1 10

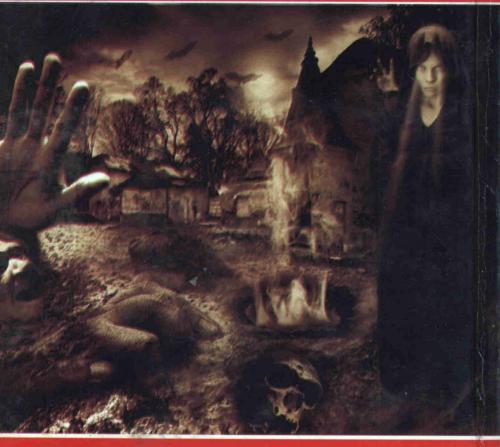

اليماليراحت

یا ول اس زورے گر گرائے کہ تھوڑی در کے لیے پورا ماحول ال کررہ گیا۔ کرٹل گل نواز نے ا سان کود مکھا۔ بھی بھی بیا سان بھی مزہ وے جاتا ہے۔ بارش کا موسم تو خیر ہوتا ہی حسین ہے۔ پہانمیں وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں میرموسم نالپند ہے۔ان کی بات نہیں کی جارہی جو بے چارےاس موسم کی شدت کا شکار ہوجاتے ہیں۔بات ان کی ہے جوموسوں سے لطف لینا جانے ہیں اور قدرت نے انہیں وسائل بھی مہیا کیے ہوئے ہیں۔ کرمل گل نواز ایک مہم جوتھا۔ پوری فوجی زندگی ہی خوف ٹاک مہمات کا مجموعہ ہوتی ہے اورا گرانسانی فطرت خودخطرات ببند مور تو پھر تو بات ہی کیا موتی ہے۔اپیے ایسے دلچسپ اور انو کھے واقعات زرگی میں پیش آتے ہیں کہ بس، اینے منصب سے زندہ سلامت اور پورے ہاتھ پاؤل کے ساتھ ریٹائر ہونے والے ان واقعات کواپی زندگی کا ایک بہترین حصہ تصور کرتے ہیں۔ کرٹل گل نواز بھی انہی میں سے ایک تقا۔ وہ کمانڈ و تھااور ہمیشہ ہی خطرناک مہمات سرانجام دیا کرتا تھا۔اس طرح اس کا مزاج خطرات پیند بن گیا تھا۔ پھرانی فطرت کے بہت ہے لوگ کیجا کر لینا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔اس وقت بھی بادلول کی بہ خوف ٹاک گڑ گڑ اہٹ اور دہلتی ہوئی فضا کرنل گل نواز کے لیے بہت ول کش تھی ۔اس کی نگاہیں مجھم برتی ہوئی بارش میں دور دور تک کا جائزہ لیتے ہوئے آخر کار پرانی کوشی کی جانب اٹھ گئیں اور وہ چونک پڑا۔ سبیتا یرانی کوشی کے گیٹ کے باہر پلیل کے درخت کے نیجے اداس کھڑی ہوئی تھی۔ کرٹل گل نواز کی صحت مند آتھوں نے اس کا بدخو بی جائزہ لیا۔ اس وقت سبتا کے چیرے پر ایک عجیب می افسر دگی طاری تھی اور پول لگتا تھا جیسے کوئی مظلوم باوا سے اواس ہونے برمجبور کر رہی ہو۔کرٹل گل نواز کی آٹکھوں میں ہمدردی کے تاثرات انجر آئے۔وہ اے دیکھیار ہااور پھراس نے دکھ بھرےانداز میں گردن جھٹکی اوراس کے ہونٹوں پر بڑبڑا ہٹ نگل۔ ''تم دونوں آج بھی میرے لیے ایک سربستہ راز ہو۔ کاش! کوئی تمہاری زندگی کی کتاب جھے دکھا ویتا تو میں تنہیں تمہارا ماضی لوٹا ویتا۔ نہ جانے کون ہوء کہاں ہے آئے ہوائنے برس گزر جانے کے بعد بھی تم میرے لیے ایک پراسرار کہانی ہو۔ کاش!اس کہانی کے پچھسرے میں تلاش کرسکتا۔ ''ای وقت بوڑھا گرشک پیچیے سے نمودار ہوا اور آ ہت ہ آ ہت چلنا ہوا سبتا کے پاس پہنچ گیا۔اس نے سبتا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سبتا نے چونک کراہے دیکھااور پھر گردن جھکا کردونوں واپس پرانی کوشمی میں چلے گئے وہی ان کی قیام گاہ متھی۔

کرل گل نواز ان کے اصل نام تک نہیں جانتا تھا۔ بس بیدوہ بالکل اتفاقیہ طور پرسامنے آگئے۔ سبتیا، گرشک۔ بہر حال بڑے مجیب وغریب کردار تھے بیددونوں ان کی یہاں تک آمدا میک پراسرار کہانی کی مانٹر تھی۔ جس کا کوئی سراابھی تک تلاش نہیں کیا جاسکا تھا۔

اس وقت بھی کرٹل اپنے اہل خاندان کے ساتھ ایک ریٹائرڈ زندگی گزار رہا تھا۔ بڑے عیش وسکھ کے ساتھ بیٹے بیٹیاں گھر کے دوسرے افراد خاندان کے افراد، سارے کے سارے خوش وخرم، بیدودنوں بھی اس گھریں اپنامقدم رکھتے تھے۔سب سے بوئی بات بیٹی کہ اس گھر کے کیمین بددِ ماغ نہیں تھے۔ کی پر مکتہ چینی نہیں کرتے تھے اور کرٹل گل نواز کی حیثیت گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بالکل مستحکم تھی۔ پھر جب گھر کے سربراه نے ایک فیصلہ کرلیا کہ کون کس طرح وقت گزارے گا تو باقی لوگوں کی کیا مجال کہ کوئی گڑ ہڑ کریں۔ سیتا اور گرشک سے ملاقات کی کہانی بھی بڑی مجیب تھی۔ایک کمانٹرو ہونے کی حیثیت سے مختلف اہم مشن کرٹل گل نواز کے سپروکیے جاتے تھے ان ونول بھی وہ ایک مخصوص مثن برکام کررہا تھا۔ گرشک اور سیتا سے ملاقات کے واقعات گزری ہوئی داستان کی طرح اس کے ذہن کے پردوں سے گزرنے ملکے اس وقت وہ ایک عجیب و غريب علاقے شن جارہا تھا اور بڑی سنسی خیز کیفیت کا شکارتھا۔ کیونکہ جس علاقے میں وہ سفر کررہا تھا وہ بہت بی خوف ناک علاقہ تھا۔اس کی جیب پہاڑی سڑک پر بری طرح اچھل رہی تھی۔شدیدزلالے سے متاثرہ اس علاقے میں ہرست گہرا کہر چھایا ہوا تھا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جیپ ڈرائیو کرنی پڑرہی تھی۔اور پھروہ پل ایک موژ گزرنے کے بعد اس طرح سامنے آیا کہ بی خیال ہی نہ آیا کہ زلز لے نے اس مل کو تباہ و برباد کرویا موگا۔اجا تک ہی الشکری نے پوری قوت سے جیپ کوسائیڈ میں کا ٹا۔ ٹیز رفار جیب کے بر کیک لکنے سے نصا میں چرچراہٹ کی آواز گوٹی کشکری نے اس قوت سے اسٹیر مگ تھمایا کہ اس کے مضبوط بازووں کے بیٹھے " کھل گئے۔ جیب اللتے اللتے بچی کیکن گہرائی میں بہتے ہوئے تیز دھار پائی سے چندفٹ کے فاصلے پر جاکر رك كئى - كرال كل نواز في الرسائ لك موئ راؤكونه كراليا موتا تواسكاسر وتدشيل سي الراجاتا -اس في عضیلی نگاہوں سے لشکری کو گھورتے ہوئے کہا۔

''کیاتم پاگل ہو۔ایسے علاقوں میں اس طرح اُرائیونگ کی جاتی ہے۔'' ''سر! آپ ہی نے تھم دیا تھا کہ پوری رفتار سے چلو۔'' منہ چڑھے جوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' بکواس کرتے ہو؟ بیتو نہیں کہاتھا کہ زندگی ہی کھودو۔'' کرٹل گل نواز پولا۔

''سر! زندگی کھونے اور پانے کی قوت ہم نہیں رکھتے۔ بیآپ ہی کے الفاظ ہیں۔'' '' کی ہیں دری کسیر مصر میں میں اللہ القریبی ''

" بکواس مت کروکس مفییت میں ڈال دیا تم نے۔"

دونہیں سرا کوئی مصیبت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہم ادھرسے بدنالہ پار کر سکتے ہیں۔' نشکری نے نشیب کی سمت اشارہ کیا بدلوگ ایک حساس سرحد کے ایک ویران علاقے سے گزررہے تھے۔ جہاں دور دور تک آبادی کا تام ونشان نہیں تھا۔ قرب و جوار میں چیز کے گھنے جنگل اور بلند پہاڑیوں کا سلسلہ نظر آرہا تھا۔ عظیم الشان پہاڑی سلسلے کی بلند چوٹیاں دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔اس ویران علاقے میں سفر کا واحد ور لید یہی ایک شکتہ اور تنگ سڑک تھی کچھ فاصلے پر ایک فوجی ہوئی تھیں داس ویران علاقے میں سفر کا واحد ور لید

اترا تھا ہوائی اڈااس وقت اس جگہ ہے تقریباً تمیں میل دور تھا۔ کرنل گل نواز کو اس ہوائی اڈے تک پہنچانے کے لیے خصوصی انظام کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوائی سفر کا کوئی فر رید نہیں تھا۔ عظیم الشان سلسلہ کوہ کی جوٹیوں سے چوٹیوں سے چوٹیوں سے چوٹیوں سے چوٹیوں کے باعث ہیلی کا پٹر کی پرواز بھی ممکن نہیں تھی۔ اس لیے بجوراً جیپ کا انظام کرنا پڑا تھا اور کرنل گل نواز اپنے مشن پر ای جیپ کے فریعے روانہ ہوا تھا۔ اس نے گہری نگا ہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ چیوٹی ہی کیکن طافت ور دور بین اس کہر کی چاور کو چیر کر دھند لے دھند لے مناظر مایاں کررہی تھی۔ والز لے نے اس بل کو بری طرح تبور کے باعث پائی کا بہاؤ اتنا شدیدتھا کہ وہاں سے اس نہیں آتا تھا۔ جب کہ بل کے نیچ گرے ہوئے گیا عرف پائی کا بہاؤ اتنا شدیدتھا کہ وہاں سے اس جگہ کو پار کرنا سوفی صدی ناممکن تھا۔ البتہ تھوڑ ہے فاصلہ پر آگے جا کر بیٹالہ چوڑا ہوگیا تھا اور پائی کے درمیان کی جو بہو کے بھروں پر سے گزر کر پار جانے کے امکانات نظر آتے تھے۔ کائی دیر تک کرنل گل نواز گہری جو جیپ ڈرائیو کررہا تھا اور اس کا ساتھی نو جی تھا۔ خاموش کھڑا درہا تھا اور اس کا ساتھی نو جی تھا۔ خاموش کھڑا درہا تھا اور اس کا ساتھی نو جی تھا۔ خاموش کھڑا درہا تھا۔ جہر حال کرنل گل نواز فطر تا ایک دوست بلکہ انسان دوست شخص تھا اور اس کر ایک کرنیا کھا۔ جب کہ بھڑ رو ہے کا عادی تھا۔ یہی وجہتھی کہ شکری اس سے مسکرا کر با تیس کر لیا کرنا تھا۔ جب کہ بھڑ رو ہے کا عادی تھا۔ یہی وجہتھی کہ شکری اس سے مسکرا کر با تیس کر لیا کرنا تھا۔ اور کی گھا۔ یہی وجہتھی کہ شکری اس سے مسکرا کر با تیس کر لیا کرنا تھا۔ اور کا کھا۔ اور کی گھا۔ یہی وجہتھی کہ شکری اس سے مسکرا کر با تیس کر لیا کرنا تھا۔ اور کا کھا۔

"ميراخيال إوبال سے ناله پاركيا جاسكتا ہے-"

'' ٹھیک آنے چاوکوشش کرتے ہیں۔'' کرٹل گل نوازنے گہری سانس لے کر کہا اورلشکری نے گردن ہلا دی۔ کرٹل گل نواز کچھ کھے سوچتار ہا پھرا جا تک اس کی آ واز ابھری۔

"سنولشكرى كرائس اے كے قيام كے وقت كياتم اس علاقے ميں تھے؟" كيفشينت كشكرى نے اس كى طرف ويكھا اور پھر بھارى لہج ميں بولا۔

· 'جي سر! مين اس وقت ايك سه كلي گروه كارابطه افسر تقاـ''

"اس بين كي تقيرك بعدتم كمال علي كيع؟"

"ميراول سے تبادله كرويا كيا تھا۔"

''موں۔ائیر بیں کے ریڈار اٹیشن پر کنٹے افراد کام کرتے ہیں؟'' کرٹل گل ٹوازنے پوچھا۔ ''سر!مشکل سے بیں آدمی۔''لشکری نے جواب دیا۔

"اوروبال سے سرحد کتنے فاصلے پرہے؟"

"تقريباً بين ميل كا فاصله ب-" لفشينت لشكرى براعماد لهج مين بولا اور كرتل كل نواز برخيال

انداز میں بولا۔

۔ میں روں۔ '' وزلز لے نے سیکلوں میل کے پہاڑی علاقے میں زبردست تباہی پھیلائی ہے اور بردی خوفناک کہانیاں ان اطراف میں بھرگئ ہیں۔امدادی پارٹیوں کے اس علاقے اور دور دراز کی آبادیوں تک پہنچنے میں

شدید دشواریاں پیش آئی ہیں۔ بیزلزلہ زیادہ عرصہ پہلے نہیں آیا تھا اور ابھی تک آبادیوں کوشد بدنقصا نات سے دو چار کیے ہوئے تھا۔ امداد لی پارٹیول کے اس علاقے تک چینج میں شدید دشواریاں پیدا ہور ای تھیں۔ كونكداس علاقے كى سركيں جو پہلے ہى شكت تھيں اب بالكل ہى ناكارہ ہوچكى تھيں۔ پہاڑى داديوں ميں آباد لوگوں تک پہنچنے کی ہرراہ بند ہو کررہ گئ تھی۔اس کے علاوہ پہاڑی کے اوپر سے گرنے والے تو دول اور چانوں نے آبادیاں کی آبادیاں دفن کردی تھیں۔ ہرست ہول ناک تابی بھیلی ہوئی تھی اور تباہ شدہ علاقوں ے ائیر میں کا رابطہ بھی نہیں تھا۔خوداس ہیں کے دائر کیس سٹم کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔اییا لگنا تھا جیسے وہاں کاریڈ پوٹراسمیز بھی نباہ ہوگیا ہو۔ ہرست موت کا سنانا طاری تھالیکن کرتل گل نواز کوجلد از جلد اس بیس پر ينيني كى فكر لاحق تھى۔اپنے وطن كى انتہائى مقتدر اور فرصے دار شخصيت ہونے كے ناتے بہت سے معاملات يس اس ہر بردا بھروسا کیا جاتا تھا اور پچھلے دنول وہ وطن کی دفاعی نوعیت کی ایک اہم میڈنگ میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا کہ اسے نور آیباں پہنچنے کا تھم طالبس اتنا ہی کافی تھا وہ ایک لمحے کے اندر اندر تیار ہو کر اپنے مشن کے لیے روانہ ہو گیالیکن اس علاقے میں پہنچنے کے بعداے بیاندازہ ہوا کہ بیس کے ریڈارا میشن کی وہنچنے کی مرراہ تقریباً بند ہو چی ہے اوران وقت وہ اس بیس بر پہنچنے کے لیے شدید جدو جبد کرر باتھا اور لیفٹینن الشکری اس كساتھ تھا۔ حالا مكد زفز لے كے بارے ميں بورے مك كا خبارات ميں تفصيلات چيى تحس اس كى تباه كاريان اوراس كاوسيع حيط كمل انتهائي مول تاك تفا-

كرش كل نواز جيسے اہم آدى كو اس طرف تيجينے كا مقصد صرف يہي نہيں تھا كہ وہ امداوي كار روائیوں کا جائزہ لے جو بہاں موجود آباد بول کے سلسلے میں کی جارہی تھیں۔اس کام کی فرمے داریاں تو مختلف اہم لوگوں کے سپر دکی گئی تھیں لیکن خصوصار میدار اسٹیشن ہیں پراسے جھیجنے کامقصد کچھالیی پر اسرار کارروائیوں كے سبب تھا۔ جن كے بارے ميں شبہ تھا كہ وہ وشمن ملك كى جانب سے كى جارہى ہيں اور حقيق طور يريمى معلومات حاصل کرنے کے لیے کول گل نواز کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔اچا تک ہی گل نواز نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

دولشکری اوهر دیمهوجم سے پہلے بھی کوئی اس طرف گیا ہے۔ 'افشکری نے چونک کرگل نواز کی جانب دیکھااور پھرگل نواز کے اشارے پراس نرم ریت کی طرف۔جس پرکسی کارکے ٹائزوں کے نشا نات نظر آرہے تھے لشکری کے منہ سے کوئی آواز نہ لگلی۔ کرٹل گل نواز بری احتیاط کے ساتھ اس ست برھنے لگا۔ تھوڑے فاصلے پر جاکر نالہ ایک طرف مڑ کمیا تھا۔ ایک جگہ چیڑ کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آر ہا تھا لیکن موڑ پر پہنچتے ہی اچا تک انہیں سٹھلنا پڑا۔ کیونکہ ان کے حساس کا نوں نے ایک انسانی چیخ کی آواز سی تھی لشکری نے بھی بیآ دازین کی تھی۔ بہر عال وہ فوجی تھے اور ہر کمجے چوکس اور چو کئے رہا کرتے تھے نسوانی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ آواز بہت باریک تھی اوراس کے بعد ہی اجا تک ایک دھا کا ہوا۔ کرتل گل نواز اور شکری آواز کی ست ووڑنے لگے۔گل نواز کے چیرے پر تجس کے آٹار تھے۔ آگے چل کرایک گھاٹ سابنا ہوا تھا۔ جہاں پانی خاصا بھیل گیا تھا اور ایک چوڑی ی چٹان کے کنارے سے نالے کے درمیان تک پھیلی ہوئی تھی۔، چٹان کے کنارے پرانہیں جو پچھنظر آیا ہے و بکھ کروہ ایک دم ششدر رہ گئے۔وہ کالے رنگ کی ایک پوٹھو ہارتھی۔جو

میس کرتقریا آدمی یانی میں لئک رہی تھی۔ چٹان کے نیچے یانی کے بہاؤ کی وجہ سے جھاگ سااٹھ رہا تھا۔ کار برے خطرناک انداز میں چنان سے لنگ رہی تھی لیکن چینے والی کمیں نظر نہیں آر ہی تھی۔ یہ اندازہ تو انہیں بہ خوبی ہو گیا تھا کہ آواز کسی لڑکی کی ہی ہے۔ بہر حال وہ آگے بڑھتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد چٹان پر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا وہ پوٹھو ہار کا بمپر پکڑے ہوئے لٹک رہی تھی اور نالے کا پانی اس کی پٹرلیوں سک پی رہا تھا۔اس کا خوف زوہ سفید چرہ وحوال وحوال نظر آرہا تھا اور وہ زندگی بچانے کے لیے بے طرح چیخ رہی تھی۔ پہلی بات تو میسی حیران کن تھی کہ کوئی ان خوفٹا کے علاقوں میں نکل آئے وہ بھی ایک لؤى!! اورشايد تنها يا تووه تنها تقى يا اس كے ساتھى كى حادثے كاشكار ہو چكے تھے۔ كيونكه ان علاقوں ميں كى ا كىلى لۈكى كاليۇشو بارچىيى بېكى چىكى جىپ دوڑا تا بدا تجيب دغريب تقالىكىن بېرحال قدرت تو برايك كىستى ہے۔ انرکی کی چینیں اضطراری ہی ہوں گئے۔ وہ کیا جانتی ہوگی کہ کوئی یہاں اس کی مدوکوآ سکتا ہے۔ کیکن بہر حال قدرت نے اس کی مرد کے لیے انسانوں کو بھیج دیا تھا۔ وہ پھر چیخی۔

"بياؤ جلدى كرو- بياؤ ..... ش .... ش كرنے والى مول ..... آه مدد كروميرى-" لزكى كى التجا

مجری آ داز امجری - کرش گل نواز اور آشکری دہاں پہنچ گئے - کرش نے کہا-" تھراؤ نہیں ۔مضوطی سے بمپر پکڑے رہو، میں آرہا ہوں۔" لؤکی بدی پر کشش تھی۔سرخ و سفيد جِرو، انتهائي حسين نقوش، آنكھوں بركالے رنگ كا انتهائي فيمتى فريم والا چشمه وصحت بے مثال لباس جديد فیشن کا اقتیتی اورخوبصورت بھورے رنگ کے سوٹ پر سفید بلاؤز بہت ہی سج رہا تھا۔ حیرت کی بات میتی کہ اس قدر جدیدلباس میں بیاری ان علاقوں میں کیا کر ہی تھی۔ جب کہ اس علاقے کے ملین اس اعداز کے

" أولشكرى تم يتجهي سے جھے سنجالے ركھنا " كرنل كل نوازنے كہا۔

°° کمامطلب سر؟''

"ب وقوف آدی بات کو سمجھانے کے لیے اتن طویل گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔" کرٹل گل نواز نے غرائی ہوئی آواز میں کہا اور نشکری ایک دم سنجل گیا۔ کرٹل گل نواز کوسنتبالنے کا مطلب پہلے وہ سمجھا تھا کہ رق گل نوازلاکی کو تکالنے کے لیے مل کرے گا اورائے چھیے سے کرق گل نواز کو پکڑ تا پڑے گا۔ بہر حال الشکری ایک کھے کے لیے منہ سے مرسراتی آٹو مینک ریوالور نکال لیا۔ پھراس کے منہ سے سرسراتی آواز نگل۔ ووسس سرآپ کا مطلب مہی ہے تا کہ کہیں کوئی جال نہ بچھایا گیا ہو۔ " کرٹل مگل نواز نے تھور کراہے دیکھااور پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ گیالیکن وہ بہت چوکنا تھا۔ درحقیقت کشکری کے آخری الفاظ

بنیادی حیثیت رکھتے تھے میہ جال بھی ہوسکتا ہے۔جس کے بارے میں اسے خبردار کردیا گیا تھا کہ اس کا میمشن بے مدخطرناک ہے اورممکن ہے اسے ریڈار بیس تک وینچنے ہی نہ دیا جائے ۔عین ممکن تھا کہ بیسارا ڈراماان کو بے خبری میں پھنسانے کے لیے رچایا گیا ہو۔ بہر حال وہ اپنا فرض پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ پانی برف کی طرح شنڈاتھا۔اس نے مضبوطی کے ساتھ چٹان پر قدم جما کرایک ہاتھالو کی کی طرف بڑھایا اور بولا۔ ''چلولڑی بوی احتیاط کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑلو۔''

, 0

''نام کیا ہے تہارا؟'' ''ویو یکا چڑ جی۔''اس نے جواب دیا۔

''بول کین دیویگا کیااس طرح تمہیں سر حدعبور کر کے یہاں تک آنا مناسب محسوں ہوا۔''
د''برا آپ بچھے نہیں ہیں یہاں ان علاقوں میں کوئی سر حدنہیں ہے۔ پھروں پار جوآبادی۔
وہاں کے لوگ آرام سے ادھرآتے ہیں اور یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں، یہ بہت خوب صورت علاقہ اور یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں، یہ بہت خوب صورت علاقہ میں بتا دوں میں تو یہاں رہتی بھی نہیں ہوں۔ میرے والد یہاں جنگلوں کے شکیے لیتے ہیں۔ ہم لوگوں۔ میں بتا دوں میں تو یہاں رہتی بھی نہیں ہوں۔ میرے والد یہاں جنگلوں کے شکیے لیتے ہیں۔ ہم لوگوں۔ قویہاں سے بہت دور ہیں اور خیر میں تو وہاں بھی نہیں رہتی ہوں۔ میں سویڈن میں رہتی ہوں۔ بہر حال والد کے پاس میرا آنا جانا ہے۔ میں نے اس علاقے میں زلزلے کی خرسی تھی ۔ ویسے میں آپ کو بتا وُا مور ٹین میں ایک بہت ہی بوی فرم کی فیشن ڈیز اکنر ہوں اورا کھر جب اپنے باپ آئی ہوں اور ٹین میں اگر کو بدن کر کے لے جاتی ہوں۔ کیا سمجھ سرآپ! بہر حال یہ تھی صورت حال۔ میں علاقوں کے دیمی مناظر کو بدن کر کے لے جاتی ہوں۔ کیا سمجھ سرآپ! بہر حال یہ تھی صورت حال۔ میں آپ سے ای لیے اپ آئی ہوں آپ سے ای لیے اپ بیر حال یہ تھی میراشوق پوشیدہ ہے۔'' کرنل نے ایک بار پھراس کا نام و ہرایا۔

''جی سر جی سر جی سید اور میرے والد بہت مشہور آ دمی ہیں۔'' کرٹل کی نگاہیں اس کا بیغور جائز د لگیں۔ایک بار پھر اسے احساس ہوا کہ لڑکی ہے حد حسین ہے۔اس کا جسم مضبوط اور کٹھا ہوا تھا۔ اس خدو خال انتہائی دل کش اور جسم کے نشیب و فراز ہڑے خوب صورت تھے۔اس دوران لیفٹینٹ لشکری جیر نالے کے پارلے جانے میں کا مراب ہوگیا تھا۔ دفعتا ہی کرٹل کو پچھ خیال آیا تو اس نے کہا۔

"الركي الكي بات بتاتوك

''جي پوچڪيں۔''

"تمہاریے پاس تمہارے شاختی کاغذات ہول گے۔"

''جي ميں مجھي نہيں سر!''

' دنہیں میرامطلب ہے انسان بہر حال کسی بھی مقصد کے لیے آئے اپنی تھوڑی بہت شاخت ضرور رکھتا ہے۔ حالانکدان علاقوں میں تنہا چلے آنا ایک احقانہ حرکت ہے جوتم نے کی لیکن پھر بھی تمہار۔ پاس پھے.....؟''

پ ق ۱۰۰ " دیقینا مرا میرا در ائیونگ لائسنس اور کھے دوسرے کاغذات میرے پاس تھے۔ میں انہیں سا رکھ کر جیپ میں چلی تھی۔ کین اب تو سب کچھ جیپ میں ہی رہ گیا۔ بس اب تو بیدا کچھ ہی باتی رہ گیں۔ "لڑکی نے بہی ہے کہا۔ میں۔ "لڑکی نے بہی ہے کہا۔

''میں بیدد مکیوسکتا ہوں۔''

یں بیر چھ سا ہوں۔ ''ہاں کیوں نہیں۔''لڑکی بولی اور کرتل نے بیک کھول کروہ اسکیج دیکھنے لگا۔ان کاغذات پرسویہ کی ایک فیشن ڈیز انٹک کمپنی کے موٹو گرام چھیے ہوئے تھے۔کرٹل نے ایک گہری سانس کی اور بولا۔ "سسسم سسم مرا ہاتھ ہے جان ہو چکا ہے۔" لڑکی نے خوف زدہ کیجے میں کہا۔گل نواز نے اپناہاتھ آگے بڑھایا۔ لڑکی نے خوف زدہ کیجے میں کہا۔گل نواز نے اپناہاتھ آگے بڑھایا۔ لڑکی نے ہاتھ پکڑنے کے لیے کار کا بمیرچھوڑ دیالیکن اس کا توازن قائم ندرہ سکااس سے پہلے کہ کرٹل انے فورا ہی پائی میں چھلا تک لگادی تھی۔ اور پھراس نے مضبوطی سے ہاتھ پاؤں مارے اور لڑکی کو جھپٹ کر پکڑ لیا۔ لڑکی تھیرا کرٹل سے چہٹ گئی تھی۔ یہاں پانی زیادہ گہرائیس تھا۔ کرٹل نے اپنے آپ کولڑکی کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ لڑکی نے اس کے سہارے فود کوسنجا گئے ہوئے تدییل قرم جمائے اور تھیرا کر بولی۔

"آہ ..... میرے اسکی میرے اسکی وہ کار میں شھان کو بچانا ضروری ہے۔ پلیز کچھ کرو۔ "اڑکی کی آواز پر کرٹل نے گھوم کر دیکھا۔ کار اس دوران چٹان سے پانی میں گر چکی تھی۔ کرٹل اسے سہارا دے کراو پر لے آیا۔ دونوں کے جسم بری طرح بھیگ چکے تھے۔ تبہاڑکی سے اس نے کہا۔

''تم یہبیں تُفہرو۔ تبہارا خیال ہے تمہاراوہ اسلیج جن کاتم نے تذکرہ کیا ہے محفوظ ہوں گے۔'' ''ہاں۔وہ ایک واٹر پروف بیک میں ہیں۔''لڑ کی کی صرت بھری آواز ابھری۔

''اوکے۔تم بہاں رکو میں تمہارا بیگ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔''کرل نے جواب دیا اور وہاں سے قدم آگے بڑھا دیے۔تم بہاں کافی چسکن سے قدم آگے بڑھا دیے۔ کیکن اس باراسے کارتک چہنچے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کافی چسکن تحقی ۔ چٹان سے ایک مرتبہ اس کا پیر بھی چسلا اس کے بعد پھر کار کے دروازے تک پہنچ کراس کو کھولنے کی کوشش شروع کردی۔ یہ دروازہ بڑی مشکل سے کھلا تھا۔ کوئکہ کار کے گرنے سے وہ چپک گیا تھا۔ کھولتے ہوئے یہ دروازہ کرئل کے پاؤں سے بڑی زور سے گلرایا۔وہ دروسے کراہ اٹھا لیکن آخر کاراس نے چپلی سیٹ کا بیگ قال ہی لیا تھا۔ لاکی امید بھری تگاہ بول سے اس کا جائزہ لیا دری تھی۔ جب کرئل بیگ لے کراہ پہنچا تو لڑی خوشی سے جب کرئل بیگ لے کراہ پہنچا تو لڑی خوشی سے بیر جال انجائی سے کین بیگ میں دور کردی تھی۔ بہر حال انجائی ویران علاقہ تھا۔ اس ویران علاقے میں جو پھرلڑی کو حاصل ہوگیا تھا۔ دومراکوئی اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔کرئل نے سوال کیا۔

" کیا کرر ہی تھیں تم یہاں؟"

''تھوڑے فاصلے پر جوہتی ہے۔میرا قیام وہاں تھا۔''لڑ کی نے کا نیتے ہوئے کہا۔ ''تو پھر؟''

''میں یہاں مصوری کرنے آئی تھی۔اصل میں ..... مجھے..... مجھے.....''لڑ کی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھروہ خود ہی بولی۔

''آپ یقین کریں میں اس قتم کی مہمات کی عادی ہوں لیکن اس باراس بار پہانہیں کیا ہو گیا تھا کہ تقدیم تروع ہی اس باراس بار پہانہیں کیا ہو گیا تھا کہ تقدیم تروع ہی سے میری مخالفت کر رہی تھی۔ لیکن میری زندگی باقی ہے اس کا جائزہ لیا اور پھر لشکری کی طرف میں اپنے الفاظ پر خود ہی مسکرا دی۔ کرا گل نواز نے ایک لیجے اس کا جائزہ لیا اور پھر لشکری کی طرف دیکھنے لگا۔ جو گہری تگا ہول سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر کرال لڑکی کی سمت بڑھا اور اس نے کہا۔

" تمين است به وقوف موتم مرتا چا بتى موتو مرجاؤ جميل كوئى اعتراض نبيس " كرتل كوغصر آكيا کیکن لڑکی نے فورا ہی اپنارو بیتبدیل کرلیا تھا اور پھر کرٹل کوخود ہی اپنا چہرہ پھیمرٹا پڑا۔ ریوالور دہ لے چکا تھا در نہ میلحات خوداس کے لیے مصیبت بن جاتے لڑکی نے بڑے اطمینان سے اپنالباس اتارویا تھا۔ادھر کرٹل کے اشارے پرانشکری نے ایک ممبل اسے دیا اوروہ ممبل اینے بدن کے گرد لیٹنے گی۔ پھر بولی۔

'' کم از کم مجھے تھوڑے فاصلے پر تو چھوڑ دو۔ وہ جو تین بڑے پھر نظر آرہے ہیں۔ وہال سے شل ا يى منزل شايدخود بى تلاش كرلول ـ "

"أو طیھو" کرل نے اسے اشارہ کیا اور لڑکی جیب میں بیٹھ کی۔

"مرا آپ بیادورکوٹ پہن لیجئے آپ کا لباس بھی جمیک گیا ہے۔" لشکری نے جیپ کے چھلے صے سے ایک اوور کوٹ کرل کودیا۔ جس کو کرال نے لے کراہے بھیکے لباس پر پہن لیا۔ حالانکہ تیز ہوا کیں کپڑوں کوخشک کرر ہی تھیں لیکن بہر حال اس وقت سے پر مجسس صورت حال پیش آگئی۔ اس کیے بہت ی یا تیں انہوں نے ذہن سے نکال دی تھیں۔ ویسے لڑکی کے الفاظ کرٹل کے لیے بڑے تجب خیز تھے۔ وہ جو کوئی بھی بہتی ہے کیا واقعی لوگ ای طرح سے ادھرآتے جائے ہیں۔ ویسے کرٹل کو بہت سے معاملات شبے کا شکار کر رے تھے۔اسکامشن بے حد حساس تھا اور پھروہ اس بارے میں بہت محتاط تھا۔ بہت زیادہ تفصیلات ابھی تک کسی کے علم میں نہیں تھیں ۔ صرف کرٹل کو مختصر الفاظ میں اس مشن کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ بات صرف زار لے کی نہیں تھی۔ بلکہ حقیقت میتھی کے سلسلہ کوہ کے پر اسرار سرحدی علاقے میں پر اسرا سر کرمیاں ہورہی تھیں جن کی تفصیلات کا کسی کوعلم نہیں تھا۔ خاص قتم کے جاسوسوں کے بیان کے مطابق ریڈار اسٹیشن سے ا ريثه يائي رابطه بالكل منقطع تھا۔اس سلسلے ميں ايک مخص کو يہاں بھيجا گيا تھا كہ وہ يہاں آ كرايك خاص آ فيسر كو به هاظت لے آئے۔اس محض کوکوئی خبر تک نہیں اُل کی تھی۔

جس تخص كوبلايا كيايتها وه ريزار المثيثن كا آپريش انچارج ذاكثر احسان تفاليكن ذاكثر احسان ہى تنہیں بلکہ بھیجا جانے والاشخص بھی کم ہو چکا تھا۔ادھراس علاقے میںشد بدزلزلہ آیا تھاادرامدادی پیمیں امداد کہ کام کررہی تھیں لیکن موسم کی خربی کے باعث ان سے وائرلیس پردابط نہیں ہو پار ہاتھا۔ زلز لے نے وہاں تکد. و المار الت به كاركروي تقاوركى كويهال يجانا ايك نامكن ى بات تصور كيا جاتا تقا- بهرحال ر بیڈار ہیں ہے ڈاکٹر احسان کوخبر گیری کرنی تھی اورا سکےعلاوہ وہ شیب بھی لانے تھے جن میں ڈاکٹر احسان نے اس علاقے میں ہونے والی پر اسرار سر گرمیوں کی پھی تفصیلات ریکارڈ کی تھیں۔اصل میں بیریڈار بیس اس علاقے کی بلند ترین چوتی پر واقع تھا اور یہاں سے دوسرحدیں کنٹرول کی جاتی تھیں۔ریدار میں برحساس ترین جدید برقی آلات نصب تھے اور بیہآلات تیج معنوں میں سرحد یار ہونے والی میزائل سرگرمیوں کی تما<sup>ہ ا</sup> تفصیلات ریکارڈ کیا کرتے تھے۔مرحد یار جوخفیہ سرگرمیاں ہورہی تھیں۔ان کامکمل ریکارڈ ان آلات 🗅 ذریعے ٹیپ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر احسان کا بیٹیپ ہر قیت پر حاصل کرنے کی ذمہ داری کرتل گل نواز کو دی گڑ تھی۔ کرٹل گل نوازیہ سارے کام کررہا تھا اس سلسلے میں خصوصی طور پراس کا تعلق ایک اعلیٰ ترین افسرے تھا۔ جوانتہائی قابل اعماداورطافت ورشخصیت تھا۔ بہرحال کرٹل گل نواز کاریکارڈ بھی ای طرح کا تھا اس لیے اس

''لو چرابتم کیا جا ہتی ہو؟'' "سرا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہو' کوئکہ میراباپ میرے لیے پریشان ہوگا۔" " تھیک ہے لڑکی اب تو تہمیں پیدل ہی جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ میں تہمارے کیے

كرير بھى نہيں كرسكا \_" لؤكى نے عجيب مى نگاموں سے كرال كو ديكھا۔ جيسے كہدر ہى موكداتنى مدوكرنے كے بعد ا تناجیونا سا کام اور کرویے تو کیا ہرج تھالیکن کرتل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔

"اوراب تم يول كروكه اپنايه چهوناساخوب صورت ريوالور مير يحوال كردو" كرال كالفاظ پرلاکی بری طرح چونک پڑی تھی اس نے جیرت زدہ آواز میں کہا۔

"تہماری اسکرٹ بھیگ گئ ہے اور تہماری ران سے بندھا مور بوالورصاف نظر آرہا ہے لیکن تم اس طرح ظاہر کر رہی ہو۔ جیسے مہیں اس ریوالورکی موجودگی کاعلم نہ ہو۔" کرٹل نے کہا لشکری ایک دم چونک کر سنجل گیا تھا۔اس کے اعضاتن گئے تھے۔بہر حال کرٹل ایک کما فٹر رتھا اوراس کی ذہانت بھی بے مثال کہی جاتی تھی لڑکی ایک دم تھبرا گئی پھرجلدی سے بولی۔

"دوراصل ميدويران علاقد بحد خطرناك ماورآپ د ميدر بين كديس ايك الوكى مول اس

ليي بدر يوالورش بميشات ساته ركھى مول-"

''یقیناً.... بقیناً لیکن اب بدر بوالور مجھے دے دو۔'' کرٹل نے کہا۔لڑکی کے چہرے پرکش کش كة وانظرة ي ليكن اس فودكوسنهال ليا ادر بينة موت بولى-

" كيالمهين جھ سے ڈرلگ رہا ہے۔"

" إل اليابي مجمو " كرال في جواب دياس كى شخصيت ب حدشان دارتقى عربهي اليي نبيس تقى کہ لڑکی اسے رجھانے کی کوشش کرے۔اس کے علاوہ وہ وردی میں نہیں تھا۔نہ ہی لشکری نے وردی پہنی ہوئی تھی۔ پہنمیں لڑکی اس کی اصلیت سے واقف تھی یانہیں لیکن بہر حال اس نے سنجلتے ہوئے کہا۔

"تہماری مرضی ہے دیسے تم بے حد عجیب آ دمی ہو۔"

''لڑ کی مہر پوالور مجھے دے دو۔''

" الله بال \_ كيون نيس " الرك في كها الشكرى في ايك دم النا ريوالوراس كى جانب تان ليا-ائے خطرہ تھا کہ لڑکی ریوالور نکالتے ہوئے کوئی تھیل نہ شروع کرد لیکن لڑ کی نے اپنا ریوالوراس کی طرف

'' ذرا دیر پہلےتم نے میرے لیے جان کی بازی لگا دی تھی اوراب مجھ پراتنا بھی اعماد نہیں ہے۔''

اسکی سر دی ہے کرز تی ہوئی آ واز انجری۔ ''اگرتم چاہوتو یہ کپڑے اتار کر کمبل اوڑھلو۔ در نہمونیا ہوجائے گا۔''لڑ کی اسے دیکھتی رہی ایک المح كے لياس كے چرب رغفے كا ثارا جرب چروه يولى-

''اےتم اپنام وین وکھانا جائے ہو کیوں؟''

ِ اعلیٰ نے اس کا انتخاب کیا تھا بس صرف اتنی می بات تھی کہ انہیں سی خطرہ تھا کہ زُکڑ لے نے ریڈار اسٹیشن کو ى تباه نەكرد يا بواور ۋاكٹر احسان وہاں ہلاك ہوگيا ہواس سلسلے بيس بہت زيادہ سرگرم كوششين نہيں كى جاسكتى ں۔ کیونکہ سرحد پارسے ان سرگرمیوں کو غلط نگاہوں سے ویکھا جاسکتا تھا جب کہ سرحدی معاملات طے نے کے لیے دنیا بھر میں بھر پورکوششیں کی جارہی تھیں۔ چنانچہاس طرح کرٹل کی ذمے داریاں مزید بڑھ ن تھیں۔ بہرحال بیتھا سارا سلسلہ اوراس سلسلے میں ڈاکٹر احسان سے کی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ن اس سے رابطہ نہیں ہوسکا تھا۔ ڈاکٹر احسان کے مکمل نشانات بتا کر کرٹل کو بھیجا گیا تھا کہ خدانہ خواستداگر نٹرا میان زلز لے کا شکار ہوگیا ہوتو اے شا فت کرنے میں دفت پیش نہآئے۔بہر حال اس سلسلے میں تمام رردائیاں ہورہی تھیں اور کرال کل نواز اپنی ذے داری کو پوری طرح سمجھتا تھا ایسے حالات میں اس لڑکی

ال جانا بهت سے شبهات كا باعث موسك تھا كيكن ان تمام كارروائيوں كوروكانهيں جاسكتا تھا۔ ا کی وفعہ پھر ہموار راستے مل کئے تھے۔ چنا نچہ اب جیپ خاصی رفتارہے بھی وخم کھاتے ہوئے گزر ئىتى كىشكىرى بھى خاموثى كے ساتھ ڈرائيونگ كررہا تھا۔ليكن دونوں كوشد بداحساس تھا كەراستە بے حدخوف

ب- برست چھائے كبرے كے باعث كچفطرنيس آربا تھا۔ اجا تك بى الركى خود بىخود يول يدى۔ "اكك طويل عرف بي مير ي و في في مجينيس طي حالاتكدوه ايك برنس مين بي - ليكن ان

اقوں میں نہ جانے ان کی کیا دلچپی ہے۔اکثروہ پہیں دیکھے جاتے ہیں۔ میں بے شک اپنے کام سے آئی ی لیکن جب میں کر پیچی تو مجھے ہا چلا کہ چڑ بی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بس میں نے سوچا کہ دونوں کام ر لیے جا کیں کیکن کوشش کے باوجودوہ جھے نہیں ملے خدا کرےوہ خیریت سے ہوں۔''

"تم اپنے بارے میں جھے پھاور بتاؤ گی لڑ کی!"

" كيا بناؤل سرابس يول بجھ ليج كه بم دونوں دنيا بيس السيلے بيں-"

"كياتمهارى ويدى كوتمهارى يهال آمدى اطلاع بي؟"

وونبیں میں نے انہیں دانو لکھودیا تھالیکن ہانہیں انہیں طایانہیں۔ ویو لکانے جواب دیا۔اجا تک اری نے بوری قوت سے بریک لگایا اوراکیک بار چروہ ایک خطرناک حادثے سے بال بال فی گئے۔موڑ پر ایک ت برای چٹان گری ہوئی تھی۔جودھند کے باعث نظر نہیں آرہی تھی۔ جیپ چٹان سے صرف چندفٹ کے فاصلے ہا کررک تئی۔بس ایک دھندلا سا ہولا اس چان کا نظر آیا تھا اور شکری نے ایک ماہر ڈرائیور کی مانند ہریک لگا یے تھے۔ سڑک یارکر ناممکن نہیں تھا۔ چونکہ اتنی وزنی چٹان کو ہٹانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ زلز لے سے پہاڑ

رحد الوث كريني كرا مواتها فكرى في معذرت آميز كيج من كها-

'' بجھے افسوں ہے کہ گہری کہرے باعث میے چٹان جھے نظر نہیں آئی۔'' "اب كيا موكا؟" كرثل كل نواز في سوال كيا-

"میراخیال ہے جناب! بقیسٹر پییل ہی طے کرنا پڑے گا۔" ''یہاں سے میں تمہارے خیال میں لتنی دور ہے۔'' کرٹل نے پوچھا۔

ا کیے چھوٹی می دادی میں آباد ہے۔ میں طویل عرصے اس قصبے میں رہا ہوں۔ میرا بچین اس بہاڑی میں گزرا ہے بہاں سے آ کے کھودور جا کرسٹرک دوحصول میں تقتیم ہوجاتی ہے۔ملٹری روڈ بیس کے المیشن سے پہلے ختم موجاتی ہے۔اس کے بعدہمیں پیدل چانا ہوگا۔ الشکری نے تفصیل بتائی۔

"كيما موكا عالم طارى ہے۔لكتا ہے جيسے چارول طرف موت دوڑتی چررہى مو" ويو يكا يولى۔ يد لشکری نے اس کا یہ جملہ نظرا نداز کر کے کہا۔

"اس تصبے کی آبادی بہت مخضر ہے لیکن جوواقعہ ہم نے سا ہے اس کے بعد پانہیں کوئی زئدہ بچا

''یقیناً یہاں زندگی موجود ہے۔ دیکھوادھر دیکھو۔''لڑ کی نے بےافتیار سامنے کی طرف اشارہ

كياده لوگ آئسيس جار جار كردهند ميں و كيسف كا\_ بهارى كے طبے كے كنارے دوسائے آ كے بردهرب تتے۔سب نے انہیں دیکھ لیا۔قریب آنے پر جب انہوں نے دیکھاتوان میں سے ایک مردتھا جس کےجسم پر گردآلودسیاه رنگ کالباس تھا اورمر پراکیگرم ننی ہیڈتھی۔وہ ادھیزعمر کا آدمی تھالیکن اس کی ساتھی لڑگی بہ مشکل ہیں سال کی تھی۔جس نے ہندولڑ کیوں کا سالباس پہن رکھا تھا۔اس کے ساتھی مرد کا لباس جگہ جگہ سے پیٹا ہوا تھا اور گھننے پر سے خون آلود تھا۔ ٹایدزخی ہو گیا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں چڑے کا ایک بیک تھا۔ اجیا تک

'' خبر دار جنبش ندکرنا۔ میرے پاس را تفل موجود ہے۔'اس نے گرج کر کہا ادراس وقت کشکری کا ہاتھاہیے رپوالور کی طرف بڑھ گیا۔

'دمنین ..... ' كرتل نے اسے روك دیا۔ ' خاموش بیٹے رہو۔ ' آنے والے مردكي آنكھول سے وحشت فیک رہی تھی۔اس نے رائفل کی زویس ان لوگوں کولیا ہوا تھا اورلنگراتے ہوئے آ گے بوھ رہا تھا تبھی کرنل کی آواز ابھری۔

"دمهم وشمن نبيس بي دوست! مهين كوئي نقصان نبيس كهيچا كيل كي" مرد نے جواب ديے بغير انہیں غورے و یکھا پھرلڑ کی ہے بولا۔

''ہیما! چلوتم ان کی تلاثی لو۔إگران کے باس اسلحہ ہواتو قبضے میں کرلوہ میں ان کی جیب کی

وراتم والوجودوست! اوررائفل كے زور برد اكا ذال رہے ہو۔ " كرال نے كہا۔ در کی می سمجھ او ہماری ضرورتوں نے جمیں مجبور کردیا ہے۔ "مروسر دلیج میں بولا اور پھر کہنے لگا۔ ''دبہتر ہے تم بھی واپس جاؤ۔آ گے خدا کا قبر نازل ہواہے ہرست موت کا راج ہے۔''

"میرے تایا جی بہت زخی ہیں۔ بیامرناتھ ہیں اور میرانام ہیماہے۔ ہماری کار طبے کے دوسری جانب ہے کیکن آ مے ہرست تابی ۔ پوری دادی لاشوں ادر خیوں سے بھری پڑی ہے۔" "لكين تم دونول قصبه مين كيا كررب تھے" الشكرى نے يو چھا۔

"" بس بہاں مارے عزیز رہے ہیں ہم ان سے ملاقات کے لیے آگے تھے۔"

لڑکی کے ہاتھ سے لےلیا۔ بیک غیر معمولی طور پر بہت وزنی تھا۔اس نے حیرت سے ہیما کو دیکھا تو وہ ہوئی۔
''اس میں بہت نا در کتابیں ہیں کئی صدی پر انی، کئی زبانوں پر ہنی۔ ہم نے انہیں پوری زندگی کی محنت سے حاصل کیا ہے۔''

"خوب سليكن تمهاراان سے كياتعلق ہے؟"

"بس ہے۔ ظاہر ہے ساری ہاتیں سہیں نہیں بتائی جاسکتیں۔"

'' کرفل نے کہا۔ تہمیں راستے میں ٹوٹی ہوئی سڑکیں زلز لے سے گرنے والی چٹانیں اور درخت پڑے ہوئے آگے بڑھے۔ قصبے کی بتی اور درخت پڑے ہوئے آگے بڑھے۔ قصبے کی بتی کے قریب چھوٹا بلی تباہ ہونے سے نج گیا تھا۔ نشیب میں مختصری آبادی بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ صرف چند روشنیاں تھیں جنہیں انہوں نے دور سے دیکھا تھا۔ ان کے منہ سے ایک خوف زدہ آواز لگلی۔

روسیں میں اور سے اور سے گرج "" ہوری مہتی ہی تباہ ہوگئی۔ پوری مبتی ہی تباہ ہوگئی ہے۔" باول زور سے گرج اور کرٹل بری طرح چونک پڑا۔ بارش اب چھما چھم ہورہی تھی ادرتار یکیاں ای طرح چھائی ہوئی تھیں۔اسکے منہ سے خوف زدہ آواز لگلی۔

"میرے خدا۔ میرے خدا سے زندگی کس قدر بھیا تک چیز ہے۔ بھی بھی ہی اس کا اندازہ

ہوتاہے۔''

## Ø .... Ø ..... ₽

بلند و بالا قد و قامت قدرتی طور پر بلا ہوا بدن، سینہ شیرکی طرح چوڑا اور کمر چیتے جیسی، روثن آئکھیں، دودھ جیسا سفیدرنگ، گہرے گھنے اور کالے سیاہ بال وہ مردانہ حسن کا شاہ کارتھا۔ کیکن تقدیم کا بیٹا۔
تقدیم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن اس نے تقدیم سے ہار نہیں مائی تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔
زیدگی کا حسن اس کے قدموں میں لوشا تھا۔ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بی اے کرنے کے بعد ایل ایل بی کرنے کا پروگرام تھا۔ چونکہ ذیشان اجمد خود بھی وکیل تھے یہ الگ بات ہے کہ اپنی نیک اور شریف طبیعت اور فطرت کے بجور ہو کر غلط راستوں کے راہی نہیں بین تھے۔ ہرایرے غیرے کا کیس نہیں لیا کرتے تھے۔ بیکہ جوکیس سے مجبور ہو کر غلط راستوں کے راہی نہیں بین کرتے تھے اور اگر کوئی جموٹا کیس ہوتا اور ان کی مرضی کے طاف ہوتا۔ تو ہاتھ جو ڈرکر کھڑے ہوجاتے ہے۔

''جناب والا! میں ایک معمولی سا وکیل ہوں۔ میری رائے ہے کہ آپ مید کیس فلال وکیل صاحب کو دے دیجے۔ میں ایمان واری ہے آپ کو یہ مفت مشورہ دے رہا ہوں اصل میں انسان اپنی صاحب کو دے دیجات ہے آج میں آپ کا یہ کیس لے لوں اورائے کمل طور پر ڈیل شہر کرسکوں تو کل آپ ہی میہ کہیں گے کہ''دوکیل صاحب! اگر اتنی صلاحیت نہیں تھی تو ہمیں مصیبت میں کیوں ڈالا تھا؟ ہمرحال میری رائے کہ آپ یہ کیس مجھے نہ دیں۔'' کہنے کا اندازہ ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے کو میداصاس نہ ہوسکے کہ وکیل صاحب یہ جموعا کہ میں خیس کیا تھے۔ جوان کے ضمیر کووا عُ دار کردے۔ باپ کی بھی فطرت کا مران کو بھی ورثے میں ملی تھی۔ باپ ہمیشہ سجھایا

''نہ جانے کیوں بکواس کررہی ہوتم۔ میں کہتا ہوں وقت ضائع نہ کرو۔ جیپ پرفورا قبضہ کرلو۔''

'' بے وقوف آ دی ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔' لشکری نے ایک قدم آ گے بردھاتے ہوئے کہا اور کرئل گل نواز کی آ تکھیں اس کے چرے پر جم گئیں اسے بیاحساس ہوا کہ سامنے والا شخص اس عالم میں ہے کہ وہ انہیں قبل کرسکتا ہے۔ادھر لشکری بھی تربیت یا فتہ فوجی تھا اور کرئل کو یقین تھا کہ وہ اتنی آسانی سے فکلت قبول نہیں کرسکتا ۔لڑکی کا چرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ کرئل نے دونوں ہاتھ اٹھائے لین ووسر سے لمجے اسے ایسا محسوس ہوا، جیسے زمین پیروں تلے کھسک رہی ہو۔ وہ گرتے گرتے بچا اس نے گھرا کرسامنے و بھوانے اوار دمنہ کے بل زمین پرگرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گر الشکری نے اس کی رائفل پر قبضہ کرلیا لیکن پھرا چا ہے اوار کے اس کی رائفل پر قبضہ کرلیا لیکن پھرا چا ہے اس کی رائفل پر قبضہ کرلیا لیکن پھرا چا ہے بھی اور پراٹھا کیس تو یوں لگا جیسے پورا رہے ہوں۔ زمین کو ایک بار پھر شدید جھٹکا لگا تھا۔ کرئل نے گھرا کر آ تکھیں او پراٹھا کیس تو یوں لگا جیسے پورا رائے کا ویرگر نے والا ہو۔

" بھاگے۔ امر ناتھ نے بھاگتے ہوئے لئکری پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی غالبًا وہ اپی را تقل لئکری ہے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کرٹل کا بجر پورگھونسا اس کے جڑے پر پڑا اور وہ الث گیا۔ او پر سے بہا اڑکا ایک حصالہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کرٹل کا بجر پورگھونسا اس کے جڑے پر پڑا اور وہ الث گیا۔ او پر سے بہا اڑکا ایک حصالہ حکت ہوا تیزی سے ان کی سمت آر ہا تھا۔ کرٹل نے لیک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھیٹیا ہوا او پر اس چٹان کی سمت بردھا جس کی اوٹ میں سب لیٹ گئے تھے۔ اگر ایک لیمی ضائع ہوجا تا تو موت بھٹی تھی۔ ٹوٹی ہوئی بہاڑی کا ایک انبار لے کر بلندی سے نیچ کی طرف آر ہا تھا۔ سڑک پر کھڑی کہ لیا اور بڑا حصہ چٹانوں اور پھروں کا ایک انبار لے کر بلندی سے نیچ کی طرف آر ہا تھا۔ سڑک پر کھڑی جہاں کی لیپ شیس آ کرسینظرون فٹ گہرائی میں جاگری۔ گڑگڑ اہم نساتی شدیدتی کہ ایک جس کے کو آئیں اپنی موت کا لیقین ہوگیا۔ لیکن فضا کھوصاف ہوئی تو آئیوں نے ویکھا کہ سڑک پر گری ہوئی تھاری چٹان نے آئیل بی جیا لیا ہے۔ البتہ سڑک کی جگے۔ چٹان نے آئیلیں بچالیا ہے۔ البتہ سڑک کئی جگہ سے بھٹ کروو کھڑے ہوگئی تھی۔ پہاڑی کا ایک حصہ غائب جو چکا تھا۔ لیکن زلز لے کے جھٹے اب یہ بیٹ کروو کھڑے ہوگئی تھی۔ پہاڑی کا ایک حصہ غائب جو چکا تھا۔ لیکن زلز لے کے جھٹے اب یہ برائی کا ایک حصہ غائب

ر و ختم ہوگیا۔ آہ ..... ہم فی گئے فی گئے۔ ' انشکری کی آواز ابھری۔ لیکن دیر تک ان شکول کو اپنی جو زندگی کا یقین نہیں ہوا تھا۔ یہ خوف ناک پہاڑ جوان پر سے گزر گیا تھا اور انہیں بچانے والی وہ چان جو در تقیقت اس پہاڑ کے مقابلے میں بچھی نہیں تھی۔ لیکن قدرت کے کام ای طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ وہ وہشت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے ہرست پھیلی ہوئی تباہی کو دیکھا۔ جسی میں من سے آواد نگلی

""آه..... په جيپ بھی گئي۔"

"فنیمت جانو، الو کے پٹھے کہ تم خود ﴿ گئے۔ الفکری نے گالی بکتے ہوئے کہا۔ کرل نے اس

میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ دوسرا جھٹاکی وقت بھی آسکتا ہے۔ طب سے گزر کروہ خاموثی کے ساتھ تھے کی سمت برھنے لگے۔ اب سب کھ جول کر آئیس اپنی جان کی فکر ہوگئی تھی۔ کرٹل نے چڑے کا بیگ

'' بیٹی! مال نے مرنے کے بعد بیوزہے واری مجھے اور ابوکوسونی تھی۔ ابوبھی اینا فرض کر کے مطے گئے۔ بیرنہ مجھنا کہ اب تمہارے سر کے لیے کوئی سیزنہیں ہے۔ میں ہول نا۔ ''اور نازیہ بلک بلک کرروئی تھی۔ کا مران کامستقبل کے بارے میں اپنا ارادہ ملتوی کرنا برا۔ بہت فہین بہت ہی قابل آوی تھا لیکن وور ذرا گر بڑ تھا۔ قابلیت کوکوئی نہیں ہو چھتا۔ ذہانت کوکوئی نہیں بو چھتا بس کچھ سفارش جا ہیے ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ممل جاہے ہوتا ہے جونو کری دلانے میں معاون ہو۔مثلا ایک لاکھ، دولا کھ، پیاس بزار کھاس طرح کی قیمتیں ہوتی ہیں نو کری کی میہ پسیے نہ ہوں تو نو کری نہیں ملتی بلکہ بعض اوقات سفار شوں ہے بھی نہیں ملتی \_وولت سب سے بوی سفارش ہوتی ہے اور وونوں سفارشوں میں سے کوئی سفارش کا مران کے ساتھ نہیں تھی۔ چنانچہ اسے نوکری نہیں کی اورنوبت یہاں تک آگئی کہ گھر کی قیتی چیزیں فروخت کرنا پڑیں۔ کامران گھبرا گیا۔ بیتو مناسب نہیں ہے۔ پھے نہ چھ کرنا ہی ہوگا۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ زندگی کے اگر بہت سے رخ دیکھنا چاہتے ہوتو ممکسی چلاؤ۔ ای دوست نے اسے ایک جگد پہنچا بھی ویا۔ جہاں مالکان ممکسی چلواتے تھے۔ ڈرائیوری بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ لائسنس بے شک کمرشل نہیں تھا۔لیکن اسے کمرشل کرانے میں کوئی وقت نہیں ہوئی اور آخر کار کا مران نے ٹیکسی چلاٹا شروع کردی۔ مالک کو ایک مخصوص رقم دینا ہوتی تھی اور اس کے بعد جتنے بھی پیسے نکے جائیں ۔ٹوٹ بھوٹ گاڑی جلانے والے کے ذے۔ بہر حال جن حالات میں اتنے ون تک گزارا کیا تھا۔ اس کے بعد تو پیرسب کچھ بہت ہی فنیمت تھا۔ زیادہ محنت کرتا تھا۔ مناسب پیسے چکے جاتے تھے۔ چنانچہ گھر کے وہ تنگین حالات جنہوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آ ہتہ آ ہتہ بہتر ہونے لگے۔ نازیہ جوان ہوچکی تھی۔خود دن بھر گھر پرنہیں رہتا تھا۔ رات کو بھی بھی بہت دیر ہوجایا کرتی تھی۔ چنا نچہ بہن کی طرف سے بوی فکر کرتا تھا۔ پڑوی کے ایک بزرگ نے ایک دن اس سے کہا۔

'' بیٹا! اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیے تو تم بہن کی شادی کردو۔ یہ بات میں تم سے اس لیے کہدر ہاہوں کہ نازیہ بیٹی کوتو میں بچپن سے جانتا ہوں۔لیکن بس بر بے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ محلے کے کچھ لڑکے اکثر تمہارے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھے جاتے ہیں۔ایک بار انہوں نے دروازے کے

سامنے اڈا بھی بنانے کی کوشش کی لیکن رشید پہلوان کی وجہ سے یہ ہمت نہیں کر سکے۔ رشید پہلوان بڑا سخت آدی ہے اگر وہ تہارے گھر کے برابر ندرہ رہا ہوتا تو معاملہ بہت فراب ہوجاتا' رشید پہلوان ایک نوجوان آدی تھا کسی زمانے میں شادی ہوئی تھی لیکن بیوی کا انتقال ہوگیا تھا تھوڑا بہت کا روبارتھا۔ پہلوان بس وہ مشہور تھا۔ با قاعدہ پہلوانی نہیں کرتا تھا لیکن اس کا رعب پورے علاقے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیتمام با تیں س کر کامرن کوشد پر طیش آیا تھا۔

''کون ہیں وہ بے غیرت لوگ جنہیں میرے گھر کی طرف و کیسے کی جرات ہوئی۔''
د'نہیں بیٹا انہیں یہ جوش ہمیشہ نقصان وہ ثابت ہوا ہے۔ جوش کے بجائے ہوش ہے کام لوعظل کا ساتھ پکڑو کوئی اچھا سارشتہ و کی کر بہن کے ہاتھ پیلے کر دو۔ بات بالکل درست تھی وہ بہن کا واحد سہارا تھا۔ یہ لچے لفنگے لوگ تو ہوتے ہی برے ہیں۔ کیا کہا جائے ان سے بہرحال اس کی نگا ہیں بھکنے لکیس۔ پھر اگل دن اس نے اخبار میں ایک اشتہار و یکھا ایک نوجوان لڑے کوجس کی عمر اٹھا کیس سال ہے ایک الیک لڑی کی ضرورت ہے جو گھر کے امور کوسنجال سے بہلی ہوی کا انتقال ہوچکا ہے ایک پچے ہے۔ کی جہنر وغیرہ کی ضرورت نہیں نوجوان صاحب روزگار ہے۔ شکل وصورت کا بھی اچھا ہے۔ چنا نچہ کامران ایک دن اس فرورت نہیں نوجوان سے دن اس سے ملاقات کی تو وہ بڑے احترام سے اسے اپنے ساتھا ہے جہرے سے بھی بہتر ہی نظر آتا تھا۔ کامران نے اس سے ملاقات کی ۔ تو وہ بڑے احترام سے اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات اپنے ساتھا ہے تھی بہتر ہی نظر آتا تھا۔ کامران نے اس سے ملاقات کی ۔ تو وہ بڑے احترام سے اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات اپنے ساتھا ہے خاصرات ایک ساتھا ہے میں بہتر ہی نظر آتا تھا۔ کامران نے اس سے ملاقات کی ۔ تو وہ بڑے احترام سے اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات ایک سے سے جھی بہتر ہی نظر آتا تھا۔ کامران نے اس سے ملاقات کی ۔ تو وہ بڑے احترام سے اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات اسے ساتھا ہے خاصرات ہو جو کامران نے اس سے ملاقات کی ۔ تو وہ بڑے احترام سے اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات ہو سے اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات ہوں سے اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات ہوں سے اسے اسے اپنے ساتھا ہے ساتھا ہوں کی اسے اپنے ساتھا ہے خاصرات ہوں سے اسے اپنے ساتھا ہے ساتھا ہے ساتھا ہے ساتھا ہے ساتھا ہے ساتھا ہے ساتھا ہوں کا ساتھا ہوں کی بہتر ہی نظر آتا تھا۔ کامران نے اس سے ملاقات کی ۔ تو وہ بڑے احترام سے اسے اسے ساتھا ہے ساتھا ہوں کی بھر اسے اسے اسے ساتھا ہوں کی بھر سے اسے اپنے ساتھا ہوں کی سے اسے اسے سے ساتھا ہوں کی ساتھا ہوں کی ساتھا ہوں کی کوئی سے ساتھا ہوں کی ساتھا ہوں ک

'' کہیے....کیا خدمت کرسکتا ہوں آپ کی۔'' '' فنہم الدین آپ ہی کا ٹام ہے۔''

".ی.ی.ی."

"اصل میں، میں نے آپ کا اشتہار دیکھا تھا۔"

"اوه.....وه شادی کے سلسلے میں ۔"

".گی۔"

"ہاں والدین مرچکے ہیں۔انہوں نے میری شادی خاندان کی ایک خاتون سے کی تھی۔ بے چاری بیار تقین اس وقت بھی، کیمن بے سہاراتھیں۔والدین نے اصرار کیا کہ بین انہیں سہارادوں میں نے ان کی ہدایت پرشادی کرلی۔ پانچ سال میرے ساتھ گزارے اوراس کے بعد بیاری نے آئیں جانبر نہ ہونے دیا۔ ایک بچہی چھوڑ گئیں۔نوی!ادھرآ وَبیٹا!"ایک جھوٹا سا بچرتریب آگیا۔

" میرا بیٹا ہے۔ اسکول میں واغل کروایا ہے لیکن ہمیشہ اس کی طرف سے فکر مندرہتا ہوں۔ کاروبار پر بھی برے اثر ات پڑتے ہیں۔ بس سے بچھ لیجئے کہ ذھے واریوں کو پورا کرنے کے لیے ہی کئ شریف زادی سے نکاح کرناچا ہتا ہوں۔"

راوی نے نکار کرناچا ہوں۔ ''میرانام کامران ہے۔ پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ بہن بھی پڑھی کٹھی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب حالات انتہائی مشکل ہو گئے اور ملازمت کہیں نہ کی تو نمیسی چلانا شروع کردی۔ آپ سے سیمعلوم کرنا

جابتا مول فہیم صاحب کہ اس سلسلے میں آپ کے کیا خیالات ہیں۔"

'' کامران صاحب! صرف اور صرف یه که ایک نیک فطرت خاتون مول۔ جومیرے بیچ کو

" حالانكداييا بوتا ہے۔ يه معاملات بزرگ طے كيا كرتے بيں ليكن كيا كياجائے مجبورى نے انسانیت کے رسم ورواج کومٹے کردیا ہے۔ آپ اگر پند کریں تو میری بہن کو ویکھ لیں۔ منہمے نے بوے احترام سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا۔

"میں آپ کی مجور بول کو سر آ تھوں پر قبول کرتا ہوں اور براہ کرم میری ان سے ملاقات کرا ویجے ۔' اور جب کا مران نے نازیہ کواس بارے بیں بتایا تو نازیدا یک شندی سائس بحر کررہ کئی۔ "نازىيا تىل تىمارى رائے لينا جا ہتا ہوں۔"

" بھائی! آپ کو جہال سکون ملے میں آپ کے ہمراہ ہوں۔" فہیم نے نازیدکو پیند کرلیا۔ بدی سادگی سے شربت کے پیالے پر نکاح ہوگیا۔ کامران نے جوتوفی ہوئی۔ بہن کو دے دیا اور ناز برخصت ہوگئ، کامران گھر میں تنہارہ گیا تھا۔ لیکن اس نے بڑی خندہ پیٹانی سے بہن کو یہ بات بتائی کہوہ آرام سے ا پی زندگی بسر کرتا ہے سے کونکل جاتا ہے۔ رات کو واپسی ہوتی ہے۔ دوپہر کا کھانا توویے باہر ہی کھالیا جاتا تھا۔ بہرحال سب لوگ خوش تھے۔ نازیہ ہفتے میں ایک بارآتی تھی فہیم اسے خود لے کرآتا تھا۔ بیہ بھی ساتھ ہوتا تھا تقریباً آٹھ ماہ تک فہیم اور ناز ریہ کے تعلقات بہت اچھے چلتے رہے۔ آٹھ ماہ کے بعد ایک ون ناز یہ کی پیٹانی پرزخم کا ایک نشان و مکیم کر کامران بے چین ہوگیا۔ ویسے بھی اس نے ویکھا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے

نازید چھاواس اداس ی رہنے گئی ہے۔ کامران نے اسے اپنی جان کی تم دی اور کہا۔ " از یہ بھے بناوتو سبی پیٹائی پر بینشان کیما ہے؟ ویسے بینشان کرنے سے نمیس لگا ہے۔" اور ٹازید کے ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔وہ اس طرح بے قرار ہو کرروئی کہ کامران پریشان ہو گیا۔ "ئازىر جىجى بتاؤتوسى''

''میں صبر کی انتہا کو پہنچ چکی ہوں۔صبر کی انتہا کو پہنچ چکی ہوں میں ..... غلط ہو گیا بھائی فیصلہ

" د فنہیم اچھا آ وی نہیں ہے۔ وہ شراب بیتا ہے کئی بری عور تیں اس کی دوست ہیں۔ جب تک بیہ دوستیاں گھر سے باہر رہیں میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن جب سے دوستیاں گھر کے اندر آنے لکیں اور جھے، مجھے ماتی بنا دیا گیا آدھیں نے احتجاج شروع کردیا۔جس کے نتیج میں بھائی میرے بدن کے بہت سے حصول پر زخوں کے نشاتات ہیں۔ یہ بیشانی کا زخم بھی نہیم نے لگایا ہے۔ شیشے کا گلاس کھینک کر مارا تھا میرے ماتھے پرلگ گیا۔' کامران کامند جیرت سے کھلاکا کھلا گیا تھا۔تصور بھی نہیں کرسکتا تھا اس بات کا کہ فہیم جیسا نرم خواور چہرے سے شریف نظرآنے والا نوجوان اس قدر غلیظ فطرت کا مالک ہوگا۔صبر کیا۔ فہیم سے ملاقات کی۔

" فنہم، نازید کی پیشانی کا زخم و مکھ کر میں نے اس سے سب کچھ معلوم کرلیا ہے۔ جو پچھاس نے

"إراب بات كل بى كى باتوكيا چھپاؤل تم سے واقعی! بدي ہے ۔ اصل ميں مجھے بچے كى و کیے بھال کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی کسی آیا وغیرہ کورکھٹا تو لوگ بھی اعتراض کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ سی ایس الری سے شادی کر لی جائے جوتقریباً لا وارث اور بے سہارا ہو،تم خودمیرے پاس آئے تھے بھائی! نازیدکو کھانے پینے کی کوئی کی نہیں ہے۔ لیکن اگروہ حیاتی ہے کہوہ تمام حقوق اسے مل جائیں جوایک با عزت بیوی کو ملتے ہیں۔ تو بیرتوممکن نہیں ہے۔میرے اپنے مشاغل ہیں۔ آ مدنی ہے میری۔''

''مُرفنہیم انسانسیت اور شرافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔''

دو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے دوست! بیکاری باتیں ہیں ساری کی ساری ہے اس لیے انسانیت اور شرافت کے گیت گاتے ہو کرئیسی ڈرائیور ہو۔ اگرتم کوئی ٹل اوز ہوتے تو تمہارے اپنے مشاغل ہوتے۔ اس ہے کہو کہ اپنی اوقات میں رہے۔ نشے میں میری کیفیت کافی خراب ہوجاتی ہے اور میں برواشت نہیں کریا تا۔ ابیانہ ہوکہ وہ کوئی نقصان اٹھا جائے میرے ہاتھوں۔''

"سب پھر میں تمہیں ایک بات بتائے ویتا ہول فہم! میں نے صرف اس لیے اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کی تھی کہاں کا گھر بس جائے اگراس کوگھر بسنا کہتے ہیں تو جھےاں کا اجزا ہوا گھر زیادہ پسند ہے۔'' "مطلب!" فہیم نے کڑے تیوروں سے کہا۔

ومطلب - پیمبیں بس ....، کامران نے کہا اور وہاں سے چلا آیالیکن سخت افیت کاشکار ہوگیا تھا، بہت بری حالت ہوگئی تھی اس کی اور پھر آخر کا روہ ون آگیا جے زندگی کا سیاہ ترین دن کہا جاسکتا تھا ایک صبح جب وہ فیکسی نکالنے کی تیاریاں کر رہاتھا تو ایک شخص اس کے پاس پہنچ گیا اوراس نے پوچھا۔

"آپ كامران صاحب بين؟"

" و مکھتے میں فلاں محلے میں رہتا ہوں فہیم ہمارا پڑوی ہے۔ فہیم نے اپنی بیوی کولل کرویا ہے۔ "

" إل بم دعوے سے كہتے ہيں كداس نے الے قل كيا ہے۔ ميں پڑوى ہوں اس كا\_ پوليس آئى تھی لاش تحویل میں لے لی گئی ہے۔ لیکن فہیم نے شاید اپنی بچت کا بند دبست کرلیا ہے اس نے اس قبل کو دوسری شکل دے دی ہے اس نے کہا ہے کہ رات کو ڈاکوآ گئے تھے اس کے گھر میں اوراس کی بیوی کو آل کر کے کافی سامان لے گئے۔'' کامران نے پوری بات نہیں نی وہ ٹیکسی اشارٹ کر کے دوڑا تو فنہم کے گھر کے سامنے ٹیکسی روکی فہیم عم کی تصویرین کر بیٹیا ہوا تھا۔ پولیس بھی موجود تھی کا مران پھٹی بھٹی آئھوں سے بہن کی لاش کو دیکھتا رہا۔اس نے قبیم سے کوئی بات نہیں کی اور جب بہن کی تدفین ہوگئی تو وہ گھر چلا آیا۔ پولیس کواس نے کوئی بیان نہیں دیا تھا حالانکہ اس سے سوالات کیے گئے تھے لیکن اس نے فہیم برکوئی شبه ظاہر نہیں کیا تھا جب کہ اس نے دیکھا تھا کونہیم کی چور نگاہیں اس کا جائزہ لیتی رہی ہیں۔ پھروہ اپنے گھر آگیا ساری رات اپنے گھر کے

مجھے حاجی الیاس کہتے ہیں بیٹے! یہ میرا چھوٹا ساگر ہے آرام سے بیٹھو۔ ایک ورخواست کرنا چاہتا ہوں تم سے جب تک بین تہماری طرف سے مطمئن نہ ہو جاؤں یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا۔ ویکھو بیٹا! کوئی تہیں ہوں بین تہمارالیکن جانے کیوں انسان ، انسان سے پچھامیدیں بائدھ لیتا ہے۔ بالکل بے مقصد اور بے غرض بس بجی تو ایک رشتہ ہے انسان کا انسان سے، بیس تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت تک کہیں جانا مت جب تک کہ ججھ سے اظمینان سے با تیں نہ کرلو۔'' حاجی الیاس کے الفاظ بڑے تھے۔ وہ سسکتا رہا۔ حاجی الیاس اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے چائے کا کمپ بنایا۔ دونہیں حاجی صاحب میں .....'

'' و نہیں بیٹانہیں ۔۔۔۔ جب اتن عزت دے دی ہے تم نے جھے کہ میری بات مان لی ہے اور یہاں موجود ہوتو یہ عزت ہے جھے کہ عربی بات مان لی ہے اور یہاں موجود ہوتو یہ عزت مجھ سے نہ چھینو تمہاری بڑی عنایت ہوگا۔'' حاجی الیاس نے کچھاس طرح کجاجت سے میہ الفاظ کیے کہ وہ انکار نہیں کرسکا اور کھانے پینے میں مصروف ہوگیا۔ حاجی الیاس نے اس کا منہ دھلوایا۔ ختجر انہوں نے اسپنے پاس ہی رکھا تھا۔ جب تمام ترفراغت ہوگئ تو حاجی الیاس کہنے لگے۔

''سنا ہے اپنی مشکل کسی ہے کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوجا تا ہے بیٹے کہہ ڈالو۔ جو ہات بھی دل میں کہہ ڈالو۔ جو ہات بھی دل میں کہہ ڈالوتم سمجھ لو کہ میں تمہارا بے حد ہمر رد ہوں بےلوث بے غرض کبھی تم سے اپنی محبت اور ہمد دری کا صلہ نہیں مانگوں گا اگر ایسا کروں تو مجھے ایک گھٹیا آ دمی سمجھ لینا۔''حاجی الیاس کے الفاظ کچھاس طرح کے تصلے کہ وہ بے اضیار ہوگیا پھرآنسوؤں کے دھاروں کے ساتھ اس نے اپنی کہانی کا آغاز کردیا۔

## Ø ..... Ø ..... Ø

کرٹل گل نواز اپنے ساتھ بن جانے والے قافلے کے ہمراہ آبادی بیل بھی گئے گیا تھے۔ کی ایک تبائی آبادی ہلاک ہو چک تھی نیچ تھے خوف زدہ اور غم ناک باشندے تھے۔ یہ تھے۔ کے برائمری اسکول بیس بناہ گریں تھے ایک واکٹر اور ایک نرس زخیوں کی تیار واری بیس مصروف تھے۔ یہ تھے۔ یہ تھے۔ ہی مقامی انداز بیس کھالوں وغیرہ کا بیس مصرف ایک سڑک تھی جو پھر ول سے بنی ہوئی تھی۔ مقامی باشندے بھی مقامی انداز بیس کھالوں وغیرہ کا لیاس پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک تاریک بیٹ میں اپنے لیے جگہ تلاش کی۔ چونکہ یہاں سردی بے پناہ کس میں اپنے ایک مراہ مقامی لوگوں کی جہا ہمراہ مقامی لوگوں کی تیار واری بیس آگر وژن کی گئی۔ اس دوران ہیسا اور ویو یکا وغیرہ کرٹل گل نواز کے ہمراہ مقامی لوگوں کی تیار واری بیس مصروف رہے تھے ویسے دیو یکا اب بجیب میں نگاہوں سے کرٹل کو دیکھنے گئی تھی۔ جو بے شک اس کی عرسوچ میں ڈوب جاتی تھی۔ اب اس کے ذہن میں بردی مجیب می کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ وہ موج اسے ویکھنے کی سے میں جو کے۔ حالانکہ خود بھی انہا ہی سے میں ہوئے۔ حالانکہ خود بھی انہا ہی سے میں ہوئے۔ حالانکہ خود بھی انہا ہی سے میں کرٹل گل نواز کو بتائی سے اس طرف آ نے والی ایک ہندولڑی کی کہاں موجود گی بردی عجیب ہے اوراس نے چڑ جی کے بارے میں جو کہانی سائی تھی وہ ہی کرٹل گل نواز کو انہ نے میں ہوئے۔ حالانکہ خود بھی کرٹل گل نواز کو انہ کی سال کی انہاں ہیں کو جو ہات ہوگے کے سرحد کے اس طرف آ نے والی ایک ہندولڑی کی کہاں موجود گی بردی عجیب ہے اوراس نے چڑ جی کے بارے میں جو کہانی سائی تھی وہ بھی کرٹل گل نواز کو انہانی سے کہوں کی قور نیورٹ تو و سے سکتا ہے لیکن اس شجے کو تھیں۔ کرٹل گل نواز یہ جانتا تھا کہ ہرکام ایک شعبے کے سرد ہے۔ وہ رپورٹ تو و سکتا ہے لیکن اس شجے کو تھیں۔ کرٹل گل نواز یہ جانتا تھا کہ ہرکام ایک شعبے کے سرد ہے۔ وہ رپورٹ تو و سکتا ہے لیکن اس شجے کو تھیں۔ کس حور کی ان اس کے دور کی دور کی اس کی شعبے کے کہور ہور نور فی وہ کیاں اس شجبے کو کی دور کورٹ تو و دے سکتا ہے لیکن اس شجبے کو تی دور کورٹ تو و دور کیاں اس شعبے کی سرد ہے۔ وہ رپورٹ تو و دور کیاں کی ان کی سوری کیاں کیاں کیاں کی دور کی دور کیاں کیاں کی دور کی دور کیاں کیاں کیا کہور کیاں کیا کہور کیاں کیا کہور کیا کہور کیا کہور کیا کیا کہور کیا کہور کیا کو کیا کیا کہور کیا کے کور کیا کہ کیا کورک کیا کیاں کی کی کیاں کیا کیا کیا کیا کے کرٹ

صحن میں ایک و بوار سے نکا ہوا کھڑا رہائم سے کلیجہ پھٹا جارہا تھا۔ پھراس عم نے آگ کی صورت اختیار کرلی۔ دوسری شخ ہون کی مطمئن ہوگئے۔

کرلی۔ دوسری شخ وہ کافی پرسکون نظر آیا تھا چنا نچہ پڑوی جو تعزیت کرنے آئے تھے وہ بھی مطمئن ہوگئے۔

ون کو کوئی ساڑھے گیارہ بج کے قریب وہ گھر سے باہر نکلا۔ بارہ اپنی کی لمجی چھری خریدی۔
وہاں سے وہ دھار لگانے والے کی دکان پر پہنچا اوراس سے چھری پر بہترین دھار لگوائی اوراس کے بعد چھری کو کاغذیش لیبیٹ کر گھر واپس آگیا۔ نہایا وھویا، بہن کے قاتل کو وہ خووا پنے ہاتھ سے سزاوینے کا فیصلہ کرچکا تھا۔ نہنے کو ایس نہیں نہیں نہیں کو زیرگی سے محروم کرنے کے بعد اس کی بہن کو زیرگی سے محروم کرنے کے بعد اس کی بہن کو زیرگی سے محروم کرنے کے بعد اس کی بہن کو زیرگی مقصد کی تعمیل کے لیعد اس کی اس زندگی میں بیش آرام سے سانس لے گا۔ یہ اس کا خام خیال تھا۔ وہ منصوبہ بنا مقصد کی تعمیل کے لیے آخر کاروہ گھرسے باہر نگل آیا۔ اس کے ذہن میں آئش فیشاں اہل رہا تھا۔ وہ منصوبہ بنا

چکا تھا کہ کس طرح فہیم کی لاش کے نکڑے نکڑے کر دے گا۔ اتن چھریاں مارے گا اس کے پورے بدن پر کہ اس کا جسم قیمہ قیمہ بوجائے گا نازیہ! تیرا قاتل بس چند لمحوں کا مہمان ہے میری بہن بیمت سوچنا کہ تیرا ہے غیرت بھائی خاموش ہوکر بیٹھ گیا۔ غلطی میں نے کی تھی ہاں! اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ وہ تھوڑے ہی

فاصلے پر گیا تھا کہ سامنے ایک مبحد نظر آئی۔اذان کا وقت تھا۔آ واز ابھرنے گئی۔ "اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔" بدن میں لرزشیں پیدا ہو گئیں ایک بجیب می کیفیت ہوگئی

تھی۔ نہ جانے کس طرح قدم مجد کی جانب اٹھ گئے۔ وہ ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پوری اذان اس نے راستے میں نی تھی۔ ول و دہاغ سوچنے بیجھنے کی قوتیں چیوڑے جارہے تھے۔ وہ مجد میں جا کر بیٹھ گیا اورا سکے بعدوہ مجدے میں جاگرا، اس کی بچکیاں بندھ گئیں نمازی آ چکے تھے، نماز ہوئی بہت سے لوگوں نے اسے عجیب میں جوالی سیست کی اسکار

ی نگاہوں سے دیکھا۔لیکن وہ تجدے سے نہیں اٹھا تھا۔ نہ جانے کتی دیرای طرح گزرگی۔اس کے بعد کوئی اس کے قریب آکر بیٹھ گیا۔

''مؤذن صاحب! دیکھیے تو سہی پوری نماز کے دوران بیای طرح پڑار ہاہے خدا نہ خواستہ نیچ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے۔'' پھراہے اٹھایا گیا وہ جگہ جہاں وہ مجدہ ریز تھا آنسوؤں سے تر ہورہی تھی یہ آنسواس کی آٹھوں سے نہیں بدرہ تھے بیرآنسواس کے دل سے بدرہ تھے ہمدرو نگاہوں نے اسے دیکھا اور پھرایک ہمدرد آواز ابھری۔

'' بیٹے! کیابات ہے؟ کیابات ہے بیٹے! بھے بناؤ تو سہی۔''وہ رونا رہا بہت ساوقت نکل گیا تھا۔ اس کا کام پورانہیں ہوا تھا۔ ہمدرد شخصیت نے اسے بازو سے پکڑ کراٹھایا۔تو لباس میں چھپی ہوئی خوفاک چھری آواز کے ساتھ نیچے گرگئے۔معمر شخص نے اس چھری کو دیکھا پھرادھرادھرد کھے کراسے اپنے لباس میں چھپا لیااوراس کابازو پکڑ کر بولا۔

'' بیٹے! آؤمیرے ساتھ۔آؤبیٹے! جہاں دل جاہے چلے جاناتھوڑا ساوقت مجھے دے دوآؤ۔'' وہ مشینی عمل کے تحت اٹھ گیا اور ہمدرو اور مہر بان شخصیت اسے لے کر کافی دورپیدل چلی اور پھر ایک گھر میں داخل ہوگئ گھر کے ایک کمرے میں اسے بٹھا کراس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

''میرا نام الیاس ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تین بار حج کر چکا ہوں اس مناسبت ہے لوگ

اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کیونکہ وہ فوجی اصولوں کے خلاف ہے اس وقت بھی ویو یکا اس جھونپڑی میں جہاں انہوں نے آگ روثن کرلی تھی تنہاتھی۔ کرٹل گل نواز اوراس کا ساتھی بہستور قصبے کے افراد کے لیے امراد کا کارروائی میں مصروف تھے۔

یہاں بانکل تاریکی پھیلی ہوئی تھی بوسیدہ کمرے کے آتش دان میں جلتے ہوئے کو کلے بھی ٹھنڈ کو ووركرنے ميں ناكام مور بے تھے اور وہ تنهائى ميں اپنے ماضى كے بارے ميں سوچ رہي سى اس نے كرال كواپنا نام بھی غلط بتایا تھا۔ چڑتی نام کی کوئی چیز اس کی رشتے دارنہیں تھی بلکہ کہانی ہی دوسری تھی اس کا اصل نام نیشی بارک تھا اور وہ ابھی کم س تھی کہ اس کا باب اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ مال نے دوسری شادی کرلی تھی اوراس کے سوتیلے باب کاتعلق اس مشرقی ملک سے تھا اور وہ یہاں ریڈارمیں کا چیف انجیسر تھا۔ اس کا نام نفغل شاہ تھا نفغل شاہ سے نیش بارک کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ نفغل شاہ اس کے اغراجات اشالیا کرتا تھالیکن اب کھالے معاملات ہوئے تھے کفضل شاہ نے اس سے رابطہ قائم کر کے اس کو یہال و بیٹنے کے لیے کہا تھا اور ریمی کہا تھا کہ وہ مختاط رہے۔خورنیشی بارک کی زندگی کے بہت سے ایسے عجیب و غریب کمات تھے جواس کے لیے بڑے پریشان کن تھے وہاں مویڈن میں اس کے تعلقات ایک شخص اخر بیک سے ہوگئے تنے جوای ملک کا باشدہ تفاوونوں کے تعلقات برھتے چلے گئے یہاں تک کراختر بیک نے اس سے شادی کا اراوہ گاہر کیا۔ بے شک فضل نیشی بارک کا سویتلا باپ تھالیکن پھر بھی چونکہ اس نے نیشی بارک کو ہر طرح کی مہولتیں اور محبت فراہم کی تھی چنا نچہ اپنے باپ سے مشورے کے بغیر نیشی بارک شاوی نہیں كر عنى تقى اختر بيك كچه براسرارسانو جوان تقااوراس وقت اس كے بارے بيل بيشى بارك كاليتين پنته موكيا جب اے ایک حادثہ پین آیا۔ اختر بیگ اس حادثے میں موت کی نیندسو گیا۔ اس کی کار کا ایک یشن جس انداز میں ہوا تھا اس سے نیشی بارک کواس بات کا بورا بورا یقین ہوگیا تھا کہ اختر کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ پہاں آئی تھی اور جھوٹ بچے بول کر کرٹل گل نواز کے ساتھ پہاں تک پڑنچ گئی تھی۔ تباہ شدہ بستی سے ریڈار ائٹیشن کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور وہ ای انتظار میں تھی کہ جیسے ہی اسے موقع ملے وہ اپنے باپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے۔اب چونکیداس کاموقع تھا چنانچدوہ اس بات کے لیے تیار ہوگئی۔

با ہرسردی بہت زیادہ تھی۔ بائیں جانب آبادی کو جانے والا واحد راستہ تھالیکن ہرست سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ویران راستہ تھا لیکن ٹرے کہر میں ڈوبا ہوا تھار ٹیدار آئیشن کا یہاں سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا تھوڑے فاصلے پر بہاڑ کے ڈھلان سے باہر متصل ریڈارائیشن تھا وہ آہتہ آہتہ جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ باہر رک کراس نے ایک لمحے کے لیے آہٹ کی وہ کافی خوف زدہ تھی۔ بہر حال بڑی پر اسرار کیفیت میں وہ آگے بڑھنے گئی۔ اخر بیک نے اسے اپنے معاملات کے سلسلے جو تھوڑا بہت بتایا تھا وہ بڑاسٹنی خیز تھا۔ بیدتمام معاملات اسے سخت پر بیٹان کر رہے تھے بہر حال وہ اپنا ریوالور مضوطی سے تھام کر آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ جگہ اس کے بالکل قریب تھی۔ جہاں سے وہ آسانی سے ریڈار ائیشن جاسکتی تھی ہرست موت کا سناٹا طاری تھا۔ کی بھی بلکل قریب تھی۔ جو تی روثن دیکھی تھی اور بھیا نے ایک مرحم می روثن دیکھی تھی اور بھیا نے ایک مرحم می روثن دیکھی تھی اور بھیا نے اپنی جھونپڑی کے اور بھیا نے اپنی جھونپڑی کے

بارے شن یمی بتایا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا ایک نگاہ اس نے چاروں طرف ڈ الی لیکن کہر کے دھوئیں اور بادلوں میں پچھ نظر ند آیا۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں کہر میں پچپی ہوئی سے تھیں۔ اس دوران کرٹل گل نواز اور لیفٹنینٹ چوٹی سے آگے ریڈاراشیٹن کی طرف چل پڑے تھاوروہ بالکل تغییں۔ سردلہر بناتھی۔ یہ جگہ اگر امر ناتھ ہی کی جھونپڑی ہے تو اسے اس میں جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں خوف کی ایک سردلہر اس کے جہم میں دوڑ رہی تھی۔ جیسے وہ اسے کسی ان جانے خطرے کا احساس دلا رہی ہو۔ اس کے قدم اس اس کے جہم میں دوڑ رہی تھی۔ جیسے وہ اسے کسی ان جانے خطرے کا احساس دلا رہی ہو۔ اس کے قدم اس روشنی کی جانب بڑھنے گئے۔ وہ جھونپڑی اب بالکل قریب تھی، اچا نگ اسے ایک آ میٹ سنانی دی اوروہ انھی روشنی کی جانب بڑھنے اس کی آئیس تاریکی میں گھور گھور کر دیکھنے لکیس کیوں اسے کوئی نظر نہیں آر ہا تھی ۔ یہ اسے بھی وہ آ گے بڑھی کا رادہ کر ہی رہی تھی کہ آ ہے گھر سنائی دی اوروہ ہری طرح آگھل پڑی با میں ست تھا۔ ابھی وہ آ گے بڑھی نا واز ابھری۔

"كون ہے؟" ليكن سايد دوسرے كمح غائب ہوگيا تھا۔"كون ہے۔" ايك بار پھرنيشي بارك كى آواز اکھری کیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ آ ہت قدموں سے اس جھو نپڑی کی جانب بڑھنے گئی۔خوف سے حلق خشک ہور ہا تھا اور آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کروہ جاروں طرف و کیمیر ہی تھی لیکن کہرنے ماحول کے ہر جھے کو چھیا رکھا تھا۔ایک کھے کے لیے اس نے سوچا کرمکن ہے وہ سامیکٹ اس کا وہم ہو کیکن پھر بھی احتیاط تو ضروری تھی۔ ورای لا پروائی نے اخر بیک کی جان لے لی۔ کہیں کوئی اس کا یہاں تعاقب تو نہیں کر رہا۔معاملات پچھالیے ہی تھے۔وہ پینول سنجالے آہتہ آہتہ آ گے بوھنے گی اور پھرا جا تک ہی اس پر پہلا دار ہوا۔اس بار بھی اس نے کوئی آ ہٹ پی کھی کسی کود مکھا نہیں تھا۔ کیکن منبطنے بھی نہیں یائی تھی کہ ایک شدید وار اس پر کیا گیا اور وہ منہ کے بل گریدی۔ پستول ہاتھ ہے چھوٹ کر دور جا گرا۔ دوسراواراس کی پشت پر کیا گیا تھا وہ کراہ کر لیٹ گئا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ حملہ آور جو بھی ہے اسے قبل کر کے دم لے گا کیونکہ جس طرح ہے اس پروار کیے گئے تھے اس میں حملہ آور کا اناثری بن تو بے شک ظاہر ہونا تھا اور شایداس اناڑی پن کی وجہ سے ہی بیدواراس کی زندگی نہیں لے سکے لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے آل کرنے کے لیے ہی وار کررہا ہے۔خوف اور مایوی سے اس نے چیخنا جا ہا کیکن سر پر بڑنے والی زور دار ضرب سے آواز گلے میں گھٹ کررہ گئی۔ وہ جوکوئی تھا جنون کے عالم میں اس پر بے در بے وار کررہا تھا۔ دھندلائی ہوئی آتکھوں سے اس نے ایک سابیا سے بالکل قریب ویکھا۔عجیب دہشت ناک چہرہ تھا آہ۔کوئی ہے بیکون ہے چھرا جا تک جی سی کی آواز اجری حملہ آور رک گیا۔لیکن اس نے بھا گتے بھا گتے جھی ایک آخری ضرب اس برنگائی۔اس نے نیشی بارک کوتمام احساسات سے عاری کرویا۔

ہے۔ ی ہارت و ما م اساسات ہے ہوں رہیں۔ ادھر کرنل گل نواز اور لیفٹنینٹ کشکری جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو ہر سمت تاریکی پھیلی ہوئی تھی ریڈار اسٹیشن کے گرد نبی ہوئی خار دار تارول کے درمیان بنے ہوئے گیٹ پرکوئی چوکیدار موجوز نہیں تھا۔ کہر کی ویبز چا درکوشی کے گرد بھیلی ہوئی تھی وہ سننی خیز نگاہوں سے قرب و جوار کا جائزہ لے رہے تھے۔ بھی کشکری کی

۔۔ ''نہیں جناب یہاں کے حالات بھی بہتر وکھائی نہیں دیتے ایبا لگتا ہے جیسے یہاں کسی زندہ

کرٹل گل نواز نے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ تھوڑا سااور آ گے بڑھے تو انہیں یہاں پھیلی ہوئی تباہی

انسان كاوجود نه ہو''

کا ممل اندازہ ہوگیا لیبارٹری کی عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے ٹرک اور جیپ کو اوپر سے گرنے والی چٹانوں نے اس طرح چکنا چور کردیا تھا جیسے وہ لوہے کے نہیں کا غذ کے بنے ہوئے ہوں۔ بلندی ہے گرنے والی بھاری چٹانوں کا ملبہاور پھروں کا ڈھیر ہرسمت پھیلا ہوا تھاتجر بدگاہ کی مثارت چکنا چور ہوگئی تھی اوراس کی جگداب صرف ملبے کا ڈھیر تھا۔ کچھ اور آ گے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کدریڈار کا بھاری اور بلندٹاور اور وائرلیس کا بلندانشینا اس طرح مزارزا را تفار جیسے کسی نادیدہ قوت نے غصے میں توڑ موڑ کر پھینک دیا ہو۔ ہرست بھاری چٹانیں بڑے بڑے پھر اور ملبے کے انبار نظر آ رہے تھے۔ نہ کہیں روثنی کا نثان نہ زندگی کے آثار۔ وہ دونوں اس صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے آفیسر بیرک کی تقریباً شکتہ ممارت کی طرف بوھ ے شے کہ اچا مک قدموں کی جاپ سائی دی۔ کوئی لنگر اتے ہوئے آرہا تھا اور پھر انہوں نے دھند کے میں

یک مخض کود یکھا جو پھٹی وردی میں آ گے بڑھ رہا تھا۔اس کا چہرہ بری طرح زخمی اورخون آلود تھا لیکن اس نے

وجي پيتول بلند كرركها تفا پھراس كي آواز ابھري\_ "أه .....شايد تمهين جارا پيغامل كيا" " كون ہوتم ؟"

"شِين گارد نمبرستائيس موں"

"ياقى لوگ كہاں ہيں؟" '' کوئی نہیں ہے کھ باقی نہیں بچاہے۔''

"اكيك منك، اليك منك كى ك بارے ميں كھ مت بوچھو يہاں كوئى زندہ خص ہے ہى نہيں جے تلاش کرو گے۔''

مسنو ..... جمیں یہاں ایک مخصوص شیپ کی تلاش ہے۔اس شیپ کی تلاش میں ہماری مرو کرو ہم ہیں بھی لے چلیں گے۔''

« ننبین وه لوگ اپنامقصد پورا کر چکے ہیں۔"

''کون ....؟'' کرتل کل نواز نے سوال کیا۔اور گارڈ نمبرستائیس کے چبرے پر عجیب ہے آ ہارنظر نے گئے۔ پھرآ ہستہ آ ہستہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر پیٹھ گیا پھر لیٹ گیا اس کی پشت میں ایک زہریلا تیر

ست تھا اور اندازہ میہ مور ہاتھا کہ وہ عقب سے پھینکا گیا ہے۔ پھرفور أى آواز سنائی دی۔ ''وہ ہمارے بارے میں کہدرہا ہے۔'' کرٹل گل نواز نے چونک کردیکھا۔ لشکری نے اس سے زیادہ تی دکھانے کی کوشش کی تھی۔لیکن برین گن کی گولیوں نے اسے چھٹی کر دیا۔ کرل گل نواز کو ہرین گن کا نشانہ ں پنایا گیا تھا جس نے بھی لشکری پرنشانہ لگایا تھاوہ انتہائی ماہرنشانہ بازتھا۔ کرٹل کے دونوں ہاتھ ملند ہوگئے۔

نے سامنے کھڑے ان پانچ نقاب پوشوں کو دیکھا تھا۔ جن سب کے ہاتھوں میں برین تنیں تھیں۔

" ال ليكن بميں ايك السي خص كى حاش ہے جواس سي كے بارے ميں بميں مزيد تفصيلات بتا سکے اورابھی تم اس ٹیپ کے بارے میں کہدیکے ہوکہ تہمیں اس ٹیپ کی ضرورت تھی بہتریہ ہے کہ زندگی بچاؤ،

ورنہ ہمارا کام تو ویسے بھی چل سکتا ہے۔'' وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کرٹل گل نواز کوغیر مسلح کردیا۔ پھراس کے بعدوہ اسے دھکیلتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئے اور ایک بالکل ہی نئ ست میں اتر نے لگے۔ مخدوش اور خوف ناک راہے پر کرش کو ا یک لمیے کے لیے بھی موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ان میں سے ایک کوبھی نقصان پہنچا دیتا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اسے لیے ہوئے یٹیچ بہنچ اور نیچ کرٹل نے ایک طافت ور جیپ دیکھی۔جس میں چار جارٹا کر گلے ہوئے تھے اوراس کی ساخت ذرا مختلف قتم کی تھی۔ کرٹل کواس جیپ میں بٹھایا گیا اور وہ پانچوں بھی اس جیپ میں سوار <u> ہو گئے ۔ پھراس کے بعدوہ جیب چل پڑی۔ وہ لوگ یا تو ان راستوں پر سفر میں بہت مہارت رکھتے تھے یا پھر</u> کچھ خاص ہی قتم کےلوگ تھے۔ جیبے جن راستوں پر سے گزرتی جارہی تھی وہ اس قدر د شوار گذار تھے کہ آئیل ، نا قابل عبور کہا جاسکتا تھالیکن جیران کن بات ریکھی کہ بیسفرختم ہونے کوئہیں آر ہاتھا۔ یہاں تک کہا یک رات اورایک دن کزر گیا۔وہ لوگ تھوڑ نے تھوڑ ہے وقفے کے بعد دوبارہ چل پڑتے تھے کرٹل نے ان پرنگاہ رکھی تھی کیکن ایک کھیے کے لیے بھی کرٹل کوموقع نہیں ملاتھا۔ وہ نہایت مشاقی سے اپنا پیسفر طے کررہے تھے اورا نداز ہ بيهور ہاتھا كدوه جلد بى كسى مخصوص جگه بنجنا جا ہتے ہيں - كرنل فے محسوس كيا كماب ان لوگوں كى حالت خراب ہوتی جارہی ہے۔ سخت موسم اور پھر بہت زیادہ جدوجہد انہیں تھکائے دے رہی تھی۔ کرنل بھی تھکا ہوا تھا بلکہ اب وہ اپنے آپ کواس طرح طاہر کرر ہاتھا جیسے اس پرعشی طاری ہورہی ہو۔ان لوگول نے اس بارے میں

بات بھی کی تھی۔ کرنل اس علاقے کو پہنچان رہا تھا۔ چین کے آس یاس کا علاقہ تھا۔ پہانہیں لداخ بہاں ہے کتنے فاصلے برتھا۔ بہرحال نشانات کچھای طرح کے ال رہے تھے اورصورت حال خاصی علین سے علین تر ہوتی چارہی تھی۔ کرنل نہیں سمجھ یار ہاتھا کہ کیا کیفیت ہے۔ لیکن چاردن بعداسے رات کوموقع ال گیا۔ اس رات شدید برف باری مور ہی تھی اور نیم عثی کی کیفیت اصل میں ان لوگوں پر طاری تھی۔ پا تہیں بید بوانے کہاں جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی می چٹان کے سائے میں جیپ رو کی اوراتر کر معمول کے مطابق کھانے یہنے کا بندوبست کرنے لگے۔ یہ بہترین موقع تھا کرنل کوموقع مل گیا اوراس نے ان لوگوں پر ہاتھ کی صفائی دکھادی۔ برین کن کا بٹ ان میں سے تین کوٹا کارہ کرنے کا باعث بن گیا۔ کیکن باقی دو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے البتدان تینوں میں سے ایک کی جیب میں کرٹل کووہ ٹیپ ٹل گیا تھا جس کی تلاش میں اس نے اتنی جدوجہد کی تھی۔لیکن اب وہ اتنی دورآ گیا تھا کہاسے تیجے راستوں کا اندازہ بھی نہیں تھا۔تا ہم اس نے شیپ اپ لباس میں سینے کے قریب محفوظ کرلیا۔ وہ جوفرار ہو چکے تھے لیٹنی طور پراس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ چنانچ کرل وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر ساری رات وہ برف باری کے دوران دوڑتار ہا تھا اور اسے بول محسوں ہوتا رہا تھا جیسے کچھلوگ اس کے تعاقب میں ہوں۔اس کی اپنی حالت جھی کافی خراب تھی اوراس خراب حالت میں اسے ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ وہ بادل نہ خواستہ غار میں واخل ہو گیا َ اور پھراہے ہوش ندر ہا۔غار کے فرش پر لیٹ کراس نے آئکھیں بند کر لی تھیں اوراس کے بعد یوں لگا جیسے زندگی

بی ختم ہوگئ ہو۔ پہانہیں کتنا وقت گزراتھا۔ دہ ہوش ٹیس آیا تو اے اینے بدن ٹیس شدید نقا ہت محسوں ہور ہی تھی اوراہے ایک احساس اور بھی ہوا وہ یہ کہ یہاں وہ جہانہیں ہے ایک کمھے کے لیے اس کے ول میں خیال آیا کہ شایدوہ گرفتار ہوچکا ہے کیکن اپٹی کیفیت سے بیاحساس نہیں ہوتا تھا۔اس کےعلاوہ پھر کا بنا ہوا بیگھر،کیکن میگھر نہیں ایک غارتھا جس میں وہ داخل ہو کر بے ہوش ہوا تھا اور تب اس نے ان دونوں کو دیکھا ایک انتہائی خوب صورت می کم من لڑی جس کی عمر سولہ سترہ سال کے قریب بھی اور ایک بوڑھا آ دی جس کے چبرے کے نقوش كرال كو بالكل اجنبي محسوس موسة تقے بيان چيني باشندے تھے نہ جاپانی ان كي قوميت كے بارے ش كوئى اندازه نهیس لگایا جاسک تھا۔ان کی آنکھوں میں ایک وحشت آمیز معصومیت تھی۔ وہ جدر دانہ نگا ہوں سے کرل کو و کھے رہے تھے۔ وفعتا ہی کرئل کو پھھ احساس موا اوراس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت و یکھالمین وہ صرف وقت نہیں و مکھ رہا تھا بلکداس میں تاریخ بھی تھی اوراس نے دیکھا چاردن گزر گئے تھے۔ بیکیا ہوا کیا وہ چارون تک بے ہوش رہا ہے۔ اپنی کیفیت سے اسے یہی احماس ہوتا تھا۔ اس وقت مروآ سے بڑھا اس نے اسينالباس ساليك عجيب ى چيز نكالى اور چراساني تقبلي يرمل كراس نے كرال كومنه كھولنے كا اشاره كيا كرال کے نہیں سمجھ سکا تھالیکن آخر کا راس نے منہ کھول دیا اور وہ تخص اس کھاس نما چیز کے رس کے قطرے کرٹل کے منه میں شیکانے لگا عجیب بدمزہ ی چرتھی لیکن نہ جانے وہ خض کیا کرنا جا ہتا تھا۔ کرتل خود ایک عجیب ی کیفیت محسوس كرر ہاتھا۔ يبقطرے اس كے حلق سے ينجے از كئے اور وہ ان كى كر واہث محسوس كرتا رہاليكن استے حمرت انگیز اثرات بھی اس نے اس سے پہلے بھی نہیں ویکھے تھے اسے موں : دا جیسے اس کے جسم کی کھوئی ہوئی تو انائی بحال ہوتی جارہی ہوں اور پھراس کا ول اندر سے کسی خوش کن احساس کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ ٹیپ اس کے لباس میں موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس تک نہیں بھنے سکے ہیں کیکن یہ ..... بیکون ہیں؟ ایک بار پھر کرتل کی نگاہ اس لڑکی کی طرف اٹھ گئی۔اتنی حسین لڑکیاں بہت کم دیکھنے کوملتی ہیں لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ يهال ببت بكرك بوع حالات ميسموجود مول ان كيجسم كالباس بهي عجيب تقا و هيلا و هالا ادر غالباً كسي چک دارکھال سے بنا ہوا لیکن کرٹل نے جب اس پرغور کیا تو یہ دیکھ کراہے جیرت ہوئی کہ وہ چھلی کی کھال کا بنا موالباس تقا۔ بدایک مصحکہ فیز تصور تھا۔ لیکن کرنل کی جہاں دیدہ تگاہوں نے اچھی طرح پیجان لیا کہ وہ دونوں تچھی کی کھال کا لباس بینچے ہوئے ہیں۔ پیکون ہیں اور کہاں کے باشندے ہیں۔ آخر کار جب کرتل کی توانا ئیاں بحال ہو تیں تو اس نے بیسوال ان سے کر ہی ڈالا۔ کرٹل کی آواز پر چونک کر انہوں نے اسے ویکھا۔ پھر ایک ووسرے کی صورت و میصتے رہے۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کرنل کے الفاظ کو سمجھ نہیں سکے ہیں۔ کرنل نے پھر ان سے کچھ والات کیے لیکن ان کی وہی کیفیت ہوئی۔ اجنبی نقوش، اجنبی انداز اجنبی لباس لگتا ہی نہیں تھا کہ ان كالعلق آس باس كرس علاقے سے ب- أيك فوتى مونے كى حيثيت سے كرتل كوچين، جايان، اعثر ونيشيا، برماء تفائی لینڈ اورآس یاس کے دوسرے تمام طلاقوں کے بارے میں خاصی معلومات حرصل سے وہال کے لوگوں کے نقوش اوران کے رہن مہن کے انداز ساری چیزیں اس کے علم میں تھیں کیکن ان دونوں کے ہارے میں وہ فیصلہ نہیں کریار ہاتھا کہان کا تعلق کون سے علاقے سے ہوسکتا ہے۔ بہر حال وہ انہیں ویکھتا اوران پرغور كرتار ہالزى كاحس ايك ايى بےمثال كيفيت كا حامل تھا كہ پچھ مجھ ميں نہيں آتا تھا۔اشاروں كى زبان ميں

كرتل في ان سان كے نام بوجھے۔ اپنانام بتايا توبه شكل تمام لڑكى كے مندسے انتہائى زم باريك اور حسين

"سا ..... بی تا ..... بی که کراس نے اپنے سینے پرانگل رکھی تھی۔"سبیتا" کرٹل گل نواز نے مسكرات موس كهاادرائرى زورز ورسے كرون بلانے آلى۔

" حر ..... شک ـ " الزكى في اور بوزها آدى زورزور سے كرون بلانے لگا۔اس طرح كرال کوصرف ان کے نام معلوم ہو سکے۔ یا تی اور پچھان کے بارے میں نہیں یا چل سکا۔ لا کھاس نے ان سےان کے علاقے کے بارے میں یو چھالیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا بہر حال کرٹل گل نواز کو بید دونوں بڑے عجیب لگے تتھے کیکن اس وقت وہ خود نامعلوم مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹراحسان جوریڈراراٹٹیشن پراسپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔موت کا شکار ہو گئے تھے وہ ٹیپ البتہ کرٹل نے اپنے ماس محفوظ کر لیا تھا جوانتہائی اہم نوعیت کا حامل تھا۔ بے چارہ کشکری زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ یا تی سارے کردار بھی منتشر ہو گئے تھے۔ کیکن بهرسب راستے بیں آ جانے والے لوگ تھے اصل مقصد جو تھا وہ پورا ہوگیا تھا۔ کاش! وہ کسی بھی طرح ڈاکٹر احسان کی زندگی بچانے میں کامیاب ہوجا تا کیکن ، زلزلہ تو خیرقدرتی آفت تھی البتہ سرحد کے اس علاقے میں جو غیر محفوظ بھی تھا اور یہاں جو کچھ ہور ہا تھا اس کے بارے ش تفصیلی رپورٹ حکومت کوفرا ہم کرنا کرتل کا کام تھا۔وہ سب سے زیادہ و ہے داری بھی محسوس کر رہا تھا۔اس کا دل جا ہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے۔وہ اینے ہیڑ کوارٹر واپس پہنچ جائے اور ساری ریورٹ پیش کر دے۔کیکن مصیبت ریٹھی کہاب یہاں سے ذرایعہ سفر بھی کوئی نہیں تھااور ہاتی سارے معاملات بھی پریشان کن تھے۔انسی حالت میں کرتل کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے۔ پھردودن کے بعد بہتر موسم ہو گیا سورج بادلوں کی اوٹ سے نگل آیا تو باہر کی فضا بھی خوشگوار مو گئی۔ کرتل ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ پھراس نے اشاروں ہی کی زبان میں انہیں اینے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تو دونوں خوثی سے تیار ہو گئے اور کرمل انہیں ساتھ لے کر باہرنگل آیا۔ایک ہے دواور دوسے نثین بھلے ہوتے ہیں خالانکہ ذے داری بڑھ جاتی ہے کیکن انسان کوانسان کا ساتھ عزیز ہوتا ہےاور پچھٹیں تو کم از کم راہتے میںاشاروں کی زبان ہی استعال کی حاسکے گی۔ کافی فاصلہ طے کیا اور پھر نہ جائے کتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اجا نگ ایک جبک دار دو پہر کو کرٹل کوشکاری کتوں کے بھونکنے کی آ دازیں سائی دیں اور وہ ہوشار ہوگیا۔اس وقت وہ کسی قدر بلندی برتھا اور کمرائیوں میں اسے کتے اور نوجی نظر آ رہے تھے۔ان فوجیوں کے لباس ہے اس نے اندازہ لگالیا کہ وشمن کے فوجی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، بھا گئے کے سوا اور پچھنہیں کیا جاسکتا تھا۔لیکن شکاری کتے شاید انگی بویا چکے تھے کرٹل نے گہری نگاہوں ہے ان کا جائزہ لیا۔ بہصورت حال ایس تھی کہاب بجیت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً دس گیارہ شکاری کتے تھے اوران کے نیچے کوئی میں چیس افراد کی ٹولی،سارے کے سارے سکے تھے۔ ان حالات ٹیں لگتا تھا کہ بس تھوڑی دیر جاتی ہے کہ کتے آ کر انہیں دبوج لیں گے بلندیاں تھوڑی دور جانے کے بعد پستی میں چلی جاتی تھیں اور پھرآ گے جا کرا یک بلندیہاڑی سلسلہ شروع ہوجاتا تھا۔

نقدر جبکی کی مدوکرنا چاہتی ہے تو خود بہ خود سامان پیدا ہوجاتے ہیں اچا مک ہی گولیاں چلنے کی آوازیں سائی دیں اورانسانی چینیں بلند ہوئیں۔ کتے جو بھونک رہے تھے کی بہ یک خاموش ہو گئے تھے۔
کران گل نواز نے پلٹ کردیکھا۔ چھ سات کتے برف پر ترب سے اور پاتی زنجیریں چھڑا کر بھاگ گئے تھے۔ البتہ وہ فوجی جوان اوھر اوھر بھاگ کرمور پے تلاش کررہے تھے اور پاتی لیکن اپنی مور چہ بندی کرنے تھیں صرف کتے ہلاک کیے گئے تھے اس طرح کم از کم کتوں سے تو نجات مل کئی لیکن اپنی مور چہ بندی کرنے کے بعد فوجیوں نے فائر نگ شروع کردی لیکن جواب میں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تھی۔ کرائ گل نواز کو کچھا فراو نظر آرہے تھے اور پھران کی آوازیں سائی دیے لیس۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے چیخ چیخ کر کرئل کواپنی طرف آنے کے لیے کہدرہے تھے ان کی آوازوں اور تھوڑی دیر بعدان کے چروں سے بیاندازہ ہوگیا کہ وہ چینی فوجی باشدی اس سے بیاندازہ ہوگیا کہ وہ چبلندی بھے۔ ان میں بیا ایک خوش آئند ہاتھی تھوڑی دیر کے بعد کرئل گل نواز ان کے پاس پہنچ کیا جو بلندی پر تھے۔ ان میں سے ایک چوشی فوجی اندو جیس بات کرتے ہوئے کہا۔

''ہم تہمیں دیکھے۔ ہم ان کو روکے، کتے مارے، آپ کون ہو۔'' کرٹل نے اپنا تعارف کرایا اوراسے نہایت عزت اوراحر ام کے ساتھ اس کے دونوں ساتھوں سمیت وہاں سے لے جایا گیا۔ پھراس کے بعد ساری مشکلیں خود بہ خود حل ہوگئیں۔ چین ایک بہرین دوست تھا۔ تمام تر انتظامات کے بعد کرٹل کو عزت وحق ظت کے ساتھ وطن واپس بھیجوار ہا تھا۔ ڈاکٹر احسان کا ٹیپ اس نے اعلیٰ حکام کے حوالے کرویا اور یہ دونوں افراد یعن سبتا اورگرشک اس کے حساب میں رجٹر ہوگئے۔ لیکن ایسے کام اس کے لیے بڑے دولچیپ شھے۔ یدونوں افراد یعن سبتا اورگرشک اس کے حساب میں رجٹر ہوگئے۔ لیکن ایسے کام اس کے لیے بڑے دولچیپ شھے۔ یدونوں اس کے اہل خاندان کے لیے کھلوٹا بن گئے تھے لیکن ایک جرت ناک بات تھی کہ ان کی قومیت میں تھے۔ یدونوں اس کے بارے میں کھمعلوم نہیں ہوسکا۔ کرٹل نے اپنی فوجی زندگی سے دیا کرمنٹ کے بعد ان پر ان کوری کوری تھی سے بات کا عدہ کی کار نامہ تھا اس کے بعد وہ گوشتین ہوگیا تھا۔ ان لوگوں کی زبان اوران کے انداز کو اس نے با قاعدہ کیمرے سے دیکار ڈکیا اور پھراپیخ شناساؤں سے ان لوگوں کی زبان اوران کے انداز کو اس نے با قاعدہ کیمرے سے دیکار ڈکیا اور پھراپیخ شناساؤں سے ان کے بارے میں تمام تر تھیلات معلوم کرنا چاہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے ملاقات بھی کی۔ لیکن آئ تک بیارے بین تھی سے بات کی کیا ہوں جات کے بارے بین تھی گوئوں کون تھے کہاں کے باشند سے تھے۔

لاکی سینتا اورگرشک دومرے لوگوں سے گھل مل نہیں سکے۔ وہ بالکل ای طرح الگ تھلگ ایک و پوار کی طرف منہ کیے بیٹے رہتے تھے جیسے انہیں ان لوگوں سے خوف محسوں ہوتا ہو۔ ان کی اس ہی سہی سہی کیفیت کو دیکھ کر کرتل نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی کوشی کے اس پرانے تھے جیسے انہیں اپنی کوشی کے اس پرانے تھے جیس آباد کر دیا جائے جو بالکل ٹھیک مفاک حالت میں تھا۔ کرتل نے محسوں کیا کہ دونوں ننہائی جی آ کر بہت خوش رہنے گئے ہیں۔ چنا نچراس نے انہیں اسی طرح چھوڑ دیا البتہ ایک بات اس نے محسوں کی تھی کہ جب بھی بھی بھی بارش ہوتی ہے یا بادل گرجتہ بیں تو وہ دونوں کسی ایسے خیال میں تھو جاتے ہیں جو نا قابل فہم ہو۔ بہرحال اس کے بعد کرتل کی اپنی زندگی بین تو وہ دونوں کسی ایسے خیال میں تھو جاتے ہیں جو نا قابل فہم ہو۔ بہرحال اس کے بعد کرتل کی اپنی زندگی کے مشافل شروع ہوگئے۔ وہ فطر تا بھی فوجی تھا ایڈ نجر پہند ، ساری زندگی ایڈ و نجر میں گزری تھی۔ و نیا کے ختلف ملکوں میں اسے مختلف مشوں پر بھیجا جا چکا تھا اور وہ اپنی مشن پوری خوش اسلونی سے پورے کر کے واپس آ یا گا۔ جب کوئی تھا۔ ایک کما نٹروی حیثیت سے اس کا اپنا ایک الگ مقام تھا۔ حکومت نے اس سے بانڈ بھر والیا تھا کہ جب کوئی

اییا مسئلہ ہوا جو صرف اس کی ضرورت محسوں کرتا ہوتو اسے طلب کرلیا جائے گا۔ بہت سے ملکی ادر غیر ملکی دوستوں سے ملک ادر غیر ملکی دوستوں سے رابطے ہوئے۔ جن میں مہماتی زندگی کے دوران ملا قاتیں ہوئی تھیں ان میں بڑے ہوئے مہم جو بھی شامل تھے۔ ان کی مہماتی داستانیس کرٹل کو بہت پہند آئی تھیں۔ کی ایسے نام تھے جن سے ان کی گہری شناسائی تھی اب ریٹائزمنٹ کی زندگی گزارنے کے لیے اس نے ان سے را بطے بڑھا دیے تھے اور یہ طے کیا تھا کہ بہت جلد دہ ملا قات کریں گے۔ اس وقت بھی جب بارش ہورہی تھی اور کرٹل نے اپنے مخصوص انداز میں سیتا اور گرشک کو باہر دیکھا تھا۔ وہ دونوں کرٹل کے لیے بدستور معمد بنے ہوئے تھے۔

## Ø ..... Ø ..... Ø

حاجی الیاس جیسے فرشتہ صفت لوگ بہت کم ہوتے ہیں کاروباری آوی تھے۔ اچھے خاندان اور انچھی حیثیت کے مالک۔ کامران کوانہوں نے اس طرح اپنے پروں کی جھاؤں میں لے لیا تھا کہ کی طرح کی ہوانہیں گئے دے رہے تھے۔ ساری صورت حال ان کے علم میں آگئ تھی۔ بس وہ کامران سے یہی کہتے کہ بیٹا! نماز پڑھو۔ اللہ سے اپنے لیے صبر ماگو۔ فیصلے کرنے والی ذات ای کی ہے اور اس کے کیے ہوئے فیصلے ہر میں بھا! نماز پڑھو۔ اللہ سے اپنے ہوئے ویسے کرنے والی ذات ای کی ہے اور اس کے کیے ہوئے فیصلے ہر طرح سے مقدس اور محترم ہوتے ہیں۔ تم ویکھ لینا کہ دفت کیا کہ گا اور دفت نے جو پھے کہا وہ کامران کے علم میں بھی آگیا۔ اس کے بہنوئی کو نازیہ کے تی کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا تھا اور اس پر مقدمہ قائم ہوگیا۔ کامران کو بھی اس سلسلے میں خاصی بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی۔ اس نے بہنوئی کوشش کی گئی لین کامران دیے تھے۔ تھیجہ یہ ہوا کہ اس کے بہنوئی کو اور اپنی بہن دیے اپنی آٹھوں سے اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن نے اپنی آٹھوں سے اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کے قاتی کو تحد دار پر لیکے ہوئے نہ در کھر لیا سے سکون حاصل نہ ہوا۔ لیکن سکون تو اس کے بعد بھی اسے حاصل نہ ہوا۔ لیکن سکون تو اس کے بعد بھی اسے حاصل نہ ہوا۔ لیکن سکون تو اس کے بعد بھی اسے حاصل نہ ہوا۔ ایک بھی جو کہا۔

'' کامران! اگرتم مناسب مجھو۔ تو پیشبر چھوڑ دو۔ میں تہمیں ایک الی جگہ بھیج رہا ہوں۔ جہاں تمہاری ملازمت کا بھی بندوبست ہو جائے گا اور زندگی گزارنے کے رائے بھی مل جائیں گے۔'' کامران کی آئیمیں آنسوؤں میں تر ہوگئیں۔

'' کیازندگی ہے میری حاجی صاحب! آپ یقین کریں کہ بیہ بات پہلے جھے پرواضح نہیں ہوئی تھی کہ ہرانسان کو جینے کے لیے کیا در کار ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا اور جولوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ اصل میں برکارلوگ ہوتے ہیں۔انہیں زندہ نہیں رہنا جا ہے۔''

''بیٹے اغربی تعلیمات انسان کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں غربی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔اللہ تعالیٰ ان میں بتا تا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا غیر مناسب سیسوال جو تمہارے ذبن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب تمہیں غرب کے مطالعے سے ہی ملیں گے۔ حاتی صاحب نے خود ہی اسے ایسی کتا ہیں فراہم کیں اوراس کی زندگی اعتدال پر آتی جلی گئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ماحول اپنے حال اوراپی مستقبل سے مطمئن ہوگیا جب سارے عمل ذات باری کی طرف سے ہوتے ہیں تو چرانسان خودا پن اوراسی مستقبل سے مطمئن ہوگیا جب سارے عمل ذات باری کی طرف سے ہوتے ہیں تو چرانسان خودا پن اوراسی مستقبل سے مطمئن ہوگیا جب ساحب نے جب اسے پر سکون پایا تو انہوں نے اسے تفصیل سے بتاتے راسے کیے متعین کرے۔ حاجی صاحب نے جب اسے پر سکون پایا تو انہوں نے اسے تفصیل سے بتاتے

اور ماضی سے بالکل مختلف۔ کامران کے مغوں کا مدادا کرنے کے لیے حاجی الیاس صاحب نے پچھالیہ نفسیاتی گراستعال کیے تھے کہ کامران پہلے ہی کافی حد تک درست ہوگیا تھا۔لیکن اب شے نئے کردارش رہے تھے پینو جوان اڑکا جس کا نام شاہنواز تھا۔ بے مثال شخصیت کا ما لک تھا۔اعلا در ہے کی ایک کار میں سفر کرتے ہوئے اس نے استے مراحل طے کر لیے کہ جب کاراس عالی شان کوشی میں داخل ہوئی۔ تو بات آپ سے تم تک آگئ تھی۔شاہنواز کہنے لگا۔

"دو کھو بھائی بات اصل میں ہی ہے کہ پھولوگ جھ جینے بے حیاہوا کرتے ہیں جو کھوں میں صدیوں کی مسافت طے کرایا کرتے ہیں۔"

'' کیاا پیےلوگوں کو بے حیا کہتے ہیں؟'' کامران نے سوال کیا اور شاہنواز ہنس پڑا پھر بولا۔

''ایک ہی سوال میں چت کردیا مجھے۔ مانتا ہوں بھائی مانتا ہوں۔ بہرحال ایک بات اور کہوں۔ یہ جو اپنے تایا جان میں نالیعنی حاتی الیاس صاحب! بڑے تکلیف دہ آ دئی ہیں پتانہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک رہا۔ لیکن بیدہ ہیں۔''

°° کیول؟''

"یارابس ہاتھا پائی پراتر آتے ہیں ہتھ چھٹ آدمی ہیں اور زبان چھٹ بھی۔" "میرت کی بات ہے۔ میرے ساتھ تو ان کاروپی بھی ایسانہیں رہا۔"

''ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر گئے ہوں گے۔ دیکھ لینا بھی بھی آجائے ہیں یہاں۔ جو ہٹگامہ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ کرٹل صاحب نے پوری فوج کوکنٹردل کیا ہے لیکن حاجی الیاس صاحب بس خداان کوزندہ سلامت زکھے، آیئے فرایدا پی قیام گاہ دیکھ لیجئے۔''

"اوہو\_میرے لیے قیام گاہ کا بندوبست بھی ہوگیا۔"

" جی بی تشریف لا ہے۔' عمارت دیے بھی خوب صورت تھی اور کرٹل صاحب کے ذوق کا اظہار کرتی تھی۔ یہ کوٹٹی کی دیوارے بالکل الگ تعلگ کرتی ہی خوب میں جو کوٹٹی کی دیوارے بالکل الگ تعلگ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جسے اعلا درجے کے فرنیچر سے کرتیا۔اس میں کامران کے لیے بندوبست کیا گیا تھا بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جسے اعلا درجے کے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔''

''بیآپ کی اپنی آرام گاہ ہے۔'' ''بی.....؟'''کامران حیرت سے بولا۔

", کورې"

' د نہیں میرامطلب ہے شاہنواز! میں یہاں طازمت کرنے آیا ہوں۔اول تو جھے اپنے لیے اسک حگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں میں اپنی ادقات کے مطابق گزارا کرسکوں۔ یا پھرا گرتم لوگ جھے بہت ہی زیادہ عزت دیتا چاہتے ہوتو خدارا طازموں کے کسی کوارٹر میں ایک چھوٹی می جگہ دے دو۔ میں وہاں سکون سے رہوں گا۔ یہاں میں عجیب سے احساس کا شکاررہوں گا۔''

"ویکھوکامران! اپنے آپ سے آگاہ رہنا بہت اچھی بات ہے ہمیں تم ابھی نہیں جانتے کم از کم

ہیں مگر فطرت وہی فوجیوں کی ہے ظاہر ہے ایک فوجی بھی اپنی فطرت کونہیں بدل سکتا تم ان کے پاس چلے جاؤیں ان سے بات کیے لیتا ہوں۔''

"ليكن مين وبال جاكركيا كردن كاحاجي صاحب؟"

''فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد زندگی گر ارنے کے لیے مشاغل درکار تھے دیے بھی بال پول والے ہیں۔شاہنوازان کا بیٹا ہے۔ ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی ہے انہوں نے جہاں فوج کے لیے ور دیاں تیار کی جاتی ہیں اور بہت سے فوجی ضروریات کے کام ہوتے ہیں وہ فیکٹری ان کا بیٹا چلار ہاہے بس وہ کہیں نہ کہیں تم کوا' یا بیں واضل کر دیں گے۔''

' زردی حاجی صاحب۔' کامران نے ہنتے ہوئے کہا۔

· کیامطلب؟'

"دنہیں میرامطلب ہے۔ مجھے کون ی جگدولوائی جائے گ؟"

"بیٹا! بات اصل میں ہے کہ ہم پرانے لوگ جو ہیں نا وہ رشتوں کی بوی قدر کرتے ہیں۔ فئ نسل کی بات تم چھوڑ دو۔ نئ نسل تو رشتے مانتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بیٹے رشتوں کی اقدار بڑی مضبوط اور مشخکم ہوا کرتی ہیں اور ہم اب بھی اس استحکام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تم جاؤ تو سہی میں اطلاع کے دیتا ہوں۔ "کامران تیار ہوگیا تھا و لیے بھی پیشر یادوں کا شہر تھااور یادوں کے اس شہر کو وہ چھوڑنا چاہتا تھا چنانچہ بذر لیمٹرین چل پڑا۔ عاجی صاحب نے کہا تھا کہ وہائی اس کی پذیرائی ہوگی، سارا با سمجھا دیا تھا۔ شاہنواز کے بارے میں بھی بنا دیا تھا دران گھر کے تھوڑے بہت حالات بھی۔ کامران جب ریلوے اشیش پر اترا تو ایک فراصورت سے نوجوان نے جو بلندو بالاقد و قامت کا ما لک تھا آگے بڑھ کران کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔

''خوب صورت، بلند و بالا قد، سفید دودهیا چیره، بردی بردی دل کش آنکھیں، خوش لباس، خوش قامت ایسے ہی کی فخص کا نام کامران ہوسکتا ہے۔ کیونکہ زندگی کی کامرانیاں ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں تو جناب کامران صاحب! آپ کے علاوہ کوئی کامران ہو ہی نہیں سکتا ادر میرے علاوہ کوئی شاہنواز بھی نہیں ہوسکتا مجھے ہے ہتھ نہیں ملکتا ہوں اصل میں خوب صورتی کا پرستار ہوں۔ حاجی ہوسکتا مجھے سے ہتھ نہیں ملاہیے بلکہ گلے ملے معانی چاہتا ہوں اصل میں خوب صورتی کا پرستار ہوں۔ حاجی الیاس صاحب نے بینی میرے تایا جان نے جھے خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ آپ کو لینے آئیشن بھی آ دُں ادر آپ سے بیار و محبت کا اظہار بھی کر دں۔ لیکن آپ لیقین کریں میان کی سفارش نہیں چل رہی بلکہ میری ادر آپ نیس بیل رہی بلکہ میری ذاتی پیند پیل رہی ہو۔ آسیے دوست بن جائیے '' کامران نے جیرت ادر اچھنے سے اس حسین نو جوان کود یکھا۔ کہاں ہوتا ہے اس دور میں میرسب بھے میاتو صرف اجنی ادر کتابی یا تیں ہیں۔ لیکن بہر حال کتاب سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ جو بھی اس کی میں کہا ہوتا ہے اس کا وجود ہوتا ہے اگر اس کا دجود نہ ہوتو ہوتا ہے اگر اس کا دجود نہ ہوتو یہ احساس کی کے دماغ تک نہ پہنچے۔ بہر حال ایک بجیب وغریب ماحول ایک بجیب وغریب زندگی گر ارے گ

ا تنا تو موقع وو کہتم جمیں سمجھ۔ اگراسکے بعدتم بی محسوں کرو کہ ہم اس معیار کے لوگ نہیں ہیں جس معیار کا بننے کا کوشش کرتے نیں تو کوئی اتنا مشکل کا منہیں ہوگا جب چا ہوہم سے کنارہ کشی افقیار کر لیٹا لیکن ابھی توالیے کم از کم نہ کرو''

'' ٹھیک ہے جھے شرمندہ کرنا چاہتے ہوتو کوئی بات نہیں ہے۔'' کامران نے کہا۔ '' تو چھر بس بہال آرام کروویسے تو ایک بار چھر شن تم سے کھوں۔ تایا جان کے تھم کی تقیل کے لیے حاضر بوا تھا۔ لیکن اب بات میری ذاتی پیند تک چلی گئی ہے اگر قبول کروتو جھے اپنے دوستوں میں شار کرلو۔ جیسا کہ بیں نے ریلوں الٹیشن پر پیشکش کی تھی۔''

"دىيىرى خوش كىيى بىشابنواز!اس كے علاوہ اوركيا كميسكتا بول-"

''بس تو اس خوش تھیبی کوقبول تو کرلو یار۔'' کامران ہنس کر خاموش ہو گیا بہر حال بوی بجیب می کیفیت کا شکار تھاوہ۔ چنانچہ وہ وہال منتقل ہو گیا اور تھوڑی ومر کے بعدا یک عمر رسیدہ دھنف وہاں پہنچ گیا۔

''میرا نام رمفیان علی ہے۔ شاید رمفیان کے مہینے پیدا ہوا تھا سید ہے سادھ لوگ پہلے ای طرح کے نام رکھ لیا کرتے تھے۔ شاہ ملازم ہوں اور بچھے ہدایت کی گئی کہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھوں۔ باہر ہوتا ہوں سارے انظامات بہاں ہیں۔ کوئی ضرورت ہوتو بھے آواز دے ویا کریں۔ چائے لے کر آؤں۔'' کامران کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بیتو ایک جادو گری معلوم ہوری تھی۔ اس جادو گر میں وہ سوتے جائے کا کروارین گیا تھا اور سوچ رہاتھا کہ الف لیلہ کے ابوالحن کے جو واقعات پیش آئے تھے پھھای طرح کی کہائی اس کے ساتھ وہرائی جاری تھی۔ بہر حال بات صرف آئی تھی کہ وہ کہائی کا بوں میں پوشیدہ تھی اور کی کہائی اس کے ساتھ وہرائی جاری تھا۔ پھر سب سے اہم کروارکرٹل گل نواز کا تھا اور ساری با تیں جرتوں سے پیشیں۔ گل نواز کا تھا اور ساری با تیں جرتوں سے پرتھیں۔ گل نواز تنہا ہی اس کی قیام گاہ تک پہنچ تھے اور ایک فوجی کی شناخت مشکل نہیں ہوتی۔ عمر بے شک خاص تھی لیکن جسمائی موز ونیت اور رکھ رکھاؤ کے انداز سے صاف پتا چل جاتا تھا کہ فوجی ہیں کرٹل صاحب نے بھی فرائے جرانہ انداز میں کامران کو ویکھا تھا۔

"مى ئى كامران ہو"

"جى سر!" كامران نے نیاز مندى سے كہا۔

'' بھی خوب ہو۔ بیتی کمال ہوگیا۔ بیرحاتی صاحب کو اتنا سلیقہ کہاں سے پیدا ہوگیا۔'' کامران نے نُگا ہیں اٹھا کرانہیں و پکھا تو وہ بنس پڑے اور بولے۔

'' حاجی صاحب تو بہت رف آوی ہیں گالی گلوچ کے رسیا۔ تم کہاں سے ٹل گئے بھٹی انہیں۔ چلو خیر میرا نام گل نواز ہے۔ اول تو میرا تم سے واسطہ بہت خیر میرا نام گل نواز ہے۔ اول تو میرا تم سے واسطہ بہت کم رہے گالیکن رہے گا بھی تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ میری زبان سے اگر کوئی فلط لفظ نکل جائے تو اسے اپنی یاد داشت میں درج نہ کرنا۔ حاجی الیاس ہی کا کرن ہوں۔ تھوڑا سا برا بولنے کی عادت ہے۔ برداشت کر لینا۔ حاجی صاحب نے ملازمت کے لیے کہا ہے اور ساتھ میں میرجی ہمایت کی ہے کہ بچے میرا اپنا ہے ملازم مت جھنا اسے، ورندایی تیمی کر کے رکھ دول گا بھائی! ہم ایسی تیمی کروانا نہیں چاہتے۔ ہم تو خیر تہمیں ملازم مت جھنا اسے، ورندایی تیمی کر کے رکھ دول گا بھائی! ہم ایسی تیمی کروانا نہیں چاہتے۔ ہم تو خیر تہمیں

ملازم مجھیں گے بھی نہیں۔ ہاری مجال، ہاری ہمت کیکن تم خود بھی اپنے آپ کو ملازم مت سجھنا۔ فیکٹری ہے وہاں پروڈکشن کنٹرولری ضرورت ہے فوجی کام ہوتا ہے اور بیمت بجھنا کہ فوجی ورویوں کی سلائی یا فوجی سازو میاں کی فراہمی کا ٹھیکہ ہمیں کسی سفارش پر مل گیا ہے۔ قسم لے لوالی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے صرف سامان کی فراہمی کا ٹھیکہ ہمیں کسی سفارش پر مل گیا ہے۔ قسم لے لوالی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح جمیں سے ہمارے اوپر بھروسا کیا ہے اور بیسوچا ہے کہ ایک فوجی کی ضروریات کو بچھ سکتا ہے۔ اس طرح جمیں سے داری سونی گئی ہے۔ پروڈکشن کنٹرولر کا کام سیر ہے کہ جتنا آرڈ رسپلائی کرنا ہواس کی سپلائی کے لیے وقت، کوالئی اورائیان واری کا تعین فوجی پیانے پر ہی کرنا ہوگا۔ ورنہ جانِ من کورٹ مارشل ہوجائے گا کیا ستجھے۔'' کامران کو اس جادوگر کی طرب حاصل ہوا تھا۔ اس نے نیاز مند کی سے گردن تم کرکے کہا۔

" آپ جھے اپنی ذیعے وار ایوں میں مستعد یا کمیں کے جناب!"

" بھائی! بات سنورو کھو مجھے جناب، جناب عالیا، یا سرکہنا برا بے شک نہیں لگنا۔ کین اس میں
اپنائیت ذراکم ہوجاتی ہے۔ اصل میں ہمارے حاجی صاحب جو ہیں نا۔ بڑے پیارے ہیں ہمیں۔ بہت ہی
معصوم می شخصیت کے مالک ہیں لیکن جب یہ معصومیت ان سے تھوڑی بہت ویر کے لیے رخصت ہوتی ہے
اس وقت سمجھ لوسا نے والے کی شامت آ جاتی ہے۔ ہم موقع نہیں ویتے آئیں کہ ان کی معصومیت ان سے
رخصت ہو۔ خیر کہنے کا مطلب سے ہے کہتم مجھے انکل کہو گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ یہاں کوئی تکلیف مت
اٹھانا۔ تہمارے سروجو ذے واری کر دی گئی ہے بس اوھرے ذرا ہمیں مطمئن کروینا۔ باقی سب خیریت
ہے۔ گھر تہماراہے گھروالے تہمارے ہیں سب سے تھل ٹی کر رہو۔ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے۔"
درجی نکا

''واہ .....فرقی ہی گئتے ہو پورے خیر، بھیجا تو تہمیں جاتی صاحب نے ہے۔ لیکن یقین کروتم میری ذاتی پندہ بھی بن گئے ہو۔ اچھا ہیں چان ہوں۔ پیدمضان بابا جو ہیں نا بس پوس بچھلو ہمارے گھر کی کریم ہیں ہم نے یہ کریم تہمیں وے دی ہے یا دکرو گے۔'' کامران واقعی پیسوچ رہا تھا کہ پانہیں زندگی ہیں بھی وکی نیک کھی جس کے صلے ہیں استے اچھلوگ لگئے۔ خدا کرے پیاچھے ہی رہیں۔''جس جگداس کے قیام کا بندوبست کیا گیا تھا، وہ کمال کی جگہ تھی برنا سا بیڈروم اسکے علاوہ دواور کمرے۔ کوشی انتہائی وسیح تھی۔ صدر گئے ہے لیکن پورچ تک ایک خوبصورت روش بنی ہوئی تھی۔ جس کے درمیان کی سٹرک گاڑی آنے جانے کے لیے تھی اور دونوں طرف بارہ بارہ فارہ فٹ کی لمبائی ہیں بجری بچھی ہوئی تھی با کیس طرف ایک وسیح و یعنی مارت عربی لان تھا۔ واکنیں سست بھی کی جگہ خالیا پارکنگ کے لیے تھی۔ اس کے اخترام پر ایک اور مکارت تھی۔ جس میں بہت سے کوارٹر تھے جو کوشی کی جگہ تھی۔ ماحول ہیں ایک وقار تھا اندازہ یہ ہورہا تھا کہ بہت بڑے وکسی خور ہیں۔ کرئی صاحب صرف فوجی ملازمت سے بیسارے عیش وعشرت کے سامان نہیں بنا گئے تھے بلکہ تھی طور پر اسکا ایک بیک گراؤ تھ ہوگا۔ کامران حاجی صاحب کا بھی احسان مند تھا اور قدرت تو تھی ہی شکرگر اری کے قابل جس نے میں نے جس نے اس کے اخترام پر حاجی میں مناز کی صاحب کا بھی احسان مند تھا اور عین وقت پر حاجی ماحب نے تھی بلکہ تھی کے قابل جس نے اسے نے تیاں دورت تو تھی ہی شکرگر اری کے قابل جس نے اس کے قابل جس نے اسے مراون پر صاحب نے تھی بلکہ تھی

اسے قاتل بننے سے بیجالیا تھا۔ ماضی کو گہرائیوں میں وفن کردینا ہی مناسب تھا۔ جو جاچکا تھاوہ والین نہیں آسکتا تفا۔اس نے اپناماضی قدرت کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر رمضان بابا جائے بنا کر لے آئے کہنے لگے۔ میں گزری کا مران کو بول لگ رہا تھا جیسے اس کی پشت پر ایک چوڑی دیوار آگئ ہواورسر پر سایہ دارجھت۔ بہت بڑا مہارا ملاتھا۔ زندگی گزارنے کے لیے اس کے علاوہ اور کیاچیز در کارتھی۔ بات صرف اتی تھی کہ جو " بيٹے! يل في آپ سے جانے كے بارے يل يو چھانبيں ہے۔اصل يل اس دوريس جاتے نوجوانوں کی بہترین پیند ہوتی ہے۔ پھ لوگ کافی بھی پیند کرتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر کافی کا مخالف ذے داری اسے سونی گئ تھی۔ وہ خوش اسلوبی سے نبھائی جائے۔ چنانچہ دوسری سے انہوں نے تیاریاں کیں موں معاف کرنا۔ آپ جب کہو گے ہزار بار بنا کرلاؤں گا۔ کیکن دیاغ کوخٹک کردیتی ہے۔خیریہاں میں اور فیکٹری چل پڑے۔جس کے لیے اسے ہدایت کروی گئی تھی۔ بہر حال فیکٹری بہت عظیم الثان تھی۔ کرش لوگول کا تعارف کرادوں۔ بیمیرااورتمہاراذاتی معاملہ ہے۔ کرنل صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ برے فراخ صاحب کی ہدایت وہاں بھی پہنچ گئی تھی اور وہاں پراہے بڑی محبت کے ساتھ خوش آ مدید کہا گیا تھا۔ فیکٹری کے ول کے مالک سب کا خیال رکھتے ہیں۔ان کے کسی نوکرکوان سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ بیگم صاحبہ ذراسخت شیجرنے اور پرووکشن شیجرنے اسے تمام کام بتائے۔ایک خوبصورت کمرااے دیا گیا تھا۔ جہاں ایک میز پڑی مزاج ہیں اور شاہنواز میاں باپ کی تصویر ہیں۔اس کے علاوہ ثانیہ نی بی ہیں۔بس یوں سمجھلوں ماں کی تصویر موئی تھی۔ایک سیرٹری اورایک چیرای سیسب کچھموجووتھا۔غرض میرکہ تمام ترصورت حال بڑی سکون بخش میں۔اوردوسری فرخندہ فی فی میں جو بہت خاموش فطرت میں۔ تھی۔ وہ بوری محنت اور کن کے ساتھ فیکٹری میں کام سکھنے لگا۔ اور زندگی کے شب و روز بڑے پر سکون انداز میں شروع ہو گئے۔ وہ رات باولوں بھری رات تھی۔ جب وہاں ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ آسان پر زبر دست گر گڑا ہت ہورہی تھی۔ بکل چک رہی تھی۔ بارش کا موسم اے شروع ہی سے پندتھا۔ بیالگ بات ہے کہ مشكلات في بهي افي ذات كوسكون نبيس لينه ديا تھا\_كيكن بادلوں بھرى بيرات اس كے ليے برى حسين تھى-کالے آسان پر چیکتی ہوئی بجلیاں جیسے اسے آواز دے رہی تھیں۔ وہ اپنی قیام سے باہر نکل آیا اور بارش میں بھیلتے ہوئے آگے برھنے لگا لیکن اچا تک ہی اسے ایک عجیب سااحیاس ہوا کوئی و بے قدموں اس کی جانب

کے کنرهوں پر سوار ہو گیا۔نہ جانے بیکیا تھا ایک کھے کے لیے کامران کے رو نگنے کھڑے ہو گئے تھے۔

بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ بلٹتا احیا تک ایک تیزنسوانی چیخ اس کے کانوں سے مکرائی اورکوئی چھلانگ لگا کراس

چیتے جیسی چنگھاڑ دوبارہ اس کے کانوں میں ابھری اوراے لگا جیسے کانوں کے پردے پھٹ گئے مول۔اس کے ساتھ ہی گرون پر تیز چیمن کا احساس موا تھا۔ اس سے چٹ جانے والے وجود نے شاید ناخنوں ہے اس کی گردن پرخراش ڈال دی تھی۔

کامران کے حواس ساتھ چھوڑتے جارہے تھے۔کالی راتوں کی ہول ناک چٹیلوں کا تصوراس کے ذہن میں جاگ اٹھا تھا۔ بارش کی ان ویران راتوں میں اکثر ارواح خبیثہ گردش کرنے نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ پیرکہانیاں اس نے بحیین میں سن تھیں۔اس وقت یہی خیال اس کے ذہن میں جا گا تھا۔اس نے اس خونی چڑیل سے پیچھا چیٹرانے کی کوشش کی لیکن اس دوران وہ اس کے چیرے پر پچھاورگل کاری کر چکی تھی۔ آخر کار کامران نے اپنی بوری جسمانی قوت سے کام لے کراسے کندھے برسے الف کر زیٹن بروے مارالیکن اس وقت اس کا خوف کچھاور بڑھ گیا جب چڑیل زمین پر گرنے کے بجائے کئی قلابازیاں کھا کر پھر سیر حلی ہوگئی۔اس کے ساتھ ہی اس نے لگا تا رکی چھھاڑیں ماری تھیں۔اس کے طلق سے نگلنے والی آوازیں بے حد خوف ناک تھیں۔ وہ پھر کا مران پر تمله آور ہوئی کیکن کا مران نے اس کا وارخالی جانے دیا تھا۔

ا جا مک کوشی میں روشی ہونے لگی۔ کمروں کے دروازے کھلنے کی آوازیں ابھریں۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں کین کامران برق کی می تیزی سے لڑکی کے وار خالی جانے وے رہا تھا۔اس کے چېرے پر کئی جگہ زخم اور گرون میں سوزش ہورہی تھی تیمی کرٹل گل نواز، شاہنواز اور کچھ ملازم ٹارچیس لیے باہر

" گویا و و بیٹیال اور ایک بیٹا ہے کرٹل صاحب کا۔" "إلى بالكل-" رمضان بابائ كها-كامران في ايك كبرى سائس لى ماحول بهت اليها لك ربا

تھا۔ امید سی کردل لگ جائے گا ماضی بہر حال اتن جلدی بھولنے کی چیز نہیں ہوتی اور ماضی کے جوغم ناک حادثے اس کی زندگی سے چیکے ہوئے تھے۔وہ اپن نوعیت کے بہت مختلف حادثے تھے انہیں بھو لنے کے لیے وقت درکار تھا۔اندازہ میر ہور ہاتھا کہ وہ لوگ اے جلدہی ماضی سے بیگاند کردیں گے۔رات کواسے کھی میں طلب کیا گیا۔ لیکن اسے بیمعلوم نہیں تھا کہ اسے کھانے کے کمرے میں بلایا جارہاہے۔جس کمرے میں سے سب لوگ بیٹے ہوئے تھے وہ بہت وسیج تھا۔ کمرا کیا بلکہ اسے پورا ہال کہاجاسکتا تھا۔ کامران ایک کمھے کے ليے گر بردا سا گيا۔ ليكن اس نے تمام نگامول كوسكراتے مونے ديكھا۔ اس مسكراہٹ ميں تذبذب نہيں تھا۔ بلكہ استقبال تعابشا بثواز كيني لكابه

"جناب كامران صاحب! آپ كى غيرموجودگى شسب سے آپ كا تعارف كراديا گيا ہے۔ بس ان کا تعارف ضروری ہے۔ "ئيد كهدكروه باقى لوگول سے تعارف كرانے لكار بيكم صاحبے نے صرف كرون فم كى، ٹانیے نگا ہیں اٹھا کرد کھا اور فرخندہ نے خاموثی سے اس پرنگاہیں جمادیں۔ بہرحال اسے کھانے کی پیشکش کی گئی اور پہلی باروہ جھجکتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔اس کے بارے میں بیہ بتا دیا گیا تھا کہ اسکا کوئی بھی نہیں۔گل نوازصاحب نے کہا۔

"بيني! سب سے تمہارا تعارف كرا ديا كيا ہے۔آئدہ تمہارے معاملات ميں مداخلت نہيں كى جائے گی۔ آرام سے اپنا کام کرو کے اور اپنی قیام گاہ میں رہو کے مطلب سے کہ اب تمہاری زندگی تمہاری ائی ہوگی۔ان میں سے کئی تخف کی ضرورت تمہیں پڑے یا تمہاری ضرورت ان میں سے کسی کو پڑے۔تم ان کے ساتھ تتعاون کرو گے او کے ''

"جى "كامران نے جواب ديا۔

" بورى بات كهوجى انكل اوربية نئ جين -" كرتل صاحب في منزى جانب اشاره كيا اوران ک مسز کے ہونٹوں پر مسرور مسکرا ہے پھیل گئی۔ بہر حال سے بوی دل کش رات تھی جواس خوب صورت کمرے

نکل آئے۔ کرنل نے رائفل تھا ی ہوئی تھی ان کی آواز ابھری۔

''خبردار .....گولی ماردول گا۔' اس کے ساتھ ہی ٹارچوں کی روشنیں گروش کرنے لکیس روشنی محت ہیں۔ روشنی محت ہیں عملہ آور چڑیل نے دونوں ہاتھ آگھوں پر رکھ کر پھر ایک چیخ ماری ادراس کے بعد وہ ایک لمبی چھا مگ کوشی کے پرانے جھے کی طرف بھا گی۔ کرنل ادر شاہنواز کامران کے قریب پہنچ کئے تھے۔ کرنل کی کامران سے تیرانی کے انداز میں لکا۔''ارے کامران ....تم ....!اوہ .....ادہ .....

شاہنواز جلدی ہے کامران کے قریب آگیا۔ بیس نے کامران کے چیرے پرگی ہوئی خراشیں اور ایک دوجگہ سے بہتا ہوا خون ٹارچ کی روشی میں دیکھا اور اس کے حلق سے غرابے نکلی۔

''طور خان ....! ڈیڈی ٹی نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آدی بالکل ٹاکارہ ہے آپ دہال کی اور کی ڈیوٹی لگائے۔دیکھیے تو کامران کس فدرزخی ہوگئے ہیں۔''

'' اندر چلو ..... اند چلو ..... اورتم ذرا جا کرطور خان کو دیگیمو۔ پرانے جھے کا دروازہ باہر سے بند کروو۔ بلا کرلاؤاس کتے کو'' کرٹل صاحب سے کہہ کر کا مران کا بازو پکڑ کراہے اندر لے کے چلے۔ کامران نے آہتہ ہے کہا۔

"" آپ تکلیف نہ کریں سرایل ٹھیک ہوں۔ وہ چار خراشیں آگئ ہیں معمولی ی، صاف کراوں گا۔"

" آجائیے اندر' کرتل صاحب نے طخریہ سے انداز میں کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ شاہزواز بھاگ کر فرسٹ ایڈ بکس اٹھالایا تھا۔ نشانات بے شک سے لیکن نہ تو کوئی مجمری خراش تھی اور یہ کوئی الیاز خم جو پریشان کرتا۔ چنانچے صفائی وغیرہ کر کے میڈی کیڈ شپ چپھادیے گئے۔ لیکن کامران کوسب سے زیادہ جرت اس بات پڑتی کہاں لوگوں میں سے کس نے اس خونی چڑی پر کوئی تبھرہ شہیں کیا تھا۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد کامران نے کہا۔

"دسر! آپ كائكم مواقيش جاؤل - ججهافسوس كرآپ لوگول كوريشانى موئى-"

''جاور کم آرام کرو، رات واقعی زیادہ ہو چکی ہے۔ شاہنوازتم آئیس چھوڑ کرآؤ۔'' شاہنواز کامران کے ساتھ اس کی قیام گاہ تک آیا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور کامران کو جرت تھی کہ آخران لوگوں نے اس چڑیل کے بارے بیس زبان کیوں بند کرر کرھی ہے۔ شاہنواز جو بہت ہی اچھا ساتھی تھا اور اب تک اس کا رویہ بہت ہی عجبت بھرار ہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس تفصیل سے گریز کرر ہا تھا۔ کامران نے بھی بی سوچا تھا کہ اگریدلوگ اس معبت بھرار ہا تھا۔ نہیں گئے تا کیس کے تو ٹھیک ہے۔ ور نہا ہے جس کواپنے طور پر رفع کرلے گا۔ ذہین میں یہ خیال ضرور بھا۔ پہلے تو بارش کی راتوں میں نگل آنے والی چڑیل کا خیال آیا تھا۔ لیکن اب بیرساری کہانی سجھ میں نہیں آر ہی سوندھی خوشبو ابری کی راتوں میں نگل آنے والی چڑیل کا خیال آیا تھا۔ لیکن اب بیرساری کہانی سجھ میں نہیں آر ہی سوندھی خوشبو ابری اور وہ چو کے۔ کر نشفے سکیڑنے لگا۔ اسی وقت دروازے میں رمضان بابا نظر آیا تھا۔ بوڑ ھے سوندھی خوشبو ابحری اور وہ چو کے۔ کر نشفے سکیڑنے لگا۔ اسی وقت دروازے میں رمضان بابا نظر آیا تھا۔ بوڑ ھے سی مضان کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی جس میں رکھے ہوئے کافی دان سے دھو کیں کی ایک تی کیکیر بلند ہور ہی سے کھی۔ کامران جو کے کافی دان سے دھو کیں کی ایک تی کیکیر بلند ہور ہی کھی۔ کامران جو کاک کراٹھ بیشا۔

"ارے رمضان بابا ہے"

" بیرتوسیدهی می بات ہے صاحب جی! کہ آپ بستر پر کتنی ہی در لیٹ جائیں۔ نینز نہیں آئے گی آپ کو، میں نے سوچا کہ اس جدوجہد کے بعد کافی آپ کے لیے موز دن ترین رہے گی۔ ویسے بھی بارش سے کی کے تصفیل کہ وگئے ہے۔" کے تحفیل ہوگئے ہے۔"

"و سے ایک بات آپ ہے کہوں رمضان بابا! اس گھر، اس کوشی یا اس حویلی کے جرفرو کے لیے

ول میں خونے خدا ہے۔ استے اچھے لوگ اس دور میں کم بی نظر آتے ہیں۔ میں تو صرف اسے اپی خوش بختی

مجھتا ہوں کہ ایک الی جگہ آگیا۔ یہاں موجود جرخض کا رویہ میر ہے ساتھا تنا اچھا ہے کہ شاید میں مرکز بھی

ان کے احمانات کا صلہ نہ دے سکوں کیکن رمضان بابا! آپ کے اخدر جوجت کی ایک جیب ی جھلک ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا سب سے بڑا احمان مند ہوں۔ رمضان بابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گردن

جوکا کرکا فی بنانے گے اور پھر انہوں نے کافی کی پیائی کا مران کے سامنے رکھ دی۔ بھی بھی کھی کا مران کو بی حسوں

ہوتا تھا کہ جب بھی بھی وہ رمضان بابا سے بہت زیادہ منونیت یا محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تر رمضان بابا کے ول میں بحس

چرے پر افسر دگی پیل جاتی تھی یہ بات ابھی تک کا مران کی سمجھ میں نہیں آسکی تھی کیکن اس کے ول میں بحس

خرور تھا اور اس نے سوچا تھا کہ بھی رمضان بابا سے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرے گا۔ اس وقت بھی

کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے جب کہ اس کا ذہن انتہائی طور پر منتشر تھا۔ اس نے رمضان بابا کی اس ادای پ

ورمیا اور دون کی پہند۔
"بابا صاحب! آپ جس عبت سے میرے لیے کافی بنا کرلائے ہیں۔ ٹیل اس کے لیے آپ
کادلی طور مشکر گزار ہوں۔"

ورنبیں صاحب جی ایرتومیری ڈیوٹی ہے۔ "رمضان بابانے کہا۔

' بالکل نہیں۔آپ کی ڈیوٹی وہ ہوتی ہے جوکرتل صاحب آپ کوکوئی تھم دیں یا شاہنواز دیں۔ یا میں آپ سے کوئی فر مائش کروں محبت کا وہ جذبہ جوآپ کے دل میں اس طرح سے پروان چڑھ رہا ہے اور آپ جس انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں اس کے لیے آپ کا دلی شکرگز ار ہوں۔''

" ومہریانی کے صاحب آپ کی ۔ بڑے ول والے ہیں اور اچھا خون گروش کر رہا ہے آپ کی رگول میں ، جواس انداز میں غریب لوگوں کے بارے میں سوچ لیا کرتے ہیں۔ ورنہ صاحب چھوٹے ظرف کے لوگ بھلا ایسی باتوں پر کہال غور کرتے ہیں۔ وہ تو صرف میہ جانتے ہیں کہ سامنے والا ان کا غلام ہے اور کام کرنے کی مشین ہے۔ مشین کا سونچ و بنا چاہیے۔ بس وہ جسے بھی ہے چل پڑے۔"

"أباصاحب! مين ان لوكول مين فيس فيس مول-" كامران في جلدي سي كها-

"مين جانتا ہوں۔صاحب جی!"

"باباصاحب ایک سوال کرسکتا مول میں آپ سے۔"

''جي پوچھيے ۔''

'' آج کی رات میرے لیے بڑی البھن کی رات ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے ہے۔ چبرے پر چیکے ہوئے ان ٹمپوں کے بارے ٹیں کچھٹیس پوچھا۔'' '' آپ پورے اعتاد کے ساتھ میہ بات کیے کہدرہے ہیں۔'' ''اس لیے کہ ہمیں اٹھارہ سال ہو گئے اس گھر میں رہتے ہوئے۔نوکری کی تو کیا ہی کہیں۔ ہے۔ ''خواہ بھی ملتی ہے، کھانا، کپڑا بھی ملتا ہے۔ پر مالکان اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے کبھی میہ احساس ہونے دیا ہے کہ ہم نوکر ہیں۔''

ٹھیک تو طورخان وہیں رہتا ہے۔''

" ہاں۔ انہی لوگوں کی مگرانی کرتاہے۔ اصل میں صاحب بی جب بارش ہوتی ہے تا تو آوٹ ہو جا تو آوٹ ہوتی ہے تا تو آوٹ ہو جا تو آوٹ ہو جا تا ہے۔ اور جیب وغریب حرکتیں کرتے ویکھا کو جہ ہو جاتی ہے۔ کہ میں میں گئی ہار جھیکتے اور جیب وخریب حرکتی ہوگا کا آس جمالیتا ہے۔ جب کہ وہ سینے پر دونوں ہاتھ بائدھ کر گھٹوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ جب کہ وحشت کے دورے پڑتے ہیں۔"

"مم كهدر على كدوه رشة وارتبيل إلى"

"وہ ہی بتارہے تصاحب جی! اٹھارہ سال سے یہاں توکری رہے ہیں۔ جتے اندر باہر کے دار ہیں۔ جی ہے ہاری دافنیت ہے۔ یہاں تک کہ دوستوں سے بھی ہے۔ یہ کوئی چوسات سال پرانی ہے۔ یا ہوسکتا ہے اس سے پھھ کم عرصہ ہوا ہو۔ صاحب کسی مشن پر گئے ہوئے تھے۔ آپ کو بیاتو معلوم ہے صاحب فوج کے کسی ایسے نفیہ محکے میں تھے جس کا نام تو ہم نہیں جانے لیکن بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی۔" صاحب فوج کے کسی ایسے نفیہ محکے میں تھے جس کا نام تو ہم نہیں جانے لیکن بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی۔" در مطری انتہاج بن "کامران نے کہا۔

'' پہانہیں صاحب۔ بہر حال اس کے بعد صاحب ریٹائر ہو گئے تھے اور جب وہ ریٹائر منٹ کرگھر واپس آئے تو بیدونوں ان کے ساتھ تھے۔''

"كيانام بتاياتم نے ان دونوں كارمضان بابا-"

دو گرشک اور سبیتا''

"(\$\dot{\chi})"

''بس انہوں نے دونوں کو پرانی کوشی میں ہی پہنچا دیا۔ وہیں پران کے لیے سارے انتظا، کرویئے گئے تھے۔صاحب ایک بات اور بھی بتا کیں آپ کو۔ آپ یقین کریں جس شکل وصورت کے وہ آ تھے۔ آج تک ویسے ہی ہیں۔عالانکہ ایجھے خاصے سال گزر چکے ہیں۔''

دو مراز کی پر بیددورے پڑتے ہیں۔"

"بال جي - بارش ش-

"ایے بہت سے امراض ہوتے ہیں جو کی مخصوص موسم میں ابھرتے ہیں۔ مگر ہر مرض کا علا جاتا ہے۔ کرٹل صاحب ویسے بھی صاحب حیثیت آ دمی معلوم ہوتے ہیں علاج کیوں نہیں کرایالؤ کی کا۔" "ہم سے بیربات نہ لوچھیں صاحب جی آپ!ہم بے چارے کیا جواب وے سکتے ہیں۔ پر بات ہے۔ وہ یہ کہ صاحب جی نے ایک ایک کومنٹ کرویا ہے کہ لڑکی کے چکر میں نہ پڑے۔ بس طور خان ہدایت ہے کہ وہ ان کی مگرانی کرے۔" '' نہیں صاحب جی!اس میں حیرانی کی بات نہیں ہے۔ جو پکھ ہوا، میں بھی و کیے چکا ہوں میری بھی آئکھ کل گئ تھی۔اس کی وحشانہ چینوں ہے۔'' آپ نے اسے دیکھا تھا۔''

''بی صاحب! اس وقت و یکھا تھا جب بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب وغیرہ آ چکے تھے۔ ورنہ میں خود آپ کی مدد کے لیے دوڑتا۔ بات میہ ہصاحب! کہ بعض اوقات صدے آ گے بڑھ کرکوئی کام کرنا بھی اپنی جان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔''

'' میں سمجھانہیں۔''

"مطلب یہ ہے صاحب! اگر ہم آپ کی مرو کے لیے پہلے سے دوڑ بھی جاتے تو برا بھلا ہی سننا ""

"وه کيول؟"

"بس صاحب جي! اسكة قريب جائے كى اجازت فيس ہے-"

دو کس کے؟" کامران نے سوال کیا۔ رمضان چونک کرانے و کھنے گا پھر بولا۔

"جس نے آپ کے چرے پونٹان لگائے ہیں۔"

"جائة إن آپ اسے دمفان بابا۔"

" 'ہاں جی کیوں نہیں جانتے۔''

'' میں تو یہ مجھا تھا کہ وہ بارش کی رات میں بھٹ کرادھرآ جانے والی کوئی بدروح ہے آپ یقین کریں بابا! میں یہی مجھا تھا۔ لیکن بعد میں جب کرتل صاحب اور شاہنواز وہاں آئے اور انہوں ڈانٹ ڈپٹ شروع کی تو جھے اندازہ ہوا کہ وہ سمبیں کی رہنے والی کوئی شخصیت ہے۔''

''کسی نے ہمیں بٹایا تو نہیں ہے، گرسیتا اس کا نام ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا بوڑھا بابا رہتا ہے۔اسکا نام گرشک ہے۔ دوسر بے لوگوں کی زبانی میہ بات میرے کا نوں تک پیچی تھی۔ بلکہ تہمیں بتا کیں کہ ایک بارطورخان نے بتایا تھا۔''

" ال بيطورخان كون ہے؟"

"صاحب جی! وہاں پر گرانی کرتا ہے ان لوگوں کی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ بڑے

صاحب نے اس کی و یوٹی ان لوگوں پر بی لگار کی ہے۔"

"وه اوهرج بن پرانی حویلی میں "

"جي صاحب-"

''گروہ لوگ ہیں کون۔کیالڑی پاگل ہے؟ میں نے اسے غورسے دیکھا ہی نہیں۔'' ''آپ اسے غورسے ضرور دیکھیں صاحب! پہانہیں بے چاری کون ہے؟'' ''کیا کرتل صاحب کی کوئی رشتے دار۔'' ''نہیں صاحب رشتے دارتو نہیں۔''

''میں پر یو چھنا جا ہوں کہ اٹھارہ سال ہے آپ بہاں ہیں۔''

" ہاں جی ۔ پچھ دن آ کے چچھے ہی ہو گئے مول کے۔" ''اس سے پہلے کہاں تھے۔'' کامران نے سوال کیا تو رمضان ہابانے چونک کراہے دیکھا اور دیر

تک دیکھتے رہے۔ کامران اس کی نگاہوں کامفہوم پڑھنے کی کوشش کررہا تھا۔ پھرانہوں نے آہتہ سے کہا۔

''ایک فیکٹری میں سپروائز ریتھ وہ گارمنٹ فیکٹری تھی۔ بیوی مرچکی تھی ایک بیٹا تھا۔جس کے

لیے سرتے وقت وہ کہا گئی تھی کر مضمان اسے بھی کوئی تکلیف نہ ہونے وینا۔ صاحب جی ہم نے اسے کوئی

تکلیف نہیں ہونے دی۔ یالا بوسا، بڑا کیا، جوان کیا، چراس نے اپنے کالج کی ایک اڑی سے شادی کرلی۔

حیرت ہوگی آپ کوصاحب جی! بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ ہارے بیٹے نے اس کے سامنے ہمیں اپنابا پٹہیں

کہا۔اس نے یہی بتایا کہ وہ بن ماں باپ کا بجہ ہے۔لڑکی اسے بہند کرتی تھی۔ دولت مند آ دمی نے اسے داما د

کے طور برقبول کرلیا۔ ایک وفعہ ہم سے ملاقات ہوئی اس کی تو کہنے لگا کہ برانے وقتوں کا ملازم ہے۔ باب دادا

کے دور کا ہمارے سامنے اسے سے بات کہی۔ ہم تو ول پکڑ کررہ گئے صاحب! دل تو جاہا کہ جوتا اتار کراتنے

برسائیں کہ مریرایک بھی بال ندر ہے۔ برگھروالی کا کہنا یاد آ گیا۔بس صاحب جی! وہ شہر چھوڑ کر چلے آئے۔

بھلا اس کے بعد کیاول لگنا تھا ہمارا۔ دربہ در چرتے رہے آخر کار کرٹل صاحب کے مال نوکری کرلی۔اس وفت سے ان کی خدمت کررہے ہیں۔" کامران کواس کہانی پر بہت دکھ مواتھا۔

ہاں! زمانہ اتنا ہی خراب ہے کہ کہیں بھی ، کسی بھی جگہ، کوئی بھی الم ناک کہانی وجود میں آسکتی ہے۔ کا مران تقریباً صبح جار بجے کے قریب سو گیا تھا۔ دوسری صبح جاگا تو شاہنواز اس کے باس بیٹھا ہوا تھا اوراس کی طرف دیکیر باتھا کامران جلدی سے اٹھ گیا۔

"ارے شاہنوازتم۔"

" إلى يار، رات بطرسكون سے نينز نبيس آئى۔ يس نے سوچا كەكبيس تمهيس كوئى تكليف نه جوڭئ جو۔ میرامطلب ہے بخاروغیرہ۔

"كمال ہے یاراتم لوگوں نے اتنی می بات كواتن اہميت دے دى۔معمولى مى خراشيں بي ليكن آيا مزہ۔ نیندنہیں آ رہی تھی۔ بارش میں بھیگنا بجین ہی ہے بیند ہے۔ باہر لکلا آیا اور پھر جب وہ میرے کندھوں پر سوار ہوئی۔ تو میں بہی سمجھا تھا کہ میاں آج کسی چزیل کے چنگل میں پھنس گئے۔''

" د يكها بون مين اسي بهي ـ "

'' پہا بھی نہیں تھا اسکے ہارے میں ۔'' کامران نے جواب دیا۔

'' ہاں بیرات ہی کو پتا چلا۔''

"رُرِانَى كُفَى يَس رَبْق بـ اسكِماتها سكاليك ساتقى كرشك بهي بـ"

''سبیتاہےاس کا نام۔''

'''جھی اس کے نقوش دیکھو بلکہ ایبا کرنا بارش ختم ہو چکی ہےاب وہ بالکل بےضرر ہے۔ ہاں ،اگر

'' گُذ ..... پھرتو بڑے پراسرار کردار ہیں بیردونوں۔ پیرتک نہیں پا چل سکا کہ کرٹل صاحب انہیں

"ومبين صاحب! آپ يقين كرين مبين جاچلا-"كافي ويرتك باتي موتى ربين اچاكك بى

ان نے ایک عجیب سوال کرڈ الا۔ "رمضان بابا!ایک بات بوچھوں آب ہے۔"

المال سے ہیں۔'

"پوچھے صاحب! ہم نے کائی پلاکرآپ کو جگایا ہے۔آپ کو جب تک نیندنہ آئے آپ کی زت ہوتو یہاں بیٹے رہیں۔''

"أَ إِنَّ أَ إِنَّ أَرام ع بيني من بيني والتي نينو أبيل آربي

"ني جو نا خوں كے نشانات كے ہيں اس كے۔ان ميں جلن او نہيں مور عى-"

" بالكل نبين \_ بهت معمولي ي خراشين بين \_" "نشان ندره جائے كہيں۔ ماشاء الله برابد داغ چيره بي آپ كا

"اب جو ہونا ہے وہ تو ہوکر ہی رہتا ہے رمضان بابا! کے معلوم تھا کہ میں اس طرح حادثے کا

ار ہو جاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ لڑکی کیا کرتی۔'' 

ب وہ بے ہول ہوئی۔" "اس كامطلب بكراور بهى كى باراييدوا قعات مويك بين"

یس با ہر نکال دیا۔ان کی باتیں ایسی تھیں کہ کرٹل صاحب کو بھی غصہ آگیا۔ایک بات آپ کواور بتا کیں ۔''

"إل صاحب تى! ايك مرتبه مهمان آئے تھے۔ ان ميں ايك صاحب تھے۔ لڑى نے انہيں خنول اوردانتوں سے کافی زخمی کردیا تھا۔ مرنے مارنے پڑٹل گئے تھے اور آخرتک بیر کہتے رہے تھے کہ اڑکی کو ن كے حوالے كردياجائے۔وہ اس يا كل كتيا كوزئدہ نہيں چھوڑيں گے۔ تب كرال صاحب نے كھڑے كھڑے

'' ہاں بتاؤ۔'' کامران کو واقعی ان اٹو کھے کر داروں سے دلچیں محسوں ہورہی تھی۔ "صاحب جی ا برے صاحب ان دونوں کے سلسلے میں برے جذباتی ہیں جن کے رشتے کے بارے ب کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ باپ بیٹی ہیں، دادا پوتی ہیں، کیا ہیں۔ لیکن آپ یہ بھے لیچے کہ بری عجیب ی بات

م كرال صاحب! أنبيس كوئى تكليف نبيس ينجني ويناح إج". " فيركر ال صاحب الوويسي بهي بهت المحصة أوى بين بين جوآب سي سوال كرر ما تها رمضان بابا

تو ادھوراہی رہ گیا<sup>گ</sup> "ممتو آپ کی ہر بات کا جواب دینے کے پابند ہیں۔"

"وفيين رمضان بابا انبين \_ اگراييا بي وينج من آپ سے كوئى سوال نبين كرر با-" دونمیں صاحب بی! اگرآپ خاموش رہیں گے تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی۔ نہ جانے کیا

کی صورت و کیھتے رہ گئے ۔ تب انہوں نے کہا۔''اس کے بعداس کی جانب متوجہ نہ ہونا۔ وہ ایک ایسا انو کھا کردارہے کہ آج تک میں بھی اس کے لیے پریشان ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان دونوں کی دجہ سے ہمارے گھر پرکوئی مصیبت نازل نہ ہوجائے سمجھے''

"جی ڈیڈی۔" میں نے جواب دیا کیکن سے دل جو ہے نا وہ پاگل اور دیوانہ کہلاتا ہے۔ پھھالی آ آئھوں کو بھائی تھی وہ کہ پھر پڑنی گیا جھپ کر۔ والدصاحب نے دوسری وارننگ دی اور تیسری وارننگ دیئے کے بجائے ایک باراس وقت پکڑلیا جب وہ پائیں باغ میں ایک درخت کے نیچے خاموش بیٹی ہوئی تھی اور ہم چوری چوری اسے دور سے دیکھر رہے تھے۔ آہ ..... وہ کھات کتنے صر آز ماتھے۔ جب والدصاحب نے ہمارے کر یبان پر پہلی بار ہاتھ ڈالا اور کہنے گئے۔

'' 'جوانی بے شک دیوانی ہوتی ہے لیکن اتنی دیوانی نہیں ہونی چاہیے کہ ماں باب کی کوئی عزت ہی دل میں نہ ہو۔ کیا سجھے۔''

"سمجھ گئے۔"ہم نے جلدی سے کہا۔

" ' ' ' ' ' بیں۔ لاتوں کے بھوت ہاتوں سے نہیں بچھتے۔'' کرٹل صاحب نے کہااور ہمارے اوسان خطا ہوگئے ۔ فوجی آدمی ہے اگر کی چھ لاتوں پراتر آتے تو ہم ہاتوں کے قائل بھی ندر ہے۔ کہنے لگے۔

''دو بہنیں ہیں تمہاری۔'' ''دو بہنیں ہیں تمہاری۔''

"جی" ہم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ "قین تصور کرو"

"تت .....تيسري ....." بهم نے بھلا کر کہا۔

''سبتیا۔''انہوں نے کہااور ہمارا دل خون خون ہوگیا۔ وہ بولے۔''اپٹی زبان سے میرے سامنے اعتراف کرواس بات کا کہ سبتیا تمہاری جہن ہے۔''بوی مشکل سے ہمارے مندسے وہ الفاظ نکلے تنے جووالد صاحب نے فرمائے تنے لیکن بہر حال دل تو پاکستانی ہے۔ جب کہد یازبان سے تو پھر کہدویا۔ بس وہ دن ہے آج کا دن ہے۔ بہن نہیں ہے گر بھائی کی نگاہ ہے و کھتے ہیں اسے۔''

" و محمر شاہنواز! مسئلہ کیاہے؟''

''بہ خدا لا کہ بوچنے کے بعد بھی والدصاحب قبلہ نے اس بارے میں پھی نہیں بتایا۔ پانہیں کیا راز ہے۔ ویسے نفوش بھی اس قدر مختلف میں کہ سنہیں سوچا جاسکتا کہ وہ والدصاحب کی فوجی زندگی کا کوئی واقعہ ہم ان قدر مختلف میں کہ سنہیں سوچا جاسکتا کہ وہ والدصاحب کی فوجی زندگی کا کوئی واقعہ ہم اور پھر بھی بتا وی کہ کر اس کی اولاد ہیں۔ بہت بڑا خاندان ہے ہمارا۔ ایک بھی شخص ایسانہیں لکتا جو یہ بتا وے کہ کر تل گل نواز کے کر دار میں کوئی کھوٹ ہے۔ سپچ کھرے مسلمان ہیں۔ محاف جنگ پر ایک وقت کی نماز قضانہیں کی بھی۔ اب بھی کر دار میں کوئی کھوٹ ہے۔ سپچ کھرے مسلمان ہیں۔ محاف جنگ پر ایک وقت کی نماز قضانہیں کی بھی۔ بہت کے بعد پھی مہمات پر جا چکے ہیں۔ مہم جودوستوں کی کئی ٹیمیں ہیں۔ بہت می اور دار بھی لاے ہیں۔ جو انہوں نے اپنے تہ خانے میں جار کھے ہیں۔'

اتن تفصیلات معلوم ہوگئ تھیں شاہنواز ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ سیتا اور گرشک کا

مجھی ہارش ہو۔ بجلی چیک رہی ہوتو اسکے ساتے سے بھی گریز کرٹا۔ دن کی روشنی میں اسے دیکھو۔'' '' کیوں کوئی خاص ہات ہے۔''

''یار! رنگ سانولا ہے۔ چہرے کے نقوش میں بھی کوئی جاذبیت نہیں ہے کین جوں جوں اسے غور سے دیکھتے رہو گے تنہیں اپنے کھوجانے کا احساس ہوگا۔ ایسی ہی انوکھی شخصیت کی مالک ہے۔ وہ اتنی دل مش ہے کہ دل و د ماغ پر قابو پانامشکل ہوجائے۔''

"فدا فركريم توفيريت عيهونا-"

''اب خیریت سے ہوں۔ کیوں کہ والد صاحب قبلہ نے بڑے خشوع خصوع کے ساتھ بہن کہلوا سے۔''

"مطلب"

'' آئی تھی تب بھی اتن ہی بڑی تھی۔ جب کہ ہم چھوٹے تھے۔ اسے دیکھا ان دنوں ہرخوب صورت اڑکی کو دیکھ کر دل پکڑ کررہ جاتے تھے۔لیکن اسے دیکھ کر بچ چج دل ہی پکڑتا پڑا۔ دہی تھوڑی دیر تک نگاہ جمانے کے بعد بیاحیاس ہوتا ہے۔تم یقین کرو بڑی عجیب وغریب شخصیت ہے۔''

"قصه کیاتھا؟"

"دبس کوئی قصہ نہیں تھاؤیڈی نے بتایا ہی نہیں ان دونوں کے بارے میں۔ پچھ بڑے پر اسرار کردار ہیں، ایک دوسرے میں مگن رہتے ہیں۔ ڈیڈی خود بھی انہیں کس سے ملنے نہیں دیتے۔"

''واقعی سنسنی خیز بات ہے۔''

'' إِرْشِ كَى راتُولَ مِينِ وه جنوني موجاتي ہے''

° دمسى ۋاكٹر كو دكھايا۔''

''بالکل نہیں ....اس سلسلے میں بھی ڈیڈی کارویہ نے حدیر اسرار رہا ہے۔ حالانکہ کمی نے ، ثانیہ اور فرخندہ نے کتنی ہی بار کہا کہ اس کا علاج کرایا جاسکتا ہے۔ چاہے اسے علاج کے لیے امریکا کیوں نہ بھیجنا پڑے۔ گرڈیڈی نے ایک عجیب ی بنسی کے ساتھ بمیشہ اس بات کوٹال دیا ہے۔''

"اوروجه په که نبیس بتائی ۔"

دونہیں بھائی بالکل نہیں۔ تو مسلدیہ تھا کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو پوری سنجیدگی سے دل پکڑ کر رہ گئے۔ گھر میں بہار آئی تھی۔ چہن چہن ہوگئے۔ دو تین باروہ باہر نکلی اور ہم اسکی پذیرائی کے لیے تھنچ گئے۔ لیمن پتھرکی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ لیعنی دہی بات ہوئی کہ

آپ کی الیمی کی تیسی ایسے بہرے تو نہیں

ہم سنائیں حال دل اور آپ فرمائیں کہ کیا ن تن من تو درمین من جمع نہیں ہے۔ اس مقص آریہ

خاتون کوتو''کیا'' کہنا بھی نہیں آتا، بس پھرائی ہوئی بیٹھی رہی اورا سکے بعداٹھ کر چلی گئی۔ کافی دن تک ٹرائی کرتے رہے۔ پھرامیک دن والدصاحب نے شجیدگی کےساتھاہیے کمرے میں طلب کرلیا اور بولے۔ ''سیتا سے متاثر ہو'' ہوش وحواس درست ہوگئے تھے اس سوال پر ہمارے۔ یا گلوں کی طرح ان سوزی سے بیکہا تھا کہ رحمان صاحب خاصا وزن پڑجاتا ہے آپ پر۔ آپ یوں کریں کہ کامران کو بھی اپیٹا ساتھ بھایا کریں۔اصل میں بات بیے ڈیئر کامران! کہتم کرائی صاحب کے اپنے آدئی ہو۔ ہرجگہ تھوڑی بہت اعتاد کی بات ہوتی ہے۔ جنتا مجروسا کرئل صاحب تم پر کر سکتے ہیں کی اور پڑئیں کر سکتے ۔''

''رحمان صاحب! میں کرٹل صاحب کی کون کون می نوازشوں کاشکر بیرادا کروں۔ بلاشبہ میرے؛ لیے تو دہ فرشتہ صفت ہی ہیں۔''

"بیٹا وہ سب کے لیے فرشتہ صفت ہیں لیکن ....." رحمان صاحب کے چہرے پر ہلکی می تشوش کے آ ڈار پھیل گئے۔

المراج..

دونېير سرمنېي ،، چھيل چھيل-،

"أب كه كهاما التي تق" كامران ني البين غور ي و يكت او كمار

''ہاں۔کامران، کہنا چاہتا تھا کیکن کہوں گانہیں۔ براہ کرم جھے سے اصرار مت کرنا۔ اصل میں ہم لوگہ اگرا پی حیثیت اورا پی اوقات کا خیال شرکیس تو عذاب میں گرفٹار ہوجاتے ہیں۔ وفاداری، نمک حلالی بزی اچھ چیز ہے۔انسان کی اپنی ذات کی تشخیص ہوتی ہے۔لیکن جنون کی حد تک نہیں، مصلحتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔''

"جب آپ کی بات ہی میری سمجھ میں آبی تو ان الفاظ کا کیا مفہوم نکال سکّتا ہوں۔ بہر حال آپ بہت نفس انسان ہیں۔ اگر کوئی بات آپ جھسے چھپارے ہیں۔ تو پھروہ چھپانے والی ہی ہوگی۔" "آئی ایم سوری بیٹا! پھے کہوں گانہیں۔ اب تم ایسا کروکہ تم میرے ساتھ بیٹھا کرو۔ بے شک

ا پنا آفس اى طرح قائم ركھوليكن دن ميں ووتين گفت مجھے دے ديا كرو "

''جسیا آپ کا تھم۔ بھے کیا احتراض ہوسکتا ہے۔'' کامران نے جواب دیا۔ پھر یہی ہونے لگا کامران تو جواب دیا۔ پھر یہی ہونے لگا کامران تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے رحمان صاحب کے پاس آجایا کرتا تھا۔ زندگی بہت اچھی طرح گر رہی تھی اوروہ اس سلسلے بیس خاص طور سے حاجی الیاس کا ممنونِ کرم تھا۔ جوایک فرشتے کی طرح اس کی زندہ میں آئے۔ اسے خطرنا کے صورت حال سے بھی بچالیا اوراس کے لیے زندگی کے ایسے بہترین راستے میں آئے۔ اسے خطرنا کے صورت حال سے بھی بچالیا اوراس کے لیے زندگی کے ایسے بہترین راستے میں کردیے۔ پھرایک دن رحمان صاحب کا فون آیا کہ ان کی طبیعت بچھٹراب ہے۔ پچھٹھوصی محاملات کود کیا جانے اوروہ ان کے آفس بیس بی بیٹھے۔ اکثر رحمان صاحب اسے اپنی سیٹ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ وقت ان کی سیٹ پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ وقت ان کی طرح اندر تھیں آئی تھیں۔ یہ جدیدان کن بات تھی۔ کوئی طبوتی، جدیداسٹائل اپنا ہے ہوئے۔ یہ آندھی طوفان کی طرح اندر تھیں کہیں گیا ہوا تھا۔ یا بھر یہ لڑکیاں اللہ میں سے فیران کون بیں آب پی رونوں اندر آئیس اور پھران کی نے سوال کیا جو بہت بی شوخ فیلر آرہی تھی۔ ول کی سے دکون بیس آب پی آن بیس سے ایک لڑکی نے سوال کیا جو بہت بی شوخ فیلر آرہی تھی۔ ول کی منہ سے دکھوٹے کیا تھیں آب پی آن بیس سے ایک لڑکی نے سوال کیا جو بہت بی شوخ فیلر آرہی تھی۔ ول کیا تھی بہت بی شوخ فیلر آرہی تھی۔ ول کیا

نقوش کی ما لک تھی۔ کامران ایک ملھے کے لیے شیٹا سا گیا۔ لڑی سوالیہ انداز میں اسے دکیے رہی تھی لیکن أ

کردارکامران کی نگاہوں میں بہت زیادہ پراسرار ہوگیا تھا۔ اکثر بھی بھی وہ اس کھڑکی کے پاس جابیٹھٹا جس کارخ اس پرانی کوٹھی کی جانب تھا۔ جہال ان دونوں کا قیام تھا۔ اس نے طورخان کوبھی ویکھا تھا۔ خاصا سخت کیرمعلوم ہوتا تھا۔ اسے پتا چلا تھا کہ اس رات کے واقعے کے سلسلے میں طورخان پر زبردست ڈانٹ ڈ بٹ ہوئی تھی اوراس نے بدی معافیاں وغیرہ مانگ کریہ کہا تھا کہ آئندہ الیمی کوئی بات نہ ہوگی۔ اس ووران ایک بار بھی گرشک اور سیتا با ہر نمیں نکلے تھے۔ البتہ رمضان با بانے بتایا تھا۔

"وہ اندر ہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ بس جب بارش ہوتی ہے تو باہر نکل آتے ہیں۔ پانہیں بارش سے ان دونوں کا کیا تساق ہے۔" کامران نے اپنی الجھنوں پر لعنت بھتے دی ۔ ظاہر ہے استے اجھے گھر میں وہ کوئی ایسا علی نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کے لیے ذکت کا باعث بن جائے۔ کرئل گل نواز کا فظر یہ وہ جان ہی چکا تھا۔ اپنے بیٹے تک کو انہوں نے بیتا کی جانب رخ کرنے سے منع کیا تھا۔ ایسی کیفیت میں خوداس کا اس کی جانب مائل ہونا غیر مناسب تھا۔ لیکن وہی انسانی فطرت کا تجسس اب جب کہ سکون کی میں خوداس کا اس کی جانب مائل ہونا غیر مناسب تھا۔ لیکن وہی انسانی فطرت کا تجسس اب جب کہ سکون کی شخصیت کافی تھر تی جارہی تھی۔ پہلے ہی گل وگڑ ارتھا، اب اور بھی بدن بحر گیا تھا اور چہرے پرخون کی روانی تیز ہوگئی تھی۔ آئکسیں تو و یہے ہی بوئی خوب صورت تھیں۔ اکثر لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ہوگئی تھی۔ آئکسیں تو و یہے ہی بوئی خوب صورت تھیں۔ اکثر لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ لیکن اب تھا۔ ساری تفصیل سے شخصیت میں اور چار جاند لوگ اس نے کرئل گل نواز کے ذاتی معاملات میں وظل دیے تھے۔ اوھر فیکٹری کا ماحول بھی اس کے تی میں بہت ہی بہتر کی کوشش کی تھی۔ کرئل گل نواز کے ذاتی معاملات میں وظل دیے تھے۔ اور بھی بہتر میں ماحول بیدا کردیا تھا لیکن رحمان علی کی کوشش کی تھی۔ کرئل گل نواز کے ذاتی معاملات میں وظل دیے تھی ہو کہر وسا کرنا شرورع کردیا تھا۔ ایک ون اس کے انگ تھے اور اب انہوں نے اس پرضرورت سے جو فیکٹری کے مذیجر تھے۔ بہذات خود بہت نفیس طبیعت کے مائل کر تھے اور اب انہوں نے اس پرضرورت سے زیادہ مجروسا کرنا شرورع کردیا تھا۔ ایک ون اس کے آفسی شیل بلاکر کہا۔

" بھی مجھے ایک ہوایت کی ہے۔ مالکان کی طرف سے

''نیک ہدایت ہے؟'' کامران نے پرمزاح انداز میں سوال کیا۔اصل میں رحمان صاحب خود بھی خوش مزاج انسان تھے اورا کثر جملے جست کرتے رہتے تھے۔کامران کی بات پرمسکرائے اور بولے۔ ''یں اصل میں میں میں گیا جا کی جمائی نیاز دون میگئی جمرتی توزیر دسی شائد کر سے ترتم سے''

"بات اصل میں بیہے۔اگر ہماری عمراتی زیادہ نہ ہوگئی ہوئی تو زبر دست فائٹ کرتے تم ہے۔" ...

''فائث'' کامران چونک کر بولا۔

'بالكل قائث''

دو گر کیوں؟'

" بھی ہمیں ہرایت الی ہے کہ مہیں باتی سارے کاموں ہے بھی آگاہ کیا جائے۔ یعنی ہمارے ابعد فیجری پوسٹ غالبًا تم سنجالو گے۔''

"فدانه كرے آپ كالعدى كيول مو-"

"دنہیں بیٹا! بردی تحبت ہے تہماری ، حقیقت یہ ہے کہ پچھ تھن ہوگئ ہے اور پھر میں تو فداق کے طور یریہ پات کہدر ہا ہوں۔ اصل میں تہمیں اسٹینٹ فیجر کا عہدہ دیا جانے والا ہے اور کرفل صاحب نے بڑی دل قبضہ جمائے بیٹے ہیں اورآپ کے بارے میں پھے بھی نہیں بتاتے۔ بلکہ اللی ہماری بے عزتی کررہے ہیں۔ آپ بتاہیے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔'' وہ شتی رہی اور پھر اس نے موہائل کا مران کی جانب بڑھا دیا اور بولی۔

" لیجے بات کیجے۔ اپنے رحمان صاحب ہے۔ 'وومری طرف سے رحمان صاحب کی آواز سنائی دی۔ "ہاں۔ کامی ..... بیر عروسہ ہیں کرٹل گل ٹواز کے پارٹنر خاور صاحب کی بیٹی۔ ہاں، خاور صاحب کرٹل گل ٹواز کے پارٹنز ہیں۔اس فرم کے آ دھے مالک! بیراکٹر یہاں آتی رہتی ہیں۔ براہ کرم ان کی پذیرائی کرلو۔"

"بہتر" کامران نے مسکراتے ہوئے موبائل بند کرلیا اور اسے احترام سے لڑکی کی طرف بوھاتے ہوئے ہوئے ہوئے موبائل بند کرلیا اور اسے احترام سے لڑکی کی طرف

''محرّ مه آپ تشریف رکھے۔''اس نے مدہم ی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ''شکر بیہ''لوکی کری تھیٹ کر پیٹھ گئی۔اس نے اپنی ساتھی لڑکی کوبھی بٹھالیا تھا۔ پھراس نے کہا۔ ''جی۔اب آپ ذراا پنا تھل تعارف کرادیجیے۔''

''اصل میں میرا تو کوئی تعارف تھانہیں آپ ہے۔اب رحمان صاحب نے فون پر آپ کا تعارف کرا دیا ہے۔آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔فرمایئے آپ کی کیا خدمت کروں۔''

''سموسے منگواہے۔ آپ جانتے ہیں میں انگل رحمان کوانگل سموسہ کیوں کہتی ہوں؟'' ''کاش! میں جانتا۔'' کا مران نے صرت بھرے لیج میں کہا اور دوسری لڑکی ہنس پڑی۔ ''تر منسب سے ''عرب نفی کی ڈیٹی نام شرک کی ہوں کا میں میں کا کا میں نام کی کا کا میں نام کی کا استخداد کا کا ک

''تم ہنس رہی ہو۔''عروسہ نے غرائی ہوئی آ واز میں ثمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ ''اورتم بالکل پاگل ہو۔ بھلااس میں ان بے چاروں کا کیاقصور سیبلی بار ملے ہیں۔ بجائے اس کے

ادر م بن من بات المستقب المرتم تعارف حاصل كرتين متم نے اپنى عادت كے مطابق ڈانش ڈ پٹ شردع كردى پر كوئى اچھى بات ہے - " المستقبل الم

"آپ چرای ہے کہے کہ ہمارے لیے سموے لے کرآئے اور ساتھ میں کافی ۔ارے وا انگل کو بھی آج ہی ہار ہوا رہ گیا تھا۔ ہمیں ایک موقع ملا ہے بہاں آنے کا خاص طور پرموڈ بنا کرآئے تھے کہ سموے

کھا کمیں گے۔ یہاں آپ نے کونین کھلا دی۔ سارا منہ کڑوا ہو گیا۔''

'' دیکھیے۔اس میں میراقصور تو نہیں ہے۔ بیآنس ہےاگر ہمارا تعارف ہوتا تو میں آپ کا بھر پور احرّ ام کرتا۔اب کسی اجنبی شخصیت کومعاف سیجئے گا۔اجنبی اس لیے کہدر ہا ہوں کہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا آپ کے بارے میں۔''

''ہوں بات سمجھ میں آتی ہے ویے آپ آدی انتہائی شریف ہیں۔ ورنہ لڑکیوں کو دکھ کرتو لوگ ویے ہی پذیرائی کے لیے تیار ہوجاتے ہیں خیر چھوڑ ہے۔ ارے بیسر دار کہال سر گیا۔ سردار!''سردار چپڑائ دردازے کے پاس ہی موجود تھا اوراس دلچیپ صورت حال کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلدی سے اعدا آگیا تھا۔ ''ان صاحب کے لیے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا ہے سموسے لے کر آؤ۔ ساتھ میں کافی بھی۔'' ''آپ تو نہیں کھا کیں گی چھوٹی سرکار۔''چرائی نے گردن ٹم کر کے کہا۔ ن نے فورا ہی خود کوسنبھال لیا۔ '' میں تو خیر جو کچھ بھی ہوں۔ آپ اپنے بارے میں بتانا پیند فرما کمیں گی۔'' ''ارےارے جھے نہیں جانتے آپ۔'' ''ہاں۔ نہیں جانتا میں آپ کو۔'' ''ہوں یہ بتا ہیئے کہ انگل سموسہ کہاں ہیں۔''

''انگل سموسہ سموسہ سموسہ'' کامران نے ایک کمیجے کے لیے پچھ سوچا اور پھر کھٹٹی بجا دی۔ ی فورا ہی اندر داخل ہوگیا۔

"بیکیا بدتمیزی ہے۔" کامرن نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اور دونوں لڑکیوں کے سرخ ہوگئے۔

'' '' ''سس ……سر بسبب به بهتیزی نہیں۔ به چھوٹی سرکار ہیں اوران کو بین نہیں جانتا۔'' چپرای چھوٹی سرکار جس لڑی کوکہا تھا بیدوہ تیز طرارلزی تھی۔

''کیا چھوٹی سرکار۔'' کامران نے سوال کیا۔ ''منیجر .....منیجر صاحب۔''

"اورافكل رحمان كهال بين-"

''رحمان صاحب بار ہو گئے ہیں آج نہیں آئیں گے۔''

"اورآپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اوران کی سیٹ پر قبضہ جمالیا۔"

«محتر مه میں اسٹینٹ منیجر ہول۔"

" كب سے؟" لڑكى نے سوال كبيا۔

"آپ كوجواب ديخ كا پاينر تونيس مول ش."

" ایار! عروسه کیول جھڑا نیے جارہی ہو۔اس کےعلاوہ تہمیں کھا تاہے۔"

"تم چپر بوشر! میصاحب آخرخود کو مجھتے کیا ہیں۔ تم نے سنانہیں ابھی انہوں نے ہمیں بدتمیزی کے میں بدتمیزی کے میں ا کر مخاطب کیا ہے۔ ہم بدتمیزی ہیں۔"

"آپ میری سمجھ میں بالکل نہیں آرہیں۔"

"ا چھا آپ پلیز ایک کام کیجے۔ مگر مقبر یے میں خود کر لیتی ہوں۔ اگر آپ نے جھے میلی فون کے عال سے روکا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ " میکہ کراس نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اس پر سی کے نمبر ل کرنے گئی۔ پھر چنے کر بولی۔

''انگل سموسہ سے بات کرایئے میری، میرا مطلب ہے انگل رحمان سے۔'' کچھ کمچے تو قف کے ذک ا

"انكل سموسد سيل يهال آفس مين آئى تو آپ غائب تھے آپ كى سيك پرايك صاحب

چاہیے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے منہ میاں مشونییں بنتا چاہیے۔ لیکن اس محاور ہے کی وجہ آج کے میری سمجھ طین نہیں آئی۔ میاں مشود کہ وجائے تو کون ک طین نہیں آئی۔ میاں مشود کہ وجائے تو کون ک قیامت آجاتی ہے۔ یہ بات آپ ہی تو اس سکھاتے ہیں۔ خیر چھوڑ ہے طوطے کی بیں سیجے خواب دیکھتی ہوں۔ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجھے کہ لوگ میری بڑی عزت، بڑا احترام کرتے ہیں۔ عام طور سے اپنی مسائل کے کرمیرے سامنے آجاتے ہیں اور جب بیں ان میں سے کی سے وعدہ کر لیتی ہوں کہ ان کے مسئلے کا صاب کے کیا ہوں کہ ان کے مسئلے کا حل اپنی خواب دیکھتی ہوں۔ بڑی آسان کی ترکیب ہے۔ آپ کی انسور میں انہجی ہوئی گھیاں ہے۔ آپ کی انسور میں انہجی ہوئی گھیاں سلجھائے گا۔ میں بھی ادبی کرتی ہوں۔ اگر بھی آپ کوکوئی مشکل چیش آئے تو میری مدوضرور لیجئے۔ ہاں سے مارے فون نمبر وغیرہ رکھ لیجئے۔ آپ سے تو خیر ہم جب چاہیں آفس میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا کوئی معلل خیش آئے تو میری مدوضرور لیجئے۔ ہاں سے موائل نمبر ہے۔ آپ سے تو خیر ہم جب چاہیں آفس میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا کوئی معیان نمبر ہے۔ "

''جی ہے۔'' کامران نے کہاا پناموبائل فون جواسے آفس کی طرف سے دیا گیا تھا۔وہ اس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کے پاس کا موبائل نمبراپنے موبائل میموری میں فیڈ کرلیا۔سموسے آگئے اور عروسہ سموسوں کی پلیٹ پرٹوٹ پڑی۔دو تین سموسے کھانے کے بعداس نے کامران کی ویکھااور ایولی۔

"آپ آپ آپئيں کھارے۔"

دونبین عروسه صاحب! مالکوں اور ملازموں کے درمیان ایک فرق رہنا چاہیے۔ بے شک شی رحمان صاحب کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ لیکن آپ میری ہاس تو ہیں۔ 'عروسہ نے ایک زور دار قبقہدلگا یا اور بولی۔ ' وسیلے پھر میں آپ کو تھم ویتی ہوں کہ سموسہ کھائے۔''

,مسعروسه پليز-''

''لیں نایار! کیا آپ نے گر بز کرر کھی ہے۔ کیا اچھا گلے گا کہ ہم وونوں سموسے شوس رہی ہوں اور آپ بیٹے ہماری شکل و کیورہے ہوں۔ لیجئے بیاتی سارے تکلفات پھر بھی کے لیےا تھائے ویتے ہیں۔'' کامران نے ایک سموسہ اٹھالیا تھا۔ چلتے ہوئے عروسہ نے زم لیجے میں کہا۔

"اور مارے درمیان اجنبیت کی وجہ سے جو بات چیت مولی ہے۔ آپ اسے ذمن سے نکال

ر پیچئے۔ کھیک ہے۔'' روپ

".بی-"

"اورآخری بات" وہ دروازے کے پاس رکی اور اولی ا

"جي وه جھي فر ماديجيئے''

'' یہ جوزندگی کا الٹ چھیر ہے نا۔ آپ مالک، ٹیس ملازم، ٹیس مالک آپ ملازم۔ آفس کی صد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے الگ ہٹ کرمیری طرف سے دوئتی کی پیٹس کش قبول فرمائیے عور کر لیجیے۔ آپ کو آپ کے موبائل پرفون کروں گی۔ کوئی وقت نہیں لے رہی خدا حافظ۔'' وہ با ہرنگل گئی اور کا مران ایک گہری سانس لے کرخاموش ہوگیا۔ لڑکی پٹاند تھی۔ زیادہ بولئے کی عادی، گبڑی ہوئی رئیس زادی! بہرحال مالک کی "بتاؤں تجنے ابھی ہم یہاں کیوں آگر مرے ہیں۔"چپرای جلدی سے گرون جھکا کر ہاہر نکل گیا تھا۔ کا مران اب اس آتش فشاں میں دلچپی لینے لگا تھا۔اس نے کہا۔ "براہ کرم میرے لائق اور کوئی خدمت بتاہیے۔" "پار!انکل رحمان نے تم سے کیا کہ دیا ہے یہ بتاؤ۔"لڑکی بے تکلفی سے بولی۔

'' نیہ کہآپ ڈائر میکٹرز میں سے ہیں۔'' '' نیہ کہا ہےانکل نے۔ یار کمال کی چیزیں ہیں بیانکل بھی۔لیکن جناب آپ نے اپنا نام ابھی تک خہیں بتایا ہےاور ریہ جھکڑے کی بنیاد ہے۔''

''میرانام کامران ہے۔''

''واقتی .....؟''عروسهائے ورسے دیکھتے ہوئے بولی۔

" کیوں۔اس پرآپ کو خیرت کیوں ہے۔"

"فنیس نیس میرا مطلب یہ ہے کہ اچھا نام رکھا گیا ہے آپ کا۔ آپ کے چہرے سے کامرانی میں تی ہیں۔ کامرانی میں تی ہیں۔ کامرانی کہوں تو کوئی حرجے۔''

" آپ ڈائر یکٹرزش سے ہیں مجھے کا بھی کہہ کتی ہیں۔ کام بھی کہہ کتی ہیں۔ کام بھی کہہ کتی ہیں۔ کامرانی بھی کہہ کتی ہیں اور کامی بھی۔" کامران نے کسی قدر پر حزاح لیجے میں کہا اور وونوں اٹر کیاں بنس پڑیں۔

"" آدمی بر نبین معلوم ہوتے آپ آپ سے اکثر طلاقا تئیں رہیں گی۔ ویسے ہیں آپ کو بتا دوں کہ انگل رحمان نے مجھے یہ بری عاوت لگا دی ہے۔ جب بھی بھی ادھر سے گزرتی ہوں انگل کے پاس آجاتی ہوں۔آپ نے شاید یہاں کے سموسے نہ کھائے ہوں۔ انگل رحمان مجھے کھلاتے ہیں۔ کمال کے سموسے ہوتے ہیں۔ حالا نکہ میں الی فضول چیزوں کوزیادہ اہمیت نہیں ویتی۔"

'' ٹھیک ہے آج آپ کے طفیل ہم بھی سموسے کھالیں گے۔''

"كامران صاحب! آپريخ كهال إين-"

" ولا آپ رہتے بھی کوشی میں ہیں۔"

".کی۔

"اس كامقصد بكرآب بهي كوئي للوپنجو چيزنبيس ہيں-"

"كياكبه سكما مول" كامران نياس كي بات سي كها لجحة موت كها-

عروسہ کی باتیں ای طرح کی تھیں۔ایک دولت مند آ دی کی بیٹی جس طرح بہگی ہوئی ہوتی ہے۔ دہ بھی ای طرح تھی۔شان دار کاراڑائے پھرتی تھی۔عیش وعشرت کی رسیاتھی۔لیکن سے بات کا مران کو پہلی بار معلوم ہوئی تھی کہ اس فیکٹری میں کوئی پارٹنز بھی ہے۔ چنا نچہ اس نے مختاط ہونے کا فیصلہ کرلیا تھا اور معمول کے مطابق عروسہ سے احترام کے ساتھ پیش آر ہاتھا۔

" برشخص میں کھے نہ کھ خوبیاں ہوتی ہیں۔لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سی کی تعریف منه پرنہیں کرنی

ہیں۔ کتنی ہی بارآپ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی زبان پر احرّ ام کے الفاظ آئے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں بہا بات ہو گا بات ہے تو آپ کرل گل نواز صاحب کو اس بارے میں بتاتے کیوں نہیں ہیں۔'' رحمان صاحب نے ایک گہری سائس لی۔ کچھ دیر خاموش رہے پھر بولے۔

وممیرے لیے ہو سکے تو بیرکوشش کرنا کہ مجھے جلد ہی ملازمت سے سبک دوش کرویا جائے۔ میں اس قدر مت نہیں رکھتا کہ خاور صاحب کے خلاف کچھ کرسکوں۔ بیٹے! دل کی ہر بات تم سے کہددیے کی آرزو دل میں کیل رہی ہے۔ آؤٹ کے زمانے میں ایک بارفیکٹری کے حمابات و کیستے ہوئے میں نے خاورصاحب سے اس بارے میں تذکرہ کیا اوراس بات پر بے چینی ظاہر کی کہ بروؤکشن کا وہ حصہ مجھے کس حساب میں ڈالنا جاہیں۔ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ کام اکاؤنٹس کے شعبے کا ہے اور اکاؤنٹس کا شعبه مناسب کام کرر ہا ہے۔ پھرای شام انہوں نے مجھے اپنی کوتھی پر طلب کیا اور بہت می ہیر پھیروالی باتوں کے بعد کہا کہ اس دور میں انسان یمی سب کچھ کر کے اپنی حیثیت بنا سکتا ہے۔ ونیا ایسا ہی کررہی ہے۔ میں ا یک بہترین منافع کما کرکرل گل نواز کو دے رہا ہوں کرنل صاحب میرے پارٹنر ہیں۔لیکن اس فیلٹر ٹیں میرا تجربهاس فیکٹری کوتر قی دے رہا ہے۔ مسٹر رحمان تم سارے حسابات وغیرہ دیکھ لوکرٹل صاحب خسارے میں نہیں ہیں بلکدایک بہترین آمدنی ہے ان کی۔ میں اگر ادھر سے پھر کرلیتا ہوں تو یہ میری محت کا صلہ ہے اور میں اس کا بورا بوراحق رکھتا ہوں۔آپ کومیرا یہی مشورہ ہے کہ بالکل خاموش رہیے اوراس خیال کو اسیے ذہن سے نکال دیجئے۔ کیونکہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی وفاواری کے نتائج بوے خطرناک نظتے ہیں۔ بات بھوش آجائے تو ٹھیک ہے آپ کے ورنہ نتیج کے ذمہ دار آپ خود مول گے۔ بس جناب كامران صاحب! بال بجوں والا آ دمى موں اور ايسے لوگوں سے بھلزا لينے كے بہت سے برے منتج د مكھ چكا ہوں۔ چنانچیمیری ہمت نہیں پڑتی کہ کرٹل صاحب سے اس کا تذکرہ کروں۔ بات منظرعام پرلانے کا ذریعیہ میں ہی بنوں گا۔' کامران ایک شنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے بہت غور خوض کیا تھا اور اس نتیج پر پہنچا کہ بے شک وفاداری اچھی چیز ہے لیکن ہاتی اقدامات بھی سوچ سمجھ کر کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس بات کومنظرعام پرضرور لا وَل گالیکن بے وقو فول کی طرح نہیں کہ نقصان اٹھا جاوَل۔کوئی تدہیر، کوئی ر كيب كرنا موكى \_ چنانچداس نے كچھوفت كے ليے خاموثى اختياركرلى يتبديلياں تو موتى بى رہتى ہيں \_ چھٹى والا ایک دن تھا کہ اس نے ایک فیتی مرسڈیز کوشی میں آ کرر کتے ہوئے دیکھی۔البتداس میں سے جوکوئی فیجے اتراتھا۔اسے دیکھ کروہ ڈراسنھلاتھا۔ بیرعروستھی اوراس کے ساتھ بی ایک تندرست وتو اناقتم کا آدی جس کے بارے میں ایک کھے کے اندر اندر کامران نے اندازہ لگالیا کہ یہی تخص خاور ہوسکتا ہے۔خاورصاحب اور عروسہ اندر چلے گئے۔باپ بین کافی دریک اندررہے اوراس کے بعد ایک ملازم کامران کی قیام گاہ کی طرف آیا۔

''صاحب تی! بڑے صاحب آپ کو ہلارہے ہیں۔''اس نے کا مران سے کہا۔ ''آرہا ہوں ابھی۔'' کا مران نے کہا۔گھر کا ساوہ لباس پہنے ہوئے وہ کوئٹی ہیں وافل ہوا ملازم نے اس کی رہنمائی آیک نشست گاہ کی طرف کی۔ یہاں پورا خاندان جمع تھا۔ کرٹل صاحب کی دونوں بیٹیاں ٹانیہ اورفرخندہ اس کے ساتھ ہی عروسہ سزگل نواز، شاہنواز اور خاور صاحب۔کامران نے اندر جا کرسلام بیٹی تھی، وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جہاں سے سڑک نظر آتی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی پھوار رپڑ رہی تھی۔ موسم خوثر گوار تھا۔ کا مران نے ان دونوں کو کھلی چھت والی ایک سپورٹس کاریٹس بیٹے ہوئے و یکھا اور پھر اسپورٹس کا، جس اسپیڈ سے آگے بڑھی تھی۔ اسے دکھے کر کا مران نے ایک ٹھنڈی سانس کی۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ بھڑ کہ ہوئی ہے۔ اس کہ کسی بھی وقت کسی خطرنا ک حادثے کا شکار ہو جائے۔ اس نے دل ہی ول بیس سوچا تھا۔ پھر دومرے دن رحمان صاحب نے خصوصی طور پر اس سے عرومہ کے بارے بیس اپوچھا۔

'' کل وہ بلانا زل ہوگئ تھی جس کا نام عروسہ ہے۔ تہمین کوئی البحق یا پریشان تو نہیں ہوئی۔'' '' د نہیں۔ چیرت ہوئی کیونکہ استے دن مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ہوگئے۔ نہ کوئی کا غذالیہ میرے پاس آیا نہ کسی مسئلے ہیں، ہیں نے خاورصا حب کا نام دیکھا۔ یہ تو چھے آپ نے ہی بتایا کہ خاور صاحب اس فرم کے پارٹنر ہیں۔''رحمان صاحب نے ایک گہری سانس لی ایک بار پھرو ہی تشویش کے آٹاران کے چیرے پر نظر آئے۔ جو پہلی بارمحسوس کیے گئے تھے۔ پھے لمجے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا۔

''خاور جبارصاحب!اصل میں پہھی عجیب ی شخصیت کے مالک ہیں۔ میں نہیں جانتا، کرٹل گل نواز صاحب نے خاور جبار جیسے آ وی کے ساتھ پارٹنر شپ کیوں کی۔''

" کیوں خیریت؟"

"ار دیکھوقتم بے شک جھ سے عمر شل بہت چھوٹے ہو۔ لیکن فطر تا اچھے انسان ہو۔ اپنی اچھائیوں کو قائم رکھنا۔ میں ایک بوڑھا اور تھ کا ہوا آ دمی ہوں کسی بھی طور کسی کی مخالفت بر داشت نہیں کرسکتا۔ نداس کے خلاف کچھ کرسکتا ہوں، اصل میں خاور صاحب ذراعی افسے کے آوی ہیں۔ پروڈکشن کا شعبہ انہی کے پاس ہے اور وہ سارا کام اپن ظرانی میں کراتے ہیں کیونکد انہیں اس فیلڈ کا بہت اچھا تجرب ہے۔ویے میں تہمیں ایک بات بتاؤں وہ بہذات خود پکھ بھی نہیں تھے۔ ایک الی فرم میں پرود کشن منجر تھے۔ جوفو جی وردیاں تیار کرتی تھی۔ بس یمی تجرب لے کر کرٹل صاحب کے پاس آئے تھے اور کرٹل صاحب نے کھی ہی عرصے کے بعد انہیں اپنا یارشر بنالیا تھا۔ میں خاص طور ہے تہمیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیکٹری میں صرف فوجی ورویاں تیار نہیں ہوتیں۔ بلکماس کے ایک پورش میں پرائیویٹ کام بھی ہوتا ہے اور اگرتم بھی گہری نگاہ ہے وہاں جا کر جائزہ لوتو تمہیں بیا تدازہ ہوجائے گا کہوہ پرائیویٹ کام اصل کام سے کہیں زیادہ تعداد میں ہوتا ہاں سے نیادہ اس برائیویٹ کام میں استعال ہوتی ہے۔وہ یہاں سے زیادہ اس پرائیویٹ کام میں استعال ہوتی ہاور برائیویٹ کام کی تمام تر آمدنی خاورصاحب ہی کو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہوناتم اوربیآ مدنی اتن زبروست ے كم خاور صاحب كى كوشى ، كرنل كل نوازكى كوشى سے كہيں زيادہ شان دار ہے۔ جب كر پہلے خاور دوسو جاليس گڑ کے ایک مکان میں رہا کرتے تھے۔ میں نے جوتم سے تھوڑی کی تفصیل بتائی تھی۔اس کا اصل بیک گراؤنڈ يكى تھا۔ خاورصاحب بخت گيرآ د كى بيں۔ ان كے پاس كچھ تخت ذرائع بھى بيں۔ جن سے كوئى بھى نہيں الجھنا چا ہتا۔ لیتی شل اپنی بات کرد ہا ہوں۔ کم از کم میں ان کی مخالفت نہیں کرسکا۔ کیونکہ میں ان کی مختیاں برواشت كرنے كى اہليت نہيں ركھتا۔'' كامرن نے جيرت كى نگا ہول سے رحمان صاحب كود يكھا اور كہا۔

"رحمان صاحب! آپ آیک نفیس انسان ہیں کرٹل گل نواز صاحب آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے

کیا۔ تو خاورصاحب نے گری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ کرٹل گل نواز نے کہا۔

'' کامران! بیرہارے یارٹٹرخاورصاحب ہیں اور خاور بیرکامران ہیں۔''

"بڑی خوثی ہوئی آپ ہے ل کرمسٹر کامران! بڑی تعریفیں نی ہیں آپ کی کہ آپ بردی محنت اور کن سے کام کرد ہے ہیں۔ ویسے ہم بھی ای کے قائل ہیں۔انسان ای عمر میں ترقی کی منازل طے کرسکتا

" على تعارف يه ب كامران يمي ويم يمكن تكلف برطرف بيره جاو باير - تو من كهدر با تفاكه كمل تعارف پیرہے کہ خاور میرے پارٹنر ہیں بلکہ تجی بات پیرہے کہ شن تو اس سلسلے میں کوئی واقفیت نہیں رکھتا تھا انبی کے بل بریس نے استے بڑے کام کا آغاز کیا اور آج ماشاء اللہ ہم لوگ کافی آ گے نکل گئے ہیں۔ خاور سے تہباری الاقات بھی تہیں ہوئی ہوئی اس کی دجہ بیہ ہے کہ بیہ ہیڈ آفس بہت کم آتے ہیں۔ان کا مارا کام پروڈکشن پر ہے۔ پروڈکشن شعبہ جو ہیڑ آئس سے محق فیکٹری شن کام کرتا ہے۔ وہ مجھالو ایک پورش ہے۔ خاورنے اپنے طور پر کئی جگہ شینیں لگار کھی ہیں اور و ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔''

"جي سر! رحمان صاحب مجھے خاور صاحب کے بارے میں کافی تفصیلات بتا حکے ہیں۔" کام ان نے کہااور خاور نے چونک کر کامران کی صورت ویلھی۔ کامران کواس طرح چو نکنے کی وجہ معلوم تھی ۔ کیکن اس نے اپنا چرہ سیاٹ ہی رکھا اور خاور صاحب نے بھی اس سلسلے بیں اس سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی ہمر حال تعارف کی اس رسم کے بعد کا مران نے اجازت ما تلی تو کرال گل نواز نے کہا۔

" در میکھومیاں! پہلی بات تو رید کہ آج مچھٹی ہے اور تم ڈیوٹی پر نہیں ہو۔ دوسری بات مید کہ ہم نے شاید پہلے بھی تم سے کہا ہے کہ تم ملازم کی حثیت ٹہیں رکھتے۔ بلکہ اس گھر کے ایک فرد ہو۔ اس بیں کوئی شک نہیں ہے کہتم اکثر کھانا پینا اپنا الگ ہی رکھتے ہو۔ میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ہم مِلْکُ فِتم کے لوگ میں۔ جب کہ تم ایک ڈے دار شخصیت کے ما لک شخص ہو۔ ہم تو بیر کہ بھی کسی وقت بیٹے اور بھی کسی وقت ہم نے سوحیا کہ کہیں تم ٹکلف میں نہ مارے جاؤ۔ چنانچے میر کھانا بینا بھی الگ رکھا ہے ورنہ تم ہم میں سے ایک ہو۔ خاور، حاجی صاحب نے انہیں بھیجا تھامیرے یاس۔ حاجی صاحب کا خوف ہی کیا کم ہے کیکن انہوں نے اسپنے کیےایک بڑی جگہ بٹالی ہے گھر میں''

"بڑی بات ہے جولوگ دوسرول کے گھر میں آ کر جگہ بنا لیتے ہیں بڑی حیثیت کے حال معلوم ہوتے ہیں۔''اس دور میں عروسہ مسلسل مسکراتی وگاہوں سے کامران کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ کھانے یینے کی بہت ی اشیالا ئی کئیں۔کامران کوبھی ان ٹیں شرکت کرنایڑی۔کامران نے ایک بات محسوس کی تھی۔وہ یہ کہ عروسہ، فرخندہ اور ٹانیہ کے درمیان کوئی خاص دوستی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ جب کہ بیہ ذراحیرانی کی ہات تھی۔ ہم عمر بھی میں اورائے قربی تعلقات بھی تھے۔ جانے کا آخری کھونٹ پینے کے بعد عروسہ نے کہا۔

" کامران صاحب! آب کہاں رہتے ہیں ہمیں اپنا دولت خانہیں دکھا نیں گے۔" کامران بھونچکارہ گیا تھا۔عروسہ جواب کا انتظار کیے بغیر کھڑی ہوئی تو خاورصاحب نے کہا۔ "عروسه کیا کامران صاحب سے تمہاری واقفیت پہلے سے ہے۔"

"جی ڈیڈی! ایک باولوں مجری شام جب آسان سے بھی ہلی بوندیں برس رہی تھیں میں انگل سموسه کی تلاش ٹیں نکلی اور آفس پہنچے گئی، وہاں انگل سموسہ موجود نہیں تھے۔ بلکہ پیرکا مران صاحب تھے جنہوں نے بڑی مجت سے جمیں خوش آ مدید کہا۔ میرے ساتھ میری دوست ٹمر بھی تھی۔مقصد بیا کہ یہ جمیں ایک بار سموے کھلا چکے ہیں۔ چنانچہ تعارف تو وہیں ہو گیا تھا۔"

"ا چھا .... يه بات تم نے مجھے نبيل بتائي " فاورصاحب نے كہا۔

"بہت ی باتس الی ہیں دی اجویں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتا کیں۔ آیے نامسر کامران آتیے پلیز''اس نے بدی بے تطفی سے کامران کے قریب بھٹی کرکہااور کامران نے بے بی سے ادھرادھر دیکھا۔ای وفت کرٹل صاحب نے کہا۔

" چلے جاؤ بھئی۔ چلے جاؤ۔ یہ ہڑی صندی کڑی ہے۔"

"شْأَبْواز آپ بھی آپئے:" كامران نے كہا اورشا بنواز نے بوكھلائى موئى نگا مول سے كامران كو

د منیں میں ذرامصروف ہوں۔ " کامران گردن جھک کر با ہرنکل گیا۔عروسہ بوی بے تکلفی کے ساتھاں کے ساتھ چل پڑی تھی۔ کوتھی کے اندرونی ھے ہے باہرا کراس نے کہا۔

" آپ کوشی میں نہیں رہتے۔"

"جينيس .....ميراخيال عاس دن يس في آب سايا تفصيلي تعارف كرايا تعال كامران بولا-"تعارف توكرايا تقاليكن كوشى كالقارف نبيس بوسكا تقامير المطلب بي آپ كى قيام كاه كا-" "نوكر موں اس كھر كا۔ حاجى الياس صاحب چونكه كرنل كل نواز كے بڑے بھائى ہيں۔ان كى سفارش پریہاں آیا تھا اس لیے یہاں جگہ بھی مل گئی تھوڑی می عزت بھی کی جاتی ہے۔ورنہ ملازم تو ملازم ہی

''خير چليے .....چليے اپني قيام گاه ديکھا ہے''

ويسايك بات ميں في محسوس كى ہے آپ كا الدر "

عروسه نے کہالیکن کامران نے مینیں پوچھاتھا کہ کیا بات محسوس کی ہے اپنی قیام میں پہنچ کراس

" خیر برانہیں ہاورجس طرح سے یہاں آراکش کی گئی ہے۔اس سے سیگنا ہے کہ کافی عزت ہے پہاں آپ کی۔ 'وہ ایک صوفے پر دراز ہوگئ۔ای وقت رمضان بابا اندرآئے ادر انہول نے کہا۔ "صاحب كوتى چائے شنٹراوغيره-"

"جي عروسه لي لي!"

"واه-اچھالگا آپ نے جس انداز میں مجھے پکارا نہیں باباصاحب! کچھنیں ابھی اندر سے کھا پی کرآئے ہیں۔ بیٹے نا کامران صاحب! آپ نے بیٹیس پوچھا کہ کیا بات مجھے عجیب آگی تھا۔" ہوئی۔ میں آپ سے کھل کر اپنی پند کا اظہار کر چکی ہوں جھے تعجب ہے کہ آپ ایسے کسی اظہار سے کیوں گر ہزاں ہیں۔''

"میں ہر حالت میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں عروسہ! آپ میرے مالک کی بیٹی ہیں میرے لیے قابل احترام انتہائی قابل احترام بھی خواب میں بھی آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچ سکتا۔" "یار! کمال کرتے ہیں آپ نوجوان سل سے تعلق ہے آپ کا۔اورنو جوان نسل ان فرسودہ با تو ل کو بالکل نہیں جانتی۔ بھائی ملازمت، ملازمت ہے اور دل، دل ہے۔ کیا سمجھے آپ۔"

وہ ویں بی میں ہیں میں اس میں اس میں اس میں ہوئی ہے۔ جو میں نے فرخندہ اور ثانیہ کے بارے اس میں آپ سے کہی تھی۔'' میں آپ سے کہی تھی۔''

" نیج کہوں آپ سے میں نے آج تک انہیں نگاہ محرکر دیکھا بھی نہیں ہے۔"

'اورانہول نے۔''

'' بیں نے کہا تا کہ انہوں نے بھی بھی مجھ ہے کسی ایسے مسئلے میں بات نہیں کی ہے۔ بلکہ میں آپ سے کہوں کہ میری ان کی بات تو آج تک ہوئی ہی نہیں ہے۔''

''خرے بھے معلوم ہے بڑا فرسودہ گھرہے۔ پہانہیں یہاں کے لوگ کیسے بی لیتے ہیں۔ ویسے ایک بات سنیں۔ بیس آج ڈیڈی کو چکردے کر یہاں لائی ہوں۔ بیس نے سوچا کہ اس انداز بیس آپ سے ملاقات کر ادی جائے۔ بات یہ ہے کہ اس دن جب بیس آپ سے مل کر گئی تا تو بیس نے شر سے کھل کر کہہ دیا تھا کہ شرا ہوسکتا ہے جھے اس تخص سے عشق ہوجائے۔ یہائی ہی عمرہ شخصیت کا مالک ہے۔ بات پھھ بچ ہی ثابت ہوئی۔ بیس نے اپنے سچ خوابوں بیس آپ کود پکھا اور میر نے خوابوں نے میری رہنمائی کی۔ انہوں نے جھے بتا کہ اس کام میں وقت ضرور گئے گالیکن میری اور آپ کی قربت نامکن نہیں ہے۔'' اس وقت باہر سے شاہ خواز کی آ واز سنائی دی۔

''عروسه صاحبه! انكل خاور كا زى ش بيره كئے بين آپ كو بلارہ بين-'

"دبس ڈیڈی بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں۔ اچھا جناب عالی! چتی ہوں جنٹی با تیں آپ
ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کے سوچنے کے لیے کافی پچھ مواد مہیا کردیا ہے۔ ذراغور سیجئے۔
میری شرافت دیکھیے کہ میں نے آپ سے ابھی تک آپ کے موبائل پر کوئی گفتگونہیں کی۔ کین اب ایک وودن
کے بعد میں آپ سے پچھ با تھی کروں گی۔ اصل میں لڑکی ہوں تھوڑی بہت شرم تو آٹھوں میں ہے۔ ساری
با تیں کھل کرنہیں کہ سکتی۔ او کے خدا حافظ۔ "یہ کہہ کروہ باہر نکل گی۔ کا مران کا دیوتا کوچ کر گئے تھے۔ پیاڑ کی
ہوئی ایک ہوتی ہیں۔ اتن ہے باک آئی بدزبان، زبان کے آگے لگام ہی نہیں ہے۔ وہ باہر تک
نہیں آیا تھا حالانکہ عام حالات میں بیتین طور پر اس پر بیہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ پچھ نہ بی تو کم از کم خاور
صاحب کوا پی فرم کے ڈائر کیکٹران میں بچھ کر آئیس باہر تک چھوڑ نے آتا۔ وہ وہیں گم صم بیٹھا رہا اس نے کار
ساحب کوا پی فرم کے ڈائر کیکٹران میں بچھ کر آئیس باہر تک چھوڑ نے آتا۔ وہ وہیں گم صم بیٹھا رہا اس نے کار

''انظار کرر ہاتھا کہ آپ خود ہی بتا دیں۔'' کا مران نے جواب دیا۔ ...

''اوہواچھااچھا۔ عیں صرف بیکہنا چاہتی تھی کہ آپ پچھ تھبرائے تھبرائے سے رہتے ہیں۔ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیوں کی قربت ہے آپ نروس ہوجاتے ہیں۔کیا خیال ہے آپ کا میں غلط تو نہیں کہدرہی۔'' ''کسی حد تک ٹھیک کہدرہی ہیں آپ۔''

دد کروا رج"

'' بنیادی وجه بیر ہی ہے کہ زندگی میں بھی لڑ کیوں کی قربت کا موقع ہی نہیں ملا۔''

"برس کی بات ہے۔"

".گا

''ویسے آپ برانہ مانیں آپ کوجھوٹانیس کہر ہی لیکن بات کچھ بچھ میں نہیں آرہی ہے۔'' ''کیوں؟ کامران نے سوال کیا۔

آپ جیسی دل کش شخصیت کے لوگ آسانی سے نہیں بخشے جاتے اصل میں دور بدل چکا ہے۔ اب
دل کی بات دل میں نہیں رکھی جاتی۔ بلکہ بیان کردی جاتی ہے۔ میں بھی ای دور کی ایک فرد ہوں۔ آپ سے
میے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی شخصیت بہت دل کش ہے۔ آپ مردانہ حسن کا الیا شاہ کار ہیں کہ کوئی بھی لڑکی
آپ کو دیکھ کرمتا پڑ ہو سکتی ہے۔ معاف کیجئے گایہ الفاظ میں اس لیے کہدر ہی ہوں کہ آپ نے جھھ سے کہا ہے نا
کہ بھی اس کا موقع نہیں ملاسی طاحی جاننا چاہتی ہوں کہ بیموقع کیوں نہیں ملا۔''

''شایدآپ چیسی پر کھرسی اورلڑ کی میں نہیں ہوگی۔'' کا مران بھی اب خوش گوار موڈ میں آگیا تھا۔ ''میں اسے اچھی بات بھتی ہوں۔ورندوہ لڑکی نقصان میں رہتی۔''عروسہ نے بے تکلفی سے کہا۔ ''کیوں؟''

'' ظاہر ہے۔ یس جھی نہ پیند کرتی کہ جے یس پیند کرتی ہوں اسے کوئی اور پیند کرے''بات ضرورت سے زیادہ آگے کی ہورہی تھی کامران نے سوچا کہ اس کی اس بات کی پذیرائی کی جائے یا اس سے گریز اختیار کیا جائے۔ یہ بات تو اس کے علم میں آچکی تھی کہ عروسہ خاورصاحب کی بیٹی ہے جو اس فیکٹری کے پارٹنز ہیں۔ وہ تو خیر نوجوان، نوخیز اور منہ پھٹ ہے۔ لیکن اگر خاورصاحب کو اور خاص طور پر کرئل گل نواز کو یہ بات معلوم ہوئی۔ تو صورت حال خطر ناک بھی ہو گئی ہے بہر حال اسے حاجی صاحب کی عزت کا بھی خیال بات معلوم ہوئی۔ تو صورت حال خطر ناک بھی ہو گئی ہے بہر حال اسے حاجی صاحب کی عزت کا بھی خیال تھا۔ چٹانچیاس نے اس موضوع کو آگے نہ بڑھایا۔ عروسہ خودہی بولی۔

"اچھاليك بات بتائيكين بالكل ج كائ

"جى فرمائيے"

"ان دونوں خواتین میں ہے کس نے آپ پر چھلا تک لگائی۔ میری مرادفر خندہ اور ثانیہ ہے۔"
"خیرے انداز
"خیرے انداز
میں کوئی ایس گتاخی پائی۔ جس ہے آپ کو بیا حساس ہوکہ میں آپ کو صرف ایک خاتون مجھ رہا ہوں۔"
"میں کوئی ایس گتاخی پائی۔ جس ہے آپ کو بیا حساس ہوکہ میں آپ کو صرف ایک خاتون مجھ رہا ہوں۔"
"میں اس بات پر بے چین ہوں کہ ابھی تک آپ کے انداز میں ایس کوئی بات کیوں نہیں پیدا

داریوں سے سبک دوش کر دیں۔ میری صحت اس کی اجازت نہیں ویتی۔ تم اپنی فرے داریاں سنجال لو۔''
درجمان صاحب! بیس بیے چا بنا ہوں کہ بس آپ کی سرپری حاصل رہے۔ باقی کام آپ جھے بتا
ویا کریں۔ آپ ابھی جلد بازی نہ کریں۔' رحمان صاحب خاموش ہوگئے تھے اس دوران کامران بہت پچھ
سوچتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تفصیل موجود تھی جو رحمان علی صاحب نے اسے بتائی تھی گی باراس کا دل
جا ہا کہ شاہنواز کو اپنا شریک راز بتا ہے لیکن بات وہی آ جاتی تھی کہ ابھی تک براہ راست وہ خود پروؤکش سے
متعلق نہیں ہوسکا تھا۔ چنا نچہ بات رحمان علی پر ہی آ جاتی ہے سوچنے کے ابعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ
ما قاعدہ اس بات کی درخواست کرے گا کہ اسے فیکٹری دغیرہ کے معاضے کی اجازت دی جائے۔ لیکن کی
مناسب دفت پر فی الحال اس کے علادہ اس کے ذہن میں دو ہی الجمنیں تھیں۔ وہ پر اسرار اراز کی سیتا اور دوسری
پر اسرار اراز کی بلکہ خوف ناک اور کی عروسہ عروسہ نے ایک رات موبائل پر کال کیا۔ ساڑھے وی بی کا وقت
تماادر کا مران اپنی آ رام گاہ میں تھا کہ موبائل پر بیل ہوئی اور عروسہ کا فہراس پر آگیا۔

وساوي:

"درهرآ واز والے کیا کردہے ہو۔"

"أرام" كامران نے جواب ویا۔

''میں اٹنے ون سے انتظار کر رہی تھی کہ تم خود جھے سے رابطہ قائم کرو۔''

''ضرورت نہیں پیش آئی تھی اس کی۔''

"کے گا۔"

و دستجهانهیں مسعروسہ۔''

". منجھ گئے ہو، بنومت

"آب كالفاظ مين سنناجا متا مول-"

''میں تبریخ نہیں بناؤل گی۔ بس تم نے مجھ سے یطنے کی کوشش کیوں نہیں گی۔''

"مصروف آ دمی ہوں۔ طاہر ہے نو کری اور پھر گھر۔"

"بہت زیادہ گریز نہیں کررہے ہو جھے۔"

" کررہا ہوں۔"

"اس لي كرآب تك آنانبين حامناً"

''تو ہن کررہے ہومیری۔''

''بالكلنېيل\_احترام كرريا مول\_''

''مِیں پہلے ہی کہہ چکیٰ ہوں کہان حماقتوں کونہیں مانی۔''

''اور میں زبروسی کونہیں ما نتا۔''

''کون ی زبردی کی ہے میں نے تہمارے ساتھ۔''

آیا تھا۔ شاہنواز نے اعدرآ کر کامران کی صورت دیکھی اور اس کا گئن گرج قبقہہ فضایس بلند ہوگیا۔ کامران احقول کی طرح منہ پھاڑے اسے ویکھنے لگا تھا۔ اس نے شاہنواز کے ہننے پر بھی کوئی تیمرہ نہیں کیا۔ شاہنواز تھوڑی دریتک ہنتار ہااور پھر بولا۔

''ارہے ہونق اعظم! آخر ہو گئے ناچت، کیکن حلف اٹھاؤ کہ جو پچھ کہو گے بچ کہو گے، بچ کے سوا پچھ نہ کہو گے'' کامران چوٹکااس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔

ے فاعران چوہ کے اور کا کے کہوں گا۔ گا کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔"

"كياصورت حال ربى - سابي آب محرّ مدكوسموسي بهي كطلاحكي بن "

" بہ خدایش نے انہیں سمو سے نہیں کھلائے۔ بلکہ وہ خود ہی جھے سمو سے کھلا کئیں۔" کامران نے مسخرے بین سے کہا اور شاہنواز کا پھر فہقیہ اہل ہڑا۔ پھر بولا۔

''یار! بڑی دل بھینک لڑی ہے۔ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ویسے ایک بات بتاؤں اگر تہمیں ہیں فیصد بھی پہند ہے توسمجھ لوکوئی مشکل نہیں تمہارے لیے۔ہم ہیں نا۔''

' شاہنواز! میں نے بھی آپ کے لیے پچھ براسوچا ہے۔'' کامران نے کہااور شاہنواز پھر بنس پڑا۔ ''بالکل نہیں۔بالکل نہیں۔''

"نو آپ الي باش كيون كررم بين"

"ونبین نبیں فیرایک بات میں کہتا ہوں شکل صورت تو بری نبیں ہے یار!"

''شاہنواز! میں نے زندگی کو بہت تھی ہے گزارا ہے اسی ذے داریاں اٹھائی ہیں جو بہر حال میری عمر کے لوگ نہیں اٹھائی ہیں نیمیں کہتا کہ اس زندگی میں جھے بھی حسن وعشق کی باتوں سے سابقہ نہیں پڑا۔ لیکن میں نے اپنا ایک مقام ایک مزاج برقرار رکھا ہے۔ میرے خاندان کی بہت زیادہ کہانیاں تو منظر عام پر نہیں آیا جو پر نہیں ہیں۔ لیکن اثنا ضرور جا نتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی ایسا اسکینڈل منظر عام پر نہیں آیا جو خاندانوں کی گرونیں جھکا دیتا ہے اور دلچ ہیں بات سے کہ وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں تھے۔ ہم تو ویسے بھی مصائب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ اثنی ساری با تیں کہنے کا مطلب سے کہ میرا اپنا ایک مزاج ہے۔ آپ لوگ تو میرے لیے انتہائی محترم ہیں۔ عروسہ ہوں یا اور کوئی اگروہ آپ کے قریب سے بھی مزاج ہے۔ آپ لوگ تو میرے لیے انتہائی محترم ہیں۔ عروسہ ہوں یا اور کوئی اگروہ آپ کے قریب سے بھی

گزری ہیں اورآپ نے ان سے بات کرلی ہے تو وہ میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں۔'' ''یار! میں جانتا ہوں۔اگرمیری اس بے تکلفی کا برا مان گئے ہوتو معافی چاہتا ہوں۔یقین کرو۔

بس ایسے ہی سوال کرلیا تھا۔مطمئن ہومیری طرف ہے۔"

''بہت زیادہ۔'' کامران نے جواب دیا اور محبت سے آگے بڑھ کرشا ہواز کو گلے سے انگالیا۔ اب کچھا کجھنوں کا آغاز ہوگیا تھا۔ در نہ زندگی بہ ظاہر پرسکون تھی۔ رحمان صاحب بہت زیادہ بوڑھے آ دی تو نہیں تھے۔لیکن دے کے مریض تھے اور بے چارے اکثر پیمار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ زیادہ ترکام کی ذھے داری کامران ہی کے کندھوں پر آپڑی تھی۔ رحمان صاحب نے دو تین بارکہا تھا۔

" بیٹے! میں کرنل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں ادر مید کہنا چاہتا ہوں کہ جمجھے اب میری ذمہ

"چوکررنی اس"

'' ٹھیک ہے۔ بعد ٹیں بات کروں گی تم ہے، سارا موڈ چوپٹ کر دیا۔ ٹیں نے تو سوچا تھا کہ پکھ
اچھی با تیں کرو گے۔' دوسرے دن اتوار تھا۔ شیخ ساڑھے دس بجے ایک ٹیسی آ کر کمپاؤنڈ ٹیس رکی۔ ایک
صاحب اس سے پنچے اترے۔ دور دو ملازم جو کسی کام سے جارہے تھے اسٹیسی کو دیکھ کررک گئے پھرانہوں
نے ٹیکسی کی جانب دوڑ لگا دی اور جلدی سے سامان وغیرہ سنجال لیا۔ کامران نے حاجی صاحب کو دیکھ لیا۔
حاجی الیاس ٹیکسی سے اترے تھے۔ کامران کو حاجی الیاس سے پھھاس طرح عقیدت اور مجبت ہوگی تھی کہ دوہ
ان کی جانب نے تکلفی سے دوڑ پڑا۔ حاجی صاحب نے کامران کو دیکھا تو ان کے چبرے پر مسکراہٹ پھیل
گئی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کامران کو گئے سے لگالیا۔

وو کر ..... گذ ..... گذ .... شکل سے نظر آ رہا ہے کہ خوش ہوادر مطمئن بھی ہو۔''

" بالكل مُعيك موناكوئى پريشانى تونبيس ہے يہاں۔"

''جی بالکل نہیں۔'' اتنی دیر میں کرفل صاحب ،شاہنواز اور گھرکے تمام افراد حاجی صاحب کے

إس آ گئے۔

''بھائی جان بیزیادتی ہے۔'' کرٹل گل نوازنے کہا۔

"کیامطلب ہے۔" حاجی صاحب بولے وہ ابھی تک کامران کو پنے گلے سے چمٹائے ہوئے تھے۔ " آنے کی اطلاع بھی نہیں دی آپ نے اور پھر نیکسی سے آئے ہیں۔"

"ویکھوعزیزم زندگی ای اندازیں گزرگئی۔اب آخری وقت میں عادت بدلیں گے۔کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے کی کوزیادہ تکلیف نہ دیں اب آئے ہیں تو تکلیفیں تو تہمیں اٹھانی پڑیں گی اور بیہ الوکا پٹھا الگ کیوں کھڑا ہے۔ حاجی الیاس صاحب نے شاہ نواز کی طرف رخ کرکے کہا۔

''انظار کررہاتھا کہآ ہے کامران کوچھوڑیں تو میں آپ سے ملوں۔''

"" آجا بھنگی اور بیدونوں، کیا ہماری کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تہمارے ول میں۔" ماجی صاحب کا اشارہ لؤکیوں کی طرف تھا۔ دونوں لڑکیاں جھینچۃ ہوئے آگے بڑھیں تو حاجی صاحب نے انہیں بھی سینے سے لگایا اور پھر مسزشاہ نواز کی طرف مڑکر ہولے۔

"بڑی بی! کتنے دانت اولئے ہیں تہمارے۔"

'''نہیں بھائی جان! دانت تو نہیں ٹوٹے میرے'' بیٹیم گل نوازنے بیٹے ہوئے کہا۔ در ایک سرکمت

" بھائی جان گہتی ہونا مجھے۔اتنے دن کے بعد آیا ہوں۔ یار! یہ کیا تم نے ان سب کوشت کردیا۔

سب جھے سے دور دور کھڑے ہیں۔

کامران حاجی صاحب کابدایک مختلف روپ و مکی رہا تھا۔ان لوگوں نے بتایا تھا کہ حاجی صاحب کافی تیز مزاج ہیں۔ ورای ویر بیس عزت اتار کر رکھ دیا کرتے ہیں۔ کامران کواس بات پر جیرت ہوئی تھی۔ کیونکہ حاجی صاحب تو بہت ہی نفیس اور ملائم انسان تھے۔ پہانہیں بدلوگ الیمی بات کیوں کہدرہے تھے۔ کامران وہیں برآ مدے بیں رک گیا۔ کرش گل نواز نے اسے انگلی کے اشارے سے قریب بلایا۔ حاجی صاحب

الرکیوں سے باتیں کرتے ہوئے آگے جارہے تھے۔کرٹ گل نواز نے کہا۔

''میاں تکلف تو ویسے بھی نہیں ہے۔ کیکن حاتی صاحب پر بیا ظہار مت کرنا کہتم ذرا دور دور رہتے ہو۔ ہم تو تمہیں اپنے گھر کا ایک فرو ہی سجھتے ہیں۔ لیکن تم پر کسی بات میں جبر نہیں کر سکتے۔ کیکن حاتی صاحب کچھنہیں میں گے ..... بس ذرا ساتھ ہی رہوتو اچھاہے۔''

حاتی صاحب کے ساتھ کا مران بھی اندر داغل ہوگیا تھا۔ کافی دیر تک کا مران دوسرے لوگوں کے ہمراہ ان کے ساتھ رہا اور اس کے بعد چلا آیا۔ البتہ پنج پر اس کا بلادا آگیا اور اس نے لنج انہی لوگوں کے ساتھ کیا۔ حاتی صاحب بالکل مطمئن تھے۔ کھانے کے بعد وہ کہنے لگے۔

"" تم نے دور دراز کی جگہ کیوں پیند کی ہے؟"

"وه درايرائيوليي راتي ہے۔"

"مم كون ساشادى شده جو بھائى۔ويسے آرام سے تو ہو۔"

"بہت زیادہ آرام سے ہول جاتی صاحب! بہت زیادہ آرام سے ہول۔" کامران نے جواب دیا۔ حاتی صاحب کے آنے سے کافی روثق ہوگئ تھی رات کے کھانے پر بھی کامران ساتھ بی رہا۔اسے پٹا چلا کہ حاتی صاحب صح واپس چلے جائیں گے۔سب بی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ دو چاردن یہاں رکیس۔

"سوال ہی پیدانہیں ہوتاتم لوگ تو استے معروف ہو کہ گھرسے باہر نکلتے ہی نہیں اور نکلو کے بھی کیوں۔کون ہے تہرادا جس کے باس آؤگے میں ہی آجاتا ہوں جب میراول گھراتا ہے۔فلط تو نہیں کہدرہا۔"
دونہیں بھائی جان انبی کیابات ہے۔آپ جب تھم دیں حاضر ہوجا کیں۔"

"شن تبهار يحم برآيا بول كيا-" حاجي صاحب في كها-

" بہیں بھائی جان! ہم بہت جلد حاضری دیں گے۔"

''ارے جاؤ منہ دیکھ لیا تو حاضری دیں گے ویسے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ زندہ ہو یا مر گئے۔''اس طرح کی باتیں رات گئے ہوتی رہیں۔ دوسرے دن صبح حاجی صاحب چلے گئے۔ای شام کوئی پاپٹی بجے کے قریب جب آنس بند ہوگیا تھا اور کامران باہر آنگنے والاتھا کہ گل نواز اس کے پاس بیٹی گئے۔

"گھرنہیں جاؤ کے بھی۔''

"جي بسنڪل رہا تھا۔

''چلوآ وُمیرے ساتھ چلو۔ میں ذرار جمان صاحب کے پاس کام ہے آیا تھا۔'' کامران تھوڑی می 'پچکچاہٹ کے بعد کرٹل گل نواز کے ساتھ باہر آگیا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ کرٹل صاحب نے کہا۔'' پیچھے آجاؤ۔'' کامران ان کے ساتھ ہی پیٹھ گیا۔ راستے بھر خاموثی رہی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کرٹل صاحب نے کہا۔

''بہت دن سے رمضان کے ہاتھ کی چائے نہیں ٹی ہے۔ آؤ آج تمہارے ساتھ تمہارے کرے میں بیٹے کر چائے پئیں گے۔'' کامران نے ممنونیت سے گردن جھادی۔ کرٹل گل نوازاس کے ساتھ اندر آگئے تھے۔ رمضان بابانے بڑے احترام سے جائے دغیرہ کے بارے میں پوچھا تو کرٹل صاحب نے کہا۔

''ہاں رمضان بابا! خودتو تھی آپ پوچھے نہیں ہیں ہم نے سوچا کہ آج فرمائش کیے ویتے ہیں۔ چلیے چائے پلاسے اور جو آپ بیس کے پکوڑے بناتے ہیں۔موسم تو نہیں کیکن بنا کر کھلاسے آئے۔'' ''بس تھوڑی ویر بیس حاضر کرتا ہوں۔''

"أرام سے بنایئے اوراج سے بنایئے مجھے جلدی نہیں۔" کرفل گل نواز نے کہا۔

" ال بھئى كامران!" كرنل صاحب نے بیٹھتے ہوئے كہا۔" حاتی صاحب نے تمہیں میرے یاس بھیجا تھا۔ میں پہلے بھی بیاعتراف کر چکا ہوں کہ تہاری ظاہری شخصیت نے مجھے متاثر کیا اور میں نے تہمیں ذاتی طور پر پیند کیااورمعاف کرنا مقدور بحرمجت بھی دی تہمیں۔ یے ثار بارتمہارے بارے میں سوچاتم کون ہو، حاجی صاحب سے کیا تعلق ہے۔ کیکن ہیر بات ذرا معیوب می لگی کہتم سے تمہارے بارے می*ن تف*صیلات یوچھوں۔ وقت گزرنے پر جب انسان کو اپنائیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ تب وہ خود ہی اپنے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیتا ہے بہر حال حاجی صاحب آئے ان ہے تمہارے بارے میں تفصیلی گفتگورہی۔انہوں نے تمہارے بارے میں تفصیلات بتا ئیں۔ بیٹے! بڑا و کھ ہوا، اس دنیا میں اس طرح کے لوگ بہت ہے ہوتے ہیں گرتمہاری شرافت اورتمہارے والدین کی اعلا تربیت کا انداز ہ جھے ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب ہے معلوم ہوا کہ تم اپنی بہن کے قاتل کونٹل کرنے کے لیے گھرے نکلے تھے کہایے کرم سے اللہ نے تمہیں ایک جرم سے بچالیا بیٹا! قانون نے تہاری بہن کے قاتل کوسزائے موت دے دی۔ میتہارے صبر کا نتیجہ تھا۔ اگر تم بھی قانون کواینے ہاتھ میں لے لیتے تو مشکل میں پیش جاتے۔ قائل تو مرنا ہی تھاتم بےموت مارے جاتے، ضدا نے تم پر مہریانی کی۔ ٹیں اس داستان سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ٹیں جا ہتا ہوں کہ تم اینے ماضی کو بھول جاؤ اور بہال خوش وخرم رہو۔ فیکٹری کی طازمت بس بوں سمجھاو کہتمہارے لیے ایک مشغلہ ہے۔ ورشا الله تعالیٰ کا عطاكيا موايهال بهت كھ ہے- ميرے ليے تم شاہوان بى كى ي حشيت ركھتے مو چنانچة تح سے ميرے اور تمہارے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس رشتے کو قبول بھی کرو گے اوراس کا مجرم تھی رکھو گئے۔'' کامران ان الفاظ سے بہت متاثر ہوگیا تھا۔اس کی گردن جھی ہوئی تھی۔اس کے بعد کرٹل گل نواز نے اس کے ساتھ جاتے وغیرہ فی اور پھراپی جگہ ہے اٹھ کر باہرنکل گئے کیکن کامران کے لیے وہ سوچنے كو بهت يكي فيحوز كي تقيد

سب سے بڑی بات مرزا خاور بیگ کے بارے شی سے داورصاحب جو پھر کررہے تھے۔اس کا کرال گل نواز کے علم میں ہونا بہت ضروری تھا۔لیکن ﷺ میں رحمان علی آجائے تھے۔رحمان علی سے اس سلسلے میں جو با تیں ہوئی تھیں۔وہ بھی افرانداز نہیں کی جا سمتی تھیں۔وہ بے چارےاول تو ضعیف آوی تھے۔دوسری میں جو با تیں ہوئی تھیں۔وہ بھی افرانداز نہیں کی جا سمتی تھیں خاور بیگ جیسے جو اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں فطر خابی جرائم پیشہ ہوتے ہیں اوراس طرح کے لوگ لیٹنی خاور بیگ جیسے جو اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں فطر خابی جرائم پیشہ ہوتے ہیں اوراس کا بھی اگر بیشہ تھا کہ اگر رحمان علی صاحب اس بات کو منظر عام پر لاتے تو خاور بیگ انہیں نقصان پہنچا دیتا اور چونکہ معاملہ ابھی براہ راست کامران سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے خاور بیگ آنہیں جاتی۔ بہت سے امور میں خاموثی اور راز واری بہتر ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر کامران خاموث ہوگیا تھا۔کوئی میں سب کا روبیا س کے ساتھ اچھا تھا۔فرخندہ اور ثانیے کی این محفلیں ہوا کرتی تھیں۔کالج

وغیرہ کی دوست لڑکیاں آ جاتی تھیں کبھی کبھی۔ شاہنواز کے دوست بھی آ جاتے تھے لیکن اعتدال ہر جگہ قائم تھا۔
لڑکیاں اگر کہیں جا تیں قو ڈرائیور کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ کامران کو بیا ثدازہ ہو چکا تھا کہ بیگر بگڑا ہوا گھر
نہیں ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں۔ سب کے سب زندگی کو ایک ترتیب میں گڑارنے کے عادی تھے۔ البتہ ایک
گڑبوتھی۔ عرصہ دو تین بارآ چکی تھی اور جب بھی آئی بڑے بجیب وغریب تا ٹرات چھوڑ کر جاتی ۔ اس دن بھی شام
کو واپسی ہوئی تھی اور کامران اپنے معمولات سے فراغت حاصل کر کے بیٹھا ہوا کافی لی رہا تھا کہ باہر دروازے پر
آ ہٹیس سنائی دیں اور اس کے بعد عروسہ کی شکل نظر آئی۔ کامران چوبک کراسے دیکھاع و مسافر آئی اس کے
تہمیے ایک اور لڑکی بھی تھی۔ وہ بھی کسی جدید گھرانے کی فردتی۔ چست پتاون وغیرہ میں ملبوس۔
"بیٹھے ایک اور لڑکی بھی تھی۔ وہ بھی کسی جدید گھرانے کی فردتی۔ چست پتاون وغیرہ میں ملبوس۔
"دو کو کافی کی جارہی ہے۔"

'' آیئے۔ مُس عردسہ! ویسے آپ بہت بے تکلف خاتون ہیں کیا آپ کے اپنے گھر میں بھی ای طرح کی آزادی ہے؟''

"آزادى سے كيا مراد ہے آپ كى مسركامران!"

"" سپ نے دروازے پررک کرا شرآنے کی اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔"

"آپ جھے مرزش کردے ہیں۔"

'' نہیں ایسے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہیلومس! آپ کو پہلی بار دیکھا ہے میں نے۔'' کامران نے عروسہ کی دوسری ساتھی کی طرف رخ کر کے کہا۔

''میلومیرا نام نینا ہے۔ ہم لوگ کا کج کے ساتھی ہیں۔ واقعی ہمیں وستک دے کرا ندر آنا چاہیے تھا۔ اصل میں عردسہ آگے تھی ادر میں چیچے۔ جب یہ بغیراطلاع کے اندر داخل ہو گئی تو میں چیچے چیچے اندر آگئے۔'' ''کوئی بات نہیں آہے آپ لوگ تشریف رکھے۔ اچھا یہ بتا سے چائے یا کافی ۔ یا پھر کوئی .....'' ''منہیں جناب! کافی کی خوشبونے مست کردیا ہے۔ آپ ہمیں کافی ہی میلوا ہے۔'' ''رمضان بابا!'' کامران نے ذراز درسے آ داز لگائی تو رمضان بابا اندرداخل ہو کیا۔

"إبامهمان آئے ہیں ادر کافی بینا چاہتے ہیں۔"

'' پیش کرتا ہوں جناب!'' رمضان بابائے کہا۔عروسہاس دوران کچھٹیس بولی تھی۔ غالبًا اسے اپنی تو بین کا حساس ہوا تھا۔

''سنایے مسعروسہ! کیسی پڑھائی چل رہی ہے آپ کی اور مس نیٹا! بہر حال آپ لوگوں کے آنے سے خوشی ہوئی۔''

"نفاک خوشی ہوئی۔ میں نے بمیشر محسوں کیا ہے کہ آپ ضررورت سے زیادہ پار سابنے کی کوشش کرتے ہیں۔"

''ویسے پارسا کنٹا خوب صورت لفظ ہے مسعروسہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔'' ''ہاں۔میری لغت میں اسے جہالت کا دوسرا نام دیا جا تا ہے۔'' ''واہ۔پھرتو وہ لغت و کیصنے کے قابل ہوگی آپ کسی دن جمیں اپنی لغت کی زیارت کرائے نا۔'' نیٹا '' دونہیں مس نینا! نہ میری ان سے کوئی دوئی ہے اور نہ ہی میں ان کے ڈیڈی کا ملازم ہوں اب اگر بیا پے طور پرا پے الفاظ کہدویتی میں تو میں زیادہ سے زیادہ بیر کرسکتا ہوں کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دول۔ان سے کہدووں کہ خبر دار!اگر آپ نے آئندہ ایس کوئی بات کہی تو جواب میں جو پھھٹیں گی وہ آپ کے لیے خوش گوار نہیں ہوگا۔ میں تو کرمل کل نواز صاحب سے تعلق رکھتا ہوں اور دیکھے لیجے۔ان کی کوشی میں رہتا ہوں۔''

''اچھااچھاچھوڑ ہےان ہاتوں کو یہ بتاہیے کب آ رہے ہیں ہمارے ہاں' عروسہ پھر بولی۔ ''دنہیں میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ہاں اگر کرٹل گل نواز نے کسی کام ہے آپ کے ہاں جیجا تو ضرور جاؤں گا۔ور نہ میرا کوئی ارا وہ نہیں ہے۔''

'' موڈ تو خراب کر ویاتم نے کا مران صاحب کا۔اصل میں بات وہی ہوتی ہے۔انسان کی پر کھ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کا مران صاحب۔میراخیال ہے۔عروسہ آپ کو سجھ ٹہیں گئا۔

"میری درخواست ہان سے کہ فداکے لیے یہ جھے بچھنے کی کی بالکل کوشش نہ کریں۔ان کے لیے بہ مقصد اور بے کار رہے گا اور اس کے بعد میں ذرا معذرت چاہوں گا۔میری اپنی کچھ معروفیات ہیں۔"عروسایک جھکے سے کھڑی ہوگئی۔ پھر بولی۔

"كافى كى ايك پيالى بلاكرة ب نے امارى جو بے عزتى كى ہے ش اسے بھى نہيں بھولوں گى-" وونيس مس عروسه! آپ ماري كالفظ غلط استنال كردى بين آپ صرف اپني كېير-مس فيناسے تو میری پہلی بارطا قات ہوئی ہے۔اور میں ان کی بعزتی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ عروسہ تیزی سے مز كر با ہر نكل تى تھى۔ نينانے البتہ پليك كركامران كو ديكھا، وهير بے سے مسكراتى اور باہرنكل كئے۔اس كى آتھوں میں کامران کے لیے پیندیدگی کے تاثرات تھے۔وہ دونوں چلی کئیں۔عروسہ نے کامران کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے۔ کامران نے اپنی دانست میں ان کا مجمر بیدر بدلہ لے لیا تھا اور واقعی اسے عروسہ کے الفاظ سخت نا گوارگزرے تھے۔ ویسے بھی اگر عروسہ اس سے کسی اور حوالے سے کی ہوتی تب بھی وہ خود کو خاور بیک کاملازم نہ جھتا طبیعت یہ کچھ تکدرساطاری ہوگیا تھا۔ وہ باہرنکل آیا اور بالکل بے خیال میں شیلتے ہوئے کوشی کے اس ووسرے مصے میں پہنچے گیا۔ جہاں گرشک اور سبتیا رہتے تھے۔اس وفت وہ خاص طور سے اس طرف نہیں آیا تھا اور کسی کی نظر بھی اس پرنہیں پڑی تھی۔ ویے بھی اس نے کوئٹی کا پیر حصہ نہیں دیکھا تھا۔ آٹا ہی نہیں ہوا تھااس طرف مختاط آ وی تھا۔ اس لیے صرف اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ آج بہلی حویلی کے اس عقبی ھے میں پہنے گیا۔ بوی خوب صورت جگہ تھی بہت ہی سرسفر وشاواب بلکہ حویلی کے دوسرے حصول سے کہیں زیادہ خوب صورت بےشار حسین ول کش چھولوں کے تختے "کمال کاحسن تھاان میں اور بڑی تر تیب تھی کیکن جومنظراس نے دیکھاوہ برا حیران کن تھا۔وہ ایک درخت کی آٹر میں ہو گیا۔ گرشک اورسیتا وہال موجود تھے۔ بارش کی اس رات سیتا کووہ ایک چڑیل مجھا تھا کیونکہ اسے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اس وقت پہلی بار اس نے ان وونوں کو و یکھا اور جس عالم میں و یکھا اسے د مکھے کر کر دنگ رہ گیا۔ لکڑی کے دو بڑے لٹھے زمین پرگاڑ ویے گئے تھے۔ بالکل جمنا سٹک ویک میں لاگ اسٹینڈ کے جیسے اوران لاگ اسٹینڈ میں

ہنس پڑی تھی عروسہ خاصی شرمندہ ہور ہی تھی۔ نینائے کہا۔ دوم کے بیدی تعلیقس کہ تی جس مسیع میں اور اس مس کو کی بیک مثبیس سرک آب

"آپ کی بردی تعریفیں کرتی ہیں مس عروسہ! اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ تعریف کے ا قابل ہی ہیں۔اللہ نے آپ کو بڑے اہتمام سے بنایا ہے۔''

ا یں داہدے ہی دبرے میں است میں ہے۔ دو کرڈ ..... آج تک تو مروحفرات خواتین کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ آپ پہلی خالون ہیں جو کی

مروكوشرمنده كرربى بين "نينا پهربنس پريى اور بولى-

'' لیقین گریں شرمندہ نہیں کر رہی اور بات دراصل سے ہے بھی دیکھنے نا عورت اور مرد ایک ووسرے کے لیے لازم وطروم ہیں۔ ہم مجر پورطریقے سے زندگی میں اور زندگی کے معمولات میں اتی ہی دیکھیں اور لطف لیا کرتے ہیں جنی مرومروا پی بات کھل کر کہتے چلے آئے ہیں۔ اگر خاتون سے الفاظ کہدو ہے تا خرکیا برائی ہے اس میں کیا آپ سے جانتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے دل کی بات کیوں نہیں کہ سکتی۔''
در نہیں میں نہیں جانا۔''

"بنیادی بات رہے کہ مردول نے ہرشعے میں عورت پر برتری حاصل کرنے کے لیے رسم و رواج تک تراشے ہیں اوران رسم ورواج کو تاریخ بناویا گیا ہے۔"

''ارے کیابور باتیں کرنے بیٹھ کئیں تم۔ میں اس کیے لائی تھی تہمیں یہاں۔''عروسہ نے غرا کرکہا۔ ''سوری،سوری، موری، عروسہ! کیا کروں عادت سے مجبور ہوں ویسے بھین کروتمہارے کا مران

صاحب بھے ہوے پیندائے۔"

ردیس انہیں میرائی بھی کر پند کرنا اپنامت بھی لینا۔ 'عروسہ نے پھر بے باکی کامظاہرہ کیا۔ لیکن نینا نے اس کی بات کا بالکل برانہیں مانا۔ حقیقتا نی نسل کافی آگے بڑھ چک ہے اور بھی بھی اس کی ہے ہا کی ول و وماغ کو ناگوارگزرنے لگتی ہے۔ رمضان بابا کافی لے آئے اور پھر کافی سے شخل ہونے لگا۔ نینا نے بتایا کہ ''عروسہ اسے کامران سے ملانے کے لیے لائی ہے'' عروسہ نے کہا۔

'' و یڈی کے آپ کا تذکرہ ہوا تھا کہنے 'گئے کہ بے شک کا مران ہمارا ملازم ہے لیکن پھر بھی کوئی الی بات نہیں ہے۔اسے کسی دن جھ سے ملاؤ۔''

'' کامران کوعروسہ کے الفاظ خاصے نا گوار گردی کہ دیا کہ میں ان کا ملازم ہوں۔'' کامران کوعروسہ کے الفاظ خاصے ناگوار گردے تھے۔

" فنہیں کہنا ضروری تو نہیں ہے۔ آپ کواس بات کاعلم ہے کہ جس فیکٹری ٹیس آپ نو کری کرتے ہیں۔ میرے ڈیڈی اس کے ففٹی پرسنٹ کے پارٹنر ہیں۔ "

یں میں اور دیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ''جیرت کی بات ہے۔ جھے تو بہت عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا اور دیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ڈیڈی کی ہوئی تو آپ یقین کریں میں وہاں آپ کے ڈیڈی کی ہوئی تو آپ یقین کریں میں وہاں ملازمت نہ کرتا جھے تو ۔۔۔۔''ارے ارے عروسہ! تم لڑنے آئی ہوکا مران صاحب ہے تم تو کہدری تھیں کہوہ بہت اچھے دوست ہیں تمہارے۔''

" المارى دوى فررااى قتم كى ب-"عروسدنے فورا قلابازى كھائى اور بھونلے انداز ميں بننے كى -

اس نے اس عمر رسیدہ تخص کو دونوں ہاتھوں کے بل کھتے ہوئے دیکھا۔اس کے دونوں ہاتھ بالکل سیدھے لاگ اسٹینڈ پر جے ہوئے تھے۔ ورمیان میں اس کابدن جھول رہا تھا۔ کیکن ایسے جھول رہا تھا کہ اس پر تگاہ جمانا مشکل تھا۔بس برکہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جیسے ری کے سی بڑے مصے کو شوں میں با ندھ کرخوب بل دے ویا جائے اوراس میں کس کوری کے ڈیٹر ہے کو پھنسا کراچا کے بی چھوڑ دیا جائے۔ تو پوری قوت سے گھومنے لگ ہے۔ پالکل یمی کیفیت بوڑھے گرشک کی تھی۔اسے بوڑھا کہنا بھی فلط تھا۔ کیونکہ اس کےجسم کی چستی جوانوں کے لیے بھی نا قابل یقین تھی۔ پہلے اس نے سیدھے بل کھائے۔اس کے بعد الٹے اور پھر زمین پر پاؤں جما كراس طرح الچيلنے لكا چيسے پيرول بيس بہت ہى زبردست فتم كے اسپرنگ بندھے ہوں۔ وہ زين سے كوئى دس دس گز او نیجا اچھل رہا تھا۔ پھرا کیک دومرا منظر نگا ہوں کے سامنے آیا۔اچا تک ہی ایک درخت سے چیخ ان کی وی اور درخت کی بلندی سے ایک الرکی نے چھلا تک لگائی۔ بادائی رنگ کی پیلی آ تھوں والی بلبل می ست سے برواز کر کے دوسرے درخت برجاری تھی کہ درخت سے چھلا مگ لگانے والی لڑکی نے ﴿ اَلَى مِنْ اِللَّ اسے پکڑلیا اور لٹھے کے آخری سرے پر جا کھڑی ہوئی۔ کامران کو چکر آگیا۔ خاص شم کے چست لباس میں ملوس اوی نے لطے بر کھڑے ہو کر پرندے کو فضایس پھیٹا اور برشے نے اڑان مجری سیکن اجا تک ہی اور ک اس کٹھے مردوڑی اور پھراس نے کوئی بارہ نٹ کبی چھلانگ لگائی اور پرندے کی چستی کوٹا کام بناویا۔وہ برندے کو پھر متھی میں پکڑ کر نیچے زمین پر جا کھڑی ہوئی اور ہنتے ہوئے بوڑھے کرشک کو و بھنے لگی۔ برعمرہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔اس نے پیار سےاسے چو ما اور فضا میں اچھال دیا۔ پھروہ اپی گرون کو جاروں طرف گروش ویے کی بیسے کردن کی رکوں کو کھول رہی ہولیکن جومظاہرہ کامران نے ویکھا تھا۔ وہ نا قامل یقین تھا کسی انسانی جسم میں اتی برق محری موسکتی ہے۔ بیاس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ ایک بار پھر الوکی نے دوڑ لگائی۔ بہلے کے سرے پر پاول جمایا اور وہاں سے ایک درخت کی شاخ پر۔ وہ بلاشبرکوئی مشینی شخصیت معلوم ہور ہی تقی۔ درخت کی شاخ پراکیک ہاتھ ہے کی بندر کی طرح جمولی اوراس کے بعداس نے دونوں یاؤں برابر کی ا شاخ پرتکا دیدورخت کی وہ شاخ چوڑی اور آئی شاخ سے لئک گئ اور اس کے بحد دہاں سے ایک دوسرے ورخت پر پھر تيسرے يو كامران كواپ فرنس برقابو بانامشكل مور باتھا۔وہ كھى كھى كا تھون سے ادهر ديكا ر ہاای وقت اسے اپنیقریب آہٹ سائی دی اور اس نے مہمی ہوئی نگاموں سے اس طرف دیکھا۔ بیطور خان تھا۔طور خان کوالبنۃ وہ جانبا تھا اور بیجمی معلوم تھا کہ بیریرانی کوئٹی کا محافظ ہے۔طور خان نے بھی اسے دیکھا اور جیرت زوہ رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ کیکن کامران نے اپنے ہونٹوں پر اُنگی رکھ کراسے غاموش کر دیا یطورخان نے مسکرا کر گردن ہلائی ۔ کامران آ ہستہ آ ہستہ درختوں کی آٹر لیتا ہوااس کی طرف چل یڑا اور پھراس نے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ تو طور خان وہاں سے آگے ہمٹ آیا۔ پھر وہ سامنے کے جھے ٹیں آ گیا۔ جہاں ایک چھوٹا سابرآ مدہ بنا ہوا تھا۔ای برآ مدے میں طور خان کی چار پائی پڑی ہوئی تھی اورایک دو کرسیاں ۔ درواز ہ اندر سے بندتھا شاید۔

> کامران نے طور خان سے کہا۔ "تم یہاں رہتے ہو؟"

''جی سرکار!ادھر ہی ہمارا ٹھ کا نا ہے۔ ویسے سرکاراس رات آپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ تین چار ہار ہم نے سوچا کہ جا کر آپ سے معافی مانگیں۔ مگر پھر سوچا کہ آپ بڑے لوگ ہوصا حب الٹی سیدھی با تیس کردگے بلاوجہ سننے کول جا ئیس گی۔اس لیے خاموش ہو گئے۔'' '''نہیں طورخان!الی کوئی بات نہیں ہے۔ فاہر ہے تمہارا کیا قصورتھا اس ٹیں۔''

" تقاصاحب! ہم پران لوگوں کی تکرانی کی ذیبے داری ہے۔ بیفرض ہمیں پورا کرنا ہی تھا۔"

"اچھاایک بات بتاؤ طورخان! جیسا کہ میرے علم میں آیا کہ بارش میں لڑکی پر دورے پڑ جاتے بین بلکہ تھم و تم سے ذراتفصیلی بات چیت کرلی جائے۔ بات چیت کرو گے۔''

"آپ تھم دو گے تو ضرور کریں گے صاحب! ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے اس دن جو ہمیں ڈانٹ پڑی ہے ہم تو سمجھ کہ نوکری گئی۔ مگر کرٹل صاحب ایسے آ دی ہیں نہیں۔ البتہ غصے میں بہت تھے۔'' ''میں جوتم سے سوال کررہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کڑکی ہے بھی ایسے دور سے کی کیفیت ہوا کرتی ہے تو تم اسے کیسے ہنڈل کرتے ہو۔''

"ہم نہیں کرتے صاحب! بینڈل تو وی گرشک بابا کرتا ہے اور وہ اسے پوری طرح سنجال لیتا ہے۔" "بارش دیکھ کرگرشک پرایسے دور نے نہیں پڑتے۔"

'' تبدیل تو وہ بھی ہوجا تا ہے صاحب! کین عام طور سے خاموش رہتا ہے جب کہ سیتا پر دیوا گل سوار ہوجاتی ہے جس کا مظاہرہ آپ نے اس دن دکھے ہی لیا۔''

"اليها كيول ہے؟"

" يېمين نېيس معلوم صاحب! ما لک کاراز ب معلوم جمی ہوتا تو معاف سيجيے گا آپ کو بتائے نہيں'' " تم انجھے آ دی ہو۔ اچھا پیر بتا ؤ بیر کیا ہور ہا تھا۔''

"دوز ہوتا ہے صاحب! چھلادے ہیں وہ چھلادے۔ پہلے تو آپ یقین کریں جب ہم نے بید سب بچھ دیکھا تو دیگ رہ گئے۔ ہم نے بید سب بچھ دیکھا تو دیگ رہ گئے۔ ہم نے یہی سبجھا تھا کہ بید بری روھیں ہیں۔ جو کرٹل صاحب کے سرلگ کر یہاں آگئی ہیں۔ بہت دن تک ہم بہی بجھتے رہاور ڈرتے رہان سے ۔ لیکن بعدیش پہا چلا کہ بیان کی ورزش ہوتی ہے۔ آپ نے آپ کے ہم بھی نہیں دیکھا صاحب! ایسے ایسے بچیب کام کرتے ہیں بیلوگ کہ ہم بتا کیں تو آپ دیگھری دونوں میں پٹایازی ہوتی ہے۔"

"پٹابازی۔"

"ہاں۔وہ ککڑیاں گرشک نے خود ہی بنائی ہیں اور اس کے بعد ان کمبی کم ککڑیوں سے جو جنگ ہوتی ہے ان کے دونوں۔

کٹڑیاں نظر نہیں آئیں جب کہ وہ چھسات فٹ کمی ہوتی ہیں۔اس طرح گھوتی ہیں کہ بس نشان نظر آتے ہیں ان کے بھی بھی ،ونوں میں سے کوئی نہ کوئی زخمی بھی ہو جاتا ہے۔ گراہی معمولات کو نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔''

"وه لطي من الكاتي ين"

اور ورزش نا قابل یقین تھی اور پھر دوسری طرف لڑکی خدا کی پناہ! ٹارزن کی فلموں میں تو الیمی چھلانگیس دیکھی تھیں کیکن وہ بھی رسوں کے ساتھ جو پانہیں درختوں میں کہاں سے لئک جاتے ہیں کیکن میار کی قیامت تھی قیامت۔ انہی تمام باتوں کوسوچھا ہوا چلا آ رہاتھا کہ اچا تک ہی کرٹل گل نواز نظر آئے جواس سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے ہوئے بغوراسے دیکھرے تھے۔

"ببلو" غالبًا براني حويلي كي طرف نكل كي تق"

"كهال تك علي كته تق-"

"مراب خیال کے عالم میں حویلی کے پچھلے مصے کی جانب جالکلا تھا۔ آپ یقین کیجیے وہال تک جانے کا کوئی ارادہ ذہن میں نہیں تھا۔بس پونہی چہل قدمی کرتا ہوااس کے قریب پیٹی تھا۔''

" بھی تو پھروضاحتیں کیوں کررہے ہوتمہارے کہیں جائے پر پابندی تو نہیں ہے۔"

"وجہیں بس ایسے ہی۔"

" چھود میکھا وہاں<u>"</u>"

"جي سر! اورجو پھھ ديڪھا اس نے براجيران کر ديا۔"

" ورزش کررہے ہوں گے وہ دونوں۔"

" ہم اے ورزش تونہیں کہد سکتے۔"

" إن واقعي جم اسے ورزش نہيں كہد سكتے -"

"مرمعانی چاہتا ہوں کیا وہ وونوں عجیب وغریب کردارہیں ہیں۔"

' وہیں کامران! بہت عجیب وغریب کروار ہیں۔ گر میں تمہیں ان کے بارے میں تفصیل بتا وَں گا

تو شايدهم مجھو كەجھوٹ بول رہا ہول \_''

ودنہیں سرا معافی چاہتا ہوں آپ کی تعریف کررہا ہوں لیکن اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔

آپ ما کر دارلوگ جھوٹ نہیں بو گئے''

ودشكريه اصل مين افي جنكي مهمات كي سليل مين مجهد ايك السيدر يدار مين الميشن كي طرف جانا پڑا تھا۔ جہاں مثن ملک کی جانب سے کچھ کاروائیاں ہور ہی تھیں۔ ریڈار میں تباہ کر دیا گیا تھایا تباہ ہو گیا تھا۔ ائدازہ بیتھا کہ وہاں زلزے سے بناہی پھیلی ہے۔ بے شک زلزلد آیا تھا بے صرخوف ناک زلزلد آیا تھا۔ لیکن ریڈار بیں کوجس طرح نبیت وٹا بود کیا گیا تھا۔ وہ صرف زلز لے کاعمل نہیں تھا۔ بلکہ اس میں انسانی ہاتھوں کی کاروائی زیادہ تھی۔ زلز لے سے بس فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ مجھے ایک ایسا ٹیپ درکارتھا۔ جس میں کوئی اہم سرکاری معاملہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ میرا کام صرف ٹیپ لے کرآٹا تھا۔ اور خدا کے فضل سے میں نے سیٹیپ

خود کرشک بابانے اور آپ چیچے کا جولان و مکھر ہے ہیں گرشک بابا ہی بلکہ دونوں کے ہاتھوں کا بنایا ہواہے۔بس بی ان کا مشعلہ ہے صاحب! کی سال سے یہاں رہ رہے ہیں بی سب کچھ کرتے ہیں۔'' "كياكرى صاحب اكثريهال آكران كاجائزه ليتي أي-"

" اكثر تونبين صاحب! مبينے دومينے ميں ايك آ دھ بارضرور چكر لگاتے ہيں۔" "انہوں نے گرشک سے مینیں کہا کہ دوسری طرف کالان بھی ایسا ہی کروے۔"

''نہیں صاحب! کرتل صاحب اس کا بڑا احترام کرتے ہیں ہم نے کی بار انہیں گھٹول کے بل اس کے سامنے بیٹھا دیکھا ہے۔ صاحب! بڑے پراسرار اقدامات ہوتے ہیں ان دونوں کے ویسے سے مذہب

ون بن؟ "كامران في حرت سي لوجها-

"بہ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں صاحب بدھمت کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے لیکن مہاتما بدھ کی مورتی کو پیچائے ہیں۔ان کے پاس مہاتما بدھ کی ایک مورتی ہے جو انہوں نے چکنی مٹی سے خود بنائی ہےاور بھی بھی وہ اس کی ایوجا کرتے ہوئے نظراً تے ہیں۔''

"يه بات تم نے كرال صاحب كو بتائى تى "

"إن صاحب بتائي شي - بلكه ايك ون كرال صاحب كو پورى جيد وه مورتى بهي وكهائي شي - عام طورسے ان کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت کسی کونہیں ہے۔ ہم نے بھی بس ایسے ہی و کیے لی تھی اور كرال صاحب كواس بارے يس بتايا ففاتو كرال صاحب نے كہا۔ يارا جھے بھى كى دن وكھاؤ۔ ايك بارموقع ملا تو میں نے کرٹل ضاحب کو بھی سے مورتی و کھا دی گی۔''

"وه كس طرح عبادت كياكرتي يي-"

"لبس صاحب آ تکھیں بند کر کے مورتی کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پاس میں حِراعٌ وغيره جلا كرركه ليا كرتے ہيں۔''

" بردی ولچسپ باتیں بتائی ہیںتم نے ۔ تمریہ بتاؤیہ آئے کہاں ہے۔ "

"معافی جاہتے ہیں صاحب! کھ جانے اس بارے میں صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ بہاں جو کچھ ہوتا ہے۔اس کے بارے بیل کسی دوسری جگہ بھی زبان ند کھولیں۔ ورند ندزبان رہے گی اور نہ نوکری۔ جمیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے صاحب'

" مُعَيك \_ اجيها طورخان بهت بهت شكريير مين چلنا مول -"

"برى مبر بانى صاحب! جونيس كيا بم نے آپ كے ليےاس كى معافى " طور خان نے جواب ديا اوراس کے بعد کامران وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ مجھ نہیں پایا تھا کہ دونوں کرداروں کا کیا جمید ہے۔ دونوں ہی پراسرار تھے۔ بجیب وغریب اوراس وقت اس نے جو کھود یکھا تھاوہ نا قابل یقین تھا الی باتس قصے کہانیوں میں تو مل جایا کرتی ہیں۔ حقیقت کی دنیا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ایک طرف وہ عمر رسیدہ مخص جس کے بارے میں اصولی طور پرتو میں وچا جانا جا ہے کہ زندگی کے ڈھلان پر پھسل رہا ہے۔لیکن اس کی چتی پھرتی

حاصل کرلیا لیکن وشمن میرے چیچے لگ گئے۔ تب مجھے ایک غاریس چیپنا پڑااوراس غاریس میں نے ان وونوں کو دیکھا لینی سیتا اور گرشک ۔ اب جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ سب سے عجیب پورش ہے۔ لیکن میری درخواست ہے کہ اس پرشبہ مت کرنا۔ نہ جانے کیوں میری زبان تمہارے مامنے کھل گئی ہے۔ میں اینے دشمنوں سے وہاں چھیا ہوا تھا۔ گرشک نے میری تھوڑی ہی خاطر مرارات کی مجھے کھلا یا پلایا اوراس کے بعدیش اس سیباتیں کرنے لگا۔ وہماری زبان نہیں جانیا تھا۔ لیکن اجا تک بی مجھے یوں لگا جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کی باتیں مجھ رہے ہوں۔ گرشک کی آ تھے ہی پرگڑی ہوئی تھیں ادر میں پچھ دفت کے لیے ماحول کو بالكل بحول كميا تقا۔ مجھے ايسالگا تھا جيسے ش ايك نوزائيدہ بچيہوں۔ جھے كوئى بچھ مجھانے كى كوشش كرر ہاہے يا بالکل ایک سادہ کتاب کی مانند ہوں۔جس پر کوئی کہانی تحریر کی جار ہی ہے۔ گرشک کی آتھوں میں سحرہے۔ جب وہ کسی کو محور کرنا جا ہتا ہے تو کر لیتنا ہے۔اس نے جھے ہے میرے بارے میں تفصیلات معلوم کیس اور پھر میں اسے ساتھ کے کر چل زیا۔ میں نے بوری کامیابی کے ساتھ اپنا وہ ٹیپ اپنے اعلا حکام کے حوالے کیا۔ گرشک اور سیتا میرے ساتھ آ گئے تھے۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا اور یہاں میں نے ان کی فرمائش پر یعنی گرشک کی فرائش پر بیا لگ تھلگ جگداس کے لیے فتخب کی۔ ایک بارنہیں کی باریس نے محسوس کیا کہ گرشک ا کیے ماہر بینانس ہے یا اگروہ خود بینانس نہیں ہے تو اس کی آئھوں میں ایک ساحرانہ قوت ہے اور وہ دوسرے کوایے ٹرانس میں آسانی سے لے لیا کرتا ہے اورٹرانس کے عالم میں جو ہدایت وہ دوسر ہے کو دیتا ہے۔ دوسرا اس ہدایت پرمل کرنے پرمجور ہے۔ بیرا یک عجیب وغریب کہائی ہے۔ پانہیں بیرکوئی بیاری ہے یااس کی یاد داشت کا کوئی ایساخانہ کل جاتا ہے جس میں بارش کی کسی الی بات کا کوئی تصور موجود ہے۔ بیرسب کچھاللہ ہی

''گرشک سے آپ کی ملا قاتیں ہوتی ہیں۔'' کامران نے سوال کیا۔

' د مہیں بھی۔ بس بھی ۔ بس بھی ایسے ہی میں طور خان سے اس کی خیریت پاکرنے چلاجا تا ہوں اور دو چار بار وہ میرے سامنے آیا ہے تو اس نے بھو سے باتیں بھی کی بیں اور تم یقین کروش نے طور خان سے پوچھا کہ کیا وہ اسے مقامی زبان سکھا تا ہے تو طور خان نے تتم کھا کر کہا کہ صاحب! میں بھلا اس سے بات کروں گا' کیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ گرشک اب آسانی سے ہماری زبان بول لیتا ہے۔ گواس کا لہجہ بہت بجیب اور مفتحکہ خیز ہوتا ہے۔ کیکن اس کے الفاظ صاف ہوتے ہیں اب بیار دواسے کس نے سکھائی۔ یہ بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔''

بہتر جانتا ہے۔اس رات بارش کے عالم میں باہر نکل آئی تھی۔اوراس نے تم پر حملہ کیا تھا۔ ایس ہی کیفیت ہو

''اورکڙ کي ؟''

جانی ہےاس کی۔''

رور ہی۔ ''سیتا! وہ بھی اردو جانتی ہے۔ یہ بات بھی مجھے طور خان نے بتائی تھی۔ وہ بھی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو طور خان سے کہ دیا کرتی ہے۔ ویسے اس نے مجھے آج تک بات چیت نہیں گی۔'' ''بری انوکھی کہانی ہے۔''

" ہالی کہانی ہی مجھلوکیکن میں تہمیں ایک بات بتاؤں۔ان کی اُلبھن میں مت پڑنا۔ میں بھی

بهت وقت ضائع کر چکا ہوں۔''

"آپولویها به کدوه فدیا بده یال"

"بال طور خان نے مجھے بتایا تھا انہوں نے مہاتما بدھ کی ایک مورتی بتائی ہے اور اس کی عبادت کرنٹے ہیں''

''اس دوران کبھی ان دونوں نے کہیں جانے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔''

'' بھی نہیں۔ ان کی کوشش زیادہ سے زیادہ بیہ ہوتی ہے کہ دہ کسے نہ آئیں۔ پسلے میں ان کے راز کوراز ہی رکھا ہے۔ بہت کم لوگ اس بارے بیں جانتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میرا ایک غیر ملکی دوست جس کا تعلق مصر سے ہے کی سفیان کی مہم سے واپس آیا تھا۔ بیٹہم اس نے گا شرجرم بہاڑ کے غیر ملکی دوست جس کا تعلق مصر سے ہے کی سفیان کی مہم سے واپس آیا تھا۔ بیٹہم اس نے گا شرجرم بہاڑ کے پاس مرانجام دی تھی۔ اور دہاں اسے عجیب وخریب حالات پیش آئے۔ اس نے پھھاس طرح کی با تیں کیس۔ کہ بیس بادل نخواستہ گرشک کا تذکرہ کی با تیں کیس۔ کہ بیس بادل نخواستہ گرشک کا تذکرہ کی با تیں کیس۔ کہ بیس بادل نخواستہ گرشک کا تذکرہ کی بیچھے پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ اگر گا شرجرم کی خانقاہ کے بارے بیس تھوڑی سی تفصیلات معلوم ہو جا ہیں تو وہ دوبارہ دہاں چاہے گا ادادہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تب تو مزہ ہی آ جائے۔ تم یقین کرو۔ بیس بیہ بات وہاں چاہے گا۔ اس جہنیں کرنا جاہدے کی کوئی خاص دونہیں تھے ایول اسے بتاکر بعد بیس اتنا پچھتایا کہ نا قابل بیان ہے اوراس پچھتادے کی کوئی خاص دونہیں تھے۔ اس جھے ایول لگ ربا تھا جیسے بیل کوئی جم کر بیٹے ہوں اور جھے بیجر مغیس کرنا جاہدے گا کہ کوئی خاص دونہیں تھی۔ اس جھے ایول

"" میری معلومات اسلیلے شل کی تو ایده آو نہیں ہیں۔ کی نیات واقتی بجیب وخریب اور دلچ بہت ہے۔"

" ہاں علی سفیان کی دن کے بعد آنے ہی والا ہے۔ وہ ایک انتہائی دولت مند آدی ہیں اور اس

کے سمندری جہاز چلتے ہیں۔ بوا صاحب حیثیت ہے۔ ایک مہم کے دوران ہی میری اس سے ملاقات ہوگئ میں۔ آدی بہت تیز اور چالاک ہے بہر حال چھوڑ ووان با توں کوتم سے پھھاور بات کرنی تی ۔ اور تیجے معنوں شی اصل بات وہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ موقع یاتے ہی تم سے اس موضوع پر بات کروں۔"

"جي ٿي حاضر مول-"

"آ وُ ایبا کرتے ہیں۔تمہارے ساتھ چل کر چائے یا کافی چیتے ہیں۔وہاں پیٹھ کر تفصیلی بات ہوگ۔"

'' تشریف لاینے'' کامران نے نیاز مندی سے کہااور پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔کامران ایک بجیب سنتی محسوس کر رہا تھا۔ رمضان بابا کو بہت عمرہ سی کافی بنانے کے لیے کہا۔اور کرٹل گل نواز پر خیال انداز میں تھوڑی کھیانے لگا پھر بولا۔

''اصل میں رحمان علی ! بے چارے بہت زیادہ پیارہو گئے ہیں۔ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں اور تجی بات سے کآ ج تک انہوں نے بڑی ایمان داری سے ہمارے ساتھ کام کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے چبرے پر پیلا ہٹیں دوڑتی چلی جارہی ہیں۔ ذھے داری بڑی چیز ہوتی ہیں۔ بہت ساری ذھے داریاں وہ ایک دم نہیں سنجال سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ریٹائر کردوں اور تم ان کی جگہ سنجال لو۔ میں

نے اس لیے تہبیں ان کے ساتھ منسلک کیا تھا اور ابھی میری دودن پہلے ان سے بات چیت ہوئی تھی اور میں نے بوچھاتھا۔ کہ کیا آ ہے کی غیرموجودگی میں کامران آ ہے کا کام سنجال سکتا ہے۔ تو انہوں نے بزے اعتماد سے کہا تھا کہان سے اچھے طریقے سے اوران سے نہایت بہتر انداز میں۔ یہ بات وہ پورے اعماد سے کہہ رہے ہیں۔ میں جا بتا ہوں کامران! کہتم بیذے داری قبول کراد اور ان کے ساتھ کام شروع کردو۔ ابھی وہ تمہاری معاونت کریں گے۔ پیٹمنیجر کی سیٹ پرتمہیں ہی بیٹھنا ہوگا۔" کامران نے گرون جھکالی اور پھر کچھ دیر

"میں صرف آپ کے علم کی قبیل کروں گا سراآپ جس طرح مناسب مجھیں۔" لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کامران کے ذہن میں لاکھول وسوے گرنج اٹھے تھے۔اب جب کے ممل ڈے داری اس پرآ رہی ہے۔ بہر حال اسے مرزا خاور بیک کے کرتو توں کا انکشاف کرنا ہی بڑے گالیکن قبل از وقت میں مناسب جیس ہے۔البتداس سے بیفائدہ ہوگا کہ رحمان علی صاحب کی پوزیشن بالکل صاف ہوجائے گی۔ کرئل صاحب بہت وریک با نیں کرتے رہےاوراس کے بعدا نی جگہ ہے اٹھ گئے کیکن اب برسرار خیالات نے کامران کے گرو كھيرا ۋال ديا تھا۔ بہت می الجھنيں ايك ساتھ د ماغ بين آگئ تھيں۔ سيتا' درختوں پر چھلانگيں گانے والی لڑ کی ' گرشک سارے تصورات اس کے ذہن میں گذید ہو کررہ گئے تھے۔ دہ ایک گہری سانس لے کرصوفے بر دراز مو کیا اورسوچوں میں ڈوپ گیا۔

''سی صرف آپ کے محم کی تغیل کروں گا سر! آپ جس طرح مناسب مجھیں۔'' کیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کامران کے ذہن میں لاکھوں وسوے کوئے اٹھے تھے۔اب جب کہ مکمل ذمے واری اس پر آرہی ہے۔ بہر حال اسے مرزا خاور بیک کے کرتو توں کا انکشاف کرنا ہی پڑے گالیکن قبل از وقت بیمناسب تہیں ہے۔البنداس سے میرفائدہ ہوگا کہ رحمان علی صاحب کی پوزیشن بالکل صاف ہوجائے گی کرتل صاحب بہت دیرتک باتس کرتے رہے اور اس کے بعدائی جگہ سے اٹھ گئے لیکن اب پراسرار خیالات نے کامران ك كرد كهيرا ذال ديا تفاله بهت ى الجعنين اليك ساتھ دماغ مين آئى تھيں - سبيتا، درختوں پر چھلانلين لگانے والی اڑکی، گرشک بدھ مت کے بچاری علی سفیان، مرزا خاور بیگ، سارے تصورات اس کے ذہن میں گذیر ہو کررہ گئے تھے۔وہ ایک گہری سائس لے کرصوفے پر دراز ہو گیا اور سوچوں میں ڈوب گیا۔

حالاتکد بہت زیاہ وقت نہیں گزرا تھا۔لیکن پچھاس طرح کے حالات ہو گئے تھے کہ گھرے تمام افرا دکو کامران پر بے حداعما دہو گیا تھا۔ جاجی الیاس صاحب لازی امر ہے کہ کرٹل نواز کو کامران کی پوری كباني سنا كئے تھے اور بياليك پروقار كہاني تھى۔اس ميں انسان كى شخصيت كے اہم پہلوسائے آتے تھے۔ چنانچەاس كااحترام كچھاور زيادە بڑھ گيا تھا۔شاە نواز نو خيراس كاودست تھا ہى، كرنل گل نواز كى مهرمانيال بھى کچورزیا وہ ہو کئیں تھیں ۔اب بھی بھی اپنے ذاتی معاملات میں بھی وہ اس کی مدو لے لیا کرتے تھے۔اس دن فیکٹری آفس میں بیٹے ہوئے حماب کتاب چیک کررہے تھے بے چارے رحمان صاحب خاصے بیار ہوگئے تھے۔ادران دنوں چھٹیوں پرتھے۔ کامران ہی کرٹل گل نواز کوسارے معاملات کی تفصیلات بتارہا تھا کہ کرٹل صاحب کو ٹیلی فون موصول ہوا۔ پچھ در وہ ٹیلی فون سنتے رہے اور اس کے بعد او کے۔

" وكرينيا! بإن بإن وه توتم تم تحيك كهدرى موراجها ويكتا مون نبين نبين بين بي كرتا مون" انہوں نے فون بند کر دیا اور پھر چونک کر کامران کو دیکھنے لگے۔ "كامران دُرائيونك توكر ليت مونا"

"يارايه كارى كى جاني لواور كر چلى جاؤ - ثانيه كى ايك دوست آربى بائر بورث لين جانا ب ا ہے، اس وقت صورت حال کچھالی ہوگئ ہے کہ کسی اور کا بندو بست نہیں ہوسکتا۔''

"جی بہت بہتر" کامران نے جواب یا اوراس کے بعدوہ کار لے کر گھر پہنے گیا۔ حالانکہ کی گاڑیاں تھیں اور اکثر فارغ رہتی تھیں لیکن بھی بھی ایسا بھی ہوجاتا ہے۔ ٹانیہ بے چینی سے باہر ہی تہل رہی تقى يۇاژى كودىكى كرفورااس كى طرف كېكى پھرقرىپ ئۇنچى كرھىنھك گئ-

"جيمس ثانيرل صاحب في مجهي بهيجاب آپ كوائير پورث لے جانے كے ليے-" "اس وقت تو تکلف بھی نہیں کر کتی۔ پلیز۔"اس نے کہا۔

كامران فيج اترف والاتھاكه ثانيا في جلدى سے كچھلا دروازه كھولا اور اندر بين كئ كامران اترتے اترتے رک گیا تھا چراس نے کاراشارٹ کی ادر باہرتکل گیا۔ ثانیہ کہنے گی۔

"جناب كامران صاحب! ويع لوآب سيده سادے شريف آوى إلى ليكن ضرورت ك وقت بھی شمی شریف آ دی بھی ایسے ہی ہوجاتے ہیں۔آپ ایسا کیجئے کہ کچھ دیرا پی شرافت کو بالائے طاق ر کھیے اور اس طرح گاڑی دوڑا یے کہ راہتے ہیں کم از کم دس بارہ چالان ہوجائیں۔'' کامران نے مسکراتی ووئی نگاہوں سے ثانیوکود یکھا اور پھر پر مزاج الفاظ کے جواب میں خود بھی مسکرا کر بولا۔

"اك عجيب خوابش ب جوابهي سجھ شركبيل آئى-"

"ميرا مطلب ہے كەسارے چالان يس جرول كى كيكن وہ جو آربى ہے تا وہ اليكى ہے كہ جارى صورت میرامطلب ہے میری صورت اسے نظر ندآئی تو کم از کم بچاس چالان کرے گی میرے ہم بہلے ہی

"اچھاآپ كامطلب ہے كە گاڑى تيز چلاؤل-"

"ابھی آپ مطلب ہی یو چھ رہے ہیں واہ بيتو كوئى بات نه موئى " واني خوش كوار موؤيس بولى اور کامران نے گاڑی کی رفتار تیز کرددی۔

دو گڑ ...... آپ تو خاصے بہاور آ دی معلوم ہوتے ہیں۔ میں ذراس انجھن میں ہول کوئی ہے تکی بات كرجاؤل توبراه كرم محسوس ند يجيئ كان كامران نے كوئى جواب نہيں ديا اور جننى جلدى ممكن موسكتا تھا۔ اے ائیر پورٹ پہنچاویا۔ ثانی جلدی سے اثر کراندر کی جانب بھا گی تھی۔ جاتے جاتے اس نے کہا تھا۔

"آپ براه كرم كارياركنگ لاف برلكا ويجيخ اورميرے باس آجائيے-" كامران كے ذہن مل كوئى خاص بات نبين تقى بس جانتا تھا كە تاخىيادر فرخنده كرنل گل نوازكى بيٹياں اور شاہنوازكى بېنيس بيں اس افرادتوایک دوسرے سے بے تکلف ہوتے ہی ہیں۔ بس یول کہیں کہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے۔ موقع ط جائے تو یہ بے تکلفی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات اور بھی بٹاؤں آپ کواس وقت بھی ہیں باتیر کررہی ہوں نا۔اس میں تھوڑ اسامیرے وہنی بحران کا بھی وجل ہے۔'

''شیں اس کے نہآنے ہے المجھی ہوئی ہوں۔ میرا مطلب ہے فلائیٹ لیٹ ہوجانے ہے۔ اصلا میں سائرہ پہلے تو میری ایک دوست کی دوست تھی۔ اس کے ذریعے میرے تعلقات ہوئے اور وہ جو دوست ت نا وہ سائرہ کی دوست نہیں بلکہ مگی تایا زاد بہن تھی۔ تھی کیا بلکہ ہے اور اس وقت وہ ملک ہے باہر ہے سائر، اس بات کا بہا نہیں تھا؟ اب جھے یہاں سے اسے لے کر اس کے تایا کے گھر جانا ہوگا۔ آپ کو دیر تو نہیں رہی آفس کے معاملات میں۔''

'' 'نہیں لیکن جھے آفس فون کرنا ہوگا کیوں کہ کرٹل صاحب و ہیں موجود تھے۔'' '' میں موبائل سے فون کیے دیتی ہوں آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ابھی کر دوں گی کافی پی لیتے ہیں۔ ہم لوگ۔ پھراٹھ کر باہرچلیں گے یہاں کا ماحول مجھے پچھزیادہ اچھانہیں لگا۔ پچھ گھٹی گھٹی ہی جگہہے۔'' '' دور'''

'' تو میں ہے کہدرہی تھی کہ آپ سے بے تکلفی اتفاقیہ طور پر ہی نہیں ہو کی خیرکوئی ہات نہیں بعض کا ذرا دیر سے ہوتے ہیں کیکن ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کاعلم ہوا تھا کہ آپ کی بہن کو آپ کے بہنوئی۔ قتل کر دیا تھا۔''

"وه ایک براانسان تفال"

'' طاہر ہے کی کی زندگی چین لینے والے چاہے وجہ کھ بھی ہوا چھے انسان تو نہیں ہوتے۔اصل ٹس ہارے تایا ابو جو آئے تھے نا لین حاجی الیاس صاحب! انہوں نے آپ کے بارے میں پوری تفصیل بتائی تھی۔ایک ایک سے پوچھا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے۔''

''ہاں۔ کھلوگ اس طرح خدات ہوتے ہیں کہ درویش اور ولیوں کا درجہ پا جاتے ہیں۔ عابی صاحب میرے رہنما ہیں۔ انہوں نے ایسے لحات میں میری رہنمائی کی جب میرے بھٹک جانے کے لیے کہا اور میں اپنی اس کا مات موجود تھ لیکن ان کی وجہ سے جھے آپ جیسے اچھے لوگوں کا سہارا حاصل ہو گیا۔ اور میں اپنی و بیا نگی رفع کرنے میں کا میاب ہو گیا۔''

"جی جی۔" کافی پینے کے بعدوہ مسکرا کر بولی۔

''آپالیا کیجیے بل اوا کرکے باہر آیئے بہر حال میں بل آپ کوا دا کرنا ہے چونکہ آپ مرویں۔'' ''اس بات کے لیے خاص طور سے آپ کاشکر گزار ہوں۔'' کا مران نے کہا اور ثانیہ باہر نکل گئی۔ کا مران جب بل وغیرہ ادا کر کے باہر پہنچا۔ تو ثانیہ آفس فون کر چکی تھی اس نے کہا۔

'' ڈیلی او ہیں موجود ہیں اور میں انہیں بتا چکی ہوں کہ فلائیٹ لیٹ ہے اور ہم ایک ڈیرھ گھنٹہ لیٹ ہوجا کیں گے۔انہوں نے کہا کوئی بات نہیں کا مران سے کہنا مطمئن رہے۔'' کے دل میں ان دنوں کے لیے الیا ہی احترام تھا جیسا بہنوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ کار پار کنگ میں لگا کر ٹاندے پاس بہنچا تو وہ سر پکڑ کر بیٹی تھی۔

"ارے ٹیریت ..... کیا ہوا؟" "فلاک دیا کا گھو لیاد ہے اور ایا گھڑو کا صلاح اور اور اور اگر کر

'' قلائیٹ ایک گفتہ لیٹ ہے۔ بورے ایک گفتہ۔ کامران صاحب! بیلوگ سطرح کے ہیں جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کی کی کوتا ہی یا خامی سے دوسروں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور کتنا نقصان سنت ۔ ''

''ہاں۔اب بیروبا عام ہو پھی ہے۔ہم صرف اپنی ذات کا خیال کرتے ہیں۔ودسروں کی تکلیف کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش ٹمیس ہوتی۔''

"كيابياچى بات ہے۔"

" کی کو تکلیف دینا اگراچی بات ہو کتی ہے۔ تو ہم اسے اچی بات بھی کہ سکتے ہیں۔"
" حالا نکہ آپ یقین کریں۔ در ہوجانے کے تصورے میرا سیروں خون ختک ہو چکا ہے۔ وہ لڑی
جس کا نام تو چھاور ہے لیکن ہم پیار ہے اسے سائرہ کہتے ہیں۔ اتی حماس ہے کہ اگر ہم اس کو وقت پر ریسیو
کرنے نہ کائی جاتے تو آپ یقین کریں یہیں کھڑی رور ہی ہوتی۔ بجیب وغریب شخصیت ہے اس کی، اچھا
آپ ایک بات بتا ہے۔ کافی پیس کے۔"

''آپاليا گيجئ<sup>4</sup> ثانيه''

" بی جی جی بیائی کیما کروں ۔ ' ٹانیہ نے سوال کیا۔

"دونمين ميرامطلب ٢- آپ كيشين مين جائي كاني چيج - مين يهان...."

'' اب دیکھیے تابا تیں تو کچھ نہ کچھ کرنی جیں۔ ہوسکتا ہے آپ سے اگر میری پہلے سے بے تکلفی ہوتی تو آپ سے اگر میری پہلے سے بے تکلفی ہوتی تو آپ خود مجھے اپنے ماضی کے بارے میں بتا چکے ہوتے لیکن اتفاق سے بھی موقع نہیں ملاویے آپ ایک بلا ہوں۔ بس ایک تھوڑا ساتھوراب ہمارے ہاں مردوں اور عور تو سال میں اضطراب کا باقی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بلکہ بڑی بوڑھیاں کہتی جیس کہ تکھوں کی شرم بڑی ضروری ہے اس بات سے مرادمیری ہے کہ آپ یہ نہ بھی کہ کہ سے کہ اس میں آپ سے کی طرح بے تکلف ہونا نہیں چاہتی۔ گھر کے بات سے مرادمیری ہے کہ آپ یہ نہ بھی کہ کیس آپ سے کی طرح بے تکلف ہونا نہیں چاہتی۔ گھر کے

"كيامطلب إلى بات كال" "في في إلى آب ك ساته نبيس جاسكال"

" ہوں۔ تو یہ بات ہے۔ دیکھیں گے جناب ہم بھی اپی حیثیت کو آ زماتے ہیں۔ یہ دیکھیں گے۔

کہ آپ پر ہماراا تناحق ہے یا نہیں۔ کہ ہم آپ کو کہیں لے جاسیں۔ یہ س ٹانیہ ہی سارے حق حاصل کرچگر ہیں یا ہمارے ڈیڈی بھی ہمارے لیے کھے کہ سکتے ہیں۔" اس بات کا اندازہ تو کا مران کوا چھی طرح ہو گیا تھا کہ یہ گڑی ہوئی تلوق غلافہیوں کا شکار ہے اور ضرورت سے زیادہ آگے بڑھر ہی ہے۔ اسے رو کنا پڑے گا اور یہ یہ گڑی ہوئی تلاق غلافہیوں کا شکار ہے اور ضرورت سے زیادہ آگے بڑھر ہی ہے۔ اسے رو کنا پڑے گا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ گر اس سلسلے میں ایک اور عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ شاہنواز سے مشورہ لے لیہ جائے ۔ کہ شاہنواز کیا کہتا ہے وہی ان محتر مہ کے سلسلے میں کوئی حل بنا ہے گا۔ سموسے آگے کا مران نے بہت زیادہ بالثقاتی کا مظاہرہ نہیں کیا بلاوجہ کی کوئی پر خاش وہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ خاص طور سے اسے سب زیادہ بالثقاتی کا مظاہرہ نہیں کیا بلاوجہ کی کوئی پر خاش وہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ خاص طور سے اسے مرزا خاور سے نیادہ خوف کا شکارا پی مرکز اس سلسلے میں کرئل گی نوز نامی مرزا خاور کی ہوگا ہوں گی اور گھر جو بھے تھے کہ وہ رہمان صاحب کی سیٹ سنجا لے اس سلسلے میں کرئل کی پوزیش کو بھی برقرار رکھنا تھا انہائی شریف آ دی تھے۔ اپنے خوف کا شکارا پی عمر کے احساس میں جتنا میں میں کہ جائے ہوں کی اور اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جانچ کی مشکس کا شکار وہ جو اپنے کہا کوئی کی اسٹ مور پائی کی جائے گئائی کا شکار وہ کھی اور اس کی بیاری کا احساس ہوگیا تھا۔ چانچ میں خوار بے بیار پڑے ہوئے ہوئے کی تھے۔ عروسہ نے الحق ہوئے کہا۔

''تو تیاریاں سیجئے۔ میں بندوبست کرٹی ہوں۔'' ای شام شاہنواز سے عروسہ کے بارے میر تفصیلی بات چیت ہوئی۔

''اَیک الجھن میں ہوں، میں آپ ہے مشورہ کرتا جا ہتا ہوں شاہنواز'' ''ارے واہ ……اللہ جمیں مبارک کرے آپ کو بھی کوئی الجھن پیش آئی اور ہماری عزت بن گئی.

بِهِا ئَي! كَسَى كَام مِين تَولا وَتِهميں \_''

''استے تو میرے کام کررہے ہیں آپ شاہنواز!اور کیا کام لوں میں آپ ہے۔'' ''اچھااچھا جلدی بتاؤ مسّلہ کیا ہے۔ بیتو خوش بختی ہے ہماری کہتم پر بھی کوئی مسّلہ نا زل ہوا۔او، شہبیں ہماری مدد کی ضرورت پیش آئی۔مسّلہ بتاؤ۔''

''مسکے کا نام عروسہہے'' کامران نے کہاایک کھے کے لیے شاہنواز کے چیرے پر خماق کے آثار نظر آئے اور چیراس نے جو تعقیم لگانا شروع کیے۔ تو خاموش ہونے کا نام نیس لیٹا تھا۔ کامران بے اُرَّ سے اس کی صورت دکھ رہا تھا۔ بہت دمریتک شاہنواز ہنستا رہا بھر بولا۔

'' ہاں اب بتاؤ کیا مسلہ ہے۔''

''آپ کا پیٹ بھر گیا ہنتے ہوئے۔'' ''عروسہ کے نام پر تو جنتی آنسی آئے کم ہے لیکن ہننے کی بات بیہ ہے کہ آخر کاراونٹ بھی پہاڑے "بہت بہت شکریہ آپ گا۔" پھر کافی دیر تک باقیں ہوتی رہیں کا مران کواس بات کی خوشی تھی کہ سیکھ کا ہوشی سے بہت شکریہ آپ کا۔" پھر کافی دیر تک باقیں ہوتی جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نی طور پراطمینان نصیب عرجائے تو پھر زندگی ذرا پر سکون گزرتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں۔ کا مران نے ٹانیہ کی خواہش کے مطابق اس کی بہلی کواس کے تایا کے گھر پہنچایا ٹانیہ ساتھ ساتھ تھی پھر اس نے ٹانیہ کو گھر چھوڑ ااور آفس کے مطابق ساتھ کی کھراس نے ٹانیہ کو گھر چھوڑ ااور آفس کے مطابق ساتھ کی کھر اس معروفیات موجود تھیں۔ کرئل صاحب تو جا چھے تھے۔ لیکن محتر مہ ویٹ موجود تھیں کا مران کود کھر کہل کو کی کھر بنس پڑیں۔

''سنا ہے کسی اہم مشن پر گئے تھے آپ۔ وہ سموسے میں نے خود منگوالیے ہیں، آج چونکہ اکملی دل اس لیے آپ کے ساتھ سموسے کھاؤں گی۔'' کامران خود بھی فرراا چھے موڈ میں تھا مسکرا کر بولا۔

.... کھانے پینے کے علاوہ آپ کی زندگی میں اور پھے ہے عروسہ صاحب.....

''آپ ہیں ٹا۔'' عروسہ نے بے تطلقی سے کہااور کا مران چومک پڑا۔ ''جی وہ میں ..... شربھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہوں'۔''

"مب يتو مين نبين كه سكتى آن والاوقت بتائے گاكمآپ چيزين كيا؟ بتائے كهال كها سے بيخ " كونبين وه ذرامس فاديد كى ايك ميلى آئى تقى ال كے سليلے ميں جانا پڑا۔"

"بول فاص مقبول بين آب اس خاندان ميل"

".گی"

''اچھا خیر \_مغاف کیا آپ کواس کوتا ہی پر آپ سے بتائے ہمارے ساتھ کیک پر چل رہے ہیں۔'' «بہے ''

"جی ہاں۔ ہم لوگوں نے ایک کپنک تر تیب دی ہے اور فہرست میں آپ کا نام بھی شامل کرلیا تنس کیں گارہ میں "

ہے۔ کم از کم تین دن کا پروگرام ہوگا۔'' ''واہ ..... بعنی آپ واقعی بننے کی کوشش کررہی ہیں کہ روٹی نہیں تو کیک کھائے محتر مد! آپ کو ہتا

ہے کہ میں ملازمت پیشہ آ دمی ہوں۔اوراس شم کی تفریحات کوافور ڈنہیں کرسکتا۔'' ''ملازمت پیشہ تو آپ ہیں لیکن ملازم کس کے ہیں بیرآپ کو بتا ہے۔''

''مناسب مجھين تو بتاديجيے''

"بتایا تو جا چکا ہے آپ کو کہ میرے ڈیڈی اس فرم کے برابر کے مصددار ہیں۔ جب بیلوگ آپ پراپنے احکامات چلا سکتے ہیں۔ یعنی ثانیہ صاحبہ کو لے کر آپ ائیر پورٹ جا سکتے ہیں تو کیا خیال ہے میں اتنا چہ نہیں بھتی "

"اصل میں جھے بتایانہیں گیا کہ کس کے جھ پر کیا کیا حقوق ہیں ورنہ میں آسانی سے فیصلے کرسکیا تھا۔" "اچھا اب فضول با تیں نہیں سیجے سموسے آگئے۔سموسے کھاتے ہیں اور کپٹک کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ہمیں تین دن کے لیے جانا ہے۔"

" بہتر ہے آپ موے کھانے تا کہ الله تعالی آپ کو پھھٹل دیدے۔"

''ارے داہ۔ آپ تو داقعی با کمال شخصیت ہیں۔ ہی ہو چرر ہا تھا ش۔''
''دنہیں اللہ کا شکر ہے۔ بیں انہیں پہند نہیں آیا ویسے تہیں ایک بات بنا دوں یار! مانو چاہے نا
مانو۔ آ دی خوب صورت ہو عروسہ کر دار کی بری نہیں ہے۔ بس فلط نہیں دی کا شکار ہے دہ یہ وچی ہے کہ اس کا
باپ دنیا کا سب سے بڑا آ دی ہے اور دہ سب سے بڑے آ دی کی اکلوتی اولا د ہے۔ جو چاہے حاصل کر سکتی
ہے۔ فلمی مریضہ ہے اس طرح کی فلمیں دیکھنے والے عام طور سے اپنے آپ کو انبی فلموں کا ایک کر دار سمجھ
لیتے ہیں اور بس سوچے ہیں کہ جس طرح کی زعر گی گرار زیا جا ہیں گر ارسکتے ہیں۔''

"شی صرف ایک سوال کرنا چا ہتا ہوں وہ بیر کہ آگر بیس مس عروسہ کا دماغ درست کر دوں تو کرٹل صاحب کوتو اعتراض نہیں ہوگا۔"

" فالمواز! آپ جب جائيں مجھ حكم دے سكتے ہيں۔ بات آئى گئ ہوگ يتا نميس اس كيك بركيا موا-عروسه بهت بى لاابالى فطرت كى ما لك معلوم موتى تقى \_ يهال زندگى يين ايك تفهراؤ آگيا تھا۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا۔ جو تر دو کا ہاعث ہوتا سیتا یا گرشک دوبارہ نظر نہیں آئے تھے لیکن کامران کے دل ين شريد برجس تفاسيتا كاجوروب وه دكيم چكا تفاروه تا قابل فهم تفاراس كے بعد كران صاحب سے ان ك بارے میں جو گفتگو مونی تھی وہ بھی خاصی جیران کن تھی۔ وہ کون لوگ تھے جو پہاڑیوں میں ان کا چیجا کررہے تے۔ بیساراالجھاؤ کھی بھی کامران کو بری طرح الجھا کرد کھ دیتا تھا۔ ول کتنی ہی بار چاہا کہ اس علاقے میں جا کران لوگوں کی کارروائیاں دیکھے لیکن پھراس کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ کرٹل صاحب ان لوگوں کے معاملات یں جس قدر جذباتی تھے۔اس کا بھی کامران کو علم تھا۔ چٹا نچہ وہ کوئی ایساعمل نہیں جا ہتا تھا۔جس سے کرال صاحب كوكى شم كى شكايت كاموق ملے اس طرح ساچھا خاصا وقت كررگيا تھا اور جب وين الجھنوں سے اس نے نجات حاصل کرنا جا ہی تھی اسے ان سے نجات حاصل ہوگئ تھی۔ وہ اپنے طور پرمطمئن تھا جہاں تک زندگی میں آنے والے كرداروں كاتعلق تھا۔ تو ايے كردار تو زندگى كا ايك حصد بن جاتے ہيں۔ ان سے بریشان بونا ایک طرح سے بے معنی ہوتا ہے۔ زندگی کے مشاغل کے لیے اس نے بہت سے طریقہ کارا ختیار كركي تق شابنواز بدؤات خودايك بهت المجها ساتقي تقاريبال كرين فرشده اور فانيتيس المجيى فطرت كى ما لك لؤكيال تھيں \_ لے وے كرصرف ايك عروسدرہ جاتى تھى \_جس نے اسے تھوڑا سا وہ في طور پر الجھا ویا تھا۔ لیکن ببرحال یہ کوئی الی بات نہیں تھ جو باعث پریشانی ہوتی۔ آج شام بادلوں سے و محلی ہوئی تھی اور موسم بھیگا بھیگا سا تھا۔ فیکٹری سے واپس کے بعد کامران کوشی واپس آ گیا تھا۔ تمام لوگ ا غدر کوشی سے شاہنوازاں کے پاس پہنچے گیا۔

> ''ہارش ہوجانے کا خطرہ ہے۔'' ''ہاں۔''

''آپ پہانہیں کے اونٹ کہرہے ہیں اور کے پہاڑ'' کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''جناب عالی! آپ اونٹ ہیں اور عروسہ پہاڑ'' دیماکا ٹرے سی سے ناملہ مقع مشکل ملسگ ڈتی ہے ۔ ۔ ''

"إلكل تفيك كما آپ نے ميں واقتى مشكل ميں كرفمار ہو كيا ہوں۔"

''آپ کی ذاتی صورت حال کیا ہے۔'' '' ا

"مطلب بیرکہ کتے تمبر ہیں ان خاتون کے۔"

" فمبراوران خالون کے " کامران نے ہونے سی کھیااور شاہنواز پھر ہننے لگا۔

" فيك ب شابنوازآب بيت رييس فاموش بوجاتا بول"

"ارے ارہے برانہ مانو بھائی! اصل میں بیر دوسہ جو ہے نابس کیا بتایا جائے جگڑی ہوئی اولاد ہے۔ باپ کی اور جناب! مرزاصا حب پتانہیں کیا سختے ہیں اسے اور پتانہیں کیا بتانے پر تلے ہوئے ہیں۔''

" فيرجووه كهتم بين نا جيسا كرين كے ويسا بحرين كے۔ آپ كے ساتھ كيا وقت چيش آئی۔"

بواب میں کامران نے وہ ساری تفصیل ساوی۔

'' ہوں۔ بھی وہ ڈیڈی کے پارٹر ضرور ہیں لیکن اب اس پارٹر شپ میں آپ کی تقسیم تو شامل نہیں ہے۔ آپ کی اٹی مرضی ہوتو بے شک چلے جائے۔ کوئی نہیں روکے گا آپ کو چونکہ یہ بات طے ہے کہ پکنک شان دار ہوگی۔ لیکن جہاں تک آپ کو احکامات دینے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے بیجال کی میں نہیں ہے۔ ماجی صاحب! وہ درگت بنا کیں گے کہ و کیھنے والے و کیھنے رہ جا کیں گے۔ کوئی مجول کر بھی آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔''

" عربيم عروسه بين كيانچيز-"

" كہا تا دولت مند باپ كى بگرى موئى اولاد "

"گتام بالك اياى لگتام "

" خير چپوزوان با تول كونيس جانا حاية تا"

''سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ سعروسہ سے میرا کوئی وبنی ربط نہیں ہے۔ دو تین مرتبہ فتر میں وارد ہوئی ہیں اور سموسے سموسے چیخی آتی ہیں۔ معافی چاہتا ہوں اس بات کا پہانہیں آپ کے کیا پذیات ہوں ان کے بارے میں، مجھے تو ان کا بیا نداز بڑا گھٹیا اور مجیب لگتا ہے۔''

"بس يار ہوتا ہے اب كيا كيا جائے طرح طرح كے انسان ہوتے ہيں۔"

"أيك سوال كرول؟"

''جانتا ہوں کیا پوچھو گے؟''شاہٹواڑ ہنتے ہوئے بولا۔

وم الله المالية

" يني كه عروسه كي توجه ميرى طرف تونهيس مو في بهي "

يه منط جميل جمحوا دي-"

ووکون صاحب بول رہے ہیں۔''

"" پ رہیجے کیجئے کہ بیل جو بھی بول رہا ہوں۔ان معاملات ہے متعلق ہوں اور یوں سمجھ لیجئے کہ سمى ہدايت پر بول رہا ہوں۔''

" سے زحت سیجے۔ اگر کوئی بل رہ گیا ہے ماری طرف تو آپ برداہ راست یا تو خودتشریف لے آ ہے یا برقول آپ کے انہیں بتا ہے کہ وہ ہم ہے آ کرال لیں۔ویے آپ اگر اپنا تعارف کروا دیے تو

الشكرييش خود بى آپ سے آكرالول گا-"اس كامطلب يدے كه بات با قاعدہ مورى ب بہر حال وہ رجٹراس نے اپنے قبضے میں کرلیا تھا۔اور پھر شام کو وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے رجٹر اپی خاص الماری چیا کرر کودیا۔ بیخفیہ کارروائی اس نے بڑی احتیاط سے کی تھی۔ دوسرے دن وہ معمول کے مطابق آفس پہنچ کیا کوئی خاص ہات نہیں تھی لیکن شام کو جبِ واپس پہنچا تو کمرے کا منظر دیکھ کر جیران رہ سیار کرے کی زبروست اللہ کی گئی تھی۔اس کا سارا سامان جھرا پڑا تھا۔لیکن حیران کن بات بیتھی کہ بابا صاحب إني جكم موجو وتق اور أنيس اس بارے ميں كھ جانبيس تھا كرسامان كس في بھيرا ب-البته كامران نے جب وہ رجمر طاش کیا تو وہ اسے موجود نہ طار کامران کو ایک وم دکھ کا احساس موالمپہلی بات تو سے پریشان كن تھى كە يہال كوشى كے اس اندرونى حصے ش كون رجمر تلاش كرتے ہوسے بھٹے گيا۔ دوسرى بات يەكەكس طرح سے ایک بیرونی محض اسے جل دے گیا۔اب اس کے پاس ایک بہت برا شوت ختم ہوگیا تھا۔ کیان ایا كرنے والاكون ب\_اوراس بات كاعلم اسے كييے جو كيا كربير جشر كامران كے باس جوسكتا ب-شديدالجھن كا شكار رہا تھا وہ۔ پھر تقريا رات كے ساڑھے أو بج تھے۔ جب اجاكك بى اسے ملى فون كال موصول ہوئی۔ بیر ٹیلی فون کال عروسہ کی طرف سے گئا۔

"كامران صاحب! كياكردم إين آب"

"اس وقت جو کیا جا سکتا ہے وہی کر رہا ہوں میں۔" کامران نے عروسہ کی آ واز پیجان کر

المجھے آپ کی ضرورت ہے۔

"كيانا كهاليا آپ نے''

''ابھی تھوڑی دریہ پہلے۔''

"توكافي مير المساتع في ليجا

" دمس عروسه! اس وفت مين با برنيس نكل سكا-"

"ویلیے مجھے آپ سے اس وقت بہت ہی ضروری کام ہے۔ آپ بدراہ کرم ہوگل مینڈ لین مل آجائي پليز ..... يس آپ كانظار كررى مول ـ "يكه كراس فون بندكرديا كامران فون باته يس لي

'' وہی گرون اور چہرے پرخماشیں پڑجانے والا۔'' شاہنواز نے کہااور کا مران چونک پڑا۔ " إل \_ يار! بات واقتى بهت المجهى موئى ہاورشا ہنواز اس ميں كوئى شك نہيں ہے كہ تمہارى كوشى

ش بیروو کروار بڑے عجیب ہیں۔''

"لقین کرو۔جس طرح تم ان کے بارے میں تجس کا شکار ہو۔ای طرح میری بھی کہی کیفیت ہے۔ لیکن چونکہ معاملہ کرٹل گل نواز کا ہے چنانچہ ہمت نہیں پڑتی کہ ان کی خواہش کے برخلاف کچھ کیا جائے '' کرتل گل نواز کامران کوتھوڑی بہت خقیقتیں بتا بھے تھے لیکن کامران نے اس سلسلے میں مزید کوئی عُنتَاكُوكرنا مناسب نبيس تجهي اوراس طرح معامله رفع وفع هو كيا شكرتفا كدبيرات بإولول كي گرج اور بجليول كي چکے تک محدودر ہی بارش نہیں ہوئی تھی کا مران نے کئی بار کھڑ کی کے باس جا کرادھر کا نظارہ کیا اور اس کے بعد وہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ بیتا یا گریشک نظر نہیں آئے تھے۔ کامران کی اپنی معلومات بھی اس سلسلے میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ چٹانچہ وہ خاموثی سے ان کے بارے میں سوچے ہوئے گہری نیندسو گیا۔ دوسری صح آسان صاف شفاف تھا۔ لیکن نا جانے کیوں کامران کے دل و دیاغ پر وہی ووٹوں سوار تھے۔ آج خاص طور یراہے اس بات کا احساس مور ہاتھا کہ وہ پراسرار کردار اپنی نوعیت کے عجیب وغریب تھے۔ کیوں نیان کے بارے میں مزید پھے تفصیلات معلوم کی جائیں۔ کرال کل نواز نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ وہ سب کسی بھی طرح كرييك ادرسيتاكي دل محتى تهيس چاہتے تھے ليكن اس دو پهر فيكٹري بيس ايك الگ صورت حال پيش آ گئی۔رحمان صاحب معمول کے مطابق نہیں آئے تھے۔ پھیلے کافی ونوں سے وہ ای طرح آجارہے تھے۔ ذراى طبیعت بہتر ہوتی تو آجایا كرتے تھے بيار ہوتے تو مشكل پیش آجاتی۔ بہر حال وہ اپنے معمولات ميں معروف تھا کہ ایک رجشراس کے ہاتھ لگا جواکی ارولی نے لاکر رکھ دیا تھا۔

"صاحب! يه بحصاس برانى المارى شي طا ب-جواس كون شي ركى بوئى تلى اس كي تي همكرا برا تھا ہے۔" کامران نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ بے خیالی کے انداز میں اس نے رجمر کھول لیالیکن جب اس نے رجٹر کے کاغذات پرنگاہ ڈالی توالی وم چونک پڑا۔اس رجٹر میں کچھ پراسرار اندراجات تھے۔ایک ووالی کمپنیوں کے نام تھے جوان ہے متعلق نہیں تھیں لیکن پروڈکشن جارٹ میں ان کمپنیوں کے آرڈر لکھے ہوئے تھے۔ کامران فور کرتا رہااور پھراچا کد ہی اسے رحمان صاحب کی بات یاد آئی۔ فیکٹری میں پھھاس طرح کا مال بھی تیار ہوتا ہے۔جس کے بارے میں سے پہانمیں چاتا کہدہ جاتا کہاں ہے۔ کامران نے فوراً ہی رجسرا پئے قبضے میں کرلیا۔ پھراس کے ذہن میں جس نے سرابھاراتواس نے اس کمپنی کے ملی فون نمبر نوٹ كيےاوراليك فون اس كمپنى كے مينرنگ ڈائر كيٹركوكرديا۔

"جھے ستار صاحب سے بات کرفی ہے۔"

"مين ستار بي بول رېا جول-"

"ستارصاحب! پچھلے مہینے کی ستائیس تاریخ کو جوسلائی آپ کودی گئی تھی کیا آپ نے اس کے

سوچتار ہا پھراس نے ایک گہری سائس لی اور اٹھ گیا۔

عروسہ بلا وجہ گلے کا ہار بن رہی تھی کسی طرح اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہے۔ وہ سوچ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچا نگ بی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ کیوں نہ عروسہ سے روابط بڑھائے جائیں۔ وہ مرزا خاور بیگ اس کم سنگ ہے۔ وہ جس کے جاور بیٹی طور پر مرزا خاور بیگ اس کم سنگ ہی ہیں آسکتا ہے۔ وہ جس طرح بھی بن پڑے۔ کرتی گل نواز کو اس جھٹرے سے نکالنا چاہتا تھا۔ کرتی گل نواز نے اس پر کھمل اعتبار کیا تھا۔ تیار ہوکر وہ ہوئی میپنڈ لین چل پڑا۔ میپنڈ لین کے خصوص ہال میں اس نے عروسہ کو دیکھا جس کے سامنے کا فی کے برتن ہے ہوئے تھے۔ کیکن دلچسپ بات بیٹی کہ عروسہ تہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ مرزا خاور بیگ بھی موجود تھا۔ جے دیکھ کرایک وم کا مران کوشاک سالگا تھا۔ وہ ان دونوں کے نزویک بیٹنی گیا۔ اس نے مرزا خاور بیگ کی مران کوشاک سالگا تھا۔ وہ ان دونوں کے نزویک بیٹنی گیا۔ اس نے مرزا خاور بیگ کوسلام کیا تھا۔

''آ دُ۔۔۔۔آ وُ۔۔۔۔آ وُ یک مین! ویے ایک جرت انگیز بات ہاور وہ یہ کرنہ جانے کول میری انگیز بات ہاور وہ یہ کرنہ جانے کول میری نگاہیں بار بارتم پر بڑتی رہی ہیں۔ میں خود بھی تم سے متاثر تھا۔ لیکن تم نے جو حرکت کی اس نے جھے تم سے برگشتہ کر دیا۔ اور میں فراری اجھن کا شکار ہوگیا۔ حقیقت بہہ نوجوان آ دی کہ اگر تم عروسہ کے منظور نظر نہ ہوتے تو بڑا نقصان اٹھا سکتے تھے میرے ہاتھوں۔ خیر! بمٹھو یہ بتاؤ۔۔۔۔ کافی پیو کے یا کوئی شوٹری چیز۔ '' کافی بی ودان خود کوسنجا تا رہا تھا۔ اسے یہ کھیل کافی لمبا محسوں ہور ہاتھا۔ اس نے آ ہت لیج میں کہا۔ ''کافی بی مناسب رے گی۔''

"سمجاؤات-مجاؤات عروسركرم كافي پينے سے مند برى طرح جل جاتا ہے اور كافي سے جلا

ہوا منہ بہت ومریتک ٹھیک نہیں ہوتا۔''عروسہ نے عجیب می نگاہوں سے کامران کو دیکھاا در پھر یول۔

''جب ڈیڈی نے جھ سے کچھ تذکر نے کیے تو میں نے ان سے کہا ڈیڈی! کامران تو میر ہے بہترین ووستوں میں سے بیں اور ڈیڈی میں وجی تذکر نے کیے تو میں نے بہت متاثر ہوں۔ تب ڈیڈی نے اپنا موڈ بدل لیا کامران ورشہ ڈیڈی اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کر دینے کے عادی ہیں۔'' کامران کے لیے اس وقت فیصلہ کرنا مشکل ہور ہا تھا۔ وہ واقعی کوئی بہت بڑا جھٹڑا مول نہیں لینا چاہتا تھا۔لیکن یہ ساری ہاتیں الیی تھیں کہا۔ الی تھیں کہا۔

'' یہ بات میرے علم میں ہے جناب کہ آپ کرل گل نواز کے پارٹم ہیں اور کرنل گل صاحب آپ کا بھر پوراحترام کرتے ہیں۔ آپ کو بلیک میل کرنے کا تو ہیں تصور بھی نہیں کرسکتا اور یہ بات میری فطرت کے خلاف بھی ہے۔ ہاں میں ذرا متجس ضرور تھا کہ یہ پرائیویٹ پروڈکشن جو ہوتی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے۔ویکھیے سر! اس طرح کی فیکٹر یوں اور کمپنیوں میں بچھالیے لوگ بھی پیدا ہوجاتے ہیں جوڈائی طور پراپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔''

" بالكل بالكل \_ يقيناً موجات بين احجها تم مجھے يه بات بتاؤاب جيسا كرتم بين با چل كيا ہے كه ان تمام كارروائيوں كا ذھے دار ميں موں \_ توتم اب اس سلسلے بين كيا ارادہ ركھتے ہو۔ "

'''نہیں۔اگر آپ سے بھتے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے جاؤں گا تو ہدراہ کرم ہیر خیال اپنے دل سے نکال ویجئے'

''اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ تم نے تھے آدی کی سفارش کی تھی واقعی ایسے لوگ جوموقع کی نزاکت کواتئی جلدی بچھ لیتے ہیں قابلی مزت بھی ہوتے ہیں اور قابلی مجت بھی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو بیٹا تم سمجھ وار آدی ہو و یکھو بات اصل ہیں یہ ہے کہ اس دور ش جو بہلے اپنے بارے ش نہ سوچے وہ آحق بلکہ آحمق ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ فیبٹری شیخ معنوں میں، میں نے قائم کروائی تھی۔ کران تو فوجی آدی ہے۔ اس نے پہ شک اس کے شیکے حاصل کے اپنے اختیارات ہے کام کے کرکین وہ اسے چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ سیدھا ساوا شریف آدی ہے۔ بالکل نہیں جانا کہ ذمانے کے رنگ ڈھنگ کیا ہوتے ہیں اور یقین کرواگر شراسے بھر پورطر یقے سے بیورٹ نہ دیتا تو اب تک بید فیئٹری بھی کی بند ہو چکی ہوتی۔ ویسے بھی وہ زمیندار شم کا آدی سے دولت کی کوئی کی نہیں ہے اس کے باس کی بند ہو چکی ہوتی۔ ویسے بھی وہ زمیندار شم کا آدی سی نے اس کے باس کی بند ہو چکی ہوتی۔ ویسے بھی وہ زمیندار شم کا آدی سی نے دولت کی کوئی کی نہیں ہے اس کے باس کے باس کے باس کے باس کی بند ہو چکی ہوتی۔ ویسے بھی وہ زمیندار شم کوئی اس کے بین اس سے بھر پور فائدہ پہنچانے کے بین اس کے باس کی بین ہوں اور اس سے مصل شرو آمد فی خودر کھتا ہوں۔ بہر حال شی سی بین اور بیا سین کے مور پر استعمال کرتا ہوں اور اس سے حاصل شرہ آمد فی خودر کھتا ہوں۔ بہر حال شی سی تین ہوں بین ہوں بین بین بین ہوں بین ہوں بین ہی ہو گئیس چا ہتا۔ میں نے وہ رجھر اپنے بیاں اس نے تم بین جناب! آپ بالکل مطمئن رہیں میں بین جناب! آپ بالکل مطمئن رہیں میں بین جناب! آپ بالکل مطمئن رہیں میں بین کہ تم بین کے تم بین کی کھی ہوں۔ نہیں جناب! آپ بالکل مطمئن رہیں میں بین کھی مناسب مجھوکرہ و۔ اب بتاؤ کیا چا ہتے ہاں اس میں بین ہوں ہوں اور اس میں کھی بین ہو ہوں ہوں وہ رہٹر اپنے بالکل مطمئن رہیں میں بین کی کھی ہوں۔ نہیں جناب! آپ بالکل مطمئن رہیں میں بین کھی ہو ہوں ہوں اور اس میں کھی ہوں کے دور کھتا ہوں۔ نہیں بین کی کھی ہوں کی کھی ہوں کی ہوں کی کھی کی کی کی کی کھی کی کھی ہوں کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور کھتا ہوں کے دور کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کوئی کی کھی کی کوئی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے

لیے رکھا کہ اس کے بارے میں مکمل طور پر تحقیق کرول اب جب کہ جھے ہیے بہا چل گیا ہے کہ آپ بدذات خوو

ان تمام معاملات سے مصرف واقف میں بلکہ آپ کا اپناعمل ہے ہیں۔ میں تو صرف ایک طازم مول ۔ ب شك كرش صاحب مجھ رب بناه مهرمان ہيں۔ كيكن ان سارے معاملات ميس ميرى مداخلت بيم من باس كاساراذمدانبي كوجاتا ہے۔آپ مطمئن رئيں۔ يه بات ختم ہوگئ۔"

''واه\_عروسہ! اب مجھے تمہارے انتخاب کی داو دینا پڑے گی۔ بڑے تیج آ دی کا فیصلیہ کیا ہے تم نے ووست! تم مجھے بیند ہوعروں کو اجازت دے رہا ہوں میں کہ تمہارے ساتھ دوتی کرے اورا کر بھی اقتدیر یہ فیصلے لکھ وے کہتم عروسہ کے لاکف پارٹنرین جاؤ۔ اوک، عروسہ!تمہارا مہمان تمہارے ساتھ میں جاتا موں۔جو کام مجھے کرنا تھاوہ ہو چکا ہے۔' مرزا خاور بیک اٹھ گیا عروسہ کے ہونٹوں پر ایک ول نواز مسکرا ہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کامران یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب جب اس نے اس منافقت سے کام لیا ہے۔ تو پھراسے ایک بھر پوررنگ دینا جاہیے۔اس کے علاوہ بھی کچھ فیصلے اس نے اپنے دل میں کیے تھے۔ بہر حال بیساری باتیں اپی جگھیں اور وہ سوچ بیٹا تھا کہ اب فراس چالا کی سے کام لینا پڑے گا۔ واسط خطرنا ک لوگول سے ہے۔ عروسه نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اوه يقين كرو مجتهاميه نبيل تقى كهتم اس قدر ذبين انسان ثابت موكـ-'' "أت نے میری کون ی ذہانت دیکھ کی مس عروسہ۔"

"وْيْدِي! بهت خطرناك آوى بين تم يقين كروانسانى زندگى ان كے ليے ايك مذاق كى حيثيت ر مھتی ہے۔ میں توبیر سوچتی ہوں کہ اگر اتفاق سے بیر ساری کہانی میرے ملم میں ندآ جاتی تو تمہارا کیا ہوتا۔'' "واتعى ين خووجهي اس بات سے خوف زوه مول ليكن ش تمهيں بج بتار ما موں عروسه! مرزا خاور بیک سے میں بھی چھڑا مول نہ ایتا۔ وہ تو بس بی خیال میرے ول میں تھا کہ کہیں فیکٹری میں موجود کچھ كاركنان يمل توجيس كررب.

" فرر لقین کرو مجھے اس بارے میں کھے نہیں معلوم ۔ بس وہ تو تمہار نام آگیا تھا ورنہ میں ویدی كمعاطلات يس بالكل وليسي نبيس لياكرتى-"

" مهارا كيا خيال ہے حروسہ! كيا كرتل صاحب كون معاملات كے بارے بين كچھ علم نہيں ہوگا۔" "ارے چھوڑو کن قضول باتوں میں رو گئے تم۔ بید معاملہ ان لوگوں کا ہے۔تم نے اس سے اپنی وستبرواری ظاہر کر کے جوخوشیاں خریدی ہیں اس کا تہمیں اندازہ نبیں ہے۔اب تو ڈیڈی نے بھی آزادی دے وی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے بارے میں گرے انداز میں سوج علی ہوں دیے میں تمہیں ایک بات بناؤں۔ یقین کرو میں بوی النے وماغ کی لڑکی موں جسی کوئی چیز جھے بے بناہ بند آتی ہے۔ تو صرف تعور ی در کے لیے اس کے بعد جھے اس چیز سے نفرت موں ہونے لگتی ہے۔ پانہیں تمہارے بارے ين مير ع خيالات كب تك الصحير إلى اوركب خراب جوجائي " كامران مسكراتا جوا ولا-

''جب تمہارے خیالات میرے بارے میں خراب ہوجا ئیں تو بس ایک احسان کرنا جھ پر''

'' مجھے بتا دیتا۔'' کامران نے کہااور عروسہ مننے آگی۔ پھر بولی۔

"وعده ب"نه جاني كب تك كامران وبالعروسه كوب وقوف بناتا ربا اوراس كے بعداس نے گھڑی و مکھتے ہوئے کہا۔

" جناب سازھے بارہ ن رہے ہیں میں بھی کوشی سے اتنی دیر عائب نہیں رہا کہیں حمیری طاش نہ

"فی الحال توتم میری پیند ہوکامران! کسی اور کو بیتی حاصل نہیں ہوتا کہ جبتم میرے پاس ہوتو

وہ تہریں تلاش کرتا پھرے۔''

دونہیں تھوڑا ساوقت جارہا ہے بس جبتم کرتل گل نواز کی کوٹی سے نتقل ہو کرمیری کوٹٹی میں آ جاؤ کے او کے ۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کرووں۔'' عروسہ کامران کوکرٹل گل نواز کی حویلی کے گیٹ پر چھوڑ گئی تھی۔لیکن اس وفت کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ چوکید اربھی نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ بابا رمضان بھی سو کتے تھے۔ چنانچہ کامران بھی اپنے بستر پر جاکر لیٹ گیا۔لیکن اس کے ہوش وحواس اڑے جارہے تھے۔ووسرا ون چھٹی کا تھا۔ رات کونہ جانے کون سے پہرتک سوچے رہنے کے بعد آخر کاراس نے فیصلہ کیا کہ رال گل نواز کواس بارے میں تفصیلات بتا دے گا۔ لیکن کم از کم بنیا وتو کچھ ہونی جا ہیں۔ زبانی طور پر پچھ کہددیے کا مطلب بیکداس بات کی تروید کردی جائے تو ثبوت کوئی نہ ہو۔ مرزا خادر بیگ سے ل چکا تھا۔ اور بیا مدازہ ہو چکا تھا اے کہ مرز اخاور بیگ ایک تجربے کارشخص ہے اور جب تک اس کے خلاف بہت زیاوہ شوس ثبوت نہ موں سہ بات منظرعام برلانا مناسب نہیں ہوگا چنانچہاس نے سوچ سمجھ کر سے فیصلہ کیا کہ ابھی جلد بازی سے کام نہیں لے گا اور پہلے اس سلیلے میں تھوں شواہد جمع کرے گا۔ بہر حال بیساری با تیں بدراہ راست اس کی ذات ہے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ ابھی رحمان صاحب بھی بوستور فیچر تھے۔ فرے داریاں بے شک اسے وے دی كئير تھيں ليكن باقى تمام ف دارياں ابھى انبى كى تھيں۔ پھر دوسرےون سے اس نے اس سلسلے يل كام شروع كرويا اوروه تمام رجسر وغيره و كيصفه لگا۔ جن ميں پروؤکشن كی تفصيل تھی کيکن پيرکام اس نے اشنے خفيہ پیانے براوراس دہانت سے شروع کیا تھا۔ کہ سی کو ذرہ برابرشبہ ندہوسکا۔ تقریباً وس دن تک وہ سی تفصیلات جمع کرتا رہا۔ فیکٹری کے دوسرے معاملات جواس کے مپرد تھے۔اپنی جگہ تھے کیکن وہ اس کے بعد اپنا کام کر ر ما تھا اورا سے اس میں زبروست کامیا بی حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ میٹریل کی تفصیلات وہ الگ رجٹر میں جمع كرتا جار باتفا۔ اوهر رحمان صاحب بے جارے اس طرح صاحب فراش ہوئے تھے كدان كى صحت بالكل تباہ ہو چکی تھی۔ یہاں تک کدانہوں نے کرال گل نواز سے درخواست کروی کداب انہیں ان کے منصب سے سبدوش كرويا جائے۔وہ اپنا فرض بوراكرنے كے قابل نہيں ہيں۔ چنانچہ اس سلسلے ميں ہدايات جاري كردى مسلم اور ان کے تمام حمایات کیے جانے گئے۔اس دوران دوسرے معاملات بھی چلتے رہے تھے۔عروسہ غالبًا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سیر وسیاحت کے لیے گئی ہوئی تھی۔کا مران تو اس سلسلے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ عروسہ کی موجودگی اسے وہنی کوفت کا شکار کرتی تھی۔ورنہ وہ اپنے طور پر بہت مطمئن رہتا تھا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تک خود کرتل گل نواز نے مرزا خاور بیگ کے بارے میں کوئی الیمی بات

ہے گفتگو کرنے کے بعد بات کرنا چاہتا ہوں۔'' کامران کی قدر الجھے ہوئے اشاز میں کرنل نواز کو دیکھنے لگا۔

" كرش صاحب! بات اصل ميس ميكى كه ش اب يهال آچكا مول اوريش خود بهى اس بات كا اندازہ رکھتا ہوں کہ میرے سلسلے میں یہاں جو محبت مجراانداز اختیار کیا گیا ہے۔ وہ کوئی عام انداز نہیں ہے۔ بلکہ بہت ی خصوصیں ہیں اس میں اپنی بہتری کے تمام اختیارات میں نے آپ کودیے ہیں اور مجھے یقین ہے كرمير بارے يل جو كھا ب سوچس كے وبى ميرے فق ش سب بہتر ہوگا۔"

"بول بھی اصل میں بات سے کہ بی فیکٹری ہاری زعد کی کی بنیاد نہیں ہے۔اللہ تعالی کے تفنل وكرم سے ميرے پاس بہت دولت ہے۔ زمينوں اور جائيدادوں كى آ مدنى ہے اور يول مجھ اوكى بھى طرح يس اس فیکٹری سے بہت زیادہ جذباتی لگاؤنہیں رکھا۔ بہت سے ایسے معاطلت ہیں۔جنہیں میں نظر انداز کرویا کرتا ہوں۔ میں تو ذرا مخلف قتم کا آ دمی ہوں ابھی کھدون کے بعد میراایک بہت ہی اچھا دوست! علی سفیان جس کے بارے میں میں نے تہمیں بتا دیا تھا کہ نسلا مصری ہے ایک اچھا دولت منداور کاروباری آ دی وہ آنے والا ہے۔ایک فوجی کی زندگی میں وہ ایدو فجر ہی موتا ہے۔ اپنی زندگی کے ایک مختر ایدو فچر کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہے۔ بلکہ اس کے جیتے جا گتے پھیٹوت موجود ہیں۔ وہ کوئی منصوبہ بنا کرآ رہا ہے اور میں ائي ايك چهوتى ى شيم بنانا چاہتا مول - بلكم يم كيا چندسائلى بہت زياده رش توش بحى جمع نہيں كرول گا- ند جانے کیوں میرےول میں بار باریہ خیال آتا ہے کہ عیں اس سلسلے عیں تہیں بھی اپنے ساتھ ثمانی کروں۔'' " حالاتك ين تبين مجما مول كرآب كا مقعد كياب اور مين آف والح وقت ين كياكرنا مولاً-

لیکن کرٹل صاحب! میں آپ ہے عرض کر چکا ہوں کہ آپ میرارخ جس طرف موڑیں گے میں خوثی سے وہی سمت اختيار کرول گا-''

"مين تم سے اصل ميں يہي او چھنا جا ہتا تھا كامران! كما اگر فرض كرو يس كى مهم يين تهبين اپنا ساتھی بنانا جا ہوں تو کیاتم خوشی سےاسے قبول کرنو گے۔''

" بی بالکل اوراس کی بنیادی وجہ رہے کہ خود میری زندگی کا کوئی محور نہیں ہے۔ پس تو ایک کی تینگ کی مانند ہوں۔جس کارخ نسی بھیست ہوجائے۔''

"اب تونبین ہویار!ایسامت کہوہم تمہارے خاندان کی طرح ہیں۔ بھی آ زما کرو کھناکسی مرسلے پر د کیر لیٹا ایک ایک فرد تمہارا ساتھی ثابت ہوگا۔'' کرٹل صاحب کے ان الفاظ نے کامران کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔وہ گرون جھکائے سوچتار ہا پھر بولا۔

" مجھے بھی آ بہمی خود سے دور نہیں یا تیں گے۔"

"شکر ہے۔ میں جامتا ہوں۔ تو میں تمہیں علی سفیان کے بارے میں بتا رہا تھا۔ برا ولچیپ آ دمی ہے۔ اورا یک اور بات بتاؤں۔ شادیاں کرنے کا شوقین ہے ظاہر ہے ان علاقوں میں رہنے والوں کو قدرت نے خاصی فراغت دی ہے اب مشغلہ تو کچھ نہ کچھ ہونا جا ہیں۔ چنانچی مہیں خود بھی معلوم ہوگا کہ اس طرت کے رہے والے زندگی کی ولچیپیوں کوئس انداز میں ٹھسوں کرتے ہیں۔'' نہیں کہی تھی۔جس میں بیا حکامات ہوتے کہ مرزا خاور بیگ کا اس کاروبار میں بڑا نمایاں کروار ہے اورانہیں بہت سے اختیارات حاصل ہیں لیکن خودا سے الیک کوئی ہدایت نہیں کی گئتی کے مرزا خادر بیک کا کوئی خصوص خیال رکھے۔ یا کس مسلے میں ان سے ہدایت لے وہ پروڈکشن سائیڈ کے آ دی تھے۔ چٹا نجید ان کا کام اس طرح زیادہ ہوتا تھا۔ البتہ بیالگ بات ہے کہ فیکٹری کا سارا معاملہ ایک ہی طرح کی نوعیت رکھتا تھا اور سارے معاملات میں دونوں سائیٹ کے کام ہوا کرتے تھے۔ پھر اس دن شام کوگل نواز نے خود اس کے ر ہائش ھے میں پہنچ کراس سے ملاقات کی۔

"إلى بھى اصل ميں جب مجھےتم سے كوئى خاص بات كرنا ہوتى ہے۔ تو ميں تمہارے پاس آجاتا ہوں۔ مجھ لومیری آ مرتمہارے لیے خطرے کی تھنٹی ہوتی ہے۔ لیتن سے کتمہیں دوسرے معاملات ترک کرکے مجھ کھوینایر تاہے۔

" د شیں جناب! بیتو میری ذمه داری ہے۔"

" چھوڑو یار! کیا ذمدداری ہے کیا ذمدداری نہیں ہے۔ بات اصل میں بیہے کہ میرا اور تمہارا تو يملے دن سے بى ايماكوئى كاروبارى رشتنبيں ہے۔ تم نے چھاس طرح ہم لوگوں كے دل و دماغ كواسينے بس س کیا ہے کہ مراخیال ہے ہم میں سے مرتحص تمہارے بارے میں بالکل اپنے طور برسو چتاہے اور تمہیں کی ووسری حیثیت سے تعلیم نہیں کرتا۔ یہال تمہیں جیرت ہوگی کہ میری مسز تک تمہارے بارے میں بڑی اپنائیت کے خیالات رکھتی ہیں۔ اکثر فرخندہ اور ثانیہ بھی تمہارے بارے میں گفتگو کرتی رہتی ہیں۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ تم البيل بابرے آئے ہوئے آ دی ہو۔"

" آپ کی ان عنا بیوں اور محبتوں کو میں اپنی تقدیر کی ویں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ میری طرح خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کی محبت کرنے والے ال جائیں۔حقیقت بیہے کرال صاحب کہ میں اکثر ا پنے ماضی پر نگاہ ڈالٹا ہول اور سوچتا ہول کہ وہ کون ی نیکی تھی جو میں نے ناوانسکی میں کی تھی اور جس کے صلے میں مجھے آ ب کا پار حاصل ہوا۔"

"ا چھا چھوڑوان باتوں کو میں اصل میں تم سے بید کہنا جا ہتا تھا کہ فیکٹری میں جو تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ بے شک اس لیے تھی کہ ہم تمہیں کوئی ذمدداری سونینا جائے تھے۔اس وقت کچی بات بیہے كرتمهارے ليے ول ميں ير كوشے نہيں پيدا ہوئے تھے اس وقت تم صرف ايك الي شخصيت كے مالك تھے جس کے بارے میں حاجی صاحب نے ہدایت کی تھی۔ لیکن بعد میں تم نے اپنا مقام خود بنالیا۔ اور ابتم اس حویلی کے ایک ذمہ دار فرد ہو۔میرا مطلب مجھ رہے ہونا۔"

"اب بيتم بر مخصر ب بلكه بيل تم سے اس موضوع پر بات كرنا جا بتا ہوں كه تم فيكثرى بيل اس حیثیت سے کام کرنا زیادہ پند کرتے ہویا پھرتہارے لیے دوسرے شعبے منتخب کیے جائیں۔'' "جين جناب!ميراخيال بي مين مطمئن مون"

'' یہ بات میں از راہ تکلف نہیں کہد ہا۔ بلکہ میرے ذہمن میں پکھاور ہے۔ جس کے بارے میں تم

پر نے لاؤں اور مرزا خاور بیک کو بدترین سزاولاؤں۔ طرابتم بھے مشورہ دو کہ جھے کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں ، میں اس ونیا کا انسان بی نہیں ہوں۔ میری زندگی میرے مشاغل بالکل مختلف ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنے آ پکوان جھڑوں میں پھنسا کر ساری صورت حال ، اوہو طرنہیں تھرومیرے پاس ایک ایسا آ وگی موجود ہے جے میں رحمان صاحب کی جگہ تعمین کر سکتا ہوں یہ بھی ایک میرا ساتھی فوتی ہے میجرا قبال جومیرے ساتھ ریٹائر ہو چکا ہے۔ لیکن تم سمجھ لوکہ آگش و آئی ہے ہوا میرا بہترین دوست ہے۔ اسے اگر میں سیمنام اختیارات وے دول تو نیچا کررکھ دے گا مرزا خاور بیک کو۔ پائی پائی نگلوالے گا اس سے۔''

''یار! مگریہ ہوا بڑا فلط اصل میں مرزا خاور بیگ کے پچھ اپے تعلقات ہیں جن سے میں فائدہ الحانا چاہتا تھا۔ مطلب ہے اپنی ایک تی مہم کے سلط میں علی سفیان کے بارے میں بتارہا تھا تہمیں علی سفیان آئے والا ہے پچھا کے دنوں سے بچھ سے اس کی گفتگو چل رہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اسے پچھا لیے لوگ وستیاب ہوئے ہیں۔ جن کے ذریعے وہ ایک پرامرامہم پر جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آکر تفصیلات بتائے گا۔ اور اس کے بعد میمیں سے تیاریاں کرے گا۔ میں مرزا خاور بیک کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہے۔'' کامران سوچ میں ڈوب گیا کچھ دیرسوچے رہنے کے بعد اس نے کہا۔

اب باوی و بو بی ہے۔ اور اور دون کی مرد کی گار ہوں کے دون کا دوہ یہ کہ رحمان صاحب کی جگہ فیجرا قبال کو متعین کر '' پھر میں آپ ہے ایک ورخواست کروں گا۔ وہ بیک اجازت سے میں ان سے
تعاون کروں گا۔ آپ اس مہم کے سلسلے میں مرزا خاور بیگ کو اپنے ساتھ رکھ لیجے۔ کہ وہ سارے معاملات
ایکوریٹ کرے اور جب ہم اس مہم سے واپس آئیں۔ تو آپ مرزا صاحب کا احتساب کر لیجئے گا۔''

''گذآ ئیڈیا۔ ش ایسانی کرتا ہوں تم فکرمت کرو۔اچھااب میری بات سنو۔ ش علی سفیان کے بارے میں مختصرا تمہیں بتا چکا ہوں۔تم وہنی طور پراس کے لیے تیار دہو۔ فیکٹری بے شک جاؤ۔ میجمرا قبال کو ایک دودن کے اندر ہی بلالیا جائے گا۔اپنا تھمل چارج ان تمام تفصیلات کے ساتھ انہیں وے دو۔ بلکہ ہم لوگ ایک میٹنگ رکھ لیس گے۔اور اس طرح میجمرا قبال یہ معاملات سنجال لیس گے۔لین میں انہیں ہرایت کر دوں گا کہ ابھی وہ مرز اخاور بیگ کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں جو اجھن کا باعث ہو۔''

''ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔'' کامران نے جواب ویا اور اس کے تیسرے دن ہی میجرا قبال کو فیکٹری کا نیا فیجرمقرر کر دیا گیا۔ یہ افتیارات صرف کرنل گل نواز کے باس تھے۔ چونکہ رحمان صاحب کا معالمہ بالکل الگ ہی تھااس لیے وہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرسکتا تھا لیکن میجرا قبال کی تعیناتی کے دوسرے ہی ون شام کومرزا خاور بیگ کا فون موصول ہوا۔

''شام کی جائے میرے ساتھ کی لو۔ بے شک وقت زیادہ نہیں ہے کیکن جائے کے ساتھ کوشی کے لان پر تمہاراا شظار کروں گا۔اس وقت جب تم فیکٹری سے فارغ ہوجاؤ گے۔''

ے وی پی بھور میں میں اور میں ہے۔'' مرزا خاور بیگ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کامران کا استقبال کیا ''ومیں حاضر ہو جاؤں گا جناب'' مرزا خاور بیگ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کامران کا استقبال کیا تھا۔اپنی کوشی کے خوب صورت لان پروہ کی قدر فکر مند بیٹھا ہوا تھا۔

"نا بتمارے مع نیجرصاحب نے چارج سنجال لیاہے۔"

'' تو پھر میں اپن ٹیم میں تہارا نام کھولوں۔'' ''خوٹی کے ساتھ۔'' کا مران نے جواب دیا۔ '' بھی واہ۔کام کی بات ہوئی۔'' ''ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کرٹل صاحب۔''

" فَيُكُمْرِي مِّن بِيهِ وَحِيْدُ لَحَات جَحِيدِ بِي كُنَّةٍ بِين مِنْ الْ كَسِلْمِ مِنْ بَهِ عِرْضُ كُمَا عِلَ "لا الله لوكِ"

'' کرفل صاحب؟ میں نہیں جا تما مرزا خاور بیگ ہے آپ سے کیا ڈئی مراسم ہیں۔اور آپ انہیں کیا دیئی صاحب؟ میں جو پھھ کہنا جا ہتا گیا حیثیت ویتے ہیں۔ بھی صرف اتنا ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کے پارٹنر ہیں۔ کیکن ٹیل جو پھھ کہنا جا ہتا ہوں۔ وہ ذراان کے خلاف ہے۔''

''اوہوا چھا خیریت کیابات ہے۔'' کرٹل صاحب پوری طرح متوجہ ہوگئے۔ پھرانہوں نے کہا۔ ''اور بیر بات تو تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے مکمل طور پر ناواقف ہوں۔ بے شک پیرفوجی ٹھیکے جھے ٹل گئے ہیں۔ کیکن میں پہلے بھی ان سے ذراہٹا ہوا تھا۔ بیرم زاخاور بیگ ہی گر تم یک تھی کہ اس نے جھے اس جانب راغب کیا اور بہر حال میں بیرکام کرنے کے لیے تیار ہو گیا اسے اس کام کا تجربہ ہے۔ تم بتاؤ کیا کہنا چا ہتے تھے۔''

'' یہ کہ مرزا خاور بیگ نے پروڈکشن ہاؤس میں اپنا ایک الگ کام شروع کررکھا ہے اوراس وقت تک وہ صرف اپنے لیے جو پروڈکشن کر چکے ہیں اور سلائی وے چکے ہیں اس کی مالیت تقریباً ساڑھے سترہ کروڑ روپے منافع ان کے اپنے اکاؤنٹ میں جا چکا ہے۔ ہماری فیکٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

"كيا؟" كرقل كل نواز كامنه جرت سے كل كيا-

"جی بیرساری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔" کامران نے کہااور الماری سے وہ فائل نکال کر کرٹن صاحب کے سامنے پھیلا دی۔ جو اس نے خووتر تنیب دی تھی اور اس کے حوالے متند تھے۔ بہت ی فوٹو کا پیال تھیں جوان کا غذات اور رسیدوں کی تھیں۔ جن کے ذریعے بیسپلائی الگ سے دی گئی تھی۔"

''گویاتم بیکہنا چاہتے ہو کہ سارا میٹریل فیکٹری کا استعمال ہوا ہے بینی ہم دونوں کامشتر کہ اوراس کا فائدہ صرف مرزا خادر بیگ نے اٹھایا ہے۔''

"جي ميں يہي کہنا جا ہتا تھا۔"

''اوہ .....اوہ ....'' کرٹل گل نواز نے افسوس بھرے کیچ میں کہاتھوڑی وہر تک گردن جھکاتے کچھ سوچتے رہے پھر بولے۔

"و کیمو .... ایا ہے میں اگر چا ہول تو اسے اختیارات سے کام لے کریساری باتیں منظر عام

تھا۔ ملازم ادھرسے ادھر بھاگے پھررہے تھے۔ بابا صاحب بھی ٹاشتا تیار کرنے کے بعد باہرنگل گئے تھے۔ کامران خود باہرآ گیا ای وقت گل نواز نے کامران کواشارہ کیااورا پنے قریب بلانے لگے کامران تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔

'' خمریت ہے نا جناب'' کامران نے کسی قدر تشویش بھری آ داز میں کہا۔ '' الکا خصر سے جا جناب'' کامران نے کسی قدر تشویش بھری آ داز میں کہا۔

''بالكل خيريت ہے۔آج پورے بارہ بج على سفيان كچھاورمهمانوں كے ساتھ آرہے ہيں ان كے ليے تيارى كى جارہى ہے۔''

"اوه سال کا مطلب ہے کہ باتی سب فیریت ہے۔"

'' ہاں بالکل خیریت ہے کیکن علی سفیان بہذات خود بھونچال ہے۔ حالانکہ عمر رسیدہ آ دمی ہے۔'' ''میری ہی عمر کا ہوگا۔ لیکن نوجوانوں کی طرح شوخ اور کھلنڈرا ہے۔ تم دیکھنااس کی شخصیت تمہیں

"جی-" کامران نے جواب دیا۔

''اچھاہاں سنو۔ایک اہم ذے داری میں تہہیں سوعیا جا ہتا ہوں۔'' ''جی جی فرمائے۔''

''ویکھوش ایک فوتی آدی ہوں۔ میرے وجودش ایسے بے شاہراز چھے ہوئے ہیں جن کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے۔ بیراز میں موت کی قیمت پر بھی کی کوئیس دے سکتا علی سفیان میرا بہترین دوست ہے۔ کیکن سبتااور گرشک جیسا کہ میں نے تہمیں ان کے بارے میں بتایا میرے لیے ایک چیلئے ہیں۔ اور یہ چیلئے میں از نور یہ جس ایٹی زندگی کے آخری سائس تک قبول کر چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوسروں کی نگاہیں ان دونوں پر میں طور خان کو ہدایت کیے دیتا ہوں۔ ان دونوں کوان کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔''

''ارش بھی ہوسکتی ہے۔ موسم بھی تبدیل ہوسکتا ہے۔ تہمیں ایک ایسا انظام کرنا ہے کہ یکسی کی تگاہوں میں نہ آسکیں''

" میں وہاں جا سکتا ہوں''

''بالكل بالكل - ان سے مل سكتے ہو- ان كے ساتھ رہ سكتے ہو- وقت گزار سكتے ہو- بلكہ ش تو سمجھتا ہوں يہ تمہارے ليے ايک دلچپ مشغلہ ثابت ہوگا۔ يہ اعتبار ش نے صرف اس ليے كيا ہے تم پر كہ اب ش تمهيں شاہنواز كے برابر ہى ورجہ دیتا ہوں - بمجھ رہے ہونا تم اور ذیا دہ كچھنيں كہوں گا۔ بس اتنا كافی ہے۔'' "آ ہے بالكل مطمئن رہيں۔''

''میں ائیر پورٹ جاؤں گا۔میرے ساتھ میراخاندان جائے گا۔تم یہاں ذرای دیکھ بھال رکھنا۔'' ''بہت بہتر۔'' کامران نے جواب دیا۔اسے کرٹل گل نواز کے اس اعتاد پرخوثی ہوئی تھی۔خود کرٹل گل نواز کی گی گاڑیاں تھیں۔لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ گاڑیاں حاصل کی گئیں تھیں اور کرٹل گل نواز کے گھر کا ایک ایک فروائیر پورٹ چل پڑا تھا اس سے اس بات کا اظہار ہوتا تھ کہ یاؤگ آنے والے مہمانوں کو کس قدر اہمیت و سیتے ہیں۔ چنا نچہ کامران نے بھی اپنی ڈیوٹی سنجیال لی۔سب سے سملے اس نے اندر حاکر "جی ۔ وہ کرٹل صاحب کے پکیشناسا ہیں فوجی آ دی ہیں۔ کیکن مجھے ایک بات پر حمرت ہے جناب " "کیا۔"

''آپ سے اس سلسلے میں مشورہ نہیں کیا گیا۔'' ''ہمارے سیکش مختلف ہیں۔ پروڈکشن سائیڈ پر صرف میں ڈیل کرتا ہوں اور دوسرے تمام شعبے۔ اس ہیں الیکن مجھے ایک مار ، سرحمر سے ہے''

کرٹل کے پاس ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات پر حمرت ہے۔'' ''، ہکرا؟''

''اصو کی طور پر میں مجھتا تھا کہ کرتل گل نواز تنہیں منبچر مقرر کر ویں گے۔ بلکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ جب تم با قاعدہ منبجر کی پوسٹ سنجال لوتو میں تم سے مزید رابطے قائم کروں۔اب میں تنہیں ایک اور پیش سمٹر کر جاریں۔''

"فرواييے"

''پروڈکش سائیڈ پر آجاؤ۔ ٹیس تہمیں ایک اہم عہدہ دیئے کے لیے تیار ہوں۔ کرٹل گل نواز کی کوشی چوڑ دو۔ میری اس کوشی میں تہمارے لیے بہت جگہ ہے اور بے تکلفی سے تہمیں یہ بات بھی بتا دوں کہ عروسہ میری اکلوتی بٹی ہے۔ تہمیں پیند کرتی ہے ٹیس تہمارے اور اس کے لیے سب پھے کرسکا ہوں۔''ایک بار پھر کا مران کے ذہن پر جھنجنا ہٹ می طاری ہوگئ تی ۔ وہ کی بھی قیت پر عروسہ جیسی لڑکی کے ساتھ گزارہ نمیں کرسکتا تھا۔عروسہ جواس وقت لان میں موجودتی اٹھ کراندر چلی گئی تی۔وہ کب آئی تھی اور کہاں گئی تھی۔ اس بارے میں کا مران کو بالکل معلوم نہیں تھا۔ مرزا خاور بیگ نے فورا ہی لقمہ دیا۔

"اوراس کے لیے جھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ تم اپنے طور پر فیصلہ کر کے جھے بعد میں بتا سکتے ہو'' "جی۔''

''چلو جائے پیو۔' واپس آنے کے بعد تنہائی حاصل ہوئی تو کامران کے ذہمن پر ایک بار پھر چیو ننیال رینگنے لکیس کیسی بے تطفی کی و نیا ہے یہ ہر طرح کی پیشکش اتنی آسانی سے کر دی جاتی ہیں کہ انسان کو یقین نہ آئے پچلے دور میں پچھا قدار ہوا کرتی تھیں۔ پچھرواییتی ہوا کرتی تھیں۔ بزرگوں کا ایک مقام ہوتا تھا۔ کیکن اس دور میں بزرگوں کا کیا کام رہ گیا ہے۔ یہ بات بڑے نور کرنے والی تھی۔ اور اس پر غور کر کے دکھ ہی ہوتا تھا۔ بہر حال کامران نے بہت سے فیصلے کیے تھے۔ میجرا قبال واقعی ایک شان دار شخصیت تھی میٹنگ میں جو خفیہ طور پر صرف تنین افراد کے درمیان ہوئی تھی۔ کرال گل نواز نے میجرا قبال کوساری تفصیلات

بتا دیں۔ وہ رجٹر اور فائل دکھائی کئیں اور میجرا قبال کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ پھیل گئی۔ ''مرزا صاحب کچے کھلاڑی ہیں آپ۔ کرتل صاحب مجھے تھم دیں کہ کب ان کے حسابات چیک سریم

کرکے آپ سے رجوع کروں۔'' ''ابھی نہیں۔اوراس وقت تک نہیں۔ جب تک کہ میں اس کے لیے آپ کو گرین سکنل نہ دوں۔'' ''بہت بہتر۔' میجراقبال نے جواب دیا۔ پھرایک صبح جب کا مران جا گا تو کوشی میں اس نے خصوص ہنگاہے یائے۔رات تو بارش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بھاگ دوڑکی جارہی تھی۔اورایک عجیب سا ماحول

ان کمروں کو دیکھا جومہمانوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ کیونکہ بیکام کرٹل گل نواز نے اپنی تکرانی میں کرایا تھا۔اس لیے وہاں کوئی کی خبیں پائی گئی۔لیکن اس کے بعد کامران نے ملازموں کو بلا کران کے لیے تمام تر برایات جاری کیں کہ آنے والے مہمانوں کے آنے کے تھوڑی در کے بعد کس طرح کافی وغیرہ پیش کرنی ہے۔ کیسے ان کا استقبال کرنا ہے۔اس کے علاوہ کا مران کے ذہن میں جوشد پر جسس تفا۔ وہ گرشک اور سیتا کے بارے میں تھا۔ چنانچہوہ پرانی حو ملی پہنچ کیا اور اس نے طورخان سے ملاقات کی جواپی جگہ متعد تھا۔

" طور خان! کیا تہمیں کرئل صاحب نے میرے بارے میں مچھ بتایا ہے-"

" ي جناب! كرال صاحب في بتاديا ب ليكن بم آب سي كم كتب إلى آب استا المي وي ہو کہ کرنل صاحب کے بجائے اگر آپ خود آگر ہم سے بیات کہتے کہ یہاں ان دونوں کی فرمے داری آپ كوسوني دى گئى ہے۔ اور جميں آپ كے ساتھ ل كركام كرنا ہے۔ تو ہم وہى كرتے جو آپ كہتے ہيں۔ "دبہت بہت شکریتمہارا طور 'اب صورت حال سے بے کدان دونوں کومہمانوں کے سامنے ہیں آٹا چاہے۔ان کے مشاغل اس طرح رکھتے ہیں کہ اگر جھولا بھٹکا مہمان اس طرف آ بھی جائے تو کم از کم ان وونوں سے نیل سکے۔ان کے بارے میں میں تم سے پھے سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔''

وو محم و يجيع جناب!" طورخان نے كہا-

" بہلی بات تو یہ ہے کہ کیا تم ان سے بے تکلف ہو چوکہ تم ان کے ساتھ رہے ہو کوئی الی بات جوتم ان کے بارے میں مجھے بٹاسکو۔"

"سب سے بوی بات بہے صاحب جی کہ سہ ہماری زبان کے پچھالفاظ مجھ چکے ہیں۔وونوں تهي بهي تواتن صاف وشفاف اردو بولتے ہيں كه ميں حيران رہ جاتا ہوں۔''

"ارے کیا داقتی میرامطلب ہے۔ کیا انہوں نے تم سے بیز بانی سیمی ہے۔" دونہیں صاحب! میں ضرورت کی ہاتیں ان سے کرتا ضرور ہوں لیکن بس ضرورت کی ہاتیں اب

آپ سے بتا ہے کہ ضرورت کی ہاتوں سے مٹ کرکوئی بات کریں تو تعجب ہوگا یا نہیں۔''

" بإت تو واقعی تعجب کی ہے مثلاتم بتا سکو کے کہ کیا بات کرتے ہیں۔"

" ننہیں اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو صاف الفاظ میں مجھے بتا دیتے ہیں کہ انہیں پیچاہیے۔ کرتل گل نواز صاحب کا نام بھی اچھی طرح جانے ہیں اور مزے کی بات سے کہ اہل خانہ کو بھی جانے ہیں بس جب طوفانی بارش ہوتی ہے گرج چیک ہوتی ہے تو سیتا پر کسی شم کا کوئی دورہ پڑجا تا ہے۔ گرشک بہت مُصندُ ے مزاج کا آ دمی ہے۔ ہمیشہزم اور محبت بھرے کہج میں بات کرتا ہے۔'

'' کیا بھی اییا بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر کے ماحول سے اکتا کرتمہارے پاس آ بیٹھتے ہول۔' «نهیں صاحب! یہیں ہوتا۔''

"كياتم نے انہيں پچھلے لان پرورزش كرتے ہوئے ويكھاہے-" "جى دىكھا ہے۔اورد كيرو مكيوكر باگل ہو بچكے ہيں ہم صاحب! آپ يقين كريں كەكوئى پرندہ اتنا و و نانبوں مو کا ہونا گری سرکو تی اس بھر کا بوڑھا اتنا طاقت ورنبیں ہو گا جتنا گرشک ہے۔ صاحب! یہ

لوگ فولا و ہیں جھے تو یوں لگتا ہے جیسے ریمی سیارے کی مخلوق ہوں۔اورز مین پرآ بیے ہوں۔'' "شيل ان سے ملنا جا بتا ہوں۔"

"اب توآب طيح جايئے صاحب! وه كى سے طنے ير جھ كيتے نہيں ہيں۔ بس يس بى خيال ركھتا موں اس بات کا کیونکہ کرنل صاحب کا حکم ہے۔ پانہیں کیوں کرنل صاحب انہیں کی سے بے تکلف نہیں مونے دیتے۔ایک اور بات میں آپ کو بتاؤل صاحب! وہ یہ ہے کہ سیتا تو خیر معصوم ی اڑکی ہے۔لیکن گرشک کی آتھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ مجھے تو لگتا ہے صاحب! وہ پراسرارعلوم کا ماہرعالم ہے۔ جو آ تھوں کے ذریعے آپ کا خیال آپ کے دماغ سے نکال لیتا ہے۔ کتنی ہی بار میں نے محسوں کیا ہے۔ " 'جول ڀل لول علي ان لوگول ہے۔''

"آپ ضرور چلے جاہے صاحب' بیساری باتیں اپنی جگہ تھیں ۔ لیکن کامران میہ بات ضرور سوچ رہا تھا خود کرتل صاحب نے اس سے کہا تھا کہ گرشک کی آئھوں میں تنویمی قوت ہے۔ وہ بینا ٹرم کا ماہر معلوم ہوتا ہے۔حالانکہ بیات ابھی کھل کرسامنے نہیں آئی ۔لیکن اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بیصرف کامران کی اپنی معلومات تھیں۔ ایک باراس نے تنویمی قوتوں کے مالک لوگوں کے بارے میں بیسنا تھا کہ اگروہ کسی کے دماغ کو بیناٹرم کرنا جا ہیں اگروہ مدافعت کر کے ان کے بیناٹرم سے بچنے کی کوئیش کرے تو اسے جا ہیے كراييخ آپ كوكس تكليف ين متلاكر لے ـكوئى اليي چيز جواس كے دماغ كومنتشر ركھ\_مثلاً وه كوئى كا نا ا پنے بدن میں چھوتا رہے یا کوئی الی چیز مٹی میں دبا لے اور مٹی کو سینے کے جواسے تکلیف پہنچائے۔ تو پھر اس کا دماغ عامل کے شرانس میں نہیں جاتا۔ یہ بات اس نے کی کتاب میں بڑھی تھی یا کس سے تی تھی۔ چنا نجیہ اس نے ادھرادھرد یکھا اور پھھٹو نظرنہیں آیا۔لین ایک ایسے نو کدار پھر کا مکڑا نظر آگیا۔جس کے گی کونے تھاور خاصے تیز تھے۔عارضی طور پر بید چیز اس کے لیے کار آ مد ہو سکتی تھی۔ چنانچاس نے اسے تھی میں دبایا اوراپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کراندر داخل ہو گیا۔ پہلی باراس نے کوشی کے اس جھے کو دیکھا تھا اور پی و كيوكروه حيران ره كيا تها كهاندر كا ماحول اس قدرصاف شفاف تها كه بس و كيضے سے تعلق ركھتا تھا۔ ويسے بھی وہاں ہر چیز مہیا کر دی گئی تھی۔ قالین،مسہری، دیواروں پر بردے،تصویریں، فانوس غرض ہروہ چیز بہال موجودتھی ۔جوایک بہتر رہائش گاہ کے طور پر استعال کی جاسکتی تھی لیکن اس کوجس سلیقے سے استعال کیا جارہا تھا وہ بھی قامل دیدتھا۔ایک کمرے میں اے گرشک ادر سیتا نظر آئے۔ دونوں ایک تھوٹی میز کے گرد بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھروں کا کوئی تھیل تھیل رہے تھے۔ قدموں کی جاپ پرانہوں نے چونک کراہے و یکھااور دونوں ہی اپنی جگہ ہے گھڑے ہو گئے۔ کا مران نے خوش اخلاقی ہے کہا۔

"بيلو- س كرال صاحب كى اجازت سے يهال آيا موں-كرال صاحب في مجھے آب الوگول كى خدمت گاری مونی ہے۔اصل میں یہال کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ادر کرٹل صاحب نہیں جائے کہوہ مہمان آپ لوگوں کو پریشان کریں۔ یا آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔انہوں نے بیٹھے ہدایت کی ہے کہ یس آپ کو پریشان مونے سے بچاؤل مسرر گرشک جھے علم موا ہے کہ آپ ہماری تھوڑی بہت زبان سجھ لیتے ہیں۔ آپ ہے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔ آپ کو یہاں میری آ مدنا گوار تو نہیں گزری۔ یا جو

کچے بیں نے کہا ہے ان میں سے کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔' گرشک نے کامران کی سے تھوں میں دیکھا۔اور پھر کامران کوایک آ واز سنائی دی۔

'' بیآ وازگرشک کے منہ ہے ای نظی تھی۔ بری پروقاراوررعب دارآ واز تھی۔ پھر کا مران نے سبتا کی طرف دیکھا اور اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سالگا۔ شاہنواز نے سبتیا کے بارے بیں اسے بتایا تھا۔
کامران نے سبتا کے نقوش دیکھے ایک انو کھا پین تھا ان بیں۔ گرشک کے نقوش بھی پچھا کی انداز کے تھے۔
لیکن ان نقوش کا تعلق کون سے علاقے سے تھا یہ بات کا مران نہیں جانتا تھا۔ البتہ سبتیا کو دیکھ کراسے فورا ہی یہ احساس ہوا کہ واقعی شاہنواز نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ بہلی نگاہ میں بیلڑکی کوئی تاثر نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن اگر اسے دوبارہ اور تیسری باردیکھا جائے تو سیح معنوں میں اس کے حسن کا اندازہ ہوتا تھا۔ بسیتا بھی پرشوق نگا ہوں سے دوبارہ اور تیسری باردیکھا اور بھرارشک کودیکھا اور بولا۔

قامت کی ما لک انتہائی سڈ دل اور متناسب جہم خاص قتم کامصری لباس پہنے ہوئے۔ چروسلتی ہوئی آگ کی

ہا نیر نفوش بے حد جاذب، آئی تھے میں بڑی بڑی ہونٹوں کی بناوٹ بے مثال سر کے بال مخصوص انداز میں بنائے

ہوئے کیکن اتنے بڑے کدا گرکھل جا تھی تو پتانہیں کیا حشر پریا ہوجائے۔ کھلے ہوئے سفید باز وجنہیں و کمچھ

كريداندازه موتا قفا كهمس قدرمضبوط بازو يين بالشبال شخصيت كوايك عجيب وغريب شخصيت كهاجا سكتا

تھا۔ چبرے کے انتہائی جاذب نقوش جن میں ایک ایس سفاکی اور درندگی کبی ہوئی کہ اندازہ ہو کہ کیا شخصیت

ہے۔ کامران بھی دور ہے ان لوگوں کو دیکیور ہاتھا۔ پھرعلی سفیان بنیچے اترا۔ بیبھی ای طرح بلند قد و قامت کا

ما لک سی قدرسانو لے چربے والا موٹے موٹے نقوش کا مالک تھا۔ ایک نگاہ دیکھ کر ہی اندازہ موجاتا تھا کہ

یہ کی سفیان ہے۔ لڑی شایداس کی بیٹی تھی۔ گر کمال کی شخصیت۔ پھر پھے اور افراد نیچے اترے ایک ورمیانے قد کا شخص جس کا چرہ و کی کر بیا تدازہ ہوجاتا تھا کہ انتہائی ذبین شخصیت کا مالک ہے اور اس کے ساتھ ایک خوب صورت کورت جواس کی عمرے مطابقت رکھتی تھی۔ لیکن بڑی ہاو قارا ور سحرا تگیز شخصیت کی مالک پھے اور افراد جو ان کے ملازم معلوم ہوتے تھے۔ لینی سیکر بیٹری وغیرہ۔ پوری ٹیم نیچے اتر آئی اور اس وقت کرال گلواز نے کا مران کو بڑے اعز از سے نوازا۔ حالا تکہ اور بھی پھے افراد یہاں موجود تھے۔ لیکن انہوں نے اشارے سے کا مران کو بڑے افراز میں چلتے ہوئے ان کے اندر سنجل گیا۔ پھر پروقار انداز میں چلتے ہوئے ان کے نزد یک بڑی گیا۔ تو کرا گل نواز نے کہا۔

'' کامران شامی! میرے دست راست اور ہمارے تمام کاروبار کے گراں اور کامران سے میرے دوست علی سفیان۔ بیر قرل شائی اور بیشعور اشائی ، قرل شائی کی بیگم۔ پروفیسر قزل شائی کا تعلق لیبیا ہے ہاور بیدونیا کے ان گئے چنے لوگوں میں سے ہیں جوآ شار قدیم ہادر زمانہ قدیم کی زبانوں کو پڑھنے میں اپنا شائی نہیں رکھتے علی سفیان میرے دوست ہیں جن کا سرسری تنارف میں تم سے کراچکا ہوں۔ آیے آپ لوگ۔'' اور اس کے بعد کامران بھی ان کے بیچھے چھی پڑا۔ پھروہ بڑی مستعدی سے سارے کام سرانجام دیتار ہااور اس نے مہمانوں کی پذیرائی کے لیے جو پھی تھی اس سے خاص طور سے کرتل گلنواز بہت متاثر نظر آرہا تھا۔ اس کی مسئوں کی پذیرائی کے لیے جو پھی کیا تھا اس سے خاص طور سے کرتل گلنواز بہت متاثر نظر آرہا تھا۔ اس کی مسئوں کی پذیرائی ہے دوشت تک ساتھ رہا اسے آئے پر پیشش بھی کی گئی کین کامران نے اوب سے گرون تم کر کے کہا۔ حال وہ بنے کے وقت تک ساتھ رہا اسے آئے پر پیشش بھی کی گئی کین کامران نے اوب سے گرون تم کر کے کہا۔ حال وہ بنے کے وقت تک ساتھ رہا اسے آئے پر پیشش بھی کی گئی کین کامران نے اوب سے گرون گل نواز نے حال وہ بنے سے بھی گائی'' کرتل گل نواز نے اس جو بھر پور طریقے سے اپنے مہمانوں اور دوستوں سے روشناس کرا دیا تھا اور کامران اس کے لیے ولی طور پر اس کاشرگر کرار تھا۔ ڈھائی جج کے قریب وہ والی اپنی رہائش گاہ ش آگیا۔ اسے پہنچے ہوئے زیاوہ و مرتبیں ان کاشرگر کرار تھا۔ ڈھائی جج کے قریب وہ والی اپنی رہائش گاہ ش آگیا۔ اسے پہنچے ہوئے زیاوہ و مرتبیں

گزری تی کرشاہ نوازاس کے پاس بھنچ گیا۔ '' خیرا آن کی کوئی بات نہیں ہے ش نے کھانا نہیں کھایا ہے شاید تہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو۔ اور کھانا میرے چیچے چیچے چلا آرہا ہے۔''

''یار! نمال ہے۔اب اٹنا بلندی پر نہ لے جاؤ بھے کہ نیچود کھنے سے ڈر لگے۔'' کامران نے کہا۔ ''اور میر سے سامنے آپ بیا حقانہ قسم کی شاعری نہ فرمایا سیجئے۔ بلندی پر لے جاؤ اور پیچے و کھنے سے ڈر لگے۔ یار! ٹیں کہتا ہوں ان ساری باقوں کے علاوہ زندگی ٹیں اور پھی تیں ہے۔'' ملازم کھانا لے کر آگئے تئے۔شاہنواز نے کامران کے ساتھ کھانا کھایا کچر بولا۔

" ڈیڈی او تم پر صدقے ہورہے ہیں کہدرہے تھے کہ یار! پتانہیں کون سااچھا وقت تھا جب قدرت نے اسے ہمارے پاس بھیجا اس لڑکے نے تو کلیجہ بھاڑ کرول میں جگہ بنالی ہے۔''
" میں نے کے کہیں کیا ہم بین آپ لوگ اسٹے ایکھے کیوں ہیں۔''
" میں نے کے کہیں کیا ہم بین آپ لوگ اسٹے ایکھے کیوں ہیں۔''

''بدلہ فوراً لے لیتے ہو۔اورلگا ہے خوبصورت الفاظ کی بھر مارہے تمہارے پاس،مہمانوں سے طے'' ''ہاں کرٹل صاحب کے مہمان اشنے ہی شاندار ہونے بھی چاہیں۔'' کے حرم کے بارے میں بھی پڑئی تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ کیا فرق پڑتا ہے۔ البتہ دوسرا جوڑا خاصا پروقار اور مہذب تھا۔ ثنا ہنواز کے جانے کے بعد کافی دیرتک کا مران مہمانوں کے بارے میں سوچیار ہا تھا۔ پھراس کی ڈبٹی رود دمیری جانب بھٹک گئی تھی ادراسے گرشک ادر سپتایا دا گئے تھے۔ پھر ساڑھے یا پچے بے کے قریب اس کا ہلاوا آ گیا۔ کرٹل گل نوازاس سے اپنے کمرے میں ملے تھے۔

''مہمان تیار ہورہے ہیں شام کی جائے لان پر بی جائے گی۔ دہاں انظامات کرا دوتم نے تو ہماری تو تع سے کہیں زیادہ عمرہ انظامات کر لیے ہیں بھئی۔ آ دمی ایسے ہی پھنستا ہے۔ اچھا ہاں و نر کے بعد ایک مخصوص میٹنگ ہو گی علی سفیان کا کہنا ہے کہ وہ بالکل تھا ہوانہیں ہے۔ چنا نچے جس مقصد کے تحت اس نے بیسفر کیا ہے۔ای پر گفتگو کی جائے گی۔ گھر کے لوگوں میں صرف جمہیں اس میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ میں حمهمیں وہ جگہ بتا ووں گا جہاں پیرمیٹنگ کی جائے گی۔''

"مبت بہتر" كامران كوواقعى بهت سے معاملات كا تجربتيس تھا ليكن ايك بات إور بے كوئى نا تجرب كارآ دى بركام احتياط سے كرتا ہے۔ چنانچ شام كى جانے انتہائى يرتكلف اور شان دار تھى۔مہمان بہت خوش نظر آ رہے تھے۔نہ جانے کس طرح مرزا خاور بیگ کو بھی اطلاع ہو گئ عروسہ کے ساتھ آ گئے تھے اور عروسد حسب عادت اپنی لا فاندول میں مصروف ہوگی تھی اور میکھی ایک چے تھا کہ کامران کوعروسہ کے آئے ہے ایک عجیب طرح کی البھن کا احساس ہوا تھا۔ بیاڑ کی کسی بھی وقت اور کہیں بھی ایسائمل کرسکتی تھی اورالیل یات کہ بھی تھی جوالجھن کا باعث بن جائے۔ بہر حال شام کی جائے کا سلسلہ جاری رہا۔ عروسہ مہمانوں کے ساتور بیٹی رہی اور پھرموقع طتے ہی اس نے کامران کو اشارے سے ایک طرف آنے کے لیے کہا۔ مہمان خوش كيول على معروف تفي كامران كووبال جانا يرارعروسه في اساد يكفة موسة كهار

' مِيرادل جاه ربا ہے كەيلى دُوب مرول '' كامران كو مُداق سوجھا توه بولا۔ " بھی بھی دل کی ہاتوں برعمل کرنا جاہیے۔"عروسے نے شایداس کے الفاظ اچھی طرح نہیں ہے

تے۔ غرائی ہوئی آواز میں بولی۔

"بيسلوك بوتاب يهال تمهار بساته\_"

"اں ایبائی ہوتا ہے۔"

"اورتم اس سلوك سے خوش مو"

" تتب پھرتم بھی ڈوپ مرد ''

''مشترکہ بروگرام بٹائیں گے۔کسی وقت۔''

و حمهمیں مُداق سو جھر ہاہے اور ش انگاروں پر لوٹ رہی ہوں ''

''اٹھ جائے آ پ انگاروں ہے مس عروسہ! کیوں لوٹ رہی ہیں آ پ انگاروں پر۔''

"تم ..... تم يهال دو فمبركي آ دمي مو"

"ميراخيال ہے۔ يہان آ دميون كي تمبر تبين موتے"

" مجھے خطرے کی ہوآ رہی ہے۔" شاہنوازنے کہا۔

"ميرا خيال بان لوگول كا اجتماع به مقصد نبين مواب\_ ضرور كوئي مهم ترتيب دى جار بى ب-اور جان من جو کتے ہیں ٹا کہ گھوڑے کہ بلکہ تھے زبان میں تہمیں بتاؤں کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کی اگاڑی اور نہیں نہیں.....غلط کہ رہا ہوں میں گھوڑ ہے کی کچھاڑی اور مالک کی اگاڑی تیجے نہیں ہوتی خطرہ ہی رہتا ہے۔''

"يراگاري اور چھاڑي موتى كيا ہے۔ جھے اس بارے ميں كھ تبيل معلوم" كامران نے

" تی چل جائے گا بیٹا! جب تمہیں جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں میں بھٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ سینے ہو خود سینے ہو کوئی کیا کرسکتا ہے ورف سی بات ہے کہ مہذب دنیا اس قدر خوشکوار ہے کہ کوئی احمق ہی مسی اور چکر میں پھنٹا پہند کرے گا۔''

" بھے جو چرم میں کہیں کے رق صاحب ہی کہیں گے نا اور کسی کی کیا مجال ہے کہ جھے اپنی خواہش ك مطابق استعال كرسكاورجهال تك كرثل صاحب كاتعلق ب-"

" وچلوٹھیک ہےتم مطمئن ہوتو ہمیں کیا بھائی۔ جیسے دل چاہے پھنسو۔ ویسے ہم نے اپنے آ پ کو فوب بحار کھا ہان ساری حماقوں سے۔"

و البین فیرزندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اب جس چیز کوتم تمانت کہدرہے ہو۔ ضروری او مہیں ہے کہ وہ حماقت ہی ہو۔''

"بول او\_ بول او خوب بول او مره آئے گا بينے - جب بہاڑوں يس موبالا، مو بالا موكى اور جنگل کے وحثی تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ بلکہ وحثی مورتیں تمہیں تاریخوں کے حساب سے تقسیم کرلیں گا۔ و كي محرّ مه كود يكها توني ميرامطلب باينه سلفات

'' ہاں۔ بڑا متاثر کن کردار ہے۔ غالبًا علی سفیان کی بیٹی ہے جب کہ باپ اس فقر ہولنا کے نظر

'' جی نہیں علی سفیان کی بٹی نہیں بلکہ بیگم صاحبہ ہیں۔'' " کیا۔" کامران اٹھل پڑا۔ "جى جى خوشى موكى آپ كويەن كر\_"

" مار! کها واقعی "

" سي توواقتى على سفيان اس سے زيادہ خوف ناك جيں۔ اليي خوف ناك خواتين كو ہينڈل كرنا اور وہ بھی ہیوی کی حیثیت ہے۔'' کافی وریتک شاہ نواز اس سے با تیں کرتا رہا۔ واقعی بیدایک انوکھاا نکشاف تھا کہ وہ سفاک خاتون علی سفیان کی بیگیم تھیں۔ دونوں کی عمر دل کے فرق پر غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہر حال كرال صاحب بنا محك تصايك باركه على سفيان كوشاديال كرف كاشوق ب- ويسي بهى وه عربي تفاعر يول

''در ٹھیک ہے۔ بتاؤ کیا منصوبہ لے کرآئے ہوتم جس کے لیے پیچلے تین ماہ سے میرے کان کھا
رہ ہو۔ اصل میں مسرقزل ثانی کو تو بی تصیات معلوم ہیں۔ بلکہ وہ اس تفصیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔
لین کا مران آپ کو نہیں معلوم کہ علی سفیان کا کیا منصوبہ ہے۔ میں مختصرا اس بارے میں بتا دوں اور بیہ معلوم بھی علی سفیان نے بی مختصرا اس بارے میں بہا دوں اور بیہ معلوم بھی ملی سفیان نے میں مہم کی تعمیل کے بارے میں کہہ رہ ہتے جس میں وہ بہ قول ان کے دنیا کے ایسے نوا دورات کے حصول کے لیے جدو جبد کرنا چاہتے ہیں جن کی تفصیل بتا دی جائے تو یعین نہ آئے۔ علی سفیان نے دیکھی کہا ہے کہ ان پر اسرار انوا دارت کی تمام تصاویر اور خطے میں بین لئم ایک ایسی شخصیت نے بنائی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بٹریوں کے ایک ڈھانچ کے پاس سے دیڈید کیمرا برآ مد ہوا تھا جس میں بیکہ ہوا تھا جس میں بیکہ ایس نوا دورات کی جملایاں ہیں جن کی طرف علی سفیان ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ بی علی سفیان ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ بی علی سفیان بیار رہ کی تعارے میں بیا۔ بی علی سفیان بیار رہ خط کی مناز نے ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے اب آپ کا مران کو ائی بارے بیاں بیا جی ہیں۔ بی علی سفیان بیار رہ بیاں بیار بیار میں بیارے بیار بیار میں بیار ہیں بیار بیار نیا بیار بیار اخیال ہے اب آپ کا مران کو ائی بارے بیل بیار ہے ہیں۔ بی علی سفیان بیار کو بیاں بیار بیار میں بیار کیا ہوا تھا ہے ہیں۔ بی علی سفیان بیار بیار بیار بیار بیار میار نیار کے بیاں بیار بیار کیا ہوا تھا ہے۔ بیار کو ان بیار بیار بیار بیار کیار بیار کے بیاں بیار کے بیار کیار کیا ہوا تھا ہو بیار کو بیار کو ان بیار کے بیار کو ان بیار کے بیار کے بیار کو بیار کیا ہوا ہیا ہو بیار کو بیار کیا ہوا کو بیار کو بیار کیا ہوا کو ان کیا ہوا کیا ہوا کو بیار کو بیار کو بیار کیا ہوا کیا ہوا کو بیار کیا ہوا کیا ہوا کو بیار خیال کیا ہوا کیا ہوا کو بیار کیا ہوا کو بیار کو بیار کو ان کو ان کو ان کو ان کیار کو کی میار کو بیار کیار کو بیار کو کو بیار کو کو بیار کو بیار کو کو بیار کو بیار کو کو بیار کو بیار کیار کو کو بیار کو بیار کو بیار کو کو بیار کو کو بیار کو بیار کو کو بیار کو بیار کو کو بیار کو کو بیار کو کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو کو بیار کو بیا

" إل \_ بيديكي مسر كامران! بيدويله يوندآب في ديكهي باورند كرتل كل نواز في جب كه بم دونوں بلکے ہم چاروں اسے بیشتر بارد مکھے تیں اور جب بھی ہم اسے دیکھتے ہیں ہم پرایک محرطاری ہوجا تا ہے۔ یددیکھیے۔ میں اس کا آ خاز کرتا ہوں۔ " یہ کہ کر علی سفیان نے دہ بہت چھوٹا پردجیکٹر جو خاص طریقے سے کہیں سے حاصل کیا گیا تھا۔اشارٹ کرویا جو کیسٹ اس پرلگایا گیا تھا۔ وہ بھی جدیدترین تھا۔ویڈیو كيمرے كى فلم اس كيسٹ برنتقل كى گئي تھى - سامنے لكے ہوئے بروے پر بروجيكٹرسے روشى پڑنے كى-اور پھراس کے بعد ایک علاقے کی نشاندہی کی جانے گئی۔ پہاڑ، دریا، درخت، درندے، ریکستان ادر نہ جانے كيے كيے ماحول سے گزارنے كے بعد آخركاراكيا ايے علاقے كى تصور اسكرين برآئى جوكالے بہاڑوں بر ستمل تھا۔اس میں لا تعداد غار بنے ہوئے تھے۔ویڈیو ماسٹرنے جس نفاست سے ریوویڈیوفلم بنائی تھی۔وہ بِمثال تھی۔ پھرایک غار کا وہانے نظر آیا اور کیمرہ اندر کے مناظر پیش کرنے لگا۔ غارش پہلے اندھیرا تھا لیکن پھر آ ہتہ آ ہتہاں میں مشعلیں روٹن کرلی گئیں ۔ کوئی انسانی وجود انجی تک نظر نہیں آیا تھا۔اور اس کے بعد غار کے درو د بوار کا منظر پیش کیا جانے لگا۔اور بیرمنظر حقیقی معنوں میں ونیا کا جیرت ناک منظر تھا۔ پیٹر ملی د بواروں میں لا تعداد سنہری جسے نصب تھے۔جن کے ہاتھوں میں مشطیس نظر آ رہی تھیں۔ان سنہرے مجسموں کی چک سے اندازہ ہوجاتا تھا کہ بیخالص سونے کے ہیں۔ان کی آئھوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ كيمرا آ ہسته آہسته ان تمام مناظر كو پیش كرتا چلا كيا اور پھراس نے ايسے پھے صندوقوں كونماياں كيا۔ جوتا بوتوں كِي شكل كے تھے۔ پھر كچھ باتھوں نے بيتا بوت كھولے اور جيسے روشى كا طوفان آ گيا۔ آئكھيں چندھيا كئيں ر مین روشنیوں سے بورا غار اس طرح روشن ہو گیا جیسے سورج غار میں اثر آیا ہو۔ بیراعلا درج کے ہیرے جڑے ہوئے مجسے تھے انسانوں کے مجسم جوان تابوتوں میں لیٹے ہوئے تھے۔ کیمرا بڑی تفصیل سے ان کی نشان دہی کرتا رہا۔ پھر پورے غار کو کیمرے ہے دکھایا گیا۔اگر میسب کچھیجے تھا اور انسانی و ماغ یا کمپیوٹر کا كارنامة نبيس تقاية اس عظيم الثان غارادراس ناقابل يقين خزانے كو كائنات كاسب سے بواخوزانه كها جاسكتا

''دوکھو۔۔۔۔۔ بیں اس دقت خت افسر دہ ہول۔''
''قوڑی در پہلے تو نہیں تھیں آپ۔''
''ام خرکیوں؟''
''ہمیں بھی میز پر ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔''
''محرّ مہ! میں اس گھر کا طلازم ہوں۔''
''در میں بیچا ہتی ہوں کتم ایک بڑے گھر کے مالک بن چاؤ۔ جواس سے بھی بڑا گھر ہو۔''
''میں اس خواب کو تھیقت میں بدل کتی ہوں۔''
''میں اس خواب کو تھیقت میں بدل کتی ہوں۔''
''میں اس خواب کو تھیقت میں بدل کتی ہوں۔''

"تم جانة هوـ" "نبين جانتاـ"

" 'مُورِ ہے۔ بہت جلد میں تہمیں بتاؤں گی کہ یہ خواب حقیقت میں کیے بدلے جاسکتے ہیں۔" " بہتر ہے میں انتظار کروں گا۔" کامران نے بات ٹالنے کی غرش سے کہا اس کی فضول با تیں کامران مجھ رہا تھا۔ لیکن اڑکیاں عام طور سے اس انداز کی حماقتیں کرتی ہیں۔ شام رات میں تبدیل ہوئی اور اس کے بور مردر چلی گئی۔ ساڑھ نو بج ڈز کیا گیا۔ کامران ڈز کے بعدا پٹی رہائش گاہ میں آگیا تھا۔ لیکن کوئی ساڑھے دس بج کے قریب ملازم کامران کو بلائے آگیا۔

'' حالانگد میر کی خواہش تھی کہ علی سفیان ابھی کم از کم ایک بضے آ مام کریں۔ ہم لوگ سیر وشکار کریں۔ دوسرے مہمان بھی جیسے قزل ٹنائیصا حب آئے ہیں،ان لوگوں کو اپناوطن دکھایا جائے لیکن علی سفیان اس بات کوئیں مانتے۔''

' تمیراایک موقف ہے مسٹر کامران! ہمیں بہت جلدایک بوی اورطویل مہم پر نگانا ہے۔ جب ہم مہم جوئی کے لیے نگلیں گے تو سیروشکار تو ہمارے ہمراہ ہوں گے۔ پھر بھلاصرف بہیں سیروشکار کی کیا ضرورت ہے۔ بیس تو بیسو چتا ہوں کہ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کیا جائے اور جو آج کرنا ہے وہ اب۔'

تھا۔ اتنے قیتی ہیرے اور اتنا سونا تو شاید بعض ملکوں کے محفوظ فرخائر ٹیس بھی نہ ہو۔ ڑان سے تو ایک ملک آباد کیا جا سکتا تھا۔ غار کے درود بوار جس انداز ٹیس بنائے گئے تھے۔ وہ بھی دیکھنے کے قابل چیزتھی۔ پھرا جا تک ہی علی سفیان کی آواز ابھری۔

" "ہمیں اس پورے ماحول ہیں سوائے ان ہاتھوں کے اور پھ نظر نہیں آتا۔ جنہوں نے تابوت کھولے تئے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہای جنمی کے ساتھیوں کے ہاتھ تئے جس نے یہ ویڈیو بنائی۔ لیکن ہمیں ایک انسانی وجود کی نشا ندہی بھی ہوتی ہے۔ عار کے آخری کونے ہیں ایک شخص پالتی مارے ہوئے ایک خصوص ایک انداز ہیں ہیٹے ہوا تھا ہوا تھا۔ اوراس کی گود ہیں ایک چھوٹی می لڑکی نظر آرہی تھی جس کی عمر ہارہ یا تیرہ سال کے قریب ہوگی۔" لیکن ان دونوں کے چرے برنگاہ پڑتے ہی کامران اور کرل گل نواز کی جرے دھواں دھواں ہوگئے تھے۔ کامران نے خشک ہونٹوں پر زبان چھیرتے ہوئے کرل گل نواز کی طرف و یکھا تھا۔ کرل گل نواز کی طرف و یکھا تھا۔ کرل گل نواز کی طرف و یکھا تھا۔ کرل گل نواز کی مرف و یکھنے لگا جو سلسل اسکرین پرتھی۔ ایک لیے بھی اس بات کی نئی نہیں کی جاستی تھی کہ تصویر کرشک کی ویکھنے لگا جو سلسل اسکرین پرتھی۔ ایک لیے بھی اس بات کی نئی نہیں کی جاستی تھی کہ تصویر کرشک کی میں بھی ہوا تھا۔ کرشک ہوا تھا۔ کرشک ہوا تھا۔ اوراس کی آگو و میں جو لو کی بیٹھی ہوئی تھی موسیتا تھی۔ نیٹھا ہوا تھا اور سیتا ہی ہے جرے پرشوئی تھی۔ وہ ساسنے ہیں بھی بدلا ہوا تھا۔ اس کے سرپرایک انوکھا تاج تھا۔ اوراس کی آ تھیں ایک کا منظر دیکھروی تھی۔ اوراس کی آ تھیں ایک آ واز انھری۔ کا منظر دیکھروی تھی گرشک کا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ اس کے سرپرایک انوکھا تاج تھا۔ اوراس کی آ تھیں ایک منظر دیکھروی تھی گرشک کا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ اس کے سرپرایک انوکھا تاج تھا۔ اوراس کی آ تھیں ایک طرح سے پھرائی ہوئی محوی ہوئی تھیں۔ کیا سفیان کی آ واز انھری۔

'' پرتمام تصویری اور ویڈیوفلم دکھ کی۔ شی نے بوئی مہارت سے اور بڑے اہم اور تج بے کار
فنکاروں سے کیسٹ میں طغے والی ان تصویروں کی جو پھیل کرائی ہے اس کیساتھ ہی پروفیسر قزل ثنائی اپی
زندگی کی وہ عجیب وغریب واستان تم ووٹوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ جو اس فزانے سے علم کا ذر لیہ بن قزل ثنائی
نے بی یہ ویڈیو جھے دی ہے پھیلے ایک سمال سے بیمیرے پاس مصر میں تقیم ہیں۔ ان کا تعلق لیسیا سے ہاور
لیسیا کی بہت بڑی شخصیتوں میں شار ہوتا ہے ان کا جیسا کہ میں تعارف کراچکا ہوں۔ مشرقزل ثنائی آپ برراہ
کرم بیہ تاہیے کہ ان پر اسرار واقعات کا آغاز کہاں سے ہوا۔ روشی کردی جائے اور کرئل برراہ کرم بہت میں
میم کی کافی منگوا کی جائے۔ جب بھی میں اور میری بیوی اس ویڈیوکو و یکھتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس بری طرح
تعمل جاتا ہے کہ ہم کافی کی دودو تین تین بیالیاں سے بغیر وہنی سکون نہیں پاتے۔' کمرے میں روشی کردی گئی
اور سب کے چہرے نمایاں ہو گئے۔ قزل ثنائی اور اس کی بوی شعور اثنائی نے آگئیس بھینچی ہوئی تیس۔ کرئل
اور سب کے چہرے نمایاں ہو گئے۔ قزل ثنائی اور اس کی بوی شعور اثنائی نے آگئیس بھینچی ہوئی تیس۔ کرئل
اور سب کے چہرے نمایاں ہو گئے۔ قزل ثنائی اور اس کی بوی شعور اثنائی نے آگئیس بھینجی ہوئی تیس۔ کرئل

''میر بے نو جوان دوست! ش بھی وہی تھکن محسوس کر رہا ہوں یقیناً میہ پر اسرار داستان اپنے اندر نہ جانے کیسے کیٹے راز چھپاتے ہوئے ہوگی۔ بدراہ کرم! تم کافی کا ہندوبست کرد'' کا مران فوراً اپٹی جگہ سے اٹھ گیا۔ دروازہ باہر سے ہندتھا۔ چیچے سے کرل کی آ داز ابھری۔

''میں نے اس سے کہ دیا ہے کہ دردازہ ہا ہر سے بند کردے کوئی بھی اس طرح آئے تواسے اندر ندآنے دیا جائے ہے ذرا سا دروازہ بجادو۔'' کامران نے دروازہ بجادیا تو دروازہ کھل گیا۔اور کامران نے خود یکن میں جا کر عمدہ تم کی کافی تیار کرنے کے لیے کہا۔اور اس کے بعد دالپس آگیا۔ یہ واقعی ایک انتہائی پراسراراد درجرت انگیز بات تھی۔اندرا بھی ای موضوع پر بات چیت ہور بی تھی۔

پ رورور پروں میں بار میں اور اس کے بیں۔ لیتی دوالیے زندہ کردار جواس خزانے کے دوائف کار کے جاسکتے ہیں۔ کین دوالیے زندہ کردار جواس خزانے کے دوائف کار کے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں عارش موجود تھے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کرنل کہ جس جگہدہ دونوں پیٹھے ہوئے تھے۔ دہ ایک با قاعدہ استحان تھا کیا ش آپ کو دوباہ دکھا وُں۔'

''اس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اس ویڈیو کے ایک ایک منظر کی تصویر موجود ہے۔ ٹیل آپ کو وہ تصویر میں پیش کرتا ہوں۔'' قرل ثنائی نے پاس رکھے ہوئے چو نے ہے بریف کیس سے تصویروں کا وہ لفا فہ تکالا اور ان میں وہ تصویر تلاش کرنے لگا جو غار کے اس کو شے کی تھی۔ اور اس میں گرشک اور سیتا نظر آرہے تھے۔ تصویر میں کرال اور کامران کے ہاتھ میں پینچ گئیں۔ اور وہ دونوں محرزوہ نگا ہوں سے ان دونوں کو دیفوں محرزوہ نگا ہوں سے ان دونوں کو ویصف لگے۔ کامران کو بھر پوراندازہ تھا کہ باقی کی آ وی کو مطلب ہے کہ آنے والے مہمانوں کو اس بارے میں ذرہ برابر پھی معلوم نہیں ہے کہ بید دونوں پر اسرار کردار جو اس ویڈیو میں نظر آرہے ہیں۔ اس کو تھی اس خوبود ہیں۔ اس بات کا اندازہ کامران نے اس بات سے لگایا تھا کہ کرال گل نواز نے کھل طور پر گرشک اور سیتا کو اپنی جگہ چھے رہنے کو کہا تھا اب سے بات معلوم نہیں تھی کہ کرال گل سے نواز کو اس بات کا شبہ تھا کہ پروفیس قرل ثنائی یا علی سفیان اور اس کے ساتھ دونوں مورش ان دونوں کی حقیقت نواز کو اس بات کا شبہ تھا کہ پروفیس فیرال کرل کا رویہ اس سلسلے میں خود پر اسرار تھا۔ یہ تصویر میں ویکھی جاتی رہیں۔ سلسلے میں خود پر اسرار تھا۔ یہ تصویر میں ویکھی جاتی رہیں۔ تسلی سفیان نے کہا۔

''اور پردفیسر قزل کا کہنا ہے کہ بیدونوں کرداراس فزانے کے حصول میں بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ بوسکتا ہے بیاس فزانے کے نگراں ہوں۔اس بی کے بارے میں تو کچھ نیس کہا جاسکتا۔ لیکن میر بدھسٹ اس بارے میں شاید پھھ جانتا ہے۔''

''ہاں اس بات کے کھل طور پر ام کانات ہیں۔'' تھوڑی دیر کے بعد کافی آگئی کامران نے خود کافی بنا کرسے کو پیش کی کرنل گل نواز نے مسکرا کر کامران کود یکھتے ہوئے کہا۔

''اور میرایی نوجوان دوست! جو کام بھی کرتا ہے۔اس میں ذہانت ہی ذہانت ہوتی ہے اور اب میہ و کیھو کافی اتنی مقدار میں موجود ہے کہ ہر مخص اپنی پیند کے مطابق پی سکتا ہے۔ دو دو پیالیاں کافی پینے کے بعد کرنل کل نواز نے فرمائش کی۔''

"اب جب ان سارے معاملات کا آغاز آئی برق رفتاری سے ہوا ہے تو میں پروفیسر ثنائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تنصیل بتا کیں جوہم سب کے لیے پراسرار ہے۔"

روں سے روں ہور ہور اس من میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس منان سے کہا۔" یہ اصل میں پروفیسر ثنائی کا ابتدائی تعارف ہے۔ان کے شناسا انہیں ایک طرح سے جونی کہتے ہیں اور اس میں

کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو خود میری نگا ہوں میں پروفیسر شائی ایک جیب وخریب شخصیت کے مالک ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان کا تصاق لیبیا سے ہاور یہ با قاصدہ محکم آ شار قد بھہ کے ایک اہم عہدے وار سے کھٹ بیٹ ہوگی۔ اور میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ خاصے عرصے پہلے ان کے کی دوسرے عہدے وار سے کھٹ بیٹ ہوگی۔ اور انہوں نے اپنی طازمت سے استعفا وے ویا۔ انہیں اس نوکری کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ محکم آ شار قد بھر کوان کی ضرورت تھی۔ کیونکہ بہ ذات خود پروفیسر شائی ایک صاحب حیثیت انسان ہیں۔ ان کی رہائش گاہ ایک میوزیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ویا کے شیش قیت نو ادرات ان کے ایپ نو ادر خانے میں موجود ہیں۔ اور ان کی میشر شائی کے بارے میں طرح طرح کی پر اسرار با تیں پیلی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ یہ بھی میں نے بتایا ہے کہ پروفیسر شائی قدیم زبانوں کے ماہر ہیں اور قدیم زبانیں پڑھنے میں ان کا کوئی فائی نظر نہیں آ تا۔ اس بارے میں ان کی مشہرت بین الاقوی ہے۔ یہ ہان کی شخصیت اور دوسری بات میں یہ بیان کروں کہ پروفیسر قزل شائی کوا پی می طرح کی ایک خاتوں شرک نیائی کی ہیں۔ شعورا شائی کوا پی مائی ان کی سے میان کوئی تائی ہیں۔ شعورا شائی کوئی ہیں۔ شعورا شائی کوئی ہیں۔ شعورا شائی کی ہیں۔ شعورا شائی کوئی ہیں۔ شعورا شائی کا میں جو میں ہیں ہوئی ہیں۔ بین اور قدر میں اس کی میان کی ہیں۔ ہوں کا کہ اب وہ ہذات خود پی واستان تفصیل سے بتا ویں۔ میں بس میں میں میں جو کہ ہا تھا تھا۔ قزل شائی نے پھاس طرح کا انداز اختیار کیا جیسے وہ اپنی واستان کا آ غاز کرنا چا ہتا ہیں۔ شیا۔

''ویسے تو اس داستان کا آغاز بہت سے پہلوؤں سے کیا جاسکتا ہے۔لیکن بنیادی طور پریش داصل جلال کا تذکرہ کروں گا جومیرا بہت اچھا دوست تھا وہ بھی مصری نژاد تھا۔لیکن اس نے لیبیایش بودھ و باش اختیار کی ہوئی تھی۔اوراس شام جب موسم بے حد خوش گوار تھا۔اس نے جھے فون پراپنے ایک دوست کے بارے پس بتاتے ہوئے کہا۔

''رچرڈ بون کے بارے میں، میں بس جہمیں اتنا ہی بنا دوں کہوہ انتہائی خوش و دق انسان ہے اور میرے ساتھ اکثر مہم جوئی میں شریک رہ چکا ہے۔ بہت ہی خوش مزاج اور نو اور ات کا رسیا ہے اس کا نام بہت بارا خبارات کی زینت بن چکا ہے۔ تم سے بہت متاثر ہے اور تمہارے ہاں کے نو اور ات کی تفصیل کمی خاص رسالے میں پڑھ کر میرے یاس آیا ہے۔ وہتم سے لمنا جا ہتا ہے۔''

''رچرڈ بون بھی ایک جانا پیچانا نام ہے۔ کیا ہیوہی شخص نہیں ہے جس نے مشر بی جرمنی کے میوزیم مرحمنہ زیر

كوڤريم چيني نواورات ديے تھے۔"

''بالکل وہی۔ کیاتم اس سے المنا پیند کرو گے۔وہ میرے پاس آیا ہواہے اور اس کے ساتھ کچھاور افراد بھی ہیں۔ جو صرف تمہارے نوادرات کو دیکھنے کے لیے ایک طویل سفر طے کر کے یہاں تک آئے ہیں۔'' ''میں اس سے زیاہ تنہیں جانیا ہوں واصل جلال اگرتم آئیس یہاں لا ٹا پیند کرتے ہوتو ظاہر ہے

میں اعتراض کی ہمت نہیں کرسکتا۔''

''تو پھر ہم لوگ کب آجا تیں۔'' ''میرا خیال ہے کل کا دن مناسب رہے گا اور ہم ساتھ ہی ڈنر بھی کرلیں گے۔''

''ڈزر کے بجائے اگرتم جمیں شام کی چائے پر مرکوکرو۔ تو زیادہ مناسب رہےگا۔'' ''شام کی جائے بھی ہمارے ہی ساتھ کی لینا اور ڈنر بھی کر لینا۔''

'واہ۔ اگر ایسی بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ہوی کو ان مہما نوں کے بارے میں بتایا اور اسے ہدایت کی کہ بہترین کھانا تیار کرائے۔ شعورا کے لیے بدکوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کیونکہ ہم میاں ہوی مہمان نواز سے شعورا نے بھے سے مشورہ کیا و یہے بھی میرے اکثر دوست جن کا تعلق دنیا کے فتلف حصول سے ہوتا تھا اور وہ قدیم زمان اور نواورات سے دلچہیں رکھتے تھے۔ میرے پاس آتے رہتے تھے۔ بہر حال ووسرے دن شام کورچر ڈیون اور دوسرے معزز مہمان بھٹی گئے۔ رچر ڈیون کے ساتھ اس کی بٹی سمبلی یون بھی مقی اور سمبلی یون بھی اس کے میان میان کے میان ہوں کی میں میری ہوں لین شعورا سے بہت زیادہ بے تکلفی اختیار کرلی۔ ووسرے مہمانوں شی بھی کو گوگ کے میرے ہمانوں میں بھی کھلوگ نمایاں تھے میں میری ہوں لینی شعورا سے بہت زیادہ بے تکلفی اختیار کرلی۔ ووسرے مہمانوں میں بھی کھلوگ نمایاں تھے میں میری ہوں کے تھانوں شی بھی کو گوگ کی اس میری ہوتے ہوئی اس کے باد جودوہ ایک بارے میں کہا جاتا تھا کہ او شد رے اونٹ تیری کون می کل سیرسی۔ اپنی ناہموار شخصیت کے باد جودہ ہو آگے ہوئے کہ فرصوس کیا تھا۔ وہ بہت کم بول تھا پہلے بی تھنے ہوئے ہوئے ہوئے دونش اور نیر معمول طور پر سفید چہرہ یوں لگنا تھا کی ہے ہوئے میں خون کی روانی بالکل نہیں ہے بہر صال ہم نے بیکمام با تیں محسوس کی تھیں۔ مسئر والش کی سے سے میں والش کا تعارف کی اس کے وجود میں خون کی روانی بالکل نہیں ہے بہر صال ہم نے بیکمام با تیں محسوس کی تھیں۔ مسئر والش کی میں میں والش کا تعارف کر اور کی دون نے کہا۔

معرواش! تمہاری ہی لائن کے آ دی ہیں۔ مائی ڈیر! قرل شائی! یہ بہ ظاہر خاموش طبع ہیں۔
لیکن جب بولتے ہیں ہو علم وادب کے دریا بہا دیے ہیں۔ گومیری ان سے پرائی دوی نہیں ہے۔ لیکن چندہ ی طلاقا توں ہیں انہوں نے ایک جگہ بنا کی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے رچ ڈبون نے میرے فواور خانے کی سیر کی ورخواست کی اور میں انہیں اپنے نواور خانے ہیں لے گیا۔ وہ لوگ میرے اس نواور خانے کی مین کے کیا۔ وہ لوگ میرے اس نواور خانے کو دیکھ کر ویوانے ہو گئے تھے۔ رچ ڈبون تو اس نواور خانے کی اتنی تعریفیں کر دہا تھا کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ والش بھی بھی بھی بول پڑتا تھا۔ بہر حال انہوں نے میرے اس نواور خانے کو ونیا کی ایک ہونے کو دیا وی ایک ایک میں کا دورے اور جب وہ لوگ وہاں سے چلنے گئے تو بون کی بڑی میں کے بڑے پر جوش انداز میں کہا ہوں کی سے گئے تعریف کی ایک کی ایک کی سے کہا ہے۔ اور جب وہ لوگ وہاں سے چلنے گئے تو بون کی بڑی میں کے بڑے پر جوش انداز میں کر ارویا۔ اور جب وہ لوگ وہاں سے چلنے گئے تو بون کی بڑی میں بھی نے بڑے پر جوش انداز میں کے ایک کی ایک کر اور کیا۔ اور جب وہ لوگ وہاں سے جلنے گئے تو بون کی بڑی میں کی برے پر جوش انداز میں کر اور کیا کہا کہ کا کہ کر انداز میں کر اور کیا گئی کر اور وہا کی کر اور جس انداز میں کر اور جب وہ لوگ وہاں سے جلنے گئے تو بون کی بڑی میں کی بڑی کی اور کر اور وہا کی کر اور جب وہ لوگ وہاں سے جلنے گئے تو بون کی بڑی میں کی کر اور کیا ہے۔

شعورات محلے ملتے ہوئے کہا۔

"آپ سے ل کرولی خوشی ہوئی ہے۔ سز شائی! در حقیقت آپ کا پر تکلف کھانا آپ کا بہترین اخلاق، بیتمام چیزیں زندگی بجرنہ بھولنے کے لیے ہیں۔ "جب وہ سب چلے گئے تو شھورانے کسی قدرالجھے ہوئے انداز میں کیا۔

''ایک بات بتاؤ ثنائی! کیا پیشخص والش عجیب وخریب شخصیت کا ما لک نہیں ہے۔تم نے اس کے سلط میں کوئی خاص بات محسوں کی ہے۔'' میں نے چونک کراپنی بیوی کو دیکھا اور کہا۔

ملا۔ '' پہانہیں کیوں وہ مجھے کوئی غیرانمانی شخصیت گتی ہے۔ اس کے چیرے پر کوئی تاثر کبھی نہیں

و کھا۔ لگتا ہے اس کے اعصاب پھرائے ہوئے ہیں اور جب وہ پولٹا ہے تو تم یقین کروبیہ آ واز یوں گئی ہے ہیہ آ واز جذبات سے عاری ہو۔ زندگی سے دور ہو۔ بالکل ایسے چسے دو پھر آ کہن میں تکراتے ہیں۔ اور ان سے کوئی آ واز بلند ہوتی ہے۔ حالا تکہ الفاظ وہی ہوتے ہیں جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن بس وہ آ وازمشینی آ وازمحسوس ہوتی ہے۔''میں نے اپنی بیوی کی ان با توں پڑخور کیا اور پھراس سے کہا۔

" کچھ لوگ عجیب وغریب خصوصیتوں کے حال ہوتے ہیں۔اور پچھ لوگ خود کو دوسروں سے منفرو

الله مركرنے كے ليے عقلف فتم كى اداكارى كرتے ہيں۔"

"كيا خيال ب- ان لوكوں سے دوبارہ طلقات مونے كا امكان ب-"

'' وہ بھے اپنے ہوٹل کا پتاوے گیا ہے۔ اگر کھی وقت طائق میں اس سے طوں گا۔ ویسے وہ بھی بے حد مصروف آ وی ہے۔ اور پھر وہ بے شک اچھے دوست تھے اور انہوں نے میری کا وشوں کوجس انداز میں سراہا ہے۔ میں بھی اس سے متاثر ہوں کیکن دوسری طلاقات کا شاید کوئی امکان نہ ہو۔'' بیرخیال میرا تھا کیکن دوسرے ہی دن میرے ایک طازم نے مجھے ایک شخص کے آنے کی اطلاع دی۔

> ", مين مين سي وه

"مراِ كُل جومهمان آئے تھے ان میں سے ایک ہے۔"

"كونى نام بتايا بها إنااوركيا اكيلاب-"

"جي بالكل أكبلامر!"

" فیراسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ ۔ میں نے کہااور چند کمحوں کے بعد ڈرائنگ روم میں داغل ہو

گيا\_ليكن والش كود مكير كرين حيران ره گيا تھا۔

" ميلومسٹر والش-"

" سی جانیا ہوں میرااس طرح بہاں تنہا آنا خلاف اصول اور اقد ارکے منافی ہے کیکن میں بہاں

نے کے لیے ججورتھا۔"

'' کوئی بات نہیں مسٹر واٹش آ ہے بیٹے۔ خیریت …… بتائے۔'' واٹش پر خیال اندازیش ایک دیوار کو تکتا رہا۔ حالانکہ جھے اس طرح اس کا یہاں آٹا پیند نہیں آپا تھا۔ وہ میرے دوست واصل جلال کی مسرفت یہاں آپا تھا۔ وہ میری اس سے کوئی طاقات نہیں مسرفت یہاں آپا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی رچرڈ بون کا دوست تھا ذاتی طور برمیری اس سے کوئی طاقات نہیں تھی۔ اور نہ ہی ہیں نے اس کی جانب کوئی خصوصی توجہ دی تھی۔ جس کی بنا پر پیشخص بے تکلفی سے میرے پاس پہنچ گیا ہو۔ اور اب بھی وہ خاموش رہ کرمیری وہنی کیفیت خراب کر رہا تھا۔ میرا لہے۔خود بہ خود خشک ہو گیا اور میں نہائی ہے۔

"آپ نے کھ بتایانہیں مسرُ والش-"

"إلى مين آب سے ملنے كے ليے مجبور تفاقرل شائي-"

''میرا خیال ہے آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے۔ دوسرے کواپنے سامنے بٹھا کوسوچٹا اور اپنے الفاظ کو یار بار دہرانا کوئی اچھی بات تونہیں ہے۔''

''میری مجبوری پھالیں ہی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو یقین ولا نا مشکل کام ہے کیا اس پر یقین کریں گے آپ کہ جب میرے دوست یا شناسا جیسا کہ مسٹرر چرڈ بون آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہماری دوس نیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس لیے دوس کوشناسائی کہنا زیادہ موضوع رہے گا۔ تو میں کہدر ہا تھا کہ جب جھے اس بات کا علم ہوا کہ مسٹرر چرڈ بون کسی کی معرفت لیبیا آ کرآپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے رجرڈ بون سے سے سے بیٹ چاہتے ہیں۔ تو میں نے رجرڈ بون سے سے بیٹ تعلقات پڑھا کے اور یہاں تک کہ جسفر میں نے صرف آپ سے کیا ہے۔''

"آپ اپی شخصیت کی طرح پراسرار با تیں کر دہے ہیں۔ کیکن بہر حال میری گھر کی حجت کے بین آپ اور میراؤرش ہے کہ نہ صرف آپ کا احرّ ام کروں۔ بلکہ آپ کی باتق کو جھی خورے سنوں کیا آپ اس سے کہ نہ کریں گئے۔"

''ہاں گئی جو کھا آپ کو بناؤں گا آپ اسے من کر شاید لیقین بھی نہیں کر پاکیں گے۔ حقیقت یہ بہم منز شافی کہ میری ان الفاظ پرلیکن ش آپ کو بناؤں کے مشیس کے آپ میرے ان الفاظ پرلیکن ش آپ کو بناؤں کہ یک وہ ہوں۔ جو خودا پے آپ کو نہیں جانیا۔ میں نے کہا نا کہ آپ یا تو مجھے جمونا سجھیں کے یا ادا کاراور یہ بھی سوچیں گے آپ کہ شاید میری اس گفتگو کے چیچے کوئی ایسالا کی ہو۔ جو آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو کئی ایسالا کی ہو۔ جو آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو کئی ایسالا کی ہو۔ جو آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو کئی ایسالا کی ایسالا کی ہو۔ جو آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو کئی ایسالا کی بات نہیں ہے۔'

"دهیں اب تک آپ کا ایک لفظ بھی ٹہیں تھے سکا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگامسٹر والش کہ آپ جو بھی کہنا جا جہ بھی کہنا جا جہ بھی کہنا جا ہے۔

''شن اپنے وجود میں بھٹکا ہوا انسان ہول۔ میں تہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے سرد ہوا کا اور کیلے آسان کے بیٹے زندگی بسر کی ہے۔ ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو اپنے آپ کوئیس پہنچانا۔ میں نے خود بھی بیسوچا ہے کہ ممکن ہے میں کھوئی ہوئی یا دواشت کا مریض ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے جھے بہت ی با تیس یاد ہیں۔ لیکن صرف میں اپنے آپ کو بھول گیا ہوں۔ اپنے آپ کو میں نے کن لوگول کے درمیان پر درش پائی ہے۔ ان میں کوئی بھی میرا اپنا ہمیں ہے۔ لیکن میں ان کے درمیان کی طرح پہنچا۔ یہ بات وہ بھی جھے نہیں بتا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی اور تھا جس کے ساتھ جھے دیکھا گیا تھا اور اس کے بحد میں ان کے درمیان پینچ گیا ہو جھے لے کر آیا تھا۔ وہ کم ہوگیا میرا کوئی ٹھکا تا نہ تھا۔ میں ایک بے مقصد زندگی گرارتا رہا ہوں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آرہی ہے۔'

''افسوس مسٹروائش۔ نہ بیس کچھ مجھ سکا ہوں اور نہ ہی ہیہ با تیں ججھے سنانے کا مقصد سجھتا ہوں۔' ''تو پھر پوں سجھے کہ بیس ماضی کا صرف ایک نقش ہوں۔ اور میرا کل اٹا شہ پھڑے کا ایک موٹا سا ''تو یذ ہے۔ جو نہ جانے کب سے میری گرون میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس تعویذ ہے۔ جو نہ جانے کب سے میری گردن میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس تعویذ کی جانب توجہ نہیں دی اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہ میں اپنی ذات کا گمشدہ کردار ہوں۔ کی باریہ تعویذ میں نے لا پرواہی سے ادھرادھر ڈال دیا۔ کیمن میں بھی ایک بجیب بات ہے کہ کمیں نہ کمیں سے وہ مجھ تک بہنچ ہی گیا۔ طویل عرصے تک نہ میں نے اور نہ کی اور نے اس کی طرف توجہ دی۔ جن لوگوں نے ججھے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا وہ بہت ایجھے لوگ تھے میرے لیے سب قزل ثنائی اول تو و سے ہی ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔انسان اگراپی فن ش اس قدرری بس جائے کہ اس میں کمال حاصل کر لے تو فن اس کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ یا وہ خوداپی فن کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ قزل ثنائی ماہر آٹار قدیمہ تھا۔اور نہ جانے اس کی زغرگی میں کسے کسے براسرار دور آئے ہوں گے۔وہ بھی ۔وہ بھی کہ اس کی بیوی شعورا جو بہت پروقار اور نفیس شخصیت کی مالک تھی۔وہ بھی اس کے بیوی شعورا جو بہت پروقار اور نفیس شخصیت کی مالک تھی۔وہ بھی اس کے بیوی شعورا جو بہت پروقار اور نفیس شخصیت کی مالک تھی۔وہ بھی اس کے بیوی شعورا تھا۔کامران خود بھی اپنے آپ کواس سحر سے الگ نہیں کہ سکتا تھا۔وہ نشار ہے کہ قرال ثنائی آگے کے واقعات شروع کرے تو قزل ثنائی نے کہا۔
جم حال اس مختص نے جھے پر ایک مشکل وقت ڈال دیا تھا۔لیمن حقیقت پتھی کہ خوداس کی شخصیت

بہر حال اس فخص نے مجھ پر ایک مشکل وقت ڈال دیا تھا۔ لیکن حقیقت برتھی کہ خوداس کی شخصیت میں ایسی کراہت تھی جوانسان کو بڑی بجیب محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بالکل پتلے پتلے لیکر کی شکل میں نظر آنے دالے بھیجے ہوئے ہوئے ہوئے جب محلاتے تقے تو ایک عجیب سامکر وہ تصور ابھرنے لگتا تھا۔ جھے اس شخص سے ایک وہنی کوفت محسوس ہوری تھی۔ تاہم ، وہ میر ہے گھر آیا تھا اور میر بے دوست رجہ ڈیون نے بھے سے اس کا تعارف کرایا تھا۔ چٹانچے بدا خلاقی کا مظاہرہ تو کرنا جمکن نہیں تھا۔ تاہم ، میں نے اسے خشک نگاہوں سے ویکھتے ہوئے کہا۔ وہنے چہا نے مرسکتا ہوں۔ "تو بھرآئے فرائے مشروالش میں آپ کی کہا خدمت کرسکتا ہوں۔ "

ر ''آ ہ۔ میری بات تو بالکل صاف اور واضح ہے۔ آپ اس تعویذ کی تحریر پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اگر آ ہے میری رہنمانی کر سکیں۔ تو میں آپ کا حسان مند ہوں گا۔''

'' سوری ..... شاید میرے نیے ممکن نہ ہو۔'' میں نے اپنے ای احساس کے ذیر تحت کہااور وہ بھنویں اٹھا کر جھے دیکھنے لگا۔ ش نہیں جانبا کہاس کے انداز میں میرے لیے نفرت بھی یا کوئی اوراحساس۔وہ جھے گھورتار ہااور میں نے جواب دیا۔

"میں ہیشہ وہ کام کرتا ہوں جس کو میرے دل و دہاغ قبول کرتے ہیں اور پھر سب سے بوی
بات بہ ہے کہ اگر کوئی چیز جھے متوجہ کرتی ہے۔ تو ہیں اس پر کام کرتا ہوں ظاہر یہ میرا مسلم نہیں ہے اور اب تو
خاصے مرصے سے ہیں نے یہ کام کرتا چھوڑ ویا ہے اور اس کی وجہ آپ کو بتا وَل اس کی وجہ میری ہوی ہے۔
شادی سے پہلے جو زعم گی گزارتا ہے۔ شادی کے بعد اس میں خاصی تبد بلی نمایاں ہوجاتی ہے۔ میں نے زعم گی
کا ایک بہت بڑا حصہ پر امرار تحریریں پڑھنے میں صرف کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے شعورا سے
شادی کی تو دل میں میرہ چا کہ اب زعم گی کو صرف کیا جہ کیکن اس کے بعد جب میں نے شعورا سے
شادی کی تو دل میں میرہ چا کہ اب زعم گی کو صرف کھر میا و بہا کا اور کار لے کر نگل جاؤں گا۔ و بے والش کیا
آپ شادی شدہ ہیں۔ وہ میری تمام با تیں غور سے میں رہا تھا لیکن کم بخت ایسے سیا ہے چرے والا تھا کہ لگ تھا
افردہ آ واز اجری۔
سے چرہ اس کا ہے ہی نہیں۔ مردہ اور زعم گی سے دور چرہ کھواس طرح کا کہ بس الفاظ بیان نہ کر سکوں۔ اس کی

''مسٹر ثنائی! بیں تو زندگی ہے بہت دور کا انسان ہوں۔ زندگی نے بہتی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ آپ شاید میری بات پر یقین نہ کر سکیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر بیں ایک ناکام انسان ثابت ہوا ہوں۔ مجت اور مجوبہ تک نہیں حاصل کر سکا۔ بیوی تو دور کی بات ہے۔''

*پچے کرنے کو تیار لیکن* انہوں نے جھے یہ بات بھی صاف بتا دی تھی کہ ان سیمیر اکوئی گہراتعلق ٹمیں ہے۔ آخر کاریس نے ایک دن انہیں چوڑ ویا۔اوراس وسٹے کا کنات میں بھکنے لگا ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے میں نے این اطراف میں نظر ڈالی اور پھر بالکل انفاقیہ طور پر ایک دن میں نے رکس تھیلی اور بھاری رقمیں جيت كيا\_ چربيجرت الكيز اكمشاف جهم برجواكمين جوا كعلول يارريس جيت جيشه ميرى موتى ب-رفت رفة ين ريس كلبول كي مشهور شخصيت بن كيا - جب بيل جوا كهين يشمنا تو لوك سوچ ليت كمآج ان كي جيبيل خالی ہوجا کیں گی۔اس طرح لوگول نے میرے ساتھ جوا کھیانا چھوڑ دیا تھا۔ بیسب کچھ تھا لیکن بھی میری الجمي ہوئی شخصیت میرے سامنے نہیں آسکی۔ مجھے یوں لگنا تھا جسے میرے اندرسے میرا وجود خالی ہے۔ اس بے نائی کی المجھن کوختم کرنے کے لیے میں نے وہ ساری حرکتیں کیں جو جھے پیند نہیں تھیں۔میرا طرز زندگی ببت بدل كيا قيام يس جو قا وه نبيل مول اورجو بنا جابتا تفاوه نبيل بن سكام عمره كعانا، عمره بينا اور يش و عشرت مين و و بر بنامير امعمول بن كيارائي زندكى ك حالات چونكرة ب كوسنا ربا مول اس ليديكى بنانا ضروری ہے کہ یس نے ایک لڑی سے محبت بھی کی تھی۔ لیکن یس جانا تھا کہ اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے۔ میں بیرسب جانتا تھالیکن اس کے باوجود مجھے آرزو تھی کدوہ میرے قریب آئے چیرای الرکی نے ایک بارمیری توجد گردن میں بڑے ہوئے تعوید کی طرف دادائی۔اس نے کہا کہ بیمیلا کچیا تعوید میری گردن میں بہت برا لگتا ہے۔ میں اسے کیوں لؤکائے چھڑتا ہوں۔ لڑکی کے کہنے پر میں نے اسے اتار پھینکا لیکن پھر جھے خیال آیا کہ آخر بیتعویز اتے عرصے سے میرے ساتھ اور درجنوں بار کم ہونے کے بعد جھ تک وايس بين جاتا ہے۔اس ميں كيا ہے۔جب ميرى محبوب چلى كئ تو ميں نے اسے اٹھايا اور مبلى بار كھول كرد يكھا۔ · مسٹر قزل ثنائی! اس تعویذ کے اندر کسی جانور کی انتہائی بیٹی کھال یا جھلی پر ایک نششہ ادر اجنبی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ جھے یوں نگا جیسے اس تحریکا میری زندگی سے کوئی گہراتعلق مور لیکن میں وہ تحریر پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے ليے اجنبي تھي۔ يہ تعويذ ميري گرون ميں كہال سے آئى اور جملى رائھى تحريكا كيامفہوم ہے۔ يه ميرى سجھ ميل بالكل نہيں آ ياليكن ندجانے كيول ميرے ذہن ميں بي خلش پيدا ہوگئ كه بين اس كے بارے ميں معلومات حاصل کردن اورسب سے بڑی بات میتی کہ میرے ماضی کا راز دارصرف یہی ایک تعویذ تھا ویسے تو میرے پورے وجود برجو کھے بھی تھا تبدیل موتار ہتا تھا۔ لیکن بہتھ پذاس وقت کی چیز تھی جب میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا تھا۔ میرے دل میں اچا تک ہی بیا حساس بیدار ہوا کہ اس تعویذ کا میری زندگی ہے کوئی گہراتھاتی ہے۔لیکن اس کی تحریر پڑھ کر میں اپنی زندگی کے بارے میں پھے بھی نہیں جان سکتا تھا۔ کیونکہ پیتحریر میری سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی۔اس کے بعد بدمیراسب سے برا مسلد بن گیا کہ میں اس تعوید کی تحریر کی تفصیل معلوم کروں۔ میں نے بے شارلوگوں سے رابطہ قائم کیالیکن کوئی ایک تخص جھے اییا نہیں مل سکا جواس تحریر کا راز مجھے بتا سکے پھر مجھے آپ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں اور میرے دل میں سے خواہش اجری کہ میں اس السلط من آپ سے رجوع كروں اور آپ سے ملاقات موكئى۔ آپ مجھ كئے مول كے كمين اس طرح يهان تك كيون چين اول - كيا آپ ميري دوكريس كي؟ "وه سواليداندازيس مجمع ويكفي لكا ـ اوريس خاص الجعنوں کا شکار ہو گیا کیا کروں کیا کرنا جاہیے جھے۔شن نے سوجا۔

اور پولا په

' و منہیں مسٹر شائی! ظاہر ہے میں خوش ہو کر یہاں سے نہیں جارہا۔ ہاتھ تو دوستوں سے ملایا جاتا ہے۔ ان سے نہیں جودوست نہ ہوں۔''

''اس نے کہا اور دروازے نے باہر نکل گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھا رہا میرے ذہن میں اس کے لیے وہی تصور موجود تھا اس وقت شعوراا ندر آگئی اور بولی۔

"أريكون تفا؟ چلاكيا! كون آياتفا"

"والش مهين يادي ناء"

''اوه ہال۔سوری مائی ڈئیر ثنائی جھے ایک بات بتاؤ۔ کیا اس شخص کو دیکھ کر ذہن میں کراہت ی میں ابھرتی۔''

''ہاں .....واقتی چتنی ہار بھی اسے دیکھو۔اس کے چرے میں ایک نی بات نظر آتی ہے۔ایک نیا چرہ۔اورولچسپ بات بیہے کہ اس کے کسی بھی روپ میں کوئی ول کشی نہیں ہوتی ''

"ال وقت وه كيول آيا تهاـ"

"إپى شكل وصورت كى ايك انو كلى كبانى لے كر"

' دکیسی کہانی۔'شعورانے پوچھا۔

'' کہانی واقعی پراسرار تھی۔لیکن .....' میں نے جملہ ادھورا چیوڑ دیا۔ نہ جانے آگے میں کیا کہنا جا ہتا تھا۔ پھر شعورا کہنے گئی۔

'' ویسے اصولی طور پراسے تنہا تو یہال نہیں آنا چاہیے تھا۔ مسٹر بون کی بات دوسری ہے ویسے ان کی بٹی بڑی سویٹ ہے۔ بچھے بہت اچھی گئی تھی وہ اڑکی۔''

"بإل وه بياري بياري المين في جواب ويار

''ویسے اگر مسٹر بون!لیبیا میں ہیں اور یہاں اپنی کسی مصروفیت کے تحت یہاں آئے ہیں توان کی بٹی توان کے ساتھ مصروف نہیں ہوگی۔''

"میں تمجانبیں''

"اگر میں اسے پھر دعوت دوں۔"

" وب سكتي موا كرتم چا موتو ميں رچر ذيون كوفون كر دوں گا۔"

۔ ''لیکن وہ مخص کیا کہانی لے کرآیا تھا۔''شعورانے دلچیں سے پوچھا اور میں نے اسے وہ کہانی سنا دی۔شعورا گہری سانس لے کر بولی۔

" "تجب ہے۔ واقتی مجھے تحت تعجب ہے۔ آپ نے اپنی فطرت کوخوب بدل لیا ہے۔ بھلا الی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ اس سے گریز کریں۔"

'' یہ بات نہیں ہے شعورا۔ در حقیقت ایک طویل عرصے تک میں نے بیرسب کھ کیا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی مرضی سے کام کرنے کا عادی رہا ہوں۔ بہت عرصے تک میرے دوست مجھے شادی کے لیے آ مادہ کرتے ''ابھی آپ نے اپٹی کی محبوبہاڑی کے بارے میں بات کی تھی۔'' ''ہاں کی تھی۔وہ صرف میری توجہ اس تعویذ تک لانے کا ایک ذراعیہ ثابت ہوئی اسے جھے سے بہتر کوئی انسان مل گیا کیونکہ میں تو خوداس قابل نہیں تھا۔''

"بہر حال میں آپ ہے یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے کھات اپنی بیوی کو دے دیے ہیں اور پھر ممکن ہے آپ کے تعویذ میں کوئی ایسا راز نکل آئے۔ جو واقتی جھے اپنی جانب متوجہ کرے اگر

اليابوالو مجها بي يوى كما منشرمنده بونا بركا-"

'' آپ اس انداز میں نہیں سوچ رہے قرل ثائی جس میں ایک قابل اور اپٹے فن کا ماہر انسان سوچ ہے۔ آپ کوتوا پی زندگی جرکفن سے وابطی ہونی چاہیے۔ اصولی طور پر تو آپ نے شادی کر کے ہی فلطی کی۔ آپ جیسے لوگ تو دنیا کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں۔ آپ ذراغور کیجے اگر آپ نے میری مددی تو ہوسکتا ہے میری زندگی میں بھی کوئی خوب صورت کھ آجائے۔ میں نے تو آپ پر بڑا جروسا کیا ہے اور یہاں

تک پہنچا ہوں۔اس کے لیے مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرٹا پڑا ہے۔ آپ یقین کریں۔'' ''میں معذرت کے سوا کیا کرسکتا ہوں۔''میں نے کہا۔

"خداك ليكوئى كنجائش نكالي-"

''شیں شرمندہ ہوں مسٹر والش! میری زندگی اب میری نہیں۔میری بیوی کی ہے۔ میں جو پچے بھی

کردہا ہوں اس کے لیے کردہا ہوں کہ اسے خوشیاں حاصل ہوں۔''

'' گریہ تو سوچیے کہ تعویذ کے راز کے افشاء ہونے پر میری پوری زندگی کا انھمار ہے اور اس انجھی ڈور کے ملجھنے سے میں بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہوجاؤں گا۔''

''شِين جانتا ہوں کنين۔''

" يظلم به - آپظلم كررب بين مرفزل ثانى - آپ كواپ فن سے انصاف كرنا جاہے - "

"مجھے اپنے اصولوں سے بھی انصاف کرنا جا ہے۔"

"يس نے جولائے ہوئے انداز ش کہا۔

"اس كامقصد ہے كه آپ سے مزيد درخواست كا كوئى جواز نہيں ہے۔"

"آپ میرے وطن آئے ہیں میرے مہمان ہیں۔میرے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں۔ جھے ہتا ہے۔ جھے ہتا ہے ساتھ آئے ہیں۔ جھے ہتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ میں اس سے کریو نہیں کروں گا۔ کیا جو چیز میرے اصولوں سے کراتی ہومعاف سیجے گا میں وہنیں کرسکتا۔'وہ کچھ دیکھا رہا تھر مالیوی سے ہونٹ سیکڑ کراٹھ گیا۔

دوبعض لوگ استے سخت دل ہوتے ہیں کہ کی کی زندگی بچانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بچھے انسوں ہے۔ آپ یقین کریں میراخیال تھا کہ ایک صاحب علم انسان ہونے کی حیثیت سے آپ ضرور میری

افسو*ں ہے۔ آپ یقین کریں میر*اخیال تھا کہ ایک صاحب تھم انسان ہونے لی حیثیت سے آپ *صرور* ہ روکری<u> گے۔'</u>'

''میں شرمندہ ہوں۔'' میں نے کہا۔

" نھیک ہے۔" وہ اٹھاتو میں نے مصافح کے لیے ہاتھ بر ھایاس نے اپناہاتھ آ کے نہیں برھایا

'' واہ ..... برتو اچھی بات ہے۔ چلیے ٹھیک ہے اب جھے بہت عمدہ ی چائے بلوا سے اس کے علاوہ کھے نہیں کوں گا'' سیمل شعورا کے ساتھ با تیں کرنے گئی تھی اور اس ووران مسٹر والش کا فرکر چھڑ گیا اور بیس نے رچرڈ یون کو بتایا۔

"مسٹروالش بہال آئے تھے۔"

"والش -كب-"رج وبون في تعجب سے كها-

"کل کی بات ہے۔"

"څريت؟'

''ہاں۔ویسے کیا آپ لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے۔میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کا قیام ایک ساتھ نہیں ہے۔''

' د خمیں ش نے کہا تھا ٹا کہ میں اپٹے مشن ہر آ رہا تھا تو ان چندافراد نے جھے سے فرماکش کی کہ وہ تمہارا نواور خانہ و یکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیل نے سوچا کہتم سے اجازت لینے کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان اجازت کا رشیز نہیں ہے۔ چنا نچہ ٹیل نے ان کی بیخواہش پوری کردی۔'

° د گویاان سب کا قبام کهیں اور ہے۔''

''ہاں۔ایک اور ہوئل ہیں۔ ویسے ایک ہات ہاؤوالش کی خاص ہات کے لیے ہاں آیا تھا۔'
''ہاں بس اور ہوئل ہیں۔ نہیں نے مرمری انداز ہیں کہا۔ اب ضروری او نہیں تھا کہ میں ساری تفصیل رچر ڈیون کو بھی بتا و بتا۔ بہر حال وو مرے وان سے شعورا نے بون کی بٹی سیمل کی تمام ذے وار یاں سنجال ایس سنجال کی ہیں۔ یہ ووقوں سیر و تفریک ہیں مصروف ہو کئیں اور میری طاقا تیں بھی بجا ہوتے تھے پھر ایک ون ہے ہوئے لیس سیہ والے پنے ہوئل ہیں ہی رہو کیا۔ لیکن اس کے دوست بھی بجا ہوتے تھے پھر ایک ون رچر ڈیون سے ہوئے وار یاں سنجال این نے ہم سب کواپنے ہوئل ہیں ہی رہو کیا۔ لیکن اس طاقات ہیں والش موجود نہیں تھا۔ ایک بفتے سے زیادہ کر رچا تھا۔ میری اپنی مصروفیات معمول کے مطابق تیس سیمل شعورا کے ساتھ سیر وسیاحت کا منصوبہ بنائے ہوئل ہیں ہوئے تھی۔ کہدویا کہ دو، جس طرح بھی جاتا ہا ہیں گھوم پھر سکتی ہیں۔ ہوئے تھی۔ وہول اس دن ہوں ہوئل تھیں۔ رچر ڈیون سے اکثر طلاقاتیں ہوئی رہتی مطبئن تھا الدیتہ والش بالکل غائب ہو گی تھی۔ بہر حال وہ ووٹوں آئی نو خاصا وقت گر رکیا۔ پھاصول مطبئن تھا الدیتہ والش بالکل غائب ہو گی تھی۔ بہر حال اس ون وہ ووٹوں گئیں تو خاصا وقت گر رکیا۔ پھاصول شعورا کی ہو سے جاتا ہو ایک ہو ہو ہو کہی تھیں۔ مطبئن تھا الدیتہ والش بالکل غائب ہو گی تھا۔ بہر حال اس ون وہ ووٹوں گئیں تو خاصا وقت گر رکیا۔ پھاصول شعوراضیح معنوں میں باشعور تھی اور پھی اصولوں پر کار بند۔ جب شام رات میں تبدیل ہو گی تو بھے ذرابر بیٹائی شعوراضیح معنوں میں باشعور تھی اور پھی اصولوں پر کار بند۔ جب شام رات میں تبدیل ہو گی تو بھے ذرابر بیٹائی شعوراضیح معنوں کے بارے میس معلومات حاصل کروں اور جب اس سے رابطہ قائم ہوا تو میں نے ان دوٹوں کیا رہ دیا۔ کی بارے میں معلومات حاصل کروں اور جب اس سے رابطہ قائم ہوا تو میں نے ان دوٹوں کیا رہ کیا۔ کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور جب اس سے رابطہ قائم ہوا تو میں نے ان دوٹوں کیا کہ بارے میں معلومات حاصل کروں اور جب اس سے رابطہ قائم ہوا تو میں۔ کے بار میں میں میں وہ کیا۔ کے بار کے میں معلومات حاصل کروں اور جب اس سے رابطہ قائم ہوا تو میں۔ کے بارے میں موروں کیا کیا کہ کیا کہ کیا کے بار کے بیس معلومات حاصل کروں اور جب اس سے رابطہ کیا کہ کو ان کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گوئوں کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کوئوں کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کوئوں کیا کہ کیا کیا کیا ک

وونبین وہ یہال نہیں آئیں کیوں خیریت۔ شی تو خودان دونوں کا انتظار کررہا تھا کیونکہ کے لیے نے

رہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ شاوی میری زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوگی۔ ندیش ہوی کو وقت دے باؤل گا اور ندا پنے شوق کوشاوی کے لیے میرے ذہن میں بھی بات تھی کہ جب بھی شادی کروں گا اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرلوں گا۔ اور شعورا بہر حال تم اس بات کی گوائی ووگی کہ شادی کے بعد زندگی کا بقیہ حصہ میں نے تبہارے ہی نام کردیا ہے۔''شعورا کی آنکھول میں محبت انجر آئی اور اس نے کہا۔

" " پ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ کی اس افسانہ نگاری سے غیر مطمئن ہیں۔" کرٹل گل نواز نے مسکراتے ہوئے کہا اور بقیہ لوگ بھی مسکرانے گئے۔قزل ثنائی ان کی مسکراہٹوں سے الگ اپنے خیالات ! یکھویا ہوا تھا کہنے لگا۔

'' اصل میں جھے زندگی میں مجیب وغریب تجربات ہو چکے ہیں۔ایسے پچھ لوگوں کے لیے بھی میں انے کا مامنا کرنا پڑا۔مثلاً میہ انے کام کیا ہے۔ جو والش کی طرح کے میں کیفن اوقات جھے بڑے ن کی تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔مثلاً میہ لوگ کسی بھی کہانی کوانہائی پراسرار بنا کرمیرے سامنے لے آئے اور جنب میں نے ان کے لیے پچھ کیا تو بعد میں ہانی وائن کے ایم جھی موٹی کہانی جو فاص انداز میں وُن کیا جاتا ہے وہ اپنی الشحی ہوئی کہانی میان خاکر دینے کی تفصیل جاننا چاہتے تھے۔ ہوا ہے گئی باراییا ہوا ہے۔''

"میری بوی کہنے لگی کہتم بیائیے کہ سکتے ہو قزل شائی کہ بیا وی بھی ایسا ہے۔"

"اوریہ بات کیے کی جا تھی ہے کہ آپ صرف بیتر مریر پڑھ لیں اور اگر آپ کو اس سے پچھ معلی مات کے اس سے پچھ معلی معلی معلی معلی معلی مات کی بیشکش کرنے تو اٹکار کر دیں۔" ہم دونوں تھوڑی دین کی خاموش رہے۔ پھر میں نے کہا۔

" مبر حال شعورا الله الله الله الله الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله

کے ساتھ شعورا کے پان پھن گئی۔ لون نے کہا۔ ''اصل میں پھے اسی مصروفیات چل رہی ہیں۔ مائی ڈئیر قزل! کہ میں اپی ہٹی کو بھی وقت نہیں

دے پارہا۔ سیمل نے جھے سے فرمائش کی ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو میں اسے تمبرارے گھر میں چھوڑ دوں۔ میں نے بیسو چا کہ ٹملی فون کرلوں لیکن سیمل اس کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔'' ''ارے داہ۔ آپ نے وہ کیا ہے۔ مسٹر بون! جو میرے دل کی آ واز تھی۔ پچھلی شام ہم دونوں

"اس موضوع پر بات کرتے رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا میری بیوی نے بھی جھے سے ای چیز کی فزمائش کی میں موضوع پر بات کرتے رہے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا میری بیوی نے بھی جھے سے ای چیز کی فزمائش کی تھی ۔ ''

جھے ساڑھے سات بچائے کے لیے کہاتھا وہ مجھے فون کرکے بتار ہی تھی کداسے ہوٹل کے اپنے سامان ہے کچھ چزیں کنی ہیں۔''

''اوہو۔ بیاوگ والپس نہیں آئے۔شعورا بھی ایک ذمہ دار خاتون ہے۔ میں نے ای لیے جیران ہوکر تہمیں ٹیلی فون کما تھا۔''

''بوسکی ہے کہ گھر مشعورانے
''بوسکی ہے کہ گھر مشعورانے
میری بیٹی کا دل جیت لیا ہے۔ اور بھی بھی تو بیں بیرسوچنے پر مجبور ہوجاتا ہوں کہ یہاں سے والہی پراس کا دل
کینے لگے گا۔ ویسے جرانی کی بات ہے کیا خاتون شعورا بھی اس طرح تہمیں اطلاع دیے بغیر دیر کردیتی ہیں۔''
''بالکل نہیں۔ وہ ایک ذمہ دار کورت ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اسے دیر ہوجائے تو جھے پریشانی ہو

"تو پھر بتاؤ کیا کریں۔"رچہ فربون پریشان کیجے میں بولا۔

''نیں ویکھتے ہیں کیا صورت حال رہتی ہے۔ میں انظار کر رہا ہوں۔' میہ کہ مگر میں نے فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شدید الجھنیں پیدا ہورہی تھیں۔ حالا نکھشعورا ہر طرح سے ایک ذمہ دار خاتون تھی کیکن بہر حال عورت تھی کیا ہوسکتا ہے کوئی ایسا حادثہ جس کی خبر دریتک نہ ل سکے۔ میں ذہن دوڑانے لگا کہ بیلوگ کس طرح کے پردگرام میں دلچیں اور حصہ لے سکتی ہیں۔ پھر دوبارہ ٹملی فون کی گھنٹی بچی تو میں نے جلدی ہے آگے بڑھ کر ریسیورا تھا لیا۔

وديلو ،،

''ہاں قزل میں رچر ڈیون بول رہا ہوں ۔'' ''ہاں بولو خریت ۔'' میں نے بے تا ٹی سے پوچھا۔ ''ابھی چند لمھے تل سیمل واپس ہوٹل کپٹی ہے۔'' ''ہاں تو کھر۔''

"وە تنہا ہے اور تمہاری کار بھی ساتھ لائی ہے۔"

"كيا\_" ش نے حيران موكر يو حيما۔

" کیا؟"میری پریشانی عروج پر چینچی جار ہی تھی۔

''اس نے بتایا کہ وہ دونوں شہر کے مضافات بین نکل گئی تیں۔ کافی فاصلے پر شاہد کچھ آ خار قدیمہ موجود ہیں۔ شعورا سیمل کو وہ آ خار قدیمہ دکھانے لے گئی تھی۔ کھنڈرات بیس میری بیٹی کے بیان کے مطابق ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کین جب وہ کھنڈرات کے اندر کا جائزہ لے رہی تھی تو انہوں نے باہر گاڑی رکنے کی آ وازئی۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گاڑی میں کون تھا۔ دہ اس وقت کھنڈرات کے مشلف حصوں کو دیستی کھررہی تھیں۔ وہ ایک ایک جگہ نی جہاں راستہ کھے بھر کول جیلوں کی شکل رکھتا تھا۔ پیمل کا بیان ہے کہ وہ جہاں ورست کرتی رہ گئی تھی۔ پیمل چونکہ چند سیر ھیاں طے کر وہ جہال جو تکہ چند سیر ھیاں طے کر

''جو حالات فاہر ہورہے ہیں وہ سے ہیں کہ شعورا کوکسی نے اغوا کرلیا ہے۔ میرے خیال میں تو نوری پولیس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔'' میں چربھی کھے نہ بول سکا۔ وہاغ اس بری طرح چکرار ہاتھا کہ بیان سے باہر ہے۔ رچر ڈیون نے جھے تنلی دیتے ہوئے کہا۔

' و حوسلہ رکھو میں تہارے پاس پہنے رہا ہوں۔' ریسیور بندکر کے میں پاگلوں کی طرح دیواروں کو گھورنے لگا۔ میری زندگی تو اس طرح کے واقعات سے بھی دو چار نہیں ہوئی تھی۔ میں تو ایک باعمل آدئی تھا۔
امن کے ساتھ ہرکام کرنے کا عادی۔ بہر حال پھی در پر ڈیون اپنے دو دو دوستوں اور پیمل کے ساتھ میرے پاس پہنے گیا۔ پیمل نے ایک بار پھر جھے ساری کہانی تفصیل سے سائی لیکن میرے سوچنے بجھنے کی قو تیں مفلوج ہوئی جاری تھیں۔ بہر میں بی نہیں آرہا تھا کہ ایسا کس نے کیا۔ اگر بیکوئی مجر مانہ کمل تھا تو سیمل بون بھی کس نے کھرا کر لوٹ مارکا مسئلہ ہوتا تب بھی جس نے لیون بھی کس نے کھرا کر لوٹ مارکا مسئلہ ہوتا تب بھی جس نے شعورا کو انجو اکی تھا اس سے سمل کو بھی اس کے ساتھ بی افول کرنا چاہیے تھا۔ آخر شعورا ہی کیوں۔ بہر حال اس کے بعد پھر نہ کہ کہ تھا۔ بیس کو ٹیلی فون کیا اور ایک افر راعلا فورا میرے پاس پہنے گئے گیا کیونکہ بہر حال میری اپنی حیثیت بھی غیر مشخکہ نہیں ہے۔ میں نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ پولیس افر کا بھی وہی خیال تھا۔ وہ یہ کہ اگر ہے صرف ایک مجر مانہ کارروائی تھی تو دوسری لڑی کو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن فل ہر ہے ہم حلی ان مرف ایک جھر مانہ کارروائی تھی تو دوسری لڑی کو کیوں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن فل ہر ہے ہم حلی ان افر کا بھی نے انس سے کہا۔

"دور آفیسر! میں نے تہمیں گر براس لیے تکلیف دی ہے کہ میں اغوا کی تشہیر نہیں چاہتا۔ کیونکداس میری حیثیت متاثر ہوگی۔"

"ميس آپ كا ذاتى طور پرشكر گزار مول آفيسر- بم سب يهال جاگ دے ين-مير ياس

اس وقت ہال بہت سنسان تھا۔ کیکن جھے اوپر جانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور میں اوپری منزل میں ہوئی اور علی اوپری منزل میں پہنے گیا۔ ول کی دھڑ کنیس تیز ہورہی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہاغ میں کسی خطرے کا احساس بھی انجر رہا تھا جو کمرا نمبر مجھے بتایا گیا تھا اس کے سامنے گئج کر میں رکا اور اندر کی آ وازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پچھلیموں کے بعد دروازہ کھل گیا میرے سامنے والش ہی کھڑا ہوا تھا۔ بعد میں نے دروازے چونک کر جھے ویکھا جیسے بہتیانے کی کوشش کررہا ہوا ور پھروہ تیران کہج میں بولا۔

"اوهو.....مسر قزل ثنائي آپ اس وقت خيريت "

'' ہاں میں ہوں۔''

''آ ہے آ ہے اندرآ ہے۔ آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔''اس نے پوچھا میں اندر داخل ہو گیا اور میں نے کہا۔

''جيمسٹرواکش ميں ننہا ہي ہوں۔''

''آ ہے پلیز بیٹے یکھے بڑی حمرت ہورہی ہے۔ آپ اس طرح یہاں آئے۔ یقینا کوئی اہم بات ہی ہوگی۔ بیٹھے بیٹھے پلیز میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے۔''

" ان حیرانی کی بات واقتی ہے۔ مسٹر والش! آپ نے مجھے اپنے ووستوں میں تسلیم کرنے سے الروما تھا۔''

" کیا مطلب؟ "والش نے جیرانی سے کہا۔لیکن اس کا چیرہ بالکل بے تاثر تھا۔اس کے چیرے سے پھیمعلوم کر لیتا واقعی مشکل تھا۔وہ بولا۔

''ببرحال آب مجھے بتائے کہ میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں۔''

"" پ میری کیا خیال ہے آپ مجھے خود بنا دیجے کہ اس دقت آپ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں۔" میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔

''تعجب کی بات ہے۔ نہ جانے آپ کیا کہہ ہے ہیں۔'' ''مہیں میرے خیال میں تعجب نہیں ہے۔'' ''آپ مجھے کچھ بتاسیئے توسہی۔ مسلم کیا ہے۔'' ''ایک البحن پیش آگئی ہے مسٹر والش۔''

> . کمائ. ب

'' غالباً اس ون میرے انکارے آپ اس حد تک بدول ہو گئے کہ آپ نے بچھے سزا دینے کا فیصلہ کرلیا۔ میں نے اسکے چہرے کوغورے ویکھتے ہوئے کہا۔اس کے محروہ باریک ہونٹوں پر پچھے تھچاوٹ سی بیدا ہوئی جیسے وہ مسکرار ہاہو۔ پھروہ بولا۔

' دنہیں مسٹر شائی ا ملک آپ کا، شہر آپ کا اس ایک روایت ہوتی ہے مسٹر قرل شائی کدا گرکوئی کسی کے پاس آتا ہے تو اس کی تھوڑی بہت فاطر ضرور کرنی چاہیے۔ ارے ہاں کیا خیال ہے کافی کیسی رہے گی اس وقت۔'' '' پلیز ..... تکلیف نہ کریں میں جا ہتا ہوں کہ معالمے کی بات ہو جائے۔'' میں طاقت و رحر ہے جدوجبد کرنے کے لیے کوئی اشارہ نہیں ہے۔ جوش بھاگ دوڑ کروں۔ بس ش پہیں آپ کی طرف سے کی اطلاع کا انتظار کروں گا۔' رچ ڈبون نے اس موقع پراپنے دوستوں کو داپس بھیجے دیا۔ بلکہ اس نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ جس طرح میں پولیس آ فیر سے درخواست کر کے اس واقعے کی تشمیر روکنا چاہتا ہوں۔ اس سے غلطی ہوئی کہ وہ اپنے دوستوں کو یہاں لے آیا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور رچ ڈبون سے کہا کہ اگر وہ بھی چاہت و جاسکتا ہے۔ کیکن رچ ڈبون نے دہاں سے جانا پیندنہیں کیا۔ وہ اپنی بٹی کے ساتھ میرے پاس رک گیا تھا اور جھے تسلیاں دیتا رہا تھا۔ ساری رات اس طرح گزرگی۔ ہم انتظار کرتے ساتھ میرے پاس رک گیا تھا اور جھے تسلیاں دیتا رہا تھا۔ ساری رات اس طرح گزرگی۔ ہم انتظار کرتے رہیکن ہمیں کوئی جواب نہیں ملاجی کوئیں نے رچ ڈبون سے کہا۔

"ووست! برزیاوتی ہے اگر مجھے بولیس کی طرف سے کوئی اطلاع ملی تو ش تمہیں فورا اطلاع كرول گائم جاكرآ رام كرو- "بهرحال وه دونول چلے گئے كيكن ميري زندگی عذاب بن گئی۔ پي ايك يرسكون آ وی تھا۔ کیکن بیاب کی بات ہے شعورا میری زندگی میں شامل ہوگئ۔ جب کہ پچھور سے قبل میں اتنا پر سکون نہیں تھا اور ہر کمل اس قدر برق رفآری سے کرنے کا عادی تھا کہ دوسرا سوچیا ہی رہ جائے۔ کیکن جب سے میں نے شعورا کے ساتھ اپنی ٹی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ تو میں بہت برسکون ہو گیا تھا۔ بہر حال بھی بھی ابیا ہوتا ہے کہ جب انسان برائیوں کے راہتے سے دور ہو جاتا ہے۔ یا سخت زندگی گزارنے سے برہیز کر لیتا ہے تو حالات اسے اکساتے ہیں۔ ویسے میری کس ہے کوئی وشنی بھی نہیں تھی ۔ جس کی بناء پر میں بیروچتا کہ بیروشنی کا کوئی معالمہ ہے۔اس کے علاوہ شعورا کی بوری زندگی ہے بھی میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ایک صاف متقری لڑکی تھی اوراس کے نام کے ساتھ کبھی کسی وتمن کا کوئی تقور وابستہ نہیں تھا۔ ایک ایک لمحد دھک دھک کر گررتا رہا۔سارا دن میں میلی فون کے زویک بیشارہا کممکن ہے شعورا کے بارے میں کوئی اطلاع موصول ہو کیکن ایبانہ بھاشام رات اور پھراس وقت رات کے دو بجے تھے جب ایجا تک میرے ذہن ٹیل دھا کہ ہوا ۔ پہلی بار جھے ایک ایسے مخص کا خیال آیا۔ جس نے مجھ سے ناخوشی کا اظہار کیا تھا اور اس نے ہاتھ نہ ملاتے ہوئے کہا تھا کہ میں خوش ہو کر والیں نہیں جار ہا۔ ہاتھ دوستوں سے ملائے جاتے ہیں۔ان سے نہیں جن سے امیدین ٹوٹ جاتی ہیں۔ واکش کا بدشکل جمرہ میرے سامنے آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں سہ خیال آیا کہ س نے واکش کی ایک مجری بریشانی کونظر انداز کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے اس کے انداز اور اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہاہے میری بات سے تکلیف پیچی ہے۔میرے پورے بدن میں ایک منٹنی ی دوڑ گئی اور پھر میں نے یا دواشت پرزور دے کر واکش کا پتا یا د کیا۔ غالبًا رچرڈ بون نے ہی مجھے بتایا تھا کہ واکش اس کے پاس نہیں بلکہ ایک اور ہوگل میں تھہرا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ فوری طور پر واکش ہے۔ رابطہ قائم کیا جائے۔ بلکہاس سے ٹل لیا جائے یہ ایک بہتر طریقہ رہے گا۔ میں نے فورا ہی تیاریاں کیس اور بہت ہے معاملات کے بارے میں سوجا ایک کمیج کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ رجے و یون کوبھی اس مسئلے میں شریک کرلوں کیکن پھر میں نے سوچا کہ اس طرح معاملہ الجھ جائے گا۔ بہر حال لہاس تیدیل کرنے کے بعد میں نے اپنا ریوالور نکال کر جیب میں رکھا اور گاڑی لے کرنکل گیا۔ تھوڑی ویر کے بعد میں مطلوب ہوگل میں داخل ہو گیا۔ بیشبر کے خوب صورت ترین اور اعلا ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ دن رات کی سروس تھی گو

استنعال كررباتها

'' ہر معاملے کی بات ہو جائے گی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ذہنوں میں وسعت رکھ کر مات کی حائے''

'' تو سب سے پہلے آپ اپنی ذہنی وسعت کے ساتھ بیتسلیم کریں کہ واقعی آپ نے ۔۔۔۔۔' میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔وائش پرسکون انداز میں اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور اس نے ٹمیلی فون پر روم سروس کو کافی لانے کی ہوایت کی۔ پھر آ ہتہ قدموں سے چلتا ہوا ایک صوفے پر جا بیٹھا۔

''بہت ی باتیں الی ہوتی ہیں۔ مسٹر تزل شائی! جن پر انسان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ خود مجھے بتاہیے کہ معمولی سے کام بہت معمولی سے کام کے لیے آپ نے مجھے شخ کر دیا۔ بہت فاصلے طے کر کے ہیں آپ کے پاس پہنچا تھا۔ آپ دوستانہ نہ ہی انسانی ہمدردی کے طور پر اگر میری مشکل کاحل تلاش کر لیتے تو اس میں کوئی بہت بڑا حرج تو نہیں تھا۔

''ہاں نہیں تھا بے شک کیکن اس کے نتیج میں آپ نے جو کھے کیا ۔۔۔۔' میں نے جملہ اوھورا چھوڑ دیا اوراپ الفاظ کا تاثر والش کے چرب پر تلاش کرنے لگا کیکن بہی سب سے بردی مشکل تھی۔ والش کا اس بارے میں نہ چوکنا اور خاموثی اختیار کر جانا۔ جھے اس بات کا لیفین ولا رہا تھا کہ شعورا کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہے۔ روم سروس نے بردی پھرتی کا مظاہرہ کیا دروازے پر دستک ہوئی اور والش جلدی سے اٹھ کر خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھراس نے ویٹر کو واپس جانے کی ہدایت کی اور خود کافی کی ٹر ہے لیے ہوئے میر سے سامنے بھی گیا۔ اس کے ہوئے اس کم وہ انداز میں کھنچ ہوئے تھے۔ پھراس کے بعد اس نے خاموثی سے گردن جھاکا کر کافی بنائی۔ ایک پیالی میری طرف سرکائی اور دوسری خوداسے نہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔

سے گردن جھاکا کر کافی بنائی۔ ایک پیالی میری طرف سرکائی اور دوسری خوداسے نہ تھ میں لے کر بیٹھ گیا۔

'' کافی کیجیے کافی۔ بیڈوری طور پر ذہی سکون ویتی ہے۔ گفتگوتو ہوتی ہی رہتی ہے۔'' ''آپ نے کہا تھا بیر میراشہر ہے، میرا ملک ہے لیکن مسٹر والش میرےشہر، میرے ملک میس آپ نے بروی ذہانت ہے جھے پر ہی ہاتھ صاف کرویا۔''

'' ' و کھیے انسان کا تعلق جذبات ہے ہوتا ہے۔ غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ آپ سے بھی جھ سے بھی۔ آپ بھی مذباتی ہو سکتے ہیں اور میں بھی جذباتی ہوسکتا ہوں۔''

''گویا آپ بیر کہنا چاہتے ہیں کہ شعورا آپ کی تحویل میں ہے۔'' میں نے اپنے ان الفاظ کا اثر و کیھنے کے لیے کافی کی پیالی اٹھائی اور چسکیاں لینے نگا۔ ویسے اب کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ججھے یقین ہوتا جارہا تھا کہ شعورا کو والش نے ہی اغوا کیا ہے اور ایک وجہ صاف ظاہر تھی۔ میں نے چونکہ اسے اس کے کام سے منع کرویا تھا اس لیے اس نے میرے خلاف میکار ائی کی تھی۔ ابھی میں نے کافی کے چند ہی گھونٹ لیے تھے کہ دفعتا جھے اپنی میکلیس بوجھل محسوس ہونے لگیس اور میں نے چونکہ کرآ تکھیس بھاڑیں۔ والش یہاں بھی شاید کوئی کام دکھا گیا تھا۔ میں نے کافی کی بیالی ہوشکل تمام برچ میں رکھی اور واکش کی طرف و کیکھنے کی کوشش

کرنے لگا۔ کیلن اس کا چہرہ وهندلا رہا تھا۔ میری تجھ میں چھٹیس آیا۔ کیلن صورت حال کچھ ہی ویر بعد سجھنے

کے قامل نہ رہی۔میرا ذہمن آ ہستہ آ ہستہ ماؤف ہوتا جار با تھا۔ میتنص شیطان سے زیادہ جالاک تھا۔ آخر کار

میں بے ہوش ہو گیا جب وہ ویڑے کافی لینے گیا تھا تو اس نے ضرور ایس کارروائی کر ڈائی تھی جو بعد میں میرے لیے بے ہوش ہو گیا جب وہ ویٹر سے کافی لینے گیا تھا تو اس نے تھے ہوش آیا تھا۔ کین جب ہوش آیا تو اس وقت بھی میری آ کھول کے سامنے وائرے قص کر رہے تھے اور میرے بدن میں ایک بجیب ی سنسنسی ہورہی تھی۔ چکر آرہے تھے اور میرے بدن میں ایک بجیب ی سنسنسی ہورہی تھی۔ چکر آرہے تھے اور کیر کے بین ایک بجیب کی سنسنسی ہورہی تھی۔ اٹھ کھڑ اہوا۔ کیکن پھراچا گئے بی اس زور کا چکر آیا کہ میں نے گرنے سے نیچنے کے لیے میز کا مہارا لیا میز پر کوئی ڈیکوریشن چیں رکھا ہوا تھا جو گر کر ٹوٹ گیا۔ ڈیکوریشن چیں رکھا ہوا تھا جو گر کر ٹوٹ گیا۔ ڈیکوریشن چیں رکھا ہوا تھا جو گر کر ٹوٹ گیا۔ ڈیکوریشن چیں رکھا ہوا تھا جو گر کر ٹوٹ گیا۔ ڈیکوریشن چیں رکھا ہوا تھا جو گر کر ٹوٹ گیا۔ ڈیکوریشن چیس نے آ کھیں بھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جھے میز کا مہارا لیتے ہوئے دیکھا اور آ ہت آ ہت میرے قریب آگئے۔ پھر بوئی۔

"براه کرم آپ بیٹی جائے۔" "آ ه پر ..... په کمراال رہاہے۔"

"اسی کیے میں عرض کر رہی ہوں کہ بیٹھ جائیں۔" لؤکی بولی۔ میں نے اپنے آپ کو سنجالا اور

پر کہنے لگا۔

) كون بهو؟''

"فشيلانا" اسنے جواب ديا۔

"شي ـ لانا ـ مرشيلانا به كمراكيون ال ربا هے-"

'' کیونکہ یہ کوئی کمرہ نہیں ہے سر! بلکہ ایک بڑے اسٹیم کا کلینک ہے اور یہ اسٹیم سمندر میں کنگر انداز ہے۔ سمندر میں اٹھنے والے بگولے اس اسٹیم لوقت کے ہوئے ہیں۔ اب آپ کوصورت حال کا سیح اندازہ ہو جائے گا۔''لڑی نے سکون سے جواب ویا اور ایک بار پھر میرے ذہن میں گرم گرم لہریں ووڑنے لگیں۔ میں نے حیرانی سے اس کی صورت دیکھی اور بولا۔

" الکین میں یہاں کیے آگیا بلکہ مجھے یہاں کوں لایا گیا ہے۔ پلیز شیلانا کیاتم مجھے بتانا پند کروگی۔"
"سوری سر! اس کے بارے میں مسٹر والش ہی جواب دے سیس گے۔" اڑکی نے بے خونی سے
کہا اور میں اچھل بڑا۔

وروائش"

''جی' میرے ذہن میں شدید گر گر اہمیں ہورہی تھیں۔ میں نے اپنی کیفیت کوسنھال کر کہا۔ ''میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس کا انتظام کرسکتی ہیں۔''

''ہاں آپ شریف رکھے میں انہیں آپ کے جاگ جانے کی اطلاع دیتی ہوں۔ پلیز اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتو ہراہ کرم مجھے بتا دیجیے۔''

ں پیری سرورت اور بیرہ رہے۔ بینے۔ ''دنہیں شکریہ شیلانا! آپ اس طرح کریں کہ مسٹر والش کو فوری طور پر میرے بارے میں اطلاع دے دیجے میں بلکہ انہیں میرے پاس بھیج دیں۔''

"او كى سراوكے" لاكى نے كہا اور باہر نكل كئ \_اك لمح كے اندر مجھے اندازہ ہو كيا تھا كہ

وروازہ بند ہوگیا ہے۔ بیں لرزتے ہوئے قد موں سے اپنی جگہ جا بیٹھا۔ کیکن اب میرا پورا وجود آگ بیل جہلس رہا تھا۔ بیشخا سے بیٹ جھلس رہا تھا۔ بیشخص اس قدر خطرناک نظے گا بیس نے بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بدظا ہر تو وہ بس رچر فر بون کے ساتھ آنے والا ایک مخص تھا لیک خص تھا لیکن یہاں میرے وطن بیس اس کے پاس ایسے وسائل کہاں سے آگئے ایک بار پھر بیس شعورا کی طرف سے مضطرب ہوگیا۔ پنا نہیں اس کینے نے شورا کے ساتھ کیما سلوک کیا ہوگا۔ میرے دل بیس والش کے لیے نفرت کا سمندر تھا تیس مارنے لگا۔ پھر زیادہ و رہنیں گزری تھی کہ در دازہ کھلا اور والش اندر داخل ہوگیا۔ والش کے لیے نفرت کی سمندر تھا تیس ما بیس میں مابوں تھا۔ ویسے بیس نے محسوس کیا تھا کہ اسے عمدہ تھم کے لباس میں مابوں تھا۔ ویسے بیس نے محسوس کیا تھا کہ اسے عمدہ تھم کے لباس میں خور نہیں کیا تھا لیکن اس وقت وہ جس اعلا در سے کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بعد مجھے اس کا خیال آیا اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔

"أيى جِعونى ى دنيا عن آب كوخوش آمديد كهنا مول مسزقول ثالى"

'' ہاں بہت ی باش الی ہوتی ہیں مٹر والش جنہیں انسان سرسری طور پرس کرنظر انداز کر دیتا ہے۔ حالا مکہ تم نے نیچے اپنے منہ سے بتایا تھا کہ تم نے اپنی زندگی ہم مانہ طور پر گزاری ہے۔ کیس ایک اندازہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہ تم انہائی تنظیافتم کے ہم م ہوگے۔ یہا مداز کس پروقار شخصیت کے ہیں ہوتے۔''
میں مکن ہے۔ آپ آ رام سے بیٹھے۔ ہم لوگ جو کھے بھی ہیں کین کم از کم ہمیں گفتگو کا دعمکن ہے مکن ہے۔ آپ آ رام سے بیٹھے۔ ہم لوگ جو کھے بھی ہیں کین کم از کم ہمیں گفتگو کا

"میری بیوی کہال ہے۔" میں نے بدراہ راست سوال کیا۔

"میڈم!ای اسٹیمر پرموجود ہیں اور نہایت آ رام سے ہیں۔ میں نے ان کی عزت اور احرز ام میں کوئی کی نہیں اٹھار کھی۔"

"اسے بہال لے آؤ۔"میرے طق سے فراہٹ نگل۔

"میں جانتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں میرے لیے اس وقت بہت غصہ اور نفرت ہوگی لیکن سوری۔ انسان جب اپنے مسائل میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اخلا قیات کھو بیٹے تو پھراس سے کسی بہتری کی توقع رکھنا فضول ہوتا ہے۔ کم از کم آپ اس فلنفے سے تو اتفاق کرتے ہوں گے۔"

''ایک مجرم ای انداز میں سوچ سکتا ہے۔ مسٹر واکش! تم اب جھے بلیک میل کر کے اپنا ہے کام کرانا چاہتے ہو۔ ویسے میں تہمیں بتاؤں کہ پہلے ہی میرا واسطہ تم جسے لوگوں سے پڑچا ہے۔ تم پہلے انسان نہیں ہوتم سے پہلے مجیب ہو بھی ہے۔ ہیں خواں کہ پہلے ہی میرا واسطہ تم جسے لوگوں سے پڑچا ہے۔ تم پہلے انسان نہیں ہوتم کی ہے سے پہلے مجیب ہر پھرے میرے وائن کی مدوجی کی ہے لیکن بہتر نتائج نہیں نظے اور وہ میرے وقت ن بن گئے۔ انہوں نے میری زندگی کی زنیر کائے کی کوشش کی اس خونہ میں ان خزانوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں۔ جو زمین میں پیشیدہ ہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا ول کئی رکھتے ہیں میرے ان الفاظ پر شائد کہا باراسے تازیاند لگا تھا۔ اس کا چرو ہی بدلنے لگا پھراس کی آ واز میں غراہت ابھر آئی اور بولا۔''

''لکین میری کہانی فریب نہیں تھی مسٹر قزل ٹنائی۔'' ''ان سب نے بھی یہی کہا تھا۔'' میں نے جواب دیا اور وہ خاموثی سے مجھے دیکھارہا پھر یولا۔

''بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انبی لائنوں پر خور کرتے جن کے بارے میں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میری پوری زندگی ابھی ہوئی ہے اور میں اپنی اس زندگی کی اس ڈورکو سلیمیانا چاہتا ہوں۔ کیکن آپ یہ بیجھتے ہیں کہ جو تعویذ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کی خزانے کا نقشہ ہے۔ تو بچراس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بی کہ جو تعویذ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ تھی کہ اس خزانے کا تعلق میرے ماضی ہے بھی ہوگا۔ میں ہر قیمت پراسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نقسور نمیں کر سے کہ میں کئی امیدیں لے کر آپ کے پاس پہنچا تھا۔ مگر آپ نے اپنے دوست رچر ڈیون کا بھی خیال نہیں کیا۔ خیریہ آپ کا اپنا ذاتی مسلم تھا میں آپ سے دولوک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہر حال میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ آپ نوروں گے۔'' آپ کی مدد چاہتا ہوں آپ کو ہر قیمت پر جھے اس پر اسرار تحریر کا دار زیتا نا ہوگا اور اگر آپ نے اپیا نہ کیا تو مساف کہتے گا تو پھرکوئی بھی بھیا تک المیہ آپ کا انتظار کرے گا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔'' موان سے نئول کی ایکن الک مدلی ہوگی شکل میں۔''

''موں ...... ٹھیک ہے بٹس آپ سے سودا کر سکتا ہوں کیکن ایک بدلی ہوئی شکل بٹس'' ''کیا؟''اس نے سوال کیا۔

''شعورا کومیرے پاس لے آئو میں تمہاری مدد کروں گا اور تہیں تفصیل بتا دوں گا۔اس نے پکھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو میں نے کہا۔

'' نبین سنو۔ جھ بین اور تم بین ایک بہت برا فرق ہے تم نے اپنی زندگی جرم کی دنیا بین گزاری ہے اور شن ایک پروقار شخصیت کا مالک رہا ہوں۔ شہیں مجر مانڈ کل کرتے ہوئے بہت سے جھوٹ بولنا پڑتے ہوں گرے شخصیت کا مالک رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔'' وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔

موں گے۔ شخصی بین چنا نچہ بین جو کھ کمدر ہا ہوں وہ ایک بہت بڑی سچائی ہے۔'' وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔

''آپ بہت صاف کوئی سے گفتگو کرتے ہیں مسٹر شائی! بعض اوقات بیرصاف کوئی نقصان وہ بھی گئی۔ اگر آپ اپنی شابت ہوگئی ہے۔ شرچھوڑ ہے۔ آپ نے سب سے اچھا کا م بیری سے کہتما ہی مجھ تک آپنچے۔ اگر آپ اپنی طافت کا مظاہرہ قانون کے ذریعے کرتے تو سمجھ لیسے کہ سب سے بردی تعلقی کرتے۔ یہاں شہا آ کر آپ نے میرے اور ایسے درمیان گفتگو کے داست تھلے کے سب سے بردی تعلقی کرتے۔ یہاں شہا آ کر آپ نے میرے اور ایسے درمیان گفتگو کے داستے تھلے کے سب سے بردی تعلقی کرتے۔ یہاں شہا آ کر آپ نے میرے اور ایسے درمیان گفتگو کے داستے تھلے کے سب سے بردی تعلقی کرتے۔ یہاں شہا آ کر آپ نے میرے اور ایسے درمیان گفتگو کے داستے تھلے کے سب سے بردی تعلقی کرتے۔ یہاں شہا آ کر آپ نے میرے اور ایسے درمیان گفتگو کے داستے تعلق میں۔''

'' عيل شعورات ملنا جا بهنا مول -اسے ميرے پاس لے آؤ۔''

ونہیں اس سلسلے میں، میں معافی چاہتا ہوں۔'' اس نے سرو کیج میں کہا اور میں چونک کر ا۔۔۔ دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا۔

و کیول؟"

'' میں چاہتا ہوں مسٹر شائی کہ آپ میری مدد کریں۔اس نقشے اور تحریر کو پڑھیں اور اس کا اصل تلاش کریں۔آپ آخری آ دمی ہیں اس کے بعد شاید میں زندگی ہیں کسی اور شخص کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔آپ کو میں اس انداز ہیں نہیں چھوڑ سکتا چاہے بقیہ زندگی بھی اس دشتی ہیں گزرجائے۔''اس کا نہجہ اور اس کا انداز بتا تا تھا کہ بدبخت جو بھی کہ بہا۔

' دسنو .....تم جس طرح سے جا ہو گے میں تیار ہول کیکن میرے ذہنی سکون کے لیے شعورا کو مجھ

"بالكل نبيس اس كے ليے بيس معذرت جا ہتا ہوں۔ وہ آپ كواس وقت تك نبيس ال سكتي مسٹر شائى

جب تک میرا مسلم ل نہ ہو جائے۔ ٹس جانتا ہوں انسانی فطرت کے مطابق آپ کے ول میں میر کی نفرت انتہا کو پہنے چی ہوگی۔ آپ کو اپنی بیوی کی طلب ہے اور جھے اپنے ماضی کی لیکن میں اپنا ماضی تلاش کیے بغیر آپ کو آپ کی ہوگ ۔ آپ کو آپ کی بیوں کی طلب ہے اور جھے اپنے ماضی کی لیکن میں اپنا ماضی تلاش کیے بغیر آپ کو آپ کی ہوی سے نہیں طنے دوں گا۔ سوج لیجے غور کر لیجے۔ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں۔ ' بید کہ کر وہ اچا تک اپنی جگر ہا ہر سے بند ہو چکا تھا۔ میرے فہن میں سنائے چھاتے ہوئے تھے۔ اس بات کو وہ اچھے لیتین ہوگیا تھا کہ شعورا اس کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں تھی کہ اس سے تعاون کیا جہاں کھانے کا جائے۔ رات کو جھے کیمن سے نکال کر اسٹیم بی کے ایک دوسرے مصے میں لے جایا گیا۔ جہاں کھانے کا انظام کیا گیا ۔ وہاں کھانے کا کہ خواں شخص نے بیافراد کہاں سے بہت کر لیے۔ بیر مقامی لوگ نہیں تھے۔ والش نے کہا۔

"آ يے مشر شانى! يه تمام لوگ آپ سے متعارف ميں اور اميد ہے كه آ گے چل كر آپ بھى ان سے متعارف موما كس كے -"

"آ مے چل کراس سے تمہاری کیا مراد ہے۔" میں نے سوال کیا۔

"ميرامطلب ع مركام أبت أسهة مونا حاسيك"

"ببرحال مين بين مجهة اكرتبها را مطلب كياب-"

"فین آپ کوایک بارچر پیش کش کرتا ہوں۔ مسٹر قول ٹنائی! کدآپ ہم لوگوں کے ایک مخلص ساتھی بن جائیں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا پڑرہی ہے کدآپ نے جس پس و پیش سے کام لیا ہے اس نے ہمارے درمیان ایک خلا پیدا کردیا ہے۔"

ووفر مسروالش خلا پیدا بھی ہوتے ہیں اور بر بھی ہوجاتے ہیں۔ " میں نے مفاہمت کی جانب

يببلاقدم بزهايا\_

''ہاں پرقو ہے کین اب یہ بتا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا اس بارے ہیں۔''
''اپنے ان ساتھیوں کے سامنے جھے رسوا کرتا چاہتے ہوقو ٹھیک ہے ہیں ہتھیار ڈال رہا ہوں۔''
''نہیں مائی ڈیر مجبوراا ایسا کرتا پڑ رہا ہے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون پرآ مادہ ہوگئے ہیں تو ہتھیار ڈالنے کا نقسور ذبن سے نکال دیں آپ ہمارے لیے ایک بہت ہی معزز شخصیت ہیں اور بھے معنوں ہیں ہم سب ہیں منفر داور بڑی حیثیت کے مالک! کیونکہ ہماری ہے شارامیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ ایک معزز ساتھی کی حیثیت سے ہم آپ کے درمیان دوئی کی پیش کش کرتے ہیں چلیے کھانا شروع کیجے۔ جھے آپ کے فیطلے کا اندازہ ہوگیا ہے اور ہیں اس سے بے صدخوش ہوں۔ آپ پیلنز۔''سب نے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھا دیے۔ ہر چند کہ میرے ذبن میں نفرتوں کا لاوا ایل رہا تھا۔ کوئی شخص اگر کسی کوکوئی علمی کا م لینے کے لیے بڑھا دیے۔ ہر چند کہ میرے ذبن میں نفرتوں کا لاوا ایل رہا تھا۔ کوئی شخص اگر کسی کوکوئی علمی کا م لینے کے لیے اس طرح مجبور کر ہے تو پھر اس شخص کو اپنے آپ پر قابو پانا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت اس عمل اس طرح مجبور کر ہے تو پھر اس شخص کو اپنے آپ پر قابو پانا واقعی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت اس عمل سے گز راتھا جو میر رے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ کین صورت حال کا جائزہ لے کراس کی زاکت کا احساس کرنا ہوں عقل دوانش سے تعلق رکھتا ہے۔ میں شعورا کے لیے ہر کام کرنے کو تیار تھا۔ کیونکہ دہ میری زندگی کی ایک

بہت اچھی ساتھی تھی۔ ہیں اسے کوئی افریت نہیں چینچنے وے سکتا تھا۔ بہر حال کھانے سے فراغت کے بعد ہے۔
ایسے کیبین ہیں بھی بھی ویا گیا بھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس سلسلے ہیں اس کا دوسرا قدم کیا ہوگا۔ بھے بھی سوچنے موقع مل گیا تھا۔ پھے بھی بسیات دل ہیں آ رہے تھے۔ رچہ ڈبون کی طرف سے بھی ایک لیے کے بہ خیال پیدا ہوا کہ کیا وہ واقعی ایک صاف تھری شخصیت کا مالک ہے۔ یا پھر اس کے پس پروہ کوئی گڑ ہے۔ کیکن رچہ ڈبون جیسی شخصیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک اور وحشت ناک خیال میرے دل بھی سوار ہوگیا۔ وہ یہ کہیں رچہ ڈبون نے بھی کس بڑی وولت کے لاچ میں والش سے تعاون تو نہیں کیا۔ سمجھ ہیں نہیں آتا و نیا کے ریگ ایسے بی ہیں۔ ہوسکتا ہے رچہ ڈبون جان بوجھ کر والش اور اس کے ساتھ سمجھ ہیں نہیں آتا و نیا کے ریگ ایسے بی ہی ہیں۔ ہوسکتا ہے رچہ ڈبون جان ہو کہ سے کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کیونکہ میں اسے میرے والف کو بھی کرنا تھا۔ کیونک ورپ کا قذ کرہ تو خیر بھی سے کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ کیونکہ میں اسے میرے والف کو بھی کرنا تھا۔ کیکن رچہ ڈبون نے نہایت فیانت کے ساتھ والش کو بھی تک بیچا ویا۔ میں اسے میرے والف کو بھی کرنے والش میرے پاس پہنچا اس کے جسم پر اس وقت بھی ایک خوب صورت لیا موار دہیں۔ پھر خاصی رات کے والش میرے پاس پہنچا اس کے جسم پر اس وقت بھی ایک خوب صورت لیا موار دہیں۔ پھر خاصی رات کے والش میرے پاس پہنچا اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔
موار دہیں۔ پھر خاصی رات کے والش میرے پاس پہنچا اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔

" فیس چاہتا ہوں مسٹر ٹنائی! کہ اب تم اپنے کام کا آغاز کردو۔ میں اپنی زندگی کی سب سے آ چیز تمہارے حوالے کر رہا ہوں لیکن یوں مجھ لینا کہ اس قیمتی چیز کابدل دوسری قیمتی چیز لینی تمہاری ہوی۔ سمی قسم کا فریب یا نقصان پہنچانے کی کوشش اپنے طور پر کر سکتے ہواور شایدتم اس میں کامیا بی بھی حاصل سکو لیکن منتجے میں تمہیں اپنی بہت ہی بیاری شخصیت بھی کھود پی پڑے گی۔"

"وهمكيال و يكردوست بنانے كاطريقة آپ ہى كى خونى ہے مسروالش -"

" ونبيل بجهة يارتم - تم نبيل بجهة \_ يل كنني وزن اذينون كاشكار مون ايك تحض جوابي آپ كونيلر

جانتا۔ یہیں معلوم کہ بیکون ہے اور بیرجانتا ہے کہ اس تعویذ میں اس کی شخصیات کا راز پوشیدہ ہے۔''

''میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایسے کھیل درجنوں بار میرے سامنے آئے ہیں تم اس تحریر کے پراسرار رنگ دے کر جھ سے اس کی تفصیل جانتا جا ہتے ہو لیکن جو پھی تمہارے دل میں ہے جھے اس کا بھی انداز ہے۔'' دالش نے آئیسیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

' دبس میں تمہاری غلط قبی ہے۔ جو ہماری دوئتی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میں نے طنز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

''اگرید میری فلط نہی ہے تو کیا یہ بتانا پسند کرو گے کہ تمہارے پاس یہ باہر کی ونیاسے جولوگ آ۔ ہوئے ہیں کیا یہ سب تمہاری شخصیت کو جانتا چاہتے ہیں۔میرا مطلب ہے ان سب کو اس تعویذ کی تحریر۔ دلچہی ہے۔'' والش کے ہونٹ ایک بار پھرمسکراہٹ کے انداز میں کھیچے پھراس نے کہا۔

'' دنیا بہت بڑی ہے۔میرے دوست! اس بات سے میں ہی نہیں تم بھی ضرور واقف ہوگے ' میں اس بری ونیا کا ایک برا انسان ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک کمی کو لاج نہ دیا جائے کمی کو کم گئی مشکل میں مجبور نہ کر دیا جائے ۔کوئی کمی کے ساتھ ہمدردی سے کام پر آ مادہ نہیں ہوتا۔ بیلوگ میرے ساتھ

رہے میں آئے ہیں اور تم یقین کرویدلوگ بڑے مضبوط اور ٹواٹا لوگ ہیں اور وہ سب کھی کرسکتے ہیں جویش ان سے جا ہوں کیا اس سے زیادہ اور کھی کہنا میرے لیے ضروری ہے۔ کیا تم اب بھی میری بات کامفہوم نہیں سمجھ کے حرین

''لا دُیرِتْعویذ نجھے دے دو۔ کاغذ ،قلم وغیرہ کا بندوبست بھی کر دولیکن ایک بات کو ذہن میں رکھنا۔ س کی تحریراس وقت تمہارے سامنے آئے گی جب تم شعور کو میرے حوالے کر دو گے۔''

"و کیمو سیسب بعد کی باتیں ہیں۔اس وقت کی صورت حال کو مجھواس وقت تم جھے سے سودے ذی کرنے کی پوزیش ش نی نیں ہو۔اس لیے میں تم سے کہ چکا موں کراس میں میری زعر کی کے بہت سے ماکل بوشیدہ ہیں۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔''اس نے بدوستور جالا کی سے جواب دیا۔ اور اراس نے بی تعویز میرے حوالے کرویا۔ بہر حال اب ساری باتیں ای جگہ تھیں مجھے بیکام کرنا ہی تھا چنانچہ ں نے چیز روشیٰ کا انتظام کیا۔ پھر تھم اور کا غذ لے کر بیٹھ گیا۔ تعویذ کی جھلی کھول کر میں نے اس میں سے وہ شردہ کا غذ تکالا۔ جو کسی جھل بی کا بنا ہوا تھا۔ اس برایک تحریر نمایاں تھی ٹس نے اپنی زعد کی ٹس بہت سے راز ال كيے تھے۔ يدخيال بھى ميرے ول ميں تھا كداكر ميں اس تعويذ كى تحرير فدير صرح اور ووسرے اوكوں كى ننریس نے اس سے میدی کہا تو کیا وہ اس بات کوشلیم کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو اس کے بعداس کا روبیہ کیا ہوگا۔ بجائے اس کے کہنے جھڑے پیدائیے جائیں۔ میں اس تریکا معمامل کرنے کی کوشش کروں اور ں کے بعد شل این فطرت کے مطابق اس تحریر میں مکو گیا۔ اور دفتہ رفتہ سب چھ میرے ذہن سے نقل گیا۔ اں بیا جول گیا کہ جی بیرسب کس کے لیے کر رہا ہوں ۔ میری شنا سائی عمل کر رہی تھی۔ بیر بڑی عیب تحریرتھی۔ ۔ قابل یقین می کیفیت کی ما لک اس میں قدیم چینی زبان کوتو ژکر عربی زبان میں جملے تر تیب دیے <u>گئے تھے۔</u> نقوش بنائے گئے تھے اور بیخاص جگہ کی نشان دہی کرتے تھے لیکن جملوں میں سے چینی زبان کے مکرے اور عربی زبان کے عموے الگ الگ کردیے جائیں تو ایک عجیب وخریب چیز بن جاتی تھی۔ میں ایا ہی کرتار ہا بہت مشکل کام تھا اس کو سجھنا بھی لیکن بہر حال میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ چینی زبان کے مخصوص الفاظ جن كے صرف نقوش مواكرتے ہيں۔ عربي زبان سے جوڑ كراكيا انتهائي پراسرار تحرير بنائي كئ تقى اور يدسى عام انسان کا کام نمیں تھا۔ بیں جو بات کہ رہا ہوں وہ حماقت پر ٹنی ہے۔ کیکن انسان ایس ہی فطرت کا مالک ہوتا ہے۔ ٹس میر کہنا جا بتا ہوں کدا گر میں ان صلاحیتوں کا مالک نہ ہوتا ۔ تو کوئی بھی اس تر بر کونہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آ خر کار میں نے اس تحریر کا راز حاصل کرلیا۔ چینی زبان الگ اور عربی زبان الگ کرنے کے بعد جب میں نے بیر کریر پڑھی تو میں خود حمران رہ گیا اور مجھے بیا ندازہ ہونے لگا کہ کم از کم والش جو پکھ کہدرہاہے وہ ایک چ ہوہ خودا بی حقیقت سے نا آشا ہے۔ کم از کم اس کی سیائی سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ لیکن پھرا جا تک ہی میری ا پی فطرت اجرآئی میرے ول میں انتقام کی ایک لہراتھی۔ اس مخفس نے اگر ایٹے آپ کو بہت زیادہ جالاک سمجھ کر شکھے مجر مانہ طور پراس طرح اپنے قابو میں کرلیا ہے۔ تو اب وقت میرے ہاتھ میں ہے اب بیاش ہوں جواس سے انتقام لے سکتا ہوں اور حقیقی معنول میں اس وفت میرے ول و دماغ میں وهوال سا بحر گیا تھا۔

مرے ملق سے فراہٹ لگی۔

''سزا دوں گا بچھے والش! میں تھے وہ سزا دول گا جوشا پیرسی انسان نے کسی انسان کو نہ دی ہو'' اس کے بعد میں نے کافذ بھاڑ ڈالے۔جواب تک ترتب دیے تھے۔اس کے بعد میں نے ان کاغذوں کوجلا كررا كاكرديا اورصرف ايك كاغزكو كهيلا كراس كي يحيل كرنے لكا اور ان نشانات كو واضح شكل وينے لگا۔اس كام مين مُحين كي يائي في كالتي تقي ليكن جب مين في فارغ مون ك بعداس كافذ كوساف ركما تو ورحقیقت میرے دل میں ایک خوش کی لہر دور کئی۔اس وقت میں ایک سفاک انسان بن چکا تھا۔ایٹا ایٹا انداز ہوتا ہے۔ کوئی برا آ دی لل و غارت گری کی سوچتا ہے لیکن کسی شریف آ دی کو اگر کوئی برائی برآ مادہ کرے۔ تو پھروہ برائی اس قدرخوفٹاک ہوتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت دیر تک میں ایپے منصوبوں میں ڈوبار ہا اور پھر تمام چیزیں رکھنے کے بعداییے بستریر جالیٹا کیکن وہ پرامرار داستان جو میں نے اس تعویذ سے اخذ کی تھی۔میرے ذبن ش گردش کرنے لگی۔ بیٹا قابل یقین داستان عقل سے او یر کی چرتھی۔ ش آ ڈار قدیمہ کا آ دی تھا الی پراسرار داستان کے وجود سے منکر نہیں ہوسکتا تھا۔ عجا تبات عالم میں نہ جانے کیا کیا کچھ جمرا بڑا ہے۔ بیٹر بر میرے لیے انتہائی عجیب وغریب تھی۔ لیکن اگر اس تحریر کی عملی شکل سامنے آئے۔ تو ایک بار پھر شاً يد جھےمهم جوئی کی دنیا ش واپس لوٹنا پڑے۔ان نا قابل یقین واقفاّت کواس طرح نظرا ندازنہیں کہا جا سکتا تھا۔ ویسے میں جاہ رہا تھا کہ اب میں با قاعدہ والش کے ساتھ شامل ہو جاؤں اور اس مہم کوسرانجام ووں اس کے ساتھ ساتھ ہی میں واکش کووہ سزا دول جواس نے میری ہوی کو تکلیف دی ہے اور یہی اب میراانقام تھا۔ ٹھیک ہے واکش میری جان تم نے بڑی جالا کی ہے جھ سے اپنا کام سرانجام دلانے کی کوشش کررہے تھے۔ کمین آنے والا وقت جس طرح سے تم پر گزرے گائے تم کیا اس دور کی تاریخ اسے جمیں جمول سکے گی۔ اس کے بعديس في آكميس بندكر لي تحيل لين من تك يس ونيس سكا تفار نه جان كي كي مناظر ميرى آكلون میں گروش کررہے تھے اور دوسری میں گیوری طرح اجالا بھی نہیں پھیلاتھا کہ والش میرے کیبن میں آگیا عالبًا وہ مجی ساری رات جا گنار ہاتھا اور اس کے آثار اس کے چبرے سے نمایاں شے اس نے آتے ہی کہا۔

''نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے مسٹر ثنائی کہ آپ نے ضرور اس تحریر کے بارے میں پھی نہ پھی معلوم کرلما ہوگا۔''

''میں اس بات پر جیران ہوں کہ دنیا سے صاحب فن لوگ کیا مٹ چکے ہیں۔'' ''مطا ہ''

> . " تم نے اس تحریر کو کس سے پڑھوانے کی کوشش نہیں گی۔ " " پھروہی سوال کروں گا مطلب '

> > "ميكوئي مشكل تونهيس ہے۔"

''کیا واقعی۔کیا واقعی ہے نے اس کا معماعل کرلیا ہے۔ آہ ۔۔۔۔ ونیا بیس تمہارے جیسے لوگ ہیں بھی تو نہیں۔میرے دوست صرف تمہاری مہارت ہے ورنہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بہر حال تم جھے بتاؤے تم نے وہ تحریر سمجھ لی ہے تا۔''

"بيدواقعي اتن مشكل نهين تقى كيكن"

"کیا۔"

''شعورا کومیرے پاس پہنچا دو ہیں زیادہ سے زیادہ پر کرسکتا ہوں کہ اس سے ملاقات کر کے اس گھر جانے کی ہراہت کردوں۔اس کوساتھ رکھنا بے شک ضروری نہیں ہے۔''وہ سوچ ہیں ڈوب گیا تھوڑی دیر تک سوچ تار ما پھر بولا۔

''ڈوئیر شائی! زندگی اور موت کے مسائل اس قسم کی جذباتی کیفیت میں جتلا ہوتے ہیں میں جانتا ہول کہتم میر سے ساتھ ہوں کہتم میر سے ساتھ ہوں کہ تم میر سے ساتھ ہوں کہتم میر سے ساتھ ہوں کہتم میر سے ساتھ ہوں ہوں۔ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ شاید تم اس طرح میرا ساتھ نہ دو۔ اگر ہماری ان کوششوں کے درمیان تہماری ہیوی بہیں رہت تو کیا حرج ہے اسے کوئی تکلیف ٹہیں ہوگئ تم نے ویکھا ہوگا میر سے ساتھ اور بھی لڑکیاں ہیں، میں ان کی عزت و آبروان کے تحفظ کا پورا پورا وعدہ کرتا ہوں اور آپ کو یقین ولاتا ہوں کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیکن بیضروری ہے انہیں ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس فیصلے پرشرمندہ ہوں کیکن یہ فیصلہ یوں بجھلو کہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہ کراس نے وہ کاغذا ور تعویذ اٹھا ہا اور کھڑا ہوگیا۔

''گوياتم پيکهنا چاہتے ہو کہ''

'' بیں اس دفت اجازت جا ہتا ہوں فوراً ووسری ملا قات کروں گا آپنہیں جانتے مسٹر شائی کہ میری حالت کیا ہورہی ہے اس کا میچ معنوں میں اظہار تبی*ں کرسکتا کیکن بہر حال خامو*ثی اورصبر کے ساتھ ا تنظار کرلو پلیز ۔''اس نے کہااور میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا ایک اور بودااگ آیا تھا۔ میں نے کہا۔ '' کھیک ہے۔ بے شک میروقت تمہارا ہے کیکن آنے والا وقت میرا ہوگا۔ میں تو انتظار کرلول گا۔ کیمن تم توا بنی زندگی کے سب سے بدترین حادثے سے دو حیار ہو گے۔ پھراس کے بعداس کے علاوہ کوئی جارہ کارٹیس تھا میرے لیے کہ میں یہاں خاموثی ہے آنے والے وقت کا انتظار کروں کی ون گزر گئے۔اس ووران نہ تو میری ملا قات شعورا سے کرائی گئی اور نہ ہی والش میرے یاس پہنچا۔ ویسے بیرا ندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ وہ بہت جالاک آ دمی ہے۔ وہ شاید دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا کیکن بہر حال پیرساری یا تیں برداشت كرنى تحيين \_ ين في بيرجائزه كيا تها كماس كآدى استيمر يرمستعدر بيع بين - يهاه نبين اس في ان لوگوں کے ساتھ کیا جارسوبیسی کی تھی بھی جھی جی شعورا کے لیے سخت پریشان ہوجاتا تھا۔اب مجھے یہ پانہیں تھا کہ میری غیرموجودگی میں رح ڈبون اور دوسرے لوگوں کی کیا کیفیت ہوئی۔ایک دن شام کے وقت میں ، چائے سے فارغ ہوا تھا کہ اچا تک جانے کے بعد میرے ذہن پر ایک نشر آور کیفیت طاری ہوگئی کھول کے اندر جھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پھرکوئی گربز کی گئی ہے جانے میں کوئی نشر آور چیز نے آ ہستہ آ ہستہ جھ سے میرے حواس چھین لیے اور میں بے ہوش ہو گیا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ والش سیح معنوں میں ایک جرائم پیشرا وی تھا۔ اور وقت سے کھیلنا جانتا تھا۔ چنا نجہ جب مجھے ہوش آیا تو پہلی بات جو میں نے محسوں کی وہ بیشی کداب میں کسی اسٹیمر میں تہیں ہوں۔بس میا حساس تھا جو میرے دل میں تھالیکن اس کے باوجود ہوش کا میروفقہ طویل تمیں قا۔ کیونکہ میں بوری طُرح حالات کو تجھنے بھی تمیں پایا تھا کہ ججھےاسپنے بازوؤں میں سوئی کی چیمن کا احسا

"دلیکن سے آ گے کہوٹم اس وفت میری اعصافی کیفیت کے بارے بیل نہیں جانتے '' وہ بے چین

" مجيهاس كالبر منظرتين معلوم موسكا."

'' خدرا کے لیے مجھے واضح الفاظ میں سمجاؤ۔'' والش کے لیجے میں عاجزی پیدا ہوگئ۔ میں نے تعویذ اور اینا لکھا ہوا کا غذ نکال لیا پھر بولا۔

ر بربروپ ملامار ما مدول مل میں مجھاؤں۔ بیتر برچینی اور عربی زبان کے قدیم الفاظ کو جوڑ کر بنائی گئی میں مجھاؤں۔ بیتر برچینی اور عربی زبان کے قدیم الفاظ کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اور میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے تم اسے با آسانی پڑھ سکتے ہو بید دیکھو یہ مفیان کے نزد یک کا پہاڑی علاقہ ہے۔ کوہ قراقرم کے ساتھ ساتھ ساتھ برف پوٹی چوٹیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وسی و

عریض برفانی میدانوں کا بھی تو بول مجھو بیرو کھو میں نے وہ تعویذاس کے سامنے پھیلا دیا اور کہا۔

دومکن ہے دنیا کے ذرا ہب کے بارے شن تمہاری معلومات زیادہ ندہوں بینشان بدھ ندہب کی علامت ہیں اور قدم بیتی زبان سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔ قراقرم کے باکیسست بیدائن اس راستے کی نشان دی کرتی ہے گئے ہیں۔ قراقرم کے باکیسست بیدائن اس راستے کی نشان دی کرتی گئی ہے اور بیداشارے مسلسل موجود ہیں بیدل وائرہ کسی بڑے میدان کا نشان ہے اور یہ بہت بڑی چٹان جس کے نیچے کھودنے کا اشارہ کیا گیا ہے بیتمام تحریریں کمکڑوں کی شکل میں ہیں مثلا اس نشان کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ہے اس سے سوقدم پر بیدوسرا جملہ ہے گئان کے بیچ پرچھوٹے چھوٹے اشاراتی جملے لیکن اصل جگہ پر میدان ہی ہے خیران میں شاید پھام بھی چٹان کے بین بین میری سمجھ میں نہیں آتے میں نے الجھے ہوئے لیج میں کہا لیکن اچا نک ہی والش شامل کے بڑے بروحاس نے ایج میں کہا لیکن اچا نک ہی والش آگے بڑواس اس نے ایج میں کہا لیکن اوپا نک ہی والش

"مجور نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ بیسب کچھ نہ کرتا۔لیکن یقین کروجو کچھتم کہدرہے ہودہ بالکل درست ہے۔اور میرا دل ان تمام ہاتوں کو قبول کرتا ہے۔آہ ..... جھے تمہاری سلسل رہنمائی کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے دل سے میرے لیے برائی نکال دوتم میرے رہنما ہو میں تمہارے قدموں کی خاک ہوں۔ میں تمہارے قدموں کی خاک ہوں۔"

'' ہاں میرے دوست میں جانتا ہوں میری زبان سے نکلے ہوئے چند جملے تہیں میرا قاتل بناسکتے ہیں تم شعورا کو مارنے کی دھمکی دو گے۔''میرے منہ سے زہر پلے الفاظ نکل ہی گئے۔

دونہیں میری جان؟ تمہاری محبت تمہاری مفاہمت چاہتا ہوں ان راستوں پرتم ہی میری رہنمائی کرو گئے ہمارے مربراہ ہوگا۔ باقی کراہ سے تم ہماری محبت تمہارا ہوگا۔ باقی ہمارے مربراہ ہوگا۔ باقی اور سے ہم ہمارا ہوگا۔ باقی اور سے ہمٹا ہوں ہوں ہوں کوئی ایسا انسان جواپنی زندگی سے بھٹکا ہوا ہو۔ اگر کسی اور حدد چاہتا ہے تو اس کے خلوص پر شبہیں ہونا چاہیے۔ یہ جھلویں پوری زندگی کی ترب کو تمہارے ما منے رکھ رہا ہوں۔ آہ تم ہی جھے میری منزل تک پہنچا سے ہو۔' وہ اس انداز میں گر گرار ہاتھا کہ اس نے شعورا کواغوا نہ کیا ہوتا تو شاید میں اپنے خلوص کوئتم نہ کرتا۔ میں نے گہری سائس لے کر کہا۔

" تھیک ہے۔ کیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی واکش ۔"

س وا۔اوراس کے بعد دہی بے ہوثی طاری ہوئی۔ پھرسلسل ایک عجیب وغریب عمل حاری ہو گیا۔ بھی کہیں اور بھی کہیں مجھے ہوش آتا تھااورا کیپ بار ہوش کے عالم بیں میں نے یہی سوچا کہ واکش نے کسی سفر کا آغاز کر ویا ہے۔ میں بار بار ہوش میں آتا اور بجیب وغریب کیفیات کا شکار ہوجاتا۔ زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا تھا اس لیے جھے کوئی اندازہ ہیں ہوسکا۔ پھر آخری بارمیری آئھا کیا خیمے میں کھلی تھی اور ایک کمیے میں میں نے ان کھی آتھوں سے جو دیکھا اسے دیڈ کھ کرمیرے ذبن کوشدید جھٹکا لگا تھا۔میرااندازہ غلط نہیں تھا اور ہوش کے کھات خواب و خیال کے کھات بھی نہیں تھے میں نے جو کچھے دیکھا وہ میرے لیے خوشگوار بھی تھا اور تشویشناک بھی میری بیوی شعورا میرے سامنے موجود تھی۔اس نے بہت عمد فتم کا لباس چین رکھا تھا۔سمور کا كوث موركى الويى يہنے موتے جھے سے كھ فاصلے يہ بيٹى موئى تھى جب اس نے جھے جاگا موامسوس كيا تو جلدی سے اٹھ کرمیرے یاس آگئی۔ ٹس پیلیس کرنے کے لیے کہ جو پچھٹس و کھدرہا ہوں۔وہ تھے ہے یاکوئی خواب، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ شعورا کی محبت بھری آواز نے جھے بیا حماس دلایا کہ فلط نہیں ہے بیسب چى چى چى دى يەربابول چى بى چىروە جى سى بولى۔

"کیسی طبیعت ہے تہاری، کیے ہوتم۔" ''' ٹھیک ہول شعورالیکن تم۔''

" فيل بهي تُعيك بول كيكن قزل جم ايك البي مصيبت على كرفار مو كم بين " مين في مسل طور

يرايي اعصاب يرقابو بإيااور بولا-

'' ' پُرِی نہیں شُعورا! زندگی میں بھی بھی ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں۔ کیاان لوگوں نے تہمیں اینے بارے میں چھ بتایا ہے۔"

" إل والش مجھے ما رجنا ہے۔"اس نے جھے ایک طویل کہانی سائی ہے۔"

"شايد شيخة اس كا كه تصر معلوم ب ليكن بهر بهي اكرتم بمانا جا موتو مجھے بناؤ كيا كہائي سائي ہے

اس نے اور جواب بیل شعورا نے بچھے جو پچھ بتایا پیردہی تھا جس سے بیس بخو بی واقف تھا وہ کہنے لگی۔

"إوراس مين كوئى شك نبيل ب كدان لوكول في جيح مل يقين اوراعماد وياب بيطام يول لگناہے جیسے میخض جس کا جام واکش ہے برا آ دی نہیں ہے۔لیکن ان لوگوں نے مجھے کھل یقین اور اعماد دیا ہے۔ کیکن ان لوگوں نے جو چکر چلایا ہواہ وہ میری سمجھ میں بالکل جیس آیا۔

" مجمع معلوم بے شعورا۔ اور مختصر الفاظ میں یہ بتا دول کہ جہاں تک میر العلق ہے اور میر اعلم ہے تو بيلوگ ايك خزان كى طاش ميں بين خزانے كاجونقشدان كے پاس بوده قديم عربي اور چيني زبان ميس ب اوریہ جھے این تحریر بڑھوانے کے بعد ہمیں ساتھ لے کرچل بڑے ہیں تاکہ ہماری مدوسے بیٹزانہ حاصل كركيس - ہم ان كے چنگل ميں مجنتے ہوئے ہيں اور تم جانتی ہوشعورا كروولت كی چك ايك الى ہى چيز ہے۔ كدانسان انسائية سے بہت دور چلاجاتا ہے۔

" مران لوگول نے آپ کو دوران سفر بالکل بے ہوش رکھا ہے۔ ویسے اس دوران میں ہی آپ ک گرانی کرتی رہی ہوں۔انہوں نے جھےاس کی اجازت دی تھی اور ہرطرح کی آسانی فراہم کی تھی۔''

"إل وه اوك بيسوچة بين كه بوش يس ره كرشايدان اوكول كوميرى وجدس كرمشكلات ييش

"ايدائى ہے انہوں نے يہ بات كى تى جھے ہے " ويسے راستے يس انہوں نے بھے آپ ك ساتھ ہی رکھااور مجھے بتایا کہ آپ کو ہوٹل میں آنے کے بعداس وقت تک پکھ ند بتایا جائے جب تک وو

''والش كافي جالاك آدى ہے۔'' ابھى جمارے درميان يكى كفتگو موريى تحى كه دروازے سے والش جمك كرا شرد واخل موكيا اورميرى جانب رخ كرك بولا-

'' آہا مسٹر قزل ثنائی! ساری ہا تیں آپ کے ذہن میں یقیبنا ہوں گی۔لیکن آپ کو ایک مجھ دار آدى كى حيثيت سان كى باركى الله كالكرام الميل كرنا جا بيا"

"والتى تم ايك بهترين دوست ثابت موسى مووالش! اوركس طرح ايك خف سے تعاون حاصل کیا جاتا ہے۔وہ بھی ایک تاریخی مل ہے۔

اس کی مجدیہ ہے کہ میں حقیقق کا راز دار ہول۔ میں جانیا ہوں کہتمہارے دل میں میرے لیے نفرت کے علاوہ کچینیں ہو گالیکن تہیں شاید یہ بات معلوم نبیں ہے کہ میرے دل کے تاراس تعویذ سے بر عدوع بين في بتاؤاب مهين كولى يريثانى بي-"

"سب سے بڑی پریشانی او کی ہے کہ م نے مجھے ہوش وحواس سے دور کرویا ہے"

" الله الله الله كى ضرورت نيس فيل آئ كى - بم اين منول كے قريب كافئ كے بين اوراب یں جا ہتا ہوں کہ نقشے کے ذریعے تم آگے کے سفر کا تھین کرو۔ یس اب تمہیں بے ہوش نہیں کروں گا یہاں تك آتے ہوئے تم يقين طور پرداتے على جميں پريشان كرسكتے تھے۔ ليكن ميراخيال إابتم تعاون ك علاده كي ينين كرو ع ـ اكرميرابيكام عمل موجائ كامسر قزل إئم يقين كروتم جي اين غلامول كي طرح ياؤ ك\_كياسم من خلط فين كرا والشفي مرابنايا مواكا فذمير سامن ركه ديا وربولا

"اب بمیں ان فی تقول کا تعین کر کے دوجن پر جمیں سفر کرنا ہے۔" میں پر خیال اعدازیں گردن بلانے لگا۔ بہر حال میں جانتا تھا کہ مجھے بیکام تو کرنا ہی ہے۔خود میرے اپنے ذہن میں جومنصوبہ تھا۔اس کے لیے بھی میں ضروری اور مناسب تھا۔ آخر کاریس نے نقشے بنائے اور انہوں نے میرے بنائے موتے نقشے پرسٹر کا آغاز کردیا۔ویے جن راستوں پر میں انہیں نے جارہاتھا۔وہ بالکل میک راستے تھے۔ان ونول والش مجھ پر کافی مہر مان تھا۔ اور بدی عزت واحر ام کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتا تھا۔ اسے یقین تھا كرجن فقتول يروه سفر كرر باب وه بالكل ورست بين وه كهتا تفااصل بين ول كاسفر بهي بنيادي حيثيت ركهتا ب اور میں بیسٹر دل سے کررہا ہوں۔ ایک یقین میرے ساتھ شسلک ہے۔ مجھے پورا اعتاد ہے کہ آپ میرے ساتھ بہترین تعاون کررہے ہیں مسر قزل ثنائی! لیکن ایک عقل معد آ دی اس کو کہا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی کھ کمزور نہ چھوڑ دے۔' راستہ بہت وشوارگز ارتھالیکن والش ایک شاعدار منتظم تھالیبیا پہنچ کراس نے جس طرح اسپے کیے آسانی فراہم کرلیں تھیں وہ بھی ایک جیران کن عمل تھا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو لیبیا کی انتظامی حیثیت کا

ازہ نہیں ہے۔ کرتل قدائی نے وہاں غلط کاریوں کوتقریباً ختم کر دیا ہے ایک ایسا غلط کار وہاں بھی جائے اور ی فدر دار آ دی کو اس طرح اغوا کر لائے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی بہر حال اس نے اس سفر کے لیے بھی بڑیں انتظامات کیے شے دوراب ہم شاید سفیان کے مغربی صحی باندیوں کو طے کر رہے ہے۔ یہ داستے ہت خطر تاک شے دشوار چڑھائیاں جن کے دور کی طرف سینکڑوں فٹ گہر نشیب شے اور ان گہرائیوں بن نوکیلی چٹانیں ابجری ہوئی تھیں۔ ابتدا ش کہیں کہیں بر ھاعبادت گاہیں نظر آ جاتی تھیں لیکن اب تو ان کا کہرائیوں یہ نولوں پانہیں تھا۔ بڑے بڑے رہے ہوے رات کو المان کے سمارے ہم لوگ بلندیوں پر شے میں ان بی غیر مناسب بلندیوں پر قیام کیا جاتا ہے۔ جہاں زندگی کی بھی محموت سے کہنار ہو سکتی تھی۔ دیا ہے جاتے جو ڈھلان پر گئے ہوئے گرنے سے بہت زیادہ خوف نورہ تھی۔ اس اور شعورا ایک بار آ نے بھے کے لیے ان پر خصوصی سے بہت زیادہ خوف نورہ تھی۔ میں اور شعورا ایک بار آ نے بھے کیا کہا تھا۔ 'اچا تھا۔ شعورا البتداس ہول ناک سفر نی بورہا تھا۔ خال البتداس ہول ناک سفر نی بورہا تھا۔ خال ہوئی خوف سے دھواں دھواں ہورہا تھا۔ خال ہوئی طور پر وہ بی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا۔ جس کا چرہ اس وقت بھی خوف سے دھواں دھواں ہورہا تھا۔ غالبا وی خول شائی کو نی بی بیوی کی طرف دیکھ کر ہا۔ جس کا چرہ اس وقت بھی خوف سے دھواں دھواں ہورہا تھا۔ غالبا وی خول شائی کو بی بیوی کی طرف دیکھ کر ہیا۔ جس کا چرہ اس وقت بھی خوف سے دھواں دھواں ہورہا تھا۔ غالبا وی کو خول شائی کو بی کی خوف سے دھواں دھواں ہورہا تھا۔ غالبا وی کو خول شائی کو بیون کی کی خوف سے دھواں دھواں ہورہا تھا۔ غالبا وی کو خول شائی کو کھر کی گئی خوف سے دھواں دو ان کی کر گئی کو کہا۔

یں در اس مصیبت کا شکار ہوئی ہو۔'' ''میں نے اس سے کہا کہ شعورا میرے اس علم کی وجہ ہے تم بھی اس مصیبت کا شکار ہوئی ہو۔'' تب شعورا نے بدے جرت جرے انداز میں مجھسے بوچھا۔

"كياس سفرك كوئى منزل ب ثنائى-" من في اسے جواب ديا كه بم منزل كے بہت قريب الله

<u>- 'س يح</u>

"

" و المبیل شعورا الی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تمہاری سلائٹی کے لیے بی تو اب تک خوار ہو رہا ہوں اللہ میں میں میں میں میں اپنی و نیا میں زعرہ سلامت لے جاؤں گا کھل اعتاد کے ساتھ یہ بات کہدر ہا ہوں اور تم ہیشہ جھی پراعتاد کرتی رہی ہو۔''

'' مجھے اب بھی تم پر اعتاد ہے۔ لیکن اس ڈلیل شخص نے کیا ہمارے ساتھ زیاد تی نہیں کی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے اس نے ہماری زندگی خطرے ٹیں ڈال دی ہے۔ نزاندوہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور صعوبتیں بھما ٹھاں سے ہیں۔''

' '' فرزانہ'' میں نے زہر ہلی مسراہٹ کے ساتھ کہا۔ شعورا سوالیہ انداز میں جھے و کھوری گی چھ ور کے بعد میں نے اس سے کہا۔

'' خودکو بہت چالاک انسان مجھتا ہے وہ۔ وہ ان لوگوں کو بھی جواس کے ساتھ ہیں دھوکا وے رہا ہے شعورا۔ جولوگ اس کے ساتھ صعوبتیں اٹھارہے ہیں اس خوش بنی کا شکار ہیں کہ ان کا سفراکیک عظیم الشان نے زختم ہوگالیکن تعویذکی تحریر علی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔''

"مال آ کے بولو۔"

'' و فرنیس تعود اسان قطار کر لوشعورا میں اس سے ایک ایسان تقام لے رہا ہوں۔ ایک الی سراویے کی تیاریاں کر رہا ہوں۔ جوشا مید کا نئات کی تاریخ میں سب سے اہم سزا ہوگی۔ اس نے اپنی وائست میں مجھے بے بس کر دیا تھا لیکن آنے والا وقت۔''

''آ ہ جھے پچھنصیل تو بتا دو۔''شعورا ضد کرنے گی۔

'' براہ کرم ابھی ضد نہ کرو بس اب تو تھوڑا سا وقت باتی رہ گیا ہے۔'' شعورا خاموش ہوگی۔ باہر برف کا طوفان آ رہا تھا۔ تیز ہوا کیں چورات بھر چلتی رہیں لیکن تی کی روشیٰ کے ساتھ تیز ہوا کیں اور برف باری بند ہو کئیں البتہ سروی بڑھ گئی ۔ لیکن بہر حال پھر آ گے کے سٹر کا آ غاز ہو گیا اور ایک عظیم الثان پہاڑی سلمہ عبور کرنے کے بعد ہم ایک گہری کھائی کے نزویک پہن گئے جے عبور کرنے کے لیے بل کھاتے ہوئے کہ بھی راستے سے گزرنا تھا فضایل وصند پھیلی ہوئی تھی۔ اگر کوئی چیز نیچ گرجاتی تو اس کا نام ونثان بھی نہلا۔ ہرول میں خوف بسا ہوا تھا لیکن ہم سفر کررہ ہے تھا یک روشن امیدان لوگوں کے دلوں میں چھیں ہوئی تھی۔ یہ خطرنا کہ راستہ عبور کرنے میں پورا دن لگ گیا شام چھانے گئی۔ پہنٹی تھا اور دیوانوں کی طرب سے نیچ تو ایک چٹائی مینار نظر آیا۔ نقشے کے مطابق ہمیں اس مینار کے قریب پہنچ تو ایک چٹائی مینار نظر آیا۔ نقشے کے مطابق ہمیں اس مینار کے قریب پہنچنا تھا اور دیوانوں کی طرب میں واٹس کو دے چکا تھا واٹس نے دور سے اسے دیکھا اور دیوانوں کی طرب میں جہرے قریب پہنچ گئی ہے۔

" دمسٹر شائی! کیا نقشے میں اس جگہ کی نشان دہی نہیں کی گئی ہے۔ کیا بیروہ کی جگہ نہیں ہے۔"
" ہاں والش ہم اپنی منزل پر پہنچ کے ہیں۔ تم خیے لگا دو۔" میں نے کہا اور والش کا چرہ خوشی اور مسرت سے سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد زور وشور سے تیاریاں ہونے لگیں۔ میں والش کے ساتھ میٹھ گیا اور پھر استوں کے بارے میں بتانے لگا اور آخر کار ہم لوگ رات کے اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر مصنوی استوں کے بارے میں بتانے لگا اور آخر کار ہم لوگ رات کے اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر مصنوی روشنیاں لے کر میناد کے بائیں جانب کے بہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ نقشے میں بیجگہ خاص طور پر نمایاں کی کہ گئی تھی۔ ورمیان میں ایک سیاہ وھیا نظر آیا جو غار کا دہانا تھا اور اس کے سامنے چٹان اس طرح کھڑی تھی۔ جب تک اس چٹان کو ہٹایا نہ جائے غار میں داخلہ نامکن تھا ہم نے اس کا بھر پور جائزہ لیا اور پھر میں نے کہا۔

"جميں پيچٽان ۾ڻائي هوگي"

"كول نداى وقت بيكام شروع كرديا جائے-"

''اگرتمہارے ساتھی تیار ہوں تو۔' ٹیس نے کہا۔ والش واپس پلٹا خزانے کے لا پلج نے تھی دور
کر دی تھی۔ وہ لوگ کیس اور مٹی کے تیل کے لیپ جلا کر چٹان کی طرف بڑھ گئے۔ بڑی بڑی کدالیں اور
عظیے چٹان کو تو ڑنے کے لیے نیار ہو گئے۔ ٹیس انسان کی جدو جہد دکھے رہا تھا۔ وہ اپنی وانست ٹیس ایک روش مستقبل کی جانب بڑھ رہے تھے لیکن ججھے اندازہ تھا کہوہ کیا کررہے ہیں شعورا خوف زوہ لیجے ہیں بولی۔ ''خور کروہم اپنے مقصد ٹیس کامیاب ہو بھی گئے تو کیا ہم انہی راستوں سے واپس چلیں گے جن سے یہاں تک پنٹے ہیں اور کیا وہ راتے موت کے راتے نہیں ہیں۔ مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شعورا

ہمیں پھھالیے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے بھھ میں نہ آنے والے ہوں گے اور تہہیں اس میں میرا ساتھ دینا ہے۔ میں اپنی زندگی میں کتی بھی مشکل پیش آئی بھی تہہیں اس طرح نہ لے کر آتا لیکن تہمیں ووسرے لوگ لائے ہیں اور دیکھووہ شاید وہ راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ والش یہ اطلاع دینے آرہاہے۔''اور آخر کا روائش میرے یاس بی گئے گیا اس کا سانس پھول رہا تھا اس نے کہا۔

'' چٹان کے پیچیے غار کا دہانہ موجود ہے اور جیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے ہلکی ہلکی روثنی چس ربی ہے۔ کیا ہم اندر چلیں۔''

'' ہاں میراخیال ہے جمیں ان کامول برآ مادہ رہنا چاہیے۔روشنی یا اندھیرے کا انتظار کرنا ہے کار ہے۔''میں نے شعورا کواشارہ کیا اور ہم لوگ آ گے بڑھ گئے۔انہوں نے ٹارچیں سٹیجالیں اور غار میں واخل ہو گئے۔ میں ان کی راہنمائی کرر ما تھا ایک جھوٹی ہی سرنگ طے کرنے کے بعد ہم ایک وسیع وعریف غار میں ، ''پُنْجُ گئے جوانتہائی صاف متھرا تھا۔ کیکن اس کی ساخت بہت عجیب تھی۔ پورے عاریش دریے ہوئے تھے اور پہ قطعی طور پر غیر قدرتی سنہیں تھے۔ لیتن آنہیں انسانی ہاتھوں نے تراشا تھا۔ اوران دروں کے ستونوں میں ۔ نفے پھر نصب کے گئے تھے جن سے شعاعیں خارج ہورہی کیں اور یہی شعاعیں یراسرار روثنی پھیلاری تھیں۔ جو روشنیاں پیلوگ اینے ساتھ لے کرآئے تھے انہوں نے مل کر غار میں تیز روشنی کر دی تھی۔اوراس تيز روشيٰ شِ انهيں جو پچھ نظر آيا تفاوه پڙاسحر انگيز تفا۔ يقينا سيدرواز ه غير قدر تي تفا۔ کيونکہ پھروں کي تراش اتن نفاست ہے نہیں کی جاعثی تھی اور قدر رقی عمل اس طرح کا نہیں ہوتا وہ یقینیا انسانوں کے ہاتھوں کی تراش تھی۔ اوراس سے جوشعا عین نکل رہی تھیں کوئی بھی صاحب عقل آئیں دی کھے کر بھے سکتا تھا کہ اندر کیا ہے اس درواز ہے کے باہر دو تابوت رکھے ہوئے تھے مہتابوت ہیروں سے جڑے ہوئے تھے اس قدر حسین اور خوشما اور جن چو کیوں پر وہ رکھے ہوئے تھے وہ جو کیاں سونے کی بنی ہوئی تھیں۔ ہیم وں سے جڑے تا بوت ایک عجیب منظر پیٹن کررہے تھے۔ واکش کے ساتھ جولوگ کینچے تھے وہ تو تقریباً نیم ہے ہوٹی کی می کیفیت اختیار کر گئے تھے خودشتوراا کی طرح سے پھرا گائی تھی کمین میں پرسکون نگا ہوں سے ریسارا منظر دکھی رہا تھا۔ یہ ہیرے تج یے کی پھیل تھی۔ بیرمیرے علم کا فراح تھا یعنی جو کچھے میں نے اس تعویذ میں پڑھا تھا اس کی ملی شکل اور میں نے جود عوا کر ڈالاتھا کہ ٹیں واکش کوالیمی بدترین سزا دول گا کہ تاریخ اسے یا درکھے گی۔ تنویذ کی نقشہ نو لیمی جس ا ثداز میں کی گئی تھی۔اس کے بارے میں بدداود بتا ہوں کہ جس نے بھی مدتعویذ بنایا وہ کمال کی چزتھی۔الہتہ واکش کی کیفیت اپنے ساتھیوں ہے بالکل مخلف تھی وہ پھرائی ہوئی نگاہوں سے ان وونوں تابوتوں کو دیکھے رہا تھا۔ آ ہتم آ ہتماس کے قدم آ گے بڑھے اور وہ ان میں سے ایک تابوت کے یا س بھنٹے گیا۔ جب کہ دوس سے لوگ اس کی موجودگی کوبھول گئے تھے۔ جب ان کاسحرٹو ٹا تو وہ دیوانوں کی طرح اس دروازے کی جانب بھاگے جس کے اندر غالبًا اس کا کنات کا سب سے قبیتی خزانہ چھیا ہوا تھا۔ ہیروں کے بیفقوش نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میں نے شعورا کی طرف دیکھااوراس کا شانہ پکڑ کر جھنجوڑا تووہ چونک کر مجھے دیکھنے کئی پھر بولی۔

'' پیرسب …… پیرسب۔ '' ہاں دیکھتی رہو۔ جو پکھ ٹیں نے کہا تھا اسے دیکھتی رہو۔ والش کے ساتھ آنے والا ایک ایک

شخص اس غاریس واخل ہو گیا تھا اور اب ان کی کوئی آ واز نہیں آ رہی تھی۔ وہ غالبًا اندر موجود خزانے میں تو ہو گئے تھے۔ ادھر والش آ ہتہ آ ہتہ ان تا بوتوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے جھے یہ اندازہ ہوا کہ والش ررحقیقت اپنی ذات میں الجھا ہوا ایک شخص تھا۔ اپنی شخصیت کو تلاش کرنے والا تب اس نے ایک تا بوت کھولا اور میں بے اختیار تھوڑا سا آ کے بڑھ گیا۔ ویکھنا چاہتا تھا کہ اس تا بوت میں کیا ہے۔ تب اس تا بوت میں سے تقریبا جھ سات سال کی ایک پی نمودار ہوئی۔ وہ تا بوت میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چرے پر ایک پر اس اس ارروش گی گئی ۔ اس کے چرے پر ایک پر اس اس ارروش کی گردش کر دبی تھی والش پر آ کر کی کئیں۔ آ ہتہ آ ہتہ وہ تا بوت سے باہر نکل آئی اور اس نے تا بوت کا ڈھکن بند کر دیا۔ پھر اس نے انگل سے وہ سرے تا بوت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے انگل سے وہ سرے تا بوت کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے انگل تا بوت کا یہ کھکا تا تک تو خاموش رہی پھر اس کے بعد تا بوت کا یہ کھکا اور اس کے اندر سے ایک شخص نمودار ہوا۔ پھی کھات تک تو خاموشی رہی پھر اس کے بعد اس کی آ واز ان ہی کی۔ آ

''مہابدھی .....وان نموتو .....ورداستانی ..... بیتو ہی ہے نامان کردھانی .....آگیا آخر تو .....آگیا یہاں'' واکش اسے دیکیر ہاتھا پیخش آ ہستہ سے نیچے اتر آیا اور پھراس نے تابوت میں ہاتھ ڈال کرایک لبادہ نکال واکش چیسے پھراسا کیا تھاوہ لبادہ اس نے واکش کے کندھوں پر ڈال دیا او واکش چونک پڑا۔

"همابدی، نماستو ..... نماستو ..... نماستو" تا بوت نے برآ مد ہونے والے نے کہا اور والش کی قدم چیچے ہٹ گیا۔ شعورا جھ سے لیٹ گی تھی۔ یہ پراسرار ڈراماس کی مجھ ٹی نہیں آ رہا تھا۔ تب اس شخص نے میری طرف رخ کر کے کہا۔

"مهمان کردوها تم اسے بہاں لے کرآئے ہوئم نے تاریخ کا ایک بدا کارنامدانجام دیا ہے۔ یہ بہاں سے فرار ہوگیا تھا۔ یہ بہنیا کرائیس قل کرکے بہاں سے فرار ہوگیا تھا۔ یہنی کردائی ہے، جس نے مہاتما بدھ کے پیروکاروں کو نقصان پہنیا کرائیس قل کرکے بہاں سے راہ فرار حاصل کی تھی۔ اور چر یہ دھن کردوی سنسار جس بھٹک گیا اور اپنے آپ ہی کو بھول گیا۔ مہاکر دوھانی تم نے بہت بڑا کام کیا کہتم اسے بہاں لے آئے۔ اب اسے بہاں سے وَلَى نہیں لے جاسکا۔"
مہاکر دوھانی تم نے بہت بڑا کام کیا کہتم اسے بہاں لے آئے۔ اب اسے بہال سے کوئی نہیں لے جاسکا۔"
در کیواس مت کرویل سسے میں والش ہوں، والش ۔"

'' و منہیں دانو نموتو .....تم والشِ نہیں ہوتم دان نموتو ہو بدھا کے مجرم۔''

''سنو .....تم سنو ..... قزل ثنائی! چلوہم یہاں سے بھاگ چلیں ہمیں فزانہ نہیں چاہیے۔ ہمیں فزانہ نہیں چاہیے۔ ہمیں ف خزانہیں چاہیے۔'' تب میں نے مسکرا کراس ہے کہا۔

''' تم اپنے آپ کو ونیا کا چالاک ترین آ دمی تھتے ہونا والش! تعوید سے پس تمہاری یہ کہانی پڑھ چکا تھا اور مجھے اس بات کا پورا پورا یعین تھا کہ یہاں تہمیں ایسے واقعات پیش آ کیں گے کہتم پھر یہاں سے والی نہیں جاسکو گے۔ چنانچے ابتم اپنے کیے کی سزائجگتو۔''

''چلوٹم یہاں سے چلو۔ بیں تہمیں اتنا کی دوں گا قزل ثنائی کہتم سوچ بھی ٹیس سکتے۔'' ''دھم کرو دھانی۔ دھم کرودھانی۔ مہابر عی ستو ..... میری طرف دیکھو بدھا کے جُرم میری طرف ویکھو۔ وردان سادھانی۔''اس نے والش کی طرف رخ کر کے کہاادر بیں نے لیقین کردا پی آ تھوں سے اس

کی آتھوں سے شعاعیں تکلی دیکھیں۔ پیشعاعیں واٹس کے گردگینی جارتی تھیں اداس کے بعد واکش جیے موم کا بن گیا۔ اس کے قدم آ ہتہ آ ہتہ تا ہوت کی جانب اٹھنے گئے اور پھر وہ تا ہوت میں لیٹ گیا۔ جب وہ تا ہوت میں لیٹ گیا۔ جب وہ تا ہوت میں لیٹ گیا۔ جب وہ تا ہوت میں لیٹ آباد اس تا ہوت سے نمودار ہونے والے نے تا ہوت بند کیا اور اس میں تا لا ڈال لیا۔ پھراس نے بچی کا ہاتھ کیڑا اور اس بیہاڑ میں موجودا بیک دوسرے فار کی طرف چل پڑا۔ اس نے بچھے ہے کہ فہیں کہا تھا چند بی کھوں کے بعد وہاں میں اور شعورا رہ گئے۔ شعورا تھر تھورا تیں خوف ذوہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔''

''وہ ۔۔۔۔۔۔وہ کہاں گئے۔وہ کہاں گئے۔' شعوراکی چٹی گئی آ واز انجری۔اورہم دونوں ان شزانوں کے متلاشیوں کا جائزہ لینے کے لیے آ گے بڑھ گئے۔ پس نے مضبوطی سے شعورا کا ہاتھ کیڑا ہوا تھا تیز روشنیوں بس ہم اندر داخل ہوئے کوئی دس قدم تک یہ پلیٹ فارم نما جگہ تھی اور اس کے بعد پاتال کی گہرائیاں ایس گہرائیاں ایس گہرائیاں کے انسان و کیھے تو دیوانہ ہوجائے اور ان گہرائیوں بس میرے خدا میرے فدا قزل شائی کے لیجے بس لرزشیں پیدا ہوگئیں۔اس کی بیوی شعورائے آ تکھیں بندکر لی تھیں۔ کرال گل نوازنے بے اختیار پوچھا۔

"ادروہ لوگ جواس كے ساتھ كئے تھے"

بلیٹ فارم کی دوسری طرف پچھ بھی نہیں تھا سوائے ان گہرائیوں کے اور ان گہرائیوں میں جواہرات کے اور ان گہرائیوں میں جواہرات کے انبار چک دار ہیر ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ بس نظر کیا آ رہی تھیں ان کی دوشنی ان کی دوشنی ان کی دوسری می جاسمتی تھی او باقی پھی نہیں تھا۔ قول ثنائی نے ایک گہری سانس کی۔ اور سب لوگوں پر ایک سکتہ ساطاری ہوگیا۔ بہت دریتک میے ماموثی طاری رہی۔ وہاں موجود ہر شخص اس کہانی میں گم تھا۔ خود کامران کی حالت بھی انہی جیسی تھی۔ بہت دریتک وہ سب کے سب اس طرح ایک خاموش احساس میں و دیے رہے۔ اس کے بعد کر ق گل نواز نے ایک گہری سانس کی اور مدھم لیچھ میں بولا۔

سی دوجب دہے۔ سے بعد رس کا درسے بیسے ہرس کو من کا روید ہم ہیں ہوں۔
''بہ خدا انتہائی خوفناک کہانی ہے۔'' کامران گھنے گھٹے انداز ٹس چاروں طرف و کیھنے لگا جسی اس کی نگا ہیں امینہ سلفا کی جانب اٹھ گئیں۔اس نے امینہ سلفا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پر اسرار مسکرا ہٹ ویکھی ایک کمھے کے لیے اسے محسوں ہوا جیسے امینہ سلفا اس زیبن کی مخلوق ہی نہ ہو۔ ایک عجیب بدلا ہوا چہرہ کیکن یہ صرف اس کہانی کے اثر ات شے۔ ہر شخص بر سحرسا طاری تھا۔ پھر علی سفیان کی آواز ابجری۔

''اور کیا تم لوگ یقین کرو گے میری بات پر کہ جب بیرویڈ یو بمیں حاصل ہوئی اور میرے دوست قزل ٹنائی نے اسے ویکھا تو ہے اختیار اچھل پڑا۔ اور حیرت سے بولا۔ کہ بیر دوٹوں چیرے .... بید دوٹوں چیرے وہی ہیں جواس نے ان تابوتوں سے نگلتے ویکھے تھے۔

'' کون سے دونوں چیرے'' گل نواز کے حلق سے پچنسی پچنسی آ وازنگل۔

''وہی جوتم نے اس ویڈ بوش دیکھے۔'' گل نواز نے سہی ہوئی می نگا ہوں سے کا مران کو دیکھا اور آ تکھیں بند کر لیں۔ یہ بھیا تک انکشاف واقعی ٹا قابل فہم اور نا قابل یقین تھا۔ بہت پر اسرار واستان تھی اور سب سے بڑی بات بیٹھی کہ بیدونوں کروار گرشک اور سیتا یہاں اس کوٹھی ٹیں موجود تھے اور بیرسب سے خوف ٹاک بات تھی تبھی قزل ٹائی کی آ واز انجری۔

' اصل میں بدھ فرہب بہت قدیم ہے اور قدیم فداہب میں اس طرح کی پراسرار کہانیاں نظر
آ جاتی ہیں۔لیکن قربان جاؤں ذات باری کے صرف ایک فرہب ایسا ہے فدہب اسلام جس میں جادوٹونوں،
ویوی، ویوتاؤں، سوتا، چاندی، ہیرے جواہرات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بے شکہ بدھ مت کی تعلیمات بھی
دوسرے فداہب کی تعلیمات کی طرح عظمت کی حال جیں اور اس میں بھی انسانی مسائل کواسی طرح اجا گرکیا
گیا ہے۔جس طرح فدہب اسلام میں لیکن جینا شفاف اور کی قتم کی الجھن سے پاک ہمارا وین ہے اور کوئی
وین نہیں فیرا میں اس وقت ایک فرجی آ وی کی حیثیت سے بیتمام با تیں نہیں کہدرہا۔ جھے ایک محف ایسالا کر
وین نہیں فیرا میں اس وقت ایک فرجی کا کوئی تقم یا اجھن نکال سکے۔اللہ تعالی نے انسان کو صاف وشفاف
ویکا وہ جو ہمارے فرج ہمارے فرجی میں وکھائے ہیں۔

اس ڈرہب کی معلیمات کی وہائے ہیں۔ ''اس میں کوئی شک نہیں ہے'' کرٹل گل نواز نے پرعقیدت کیچے میں کہا۔

اں یں ہوں سب بی ہے۔ رق و کو سب ہے۔
''بہر حال یہ ساری کہانی ہے اور اب میرے دوست ہم لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے دہ یہ کہ ہم
ذرامخلف انداز میں آگے کی جانب سفر کریں گے۔ اور ان پر اسرار کیفیتوں کاحل تلاش کریں گے۔ طاہر ہے
انسانی زندگی میں یہ سب پھھائی انداز میں ہوتا ہے۔ یا تو ہاتھ یاؤں چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاؤیا پھر پھھ کہ
انسانی زندگی میں یہ سب پھھائی ہم ہوتا ہے۔ یا تو ہاتھ یاؤں جھوڑ کر گوشہ نشین ہو جاؤیا پھر پھھ کہ
دکھاؤ'' سب کے ہوٹوں پر ایک پر اسراری مسکرا ہے بھیل گئی تھی۔

Ø ..... Ø ..... Ø

کرٹل گل نواز کھڑ اہوا تھا۔ کامران چونک پڑا۔ ''آپ ۔۔۔۔ آیے آئے۔۔۔۔ آیے۔''اس نے کرٹل گل نواز کو اندر آنے کی پیشکش کی گل نواز ایک گہری سانس لے کراندر آگیا اور پھر بھاری لیج میں بولا۔ " ب کاشکریہ۔ حالانکہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ کہ میں ان راستوں کا راہی

"ارے چھوڑو یار۔ راستے واستے۔ رائی وائی سب کتابی افسانوی باتیں ہیں۔ انسان وقت بر جس كام كے ليے آ مادہ موجائے۔ماشاء اللہ جوان مواور پھرجس شان دار كاركردكى اور حيثيت كے مالك مو۔ جھے اس کا انداز ہ ہے۔اصل میں کا مران تم یوں سمجھ لو کہ اس وقت تمہارے علاوہ میر اادر کوئی راز دارنہیں ہے۔ جوباتس كرنا جا بتنا موں تم سے ہى كرنا جا بتا موں اور بہت سے بہلوقا بل غور ہيں۔"

"جي طين حاضر مول آپ اطمينان رڪيس-"

''میری اس وقت کی آ م<sup>ر</sup>ے کوفت تو محسو*ں نہیں کر*رہے۔''

''یقین کر لیجرنہیں'' کامران نے کہا۔

ود يفين كرليا\_" كرفل كل نواز مسكرات موت بولا وه سامنے براے صوفے بر بدي كر بچھ سوچنے

لگا تھا۔ پھراس نے کہا۔

"میدونوں براسرار کردار لینی سبتیا اور گرشک آخر وہاں کیا کررہے تھے اس کے علاوہ سے بات تو بالكل ثابت ہوجاتی ہے كمان دونوں كوخزائے كے بارے ميں معلوم ہے۔ ویڈیوفلم میں بھی گرشک ایک عجیب وغریب حیثیت سے سامنے نظر آتا ہے اور سبیتا بھی۔ اور فزل ثنائی کی کہانی میں بھی وہ نمایاں ہے ابتم مجھے یہ بناؤ کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچیں۔''

" آپ سے بتا چکے ہیں کرٹل صاحب! کہ گرشک ایک پراسرار کردارہے اور اس کی آ تھوں میں

ایک تنویمی قوت ہے بعنی وہ کسی کو بھی مسحور کرسکتا ہے۔''

"میاں وعوے سے کہتا ہوں اب اتنا پار سانہیں ہوں کہ ہر بات کو دنیا سے چھیا کر رکھوں واقعی ا س کی وہن قوتوں ہی نے مجھے اب تک اس کے بارے میں کوئی نمایاں کارروائی کرنے سے رو کے رکھا ہے۔ بھلے اور کچھ نہ کرتا ان لوگوں کو میں نے الگ تھلگ جگہ بے شک دے دی ہے۔ کیکن کم از کم ان کے بارے میں کھوج تو کرتالیکن الیامعلوم ہوتا ہے جب بھی میراؤئن ان کے بارے میں سوچھا ہے تو میرے ذہن کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور میکام گرشک کے سواکسی اور کانہیں ہے۔"

"يبيں ہے اس كى براسراركيفيت كا پتا چاتا ہے۔"

اس میں کیا شک ہے۔ " کرٹل گل نواز نے پراعتراف کیچ میں کہا۔

"اب يهال سے دوسرے بہت سے سوالات بيدا ہوجاتے ہيں۔مثلاً بيانكل على سفيان كيا چيز ہيں۔" ''علی سفیان! میراایک قابل اعتاد دوست ہے۔اس کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں۔ براانسان ہیں ہے۔ اتنا دولت مند ہے کہ بڑے بڑے خزانے اس کے لیے بےمقصد ہوجاتے ہیں۔ بذات خوداس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ کسی خزانے کے لیے وہ اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا کوئی بھی پراسرار مل اس سے اس بات پر آمادہ کرسکتا ہے کہ وہ حدوج بدکر ہے۔'' '' گویا آپ ان پر مکمل اعمّا د کرتے ہیں۔''

" ویسے تو میں انتہائی معذرت چا ہتا ہوں کہ تمہیں اس طرح تکلیف دی مگر تھوڑی می تسلی اس شکل میں ہوتی ہے کہتم خود بھی جاگ رہے ہواور تمہارے چہرے پرایے نقوش نظر نہیں آ رہے جن سے بیاحماس

" دنہیں سرایل جاگ رہاتھا ویے مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔اس بات پر کہ آپ خودتشریف لے آتے ہیں۔ کوئی ایبارابطانٹر کام وغیرہ کا کرنا چاہیے کہ آپ جھے کال کرلیں۔''

"خربيتو ہو جائے گاليكن تمهاري بيد بائش گاه اس لحاظ سے بہت بہتر ہے كه يبال بم كل تنبائي يا لیتے ہیں۔ اب میں نے باہر کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور میں یہال مطمئن ہوں کہ جو گفتگو میں يهال كرر ما مون وه صيغه رازيين رب كى اور خاص طور سے اس وقت ان حالات ميں۔ ويسے مجھے بتاؤ كيا تہارے ذہن میں کوئی بحسین نہیں ہے۔''

"آ پ صرف بحس کی بات کررہے ہیں سرایقین کریں میراد ماغ چھا جارہا ہے۔" "بالكل يبى كيفيت ميرى بى بے-"

" قرل شائی کی واستان نے وہاغ کی چولیں ہلا دی ہیں۔"

"اس میں کیا شک ہے؟"

"اوراس کے بعدوہ ویڈ ہو۔"

"اورتيسر عر حلے سے قوتم اچھی طرح واقف ہو۔" كرتل گل نواز نے مسكراتے ہوئے كہا۔ ''يقيناً جناب! ايك عجيب وغريب موضوع تيار مو كميا بـ

"الياوياليتين كرووحشت مورى ب يدتمام باتيس موج كراكرشروع مفوركرين توبدي عجیب وغریب صورت حال سامنے آتی ہے۔ ویسے میں تہمیں بتاؤں کہ ایک بات پر میرا ذہن خاص طور پر

"مس نے تمہیں بتایا تھا کہ اس وقت جب میں ریڈار میں کے سلسلے میں کام کرر ہا تھا۔ تو میں کون علاقے میں تھاریو میں تہمیں بتا چکا ہوں۔"

"جى بالكل \_اوراس سے جميں اس بات كے شواہد ملتے ہيں كه بيه معامله يقيني طور بركوئي بہت ہى پراسرار نوعیت کا حامل ہے۔خزانے کی باتیں دوبار سامنے آچکی ہیں اور پھر پچ بتاؤں تمہیں کہ بیقزل ثنائی۔ انتهائی براسرار کردار کاما لک ہے۔لیکن اس کی گفتگوتم نے سی اس کے اندر برائی نہیں ہے۔وہ باظاہر ایک قابل اعْمَاداً دمى نظراً تا ہے۔ پراسراراورانو كھى قوتوں كاما لك\_''

"جى -ايك سوال مين بهى آپ سے كرسكا موں ـ" كامران نے كہا۔ "الما بھى ظاہر ب ين آياكس ليے ہول تمہارے پاس ميرے ليے تو سي بات يہ كداب تم ای میرا آ دی یا میرا گروہ ہو۔ یا تی جو پھے کرنا ہے تہاری ہی مرضی ہے کرنا ہے۔''

"بال بالكل\_"

''اورقزل ثنائی کے بارے میں تواس کہانی ہے ہمیں بہت ی باتوں کا پاچل جاتا ہے۔''
''بالکل ۔ وہ اوراس کی ہیوی۔ بالکل قائل اعتاد ہیں اب یہ بات تو تم خود بھی جانتے ہو کہ جب
انسان ساری زندگی کسی ایسے معاطمی کھوچ میں گزار دے تو پھراس کا شوق ہی نہیں اس کی زندگی بین جاتا
ہے۔ میرا مطلب میہ ہے کہ بہ طاہر میدونوں کردار میرے لیے بڑی حیثیت کے حال ہیں اور میں ان پر کھمل
اعتاد کی سکتا ہوں۔''

" كُرْ .... على سفيان چاہتے كيا ہيں۔"

"ان علاقوں کی جانب سفرجن کی تفصیل انہوں نے بنا ڈالی ہے۔"

"اوراس فرانے كاحصول-"

''ہاں اصل مقصداس پراسرار بھیدگی تھی سلجھانا ہے۔ کہ آخر بیجید کیا۔ باتی اس کے بعد دیکھیں گئے کہ فرزانے کے حصول کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ ویسے جو ہول ٹاک داستان قزل ثنائی نے سنائی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فزانے ہیں تو سبی لیکن ان تک پنچنا نامکن ہے۔ بھلا یا تال کی گہرائیوں میں اترنے کے کون سے راستے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جوفنا ہو گئے ان کی داستان دہرانا کون پند کرے گا۔ میں ،تم یاعلی سفیان یا قزل ثنائی۔''کامران کے ہونؤں پر مسکرا ہے۔ پھیل گئی پھراس نے کہا۔

''ا کیک شخص ایبا بھی ہے۔'' کامران کے الفاظ من کر کرنل کل نواز بے اختیار مسکرا دیا اور بولا۔ ''مرزا خاور بیک کی بات کرتے ہو۔'' کامران کو بھی بنسی آگئ تھی۔

"آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔"

"اورتم نے بالکل ٹھیک کہا۔" کرتل گل نواز بولا۔

" وي ايك بات مير ع ذبن من آتى ب جناب "

'' ہاں بولو۔''

''مرزا خاور بیک آپ کا پر پینیکل ہینڈ بن سکتے ہیں۔'' کرتل گل نواز پر خیال اشاز میں گردن اپنے لگا پھر بولا۔

" ہاں۔ جولوگ اس طرح کی کارروائیاں کر لیتے ہیں۔ان کے دسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ انتظامی امور میں بھی با کمال ثابت ہو سکتے ہیں خیر ..... بہت سے مسائل تو میں بھی حل کرسکتا ہوں۔لیکن تمہاری نشان دہی بالکل درست ہے۔ہم مرزا خاور میگ کو بھی بھر پور طریقے سے اس راز میں شریک کر سکتے ہیں۔'

''اب وال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیاعلی سفیان اور قرل ثنائی کواس راز میں شریک کیا جا سکتا ہے۔''
''اس سلسلے میں تو تم سے سب سے اہم مشورہ کرتا ہے۔ ویڈ پوفلم میں جو یہ دو کر دار دکھائے گئے ہیں۔ میں یہ سوچھا ہوں کہ کیا ہمیں ان تمام باتوں سے پہلے گرشک سے اس بارے میں معلومات نہیں حاصل کرنی جا ہے۔'' کا مران کسی سوچ میں ڈوب گیا اور پھر بولا۔ ''آپ کے خیال میں گرشک آپ کے مسلکے وسمجھ لے گا۔''

' سوفیصدی سجھ لے گا کامران! اور اصل میں وہ نہیں ہے جو بنا ہوا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ اپنے ان ایوانوں نے نکل کر باہر کی و نیا میں کہاں بھٹک رہا ہے۔ جب وہ اتنی بڑی حیثیت کا حامل ہے۔ جب یہا کہ ویڈ یوفلم میں میں نے اور تم نے اپنی آئھوں سے دیکھا تو ظاہر ہے اس کی اپنی ایک الگ ہی حیثیت ہوگ۔ پھروہ کیوں اتنا نے جا کر بات کر رہا ہے میرا مطلب ہے۔ اس طرح کیوں چھیا ہوا ہے۔''
میرا مطلب ہے۔ اس طرح کیوں چھیا ہوا ہے۔''
د'باں آپٹھیک کہتے ہیں۔''

''میراخیال ہے اگر میں گرشک ہے ل کر بیتمام بائٹیں کروں تو لازی طور پروہ مجھے اس بات سے روک دے گا کہ ٹیں ان لوگوں کواس کے بارے میں بتاؤں کین میں جھتا ہوں ان لوگوں کواپنے اعماد کے لیے مجھے گرشک اور سبیتا سے بات کر لینی چاہے۔'' کا مران سوچ میں ڈوب گیا پھر بولا۔

"أَ يِفْكِ كَهِمْ بِين الْجِمَالِكِ بات اور"

'پال پولا<u>'</u>'

"کیا مرزاخادر بیگ کوگرشک اورسیتا کے بارے بیل کھ معلوم ہے۔"

''میرا خیال ہے اتنا ضرور معلوم ہوگا۔ کہ دوالیے افراد ہیں جنہیں میں نے اپنی کوشی کے ایک الگ تھلگ گوشے میں رکھا ہواہے میں نے اس سے زیادہ اس نے جھے اس سلسلے میں کوئی کر بدکی نہ میں نے اسے اپنے طور پر پچھ بتایا۔ کامران نے پر خیال انداز میں گردن ہلائی۔ اس کا ذہن اس وقت تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ کرٹل گل نواز سے تعاون بھی بڑا ضروری تھا۔ بہر حال اس نے کہا۔

'''ٹھیک ہے گرشک کو ابھی کچھ نہ بتایا جائے لیکن علی سفیان، مرزا خاور بیگ اور قزل ثنائی کو اعتاد میں ضرور لیا جائے۔ تاکہ کام میں با قاعد گی پیدا ہو جائے میتو طے ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان علاقوں کی طرف سفر کرنا جاہتے ہیں۔''

'' ہاں کامران!ابتم کچھ بھی کہواس بات کولیکن خواہش ہے کہ میں اس مہم کی ترتیب کروں۔'' کامران مسکرا کر بولا۔

" رس سیال میں اور ہات ہے۔"
" اگر بیآ پ کی خواہش ہے جناب! تو ظاہر ہے یہ پھر میری خواہش بھی بن جاتی ہے۔"
" تو ہمارے درمیان میہ بات طے ہوئی کہ ہم دوسری میٹنگ ای سلسلے میں رکھیں گے۔اور ان
لوگوں کوایئے اعتاد میں لیس گے۔"

"بالكل يتم اس بات منفق تو مونا-"

''ہاں۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ اس تمام معاطے میں ہمیں استے مختمرا غداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ 'چھا ہے۔ کردار بھی ہیں جن کا تعلق ہم لوگوں سے مشترک ہی ہے۔ اور یہ کردار ہمارے بڑے کا مآتے ہیں۔''

''کون ہے وہ کیا میں انہیں جانتا ہوں۔''میں نے سوال کیا۔ ''نہیں بالکل نہیں۔اجنی لوگ ہیں۔ہم سب ان سے ملاقات کریں گیم بالکل بے فکر رہھ'' ''اگر ہم اس مہم پر جائمیں گے تو کیا گرشک اور سہتا کواپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔'' بڑے دروازے سے گزرتی تھی۔ کامران نے برق رفاری سے دروازہ کھولا۔ اور سیح وقت براس نے میمل کیا تھا۔ کیونکہ سبیٹا اس وقت اس وروازے کے عین سامنے سے گزرر ہی تھی۔ دفعتاً ہی کامران نے اس کے خوب صورت گنے اور کمبریشی بالوں پر ہاتھ مارا اور جھکے سے اسے اندر کی جانب تھیٹ لیا۔ بیتا کے طق سے ایک مرهمی آوازنگی تھی۔اوروہ ہےافتیاراندرووڑی چلی آئی تھی۔کامران نے اے گرنے سے سنجالا اور پھر پھرتی سے دروازہ بند کر کے چننی چڑھا وی سبتا کی تیز چک دار آسکھیں اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔اس کے چرے برایک کھے کے لیے خول خوار تا ثرات اجرے تھے لیکن کامران نے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے کہا۔

"قتم يهال ايخ آپ كومحفوظ مجھواور خاموثى سے چھپ جاؤ۔ يل كى كوتمبارے بارے مين نہيں بتاؤل گا۔اطمینان رکھو۔اوراس وقت بھی صاف محسوس ہوا کہ سیتانے کامران کے الفاظ صاف طریقے سے سن لیے ہیں۔ ایک کمھے کے لیے اس فرج محکتے ہوئے اس دروازے کی طرف دیکھا بھا گئے والوں کا شوراس دروازے کے سامنے سے گزررہا تھا۔ لیکن کسی کو بیشر نہیں ہوسکا تھا کہ سبتا اندرواخل ہوگی۔ کا مران نے پھر اس کے باز وکو تھیتھیایا اور اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ سبتانے اس سے تعاون کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اندرآ گئ تھی۔اندر مدهم بلب روش منے کامران نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا۔

"ماس سے بیٹے جاؤ۔ باہر کوئی الی جگہ نہیں ہے کہ کوئی تہمیں جھا تک کر اندر دیکھ لے گا۔تم یہاں بالکل محفوظ ہواطمینان رکھواس کے ساتھ ہی کامران نے سیتا کے ہاتھوں میں دبی ہوئی کوئی چیز دیکھی۔ اور بیدد مکھ کر حیران رہ گیا کہ بیدویڈیو کیسٹ تھا۔ ایک ملحے تک تو اس کی سمجھ میں پچھنہیں آیا اور پھر نہ جانے کیوں کلک کی آواز کے ساتھ ذہن کا ایک خانہ روشن ہو گیا۔ ویڈیو کیسٹ ..... ویڈیو کیسٹ ..... پہویڈیو کیسٹ تو وہی تھا۔جس میں اس خانے کی تفصیل چھپی ہوئی تھی۔ کامران شدت حیرت سے گنگ رہ گیا۔لڑکی نے ادھر اوھر و یکھا شاید وہ بیای تھی کیونکہ اس نے کئی بار خشک ہونٹوں پر زبان چھیری۔ دفعتا ہی باہر کے وروازے برزوردار آوازیں سائی ویں ۔ کوئی ورواز و پیٹ رہاتھا۔ کامران ایک مجے کے لیے رکا آوازیں کافی زور دار ہو کئیں تھیں۔ دفعتا ہی لڑکی نے ایک ست چھلا مگ لگائی۔اس نے وہ کھلی ہوئی کھڑکی و کیر لی تھی۔ پھر کامران کی آئھوں میں چیے بیلی ی کوندگئ لور کی مجھلی کی طرح بھل کراس کھڑ کی سے باہر نکل گئی تھی لیکن اس سے ایک بات ہوئی تھی وہ یہ کداس کے ہاتھ میں وبا ہوا ویڈیو کیسٹ ینچے کر پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے لوکی کی ٹائلیں پھرنظر آئیں اور پھروہ نہ جانے سطرح کھڑی سے اپنے بدن کو لیکاتی ہوئی باہرنکل گئے۔ كامران كى سجھ ميں نہيں آيا كدوہ اس طرح كہال كى موگى - ايك لمح كے ليے اس كاول عام كدوہ دور كر کھڑ کی سے باہر جھا کے لیکن باہر دستک ہور ہی تھی۔البتداس نے بیکام ضرور کیا کہ پہلے جھک کرویڈ یو کیسٹ اٹھائی اوراس کے بعد کھڑی بند کی ویڈیوفلم احتیاط سے ایک کارنس کے اوپر رتھی۔ الی جگہ جہال سے اسے ویکھا نہ جا سکے۔ اور اس کے بعد چرے پر نیند کے آثار پیدا کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولنے پر جو پہلی شکل اسے نظر آئی۔ دہ امینہ سلفا کی تھی جس کا چہرہ لال بھبھوکا ہور ہا تھا۔ آئھوں سے جیسے چنگاریاں می اٹھ رہی تھیں۔اس کے پیچھے ہی علی سفیان تھا۔اورعلی سفیان کے پیچھے کرس گل نواز کوشی کے اندر کی روشنیاں جلتی جارہی تھیں اور یول محسوس ہوتا تھا کہ چند ہی کموں کے بعدتمام لوگ با برنکل آئیں گے۔شاہ

" میں نے کہا نا اب جب ہم انہیں اپنے اعتاد میں لے ہی رہے ہیں تو پھر بیمشورہ ان سے ہی کیا حائے گا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔''

وونہیں نہیں کھیک ہے۔ واقعی جب ہم بیرسب کچھ کررہے ہیں تو پھران لوگوں کو اعتاد میں کیئے سے كونى فرق نبيس برتا ـ وْ ها فَى سے تقريباً سازھے تين نَج كِي شے ـ كرتل نے معذرت كر كا اُتھتے ہوئے كہا ـ "مبرحال يقين كروسارى البحنين دور موكئين تم جيسامشير ملنامشكل بح تمهارى مررائے سے میں اتفاق کرتا ہوں۔اب یوں کرو کہ آ رام سے سو جاؤ۔اور سن اللہ وقت جا کو جب نینر پوری ہو جائے۔'' کامران مشکرا دیا پھروہ کرٹل کوورواز ہے تک چھوڑنے آیا تھا۔رمضان پایا گہری نیندسور ہاتھا۔ پیانہیں کرٹل گل ا نواز کے اندر آنے کے لیے مین دروازہ کس نے کھولا تھا کیکن کرٹل اس کوٹھی کا مالک تھا۔اس سے بیسوال کرٹا خلاف آ دام محسوں ہوا۔ کامران اندر داخل ہو گیا۔اور اس کے بعد بستر پر لیٹ کر خیالات کی ونیا میں کھو گیا۔ جب ایسے معاملات ذہن میں آ جاتے ہیں تو نیند تو خود بہخود دور چلی جاتی ہے۔ اس کا ذہن ان براسرار ورانوں میں سفر کرنے لگا۔ جن کا اس نے بھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مہم جوئی کا اس کی زندگی ہے کوئی واسطہ بیس تھا۔ سادہ سادہ می زندگی گزاری تھی۔ اینے مسائل بیس گرفتار رہاتھا اور ان مسائل نے ہی اس کا پیچیانہیں چھوڑا تھا۔ زندگی میں صرف ایک بہن تھی۔جس سے رشتوں کا تصوروابستہ تھالیکن وہ رشتے بھی نہ رے ادراگر جاجی الیاس نہل جاتے تو شاید تعلق جیل سے ہوتا کہ اسے اس قید سے بھی رہائی نہ طے۔ جتنی زندگی یا قی ہے جیل میں ہی گذار دی جائے ۔ مگر وقت کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں۔اس کی اعلاترین مثال اس وفت اس کی زندگی میں موجود تھی اور پھر پیرخیال بھی اس کے دل میں تھا کہ جب وقت ہی راستوں کا تعین کرتا ہے تو خود کسی مشکل میں پڑنے سے کیا فائدہ ہےاہیے آپ کو وقت کے دائرے پرچھوڑ دینا ہی بہتر ہے انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہ دفعتاً باہر سے شور کی آ واز سنائی دی۔اور وہ چونک پڑا اس نے اس شور پر کان لگا

ویے آ وازلیسی ہے وہ تیزی ہے اس کھڑی پر پہنچا۔ جھے کھول کر باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ باہر جھا نکا تو اس نے کچھ ملازموں کواوراس کے ساتھ ساتھ ہی علی سفیان قزل ثنائی اورامینہ سلفا کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ چیختے چلاتے باہر بھاگ رہے تھے۔اور رہمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہان کے دوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ کامران حیرانی ہے انہیں دیکھ رہاتھا۔ان کارخ کمی ایک جانب نہیں تھا۔ بلکہ وہ سب ادھرادھر پھیل کر جیسے کسی کو تلاش کررہے تھے۔ دفعتا ہی کامران کی نگاہیں مہندی کی اس باڑ کی جانب اٹھ کئیں جو یہاں سے صاف نظر آئی تھی

کیکن اس جگہ سے نہیں جہاں وہ لوگ دوڑ رہے تھے کامران نے مہندی کی آ ڑ لے کر کسی کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ دوڑنے والا اس باڑ کے ساتھ ساتھ ای طرف آ رہا تھا۔ کامران چونکہ بلندی برتھا۔ اس کیے اس نے دوڑنے والے کوصاف دیکھ لیا۔اور یہ دیکھ کراس کی آٹکھوں میں شدید حمریت کے آٹارنمودار ہو گئے۔ کہ وہ

سبتیاتھی۔ جوان لوگوں سے چھپی چھپی ایک طرف دوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کامران کے وہن میں کیا جگی ہی

کوندی کہ وہ تیزی سے آ گے بڑھا اور کھڑی کے پاس سے ہٹ کر دردازے کی طرف دوڑنے لگا۔ رمضان بابا گھوڑے ج کرسوتے ہوئے تھے انہیں نہ کرٹل گل نواز کے آنے کی خبر تھی اُور نداب اس وقت کے ہنگاہے

کی مہندی کی وہ باڑجس کے ساتھ ساتھ سیتا دوڑتی ہوئی اس طرف آ رہی تھی۔ کامران کی رہائش گاہ کے

نواز، رخشندہ، ثانیہ سب کے سب نیند میں ڈو بے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔گل نواز نے جلدی سے کہا۔ ''تم سور ہے تھے نا۔''

''جی سر! کیوں خیریت۔'' کامران نے حیرانی کامظاہرہ کر کے کہالیکن وہ محسوں کررہاتھا کہ امینہ سلفا بؤی چیمتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکیرہی تھی۔ بالکل ایبا لگ رہاہے جیسے اس کی آ تکھیں کامران کے دماغ کی ہڑیوں کو تو ژکراس کے سامنے داخل ہونا چاہتی ہیں۔ علی سفیان نے کہا۔

'' '' مسٹر کامران! کوئی ابھی ادھر سے دوڑتا ہوا اس طرف آیا تھا امینہ سلفانے اسے آپ کے دردازے تک تو دیکھا۔ وہ مہندی کی باڑ پکڑے اس طرف دوڑ رہی تھی اور اس کے بعد غائب ہوگئی۔میرا مطلب ہے کہ دہ''

''کون جناب'' کامران نے بھر پور جیرانی سے پوچھا۔

'' دنہیں علی سفیان وہ ادھ نہیں آسکتاً وہ جو کوئی بھی ہے اگر ادھر آتا تو کامران کا دروازہ بند نہ ہوتا۔'' '' ہوسکتا ہے دروازہ پہلے سے کھلا ہواور آنے والاخوداندر آ کر دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔''امینہ سلفائی آواز سائی دی۔

"

دونمیں دروازہ میں نے رات کوخود بند کیا تھا۔ بلکہ رمضان بابا دروازہ خودد کھنے آئے تھے اور مجھ

سے یو چھا بھی تھا کہ دروازہ بند کر دیا۔''

. "دلیکن میں نے اسے یہال کے بعد آ گےنمیں ویکھا۔" امینہ سلفا بولی۔

"ت آپ اندرآ جائے ہوسکتا ہے کی طرح دروازہ کھلا ہی رہ گیا ہو ہر بات کی مخبائش رکھنی اللہ اللہ میں اندرآ جائے ہوسکتا ہے کی طرح دروازہ کھلا ہی رہ گیا ہو ہر بات کی مخبائش رکھنی جائے گئروہ تھا کون ....کوئی چور''

''تھانہیں تھی۔ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا ہے'' امینہ سلفا بولی۔

"آياً يَا الدرآي

''تم دونوں جاؤ۔ میں ذرا دوسروں کو ہدایت کر ڈالوں۔'' کرٹل گل نواز کے لیجے میں ایک ہلکی تی اللہ میں ہے۔ میں کہدرہا ہوں کہ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا ہے تو اسینہ سلفا میر سے الفاظ کی تروید کیوں کرنا چاہتی ہے۔ میں نے ایک نگاہ کرٹل گل نواز کو دیکھا۔ اس دوران امینہ سلفا اور علی سفیان اندر داخل ہو گئے تھے۔ پہلی بارامینہ سلفا کو تحرک اور باعمل دیکھا تھا پھر وہ دونوں ہرا ہی جگہ کا جائزہ لینے گئے جہاں کسی کے جھپ جانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ کھڑکی خوش قسمتی سے میں نے بند کر دی تھی ۔ اس لیے ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ ان کی توجہ اس طرف جاتی بہر حال کی کھول کے بعد کرٹل گل نواز بھی اندر آگل رہ نواز کو دیکھ رہے تھے۔ بہر حال اس کے بعد کرٹل گل نواز نے اس کی انداز نواز کو دیکھ رہے تھے۔ بہر حال اس کے بعد کرٹل گل نواز نواز کی نواز نواز کو دیکھ رہے تھے۔ بہر حال اس کے بعد کرٹل گل نواز نواز کو دیکھ رہے تھے۔ بہر حال اس کے بعد

' پہلوعلی سفیان سونے دو بے چارے کو جو کوئی بھی تھا باہر نکل گیا۔'' کرٹل گل نواز سب کواپس لے گیا۔ چلتے ہوئے اس نے کہا۔ ''کامران! آرام کرو۔اب سب کچھنج کو دیکھا جائے گا۔'' بید کہدکراس نے غور سے کا مران کی

صورت دیکھی گویا بیکہنا چاہتا ہو کہ گئے کوہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ کامران نے آگے بڑھ کروروازہ بٹد کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کا ذہن گہرے سٹاٹوں میں ڈوب گیا تھا۔ رمضان نے اندر جھا تک کر کہا۔ ''صاحب! روشنیاں بجھا دوں۔''

'' پی نہیں نیا ہوا تھا بابار مضان! آپ کی بھی نیپر خراب ہوئی۔'' کامران نے کہا۔ ''نہیں چھوٹے میاں!ایبا تواکثریہاں ہوتا رہتا ہے۔آپ بارش والی وہ رات بھول گئے۔'' ''ہاں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ! مگر بارش کی رات کا معاملہ کچھاور تھا آج کی صورت حال ''

''جی جی مطلب تو و ہی تھا۔ آپ کو پہلے بھی اس سے داسطہ پڑچکا ہے۔اچھا پھھ چاہیے تو بتا دیجیے۔'' ''مہیں آپ آرام کریں۔ بلکہ جھے افسوس ہے کہ آپ کو بھی پریشان ہونا پڑا۔'' رمضان گردن ہلا

رہ ہر سے اس نیند کامران کی آنکھوں سے کوسوں دورتھی۔ اس کے لیے پہلے بھی یہ کردار انتہائی کہا ہرار تھے۔ لیکن اب نیند کامران کی آنکھوں سے کوسوں دورتھی۔ اس کے بارے بین بھی معلوم تھا۔ گویا وہ مکس طور پرایک ذبین انسان ہادر ہر طرح چاق و چوبند۔ پانہیں اسے ویڈیو کے بارے بیں کسے معلوم ہو گیااور پانہیں وہ ویڈیو کی بارے بیں کی تحویل میں تھی۔ قزل شائی کی تحویل میں یاعلی سفیان کی جملی سب سے زیادہ جرت تاکہ کہ کرداراسے اید سلفا کا لگ رہا تھا۔ ابید سلفا کی پراسرار آنکھیں اوراس کا مکسل طور پر چیرت واسرار بیل فرویا ہوا وجود۔ یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی پراسرار کردار ہے۔ کامران خاص طور سے اس کے ڈبن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ بہت سے کردار بھر گئے ہیں۔ باسراے بیلی معلوم ہو تھی اور اس کے بود یہ سارے کوئی قزل شائی کی شائی ہوئی کہائی میں بہت سے پراسرار کردار ہو جن کا وجود برقرار تھا۔ یہ سارے کردار سنسی خیز داستانوں کے حالم ان بہت کی باتھی سوچا رہا مگر اسے اتنا تو جود برقرار تھا۔ یہ سارے کردار سنسی خیز داستانوں کے حالم ان بہت کی باتھی سوچا رہا مگر اسے اتنا تو جود برقرار تھا۔ یہ سارے کردار شان جائے گئے تھے۔ کامران بہت کی باتھی مار ہو جود کورواس کہائی سے جاتا۔ بردے جی بھی جو بھی ہو تھی ہو تا ہوا۔ بہت کی باتہ اور جس کے بارے بیل بھی سوچا رہا گی اور جس کے بارے بیل بھی سوچا رہا گی اور کورواس کی ان کے حود کر تو سے اور جس کی باتہ کی سوچا ہو کی ہیں ہو سے اور جس کے بار کیا خیال تھا کہ مرزا غاور بیگ کو بھی اپنے ساتھ طالیا جائے۔ تا کہ صورت حال الگ نہیں کر سکے اور یہاں کے معاملات بیل تھوڑی ہی تبدیلی پیدا ہو سکے۔ شاید رمضان بابا بھی اس کے بعد نہیں بہتر ہو سکے اور یہاں کے معاملات بیل تھوڑی ہی تبدیلی بیدا ہو سکے۔ شاید رمضان بابا بھی اس کے بعد نہیں

سوئے تھے کیونکہ تھے ہی سے انہوں نے کمرے میں جھا تک کرکہا تھا۔

''صاحب! کری پر بیٹھ کر پوری رات گذاری آپ نے میں نے دو تین بارآپ کو دیکھا۔ ایک بات آپ ہے کہوں۔ کامران صاحب! اپنے آپ کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ یہال معافی سیجے گا اگر نوکری کرتے ہیں۔ تو نوکری کرتے رہیں۔ یہاں کے معاطلت میں نہیں الجھنا چاہتے تو اپنے لواپ کے کوئی چھوٹی موٹی جگہ تلاش کرلیں۔ ایسے تو صحت خراب ہوجائے گی آپ کی۔'' کامران کوئٹی آگئی۔ بابا رمضان صرف ہدروی میں یہ مشورہ وے رہا تھا ادراس سے زیادہ اس کا اورکوئی مقصد نہیں تھا۔

مضان صرف ہدروی میں یہ مشورہ وے رہا تھا ادراس سے زیادہ اس کا اورکوئی مقصد نہیں تھا۔
خیراس بے چارے کو کیا معلوم کہ کامران کی ذبی کیفیت کیا تھی۔ بابا نے کہا۔

کا مران پرسکون ہی رہا۔ جس پر کرٹل گل نواز کو جیرت ہوئی تھی۔ وہ کسی قدر متجسس انداز میں کا مران کی صورت و کیجمار ما۔ پھراس نے بات آ گے بوصائی۔

''کامران انہوں نے جو تفصیل بتائی اس کے مطابق ویڈیوفلم چرانے والی کوئی لڑکی تھی۔ وہ لوگ فوری طور پر جاگ گئے تقے اور انہوں نے لڑکی کا سامیہ کھڑکی پر دیکھا تھا اور اس کے بحد لڑکی کھڑکی میں سے غائب ہوگئی۔ آئیس فوراً میرائدازہ ہوگیا کہ وہ کوئی چور تھا اور پھر علی سفیان تیزی سے نیچ کی جانب دوڑ ااور اس کے ساتھ ہی اس نے شور مچاوی جس کے نتیج میں ملازم وغیرہ بھی جاگ گئے علی سفیان نے بیچھے سے لڑکی کو صاف و یکھا۔ امید سلفا میہ خر لے کر آئی کہ چرائی جانے والی چیز ویڈیوفلم تھی۔ وہ فلم جس میں اس پراسرار خزانے کی تفصیل تھی۔ کہا سمجے!''

".ی۔"

اور جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی جیں، دیڈیوفلم حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی سیتا تھی۔'' ایک بار پھر کرتل گل ٹواز نے کامران کا چہرہ دیکھا۔ کامران کے چہرے پر تھوڑی می جوشلی کیفیت ضرور تھی۔ کیکن وہ جیرت نہیں تھی جو کرتل گل نواز اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا اور کرتل گل ٹواز کا خیال تھا کہ بھن لوگوں کے چہرے سپاٹ ہوتے جیں اورا عصاب اس قدر مضبوط کہ بڑی سے بڑی سننی خیز خبر پروہ حیران نہیں ہوتے اوران کے چہرے کے عضلات میں کوئی تناؤیا تا ٹرنیس پیدا ہوتا۔

چرجی وه او چھے بغیر ندره سکے۔

"کیاتم کو پین کرچرت نہیں ہوئی۔ میری تو عقل جران رہ جاتی ہے۔ جب میں بیروچا ہوں۔
گرشک اور سہنیا! ایسے دو پر امرار کردار جو جھے سکیا تگ کی پہاڑیوں میں طبے تھے اور جواس وقت ہے لے کر
آج تک میرے لیے ٹا قائل فہم رہے ہیں۔ استے چالاک ہیں! آخر آئییں اس ویڈیوفلم کے بارے میں کسے
معلوم ہوا۔ وہ تو اس طرح یہاں رہ رہے ہیں۔ بیسے پچے معصوم سے جانور پکڑ کر بند کر دیے گئے ہوں۔ ونیا
سے بے خبر حالات سے لاعلم وہ کسے جانتے ہیں ویڈیوفلم کیا چیز ہوتی ہے۔ اس ویڈیوفلم سے ان کا کون سامفاو
یا راز دابستہ ہے؟ اس ویڈیوفلم میں ان ووٹوں کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ یقین کروکامران میرا تو دماغ
ماؤف ہوگیا ہے۔ ایسے دو کردار جنہیں میں طویل عرصے سے پال رہا ہوں اس قدر پر اسرار تکلیں گے میرے تو
فرشتوں کو بھی بیدگان نہیں تھا۔ کیا یہ جمرت انگیز بات نہیں ہے کہ وہ دونوں اس قدر چالاک اور دنیا سے اسے
واقف ہیں۔ کامران آسی تحصیں بند کرکے کردن ہلانے لگا۔

یہ بات واقعی اس کے لیے بھی بڑی سنٹی خیزشی کہ کی خزانے کا معاملہ تھا اور یہ وونوں افراداس سے پوری طرح باخبر سے اور انتہا کی موثی کے ساتھ یہاں کرٹل گل نواز کی کوشی میں وقت گزار رہے تھے۔ حیران کن بات تھی مگر کامران ابھی گل نواز کی با تیس سنٹا چاہتا تھا اور گل نواز ول ہی ول میں اس بات پر حیران تھا کہ کامران ان واقعات سے قطعی متاثر نہیں ہور ہا۔ تا ہم اس نے اپنا بیان جاری رکھا اور کینے لگا۔

"دیس پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرف آنے والی سیتا ہی تھی۔ کامران مجھے بقین ہے تم جھ سے پھٹیس چھپاؤ گے۔ کیا سیتا بہال پیٹی تھی؟" کامران نے محاط نگاہوں سے ادھرادھر ویکھا۔ ''اب بیر بتایے ناشتا تیار کر دوں آپ کے لیے۔'' ''جی بابا صاحب کر دیں۔ آپ کی مہر بانی ہوگی دیے آپ بھی نہیں سوئے۔''

''ہاں چھوٹے میاں! مجھے نیندلو ویسے بھی نہیں آ رہی تھی اور اگر سو بھی جاتا تو بے حسی ہوتی۔'' یہ کہد کر رمضان بابا یا ہر نکل گیا۔ کا مران بہت ویر تک اس کے بارے مس سوچتا رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس کی اور ناشتے کا انتظار کرنے لگا ہلکا پھلکا ٹاشتا کرتا تھا۔ رمضان بابا نے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کے سامنے لاکرر کھ وس اور پھروہ ناشتے میں مھروف ہوگیا۔

بہت زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ در دازے پر دستک ہوئی اور پھیلموں کے بعد کرل گل نواز اعرر واخل ہو گیا۔کامران نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا تھا۔گل نواز کے ہونٹوں پرمسکراہٹ تھی۔

"رمضان بابا نے جھے بتا دیا ہے کدرات میں تم نمیں سوئے یہ فطری ی بات ہے۔ اس میں کوئی تعج بی بات ہے۔ اس میں کوئی تعج بی بات نہیں اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئیں۔ تو پھر فیدکہاں آئی ہے۔ بھی باباء احب! اب جمیں بیاصاس ہورہا ہے کہ ہم نے آپ کی خدمات سے بھر پوراستفادہ نمیں کیا۔ آپ تو تو بہر بابد، اجھے آدی ہیں۔ لینی اتن صبح ناشتا بھی کرا ویتے ہیں۔ جیلے ہمیں بھی کافی بلوائے۔

"جی حضور ابھی لایا۔'' رمضان بابانے کہا۔ کرٹل گل نواز ایک صوفے پر بیٹھ کر کامران کی طرف .

و يکھنے لگا۔

"مراآب كو يحويث كرول" كامران في كبا

''پیش کرونہ یار! پوچنے کی کیا ضرورت ہے لاؤ کیا ہے۔'' کرٹل گل نواز نے بے تعلقی ہے کہا۔ تھوڑی دہر کے بعدرمضان بابانے کافی کے برتن سامنے رکھ دیے۔ کیٹل سے خوشبوار دار بھاپ اٹھ رہی تھی۔ کرٹل گل نواز گہری گہری سانسیں لینے لگا پھر بولا۔

'' پیکافی میری کمزوری ہے۔ تم بیتازہ کافی لو۔ رات کے واقعات کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ پاہر کا دروازہ بند کرکے آیا ہوں۔ وہ سارے لوگ گھوڑے جج کرسورہے ہیں۔ بیاندازہ ہے مجھے۔''

''دات کے واقعات میں بڑے دلچسپ پہلو ہیں۔ سبتا! یہاں بھاگتے ہوئے وافل ہوئی تھی اور سے بات میں پورے اعماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کر یہاں جیس آئی تھی۔ لوگ اس کے چیچے دوڑ پڑے تھے اور وہ جدھر مندا ٹھاچلی آئی تھی اور اتفاق سے مندادھر ہی اٹھ گیا تھا۔''

> ''جانتے ہوئلی سفیان کیا کہدرہاہے۔'' ''نہیں مجھے کیا معلوم ''

"برى سننى خْيرْبات ك-"

"<sup>د</sup> کیا؟"

''علی سفیان کا کمرااو پر کی منزل پر ہے اور پیچیے کی دیواراس قدرسپاٹ ہے کہ اس پر چڑھنا بہت عی مشکل ہے۔لیکن علی سفیان کا کہنا ہے کہ بیڈروم کی بچیلی کھڑ کی سے کوئی اندر آیا اوراس نے وہ ویڈیو کیسٹ چرالیا۔'' کرٹل گل نواز نے اپنے الفاظ کے دھا کے کااثر کا مران کے چبرے پر ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن بھی لگ جا تا ہےاور جینے کالفف بھی آ جا تا ہے۔'' ''اس بارے بیں آ پ سے پہلے بھی اٹفاق کر چکا ہوں کرٹل ججھےاعتراض نہیں ہے۔'' ''اس نی صورت حال کے بارے بیس کیا کہتے ہو۔''

'' پھھالی یا تیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ نے علی سفیان کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ کے قابل اس مہم جوئی میں انہیں ساتھ رکھنا ۔ وہ آپ کے قابل اعتماد دوست ہیں۔ قزل ثنائی بھی ٹھیک آ دمی ہیں۔ ہمیں اگر اس مہم جوئی میں انہیں ساتھ رکھنا ہے اور ان نئے حالات کے تحت کام کرنا ہے۔ تو پھر سب سے اہم ضرورت میہ ہے کہ ہمارے در میان اعتماد کا رشتہ قائم ہے۔''

''سوفی صدی درست بھلائل میں شک کی کیا ضرورت ہے۔'' ''تو پھرآ پ کو بہت ی باتنی ان کے سامنے لانا ہول گی۔ایک اور خاص بات جو میں محسوں کر رہا ہوں۔'' ''ہاں کہوں۔''

''وہ بیجی سوچ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے بارے میں جاننے کے بعد میں نے یا آپ نے وہ ویڈیوللم کسی ڈریسے سے حاصل کی ہے اور ہماری نبیت میں کھوٹ ہے۔'' کرٹل پر خیال انداز میں گرون ہلانے لگا۔'' پھر بولا۔

> ''بوی دانش مندانه بات کی ہے تم نے ، وہ سوچ سکتے ہیں۔'' ''اور بہیں سے پھوٹ پڑجائے گی۔''

" تو پھر کیا کریں۔"

'' میں مجھتا ہوں آئیں اعتادیں لینا ضروری ہے۔اب جب کہ بیدونوں کردارسا منے آ چکے ہیں اور خاص طور سے سیٹنا جے و کیولیا گیا ہے۔اگر بعد میں ان لوگوں کو پتا چلے گا تو وہ سب لوگ بہی کہیں گے کہ ہم نے با قاعدہ ان کے خلاف سازش کی ہے۔'' کرٹل گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے ایک شنڈی سائس چھوڑتے ہوئے کہا۔

" مراس كاحل كياب-

'' حل بیے کہ آپ آپئی کہانی ان کے کان شین ڈال دیں اور انہیں بتادیں کہ مس طرح بید دونوں کر دار آپ کو سے اور اس وقت آپ کی کوشی کے ایک جھے میں موجود ہیں۔ایک بات اور مرزا خاور بیک کو بھی آپ اس مہم میں شریک کرنے کے لیے تیار ہوگئے ہیں اور مرزا خاور بیگ بھی ان دونوں کر داروں کے بارے میں جانا ہے۔''

'' بالکل ٹھیک کہر ہے ہو۔ ہمیں ویڈیوان کے حوالے کرنا پڑے گی۔'' ''ہم ایک مشتر کہ ہم سرانجام دے رہے ہیں ادر کی بھی کام بیں سب سے پہلے مخلص ہونا ضروری ہے۔ در نہ اس شم کی مہمات ناکام ہوجاتی ہیں۔''

''ٹھیک ہےاور کوئی الیمی بات جو تنہارے ڈ ہن میں ہو۔'' درنہد '' ا پنی جگہ ہے اٹھا اور باہر نکل گیا کرٹل گل نواز حیران نگاہوں سے اسے دیکے رہا تھا۔ کامران نے اچھی طرح دیکے لیا کہ مہمان خانے کا دروازہ بند ہے اور ادھر ادھر آس پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ رمضان بابا پکن میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ واپس آیا اور اس نے اسپنے بیڈروم کا دروازہ بند کرلیا۔ کرٹل گل نواز کے چہرے پر بڑی سنٹی کے آٹار تھے۔انہوں نے کامران کو دیکھا اور بولے۔

> "تہراری ان تمام ترا حتیاط کا مطلب ہے کہتم اس بارے میں پکھ جانتے ہو۔" "ہاں کرتل! وہ سیتا ہی تھی جو یہاں آئی تھی۔"

> > ''تم نے اسے دیکھا تھا۔''

"بال-"

" "تمبارے خیال میں وہ اس طرف کیوں آئی تھی۔"

" بالكل الفاقيه طور برائح آپ كوچهانے كے ليے "

" پھر کہا ہوا؟'

''وہ لوگ اس کے چیچے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ وہ یہاں تک پیچی اور اس کے بعد اس عقبی کھڑی ہے۔ اس کے بعد اس عقبی کھڑی سے باہر نکل گئے۔ لیکن علی سفیان کے کمرے سے حاصل کی گئ ویڈ بوقلم اس کے ہاتھ سے کر گئ اور اب وہ میرے یاس موجود ہے۔''

''اوہ میرے خدا۔میرے خدا۔میرے خدا۔'' کرٹل گل نوازنے آ ٹکھیں بند کر لی تھیں وہ دیر تک گومگو کی حالت میں میٹھے رہے اور پھر بولے۔

''ویڈیوفلم تمہارے پاس ہے۔''

"جي آپ کي امانت'

''یں ......گرنیں '' کرٹل گل نواز جیے الجھ گئے۔ چر پھودیر کے بعد بولے۔

''ویڈیولئم بھے وے دینا۔اس بات کے سونی صدی امکانات ہیں کہ سبتایا گرشک تم سے ضرور رجوع کریں گے اور تم سے تعاون کی ورخواست کریں گے اگر وہ استے ہی باشعور اور عقل مند ہیں۔بہصورت ویکر کی نہ کسی طرح یونلم تم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔''

" میں جانتا ہوں۔"

دوت انگیز ہیں یہ دونوں پا تحفظ بھی کرنا ہوگا۔ انتہائی جیرت انگیز ہیں یہ دونوں پہانہیں ان کے درمیان آپس یس کیا رشتہ ہے۔ باپ بٹی تو دہ کسی قیت پرنہیں ہوسکتے۔ خیر! بھئی کامران! یوں لگتا ہے۔ جیسے وقت ہمیں کسی بہت ہی دلچسپ مہم جوئی کے لیے تیار کر رہا ہے اور میرے دوست! تم اس بات سے اتفاق کرویا نہ کرو اصل زندگی ہے ہم جوئی اور خطرات سے کھیلنا ہی ہے۔ گھر کی چارد یواری یا دفتر کی میز زندگی گذار دینا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالی اگر موقع و سے تو انسان کو پیچھے نہیں ہمنا چا ہیے۔ اب میں تم سے تمہارا خیال نہیں پوچھوں گا۔ کیونکہ تم افلا قاباں کہدوو گے۔''

« نَيْنُ بَهِرِ حال شِي تَهْبِينِ اس بات بِرآ ماده كرتار موں گا كرتفوز اساز ندگى كا ذھنگ بدل لو\_ دل

"جی ہاں .....وہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔'' ''وہ دونوں دہاں پرموجو دنیس ہیں۔''

وصص .....صص .....صاحب پیانہیں کب؟''محافظ خوف زوہ انداز میں ہمکا یا۔ تو کرٹل نے منہ ان ملائی۔

"بردامشکل کام ہے۔ بردامشکل کام ہے اپنے فرائض کو پورا کرنا اور رزق حلال حاصل کرنا اوک دیکھیں گے۔ آؤ کامران۔" اوکے دیکھیں گے۔ آؤ کامران۔"

> کرٹل نے کہااوراس کے بعدوہ باہر نگل آئے۔ ''اس طرح پہلے بھی نہیں ہوا۔'' کرٹل نے سرسراتی ہوئی آ واز میں کہا۔ ''مطلب''

''میرا مطلب ہے۔ابیا لگ رہا ہے۔ جیسے وہ فرار ہو گئے۔' کامران بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ کرٹل گل نواز اور وہ با تیں کرتے ہوئے آ ہتمآ ہتمآ ہتمآ گئے بڑھنے لگے۔تو کامران نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ رات کے واقعے کے فوراً بعد انہوں نے بیرجگہ چھوڑ دی۔''

"اندازہ بی ہے ووٹوں ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھے اور انہوں نے خاموثی سے یہ وقت گزارا تھا۔ اپ آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیکن رات والی ویڈیوفلم اور اس کے بعد اس کو لے کرا ڑنے کی کوشش کرنا سے فاہر کرتا ہے آئیں میہ احساس تو ہو گیا تھا کہ بچھا لیے لوگ یہاں بیٹی چکے ہیں۔ جوان کے ہارے شن تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ ویڈیوفلم حاصل کر کے وہ شایدا پی بقائی چاہتے تھے اور اس میں ناکام ہوکر انہوں نے سوچا کہ اب ان کا راز فاش ہوگیا ہے۔ چنا نچے انہوں نے یہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ یار کامران! بی تو غلط ہو گیا۔ حالانکہ ہم ان کی ذات کوکوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے جو پچھ بھی کرتے اپنی مرض سے ہی کرتے۔ کیکن وہ فرار ہو گئے جھے ان کے یہاں سے فرار ہونے کا افسوس ہور ہا ہے۔ میں نے انہیں بڑی انہی طرح کرکھا تھا۔ انہیں جھ پر اختیار کرنا چاہے تھا۔ اگر ایک کوئی یات تھی اور ان کا کوئی راز تھا۔ تو ہم تو ان کی بھر پور مدد کرتے انہیں نقصان کی صورت میں نہ پہنچاتے۔ انسان کہیں سے بھی تعلی رکھتا ہو۔ کی بھی حیثیت کا حامل ہو کرتے انہیں نقصان کی صورت میں نہ پہنچاتے۔ انسان کہیں سے بھی تعلی رکھتا ہو۔ کی بھی حیثیت کا حامل ہو یار بواغود خوض ہوتا ہے۔ بڑا مشکل ہے ایک و دمرے پر اعتبار کرنا۔ "کرتل گل نواز بڑ بڑار ہم تھا۔ اس کے لب یار سے شدید دکھ کا اظہار ہور ہا تھا۔ اس نے کہا۔

''اوراب ہمیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے جو فیصلہ ہم نے کیا تھا کہ علی سفیان وغیرہ کو اعتاد میں لیس گے۔اس میں تبدیلی کرتا پڑے گی۔اس سے خلط فہمیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔مثلاً اب اگر میں انہیں گرشک اور سیتنا کے بارے میں بتاؤں تو وہ یہ سوچیں گے کہ پہلے میں نے اس سلسلے میں خاموثی کیں انہیں گرشک اور سیتنا کے بارے میں بتاؤں تو وہ یہ جھرے دیکھے متھ تو ای وقت جھے ان کے بارے میں بتا ویوں کے چہرے دیکھے متھ تو ای وقت جھے ان کے بارے میں بتا وی دینا چاہے ہے۔

ر پی سید مات ، رو سالیلے بین مکمل خاموثی اختیار کر لینی چاہیے اور جہاں تک ویڈ بوفلم کا تعلق ہے۔ اس کے بارے بیل تھوڑ اساغور کرنا پڑے گا۔'' ''اچھافراآ ؤستیا اور گرشک کودیکھتے ہیں وہ کس کیفیت بیں بان سے ایک ملاقات کرنے کے بعد پھران لوگوں سے ملاقات کریں گے اور پوری صورت حال ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ ویسے اس مہم بیں اور بھی پھھالوگوں کوشریک کرنا ہے۔ جو اکثر مہمات میں ہمارے شریک رہے ہیں۔ ایسے ہی میں نے میں اور بھی کروں گل ٹواز کامران کے ساتھ ہا ہر نگل آیا۔ دونوں تذکرہ کردیا ہے بس ۔۔۔۔ آؤ چلتے ہیں۔' اوراس کے بعد کرئل گل ٹواز کامران کے ساتھ ہا ہر نگل آیا۔ دونوں نے باہر نگلتے کے بعد قرب و جوار کا جائزہ لیا اور پھر اس پرانی عمارت کی جانب بڑھ گئے۔ جہاں سبیتا اور گرشک کا قیام تھا۔

رات کے واقعات کی سنٹی فیزی ابھی تک ماحول پر مسلط تھے۔ یا چھر پیمش ایک احساس تھا۔ یا پھر مسلط تھے۔ یا پھر مسلط تھے۔ یا پھر مسلط تھے۔ دونوں ممارت حقیقت کہ ایک عجیب ساساٹا ماحول پر چھایا ہوا محسوس ہورہا تھا اور بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ دونوں ممارت میں واخل ہو گئے۔ عمارت کا محافظ باہر ہی موجود تھا۔ وہ وہیں رہا کرتا تھا۔ کرتل آچی طرح جانتا تھا کہ بے شک میں محافظ یہاں اپٹی ذمہ داریاں احسن طریقے تھے ہوری کرتا ہے لیکن اگر گرشک اور سیتا باہر نکل آتے تھے تھ آئیس روکنے کی جرات اس کے اندر نہیں تھی۔ تا تو وہ آئی ہمت رکھتا تھا اور نہ ہی اے اس کے لیے خصوصی طور پر ہمایات دی گئی تھیں۔ کرتل نے کہا۔

''ہاں۔سب ٹھیک ہے؟'' ''جی سر!'' ''کوئی خاص بات؟'' ''نہیں جانہ !''

دونوں اندر داخل ہو گئے اور کرٹل گل نواز اس کمرے تک پہنٹے گیا جہاں سیتا اور کرٹل کا قیام تھا۔
کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کرٹل نے کامران کی طرف دیکھا اور پھراندرداخل ہو گیا لیکن کمراخالی تھا۔ گرشک اور سیتا دونوں میں سے کوئی وہاں موجود ٹیس تھا۔ کرٹل باہر آ گیا اور اس کے بعد ممارت کے ہر گوشے میں انہیں حلاش کیا گیا تھا لیکن وہ موجود ٹیس تھے۔ تب کرٹل چھلے دروازے سے پھیلے باغ کی جانب نکل گیا جہاں وہ اکثر چلے جاتے ہیں۔ لیکن باغ میں بھی ان کا وجود ٹیس تھا۔ کرٹل گھوم کرسامنے کی سے آیا تو محافظ چونک پڑا۔

''کہال ہیں وہ ووٹوں۔''کرٹل کی آ واز ابھری۔ ''نج ۔۔۔۔۔ بی '' محافظ حمرت سے بولا۔ ''میں کہتا ہوں کہاں ہیں وہ دوٹوں؟'' ''کب دیکھا تھا تم نے انہیں۔'' ''جی بس رات کو۔'' ''صبح کونا شتانہیں دیا تھانہیں۔''

'' ویا تھا جناب! لیکن معمول کے مطابق ٹاشٹا ٹیبل پر رکھ کر چلا آیا تھا۔'' '' اوہو جاؤ دیکھو۔۔۔۔۔ بیس نے ٹورٹیس کیا۔ کہ ٹاشتا اب بھی ٹیبل پر موجود ہے۔'' ملازم اثدر دوڑ گیا تھا اور والیس آ کراس نے کہا۔ ہے تو آ ب اسے سے ہدایت بھی سیجے کہ وہ ماسٹر پرنٹ نہ جیمیج بلکہ اس کی تین کا بیاں کرا کر نیٹیوں کا پیاں یہاں مجھوا وے اور ماسٹر پرنٹ دوبارہ لا کر بین محفوظ کر دے۔'' کرٹل گل نواز نے مشورہ دیااور علی سفیان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی پھر بولا۔

''میں ایبا ہی کروں گا اور آپ یقین کیجے۔میرے ذہن میں یہی خیال تھا۔'' چیس ایبا ہی کروں گا اور آپ کی سید ہے۔۔۔۔۔۔ ہو

ﷺ بنیہ، فرخندہ اور شاہنواز نے کا مران کو اس کی قیام گاہ ہی میں پکڑا تھا۔ کا مران ابھی پھر در تمل ہی فیلئری سے والپس آیا تھا۔ اپنی ذھے واریاں بھی اسے بہر حال پوری کرنی تھیں۔ حالانکہ کرئل گل نواز نے اس سے بیر ہمار دیے اور اپنی آیا تھا کہ اب وہ بزنس کے معاملات کی اور کے سپر دکر دے اور اپنی آیا کو وہ کی طور پر اس مہم کے لیے تیار کر لے لیکن فیکٹری کے معاملات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سک تھا۔ کا مران کو بید و کیھر کر بڑا افسوں ہوتا کے قیکٹری کو مالی طور پر شدید نقصان پنچایا جا رہا ہے۔ لیکن میں جس کی کہرئل گل نواز کے پاس اللہ کا دیا بہت بھی تھا اور بی نقصان ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر بھی بہر حال کم از کم کا مران اسے اس طرح نقصان پنچنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔

متنوں نے اس کے کمرے میں داخل ہوکر دروازہ اندر سے بند کرلیا تو کا مران مسکرا کر بولا۔ ''ارے باپ رے باپ بوے خطر تاک ارادے معلوم ہوتے ہیں خواتین وحضرات کے۔'' ''یار! تم آخرا پنے آپ کو بیجھتے کیا ہو۔''

دوس بقین سیجیشان از میں تو اپنے آپ کو کامران بھی نہیں سمجھتا۔ کیونکہ کامرانی ذرامختلف چیز مناب اللہ میں سیجیشان اور میں تو اپنے آپ کو کامران بھی نہیں سمجھتا۔ کیونکہ کامرانی ذرامختلف چیز

وتی ہے۔'' ''ابآپ بیجذباتی باتیں کرکے ہماراغصہ تھنڈا کرنے کوشش کریں گے۔شاہنواز نے منہ بنا کر

> کہااور کامران ہننے لگا۔ سیا

''چائے پلوایے پہلے، ثانیہ نے بڑے مربرانہ انداز میں کہا۔اور پھرخود ہی ہنس پڑی۔ ''مچھلوگ چبرے سے اتنے معصوم لگتے ہیں کہ بس لگتا ہے جیسے فرشتے زمین پراتر آئے ہوں۔''

رب مننے لکے تھے۔ رمضان بابانے چائے دی تو ثانیے نے کہا۔

''اصل میں آپ سے معلوم کرنا ہے کہ آخر یہ کیا گھجڑی کیک رہی ہے گھر میں اور ہو کیا رہا ہے۔
یہ جو دوخوا تین آئی ہیں نا ۔ بس اپنی مثال آپ ہیں۔ ایک وہ مس ہول ناک ہیں بلکہ مسز ہول ناک جن کا نام
امینہ سلفا ہے۔ ایک وہ شعورا بی بی ہیں۔ جنہیں ہا نہیں شعورا کہا جائے یا بے شعورا وہ بس اپنی ہی دھن میں
رہتی ہیں۔ شوہر پرسی کی اعلا مثالیں قائم کرنے کے چکر میں۔ میں تو واقعی ان لوگوں سے بور ہوگئی ہوں۔ آتا
ہی تھا تو کوئی ایسا ڈھنگ کا مہمان آیا ہوتا جس کے آنے سے لطف آ جا تا لیکن سے ہا نہیں کون لوگ ہیں اور
عیاج کیا ہیں۔ آپ بتا ہے کا مران صاحب! یہ کیا ہور ہا ہے اور گزشتہ رات کو ہونے والی دھا چوکڑی جس
عیاجے کیا ہیں۔ آپ بتا ہے کا مران صاحب! یہ کیا ہور ہا ہے اور گزشتہ رات کو ہونے والی دھا چوکڑی جس
کے بارے میں ابھی بالکل نہیں ہی چل کا کہ کس سلسلے میں ہوئی ہیں۔"

'' کی بات تو یہ ہے کہ میں مکمل خلوص کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ دیٹا چاہتا ہوں۔لیکن اب ویڈ یوفلم کا حصول ہمارے علاوہ اور کسی کی کوشش نہیں ہوسکتی۔'' لیکن علی سفیان وغیرہ بہت کشادہ ول لوگ تھے اور ان کا اپنا ایک معیارتھا۔ ناشتے پرقزل ثنائی اورعلی سفیان خود ہی اس موضوع پر آگئے۔

"سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیڈ بوقلم کے حصول کی کوشش کس نے گی۔" "میں تو صرف ایک ہی بات کہ سکتا ہوں۔" قزل ثنائی نے کہا اور سب کی سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔قزل ثنائی پرخیال اعداز ہیں گرون ہلار ہاتھا۔

''سو فیصدی سو فیصدی سے اس کا کام ہوسکتا ہے۔'' قزل ثنائی کی بات اب بھی واضح نہیں تھی۔ امینہ سلفانے کسی قدر جھنجلاتے ہوئے انداز میں کہا۔

"كى كى بات كررى إين مسرور لأنائى "

''والش .....اصل میں تم لوگ اسے نہیں جانتے پر اسرار تو توں کا مالک والش ابھی زندہ ہے اور اپنے مقصد سے دشتبر دارنہیں ہواہے۔وہ کہیں اور کسی بھی جگہ پہنچ سکتا ہے۔''

" وه کیا؟ "

" بين تهبيس بتا چکي بول مائي و ئيرمسٹر قزل ثنائي كدوه كوئي عورت تقي-"

"" آپ بالکل بنا چکی ہیں۔لیکن آپ کا کیا خیال ہے وہ چالاک آ دمی اپنے کام کے لیے کسی عورت کو استعال نہیں کرسکتا۔" اس سلسلے میں بحث ہوتی رہی اور کرٹل گل نواز کو بیاطمینان ہوا کہ ان میں سے کسی کے ذہن میں کرٹل کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے۔"

"سوال يه پيرا موتا ب كداب كيا موكا"

'' کی خیمیں ہوگا۔ ہم بید تو نہیں کہ سکتے کہ اس ویڈیو کے چلے جانے سے ہمار اراصل مثن ناکام ہو جائے گا اور جس کے پاس بیویڈیو گئی ہے وہ اپنے مثن میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ تو راستے کا ایک نقشہ تھا بس کیکن اصل کام تو کی تھاور ہی ہے۔ ہاں اتنا ہوسکتا ہے کہ جس کے پاس بھی وہ ویڈیو پیچی ہے یا جس نے بھی اسے حاصل کیا ہے۔ اس سے ہماری اس مہم جوئی کے دوران ملاقات ضرور ہوگی۔''

"واقعی.....یه بات توہے"

'' لکین کیا ہم ویڈیو کے بغیران راستوں پرسفر کر سکتے ہیں جن کی رہنمائی اس ویڈیو میں کی گئی ہے۔''

"برآ سانى .....كونكدويد يوكاماسر پرنث ميرے پاس موجود ہے۔ دواتو كا پي تقى جوغائب ہوگئى۔" "كيا؟"سب الچيل بڑے۔"

'' ہاں .... ماسٹر پرنٹ مصرین ایک بینک کے لاکریٹن موجود ہے اور اسے بین برآ سانی منگواسکتا موں۔میراکوئی بھی کارندہ میری ہدایت پر جھے وہ ماسٹر پرنٹ بھیج دےگا۔''

'' تب پھرآپ ایک کام تیجیے مسڑعلی سفیان!اگرآپ کا کارندہ لاکر سے وہ ماسٹر پرنٹ ٹکال سکآ

" كہاں طاش كيا جاسكا ہے دربدور بھك رہے مول كے اورسب سے برى بات سے مكال احول ميں اجنبي ميں \_كہيں كوئي نقصان نها ٹھاليں \_'' " پہنہیں بید دونوں کیا بلا ہیں میں تو واقتی سششدررہ کیا ہوں۔ کامران میرے خیال میں انہیں

تلاش کرنے کے لیے تھوں منصوبہ بندی کرنا ہوگی مجھ رہے ہونا تم۔" وديى جى ..... يس مجھر ہا ہوں " كامران نے جواب ديا اور كرال كل نواز كرى كرى سائسيں لينے لگا۔ شام کوکوئی ساڑھے چھ بجے کا وقت تھا۔ جب عروسہ کی کارآ ندھی اور طوفان کی طرح کرتل گل نواز کی کوشی میں داخل ہوئی تھی اور سیدھی اس جگہ جا کررک گئی تھی جہاں کامران کی قیام گاہ تھی۔ گویا کسی اور کا اس سے کوئی واسط نہیں تھا۔ آئد عی طوفان ہی کی طرح اغرر واخل ہوئی دروازہ کھلا ہی ہوا تھا۔ کامران اسے دیکھ کر چونک پڑا۔

. "ارےآپآئے۔آئے۔"

"جى تېيل آپ آيئ مير عساته" ووسد في حسب عادت حا كماندانداز ش كها-

"خریت کہاں لے جارہی ہیں آپ مجھے۔"

"جہم س چلس کے آپ"

و ونہیں پلیز ..... آپ ہو آ ہے والیس میں ملاقات ہوجائے گی۔ " کامران نے فورا ہی کہا۔

" پليز " وه زچ بوكر بولي-

''میں مسی اور کام سے .....''

"كامران صاحب! آپ بديمول كئ بين كدمرذا خاور بيك بهي اس فيكثري ك وائر يكثرول یں سے ہیں۔آپ کوان کے احکامات کی تعمیل بھی کرنا ہوگی۔'' کامران کواس کے پیالفاظ برے لگے تھے۔ تا ہم،اس نے نظرانداز کیا اوراستہزا بیانداز میں بولا۔

"آپ بتائے تو سی کرآپ کہاں لے جاری ہیں مجھے۔"

"وْيْرِي نِ بلايا بِ آ بِ كو-اب آ ب كبي كيا كتب ايل-"

"" پان سے کبدد بیجے کہ میں اس وقت مصروف ہوں نہیں آسکتا۔" کامران بولا۔

"كيا....كيا....كيا؟"

"جى .... يى اس وقت آپ كے ساتھ نييں جاسكتا۔"

«مگرانہوں نے کہاہے کہ میں تہمیں اپنے ساتھ ہی لے کرآؤں۔"

"كياطريقة افتياركرين كى-آپ مجھائ ساتھ لے جانے كے ليے-" كامران تكھے ليے

"عجيب آدي مين آپ - بھئ ڈيڈي كوآپ سے كوئى ضرورى كام موگا- انہوں نے بجائے ملى فون کرنے کے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے کیا کرنا حاہیے۔''

وو کے میں کرنا جا ہے آ پ کو یہاں سے واپس چلے جانا جا ہے اور وہاں جا کران سے میے کہدوینا

جا ہے کہ میں اس وقت نہیں ٹل سکتا کہیں اور جانا ہے مجھے۔''

'' دیکھیے خوا نتین وحصرات میں ایک وفا دار ملازم ہوں اور کرنل گل نو از کوا پنایا لک سمجھتا ہوں ۔ سمجھ ر ہی ہیں تا آپ اور جومیری سطح ہے تا بڑے خریب لوگوں کی سطح ہے اور ہم غریب لوگ ذرانمک وغیرہ کا خاص

> " نمک کا خیال لیعنی وہ جو کہتے ہیں کہ تمک پھیکا ہے اور نمک تیز ہو گیا ہے۔" ونہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نمک حلالی اور نمک حرامی ''

> > "اختلاف ....اختلاف ....اختلاف "ماه نوازن باتها تما كركبا

''وہ اختلاف کیا ہے۔'' کامران نے سوال کیا۔

" يبل جھے اس بات كامطلب مجھا ديا جائے كە كھانے كوتو بہت ى چيزيں كھائى جاتى ميں مرچيس بھی کھائی جاتی ہیں، گرم مسالا بھی کھایا جاتا ہے۔ پھل فروٹ، مضائی، فرض کیچیے میں آپ کومٹھائی ویتا ہوں اورآپ اسے کھالیتے ہیں۔اس سے کوئی خرابی ٹیس پیدا ہوتی۔بس نمک بی الی چیز ہے جے حرام یا حلال کہا جاتا ہے۔ تمک حرام یا تمک حلال ..... بیشکر حلالی کیون نہیں ہوتی آخری۔

كامران في شاف اچكاد يـ

" آ ب كس بحث يس الجم ك شابنواز بهائي الإجهية ناان سه ـ "فرخنده في كبا-" ان يار! بتاؤتوسهي پيرييا چکرچل رہاہے۔"

" آ پ یقین کریں۔ ابھی تک مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم میں تو محض ہوایت پر عمل کر

" ہتا کیں گے ہیکھی؟" ثانیہ منہ ٹیڑھا کرکے بولی۔

''خیراب پہاتو چل جائے گا۔اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پہانہ چلے۔''

"اگر كھ پاچلا ہے تو براہ كرم مجھے بھى بتا ويجے ۔ برى خوشى ہوكى مجھے "اتى وير ميں ايك ملازم آ گیا۔اس نے اطلاع دی کہ کرٹل صاحب کامران کا انظار کررہے ہیں۔کامران نے اجازت طلب نگاہوں ہے آنہیں ویکھا تو شاہ نواز منہ بنا کر بولا۔

" فھیک ہے بوڑھے بچتم بزرگ نہ ہو کر بھی ہارے دادا بنتے جا رہے ہو۔ او کے او کے دادا جان! جائیے۔'' کامران بنتے ہوئے باہرتکل گیا تھا اور پھرمسکراتے ہوئے کرٹل گل نواز کے پاس پہنچا تھا۔ جو اس کا انظار کرر ہاتھا۔

' دختہیں رپورٹ دین تھی۔ رپورٹ ہیہ ہے کہ مصیبت خود بہ خود ٹل گئی ان کا خیال ہاری طرف نمیں گیا ہےاورانہوں نے جاری کی بددیانتی کے بارے میں نہیں سوچاہے۔''

" كرقل صاحب! وه سوچ بھی نہیں سكتے تھے۔ سوچتے تو اس كا مطلب تھا كہ وہ بہ ذات خود اچھے لوگ نہیں ہیں۔انسان کی ایک حیثیت ہی تو ہوتی ہے۔ جو دوئتی اور اجنبیت کا تعین کرتی ہے۔انہیں آپ پر اگرا تنا اعتبار نہیں ہے تو بھلا اس قتم کی مہم جوئی کیے کی جاسکتی ہے۔ " کرتل مسکرانے لگا چر بولا۔ ''اب مسلم ریہ ہے کہ آخر مید دونوں کہاں گئے۔انہیں تلاش کرنا تو بہت ضروری ہے۔''

" ویکھتی ہوں کینے جاتے ہیں آپ کہیں اور۔" وہ بولی اور دروازے کی طرف جا کر اندر سے کنڈی چڑھادی۔ کا مران کو بے اختیار بلمی آگئی تھی۔ عروسہ اسے گھورتی رہی۔ پھراس کے چبرے پر بے بمی کے آثار سدا ہوگئے۔

" دخیک ہے یں چلی جاتی ہوں۔ آپ صرف جھے ذکیل کرنے کے شوق میں بیساری حرکتیں کرتے ہیں۔ بھے اس بات کاعلم ہے۔ 'نہ جانے کیوں کا مران کواس پردم آگیا۔ ہنتے ہوئے بولا۔ "دبس اتنا ہی اسٹیمنا ہے آپ کا۔ اتن ہی قوت برداشت ہے۔''

"بن بن الميك ب-ندجائي آب"

' دیلیے نا چل تو رہا ہوں ذرا حلیہ بدلنے کی اجازت دیں گی آپ۔' عروسہ نے چونک کراہے دیکھا اور پھر منہ بنا کرا پیک صوفے پر بیٹے گئے۔کامران نے دوسرالباس نکالا تھا۔اس کے ابتداپنا حلیہ درست کر کے وہ عراصہ کے دہ عرصہ نے ہار نکل آیا۔ راستے بھر عرصہ نے کوئی بات چیت نہیں گی۔اس کا منہ بنا رہا۔ کامران بھی گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ پھھ دیر کے بعد وہ مرزا خاور بیگ کی کوشی پر پہنٹے گیا۔خیال تو یہ تھا کہ شاید عروسہ نے یہاں بھی کوئی ڈراما کیا ہواور در حقیقت مرزا خاور بیگ نے اسے نہ بلایا ہو۔لیکن مرزا خاور بیگ واقعی کامران کا منتظر تھا۔

'' بیس تم سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ٹیلی فون کرووں تو یہ بولی کہ کسی کام سے جارہی ہے تہمیں اپنے ساتھ لے آئے گی۔سوری یار! کوئی مصروفیت تو نہیں تھی۔'' مرزا خاور بیگ نے انتہائی بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔

'' جروسہ کینہ تو ' دنہیں سر! کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔'' عروسہ کینہ تو ز نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہی تھی۔ مرزا خاور بیگ بیٹھ گیا اس نے عروسہ سے کہا۔

''تم بھی بیٹھ جاؤع وسہ۔اب قوتم بھی ہماری اس مہم کی پارٹنرین چکی ہو۔'' کامران نے چونک کر مرزا خاور بیگ کی ویڈر کی اور بیگ نے کہا۔

مرزا خاور بیگ کو دیکھا تھا اورع وسہ کے ہونٹوں پرایک فاتحانہ مسکرا ہے بھی بھی گئی ہی۔ مرزا خاور بیگ نے کہا۔

''ہاں۔ بیس جانتا ہموں سے بات تمہارے علم میں ہے کہ جھے بھی اس مہم بیں با قاعدہ شریک کرلیا گیا ہے اور تمہارے بارے بیس قوجھے پہلے ہی علم ہے کہتم اس مہم پر جارہ ہو۔ سنو بیس واقعی تمہاری زندگی بنانے کا خواہش مند ہوں۔ پہلے بھی تمہیں بیش مش کر چکا ہوں۔اپنے حسین مستقبل کواس طرح نظر انداز نہ کرو۔سیانوں کا کہنا ہے کہ قدرت ہرانیان کوایک وفعہ موقع ضرور دیتی ہے۔تم میرے ساتھ بھر پورتعاون کرو اور پھر دیکھو کہ زندگی بیس س طرح تمہارے لیے راہیں نکالیا ہوں۔کامران نے ایک وم اپنا موڈ بدل لیا۔اور ادر نہر دیکھو کہ زندگی بیس س طرح تمہارے لیے راہیں نکالیا ہوں۔کامران نے ایک وم اپنا موڈ بدل لیا۔اور

''جناب عالی! میری طرف سے آپ بلاوجہ غلط فہیوں کا شکار رہتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں اور جہاں تک اپنے حسین مستقبل کا سوال ہے۔ تو کیا آپ اس بات سے خوش ہمیں ہوں گے کہ میں اپنا مستقبل خودا پنے ہاتھوں سے بناؤں۔'' مرزا خاور بیگ کا انداز بھی بدل گیا۔اس نے زم لیے میں کہا۔

''ایسےلوگ انتہائی قابل قدر ہوتے ہیں اور میں ان کی عزت کرتا ہوں کیکن بیٹے! کہیں نہ کہیں تو ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ ہرکام یونمی تونہیں ہوجاتا۔''

" پہلے بھی ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ اگر بدراہ راست آپ کا احسان مند ہوتا تو یعنین سیجیے اتنا ہی اعتباد آپ پر کرتا۔ بھنا کول گل نواز پر کرتا ہوں کین آپ سے بھی منحرف تو نہیں ہوں میں اگر آپ جھے اپنا کوئی ذاتی راز دیتے ہیں تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کرتل گل نواز پر اس کا انکشاف نہیں کروں گا جھے آز ما بینے ضرور'' مرزا خاور بیگ کا چیرہ کھل گیا۔عروسہ کی آ تھوں میں بھی محبت بھرا انداز پیدا ہوگیا۔ غالبًا ان الفاظ نے دونوں باپ بیٹی کو بہت متاثر کیا تھا۔ مرزا خاور بیگ نے کہا۔

" '' 'گڑ ..... ویری گڈیہ ہوئی ٹا بات۔ ویسے یقین کروتمہارا موقف میں تسلیم بھی کرتا ہوں اور جھے پند بھی ہے۔ خیر چھوڑ وان با توں کو اب ڈرا کچھاصل با تیں ہوجا کیں۔ تیہیں اس مہم کے بارے میں کیا بتایا گماہے۔''

" 'اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتاہیے کہ آپ کواس بارے میں کیاعلم ہے۔" کامران نے صاف کوئی سے کہااور مرزا خاور بیک بھونچکے انداز میں اس کا مندد یکھنے لگا۔ کامران ہاتھ اٹھا کر بولا۔

دونہیں کی غلط بھی کا شکار نہ ہوں۔ میں سہ بات اس لیے نہیں کہد ہا کہ جھے آپ پراعقاد نہیں ہیں۔ بے اعتادی کے حوالے سے نہیں کہد رہا۔ میں صرف میہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے ''

میں با اسپولوگ ایک ایے عظیم الثان تزانے کے سلیلے میں پھر معلومات رکھتے ہیں۔ جو تبت، چین وغیرہ کے سی اس کے باس میرا مطلب ہے تزل ثنائی اور علی مغیرہ کے سی سرحدی علاقے میں پوشیدہ ہے اور اس سلیلے میں ان کے باس میرا مطلب ہے تزل ثنائی اور علی سفیان کے باس کے باس کے تاریوں کے بعد بہت جلدروانہ جائے گی۔''

"بِالكُلْ بِالكُلْ .... مجھے بھی اتنا ہی علم ہے۔"

کونکہ وہ ایک ریٹائرڈ فوتی ہے تعلقات ہیں اس کے جس جگہ بھی کی کام کے لیے کہہ دیتا ہے وہ کام ہوجاتا ہے۔ میں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اس کا ور کنگ یارٹنر ہوں کیکن ایک چھوٹا سا چکر میں نے اپنا بھی ، جلا رکھاہے۔اس کے کاروبار کے ساتھ اس کے مہارے۔اس میں نداس کی دولت اور س ماہدنگا ہوا ہے۔ ند ا ہے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔البتہ مجھے فائدہ 'آئی جاتا ہےاور بیرفائدہ میں اس کے نام سے حاصل کر رہا ہوں۔ اگر میں اسے اپنے اس کام میں شریک کرلوں تو سراسر نقصان ہے مجھے کیوں کہ بیصرف میرا اور میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس کی اسے اطلاع تک نہیں ہے لیکن تذکرہ کر دول تو وہ اسے پیندنہیں کرے گا۔ چنانچہ خاموثی ے کام چلار ہا موں میرا خیال ہمیری گفتگو طویل موتی جارہی ہے۔ پس تم صرف بر کہنا چاہتا موں کہ اگر بھی کسی موقع پر پہلوگ آ اپس میں منتشر ہوتے ہیں تو تم میرے ساتھی کی حیثیت ہے میرا ساتھ دو گے اور میں تو تھہیں بتا ہی چکا ہوں کہ میری تمام تر دولت عروسہ کی ہے۔ کیونکہ اس کےعلاوہ اس کا دارث اور کوئی ٹبیں ہے اور عروسہ کا جو پچھ ہوگا وہ تمہارا بھی ہوسکتا ہے۔ بشرط پیرکہتم عروسہ کواپنی زندگی کا ساتھی بنالو۔اس سے زیادہ کھی بات میراخیال ہے دنیا کا کوئی باپ نہیں کرسکتا۔''

" بى " ابھى ہم اس بات كومنظر عام پر تو نہيں لا كتے جناب " كامران نے كہا۔

''بالکل نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔شادی بیاہ تو فرصت اور آ رام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اوراب جب کے علی سفیان اور بہلوگ آ جکتے ہیں اور ہمیں اس مہم میں جھی شر بک ہونا ہے۔لہذا اس مات کافی الحال تذكره كرنا ہى مناسب ہوگا اور ہاں! عروسہ بھى ہمارے ساتھ جائے گی خواتین جارہی ہیں ادھرا پینہ سلفا ہے۔ ثنانی کی بیوی شعوراہے۔ چنانچے میرے ساتھ عروسہ ہوگی۔''

"ان لوگول في آپ كواس سليل ش آفركردي ب-" كامران في سوال كيا-" المل طور برساري تفيلات سے آگاہ كرويا كيا ہے مجھے۔"

''ٹھیک ہے جناب آپ جھ پراعتا وکر سکتے ہیں۔ بس اتنا خیال رکھے گا کہ کرٹل گل نواز کو کوئی 🗸

"سُوال بى مبيس بيدا موتا ميل بهى مبيس جا مول كاكراك كوئى نقصان بنيے بس ايك سلسله ركھنا ب چھوٹا سا۔ایٹے درمیان۔

"جى ..... يىل تيار مول ـ "كامران نے جواب ديا عروسمسكرانے كى اور مرزا خاور يك نے بردا يرجوش مصافحه كبيا \_ پھر بولا \_

دوم. برخال شر علی سفیان، ثنائی، کرتل گل نواز ، میں اور ایک اور شخص کی شرکت بوری طرح

تونی شرکیک ، دوگارده ان لو لول کا پرانا سال برے۔ "وه کون ہے؟"

" رانا چندر شکھ۔ ایک چھوٹی می ریاست کاراجا تھا۔ اب ریاستوں کا وجودتو رہانہیں کیکن اس کا اپنا

ایک مقام ہے۔ کرٹل کے بہترین دوستوں میں سے ہے۔" ''ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے۔''

"چلو- چر ہارے درمیان بیمعاملہ طے۔"

"جی "اوراس کے بعد کامران ان لوگوں سے رخصت ہو کروہاں سے چلا آیالیکن اس کے ذہن میں فی الوقت ایک ہی خیال گردش کررہا تھا۔ان دونوں کو تلاش کرنے کی کوشش کس طرح کی جا محق ہے۔ سوائے اس کے کرمڑ کیں تائی جاتیں اور اس نے اس کا آغاز کرویا۔

نتیجہ بچھ نہیں نکلا تھا۔ بھلا اس طرح فرار ہونے والے سرطوں پر تو نہیں مل جاتے \_ کامران گھر والیں آ گیا۔ ٹانیے، فرخندہ، شاہنواز وغیرہ اب اس سے با قاعدہ ناراض ہو چکے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ لوگ سامنے ہی نظر آ گئے۔ تینوں نے اسے دیکھ کرنارانسگی کا کھلا اظہار کیا اور کامران مسکراتا ہواان کے

"اصل ميں مالكان اور ملازمين كے درميان ايك فاصله بونا چاہيے بھى كھار مالكان ملازمين كواس قدر مندلگا لیتے ہیں کہ ملاز مین برتمیز ہو جاتے ہیں جیسے میں ..... بلاوجہ یہ بھے بیٹا ہوں کہ آپ لوگوں کے دوستول میں سے ہول۔"

"يار!اگرتم سے کچھ کہا جائے تو برا مان جاؤ گے۔''

ودخمیں جناب! الی بات نہیں ہے۔ میں ان اچھے ملاز مین میں سے موں جو مالکوں کی ہربات کو

ووقتم الصحیح ملازم ہو یا بہت مجھ دار آ دمی لیکن ایک گھٹیا بن تمہارے اندر ضرور ہے کہ مخلص لوگوں کا خلوص محکراتے ہو۔ ہم نے مہیں اپنے دوستوں میں شائل کیا ہے۔ کیکن تم بار بار مالک اور ملازم کا چکر چلا کر ا پی گھٹیا ذہنیت کامظام رو کرتے ہو۔ شاہ نواز بہت زیادہ چڑا ہوامعلوم ہوتا تھا۔ کامران ایک دم ہنس پڑا۔ ''بالکل بیجی شخیص ہے آپ کی جناب شاہ نواز صاحب! وہ جو کہتے ہیں نا کہ

لازم ہے ول کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن بھی بھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

تواس وقت پاسبان عقل عالبًا جائے پینے گیا ہوا ہے۔ کہو جان من! کیسی گزررہی ہے۔ ہیلو ..... پیاری پیاری لا کیو ..... مہیں و کی کرنہ جائے ذہن کہال کو جاتا ہے۔ آؤ ..... یار کہیں چل کر بیٹھیں کھے چائے شائے بلواؤا لیے بی اتنی بڑی کوتھی کے مالک بنے بیٹھے ہو۔'' کامران نے کہااور وہ متیوں بھو پچکے رہ گئے۔ " وسا وسي المعنى كيا كور ع كور عب وقو فول كى طرح ميرا منه ديكور ب وو" كامران في كبا اور شاہنواز کا ہاتھ پکڑ کرآ گے چل پڑا۔ دونو لڑکیاں بھی احقوں کی طرح اس کے چیچے چل رہی تھیں۔ ایک

پھولوں کے کئے کے چھے بیٹے پر بیٹھ کر کامران نے کہا۔ " بیٹھ یارشانے ... بھی ٹانیہ جاؤشاہاش اور کسی ملازم کو جائے کے لیے کہ آؤےتم بیٹھوفر خندہ آؤ ادھر پیٹھ جاؤ گھاس پرمیرے پاس۔'' کامران قیامت ڈھار ہاتھا اور ان تینوں پر جیرتوں کے پہاڑٹوٹ رہے تھے۔شاہ نوازنے بڑی مشکل سے کہا۔

" تھے کیا ہو گیا بھائی۔"

"سوری سوری صرف به بتار ہاتھا کہ میرے اور تبہارے درمیان بے تکلفی کارشتہ قائم ہو جائے

تو میراا نداز کیا ہوگا۔اب بتا ہے۔ پر گفتیا پن برداشت کر عیس گے آ پ۔" "خداكى پناه،خداكى پناه-بەيتاۇكى فلم كا آ دىش دى نرآ رىم ہو-"

دونهیں جناب! شاہ نواز صاحب! آپ کی محبت، ٹانیہ اور فرخندہ کی بڑائی سرآ تھوں پر میں صرف

' بکواس بند کرو۔ میں ثانیہ اور فرخندہ کی بات تو نہیں کہدر ہالیکن خدا کی قتم تمہارا یہ انداز مجھے تو

بہت پیندآیا۔ میں تم سے یک بے تکلفی جا ہتا ہوں۔" '' کمال ہے۔ پانہیں کون سے جہاں کی مخلوق ہیں آپ لوگ ،ٹھیک ہے یوں ہے تو بوں ہی سبی ۔''

"و مين دور كرجائے كے ليے كهدكرة وَل " ثانية نے كہا-و دنہیں۔ میں جاتا ہوں۔'' کامران بولا۔ اسی وقت ایک ملازم سامنے نظر آیا تو ٹانی نے اسے

اشارہ کر کے بیپی جانے لانے کے لیے کہددیا۔ شاہ نواز کہنے لگا۔

"جيئ خداك فتم مره آگيا- توتم اين دوستول سے اس طرح پيش آتے ہو- بے تكلفي توان سے خرمیری بھی خاصی ہوگئ ہے لیکن سیانداز پہلے نہیں دیکھا مزہ آیا ہے حدمزہ آیا۔ دیسے اس وقت جاری اس کوشی کی فضا بڑی پراسرار ہوگئ ہے۔نہ جانے کیا کیا منصوبہ بندیاں کررہے ہیں بیلوگ اوروہ بھی ہمارے گھر میں اور ہمیں اس کے بارے میں پچھے بھی معلوم نہیں ہے۔ مگر جناب عالی پوری طرح ان معاملات میں

''ا تنا بھی نہیں معلوم آپ کوشا ہنواز! کہ ایک مہم تر تیب دی جار ہی ہے اور اس میں اس خادم کو

مجھی شریک ہونا ہوگا۔'

" إن اتى باتى تو جمين جى پتا چل ہى گئى ہيں۔"

''شاه نواز کیا آپ جمی''

ومنہیں بابانہیں ۔ میں ذرا مخلف انداز فکر رکھت اہوں۔انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے شہر کی گلیوں اور سر کوں پر مارا مارا پھر تا ہے۔ وفتر ول کے چکر کا ٹنا ہے نو کریاں تلاش کرتا ہے۔ اگر الله تعالی نے اتنا کچھوے دیا ہے کہ آپ اپنی مہذب دنیا میں عیش و آ رام کی زندگی گزار سکتے ہیں۔تو اس کی ننمتوں کو مُصَمَّانًا ناشکری ہے۔ میں بیرسب چھوڑ کرجٹگلوں پہاڑوں میں جھکنے کا قائل نہیں ہوں۔''

''مگر مجھے تو جانا پڑے گا۔''

ودہم پنہیں کہتے کہ آپ ڈیڈی ہے منحرف ہوں مسٹر کامران! ویسے بھی انتہا درہے کی بوریت کا سامنا ہے پانہیں کیسی خواتین میں وہ خاتون تو ایمان داری کی بات سے مجھے تار تلامعلوم موتی ہیں۔میری مراد امینہ سلفا سے ہے لتنی پراسرار عورت ہے۔ بے پناہ خوب صورت کیکن ایک ایے دہشت ناک وجود کی مالک کہ لگتا ہے سی دوسرے سارے کی مخلوق ہو۔ یقین کریں بھی بھی تو مجھے بالکل میں لگتا ہے کامران

صاحب! کہوہ اس دنیا کی انسان ہے ہی نہیں۔میراوہم بھی ہوسکتا ہے لیکن بیں نے اس کی آگھوں سے سرخ شعاعیں نگلتے ہوئے بھی دیکھی جیں۔''

''اور ..... اور وہ محتر میشعورا۔وہ قزل ثنائی اور وہ علی سفیان بغداد کے چور معلوم ہوتے ہیں۔ بالكل ويبابى چره مراب ان كا- پانيس بيد مارے والدصاحب بھى چڑيا گھركيے بنا ليتے ہيں۔ تو آپ بھى ان کے ساتھ ہی جارہے ہیں۔''

"بإلى امكان تواى بات كاب"

"عروسہ کے کیا حال ہیں۔" "اس مہم میں شریک ہیں برابر کی ویسے آپ لوگوں سے بہت زیادہ هلتی ملتی ہیں وہ ۔"

" بھی ہم ایسے کردار اخلاقا تو برداشت کرلیا کرتے ہیں۔بس اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ بری بے تکی لڑی ہے وہ چار افراد ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ چاروں سے اس کی شناسائی نہیں بلکہ دوتی بھی ہے۔وہ ان میں سے ایک محض کو اپنے قریب جھتی ہے اور وہاں آ کرای سے ملتی ہے۔ باقی تین کونظر انداز کر ویت ہے اب آپ خود بی بتائے کہ ایس کی خاتون سے روابط کیے برھائے جاسکتے ہیں ویسے آپ کومبارک ہو۔سمرے بندھے ہوئے ہول آپ کے سر پر'' نہ جانے کیول ٹانیہ کے لیج ٹس ایک ٹی سی پیدا ہوگئ جے کامران نے محسوں کیا تھا۔ باتی لوگ بننے لگے تھے۔ پھر تھوڑی در کے بعد جائے وغیرہ کا دور چلا۔ باتش ہولی ر ہیں فضانارل ہوگئ تھی۔ پھروور سے کرتل گل نواز نظر آئے۔ جواشارے سے کامران کواپنے پاس بلارہے تھے۔

" جائي چياحضور! اباحضور بلارم بين " شامنواز نے كهااور پھر بولا \_

الرارے اور فرخندہ کیوں نہ ہم انہیں چکا جات کہال کریں۔ ویسے بھی ہمارا کوئی چیا نہیں تھا اب بیہ چیابن گئے ہیں ہمارے۔" کا مران ہنتے ہوئے وہاں سے چل پڑا اور کرٹل گل نواز کے پاس پینی گیا۔ "بال بھی۔ کیار پورٹ ہے آج کی۔"

"برى عجيب بات ہے۔ان دونول كوميرے ياس رہتے ہوئے طويل عرصه كرر چكا تھاليكن يس ا پی تمام تر کوشش کے باوجود میں معلوم کرنے میں ناکام رہا کہ وہ ہیں کیا چیز اور کچی بات میہ ہے کہ انہوں نے میرے ذہن کو الجھائے رکھا تھا۔ بیہ بات بھی میری مجھ سے بالا تر ہے کہ وہ لوگ تو بالکل محدود زندگی بسر کر رہے تھے۔میرے ساتھ بی یہاں تک آئے تھے۔اب یہاں سے فرار ہونے کے بعد پتائمیں کہاں بھک

'' كرتل صاحب وہ جہاں بھى مول كے۔انبول نے اينے آپ كومحفوظ كرركھا موگا اور ويسے بھى ہم ایسے دو پراسرار کرداروں کو اپٹی مشی میں قید تو نہیں رکھ سکتے۔ جن کے ڈانٹرے نہ جانے کہاں کہاں ملتے ہیں۔ویڈیوفلم میں آپ نے خود و یکھا کہوہ کہال کس جگہ نظر آ رہے تھے۔ بیساری کہانی کتنی عجیب ہے۔ میں توجب اس کے بارے میں سوچنے بیٹھتا ہوں تو مششدررہ جاتا ہوں ہاں .... اس سلطے میں ایک خاص بات اور ہے وہ بیر کہ مرزا خاور بیگ سے ملا قات ہوئی تھی میری۔'' کامران نے مرزا خاور بیگ سے ہونے

والى تمام كَفْتْلُوكُل نواز كوسنا دُالى تُو كُرْل نے كہا۔

"اس کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اس قیم کی مہمات میں جن میں نزانوں کا تذکرہ خاص طور سے ہوتا ہے۔ معاملات بڑے الجھ جاتے ہیں اس کا کہنا بالکل ٹھیک ہے اور میں تہمیں ایک مشورہ دوں۔ جس طرح سے ہم نے اس معاطے میں خام وقی افقیار کی ہے آئدہ بھی ہمیں جاری رکھنا ہوگی۔ اب سے کہنے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسر سے پراعتاد ہے اور میں تو تہمیں دل کی بات بنا رہا ہوں اگر اپنی آئھوں سے بھی تہمیں اپنے خلاف کچھ کرتے ہوئے وکی لوں۔ تو میں کہن جھوں گا کہ اس میں میرا ہی مفاو کہیں پوشیدہ ہو گا اور تم سب پچھ میرے لیے کر رہے ہو۔ اب اس کے لیے کوئی شکر سے وکر سادا میں میرا ہی مفاو کہیں پوشیدہ ہو گا اور تم سب پچھ میرے لیے کر رہے ہو۔ اب اس کے لیے کوئی شکر سے وکر سادا میں میں کرتا ۔ ایسا اعتاد مصد لیوں میں تا کہ ہوتا ہے۔ تم ان لوگوں کے ساتھان کی خوا ہم کے مطابق تعاون جاری میں نہیں لیتا۔ رکھو۔ اور سے بات بھی ہوئے خیالات اپنے ذہن میں بہت دیر تک اس موضوع پر با تیں کرتا رہا اور پھر کا مران بہت میں تہمیں کوئی ہدایت نہیں وے سکتا۔ "کرتل بہت دیر تک اس موضوع پر با تیں کرتا رہا اور پھر کا مران بہت میں تھیں ہوئے خیالات اپنے ذہن میں بیل سے بہت دیر تک اس موضوع پر با تیں کرتا رہا اور پھر کا مران بہت میں تب بہت دیر تک اس موضوع پر با تیں کرتا رہا اور پھر کا مران بہت سے بہت دیر تک اس موضوع پر با تیں کرتا رہا اور پھر کا مران بہت میں تب بہت دیر تک اس موضوع پر با تیں کرتا رہا اور پھر کا مران بہت بہت دیر تک اس موضوع پر با تیں کرتا رہا اور پھر کا مران بہت بہت دیر تک اس موضوع پر باتیں کہنے گا۔

"بس صاحب بڑے لوگوں کے بڑے کھیل۔ ہم تو ان تماشوں کو دور دور ہے ہی ویکھتے ہیں اور دور سے ہی ویکھتے ہیں اور دور سے دی ویکھتے ہیں ناکہ مالک کی اگاڑی اور کھوڑی کی چچھاڑی سے ہمیشہ دور رہنا جائے۔ پہنے ہیں بہتے جائے۔ "

رات کوتمام ضروریات سے فارغ ہوکر کامران اپ بستر پر لیٹ گیا۔ دروازے وغیرہ بند کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں محسوں کی جاتی تھی۔ اس کا فہن سوچوں بیس ڈوبا ہوا تھا اور جب فہن سوچوں بیس ڈوبا ہوتا ہے تو نیند سے براہ راست دشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سونے کی کوشش میں ناکا می ہی ہوئی تھی۔ اور کامران اس وقت ان سوچوں سے بچنا چاہتا تھا۔ نیندئیس آ رہی تھی۔ گرشک اور سیتا فہن میں گروش کر رہے شے اور وہ ان کی نفسیات کو دماغ میں رکھ کر ان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لوگ ان حالات سے اچھی طرح واقف سے۔ آئیس اندازہ تھا کہ صورت حال ان کے لیے کس قدر تگین ہے وہ علی سفیان اور قزل شائی طرح واقف سے۔ آئیس اندازہ تھا کہ صورت حال ان کے لیے کس قدر تگین ہے۔ وہ ویڈ یوفلم انہوں نے واصل کر کے بارے بیں بھی جانے تھا اور نہ جانے کس طرح آئیوں نے اس بات کا پا چا لا لیا تھا کہیہ الی ویڈ یوفلم موجود ہے۔ جوان کی رہنمائی کرتی ہے اور ان کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ وہ ویڈ یوفلم انہوں نے حاصل کر کے بیکن اتفاق سے وہ یہاں رہ گئی است چالاک لوگ جو بے صدیکر تیلے ہیں۔ اس کا مظاہرہ بھی کا مران اس موجود ہے۔ جوان کی رہنمائی کرتی ہو گا کہ کار ہو سے بیا تو کامران نے اپ منہوں نے ماس کر کی ہو گیا میان ہیں مشخب کر لی ہوگی اور وہیں محفوظ ہوں گے۔ گھڑی نے ایک بچایا تو کامران نے اپ منہوں کے میان موجود ہوں ہو ہو ہیں جو ہو ہو ہو ہو ہیں جو ہو ہو ہو ہو ہو ہیں کہ ہو گیا ہیں کہ می کی جانب اٹھ گئیں اور پر موجود ہیں جو ہو ہو ہیں ہوئی۔ گیا ہیں کھڑی کی جانب اٹھ گئیں اور پر می کھوں ہوئی۔ گیا ہیں کھڑی کی جانب اٹھ گئیں اور پر میں مداخیں وغیرہ نہیں تھیں۔ کامران کی نگاہیں کھڑی کی جانب اٹھ گئیں اور پر میں مداخیں وغیرہ نیس تھیں۔ کی مدان کی نگاہیں کھڑی کی جانب اٹھ گئیں اور پر میں مداخیں میان کے اس کی اس کی گئیں کھڑی کی جانب اٹھ گئیں اور پر میں مداخیں وغیرہ نہیں تھیں۔ کی مدان کی نگاہیں کھڑی کی جانب اٹھ گئیں اور پر میں مداخی کی جانب اٹھ گئیں اور پر میں مداخی ہو کی کھوں سے اس کا اور کھوں کے اس کی میں اور چر میں مداخی کی ہوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی اور چر میں مداخی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہیں۔ اس کی کھوں کی ہوئی کی ہوئی اور چر میں مداخی کی ہوئی کی ہوئی کے کہ کو کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی دور کی کھوں کو کی کوئی کی کھوں کی کوئ

کرے کا جائزہ لے ربی تھی۔ پھر وہ کسی پھریتلی بلی کی طرح اندراز گئی اور اس کے چیچے ہی گرشک نمودار ہوا۔ کامران کے رونگئے کھڑے ہوگئے تتے۔

یددونوں اس طرح یہاں آجائیں گے اس نے خواب بیل نہیں سوچا تھا وہ بھو مجھے انداز بیل انہیں دیکھنے لگا۔ سیتیا آگے بڑھ آئی۔ گرشک اس کے پیچے تھا۔ پھراچا تک ہی گرشک کے حلق سے چیخ نگلی اور وہ سیتیا کو دھیل کے آگے آگیا۔ اس کی آئکھیں شخشے کی گولیوں کی طرح چیک رہی تھیں اور منہ جیرت سے کھلا مواقعا۔ یہ مشکل تمام اس کے منہ سے لکلا۔

''وهرم وستونیه پاتال پرمتی، دهرم وستونیه پاتال پرمتی۔'' بیر کہدکروہ گھٹنوں کے بل جھکا اور پھر زمین پر دونوں گھٹنے رکھ کر بچدہ ریز ہوگیا اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے تھے۔ سپتا جیرانی ہے بھی گرشک کواور بھی کامران کودیکیے رہی تھی۔ وہ ایک طرف ہٹ گئ تھی۔ گرشک پچھ دیرای طرح مجدے میں پڑار ہااور پھرسراٹھا کراس نے کہا۔

''رپجود یو، پہود یو آپ بہاں، آپ بہاں پردھن ساددھانی، جے امریتا پریتا آپ بہاں۔'' کامران کی بھے میں پھر بھی نہیں آیا تھا۔ گرشک نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بے اختیار سیتا کا بازو پکڑا اور پھر کی اجنبی زبان میں جو کامران کی بھے میں نہیں آئی تھی اس سے پھر کہنے لگا۔ سیتا کی آٹھیں بھی جیرت سے پھیل گئی تھیں۔ گرشک نے بے چیٹی سے بیالفاظ دہرائے اوراس کے بعد پھر کامران کی جانب متوجہ ہوگیا۔

''رپرمجود نیو! شن آپ کی زبان بول سکتا ہوں پر مجود بیو! آپ یہاں اس عالم میں اس حال میں اس طرح ملیں گے۔ ہم نے تو بھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پر مجود بیو آپ دھرم دستونیہ ہیں پا تال پر تی ہیں آپ اور وہ جو پر کھنے کی گہرائیوں میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تی پر کھنے، تی پر کھنے، پر مجود بیریا دے تا وہ آپ کو۔'' کامران ایسے آپ کوسنھال رہا تھا۔ ہر مشکل تمام اس نے کہا۔

" و كرشك اورسيتا! يانبين تم لوك مجھے جانع ہو يانبين ليكن ميں تمهيں جانا ہوں "

"" آپ جمین نیس جانیس کے مہاراج! تو اور کون جانے گا؟ آپ وهرم وهنی ہیں ہمارے آپ مایا کال ہیں۔ آپ کرم کرووھنا ہیں۔ سب کچھ تو آپ ہیں ہمارے ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ اس طرح ہمیں اس انونکی ونیا ہیں ل جا کیں گے۔ مہاراج! آپ آپ یہاں کیا کررہے ہیں اور کیا آپ وہی ہیں۔ جس کے پاس سیٹیا جھے لائی تھی؟"

"اب تم لوگ آگئے ہواور جھ سے میری زبان میں بات کرسکتے ہوتو۔ بیٹھو میں تم سے باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔ میں خود تم ہارے لیے بہت پریشان اور الجھا ہوا تھا۔"

''دھرم دھنی آپ جھے ایک بتایئے کہ آپ جمیس پیچانتے ہیں؟ کیا آپ کو بودھا پر بودھا کی کہائی علوم ہے۔''

'' پھنہیں معلوم مجھے اگرتم آ رام سے بیٹھو ۔ تو میں سنو کہ تمہاری کہانی کیا ہے اور تم جو پھے بھی جھے کہ کہدر ہے ہواس کا مطلب کیا ہے۔'' کامران اب پوری طرح سنجل گیا تھا۔ '' ہے ہومہاراح کی بیٹھو سیتا بیٹھو'' وہ دونو ل زمین پر بیٹے نے کے کامران نے کہا۔

''یہاں بیٹھواس جگہ....صوفے بر''

' د نہیں دھرم دھنی! ہم اتن جمات بھلا کہاں سے کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے دھرم وستونیہ ہیں ہم تو آپ کے قدموں کی وھول ہیں مہاراج ، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ہمیں اس طرح مل جائیں گے۔

''فین کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں۔ یہ بھی تم مجھے آ رام سے بیٹھ کر ہی بتاؤ تو زیادہ بہتر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کہتا ہوں۔ یہ بھے ذرا تفصیل سے کوئی شک نہیں کہ تمہاری اس طرح اس وقت آ مد میرے لیے بڑی حیران کن ہے۔ مجھے کی بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔''

" بچ ہو ..... مہاراج کی جے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ سنسار کی گرد ابھی آپ کے دماغ پر

موجود ہاوراس كردكوصاف مونے ميں كھوفت كي كا"

''اییا ہی مجھ لو۔'' کا مران نے شنڈی سائس لے کرکہا۔ پانہیں بیدونوں پاگل تھے۔ یا پھر کی غلط نہنی کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی با تیں بے صدد کچنپ تھیں۔ کرتل گل نواز کوان کی ضرورت تھی اورانہوں ، نے اسے ہدایت کی تھی کہ انہیں تلاش کرے اوران بیدونوں آ گئے تھے۔ تو کا مران کو سنجل کران سے ڈیل کرنی تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان سے کس طرح گفتگو کی جائے کہ اچا تک ہی گرشک نے سیتا سے پھر پچھ کہا اوران تک بعد دونوں زیٹن پر دوز انو ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کرآ تکھیں بند کر کی تھیں اوران کی مدھم کہا اوران تکی مدھم آوازیں انجر رہی تھیں۔ کا مران خاموثی سے انہیں دیکھیا رہا۔ پچھ کھوں کے بعد دہ گرونیں تھی کرا ہے۔

''دوهرم وهنی! آپ مل گئے کھیل ہی بدل گیا۔ ہم نے تو کھاور ہی سوچا تھا۔ پر ہے وسر مانے ہے وسر مانے ہے وسر مانے ہے وسر مانے ہمارے مدوی کہ آپ ہمیں نظر آ گئے۔ اب ہمیں کی بات کی فکرنہیں ہے۔ ہمیں بالکل فکرنہیں ہے پر بھو! اب کھیل بدل گیا، ہمیں تہماری ملکی مل گئی۔ اب وہ ہمیں تلاش نہیں کرسکیں گے۔ گر پر بھو! تمہیں ہمارا ساتھ وینا بڑے گا۔ بیٹھوگر شک ! اب آ رام سے بیٹھ جاؤ۔ میری سنو۔ اور اپنی ساؤ۔ ہمارے یاس بہت وقت ہے۔''

''رپر مجو جھے ایک بات بتا ہے ۔ وہ ویڈ یوفلم جو ہمارے پا تال پر کھنے کی نشان دہی کرتی ہے کیا آپ کے یاس موجود ہے۔''

ت پہلی وردیں ہے۔ دنہیں وہ انہی کے پاس ہے۔ سبتا اس ویڈیوفلم کو وہاں سے اڑا کرلے آئی تھی۔ مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیونکہ ویڈیوفلم کی بہت سی کا پیاں ان لوگوں کے پاس موجود تھیں۔ ایک عائب ہوتی تو دوسری

فائدہ نہیں تھا۔ کیونکہ ویڈیوفکم کی بہت ی کا پیاں ان لوگوں کے پاس موجود تھیں۔ایک عائب ہوتی تو دوسری انہیں طباتی لیکن انہیں تم دونوں کے بارے میں پھنہیں بتایا گیا ہے کہتم دونوں یہاں موجود ہو۔''

''ہم جانتے تھے کہ آپ ہمارے مددگار ہیں اور وہ کرٹل گل نواز وہ بھی مہمان برش ہیں۔ہمیں ان کی مدد بھی حاصل تھی۔ورنہ ہم اتنا سے یہاں نہیں گز ار کتے۔''

" رُشك! كياتم جھے اپنے بارے س بتاؤكے "

' دنہیں مہارائ! آپ کو آپنے بارے میں بتانے کا مطلب ہے کہ ہم پوری سکو گئ کو جلا کرجسم کر دیں۔مہاراج! ہم اس سکو گئ کونہیں جلا سکتے۔ورنہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ وشمنوں کو کامیابی حاصل ہو

جائے گی۔ آپ ان ہاتوں کوراز ہی رہنے دیں کیونکہ آپ تو خودهرم دهنی ہیں۔ ان سارے راز دل کے اسن۔
آپ سے زیادہ ان ہاتوں کو اور کون جان سکتا ہے۔ پرسنسار کی گردد ماغ پر چڑھ جاتی ہے۔ تو بہت کی ہاتیں کھو
جاتی ہیں۔ آپ کو آہتہ آہتہ سب بچھ پتا چل جائے گا۔ بس اتنا جان لیجیے کہ ہمارے و لوتا ہیں آپ۔
ہمارے دهرم دهنی ہیں اور پا تال پر کھنہ میں رہنے والی تی پر کھنہ آپ کا انظار کر ہی ہے۔ آپ جب اس کے
پاس پنچیں کے توسوتے شہر جاگ جائیں گے۔ مہارات! آپ ہی کے دم سے تو یدهم پر گھا ہے۔ آپ ہی کے
دم سے یدهم پر گھا ہے۔ "

"میرے دم سے کیا ہے ادر کیا نہیں ہے بیقو شاید میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔جو پھیتم کہدرہے ہو وہ میری سجھ میں بالکل نہیں آیا لیکن تمہاری بات کو میں سنجیدگی سے سنوں گا۔اب کیا وہ وفت آگیا

ہے۔ جب ہم مجھے اپنے بارے میں بناؤ کے اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھو گے۔'' 'کوئی ہرج نہیں ہے مہاراج! آپ تو صرف تھم دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ہم آپ کے تھم کی تقیل

كرنے كے پابند ہيں۔"

'' ہوں۔اچھا چلوٹھیک ہے۔اب میں بناؤ کہ ہم سکمیا نگ کی ان پہاڑیوں میں کیا کررہے تھے۔'' '' تبت بھوشا میں مہاراج! ہم دشمنوں سے چھپے ہوئے تھے۔''

''تمہارے وشمن کون ہیں۔''

"نيات سے آپ کو بتائے گا۔ ای کے ليے قوم نے آپ سے معافی ما گل ہے۔"

"اچھاایک بات اور بتاؤ ..... یہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے تھے تم-"

'' کہیں نہیں مہاراج ای کوشی کے ایک گوشے میں پٹاہ لی تھی ہم نے۔ہم کہاں جاتے پراب صورت حال بدل گئی ہے۔ ہمیں آپ کی شخص آپ کا گیان حاصل ہو گیا ہے۔ مہاراج! جب بھی ضرورت ہو گی ہم آپ کے چنوں میں آ جائیں گے۔ ہمارے چھپنے کے لیے یہاں تو بے شار جگہیں ہیں اور ہم پھر چونکہ بہت عرصہ یہاں گذار چکے ہیں اس لیے نئے سنسار کے نئے باسیوں کے بارے میں ہمیں بہت پھی معلوم ہو چکا ہے۔'' درتہ ہے کئی ملہ سنتہ ہے''

> ۱۰۰ ماراج! ایک ویران ی جگه ٹیں جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔'' ''ہاں مہاراج! ایک ویران ی جگه ٹیں جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔''

"يہال كيول آئے تھے۔"

''صرف وہ ویڈیوفلم لینے کے لیے کیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہاں ہمارا دھرم دھنی موجود ہے اور ہمارے من کی جوت جگنے والی ہے۔''

"اب كهال جاؤكة م"

''اب کہیں نہیں جا کیں گے مہاراج! آپ کوآپ کا ماضی یاد دلائیں گے۔ جب بھی اور جیسے بھی موقع ملے گا۔ پرمہاراج ایک بات آپ ہے کہیں اگر آپ برانہ مائیں تو۔''

ہیں ہوں۔ ''ہمارے بارے میں کسی کو بتاہیے گانہیں ، اگر آپ نے ہمارے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیا تو پر لیٹ گیا اور بستر پر لیٹ کرسوچوں میں ڈوب گیا تھا۔''کیا ہو گیا تھا ان لوگوں کو گرشک اور سیتا بمہیں اس حویلی میں موجود ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بغل میں لڑکا اور شہر میں ڈھنڈ ورا۔ سارے لوگ انہیں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے پھررہے ہیں۔ لیکن انہوں نے چالا کی سے کام لیا اور پدی بجیب بات ہے کہ وہ دونوں کہاں تاش کرتے ہیں خوش اسلو بی سے بول سکتے ہیں۔ گرمیں کیا بن گیا۔ کیا کیا کیا کواس کررہے تھے وہ پاتال پر کھنے ہیں میر انظار کر رہا ہے۔ کون ہے وہ سی جو میرا راستہ سک ، دھرم دھنی اور پانہیں کیا گیا۔ کون پاتال پر کھنے میں کیا تا ہو گئی ہیں کہانی کو پوشیدہ ہی رہی ہے۔ پانہیں کس طرح کے چکر پڑ گئے ہیں لیکن ہیں دلچسپ اور اب اس کے علاوہ اور پر کھنے ہیں لیکن ہیں دلچسپ اور اب اس کے علاوہ اور پر جھنے ہیں کیا جا سک تا کا مناسب نہیں ہے۔ سب تک کہ خودان تمام کر داروں کی وضاحت نہیں ہوجاتی۔''

بعب ملک کہ دوال کا استعمال کا حداکا مران کی حداکہ مطمئن ہوگیا تھا۔ دوسرے دن آج کو وہ چہل قدی کے

دیونی کے وسیع وعریض باغ میں نگل آیا وہ دونوں بھی ذبن ش تھے اور دوسرے بہت سے خیالات ذبن میں کروش کر دہے تھے۔ اچا تک ہی اسے امید سلفا نظر آئی۔ جو جو گنگ سوٹ میں ملبوں جو گنگ کر رہی تھی۔

کا مران نے اسے دیکھ کروالی پلٹٹا چاہا۔ لیکن امینہ سلفا کی آواز ابھری۔

بر حال اس وقت بھی اس نے ایک مخصوص اندازیں بال باندھے ہوئے تھے اور بہت پرکشش نظر آرہی تھی۔ کامران اس کے قریب پہنچا تو وہ مسکرا کر بولی۔

"\_ E & . y . Z . j 3"

"[]"

"میں نے کہاڈرتے ہو جھے۔" دونیں "

> "تو بھاگ کیوں رہے تھے۔" "بھاگ نہیں رہا تھا۔"

"پُوكياكررے تھے"

"واليس جار ہا تھا۔"

ور کیول-"

"اس ليے كه آپ يهال جو گنگ كردى تقيل-"

" پيرکوئي بري بات تھي۔"

و و الكل فهيس-''

" و اوهر بیشتے ہیں۔ آؤ ..... اس نے دوبارہ کہا اور کامران اس کے ساتھ چل پڑا۔ تفور ب

مہارائ ہمارا تو کی خیبیں مگڑے گا۔ان کا کی گھر جائے گا کیونکہ ہمیں اپنی بقاکے لیے انہیں ختم کرنا پڑے گا اور مہارائ بیہ ہم نیس چاہتے کیونکہ خاص طور پر کرٹل گل ٹواز ہمارا کھشک ہے اور ہمارے لیے بہت کچھ کرچکا ہے۔'' '' ٹھیک ہے۔لیکن میراتم سے رابطہ کس طرح ہوگا۔''

"اس کی آپ چٹا نہ کریں مہاران! ہم ہواؤں میں جیپ سکتے ہیں۔ ہمیں ہواؤں میں چیپنے کا طریقہ آتا ہے۔ ہم ان کی نگاہوں میں نہیں آسکتے اور جب بھی ہمیں آپ کی ضرورت بڑی ہم آپ تک پہنچیں گے۔ آپ مہاراج، آپ بس ہم پراعتبار کیجے۔''

"مول اور اگر شل تم سے بھی ملنا جا ہوں گا تو۔"

"آپ جب بھی ہمیں آ واز دیں گے ہم حاضر ہو جا کیں گے۔ ہم آپ سے وور نہیں ہوں گے مہادان! بیدالگ بات ہے کہ مصلحت کے تحت ہم آپ سے فوراً ندل کیں گے۔ لیکن جیسے ہی موقع ملے گا ہم آپ سے ضرور ملیں گے چونکہ اب آپ کی رکھشا بھی ہم پر فرض ہوگئی ہے۔"

"لوم مجھ مزید کھنیں بتاؤگ

"مجوری ہے۔ بدم پردهانی، مجوری ہے دهرم وستونية آپ کوسب کھ با چا جائے گالیکن سے آنے پر-ہاری مجور یوں کو مجھیں۔"

"تواب ش تهارے لیے کیا کرسکتا ہوں۔"

'' کچھٹیں مہاران! ہم چلتے ہیں پر ہم یہاں سے ایک انوکھی خوٹی لے کر جارہے ہیں۔ ایک ایک خوٹی جو کوئی سوچ ہیں ہم ساتا اور اس خوٹی کی وجہ سے کہ آپ ہماری گری میں موجود ہیں۔ آپ اس گرمیں آپ مہاران! اب ہماری گئی ہے۔ وہ سے بدل گیا ہے جب ہم دشمنوں سے چھپتے ہم تے ہے۔ اب ہم ایٹ دشمنوں سے تھلم کھلا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آگیا و جیجے۔ جب بھی آپ ہمیں پکاریں گے ہم حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تک پہنیں گے۔ اس جگر ہمیں آ واز شدیں جہاں دوسر سے لوگ موجود: وں۔''

"ایک منٹ ایک منٹ ایک بات اور سنو علی سفیان اور اس کے ساتھ جولوگ موجور ہیں۔ان کے بارے شن تمہارا کیا خیال ہے۔"

" پھٹیس مہاراج! ان کی کہانی الگ ہے وہ جو پھ چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں جسکتا ہے انہیں کرماری فوج بنیں گامیا بیال جائے۔ یہ سے کامیا بیال جائے۔ یہاں کے لیے انہیں ہماری فوج بنتا پڑے گا اور وہ کس طرح ہماری فوج بنیں گے۔ یہ سے کی کہانی ہے اور سے ہی پوری اور پچی کہانیاں سنا تا ہے۔ بس مہاراج انتظار کرنا ہو گا چلتے ہیں ہم۔" یہ ہر کہ ووٹوں مڑے اور کھڑی کے پاس پہن گھٹے گئے گرشک دوسری طرف کود گیا تھا۔ سبتا نے ایک پاؤی ووسری طرف ورکھا اور پھر مزئر کر کامران کی طرف و کیھنے گی۔ کئی ساعت تک وہ اسے دیستی رہی تھی۔ اس کی بڑی اور حسین آئے کھول میں ایک بھیب سامجیت بھرا انداز تھا اور اس کے بعد اس کے ہونٹ مرھم سے انداز ہیں مسکرانے اور وہ دوسری جانب کودگئے۔ کامران تیزی سے آئے بڑھ کر کھڑی کے قریب پہنچا تھا کین جرانی کی بات میتھی کہ کھڑی کی دوسری طرف ان کانام ونشان نہیں تھا۔ وہ جسے نشا میں تحلیل ہوگئے تھے۔ پاتال کی گہرائیوں ہیں گھڑی کی دوسری طرف ان کانام ونشان نہیں تھا۔ وہ جسے نشا میں تحلیل ہوگئے تھے۔ پاتال کی گہرائیوں ہیں گھٹس گئے تھے۔ پاتال کی گہرائیوں اپنے استرکھٹی گھس گئے تھے۔ باتال کی گہرائیوں اپنے استرکھٹی گھس گئے تھے۔ گو باتال کی تجرانی اپنے استرکھٹی گھس گئے تھے۔ گو باتال کی گہرائیوں بیں گھٹس گئے تھے۔ گامران نے کھڑی بند کردی اور اس کے بعد واپس ایپ اسر

کرٹا پڑے گی۔امینہ سلفا کی ضرورت سے زیادہ بڑی آ تھوں ش جو پھن نظر آ رہا تھا وہ اچپھاٹیس تھا اور پھر دیار غیر کی رہے ہے باک خواتین واقعی اپی مرضی کی مالک ہی ہوتی ہیں۔ یہاں سے فرصت ملی تو تھوم کرواپس بلٹا اور ٹانے نظر آگئ عجیب ی نگاموں سے اسے و کھے رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تو ٹانے نے اسے انگل کے اشارے سے بلایا اور وہ اس کے قریب بھنے گیا۔

" میں نے اپنے بیڈروم سے بائیں باغ کا منظر دیکھا تھا۔ جب آپ امینسلفا کے ساتھ بن پر

"جى بس ايسے بى چېل قدمى كرنے نكل آيا تھا۔ انہوں نے مجھے و كيوليا اور اشارے سے بلاليا پھر ہا نئیں کرنے لکیں'' نہ جانے کیوں کا مران کے اندانٹس ایک مجر مانٹری کیفیت بیدا ہوگئ۔

'' دنہیں نہیں ۔ ہیں نے تو ایسے ہی رہ موال کر لیا تھا۔ یا نہیں بہلوگ کپ یمال سے جانبیں گے۔ ہاری تو ان ہے ذرائجمی بے تکلفی نہیں ہو تکی۔ وہ دونوں خوا تین اس طرح کی ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ پایا کہتے ہیں کہ ہم ان کی پذیرائی کریں۔ گر دیکھیے نا کامران کہ جولوگ بلاوجہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر جھیں ان سے دوئی کیے کی جاستی ہے؟ ویے آپ ان کے چکر میں بری طرح کھر گئے ہیں آپ اچھے خاص آدی ہیں۔اس وقت شاہنواز بھائی بھی کہدرہے تھے کہ کامران پر پھے ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ مناسب مبين ب\_ايك بات يوچيول -"

"صرور پوچھے "'

"بيامينه سلفاآپ كونجيب نبيل لكي-"

'' ہوشارر ہیں اس طرح کے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔''

"جي" پانبين ادير كيا كهنا چائتى تقى \_ كچه دبا دباساانداز تقااس كا \_ كامران كى تجهه بين كوئى بات منیں آئی تھی۔ وہ تھوڑی وریتک ٹائیے سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنی آرام گاہ میں ہی واپس بلی جانا زیادہ مناسب سمجا مسيح بي سے سارے كام غلط مور بے تھے۔ ابھى زيادہ در نہيں موئى تھى كەكرىل كل نوازنے اسے

کہیں جاتو نہیں رہے۔'

''آ رہا ہول تہمارے پاس۔''

''جي هين حاضر موجاوُن-''

د ونہیں میرا انظار کرو .....اور ہاں رمضان بابا ہے کہونا شتا تیار کرلیں میں تمہارے ساتھ ماشتا

"جی بہت بہتر ۔" کامران نے کہا اور ووسری طرف سے فون بند ہونے کے بعد خود بھی ریسیور ر کادیا۔ چروہ جلدی ہے آ کے بڑھ کررمضان بابا کے کمرے شل بی گئے گیا۔ فاصلے پرایک سنگ مرمر کی پنچ پڑی ہوئی تھی۔وہ اس پر بیٹھ گئی اور بولی۔

«شکرییه" کامران بیٹھ گیا۔ "م عجيب سے انسان مبيل مو۔"

"میں نے محسول کیا ہے کہ م مجھے نہیں و مجھے" "كيا مجھ و يكھنا جاہيے؟" كامران نے سوال كيا۔ " إل مير بي خيال مين ويكهنا حيايي"

"اس ليے كه ميں برصورت بيس ہول"

"اگر کوئی بدصورت ند ہوتواسے دیکھتے رہنا جا ہے۔"

"يقينابياس كے حسن كوفراج تحسين موتاب

"اوربیخراج تحسین وه ادا کرتے ہیں جن کا ان سے تعلق ہوتا ہے اور خاص طور سے علی سفیاں جن كالتعلق مصرے ہے۔ تن وتوش على مضبوط ہے۔ جب كه على ان كے ايك ہاتھ كو برداشت كرنے كى سكت مجى نېيىل ركھتا۔ ''امينە سلفا قېقىپە ماركر بنس پردين پھر بوليل\_

' ویکھونااسے کہتے ہیں کہ جب تک کی چیز کوچھوکر نہ دیکھواس کی اصلیت پانہیں چلتی میں نے ممہيں چھوا۔ تو تم كل رہے ہو۔ ويسے ال نے كى بار سوچا كتم سے دوئ كى جائے۔ كرو كے جھے دوئ " "اسلط يل على سفيان ساجازت ليمايرك "كامران في كبار

"ادو جيس - يس اپني مرضى كي ما لك مول جودل جا ہے كرسكتى موں \_ پھر على سفيان! وہ ميراما لك جيس ب شوہر ہے۔ وہ مجھے بھلا میری مرض کے خلاف کیے روک سکتا ہے۔ مجھے تو پہلی نگاہ شن ہی اجھے لگے تھے"

"جى-آپ جب جھے كم دير كى ميں آپ كے باس حاضر موجاؤں گا۔"

"اتى نياز مندى مجھے اچھى نہيں گئى علم دول كى حاضر ہو جاؤ كے \_ يس تم سے دوئى كرنا جا متى ہول اور دوستول من بير نكلفات نبيس حلته سمجين

''جها گنا حيايتے ہوتو جاؤ بھاگ جاؤ گرسنو بين تمين بہت جلدو وباره ملوں گی۔'' كامران خاموثی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے چگنا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ول ٹی سوج رہا تھا کہ بیران خوف ٹاک خاتون کو کیا سوچھ ہے۔ بیتو بری بھیا مک سم کی شخصیت ہے۔"

میرکوئی ایباخاص مسلهٔ نمیس تفاعلی سفیان ویسے بھی ایک بے تکلف سا آ وی تفالیکن ذرااحتیاط

لیے ٹیں انتظام کرووں گا۔بس تہمیں کچھالیے معاملات پر رانا چندر سکھ سے بات کرنی ہے جن کی تفصیل میں تہمیں ایک گھنٹے کے بعد فرا ہم کردوں گا۔کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔''

دوشېدس ،،

"مرزا كاحال سناؤً"

''ٹھیک ہے جھے اپنا ساتھی بنارہے ہیں۔ویسے آپ نے ان کی بیٹی کوبھی ساتھ جانے کی اجازت ے دی ہے۔انگل۔''

''اصل میں تم میرا موقف بھی تبجھنے کی کوشش کرو۔ مرزا ایک خطرناک آ دمی ہے اور جھے میرے پیچیے بھی نقصان پنچا سکتا ہے۔ایسے آ دمی کا ساتھ رکھنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ .....''

" بچھے اعتراض نہیں ہے۔ میں نے تو بس ایسے ہی سوال کرلیا تھا۔ چونکہ وہ مجھ سے اس کا تذکرہ کررہے تھے۔ میں نے سوچامکن ہے میہ بات آپ کے علم میں نہ ہو۔ یا پھر انہوں نے فورا آپ کو اس کے بارے میں نہ تایا ہو۔'

'' دنہیں یہ بات میرے علم میں ہے اور چونکہ دو اور عورتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہوسکتا ہے مزید پچھاور ہو جائیں ٹیم تو بنانی ہی ہے۔اس طرح ہم لوگ ساتھ چلیں گےکوئی ہرج نہیں ہے۔''

''ٹھیک ہے جیماآپ پیند کریں۔ مجھے بھلا کیااعتراض ہوسکتا ہے۔'' کامران پھر بولا۔ ''تو مجھے کب جانا ہے۔''

''میرے خیال بیں آج ہی چلے جاؤ۔ ڈرائیور تہمیں سلطان گڑھی لے جائے گا۔وہ رانا چندر سکھ کی حویلی کے بارے بیل بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تہمیں کوئی دفت نہیں ہوگی۔''

'' سے بہت اچھی بات ہے۔'' کامران نے جواب دیا اتی در میں رمضان بابانے ہاہر سے جھا تک اربوچھا۔

"ناشتاتيار بصاحب جي- ليآؤن

" ہاں رمضان بابا۔ بات یہ ہے کہ اندر کچھ بھی کھا پی لیا جائے۔ آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات ہوئی چیزوں کی بات ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔"

''ٹھیک ہے۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔''رمضان بابانے ناشتا لگا دیا۔ کرٹل گل نوازنے مجبور کر کے کامران کو بھی اپنے ساتھ ناشتا کروایا۔اور پھر بولا۔

''اگر کوئی اور بات تمہارے ذہن میں موتو جھے سے پوچھ سکتے ہو''

" آب اطمینان رکھیں۔"

'' کرنل کے جانے کے بعد کامران گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹاشتا کر چکا تھا ایک اور بیالی چائے ہے۔ چائے پی اوراس کے بعدا ٹھ کرلباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ ذہن میں بہت سے خیالات گروش کررہے تھے۔ وروازے سے باہر لکلا ہی تھا کہ عروسہ کی کار پورچ میں رتی ہوئی نظر آئی۔ کامران ووڑ کرمہندی کی باڑھ کی طرف جھک گیاع وسہ اس کی طرف آرہی تھی۔ ویسے بھی عروسہ کے یہاں کی لڑکیوں سے بہت زیادہ تعلقات "بابا صاحب! كرثل صاحب ادهر اى آرم بين - انبول نے كہا ہے كرآ ب ان كے ليے بى ناشتا تباركرليس ده يبيس ناشتاكريں كے ـ"

'' آجی .....ا بھی کر لیتا ہوں۔'' رمضان بابانے کہا۔ اور کچن کی طرف چل پڑے۔ پھی ہی ویر کے بعد کرٹل گل نواز کامران کے پاس بیٹنے گیا۔ کامران نے انہیں مود یا شانداز میں سلام کیا۔

''آ وُ ہیٹھو..... بہت ی ہا تیں کرنی ہیں تم سے۔'' کرٹل گل نواز بولا۔ ''دی ۔''

'' پہلی بات تو وہی ہے، ان دونوں کا کوئی نشان تو نہیں ملا۔'' کامران کے ذہن میں ایک لہری آ کرگزرگی اور بےاختیاراس کے منہ سے نکلا۔

ودنہیں ۔' آلیکن اسے بیکھر پوراحساس ہوا تھا کہ نہیں کا پیلفظ کہنے میں اس کی اپی قوت ارادی کا وظر نہیں تھا۔ بلکہ یوں لگا تھا چیسے کوئی وہنی دباؤاس کی زبان کو تحرک کرنے کا باعث بنا ہواوراس کے منہ سے لفظ نہیں نگل گیا ہو۔اس بات پروہ خود بھی حیران ہوا تھا لیکن اس کے بعد بھی وہ کرٹل گل نواز کو پینہیں بتا سکا کہ رات کو گرشک اور سیتا آئے تھے اور انہوں نے ایک ٹی کہانی کی واغ بیل ڈال دی تھی۔ کرٹل چند کھات تک خاموثی سے پچرسوچار ما پھر بولا۔

''میرے خیال میں اب انہیں تلاش کرنے کی کوشش غیر ضروری ہے کیونکہ ہم نے کسی کو میٹہیں ہتایا کہ کچھ وقت قبل وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ویڈ یوفلم کا معالمہ بھی دوسری صورت میں حل ہوگیا۔ لیتی ہی کہ انہوں نے فوری طور پراس دیڈ یوفلم کی کا پی منگوا کی اور بہاں اسے ویکھا گیا ہے۔ لیکن اب اس بات پر توکسی شک و شہرے کی گنجائش نہیں ہے کہ گرشک اور سیتا ہماری اس دنیا سے نہ تو اس قدر غیر متعلق شے اور نہ ہی وہ ہمارے معمولات سے فافل شے۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کامران کہ وہ کی سفیان اور قزل شائی سے واقف شے۔ ورندان کے قتاط ہوکر اس جگہ تک پہنچ جانے کی کیا ضرورت تھی۔ جھ پر تو واقعی جر تول کے پہاڑ ٹوٹے گئتے ہیں۔ جب میں ان واقعات پر غور کرتا ہوں اب ہم خود سوچو میں تو ایک محاذ پر کام کر رہا تھا اور میرے سپر دیکھاور فرمداریاں تھیں۔ انہی فرائض کی اوا نیکی کے دوران بھیے یہ دونوں ملے تھا در میں صرف ازراہ ہمرددی آئیس یہاں لے آیا تھا۔ جھے کیا معلوم تھا کہ کوئی کہ ایسا آ سکتا ہے۔ جب سے ہراہ راست میرے معاملات سے متعلق ہوجا ئیں گے۔ ویسے آگر اب ہمیں طبحی بھی میں تو پھر ہماری ساری سے ہم برگمانی کا شکار ہوجائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ویڈ یوفلم کی گم شدگی میں یہ لوگ ہم پر شبہ کریں کوئکہ یہاں ممارے پاس بجر پور وسائل ہیں اور ہم پچھی کی کر عظتے ہیں۔ لیکن بے وارے انجھلوگ ہیں انہوں نے کوئی محارے پاس بجر پور وسائل ہیں اور ہم پچھی کی کر عظتے ہیں۔ لیکن بے چارے انجھلوگ ہیں انہوں نے کوئی اسے نیاں خار بہیں کیر پور وسائل ہیں اور ہم پچھی کی کر عظتے ہیں۔ لیکن بے چارے انجھلوگ ہیں انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی طار بیاس بھر پور وسائل ہیں اور ہم پچھی کی کر عظتے ہیں۔ لیکن بے چارے انجھلوگ ہیں انہوں نے کوئی طار بیاس بھر کی ہیں انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی طار بھر ہوں کر ہور کی جانے ہو تا ہو ہیں ان کی تلاش ترک کروڑی جانے۔ ''

''جی'' کامران نے جواب دیا۔

اب بین تمہیں ووسرا مسلم بتاتا ہوں۔ راتا چندر سنگھ کے پاس بین تمہیں ہی بھیج رہا ہوں۔ راتا چندر سنگھ سلطان گڑھی میں ہوتا ہے۔ اس کی کہائی تو طویل ہے۔ وہاں ہوسکتا ہے تمہیں کنور گیا نیشور ملے۔ کنور گیا نیشور کے بارے میں میں تمہیں کچھنیں بتاتا جا بتا۔ وہاں جا کرخود بتا چل جائے گا۔ سلطان گڑھی کے ''ایک بات بتاؤیرانا چندر شکھادر کنور گیا نیشور میں کیاتعلق ہے۔'' ''پیوّ آپ کو کنورصاحب ہی بتائیں گے۔''ڈرائیورنے مدھم می مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ''کیامطلب۔''

"مطلب بيصاحب كدييفرق كورصاحب بى آپ كو بتائيس ك-"

'' ہوں۔'' کامران نے ڈرا ئیورکوزیا دہ مجبور کرنے کی کوشش نہیں کی ادرخاموش ہو گیا۔تھوڑی دیر

کے بعد گاڑی ایک حسین ہاغ کے پاس بیٹی گئی۔تو بے اختیار کا مران کے منہ سے نکل گیا۔

"کیاحسین جگہ ہے رہا بھی انہی کی ہے۔"

''جی سرکارےہم نے بتایا ٹا کہ ساری زینیں اور باغ انہی کے ہیں۔ باغ میں کنارے پر کنوال ہے میں جی دیں جہ لیس کر''

'' ٹھیک ہے حلیہ بھی بہت خراب ہو گیا ہے۔'' کامران نے کہا آخر کارگاڑی آخری باٹے کے پاس جاکررک گئی تھی۔ پکی سرٹک سے اتر کراینٹوں کا ایک مضبوط احاطہ بنا ہوا تھا۔ جس میں ایک بڑا دروازہ نظر آ
رہا تھا۔ بہی باغ میں جانے کا راستہ تھا۔ وروازے سے بالکل نزدیک ایک چھوٹی می ممارت تھی۔ جوشاید مالی دغیرہ کی رہاش کے کام آتی تھی۔ باغ میں بائیس سے زمین سے چارفٹ او ٹجی دیوارسے پائی کا کوال بنا ہوا تھا۔ جس کی چٹی میں ڈول کی ری چھنی ہوئی تھی۔ ڈول پھر کی ایک سل پر رکھا ہوا تھا ادراس سے پھھ ہٹ کروں بی بائیشوں کی ایک سلموجودتھی۔ جس میں کورے مظلم رکھے ہوئے تھے۔

گاڑی رکی ہی تھی کہ ایک مالی آ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔

''ہےرام جی کی مہاراج۔''

" پانی پینا ہے۔ " ڈرائیورنے کہا۔

'' انجمی نکالیا ہوں مالک۔'' مالی نے کنویں کے پاس پہنچ کر ڈول پانی میں ڈال دیا ادر پھراس نے ڈول بھر کر پانی نکالا اوران دونوں کو پانی پلایا۔دونوں ہی نے اپنے منہ ہاتھ دھوئے تھے۔اس کے بعد ڈرائیور نے کہا۔

"جميں گاڑی صاف کرنی ہے۔"

"آپ مڑیا سے پانی لے لوہم کویں سے نکال نکال کرمڑیا میں ڈالتے ہیں۔"

'' ٹھیک ہے۔'' مڑیا ایک چھوٹا ساگڑ ھاتھا۔ جو شفاف پانی سے بھرا ہوا تھا۔اس میں کئویں ہی کا یانی ڈول کے ذریعے آجا تا تھا۔

چنانچہ ڈرائیور لینڈ کروزر کو دھونے میں مصروف ہو گیا۔ منہ ہاتھ دھولیا گیا تھا۔ کامیران نے بال سنوارے ادراس کے بعد دہ لوگ خوب اچھی طرح تیار ہو گئے۔گاڑی بھی صاف شفاف ہو گئی تھی۔ بہر حال اس کے بعداس کارخ چندر منگھی کی حو ملی کی طرف ہو گیا۔ایک بار پھر رانا چندر منگھ کے بارے میں کامران نے سوال کیا تو ڈرائیور بولا۔

"معانی چاتے ہیں سرکار! ایک بی آ دی کے دونام ہیں۔بس بھی دہ رانا چھر سکھ ہوتے ہیں اور

نہیں تھے ملتے جلتے سب تھے بہ ظاہر گھلا ملا انداز بھی تھالیکن صاف ظاہرتھا کہ نہ فرخندہ اور ٹانیہ اسے پہند کرتی ہیں اور نہ ہی عردسہ ان میں بہت زیادہ گھنے کی کوشش کرتی ہے۔شاہ نواز تو بے چارہ ویسے ہی مرنجان مرخج تھا۔ عردسہ دروازہ کھول کراندر چلی گئی ادر کامران نے لینڈ کروزر کی طرف دوڑ لگادی۔ بن ئیں لدنڈ کردن کی سد نہ برم جو دتھا۔ کام ان نے برابر دالی سٹ کا دردازہ کھولا ادر بولا۔

ڈرائیورلینڈ کردزر کی سیٹ پرموجود تھا۔ کامران نے برابر دالی سیٹ کا دردازہ کھولا ادر بولا۔ ''جلدی ہے نکل چلو''

"جی صاحب" ڈرائیورنے جواب دیا۔ کامران سائیڈ مردیس پیچے کامنظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت تک سہی ہوئی تکا موں سے پیچے ویشار ہاتھا جب تک کہ لینڈ کروزر گیٹ سے باہر نہ نکل گئے۔ لین گیٹ

ے باہر نکلتے نکلتے اس نے عروسہ کی جھلک دیکھی تھی۔ جوتقریباً دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی۔

یہ مرحلہ طے ہوگیا لینڈ کروزر پرسڑک پردوڑ نے لگی۔ پیچھ دیر کے بعد لینڈ کروزرشہر سے باہر جانے والی سڑک پرنگل آئی۔ بلندو بالا عمارتیں آئھوں سے اوجل ہو چگی تھیں۔ اور اب دونوں سمت کھیت اور باغات نظر آ رہے تھے۔ قرب و جواریں ایک پراسراری خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور ایک عجیب سا احساس کامران کے ول پر تھا۔ سفر طے ہوتا رہا اور تقریباً پونے دد گھنٹے کے مسلسل اور تیز رفنار سفر کے بعد وہ ایک آبادی میں داخل ہوئے۔ سلطان گڑھ کے بارے میں کامران کو پچھ معلومات حاصل نہیں تھیں۔ لیکن لینڈ کے مرزر بہال نہیں داخل ہوئے۔ سلطان گڑھ کے بارے میں کامران کو پچھ معلومات حاصل نہیں تھیں۔ لیکن لینڈ

"نيكونى عبكه-"

«دبتی ہے صاحب قصبہ ہدایت پور۔"

"سلطان گُڑھی اسے آگے ہے۔"

"يى سركارايهان سايك يكى سرك سلطان بورجاتى ب-"

بہر حال لینڈ کروزر نے بیراستہ طے کیا ادراس کی سڑک بر مڑگی۔بیطا قد ضروریات زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم تھا۔لیکن قدرتی حسن سے مالا مال۔جدھر نگاہ آٹھتی سبزہ ہی سبزہ نظر آتا۔ پکی سڑک آگے چل کر ادر نا ہموار ہوگئ تھی۔ دونوں سمت کھیت لہلہا رہے تھے۔ان کے آخری سروں پر باغ جھرے

ہوئے تھے۔ ڈرائورنے کہا۔

'' یہ کنور گیا نیشور کے باغات ہیں۔'' ''سلطان گڑھی اب یہاں سے تننی دور ہے۔''

''کوئی آٹھ کلومیٹر ہے۔''

"مميال آتے جاتے رہتے ہو۔"

"إن اكرال صاحب ككام ي-"

ِ"باغ برے خوبصورت ہیں <sub>۔</sub>"

"آپ چا ہوتو صاحب! ہم کسی باغ پر گاڑی روکیس۔گاڑی کی صفائی بھی کرلیس گے گندی ہو رہی ہے۔جلدی نہیں ہے جانا تو سلطان گڑھی ہی ہے۔' مسكرات مون كامران كى جانب باته بردهائ اور بولا\_

"آپ کامران صاحب ہی ہیں نا۔ مجھے کرئل صاحب نے فون پر اطلاع دی تھی اور کہا تھا کہ آپ ان کے دست راست ہیں۔"

پان کے دست راست ہیں۔ ''آپ یہ بتاہیے کہ آپ بیسے ہیں۔'' کامران کو یک گونا سکون ہوا تھا کہ کرتل نے بیٹنی طور پراس

کی حیثیت اسے بتا دی ہوگی اور اس حیثیت کے مطابق دہ اس کا استقبال کررہا ہے۔

''میں بالکل ٹھیک ہوں بس میری بٹی کے بارے میں شاید تہمیں معلوم ہو۔وہ بیار ہے جس کی وجہ سے جھے خاصی الجھن رہتی ہے۔ بھگوان نے اگر ستارا کو صحت دے دی تو سمجھ لوسنسار میں میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔'

"بہت افسوس ہوا میری بھی دعاہے کہ آپ کی بیٹی کو صحت ملے۔

"آپ بیٹھے کامران صاحب! کھڑے کیوں ہو گئے۔ آپ کو پتانہیں ہے۔ کرٹل سے میرے کسے تعلقات ہیں۔"

"جی" کامران نے جواب دیا۔

''ویے میر نے کے دوست آئے ہوئے ہیں۔ شکاری ہیں۔ اصل میں ساری زندگی سیر وشکار میں گرری ہے۔ ابھی ہم لوگ شکار کھیل رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ آپ آ جا کیں۔ تو آپ کے اعزاز میں بھی ایک شکار کا پروگرام بنایا جائے۔ چونکہ میر بے دوست آئے ہی اس مقصد کے تحت ہیں۔ آپ کوشکار سے کوئی دلچہیں ہے۔'' کامران ایک بار پھر الجھ گیا۔ پانہیں کرل نے کیا کہہ کر اس کا تعارف کرایا ہے۔ اب دہری الجھن تھی اگر اپنی حیثیت کا اظہار کرتا ہے تو کرئل کی بات نچی ہوجائے گی اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتا ہے تو بعد میں جب اصل حیثیت کھلے گی تو پریشانی ہوگی۔ کو کہ کرئل اسے بہت ہی عزت دیتا تھا۔ بلیکن کرئل کی بات الگ ہے۔ چندر تھی جیسے لوگ حیثیت ول کے تعین میں خصوصیت برشتے ہیں۔

ں میں ۔ تا ہم رانا چندر سکھے نے خود ہی اس موضوع کو بدل دیا اور کسی کو بلانے کے لیے بیل بجا دی۔ دو ملازم دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔

'' مہمان کا تعمل خیال رکھا جائے اور انہیں کسی قتم کی تکلیف نہ ہو۔'' اس کے بعد رانا چندر سنگھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کامران کواس کی شخصیت بہت شان دار نظر آئی تھی۔

ون گزرگیا۔ رَات کا کھانا وغیرہ کھایا گیا۔ کامران کوجس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس پر ابھی تک گفتگو کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ لیکن رانا چندر شکھ کے انداز سے بینظا ہر ہوتا تھا۔ جیسے وہ بھی اس سلسلے میں بالکل جذباتی نہ ہو۔ رات گزرگی۔ دوسرے دن صبح کورانا چندر شکھ نے کہا۔

''میرا کرتل گل نواز کے مسلسل رابطہ ہے۔اس دفت ذرا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں اگر دیر ہوجائے تو محسوس نہ کرنا۔ بیرحو یلی تنہاری ہے اور یہال تنہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔اگر چا ہوتو فون پر کرتل سے بات کر سکتے ہو۔ دالیں آنے کے بعد ہمارے درمیان گفتگو ہوگی۔'' ''بہت بہتر جناب! میں کرتل سے بات کرنا چا ہوں گا۔'' کامران نے کہا۔ مجھی کورگیا نیشور'' ''مطلب'''

''بڑے آ دمیوں کے شوق کا ہمیں کیا معلوم۔'' ڈرائیور نے جواب دیا کامران کو جیرت ہوئی کہ کرٹل نے بھی اس بڑرے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا اور پھر دور سے رانا چندر سنگھ کی حو ملی نظر آ نے گئی۔ عظیم الشان حو ملی چاروں طرف سے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ سامنے کے رخ پر اونچا سا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ جس پر بہت مضبوط بھا تک لگا ہوا تھا۔ پھا تک پر چوکیدار بھی موجود تھا۔ کنور گیا نیشور یار رانا چندر سنگھ در حقیقت راجا ہی معلوم ہوتا تھا۔ راجاؤں والی شان وشوکت یہاں نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت عالی شان تی۔ چوکیداروں نے گیٹ کھول دیا اور پھران میں سے ایک آ کے بڑھ کر بولا۔

"مہاران! کہاں سے آئے ہیں۔ س سے مانا ہے بتانا پند کریں گے۔"

" الله المجميد انا چندر منگھ كے پاس بھيجا كيا ہے اور بھيجنے والے كرش كل نواز ہيں۔"

'' نمست مرکار! اندر آجائے۔ رانا صاحب حویلی میں موجود ہیں۔ ڈرائیور نے چوکیدار کے اشارے پرگاڑی آگے بڑھا دی۔ سامنے ہی حویلی کا صدر دروازہ تھا۔ بائیس ست او نچے او نچے ستونوں کی وسیح عمارت نظر آئی تھی۔ جس کے سامنے باخی سیڑھیوں کے بعد ایک والان تھا۔ والان میں بہت خوبصورت درج ہوئے تھے۔ لینڈ کروزر دالان کی سیڑھیوں کے پاس جا درج ہوئے تھے۔ لینڈ کروزر دالان کی سیڑھیوں کے پاس جا کررکی۔ ملازم نے آگے بڑھ کر دوازہ کھولا اور کا مران نیچے اثر گیا۔ ایک ملازم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشوائی کی اور کا مران اس کے ساتھ چلا ہوا دالان کی سیڑھیاں اثر کرایک کمرے میں داخل ہوگیا۔ اندر پہنچ کر استارے ہوئے دوہ کمرا مجھور ہا ہے دہ ایک ہال ہے جے ڈرائنگ روم کے طور پر بنایا گیا تھا۔ دکور پہطر ز اسے انسان کی ایوں والا فرنچ رقبی و بیز قالین رسٹی پردے۔ آرائش کی لا تعدا داشیاء نفاست سے آراست تھیں۔ کا چوڑے پایوں والا فرنچ رقبی و بیز قالین رسٹی پردے۔ آرائش کی لا تعدا داشیاء نفاست سے آراست تھیں۔ دستے بھیں۔ "آ

کامران نے سوچا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنا نچہ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند ہی کمحوں کے بعد ایک ملازم نے چا ندی کے جھلملاتے ہوئے گلاسوں میں شعنڈ اپانی چیش کیا۔ ''شکریہ .....کیا رانا صاحب کومیری آیدکی اطلاع دے دی گئی ہے۔''

''بی مہاراج۔ انہیں خبرل گئی ہے۔ آنے ہی والے ہیں وہ آپ پانی چیش۔' طازم نے کہااور کامران نے بہااور کامران نے بہااور کامران نے بہادہ کامران نے با افتیار پانی کا ایک گلاس کے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پھراس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا۔ تقریباً وسمنٹ کے بعد سفید براق وحوتی اور کرتے ہیں ملبوس قابل رشک آ وی کمرے ہیں وائل ہوااس کی آنکھوں برسنہری رنگ کی عینگ گئی ہوئی تھی۔ رنگ بے حدصاف شفاف گھنی مونچیس۔ جن پر سفید بال جھلک رہے برسنہری رنگ کی عینگ گئی ہوئی تھی۔ رنگ بے حدصاف شفاف گھنی مونچیس۔ جن پر سفید بال جھلک رہے تھے۔ موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکرا ہٹ بھیلی ہوئی تھی۔ کامران جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ آنے والے نے

رانا چندر سنگھر قول گیا تھوڑی دیر کے بعدا یک ملازم نے کہا کہ کرٹل سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔'' '' بیس تمبارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔'' فون اس کمرے بیس بھی تھا لیکن شاید لائمنیں الگ تھیں۔ ملازم کی رہنمائی بیس وہ ایک ہال نما کمرے میں پہنچا یہاں کوئی موجود ٹہیں تھا۔ ٹملی فون کا ریسیور نے جے رکھا ہوا تھا۔ کامران نے ریسیوراٹھ الیا اور بولا۔

''مہلو.....انگل میں کامران بول رہا ہوں۔'' ''ہاں کامران خیریت ہے گئے گئے ہوکوئی مشکل تو نہیں ہوئی۔'' ''مہیں لیکن تھوڑی ہی المجھن پیدا ہوگئ ہے۔'' در مرین''

''اصل میں رانا چندر سکھ کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی بے تکلفانہ ہے۔ کرٹل صاحب بینہیں معلوم ہو سکا جھے کہ بیس یہال کس حیثبیت سے جمیعہا گیا ہوں۔ پہلی البھن تو یہ ہے۔''

''تو صاحب زادے بیا بھن دور کرلو تم میرے بھینے کی حیثیت سے یہاں آئے اور ای حیثیت یریں ،،،

ہیں قام رھنا ہے۔ ''بیت شکر یہ۔''

''ہاں ۔۔۔۔۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے۔ پہلی بارتہیں بتا رہا ہوں رانا چندر سکھ بھی ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ نہ جانے کیوں کھ بار جھے بیشبہ ہوا اور وہ بھی اس کی آ کھوں کو دیکھ کرکہ اسے اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات پہلے سے حاصل ہیں۔ ہوسکتا ہے اس کے اپنے ذرائع بھی ہوں کے ۔ جھے شہہے کہ کہیں گرشک اور سبتا اس کے یاس موجود نہوں۔''

"درشبة پكوكيي بواكرال صاحب،"

'' مُمَّلِی فون پر اتنی کمی گفتگونہیں کر سکتا یہ بعد میں بتاؤں گائے تہہیں خصوصی طور پر ایک کام کرنا ہے۔ تھوڑا ساحو پلی کا جائز ہ لےلواس کےاطراف میں دیکھوکوئی ایسی انوکھی اور پراسرار چیز تو نہیں ہے۔''

آ پ کا مطلب سینا اور گرشک یہاں آ چھے ہیں۔ یا رانا چندر سنگھ نے انہیں اپنے ذرائع سے
"

یہ ن در میں ہے۔ ''میں نے کہانا میرساری ہاتیں ٹیلی فون پر جھے نہ پوچھوتو بہتر ہے جو کچھ میں بتار ہا ہوں۔اس وقت وہی کرو۔ حو ملی کا جائزہ لو۔ جھے اس کے بارے میں کھمل رپورٹ درکار ہے۔''

"بہت بہتر" میں نے جواب ویا۔

ود اور چھے۔

کام تھا۔لیکن میہ بھی کرٹل ہی کی ہدایت تھی۔ چنانچہاس سے گریز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کامران اپنا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ رانا چندر سکھ کارہائٹی علاقہ مہمان خانے سے ہٹ کرتھا اور ابھی تک کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں آئی تھی۔ جس کا تعلق رانا چندر سکھ کے خاندان سے ہو۔ پورا دن اس طرح گزرگیا اور پھروہ وفت آگیا جب حویلی کی تلاثی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ کامران تیار ہوکر باہر نکل آیا۔

مہمان فانے کے بیرونی مصے میں تاریکی تھی طلام سو چکے تھے۔ کوئی آ ہٹ نہیں تھی۔ کامران نیم روش صصے سے گزرتا ہوا ایک ایسی جگد آگیا جہاں سے ایک چھوٹی می دیوار کود کرحویلی کے دومرے صصے میں پہنچا جا سکتا تھا۔ یو اور کو کر مولی کے احاطے میں وومری طرف اتر پہنچا جا سکتا تھا۔ یو اور کو کی مشکل کام ثابت نہیں ہوا اور وہ حویلی کے احاطے میں وومری طرف اتر تھی گیا۔ بہت دور حویلی کے برطرف خاموثی تھی۔ گیا۔ بہت دور حویلی کے برطرف کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے کان ان آ ہٹوں پر گلے ہوئے تھے۔ حویلی کے کامران اپنی جگدرک کر ہر طرف کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے کان ان آ ہٹوں پر گلے ہوئے تھے۔ حویلی کے بارے میں بیانیوں ان کی موجود تی این بیس۔ ان کی موجود تی گیئر بیسوچ کر تیلی بارے میں بیانیوں کے بھو تینے کی کوئی آ واز بھی نہیں۔ بارک وی آ واز بھی نہیں۔ بازی وی آئی ۔

چٹانچہ کامران کواس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ کم از کم حویلی میں کتے نہیں ہیں۔اطمینان کے بعداء اسلامی ہیں۔اطمینان کے بعداء سے دیوار کے ساتھ ساتھ وہ حویلی کی اصل محارت کی جانب سر کئے لگا۔ بچھ دیر کے بعدوہ حویلی کی بنتی و بیار کئے گئے۔ یہال و بیار سپاٹ تھی اور دور دور تک کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے حویلی کی محارت میں داخل ہوا جا سکے۔

ال عظیم الثان حویلی کے بارے میں دن میں بھی بیائدازہ ہو چکا تھا کہ بیکانی وسی ہے لیکن اب اسے دیکھنے سے رہا ہا تھا کہ واقعی اس کی وسعت بے پناہ ہے۔ کیونکہ یہاں تک پینچنے میں کافی وقت لگ گیا۔ یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ حویلی کے عقبی حصے کوسامنے والے حصے سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ورمیان میں ایک اور نی اور اس دیوار سے دوسری طرف جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ گویا یہ کوشش سے مقصد ہی اردی۔

وہ پہال رک کرسوچنے لگا اور پھر ایک دم اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ چونکہ اچا تک ہی ایک آ ہٹ
کے ساتھ ایک روشیٰ می ابھری تھی۔ کامران کی نگا ہیں بے اختیار اوپر اٹھ گئیں۔ اوپر سے کسی نے کوئی کھڑی کھو کی تھی اور اس کھڑکی سے روشن کی شعاع باہر رینگ آئی تھی۔ کامران ایک درخت کی آٹر ہیں ہو گیا اور اس کھڑکی کا جائزہ لیا لیکن کھڑکی ہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ جس درخت کے بیچوہ کھڑا ہوا تھا اس کی پھیلی ہوئی شاخیں دیوار کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ کچھ کھوں کے بعد کھڑکی ہند ہوگئی۔ آٹری کوشش کے طور پر کامران نے فیصلہ کیا کہ بیے جگہ اوپر جانے کے لیے مناسب ترین ہو سکتی ہے۔ اگر اس درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں سے کام الے کرکھڑکی تک پہنچا جائے تو شاید کام بن جائے۔

عَالمًا تَقْدَير اور وقت نے اس کی یہی رہنمائی کی ہے درخت پر چڑھنا مشکل کام نہیں تھا۔ چنا نچہ اس نے پہلے درخت کا جائزہ لیا۔ پھر جوتے جیبوں میں تھونے اور سے کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا کھڑ کی و بوار

سے پھاوپر تھی لین اب اس کی دراز دن میں سے روشی نہیں بھن رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جس نے بھی یہ کھولی تھی وہ اسے بند کر کے واپس جا چکا تھا۔ درخت کی کی بھی شاخ سے اس کھڑ کی تک پنچنا عمل نہیں تھا اور پھر جانے ہو جھے بغیراس کے ذریعے اندر داخل ہونے کی کوشش خطرناک بھی ہو یکی تھی ۔ چنانچہ کا مران نے دیوار سے جھا نک کر دوسری طرف دیکھا۔ ادھر بھی تاریکی تاریکی می اثر است می مناسب مجھا اس نے دیوار سے جھا نک کر دوسری طرف دیکھا۔ ادھر بھی اثر اس محقی اور ایسی ہی کوشش کے ذریعے دوسری جانب بھی اثر ابی ماسکتا تھا۔ چنانچہ وہ کوشش کرنے لگا اور پھھموں کے بعد اس کے قدم زشن سے جا تھے۔ وہ آگے بڑھا اور جا سکتی مناسب جگہ کا اندازہ کیے بغیر تھارت کی جانب بڑھنے لگا۔ درختوں کا سہار ااس وقت انتہائی تنلی بخش تھا۔ طویل وعریض اطراق و کھی کور درختوں کا سہار ااس وقت انتہائی تنلی بخش تھا۔ طویل وعریض اطراق و کھی کور درختوں کا سہار اس کے تعرب ہوئے تھی اور درختوں کا سے سلہ ختر نہیں ہور ہا تھا۔ لیکن دفعت انہائی بار پھراسے تھکنا پڑا۔

جس جگہ وہ رکا تھا دہاں ورختوں کے درمیان ایک اور وسیح جگہ تھی لینی احاطے کی دیوارتو ایک کٹاؤ

ک شکل میں تھی اور اس کٹاؤ میں زمین پرستارے جگہ گاتے نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جس نگا ہوں

ہے اس چیکنے والی شے کو ویکھا اور پھر آ ہتہ آ ہتہ اس کی طرف چل پڑا۔ واقعی ستارے بھی نظر آ رہے

چک رہے ہے لین پانی میں۔ اب اندازہ ہوا کہ یہ کوئی حوش ہے جس کے سفید سفید کنارے بھی نظر آ رہے

تھے۔ اور قریب چینی پراسے سنگ مرمر کی پھینچیں بھی نظر آ کیں۔ یہ ایک تا الاب تھا وہ آ کے بڑھ گیا۔ حو بلی

کے اس علاقے کا جائزہ لے لیما ہی مناسب ہوگا۔ پانی کوچھوکر چلنے والی ہوا کیس خوش گوارتھیں قریب ہی کہیں

رات کی رائی مہی رہی تھی۔ آ خرکاروہ اس حوش کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ انتہائی خطر تاکہ حالت

میں تھا۔ اس میں کوئی شی نہیں کہ راتا چندر شکھ نے اسے ایک معزز مہمان کی حیثیت دی تھی لیکن معزز مہمانوں کو

میں بھی کہھ آ واب طحوظ خاطر رکھنا چاہیے ہیں۔ اس طرح چودوں کی طرح حو یکی میں چکر گانا غیرا خلاقی حرکت تھی

طرف مڑا ہی تھا کہ اس کے رو نگئے کھڑ ہے ہیں تو جائزہ لینے میں کیا حرج ہے۔ جو کھے ہوگا ویکھا جائے گا۔ وہ کوٹھی کی

اس سوال کا جواب آسان جہیں تھا۔ یہ کون تھا اور کب یہاں پہنچا تھا۔ پھھ پانہیں چل سکا تھا۔
اس سے پہلے یہ جگہ خالی تھی۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ جوکوئی بھی ہے اس نے کامران کو دیکھانہیں ہے وہ کامران کو دیکھ ناہیں ہے وہ کامران کو دیکھ نہیں تھا۔ مران کو دیکھ تھا اور مسلسل ویکھے جارہا تھا۔ ساکت، خاموش، کامران سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا۔
ویکھنے والے کی بھی کیفیت اس سے شلف نہیں تھی آخر کار کامران کو تاریکی میں ویکھنے کی عادی آسکھوں نے و کیکھنے والے کی نشان وہی کررہی تھی۔ اور پھراس کا کیکھا کہ وہ کوئی نسوانی وجود ہے ستاروں کی مرحم چھاؤں اس کے ہیولے کی نشان وہی کررہی تھی ۔ اور پھراس کا لباس بھی سفید تھا۔ سیاہ زلفوں کا بادل کمراور کولہوں سے اتر تا ہوا پٹڈلیوں کو چوم رہا تھا۔ لیکن وہ سنگ مرمرکا ایک جمہہ ہی معلوم ہورہی تھی۔ کون ہے اور اس طرح کیا کررہی ہے۔ اگر پہلے سے کھڑی ہوتی تو بیقینی طور پر ایس جمہہ ہی معلوم ہورہی تھی۔ کون ہے اور اس طرح کیا کررہی ہے۔ اگر پہلے سے کھڑی ہوتی تو بیقینی طور پر اسے دانا چندر شکھ کے ذوق کا ایک اعلی شاہکار کہا جاسکتا تھا۔

ریجیب وغریب احساس کا مران کے دل کو چھوتا رہا۔ وہ خود ہی سنجلا آ کے بڑھا یہ تصورا بھی تک زہن نے نہیں نکال بایا تھا کہ دہ انسان ہے یا کوئی مجسمہ! لیکن مجسموں کے بال فضاؤں ٹین نہیں لہراتے۔ پھر

سیاس قدرساکت کیوں ہے۔اس کے لباس میں بھی کرزش تھی۔ زفیس بھی ہواسے اڑر ہی تھیں اور نیم وا آئکھوں میں ایک ایساسح خیراحساس جبک رہا تھا کہ دیکھ کرانسان سوجائے۔اس کے خدو خال کی دل کثی سحرانگیز تھی اور سانسوں کا زبرد بم قیامت، جسس قریب لایا تھا اور دل کثی اور قریب لے گئی۔اور پھر ذہن اس کے سحر میں کھو گیا۔خوف کا ہراحساس اس کی بے پناہ کشش میں جذب ہو گیا اور کا مران کے مشہرے بے اختیار لکلا۔

"آسستان کے کوئ بیں۔" کول لگا جسر پھر کریا تھی کہ بیات کا اس کے سے انتہار کھا۔

"آپ سسآپ کون ہیں۔" یوں لگا جیسے پھر کے بت آ واز سے متحرک ہوتے ہوں اس کے بدن میں جنبش ہوئی اور اس نے کہا۔

"'سرسوني-"

"مرسوتی-؟" كامران نے سوالیدانداز میں كہا۔

"'يال-"

" کہاں رہتی ہیں۔"

"بيناكيسرول ميل"

"كيا-" كامران جرت سے بولا۔

" ہاں۔ ابھی چندر ما نکلے گا اور راجہ ارندر کارتھ دھرتی پر اترے گا۔ تان سوریہ میرا ہاتھ پکڑ کر جھے رتھ میں بٹھائے گا اور۔

اس کے چبرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی اور کا مران تعجب سے اسے ویکھنے لگا۔ بیاڑ کی اسے بے وقوف بنار ہی ہے۔

اس نے گہری نگاہوں سے لڑکی کا چہرہ دیکھا۔لیکن اسے نوراً اندازہ ہوگیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکی کا معصوم چہرہ اس خیال کی نفی کرتا تھا۔ وفعۃ اسے یاد آیا کہ رانا چندر سنگھ نے اسے اپنی بیمار بیٹی کے بارے بیس بتایا تو تھا لیکن سے وہی نہ ہو۔۔۔۔۔اوراس کی بیماری۔۔۔۔۔ کہیں بید دہنی طور پر معذور نہ ہو۔ کا مران کے دلکو ایک دھکا سالگا تھا۔

" "سنو……" وه احيا نک بولي \_

''جول\_''

"پير چندر ما كب نظے گا۔"

' و تتهیں اس کا انتظار ہے۔''

"'لال ـ''

و کیول ۔''

"جِهِ جانا جو ہے۔"

"کہاں۔"

'' اندر مگری میں ۔ساری رات وہاں سجا ہوتی ہے۔ بیٹا سے سر نکلتے ہیں اور کال تکھنی میرے ۔ سروں پر ناچتی ہے۔ پھر سج ہوجاتی ہے۔ جب کھمل خاموثی چھا گئی تو وہ ہاہر نگل آیا۔اس نے لڑکی کی تلاش میں نگاہیں دوڑا کیں لیکن اب لڑکی کا کہیں پتا نہیں تھا۔ کامران گردن جھکنے لگا۔ پانہیں کیا قصہ ہے لیکن رانا چندر سنگھ پر جس طرح کرتل گل نواز نے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔وہ الفاظ کامران کو یا دیتے۔ کرنل گل نواز نے کہا تھا۔

''وہ واحد آ دی ہے جسے میں نے ان دونوں کے بارے میں بتایا تھالیکن اس انداز میں نہیں اور اب میں نہیں اور اب میں نے اس صورت حال سے آگاہ کرویا ہے۔'' گویا علی سفیان، قزل ثنائی وغیرہ سے کہیں زیادہ رانا چندر سنگھ کے حوالے چندر سنگھ کے اب ابتا کا بیار سنگھ کے حوالے کی تھیں اور پیٹمام تفصیل کا مران کے ذریعے ہی رانا چندر سنگھ تک بی تھیں۔

آخرکار وہ کمرے میں داخل ہو کراپنے بستر پر لیٹ گیا اور پھراس عمر میں نیندتو کوئی مسلمہیں ہوتی۔ پھرض کو رانا چندر سکھے کے آدی ناشتے کے لیے بلانے آگئے انہوں نے کامران سے تیار ہو کر کمرے میں چنپنے کے لئے کہا اور کامران نے پھرتی سے اپنے آپ کو تیار کیا۔ ناشتے کے کمرے میں اس وقت رانا چندر سکھی کا پورا خاندان موجود تھا۔ اور ایک کری پروہ لڑی بھی تھی جورات کو اسے نظر آئی تھی۔ دن کی روشنی نے لڑکی کے حسن کو ما ندنہیں کیا تھا وہ آتی ہی پر محرنظر آئری تھی۔ لیکن نہ تو وہ کامران کو دیکھ کر چونگی اور نہ کامران نے اس قسم کا کوئی اظہار کہا۔ رانا نے سب کا تعارف کراتے ہوئے لڑکی کا تعارف کرایا۔

"نیرشنا ہے۔ رشاوتی میری بیٹی!" کامران کو اپنے اندازے کی تقمدیتی پر ایک خوثی کا سا احساس ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیلڑ کی وجنی مریضہ ہاور رات کو وہ دورے کی کیفیت بیل تھی راجہ اندر، مرسوتی، بیسب و بوائل کی با تیل تھیں۔ بہر حال ایک افسوس ناک بھی تھی اتنی خوب صورت لڑکی اور پاگل ہے۔ کیکن اس وقت تو وہ بالکل نارل نظر آرہی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی اس نے کئی بارلڑکی کا جائزہ لیا۔ اس پرکوئی خاص کیفیت نہیں تھی۔

بہر حال ناشتاختم ہوا اور سب لوگ اٹھنے گئے تو رشنا بھی اٹھ گئ پہانہیں کس خیال کے تحت رانا ماحب نے کہا۔

و د بیشهوگی نهیس رشنا<sup>ی</sup>

"بيٹھول ڈیڈی! کوئی کام ہے۔"

" د منہیں کوئی کام تونہیں ہے۔ بس ایسے ہی۔"

"ديس آب سے ايك سوال كروں مسر إكيانام بان كا ذيرى "

''ارے ہاں! ان کا نام کامران ہے۔ جیرت کی بات ہے کہ بیٹ نے سب لوگوں کے بارے بیٹ کامران کو بتایا کیکن کامران کے بارے بیٹ کامران کو بتایا کیکن کامران کے بارے بیٹ کی کو پھینہیں بتایا۔ ید میرے دوست کرٹل گل ٹو از کے بیٹیجے ہیں۔'' ''ایک بات بتا کیں گے آپ کامران صاحب! آپ کے خیال بیٹ میری عمر کتنی ہوگی۔'' کامران اس سوال پر بوکھلا گیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا لیکن رشنا خود ہی بول بڑی۔

" کیا ش بی ہوں بیب لوگ ہیں میرے گھر والے۔معاف کیجے میں ان کی برائی نہیں کر رہی میں بہت اچھے ہیں۔ لیکن پہنیں کر رہی میں سب بہت اچھے ہیں۔ لیکن پہنیں بھے بچوں کی طرح کیوں بہلاتے ہیں بیلوگ۔میرے ساتھ ہمدروی کی

ی ہوجاں ہے۔ ''ہاں۔'' '''صبح کوتم کیا کرتی ہو۔'' کامران نے پوچھا۔ '''صبح '' ہیں کی معصدم تن انھ کی بھیراس نرائی مخر وطی اُنگلی سرایک طرف اشارہ ک

" صبح ۔ " اُس کی معصوم آواز انجری۔ پھر اس نے اپنی مخروطی انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے

ہوئے کہا۔

''دو کھو۔۔۔۔ جہیں وہ سبز سے تھیلے ہوئے نظر آتے ہیں نا۔وہی میرا گھر ہیں ان کی روشی بجھے سلا
وی ہے۔ پھر سورج نکلتا ہے۔ تو اس کی کرنیں میری آتھوں میں چھتی ہیں۔ سبز پتوں کے نیچ سبز روشی پھیل
جاتی ہے اور اس کے بعد میری آتکھوں میں نیندا تر آتی ہے پھر ستارے جھے جگاتے ہیں۔ میں پتوں کے گھر
سابر آجاتی ہوں پھر یہاں کھڑے ہوکر چندر ماکے نکلنے کا انظار کرتی ہوں اور اس کے بعد چندر ماکا رتھ
نیچ آجا تا ہے اور میں اس میں بیٹھ کرچا ندگر چلی جاتی ہوں۔ جہاں وہ میرا انظار کرتے ہیں اور کال کھی
رقص کرتی ہے ہیں یہی تو میرا جیون ہے تان سور یا کہتا ہے کہ میں بیلے کھول کی طرح پووتر ہوں۔
ہوتا ہوگا۔۔۔۔۔ وہ کھوئی کھوئی تی ہا تیں کرنے گئی۔ اس کے لیچ میں اتی مصومیت تھی کہ کامران اپنا ول ڈو دہتا ہو
محسوں کرنے لگا۔ یہاں کا ماحول اگر کی کے پراسرار اور حسین وجود نے چند کھات کے لیے بجیب تی کیفیت بید
کردی تھی۔کامران کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ بیلا زی طور پر رانا چندر شکھ کی بٹی ہے وقعیتہ ہی اسے پھ

''اس طرح توتم روزانہ یہاں آتی ہوگی۔'' ''ہاں نے چندر ما تو روز ہی نکلتا ہے تا۔'' وہ بدرستور معصوم کیجے میں بولی۔ ''اچھاا یک بات بتا ؤسرسوتی تمہارا کوئی اور نام بھی تو ہوگا۔'' ''نام....''اس نے کامران کی طرف و کیھے بغیر بدرستور کھوئے کھوئے انداز میر

"نام....."اس نے کامران کی طرف دیکھے بغیر بدوستور کھوئے کھوئے انداز میں سوال کیا۔ پھر بولی۔ " پیانہیں .....اورکوئی نام تونہیں ہے میرا۔ بس یہی نام ہے۔"

'' فیک ہے تم چندر ما کے نظنے کا انتظار کرو۔ پس چاتا ہوں۔'' کا مران نے کہا لڑی نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں وی تھی۔وہ بوستور آسان کی جانب ویکھتی رہی تھی رہی تھی۔ کا مران ایک گوشے میں چھپ گیا۔وہ ویکھتا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد لڑی پر کیا روعمل ہوتا ہے۔ لیکن لڑی کو جسے یا دبھی نہیں تھا کہ وہ الر سے ملا تھا۔ وس پندرہ منٹ گزر گئے دفعۃ کچھ آوازیں سنائی ویں اور کا مران اپنی جگہسٹ گیا۔ حویلی کے مغربی جھے سے کوئی اس طرف آرہا تھا۔لیکن کوئی ایک آوئی نہیں تھا۔ بلکہ بہت سے افراد شے اور پھر ایک اور مغربی حسے سے کوئی اس طرف آرہا تھا۔لیکن کوئی ایک آوئی نہیں تھا۔ بلکہ بہت سے افراد شے اور پھر ایک اور مغربی حسے دو آرہ کی جھی ہوئے جھے دی ہوئے تھے۔ پچھلے جھے منظر نگا ہوں کے سامنے آیا۔ ایک بھی ویلی میں وافل ہوئی جس میں چارگوڑے ہوئی ہیں قان تھی اس بھی ہوئی کے اوا طے کی دیوار کے پاس پیٹی کا مران کو سے بچھ میں نہیں آیا کہ وہ وروازہ کہاں سے نمودا، کی بھی اس دروازے سے باہر نگل گئی تھی۔کا مران کی نگا ہیں دور تک کا جائزہ لیتی رہی تھیں ہو کیا۔ بھی اس کی سجھ میں نہیں آئی تھی۔ کا مران کی نگا ہیں دور تک کا جائزہ لیتی رہی تھیں ہوئی۔ بھی بیا سراا، بھی بیا سراا، کی سے جو بی اسے بڑی بھیب وغریب لگ رہی تھی۔ پی اسراا، بھی سے دی باہر نگل گئی تھی۔کا مران کی نگا ہیں دور تک کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ بھی بیا سراا

19

پنچ اور بات ان کے درمیان چیر گئی جس کی کوئی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جو تفصیل میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کدان کے پاس پھھا یہ پر اسرار نشانات موجود تھے۔ جو تبت یا چین کے پر اسرار علم میں آئی وہ یہ ہے کدان کے پاس پھھا یہ پر اسرار نشانات موجود تھے۔ جو تبت یا چین کے پر اسرار علاقوں کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ شاید کی ایسے طیع الشان خزانے کی تفصیل جو کلی سفیان کو ویڈیو لھم کی ایسے سات سے میں ایسے سیاح نے بنائی تھی جس کا بعد میں کوئی پانہیں ملاتھا۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک انسانی ڈھا نے کے پاس سے برآ مرجوئی تھی۔ یعنی جس شخص نے بدویڈی پوللم بنائی تھی وہ مرچکا تھا۔ بہر حال بیدنہ جانے کیے کیسے ڈورائع ہے ہوتی ہوئی علی سفیان کے پاس پنچی اور علی سفیان اسے لے کر یہاں ووٹر پڑے قبل میں ڈورائع ہے ہوتی ہوئی علی سفیان کے پاس پنچی اور علی سفیان اسے لے کر یہاں ووٹر پڑے وقعات اور شواہد کے جس سے بتا چلی تھا ووٹر پڑے وی جوائے آپ کونہ جانے کیا تھا ہمی تھا اور اس نے قزل ثنائی صاحب کو خاصی مشکل میں ڈال دیا اس کانام والش تھا۔''

بنا کا کا کا کا اوروں کے مواملات ہیں انہی کے چکر ہیں صورت حال بیہ ہوئی ہے کہ جب وہ ویڈ یوفلم "بیان لوگوں کے معاملات ہیں انہی کے چکر ہیں صورت حال بیہ ہوئی ہے کہ جب وہ ویڈ یوفلم دکھائی گئی تو ان میں ایک جگہ دو کر دار جو ایک طرح سے بنیا دی حیثیت کے حامل تھے نظر آئے لیعنی ایک لڑکی اور ایک عمر رسیدہ شخص اور بیدونوں سبیٹا اور گرشک ہی تھے۔"

"كيا.....؟"رانا چندر سكوا فيل پا-

''انتهائی حیرت انگیز .....انتهائی حیرت انگیز بات ہے۔اوہ مائی گاڈ کیا واقعی!''

"چي!"

"وه اب بھی وہال موجود ہیں۔"

''وہی بات میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں صورت حال یہ ہوئی کہ کرٹل صاحب ان دونوں کو ویڈیو قلم میں دیکھ کر جیران رہ گئے۔ان کے تصور ہے بھی باہر تھا کہ ایسی کوئی صورت حال ہو بھی ہے۔ بہر حال وہ اس وقت اس بات کو پی گئے۔ جھے انہوں نے خاص طور سے اہمیت دی اور اس قابل سمجھا کہ اس راز میں شرکے کرلیں۔

چنانچہ ہوارے درمیان جو گفتگو ہوئی اس ش ش نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ اگر بدلوگ قابل احتاد ہیں۔ میر امطلب علی سفیان اور قزل ثائی وغیرہ تو آپ اس سلسلے میں انہیں راز دار بنا لیجیے اور بیہ تا دیجیے کہ بید کروار آپ کے پاس اس طرح آئے اور یہیں موجود ہیں کرتل صاحب نے میری بات سے اتفاق کرلیا اور تیار ہوگئے کیئن ای رات ہگا مہ آرائی ہوئی اور پاچلا کہ وہ ویڈیوفلم غائب کرلی گئی اور انہائی حمران کن بات سے تی ویڈیوفلم سیتا کے ہاتھ سے گرگئی اور کرتل بات سے تی ویڈیوفلم سیتا کے ہاتھ سے گرگئی اور کرتل بات سے گئی اور کرتل بیات سے گئی اور کرتل گئی اور کرتل ہوگئی اور کرتل ہیں ہوگئے۔ "رانا چندر تنگھ نے دونوں ہاتھوں سے سر

" تو کیاان دونوں کا پھر پانہیں چل سکا۔"

جاتی ہے بہلانے کے اندازیں مجھے صحت مند کہا جاتا ہے اور ش سوچنائتی ہوں کہ مجھے کوئی بیاری ضرور ہے ور شرب لوگ جھے ہدر دی کیوں کرتے۔''

دونہیں بیٹا!الی بات نہیں ۔ ظاہر ہےتم ہماری اکلوتی بٹی ہو ہر محص تمہارے لیے متر دور بہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بہترین گلبداشت کی جائے۔''

یں چہر، اول کہ جاری ، رس بید سے فی بعث اللہ است کی دوائیں کھلائی جاتے ہیں۔ گہداشت کی دوائیں کھلائی جاتی ہیں "
سمجھ رہے ہیں آپ کامران صاحب بیمیری گلہداشت کی جاتی ہے۔''اس نے کہا اور خاموثی سے گرون جھا کہ باہر نکل گئی۔فضا کچھ بوجمل ہوگی تھی۔فقہ رفتہ تمام لوگ وہاں سے چل پڑے اور صرف چھار سکھ وغیرہ سمال رہ گئے۔

''' کمرے میں چہنچنے کے بعدرانا نے دردازہ بند کرلیا اور پھر بولا۔

''رشنا کو دی کی کرشہیں افسوں ہوا ہوگا میری اکلوتی پی ہے بس میری بذھیبی کہوہ کچھ ڈبنی 'کلیف میں مبتلا ہوگئی ہے۔اچھا چھوڑ و رہے بتاؤ کہ کیا پیغام دیا ہے کرٹل گل نواز نے تمہیں میرے بارے میں۔''اس زکہ ا

" کرٹل صاحب نے جو تفصیل بتائی ہے وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔"

'' و کیموفون پر انہوں نے مجھے مختصر حالات بتائے تھے اور ریکہا تھا کہ ساری تفصیل مجھے تم بتاؤ کے میں ایسا کرتا ہوں کہ کرٹل سے تبہاری فون پر ہات کرائے دیتا ہوں۔''

"" پضرور ميري بات كرايخ ليكن كيابات كراكي كآپ-"

'دیمی کمتم بھے پر کھل اعتبار کرواور جھے وہ تفصیل بتاؤجو بہت احتیاط کے ساتھ تمہیں اپنے ذہن ا میں محفوظ رکھنی ہے یا پھر جھے بتانی ہے۔''

" کی بھے یہ ہدایت کروی گئی ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جھے کرتل صاحب نے ساری تفصیل بنا کر یہاں بھیجا ہے اور تفصیل کے لیے بیس تمہید نہیں باندھوں گا۔ کیونکہ جھے اس کا حق نہیں پہنچتا۔ بہت پرانی بات ہے جب کرتل صاحب ایک معرکے بیس ایک ریڈارا شیشن پرمشکل کا شکار ہوگئے تھے اور وہاں آئیس دوافراو ملے تھے جو مقامی باشند ہے نہیں تھے بلکہ تبت وغیرہ کے علاقے سے ان کا تعلق تقالیک لڑی تھی، اور ایک معمراً دی۔ کرتل صاحب صرف انسانیت کر شتے سے انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ کرتل صاحب نے ویلی بیس ان کے لیے الگ جگہ بنوادی۔ طویل عرصہ ہوگیا اس بات کو ان کے ذہن سے کہ بنوادی۔ طویل عرصہ ہوگیا اس بات کو ان کے ذہن میں کئی کہ ان دونوں کی شخصیت کا کوئی حصہ پر اسرار ہوگا۔ پھی عرصے قبل کرتل صاحب سے میں کہ میں جب بھی کہ ان دونوں کی شخصیت کا کوئی حصہ پر اسرار ہوگا۔ پھی عرصے قبل کرتل صاحب سے میں کہ میں کہ دوروں کی شخصیت کا کوئی حصہ پر اسرار ہوگا۔ پھی عرصے قبل کرتل صاحب

ووعلى سفيان ـ "رانا چندرسنگھ نے لقمه دیا۔

"جی علی سفیان! توش بتار ہاتھا کہ رانا صاحب کہ بھے خلص دوست جن میں علی سفیان ان کی مسز امید اللہ اللہ کا مرز اللہ اللہ کی سند اللہ کی سند سلفا، لیبیا کے رہنے والے ایک صاحب جن کا نام قزل ثنائی ہے ان کی مسزیدلوگ کرٹل صاحب کے پاس

پراسرار کردار نظے۔کیا وہ ہاپ بیٹی تھے؟'' ''کچیزمیں کہا جاسکا ان کے ہارے ٹیں۔'' ''انہیں تلاش کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے ہوگ۔'' ''ناکام کوشش۔ بھلا آئیں کہاں تلاش کیا جاسکتا تھالیکن ایک ہات کا امکان ہے۔'' ''کیا۔''

'' ہوسکتا ہے وہ ہم سے زیا وہ دور خدر ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ان علاقوں کا سفر کریں۔ جہاں ہم جا کیں '' رانا چندر سنگھ پر خیال انداز ہیں گرون ہلانے لگا چر بولا۔

''جسی ویری گر۔۔۔۔۔اس کا مطلب ہے کہ جھے سارے کام چھوٹر کرآئ جی سے اس مہم کی تیاریاں شروع کردین چاہئیں۔ اصل میں مہمات تو بہت می ہوتی ہیں۔ ہم ایک ٹارگٹ بٹاتے ہیں اور اس تک چنچے کی کوشش کرتے ہیں کیون اس قیم کے ول جب واقعات واقعی بڑے انو کھے ہوتے'' رانا چندر تھے ہے بہت ک پاتیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ دونوں رخصت ہوگئے۔ کامران اپنی آ رام گاہ میں آگیا بہت سے خیالات اس کے ول میں آرہے تھے اور وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بات اس نے کرل گل نواز کو بھی نہیں بتائی تھی کہ خود اس کے ساتھ بڑے جیب وغریب واقعات پیش آئے ہیں ویڈیوفلم والا معاملہ تو خیر کرل کو بتا ٹا بڑا صفروری تھی اور وہ ویڈیو کیسٹ اس نے کرل کے حوالے کرکے ذہانت کا ثبوت دیا تھا وہ بات چھپائی نہیں جائی جی سے تھی لیکن گر شک اور سیتا کی اس کے پاس آ مداوران کا یہ بتا تا کہ وہ حویلی ہی میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہم چز ان کی وہ نامعلوم بکواس جو انہوں نے کا مران کے بارے میں کی تھی کہا ل کا مران کو اپنے آپ پر نبی آئے گئی کا مران کے بارے میں کی تھی کہا ل کا مران کو اپنی تا گا کہ کا مران کے بارے میں کی تھی کہا کہ کا مران کو اپنی آئے کیا ہوت کے کیما انوکھا موڑ لیا تھا۔ جارہا تھا۔ کین بھلا ہو اس کی کردیوا گی کا مران کی جو ایوا گیا کہ کی کہا کی حدر ندگی نے کیما انوکھا موڑ لیا تھا۔ جارہا تھا۔ کین بھلا ہو جارہا تھا۔ کین بھلا ہو کی کہا کہا کہا کہ کی کیما انوکھا موڑ لیا تھا۔

لیکن بہر حال ایک بات ہے اس طرح ماضی کو بھلانے میں زیادہ آسانی ہوجاتی جس طرح کے کرواروں میں وہ گھر گیا تھا۔ ان میں زئدگی کے لا تعداد ہڑا ہے چھے ہوئے تھے بہت ساری شخصیتیں اردگرد بھر گئی تھیں اور پہ بہنا غلط نہیں ہوگا کہ حسین مستقبل بار بارد ووت دے رہا تھا۔ ٹانیہ از پھے وہا دہا سالگادٹ آمریز تھا۔ خیر ٹانیہ اور فرخندہ کو تو الی نگا ہوں ہے ویکھا بھی نہیں جاسکتا تھا چونکہ کرئل گل نواز اور ان کے بینے شاہنواز نے کامران کو اپنے ورمیان بالکل اپنے عزیزوں جیسی جگہ دی تھی کرئل صاحب ایک مخلص اور اپنے شاہنواز نبی باپ بھی کا لی تھی ۔ ان دونوں کے خلوص کو کسی بھی طرح واغ وار کرنے پرموت کو انسان تھے۔ شاہنواز بھی باپ بھی کی کا لی تھی ۔ ان دونوں کے خلوص کو کسی بھی طرح واغ وار کرنے پرموت کو انسان تھے۔ شاہنواز بھی باپ بھی وہ محترمہ آجاتی تھیں جو جان کی گا ہوکہ بنی ہوئی تھیں۔ مرزا خاور بیک کی ا

کی جیمی تھا۔ مرزا خاور بیگ ایک لا لمجی فطرت انسان تھا جب کہ کامران میہ بھی سوچنا تھا کہ بیشخص اس مہم کے درمیان کہیں کوئی مشکل نہ بن جائے۔ چنا نچہاس کی طرف سے ذاتی طور پر ہوشیار رہنا ضروری ہوگا۔ ایک بار پھروہ الفاظ کامران کے ذبین میں گردش کرنے لگے جو گرشک نے کیم تھے۔" دھرم وستونیہ بیں آپ ۔۔۔۔ پاتال برمتی ہیں۔۔۔۔۔پھر کھنا کی گہرائیوں میں انتظار کرنے والی تی پر کھنا۔۔۔۔۔وھرم وھنی! ہمیں کیا '' ونہیں۔'' کامران نے جواب دیا۔ '' اف مائی گاڈ پھراب۔'' ''میدواقعات آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں اصل میں اس دیڈ یوفلم کا غائب ہونا کسی مشکل کا ہا عث نہیں بناچونکہ علی سفیان نے اس کے ٹی پرنٹ ٹکال کیاہے تھے اور مصر میں محفوظ تھے۔''

''اوہ ویری گڈ۔'' ''کرتل صاحب اس کے بعد خاموثی اختیار کر گئے اور انہوں نے اس بارے میں پھٹیٹیں بتایا۔'' کامران نے وہ پوری کہانی اس طرح ساوی کہ وہ ساری با تیں بھی چھپالیں جوخالص اس کا ذاتی معاملہ تھیں۔ رانا چندر سنگھ بڑا حیران نظر آتار ہا۔ پھروہ بولا۔

''اس کا مطلب ہے کہ اس بار کی مہم خاصی خطرناک ہوگی اور ہمارار نے بھی تبت سکیان اور ہمالیہ کی ترائی کے ان پراسرار علاقوں کی جانب ہوگا جہاں کی کہانیاں بڑی سٹنی خیز ہوتی ہیں۔'' رانا چندر سنگھ نے کہا اور پھراچا تک ہی اس کے چیرے پر خوش کے آٹار نظر آنے گئے پھروہ بولا۔

" كرال كل نواز كاند دل سے شكر گزار ہول كه اس نے ہميشه كى طرح بھے پر بھروسه كيا اصل يل مير سے اور اس كي اصل يل مير سے اور اس كي اور كہ اس كے درميان جوالي اہم بات ہے وہ سے كہ ہم وونوں يس سے لا لچى كوئى نہيں ہے۔ بھگوان كى ديا ہے كہ اس نے بچھے بھى بہت كھو يا ہے اور جہاں تك كرال كا تعلق ہے تہارے علم ميں ہو گا كہ اس كے پاس مجى بہت كھے ہے۔ بھى واہ سسمزہ آتے كا عزہ آتے كا عزہ آتے كا دوجوان لاكے كيا تم بھى ہمارے ساتھ ہى ہو كے "

''امکان ای بات کا ہے۔'' کا مران نے مدھم کیچے میں کہا۔ ''کسی اور کے ساتھ ہونے کا بھی کوئی امکان ہے۔''

" إل مرزا خاور بيك " كامران في جواب ويا اور رانا چندر عظم برخيال انداز يس كرون بلاني

''اور میرے لیے کیا کہا ہے کرٹل نے میرامطلب ہے وہ بات جوفون پڑئیں ہو کی۔'' ''آپ کو پچھانتظامات کرنے ہیں۔اس کے علاوہ کرٹل صاحب نے ایک آ دمی کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کا نام حسن شاہ ہے۔''

و المعلق المعلق المعلق المن المنتائي مضبوط، قابل اعتماد اور سيح معنول مين قابل بعروسا شخصيت، وليسه بعي حسن شاه مهار برماته موتائه

"كرئل صاحب كاكبنا بحكم حسن شاه مير ب ساته رب كان

'' ٹھیک ہے۔ ٹیں اسے بلا کرتم سے اس کا تعارف کرادوں گا۔ وہ اس قدر زبروست انتظامی صلاحیت رکھتا ہے کہ بس سمجھلو ہرمشکل کاحل اس کے پاس موجود ہوتا ہے انتہائی طاقت ور اور ذہین ٹوجوان ہے تہمیں والیسی کی کوئی جلدی تونبیں ہے۔''

"دنیس - جھے کہا گیا ہے کہ سارے کام کرکے ہی واپس آؤں۔" کامران نے جواب دیا۔ "دفھیک ہے ڈیئر کامران! تم آ رام کرویش حسن شاہ کو بلائے لیتا ہوں دیسے وہ وونوں بڑے ''ٽو پھرآپ جھے بتائے ۔۔۔۔کیانام ہے آپ کا؟'' ''کام ان ''

''ہاں کا مران آپ جھے بتائے کہ اس عمر کی خواہش بے دست و پا کیوں ہوتی ہے۔جس طرح بھین میں مانے اور بن مانے اس بھر کھٹل جاتا ہے۔ جوانی میں کیوں نہیں مانا عمر کی ہر منزل میں کھٹ ورشی ہوتی ہیں۔ ہر عمر کے کھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جوانی کی عمر کے تقاضوں اور ضرور توں پر کیوں پابندیاں لگاد کی جاتی ہیں۔ بتائے آپ طلب تو طلب ہی ہوتی ہے لیکن بس نہ جانے کیوں پیطلب کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے انسان کی یا پھر سے کہا جاتا کہ سکہ بنا دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے انسان کی یا پھر سے کہا جاتے کہ اس ضرورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتی تو بیآ رز واور بیخواہش دل میں پیدا کیوں ہوتی ہے۔ آپ محمد بنا است اسے مضبوط اور موں تو کہی کہ جب خیالات اسے مضبوط اور مربوط ہوں تو کسی کومریش کیوں کہا جاتا ہے۔ اس لڑک کے الفاظ خدا کی پناہ کتنے خوف ناک سے کوئی بھی جوان آ دی ان الفاظ کون کرو بیا گل کی حد میں واخل ہو سکتا تھا۔

بهرحال وه دوری کی حالت میں پتانہیں اس تتم کی باتیں کر رہی تھی یا پھراس ونت ہو ژُں تھی۔ کا مران کو گزشتہ رات یاد آگئ۔ جب وہ اپنے آپ کو سرسو تی بتارہی تھی۔ ''آپ کس سوچ میں ڈوب گئے۔''

ودنهين مين سوچ ر با بول كه كيا آپ كالفاظ جواب طلب مين-"

" ظاہر ہے سوال کیا ہے میں نے ، لیکن اگر آپ کا ذہن اتنی وسعوں میں نہیں جاسکتا تو چھوڑ و سیجے بس او کے، او کے کیا کہتے ہیں آپ کی پندیدہ ڈش کون ی ہے۔"

"[3"

روس ایک انتہائی خوب صورت بستر پر کتی دی آرام کرسکتے ہیں جھے جواب دیکھے ہاں اور جی نہیں ہے ایک انتہائی خوب صورت بستر پر کتی دی آرام کرسکتے ہیں جھے جواب دیکھے ہاں اور جی نہ کرتے رہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرانا م رشنا ہے۔ میں ہر وفت عزت واحترام کے نام سے پکاری جاتی ہوں کوئی جھے صرف جھے صرف باتی ہوں کوئی جھے داجکماری کہتا ہے کوئی چھوٹی رائی کین میرا ول چاہتا ہے کہ میراکوئی ہم محر جھے صرف رشنا کہے آپ نہیں تم کہ کر کاطب رشنا کہے آپ نہیں تم کہ کر کاطب کر رہ تا میرے باپ نے کر دیا ہے اور میں اس میں الجھ کررہ گئی ہوں ۔ ہمیں انسانی رشتوں سے اتنا دور کیوں کردیا جاتا ہے۔ ہمارے میت کے میں ہوتا ہے ایسا۔"

و المران واقعی اس مجر بوراورمضبوط سوال کا کوئی جواب نہیں دیے سکا تھا۔ وہ ادھرادھرد کیھنے لگا میں نام میں میں بہت کہ اس کا میں کہ اس کا میں کہ اس کا کوئی ہواب نہیں دیے سکا تھا۔ وہ ادھرادھرد کیھنے لگا

تورشنا کے چیرے پرایک نفرت بھری مسلمراہٹ ابھرآئی۔ ''دوب مریے آپ سمجھے۔ ڈوب سے مرجائے جو آپ کی اتنی اچھی شخصیت ہے۔ آپ کو جو ہونا چاہیے آپ وہ نہیں ہیں۔ مجھے بتائے کیا بہ تنہائی میں، آپ اور فاصلے بیسب ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں۔'' کا مران سششدر روگیا تھا۔ وہ نفرت سے ہونٹ سکیٹرےاسے دیکھتی اور پھراپی جگہ سے اٹھ گئی۔ معلوم تھا کہ ہمارے بھاگ ہمیں آپ کے پاس لے جارہے ہیں۔ 'بیر ماری باتیں توجہ طلب تھیں پانہیں ان کا کیا مقصد تھا۔

''میروچیں ذہن کے پردول سے تکرار ہی تیس اور آئھوں شی غنودگی کی ہی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر پلک بڑے بھی نہیں تھے کہ دروازے پر آ ہٹ ہوئی اور کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کامران جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ روشن ٹی اس نے رشناوتی کو دیکھا جو کہ انتہائی خوب صورت سفیر ساڑھی میں انتہائی پروقارنظر آ رہی تھی۔

'' راَت بے شک سونے کے لیے ہوتی ہے اور کسی بھی اچھے انسان کو اس طرح کسی کی تنہا ئیوں میں گُل نہیں ہونا چاہیے۔ کیکن شاید میں اچھی انسان نہیں ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ سو گئے تھے کیا۔'' ''دنہیں سونے کی کوشش کررہا تھا آ ہے۔۔۔۔۔تشریف رکھیے۔''

'' کیوں بے کارالفاظ ضائع کرتے ہیں۔ کامران صاحب! کیا آپ بینہیں کہہ سکتے کہ بیٹھے۔'' اس کی حسین آواز انجری۔

"عليه فيك ٢ ينيه"

''معافی چاہتی ہوں بڑے لاڈ بیارے پلی ہوں اس لیے بہت بڑی ہوگی ہوں۔ جومنہ میں آتا ہے بک دیتی ہوں۔اصل میں کوئی ٹو کنے والا کوئی رو کنے والانہیں ہے۔ حالانکہ ہر فلط لفظ پر اعتراض ہوٹا چاہیے۔آپ بتائیے میرااس میں کیاقصور ہے۔''کامران مسکرا دیا پھر بولا۔

" والقى آپ كاقصور نيس ب\_"

'' منیر هے سوال کر لیتی ہوں مثلاً اب اس وقت دل بیرچاہ رہاہے کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کچھ پڑھے لکھے آ دی ہیں یا پھر گزارے لائق ہیں۔''

'' گزارے والی بات ہی سمجھیں تھوڑ ابہت پڑھا لکھا بھی ہوں۔''

''میرااپنااندازہ ذرااس سے مخلف ہے۔ نیر سسانی فطرت کے بارے میں تو ہر مخص تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔''

''جی شاید تھوڑا بہت۔'' کامران نے پھر جواب دیا۔

"كم ازكم ال حدتك توآ پكواندازه بوگا كرفطرت كے كھ تقاضے بوتے ہيں۔"

''جی بالکل۔'' کامران اسے برغور دیکھتے ہوئے بولا۔ایک عجیب ساتا اُر رشنا کے چہرے پر تھا اور وہ کچھا بھی الجھی کنظر آر دی تھی۔ یہ بات کامران کے ذہن میں پہلے سے موجودتھی کہ وہ ایک منتشر ذہن کی لڑکی ہے۔ چنانچہ اس کے الفاظ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ایک لمحے تک وہ خاموش رہی پھر بولی۔

'' ''عمر کی تین منزلیں ہوتی ہیں۔ بچین، جوانی اور بڑھاپا۔ بچین معصوم خواہشوں کا زمانہ ہوتا ہے۔ جس میں بڑی سادہ سادہ می آرزوئیں ہوتی ہیں۔ اور جوآرزو بھی دل میں ہوتی ہے وہ ماتک کی جاتی ہے۔ اچھے کھانے، مٹھائیاں، کھلونے بس بات اس سے آ گے نہیں ہوتی۔اس کے بعد جوانی آتی ہے آتی ہے نا۔'' ''تو پھر بھےاپی البھن بتاؤ۔'' کامران نے کہا۔

''جو کہنا چاہتی ہوں کہ نہیں پاتی۔اس سے آگے کے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، بھے فور سے دیکھو۔''وہ ایک بار پھر کری سے آٹی اور سینہ تان کر کھڑی ہوگی۔اسے و کھنا بہت شکل کام تھا۔وہ ہولی۔
'' کیا میں صرف احرّ ام کے قابل ہوں۔ میرے لیے کی کی آ تھوں میں خمار نہیں از سکتا، بھے و مکھے کر کس کے ہونٹ خشک نہیں ہو سکتے ۔ کوئی جھے و بھے کر احرّ ام کے مصنوی تقاضے نہیں بھول سکتا۔اس حو پلی میں رہنے والوں کو صرف میرا احرّ ام سکھایا گیا ہے۔ کسی کو بیا جازت نہیں ہے کہ جھے فور سے و کیھے۔ ول کے جذبات زبان پر لانا تو در کنار آ تھوں پر بھی نہ لا سکے۔اس طرح کچل ویا گیا ہے میری روح کو سب قابل نفرت ہیں اور تم بھی ۔ اس نے منظمیاں بھی کہ کہا اس کا چیرہ لال جمیعوکا ہوگیا تھا۔ آگ کی طرح مرخ ہوئی تھی ۔ وہ بھیائی انداز میں کامران مرخ ہوئی تھی۔ وہ اس کی خوب صورت آ تھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ بھیائی انداز میں کامران کے بدن کالمس کامران کو اپنے سینے پر محسوں ہونے لگا۔اس کے اور بے بونٹوں پر پھیلے ہوئے سرمکی روئیس جن میں جن میں پسینے کے قطرے الجھے ہوئے تھے۔اس کی سانسیں کی زیر بھی ہوئے سرمکی روئیس جن میں جن میں بھینے کے قطرے الجھے ہوئے حس کی سانسیں کی نائیس کی سانسیں کی خوب موری تھیں۔

را اس کی از مرک میں میں میں اس میں وحشیں دوڑتی لگ رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں بہت ی کامران کو اپنے پورے بدن میں وحشیں دوڑتی لگ رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں بہت ی لئرکیاں آئی تھیں خاص طور سے سسن خاص طور سے مرزا خاور کی بڑی۔ دہ فیصلہ نہ کر پایا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ درواز سے پر آئی ہوئی اور دولڑکیاں اندر داخل ہو گئیں ان کے چہروں پر گھبرا ہے چھیلی ہوئی متحق انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولالیکن پھررشنا کو دیکھ کرمودب ہو گئیں۔ پھران میں سے ایک بولی۔ "جھوٹی سرکار آپ یہاں ہیں تو آپ کے سونے کا سے ہے آ ہے آ سے اس آ ہے' انہوں نے دونوں طرف سے رشنا کے بازو پکڑ لیے۔ اور رشنا فکست خوردہ نگا ہوں سے کا مران کو دیکھتی رہی۔ اس کے دونوں طرف سے رشا کے بازو پکڑ لیے۔ اور رشنا فکست خوردہ نگا ہوں سے کامران کو دیکھتی رہی۔ اس کے جہرے کی آگ آ ہستہ آ ہستہ جھنے گی اور پھروہ بنس بڑی اور کامران کی طرف و کیکے کرگردن بلا تے ہوئے بولی۔

"شايد باہر جائد تكل آيا ہے اندر جی اميراانظار كررہے ہيں۔"

" آئے ...." اور کا اس کے بھوئے باہر نگل کئیں۔ کا مران جمرت زوہ کھڑارہ گیا تھا و ہے اس کا مرض جمید کا مران کی بیاری کا مران کی بیاری کا مران کی بیاری کا مران کی بیمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ لوگ اس کا مرض جمیس جانتے تھے لیکن کا مران کو اندازہ ہوگیا تھا کہ اس کا مرض کیا ہے۔ باہر چاندنگل آیا ہے شاید بیکوئی اشارہ تھا کا مران کے لیے یا پھر و لیوائل کی وہ اہر جو ایک لیمجے کے اندراس کے ول و دماغ میں پھیل گئ تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت کا مران پر ایک جمیب می محرناک کیفیت طاری ہورہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قد موں سے آ گے بڑھا اور ای کری پر بیٹھے گیا جس پر تھوڑی ویر پہلے رشنا بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت ہی پاکیزہ فطرت کا مالک تھا ورنہ کرئل گل نواز کے گھر میں بہت می لڑکیاں تھیں۔ بہت می خوب صورت ملاز مائیں بھی تھیں۔ جوانی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اور بیا عمر احض اوقات آ تھوں کے بہت می خوب صورت ملاز مائیں بھی تھیں۔ جوانی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اور بیا عمر احض اوقات آ تھوں کے رائے اس طرح سامنے آتی ہے کہ انسان کو بہتے میں ایک لیم بھی نے ایک کامران نے اپنے آپ کواپئی یا کیزگی کے سہارے سنجالا تھا۔ وہ کوئی ایسا عمل نہیں چاہتا تھا جواس کی عزت کو داغ دار کردے۔ لیکن اس

وقت ....اس وقت رشنانے ایک عجیب ی ہے گلی اس کے اندر پیرا کر دی تھی۔ اس کا دماغ تاریک ہوتا جارہا

''بردل، بے کار، گھٹیا۔'' ''ایک منٹ .....ایک منٹ سنیے۔'' ''ہوں.....فرمایے۔'' ''میری بات توسنی .....رشنا تی۔'' ''حیالی سے چلنے والے لوگ جھے ناپیند ہیں۔''

'' آپ میری بات سنے۔ بہت زیادہ مد بر بننے کی کوشش نہ کیجیے۔'' کامران نے کہااور دہ چونک کررک گئی۔ پھراس نے کھا۔

" د کس انداز میں بات کررہے ہیں آپ جھ ہے د مکھ رہے ہیں نا۔ دل کی ہر بات کہ چک ہوں آپ سے اور اس کے بعد، کہے، سنیے، آسیے، جاسیے، رشا تی !"

''بات پنہیں ہے حرمہ! اصل میں آپ کے طبقے کے لوگوں کو ادب و آواب ہی سے خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کانیا منصب گھٹا ہوئے دیکھا ہے۔ یہ نظفی اور بے ساختگی آپ کے مزاج کو برہم کردی ہے۔ کیونکہ آپ کو اپنا منصب گھٹا ہوا حسوں ہوتا ہے۔ جھے کیا ضرورت می کہ میں آپ کو بلا وجہ اپنائیت سے مخاطب کرتا کیا جواب ماتا جھے آپ سے ۔ یہی نا کہ میں برتمیز ہوں۔ گھٹیانس کا گھٹیا خض ہوں۔ بزے لوگوں سے بائیں کرنے کا سلیقہ نہیں ہے جھے کہی ہتیں نہ آپ۔' وہ چوک بڑی تو کا مران بولا۔

'' چلوآ وَ بیٹھو۔۔۔۔۔اگرتم ای بات کی خواہش مند ہو۔ توبات پیٹیں ہے کہ ٹیں اس انداز میں کسی کو مخاطب کرنا نہیں جانتا آؤ۔۔۔۔۔ادھرآؤ کہ بیٹھو۔'' اس کے چبرے پرایک جیرت زدہ می مسکراہٹ پھیل گئی یوں لگا جیسے وہ ان لفظوں سے بندھ گئی ہو۔وہ واپس آ کرکری پر بیٹھ گئی۔ تب کامران نے کہا۔

> ''جو پچھتم نے کہاہاس کا جواب جاہتی ہونا۔'' ''ہاں ہاں.....''وہ پر شوق لیچے میں بول۔

'' یہ بتاؤ کہ بچپن کے تعلونے جوانی کے طاق میں آسجیں تو پھر کس شے کی طلب ہوتی ہے۔'' ''خود سے جواب مانگو۔'' وہ بولی۔

' ' ' ' ' بنیں رشا۔ جوانی سب کے لیے ایک جیسا تجربنیں ہوتی۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر شخص کے لیے ایک الگ تحریر بن جاتی ہے۔''

'' کواس کرتے ہوتم گرمیوں کی سنسان دو پہر میں، جاڑوں کی کمی راتوں میں، اس وقت جب آ نکھ سوتے سوتے اچا تک کھل جائے۔ بارش کی اس بھیگی شام میں جب تنہا کمرے کی کھڑ کی سے خفی تنظی پھواریں آ کر بدن کو بھگو میں تو دل میں کیا تصور آتا ہے۔ کوئی احساس کوئی خواہش نہیں جاگتی؟ اس عمر کی طلب کے تمام رائے ایک ہی سمت جاتے ہیں مسٹر کامران ایک ہی سمت۔''

> '' کیا بیآ خری بات ہے۔'' کامران نے مسکرا کرسوال کیا۔ مدس مدس ''

'' ہاں بیر کمی کی طلب ہے۔ بیر سائسوں کی آرزو ہے۔ حقیقیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ دوہاتھ پاؤں، دوآ تکھیں، ناک، کان، دماغ، دل سب یکساں ہوتے ہیں۔'' کے درمیان واقعی بڑے گہرے تعلقات ہیں اور اگر ان تعلقات میں ایک اسی وراڑ پڑ جائے، جو کامران کی

شکل میں ہوتو اس ہے زیادہ درونا ک بات اور کوئی نہیں ہوسکتی جبکہ کرٹل گل نواز کامران پر بے صداعتا د کرنے لگا تھا۔اعماد کو قائم رکھنا ہی تو زندگی کامعیار ہوتا ہے۔ویسے رشنا کو ناشتے کی میز بردیکھا تھا۔اور ایک دم خوف

کا سااحساس ہوا تھالیکن اس کا چیرہ اس طرح صاف شفاف تھا جیسے اسے اس بات کاعلم بھی نہ ہو کہ رات کو

اس نے کامران سے ملاقات کی تھی۔

کا مران جیپ لیے کرنگل گیا سلطان گڑھی کوئی قابل ذکر جگہ نہیں تھی۔چھوٹے قصبے یادیہا توں کا

سامعیار تھا اس کا۔ زیادہ تر کی سرکیس ٹوٹے چوٹے بازار ایک پست زندگی کے تمام تر آ ڈارلیکن نواحی علاقے پیلی سرسوں سے سبح موئے تھے۔ اور سرسول کی مبک نے ماحول کوخوشگوار بناویا تھا۔ پیلی گیڈنڈی پر بہت دور تک جیب دوڑا تا رہا۔ پھر کافی فاصلے پر اے کسی کیج قلع کے کھنڈرات نظر آئے ایسی جگہیں قابل

غور ہوا کر فی ہیں۔اس نے سوچا کہ ذرا جا کر دیکھے ویران قلعہ کس نوعیت کا مالک ہے۔ چنانچہ جیب پگدندی یر موتی موئی آخر کاراس جگہ بھن گئی جہاں بائیں ست ڈھلان میں اتر نے ك بعد كي قلع تك كانجا جاسكا تفا جي ك لي راسة مشكل نبيس تفا وي كي قلع تك كوئى با قاعده

پکرنڈ کا بھی موجود نہیں تھی۔ ناہموار راستوں سے گزرتا ہوا آخر کاروہ قلعے تک پینچ گیا۔اسے قلعے کی تاریخ ك بارك يس بالكل نبيس معلوم تفارايي جكبول كى اگر تاريخ معلوم بوجاتى تو ول چهى بروه جاتى برايين لگنا مہ ہی تھا جیسے زمانہ قدیم میں کسی ہندورا جانے میں قلعہ بنوایا ہو مزے داربات میرتھی کہ کچی مٹی کے جسے تک وہال موجود تھے۔ گودہ ٹوٹ چھوٹ چکے تھے۔ لیکن ان کی موجود کی قلعے کونہایت بھیا تک بنائے ہوئے تھی۔ كي مصنهايت صاف شفاف تقد زياده ترجكهول برجها زيال اگى موئى تهين رايك عجيب ما براسرارسنانا، براسرارسکون یہال موجود تھا کامران جیبے سے اتر کر قلع کے مختلف حصوں میں چکرانے لگا۔ حالانکہ وہ اس طرح کی دلیری کا قائل نہیں تھا لیکن پانہیں کیوں اس وقت اس پر بیر بجیب می کیفیت طاری ہوگئی تھی۔

ببرحال وہ ایک صاف شفاف جگہ بیٹھ گیا اور حالات پر غور کرنے لگا۔ نقزیر میں کیسی ایو کھی باتیں المحی ہوتی ہیں۔ زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا بھلا ان تمام چیزوں سے اسے کیا رغبت تھی۔ ایک الگ تھلگ زندگی کا قائل تھا۔ پھر وقت کے تھیٹروں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور اب سلطان گڑھی کے ان مراسراراور نامعلوم کھنڈرات میں بیٹھا ہوا وہ حالات برغور کرر ہا تھا۔ دفعتا ہی اسے اپنے عقب میں آئیں سنائی ویں اور وہ انھیل پڑا۔

با قاعدہ جنگل نہیں تھا کہ در ندول کا تصور کیا جاسکے لیکن چربھی بیآ ہد اس کے لیے سنٹی خیز تھی اور جب اس نے پلٹ کردیکھا تو درحقیقت اس کے پورے دجوویش شدیدسنٹی دوڑ گئ ۔ گرشک اورسیتا وہاں موجود تے اور آ ہت قدمول سے اس کی جانب آ رہے تھے۔اس وقت ید دونوں اسے انتہائی پراسرار گلوق محسوس موسے۔ يہال ان كى موجود كى اوران كا نظر آنا ايك وہم توسمجها جاسكتا تھا۔ حقيقت نہيں۔وہ جھٹى جيثى آ تھوں سے انہیں دیکھنے لگا دونوں ہی قریب بھن گئے گئے۔ سبتائے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور رکوع کے اندازیں حصک گئی۔ جب کہ گرشک اس کے قبیب آ کرسجد ہے بیش گر بڑا تھااوراس سرموں سرآ وازیں نکل ہی تھیں ۔

تھا وہ اب تک اپنے آپ کوسنجالے ہوئے تھا۔ کمین اس وقت رشنا کے الفاظ نے اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی خود سپروگی نے کامران کوالیک عجیب می جذباتی کیفیت کا شکار کردیا تھا۔ اب تک اس نے ا پنے جذبات کوسنجالے رکھا تھا۔ لیکن اس وفت گرمیوں کی سنسان دو پہر میں، جاڑوں کی کمبی سیاہ راتوں میں يا باولوں بھري شاموں ميں كوئي انگزائي ٹوٹي تھي تو وہ اپني نگاموں پر يا كيزگي كا پردہ ڈال ليتا تھا اور پھر اور بھي خاص طور سے عروسہ نے وہ راستے ، وہ فاصلے ختم کرنے کی کوشش کی جواس نے اپنی ذات کے ورمیان پیدا کرلیے تھے لیکن اس نے اپنے آپ کوسنھالے رکھااوران چندلحات میں رشانے بہت آ گے

قدم بره حادی۔ بوقوف لڑی! پہائیس کس جذباتی بیجان کا شکار ہوگئی تھی۔ ویسے نہ جانے کیوں اسے بار بار لگ رہاتھا کہ جاند کا حوالہ بھی شاید ایک اشارہ ہی تھا اس کے لیے، کامران نے سوچا کہ اس اشارے کو سمجھ جاؤ۔اینے مقصد کے لیے پاگل نہیں ہے اس سے سووا کیا جاسکتا ہے۔لیکن بیرمودا بے حد خطرناک ہوگا۔وہ اگروہاں جائے اور دشنا اے اپنے قرب کے لیے مجبور کرے قو کیا کیا جائے۔

بهت پچھ ہوا۔

بہرحال اس نے اپنے آپ کوسنجال لیا یہ سب غلط ہے بالکل غلط اس کے بعد اس نے مضبوطی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آ رام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ یہ ہولناک کھات درحقیقت وقت كےسب سے مشكل كهات تھے۔اورانبي ميں اپنے آپ كوسنجال ليمناعقل كي نشان دہي كرتا تھا۔ يبرحال يهال ابھي خاصا كام تھا۔ رانا چندر سنگھ نے اس سے ملاقات كر كے كہا۔ "كامران! تم اگر جا بوتو سلطان گڑھی كے نواحی علاقوں ميں گھوم پھر سكتے ہو۔ ڈرائيوراور گاڑي

متہیں دی جاسکتی ہے۔ میں ذرا کام سے جارہا ہوں میں سمحتا ہوں اب جب کرٹل گل نواز نے اپنے اس سفر کا آغاز كرليا بي تو بير مجه بهي تمام انظامات كرلينه جامين چونكه بيربات من البي طرح جامنا مول كه كرال میرے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا میں گے۔میرے اور ان کے درمیان الی ہی دوئی ہے کہ بہ ظاہر لوگ اس کا ممل اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ہم ایک دوسرے پر جتنا اعماد کرتے ہیں شاید بہت ہی کم لوگ ایک دورہے پر کرتے ہول گے علی سفیان بہت گہرا دوست ہے کرٹل کا اور بڑی پرانی دوسی ہے ان کی لیکن بیل مجت ہوں کے ملی سفیان کو بھی وہ ورجہ حاصل نہیں ہے جو کرقل کے دل میں مجھے حاصل ہے۔اس نے ایک بات کہدوی بس مجھ لو کہ وہ بات میری زندگی کا مقصد بن گئی۔ میں فوری تیاریاں شروع کردینا جا ہتا ہوں۔ حسن شاہ آ جائے تو میں تمہیں واپسی کی اجازت دے دول گا تا کہتم کرٹل کو جا کر بٹا دو کہ سارے کام اس کی خواہش

كے مطابق ہوجائيں گے۔ويسے فون پرتوميرااس سے رابط رہتا ہی ہے۔ " فيك بي ليكن مجھ ذرائيو كى ضرورت نبيس ہے اگر آپ گاڑى مجھورے سكتے ہيں توور ديجي" ''بردی اچھی بات ہے۔تم جیب لے جاؤ۔ گھومو پھرواور جب دل جاہے ادھر آ حاؤ۔''اصل میں كامران كے دل ميں ايك خوف سابير علي تفاررشناوتى في رات كوجس انداز ميں ابني طلب اور اپني خواہشوں کا اظہار کیا تھا۔اس کو صرف دیوانگی ہی سمجھنا کافی نہیں تھا۔ یہ دیوانگی اگر پچھاور آ کے بڑھ گئی تو عذاب جان بن جائے گی۔ کیونکہ بہرحال گزرنے والا مرلحہ اس بات کا احساس ولاتا تھا کہ رانا چندر سکھ اور کرال گل نواز

"مہاوسنی! نمی وستو! مبان پر میو ..... ج مومہان پر میو ..... نہ جانے کیوں کامران کے منہ سے

''گرونک! سید هے دوجاؤیہ سب کھی جھے ٹاپیند ہے سیدھے دوجاؤ۔''

" ہے مہانمی سدھو .....ہم تو آپ کے چرنوں کی دھول ہیں۔ دھول کو سرنگوں ہی رہنا چاہیے۔

کیونکہ وہ اٹھتی ہےتو شریر کو گندا کردیتی ہے۔'' " بھے بتاؤتم بہاں تک کیے پہنچے۔"

"مہان وستو ..... ہم تو آپ کے چنوں کے ساتھ ساتھ سگے چررہے ہیں۔ ہماری رہنمائی تو

آپ ہی کریں گے۔ ہم آپ سے دور کہاں ہوتے ہیں۔" "كيامطلب سيتم مير عماته كك كل يهال تك آئ موان في سوال كيا-

"بال كى سدهو .... آپ كے ماتھ ماتھ"

"اس ليك كه آپ مهمان وستوين جارك ليه، جاري رجنما بين جميل سي راسته وكهاني والك"

"ويكهو بينه جاؤ - اكرتم وافعي مير بي لياب ول من اتى بى عقيدت ركت مواديم جمياب بارے میں بتاؤ۔ جب تک میں تہارے بارے میں جانوں گانہیں مجھے تمہاری حقیقت کیے معلوم ہوگی۔''

"آ پ مہمان وردان ہیں عارے لیے۔" " بیتم کہتے ہونا۔ جب کہ میں اپنے آپ کو جانیا ہی نہیں اور میں میر بھی نہیں جانیا کہتم نے جھے اچا تک ہی انتا برامقام کیسے وے دیا ہے۔ تو چر میں نہتمہارا رہبر بن سکتا ہوں نہ پھاور۔ دیکھو.....اگر کسی فلط جمی کا شکار موتوبی فلط فیمی دل سے نکال دو۔"

" وحرم وستونيا كوني غلط فهي نبيل بي جميل بهاري آلهميس سنساريس بهت دورتك و ميكي على مين" " میں تم سے کچھ سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔"

" " مهم حاضر بين مهان وستو-"

" بہلے یہ بتاؤ کہاس وقت تم اور سیتا وہاں بہاڑوں میں کیا کرد ہے تھے۔ جب کرش گل فواز تہمیں لے تھے'' کامران نے سوال کیا اس وقت واقعی وہ اپنے ذہن کوان لوگول کی طرف سے صاف کرنا جا بتا تھا۔اے بوں لگا جیسے صرف اس کی بات کے احترام کے طور پر گرشک اپنی جگہ سے اٹھا ہو۔اور پھرایک مٹی کے ڈھیر پر دوزانو ہوکر بیٹے گیا ہو۔ کامران کی نگا ہیں سبتا کی طرف اٹھیں۔ سبتا کے دل کش چہرے برعقیدت کے نقوش تھے کیکن اس کی آ تھوں میں پندیدگی کا ایک جذبہ بھی تھا جے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ جیسے ہی کامران کی تگاہیں اس سے ملیں۔اس نے جلدی سے گھرا کرآ تکھیں جھکالیں۔لیکن کامران اس کی پرشوق آ تھے وں میں پیندیدگی کی جھلک و مکیھ چکا تھا۔ وہ بھی ووزانو بلیٹھی ہوئی تھی۔ کامران کے ہونٹوں پرمسکراہث

مھیل گئے۔اس نے گرشک سے کہا۔ "بال مجھائے بارے مل بتاؤ۔"

ومهاستو ..... جارے وحمن آپ کے علم میں ہیں۔ وہ مختلف روپ بدل کر ہماری تاک میں لگے ہوئے ہیں۔وہ ہمیں اس منصب تک نہیں وہنچے دینا چاہتے۔جس کے لیے ہمارا امتخاب کرلیا گیا تھا اور جب ماترا بھوانی کا نیسراصفحہ بند ہوا تو وہ ہم پرحملہ آور ہوگئے۔تیسرے پاٹھ کے ختم ہوتے ہی انہوں نے جاہا کہ جمیں پا تال کی گہرائیوں میں وفن کردیں۔لیکن تی سندھورتا کا تو جیون ہی آپ کے ساتھ ہے۔ ماتھراوانی کے چوتھے یا تھ کے شروع ہوتے ہی مارے وحمن چر ہمارے سامنے آگئے۔ تی سندھر تا تو یا تال کی گرائیوں میں آپ کی راہ تک رہی ہے دھرم وستونیا! یا تال پڑتی پر کھنا کی گہرائیوں میں تی پر کھنا اس سے تک آپ کا انظار کرتی رہے گی۔ جب تک دھرم دھنی وہاں تک پھنٹے نہیں جائیں گے۔''

"أيك منك ..... ايك منك ..... ين في تم ساسوال يحد كميا تفا اور تم كماني كوئي اور لي كرييني كئے - يس تم سے صرف يه معلوم كرنا جا بها موں كهتم وبال كيوں چھپے موتے تھے۔"

"وبى توجم بنا رب يين دهرم دعى ! مارى دعمن جوياتال بركهنا على ابنا اقترار جايت بين ہماریے بھاگ کے تیسرے پاٹھ کے ختم ہوتے ہی ہمیں ختم کرنے کی فکریش لگ کے اور ہم، جس کی ذھے داری تھی کہ آپ کو تلاش کرے پاتال پروستو میں پہنچائیں۔ جان بچا کروہاں سے بھا کے وہ لوگ جمارا پیچھا كرد بے تھے۔ سوہم ان غارول بيل آ كرچھپ كئے۔ وہال ہميں كرئل صاحب طے اور ہم نے غنيمت سجھاك وہ جمیں اپنے پاس کے آئیں۔ پرمهاوستو ہر جگہ سنساریس مایا کا بوجھ چل رہا ہے۔ بیلوگ یا تال کا جمومر و کیھ چکے ہیں۔ نہ جانے ، کب اور کھال پہنچا تھا اور چسے جسے زمانہ بدلتا ہے۔ اپنی اپٹی کوششیں کر کی جاتی ہیں سونے چاه کی چک ان لوگوں کا بوب ہے اور بیر یا تال کا جمومر حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کوشش كرتے رہے ہيں وہ جوتصوريں بنائي گئ تيس مارے ليے ضروري تفاكم ہم انبيس وہاں تك جانے سے روكيس - پربات نه بن كل اور بھان پرمتى .....وهرم وستو وه سسرے نے روپ وهار كر پھر سے ہمارے چيچے آ گلے ہیں۔ ہم ندصرف اپنی بلکہ آپ کی سہائتہ بھی کررہے ہیں۔ کیونکد ابھی آپ کے دماغ کے دروازے بند ہیں۔آپ اپنا پرتم نہیں بیچان سکے ہیں۔ جب آپ اپنا پرتم بیچان لیں گے تو آپ کا سامید ہمارے سروں پر موگا اس سے تک ہمیں آپ کی رکھھا کرنا ہی ہوگی۔ہم ان سے چھپ بھی رہے ہیں۔اور آپ کی بھی رکھھا

"اوراگریس تم سے بیکھوں کہ گرشک! تم کی غلط بھی کا شکار ہوکر جھے نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوتو كياتم ميرى بات مان لوكي- "جواب ميل كرشك في عقيدت سي تين باركرون جهكائي اور بولا-

"" پ حكم دو كے تو مان كيس كے ليكن اپنا كام جاري ركيس كے كيونكه جميں اپنا بھي اتم دركار ب ہم اپنا بھی انت چاہتے ہیں او موکوئی آ رہاہے ہم چلتے ہیں۔ پہم سردهانی ..... پرآپ میری طرف سے بے فكرر منا ـ سنسار كي اس منع روب كو بم في الحيمي طيرح بيجان ليا اورا پنا پرش كرما جانتے بيں ـ "

کامران نے بھی کسی گاڑی کی آواز من بھی -اس کی اپن جیپ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی اوراہے نظراً رہی تھی۔اس نے گرون اٹھا کردور تک دیکھالیکن کوئی اور گاڑی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ پھراس نے پاپٹ كرويكها توسيتا اوركرشك اپئي جگه موجود نبيس تھا۔ ايك لمح كے ليے كامران جيران ره گيا۔اس نے اپني

جگہ ہے کھڑے ہو کر دور تک نگاہیں دوڑا کیں۔لیکن ان دونوں کا کہیں نام دنشان نہیں تھا۔ وہ جیرانی سے کردن کھیانے لگا ابھی کچھ ہی لیجے گزرے تھے کہ اچپا تک ہی اسے اپنے با کیں سمت قدموں کی آئیس سنائی دیں اور اس نے ادھر کرون کھیائی۔ یا پی تھاب پوش تھے۔ جن کے باتھوں میں رپوالور دہے ہوئے تھے اور وہ دوڑے ہوئے ات ای طرف آرے ہوئے ات ای طرف آرے ہوئے اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ان لوگوں کو ویکھا۔ وہ آن کی آن میں اس کے باس کی گئے۔ان میں سے ایک شخص نے اپنے چیرے پر سے کالی نقاب ہٹادی۔ بالکل گول اور انتہائی منحوں چیرے والا کوئی سفید فام تھا۔ پہتول کی نال اس نے کامران کی پیشانی کے میں درمیان رکھ کراس پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔

" كهال كئير وه دونول - كهاب چلے كئے -"

''وہ اس طرف'' کامران نے آیک جانب اشارہ کیا تو دوآ دی اس کے اشارے کی جانب دوڑ گئے ۔سفید فام ہوستورغ ائی ہوئی آ داز میں بولا۔

''کیا کہدرہے تھے تم ہے۔' کامران ایک لمعے کے اندراپ آپ کوسنجالنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔اوراسے پی فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ اس کا اگلاقدم کیا ہونا چاہیے۔اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ ''پانہیں۔ کیا بجواس کررہے تھے ان کی زبان میری مجھ میں نہیں آ سکی۔ دھرم وستو ...... پر شدہ دھنی ..... پانہیں کیا کیا ..... میرا خیال ہے وہ نہ تو اگریزی جانے تھے اور نہ مقامی زبان۔''گول چیرے والا سفید فام گبری نگاہوں سے کامران کا جائزہ لے رہا تھا۔کامران بھی اس وقت بڑی اچھی ادا کاری کررہا تھا۔

> پھراس نے خوفز دہ کیجے میں کہا۔ "دلیک ترسیمے"

"ميں يو چھا ہوں اور كيا كهدرے تھے۔ دہ تہيں كب سے جانتے ہيں؟"

" مجھے کہاں جانتے ہیں وہ بھائی! میں تو ایک مسافر ہوں دوسری جگہ سے یہاں آیا ہوں۔ رانا چندر سنگھ کا مہمان ہوں۔ وہ میری گاڑی کھڑی ہے گھومتا پھرتا اس طرف نکل آیا ہوں۔ یہ کپا قلعہ جھے دل چپ لگاچونکہ جھے قدیم عمارتوں سے دل چپی ہے اور میں ان کے بارے میں تحقیق کرتا رہتا ہوں اس کچ قلعے کو دیکھ کر میری وہی رگ جاگ افٹی اور میں یہاں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ جھے تو یوں لگ رہا تھا بھائی جسے وہ دوآ دارہ رومیں ہوں جوای قلع میں رہتی ہوں۔"

" بگواس کرتا ہے یہ لے چلواسے اٹھا کر، لے چلو۔" دوسرے آ دمی نے کہا جو نقاب پہنے ہوئے تھا اس وقت فائرنگ کی آ واز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دوانسانی چینیں۔ وہ شنوں جو کامران کے پاس کھڑ سے تھے وحشت زدہ ہوگے۔ شنوں نے دوڑ کر ایک پکی ویوار کی آ ڑ لے کی اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کامران نے چھلا تگ لگائی اور ایک دوسری ویوار کے پاس پہنچ گیا۔ پھر دہاں سے تیسری دیوار کے پیچے اور اس کے بعد اس نے ان شنوں کو وہاں سے دوڑتے ہوئے دیکھا دہ برق رفآری سے ایک سمت جا رہے اور اس کے بعد اس نے ان شنوں کو وہاں سے دوڑتے ہوئے دیکھا دہ برق رفآری سے ایک سمت جا رہے تھے۔ کامران کی اپنی جیپ کا فاصلہ بہاں سے کافی تھا۔ اگر کوشش کرتا تب بھی ان لوگوں کی ڈگاہوں سے پھی کر اپنی جیپ تک نمیں پہنچ سک تھا۔ لیکن اس نے اتنا فاصلہ اختیار کرلیا کہا گر وہ لوگ واپس پلٹیں تو اسے آ سائی

سے طاش نہ کرسکیں لیکن کچھ ہی ویر کے بعداس نے پھر کسی گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آ واز بن تھی اور پھھ ویر کے بعد آ واز دور ہوتی چلی گئی۔ لیکن بیان اور کہال چلی گئی۔ بعد آ واز دور ہوتی چلی گئی۔ لیکن بیان کھڑی ہوگی تھی اور کہال چلی گئی۔

کامران تھوڑی دیر تک جائزہ لیتا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے بیا حساس ہوگیا کہ اب اس کے قطع بیں کوئی فی دوح موجو وزیس ہے۔لیک بجس اس کے ذہن پر بری طرح سوار تھا۔ وہ تھوڑی ویر تک سوچنا رہا اور اس کے بعد اس کے قدم اس سمت بڑھ گئے۔ جہاں وہ دونوں افراد ووڑتے ہوئے گئے تھا ور بعد بین وہاں فائز نگ کی آ واز سنائی دی تھی۔اثمازہ ٹھیک ہی لکلا۔ کوئی ووسوگز جانے کے بعد اس نے ایک جد بین پرخون پڑا ہوا و یکھا اچھی خاصی مقد ارتھی اس خون کی اور بیتازہ ہی تھا۔ وہ جھک کر کچے قلعے کی جگہ زمین پر نشان تلاش کرنے لگا اور پھر بہت ہی چیزوں کی تقد اق ہوگئی۔کوئی وہاں زخی ہو کر گرا تھا۔خون کی مقدار آئی بھی نہیں تھی کہ یہ بچھ لیا جائے کہ زخی ہونے والا ہلاک ہوگیا ہے۔ کی ووسرے کے گرنے کے نشانات بھے سہارا لے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات بھے سہارا لے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات بھے سہارا لے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات تھے سہارا لے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات بھے سہارا لے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات تھے سہارا لے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات بھے سہارا لے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات بھی سے سارا سے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات بھی سے سارا سے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات بھی سے سارا سے کراشنے کی کوشش کی گئی ہو۔قدموں کے نشانات تھیں سے کوئی کے کوئی کے کھوڑ کے کھوڑ کی مور کے کی نشانات تو بیت سارے بھی

تھوڑی دیر تک تو کامران قرب وجوار کا جائزہ لیتار ہالیکن آس پاس اسے کوئی انسانی جہم یا ایسے آٹار نہیں طے۔ ایک خوب صورت لائٹر ضرور پڑا ہوا تھا اس نے اس لائٹر کواٹھالیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ عام سالائٹر تھا کوئی خاص بات نہیں تھی اس میں۔ ملائشیا کا بنا ہوا تھا پھے سوچنے کے بعد اس نے لائٹراپٹی جیب میں ڈال لیا اور پھروہاں سے واپس میٹ پڑا۔

اس کے بعدوہ جیپ اسٹارٹ کر کے سیدھا حویلی کی طرف گیا تھا کیکن اب ذہن میں بہت سے خیالات آرہے تھے۔ سینٹااور گرشک کا اس کے پیچیے چلتے ہوئے سلطان گڑھی تک آ جانا اوراس کے بعد ان کی گفتگو ویسے میہ چیز کا مران کے لیے بزی مفتحکہ خیزتھی کہ وہ لوگ اسے اپنا کوئی روحانی پہیٹوا سمجھ بیٹھے تھے۔ بیتو بڑی سے بیتی می بات تھی۔ بیتا کوئی می بات تھی۔ بیتا کوئی می بات تھی۔ بیتا کوئی میں بات تھی۔ بیتا کوئی میں بات تھی۔ بیتا کوئی میں میں خلط نہی انہیں کیوں ہوگی تھی۔ دونوں اس طرح اس غلط نہی کا شکار تھے۔ کہ اندازہ ہوتا تھا کہ آئیں سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔

بہت ساری الجھنیں ذہن پر سوارتھیں۔اس کے بعد پیلوگ جوان ووٹوں کی تلاش میں آئے تھے وہ گول چہرے والا اجنبی سفید فام، معاملات الجھتے ہی جارہے تھے تو پلی تک چنچتے ہہت سارے نتیجے اخذ کر لیے گئے۔ آخری فیصلہ بھی تھا کہ معاملات چاہے جتنے پر اسرار اور ٹا قابل یقین ہوجا کیں ان میں دل جھی لینا ہوگی۔ کرل گل نواز کی وجہہے اور پھراہے شوق کی بات بھی تھی۔

رانا چندر سکھر رات کے کھانے پر موجود نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی حویلی واپس نہیں آیا بہر حال کھانے کی میز پر دشاوتی اور حویلی کے دوسرے افراد موجود تھے کا مران کا ویسے ہی استقبال کیا گیا جیسے رانا صاحب کی موجود کی بیس کیا جاتا تھا ان لوگوں نے خاصی پذیرائی کی تھی اس کی ۔ دشا اس طرح بے تحتی نظر آر ہی تھی، جیسے اس کی کامران سے کوئی جان بیچان ہی نہ ہو۔ بہر حال بینا رائل لڑکی نہیں تھی۔ اس لیے اس پر کسی جیرانی کا اظہار بھی نہیں کیا جاسکیا تھا۔ کھانے کے بعد کا مران خاموثی سے اپنی جگد سے اٹھ گیا۔ بیڈروم میں آب جانگ تھا۔ کھانے کے بعد کا مران خاموثی سے اپنی جگد سے اٹھ گیا۔ بیڈروم میں آب جانگ ہی جو کی سے بات تھی۔ ون کے ہٹگا ہے دماغ کی چولیں ہلا ویٹے کے لیے کانی تھے۔ اب

مزید کسی چکر بیس نہیں پڑنا چاہتا تھا خاص طور سے اسے خدشہ تھا کہ کہیں رشاوتی کمرے میں نہ گئس آئے۔
جیب وغریب لڑکی تھی۔ ایک حسین ترین وجود کیکن کہی کبھی اپنی تمام تر قدر کھو وینے والا اس نے کمرے کا
وروازہ بھی اندر سے بند کرلیا تھا لیکن سوچ کے وروازے بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا کیا خیالات
و بہن جیس چکراتے رہتے کوئی پونے گیارہ بج کا وقت تھا۔ جب وروازے پر وستک ہوئی۔ اور وہ اچھل پڑا۔
ول میں بہی خیال گزرا تھا کہ رشنا آگی۔ ووسری اور پھر تنیسری وستک ہوئی تو بہ حالت مجبوری اس نے اپنی جگہ
سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول ویا۔ کمرے میں تیز روشنی پہلے ہی تھی کیکن وروازے میں رشنا نہیں بلکہ
رانا چندر سنگھ اور اس کے چچھے ایک لیے چوڑے بدن کا طاقت ورسا آ وی کھڑا تھا جواچھی شکل وصورت کا مالک
تھا۔ کیکن چرے کے نقوش انتہائی کھر درے۔ رانا چندر سنگھ کو دیکھ کرکام ران نے اطمینان کی گہری سانس لی۔
رانا صاحب نے اسے بیٹورو کیکھے ہوئے کہا۔

''چہرے سے بھی سوئے ہوئے نہیں لگتے۔ پھر درواز ہ کھولنے میں اتی دیر کیوں کی تھی؟'' ''واش روم میں تھا۔'' کامران نے فورا یہی جواب دیا۔

''ہاں یہی میرااندازہ تھا۔ ٹیٹھو گے تھوڑی ویر ہمارے ساتھ۔''

"جی کیول نہیں۔" کامران نے جواب دیا۔" رانا چندر سنگھ ساتھ آنے والے فحض کواشارہ کرکے اشراق کی کیول نہیں۔" کامران کی اشراق کی این کی کامران کامران کی کامران کامرا

'' کامران کا تعارف کرانا تو میرا خیال ہے بے کار بی ہے۔ کامران بیصن شاہ ہے ہیں مجھے لوکہ میرے تمام امور میں میرا دست راست، میرا انتہائی مخلص دوست حسن شاہ بیٹھو'' حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے کامران سے ہاتھ ملایا اور بولا۔

"کامران صاحب! رانا صاحب مجھے آپ کے بارے ٹس بتا پکے ہیں اور ٹس یہ بات جانتا ہول کدرانا صاحب کا کرنل گل نواز سے کتنا گہراتعلق ہے۔ آپ مجھے اپنے دوستوں ٹس ٹار سیجیے۔"
"دشکر بیدسن شاہ! رانا صاحب تہبارا تعارف بھی مجھے سے اتنا کرا پکے ہیں کہ مزید تعارف کی

ضرورت مليل ہے۔"

''ہاں مجھے رانا صاحب کی بہی تحبیّن حاصل ہیں۔'' ''رمی گفتگو ہو چکی ہے۔'' رانا چندرسگھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"يالكل مالكل"

''اصل میں کامران میں تو ایک کام سے گیا تھالیکن ایک انفاقیہ واقعے کے تحت حسن شاہ تبہاری جانب متوجہ ہوگیا اور ایک طرح سے اس سے تمہارا تعارف بھی ہوگیا۔ ون میں کیا واقعہ پیش آیا تھارتولی کے قطع میں۔'' رانا کے الفاظ برکامران چونک پڑا۔

" أ پ كو آ پ كوكىيے معلوم؟"

''بڑا پراسرار واُقعہ ہے پہلے تم مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہوا تھا۔'' رانا چندر سکھے نے کہا۔ خاصی سنٹی خیز

بات تی ۔ کامران کو بہاں بھی اپنے اعصاب پر قابو پانا تھا۔ بات اصل میں بیتی کہ دہ کرٹل گل نواز سے بالکل مخلص تھا۔ لیکن پھی کہ دہ کرٹل گل نواز سے بالکل مخلص تھا۔ لیکن پھی ایسے داقعات بھی بھی میں پیش آ گئے تھے جواس نے گل نواز کو بھی نہیں بتائے تھے۔ اور اس کی وجہ بیتی کہ دہ ان تمام واقعات کو بھی طور پر سمجھ بھی نہیں پایا تھا۔ رانا چندر عکھ کرٹل کا کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو بات آئی ہونی چاہیے کہ بعد میں نبھائی جاسکے۔ چنا نچہ نورا ہی اس نے اپنے ذہمن میں کہانی مربوط کی اور حسن ماہ کی طرف و یکھنے لگا۔

" حسن شاہ کے بارے میں تہمیں بتا چکا ہوں۔ اب یہ ہمارے تمام معاملات کا شریک ہے اور ویسے بھی رانا چندر نے اتنا ہی کہا تھا کہ حسن شاہ نے ہاتھ اٹھا دیا۔

"بات كالتكسل ندتو زيئر رانا صاحب!معافى جابتا مول-"

" ہاں۔ون کے واقعے کے بارے میں بتاؤ۔"

''آپ سے ان اطراف میں گھومنے پھرنے کی اجازت تو لے ہی لی تھی میں نے۔ جیپ لے کر نکل کھڑا ہوا اور سلطان گڑھی کے اندرونی علاقے ویکھتا ہوا ہیرونی علاقے میں نکل آیا ایک پیلی پگڈٹڈی بہت دور تک جارہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سافا صلہ طے کروں گا۔ سرسوں کے پیلے کھیت بڑے خوش گوارلگ رہے تھے۔ لیکن زیادہ دور نہیں چلا تھا کہ اس مٹی کے بنے ہوئے قلعے کی دیواریں اور فسیلیں نظر آئسی۔ قدیم عمارتوں سے جھے ہمیشہ سے دلچیں رہی ہے میں رہی ہے میں نے جیپ کارخ اس طرف کردیا اور اس کے بعداس قلعے کے اندرواض ہوکراس کی تعمیر کا جائزہ لینے لگا کہ اچا تک ۔۔۔۔۔۔اچا تک ۔۔۔۔۔۔۔ نید کہ کرکا مران پھر رکا اور اس نے حسن شاہ کی طرف ویکھی کھی گھر کولا۔

''گرشک اور سبتا وہ دونوں عقب سے نکل کر میرے پاس بھتے گئے۔ ش آپ کوان دونوں کے بارے بیں بتاتی گئے۔ ش آپ کو ان دونوں کے بارے بیں بتاتی ہوا کہ اور سبتا وہ دونوں عقب بارے بیں بتاتی ہوا کا داقعہ آپ کو بتانا بھول گیا۔

اس دفت کر ل گل نواز کی حویلی بیں آئے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ بیں ہوا تھا کہ ایک دات بارش ہور ہی بی بی میں موسم سے لطف اٹھانے کے لیے باہر نکل آیا تو دات کی تاریکیوں بیں رم جھم بہت خوب صورت لگ دہی تھی میں اس سے لطف لیتا ہوا آ کے بڑھنے لگا کہ اچا تک کوئی بھیا نک وجود جھ پر جملہ آور ہوا۔ اور اس نے جھے نوی کھی سے لوچ کھیوٹ کرر کھ دیا۔ بعد بیں بہت سوچا بیس نے ان کے بارے بیں ہوا کہی بعد بیں بہت سوچا بیس نے ان کے بارے بیس کرئل بھی اس بات کی کوئی وجہ بہر حال آپ نے ان کھنڈرات کو کوئی نام دیا تھا دانا میں مارٹ نے کرکر دانا چندر سکھے سے بوچھا۔

'' ہاں رتولی کا قلعہ کہلاتا تھا وہ اب بھی یہی کہلاتا ہے۔ ویران پڑا ہوا ہے کیکن آسیب زدہ نہیں ۔ ہے۔ تو وہ دونوں تہمیں دہاں نظر آئے۔''

''ہاں۔ وہ میرے قریب پہنچے اور نا مانوس زبان میں جھے سے پچھے کہنے گئے۔ میں نے ان سے بہت طریقے سے گفتگو کرنا چاہی اور اشاروں میں ان سے بعرچھا کہ وہ انگریزی، اردویا ہندی سے واقف نہیں ہیں کیا۔ جھے بوں لگا راناصاحب جیسے وہ میری بات تو سجھتے ہوں۔لیکن اس کا جواب کسی الی زبان میں نہ

''ویری گذ .....'' کامران نے کہااور حسن شاہ بننے لگا بھر بولا۔

''بہرحال بیاسی کھیل کا قصہ ہے۔ ڈیوٹ پارک ٹائی ایک شخص جواس وقت اسطُلگ کی ونیا ہیں ایک اہم کام کررہا ہے بلکہ بیہ کہنا چاہیے کہ ایک بین الاقوائ گروپ کے ساتھ شامل ہے کی طرح میرے طم میں آگیا۔ اپ آپ کو بہت برئی چیز بجھتا ہے۔ بہرحال ہیں نے اس ہوا اور اس نے بھے وہمکیاں دینے لگا۔ ابتداء ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں بعد ہیں ڈیوٹ کواس کا احساس ہوا اور اس نے بھے سے دابطے شروع کردیے چونکہ اس کا قیمتی مال دو تین بار پکڑا گیا اور وہ یہ معلوم کرنے سے قاصر رہا کہ اس کے مال کی مجری کس نے کی ہے۔ میں نے خود ہی اس بتایا کہ ڈیوٹ! بیمیرا کام ہے اور تم سوچ لو بہتو ابھی معمولی پیانے پر ہوا ہے اس کے بعد جو پچھ ہوگا اس کی ذمے واری تہمیں ہی قبول کرنا ہوگی۔ بہرحال ڈیوٹ اوقات ہیں آگیا۔ بات معمولی نہیں تھی اس شام میں ڈیوٹ سے ملئے کے لیے اس کے گھر گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں اس بات معمولی نہیں تھی اس شام میں ڈیوٹ سے ملئے کے لیے اس کے گھر گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں اس کے گھر مہمان آگے ہوئے تھے انہی مہمانوں میں وہ بھی تھا۔''

'' کون ..... بیتو بتاؤ'' را نا چندر سنگھ نے کہا۔ ِ

"إل دراصل أن ش سے ايك شخص كا نام إيكسل برانث تھا۔ ايكسل برانث كول چرے والا و ہی شخص تھا جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے مسٹر کا مران۔ ایکسل برانٹ سے میری ملا قات انڈو ٹیشیا میں ہوئی تھی۔ اچھا خاصا خطرناک آ دمی ہے۔ ان دنوں وہ کسی خزانے کے چکر میں تھا اور طرح طرح کی کارروائیاں كرر باتقا يهر دوسرى بار ميرى اس سے ملاقات نا كاليند ش بوئى وہاں بھى وہ اپنى انہى كارروائيول ش مصروف تھا شایداس کے پاس کچھنزانوں کے نقشے دغیرہ ہیں جو تبت،سکیان کےعلاقے میں کہیں پوشیدہ ہے۔ ڈیوٹ کووہ اپنے منصوبوں کے بارے میں بتا رہا تھا اور ڈیوٹ سے کہدرہا تھا کہ اسے پچھالیے لوگ در کار ہیں جواعلیٰ صلاحیتوں کے ما لک ہوں اور خطرنا ک علاقوں اور راستوں میں اس کے ساتھ سفر کرسلیں۔وو آ دی وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ جو عَالیًا اپنین ہے اس نے اپنے ساتھ شال کیے تھے۔اس کے بعداس نے ڈیوٹ سے کچھفر مائشیں کیں میں نے بیتمام باتیں سنیں اور انہی باتوں میں رانا چندر سنگھ کا ذکر بھی آ گیا۔وہ لوگ کسی اہم کام سے یہاں سلطان گڑھی آنا جائے تھے۔ رانا چندر شکھے اور سلطان گڑھی ، کانام میرے لیے جس حثیت کے حامل تھے آپ کواس کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔بس میں ان کے پیچھے لگ گیا اور پول سمجھ کیجے کہ سائے کی طرح ان کا تعاقب کرنے لگا۔ ڈیوٹ نے اسے دومقامی آ دمی دیے۔دواس کے پاس اسٹینش تھے اور پانچواں وہ خود تھا بیلوگ رانا چندر سنگھ کی حویلی کے گرد چکرانے لگے۔ میں ان کے تعاقب میں تھا۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا کامران صاحب! آپ جیب ٹیں بیٹھ کرچل پڑے تھے۔ بیرآپ کا تعاقب کرتے ہوئے کیج قلع میں پنیج تھے۔اور وہاں انہوں نے جو کارروائی کی اس کی تفصیل آپ رانا صاحب کو بتا چکے ہیں۔ میں نے صرف اس لیےان کے خلاف کارروائی کی کہ آپ رانا صاحب کی حویلی سے ان کی جیپ میں برآ مہ ہوئے تتھے درنہ تھی بات ہے میرا آپ سے تعارف نہیں تھا۔''

''ہاں میں حسن شاہ کی تلاش میں بے شک لکلا تھا کیکن حسن شاہ سے میرا رابطہ نہیں ہوسکا تھا۔ شکر ہے خودحسن شاہ اس وقت تمہاری مد دکو بہنچ گئے ور نہ شاید تمہیں پریشانی ہوتی '' دینا چاہتے ہوں جومیری بھی میں آ جائے۔ ابھی وہ جھے اپنا کوئی منہوم سجھانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچا تک جھے وہاں چھے وہاں پھھ آ بٹیس سنائی دیں اور ایک گاڑی کی آ واز بھی آئی، میں جیرانی سے ادھر ویکھنے لگا اور جب میں نے بلیٹ کر دیکھا تو وہ دونوں غائب تھے۔ میں ابھی جیرائی سے صورت حال کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اچا تک بھے پانچ افراد نظر آئے جو ہاتھوں میں ریوالور لیے میری جانب آ رہے تھے ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے لیکن قریب آ کران میں سے ایک شخص نے اپناچرہ کھول دیا۔ بیکوئی غیر مکی تھا۔ سفید رمگ کی چڑی کا مالک۔ بھے سے اپناچہرہ کھول دیا۔ بیکوئی غیر مکی تھا۔ سفید رمگ کی چڑی کا مالک۔ بھے سے اپنچھے لگے ان کے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اوروہ بھے سے ان کے دوآ دی ان کی تلاش میں اس طرف دوڑا دیے جدھر میں نے ان کے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اوروہ بھے سے ان کے بارے میں اپوچھنے گئے۔ "

''ایک منٹ .....کیاانہوں نے گرشک اور سیٹا کا نام لیا تھا۔'' رانا چندر سکھے نے سوال کیا۔ ''دنہیں بس وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ابھی جو دونوں تمہارے پاس تھے وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ان کا ارادہ تھا کہ جھے اپنے ساتھ لے جا کیں اور یقیناً وہ جھے سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ اچا تک ہی گولی چلنے کی آ واز سانی دی۔

اور دو چینن ابجریں وہ لوگ مجھے چھوڑ کر اس طرف دوڑ پڑے تنے اور اس کے بعد وہ قلع میں عائب ہوگئے شاہ کی طرف دیکھا تو غائب ہو گئے میں وہاں سے واپس چلا آیا ہیہ ہے ساری کہائی۔'' رانا چندر سنگھ نے حسن شاہ کی طرف دیکھا تو حسن شاہ کہنے لگا۔

''بالکلٹھیک ہے۔ یہی سب پچھ ہوا تھا۔'' حسن شاہ کے الفاظ پر کامران چونک کرحسن کو دیکھنے لگا تھا۔ حسن شاہ نے اس واقعے کی تقدیق کی تھی۔ یہ بات ذراجیران کن تھی رانا چندر سنگھ نے فورا ہی کہا۔ دور جسر میں جب جسر میں جسر کا ساتھ کی تھیں۔ یہ بات دراجیران کن تھی رانا چندر سنگھ نے فورا ہی کہا۔

''دوه حسن شاه تھا جس نے ان لوگوں پر گولی چلائی تھی۔جودوڑتے ہوئے گرشک اور سیتا کی تلاش میں گئے تھے۔ان میں سے ایک کی ران میں گولی گئی تھی۔دوسرا کم زخمی ہوا تھا ان میں گولی لکنے والا گر پڑا تھا۔ بعد میں تم نے بہ قول حسن شاہ کے وہاں جا کر جوخون وغیرہ دیکھا وہ اسی زخمی آ دمی کا تھا باقی متیوں اسے سہارا دے کر دوسرے راستے سے اپنی گاڑی تک پنچے تھے اور نکل گئے تھے۔'' کامران چیرت زدہ نگا ہوں سے حسن شاہ کو دیکھ رہاتھا توحسن شاہ نے کہا۔

''اس کے پس منظر میں بھی ایک کہانی ہے کا مران صاحب! جو میں رانا چندر کو بتا چکا ہوں۔' ''میں وہ کہانی کا مران کے سامنے و جرائے دیتا ہوں۔ جیسا کہ کا مران میں نے تہمیں حسن شاہ کے بارے میں بتایا۔ حسن شاہ میرے بہترین ساتھیوں میں سے ہے۔ زبردست انظامی امور کا اور صلاحیتوں کا مالک میرے بہت سے مفادات کی گرانی بھی کرتا ہے ریکین اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا اپنا سلسلہ بھی ہے۔ بیان لوگوں سے خراج دصول کرتا ہے جو تا جا کز دھندے کرتے ہیں۔ ہے نا دل چسپ اور جیرت آگیز بات۔'' سیان لوگوں سے خراج دصول کرتا ہے جو تا جا کز دھندے کرتے ہیں۔ ہے نا دل چسپ اور جیرت آگیز بات۔''

''ہاں حسن شاہ! انہی لوگوں میں سے ہے۔اس کا اصول ہے کہ بھی کسی شریف آ دمی کو پریشان نہیں کرتا۔اور وہ بڑے بڑے تمیں مارخال بنتے ہیں ان کے چکر میں پڑار ہتا ہے اس کا پیچے معنوں میں کاروبار انہی سے چلاہے۔'' "كمامطلب"

" میں اور کا مران صاحب! آج رات کو ایکسل برانٹ سے ملاقات کریں گے اس کی اس رہائش کا ہر جمیں یہ بھی جا چل جائے گا کہ اسے گرشک اور سیتا کا جا معلوم ہے یانہیں ۔ کا مران کے ذہن میں ایک بار پھر سننی بیدا ہوگی۔ گرشک اور سیتا نے اسے جو مقام دیا تھا اس سے اندازہ تو بیہ ہوتا تھا کہ چاہے وہ کی بھی خلافہی شکار ہوں لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ اس کا بیجیانہیں چھوڑیں گے۔ اسی صورت میں ان کا راز صرف خلافہی شکار ہوں لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ اس کا بیجیانہیں چھوڑیں گے۔ اسی صورت میں ان کا راز صرف کا مران کی اپنی حد تک تھا۔ اس راز میں کسی اور کو شامل کیا جائے یا نہیں۔ خیر رانا چندر سکھ یا حسن شاہ کا تو سوال ہی نہیں بیدا ہوتا تھا مگر اس راز میں شریک کیا جاتا تو کرنل گل ٹواز کو ہی کیا جاتا ۔ لیکن بیدا کی مصحکہ خیز عمل ہوتا اس سلطے میں کا مران کوئی صحح فیصلہ نہیں کرسکا تھا۔ البتہ حسن شاہ نے اس سے پوچھا۔

"کوں کامران صاحب! کیا آپ میراساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔" کامران کے ہوٹوں پر

لمراہث چیل گئی۔

" کیول نہیں؟''

''اوکے اوکے۔''

'' بھی معاملہ ابتم لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جس طرح بھی تم پند کرو۔'' رانا چندر سکھ نے کہا کامران کو یہاں پھاور وقت گر ارنے کا موقع مل گیا تھا۔ کیکن اگر پھھا بھی نہیں تھیں اس کے لیے تو وہ ان سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ مثلاً بہت بڑی الجھن رشناوتی تھی۔ جو بہر حال ایک اہم مسلمتی کیونکہ کامران اپنا ان سے گریز کرنا چاہتا تھا اور ان معاملات میں پڑکرا نی پوزیشن خراب کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ بعد میں حدن شاہ نے کہا۔
میں حسن شاہ سے اس کی تفصیلی ملا قات ہوتی۔ حسن شاہ نے کہا۔

یں من ساہ سے اس کی مواہ کا میں ہوئی۔ اور کا ماہ کے بہت بوی اور خوب صورت جگہ منتخب کی ہے میں نہیں جانتا کی دور دراز کوشے میں انہوں نے ایک بہت بوی اور خوب صورت جگہ منتخب کی ہے میں نہیں جانتا کی ایک میں مائٹ کو یہ جگہ کیسے حاصل ہوئی۔ لیکن بہر حال اس طرح کے لوگ اپنا کام چلا ہی لیا کرتے ہیں۔''

''نو پھر کیا پروگرام ہے۔''

''دبس تھوڑی تیاریاں ہیں جو میں کیے لیتا ہوں۔اس کے بعد ہم لوگ اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلیں گے۔''رات کے ابتدائی جصے میں حسن شاہ گاڑی میں بیٹھ کرچل پڑا۔ وہ مناسب رفتار سے بڑے مزے مزے سے سفر کررہا تھا اس کے انداز میں نہ تو کوئی بے چینی تھی اور نہ کوئی ایسا احساس جس سے بیر پتا چلے کہ وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ ویسے بھی مضبوط اور طاقت ورآ دمی تھا۔

سے بیہ پہ پ ہے مدرہ ک رات کی تاریکی میں بیسفر تقریباً چیس منٹ تک جاری رہا پھر دور سے پھی روشنیاں نظر آئیں اور حسن شاہ نے اشارہ کیا۔

''وہ جوروشنیاں نظر آ رہی ہیں وہیں اس کامسکن ہے۔'' ''مگر وہ تو کوئی پارک جیسی چیز نظر آ رہی ہے۔''

سروہ ہو تون پارٹ کی چیر طراح کا ہم "ہاں باغ ہے اور وہ عمارت باغ کے احاطے کے اندر ہے۔ وہ سامنے اس کا درواز ہ ہے۔" کامران نے گردن ہلائی۔گاڑی کچھ فاصلے پرروک دی گئ تی۔ حسن شاہ نے کہا۔ "شاید کیا یقینا پریشانی ہوتی ظاہر ہے وہ پانچ تھے میں تنہا ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ تیرت کی بات ہے حسن شاہ کہ آپ نے تو جانتے ہو جھتے بغیری میری الداد کا آغاز کردیا۔''

" بجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک سیح آ دمی کے لیے کام کا آغاز کیا۔" حسن شاہ نے مسکراتے

ہوئے ہیں۔ ''ہاں اور بیتے آ وم صحیح معنوں میں اب تمہارے ساتھ فسلک ہوگیا ہے۔اب میں کرٹل گل نواز کو پچھاورمنصوبے پیش کروں گا۔ بیر بڑے ضروری ہیں۔

"فِيناً ويعض شاه صاحب! آپ نے مجھے اپنا احسانِ مند کرلیا ہے۔"

' دنہیں دوست! میں تو خوش ہوں کہ بیغرض میں تمہارے کی کام آسکا۔ حسن شاہ نے کہا اور اس کے بعد کافی دیریات چیت ہوتی رہی پھرحسن شاہ بولا۔

'' میں اس وقت آپ سے ملتا کا مران صاحب! مگر جب وہ لوگ وہاں سے فرار ہوئے تو میں نے سوچا کہ آپ تو محفوظ ہیں میں ذراان کا ٹھایا و مکیلوں کہ یہاں وہ کس جگہ ہوتے ہیں یا کس جگہ قیام کریں گے اور جس جگہ انہوں نے قیام کیا وہ دیکھ آیا ہوں ۔''

''اوہ……''ایک بار پھر کامران نے پر تجس نگاہوں سے رانا چندر سکھ کو دیکھا۔ رانا چندر سکھ کا بھی چرہ پر جوش نظر آر رہا تھا۔

"نيه بات تم نے مجھے نہیں بنائی حسن شاہ!"

'' بتانا تھی۔ کین ذرا اطمینان کے ساتھ۔'' حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور رانا چندر سنگھ کامران کی طرف د کیھنے لگا پھر بولا۔

''اب جھے بتاؤ کامران! کیا میں نے حسن شاہ کے بارے میں غلط کہا تھا۔'' کامران کے ہونٹوں پرمسکرا ہے پھیل گئی۔ پھروہ بولا۔

"ميراخيال ٻنهيں۔واقعي پيرز ہانت کي ہات تھے۔"

'' میں معافی چاہتا ہوں میری تعریف ہورہی ہے اس لیے بدالفاظ منہیں کہدرہا بلکہ یج تی بتارہا ہوں آپ کو۔کامران صاحب کو ہیں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ صورت حال سے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے بلکدان کا انداز ہیں بدبات پائی جاتی تھی کہ وہ ان سے خطنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے بداندازہ تو ہوگیا تھا کہ اب اس صورت حال میں وہ لوگ کامران صاحب کوانخوا کرکے لیے جانے یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گ۔ معدد سے خرار ہوجا کیں گے چنا نچہ میں نے سوچا کہ کم از کم ایکسل برانٹ کے مقامی ٹھکانے کے بارے میں معلومات حاصل کرلی جا کیں تاکہ بعد میں ہم اس سے نمٹ سکیں اس لیے میں ان کے پیچے چل پڑا تھا۔''

"ونهيس ميراخيال عم في ايك نهايت مناسب كام كيا تفاء" كامران في جواب ديا-

'' گریداندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ان دونوں کے چکر میں ہے۔ لیعنی گرشک اور سبتا اس کا مقصد ہے کہ پچھاورلوگوں کو بھی مید بات معلوم ہے کہ گرشک اور سبتا یہاں موجود ہیں۔''

'' ایکسل برانٹ خود بتائے گا کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے کیے لگ گیا ہے۔ حسن شاہ نے کہا۔

كرك اندرواخل موكيا\_

ایک بار پر حسن شاہ نے ادھرادھر دیکھا وہ یہ جائزہ لینا چاہتا تھا کہ اندر کی کیا صورت حال ہے خاصی گہری تاریکی پیلی ہوئی تھی۔ اچا تک ہی حسن شاہ کے منہ سے ایک آ داز نگلی اور وہ اچھل کر کامران پر آپڑا کامران اس نا گہائی کے لیے تطعی تیار نہیں تھا چنا نچہ حسن شاہ کی لیبیٹ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پچھسائے انہیں پھلا تکتے ہوئے باہر نگل گئے تھے۔ کامران گرتے گرتے بچاتھا لیکن پھر بھی اس کی کہی میں بڑے زور کی چوٹ گئی تھی۔ اس وقت حسن شاہ نے بھا گئے والوں پر فائر کر دیا نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ لیکن وجوٹ گئی تھی۔ اس وقت حسن شاہ نے بھر جوانی فائرنگ کی لیکن ان دوسر سے جواب میں لگا تارکئی گولیاں ان کے سروں سے گزرگئی۔ حسن شاہ نے پھر جوانی فائرنگ کی لیکن ان دوسر سے فائر وں کا جواب نہیں ملا۔ گرتے ہوئے ٹارچ حسن شاہ کے ہاتھ سے نگل گئی تھی۔ اور کامران کے ہاتھ گئی تھی۔ وہ بھی پالکل اتفاقیہ طور پر کامران کا ہاتھ اس ٹارچ ہوئی کر کے دور تک روشنی ڈ الی لیکن اب سی کا پی نہیں تھا۔ دوسرا ممل بھی ہے افتیار ہی تھا۔ کامران نے ٹارچ روشن کر کے دور تک روشنی ڈ الی لیکن اب سی کا پی نہیں تھا۔ حسن شاہ کی آ واز ابھری۔

" ڈیئر کامران! ٹھیک تو ہو۔"

"بال-"بالكل تعيك بول ليكن بدراه كرم-"

"ہاں ہاں ۔۔۔۔ ایک منٹ ۔۔۔۔ ایک منٹ ٹارچ بند کرو اور فوراً اپنی جگہ چھوڑ دوا ندر اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو معارا کھی نشانہ کے سکتے ہیں۔ "کامران نے بوکھلا کرٹارچ بجھادی اور پھرتی ہے اپنی جگہ سے ہیں۔ "کامران کے بوکھلا کرٹارچ بجھادی اور پھرتی ہے اپنی جگہ سے ہیں۔ گیا تھا۔

· '' وه لوگ گیٹ کی طرف نہیں گئے۔'' حسن شاہ نے سر گوشی کی۔

''جہال بھی گئے ہول گے ہمارے ہاتھ نہیں آسکتے ویسے بیمیری زندگی کا بدترین واقعہ ہے خداکی پٹاہ کسی عورت نے اتناز بروست گھونسا کسی کوئیس مارا ہوگا۔ جومیرے جبڑے پر پڑا ہے۔''

" کیا....." کامران انھل پڑا۔

"بإل-"

"عورت ـ" سوفي صدى عورت ـ"

" کک ....کسے بتا۔"

"كال كرتے ہو يارا مورت كے بارے ميں پالگانے كى كيا ضرورت ہوتى ہے۔" حن شاہ في بيمزاح ليج ميں كہا۔

"'او ہو .....میرا مطلب ہے۔"

'' غالباً تمہیں آ ج تک کمی عورت نے گھونسانہیں مارا۔'' حسن شاہ اس واقعے سے بڑی خوشگوار کیفیت کا شکار ہوگیا تھا۔

"پهرجمي ميں حيران موں۔"

" پار! کمال کرتے ہوگھونسا دس فٹ کے فاصلے سے نہیں مارا جاتا۔ پہلے وہ مجھے سے ظرائی اور اس

''ایکسل برانٹ نے با قاعدہ اس جگہ کی حفاظت کے لیے آ دمی مقرر کیے ہوئے ہیں۔'' ''اندردافلے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔'' کا مران نے سوال کیا۔ ''احاطے کی دیوار پھلانگنی ہوگی۔ آپ کواس میں دقت تو نہیں ہوگی مسٹر کا مران۔'' ''نہیں بالکل نہیں۔'' کا مران نے جواب دیا۔

''تو پھرآ ہے کوئی مناسب جگہ نتخب کریں۔'' تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک جگہ پارک کردی گئی۔ حسن شاہ کے ہاتھ میں ٹارچ موجود تھی اس نے ایک طرف کا رخ کیا اور احاطے کی جانب چل پڑا۔ روشی صرف دروازے پرتھی۔احاطے میں لگے درخت اندھرے میں چھے ہوئے تھے۔

بہرحال احاطے کی و بیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا مشکل ٹابت نہیں ہوا۔ وہ بہ آسانی اندر داشل ہوگئے تھے۔ نہایت و سیج و کریش باغ تھا۔ درختوں کے درمیان وہ بے آواز آگے بڑھنے لگے۔ ٹارچ روش کررنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی۔ درختوں کے سواو ہاں پچھ موجود نہیں تھا۔ ہوا سیبوں اور سنتروں کی خوشبو پھیلاری تھی۔ پھروہ لوگ ورختوں کے آخری سرے تک پینچ گئے۔ سامنے ہی منیا لے رنگ کی ممارت نظر آری تھی۔ جس کے کسی اندرونی کمرے میں روش تھی۔ بہاں رک کر انہوں نے ممارت کا جائزہ لیا۔ اِن کی افظریں گیٹ کا بھی اندازہ لگا رہی تھیں۔ لیکن وروازہ اوّل تو کافی فاصلے پر تھا۔ اور پھر پکھ درخت ورمیان میں تھے۔ جن کی وجہ سے کوئی اندازہ نیس تھا کہ وہاں کیا ہورہا ہے محافظ وغیرہ وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ اچا تک ہی حص شاہ کے منہ سے ایک ہلی تی آ واڑ لگی اور اس نے بارچ کی روش کے علقے کی طرف دیکھا۔ اس کی نگا ہیں ایک خوں خوارکتے پر پڑی ۔ جو بے سے انداز میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمے کا مران بھی حسن شاہ کے ساتھ خوں خوارکتے پر پڑی ۔ جو بے سے انداز میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمے کا مران بھی حسن شاہ کے ساتھ خوں خوارکتے پر پڑی ۔ جو بے سے انداز میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمے کا مران بھی حسن شاہ کے ساتھ خوں خوارکتے پر پڑی ۔ جو بے سے انداز میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرے کمے کا مران بھی حسن شاہ کے ساتھ اور پھرسیدھا ہو کر بولا۔

"اوہوسن شاہ! وہ ویکھواس طرف۔" بید کہدکر کامران بے اختیار آگے بوھ گیا۔ کتے کی لاش سے دس گر دورویسے ہی ایک اور کتے کی لاش موجود تھی۔ حسن شاہ نے جلدی سے ٹارچ بجھادی اور سرسراتی آواز میں بولا۔

"کوئی گڑبوہے۔"

"يقييناً....." كامران في جواب ديا\_

''ہوشیار .....اب میں ٹارچ نہیں جاؤں گا..... پہتول چلاٹا آتی ہے؟''اس نے ایک پہتول کا مران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور کا مران نے پہتول سنجال لیا۔ دونوں مزید احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا اور کا مران نے پہتول سنجال لیا۔ دونوں مزید احتیاط کے ساتھ آگے برخت ہوں گے کین کی برختے ہوئے کا مارت تک پہنچ گئے۔ کتوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ بہاں چوکیدار وغیرہ نہیں ہوں گے کین کی نے کتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ چنا نچہ یہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ آگے برخت لگے۔ آئی ہوگی تھی اور اس نے ہی کتوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ چنا نچہ یہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ آگے برخت لگے۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک لیحے کے لیے رک کر انہوں نے اندر کی آہٹ کی اور پھر حسن شاہ کا مران کو اشارہ

کے بعداس نے گھونسہ بڑ دیا۔ اب ہم خورسوچ لواگر کوئی کی سے گراجائے تو اندازہ تو ہوہی جاتا ہے کہ گرانے والے ایک جغرافی کے جغرافی اسے ایک جغرافی کا جغرافی کا جغرافی کی جغرافی کا جغرافی کا جغرافی کا جغرافی کا براہ اوافل ہے جھے کون تھے؟ کیا جو تھے ہوں کا سراروا قعات کا سامنا کرنا پڑاتھا۔ وہ لوگ یہاں کوئی کا دروائی کر کے نکل گئے تھے کون تھے؟ کیا تھے۔ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہور ہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں کا مران کے ذہمن میں ایک شبہ سرا بھار رہا تھا۔ البشہ اس نے شبے کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا۔ وونوں اندر بھی گئے۔ اندر کے معاملات میں بہتر تھی نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک راہ داری میں انہیں ایک انسانی جسم پڑا ہوا ملا۔ ایک بار پھرٹا رچ روش کی گئی تھی اور اس کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کا مران بری طرح انچل پڑا۔ یہ کوئی غیر کئی تھا لیکن سفید فام نہیں بلکہ اس کے چہرے کی تا ہے جسی رگئے۔ بتاتی تھی کہ وہ انہیں کا باشندہ ہے۔ اس کی گردن نرخرے کے پاس سے ٹی ہوئی تھی۔ اور خون کی کیچڑ کا اچھی طرح جائزہ لیئے کہ بعد وہ وہاں سے گئی تھی کہ دوہ ان بیش مارے جائزہ لیئے کہ بعد وہ وہاں سے آگے بڑھے۔ بہت ہی سنتی غیر صورے حال پیش آ گئی تھی۔ وہ وہاں سے آگے بڑھے۔ بہت ہی سنتی غیرصورے حال پیش آ گئی تھی۔ وہاں سے بھی آ گے بڑھے۔ بہت ہی سنتی غیرصورے حال بیش آ گئی تھی۔ وہاں سے بھی آ گے بڑھے۔ بہت ہی سنتی غیرصورے حال پیش آ گئی تھی۔ وہاں سے بھی آ گے بڑھے۔ بہت ہی سنتی غیرصورے حال بیش آ گئی تھی۔ وہاں سے بھی آ گے بڑھ گئی آ گئی ایک لاش ایک لاش ایک لاش ایک لاش ایک لاش ایک لاش ایک لائن کے دورائی کیا گئی کے دورائی کیوں کا دورائی کیا گئی کی کہ کر ہوائی کے دورائی کیا گئی کیا گئی کے دورائی کیا گئی کہ کی کہ کے دور کوئی کی دورائی کیا گئی کی کھی کیا تھیں کیا گئی کھی کے دورائی کی کر دورائی کی کی کھی کے دورائی کیا گئی کھی کر دورائی کیا گئی کی کھی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کیا گئی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی

ذرے کر دیا گیا ہووہ چھری بھی انہیں ایک بستر پرٹل گئ تھی۔وونوں کی نگا ہوں میں شدید بجسس پیدا ہوگیا تھا۔ اب بیا ندازہ ہور ہا تھا کہ اس عمارت میں ان لاشوں کے علادہ اور کوئی زندہ وجو وموجو دنہیں ہے۔ حسن شاہ نے کہا۔

'' یہ تین افراد وہ ہیں جن میں سے دو کا تعلق اسین سے ہادرایک ایکسل برانٹ ہے باتی دو مقامی تھے جن میں سے ایک شدید زخی ہو گیا تھا۔ میراخیال ہے وہ واپس چلے گئے۔ وہ یہال نہیں تھے۔ یہ نتیوں یہاں تھے آئیں وزئ کردیا گیا۔اب صرف ایک کام کیا جاسکتا ہے مسٹر کامران۔''

کی تھی۔جس کی گرون اس طرح زخرے کے پاس سے کاٹ دی گئی تھی۔ جیسے کسی تیز وھار والی چیری سے انہیں

"كيا؟" كامران في سوال كيا-

''جس قدر جلد ہوسکے یہاں کی تلاثی کی جائے۔ ہوسکتا ہے یہاں کوئی الیمی چیز دستیاب ہوجائے۔جو ہمارے لیے کارآ مدہو۔ لائٹ جلالی جائے۔''

"جييا آپ پند کرين حسن شاه-"

'' روشیٰ کر کے ہراس ممکن جگہ کا جائزہ لیا گیا۔ جہاں کسی چیز کے اُل جانے کے امکانات ہوسکتے ہے۔ تھے۔اور کوئی چیز کہیں سے نہ کی البتہ ایکسل برانٹ کی مٹھی میں دبی ہوئی ایک چھوٹی می ڈبیا دستیاب ہوئی حسن شاہ نے وہ ڈبیا اس کی مٹھی سے نکال کی اور بولا۔

'' او ہو مائیکر وقلم ..... یہ مائیکر وقلم کیسی ہے۔ ادراس کے اندر کوئی مائیکر وقلم موجود ہے۔'' ''مہول .....چلیں''

'' ظاہر ہے لیکن بہت احتیاط سے تین افراد قبل ہوئے ہیں اور تینوں غیرمکی ہیں۔ پولیس کو جب اس کاعلم ہوگا تو بزی زبر دست تحقیقات ہوں گی۔ ہمارے یہاں آنے کا نشان نہیں ملنا چاہیے۔'' پچھ دمیر کے بعد ان کی گاڑی واپس حویلی کی طرف جارہی تھی۔ بڑے سنسنی خیز حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ حویلی میں

داخل ہو گئے اور چرجب برآ مدے سے گزر کرائدر کہنچے تو اچا تک رانا چندر سکھا پنے کمرے سے نمودار ہو گیا وونوں اسے دیکھ کر چونک پڑے رانا چندر سکھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' و آئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ دالیس آنے کے بید عمدہ کافی کا بندوبست کیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ دالیس آنے کے بعد مہیں شدت ہے اس کی ضرورت محسوں ہوگی۔ آجاؤ ۔۔۔۔۔ اندر آجاؤ ۔۔۔۔۔ اس وقت تمام ملازم سوچکے ہیں۔ ویکھو میں نے خود ہی تمہارے لیے کافی تیار کی ہے۔''رانا چندر سنگھ نے اپنی اس خواب گاہ میں الیکٹرک میں کی ہوئی تھی۔ وہ خاصانفیس انسان تھا حسن شاہ نے آگے بڑھ کرکافی ٹکالنی چاہی تو وہ بولا۔

وونبیں اس وقت تم لوگ میری خواب گاہ میں میرے مہمان ہو۔ آرام سے بیٹھواور بیر بتاؤ کہ کب

کارنامہ سرانجام دے کرآئے ہو۔''

''انگسل برانٹ کوقل کردیا گیا۔اس ممارت میں جہاں ہم گئے تھے وہاں ایکسل برانٹ کے ساتھ وہاں ایکسل برانٹ کے ساتھ وہاں اسکیوں کی لاشیں موجود ہیں۔''

''اوہ ...... مائی گاؤ'' رانا چندر سکھ کا ہاتھ کافی نکالتے نکالتے لرز گیا۔ادر کافی چھک گئ۔ جسے اس نے صاف کیا اور پھر ایک ایک بیالی ان وونوں کو پیش کرکے اپنی پیالی لے کر بیٹھ گیا۔ حسن شاہ نے پور ک تفصیل رانا چندر سکھ کوسنائی اور وہ مائیکر وفلم کا رول جو کیس میں تھا نکال کرسامنے رکھ ویا۔

''اوہ.....میرے پاس آٹھ ایم ایم کاپر دجیکٹر موجود ہے۔ کیا خیال ہےاہے دیکھا جائے۔'' ...

پودبیسر دروسہ۔ ''ہاں۔ایس چیزیں میری ولچی ہیں ایک مرتبہ ایک الیکٹرونک مارکیٹ سے گزر رہا تھا جہاں باہر کے ممالک کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ وہال مجھے یہ پروجیکٹرمل گیا تھا بہت خوب صورت تھا اس لیے میں نے لے لیا۔ایسی ہی فلم اس پر چلتی ہے ہم اسے آٹھ ایم ایم کے ساتھ ساتھ زیروایم ایم پر بھی کرسکتے ہیں۔

یمی اس کی خوبی ہے۔''

''تو پھر ہیجی و مکھ کی جائے۔''رانا چندر سکھ نے الماری سے وہ پر وجیکٹر نکالا نھا سا پر وجیکٹر واقعی بہت خوب صورت تھا مائیکر فلم کے کیس سے وہ مائیکر فلم نکال گئے۔ایک بردہ لگایا گیا اور اس کے بعدرانا نے بروجیکٹر آن کردیا۔اسکرین پر وهند لے دهند لے نقوش نمایاں ہونے گئے اور پھر جو دوشکلیں سامنے آئیں بروجیکٹر آن کردیا۔اسکرین پر وهند لے دهند لے نقوش نمایاں ہونے گئے اور پھر جو دوشکلیں سامنے آئیں وہیں دیکھ کے تھی دوسری سیتا کی اور اس کے بعد آگے جوفلم شروع ہوئی دہ ایک نا قابل یقین منظر پرختم ہوئی۔ دهند لے دهند لے رات جگہ جگہ مختلف قسم کی آبادیاں، چلتے پھرتے لوگ اس کے علادہ ایک سرخ لکیر جورات بتارہ کی دھند لے رات جگہ جگہ مختلف قسم کی آبادیاں، چلتے پھرتے لوگ اس کے علادہ ایک مین خور یو آو ھے سور مزند کی طرح جاتا ہوا نان تھا۔ یہ سارے مناظراس فلم میں شے۔کامران سنسی خیز نگا ہوں سے اس فلم کو و کھور کی طرح جاتا ہوا نان تھا۔ یہ سارے مناظراس فلم میں شے۔کامران سنسی خیز نگا ہوں سے اس فلم کو و کھور تھا۔ وہ اس بارے میں تھوڑا بہت جانا تھا اس نے وہ دیڈیوفلم بھی دیکھی تھی جس میں گرشک اور سیتا کو ایک بھی۔ وغریب شکل میں دکھایا گیا تھا۔ کیکن اس تازہ ترین فلم میں وہ دونوں موجووہ شکل میں موجود تھے۔''رانا چندر سکھ نے بوری فلم دیکھنے کے بعدا کی گری سانس کی اور بولا۔

حویلی میں اس کی واپسی پر بہترین خیر مقدم کیا گیا تھا۔ کرنل گل نواز اپنے مہمانوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ قزل ثنائی اس کی بیوی علی سفیان، امینہ سلفایہ تمام لوگ گئے تھے۔ شاہ نواز نہیں گیا تھا جب کہ مرز ا خاور بیگ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے شاہ نواز نے حویلی میں کا مران کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔

" " كرئل صاحب كے براسرار تھيل ش تمہارى اس طرح كى شموليت ميرے ليے واقعى برى حيران كن ہے۔ كرئل صاحب بہت كم لوگوں كوائي معاملات ش اتى مداخلت كى اجازت ويتے ہيں۔ جھے تواب يوں لگ رہا ہے۔ جیسے اچا تك ہى ان كاكوئى كمشدہ بيٹا انہيں ئل گيا ہواور انہيں بيد بتا چلا ہوكہ ہم لوگ ان كى اصل اولا دنہيں ہیں۔"

''ارے ارے ارے آپ کے ان الفاظ میں جھے پھھاراضگی کی بوآ رہی ہے۔ شاہ نواز۔'' ''بھائی ناراض بھی ہوں گے تو تمہارا کیا بگاڑ کیں گے یہ بتاؤ۔ ویسے الی کوئی بات نہیں ہے میں خوش ہوں کہ کرٹل صاحب سے تمہارے اشنے گہرے مراسم ہوگئے ہیں۔ ویسے جس مہم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ جھے بڑی بجیب لگ رہی ہے۔ایہا لگتاہے جیسے کوئی بہت ہی کسبا پر وگرام ہو۔'' ہیں۔ وہ جھے بڑی بجیب لگ رہی ہے۔ایہا لگتاہے جیسے کوئی بنت ہی کسبا پر وگرام ہو۔''

اب ایک بات بتاؤں گر کے سارے افرادم سے ناراض ہیں۔"

"'ناراش ہیں۔''

'' ہونا بھی چاہیے۔ یار! کوئی تک کی بات ہے لیحنی تم ہو ہماری عمر کے اور دوئی تم نے کرر کھی ہے ان بوڑھے بوڑھیوں سے۔''

بدور میں اپنے فرائض بورے کر رہا ہوں بھائی! ٹوکر ہوں اس گھر کا۔" کامران نے بہتے

ئے کہا۔

" مھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نوکری کرو، نوکری کرو۔ " دوسرا طنز ثانیہ نے کیا تھا۔

"سناہ۔ آپ ہمارے ہاں ٹوکری کردہے ہیں۔"

''ارے آپ نے اتی در کیں سنا ثانیہ صاحبہ''

"بان واقعی ویر ہوگئی۔ اگر ہمیں یہ ہا ہوتا کہ آپ صرف اس گھر کے ملازم ہیں تو ہم آپ سے اتی

امیدیں وابستہ نہ کرتے ۔ ہمیں تواب پتلا چلاہے۔'' ''علامہ لہ المیکھیہ ایں اسکامی

'' ٹانیہ صاحبہ! دیکھیے ایک بات کہوں ۔۔۔۔۔حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے۔ ہوں تو میں اس گھر کا ملازم ہی چاہے کتنا بھی آ گے بڑھ جاؤں لیکن آپ مجھے خور بتائے کہلاؤں گا کیا۔''

''ملازم۔''ثانیے نے شانے ہلا کر کہا۔ صح

"جي بالكل سيح سوحايآ ڀنے"

''ایک بات کہوں آپ ہے، بری بات ہے کی کی محبت کسی کے خلوص کواس طرح ٹھکرانا۔'' ''کاش! مجھ پر بیدالزام نہ لگتا محبت اور خلوص ٹھکرانے کی چیز تو نہیں ہوتے ٹانیہ صاحب۔'' ''آپ نے اپنے اوپر جوخول چڑ ھار کھا ہے نا کامران صاحب! ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ '' کچھ مجھ میں آتا ہے؟'' '' ہیر کچھ راستوں کی نشان دہی ہے۔ پتائہیں کون می جگہ ہے؟'' حسن شاہ نے کہا۔ ''ہاں .....ہم اس سے بہت سے نتائ اخذ کر سکتے ہیں۔'' رانا چندر سکھ بولا۔

"تو پر کیا خیال ہے اس بارے س۔"

'' د نہیں کامران مجھے معاف کرنا۔اس فلم کو ٹیں اپنی ہی ملکیت قرار دوں گا۔ ہر چیز دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں پہنچنی جا ہے۔ہم اس پر کام کرتے ہیں۔''

" بھے اعر اس نیں ہے جناب! لیکن کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں اس کے بارے میں

کرٹل گل ٹواز کو بتادوں۔''

"صرف كرثل كل نوازكو-" رانا چندرسنگھ نے كہا۔

"اوراب ميرك ليحكيا حكم بميراخيال باب جھے كافى وقت گزر چكا ہے "

''تم چا ہوتو جاسکتے ہو۔حسن شاہ کو شن وہ تمام ذھے داریاں سونپ دوں گا۔ جس کی ہدایت جھے ''

کرٹل گل نوازنے کی ہے۔بس اس کے بعد جیسا کرٹل گل نواز کہا۔'' کافی کے دوکپ چینے کے بعد کامران واپس اپنے کمرے میں آگیا۔حسن شاہ اور رانا چندر بھی

و ہیں رہ گئے تھے۔ پھر کا مران نے لباس تبدیل کیا اور اپنے بہتر پر دراز ہو گیا۔ لیکن اس کا ذہن سائیس سائیس کر دہا تھا۔ اس بات بیس کی شک وشہدی گئے اکثر نہیں تھی کہ ایکسل برانٹ کو گرشک ہی نے قبل کیا تھا اور وہ گھونسا جو حسن شاہ کے جبڑے پر پڑا تھا۔ سو فی صدی سبتا کا گھونسا ہوسکتا تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ بید دونوں ایکسل برانٹ کی اس دہائش گاہ بیس تھا۔ کیا سنسنی خیز حالات تھے۔ سبتا اور گرشک کا کر دار پر اسرار سے پر اسرار ترین ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبید اور بھی بہت می پارٹیاں اس سلسلے میں کام کررہی تھیں اور اپنے طور پر انہوں نے نقشے تر تیب دیے تھے۔ نبید اور بھی بہت می پارٹیاں اس سلسلے میں کام کررہی تھیں اور اپنے طور پر انہوں نے نقشے تر تیب دیے تھے۔ نبید اور بھی جو کہائی انہوں نے کامران کی ذات سے منسوب کردی تھی اس کا پس بنیادی چیز کوئی عظیم الشان فر انہ ہی تھا اور پھر جو کہائی انہوں نے کامران کی ذات سے منسوب کردی تھی اس کا پس منظر کیا تھا۔ کیا وہ دونوں چالاک کردار کی طرح کوئی اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ مگر بات بچھنے ہیں نہ آنے والی منظر کیا تھا۔ کیا وہ دونوں چالاک کردار کی تھی جھر ٹینیس آتا تھا کہ اصلیت کیا ہے۔

آ ُخرکار رانا چندر عگھ سے اجازت لے کر کامران وہاں سے چل پڑا۔ رشناوتی سے اس کے بعد کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی و پسے بھی وہ اس مجیب وغریب کروار سے تھوڑا سا خوف زوہ ہوگیا تھا۔ رانا چندر سنگھ جیسی شان وارشخصیت کو کمی بھی طرح کوئی دھوکا نہیں ویا جاسکتا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا حسن شاہ نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا۔

'' نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے مسٹر کامران کہ میرا اور آپ کا کوئی طویل ساتھ رہے گا۔ آپ جھے ایک اچھا دوست پائیں گے۔ جھے بھی آپ کی شخصیت بہت پیند آئی ہے۔ خیال رکھیے گا۔'' کامران نے مسکرا کراس سے ہاتھ طلایا اور اس کے بعد وہ وہ وہاں سے چل پڑا اور آخر کار کرفل گل نواز کی حویلی پہنچ گیا۔ ''ہار! تم نمال کے انسان ہو۔ دو دن جھے سے دور کیا رہے ہو کہ اچا تک ہی ٹیں انگل سے کرٹل صاحب ہوجاتا ہوں۔'' کامران بنس کرخاموش ہوگیا تھا گل نوازنے کہا۔ ''چلوخیر!احیااب به بتاؤ\_راناچندرشگیرے ہاں کیسی گزری''

"رانا صاحب! بہت نفیس انسان ہیں اور آپ نے جس طرح وہاں میری عزت افزائی کردی تھی تواس کے بعدتو رانا صاحب نے مجھے گھر کا ایک فرد ہی سمجھا۔''

''سمجھا کیا بھئی .....تم گھر کے ایک فرد ہو۔ اب مجھے وہاں قیام کے دوران کی تمام تفصیل بتا دو۔'' کامران نے کرنل گل نواز کوشروع سے لے کر آخر تک ساری تفصیل سنادی اور اس کے بعد اس نے کرنل گل نواز کواس مائنگروفلم کے ہارہے میں بتاہا اور کرنل گل نواز رخسار کھجانے لگا۔ پھر بولا۔

''خودعلی سفیان کا ،قزل ثنائی کا اور میرا یمی خیال ہے کہاس وقت اس پراسرارمہم کے کیے صرف ہم لوگ ہی سرگرم عمل نہیں ہیں بلکہ اور بھی کچھ یارٹیاں کوشش کر رہی ہیں۔ایک عجیب مسئلہ بیہ ہے کہ کامران! ہمنیں رینہیں یتا جل سکا کہ دوسری یار ٹیول کو ریتفصیلات کہاں سے معلوم ہوئیں۔ دیکھویات وہی خزانے والی آ جاتی ہے۔ بے شک تم نے ویڈیوقلم میں دیکھا ہوگا کہ ایک عظیم الثان خزانہ ہے جس میں گرشک ادرسیتا کا کردار نماہاں حیثیت کا حامل ہے اور اس کی تشہیر ذرامختلف انداز میں ہوئی ہے اب بیہ پتائمبیں کہاس کی تشہیر کا ذ ربعہ کہا تھا۔ جیسے یہویڈ یوفلم ہی تھی جوعلی سفیان کوایک ڈھانچے کے پاس سے ملی۔ پیجھی ہوسکتا ہے کہ خودعلی سفیان نے بھی کسی ایسے آ دمی ہے کوئی تذکرہ کیا ہواس بارے میں جواس کہائی کو لے اڑا ہواوراس کے ذر لعے یہ کہانی دوسر ہے کا نوں تک پیچی ہوگی۔اس کے علادہ قزل ثنائی کی کہانی بھی تم نے تن ہے یعنی والش والی، واکش اینے طور برایک نئی ہی کہانی لے کر منظر عام برآیا تھا اور بہرحال واکش کی موت کی تقید این جھی ا نہیں ہوئی تو ایبا تو ہے کہ بہت می پارٹیاں اس میں ملوث ہوگئی ہیں کیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔'' ''جی ایک اورانو کھی بات جوش آ پ کوخاص طور سے بتانا جا ہتا ہول''

"وہاں سلطان گڑھی میں گرشک اور سیتا کی موجود کی کے نشانات ملے ہیں؟"

"إس جولل كى واردات مين في آپ كو بنائى بو وه كرشك اورسيناك ما تقول بى توقع كى حار ہی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ہارمیر ہے سامنے بھی آئے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا جاہتے ہوں۔'' کرٹل گل نواز تو اس بات پر بری طرح انچل پڑا تھا۔

"تہارے سامنے بھی آئے تھے۔"

'' کیا واقعی .....مگر وہ وہاں کیے پہنچ گئے میرے خدا ..... بیتو بہت ہی جیران کن بات ہے تہمیں کیا بتانا جاہتے تھےوہ۔'

"میں بالکل نہیں جانا۔" کامران نے کہا۔ یہ انکشاف اس نے اس لیے کردیا تھا کہ ظاہر ہے

آپ اس سطح کے انسان نہیں ہیں۔آپ نے صرف اپنے آپ کو محدود کیا ہے اور پیز بروتی ہے آپ کی۔'' ''اگراس گھر میں کسی کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے تو میں اس سے بڑی بدسمتی اور کوئی تصور نہیں ۔

كرتا\_ چونكهاس گھرمين مجھے جوعزت اور جومقام ملاہے.....''

''اس کے علاوہ بھی چھ کہہ سکتے ہیں آ ہے۔ کہہ سکتے ہیں تو پلیز ایک بار ضرور کہیں بڑا ول جا ہتا ہے کہ آ ہے کوئی انچھی بات کریں۔'' کامران ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ بہر حال ثانبہ کا انداز کچھ عجیب ساتھا اور ای رات وہ دوبارہ پھر کامران ہے گی۔ براسرار سا انداز تھا۔ کامران کے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموثی ہے بیٹھ گئی۔ کامران منتظرر ہا کہ وہ کچھ کہے کیکن اس نے کچھنہیں کہا تھا بڑا عجیب سامنظرر ہاتھا۔ ثانیہ کے انداز سے بہ لگنا تھا۔ جیسے وہ کچھ کہنا جا ہتی ہے۔ کیکن کہ نہیں یا رہی۔ پھر کچھ کھوں بعدوہ اٹھی اور تیزی سے کمرے ہے باہرنکل کئی۔کامران بری طرح الجھ گیا تھالیکن کچھ بھی تھااینے کردار کووہ داغ دارٹبیں کرنا حابہتا تھا۔اتنے اچھے لوگوں کے درمیان جہاں اسے زندگی کی تمام آ سائشیں ٹل ٹئ تھیں۔عزت کا مقام ملاتھا کوئی ایسا عمل جو ا ہے ان لوگوں کی نگاہوں میں گرا دے۔شاہ نواز جیسا دوست اور کرنل گل نواز جیسےمہریان انسان ، کو ذرہ ہرا پر "کلیف پہنچانااس کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھراسے ایک پوراون انتظار کرتا پڑا۔ رات کو کرٹل گل نواز اینے مہمانوں کے ساتھ داپس آ گئے تھے کھانے کی میز برسب کی ملاقات ہوئی۔ کرٹل گل نواز نے کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھالیکن کھانے کے دوران امینہ سلفا عجیب می نگاہوں سے بار بار کامران کو دیکھنے لگی تھی۔ کامران کو نہ جانے کیوں اس عورت سے تھوڑی ہی انجھن ہوا کرتی تھی۔اس وقت بھی امینہ سلفا کی آ تکھیں ، اسےاینے دیاغ میں چیجتی ہوئی محسوس ہور ہی محس ۔

ولچیپ بات تھی بہت ہے انو کھے کرداراردگر دبلھر گئے تھے اوران کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔رات کواندازے کےمطابق کرٹل گل نوازاس کے کمرے میں آ گئے۔

''ویسے توان تمام لوگوں کو بیہ ہات معلوم تھی کہ میں نے ہی تمہیں کہیں بھیجا ہے۔ کیکن ظاہر ہے ہر بات تو سب کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں تم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔''

'' کرنل صاحب! نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے بتار ہی ہے کہاس وقت کوئی اور بھی ہے جو ہماری ہاتیں سننے کے لیے مجسس ہے۔'' کرٹل گل نواز ایک دم سے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عجیب س نگاہوں سے حاروں طرف دیکھا پھر بولے۔

''اگرایس بات ہے تو آ وُشِنِ تَهمیں ایس مِگھ لے چلتا ہوں۔ جہاں ساحساس تمہارے ذہن ہے ختم ہوجائے۔'' یہ چکہ حو ملی کے ہی ایک گوشے ہیں تھی۔ ایک نہ خانہ تھا۔ کرنل گل نواز اس نہ خانے میں اترا اوراس نے تہ خانے کے راہتے کو ہند کر دیا۔ پھرمسکرا کر بولا۔

''حالانکہ کوئی ایسا مسئلے نہیں ہے کہ اس حویلی میں کوئی انو کھا اور پراسرار کھیل ہورہا ہو۔ یہ نتہ خانہ بھی میں نے نہیں بنوایا بلکہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ ویسے بعض اوقات کچھ چیزیں کیسے کام آ جاتی ہیں ویسے تہیں نیرشبہ کیونکر ہوا کہ کوئی ہماری باتیں سن رہاہے۔"

"اب آپ سے ہر بات مجھے کل کر کرنا ہوگی کرئل صاحب!"

''میں مصروف ہوں عروسہ صاحبہ! آپ زبردی مجھے لے جا کیں گی کیا۔'' "ہاں لےجاؤں گی۔" "تولي التيا" "آپلیل گئیں۔" دونہیں بالکل نہیں۔'' " سوچ کیجے آ ہے۔"

'"ميل ذبني مر يضه مول ـ''

"لگاتواليا بى ب-كياآپ ہراجنبى شخص سے اى طرح كفتگوكرتى ہيں؟" "اجنبی ''عروسه غرّ اکر پولی۔

"ميراخيال ٢ مم لوگ اس قدر بے تكلف بھی نہيں ہيں -"

" كيابات بي سنتم كى بذيرائى موربى بي-"عروسه في جارول طرف و يكيت موسة كها-"بہت سے لوگ ہیں آپ براہ کرم ان سے ملیے ۔ بلاوجہ آپ میرے سر پڑ رہی ہیں آپ کی کی

بات کو ماننامیرے بس کی بات نہیں ہے۔''

"مِن كَمِين مول آب كوديدى في بلايا إ-"

"" پ ڈیڈی سے کہد دیجیے مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے۔" کامران نے خشک کہے میں کہا۔

النياور فرخنده بنس پاي تيس-عروسہ نے عصیلی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور اس کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دہاں سے چل گئی اور پہلی کوں کے بعداس کی کار باہر نکل گئی تھی۔

شاہ نواز کے چیرے پر شجیدگی کے آثار تصاس نے کہا۔

" پیانداز و تو ہوچکا ہے مجھے بھی اور سب لوگول کو بھی کہ کامران نے مس عروسہ کواپیا کوئی مقام نہیں دیا۔ جس کی بنایروہ کامران ہے اس طرح کی گفتگو کرسکیں۔اس کے علاوہ نہ ہی کامران کا تعلق کسی طرح مرزا خاور بیگ سے ہے۔ کیونکہ بیرڈیڈی کے ایک طرح سے ذاتی دوست ہیں۔ پھر بیرعروسہ صاحباس قدر ڈراما کیوں کررہی تھیں کس بنیاد پر۔ بیرظا ہرکوئی اس بات کا کیا جواب دے سکتا تھا۔ شاہ نواز نے خودہی کہا۔

ودیش خود ڈیری سے بات کروں گا اور ہدایت کرادوں گا کہ آئندہ مسعروسہ کامران سے اس رویے کا اظہار نہ کریں۔ورندان کے ساتھ مزید تختی کی جائے گی۔' شاہ نواز کوعروسہ کا بیانداز بہت برالگا تھا۔ كامران في اس يركوني تصره نبيس كيا- ثانية فود اي سوال كيا-

"كامران صاحب! آپ بتا كيت بين كەمس عروسە بميشة پ كے ساتھاى طرح بيش آتى بين-" "میں آپ کو صرف سے بتا سکتا ہوں کہ ان کے اس رویے پر میں نے اس سے بھی براا نداز اختیار كيا إن كيماته ليكن ابكيا موسكا ب- بانبيس بدعادت أنبيس كيول يرفي ب-" رانا چندر سنگھ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ گرشک اور سیتا کامران کو ملے ہیں۔ایکسل برائٹ وہیں انٹر ہوا تھا اور حسن شاہ نے اس بارے میں رانا چندر سکھ کو بتایا تھا۔ بہر حال کرٹل اس بات پرشد پد حمرت کا شکار رہا اس نے کہا۔ ود کم از کم اس سے مجھے بیاطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ کسی بڑی مشکل میں نہیں سینے بلکہ وہ اپنے طور پراپنے لیے بچھ کرتے بھررہے ہیں۔کاش!وہ دل کی بات تہمیں بتاسکتے کم از کم مجھے اتنا اندازہ تو ہوجاتا کہ ان کا اپنا منصوبہ کیا ہے۔ویسے ایک بات سنو۔اگروہ لوگ اینے ہی چالاک ہیں کہ وہاں تک پہنچ گئے اس کا مقصد ہے کہ وہ دوبارہ بھی تم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔"

"امكانات توبين اس بات ك\_"

وديس نے اسے طور پرايك اور مصوبة ذبن ميں بنايا تھا ميرا خيال ہے تم اور حسن شاه .....حسن شاه کے بارے میں بتا دوں کہ تہمیں شاید بتایا بھی تھا کہ وہ کس قدر ذہین اور قابل آ وی ہے خاص طور سے اس کی یی جان پیچان بہت زیادہ ہے۔سرحدوں پروہ برا کارآ مد موسکتا ہے وہاں جہال ہمیں مشکل پیش آئے گا۔ ، ما اور على سفيان اب اس سلسله على با قاعده كارروائي كا اراده ركعة بين بهت ى آسانيال حاصل وجائس گی۔ لیکن میں جا ہتا ہوں کہتم ایک پراسرار کردار کے طور پر آگے آ گے سفر کرد اور ہمارے لیے آ سانیاں تلاش کرو۔حسن شاہ تمہارا ساتھی ہوگا ہد بات میں رانا چندر شکھ سے بھی کرلوں گا۔''

"جبيا آپ پيندكرين مجھاس پركوئي اعتراض نبيس ہے۔" كامران نے جواب ديا۔ "'بڑی عجیب بات ہے۔اس کا مطلب ہے کہوہ مائیکروفلم رانا چندر سنگھ کے پاس تو ضرور ہوگی۔"

" و محصی ہے تم ایسا کرواینے طور پر تیاریاں شروع کردو۔ میں تمہیں آگے بھیجنا جا ہمنا ہوں۔ایسے ا زراز میں کہ دوسرول کواس کے بارے میں سیح تفصیلات مطوم نہ مول۔

"جی " کامران نے جواب دیا۔ ویسے اس کے لیے پھھ اور البھنیں بھی تھیں۔ جن کا آغاز دوسرے ہی دن ہوگیا محرمه مرومه کواس بارے میں اطلاع ال گئی تھی کہ کامران واپس آ گیا ہے۔فورا ہی کڑھی کئے گئیں۔اس وقت تمام لوگ آس پاس ہی موجود تھے۔ ٹانیہ، فرخندہ اور گھر کے دوسرے نوجوان لڑک اورلز کیاں۔عروسہ صاحبہ اپنی کارہے اتریں اور سیدھی ان لوگوں کے پاس پہنچ کئیں کامران بھی بہیں موجود تھا۔انہوں نے عصیلی نظروں سے کامران کود کیھتے ہوئے کہا۔

د كبال تقة ب" "كامران في حيران تكامول سادهرادهرد يكهااور پرعروسكى طرف و كير بولا-"آپ نے جھے کھ کہا۔"

"اونحاسننے لگے ہیں کیا۔"

"آپ ہے کھ کہدرای ہیں گتر مدعروسہ!"

"كامران! ش كيا كهد بى مول مجه مين نيس آرباكيا- ذيرى في آپ كو بلايا ب-" "واه .....وارنث كرفتاري إن آب ك ياس-" كامران في كها-"أيي مين آي كوليني آني مول-" " نیزی تجویز ابھی کرٹل صاحب کے کانوں تک بھی نہیں پینچی۔ رات کوان سے ملاقات کر کے میں رانا چندر شکھ کا بیہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا اور اس کے بعد وہ مناسب فیصلہ کریں گے۔"اس ملاقات میں کامران ،حسن شاہ اور کرٹل گل نواز کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ لیکن کرٹل گل نواز نے ووسری ہی صبح ساڑھے تین کے تحریب کامران کی رہائش گاہ میں اس سے ملاقات کی تھی۔

بہ سے رہیب روان اور ان ان چندر شکھنے اور شن نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تمہیں خاموثی سے حسن شاہ کے ساتھ روانہ ہونا ہے حسن شاہ نے اس سلسلے میں پھر ضروری کارروائیاں کی ہیں اور میں ان سے تعمل اتفاق کرتا ہوں۔'' ''جیسا آپ پیند کریں۔'' کامران نے خوشد لی سے جواب ویا تھا۔

بیرہ ہی ہی ہی ہی اور کا معام ان کو و کیسے لگا پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعداس نے کہا۔" تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کا مران۔" کہا۔" تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کا مران۔" "جی انگل"

> '' میں تم ہے جو پھی بھی کہتا ہوں تم اسے بغیر کسی اعتراض کے مان لیتے ہو۔ ''ج ر.....''

> > 'اس کی وجہہ……؟''

'' بھے آپ پر کھل اعماد ہے۔ میں جانما ہوں کہ میرے بارے میں آپ جو فیصلہ بھی کرتے ہیں وہ میرے لیے نقصان وہ نہیں ہوتا۔ آپ جوشاہ نواز کے بارے میں سوچتے ہیں وہی میرے بارے میں بھی پھراعتراض کی کیا گنجائش ہے۔'' کامران نے جواب دیا۔

"ور ر می است بریقین کرسکتے ہوتو کرلوکہ میرے دور کے اگر تم اس بات پریقین کرسکتے ہوتو کرلوکہ میرے دل میں تہرارے لیے واقعی ایسے ہی جذبات ہیں۔ لیکن پعض معاملات میں تم اس پرفوقیت رکھتے ہو۔ مثلًا میں اسے اس مہم پرنہیں لیے جارہا، جائے ہوکیوں؟"

" (ونبيس جانتا<u>"</u>

"اس کیے کہ وہ نہ تو ایڈو پڑکی زندگی سے ولچیسی رکھتا ہے اور نہ اس طرح کی صلاحیتیں، جب کہ تم ایک آئیڈ بل نوجوان ہو۔"

> ''میں نے ایسا کوئی کارنامہ تو سرانجام نہیں دیا۔'' ''میری نگاہ کوکیا سیجھتے ہو۔''

" نقيناً بهت كمل اورتجرب كار ..... كامران في جواب ديا-

 '' ہوں ..... ساری عادیّیں نکال دی جاتی ہیں۔کوئی طریقے کی بات کریں۔ آپ نے ویکھا ہوگا ہم لوگ بھی مذنہیں لگاتے انہیں۔ان کا انداز ہرا یک کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے۔''

"چھوڑیے۔ ہم پر کوئی اثر بھی تو نہیں پڑا۔" کا مران نے بات برابر کرنے کے لیے کہا۔ بہر حال زندگی کے کھیل میں بیاضافی واقعات ہوا کرتے ہیں۔ جو در میان میں آتے رہتے ہیں البتہ مرزا غاور بیگ سے پھرا کی ملاقات ہوئی تھی اور خاور بیگ نے بڑا اچھااستقبال کیا تھا کا مران کا۔"

"سلطان گڑھی گئے تھے۔ مجھے پورے پروگرام ہے آگاہ کردیا گیا تھا۔ سلطان گڑھی کا رانا چندر سنگھ بہت ہی نفیس انسان ہے۔ ویسے تہارے لیے میرے پاس ایک انہائی اہم خبر ہے۔ میں نے ای لیے خہیس بلایا بھی تھا مگر عروسہ نے آکر بتایا کہتم اس وقت پچھذیا دہ مصروف تھے عروسہ تم ہے بہت ناراش ہے۔" "معافی چاہتا ہوں خاور بیگ صاحب! مس عروسہ کو سے سمجھا دیجھے کہ اپنے انداز میں تھوڑی ک تبدیلی پیدا کریں۔ وہ بڑی تھارت سے میرے ساتھ پیش آئی ہیں۔ ظاہر ہے میں ان کے اس انداز کی

"لاؤے اس کا تمہیں اپنی ملکیت مجھتی ہے بس سرچڑھی ہےوہ"

'' پیرتو آپ بھی جانتے ہیں مرزا خاور بیگ صاحب! کہ میں ان کی ملیت ٹہیں ہوں۔ ایک غلط بات کیوں مجھتی ہیں وہ اور بھتی ہیں تو بہر حال اس کا جواب بھی ہے میرے باس'' مرزا خاور بیگ نے سروزگا ہوں سے کامران کو دیکھااور بولا۔

" دخیر چیور و سستم نے میری طبیعت کو جھی مکدر کرویا ہے۔ بہر حال و کی لوجس طرح پیند کرو۔ میرا خیال ہے ہمیں دوسری ملاقات کرنی چاہیے۔ اس ملاقات میں ذرا ذہن پر بوجھ آ بڑا ہے تہارے بھی اور میرے بھی ہمیں اس بوجھ سے نجات حاصل کرنی چاہے۔''

''جی بہتر'' کامران نے جواب دیا اور مرزا خاور بیگ کی کوٹھی سے چل پڑا۔اس نے فیصلہ کیا تھا کہ پچھ بھی ہوعروسہ کواب کوئی لفٹ نہیں دےگا۔

'' بہر حال اوھر کے معاملات اوھر تے اپنے طور پر کارروائیاں ہورہی تھیں۔ بوڑھے گرشک اور سیتا کے بارے میں مزید کوئی خبر نہیں ملی اور ویسے بھی حو بلی میں انہیں تلاش کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ یہ کوشش کا مران ہی کرتا رہا تھا۔ پھر دو تین دن کے بعد کی بات ہے کہ حسن شاہ دہاں پہنٹی گیا۔ ووسر بے لوگ حسن شاہ کو نہیں جانتے تھے کیکن شاہ نواز اسے لے کرکا مران کی رہائش گاہ میں آگیا تھا۔ کامران پڑے خلوص کے ساتھ حسن شاہ سے کے طاق حسن شاہ نے کے طاق حسن شاہ نے کہ طاق حسن شاہ نے کہ مال تو حسن شاہ نے کہ ساتھ حسن شاہ سے کی طاق حسن شاہ نے سنتی خیز کہتے میں کہا۔

''تو یہ ہے آپ کا دولت خانہ مسڑکا مران! فیراب مسلمیہ ہے کہ بیں آپ کو ایک خوش فیری دینے آیا ہوں۔ دہ یہ کہ جھے اور آپ کو خفیہ طور پر سرحد پارکرنی ہے۔ یہ جھے لیجے کہ ہماری زندگی کا ایک بہترین ایڈو فیر شروع ہورہا ہے اور بات ان بڑے لوگوں کے درمیان طے ہوگئ ہے۔ جو ذے داریاں انہوں نے میرے سپر دکی تھیں۔ وہ بیں پوری کر چکا ہوں ہجھ گئے تا آپ میری بات''
میرے سپر دکی تھیں۔ وہ بیں پوری کر چکا ہوں ہجھ گئے تا آپ میری بات''
درمیاں بارے بیں بیاں بارے بیں بیل کھنیس بتایا۔''

"ایک اور شخصیت ہے جواس وقت ہم پر مسلط ہونے چار بی ہے۔" کامران نے کہا اور کرٹل گل پڑا۔ ساری ہے:

"مرزاخاور بیگ کی بیٹی عروسہ۔"

''ہاں حالانکہ میں نے مرزا کو بہت منع کیا کہ ابینہ سلفا اور شعورا کی بات اور ہے ان کے شوہران کے ذیے دار ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ اس ماحول میں وہ عروسہ کو ساتھ ندر کھے دہ ایک نا تجربے کارلڑ کی ہے۔ طر عروسہ تو مرزا خاور بیگ کی کا نتات ہے اورا گر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ عروسہ کے لیے بی بی بی رہا ہے اس سے پہلے کی جم میں عروسہ جی ساتھ نہیں رہی ظاہر ہے، وہ جم جوٹائٹ کی لڑکی نہیں ہے۔ لیکن اس بار پا نہیں مرزا خاور بیگ کے دماغ میں کیا خرائی ہوئی ہے۔ حالانکہ میں سے اسے سمجھایا تھا لیکن کہتا ہے کہ عروسہ ساتھ جانا جا ہی جہانا تھا لیکن کہتا ہے کہ عروسہ ساتھ جانا جا ہی جو انا جا ہی کہ اور وہ اسے آنکار نہیں کر سکتا۔''

''کوئی الی ترکیب نہیں ہے کہ مرزا خاور بیگ عروسہ کوساتھ نہ لیں۔''

دونہیں کوئی ترکیب نہیں ہے کیکن چوڑو ہمارا کیا ہے ہم اس کی فرے داری قبول نہیں کریں گ۔ اوریہ بات میں نے مرزاخادر بیک کوڈ محکے چھے الفاظ میں بتا بھی وی ہے کہ مرزاتہ ہیں چھرا پی مٹی ہی کے لیے مرگرواں رہنا پڑے گا۔کوئی کام کی بات نہیں ہو سکے گی۔ کہنے لگا میں عروسہ کو اٹکار نہیں کرسکتا۔ محرتم کس لیے بریشان ہوکوئی ایس و لیمی بات؟''

پر میں '''نہیں ۔۔۔۔'' کامران نے شنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ کرٹل گل نواز اسے سارامنصوبہ بتاتا رہا۔ اس نے ایک طرح سے کامران کو بریفنگ وی تھی۔اور پھر اس کے بعد اس نے کہا۔ ہوسکتا ہے اب تمہارے روانہ ہونے سے پہلے میری تم سے ملاقات نہ ہو۔''

"أيك سوال اور كرنا جا بهنا بول آب س-"

" ال بولو"

" كي على سفيان وغيره كواس بات كاعلم بي كمين يبلي جار إمون؟"

'' کچھ کہا تو ہے بیس نے ان سے اور صرف اتنا کہ بیس شہیں ضروری تیار بول کے لیے کہیں بھی ح رہا ہوں۔ اصل بیس جن علاقوں بیس تہمیں سفر کرنا ہے۔ اور جس انداز بیس کرنا ہے۔ وہ بالکل مختلف بات ہے۔ بیس اور رانا چندر سکھے صورت حال کا جائزہ لے کر ڈراا لگ طریقہ کا رافتیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم حال علی سفیان وغیرہ اس قدر ہمارے معاملات بیس واعل نہیں ہوسکتے کہ ہم انہیں ہر بات کی نشائدہ کی کرتے رہیں۔ بیس بات کو گول کر جاؤں گا۔ اور یہ بھی کہ سکتا ہوں کہ جھے تمہارے بارے بیس کوئی علم نہیں ہے۔''

''اورمرزاخاوربیک''

"بالکل نہیں۔ مرزا فاور بیک کوبھی کچھنہیں بتایا جاسکتا بلکہ اس سے تو خاص طور سے مختاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اور میں بیر بات تنہیں بھی بتادوں کے علی سفیان قزل ثنائی اور رانا چندر سنگھ بیسب ببر حال اس فررنقصان دہ نہیں ہوں گے۔ لیکن مرزا خاور بیگ سے نہیں تکمل طور پر ہوشیار رہنا ہوگا۔ تم اس بات کا خیال

شار معاملات بیں ایک دوسرے سے بھر پور تعاون کرتے ہیں۔ بیاتو تم جان ہی چکے ہوکہ ہم ہی نہیں بلکہ یہ تمام لوگ ایک عظیم الثان خزانے کی تلاش میں ہیں اور اس کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں۔ کیکن ان میں پچے کر دار مشکوک ہیں۔ کیا کہتے ہوتم اس بارے میں کیااٹی رائے دو گے۔''

'''نٹیں اُنگل! ٹیں چی بتاؤں آپ کو کہ ٹیں صرف آپ کے احکامات کی تقیل کر رہا ہوں۔ مجھے ان ربر 5 تے مند ۔۔۔ اید "

معالمات كاكوئى تربيس باس لييس

'' فیک ہے کے اغر ہر مسلے میں جانا ہوں کہ تم مختاط رویدر کھتے ہواور یہا پھی بات ہے ہری تہیں ہے۔ انبان کو ایک لیے کے اغر ہر ہر مسلے میں تہیں کھل جانا چاہیے۔ لیکن میں تمہیں پھی با تنبی بتانا ضروری بھتا ہوں۔ رانا چندر سکھاس پوری مہم میں میراسب سے قابل اعتاد ماتھی رہے گا دور تم تو ہوہی میرا وا ہا با با ذور اس کے بعد بقد افراد کی باری آتی ہے۔ مثلاً علی سفیان کا تذکرہ کروں لا ابالی آدی ہیں علی سفیان کا نظریہ بھی پھھا ایما ہی ہے۔ اس کے بعد قزل شائی آتا ہے۔ تو اس کی زعر گی کی تھوڑی تی کہائی من کر تمہیں اغدازہ ہوگیا ہوگا کہ وہ ایک مہم جو ہا دراس طرح کی مہمات میں بحر بور دلچی رکھتا ہے۔ جہاں تک مرزا فاور بیک کا تعلق ہے ہم اسے صرف اس لیے ساتھ رکھ رہے ہیں رکھتا ہول۔ جس وقت چاہوں گا انگلیاں شیڑھی کرکے وہ سب پھھ اس کے صف سے نظوالوں گا۔ جس کے بارے میں وہ یہ بھتا ہے کہاں نے بڑی خوش اساو بی سے مشم کرایا اس کے صف سے نظوالوں گا۔ جس کے بارے میں وہ یہ بھتا ہے کہاں نے بڑی خوش اساو بی سے مشم کرایا ہے۔ اس کی روش میں آگے کا عمل کرنا ہے۔ ان تمام لوگوں کا مخصوص کردار ہے اور میں نے تمہیں بتادیا ہے جسی ای روش میں آگے کا عمل کرنا ہے۔ بقیہ کردار بس ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً نے تمہیں بتادیا ہے جسی ای روش میں آگے کا عمل کرنا ہے۔ بقیہ کردار بس ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً نے تمہیں بتادیا ہے جسی ای دوش میں آگے کا عمل کرنا ہے۔ بقیہ کردار بس ٹانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ان دونوں کی بیویاں وغیرہ۔''

'' نہیں انگل! جب آپ نے بہال تک گفتگو کی ہے تو ہیں آپ سے امینہ سلفا کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ وہ خاتون میرے لیے تکمل طور پر قابل احترام ہیں۔ کیکن مجھے ان کی ذات بیں ایک انوکھا پن نظر آتا ہے۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔'' کرنل گل ٹواز کے ہونٹوں پڑ سکراہٹ بھیل گئے۔ انہوں نے کہا۔

"بل بہی ایک خوبی ہے۔ جس کا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے تڈ کرہ کررہا تھا۔ تم یقین کروتمباری حکہ کوئی اور ہوتا تو اس بارے بیس خوبی نہ کرتا بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ بیقو جس تہیں بتا چکا ہوں کہ مصری نژاد علی سفیان تھوڑا سار تکین مزاج ہے ابینہ سلفا جیسی عورتیں اسے متاثر کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی اس نے عربی روایات کے مطابق بہت کی شاویاں کیس جی اور پتانمیں مصر بیس اس کی گئی ہویاں ہوں گی۔ ابینہ سلفا اس کی بڑی ہوی ہے۔ بیجھ خوداس مورت کے اندر کوئی پراسرار کیفیت نظر آتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہر حال ابھی اس کا کوئی ایسا کردار تگا ہوں کے سامنے نہیں آیا جو قابل توجہ ہوتا۔"

".چی-'

''خودتمہارے ذہن میں اس کے لیے کوئی خاص بات ہے۔''

''بِالكُلْنْبِين بِسِ ان كا تو انداز بِكِي اس طرح كابٍ كدوه عجيب عجيب كلَّق بين'' '' قزل ثنائى كى بيوى شعورا ہے ايك ساده می شوہر پرست عورت اس كے علاوہ چي نہيں ہے'' ''اب سٹنس بیدا کررہا ہے۔''نجوی نے ان کی بات پرتوجہ بیں دی اور کہنے لگا۔

"جیس وغریب ہاتھ ہے۔ بیر ہاتھ تو حکمرانوں اور بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ وہ جن کے قدموں تلے بہت کھآ جاتا ہے۔ جرت کی بات ہے۔ جرت کی بات ہے، دریا، بہاڑ، زندگی موت کی بہلکریں بھی بتاتی ہیں۔ بینے! کیا کرتے ہوتمہار اتعلق کون سے شعبے سے ہے۔ " کامران نے اپناہاتھ ہنتے ہوئے پیچھے کرلیا

"ميرالعلق توالي سي شعبے بنيں ہے بابا صاحب! يد ليجياب توبيد معاوضه آپ برطال ہوگیا۔ بیرجھے آپ کودینا ہی تھا۔''

" لکین جو کھ میں نے کہا ہاس برجمی یقین کر لینا ایسا ہے۔

" من سیلیے ٹھیک ہے ہوسکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی تکا مجھے بھی ملک کا وزیراعظم بنا دے۔" کا مران نے بنتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چلا آیا تھا اور آج اس کے ذہمن میں پوڑھے کی وہی با تیں گونج رى بين يو كيا واقعى بوڙها پيش كوايك كامياب نجوى تفا-اب تو يبي كها جاسكتا تھا كچھالىي ۋى بحرانى كيفيت ہوئی کہ کامران اپنی آ رام گاہ سے باہرنگل آ یا۔ منتج ہونے میں ابھی دیر بھی کوئٹی کے ماحول میں خاموثی اور سناٹے کاراج تھا۔ کامران بے خیالی کے عالم میں دورتک نکا چلا گیا۔ کائی دور جانے کے بعداسے خیال آیا کہ ذرااس سمت کا حائزہ بھی لے لیے جہاں کسی زمانے میں گرشک اور سبتار ہا کرتے تھے۔محافظ اب دہاں ہے ہٹ چکا تھا جب وہی نہیں تھے تو حفاظت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔اس دفت وہ حصہ بالکل سنسان پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں کامران کی آ تھموں میں امید جیسی کیفیت پیدا ہوگئی کیا وہ دونوں وہاںموجود ہیں۔ممکن تو نہیں تھا وہ بہت چالاک تھے بیرتو کرتل گل نواز ہی تھا جو انہیں سیدھا اور بے دقوف سمجھتا رہا تھا۔ حالانکہ اسک کوئی پات نہیں تھی \_ بہت ی یا تنس یا د آ نے لکیس ادراس کی جھٹلتی ہوئی نگامیں جیاروں طرف کا جائزہ لیتی رہیں ، پھروہ حو ملی کے اس عقبی حصے کا جائزہ لینے گئیں جسے داقعی ایک آسیب زدہ علاقہ کہا جاسکتا تھا۔ کامران نے اس جگہ گرشک اور سبتیا کوجسمانی کرتب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔وہ کمجے آج بھی اس کے ذہن میں پوشیدہ تھے۔ انیانی جسم اس قدر چست اور پھر تیلے نہیں ہو سکتے۔جس قدر چستی اور پھر تی کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے۔اس وقت بھی یہاں ممل خاموثی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔وفعتا ہی کامران کی نظر ایک طرف اٹھ گئ۔اسے پھولوں کے ایک کنج کے پیچھے مدھم مدھم روشنیاں نظر آئی تھیں وہ ایک دم مہم سا گیا۔ قرب و جوار کے درخت بھی بہت تھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، اس علاقے کی خاص طور سے دکیھ بھال نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ درختوں کے نیجے خودروگھاس اگل ہوئی تھی جو خاصی او تجی ہوگئی تھی۔جگد جگدالی ٹا ہموارگھاس اور پھولوں کے کنج نظراً تے تھے جوانسانی ہاتھوں کی نفاست سے محروم تھے۔ایسے ایک کنج کے پیچھے میدوثنی نظراً رہی تھی۔ ایک لیے کے لیے تو کامران کے دل برخوف و دہشت بیٹھ کی تھی۔ لیکن پھراس نے خود کوسنجالا جومگل اسے آ کے چل کر کرنا تھا۔اس کے لیے تو بڑی دلیری کی ضرورت تھی۔اگرالی باتوں سے خوف زوہ موجائے گا تو آ کے کیا کیا جاسکے گا۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے آ گے بڑھا۔ دل ٹس یمی خیال تھا کہ گرشک اور سیتا یہاں موجود ہیں اور شاید اس لیے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ نسی کوان کی یہاں موجود کی کا احساس نہیں ہوگا اور دہ یہاں

رکھنا۔'' پھر کرنل گل نواز تو چلا گیا کیکن کا مران بے شار سوچوں کو ذہن میں سائے وقت گز ارنے لگا۔ باہرا بھی گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔اورروثنی ابھی تک نہیں ہو کی تھی کا مران کے ذہن پرایک عجیب سر بوجھ سوار ہو گیا۔ کرٹل گل نواز کی اس طرح کی ہاتوں نے اسے بہت ہی الجھنوں کا شکار کردیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی نگاہ اپنے ماضی کی طرف اٹھ گئے۔ بالکل ہی الگ انداز میں زندگی کا آغاز کیا تھا۔ والدین کی غیر موجودگی، بہن کا پیار، اس کی شادی ادر اس کے بعد اس سے بچٹر جانا، انقام کا جذبہ سینے میں لے کر گھر ہے با ہر نکلنا اور اس کے بعد حاجی الیاس صاحب کامل جانا۔ پھر یہاں آنا۔ بیرساری چیزیں پوی عجیب تھیں اور اب وہ ایک الی پرامرار اور خطرناک مہم پر روانہ ہور ہاتھا جس کے بارے میں اے پوری طرح معلوم بھی نہیں تھا۔ کیا اس مہم میں زندگی کی سلامتی کی صانت دی جاستی ہے۔اس قتم کے خطرناک کارنا مے زندگی اور موت ہی کی حیثیت رکھتے تھے تو پھر کیا ہوگا۔اندرے ایک احساس ابھرا کہ جو کچھ بھی ہوگا بھلااس ہے خوف زوہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ زندگی میں کون ساسر خاب کے پر ملکے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے اتن فکر کی جائے۔ بلکہ بے چگری سے ہرعمل کیا جائے تا کہ کرٹل گل نواز نے اس کے بارے میں جونظریہ قائم کیا ہے۔ اس کا مکمل شوت ال جائے۔ وفعتا ہی اسے کچھ گزرے لمحات یاد آئے۔ بہت برانی ہے۔ جب وہ ایک آزاد زندگی گزار رہا تھا۔ تعلیم عمل جاری تھا۔ ایک بار کھ دوستوں نے ایک بوڑھے نجوی کو پکڑلیا۔ بوڑھا نجوی سرک کے کنارے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے ایک بورڈ نگا ہوا تھا۔قسمت کا حال معلوم کرلو۔ "لاک ازراہ شرارت اس کے یاس جا بیٹھے تھے۔ کامران نے بھی اس نجومی کا چیرہ دیکھا تھا ایک فاقہ زوہ اور مفلوک الحال آ دى معلوم بوتا تھا۔ اڑ كے اس سے مذاق كرنے لگے۔ چنداك نے اسے اپنے ہاتھ بھى وكھائے اور وہ انہیں ان کی زعم گی سے متعلق باتیں بتاتا رہا۔اے انہوں نے پیے بھی دیے اس نجوی ہے ایک اڑے نے سوال كرة الا ـ بابا جي الك بات بتائي - آپ مسبكو ماري تقدير كاحال بتار بين -

آپ نے اپنی تقدیر کا حال بھی معلوم کیا۔ جواب میں نجوی کے ہونٹوں پر ایک مضمحل مسراہٹ

" إلى - سيجو كه يم كرر ما مول نا، فاقد كني اورب بي كي جوزندگي گر ارر ما مول نام سي بي میری تقذیر ہے اور اس کا حال میں معلوم کرچکا ہوں۔'' برا اطمل جواب دیا تھا او پر سے نجومی کا لہجہ کا مران بہت متاثر ہوا تھااس نے تھوڑی می رقم نکال کرنجوی کو دینا چاہی تو نجوی نے مسکراتی نگا ہوں سے اسے دیکھا۔

" بين البهت محبت ہے تمہاری اور بہت بہت شکر یہ ۔ لیکن ش تمہیں ایک بات بتاؤں یہ بھی میری تقریر ش جیں ہے۔"

"يْلْ مَجَانِيْن باباصاحب"

" بنيم كسى عمل كي يسيه حاصل كرنا بهيك ليها موتاب بولوش غلط تونميس كهدر باليكن ميرى تقدیریں ہے بھیک نہیں۔ میں اگر بھیک لول گا تو مجھے راس نہیں آئے گی۔ ہاں اگرتم اپنا ہاتھ و کھانا چا ہواوراس کے بعد کچھ دینا چا ہوتو میرے لیے مکن ہوسکتا ہے۔ کامران نے اپنا ہاتھ نکال کراس کے سامنے کر دیا۔ نجوی اس کا ہاتھ ویکھیار ہاگئی باراس نے کامران کے چیرے کودیکھا تھا۔ کامران کے دوست مذاق اڑانے لگے۔

بالکل محفوظ رہیں گے وہ ہے آ واز چلنا ہوا اس جگہ پہنچ کیا پھراس نے ایک انسانی وجود کو وہاں ویکھا۔ اس کی جانب پشت تھی اور رخ دوسری طرف تھا۔ کین اس کے گرد چراغ جل رہے تھے۔ تقریباً آٹھ یا نومٹی کے دیئوں میں جلتے ہوئے جراغ جو غالباً کمی تیل سے جل رہے تھے۔ اور اس کے درمیان وہ انسانی وجود بیٹھا ہوا تھا۔ لیک الیک الیک مرسے زمین تک آ رہے تھے اور بیجہ مکی بھی طور سبیتا کا نہیں تھا۔ بیتا دبلے پہلے بدن کی مالک ایک اسارے می لڑکی تھی جب کہ بیجہ م خاصا بھاری تھا۔ عقب سے ویکھنے ہی سے اندازہ ہوجا تا تھا کہ وہ نسوانی جسم ہے۔ بیکون ہے؟ کامران نے شدید جمرت کے عالم میں سوچا۔ ول پرخوف تو مسلط ہوا تھا۔ لیکن بہاں کرنل گل نواز کی کوئی میں اسے جوعزت، جو مقام اور جواختیارات حاصل تھے۔ وہ ہرخوف کی نفی کرتے ہیاں کرنل گل نواز کی کوئی کی اس جواس پھیس۔ بیکون ہے معلوم ہونا چاہیے۔

چنانچدوہ ایک دوقدم اور آ گے بڑھا اور اس بار اس نے اپنے آپ کو پوشیرہ رکھنے کی کوشش نہیں کی محقق وہ آ گے بڑھا اور اس بار اس نے اپنے آپ کو پوشیرہ در کھنے کی کوشش نہیں کی قدموں کی چاپ من کی گئی۔ اور وہ انسانی دجود بھیے تڑپ سااٹھا اس نے پلیٹ کر دیکھا تو چرانحوں کی روشنی بیس اس کا چرہ جیسے کا مران کے سامنے نمایاں ہوگیا۔ ایک ایسادکش اور پر اسرار چرہ جیسے دیکھ کر انسان پہلی نگاہ بیس بی محور ہوجائے۔ یہ ابینہ سلفاتی وہ پر اسرار مورت جس کے بارے بیس کا مران کا فران البیا تھا اور یہ بات سوچ کر کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر بیس کیوں ہواس نے اس کے خیال کو نظر انداز کردیا تھا لیکن اس وقت وہ جس عالم بیستی وہ انہائی جران کن تھا۔ امینہ سلفا کی بڑی بڑی خوب صورت آ تکھیں اس وقت کی ڈائن کی آ تکھیں لگ رہی تھیں۔ کا جل سے بھری ہوئی، وہ خوف ناک خوب صورت آ تکھیں اس وقت کی ڈائن کی آ تکھیں لگ رہی تھیں۔ کا جل سے بھری ہوئی، وہ خوف ناک گری سائس لے کران کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے ایک گری سائس لے کرات تکھیں بند کیس اور گرواس نے ایک گری سائس لے کرات تکھیں بند کیس اور گروان کو جھتے گی۔

"آؤ...... دیکھوکیسا اتفاق ہے عبادت کرتے اچا تک ہی جھے تہمارا خیال آگیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آگر موقع طاتو تم سے بات کرول گی۔ مگرتم ادھر کیے آگئے۔ یقین کروتمہاری اس وقت آ مدمیرے لیے نا قابل یقین ہے۔ "وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ کامران نے بھی خود کوسنھال لیا۔ اور بولا۔

''معافی چاہتا ہوں۔اصل میں آ کھ کھل گئ تھی میں بہت دیر تک کوشش کرتا رہا کہ سوجاؤں لیکن نیندنہیں آئی۔اٹھ کر ٹملنا ہوااس طرف نگل آیا اور یہاں ان چراغوں کی روشی میں آپ کو دیکھابات سمجھ نہیں آئی تھی اس لیے مزید معلومات حاصل کرنے آگے بڑھ آیا معافی چاہتا ہوں۔''

" بیاحتمانہ گفتگو کرنا ضروری ہے۔معافی کس بات کی چاہتے ہو۔ میں کسی کومنع کر کے تو نہیں آئی تھی کہ وہ اس طرف نہ آئے۔ آؤ بیٹھو، ویکھوموسم کتنا خوشگوار ہے۔ ویسے تھوڑا سا جھوٹ بول رہے ہو جھ سے۔ "کامران نے اب المینے آ یہ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔اس نے کہا۔

''دویکھیے ..... بیس آپ کی سطح کا انسان نمیں ہوں۔ یہ بات تو آپ جانتی ہیں کہ بیس اس کوٹھی بیس ملازم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ آپ کے تھم پر آپ کے قریب بیٹھنے کی جسارت کی ہے۔ کہیں میری جسارت پر ناراض نہ ہوجائے گا۔''جواب بیس ایپنہ سلفا مسکرادی۔

" ووسراجھوٹ۔"

''چلیے۔اب آپ تشرق کرد بیجے۔ پہلاجھوٹ کون ساتھااوردوسرا جھوٹ کون ساہے۔'' ''تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سوتے سوتے تہماری آ کھ کھل گئ تھی اور تم نیند نہ آنے کی وجہ سے پہال نکل آئے تھے۔''

" بى كہا تھا۔"

'' حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی در پہلے کرٹل گل نواز تہماری رہائش گاہ سے باہر نگلے شے تقریباً پنیٹیس منٹ تک وہ تمہارے ساتھ رہے شے اور پھراس کے بعد نگل کرواپس اپنی آ رام گاہ یس چلے گئے شختم کہدرہے شے ناکہ آئل کھل گئی تھی۔ پھر نینرئیس آئی۔''

" أب ني الم ميراجهوك قرارويا ميدم "

"و تو جود أبيل تفاء"

''بِالكَلْ نَهِيں۔اب آگھ كھنے كى وجہ تو ميں آپ كونييں بنا سكنا تھا كيونكہ يہ بنانے والى بات نميں تھی۔كرنل صاحب ميرى آ رام گاہ ميں آئے تھے انہيں كوئى كام تھا جھے سے تو كيا ميں آپ كو يہ بنا تا كه كرنل صاحب نے آكر جھے جگا دیا تھا۔''امینہ سلفانس بڑى اور پھر بولى۔

''گڑ ...... چالاک بھی ہو، ذہین ہو، دلیر بھی ہو، دومرا جھوٹ بیرتھا کہتم ابھی کہدرہے تھے نا کہتم صرف اس کوشی کے طازم ہولیکن بیہ بات تم خود بھی جانتے ہو کہتم صرف اس کوشی کے طازم نہیں ہو۔ ٹیل نے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں بیس تمہارے لیے بہت عزت پائی ہے۔ میری نگاہیں بہت تیز ہیں۔ ہر چیز کا بہ آسانی جائزہ لے سکتی ہیں۔ ٹیس بھتی ہوں کہتم اس کوشی کے سب سے پراسمرار انسان ہو جھے ایک بات کا جواب دوگے۔''

"......(3"

''میہ بڑاؤ، وہ کون تھا جس نے دیڈیوچ ائی تھی اور اس کے بعد وہ تمہاری رہائش گاہ میں آ گھسا تھا۔ دیکھو۔۔۔۔۔ اگر پچ بول دو گے تو یقین کروا پنی اس فراست پر زعدگی بھرناز کرو گے کہتم نے امینہ سلفا کی دو تی حاصل کرلی۔شرط سچائی ہے بتاؤدہ کون تھا۔''

"میڈم! میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں آپ کی سطح کا انسان نہیں ہوں مجھے بولتے ہوئے بھی سخت احتیاط کرنا ہوتی ہے کہیں کوئی ایسالفظ زبان سے نہ نکل جائے جو آپ کی شان کے خلاف ہواور اس کے بعد میں کرتل صاحب کے عماب کا شکار ہوجاؤں۔ کیونکہ بہر حال آپ کرتل صاحب کے عمریز ترین دوست علی سفیان کی سمز ہیں۔"

''اورا گرتم میں تم ہے بید کہوں کہ بے تکان بولو ، تمہارا ہر لفظ میرے پاس امانت ہوگا اور بیامانت میں کہیں نہیں جانے دول گی تو تمہیں جھے پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ کم از کم اس وقت تک جب تک کہ میری کوئی بات جھوٹ نہ ٹابت ہوجائے۔''

" "بہتر ..... تو آپ کواطمینان دائے کے لیے میں بیر طن کردوں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کون تھا؟" امینہ سلفا ایک بار پھر کامران کی جانب و کیھنے گئی۔اس کی آ تکھوں میں بے اعتباری کی جھلک تھی۔ویر

تک وہ ای طرح کامران کودیکھتی رہی۔کامران نے بھی اس سے نظریں ملادی تھیں۔ بہرحال اب وہ اتنا کپا بھی نہیں تھا کہ ایک عورت کے سامنے اس قدر ہے بس ہوجاتا بلکہ اب تو اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امینہ سلفا کی تمام غلط فہیاں دور کردے۔ صرف کرنل گل نواز کا ملازم ہے اور کرنل نے اس سے یہ ہرگز نہیں کہا کہ دوسروں کے سامنے وہ بھیگی بلی بن جائے۔ ابینہ سلفا اس کے چبرے کے تاثر ات کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ پھر اس نے مسلم اسے جو کے کہا۔

''میں جانی ہوں تم عام آ دمی نہیں ہواور اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے بارے میں، میں ضرورت سے زیاوہ ہی جانبے کی کوشش کر چکی ہوں تو اس وقت تنہیں ضرور حیرانی ہوگی۔لیکن آنے والا وقت جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اگر تم امینہ سلفا کی دوتی حاصل کرلو۔ تو جب تک جیو گے اپٹی فراست پر ٹاز کرتے رہو گے۔ میں نے غلط نمیں کہا تھا آنے والا وقت تنہیں ہے بتائے گا کہ میری حیثیت کیا ہے۔''

''میڈم! آپ بڑی عجیب وغریب ہا ٹنس گردہی ہیں۔ آپ کی شخصیت بھی 'بے حد پراسرارہے۔ دیکھیے انسان فطری طور پڑنجسس ہوتا ہے۔اور کسی الیمی چیز کے بارے بیس ضرور ٹور کرتا ہے جواس کی سجھ بیس نہ آئے۔'' ''میرے بارے بیس کیا چیز تمہاری سمجھ بیس نہیں آئی۔''

''آپ نے اپنے اردگردیہ چراغ روش کرر کھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہان چراغوں کا حصول کس طرح ممکن ہوا اور دوسری بات ہی کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ یہاں عبادت کررہی تھیں ہیکیں عبادت ہے۔ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں۔''ایپنہ سلفامسکرادی پھر بولی۔

'' بیس کیا ہوں کیا تہیں ہوں اس کا انکشاف تو رفتہ ہی ہوگا۔ بیس صرف اتنا ہتا ووں تہمیں اپنے بارے بیس کہ بیس وزیا کی چوہیں زبانوں سے واقف ہوں۔ چوہیں زبانیں جائتی ہوں اور بیس نے ان کے بارے بیس عظیم ترین تحقیقات کی ہیں۔ لیکن ابھی تم میرے ان الفاظ کو تھے طور پر نہیں مجھ سکو کے تہمیں یہ بنانے کا ایک مقصد ہا ور بیس بے مقصد بات بھی نہیں کرتی۔ تو بیس تہمیں بنا رہی تھی کہ ونیا کی قدیم ترین زبانوں سے واقفیت مجھے بہت سے نازک ترین مرطوں سے گزار بھی ہے۔ خیر چھوڑو تم سے ایک سوال کرنا واقعی ہوں ہیں ''

"جي ميدم فرمايئے-"

'' کیا جہیں خزانوں سے دلچیں ہے۔'' کامران نے اس سوال کے جواب بیس تھوڑا ساتو قف کیا۔سوچ سمجھ کر ہی ہر جواب دینا تھا ظاہر ہے ایسی بات کرنی تھی۔جس کا بعد میں بھی کوئی منہوم نکلے۔ آخر کاراس نے مرھم لیجے میں کہا۔

''ایک حسین ترین زندگی کون نہیں گزارنا چاہتا؟ اور بیاس کا نئات کی بہت بری سچائی ہے کہ دولت کے سہارے زندگی خود بہ خود خوشگوار۔ دولت کے انبار سگے ہوں تو زندگی خود بہ خود خوشگوار۔ ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ خاہر ہے میں ایک اونی درجے کا ملازم ہوں میں بیٹبیں کہتا کہ یہاں میرے مسائل حل نہیں ہوجاتی ہوتی ہے۔ خواہش کے نہیں ہوتی میرا ہوتے اور میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی میرا مطلب ہے کہ خزانوں سے دلچیس کے نہیں ہوتی میں کا ان کا خواہش مند ہوں اور جب کرنل صاحب نے

جھے بتایا کہ بیٹہ جس کی تیاریاں وہ کررہے ہیں ایک عظیم الثان خرانے کے حصول کے لیے ہے تو ظاہر ہے میری خواہشیں بھی جاگ آجی ہیں۔''اجینہ سلفاکے چہرے پر سکون نظر آنے لگا اس نے کہا۔

''تو پھر میں تہمیں اپنا راز دار بنانے کے لیے تیار ہوں اور صرف ایک بات تم سے کیے دیتی ہوں سیلوگ جس مجم پر جارہے ہیں وہ بری خوفناک اور خطرات سے پھر پور ہے۔ اس مہم میں صرف میں ہوں جو ہر طرح کے مشکل حالات میں اپنی اس پوری ٹیم کی مدد کرسکتی ہوں۔ تم سوچ لواگر تم میرے دست راست بن جاؤ، تو سب سے زیادہ فاکدے میں رہو گے۔ اور تمہیں دست راست بلاوجہ نہیں بنارہی میں۔ شاید تمہیں خود مجھی اپنی ذات سے منسوب سی پراسرار عمل کا احساس نہیں ہے۔ تم عام انسان نہیں ہوکا مران! تمہاری ذات میں ضرور کوئی ایس کہانی پوشیدہ ہے جوابھی تک ونیا کے علم میں نہیں آئی۔''

"ميرى ذات مين!" كامران نے چ چ جيرت سے كہا-

" ہاں .....جرت کی بات ہے واقعی حیرت کی بات ہے اور بیدوہ بات ہے جمے میں بھی ابھی تک میکی "

''جب آپنیں مجھ سکیں تو بھلا میں کیا سمجھ سکوں گا۔ مجھ میں اور آپ میں تو زیین آسان کا فرق ہے۔'' کامران نے کہا۔

"أومير عاته "اس في اچانك بى ائى جكد عكر عاد كركها-

" كك ..... كهال-" كامران بوكلاسا كيا-

"میرے بیٹیروم میں۔"

" إن سيكن مين "

'' و مکمل ذمے دار ہوں میں ساری ذمے داری قبول کرتی ہو۔ ڈرکیوں رہے ہو۔'' '' نہیں ایک کوئی بات نہیں ہے۔لیکن اس وقت؟ ابھی تو روشیٰ ہونے میں بھی بہت وقت ہے۔'' ''اسی لیے تو تہمیں اپنے ساتھ لے جارہی ہوں۔ دن کی روشیٰ میں سارے بھید کھل جاتے ہیں اور پر اسرار بھید جس نے میرے و ماغ کی چولیں ہلا ڈالی ہیں۔میری مجھ سے باہر ہے۔''

''کون سا کھی**ی**۔''

'' يېمى كەتم كون ہو؟''

''ارے میں تو اتفاقیہ طور پرادھرنکل آیا ہوں۔اچا تک ہی میری ذات میں بھی کوئی پراسرار کیفیت پیدا ہوگئ۔کامران نے ہنس کر کہااور امینہ سلفا کا چہرہ ایک دم سے ست گیا۔

'' میں غلط نہیں کہدر ہی۔''

''حیلیے اگر آپ ذیمے داری قبول کرتی ہیں کہ میرے آپ کے ساتھ جانے سے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا تو مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔''

" فی کے ہے۔"اس نے عجیب سے انداز میں اپنے ہاتھوں کو ان چراغوں پر چھیرا اور ہرچراغ بجھ گیا۔ نہ ہوا گئ تھی انہیں اور نہ ہی کوئی اور الیمی کوشش کی گئی تھی۔ چراغوں کا اس طرح بجھ جانا بس یوں لگتا گیر دار دھوتی، گلے میں ہیروں کا ہار بازووں پر بازوبنداورسر پرانتہائی خوب صورت تاج پہنے ہوئے تھالیکن یہ چرہ!! کامران پھٹی پھٹی آنکھوں ہے اسے دیکھنے لگا۔ پھراس کی نگاہیں امینہ سلفا کی جانب اٹھ کئیں۔امینہ مسکراتی نگاہوں ہے اسے دیکھ رہی تھی۔کامران کے منہ سے لکلا۔

'' ہاں! یہ پا تال پڑتی 'ہے تھے! پا تال پڑتی۔'' کامران کا دماغ بھک سے اثر گیا تھا۔ یہی جملے تو گرشک نے اس کے سامنے کہے تھے۔امینہ سلفا کی آ واز ابھری۔

" دور موسونے بیل پاتال پر تی سب سے بڑا دیوتا ہے اور پر کھنا کی گہرائیال اس کا مسکن ہیں۔
بدھ مت بیل اسے بہت بڑے دیوتا کا درجہ حاصل ہے اور اس کے نام سے بہت کچھ حاصل کیا جاتا ہے،
کامران کو بہت بجیب سامحسوں ہور ہا تھا۔ یہ چہرہ سوفی صدی اس کا چہرہ تھا۔ اس کا ابنا چہرہ اور یہ بناد شنہیں
تھی ۔ تصویر آ ہت آ ہت پیچھے چھی گئی اور اس کے بعداس کا دوسرا حصہ سامنے آیا۔ یہ حصہ بھی پہلے سے مختلف نہیں تھا۔ لیکن اس وقت ایک اور شخصیت اس کے قریب نظر آ رہی تھی۔ یہ کی مورت کا جم تھا جس کا سر پاتال برسی کی کود میں تھا اور اس کا بدن چھھے سے نظر آ رہا تھا۔ خوب صورت بدن کی ما لک لڑی وهم وستونیہ کے اس کرتی کی کود میں تھا اور اس کا بدن چھھے ہوئی تھی ۔ کامران پر اس وقت جر توں کے پہاڑ تو شد رہے تھے ۔ اسے گئی ہوئی تھی کے باتال پر تی آ ہے تی پر کھنا کی گہرائیوں میں انظار کرنے والی کو بھول اسے گئی ہوئی کی گامران کواب تک یا وقتے۔ ان کا مفہوم کیا تھا کچھے بھی نہیں آ رہا تھا لیکن یہ تصویر ؟ اس کے ساتھ ہی اور بھی کامران کواب تک یا وقتی۔ ان کا مفہوم کیا تھا کچھ بھی نہیں آ رہا تھا لیکن یہ تصویر ؟ اس کے ساتھ ہی اور اور کیا اس کے دونوں پر وہی پر اسرار کیفیت کی اور بھی ۔ " یہ جو اس کی اس اس کے دونوں پر وہی پر اسرار کیفیت کھی رہی تھی۔ اس کے دونوں پر وہی پر اسرار کیفیت کھیل رہی تھی۔

' پُه کچی؟ پُه جانا؟"

'' بیروڈیوفراڈ ہے۔'' کامران کے منہ سے لکلا اور ابینہ سلفا کا کھنک دار قبقبہ گوئی اٹھا۔ کافی زور سے بنسی تھی وہ۔ کامران نے گھبرا کر پھر علی سفیان کی طرف و یکھا۔ مگر خوب چیز تھا بیعلی سفیان بھی اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔اوراس کے منحوں خرائے مسلسل بلند ہورہے تھے۔ابینہ سلفانے کہا۔

' د فہیں یے فراد نہیں ہے کامران! بیا میک عجیب وغریب کہانی ہے۔اور آخر کاروہ سارے ڈانڈے مل جاتے ہیں۔ جن کے بارے میں بی تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ ایسا ہوجائے گا۔ میں نے یقین کروعلی سفیان سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کے ذریعے میں تم تک پہنچوں گی بلکہ پلکہ .....'

وہ ایک دم جیسے خواب سے چونک پڑی۔اس نے پھٹی پھٹی آ کھوں سے ادھرادھر دیکھا اور اس کے بعد اچا تک بی اس نے ریموٹ سے وی ہی آربند کردیا۔اور پھر کسی قدر وحشت زدہ لیج ش بولی۔ " پتانہیں کیا پھے کہدگی ہوں میں؟ کھی کبھی دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں جھ پر لیکن اتن تفاجیے اس کی روشی کا تعلق ایندسلفا کے ہاتھ ہے ہواس نے وہ چراغ وہاں سے اٹھائے بھی نہیں تھے۔ بر انہیں بچھا کروا پس چل پڑی تھی۔ کا مران اس کے ساتھ چانا ہوا کوشی بیں واشل ہوا۔ اصل بیں اسے اس بات پراعتبار تھا کہ کرش گل فواز اس پر بھر پوریقین رکھتا ہے۔ اگر ابینہ سلفا کے سلسلے بیں کوئی ایمی و لیمی بات ہو بھی گئی تو جو پھے وہ کرش گل فواز کو بتائے گا اس پر بھر پوریقین کیا جائے گا۔ اس لیے اسے ابینہ سلفا کے اس ممل کی پروائیمیں تھی۔ وہ ابینہ سلفا کے ساتھ اس کے بیٹر روم میں وافل ہو گیا۔ علی سفیان کے گہرے خرائے گوئی رہے شھے۔ ایک لمحے کے لیے کا مران کے چہرے پر بچکچا ہٹ کے آثار پیدا ہوئے۔ تو ابینہ سلفانے کہا۔ "دہ خود ہے بھی نہیں جاگتا ہے بات شہیں ذہن نشین کر لینی جا ہے۔ میں صرف میں اسے جگاتی

''دہ خود ہے۔ میں میں جا کتا ہیہ بات مہیں ذہن سین لریکی چاہیے۔ میں صرف میں اسے جگانی ہوں اور جب تک میں اسے نمیں جگاؤں گی اگر اس کے کان پر بم کے دھاکے بھی کردیے جا کیں تو وہ نہیں جاگے گا۔'' کا مران نے بہر حال تعجب سے بیالفاظ سے تھے۔لیکن خود پھڑ نہیں کہا تھا۔

''نتم ہے وقوف ہونہ میں۔ کرٹل گل نواز جب ہمیں اس مہم پر با قاعدہ لے جارہے ہیں تو لازی بات ہے کہ انہوں نے جس سے ہیں تو لازی بات ہے کہ انہوں نے جس سے ہیں ہوں گی۔ اس لیے جس سے ہیں کہ سکتی تھی کہ تم اس ویڈیو سے ناواقف ہو یہ ویڈیو پر اسرار نوعیت کی حامل ہے۔ اس جس خزانے کے بارے میں تفصیلات ہیں جس کے لیے بیہ سب سرگرواں ہیں اور اس کے حصول کے لیے تبت کے برفائی علاقوں کا پر اسرار سنر کرنا چاہتے ہیں۔ میں جمہیں بعد میں حرید تفصیلات ہتاؤں گی۔ پہلے یہ ویڈیود کھو۔''

سے کہہ کراس نے ہاتھ میں پکڑا ہوار یموٹ آن کیا اور وی کی آرچا دیا۔ اسکرین پر بجلیاں تڑپ کیا اور وی کی آرچا دیا۔ اسکرین پر بجلیاں تڑپ کیا ۔ اور پکھ کھوں کے بعد اس پرامرار سفر کے رائے نمایاں ہونے گئے۔ کامران بڑی وی پی سے ویڈیو دیکھ دو بارہ بیو دیگہ یود کی کروہ اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ یہاں تک کہوہ جگہ آگئ جب اس نے گرشک اور سیتا بڑے کر وفر کے ماتھ ایک اس نے گرشک اور سیتا بڑے کر وفر کے ماتھ ایک مخصوص لباس میں ماوں سروں پر تاج بینے نظر آئے تھے۔ گرشک کے چرے پر ایک برامرار نقدس جھایا ہوا

صوصوص لباس میں مبون سرول پر تاج بینے نظرا ہے تھے۔ کرشک کے چبرے پر ایک پر اسرار انقدس چھایا ہوا تھا۔ اور سیتا بھی اتن بی پر وقار نظر آ رہی تھی۔ کامران نے خاص طور سے اس وقت امینہ سلفا کی صورت کو دیکھا۔ امینہ سلفا تو ہر لحمہ سلکتی ہوئی آگ نظر آئی تھی اس وقت بھی وہ ای ویڈ یو میں کھوئی ہوئی تھی اور کمرے میں طی سفیان کے خرائے گوئی آر نہیں پڑتا تھا۔ میں طی سفیان کے خرائے گوئی ار نہیں پڑتا تھا۔ خاص تیز روشی ہورہی تھی۔ بھی کھٹ بھی ہوجایا کرتی تھی کین علی سفیان پر کوئی ار نہیں پڑتا تھا۔ آخر کاراکی جگہ اچا تک ہی امینہ سلفانے تصویر اسل کردی اور جو منظر کامران کی تکا ہوں کے سامنے آیا۔ اس نے آئی اور وہ منظر آہت آ ہت ہت ہت ہت ہت ہیں گھر کر اسکرین پر سامنے آگیا۔ بیدہ بھی تھوریتی جو او بری بدن سے نگا نے جہم پر خاص قسم کی

بات میں ضرور کہوں گی کہ بیرسب پاگل ہیں۔ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب میں ہی ان کی رہنمائی کرسکتی ہوں۔ تم اگر میرا ساتھ دو گے تو بہت می مشکلوں سے خی جاؤ گے۔ پیشین گوئی ہے بید میری۔ مانو گے میری بات۔'' کامران بھلا اس کی بات کیا مانتا دہ تو اس طلسم میں ہی کھویا ہوا تھا اور اس پر آیک عجیب می وحشت ناک کیفیت طاری تھی۔'' کیا ہے بیرسب کچھ کیا ہے۔'' امینہ سلفانے کہا۔

'' ہاں تم آبھی بہت ہے رموز سے واقف نہیں ہو۔وقت تہمیں سمجھائے گابیں بس تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ دنیا کے بجائے مجھ پر بھروسا کرنا کیونکہ ذمے داری میری ہے سمجھے، ذمے داری میری ہے۔کوئی اور بھلا ان ذمے داریوں کو کہاں قبول کرلےگا۔''

''فتح ہورہی ہے میں چا ہوں۔'' دفعتا ہی کامران نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک شدید بے چینی ایک عجیب می المجھن نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ امینہ سلفا مسکرادی اس نے ایک افغائمیں کہا تھا یہاں تک کہ جب کامران دروازے کی جانب بڑھا تب بھی وہ خاموش رہی اس نے بہ تک نہیں کہا تھا کہ دوسری ملاقات کب ہوگی۔ کیکن کامران اس وقت شدید ترین وہ فاموش رہی اس نے بہ تک نہیں کہا تھا کہ موالی اس وقت شدید ترین وہ فاموش کر در ہا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کروہ مختاط انداز میں چا ہوا باہر نکل آیا اور پھر چاروں طرف و کھتا ہوا تیزی سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ در مضان بابا صحح خیزی کے عادی شے نماز پڑھتے تھے اس دقت بھی وہ نماز کی تیاریاں کر رہے در مضان بابا صحح خیزی کے عادی شے نماز پڑھتے تھے اس دقت بھی وہ نماز کی تیاریاں کر رہے

تھےاہے دیکھے کر بولے۔

" 'بہت جلدی اٹھ گئے بیٹا! کیا نیندنہیں آئی تھی رات کو''

'' إِن رمضان بابا! كافي بلا ديجيج بهت الحيمي مرس شي شديد در د مور باب-''

''انجى بنا كرلاتا ہوں \_نما ز بعد ميں پڑھلوں گا۔''

''ارینبین نبیس معافی چاہتا ہوں۔ میں سمجھا آپ نماز پڑھ چکے ہیں۔ کامران نے دونوں ہاتھ

اٹھا کر کہا۔

''انجمی وقت ہے بیٹا!''

" " اذان ہو چی ہے۔"

''ہاں۔اذان ہوچگی ہے۔''

'' تَوْ پُرْ آپ پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد مجھے کافی بنا کروے دیں۔'' کامران نے نثر مندہ سے

انداز شي کهاـ

'' کھیک ہے لاتا ہوں۔'' کامران اپنے کمرے میں جا کر بیٹے گیا۔ دماغ تھا کہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو؟ خدا کی پناہ۔ کرتل گل نواز نے گرشک ادر سبتا کے بارے میں ہی کہا تھا۔ لیکن وہ تصویر! وہ تصویر جعلی تو نہیں معلوم ہوتی ادر اگر نہیں تو پھر یہ کیا ہے۔ سوچنے کے لیے تو ہزار با تیں تھیں یہ سوچنا بھی اہمیت کا حامل تھا کہ خود امینہ سلفا کیا ہے۔ لیکن بات صرف سوچ تک ہی رہ جاتی تھی۔ بھلااس سلسلے میں اور کما کہا حاسکا تھا۔ زیادہ آ کے بڑھ کرکوئی ممل کرنا خطرے کا باعث بھی بن کما تھا۔

نہ جانے کیوں طبیعت پرایک عجیب سا احساس بھی طاری تھا۔ جیسے کوئی اندر سے کہدرہا ہو کہ یہ

کام ہونا بے حد ضردری ہے۔ یہ سفر ہونا چاہے۔ چاہاں میں کتنے ہی خطرات کیوں نہ ہوآخری فیصلہ بہی کیا کہ امینہ سلفا کے اس معاطے کو خاموثی ہے ٹال دیا جائے اور ایک ٹی مصیبت مول نہ کی جائے۔ ظاہر ہے وہ پر اسرار عورت اپنے وسائل بھی رکھتی ہوگی۔ جو دعوے دہ کر رہی تھی وہ بالکل بے وزن تو نہیں ہوں گے خاموثی ہے وقت گزار کر اپنے معاملات کو محفوظ کیا جائے۔ الٹے سیدھے چکر میں پڑ کر کرٹل گل نواز جیسی پر محبت شخصیت کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ایسے بہت سے احساسات اس وقت تک دہائی پر حادی رہ جب تک بابا رمضان نے کافی لاکر نہ رکھ دی۔ بابا رمضان زبر دست مزاج آشنا تھا۔ چنا نچہ کافی کے ساتھ کھانے پینے کی کچھاشیاء بھی تھیں اور وہ بھی ایسی جو کامران کو بے حدیبند تھیں۔ کامران خوثی سے بولا۔

''زندہ باد بابا رمضان! آپ جیسا بھی کوئی ہونا مشکل ہی ہے۔'' پھراس کے بعدوہ ڈٹ کرناشتا کرتا رہا تفا۔ کوٹھی بیس کسی کومعلوم نہیں تھا کہ اس مہم کے با قاعدہ آغاز سے پہلے بیرمہم کامران شروع کرنے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے بھی سے بات چھپائی تھی اور پھر کرنل گل نواز نے بلاوجہ ہی تو ان سارے واقعات کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت نہیں کی ہوگی۔

''بہر پیال وہ تیار ہو گیا اور پھرا لیے ہی ٹہلتا ہوا کوٹھی کے اندرونی جھے کی جانب جا لکلا شاہنواز ہے

يہلے ملاقات ہوئی می۔

' کہاں خیریت؟''

" الله بس ايسے بى نكل آيا تھا۔ كيامصروفيت ہے۔"

'' بھئی مصروفیت تم جیسے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے ہماری کہاں؟ یار! ہرطرح سے خوش نصیب ہو۔'' النہ بنا کے وی شرکت شرکت شدہ میں دیک

کامران پھیکی ہلی ہنس کرخاموش ہو گیا۔تو شاہنواز نے کہا۔ وور پر بنیریترین نہذیثہ نصد سے میں سات

''یوچھانہیں تم نے اپنی خوش تھیبی کے بارے میں۔''

''طَاہر ہے کوئی لطبیفہ ہی سنادد گے۔ کیا پوچھتا۔''

''اچھا۔اپی خوش تھیبی کو صرف ایک لطیفہ جھتے ہو۔''

''ہاں جانے وو .....کیامصرد فیت ہے آج

''ارے ارے کیسی با تیں کر رہے ہو ہماری مصروفیت۔ بھی مصروفیت تم جیسے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے'' پھر فرخندہ اور ٹانیے سے بھی ملاقات ہوئی۔ پہانہیں کیوں ٹانیے کی نگا ہوں بیس ایک ھیکوہ سا رہتا تھا اسے اسے کرے کے دروازے پر دکھی کر دہ بولی۔

''ارےارے کامران! آ ہے ۔۔۔۔۔ خیریت میرا خیال ہے درجنوں ہارآ پ کوٹٹی میں اندرآئے ہیں کیکن اس درواز ہے کوبھی رونق نہیں بخشی خلطی ہے آ گئے تھے کیا۔'' کامران مسکرا تا ہواا ندر داخل ہو گیا۔ دوجہ سے سرکیں جیں خلط کی وفر انگرا ہے۔''

''جی .....آپ کہیں تو اس علطی کی معافی مانگ لوں'' ''نہیں میں تو بہت فراخ دل ہوں ہر شخص کو معافی مانگئے سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہوں۔آ ہے

بیٹھیے۔اب ایمان داری سے بتائے کوئی کام تھا جھے۔"

"دونيين كونى كامنيين تقاربس اينياى دل عالم كرآ پ كوسلام كرآ وك-"

''ارے ارے ارے میں سلام کہیں سات سلام تونہیں۔'' وہ ٹانیے کافی ویر تک یا تیں کرتا رہا ٹانیے جیران جیران کی گئی۔ پھراس نے کہا۔

'' راڈر بٹادیجیے کامران! چکر کیا ہے کوئی جال بنا جار ہا ہے۔ میرے خلاف۔'' '' دیکھیے یہ ہوتے ہیں بوئے آ ومیوں کے اشداز! ملازموں کے خلوص پر لیقین ہی نہیں کیا جاتا۔'' '' ٹھیک ہے جو بتا تارکر ماریے سر پر، ملازم ملازم کہدکر آپ اپنے آپ کوئیں جمیں فرلیل کرتے ہیں۔'' ''اسل میں آپ لوگ اشنے اچھے ہیں کہ آپ کی ملازمت بھی تقذیر والوں کو ہی مل سکتی ہے۔'' ''باپ رے باپ ……باپ رے باپ سسیل بس اب خودا پنا سر پیٹمنا شروع کردوں گی۔'' پھر وہ وہاں سے بھی نکل آیا اور چیسے ہی با ہر لکلا کرٹل گل نواز سے ملاقات ہوگی وہ بولے۔

'' آؤئم سے بھی مل لو۔' وہ اسے اپ مخصوص کمرے بیں لے گئے جوان کی نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ان کے سامنے جاتے ہی کا مران کے ذہمن میں رات کا تصور ابھرا۔ چراغوں کے ورمیان بٹیٹی ہوئی ابینہ سلفایا و آئی اور اس کے بعد وڈیو کی تصویر لیکن نہ جانے کیوں اسے ایسالگا جیسے کی نے اس کی زبان بڑر کروی ہو۔وہ آئیں کچے بھی ٹیس بتا سکا تھا۔اس کے بعد کرٹل گل نواز نے کہا۔

''حسن شاہ آچکا ہے اس نے اطلاع دے دی ہے۔ بدراہ راست تمہیں اطلاع اس لیے نہیں دی کہ کہیں کسی اور کو پتانہ چل جائے۔ اس باروہ پھر ہوٹل شن تھبرا ہے۔ اورو ہیں سے تمہیں اپنے سفر پر روانہ ہونا ہوگا۔ یہ بتاؤ کوئی چی تو نہیں ہے تمہارے ذہن میں۔''

"بالكلّ نبين انكل! من خوشى سے تيار ہوں۔"

''جوتفصلات میں نے تہمیں بتائی ہیں انہی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ حسن شاہ بالکل قابل اعتبار آدی ہے۔ اس پر جمروسا کرستے ہو لیکن کامران اس سے زیادہ تہمیں خود پر جمروسا کرنا ہوگا۔ کوئی بھی واقعہ کوئی بھی الیمی صورت حال پیش آسکتی ہے جو غیر متوقع ہو تہمیں اپنے اُوپر اعتماد کرنا ہوگا۔ حاتی الیاس صاحب! کواگر نیہ بات معلوم ہوجاتی کہ میں تہمیں کس مہم میں جموعک رہا ہوں تو وہ جھے ڈھائی گھنے تک مرفا بناتے اور کھی اجازت نہوسے کیکن میں تمہیں زندگی کے ہر رنگ سے آشنا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری خواہش ہے کرفل گل نواز کے لیج میں عبت تھی۔

'' جھے یقین ہے انکل!'' پھر کامران کوشی سے باہر نکل آیا اور مقررہ وقت سے پچھ پہلے ہی ہوٹل ' پہنچ گیا جہاں حسن شاہ موجو وتھا۔

''وقت کی پابندی کرنے والے ہمیشہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور پھرتم میری پندیدہ شخصیت ہو کامران! پروگرام بیں معمولی می تبدیلی ہوئی ہے۔ بس آ دھے گھنٹے کے بعد یہاں سے نکل چلیں گے۔'' اس کے بعد کامران حن کومصروف دیکھا رہا تھا۔ جس نے بہت سے انتظامات کیے تھے۔اس کے بعداسے ایک فون ملا اوراس نے فون سننے کے بعد کہا۔

''چلواٹھو۔'' اور پھر وہ کامران کوساتھ لے کر باہر نکل آیا باہر ایک منی ٹرک کھڑا ہوا تھا۔جس کا پچیلا حصہ تریالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بڑی بڑی مو چھوں والا چوڑا چکلا ڈرائیوران کا منتظر تھا۔ حسن شاہ نے

کامران کواشارہ کیا۔اور ڈرائیورنے انہیں اپنے پاس ہی جگہ دے دی۔ٹرک اشارٹ ہوکر چل پڑا۔ رائے بی ایک جگہ ٹرک اشارٹ ہوکر چل پڑا۔ رائے بی ایک جگہ ٹرک رکا اور دوآ دی اس کے عقبی ھے بی سوار ہوگئے۔کامران اچا تک ہی جیب سے احساس کا طالا ہوگیا۔اب بک محت کے ساتھ سارے معاطلات سے نمٹ رہا تھا۔ حالا فکہ ان راستوں کا راہی نہیں تھا۔ پھی معلوم ہی نہیں تھا ایک ہٹامہ آ رائی کے بارے بی لیکن وقت سب پھی سکھا دیتا ہے۔ کتنے سارے المجھنوں کے پہاڑائ کے دماغ بیل ٹوٹے تھے۔کہاں سے چلاتھا۔اور کہاں پہنی گیا تھا۔ جب بھی سے حیال آتا طبیعت پر جیب می بوجھل کیفیت سوار ہوجاتی۔

بہر حال جو بھی متحا اب تو او کھی میں سردے ہی دیا تھا۔اچا تک ہی حسن شاہ کی آ واز اجری۔ ''لازی بات ہے کرتل صاحب نے تہمیں آ گے کی تمام صورت حال ہے آگاہ کردیا ہوگا۔'' ''ہاں کافی حد تک۔''

" ویسے اس سفر ش بھی خاصا وقت گیگا اگر تھک جاؤ تو چھے چلے جانا۔ چھے آرام کا انظام ہے۔" " ہاں۔ کیوں نہیں۔" کا مران نے آ ہتہ ہے کہا۔" رات گہری ہوتی جارہی تھی ذہن کو آزاد چھوڑ دینا ضروری تھالیکن بیانسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی اور پھر خاص طور سے کسی ایسے مسلے میں جس کا سر پاؤں ہی تجھ میں نہ آئے۔ باقی ساری باتیں تو قابل برداشت تھیں لیکن امینہ سلفانے جو وڈیو دکھائی تھی۔ اور اس میں جونظر آیا تھا اس نے کا مران کے ذہن کو خاصا الجھا دیا تھا۔

"اب بہت ی فے داریاں خود سنبالی تیں رات کے بونے پائی بہت ی فے تک یہ سفر جاری رہا۔ ڈرائیور تھا تو اس نے ٹرک ایک جانب روک ویا۔ پیچے سے ایک آ دی آ گے آیا اور ڈرائیور پیچے چلا گیا اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبال کی تھی ای وقت میں شاہ نے کہا۔

"ميرى بات مانو كے كامران!"

" بولو، بولو، بولو، بولو، بولو، بولو، بولو، بولو، بولو، پلیز جمیس اس سلسلے میں زیادہ محنت کرنی ہے۔"

د' او کے۔'' کامران نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ چیچے چلا گیا۔ اب تک ایس کی ہویش سے واسطہ نمیں پڑا تھا۔ سنر میں اور وہ بھی ٹرک کے سنر میں نیز و ار مشکل ہی ہے آتی تھی۔ کیکن نیز بھی لا جواب چیز ہوتی ہے۔ جب آتا چاہتی ہے تو آجاتی ہے چائیں کر پکیس بڑ گئیں آتا تھ کھی تو ایک بجیب می بو تاکس آری تی گئی۔ کامران اپنی جگہ سے اٹھا باہر جھا کئے تاک میں آری تھی۔ کامران اپنی جگہ سے اٹھا باہر جھا کئے برایک دلچ سپ منظر و یکھا۔ ٹرک مڑک کے کنارے رکا ہوا تھا۔ اور اس سے پکھ فاصلے پرمٹی کے تیل کے چو لیم پر پالیک دلچ سپ منظر و یکھا۔ ٹرک مڑک کے کنارے رکا ہوا تھا۔ اور اس سے پکھ فاصلے پرمٹی کے تیل کے چو لیم پر برایک جو ایم کر ابنی جارہ کی تھیا۔ کر ابنی جو دیکھا اور ایک وان کے قریب بیٹھا۔ برایہ جارہ کی تھا۔ در اس کی ڈگاہ ٹرک پر پڑی تو اس نے کامران کو جھا گئے ہوئے دیکھا اور ایک وہ نہ بریا۔

' فی پلوین چاتر آؤکامران! بید پوراجنگل تمبارے نام ہے۔ تمباری ملکیت ہے۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کوئی چارویواری نمیں ہے۔ لوٹا اٹھاؤاور عیش کرو۔ مگر جلدی آجانا محیلیاں شنڈی ہوجائیں گی۔''کامران کوایک مجیب می فرحت کا احساس ہوا خالیا اس تھوڑی می نیند نے طبیعت ہشاش بشاش محدی تھی۔ یا پھر بات اس ماحول کی تھی۔ ہر طرف ایک خوشگوار ختکی چھیلی ہوئی تھی اور بڑا ولچسپ منظر تھا وہ

ٹرک سے نیچے اتر آیا تمام انظامات موجود تھے۔ لوٹا اٹھا کرخاصی دور چل پڑا۔ سڑک کے کنارے ڈھلان میں کو بھی اگر کی ہوئی تھی۔ اور سفید سفید بھول اس فقدر حسین نظر آرہے تھے کہ ان پر سے نگاہ نہ ہے ایک جگہ پھی دھلان نظر آئی تو کامران نیچے اتر گیا اور پھرتھوڑی ویر کے بعد جب واپس آیا تو حسن شاہ بنس کر بولا۔
''کسار ما؟''

''یارا تی خوب صورت گویمی اوران کے ساتھ یہ براسلوک اچھانہیں ہوگا۔'' ''یمی براسلوک ان کی زندگی بڑھما تا ہے۔'' حسن شاہ نے بینتے ہوئے کہا۔ پھر بولا۔ ''چلوآ جاؤ۔'' ایک گندی می چائی بچھادی گئی اور گندی می چٹائی پر گندے برتنوں میں مچھلی اور ٹان کا ناشتا۔ حسن شاہ بتانے لگا۔

''یہاں سے تھوڑے فاصلے پر چیچے کی ست نہر ہے بس یوں سمجھ لویہ نہر مچکلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ تھوڑے فاصلے پر تہمیں تھپلیاں بیچنے والے مل جا کیں گے۔اس سے اچھی تھپلی مشکل ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ خوب ڈٹ کرنا شتا کیا گیا اور جب ناشتے سے فراغت ہوگی توحسن شاہ نے کہا۔

''آ کے چاہے بھی ال جائے گی سٹرک کے کنارے چاہے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں ہمارے تمہارے مطلب کی چاہے تو ملے گی لیکن ہوگی، چاہئے۔'' اور واقتی چاہے اور قبوہ دونوں چیزیں دستیاب ہو کئیں تھیں ابھی سورج زیادہ بلندنہیں ہوا تھا حسن شاہ نے کہا۔

"اب تقور ی ہی در کے بعد ہم اپنی پہلی منزل تک پہنی رہے ہیں سر حد عبور کرتے ہوئے تھوڑی می دشواری ضرور پیش آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ایک مخصوص پوائٹ تک جاؤں گا اور پھر میں تمہیں وہاں سے خدا جافظ کمیدوں گا۔"

> ''ارے کیوں؟ جھے تو پتا چلا کہ ہم دوٹوں ساتھ ہی ہوں گے۔'' ''ہرایات فی ہیں۔'' ''یہ دو خریسہ''

''ہاں بُس خیریت ہی ہے اصل طن اس جگہ سے اسمگنگ ہوتی ہے اور پیسارا نظام اسمگروں کا ہی ہے۔ کچھ پوائٹ بنے ہوئے ہیں۔ تم یہ سیجھ لو کہ بیسرکاری کھیل ہے۔ بس جھھ سے کچھ نہ کہلواؤ کیکن کوئی گڑ ہو ہوئی ہے شاید جس کی وجہ سے پروگرام شیس تھوڑی ہی تبدیلی کردی گئی ہے۔''

" بجھے چرت ہورہی ہے۔" کامران نے کہا۔

' د نہیں جیرت کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ وہی ہے نا کہ جس طرف رخ کرواور آ کے برهو جھی آ کے کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں میں تنہیں کچھالیے نام اور پتے بتار ہا ہوں جو کام کے آ دمی ثابت ہو سکتے ہیں۔''

مبرحال تھوڑا سا دبئی جھ کا لگاہے میں بیٹوداعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بھی ایسے راستوں پرسفر نہیں کیا اور پھرخاص طور سے ہمالیہ کے ان طاقوں میں جہاں ہمیں جانا ہے میں نے تو ان کی کہانیاں ہی تن ہیں لیکن اب جو کچھ بھی ہے جانا تو پڑے گا۔'

''ہوسکتا ہے آگے بھے تہمارے پاس بھتے و یا جائے۔ کین ابھی کھ شاپدایے محاملات آگئے ہیں بنی کی ورسکتا ہے آگے بیں بن جن کی وجہ سے ہیں تہمارا عارضی طور پر ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو پوری طرح ہوشیار رکھو، کام تو سارے ہی ہوتے ہیں اور ہوجاتے ہیں۔'' سفر اس طسرح جاری رہا اور تھوڑی در ہیں پہاڑی سلسلے شروع ہوگئے۔ جہاں کا موسم اور نظارے ہی مختلف تھے۔ٹرکہ بھی اب جن راستوں پر چل رہا تھا۔ وہ با قاعدہ سڑک وغیرہ نہیں تھی اس سلسلے میں کامران نے سوال کیا تو حسن شاہ بولا۔

'' بڑے معصوم آ وئی ہو بھی۔تم یہ بچھالوکہ اس راستوں پر سرکاری اسکانگ ہوتی ہے اور بچھالوگوں
کو با قاعدہ لائسنس جاری ہوجاتا ہے۔ کئی معاملات اور سکی ضروریات کے لیے بھی بھی بیسرکاری اسکانگ بھی
ضروری ہوتی ہے اور اس سلط بیس پچھوٹا کے پوائٹ بہتائے گئے ہیں۔ بس وہیں سے کام ہوتا ہے۔ بہت ک
الیں چیزیں ہوتی ہیں جنہیں با قاعدہ منظر عام پرٹیس لا بیا جاتا تم یہ بچھالوکہ بیسارے انظامات ہم نے کیے ہیں
اور اس کے لیے ظاہر ہے با قاعدہ داستے نہیں استعال کیے جاتے۔'' ٹرک انتہائی نا ہموار راستوں پرسفر کررہا
تھا بھی بھی سرکیس بھی نظر آ جاتی لیکن ٹرک ادھر کا سے نہیں کرسکتا تھا کیونکہ وہ فوجی مقاصد کے لیے تھیں۔
ون چڑھتا گیا سورج بلند ہوتا گیا لیکن پہاڑوں کی وجہ سے موسی حالات خراب نہ ہوسکے دو پہر کے وقت ٹرک
ایک جنگل میں روک دیا گیا جہاں ورختوں کے گئے جھنٹ نظر آ رہے تھے۔

"يه پېلامركز بے "حسن شاه نے بتايا-

دو كما مطلب؟"

"وه پہاڑیاں و کھارہے ہو، ٹا۔

"ال "

"ان کی دوسری طرف دوسرا ملک ہے۔"

"اوبو گریبال سرحدی فوجی تو نظر نیس آرے

"يهال منظرنبين آسكة - بائين ست فحد جي جهاوني ب-"

"بيسر حدكهال سے عبوركى جائے گا۔"

"ای کی سے بنچار کردیکھوٹوکس نہ کی گاڑی کے نشانات نظر آجائیں گے۔"

''مہال اس جگہہ

''ہاں بیجگہ غیرفوجی گاڑیوں کے لیے ہے اور بیغیرفوجی گاڑیاں بہیں سے سرحدعبور کرتی ہیں۔'' حسن شاہ نے متنی خیز لیجے میں کہا اور کا مران تھوک نگل کررہ گیا۔ بہر حال اس وقت وہ نتیوں آ وی بھی جاگے ہوئے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ یہاں تک کا سفر کیا تھا۔ اور پھروہ کھانے چینے کی تیاریاں کرنے لیے۔ حسن شاہ نے کہا۔۔

'' ہاں بھی ۔ تو اب بید بنا وُ تیار ہوبس مجھے سیس سے بلٹ جانا تھا۔ ہوسکتا ہے کوئی تبری لی ہوجائے مجھے یہاں واپس آٹا پڑے۔ و کیے لیں گے کیا صورت حال رہتی ہے۔ حسن شاہ خود بھی الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے کہا۔ تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ہوتی ہیں پکھے خوبیاں پکھے لوگوں میں جب کہ وہ خودا پی خوبیوں کے بارے میں پرچینہیں جانتے۔''

''تم اصل میں خود اجھے انسان ہو۔اس لیے بیہ بات کہدرہے ہو۔ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ بیہ ہے کہ کیارانا چندر سکھے اپنے طور پرکوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ جو کرنل گل نواز کو نہ معلوم ہو۔''

" ہاں بیسوال بے شک تہمیں کرنا چاہے۔میرا جہاں تک اندازہ ہے الی بات ہے نہیں کیونکہ دونوں بڑی کھی طبیعت کے مالک ہیں۔کوئی اطلاع کوئی معلومات تو اس طرح کی ہوسکتی ہے کہ وہ اپنا پروگرام بدل دیں۔ایک دوسرے سے عدم مفاہمت کا کوئی امکان نہیں ہے۔''

''ویے میں تہمیں بتاؤں کہ اس تبدیلی کی وجہ کوئی اہم مسلمتھا۔ جوشا پداب حل ہو گیا ہے۔'' ''کیا مطلب'' کامران نے جونک کرکہا۔

''لیستی ابھی مجھے تہارا کانی دور تک ساتھ وینا ہے۔ پس یہال سے غائب تہیں ہورہا۔''
''ارے واہ .... یہ ہوئی نا مردوں والی بات '' کامران نے خوشی سے اچھلے ہوئے کہا اور حسن شاہ بننے لگا۔ کانی وقت کپ شپ بیل گرر گیا۔ ساڑھے بارہ بیج کے قریب جب چاروں طرف گھورا شدھیرا کھیل گیا تب ڈرائیور نے آگے چلنے پر آبادگی کا اظہار کیا اور سب ٹرک بیس بیٹھ گئے۔ ٹرک کی بتیاں تک نہیں جلیل گئی تھیں اس کا مطلب ہے کہ سفراب آگے چل کر تگین ہوتا چارہا تھا۔ فلا ہر ہے سرحدعبور کرنی تھی ہر یک لائٹ تک بند کردی گئی تھی اور اب ہر یک لگانے پر بھی عقبی روشنیال نہیں جل سکی تھیں۔ چنا نچہال طرح اس سفر کا آغاز ہوگیا۔ بڑی احتیاط اور ست رفقاری سے ڈرائیونگ کی جا رہی تھی۔ تقریباً ایک گھٹے تک سے موتا گیا اور ہر کی ماتھا کہ اور کی جا رہی تھی۔ تقریباً ایک گھٹے تک سے ہوتا گیا اور اس کے بلندی پر چڑھا شروع ہوگیا۔ بہت ہی طاقت ور ٹرک تھا۔ آرام سے بلند ہوتا گیا اور اس کے بعد پھر ہموارمیدان آگے اب ان کی نگا ہوں کے سامنے ایک وسیع وع لیفن میدان تھا اور درمیان سے گزر اس میں تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا اس میدان کوعبور کرنے کے بعد ٹرک ہرے ہمرے میدان کے فرائی کی بیس روشی پھوئی تو دور تک محضوص طرز کی محمارت کی مناظر آنے گئے۔ بیہ تمام مناظر کا مران کے لیے انتہائی دگیری کا باعث شے اور وہ خوابوں کی کیفیت محسوں کر باتھا اور خود ان خوابوں کا ایک کروار بن گیا تھا۔

رہا تھا اور مودان مواہ میں مردار ہی ہے ہے۔

آخر کارایک پہاڑی ملے کی آٹر میں ٹرک روک لیا گیا اور حسن شاہ کی پراسرار آ واز اجری۔

''جم سرحد عبور کر کے ہیں اور اب میسٹر زیادہ طویل نہیں رہا۔ یہاں رک جاتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی صورت حال کا جائزہ لیں گے۔ ویسے میطاقہ مشرق بعید کی سرحد ہے۔ اس طرف شاہراہ حشیش ہے اور تہہیں اس شاہراہ پر جگہ جگہ خشیات کے رسیاؤں کے گروہ نظر آئیں گے بیرگروہ اب ہمارے وطن میں اور اس کے داخلے کے مجاز نہیں رہے۔ کیونکہ ان کی وطن میں آ مد بند کردی گئی ہے۔ ورنہ پھی عرصے پہلے سے منشیات کی داخل کے بہاں سے پہلے سے منشیات کی ترس کا بہت بوا ذریعہ تھا۔ یہاں سے پہلے فاصلے پر کھٹمنڈو ہے۔ اور شاید اس بات کا تہمیں علم ہو کہ کھٹمنڈو نشیات کی مقدس عبادت گاہ بھی کرآتے ہیں۔''

''ہاں ایک بات کی خیال رکھنا یہاں درند ہے بھی نظر آجاتے ہیں۔'' ''مگر حسن شاہ تم یہاں سے پھھزیادہ فاصلے سے داپس جارہے ہو۔'' ''ہاں۔ سرحد خالی تہیں ہے اجازت نامے لینے ہوتے ہیں ہوسکتا ہے مجھے اپنے لیے اجازت نامہ نہ ملے لیکن تہمیں تو بہر حال سرحد پارکرانی ہے۔ ہاں بید فررا اپنے پاس رکھ لو کام کی چیز ہے۔''اس نے ایک

ر بوالور کامران کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ " پھر بولا۔

''لوڈ ہے استعمال تو جانتے ہونا''

''ہاں۔'' کامران نے جواب دیا۔ بقیہ وقت بس ایسے ہی گزرگیا تھا۔ حسن شاہ ان میں سے ایک آ دمی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ٹرک اور باقی دونوں آ دمی یمیں موجود تھے لیکن شاید گفتگو کے سلسلے میں احتیاط کی جاتی تھی اس لیے ان دونوں نے کامران سے کوئی بات نہیں کی تھی ہاں کوئی شام سات بجے کے قریب کامران نے حسن شاہ کو داہیں آتے ہوئے دیکھا وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔

"ابھی جاراتمہاراساتھ ہے تھوڑاسا آگے چلنا ہے۔"

"وه كام جوتم كرنے كي تھے...."

" ہاں ہوگیا ہے ضروری ہوتا ہے۔ بیرعلاقے عبور کرنا .....میرا مطلب ہے پچھالوگوں کو مطمئن تو کرنا ہوتا ہے نا در نہ غلط لوگ بھی یہاں آ جاسکتے ہیں۔"

''مطلب میر کمران نے مسرحد وای عبور کرسکتے ہیں جو غلط نہ ہوں۔'' کامران نے مسکراتے وے کہا۔

''بالکل۔ بات آہتہ آہتہ تہماری سجھ میں آتی جا رہی ہے۔ اور بہر حال بیا چھی بات ہے۔'' کامران تھوڑی ومریتک خاموش رہا پھر بولا۔

"ياراتم في مجهي كافي الجهادياب"

"ارے کیوں؟" حسن شاہ حمرت سے بولا۔

''میہ بتا کر کہ آ گے کے سفر میں تم میرا ساتھ نہیں دو گے۔'' حسن شاہ کی پیشانی پرخور وفکر کی کلیریں دوڑ گئیں پھراس نے کہا۔

''اورتم یقین کروبات میری مجھ میں بھی نہیں آئی ہے۔ جُھے تہمارے ساتھ کافی دور تک نگانا تھا۔
لیکن اب میں تم سے کیا کہوں۔ رانا چندر سنگھ نے جھے ہدایت کی ہے کہ بچھ تبدیلیاں اچا تک ہی کی ٹی ہیں۔
مطلب یہ کہ کرتل صاحب اور رانا چندر سنگھ کے مشتر کہ فیصلے کے تحت کے کوئد باتی لوگوں کو اس پر گرام کے
بارے میں بچھ نہیں معلوم لینی کہ کی سفیان قزل ثنائی وغیرہ کو یہ بالکل نہیں پتا کہ ہم دونوں اس طرح پہلے سے
بارے میں کی خبیں معلوم لین کہ کی سفیان قزل ثنائی وغیرہ کو یہ بالکل نہیں پتا کہ ہم دونوں اس طرح پہلے سے
اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے ہیں۔ مجھ رہے ہونا تم۔ اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ بیاللہ بہتر جانتا ہے۔''
اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے ہیں۔ مجھ رہے ہونا تم۔ اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ بیاللہ بہتر جانتا ہے۔''

" ارے نہیں بالکل نہیں۔ بھلاتم جیسے بیارے دوست کی بات کا برا منایا جاسکتا ہے۔ یقین کرو شن تہیں بے حد پیند کرنے لگا ہول تمہاری طبیعت میں تعاون اور فطرت میں ایسی نرمی ہے کہ انسان خوو بہ خود اسکول کے کسی طالب علم کی طرح یو جیما۔

بہر حال رات ہونے تک و ہیں قیام کیا گیا۔ اور پھر مقررہ وقت پرٹرک نے ست رفآری سے سفر کا آغاز کردیا۔ حسن شاہ اب بہت سنجیدہ ہوگیا تھا اور تمام لوگ اس طرح چو کئے نظر آئے تھے۔ جیسے پہال زندگی کوموت کا خطرہ ہوگا کا مران نے سوال کر ہی لیا۔

" كيا بوا خيريت توہے-"

''بان ابھی تک تو خیر بت ہے۔ ہم سرحد کے بالکل قریب ہیں اور اب اس سرحد کو عبور کرلیس تو سمجھو کہ بات بنی بیاس سفر کا سب سے خطر ناک مرحلہ ہے۔ معمول کے مطابق ٹرک کی روشنیاں گل تھیں۔
افضل شاہ نے سب سے کہہ ویا تھا کہ سگریٹ یا بیڑی پینے تک سے احتر از کریں۔ آگے کا کوئی اعدازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہے۔ افضل شاہ ان راستوں کا ماہر تھا ورنہ تھی بات ہے کہ اس تاریک رات میں اور ایسے پہاڑی سلط میں یہ پائری سلط میں بہتا تھا کہ آگے کھڑ ہے بلندیاں ہیں، چٹانیں ہیں، کیا ہے۔ لین افضل شاہ ست رفاری سے گر بڑی مشاقی سے اس ٹرک کو چلا رہا تھا۔ کوئی دو گھنے کا سفر کرنے کے بعد ٹرک اس درے میں وافل ہوگیا جو بخت تا ہموار تھا۔ ٹرک بری طرح انجیل کو در ہا تھا اور ڈرائیونگ کرنے والے کواس کا اسٹیرنگ سنجالنا مشکل ہور ہا تھا۔ اور پھراچا تک دور سے کس کتے کی بھو تکنے کی آوازیں سائی دیں۔ اور افضل شاہ نے گھراکر ہریک لگا دیے۔

". " ( کک .....کیا ہوا انتقل شاہ!'

"خطرہ قریب ہے۔ آپ کتے کی آوازیں س رہے ہوصاحب۔" افضل شاہ کی مہمی ہوئی آواز

سٹائی دی۔

''انجی بند کردو۔''حسن شاہ نے کہااور افضل شاہ نے جلدی سے سوبھ آف کرویا۔ اس کے بعد پن اوراپ خاموثی طاری ہوگئی۔ ان لوگوں نے اپنی سانسیں تک روک کی تھیں۔ کامران بھی انہی کی پیروی کررہا تھا۔ پھھ دیت حسن شاہ آئی گی پیروی کر مہا تھا۔ پھھ دیت حسن شاہ آئی گی پیروی کی ۔ تھا۔ پھھ دیا تھا۔ اس کے بعداس نے سرگوثی کی۔ ''فضل شاہ! آگے چلو۔''فضل شاہ نے پھرٹرک اشارٹ کرے آگے بڑھا دیا کتے کی آواز آنے کا مطلب بیتھا کہ وہ بے شک ان کے بارس کی آواز آنے کا مطلب بیتھا کہ وہ بے شک ان کے بارے میں افراز ہبیں لگا سکے اور کم فیل اور طرف نکل گئے ہیں کیکن وہیں کہیں اطراف میں ہیں حسن شاہ نے آئیت سے کہا۔ انداز ہبیں لگا سکے اور کے بیل کین وہیں کہیں اطراف میں ہیں حسن شاہ نے آئیت سے کہا۔ ''درے سے نکلتے ہی رخ بدل لینا راستہ چاہے واکیں سمت کا ہویا باکیں سمت کا۔سیدھے چلنا

رناک ہے۔'' ''آپٹھیک کہتے ہوشاہ جی! ماہر ہو آپ ان علاقوں کے۔'' افضل شاہ نے جواب ویا اور پھر "عبادت گاه" كامران نے حمرت سے كہااور حسن شاه بننے لگا۔ پھر بولا۔

''یار! بیں زیادہ پڑھا کھا آ دی نہیں ہول کین انتا جانتا ہوں کہ انسان بڑی کزور چزہے۔ ہر بات اپنی ذات تک آ کرختم ہوجاتی ہے۔ کہیں وہ پھروں کو پوجتا ہے، کہیں آ گ کواور کہیں سانپ کو، کہیں دریاؤں کر کہیں سورج کواور کہیں سمندر کو۔ مقصدا پی ذات کی تسکین ہوتی ہے۔ ای طرح یہ لوگ بھی بس اپنی ذات کی تسکین کے لیے جیتے ہیں اور بس۔'' حسن شاہ پراسرار انداز میں خاموش ہوگیا۔ جیسے کسی انو کھے خیال نے اسے نہ جانے کیا سوچنے پر مجبور کرویا ہو۔ دریتک اسی طرح خاموش رہی اس کے بعد اس نے کہا۔

'' بیرجگر محفوظ ہے۔ ہم یہاں ون گزاریں گے اور پھراس کے بعد کاسفر شروع کریں گے۔'' دن کو خوب آ رام کیا گیا تھا۔ اور پھر جب شفاف آ سان پر چاند کی بہلی جھک نظر آئی تو سب سے سب آ گے بردھنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ ٹرک بین ڈیزل کے بردے بردے بیرل رکھے ہوئے تھے۔ ٹرک بین ڈیزل کے بردے بردے بیرل رکھے ہوئے تھے۔ انہیں ٹرک کی شکی بین خالی کر کے وہیں پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد ٹرک اشارت ہو کر چل پڑا۔ ون میں فیند پوری ہو چکی تھی اس لیے اس وقت سب پوری طرح مستعد تھے۔ راتے میں کامران نے حس سے کہا۔

"اب سيسفركتناطويل موكاك

''ساری رات سفر کریں گے اور پھر صح کی روشی میں قیام کیا جائے گا۔ ای طرح ہم پورا دن گزاریں گے اور رات کو دوسری سرحدعبور کریں گے۔''

"دومری سر حد۔"

''ہاں۔ لینی اصلی جگہ جو ہمارے لیے خطرناک ہوگی وہاں ہمیں وہ آسانیاں نہیں حاصل ہوں گی۔ جو پہلی سرحد عبور کرتے ہوئے ہوئی تھیں۔ بلکہ پہلی سرحد کے عبور کرنے کا تو پہا بھی نہیں چلا تھا۔ ہے نا ایسی بات۔''

"بال ليكن كياتم يهال آتے جاتے رہے حسن شاه."

''دسین نہیں۔ اس وقت ہاری رہنمائی بیٹرک ڈرائیور کردہاہے۔ جس کا نام افضل شاہ ہے۔ افضل شاہ دہی شاہ دہی ٹرک ڈرائیور کردہاہے۔ جس کا نام افضل شاہ ہے۔ افضل شاہ دہی ٹرک ڈرائیور تھا جو شروع سے ان لوگوں کے ساتھ تھا سفر جاری رہا آ سان پر چا ند آ تکھ چُولی کررہا تھا۔

یادلوں کی اوٹ بیس آ تا تو اطراف بیس بھری ہوئی چٹا نیس ساہ ممبل اوڑھے ہوئے بھوتوں کی شکل افقیار

کرجاتی۔ پیمر جب چا ند لکا تو بیہ بھوت روپ بدل لیت تھے۔ یہاں تک کدروشن کی کرنوں نے اس صورت حال کو بدل دیا۔ اور بھوتوں کی آ تھ چھولی ختم ہوگی۔ تا حد نگاہ پھول، ورخت اور سرسز راتے بھرے ہوئے تھے حال کو بدل دیا۔ اور بھوتوں کی آ تھ چھولی ختم ہوگی۔ تا حد نگاہ پھول، ورخت اور سرسز راتے بھرے ہوئے ہوں پس منظر بیں مالیہ کا سلمہ گھوں ہوتا تھا جیسے زمین کی حدیماں ختم ہوگئی ہواور یہ بلندیاں آ سان سے جا لمی ہوں اس کے بعد بھے نہواروشنی بیس بھی یہ سفر چاری رہا اور آخر کار دن کو ایک بیجے پیٹرک روک دیا گیا۔ بیا یک چھوٹا سا پہاڑی سلمہ تھا۔ پھر یہاں حسن شاہ کی آ واز انجری۔

''اوراس پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف تبت ہے۔'' ''اور سیر پہاڑی سلسلہ کتی وور ہے جہال زمین کی حد ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔'' کامران نے

اندهیرے میں آئیمیں بھاڑتے ہوئے ٹرک ڈرائیو کرنے نگا۔لیکن مشکل سے مزید دس منٹ گزرے ہوں گے کہ ہواؤں کے دوش پر کتوں کی آ وازیں بھر سنائی ویں اور افضل شاہ نے جلدی سے انجن کا سومج آف کردیا۔تھوڑی دیمیا نظار کیا گیا آ وازیں اب مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔افضل شاہ نے کہا۔ ''صاحب! صورت حال ٹھیکے نہیں معلوم ہورہی۔''

''آ جاؤ، حسن شاہ نے کہا اور اس کے بعد ٹرک کے پچھلے جھے کی طرف چل بڑا۔ اس نے ٹرک کے پچھلے جھے ہے اسٹین گئیں نکالیس اور ان دونوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔

''تم لوگ پچھلے جھے میں چلے جاؤ۔ افضل شاہ تم بھی۔ ڈرائیونگ میں کروں گا تہمارے پاس ریوالورہے۔''اس بارحسن شاہ نے کامران ہے بوچھاتھا۔

"بال ہے۔

' نگال لواور میرے پاس بیٹے جائے۔'' کامران نے اس کی ہدایت پڑل کیا تھا۔ بدن پیس منٹی دوڑ

ربی تھی ادر دل کی آنے والے شرید خطرے کی پیٹین گوئی کر رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ جمرت تاک بات

سیٹی کہ اس خوف ناک وقت بیس منٹی تو بے شک انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ تیکن دل بیس خوف کا گرزتہیں تھا۔ اور بدایک اجنی بات تی ۔ خاص طور سے ایک ایسے خص کے لیے جوابی زندگی بیس بھی ایسے حالات سے نہ گر را ہو۔ اس کا ایک بی مقصد ہوسکتا تھا کہ جب انسان کی راستے پر نگل پڑتا ہے۔ تو دل بھی اس کا ساتھ آ ہت ہو سے بی گل پڑتا ہے۔ تو دل بھی اس کا ساتھ آ ہت ہو سینے بی گلتا ہے۔ حسن شاہ نے ایک بار پھر ٹرک اسٹارٹ کیا اور پھراس کی رفاراس کی دوسرے مرے کا کہیں بیا نہیں تھا۔ لیوں گیا تھا جسے بار کافی تیزشی۔ افضل شاہ کی نسبت وہ زیادہ ایچا ور مرے مرے کا کہیں بیا نہیں تھا۔ لیکن ایوں گل تھا جسے کی بات کی پروا نہ ہولیکن سے خیال غلط تھا۔ اچا تک ہی کہیں دور دراس طرح ٹرک دوڑائے جا رہا تھا جسے کی بات کی پروا نہ ہولیکن سے خیال غلط تھا۔ اچا تک ہی کہیں دور پراڑوں بیس روشی تھی کی اور حسن شاہ نے ٹرک کی بریکوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ کتوں کے جو کئنے کی آوازیں پر وباؤ بڑھا دیا۔ کتوں کے جو کئنے کی آوازیں پھر پورے تھا بوچے ہوں۔ ان کی بیا ٹرس مت سے تیز مرج لائے کی روثی ہوئی آوازی کی جو ان کی موجودگی ہو وقت ہو چے ہوں۔ ان کی بیا ٹروں برطتی ہی جارہ کی جو کانے کی آوازیل کی موجودگی سے واقف ہو چے ہوں۔ ان کی بائیں سمت سے تیز مرج لائے کی روثی ہوئی آواز تکلی۔ آوازیں برطتی ہی جارہی تھی اور خون آوازیل کی موجودگی سے واقف ہو چے ہوں۔ ان کے بائیں سمت سے تیز مرج لائٹ کی روثی نے پڑا تر نے گلی۔ آوازیل کی دورس شاہ کے حلق موجودگی ہوئی آوازنگی۔ آوازیل کی دورس شاہ کے حلق موجودگی ہوئی آوازنگی۔ آوازیل برطتی ہوئی آوازنگی۔ آوازیل کی دورس شاہ کے حلق موجودگی ہوئی آوازنگی۔ آوردس شاہ کے حلق موجودگی ہوئی آوازنگی۔ آوازیل کی دورس شاہ کے حلق موجودگی ہوئی آوازنگی۔

''لعنت ہے یار! گھر گئے۔''اس نے انجن بند کردیا۔ سرج لائٹ ای طرف آرہی تھی۔ اور پکھہی کھوں کے بعد ٹرک تک پہنچنے والی تھی۔

'' دنہیں افضل شاہ کھیل خراب ہو گیا۔ کامران! صورت حال بگڑ گئ ہے چلو ینچے کو د جاؤ۔ کو د جاؤ جلدی۔'' میہ کہ کروہ خود بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ینچے کود گیا۔ پچھلے تھے میں بیٹے ہوئے دونوں آ دی بھی ینچے کود گئے تنے ادرا کی بار پھر حسن شاہ کی آ واز ابھری۔

'' دوشنیول سے بچو۔'' اوراس کے بعد وہ دوڑنے لگا۔ یہاں تک کہایک چوڑی چٹان سامنے آئی اورسب اس کے پیچھے بھٹی گئے۔ای وقت روشنی ٹرک پر سے گزری اور آ کے بڑھ گئی کیکن فورا ہی اس کارخ بدلا

اور وہ تیزی سے واپس آ کرٹرک پر مرکوز ہوگئی۔اس کے بعد پھی پہلی ہی ہوئی پھی پھر لڑھے۔روشنی ہونے گئی اور اب بید روشنیوں کے دائرے آ ہت آ ہت گروش اور اب بید روشنیوں کے دائرے آ ہت آ ہت گروش کرنے بھر دوشنیوں کے دائرے آ ہت آ ہت گروش کرنے گئے وہ اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ایک روشنی ان پرسے بھی گزری کیکن چٹان نے انہیں محفوظ کیا جوا تھا۔ بیروشن دائرہ چٹان سے گزرتا ہوا آ گے بڑھا اور پھر ایک نئی ہٹگامہ آ رائی شروع ہوگئ۔اچا تک ہی کتوں کی خوف تاک آ وازوں سے طوفان بر پا ہوگیا۔ چھوٹے چھوٹے پھر لڑھک رہے تھے اور اندازہ بیہ ہور ہا تھا کہ انہوں نے ان کی تلاش کے لیے کتوں کو آزاد چھوٹ دیا ہے۔

''بھا گو'' حسن شاہ کی آواز ابھری اور اس آواز کے ساتھ ہی وہ چٹان کے عقب سے نقل کر بما گا۔ان کے متحرک ہوتے ہی فائر نگ شروع ہوگئی۔انہیں دیکھ لیا گیا تھااوراب گولیاں ان کے دائیں بائیں ہے نکل رہی تھیں۔وفعتا افضل شاہ کی ولدوز چیخ الجری۔اور کامران نے اسے اٹھل کر کرتے ہوئے دیکھا گولیاں انفنل شاو کو وامے گئی تھیں ادھ کتے تھے کہ قریب سے قریب مرآتے جا رہے تھے۔ ہی ایک کمحدا س کے بعد زندگی بچائے کا تصور ہراحماس سے بے نیاز کردیے والا کامران بوری قوت سے دوڑنے لگا۔اس وقت رك كريدو كيصني كى فرصت كي تقى كدكون كوليول كاشكار مدر بالبيكين كامران محسوس كرر باتها كدسسن شاه اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہاہے چیرا جا تک ہی حسن شاہ نے ملیٹ کرفائز کیا۔اورایک خوں خوارشکاری کتا جوسر بربی کیا تھا ایک فوف ناک آواز کے ساتھ فضایس انچیل کرنچے کر پڑا۔ کیکن پیچھے کتے اور بھی تھے۔ایک کتے نے کامران پر چھلانگ نگائی تو کامران نے پہلی بارر یوالوراستعال کیا۔ کولی نشانے پر کی تھی۔ کیکن نیسرا كنااكيكى جيلانگ لگاكر حسن شاه تك يخفي كيا اوراس في حسن شاه كود بوچ لياحسن شاه كته يحم ساته فيچ كر پڑا تھا۔ اپٹی زندگی بچانے کا تصور بے عدقیمتی ہوتا ہے۔لیکن حسن شاہ تو اس کا رہنما بھی تھا۔اس نے رنُ بدلاً اور حسن شاہ اور کئے کی جدد جہد و کیصنے لگا حسن شاہ کتے کوخود پر سے دھکیلنے میں مصروف تھا اور کتے نے اس کے شانے میں دانت گاڑ دیے تھے دونوں میں شدید کھکش ہورہی تھی۔صورت حال الی نہیں تھی کہ کتے پر گولی چلائی جاسکےوہ اس طرح حسن شاہ سے لیٹا ہوا تھا کہ گولی چلانے کی کوشش انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتی تھی۔ کامران اس کے قریب پہنچا اور پھر اچا تک ہی اس نے کتے کی ٹانگ پکڑلی اور پوری قوت سے اسے گھیٹااس کے ساتھ ہی اس نے ربوالور کی نال اس کے سر برر کھ کرٹر مگر د با دیا۔ کتا ایک خوف ٹاک غراہث کے ساتھ اچھلا اور حسن شاہ اس کی گرفت ہے آزاد ہو گیا۔ لیکن فائز کی آواز اور کتے کی غراہث سے ان لوگول نے ست کا اندازہ کرلیا۔ اور دوسرے لیے اس طرف رخ کرکے فائرنگ شروع کردی گئ گولیال ان کے بالکل قریب سے گزرنے لکیں۔وہ آس پاس کی چٹانوں کوادھیڑر ہی تھیں۔حسن شاہ کتے کی گرفت سے آزاد

مر و بیگ داوردے کی بہاڑی دیوار ''اس طرف ادھر'' اوراس کے ساتھ ہی اس نے کا مران کا باز دیکڑ ااور درے کی بہاڑی دیوار کے ہالکل قریب بھنج گیا اس دیوار میں ایک رخنہ نظر آر رہاتھا جو بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔

''اوپر .....اوپر .....ن حسن شاہ کی آ واز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی جس سے کامران کو بیا ندازہ ہوا کہ کتے نے حسن شاہ کوشد پیرزخی کردیا ہے۔ اور دہاغ کی سنساہٹ نے ہوش وحواس چھین لیے تھے۔

طاقت سبب ہوجاں ہے، چاہے والد بچاہ چاہما تھا، سے بچ ہی جی کہ سرک کے بیافت سرگھٹا ہوا تھا۔ بہر حال وہ دونوں قریب آ گئے۔ بچہ بھی چھوٹا سا گیروانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ سرگھٹا ہوا تھا آئھوں میں کا جل لگا ہوا تھا اس قدر معصوم چہرہ تھا کہ ڈگا ہیں ہٹانے کو جی نہ جاہے۔ گردن کے اشارے سے، اس نے دودھ کا پیالہ کامران سے لینے کو کہا۔

دوسرا آدی بھی مسکراتی نگاہوں سے کامران کو دکھ رہاتھا اس نے بھی اشارہ کیا مقصد میں تھا کہ
کامران دودھ پی لے دونوں نے دودھ کا بیالہ کامران کے ہاتھ میں تھایا ادر پھراس کے سامنے دوزانو ہو کہ
بیٹھ گئے۔ کامران نے شکر یہ ادا کر کے دودھ کو گھونٹ گھونٹ کر کے بینا شروع کر دیا۔ بہت ہی لذیذ دودھ آ غالبًا بھیڑکا تھا اوراس نے اس کے بدن کو ایسی تقویت بہنچائی کہ لگا جسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوا کہ لمجے میں
احماس بھی ہوگیا کہ دودھ میں کوئی دوا کی ہوئی ہے۔ کسی خاص قسم کی جڑی بوٹی کے ساتھ ابالا ہوا تھا۔
اندازہ لگانے میں بھی کوئی دفت نہیں ہوئی تھی کہ بہی لوگ اس کی جان بچانے کا باعث بنے تھے۔ کین کیسے
ہویشن کیا تھی۔ کچھ بہنمیں چل رہا تھا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد کامران اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا۔ بدھ بھی۔
نے مسکراتی تگاہوں سے دیکھا تو کامران بولا۔

''افسوس میں تبہاری زبان نہیں سمجھتا ۔ کاش میں تبہاری زبان سمجھسکتا۔'' ''گر میں تبہاری زبان سمجھتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں ۔'' بدھ بھکشو نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہ اور کام ان حیرت سے انجھل بڑا۔ "آ و میراسہارالو۔"کامران نے کہااور حسن شاہ نے اپناباز وجس تیز رفتاری سے ممکن ہوسکتا تھا اوپر پڑھا چھوٹے چھوٹے چھران کے بیروں تلے آ کرلڑھک رہے تھے۔ان پھروں پرتوازن برقرارر کھنا ایک انہائی مشکل کام تھا۔ کین جب زندگی موت سے پہلے اس طرح کیٹ جاتی ہو قو جسمانی قو تیں بھی بے پناہ ہوجاتی ہیں اور اس وقت اعصاب کھوزیادہ ہی کام کرنے گئتے ہیں۔ کامران نہ صرف اپناوزن سنجالے ہوئے تھا بلکہ وہ حسن شاہ کو بھی اپنے اوپر لا دے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ سنر طے کررہا تھا۔ نہ جانے بیہ جان کیوا بلندیاں کتنی در میں ختم ہوئیں۔ کو کیول کی آ وازیں اب بھی ابھررہی تھیں۔ باتی تینوں افراد کاکوئی پیانہیں تھا۔ افضل شاہ اور اس کے دونوں ساتھی پتانہیں کہاں پھنس گئے تھے۔ درے کی دیواریں انہیں گولیوں سے محفوظ رکھے ہوئے تیں۔ دوشنیاں بھی اس طرف نہیں آ رہی تھیں کہی گئی دیواریں انہیں گولیوں سے محفوظ رکھے ہوئے تیں۔ دوشنیاں بھی اس طرف نہیں آ رہی تھیں کہی گئی ان کے گزرنے کا احساس ہوتا تھا۔

آخرکار کامران حسن شاہ کو لیے بلند یوں تک پہنچ گیا۔ اوپر ہوا انتہائی تیز تھی۔ رات کی تاریکی بیس کامران نے ادھرادھرنگائیں دوڑا کیں چٹانوں کے سوا پھنظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت حسن شاہ کی آ واز اجری۔
''مسنو میرے دوست! بیس جو پھی کہہ رہا ہوں وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ بیمت بھیا کہ بیس حالات سے ہارگیا ہوں یا پچھ کر نہیں سکتا۔ تم بالکل بے فکر رہنا بیس آخری وقت تک ہمت سے کام لینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ بیس سخت زخمی ہوگیا ہوں۔ کتے نے میرا باز وہی نہیں سینہ بھی اوجیز دیا ہے بیس بہاں خاموثی سے آپ کو چھپالوں گا۔ اور جب بی خطرہ ٹل جائے گا۔ تو یہاں سے نگلنے کی کوشش کروں گا۔'' خاموثی سے اسے آپ کو چھپالوں گا۔ اور جب بی خطرہ ٹل جائے گا۔ تو یہاں سے نگلنے کی کوشش کروں گا۔''

'' پہلے پروگرام میں بے شک تبدیلی پیدا ہوگئ تھی لیکن پہلے بھی جھے یہی بتایا گیا تھا کہ میں تہمیں بھی سرحدعبور کرادوں اس کے بعد کی ذیبے داریاں تم پر چھوڑ دی گئی ہیں۔''

''دہ سب کچھ ٹھیک ہے۔'' لیکن ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفعتا ہی کسی طرف سے گولیوں کی بارش شروع ہوگی۔اسٹین گن کی تر تر اہد اوراس کے ساتھ ہی سری لائٹ کی تیز روشنی جو یقینا کسی انتہائی بلند مقام پر تھی۔اور وہاں سے ان لوگوں کو بردی کامیابی سے ٹرلیس کیا گیا تھا۔حسن شاہ نے اچھل کر ایک طرف چھلانگ لگائی اور کامران بری طرح بے توازن ہوگیا۔وہ چچھے کی سمت گرالیکن کسی چٹان یاز مین پر نہیں بلکہ خلا میں ان کا دل اچھل کر حلق میں آگیا۔وہ کی سہار ہے کو پکڑنے نے کے لیے خلا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔لیکن میں اس کا دل اچھل کر حلق میں آگیا۔وہ کی سہار ہے کو پکڑنے نے کے لیے خلا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا ہواؤں کی مناہ بنی وہ تکہ ہوا کہ دیا تھا۔ اس کا بدن کسی جان پھر کی طرح خلا میں ہوا کہ کے سے ایکن ختم ہو گئی تھیں اور پھر سنساہٹ نے ذہن معطل کر دیا تھا۔سوچے بیجھنے کی صلاحیتیں ایک لیے کے لیے بالکل ختم ہو گئی تھیں اور پھر نہ جانے گئی نے گزر نے کھیل بڑے نہ جانے گئی نے گزر نے کے لید اس موالے کین قدرت کے کھیل بڑے نہ جانے گئی نے چوٹ نے تھوڑی ویر کے نے واس معطل کر دیا تھا۔ اور انو کھے ہوا کرتے ہیں۔اندازہ تو نہیں ہوا تھا تا قابل قہم تھا البتہ اس انجون کو ہواؤں کی اس رگڑ نے دور نہیں کیا ہوا تھا اس کے ماتھ لیکن جو بھی ہوا تھا تا قابل قہم تھا البتہ اس انجون کو ہواؤں کی اس رگڑ نے دور کرویا تھا جو کامران کے دماغ کو معطل کے دے رہی تھی۔ یہ بھی اس کی زبردست قوت ارادی تھی کہ دو واب کرویا تھا۔

زندگی تھی کہ چھ گیا۔''

" خوشی ہوئی تمہارے زندہ نی جانے گا۔"

وں ہوں ہوں جو الکیا۔'

''ایک جرائم پیشہ آ دمی کی زندگی نے جانے سے خوشی ہوتی ہے۔' کامران نے سوال کیا۔'

''کیا ہواتم انسان تو ہو نا۔ بات ختم ہوجاتی ہے۔ بس انسان ہونا کافی ہے۔ جہال تک پیشے کا تعلق ہے یوں مجھلو کہ ہر خض جینے کے لیے سہارے اور داستے تلاش کرتا ہے کون کس طرف نکل جاتے ساوپ والا ہی جانتا ہے ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ ہم انسان کے کام آ رہے ہیں ایک بات اور کہوں تم اندر سے برے ہوتے تو بھی ایک بات اور کہوں تم ایش سے بات نہ برے ہوتے تو بھی اپنے بارے بیل ہے بات نہ برے ہوتے و بھی اپنے بارے بیل ہے بات نہ برے ہوتے و بھی ہوئی اور کھی ہوگیا۔ بیل ہوگیا۔ بیل ہوگیا۔ بیل ہوگیا۔ بیل ہوگیا۔ بیل ہوگیا۔ بیل ہوگیا اور کھی ہوگیا اور کھی ہوگیا اور کھی کہ کہ دور ہے۔''

در بہتی تر والا کی آ بادی کئی ہوگی اور کھیٹر تو یہاں سے تنی دور ہے۔''

۔ پنانچی آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور دونوں آگے چل پڑے۔ بچہ اس طرح کامران کا ہاتھ پکڑے ۔ موئے تھا جیسے اسے اندھا سمجھتا ہو۔ وہ کامران کو لیے ہوئے ایک موڑ تک آگیا جہاں بھورے آسان سے اٹی موئی بھروں کی ایک مڑک ندی کے کنارے کنارے چلی جارہی تھی۔ بچھ آگے بڑھا تو اس نے چند محورتوں کو ویکھا جو ارغوانی رنگ کی شالیں اوڑ ھے ہوئے تھیں اور ان کے بائیں نشنوں میں پیتل کی تھیں بجی ہوئی تھیں وہ ''ارے کیا واقعی۔ واہ ریرتو کمال ہو گیا۔'' کا مران کو ایک عجیب می خوشگوار کیفیت کا احساس ہوا تھا نے کہا۔

''بڑی خوشی ہوئی آپ جھے کہاں سے لائے۔' بوڑھے کہائے جا دورانگی سے اشارہ کر کے کہا۔ '' دہاں اس درخت کی شاخ سے جو پہاڑی کی جڑ میں اگا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کا درخت ہے اور صدیوں پہلے ایک نیک انسان نے دیوار میں بویا تھا شایدای لیے کہ وہ نسانی زندگیاں بچائے۔ تم اس درخت کی شاخ میں پھل کی طرح لئے ہوئے تھے میں صح ہوا خوری کے لیے مسلم زندگیاں بچائے۔ تم اس درخت کی شاخ میں پھل کی طرح لئے ہوئے تھے میں صدول پر لاد کر یہاں تک لاتے مسرحاتا ہوں۔ چنا نچہ میں درد ہوگیا لیکن جھے خوشی ہے کہ میں ایک انسانی جان بچانے میں کامیاب دیا۔'' کامران جرت سے بیدواستان من رہا تھا۔ قدرت کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ چنا نچہ اتی بلندی سے دیا۔'' کامران جرت سے بیدواستان من رہا تھا۔ قدرت کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ چنا نچہ اتی بلندی سے دیا۔'' کامران جرت سے بیدواستان من رہا تھا۔ قدرت کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ چنا نچہ اتی بلندی سے دیا۔'' کا مران حیرت سے بیدواستان من رہا تھا۔ قدرت کو اس کی زندگی مقصود تھی۔ چنا نچہ اتی بلندی سے دیا۔''

اس نے بوڑھے بھکشو کاشکر میادا کیا ہے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہ خوشی سے بنس پڑا۔ ''سرعبادت گاہ ہے۔''

"تمہارانام کیا ہے۔"

وممورا "بوزهے نے جواب دیا۔

"اور پهريکه"

''ہاں سے کیراہے۔''

،"تمہارا بیٹا ہے۔"

'' سجی اپنے ہوئتے ہیں اس نیچ کے ماں باپٹیس ہیں مید ہماری عبادت گاہ شرر ہتا ہے'' ''کیا ہے بھی اردوز بان مجھتا ہے۔''

د درنهار " مارک

"تم نے ہاری زبان کہاں سے سیمی۔"

''زندگی کے راستے بہت طویل ہوتے ہیں۔ کب کہاں، کون، کس طرح مل جائے پھٹیں کہا چاسکتا۔ بس یوں سجھ لو پھے ہم سفر ملے۔ پچھ لے گئے، پچھ وے گئے، اس میں بیزبان بھی ہے۔''سمبورانے لسفیا نہ انداز میں کہا۔ اور کامران گہری سائس لے کرخاموش ہوگیا بوڑھےنے کہا۔

'' مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ کیا ہو۔ کہاں سے گرے تھے۔ کیول گرے تھے۔ میں فیصورت ہوتو کہو۔'' نے تو صرف اپنا فرض پورا کیا ہے اگر پچھ تہارا ول چاہے اگر تہمیں کہیں کمی جگہ میری مدد کی ضرورت ہوتو کہو۔'' ''بہت شکر ریسم ورا۔ میں ول کی گہرائیوں سے تمہاری عزت کرتا ہوں۔ بس یوں مجھالوا یک جرائم ٹے آ دمی ہوں زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ مرحدی محافظ میرا پیچھا کر رہے تھے کہا جا تک گریڑا۔ بندوبست بهى موسكتا تقا

چنانچہ وہ ایک جھونپڑا ٹائپ کے ہوئل میں داخل ہوگیا جہاں سرخ ٹوپی والے ایک ویٹر نے چاوں سرخ ٹوپی والے ایک ویٹر نے حیادوں پر شتمل کھانا لاکر سامنے رکھا شرید بھوک میں بیدائیٹ تھی۔ خوب پیٹ بھرکر کھایا اور طبیعت سیر ہوگئ۔ دات گزارنے کے لیے ایک سائے دار درخت کا انتخاب کیا اور اس کے پیچے جاکر لیٹ گیا۔

وہ اب اپنے اندرخاصااعتاد پیدا کر چکا تھااوراس اعتاد نے اسے نیزمہیا کردی۔ دوسری سج جب
وہ جاگا تو اپنے سونے کی جگہ سے چندگز کے فاصلے پر پھھ خیمے نظر آئے۔ یہ بیٹی بات تھی کہ رات کو یہ خیمے
یہاں موجود نہیں تھے۔ گویا رات کے ہی کسی ھے بیٹ یہاں یہ آبادی ہوئی ہے۔ پہانہیں کس طرح کے خیمے
بیل اور کون لوگ ہیں پھھ دہر بعد اس نے ان خیموں کے درمیان چندلوگوں کو چلتے بھرتے دیکھا۔ اورید و کھیکر
اسے ایک دم خوشی کا سااحساس ہوا کہ ان بیس سفید چڑی والے لوگ نظر آر ہے تھے وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے
اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے ہی چندنو جوان نظر آرہے تھے۔ وہ آپس بیس با تیس کرتے ہوئے ایک طرف جا رہے
تھے وہ آ ہت آہت جاتا ہواان کے قریب پہنچ گیا۔

اجنبی دنیا، اجنبی لوگ بردی عجیب وغریب کیفیت ہوتی ہے انسانوں کی۔ وہاں اگر کوئی انتہائی غیر مجمی نظر آ جائے اور اپنا اپنا سالگے تو دل بے اختیاراس کی جانب کھنچتا ہے۔ جس طرح کامران ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا ای طرف وہ لوگ بھی ای طرف توجہ دے رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے مسکماتے ہوئے کامران کا خیر مقدم کیا۔

"سيلون" أن من سايك شخف بولا

" ييلوسر ..... آپ .....

'' ہاں پور پین ہم لوگ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔'' ای وفت خیمے سے ایک لڑکی ہا ہر نکل آئی۔ بیر چست پتلون میں ملیوں تھی اور بہت خوب صورت تھی وہ بھی اس کے قریب ہی آگئ۔

"آ پاکیلے ہیں مشر-"ایک نوجوان نے کامران سے پوچھا۔

"بإل بالكل أكيلا-"

"انبي علاقول شريخ بين"

" " منہیں اجنبی ہوں۔ آپ لوگ؟"

"جم لورسٹ ہیں ان علاقوں کی سیر کررہے ہیں۔"

"میرا نام کامران ہے۔"اور وہ لوگ بھی اپنا تعارف کرانے گے لؤکی نے اپنا نام ریٹا گروجر بتایا تھااور کامران سے با قاعدہ ہاتھ ملایا تھا۔وہ کہنے گئی۔

" مرتجب كى بات بيب كه آب اكيلي اى سياحت كررب إيل"

''میرے ساتھ کچھلوگ تھے جو بیسٹر ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں تنہا ہی ان علاقوں میں ۔ امیاں''

" ہمارا ساتھ کیوں نہیں اختیار کر لیتے۔ ایک اجھے ساتھی ڈابت ہوں گے ہم۔"

مروں پر چیکتی ہوئی نقرئی چھلیوں کے کلڑے رکھے آگے بڑھ رہی تھیں گویا یہ چھوٹی می ندی جوتر والابستی کا احاطہ کیے ہوئے کا ان لوگوں کا ذریعہ معاش بھی تھی۔ کا مران لڑکے کی رہنمائی بیس آگے بڑھتار ہا۔ ایک شیخ کے او پرے گزرتے ہوئے اس نے ایک چھوٹی می نبر بھی ویکھی دومری طرف چاول کے سرمبز کھیت تھیلے ہوئے تھے۔ پھھاور آگے ایک کسمان دو جھیٹوں کے ذریعے کئے ہوئے گیجوں روٹر رہا تھا اور ادھر ادھر بگھر حانے دالے گیجوں کے خوشے میٹ کر جھیٹوں کے قدموں تلے چھنگ رہا تھا۔

آخرکاروہ کہتی میں آگئے۔ کئے اور مرغیاں کیچڑاور گندگی کے ڈھیر کریدرہے تھے۔ان کے آس پالتوسور غول بنائے گئے سڑے کھول اور ان چھکوں پر منہ مارتے پھر رہے تھے۔ان مدارج سے گزرتا ہواوہ اس خشہ حال جمونی رہے کہ اس کی حالت کافی پوسیدہ تھی کیرانے اسے اشارہ کیا اور جمونیڑے کے اندر چلا گیا۔ شاید وہاں اس کا کوئی شناسا تھا اور اس کے بعد وہ با برنگل آیا پھر کافی ویر تک وہ کامران کو اس تو نے پھوٹے کی حد کے بوسیدہ حال گاؤں کی سیر کراتا رہا تھا جھوٹی ہی جگہتی۔ بس تھوڑی ہی ویریش سے چگر پورا ہوگیا۔ کامران اب آگے کے منصوبے پر شمل کرنا چاہتا تھا۔ جو تفصیلات اسے بتائی گئیں تھیں۔اسے آئیس کے مطابق آگے کا سز بھی کرنا تھا۔ بار بارحین شاہ کا خیال ول میں آجاتا تھا اور طق میں آیک گولا سا اٹک جاتا تھا حالانکہ کامران کا اور اس کا ساتھ بہت زیاوہ وقت تک نہیں رہا تھا وہ واپس خانقاہ میں آگیا ہے دن اور بیرات وہاں گاران کا اور اس کا ساتھ بہت زیاوہ وقت تک نہیں رہا تھا وہ واپس خانقاہ میں آگیا ہے دن اور بیرات وہاں گاران کا اور اس کا ساتھ بہت زیاوہ وقت تک نہیں آیا تھا۔

چنانچردہ ہاں سے جانا ضروری تھا اور دوسری شی وہ اپنے ان محبت جرے میز بانوں سے رخصت ہو
کر ایک سمت کا اندازہ کرکے آگے بڑھنے لگا۔ کرئل گل نواز نے اس پر زبر دست بحروسا کرلیا تھا۔ حالانکہ
کامران نے اپنی زندگی میں اپنی فطرت کے مطابق بہت ہی پرسکون کھات گز ارے تھے۔ گز رے ہوئے کھوں
کی یادیں بڑی دل کش ہوتی ہیں کامران کی زندگی میں بھی ایسے الٹ پھیر آئے تھے۔ سب سے زیادہ دکھ کے
وہ کھات تھے۔ جب وہ اپنی اکلوتی بہن سے محروم ہوگیا تھا۔ قدرت نے اب اس کی بہن کے تی کو کیفر کروار
تک پہنچا دیا تھا۔ جہاں اس کے بعد حاتی الیاس صاحب اور پھر کرئل گل نواز کے گھر انے کی زندگی کو ایک بار
بھر پورسہارا دیا تھا۔ وہاں اسے ایسے کردار مل گئے تھے جنہوں نے اسے ہر طرح کی بہتری مہیا کی تھی اور پھر
سے دہ زندگی کے معمول برآگیا تھا۔

بہرحال سفر کیا گیا اور وہ آ گے بڑھتا چلا گیا خاصا طویل سفر طے کیا تھا۔ رائے اجنبی تھے۔ اور وہ ایک ان جانی منزل کی جانب چلا جا رہا تھا سورج سر پر سے گزر گیا۔ اور اچا کہ اسے احساس ہوا کہ زندگی کی ضروریات کے لیے اس نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہے۔ پیٹے جس آ گ دوڑ رہی تھی۔ لیکن اس آ گ کو بھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ زیادہ سفر نہیں کیا ہے۔ پیٹے جس آگ دوڑ رہی تھی۔ جن جس چسل گلے بھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ زیادہ سفر نہیں کیا تھا کہ پھھ جھاڑیاں نظر آ کمیں۔ جن جس چسل گلے ہوئے ان پھلوں کو بوٹ کہا جا تا ہے اور سے بیلوں کی شکل میں پھیل جاتے جیں۔ انتہائی شکر اوا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے پیٹ بھرنے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے بہت می ہوئی کولا ہموں میں ایک بہتی نظر آئی جو الیٹ پاس ذخیرہ بھی کرلیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ شام کی جھتی ہوئی کولا ہموں میں ایک بہتی نظر آئی جو کائی پر رونق تھی۔ اور دور ہی سے اس کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ بستی خاصی بہتر تھی اور وہاں کھانے پینے کا

"إلى كيون نبيل - مير ب ما تقى ايك منصوبه بناكر يطي تصانبيس يهال شايد فزانول كي ولاش تقي

کیکن میں بہذات خود خزانوں کے چکر میں بڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔میرا مقصد صرف ان پراسرار علاقوں کی سیر محی ۔ اور شل بدھ ند بہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جائے کا شوقین تھا اور یہی شوق مجھے اس طرف سینی کرلاماہے۔''

"وری گلر ..... اچھی بات ہے بیاتو ایک دلیسپ شوق ہے۔" ریٹا گروجرنے کہا بیاوگ فراخ دل تھے انہوں نے بغیر کسی لا کچ اور ضرورت کے کامران کو اپنے آپ میں ضم کرلیا۔ ریٹا گرو جرنے مسٹر گرو جر کو کامران کے مقاصد کے بارے میں بتادیا تھا۔مسر گروجر نے کہا۔

و و محقق سے بہتر اور کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر میجس نہ ہوتو شاید و نیا ایک خول میں بند موكرده جائے كوئى كام بيل مو فوجوان تم مارے ساتھ رموے ہم تمہيں اپنے ورميان خوش آ مديد كہتے ہيں۔" ''بے حدشکر یہ....کین یہی چیزانسانوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے۔''

"مهم يهال سے داكالوشى كى سمت چليں كے رائے يين كى بستيان آتى ميں وہال سے ضروريات زئدگی حاصل کریں گے۔'ایک کھے کے اندراندر کامران کے ذہن میں کئی چمنا کے ہوئے تھے۔ راکابیثی ہی وہ جگہ تی جہال کے بارے میں اسے خصوصی طور پر ہرایت دی گئی تھی۔ اور اسے مختلف کام سرانجام دیتے ہوئے را کا پوٹی ہی پہنچنا تھا۔

وہ ان کے ورمیان خوب کمل مل گیا۔ جس علاقے میں وہ لوگ اس وقت موجود سے اس میں چاروں طرف برف بیش چوٹیاں بھمری ہوئی تھیں ایک تیز و تند دریا کوئی تین میل کے فاصلے پر بہدر ہا تھا بہر حال ریٹا گروجراور دوسری لڑ کیاں بھی کامران سے بات چیت کرتی رہیں اور پھر دو پہر کے بعد ان لوگوں ، نے آ گے کے سفر کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ ایک دو نچر بھی تھے۔ زیادہ عمر رسیدہ لوگ نچروں پر سوار ہو گئے۔ ہاتی لوگ پیدل سفر کررہے تھے۔ چنانچے سفر کی رفتار صرف اتن ہی تھی جتنی ہوسکتی تھی۔ یہ سفر شام تک حاری رہا۔ دریا نظر آیا۔ جو آ گے جا کرسیدھا چلا جاتا تھا۔ پھر پچھاور آ گئے بڑھے تو کافی فاصلے پر ایک بہت بڑا آ بشارنظر آیا۔جو بادلوں سے گزرتا ہوامحسوں ہور ہا تھا اس کی مترخم آ واز کا نوں کو بہت بھلی معلوم ہورہی تھی۔ پتا چلا كهآ كے سانیا نا ئى گاؤل ہےاوران لوگول نے اى گاؤل كارخ كياليكن فاصلها ہے، اتنا تھا كہ گاؤل تک پہنچتے چنجتے رات ہوگئ۔ بلندی ہے گہرائیوں میں مرحم روشنال ٹمٹماتی ہوئی نظر آئیں سب سے قریب کی ۔ ایک کٹیا میں شایدین چکی چل رہی تھی۔اطراف میں جگہ جگہ کنگورغول بنائے پھرر ہے تھے۔آخر کارایک جگہ خیے لگا دیے گئے کیکن قرب و جوار میں کنگورموجود تھے جو کھانے بینے کی اشیاء کی تاک میں چکر لگارے تھے۔ کچھالوگوں نے انہیں بھگانے کی ذھے داری سنھال کی کیکن ان کوششوں ہے کنگوروں پر کوئی اثر

تھوڑی درے بعد کیروسین کے چولیے روش کرلیے گئے اور سب لوگ دیچیں سے کھانے پینے کی تیار ایول میں مصروف ہو گئے۔ ان کے ساتھ کچھ کرائے کے مزدور بھی تھے جو مقامی لوگ تھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فضا میں کھانوں کی خوشبو چکرانے آئی جنگل میں منگل ہو گیا تھا کامران کرٹل گل نواز کے سونیے

"كول نبيل \_ يس جان مول \_"كامران في خوش اخلاقى سے كبا\_ " ایے میں آب کوایے ڈیڈی سے ملاؤں۔ "ریٹانے کہا اور کامران اس کے ساتھ چل پڑا۔ ووسرى طرف گھوماتو كافى كى سوندهى سوندهى بوناك سے تكرائى اور كامران نے دل ہى دل ميں سوچاك بى بىتم ایک اچھی سائتی ثابت ہو یا نہ ہو ظاہر ہے ایسامکن نہیں ہے کیونکہ میری منزل اور ہے اور تہباری منزل اور۔ ہاں بیمکن ہوسکتا ہے کہ تھوڑا سا وقت تہارے ساتھ بھی گزر جائے اور پھے نہیں تو کم از کم کھانے بینے کی تھوڑی اچھی چیزیں ضرورال جائیں گی۔ دوسری طرف ایک خیمے کے سامنے ٹولڈنگ اسٹولوں پر کئی افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ كچه عمر رسيده تھے كچه نوجوان تھے۔ ريٹا كے علاوہ تين لڑكياں اور تھيں تھوڑے فاصلے برچند مزدوريا ملازم ٹائپ كِ نُوكُ كَعَانًا تيار كررب شخص استولول بريشي موسئ لوكول في جونك كركام ان كوديكها اورريثا كروجر بول اشي\_

'' بیمسٹر کامران ہیں ڈیڈی اور مسٹر کامران بیمیرے ڈیڈی ہیں۔''

" بہلو .... "عمر رسیدہ افراد میں سے ایک نے کہا۔

"مورى سر....." شايد على آب كى تفتكو كے دوران خل بوابوں "

" نتیں مائی ڈیئر! میرانام نیل گرد جرہے اور بیر میرے دوست " وہ تمام لوگوں کا تعارف کرانے لگا۔سب خوش اخلاقی سے کامران سے ملے تھے۔مسٹرگروچرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اورىيە يىرى بىنى رىئاگروجر!" يەكھەكرمىٹرگروجرانس پارا

"مسٹر کا مران بھی تورسٹ ہیں ڈیڈی اوران کے ساتھی انہیں چھوڑ گئے ہیں۔"

" نوم المبلم مم المبيل ليني وي كي كيول مسركام ان كيا آب مار بساته آك كاسفركرنا بيند

"مرااكرة بي يريوج منه بول-"كامران في الكساري سيكها-

"اسْان انسان بربھی بو جھٹییں بٹرآ' بہرحال وہ لوگ خاصے خوش اخلاق مجھے تھوڑی ہی دیریس كامران ان يے تفل في كيا جن دوسر بوكول كاس سے تعارف كرايا كيا تقان بيں ايك تحف كا چره كامران کو کچھ عجیب سالگا۔ طباق جیسا گول چہرہ مڑی ہوئی ناک الوؤں جیسی گول گول آئھیں یہلے یہ جینیج ہوئے ہونٹ وہ کسی سے آ گھ ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ چ<sub>ب</sub>رے پر بھی بجیب می زردی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس نے انتهائی زم کہج میں کامران کوہیلوکہا تھا۔ پورپ کے آزاد منش لوگ تھے اور کامران دیسے بھی بس ان کے ساتھ تھوڑا ساوقت گزارنا جا ہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کسی پر بھی خاص توجہ نہیں دی۔ بس ریٹا گروجر سے ذرا لگادٹ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور مسٹر گرد جربھی ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے بعد میں کامران ریٹا ہے اس بارے على معلومات حاصل كرف لكا وتوريثان كهار

"میں اور ڈیڈی ان علاقوں کے بارے میں ایک کتاب لکھنا جا جے ہیں یہاں کے رسم ورواج، علاقے اور یہاں کے رہنے والول کی زندگی کے بارے ٹن ۔ تبت کی پرامرار کہانیاں جن کے ذہن ٹیں گردش کرتی رہتی ہیں ان تمام لوگوں کا ایک گروپ بنایا گیا ہے اور ان میں سے ہر مخص اپنے اپنے مقصد کی تحمیل کے لیے اس طرف آیا ہے۔ ویسے مسٹر کا مران آپ کے اس سمت سٹر کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ " ''ہاں جادو۔'' ''میرامطلب ہے کاروبار کیا ہے آپ کا۔''والٹر نے سوال کیا اور کا مران ادھرادھر دیکھنے لگا پھر بولا۔ ''کسی وقت فرصت سے بتاؤں گا۔ ویسے تم مجھے کافی او پھے آ دمی معلوم ہوتے ہوبس بول سجھ لو کہ کسی پارٹی کو پھانستا ہوں اور اسے لوٹ کر فرار ہوجاتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ ساتھیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ کیا اس سلسلے میں تم میراساتھ وینا پہند کروگے۔''

"ككسكيا مطلب؟"

" پہلے دوی کرو جھ سے پھر بتاؤں گا۔"اس وقت کی نے والٹرکوآ واز دی اور والٹر تیز رفآری سے دہاں سے چلا گیا۔ کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی ساری با تیں اپنی جگہ کیکن تھوڑی می تفری کے کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی مرکز سامنے آجائے تو پھر بات ہی کیا ہے۔

بہرحال کامران کو ان لوگوں کے ساتھ متفل تو رہنا نہیں تھا۔ کیکن ای رات والٹرنے پھر کامران کے لیے ایک ولچے بارکھا تھا بچھ خیے سے کے لیے ایک ولچے یا حول ہیدا کرویا با دلوں سے ڈھکے آسان نے ماحول کو تاریک کررکھا تھا بچھ خیے سے جن میں روشی جل رہی تھی یہ وہ لوگ تھے جو اعد ھیرے میں سونے کے عادی نہیں تھے۔ کامران کو بھی آیک خیمہ مہیا کردیا گیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں جاگر کر کسی خاص سوچ میں کم تھا اور خاص سوچ اس کے علاوہ اور پھی نہیں میں اور است تو اختیار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کرل گل نواز نے ایک ٹا تجربے کار تھی کے داری کردی تھی۔ کی اسلے میں انہوں نے ایک بچیب منطق پیش کی تھی۔

" جولوگ بہت زیادہ مختاط ہوتے ہیں اور ہر طرح کے معاملات میں شریک ہو بچے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑی خرائی ہے ہوتی ہیں اور جو اس اس اس سب سے بڑی خرائی ہے ہوتی ہیں اور ہے ہا حقاط کا دائن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور جو کسی شعبے میں نئے ہوتے ہیں وہ صرف احتیاط کرتا بہر حال اچھی بات ہے اور اس سے فا کدے ہی فاکدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں تم پر بید ذے داری صرف اس لیے عاکد کر رہا ہوں کا مران کہ تم و لیے بھی ایک ذے دار اور مختاط آ دی ہو'' کا مران انہیں سوچوں میں گم تھا کہ اچا تک اسے ایک آ ہے محسوس ہوئی۔ اور وہ چوتک پڑا چھراس نے اپنے فیمے کے خیلے صے کو پر اسرار انداز میں اوپر احمد ہوئے دیکھا تھا۔ فیمے کے خیلے حصے کو پر اسرار انداز میں اوپر احمد ہوئے دیکھا تھا۔ فیمے کے خیلے حصے کو پر اسرار انداز میں اوپر احمد ہوئے دیکھا تھا۔ فیمے کے خیلے حصے کو براس انداز میں اوپر احمد ہوئے دیکھا تھا۔ فیمے کے خیلے حصے کی بڑا۔

اس چہرے کو یہاں اس دور در از علاقے میں دیکھنے کی تو تع نہیں تھی۔ ریسیتا تھی جس کے چبرے

پرایک پراسرار کیفیت تھی۔

" جا كال وسنو دهرم وستونيي-"

«سبيتاتم!<sup>"</sup>

" اگرشک کوآپ کی ضرورت ہے پر بھود لیو۔

"كب....كهال؟"

''ابھی،میرے ساتھ چلنا ہے آپ کو۔''

''ضروری ہے۔''

ئے مشن کو پورا کرر ہا تھا لیکن حسن شاہ جیسے انتھے آ دمی نے بہت مختصر سے وقت میں کا مران کے ول میں جگہ اُن تھی اور حسن شاہ کا خیال آتے ہی کا مران مضمحل ہوجا تا تھا پتانہیں بے چارے کی زندگی کی کہانی کس طرح تم ہوئی لیکن بہر حال ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے چھر آسان پر باول گھر آئے اور بکی جیکنے گی۔مسٹر گروجر کو آ واز بی تو وہ اس سے چل بیڑے۔

کامران گھوم کرایک خیمے کے نزدیک بھنج گیا تھااس وقت اس خیمے سے ایک آ واز ابھری۔ ''دپچر بھی وہ اجنبی ہے جملیں کسی اجنبی پراس طرح بھروسانہیں کرلیما چاہیے تھا۔''

"كىسى باتىس كرتے بواجنى تو مزدور بھى بيں - يەتمهار برشتے دار بين يامير بيك يو از ريا

کی تھی۔

" مزدور کی بات دوسری ہاں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ پیشہ ور مزدور ہیں جب کہ پیشخص س کے بارے میں کچھتو معلوم ہو کہ وہ کون ہے۔تم نے اس سے اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا۔" "او ہو میں اس کی ضرورت نہیں جسی تمہارے پاس کون ساخز انہ ہے جوتم تشویش کا شکار ہو۔" "اس کے باو جود میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہوشیار رہا جائے۔"

دو تهمیس اس کی اجازت ہے ہوشیار رہنے کا کام تم سنجال لو۔ 'ریٹا نے تلئے لیجے میں کہا کام ان کے لیے یہ ہجمنا مشکل نہیں تھا کہ یہ گفتگواس کے بارے میں کی جارہی ہے۔ لیکن اس پراعتراض کرنے والا پتا کہیں کون تھا۔ اس کے ول میں ہجس تھا کہ کم از کم اس شخص کو دیکھے تو سہی۔ چنا نچاس نے درخ بدل لیا اور لہبا چکر کاٹ کر اس خیمے کے سامنے آگیا زیادہ دیر انظار نہیں کرنا پڑا۔ ریٹا با ہرنگل آئی اس کے ساتھ وہ نو جوان گئی تھا۔ یہ نو جوان اسے پہلی ہی نگاہ میں بڑا ولچ سپ محسوس ہوا تھا۔ ایسے قد و قامت کا مالک تھا اور شاید اسے اللر کہہ کر متعارف کرایا گیا تھا۔ والٹر، کا مرائ کے بارے میں تشویش کا شکار تھا۔ کامران نے سوچا کہ چلو رقب روسیاہ بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ رقابت کا جواز کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے کھانے پر جب سب جمح مور کا تھا۔ کھانے کے دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئے کے دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی کیلی کھا۔ نے نے فرا غت حاصل کرکے والٹر چالا کی کا مظام رہ کرتے ہوئے اس کے پاس بینی گیا۔

"بيلوآپ كانام كامران بان"

"جي خريت'

اصل میں مجھے مشرق اور مشرقی لوگ بہت پہند ہیں آپ بھی مشرقی ہیں میں آپ سے دوئتی کرنا

عا بتنا ہوں''

'' سیجیے'' کامران اگر والٹر کی ریٹا سے بات چیت ندس لیتا تو شاید اس کے ول میں نداق ڑانے کا تصور ندآ تا کیکن مسٹر والٹر ذرا کچھ کھیے ہوئے تھے۔

"آپکياکرتے ہيں۔"

''جادو'' کامران نے جواب دیا۔

' کیا جادو؟''

عار شی طور پر آپ ان کا ساتھ حاصل کرلیں۔'' ''اس سے کیا ہوگا۔'' ''آپ کو ایک خند ق طے گی پر پھو۔'' ''کیا وہ میرے لیے تیار ہوگا۔'' ''ہاں۔''

"كياكرنل كل نواز مجھے يہاں ل سكيس كے۔"

'' وہ لوگ ای طرف آرہے ہیں۔'' کامران نے خاموثی سے گرون ہلا وی۔ گرشک اور سیتا نے اس سے بہت می با تلیں کیس انہوں نے اسے مطمئن کردیا تھا۔ پھراسے گروچن اور بمل کور ملے اور کسی نہ کی طرح وہ ان میں شامل ہو گیا۔ گروچن اور بمل کورانو کھے اور دلچسپ کردار تھے۔

گروچن ایک خوب صورت سنہالی تھا۔ کا نتات میں اسے بمل کورے زیادہ حسین اور کوئی نہیں گیا۔ تھا۔وہ سوچنا تھا کہ بھگوان نے اسے بمل کور کی شکل میں سب چھھوے ویا ہے۔ کیکن میں پینا۔ میں پیٹا ٹوٹ گیا۔ اچا تک ٹوٹ گیا۔انوٹھی کہانی تھی اس کی۔

''سری انکا ہیں کندی کے سرسیز پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی می بہتی تھی۔ اس کا خاندان سنہالی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ماں مرچکی تھی، دو بہنوں کی شادی ہوچگی تھی اور بوڑھا باپ نیلم کی کان ہیں عزودوری کرتا تھا۔ اس نے ضد کر کے گردچن کو کولبو بھیجا تھا۔ تا کہ دوہ پڑھکھ کراس کے بڑھا ہے کا سہارا بنے۔ جب وہ کولبو جارہا تھا تو رات کو بمل کوراس کے سینے سے لگ کرسسکیاں لیتی رہی تھی۔ اس نے ساری رات ممل کورکو یقین ولایا تھا کہ دہ ایک بل کے لیے اسے نہ بھلائے گا۔ اس نے رہی یقین ولایا تھا کہ پڑھ کھ کر وہ بڑا آ دمی بن جانے گا گھروہ بوسیدہ مکان میں نہیں رہیں گے وہ نوکری کرے گا۔ بمل کورکو شہر لے جانے گا جہاں وہ کھا وراطمینان کی زندگی بسرکریں گے۔

ہرسال وہ جمل کو بیکی سینے وکھاتا، ہرسال دہ عبد و پیاں کرتے اور اس طرح وہ بحیین سے نکل کر جوانی کی سرحد پر پہنچ ۔ گروچن بڑا ہوکر ایک کڑیل جوان بن گیا۔ ان کی عبت بھی عمر کے ساتھ ساتھ بروان چڑھ کر جوانی کے اس موڑ پر پہنچ گئی۔ جہاں ہوش وخرد کام کرنا چھوڑ ویتے ہیں۔ جب شباب کی او خی پگڈنڈ کی عجب کو حسین حسین سینوں کی ونیا ہیں لے جاتی ہے۔ جہاں فاصلے قربتوں میں بدل جاتے ہیں اور جذبات قید وبند کی بند شوں کوتو ڑویئے میں اور جذبات قید

کیکن انہی دنوں گروچن کے بابواچا تک چل بے اور نیلم کی کان کے مالک گردھاری لعل جی گئی نے گروچن کو اپنے دفتر میں بلا بھیجا۔وہ کان کا معائنہ کرنے آئے تھے اور ان کو اس کے باپ کی خمر لی تو انہوں نے بڑا افسوس فلام کریا اور جب انہیں معلوم ہوا کہ گروچن پڑھا لکھا ہے تو انہیں بڑی ویا آئی۔ کم از کم گروچن کو بڑے بابوئے میں بتایا تھا۔

رہ گیا کہ گردھاری لعل ہٹا کٹا جوان آ وی تھا۔ پنیتیس جا کیس کی کا۔مضبوط و توانا اور صورت شکل مورکیا کہ گردھاری لعل ہٹا کٹا جوان آ وی تھا۔ پنیتیس جا کیس کے لگ بھگ کا۔مضبوط و توانا اور صورت شکل ہیں۔ ''اوہ۔اچھا۔۔۔۔ٹھیک ہے۔چلو۔۔۔۔'' کامران نے کہا۔اور پھروہ ای طرح خیے کے بیچے سے نکل آیا جس طرح سیتا اس تک آئی تھی۔ باہر تاریک رات پھیلی ہوئی تی، سیتا نے آ ہتہ ہے کہا۔ ''ریمجوو پو۔''

"میں جانتا ہوں تم بدالفاظ مجھے ٹاطب کرکے کہدر ہی ہو، کیکن بدسب بچھ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیاتم مجھے کامران کہدکر ٹاطب نہیں کرسکتیں سبتا۔''

"آپ ہمارے دھرم وستونیہ ہیں پر بھو۔ آپ کا نام کیے لے سکتے ہیں ہم۔'' سبتانے کہالیکن کامران نے محسوں کیا کہاس کی آ واز لرز رہی ہے۔

'' تتب کم از کم مجھے یہی بتاوو کہ میں تنہارا پر پھو کیسے ہو گیا۔ جبکہ میں ایک مضبوط عقیدے کا مسلمان ہوں اور تم لوگ بدھ مت کے پیروکار۔''

'' جم بیسب کچھ بیں جانتے۔ بس آپ .....'اس نے جملہ ادعورا چیوڑ دیا۔ کا مران کو یوں محسوں ہوا جیسے وہ کچھافسر وہ ہوگئی ہو۔

" کامران گہری سانس لے کر خاموش ہوگیا۔ اے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ انتہائی پراسرار حالات میں گھر گیا ہے۔خاص طور سے اس وقت سے وہ عجیب می کیفیت کا شکار ہوگیا تھا جب سے اسے اپنے آپ کوعیب حالت میں دیکھا تھا۔

خاصا فاصلہ ملے ہوگیا۔اور پھرتار کی بیں ایک مرحم روثنی نظر آئی۔سیتا کارخ ای ردثنی کی طرف تھا پچھومر کے بعد دونوں وہاں بیٹی گئے۔ یہ ایک بدھ خانقاہ تھی جوایک پہاڑی کے دامن میں داقع تھی۔ مرحم روثنی خانقاہ میں روش شعل کی تھی اور یہاں گرشک ان کا انتظار کر رہا تھا۔

" ركها دوتصوير بإل كهن يا تال برشق - "وه ركوع كى كيفيت من جهك كربولا \_

"تم يهال كيي گرشك."

"جہال آپ پر مھود ہاں ہم۔" گرشک مظرا کر بولا۔

"بوى عجيب بات كرتے موتم"

'' ہم ایک بنی رائے پر بڑھ رہے ہیں پر جمود یو .....ایک بات بتانی تھی آپ کو۔'' ''تاو'''

''ان لوگول کوا بھی چھوڑ ویں۔وہ سبٹھیک ہیں کیکن ان میں ایک …. وہ آپ کے ''ن مٹسٹھیک ہیں کیکن ان میں ایک ….. وہ آ

''والله .....' كامران نے پوچھا۔

" "نہیں پرمتی۔"

"'پھر کون؟''

"لب آپ ابھی ان سے ہٹ جا کیں تھوڑی دور جا کیں گے تو آپ کوایک ادر گروپ ملے گا۔

سے خاصا دل کش اور باوقارنظر آتا نمالیکن اس کی آگھوں میں لومڑی جیسی مکاری تھی۔اس نے گروچن کو اپنے وفتر میں طلازم رکھ لیا اور فورا کولیو پہنچ کرکام سنجالنے کا حکم دیا۔ گروچن کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوئے تھی۔ لیکن وہ بمل کورکوچھوڑ کرجاتے ہوئے بڑاد کھ محسوں کررہا تھا۔اس نے اپنی بیوہ چا چی کو لیقین ولایا کہ شہر جنچے ہی وہ ان وونوں کو بلالے گا۔ بمل کورکی ماں اسکی سگی چا چی نہ تھی لیکن چونکہ وہ اس کے بایس کے بایس کے دوست کی بیوک تھی۔اس لیے بچین سے ہی سے وہ اسے چا چی کہتا تھا۔

گردهاری نے گروچن کو پیشگی رقم دی اور تھر نے کے لیے کمپنی کے گودام کے اوپر والا کمرا بھی دے دیا۔ گردهاری نے جب اس سے کہا کہ وہ اپنی چا چی اور بمل کور کو بلائے تو گروچن کو پہلی بارشک ہوا۔ لیکن گردهاری نے ہنس کراسے بتلا یا کہ بڑے بابو نے اسے سب پھی بتلا دیا تھا تو وہ مطمئن ہوگا۔ اس کا دفتر بندرگاہ پر تھا جہال گردهاری اینڈ کمپنی کے کئی بڑے گودام بھی متھے۔ اور سارے لوگ کام بھی مییں کرتے تھے گردچن نے بمل کوراوراس کی مال کو بلانے میں دیرینہ کی تھے۔

کیکن پھر آ ہتہ آ ہتہ اے گردھاری کے بارے میں سب پھھ معلوم ہوگیا۔ نیلم کی کان کے علاوہ وہ کی بڑے اسٹیمروں اور ایک چھوٹے جہاز کا بھی ما لک تھا۔ جزائر مالدیپ اور انڈمان تک مال برداری کا شحیکہ تھا اور اس کے اسٹیمریٹ طاہر مال برداری کا کام کرتے تھے۔ لیکن دراصل وہ بہت بڑا اسمگل تھا کان سے نکلنے والے نیلم کا بہترین حصہ وہ حکومت سے چھپا کر اسمگل کر دیتا تھا۔ وہ شرائی اور خطرناک قتم کا بدمعاش تھا۔ نکلنے والے نیلم کا بہترین حصہ وہ حکومت سے چھپا کر اسمگل کر دیتا تھا۔ وہ شرائی اور خطرناک قتم کا بدمعاش تھا۔ عیاثی کے لیے اس کے بنگلے پر بڑے بڑے سرکاری افسر دعوت پر آتے تھے اور گروھاری سے وشنی کرنے دالے کی زندگی سری لفای میں سلامت ندرہ سکتی تھی۔ اس کے بال پیشہ ورقائل ملازم تھے اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے والے کی لاش عوم اسمندر سے برآ مدہوتی تھی۔

گروچن نے سوچا کہ نوکرئی چھوڑ کرگاؤں واپس چلا جائے کیکن پھراس نے سوچا کہ اس طرح گردھاری ٹاراض ہوجائے گا اور پھرگاؤں جا کروہ کیا کھائے گا۔ بمل کورسے کیا ہواسکھ اطمینان کی زندگی کا وعدہ کیسے پورا ہوگا۔ یہاں اس کومعقول تخواہ ملتی تھی۔ رہنے کوٹھکا نہ تھا۔ چند ماہ بعدوہ بمل کور کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ اور پھراسے گردھاری کی ذاتی زندگی سے کیا سردکار تھا وہ کتنا ہی براکیوں نہ ہواس کے ساتھ تو مہر مائی سے پیش آتا تھا۔

اس طرح کئی ماہ گزر گئے۔ بمل کورون بھراس کا انتظار کرتی۔ شام کو وہ دفتر سے آتا تو دونوں ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور پھر گھومنے کے بہانے ساحل پر نکل جاتے۔ چاندنی رات میں بمل کورا سے کسی دوسرے آسان کی الپرانظر آتی۔ وہ جوان ہو کر قیامت بن چھی تھی۔ اس کا انگ انگ چاندنی میں کندن کی طرح دمکتا۔ اس کا حسین چرہ ، دل نواز ممکرا ہٹ اور محبت سے مخمور تگاہیں گروچن کو دیوانہ بنادیتیں تو جمل کور اسے پیار سے دورو تھیل دیتی اور کیا دولاتی کہ ملاہے کی گھڑی ابھی نہیں آئی۔

گروچن ہر مہینے پر فیصلہ کرتا کہ بس اب مہینے کی تخواہ طبتے ہی بیاہ کر لےگا۔لیکن ہر ماہ بچنے والی رقم اس کام کے لیے کافی نہ ہوئی۔شہر کا خرچ تین افراد کی ذے داری پوری کرنے کے بعد اتن رقم نہ چھوڑتا کہ بیاہ کے لیے کپڑے اور زیورات خرید سکے۔اس طرح دن گزرتے جارہے تھے ادر گروچن کی پریشانی بڑھتی جا

رہی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ گھر پہنچا تو بمل کور موجود نہ تھی۔ چاچی پریشان بیٹھی تھی۔ گروچن کو دیکھتے ہی وہ جیرت سے کھڑی ہوگئی۔ گروچن نے بوچھا کہ بمل کور کہاں ہے۔ کیکن چاچی جواب دینے کے بجائے اسے جیرت سے کھڑی ہوگئی۔ گروچن نے پھر وہی سوال کیا تو چاچی نے بدحوای کے عالم میں بتایا کہ بمل کورتو کافی دیر پہلے ای کے پاس گئی تھی۔ ۔ کہ بمل کورتو کافی دیر پہلے ای کے پاس گئی تھی۔ ۔

گروچن نے حیران ہوکر چا چی کود یکھا۔

"ميرے پال"

"ال تيرے پاس" وا چي روتے موتے اول-

'' دفتر کا آ دمی آیا تھااس نے بتایا تھا کہ تو زخمی ہو گیا ہےادرا سے فوراً بلایا ہے۔'' گروچن کا سرچکرا گیا۔ وہ الٹے پاؤل دفتر والبس پہنچا۔ ایک ایک سے بوچھا۔کیکن سب نے لاعلمی کا اظہار کیا۔بعض نے معنی خیز انداز میں مسکرا کراہے دیکھا۔گروچن بدحواس اور غصے کے عالم میں واپس

لائھی کا اطہار کیا۔ جس نے می میز اندازیں عمرا کراھے دیں۔ کروہوں بدوا ن ادر جار ہاتھا تو گودام کے آگے بوڑھے چوکیدار چندرناتھ نے اسے اشارے سے ملایا۔

'' کیا تیری پتنی بردی سندر تھی گروچن ہابو۔''

" إلى باباً كيكن كياتم كو پائ كدوه كهال ب؟" " د نهيں پتر إ.... يا تونبيں بے " وہ خاموش ہوگيا۔

" بولو ؟ إيا .... كيابات ٢٠٠٠

"ریر دهاری لول برا مورکه م پتر! مجھ ڈر ہے کداس نے تیری بنی کوافھوالیا ہے-"

''لیکن ..... یہ کیسے ہوسکتاہے بابا۔ میں تو .....''

دوتو ترخیس رسکا بابو .... روهاری را تحسس بے۔اس نے متنی کنواریوں کوناس کیا ہے اور ہم

غريب لوگ اس كابگار بهى كيا كتي بين-"

گردچن نے اور کچھنیں سنا تھا۔اے گردھاری کا بنگلہ معلوم تھا اوراب اے ایک ایک کرے ماری با تیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔گردھاری کی مہر بانیاں،اے ملازمت دے کرکولبو بلانا۔ پھر جمل اوراس کی ماری با تیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔گردھاری کی مہر بانیاں،اے ملازمت دے کرکولبو بلانا۔ پھر جمل اوراس کی مارکو بلانے کی ترغیب دینا۔ بیسب ایک چال تھی۔ جمل کورکو حاصل کرنے کی چال۔

کردھاری لال کا بنگدایک بہت بڑے باغیج کے درمیان واقع تھا۔ جس کی بلند چارد ایواری پر خاردار تاروں کی بازگری اس کے جوکدار ہوتا تھا۔ جو ظاہر ہے اے اندر ندجانے دےگا۔ آس پاس دورتک کوئی مکان نہ تھا۔ کچھ فاصلے پر سمندر تھا۔ جہاں ایک چھوٹی سی جیٹی تھی۔ اس کے برابر ہی وہ بوٹ ہاکوس تھا۔ جس میں گردھاری کی موٹر بوٹ کھڑی ہوئی تھی۔ جہٹی سے بنگلے تک جانے والی سیرھیاں جس گیٹ پر ہوتی تھیں۔ وہ بھی بندر ہتا تھا۔ وہ بنگلے کی چارد یواری کے گرد چکر کا تما رہا اور بالآ خراسے گھنے پیڑی ایک بر ہوتی تھیں۔ وہ بھی بندر ہتا تھا۔ وہ بنگلے کی چارد یواری کے قریب تھی۔ گروچن بچپن سے بیڑوں پر چڑھنے کی مہارت رکھتا تھا۔ اس شاخ نظر آگئی۔ چوچارد بواری کے قریب تھی۔ گروچن بچپن سے بیڑوں پر چڑھنے کی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے شاخ کے سہارے اندر چھلا تگ لگا دی۔

ے بہارے الدر چان ملک فاقع اور انگلہ ہرست روش تھا۔ اندر بہت سے طازموں کی آمد ورفت سے

اندازہ ہورہا تھا کہ بہت ہے لوگ موجود ہیں۔ گروچن نے ورختوں اور جھاڑ لیوں کی آڑش بڑھنا شروع کیا اور بھاڑ لیوں کی آڑش بڑھنا شروع کیا اور بینظے کے عقبی جے بین بہتی گیا۔ وروازہ بند تھا لیکن خوث قسمتی ہے وہ ایک کھڑ کی کو کھولنے بین کامیاب ہوگیا۔ وہ کمرہ جس بین گروچن داخل ہوابالکل تاریک تھا۔ پکے دیر بعد جب اس کی آئی جین تاریکی ہے مائوس ہوئیں تو اس نے دیکھا کہ کونے بین رکھی ہوئی الماری کے علاوہ کمرا بالکل خالی تھا۔ سے کھولتے ہی قبقہوں اور باتیں کرنے کی آوازیں سائی ویے لیس ایک بھی می راہداری سامنے چلی گئی جس کے دونوں جانب کمرے تھے۔ راہ داری کے آخر بین کھلنے والا بڑا دروازہ ہال بین کھل تھا۔ جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ کھلا ہوا جہاں نے دروازہ کی ہینڈل گھمایا۔ وروازہ کھلا ہوا جہاں سے دروازہ کی ایک ایک کر دیکھا۔ کمرے بین گردھاری کے علاوہ اور مہمان بھی تھے۔ لیکن گھا۔ اس کی گردھاری ان سب سے الگ ایک صوفے پر جس شخص کے ساتھ با تیں کر رہا تھا۔ وہ کوئی غیر کئی تھا۔ اس کی عمر ساٹھ کے لگ مجلک ہوگ جو کے بینے گا ماک کھا۔ مہم ان کھی دیماری کے علاوہ اور مہمان بھی تھے۔ لیکن گھا۔ اس کی عمر ساٹھ کے لگ مجلک ہوگی۔ چرب برگھی واڑھی تھی۔ عمر کے باوجو ومضوط جرامت کا مالک تھا۔ مرم ان کی علاوں اور مہمان کھی کھا۔ اس کی عمر ساٹھ کے لگ مجلک ہوگی۔ جرب برگھنی واڑھی تھی۔ عمر ساٹھ کے لگ مجلک ہوگی۔ جرب برگھنی واڑھی تھی۔ عمر کے باوجو ومضوط جرامت کا مالک تھا۔ مرم ان کی تھا۔ اس کی

یں ٹی عور تیں بھی تھیں ۔ لیکن ان میں جمل کور کا پھی پہانہ تھا۔

ایک لیے کو گروچن نے سوچا کہ ممکن ہے اس کا شبہ فلط ہو۔ جمل کور گھر واپس پہنٹی چکی ہولین پھر

اسے خیال آیا کہ جس سمی نے بھی جمل کور کو دھو کے سے بلایا تھا۔ اس نے واپس جھیجے کی نیت سے نہیں بلایا

ہوگا۔ اور بیر ترکت گروھاری کے علاوہ اور کون کرسکہا تھا۔ اسے دوسرے کمروں کی تلاثی لیتا چاہی اس
نے بیدارادہ کیا ہی تھا کہ گردھاری اس غیر ملکی کے ساتھ اٹھ کر اس وروازے کی سمت بڑھا جس کے چیچے
کروچن کھڑا ہوا تھا۔

گروچن کھڑا ہوا تھا۔

کروچن پھرتی ہے ساتھ پیچے ہٹااس نے جلدی سے قریبی دروازہ کھولا اورا ندرواخل ہوگیا۔اس کا ول زور زور سے انچل رہا تھا۔اگر گردھاری نے اسے پکڑلیا تو خیر نہ ہوگی ہوئی تھی۔جس کے گرووو کرسیاں بھاڑ بھاڑ کردیکھا۔ یہ ایک کشادہ اور چوکور کمرا تھا۔ورمیان میں ایک میزر کھی ہوئی تھی۔جس کے گرووو کرسیاں شھیں۔ دوسری جانب ایک ریوالونگ کری تھی۔ایک ست بڑا ساصوفہ تھا میز کے داکیں جانب ایک کیبنٹ رکھی ہوئی تھی۔ای کمے راہ داری کا دروازہ کھلا اور گروھاری نے اندر داخل ہو کرسونگی دبایا۔راہ داری روثن ہوگی۔وہ ای دروازے کی ست بڑھا جس کے پیچے گروچن چھیا ہوا تھا۔

گروچن بدحوای کے عالم میں پیچیے ہٹا۔ چھپنے کے لیے کوئی عبگہ نہتھی اس نے صوفے کے پیچیے چھلانگ لگادی اور سانس روک کر لیٹ گیاای کمچے دروازہ کھلا اور کمراروش ہوگیا۔

"اب يهال بينهُ كراطمينان سے گفتگو ہوسكے گی۔" آواز غير ملکي كي تقي \_

"تشریف رکھیے" گردھاری نے کہا۔" بات کرنے کے لیےاس سے بھی زیادہ محفوظ جگہ موجود ہے۔"

د گروچن نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ گردھاری اور غیر ملکی آ منے سامنے بیٹھے تھے۔ گردھاری نے ہاتھ بڑھا کرمیز میں لگا ہوا ایک بٹن و بایا اوراچا تک فرش کا وہ حصہ جہاں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے زمین میں دھنے لگا۔ غیر ملکی نے گھبرا کرکری کا دستہ پکڑلیا۔

"آرام سے بیٹے رہے۔" گروهاری کی آواز سنائی دی۔ اور چرمیو کرسیوں سمیت فرش کا وہ

حصر لفث كي طرح خلامين غائب موكيا-

چنر کھے بعد گروچن اپنی جگہ ہے اٹھا۔اس نے ابھی قدم بڑھایا ہی ہوگا کہ ہلاکی آ واز کے فرش پھر برابر ہوگیا۔میزکری واپس آگئی تھی کیکن گروھاری اورغیر ملکی کا بہا نہ تھا۔وہ بلاشبہ کی خفیہ شخانے میں گئے تھے۔گروچن شاید عام حالات میں بیرراز جانے کی کوشش نہ کرتا لیکن اسے بمل کورکی تلاش تھی۔اوراب اسے یقین ہور ہاتھا کہ اگر گروھاری نے اسے انحوا کیا ہے تو وہ ضروراسی زیرز مین جگہ بر ہوگی۔

اس نے آ کے بڑھ کرگر وھاری کی کری کوئواا۔ وہ عام قیم کی کشن وار گھومنے والی کری تھی۔ میزکی سطح کے بیچے سامنے کی بٹن نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک بٹن سرخ تھا گروچن کا خیال تھا کہ گروھاری نے بہی بٹن وہایا تھا۔ وہ کری پر بیٹے گیا اور پھر ہمت کر کے اس نے سرخ بٹن کو دبا دیا۔ کری سمیت فرش اچا تک دھننے بٹن وہایا تھا۔ وہ کری تیزک سے بیٹچ جا رہی تھا۔ لگا۔ گروچن کوئما مرجم میں ایک بجیب می سنساہ ب ہونے گی۔ یہ خود کار لفٹ بڑی تیزک سے بیٹچ جا رہی تھا۔ اور پھراچا تک تاریکی سے فکل کر ایک روشن کمرے میں جا کررگ گئی۔ یہ کمرا بھی اوپر کے کمرے کی طرح تھا۔ لیکن بالکل بند۔ نہ کوئی وروازہ نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی وریچہ۔ و ایواریں لوہ کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ گروچن کے بدن میں خوف کی سرد لہری ووڑ گئی۔ گروھاری اور غیر کلی کہاں غائب ہوگے۔ کونے میں کنڑی کے جو بہر سوگے۔ کونے میں کنڑی کے جو بہر سوگے۔ کونے میں کنڑی کے جو بہر سوگے۔ کونے میں کنڑی کے جو بہر کی حالے دوروازہ ضرور ہونا چا ہے تھا۔

پیر در می اپنی جگہ ہے اٹھ کر آ گے بڑھا اور اس کے بنتے ہی گفٹ اچا تک بلند ہونے گئی۔ چند

المح بعد کمرے کی حجت برابر ہوگئی۔اب وہ اس آئئی کمرے میں ہرسمت سے بندتھا۔ باہر نگلنے کا کوئی راستہ نظر
نہ آتا تھا کیونکہ دیواریں بالکل جینی اور سپائے تھیں اس نے دیواروں کو تھونک کردیکھا۔ وہ ٹھوں تھیں۔اس
لیے یہ امید بھی جاتی رہی۔اس نے کوٹوں میں رکھے ہوئے بکسوں پر نظر ڈالی۔ یہ پاخی فٹ لمبے اور ووفٹ
او نے تھے اور تر تیب سے رکھے ہوئے تھے۔ گروچن نے ان کے نزویک جاکردیکھنا شروع کیا۔ بکسول پر
لوے کی پٹی چڑھی ہوئی تھی۔جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندرکوئی قیمتی چیز بندہ۔

والے خلاسے گردھاری اور غیر ملی داخل ہوئے۔ ''متم نے دیکھ لیا کہ میراان تظام کتنا خفیہ ہے۔'' گردھاری کہدر ہاتھا۔''کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پہاڑی کے اندر خفیہ جیٹی موجود ہے۔ یہ زمین ووز راستہ اتنا طویل ہے کہٹرالی کے بغیر وہاں تک پہنچے میں ہمیں کم از کم آوھ گھنٹہ تو ضرور لگ جاتا۔''

''واقعی بیرسب کھ جیرت انگیز ہے۔'' غیر مکی نے جواب دیا۔'' اس خفیہ نہ خانے کو بنوانے میں بوی کاری گری ہے کام لیا گیا ہے۔''

گردهاری نے ایک زوردار قبقهدلگایا۔ پھر بولا۔

'' پہلے بہاں ایک قدیم عمارت کے گھنڈر تھے۔لیکن پہاڑی کے درمیان سے متہ خاتے تک آنے والی سرنگ کا پتا ہمیں اچا تک ہیں لگا تھا۔ہم مال اتارنے کے لیے ان پہاڑوں کے اندروالی کھاڑی استعال کرتے تھے۔ ایک دن جماری موٹر بوٹ ان پٹانوں سے ظراکر ڈوب گئی۔ مال نکا لنے کے لیے ہمارے

"تہمارے پاس کیے؟" "پیرس کے ایک جو ہری نے اس کی قیمت مندوستانی روپے کے حماب سے تقریباً بارہ لاکھ

كروهاري كاجروتمتمانے لگا۔

"لکین وہتم کوئلی کیے؟"

اس کو چوری کرنے والے کا نام مہندرنا تھ تھا چوری اس کے مرحوم باپ نے کی تھی۔ جو راج كارى كاخاص طازم تقا-اس نے مرنے سے پہلے وہ انمول ما قوت اور خزانے تك ينتي كے تفيه رات كا نقشہ مہندرناتھ کو دے دیا تھا۔مہندرناتھ نے اس راہتے کو تلاش کرنے کی بدی کوشش کی کیکن ناکام رہا۔ حالات خراب ہوئے تو وہ یا قوت کی آ کھے کوفروخت کرنے کے لیے پیرس پہنیا جہاں ہوئی میں میری اس ملا قات ہوئی۔اس نے معقول رقم کے تحت یا قوت اور نقشہ میرے ہاتھ فروخت کر دیا۔''

" بیمهندرناتها بھی زندہ ہے۔" گردهاری فل نے پوچھا۔

" « نہیں وہ پیرس میں ہی اچا تک مڑ کیا تھا۔"

''اوه''' گردهاری لعل معنی خیز انداز میں مسکرایا۔''خیراچھا ہی ہوا۔معاملے کی بات ہوجائے۔'' "میں اس یا قوت کے چھالا کھرویے تم کوا بھی ادا کردیتا ہوں ۔" گر دھاری نے کہا۔"اوراگر ہم کو خزانة الله كرنے ميں كامياني موكني تو برابركا حصد ہے گا-"

و مجمع منظور ہے۔' مار تھرنے اطمینان کی سائس کیتے ہوئے کہا۔

"تم يا قوت كرآئ عرو

"إلى .... يا قوت اورنقشد دونول " مارتفرني جواب ديا\_" خالى التهيآ تا تورقم كيي طلب كرتا\_" " فیک ہے۔ میں رقم تم کو ایسی ادا کیے دیتا ہوں۔ " گردھاری نے میز پر لگا ہوا بٹن دبایا۔ کری کی پشت کی ست و بیوار کا ایک حصہ ہٹ گیا اور اس میں تجوری کا منه نظر آنے لگا۔ گر دھاری نے کری تھما کر تجوری کھولی اور پھراچا یک مارتھر کی ست مڑالیکن اس کے ہاتھ میں رقم کی بجائے ریوالور چیک رہا تھا۔ " إقوت اور نقشه مير ع حوالے كردو" اس نے غضب ناك ليج ميں كہا۔ مارتقر اطمينان سے

" بے کار ہے گردھاری۔ تم رقم دیے بغیر یا قوت مجھ سے بھی حاصل نہ کرسکو گے۔" اس نے

حقارت أميز لهج مين كها- "اور نقث والامعابره اب ختم مجهو-"

" گروھاری چند لمحول تک اسے خونی نگاہول سے گھورتار ہا پھر سانپ کی طرح پھنکارا۔"

گروھاری ہے رقم اس طرح نہیں ایسے لتی ہے۔''

فائرا تنااجا مک ہواتھا کہ کولی لگنے کے بعد بھی مارتھراسے حیرت سے گھورتا رہا۔اس نے مجھ کہنے کے لیے منہ کھولا کیکن پھر کری ہے اڑھک کرنے چگرا۔ وہ مرچکا تھا۔ گردھاری فاتحانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھااور مارتھر کی تلاثی لینے لگا لیکین ذراہی دیر بعداس کے چہرے پر چیرت اور بدحواس نظر آ نے لگی۔ آ ومیوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو اس سرنگ کا بتا چلا۔ پھر میں نے اس شکستہ عمارت کوخر بدلیا اور اپنا بنگار تغمیر كرايا خود كار بوث اور دروازے مارى اين كوشش ہے۔"

"ای لیے تو آج تک کی کو بہاندلگ سکا کہتم اسمگانگ کا مال کہاں چھیاتے ہو" غیرملکی نے کہا۔ " الى ..... بد ميرا راز اب صرف چند بااعماد ساتھوں كومعلوم ہے۔ گردهارى نے جواب ديا ـ" اس کی تعمیر کا کام کرنے والوں کی ہڈیاں سمندر کی تدمیں ہیں۔''

''اوه .....اب مين بھي يقيناً قابل اعماد ساتھيوں ميں شار ہوتا ہوں''

'' ہے شک اگرتم پر اعماد نہ ہوتا تو بیراز تم ہرگز نہ جان سکتے مسٹر مارتھر'' گردھاری نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ جھے امیر ہے تم بھی ای اعتاد کا ثبوت دو گے۔"

''اوه يقيناً..... يقيناً۔'' مارتھرنے کہا۔

"تو چرآ دستهمای دفتریس بیشکربات کریں گے

"اس مندر کے عقب ٹیل ہے بیانے کھنڈر ایک قلعے کے ہیں۔" مارتھرنے نقشے پر انظی رکھ کہا۔ "اس کے نیجے بہاں پر سے بہاڑی حتم موتی ہاں مرف بدی بری بری چانوں کے ڈھر ہیں جن سے کان کا دہاندڈ ھک گیا ہے۔ بیر جگد متالی کے شال ٹی راد ٹا کے قریب واقع ہے اس کا مقامی نام سیمتر اہے۔ سیمتر ا ایک بده مت راج کاری تقی اوراس قلع میں ہی اس کا کل تھا کہتے ہیں کداس بہاڑی میں سلون کی سب سے برسی یا قوت کی کان تھی۔ اس مندر میں بدھ کا سب سے برا مجسمہ ہے۔ اس کی دونوں آ مصیل بیش بہا یا توت کی تھیں لیکن اب صرف ایک آئھ ہے۔''اس نے مسکم اکر گردھاری کو دیکھا پھر بولا۔

"ووسرى آكھ آج سے بیں سال پہلے چورى موكئ تقى - جب قبائلوں نے راج كمارى كے قلع ير حملہ کیا تو اس نے اینے یا قوت اور جواہرات کے ذخیرے کواس کان میں جھیا دیا۔اوراس کے دہانے کو بارود ہے دھا کا کرکے بند کرویا۔اب بیاندازہ کرنا بھی ممکن نہیں کہ وہانہ کہاں ہے کیونکہ پہاڑی کا بیرصہ صرف مہیب چٹانوں کا ڈھیر ہے۔' وہ ایک لیجے کے لیے رکا۔سگار جلا کراس نے کئی کش لیے پھر گردھاری کی ست ویکھا۔

''لکین کان کے اندر جانے کا ایک راستہ اس محل سے بھی تھا اس خفیدراستے کاعلم صرف سینز اکوتھا اور یا اس کے بزرگوں کو تھا اور بیرازنسل ورنسل ہر حکران کو متقل ہوتا رہتا تھالیکن راج کماری سینز ااس خاندان کی آخری راج کماری تھی اس کے بعداس سنہالی خاندان کی حکومت ختم ہوگئی۔ لیکن اس خفیدرات کا رازایک اور شخص کو بھی معلوم تھا۔''

''بوی پراسرار داستان ہے۔'' گردھاری نے گہری سائس کے کرکہا۔ مار قرمسکرادیا۔ پھر کچھ دیر

" إلى ..... جي بهي اس بات كاليقين ندآ تا اگر كي مورتي كي وه دوسري آ كله مجھے نبل جاتي۔"

"الى .... وه بيش قيمت آئھ جو بدھ كے جمعے سے چورى موئى تھى۔اب ميرے پاس ہے۔"

مارتھر نے کہا۔

مارتھر کے باس سے نہ ہی یا قوت برآ مد موااور نہ ہی وہ نقشہ۔ گردھاری نے پھراس کی تلاثی لی۔اس کے کیڑے اتار کرسارا جسم ٹٹولا کیکن نا کام رہا۔غصے ٹیں اس نے مارتھر کی لاش کوا کیپ زوردارٹھو کررسید کی اور پھر ا پی کری پر بیٹے کرشراب کے کئی گھونٹ حلق سے اتارے اس کا چیرہ مایوی اور ٹا کا می سے خوف ٹاک ہور ہا تھا۔ '' دغاباز'' ده غصے میں غرایا۔'' مجھے دھو کا دینے چلاتھا۔''

ذرا دہرِ بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی سمت بڑھا۔ جو کمرے کے دوسری جانب تھا۔ دروازے میں داخل ہوکراس نے اسے بند کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی تھی۔

بمل نے سہی ہوئی نگاہوں ہے گر دھاری کو ویکھا اور کھڑی ہوگئی۔ ''بھگوان کے لیےاب مجھے جانے وو''اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔

گردھاری نے ایک زوردار قبقہدلگایا۔ ' یا گل ہوگئی ہے لڑی '' اس نے تریص نگا ہوں سے بمل کور کے گدازجسم کوشٹو گئے ہوئے کہا۔''اب تو بھی یہاں سے نہ جا سکے گی۔''

"د مبیں بھگوان کے لیے ایبا نہ کرو۔"اس نے التجا کی۔"میری بوڑھی مال مرجائے گی اور .....

گروچن جیسے دوکوڑی کے چھوکرے کے لیے مری جا رہی ہے۔" گردھاری غرایا۔" میں تجھے رانیوں کی طرح رکھوں گا۔''

ر بہتیں۔'' بمل نے غصے کہا۔''ہماری شادی ہونے والی ہے۔'' ''شادی .....'' گردھاری نے ایک زور وارقہ قم ہدلگایا۔''اگر تونے آب جانے کی بات تو جانتی ہے

"اوهرآ ـ "اس كا باته يكر ااور اسے همينا موا وروازے تك لايا فرش پر پر ي موئى مارتھر كى لاش و کھے کر جمل کور کا چرہ سفید پڑ گیا۔ "اگر تو نے میری بات مانے سے اٹکار کیا تو اس طرح تیری ماں اور گروچن

دونوں کی لاش پڑی <u>ملے گی۔'</u>' دونمیں .....ادہ بھگوان کے لیے نہیں '' بمل نے اپنے وونوں ہاتھ چبرے پرر کھ کرسسکیاں لینی

"تو چرضد كرنا چهور وى ــ " كردهارى نے اسے كر بيل جي موت آرام ده بيدكى ست

بمل کورکس بے جان کی طرح بستر پر گر کرسسکیاں لینے لگی۔ گردھاری نے شراب کا جام خالی کیا اور فاتحانها نداز میں مسکراتے ہوئے اس کی سب بڑھا۔

'' 'رک جاؤ گردھاری۔'' اچا نک گروچن کی آ واز کمرے میں گونگی۔

گردھاری سکتے کے عالم میں کھڑارہ گیا۔ پھرآ ہتہ ہے گھوما۔ دروازے برگروچن کھڑا ہوا تھا اور اس کے اتھ میں ریوالور تھا جے گروھاری میز برچھوڑ آیا تھا۔

''اگرتم نے ذرا بھی جنش کی تو گولی ماردوں گا۔'' گروچن نے خول خوار کیچے ٹیں کہا۔ "تم ....." گردهاری نے جمرت زده موکر کہا۔" تم پیمال کیے آگے؟" "میں نے تہاری تمام باتیں سی میں متم نے قل کیا ہے اور میں تہیں قانون کے حوالے

"كروهارى نے زور وار قبقهدلگايا-"تم جيے كتے ميرا كي نيس بكار كتے كروچن!"ال -حقارت سے کہا۔'' میر بوالور خالی ہے۔اس کی آخری گولیاں مارتھر کے سینے میں پیوست ہو چکی ہیں۔'' گروچن نے بیقین کے ساتھ ربوالور کی طرف دیکھا۔"دہم جھوٹے ہو۔"

''تو فا ترکر کے دیکھ لوخو دانداز ہ ہوجائے گا'' گر دھاری نے کہا۔ گروچن نے پریشانی کے عالم میں ریوالور کو دیکھا۔

«دنبیں .....اگریہ فالی ہوتا تو تم اب تک یوں کھڑ بے ندر ہے۔" گروهاری نے اچا تک جست لگائی۔ گروچن نے گھبرا کر فائر کیا۔ لیکن گولی خالی گئی۔ او

ووسرے ہی کی گردھاری اسے لیے ہوے زین پر گرا گروچن جوان تھا اور اس کے بازوؤں میں جوانی کر توت بھی تھی کیکن نداہے تج بہ تھا اور نہ بیاندازہ کہ گردھاری اتنا مضبوط ہوگا۔اس سے پہلے کہ وہ وار کرن گردھاری کا گھٹٹا پوری قوت سے اس کے سینے پر بڑا اور وہ چاروں شانے چت ہو کر زمین برگرار لوالوراس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔اس نے دونوں پیراٹھا کر گردھاری کو دور چینگنے کی کوشش کی کیکن دہ بجلی کی می سرعت کے ساتھ ایک ست ہٹا اور پھر اتنی زور کی تھوکر گروچن کے پیٹ پر پڑی کہ اس کا سانس رک گیا۔ دوسرے ہی

لمحے ریوالور کا دستہ اس کی کنیٹی پر بڑا اور گروچن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ گردھاری نے غصے میں ریوالور کو تھمایا اور گروچن کے سینے کا نشانہ لے کر فائر کرنے والاتھا کہ ممل کور چیخ مار کرآ گے بڑھی۔ ' ' نہیں بھگوان ہے لیے اسے نہ مارو'' اس نے التجا کے لیے گردھاری تعل کے پیر پکڑ لیے۔

گردھاری نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھرمسکرا دیا۔ "صرف ایک شرط پر"اس نے ہوس ٹاک نگا ہوں سے جمل کو گھورتے ہوئے کہا۔ '' جھے منظور ہے کیکن تم وعدہ کرو کہ تم گروچن کو چھوڑ دو گے۔''

"وعده" "گردهار كافل في مسكرات بوئ ريوالوركوجي مين ركهليا-گروچن کی آئکھ کلی تو وہ ٹرالی میں پڑا ہوا تھا۔ جو گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ آگے چلی جارہی تھی۔اس

کے بنچ بھی کسی کا گرم گرم جسم دبا ہوا تھا۔ ہرست تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اگر اس کی کھوبڑی اتنی مضبوط نہ ہوتی تو شایداہے گھنٹوں ہوش ندآ تا۔اس نے گھبرا کر نیچے ٹولا کیکن صرف اتنا اندازہ کرسکا کہ نیچے دیا ہوا جسم بمل کور کا نہ تھا اور پھر اسے سب کچھ یا وآ گیا۔ ابھی وہ منبطنے بھی نہ پایا تھا کہٹرالی تاریک سرنگ سے نگل كراكي جگدرك كئى \_ آسان پر بگھرے ہوئے تاروں كود مكھ كراس نے اندازہ كرليا كدوہ تاريك سرنگ سے باہرآ چکے ہیں۔لین اس نے بیظ ہر کرنا مناسب نہ مجھا کداہے ہوئ آ چکا ہے۔

دوسرے ہی لیے اے گروھاری کا چرو نظر آیا۔اس نے جلدی ہے آ تکھیں بند کرلیں اور اچا تک

اسے محسول ہوا کہ چیسے وہ خلا بیں گرتا جارہا ہے۔ گروھاری نے ٹرالی الث دی تھی۔ فضا بیں گروچن نے گھرا کر ہاتھ پیر مارے لیکن گرو و پیش کوئی چیز پکڑ بیں نہ آئی۔خوف سے اس کو پسینہ آگیا اور ای کھے وہ پوری قوت سے یانی کی سطح سے کرایا۔

وہ گہرائیوں میں ڈویتا چلا جارہا تھا۔ پھودیے اور پھراسے اپناسینہ پھٹا ہوا محسوس ہونے لگا۔اس کا دم گفتے لگا تھا۔ خوف زوہ ہوکراس نے پوری قوت سے ہاتھ پیر چلائے اور پھراچا تک پانی سے او پرا بھرآیا۔اس نے منہ کھول کر ذور کا سانس لیا اور جب حواس بحال ہوئے تو اندازہ کیا کہوہ سمندر کی سطح پر تیررہا ہے۔اگروہ سبے ہوش ہوتا تو بھینا ڈوب کر مرگیا ہوتا۔اس نے ادھرادھر دیکھا۔ برسمت پہاڑ کی بلند چوٹیاں تھیں اور پھر اچا تھے۔ اس کی نظر سامنے پڑی۔ ایک اور جسم یانی کے اوپر تیررہا تھا۔ گروچن تیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔
تاروں کی روشی میں اس نے مارتھر کو پیچان لیا۔کین وہ بید کھے کرجیران رہ گیا کہ مارتھرا بھی زندہ تھا۔گروچن تارہ کی اکھڑی اکھڑی سانس سے طاہر تھا کہ وہ شدید ذخی ہے۔ بینی اس کی اکھڑی اکھڑی سانس سے طاہر تھا کہ دہشر مید ذخی ہے۔ سینے کے ذخم سے اب تک خون بدرہا تھا۔گروچن نے جلدی سے اس کی قیم کے بٹن کھول کردخم رکھا۔اس کے مارتھر نے اسے محارہ کے اسے گھورتا رہا پھر مسکراویا۔

"بے کار ہے نو جوان ۔" اس نے بہ مشکل کہا۔" میرا نام مار تھر ہے اور میری موت کا ذیمے دار ا

'' جھے ہوئی ہے۔ میں نے اسے کو لی چلاتے دیکھا تھا۔ گروچن نے جلدی ہے کہا۔ در در بیٹ کی بیٹر سے کہا ہے۔

"اوہ تو کیائم ....کیائم اس کے آ دی ہو۔"

'' و نہیں مٹر مارتھر۔ تمہارے بعداس نے جھے بھی گولی مارنے کی کوشش کی تھی۔'' مارتھر نے اٹھنا چاہا۔ پھر کراہ کر گر پڑا۔'' میں ..... میں مرر ہا ہوں۔'' وہ بے بسی سے کراہا۔ دونہد سے تربیہ مار میں میں مہمر سے مہمر ہے۔''

''نہیں .....تم ای طرح پڑے رہو۔ میں تہمیں .....''

"بے کارہے۔" وہ کراہتے ہوئے بولا۔"سنو کیاتم گردھاری سے انتقام لینے کا وعدہ کرتے ہو۔"
"ہال .....خواہ اس کام میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔" گردچن غضب تاک لیج میں
بولا۔"اس نے ....اس نے میری منگیتر کوانخوا کرلیا ہے۔"

مارتقرمر چڪا تھا۔

گروچن جب دوبارہ گروھاری کے بنگلے پر پہنچا تو رات کے دونئ رہے تھے اس نے ایک لیم بھی ضا کئے نہیں کیا تھالیکن گھر جا کرلہاس تبدیل کرنے اور بمل کی مال کواطمینان دلانے میں بہر حال پچھ وقت لگ گیا تھا۔ دیوار پھلانگ کروہ بنگلے میں داخل ہوا اور جھاڑیوں کی آڑلیتا ہوا اس ورخت کے نیچے بہنچ گیا جو بنگلے کے عقب میں واقع تھا۔

وہ کھڑی جس کے ذریعے گروچن پہلے اشر وافل ہوا تھا سائے تھی۔ برست چھائی ہوئی خاموثی اور سکوت سے اندازہ ہوتا تھا کہ سب سوچکے ہیں۔ گروچن کو صرف ایک خدشہ تھا۔ اگر کسی نے اس کھڑی کو اشر سے بند کر دیا تو وہ کیا کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس بارگروھاری پہلے کی طرح خافل نہ ہوگا اس نے اپنے تھا تھی آگیا تو زندہ والی جانے کا اپنے میں بیس تھا۔ ایکان بھی تہیں تھا۔ امکان بھی تہیں تھا۔

گروچن کا دل کسی ان جانے خطرے کے احساس سے زور زور سے اچھل رہا تھا اس نے آہشہ آہشہ ہت بڑھا اور دبے پاؤں کھڑی کست بڑھا کھڑی کے نیچ بنی ہوئی کیار بوں کے گرد کمرتک اونچی باڑھی۔ وہ جھکا جھکا اس کی آڑشن آ گے بڑھتارہا۔ کھڑی کے مین نیچ بنٹی کروہ اٹھا۔ اس نے کھڑی کست باڑھی دہ جھکا جھکا اس کی آڑشن آ گے بڑھتارہا۔ کھڑی کے مین نیچ بنٹی کروہ اٹھا۔ اس نے کھڑی کے ساتھ پلٹتا اپنا اتھ بڑھا اور مین ای لیچ کی نے اس کی گرون کو آئنی شیخے میں لے لیا۔ گروچن نے پھرتی کے ساتھ پلٹتا چا الیکن کمر کے اوپر چھنے والے تیز دھار خبڑ کی توک نے اسے روک دیا۔ وہ حملہ آور کی گرفت میں ہے بس جی اردواس کی گرون کے گروجمائل کر رکھا تھا اور دوسرے سے خبڑ کی توک اس کی پہلیوں میں لگار تھی تھی۔ اس نے اپنا جھوڑ دیا تھا۔

"الر ذرا بھي آواز نكالي تو بميشه كے ليے خاموش كرديے جاؤ كے " حملة ورنے سركوشي ميں

خبردار کیا۔

۔ گروچن خاموش کھڑارہا۔اور پھراچا تک کلوروفارم میں تر رومال اس کی ٹاک پرر کھ دیا گیا۔اس کاسر چکرانے لگا اور پھر آ ہت آ ہت دہ اینے وجود سے بے خبر ہوتا گیا۔

''پانی'' گروچن نے بہ مشکل کہا۔ زبان میں کا نے پڑے ہوئے تھے۔ ''بیہ ہوش میں آگیا ہے۔''ایک مترخم آواز سائی دی۔

سے بول میں اس کے منہ سے لگایا تو اللہ اور ہر طرف روشی پھیل گئی۔ لڑکی نے گلاس اس کے منہ سے لگایا تو گروچن نے جلدی جلدی پانی کے گئی گھونٹ لیے۔ حلق تر ہوا تو جان میں جان می آگئی۔ حجبت میں گئے ہوئے پرھم بلب کی روشیٰ میں اس نے خود کو کسی گیران نما کمرے میں پڑے ہوئے پایا۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی بلاکی حسین تھی اس نے ساہ رنگ کی شک پتلون اور اس رنگ کی چست جری پہن رکھی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا ہوا نو جوان بھی ایسے ہی کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوف ناک قسم کا ربوالور چیک را تھا۔ نو جوان چھر میں یہن کا تھا۔ اس کے بازومضبوط اور گئے ہوئے تھے۔ چبرہ ول کش اور گئد کی تھا۔ ربا تھا۔ نو جوان چھر میں کی چک تھی وہ بہت خور سے گروچن کود کھر رہا تھا۔

" و كون بوتم" "اس في حكمانه لهج مين سوال كيا-

گروچن مسکرادیا۔"میراخیال ہے بیسوال مجھے کرنا چاہیے تھا۔" اس نے کہا۔" تم نے کیوں مجھے

'' بکواس مت کرو \_ سوال کا جواب دو۔'' نو جوان نے کہا \_

''میرانام گروچن ہے۔''

"م گروهاری کے ملازم ہو۔"

" ہال۔" گروچن نے جواب دیا۔" لیکن تم کون ہو؟" ''تم کومعلوم ہے کہ گروھاری اس وقت کہاں ہے۔''

''بال ..... وه البيخ زمين دوز كمر يس ب- ميس وبين جار با تفا-'' كروچن نے كہا- 'مين تو سمجھا تھا کہ گروھاری کے آ وی ہو۔''

"كيامطلب؟"نوجوان ني بوچها-

"مطلب تو جھے بھی نہیں معلوم اگرتم نے جھے آزاونہیں کیا تو گروحاری اسے مقصد میں کامیاب بوجائے گا۔" گروچن نے غصے سے کہا۔"اس نے میری مگیتر کواغوا کرلیا ہے اور جمل کورکی عزت خطرے ایس ہے۔" "اچھی کہانی ہے۔" نو جوان نے کہا۔" لیکن تم نے خودابھی اقرار کیا تھا کہتم گروصاری کے ملازم ہو۔تم اس کے مکان کی تگرانی بھی کررہے تھے اور .....

" "كرانى ؟ " كروچن نے غصے ميں كہا۔ "ميں كردهاري كوئل كرنے جار ہا تھا۔ اوہ ..... شايدتم بيد سجھ رہے ہو کہ بیں اس بدمعاش کے گروہ کا آ دمی ہوں۔ 'وہ اچا تک مسکراویا۔ 'دلیکن ایسانہیں ہے۔ بات سیر

" يحض اتفاق ہے كه يل في كيا \_ كروهارى محصے بھى مروه مجھ چكا ہے \_" نوجوان بہت تورسے

گروچن کے چہرے کود کھیار ہاتھا۔ ''تم کی کہدرہے ہوکہ مارتقر مرچکا ہے۔''

"إل- ميل ال كى لاش كوائ إلى التي المحول سريت ميل جميا كرآيا مول " كروجن نے جواب دیا۔''اگرتم درمیان میں نہ کود پڑتے تو اب تک میں گروھاری کوٹھکانے لگا چکا ہوتا۔''

"مم شایداس الرکی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو۔" نوجوان نے بنس کر کہا۔" گردھاری کو آل كيي كرتے خالى باتھوں سے؟"

اور تب گروچن کوخیال آیا کہ وہ واقعی بالکل نہتا تھا۔ جبکہ گردھاری کے پاس بھرا ہوار پوالورموجود ہے۔ 

ر کھو لیکن کیاتم کومعلوم ہے کہ گردھاری کے بنگلے میں برقی الارم لگا ہواہے۔''

دو مبیں جب بہلی مرتبہ گیا تھا تو کی مجھی نہیں ہوا تھا۔ " گروچن نے کہا۔

"وعمكن ب كداس وقت الارم كوآن نه كيا كيا هو." نو جوان نه كما\_" اب غور سے سنو تم جيسے ی اندرواشل ہو گے گردھاری کو پتا چل جائے گا۔ وہ تمہارا منتظررہے گا۔ لیکن تم گرنہ کرو۔اس سے پہلے کہوہ تم کو نقصان پہنچا سکے ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔تم بیگٹری اپنی کلائی پر باندھ لو۔ بدایک حساس قسم کا

ٹرانسمیٹر ہےاس کے ذریعے ہم تہماری مددکو پہنچ جائیں گے اور تہماری گفتگو بھی سنتے رہیں گے۔'' "لكين آبٍ بين كون؟ اور كيول ميرى مدوكرنا جاج بين؟"

"نوجوان مسراديا\_"مل جوبھى جول تمہارا دوست جول "نوجوان نے كہا\_" تم مجھے شنراد كهـ

کتے ہواور پیستارہ ہے۔''

" الكين آب كيول خطره مول لي رب إين"

'' پیطویل داستان ہے گروچن! ہم اس بارے میں پھر گفتگو کریں گے چلو .....وقت بر باد نہ کرو۔'' "جيسي آپ كي مرضى\_" كروچن نے اٹھتے ہوئے كہا-

گردهاری بڑے اطمینان سے بیٹھا پی رہا تھا اس کا ایک ہاتھ جمل کور کی کمر کے گردتھا۔وہ اس

طرح ببیشی ہوئی تھی جیسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ دروازہ اچا مک کھلا اور گروچن غصے سے وہاڑا۔ " جمل ....اس پائی کے پاس سے جث جا۔ "اس

نے گردھاری کے سینے کانشانہ لیتے ہوئے کہا۔ لیکن بمل اسی طرح پیٹھی رہی ۔گردھاری کے لیوں پر مکارانہ مسکراہٹ رقص کررہی تھی۔

"میں تھے جان سے ماردوں گا۔" گروچن نے غصے میں چیخ کرکہا۔"میری عزت سے کھلنے سے

"توبالكل احمق بروچن!" كروهارى في حقارت آميز لجيديس كها-"اس چيوكرى كي ييچي

« دمیں مختیقل کردوں گا۔ "گروچن دہاڑا۔اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔

"بیر تیرے بس کی بات نہیں کتے۔" گردھاری اچا تک گرجا۔" تو اب خود یہاں سے زندہ نہ جائے گااور بیچھوکری تواب میرے بسترکی زینت بنے گا۔''

گروچن پراب جنون طاری ہوگیا۔ پہنول باند کرے وہ آگے بڑھا۔ لیکن ووسرے ہی کہے ہاتھ پراتناز در داروار پڑا کہوہ چنے اٹھا۔ پہتول دور جاگرا۔گردھاری نے زوردار قبقہدلگایا گروچن نے غیظ وغضب کے عالم میں گردھاری پر چھلا تک لگا دی۔ لیکن گردھاری بلاکا پھر تیلاتھا اس کی لات برق رفقاری کے ساتھ کروچن کے پیٹ پر بڑی اور دہ دہرا ہوکر الٹ گیا۔

" لے جاواس کتے کو ..... " گردهاری دہاڑا۔"اس کی لاش سمندر کی تدمین ڈال دو۔ میں محتا تھا کہ ش اس باربھی غافل ملوں گا۔ کیوں؟ لیکن شاپد تجھے خبز نہیں کہ جیسے ہی تو کوٹھی میں داخل ہوا مجھے خبر ہوگئ تھی۔'' گروچن نے اٹھنا چاہا تھالیکن چھیے کھڑے ہوئے بدمعاشوں میں سے ایک کے پیتول کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر پڑا گروچن کا ذہن تار کی ٹیں ڈو بتا چلا گیا۔ و اگریپزنده نج گیا..... تو پهرتم دونون اپنی خیرنه مجھو'' گردهاری د ہاڑا۔

وونہیں بھگوان کے کیے ایسا ..... دو گر گردهاری کے زور دارتھیٹر نے بمل کا جملہ پورا نہ ہونے دیا۔ وہ الٹ کر قالین پر گری۔ اور

سكياں لينے كى۔

دونوں بدمعاش بے ہوش گروچن کو تھیٹے ہوئے باہر لائے۔ کمرے میں کھڑی ٹرالی پراسے ڈال
کر جیسے ہی وہ آگے بڑھے ان کی آئی تھیں خوف سے پھیلتی چکی گئیں۔ شہزاد کے پیتول کی نال ان کے سینے کی
طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے پھرتی سے اپنا ہاتھ کمر سے لگے ہوئے ریوالور کی سمت بڑھایا۔
ٹھک کی ہلکی ہی آواز ہوئی سائلنسر لگے ہوئے پہتول کی گولی اس کے سینے سے پار ہوگئ۔ دوسرے بدمعاش
نے ٹرالی چھوڈ کر دوسری جانب چھلا تک لگائی۔ لیکن ستارہ کی گولی نے اسے اٹھنے کا موقع ند یا۔ شہزاد نے ٹرالی
سے گروچن کے جسم کو ہٹا کر دونوں بدشمعاشوں کی لاشیں ٹرالی پرلاویں اور پھران کے اوپر گروچن کو ڈال کرٹرالی
کا ہینڈل پکڑا۔

"أِ وُــ "اس في ستاره سے كہا۔

"'لیکن اس طرح؟"

''ان کوسمندر کے حوالے کرکے ہم بھی ای راستے سے نکلیں گے۔'' شنراو نے کہا۔'' کیونکہ گروچن نے مارتقر کی لاش ای طرف کہیں چھپائی ہے۔''

''اوہ .....نیکن اتنی بلندی سے چھلانگ لگانا خطرناک نہ ہوگا۔''

''یقیناً ہوگا۔لیکن مجبوری ہے۔'شنراد نے کہا۔''اور پھر گردھاری نے گروچن کو بھی اس جگہ سے سمندر میں پھیٹکا تھالیکن وہ پچ گیا۔''

"لكن جم ان لاطور كوثيمكانے لگا كرلفٹ كے ذريعے بھى تو با ہرنكل سكتے ہيں۔"

''بڑی آسانی ہے۔ لیکن کی اور رائے سے یہاں تک پنچے میں کافی وقت لگے گا اور آج ہونے میں صرف چند گھنے باتی ہیں۔ اس کے علاوہ جلدہی گردھاری کو یہ بہا لگ جائے گا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہوگیا ہے۔ اور وہ تمام احتیاطی تد ابیراختیار کرے گا۔ جمیں اس سے پہلے مار تقرکی لاش تلاش کرنا ہے۔''

''فہبت اچھا سرکار۔۔۔۔۔ آپ کہتے ہیں تو ہم جان بھی دے دیں گے۔'' ستارہ نے مسکرا کر کہا۔ '' فکر نہ کردتم اتنی آ سانی سے نہیں مروگ۔'' شہزاد نے کہا۔'' اور تم کو مرجانے دیا تو ہم زندہ رہ کر بھی کیا کریں گے۔''

ستارہ نے ایسی نگاہوں سے اسے گھورا کہ شمراد بیا۔

"جیپاس ہے آئے نہیں جا کتی۔" شنراو نے کہااور جیپ کو گھما گرددخوں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ اگلی سیٹ پربیٹھی ہوئی ستارہ نے تھر ماس نکالا اور پھر ناشتے کا سامان سیٹ پررکھ کرینچا تر آئی۔ "میراخیال ہے کہ آگے چلئے سے پہلے پیٹ پوجا کرلی جائے۔"

'' نیک خیال ہے۔ ویسے گروچن اگرتم کو تکلیف محسوں ہورہی ہوتو بہتر ہے بہیں انظار کرو۔'' ''میری کھوپڑی کافی مضبوط ہے۔'' گروچن نے سر پر بندھی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔''ویسے میراخیال ہے سنیتراکی پہاڑی یہی ہے۔'

"م نقث کی مددے آئے ہیں اس لیے پہیں ہونا جا ہے۔"

"باں ۔۔۔۔۔اگر آپ نہ ہوتے تو مارتھر کی لاش چھونے کی ہمت مجھے بھی نہ ہوتی۔ "گروچن نے کہا۔ "اور پھر مردے کی آگھے تکالنا۔"اس نے خوف سے پھریری لی۔

''تم مردوں کی بات کرتے ہو یہ حضرت تو زندوں کی آنکھوں کو نکالنے میں بھی ٹکلف نہیں کرتے'' ستارہ نے مسکراتے ہوئے کہااور چائے کا کپ گروچن کی طرف پڑھایا۔

"کروچن نے جواب دیا۔" گروهاری کے وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ اس خفیہ کمرے میں کوئی

واخل ہوسکتا ہے۔ میں صوفے کے پیچھے سے ان کی تمام باتیں من رہا تھا۔'' ''اورتم کو یقین ہے کہ بیٹرزانے والی بات ٹھیک ہوگا۔''

"مراخیال ہے بیج ہی ہوگ۔ ورنہ مارتھر بھلا کیوں گردھاری کے پاس آتا۔"

'' کیا یہ وہی علاقہ نہیں ہے جہاں کچھ دنوں پہلے ایک یاغی چھا یا مارگروپ کی سرگرمیوں کا سراغ ملاتھا۔'' ''ہاں .....لیکن سری انکا کی فوج نے اس کا صفایا کرویا تھا۔ گروچن نے جواب ویا۔''جو گرفتار ہوئے تھے ان کوموت کی سزا ہوئی تھی۔''

''یہ پاندلگ سکا کہاس بغاوت کے پیچھے مس کا ہاتھ تھا۔''

میر کا مناصر کا خیال تھا کہ بھارتی حکومت اس میں ملوث تھی۔''گروٹین نے جواب دیا۔''لکین دراصل زبان کے مسئلے پر یہ جھگڑا ہمارے ملک میں بہت پرانا ہے۔لیکن آپ بیسب کیوں پوچھ رہے ہیں۔''
دراصل زبان کے مسئلے پر یہ جھگڑا ہمارے ملک میں بہت پرانا ہے۔لیکن آپ بیسب کیوں پوچھ رہے ہیں۔''
دبس یونہی سسیہ بات کیا عجیب نہیں کہ وہ خفیہ خزانہ بھی ای علاقے میں واقع ہے۔''

" ہاں میہ بات تو ہے۔ کیکن میہ مار تھرتھا کون؟ اور آپ اس کا تعاقب کیوں کررہے تھے۔"
مار تھرا کی فرانسی باشندہ تھا۔ کافی دنوں سے ایک کروہ خفیہ طور پر فرانس سے اسلحہ اسمگل کرکے
سری انکا بھیجی رہا تھا کچھ عرصہ پہلے حکومت فرانس نے اس گروہ کو کپڑلیا۔ اس کا سرغنہ مارا گیا۔ اور بقیہ قید میں
ہیں۔ لیکن بتا نہ لگ سکا کہ اسلحہ سری انکا پہنچ کر کہاں جا تا تھا۔ مارتھر پر بہت پہلے سے شبہ تھا۔ کیونکہ وہ اسلحے کی
اسرگلنگ میں پہلے بھی ملوث رہ چکا ہے۔ جب وہ سری انکا کے لیے روا نہ ہوا تو ہم اس کے تعاقب میں بہال
آئے تھے اور جب مارتھر نے گردھاری کے بنگلے کا رخ کیا تو ہم اس کے پیچھے تھے۔ لیکن وہ رات گئے تک
واپس نہ ہوا۔ ہم اس کا پتا لگانے کے لیے اندر واخل ہونے کا اراوہ کر رہے تھے کہتم ورمیان میں آ کودے۔

"كياآپ كاتعلق بوليس سے -"

'درنبیں بس یوں سمجھ لوکہ حکومت فرانس نے اس معاملے کی جھان بین کے لیے ہماری خدمات حاصل کی ہیں۔ ان کے خیال بین کسی غیر ملکی کو یہاں ہیجتے تو وہ آسانی سے نظر میں آجاتا۔ میں پہلے بھی کئی بار سری لئکا آچکا ہوں۔'' شنراو نے بتایا۔''اور میں سنہالی زبان بھی جانتا ہوں بہ ظاہر میں بدھ فدہب پر حقیق کرنے والا ایک اسکالر ہوں۔''

" "اوہ پھرتو بدی آ سانی ہوگی۔" گروچن نے کہا۔" اور بیرس ستارہ۔'' "میں ان کی کھوپڑی پڑتحقیق کررہی ہوں۔'' ستارہ نے مشکرا کرکہا۔

"ان كور كابات كمنه سي شرم آتى بدوراصل بيرميرى ..... وه مين ـ..

قلع کے بیرونی صحن کے بائیں جانب اس پرائے کل کے کھنڈرات ہے جس کی نشان وہی نقشے میں گئی تھی۔ وہ کھنڈرات ہے جس کی نشان وہی نقشے میں کی تھی ۔ وہ کھنڈرات ہیں واغل ہوئے۔ شکت تداہ داریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک گول کمرے میں پہنچ گئے۔ جہاں سنگ مرمر کا ایک بلند ساتخت نما چیوتر ابنا ہوا تھا۔ اس کی پشت پر مند کے لیے تقریباً ووفٹ چوڑے وہ گول اور نقشین قد مچوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ راجہ اور رائی وونوں کے چیچے یہاں ملازم کھڑے ہوتا تھا کہ راجہ اور رائی وونوں کے چیچے یہاں ملازم کھڑے ہوتا تھا کہ راجہ اور افر کھی کے درمیان کا فاصلہ نا پا اور پھر ان کے ہوتے تھے۔ جیب سے ناپنے کا ٹیپ نکال کرشنم او نے وونوں قد مچوں کے درمیان کا فاصلہ نا پا اور پھر ان کے ہیں درمیان جا کہ سے نشان لگایا۔

یں دویارہ و کیصتے ہوئے کہا۔ ''اب ہمیں بیٹائل اکھاڑنا چاہیے۔''اس نے نقشہ دوبارہ و کیصتے ہوئے کہا۔ ''آپ بیٹے شیں اسے کھودتا ہوں۔'' گروچن نے ایک لمبے پھل کا چاقو ٹکال کرٹائل کے جوڑوں کا بلاسٹر کھودٹا شروع کردیا۔

پلاسٹر کافی مضبوط تھا اور گروچن کو کافی محنت کے بعد کامیابی ہوئی۔اس نے بڑی احتیاط سے چاقو کی نوک کے ڈریعے ٹائل کو علیحدہ کیا۔ جمرت واستنجاب سے ان کے مند کھل گئے۔اندر بنے ہوئے خلا کے اندر ایک آئنی کڑا صاف نظر آرہا تھا۔ شنمراد نے جلدی ہے گروچن کو ہٹا کروہ کڑا پکڑا اور پوری قوت سے تھما نا چاہا لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔

'' تغجب ہے اسے گھومنا چاہیے۔''اس نے کہا۔ ''ممکن ہے اتنا طویل وقت گزرنے کے بعد سیجام ہو گیا ہو۔'' ستارہ نے کہا۔ ''اسے دوسری جانب گھماہیے۔'' گروچن نے کہا۔

شفراد نے کڑنے کو پکڑ کر پھر زور لگایالیکن اس مرتبہ اسے زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ کڑا آسانی سے گھوم کیا اور دوسرے ہی لمحے ہلکی پر گڑا ہٹ کے ساتھ تخت اپنی جگہ سے ہٹنے لگا۔ تخت کے ہٹنے سے فرش میں خلا پیدا ہوگیا تھا اور ایک زینے کی سیرھیاں نظر آنے گئی تھیں۔ سیرھیاں گہرائی تک جا کر تاریکی میں غامب ہوگئی تھیں۔ وہ حمرت زوہ کھڑ ہے اس زینے کو گھور رہے تھے۔

" أرتقر نے سى بتلايا تھا۔" گروچن اپن خوشى پر قابونه پاسكا خزانه يقينا موجود ہے۔"

' و ممکن ہے۔'' شنبراد نے کہا۔ '

" پرانظار کیا ہے آئے اندر چلتے ہیں۔"

'' کچے در تھہر وصد یوں سے بند میر جگمکن ہے نہریلی کیس سے بھری ہو۔'' جیب سے ٹارچ نکال کر انہوں نے سٹرھیاں اتر ناشروع کیں۔ پانچویں سٹرھی پر قدم رکھتے ہی گڑ گڑا ہے ہے گی آواز کے ساتھ فرش برابر ہوگیا۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں ہی ہرست و یکھا۔ کیکن کوئی

الیی چیزنظرندآئی جس سے خفیدرائے کو پھر کھولا جاسکتا۔ اگر باہر نگلنے کارستہ نہ کھل سکا تو پھر کیا ہوگا۔' ستارہ نے خوف زوہ کیجے میں پوچھا۔ ''پھر سیہ ہوگا کہ ہم جمعی باہر نہ نکل سیس گے۔''شنمزادنے کہا۔ ''خدانہ کرے۔تم الیم منحوں باتیں نہ کرو۔''ستارہ نے چڑکرکہا۔ ''دواغ درست ہے تہ ہمارا۔' ستارہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہوگیا۔ ''یا ندازہ او تم کوکرنا ہے شخصی میں نہیں تم کررہی ہومحتر مد۔'' ''چلوختم کرویہ بحث ……ابھی چڑھائی کوسر کرنا ہے۔' ستارہ نے پہاڑی کی ست اشارہ کیا۔ جس رائے سے اوپر چڑھ رہے تھے۔وہ بہت وشوار گزار تھا۔ بلندی پر چہنچنے کے بعد پہاڑی کی دوسری سمت اہریں لیتا ہواسمندر صاف نظر آنے لگا تھا وہ قلعے کے قریب پہنچ چکے تھے۔سب ہے آگے شہزاد

تھا۔جس نے رائفل ہاتھ میں لے رکھی تھی اس کے پیچھے گروچن اور آخر میں ستارہ تھی آ گے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس جگہ بڑتی چیکے تھے جہاں سے قلعے کا شکتہ پھا ٹک صاف نظر آ رہا تھا۔ ہرست پرسکون سنانا طاری تھا۔ شنمراد نے قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچا تک فائز کی آ واز سنائے میں گوخ آٹھی۔شنمراد پھر تی کے ساتھ زمین پر گرا۔ گروچن اور ستارہ وونوں تیزی سے جھاڑیوں کی آڑمیں ہوگئے۔

شنراد نے لیئے لیئے دور بین آتھوں سے لگا کر باندی کا جائزہ لیمنا شروع کیا۔ فائر پہاڑی کے دائیں جانب سے ہوا تھا۔ جہاں گھنے پیڑ تھے۔ وہ رینگتے ہوئے چٹان کی آٹر بیس بی گئے گیا۔ گروچن اور ستارہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے شنمراد نے حملہ آورکود کی ایس اوہ ایک درخت کی آٹر میں کھڑا ہوا تھا۔ رائفل کی نال دور بین کی زومیں تھی۔ اچا تک حملہ آور آگے برطا۔ اس نے چوکئے انداز بین نشیب کی طرف و کھنا شروع کیا۔ شاید وہ بچھر ہا تھا کہ نشانہ ٹھیک لگا ہے یا پھراس جانب کی خاموثی سے اس نے انداز میں نشیب کی طرف و کھنا شروع کیا۔ شاید وہ بچھر ہا تھا کہ نشانہ ٹھیک لگا ہے یا پھراس جانب کی خاموثی سے اس نے اندازہ کیا ہو کہا سے دیکھا نہیں جاسکا۔

شنراد نے رائفل کی نال بلند کی۔ میلی اسکوپ سے نشانہ لیا اور فائر کردیا جملہ آور کئ فٹ او نچا فضا میں اچھلا اور اڑ کھڑا تا ہوا نیچے آنے لگا کو لی اس کی پیشانی میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی تھی۔

کیکن وہ حملہ آ ورکو نہ بیجان سکے۔ گروچن کے لیے بھی اس کا چہرہ اجنبی تھا۔

''مکن ہے کہ بیر تملی آ ورگروہ سے تعلق رکھتا ہو۔'' گروچن نے کہا۔''اس علاقے میں ان کی اکا د کا محریاں اب بھی باقی ہیں۔''

''ہاں ممکن ہے۔' شنمراد نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بڑا پر اسرار تھا۔

ہمگہ آور کے باس سے کوئی الیمی چیز برآ مدنہ ہو تکی۔ جس سے اس کی شناخت ہو سکتی لیکن اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ سنہالی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ شنراونے اس کی آگو میٹک رائفل گروچن کی طرف اچھال دی۔

"آپ کس موج میں پڑ گئے؟" گروچن نے کہا۔

"میرانفل بالکل نئی ہے۔" شنمراد نے کہا۔" اورا سے صرف چند باراستعال کیا گیا ہے۔"
ایک یار پھروہ قلع کی سمت بڑھنے گئے کین اس مرتبہ وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھار ہے تھے۔
قلع میں داخل ہونے تک چمر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ پھر بھی وہ مختاط اور چو کنار ہے۔ شنم او نے وہ باریک سا کاغذ
نکالا جو مارتھر کی مصنوعی آ تکھ کے نیچ سے برآ مد ہوا تھا۔ بیا یک نقشے کا چربہ تھا۔ وہ تینوں محدب شیشے کی مدد
سے اس نقشے کا باری باری معائد کرتے رہے۔

"بياسے كيا ہوا؟" ستارہ نے سرگوشی طیل بوجھا۔ '' نزاندد مکھ کرخوشی ہے ہتاب ہوگیا۔اور مہاتما کاشکرادا کررہا ہے۔'' "جھے تو یہ کھاکی خواب لگ رہا ہے۔"

ورال كيكن آئكسين حقيقت كونين جيلاسكتي بين بهم في واقعي ونيا كاليك بيش بهاخزاندوريافت

دو گوتم بده امن کا پیغام برتھا۔ محبت، امن اور آشتی کا پیکیرتھا۔ اس نے راج پاٹ اور کل کی عیش و عشرت کی زندگی ترک کر کے خدا ہے لولگائی تھی اور دنیا کی تم ظریفی دیکھیے کہ اس کے سامنے خزانے کا ڈھیرلگا دیا ہے۔جس چیز سے اسے نفرت تھی جس دولت کو محکرا کراس نے مید پیغام دیا تھا کہ محبت، خدمت اور عباوت ہے بردا کوئی خزانہ نہیں ۔وہی اس کے سامنے لاکر ڈھیر کردی گئی۔''شنم اداس طرح بول رہا تھا جیسے گوتم بدھ

"انسان براحريص واقع ہواہے" ستارہ نے كہا۔" وہ بميشہ چمكتی ہوئی دولت كى ست بھا گتا ہے" دونہیں ستارہ دبوی۔ " گروچن احال عک بلیٹ کر بولا۔ "میں محبت کے چیچے بھا گا تھا۔ جو دولت کے ہا تھوں مک گئی۔ ممل نے دولت کی خاطر گردھاری کوا پٹالیا۔اب میں اس دولت سے محبت کوخریدول گا۔'' وہ د بیوانہ وار جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کی جانب بڑھا اس نے ووٹوں ہاتھوں سے اندر ر کھے ہوئے جواہرات کواٹھانا جاہالیکن ناکام رہا۔ زیورات جیسے صندوق سے چیک گئے تھے۔ گروچن نے زور لگا كراسے اشانا جا با۔ اور دوسرے اى لمے أنبيس ميصوس مواكدوہ تاريك خلايش كررہے ہيں ان كے قدمول كي نيچ سے اچا مك ہى زمين كھسك كئ تھى۔ ستارہ نے خوف سے چنخ مارى۔ شنراد نے اسے پكرنے كے ليے ہاتھ پھیلائے لیکن ناکام رہااور پھراچا تک ان کے پیر تخت اور چکنی سطح سے تکرائے اوروہ لو حکتے چلے گئے۔ گرتے ہوئے ٹارچ شنمراد کے ہاتھ سے چھوٹ گئ تھی۔اس لیے گہری تاری میں کچھ نظر ندآ رہا

تھااس نے اٹھے کراپیج جسم کوٹٹو لامعمولی سی خراش کے علاوہ اور کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ اچا کے اسے کچھ یاد آیا اور اس نے اپنی جیب میں ہاتھ وال کر لائٹر نکالا۔لائٹر چلاتے ہی اسے ستارہ نظر آئی جو بالکل قریب پڑی ہوئی تھی۔شنرادلیک کراس کے قریب پہنچا۔

''ستارہ ..... ستارہ .....' اس نے آ ہتہ ہے آ داز دی۔

لیکن وہ ساکت بڑی رہی۔ شفراد کوخوف سے پینے آگیا۔اس نے بے تاب ہوکرستارہ کواپی مانہوں میں بھرلیا۔

"ستاره..... اوه.... ستاره.... وه صدم سے كرام ليكن اى لمح ستاره نے آ كميس كھول

دیں۔وہ زندہ کھی۔وہشت سے ہوش ہوگئ کھی۔

'' چند کھے وہ میشی کھٹی نُگا ہوں سے شمراد کو دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے اٹھ میشی ۔ "خدایا تیراشکر ہے۔"اس نے آ ہتہ سے کہا۔" میں توسمجی تھی کہ بس سلیکن بیہ ہوا کیا ..... ہم

کیاں ہیں۔''

"م الياحقانه سوال كيول كرتى مو-اس نقش كيدها بقى بامر ثكلنه كي ليرسانوي سيرهى يربنا مواوہ آئن آ تش دان آ کے کھنچا جا ہے۔جس شر مشعل کی ہوئی ہے۔"

وہ خاموثی سے سیرھیاں اترتے رہے۔خلامیں ان کے قدموں کی جاب گون رہی تھی۔ پوری ع لیس سٹر صیاں اترنے کے بعدوہ ایک چوڑی می راہ داری میں پہنچے۔ جو کچھ دور جا کر کشادہ ہوگئ تھی۔ سامنے محراب نما دروازہ تھا۔جس میں لوہے کی سرلاخوں کا مضبوط پھا تک لگا ہوا تھا۔اسے کھول کروہ ایک گول كمرے ميں واغل ہوئے جس كا رقبہ اور بناوٹ اوپر والے كمرے سے مشابہ تھيں ليكن جب اس كے بعد شنراد نے ٹارچ کی روشنی چینگی تو ستارہ ہم کراس سے لپٹ گئی۔فرش پر پڑا ہوا ایک انسانی ڈھانچا جیسے ان کا مندچڑارہا ہو۔اس کی آ تھےوں کے بھیا تک حلقے جیسے ان کو گھوررہے ہوں۔وہ جو بھی تھا دیوار کے سہارے لینا موا مرگیا تھا۔ایہا ہی دوسرا وْھانچا آگی کوٹھری میں تھا۔

"خدایا کیا بھیا تک منظرہے۔" ستارہ نے کا نیتی ہوئی آ وازیس کہا۔

"قريم دوريس الهم قيديول كوايي بى مدخان مين ركها جاتا تها-"شفراد نه كها-"ايبالكاب كمان كوآ زاوكرانے كاموقع كسي كونييں ملا۔"

"روایت کے مطابق سنترا کی راج کماری کو تمله آوروں نے قتل کردیا تھا۔" گروچن نے بتایا۔ ''اوراس نته خانے کاراز راج کماری کےعلاوہ کسی کومعلوم نہ ہوگا۔''

"دراہ واری کے خاتمے پر ایک اور آئن کھا تک تھا۔ جس کے اندر بنی ہوئی سیر هیاں اور شیحے چلی گئ تھیں۔اندر داخل ہونے سے پہلے شغراونے پھر نقشہ و یکھا۔

" جميں انھي اور فيچ چلنا ہے۔" اس نے پھا تک کھولتے ہوئے کہا۔

وہ میرھیاں اتر کرایک اور ہال نما کمرے میں بینے۔ جہاں ویواروں پر ہرست بتھیار سے ہوئے تھے۔ تکواریں، مینے و ھالیں، بھالے اور کلہاڑیاں ترتیب سے تکی ہوئی تھیں۔ کمرے میں لکڑی کے بے ثار صندوق بھی ہتھیاروں سے بھرے ہوئے تھے۔ درمیانی دیوار پرایک جگہ دومکواریں اورایک ڈھال اِس طرح لگے ہوئے تھے جیسے دیوار ہی کا حصہ ہوں۔شمراو نے وہ ڈھال دیوار سے اتار لی۔اس کے پنیچاو ہے کا ایک چھوٹا سائکٹرا تھا۔ وہ اندر دھنتا چلا گیا۔اور اس کے ساتھ بغیر کسی آواز کے دیوار کا ایک حصہ ہٹ گیا۔اندر بالكل تاريكي شي اس نے ٹارچ كى روشني اندر سيكيكى\_

جرت سے وہ تخ اٹھے۔

ا یک بہت براطویل ساہال تھا۔ان کے بالکل سامنے ایک بلندسے چبوترے پرمہاتما گوتم بدھ کا ا میک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔روثنی میں اس کا منہرارنگ اس طرح چیک رہا تھا جیسے یہ بت ابھی ابھی بنا کر رکھا گیا ہو۔ اور اس کی چمک سے ظاہر ہور ہاتھا کہ پورا بت سونے کا ہے۔ بت کے سامنے وو بڑے بڑے لکڑی کے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ان کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔اور اندر بھرے ہوئے زیورات، ہیرے اور یا قوت کی روشی سے مرا جگمگا اٹھا تھا۔ وہ چند کھے دم بہ خوو کھڑے رہے اور پھرا چا تک گروچن بھا گہا ہوا آ کے بڑھا اور گوتم بدھ کے قدموں میں سرر کھ کررونے لگا۔ ''ہاں ایبالگتا ہے جیسے بیر داستہ سمندر کی طرف کھلتا ہے۔'' '' ہن ہیں ۔۔۔۔۔ بھا۔۔۔۔ ہے بند کرویا گیا ہے۔ میراخیال ہے کہ مارتھر کی واستان کچی تھی۔'' ''انہوں نے جلد ہی بیا ممازہ کرلیا کہ ان چٹانوں کو ہٹانا انسانی قوت کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے واپس غاریس آگئے ۔گوتم بدھ کے جمعے کے سامنے بیٹھ کروہ سوچنے لگے کہ اگر باہر نہ نکل سکے تو انجام

کیا ہوگا۔ وہ چبوترے سے فیک لگا کر فرش پر دراز ہوگئے۔ کان سے اب ان پر غنود کی طاری ہونے لگی تھی کہ اچا تک گڑ اہٹ کی آ واز سے وہ اچپل بڑے۔غارکی دیوارا کیے جگہ سے ٹبتی چلی جاریبی تھی۔

پرے۔ عاری دیوار میں جدت کی جو ہیں میں جاتی ہوئی بہت ساری شمعیں ان کی ست بڑھتی میں جاتی ہوئی بہت ساری شمعیں ان کی ست بڑھتی جس میں جاتی ہوئی بہت ساری شمعیں ان کی ست بڑھتی چلی آرہی تھیں۔ وہ گھبرا کراٹھ بیٹھے۔ شنزاد نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور گروچن اور ستارہ کو لے کرپھرتی کے ساتھ گؤتم بدھ کے مہیب بت کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہاں جھپنے کی کوئی اور جگہ نہتی۔ شعلوں کی روشنی اور قریب آرہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت می مترنم آوازیں کوئی نٹمہ گاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ قریب آرہی تھی۔ دری تھی چھا۔

''خاموقی سے دیمتی رہو۔' شہراو نے سرگوثی کی۔''شاپر قدرت نے باہر نکلنے کاموقع فراہم کیا ہے۔''
اور پھر انہوں نے حیرت زدہ نظروں سے وہ قافلہ دیکھا جو اب غارش واخل ہورہا تھا۔آگے
اور پھر انہوں نے حیرت زدہ نظروں سے وہ قافلہ دیکھا جو اب غارش واخل ہورہا تھا۔آگے
ہوئے تھیں جن بیں خوب صورت لڑکیاں بشتی ساڑھیوں بیں بلیوں، ہاتھوں میں پیتل کے قال اٹھا ہے
ہوئے تھیں جن بیں دیب جل رہے تھے۔ ان کے دوسر ہاتھ بیں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں۔ مرحم روشنی بیں
ان کے کندن جیسے گلااز جسم دمک رہے تھے۔ وہ کوئی بھین گارہی تھیں۔ جس کی زبان نا قابل فہم تھی۔ ان کے
ہیچے تقریباً ڈیڑھ سومرد تھے۔ بجیب بات بیتھی کہ ان سب کے جسم پر ملیشیا کی وروی تھی اور سب کے سب سنگ
ہیچے تقریباً ڈیڑھ سومرد تھے۔ بجیب بات بیتھی کہ ان سب کے جسم پر ملیشیا کی وروی تھی اور سب کے سب سنگ
ہیتھے تار کے اندر داخل ہوکروہ نیم وائر نے کی شکل میں بھیل گئے۔ لڑکیوں نے پوجا کے انداز میں جسک کر
ہیتھے۔ غار کے اندر داخل ہوکروہ نیم وائر نے کی شکل میں بھیل گئے۔ لڑکیوں نے پوجا کے انداز میں جسک کر ہیا۔
ہیس بھیان خیز رقص تھا۔ اب مورتوں میں تیزی اور جسم میں مستی ہی آتی جا رہی تھی۔ ان کا لباس جسم سے وقعی کر رہی تھیں۔ ہر کھدان کے قدموں میں تیزی اور جسم میں مستی ہی آتی جا رہی تھی۔ ان کا لباس جسم سے مرکمی کو اور جسم میں مستی ہی آتی جا رہی تھی۔ ان کا لباس جسم سے مرکمی کھی اور بھی جہونے نے دونے ناک می کو کر اہمی فضا میں سرکمی جونے گئے۔ بیسے ہزاروں بحلیاں چک رہی ہوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کی اور بھی ہونے لئے۔ بیسے ہزاروں بحلیاں چک رہی ہوں۔ لؤ کی ویوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کی اور جسم کھی کی دوروں کھی اور بھی پھی اور کھی اور جسم کے اور جسم کے ہونے لئے۔ بیسے ہزاروں بحلیاں چک رہی ہوں۔ لؤ کی ویوں۔ لؤ کیا کہ جسم کے دوروں کی کیوں۔ لؤ کی دوروں کھی کے جھی کے جھی کی کی جھی کے جھی کے جھی کہ ہونے لئے۔ بیسے ہزاروں بحلیاں چک رہی ہوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کیاں بورے خوروں کو کیا کہ کیوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کیاں کو کو کو کو کیوں۔ لؤ کیاں کو کیوں۔ لؤ کیاں کیا کو کو کو کو کیا کہ کو کو کیاں۔ لڑک کو کو کیاں کیوں۔ لؤ کیاں کو کو کیوں۔ لؤ کی کو کو کیاں کو کیوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کی کو کو کو کیاں کو کیوں۔ لؤ کیوں۔ لؤ کیوں کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو ک

چند کھوں بعد بجلی کی کوندختم ہوگئی۔ اور گوتم بدھ کے بت کی دونوں آ تکھوں سے تیز روشی خارج ہونے گی۔ ووقی آ تکھوں سے تیز روشی خارج ہونے گی۔ وودھیار بلگ کی بیروشی سرخ لائٹ کی طرح تیزشی۔ جس میں تمام پجاری نہا گئے۔ بت کے عقب میں چھچ ہوئے شنم اداور اس کے ساتھی تاریکی میں سے۔ اور پھٹی پھٹی آ تکھوں سے سیحرزدہ منظر دیکھ رہے میں چھچ ہوئے شنم اداور اس کے ساتھی تاریکی میں اجری۔ بت بول رہا تھا۔ مہاتم گوتم بدھ کے لبوں سے آ واز نگل رہی تھی۔ لیک رہی سنم الحرب سن رہا تھا۔

'' کچھ پانہیں .... شاید یہ کوئی خفیہ غار ہے۔'' شنراو نے کہا۔ ای کھے کوئی کراہا۔ شنراد نے دوبارہ لائٹر جلا کر دیکھا کچھ فاصلے پر پڑا ہوا گروچن اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وونوں لیک کراس کے پاس پنچ گروچن کے ماتھے پر ایک بڑا سا گومز نظر آ رہا تھا۔جس سے خون رس رہا تھا۔ شایدای چوٹ سے وہ بے ہوش ہوگی تھا اس نے خوف زدہ نظروں سے ہرسمت دیکھا۔

'' پر کیا ہوگیا۔۔۔۔۔۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ خزانہ کہاں گیا۔۔۔۔۔'اس نے گھرا کرکہا۔'' بھگوان کیا وہ سپنا تھا؟''
'' مرا خیال ہے زیورات کے صندوق میں کوئی خفیہ میکنزم ہے۔ تا کہ اس خزانے کو کوئی چوری نہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے زیورات کے صندوق میں کوئی خفیہ میکنزم ہے۔ تا کہ اس خزانے کو کوئی چوری نہ کر سکے۔ تم نے جیسے ہی زیورات اٹھانے کی کوشش کی۔ پیروں کے بیجے سے فرش اچا نک کھرک گیا۔''
'' بھگوان۔۔۔۔۔ تو کیا ہم کسی خفیہ تہ خانے میں پھٹس گئے ہیں۔'' گروچن نے وہشت زوہ لہج میں کہا۔
'' جھےتو مید کوئی غار نظر آتا ہے۔ آؤد کی حیس شاید باہر نگلنے کا کوئی راستہ ہو۔'' شنم اونے کہا۔

لائٹر جلا کر انہوں نے گروہ بیش کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ مید کوئی غارتھا لیکن انتہائی خوب صورت غار۔
فرش سنگ مرمری طرح جینے مگر سیاہ پھڑ کا تھا۔ ویواروں پر قدیم وور کے نقش و نگار ہے ہوئے جگہ مشعلیں گی ہوئی تھیں۔ اچا تک شنم اونے ایک شعل ویواروں پر قدیم وور کے نقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ جگہ مشعلیں گی ہوئی تھیں۔ اچا تک شنم اونے ایک شعل ویواریت نکالی۔

"كيابات ع؟" ستاره نے پوچھا۔

"جیب بات یہ ہے مشعل بالکل تازہ نظر آتی ہے۔" اس نے کہا اور لائٹر جلا کے مشعل سے لگا دیا۔ مشعل سے لگا دیا۔ مشعل فوراً جل اٹھی تم و کھے رہے اس میں بالکل تازہ تیل لگا ہوا ہے۔"

''ہاں۔واقتی تم کی کہتے ہو۔اس کا مطلب ہے کہ .....' ستارہ نے جملہ ناکھل چھوڑ دیا۔ ''یہاں بلاشبہ کوئی پہلے آچکا ہے۔''شنمزاد نے کہااورایک اور شعل نکال کرجلادی۔اسے گروچن تھام لیا۔

روشی میں انہوں نے دیکھا کہ اس کشادہ کمرے کے آخر میں ایک محراب نما وروازہ تھا جو ایک سرنگ نما راستے میں انہوں نے دیکھا کہ اس کشادہ کمرے کے آخر میں ایک محراب نما وروازہ تھا جو ایک سرنگ منما راستے میں کھاتا تھا وہ اس میں واخل ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ یہاں تازہ نم آلود ہوا آرہی تھی۔ سرنگ مختصری تھی۔ وہ اس کے خاتے پر ایک بڑے نے خار میں واخل ہوئے اور نگاہ اٹھاتے ہی وم بہ خوورہ گئے۔ سامنے چبوترے پر گوتم بدھ کا بت انہیں گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کو محسوں ہوا کہ وہ پھر خزانے والے کمرے میں سامنے چبوترے پر گوتم بدھ کا بت انہیں گھور رہا تھا۔ ایک المح کو محسوں ہوا کہ وہ پھر خزانے والے کمرے میں واپس آگئے ہیں کین جلد ہی اندازہ ہوگیا کہ بناوٹ اور سائز میں ہے بت بھی ای طرح تھا لیکن ہے سوئے کا نہیں وہ نے کا نہیں۔ پھر کا تھا۔

غار کافی بڑا تھا غار کے بالکل سامنے ایک طویل سرنگ چلی گئی تھی۔ وہ اس میں وافل ہو کر آگے بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ پڑتی کریہ سرنگ ختم ہوگئ۔ بڑی بڑی چٹا نول کے شفر راستہ بالکل بند کردیا تھا۔ شنراوغورے سننے لگا۔

> '' کیابات ہے؟'' گروچن نے سرگوشی کی۔ ''غور سے سنو ..... کیا پانی کی اہروں کے نکرانے کی آواز نہیں آرہی۔''

رکھ دیے ۔ لڑکیاں محرز دہ انداز میں اسے گھور رہی تھیں۔ ''اب ان حسین بھیڑوں کوساتھ لے آؤ۔'' طغارہ نے بدھ کے بت کے دوسرے نیج کو ہاتھ لگایا۔ بت کے پنچاچا بک خلا پیدا ہوگیا۔ طغارہ کے بعد ایک ایک کر کے تمام لڑکیاں اس میں داخل ہوگئیں۔ خفیہ دروازہ بند ہوگیا۔ غار میں تاریکی چھاگی تھی۔ کائی دریک وہ دم بخود میشے رہے۔ گروچن مبہوت بنا اس طرح سامنے گھور رہا تھا۔ جسے اسے اپنی آئکھوں پریقین نہ آیا ہو۔ کیکن شنم ادمسرار ہاتھا۔

" میراخیال ہے کہ ہم ہا ہر نگلنے کی کوشش کریں۔" ستارہ نے یا دولایا۔ " مہیراخیال ہے کہ ہم ہا ہر تکلنے کی کوشش کریں۔" شنم اونے کہا۔" ہمیں طنتارہ کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں چلنا چاہیے۔"

ولي كي كيهي "

شنم ادنے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کربت کے سامنے والے چبوترے پراس جگہ کھڑ اہو گیا۔ جہال فرا در قبل طفتارہ کھڑ اہوا تھا۔ و دانو بیٹھے ہوئے گئم بدھ کے دونوں پیراس کے شانوں کے برابر تھے۔ شنم او نے داہما پیر بیچھے کیا اس کا ہاتھ ایک بٹن سے ظرایا۔ اسے دہاتے ہی دیوار کا ایک حصدا ٹی جگہ سے کھسک گیا۔ نے داہما پیر بیچھے کیا اس کا ہاتھ ایک بٹن سے کھل گئے۔ شنم اونے پھر بٹن دہایا۔ دیوار برابر ہوگئ۔
گروچن اور ستارہ کے منہ چیرت سے کھل گئے۔ شنم اونے پھر بٹن دہایا۔ دیوار برابر ہوگئ۔

یر اللہ میں اخیال سی تھا۔"اس نے کہا۔" بیر سارانظام برقی ہے۔ کڑک کی آ واز، بت کی تقریر اور روشنی میر جھما کے سے بکی کا کرشمہ ہتے۔"

ر منہیں۔ آپ مہاتما کی تو ہین کررہے ہیں۔ 'گروچن نے کہا۔ '' یاگل نہ بنو .....اگریہ مہاتما کا مجزہ موتا تو طنتارہ الرکیوں کو گردھاری کے یہاں سمیجنے کی سازش

شەكرتاپ،

دولین ..... 'کروچن نے کچھ کہنا چاہا۔ پھردک گیا۔ '' پیاڑکیاں وہاں کیا کر رہی ہیں۔ ' ''جاسوی ہے نے سانہیں کہ طغارہ نے کیا ہدایت دی تھی ۔' شنہ او نے کہا۔ '' تمہارے ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک بھیا مک سازش ہورہی ہے گروچن ۔ اس مقصد کے لیے یہاں بہت عرصے سے اسلحہ اسمگل کر کے لایا جارہا تھا۔ اب بیواضح ہوگیا کہ بیدا سلحہ کہاں جاتھ ۔ بغاوت کی کوشش نا کام ہونے کے اسلحہ اسمگل کر کے لایا جارہا تھا۔ اب بیواضح ہوگیا کہ بیدا سلحہ کہ ذیادہ منظم طریقے سے پچھ ہونے والا بعد سازشی گروہ مسلسل تیاریاں کرتا رہا اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذیادہ منظم طریقے سے پچھ ہونے والا ہے۔ ایک غیر ملکی طاقت اس میں ملوث ہے۔ سری لئکا پر قبضہ ہوجائے تو بحر ہند کا پورا علاقہ قابو میں آ سکتا ہے۔ ہمہارے ملک کی جغرافیائی حیثیت فوجی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ بیاڑکیاں ..... یاست وانوں اور سرکاری افسران کے ذریعے اہم راز معلوم کرنے کا کام انجام دیں گی۔ اور ان خبروں کے ذریعے سازش سرکاری افسران کے ذریعے اہم راز معلوم کرنے کا کام انجام دیں گی۔ اور ان خبروں کے ذریعے سازش سرکاری افسران کے ویا جس کی ہوگئی ہے۔ ''

رس کے دور اللہ میں ہوئے۔ '' سرکیا مارتھر بھی اس سازش میں شریک تھا۔'' گروچن نے پوچھا۔ '' دہمیں میراخیال ہے کہ وہ صرف اسلح کی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ خزانے کا رازان کے ہاتھ انقاقاً لگ گیا۔ اگر بدراز طفتارہ کے گروہ کومعلوم ہوتا۔ تو خزانداب تک باتی ندر ہتا۔'' ''لکین یہ کیے ممکن ہے۔ اگروہ یہاں پر قابض ہیں تو خزانے کارازان کوضرور معلوم ہوگا۔'' میرے بچو!

تہراری پاک بھوی پر بسنے والے بدھ فدہب کے اصولوں کو بھول گئے ہیں۔ وہ عیش وعشرت کی گناہ آلووز ندگی کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ بدھمت کی پوتر بھوی کو پا پیوں کے ہاتھ نی ڈالنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تہرارا ملک، تہراری صدیوں پرانی تہذیب، تہراری عدیوں پرانی سہنے کے لئے گئے ہے۔ تہراری عدیوں جائی ہے کہ ہوئے تو ایک دن تم غلامی کی زنجیروں میں جگڑ جاؤ گے۔ تہراری عورتی ان پاپیوں کے بستر کی زینت بن جا تیں گے ہم ابندا کے مانے والے ہیں۔ اس لیے میرے پچواٹھو جا گواورا پی وهرتی کو پاپیوں کے ہاتھوں سے بھین لوسیں۔ اس لیے میرے پچواٹھو جا گواورا پی وهرتی کو پاپیوں کے ہاتھوں سے بھین لوسیں۔ اس لیے میرے پچواٹھو جا گواورا پی وهرتی کو پاپیوں کے ہاتھوں سے بھین لوسیال صرف اسے بین کا حق ہے جو بدھ کو مانے والا ہو۔ وشمنوں سے ابنی بچوی پاک کرڈ الو۔ آگے بروجو مہاتما کی عدو تہراری ہوگی۔ جاؤ اور سدھارتا کے تھم سے پاک کرڈ الو۔ آگے بروجو مہاتما کی عدو تہراری ہوگی۔ جاؤ اور سدھارتا کے تھم سے پیکس کرو۔ اس کا تھی جے اس کے تھی ہے۔ اس کے تھی

ایک بار پھر غارش کوک ہوئی، بجلیاں می کوندیں اور پھرسناٹا چھا گیا۔ گوتم بدھ کی آئھ تاریک ہوگئی تھی۔صرف مشعلیں روثن تھیں۔اوران کی روثنی ٹس اب بت کے سامنے ایک وراز قد خص کھڑا ہوا تھا۔اس کے چ<sub>یر</sub>ے پر چھوٹی می تکونی واڑھی تھی۔ سر بالکل گھٹا ہوا تھا۔ ہاتھ میں بدھ کا چکر تھا۔ کس نے نہیں ویکھا کہ وہ کب اور کہاں سے نمووار ہوا چند کمیے وہ خاموثی سے کھڑا رہا۔ پھر آ ہتہ سے بولنا شروع کیا۔

"ومہاتما بدھ کے ویرو ..... جاؤ .... بارہ وری میں انتظار کرو۔ ہم بہت جلد مہاتما کے تھم پر عمل \_\_\_\_\_

تمام مروخاموثی کے ساتھ سرنگ میں واپس چلے گئے۔طفتارہ نے بدھ کے بت کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔سرنگ کا راستہ بند ہوگیا۔دیواراس طرح برابر ہوگئ۔جیسے یہاں خلابھی رہاہی نہ ہو۔'' ''شیش اور رادھا۔۔۔۔۔اپی نئ سمیلیوں کوسون جل بلاوو۔''طفتارہ نے تھم دیا۔

سامنے بیٹی ہوئی دو حسین لڑکیاں ساڑھی کا پلوسنجال کرآ گے بردھیں۔ بت کے سامنے قدیم طرز
کا جگ اور پیالے رکھے ہوئے تھے۔ان میں سنہرے رنگ کا شربت رکھا ہوا تھا۔ شیش اور داوھانے پیالوں
مسرار ہی تشربت انڈیل کرتمام لڑکیوں کو پلایا۔ شربت کیا تھا جانا تھا۔ چند کمجے بعد ہی تمام لڑکیاں اس طرح
مسکرار ہی تھیں جیسے کر دو پیش سے بے خبر ہوکر کوئی حسین خواب و کھے رہی ہوں۔ ان کی آ تھوں میں سرخ سرخ
دورے اجر آئے تھے طفارہ نے پھر اشارہ کیا شیش اور داوھا مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئیں اس نے
دورے اجر آئے جے طفارہ نے پھر اشارہ کیا شیش

"ان کو لے کرمیرے ساتھ آؤ۔ آج رات ان سب کوگردھاری کے یہاں لے جاتا ہے۔ وہاں آج ایک بوی دعوت ہے۔ جس میں شہر کے بہت بڑے برے لیڈر اور سرکاری افسر آرہے ہیں۔ تم ان لڑکوں کے جوڑوں میں ٹرانسمیٹر بن لگانائمیں جولوگ۔"اس نے جگ اور پیائے ان کے باتھ سے لے کر

" پھر چھوڑ كيوں ديا۔"

''تم سے ملنے کی خواہش تھی۔'' سائمن نے آ ہتہ سے کہا۔''لیکن تم نے اتنی دیر کہاں لگادی۔'' ''ہم راستہ تلاش کررہے تھے۔''

'' حجوث مت بولو'' سائمن نے کہا۔'' تم محل میں داخل ہونے کے بعدا جا تک عائب ہوگ اور ہمیں اس وقت تک نظر نہیں آ سکے۔ جب تک کہ پوجا ہال میں نہیں پہنچے۔''

'' تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ہمیں یہاں کا راستہ تلاش کرنے میں دیرگی۔''

"تم اس رائے سے نہیں آئے ہوجو ہم کومعلوم ہے۔" سائمن سنگھ نے کہا۔" اوراس کا مطلا ہے کہ غاریس داخل ہونے کا کوئی اور راستہ بھی ہے۔جس سے ہم ابھی تک لاعلم ہیں۔"

" بیجے نہ تو پہلا راسته معلوم تھا اور نہ دوسرا۔ "شنراوٹے کہا۔" جم نے پچار یوں کو تھال لیے آ ویکھا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے غاریش آگئے۔ وہاں تمہارا جدید فراڈ ویکھتے ہی میں نے اندازہ کرلیا کہ بیکارنامہ صرف تمہارا ہی ہوسکتا ہے۔"

"سائمن سنگھ کا قبقہداییا تھا جیسے بوتل سے پانی انٹریلا جا رہا ہو۔" تم جھے دھوکانہیں دے ۔ شخراد۔" اس نے کہا۔" تم اس جلوس کے ساتھ نیں تھے۔ یہاں اندرآ نے دالا ہر شخص میری نظر میں رہتا۔ اس نے اچا تک ہاتھ بڑھا کرمیز پر لگا ہوا بٹن دہایا۔ ساننے کئے ہوئے ٹملی دیژن پروہ کمرا صاف نظرآ۔ لگا۔ جس سے وہ اندرآ نے تھے۔" اب بتاؤکہ تم اندر کیسے داخل ہوئے تھے؟"

"فيل جواب دے چکا موں "شفراونے کہا۔

" بیفرانس منبیں ہے شنراد! ندتمہارا اپنا ملک ہے۔تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے زندہ نہیں

ہوئے۔ ""تم فرانس سے تو نکل آئے مے سائمن شکھ۔" شنراد نے کہا۔" لیکن مرنے سے پہلے میں تمہارے نایاک وجود کوشتم کردوں گا۔"

اس نے برق رفآری سے ربیوالور نکالا تھا کیکن دوسر ہے ہی کھیے بیرمحسوں ہوا کہ تارے ٹاج رہے۔ ہیں۔سر پر پڑنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ توازن قائم ندر کھ سکا۔فضا میں ستارہ کی چیخ سنائی دی اور پھر اسے ہوژی ندر ما۔

شنراد کی آئے کھی تو وہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔اس کے سریس زور زور سے دھا کے ہور ہے تھے۔الا نے اٹھنے کی کوشش کی تو بےاختیار لبوں سے کراہ نکل گئی۔

وہ ایک مختر کو تھری تھی جس کی جھت اور دیواریں پھر کی تھیں۔ دروازے پر لوہے کا مضبوط پٹ ہوا تھا۔ برابر میں گروچن بیٹےا ہوا تھا۔ جس کا چرہ زرد ہور ہا تھا۔ شنراد نے سر پر بندھی ہوئی پٹی پر ہاتھ پھیراا ستارہ کے سہارے اٹھ بیٹےا۔ وہ غور سے ستارہ کود کیے رہا تھا۔

'' انہوں نے جھے کوئی اذیت نہیں پہنچائی میں نے ڈر کر چیٹے ماری تھی۔'' ستارہ نے اسے اطمینالہ دلایا۔''لیکن ہم اس شیطان کی قید میں ہیں۔''

' د مہیں پہلے بھے بھی بیشک ہوا تھا۔ کیکن اب یقین ہے کہ وہ خزانے کے وجود سے لاملم ہیں۔
ممکن ہے خزانے کی کہائی ان کو بھی کسی ذریعے سے محلوم ہوئی ہواوراس کی تلاش کرتے ہوئے انہیں بیہ خفیہ
عار اور سرنگ مل گئی ہوجے انہوں نے اپنا ہیڈ کو ارثر بنالیا۔ گوتم کے بت اور عار کے خفید دروازوں کو انہوں نے
ہرتی نظام سے خود کار بنالیا اور مقامی آبادی کو غربی جنون میں مبتلا کرکے اپنا آلہ کار بنارے ہیں۔ کوئی بھی
جائل آدی مہاتما کی آواز من کر اسے مجز ہ تصور کرسکتا ہے۔ بجلی کے ذریعے بیہ سارا کرشہ و یکھنے کے بعد وہ
طفتارہ کو مہاتما گوتم بدھ کا اوتارہ می سمجھ گا۔ اور اس کے تھم پر جان دین ہے بھی درائخ نہ کرے گا۔ اور اس کے تھم پر جان دینے سے بھی درائخ نہ کرے گا۔ اور اس میں
کوئی شک نہیں کہ اس سارے کھیل کے چیچے ایک خطرناک ذہن کام کر رہا ہے۔''

''آپ کولیقین ہے کہ شزانہ تحفوظ ہے۔ان کواس کے وجود کا پتانہیں۔'' گروچن نے پوچھا۔ ''ہاں بالکل یقین ہے۔''شنمزادنے کہا۔''ور نہاب تک وہ اسے خالی کر چکے ہوتے۔'' ''پھر کیا ارادہ ہے۔''

''ہم اس سازش کو نا کام بنا ئیں گے۔اس لیے ان کے خفیہ ہیڈ کوارٹر کا پتا لگانا ضروری ہے۔'' شغرادنے کہا۔''اور میراخیال ہے کہ اب ہیشکل نہیں۔''

اس نے بدھ کے جسنے کے با کیں پیر کے بیچھے ٹولا۔ ایک بیش موجود تھا۔اسے دباتے ہی چبوتر بے میں ایک خفیہ دروازہ نمودار ہو گیا۔انہوں نے ایک دوسر سے کو دیکھا۔شنم ادنے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اوراندرواخل ہوا۔ یہاں بھی ایک زینہ گہرائی میں چلا گیا تھا۔وہ بڑی احتیاط سے نیچے اتر نے لگے۔

سٹرھیاں ختم ہونے پر ایک دروازہ ملا جو بند تھا۔ لائٹر کی روثنی میں شنراد نے دیکھا کہ یہ ساؤنڈ پروف دروازہ تھا اس نے آ ہتہ سے اسے کھولا۔اندر گہری تاریکی تی سر دہوا کا جھوڈکاان کے چہرے سے تکرایا۔انہوں نے اندرواغل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔شنراو نے داخل ہونے سے پہلے احتیاطاً لائٹر بجھا دیا تھا لیکن جب کوئی آ ہٹ سائی نہ دی تو اس نے پھر روشن کی۔ وہ ایک جدید طرز کے بنے ہوئے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں تتے۔ جو ڈرائنگ روم کے انداز میں سے ابوا تھا لیکن کمرابالکل خالی تھا وہ دیے پاؤں آ کے بڑھا۔

اورعین ای لیحے کمراروشنی سے جگمگا اٹھا۔ آئھیں چکا چوند ہو کئیں اور جب ان کی نظریں سامنے اٹھیں تو معذورافراد کی وھیل چیئر پر پڑیں۔اس میں بیٹھا ہواشخص ان کو پہلے نظر نہیں آیا تھا۔اس کے دونوں پیر مفلوج نظر آتے تھے۔ چیرہ انتہائی و بلا اور آئکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں۔کیکن ان میں ایک شیطانی چک تھی۔ ایسا مکروہ اور بھیا تک چیرہ تھا کہ ان کے بدن میں خوف کی اہر دوڑگئی۔کری کے پیچھے طنتارہ کھڑ ابوا تھا۔

''سائمن سنگھ.....؟''شنمزاد کے منہ سے بے ساختہ لکلا۔

بدُ ھے کے بولیے منہ سے نگلنے والا مرھم قبقہ ایسا تھا کہ چیسے کہیں دور سے آواز آرہی ہو۔ ''خوش آمدید کمیٹن شنراد'' سائمن شکھنے کہاتم نے دیر کردی یہاں تک پہنچنے میں'' ''خوب کویاتم ہمارے منتظر تھے''شنرادنے کہا۔

" ہاں۔تم نے اپنی آمد کا اعلان میرے ایک سپاہی کوتل کرے کیا تھا۔" سائمن نے کہا۔" میں سائن سے کہا۔" میں سائن سے تہیں مھانے لگا سکتا تھا۔"

پھر سنانا چھا گیا۔ ان کو بیا اندازہ کرنے ہیں وشواری نہ ہوئی کہ گروپٹن نے ٹڑانے کا راز ہتادیا ہے۔ انتظار کرتے کرتے ان کی آ تھ لگ گئی کہ اچا تک شہزاد چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کسی چیز کے گرنے کا ہلکا سا وہا کا صاف سانی دیا تھا۔ وہ خور سے سننے لگا۔ قدموں کی چاپ وروازہ آ ہتہ سے کھلا اندر آنے والا طبیشیا کی وردی ہیں۔ کردیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شایدان کی باری آ پیٹی ۔ وروازہ آ ہتہ سے کھلا اندر آنے والا طبیشیا کی وردی ہیں۔ تھا۔ اس کے ہاتھ ہیں ٹامی گئی جسانو لے رنگ کا وہ صحت مندہ نوجوان تھا۔ ہونٹوں پر انگل رکھ کراس نے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور انہیں لے کروہ کمرے سے باہر آگیا۔ جہاں سلے گارڈ بے ہوئی پڑا تھا۔ نوجوان نے پھر تی کے ساتھ اسے گئیسٹ کرا ندر ڈالا اور تا لا بند کر کے انہیں چیچھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک نیم تاریک راہ واری سے گزرتے ہوئے اس کمرے ہیں پہنچ جہاں خود کار ٹیکی ویژن سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ گرائی کرنے والا آپر یئر کری پر الٹا پڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے ٹی دی سیٹس کی طرف اشارہ کیا جن کے اسکرین تاریک کرنے والا آپر یئر کری پر الٹا پڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے ٹی دی سیٹس کی طرف اشارہ کیا جن کے اسکرین تاریک سیٹر میال تھا۔ تھے کمرے کے دوسری جائی۔ ہوالان میں بہنچ گئے۔ ساتھ اسے تھے کمرے کے دوسری جائرہ کی کے والان میں بہنچ کے الیک بٹن وبایا۔ ویوار کا ایک حصہ ہٹ گیا۔ ساسے سیٹر میال تھیں ان سے گزر کر کروہ یارہ دری کے والان میں بہنچ گئے۔

ہرست سناٹا طاری تھا۔وہ دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے والان کے آخری سرے پر پنچے۔نوجوان نے آخری سرے پر پنچے۔نوجوان نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور باہرنکل گیا۔ چند لمجے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ملیشیا کی وردی اور آٹو مینک ریوالور تھا۔اس نے اشارہ کیا۔شنراو نے لباس تبدیل کرنے میں ویر نہ لگائی رائفل ہاتھ میں سنجال کروہ باہر لکلے اور تب پہلی بارنوجوان سرگوشی میں بولا۔

''میرانا مسندر ہے۔''ال نے کہا۔''ال شیطان سائمن سکھنے ملک جاہ کرنے کا پروگرام بنالیا ہے۔ ٹیل چھایا ماروں کے وستے کا کمانڈر ہوں اور بہت ونوں سے اس منحوں سائمن سکھ کے منصوبے ناکام بنائے کامنصوبہ موج رہا تھا۔ لیکن تمہارے سائقی پر ہونے والے تشدوکو وکھے کراب برواشت نہ کرسکا۔ سائمن سکھکی خزانے کا پتامعلوم کرنا جا ہتا ہے۔''

" مجھے معلوم ہے۔ "شنرادنے آہتہ ہے کہا۔ " کیادہ زندہ ہے۔ "

'' ہاں۔لیکن بہت بری حالت میں۔'' سندر نے کہا۔'' صبحتم دونوں کا نمبر تھا۔اس لیے میں نے جان پر کھیل کرتم کوآزاد کرالیا۔''

''کیا با ہر نگلنامکن ہے؟''

''کوشش کریں گے۔ میں نے ایک گارڈ کا تو کام تمام کردیا۔ لیکن قلعے کے باہر ہرست مگرانی ہوتی ہے۔'' ہوتی ہے۔ کی سلح چھایا ماراس وقت بھی پہرے پہلیں گے۔''

'' پھا تک کے علاوہ قلعے ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔''

'' ایک محقبی دروازہ ہے لیکن وہ زیادہ غیر محفوظ ہے۔ پھاٹک یونبی کھلا رہتا ہے تا کہ لوگ قلعے / ویران ہی تصور کریں۔ پہرے دار باہر گھنے درختوں میں چھپے رہتے ہیں۔''

"چلو ہم دو ہیں مقابلہ کرلیں گے۔"

وہ بارہ دری سے نکل کرآ کے برھے۔سائے ہی وہ شکت کل تھا۔ جہاں سے وہ زمین دوز خرانے

''وہ جمیں زمرہ نہ چھوڑے گا۔'' گروچن نے خوف زدہ اشداز میں سرگوشی کی۔''لیکن میں اس خزانے کاراستہ ہرگز نہ بتلاؤں گا۔ جا ہے وہ جان سے کیوں نہ ماردے۔''

'' دشش شیزاد نے اسے منٹ کیا۔''احتیاط سے بات کرو ممکن ہے ہماری گفتگوئی جارہی ہو'' '' تم ٹھیک کہتے ہوشنمزاد۔'' اچا تک سائٹن سنگھ کی آ واز کوٹھری میں گوٹی۔'' میں بھی اچھا ہے کہ گروچن کوراستہ معلوم ہے۔اہتم کوفی الحال زحمت نہ دی جائے گی۔''

گروچن کا چرہ سفید پر گیا۔ شغراد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ''گروچن اگرتم نے زبان کھولی قواس کے بعد زندگی ہے ہاتھ دھولو گے۔ اس کے بعد سائمن شکھ کو تبہاری ضرورت ندرہے گی۔''
''تم اظمینان رکھو شغرادہ گروچن مرسکتا ہے فداری نہیں کرسکتا۔'' گروچن نے بردے عزم کے ساتھ کہا۔
اس کمھے آ جث سنائی دی۔ وروازہ کھلا اور دو سٹ افراد کمرے میں وافل ہوئے۔ انہوں نے گروچن کو باہر نظنے کا اشارہ کیا۔ شغرادا ٹھر کرآ گے برھالیکن پہتول کی نال دیکھر وہیں اپنی جگدرک گیا۔
''دوچن کو باہر نظنے کا اشارہ کیا۔ شغرادا ٹھر جائے گا۔''سلے گارڈنے کہا۔

گروچن نے عزم بھری نگاموں سے ان کودیکھا اور باہرنکل گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا وہ چند کھے ایک دوسرے کودیکھتے رہے۔ پھر شنراونے کلائی پر بندھی ہوئی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔

''تہاری گھڑی میں وقت کیا ہوا ہے۔''اس نے ستارہ سے پوچھا۔''بیشاید بند ہوگئ ہے۔ ''وون کے رہے ہیں۔''ستارہ نے جواب دیا۔

شنراد نے گفری میں چائی دے کروفت ملایا۔ کیکن اس کی گھڑی بندنہیں ہوئی تھی۔اس بہانے وہ ٹرانسمیٹر آن کررہا تھا۔

"قتم كو پچھاندازه بے كه بم كهال بند بيں-"اس نے ستاره سے يو چھا۔

''قلعے کے باہر جو بارہ دری ہے ہم اس کے حد خانے میں قید ہیں۔' ستارہ نے بتایا۔''سائمن سکھ کا اصل ہیڈ کوارٹر بھی یہی ہے اور کئ کمرے خود کار اسلح سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈائٹا مائیف اور گولہ بارود کا ذخیرہ بھی ہے۔' ستارہ نے بتایا۔''اس کمرے تک آنے والے راستے میں کئی کمرے اور ہیں جن کے اندر سی سار اسلح بھرایڑا ہے۔ اور میں نے سینظڑوں باوردی چھا یا مار بھی دیکھتے ہیں۔''

''اس کا مطلب مدہ کہ ۔۔۔۔'' فضا میں انجرنے والی ول خراش چیخ سے اس کا جملہ نامکس رہ گیا۔ ''وہ گروچن پرتشدد کررہ ہیں۔''ستارہ نے گھبرا کر کہا۔

''خدا کرے اُس میں برداشت کی قوت ہو۔' شہزاد نے جواب دیا۔''یہی دعا تمہارے لیے بھی کرتی ہوں۔''اس نے سرگوشی میں کہا۔

° کیا....کیا مطلب ـ"

وو گروچن نے زبان نہیں کھولی تو .....تو میرے خیال میں وہ تم پر کوشش کریں گے۔'' اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔

وروناک چیخوں سے متہ خاند ارز رہا تھا۔ تقریباً آ وہ گھنے کے بعد چینیں کراہوں میں بدل گئیں اور

کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔وہ جھکے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ الارم کی تیز آ واز کا نوں سے مکرائی۔سندر نے انہیں محل کی ست دھا دیا اور پوری رفتار سے بھا گنا شروع کر دیا۔وہ آگے چیچے بھا گتے وئے مل کے دروازے میں داخل ہوکر دیوار کی آ ڈمیس بیٹھ گئے۔

' انہیں ہارے فرار کی خبر ہوگئ۔''سندرنے ہانیتے ہوئے سرگوش کی۔

''ہاں۔'' شہراد نے جواب ویا۔ تاریکی میں بھاگتے ہوئے سانے قلعے کے گیٹ کی ست بڑھ رہے سے نے اس کی ست بڑھ رہے ہے۔ ا

''ہم ہا ہرنہیں نگر پر سکتے وہ چیے چیے بیس تلاش کریں گے۔'' سندرنے کہا۔''اور اگر پکڑے گئے تو بی ہے۔''

'' پھر کیا ہوسکتا ہے وہ اوھر بھی ہماری تلاش میں ضرور آ کئیں گے۔''

''ہاں۔ صرف ایک صورت ہے'' سندر سوچتے ہوئے بولا۔''ہم اس خفیہ جگہ چیپ جا کیں جہاں خزانہ پوشیدہ ہے۔ صرف وہ جگہ سائمن سنگھ کوئیں معلوم''

" " تم تُعيك كبتي موآ و سن" شمراد ني آستد سي كها-

وہ بھاگتے ہوئے تھل کے اندر داخل ہوئے کی راہ دار بول سے گزر کروہ کُل کے عقبی ھے یس پہنچے گئے شنبراوا جا مک رک گیا۔

"اب كدهر چلناہے؟" سندرنے يو چھا۔

''وہ سامنے گری ہوئی و بوار کا ڈھیر د کھے رہے ہو۔'' شٹراونے اشارہ کیا۔

سندر جیسے ہی گھوماشپرادی رائفل کا کندہ آس کے مسر پر پڑا۔ وہ کئے ہوئے ورخت کی طرح ڈھیر ہؤگیا۔ ''میہ..... میتم نے کیا کیا؟''ستارہ نے گھبرا کر پوچھا۔

"سائن سُلُّها آئی آسانی ہے ہمیں بوقوف نہیں بناسکتا۔" شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "فدایا ..... تو کیا ہے.....؟"

''ہاں۔ بیسب کچھ ڈراما خزانے کا راستہ معلوم کرنے کے لیے رچایا گیا تھا۔'' اس نے جواب دیا۔''خود کارٹی وی سرکٹ، پہرے واروں کا اتی آسانی سے قابو میں آٹا اور پھراتنے ڈرامائی انداز میں ہمار فیڈار کا علم ہوجانا۔اورسندر کی میتجویز کہ ہم اس خفیہ متہ خانے میں چھپ جائیں۔ جہاں وہ خزانہ ہے۔محض آیک چال تھی۔ جہاں وہ خزانہ ہے کہ اس رائفل کامیگزین خالی ہوگا۔''

اس کا خیال بالکل درست لکلا۔اس نے راکفل و ہیں پھینک کرٹا می گن اٹھالی۔اور پھرسوچنے لگا۔ ''اب کیا ارادہ ہے۔''ستارہ نے بوچھا۔

''میراخیال کہ وہ اپنی کامیا بی کی خبر سننے کے منتظر ہوں گے۔ کیاتم سندر کی وروی پہن سکتی ہو۔'' ''کیول؟''

'' باہر نکلنے کامحفوظ راستہ قلعے کا پھا ٹک ہے اور ور دی میں شاید ہم انہیں دھوکا دینے میں کامیاب '

ذرادیر بعدوہ کی آڑے نکل کر بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے قلعے کے شکتہ بھا تک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ول بڑھ رہے تھے۔ ان کے ول بڑھ رہے تھے۔ ان کے ول زور زور سے انھیل رہے تھے۔ ان کے ول زور زور سے انھیل رہے تھے۔ ان کے ول زور زور سے انھیل رہے تھے۔ ان کے ول باہر پہرہ دینے والے چھا پا مار ضرور چھے ہوں گے۔ قلع کے باہر فسیل کے نیچ سے ہی گھنے جنگل کا سلسلہ شروع ہوجا تا تھا۔ در فتوں کے نیچے اوٹی اور جھاڑیاں تھیں۔ یہ اندازہ کرنا بہت و ثوار تھا کہ پہرے پر مقرر چھا پا مار کہاں چھے ہوں گے۔ اس لیے شنم اور جھاڑیاں تھیں۔ یہ اندازہ کرنا بہت و شوار تھا کہ سے خقب کی سمت بڑھنا شروع کیا۔ جیسے وہ کی مخصوص جگہ پر جانا چاہتے ہوں۔ اسے لیقین تھا کہ اسٹنے فاصلے عقب کی سمت بڑھنا شروع کیا۔ جیسے وہ کی مخصوص جگہ پر جانا چاہتے ہوں۔ اسے لیقین تھا کہ اسٹنے فاصلے سے کوئی ان پر شینمیں کرسکتا۔

۔ اور پھر بڑی احتیاط سے اس ست بڑھنے لگے جہاں جیب کھڑی تھی۔ اور پھر بڑی احتیاط سے اس ست بڑھنے لگے جہاں جیب کھڑی تھی۔

شنراد کا اندازہ ورست ہی اکلا۔ جیپ سے تمام اسلحہ عائب تھا۔ سارے ٹائر پیچر شے اورا جن بے کا کرکیا جاچکا تھا۔ البتہ ان کا بقیہ سامان ای طرح پڑا تھا۔ کسی نے پیٹرول کے فاضل ڈبوں کو بھی ہٹانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ اس نے آ ہتہ سے سیٹ کا کور ہٹایا اوراس نے نیچ سے طاقت ور وائرلیس نکال کر بات کرنے لگا۔ اس سے فارغ ہوکراس نے پیٹرول کے فاضل ڈباٹھائے اور ستارہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ تقریباً آ دھ گھٹے تک وہ قلع کے گرد جنگل میں گھو متے رہے یہاں تک کہ پیٹرول ختم ہوگیا۔ اور ان کی باتیں بھی۔

''مدوآنے میں تقریبا آ دھ گھنٹہ اور لگے گا۔ اس نے ستارہ سے کہا۔''تم پہلے ہملی کا پٹر سے شہر واپس پینچنے کی کوشش کرنا اور بُقیمتم جانتی ہو۔''

"'اورهم''

'' بچھے ٰہر قیمت پر گروچن کور ہا کرانا ہےاور سائمن سکھ کوفرار کا موقع نہیں دینا ہے۔'' ستارہ نے اس کی سمت و بکھا اسے معلوم تھا کہ ریشٹمزاد کا تھم ہےاور بحث سے بچھ حاصل نہ ہوگا۔ ''او کے باس لیکن اینا خیال رکھنا۔''

''تہہیں ہوہ نہیں ہو۔ نوں گا۔''اس نے مسکرا کرکہا۔''اب ہے ٹھکانے کی سمت روانہ ہوجاؤ۔''
جب اسے لقین ہوگیا کہ ستارہ دورنکل چکی ہے تو اس نے جیب سے ماچس نکالی اور جلا کر گھاس
پر چھینک دی۔ پیٹرول سے تر گھاس میں ایک ہم بھک کے ساتھ گھاس بھڑک اٹھی اور چشم زدن میں ایک وائر کے
کی شکل میں چھیل گئی۔ وہ جگہ جگہ پیٹرول چھڑ کتے آئے تھے لیکن شنراد پہاڑی کے بیجانے قلعے
کی سمت بھاگ رہا تھا۔ آگ کے شعلے اب درختوں سے بلند ہو چکے تھے شاخوں کے جفتے سے چنگاریاں فضا
میں آتش بازی کی طرح اڑر رہی تھیں۔ آگ تیزی سے قلعے کی سمت بڑھ رہی تھی۔شنراوکو اب اطمینان ہو گیا
میں آتش بازی کی طرح اڑر رہی تھیں۔ آگ کے شعلوں میں گھر جائے گا۔ اور اب وہ قلعے کے بالکل قریب پہنے چکا
تھا۔ آگ کے شعلوں کی روشن میں اسے بھا گئے ہوئے ۔۔۔۔۔۔ چھاپا باروں کی ٹولیاں نظر آر رہی تھیں۔ وہ اپنے

''تم بہبیں انتظار کرو۔ش سائن سکھ کی خلاش میں جارہا ہوں۔''اس نے کہا۔ ''بے کار ہے وہ بہت پہلے فرار ہو چکا ہے۔'' گروچن نے کہا۔ درتی کر سرمعام می''

''اس نے تدخانے میں ڈائنا مائیٹ لگادیا ہے۔ جاتے ہوئے وہ کہدگیا تھا کہ میں اس میں ہمیشہ کے لیے دنن ہوجاؤں گا۔''

اورای کھے ایک اتنا زبروست دھا کا ہوا کہ شنم ادا بھیل کر دور جاگرا اور پھرمسلسل دھاوں سے زمین ملنے گئی۔گردوغبار کے بادل فضا میں چھا گئے۔شنم ادای طرح پڑا رہا کچھود پر بعد جب غبار چھٹا تواس نے اٹھے کرآ تھے صاف کیس ادر سامنے دیکھا۔بارہ دری کی جگداب صرف ملبے کا ڈھیرتھا۔

گھڑی میں گئے ہوئے ٹرائسمیٹر کے پیغام کے جواب میں ہمیلی کا پٹرنے پینچے میں دیر نہ لگائی تھی۔سرچ لائٹ کی روشی سے قلعہ نہا گیا۔ چھا پامار فرار ہو چکے تتے اور جنگل کے شطے اب سر د بڑنے گئے تھے شہزاد بھا گنا ہوا ہملی کا پٹر کے پاس گیا۔سیکورٹی فورس کا کما نڈر باہر لگلا اور شہزاد سے لیٹ گیا۔

دوتم واقعی بڑے دلیر ہوشنراد کال کردیا۔ ''اس نے خوشی سے بے قابو ہو کر کہا۔ معتبہ ماشد

"آپریش کامیاب رہا۔"

''ہاں۔ بیشتر چھانپے مار مارے جا بھکے ہیں اور ان گنت گرفتار ہو بچکے ہیں۔لیکن افسوں کہ سائمن' عگرفکل گیا۔''

گروچن کوسوار کرنے کے بعد وہ وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے۔

کولبو و پنچتے ہی انہوں نے گروچن کو اسپتال میں چھوڑا اور پھر گردھاری کے بنگلے کا رخ کیا۔ احاطے میں تیز روشی ہورہی تقی۔سیکورٹی فورس نے پورے بنگلے کا محاصرہ کردکھا تھا۔

''اتی بھاری تعداد میں اسلحہ برآ مر ہوا کہ ہم تصور بھی ٹہیں کرسکتے تھے'' کما عثر نے کہا۔''اور مس ستارہ بروفت نہ پڑنچ گئی ہوتیں تو شاید گروھاری اس اسلح کے فر ٹیرے سیت خفیدرات سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ سارے ٹیپ بھی برآ مر ہو گئے ہیں جن کے ذریعے بڑے بڑے براے سیاست دانوں اور دیگر افسران کے سازش ٹیں ملوث ہونے کا ثبوت موجود ہے۔''

الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسل

"" مرونوں بہت خوش قسمت ہو دوست!" کما نٹر رنے مسکراتے ہوئے کہا۔" بھگوان کرے کہ یہ پارٹنر شپ ہمیشہ قائم رہے۔" پارٹنر شپ ہمیشہ قائم رہے۔" وہ ہال میں داخل ہوئے تو ستارہ خوثی سے اچھل پڑی۔ بمل کوراس کے شانے سے لگی سسکیاں خفیہ اڈے سے نکل کر قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ تا کہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ ہرے بھرے درختوں سے نکلنے والے شعلوں کے ساتھ اب گاڑھا وھواں فضا بیل چیل رہا تھا۔اسے معلوم تھا کہ چھا یا ماروں کو سب سے زیادہ فکرانپ اسلح اور کولے بارود کے ذخیرے کی ہوگی۔ کیکن شمزاد کو صرف دو باتوں کی فکر تھی۔ گوسب سے زیادہ فکر اسلام اسلام کو ٹھکانے لگانے کی۔اسے امید تھی کہ چھا یا مار آگے سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ساراعلاقہ گھیرے میں لیا جاچکا تھا۔ وائرلیس سے اس نے بہت واضح میں اس ماراعلاقہ گھیرے میں لیا جاچکا تھا۔ وائرلیس سے اس نے بہت واضح میں اس ماراعلاقہ گھیرے میں اس جاچکا تھا۔ وائرلیس سے اس نے بہتے ساراعلاقہ گھیرے میں اس جاچکا تھا۔ وائرلیس سے اس نے بہت واضح میں اس ماراعلاقہ گھیرے میں اس میں اس میں اس میں کا دوران کی اس میں اس میں کی کوشش کریں گے لیکن اس میں کہتے ہوئے کی دوران کی کوشش کریں گے لیکن اس میں کی کوشش کریں گے لیکن کی کوشش کے کا کہتے کی خوالی کی کوشش کریں گے لیکن کی کوشش کریں گے لیکن کی کوشش کریں گے لیکن کی کوشش کریں گے لیکن کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی

جلدہی وہ چھا تک کے قریب بینی گیا ہے شار چھاپا مارادهرادهر بھا گتے چررہے تھے اور عین ای
وقت فضا میں بیلی کا پٹر کی تیز آواز سنائی دی۔ جھاپا ماروں کی نگاہیں ہے ساختہ آسان کی طرف بلند ہو گئیں۔

بہ یک وقت کئی رائعلوں کی نالیاں فضا میں بلند ہو گئیں ۔ لیکن ہیلی کا پٹر کافی بلند تھا۔ شہزاد نے موقع سے فائدہ
اٹھانے میں دیر ندی۔ وہ چرتی کے ساتھ بارہ دری میں داخل ہوا اور خفیہ دروازے کی سمت بڑھنے لگا۔ ہرسمت
سناٹا طاری تھا۔ جواس کم سے کا انجاری تھا۔ اسکرین پرتمام کمرے خالی نظر آرہے تھے۔ شہزاد نے ان دونوں
کوئی چا ندتھا۔ جواس کمرے کا انجاری تھا۔ اسکرین پرتمام کمرے خالی نظر آرہے تھے۔ شہزاد نے ان دونوں
سیٹوں کو بھی آن کردیا جن کے اسکرین تاریک شھے۔ اس کے سامنے والی اسکرین پروہ کمرا نظر آنے لگا جس
سیٹوں کو بھی آن کردیا جن کے اسکرین تاریک شھے۔ اس کے سامنے والی اسکرین پروہ کمرا نظر آنے لگا جس
سیٹوں کو بھی آن کردیا جن کے اسکرین تاریک شھے۔ اس کے سامنے والی اسکرین پروہ کمرا نظر آنیا۔ شہزاد نے نورا

شنبراد نے پریشانی کے عالم میں ادھر ویکھا۔ درواز ومقفل تھا اور بہ ظاہر کوئی موجود نہ تھا۔ وہ چیچہ، ہٹا اور ٹامی گن کی نالی بلند کی اور پھر دوسرے ہی کھے دروازے کا تالا ٹوٹ کر دور جاگرا۔ کیکن فائر کی آ واز سے پوری گیلری گوخ اٹھی تھی۔ وہ چند کھے نتظر رہا اور جب کوئی آ ہٹ نہ سنائی دی تو وہ پھرتی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گروچن بے ہوش تھا۔ اس نے زورسے اسے جینجوڑا۔ گروچن نے کراہ کرآ تکھیں کھول دیں۔

"كياتم چل كي موروقت بالكل نبيس باورجميں جلد از جلد يهال سے نكل جانا ہے۔"اس

. '' کوشش کروں گا۔'' گروچن نے کہا۔اورشنراد کا سہارا لے کراٹھنا چاہالیکن درد سے تڑپ کر بیٹھ گیا۔''انہوں نے میرے تلوے گرم لوہے سے جلاویے ہیں۔''

''خدا غارت کرے اس شیطان کو۔'' شہراد نے دانت پیس کر کہا۔''مشہرو۔ اب صرف ایک صورت ہے تم میرے گئے میں بازوڈ ال کر پشت پر آجاؤ۔''

' ' ' نہیں شنراد بھائی تم نکل جاو کہیں میری دجہ سے تم بھی۔''

شنراد نے انظار نیس کیا اسے اپنی پشت پر لادا اور نہ خانے سے باہر نکل آیا۔ آگ کے شعلے اب آسان سے باتیں کر رہے تھے۔ ایبالگا تھا جیسے وہ ہرست سے قلعے کو جلا کر خاکس کر دیں گے۔ دور سے فائریگ کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ سیکورٹی فورسز فرار ہوتے ہوئے چھا پاماروں کا صفایا کر رہی تھی۔ شنراد نے گروچن کوایک شکتہ برج کے ملجے کی آٹریس بٹھا دیا۔

لےرہی تھی۔

''خداما تیراشکر ہے۔'' ستارہ نے گہری سانس لے کرکہا۔''میں تو پریشان ہوگئ تھی۔ یہ بمل کوررو روکر جان دے رہی ہے۔''

"ارے کیوں ۔ گروچن بالکل سیج سلامت ہے۔"
" کہاں .....وہ کہاں ہے؟" بمل کوراٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

''ہم اسے ہپتال چھوڑ آئے ہیں۔لیکن فکر کی بات نہیں۔معمولی سے زخم ہیں ایک دوروز میں فیک ہوجا کیں گے۔''

''جھے دہاں لے چلو، بھگوان کے لیے جھے دہاں لے چلو۔'' بمل کوریے چینی سے بول۔ ''ہاں، بس چلتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں۔'' شنم ادنے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ سب دوسرے کمرے کی طرف چل بڑے۔

کچھ دیر کے بعدوہ ووسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں اسلیح کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ سیکورٹی فورس کے لوگ بڑے بڑے کریٹ جمع کررہے تھے۔

"اس فزانے کا کیا بنا۔" ستارُہ نے پوچھا۔

''دہ قومی اور مذہبی امانت ہے'' کمانڈرنے کہا۔''مہریانی ہوگی ابھی اسے رازرہنے دیں۔'' ''یہی مناسب ہوگا۔''شنمراد نے کہا۔''میرا خیال ہے اب بمل کو اس کے گروچن سے طوا دیٹا چاہیے۔وہ بہت بے تاب ہے۔''

کیکن وہ ہال میں پینچ تو بمل وہاں نہیں تھی۔''ارے بمل کہاں گئ؟'' شنراونے پوچھا۔ ''میرا خیال ہے کہ وہ بیڈروم میں ہوگی۔'' ستارہ نے کہا اور مسکرادی۔ گروچن سے ملاقات کے لیے تیاری کررہی ہوگی۔ مشہرو میں ویکھتی ہوں۔''

اس نے آ گے بڑھ کر ڈرائنگ روم کا دروازہ آ ہتہ سے کھولا اور اس کے اندر جھا نکا۔ شہراد نے اس کا منہ جرت سے کھلتے دیکھے لیا تھا۔وہ لیک کرستارہ کے قریب پہنچ گیا۔

بمل سامنے کھڑی ہوئی تھی اس کا چرہ خوثی سے چمک رہا تھا اوراس سے بچھ فاصلے پر ایک شخص رمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ دیوار کا ایک حصہ اپنی جگہ سے بٹا ہوا تھا وہ شخص جلدی جلدی اندر سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کراس بریف کیس میں رکھ رہا تھا جو برابرر کھی ہوئی کری پر کھا ہوا تھا نوٹ رکھنے کے بعداس نے بہت سے کاغذات نکال کر بریف کیس میں رکھے اوراسے بند کر کے بمل کورکی طرف مڑا۔

'' گُروچی '' ستارہ نے حیرت زوہ ہو کر سر گوشی کی۔

گروچن بریف کیس لے کر کھڑا ہوا، اس نے بمل کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا۔لیکن اس کا رخ وروازے کی طرف نہیں تھا۔ بیڈ کے سامنے والی و یوار میں بنا ہوا خفیہ دروازہ صاف نظر آر ہاتھا۔ ''مثمروگروچن۔''شنمراد نے پھرتی کے ساتھ اندرواخل ہوکر کہا۔

گروچن اس طرح اچھلا جیسے بکل کا تارچھولیا ہو۔اس کا ہاتھ تیزی کے ساتھ جیب کی طرف گیا۔

لیکن اس سے پہلے شنراو نے فائر کرویا۔ گروچن نے چلا کرا پنا ہاتھ بکڑلیا جس میں گولی لگنے سے خون بہنے لگا تھا۔ بریف کیس ہاتھ سے چھوٹ کر گر بڑا تھا۔

''ہاتھ اوپراٹھالو۔ ورنہ دوسری گولی تمہارے سر میں سوراخ کردے گی۔'' شنمراد نے خول خوار لیجے میں کہا اوراس کور بوالور کی زومیس لے لیا۔

۔ گروچن نفرت بھری نظروں ہے اسے دیکھ رہاتھا۔ چند قدم پر کھڑی ہوئی بمل خوف زدہ نگاہوں ہے بھی گروچن کو دیکھ رہی تھی۔ بھی شنراد کو سساور پھر اس سے پہلے کہ وہ پچھ کرسکتی۔ گروچن نے اچھل کر اسے اپنے سامنے تھسیٹ لیا۔

ممل کو ڈھال بنا کراس نے الٹے قدم خفیہ دروازے کی سمت ہٹنا شروع کیا شہراد نے پہنول کی اللہ بندگی۔'' •

"ونہیں۔" بمل کورئے خوف سے چیخ کر ہاتھ بلند کیے۔ " نہیں۔"

''یگر دچن نہیں ہے بمل ''شنراونے چلا کر کہا۔''تم سامنے سے بننے کی کوشش کرو۔''

بمل کور نے گھوم کر دیکھا وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ گروچن نے ایک ہاتھ سے بریف کیس کیڑا ہوا تھا۔ دونوں میں سے کسی کوچھوڑ ہے بغیر وہ پستول نہیں نکال سکتا تھا۔ دہ جلد از جلد درواز ہے میں داخل ہوجانا چا ہتا تھا اور شہرا دکومعلوم تھا کہ اس کے بعد بمل کورکو بچانا ممکن نہ رہےگا۔ بجلی کی می سرعت سے اس نے گروچن پر چھلانگ لگادی۔ فاصلہ کانی تھا۔ گروچن نے اچا تک بمل کورکودھکا دے کر جیب کی سمت ہاتھ بر ھایا۔ بمل کورسیدھی شنم او پر آگری اور گروچن پستول نکالئے میں کامیاب ہوگیا۔ اس نے فائر کیا۔ شنم او نے چھرتی سے بمل کورسیدھی شنم او پر آگری اور گروچن پستول نکالئے میں کامیاب ہوگیا۔ اس نے فائر کیا۔ شنم اور نے بھرتی سے رخ بھرتی ہے ہاتھ بلند کیا۔

کرے میں زوردار دھا کا ہوا۔ بمل کور زورے چینی۔کین گروچن اپنی جگہ کھڑا رہا۔ستارہ کی گولی اس کے مینے سے پار ہو چی تھی اس نے پیچھے مٹنے کے لیے قدم اٹھایا اور پھر کئے ہوئے درخت کی طرح منہ کے بل گرا اور ساکت ہوگیا۔

ستارہ بھا گئ ہوئی آ گے بڑھی۔اس نے بمبل کورکوسہارا دے کراٹھایا جوخوف اور صدمے سے دیوانوں کی طرح گروچن کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ کمانڈرآ گے بڑھے۔

''تم ٹھیک تو ہو۔''اس نے شہراد سے بوجھا۔

''ہاں۔'' اس نے کہااور بمل کور کی سمت مڑا۔'' یہ گروچن نہیں ہے بمل!'' اس نے چرکہا۔اور جھک کر فرش پر بڑی ہوئی لاش کے چرے پر چڑھی ہوئی جملی تھننچ کی۔اندرسے ایک بالکل اجنبی چرہ جھا تک رہا تھا۔جس کی آئیسیں کھلی ہوئی تھیں۔'' یہ سائن سنگھ تھا۔''

'' سائمن شکھے'' کمانڈ راجھل بڑا۔

''نہاں کمانڈرا بیرگروچن کے بھیں میں اس لیے آیا ہوگا کہ بمل کور پیچان نہ لے۔ بیاس کی بدشمتی ہے کہ ہم یہاں موجود تھے اورات بینین معلوم' یہ گروچن کو ہم نے بچالیا ہے۔'' آؤ بمل کورہم تہمہیں تمہارے گروچن کے پاس لے جلتے ہیں۔'' سررہ نے کہ آ کے ایم کروچن سے لگی۔

خلوص کے ساتھ اسے کرٹل گل نواز کے پاس جھیجا تھا۔لیکن بس اس کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں اس میں کسی کا کوئی وشل نہیں تھا۔

کین اب وہ سوچ رہا تھا کہ کرتل گل نواز کی مہر پانیاں اپنی جگہ، باقی سارے کھیل جس میں مرزا خادر بیگ ساتھ خادر بیگ اور بیگ اور بیگ بیٹی کا کھیل بھی شامل تھا۔ ﴿ اتنا وہ بھی جانبا تھا کہ مرزا خادر بیگ بلاوجہ اسے اپنے ساتھ شریبے نہیں کر رہا تھا بات اگر وہیں تک محدود رہتی تو کامران اپنے جو ہر دکھا سکتا تھالیکن اب جو کرتل گل نواز نے ایک انوکھا انتخاب کیا تھا اور اسے تنہا ان طاقون میں بھیج دیا تھا تو یہاں وہ اپنی صلاحیتیں ۔ بالکل محدود پارا تھا۔ ) بھلا میں کیا کرسکتا ہوں ان تمام معاملات سے مسئلے میں بہتو بالکل ہی اجنبی کھیل ہے۔ رہا تھا۔ ) بھلا میں کیا کرسکتا ہوں ان تمام معاملات سے مسئلے میں بہتو بالکل ہی اجنبی کھیل ہے۔

ہے۔ ایک طرح دے حیات کن بات گرشک اور سینا کا وہ بے تکا احترام تھا جو وہ دونوں اسے کی دیوتا کی طرح دے حیے ایک طرح سے تھے۔ ایک طرح سے فلمی کہانی ہی بن کررہ گئی تھی۔ بھی بھی تو اسے اپنے آپ پانسی آ جاتی تھی۔ بیس ایک ایسا فلمی کردار ہوں۔ جس کی فلم بھی پر دہ سیس پر نہیں آ سکتی۔ لیکن اب جسے کھلونا نہیں بننا چاہیے زندگی تو خیر ہوتی ہی جانے کی چیز ہے۔ کین اب ایسے بھی نہیں کہ بلاوجہ پہاڑ دن میں جان دے وی جائے۔ کرش کل خیر ہوتی ہی جانے کی چیز ہے۔ کرش کل فواز کی طرف سے اگر کوئی ایسا تھوں اور بحر پور قدم نہ اٹھایا گیا تو پھر جھے اس سے منحرف ہونا پڑے گا۔ سی کا آلہ ء کار تو خیر میں کیا ہی بنوں گا۔ ان تمام معاملات سے بہت دور ہت جاؤں گا۔ بی مناسب ہوگا میر سے الیے کیونکہ میں اس اہلیت کا حامل ان لوگوں نے بچھے بچھ لیا ہے۔ اگر جھے سے لیے کیونکہ میں اس اہلیت کا حامل ان لوگوں نے بچھے بچھ لیا ہے۔ اگر جھے سے ملتی جاتی کوئی شکل اس ویڈ یو کیسٹ میں موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی پر اسرار کہائی کا کوئی کردار میں نئیل آؤں۔ اصفا نہ بات ہے سب بے وقوئی کی با تیں۔''

ے۔ احتمالہ ہات ہے سب ہے دوں کا بات ہے۔ گرشک اور سیٹیا جوکوئی بھی میں وہ جانیں ان کا کام جانے۔ بلاوجہ میں اس کھیل میں شریک نہیں

موں گا۔

ہوں ہا۔

گروچن بہت اچھا دوست تھا اس نے بڑی خوش دلی سے کامران کو اپنے درمیان قبول کر لیا تھا
لیکن چراس کی پارٹی چنج گئی۔ یعنی وہ پارٹی جو اسے گائیڈ کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی اور جب کا مران
نے اس پارٹی کو دیکھا تو گہری سانس لے کررہ گیا۔ اگر پہلے سے بتا ہوتا کہ نیل گروچ والی ٹیم نے گروچن
سے رابطہ کیا ہے تو وہ چپ چاپ یہاں سے بھی نکل لیتا اور کسی الی آبادی تک پہنچنے کی کوشش کرتا جہاں سے
پھر غائب ہوا جا سے لیکن پہلوگ اچا تک ہی سامنے بیٹنج کے شے۔
پھر غائب ہوا جا ہے لیکن پہلوگ اچا تک ہی سامنے بیٹنج کے شے۔

ر بيا گروچرتو چيل کي طرح اس پرجيپلي تھي۔

ور تم مستم میں 'اس نے بوے غصے سے کہا تھا اور کا مران خاموثی سے اسے دیکھٹا رہا تھا مرتم میں تاریخ سے اسے دیکھٹا رہا تھا

''میں کہاں غائب ہوگیا سر! آپ کے سامنے موجود ہوں۔'' ''کیسی بات کرتے ہوکیا تہمیں اندازہ ہے کہ ہم تہمارے لیے س قدر پریشان ہوگئے تھے۔'' ''بس اوهر آ لکلاتھا ویسے مجھے تعجب ہے آپ گروچن کو کیسے جانتے ہیں۔'' میتھی گروچن کی داستان۔اس کے بعد گروچن نے زندگی کا رخ بدل دیا اور اب وہ ان علاقو شن گائیڈ کے فرائف سرانجام دیتا تھا۔اس کی بیوی بمل کورجھی اس کے ساتھ شریک ہوتی تھی۔ کامران کے ساتھ ان دونوں کا روبیہ بہترین تھا۔ حالانکہ اس ملاقات کا کوئی پس منظر نہیں تھا۔کیکن دونوں نے دوستوں کا طرح میں کا استقبال کیا تھا۔

'' نہ جانے کول بھائی جی۔ تمہارے چرے میں الی کوئی خاص بات لگتی ہے کہ تم سے اپنائید: محسول ہوتی ہے۔ ہم تمہاری کیا خدمت کریں۔''

" میں ایک آ وارہ گردسیاح ہول گروچن .....ادران علاقوں میں کچھلوگوں کا انتظار کررہا ہوں. ممکن ہےوہ بھی آ جا تمیں''

"تو آرام سے انظار کرو۔ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ہمیں بھی ایک پارٹی ملی ہے۔ دیکھنا بہ کہ دوہ کب آ کے جاتی ہے۔ "
ہے کہ دوہ کب آ کے جاتی ہے۔ "
"ارٹی۔ "

"ہاں جی ۔ آ گے کا سفر کرنا چاہتی ہے بات وہی ہے۔ بتا تا کون ہے مگر ول کے اندر کسی خزانے کا لاخ ہوگا اور اس کے لیے زندگی کھونے نکل آئے ہیں۔"

''ہال گروچن میں سب بھے بہت بجیب ہے۔ زندگی کے چارون ملے ہیں۔ انسان کو۔اگروہ بھی ای طرح کھودیے جائیں توبائی کمیارہ گیا۔''

''ایک بات اور سے بمائی جی۔'' ''کمیا؟'' کامران نے میالی ہے۔

'نیم بخت زندگی میش در است به بهت زندگی میش در است بهت این به افزار خموال سے چور ہوکر بینے سے بہتر تو یہ بہت وقت تک غور کرتا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اب کی حد تک دبنی بحران کا شکار ہوتا جا رہا تھا اصل میں سارا آگے کا منصب سست کے ساتھ تھا۔ کا مران : ب بچھ بجیب ساکھ کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کرئل گل نواز نے اسے بی تو دیا تھا۔ وہ آس میں اسے اپنا خفیہ می فوا متعین کرنا چا ہتا تھا لیکن منصوبہ بڑا کمرور تھا حسن شاہ نے درمیان میں بھی بچھا کی اتبی کی تھیں جو نا تا بل فہم تھیں۔ کرئل گل نواز آخر چا ہتا کیا ہے۔ اب یہاں اس سے رابطے کا کیا ذریعہ یا طریقہ ہوسکتا ۔ بھر ، دسری طرف بیا گرشک اور سیتا درمیان میں تھے جودوا نتہائی براسم ارکروار شے۔

کامران تو کی طور نمین مانیا تھا کہ اس کا کی نہ کی شکل شدی کوئی تعلق بدھ ند ہب کی کی قدیم روایت سے ہوسکتا ہے۔ بھلااس کا کیا خیال ہے اسکی زندگی کا آغاز تو نہا ہے ہی ساوگ کے ساتھ ایک ہے کی سے بھر پور گھرانے بیل ہوا تھا اور اس کے بعد زندگی کے مارے ایک دم پلیٹ گئے تھے۔ کہاں ایک شہری آبادی میں رہنے والامعمولی ساانسان جوزیادہ سے زیادہ ہاتھ یاؤں ہارسکتا تو کسی وفتر میں کار کی کر رہا ہوتا۔ لیکن اس کے بعد بیلق ودق صحرابی بھاڑہ میں مہمات اس میں کوئی شکہ نہیں کہ جاجی الیاس صاحب نے ہوے '' ہاں بالکل ہمیں آ گے چلنا ہوگا۔'' ٹیل گروچ نے کہا گروچن کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ دونوں کا جوڑا واقتی بڑی محبت کرنے والا تھا۔ اس بارسفر کا فی مشکل تھا۔

مجگہ جگہ چٹانی رائے بارش کی وجہ سے بند ہوگئے تھے اور کہیں کہیں اوپر سے گرنے والے تو دول نے سلسلے منقطع کرویے تھے۔ چنانچہ مزدوروں کے مشوروں کی روشی میں نئے رائے تلاش کرنا پڑے۔ کہساروں کے ڈھلوان کی بلندی پر پہنچے تو بائیں جانب وہ خانقاہ نظر آئی۔ جہاں ذئے شرہ بکروں کے سینگوں کے ڈھیر سکتے ہوئے تھے۔ ورختوں کی شاخوں کے ساتھ سرخ فیتے بندھے ہوئے تھے۔

چنانچہ بیلوگ بیتفری و کیھتے ہوئے آگے بڑھ کئے چھرا یک پہاڑی گاؤں کے قریب سے گزرے تو وہاں ڈھول ن کے رہا تھا۔ خال بید ہندو تھے۔ جو درگا پوجا کررہے تھے۔ ان کے سامنے ایک جینس ذرئ کی گی اورلوگ بڑی تھیدت سے اس کا خون چائے گئے۔ پہاں انہیں سفید چاولوں کا ایک مشروب بیش کیا گیا۔ کے مسلم خل گروچ نے خرق سے قبول کرلیا۔ کیکن ظاہر ہے کا مران کے لیے بیساری چیزین نہیں تھیں وہ اپنے کھانے پینے کا بندو بست خود کرلیتا تھا۔

اس کے بعد بیالی وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر شاہ بلوط کے درختوں کی چھاؤں ہیں انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ مسٹر نیل گروچ بہت خق اخلاق آ دمی شے اور بڑی دلچی سے کامران سے بھی باتیں کرلیا کرتے تھے۔ کامران البتہ وہ کامران سے بھی باتیں کرلیا کرتے تھے۔ کامران البتہ وہ کامران کے ساتھ ہی بیٹے نظر آ رہے تھے۔ کامران البتہ وہ کی طور پر پچھ البھا ہوا تھا اور اس کی بھی ٹیل گیا تھا کہ آگر کوئی مزاسب جگہ نظر آ گئی اور اس دوران کرل گل نواز سے کوئی رابطہ قائم نہ ہوا تو کامران ان کے راستے سے ہٹ مناسب جگہ نظر آ گئی اور اس دوران کرل گل نواز سے کوئی رابطہ قائم نہ ہوا تو کامران ان کے راستے سے ہٹ جائے گا اور اپنے طون میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا۔ جس کے لیے وطن میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا۔ جس کے لیے وطن واپسی ضروری ہو۔ زندگی گزارنے کے لیے جہاں بھی جھت مل جائے۔ بس جھت کامل جانا شرط ہے۔خاصا بدول سا ہوگیا تھا وہ۔

اس وفت وہ منہ ہاتھ دغیرہ دھوکر واپسی کے لیے پلٹا تھا کہ مسٹرنیل گرو چرنظر آ گئے۔ ''مہیلو ڈیئر کامران۔'' وہ ویریتک کامران سے باتیں کرتے رہے انہوں نے بہت ی الی باتیں کیس جو خاصی راز داری کی حیثیت رکھتی تھیں۔ پھرخو دہی چونک کر بولے۔

''نہ جانے کیوںتم سے بیہ ہاتیں کرتے ہوئے مجھے بالکل تکلف نہیں ہوتا۔ مجھے پیلگتا ہے جیسے تم میرا ہر راز راز رکھو گے۔''

"اییا بی ہوگا آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں۔ میں ایک بے ضرر آ دی ہوں۔" کامران نے کہا۔

بہرحال بہت می آبادیاں ملتی رہیں سفر جاری رہا پھروہ ایک علاقے تنگولیہ بہنچے کافی گندی جگہہ تھی۔ جگہ جگہ کیچڑ نظر آردی ہی اور اپورا ماحول شدید گندگی کا شکار تھا۔ میلے کیلیے نیچے اس کیچڑ میں لت بت کھیل رہے تھے او پخی جسارت کے کئے بڑی تعداد میں نظر پرہے تھے۔ پتا ہہ چلا کہ تنگولی ادر پچھر کھیں یا نہ رکھیں لیکن ان کے پاس میہ کے ضرور ہوتے ہیں اور بیان کی شاخت ہوتی ہے۔ پہلے تو یہی طے کیا گیا تھا کہ

''گروچن سے ہمارا رابطہ لہاسہ میں ہوا تھا اور ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے سفر میں ہماراساتھ دیں۔ بس پھی تعلق ہان ہے۔ پرتم مجھے بہتو بتاؤ کہتم وہاں سے کیسے غائب ہو گئے تھے اور کیوں غائب ہو گئے تھے دیہ کیاتھی اس کی؟''

'' میں سیلانی آ دمی ہوں مسٹرنیل گر وجر اضروری نہیں ہے کہ میں آپ ہی سے منسلک رہا ہوں۔ وہ تو ایک عارضی بات تھی۔''

'' کمال کرتے ہو۔ محبتوں سے تمہارا کھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ اربے بابا۔ تہمیں ملازم مجھ کون رہا تھا ہم نے تہمیں گائیڈ کی حیثیت سے ہم نے تہمیں گائیڈ کی حیثیت سے تہماری قربت حاصل کر پچھے تھے اور میریٹا تہمیں کیا معلوم کس طرح تہمیں حلاش کرتی پھری ہے۔'' کامران نے ایک نگاہ ریٹا کو دیکھا، ریٹا اب بھی شکایت نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہی تھی۔ کامران کو دل میں بنی آئے گئے۔ کامران کو دکھ رہی تھی جن کے انداز سے بھی بھی وہی سب بنی آئے گئے گئا تھا۔ جو خوا تین کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد محتر مدعروسہ جنہوں نے کامران کوا پی ملک ہے۔ کہا تھیں جمع کے انداز سے کھی کھی وہی سب پھھے گئے گئا تھا۔ جو خوا تین کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد محتر مدعروسہ جنہوں نے کامران کوا پی ملک ہے۔

گروچن نے میمیں پر خیمے لگوالیے تھے اور گروچن نے اس کی پذیرائی شروع کردی تھی۔ پھر
اچا تک ہی بادل گھر آئے اور بارش شروع ہوگی۔ یہ بارش خاص دلیب تھی اور گروچن نے کہا کہ قریب کی
آ بادی میں بناہ لیما زیادہ اچھا ہوگا۔ چونکہ یہ علاقے نشیب کے ہوتے ہیں۔ اگر بارش تیز ہوتی ہے تو پھر
پہاڑوں سے بانی کے ریلے آتے ہیں اور میدان جل تھل ہوجاتا ہے۔ بہتی زیادہ فاصلے پرنہیں ہے۔ اس لیے
خیمے اکھاڑ کر بہتی کا ریخ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تمام لوگ بارش میں بھیگ کر بہتی میں داخل ہوئے تھے اور
پھر انہیں ایک اسکول کی ممارت میں بناہ مل گئی۔ بارش واقعی خوف ناک حد تک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مردوروں
نے اپنا کام شروع کردیا۔ کافی بنائی گئی اور بارش میں یہ کافی مزہ دے گئی۔

سب کے سب بارش کا شکار تھے اور یہ بارش مسلسل جاری تھی۔ پہاڑوں سے آنے والے پانی کے در ملے میدان کو جل تھل کر گئے تھے تیز دھاروں میں پانی کے تو دے اور بڑے بڑے پڑھر لڑھکتے جا رہے تھے۔ جن کی آ وازیں یہاں تک سائی دے رہی تھیں۔ پھر صبح ہوگئی۔ لیکن بارش کا زور نہیں ٹوٹا۔ بہتی میں کاروبارزندگی شروع ہوگئے تھے لیکن سب بارش کا شکار تھے۔ اوپر سے بڑی بڑی چڑی نیس ٹوٹ ٹوٹ کر گررہی تھیں اور داستے بند ہو سے تھے۔

بیداسکول اس وقت بڑی آ رام وہ جگہ ثابت ہوئی تھی۔ آئیں اجازت دے دی گئی تھی کہ جب تک بارش رہے وہ پہاں آ رام کر سکتے ہیں۔ بارش چومیس گھنٹے تک رہی اور پھر بند ہوگئی کیکن آسان اب بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مسٹر نیل گروچ نے کہا۔

'' نظام رہاں فتم کے واقعات سے تو واسطہ پڑتا رہے گا۔ کیا کہتے ہیں مسٹر گروچن! ہم آ گے کا سفرشروع کریں۔''

''میں تو ان علاقوں کی ہارشوں کا عادی ہوں جناب اگر آپ پہند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔''

ح قریب پنج کروہ لوگ عبادت کا منظر و یکھنے لگیے۔ چپاروں طرف ہے۔

'' (رادم منی پدم رادم منی پدم' کی صدا کمیں بلند ہور ہی تھیں ایک ادھیڑ عمر عورت ایک ہاتھ مالا کے ہم بنوی منظ پر پھیرر ہی تھی وہ دوسرے سے چاندی اور تا نبے سے بنا ہو عملیات کا پہید تھمار ہی تھی۔ وہ ایک منتر بھی الا ہے رہی تھی۔ منتر کی تحریب پر کندہ تھی اور بار بار سامنے آر ہی تھی۔

ں ویپ میں اور اس کا اور اس کا است کی اس کا است کا است کا احساس ہورہی تھی۔ جب انہیں رات کا احساس ہوا تو اس نے ریٹا گرو چرہے کہا۔

" کیا واپس نہیں چلنامس ریٹا۔"

'' آؤ' وہ پھر کامران کا ہاتھ پکڑ کر پلٹی۔کامران نے ایک باراس کے ہاتھ سے ہاتھ جیٹرانا چاہا۔ لیکن ریٹا نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کر دی۔لیکن تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے زُنْ بدلا تو کام ان جو نگ کر بولا۔

''کہاں۔''

"آ وَادهر خيمول مِن نبيس جائيس ك\_"

'ٽو چھر''

"وووال طرف، آؤ کھ دیر بیٹھیں گے۔"

''لیکن دوسر بےلوگ ہماراا نظار کررہے ہوں گےمس ریٹا!''

'' کرنے دو اُ وَ'' وہ بولی اور کامران اُس کے ساتھ پھروں سے بنے ہوئے ان کھنڈرات کی طرف پھل پڑا۔ جو تاریکی میں ڈویے ہوئے بہت پراسرارلگ رہے تھے۔ یہاں سکون کاسمندرموجزن تھا۔ چاروں طرف خاموثی چھائی ہوئی تھی ریٹاایک پھر پر بیٹھ گئی پھر بولی۔

"مم سے پھھ ماتیں کرنا جا ہتی ہوں۔"

"'مال ہاں ضرور۔'

''آ خرتم ہوکون؟''

'' بیالی دلچپ سوال ہے۔اب اس کا جواب بھی آپ ہی بتا دیجیے۔میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے میں نے آج تک اپنے آپ کوانسان سمجھا ہے اور بس۔''

" میں بتاؤں تم کون ہو۔" ریٹا بولی۔

''واہ …… پیزخوشی کی بات ہے کم از کم جھےاینے بارے میں پتا چل جائے گا۔''

"ممكى مندوستانى رياست كشفراوك مو جوبفيس بدل كرسيروسياحت كے ليے تكلے مو ما چر-"

"ابيع گفرت ناراض موكر علي آئے ہو۔"

''اور کسی دن کچھ گھڑ سوار گھوڑ ہے دوڑ اتے ہوئے آئیں گے۔ مجھےسلام کرکے عاجزی سے کہیں گے کہ شنرا دہ حضور! جلیے جہاں پناہ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ آپ کے فم میں سو کھ سو کھ کر کا ٹنا ہو گئے ہیں یہاں پھوونت قیام کریں گےاور تھن اتاریں گےلیکن پھریہ قیام مختر کرلیا گیا، ٹیل گروچ نے کہا۔ '' پیعلاقہ طویل قیام کے لیے بالکل ناموزوں ہے ہمیں یہاں سے دھر گھری کے لیے کوئی مناسب راستہ اختیار کرنا ہوگا۔''

''یوں لگتا ہے آپ کے پاس اپنے سفر کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔'' کامران نے کہا۔
''ہاں بے شک فاہر ہے ہم مخصوص نقثوں کے سہارے سفر کر رہے ہیں۔'' یہاں قیام کرنے کے بحاور آگے کا سفر طے کیا گیا۔ اور پھر ایک جگہ خیصے لگا دیے تھے یہ قصبہ ہی تھا۔ قصبے کے ہر مقام پر بدھ مت کا علامتی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میدان کے ایک سمت پھروں سے بنی ہوئی ایک خانقاہ نظر آ رہی تھی۔ بدھ مت کا علامتی جھنڈ الہرا رہا تھا۔ میدان کے ایک سمت پھروں سے بوگھوں سے بوگھوں کے باس چکرانے گئے۔ان میں مرد بھی تھے۔ قد چھوٹا، ہاتھ پاؤں بھی چھوٹے ، فررا اکھڑ ہے ہوئے نقوش منگولوں سے مطابقت رکھتے تھے۔ قد چھوٹا، ہاتھ پاؤں بھی چھوٹے ، عورتیں فیروزی اورنقر کی زیورات اور منگول کی مال میں پہنے ہوئے تھیں۔ گوندھی ہوئی زلفیں اور کمروں پر دھاری عورتیں فیروزی اور کھروں پر دھاری

گھراچا تک ہی ریٹا گرو چرکا مران کے پاس آگئی۔اس کے چہرے پر غصے کے آٹار تھے۔ درمین نب میں میں کا مران کے پاس آگئی۔اس کے چہرے پر غصے کے آٹار تھے۔

''تم انسان ہو یا.....؟'

"لى .....؟" كامران نے مسكرا كرسوال كيا۔

" لگتا ہے تہاری آ تکھیں ویکھنے کے قابل نہیں ہیں۔"

'' ہاں ڈیئر ریٹا! تھوڑی می کمزور ہیں میری آ تکھیں۔ دور کی اور قریب کی دونوں نگاہیں کمزور - ''

ميں ۔ مگرا پ كيا كہنا جا ہتى ميں۔''

" د متم <u>مجھے نہیں</u> دیکھ سکتے۔"

" د ننہیں نہیں۔ آپ کو تو د کھے سکتا ہومس ریٹا!''

" کیا نظرا تا ہے مہیں مجھ میں؟"

" آپ شي؟'

"كيامين خوب صورت نبين مون؟"

"آه -اگراتی بی گرائوں میں و کمیسکتا۔ تو آج نہ جانے زندگی کے کون سے راستے پر موتا۔"

"میں نے تمہارے لیے سب کو ناراض کردیا ہے اور تم ہو کہ بس۔ اچھا چلو مجھے اس عبادت گاہ

تك لے جاؤ ـ ميں ان كاطر يقد عبادت و يكهنا جا ہتى مول ـ "

"كيا دوسر \_لوگول كواس سے دلچين نبيں ہے۔"

''ہوگی۔ گر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔'' ریٹا گروچ کے انداز میں ضدتھی۔ کامران نے کوئی

جواب سبين ديا تو وه بولی\_

''آ وَیار ۔۔۔۔۔ آ وَ عِیب آ دمی ہو۔ کیا تم سب ایک جیسے ہوتے ہو۔ میرا مطلب ہے ایسٹرن آ وَ۔۔۔۔۔ ناس نے کامران کا ہاتھ پکڑا اور آ کے جیجے گلی۔ کامران مجبوراً اس کے ساتھ چل دیا۔عبادت گاہ

اور صرف آپ کو ما و کرتے ہیں۔" کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''بالکل بالکل سالکل ایک ایسای ہوگا۔'' وُنیا کو حقیقت کی نگاہ ہے دیکھیے ریٹا! پیکہانیاں اب بہت پرانی ہوگئی ہیں۔ آپ یفین کیجیے کہ موقع ملتے ہی آپ لوگوں کولوٹ کریہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔

'' کیسی با تیں کرتے ہو۔ ہم تو خودتمہارے ہاتھوں لٹنے کے لیے تیار ہیں۔ویسے تم بہت چالاک آ دی ہو۔ بزی خوب صورتی سے بات ٹال گئے۔ میں ایک بات بتاؤں۔''

''تائے''

''میں نے خوابوں میں ہمیشہ بھی ویکھا ہے اور پھر میرا ہی نہیں دوسر بے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہتم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو۔''

' مچلیے ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکر ہد کین اگر آپ کو میری شخصیت کے بارے میں کچھ پتا بل جائے تو براہ کرم جھے بھی بتا دیجیے گا کیونکہ میں بہت ی با تیں اپنے بارے میں نہیں جانتا۔''

"متم جھوٹ بولتے ہو"

"آيئاب چلس"

" "نہیں ابھی نہیں۔"

"'ٽو چڪر……؟"

"عیل تم سے پکھ کہنا چاہتی ہوں۔"

وو کھیے

''میں تم سے محبت کرنے گلی ہوں۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ اس وقت نہ ہی ، پھر کسی وقت تہ ہیں ، پیرانی تہمیں کسی کونبیں ، لیکن مجھے اس بیانی ہوگا سمجھے۔'' ریٹانے کہا اور وہ اسے گھورنے لگا، وہی پرانی بات ہے۔ پھر کا مران نے سنجل کر کہا۔

"مس ریٹا! آپ کو پتاہے کہ ان تمام باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔"

'' نیلے کتے کا منہ بند ہے تھلوانے کی کوشش مت سیجیے۔' البتہ ان لوگوں سے دھرگھر کی کا راستہ اور

نقشہ ضرور معلوم ہوگیا تھا۔ چنانچ نقشوں کا تعین کر کے ایک مرتبہ پھر سفر شروع کر دیا گیا۔ تمیں میل کا بیسفر
لا تعداد کہانیوں کا حامل تھا۔ دوران سفر بے شار دلچیپ واقعات پیش آئے۔ آئ کے دور بیس تمیں میل کا بیسفر
دن میں دس بار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بیسفر قدیم واستانوں کی عملی تقویر پیش کر رہا تھا۔ دس میل کے بغذ پہلا
پڑاؤ کیا گیا تھا۔ پھر مزید دس میل کے بعد دوسرا۔ البتہ بقیہ دس میل کمی قدر تیز رفتاری سے طے کیے گئے۔
کیونکہ خیال تھال کدون کی روشی میں ہی منزل پر پہنچ جا تیں۔ اس دوران چونکہ کامران پر فیصلہ کر چکا تھا کہ
اگر کر ل گل نواز کی طرف سے کوئی تھے کا راستہ منتخب نہ کیا گیا تو کمی بھی آبادی میں پہنچ کر وہ اپنے لیے خودرا سے
تلاش کر سے گا اور اگر ممکن ہو سکا تو کہیں فروش بھی ہوجائے گا بشر طے کہ وہاں دل لگا۔

دھرگری کے آٹارنظر آگئے دھرگھری بڑا شہرتھا اور کسی قدر ڈھلانوں میں آباد۔ان کی نگاہ سب
سے اوٹے اوٹے بانسوں کے ایک احاطے پر پڑی۔ جہال سورج، چانداور آگ کی علامتیں آویز ان تھیں۔
پھڑ کھڑاتے ہوئے سفیدعبادتی جھنڈوں کے درمیان ٹچر گھاس چررہ سے نے سنچے جانے کا راستہ آلوؤں کی
پٹیوں اور سیاہ گندم کے کھیتوں سے گزرتا تھا۔شہری آبادی کی ابتدا میں ایک نیلی جھونپروی کے چھج سکے نیلے،
سنہرے اور سبز، سرخ رنگ میں بدھا کے سات جسے نصب تھے۔ جوشا کید منی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی
عکای کرتی تھی۔

یں وہ کے مکانات بھر سے بنے ہوئے سے ۔ بہوکے تھیے کے مکانات بھر سے بنے ہوئے تھے۔ ہر مکانات بھر سے بنے ہوئے تھے۔ ہر مکارت کی منزلہ قلعہ کی مانڈر تھی جس کے اوپر عبادتی حجنٹا نے نظر آ رہے تھے۔ طویل مسافت طے کرکے بیال بنچے تھے لیکن اس جگہ کی پر اسرار دل تشی نے ذہن کوخود میں البھا کر ساری تھی دور کردی میں نئی گروچ بہت خوش نظر آ رہے تھے انہوں نے کہا۔

''اب جس فدرجلد ممکن ہوسکے کسی جگہ قیام کا بندوبست کرلوتا کہ ہم یہاں اپنا کام شروع کرسکیں۔ میرے خیال میں ہوئل وغیرہ کی گنجائش تو یہاں کم ہی ہوگی۔ بلکہ ممکن ہے اس کا وجود ہی نہ ہو لیکن ہمیں کوئی الیی جگہ ضرور ال جائے گی جہاں ہم اپنے خیصے لگا سکیس''

'' بیدکام شروع ہوگیا۔اور ہم لوگوں نے پہاڑوں کے دامن میں قیام کیا بیرجگہ عام آبادی سے ذرا فاصلے پرتھی یہاں خیے نہیں لگائے گئے۔ بلکہ یو نہی بس عارضی قیام گاہ بنالی گئی اور اس کے بعد مسٹر نیل گروچ نے کامران کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

''آ وَ۔ وَرانَّھُوڑی می سیر وسیاحت کرلی جائے۔'' کامران ٹیل گروچ کے ساتھ آ گے بڑھ گیا۔ خود بھی اس جگہ کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ آبادی بین زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ پگڑی اور مخصوص طرز کی داڑھی ہے مرصح ایک سردار کی نظر آئے اور نہ جانے انہیں کیا خیال آیا کہ وہ رک گئے۔ کامران ان کے قریب بہائج گیا تھا۔انہوں نے ہاتھ جوڈ کرکہا۔

''ست سری اکال۔ کہیے ہمارے لیے کوئی خدمت'' سردار جی پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے لیچے کی شکفتگی ان کے مزاج کا پتاویتی تھی۔

" الى سردارجى! جميل كى اليي جكه كى تلاش ب- جهال جم اليخ خيے لگا كيس يهال ك اجازت

'' ویکھیے مس ریٹا گروچ۔ نیل گروچ بہت اچھے آ دی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کوئی ''خ بات کرکے انہیں کوئی تکلیف پہنچاؤں۔ ویسے میں بہت جلد آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ میں آپ کے لیے مجبور نہیں ہوں۔ کتی ہی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں صرف آپ کا احرّ ام کرسکتا ہوں۔ آپ نے جومبت کی بات کی ہے وہ میرے لیے ایک احتقانہ بات ہے میں اس منزل کا راہی نہیں ہوں۔''

''کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنا کام کرتی رہوں گی تم اپنا کام کرتے رہواور جہاں تک تم جانے کی بات کرتے ہو۔ تو بن میں تم سے کہویتی ہول کہ اس بارتم کہیں نہیں جاؤ گے۔''کامران کوہنمی آگئی۔ پتا نہیں سیاستحقاق کس بنیاو پر جمایا جارہا تھا۔ پاگل ہی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔

بہرجال لڑ کیاں عام طور سے پاگل ہی ہوا کرتی ہیں۔ پھراس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا۔ ریٹا جھنجھلا کر چلی گئ تھی اور بیکامران کے حق میں بہتر ہی ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد ان آ وار ہ گردوں کی آ وارہ گردیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہر خض مصروف ہوگیا۔

دوسرے دن یہال کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کی کئیں گروچن اور بمل کا مران سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ گروچن اپنے طور پر کام کر رہا تھا اس نے کامران کو یہاں کے بارے ہیں معلومات فراہم کیں ۔وہ کینے لگا۔

گرشک اور سیتانے ایک وارنگ دی تھی لیکن جس طرح دوسرے بہت سے پراسرار معاملات میں کا مران نے اپنے آپ وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ای طرح اس پیشین گوئی کا بھی مسئلہ تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ لیکیر کا فقیر رہا جائے۔اب آگے اپنے طور پر بھی پچھر کرنا ہے۔ بہت سے ایچھے دوست اور ساتھی پیچے رہ گئے تھے۔لیکن تقدیر جو فیصلے کرتی ہے وہی مناسب ہوتا ہے۔ کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔''

ک سرورت و یں بری۔
''ہوتی ہے بھائی جی! ہر جگہ خیے نہیں لگائے جاتے۔تسی ادھر کیمین میں کیوں نہیں چلے جاتے ہاں اوھر کیمین میں کیوں نہیں چلے جاتے ہاں سا حوں کے لیے ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے۔ پانی کا سرکاری نظام ہے۔ باقی ساری چیزیں بھی سے داموں اس جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ملیس کے وہاں۔''

. " پ کا بہت شکر ہی۔ ذرا ہمیں ادھر کا راستہ بتا دیجیے۔"

''ہاں ہاں جی کیوں نہیں۔وہ ادھر جواونجی پہاڑی نظر آ رہی ہاس کے نیچ ایک کیمین ہے۔ بڑی اچھی جگہ ہے۔'' پھر کامران نیل گروچ کواس کیمین کے بارے میں بتاتا رہا اور نیل گروچ نے مسکراتے سند بڑا ا

ہوتے ہا۔

''دیکھونا گروچن ہے کام نہیں کرسکا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہے کام بھی ہوگیا آؤچلتے ہیں۔' یہاں پہنچنے میں تقریبا آیک ڈیڑھ گفٹہ خرچ ہوگیا۔ شام جھک آئی تھی خیے لگاتے ہوئے رات ہوگی۔ کمپن کے طالات پہلے ہی نظر آگئے تھے۔ یہاں آوارہ گردوں کے خول کے خول نظر آرہے تھے۔ ہر طرف چری اور گانچ میں ڈوبی ہوئی ہوا کمیں تیررہی تھیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں لباس کی ترتیب سے بے نیاز جگہ جگہ ڈیرے جمائے ہوئی ہوئی ہوا کمیں تیررہی تھیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں لباس کی ترتیب سے بے نیاز جگہ جگہ ڈیرے جمائے ہوئے ہوئی ہوا کمیں تھیں۔ با قاعدہ خیے استادہ تھے۔ پھاروں پر ونیا کی ہر چیز موجود تھی آواز وں بھی لگائی جا رہی تھیں۔ جنہیں دکان داروں کی محصومیت کے علاوہ پھونہیں کہا جاسکتا تھا کیونکہ آواز وں کو بچھنے والے یہاں نہ ہونے کے برابر ہی ہوں گے والے یہاں نہ ہونے کے برابر ہی ہوں گے ویسے یہ علاقہ تبت کے روایت حسن کی مثال تھا۔ بہت دور ایک آبٹار کی سفیدی متحرک نظر آرہی تھی۔ جس سے بہنے والی ندی کمپین کے پاس سے گزررہی تھی اس لیے شاید بیسردار جی نے کہا تھا کہ یانی کا نظام سرکاری ہے۔

بہر حال ایک الگ تعلک جگہ فتخب کی گئی تھی اور اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی پیند کی تفریحات میں مصروف ہوگیا۔ پتھاروں سے کھانے پینے کی صاف ستھری اشیاء خرید کی گئی تھیں۔ مقامی پکی ہوئی چیز خرید نے سے احتیاط کیا۔ ٹیل گروچ بھی اس معالمے میں بہت مختاط تھا۔ کیونکہ ان علاقوں میں ہر جان دار شے حلال تھی اور اس کی ڈشیں تیار کرنے میں ان لوگوں کو کمال حاصل تھا۔ البتہ تہذیب اور دنیا کے قوانین کے باغی حرام و حلال کے فلیفے سے بے نیاز ہر چیز کو بے نکان خرید رہے تھے جوان کے طل کے راستے معدے تک اثر کراس میں وزن پیدا کرسکتی تھی۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ ریٹا گروچ پھراس پر نازل ہوگئی۔ اس نے کہا۔

" مبلو.....کیاتم پیمار مو<u>"</u>

" دونہیں میں ڈاکٹر ہوں۔" کامران نے جواب دیا۔

"تم نے یو چھانہیں کہ میں تمہیں بیار کیوں کہدرہی تھی۔"

''اس کیے کہتم خود بیار ہوریٹا گروچ نے'' کامران نے اس بار کسی قدر سن کے کیچے میں کہا۔ ''میری صحت بےمثال ہے۔لوگ جھے میری شان دار صحت کی مبارک باد دیا کرتے ہیں۔''

''تو پھر میں کیا کردن؟'' ''

"دتم عجيب آدمي نهيں ہو۔ عجيب وغريب باتيں كرتے ہو۔"

اس کا ہاتھ پکڑ کراس جگہ بیٹھ گئ۔ ''کھوکیسا وقت گزرر ہاہے۔''

"بہت برا۔" كامران نے جواب ديا۔

" تتم زندگي كودل كش بنانانهين جانة "

"ميرى زندگى كى دل شى صرف اور صرف تنهائى ہے۔"

''دیکھویٹل کی کہدرہی ہوں اگریٹل تم سے بور ہوگئ تو تمہاری طرف رخ بھی نہیں کروں گی۔'' کامران دل ہی دل یٹس سوچنے لگا کہ اس میں کتنا وقت کے گا۔ کاش! آپ جھے یہ بتادیتیں۔ ابھی پیلوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے نیل گروچر کو دیکھا جو اونٹ کی طرح منہ اٹھائے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلے آریے تھے۔

'' دویڈی! بیادھرکہال سے آگئے۔'' ریٹاگروچ نے کہا بہرحال کامران اور ریٹاخودگروچ کے سامنے آئے تھے۔ نیل گروچ کے سامنے آئے تھے۔ نیل گروچ کے انداز میں ایک بجیب می بے پینی پائی جاتی تھی۔

''میلو .....سوری میں نے تم لوگول کو ڈسٹرب کیا۔ مگر صورت حال پچھ بجیب سی پیش آگئ ہے۔'' ''خریب یہ ؟''

'' آؤ بیٹھو بیٹھو۔ بڑا اچھا ہوا کہتم اس اعداز میں مل گئے۔ گروچن پر میرااعتاد کرنے کو دل چاہتا ہے کیکن نہ جانے کیوں میں اس سے اتنا تھل مل نہیں پاتا۔ حالانکہ اچھا آ دمی ہے اس وقت ہم ایک مشکل کا شکار ہوگئے ہیں۔''

'' کیامسٹرگروچ! میں اس سلسلے میں آپ کی پھی مدد کرسکتا ہوں۔'' ''ای لیے تنہیں تلاش کرتا پھرر ہاتھاتم جھے زیرک آ دی معلوم ہوتے ہوکوئی مشورہ دو۔'' ''ج افر مائے''

''اصل میں شروع ہی سے میں ایک شخص سے جو میرے اس گروہ میں شامل ہے۔ تھوڑا ساخو ف زوہ تھا۔ ہم نے جب ان علاقوں میں آنے کا پروگرام بنایا تو صرف چند مخصوص لوگوں کو اپنا ساتھی منتخب کیا۔ وہ وہ لوگ سے جو ہم جو ئی سے انجی طرح واقفیت بھی رکھتے سے اور خود فطری طور پر سجھ وار لوگ سے میں اب متمہیں کہ کا مران کہ ہم لوگوں کو ایک خزانے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تھیں اور ہم اس کے چکر میں یہاں آئے تھے۔ جب ہم نے ادھر آنے کا فیصلہ کیا تو ایک شخص سے ہماری ملا قات ہوئی تم نے اس کول چیرے والے آدی کو دیکھا ہوگا جس سے میں نے تمہارا با قاعدہ تعارف نہیں کرایا۔ موئی تم نے اس کول چیرے والے آدی کو دیکھا ہوگا جس سے میں نے تمہارا با قاعدہ تعارف نہیں کرایا۔ عالم کا کہ یہ بات تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص کے کہ اس طرح ہمارے درمیان تھا ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ اس وقت اس کے ساتھ وو آدی اور سے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے زائس میں لے میں بیان نہ جانے کیا ہوا میں تو یہ مجمور ہوگیا۔''

''کون ہے میخص۔'' کامران نے سوال کیا۔

ریٹا گروچرویسے تو بری نہیں تھی۔لیکن اس کی جواحقانہ بات تھی۔وہ ذرا ٹا قابل فہم تھی اوراس کا کوئی مناسب جواب نہیں دیا جاسکتا تھا۔ ظاہر ہے نیل گروچر جو پھے بھی تھے کا مران پران کے کوئی اثر ات نہیں تھے۔اگر ان کا سہارا صرف اس لیے تلاش کیا جاتا کہ ایک بڑے آ دمی کا ساتھ حاصل ہوجائے گا تو کرٹل گل نواز اس سے اچھی اور بڑی حیثیت کا آ دمی تھا۔

بہر حال بیساری ہاتیں ذہن میں آئیں اور وہ الجھ جاتالیکن فیصلہ اس نے یہی کیا تھا کہ کہیں سے بھی اپنے تھا کہ کہیں سے بھی اپنے رائے الگ کرے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دھر گھری اچھا خاصا شہر تھا اور وہاں بدھ آبادی بزی زبر دستے تھی۔ ویکھنے سے خوشی ہوئی تھی۔ کھیل تماشے اور بجیب بجیب طرح کے کرتب ان لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ تھے۔ عام طور سے ریٹا گروچ کامران کا پیچھا کرتی ہی ۔ اس وقت بھی وہ اچا تک ہی نازل ہوگئ تھی۔ دسے سے مطور سے ریٹا گروچ کامران کا پیچھا کرتی ہی ۔ اس وقت بھی وہ اچا تک ہی نازل ہوگئ تھی۔ دسے سے کے کہا کہ اس نے تحکما نہ انداز میں پوچھا۔

"جِيلَ جِيلَ بِينَ آئِدِ"

"حها تک "

"جها نگ نہیں۔ جھک۔"

''نہیں \_ میں نہیں جانتی ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔''

"خرموتى تو برجكه ب-اب يدالك بات بطريقه استعال الك الك موت بين" كامران

نے کہا۔

"تو پرمطلب كيا باس بات كا-"

°'میرامطلب بیرتفا که جهک مارر ما ہوں۔''

''اوہو۔'' ریٹا گروچ ادھرادھر دیکھنے گئی۔ وہ شاید مری ہوئی جھک تلاش کررہی تھی کامران کوہٹسی آگئی تو وہ ایولی۔

' فراق کررہے ہونا۔ آؤاس طرف چلتے ہیں سدھارت فارم ہے آؤنا پلیز۔ وہ جگہ بردی خوب صورت اورسنسان ہے۔' کامران خاموثی ہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اطراف کے مناظر نمایاں تھے۔ بائیں ست ایک مکان بنا ہوا تھا۔ جس کا خچلا حصہ بھیڑ، بریوں اور دوسرے مویشیوں کا اصطبل تھا۔ کلڑی کی سیڑھی بالائی منزل تک جاتی تھی۔ وہاں سامنے ایک لمبا چوڑا کہ بندھا ہوا تھا۔ دوسرے چھوٹے جانور کی سیڑھی چوزے بالائی منزل پر کینوں کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ چھے کے بانسوں پر جانوروں کے گئی سرنصب تھے۔ جن کے ساتھ بھیڑ کی کھالیس، تو ندے اور خشک گوشت کے کلڑے لئک رہے تھے۔ سدھارت فارم بدھا کے جن کے ساتھ بھیڑ کی کھالیس، تو ندے اور خشک گوشت کے کلڑے لئک رہے تھے۔ سدھارت فارم بدھا کے تھا۔ بریا اور اور پوسیدہ جسے وریا کے کنارے تھا۔ بریا اور اور پوسیدہ جسے وریا کے کنارے تھا۔ بریا اور اور پوسیدہ بھوٹے ہوئے ای سمت چل رہے تھے۔ بھیٹوں میں جا رمخناف اقسام کے پودے نظر آ رہے تھے۔ بھیٹوں میں بھیاں اور لوکی کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ دریا کے قریب ہی مالیائی کنگوروں کا ایک گروہ سرخ جوار کے کھیتوں کو تاہ کررہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹے کے وائی گردنوں سے لیٹے ہوئے تھے۔ گوٹم کے برے جسے کے بائیں سمت ریٹا نے ایک جگہ نتی کی اور خیاہ کررہا تھا۔ چھوٹے کے موقت ایک جگہ نتی کی اور کے کھیتوں کو تاہ کی کہا نے ایک جگہ نتی کی اور کے کھیتوں کو تاہ کی کھیتوں کو تاہ کی کھیتوں کو تاہ کے کھیتوں کو تاہ کی کھیتوں کو تاہ کی کھیتوں کو تاہ کہ کھیتوں کی بائیں سمت ریٹا نے ایک جگہ نتی کی اور کے کھیوں کے بائیں سمت ریٹا نے ایک جگہ نتی کی اور

'' کامران! تم ہے ایک درخواست کرنا جا ہتا ہوں میں سو فی صدی اس بات کے لیے تیار ہوں کہ یہاں سے مہم کواد ھورا چھوڑ کرواپسی ہوجائے تو کوئی ہرخ نہیں ہے۔لیکن اگر تم پچھ عرصے تک میرا ساتھ دے دوتو شاید آ کے چل کربھی کوئی مناسب طریقہ کارسو چنے میں کامیاب ہوجاؤں۔''

''آپ گورڈن سے بہت زیادہ خوف زوہ ہیں۔''

'' د نہیں! میری بیٹی میرے ساتھ ہے۔اس کے علاوہ تم یوں مجھلو کہ ہماری تو کوئی قوت ہی نہیں رہی۔اب تو یہ مجھلو کہ جووہ چاہیں گے ہم وہی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیونکہ گورڈن جبیہا آ دمی ان کے ساتھ ہے۔''

" ببررطال آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ مجھے اپنے معاملے میں شریک کرلیا۔ ورنہ بڑی پریشانی آتی۔اور۔۔۔۔۔۔''

'' میں کہدتو رہا ہوں کہ میرے تو اوسان خطا ہوگئے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اب یہاں سے میں اچا تک ہی واپسی کا فیصلہ کرتا ہوں تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ زبردی کریں۔''کامران سوچ میں ڈوب گیا۔ پھراس نے گورڈن ہیگ اور پوکر کود یکھا۔ گورڈن تو واقعی بہت خطرناک شخصیت کا مالک تھا۔ کو کئے کی طرح کالا، بھیا تک نقوش اور تن وتوش خدا کی پناہ۔ اتنا زیادہ کہ لگتا تھا کہ کئی آدی مل کرایک ہوگئے ہیں کامران نے گروچن کو بھی کی قدر تشویش کا شکار و یکھا۔ گروچن نے ہتا تہیں مسرنیل کروچ ہے کھ کہایا نہیں۔ لیکن موقع طتے ہی وہ اور بمل کامران کے یاس بھی گئے۔

'' کہیے مشرکا مران سیر ہورہی ہے۔ آ ہے میں آپ کو بدھ عبادت گا ہوں کے بارے میں بتا تا ہوں۔'' کا مران نے آیادگی کا اظہار کردیا تو گروچن اس کے ساتھ آ گے بڑھتے ہوتے بولا۔

''ان لوگوں کا طریقہ عبادت بہت دلچسپ ہے لطف آتا ہے۔ یہاں دھرگھری میں بھی ان کی ایک بڑی عبادت گاہ ہے جوزیادہ دورنہیں ہے اور بیعبادت کاونت بھی ہے کیا خیال ہے چلیں۔'' گروچن نے اس دوران پہلے ایک کوئی بات نہیں کہی تھی۔ کامران کواندازہ ہوگیا کہوہ پہلے پھے کہتے والا ہے۔

بہر حال وہ تینوں چل پڑے۔ کیمپن سے تقریباً تین میل دور جا کر راستہ تیزی سے اوپر کی طرف مڑ جاتا تھا۔ بائیں ہمت کے آخری راستے کی ڈھلان پر ایک عظیم خانقاہ نظر آربی تھے۔ لوگ سرخ ٹو پیوں میں ملبوں جو ق در جو ق اس خوبصورت خانقاہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خانقاہ تک چنینے کا راستہ ایک چوبی پل سے گزرتا تھا۔ جو ایک گہری کھائی پر بنا ہوا تھا۔ بل پر سے گزرتے ہوئے کا مران نے کھائی پر نظر ڈالی اور اس کے بدن میں ایک سردی لہر دوڑ گئی۔ کھائی بہت گہری تھی نیچ دیکھتے ہوئے بہت خوف آتا تھا۔ گردچن کہنے نگا۔

''اس خانقاہ میں دن رات پوچا ہوتی ہے اور یہ باہر سے آنے والوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہاں ہمیشہ ہی مجمع رہتا ہے۔اس وقت جولوگ جہیں نظر آرہے ہیں وہ صرف وحرگھری کے باشند نے نہیں ہیں۔'' ''ہوں۔'' کامران بولا۔ چو بی بل کوعبور کرکے وہ دوسری ست پہنچ گئے اور پھر ان بے شار انسانوں کے ہجوم میں داخل ہوگئے۔خانقاہ کے بلند میناروں کے سنہری ککس اب روشنی میں جگڑگا رہے تھے اور ان کی لوآ سان کوچھوتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔ گروچن نے کہا۔ ''وہی گول ساچہرہ ہے جس کا، پتلے پتلے جھنچے ہوئے ہونٹ'' اور کامران کو وہ مختص یاد آ گیا۔ واقعی اس سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ نیل گروچ نے کہا۔

''وہ والش ہے۔ والش کر مگر۔'' کامران کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں اس کے لیے اجنی نہیں تھا، قزل ثنائی اور شعورا ثنائی نے اس کی بھر پور کہانی سنائی تھی اور شاید میاس کہانی کا اثر تھا کہ پہلی نگاہ میں کامران کو و کیے کراکی بجیب ساشاک لگا تھا۔ لیکن اس بات کو اس نے اتفاق پر محمول کیا تھا۔

میں مورس کے میں اللہ میں میں اللہ میں اس کی ہوئی کہانی تو بڑی پراسرار تھی۔ واقعی میٹخض بینا ٹرم کا ماہر بھی تھا اور ان علاقوں سے اس کی کوئی پر اسرار شناسائی بھی تھی۔ تو کیا بیاس کیے سفر کر رہا ہے۔ اس کے خیالات کا طلسم مسٹرنیل گروچ کے ان الفاظ نے تو ڑا۔

'' دمیں شہبیں یقین ولاتا ہوں کہ اس شخص کو اپنے ساتھ لانے میں میرے ارادے کا دخل نہیں تھا یہ خود ہی ان دو بے وقوف سے آدمیوں کے ساتھ میرے چیچے لگ گیا اور شاید میں نے اخلا قاسے برداشت بھی خود ہی ان دو بے وقوف سے آدمیوں کے ساتھ میر سے چیچے لگ گیا اور شاید میں نے اخلا قاسے برداشت بھی کرلیا۔ جب کہ ہم وہی طور پر اس سے قطعی مطابقت نہیں کھاتے۔ خیر بات اس کی پچھ بھی نہیں ہے لیکن اب اچا بک ہی بیاں دھرگھری میں اس کی ٹیم کے پچھا اور افراد طبح ہیں۔ جن کا اس نے پہلے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اتفاق کی بات رہے کہ ان افراد کو میں جانتا ہوں۔''

" 'کون؟''

''ان میں سے ایک گورڈن ہے۔ بیر گورڈن بہت ہی خطرناک آ دی ہے اور بید دوسرے دو آ دی جو ہیں وہ بہت بوے غنڈے ہیں اور پورپ کے ایک شہر میں ان کا کلب چلتا ہے۔''

"تويبال بيكياكرنے آئے ہيں-"

'' میں تہمیں گورڈن کے بارے میں بتاؤں۔ یہ گورڈن جو ہے افر لیقی مزاج ہے دیو کا دلیے ہے بوے خطرناک لوگوں میں شامل ہے۔فرانس کی ایک جیل میں یہ تینوں سیجا ہوئے تھے اور پتانہیں واکش سے ان کا رابطہ کیسے قائم ہوگیا۔''

''تو پھر کہا ہوا۔''

'' بس اچا تک ہی ہے ہمار ہے کمپ پہنٹے گئے اور والش نے ان تینوں سے میر اتعارف کرایا میں بالکل اتفاقیہ طور پر ان تینوں کو جانتا ہوں لیکن میں نے ان سے شناسائی کا اظہار نہیں کیا گورڈن۔ ہیگ اور پوکر میہ تینوں خطر ٹاک آ دی ہیں اور میں نہیں جانتا ان کی موجودگ کے بعد ہمارے اس چھوٹے ہے گروپ میں کیا ہوجائے۔ویسے میں مہم ہم ہوجائے۔ویسے میں ہم موت کی تلاش میں آئے تھے۔لیکن اب پول گئا ہے۔ جیسے ہم موت کی تلاش میں ادھرآئے ہوں۔''

دونهین نهیں آپ اس قدر بدول نه مول مسرنیل گروچ-''

"كيا بناؤل دوست! اتنے اتنے خطرناك لوگ اگر ہمارے درميان شامل ہوجائيں تو پھركيا سوچا

جاسکتاہے۔''

"جي-"

" ہاں مجھے بھی اس کا اندازہ ہے۔'' د ممل کہتی ہے کہ ہمیں فورا ان سے جدا ہوجانا چاہیے۔''

" مول ۔ اصل میں میرے بارے میں بھی انہیں معلومات ہو بھی ہیں۔ لیعنی ان لوگول سے ملاقات ہو بھی ہیں۔ لیعنی ان لوگول سے طلاقات ہو بی تھی اور مسٹرنیل گروچرا کی طرح سے زبردتی میرے من بن گئے۔اب سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ کران اس "

و سے تو خاموثی سے غائب ہوا جاسکتا ہے۔ بات صرف اس شریف آ دی کی ہے جس کا نام نیل

روپہ ہے۔ ''تھوڑا ساوقت انظار کرلو۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹیل گروچ کو بتادیں گے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی خاصا بددل ہوگیا ہے ادر ممکن ہے بہاں سے والیسی کا سفر شروع کردے۔'' ''تھیرے خیال میں بہی ان کے تق میں بہتر ہے۔''گروچن نے کہا پھر بولا۔

''اور میرے دوست کا مران میں تہمیں بتا رہا ہوں بلکہ بتا چکا ہوں کہ واقعی جھے اس شخص سے کوئی در ہور ہے دوست کا مران میں تہمیں بتا رہا ہوں بلکہ بتا چکا ہوں کہ واقعی بھے اس شخص سے کوئی در ہے اور ان کی دی تہمیں ہے۔'' یہ لوگ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس کی عبادت گاہ سے کافی فاصلے پر تھے اور ان کی کمپین سے بھی لیکن کم بخت ریٹا گروچ پتا نہیں فضا میں سو تکھنے کی قوت رکھی تھی۔ یا کیا بات تھی۔ وہ تھوڑ سے کہا کا مران کی ذگاہ بی اس کے منہ سے لکلا۔ نمی فاصلے پر آتی ہوئی نظر آئی اور سب سے پہلے کا مران کی ذگاہ بی اس پر پڑی اور اس کے منہ سے لکلا۔ ''اوہ مائی گاڈ۔'' اس کے ان الفاظ پر بمل اور گروچن نے اچا تک مڑکر ادھر دیکھا اور وہ بولا۔

"ريا گروچ ..... کيا جوا؟"

« میں بتاسکتی ہوں ۔ " بمل مسکرا کر بولی۔

<sup>دو</sup> کیول خیریت؟'

''اگر میں شادی شدہ نہ ہوتی اور گروچن سے مجت نہ کرتی تو یقین طور پرمسٹر کا مران میرے مرگز نگاہ ہوتے۔ آئی ایم سوری ..... ڈیٹر کا مران! ایک عورت تمہارے اندر جو کشش ہے میں صرف اس کے بارے میں بتارہی ہوں گروچن کو .....گروچن تا راض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' ما گل ہوتم ۔ تو کیاریٹا گرو چہ۔''

'' وہر اس اور کی کوریڈ کر چکی ہوں۔ حالانکہ ٹیں نے اسے دور دور سے دیکھا ہے۔ کیکن جب بھی اس کو نگاہ مسٹر کا مران پر پرتی ہے، بس میں اس نگاہ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ویسے مسٹر کا مران لڑکی تو بری نہیں ہے۔''

۔ ' دو آپ پلیز ....اس وفت مجھے اس سے بچائیں۔ میں دہنی طور پر مطمئن نہیں ہوں اور پچے سوچنا

چاہتا ہوں۔'' ''تو پھر ہم ایبا کرتے ہیں کہ اے بہلا کرلے جاتے ہیں تم اس بڑے پھڑ کے بیچے چلے جاؤ۔ بعد میں کمپ آ جانا۔''

" ایا ای کرو میں تمہارا شکر گزارر ہول گا۔" کا مران نے کہا گروچن اور بمل وہاں سے چل

'' بیکس خالص سونے کے ہیں۔'' '' ظاہر ہے گروچن! تمہیں ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ پہلے بھی آتے

'' ظاہر ہے کروچن! مہمہیں ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ پہلے بھی آتے ہوگے۔''

'' اکثر ..... میں نے کتنی ہی باراس خانقاہ کوا ندر سے بھی دیکھا ہے یہاں اتنا سونا اور جواہرات ہیں کہا گریورپ کے ڈاکوؤں کومعلوم ہوجائے تو جان کی بازی لگا دیں۔''

" نُو كيا مجهى اس خزانے كو حاصل كرنے كى كوشش نہيں كى گئے۔"

''دممکن ہی نہیں ہے مقدس روحیں ان جواہرات کی حفاظت کرتی ہیں اوران کے بارے میں بردی کہ ہیں اوران کے بارے میں بردی کہ ہانیاں مشہور ہیں۔'' کامران کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔رنگ بدر نگے متبرک جھنڈے اور پھر خانقاہ کے با کیں سمت کی واوی یہاں لا تعداد بدھ بھکٹو جمع تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں عباوت کے جے نظر آرے تھے۔

'' '' وُ۔... بین تمہیں اندر سے دکھاؤں . مبادت گاہ میں داخل ہو۔ نو پرکوئی پابندی نہیں ہے۔'' ''بہت رش ہے۔'' کامران نے کہا۔

''ور یکھو گے تو خُوش ہو جاؤ گے اندر کا منظر۔'' اور پھر گروچن، بمل اور کا مران کی نہ کی طرح اندر وافل ہو ہی گئے۔ حالانکہ اندر بھی انسانوں کا ایک سندر موجز ن تھا۔ لیکن بے حد سکون تھا۔ صرف منتر پڑھنے کی سرگوشیاں سنائی وے رہی تھیں۔ لا تعداد سونے کے چھوٹے بڑے بہت ہے بت استادہ تھے جن کے جسموں پر جگہ جیرے جڑے ہوئے تھے ایک پر امراز بہیت پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ کافی وہر تک جسموں پر جھائی ہوئی تھی۔ کافی وہر تک وہ اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہے اور بھر وہاں سے باہر نکل آئے۔ اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ کہیں اور جائے ہے گئے گئے۔ گروچن نے کہا۔

" کیا وہنی طور پر مطمئن ہو۔''

" إلى كروچن! ثم جوكهنا جائة بوكال كركهو"

" بجھے اندازہ تھا تم ذہین آ دمی ہو۔ اصل میں، میں اور بمل اب اس وقت خاصے پریشان ہو گئے ہیں۔" " کیوں؟"

''تم نے ان تین نے مہمانوں کو دیکھا۔ جن کے بارے میں مسٹر نیل گروچر بتاتے ہیں کہ وہ والش کے مہمان ہیں اور والش وہ آ دی ہے جس پر آگر خور سے نگاہ ڈالوتہ تمہیں ایک کمرٹوٹا ہوا سانپ محسوں موگا۔'' کامران کے ہونٹوں پر مسکر اسٹ بھیل گئی بکراس نے آباد

"الحچى تشبيدوى بيم في اور إن في ان تينون كو محى و يكها ب

''میہ والش مجھے اچھا آ' کی تہیں معادم ہوتا۔ پات صرف مسٹر نیل گروچر کی تھی۔ میں اپنے بارے میں تہہیں بتا چکا ہوں۔ بھیک نہیں ما مگ رہا۔ آرام کی زندگی بسر کررہا ہوں۔ فطر قامہم جو ہوں اس لیے نیل گروچر کا ساتھ قبول کرلیا۔ لیکن اگر گورڈن جیسے لوگ اس مہم میں شامل ہوجا کیں تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے۔ نہ صرف میرے لیے بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی۔ کیونکہ یہ لوگ ا چھے آدی نہیں ہیں۔''

پڑے تھے۔ پھرانہوں نے ریٹا کو کیا سمجھایا اور کیا کہا کہ وہ مابوی سے اس کے ساتھ چل پڑی شکرتھا کہ اس نے کامران کو یہاں نہیں و یکھا تھا۔ کامران پھر پر بیٹھا انہیں دور جاتے ہوئے ویکھا ہیں ابھریں اور وہ چونک سانسیں بھری تھیں اور سوچ میں ڈوب کیا تھا لیکن اپ وقت عقب سے پھھا ہمیں ابھریں ابھریں اور وہ چونک سانسیں بھری تھیں اور ان نگا ہوں سے انہیں و یکھا۔ سات محورتیں تھیں۔ مقامی مخصوص پجاریوں کے لباس میں ملبوس ان کے ہاتھوں ہیں تھا لیاں تھیں اور ان تھالیوں میں چراغ روثن تھے۔ درمیان میں موتی سے ہوئے تھے۔ حرست کی بات تھی کہ ان کی نگا ہیں کامران برگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ہراکیہ کا چرہ کامران کے لیے اجنبی تھا۔ پھر وہ ساتوں اس پھر کے کر دکھڑی ہوئی تھیں۔ ان میں جگتی ہوئی تھا ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مدھم آواز میں پھر کے کر دکھڑی ہوئی تھا لیوں کو لہرار ہی تھیں۔ کامران احتوں کی طرف اچھالی آواز میں جگتی ہوئی تھا لیوں کو لہرار ہی تھیں۔ کامران کی طرف اچھالی جاتی تھیں ۔ وہ موتی کامران کے بعد انہوں نے بیکارروائی کرتے ہوئی تھا اور اس کے بعد انہوں نے بیکارروائی کرتے ہیں برگھیں اور کامران کے سامنے بحدہ ریز ہوگئیں ان کی آوازیں رہیں اور کی موان کی سامنے بحدہ ریز ہوگئیں ان کی آوازیں انہوں دیکھیں۔ ایک سامنے بعدہ ریز ہوگئیں ان کی آوازیں انہررہی تھیں۔

''پرم پر بھات .....دهرم وستو ..... پاتال پرمتی ..... ہے ہو پاتال پرمتی .....اپ رات پر چلتے رہوکت کے برائے ہو۔'' رہوکہ یکی گیان دھیان کا راستہ ہے۔ ج پرم پر کھنا ..... پاتال پرمتی .... ج ہو.... ج ہو.... ج ہو۔'' اس کے بعدوہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور آ ہستہ آ ہستہ قطار بناکرایک طرف چل پڑیں۔

کامران کو چیسے سکتہ سا ہوگیا تھا۔ وہ اس احتقافہ طرز عمل پرغور کررہا تھا یہ کیا چکر ہے۔ وہ ساتوں عورتیں قطار بناتے ہوئے آگے بڑھتی رہیں اس کے بعد اس عبادت گاہ میں داخل ہو کئیں۔ یہاں سے عبادت گاہ صاف نظر آتی تھی۔ کامران احتقافہ انداز میں بدستوراسے دیکھا تو اسے والش کھڑا ہوا نظر آیا۔ نہ جانے آواز سائی دی۔اور وہ پھرا چپل پڑا اور جب اس نے پلٹ کردیکھا تو اسے والش کھڑا ہوا نظر آیا۔ نہ جانے کیوں اسے دکھر کامران کے دل پرخوف کی ایک لکیری بن گی۔والش کڑی نگا ہوں سے کامران کو گھور رہا تھا اور بھت کے دور بھر کھی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔

'' جے پاتال پرمتی .... ہے پرم پر کھنا۔''اس نے کہااور قبقہدلگا کر ہنس پڑا۔ پھروہ زیین پر جھکا اوراس نے زیین پر پڑے ہوئے موتی اٹھائے اور انہیں تھیلی پر رکھ کر قریب کرتا ہوا بولا۔

''جانے ہومہذب دنیا میں اس ایک موتی کی کیا تیت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کم از کم سوڈ الر.....اور کتے موتی کہ تین مجھا در کیے گئے ہیں کچھا ندازہ ہورہا ہان کا۔ویے اجازت دونو ان موتوں کو سمیٹ لوں یہ ہم دونوں کی مشتر کہ ملکت ہیں تم چا ہوتو ان کے بدلے میں تمہیں ان کی آدھی قیت دے سکتا ہوں۔ یعنی سوڈ الرفی موتی تمہارا ..... بولوسودا کرتے ہو۔'' کامران چونک گیا اور اس نے کہا۔ موتی کے حساب سے بچاس ڈالرفی موتی تمہارا ..... بولوسودا کرتے ہو۔'' کامران چونک گیا اور اس نے کہا۔ ''میلومسٹر والش۔''

'' ویری گڈ ۔۔۔۔اچھا آغاز کیا ہےتم نے۔میراخیال ہے ہم دونوں پہلی بارمخاطب ہورہے ہیں اور میں جران ہوں کہ میں نے اب تک تہمیں کیوں نظرانداز کیے رکھا۔ واہ ۔۔۔۔ برداخوش قسمت ہے نیل گروچ کہ

جس طرح بھی سہی اسے تم جیسے آ دمی کا ساتھ ملا۔ اصل میں انسان اندھا ہوتا ہے۔ بلکہ عقل کا اندھا ہوتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہوسکتا۔ بھی خیال ہی نہیں آ یا۔ چلوٹھ یک ہے۔'' وہ موتی چن رہا تھا کافی تعدادتھی ان موتیوں کی کیکن کا مران نے ان میں سے ایک بھی موقی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ والش نے سارے موتی جمع کر لیے اور انہیں احتیاط سے اپنی جیبوں میں ختق کرتے ہوئے بولا۔

'' سودا برابر کا ہے اور میری پیش کش قائم ہے لیکن براہ کرم ان موتوں کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔ورنداس بنگاہے کا آغاز ابھی ہوجائے گا۔جو بعد میں ہونا ہے۔''

" آپ نے سارے موتی اٹھالیے مسٹروالش ''

''ہاں۔ان میں سے آ دھے تمہارے ہیں۔موتی رکھنا چاہتے ہوتو موتی رکھ لو جھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔لیکن بس ایک درخواست ہے تم سے، کی کوان کے بارے میں چھ بتاؤ گے نہیں۔'' کامران کے ذہن میں ایک بچل می کوئدگئی۔اب وہ اس قدر بے وقوف بھی نہیں تھا کہ کسی بھی چہرے کو دیکھ کر حماقت کا شکار ہوجا تا اور خوف سے سکڑ جاتا۔ حالانکہ قزل ٹنائی نے اس شخص کے بارے میں جو چھے بتایا تھا۔وہ بہت سنٹی خیز اور پراسرارتھا اور پھرتا نہ وقرین رپورٹ اس کے بارے میں گروچ نے دی تھی۔

''گورڈن اوراس کے دونوں مجرم ساتھی اس کے غلام شفے۔' واکش نے کہا۔ ''کیا خیال ہے۔ کیا ہم دوستاندا نداز میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔''

''میں آپ کا احر ام کرتا ہول مسٹر والش! حالا تکہ میرا آپ ہے بھی با قاعدہ تعارف نہیں ہوالیکن بہر حال جھے معلوم ہے کہ آپ مسٹر نیل گروچ کی ٹیم کے ایک باعزت ممبر ہیں۔'' کامران نے فورا ہی چولا بدل لیا تھالیکن والش شیطانی انداز میں ہنس پڑا۔ پھر بولا۔

' د نہیں ۔ میں نیل گروچ کی ٹیم کا کوئی باعزت ممبر نہیں ہوں۔ بلکہ زبر دستی اس کی ٹیم میں شامل ہوا ہوں اور وہ مجھ سے خائف ہے۔''

''میرے سامنے اس قتم کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ میں نے تو آپ سب کو تیجا ہی دیکھا ہے۔'' کامران نے جواب دیا۔

''آ وُ۔۔۔۔۔اگر مناسب مجھو تو میرے ساتھ میرے خیمے میں چلو۔ گرنہیں۔ خیمے میں تم سے بات چیت مناسب نہیں ہوگی۔ کھلی جگہ کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ دوست اور دشمن نگا ہوں کے سامنے رہتے ہیں۔'' ''آپ کی مرضی ہے مسٹر والش!'' کامران نے کہا والش اسے کافی فاصلے پر لے گیا۔ گروچن، بمل کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا اس نے کئی بار نگا ہیں اٹھا کر ادھر دیکھا تھا لیکن نہ تو والش نے اور نہ کامران نے اس جانب توجہ دی۔ والش نے اسے اسیخ سامنے بھاتے ہوئے کہا۔

''ہاں دوست! مجھے اپنے دوسرے رخ کے بارے میں بتاؤ'' ''وربرارخ ''

"میرا مطلب ہے ماضی بین تم کیا تھے؟ اور کیا کرتے رہے ہو۔" کامران اب باہر کے ماحول کا انجھی طرح عادی ہو گیا تھا اور خاص طور ہے اس ساری داستان میں جس طرح اسے نئ نئ تبریلیوں کا سامنا کرنا

ے بلکہ طاقات میٹنی ہے۔'' ''مگر برلیاس، کیا بہ کہیں کی ملکہ ہے۔''

'' زمانہ قدیم کے ان رازوں کی تھی کھولنا ہی تواصل مسئلہ ہے اور جب بیرراز کھل جا ئیں گے تو تم پیمچھ لومبر ہے دوست کہ وقت میں بڑی تبدیلیاں پیدا ہوجا ئیں گی۔ خبر بید دیکھو۔''اس نے دوسری ایک تضویر نکال کر کامران کے سامنے کردی۔ پیقسومریکا فی دھند کی تھی اور پوں لگتا تھا جیسے کیسر ہے سے نہ بنائی گئی ہوبلکہ سمی فنکار کی نقاثی ہو۔ پہلی تضویر بھی الی ہی تھی لیکن اس میں گرشک اور سیتا کوصاف بہچیا نا جاسکتا تھا۔ اس نے بیتصویر بھی کامران کے ہاتھ سے لے لی اور پھر آخری تصویر اسے دکھائی اور بیتصویر خود کامران کی تصویر میں لیکن ہاتھ سے بنائی ہوئی۔ نقوش میں ہلکی می تبدیلی تھی لیکن ایک لمجے میں اسے پیچیا نا جاسکتا تھا۔ کامران ان تصویروں کو دیکھر کرچرت سے والش کو دیکھنے لگا پھر بولا۔

"میں ان میں سے سی کوئیں بیجانیا۔"

''اے بھی نہیں۔' والش نے کا مران کی اپنی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔

" " تنہیں میں نے اس مخص کو کہیں نہیں ویکھا۔"

'' فغور سے دیکھو۔ایک منٹ'' وہ پھراپنی جگہ سے اٹھا اور اس بار اس نے ایک آئینہ نکال کر کامران کے سامنے کردیا۔

"اس کا کیا کروں۔"

'' اپناچرہ دیکھواور مچراس تصویر کو دیکھو۔'' کا مران نے اس وقت بہترین ادا کاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ پھیکی سی بنس کر بولا۔

'' ہاں۔اس کے کھ نفوش تو مجھ سے ملتے جلتے ہیں مگر .....' والش نے تصویر کامران کے ہاتھ سے لیے۔ سے لی۔

> "يى تو مجھے معلوم كرنا تھا كەاس كے نقوش تم سے كيوں ملتے ہيں۔" "ارے كيا آپ مجھ پر كسى قىم كاشك كررہے ہيں مسٹر والش۔"

''شک نہیں۔ میں جیران ہورہا ہوں۔ پہلا کردار ملا ہے جھے۔ جسے میں برسوں سے تلاش کررہا ہوں اور وہ تم ہو۔ دیکھودوست! تمہارا ماضی کچھ بھی رہا ہو۔تمہاری حیثیت کچھ بھی ہو۔تم کہہ چکے ہو کہ تمہارا وہ دوست مرچکا ہے جو تہہیں خزانوں کے لیے لے کر یہاں تک پہنچا تھا۔ لیکن میں زندہ ہوں جھے اپنا وہی دوست تصور کرو۔ میرے ساتھ رہو۔ یوں مجھلومسٹرنیل گروچ کی اس ٹیم میں تم میرے ساتھ ہو۔خزانہ میں تہہیں دول گا۔''

''اگرالی بات ہے مسٹر والش! تو آپ مجھے اپنے بہترین جا نثاروں میں پائیں گے۔ میں زندگی کی پر وانہیں کرتا لیکن اگر ضرورت پیش آئی۔ تو میں آپ کے لیے زندگی کی بازی لگا دوں گا۔''

'' پھر ہاتھ ملاؤ آج سے تم میرے ساتھ ہو۔' دالش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھادیا تو کامران نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔اج بک ہی اسے محسوں ہوا۔ جیسے ہاتھ برف کی طرح سرد ہے۔ کجلجا اور بے میں پڑا تھا انہوں نے اسے خاصا تیز کردیا تھا۔ایک کمچ شناس نے اپنے بارے میں ایک کہانی گھڑ کی اور بولا۔ '' پچھنہیں کرتا رہا ہوں مسٹر والش بس یوں مجھے لیچے کہ ایک نا کام زندگی گزارتا رہا ہوں۔' ''نہیں ٹالنے والی بات مت کرو تہارے بارے میں معلومات بہت ضروری ہوگئی ہیں۔اگر میں تہارے بارے میں پچھا تکشافات کروں گا تو تم حیران رہ جاؤ گے۔لیکن وہ وقت سے پہلے ہوں گے۔

''بس سیمجھیے مسٹر والش! ایک میتم خانے میں ہوش سنجالا تھا۔ والدین کے بارے میں کچھ پتا خہیں تھا۔ تھوڑی زندگی گزارنے کے بعد وہ جگہ جچوڑ دی۔ چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ زندگی گزارنے کے لیے جو بھی طریقہ کارمکن ہے کچھالی چیز ہاتھ لیے جو بھی طریقہ کارمکن ہے کچھالی چیز ہاتھ لگ جائے۔ جو سنتقبل سنوارنے میں مدودے۔ایک دوست نے ایک ٹزانے کے بارے میں بتایا۔ وہ اپ ماتھ لگ جائے۔ جو سنتقبل سنوارنے میں مدودے۔ایک دوست نے ایک ٹزانے کے بارے میں بتایا۔ وہ اپ ماتھ جھے بھی ماتھ کے بارے میں بتایا۔ وہ اپ کا میں بتایا۔ وہ اپ کا شکار کہ زندگی گزارنے کے لیے بچھ حاصل ہوجائے۔ اس کے ساتھ چل دے گا۔ میں تو تھا ہی اس لا کھی کا شکار کہ زندگی گزارنے کے لیے بچھ حاصل ہوجائے۔ اس کے ساتھ چل والش غورے کے قانونی طریقے استعمال کیے گئے تھے۔ وہ مارا گیا اور میں ان علاقوں میں بھتنے لگا۔ بس بیکھانی ہے۔'' والش غورے کا مران کی صورت دیکھر ہا تھا۔ پھراس نے کہا۔

"تو تمہیں اپنے مرکز کے بارے میں کھینیں معلوم۔"

"مرکز !"

<u>پہلے تم جھےا ب</u>ے بارے میں بڑاؤ''

"يال"

"ميرامركزتو کچے بھی نہيں ہے۔"

''ہے۔'' والش عجیب سے انداز میں بولا اور کامران سوالیہ انداز ٹیں جُھے دیکھنے نیٹا۔ پھراس نے کہا۔ ''اگر ہے تو کم از کم میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔''

'' والشرائدر کامران کو اپنے بدن کے اندر چیونٹیال رینگتی ہوئی محسوں ہوئیں۔وہ سوالیہ نگا ہول سے والش کودیکھنے لگا تو والش نے کہا۔

''ایک منٹ رکو۔'' اوراس کے بعد واکش نے اپنے سامان میں سے ایک چرمی بیگ نکالا۔ بیگ کو کھولا۔ اوراس میں سے ایک پیکٹ نکال لایا۔ اس پیکٹ میں پہلے تصویریں تھیں وہ تصویریں نکال کر اس نے کامران کے سامنے کیس اور کامران اس تصویر کو دیکھنے لگا۔

اپ اعصاب پر قابو پانا مشکل کام ہوتا ہے لیکن کامران کواب اس میں بھی مثق حاصل ہوگی تھی اور خاص طور سے والش جیسے گدھ کے سامنے اپنے تا ثرات کو کنٹرول کرنا نا قابل یقین تھا۔لیکن پھر بھی اس نے اپنی بھر پورکوشش کی اور اپنے چرے کو سادہ ہی رہنے دیا۔ جو تصویر اسے نظر آئی تھی وہ امینہ سافا کی تھی۔ لیکن بجیب سے انداز میں وہ ایک ملکہ کالباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سانپ لیٹا ہوا تھا۔ والش نے کہا۔

"سیانا طوسیہ ہے۔ ایک انوکھا اور پراسرار کردار جس سے ان علاقوب میں ہماری ملاقات ہوسکتی

جان جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ ہی نہ ہو۔

اس نے اعصاب پر قابو پانا سکھ لیا تھا اور اب وہ ہرتم کا شاک بدآ سانی برداشت کرسکتا تھا۔ والش بہت مطسئن نظر آنے لگا۔ پھر بولا۔

'' بھے یہاں پھھالیے لوگوں کی تلاش ہے جوان خزانوں کی تلاش میں نظے ہوئے ہیں۔ان کے پارے میں بہت نہا وہ بہترین فررائع ہیں۔ میرے اصل حریف وہی ہیں۔ گوش ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جارت میں بہت نیادہ نہیں جارت کی بارے میں ان کے راست نیادہ نہیں جارت کی بارے میں ان کے راست کی است کے است کی اور میں ان کے راست کو کا ہوئی ہوں گے۔ میرے کھ ساتھی جو میرے لیے بوئی تقویت کا باعث ہیں آچے ہیں اور میں نے انہیں ان کی تلاش میں روانہ کرویا ہے۔ تم نے گورڈن، ہیگ اور پوکرکود یکھا ہوگا۔ یہ تین افراد ہیں لیکن میں انہیں تمیں کہتا ہوں۔ خاص طور سے گورڈن وہ بے مثال شخصیت کا مالک ہے۔اس نے اپنی زندگی میں اسنے قل کیے ہیں کہ دہ خودگن کرنہیں بنا سکتا۔ جبر میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تمہاری جانب میں اس لیے متوجہ ہوا ہوں کہتم کھے اس تصویر سے مشابرنظر آئے ہو۔ جھے شبہ ہے کہانا طوسیہ بھی آگئی ہواور گورڈن ای کی تلاش میں کہتم کھے اس تصویر سے مشابرنظر آئے ہو۔ جھے شبہ ہے کہانا طوسیہ بھی آگئی ہول جاؤ۔ میر سے ساتھی ہو۔ میں ہر طرح تمہارا خیال رکھول گا۔''

" بہت بہت شکرید آپ نے مجھے بڑی تفویت دی ہے مسٹر والش! اور آپ دیکھیں گے کہ میں واقعی آپ کا بہترین سائقی وابت ہوں گا۔"

'' مجھے یقین ہے۔' واکش نے ایک بار پھراس سے ہاتھ طایا اور پھر دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ پھراس کے بعد کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔البتہ محتر مدریٹا گروچر آ گئیں۔اور کا مران سے فلیفہ بگھارنے لگیں۔

"وہیں تہیں جمعتی کہ تمہارا نظریہ کیا ہے۔اصل ہیں ہم کسی بہت خوب صورت چیز میں بدنا شے کو مسلک کر دیتے ہیں۔ میں تم سے بہت متاثر ہوں اور چا ہتی ہوں کہ اس خٹک اور ویران سفر میں تم میر حقیقی ساتھی بن حاؤ۔"

" مجھے بتاؤیجی ریٹا کر پیتمام لوگ ان جنگلوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں۔"

''بس دیوا تگی ہے دیوا تگی اور کھنہیں ..... بیسب دنیا کی ہر چیز سے مالا مال ہونے کے باو جود اور دولت کمانا چاہتے ہیں اور بیخود بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ اس دولت کا کیا کریں گے۔ بیس تو یہ کہتی ہوں کہتم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ وو ہتم ابنی مرضی سے جیو بیس تہمیس پند کرنے لگی ہوں۔ یوں سجھ لو بیس تہمیس ہر چیز دوں گی۔''

"و كيمة بين كم بم آ كي كيا كرسكة بين ب" كامران ني بات كونا لني كالوشش كى -

بہرحال اس کے بعد یہاں سے آگے نگلنے کا فیصلہ کیا اور خیمے وغیرہ اکھاڑ کرسفر کا آغاز کردیا۔ دھرگھری سے آگے کے سفر کا اندازہ نہیں ہورہا تھا کہ اب کہاں جا رہے ہیں۔لیکن محتر مہریٹا گروچ نے بہ دستور کا مران پرسواری گاٹھر کھی تھی وہ کا مران کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور باہر کے مناظر سے لطف اندوز

ہورہی تھی۔ ہمالیہ کی برف پوش چوٹیاں آسان کی بلندیوں کوچھوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اوران کے وامن میں سیسٹلز دل راز مدفون تھے اس وقت ہیں لوگ جس سڑک سے گز ررہے تھے وہ کافی کشاوہ اور خوب صورت بنی پر منظر دل مدفوں مطرف کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اوران کے پس منظر میں ورختوں کے جھنڈنظر آ رہے تھے۔ مرسز دشاواب ملاقہ جونگا ہوں کوخو دمیں جذب کر لیتا تھا۔

روانه ہون ہے قبل والش نے کامران کوایک جدید سیاخت پستول دیا اور کہا تھا

رور میں ہور ہوں ہوں ہوں میں ہوں میں ورت ہوتی ہے اور اس سے بوی تقویت رہتی ہے۔ تم خور بھے دار اس سے بوی تقویت رہتی ہے۔ تم خور بھے دار اس سے ہوں ہورت ہوتی ہوں ہورت ہوتی ہوں ہور ہورت ہوتی اس سے تقویت حاصل ہورگی تھی ۔ پورے دن سفر جاری رہا۔ جگہ جگہ خانقا ہیں نظر آتی تھیں گئی چھوٹی چھوٹی بھیوٹی سنیاں اس سرک کے کنارے ہورگی تھیں ہوگی ہورت ہورک کا مران کو پھی معلوم نہیں تھا۔ آپادتھیں ۔ بتا نہیں یہ بی سرک کہاں جاتی ہوگی۔ اس کے بارے میں کم از کم کا مران کو پھی معلوم نہیں تھا۔

فے یہ کیا گیا تھا کہ اس کے بعد تنگولیا تک پہنچا جاسکتا ہے۔ پورا دن سفر جاری رہا تھا اور اس کے بعد تاریکی آ ہتہ آ ہتہ تھی چلی آئی تھی۔ مسٹرنیل گروچر راستے کے بارے میں بتاتے جارہے تھے۔ انہوں نے کامران سے کہا۔

ے و روازہ میں جات ''اوراس کے بعد ہماراسفراس خانقاہ تک جاری رہے گا جو تنگولیا کے دروازہ میں جاتی ہے۔ میں ملائی سے اللہ میں تاوں یہا کہ گھائی سے گزرنے کے بعد کسی قدر بلندی کا سفر کرتی نظرا کے ملہ میں بارے میں بری حیثیت رکھتی ہے اور زائرین یہاں کافی تعداد میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ لوگ بھی جواس قسم کے معاملات میں دلچہی کیتے ہیں۔''

ا ملان ملان و کا ملان کے بعد کا سفر خاصی تیزی سے طے کیا گیا تھا اور پھر روشنیال نظر آنے لگیں۔ یہ مہر حال اس کے بعد کا سفر خاصی تیزی سے طے کیا گیا تھا اور پھر اوران کے آگے زائرین کریمپ کلے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے بھی میں قیام کیا اور پہال کی رونق و کھنے لگے۔ کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا گیا اور پھر اچا تک ہی ریٹا گروچ کا مران کے اس آگئ

پاں ا گا۔ ''ہم اس خانقاہ کا جائزہ لیں گے جھے بدھ بھکشوؤں کی عبادت بڑی پیند آئی ہے۔ شہیں بھی واقعی بہت لطف آئے گا۔ آؤمیرے ساتھ۔'' اور کوئی کام تو تھانہیں کامران پچھ ذننی الجھنوں کا شکارتھا۔ چٹانچہوہ ریٹا گروچ کے ساتھ چل پڑا۔

ریا روپر سے ساتھ ہیں ہرا۔

اندر پوجایا ہے ہورہی تھی۔ روشن کے لیے بہت کی مشعلیں اور لیمپ جلائے ہوئے تھے۔ انہائی
خوب صورت سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اس سرخ قالین سے گزرتے ہوئے وہ لوگ اندر پہنچ گئے۔ وسیح و
عریض ہال میں چربی کے پینکڑوں لیمپ روشن تھے۔ دیواروں کے ساتھ گئے ہوئے مشعلوں کے شعلے بہت
خوف ٹاک منظر پیش کررہے تھے۔ فضا میں ہرسمت عود وغنر کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ جس سے ہوا بھاری
بھاری ہورہی تھی۔ دیواروں میں گئے ہوئے طاقح وں میں رکھے ہوئے جیب جیب بتوں کی شکلیں ہرست سے
مھور رہی تھیں۔ سرخ قالین ہرجگہ بچھا ہوا ہوتا تھا جدھر بھی جاؤ ادھر سے ہی گزرنا ہوتا تھا۔ آخر کارید دنوں
بہت ی محرابوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پنچے۔ جہاں سترہ لاماؤں کے رنگین پتلے دیوار کے سہارے استادہ

سے۔ان کے گردعبادت کے جھنڈے لئے ہوئے تھے۔ یہ پتلے ان سابق لا ماؤں کے تھے۔ جو ابتدا سے اب تک ان عظیم خانقا ہوں میں حکومت کرتے رہے تھے۔ بیجن کی آ دازیں کا نوں سے ظرا رہی تھیں۔ سات مجھر یوں والے دروازے کو عبور کرنے کے بعد کا مران اور ریٹا گروچ اندر داخل ہوگئے۔ یہ بڑی عبادت گاہ کا دروازہ تھا۔ یہاں پھھ لا مہ ایک قطار میں مہاتما بدھ کے سامنے بحدہ ریز تھے۔ وئی میں خانقاہ کا بڑا لا مہ بھی تھا۔ گوتم بدھ کا بت سنگ مرم کے ایک بڑے چبوترے پر رکھا ہوا تھا۔اس کے نیچے ایک چوڑا سازیہ تھا۔ جس پر بہت سے لا مہ بیٹانی جھکائے عبادت میں مھروف تھے۔سونے کا بنا ہوا یہ بدھ انسانی قد سے بھی بڑا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ سینے پر دل کے قریب رکھے ہوئے تھے اور اس کی ہھیلیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔اس کے ساتھ ہی ایک بڑوگ حیاں کا جائزہ لیتے رہے اور اس کی ہھیلیاں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔اس کے ساتھ ہی ایک بڑوگ وہاں کا جائزہ لیتے رہے اور اس کے بعد ریٹانے کہا۔

'' ذہن پر کیسا بوجھ ساطاری ہو گیا ہے۔ کیاتم بھی میری ہی جیسی کیفیت محسوس کررہے ہو۔'' ''ہاں آ ؤ .....چلیں۔''

'' چلو .....''اوراس کے بعد بیلوگ وہاں سے چل پڑے اورا پنی جگہ پڑنچ گئے۔ '' پتا نہیں ۔ کیا ہوگیا ہے۔ ذہن کچھ بوجھل بوجھل سالگ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تمہاری کیا

قااوراس وقت اس نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا کہنے لگا۔

''اب تم اپنے آپ کو میرے ساتھیوں میں تصور کرد اور میرا ہی ساتھ اپنائے رکھو۔ ہوسکتا ہے وسرے لوگوں کو اس کا احساس ہولیکن پردا کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو اگر احساس ہوتا ہے تو ہونے دو۔
کیونکہ مستقبل میں ہم دونوں ہی کو آگے کے معاملات طے کرتا ہوں گے۔ ویسے نیل گروچ کی بیٹی تمہارے ساتھ کی ہوئی ہے۔ ہوشیار رہنا کوئی ذاتی بات اس سے بھی نہ کہنا۔'' کامران نے اس سلسلے میں خاموثی ہی

بہرحال سفر جاری رہا اور اس کے بعد بیتمام لوگ تنگولیا پہنچ گئے۔ تنگولیا جدید ترین شہرتھا یہاں بوں نے قیام کے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کی حالانکہ یہاں ہوٹل وغیرہ بھی تھے۔اس کے علاوہ ایک رید زندگی غیر مکی سیاحوں کی ٹولیاں بھی یہاں نظر آ رہی تھیں۔کامران نہیں جانتا تھا کہ تنگولیا کی کوئی خاص

بہرحال قیام کرنے کے بعد کافی دریقوای طرح گزرگٹی اس کے بعداچا تک ہی والش کامران کے بآیا اور خاصے کرنمی نوٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔

''بغیر کسی تعرض کے انہیں رکھ لو اور بازار جا کر اپنے لیے خریداری کرلو۔ یہاں بہت ی الی

چزیں مل جائیں گا۔ جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہوں گی۔اب جب تم میرے آ دمیوں میں شامل ہوتو پھر اس ہے گریز کرنا بیاحیاس دلاتا ہوگا کہتم نے دل ہے جھے اپنا دوستے قبول نہیں کیاہے۔''

اس سے تریز ترنا بیاساں دلا ما ہوں مہار اس سے سے سر اس سے تریز ترنا بیاس نیجھ بھی نہیں ہے۔'
''الیی بات نہیں ہے مسٹر والش! آپ کا بے حد شکر بید واقعی میرے پاس نیجھ بھی نہیں ہے۔'
''او کے او کے ۔' والش چلا گیا لیکن کا مران اس کے بارے میں سوچنے لگا سوفی صدی بیو ہی اس کھنے میں میں اس کی کہانی سنائی تھی۔ کردا، شخص تھا۔ جس کے بارے میں قزل شائی ہے۔ کا مران کو تفصیل بتائی تھی۔ یا پھراس کی کہانی سنائی تھی۔ کردا، واقعی پراسرارتھا۔ لیکن کا مران کے ساتھ وہ جس انداز ہیں پیش آ رہا تھا۔ وہ تو بہت بہتر انداز تھا۔ بیا لگ بات ہے کہ جب وہ پڑئی سے انرے گا۔ عارضی طور پر ان لوگوں کا سہارا بہت بہتر گا ہت ہوا تھا۔ ویسے بہت می پراسرا، علیہ بہت میں ڈال دیا تھا۔ ویسے بہت می پراسرا،

ہا تیں ہور ہی تھیں او کا مران سوچ رہا تھا کہ پتانہیں اس پراسرار ماحول سے گلوخلاصی ملے گی یانہیں۔ بہت سے کر دار اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ جن لوگوں کو پیچھے جھوڑ آیا تھا وہ تو الگ بات تھی۔ کیکن ریٹا گروچ، والش وغیرہ وغیرہ۔

ویرہ۔ غرض ہیر کہ بیساری چیزیں ذہن میں رکھناتھیں۔ وہ تنگولیا نکل گیا۔شہرنگا ہوں کے سامنے تھا لیے۔ معلوم

جلے لوگ نظر آرہے تھے۔ جن میں مختلف رگوں اور نسلوں کے لوگ تھے۔ ہندوؤں کی تعداد کچھ زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی تعداد کچھ زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ تھی مخصوص لباسوں والے پٹھان ہوتی تھی۔ تھی مخصوص لباسوں والے پٹھان بھی نظر آجاتے تھے۔ ماحول میں اتنی اجنبیت نہیں تھیں جتنی دوسرے چھوٹے علاقوں میں۔ عمارتیں خوب صورت اور کئی کئی منزلہ تھیں۔ ٹیکسیاں، ہاتھ سے تھینچنے والے رکھے جن میں انسان جانوروں کی جگہ جتے ہوتے تھے اور بہت می دوسری سواریاں۔ کا مران چلا رہا اور پھر نہ جانے کتنے راستوں سے گزرتا ہوا ایک بازار میں آگیا۔ جدید دکا نیں اور شوروم بھرے ہوئے تھے۔ جزل اسٹور جہاں شوکیسوں میں جدید تر اش کے سوٹ لئلے ہوئے تھے اور ضرورت کی بہت می اشیاء موجود تھیں۔ کا مران ایک اسٹور میں اندر داخل ہوگیا۔ ایک خوب لئلے ہوئے تھے اور ضرورت کی بہت می اشیاء موجود تھیں۔ کا مران ایک اسٹور میں اندر داخل ہوگیا۔ ایک خوب

کی ضرورت کے بارے میں او چھا۔ پھر اسٹور ہی میں اس نے نیالباس بھی تبدیل کرلیا تھا۔ باقی چیزیں خوب صورت المپیجی کیس میں رکھی ہوئی اس کے ہاتھ میں موجود تھیں۔ انگریزی بولنے والی لڑی سے کا مران نے بہت دیر تک گفتگو کی تھی۔

صورت می مقامی الرک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بہترین انگریزی بول رہی تھی۔ اور اس نے اس سے کامران

ری ہوں اسے ہو طام اس کے ذبین میں کھے تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ والش نے اسے جورقم دی تھی۔ وہ بہت کانی اور پھرا جا تک بی اس کے ذبین میں کھے تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ والش نے اسے جورقم دی تھی۔ بہت کچھ کیا جاسکتا تھا۔ یعنی یہاں سے فرار کا انتظام بھی۔ بے شک بدا کی غیرا خلاقی حرکت ہوتی۔ کیونکہ والش نے اسے اپنی مقصد برداری کے لیے بدرقم دی تھی۔ لیکن دنیا بھی کرتی ہے۔ یہاں سے س

ہوں۔ یوندون میں میں ہوئی ہوئی۔ کر تا گل نواز کا تصوراب ذہن سے نکال دینا ہی بہتر ہوگا۔ طرح باہر نظنے کی کوشش کی جائے کرتل گل نواز کا تصوراب ذہن سے نکال دینا ہی بہتر ہوگا۔

مبرحال اس کے بعد وہ آ گے برھتا رہا اور پھراسے ایک خوب صورت سا ہوٹل نظر آیا۔ اور وہ ہوٹل میں واخل ہو گیا۔ ہوٹل کی ایک جھلک و مکھے کر ہی دل خوش ہو گیا تھا۔ اس میں لان کی جگہ جیس بنائی گئ تھی۔جس میں بہت ہی خوب صورت کشتیاں تیررہی تھیں۔کشتیوں میں چھوٹے چھوٹے مکان بنے ہوئے "کوں خریت کیا بات ہے۔" کامران نے بھی انگریزی میں کہا۔ "وہاں آپ کو بلایا جارہاہے۔"

"كون بوبال"

" پہائیں ۔ بس ایک خاتون ہیں جوآ پ سے ملنا جا ہی ہیں۔"

" كوئى نام نہيں بتايا انہوں نے "

'' و منین سسانہوں نے آپ کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ میں انہیں آپ کا مینے دے دوں۔'' '' ٹھیک ہے۔'' کا مران نے جواب دیا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ ویٹر انتظار میں کھڑی ہوئی تھی اجا تک ہی وہ بولی۔

"مراآب نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔"

"اوه سوري كياتم مجهد وبال تك بهنياسكي مو"

''جی سرا آئے ہے۔''اس نے گردن ٹم کر کے کہا اور کا مران اس کشتی پر سوا ہوگیا۔ جس سے اتر کر لڑی یہاں آئی تھی۔ کشتی سے روی سے بانی کے سینے پر تیر نے گئی۔ ایک لمجے کے لیے کا مران کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ممکن ہے وہ ریٹا گروچ ہواور اس طرح جمھے سر پرائز وینا چاہتی ہو۔ وہ سات نمبر کی اس کشتی کو دیلوں آیا تھا کہ ممکن ہے دروازے پرکوئی کھڑا ہوا دکھے میں ہوئی جھونپڑی کے دروازے پرکوئی کھڑا ہوا تھا۔ کی کہ مران پر ایک بار پھر بم ساچھٹا تھا۔ وہ بھٹی بھٹی آئی محصوں سے جھونپڑی کے دروازے پرکوئی کھڑا ہوا کھڑی ہوئی سیتا کو دکھور ہا تھا۔ جو جدید لباس اور جدیدا نداز میں حلیہ بنائے انتہائی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم می مسکرا ہے کے مونوں ہورہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم می مسکرا ہے کہ مورہی تھی۔ اس سیتا اس طرح یہاں نظر آئے گی۔ یہ کا مران کے تصور میں بھی نہیں تھا۔

بہر حال دہ اس مشتی پر اثر گیا۔ سیتا آ کے بڑھی اور اس نے بہت ہی پر کشش کیجے میں کہا۔

''یا تال پڑتی! معافی جا ہی ہوں آپ کواس طرح بلانا میری اوقات سے باہر کی بات ہے لیکن آپ براہ کرم آ ہے'' کامران حیران حیران سا آ گے بڑھ گیا اور وہ اسے جھونپڑی میں لے گئی۔ جھونپڑی باہر سے تو آئی اچھی نظر نہیں آئی تھی لیکن اندر سے اس کی ڈیکوریشن قابل ویرتھی۔ سیتانے ایک کری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'آپ بیٹیے۔۔۔۔۔ براہ کرم بیٹیے۔'' وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہی تھی کیکن اس کی اردواس وقت اتن الم کے اردواس وقت اتن الم کی در ہی تھی لگ رہی تھی لگ رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ جھو نپڑی بیل گرشک موجو دنہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ اسلی ہے۔ جیرانی سے پھھا کی طرح اعصاب میں کشیدگی ہوگئ تھی کہ کامران کو بیٹے ہی میں عافیت نظر آئی۔ وہ بیٹھ کر سیتا کی صورت دیکھے لگا۔ سیتا اس وقت قیامت نظر آئی رہی تھی۔ انتہائی خوب صورت کیکن مقامی طرز کا لباس تھا۔ ویسے تو وہ ایک ہے جد پر مشش لڑکی تھی اور پھر گرشک اور سیتا کی ورزش بھی دیکھ چکا تھا۔ سیتا اس وقت زیادہ کھل کر اس کے سامنے آئی تھی۔ کامران خاموثی سے اسے دیکھا رہا پھراچا تک ہی اس کے اندرایک بجیب ی کیفیت اجر آئی۔ اس نے سیتا ہے ہا۔

تھے۔جھیل کی وسعقوں میں احاطہ بنایا گیا تھا۔جس میں ایک جگہ کھڑے ہو کر دوسری طرف کی دیوارنظر نہیں آتی تھی۔اصل عمارت جھیل کےمشر تی گوشے میں تھی۔جوچھے منزلہ تھی۔

ہوٹل ہےا نتہا شان وارتھا اور سب سے بڑی بات برتگ کہ مہنگا نہیں تھا۔ کا مران نے وہاں ایک کمرا حاصل کرلیا پورے ہوٹل میں چیٹی ناک والی لڑکیاں ویٹر کی حیثیت سے کام کرتی نظر آرہی تھیں۔ جس دیٹرنے کا مران کو کمرے تک پہنچایا تھا۔وہ بھی لڑکی ہی تھی۔

بہرحال نیا خریدا ہوا سامان سجا کروہ چلی گئے۔ کا مران نے اسٹور سے خاسی بہتر خریداری کی تھی۔

ہنانچہ شیونگ کا سامان لے کروہ باتھ روم شن داخل ہو گیا اور نؤب بی جرکر نہایا ایک انو کلی فرحت کا احساس

ہنا خی شیونگ کا سامان لے کروہ باتھ روم شن داخل ہو گیا اور نؤب بی جرکر نہایا ایک انو کلی فرحت کا احساس

ہنا تھا۔ ابھی فہن کو ہر خیال سے آزاو کرویا تھا۔ اس کے بعد اس نے کھانے پینے ہے۔

للب کیس اور اس دنیا کے تمام مسلوں کو بھول کر آرام کرنے کا فیصلہ کرایا۔ کھانے پینے ہے۔

للب کیس اور اس دنیا کے تمام مسلوں کو بھول کر آرام کرنے کا فیصلہ کرایا۔ کھانے پینے ہے فرائوس سے اور سوچیں سے کہ اس کے بعد دیکھیں سے اور سوچیں سے کہ اس کی جانبی کرنا ہے۔ تنگولیا سے معلومات حاصل کی جانبی گل کہ اپنے وطن واپسی کے لیے کہا بندو بست کیا جائے گا۔ یا بندو بست کیا بندو بست کیا ہندو بست کیا ہندو بست کیا ہندو بست کیا کہ ایک اور پھمان کی ایسے ملائے میں اس نے لیے بھی کوئی نہ کوئی آئے گئی ہاں ہندو بستوں سے اور بھمان میں داخل ہوگا اور دیکھے گا جو جان کا مران کے دور کی گل کا مران کے اس کی ذات دور وں کی تھا ہوں در کھی کا کہ مشکل آئے گئی کہ موتا ہے۔ جانا تو ہوگا ہی لیکن ایک نی حیثیت سے اپنے وطن میں داخل ہوگا اور دیکھے گا دان کا کہا مقام ہوسکتا ہے۔

بہت سے خیالات ول میں آ رہے تھے۔ والش ایک خطرناک شخصیت تھی خاص طور سے اس کے ساتھی گورڈن وغیرہ۔ والش کے ارادوں کا ابھی تھی طرح اس پتانہیں چلنا تھا۔ یہ بات بھی اس نے خود ہی بتا وی گئی کہ وہ زبردتی نیل گروچ کے گروہ میں داخل ہوا ہے۔ والش نے اسے اعتاد کر کے آزادی تو دے دی تھی۔ لیکن کیا وہ اس کی کمشدگی پر پچھ بھاگ دوڑ کرےگا۔ یہ خیال بھی کئی باردل میں آیا تھا اور وہ سوچنے لگا تھا کہ پانہیں کیا صورت حال بیش آئے۔

بہرحال شام کوسات بجسوکر اٹھا طبیعت ہشاش بشاش تھی۔ منہ ہاتھ دھوکر لباس تبدیل کیا اور
کمرے میں تالا لگا کر پُخل منزل کی طرف چل پڑا۔ پھر وہاں سے باہر آ کرجیل سے باہر و یکھنے لگا۔ کمال کی
جگہ بنائی تھی ہیہ چھوٹے چھوٹے مکانات جیل میں تیررہے تھے ویٹرس لڑکیاں ان پر موجود مہمانوں کے لیے
کھانے چینے کی اشیا لے کر جا رہی تھیں۔ بڑی جدت کی گئ تھی اور قیام کرنے والوں کو حسین ماحول مہیا کیا گیا
گیا۔ بہت سے لوگ جیل کے کنارے بھی چہل قدمی کر رہے تھے اور صرف دوسروں کی تفریحات سے لطف
گیاد بہت سے لوگ جیل کے کھارے کی بعدا کیک تیرتا ہوا مکان ساحل سے اس کے پاس آ لگا۔ اور ویٹرس لڑکی
گیا سے انز کراس کے پاس آ گئی۔

''ا میس کیوزی سر! کیا آپ نمبرسات پرجانا لبند کریں گے۔''

''گرشک کہاں ہے؟'' در بہ

''وہ میرے ساتھ ہیں ہے یا تال پرمتی!''

''سبنیا! میں نہیں جانتا کہ تم گرشک کے بغیر مجھے بات کرنا پند کروگی یا نہیں۔ کیکن تم نے مجھے یہاں بلایا ہے اور میں تہبارے کہنے ہے یہاں بلایا ہے اور میں تہبارے کہنے سے یہاں پر آیا ہوں۔ تم یقین کرواگر میں تہبیں دیکھ بھی اور تم مجھے نہ بلاتیں تو میں تہبارے پاس نہیں آتا۔''کامران سبتاکا چہرہ بھی ویکھنا جارہا تھا اور اس کے تاثر اسہ کا اندازہ بھی لگا تا جارہا تھا۔ اسے یوں لگا چیے ان الفاظ پر سبتاکا چہرہ اثر گیا ہو۔

بہرحال اتنا اندازہ تو کامران کو ہو چکاتھا کہ نہ سیتا وہٹی طور پر کمتر ہے نہ گرشک۔انہوں نے کرٹل گل نواز کے پاس جیسیا بھی وقت گزارا ہو۔ یا پھر سیتا کی برسات کے دنوں میں جس طرح بھی وہٹی کیفیت بگڑ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو واقعات سامنے آئے تھے۔انہوں نے کامران کو بیا حساس ولا دیا تھا کہ نہ تو سیتا کوئی معمولی شخصیت ہے اور نہ ہی گرشک مگر بیدونوں کیا جیں ابھی تک بیہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔سیتا کوئی معمولی شخصیت ہے اور نہ ہی گرشک مگر بیدونوں کیا جیں ابھی تک بیہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔کامران بہرحال ایک خوب صورت لڑکی تھی۔نو جوان تھی۔ بیالفاظ تو اس کے لیے دکھ کا باعث تو بنیا ہی تھے۔کامران نے فوراً ہی کہا۔

"اوراس کی وجہ جب تک تم معلوم نہیں کروگ ۔ میں نہیں بتاؤں گا۔" سبتیانے نگا ہیں اٹھا کراسے لی۔

''اوراگر میں معلوم کروں تو؟''

'' تو میں بتادوں گا۔'' کامران نے مسئرا کر کہا اور سیتا کے پیمرے کی وہ اداس ایک دم دور ہوگئ۔ جو کامران کے انداز سے پیدا ہوگئ تھی۔ پھراس نے کہا۔

'"لو بتاؤ'

''سبتا! نہ جانے کیوں کتنی ہی بار مجھے یوں لگا۔ جیسے تم اور گرشک مجھ پر پچھاعتبار کرتے ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے ایک گنجائش ایک دوئتی کا جذبہ پیدا ہوا۔ لیکن تم دونوں اس طرح مجھ سے دور رہے کہ میں اپنی دوئتی کا اظہار نہیں کر سکا سیتیا! میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔''

''پاتال پرمتی! بعض کہانیاں تاریخ کے جھروکوں سے جھائتی ہیں۔ پاتال پر بھو ..... ہیں آپ کی دائی ہوں۔ آنے والا وقت اپنے پردے خود ہٹاتا چلا جائے گا۔ ہم ان پردوں کے پیچھے سے جھا تک رہے ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آگے کی بات جا دیں۔ کین پاتال پرمتی! ہم آپ کے محافظ ہیں یوں بھی لیے کہ ہم دونوں کو یہ ذمے داری سونی گئی ہے کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچنے ویں۔ پاتال پرمتی ....ستی پرکھنا ..... پاتال کی گہرائیوں ہیں سورہی ہے اور جس کے ساتھ آیک قوم کی نقدیر بھی سورہی ہے۔ آپ کے پرکھنا ..... پاتال کی گہرائیوں ہیں سورہی ہے اور جس کے ساتھ آیک قوم کی نقدیر بھی سورہی ہے۔ آپ کے برموں کی آ ہٹ سے جاگے گی اور آپ کو بیا تال سنگھائی۔ پاتال پرمتی! پرم پرکھنا ..... بیتو تاریخ ہے اور ہرور ق جس کے وہ خواہش مند ہیں اور آپ کو بیا تال سنگھائی۔ پاتال پرمتی! پرم پرکھنا ..... بیتو تاریخ ہے اور ہرور ق جب کھلے گا۔ تب ہی اصل بات سامنے آئے گی۔ ہیں اور سادھان سروتی ،گرشک آپ کے لیے آتھوں کے دروازے کھول کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔''

''گویاتم به کہنا چاہتی ہو کہتم ہر جگہ میری حفاظت کر رہی ہو۔ میں تو اس بات پر حیران ہول کہتم اور گرشک آخرکون سے داستوں سے سفر کر دہے ہو۔''

" يمي سارى باتيں وہ ہيں جوابھى بتانے كى اجازت نہيں ہے اور اگر ہم نے زبان كھول دى تو ہاراو جود باتى نہيں رہے گا۔ ہمارى زندگى كى كہانى ہمارى زبان كے پيچھے ہے اور ہميں يقين ہے پر ہمو كه آپ ہميں جينے كاموقع ديں گے۔ ہم تو آپ كے فلام ہيں۔''

د مگر مین تهمین ایک بات بتاؤن سیتامین واپس جانا چاهتا مون-"

" د نئیں پرم پر بھو ..... پرم ہر کھنا ..... آپ کو چاہنے والوں کی نگائیں تو آپ پر لگی ہوئی ہیں وہ لوگ آپ کا انتظار کر دہے ہیں۔'

'' سین اجمین معلوم ہے کہ کرٹل گل نواز نے جھے ان علاقوں میں بھیجا تھا میرا ایک ساتھی تھا جو رائے میں چھڑ کمیا اور ٹھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔اب اس کے بعد جھے نہیں معلوم کہ جھے کیا کرنا آ ہے۔ میں جنگ رہا ہوں۔''

''نہیں پر بھو! آپ تو ان سب کی رہنمائی کررہے ہیں۔ وہ آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔اگران کے وہاغ یہ بات نہیں جانتے کہ آپ ان کے لیے کیا کررہے ہیں تو یہ تو ان کی کم نظری ہے اور یہی ضروری بھی ہے۔ پر بھو! بیر آ دی بھی تاریخ کا ایک کردارہے باقی لوگ صرف آپ کے ہم سفر ہیں۔ کیکن پر بھوا بھی آپ کوان کے ساتھ رہنا ہے۔''

''کون؟'' کامران نے سوال کیا اور سبتا نے گردن جھکالی کچھ در وہ سوچتی رہی اور پھر بولی۔
''ہوسکتا ہے پر پھو! ہم روشن لے کر آئیں اور اس وقت ہم آپ کو پچھ بتانے کے قابل ہوسکیں میں بس آپ سے بیے ہے آئی ہول کہ سفر جاری رکھیں بدول نہ ہو۔ بیسٹر ہی آپ کے جیون کا ایک حصہ ہے۔
آپ اگر واپس بھی جانا چاہیں گے تو جانہیں سکیل گے پر بھو! کیونکہ بہت ہی تو تئیں پدم پر یکھا آپ کی گرانی کر رہی ایس آپ بہت سے دلوں کو روش کرنے والوں ہیں سے ہیں۔ میں آپ کے پاس آئی رہول گی۔ پر بھو! اس وقت تک اپ کوسنجال کر رکھیں۔ وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ بہت جلد آئے گی۔ کیون پر بھو! اس وقت تک این آپ کوسنجال کر رکھیں یوضروری ہے۔''

"تهاری ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی سیتا!"

" أَ جَائِ كُل ير بهوا سجه مِين آ جائے كَّى آپ كوكس چيز كى ضرورت بوتو بتائے ''

''سیتا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نہ جانے کے بیان کے تطربے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نہ جانے کیوں کا مران کو بیا حساس ہوا کہ اس کی آئیسوں میں آنسوؤں کے قطرے چمک رہے ہیں۔ پھر اس نے جلدی سے رخ بدل لیا اور بولی۔

''نہیں پر بھو، آپ بیر کوشش نہ کریں۔صرف وقت ضائع کریں گے اور بچھنہیں ہوگا۔'' بہر حال سبتیا بہت ویر تک اس سے باشیں کرتی رہی کامران کو ایک عجیب سااحساس ہور ہاتھا۔ چھے بہت ہے کر دار چھوڑ آیا تھا۔ فرخندہ اور ٹانیہ بھی تھیں۔ خاص طور سے ٹانیہ جوشاہ نواز کی بہن اورگل نواز

کی بیٹی تھی۔ بھی بھی اس کے چہرے سے ایک نقاب سا ہٹ جاتا تھا اوران وقت اس کی آتھوں میں جو پچھ نظر آتا تھا۔ اس کی پڈیرائی کسی بھی طور کا مران کے لیے ممکن نہیں تھی۔ کیونکہ وہ وفا کا پتلا تھا اور نمک حلالی کو اپنے وجود کا ایک حصہ بھتا تھا۔ اس کے بعد محتر مدعروسے تھیں مرزا خاور بیگ کی بگڑی ہوئی بیٹی، جس کا خیال تھا کہ ایک معمولی سے آ دمی کو بیہ بہ آسانی خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کا مران کو معمولی سجھ لیا تھا۔ جب کہ وہ معمولی تھا نہیں۔ بھر میں محتر مدریٹا گروچ آئیں تھیں۔ مزے کی بات تھی لیکن سیتا ان سب سے ایک مختلف حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی آئھوں کے چیکتے ہوئے آئیو بڑی دکھ بھری کہانی پیش کر رہے تھے۔

پھر کچھ دریے بعد سیتانے اسے رخصت کردیا۔ چلتے ہوئے اس نے بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو سنجالے رکھے واپسی کے راتے بند ہیں۔ اس بات پر کامران بہت دریتک پریشانی کاشکار ہور ہا تھا لیکن بہر حال اس کی واپسی والش کے پاس ہی ہوئی تھی۔ والش اپنے کام میں مصروف تھا اس نے کامران کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" بجھے خوثی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے آپ کواس ماحول میں ضم کرلیاہے یہی ضروری تھا تہارے لیے اور کہم تو اسلام تو کی اور کام تو میں ہے جینی سے تبہارا انتظار کر رہا تھا آؤ بیٹھو ۔۔۔۔۔کوئی اور کام تو نہیں ہے استہیں۔'

۔ ان ہے ہیں۔ "آپ جانتے ہیں مسٹر والش کہ جھے تو کوئی بھی کا منہیں ہے بس وقت گزرر ہاہے اور میں وقت کی کہانیوں میں الجھا ہوا ہوں۔"

'' و بنیں وقت برانہیں ہے تم بہت صح ست جارہ ہوزندگی میں حالات دوہی رخ اختیار کرتے ہیں اپنی پیند کے مطابق یا اس کے مخالف کیکن بہت کم خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہرقد م صحح حالات کی ست اٹھتا ہے اور تم انہی میں سے ایک ہونے نیر سسیس شہیں کچھ لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتا موں۔''

'' جی۔'' کامران نے بدولی ہے کہا۔ سبیٹا سے ملاقات اسے بری طرح الجھائے ہوئے تھی ایک بار پھر سبیٹا کی انو تھی با تنس اس کے ذبمن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ والش کی آئیسی خلامیں گھور رہی تھیں پھراس نے کہا۔

'' جیسا کہ میں نے تہمیں بتایا کہ وہ عظیم الثان خزانہ لوگوں کی نگاموں سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ بہت سے ایسے کردار ہیں۔ جو اس خزانے کا راستہ و کیھ چکے ہیں۔ انہی میں ایک بہت ہی طاقت ور گروپ ہے۔ بلکہ اس گروپ کا کمیٹن تمہاری ہی دنیا کا ایک آ دمی ہے۔اس کا نام کرنل گل نواز ہے۔''

ایک بار پھر کامران کو اپنے اعصاب سنجالنے پڑے تھے۔لیکن اس وقت واکش کی آئیمیں اس کی جانب اٹٹی ہوئی تھیں۔ بلکہ وہ پھھاس طرح خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے پچھے چبرے اس کی آئھوں میں گردش کررہے ہوں اس کی آواز ابھری۔

'' بچھے اطلاع مل چکی ہے کہ وہ گروپ بھی تنگولیا پہنچ چکا ہے اس کی قیام گاہ بھی میرے علم میں آچکی ہے۔ پیمیرے دوست! اس گروپ میں جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اور کوئی ہے یانہیں ہے۔

لیکن ایک ایسا آ دمی موجود ہے جس سے جھے از لی نفرت ہے اور جس نے میرے خوابوں کو نفتگی دینے میں صف اول کا کام کیا ہے۔ اس شخص کا ٹام قزل نٹائی ہے۔ یہ اس قدر قابل آ دمی ہے کہ میں اسے اپنا دشمن بھنے کے باوجود اس کی قابلیت کامعتر ف ہوں اور میشخص میرے لیے سب سے زیادہ خطر ٹاک ہے چونکہ یہ واحد آ دمی ہے جوان راستوں پر جاسکتا ہے۔ جہال صرف میں جانا چاہتا ہوں۔ کامران بولے بغیر ندرہ سکا اس نے کہا۔ میں در لیکن مسٹروائش! کیا وہ لوگ بھی آ ہے کو جانے ہیں۔''

''فاص طور سے قزل ثنائی اور اس کی بیوی شعورا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ اور کون کون چیں۔ لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے۔ تم یہ جھولو کہ اس گروپ کا سر براہ کرتل گل نواز ہے۔ میں معلومات کا تعلق ہے۔ تم یہ جھولو کہ اس گروپ کا سر براہ کرتل گل نواز ہے۔ میں معلومات دی ہوں اور خاص طور سے اس وقت میں کوئی قدم نہیں اٹھا تا چاہتا جب کہ گورڈن اور اس کے دونوں آدی جے میں تھر ڈا آدی کہتا ہوں میر ہے ساتھ نہیں بلکہ وہ پھی معلومات کے لیے بہاں سے باہر نظے ہوئے ہیں۔ میں نیل گروچ کا گروپ بھی بالکل چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تک آنے کے لیے جھے اس کا سہارالیتا ضروری تھا۔ ورندہ میر ہے معیار کا آدئی نہیں ہے۔ ایک امتی اور بے ضرور آدی جے خزانوں کی تلائن تو ہے۔ لیکن اس کے اندر مٹی پانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ کرتل گل نواز اپنے گروپ کے ساتھ یہاں تنگولیا میں موجود ہے۔ اور میر ہے دوست میں نے تبہارے بار ہے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی بہت سے الٹے سیر ھے مسائل میں کائی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ کون کس حد تک کار آ حد ہے۔ اپنی منزل کو پانے سے الٹے سیر ھے مسائل میں کائی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ کون کس حد تک کار آ حد ہے۔ اپنی منزل کو پانے کے لیے تہمیں خود بھی جدود بھی جدود بھی کر جو بھی خود بھی کائی ہے۔ گئی میں جانتا ہوں کہ کون کس حد تک کار آ حد ہے۔ اپنی منزل کو پانے کے لیے تہمیں خود بھی کی جدود بھی کر جو بھی کی جو بھی کی خود بھی کی خود بھی کی خود بھی کر جو بھی کی دوجود کی کون کس حد تک کار آ حد ہے۔ اپنی منزل کو پانے کے لیے تہمیں خود بھی کی جدود بھی کر جو بھی کی دوجود کر کر بھی کی دو جبھی کر کی ہے۔ ''

" مجھے کیا کرناہے مسٹروالش!"

''آئی آئی سوری میں نے تہیں وہ تصویریں دکھا کیں۔ جن میں تمہادا بھی ایک خاکہ موجود ہے۔ شن بے وقوف آدی نہیں ہوں۔ تہمارے ماض کے بارے میں تم سے جو پکھ سنا ہے۔ اس پر یقین بھی کرلیا میں نے چونکہ تم اپنے ماضی کی تصویر ہواور تہمارے بیان کی روثی میں اس تصویر کو پیچانا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ میں نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اس تصویر میں جو تمہادا خاکہ ہے وہ اتفاقیہ بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہا کہ جو تھی ہم بہت سے موقعوں پر اس بات کا جائزہ لیس کے کہ بدا تفاق کیوں ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک تجربہ ہا اگر کی فراز گروپ کو زیادہ معلومات حاصل ہیں۔ تو تہمیں دیکھ کروہ لوگ چو گئیں کے اور ہوسکتا ہے میک تمہاری پذیرائی کی وجہ بن جائے۔''

وومطلب

''میرے دوست! تہمیں اس گروپ میں جاتا ہے ادر کوئی دلچیپ کہانی لے کر مثلاً ہے کہ اسمُظُروں نے تہمیں زبردی اپنے ساتھ شامل کیا اور تمہیں لے کرچل پڑے پھران علاقوں میں اسمُظُر مارے گئے اور تم رہ گئے۔ لیکن مقامی پولیس بھی بھی کہ تم بھی ان اسمُظُروں کے ساتھ ہواور اب تمہیں پناہ کی ضرورت ہے۔ بعد میں میں میں مونی پر اور تمہاری صلاحیتوں پر شخصر ہے کہ کس طرح تم اس گردپ میں تشہر جاتے ہو۔ میرا مطلب مجھر ہے ہوئا۔'' کامران دل ہی دل میں مسمرادیا۔ جرچالاک آدی اپنی زندگی میں چھے بوقونیاں کرتا ہے اور کہی بے دوقونیاں اس کی چالا کیوں کا خاتمہ کردیتی ہیں۔ دائش جو پھی تھا بہاں عدم واقفیت کی بنا پر

ان میں الجھ کیا ہوگا۔جس کی وجہ سے رابطے ہیں ہوسکے۔

رہی میں ابھ ہو ہوں۔ س وربیت و بسیساں مرحد اس بات کی کامران کو بالکل پروانہیں تھی کہ یہ اس بات کی کامران کو بالکل پروانہیں تھی کہ یہ بہت ہے کرداراس کے گرد بکھر گئے ہیں۔ان کا کیا ہوگا۔لیکن گل ٹواز کی موجود گی کے بعد اور بھی کوئی المجھن نہیں رہی تھی اور وہ مطمئن ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ مطلوبہ جگہ چل پڑا۔ قبن میں بڑا تجسس اور بہت سے جمیب وغریب خیالات تھے۔وہ تمام کردار نگا ہوں کے سامنے آ رہے تھے جن سے وہاں رابطہ رہا تھا۔ دیکھیں کون ی کہانیاں تیار ہوگئ ہیں۔کون کون کرئل گل نواز کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تمام احساسات لیے وہ ڈریم شمیل کی جانب جار ہاتھا۔

برا کے دلجیب اور عجیب بات تھی کہ کامران کہیں سے کہیں ہوکر کہیں پہنچا تھا کین ہر مجگہ قدرت رہائی در کہیں ہوگر کہیں پہنچا تھا کین ہر مجگہ قدرت اس کی رہنمائی ضرور کرتی تھی۔ ایسے عجیب وغریب علاقوں میں، جن کا بھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، وہ اس طرح سفر کر رہا تھا جیسے کوئی قدیم مہم جو ہو۔ زندگی کے لا تعداونشیب وفراز اس ووران پیش آ چکے تھے اور زندگی اور موت کا تھیل اس طرح سے شروع ہوگیا تھا کہ اگر عام حالات ہوتے اور وہ اپنے شہر میں زندگی اور موت کا تھیل اس طرح سے شروع ہوگیا تھا کہ اگر عام حالات ہوتے اور وہ اپنے شہر میں زندگی ار نے والا ایک عام سا آ وی ہوتا تو ایسے واقعات کا تصور اسے صرف ایک کہانی ہی محسوس ہوتا۔

بہر حال وہ کرنل گل نواز وغیرہ کے بل جانے کی خوثی کے احساس کو کمی طور نظر انداز نہیں کرسکتا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے اب اس کی زندگی کا انتہائی گہراتعلق کرنل گل نواز ہے ہو۔اسے اس بارے میں اطلاع ویے
والا بھی ایک الگ ہی خض تھا۔ بہر حال اس کے بعد رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں پیدا ہوتا تھا امید وہیم کی کیفیت
میں جب وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچا تو وہاں اسکیمپ لگا ہوا نظر آ گیا۔ بہت ہی اعلی درجے کے خیمے تھے۔وہ
سواریاں بھی لیمنی ایک ٹرک جو بالکل نیا اور کسا ہوا تھا اور ایک لینڈ کروزر جوجد پیرساخت کی تھی اور پہاڑی سفر
میں بہترین معاون ثابت ہو گئی تھی۔خیموں کا شہر آباد تھا گئی مقامی مزدور کھڑے ہوئے اس کمپنی کو دیکھ دہے
میں بہترین معاون ثابت ہو گئی تھی۔خیموں کا شہر آباد تھا گئی مقامی مزدور کھڑے درمیان پہنچا تو ایک زبروست
میں میں میا ہوگیا۔

کامران کومطوم تھا کہ اے کیا کہنا ہے، کرئی گل نوازے تہا م باتیں طے ہوگئی تھیں۔ گواس شل پے پناہ تبریلیاں ہوئی تھیں اور کرئل گل نواز اور کامران کے منصوبے کے بہت ہے اپ سیٹ ہوئے تھے۔ جیسے حسن شاہ کی موت یا دوسرے الفاظ میں گم شدگی کیونکہ لاش اپنی آئی ول سے ٹبیل دیکھی گئی تھی۔ بلکہ ہنگا می طور پر کامران کو اس سے جدا ہونا پڑا تھا۔ لیکن جس کنڈیش میں سن شاہ رہ گیا تھا اس کے بعدز عملی ہی جانا کوئی مجرہ ہی ہوسکتا ہے اور مجز سے بہر حال رونما ہوتے ہیں۔ کرئل گل نواز اسے دیر تک سینے سے لگائے کھڑا رہا تھا۔ کامران کو سب سے زیادہ تجسس اس بات کا تھا کہ بہال کون کون آیا ہے۔ مرزا خاور بیک اور عروسہ کو اس نے دیکھ لیا علی سفیان بھی موجود تھا اور پر اسرار عورت ابتہ سلفا آپی نام تر حشر سامانیوں کے ساتھ قرئل شائی اور شعورا بھی موجود تھے۔ ان لوگوں کے لیے خاص طورت کا مران کے پاس ایک پر امرار انکشاف تھا۔ راجا چندر سنگھ بھی تھا لیکن اس کی بٹی راجا چندر سنگھ کے ساتھ ٹیٹی نئی۔ روسے صاحبہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے
ساتھ ، موجود تھیں اورا ں طرح نخوت سے کھڑی اے دیکھ رہے کی حقیر سے انسان کود کھ دیں ہوں۔ حماقت کررہا تھا اور اس سے دو چیزوں کا اظہار ہوتا تھا۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ اس قدر ؤ بین نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ نمبر وواسے اس پرکوئی شرنہیں ہے۔

وونوں باتیں اچھی تھیں۔ کامران کو پھے سوچتے دیکھ کروائش نے اس سے کہا۔

'' ''نہیں۔ میرے اندرایک بہت بڑی خوبی ہے میرے دوست! اور وہ بیہے کہ جب میں کی کو دوستوں میں شامل کر لیتا ہوں اور میری کوئی ضرورت اس سے نسلک ہوتی ہے۔ تو میں اس پر اپنا اثر نہیں چھوڑتا بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ میری بات مان لے اور اگر نہ مانے تو بڑی خوش دلی سے اس کے راستوں پر چلنے کی اجازت دے دیتا ہوں۔''

، دہنیں میرا پر مطلب نہیں ہے۔ میں تو بس بیسوچ رہا تھا کہ میں کس طرح ان لوگوں میں شامل موں گا۔ لیکن کوئی بات نہیں۔''

" "گوياتم تيار دو<u>"</u>

''خوشی ہے۔اب جب آپ کا ساتھ حاصل کرلیا مسٹر والش! تو پھر آپ کی ضرورتوں ہے منحرف ونا خو غرضی ہے۔''

" فَيْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَكُمُ مَعْلُوم وقع بوء تو بن تهين اب ان كورميان جانا ہے "
" آ كے كاطريقة كاركيا و كا "

" بالكل بفكر رجو - يمليان شي كل مل شي جاؤ اوراس شيم كوفتم كردوجو وه تم يرسيس بم لوگ ايك دوسرے كے سائے سے جى دور رئيں كے ليكن بفكر رہاميرى نگاه تم ير بوكى اور تم ميرى زعد كى شيكى شكل كاشكار بيس بوسكو كے \_

"اليك سوال مير عق من على مسلسل چيور باب والش"

" بهول بولو"

"تقورين مراخا كرجيب ساتفال بأق تقورين س كي تُعيُّن "

'' نبیں جان! ابھی نبیں۔ میں تمہیں بناؤں گا ضرور بناؤں گا۔ لیکن مجھے حالات کی اس کیبر سے پھنڈم آ کے نکل جانے دو۔ جس کے اس طرف میرے لیے خطرات موجود ہیں۔ ہاں جب میرے قدم اس کیبرے آ کے بڑھ گئے۔ قوماحول میری مجھی میں ہوگا اور میں تمہیں سب چکھ بناسکوں گا۔ادکے''

" میک ہے۔" کامران نے گرون ہلائی چر بولا۔

"ان لوگول کی نشان دہی کیے ہوگی۔"

'' دُریم تیمیل ۔ اس جگہ کا نام ڈریم تیمیل ہے جہاں ان لوگوں کا قیام ہے۔ تم وہاں جاستے ہو۔''
'' او کے ۔ میں و کیولوں گا۔'' کامران کا دل خوشی ہے اچل رہا تھا۔ کرل گل نواز کی تنگولیا میں موجودگ کی خبراس کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری تھی۔ حالانکہ وہ اب بہت بدول ہوگیا تھا۔ لیکن سہ بات اپنی طرح جانتا تھا کہ کرل گل نواز بدوات خود غیر وجے وارانسان نمیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حسن شاہ بے جارہ حادثے کا شکار ہوگیا تھا۔ دوسری بات کی اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے کہ کرل گل نواز خود جمی

ایک کھے کے اندر کامران کواس بات کا احساس ہوگیا کہ محترمہ عروسہ ناراض ہیں اور ای لیے قریب نہیں آ رہیں۔البتہ کچھے کھوں کے بند مرزا خاور بیگ وہاں پہنچ گیا۔اس نے خاموثی ہی اختیار کیے رکھی . تھی۔ جب کہ باقی لوگ کامران سے اس کی اجا تک گشدگی کے بارے میں مطومات حاصل کر رہے تھے کرتل گل نواز نے انتہائی غور وخوض کے بعد کامران اور حسن شاہ سے کہاتھا کہ جب وہ دوبارہ یہال ملیس تو اسے پیکہنا ہے کہاسے اصل میں گرشک اور سبتا کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تھیں اوروہ اس چکر میں ان کے چیچے دوڑ پڑا تھا۔ بلکے ملکے اشار بے تو دینے تھے نا۔ کیونکہ اگر گرشک اور سیتا بھی سامنے آ گئے تو اس بارتو پورا گروپ موگا اور ان سے بالکل ہی اجنبیت کا اظہار کام میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بڑے سوچ بچار کے بعدبیکہانی گفری گئ تھی اور کامران نے سب کے سامنے یہی کہا تھا۔

'' بات اصل میں بیہ ہے کہ ایک دن اتفاقیہ طور پر مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں کردار لیعنی گرشک اورسیتا ہارے اردگر دمنڈ لا رہے ہیں۔ میں نے انہیں ویکھا کیونکہ محترمہ امینہ سلفانے مجھے وہ ویڈیونلم دکھائی تھی جس میں گرشک اور سیتیا کی شکلیں موجود تھیں۔ بہر حال میں بھی ایک مجسس آ دمی ہوں۔ آپ سب لوگ بہت يو بالوك بين جناب! مين جانيا تفاكد مير بياس انكشاف برصرف ميرا فداق الزايا جائے گا۔ ميس في سوچا كه يس الميخ طور بر محى تو يهي نه يهي كرسكما بول-"

"إلى شراند كے برالكتا ہے اور چركون بے جوايئے آپ كوتنها شرانے كا مالك ند بنانا جا ہتا ہو۔" مرزاخادر بیک کی طنزییآ داز اجری اور کامران سیمی نگابوں ہے مرزاخادر بیک کودیکھنے لگا۔

" میں کہتے ہیں مرزا صاحب! ہر محض بہت بڑا آ دی بنتا چاہتا ہے اوراس کے لیے وہ ہرممکن كارروائي كرايتا ہے۔ يس نے تو خير كسي كوكوئي نقصان نہيں پہنچايا۔ ليكن لوگ اپنے ان محسنوں كوجوان كي تغيير كا ورايد بنت الله وحولا ويد سرينيس كرت اورور يرده ندجاف كياكيا كي كرت رج ايس "كامران کو مرزا خاور بیک کی بات بہت بری گئی آی اور اس نے بڑا تیکھاوار کیا تھا۔ مرزا خاور بیک کا رنگ بدل کیا وہ خاموش ره كما تحا\_ البيت على سفيان في سوال كيا-

" تو پھرا یک ہات ہتاؤ۔میرے نیے! کیاتم نے انہیں پایا۔" "إل مِن اني كي بيجي بيجي يبال تك آيا وول-"

"كيا؟"مب كمنها والرين الليل-

"إلى وه الن علاقول مين وسي جاتے رہے ہيں۔ مين نے ان كى جھلكياں بائي اور اپنے طور بر جانے کن کن مشکلات کا سامٹا کرتا ہوا بہال تک پہنچا۔''

"اس بارے میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں میں۔" قزل ثنائی نے کہا اور لوگ سوالیہ انداز يْن قزل ثَانَىٰ كَ طرف و يَصِف كَله-

" كاسران معمولي انسان مين به أم لوگ تواني دولت اور دسائل كاسهارا ليتے موتے يهال تك پنچ ہیں الین فراآپ اس من برغور نے ہے .. اورو براسرار کرداروں کا تعاقب بھی کرر ہا تھا اور اس کے بعد الماعد الله المراد المالية المراد الم

''گروہ دونوں کہاں ہیں۔''مرزا خاور بیک نے بے چینی سے پوچھا۔

"میری جیب یں ۔" کامران نے فورا ہی جواب دیا۔ مرزا خادر بیک سے وہ بری طرح جل گیا تھا۔ مرزا خاور بیگ ایک وم خاموش ہوگیا۔ جیسے اسے اندازہ ہوگیا ہو کہ اس وقت جو بات بھی وہ کرے گاوہ کامران کو بہت بری کے گی اوراس کے جواب وہ حزید باتیں کرسکتا ہے جومرزا خاور بیک کا سارا کیا چھا کھول ویں گی۔ کرٹل گل نواز نے اسے آ رام کرنے کے لیے کہااوراس کے لیے فوراً بی ایک خیمے نصب کراویا گیا۔ ان کے ساتھ مقامی مزدور بھی تھے۔جوان کے لیے بڑے کارآ مد ثابت ہورہ تھے۔

ببرحال اس کے بعد کامران کرنل گل نواز اور رانا چندر سکھے سے مانا اور اس دوران کی تمام تفصیلات انبيس بتائيں۔ راٹا چندر عُلھ نے انتہائی دکھ بھرے کیچ میں کہا۔

" حسن شاه تومیرے لیے چراغ جن بی ثابت ہواتھا بلکداس ہے بھی زیادہ بہتر چراغ کے جن کو بلانے کے لیے توچ اغ کو گھستار باتا تھالیکن حسن شاہ ہر کام ای طرح کردیا کرتا تھا۔ بول لگنا تھا چیسے بوری دنیا اس نے اپنی منتی میں دبائی ہوئی ہو۔ آواس کی موت کو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔"

"تب او چريكبنا جا ہے كہ مارى اس مم كى سلسلى عن يدمارى يبلى قربانى ہے-" '' مگر بہت بزی شخصیت ہم سے جدا ہوگئ۔اچھا گرشک اور سبتیا کی کیار پورٹ ہے۔'' "وه زياده فاصلے پنيس بي - ميراخيال بوه پراسرارطريقة آپ كاياميراتعاقب كررہے ہيں-" ''للا قات ہوئی ان ہے''

" الى ين جد، المين بالكل قريب سے ديكھا ہے۔" سارى باتيں اپنى جگه، گرشك اور سبتا سے روالبا کے بارے میں کامران کا دل نہیں جا ہتا تھا کہ کرٹل گل نواز کو بھی کچھے بتائے۔

مبرحال ایک حد ضرور ہوتی ہے ہر چیز کی۔ کرئل بہت خوش تھا چر قزل ٹنائی سے الما قات ہوئی۔ قزل ٹنائی اپنی بیوی شعورا کے ماتھ تھوڑے فاصلے پرموجود تھا۔ کامران جان بوجھ کراس کے پاس پہنچا تھا۔ شعوراات دیکیمسکرانے گی پھر بولی۔

" پیارے بچ! ہم تمہارے کچھ بھی نہیں ہیں۔لیکن یقین کرواس مختصری ملاقات میں تم دل کو بھا کتے ہو۔ ہم لوگوں نے ورجنوں بارتمبارے بارے میں بات چیت کی اور پچ جانو میں نے تمباری مال بی کی طرح خمہیں دعائیں دیں۔''

" شكرية نى اصل ميس ميراتجربية بهت زياده نبيس بهيكن سنا موام كمايول ميس پرها بهك الله تعالى نے عورت كوسب سے برامقام مال بى كا ديا ہے۔ وہ مال ہا اوراس كے بعد كچى ہے اور مال مر مورت كاندر مولى م-آب بالك مير علي بهت زياده قائل احرام إلى-"

" شکرید تم با تیں بدی اچھی کرتے ہو۔ شتورا واقی تمبارے بارے میں کی بار کہد چی ہے کہ و میمود مارااس مخص ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیکن خدا جانے کس مشکل میں پڑگیا۔ بڑا پیارا سابچی تھا۔" " آپ کے لیے ایک انوکھا سا انکشاف ہے۔ ووران گفتگو آپ نے میری زبان سے نیل گروچ کا نام تو سنا ہوگا۔ ٹیل گروچ یہاں سے زیادہ فاصلے پرنہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے جوآ پ

"گروالش نیل گروچرکے ساتھ ہے۔" "بال ہے چر۔"

''میرامطلب ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل ہوجائے گا۔'' دور میں مطلب ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل ہوجائے گا۔''

''اییا ہوتو اوراچھی بات ہے۔ہم قریب ہے اس پر نگاہ رکھ کیس گے۔'' کرٹل کل نواز نے کہا اور امینے سلفا جل بلا کرخاموش ہوگئی۔

رات کو کرال گل نواز نے معمول کے مطابق چرکامران سے طاقات کی اور کہا۔

'' آؤ بھئی۔ باہر کی فضا بہت خوش گوار ہے اور پھر ایک ایک جگہ بات کرنا بہت زیادہ قابل اعتماد موتا ہے جہاں چاروں طرف کھلا علاقہ مواور بیا ندازہ ہوجائے کہ کوئی باتش سننے کی کوشش نہیں کررہا۔'' کرش گل نواز کا مران کو ساتھ لیے ہوئے کیمپ سے کانی فاصلے پر واقع ایک ایس کھی جگہ پہنچ گیا جہاں سر سمبر و شاداب گھاس پچھی ہوئی تھی ادراس پر بیٹھ کر فرحت کا احساس ہوتا تھا۔ بس پریشانی پیٹھی کہ گھاس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے۔ جنہیں بار بار بھگانا پڑتا تھا۔ کرش نے کہا۔

''ویسے قو ساری تفصیل مجھے معلوم ہو پھی ہے جسن شاہ کی موت دافقی میرے لیے بھی استے ہی دکھ کا باعث ہے۔ چندر سنگھ تو اس کا بہت ہی گہرا دوست تھا اس کے چبرے سے پتا چل رہا ہے کہ بہت دکھی ہے حسن شاہ کے لیے۔ خیر اس طرح کے کاموں میں بھی بھی کھی ایسے مقام بھی آ جاتے ہیں۔ مجھے ذرا تفصیل سے گرشک اور سینیا کے بارے میں بناؤ''

''دوه انبی علاقوں میں ہیں اور اکثر میرے سامنے آ چکے ہیں۔''

"م سے تعارف ہو گیا ہے۔"

"إل"

"واه ـ توييني بتايا انهول في كدده بي كهال؟"

." ميل الميلي

'' مخمیک ہے ٹاہر ہے گر بھائی بڑے پراسرار کردار ہیں دہ۔ ہمالیہ کی اس سرزین پرمیراخیال ہے ان سے زیادہ پراسرار ادر کوئی ندہو۔ خیراب جھے والش کی بات بتاؤ۔''

'' والش يهال موجود ہے۔ بيرااس سے تعارف بھي ہو چکا ہے اور آپ لوگول کا تذکرہ بھی۔ آپ کو يہن کر ہنی آئے گی کہ والش ہی نے جھے آپ کے بارے بیں بتایا ہے۔''

"اوہ میرے خدا! اس کا مطلب ہے وہ کم بخت کمل طور برحالات سے واقف ہے حالا تکد میری اس سے کوئی ملا قات جہیں ہوئی۔ بلکہ قزل ثنائی اور شعورا نے صرف اس کی کہانی سائی تقی ۔ لیکن بھائی بہت خطرناک چیزمعلوم ہوتی ہے۔ ویسے تہارا کیا خیال ہے۔ میرامشورہ ٹھیک ہےنا۔''

۔ ''نہاں کوئی ہرخ نہیں ہے ہم قریب ہے اس پر نگاہ رکھ عیس کے اور جمیں سے پہا عجل سکے گا کہ آخر

ہے کیا چیز ۔''

لوگوں کے کیے بڑی دلچین کا ہاعث ہوگی۔'' ''جمارے کیے کون ہے وہ؟''

''والش....'' کامران نے کہااور واقعی دونوں میاں ہیوی کے لیے اطلاع کسی بم کے دھا کے سے کم نہیں تھی۔ دونوں پھٹی بھٹی آ تکھول سے کامران کو دیکھنے لگے۔

''واکش وہ پہاں ہے؟''

"إل-"

"تم اسے کیسے پہچانے ہو؟"

''آپ نے اس کا حلیہ جو بتایا تھا بعد میں جھے اس کا نام بھی معلوم ہو گیا۔'' کامران نے مختصر الفاظ میں نئل گردچہ کی بیان کی ہوئی کہانی ادر باقی تفصیلات قزل شائی اور شعورا کو بتا ئیں۔شعورا خشک ہونٹوں پر زبان چھیرنے گئی پھر بدلی۔

"بية بوي خطرناك صورت حال ہے۔"

'میرا خیال ہے ہمیں آپس میں مشورہ کرلینا جاہیے۔'' اور اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی مرزا خاور بیگ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے اور عروسہ بھی وہاں موجود تھی۔قزل ثنائی نے والش کے بارے میں بتایا اور کرٹل گل نواز چونک کرکامران کو دیکھنے لگا۔

'' کیا واقعی ہیو ہی شخص ہے۔''

''ہاں کرٹل! میں آپ کواس بارے میں تفصیل بتانا بھول گیا۔ قزل ثنائی صاحب کود کھے جھے دالش یادآ گیا۔''ایک بار پھر کامران کو والش کے بارے میں تفصیلات بتانی پڑی تھیں۔ کرٹل گل نواز نے کہا۔ ''بھیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بھی کسی موقع پر نیل گردچ ہم میں

شامل ہونا جاہے۔تو ہم اسے خوش آ مرید کہیں گے۔"

''آپ پائیس کیسی باتیس کرتے ہیں کرٹل گل نواز! آپ کے خیالات من کرتواہیا لگا ہے۔ چیسے آپ کی مہم جوئی پرنہیں بلکہ کی ثقافی مثن پر جارہے ہوں۔ اس کو بھی ساتھ لیس گے اس کو بھی ساتھ لیس گے واش کے بارے شن آپ کواندازہ ہو چکا ہے تول ثنائی کے بیانات سے کہوہ کس قدر خطرنا کہ ہے۔''
دوہ تو تھیک ہے لیکن جب بی تصیلات ہمارے ملم میں آگئی ہیں توایک انسان کو کسی کے رحم و کرم

يرتبين چيوڙا ڄاسکتا۔''

''اور باقی تمام معاملات''

''ہاں بالکل ٹھیک ہیں۔ ہمارے درمیان یہ خوا تین بھی اہمیت کی حائل ہیں۔ رانا چندر سنگھا پنی بیٹی کوئیس لایا حالانکہ وہ بھی اپنی بیٹی کوچھوڑ تانہیں ہے۔ اس کی بیماری کی وجہ ہے، میرا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیں تو اپنے بیٹے تک کوئیس لایا ساتھ۔ شعورا ہے، امینہ سلفا ہے۔ بہر حال ابھی تک تو ٹھیک ٹھاک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ کیئن اب اس کے بعد کے علاقوں کا معاملہ ہے جہاں ہے ہمیں سفر کا آغاز کرنا ہے۔''

"مين نيل كروچ كا بحى خيال ركھوں كا براضر ورى ہے۔"

''ہاں بالکل میں خود بھی بیرچاہتا ہوں ابھی ذرارک جاؤلیکن اس کے بعدا گر مناسب مجھوتو نیل گروچراوراس کی ٹیم کو ہماری ٹیم میں ہی شامل کرلیں۔ مجھےاعتراض نہیں ہوگا۔''

بہرحال اس کے بعد سلسلہ گفتگو منقطع ہوگیا تھا اور پیلوگ الگ ہوگئے تھے۔مرزا خاور بیگ نے پٹنیس بیرات کیسے گزاری لیکن صبح کووہ بڑی بے تکلفی سے خیسے کا وروازہ کھول کراندر آ گیا اوراس نے جیٹجھوٹر کرکام ان کو جگایا۔کام ان اسے دیکی کرجیران رہ گیا تھا۔

"معافی جاہتا ہوں۔ لیکن جو شخص ساری رات جا گنا رہا ہو۔ وہ صبح کا اس سے زیادہ انتظار کیا کرسکتاہے۔" کامران شنجل کراٹھ گیا۔

"كونى كام بج بحصت"

''منہ ہاتھ دھولواور ای جگہ آ جاؤجہاں تم رات کو کرٹل کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ جاؤں ۔۔۔۔۔ آ رہے ہو۔''اس نے بوچھا۔

''آرہا ہوں۔'' کامران نے جواب دیا اور مرزا خاور بیک خیے سے باہر نکل گیا۔ سوتے سے جاگا تھا ذہن پر کہولت تو تھی لیکن ٹھنڈے پائی سے منہ دھونے سے مزہ ہی آگیا۔ طبیعت بھی خوش گوار ہوگی۔ حلیہ ورست کرنے کے بعدوہ خیے سے باہر نکل آیا۔ باتی لوگ ابھی تک گہری اور آرام کی نینرسور ہے تھے۔ البتہ جب وہ اس جگہ پنچا جہاں مرزا خاور بیگ نے اسے بلایا تھا۔ تو اسے دو باتوں پر ہٹی آئی۔ پہلی ہٹی تو اس بات پر آئی کہ رات کو مرزا خاور بیگ نے اسے اور کرئل گل نواز کو بڑے خور سے وہاں دیکھا تھا۔ اب بیالگ بات ہے کہ اس کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ ان کی گفتگو میں مداخلت کرے۔ اور اس نے اظہار بھی کرلیا تھا اس بات کا کہ اسے پائے۔ دو سری ہٹی اس بات پر آئی تھی کہ عروسہ صاحبہ کی کام میں معروف تھیں کھانے پینے کی جیزوں کے برتن ان کے پاس موجود تھے اور وہ خاتون بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لین ان برتوں سے معروف تھیں۔ مرزاخاور بیگ نے اسے دورسے دیکھا اور خوش دلی سے ہاتھ ہلایا۔

بہر حال اس طرح کے لوگ بے غیرت تو ہوا کرتے ہیں۔ مرزا خاور بیگ نے ایسے اظہار کیا تھا کہ چیے ان کے درمیان کوئی بات بی نہ ہوئی ہو۔ حالانکہ اس وقت سے ایک بار بھی کامران نے مرزا خاور بیگ کو بھی اس کا خوب اندازہ تھا۔ مرزا خاور بیگ کو بھی اس کا خوب اندازہ تھا۔ کی اب کی طرف درخ بھی نہیں کیا تھا۔ مرزا خاور بیگ کو بھی اس کا خوب اندازہ تھا۔ کی اب کا خوب اندازہ تھا۔ کی در اندازہ تھا۔ کی بات بی نہ ہوئی ہو۔

بہرحال مرزا خاور بیگ نے اس کا استقبال کیا۔

''آؤمیری جان! جوان بچوں کٹڑے تو اٹھانا ہی پڑتے ہیں۔اور پھرویے بھی ہم تو تمہارے لیے ایک بے حقیقت شے ہیں تم ہماری ناز برداری کرنا کیوں پیند کروگے۔''

ہے ہیں۔ میں سیس مجتا جناب کہ ہمیں ایک دوسرے کی ناز برداری کیوں کرنی ھپائیکے یا آپ میرے دوسرے کی ناز برداری کیوں کرنی ھپائیکے یا آپ میرے نخرے کیوں اٹھا کئیں۔ ہبر حال آپ نے میرے اوپر کچپڑا چھالی ہے آپ کا اپنا کردار ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ فرزانے کا حصول میں بھی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے نہ میں کرئل گل نواز کی اولا دہوں اور نہ ہی میراان سے کوئی اور دشتہ ہے۔ احترام کا رشتہ تو ان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہبر حال آپ نے جوہات سوچی وہ آپ کی اپنی مرضی پر شخصرتی۔ "

سو پی وہ اپ کا بر ک بر سر ک کے سواف کروو۔ عروسہ نے بھی مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور میں نے واقعی محسوس کیا ہے اور میں نے واقعی محسوس کیا ہے کہ میرے الفاظ غیر مناسب تھے بہر حال میں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں۔''

سیب ہوں ہو ہے۔ رہ ہو گیا ہو تو لاؤ بھئی چائے وغیرہ مجھے دو''عروسہ نے برتن سامنے رکھ دیئے۔

دعروسہ! کام ہوگیا ہو تو لاؤ بھئی چائے وغیرہ مجھے دو۔''عروسہ نے برتن سامنے رکھ دیئے۔

چائے کی مبک اٹھ رہی تھی۔ساتھ میں چھے دوسری چیزیں بھی تھیں۔ابھی تک اس نے خاموثی ہی اختیار کیے

رکھی تھی۔ بہرحال چائے بہت سے معاملات میں بے اس کرویتی ہے۔ چنا نچہ کامران نے بھی اپنا کپ اٹھایا

دوبنس کر پولا۔

اور ، س ر بردا۔ "ابھی میں نے اس کا پہلا گھونٹ نہیں لیا ہے۔ مس عروسہ! لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے ایک کپ اور رکھیں نوازش ہوگی آپ کی۔''

. نیک پخیس، دو کپ، کیوں کہ بہر حال ہم تمہاری نا راضکی دور کرنا چاہتے ہیں۔'' ''دنیک کپٹیس، دو کپ، کیوں کہ بہر حال ہم تمہاری نا راضکی دور کرنا چاہتے ہیں۔'' ''دنیمیں مرز اصاحب! میں نا راض نہیں ہوں۔''

''اچھاتو اب بیربتاؤ کہ کیا قصہ ہوا تھا۔''

"'کہاں؟'

"مطلب بيركم احاليك بى كيول غائب بوكئ تق-"

"جوبات مين في وبال بتائي هي آپ كواس پريفين نبيل آيا-"

دونہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ کی ہے تذکرہ کیوں نہیں کیا کم از کم جھے ہی بتاویتے میں تہارے لیے ہرطرح کی مہولتیں مہیا کرویتا اور پھر پچھا ہے انتظامات بھی کرتا جو تہمیں آسانی بخش دیتے۔''

 $\langle \zeta_{j} \rangle_{i,j}$ 

" کچھالیے حالات تھے کہ مجھے بغیر کسی اطلاع کے پیرکام کرٹا پڑا۔"

"و پیے واقعی وہ دونوں کر دارو بی ہیں۔"

"سوفی صدی-"

" حب تو واقعی ذراسنسی خیز بات ہے۔"

"ٻاِل ہے۔" "تابات نہ ساتا نہ ما

"مم سے ان کا تعارف موا۔"

'' تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ مجھے صرف اس کی نشاند ہی کردیجیے۔'' کامران نے کہا اور عروسہ زچ نگا ہوں سے اسے دیکھنے گئی۔ پھراس نے کہا۔

" فیک ہے۔ جب کہ کسی کی تقدیر میں ذلیل ہونا لکھا ہوتا ہے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا او کے کوشش کروں گی کہ اپنی انا کو جگاؤں ور نہ نہ جگاسکی تو ڈیڈی سے کہوں گی کہ ڈیڈی واپس چلیں۔ میں یہاں نہیں رہنا جا ہتی۔"

تبہر حال تھوڑی دمرے بعد کامران وہاں سے اٹھ گیا۔ کرٹل گل نواز سے ایک بار پھر ملاقات ہوئی ا۔ نے کہا۔

''مراب آپ کا کیا پروگرام ہے۔''

دونہیں کی خہیں ہم ایک طریقہ کارمتعین کرے قدم بدقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔تمہارے لیے حتی فیصلہ بھی ہوارے لیے حتی فیصلہ بھی ہوارے اور ہمارے درمیان رابط رکھو تمہیں ایسے خطرات سے بھی باخبر ر مناحا ہے۔''

" " ٹھیک۔" بہر حال اس کے بعد کا مران وہاں سے چل بڑا۔ تھوڑ نے فاصلے پر آبادی تھی اور زندگی کے معاملات جاری ہو چکے تھے۔ آہتہ آہتہ دھوپ نکل آئی تھی اور اس خوش گوار دھوپ میں ہے جیل بہترین سرگاہ تھی۔ پہلے کامران کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ یہاں آئے والوں کو دکھ رہا تھا۔ کیونکہ جیل میں خاص تھی کو کشتیاں، یقینا جنہیں کا مران پہلے بھی و کھے چکا تھا۔ ساری کی ساری موجود تھیں ابھی کا مران جسل کے کنارے کھڑ ہے ہو کر موٹرز پوٹس میں سیر کرنے والوں کا نظارہ کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سالڑ کا اس کے پاس پہنے گیا۔ اس نے مقامی زبان میں پھی کہا اور ایک کا غذ کا مران کے ہاتھ میں تھا کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ ایک چھوٹا سا سرخ لفاؤہ تھا۔ جس میں کوئی پر چہر کھا ہوا تھا۔

پر کامران نے جرت سے وہ لفا فہ کھول کر پر چہ نکالا جس پراگریزی بیں ایک تحریقی ۔ لکھا ہوا تھا۔
مرا بیں اور گرشک آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ سے ایک ضروری کام ہے اگر آپ
مہر پانی سے کام کیں تو ہمارے ویے ہوئے سے پر رات کوآ جا کیں۔ ایک اور جمیل یہاں موجود ہے۔ جے یا تکو
کے نام سے پکارا جا تا ہے یا تکو میں ایک چھوٹی می خانقاہ بی ہوئی ہے اس خانقاہ بی ٹھیک دس بج کے قریب
آپ کا انظار کیا جائے گا۔ یا تکو تک آنے کے لیے آپ کو شیانا آنا ہوگا۔ آبادی میں آکر اب جس سے ہمی
شیانا کے بارے میں کہیں گے وہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ یہاں سے تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنے کا سفر ہے اور
ایک سوساٹھ کلومیٹر پر میچگہ موجود ہے۔ البتہ وہاں سے خانقاہ تک آپ کو پیدل سفر کرنا ہوگا اور بیستر بھی ڈیڑھ میل سے کم نہیں ہے۔ بیا کی خوب وہ کی جہ سے وہی جگہ میل سے کم نہیں ہے۔ بیا کی خوب ہیں جن کی وجہ سے وہی جگہ میل سے کم نہیں ہے۔ بیا کی خوب کی دوب ہی کا مقات کے لیے پہندگی گئے ہے۔'

 ''تعارف! نہیں، وہ لوگ کوئی مہذب دنیا کے مہذب فردنمیں ہیں بلکہ وہ پراسرار سے کردار ہیں۔ جو نہ جانے زندہ شکل میں ہیں یاروحوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ بڑی عجیب وغریب کیفیت ہے ان کی۔'' ''اچھا۔اور یہ والش کا کیا چکرہے۔''

''وائش واقتی ایک خطرناک آ دمی ہے جھے تو لگتا ہے کہ جیسے دہ پر اسرار شخصیت کا مالک ہو۔'' ''مبرحال اب میری بات سنوکیا ارادے ہیں۔ایک پیش کش کرنا چاہتا ہوں اگر الگ گردپ بنانے کے خواہش مند ہوتو سب سے پہلے تہمارام مبریس بنوں گا۔''

'' آپ یقین سیجے۔ بیل کرل گل نواز ہے کی قتم کی کوئی غداری نہیں کرنا چاہتا۔ان کے جھے پر بے حدا صانات ہیں بس ایک انفاق تھا کہ بیں الگ ہے چل پڑا اور انہیں بھی اطلاع نہیں دے سکا تھا۔ کوئی گروپ بنانے کا ارادہ نہیں تھا میرا۔''

''بیٹے! میرا تجربتم نے ہزار گنا زیادہ ہے۔ بے شک کرٹل گل نواز کوکوئی نقصان نہ پہنچاؤا سے خدا نے بہت کچھ دیا ہے وہ ارب پی آ دی ہے اس کا متعقبل اور اس کی اولاد کا متعقبل محفوظ ہے لیکن تم نے ابھی نوجوانی کی ونیا میں قدم رکھا ہے۔ شہیں تو زعر گی میں بہت کچھ چاہیے اس طرح کی چیز کونظر اعداز نہیں کرٹا چوانی کی ونیا میں قدم رکھا ہے۔ تہمیں تو زعر گی میں بہتا کہ فورا ہی عمل کر ڈالو ابھی تو ہماری مہم کا طویل چاہیے۔ کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں خیر چھوڑو میں بیٹہیں کہتا کہ فورا ہی عمل کر ڈالو ابھی تو ہماری مہم کا طویل حصر باتی ہے دیکھوآ کے کیا حالات پیش آتے ہیں۔ لیکن کی میں رکھنا۔'' حصر باتی ہم رزا صاحب! آپ اطمینان رکھیں۔ میں تو صرف آپ لوگوں کا دست باز و ہوں۔ آپ

ے الگ ہٹ کریس کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔' مرزا خاور بیگ کی چائے ختم ہوگئ تھی اس نے کہا۔ ''اب میں تمہیں عروسہ کے حوالے کرکے جا رہا ہوں بیہ شاید تم سے زیادہ ہی ناراض ہے۔'' عروسہ نے چائے کا دوسرا کپ بڑے موقع سے بنا کردیا تھا۔ مرزا خاور بیگ چلاگیا۔

'' بَی عروسهآ پ بھی ناراض ہیں جھے۔'' ''جہیں میری ناراضگی کی کیا پروا۔''

"اصولی طور پر توبات درست ہے طاہر ہے ہمارے آپ کے درمیان الی کوئی چرخیس ہے۔"
"کتی بار کہو گے یہ بات اور کیا طاہر کرنا چاہتے ہوتم اس بات سے؟ بیتم جھسے بے اعتمالی برت
رہے ہواور شن تمہارے چھے چھے بھاگ رہی ہوں۔"

"مين كن پريه بات ظاهر كرنا جا بها بول من عروسه"

'' یکی تو میر مجھے میں نہیں آتا اگر امینہ سلفا اور شعورا وونوں شادی شدہ نہ ہوتیں تو میں تو یہی مجھتی کہ شاہدالی کوئی بات ہو''

"آپ اگرايياسوچتى بين توسوچتى رہيے مجھے كيافر ق پراتا ہے"

''دیکھو۔ ہم اپنی دنیا ہے بہت دوران ویرانوں میں بھک رہے ہیں اور تم اس بات پر یقین کر سکتے ہوتو کرلواور نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ میں تو صرف تمہاری دجہ سے میں میں آئی ہوں ورنہ جھے مہم جوئی سے کوئی دلچی نہیں ہے پہلے بھی تم سے رہ بات کہہ چکی ہوں۔''

آرٹس کی تعلیمات پس تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی روح کی پاکیزگی اورا پھے خیالات کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ ہوسکتا ہے کہ گرشک بھی تارک الدنیا راہب ہواور کسی خاص مشن پر کام کر رہا ہو۔'' ''ٹھیک ہے مسٹر شاکیکونیکن آپ جھ سے کیا جا ہتے ہیں۔''

' دوی "

وو کیول پول

"اس لیے کہ گرشک جیماعظیم دیونا آپ کے پاس دیکھا گیاہے۔"

" کب اور کہاں۔"

" بير هين نبين بناسكتاً."

' فی کے مسٹر شاکیوا کر بھی ہماری دوبارہ ملا قات ہوئی تو بیل دیکھوں گا کہ جھے کیا کرنا ہے۔

مہر ان کے جانے کے بعد کامران کے پاس کیوں آیا تھا۔ کامران اس پر بہت غور کرتا رہا تھا وہ چلا گیا اور

اس کے جانے کے بعد کامران بھی وہاں سے اٹھ گیا باہر تکلنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک بیبجائزہ لیتا رہا کہ کوئی

اس کے آس پاس موجود تو نہیں ہے پھر اس کے بعد اس نے یا تکو کا سفر کیا۔ پرزے بیس لکھے ہوئے تمام
مقامات بالکل درست لکھے آخر کاروہ جھیل یا تکو پہنے گیا۔ جوایک قصبے کے کنارے واقع تھی۔ دیکی زندگی کے
مقامات بالکل درست لکھے آخر کاروہ جھیل یا تکو پہنے گیا۔ جوایک قصبے کے کنارے واقع تھی۔ دیکی زندگی کے
مام مناظر بہاں بھی بھر دے رہے تھے قدیم اسٹو پا کے درواز ہے پر یاتر یوں کو سوم رس پیش کیا جا رہا تھا جواسے
بھی دیا گیالیکن کامران نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ خانقاہ نظر آگی۔ خانقاہ کے اندر ماسٹا دیوتا کے حضور بکروں
کیمروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پھر کی جھو نہڑیاں لکڑی کے خوف ناک بھسموں سے آ راستہ تھیں۔ عام زندگی کے
مناظر جگہ جگہ موجود تھے۔ گھروں کے جن بیس مورتیں اناج کو شربی تھیں لکڑی کے گھروں میں بہت سے
مناظر جگہ جگہ موجود تھے۔ گھروں کے جن بیس مورتیں اناج کو شربی تھی مناظر بھر موجود تھے۔ گھروں میں بھی نظر آ رہے تھے۔ مورتیں بندوستانی عورتوں کی طرح گھڑوں میں پانی مجر کر لائی
تھیں ان کے لباس ذیادہ تر سیاہ ہوتے تھے اور مردعو ماخلی کیا بس میں نظر آ تے تھے۔

بہر حال خافتاہ کے آس پاس زندگی بڑے اچھے انداز یس بھمری ہوئی تھی ایک طرف جو کے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا تھا۔ جو کے کھیتوں سے پرے شاہم کے کھیت بھیلے ہوئے تھے۔ جن میں بانسوں پرمردہ کوے جگہ جگہ لیکے نظر آرہے تھے اور ایک جگہ ہی ایک ایٹے شخص سے ملاقات ہوئی جوشاید ہندوستانی تھا۔ اس کا نام دیال شکھ تھا اور دہ نہ جانے کب سے اس قصبے میں مقیم تھا وہ یہیں کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کرکام ران کوسلام کیا۔ اور کہنے لگا۔

" كُنْ بِ آپ مِندوستاني مِين مباراج!" كامران في مسكراتي نكامون سےاسے ديكھااوركبار

" تمهارا کیانام ہے۔"

" د مال سنگھ''

" جيهي رڄتے ہو؟"

"بى سركار! يەكھىت جارىيە بى يىل-"

اگر ذرای حس کو قائم رکھا جائے تو ایسے کھیل دل لگی لگتے ہیں۔ بہر حال اس کے بعد کامران تنبا آ وارہ گردی کرتار ہا۔ سڑکوں کے کنارے گے ہوئے ڈسٹ بن میں سے اس نے ایک ڈسٹ بن میں اس کاغذ کو پرزے کرکے ڈال دیا۔

بہر حال بیا یک دلچسپ بات تھی۔ وہ تھوڑا سا پر تجس بھی تھا اس کا ذہن شدید سننی کا شکار تھا اور طبیعت میں ایک ایٹھن می تھی۔ بہر حال اس نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیپ میں جائے گا ادراس کے بعد وقت سے بہت پہلے وہاں سے نکل لے گا تا کہ عین وقت پر کوئی گڑ بڑنہ ہوجائے۔ حالا نکہ فطری طور پر دہ آزاد تھا۔ ادر خاص طور سے اس دوران جو کچھوا قعات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد بیراس کی ذمے داری نہیں رہی تھی کہ دہ صرف کرنل گل نواز ہی کے احکامات کا پابندر ہے اپنے طور پر بھی بہت پچھ کرسکی تھا۔

چنانچداس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کس سے رابطہ ندر کھا جائے تو بہتر نے پھروہ مقررہ وفت سے کافی پہلے وہاں سے نکل آیا اوراس انداز ش آ دارہ گردی کرتا ہوااتی دور تک پہنچا کہ کوئی رکاوٹ نہ بن سکے پھروہ ایک ریستوران میں جا بیٹھا اس نے بردگرام بنالیا تھا کہ مطلوبہ جگہ دفت سے پہلے پہنچ جائے گا۔اس نے جمیل یا تکو کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم کرلیں اور وہاں جانے کے ذرائع بھی معلوم کرلیے ابھی اسے یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مقامی آ دمی جو تہتی تھا اس کے پاس چھنچ گیا اور اس نے قریب شیستے ہوئے کہا۔

''میرانام شائیکو ہے اور ٹیں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں آپ سوچیں گے تو سبی کہ میں اچا تک ہی اس طرح آپ کے پاس آکر بید باتیں کیوں کہدر ہا ہوں کین بہت ی باتیں ایس ہوتی ہے۔'' کامران ہوتی ہیں جن کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی ہے تھے خاص طور سے آپ سے گرشک کے لیے بات کرنی ہے۔'' کامران ہیں طرح اچل پڑا تھا۔ اس نے کہا۔

''نہیں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو پریٹان کردے۔ یس صرف آپ کو بدھا کے نام پر سے
لیقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ یس گرشک کے بارے یس سے
بات آپ کو دنیا ہوں کہ میرے دل میں آپ برا ار اور تارک الد نیا را ہہ ہے۔ جس نے صدیوں پہلے اپنے
آپ کو دنیا ہے دور کر لیا تھا اور ایک ایسی ونیا یس آنا چاہتا تھا وہ جوصدیوں بعد کی دنیا ہو۔ وہ اس دنیا کو و کیے کر
نے نے نے راستے منتخب کرنا چاہتا تھا۔ اسے بہت ساری پر اسرار تو تیں حاصل ہیں۔ خاص طور جنگ وجدل کی
قوت آپ جے مارشل آرٹ کہتے ہو گرشک اس مارشل آرٹ میں اپناکوئی ٹائی نہیں رکھتا۔ میں بھی مارشل
آرٹ کا ماہر ہوں لیکن بہر حال اسے روحانی قوتیں بھی حاصل ہیں۔ ہمارے ہاں مارشل آرٹ کو ایک روحانی
حیثیت حاصل ہوتی ہے اور بہت سے کوئوں کھدروں میں ایسے را بہ بل جاتے ہیں۔ جو مارشل آرٹ ہیں۔ اس کا
حیثیت حاصل ہوتی ہے اور بہت ہے کوئوں کھدروں میں ایسے را بہ بل جاتے ہیں۔ جو مارشل آرٹ بی درات کی میں میں اور حانی قوتوں سے کوئی تحقیق نہیں ہے اور حقیقت میں روحانی اور اس کے بعد وماغی قوتوں کا استعال ہی مارشل
آرٹ کے تمام فنون کی روح ہوتا ہے۔ ہم اپنے بدن کی قوتوں سے کام نہیں لے سکتے جو دماغ کی قوتوں سے
آرٹ کے تمام فنون کی روح ہوتا ہے۔ ہم اپنے بدن کی قوتوں سے کام نہیں لے سکتے جو دماغ کی قوتوں سے
الے سکتے ہیں اور دماغ کو طاقت ور بنانا بے صرضروری ہوتا ہے۔ مارشل

310

رہا تھا۔ وفت آاکی طرف سے ایک روش می محسوں ہوئی اور کا مران انھل پڑا۔ خانقاہ میں کوئی چراغ روش ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر موجود ہے۔ چند کمیے وہ سوچنار ہا پھراشنے کا ارادہ کر رہی رہا تھا کہ خانقاہ کے بوسیدہ درواز ہے سے کوئی برآ مہ ہوا اور کا مران اپٹی جگہ تھک گیا وہ بدھ بھکٹو کے لباس میں طویل القامت ایک سایہ ساتھا ایسی قارات نے بیسی نظر آئے۔ بیسب عبادت گزار شے سایہ ساتھا۔ انہی وہ اے دکھی ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے کی دیگر سائے بھی نظر آئے۔ بیسب عبادت گزار شے لکن نہ جانے کیوں کا مران کی چھٹی حس اے ایک بجیب می کیفیت کا احساس ولا رہی تھی۔ وہ ایک نظار میں آئے کہ بدھنے گئے اور خانقاہ کے با کس سمت ڈھلان میں اتر نے گئے۔ ان کا انداز مشینی تھا۔ کا مران وھڑ کتے آسان پر چاپھر گئی آیا اور آسان پر چاپھر اور نہ تھا رہا۔ پھر ہوگئے تھے۔ خانقاہ کا وہ مدھم چراغ روش تھا پھر موئیوں نے رات کے وہ بجائے تو کا مران آ ہتہ آ ہتہ چا ہوا خانقاہ کے درواز سے پر آگیا تھا۔ گھڑی کی موئیوں نے رات کے وہ بجائے تو کا مران آ ہتہ آ ہتہ چا ہوا خانقاہ کے درواز سے پر آگیا تھے۔ گئی وہ وہ بھی انتخا فاصلہ طے کرکے پہاں آئے گئے۔ یا پھر وہ کہیں کہیں کہیں موجود ہے۔ خانقاہ کے درواز سے کیا اس بول ناک رات میں وہ بھی انتخا فاصلہ طے کرکے پہاں آئے گئے۔ یا پھر وہ کہی انتخا فاصلہ طے کرکے پہاں آئے گئے۔ یا پھر وہ کہی انتخا فاصلہ طے کرکے پہاں آئے گئے۔ سینتا کو کھڑ سے کہیں کہیں موجود ہے۔ خانقاہ کے درواز سے کے پاس پہنچا تو ایک سنتون کے پاس اس نے سینتا کو کھڑ سے دیکھر کے درواز سے کے پاس پہنچا تو ایک سنتون کے پاس اس نے سینتا کو کھڑ سے دیکھر کے درواز سے کے پاس پہنچا تو ایک سنتون کے پاس اس نے سینتا کو کھڑ سے دیکھر کے اس کی درواز سے کے پاس کیا تھا کہ سینتا کو کھڑ سے درواز سے کے پاس کی بھر کے بھر کوئی کے درواز سے کے پاس پہنچا تو ایک سنتون کے پاس اس نے سینتا کو کھڑ سے درواز سے کی درواز سے کے پاس کی درواز سے کے پاس کی بھر کی درواز سے کے پاس کی بھر کی درواز سے کے پاس کیا کہ سینتا کو کھڑ سے درواز سے کے پاس کی بھر کی درواز سے کے پاس کی بھر کیا تھا کہ سیند کی بھر کیا گئے کی درواز سے کے پاس کی درواز سے کے پاس کی بھر کی درواز سے کے پاس کی درواز سے کی درواز سے کیا تھا کہ سیند کی بھر کی درواز سے کے پاس کی بھر کی درواز سے کی درواز سے کے پاس کی درواز سے کے پاس کی درواز سے کی بھر کی د

وی ماری اس وقت انتهائی پرامرارلگ رہی تھی ایک زندہ وجودلیکن جس کے بارے شل پھی نیس کہا جاسکتا۔ وہ چند قدم آ کے بوھی اور پھراس نے گردن ٹم کر کے کہا۔

"جِنُووستو.... جِهِ إِمَّال رُئِي .... جِهِ إِمَّال رُئِي-"

"فيل آ كيا جول سبيماء"

''آپاندرآجائے برجو! باہر کی نضا ٹھیکٹین ہے۔'' ''کیامطلب؟''کامران نے تجب سے پوچھا۔

" كَيُولُوكُ مِلْ يَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

"اوہو۔ابھی ابھی اس خانقاہ ہے کھ لوگ باہر نکلے تھے۔"

''ہاں۔ ٹیں نے ویکھا تھا آپ آپ آپے'' اس نے کہا اور خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوگئی۔خانقاہ کے اندر بدن تحضرا دینے والی سردی تھی۔جبکہ باہر کی فضا بالکل صاف شفاف تھی یا پھر بیخوف کا احساس کہا جاسکتا ہے جو کامران کے وجود ٹیل جاگزیں تھا۔ایک طویل راہداری سے گزر کروہ ایک کمرے ٹیل واخل ہوگئی۔جہاں پھر ٹیمیس تھا پھراس نے ایک ویوار کے قریب جا کروہاں پھر تھنے کی آواز سنائی دی اور تیز ردشنی سے کمرا منور ہوگیا۔بیتا نے کہا۔

''" نے پاتال بڑمتی۔'' یہ کسی متہ خانے کی سٹر هیاں تھیں آٹھ سٹر هیاں طے کر کے وہ متہ خانے سٹر بہاں دیواروں میں تین مشعلیں روش تھیں اوران کی روشیٰ کافی تھی اس روشیٰ میں ایک شخص ہرن کی چھال کی مرگ چھالہ پر پالتی مارے بیٹھا نظر آیا میاہ کھن نمالباس میں ملبوس میر گرشک ہی تھا۔ جواس وقت واقعی بہت پر اسرار لگ رہا تھا گرشک کا وجود کا مران کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھی۔ کا مران نے ان لوگوں کو جس انداز میں ویکھا تھا۔ کسی اور نے نہیں ویکھا ہوگا۔اس نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور

''بروی خوشی ہوئی تم سے ل کر دیال سنگھ!اصل میں، میں خانقاہ کی طرف جارہا ہوں۔'' ''کون می خانقاہ بیچھے تو مہاراج او کے پھیلے ہوئے ہیں۔چھوٹی چھوٹی عبادت گا ہیں۔'' '' جھے یہ بتایا گیا تھا کہ جیل یا کو کے کنارے ایک خانقاہ ہے۔''

" ہاں۔ وہ تو آ گے ہے۔ یہاں ہے آ پ سیدھے آ گے چلے جائیں گے تو آ گے چل کر آپ کو سو کھے صور کے جنگل ملیں گے۔ بس انہیں پارکیا تو جھیل یا تکوسا سے آ جائے گی مگر مائی باپ بائیں ست کی طرف نہ جائیں وہ جگہ اچھی نہیں ہے۔" طرف نہ جائیں وہ جگہ اچھی نہیں ہے۔"

"كيول ولال كيام-"

" بھوتوں کا جنگل کہلاتا ہے وہ بہت ہی پرانی کہانیاں ہیں وہاں کی جن میں سے ایک کہانی میں مجمع ہوں کا جنگل کہلاتا ہے وہ بہت ہی پرانی کہانی میں مجمعی آپ کوسنا سکتا ہوں۔''

د د يولو "،

'' دہاں ایک گاؤں تھا۔ کی زیانے میں دہاں بدھرٹی پیرم ممصوجب پہاڑی را کھشسوں کا خاتمہ کرنے کے لیے بہاں آئے تو ایک مادہ را کھشس دہاں سے بھا گئے گی۔ اس نے گاؤں والوں کو ایک ہیرا دیا اور کہا کہ وہ پیرم ممصوکواس کے بارے ہیں نہ بتا کیں۔ پیرم ممصونے وہ ہیرا گوبر میں بدل دیا تو گاؤں والے سمجھے کہ دہ را گھشس انہیں وہوکا وے کرنکل گی۔ انہوں نے پیرم ممصوکوسب پھے بتادیا اور اس کے والے سمجھے کہ دہ را کھشس نے گاؤں پرسیاب چھوڑ دیا۔ سارے گاؤں والے مرکئے اور اب ان کی روئیں وہاں بھٹی رہتی ہیں۔' دلچسپ کہائی تھی۔ کامران نے ہنس کرکہا۔

"يار! كباني توواقعي برى مزے داربے چلو فير"

گردن خم کرکے بولا۔

"پاتال پرمتی! ہم ہے اوبی کررہے ہیں۔ لیکن ہاری مجوری مجھ کر ہماری اس ہے اوبی کو معاف کر دینا ہم جن حالات کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اس کے لیے مجبور کردیا ہے بس یوں سمجھ لوکہ ہم تاریخ کی ایک مشکل کا شکار ہوئے ہیں جس کی پیش گوئی دلائی لامہ نے برسوں پہلے کردی تھی سوسال پہلے، لیکن ہمیں پنہیں معلوم تھا کہ وہ دور ہمارا ہوگا۔ جب ہمیں ان برے حالات کا سامنا کرتا پڑے گا۔''

''گرشک مجھے نہیں معلوم کہ تم کیے اس مصیبت کا شکار ہوئے ہو۔ میں تو تمہارے ہارے میں پھی نمیں جانتا بالکل اتفاقیہ طور پرتم میرے سامنے آئے اور میں آئ تہمیں سچائی سے بناؤں کہ جو پچھ کہہ کر تم مجھے نخاطب کرتے ہو۔ لینی دھرم دھنی، پا تال پرتی دغیرہ وغیرہ۔ میں اس کے بارے میں پچھ بھی نہیں جانتا لیکن میرے دل میں خواہش ہے کہتم مجھے اس کے بارے میں بناؤ''

''نفرور بتا نیس گے نموستو فرور بتا نیس کے پاتال پرتی ۔گر ہرکام کا ایک وقت مقرر کردیا جاتا ہے آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ ہم تو آپ سے بہت کی امیدیں لگائے بیٹے ہیں۔ بیسب پھی آپ کو خود ہی یا د آجائے گا۔دھرم وستونیہ بتی پردھنی آپ کا انظار کر رہی ہے اور بیا بیا انوکی کہائی ہے ۔لین ہمیں یقین ہے کہ آپ اس وقت تک ہمیں محاف رکھیں گے۔ جب تک کہ اس کام کا وقت نہ آجائے۔ بیتاری کی کہائی ہے مہاوستو اور تاریخ ہی اس کا انکشاف کرے گی۔ ہم تو صرف وہ ہیں جنہیں تاریخ کے اس کھیل کی محاظت موٹی گئی ہے۔ گر ہم آپ کی مدو کے بغیر پھی ہمیں کرستے ۔ابھی اگر ہم آپ کو وہ کہائی بتا کیں گو آپ کو اس موٹی گئی ہے۔ گر ہم آپ کی مدو کے بغیر پھی ہمیں کرستے ۔ابھی اگر ہم آپ کو وہ کہائی بتا کیں گو آپ کو محال کی محاظت سمجھ بیں نہیں آئے گی آپ ہمیں جوٹا بھی جانے کی کوشش مے کرو صرف ہماری مدو کر وہمیں تمہاری مدو کی مخرورت ہے۔ اگر تم بیسو چے ہو کہ تہمیں کوئی ٹر اند درکار ہے تو پا تال پرتی، پاتال پرتی اور اندازہ جوٹا جا تال ہی ہو تو موٹرک بھر کر بھی آگر تم بیٹر اندلا تا چا ہو تو ہیں بہت معمول سا حصر ختم ہوگا۔ پاتال پرتی اور مسی تہمارے لیے ہے زوشی والے پھر جن کا تہماری وی خش کی بیال بہت معمول سا حصر ختم ہوگا۔ پاتال پرتی اور مسی تہمارے لیے ہے زوشی والے پھر جن کا تہماری ویت کی استعال کے جاتے ہیں اور تم ان پر بھل کر بوی خرش میں بیاں برتی وقت کا اندازہ ہوتا چا چا ہے۔"

"الراب بيربتاؤكه في كياكراب.

"ابھی ہم آدگوں نے تہمیں یہاں تک جس لیے تکلیف دی ہے۔ وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے کیاتم ہماری مدوکرو گے۔"

" تھيك ہے مل تيار ہوں۔"

'' تم نے پیکھ لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیلوگ ہمارے دہمن ہیں اور بردی پراسرار تو توں کے مالک ہیں۔وہ سونگھ لینے کی قوت رکھتے ہیں اور جو پھے وہ تلاش کرتے پھررہے ہیں وہ ہماری اہم ضرورت ہے۔''

" بُول \_ بهرحال بولو كيا كرما ب بمين \_ "احيا عك عى كرشك نے وونوں باتھ اٹھائے كھا أُنيس

سٹائی ویں تھیں۔سب احیا نک ہی خاموش ہو گئے تھے اور ان آ دازوں پرغور کررہے تھے۔ پھرسیتا کی آ داز سٹائی دی۔

''کوئی ہے۔'' کامران کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی بہت ہی قریب ہے وہ خود بھی رک کریہ آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پھر دھا کے سنائی دینے گئے۔اور پچھ ہی کمحوں کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ بیفرش کو کسی ٹھوس چیز سے پیٹنے کے دھاکے تھے۔

''اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ فرش کے نیچے کی جگہ خالی ہونے کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ غالبًا انہیں کسی حہ خانے کی تلاش ہے۔''

''سو فی صدی ایما ہی ہے۔'' کامران نے سرگوثی کی۔ گرشک ابھی تک خاموش تھا۔ آئیس مسلسل ابھررہی تھیں اور اندازہ ہوتا تھا کہوہ لوگ بڑی شدت سے بیکام کررہے ہیں۔اچا تک ہی کامران نے بوچھا۔

''باہر نظنے کا کوئی اور راستہ ہے۔'' گرشک خاموثی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پھروہ بولا۔ ''آؤ…… میرا خیال ہے وہ نیچے آنے کا راستہ تلاش کرلیں گے۔ کامران اور سیتا گرشک کے ساتھ ایک ست بڑھ گئے۔ گرشک تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک بڑے تھی جسے کے پاس پہنچا اور پھر جسے کے عقب میں موجودا کی خلامیں تینوں اتر گئے۔ غالباً کوئی گہری سرتگ تھی جس میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گرشک نے کہا۔شش

''میرے ندموں کی آواز پر چلے آؤ۔…. یہاں کوئی رکا دٹنہیں ہے۔ بہر حال ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پچپاس گر کا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا اس کے بعد چڑھائی شروع ہوگئی۔ مزید پچپیس گرچلنے کے بعد ہوا کے جھو نکے اور روشنی محسوس ہوئی۔ بیلوگ خانقاہ کے احاطے بیس ہی نکلے تھے۔ باہر چاند لکلا ہوا تھا اور اس کی براسرار روشنی بیس احاطہ نمایاں تھا۔

اصل دروازے سے نظنے کا خطرہ نیٹن مول لیا جاسکتا تھا۔ گرشک احاطے کی دیوار کے پاس بھٹے گیا۔ احاطے کی دیوار آئی بلند نیٹن سیٹل محور کرتے ہوئے کوئی خاص مشکل پیٹن آئی۔ سیٹا نے بھی اطمینان سے دیوار کود کی تھی۔ و لیے اس بات کا کامران سے بڑا گواہ اور کون تھا کہ بیدونوں جسمائی طور پر چھلا و سے تھے۔ وہ رات بھی نہ بھولنے والی رات تھی۔ جب کامران نے ان دونوں کو کرٹل گل نواز کی کوشی کے دوسرے جھے میں درختوں پر چھلنگیں لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں بس الی پراسرار روسی معلوم ہورہی تھیں۔ جو آوارہ گردی کررہی ہوں۔

بہر حال جس طرح وہ دیوارہ وہ رہری طرف کپنچے تھے۔اس طرف وہ وسٹے میدان تھا۔ کیک کی قدر ڈھلان میں تھا۔ آس پاس کوئی ایس جگہ نہیں تھی جس کی آٹر لے کر آگے بڑھا جائے۔ مجبوراً اس راستے پر آگے بڑھا جائے ہوں گئے ہوں گے کہ فضا میں سٹیوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ بیسٹیال منہ سے بھائی جارتی تھیں۔

"بهاكو" كرشك بولا اور شيول بهاكنے كي ليكن اچا عك بى چيج سے كوليال چانكيس اور ب

شار چٹگاریاں ان کے جسموں کو چھوتی ہوئی گزر گئیں۔ بہر حال خوف انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کامران بھی پچھ کیے کے لیے تو بد حواس ہوگیا تھا۔ لیکن پھراس نے اپنے آپ کوسٹنجالا گولیاں جس طرح اچا تک چلی تقسیں اوران کے قریب سے گزری تھیں اس سے کوئی بھی حادثہ ہوسکتا تھا۔ لیکن غیریت ہی رہی اس کے ساتھ ساتھ ہی چیچے سے انسانی آ وازیں بھی سنائی وینے گئی تھیں۔ وہ لوگ چینتے وہاڑتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے اور گولیاں برسارہے تھے۔

''لیٹ جاؤ۔ نیچ کیٹ جاؤ۔' اچا تک گرشک نے کہا اور واقعی اس مسلسل چلنے والی گولیوں سے بچنے کے لیے بیہ ضروری تھا کہ سب زشن بوس ہوجا کیں باتی با تیں تو بعد کی ہیں۔لیکن اس وقت ان کے جسم ان گولیوں سے چھانی ہوسکتے تھے چنا نچہ وہ سب اوندھے لیٹ گئے۔گرشک نے اچا تک ہی منہ سے پچھ بے متنی آ وازین نکالیں اور سبتا اے ویکھنے گئی۔گرشک پھراسی انداز میں پچھ بولا تھا اور سبتا نے اس انداز میں پچھ جواب بھی ویا تھا ہے باتیں کا مران کی بچھ میں نہیں آ سکی تھیں اچا ک ہی سبتا ہولی۔

'' وہ لوگ کچھنموں کے بعد ہمارے سرول پر پین جا ئیں گے۔اب ان سے مقابلہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کارنبیں ہے۔آنے دواب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔'' کامران نے بھی کہا۔

ووڑتے ہونے لوگ برق رفآری سے ان کی طرف آ رہے تھا چا تک ہی کامران کے ذبکن میں ایک خیال گزرا کہ وہ لوگ جو ایسے پہتول رکھتے ہیں کہ است انا ڈی بھی نہیں ہوتے کہ کھے میران میں دوڑتے ہوئے قیل گزرا کہ وہ لوگ جو ایسے پہتول رکھتے ہیں کہ است انہول نے صرف انہیں روکئے کے لیے یہ لولیاں ہوئے قیل آ دمیول کو نشاخہ نہ ہی کامران کی نگاہ گرشک کی جانب اٹھ گئی۔ گرشک پہر کمل کر رہا تھا۔ کامران نے دیکھا کہ وہ اپنی کلائی میں بڑے ہوئے ایک کڑے کو کلائی سے اتا رہا ہے۔

ویا ہی دوسرا کڑا اس کی کلائی ٹیں پڑا ہوا تھا۔ کڑے ہے ایک باریک تار شلک تھی۔ تقریباً
دونٹ لمباوہ تاریکل گیا اور کڑا نے لئک گیا۔ کامران کی نگائیں ان لوگوں کی جانب اٹھ گئیں جوان کے سروں
پر چہنج گئے تھے۔ ان کی تعداد چے سات تھی۔ وہ سب خاص انداز کے چست لباسوں میں ملبوس تھے۔ ان
لباسوں کا رنگ سیاہ تھا لیکن ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور ایک لمجے کے اندر اندازہ ہوجاتا تھا کہ وہ
ہمالیائی باشندے ہیں۔ ان میں دوسفید فام بھی تھے۔ ہمالیائی باشندوں کے ہاتھوں میں سیاہ چک دار ڈنڈے
ہمالیائی باشندے ہیں۔ ان میں ایک باشندہ ان سب میں نمایاں حیثیت کا مالک تھا۔ اتنے دراز قامت لوگ اس
علاقے میں کم بی نظر آتے ہیں۔ چوڑی کلائیاں لبادے میں چھے ہوئے بدن کی قوت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس
کا چہرہ بھی بے حد خطرناک تھا انہوں نے ان کے گردگھرا ڈال لیا تو ایک سفید فام نے جس کے ہاتھ میں
پہتول دیا ہوا تھا کڑک کر کہا۔

'' کھڑے ہوجاؤا گر کوئی جبنش کی تو'' '' کیا جا ہتے ہوتم ؟'' گرشک نے سوال کیا۔

'' گھڑے ہوجاؤ..... مب ہے پہلے گڑے ہوجاؤ۔'' گرشک آ ہتہ ہے زبین ہے اٹھا اور گڑا ہوگیا۔

''اےتم بھی .....اورسنو ہاتھ او پر رکھو'' دوسرے سفید فام نے کامران کے کمر پر کھوکر مار کر کہا۔ '' چنانچہ کامران بھی آ ہتہ ہے کھڑا ہو گیالیکن جب ایک مقامی باشندے نے سبتا کے بال پکڑ کر اہے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو نہ جانے کا مران خود کو باز نہ رکھ سکا اس نے ایک زبروست ٹھوکر اس محص کی پندلی میں ماری اور اس کے حلق سے ایک دروناک چیخ نکل گئی۔سیتا نے نہ جانے کیا کیا کہ وہ فضا میں ملند ہو کر گردن کے بل نیچے گرا اور اس کے حلق سے کسی مرتی ہوئی بھٹے کی آ واز نگل پھر ملی زمین پراس کی کردن کی ہڈی ہی نہیں ٹوئی تھی بلکہ سر کے بھی پر نچے اڑ گئے تھے اور اس کے بعد ظاہر ہے تھیل تو شروع ہونا ہی تھا کہے۔ نزنے آ دی نے اچا تک کامران کے ثانے پر ہاتھ مارااور کامران اپنا توازن نہ سنجال سکا۔ جونبی وہ نیچے گرا قوی بیکل بہلوان نما آ دی اس کے سینے برسوار ہو کر اپنے چوڑے ہاتھ سے اس کی کرون وبانے لگا کمین کامران بھی اب ان حالات کا عادی ہو گیا تھا۔ چنانچہاس نے عقب سے دونوں باؤں اٹھا کراس کی کنپٹیوں پر دے مارے جس کی بنا پر اس کی گردن آزاد ہوئی اور پھر اس نے اس گرانڈ میل شخص کوخود پر سے وهکیل دیا۔ دفعتاً فضامیں شائیں شائیں کی آ داز ابھری ادر ایک سفید فام جو گرشک کا نشانہ لے رہاتھا بری طرح کیتی پڑا۔ شائیں شائیں کی آ وازیں بھی مسلسل ترنم پیدا کررہی تھیں اور کا مران دنیا کا سب سے جیرت ٹاک منظرو مکھر ہا تھا۔سفید فام کی کلائی صابن کی طرح کے گئی تھی اور پہتول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جاہڑا تھا۔ بات اسی مدتک ہوتی تو قابل قبول ہوتی کین اس کمجے سفیدفام کے بدن پر پڑنے والی کیبروں سے خون کی وھاریں چوٹ کئیں اور چراس کے بدن کے بے شار تکڑے بالکل ای طرح کٹ کرز مین پرگر پڑے جیسے ہم سی مولی کوورمیان سے کاٹ ویتے ہیں۔ ٹائیں ٹائیں گا آوازیں گرشک کی کلائی سے نسلک اس کڑے ہے بلند ہور ہی تھیں ۔جس کا دوسرا حصہ فضا تیں گروش کرر ہا تھا۔ دوسر بے سفید فام پہنٹول بروار کا بھی پہی حشر ہوا\_پہتول وہ دونوں ہی استعمال کر رہے تھے۔ باقی متیوں نے چیک دار سیاہ ذ نثرے سنجال کیے اور پیچھے ہٹ گئے۔زمین برگرے ہوئے قوی بیکل محض نے کسی مینڈک کی طرح زمین پر ہاتھ یاؤں لکا کر کامران پر چھلا تک لگائی۔وہ کا مران کواشے نہیں دینا چاہتا تھا۔لیکن کا مران بھی ابھی غافل نہیں ہوا تھا۔اس نے اپنی جگہہ چھوڑ دی اور اس کی چھلانگ خالی گئی کیکن اس کم بخت نے ایک کمچے رکے بغیر دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ یے حدخوف ٹاک انداز تھااس کا۔ کامران بھی اگر زندگی بچانے کے لئے جدو جہد نہ کر رہا ہوتا تو وہ خوف ٹاک آ دی اس پر آئی پڑا تھا۔ چوکٹی بار کامران نے ایک اور ترکیب کی اس بار جونبی وہ اس کے اوپر آیا اس نے یاؤں سیرها کردیا اور بوری قوت ہے اس کے سینے پر تھوکر ماری۔اس دوران وہ الٹ گیا تھا۔ سیٹا اس دوران بیجھے ہٹ گئی اور تین مقامی آ دی گرشک ہے الجھ پڑے۔ وہ ڈیٹرے دونوں ہاتھوں میں سنجالے اس کے گرو کھوم رہے تھے۔ گرشک خاموثی سے کھڑاان لوگوں کو دیکھیر ہاتھا۔

دفعتا تینوں دہاڑتے ہوئے گرشک پرحملہ آور ہوئے اور شائیں شائیں کی آواز پھر گروش کرنے گی۔ کامران نے متینوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈیٹروں کوئکڑوں میں تقسیم ہوتے دیکھااس کے ساتھ ہی مقامی جوان درمیان سے دوئکڑوں میں تقسیم ہوگیا تھا۔ بس اس منظر کو دیکھتے ہوئے ذرای چوک ہوگئی اس وقت کم بخت دراز قامت مقامی آدمی نے اسے چھاپ لیا تھا۔ اس نے کامران کے بال پکڑ کراس کا سرزمین

یردے مارا اور کا مران کی آ تکھول کے سامنے ستارے تا چ گئے۔اگر سبتیا اے کا مران کے اویرے اٹھا کر دور نه پھینک دیتی توشایدوہ اس کاسینہ پاش پاش کردیتا۔ کامران نے اسے خود پر سے اچھیل کر دور گرتے ہوئے دیکھااس کے بعداہے کچھنظر نہیں آیا تھا۔ دماغ پر قابو یانے کی تمام کوششیں ناکام ہوگئیں اوراس کے ذہن نے ساتھ چھوڑ دیا ادر عقل و دالش کے بیرفاصلے نہ جانے کتنے طویل رہے۔ایک عجیب ی آ واز اسے ہوش میں لے آئی۔غور کیا تو یہ ناقوس کی آواز تھی اور پاس ہی کہیں سے بھجن کی آ واز بھی ابھر رہی تھی۔ کامران نے آئکھیں کھول کراپنے ماحول پرغور کیا تو خود کوایک خیمے میں پایا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا اٹھنے کی کوشش کی تو پنڈلی کے ماس چیمن کا احساس جوا۔

ببرحال اٹھ کر بیٹھ گیا پٹڈلی کو ٹولاتو یہاں ایک باریک م سوئی پیست نظر آئی۔ کامران نے اس سوئی کو پینچ کر حمرت سے اسے دیکھا۔ پیٹر لی کے علاوہ پاؤل کی یا نچوں انگلیوں میں بھی اس ساخت کی مخصوص موئیاں یا ئیں۔ایی ہی چندسوئیاں اس کی کنپٹیوں میں بھی پیوست تھیں۔ول کو عجیب سے خون کا احساس مونے لگا بیسب کیا ہے کون کی جگہ ہے۔ گزرے ہوئے واقعات ذہن سے دور ندر ہے اور وقت کا انداز ہ کیا تھا تو منتے ہونے والی تھی۔ رات گزر چکی تھی لیکن اپنی اس کیفیت کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہور ہا تھا کہ بیرسب

آ خرکار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر با ہرنگل آیا اور چنر گزے فاصلے براس نے ایک بدھ خانقاہ دیکھی جہال عبادت ہور ہی تھی۔عبادت گزار قطار در قطار ادھر سے ادھر آجارہے تھے۔الحراف میں بے شارخیے بھوے ہوئے تھے۔ کامران پاگلوں کی طرح ادھرا دھر دیکھنے لگالیکن گرشک اور سبتا اسے نظرنہیں آئے تھے۔ وہ شدید حمرانی کا شکار ہوگیا آخر پیرسب کیا ہے وہ پہال کیسے آگیا اور وہ دونوں کہاں غائب ہوگئے۔عبادت گزارول میں ان دونوں کو تلاش کرنے میں بھی نا کام ہی رہا دہ کافی دورنگل آیا تھا قرب و جوار میں محارتیں مجھی نظر آ رہی تھیں۔جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ بیکوئی شہر ہے لیکن کون ساشہر بہت دمر تک سوچیّار ہا آخر فیصلہ یمی کیا کہ یمال رک کران کا انتظار کرنا ہے سود ہے اس سے پہلے بھی وہ کئی باراس انداز میں ملے اور الگ موتے تھان کے بارے میں قریم بھی نہیں کہا جاسکا تھا کہ رات کوان کا کیا حشر موالین سوال یہ پیدا ہوتا ہے كه كياات يهال لايا كيا ہے۔ لينني بات ہے بيرہ حكمة تونہيں تھی جہاں وہ يہلے سے موجود تھا۔ مگريهال لانے والے دہ لوگ تو نہیں ہو سکتے جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔

بہرحال اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا جوں جوں حالات برغور کر رہا تھاعقل ساتھہ چوڑتی جارئی تھی۔اس نے گرشک کی خوف ٹاک جنگ بھی دیکھی تھی۔جو نا قابل بیٹین تھی۔ وہ انو کھا ہتھیار جو صرف لوہے کے دوکڑوں پر مشتمل تھا اور اس کے بعد اس کی کاٹ تکوار کی کاٹ ہے ہزار گنا زیادہ تھی اور اس کے بعد سپیٹا کی چیرتی اور قوت ان دونوں کی نامانوس زبان .....مر بری طرح دکھنے لگا۔ سر کے عقب میں دوسراسرا بحرا ہوا نقاب بیاس قوی بیکل مقامی آ دمی کی وجہ سے نمودار ہوا تھا اور یہ بدن میں چیجی ہوئی سوئیاں، ایک اور خیال اس کے وہ اغ میں آیا لیکن اسے یہاں اس جگہ کسی خاص مقصد کے لیے تو نہیں جبوڑ اگیا ممکن ہے وہ لوگ تھا قب کر کے بیا شمازہ نگانا چاہتے ہوں کہ میں کہاں جاتا ہوں۔ایی شکل میں اگراس نے ادھر کا

رخ کیا جہاں دہلوگ تھبرے ہوئے تھے تومصیبتیں نازل ہوجا کیں گی۔

ببرحال بزي انو كلي كيفيت تقى اس وقت اور سيح معنول ميس وه لمحات تتے جب كسي جمي سلسلے يثس فيصله كرنا مشكل موتاب اور پيراه إلى بى ايك نام ذبن ميں ائبراشا ئيكو .....شائيكو بهت ى مشكلوں كاحل بن سکن تھااوراس کی رہائش گاہ کامران کے لیے کافی محفوظ ثابت ہوسکتی تھی۔خاص طورے ان کھات میں اگر کوئی کامران کے تعاقب میں ہے بھی توشائکو کی رہائش گاہ اس کے لیے بھی دلچیپ ہوسکتی ہے۔اس خیال سے کامران کے ہونوں پرمسکراہٹ آگئی اوراس نے تیز رفناری سے ان ممارتوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔جو ز ما ده دورنبیل تخصیل -

تھوڑی دریے بعدائے ایک چوڑی سڑک نظر آئی اوراس نے ممارتوں کو پیچان لیا۔ جو کوئی بھی اسے بہاں تک لے آیا تھا اس نے کافی محنت کی تھی۔ بہر حال تھوڑی دور پینچنے کے بعد اسے میکسی ٹل گئی اور میسی نے اسے شائیکو کی رہائش گاہ پر اتار دیا۔ شائیکو ورحقیقت مارشل آرٹ سے بردی واقفیت رکھٹا تھا اور یہاں اس کا اپنا ادارہ موجود تھا اور اس نے کا مران کو دعوت بھی دی تھی کہ اگر بھی اے وقت ملے تو وہ اس کے تمیل میں آئے۔اس وقت بھی ٹیمیل کے بڑے سے ہال میں شائیکوایے شاگردوں کو تربیت وے رہا تھا اس كاطراف ميں دوعمر رسيده لوگ بيٹے ہوئے تھے۔اسے ديكھ كرشا كيكوايك دم اٹھ گيا۔

"و" ما استىم، يىلى تىمىن يقين دلاتا مول كەم مجھے اس بات كى توامىدىتى-"

" يبي كرتم يهال ضروراً وُكِّ-''

" کیا واقعی۔"

"چلوٹھیک ہے۔ میں تہاری امید پر پورااترا جھے خوتی ہے۔"

"" و ساندر چلیں۔ ویے سب خیریت ہے نا تمہارے حالات سے نہ جانے کیوں جھے بے پناہ دلچیں پیدا ہوگئ ہے آ دُ۔۔۔۔'' شائیکواسے ساتھ لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوگیا۔ پھر بولا۔

''اجھا یہ بتاؤ کیا پو گے۔''

" كِيَّهُ مِن بِلا دو بلكه كلا بحى دو\_"

" فيك ب "اس نے كهااورايك نوجوان كو بلاكرات كھانے پينے كى چيزيں لانے كے ليے كهم

دیا۔ پھر کامران نے کہا۔ ' ویسے شائکیو! حقیقت بیہ کہ میں کافی الجھنوں کا شکارتھا۔ لیکن تمہاراتصور میرے لیے بواتسلی

" نخقی ہوئی اس بات کون کر۔ ایچا میہ بتاؤ کہ مہیں اپنے مقصد میں کوئی کامیا بی حاصل ہوئی۔" "انجى تک پيھيل"

''ویے میں خود بھی اپنے طور پر تہمیں کچھ بتانا جا بتا ہوں۔''

Z1

نہ جانے کون سے مشن میں مصروف تھے۔ وہ لوگ انتہائی پراسرار قو توں کے مالک ہیں۔ ہوا میں سونگھ کرایک دوسرے کا پتا چلا لیلتے ہیں۔

بہر حال یہ بری بجیب وغریب بات تھی۔ پھر وہ لوگ جو اچا تک ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کتنے خوں خوار تھے۔ وہ تو تقدیر بی تھی کہ کامران اس سے فی گیا تھا ور نہ وہ آوی تو آوی سے زیادہ دیو معلوم ہوتا تھا۔ وہ کون تھا اور یہاں کیا کر رہا تھا اچا تک بی ایک اور احساس کا مران کے دل میں پیدا ہوا۔ لیکن پچھوائل تھے جن کی بنا پر وہ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا شخص گورڈن ہوسکتا ہے والش کا ساتھی، کوئی عشل کی بات نہیں تھی۔

ر بیسب پھی بہت پراسرارتھا۔ پھی بھی بین آرہا تھا۔ گرشک اور بیتا ایک بار پھر کم ہوگئے تھے۔ شاکیکو کی بیر ہائش گاہ بہت ہی آ رام دہ ثابت ہوئی کا مران کے لیے۔ پھر دہ خوب بی جر کرسویا اور دوسرے دن قیم ہی جاگا۔ خسل وغیرہ سے فراغت حاصل کرکے وہ باہر نکل آیا۔ باہر مخصوص آ وازیں سنائی دے رہی تھیں بیآ وازیں بال سے ابھر رہی تھیں وہ بھی اس طرف بڑھ گیا۔ بال میں شاکیکو موجود تھا اور اس کے شاگرد مختلف قیم کی مشقیں کررہے تھے۔ شاکیکواسے دکھے کرمسکرایا اور بولا۔

'ميلوڈييز كامران''

د دهبیلوشا تنگو<sup>ی</sup>

"أَ وُان لُو گُوں كور يھو پيا يك يُ دنياہے\_"

''ہاں واقعی اور اس نئی و نیا گوڑ ماند قدیم کی اس ٹیکٹیک ہے بہت ولچی ہے جواس فن کی خوبی ہے۔'' '' کیوں نہیں ۔الی ہی بات ہے و لیے تہیں اس سے ولچی ٹہیں ہے۔'' '' بچھے بھی موقع نہیں ملا شائیکو۔''

''دوست! ایک بات کہوںتم ہے جب بھی کبی موقع طے اس فن کوسکھنے کی کوشش ضرور کرتا بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ مہیں اپنے دشمنوں سے نجات ال جائے گی۔ بلکہ مارشل آرٹ د ما فی صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں اور ان کی مشقوں سے دبنی قو توں کو یکجا کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔'' ابھی وہ بہی بات کر رہا تھا کہ دفتا ایک ست ہے گئے آوازیں امجرتی ہوئی محسوس ہوئیں اور یہ چوک کر ادھر ادھر د کھنے لگا۔ ایک نوجوان لکڑی کے دو کلڑوں کو بکی کی می رفتار سے تھما رہا تھا۔ یہ دونوں کلڑے ایک زنجر سے ایک دوسرے سے مسلک سے اور آوازیں بہیں سے امجر رہی تھیں۔ ایک لمح کے اندر اندر وہ لحات تازہ ہوگئے۔ جن شل گرشک نے ایک کڑے اور تارکی یہ دو سے انسانوں کو صابن کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ان نوجوانوں کو کلڑی کے دوکلڑ سے تھما تے ہوئے دیکھا رہا۔ اس کے منہ سے بے اختیار لکلا۔

"پيکياڄ؟'

و کھال؟"

''میہ براسرار کہانی بدھ تعلیمات سے تعلق نہیں رکھتی۔ دلائی لاماؤں کے کھیل بہت پراسرار ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیوں جھے یوں لگتا ہے۔ جیسے تمہارے اردگر دبہت ساری پراسرار تو تیں پھیلی ہوئی ہیں اور تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے استعال کرنا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے تم صرف خزانے کے حصول کے لیے یہاں تک آئے ہو۔ میرا مطلب ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔''

" ہاں اور وہ بھی میری ذاتی کوشش نہیں ہے۔"

''بہرحال تم ایک بات اپنے ذہن میں رکھو میں ایک مطمئن انسان ہوں۔لیکن نہ جانے کیوں میرا ول چاہتا ہے کہ میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں۔ بیسب نقتر مرے کھیل ہوتے ہیں۔ جو کام ہوتا ہوتا ہے وہ ہوجاتا ہے۔تم مجھے اپنے بہترین ساتھیوں میں سمجھ سکتے ہو''

'' میں یہاں تک بلا وجہ ہی نہیں آیا۔ فی الحال جھے کسی قیام گاہ کی ضرورت ہے۔'' '' بہ کسی قاد گا'''

"اوہوِ۔کیسی قیام گاہ''

"چىركىنۇل ياچىددنول كے ليےكوئى قيام كاه\_"

" کوئی ہوٹل؟"شائیکونے سوال کیا۔

'دوننہیں ہوش نہیں۔''

"ق چربه جگه موجود ب يهاي تهيس كوكي تكليف نيس موكى-"

'' بیرجگہ میرے لیے بے حدقیتی ہے شائیکو! لیکن اس سے زیادہ قیمی تم ہومیرے لیے .....جس انسان کوکوئی اور سہارا نہ حاصل ہو۔اسے تم جیسے ہمدر داور مختلف انسان کا سہارا بڑا قیمی ہوتا ہے۔میری وجہ سے تہمیس یہاں تکلیف ہوگی۔''

''بالکل نہیں مہمان کبھی باعث تکلیف نہیں ہوتے۔'' کھانے پینے کی چیزیں آ سکیں اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد شائکیونے کہا۔

"چلواکھو''

' ' <sup>د</sup> کہاں؟'

" دو مهین تنهاری آ رام گاه و کھادوں <u>.</u>"

ودشائتكو!'

" کچھنیں میں نے کہانا یہ کوئی ایسا کامنیں ہے جس کے لیے تم پریشانی کاشکار ہو۔" "

'' ٹھیک ہے۔'' اس نے اس کاشکریہ ادا کیا اور وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا۔ یہاں آ مام کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ عسل کرنے کے بعد کا مران بستر پر دراز ہوگیا تھا۔

بہر حال وہ اپنے آپ کو یہال محفوظ محسوں کر رہا تھا۔ اگر کی نے اس کا تعاقب بھی کیا تھا تو شائکیو کے بارے ٹیں جان کروہ پریشان ہوجائے گا۔ بستر پر لیٹتے ہی خیالات کاسمندر تیزی ہے اس کے ذہن میں موجزن ہوگیا۔ ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ ایک ایک تصور باعث حمرت تھا۔ سیتا اور گرشک اپنی زندگی کے

<sup>&</sup>quot;وہی جولز کا تھمار ہا ہے اور جس ہے آوازیں پیدا ہور ہی ہیں۔" ... میں میں میں اس م

<sup>&#</sup>x27;'وهڻن ڇھو ہے۔''

ببرحال شائيكو كے ساتھ كامران نے كافى وقت كر اراليكن ظاہر ہے كامران متعقل اس كے ٹھكانے برتو پر انہیں رہ سکتا تھا۔ شائکوکواس نے برا ہمرو پایا۔اوراس کے کردار میں اسے ایک بار پھر حسن شاہ کی جھکے۔ محسوس ہوئی۔ حسن شاہ تو صرف ایک داغ تھا سینے پر جس نے بردا اچھا کردار ادا کیا اس کے بعد کا نتات کی وسعقوں میں مم ہوگیا۔ بہت بڑی چیز تھاوہ چراس نے شائمکوے اجازت لی اوروہاں سے چل پڑا۔

گزرے ہوئے پراسرار واقعات اس کے ذبین میں تازہ تھے اور بول لگنا تھا جیسے ابھی تھوڑی ہی ور بل وہ ان واقعات سے گزرا ہو۔اس نے اچا مک ہی فیصلہ کیا تھا کہ ذرا نیل گروچہ کی خبر بھی لے لے۔ ویسے بھی والش نے اسے اپنی جاسوی کے لیے بھیجا تھا اور وہ یقینی طور پراس کا انتظار کررہا ہوگا۔ بلکہ ہوسکتا ہے كەلىي پراسرار در ليچ سے اس نے اس بارے بيس معلومات بھي كرائي ہوں۔ پھروه وہاں بھن كيا۔وہال نيل گروچے، اس کی بیٹی ریٹا گروچے، والش اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ ابھی تک والش نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا جس سے نیل گروچر یا اس کے ساتھ موجودلوگوں کو بیدا حساس ہو کہ وہ واکش کے قیدی بن چکے ہیں۔سب ے بہلے کامران کی ملاقات ریٹا ہے ہوئی۔وہ کچھ بجیبی کیفیات کا شکار نظر آرہی تھی۔

" كہاں مر كئے تھے تم؟" اس نے انتہائى بكڑ ہے ہوئے لہے میں كہا اور كامران چونك كرات

«کیسی میں آپ مس ریٹا! لگتا ہے شدید بے زاری کا شکار ہیں۔" "إلى شن زندگى سے بےزار ہو چى مول "

"اس کی وجهتم ہو، صرف اور صرف تم ۔"

"مت سوال کرو جھے ہے کوئی،مت سوال کرو۔" ریٹانے کہا ای وقت نیل گروچہ ان کی آ واز س

"اوه \_تم .... تم كهال غائب موك تق يمنى \_ يفلط بات بي تعليك عبة بم يل سي نبيل مو-نہ ہمارے گروہ میں شامل ہوتم کین بچھاس طرح تم ہم میں داخل ہو گئے ہو کہ اجنبی نہیں گئے۔آؤ میٹھو۔'' "وليرى كياكم الميم إلى اب آب ال بارك ميل "ريان جسخ الك موس البح ميل كها-

'' میں کہتی ہوں آخر جمیں اس منحوں فرزانے کا کیا کرنا ہے۔کون سا ہم اپنی قبروں میں فرزانے لے كردفن بول ك\_ فريْري كى مجھ ين بيربات نبيس آئي۔''

"اوبويمس رينا بهت پريشان موکی ہيں۔"

"پریشانی کی بات ہے واقعی پریشانی کی بات تو ہے۔ کیکن ریٹا بہت می حقیقتوں سے ناواقف

"كياكام باسكاء"

''جس مخص کے ہاتھوں میں ہووہ بیس دشمنوں کے سرول کے تکڑے اڑا سکتا۔ اس ہتھیار کی مدوسے۔'' "اس کی کوئی اور شکل بھی ہوتی ہے۔" '' بیراپی مرضی پر شخصر ہے۔''

" جر ما ہرا بے طرز کے ہتھیار ہی ایجاد کرتا ہے اور اس کے عمل میں مہارت حاصل کرتا ہے۔اس ين كول لؤجمي استعال موت بي اورنوكيليستار يجمين

'' کیا اسے گول کڑوں کی شکل میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔'' " کڑے؟" شائیکونے سوال کیا۔

'' ہاں۔ دوایسے گول فولا دی کڑے جوالیک ہاتھ کی کلائی میں پڑے ہوں اور ان میں سے ایک کڑا ا تارلیا جائے اور وہ کسی ایسے باریک تار سے مسلک ہو جونظر بھی نہآتا ہو۔ پھروہ کڑا شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ فضایس گونجے اور سامنے کھڑے ہوئے خض کے بدن سے خون کی دھاریں چھوٹ لکلیں اور ہوا کا کوئی تیز جھوٹکا اس کے جسم کے حصوں کو کئی مکڑوں میں تقشیم کردے۔''شائیکو پہلو بدل کر کامران کی طرف و یکھنے لگا اس کی آ تھوں میں اثنتیاتی تھا۔ اس نے کہا۔

> " کیاتم نے ایسا کوئی مظاہرہ دیکھاہے۔" "إلى ايك بار" كامران فورأى عماطروبيا فتياركيا

" رِانْ بات ہے عالبًا جایان میں۔" کامران نے بات بنانے کے لیے کہا۔ " كون تفاوه \_ كيانام تقااس كا\_"

''میں نے کہا نا کہ بس ایسے ہی ہدا یک رات کا واقعہ ہے جب میں جاپان کی سڑک پر جار ہا تھا وہ ا کیک بوڑھا آ دمی تھا اور شایدا ہے وشمنوں میں گھر گیا تھا۔ پھراس نے بیرمظاہرہ کیا تھا۔

''وہ کوئی بہت بڑا استاد ہوگا اور بینن اس کی اپنی ایجاد ہوگا۔ بیس نے آج تک ایسا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھالیکن بیہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ گول کڑاا گرٹھوں اور وزنی لوہے کا بتا ہوا مواوراس میں کوئی ایسا تار منسلک موجس کی کاٹ زبروست مو۔ عالبًا بلِانتیم اورفولا دکی اشتراک سے بنایا مواکوئی ایسا تاراتی ہی خوف ناک کاٹ کا مالک ہوسکتا ہے۔کڑے گھمانے والا اسے انسانی جسم کے مختلف حصوں میں اس طرح گزار دے کہ کھڑے ہوئے آ دمی کو بھی ندمعلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔لیکن اس کا بدن صابن کی طرح کٹ جائے۔ واہ کیا آئیڈیا ہے۔لیکن بات معمولی نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑا استاد ہی بیرکام کرسکتا ہے۔ کاش مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوسکتا۔'' شائیکو کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی اور کامران گرشک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پراسرار کردار، پراسرار لوگ۔ پراسرار عمل، گرشک اور سیتا واقتی عام لوگ نہیں تھے بلکہ انتہائی یراسرار کروار تھا ان کا۔ کندهوں پرشدیدزخم تھے۔اس کا اوپری بدن کھلا ہوا تھا اوراس سے اس کے بدن کے بہترین مسلز نظر آ رہے تھے۔اچا تک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا۔اس کے ہونٹ بھنچ گئے۔اس کی آئکھیں کسی ویرانے میں جلتے ہوئے چراغ کی مانند تھیں۔خالی خالی اور بے نوراس وقت میہ جیب وغریب آئکھیں اسے گھور دبی تھیں۔ بھنچے ہوئے ہوٹوں سے انتہائی سنگ دلی کا اظہار ہوتا تھا۔ تب اس نے نیل گروچ کی طرف دیکھا اور غرائے ہوئے لیمے میں بوجھا۔

" کون ہے ہیے؟"

'' کیول؟ تم مچھ پریشان ہو گئے۔ گورڈن بلیٹھو۔''

''میں او چھتا ہوں۔ بیرکون ہے؟'' اس کی آ واز بدوستورغرائی ہوئی تھی۔ ریٹا گروچہ چونک کر اسے دیکھنے گئی۔ پھراس نے اپنے باپ کو دیکھا ادھر نیل گروچ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کوئی فیرمعمولی صورت حال ہے۔وہ اپنی کری سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا۔

' گورڈن! بیٹھ جاؤ'۔''

''ابھی ٹہیں، نیل گروچر ابھی ٹہیں۔ تم سمانے سے ہٹو۔''اس نے انتہائی سخت لہے میں کہا اور پھر
آ ہتہ آ ہتہ کا مران کی جانب بوصنے لگا۔ اب کا مران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کا رٹیس تھا کہ
اپنے آپ کو تیار رکھے۔ گورڈن اس کے بالکل قریب بیخ گیا اقتاقریب کہ اس کا بدن کا مران کے بدن کو
چھونے لگا اس کی آ تکھیں گویا کا مران کے دماغ کی ہڈیاں تو ٹر کر اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔
بہر حال کا مران نے اس فیض کو پیچان لیا تھا چونکہ چا عمد ٹی رات میں اس نے اس طویل قامت فیض
کو اچھی طرح و یکھا تھا۔ جو گرشک کے مدمقابل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس کے بعد ایک زبر وست
جنگ ہوئی تھی۔ یہ فیض گرشک کے ہاتھ سے بھی گیا تھا۔ بعد کی صورت حال چونکہ کا مران کو معلوم نہیں تھی۔ اس
لیے وہ ٹیس کہ سکتا تھا کہ ریکس طرح بچا چونکہ گرشک ایسی ٹیسی جو آ سانی سے اسے چھوڑ و بی

ان تمام باتوں کے اظہار کا کوئی موقع نہیں تھا۔ کامران نے نیل گروچہ کی طرف دیکھا اور بولا۔ ''مسٹرنیل گروچ! پی فماق میری سمجھ ٹین نہیں آیا۔''

''گورڈن! بیچے ہٹو۔ کیا ہیں واکش سے تمہاری شکایت کروں۔ میرے مہمان کے ساتھ تم کس الررہ سے پیش آ رہے ہو۔''

"دنہیں مسٹر نیل گروچ! پہلے مجھے اس آ دی ہے کھ بات کرنے دو۔ سنو .....کیاتم جھے پہچانتے ہو؟"
"شیں بھی تم ہے یہی سوال کروں گا۔ کیوں مسٹر نیل گروچ! کیا کسی سے ملا قات کرنے کا بہی طریقہ ہے جس طرح ہدمیرے مر پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے اس کا بیں کوئی انتظام کروں۔" کا مران کا بازو پکڑ کے لیجے کی کرفتگی نیل گروچ نے بھی محسوس کی تھی۔ ریٹا جلدی سے آ کے بڑھی اور اس نے کا مران کا بازو پکڑ کر چیچے تھی ہے لیا۔

''سنوکامران پلیز میری بات تو سنو۔ ڈیڈی! کیا ہے ریہ سب کچھ کیا بدتمیزی ہے؟'' ''شن کہتا ہوں گورڈن!'' نیل گروچ ایک بار پھر گورڈن کی طرف بڑھا لیکن گورڈن نے نیل ہے۔'' نیل گروچ نے دلی آوازش کہا۔ ''آپ بھی پھے پر بیٹان معلوم ہوتے ہیں مسٹر گروچ۔'' ''بہت''

"كول ....كوئى خاص بأت."

''بس خاص ہی باتیں ہیں ویسے تمہاری اطلاع کے لیے گورڈن واپس آ گیاہے۔'' ''گورڈن۔''

'' ہاں وہی جس کے بارے میں، میں نے تہمیں بتایا تھا نا کہ والش کے آ دمیوں میں سے ہے اور والش نے ان وکوں کو اپنے منصوبوں کے مطابق بلایا ہے۔''

"اوموا چھا \_ کوئی خاص بات \_"

"فاص بات بالكل نبين بصوائ اس كرده رخى ب."

"נאצי

"پال"

" كييے زخى ہوا؟

" میں نہیں جاتا۔"

"کلسسبری عیب بات ہے۔"

"تم يه بتاؤ كياتم نبيل جارب مو؟ يا مبيل رموكي مرب ساته."

ببرحال وه بزے الجھے ہوئے تھے مٹرنیل گروچ نے کہا۔

''آؤس… پیس تمہیں مسٹر گورڈن کو دکھاؤں۔'' کامران ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ مختلف خیموں سے گزرنے کے بعدوہ آخری خیم کے سامنے گئی گئے۔جس کا دروازہ اشررسے بنز تھا۔ ٹیل گروچ اندرواشل ہوگئے۔ کامران نے مسہری پرایک لمبے ترکی گھٹی کو لیٹے ہوئے ویکھا اس کی آئیس کھلی ہوئی تھیں لیکن چیسے ہی کامران نے اس کے چیرے کا جائزہ لیا ایک لمجے کے لیے اس کے بدن کو جھٹکا سالگا۔ یہ اجنبی آدی نہیں تھا دوسری طرف بستر پر لیٹے ہوئے تھیں نے کامران کودیکھا اور ایک دم دونوں ہاتھ ٹیکا کر اٹھنے کی کوشش کی۔

نیل گروچ دونوں کی کیفیت سے لاعلم تھا وہ مسبری کے پاس پڑی ہوئی کری پر بیٹھ گیا اور پھراس نے کامران کی طرف دیکھ کرکہا۔

''مسٹر کامران! بیر گورڈن ہے۔'' کیکن شد کامران کے جسم میں جنبش ہوئی نہ گورڈن کے انداز میں کوئی تبدید گار میں کوئی تبدیلی ہوئی۔دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔کامران نے اپنے آپ کوسٹبالا اور چند قدم آ گے بڑھ کر گورڈن کے قریب بھنٹی گیا۔لمبا تر ٹٹا آ وی جس کی پیٹانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اس کے باز وؤں اور

گروچ کا بازو پکڑ کراہے جھٹک دیا۔ ''اس وقت میرا راستہ نہ روکومسٹر نیل گروچ!اس مخض نے مجھے زخمی کیا ہے یہی گرشک کا ساتھی

تھا۔ یہی تھاوہ، میں اسے انتہی طرح پیجیانیا ہوں''

''کیا؟'' نیل گروج کا منہ خیرت سے پھیل گیالیکن ای وقت ریٹا آگے بڑھی اور وفعتا اس نے نیل گروچ کی جیب سے ریوالور نکال لیا جھوٹا آٹو میک ریوالوراس نے اس کارخ گورڈن کی طرف کردیا اورغرائی۔ '' پیچھے ہٹو ور نہ میں تمہارے بدن میں سوراخ ہی سوراخ کردوں گے۔'' ریٹا کے لیجے میں درندگی

> تھی گورڈن نے چونک کراہے دیکھا اور دانت بھی کرنیل کروچ سے بولا۔ ''گورڈن کے درمیان ہوں۔''

'' تم پاگل ہو گئے ہو گورڈن! میمرادوست ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے کیسی فضول بائیں کررہے ہوتم۔ تہمیں غلط جی ہوئی ہے۔''

''میرا نام گورڈن ہے مسٹر گروچ ! میں اگر ایک بارکن کو دیکھ لیتا ہوں تو مرتے دم تک اسے نہیں بھول سکتا سمجھتم \_ میں نے اس شخص کو گرشک کے ساتھ دیکھا تھا اور میں پورے اعتاد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہیہ وہ ہیں ۔''

"دیرایی فضول بکواس ہے۔ بھلااس کا تعلق گرشک سے کیسا؟" نیل گروچ نے کہااور پھر کامران کی طرف رخ کر کے بولا۔

" مسٹر کا مران! کیا تم گرشک سے ل چے ہو۔"

رہ مرس ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔ ایک میں تو یہ موج دیا ہوں کہ اب آپ نے پا گلوں کی پرورش بھی کرنا شروع کردی ہے۔''

''اپنی زبان سنجال کتے!'' گورڈن نے دانت پیں کر کامران کی طرف قدم بڑھائے۔لیکن دوسرے کھے کامران نے ریٹا کے ہاتھ سے پہتول لیک لیا اور گورڈن کی طرف رخ کر کے بولا۔

"اوراگراس کے بعدتم نے کوئی برتمیزی کرنے کی کوشش کی تو پیاڑی شایدتم پر گولی نہ چلا سکتی لیکن شی ....." گورڈن رک گیا وہ بری طرح تلملا رہا تھا۔ ٹیل گروچراس کے آگے آیا اوراس کے سیٹے پر دونوں ہاتھ رکھ کراہے چیچے دھکیا کا موابولا۔

''اگر تمهیں یہی سلوک میرے ساتھ کرنا تھا تو دائش نے بلاوجہ جھے اپنا ساتھی بنایا، یہ مہمانوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ چیچے ہٹوا پی مسہری پہیٹھ وادر صاف کیچے بیں بات کرو کا مران ہمارا دوست ہے وہ ہمیں کوئی خلط بات نہیں بنائے گا اور اگرتم سیجھتے ہوکہ اس وقت وہ تمہارے سامنے آیا بھی ہے تو اس وقت یہنیں جانیا ہوگا کہتم کون ہو۔''

''گورڈن نے ایک کمیجے کے لیے چھسوچا پھر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ دونیں در شاگ یہ در میں یہ شن کا تھی از نمبد کر ہیں

''نہیں مسر نیل کروچ!.... میں اپنے دشمنوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔اس کی وجہے۔'' ''سو فی صدی غلط قبنی ہو کی ہے شہیں۔ سو فی صدی غلط قبنی ہوئی ہے یار! تم بھی بولو نا

کامران! جواب دواس بات کا کیا کی وقت تم اس سے ال چکے ہو۔ براہ کرم اس کی اس وقت کی کیفیت کو معاف کردو۔ آؤ کہ ..... جھے اس بات کا جواب دو۔''

'' ''نہیں مسٹرگروچ! بیں نے اس شخص کو پہلی بارویکھا ہے۔'' ''ناممکن ، ناممکن \_ میں پھر کہتا ہوں میری آ تکھول نے بھی دھوکا نہیں کھایا۔ یہ وہی شخص ہے جو میں جہ میں جب نرم مجمع بنتے ''

گرشک کے ساتھ تھا اور جس نے مجھے زخمی کیا تھا۔'' ''میں سالیں سال ایون میڈٹیل کر دیا

''میں واپس جارہا ہوں۔ مسرنیل گروچ !اگرآپ اس پاگل کا دماغ درست کرنے میں کامیاب ہوجائیں تو جب بھی آپ جھے طلب کریں گے میں حاضر ہوجاؤں گا۔ آؤریٹا!'' کامران نے کہا۔ اور دیٹا نے فورا ہی واپسی کارخ اختیار کیا نیل گروچ نے بھی انہیں رو کئے کی کوشش نہیں کی تھی کامران ریٹا کے ساتھ باہر نکل آیالیکن اب اس کا ذہن زلزلوں کی زو میں تھا اس کا مطلب ہے کہ گورڈن نے گرشک کو تلاش کرلیا اور اب اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ ایک خطرناک صورت حال ہوگی۔ گورڈن یقینا اس بات پر اصرار کرے گا کہ اس کی آئھوں نے دھوکا نہیں کھایا۔ خیر کامران میدان چھوڑ کر بھا گئے والوں میں سے نہیں اصرار کرے گا کہ اس کی آ جائے بھلا اسے کیا گار ہو عتی تھی۔ البتہ گورڈن کوئل کرنے کی ضرورت پیش تھا۔ گورڈن کوئا کوئل کرنے کی ضرورت پیش میں اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ یہ کہ میں آگئی اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اپنے کم سے شرح بی اس کی اور دیل کے سے دور کی اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اپنے کم سے شرح بگڑا ہوا تھا۔ اپنے کم سے میں واضل ہونے کے بعد اس نے کامران کومسیری پر بھایا اور بولی۔

''واقعی اب ہم لوگ پاگل ہو گئے ہیں ہم واقعی پاگل ہوگئے ہیں براہ کرم اس واقعے کو ذہن پر ہو جھ ن بنانا۔ ہیں ڈیڈی کو نہ سنجال گئی۔ تو میں بنانا۔ ہیں ڈیڈی کو نہ سنجال گئی۔ تو حمہیں بھی رو کئے کی کوشش نہیں کروں گی۔ جو تمہارا دل چا ہے کرنا۔ اس کے بعد میں تم پر سے اپنے نام حقوق ختم کردوں گی بھلا یہ کوئی بات ہوئی۔ ڈیڈی تو پاگل ہی ہو گئے ہیں سنک گئے ہیں بالکل۔ کیا کریں گے آخر ان لوگوں کے درمیان رہ کر؟ والش ایک خطرناک آ دگی ہے اور گورڈن اس کا دست راست ہم لوگوں کی ان کے درمیان کر رنہیں ہوگے۔ اچھا یہ بناؤ کیا چاؤں تی ہیں۔''

'' کچھ بھی بلاؤش کوئی شنڈی چیز بینا چاہتا ہوں۔'' کامران نے جواب دیا۔ ریٹا نے کچھ ہی کھوں کے بعداس کا بندوبست کرلیا کچھ گھونٹ لینے کے بعدوہ بولی۔

" مجھے بہت افسوں ہے میری وجہ ہے تہماری اتن بیمزتی ہور ہی ہے۔"

"تہاری وجبسے؟" کامران نے تعجب سے کہا۔

'' ہاں کچھ بھی کہوتم، ٹیں جانتی ہوں کہ دل کے راستے دل سے شروع ہو کر دل پرختم ہوئے ہیں۔ بچ بتاؤ کیا تم میرے لیے یہاں نہیں آئے'' کا مران نے گہری سانس لی۔ پٹانہیں کیا چیز ہوتی ہیں بیلڑ کیاں خواہ مخواہ کی غلط فہمیوں کا شکار ابھی کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی کہ نیل گروچ بھی یہاں پہنٹی گیا۔

'' بھئی جو پھیتم ٹی رہے ہووہ میں بھی بیوں گا ویسے میں تم سے شرمندہ ہوں ڈیئر کا مران! مگر میں نے گورڈن کی تمام غلط فہی دور کردی ہے وہ بے وقوف بتانہیں کیوں اس بات پرمصر ہے کہ تہی وہ شخص ہوجس نے اسے زخی کیا ہے وہ الی ہی صورت حال سے دوچار ہوا ہے کہ اس کا ذبخی تو ازن بھی کسی قدر خراب ہو گیا ''اوو!''

''گورڈن کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ ایک لڑکی اور نوجوان بھی تھا جنہوں نے اس سے جنگ کی ۔گرشک نے کوئی خاص ہتھیار استعال کیا اور گورڈن کے پانچ ساتھیوں کولل کرویا۔'' ''قل .....کامران کے منہ سے بے اختیار لکلا۔

''ہاں بھیا تک قبل ان کے جسموں کے جھوٹے چھوٹے گھڑے ہوگئے۔ وہ جھیاراس طرح انہیں کا ٹما ہوا گزرگیا جس طرح صابن کشاہے۔ گورڈن خود بھی شدید زخی ہوا اور بے ہوش ہوگیا۔ یہی چیز اس کی زندگی بچانے کا باعث بنی وہ شاید اسے مردہ بھی کرچھوڑ گئے۔ورنہ گورڈن بھی ماراجا تا۔'' کا مران کے لیے یہ بڑی عجیب کہانی تھی۔اس نے تعجب بھرے لیچے میں کہا۔

''واقعی عجیب بات ہے کیکن اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے مسٹرنیل گروچ کہ آپ خود بھی ان تمام باتوں کے بارے میں خاصی تفصیل جانتے ہیں۔ پہ ظاہر آپ جھے سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔لیکن آپ نے جھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔''

" بمتنا تھوڑ ابہت بتا چکا ہوں بھولو چند باتیں اور ایس بیں جن کا جھے کلم ہو گیا۔ گرانہیں بتانا بے کارہے تم یہ بھولو کہ اس گروپ کے تمام لوگوں کے رائے اس ٹزانے کی طرف جاتے ہیں۔ جس کی کہانی بتا نہیں کہاں ہے کہاں پیٹی موٹی ہے۔''

° مسٹر واکش کہاں ہیں۔''

'' وہ بس اپنی تک و دو طن مصروف ہے۔اس ونت موجود نہیں ہے۔'' '' کیا اسے گورڈن کے زخمی ہوجانے کی بات معلوم ہے۔'' کا مران نے پوچھا۔

'' کہاں؟اس کے بعد سے وہ آیا ہی نہیں ہے ہیں نے ہی اس کی مرہم پٹی وغیرہ کی ہے۔'' '' تنجب کی بات ہے واقعی کہانی بہت عجیب ہے لیکن پتانہیں اس بے وقوف آ دی کواس سلسلے ہیں

بی ن بر حال میں جو ت ہوں ہوں ہیں ہیں ہے۔ میں اب مجھے یہاں آپ کے پاس رہنا چاہیے۔'' غلط بھی کیوں ہوئی۔ بہر حال میں تیس بھتا کہ ان حالات میں اب مجھے یہاں آپ کے پاس رہنا چاہیے۔'' ''تم جارے ساتھ ہی رہویٹری تو تم سے بیر کہتا ہوں کہ اب جہیں کہیں جانا نہیں جا ہے۔''

'' ای وقت باہر سے اطلاع آئی کہ والش آگیا ہے اور ٹیل گرد چر کو اس مرے میں طلب کرتا ہے جہاں گورڈن موجود ہے۔

میں دوہ ہے بہ می روں وہ دوہ ہے۔ ''ٹیں جاتا ہوں ملتا ہوں اس سے بیٹنی طور پر بیاس کے لیے ایک سنسٹی خیز خبر ہے کیونکہ اس نے گورڈن کو بڑے اعتاد کے ساتھ بلایا تھا۔''ٹیل گروچراٹھ کروہاں سے چلا گیا اور کا مران ریٹا کودیکھنے لگا۔ ریٹا کے چبرے برخاصے غصے کے تاثرات نظراً رہے تھے۔

"کیابات ہےریٹا!"

" ملى كي سوچ دنى بول كامران-"

**"'کیا**؟''

" يبي كراكر مين تمبار ب ساتھ يهال سے جانا چا موں تو كياتم مجھے اپنے ساتھ لے جا سكتے ہو۔"

ہے۔ شاید تہمیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ اس کے پانچ ایسے ساتھی مار سے ہیں۔ جن میں دواس کے اپنے گہرے دوست اور ساتھی ہے اور باتی اس نے یہاں سے اکٹھا کیے تھے۔ لیکن وہ اس طرح مارے گئے کہ جو کھوہ سنا تا ہے اس پر چیرت ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے بدن کھڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے ان کی لاشیں بھی نہیں سیٹی جا کیس۔ اور ابھی تک ان کی لاشیں ایک ویرانے میں ایک معبد کے قریب پڑی ہوئی چیل کوؤں کی غذا بن رہی ہیں گورڈ ن نے جو کہائی سنائی وہ انتہائی جیرت تا ک ہے۔ بہر حال میں تم سے درخواست کرتا ہوں تم اس کی غلط جمی کومتاف کر دو۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ وہ کم از کم تم نہیں ہو سکتے۔ اصل میں جس وقت میدواقعہ بیش آیا رات تھی چا ندکی روثن بھی تیز نہیں تھی کہ شکلوں کو بھی طریقے سے بہچان لیا جائے۔ گورڈ ن کو غلط جبی ہوئی تمہارے بارے میں وہ اب بھی مجھ سے یہی اصرار کر رہا ہے کہ اسے تمہاری شکل گورڈ ن کو غلط جبی ہوئی تمہارے بارے میں وہ اب بھی مجھ سے یہی اصرار کر رہا ہے کہ اسے تمہاری شکل کوشش کی ہے۔ بہرحال اب وہ نار مل ہوگیا ہے۔'

''مگرتجب کی بات ہےاگراس پر آیہ پاگل پن مزید کچھ دیرسوار رہتا تو آپ خودسوچے کہ کیا ہوتا۔ ' ہے بھی کم از کم اینا دفاع کرنے کا حق تو رکھتا ہوں۔''

''اس کی نوبت میں بھی نہیں آنے دیتا۔ تم اسے معاف کردو میں خود شدید الجھنوں کا شکار ہوگیا ہوں۔ بعض اوقات تو دل اللئے لگتا ہے میں سوچتا ہوں کہ ان تمام باتوں کا نتیجہ کی خطرناک شکل میں ظاہر نہ ہو۔ بہر حال میں تہمیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو گورڈن نے مجھے سنائی ہے۔ لاؤ بھی جلدی سے ریٹا کیا کر رہی ہوتم میرے لیے بچھ منگواؤ اور سنوریٹا جان! گورڈن کی اس برتمیزی کوتم بھی نظر انداز کردو۔ میں جانتا ہوں کہ جو بچھاس نے کیا ہے وہ تم کو بھی سخت نا گوارگز را ہوگا۔'' بچھ دمیر خاموثی رہی ٹیل گروچ کے لیے مشروب آگیا تھا اس نے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔

'' گورڈن نے شدید جدوجہدی تھی۔ اصل میں گرشک ایک بجیب وغریب کردار ہے اب وقت

آگیا ہے کہ اس کے بارے میں تصور کی ہی تفصیلات بجیے معلوم ہوئی ہیں میں متہیں ان تفصیلات سے آگاہ

کردوں۔ بس یوں بچولو کہ والش کو گرشک اور پچھاور کرداروں کی تلاش تھی اور اس نے گورڈن کی مدوسے وہ

لوگ تلاش کر لیے گورڈن نے ذبانت سے کام لیتے ہوئے گرشک کو ان خانقا ہوں میں تلاش کیا اور اس

کامیانی حاصل ہوگی۔ اس کے بیان کے مطابق ، گرشک ایک خانقاہ میں تھا لیکن جب گورڈن اس کا چالگاتا

ہوا اس خانقاہ میں پہنچا تو گرشک نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ لیکن گورڈن دھن کا پیا ہے۔ اس نے وہ سارے رائے

بردکردیے۔ جس کے ذریعے گرشک یہاں سے نکل سکن تھا۔ وہ لوگوں سے گرشک کے بارے میں معلومات

ماصل کرتا رہا اور اس کے بعدا سے ایک ویران خانقاہ کا پتا چلا۔ جوجیل یا تلوے کنارے واقع ہے۔ وودن قبل

وہ رات کے وقت اس خانقاہ میں پہنچا۔ خانقاہ میں کی کی موجود گی کا احساس ہوتا تھا لیکن وہ خض کہاں موجود تھا

اس کے بارے میں وہ معلوم نہیں کر سکا۔ اس خانقاہ سے بھی باہر نکل آیا لیکن اس کے ذبن میں سے خیال آیا کہ اس کے بارے میں وہ خوش کا میاب ہوئی اس نے نہ خانہ تلاش کرلیا لیکن گرشک کو پتا

ہیاں نہ خانے وغیرہ نہ ہوں اس بار اس کی کوشش کا میاب ہوئی اس نے نہ خانہ تلاش کرلیا لیکن گرشک کو پتا

چل گیا کہ کوئی چند لیے قبل اس نہ خانے میں داخل ہوا ہوا ہے اور پھراس کے بعدا پکہ شدید مقابلہ ہوا۔ ''

''کیا؟'' کامران نے چونک کراہے دیکھا۔

" ہاں۔ ڈیڈی سے بات کروں گی میں، میں ان سے کہوں گی کہ میراستقبل میرے اپنے لیے ہے۔ میں ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی آگر وہ اس سارے معاطے کو چھوڑ کرنہیں جانا چاہتے تو چھر میں کامران کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کامران ہمیں خزا نہیں چاہیے۔ میں ایک گھر میلوعورت ہوں وہی طور پر،تم جھے اپنی زندگی میں شامل کراوہم عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔" کامران کاول چاہا کہ ول کھول کر تعقیم لگائے۔ پہنیں بے چاری کس طرح کی لڑکی ہے۔ خلط فہیوں کا شکار ہورہی ہے۔ ایک لمح کواس کا ول چوسکا ہے۔ میں گرو جے اور کو سہو آ سے ساتے کردیا جائے۔ وونوں آرام سے ایک دوسرے سے نمٹ لیس گی۔ ہوسکا ہے کھی کوئی ایما موقع آئی جائے۔ اس وقت واقعی لطف آ نے گا۔ پھراس نے سوچا کہ کرئل گل نواز کے پاس سے عائب ہوئے کا فی وقت ہو چکا ہے۔ ان سے بھی ملنا چاہیے والش نے اسے بلا بھیجا۔ اس کا خیال تھا کہ والش کا موڈ بھی بگرا ہوا ہوگا۔ کین والش مسکراتے ہوئے اس سے ملا اور اس نے کہا۔

''اور بیرکہانی میرے علم میں آ چی ہے کہ گورڈن تمہاری طرف سے غلط<sup>ق</sup>بی کا شکار ہوگیا ہے۔ گروچ نے جیجےسب کچھ بتادیا ہے گورڈن نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہےاس کے لیے بیں معافی چاہتا ہوں۔'' ''وہ میرے مدمقابل آ گیا تھا اور میں نہیں جانبا کہ بات پکھاور آ گے بڑھتی تو ہم دونوں میں ہے کی ایک کو کیا نقصان پہنچتا۔''

''آئندہ شایدا پیانہ ہو۔ ویسے وہ پڑا کینہ پرورآ دی ہے۔ بہرحال میں نے اسے تمجھا دیا ہے اب تم پی بتاؤ کہان لوگوں کا کیا حال ہے؟''

''وہ ٹھیک ہیں اور اپنی دانست میں اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔'' ''بِدقوف، گدھے، کرٹل گل نواز بھی کوئی احمق آ دی ہی معلوم ہوتا ہے جھے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ چالاک قزل ثنائی ہے و لیے میں بھی ان لوگوں کو دکھے چکا ہوں پورا گروپ ساتھ ہے ایک دلچسپ انکشاف کروں گاتم پر چھوڑو، گورڈن کے تکدر کوذئن سے نکال دو میں تہمیں بڑی دلچسپ بات بتار ہا ہوں۔''

''اس پورے گروپ میں باقی جولوگ ہیں وہ تو ہی ہی کئیکن ایک شخصیت الی ہے جس کا کوئی تو ڑ نہیں ہےاورتم دیکیے لینامشقتیں میں وہ تمہارے لیے انتہائی خطرنا ک ثابت ہوگی۔'' ''کون؟''

"اناطوسيد"اس نے جواب دیا۔

ا فا حوصیه دور ی

"-Uļ"

''بیٹام آپ نے پہلے بھی لیا تھا مسٹر دالش! مگر ٹیں پھی بھی ٹیس پایا تھا۔'' ''امینہ سلفا۔''

"اوه كيامطلب؟"

''بہت ہی خوف ٹاک شخصیت ہے اس کی ، بہت ہی بھیا تک کردار ہے۔ وہ زمانہ قدیم کی کوئی روح معلوم ہوتی ہے اگر شرحہیں اس کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کردوں تو تم یقین نہ کریاؤ۔''
د واقعی بڑے تجب کی بات ہے۔'' کا مران نے کہا لیکن اس کے ذہن کی جرتی چل پڑی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امید سلفا انتہائی پر اسرار عورت تھی۔ جو واقعات اس دوران چیش آ چکے تھے۔ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امید سلفا انتہائی پر اسرار عورت تھی۔ جو واقعات اس دوران چیش آ چکے تھے۔ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے گئی ہے ہے۔ وہ میں کھوگیا تھا۔ پھھے لیکن میں معاملہ ہے کیا؟ وہ سوالیہ انداز میں والش کود کھنے لگا۔ والش جیسے اپنے آ پ میں کھوگیا تھا۔ پھوریت وہ گہری گہری سائسیں لیتا رہا پھر اس نے آ تھیں بند کرکے گردن جھٹی اور کہا۔
میں کھوگیا تھا۔ پھوریت وہ گہری جم انا طوسیہ کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کریں دیسے تم یقین کرو۔ میں ان

لوگوں کود مکھ چکا ہوں اور وہ عورت اٹا طوسیہ ہی ہے۔"

" بجھے جب یہ بیں معلوم کہ اس کا اصل کر دار کیا ہے تو میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔" " بتا وُں گا میں تہمیں، بہت جلد بتا وُں گا۔ بچھے اپنے ان دوآ میوں کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ جنہیں میں نے فرانس سے گورڈن کے ساتھ بلایا تھا۔ گورڈن خود بھی آ سانی سے ان کی موت کو فراموش نہیں کر سکے گا۔ ویسے جھے تعجب ہے کہ اسے تم پر شک کیوں ہوا ہے۔ ممکن ہے دات ہونے کی وجہ سے وہ تھے طور پر دیکھے نہ سکا اور اسے تمہارے خدو خال گرشک کے ساتھی جیسے لگے ہوں۔"

" کیااس کی غلط جنی دور نہیں ہو گی؟''

'' کہتا ہے کہ اس کی نظر نے زندگی میں بھی دھوکانہیں کھایا۔ بہر حال کیا کہا جاسکتا ہے؟'' ''میرا خیال ہے بیا بیک بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ جھے خاصا جنگلی آ دمی معلوم ہوتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتادوں مسٹر والش! اپنا وفاع کرنا ہر شخص جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے ممرے ہاتھوں کوئی نقصان پڑنچ جائے۔''

' دنہیں ضرورت نہیں پیش آئے گی میں ٹھیک کرلوں گا ہے۔ بہر حال اب مسئلہ یہ ہے کہ جمیں ان لوگوں کے معمولات پر نگاہ رکھنی ہے۔ میری رائے ہے کہتم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سے دفت گزار داور ہم سے خفیہ طور پر ملاقات کرو۔''

" فَيْ كُو كَى اعتراضُ نبيل ہے مسٹر دالش! بہر حال جِيسا آپ كہيں۔"

'' پلیرْ! تم میرے لیے بوی اہمیت کے حامل ہو کسی آ دگی کوان تک پہنچانا آسان کام نہیں ہوتا اور وہ بھی تم جیسے کسی مجھ دارآ دی کو، مجھتا ہول تمہارا مل جانا میرے لیے بڑے کام کی بات ہے۔اچھا خیراب بیا یک الگ بات ہے۔تم جاوَاور مجھے دوبارہ ملاقات کرولیکن اہم ترین معلومات کے ساتھ۔''

" بیس کیامعلوبات فراہم کرسکتا ہوں آپ کو آپ نے جھے ابھی تک اناطوسید کی تفصیل تو بتائی نہیں۔"

" دوسری ملاقات پر ساری تفصیل بتاؤں گا تہمیں۔اصل میں پوری ایما نداری ہے تم ہے کھوں کہ
جن ہاتھوں نے گورڈن جیسے آ دمی کورٹی کر دیا ہے۔وہ میرے لیے واقعی تشویش کا باعث ہیں۔ فرامیں ان کا
سراغ لگالوں اس کے بعد آ کے کے معاملات دیکھوں گا محسوس نہ کرنا۔"

پھراس کے بعد کامران وہاں سے اٹھ گیاتھا۔اور ظاہر ہے اب اس کا رخ کرٹل گل ٹواز ہی کی

مجھی الجھن ہوجاتی ہے۔''

ودسو فی صدی کین یارایک کام کرو قوڑا سامزاج میں تبدیلی پیدا کرلو۔اصل میں مشکلات کا بھی مشکلات کا بھی مشکلات کا بھی مشکلات کا بھی انہاں اتن ول کش نہیں ہوتیں جتنی مشکلات ۔حسرتیں، آرزو کیں، بغد رائے، پانہیں انسان کے اغدر کیا کیا چیزیں پیدا کردیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بائمل ہوجا تا ہے۔خیرتم سوچو کے کہ میں تہمیں خوب صورت با تیں کر کے اکسار ہا ہوں اور اپنے کام پر آمادہ کرنا چاہتا ہوں بہ خدا اسی بات نہیں ہے۔ جو پچھتم کرنا چاہتا ہوں بہ خدا اسی بات نہیں ہے کہ کرنے پر مجبوز نہیں کروں گا۔خیر سناؤ ادھر کی۔'' میں جس والش کے مسکلے میں سخت محتاط ہوں۔وہ بے مدخطر ناک آدئی ہے۔''

" ہاں قرل شائی ہے اس بارے میں مزید گفتگو ہوئی تھی۔ وہ لوگ کچھ کچھ بھے جارہے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں نے مہیں ایک ورمیانی شخصیت بنار کھا ہے۔"

" کیا فرق پڑتا ہے آ گے چل کر بات تو کھلی ہی ہے ویسے والش دوسرے گروپ کے طور پر ایک خطرناک آ دمی ہے۔''

'' میں نشلیم کرتا ہوں اس بات کو۔'' کرٹل کل نواز نے کہا۔ ''

"اچھاخيرچھوڑوسب، بيةاؤآ كے كے كيامنصوبي ہيں-"

"آپلوگ کیا پروگرام بنارہے ہیں۔"

"بس میراخیال ہے چوہیں گھنٹے کے اندراندر ہم یہاں سے آگے بڑھ جا کیں گے اگر کوئی خاص بات درمیان میں شرموئی تو۔"

. "دوالش! آپ لوگوں کے وجود سے پوری طرح واقف ہے۔اس کے ساتھ اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ "
'نہیں ہیں۔صرف گورڈن رہ گیا ہے اس کے دونوں ساتھی اور پچھادر افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ "
''در رہی

'بال-''

ودمم ....مطلب بيركيس في البيل مارا؟"

'' دبس پینیں معلوم۔ پتا چل جائے گالیکن بھے پھھالیے شواہد لے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر جیسے گرشک اور سیتا ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں اور اس وقت وہ پہیں موجود ہوں کرٹل گل نواز سنائے میں آگیا تھا۔ وہ ٹھوڑی ویر تک کچھ سوچتار ہا پھراس نے کہا۔

''اور یہ بچ ہوائقی بچ ہے جتنا وہم تھا وہ تم نے ختم کردیا۔''کرٹل کُل اُواز کے الفاظ بڑے منٹی خیز ہے۔ سنٹی خیز ہے۔

و دور سر منظم المبيل - "

" میں نے گرشک کو بازار ٹی دیکھا تھا۔"

''اوه..... كيا واقعى .....اورسيتا'' كامران نے اجنبى بن كركها۔

وونہیں سینیا کونہیں و یکھالیکن گرشک اور مجھے ذراسا افسوں بھی ہے وہ ناسیاس لکلا۔ عائب موالق

طرف ہوسکتا تھا۔ محیح معنوں میں سوچا جاتا تو واقعی دلچیپ معاملات تھے۔ دو کیا وہ تو کی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔
کرتل گل نواز اس کے بعد نیل گروچی،ادھر گرشک اور سبتا جواسے کسی دیوتا کی طرح مانتے تھے۔ گرشک اور سبتا
انتہائی پر اسرار کروار تھے کامران جو کچھ وقت ان کے ساتھ رہ کر دیکھ چکا تھا اس نے اسے دیگ کر دیا تھا۔ زندگی
میں بھی ایسے پر اسرار واقعات کا سامنا کا ہے کو پڑا تھا۔ لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ عام دنیا کا انسان ہی نہ ہو۔
میں بھی ایسے بر اسرار واقعات کا سامنا کا ہے کو پڑا تھا۔ کیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ عام دنیا کا انسان ہی نہ ہو۔

بہرحال اب اس کا رخ کرتل کل نواز کی طرف تھا۔ سوچیں نہ جانے کیا کیا تھیں۔ پہر کا کام ہے۔ کئے حالات جیے بھی ہوتے بھی اوران سے بیچھا چیزانا ایک مشکل کام ہے۔ کئے براسرار واقعات اور کرداراس کے اردگر دیکھر چکے تھے۔ حالا تکہ حاجی الیاس صاحب نے اسے ساوہ ساوہ ساوہ سے کیا۔ کرتل انداز بیس کرتل گل نواز نے اس پرخصوصی عنایات کرتے ہوئے اسے ایک گرے جنجال بیس پینسا دیا تھا اور بھی بھی تو واقعی اسے ان تمام چیزوں سے شدیدا کتا ہے ہوئے اسے ایک گرے جنجال بیس پینسا دیا تھا اور بھی بھی تو واقعی اسے ان تمام چیزوں سے شدیدا کتا ہے ہوئے اسے ایک گرے جنجال بیس پینسا دیا تھا اور بھی بھی تو واقعی اسے ان تمان کیا گیا جاتا۔ کرتل گل نواز تو بہر حال ایک پر عبد انسان تھے۔ لیکن اس کے ساتھ مید دوسرے بے شار کرداران کا کیا کیا جاتا۔ کرتل گل نواز تو بہر حال ایک پر امراز قوت کا مران کی زبان رو کے ہوئے تھی اور گرشک اور دفاواری کے جذبات سے لیکن ٹیڈی شور پر کوئی پر اسرار قوت کا مران کی زبان رو کے ہوئے تھی اور گرشک اور سینتا کے بارے بھی کرت والش بڑی تیز رفاری سے اور سینتا کے بارے بھی اور ڈن کا معاملہ ذرا میڑ ھا ہوگیا تھا۔ اور سینتا کے بارے بھی اور ڈن کا معاملہ ذرا میڑ ھا ہوگیا تھا۔ بول بھی ہوئی میڈ آ دی بھی وہ جے کی کے ہاتھوں شدید جسمانی ضربیں گی تو بیلی ہوئی میڈ آ نے کا اشارہ کیا تھا کہ دوسروں ملاقات نہ ہونے پا ہے۔ پھرا ایک کی قدر سے محفوظ جگر بینج کراس نے کہا۔

"بإل سناوُ بھی۔ کیسے جارہے ہو۔"

'' پینٹیں سر! ٹیں جار ہا 'موں یا وقت جھے لے جار ہا ہے۔'' کرٹل گل نواز کے ہونٹوں پر سکرا ہٹ پیل گئی۔ کہنے لگے۔

''شکریی'' ''میں نے تنہیں کتنی بارا پی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ جتنی صفائی اور سچائی کے ساتھ کھل کر میں نے تنہیں اپنے دل کی بات بتاوی ہے۔ میرا خیال ہے عموماً ایسانہیں ہوتا۔ لیکن انتہائی دکھ مجھے اس بات پر ہے کہ بات بھی کھوئی التجا کر کے ،تم مجھے بھلے بھلے نظر آتے ہو۔''

"'لإل-"

" ویکھے۔آپ نے بچھے بہت شان دار پیش کشیں کی ہیں۔ مانتا ہوں کیکن بیل نے ان بیل سے بھکار لول کی پیشکش کو قبول نہیں کیا اور اس کی وجہ میری انا ہے۔آپ نے ابتدا ہی اس انداز بیل کی۔ جیسے بھکار لول کی خالی جبولی دیکھ کر کوئی نوٹوں کے انبار بیل سے ایک ایک کر کے نوٹ اس بیل ڈال دیتا ہے۔ تا کہ بھکاری بہیں ہوں اور خہ ہی مجھے کی دولت سے کوئی دیجی اس کے قدموں کو چومتا رہے۔ محتر مدع و سد! بیل بھکاری نہیں ہوں اور خہ ہی مجھے کی دولت سے کوئی دیجی ہی بیات آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بیلوگ کی خزانے کی طاش بیل بیل ۔ لیکن میں صرف کرٹل گل نواز صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں اور میرانظریہ بس اتفا ہی ہے۔ چینا نچہ آپ کی پیشکشیں جھے اپنی تو جون کو اپنی دیا ہے۔ جیسے وہ کسی نکھے اور ناکارہ نوجوان کو اپنی دولت کا رعب دکھا کر رجھانا چاہتے ہوں محتر مدعرو مد! ان کی ہر گفتگو اور آپ سے ہر ملا قات نوجوان کو اپنی قو جین کا احساس دلاتی ہے اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے بیس آپ سے مجت کروں گا۔ تو ہم حال میں اس کے اور ناکارہ کرتار ہوں گا۔ تو ہوں گا ہوں ہے۔ ہاں سیست آپ ایک شناسا خاتون ہیں۔ آپ کا احتر ام بہر حال کرتار ہوں گا ہوں سے کامران کود کھتی رہی پھر ہوئی۔

'' جميحه بيربات معلوم نبيل شي-اچهااب دوسراسوال-''

"كياتمهار بول مين كوئى بي؟"

سی سہارے دل میں وقائم رکھتا ''دل ایک چھوٹا سا گوشت کا لوگھڑا ہوتا ہے۔خون کنٹرول کرتا ہے اور انسان کی زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ ہاتی ہاتیں شاعروں کے لیے رہنے دیجے۔ول میں بھلا کون آسکتا ہے نازک سی چیز ہے۔سب حماقتیں ہیں۔ بے تکی شاعری اور بھواس ہے۔میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے۔''

"مطلب ....مطلب بيركد"

اس طرح کر میری طرف رخ بھی نہیں کیا جب کہ ٹیس نے اس کے ساتھ اچھا بی سلوک کیا تھا۔ ایک لمھے کے اندر کا مران کے دل کو بیڈنیال گزرا کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ گرشک کو کرتل گل نواز سے تو خطرہ نہیں تھا اسے چاہیے تھا کہ کرتل گل نواز کو بھی اپنے اعماد ٹیس لیتا۔

بہرحال بیاس کا اپناغمل تھا وہ کیا کہرسکتا ہے۔کرٹل گل نواز بہت دیر تک باتیں کرتا رہا اور پھر دونوں ٹیلتے ہوئے وہاں سے واپس چل پڑے۔کا مران کچھ وفت یہاں گز ارنے کا فیصلہ کرکے ہی آیا تھا۔ بہرحال اس کی آمد کی خبر سب کو ہوگئ اور پھر وہی سلسلے دوبارہ شروع ہوگئے۔مرزاخاور بیگ کرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں میں سے تھا۔ وونوں باپ بٹی ساتھ ہی نظر آئے تھے۔ اس وفت بھی مرزا خاور بیگ مسکراتے ہوئے اس وفت بھی مرزا خاور بیگ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔لیکن عروسہ کا مند بنا ہوا تھا۔

''میلو۔ بھی خوب کام کر رہے ہوتھوڑی می تفصلات کاعلم ممیں بھی ہوچکا ہے لیعنی کہتم اس دوسرے گروپ کے لیے بھی کام کر رہے ہو۔ جوای سلسلے میں جارہا ہے۔ ویسے میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتا تھا۔ کب وقت دو گے؟''

"آپ جب کہیں مرزاصاحب"

''ویئے تو تم یقین کرو.....کین نہیں چوڑو۔اچھا ہماؤ، جا تو نہیں رہے کہیں۔'' دونہیں''

"ت چر ذراشام کوسات بج میرے پاس آجانا۔ کہیں اظمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔" "بہتر ہے۔" کامران نے جواب دیا۔

''چلو بھی عروسہ! ہم اپنا وعدہ پورا کررہے ہیں۔ بدرہے تبہارے کامران صاحب سنجالوائیں۔' یہ کہ کرمرزا خاور میگ وہال سے چلا گیا۔ کامران اخلاقاء ہیں رک گیا تھا عروسہ اسے یکھی نگا ہوں سے دیھنے گی۔
'' پہر تو شی مانتی ہوں کہ میرا اور تبہارا واقعی کوئی تعلق نہیں ہوا۔ کیکن شخصے ایک بات بتاؤ۔'' '' بی مس عروسہ! و ہے آپ کی با تیں بڑی دلچسپ لیکن خطرنا کہ ہوتی ہیں۔ شن ڈرتا ہوں ان سے۔'' ''جودل چاہے کہ لو جھے کوئی پروائیس ہے۔ شن تم سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں بالکل کے بتاؤ کے لیتین کروخوش دلی سے تبہارا کی قبول کروں گی۔'' کامران کے ہوٹوں پر مسکر اہم نے پہل گئ۔ ''' ہے تاؤ کے لیتین کروخوش دلی سے تبہارا کی قبول کروں گی۔'' کامران کے ہوٹوں پر مسکر اہم نے پہل گئ۔۔'' کامران کے بہا اور عروسہ اس کے ساتھ چل

> پڑی۔ دہاں بیٹھنے کے بعد کامران نے کہا۔ ''جی فرماسیتے''

" مي بولني كا وعده "

"د ملي هيك ہے وعد ١٠

''اورش اس وعدے پریقین کرلوں۔'' ''اب بیاآ ب کی مرض ہے۔''

"میں یقین کرلوں گی۔"

ہے کچھ نکال لینے والے اس خلطی کی نشاند ہی نہیں کرتے بلکہ اسے ہی میرامعیار بناویتے ہیں سوری! بلیٹھو۔'' ''بے حدشکر بیہ'' کا مران نے کہا اور بیٹھ گیا۔

'' ٹھیک ہے میں بھی اپنے آپ پرنظر ٹانی کروں گا خاص طور سے تمہارے معالمے میں۔اچھا میہ بناؤ کہ تم جس دوسرے گروپ کے ساتھ فسلک ہوگئے ہواس کی کہانی کیا ہے۔''

" دبس وہ لوگ ا تفاقیہ طور پر جھے رائے میں ملے تھے۔ میں بھی کچھ الجھنوں کا شکار تھا۔ مسٹر نیل کروچ نے جھے خوش آ مدید کہا اور ان سے رابطہ ہو گیا لیس اتن می بات ہے۔ وہ لوگ بھی ای خزانے کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ جس کی تلاش میں آپ۔'

''بوں کوئی ایس خاص بات ہے ان میں جوتمباری نظر میں اہمیت کی حامل ہو۔'' ''پورا گروپ ہے وہ اور ہڑی تیار میاں کر کے آیا ہے۔'' ''میں اصل میں تم پرایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔'' ''میں آئٹ '''

'لإل-''

" بی فرمایئے۔ اس گروپ کا ایک تخص جھے ملا ہے۔ ایک عجیب سا آ دی ہے انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک جھے تو یوں لگا جھے اس کے اندر ہونائزم کی توت ہو۔ اس نے علیحد گی شل جھے سے ملاقات کی اور جھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیش کش کی۔ میں تنہیں اس کے بارے میں پوری تفصیل بھی بتاؤں گا۔ کیونکہ اس شخص نے جھے ذراسا الجھا دیا ہے۔ شایدتم اس کے بارے میں جانتے ہوں۔ اور میں اس وقت اس لیے تم سے بات کرنا چا ہتا تھا۔"

" كون بح وه خفس؟" كامران في سوال كيا-

"والش "مرز اخاور بيك نے كہا اور كامران كوايك شديد جو كالگا۔

کامران دیرتک پھٹی پھٹی آنکھوں سے مرزا خادر بیگ کی صورت دیکھا رہا۔ اسے ایک دم شدید سننی کا احساس ہوا تھا۔ کرٹل گل نواز کے گروپ میں علی سفیان کے ساتھ ایک پراسرار عورت امینہ سلفاتھی۔ جس کا کر دار نامعلوم تھا اور جس کے بارے میں حتی طور پر بید کہا جاسکتا تھا کہ دہ ایک پراسرار عورت ہے قزل تائی یااس کی بیوی شعورا تاریخ کے ماسر تھے لیکن بہ ظاہران کے کر دار میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ جو کرٹل گل نواز کے لیے خطر تاک ہو۔ پھر رانا چندر سنگھ تھا' بہت ہی اچھا آدی ہر لحاظ سے قابل اعتبار لیکن مرزا خاور بیک وہ شخصیت تھی جو تھلم کھلا بری کہی جاسحتی تھی اور والش جس کے بارے میں خاصی تفصیلات معلوم بھوچی تھیں۔

چنانچہ دو کر لیے ایک دوسرے میں شامل ہوگئے تھے۔ تو خطرات کا پیدا ہوجانا فطری عمل تھا۔ بہر حال مرزا خاور بیک کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ والش سے بھی اس کی ملاقات ہو پھی تھی۔اور کا مران جانیا تھا کہ والش بھی اس کی قربت چاہتا ہے۔ غرض میہ کہ خود کا مران کے لئے بڑی مشکل پیدا ہوگئ تھی۔مرزا خاور بیگ کی بات پروہ دیر تک خاموش رہا بھر مرزا خاور بیگ نے کہا۔ چ کہدر ہی ہوں بیجان کر کہتم کسی اور سے محبت نہیں کرتے بچھے بڑی خوثی ہوئی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیس سجھتی ہوں ا سجھتی ہوں اب بھی میرے لیے موقع ہے۔اگر میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے تمہارے قابل بنالوں تو شاید تم مجھے پیند کرنے لگو''

''دمسع وسد! س چکر میں پڑ کئیں آپ۔جوالے گھٹیا اور نامجھ آ دمی کی طرف متوجہ ہیں جو آپ کی شخصیت کو وہ خراج تحسین نہیں پیش کرسکتا جو کوئی بھی نوجوان شخص جس کی جانب آپ متوجہ ہوں، پیش کرسکتا ہے۔ آپ اپنا نظریہ بدل دیجیے۔''عروسہ نے ایک ہلکا ساقہ تبہ لگایا اور بولی۔

''اب بیم شورہ تو نہ دو جھے۔تم نے یہ کہہ کر میرا دل خوش کردیا ہے کہ میرے لیے آئنرہ مواقع ہیں۔ اوک اب ہم منظ مرے سے کوشش کریں گے۔وہ جو کہتے ہیں کہ نیاجال لائے پرانے شکاری تو اب آپ کوشکار کرنے کے لیے جناب! کوئی الی بی چال چل گے۔ جس سے آپ ہمارے جال چل آ جا کیں۔ اوہووہ و کیھے قزل ثنائی اور شعورا ادھر ہی آرہے ہیں چنا نچہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ختم اور میں چلتی ہوں۔'' یہ کہہ کروہ آگے بڑھ ٹی کامران خاموثی سے اسے دیکھار ہا تھا۔ پھر تھیک سات بجے وہ مرزا خاور بیک کے پاس بی گھیک سات جے وہ مرزا خاور بیک کے پاس بی گھیا۔

ظاہر ہے اب اور یہال کرنا ہی کیا تھا مرزا خاور بیگ اس کا منتظر تھا۔'' آؤ آؤ۔ اصل میں پانہیں کیوں تہمیں و مکھ کراکی جیب ساسحر ذہن پر سوار ہوجاتا ہے۔ ول چاہتا ہے تم سے ول کی ہر بات کہد دی جائے۔ حالا نکہ خطرہ موجود رہتا ہے۔''

"مرزا خاور بیک صاحب! محترمه عروسہ سے بھی یہی بات ہوئی تھی اصل میں قصور آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے دولت کی آغوش میں آ کھے کھولی ہے۔ زندگی میں آپ اپنی ہر ضرورت ہرخواہش پوری کرتے رہے ہیں اور معاف کچھے اس میں آپ کی اس شخصیت کا کوئی دخل نہیں بلکہ آپ کی وہ دولت ہے جو آپ کے دولت آپ کی دولت رہے ہیں اور معاف کرتی چلی آئی اور آپ اب اس سوچ کو بالکل بدل نہیں سکتے کہ دنیا کی ہر چیز آپ اپنی دولت سے حاصل کرلیں گے۔ مرزا صاحب حقیقتا ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک ذما نہ انہائی بدھالی کا شکار ہے اپنی شخصیت کے کھڑے کو بالکا میں میں ہوتا ہے کہ کو بالکا میں میں کہ رہوڑ دی۔ معافی کو ایس ہول میرے لیے آپ کو اور آپ اپنا جو انداز اور آپ اپنا جو انداز میں سے نہیں ہوں اور آپ اپنا جو انداز ہوئی مدی کو خوش کروں۔ "

"ارےارے کیاباتی کرنے گھے"

"آپ اپ الفاظ پرخور کیجے۔آپ جھے اپنا راز دار بنانا چاہتے ہیں اور خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں آپ کو مجبور کیا آپ کو مجبور کیا ہے۔ ہیں تو کیا آپ کو پاکل کتے نے کاٹا ہے کہ آپ جھے اپنا راز دار بنا کیں۔ یا ٹس نے بھی آپ کو مجبور کیا ہے۔ آپ ایسے الفاظ استعال کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس نہ بیٹھا جائے۔''مرزا خاور بیگ کامران کی صورت دیکھتے رہے چھراس نے کہا۔

' ' شایدانیا ہے شاید میں غلطی کرتا ہوں۔ مگر ہات وہی ہے نا کامران کہ ضرورت مند، لا کچی یا جیب

''ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔'' کا مران نے کہااور مرزا خاور بیگ چونک پڑا۔ "ككىسكيامطلب؟" "اكي شرط م مرزاصاحب اوراس پرآپ اچھى طرح فور كركيج-" "جب میں نے آپ سے ہاں کہا تو سوچے سمجھے بغیر کہا لیکن میمیری فطرت ہے کہ جو کہا اسے تھے ا ابت كرسكول \_ مجھ بربھى شبه نه ييج گا- بات جب بھى ختم موجائے ۔ تو آپ سيجھے كہ جو بات موكى ہے وہى اہمیت کی حامل ہے۔"

"اورا كرآپ نے بھی شبه كيا تو ميرے خيال ميں مناسب نہيں ہوگا۔ دھو ني كا كما بن كررہ جاؤل گا میں نے گھر کا نے گھاٹ کا۔''

"ايمانبيل موگاتم بے فكرر مو-"

"اوك\_ پھرٹھيك ہا گرآپ مجھےاپنے ساتھ شامل كرنا چاہتے ہيں تو شامل سيجن

" و تو كيا مين والش كواطلاع دے دول-"

" إل-اب آپ كا جوول حاب يجيئ كا" ، چركامران نے اپني ان كاوشوں كاملى مظاہرہ كيا-شام کو کرٹل گل نواز رانا چندر سنگھ اور بقیہ افراد بیٹے ہوئے تھے جن میں مرزا خاور بیک بھی تھا تو کرٹل گل نواز

"میراخیال ہے تم نے یہاں زیادہ وقت نہیں گزار دیا کامران-"

"جي سر! هيل سمجھاڻبيل-"

" تہماری ذے داریاں دونوں طرف ہیں تہمیں وہاں زیادہ وقت گزار نا چاہیے۔ میں محسول کررہا مول كمتم يهاي اني دلچيدول يس زياده حصه لے رہے مول " كامران نے جرت سے كرال كل نوازكود يكھا تھا انہوں نے بھی پہلجہ اختیار نہیں کیا تھا لیکن کامران نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ول میں تو پچھاور ہی تھا لكن كل نوازكو پانبيس كيا بوكيا تھا كهاس نے غصے كامظا بره كيا كامران نے فورانى كہا۔

"سر! ميں اپني دلچيبيال سمجمانيل-"

" تم مجهة بواورا مهى طرح مجهة بو\_ مجهة معاف كرنا مرزا خاور بيك تمهاري بيني اس وقت جاري

راہ ش سب سے بڑی رکاوٹ بن ربی ہے۔"

" کیا فضول ہا تیں کررہے ہوگل نواز۔"

"يس بالكل يج كهدم الهول"

" تو اس رکاوٹ کوتم مثا دونا۔"

" بھے ہات مجمع جناب! اگرابیا ہے بھی تو میں آپ کا زرخر بدتو نہیں ہوں آپ نے میری

ادائيگي تونهيس کي ہے۔''

کامران کے ان الفاظ پر کرنل گل نواز پر ایسا ستہ ساطاری ہوا کہ بس دہ پھٹی بھٹی آئھوں سے

"ویکھو ..... بہت مہلے بھی میں نے تم سے کہا تھا۔ اب بھی کہدر ہا موں۔ ہم جنگلول میں جو خاک چھان رہے ہیں۔ان میں حارا نقط نظر میں ہے کہ ہم وہ عظیم الثان خزانے حاصل کریں جن کے بارے میں اب تک ماری معلومات ماراساتھ ویتی رہی ہیں۔اور میں نے تہمیں میر می پیش کش کی تھی کمیری بیٹی تم سے مجت كرتى باوريس جابتا مول كرتم اس زندكى كاساتقى بنالوسيه بات الوتم بهى جائة موكداس كسوادنيا میں میرا اور کوئی نہیں ہے۔ میرا ہرراستہ ای کی طرف جاتا ہے یعنی اگر میں دولت کے حصول کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے میرے بعد بیدوولت میری بیٹی عروسہ کی ہی تحویل میں ہوگی گویا تمہاری تحویل میں۔ خیران باتوں کو چھوڑ وتمہارا ول اسے قبول نہیں کرتا نہ ہی ممکن ہے آگے کے سفرییں وہ تمہارا ول جیتنے میں کامیاب ہوجائے۔ ابھی تو جینے کردارتہارے اردگرو بھرے پڑے ہیں۔ تم ان بھی کی نگاہوں کا مرکز ہو۔ کیا سمجے۔''

ا جا تک ہی کامران کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ تو اس نے سوچا کہ ساز شیول کا ایک گروہ ہر قیت پر مجر مانه مل کرے گا۔اگر وہ ان کے ساتھ شمولیت برآ مادہ نہیں ہوا تب بھی پکھند کچھاتو ہوگا اور وہ اس کے پچھ نہ پچھ سے واقف ہوگا ان کے درمیان رہ کروہ کم از کم کرٹل گل نواز کا تحفظ تو کر سکے گا لیکن اس کے لتے ایک ٹھوں طریقہ کار اختیار کرتا ہوگا۔ اگر مرزا خاور بیگ کوشبہ ہوگیا کہ وہ ڈبل کراس کررہا ہے۔ نو مرزا خاور بیک بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوسکے گااس چالاک شخص کوتو بہت دور تک لے جانا تھا۔

بہر حال کرٹل گل نواز کے احسانات ایسے نہیں تھے کہ انہیں دولت کے تراز ویش رکھ دیا جائے اس نے گرون ہلاتے ہوئے کہا۔

"مرزاصاحب! آپ مجھ کھ موجع کاموقع ویجے۔"

"إسى يعقل جو بوقى ہے تا بھى جى تو بڑے كارنا مے وكھاتى ہے اور بھى بھى انسان كواس طرح بعثکاتی ہے کہ پھروہ تباہی کے راستوں کی طرف برهتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع نہیں ويناحيا بتا- بال يانبين كافيصله الجمي كرو-

''<sup>رئي</sup>ين مرزا صاحب''

" جہیں میرے عزیز ہے۔ میرے تمہارے درمیان بہت برے برے واقعات آ چکے ہیں میں اب ان کا اال نہیں ہوسکتا۔ میں نہتمہیں بھی کسی کے ہاتھوں نقصان پہنچنے وے سکتا ہوں۔ میرے ان الفاظ کو عاہے کھ بھی کہداو کیکن طاہر ہے میں یہ کہدرہا ہوں۔ تو ان کا کوئی مقصد ہے۔ ابھی فیصلہ کرو نہیں میں بھی فیصلہ کرسکتے ہو ممہیں کون ساکسی سےمشورہ کرنے جانا ہے۔ جہاں تک کرٹل گل نواز کی بات ہے۔ تو ب شک میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ لیکن تم یہ کیوں سجھتے ہو کہ وہی ایک واحد انسان ہے جو تمہارے ساتھ اچھاسلوک کرسکتا ہے اور بھی تو ہیں۔ بیس بھی تو ہوں کیوں نہیں بھروسا کرتے جھے ہر۔''

"بين جناب! اليي بات تبين هـ"

کامران کودیکھیا ہی رہ گیا۔ایک لفظ نہیں نگل سکا تھا اس کے منہ سے کافی دیر اسی طرح گزرگئی..... پھر کرتل گل نواز نے کہا۔

" بيم كهدر بيم كول

'' جی سر! میراخیال ہے آپ میری زبان سے من رہے ہیں آپ کی ہدایت پر میں اپٹی دنیا چھوڑ کریہاں در بدر ہوا ہوں۔''

'' پتانہیں اس وقت تم پر کون سا جنون سوار ہو گیا ہے۔ میں ابھی تم سے بات نہیں کر رہا بعد میں تم سے بات کروں گا۔ سمجھے''

" جیسا آپ پیند کریں نگ آچکا ہوں میں ایسا لگتا ہے جیسے ساری ذھے داریاں میرے ہی کندھوں پر ڈال دی گئی ہیں۔" کرٹل گل نواز خود اٹھ کروہاں سے چلا گیا تھا مرزا خادر بیگ کے چبرے پرایک پراسرار سمراہت پھیل رہی تھی جب کہ باقی تمام لوگ اس کشیدگی سے افسر دہ تھے۔ خاص طور سے رانا چند رُرانا چندر رانا چندر نے نتہائی میں کامران سے کہا۔" کامران! کرٹل تو تم پر بہت بھروسا کرتے ہیں شاید اپنے بیٹے کی طرح" کامران نے ادھرادھر دیکھا اور پھر ہولے۔" میں کرٹل سے ملنا چاہتا ہوں۔ رانا صاحب! براہ کرم بندوبست کیجئے۔"

''ارے ہاں ۔۔۔۔ آؤ۔۔۔۔۔ وہ بہت افسردہ ہے۔'' ''نہیں کی کھلی جگہ' آپ انہیں میرے پاس لے آئے۔''

"تم وہاں نہیں چلو گے۔"

دم بحال ہو گیا ہو۔ کا مران نے ان سے کہا۔

'' ہزار بار چلنے کے لئے تیار ہوں کیکن خطرہ ہے۔'' کامران خود بھی بہت افسر دہ تھا کرٹل گل نواز جیسے آ دمی سے جوالفاظ اس نے کہے تھے وہ اس کے خمیر پر کچو کے لگار ہے تھے لیکن وہ ضرورت بھی تھی۔ رانا چندر چلا گیا اور کامران کی نگاہیں چاروں طرف جھکنے گیس لیکن اس وفت وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں الیک کوئی جگہ نمیں تھی جو چھینے کے لئے مناسب ہوتی۔

چناخچاس بات کے امکانات نبیس تھے کہ مرزا خاور بیگ آس پاس کہیں موجود ہے تھوڑی دیر کے بعد گل نواز رانا چندر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا کامران نے احتیاط کے پیش نگاہ اس کی پذیرانی نہیں کی تھی۔رانا چندر نے کہا۔

> '' کرٹل اس سے ذراخود پوچھواتے شریف کڑ کے کو کیا ہوگیا؟'' در سام

''میرا دل چاہ رہاہے کہ کرئل صاحب کو جوالفاظ میں نے وہاں آپ سب کے سامنے کہے تھے۔
ان پر میں اپناسر پھوڑلوں اور آپ کے پیروں میں اپناخون ٹل دوں۔ کرئل صاحب وہ میرے الفاظ نہیں تھے۔
وہ صرف مصلحت کی زبان تھی نہیں۔۔۔۔ چو ملئے نہیں۔ لازی بات ہے کہ بہت ی آٹھ میں آپ کی مگرانی کر رہی
ہول گی۔ آپ میری بات میں لیجئے۔ جوالفاظ میں نے اس وقت ادا کئے تھے وہ اس وقت کی مصلحت تھی۔ آپ
اس مصلحت کو ذبین میں رکھیے میں آپ کواس کی پوری تفصیل بتائے ویتا ہوں۔'' کرئل گل نواز کا چرہ جیسے ایک

'' میں آپ کے چبرے پر زندگی کی ہرخوثی اور مسکراہٹ ویکھنا چاہتا ہوں۔ جوالفاظ میں نے کہے سے وہ میری ایک مجبوری تھی۔ میں تو آپ کے فقد موں کی دھول ہوں کرتل صاحب اگر آپ میری کھال کے جوتے بھی بنا کر پہن لیس گے تو میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوثی کہوں گا۔'' ''م .....گر ہوا کیا تھا بیٹا؟ بات کیا تھی؟''

''ہاں وہی من لیجئے گا۔ میں اب بھی یہ کہ رہا ہوں کہ پھھآ تکھیں آپ کی گرانی کر رہی ہوں گ۔ چنانچہ ہم لوگ ایک ایسارو یہ اختیار کریں گے۔ جیسے ہمارے درمیان سخت کی ہو۔ والش کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ نیل گروچ گروپ میں شامل ہے شامل کیا ہے بلکہ نیل گروچ خود اس کے شکنج میں پھنسا ہوا ہے وہ ایک انتہائی تیز' چالاک اور شاطر آ وی ہے۔ وہ مرز اخاور میگ سے لی گیا ہے۔''

"كيا ....." كرتل الحيل برارانا چندركي بهي ببي كيفيت هوتي تقي-

"ری ایکشن میں سسب براہ کرم ری ایکشن نہیں ورنہ سارا کیا دھراچو پٹ ہوجائے گا۔ آپ ری ایکشن نہ دیجے گا۔ بہر حال جس طرح ان کا رابطہ قائم ہوا یہ بات بین نہیں جانیا لیکن وونوں نے متفقہ طور پر یہ سے کیا کہ وہ مجھے حاصل کرلیں اور مرزا خاور بیگ نے اس کا پیغام جھے دیا ہے بیں چاہتا تو جوتا اتار کران لوگوں کے منہ پر اتنا لگا تا کہ ان کا حلیہ درست ہوجا تا لیکن میرے ناقش ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ جھے ان کے ساتھ شریک ہوجانا چاہتا کہ بین آپ کو ان کی سازشوں ہے آگاہ کرسکوں سے بتاسکوں آپ کو کہ وہ آپ کے خلاف کیا کررہے ہیں۔ صرف اس خیال کے ساتھ بین نے ان کی قربت قبول کر لی ہے اور اس وقت کا ڈراما صرف اس لئے تھا کہ مرزا خاور بیگ والش کو بیبتائے کہ بین واقعی کرٹل نواز سے دی طور پر دور ہو چکا ہوں۔ کرٹل صاحب اس بخت رویے کے لئے دل و جان سے معافی چاہتا ہوں۔ "

'' بیٹے میراول جاہ رہاہے کہ میں آگے بڑھ کر شہیں سینے سے نگالوں۔ بڑا جل رہاہے میراسینہ تمہارے لئے۔ جتنا تڑ چارہا ہوں تمہارے ان الفاظ کے بعد میں جانتا ہوں اور خداجا نتا ہے۔''

" "نہیں میں بھی جانتا ہوں۔"

"مرسين سينے ينس لكاسكا كول كر ...."

"جى- بزارون مواقع آئيں كے اس كے كرال صاحب! اب ميں آپ كا تھم چا ہتا ہوں "

"يى كركياي ان كے ساتھ شامل موسكتا مول"

'' بیتو بہت بڑی بات ہے ہماری رہنمائی توتم کرہی رہے ہولیکن سے کہ بیدووآ تھہ ہو پہانے گی اگرتم با کرڈالو۔''

''بس بہی اطلاع میں دینا چاہتا تھااب میرے ساتھ تکٹی با تیں کیجئے اورا گر ہو سکے تو آگے بڑھ کر میرا گریبان بھی پکڑ لیچئے۔ یہ ہمارے کیس کو پٹنتہ کردے گا۔'' دومان میں سے میں میں میں میں میں میں سے بہت کر میں کا میں کا

'' بیٹھو بیٹھو ..... تھوڑی ویر پیٹھؤ پھراس کے بعد کیا ہوگا۔''

" بوسكا ب جي ان لوگوں كے ساتھ آ كے بر هنا برا ي آپ ان كا تعاقب كيج كونكديد بات

یں جانا ہوں کہ والش اور مرزا خاور بیک صرف خزانہ چاہتے ہیں آپ اپنا راستہ نظر انداز نہ سجیح جب بھی آپ بیدو پھیں کہ بیفلط راستے پر ہیں اور آپ سطح راستے پر جارہے ہیں تو میں آپ کے پاس بڑخ جاؤں گا۔'' '' پالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔''

" تواب شروع بوجائ "اوركرل كل نوازرخ بدل كربين لكا يحر بولا-

'' ہنس بھی تونہیں سکتا اس بات پر ش اور تمہارا گریبان پکڑوں۔''

'' کرنا پڑے گا' اوراس کے بعد بید مظاہرہ شروع ہوگیا۔ کا مران بھی تا ٹرات تو دے رہا تھا کین منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا جب کہ کرنل گل نواز چنے رہا تھا اس نے غصے میں ریوالور بھی نکال لیا اوراس کا رخ کا مران کی جانب کردیا کرنل گل نواز بڑا بھیر اہوانظر آرہا تھا۔ کیکن رانا چندر تکھے نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اس کے بعد کا مران کی جانب رخ کر کے اسے یہاں سے چلے جانے کے لئے کہا۔

کامران پاؤں پیختا ہوا خیموں کی طرف سے جانے لگا حالا نکہ نگا ہوں کے سامنے کوئی نہیں تھالیکن اسے یقین تھا کہ ان دونوں کی زبردست گرانی کی جارہی ہوگی اور پھر کامران نے وہاں سے جانے کی تیاری شروع کردی۔مرزا خاور بیگ نے کہا۔

"اتى جلدى نەكروكامران-"

'' ٹھیک تو ہے ٹوکری تو جھے شہریں بہت اچھی ال کئی تھی اور سی بات ہے کہ نہ ہی مجھے کی خزانے سے کوئی دلچیں تھی۔ فرا کا شکر ہے کہ میرے بازوخو دخزانہ ہیں میں اپنے لئے ایک بہتر زندگی حاصل کرسکتا ہوں جھے اس کی پروانہیں ہے۔ پیلوگ جھے کیا ہیں آخر جھے۔''

'' ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ایسا کرو واکش کے پاس چلے جاؤیل بھی تھوڑے بہت وقت کے بعد وہال پیچ حاؤں گا''

مرزا خادر بیگ نے کہا۔اور بی ہوا کامران اپنا مخضر سا سامان سمیٹ کرایک بار پھر ٹیل گروچہ گروپ میں پہنچ گیا۔ دہاں اس کے لئے کوئی روک ٹوک تو تھی نہیں کوئی خاص بات ہی بھی نہیں تھی اس نے لیکن دوسرے دن آج وس بجے مرزا خادر بیگم بھی اپنی بیٹی عروصہ کے پہاتھ وہاں پہنچ گیا۔

" میں بھی ناراض موکر چلا آیا ہوں بات تیباری ہی نگل تھی۔''

"بہت اچھا ہوا ہمارا اپنا گروپ الگ ہے کین ایک بات ش اور کہوں مرز اتی ۔" "آپ کا دہاں رہنا ضروری تھا تا کہ دہاں ہونے والی کارروائیوں کے بارے ش آپ ہمیں بتا سکتے۔" "بیٹا! ہم تو گروپ الگ کررہے ہیں۔"

" ہاں الگ تو کررہے ہیں لیکن چربھی چھوڑ ہے اصل میں میرا نقط نظر ذرا دومراہے میں جانیا ہوں کہتم جتنے افراد کو اپنے آپ پرمسلط کرو گے وہ سب تمہاری کاٹ میں ہی گئے رہیں گے چنانچہائی منڈلی الگ بناؤ اوراس پر کام کرو میں نے فیصلہ کیا ہے۔ "اچا عک والش کہیں سے نکل آیا اور اس نے کامران کے بجائے خود جواب دیا۔

"وه کیا؟"

'' بس میرا کام تقریباً ہو چکا ہے اور جھے ان لوگوں کی پروانہیں ہے گورڈن میرے ساتھ موجود ہے وہ ہمارا بہترین ستون ثابت ہوگا۔تم ہو مرزا خادر بیگ میں ہول ُ ہمارا نو جوان ووست کامران ہے۔ بس ان لوگوں کا ایک الگ گروپ بنا کر ہمیں یہاں سے آگے تکل جانا چاہیے۔'' '' جیسا آپ پیندکریں جھے کوئی اعتراض ٹہیں ہے۔''

کامران نے جواب دیا۔

والش کے چہرے پرایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ویسے بھی نہ جانے کیوں کامران کو ہار باریداحساس ہوتا تھا کہ والش کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ بے حد پراسرار انسان ہے اور پھراس کے بعد مزید کارروائی ہوئی ریٹا گروجر عروسہ کے آجانے سے بہت زیادہ برگشتہ ہوگئی تھی بلکہ دونوں کے درمیان ایک رقابت سی چل پڑی تھی۔ نیل گروجر بھی پریشان تھا پھر والش نے اپنے نئے کھیل کا آغاز کرویا اس نے نیل گروجرسے کہا۔

"شی جھتا ہوں کران حالات میں ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے نیل گروجر! میں الگ گروپ بنا کرر ہنا چاہتا ہوں۔" نیل گرو جرکو تو جیسے نئ زندگی مل گئی اس نے خود ہی کہا۔

'' نھیک ہے جیسا آپ پیند کریں مسٹر والش!'' پھر والش اس کا دست راست و بوہیکل گورڈن' مرزا خاور بیک اور اس کا دست راست و بوہیکل گورڈن' مرزا خاور بیک اور اس کی بیٹی عروسہ کا مران اور پھے دوسرے افراو ایک الگ گروپ بنا کر ایک ون جی بی جی اس سے بھل پڑے کا مران کے ذہن میں ایک تھو لیش تھی کہ بیا نہیں کرال گل نواز کوان کی اس طرح روائل کا علم ہوا ہے یا نہیں لیکن بہر حال وہ لوگ بھی خافل نہیں تھے سب کے سب چاق و چو بیٹر لوگ تھے البتہ نیل گرو بڑرگروپ کے بارے میں بیر جال کو کہ ہوسکتا ہے اور یہاں سے والہی کا فیصلہ کر ہے کین بہر حال میاس کی تشویش نہیں تھی موروبی صورت حال! سارے حالات بس زیروتی ہی اس پر مسلط ہوگئے تھے اس بیاس کی تشویش نہیں تھی کرتی گل نواز کے لیے وہ جو پھی کرسکتا تھا کررہا تھا اور اب آگے جو ہوگا وہ دیکھا کی اپٹی کوئی خواہش نہیں تھی کرتی گل نواز کے لیے وہ جو پھی کرسکتا تھا کررہا تھا اور اب آگے جو ہوگا وہ دیکھا

پائی چیدن کا سفر نہایت خوش کوارگزرا تھا واکش کا رویداس کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ کرل گل

نوازے کوئی رابط نہیں تھا۔ نہ ہی ٹیل گروج گروپ کے بارے ٹیل بتا چل سکا تھا کہ وہ لوگ کیا کررہے ہیں۔

بہر حال کوئی چھ بھی کررہا تھا بیاس کی اپنی ذے داری تھی کا مران بجھتا تھا کہ جو بچھوہ کر رہا ہے

وہ بھی بس ایک ذیروی ہی ہے۔ لیکن اگر بھی اے اپنے طور پر بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو وہ اس سے گریز نہیں

کرے گا چیدوں گزرچکے ہے واکش نے راہتے بھی الگ ہی نتخب کے تھے چرایک دن ایک دلچسپ واقعہ پیش

آگیا عروسہ تو تھی ہی مختلف قسم کی انسان وہ سلسل کا مران کا پیچھا گھیرے ہوئے تھی اوراب تو وہ اے اپنی مملل

ملکت ہی تھے گی تھی۔ اکثر کہتی تھی۔ ' دیکھا نا دولت ٹیل گئی توت ہے میرے ڈیڈی نے تہمیں خرید لیا۔ انگل

ملکت ہی تھے کہ چار کلڑے وہ کے کروہ تہمیں اپنا غلام بنا نے رکھیں کے لیکن ہم ان سے کہیں آگے کے لوگ ہیں۔ ''

کامران کونہ جانے کیوں چڑ آگئی۔ اس نے کہا۔

"اكيك بات بتاؤل تهميس عروسه! كسى طوركسى بهى حيثيت سے تم جھے پينونيس وه دنوتمبارے

کەمرزا خاورنے اپنی موت قریب بلالی ہے۔

بوا تکلیف وہ ماحول پیدا ہوگیا تھا اور بڑا ہی تھین حادثہ تھا۔ مرزا خاور بیک واقعی اپنی بیٹی پرجان ویتا تھااس کی کیفیت و کی کروہ و بوانہ ہو گیا اور اس نے صور تحال معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں گی۔

بہرحال اس کے بعد خاموثی طاری رہی پتانہیں چل رہا تھا کہ واکش کے ساتھ مزید کیا ہوا رات ہوگئ مرزا خاور بیگ بھی اپی بیٹی کے ساتھ خیمے سے ہا ہرنہیں لکلا تھا۔ کھانا وغیرہ باقی لوگوں کے ساتھ کھایا اور اس کے بعد کامران بھی اپنے خیمے میں جا بیٹھا۔ کرتل گل نواز وغیرہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پتانہیں ان پر کیا گزری لیکن ایک اور حیران کن بات ہوئی تھی وہ بید کہ جب عروسہ اسے برا بھلا کہدر ہی تھی اور واکش طیش میں آکر وہاں پہنچا تھا تو وہ اپنے منہ سے وہی الفاظ لکال رہا تھا جوگرشک نے اپنے منہ سے اوا کئے تھے۔

یا تال پر ماتما، دھرم دھنی اور پہانہیں کیا گیا۔ وائش بیدالفاظ کیوں اوا کر دہا ہے۔ بہت وہ تک کامران نحور کرتا رہا تھا اور انتہائی خور وخوض کے بعد ایک عجیب سااحساس اس کے ذہن میں جاگا۔ وائش کے پر اسرار نقوش گرشک اور سیتا کے نقوش سے طبح جلے تھے بہ ظاہر اپنے نام یا اپنے جلیے سے وہ بدھ مت کا پر اس ار نقوش کا بات مورہ نہیں معلوم ہوتا لیکن اب بیا حساس ہورہا تھا کہ پھھ ہے ضرور ۔۔۔۔ بڑی الجھن کا شکار تھا۔ بہر حال دوسری صبح معمولات سے فراغت کے بعد ناشتا وغیرہ کیا اور خیمے سے باہر نگل آیا۔ خیمے اکھاڑے جارہے تھے اور سب کے سب خوش وخرم نظر آرہے تھے گورڈن بھی اپنا کام سرانجام وے رہا تھا کامران نے مرزا خاور بیگ کے اور فار نظر ڈالی خاور بیگم کا خیمہ بھی اکھاڑ اجاچکا تھا لیکن وہ وونوں باپ کامران نے مرزا خاور بیگ کے اور قبل ڈالی خاور بیگم کا خیمہ بھی اکھاڑ اجاچکا تھا لیکن وہ وونوں باپ بیٹی نظر نمین آرہے تھے کامران نے اوھراوھر دیکھا اور پھر وائش سے سوال کیا۔

"وه دونول کهال گئے؟"

" گئے ..... والش نے کہا اور قبقبہ مار کر ہنس پڑا۔

"اوہوکہال چلے گئے؟"

'' وہاں۔ادھ'اس طرف۔....' والش نے اشارہ کیا اور اچا نک ہی کامران کانپ کررہ گیا جدھر اس نے اشارہ کیا وہاں بیز بین ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد ہزاروں فٹ کی گہرائیاں شروع ہوجاتی تھیں۔ ''کک۔....کدھ''

'' ادھ'' والش پھرائی اندازیش بولا اور کامران کے قدم آگے کی جانب بڑھ گئے وہی ہواجس کا خدشہ تھا گہرائی بیں وولاشیں پڑی ہوئی تھیں۔خون میں ڈونی ہوئی لاشیں ان کی گردنیں ان کے جسموں سے الگ تھیں ایک عروسہ کی لاش تھی اور دومری مرزا خاور بیگ کی۔کامران نے آئکھیں بند کیں اور وہاں سے چیچے ہٹ کیا۔والش جیسا سفاک آدمی بہی سب پچھ کرسکتا تھا اس نے دیکھا کہ والش نہایت لا پروائی سے خیصے اکھاڑنے والوں کو سامان جح کرنے کی ہرایت دے رہا تھا۔

کامران لڑ کھڑا تا ہوا ایک طرف چل پڑا اور پھرایک پھر پر بیٹھ گیا۔ بہر حال اس کے بعد آگے کا سفر شروع ہو گیا مرزا خاور بیگ اور عوصہ اس طرح مارے جائیں گے میہ بات کامران کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ ابھی تک ٹر اسمیر بھی استعمال کرنے کا موقع نہیں آیا تھا۔ کیونکہ والش عموماً اس پر نگاہ رکھتا تھا اور اس اندر کوئی دل کثی ہے نہتم اس قدر حسین ہو کہ کوئی تمہیں دیکھنے کی آرز و کرے یا تمہیں پانے کا خواہش مند ہو۔ اگر تمہاے ذہن میں ایسا کوئی خناس ہے بھی تو کم از کم میں وہ انسان نہیں ہوں جو میں تمہیں چاہوں۔ یہاں جو پچھ بھی ہووہ ایک الگ بات ہے۔لیکن اگر ہمیں واپس ہونے کا موقع ملانے کم از کم میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا۔''

'' تم آخر بیجے کیا ہوائے آپ کو میں 'تہمیں اپنے جوتے کی نوک پڑئیں مارتی سیجے۔ میں تہمیں دو کوڑی کا بنا کر رکھ دول گی۔ کند کوڑی کا بنا کر رکھ دول گی۔ کند کوڑی کا بنا کر رکھ دول گی۔ کند کا منا کر رکھ دول گی۔ کند کا مران نے اور نہ عروسہ نے مید دیکھا تھا کہ اس وقت والش ان دونوں کے چیچے آکھ اہوا تھا نہ جانے کیوں وہ اس برک طرح جذباتی ہوگیا کہ اس نے ایک زور دارتھا کہ عروسہ کے منہ پر رسید کردیا تھی ٹرا تا زور دارتھا کہ عروسہ دورجا گری والش کے آگے برطھا اور اس نے دو تین تھوکریں عروسہ کو ماریں اور عروسہ جنونے ول کی طرح چیخے گی۔ دورجا گری والش کے آگے برطھا اور اس نے دو تین تھوکریں عروسہ کو ماریں اور عروسہ جنونے ول کی طرح چیخے گی۔

'' کتے کی طرح زنجیر باندھ کرر کھے گی اسے جانتی ہے کتیا وہ کون ہے۔ پا تال پر ماتما' دھرم دھئی' گروسٹگھانی' ہمارا دیوتا' ہمارا پر بھؤیا تال پر بھؤتو اسے کتے کی طرح مارے گی۔ کتے کی طرح ....۔''اس نے دو نٹین ٹھوکریں اور عروسہ کورسید کیس اور اس وقت مرزا خاور بیگ کہیں سے آگیا۔ والش کی بیر کرت و کیے کر اس سے ندر ہاگیا اس نے جلدی سے پستول نکا لا اور والش پر فائز کردیا۔ گولی والش کی ران کوزخی کرتی ہوئی نکل گئی مقی۔ مرزا خاور بیگ و بوانوں کی طرح چیا۔

''حمام زادے! جری جمات کیے ہوئی کہ تو میری بیٹی پراس طرح ہاتھ اٹھائے بیس مجھے زندہ خبیں چھوڑوں گا۔'' والش ایک دم ہوشیار ہوگیا اس کی ران سے خون بدرہا تھا لیکن وہ تنا ہوا کھڑا تھا۔ کامران نے جلدی سے آگے پڑھ کران کے درمیان مدافلت کی۔

"آپ میری بات توسیخ میری بات توسینے مرزاصاحب اصل میں ....."
"اور تم بیشر مول کی طرح ہیر سب وکھ دیکھ رہے تھے۔"

"أَ بِمِرك بات في كالاست برايالور محفي ورويجا

'''نیں شل اپنا جھیار کی کے ہاتھ شل دینا پہندٹیس کرتا۔ کیوں مارر ہاتھا یہ میری بٹی کو۔' والش نے کوئی جواب ٹیس دیا۔ اتّی دیریش گورڈن آگیا اس نے خون خوار نگا ہوں سے مرزا خاور بیگ کو دیھا۔ لیکن ای وقت والش نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کرکے کہا۔

'' نہیں گورڈن کچھ نہیں میھے اندر لے چلؤ مچھٹا سا زخم ہے اس کی بینڈ ن کردو۔' یہ کہہ کروہ لگڑا تا ہوا گورڈن کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔اس کی ران سے بھل بھل خون ہدرہا تھا۔ کامران سے تھل بھل خون ہدرہا تھا۔ کامران سے تھل کھڑا ہوا تھا بہ مشکل تمام مرزا خاور بیگ نے سنجالا دے کرعروسہ کوا ٹھایا۔ عروسہ بری طرح رورتی تھی۔

"غَصِيرى يُوثِ كَلْ عِوثِيرًى"

 و مشلا''۔

"دهثلاً ..... بشارافراداس فكريين مركردال موجاكين كها بني زندگي كودوام كس طرح بخشي ......" " ال مرتو ب-"

''انیان ہر حال میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔اصل میں اس سے یہی سب کچھ تو چیسن لیا گیا تھا لیعنی سے
کہ نہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہائی مرضی سے اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے آگر سے فیصلے
اس کے ہاتھوں میں آجا کیں تو پھر سے مجھلو کہ آسانوں میں مراخلت ہوجائے گی اور بہر طور میں کنٹر بیں ہے۔''
ور کیکی ہمے''

"اگر ہماری بات کرتے ہوتو ہم بھی اس بات کو پورے وقو ق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جوطریقہ کار
ہم نے اختیار کیا اس پرہم مطمئن ہیں اور ویکھوہم میں تبدیلیاں رونما ہو ئیں کیونکہ بہرطور ہمیں اسانی شکل میں
ہم نے اختیار کیا اس پرہم مطمئن ہیں اس ونیا میں بھیجا گیا اور اب بھی ہم انسان بھی ہیں یا اگر کوئی بھی اسی بات
ہوجائے مثلاً وہ پہاڑجس کے اغر غار ہیں۔ زلز لے سے شق ہوجائے تو پھرتم کیا تبھتے ہو۔ کیا ہمارے وجود
ہاقی رہیں گے۔ نہیں ہم ان پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے رہیزہ رہیزہ ہوجا کیں گے اور ہماری تمام آرزو کیں
خاک میں مل جا کیں گی ....." کا مران نے متحیرات انداز میں اسے دیکھا" کیا عجیب خیالات تھے ....۔ کیا انوکھی
ہات تھی لین بہرحال اس کی بات میں وزن تھا۔ اس نے کہا۔

. '' میرااصل نام راکون تماسہ ہے تم چاہوتو مجھے والش کہویا .....'' والش نے اس کے بعد پھراپی کہا کہانی کا آغاز کمااور کینے لگا۔

''سوہم زوان کے متلاقی اپنے تا ہوتوں میں زندگی کا سفر طے کررہے تھے۔ زمانے کے ماہ وسال سے ہماری و کچیپیاں ختم ہوگئ تھیں ہم نے ان نفیاتی خواہشوں کو فن کردیا تھا۔ جوانسان کوانسان بناتی ہیں اور جن کے ہمارے و وہ گناہ و ثواب کی منزلیں طے کرتا ہے کیکن شاید ہم ان انسانی صفات کواپنے وجود سے ہمیں مٹاسکہ تھے جن کی تربیت ہمارے شیس مٹل گئی تھی اور بھی ہوا۔ نہ جانے کتنا وفت گزرا تھا نہ جانے کتنی صدیاں ہیت گئی تھیں ہم پر کہ کم از کم میں اپنے بارے ٹین کہرسکتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ظالم پیدا ہوا وہ کھی افراد تھے جواس غارش واغل ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمارے درمیان پناہ لی تھی۔ ہمارے کان ان کی کہوافراد تھے جواس غارش واغل ہو گئے تھے اور انہوں نے ہمارے درمیان پناہ لی تھی۔ ہمارے کان ان کی آوازیں سنتے تھے۔ ہماری آ تکھے سامنے آنے والی چیزوں کو و کھے تھیں۔ جہاں تک ہم نے ان کے بارے طامل کر ای تھی کہ ہم تھور کی آ تکھے سامنے آنے والی چیزوں کو و کھے تھیں۔ جہاں تک ہم نے ان کے بارے طامل کر ای تھی کہ ہم نے ان کا تعلق لوٹان سے ہے۔ وہ آٹھ آ دمی تھے۔ سامت مرواد دا کی حورث کی تک سائدازہ لگایا پیا حساس ہوا کہ ان کا تعلق لوٹان سے ہے۔ وہ آٹھ آ دمی تھے۔ سامت مرواد دا کی حورث کی تو میں نے سن نے سن نے سن نے بیان کی ہم کے ان کان گئی ہے تو حضرت آ دم کوایک اسی ہو تی سے دوشناس کر ایک تھی اور پھر بیدونیا کے لئے طے ہوگیا کہ انسان اپنی زندگی کو خشن کھی اور پھر بیدونیا کے لئے طے ہوگیا کہ انسان اپنی زندگی کو خشن کھی کورٹ بھی کورٹ کی وورٹ کے لئے نسان ماسل کر سے اور پھر بھی کئی اور بیدول کئی ہو کی دورٹ کے دلئے سے جگئی اور بیدول کئی ہم خشن نہیں ہو سکتی۔ ہم ذی دورٹ کے دل شن اپنی مخالف صفف وفیا دیا کہ کورٹ کے دل کورٹ کی دور کے دل شن اپنی مخالف صفف

وقت والش كوكسى شيئه كاشكار كردين كا مطلب بيرتها كه كامران آسانى سے ان كا نواله بن جائے۔والش كى درندگى كو وہ دكير چكا تھا آگے كا سفر شروع ہوگيا اور جارى رہا۔ يوں لگنا تھا جيسے والش ان علاقوں سے كافئى واقتيت ركھنا ہو۔مناظر بھى بدلتے جارہ ہے تھے پھرايك رات والش خود ہى چھوٹ پڑا۔ خيمے لگے ہوئے تھے ماحول ابرآ لودتھا۔والش ايك پھر پر بعيثا ہوا تھا اس نے كہا۔

"ایک بات بتاؤ کامران! کیاتم جھے سے اتفاق کرتے ہومیرا مطلب ہے کیاتم میرے ہمراہ سفر کرنے سے مطمئن ہو۔"

'' مطمئن تو نہیں ہوں مسٹر والش! اصل میں بیہ بات ہی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیہ سارا قصہ کیا ہے۔'' والش گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر بولا۔

"جاناچاہے ہو پیقصہ"

" ہال میری خواہش ہے۔"

''اس شر تہمارا کروار بھی ہے میرا بھی ہے' کھاورلوگ بھی آتے ہیں کیا سمجھ۔ کھانے پراسرار
لروار بھی جو ہماری مخالفت شل کام کررہے ہیں بہت ی زنیریں ہیں۔ جو مخلف سمتوں ہے آئی ہیں اورا یک
دوسرے شل الجھ ٹی ہیں۔ میں ایک اوتار تھا۔ مہار تی برھ بھکٹو' ہمیں ٹروان کی طاش تھی اور میں اور میر سے
ساتھیوں کے گروپ نے یہ طے کیا کہ ایک طویل عرصے کے لئے زمین کی گہرائیاں اپنالیں ہم نے اپنے
تابوت بنائے جنتر منتر پڑھے اور پہاڑوں میں روپوش ہوگئے۔ ونیا ترک کردی تھی ہم نے ہمارا گیان اور
ستمل استمان آگے بڑھ رہا تھا کہ گڑ برہ ہوگئے۔'

" گڙيڻو"

" مال-

" دلچپ کہانی ہے بتانا پند کرو گے۔" کامران نے کہا۔" ہاں ….. کیوں نہیں ہم نے اپنی زعرگ میں درویشیت اپنالی اور خود کو ایک لیے وقت کے لئے زمین کی گہرائیوں میں قید کرلیا۔ تا کہ جب ہماری آگھ کھلتو دنیا کے انکشافات کا وقت آگیا ہو۔ یعنی وہ وقت جے تم پڑھاور بھی کہتے ہو۔ شاید قیامت۔" والش نے کہااور کامران نے حیرت ہے آئیس بھاڑلیں۔

"كُوياتم ال وقت تك جينا چاہتے تھے"

'' ہاں۔ حقیقتوں کا آغاز بھی و ہیں سے ہوتا ہے اور انجام بھی وہیں جا کر ہوتا ہے اگرتم اپنی نگاہوں کی دسنت اور دل کی گہرائیوں سے سوچو۔'' کا مران اس کے الفاظ میں کھو گیا خالباً وہ ان الفاظ کا مفہوم طاش کرنے کی کوشش کرر ہاتھا اور جب وہ اس میں ناکام رہاتو اس نے کہا۔

"وكروالش! ثم لوك كس طرح ال برايخ آپ كوآ ماده كرسكے"

'' دیکھو کچھ راز ایسے ہوئے ہیں جن کا پوشیدہ رہنا ہی ضروری ہوتا ہے۔مثلاً اگرتم میہ جانتا چاہیے ہو کہ ہم نے کس طرح ان غاروں میں اپنی زندگی کو قائم رکھا تو میں جھتا ہوں کہ بیدایک ایسا مقدس راز ہے جو اگر مکشف ہوجائے تو دنیا میں ایسی بہت می برائیاں پیدا ہوسکتی ہیں جن کا کوئی تو ڑنہ ہو سکے۔''

1

اس وقت تک دیکھار ہوں جب تک کا نتات کا آخری دن قریب نہ آجائے۔' کیکن ہرخواہش بھی تکیل پانے کے لئے نہیں ہوتی ..... میں نے اپنے دل میں غم کے انتہائی تا ثرات محسوس کئے تھے..... وہ لوگ وہاں رہے اور ہم پر گفتگو کرتے رہے ان میں سے ایک نے کہا۔

"بیتو فراعنه مفر کے مطابق صورتحال معلوم ہوتی ہے۔"

''فراعنه مفرے تمہاری کیا مرادہے؟''

" وہال فرعون کی ممیال محفوظ کرلیا کرتے تھے اور انہیں اہراموں میں وفن کردیا کرتے تھے یہال میراخیال ہے مدامر قدرتی ہے۔''

"وه كيي ..... " ووسر بي في سوال كيا-

'' اور وہ اس طرح کہ انہوں نے اپنے مردول کو تابوت میں بند کرکے بر فافی عارمیں رکھ دیا ہے اور برف کی نمی ان کا تحفظ کررہی ہے۔''

" کھیجیب سالگتاہے۔"

'کیون؟''

''ان جسموں میں وہ حنوطیت معلوم نہیں ہوتی '' در بھر سبھر ک

" ہو بھی سکتا ہے لیکن بہر حال ہمیں اس سے کیا۔"

نہ جانے کتنے سورج 'کتنے چاندگرر کے میری آٹھیں آنووں کی برسات کرنے لگیں۔ میں اسپہ آوگیا اسپہ ہوگیا اسپہ ہوگیا اسپہ آب کواس تابوت میں قیدی محسوں کرنے لگا ہیں اپنے محورے ہتا چار ہا تھا۔.... مجھ پرانسان کا سامیہ ہوگیا تھا اور وہ سارے مقاصد خاک میں ل کئے تھے جس کے لئے ہم نے دنیا ہے کنارہ کئی افتیار کی تھی۔ میرے ساتھی میری اس کیفیت سے تا آثنا تھے وہ اپنے آپ گیان میں مصروف تھے اور سکون کی گہری منیئر سور ہے تھے اور میں اس وقت کا تعین آج تک نہ کر پاؤں گا۔ جس کے تحت مجھے وہاں وقت بسر کر بایز ااور بھر میں نے ایک دن غار میں قدموں کی آئیس میں نے پہٹم تصورے باہر و یکھا اور دل خوتی ہے آپ بڑا تھا۔

وہ اناطوسیہ ہی تھی۔اناطوسیہ سیدھی میرے تابوت کے پاس آئی تھی اور میں خوش سے پاگل ہور ہا تھا'کیکن صدیوں سے تابوت میں رہنے کی وجہ سے میں اپنے بدن کی جنبشوں کو تتحرک نہیں کرسکنا تھا' سو میں انظار کرتار ہا'اس نے وہ تابوت کھولا اور ججھے دیکھنے گئی اور پھراس نے ڈرتے ڈرتے جھے چھوکرو بھا اور میرا جم مجگہ ہے دیا کر دیکھتی رہی' میں اس کے ہاتھ کے کمس کو محسوس کر رہا تھا اور میرا دل خوشی سے بری طرح " ہم تو بہ سمجھے تھے کہ شایدا پی و نیاسے مٹنے کے بعدائی او پرآنے والے مصائب سے فی کرہم اس لئے یہاں پہنچ ہیں کہ زعدگی ہم پر پکھاور ہی راز منکشف کر لیکن آ و تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ "

"م كياسم عن "ان ش سايك في دوس سے يو چھا۔

"بس يبى كه يهال عظيم الثان فزانه موجود بـ"

''اپنے فربن کو فرزانے سے پاک کردو۔ دولت مند بننے کی کوشش میں جوتم نے کیا'اس کا بتیجہ تمہارے سامنے ہریشان حال ہے۔''
تمہارے سامنے ہے۔ ہم در بدور ہوگئے ہیں اور بے چاری اناطوسیہ ہمارے سامنے پریشان حال ہے۔''
اناطوسیہ کا نام لیتے ہوئے اس لڑی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا' بھر اس لڑکی نے میرے تابوت میں جھا نک کر
جھے دیکھا' آہ میری آئکھیں تو بندتھیں لیکن میں یہ بھر ہا تھا کہ اس وقت بھی پر کیا قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں اس
کوشین آئکھیں بھے پر نگران تھیں اور میں اپنے تصور کی آئکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ جمران تگاہوں سے
میراجا تزہ لے رہی تھی اور اپنی تمام ترکاوشوں سے لیمی اس وقت جوہم نے اپنے ذہنوں کی گہرائیوں تک جینی کا ایک جذبات ہیں اور وہ وہ نی طور پر بھے سے بہت زیادہ متاثر ہوگئ ہے وہ سوچ رہی ہے
میرے لئے پسند پر گی کے جذبات ہیں اور وہ وہ نی طور پر بھے سے بہت زیادہ متاثر ہوگئ ہے وہ سوچ رہی ہے
کہ آٹ کاش میں عالم وجود میں ہوتا۔۔۔۔۔۔ آٹ کاش میں دندگی میں ہوتا تو ۔۔۔۔۔ تو وہ میری قربت حاصل کرتی اور

یں نے سوچا کہ جوآگ میرے سینے میں لگ گئی ہے .....اس کے شیلے وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ اس کی آئچ محسوں کئے بینیر نہیں رہ پارہی اور اس کے بعد اضطراب تھا صرف اضطراب اس کے بعد انہوں نے ہمارے تابوت بند کرویئے .....لیکن میں اپنے تابوت میں تڑپ رہا تھا کہ آہ کاش کمی طرح بھی ممکن ہوجائے۔ میں اس کی قربت حاصل کرلوں۔ میں اس کے قریب پہنچ جاؤں .... میں اے ویکھار ہوں۔ 11.11

اب میں ہاہر کی دنیا میں تھا اور میرااوراس مقدس عہد کا ہندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مجھے ای طرح اپنی بانہوں میں لئے ہوئے دہانے سے باہرنگی .....اور پھراس نے مجھے اپنے شانوں پر ڈال لیا۔ کمال کی جمامت اورمضبوطی تھی اس کی۔ایک نازک اندام لڑکی جو دنیا کی حسین ترین عورت تھی جو بونان کی ویوی سائیکی سے سمی بھی طرح کمترنہیں تھی جھےاپنے شانوں پر ڈال کر لیے جارہی تھی اور میں اس کے وجود کے کمس سے مرشار مور ہاتھا ....اس نے بیٹا ہموار راستے بڑی پراعادی سے طے کئے اور جھے لئے ہوئے چلتی رہی۔ غالباً اس نے یہاں اپنے قیام کے لئے کسی اور غار کا انتخاب کیا تھا۔ سویجی ہوا کہ ایک قدم آ دم وہانے والے غار میں اندر داخل ہوکراس نے مجھے کھر وری زمین برلنا دیا ....اس کا سانس تیز تیز چل رہاتھا اور وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔اس کی نگاہیں مجھ پرجمی ہوئی تھیں۔ میں اب بھی بند آ تھوں سے اسے دیکھ رہا تھا حالانکہ مجھ میں اتن قوت تھی کہ میں اپنی آئی تھیں کھول سکوں لیکن وہی تصور میرے ذہن پر طاری تھا کہ کہیں وہ میرے جا گئے سے خوف زوہ نہ موجائے۔ کیونکد بہر طور میں انسانی فطرت سے نا واقف نہیں تھا۔ سووہ ووزانو میرے یاں بیٹھی رہی اور اس طرح نہ جانے کتنا وفت گزر گیا ..... میرا ول خود بھی اس سے گفتگو کرنے کے لئے بے چین تھالیکن اب بھی میں ہمت اوراعتا دے کام لے رہا تھا۔ سو پھر یوں ہوا کہ اس کے منہ سے پہلی بارایک

آہُ اے سین وجود۔ آہُ اے زندگی چھوڑ جانے والے۔ کاش تیرے اندر زندگی بیدا موجائے ..... کاش تو ایک باراپنے وجووشیں واپس آجائے توشیں جھے سے اتنا پیار کروں کرونیا سے بیار کا تصور ختم ہوجائے۔ تو میرےول کی گہرائیوں میں اتنی وورتک چلا گیاہے کہ شایداب میری زندگی کا تحور تو ہی تو ہے اے سونے والے کیا میرا پیار چھے میں زنرگی نہیں جگا سکتا۔ اے ونیا ترک کردیے والے کیا بیٹبیں ہوسکتا کہ تو پھراپنے وجود میں واپس آ جائے۔ آ ہ اگر میں صاحب علم ہوتی تو عالم برزخ میں تیری روح کو تلاش کرتی اور اس کو تیرےجسم میں داخل کرکے مجھے نئی زندگی وے دیتی۔ آؤٹو نہیں جانتا کہ میں نے تیرے لئے کیا کچھ چھوڑ دیا ہے آہ .....اے حسین وجود کاش تو عالم زندگی میں آجائے۔ تو میری دنیا میں روثنی ہی روثنی تھیل جائے میں وہ سب کچھ جمول جاوں جس کی بناء پر مجھے آئی زمین چھوڑنی پڑی جن کی بناء پر جھے ان پہاڑوں میں رو پیش مونا پیزا کاش..... کاش..... کاش..... کاش..... کاش اس کے الفاظ س رم اقتحا اور میرے وجود میں روح اتر رہائ كنتى ول كش آواز تقى اس كى اور كنتى ول كش طلب وه جو يجه حياه رہى تھى والمحول ميں اسے مطنے والا تھا اور وہ يكى سوچ کی کرزندگی نے اس سے انصاف کیا محبت میں اس نے ایک اپیا بلندمقام پایا جس کی مثال نہ ملے۔

ليكن حقيقت بينبين حقى حقيقت توسيقي كهيش زنده تقااور مجھے اس وئيا ہے انجھی دوری حاصل نہيں ہوئی تھی۔ میں اس کی تمام آرز دؤں کی تعمیل تھا۔ سومیرے دوست کامران ایک ایسے شخص کے دل کا تصور كرو\_جس كى حايت اس كے سامنے بحسم كى تئى ہو۔ ميں و كيشار ہا.....سوچبار ہااوراس كے بعد ميں نے فيصلہ کرلیا کہ اب اس سے زیادہ دوری ممکن نہیں ہے میں خود بھی اس کی قربت جا ہتا تھا۔ سومیں نے آ ہستہ آ ہستہ اپی آئکھیں کھول لیں اور اس کے چہرے برشدید جمرانی کے نقوش ویکھے میں ابتدا میں اے بہی بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ول میں چھپی ہوئی محبت کے طوفان نے بالآخر مجھے زئرگی سے روشناس کرویا .....اسے شاید اپنی آ تکھوں پریقین نہیں آر ہاتھا.....وہ آ گے جنگی اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی مغموم آ واز اجھری۔ " تصور بھی کیا چیز ہے ....انسان خواہش کرتا ہے اور پھراپی اس خواہش کواپنے ساتھ زندہ و کیھ

لیتا ہے۔ وہ سب کچھنیں ہے جو میں و مکھر ہی ہوں میں جانتی ہوں .... وہ سب کچھنیں ہے۔ لیکن میرا ول نہ جانے کیوں چا ہتا ہے کہ میں تھے ای طرح عالم زندگی میں آتے ہوئے و کھوں ..... کاش تیری آعمیں پوری طرح كل جائميں ـ كاش تو مجھے آواز دے " توميں نے اسے آواز دى ـ

"اناطوسيد ....." وه اب بھي اس بات پريقين كرنے كو تيار نہيں تھي اس كے ہونۇل پرمسكراہث

مچیل گئی ایک مغموم مسکراہٹ اس نے کہا۔ "اور میرے کان بھی تھے سے متاثر ہوئے ہیں مجھے بول لگا جیسے تونے مجھے آواز دی۔ اور جب میں نے میحسوں کرلیا کہ در حقیقت وہ میری محبت میں انہا تک ڈوب چکی ہے تو میرے دل کی بے قراری نے اسے تقیقوں سے نا آشنا رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ سویس نے آہتہ سے اپنی جگہ سے جنبش کی اوراٹھ کر بیٹھ كيا .....تب وه تتحير موئى اوراس نے مجھے بېۋرد كھتے ہوئے كہا۔

"كياية هيقت سح؟"

''ہاں انا طوسیہ! میتققت ہے۔''

''تو عالم وجود ميں آگيا ہے۔''

" إل- اناطوسيك

" کیا پیمکن ہو گیا ہے؟"

''شاید تیری محبت اس قدر عظیم ہے۔''

"" واگرابیا ہے تواس کا ننات کی سب سے انوکھی بات ہے ہیں۔"

"جوہوچکی ہے۔"" کیا تو مجھے میرے نام سے پکاررہاہے؟"

'' کیکن تو مجھے کیسے جا نتا ہے۔''

'' محبت چیز ہی ایسی ہے کہ انسان محبوب سے روشناس ہوجا تا ہے''میرے ان الفاظ سے انا طوسیہ کی آنکھیں مسکراہٹ سے پھیل گئیں اس نے کہا۔'' کیا تو بھی مجھے سے محبت کرتا ہے۔' " ہاں " میں نے جواب ویا اور وہ جیران می نظر آنے گئی۔اس کی جیرانی پھھ دریر برقر ارر ہی پھراس

تہمارے بارے میں نہ پوچھوں۔"

''اورائے دل میں میرے لئے بال رکھو....''اس نے محبت بھری مسکراہٹ سے مجھے دیکھ کر کہا۔ '''نہیں ....نہیں ایسی بات نہیں ہے میری محبت مجھے تم پر بے اعتادی کی اجازت نہیں دیتی۔'' '' تو پھر مجھے کھوفت دے دو ..... بتارول گی کی مناسب وفت پر تمہیں اپنے بارے ہیں۔'' '' جھے کوئی اعتراض نہیں ہے'' سوان برفابوں میں جوزندگی ہم گزاررہے تقے وہ بڑی ہی حسین تھی پھراس نے کہا۔" اور جب انسان اپنی زندگی میں ململ ہوجاتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے اسے اپنے لئے حسین حَلَّهِ مِن مَبِين قلاش كرني حامين."

" منین تمهارا مطلب نبین سمجا۔"

''میرا مطلب ہے کہ کیوں نہ ہم یہاں سے تکلیں ..... کہیں اور چلیں ..... انسان انسانوں کے ورمیان ہی تی کر وثرش رہتا ہے ان ویرا نوں میں میرے اور تبہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

''مجت كرنے والي تو يكي جاہتے ہيں كه ان كے درميان كى اور كى مدا شات ند ہو؟'' '' بے شک ٹیں بیرجانتی ہوں.....اگرتم یہاں خوش ہوتو جھے کوئی اعتراض نہیں۔''

"و تهيس اليي كوئى بات نيس .... ين خور كهى يكى جابتا مول كداب جب كدبم في اين زيرگى كا محور بدل لیا ہے تو پھرانسانوں کی مانند جینے کی کوشش کریں۔''

"ق پھر میمحسوں کریں کے اور سوچیں کے کہ جمیں اس سلیلے میں کیا کرنا بیا ہے اور جمارے لئے مشكل بيس موكا ..... مم كوئى مناسب جكه تلاش كرليس ك\_"

'' بے شک'' بھراجا تک ہی جھے کھ خیال آیا اور میں نے اس سے بوچھا۔'' کیکن میتو بٹاؤ کہ تمہارے وہ ساتھی کہاں چلے گئے۔جن کے ساتھ تم اس غار میں داخل ہوئی تھیں۔'''' وہ ....''اس نے کہا اور یےافتیار مسکرادی۔

"ان کی کہانی بھی بے صدولچیپ ہے۔"" کیا؟"

'' بس بوں مجھو کہ اس کہانی میں محبت کے وہ جڈ بے شامل ہیں جو نا قابل نسخیر ہوتے ہیں ہم نہ جانے کیا کیا صعوبتیں اٹھا کر یہاں تک پہنچے تھے اور اس کے بعد جمیں پناہ گاہ کی تلاش تھی کیکن پھر وفت نے ا پٹا فیصلہ بدل ویا ..... تہمیں ویکھنے کے بعد میں اس قدر بے چین ہوئی کہ میں نے تمبرارے ہارے میں سوچٹا شروع كرويا بجھے اندازه نبیس تفاكه میں تم كوزندہ حاصل كرلول كى۔ نہ جانے كيوں ميرے ول ميں احساس تفا کہ میری محبت جہیں یا لے گی سویس نے ان سے علیحد کی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا اور جم لوگ بہاں سے بہت دور چلے گئے پھر میں نے ان سے علیحد کی اختیار کرلی اور ان سے چینے چھیا تے یہاں بھی گئے۔ کین ان کے دلوں میں خیال نہیں تھا کہ بیں اس طرف آؤں گی۔ میں نے اپنے کم ہونے کا ایبا ٹا ٹک رچایا کہ وہ مو چ بھی ٹہیں عیس کے کہ میں اپنی مرشی سے کہیں گئ ہوں اور پھر میں یہاں آگئے۔''

میں نے اس کی بات پر جھی شک مہیں کیا تھا ..... وہ میری شک کی مغزل سے دور تھی۔ میں اس

نے ایک گہری سانس لے کر گرون ہلاتے ہوئے کہا۔ وداس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیانو تھی بات ہے لیکن ہے اور اب بھلا اپنے آپ کو دھو کا دیئے

ہے کیا فائدہ .... تونے کہا کہ تو مجھے چھوسکتا ہے اپنی مرض ہے .... مجھ تک پہنچ سکتا ہے تو آگے بڑھ .... انظار كس بات كا ب كيا مي مختم بيندنبين "مويس نے اسے اپني محبت كا ثبوت ديا اور پچھلحوں كے بعدوہ ميري آغوش میں تھی اور اناطوسیہ میرے کس سے سرشار ہوگی۔

وہ نہ جانے کتنی دیرای طرح عالم جذبات میں جھے لیٹی رہی تھی پھراس کے بعد میری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا اور صدیوں سے جومعامرہ میں نے کیا تھا وہ سب کا سب خاک میں ٹل گیا حالا نکداس ووران نه جانے من نے کتنے تجربات کر کے اپنے آپ کونا قامل عمل بنایا تھا۔

غرض میر کہ ہم نے ای غارش زندگی گزارنے کا آغاز کیا اور میں نے محسوں کیا کہ انہان جس اندازین زندگی گزارتے ہیں غالبان میں خوش رہ سکتے ہیں اگروہ اپنی زندگی میں کسی نمایاں تبدیلی کے حال موجائیں تو پھران کے لئے شکات میں گزارا کرنا ہوتا ہے اور بوں اگر زندگی گزاری جائے تو یہ بڑی خویصورت زندگی ہوتی ہے۔ بیری خلوتی اٹا طوسیہ سے آباد تھیں اور ہم زندگی کے ہراس راز سے آشنا ہور ہے تے حمل سے محروی میں نے اپنالی تھی کیکن حقیقت رہے کدائجی تک اناطوریہ کے بارے میں مجھے کھ نہ معلوم ہوا تھا موالیک ون میں نے اسے اس کے بارے میں موال کردیا۔

''اناطوسید! تم میرے بارسے میں تو جان چکی ہو کہ میں نروان کا متلاش ایک شخص ہوں اور میں زنرگی کی ان حقیقتوں کو جاننے کا خواہاں تھا جو آ فاقی حیثیت رکھتی ہیں۔لیکن تم آخر کون ہو؟ وہ آخر کون تھے جن كى ماتھتى يہاں آئى تھى۔" اناطوسيد كے بونۇں پر پراسرار مسكراب بھيل كى اس نے كما۔

"كيابينين موسكماً كمتم مجهج جاني كي كوشش نه كرو"

"كيول كياتم جي بتانانبين حابتين"

"بال شايداييا ،ى ك " آه \_ مجھے هم موااس بات پر\_"

"كياتم اپني ذات ين كهايي راز پوشيده ركهنا جا ٻتي مو جس كاملم بھي بھي نه ہو يكے" "أكر تهمين ان باتول كاعلم موجى جائے تو تهمين اس سے يحمد فائدہ حاصل شدہوگا۔" " وعربت ميل فائده يا فقصان نهيس ويلها جاتا ..... بلكه ايك اعتاد زير شل بوتا ہے " ميں نے كہااور وہ برخیال تگاموں سے بھے دیکھنے گی۔

یں نے چھوریا نظار کر کے اس کے بولنے کا انتظار کیا اور پھر خود ہی کہا۔ "اس کے باوجود اگرتم بھے اپنے بارے میں نہیں بتانا جا ہنی ہوتو پھر میرا فرض ہے کہ میں تم سے

عانی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن میں نے بیہی ویکھا تھا کہ چٹان اپنی جگہ سے جنبش کرنے گئی ہے۔ .... اور بیہ بھی و یکھا میں نے کہ وہ گہرائیوں کا سفر کررہی ہے اور اناطوسیدانی کوشش میں کامیاب ہوچکی ہے۔ چٹان اپنے ساتھ بے ثار پھر لئے نیچے جارہی تھی اور وہ لوگ وہشت سے منہ کھولے رہ گئے تھے۔اتنا خوف آبسا تھا ان کے دلوں میں کہ وہ اپنی مدافعت بھی نہ کر سکے .....اور میں نے انہیں ویکھا کہ چٹان نے انہیں پیس کرر کھ ویا ليكن ميري حيرت اليناع ووج بربيني م م حكى تقى بيانياني عمل نهيل تقاميد سيسسيه سير تواليا عمل تھا جس کا تصور خواب میں بھی نہ کیا جاسکے۔'' میں شدت جرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ انا طوسیہ تیقیم

'' ضروری تھا .... بیضروری تھا اب کوئی میرے راز کا ساتھی ندرہا۔'' بیالفاظ بھی میرے لِکتے نا قابل یقین تھے مجھے وہ لمحات یا وآرہے تھے جب اناطوسیہ مجھے اٹھا کرطویل سفر طے کر کے دور تک لے گئی تھی وہ بات بھی حیرت ناک تھی لیکن اس وقت میں نے بیسوچا تھا کہ صرف میری محبت ہے جس نے میرا وزن اس کے شانوں پر ہلکا کردیا ہے لیکن اناطوسیہ میری نگاہوں میں اب کچھ پراسراری ہوگئ تھی تا ہم میں نے اس سے کوئی سوال تبیس کیا۔

البتدایک ون جب ہم پچے جڑی بوٹیوں سے کشید کردہ شراب سے سرشار ہوگئے تھے۔اچا مک ہی اناطوسید میری نگاہوں میں اب کچھ پراسراری ہوگئ تھی تاہم میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔

البتة ايك ون جب مم كي جرالى بوٹيوں سے كشيد كرده شراب سے سرشار موگئے تھے اچا تك ہى اناطوسيكل كئ اس نے بيشراب كچھ زيادہ ہى لي كی تھى اور بدمت ہوگئ تھى مجھے د يکھتے ہوئے اس نے كہا۔

"مم اس کائنات کے سب سے خوش نصیب انسان ہو۔ راکون تو ماسہ کہ تمیں اناطوسیہ کا قرب حاصل ہے اس اناطوسیہ کا قرب جس کے لئے پونان کی تاریخ میں بہت سے انو کھے واقعات رونما ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگ اٹا طوسیہ کے حصول میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔''

" بإن اناطوسيه يعني ش-"

" ليكن انا طوسيهٔ بات بچر سمجھ مين نبيل آئی۔"

" بات تو برے برے مفکروں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے .... میں اناطوسیہ موں .... یونان کی دیوی

راسيكا كا دوسراروپ-'

" إل ويوى راسيكا، جس نے چشميد ميوال سے آب حيات في كرا پے لئے ابديت حاصل كرلى

تھی۔''''تو کیاتم راسیکا ہو۔''

''راسيکاايناوجودڪونيڪي ہے۔''

کے وجود میں اس طرح تم ہوگیا تھا کہ میرا دل جا ہتا تھا کہ اپنے آپ کواس میں ضم کردوں اوراس کے بعداس کے وجود سے علیحد کی کا تصور بھی ختم ہو جائے ۔ یہاں میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔لیکن ایک دن میج ہم جب اینے غارے باہر نکلے تو ہم نے عجیب سا منظر دیکھا۔ بلندیوں سے ہم نے گہرائیوں پرنظریں ووڑا ئیں تو جمیں وہ لوگ نظر آئے جو اناطوسیہ کے ساتھی تھے وہ اس جانب آرہے تھے..... اناطوسیہ کے چیرے پر مرونی کھیل گئی اس نے جھے سے کہا۔

"اور بیاوگ ایسے عالم میں اور الی قوت رکھتے ہیں کہ مجھے قابو میں کرلیں ان سے چھڑکارا حاصل کرلینا ضروری ہے۔ "میں حیرانی ہے اسے ویکھنے لگا پھراس نے کہا۔

" آه وه جم تک بی جا نیں گے .....اور یقینا جس طرح آنہوں نے ایک سیدھ اختیار کرلی ہاس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقوں کاعلم ہونے کے بعد ہی وہ یہاں تک پنچے ہیں اور بیسب کچھ میرے لئے بوا مشکل ہوسکتا ہے ..... کیونکہ بیں ان سے بدعہدی کی مرتکب ہوئی ہوں اور اب انہوں نے اپنے علم سے ان

میں چرانی سے اس کی صورت و کیھنے لگا اور جھے پہلی بار بیاحساس مواکدانا طوسید میرے اور اسپنے ورمیان کھے بروہ رکھتی ہے ایک راز رکھتی ہے .....اور جھے ان تمام حقیقوں میں شامل کرنا نہیں جا ہتی جن کا تعلق اس کی زندگی سے ہے۔ سومیرے چرے پر آزردگی دیکھ کراس نے کہا۔

"اوراكرتم بيرسوچ رہے ہوكہ کچھ باتيں الى بيں جويس نے تهميں نبيل بتائيں تو براہ كرم كى خلط انداز میں نہ سوچٹا۔اگرا متنے ہی خواہش مند ہوان باتوں کو جانبے کے تو میں تنہیں بے شک بتاووں گی۔کیکن تھوڑا انتظار کرلو۔ وفت کی کہانی کچھ آ گے بڑھے تو میں تہمیں سب کچھ بتادوں گی کیکن اب میر میرے لئے ضروری ہوگیا ہے کہ میں ان کی ہلاکت کے بارے میں سوچوں۔''

یں نے چونک کراہے دیکھا اور پوچھا۔''ان لوگوں کی ہلا کت کے بارے میں ''

" مل مهمیں بتاتی موں "اس نے کہا اور اس کے بعد میں نے ایک ایبا منظر و یکھا جس کا شاید تصور بھی تہیں کرسکتا تھا میں .....وہ ایک بہت بزی چٹان کی اتنی بزی چٹان کے اگر پچاس آ دی بھی ہلانے کی کوشش کریں تو خہ ہلے۔ ناطوسیہ اس کی جانب برھی ..... ہیں تعجب سے اس کا تمل دیکھیا رہا اس نے مجھ سے مدوطلب نبیس کی تھی۔ چٹان کے نزویک چھنے کروہ رکی۔ میری جانب دیکھا..... تو میں آگے براہ کر بولا۔ وولکین تم کیا کرنا جا ہتی ہو۔''

" کچھٹیں۔ جو کرنا جا ہتی ہوں وہ ریکھو ..... اور میں نے دیکھا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں وہ چٹان پر وونوں ہاتھ ٹکا کر طافت صرف کررہی تھی نرم و نازک اناطوسیہ جس کے وجود کا ہرعضونز اکت بیں اپنا

''اناطوسیہ کے ہاتھوں۔'' ''میں سمجھانہیں۔''

لیکن دیوتاؤں کی چپقاش پھوزیادہ ہی بڑھ گئ تھی سوسات الوان منتشر ہوئے اورتم نے خود دیکھا کہ آج وہ زینان کی گہرائی میں پوست ہو گئے اوران کا وجود ہمیشہ کے لئے مٹ گیا اور بیتاری تھی بیکہائی تھی جس کا اصل مفہوم اب ظاہر ہوا۔ لیکن ہم دہاں نہرہ سکے میں اناطوسیہ ہوں دیوی راسیکا نہیں ...... راسیکا تو بلند یوں کی رہنے والی تھی اور وہ میرے وجود میں پھھاس طرح کم ہوئی کہ اس کا وجود فنا ہوگیا لیکن چشم میواں کی تمام خوبیاں میرے اندر جمع ہوگئی ۔سومیرے دل میں بیخیال گز راکہ کیا بیضروری ہے کہ میں بہاں محدود رہوں اور پھر میں نے سفر کیا سومیں وادی نیل پنچی اور وادی نیل میں میں نے اپنے علم کا آغاز کیا .....سو یوں ہواکہ فرعون کی ساری تاریخ میں میری شولیت رہی اور میں فرعون کے لئے راستے منتخب کرتی رہی۔

نیل کی ساحرہ کے بارے میں صدیوں پہلے جو کہانیاں برپا ہوئی تھیں۔ یقینا نیل کی داستانوں میں مدفون ہوں گی۔ لیکن کوئی بھی نہیں جامتا کہ میرا میسنر طویل رہا ہے اور اس طویل سفر کو طے کرتے ہوئے بالآخر میں اس جگہ پنجی اور یہاں میں نے شہیں ویکھا۔۔۔۔۔ تو یوں محسوں کیا کہ جیسے تم میری طلب ہو کہ بیاتو تاریخ کے پردوں میں ہی لیٹے رہنا چاہیے۔ بیراز اگر عمال ہو گئے تو بڑی مشکل ہوگ دہنا چاہیے۔ بیراز اگر عمال ہوگئے۔''

میں اس کی باتنی سن رہاتھا اور دیکھ رہاتھا کہ عالم دیوانگی میں وہ کیا کہدرہ ہے کیا نشے نے اس کے حواس چھین لئے ہیں۔ بات کچھ بھی میں آنے والی نہیں تھی ..... وہ ایک الی فرسودہ کہانی سنانے میں مصروف تھی جس کا کوئی سریا وکن نہیں تھا لیکن میرے لئے اس کی حقیقق کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا۔ کیونکہ ہم الفاق سے صدیوں کے مسافر تھے اور صدیوں کی مسافت طے کرکے یہاں تک پہنچے تھے اور جب ہم لوگ ہوش وحواس کی و نیا میں واپس آئے تو میں نے اس ویوی راسیکا کے بارے میں پوچھا اور وہ چیران رہ گئی۔

''ہاں بوٹان کی دیوی راسیکاتھی ....جس کے بارے میں سنا گیا تھا کہ وہ چشمہ میواں تک پیٹی اور اس نے امدیت حاصل کرلی''

> ''اوراس کے بعدانا طوسیہ نے اس کے وجود میں بسیرا کرلیا۔'' میں نے کہا۔ ''انا طوسیرتو میں ہوں۔''

''شن تبهاری ہی بات کرر ہا ہوں۔' وہ تتجب بھری نگا ہوں سے جھے دیکھنے تکی ..... پھراس نے کہا۔ '' کیا کہدرہے ہوتم۔تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آر ہی۔'' ''بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی لیکن انا طوسیہ کی اصل کہانی کیا ہے۔''

''اناطوسیہ کی کہانی بس اتنی ہے ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں اور اس کے بعد ترک وطن کرنے پر مجبور ہوگئی۔ وہ سات آدمی جو میرے ہمراہ تھے اصل میں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہ تھا۔۔۔۔۔ لیکن انہوں نے بھر پر اپنا تسلط جمالیا تھا۔ وہ جرائم پیشر لوگ تھے انہوں نے بونان میں جرائم کئے جو قابل معافی نہ تھے اس کے بعد طویل سفر کیا اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کے لئے سوہم یہاں تک پہنچا ورتم پر تمام واقعات رونما ہوئے ۔۔۔۔ میں ان میں ملوث نہیں ہوں میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے بس یوں مجمو کہ مشکل کا شکار ہوگئی ہوں اور مہی میری مجبوری تھی جن کی بنا پر میں نے ان سے چھٹکا را حاصل کرلیا۔''

میری گیری نگاہیں اناطوسید کا جائزہ لے رہی تھیں اور میں نے محسوں کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے بات ہی کچھالی تھی۔

ہے میں اس بر نگاہ ڈال سکوں اور سیح معنوں میں اس وقت میں نے اس بر نگاہ ڈالی تھی اور میں سے بات بالکل اعتاد کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ شاید بونان کے کپویڈ سے بھی زیادہ خوب صورت تھا کپویڈ کے بارے میں جو حسن و جمال کی داستانیں سن گئی ہیں اور جس طرح اس کی مجسمہ تراثی کی گئی ہے اس میں اسے بتایا گیا ہے کہ وہ . پینان کاحسین ترین نوجوان تھا اور اس کی محبوبہ سائیکی جو سائیکی دیوی کہلاتی تھی دنیا کی حسین ترین عورت تھی اوراس وقت بیں بیمسوں کرر ہاتھا کہ بلاشک وشبہ میدوونوں کردارا یک بار پھر یکجا ہوگئے ہیں نو جوان نے اسے و یکھا اور اس کے بعد و کھتا ہی رہ گیا بہت وقت گزر گیا ۔۔۔۔اس کی نگا ہیں اناطوسیہ کے چرے سے نہیں ہٹ ر بی تقین اورانا طوسید کی آنکھوں میں کامیابی کی مسکراہ ب انرتی آر ہی تھی۔ وہ انا طوسیہ کو دیکھیا رہا۔۔۔۔ پھراس

"اناطوسيه ہے ميرانام-"

« مگر ..... گر ..... تو کمیا میرے خوابوں نے حقیقت کا روپ دھارلیا ہے۔''

" میں جھی نہیں۔'' "میں جھی نہیں۔''

"اوه شاید شاید ..... میں اپنی زندگی کی سب سے بردی علطی کرنے جار ہا تھا۔"

" کیوں؟"اناطوسیہ نے نغمہ ہارآ واز طیل پوچھا۔

"توہی تو ہے جوول ووماغ میں بسی موئی ہے آہ تو ہی تو ہے لیکن سسکین میں مجھے راسیکا کے تام ہے جانبا ہوں میں۔ میں نے کتابوں میں تھے رامیکا کے نام سے پڑھا ہے۔ تو اناطوسہ کیے ہو عتی ہے۔'

" ين جو کھي مول کين اب تيرے لئے مول کيا تو مجھے رائے گا۔"

" " ہ، میرامجسمہ تو مکمل ہو چکا ہے۔''

"اورا كرتو بجهينه ديكا توكيا جوتا ....."اناطوسيدايك پقر بريبضى بوكى بولى-

"شیں اپنے ای تیشے سے خور کشی کر کے تاریخ میں اپنا نام شال کر جاتا۔"

واس لئے کہ تیری ہی طلب میں تو سرگردال ہوا ہوں .... میں ایک بہت اجھے خاندان کا انسان مول اور میرا خاندان بردی اہمیت کا حال ہے لیکن جب سے تو میرے خواب و خیال میں آلبی میں نے تھے تلاش كرنا شروع كرديا..... مين نبين جانيا تفاكه تو كهال بي كيكن مير يدل بين ايك احساس ضرورتها وه بيركه ا میک ون تو مجسم ہوگی۔ سو میں نے پھروں میں مجھے تراشنا شروع کردیا اور و کھے یہ بے نام اور لیقش تصویریں۔ای کی حامل ہیں ....ان بے نقش چروں کو تیرانقش ورکار ہے.... میں نے انہیں زندگی کے ہر حسین ہے حسین روپ بیں تراشا ہے.....کین بس میں وہ نقوش ان پھرول کونہیں وے سکتا تھا جو میرے ز ہن میں تھے کیونکہ ور تقش مجمی مجسم نہیں ہوئے تھے میں اپنے احساسات کوجسم کی شکل تو دیے سکتا تھا کیکن چرے کی تراش میرے لئے نامکن تی۔"

اور میرے وجود میں صرف اناطوسیتھی۔ اناطوسیہ جونیل کی ساحرہ کہلاتی تھی نیل کی اس ساحرہ کے بارے میں ول میں بھی کوئی ایسااحساس نہ پیدا ہوالیکن اس وقت میں حمرت سے گگ رہ گیا ..... جب ایک ون میں نے اے نفیہ طریقے ہے ایک سفر کرتے ویکھا۔

رات کا وقت تھا اور وہ اپنی جگہ ہے اس طرح ہے اٹھی تھی جیسے مجھ سے چھپا نا جا ہتی ہوئیں حمران رہ گیا ..... اور پھر میں نے اناطوسیہ کا تعاقب کیا ..... اناطوسیہ نے ایک طویل سفر کیا اور اس کے بعد وہ ایک اليي جگه پنجي جووريانے ميں تھي ليكن اس جگه ميں نے جو بچھود يكھا وہ بھي ميرے لئے نا قابل يقين تھا ..... وہال ایک اییا مجممہ موجود تھا جو پہاڑ کی ایک چٹان سے تراشا گیا تھا اور اس میں ایسے قش کندہ تھے جونہ جانے کون ہے دور کی نشان دہی کرتے تھے۔اناطوسیہادھرادھر گھوتی رہی تب میں نے اے ایک شخص کے سامنے دیکھا جو چا دراوڑ ھے ایک پھر ملی چٹان برسور ہا تھا۔ سیساری ہا تیں میرے لئے نا قابل یقین تھیں ۔ سو پھر یوں ہوا کہ وہ من بھی آ ہٹیں پاکراٹھ گیااوراناطوسیہ کود کھی کرچونک پڑا ....اس نے کسی قدر دورشت کیج میں کہا۔ مخص بھی آ ہٹیں پاکراٹھ گیااوراناطوسیہ کود کھی کرچونک پڑا .....اس نے کسی قدر دورشت کیج میں کہا۔

" سوراب، میں تمہارے لئے آئی ہوں اور تم نہیں جانتے کہ جھے یہاں تک چہنچے کے لئے کتا

دو ویکھولوکی ..... میں نے ان چٹانوں میں ان پھروں میں اپنی زندگی سمودی ہے اور یہ پھر ہی اب میری زندگی کا حاصل ہیں میں ان ہے ایسے بت تراشنا چاہتا ہوں جو امر ہوجا کیں، جنہیں بھی زوال نہ ہو

اور مین میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے میں کسی اور فن کا فنکا رنہیں بنتا چا ہتا۔'' ودتم مجھے دیکھو، میری جانب دیکھو ....تم نے میری طرف سے آگھیں بند کر رکھی ہیں مجھے

ويجهو ..... مجهجة اشواور تمهارا ميرّاشا موامجسمه يقيني طور پرامر موگا مگرتم ميري جانب نگامين كيون نبيس افهات-' د مجھ سے کہا گیا تھا کہ زندگی کا ایک دور جھ پرابیا گزرے گا جومیر نے ن کو بہالے جائے گا.....

یں میری زندگی ہے .....

ر میں ہیں جا ہتا کہ میں اس کے علاوہ پچھاور دیکھوں۔" لڑکی!اور میں نہیں چا ہتا کہ میں اس کے علاوہ پچھاور دیکھوں۔" " ایک بار صرف ایک بار مجھ پر نگاہ ڈالو.....اگرتم نے میرے چیرے پر نگاہ ڈالنے کے بعد مجھ

ہے کہا کہ میں چلی جاؤں تو پھر میں ضرور چلی جاؤں گی۔''

دولوی مجھے مجبور نہ کرو سسماری دنیا کاحسن میری آتھوں کے سامنے ماندہے میں اپنے حسن کی ایک ایس صورت تراشا چا بهتا موں جو در حقیقت خود میرے الینے وجود میں امر موجائے .....اور میں اسے اپنے

ذبن میں مجتمع کررہا ہوں۔'' ووس من المرك الأطوسية عجيب سے انداز ميں اللي اور اس وقت ميں نے ويکھا كماس شخص ز نگاہیں اٹھا کراہے ویکھا..... میں اب اسے قریب سے دیکھ رہاتھا اور ایک ایسی جگہ پوشیدہ ہوگیا تھا جہال

سومیرے دوست میں بیرین رہا تھا اور میرے دجود میں آگ بھر رہی تھی، گوانا طوسیہ در حقیقت وہ نہتی جو ظاہر ہوئی تھی۔ وہ تو پھے اور بی تھی اور شاید نشے کے عالم میں اس نے اپنے بارے میں جو پھے بتایا تھا وہ بی تھی ہونا تھی ہوں کی وہ نفی کرتی رہی تھی اور بیہ بت تراش اب اس کے لئے دیوانہ ہور ہا تھا اور اناطوسیہ اس کے انداز میں بھی الی کیفیت پائی جاتی تھی جیسے وہ بت تراش میں دلچیسی لینے گئی ہواور بیہ ہوتا تھا..... اکثر رات کی تنہائیوں میں اناطوسیہ کو میں اس کے بستر سے عائب پاتا تھا۔ گویا وہ اپنے طور پر بھی کسی عمل میں مصروف تھی بیتو بہت براہوا.....جس کے لئے میں نے زندگی کا سب سے اہم مقصد ترک کردیا تھا جس کے لئے میں نے زندگی کا سب سے اہم مقصد ترک کردیا تھا جس کے لئے میں نے زندگی کا سب سے اہم مقصد ترک کردیا تھا جس کے لئے میں نے زندگی کا سب سے اہم مقصد ترک کردیا تھا جس کے لئے میں نے زندگی کو ساز نے لگا۔

پھراکی رات میں نے اس کا انظار کیا اور انظار کرتے ہوئے بہت دیر ہوگئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو میں نے کہا...

"اناطوسید ......تم ایسا کیون نہیں کرتیں کہ اب میرا ساتھ چھوڑ دو ......جس طرح کہتم اس سے پہلے بھی شاید دوسروں کا ساتھ چھوڑتی رہی ہو۔" تب وہ اپٹے اصل ریگ میں نمایاں ہوگئی اس نے آتش بھری قالموں سے جھے دیکھ کر کہا۔

'' تواس میں غلط بھی کیا ہے۔۔۔۔ یہ تو میری تاریخ ہے اور تم ایک معصوم انسان ہو جو اناطوسیہ کونہ پہنچان سکے۔۔۔ کیا سیحتے ہوتم ۔۔۔ کیا تم واحد ہو۔ نہیں ایس بات نہیں ہے۔ اپنی غلط فہمیوں کو ول سے تکال دو۔۔۔ شایدتم جھے عشر عثیر بھی نہیں تجھ پائے ۔ بے وقوف آ دی میرا نام اناطوسیہ ہے۔۔۔ یعنی موجودہ نام ۔۔۔ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ اناطوسیہ کیا ہے تم اناطوسیہ کی گر دو بھی نہیں پاسکتے ۔۔۔۔ اگر تم میا حیث ہوکہ اناطوسیہ کو حمل کی طرح میں میں میں اگر تم صاحب علم ہوتے تو اناطوسیہ کو تم میں کو میں کو سے اگر تم صاحب علم ہوتے تو اناطوسیہ کو تم میں کو شاب کو میں کو شش کرتے' لیکن مجھے بھی ایسے ہی لوگ پیند ہیں جو اگر خود بھی کچھ ہوتے ہیں تو کسی حسن و شاب کو پیند ہیں جو اگر خود بھی کے محموتے ہیں تو کسی حسن و شاب کو

و مکیر کرایئے آپ کو فراموش کردیتے ہیں۔ میری پند بہت مختلف ہے اور تم کیا سمجھتے ہو۔ میں بے مقصد تمہارے پاس پہنچ گئی تھی نہیں بیا یک طویل کہانی ہےا یک الیسی کہانی جس کے بارے میں تم خوابوں میں بھی تعمیں سوچ سکتے تم اناطوسیہ کوئیں جانتے۔ میں نے تم سے ماضی کی تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ جاؤ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھوا گرتم مجھے یونانی سیھتے ہوتو ریھی فلط ہے اور اگر تمہارے خیال میں میرانعلق بابل سے ہے تو تم بے وقوف ہو میراحمیر مصر کی سر زمین سے اٹھا ہے اور سرِ زمین مصر میں نہ صرف میں بلکہ میرے علاوہ اور مھی ساحرا میں بیدا ہوں کی میں ان کے نام بھی مہیں بتاعتی ہوں کیکن چھرراز ایسے ہوتے ہیں جنہیں راز رہنا ضروری ہوتا ہے۔مصریس جھےنیل زادی یا نیل کی ساحرہ کہا جاتا ہے۔صحرائے مصریس میری لا تعداد کہانیاں مدفون ہیں۔ بہت سے فراعین میرے عشق میں گرفار رہے اور اپنا منصب کھو بیٹھے ہاں تم جیے لوگ میری پیند رہے بواور تم سی مجھو کہ میں نے اپنی پیند کو کا نتات کے کوشے کوشے میں تلاش کیا۔ بہت پرانی بات ہے ماضی کی تاریخ میں مجھے ایک انسان ملا ہو میں تمہاری تلاش میں چل بڑی .....اور میں نے تمہیں یا لیا..... وہ لوگ جومير ب ماتھ تھ مير ب غلام تھ ليكن .... بيرسب كھو الل في اين ضرورت كے تحت كيا تھا .... سوانهول نے میرا ساتھ دیالیکن حقیقتوں سے نا آ شنارہ کر .....اور جب میں نے تمہیں یالیا تو بوں مجھوان کا وجودمیر ہے کئے بے کار ہو گیا ..... میں نے انہیں چھوڑ دیا اگر وہ میرے تعاقب میں نہآتے تو زندہ رہے کیکن میں نے جب بید دیکھا کہ وہ آسمانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔تو میں نے انہیں ریزہ ریزہ کردیا.....اورا گرتم ہیہ مستحصتے ہو کہ وہ چٹان اپنی جگہ سے خود بہ خود اٹھ گئ تھی تو ذرا خود ہی سوچو قصور میرائبیں تمہارا ہے۔اصولی طور پر تو همهیں میری طاقت کوشکیم کرلینا چاہیے تھا سمجھ رہے رہونا ..... میں کیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے بیٹ و جوانی مجھ پر قائم ہے اور ہزاروں صدیاں بھی اسے ملیا میٹ ٹہیں کر سکتیں ..... میں نے اس کے لئے جو کچھ کیا ہے وہ صدیوں کی تاریخ میں ورج ہارے بے وقوف تحص تو میرے لئے بس اثنا ہی ضروری تھا اور بھلامیں تیرایه طعنه کیون برواشت کرول کی میں تیری غلام تو نہیں موں جو وقت مجھے تیرے ساتھ گزار ناتھا گزار لیا ..... کیکن بھے سے تو مجھے کچھ نہ حاصل ہوا ..... میں تو جھٹی تھی کہ برف زادوں میں مدفون تا بوتوں میں سے جوسا حر برآ مد ہوگا وہ میرے علم میں اضافہ کرے گا۔''

یں نے نیوا میں میرانا م انا طوسیہ نہ تھان ساحروں پر اپنے جال ڈالے تھے اور وہ ساحر میرے لئے خودگئی کر گئے اور فین میرانا م انا طوسیہ نہ تقااور اگر تو بائل کی سنتارہ کے بارے میں پھھ جانے تو تو شایداس پر یقین نہ کرے کہ سنتارہ میں بی تھی اور نیل کی ناگر تو بائل کی سنتارہ کے بارے میں پھھ جانے تو تو شایداس پر یقین نہ کرے کہ سنتارہ میں بی تھی اور نا سے اس کا نامت ہے۔ تو الشخص! تو خاک ہوجائے گا۔ کیکن انا طوسیہ کی اور نا سے اس کا ننات میں جی رہی ہوگی۔ سام مول نے گا۔ کیکن انا طوسیہ کی اور نا سے اس کا ننات میں بی رہی ہوگی۔ سنتارہ میں ان ساحروں نے جھے اپنا علم دیا۔ جھے پانے کے شوق میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھودیں جھے بھی ان ساحروں سے عشق تھا اور تم سسے میں اواقف ہوتم تو آپ بی جنون کا شکار نکلے اور آج تو طعنہ زنی کرتا ہے۔ چل ہوا کہ بھے علم ہوگیا کہ میں اب بت تر اش کی جانب راغب ہوں اور وہ بلاشبہ صاحب فن ہے بہت عرصے تک میر ااور اس کا ساتھ رہے گا۔ کونکہ اسے چانب راغب ہولیوں کی جادوگری آئی ہے اور جادو کیسا بھی ہومیرے لئے قابل توجہ ہوتا ہے۔ میں تو جیتی رہوں گی تو بھلا

میراساتھ کہاں دےگا۔' میں نے درد بھرے کہے میں کہا۔

'' لیکن میں سپا ہوں .....انا طوسیہ میں نے تو تیرے لئے نروان چھوڑ دیا وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو میرے عہد میں شامل تھا۔''

"" تیراعبد سیان تیراعشق! اگر توعشق کے لئے اپنا بھی چھوڑ سکتا ہے اور آگے چل کر کسی اور چیز کے لئے بھی مجھے بھی چھوڑ سکتا ہے خیر نہ تو میں دیوانی ہوں اور نہ ہی اس قدر جذباتی اور احمق است مجھے رہا ہے نا تو است نزکردیا اور بیدواستان یہال ختم ہوگئ ہے۔"

''مگراناطوسیه میں تو تجھ سے عشق کرتا ہول۔''

"بہت پرانی بات ہے میرے لئے ..... بہت ہی پرانی بات ۔"

" میں تجھ پر تشدہ بھی کرسکتا ہوں۔"

" اوه.....گویا بیرتیرا تشد دنهیں <u>"</u>

''ش نے کہا اور میں تیار ہوگیا کہ اگریہ عورت ضرورت سے زیادہ اللہ تھے۔''ش نے کہا اور میں تیار ہوگیا کہ اگریہ عورت ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو چالاک فاہر کرے تو اس کے خلاف عمل کروں اور پھر یکی ہوا میں اچا تھے۔ ہی اس پرجیپٹا تھا اور میں نے اس کو کس لیا تھا چر میں نے اس کے ہاتھ مفرطی سے با ندھے اس وقت میں اس چٹان ہلانے والی کو بھول گیا تھا اور دہ مدافعت نہ کر کی .....اس نے ہاتھ بندھوا لئے ..... پھر پاؤں بھی اور اس کے بعددہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔

میرے وجود میں نفرت کی چنگاریاں دوڑر ہی تھیں جو پھاس نے کہا تھاوہ میرے لئے آگ ہی آگ تھا اور یہآگ میرے وجود کو تھلسائے دے رہی تھی لیکن جھے پھے دمیر کے بعد تجب ہی ہواوہ زاروقطاررو رہی تھی اور اس نے اپنا منہ گھٹوں میں چھپالیا تھا اس کے آنسوز مین بھگور ہے تھے ۔۔۔۔۔۔اور پھراپٹے آپ پر افسوس کرنے لگا۔

آہ کاش میں اپنے ماتھیوں کو نہ چھوڑتا ..... میں وہ نہ کرتا جو کرچکا ہوں میں تو واقتی اپنا مقصد کھو بیٹی تھی ان تا ہوں میں لیٹ کرونیا کے بیٹیا تھا ججھے بچے بچے بیٹے بیٹیا کرونیا کے بہت سے علوم سے واقف ہوگئے تھے ہم نے اپنی زندگی ہواؤں کو پیش کردی تھی بیٹیک ہم نے چشمہ حیات سے ابدی زندگی پانے کا راز نہیں حاصل کیا تھا کیکن جو پھے ہم نے ترک کیا تھا اس کے نتیج میں ہمیں صدیاں سے ابدی زندگی پانے کا راز نہیں حاصل کیا تھا کیکن جو پھے ہم نے ترک کیا تھا اس کے نتیج میں ہمیں صدیاں موری تھی تھیں وہ صدیاں جو دنیا کے آخری ون تک ہمارا ساتھ ویتی اور سے تھیت ہے کہ بیدا یک نیا تحکم بیتی اس عہد کے ساتھ کہ اسے دوسرے تک بہیں پہنچا ئیں گے۔ ہم تو اپنی زندگی کے ماہ و میال ترک کرکے ان پہاڑوں میں پناہ گزین تھے اور وہاں سے کہیں نہ نگلنے کا عہد کر چکے تھے سو ہمیں طویل نی زندگی می اور اس زندگی می ساتھ کا اتحداد علوم بھی اور سے تورو اس نے آپ کو آ فا فی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیش کی میں میں سے تھی وہ جانے نے کے لئے جواس کا نئات کا مقصد تھا اور ہم کر رہی تھی۔ بیٹ بیٹی کہا گئات کا مقصد تھا اور ہم کر رہی تھی۔ بیٹی کی کوشش کے اپنے تا تو ایک ایسا مقام حاصل کر لیتے جو شاید دوسروں کو نہ حاصل ہوتا اور ہمارے پیشواوؤں کا سارا اس کی بھی اور بھا رہے اور دیا وہ میان ور اس کو تو ایک ایسا مقام حاصل کر لیتے جو شاید دوسروں کو نہ حاصل ہوتا اور ہمارے پیشواوؤں کا سارا اس کی بیٹی اور اس کی بیٹواوؤں کا سارا ا

مقصد خاک میں مل جاتا ہم مخلص تھے۔ حالا مکہ میں نے اپنے علم سے اور اپنے عہد سے بغاوت کی تھی ۔ کیکن سے بھی جانتا تھا میں کہ مقدس عہد کوتو ڑٹا یاعث سزا ہے گا اور اس سے بڑی سزا اور کیا ہوسکتی تھی کہ جس عورت کے لئے میں نے اپناسب سے بڑا مقصد ترک کردیا وہ .....وہ نہ نگل جو میں نے سمجھا..... آہ کس قدر معصوم کی وه.....کس قدر حسین اور جاذب نگاه تھی۔ میں کہتا ہوں کہ کامران اگر جا ندنی کوسمیٹ کرانسانی شکل میں ۔ ڈھال دیا جائے تو انا طوسیہ کے سوا کوئی صورت نہ بنتی ۔وہ الی ہی جا ندز ادمی تھی اور میں اسکے حسن میں گرفتار ہوکر کچھاس طرح بے ایگام ہوا تھا کہ اپنے آپ کو ہی جمول گیا تھا اور اس وفت اس کی زبانی بیساری کہانی س کر جھے پڑی نثرم آرہی تھی اور ٹیں بیسوچ رہا تھا کہ واپس اٹھی برف زاروں ٹیں بھنچ جاؤں .....اینے عہد شکنی کی توبه کردن اورایک بار پھراپیۓ مقصد میں کم ہوجاؤں .....کیکن میں جن سیاہ کاریوں میں ملوث ہوگیا تھا اس کے بعد میرااب وہاں ٹھکا نائمیں تھا ٹیں تو جان بوجھ کراس تک پہنچا تھا مگر وہ الی خوف ٹاک ساحرہ ہے ہیں نے سو جیا کہ اب میں اسے دیکھوں گا اور اس سے کہوں گا کہ بیرا پٹا تحر جھے برآ زمانے اور میں اپنے علم سے اس کے سحر کوفنا کرووں گا۔ میں دیکھوں گا نینوا کی تارہ اور بامل کی سنتارہ اور بونان کی اناطوسیہ اور نیل کی ساحرہ س طرح مقاملے میں آتی ہے۔ کیکن مجھے پیچرت ہوئی تھی کہوہ میرے سامنے بے بس تھی۔ زاق ادہ اپنے آپ کوئس طرح گرفتار پنانے کا ہاعث بن گئ تھی۔ جب کہاس کے قول کے مطابق وہ بے ثار سحر جانتی تھی۔سو و افقی حیرانی کی بات تھی اور میں واپس اس کے باس پہنچا وہ اس طرح سکڑی ہوئی جیٹھی تھی اور کیا ہی احمق چیز ہوتا ہے بیرمو کہ لمحد موم کی طرح پلیمل جاتا ہے میں نے اسے پھولوں سے زیادہ تا ذک اور تصور سے زیادہ حسین سمجھا تھا اور اب اسے اس عالم میں و کیو کرنہ جانے کیوں میرے دل کو ایک دکھ کا احساس ہوا تھا ..... بیہ بیونوف مورت اب مجمی ای طرح جیتمی ہوئی گی۔

یں نے اسے آواز دی تو اس نے جمعے گرون اٹھا کرد کھا اور کامران کسی محورت کی آرزو بے مقصد نہیں کی گئی تھی یا کوئی محورت ہے مقصد نہیں بخشی گئی تھی بہتر انسان کے لئے کا نئات مکمل کردی گئی تھی اور شاید کا نئات مکمل کردی گئی تھی اور شاید کا نئات مکمل کردی گئی تھی اور مقاید کا نئات می مظلوم بچھ لے اور اس وقت اس کی آمھوں میں جو سرخی بہراری تھی وہ اتنی دل کش تھی کہ نہ جانے کیوں میں موم کی مانشہ بھی گیا اس کی اتفاظ زہر میں ڈوب جوئے شھاس نے اپنی جو داستان سائی تھی وہ اتنی مقلس کہ اگر وہ ماغ سے سوچتا تو بھی اس کی جانب راغب نہ ہوتا ۔۔۔۔۔ کیون عشق کم بخت ول سوچتا ہے و ماغ معطل موم اس کی جانب راغب نہ ہوتا ۔۔۔۔ کیون عشق کم بخت ول سوچتا ہے و ماغ معطل موم تا ہے اور شجھے اس پر اتنا بیار آیا کہ شاید الفاظ میں بیان کرتا اسے مناسب یا ممکن نہ ہو۔ میں نے اسے موجا تا ہے اور شجھے اس پر اتنا بیار آیا کہ شاید الفاظ میں بیان کرتا اسے مناسب یا ممکن نہ ہو۔ میں نے اسے شکایت آمیز نگا ہوں ہے و کیا ہے۔

زمانہ قبل کی ساحرہ کاش تیراعلم اس ہے بھی کہیں زیادہ ہوتا ..... کین اس میں عجبت کا عضر بھی مثامل ہوتا تو بیے جان تک کہ تی کی ہے۔ میں تیرے لئے افسر دہ ہوں میں شاید بھنے اس عالم شنہیں مرک اور ہوجا۔ کہیں میرے انقامی جذبے اور شدید نہ ہوجا کیں۔ میں دکھ سکت کم از کم اتنا ہی کہ میری دنیا سے دور ہوجا۔ کہیں میرے انقامی جذبے اور شدید نہ ہوجا کیں۔ میں اب سرف ایک انسان ہی حیثیت سے اب زندگی گزار نا میرا مقصد بن گیا ہے اور شاید بھیے زندگی میں تیری یاد بیس گراروں ..... افسوس عبت کی بھی توکس سے ..... وہ ایک بار پھر رو برطی ..... اور

انتقام لے گا اس پر سہ بات ٹابت کردے گا کہ تو کون ہے ایک ایسے مذہب کا اور ایک ایسے علم کا بیرو کار جو شایداب دنیا میں کسی اور کے پاس نہ ہو ۔ سو میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لیا اور زہر کے اثرات کو خود پر طاری نہ ہونے ویا ۔ .... پھر بہی ہوا کہ میں صحت کی جانب قدم بڑھانے لگا میں نے اپنے سینے سے زہر کا وہ اثر مٹاویا اور سینے میں انتقام کو پال لیا۔ کامران اب اور پہنیس تھا میرے پاس اس ناگن کے زہر کا شکار ہوا تھا اور اب اس ناگن کی ہلاکت میرے لئے ایک مقصد بن گئ تھی وہ تو بہ قول اس کے چشم میواں سے آب حیات سے ہوتے تھی لیکن میں اپنے علم کی روشن میں زندہ تھا اور بیروشن صدیوں تک میرا ساتھ و دے کئی تھی کا جو سے ہوتے تھی لیکن میں اوٹن تھا ابھی تو اس کی بی کا ایک سرا سلگا ہی تھا یہ بی تو اس چراغ میں بہت دور تک تیر رہی تھی اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ خیل کی ساحرہ جمجے اس طرح جل و بے جانے میں نے اس کی للکار قبول کر کی تھی ساتھ نے دیا بھر میری کاوشوں نے میرا اور اب بھلا اس بات کی کیا گلجائر تھی کہ میں اس کے فریب کا شکار ہوں ۔ لیکن بعد میں میری کاوشوں نے میرا ساتھ نہ دیا یا پھروہ چالے کے میں خیری کاوشوں نے میرا ساتھ نہ دیا یا پھروہ چالے کے میں نے اس کی للکار قبول کر کی تھی ساتھ نہ دیا یا پھروہ چالاک عورت ورحقیقت وہ جگر چھوڑگئی تھی۔

سنگ تراش کے سنگی جسے وہوان پڑے ہوئے سے وہاں ان کا نام ونشان نہیں تھا، کی بھی جگہ وہ نہیں طے تو ہیں نے سنجور کرلیا کہ بالآخر ایک اور کھی کڑی کے جال ہیں جا چسی ہے اور سوراب کو سخاتی کرنا اب ور سائل کی ہوگا کی میں ہے گئی ہیں نہ کہیں تو جھے لی ہی جا کہیں ہے ہیں ہے کہیں نہ کہیں تو جھے لی ہی جا کہیں ہے کہ جھے انا طویہ کی سلائل گرر گئے وقت کی گرو ہراحساس پر چڑھی گئی۔ سوائے اس احساس کے کہ جھے انا طویہ کی سلائل تھی ۔ انا طویہ پی سائل گرر گئے وقت کی گرو ہراحساس پر چڑھی گئی۔ سوائے اس احساس کے کہ جھے انا طویہ کی سلائل تھی ۔ ان ہو ہوں ہیں ہو جھے اس ایک بار لل جائے ہیں اسے بنا دوں کہ مرد کا فلم کیا ہوتا ہے جواس ہیں کوئی شک نہیں کہ اس کی ول گئی مرد کو دیوانہ بناو ہی ہے کیونکہ یہ وہوا گئی ازل سے اس کی تقذیر ہیں اس کی فطرت ہیں کھی گئی ہے جہاں تک عورت کو دیوانہ بنا نے کا مقام دیا گیا ہول سے اس کی تقذیر ہیں اس کی فطرت ہیں کھی گئی ہے جہاں تک عورت کو وجود کے ایک حصے کو اس کے سانے کا کھڑا کی اس کے سائل کی دو جائے ہوں ہو سکتا ہے لیکن صف تو ہی یا وہ جس کے اور اگر حشل کی یہ تو جید ممکن نہ ہو سکتا تو شاید فیصلہ کرنا مشکل ہوجائے گا ہیں نہیں کہنا کہ کامران کتنا وقت گرر وجود کے ایک بوطوں میں جہاں انسان پائے جائے ہیں۔ ہیں نے انا طویہ کو تلاش کیا ہر رنگ اور ہر روپ ہیں اسے دیکھنا چاہا کیکن وہ جھے نظر نہیں آئی۔ بھلا میرے جینے کا اب مقصد تی کیا تھا۔ ہیں نے طرح طرح کے گر اپنائے ایسے ایسے طریقے استعال کے بھلا میرے جینے کا اب مقصد تی کیا تھا۔ ہیں نے طرح طرح کے گر اپنائے ایسے ایسے طریقے استعال کے بھلا میرے جینے کا اب مقصد تی کیا تھا۔ ہیں نے طرح طرح کے گر اپنائے ایسے ایسے طریقے استعال کے بھل میں بنا دیت کر تھو ہو ہے کا اب مقصد تی کیا تھا۔ ہیں نے طرح طرح کے گر اپنائے ایسے ایسے طریقے استعال کے بھی بن نے کہتے ہو اس نے دیکھنا تھی ہوجائے۔ "

'' ''نہیں میں مجھتا ہوں میرا وقت ضائح نہیں ہور ہا ہے بلکہ والش میں تم سے روشناس ہور ہا ہوں۔ میں نے تمہاری تلاش میں کتنا وقت ضائع کیا ہے تم شایدا سے نہ مجھ سکو۔'' کا مران نے کہا۔ والش کے ہونٹوں برایک عجیب می سکراہٹ نظر آئی اور پھروہ کہنے لگا۔

یہ میں اس و نیا اتن ہی مصوم ہے لوگ ای اشاز میں سوچے میں کاش اتن ساوگ سے اوچنا چھوڑویا جائے۔ '' کامران اس کی کہانی میں کم تھا اور وہ ایک بجیب سی کیفیت محسوں کررہا تھا چھروالش نے اپنی واستان کا سرا آگے سے جوڑتے ہوئے کہا۔ '' چھر یوں ہوا کہ میں ایک ایسے خطے میں پہنچا جو ویران تھا اور اسے سکیاں لینے گئی۔ میں نے آگے بوھ کراس کے پاؤل تھام لئے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ ''انا طوسیہ۔۔۔۔۔ تو جامیں بیہ سوچ سوچ کر دکھی ہور ہا ہوں کہ تجھے جھے سے جدا ہونا ہے اور تیرے دل میں کسی اور کا پیار ہے۔''اس نے شاکی نگاہوں سے جھے دیکھا۔۔۔۔۔ پھر آہتہ سے بولی۔

''وہ دور بھی نہیں آئے گا جب مردعورت پراعتبار کرنا سکھ لے''اس کے بیالفاظ آنجب خیز تھاس کے پچھلے کہے ہوئے الفاظ کی آئی ..... میں نے کہا۔

" میں تیرا مطلب نہیں سمجھا۔"

'' شک مروکی فطرت ہے محدرت اگر اسے اپنی زندگی کی آخری سانس بھی دے دے تو وہ یکی سوچ ارہے گا کہ وہ بے وفائقی'' سوچ ارہے گا کہ وہ بے وفائقی''

" تو كيا كهنا جائتي ہے؟"

" وہ بد بخت سنگ تراش بس ایک اچھا سنگ تراش ہے اور میرا ذوق اس کے مطابق بس اتن می است تی کہ بیات تی ہے ہیں ہے اور میرے درمیان اعتاد کی دیوار قائم ہے بس اتن می بات تی جے تونے افسانہ بنا دیا اور ہم ہے بی تو اللہ بیات تی بیا میرے اشار بھی تو میل ہے تو بین ہیں ہی تو دل ہے ہیں بھی تو جذبات ہیں میرے اشار بھی تو دل ہے ہیں ہی تو دل ہیں بھی تو جذبات ہیں میرے اشار بھی تو میل ہی آرڈ و ہے کہ شیعے چاہا جائے۔ جھے سمجھا جائے وہ جے ہیں نے زندگی کے سب سے خوش گوار کھات دے دیے تھی پراعتبار کر سے سوتوٹے بہی اعتبار تو تل کر دیا اور جھے شک کی نگاہ سے و یکھا گویا میری انہیت تیرے میں لئے کے تہیں تھی تھی۔ کہا۔

" تُوجِ ﴾ كَمُ لَهِ إِنْ لَوْتْ مِجْصِ سَانًى كيا اب تو اس مِ مُحْرِف ہے۔"

"ن نر كر جھے سے الى باتيں ..... يلى بتھے سے يہ باتين نہيں كرنا جا ہتى بين تير بے سامنے اپنی صفائی نہيں پیش كرنا جا ہتى جانى ہوں ' پھنہيں ملے گا جھے ..... تو سنگ دل ہے اور كسى سنگ دل سے كوئى توقع ركھنا اپنى بيوتو فى نے كى اور كى نہيں \_''

'' و بوانی عورت کیوں جھ سے کھیل رہی ہے تو نہیں جانتی کہ میں بچھ سے کتنا پیار کرتا ہوں اور اس بیار نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے میں نہیں جا ہتا جو میرانہ ہوسکے وہ زیادہ دیر میری قربت میں رہے۔''

"اپنے آپ سے جدا کردینا جا ہتا ہے تا بھے تو ہاتھ پکڑ میرااور نکال دے بھے بہال سے ..... دربہ در ہوجاؤں گی ناں۔ بہی مجھوں گی کہ تلطی کی تھی نورٹیس کیا تھا.....نا مجھی میں ماری گئے۔"

"" آه تو مي بالل كے وب رہى ہے بيرى ايك بات جى بيرى كي ميرى بھے ميں بيرى آر ہى۔"

''بس میں کچھ مجھانا بھی نہیں جا ہتی ..... کیوں اپنی صفائی پیش کروں میں کیوں نہیں مجھا تونے جھے' کیوں شک کیا جھ پڑنب ریہ جھ سے برداشت نہیں ہوسکا کیا اسٹے عرصے کی رفافت تبھے پر بیا فاہر کرتی ہے کہ میں ..... میں صرف تیری محبت نہیں ہوں اور بھی پچھ ہوا اس کے سوا۔

''اناطوسید.....اناطوسید مجتبے خدا کا واسط ند کھیل جھ سے ننرٹر پا بھے یوں نڈل کر میں نے مجتبے اپنی رفاقتیں دی ہیں۔

بھائی کوئی سیات یا کوئی براسرار وجود جو بھٹک کراس طرف آلکلا ہے۔ "میں اسے بیٹور ویکٹ رہا تو اس نے پھر کرزئی آواز بین کہا۔ " کہا تم بچھے اسے بارے میں بتاؤ کے نہیں ووست اس طرف کیسے آلکنا ہوا کیا تم بھی کسی ویران

دل کے مالک ہوجووریانوں میں آگئے۔" "مرتم کون ہواور ریم محسمہ کس کا ہے۔" میں نے سوال کیا اور وہ مخض غم آلودا نداز میں اپنی لاٹھی

'' مگرتم کون بواور رہے مجسمہ کس کا ہے۔'' میں نے سوال کیا اور وہ شخص عُم آلود ا نداز میں اپنی لا مگی زمین پرد کھ کرایک دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ پھراس کی ڈویتی ہوئی آواز ابھری۔

''میرا نام سوراب ہے۔''بینام میرے ذبن میں ایک دھاکے کی مانندا بھراتھا بھے بہت کچھ یاد آگیا تھا۔۔۔۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور بھے بول محسوں ہوا جیسے اس کے نقوش نا آشنا نہ ہوں۔ ''کیا سوراب بت تراش؟''

"بال بيطًى مجسمه ش في تراشا ب

" بہاں اس وریانے میں کیوں؟"

''ول کی آگ بیل جلس کر''اس نے جواب دیااور میری جیرتیں آسان کو چھونے لگیں میں نے کہا۔ ''انا طوسیہ کے عشق میں گرفتار ہو کر .....'' میرے ان الفاظ پر وہ چونکا اور آس نے جیران نگا ہوں و مکمالوں بولا

'' بینام تمہاری زبان تک کیے آگیا ..... بینام توبیدا یک مقدس امانت ہے۔ میرے سینے میں لیکن تم کیا صرف اس جھے کود کی کرتم اس کا نام لے سکتے ہو''

'' میں نے غلط تو نہیں کہا کیا بیا ناطوسیہ کا مجسمہ ہے'

''ہاں …… ہیای قالہ عالم کا مجممہ ہے جو عورت نہیں بلکہ عورت کے روپ میں اسراروموز کا ایک مینار ہے …… انتا بلند مینار کہ اس کی بلند ایوں کو نہ چوا جا سکے'' میرے ہونٹوں پرطنز یہ مشکرا ہے جیسیل گئی اور میں نے کہا۔

"لوتم بوز عي موكة مو"

"طريتماري بات كامطلب بين مجما

سوراب کی آنھوں سے آنسورواں متے اور پس بالکل نشانف اعداز سے سوچ رہا تھا شاید ہی جھ سے قبل کسی نے رفیب کے دل بیس اس قدر ہمرددی محسوس کی ہولیکن بیس جانتا تھا کہ اس بدنھیب کوقویہ جھی نہیں معلوم ہوگا کہ بیس کون ہوں۔اسے قدیہ جمی بیا نہ ہوگا کہ اس سے پہلے نہ جانے کشتے کاشتگان اس طرح آنسو بہائے رہے ہوں کے سوراب ان جرقوں کونظر انداز کر بیٹھا تھا جو فطری تھیں ،۔۔۔۔ بینی اس نے مجھے نظر انداز کردیٹھا تھا جو فطری تھیں ہوئے ہیں ہوش میں اس کے اس کا اور انا طوسیہ کا نام لیا تھا۔عشق کے مارے شایدا یہ ہوئے ہیں ہوش و وواس سے بے گانہ۔ وہ اپنی ہی آگ بیل جواس کے ہیں۔۔

'' بیچن سے بیروگ میرے دل کولگاتھا' اس کا محرک میراباپ تھا ایک ماہر سنگ تراش بجسے تراشتا تھا' بڑے نام کا مالک تھا شاہی محلات ہیں اسے پھروں کا درویش کہا جاتا تھا اور اس کے بنانے ہوئے جسموں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان میں راتوں کوزندگی دوڑ جاتی ہے شبہ میرے باپ کو تباہی نے آگیرا اس کے حواس پر پچھقص مسلط ہوگئے اور اس نے ان نقوش کو تراشا شروع کر دیا۔ جو پچھاس نے خوابوں میں دیکھا جسے اس نے اپنے تصور میں پایا' اس کے ماہر ہاتھ اسے کوئی شکل ندرے سکے وہ تو ایک ایسا تصور تھا جو انسانی ہوتھوں کی گرفت میں آئی نہیں سکتا تھا اور میرا باپ دیوائل کی حدیں چھونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر لمحہ پچھروں کو تو تا رہتا تھا اور اس پر جنون سوار تھا کہوہ شکل آس کے جنون نے اسے مشل و خرد سے بے گا نہ کر دیا اور وہ محمل اس کے ہاتھوں کی گرفت میں نہیں آسکی تھی اور اس کے جنون نے اسے مشل و خرد سے بے گا نہ کر دیا اور وہ عرف عام میں دیوانہ مشہور ہوگیا گیکن وہ میر اباپ تھا اور مجھے اس کی حالت دیکھ کرسخت افسوس ہوتا تھا۔ میر بے واب دیکھے آواز دی اور میں نے سوچا کہ وہ شکل کھل کر دوں جو میر سے باپ کو اس کے حواس والیس دیکھر میں در کیا تھا۔ در کیکی زشکی ہوا۔ ور کیکی زشکی ہوا۔

میں نے لاتعداد جسے بنائے جب کہ میں اس سے داقف نہیں گا الیک لکن ایک تڑپ جھے

مجور کررہی تھی۔ سو پھر میرے باب نے مجھے ویکھا میرے بنائے ہوئے مجھے دیکھے اور زارو قطار رو دیا۔ اس نے کہا کہ اے مصور! اے میرے بیٹے ایک ایبالقش بنادے جو تختے میری آنکھوں میں نظر آئے۔آہ کاش میں اپنی آ تکھوں سے وہ نقش و کیوسکوں اور بیاس کے عشق کی انتہائقی کہ جب میں نے اس کی آ تکھول میں جھا نکا تو مجھے ایک الیی حسین صورت نظر آئی جواس کی آنکھوں سے میری آنکھوں میں منتقل ہوگئ مگر مجھ سے علطی ہوئی کہ میں نے اپنے باپ سے کہدویا کہاہے بت براش میں نے وہ شکل و کیے لی ہے اور وہ مجسمہ میں تراش لوں گا اس نے جیرت سے کہا۔ کہ کیا وہ شکل اس کی آٹھموں میں موجود ہے تو میں نے بدیختی سے اس کا اظہار کردیا۔اورای رات میرے باپ نے اپنی وونوں آئھیں تکال لیں خودایے ہاتھوں سے اس نے اپنے آپ کوآ تھوں سے محروم کردیااور ویکھنا جا ہا کہ وہ شکل کیسی ہے لیکن دیوانے کے پاس دیکھنے کے لئے رہ کیا گیا تھا يہاں تك كدوه ان زخموں كى تاب ندلاكرونيا سے دور جو كياليكن مال باب ورثے ميں اولادكونہ جائے كيا کیا دیتے ہیں میری کہانی ان کہانیوں میں بالکل ہی نمایاں حیثیت کی حال ہے کیونکد مجھے درثے میں این باب كاعشق طا تھا۔ آہ مجھے وہ شكل لى تھى اور نقدىرين يى كھا تھا كہ جوغم باب كواس دنيا سے لے كيا وہى میرے وجود کا حصہ بے۔ چر بہاڑی تھی اور میں میں اس وجود کوتر اٹل وینا جا ہتا تھا میری کیفیت بھی اسے باب ہے کم نتھی پھرا یک دن وہ میرے سامنے آگئی اوراس نے جھے سے کہا کہ میں اس کا بت پر اشول میں جو کسی کو دیکھنا پیند نہیں کرتا تھا اسے دھتاکارتا رہا لیکن اس نے کہا کہ بیں ایک باراس کی طرف دیکھوں اور جب میں نے جھنجھلا کراس کی طرف دیکھا اور کیا ہی براونت تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد میرا دل و دماغ حملس کیا ہیہ وبی حسن جہاں سوز تھا جس نے میرے باپ کی جان لی تھی اور اب مجسم موکر جھ تک چھ آگی گیا تھا۔"

بہ ان رائی اس کہانی میں بری طرح کھویا ہوا تھا۔ اے لگ رہا تھا جیسے وہ خودانی ماحول کا اس کہانی میں بری طرح کھویا ہوا تھا۔ اے لگ رہا تھا جیسے وہ خودانی ماحول کا

ایک حصه به واورخود ایک ایسا کردار جوان تمام واقعات کا چثم وید گواه بور واکش کی آواز ابھری۔

تم ایسے دیوانے کا خود ہی تصور کرو جو پہتوں سے ایک ہی گھاؤ کھاتا چلا آیا ہو .....سویس نے وہ وخم کھایا اور چور چور ہوگیا۔ بس اس کے بعد اس کے سوامیر نے پاس اور کوئی چارہ کارنیس تھا اور وہ جھے اس ویرانے بیس لے آئی اس نے جھے کہا کہ بیس اس کا ایک ایسا مجمہ تراشوں کہ جسے دکھے کو انسان میری پوچا کرنے گئیں سویسی کیا بیس نے لیکن ایک آبادی سے بھی فاصلے پر ویرانوں بین وہ جھے دہاں خود لے کر کھی تھی اور بیس اس کے حسن سے سرشاز اس کی عجب بیس ڈوبا ہوا اپنے فن کی تمام تر مہارتوں کو آواز دیتا رہا اور بیس نے ایسا ہی کیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ میرے گردمنڈ لائی رہتی تھی۔ وہ جھے ہی تھی کہ بیساس کا کئات کا سب سے عظیم فنکار ہوں وہ میرے قدموں بیس نار ہوتی رہی ہی ہی تھی ہوں کی خوالی کے علاوہ اس کا کئات میں بھے اور کوئی شے نظر نہیس آتی تھی۔ آہ وہ حسین تھی فوہ دل کش تھی نسوانیت کا کہاس کے علاوہ اس کا کئات بیس بھے اور کوئی شے نظر نہیس آتی تھی۔ آہ وہ حسین تھی وہ دل کش تھی نسوانیت کا ایک ایسا وجود دے کر جواس کے اس حسی کہا تھی۔ اس سے مجت کی ایسا وجود دے کر جواس کے اس حسن سے بھی زیادہ حسین تھا اور دیم سے ایسا وجود دے کر جواس کے اس حسن سے بھی زیادہ حسین تھا اور دیم سے نے ایک چھوٹا سا تھر بنایا اور وہ اپنے جھوٹی کو دکھ کو دکھ کو دکھ کو دکھ کو دکھ کر فوش ہوتی رہی دی میں میں نے ایسے نیچر بی میں ایسا وجود کی دکھ کر فوش ہوتی رہی دیں دیں۔ نہ جانے کیا تھی وہ وہ نہ جانے کیا تھی وہ دیم سے نارہ وقی تھی اسے شاید اپنے تھی ہوا کی اور سے کون تھی اسے نے آپ ہی سے عشق تھا۔ وہ وہ وہ در بہی نار ہوتی تھی رہی اس میں اسے شاید اپنے سے بھوٹی ہیں۔ نہ بھوٹی ہوا کی اور سے کون تھی اسے نہ تا ہے تیا ہوا کی اور سے دور در بھی نار ہوتی تھی دیا ہوا کی اور دور اپنے دور دی تی دور دیمی تی دور تھیں تھی دور کیا کہا کی اسے شاید ہوا کی اور دور اپنے دور در جی نار ہوتی تھی دیا ہوا کی اور دیما کی دور کی دور کی دور در جی نار ہوتی تھی اس کی دور کی دور کی دور کی تھی دور کی تھی دور کی تھی دور کی دور کی دور کی تھی دور کی دور کی

دلچپی نہیں تھی وہ اپنے جمسے کا طواف کرتی رہتی تھی اور میں ہنتا رہتا تھا بس میرے دل میں بھی اس کا وہی مقد تھا اور تھا اور ایوں وقت گزرتا رہا میں اس کی محبت سے سرشاز اس کی قربت سے بہرہ وزیس وقت گزار رہا تھا۔ اور میری ہرمجت کا جواب زیادہ محبت سے ویتی تھی اور انسان کو اور کیا جا ہے زعدگی میں اگر محبوب کی قربت جائے تو کا کنات اس کی نگاہ کے سامنے بھتی ہوجاتی ہے میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان کا تھا کوئی عام جگہ نہاں میں نے مجسمہ تراشا تھا کوئی عام جگہ نہاں میں نے مجسمہ تراشا تھا کوئی عام جگہ نہیں بھتی کی کئی تھے۔

ہم پہاڑوں کی اس چھوٹی ہی چٹان کی آٹر میں جہاں ہم نے اپنا گھونسلا بنایا تھا آرام سے رہ رہ تھے سو میں نے تو ندر کھا کہ دو الوگ جو راستہ بھٹک کر پنچے تھے اس جُسے کے گرو پھر ہوئے گھڑے کے گرو پھر ہوئے گھڑے کے گرو پھر ہوار تھے اوران میں ایک حسین نو جوان بھی تھا جو ایک تندرست و تو انا طاقت ور گھوڑے پر سوار تھی ہوش سے عاری اس جُسے کو د کھے رہا تھا۔ سو جھے نخر کا احساس ہوا وہ بھی میرے قریب تھی اس نے کہا۔ دیکھو۔۔۔۔۔ وہ کس طرح تنہار نے بنائے ہوئے جسمے کو د کھی رہا ہے۔''

''اس میں میر نے فن کا کمال نہیں ہے بلکہ تیر ہے حسن کا کمال ہے۔'' '' آہ .....اس کی آئھوں میں کیسی دارگگی نظر آ رہی ہے۔'' ''مجھے تو وہ دیوانہ لگ رہا ہے۔''

"ميراولواند" ووفخريها ندازيس بولي-

" ہاں تہارا دیوانہ میری ہی مانٹ کی نے کہا اوراس نے جیب می نگاہوں سے جھے دیکھا۔ بس ایک لمح صرف ایک لمحہ مجھے بیاحساس ہوا کہ ان آنکھوں میں میرے لئے ایک غیر مناسب کیفیت ہے لیکر اس کے بعد اس نے خود کوسنھال لیا تھا وہ لوگ جو اس گھڑ سوار کے ساتھ آئے تھے۔۔۔۔۔اسے لے جانے کہ کوشش کرنے لگے اور وہ بہ مشکل تمام جانے پر تیار ہواوہ اپنے جسے کے قریب پہنچ گئی وہ جھ سے کہنے گی۔

''سوراب ..... ہے کوئی جھ جیسا۔'' ''نہیں ..... میں مجھے بتا چکا ہوں کہ تیری تاریخ طویل ہے ماضی سے تیرا گرانعلق ہے۔'' ''تو ٹھیک کہتا ہے ماضی میں مجھے جانے کیے کیے ناموں سے پکارا گیا میں نہ جانے کون ہو

رامیکا ہوں سنتارہ ہوں اور میرے نہ جانے کتنے نام ہیں۔'' سنہ سند ہوں اور میرے نہ جائے گئے نام ہیں۔'

" تيري بات مجھ مين ٿين آئي۔"

"نْ شَجِعُ كَالْوْنْ مِجْعِكُا تَيْرِي عُرَكَنَىٰ تَيْرِي مِحْلَتَىٰ يَيْرِي مِحْلَتَىٰ ــ"

لیکن اس وقت میں نے اس طرح اس کی بات پرغورنہیں کیا جس طرح پہلے کرتا تھا۔ میں تو اس کے عشق میں دیوانہ تھا اور طویل عرصے میں پہلی بار میں نے اسے اپنے سے دور پایا۔

رات کا آخری پہر تھا جب میں نے وہ جگہ خالی ویکھی جہاں وہ ہوا کرتی تھی۔ میں خوف پاگل ہوگیا میں نے اسے کہاں کہاں تاش نہیں کیا اسے ویکھا ہوا میں بہت دورنگل گیا لیکن جب والیس پہر وہ وہاں موجودتھی میں نے اس سے لاکھوں فیکوے کے اوروہ میرا فداق اراف کی کہنے گی۔ '' کیا تو پچ کہتی ہے۔''

''تو اپناہاتھ او پراٹھا۔۔۔۔''اس شخص نے کہا اور جسمے نے اپناہا تھ او پراٹھادیا ہیں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے بھی تفصیلی نگاہوں ہے اسے ویکھا تھا۔ کیونکہا پنی محبت میں شراکت بھلاکون برواشت کرسکتا ہے۔ لیکن پاگل امیر زادہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے بے حیائی کے ایسے مظاہرے کئے کہ جھے غصے کے عالم میں پاہر نکلنا پڑا۔ میں نے ناخوش گوار کہتے ہیں کہا۔

''راسیکا ۔۔۔۔ بیکیا برتمیزی ہے تیرافداق اب شرم ناک حدیث داخل ہوگیا ہے اور اے نوجوان کیا تو نہیں جانتا ہورت کیا ہی چالاک چیز ہوتی ہے تو عقل سے اتنا خالی کیول ہے۔'' میں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔

اور دہ فخص حیرانی ہے مجھے دیکھنے لگالیکن راسد کا کے انداز نہ بدلے۔ وہ نوجوان ہے ہولی۔ ''تیرے اور میرے درمیان طلاقات، کا بیدوور بڑا مختصر رہا ہے۔'' اس کی آواز میس ثم کے آثار ہے۔ سونو جوان نے سینیتان کرکہا۔

" وميل سيجها أيس "

'' و کیریہ ہے وہ جادوگر جس نے جھے پھر بنادیا تھا آہ پھی تو میرا دشمن ہے اور بدایک بار پھر جھے ''پتر میں بدل دےگا''

رسی بین سلط میں میں میمکن جیس ہوگا۔ اس شخص نے کہا اور حجر نکال کر میری جانب دوڑا۔ میں نے "سیرزادے سے کہا کہ بیچھوٹی ہے نیچسم نہیں ہوہ زندہ ہے میں اس کا سب کچھ ہول۔ میں نے بے شک اس کا مجمد تر اشا تھا اور وہ مجسمہ اب غارمیں پڑا ہوا ہے اور بیاس کی جگہ آکھڑی ہوئی ہے بیمیری ملکیت ہے۔ '

لیکن پاگل امیرزادے نے ایک بات نہ ٹی جھے پراس نے خبر سے کی وار کئے اور بیل شدیدزگی ہوکر گر بڑا۔ بیس بے ہوش ہوگیا تھا اور وہ اس امیر زادے کے ساتھ وہاں سے چکی گئی اور اس کے بعد بیس اسے تلاش نہ کرسکا۔۔۔۔۔۔، وُ بیس نے اپنی زندگی اس کی تلاش بیس گزار دی کیکن وہ جھے نہ ٹی بیس نہ جانے کون کون سے خطوں بیس اسے تلاش کرتا رہا۔ چر بہت مرصے کے بعدا کیک دن بیس نے ایسا گروہ و یکھا جوشکار پر اکلا ہوا تھا اور شکار کے گئے اس نے خیمے لگائے تھے۔۔۔۔۔ اور اس رات ایک آبٹار کے کنارے چاندنی رات بیس نیس نے ایسا کردہ و یکھا جوشکار پر بیس بیلے بین شیس نے ایسا کردہ بی تھی جو اس سے بہلے میں نئی کردہی تھی جو اس سے بہلے میں تا وکردہی تھی جو اس سے بہلے میں بیاتھ کر تی تھی اور امیرزاوہ بے پناہ خوش تھا۔

میں نے عقل سے کام لیا اتنا تو میں نے کیا کہ بعد میں جب وہ شکار سے واپس لوٹا تو اس کا تعاقب کرتا ہوا میں مصر پہنچا اور مصر میں میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیس تو چا چلا کہ وہ امیر زادے کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا حال ول کہا تو وہ کہر آلود لیج میں بولی۔" اگر میں زندگی چاہتا ہوں تو واپس لوٹ جاؤں ورنہ وہ جھے ہلاک کرادے گی لیک سے تک لیکن میں نے اس کی پروانہیں کی اور ایک بار چرانہوں نے مجھے ذئی کر کے چینک دیا میں بہت عرصے تک وو بارہ اس سے ملاقات کی کوشش کرتا رہا لیکن چرکھ نہ ہوسکا ایک بار چرمیں اس امیر زادے کے سانے آیا تو

'' تو الآو پاگل ہوگیا ہے' میں بھلا کہاں جاؤں گی۔ بس ایک تھوڑی می ولچپی بیدا ہوگئ تھی جھے اس رے پاگل سے جو میر سے جمعے کو د کی کرا پے حواس کھو بیٹا ہے اور اب اس کے گھر شن کہرام کیا ہوا ہے۔'' ''کیا مطلب۔'' میں نے سوال کیا اور وہ چو تک کر مجھے دیکھنے گی پھر بنس پڑی پھر بولی۔

" ایک ون تو ایسا آنا تی ہے کہ تجھے میری حقیقت سے واقف ہونا ہے تو نے یہ کون نہ سوچا پاگل سے براش کہ تیرے باپ نے بھی میری آرزو میں زعرگی گوادی تھی اور بھلا تیری بساط تی کیا تو تو بہت جھوٹا شکس ہے میں تو بہت بھوٹا شکس کے میں تو بہت بھوٹا شکس ہے میں تو بہت بھوٹا کی گرمیں سے بند یوں سے بی خوادی تھے بھوٹیس معلوم اس بارے میں سواس وقت میں میری مجھ میں نہیں آئی پھر میں نے ایک ون اپنے بوئے جسے کے سامنے ایک خوس کو زارو قطار کے ہوئے جسے کے سامنے ایک خوس کو زارو قطار عمری میں جو بہت برخی دیکھا وہ قیمے کے قدموں میں جا برا اور جیب وغریب واقعات ہوئے رہے ۔وہ معرکا کوئی امیر ، میں تعلی جو بہت برخی حیثیت کا مالک تھالا تعداد گھڑ سوار بار بار آئے اور اسے اس جسے کہ پاس سے پیکڑ کر ، جائے ۔ بھے اس کا خوف ہوا کہ کہیں وہ اس جسے کو ضائع ہی نہ کردیں ۔ کین انہوں نے ایسا نہ کیا ۔ اور اس کیا بہت خوش کی وہ بار بار بھے ہے کہیں شری اس کی مدو کرنا پڑنے گی ۔ جس نے اس سے لیا کہا کہ وہ کھیل کھیل کھیل کھیل میں نے اس سے بہتا دیا جا جا دوراس کی جگہ وہ خود کھڑی ہوجائے گی اور اس وقت بھے گی اس نے بھے سے بہتی تھی کہا کہ ہوں وہ پھی گیا اس نے بھی سے بہتی تھی کہا کہ ہوں جو کہیں گیا ہوں وہ تو ہو گئی اس نے بھی سے بہتی تھی کہا کہ وہ ہو جسے بہتی تھی کہا کہ وہ کھیل اسے مرغوب بی اور بی کہا کہ ہوں اور وہ تھی بیب واس اور پی کہا کہ ہو میک کیف کا مطالعہ کروں اور وہ وہ تھی بیب وغریب تھی وہ کہی کی کہا کہ ہو تھیل اسے مرغوب بیں اور بیک کی وہ کہی تھی کہا کہ ہو تھیل اسے مرغوب بیں اور بیک کا می دیا سے تعاون نہ کیا تو وہ بھی سے ناراش ہوجائے گی۔

لَا بِهِلَا بِهِ بات میرے لئے کیے قابل برواشت ہوتی کہ ٹیں اسے ناراض ہونے ووں اس کی واہش پر ٹیں نے وہ مجسمہ وہاں سے ہٹا کر اپنی رہائش گاہ ٹیں چھپاویا اور وہ اس وقت اس جمعے کی جگہ ہا کھڑی ہوئی جب اس نے سفید گھوڑے کوآتے ہوئے ویکھا وہ دیوا ندامیر زادہ جسے اس کے اہل خائدان پکڑ کرلے جاتے تھے بار باراس جگہ آجاتا تھا اور یہاں اس جمعے کے قدموں ٹیس پڑار ہتا تھا۔

اس وفت رامیکانے بھی ایسا ہی روپ اختیار کیا تھا جیسا کہ جسے کا تھا یعنی ایک لباس جو جسے جیسا فااور جو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود کو ڈھکنے کے لئے پقر سے تراشا تھا۔

یا گل امیر زادہ معمول کے مطابق دوز انو ہوکراس جسمے یا بھراصل راسیکا کے سامنے بیٹھ گیا اس نے دونوں ہاتھ سینے پرر کھے اورغم زدہ لیجے میں بولا۔

''میں مجھتا ہوں کہ میراعشق اس منزل تک نہیں پہنچا۔ جو تیرے پھریلے وجود کو انسان بنادے لن ایک بات من! اے آسان زادی! بالآخرایک دن میری محبت تیرے وجود میں زندگی بن جائے گی اور راپیا نہ ہوا تو میں شم کھاتا ہوں کہ اپنی زندگی کی آخری سائس تک تیرے قدموں میں صرف کردوں گا تھے۔ ری محبت قبول کر کے انسانی شکل افتیار کرنا ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایک زندہ وجود ہے۔''

'' ہاں تیری عبت نے میرے وجود شن زندگی دوڑا دی ہے۔'' جسے نے کہااورامیر زادہ آ تکھیں رمنہ بھاڑ کراہے دیکھنے لگا پھریے خودی کے عالم میں بولا۔ **3** 

وہ مجھ ہے بھی زیادہ بدحواس تھااوراس نے ثم آلود لیج میں مجھے بتایا کدوہ اس کے پاس سے چلی گئی ہے ایک الیے شخص کے ساتھ جومسر کے ایک دور دراز گوشے میں ایک قبیلے کا سردار ہے اور اب وہ اس ٹو جوان سے نفرت کرتی ہے اوراس نے اسے کہدویا ہے کہ اگر وہ اس کی تلاش میں وہاں سے آگے بڑھا تو زندگی کھو بیٹھے گا۔''امیر زادے نے ثم آلود لیجے میں مجھ سے کہا۔

''وہ تو ایک خواب میں اور خواب کے بعد آنھ کھل ہی جاتی ہے' ہوجاتی ہے۔''
پھر وہ صحراؤں بیں نکل گیا تھا اور بیس مجھ گیا تھا کہ اب کوئی اور شخص اس کی ہوں کا نشانہ ہن رہا
ہوگا آہ مجھے تو پھر بھی نہیں معلوم تھا اس کے بارے بیں ..... پھر نہ جانے کہاں سے ہوتا ہوا بیس یہاں تک پہنچا
اور اس کے بعد بیس نے یہاں اس کا سنگی بت تر اشا اور اب بیس اس سے بہت مجت کرتا ہوں۔ یہ ہمیری
اور اس کے بعد بیس نے یہاں اس کا سنگی بت تر اشا اور اب بیس اس سے بہت مجت کرتا ہوں۔ یہ ہمیری
نزرگی کی کہائی تو تم سوچو کیا نام بتایا تھا تم نے '' عجیب سانام ہے تمہارا شاید کا مران .... تو کا مران میں کس
کیفیت کا شکار تھا کیا گزررہی ہوگی مجھ پر۔ بیتم سمجھ ہی گئے ہوگے لیکن ایک بات ہے بیس نہ تو ان لوگوں کی
طرح کمزور تھا اور نہ ہی معمولی' میں تو خود ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اگر چشہ حیواں سے حیات
طرح کمزور تھا اور نہ ہی معمولی' میں تو خود ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اگر چشہ حیواں سے حیات
ابدی حاصل کر پھی ہے تو میراعلم بھی محمد ورٹیس تھا بس ایک میں ہی تھا جو اس کا تعاقب کرتی رہے گی کیونکہ میں
ہوں۔ وہ چاہے زندگی کو کتا ہی طویل کرے میری زندگی کی طوالت بھی اس کا تعاقب کرتی رہے گی کیونکہ میں
ہمی اپنے علم میں کس سے کم نہیں ہوں۔ جو میں تہمیں بتانہیں سکتا اور نہتم اسے جان سکتے ہو۔''
''وہ تو تھیک ہے والش کیکن تم یہاں کیے آگئے۔''

'' کہانی کا ایک حصہ ابھی جاری ہے کا مران ..... وہ تو سن لؤ' اس نے کہا اور کا مران ایک گہری سائس نے کر گرون ہلانے لگا۔ بیر کہانی تو واقعی ایسی انوکھی ہے کہ اگر انسان اس کی تشہیر کرے تو لوگ اسے پھر ماریں۔

سو کا مران کے لئے بیہ کہانی ٹایاب تھی اور وہ اسے والش کی زبانی سننے کے لئے بے قرار کیکن والش نے کچھ کھے کا توقف اختیار کرلیا تھا اور کا مران اس کی آواز سننے کا منتظر۔ والش نے کہا۔ والش نے کہا۔

سے پھر میراعلم اور پھر میری بہترین تلاش کہ بالآخرایک بار پھروہ جھے نظر آگئی۔ایک چار گھوڑوں والی بھی سے سے سے سے سوارتھی اوراس شان وشوکت سے مصری سڑک سے گزر رہی تھی کہ ویکھنے والے گرونیں اٹھا اٹھا کراسے ویکھ رہے تھے اوراس کے چہرے پرایک باریک نقاب تھا اوراس کی ہوش رہا آ تھیں انسانوں کو مست بنارہی تھیں لیکن میں ان ان مستول میں شامل نہیں تھا میں تو اس قالہ عالم کو دیکھ رہا تھا جو آج بھی اتنا ہی حسن جہاں سوز رکھتی تھی جب کہ حسین بت تراش اپنی عمری ایک حدسے آگے گزرگیا تھا اوراس عورت کو واقعی زوال نہیں تھا جو بینان کی دیوی راسیکا کا روپ اختیار کر کے اس و نیا میں آئی تھی۔" آہ .....کیا خوف ناک عورت ہے۔"

ایک لیے کے لئے بچھ یوں محمول ہوا جیسے اس کی نگاہیں بھی بھے پر پڑیں کین شایدوہ بھے پہچان نہیں کئی تھی اور میصرف میرا اپنا خیال تھا ہیں ایک بار پھر اسے دکھ کر میہ بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ سو ایک بازار سے گزر کر وہ ایک ایس جگہ پنٹی جہاں خیصے گئے ہوئے تھے اور جگہ بے حد خوب صورت تھی اور یہاں پنٹنج کر جب میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیس تو پتا چلا کہ وہ مصرک ایک قدیم شاہی خاندان کے فردا کیا نوس کی بیوی ہے اور بیشان وشوکت اسے ایمانوس کی بیوی ہونے کی وجہ سے حاصل ہے۔

مو پھر بوں ہوا کہ بین اس کا تعاقب کرتار ہالیکن ایمانوس کی رہائش گاہ ایسی نہتی کہ بین اس بین آسانی سے داخل ہوسکتا اور یوں مندا ٹھائے اس بین داخل ہونا خطرناک اقدام تھا۔ گرید میری خواہش تھی کہ بین ایک بار اسے چکست دے دوں ایک آس تھی ایک خیال تھا کہ شاید بین اسے ایک بار پھراپئی محبت کا قائل کرسکوں۔

موایک بارکوشش کرلینے میں کوئی ہرن تہیں تھا اور اس کے لئے میں نے نہ جانے کتنے عرصے مرکزواں رہا اور اس شام میں ایمانوس کی رہائش گاہ سے زیادہ فاصلے پرنیس تھا شام کے ساتے جھک آئے تھے کہ دہ اپنی بھی میں پھر نفلی۔ تنہاتی اور اس کے ساتھ صرف اس کے محافظ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے اور بوں لگنا تھا جسے وہ ایک طویل فاصلہ طے کرنے کی خواہش مند ہوں۔

سؤیٹل نے بھی اپنے لئے ایک ذر لید سفر تلاش کرلیا اور پیرنہ پوچھنا کامران کہ وہ ذر لید سفر کیا تھا کہ ٹیں تہمیں مختصر یا تیں بتا چکا ہوں میرے اپنے علم مجھے بہت ی آسانیاں فراہم کردیتے تھے اور اس وقت نہ جانے کیوں میرے دل ٹیل پیرخواہش چکل رہی تھی کہ ٹیل جس طرح بھی بن پڑے اس سے ملاقات کروں۔ سوٹی اس کا تعاقب کرتا رہا اور وہ نہ جانے کتا سفر طے کرکے اس صحرا ٹیل وافل ہوئی۔ آہ کیا ہی تو ہٹسکن مورت تھی اور بجیب وغریب قوتوں کی مالک۔

صحرا بین اس نے طویل سفر طے کیا آسان پر چاند لکا ہوا تھا اور ریت کے ٹیلوں پر چاندنی جسم احتیار کرلیا ہوا ور چل رہی تی جب وہ سفر کررہ بی تی تو یوں لگ رہا تھا جیسے چاندنی نے سٹ کرایک انسانی جسم اختیار کرلیا ہواور اس کے نازک قدم ریت کے ٹیلوں پر پڑر ہے ہوں تو یہاں میں نے بیدا ہرام و یکھا اور بیصحرائے بینا ہی تھا جہاں وہ آئی تی اور خدام جواس کے ساتھ آئے تھے وہاں رک گئے تھے یہاں گھوڑا گاڑی کا سفر نہیں ہوسکی تھا اور یہاں سے وہ پیدل اس اہرام کی جائے آئی تھی۔

بات میری مجھ سل بالکل نہیں آئی تھی لیکن اس سے اچھا موقع شاید جھے بھی نفیب نہیں ہوسکتا تھا

راکون تو ماسہ کہ میری جانب صرف قبر کی نگاہ سے دیکہ بھے بھی اپنے قدموں بیں جگہ نہ در کیوں بین آتا کہ دے کہ بیس کتھے دور دور سے دیکھ بھوں تیری یا داس دل بیس رکھ سکتی ہوں اگر تو جھے اجازت دی تو بیل تیرے بدن کا ایک ایک داغ صاف کردوا تیرے گرد آلود یا وَل دھلا وَل ۔ اگر تو جھے اجازت دے تو بیس تیرے بدن کا ایک ایک داغ صاف کردوا اگر تو جھے اجازت دے تو بیس تیرا لباس صاف کرول بس صرف تیری اجازت چاہے صرف اتنی کا اجازت ..... راکون تو ماسہ تو عورت کو نہ بجھ سکا اور تی بات سے ہے کہ بیس خود بھی نہیں سمجھ کی جب کہ بیل عورت ہوں کو دیے جو تا ہے۔ بیل جانتی ہوں اگر بیس تیرے سائے قورت ہوں کو دیے خود بیل معلی خیر ہوتا ہے۔ بیل جانتی ہوں اگر بیس تیرے سائے آجاوں تو تو جھے نفر سے دھ کا باں ہوں تو بیل میں گائی کی بیر بھی جانتی ہوں اگر بیس تیرے سائے طرح نظر انداز کردوں۔ آہ دراکون تو ماسہ بیس تیرے لئے دوتی ہوں بیس تیرے لئے بہت دوتی ہوں۔ "

وہ سسک سسک کررونے گئی اور میر ہے دوست کامران میرا دل موم کی طرح سکھلنے لگا اس کم بخت میں آئی ہے ہے۔ بہت میں آئی قوت تھی کہ دلوں کو شغیر کرلے حالا تکہ کیا بھی نہ بھی بھی بھی مجھ پر ۔۔۔۔۔۔اور اس کے بعد بھی اس نے بس نہیں کی تھی وہ مظلوم مصور پہاڑیوں میں اس کی پوجا کرتے ہوئے زندگی گڑاررہا تھا اور اس نے جانی سائی تھی وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پیچی ہوگی۔

وہ روتی رہی اس کی دل گدازسسکیاں فضامیں گوٹمتی رہیں وہ سسکیاں اتنی دلدوز تھیں کہ میں اپنے آپ کو باز ندر کا سکا اور میر کی جنبش سے ایک بھی ہی آہٹ پیدا ہوگئ جس پر وہ چوٹی .....اس نے بلیٹ کر مُنِیُّ ویکھا دیکھی رہی نا قامل بقین اعماز میں ..... پھر سے کے سے انداز میں بنس کر بولی۔

" ہاں تیراتصور ہی میرے لئے جال بخش ہوتو تھے زئدہ رہنے میں مدود تا ہوتو انسے گا آہ .... تھے تصور بنے گا کرتو جسم ہوتا تو سب قبقہ لگا تا بھے تین ولیل وخوار عورت پر .... لیکن ش .... بیل قر صرف تیر۔ ہی خواب دیکھتی ہول آ ہ کاش بیخواب میری آ تھے ول میں اس طرح منجمد شہوجا کیں کہ جب آ تھے ہیں ہی بند کرلوا سب بھی جھے تیری سانسول کی گری محسوس ہوئی جاگے جمی رہی ہول شب بھی جھے تیری سانسول کی گری محسوس ہوئی جاگے جمی رہی ہوں شب بھی جھے میں کرتی رہوں۔"

وه کہتی رہی اور میں حمران کھڑا اسے دیکھا رہا۔ تب اس نے کہا۔

''اور جب بھی جھے موقع ملتا ہے ایس یہاں آگر دل کی مجڑاس نکال لیتی ہوں آہ راکون تو مار۔ کاش! تو بوڑھا ہوکر مرندگیا ہو۔ کاش زندگی ایس ایک بار تھے ویکھنے کا موقع مل جائے صرف ایک بار .....آ راکون تو ماسے میری تری ہوئی نگا ہوں کوسکون حاصل ہوجائے گا۔''

> یں چند قدم آگے بڑھا تواس نے بیاس مجری نگا ہوں سے جھے دیکھا مجر بولی۔ ''اتنے قریب تو تواس سے بہلے بھی نہیں آیا تھا۔''

" إلى اتنے قريب ميں اس نے پہلے نہيں آيا تھا كہ وہ صرف مير انصور ہوتا تھا۔ " ميں نے كہا۔ "استے قريب تو تو اس سے پہلے بھی نہيں آيا تھا۔ "

"ناں اتنے قریب ش اس سے پہلے ٹیس آیا تھا کہ وہ صرف میر انصور ہوتا تھا''ش نے کہا۔ "کما؟"

" إل .....اوراب بيريل جوز شره سلامت تير ب سامغ موجود جول"

ریت کے ٹیلوں کی آ ژلیتا ہوا میں اس کا تعاقب کرتا رہااں صحرامیں پہنچااور جب میں نے اسے اس اہرائم میں داخل ہوتے ہوئے و یکھا تو میری خوشیاں انتہا کو پہنچ کئیں۔ آج وہ موقع مجھے ٹل گیا تھا جب میں اس کا سامنا کرسکتا تھا اور بید طے کرلیا تھا میں نے کہ اس کی پراسرار تو توں کے سامنے میں بھی سینہ تان کر کھڑا ہوجاؤں گا اورا پنی تمام تر علمی طاقتوں کو استعال کر کے اسے ذیر کرنے کی کوشش کروں گا۔

سووہ پراسرار عورت اہرام میں داخل ہونے کے بعدایک ہول ناک سفر طے کرتی ہوئی یہاں تک آگئی۔ میں بھی بے آواز اس کے چیچے چیچے یہاں تک پہنچ گیا تھا اور وہ جگہ جوتم دیکھ رہے ہو کا مران اس جگہ میں نے اپنے آپ کو پیشیدہ کرلیا۔

تب سے اس نے اپ چرے سے نقاب اٹھائی اور بہاں موجود مشعلیں روثن کیں پھراس خالی اور بہاں موجود مشعلیں روثن کیں پھراس خالی الاست کے سامنے بیٹھ گئی۔

وہ دوز انو بیٹی ہوئی تھی اور ش خاموثی ہے اس کا تجزبہ کررہا تھا پھر میں نے اس کے رونے کی آوازیں سنیں۔ دہ مرحم آوازیں روری تھی اسکیاں لے ربی تھی اور آہتہ آہتہ کھی بڑبراتی بھی جارہی تھی۔
اُوازیں سنیں ۔ دہ مرحم آوازیں اس کی آواز پر لگادیئے اور جو بچھوہ کہدری تھی اسے سن کر جھے اپنے کا نول پر شبہ ہونے لگا کیا ہے ورت جو بچھ کہدری ہے وہ بچ ہے میں نے حیرانی سے موجا اور پھر اپنے ذہی کی ساری قوت ہواس کی آواز سنے پر مرحمز کر کرویا اس کے الفاظ بچھ یوں تھے۔

اور شاید میں اینے آپ کوزندگی کے سی دور میں معاف نہیں کرسکوں گی میں نے نہ جانے ملتی صدیوں کا سفر کیا ہے ٹیں نے شرجائے اپنے بارے میں کیا کیا سوچا تھا لیکن انسان انسان ہی ہوتا ہے اگروہ علطی ند کرے تواسے واپوی واپوتا وس کا ورجہ حاصل موجائے اور دابوی راسیکا تیری بدوعا نیس رنگ لائیس اور وہ سب كرجنهين مير يه القليف الكيف المراجع من ف كردوا يلوكو! مجمع معاف كردوس في تنهار ول و کھائے ہیں و بوی راسیدا؛ میں نے تھے سے تیری صلاحیتی چین لیں اور یہ سمجما کہ میں زمرہ جاوید ہوكر اس کا ننات کی سب سے خوش نصیب محدرت ہوں گی کیکن آؤ میرا تجربہ غلط ہواز ندگی اتنی ہی بہترین ہے جنتی انمانوں کو حاصل ہوتی ہاور جوایے آپ کوانسانیت سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں منہ کے بل کرتے میں ۔ کاش! انسانی جسم میں ول جیسی کوئی شے نہ ہوتی ۔ آہ..... میں کیا کرویں ۔ موت کی طلب کرتی ہوں تو خود پائنی آتی ہے جیتی رہوں گی او کو سینے سے لگائے ہوئے ہمیشسلگی رہول گی۔ آؤ میں مجھے بھی نہیں بھول سکتی بھی نہیں راکون تو ماسہ میں مجتمعے نہیں بھول سکتی توعلم وعمل کا دیوتا تھا نہ جانے تو کیا تھا اور تیرے جیسا تو کوئی مجھے میری اس پوری طویل زندگی میں بھی نہیں مل سکا۔ میں نے تو یجی سوچا تھا کہ انسانوں کے تجوید کرتی رہوں۔نٹ نے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہوں اس میں میری بری فطرت كا وخل نهيس تفام بال محورت أو مول بين \_ اين محورت بن كى بات بهى نظر انداز نبيس كرسكول كى كيكن را کون تومار جودل میں اتر جائے وہی مورت کامن بھایا مرد ہوتا ہے۔ کاش میں جلد بازی ند کرتی ۔ نہ جائے کتنے میری زندگی میں آئے کیکن تجھ ہے الگ ہونے کے بعد میں نے جو پھھ کیا وہ ایک مُداق تھا وہ ایک کھیل تھا را کون تو ماسہ کاش میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے قد موں میں گر کر تھے سے معافی مانگوں۔ تجھ سے کہوں

بو ها.....اوروه بھک بھک کررونے گی۔اس نے اپناسرمیرے سینے پرر کھویا اور کہنے گی۔

'' سوراب اس کے بعد کوئی اور کھرکوئی اور اُ اور اب اب بیا آپانوس کیکن راکون میں میں مجھے ہمیشہ یاد کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکا نہیں ہمیشہ یاد کرتی ہوں۔ میں نے میں نے صرف اپنے آپ کو دھوکا نہیں دے کئی سرا منتخب کردے دے کی دہی باز رکھ کی اپنے آپ کو دست کی دائون تو ماسہ بس تو جلدی سے میرے لئے کوئی سرا منتخب کردے بس اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھا و زنہیں جا ہتی۔''

"تواپنے کیے پرنادم ہے؟"

" لبجرتم نه كر ..... تير ب لبج ش آتش بوني جائي

" افسوس اییانہیں ہوسکتا۔ "میں نے کرب ٹاک کیجے میں کہا۔

'' منیں راکون! وھوکے میں متآ ۔۔۔۔۔ و مکھے تجھے دیوتا وُں کا واسط دھوکے میں نہآ' راسیکانے کہا۔ '' و کھے اگر تواییے کیے برناوم ہے تو میں تجھے معاف بھی کرسکتا ہوں۔''

"ہر گر خبیں ..... بیں معاف کئے جانے کے قابل خبیں ہوں تو سمجھتا کیوں نہیں ..... تو کیوں نہیں سمجھتا'' اس وقت قدموں کی تیز چاپ سنائی دی اور پھر کوئی بھا گما ہوا اندر آیا میں اور وہ چونک کر آنے والے کو د کھنے لگے۔

آنے والا خداموں میں سے ایک تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا اس کے چیرے پرخوف کے آثار تھاس نے خدام کی طرف دیکھا اور کہا۔

"كيا بي تويهال كيول آمرا؟"

"وه آھے ہیں۔"

" كيا.....؟ كون؟ "وه چونك كر يولي\_

"ايمانو*س*"

''کیا''اں ہاروہ خوف زدہ نظراؔ نے گی۔

''جی ہاں .....ایمانوس اعظم بہت ہے افراد کے ساتھ برق رفتاری سے چلے آ رہے ہیں ان کے چرے پرشد پدغصہ ہے اوروہ نگی تکواریں لئے ہوئے ہیں۔''

"أيل بيركيم موا"

''جَس فَدر جِلدُمُكن ہو سِكے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھنے لگا تو وہ ہولی۔ ''جاوا پس جا اور خبر دار ان کے نز دیک نہ جانا بلکہ کہیں پوشیدہ ہوجا ور نہ تو مارا جائے گا۔'' خادم باہر نکل بھاگا تفاوہ سرگوثی کے انداز میں بولی۔

''شایدان یہاں میری آمدکا بتا چلا ہے شایدا سے شبہ ہوگیا ہے لیکن آج ہی ایسا ہونا تھا۔'' اس نے چاروں طرف دیکھااور پھرائیک خالی تا بوت کا ڈھکتا اٹھایا اور میری طرف رخ کر کے بولی۔ ''جلدی راکون تو ماسہ جلدی۔ پچھوفت کے لئے صرف پچھوفت کے لئے آجا' آہ میں ایمانوس کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گی تو اس طرح آئیسیں بند کر لیٹا جیسے کوئی ممی ہو۔ جلدی کر' جلدی کر۔'' اور ش " " اس كے بدن كو جسے شديد جھ كالگا۔

تخینی کامران مورت کے آنسوؤں سے واسطہ پڑا ہے کہیں .....اگر نہیں پڑا تو خوش نصیب ہے ورنہ انسوؤں کا جال ایسا خوف ناک جال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اس میں الجھ کر زندگی بحر نہیں نکل پاتے اور اس برخت کی آئسی تو اتنی حسین تھیں کہ ان سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے کی قیت اوا کرنا کسی انسان کے بنت کی آئسی تھیں تھی میراول تو پاگل ہوئی رہا تھا اور اس کے الفاظ بھی جھے جیب می کیفیت کا شکار کر رہے نے لیکن پھر بھی میرے ول میں جو خصہ تھا وہ زبان تک آئی گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے کہیں بندگر کے کہا۔

وہ خسین مورت روتی رہی اور اس کے حسین آنسومیرے دل پر قطرہ قطرہ گرتے رہے میرا ول مل گیا تھااس کے آنسو بھے موم کررہے تھے۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی اس نے بھے بربا و کر دیا تھا۔ و کامران اس نے بھے جاہ کردیا تھا اور اب کسی قدر میں اس سے مخرف ہوسکی تھا میں چند قدم اور آگ

برق رفآری سے تابوت میں جالیٹااس نے تابوت کا ڈھکن بند کرویا تھا۔

میں اس عجیب وغریب تابوت کو حمرت سے دکیر رہا تھا جس کا ذھکن بند تھا لیکن جھے اس کے آر پارسب کچھ نظر آ رہا تھا تابوت میں لیٹتے ہی مجھے یوں محسوں ہوا جیسے میر ہے جم میں خون کی روانی رک گئی ہو۔ میرے اعضا شل ہو گئے ہوں میرے دل کی وھڑکن بند ہوگئی ہو۔ بس آ تھمیں کھئی تھیں جود کھے تھیں کان من سکتے تھے دماغ سوچ سکتا تھا لیکن میں سسس میں بے جان تھا جنبش نہیں کرسکتا تھا میں اپنے سرکو دائیں بائیں جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔

تب ہی میرے کا نوں نے ایک قبقہہ سنا ایک زبردست قبقہہ اور میرے کا نوں نے جو پکھ سنا میری آئکھوں نے جو پکھد یکھاوہ میرے لئے نا قابل یقین تھا۔

آه په قبقهه تو راسيکا لگار بی تقی اور پھرا کیے نہیں 'مسلسل قبقیم وہ ہنستی رہی پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہی تقی۔وہ ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوئی جارہی تقی۔

ابھی چند لیے قبل یہ مورت اس طرح آنو بہاری تھی کہ کتنے ہی سخت ول کا مالک کوئی شخص کیوں نہ ہوان آنسووں میں بہ کررہ جائے۔ اور اب بیانس رہی تھی کیکن اس کی ہٹی .....! نہ جائے جھے کیوں یوں محسوس ہوا جیسے میں نے پھر اس کے ہاتھوں وحوکا کھایا ہو۔ میں نے اسے جی کرآواز دی تب وہ ہنس کر بولی۔ ' ہاں میں تیری آواز میں ہوں ..... راکون تو ماسہ ..... اور یہ اچھی ہات ہے کہ تو بھی میری آواز میں بول اس رہائی ہوں صرف میں ..... اور یہ تی خوشی ہورہی ہے جھے اپنی شنل و فراست پر اور کتی ہوں ہے جھے اپنی شنل و فراست پر اور کتی ہنی آرہی ہے جھے تھے پر اور یہ حقیقت ہے کہ عورت کا وجود بہت طاقت ور ہے اس کے بیاس پھوا کیے جی کہ ان حربے ہیں کہ مرد قیامت تک ان حربوں کے سامنے نہ تک سکے گا میں نے تو تجربے کے ہیں لا تعداد تجربے ہیں کہ بول میں کسی یا توں کا یقین نہ کر کے میں نے خودا سے آر مایا ہے۔''

'' میرابدن شُل ہوگیا ہے میرے اعضا جنبش کرنے کے قابل نبیں رہے ہیں تو ہنس کیوں رہی ہے کیا تھے اس بات کا خوف نہیں کہ ایمانوس یہاں آ جائے گا وہ یقینی طور پر جھے یہاں و کھنا پیندنہیں گرے گا اور کیا اس کی آ مدکسی شے کی بنیاد پرنہیں ہوتی۔'' جواب میں وہ پھر بنسی اور یولی۔

"ایمانوس یہاں بھی نہیں آئے گا۔"

ووليكن تيرے خادم نے تو۔''

"میں نے اس خادم کو یہی سمجھایا تھا کہ ایک مناسب وقت وہ مجھے یہاں آ کرایمانوس کی آمد کی اللہ عناصب دیت ہے۔" طلاع دے دے۔"

"كيول-"ميل في سوال كيا-

'' بیا یک لمی کہانی ہے بہت کمی کہانی .....تو کیا اور تیری اوقات کیا۔ راکون تو ماسہ ٹیں نے زندگی گراری ہے اور گزار رہی ہوں مجھے علم ہے کہ تو ایک مختلف شخصیت ہے لیکن میرا بھی بہی شوق رہا ہے بیل بھی فرام نتاف شخصیت ہوں وہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ کھتے ہیں۔ میں انہیں بے حقیقت بنا کرخوثی محسوں کرتی ہوں بیریرا شوق ہے میں نے اس معموم مصور کوچھوڑ دیا' وہ میرے مقابلے پر پچھ بھی نہیں تھا اور باقی تجھے کیا

بتاؤں یوں سمجھ لے کہ میں نیل کی ساحرہ ہوں صحرائے اعظم مصرکے بارے میں جتنا میں جانتی ہوں اتنا شاید ہی کوئی جانیا ہویں فراعند کے دور سے گزری ہوں میں نے بیشار ادوار دیکھیے ہیں اور الی ہی ایک کہانی میرے ذہن میں آگئ۔ جانتا ہے اس وقت جب میں اپنی گاڑی پرسیر کے لئے نکل تھی اور میں نے تیجے ویکھا تھا۔ مجھے یہاں و کی کر میں مششدرہ کئی تھی اورا تنا مجھے اندازہ تھا کہ جو محض یہاں تک بھنچ گیا اوراس نے میرا بتالگاليا وه معمولي ند موگا تو ميس في سوچا كدكياكيا جائے اور ميرے و ماغ كى كتاب كل گئ-اس كتاب ميس مجھے صحرائے سینایا وآیا اور بیطسمی مقبرہ جیسے ایک عجیب وغریب روایت کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں بیطسمی اہرام ہے اوراس کی کہانی یول ہے کر راغو تائے ، جس کی موت واقع ہوگئ تھی اور جس کے بارے میں سے فیصلہ كرليا كيا تھا كداب اس كى تدفين كردى جائے اسے حنوط كيا جانے لگا، كيكن حنوط كرنے والول كواس وقت شدید چرت ہوئی جب راغو ناخ کی لاش ان کے درمیان سے غائب ہوگئی اور داغو ناخ کے لئے جومقبرہ بنایا کیا تھاوہ خالی رہ گیا۔لیکن میبھی ایک روایت تھی کہ اگر مقبرے خالی رہ جائیں توجو نیا فرعون ظہور میں آتا ہے اس کی زندگی مختصرترین ہوجاتی ہے سواس وقت کے سیانوں نے فرعون وقت کو بتایا که راغونا خ کے مقبرے کا وہ تابوت پچھالی روایت کے تحت وہاں رکھا جائے کہ اس میں راغو تاخ خود ندی پنچے پائے وہ جہال بھی ہواس کی روح جملتی ہی پھر ہے۔اگر وہ کسی طرح واپس اپنے تابوت میں پہنچ گیا تو پھر بہت ی تباہیاں نازل ہوں كى عجيب وغريب روايت تقى اوراس روايت مين بهت بي دوسري روايتي بھي شامل موكئ تھيں مثلاً اب جب تو اس تابوت میں موجود ہے تو تو بھی باہر نہیں نکل سے گالیکن راغو ناخ کی طرح تو بھی زندہ رہے گا اور اس تابوت میں تیری زندگی کا آخری لمحد بھی گزر جائے گا چونکہ اس تابوت کو کھو لنے اب کوئی نہیں آئے گا اور جب تک اس تابوت کو کوئی اجنبی ہاتھ نہ کھولے تیرے بدن میں خون کی روانی درست نہیں ہو کتی لیکن ایسانہیں ہوگا کیونکہ کچھ وقت کے بعد بیز مین بوں اہرام تیز ہواؤں کے جھڑوں کی دجہ سے اپنی حکمہ تبدیل کرنے والی ریت کے ٹیلوں کے درمیان واخل ہوجائے گا اس کی نشانیاں مٹ جائیں گی۔ ہاں بھی صدیوں کے بعد یا ہزاروں سال بعد اگر آٹار قدیمہ ہے ولچین رکنے والے پچھلوگ یہاں پہنچ گئے تو شاید تھے اس تابوت سے ر ہائی مل جائے کیکن اس وقت میں اب سے کہیں زیاوہ طاقت ور ہوچکی ہوں گی اور تو اس وقت بھی میرا مقابلیہ نہیں کر پائے گا جب کہ جھےاس کی کوئی امیر نہیں ہے۔"

"لكن كيون ..... آخر كيون توني كيون ايسا كيا؟"

ین یوں مسلم ریوں دے یوں ہے ہیں۔
"اس لئے کہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں اپنی خوثی ہے۔ میں اپنی پیند کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی ابیاالجھا ہوامئلہ اپنے سینے سے لگا کرنہیں چیرسکتی جو جھے مضطرب رکھے۔"

یں نے مباور است و کی میں اور اس کے بعداس نے کہا۔ بین غم وغصے سے اسے و کی مینے لگا وہ پھر بنس رہی تھی اور اس کے بعداس نے کہا۔

''تو گزراوفت ہے اور میں جاری رہنے والوں میں سے ہوں اور اب تو بہاں اطمینان سے اپنی زندگی کے ماہ وسال کا حساب کر کہ یہی ایک دلچسپ مشغلہ ہے جب تو اپنی زندگی کے پہلے روز کا آغاز کرے گا تو اس دن تک پہنچتے ہوئے تجھے نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے گا اور تو پہلے دن کا حساب بھول جائے گا سو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر پہلا ون یا در کھنا اور اس کے سوا اور کوئی چارہ کارنہیں ہے۔' تو میں نے اس

''اے عورت میں تجھ سے رحم کی بھیک نہیں ماعگوں گا البتہ یہ بچے ہے کہ تو شیطان کا دوسراروپ ہے'' ''اس سے بڑی اگر کوئی بات تیرے ذہن میں آئے تو وہ بھی کہدد ہے ابھی میں یہاں موجود ہوں لیکن اب میں اطمینان کے ساتھ والیس جاؤں گی اور ایمانوس کے ساتھ ابھی خاصا وقت گزاروں گی کہ اگر تو اسے دیکھے تو فیصلہ کرے گا کہ وہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے بچھوفت اپنی زندگی میں دیا جائے۔''

اس نے والیس کے لئے قدم بڑھاد نے اور میں اسے دیکھا رہ گیا۔ ورحقیقت میں نہ تو اسے آواز وینا چاہتا تھا اور نہ ہی رحم کی بھیک مائلنا چاہتا تھا لیکن میسوچ رہا تھا میں کہ زندگی میں شاید اس سے زیادہ چالاک عورت اور کوئی نہ دیکھی ہوگی۔ واقعی اس نے جھے اپنی ذہانت سے شکست دے دی تھی اور ایک ایسے عذاب میں گرفآر کردیا تھا کہ آہ ۔۔۔۔۔ آہ ۔۔۔۔۔۔ آہ ۔۔۔۔۔۔ آہ ۔۔۔۔۔۔ والش نے کرب ناک انداز میں کہا اور کامران اسے آئے تھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنے لگا اس کے ول میں جبرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور جبرت نے اس کے مارے وجود کو چکڑ لیا تھا۔

والش کے چہرے کے نقوش اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ اس وقت بڑے کرب سے گزر رہا
ہے۔ ماضی کی ہزاروں داستا نیں اس کے چہرے پر کندہ تھیں اور نہ جانے کیوں کا مران کو بیچسوں ہورہا تھا کہ
وہ ان داستانوں کو پڑھنے کا ماہر ہے ساری ہا تئیں اس کے سامنے نمایاں تھیں اور اس وقت شایداس بات کا اس
سے بڑا گواہ اور کوئی نہیں تھا کہ والش جو پچھ کہ دہا ہے وہ بالکل پچ ہے۔ والش بھی اس طرح خیالات میں کھو
گیا تھا جیسے کھمل طور پر ماضی کا سفر کررہا ہو اور بی فطرت کا ایک اپیا حصہ ہے جس سے کوئی بھی روگروانی نہیں
کرسکنا اور حجت ایک ایسا ہی جڈ بہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان ہے بی کے علاوہ اور پچھٹیس کرسکنا گر چہرت
کی بات تھی شدید چرت کی ثنائی نے والش کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں ان میں والش کا کر دار ایک
مجر مانہ نوعیت کا حامل بن گیا تھا اور و پسے بھی یہاں خیل گر وجر کے ساتھ وہ ایک جارح کی حیثیت سے تھا لیکن
اب جب اس کی کہانی منظر عام پر آئی تھی تو بیا حساس ہوتا تھا کہ وہ بھی صدیوں کا بیار ہے اور وقت نے اس

بہرحال کی کے ساتھ پھی می ہوا ہولیکن خود کا مران کے ساتھ جو پھی ہوا تھا وہ سب سے مختلف تھا کا مران تو کئی بھی طرح ان پراسرار خانوں میں فٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بھلا کہاں اس کی زندگی کا آغاز ہوا شہروں میں دہنے والا ایک نیک ول انسان امن وامان سے زندگی بسر کرنے کا خواہش مند پے در پے مصیبتوں کا شکار ہوتا چلا گیا اور آخر کاروقت کی زنچر اسے باندھ کرکہاں سے کہاں لے آئی ہر چند کہ اب وہ اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا۔ نیکن پھر بھی بھی بھی میضرور سوچتا تھا کہ مہذب دنیا میں زندگی بسر کرنے والے کتنے برسکون ہوتے ہیں۔وہ کہاں اور اس کی منزل کہاں۔

بہرحال بیسب کھزندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا کرٹل گل نواز کے لئے اس کے دل میں بے پناہ عقیدت تھی اور جن حالات میں وہ اب کرٹل گل نواز ہے الگ ہوکر یہاں تک آیا تھاوہ بڑے تنبہ خیز تھے نہ جانے اس کے دل ود ماغ نے یہ فیصلے کیوں کرڈالے تھے دل میں دکھ بھی تھا کہ کرٹل نے اس کے بارے میں

کس اندازیس سوچا ہوگا کین بہرحال اب بیضروری تھا کہ تمام صورتحال کرٹل گل نواز کو بتا دی جائے واکش کا کروار بھی واضح کرویا جائے گراس کے لئے بڑی تفصیل سے سب بچھ بتانا بڑا ضروری تھا۔ بے ٹھار ہا تیں اب بھی اس کے ذہن میں بند تھیں اور وہ اس برجیران تھا۔ یعنی سب سے بڑی بات بیش کہ کرٹل گل نواز سے الکے تھیدت ہونے کے با دجو وہ ایک بار بھی ان کے سامنے اس بات کا انکشاف نہیں کرسکا تھا کہ گرشک اور سیتا ہے اس کا مسلسل رابطہ ہے اور وہ بھی ان پر اسرار منزلوں کے راہی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سفر کررہے ہیں ہیں بات بچھنا قابل بھین کی تھی اور وہ اس پر سب سے زیادہ جران تھا اور اس بے ہی نہیں معلوم تھا کہ گرشک اور سبیتا کا اس مسکلے میں کیا کروار ہے مزید جبرت کی بات بیتھی کہ والش نے جسکی کہانی سن کر انگشاف ہوا تھا کہ وہ بھی باشی قدیم کا ایک پر اسرار کروار ہے اور ایک بجیب وخریب منزل سے گزر رہا ہے۔ انکشاف ہوا تھا کہ وہ بھی بات کہ کر بکارا تھا چلو ہوگ تو ماضی قدیم کے پر اسر کروار ہیں کین میں ان میں اس نے بھی اسے بیا تال پر ما تما کہ کر بکارا تھا چلو ہوگ تو ماضی قدیم کے پر اسر کروار ہیں کین میں ان میں اس نے بھی اس تو ایک کیسٹ میں نظر آنے والا اپنا چرہ ونظر انداز نہیں کیا جاسکا تھا۔

وہ کیا کہانی ہے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چہرے کی مما نگت نے سارا تھیل النے دیا ہواس کے علاوہ تو اور کے علاوہ تو اور کھے نہیں سوچا جاسکتا لیکن ایک بات اور بھی تھی وہ یہ کہ دل کی گہرائیوں میں ایک موتی سا بھی بھی چینے لگتا تھا اور اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اس موتی کی آب و تا ب کوئی بہت ہی پراسرار مقصدر تھتی ہے یا تال پر تنی کی تی بیاوتری آخرکون تھی اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔

ہور میں دریں میں دماغ کے پرنچے اڑا دینے والی تفیش اور وہ ان کوسوچ سوچ کرسوائے چکر بہرحال میہ باتیں دماغ کے پرنچے اڑا دینے والی تفیش اور وہ ان کوسوچ سوچ کرسوائے چکر کھانے کے اور کچھیٹیں کرسکتا تھا۔ وفعتا ہی والش چونک پڑااوراس نے کامران کا چیرہ و کیھتے ہوئے کہا۔

> '' کامران ہے ناتمہارانا م۔'' ''۔ مانتہ ہوں سملتمہ اراکہانا'

''پیجانتے ہوکہ پہلے تہمارا کیا نام تھا؟'' «نہیں''

د پوتا تقیم ہمارے د بیتا تھے۔ پاتال پر ماتما' پاتال پر ماتما'' ''مسٹر والش ..... یہاں میں تھوڑا سا پریشان ہوجاتا ہول۔''

" کی<sub>ا</sub>..... 'واکش ایک بار پھر چونک پڑا۔

"دسیں تو اس جدید دنیا کا ایک جدید انسان ہوں یہ پاتال پر ماتما' پاتال پر کھنا اور اس طرح کے دوسرے نام مجھے بڑے مجیب لگتے ہیں ان سے بھلا میرا کیا تعلق ہوسکتا ہے۔' والش نے ایک جھر جھری کی لی اور دفعتا ہی وہ مجسم اکسارین گیا۔

''اگر بیرنام میں نے تمہارے سامنے لئے ہیں تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں ..... میں .....''وہ جملہ ادھورا چھوڑ کرخاموثری ہو گیا چھر بولا۔

> '' مجھے تھوڑی می اجازت جا ہے۔'' ''ٹھیک ہے ٹھیک ہے' والش نے ایک لحہ بھی نہیں لگایا اور اٹھ کروہاں سے چلا گیا۔

بہرحال بہت ی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں کرٹل گل نوازکواس نے صورتحال ہے آگاہ کرویا تھالیکن پھر بھی اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ کرٹل گل نواز ہے بہت ی معذر تیں کرےاس تازہ صورتحال ہے بھی اسے واقف کرنا ضروری تھا۔اب یہاں تھوڑی ہی بہتر کیفیت ہوگئی تھی ایک طرف تو ریٹا اور ٹیل گروجر کا پیتہ کٹ گیا تھا تو دوسری طرف عروسہ اور مرزا خاور بیگ کا معاملہ ایک انتہائی عجیب وغریب شکل اختیار کرچکا تھا۔ ان دونوں کی موت کی اطلاع بھی انجمی تک شاید کرٹل گل نواز تک نہیں پیچنی تھی۔ یہ چیز بھی کا مران کے ذہن میں بری طرح مچی رہی تھی۔

وہ موقع کی تلاش میں تھا اور بیموقع اسے ل گیا وائش کے انداز میں سرکٹی تھی گورڈن بھی اگر چہ
ایک خطرناک آ دی تھالیکن کا مزان محسوں کررہا تھا کہ اس کے معاملے میں سب زی ہے کام لیتے ہیں۔ کرال
گل نواز سے گفتگو کرنے کے لئے کام ران نے ایک بہترین طریقہ کارا نقتیار کیا وہ ایک ایسے بلند شیلے کی چوٹی
پر جا بیٹھا جو ہر جگہ سے نظر آتا تھا کوئی دس نٹ اونچا تھا چوٹی پر وہ بوگا کا آس جما کر بیٹھ گیا۔ ٹرائسمیٹر اس نے
آن کرلیا تھا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز کا منتظر تھا ٹرائسمیٹر پر کرئل گل نواز ہی کے نمبر سیٹ شے
چنانچہ کچھلحوں کے بعد گل نواز سے رابطہ قائم ہوگیا۔ گل نواز کی بےصر آواز انجری تھی۔

" إل كامران! كهوييني كيس بو؟"

'' تُعیک ہول انگل! آپ لوگوں کے لئے دعا کو ہوں'' دشتر ''

"آپ کہاں ہیں انگل۔"

"اپندرائے برچل رہے ہیں اور غیر مطمئن نہیں ہیں رانا چندر سکھ بھی اس وقت میرے ساتھ ہی ہیں۔"
"جی ویسے کوئی آپ کے لئے ایک بہت بری خبرہے۔"

"كيا؟" كرش كل نوازى آوازى موئى ى كى\_

''مرزا خادر بیگ ادر عروسهاب اس د نیا میں آئیں ہیں۔'' دبیر سیرین اللہ علاقہ کر کہ

'' کیا؟'' کرل گل نواز کی آواز شدید حیرت میں ڈونی ہوئی تھی۔

'' ہاں۔ والش نے انہیں قبل کرادیا ان دونوں کی لاشیں آیک گہرے کھڈییں پڑی ہوئی ہیں۔'' دوسری طرف کرتل گل نواز سکتے کے سے عالم میں رہ گیا تھا دیر تک وہ خاموش رہا چھر مرحم کیجے میں بولا۔

''لیکن کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ واقتی ایدایک الیسی وہشت ناک خبر ہےافسوں افسوں مرز اخاور بیگ کی فطرت میں سازشیں اور انجراف تھالیکن اس کے باوجووہم پنہیں چاہتے تھے کہ .....کھر میہوا کیسے''

''بس مرزا خاور بیگ اپنی فطرت سے مجبور تھا واکش نے عروسہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی عروسہ فطر تا برتمیز ہی تئیج میں مرزا خاور بیگ نے پچھ سو پے سمجھ بغیر واکش کو زخمی کردیا اور لازمی بات ہے کہ واکش کے ساتنی اس بات کو برواشت نہیں کر سکے گورڈن نے انہیں موت کے گھاٹ اتارویا۔''

'' بیانجام ہوتا تھااس کا بہر حال پھر بھی جھےافسوں ہے کامران تم خیرت ہے ہو۔'' '' ہاں میرے پاس آپ کے لئے ایک اور بھی کہانی ہے لیکن وہ اتن طویل ہے کہ میں اس طرح

آپ کوئیں سنا سکتا۔ بہر حال اب ہم آ کے کا سفر کررہے ہیں آپ کو میں راستوں سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ
بس اپنا خیال رکھے تبدیلیاں بہت عجیب ہورہی ہیں تختاط رہنا ضروری ہے۔ ایک ورخواست کرنا چاہتا ہوں
آپ سے آج تک کئ تمام تر رپورٹ کے بعدیہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ رانا چندر شکھ آپ کے بہترین ساتھی
ہیں کیکن باتی افراد سے ذرامخاط رہیں۔ اس کی کوئی خاص وجنہیں ہے اصل میں اس قتم کی مہمات میں کسی کا
ذہن بدل جانا کوئی حمرت ناک بات نہیں ہوتی۔''

'' دویش مجھر ہاہوں خیال رکھوں گانے فکر رہو کیکن اپنا بھی خیال رکھنا۔''

'' جی '' اور اس کے بعد کامران نے ٹر آسمیٹر بند کردیا تھا۔ بہت می الجھنیں اس کے ذہن میں تھیں بڑے پر اسرار اور انو کھے کر دار اور پھر تھیں بڑے پر اسرار اور انو کھے کر دار اور پھر تھیں بڑے پر اسرار کر دار اس کے گر دیکھیں ہے ان کا طوسیہ جس کے بارے میں والش کا کہنا تھا کہ اس کی موجودہ شکل امینہ سلفا کی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امینہ سلفا ایک پر اسرار کر دار تھی کیا ہی دلچے اور انوکی داستان ہے۔ نا قابل فہم اور نا قابل مجھا ور خاص طور سے جھر جیسے آدمی کے لئے۔ کامران نے سوچا۔

والش گورڈن اور ان کی ٹیم بہت اچھا سلوک کر ہی تھی اس کے ساتھ کا مران کو وہ ایک دیوتا کی طرح ہی پو جتہ سے حالا ککہ شروع میں والش کا روبیہ تخت تھا لیکن جب اس نے کا مران کو اپنی کہانی سنائی تھی اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو پھی تھی۔ کا مران البتہ حالات سے پچھول پر داشتہ تھا۔ بیسارے لوگ اس کے اندر ایک تبدیلی تھے۔ حالا نکہ وہ سب اس کی عزت کرتے ہے لیکن کا مران کو ایک بجیب می بے پینی گھیرے رہتی سے لئے اجنبی شے حالا نکہ وہ سب اس کی عزت کرتے ہے لیکن کا مران کو ایک بجیب می بے پینی گھیرے رہتی سے والش نے اسے بہت می باتیں بتا دی تھیں۔ لیکن بینیں بتایا تھا کہ اب وہ بیسٹر کس مقصد کے تحت کر رہا ہے گئی بار کا مران کے ذہن میں بینے ایک تھی آیا کہ کم از کم والش سے بیتو معلوم کرے کہ اسے خود کیا کرنا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں جب بھی وہ بیات سوچتا اس کی زبان خود ہخود بند ہوجاتی اور پھر ایک ون ایک پر اسرار واقعہ پڑی آگا۔

رات کا نہ جانے کون ساپر تھا ایک پر اسرار سے ویرانے میں خیمے گلے ہوئے تھے گورڈن اور وہ تمام لوگ والش کے ساتھ تھے آرام کی نیندسور ہے تھے کہ کامران کے خیمے کا پردہ ہٹا اور دو پر اسرار وجودا مدر وافل ہو گئے انہوں نے کالے رنگ کے لباد لے بہن رکھ تھے جو سرسے پاؤں تک تھے صرف آ تکھول کی جگہدو موراخ تھے ان جس سے ایک نے آگے بڑھ کر کامران کو جگایا اور کامران وحشت زدہ سا ہوگیا اس کے صاف سے آواز فکل گئ تھی لیکن فورا ہی اے سیتا کی آواز سائی دی۔

ے کی سے اوارس کی کی کا دورس کے بین کو روائی ہے۔ ''
دسیں ہوں دھرم دھنی کشم مکاشہ' میں ہوں۔ خاموثی سے ہمارے ساتھ چلے آئے جلد آجائے۔''
کامران پھر کیجے تک تو نیند کے عالم میں سوجتار ہا گھر دوسرے لبادے والے نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے
باہر کی جانب کھنچنے لگا۔'' خیمے میں خنج سے ایک شگاف بیدا کیا گیا تھا اور اس شگاف سے وہ لوگ اندر آئے تھے
باہر کی جانب کھنچنے لگا۔'' خیمے میں خنج سے ایک شگاف بیدا کیا گیا تھا اور اس شکاف سے وہ لوگ فاصلہ ای طرح سینچنے ہو کھیل رہے تھے۔ کافی فاصلہ ای طرح کیا گیا اور اس کے بور کامران خور سنجل گیا۔

'' سبیتا کیا ریم ہی ہو میں نے تہاری آواز بیجان کی تھی۔''

''ہاں پاتال پرمتی! تمہاری خادمہ ہی ہے۔'' ''اورتم؟''

''گرشک ہوں پرم پر بھو' گرشک ہوں میں۔'' ''گراس طرح بیتم مجھے۔''

''برے جال میں چس گئے ہیں آپ پرم پر بھورائے غلط ہوگئے ہیں وہ پائی تو سدا سے انا طوسہ کا غلام ہے۔ ویوانہ ہے اس کے لئے آپ کو انا طوسہ کی جینٹ چڑھانا چاہتا ہے تا کہ یہ جینٹ سوئیکار کر لی جائے اوراسے انا طوسہ قیدی کے طور پر مل جائے۔ پا تال پرشی وہ آپ کی بلی دینا چاہتا ہے۔ آپ کوئی سکچو تا تاکہ نہیں جنچنے دینا چاہتا وہ حالانکہ پا تال کی گہرائیوں میں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ اس وچن کو نبھار ہی ہے پا تال پرشی! جو پر بھود یونے اس سے لیا تھا اوراب وہ دن پورے ہورہ ہیں کہ پا تال کی گہرائیوں سے نکل کروہ اپنے من کا دیوتا تلاش کر سکے۔ پیچھس آپوائی راستوں سے ہٹانا چاہتا ہے بیآ ہے کو وحوکا دے کے خطرہ نہ ہوتا وہ جو آپ کے ساتھ خزانوں کی سے نکل کروہ اپنے میں آرہے ہیں وہ تو معصوم اور سید سے سا دیا گئے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گئی تیں ہو آپ کو طلا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے برم کوطلا ہے۔ یہ آپ کو ہتارہا ہے یہ وہ نہیں ہے برم کوطلا ہے۔ یہ آپ کو ہتارہا ہے یہ وہ نہیں ہے برم کوطلا ہے۔ یہ آپ کو ہتارہا ہے یہ وہ نہیں ہے برم کوطلا ہے۔ یہ آپ کو ہتارہا ہے یہ وہ نہیں ہے برم کوطلا ہے۔ یہ آپ کی ہتارہا ہے یہ وہ نہیں ہے برائے ہوائی کی اس اوہ و یہ لوگ آگئے۔ یہ لوگ ان کا چھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ ساتھ ان کا چھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ ساتھ ان کا چھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ سے قاور پوری کا ممایئی سے اور بوری خاموثی کے ساتھ ان کا چھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔

گرشک اور سبیتا پیرتی سے ایکے چنگل سے نکل گئے تھے لیکن بیلوگ تعداویش بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے ان پر تابیو تو ٹر حملے شروع کر دیتے اور ایک بار پھر ایک انوکلی اور ٹا قائل یقین جنگ منظر عام پر آئی اور گرشک کی آواز ابھری۔

" راکون تو ماسہ! جمیں مجبور نہ کر کہ ہم اپنی تمام ترقو تیں تیرے خلاف استعال کریں بچا اپنے آپ کو بچا۔" اوراس کے بعد ایک ہول ناک جنگ کا آغاز ہوگیا واٹس نے اسے اپنا نام راکون تو ماسہ ہی بتایا تھا گرشک اور سیتا ایک بار پھرای کیفیت میں نظر آئے تھے۔ جو کامران نے پہلے بھی ویکھی تھی۔ لینی کرل گل نواز کی جو بلی میں جس طرح وہ ایک وریان جھے میں جسمانی ورزشوں کی مشق کررہے تھے اس وقت بھی وہی پوزیشن تھی کیکن ایک گر بڑ ہوگئ ایک بارگورڈن اپنی پوری قوت سے اچھلا اور کامران پر آپڑا۔ وہ دیو پیکل تھا کامران بری طرح اگر کھڑا کرز مین پر گرا۔ جگہ چونکہ چینل اور پھر بلی تھی اس لئے کامران کے سرمیں چوٹ گی اور اس کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ چوٹ شدید تھی پچھ ہی کھوں میں باحول تاریک ہوگیا اور اس کے بعد بیتا رکی نہ جانے کہ بوگیا اور اس کے وقت کے لئے ہوش وحواس سے عاری ہوگیا تھا۔

پھر نہ جانے کیسے کیسے مناظراس کی نگاہوں کے سامنے آئے پھھ چہرہے جواجنبی تھے شناسا ہو گئے اور وہ ان چہروں کو پہچاننے لگا نہ جانے کون تھے پہلیکن وہ ان کو جانتا تھا کیونکہ انہی کے درمیان رہ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کوبھی یا دکرتا تھا تو اسے یاد آ جاتا تھا کہ وہ کامران ہے رہیمی یاد آ جاتا تھا اسے کہ وہ ایک اہم مقصد

کے لئے سفر کر رہا ہے۔ کیکن واکش وغیرہ اسے یا دنہیں تھے۔ نہ ہی گورڈ ن اور دوسرے لوگوں کے بارے بیں اسے پچھ پا تھا۔ وہ تو بس ایک انو تھے ماحول کا شناسا تھا۔ خاص طور سے وہ بوڑھا آ دی جے پچھ لوگ شدید افتیوں میں مبتلا کئے ہوئے تھے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا اس طرح کھڑا رہتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ترس آئے لگے ایک ٹا قابل یقین ساخواب اس کی آ تھوں میں گردش کرتا رہا تھا اس خواب میں پچھ خصوص چہرے نظر آئے تھے اور بس اس کے علاوہ پچھ نیس وہ بھی بھی اکتا ہے ہے محصوس کرتا تھا لیکن بس پچھ کھوں کے لئے۔

بہرحال کچھلوگ اس کے اروگر دہمیشہ رہا کرتے تھے جن میں خاص طور پر سے ایک محفق جو پہنہ قامت اور انتہائی مفبوط بدن کا مالک تھا اور اس کا نام سیزان تھا۔ یہ سیزان کون ہے یہ بات بالکل پتانہیں چل سکی تھی لیکن ہمیشہ اعلا سے اعلا درجے کے لباس میں رہتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ یہ سیزان کوئی بہت ہی آت شخصیت ہے۔ کئی بار کامران نے اپنے آپ کوآئینے میں دیکھا تھا اور اپنے آپ کود مکھ کر حیران رہ گیا تھا۔

یہ میں تو نہیں ہوں آئینٹر کسی اور کی تصویر پیٹی کررہا ہے میرے ہاتھ پاؤں اس قدر مضبوط تو نہیر تھے میر ابدن اتنا چوڑا چکا تو نہیں تھا۔ یہ تو ایک ایساطلسمی خواب ہے جس کی تعبیر ضرحانے کیا ہے اور جو بار با یہ چاہئے کے باوجود کہ اسے نہ و یکھا جائے۔ ذہن کے پردوں پردقصال رہتا ہے۔

ببرحال پینة قد آ دمی نے جس کا نام سیزان تھا کا مران سے کہا۔

"" رام کرو کامران! ہمیں ابھی انتظار کرنا ہوگا وقت اچھے اچھوں کے دماغ درست کردیتا۔ جب اسے بیداحساس ہوجائے گا کہ بیقطعی بے دست و پاہے تو زبان کھولے بغیر چارہ نہیں رہے گا اس کے پاس اور ہمیں کامیابی حاصل ہوجائے گی جاؤ .....آرام کرو۔"

بہرحال یہ منحوں خواب کا مران کے وجود پر مسلط ہو چکا تھا اس وقت بھی وہ اسی خواب کے عالم میں تھا۔ یا پھرالی حقیقتوں کے درمیان جن کے بارے بیس اسے پھر بھی یا دنہیں رہا تھا راہ داری سے نکل کروہ ایک کھی جگہ بہنچا اور پھراس شناسا عمارت کے ایک گوشے کی طرف چل پڑا جہاں کی چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آرہے تھے ان مکانوں کے آخری مکان میں اس کی رہائش گاہ تھی وہ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب وہ کیا کرے آہ ۔۔۔۔۔ نہ جانے وہ سب کے سب کہاں گئے کون کون تھا ۔۔۔۔۔ کہم میں نہیں آرہا تھا کہ اب وہ کیا کرے آہ ۔۔۔۔۔ نہ جانے وہ سب کے سب کہاں گئے کون کون تھا ۔۔۔۔۔ کردار تھے وہاں وہ غور کرنے لگا اور ایک ایک کرکے وہ تمام کردار اسے یاد آتے چلے گئے لیکن یہ سیزان کون ہے ؟ آخر یہ سیزان کون ہے؟ اور وہ یہاں تک کیے پہنچا؟ بس کچھ یا تیں اس طرح حواس میں گڈ ٹہ ہوتی شعیں کہ ان کی تفصیل یا دئیس آتی تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایک لحمہ ایسا ضرور آئے گا جب وہ سب اس کے سامنے آئیس گے اور وہ اس اس کور ہے۔ اس کا جب وہ سب اس کے سامنے آئیس کے اور وہ اس کی سرور آئے گا جب وہ سب اس کے سامنے آئیس گے اور وہ اس کی سامنے آئیس کے اور وہ اس کی سرور آئے گا جب وہ سب اس کے سامنے آئیس کے اور وہ اس کی سامنے آئیس کے اور وہ اس کی سیران کی تفصیل یا دئیس آتی تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ ایک لحمہ ایسا ضرور آئے گا جب وہ سب اس کے سامنے آئیس کے اور وہ اس خواب سے چونک پڑے گا۔

بہر طور بیساری باتیں تھیں۔ کبھی تو بہت ہی مجیب کی کیفیت ہوجاتی تھی یہ نئے شئے چیر۔ اس کے شناسا تھے لیکن اسے یادنہیں آتا تھا کہ ماضی میں بیاس تک کیسے پہنچ وہ اس کیفیت میں تھا کہ ایک عورت دروازہ کھول کراندر گھس آئی اس وقت کا مران کی کیفیت بہت عجیب ہورہی تھی۔وہ خاموثی سے اسے و کیمتار ہاعورت نے کہا۔'' کیا تم مجھے آواز دے رہے تھے کا مران۔'' کا مران اچھل پڑا اس نام سے لیکاررہی ''کیا کھانانہیں کھاؤگے''اس کے ان الفاظ پر کامران کو بھوک کا احساس ہوا اور وہ اٹھ کر با ہرنگل آیا بڑی وسیج وعریض جگہ تھی سامنے بڑی سی کالے رنگ کی میز پر کھانا لگا ہوا تھا۔ ''موسی اترین کی سی کے برعوی'' سی سے نہ میال ''دوز کا سی از برجوں کے نہیں کہ سے کہا کہ نہیں کہ سے کہا

''میرے ساتھ اور کون کھائے گا؟'' کا مران نے سوال کیا۔'' تمہارے ساتھ تو بھی کوئی نہیں کھا تا تنہائی کھاتے ہوتم۔''

> '' آج دل چاہتا ہے کوئی میرے ساتھ کھائے آؤ۔'' ''نہیں ۔۔۔۔ جھے اجازت نہیں ہے۔'' ''کیوں؟''

> > ''اس کئے کہتم آقاور ش غلام ہوں۔''

'' کمال ہے۔'' کا مران ہنس پڑا'' اب بہاں آقا در غلام بھی ہوگئے بھلا جھے آقا کس نے بنادیا''
وہ خاموثی سے کھانا کھا تا رہا اور پھراپنے کمرے بیں واپس آگیا اس نے غور سے چاروں طرف گردن گھا کر
کمرے کو دیکھا یہاں دو الماریاں رکھی ہوئی تھیں ایک بیش اس کے لباس رکھے ہوئے تھے سب کے سب
قریبے سے اسری شدہ لئے ہوئے تھے دوسری الماری بیں اور دوسری چیزیں جوتے' موزے اور بہترین اسلحہ
کامران کوا ندازہ ہوا کہ اس بیس سے ہر چیز اس کی شاساتھی کوئی چیز یہاں اجبنی نہیں لگ رہی تھی یہاں تک کہ
اسے میہ معلوم تھا کہ جو را نفل رکھی ہوئی ہے اس کی نال بیس کوئی پھنس گئی ہے اور اسے اس کی صفائی کر نی
ہے پورے کمرے بیس جو پھھ موجود تھا وہ اس کے لئے اجبنی نہیں تھا اس نے ذہن پر زور دیا اور خواب کے
احساس سے باہر نکل آیا تو اور بھی بہت کچھ یاد آنے لگا وہ پیت قد آ دمی جس کا نام میزان تھا اور اس کا ایک اور
ساتھی بھی تھا۔ لیکن سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کے پس منظر میں کیا کہائی
ساتھی بھی تھا۔ لیکن سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہان دونوں کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کے پس منظر میں کیا کہائی
ساتھی بھی تھا۔ لیکن سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہان دونوں کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کے پس منظر میں کیا کہائی

بہرحال اس کا ذہن ایک عجیب سے کرب کا شکار ہوگیا۔ اور پھراسے وہ بوڑھا قیدی یادآیا جس کا چرہ نہ جانے کیوں شاسا لگنا تھالیکن جس پر درندگی کی حد کردی گئی ہے بالآ خرکیا ہے بیسب پچھی؟ سب پچھ کیا ہے؟ بیرتمام چیزیں بڑی خوف ناک تھیں اور کا مران اپنے ذہن کی اس وہری کیفیت پرخود اپنے آپ سے خوف زدہ رہتا تھا۔

بہرحال ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گھرا تھا کہ اچا تک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی نئے اٹھی اور پھراس نے آگے بڑھ کراسے اٹھالیا۔

'' کامران' بیرتہاری کی آ واز کتی تہاری' میزان کا دوسرا ساتھی تھا۔ کا مران کے منہ سے بے اختیار لکلا۔ ''ہاں۔ بول رہا ہوں۔''

"جميل چار بج يهال سالكنا عم تيار موكر چار بج بامرآ جانات

'' ٹھیک ہے'' کامران نے مشینی انداز میں گھڑی کی جانب دیکھا دون' کر چالیس منٹ ہوئے تھے پھروہ بستر پرلیٹ گیا اوراس نے آئکھیں بندکرلیس ذہن میں ایک عجیب می روشی اتر رہی تھی یوں لگ رہا تھا جسے اس روشن میں سارے خواب گڈٹہ ہوں وہ ان خوابوں کے مکڑوں کودیکھیا رہا۔ جمعی ان میں کوئی چرو کوئٹہ تھی وہ اسے جواس کا اپنانام تھالیکن پھر بھی کا مران آ ہتہ آ ہتہ اسے یقین ولانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ اپنے ماضی سے واقفیت حاصل کررہا ہے اچا تک ہی اس نے کہا۔ ''ایک باے بتاؤگی تم ؟''

> ''ہاں بولو۔'' ''میں کون ہوں۔'' ''کامران ہوتم....'' ''میزان کون ہے؟'' ''ہماراجیف۔''

"كهال بول شر؟" في بتاؤش كهال بول-"

''چیف کے پاس تم زندگی کے ایک ایس سفر کی تیاری کررہے ہو جو تمہارے و مائ کے سارے بند وروازے کھول وے گا۔''

'' و کیمومیں بہت پریشان ہوں مجھے بوں گلتا ہے جیسے سسہ جیسے میں آ، میں بزا پریشان ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔''

" مال بولو"

''کیا تم واکش کو جانتی ہو؟ واکش جس کا نام ماضی میں کھے اور تھا شاید..... شاید راکون تو مارے'' کامران نے صاف محسوں کیا کہ اس نام کوئن کر گورت کے چیرے پر ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی تقی۔ پھراس نے آہت سے کہا۔

" بنيس شنبيں جانتي كدوه كون ہے؟"

" کرش گل نواز کو جانتی ہو۔"

وومتهر م

''اورا ناطوسیه کو؟''

' د نهیں ..... نہیں ..... ' د نہیں ..... نہیں ....

''جاؤ ۔۔۔۔۔ چل جاؤیہاں سے چلی جاؤیں خود اپنے آپ کو تلاش کروں گا ہیں خود اپنے آپ کو پانے کی کوشش کروں گا''عورت خاموثی سے درواز ہے سے باہر نکل گئی تھی اور کا مران ایک بار پھراپنے بالوں کوشیوں نے نوچنے لگا تھا۔

کہاں گئے وہ سب لوگ آخر ہوا کیا تھا ہرسارے نئے نئے لوگ کہاں سے آگئے میری زندگی میں بیتر بلی کیے بیدا ہوگئی یا دوتو سب پھھ آتا ہے ہاں گرشک 'گرشک 'سبینا' کرٹل گل نواز' شاہ نواز اور بہت سے اور بہت سے اور بہت سے

بہر حال وہ خاموثی سے گردن جھا کر بیٹھ گیا چھر بہت دمر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور چھر ای عورت کی آواز سائی دی۔ ''ہاں ایبا توہے''میزان نے کہا اور ہنس پڑا۔

بہرحال اس کے بعد بیلوگ وہاں سے چل پڑے کی دوسری جگہوں سے ہوتے ہوئے آخر کارای عمارت میں واپس آٹا پڑا اور کا مران کو احساس ہوا کہ بیٹمارت اب اجنبی نہیں لگ رہی آہ ..... کیا طلسم ہے ہیں۔ کیا طلسم ہے۔ میں میں اسے آپ کو کہاں طاش کروں۔ کیا ہوگیا۔ بیکیا ہوگیا۔ سوچنا پڑے گا بہت غور کرنا پڑے گا کامران نے آخری بات یہی سوچی تھی و ماغ میں ایک بجیب می دھن تھی۔ جسمانی قوت بے پناہ بڑھ چکی تھی لیکن ماضی کے جو پھے کھو گئے تھے آئی طاش کا کوئی ذریعہ ہاتھ نہیں آٹا تھا ان کھوں کو کہاں طاش کیا جائے وہ کھے کہاں طیس کے بے چینی شدید ہوتی چل گئی اس کی سمجھ میں نہیں آپا کہ سیزان اور تہاری اس کے لئے کیا حیثیت رکھتے ہیں اور اسے کیوں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔

بہرحال وقت کا انظار کے بغیراورکوئی چارہ کارنہیں تھا۔ وقت ہی مددگار ہوتا ہے تو کام بن جاتے ہیں ورنہ بعض اوقات زندگی تاریکیوں میں ہی گرر جاتی ہے وفعۃ اسے وہ بوڑھا محض یا وآیا۔ جو وہاں زنجروں سے بندھا ہوا تھا اور جس پر افتوں کے پہاڑ تو ڑوئے گئے تھے وہ ایک ایسا محض تھا جو کھلا کھلا ان لوگوں کا کا افسات تھا ہوسکتا ہے وہ پچھ بتائے پر آمادہ ہوجائے اس سے مل لینا چاہیے۔ کامران کو اس بات کا علم تھا کہ کا ان سی محال اس میں اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے حالانکہ بوڑھا آ دی سیزان کے زیرا عمّا ہے تھا گئی کم ان کو عمران کو یہاں ہم جگہ آنے جانے کی اجازت تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مختلف راستے طے کرتا ہوا آخر کار اس قید خانے تک بھٹی ہو اس کی جانے تھا ہوئی بندو بست نہیں کیا گیا تھا وہ رکھا گیا تھا اور وہ خود بھی ایک کم رور سا آ دی تھا اس لئے اس کی بھانظت کا کوئی بندو بست نہیں کیا گیا تھا وہ اندروا خل ہوگیا مرھم می پہلی روشی میں بوڈھا زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن سینے پر جھی ہوئی تھی۔

نہ جانے کیوں کامران کی چھٹی جس نے اسے ساحماس ولایا کہ یہاں اس کے اور بوڑھے کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے اس کی آئکھیں چاروں طرف بھٹے لکیں لین تقذیر بھی یاور تھی اچا تک ہی کوئی عقب سے اس پر جملہ آور ہوا تھا کامران ایک دم بیٹے گیا اور جملہ آور اس کے کا غدھے پر سے اس پھاٹا ہوا دو مری طرف جا گرااس کے ہاتھ بیں ایک چوڑے پھل والی چھوٹے سائز کی کلہاڑی تھی اس نے عقب سے کامران پر جملہ کرناس کے ہاتھ بیں ایک چوڑے پھل والی چھٹی حس پروفت اسے اس خطرے کا احساس نہ دلاوی تی تو یقینا وہ کلہاڑی کامران کے سرکودو کلروں بیل تقسیم کر کتی تھی لیکن اس کے بعد کامران نے اسے موقع نہیں دیا آورا چھل کلہاڑی کامران کے اس کو دو گلروں بیل تقسیم کر کتی تھی لیکن اس کے بعد کامران نے اسے موقع نہیں دیا آورا چھل کی اور کراس کی پشت پر سوار ہوگیا اور اس نے ایک لیے وارنوانی چیخ کہیں سے ابھری بیاس جگہ کی تیسری گراسے بلٹ ویا گئی اس نے اسے بلٹا ایک اور نوانی چیخ کہیں سے ابھری بیاس جگہ کی تیسری شخصیت کے وجود کا چاوی تھی بھرکوئی اس کے قریب بھٹی گیا اس نے اپنے نیچے دبوچ ہوئے آوی کو بلٹ دیا شاہری وہشت بھری اور بید دیکھ کر جیران ہوگیا کہ بیہ سیزان ہی کا ایک طلام ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا شاہری وہشت بھری وجود تھا جس کا مران کو و کھر ہا تھا اور اس کا نام شاید شاہری وہشت بھری کی فوجوں سے کامران کو و کھر ہا تھا اور وہ تیسرا وجود جواس کے قریب بھٹی گیا تھا ایک حسین اور نوجوان لائی کا جود تھا جس کے بال بلارے خوبصورت انداز بھی تراشے ہوئے تھے اور اس کی چیرے کے نوش بے جودن اس کی جیرے کے نوش بے دوروں کے جود تھا جس کے بال بڑے خوبصورت انداز بھی تراشے ہوئے تھے اور اس کی چیرے کے نوش بے دوروں کیا وہود تھا جس کے بال بڑے خوبصورت انداز بھی تراش جود تھا جس کے بال بڑے جود تھا جس کے بال بڑے خوبصورت انداز بھی تراش جود تھا در اس کی چیرے کے نوش سے دوروں کی خوبصورت انداز بھی تراش جود تھا جس کے بال بڑے کے بال بڑے خوبصورت انداز بھی تراش جوروں کی تھا وہ اس کے چیرے کے نوش توں جود تھا جس کے بال بڑے خوبصورت انداز بھی تراش کی تھا تھے دوروں کی تھا تھا ہے۔

جاتا اور مھی تاریکیاں ہی تاریکیاں پھیل جاتیں۔

جا با اور می در پیان کا در دیا ہے کہ کی جس من جوئے تھے وہ تیار ہونے کے لئے اٹھ گیا۔ عشل کا مران نے گھڑی ویکھی تین نج کر ہیں من ہوئے تھے وہ تیار ہونے کے لئے اٹھ گیا۔ عشل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اسے سائدازہ تھا کہ سیزان یا تہاری کے ساتھ جانے کے لئے اسے کون سا لباس پہننا ہے وہ تیار ہوکر باہر نکل آیا۔ ور دازے کے باہر ایک شان دار اور قیتی کار کھڑی ہوئی تھی اور وہال کار کے نزد یک سفید وردی پہنے ہوئے ڈرائیور موجود تھا۔ بیڈرائیور بھی ناشنا سانہیں تھا۔ کا مران اس کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ابھی زیادہ وقت نہیں گر را تھا کہ سیزان اور تہاری اندر سے برآ مد ہوئے اور وہ بھی ساتھ گاڑی ہے گاڑی میں جا بیٹھ وونوں نے کا مران کو دیکھ کر شناسائی کے انداز میں کرون ہلادی تھی اور پھر ڈرائیور نے یہ تیتی کار آگے بڑھادی تھی۔

گامران کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا سب کھ اجنی .....اجنی ، شہر کے خضوص مناظر نظر آرہے تھے لیکن اجنی شہر کے خضوص مناظر نظر آرہے تھے لیکن اجنی ہونے کے باوجوواسے بول لگ رہا تھا جیسے پہلے بھی وہ ان علاقوں سے گزر چکا ہے بہر حال پیسزختم ہوا اور گاڑی ایک ایک جگہ جاکرر کی جہاں ایک بڑا سا آئنی وروازہ لگا ہوا تھا دروازے پر دو دربان کھڑے ہوئے تھے جنبوں نے کارکو دیکھے کر دروازہ کھول ویا تھا۔ چوڑی می روش جس کے دونوں طرف وسطح وعریض لان تھیلے ہوئے تھے کو بیلان بے ترتیب تھے۔ درختوں کی شکلیں پچھا لی نظر آ رہی تھیں جیسے ان پر توجہ نہ دی جاتی ہولان کی گھاس بھی ناہموار تھی کیکن روش بہت خوب صورت تھی اور اس کا اختقام اس گول براھیوں والی تمارت پر جا کر ہوتا تھا جہاں چینچے کے بعد ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا تھا سیزان اور تہاری وونوں نے اتر کر دروازہ کھولا تھا سیزان اور تہاری وونوں نے اتر کر دروازہ کھولا تھا سیزان اور تہاری

اندر چندافراد نے ان کا استقبال کیا بیسب مقامی لوگ تصاور مخصوص طرز کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ''سب لوگ آ بچے ہیں۔''

'' کامران! تم باہر جاکررکو۔' سیزان نے کہا اور کامران نے اپی جگہ چھوڑ دی۔ وہ باہر لکلا اور گاڑی کے پاس موجو ذہیں تھا غالبًا سے اندازہ تھا کہ یہاں اسے کڈا وقت گزارتا ہے لیکن یہ بات تا قابل یقین ک تھی کہ ان لوگوں نے اسے آپی جگہ سے باہر نکال دیا تھا اگر الی بات تھی تو وہ اسے یہاں لائے ہی کیوں تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ کامران پر شدیدا کرا بیس سوار ہونے لگی تھیں آٹر کاراس نے سوچا کہ سب پھی جہم میں جائے۔ جو تھیقتیں ہیں وہ سامنے آبی جا کیں گی جولوگ پھڑ کھیں آٹر کاراس نے سوچا کہ سب پھی جہم میں جائے۔ جو تھیقتیں ہیں وہ سامنے آبی جا کیں گی جولوگ پھڑ گئے ہیں ان کے بارے میں اگر معلوم ہور کا تو ٹھیک ہے ورنہ جو وقت گزر رہا ہے بھلا اس میں کیا خرابی ہے وقت گزرتا چا گیا یہاں تک کہ دوشنیاں جل آٹھیں گئی کامران صبر وسکون کے ساتھ بیشا رہا پھر اندر سے بہت سے افراد برآ کہ ہوئے ان میں کھی تورشی بھی تھیں ڈرائیور جلدی سے گاڑی کے پاس آگیا۔ کامران بھی گاڑی کے پاس آگیا۔ کامران بھی گاڑی کے بیس آگیا۔ کامران بھی کھر بیتیں سال سے کم نہیں ہوگی مسکراتے ہوئے کہا۔

''میلوکامران! کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتم۔'' ''آپاگر چاہیں تواسے اپنے ساتھ لے چاسکتی ہیں مادام'' ''نہاق کررہے ہو۔ بیاس قدر قیتی ہے کہتم اسے بھی میرے حوالے نہیں کروگے۔''

کش تھے لیکن اس وقت اس کا دل کش چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا کامران نے کلہاڑیے کو ایک شوکر لگائی اور وہ دور جاگرا۔ اس دوران اس نے دیکھا تھا کہ بندھے ہوئے گھوڑے نے بھی گردن اٹھالی ہے اور مہمی ہوئی نگاہوں سے اس سارے منظر کو دیکھ رہاہے کامران کے چہرے پرایک مسکراہٹ پھیل گئی اس نے کہا۔

''کمال ہے میں تو یہاں یہ سوچ کرآیا تھا کہ میں یہاں اس محص کے پاس تنہا ہوں کیکن بتا یہ چلا کہ یہاں تو با تو ایک بیال ہے ہاں تو با ہوں کیکن بتا یہ چلا کہ یہاں تو با تعدہ ایک مساورت جمی ہوئی ہے چلوتم کھڑے ہوجاؤ تم نے خود ہی جمعہ پر حملہ کیا تھا اگر نقد پر میرا ساتھ شدد یہ تو تم نے تو میرا سارا حساب کتاب کر دیا تھا۔ خیراس کے باوجود میں تہبیں کوئی نقصان نہیں پہنچان چاہتا۔ میں تو اس بزرگ کے پاس اس سے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے آیا تھا کیکن اب میرے فراس میں تہبیں کوئی نہیں ہے۔ اور بے فکر رہو میں تہبیں کوئی نہیں ہے۔ اور بے فکر رہو میں تہبیں کوئی نہیں ہے۔ اور بے فکر رہو میں تہبیں کوئی نہیں بہنچاؤں گا مجھے اپنے بارے میں بچ بچ بتادو'' کامران کے لیجے کی نری اور شکفتہ انداز ان لوگوں کے لئے باعث تقویت ثابت ہوا تھا لڑکی آئی آسٹین سے آنسوخشک کرنے گی۔ کامران نے کہا۔

" تمہارا نا موقویس جامنا ہوں شاہری ہے کیکن اس لڑکی کویٹس پہلی بارد کیور ہا ہوں۔'' " نشونہ سے نشونہ ''

"برے اچھے اچھے ام میں میرے لئے کی قدر اجنی کین ذراایک بار باہر جا کردیکھوآس پاس لوکئی نہیں ہے اس کے بعد آؤہم یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔" کامران نے کہا اور اس عقوبت خانے میں ایک پھر برجا بیٹھا۔

و ماغ کی چولیں بل گئی تھی اور یہ اشازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں کیا ہے دماغ کی بدلی ہوئی حالت بری بریشان کن تھی۔ رفتہ رفتہ بہت ی با تیں یا وا آرئی تھیں وہ رات بھی یا وا آئی تھی جب اچا تک ہی والش کا مقابلہ کچھ پراسرار لوگوں ہے ہوگیا تھا بس وہی رات ہوش وحواس کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد اندازہ ہی نہیں ہوسکا تھا کہ کہ کہاں اور کیا ہوا ہے اور اب بیہ منے مٹے سے نقوش۔ شاہری رخم طلب نگا ہوں سے کامران کو دکھور ہا تھا تہ وہ بولا۔

" یہاں ہم دونوں کی زندگی کوخطرہ ہے۔ میں نے بردی مشکل سے سیزان کے ہاں بید ملازمت حاصل کی ہے تہاری کو میں نے بہشکل تمام اپنے حق میں زم کیا تھا۔ " کی ہے تہاری کو میں نے بہشکل تمام اپنے حق میں زم کیا تھا۔ لیکن اس ملازمت کے حصول کی دجہ سلازار تھا۔ "
"سلازار "

''ہاں بیر مظلوم شخص جوا پی ذہانت کا شکار ہو گیا اے ایک خاص مقصد کے لئے سیزان نے حاصل کیا اور مظالم کے پہاڑتو ڑ ڈالے''

"اده تو چر''

''بس سن میں اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا بیاڑ کی سس بیاڑ کی میری معلیتر ہے نشینہ کا اپنے باپ کی جدائی سے برا حال ہو گیا تھا تب میں تنین ون قبل اسے اپنی کار میں چھپا کر لایا اور اسے بہ مشکل تمام یہاں ایک عمارت میں محفوظ کیا بیا ہے جھڑ ہے باپ سے ملنا چاہتی تھی سلاز ار سس پروفیسر سلاز ارمیر استاد مجھ ہے۔''

''اوہ ..... بیس تہماری اس کہانی سے افسر دہ ہوں شاہری کاش بیس تہمارے لئے پھر کرسکتا۔'' ''کیاتم میرے باپ کور ہائی نہیں ولواسکتے''۔

"شايداليا البهي ممكن نه بوليكن موسكما ہے آ مے چل كر ميں پھے كرسكوں كيا بياس وفت تك زنده

رہےگا۔''

"باں جہاں تک میراخیال ہے بیڑان اسے زئدہ رکھے گا اگر اسے اس کی ضرورت ہے ایک وعدہ میں تم سے کرسکتا ہوں اگر میزان اس کی ہلاکت پر آمادہ ہوا تو میں اسے ہلاک نہیں ہونے دوں گا چاہاں کے لئے جھے میزان کی مخالفت کیوں نہ مول لینی پڑے بہر حال تم اسے یہاں سے لیے جاو کہیں الیا نہ ہو کہ وقت سے پہلے تم کسی مصیبت کا شکار ہوجاؤ۔"

'' نیرائی باپ سے ال لی ہے۔ نشیند! شہبیں صبر کرنا ہوگا کچھ و سے کے لئے شہبیں صبر کرنا ہوگا۔'' نشیند آنسو بہاتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور کا مران واپس اپنی آرام گاہ یس آگیا لیکن دل ود ماغ کی جوکیفیت تھی وہ دیوانہ کئے دے رہی تھی۔

کرتل گل نواز اس کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی جدائی نے کرتل گل نواز کو بہت پریشان کردیا ہوگا۔ غرض ہے کہ ہوائی ہے کرتل گل اور کہت پریشان کردیا ہوگا۔ غرض ہے کہ ہوائک کہنا چکر تھا اور ابھی پھے بھے شین آسکتا تھا وہ کھا ت اس کے سب سے زیادہ اہمیت کے حال تھے جو کم ہوگئے تھے اب بیا ندازہ ہوگیا تھا کہ ہر شی گئے والی چوٹ نے کے اس جو کے اس کو اس کھا اس کا کھا ہے گئے اس سے اس کے حواس چھین لئے تھے اس چوٹ کا اب کوئی نام و دشان نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ اسے پہال سیزان وغیرہ کے پاس آئے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر کررہ گیا ہے اپنی آرام گاہ شیں وہ استر پروراز ان تمام چیز دل کو سوچ رہا تھا۔ بس وہ جانیا جا بتا تھا کہ آخر وہ سیزان کو کہاں ملا۔

پھراسے نیندا گئی اور دوسری صحی بادلوں کی گڑگڑ اہث ہے آ تھ کھلی طوفانی بارش ہورہی تھی اور کان پڑا شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت بھی کافی ہوگیا تھا۔ ابھی وہ بستر پر پڑا اگڑا کیاں تو ڈرہا تھا کہ تھوڑا سا دروازہ کھول کراسی مہر بان محورت نے جھا نکا جس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا وہ کامران کو جا گا پا کر جلدی ہے واپس بلیٹ گئی کامران اسے آواز دینے کے لئے منہ کھول کررہ کیا لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آئی اب اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرائی جس میں کھلوں کا جوس اور تازہ جسنے ہوئے گوشت کے تکڑے بردی تعداد میں رکھے تھان پر زیتون کے پھول ہے ہوئے تھے رہے قالبًا ناشتے اور کھانے کے درمیان کی کوئی چیز تھی۔ کیاران نے اسے آواز دی۔

''سنو.....کیاتم جھے اپنانا منہیں بتاؤگی۔'' ''تم پوچھو کے قربتادوں گی۔'' وہ مسکرائی۔ ''چلو میں پوچھ رہا ہوں۔'' ''تم جھے سیرا کیہ سکتے ہو۔'' ''میرا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔'' ''ہاں پوچھو۔'' خزانہ ہمیں معلوم ہوجائے اور پتا چل جائے تو تم یہ مجھلو کہ ہماری ساری زندگی سدھر جائے ہم پوڑھے سلازار کوای لئے پکڑلائے ہیں۔وہ ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے۔'' ''سان'''

'' ہاں وہ .....جس سے ہم اس خزائے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جاہتے ہیں۔ سنا یہ گیا ہے کہ اس کے ذہن میں خزانے کا راز بند ہے۔''

"اوه .... تو اس پر جوتشد و کیا جار ہاہے۔"

''ہاں ..... ہم خزانوں کے متلاثی دیوانہ دار اس خزانے کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہیں کیونکہ اس شل ہماری زندگی یا موت کا پیغام ہے۔''

''گر بوڑھ اسلاز اراس بارے بیں کیے جانتا ہے وہ یمن کا باشندہ ہے بین الاقوا می شہرت کا مالک ۔ لیکن پاگل جس کے افکار بے وقو فی پرشتمل ہیں وہ کہتا ہے کہ پھول درخت کا سرمایا ہوتے ہیں آئیس ڈالی سے جدا نہ کر وجو تبہارے لئے مخصوص ہے اس پر اکتفا کر وخز انے اگر پوشیدہ ہیں تو کسی کی امانت ہیں ان پر تبہارا حق نہیں ہے۔ انہیں مٹی میں مل جانے دو۔ بے وقوف آ دمی درختوں سے پھل بھی تو ڈتے ہیں اناج زمین کی ملیت ہے تو ان کو کیوں استعمال کرتے ہو کوئی عقل کی بات ہے۔''

"لكين ملاز اركوتم لوكوں نے كہاں سے حاصل كيا؟"

''لبی کہانی ہے بس ذرای غلطی ہوگئی سیزان سے اس کے ساتھ اس کی اکلوتی بیٹی بھی تھی جے اس وقت کچھ نہ کہا گیا۔اگر وہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جاتی تو یہ بوڑھا ضرور زبان کھول ویتا'' کا مران ایک لمحے کے لئے کانپ کررہ گیا بھراس نے کہا۔

" "گروه کها*ن گ*ی؟"

"نبور ھے کے حصول کے بحد کم ہوگئے۔"

" علاش نبيل كيا؟"

"حإلاك شى عائب موكل"

"بور حاا س خزانے کے بارے میں یقیناً جانتا ہے"

''لیکن خیروہ زبان کھولے گاضرور کھولے گاہاں ۔۔۔۔۔ ہم اس پرتشد وکرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ مرضہ جائے ابھی کا مران تہاری سے بیدیا تیں کرہی رہاتھا کہ ایک خاوم بھیگنا ہوا آیا اور بولا۔ '' آتا ہے بین کہ وہ مرضہ جائے کے بین ان آپ کو طلب کرتے ہیں آتا ہے تہاری!'' بیہ کہ کروہ وہاں سے واپس چلا گیا تہاری بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا اور کا مران وہیں کھڑا بارش میں بھیگ رہاتھا اس کے وہائے میں جیسے عقل اتر تی مارہ کی تھی۔

بہرحال وہ بیسوچ رہا تھا کہ سیزان اسے والش سے جدا کر کے لے آیالیکن وہ کسی کاغلام آو نہیں ہے۔ کرٹل گل نواز بھی کھو گیا ہے ٹرانسمیٹر بھی پاس نہیں ہے جواس سے رابطہ ہولیکن بہرحال ہیں بات طے ہے کہ ان پرامرارعلاقوں سے ایک بار پھراسے اس جدید دنیا ٹس لے آیا گیا ہے اور برایک بہت ہی افسوس ٹاک

''میں یہاں کب آیا۔''
''میں یہاں کب آیا۔''
''میں یہاں کب آیا۔''
''میں نہیں جانتی تھوڑے دن پہلے مجھے تمہاری خدمت کے لئے بلایا گیا تھا۔''
''اوہو۔۔۔۔۔اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاسکتیں۔''
''صرف اثنا بتا سکتی ہوں کہ سیزان تہہیں بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس کے ذہن میں تمہارے سلسے
میں کوئی خاص بات ہے بس اس سے زیادہ ایک ملازمہ کواگر پچھ معلوم ہوسکتا ہے تو تم ہی مجھے بتا دو' سیرا کے

بارے میں کامران کو بیا ندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی کا مران کو بچھ بھی نہیں بتا عتی۔ بہرحال ناشتے سے فراغت حاصل ہوئی باہر موسلا وھار بارش ہورہی تھی چنانچہ کامران ایک کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہاں اس نے ویکھا کہ تہاری ایک کیاری کے پاس بارش میں بھیگ رہا تھا۔ نہ جائے کیوں کامران کا دل چاہا کہ اس شخص سے ملاقات کرے۔ چنانچہ وہ باہرنکل آیا اور تہاری کے پاس بیجی گیا۔

" آؤ ..... بارش کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے بیل تو آسان سے برستے ہوئے پانی پرعاشق ہوں بارش کا لطف یہی ہے کہ انسان کا وجود پانی پانی ہوجائے۔ جب کہ بے ٹار افراد اسے دروازے اور کھڑ کیوں کے پیچھے انجوائے کرتے ہیں۔ بہرحال تم سناؤتم کیسے ہو؟"

" دمیں ٹھیک ہوں آ قائے تہاری! کیکن بس ایک الجھن ہے اپنے بارے میں پیچینیں جانیا میں ا

اور یہ چیز بعض اوقات میرے ذہن کے مکڑے مکڑے کردیتی ہے۔''

'' نہیں این کوئی ہات نہیں ہے اپنے بارے میں اگر تم کچھ بھول چکے ہوتو جھسے پوچھ سکتے ہو۔'' ''میں اپنے ماضی کوٹو کھوہی چکا ہوں لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جھے کہاں سے لایا گیا۔''

''ایک دلچنپ اورانوکی کہانی ہے یہ ہماراایک فض سے متعقل جھڑا چل رہا تھا۔اس کا نام والش کے بارے بیں کچھ ایسے اکتشافات ہوئے تھے کہ ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ہماری معلومات نے ہمیں بتایا کہ والش ایک فض کو بردی اہمیت وے رہا ہے اور وہ تم ہو۔ ہمارااس سے مکراؤ ہوگیا والش تو خیرا پے ساتھ لے والش تو خیرا پے ساتھ لے والش قو خیرا پے ساتھ لے اور ہم تہمیں اپنے ساتھ لے آئے۔ اصل بیس ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے لیکن اس کے باوجوو ہم لوگوں نے ساری زندگی مہم جوئی میں گزاری ہے سیران میرا برنس پارٹنر ہے اور وور کا عزیز بھی اس کی پہنچ بے پناہ ہے لیکن میں تہمیں ذاتی طور پر تارہا ہوں کہ ہماری سماری مرتزاب ہوتی جاور وور کا عزیز بھی اس کی پہنچ بے پناہ ہے لیکن میں تہمیں ذاتی طور پر تارہا ہوں کہ ہماری سماری برنش پارٹنر ہیں ہارہ ہیں ہے کوئکہ بے در پے نقصانات نے ہماری کمرتو ڑوی کے پول بھول کو ہم دونوں دوست اب ایک کھوکھلا پہاڑ ہیں ہے شک آج تک ہم اس پہاڑ کے پھیلاؤ کو سنجا لے ہوئے ہیں اور لوگ اس پھیلاؤ سے ہیت زدہ ہیں لیکن سمی کومعلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔''

" میں اب بھی نہیں سمجھا۔"

'' یہاں اُن تمام علاقوں میں ہاری بے ثار جائیداد ہے۔ تمباکو فولا ذکر ومائیٹ اور تانبے کے کارخانے ہیں۔ ہم پراٹلی فرانس امریکا کے بڑے کارخانے ہیں۔ ہم پراٹلی فرانس امریکا کے بڑے برے بینکوں کے رف ایک لیے ایک اعلان ہمیں دیوالیہ قرار دے دے گا اور ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ لیک علاق ہمیں معلومات حاصل کیں جو بہت عظیم الشان ہے اگر وہ کے۔ کیکن سیزان نے ایک ایسے ٹزانے کے بارے میں معلومات حاصل کیں جو بہت عظیم الشان ہے اگر وہ

403

اور شاہری وہاں سے آگے بڑھ گیا بوڑھا سلازار زمین پر بیٹھ گیا تھا اور نشینہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگی تھی۔ زیادہ در نہیں گزری اور چرایک کار قریب آکررک گئی۔ جس کے اسٹیئر نگ سے شاہری نیچے اترا تھا۔

'' آؤ بیٹھو ..... بیٹھ جاؤ۔ نشینہ تم بابا سلازار کو لے کر چیچے بیٹھ جاؤ اور تم میرے پاس آ جاؤ۔'' شاہری نے کامران کو اشارہ کیا۔ کامران اب بھی اپنے ذبن پر قابو پانے کی کوشش کررہا تھا وہ اڑے اڑے نقوش آ ہتہ آ ہتہ مدھم پڑتے جارہے تھے اپنا تجزیہ کرتا تو یہی اندازہ لگا تا کہ سرجس طرح زخی ہوا تھا اس نے کچھ عرصے کے لئے اسے انو کھے خوابوں میں بھینک ویا تھا اوراب ان خوابوں کی دنیا سے والی آتا جارہا تھا اسے اندازہ ہوگیا کہ شاہری نے بیکار کس سے چین ہے۔وہ کہنے لگا۔

'' ذرا اس شخص کو اٹھا کر ان جھاڑیوں میں پھینک دو۔'' کامران نے دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ کی برابر والی سیٹ پر ایک مناسب جسامت کا آدی نظر آیا جس کی گردن اس کے سینے پر ڈھلکی ہوئی تھی اور جس کے جم پر ڈرائیور کی وردی تھی غالبًا شاہری نے اے بے ہوش کرکے یہ کارحاصل کی تھی۔ کامران نے بے ہوش شخص کے بطوں میں ہاتھ ڈالا اے اٹھا کر جھاڑیوں کی جانب اچھال دیا جو اس سڑک کے نشیب میں واقع تھی نہ جانے کیوں کامران کے اندرایک وحشت بے دار ہوگئی تھی وہ اس حادثے کے بعد جسمانی طور پر اپنے آپ کو بہت طاقت ور پار ہا تھا اپنی وانست میں وہ ملکے پھلکے کام کرتا تھا لیکن مقابل پر اس کے خوف ناک اثر اے ہوا کرتے تھے۔اس دوران شاہری نے کار آگے بڑھا دی تھی۔کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

انٹر اے ہوا کرتے تھے۔اس دوران شاہری نے کار آگے بڑھا دی تھی۔کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' تم نے یہ کارائ شخص سے حاصل کی تھی نا۔''

- "i

بہر حال بیسفر خاصا طویل رہا اور اس کے بعد بچھ دیر کے لئے گاڑی پیٹرول پیپ پر جا کر رگی۔ شاہری نے اس میں پیٹرول بجروایا تھا دفعتا ہی شاہری نے اس سے کہا۔

''مسٹر کامران! براہ کرم میں نے کھ کھانے کی چیزیں یہاں سے خریدی ہیں۔آپ انہیں لے لیجے''سفر کے دوران نشینہ اپنے باپ کوسنجال رہی تھی اچا تک ہی اس نے کہا۔

''ایک بات بتاؤ شاہری! یہ کارپیٹرول پہپ اور بیٹمام چیزیں کیا ہماراراز نہیں کھول سکتیں۔'' '' یقینا لیکن ہمیں برق رفتاری ہے دورنگل جانا ہوگا۔'' اور پھراس کے بعد ہم اپنی منزل الگ تلاش کرلیں گے۔'' کامران ان باتوں سے بے خبراپنے آپ میں مست تھا وہ اپنی ڈبنی تو توں کو اپنے اندر جح کرتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے نینز آگئی اس کے بعد جاگا تو اجالا پھوٹ چکا تھا اور کار غالباً رکی ہوئی تھی شاہری نے عاجزی ہے کہا۔

اس کے بعد کوئی و فرلانگ کا فاصلہ طے کرٹا پڑا اور کامران ان تیوں کے ساتھ اس ممارت میں واض ہو گیا جو خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد نگا ہوں کے سامنے آئی تھی اس ممارت میں ان کی ملاقات ایک پید تامت محض سے ہوئی جس کے چبرے کا رنگ تائیے کی مانند تھا۔ جہامت معمولی کیکن بدن مشقت کا عادی نظر آتا تھا۔ آئی میں نیند سے قبل از وقت جاگنے کی وجہ سے چندھیائی ہوئی تھیں۔

عمل ہے وہ ان سب سے کٹ کررہ گیاہے جومشرق کے ان پراسرار علاقوں میں بھنگ رہے ہیں اس کے علاوہ سلازار پر جومظالم کئے جارہے ہیں وہ کسی کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہیں سلازار کی مدوکر نی چاہیے اسے زندگی میں کوئی پیغام ملنا چاہیے روتی ہوئی لڑکی کا مران کو یا د آئی اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔

بہر حال نشینہ اور شاہری ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہیں ان کی مدوضرور کرتی چا ہیے کم از کم اتفا تو کیا جائے بعد میں جو ہوگا وہ ویکھا جائے گا زندگی نے تو ہمیشہ النے سید ھے راستے منتخب کئے ہیں۔ لیکن بہر طور سیدھے راستوں کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ بارش نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا تھا کا مران نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں گھر اہوا تھا شام کو ایک سنسان گوشے میں اسے شاہری مل گیا چہرے پراواسی تھی کا مران کو و کیے کروہ سیکے سے اعماز میں سکر ایا اور بولا۔

" طيل بهت خوف رده ربا مول ـ"

دو کیول؟"

''بیں نہ جانے کیوں دل میں بیخوف تھا کہ کہیں میری ان کوششوں کا سیزان کو پتانہ چل جائے۔'' ''تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو۔''

"بان سیمیری سب سے بری خواہش ہے کہ میں سلاز ارکو لے کریہاں سے نکل جاؤں۔"
"سیزان جہیں بعد میں طاش کرےگا۔"

" و نہیں میرے دوست! ہمارے ذہن على مضوبہ ہے۔ ليكن اس كے لئے جميل تبهارا ساتھ

وركاري-

"ميرا..... كامران نے كہا۔

"مال'\_"

"كيا والتج بوجه ع بولوكيا واتح بو"

"بل میں بیرچاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور تم میری دو کرؤ

''اگراییا ہے تو میں تیار ہوں اور ہوسکتا ہے میں خود بھی تہمارے ساتھ ہی نکل جاؤں۔'' کامران نے کہا۔ بہرحال اس نے اپنا منصوبہ بھیل کو پہنچایا۔ رات کو دونوں پہرے داروں کے سراس طرح پھٹے گئے جسے تر بوز پھٹ جا تا ہے دہ خون میں نہا گئے اور آ داز پرا کئے بغیرایک دوسرے پر ڈھر ہوگئے۔ بیکام کامران نے سرانجام دیا تھا اس وقت نشینہ اور شاہری دونوں ساتھ تھے۔ بہرحال اس کے بعد سلاز ارکوآ زاد کرایا گیا اور پھر کامران وغیرہ عمارت کے بفلی جھے میں آ گئے۔ یہاں بھی کامران نے ان دونوں کی مدو کی اور دیوار عبور کر کامران وغیرہ عمارت کے بوڑھے سلاز ارسے بہت ست روی سے چلا جارہا تھا چنا نچہ یہاں بھی کامران نے اپنی جسمانی قو توں سے کام لیا اور جھک کرسلاز ارکوا پنے کا ندھے پرلا دلیا کائی فاصله اس طرح کیا اور اس کے بعد انہیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ سامنے ایک چوڑی سڑک نظر آرہی تھی جو پر رونق تھی اور اس پر روشنیاں گی جوئی تھیں یہاں شاہری نے کہا۔

'' اب تم تقورُ اساً انتظار کرواور جھے تھوڑ اسا وقت دو۔'' ایک حکہ منتخب کرے سب لوگ رک گئے

اٹھ کر باہر نکل آیا راہ داری میں اسے ایک کھلی ہوئی کھڑ کی نظر آئی اور دہ کھڑ کی کے قریب سے گز را تو اسے پھھ
آوازیں سنائی دیں کسی عورت نے کہا۔
'' کون ……سیزان! وہ تو بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے اگر اسے کسی طرح علم ہوگیا کہ تم نے
اس کے مفروروں کی مدد کی ہے تو اپنا حشر جانتے ہو کیا ہوگا۔''
'' تو پھر تباؤ …… میں کیا کروں؟'' یہ شکے دار کی آواز تھی۔
'' دو پھر تباؤ …… میں کیا کروں؟'' یہ شکے دار کی آواز تھی۔

" مال کھو۔"

'' فوراً میزان کواس بارے میں اطلاع دواور اسے بتاؤ کہ اس کے مفرور یہاں موجود ہیں۔دو پہر کے کھانے میں انہیں خواب آور سفوف دے دواور پھر انہیں رسیوں سے کس دو۔اگرتم نے بیکارنامہ سرانجام دے دیا تو بیسمجھ کو کہ سیزان تمہارا دوست بن جائے گا اور اس سے تہمیں بہترین فاکدے حاصل ہول گے۔'' '' ٹھیک ہے جھے تمہارا مشورہ پیندآیا ہے۔''

" و پھر اٹھوجلدی سے اور سیزان سے رابطہ قائم کرو۔" بد تقدر کی بات تھی کہ کامران نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو اقع قید طور پرس کی تھی اور اس گفتگو کے جونمائج برآ مد ہوسکتے تھے اس کا اسے بہنو کی اندازہ تھا فوری طور پر کھی کرنے کی ضرورت تھی فوری طور پر۔

یں بہر وہ کا بیار میں میں بیار کی ہے ہٹ کر دروازے برآ گیا اسے دبا کر دیکھا دروازہ اندرسے بند نہیں تھا۔ دروازے کو دھکا دے کر وہ اندر داخل ہوگیا ٹھیکے دار اور اس کی ساتھی عورت اسے دیکھ کر بری طرح اچھل بڑے۔ پھر ٹھیکے دارنے خودکوسنجالا اور کسی قدر درشت کہج میں بولا۔

"پيسه پيرکيا برتيزي ہے۔"

"معافى حابتا بول كين اس كيسوا جاره كارتهى تبيل تعان

" میں تم سے پھھاہم باتیں کرنا چاہنا ہوں۔ " مھیکیدار نے خشک ہونوں پرزبان پھیر کرعورت کی

طرف ديکھا پھر پولا۔

وو كس سلسله مين "

"كيا مين تمهاري اجازت سے دروازہ بند كرسكتا ہوں۔"

ليول؟

"اس لئے كه شن نبيں چاہتا كه كوئى هارى بات سے-"

کامران نے کہااور دروازہ بند کر کے واپس ملیٹ پڑا پھروہ آ ہشہ سے بولا۔

'' بیتم جانے ہوٹھکیدار کہ میں سیزان سے غداری کرکے یہاں تک انہیں لایا ہوں اورتم سے بھی جانے ہو کہ اورتم سے بھی جانے ہو کہ اگر سیزان کواس بارے میں علم ہوگیا تو وہ بمیں زمین کی گہرائیوں سے بھی نکال لے گا۔''

" بإن مين جانتا هول-"

''تم آگئے۔ بڑا اچھا ہوا ابتم تیاریاں کرلوتمہاری کشتی تیار ہے۔ میں ایک عمدہ سوداگر ہوں جس چیز کا سودا کر لیتا ہوں وہ سجھ لومیرے سینے میں کیل کی طرح گڑ جاتی ہے۔'' ''اگر مناسب سجھوتو میرے ساتھ کچھ کھانے پینے کا فیصلہ کرو۔'' ''نہیں ……ہم نے کھانا کھالیا ہے۔''

'' ٹھیک ہے تہمہیں واقعی جانا جا ہے کیونکہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ تو زیادہ بہتر رہے گا حالانکہ بیا کیکہ مشکل کام ہے۔''

" كيون؟"شاہرى نے حيرت سے پوچھا۔

''جس دریا میں تم سفر کرو کے وہ ماہی گیروں کی ملیت نہیں ہے اس میں بہت می سرکاری مرکز میاں بھی ہوتی ہیں بہت می سرکاری مرکز میاں بھی ہوتی ہیں اس لئے بید نہ جھو کہ ہم حسب مرضی سب پچھ کرلیں کے جھیلیاں پکڑنے والے عموماً مورج و ھلنے کے بعدا پے سفر کا آغاز کرتے ہیں اگر نامناسب وقت میں کوئی کشتی وریا میں آگے بوھی نظر آتی ہے تو اس پرسوڈگا ہیں جم جاتی ہیں۔ تم لوگ خواہ تخواہ بحری پولیس کی نگا ہوں میں آجاؤ کے میری رائے ہے کہ تم شام کو چھ بجے کے بعداس مرکا آغاز کروتا کہ کوئی خطرہ پیش نہ آئے۔''

" حالانكەرىيتۇ بېت مشكل مرحلە بوڭا\_"

'' ''نہیں ہی محفوظ ہے''

و جميں جلدي نكا لفنے كاكوئي بندوبست نہيں كر سكتے تم''

''ممکن نہیں ہے۔تم شام تک میرے مہمان ہو چھ بجے میں تمہاری سنتی تمہارے حوالے کردوں گا۔ اس کے بعد دریا میں تم اپنی مہارت کے مطابق سفر کرو گے۔''شاہری گردن جھکا کرسوچنے لگا بھراس نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ حالا نکہ یہ ہمارے لئے بڑا مشکل وقت ہے پہانہیں سیزان اپنے اختیارات ہے

کام لے کر ہماری تلاش کے لئے کون کون ساراستہ اختیار کرے۔'' دن تنہ کی کہا

" میں تہمیں کھمل پناہ دیتا ہوں اور اطمینان رکھوجے میں پناہ دیتا ہوں اس کا بھر پورمحافظ بن جاتا ہوں۔" " میں ملازموں سے کہہ کر تہماری قیام کا بندو بست کرتا ہوں۔" وہ اٹھا اور ڈرائنگ روم میں سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد شاہری نے کا مران کو بتایا۔" میخص ایک ٹھیکے دار ہے اس کی اپنی کشتیاں بھی ماہی گیری کرتی ہیں۔ چھوٹے ماہی گیراپئی کشتیاں اس کے ہاتھ فروضت کرتے ہیں۔ اس کا کشتیاں بتانے کا ایک کارخانہ بھی ہے۔ ہمیں اس سے خریدی ہوئی ایک کشتی میں دریا کا سفر طے کرنا ہوگا۔"

''بہر حال بیہ ہارے بہت کام آئے گا'' سلازار نے پہلی باراس ساری گفتگویٹس مداخلت کی۔ '' ہاں …… حالانکہ بیا لیک محفوظ قدم نہیں ہے لیکن مجبور کی ہے'' پھر بعد میں شمیکیدار نے ان کے پاس آکرانمیل بتایا کہ ان کے قیام کا بندو بست کیا گیا تھا پاس آکرانمیل بتایا کہ ان کے قیام کا بندو بست کردیا گیا ہے بیہ کمراجس میں ان کے قیام کا بندو بست کیا گیا تھا اسپتال کا جزل وار ڈمعلوم ہوتا تھا لوہے کے قدیم پلٹگ جن پر پرانے گدے بچے ہوئے تھے۔ان پر چاردیں تکیے لگادیئے گئے تھے اور پھر انہوں نے ناشتا کیا اور آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔کافی وقت اس طرح گزر گیا اور سلاز ارکی حالت بچھ بہتری ہوگئ پھر نہ جانے کہ بتک وہ لوگ سوتے رہے اور کامران اپنی جگہ سے ''میں نہیں جانت'' ملازمہ نے کہا۔ شاہری پریشان نظر آنے لگا۔ اس نے اس دوران کے دوسرے راستوں کے بارے میں سوچا تھا۔ بہرحال کچھ دفت کے بعد ایک خاص آ دمی آیا اس کے سپر دکی تمام ذمے داریاں تھیں اس نے

رانی سے کہا۔

'' آپ کوبھی یہ بات نہیں معلوم کہ شمکیدارصا حب کہال گئے ہیں۔'' '' نہیں بہر حال میں تم سے تیار یوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ '' انہوں نے جمھے جو ہدایات دی تھیں میں نے ان کی تحمیل کردی ہے اب وقت ہی نہیں ہے بہتر ہے آپ میرے ساتھ چلیں۔اب مزیدا نتظار غیر مناسب ہے۔''

" جم نے تمام اوائیگیاں کردی ہیں۔ کیا تہمیں اس بات کاعلم ہے۔ "شاہری نے پوچھا۔

ہم نے ہمام اواسیلیاں مروی ہیں۔ یہ بین ان بات کا ہے۔ سمبر کسے پو چھا۔
''ہاں۔آپ اطمینان رکھیں۔' وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے شاہری نے اس کے بارے میں خاطر
خواہ معلومات حاصل کر کی تھیں۔ایک نقشہ بھی اس کے پاس موجود تھا وہ اس سفر سے بہت مطمئن تھا۔ چٹا نچہ
پوسیدہ وین انہیں ساحل تک لے آئی تھی وین میں تچھلوں کی بورجی ہوئی تھی۔

کامران وغیرہ باہر آگئے اور اس کے بعد وہ اس مشتی تک پہنچ کئے کشتی چھوٹی کیکن بہت ک خصوصیات کی حامل بھی ۔ ملازم نے اسے بتایا ماہی گیر بھی موٹر بوٹ استعمال نہیں کرتے ان کی کشتیاں بادبان اور پتوار سے سفر کرتی ہیں۔ لیکن چوکہ تمہارے سفر کی نوعیت مختلف ہے اس لئے کہ تھیکیوار نے اس میں انجن لگواما ہے۔''

"ش نے اس کی فرمائش کی تھی۔" شاہری نے کہا۔

" جھے معلوم ہے کین خبردارا سے ابتدائی سفر میں استعمال نہ کرنا ور نہ بحری پولیس مشکوک ہوجائے گی۔"
دو جھے معلوم ہے کئی خبردارا سے ابتدائی سفر میں استعمال نہ کرنا ور نہ بحری پیزین موٹی رسیوں کے
دو مری چیزین موٹی رسیوں کے
لیچے سب جائزہ لینے کے بعد وہ اس میں سوار ہو گئے سورج غروب ہو گیا اور شاہری نے رسا کھول دیا اور چوار
سنجال لئے کشتی روانی پر آئی تو اس نے چوار کپ میں پھنسائے اور رسی کے ایک ڈھر پر آ میٹھا اب وہ اپنی
محبوبہ کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا نشینہ بھی بہت خوش نظر آرہی تھی اپنے باپ کی کامیاب رہائی سے دہ بوی

اس نے بڑے پیارے اپنی کو دیکھاتھا کا مران خاموش بیٹا دریا کی روائی کو دیکھاتھا وریا کی روائی کو دیکھاتھا وریا کی روائی کو دیکھاتھا وریا کی مران خاموش بیٹا دریا کی امران وسٹے دریا کہ وہ کی اوریا کے دمن میں ماضی گروش کررہا تھا۔ آہ ۔۔۔۔۔کیسی بجیب ہات ہے کیا ہوا ہے دماغ کی چوٹوں نے یا دواشت تو واپس کردی تھی کیکن بس ایک تبدیلی ضرور بیدا ہوگئ بدن کی طاقت بے بناہ بڑھ گئ کے کارکردگی کا انداز بھی تبدیل ہوگیا تھا۔ جم میس بے صد پھرتی اور طاقت آگئ تھی اور تھوڑی کی اور طاقت آگئ تھی اور طاقت آگئ تھی اور اور کو اس کے دیکھی بیدا ہوگئ تھی درنہ دوافر اوکواس طرح قتل کروینا۔ کامران جیسے آدی کا کام نہیں تھا لیکن اب وہ اب وہ اپنی تھا۔

"اورتم اسے اطلاع وینے جارہے تھے معافی چاہتا ہوں ٹھیکیدارتم دونوں کی بانٹیں میں نے س کی ہیں۔" کا مران کے ان الفاظ پر دونوں کی حالت خراب ہونے لگی۔ "تہے....ق پھر....م سلب مطلب کیا ہے تمہارا۔"

"بدسمتی سے میں جن حالات میں گھرا ہوا ہوں ان سے نکانا میرے لئے برا ضروری ہے میں ا یک شریف آ دمی ہوں اور بھی کسی کونقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا کیکن سر کی چوٹ نے میری فطرت میں بڑی انو تھی تبدیلی بیدا کی ہے اب تھی انسان کوموت کے گھاٹ اتارنا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے۔ کامران بے خیالی میں درحقیقت سج بول رہا تھا۔الیم ہی کیفیت ہوئی تھی آج کل اس کی کیکن اس کے ان الفاظ نے تھیکیدار کو حواس باختہ کردیا۔'' میں صرف اثنا جانتا ہوں کہ جو خطرناک ہے اسے ختم کردو۔ شہبیں کشتی اور دوسر بےلواز مات کے لئے اوا ئیگی کردی گئی تھی۔لیکن تمہارے لا کچ نے تمہیں برے راستے وکھائے۔ ہاں اس میں کوئی شک تہیں ہے کہ میرے لئے زندگی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اس زندگی سے اور بھی بہت سے افراد کا واسطہ ہے'' کامران نے کہا اور پھر پوری قوت سے آگے بڑھ کران دونوں کی گردن د بوج لی۔ بالکل ایسا ہی لگا تھا جیسے عقاب نے غوطہ لگا کر اپنے شکار کو پکڑ لیا ہو۔ کامران کے ہاتھوں کی گرفت اس کی تو قع سے زیادہ سخت تھی ان کے حلقوم اس کے ہاتھوں کے شکنے میں تھے اور ان کے چیرے پہلے سرخ پھرسیاہ ہونے گئے آنکھوں کا رنگ بدلا اور چندلحات کے بعددہ بےنور ہو کئیں کچھ دفت ای طمرح گز رااور پھر کامران نے انہیں چھوڑ دیا دونوں لڑھک کرزمین پر جا پڑے تھے۔کامران کی نگامیں کچھ دریک ان پرجمی ر ہیں اور پھراس نے اس کمرے کا جائزہ لیالوہے کا ایک بڑا صندوق نظر آیا جس پر ایک موٹا ٹالا پڑا ہوا تھا۔ صندوق اتنابرا تھا کہ اس میں دونوں کے جسم ساسکتے تھے تالا تو ڑ دینے میں کوئی بہت زیادہ دفت پیش نہیں آئی تھی صندوق کا ڈھکن کھولا تو اس میں بیش قیت ملبو*س بھرے ہوئے تھے۔*زمانہ قدیم کی طرز کے تھے سونے اور جا ندی کی تاروں سے بنا ہوا اس کے علاوہ دو چھوٹے چھوٹے صندوثے اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے کیکن اس میں بہت می جگٹھی کامران نے دونوں کے بدن اس صندوق میں ٹھوکس دیئے اور ذرا طاقت سے وصكن وباكر بندكرديا۔ پھر تالا اى طرح كندے ميں وال كراس نے جاروں طرف كا جائزہ ليا كوئي ايسا نشان نہیں تھا جس سے کمرے میں داخل ہونے والے کو یہاں کسی داردات کا شبہ ہو۔ بستر کی جا دریں تک کامران نے ہموار کرویں اور کمرے میں استعمال کرنے والے جوتے شیلف میں رکھ دیئے۔ تا کہ کوئی چنز بے قریبہ محسوں نه ہو چھروہ دروازہ کھول کر باہرنگل آیا اب میضروری تھا کہاس کی حرکتیں ووسروں سے مختلف نہ ہوں۔ چنانچہوہ ا بینے کمرے بین آ کربستر مردراز ہوگیا۔ آخر کاراہے جگایا گیا جگانے والا شاہری تھا اس نے کہا۔

" للازمد نے بتایا ہے کہ کھانا تیار ہے ہم تمہارے جاگئے کا انتظار کررہے تھے۔"

'' ہاں ٹھیک ہے اٹھتا ہوں'' کا مران نے کہا اور پھروہ تیار ہوگیا ملاز مدنے کھانے کا انتظام کردیا تھااس نے ٹھیکیدار کے بارے میں پوچھا تو ملاز مدنے کہا۔

"و کہیں چلے گئے ہیں ہمیں ہیں معلوم کہ کب تک واپس آئیں گے۔" "ہمالاے لئے جوانظام کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیارہا۔" تسلیں ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کرسکیں گی میزان کو یمبیں ہے آیک دستاویز مل گئی۔ بید دستاویز اسے کسیاح کی الاش کے پاس سے دستیاب ہوئی تھی وہ اس عظیم خزانے کو حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے حصول میں ناکام ہوکر وہ نیم دیوانہ ہوگیا ہے۔

بہرحال کوئی پراسرار خزانہ اس نقتے پر بنا ہوا تھا میری بذھیبی کہ میں ایک ما ہر تحریری کی حیثیت ہے مشہور تھا۔ میں ونیا کی جدید وقد یم اشاراتی زبان کو پڑھنے کا ماہر سمجھا جاتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ مجھ سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یقین کرو میں صرف وہی کہانیاں انہیں سنا تا ہوں جو دنیا کے لئے بے ضرر ہوں۔ بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کی خزان نے کا نقشہ بتا کر ہلا کت میں ڈالوں سومیس نے اس نقشے کا حال بھی سیزان کو نہیں بتایا اور سیزان مجھ پر تشدو پر آمادہ ہوگیا۔ سیزان نے اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کوئل کیا اس نے کو نہیں بتایا اور سیزان بچھ پر تشدو پر آمادہ ہوگیا۔ سیزان نے اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کوئل کیا اس نے محصل حرح کے لائ دیتے لیکن میں اپنے موقف پر قائم تھا میں نے وہ و دستاویز ہی غائب کردی اور ان سے کہا کہ اب وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کی دوسری کا پی ان کے پاس ہوتو وہ مجھے لا کردیں۔ میں کوشش کروں گا کہ پوشیدہ تحریر پڑھ کر انہیں سنادوں۔

انکون ظاہر ہے سیزان احمق نہیں تھا اس نے سخت گیری کا مظاہرہ کیا اور جھے میری بیٹی کے ساتھ اغوا کرنے کی کوشش کی لیکن نشینہ اپنی ذہانت ہے اس کے جال سے نکل گئ اور چھپ گئی۔وہ لوگ اسے تلاش نہیں کر سکے اور جھے اغوا کر کے ایک طویل سفر طے کرا کے جھے اپنے گھر لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے جھی پر تشد دشروع کردیا نشینہ اپنے مگیتر شاہری سے کی اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ میر حصول کے لئے کوشش کر سے اور بے چارہ وہ جو بالکل ہی ایک الگ لائن کا آوی تھا میری تلاش میں نکل کھڑ اہوا۔ یہ میری کہانی ہے جس میں سے کچھ میرے علم میں ہے اور پچھ ش نے تصور کیا ہے اور اب شاہری اور نشینہ اپنے میری کہانی ہے جس میں سے کچھ میرے علم میں ہے اور پچھ ش نے تصور کیا ہے اور اب شاہری اور نشینہ اپنے میری کہانی ہے جس میں سے کچھ میرے علم میں ہے اور پچھ ش نے تصور کیا ہے اور اب شاہری اور نشینہ اپنے میری کہانی ہے جس میں سے کچھ میرے علم میں ہے اور پچھ ش نے اور کہانی ہے دور اب شاہری اور نشینہ اپنے میری کہانی ہے۔'

روسان الله المسلم المس

ی میں ماں وہ موسی کی است ہوں ہے۔ جاتے ہے خیر میں تہمیں ایک بات بتاؤں سیزان کی نسبت تہاری اتنا برا انسان نہیں ہے میں اس کے اہم کام سرانجام دیتا تھا کچھا ہے کام بھی جو سیزان کے علم میں نہ ہوتے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ تہاری کا وہن جرم کی طرف مائل تھا۔ وہ مالی طور پرا عدر سے کھو کھلے ہو چکے تھے۔ تہاری کے

کرٹل گل نواز قزل ثنائی اس کی ہوی شعورا' دونوں کی سنائی ہوئی کہانی علی سفیان اس کے ساتھ ایک انتہائی پراسرار کردار جو والش کے بیان کے مطابق ہزاروں سال سے زندہ تھا ایک انوکھی حیثیت کا حال ' تا تا قابل بھے' کوئی بات جو ذہن میں آرہی ہو۔ ایک عجیب سا احساس دل کی گہرائیوں میں ارتا تھا والش کا وہ انداز وہ اسے پا تال پرمتی اور پہائیوں کیا کہا کہ کر پکارتا تھا۔ جب کہ کامران سوچتا تھا کہ میں تو مہذب دنیا کا ایک فرد ہوں میرا بھلا ان معاملات سے کیا تعلق ۔ لیکن سیسب ہوچکا تھا اور اب بہاں ان تین افراد کی مدد بے لوث بے غرض اس کے بعد کہاں جاؤں گا بھی نہیں با سب سے بردی بات میتھی کہ ایک فراد کی مدد بے لوث کے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں باؤں گا بھی نہیں آبادیاں کاریں مکانات اس کا مطلب پراسرار سفر کے بعد اچل ساتھ کے کہاں ایک تھا۔

ليكن مقصداب بهي نامعلوم تها-

وفعتاً تمثقی کو جھٹکا لگا اور خیالات کا طلسم ٹوٹ گیا۔ کا مران خاموثی کے بھنور سے نگل آیا اور تب ہری نے کھا۔

> ''بإد ہان کھول دوں۔'' دوس ہے''

''رفآر تیز ہے بادبان اس رفآر کو کنٹرول کرے گا اس وقت دور سے ایک طاقت ورسرج لائث روش ہوئی اور اس نے کمحول میں انہیں اپنی گرفت میں لے لیا بیلوگ مستعد ہوگئے۔نشینہ کشتی میں لیٹ گی مرچ لائٹ کا دائرہ انہیں حصار میں لئے رہا چروہ بند ہوگئے۔غالباً محافظوں کو شک ہوا تھا بیلوگ ان کی کشتی کا رخ بدلتے د کھی رہے تھے دفعتا ہی شاہری کے منہ سے لکلا۔

"روشن کی رفار بھی کیا چیز ہے۔ کیا کوئی شے اس سے زیادہ تیز رفار ہوگی۔"

"خيال-"كامران نے كہا-

" إلى واقعى ميتم نفيك كهدر بهو"

" كشقى بهت چھوٹى ہے كيا ہم اس سے ايك طويل سفر طے كر سكيں كے "نشيند نے سوال كيا۔ " إل كوئى الى بات نہيں ہم اپنا سفر طے كرليں گے۔"

''کیا خیال ہے کیوں نہ ہم لوگ با تیں کریں اس طرح سفر کٹے گا''نشینہ ہی نے پیش کش کی وہ اپنے باپ کی آغوش میں سرر کھے لیٹی ہوئی تھی۔

" ہاں میں بھی تھوڑی بہت تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ بھے بھی اپنی جدو جہد کا حال بنا وَاس طرح سفری طوالت بھی آسان ہوجائے گی اور ہم سب آنے والے واقعات کے لئے ہوشیار بھی رہیں گے۔تاریک رات خاموثی اور آسانی سے نہیں گزر سکے گی۔ بہتر ہے تم لوگ جھے اپنے بارے میں تفصیل بناؤ۔"

'' ٹیں بتا تا ہوں تہمیں میر بنو جوان دوست۔ کیونکہ تم ہمار یے میں ہواور محسن کی کوئی بھی خواہش بس پول سمجھ لو کہ ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔انسانی ہوئ دولت کی خواہش نفس کی بے راہ روی نے انسان سے ، سب کچھ چھین لیا ہے میں سیزان کے بارے میں تہمیں بتاؤں۔انٹا کچھ موجود ہے اس کے پاس کہ اس کی قابل رحمتھی جواپیے باپ کو بے پناہ جا ہتی تھی۔ بہر حال اسے خوشی تھی کہ وہ ان لوگوں کے کام آیا تھا اور آخر کار اس وفت وہ آزادی سے سفر کررہے تھے تھیکے دار کی موت کی کہانی نے ان تینوں کو مششدر کردیا تھا اور وہ ابھی آ تک سحرز دہ تھے پھر بوڑ ھے سلازار نے کہا۔،

"تم نے اپنا نام کامران بتایا ہے تا!"

كامران چونك كربور سےكود يكھنے لگا تواس نے جلدى سے كبا-

" دنیس بیں اس نام پر شک نبیس کر رہا۔ کامران تم سے میں ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔"

"جتنی جدوجبدتم نے میری زندگی کے لئے کی ہے اور جس طرح کی عمل کی پروا کئے بغیرتم نے میری رہائی کے راستے صاف کئے ہیں میں تمہیں اس کا کیا صلہ دوں گا۔''

"كياصله و عكت بي آب؟" كامران نے كہا-

" يمي تو سوچ رم مول \_ احيما ايك بات بتاؤ" ملازار بولانشيد ادرشاميري بهي ان كي طرف متوجہ تھے۔انہیں میربھی احساس تھا کہ ان کامحس کہیں بزرگ سلازار کی بات کا برانہ مان جائے۔

كامران سواليه نكابول سے بوڑھے كود كيور ماتھا تب سلاز ارنے كہا۔ "كياخزان تمهارے لئے بھى

«ونہیں۔اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ جیران رہ جائیں گے۔" کامران کے کیج

" كاشّ ثم ال يراً ماده بهوجاؤ-"

"میں بھی آپ سے اس کی فرمائش کروں گی"نشینہ نے بے اختیار کہا۔

بہت ی انسانی کرور یوں کے ساتھ ساتھ ہے بھی ایک انسانی کمروری ہے اپنی وات میں چھے ہوئے طوفان کو ہمیشہ ہی راستوں کی تلاش ہوتی ہے بس سمندری طوفان ہوا کے چند جھوتگوں سے بےلگام ہو کر چل جاتے ہیں اور دلول میں چھے ہوئے طوفان ایک الی ہم درد نگاہ کی تلاش میں بھٹکتے ہیں جودل کی گہرائیوں میں اپنی جگہ بنالے اور اس کے بعد اندر کی آوازیں بے چین ہوجاتی ہیں۔کامران اپنول کو کھو بیٹھا تھا۔ بےشارخواہشوں میں گھرا ہوا' کیکن اس طرح دنیا کودیکھنے والا کہسی کی نگاہ میں اپنے لئے وہ جگہہ نہ پائے جواندر چھے ہوئے طوفان کو متحرک کردیتی ہے۔اس وقت نشینہ شاہیری اور سلاز اربہتے دریا میں اس کشتی میں اس کے ساتھ بلیٹھے ہوئے تھے اور کچھاس طرح اس کے بارے میں جاننے کے خواہش مندنظر آ رہے تھے کہ اس کے دل میں بے اختیار انہیں اپنے بارے میں بتانے کی آرزو مچلنے لکی اور پھر ذہن کو ماضی کی طرف چھلانگ لگانے سے کون روک سکتا تھا وہ گھر جہاں ایک ایک کرے اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا لے وے کرا کیے بہن رہ گئی تھی جے بڑی جا ہت ہے پیا کے گھر روانہ کردیا تھا اس نے لیکن اس کے بعد اس کے بد كردار بهنوني في اس سے آخرى ناياب موتى بھى چھين ليا۔ اس كى بهن كوئل كرديا گيا۔ تب اس في سوچاك برتو كوئى مات ندموئى \_ كچھ تقدير نے چھين ليا مجھود نيانے ۔اسے دينے والا كوئى نہيں ہاس كا نتات الله -

ساتھ بہت ہے مسئلے لگے ہوئے تھے مجھے مختلف کاموں سے مختلف لوگوں کے باس بھیجا جاتا تھا چنانچہان میں ہے ایک شخص جو تہاری کا دست راست تھا میں نے اس سے دوتی گانٹھ لی اسے بہت سے تھے دیئے اس سے مجھے اندازہ ہوگیا کہ میخص میرے کام کا ثابت ہوسکتا ہے اور اس کے بعد ای نے مجھے تھیکیدار سے ملایا تھا۔ تھیکیدار کو بہتر معاوضہ دے کراس نے پہال ہے مجھے فرار کے راہتے بتائے اوراس دریا کے ڈریعے سفر کر کے ۔ ہمیں بحیرہ اسود کے سنگم کے قریب اسمگلروں کی آبادی تک پہنچٹا ہے اسمگلرمعقول معاوضہ لے کرہمیں ایک اور جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں سے ہم ایک محفوظ سفر طے کرے ایک الی جگہ پہنچ سکتے ہیں جوان کے علم میں نہیں ہے یہاں ایک اور مخص جمیں ملے گا جوچین سے تعلق رکھتا ہے اور روحانی پیشوا ہے اس کے یاس پھنٹے جانے کا مطلب میے کہ ہم سیزان کوللکار سکتے ہیں اور اس سے کہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمت ہے تو آئے اور مارا کھ بگا ڈسکتا ہے۔توبگا ڑ لے۔

''وافتی بری عجیب داستان ہے۔''

لیکن ایک تج بے کے ساتھ۔"

"السياد كول بربھى اعتبارمت كروجو صرف دولت كے دوست مول جيسے تعكيدار" " وهمروه يتانبين كهان مركبيا-"

"اري تهيس اجهى تك نيس بالاي موي كى ست لے جاتا ہے تم نے ينيس سوچا كدوه الى يوى کے ساتھ آخر کہاں چلا گیا ہوگا۔ شاید بیتمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس نے اپنے خادم کو تیار یوں کی ہدایت دے وی تھی ورندشا پرتم اس وقت اس کشتی میں سفرند کررہے ہوتے۔''

"كيون؟"شامرى حيرت سے بولا۔

"كياتمهين معلوم ہے كر تھيكيدارائي بيوى كے ساتھ كہاں چلا كيا" نشيند نے بے اختيار بوچھايہ " إل مجھے معلوم ہے اور ممکن ہے اب تک دوسرول کو بھی معلوم ہو چکا ہو۔ کیونکہ لاشوں کالعقن كمرول يس چيل چكا موگا" كامران نے زہر يلے ليج ميں كها اور وہ لوگ چند منف تك تو اس كى بات كا مطلب بین سمجھ یائے کیلن جب ان کی سمجھ میں آیا تو وہ انگیل پڑے۔

''لاشیں .....تعفن ''نشینه جرانی سے بولی۔ ''ہاں۔ایک لا کی مخص جومعاوضہ لے کر ہر مخص کے لئے کام کرنے پر تیار ہوجاتا ہے قابل اعتبار نہیں ہوتا۔'' کامران نے ان لوگوں کوتمام تفصیل بتائی اور ان کے سائس رک گئے وہ سکتے کے سے عالم میں کامران کو گھورتے رہ گئے تھے۔

سیزان انتہائی خطرنا ک آ دی تھا' یہی کیفیت اس کے دست راست تہاری کی تھی۔ بوڑ ھے سلا زار نشینہ اور شاہری کوان لوگوں کے جنگل سے نکال کر کا مران کوخوشی ہوئی تھی۔ سیزان اپنے مقصد کے حصول کے لتے جس طرح سلازار پرمظالم كررہا تھاان سے بيذہ بن اور قابل تخص زيادہ دريزندہ نہيں رہ سكتا تھا۔نشينہ بھی

سب چھینے والے ہیں وہی بحران نے شدت اختیاری تو بہنوئی کی زندگی چھینے کے لئے چل پڑااور جب مسجد

کے سامنے سے گزرر ہا تھا تو اللہ کا تھم صاور ہوا۔ اللہ اسے کی انسان کی زندگی لینے کا گناہ گارنہیں بنانا چاہتا
تھا۔ حاجی الیاس طے جنہوں نے اسے زندگی کے دوسر سے راستے وکھائے۔ لیجے تصویر بغتے چلے گئے اور یہ
تھا۔ حاجی الیاس طے جنہوں نے اسے زندگی الیاس نے جھے اپنے بھائی کرٹل گل ٹواز کے پاس بھیجا اور وہاں
جھے زندگی نظر آئی وہاں کے ماحول نے جھے جینے کا حوصلہ ویا۔ کرٹل صاحب نے جھے اتنا قریب کرلیا کہ میرک
جھے زندگی نظر آئی وہاں کے ماحول نے جھے جینے کا حوصلہ ویا۔ کرٹل صاحب نے جھے اتنا قریب کرلیا کہ میرک
تنہائیاں دور ہو کئیں ان کا بیٹا شاہ نواز' بیٹیاں اور وہیں سے طنے والے دوسرے بہت سے کردار میرے اردگرو
تنہائیاں دور ہو کئیں ان کا بیٹا شاہ نواز' بیٹیاں اور وہیں سے طنے والے دوسرے بہت سے کردار میرے اردگرو
تنہائیاں دور ہو کئیں ان کا بیٹا شاہ نواز' بیٹیاں اور وہیں سے میٹی واد یوں میں بھٹک رہا تھا کہ تبدیلیاں رونما
زندگی میں نے گل کھلا دیئے۔ میں اس وقت تبت اور شکیا تک کی واد یوں میں بھٹک رہا تھا کہ تبدیلیاں رونما
اوگوں کو لے کر یہاں تک بہنچا۔ کامران نے ماضی کا حساب کتاب پورا کرویا اور چونک کراپنے سامنے بیٹھے
ہوئیں زخی ہوکر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور جب ہوٹی وحواس قائم ہوئے تو وہاں تھا جہاں سے بیٹھے
ہوئیں اوگوں کو لے کر یہاں تک بہنچا۔ کامران نے ماضی کا حساب کتاب پورا کرویا اور چونک کراپنے سامنے بیٹھے
سے آشا ہوا ہے چھ ویر تک خاموثی رہی پھرنشینہ کی آواز ابھری۔
سے آشا ہوا ہے چھ ویر تک خاموثی رہی پھرنشینہ کی آواز ابھری۔

'' کیا ہی ولچے پات ہے ہماری تقذیرے ایسی ہی کہانیاں پیٹی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں ہے گئ تُک کہانی کا آغاز ہوجا تا ہے۔'' سلازارنشینہ کودیکھنے لگا پھراس نے گہری سانس لے کرکہا۔

"مم سے ایک سوال کروں بیٹے سچا جواب دو گے"

اسے کیے وہ وہ اور اسے کیے اس میری خود دلی آرزو ہے کہ میں چے کے پھر شتے قائم کروں جو چھوڑ آیا ہوں اسے کیے اسے کیے میں اسے کیے اس میں انہوں اسے کیے اس میں انہوں اسے کیا اس کیا ہوں اسے کیا اس کیا ہوں اسے کیا ہے کہ کیا ہوں اسے کہ ہوں اسے کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ہوں

پاسکوں گا۔ پیکبیں جانتا۔'' ''میں جانتا ہوں۔'' سلازار کی پراسرارآ واز ابھری اور کامران چونک کرسلازار کو دیکھنے لگا۔

ئیں جاتیا ہوں۔ سملاراری پرامرارا وارا ہری اورہ سران پرونٹ کر تقاراروریہ ''آپ'' د'ان''

"بان" «کسے؟"

''بس بیٹے ابھی نشینہ نے کچھالفاظ کیے تھے۔ بات سی ہے ہماری زندگی ہے بھی کچھالیے ہی واقعات مسلک بین کیس میں شہیں بتاؤں کہ ٹزانے انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔کوئی چھوٹا سا عما جس نشر میں شہر میں میں جو تر اس من کا کہ میں ایک میں باغین میں گاردار انگا کہ میں نہ

عمل تہمیں خوشیوں کا وہ خزانہ دے سکتا ہے جوتمہاری زندگی کوسیراب کردے۔ اپنی زندگی داؤپر لگا کرسونے کے پیلے ڈھیرادر چیکتے ہوئے پچمر حاصل کرنا حماقت کے سوااور پچی نہیں ہے۔ مالک دوجہاں نے زندگی کے جو سائس تہمیں عطا کئے ہیں۔ ان سے بواخزانہ اس کا نتات میں کہیں نہیں ہے اور ان سانسوں کوخوش گوار

جو سائس مہمیں عطا کئے ہیں۔ان سے بڑا خزانداس کا نئات میں ہیں ہیں ہیں ہے اوران سانسوں او حول توار بنانے کے لئے نہ سونا ضروری ہوتا ہے اور نہ ہیرے۔خوشیاں تو اپنے اندر سے ابھرتی ہیں اوران خوشیوں کے

حسول کے لئے مہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہوتے ہیں بس فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ ' کامران ان الفاظ پرغور کرنے لگا بیا ندازہ تو اسے ہوتا جارہا تھا کہ بیادگ وہ ہیں جن کے اندر سیائی پلتی ہے پھراس کے بعد

الفاظ پر تور سرمے لا میا مدارہ ہوائے ہونا جارہ تھ کہ دہ بیوت دہ بین کا صفحہ میں مجاب رو کا صفحہ اس میں موضوع میں اتنی دل کئی پیدا ہوئی کہ جی اس میں کھو گئے ۔ مشتی کی رفتار خوب تیز ہوگئ تی اور سیاوگ با تو ل

میں الجھیے ہونے کی وجہ سے ماحول سے بے خمر ہوگئے تقے رات کی تاریکیوں میں دریا کے شور کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی اگر کوئی آواز تھی تو ان کی بیہ پراسرار کہانیاں جو ایک انو کھا سحر بن گئی تھیں اور وہ سب اس سحر میں اس طرح کھو گئے تھے کہ سنز راستوں کا کوئی احساس نہیں رہا تھا سلاز ارنے کہا۔

''ہمارا بیسفر زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ وقت کے بعد دریا کے کنارے درختوں کا ایک ایسا جسٹر نظر آئے گا جومور کے پھیلے ہوئے پروں کی طرح نظر آتا ہے اس جسٹر کوعبور کرکے ہی ہمیں اپنی شتی کو کنارے کی ست لانا ہوگا اور اس کی رفقار ست کرتا ہوگی تا کہ ہم ساحل پر از سکیں۔ اچا تک ہی نشینہ چونک پڑی۔ اس کے حلق ہے ایک بجیب می آواز نکل گئی اور سب اے دیکھنے لگے۔

"كيابات بنشيند كي الاال

''وہ جگہ تو کافی چیچے رہ گئی ہے جہال درختوں کا ایک جھنڈ کھے اس تر سیب سے تھا کہ مور کے پھلے ہوئے برمحسوں ہوتے تھے۔''

° کیا واقعی؟"سلاز ارا چھل پڑا۔

'' ہاں چونکہ ایسے کسی نشان کا تذکرہ میرے سامنے ہیں ہوا تھا اس لئے میں اس کے بارے میں

ي-دره کا

''وه جگه کننی چیچیےره گئ' سلازار نے پوچھا۔ ''کافی چیچیے' اچا یک ہی کامران کی آ واز ابھری۔

'' کشتی کی رفتار خیرت انگیز حد تک تیز نہیں ہوتی جارہی۔''

؟؟ مير ع خدا! مير ع خدا! مير ع خدا! "سلاز اركالهج خوف يل دوبا موا تقا-

"كيا مواضر وركوكى خاص بات بي إيا-"نظيف بهى ومشت زده موكى-

" ہاں ہمارا بیسفر بہت تیز رفقاری سے طے ہوا ہے اور ہم ہا توں میں ایسے الجھے کہ راستے کا خیال ہی ندر ہا بیر فقار بتاتی ہے کہ ہم وریا کے آخری سرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں بید دریا سمندر میں جا گر تا ہے۔ "
"اوہ میرے خداکشی کی رفقار مسلسل بڑھتی ہی جارہی ہے" نشینہ کے طلق سے جینے فکل گئی شاہیری نے آہستہ سے کہا۔

''زِندگی بیچانے کی جدو جہد شروع کروینی چاہیے ورنہ جہاں دریا سمندر میں گرتے ہیں وہاں زندگی نہیں پی آئی کا تیز بہاؤ گہرائیوں میں لے جاتا ہے اوران گہرائیوں سے کوئی شے او پرنہیں ابھرتی۔''
در مشقی کو دریا کے بہاؤ کے خلاف چلانا مشکل ہے میراخیال ہے ہمیں الجن اسٹارٹ کروینا چاہیے اوراس کے ساتھ ہی اپنی جسمانی قوت کشتی کا رخ موڑنے میں استعال کرنی چاہیے چلوجلدی۔ جلدی کرو''اور اس کے بعید ہر مخص نے پتوار سنجال لئے اور کشتی کا رخ موڑنے کی کوشش شروع ہوگی سلازار کشتی کے انجی کو جگانے میں مصروف ہوگی سلازار اپنی کوششوں میں مصروف ہوگی سلازارا پنی کوششوں میں مصروف تھا اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔

"خداغارت كرے \_ پتائيس وہ كس كے لئے بدوعا كرر ما تھا-" كامران نے سوال كر د الا \_

اچا کہ ایک ہول ناک آواز آئی اور کشتی کا با دیان پھٹ گیا کشتی پوری قوت سے گھوم گئی۔ سلازار چونکہ کھڑا ہوا تھا اس لئے وہ ہوا ہیں اچھلا اور پانی ہیں جا پڑا۔ پالکل وہی ہوا تھا جس کی پیشن گوئی اس نے ایک ہے۔ ٹیل کی تھی۔ نظینہ اور شاہیری کے طلق سے دل خراش چینی نظئے گئیں وہ خود بھی اس طرح آیک ووسر سے ہیں الجھ کے شھے کین اس وقت چند کھات پہلے کی جانے والی کاوش بردی کار آمدرہی تھی۔ کامران نے ری پکڑی اور سلازار کو واپس کشتی پر تھنے کہ ایل وہ پائی ہیں شرابور اندر آگر اکشتی مسلسل چکرارہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہے تھے کامران نے پوری پوری جسمانی قوت صرف کر کے با دبان کی گلی کرائی اور کشتی کوایک بار پھر کیساں رخ ٹل گیا۔ گیار کی گلی کرائی اور کشتی کوایک بار پھر کیساں رخ ٹل گیا۔ گیار کی اور سون کا بر ہے اب اس کار نے پائی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ ہی تھاوہ پھر اس وقار سے آگے بڑھنے گئی۔ گور سنجی ہوئے کوبڑوں کی طرح گم حم پڑے ہوئے تھے کامران نے پورس نیا ہی گلی کرائی اور کشتی کوار پائی اور فائدہ ہیہ ہوا تھا کہ چوار سیا تھا اور فائدہ ہیہ ہوا تھا کہ جوار سیا تھا اور فائدہ ہیہ ہوا تھا کہ کشتی آ ہت آ ہت اس سے تھا کہ کور ہوئے و کیار کے بائے گئی ہور پا تھا اور فائدہ ہیہ ہوا تھا کہ کوشش کار گر ہوئے و کیار کرائی اور ممل کیا۔ رہی کے دوسر سے کھے کواٹھا کراس نے اس کا سرا تاش کیا اور ایس نے دول کی کور وہ راس اپنی کمرے سے کس لیا اس کے اس نے اس کا سرا تار گور کولا دی کنڈ ہے سے بائد ھنے لگا پھر پوری رہی کھول کر دوسر اسرا پٹی کمرے سے کس لیا اس کے بیاد وہ بر دستور چوار چھا تار ہا۔

اے احیاس ہوا کہ وہ لوگ بے سرھ ہو گئے ہیں اور آ تکھیں بند کتے ہوئے پڑے ہیں ایک انوگی كيفيت ان پرطاري تقى \_ كامران كوايك اورانو كھا تجربہ ہوا وہ يدكم موت كا انتظار كس طرح كيا جاتا ہے - غالبًا انہیں ان کے تجربے نے اب بہ بتادیا تھا کہ زندگی چند لحات کی باقی رہ گئ ہے اور آ کے تھوڑے فاصلے پرموت منه کھولے کھڑی ہے۔اجا تک کامران نے محسوں کیا کہ ایک بھیا تک شور اٹھ رہا ہے۔الی گڑ گڑا ہث جیسے باول كرج رہے موں تجربنين تھاليكن اب آ سته آسته بات سجيد من آربي كا وه جكه قريب آتى جاربي كلى جہاں دریا سمندریں گررہا تھا اور بیآ واز دریا سمندریں گرنے کی گڑ گڑا ہے تھی۔صورتحال بہت نازک ہوگئ تھی وہ جگہ اب زیادہ دور نہیں رہی تھی جہاں دریا سمندر میں گرر ہا تھا کشتی اگر وہاں تک چینچ گئی تو اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ سلازاراور شاہیری وغیرہ بھی اس آواز سے صور تحال کو بھھ گئے تھے ان کے حلق سے ہلکی ہلکی آوازیں نکل رہی تھیں لیکن پہ بےمتی آوازیں تھیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔مضبوط رسی کے سرے کو کامران نے اس قدر کس کر چوارے کے ساتھ بائدھاتھا کہ اس کے کھلنے کا امکان ندرہے۔ووسرے سرے کو اس نے اپنی کمر کے گرو لپید کرگرہ دے لی تھی۔ کشتی کواس نے جس مشقت کے ساتھ دریا کے کنارے کی طرف کاٹا تھااس کے نتائج کا اسے اندازہ تھا پھراس کے یقین کی تصدیق ہوگئی۔تاریکی کے باوجودوہ سیاہ کیکر نظر آرہی تھی جو بہت زیادہ فاصلے پرنہیں تھی کامران کے بدن میں بحلیاں دوڑ کئیں اسے بول لگا جیسے اس کے ائدر کچھاور تو تیس مصروف کار ہوں اور اس کا ساتھ دے رہی ہوں۔ چوار پوری قوت کے ساتھ چل رہا تھا لیکن اب پانی کی سرکشی بھی عروج پر بھن گئی تھی اور گرتا ہوا دریا بوری قوت سے سنتی کواپی طرف مین کو باتھ پھر ایک كڑا كے سے پنوار كا ڈیڈا درمیان سے ٹوٹ گیا كيكن كامران نے اس كى پرواندكى اور پنوار كے ٹوشتے ہى دريا

" کیوں؟ کیابات ہے۔"

''کشتی کا انجن پرانا اور نا کارہ ہےا۔ شارٹ ہی نہیں ہور ہا۔'' وہ بے چین کیجے میں پولا۔ ''کشتی کو مخالف سمت چلانے کی کوشش خطر ناک ہو یکتی ہے اہریں اور ان کا خوف ناک بہاؤ اسے

کٹ دےگا۔''

'' کیا کروں۔ بیانجن اشارٹ ہی نہیں ہور ہا۔''

"میرا خال ہے ہمیں بادبان کا رخ بدل دینا چاہیے اسے مخالف سمت موڑ دیا جائے تا کہ شتی کی

کامران پہانیں کیے ذہانت کا مظاہرہ کررہا تھا حالانکہ اسے ایسے کی سفر کا کوئی تجربہ نہیں تھا بس س وفت ہوش وحواس کو قابو میں رکھنے ہے ہی کام بن سکتا تھا بہر حال وہ سب پوری محنت اور تن وہی ہے یہ ام کررہے تھے انتہائی مشکل پیش آئی باوبانوں کو ہوائے مخالف سمت میں تانے میں کیکن کشتی کی رفآر میں بھی کی واقع ہوگئ البتہ اب اسے سلسل جھکے لگ رہے تھے اور بیخوف وامن گیر ہوگیا تھا کہ کی بھی لیے وہ ال نے جائے گی باقی کام چواروں سے لیا جارہا تھا اور بیجی انتہائی مشکل کام تھا موسم بالکل شفتر اتھا اور ان کے جم پسینوں سے تر ہونے گئے تھے دفعتا ہی انشیعہ نے کہا۔

" مجھے ڈرلگ رہاہے کیوں نہ ہم ایک کام کریں۔"

"درگيا؟"**'** 

" بہم سی طرح ایک دوسرے سے منسلک ہوجا کیں تا کہ اگر کشتی الث جائے اور ہم پانی میں گریں ۔ تو الگ الگ ندہوجا کیں۔ جھے نتہا موت سے خوف محسوس ہورہا ہے ''

''ہم بچا تیں گے نشینہ ڈرونیس' شاہیری کی آواز ابھری کیکن یہ بات صاف ظاہر ہورہی تھی کہ اسے خود بھی زندہ فی جانے کا لیقین ٹیس ہے نشینہ نے لرز تی آواز میں کہا۔

"دىشكل باب بهت شكل بالايرك"

" همت نه بأرو همت مت بارون شاهيري آ هته سے بولا صورتحال واقتی شجيده ہوگئ تھی سلازار

" ویسے نشینہ کی تجویز بری نہیں ہے۔ کشتی جس طرح ہمچکو لے کھارہی ہے ہم میں سے کوئی اچھل کر دریا میں گرسکتی ہے اٹھا۔ دریا میں گرسکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے سے نسلک ہوجا کیں تو بہتر رہے گا میہ کرسلازارا پی جگہ سے اٹھا۔ کشتی کے کنار بے کو پکڑ کراپنے پاؤں جماتے ہوئے دہ آگے بڑھا تہہ سے ری کا ایک لچھا اٹھا یا اوراسے کھول کر پھندے بنانے لگا اس نے ایک چھندا پی کمر سے کسا۔ دوسرا نشینہ کی کمر میں ڈال دیا تیسرا اس نے شاہیری کی کمر میں باندھا اور اسے مضبوط کرنے کے بعد چوتھا پھندا تیار کرنے لگا لیکن کا مران نے دونوں ہاتھوا تے ہوئے کہا۔

' ' ' ' ' ' ' ' ' نہیں آمیر ہے اور تم نتیوں کے درمیان صرف زندگی کا رشتہ ہے موت میں تمہارے ساتھ شرکت ' نہیں کروں گا۔'' نہ جانے کس طرح میانو کھے الفاظ کا مران کے منہ سے لیکے اور سلازار کے ہاتھ دک گئے پھر

میں چھلانگ لگادی اینے پیچے اس نے چیوں کی آوازیں سی تھیں کامران کے وجود میں نہ جانے کہاں سے غیر معمولی قوتیں سرایت کر گئ تھیں۔اس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا اب وہ سب کچھ بھول چکا تھا اس کے دل میں کسی کی مرد کا اب خیال نہیں تھا' بس وہ اس طوفانی بہاؤے جنگ کررہا تھا کس کے لئے' اے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ صرف عمل کررہا تھا، تین انسانوں کے وزن سے لدی ہوئی ستی اور پانی کی طاقت جس سے اس کی کش مکش جاری تھی اسے کنارہ ورکارتھا اور کنارہ آخر کاراہے ل گیا۔ دریا میں جھکے ہوئے درختوں کی شاخوں میں سے ایک شاخ اس کی گرفت میں آئی اور کامران اسے بوری قوت سے پکڑ کرآ گے برا حا درخت نے اس سے کہا کہ وہ تو برسوں سے اس طوفانی بہاؤ سے لڑر ہا ہے۔ پانی کا یہ بہاؤ اس کا کی چھیٹیں بگاڑ سکا اور اس نے کامران کو مدد کی پیش کش کی اور کہا کہ تو میراسہارا قبول کر کے اسے شکست دے۔ کامران نے شاخ چوڑے بغیرز بین پر قدم جمائے چرشاخ ہی کے سہارے سے آگے بڑھا اور درخت کے تنے تک پہنچ گیا اس شدید مشقت نے اس کی عقل پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا ، چنانچہ اس نے درخت کے سے کے گروتین چکر لگائے اور خود اپنے قوت سے ستی کوسنجالنے سے فارغ ہوگیا۔ درخت کے مضبوط سے نے کشی کوسنجال لیا اوروہ جلیدی سے سامنے آگیا' پھراس نے ای حیوانی قوت کے ساتھ سنتی کو کھینچا شروع کردیا اور سنتی ساحل پر آگئی۔ بیکی ایک انسان کا کام نہیں تھا۔ کامران اب بھی یمی محسوس کررہا تھا کہ اس کے اندر کچھ پراسرار قوتیں مصروف عمل میں بہاں تک کہ سمتی خشلی پرا گئی اور کامران نے اس کو اوپر شیخ لیا سمتی کے اندر موجود تیوں افراد زندہ تھے اور ہوش وخرد سے عاری نہیں ہوئے تھے وہ و کھے بھے کہ زندگی اور موت کی جنگ میں زندگی کی شکل دیکھی۔انہوں نے اس سے باہر چھلا مگ لگادی ان کے حلق سے خوثی سے چینیں نکل رہی تھیں۔وہ فورأ اٹھے اور اندھا دھند بھا گئے لگے لین زمین پہلم ری چھوٹی چھوٹی شاخوں سے الجھ کر پھر گر پڑے اور اب وہ زقمی كوروں كى طرح جھاڑيوں ميں پڑے ہانپ رہے تھے كامران نے ان كا جائزہ ليا اورا پنى كمرے سے رى کھولنے لگا۔ پھروہ بھی ایک درخت کے تنے سے فیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی کی جول ٹاک گرج کا نول کے یردے بھاڑے وے رہی تھی کیکن اس وقت کچھ بھی برانہیں لگ رہا تھا۔ زندگی ان تمام چھوٹی چھوٹی افتیوں ہے کہیں زیادہ فیتی تھی۔سب سے پہلے سلازارنے اپنے آپ کوسٹھالا ادر کامران کے قریب آگر بولا۔

" کیاتم زخی مر

ودېنهيس،

" آل\_ جم واقعی ﴿ گئے۔"

"نوّاب ہم کیا کریں؟" دیمشور من

«, مشتی محفوظ ہے اسے سنجالنا چاہیے۔''

''لکین ہمارے جسموں میں اتنی قوت نہیں ہے اگر ہم صبح کا انتظار کرلیں تو اس دوران اعصالی کشیدگی بھی تم ہوجائے گی۔''

"جبياتم پند كروئ كامران نے كہا۔

" كي وقت آرام كرليم بهتريخ سيك سلازار بولا اورواليس نشينه اورشابيري كي طرف چلا كياضي كي

روشی سے پہلے ان میں زندگی کے آٹارنظر نہیں آئے تھے صبح جاگنے کے بعد وہ کامران کے بجائے کشتی کی طرف متوجہ ہوگئے اس میں جو کچھ تحفوظ کیا تھا وہ ہاہر نکال لیا اور اس کے پیک بنائے گئے کھانے پینے کی اشیا جھیگ گئی تھیں لیکن کچھا لیک بھی تھیں جن پر پانی بے اثر تھا ان سے پیٹ پوجا کی گئی۔وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔آخر کارسلازارنے کہا۔

"ميراخيال ہے ہم بہتر حالت ميں ہيں ابہميں يہاں سے چلنا چاہے۔"

''ہاں۔ یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بیخوف ٹاک شوراعصاً بُشکن ہے وہ سامان اٹھا کر بنڈل اپنے شانوں پر بائدھنے لگئے تو کامران نے بھی دو بڑے بنڈلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا' لیکن سلازار نے ان پر ہاتھ رکھ ویا تھا۔

' دنہیں۔میرے دوست۔ ہمیں اورشر مندہ نہ کروتم ہمارے لئے دیوتا وُں کی حیثیت اختیار کر چکے ہو بلکہ ہم تنہیں دیوتا وُں ہے بھی بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں بس ایسا نہ کرو۔'' کامران کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ ووڑگئی اس نے سلازار کی بات کونظرا نداز کر کے وہ وزنی بنڈل اٹھا کرشانوں پر ڈال لئے اور کہا۔

دونهیں بیں دیوتا تونہیں دوست کا درجہ حیاہتا ہوں۔'' سلا زار کی آنکھوں میں تشکر کا احساس اُ بھر - وہ بولا۔

"جو پھی ٹم نے ہمارے لئے کیا ہے اس پر تبعرہ تک نہیں کیا جاسکتا ہمیں خدشہ تھا کہ تم زخی نہ ہوگئے ہو۔ ہم اس کے لئے فکر مند تھے لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسانہیں ہوا۔ نشینہ اور شاہیری کی کیفیت بھی سلاز ارسے مختلف نہیں تھی کامران نے ان تمام ہا تو ل کونظرا نداز کردیا اور ہنس کر بولا۔

"بڑی اچی یا تس کررہے ہوتم لوگ آؤ ہم اب آ کے بردھیں"

"میری ایک تجویزے۔"سلاز اربولا۔

" بان بولوكيا؟" كامران في سوال كيا-

" جنگل میں زیادہ دور چلنا مناسب نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ جمیں دریا کا کنارہ نہیں چھوڑ تا چاہیے ادراس کے ساتھ ساتھ سفر کرنا جاہیے۔"

ہاں اور اس کی وجہ سے ہے کہ جمیس ساحل سمندر تک جاتا ہے جوآبادی ہمار ااصل مقام ہے وہ ساحل پر بی آباد ہے اور اس آبادی ہے جمیس سمندر عبور کرنا ہوگا یہاں کامران اپنی کوئی تجویز پیش نہیں کرسکتا تھا کیونکہ اسے بہر حال ان کی رہنمائی بی بی آگے بر حمنا تھا۔ ابھی تک سے بات طخیس پائی تھی کہ ان لوگوں کی آزاد کی کے بعد خود کامران کی مزل کوئ میں ہوگ ۔ وہ اپنی ڈار سے اتی دور لکل آپا تھا کہ اسے جرت ہوتی محقی۔ والش اور باقی دوسر سے افراد یا کرئل گل نواز اور اس کی فیم پہانمیں اب ان علاقوں بی کی کر ہی ہوگی ممار سے کروار می منتشر ہوگئے تھے گرشک وغیرہ کا بھی کہیں کوئی نشان نہیں تھا کامران سے بھی نہیں جاتیا تھا کہ کتا وقت اسے ان لوگوں سے جدا ہوئے گر زراہے ابھی جب تک کوئی تھے مقام حاصل ہونہ ہوجائے وہ اپنے طور پر وقت اسے ان لوگوں سے جدا ہوئے گر زراہے ابھی جب تک کوئی تھے مقام حاصل ہونہ ہوجائے وہ اپنے طور پر جادی فیصلہ کرئی نہیں سکتا تھا بہر حال وہ آگے بر حصے دن کے سفر کے ابعد بالآخر وہ اس جگر بی تھے جہاں دریا جادئی تھی اور بی شور ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آ دھے ون کے سفر کے ابعد بالآخر وہ اس جگر بی تھے جہاں دریا

ساتھ شامل ہو گئے تھے کیکن کامران کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کنسو لے کیا چیز ہوتے ہیں' تاہم وہ ان سے تعاون ہی کررہا تھااوراس کے بعد سلازار نے کہا۔

''چلو۔چلو۔ہمیں درنہیں کرنا چاہیے۔'' یہ کہہ کروہ آگے کی جانب چل پڑے وہ آ وازیں بہ دستور آ رہی تھیں اور جنگل بھیا تک آ وازے گونٹی رہا تھا۔

'' پیرلوگ کمیاساز بجارے ہیں''

'' پتائمیں مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں ویسے یہ جرائم پیشہ لوگوں کا قبیلہ ہے سمندری راستوں سے سفر کرتا ہے یہ لوگ ہماری مدوضرور کریں گے اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دیں گے' لیکن ایک بات ضرور ہے۔ تمہارے سازوسامان میں سے تمہارے یاس کچھٹیں نیچے گا۔''

سلازار بنے کہااور ہنس پڑا۔ بہر حال اتن بات کا مران کی سمجھ میں آگئ تھی کہ یہ کوئی مجرم قبیلہ ہے ، جولوٹ ماراوراسمگلنگ کرتا ہے اوران لوگوں کے خیال کے مطابق وہ ان کی مدد کرے گا۔ سفر جاری رہا جنگل سمٹنے لگے تھے۔ ورخت چھدرے ہوئے پھر خال خال رہ گئے ڈھلانوں پر بھی بس گھاس اور چٹا نیس نظر آرہی تھیں۔ آخر کار وہ عظیم الشان میدان نظر آیا جس کے دوسری طرف کچے مکانوں کی آبادی تھی۔ عظیم الشان میدان میں کوئی تھیل ہورہا تھا۔ دس بارہ افراد گھوڑوں پر سوار تھے اور ایک دوسرے کا پیچھا کررہے تھے آگے دوڑنے والے گھڑسوار کے ہاتھ میں کسی جانور کی کھال تھی اور اندازہ ہورہا تھا کہ دوسرے اس کھال کو چھینے کی کوشش کررہے ہیں ان کے چوڑے ہاتھوں کی کلائیاں خون آلودہ تھیں اور خون کے سرخ سرخ مرخ وجے ان کے لیاسوں پر بھی پڑے ہوئے تھے۔

" یمی کنسولے ہیں''سلازارنے آہتہ سے کہا۔ دولیک سی سے ''

''لکین ہیکیا کررہے ہیں''

"انوكاكميل ب"كامران كمنه يبافتيارنكل كيا-

'' ہاں۔وحشت اور دیوا گل کا تھیل کیکن ہیکہیں اورسے یہاں پہنچاہے'' سلازار نے کہا۔

" کہاں ہے۔''شاہیری بولا۔

''کسی اور علاقے میں سیکھیل کھیلا جاتا ہے تمہارے خیال میں بیر کیا صرف جانور کی کھال ہوگی؟'' دور ہیر '' سمندر میں گردہاتھا۔ وہاں سے سمندر کوئی ڈیڈھ سوفٹ پنچ تھا اور ڈیڈھ سوفٹ کی بلندی سے سینکڑوں فٹ کی چوڑائی میں بہنے والا دریا جس بھیا تک اشاز سے پنچ گردہاتھا وہ بس دیکھنے سے تعلق رکھاتھا۔ یوں محسوں ہوتا تھا کہ جیسے پھے کھی کے مسلم سمندر بلند ہوگی اور پورا جنگل ذیر تھا کہ جیسے پھے کھی کو سام سمندر بلند ہوگی اور پورا جنگل ذیر آب آجائے گی۔ سطم سمندر بلادی ہوجائے گی۔ سطم سمندر بلادی ہوجائے گی۔ نظیمتہ نے پوری قوت سے گڑھے پیدا ہوجا تیں گے اور وہ آن کی آن میں سمندر میں داخل ہوجائے گی۔ نظیمتہ نے پوری قوت سے سلاز ارکا باز و پکڑا ہوا تھا اس نے پچے کہ اب بھی تھا لیکن یہاں انسانی آواز تو بالکل بے مقصد ہو کررہ گئی تھی۔ یہ جنگل سطم سمندر سے دوسوفٹ کی بلندی پر بھی بلندی ہو بھی ہوئے تھے۔ یہ لوگ بلندی پر بی چلتے رہے اور ڈھلان عبور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شام تک ان کا سفر بلندی پر بی رہا تھا گھنے درختوں پر بی چلتے رہے اور ڈھلان جو کہا تھی ہونے پر یہا ندازہ ہوسکا کہ شام ہوچکی ہے۔ نشینہ نے باپ کے کان سے مندلگا کرشا یہ اپنے تھک جانے کا اظہار کیا اور سلاز ارنے کا مران سے کہا۔

'' واقعی اب آگے بڑھنے کی سکت نہیں رہی۔اگر کوئی مشکل نہ ہوتو ہم یہاں قیام کرلیں۔'' '' دنہیں مشکل کیا ہے وقت ہمارا ہے۔ لمحے ہمارے ہیں۔کوئی اٹکارتو نہیں کر دہا۔'' کامران نے جواب دیا اور انہوں نے اپنے اپنے بنڈل اُ تارکران کے ڈھیر لگادیئے پھر ضروری امورے فراغت حاصل کی حانے گئی سلاز ارنے کیا۔

''شاہیری کیا کہتے ہو؟ کیااس بات کے امکانات ہیں کہ ہم اپنی منزل سے دور ہٹ گئے ہوں۔ لیخی وہ آبادی ہمیں آ گے نیل سکے جہاں ہم کو پنچنا ہے۔''

"كيول - بيخيال آپ كے ذہن ش كيوں آيا سلازار" كامران نے سوال كيا -

"بس عُصل راج كمم اصل جلس بعك كي بين"

کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم وہ جگہ تلاش کرلیں گے۔'' کامران نے حوصلہ مند کہجے میں کہا پھر بولا۔
''اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ لوگ بہیں قیام کریں اور جھے اس جگہ کی تلاش کی اجازت دے دیں''
''ارے۔ نہیں ہے سے تو ہم ایک لحمہ کی جدائی بھی پیند نہیں کریں گے ہر طرف پھیلی ہوئی موت کے آثار میں تم ہمارے لئے زندگی کا چراخ ہوجو پھی بھی کریں گے ساتھ ہی کریں گ' انشینہ جلدی سے بولی۔
''جھیے ان ''دجیسی آپ لوگوں کی مرضی۔''اور اس کے بعد سب اس طرح سے بسدھ ہوکر پڑ گئے جھیے ان مشکل خود بہ خود طل ہوگئی۔سورج بلند بھی نہیں ہوا تھی از مدی کی کوئی رحق باقی نہری ہوئی کے لئے سے انسان خود بہ خود طل ہوگئی۔سورج بلند بھی نہیں ہوا تھی کہا کہا گئی اور شاید سلاز ارکے لئے یہا کوئی خوشی کی بات تھی اس نے مسرور لہجے میں کہا۔
مسلسل آری تھی اور شاید سلاز ارکے لئے یہا کوئی خوشی کی بات تھی اس نے مسرور لہجے میں کہا۔

'' يرتو كنسولے معلوم ہوتے ہيں كنسولے''سلازار كالبجية خوشی سے بھر پورتھا۔

'' ہاں۔ بیان کے سازوں کی آواز ہے۔ بھینا ان کی آبادی قریب ہی ہے''اس کے بعد جیسے سلازار کے اندری زندگی دوڑگی وہ تیزی سے سارے کام نمٹانے لگا کامران شاہیری اور تھینہ بھی اس کے "امان ل جائے گی کیکن تم لوگ جانا کہاں جائے ہو؟"

" ہم زلانہ کے رہنے والے ہیں۔ زلانہ جانا جاہتے ہیں اور اگرتم ہمیں سمندر عبور کرا کرزلانہ پہنچا ووتو ہم تمہارایہ احسان بھی نہیں بھولیں گے۔''

'' بوجائے گا۔ اگرتم اس کے خواہش مند ہوتو ش تم سے دعدہ کرتا ہوں۔ کل ہی تمہیں زلا نہ روانہ کر دیا جائے گا آج تم ہمارے مہمان ہو۔''

ر رہے ہوں۔ اس ازار نے گردن خم کر کے معرفر زمر دار! ہم غریب لوگ ہیں ہمیں کیا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔" سلازار نے گردن خم کر کے کہااور بوڑھام سکرانے لگا۔

''معاوضہ تو اتنا ہوتا کہتم ادانہ کر سکتے لیکن آج میرے بیٹے نے فتح حاصل کی ہے اور میں بہت خوش ہوں اس لئے تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا'' سلاز ارخوثی سے تالیاں بجانے لگا تھا۔ پورے میدان میں بھیڑیں بھوٹی جانے لگیں۔ دھویں' کوشت اور چربی کے جلنے کی بوسے فضا بجیب می کیفیت افقیار کرئی۔ بعد میں ان لوگوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہونے لکیں بیرخانہ بدوش تھے اور انکے روابط دوسرے قبائل سے تھے ان کی خرمستیاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ ان لوگوں کی بھیڑ کے گوشت سے خاطر تواضع کی گئی۔ رات کو رقص وموسیقی کی محفل جی سب سردار کے بیٹے کونڈ ریں وے رہے تھے سلاز ارنے جو معاوضہ انکے لئے محضوص کیا تھا وہ نڈ رکے طور پر پٹیٹ کیا گیا۔ سلاز ارکی لائی ہوئی بیش قیت اشیا کوقد رکی نگاہ معاوضہ انکے لئے محضوص کیا تھا وہ نڈ رکے طور پر پٹیٹ کیا گیا۔ سلاز ارکی لائی ہوئی بیش قیت اشیا کوقد رکی نگاہ سے دیکھا گیا اور دوسی فرااور گہری ہوئی۔ بیرات شور شرابے میں گزری کیکن سلاز اربھی غیر مطمئن نہ تھا اور سے مطمئن دیکھر باقی لوگ بھی مطمئن ہوگئے تھے کامران نے البتہ سوال کیا تھا۔

''سمندری سفر کے لئے بیاوگ کیا بندو بست کریں گے؟ ببرظا ہرتو کچھ نظر نہیں آ رہا۔''

" ہاں۔ بہ ظاہر کچھ نظر نہیں آرہا کی سے تھت ہے کہ بہت کچھ ہے اور سلازار کا کہنا ہالگل ورست تھا۔ سروار ویسے بھی پرسکون نظر آتا تھا اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ پر وقار عمل ہی کیا اور انہیں ورسری ہی صح آبک شان وار لائج پیش کی گئی۔ کا مران سیلانچ و کھے کر چران رہ گیا تھا۔ لائج تمام تر جدید ضروریات سے آراستھی اور سوچا بھی نہیں جاسکا تھا کہ کی حد تک نیر مہذب اور نیم و حشیوں کی طرح زندگی گزار نے والے پوگ ایسے شان وار وسائل بھی رکھتے ہوں کے لائج کو چلانے کے لئے بھی انہیں ہیں سے چندافراوا کے حوالے کر دیئے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی کھانے پنے کی متعددا شیا اور اس چری فراہم کردی گئی تھیں۔ جوزلانہ تک کے سمندری سفر شیل ان کے کام آسکی تھیں آخر کار انہوں نے انہیں رخصت کیا اور لائج سمندر کی جھاگ اڑا تی لہروں کے درمیان سفر کرنے گئی ہا نہیں ہی سمندر کی جھاگ اڑا تی لہروں کے درمیان سفر کرنے گئی ہا نہیں ہی سب کیا ہور ہا تھا؟ منزل کہاں تھی؟ پر پہنچ گئے اور تین جگہ قیام کرنے کے بعدا کے ایس آئی اور سب پھھرضی کے مطابق ہی ہور ہا تھا۔ آخر کار وہ منزل کی بائز زلانہ کا علاقہ تھا زلانہ کے اس علاقے بھی پہنچ کی سے ورائل سے کام کیا۔ اس نے کسی خالی اور تھوڑی ور کے بودا کی کہا جاسکتا تھا بھی وائل دو تھے جس کی جہ علی اور اس خال ور اس نے کی انہیں لینے کے لئے آگی۔ کار کی کھڑیوں پر پر دے پڑے رابطہ کیا اور تھوڑی ور کے بودا کی شن بیس آئی اور اس نے دوران سفر سے بات پوچھ ہی گی۔

دوتم ان کے جسموں پر پڑے ہوئے خون کے دھے جہیں و کھے دیم ہیلے یہ ایک زندہ اور طاقت ور بھیٹر ہوگی کھیل یہی ہوتا ہے ایک زندہ بھیڑ میدان میں چھوڑی جاتی ہے۔ اور پھر یہ جوان اسے زمین سے اٹھا کر بھا گئے ہیں اور اسے ایک دوسرے سے حاصل کرنے کے لئے چھینا جھٹی کرتے ہیں یہاں تک کداس مظلوم بھیڑی موت ہوجاتی ہے جو جوان اسے دوسروں سے بچا کر میدان کا چکر پورے کر لیتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ بشر طے کوئی اور اسے چھوٹے نہ پائے اگر کسی نے اسے ہاتھ لگالیا تو باقی چگر ہے کار ہوجاتے ہیں۔ "
مظلم نہ کے کوئی اور اسے چھوٹے نہ پائے اگر کسی نے اسے ہاتھ لگالیا تو باقی چگر ہے کار ہوجاتے ہیں۔ "

''انیان بہت سنگ دل گلوق ہے''شاہیری نے تھرہ کیا۔سلازار ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ''چلوآ گے بڑھیں۔ ہمیںان کی ضرورت ہے۔ان سے ملاقات کرنی ہے''اس کے بعد بیلوگ ڈھلان عبور کرنے گئے۔کنسولے خوشیاں منارہے تھے اٹھیل کوورہے تھے کین انہیں دیکھ کرایک دم خاموثی طاری ہوگئ تمام نظریں ان کی جانب اٹھ گئ تھیں۔سلازارنے آہتہ۔ کہا۔

'' ذراس رفارتیز کرو جمیں ان کے قریب جلدی پہنچنا چاہیے'' رفارتیز کروی گئی اور پھودیہ کے بعد وہ سب ایکے قریب بھی ان کے قریب جلدی پہنچنا چاہیے'' رفارتیز کروی گئی اور پھودیہ کے بعد وہ سب ایک قریب بھی گئے گئے انہوں نے دور دیہ مٹ کرانمیں آگے جانے کا راستہ دیا تھا ان سب نے دیکے لیا تھا کہ کنسولے کا کوئی سردار بھی ہے جو تحت پر بیٹیا ہوا ہے بیدا یک عمر رسیدہ آوی تھا اور اپنے لیاس سے بہت عجیب نظر آر ہا تھا۔ آخر کار بیسب اس کے سامنے بھی گئے گئے تو سلاز ارنے اسے خاص انداز بیل تعظیم وی اور وہ شخص تخت سے نیچا تر آبیا اس نے ہاتھ بلند کیا اور ساکت لوگوں میں زندگی دوڑ گئی ایک بار پھر شور شرابہ ہونے لگا اس شخص نے کہا۔

" تہرارے اندازے پاچلا ہے کہتم امن پیند اور معزز لوگ ہو ہم تہہیں مہمان کا ورجہ دیتے بین آؤ ہمارے پاس بیٹھو میرے بیٹے نے یہ جنگ جیتی ہے ہم سب بہت خوش ہیں تم بھی ہماری خوشی میں شرک ہوجاؤ''

' ہماری طرف سے جیت کی مبارک باو قبول کرو۔'' سلازار نے کہا اور بوڑھے نے چھر ہاتھ اٹھالیا پھر جیت کی رسم پوری ہونے گئی اور دلچیپ مناظر دیکھے گئے بھیڑوں کا ایک بہت بڑا گلہ ہا تک کر میران میں لے جایا گیا اور ہر شخص قصائی بن گیا۔ پھولوگوں نے جیننے والے جوان کو مالا اور منتے پہنا ہے اور چاروں طرف بھیڑیں فزع ہونے لگیں اس کے بعد معرفض اپٹی جگہ سے اٹھ گیا اس نے آئیں ساتھ آنے کا اشارہ کیا سلازار نے آئل کے اشارے سے سب کو چھچے آنے کے لئے کہا اور اس شخص کے پیچھے چلتے ہوئے ایک الیک بھوں میں ٹوٹے جے سائران سے ڈھک دیا گیا تھا اس کی چھوں میں ٹوٹے ہوئے برکی جہازوں کے رزئے تنے کہ رسیاں اور فرنیچر وغیرہ موجود تھا۔ پھر آئیں انتہائی قیمتی لیکن بوسیدہ کرسیاں بیٹھنے کے لئے دی گئی بوشیدہ کرسیاں بیٹھنے کے لئے دی

"كہال سے آئے ہوتم لوگ

'' معز دسروار! ہم بہت پریٹان حال لوگ ہیں ہمارے وشمنوں نے ہماری موت کا سامان کردیا تھاچٹانچہ جان بچا کر بھاگے ہیں۔ تمہارے پاس امان لینے آئے ہیں۔'' متعارف ہوئیں تو کامران دیگ رہ گیا وہ پتلے نہیں تھے بلکہ جان دار انسان تھے۔ عجیب جادوگری تھی نشینہ کامران کے بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی اس کی آئکھوں میں بھی دلچپی کے آثار تھے۔ کامران نے سرگوثی میں کہا۔

" نشينه بيزنده بين نشينه ايك دم چونك كركامران كود كيض كل پير بولي\_

''ہاں۔ کیوں نہیں۔ یہ گیشا کیں اُہلاتی ہیں۔'' کامران کی سمجھ بیں بات نہیں آئی تھی لیکن وہ خاموش ہوگیا بھر چنگ نے ایک گڑیا کو اشارہ کیا گڑیا آگے بڑھی لیکن اس کی چال بھی کامران کی سمجھ ہیں نہیں آئی تھی وہ پاؤں اٹھا کر چلنے کے بجائے زمین پر اس طرح ریک رہی تھی جسے اس کے پیروں میں چھوٹے سائز کے پیے لگے ہوں۔اس کی رفار بھی اچھی خاصی تیز تھی۔ چنگ نے اس سے پھے کہا اور وہ جھک گئی۔ پھرانتہائی صاف آگریزی زبان میں سلازار سے بولی۔

" آئيے۔ يس آپ لوگوں كوآپ كى آرام گاہ دكھاووں \_"

سلازاران لوگول کی جانب مژااور پولا۔

'' آپ لوگ اینے ساتھ جا کیں۔ یہ آپ کو آپ کی آ رام گاہ دکھادیں گی۔ میں اپنے دوست چنگ سے پھھٹرید بات چیت کروں گا۔''

" آؤ' شاہیری نے دوستانہ انداز میں کامران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور بیلوگ اس کی چائی سے چلنے والی گڑیاں جیسی عورت کے ساتھ چل پڑے سب کے لئے الگ الگ کر سافھوں کے گئے تھے۔ پھرانے کھانے پیٹے کا ہندو بست کیا گیا تھا کامران اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ شاہیری اور نشینہ کے لئے بھرانے کے شکہ الگ الگ کمرے مہیا کئے گئے تھے کیان دونوں الیک ہی کمرے میں تھے کھانے پیٹے کی اشیا بھی اجنی اجنی می تھیں۔ کامران نے آئیس و یکھا۔ چھوٹی چھوٹی خوب صورت بیالیاں اور ان میں تھوڑ اتھوڑ اسا کھانا اجنی می تھیں۔ کامران نے آئیں میر حال سب ملا کر کھایا جا تا تو کم ایک آدی کا گزارہ تو ہو ہی سکتا تھا بھوک بھی الگ رہی تھی۔ اس وقت کی تکلف کی کوئی گئبائش نہیں تھی چنا نچہ کامران نے بغیر کی تر دو کے کھانا شروع کردیا۔ تھوڑی دیر میں نشانید اور شاہیری بھی آگئے اور کھانے ہوئے ہوئے ہوئے دیے۔ سب کچھ بہت عجیب۔ مردیا۔ تھوڑی دیر میں نشیند اور شاہیری بھی آگئے اور کھانے ہوئے ہوئے ہوئے دیے۔ سب پکھ بہت عجیب۔ میں کیما لگ رہا ہے کامران ؟"

" کی خینیں کہ سکتا بس مجھلو کھنیوں کہ سکتا۔" پھر باقی وقت آرام سے گزارا گیا تھا یہاں وقت گزارتا برانہیں لگا تھا کیونکہ۔۔۔۔اس سے گزر کر یہاں تک پنچے تھاس لئے ان تمام چیزوں کی قدر مور ہی تھی۔

''قورٹی ویر آرام کرلیا جائے۔ ویکھیں اس کے بعد کیا مصروفیت ہوتی ہے۔ سلازار تو اپنے ووست چنگ ہے اس طرح معروف ہوگئے ہیں کہ انہوں نے پلیٹ کر ہماری خبر بھی تہیں گیا تھا اور لیٹتے ہی جہال بھی ہوں گئے کام کی با تیں ہی کہ اس گے۔'' کام ران بھی آرام کرنے کے لئے لیے گیا تھا اور لیٹتے ہی اس کے ذہن میں ماضی کے کیڑے کہ بلانے لئے تھے۔ آہ۔ وقت کیا دکھا تا ہے اس سے آگے کی کہانی کیا ہوگی نظر نہیں کا کوئی شہر نہیں نزلانہ شرجانے کون سا علاقہ ہے شہر کی جو کیفیت دیکھی تھی اس سے بیا ندازہ تو ہوجا تا تھا کہ تھین کا کوئی شہر نہیں ہے بیٹھیا کوئی شہر نہیں سے سیالوگ یا د

''کیایہاں پردہ شینی کی روایت ہے؟'' ''نہیں۔ تم خود جانئے ہو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بین الاقوامی قوانین کا احرّ ام کئے بغیر داخل ہونا بدترین جرم ہے اور بعض حالات میں اس جرم کی سزا موت بھی ہو تق ہے یہاں زلانہ میں سیجرم نا قابل تلافی ہے ہم کیونکہ پاسپورٹ اور کا نیزات کے بغیریہاں داخل ہورہے ہیں ہمجھ رہے ہونا میر اووست جونسلاً چینی ہے احتیاطاً ہمارے لئے یہ اقد امات کر رہا ہے۔''

"لكن السطرة توجميل مندر كے سفر ميں بھي مشكلات كا سامنا كرما پرسكا تھا"

"يول مجھ لوميرے عزيز كه جس طرح تم سمندر ميں ؤوہنے والى تتى تھييك كر ساحل تك لائے تھے اس دوران میں بھی ایسے ہی حالات سے گزرتا رہا موں میں نے یہاں تک کے سفر کا ایک ایک لحد صلیب براٹک کر گزارا ہے میرے ذہن میں صرف بیہ بات تھی کہ اگر میں خیروعافیت کے ساتھ زلانہ پہنچ گیا تو میرا دوست چنگ بھے باقی حالات کے معاملے میں سنجال لے گا۔ کیا سمجے؟ چنگ بہت صاحب اثر ہے۔ کمی کارچوڑے اور کشاوہ راستوں سے گزرتے ہوئے آخر ایک الین گل میں داخل ہوئی جو بہت بیل تھی اور اس کے دونوں طرف رکاوٹیس کھڑی کی گئی تھیں پہاں چپٹی ناک چھوٹی آئکھوں اور چھوٹے قد والے لوگ نظر آرہے تھے کامران کو بول محسول ہوا کہ جیسے کی تھلونا فیکٹری نے ایک ہی شکل کے متعدد تھلونے بنا کر اس علاقے یں چھوڑ ویے ہوں اس بات پراسے خاصی حمرت ہوئی تھی۔ چرکارگل کے آخری سرے یہ جاری۔ جہاں ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور اس عمارت کا چوڑا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ کار اس گیٹ سے اندر اخل ہوکر رک گئی-سامنے تخصوص طرز کی عمارت کا دروازہ نظر آرہا تھا کاریہاں رکی اس کا آجن اسٹارٹ ہی رہا تھا۔اجیا تک بی کامران کو بول محسول ہوا جیسے وہ زمین میں وسنس رہی ہو۔ ایک کمھے کے لئے شیشے کے دونوں طرف تاریکی تھیل گئی کیکن صرف ایک کھے کے لئے اس کے بعدروشی ہوگئی ڈرائیورنے کارآ کے بڑھادی تھی۔گویا اب کار انڈر گراؤنڈ ہوگئ تھی۔انہائی وسیتے وعریض جگہ تھی۔کئی اور کاریں بھی یہاں کھڑی تھیں سامنے شیشے کا ایک بڑا ورواز ہ نظر آرہا تھا جس کے سامنے چدا فراد کھڑے تھان ہی میں سرسے یاؤں تک سفید لباوے میں مابوس ایک دراز قامت مخص کھرا ہوا تھا جس کی آنکھوں کی جگہ بس دولکیرین نظر آتی تھیں نو کیلی اور نیچ طلق ہوئی مو پھیں اور نو کیلی داڑھی جو صرف تھوڑی کے آخری سرے پراگی ہوئی تھی لیکن کوئی چھان کے تریب بمی تھی کار کے ڈرائیور نے دونوں طرف کے دروازے کھول دیتے اور کارے اترنے کے لئے گردن خم کر کے اشارہ کیا سب سے پہلے سلازار پنچاتر ااور نو کملی موجھوں والا تخص آگے بڑھااس نے وونوں بازو سینے پر بائد ھے اور سلازار کے سینے سے لگادیئے ۔سلازار نے بھی وہی عمل کیا تھا دونوں کے درمیان کچھالفاظ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ نو کیلی مو خچھوں والا شخص جس کا نام چنگ تھا واپس پلٹا اور سلا زار نے انہیں ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہاں کھڑے ہوئے لوگ گرونیں خم کر کے جھے اور بندائے ورمیان ششے کے دروازے سے گزرتے ہوئے اندر واظل ہو گئے بڑا حسین ماحول تھا سرخ قالین سرخ روشینوں والے فانوس تھوڑ یے تھوڑے فاصلے پرانسانی قدو قامت کی گڑیاں کھڑی ہوئی تھیں سب کی سب ایک شکل وصورت کی مالک رنگین کیڑے بہتے ہوئے النکے چرے بالکل سفید منف سب برایک ہی پینٹ کیا ہوا تھالیکن ان کے قریب سے گزرنے کے بعد جب وہ

آرہے تنے اور دہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کب ادر کس دفت وہ ان لوگوں کے درمیان پیٹیے گا کس طرح اپنی اس کیفیت کا اظہار کرے گا کہ اس ان کے درمیان سے جانا ہے سلازار کی جو لگاوٹ تھی وہ اس بات کا احساس ولا رہی تھی کہ سلازاراہے آسانی سے نیس چھوڑے گا بہرحال دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ رات کا کھانا بھی انہیں ان کے کمروں ہی میں دیا گیا تھا۔

سلازار ابھی تک چنگ کے ساتھ ہی وقت گزار رہا تھا شاہیری اور نشینہ خوش سے اور کامران الجھنوں کا شکارتھا وہ اپنے ماضی کے نقوش میں انہیں طاش کررہا تھا جواس کے ساتھ رہ چکے سے اور فیصلے کررہا تھا کہ کیا مستقبل کی ہر واستان انبی سے مسلک رکھی جانے یا پھراس واستان میں پچھ تبدیلیاں کی جا کیں۔
کرل گل نواز اس کے ساتھی پھراس کے بعد والش جس کے بارے میں پہیں معلوم تھا کہ جن لوگوں کا واکش سے تصادم ہوا وہ کامران رہے اور واکش کوکوئی جانی نقصان بھی پہنچ گیا یا پھر صور تحال میں تبدیلی ہوئی۔

بہر حال جن لوگوں کے درمیان کامران کو ہوش آیا تھا وہ تو بہتر لوگ نہیں تھے اور ان کے درمیان سے درمیان سے درمیان سے جن سے نکل آنا ہی ایک اچھا عمل رہا تھا۔غرض سے کہ بیرسب پچھ بڑا عجیب وغریب تھا اپنے تو وہ بھی نہیں تھے جن ش بے پناہ اپنائیت تھی عروسہ اور مرزا خاور بیگ تو و نیا ہی سے چلے گئے تھے اور اپنی کہانی ادھوری چھوڑ گئے تھے اق تم ماؤگ۔

کامران کا دماغ چکرار ہاتھا۔ایک مل بیہ بھی ہوسکتا تھا کہ خاموثی ہے راستہ بدل دے پتائمیں بیہ مخص ملازار جو بہ ظاہر تو ورولیش صفت ہے آگے کیا ارادہ رکھتا ہے شاہیری اور نشینہ بھی ایجھے لوگ تھے۔ا نہی سے بہ کہا جائے کہ اس کے لئے کوئی مزل متعین کردی جائے قد خاموثی ہے کی گم نام کوشے میں زعمی گرار لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وواور کروار بھی اس کے لئے باعث جیرت تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کروار کہاں فٹ ہوتے ہیں گرشک اور سیتا تو جب بھی اس کے سامنے آتے اسے و بیتا وُں کا درجہ و ہے اور ان کی پراسرار تو تیں بھی بڑی جیب سیس کیکن اس دوران جب وہ جیب وغریب حالات کا شکار رہا تھا اور ان کی بیاسرار تو تیں بھی بڑی جیب سے میں کیا ہے تھی انہائی تجب کی بات۔

بہر حال پہلے تو دقت کا انظار ہی کیا جاسکا تھا اور پھر دفت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ای کے مطابق آ گے کا عمل۔

گرے ماؤ جی کی عمر کے بارے بیس تو شاید شکھائی کے لوگ بھی نہ جائے ہوں شکھائی کے ایک قدیم علاقے بیس اس کا گھرانا آباد تھا۔ وہ بمیشہ سے ایک پر اسمرار شخصیت کا مالک تھا اس کے بارے بیس شاید کبھی سی کو معلوم نہ ہوتا 'لیکن اس کے خاندان کا ایک شخص اتفاق سے تاریخ دان نکل گیا اور اس نے سب سے پہلے اپنے خاندان کی تاریخ مہیا کی جو واقعی تاریخی حیثیت کی حال تھی۔ چین کی سیاسی اور ساجی زندگی بیس نمایاں اہمیت کا حال ۔ اس بیل گر رہ بی آیا تھا اور گرے ماؤ جی کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا ۔ کہ دہ اس خاندان کا سب سے عمر رسیدہ شخص تھا اس نے اس خاندان کی بہت می نسلوں کو دیکھا تھا خود اس نے شادی نہیں کی تھی اور اس کا نظر میہ بڑا تجیب وغریب تھا۔ مورخ نے جب اس کی زندگی کی بید داستان کہی اور اس سے اس موضع کے بارے میں ہو بھی آتو وہ نہس کر بولا۔

'' بے دوتو فوں کی دنیا میں جھےا کیک کنوارہ انسان سمجھا جا تا ہے کیکن چی ہے کہ میں تو بہت عرصہ

پہلے سے شادی شدہ ہوں میری بیوی یا میری محبوبہ جو بھی کچھتم سمجھلوا بیک الیی عجیب غریب ہستی ہے جس کے بارے میں' میں تہمیں بتاوں تو تم لوگ ہننے کے سوااور کوئی کام ہیں کرو گے۔'' ''دوہ کون ہے؟'' مورخ نے سوال کیا۔

''ستاروں کی دیوی۔اس کی تخلیق آیک ستارے سے ہوئی ہے ادر وہ خلاؤں میں چیکی رہتی ہے جب بھی میں اس کی آرزو کرتا ہوں تو وہ میرے پاس آتی ہے کیکن میری قربت اختیار نہیں کرتی۔'' ''کواں'''

''دوہ کہتی ہے کہ اس کے حسن کا خراج اداکرنے کے لئے پھولوں کا ایک کل بنوایا جائے ادراس کل کو انتا سجادیا جائے کہ اس میں بھی رات نہ ہوت وہ میری قربت میں آجائے گی اور دوستو! میں ایسے خزانوں کی تلاش میں ہوں جن سے میں میکل تعمیر کردوں۔مورخ نے صاف صاف لکھا تھا کہ اگر کرے ماؤ چی کے بیالفاظ دیوا گئی قرار دیئے جا میں تو انہیں دیوا گئی کہنے والا خود دماغی طور پرمشکوک ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا بحر کے ساتی میا میں موضوعات پر گرے ماؤ چی سے گفتگو کی جائے تو وہ انٹا بڑا عالم ہے کیونکہ اگر دنیا بحر کے ساتی میا میں موضوعات پر گرے ماؤ چی سے گفتگو کی جائے تو وہ انٹا بڑا عالم ہے کہ اس کے سارے فظ بے کار ہوجاتے ہیں۔الی وضاحتیں کرتا ہے سوالی کے سوال کے بارے میں اس طرح کے کہ سوالی دنگ رہ جائے بس ایک میں واحد تصور ہے کہ وہ ستاروں کی دیون کے بارے میں اس طرح کے خالات رکھتا ہے۔

بار ماوه نزانوں کی تلاش میں بھی لکلاً صرف اس لئے کہ اس دیوی کی فرمائش پوری کر سکے کمین شایدخزانے اسے حاصل نہیں ہوسکے بہر حال مورخ نے اسے کی صفحات میں جگددی تھی اور اس کے بارے میں انکشافات کئے تھے گرے ماؤ چی نے کب اور کس طرح شنگھائی چھوڑ ااس کے بارے میں طاہر ہے کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کیونکہ مورخ اپنی کتاب لکھ چکا تھا۔ ہاں زلانہ بیں اس کی ملاقات چنگ سے ہوگئی اور اس نے چنگ کوایے ایے مسائل سے نکالا کہ چنگ اس کا مرید بن گیا۔ چنگ زلانہ میں ایک اچھی حیثیت کا مالک تحص تھااور یہاں خاصا صاحب حیثیت مجھا جاسکتا تھا کیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ یہاں چنیوں کی انجمن کا صدر بھی تھا اور انکے ہرطرح کے مفاوات کے لئے سینہ سپر بھی رہتا تھا۔ اس کے پچھ خفیہ ذرائع بھی تھے جن کے بارے میں حکومت زلانہ کے خاص خاص ارکان کومعلوم بھی تھا اب اسے کیا کہا جاتا کہ اس طرح کے خفیہ ذرائع جوئسي مديك پرامرار بھي تھے۔خودان كے بھى كام آجايا كرتے تھے چنانچہ چنگ كو ہرطرح كى مراعات بھی حاصل تھیں بیتھا گرے ماؤچی اور چنگ کا قصہ۔زلانہ کے ایک نواحی طلاقے میں گرے ماؤچی کا چھوٹا سا گھر تھا۔ان تمام چینی روایات کا حامل جو دنیا کے لئے برسی پرکشش تجی جاتی ہیں اور اس وقت اس مکان کے سب سے اندرونی ممرے میں گرے ماؤچی ایک الی عورت کے سامنے پیٹھا ہوا تھا جے حسن و جمال کی دیوی کہا جاسکتا ہے۔اس قدر حسین اس قدر پرکشش ایسے دل کش چرے اور جسمانی نفوش کی حال کہ اسے دیکھ کر انسان این عربھول جائے اور غالباً گرے ماؤی اس وقت یمی کیفیت تھی۔اے اپنی عمریا ونہیں تھی وہ بوی عاشقانہ نگاہوں سے سامنے پیٹی ہوئی عورت کو دیکھ رہاتھا جونزا کتوں کا مرکز تھی۔اییا لگتاتھا جیےا۔ اپنی ول تمش شخصیت کا بھر بوراحیاس ہو پھراس نے گردن اٹھا کرکہا۔

تح میک نہ ہوتو پھرانسان کسی بھی حالت ٹس ہوائے زنرہ نہیں کہا جا سکتا۔''

"تو تھيكى كېتى باناطوسيە بالكل تھيكى كېتى باتار

" گرے ماؤیی! زندگی کوششینی کا نامنیس موتی - زندگی کا مقصد ترکی بے باور اگر زندگی ش

اور شخصیت جوز مانہ قدیم سے آج تک کی البھن بن گئی ہے اور جس کے بارے میں کہیں سے بیر شہادتیں نہیں ملتیں کہ بیہ ماضی قدیم کا وہی کروارہے یا پھراس کا ہم شکل یا اس جیسی صفات رکھنے والا اس شخص کو سلاز ارنے شہیں کہ بیہ ماضی قدیم کا وہی کروارہے یا پھراس کا ہم شکل یا اس جیسی صفات رکھنے والا اس شخص کو سلاز ارنے میں سے اپنے کہاں سے بایا ہے کیکن بہر حال وہ غیر قانونی طور پر زلانہ میں اشاں ہوئے ہیں اور یہاں متبعی اور یہی میں کا مران نامی اس شخص کو سلاز ارسے الگ کرنا جیا ہتی ہوں تاکہ میں اسے اپنے لئے استعمال کرسکوں اور یہی وہ پر اسرار وجو و ہے جس کی صحیح تفصیل ابھی تک میرے کم میں نہیں آسکی ۔گرے ماؤ چی تو نہیں جانتا 'لیکن میں جانتا 'لیکن میں مائی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تو اس مخص کو حاصل کرے۔

"يُل"

''کیا پیمکن ہے؟'' ''ہال ممکن ہے۔'' ''دلیکن کسے؟''

"فين تحقيم بناتي هول"

" بتا میری زندگی میری روح ایس بھی انہی کشتگان میں ہوں جنہوں نے تجھے چاہا اور جو تیرے حصول میں ناکام رہے۔"

''لکین نختے ایک فوقیت حاصل ہے گرے ماؤ چی!''سامنے بیٹی ہوئی حسین عورت نے کہا۔ ''کیا''

''تو میرے شکاروں میں نہیں رہا ہے۔ میں نے تو انہیں شکار کیا ہے جو میری محبت میں گرفآر ہوئے کیکن تو بچا رہا' تو شکارٹہیں ہوا بلکہ میرے دوستوں کی شکل اختیا رکر گیا اور یہ تیری چالا کی ہی تھی' ورنہ تو جانتا ہے کہ میں مصر کی قلو بطرہ ٹانی ہوں میں اپنے مطلوب نظر کو زندہ نہیں و کھنا چاہتی کہ وہ کسی اور کی محبت کا مرکز ہے' مگر بے وقوف بوڑھے تچھ میں بہی تو خوبی تھی کہ کوئی حسین عورت تچھ پر تھو کنا بھی پہند نہ کرتی۔ میں نے سوچا کہ چلوا کیک ایسے انسان کو زندہ ہی رہنے دیا جائے جے کوئی پوچھنے والانہیں ہے۔'' گرے ماؤچی بے حیائی سے مینے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا۔

" و اور جھے تیری اتنا ہی کافی ہے کہ تونے جھے اپنے آپ سے مجت کرنے کی اجازت دی اور جھے تیری قربت حاصل ہوئی اور آج بھی میری تفظی ای طرح سے ہے اور بیتو تو جانتی ہے کہ ہر وہ کامیاب آدمی جو زندگی میں مطمئن اورخوش نظر آتا ہے وہی ہوتا ہے جو پہلے معاوضہ وصول کرے اس کے بعد کام'

"امق بورها و كيا جهتام كه يس الي آپ كوتير عوال كردول كل"

''ہال۔ میں میں میں میں میں موں۔ ہر ضرورت مندابیا ہی کرتا ہے'' گرے ماؤ چی نے بدوستور بے حیاتی سے ہوئے کہااورانا طوسیہ بھی مسکرانے گی۔

"شیطان سے تیری قربت میرے خیال سے سب سے زیادہ ہے۔ خیرس تھے کیا کرنا ہے میں گھے دیا گی ہوں ،" تھ داتی ہوں " ''تو دیکیربی ہے اناطوسیکین تیری کم نگابی تجھے محدود کئے ہوئے ہے۔'' ''مطلب۔'' ''مطلب یہ کہ تو صرف یہ منظر دیکیربی ہے جوسامنے کی دیوار پر نظر آرہاہے۔'' ''گرے ماؤپی تو دنیا کے لا تعداد گوشوں میں پھیلا ہواہے۔وہ بہت پچھرر ہاہے۔'' ''داہ۔اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں نے بڑی محدود نگاہ ڈالی تھے پر۔ فیرچھوڑ ان ہاتوں کو اس وقت میں مجھے ایک دلچسی صورتحال سے روشناس کرانا جا ہتی ہوں۔''

" د مگیم کہائی بہت طویل ہے زمانہ قدیم کی وہ کہائی جس کا تعلق میری زندگی سے رہاہے تو جانا ہے کہ ٹیس نے صدیاں گزاری ہیں۔ قریب ہی جانتا ہے کہ میرا ایک مجوب ہے اوروہ محبوب خلاوں ٹس بھٹک گیا ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میری ایک رقیب ہے اور بیر قیب پا تال کی گہرائیوں ٹیں سورہی ہے ایک طویل سلسلہ ہے ایک لمبا تھیل ہے جس کے بارے ٹیس نہ جانے کیا کیا کہائیاں بھی ہوئی ہیں کیکن ایک دلچیپ بات بھی ہے کہ وہ کرداراس وقت بھر پور طریقے سے باعمل ہے جس کا تعلق میری طویل ترین زندگی سے ہے۔"

"فيل يحض كوكشش كرد بامول اناطوسيد! كمو كيا كمدى بي؟"

وہ لوگ نزانوں کا حصول چاہتے ہیں بہت ہے کرداران ہول ناک پہاڑوں میں بھتک رہے ہیں جہاں زندگی کم اور موت زیاوہ لئی ہے۔ پا تال کی گہرائیوں میں وہ تی ساوتری سورہی ہے جو پا تال پر ماتما کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے اور میں کا نئات میں بھٹک رہی ہوں۔ میں جس نے ہمیشہ حال پر اپنی حکم رانی قائم رکھی ہے میں جو ہراس کھیل کوفنا کرتی چلی آئی ہوں جولوگوں کے لئے بہت زیادہ باعث ولچی رہا ہے جے کہ بہت زیادہ باعث وکھوظ رکھنے کے لئے وہ سب کھی کر رہی ہوں جو جھے کرتے رہنا چاہیے بچھ رہا ہے تو کس میں اپنے آپ کو کھوظ رکھنے کے لئے وہ سب کھی کر رہی ہوں جو جھے کرتے رہنا چاہیے بچھ رہا ہے تو کرے اور کی ! "

''گرے ماؤی نے اپنی زندگی ش لا تعداد تجربے کئے ہیں ہزار کھیل کھیلے ہیں' لیکن اناطوسیہ کے پاس صدیوں کا تجربہ ہے۔ بھلا گرے ماؤپی اناطوسیہ کے سارے راز کیسے حاصل کرسکتا ہے پھے تبھی رہا ہوں اور پچھٹیں بھی یارہا۔''

'' 'فیریس بھی نہیں جا ہتی کہ تو اپنے ذہن کو بے مقصد الجھنوں میں ڈالٹارہے گرے ماؤ پی ! یہاں کھولوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے تفصیل بتاتی ہوں ان میں سے ایک زمانہ ساز اور دنیا کا شناسا سلاز ار ہے ملاز ارجوقد یم تحریروں اور قدیم زبانوں کا ماہر ہے۔سلاز ارکے پاس ایک ایسے خزانے کا فشہ ہے جواگر دنیا کے ہاتھ آجائے کا خائل ہے 'لیکن سلاز اراپے آپ کو ایک بہت ہی بلند آتما مجھتا ہے اور اس نقشے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا جا ہتا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور بیٹی کا محبوب شاہیری بھی ہے کیکن ایک

''نوجوان! .....عسوس کردہا ہوں کہ تیرے چیرے پر پچھ اضمطال ہے بے شک سلازار میرا بہترین دوست ہے لیکن تو بھی میرے دوست کا دوست ہے تیری نو جوانی میرے گئے بڑی اہمیت کی حال ہے شاہیری اپنی محبوبہ کے ساتھ وقت گزار رہاہے کیا تھے ایک حسین لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں تیری مدو کرسکتا ہوں۔''کامران نے مسکراتے ہوئے چنگ کاشکریے اوا کیا اور بولا۔

« نهیں معزز میز بان! تیری محبت کو میں سرآ تکھوں پر قبول کرتا ہوں لیکن میری الیکی کوئی ضرورت

ہیں ہے۔'

'' تب بھرآ میں تھے اپ اس حسین مرکز سے روشناس کراؤں'' اور چنگ کامران کوساتھ لئے ہوئے باہرنگل آیا وہ لڑکیاں جوگڑیوں جیسی شکل میں کامران کے سامنے آئی تھیں اور کامران نے ایک بارول میں سوچا تھا کہ آئیں ذرا قریب سے دیکھاجائے ایک وسیع وعریض ہال میں جمع تھیں۔ چنگ نے کہا۔

"بے وقوف لڑکیو! بھلائسی مہمان کی ول جوئی نہ ہواور تم عیش وعشرت سے وقت گزارویہ تو مناسب نہیں ہے میں اسے تمہارے حوالے کررہا ہول میدا کیک نیک نفس انسان ہے اور تم اسے عورت پرست مت سمجھنا کیکن اس کی دلچیں کا سامان کرو۔"

'' آؤمعز زمہمان! ہم تہمیں جسمانی کرتب وکھائیں گے' ایک لڑی نے انگریزی میں کہا اور کامران کا ہاتھ پکڑلیا کامران نے کہا کہ چلوکوئی ہرج نہیں ہے تھوڑا ساونت ای طرح گزرجائے اس کے بعد چنگ نے اپنے کچھوٹوکوں کو ٹیلی فون پر نخاطب کیا اور انہیں ہدایت ویے لگا اور اس کے بعد وہ سلازار کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے چنگ نے کہا۔

''اں جگہ چونکہ ہرطرح کے لوگ آتے رہتے ہیں ان میں سرکاری نمائندے بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں ہوں کہ بھی کوئی تم تک نہ بھی جائے۔اس لئے محسوں کر کمیں میں بیات میرے ذہن میں مستقل طور سے آر ہی تھی کہ بیں کوئی تم تک نہ بھی جائے۔اس لئے میں نے تمہارے لئے ایک معقول بندوبست کیا وہ مکان بھی بہت خوب صورت ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو زرہ میں کہا وہ مکان بھی بہت خوب صورت ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو زرہ میں کہا وہ مکان بھی بہت خوب صورت ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو زرہ میں کہا وہ مکان بھی بہت خوب صورت ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو زیرہ کی بھی بہت خوب صورت ہے اور وہاں تم اپنے آپ کو نہیں کہا تھی کہا ہے تھی کہا ہے تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہے تھی کہا تھی ک

"تم تو جميل بي يهال سے نكالنے كابندوبست كرو۔ بم اپني منزل جا ہتے ہيں۔"

''الیما ہی ہوگا فکرمند کیوں ہوتے ہو آ و میرے ساتھ میں تہمیں تہمارے اس نے گھر تک پہنچا دول اوراس کے بعد چنگ ان لوگوں کوساتھ لے کر باہرنکل آیا لمبی قیمتی کاران کے استقبال کے لئے موجود تھی مثینوں اس میں جا بیٹھے چنگ ڈرائیور کے پاس بیٹھ گیا تھا اس کے بعد اس نے ڈرائیور کو چلنے کی ہدایت کردی لمین سلاز ارچونک کر بولا۔

"اور ہمارا چوتھا ساتھی ٹیں تو سمجھا تھا کہتم اسے ہم سے پہلے لے آئے ہو۔" "لے آئے ہوئیس لے گیا تھا۔"

"کہاں؟"

"وہ بھی تفریحات چاہتا تھا اور اس نے جھ سے فرمائش کی تھی کہ اسے زنان خانے کی خوب

''کیااس سے پہلےتم پینیس پوچھوگی کہتمہیں کیا کرتا ہے؟'' ''تو جانتا ہے کہ مجھے غصر آ جا تا ہے تو میں بڑے سے بڑا مفاد تھکراویتی ہوں۔'' ''ٹھیک ہے'ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مجھ گیا میں اچھی طرح سمجھ گیا چلوتم سے معافی مانگے لیتا ہوں'' گرے ماؤچی نے ہنتے ہوئے کہا۔

> ''کیا.....؟ گرے ہاؤ چی چونک کر بولا۔ ''ہاں چنگ تیراعقیدت مند تیرامعتقد'' ''ہالکل'' ''دہ سب اس کے پاس ہیں۔''

''ان میں ایک کامران ہے ایک سلازار شاہیری اور سلازار کی بیٹی نشینہ بیلوگ غیر قانونی طور پر زلانہ میں واخل ہوئے ہیں اور لازی امر ہے کہ زلانہ کی حکومت غیر قانونی طور پریہاں واخل ہونے والول کو آزدی نہیں ویکٹی کی گزاروہ ہونے چاہئیں جو کامران سے الگ ہیں کیفی سلازار شعینہ اور شاہیری۔ ان لوگوں کو پہلس کی تحویل میں بہتی جانا چاہیے اور اسے تو اسے پاس روک لے اور پھراطمینان سے میر سے سامنے پیش کر میں اسے لے کریہاں سے نگل جاؤں گی' کیونکہ میری جنگ ووسر بے لوگوں سے ہے'

" فیک ہے۔ سب کھ تیری خواہش کے مطابق ہوجائے گا اناطوسید! چنگ تو میرا اپنا ساتھی ہے۔ اے جوبھی ہدایت وی جائے گا۔ وہ دل وجان سے اس پڑس کرے گا۔"

"بس توبيه كام جلداز جلد كردْ ال-"

''اورمیرامعاوضہ''گرے ماؤچی نے کہا۔

''لعنت ہوتھ پر''انا طوسیے نے کہا اور اس کے بعد گرے ماؤی کی آگے بڑھ کراس کے پاس پینے گیا۔ چنگ کو گرے ماؤ چی سے جو ہدایات ملیس انہوں نے اسے پچھ کھوں کے لئے گنگ کردیا۔ گرے ماؤی پی نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔

'' میں بھلا تیرے تھم سے سرتانی کیسے کرسکتا ہوں میرے معزز روحانی پیشوا۔اییا ہی ہوگا جیسا تو چاہتا ہے بس ذراس اخلاقی .....؟

پر بہ بہ بہ دو بس ....بس اس دنیا میں سب سے احتقافہ چیز اخلاق ہی ہے اور جواس کے چکر میں بر اس کے جگر میں بر اس کے دنیا میں کچھنے کے دنیا میں کچھنی ماصل کرسکتا اس لئے تو ان احتقافہ الفاظ سے گریز کر اور جا ..... کہ میری میہ کمزوری ہے کہ جب میں کی چیز کی فرمائش کرویتا ہوں تو پھراس میں نکتہ چینی برواشت نہیں کرسکتا۔''

'''ٹھیک ہے'' چنگ بہر حال الجھا ہوا تھالیکن اسے وہی کرنا تھا جواس کے استاد محرّ م گرے ماؤی کی نے کہا تھا چنا نچہ وہ سب سے پہلے اپنی رہائش گاہ پہنچا جہاں اس کے معزز مہمان موجود تھے کا مران کو اس نے الگ لے حاکر کہا۔ ضروری تھا' لیکن آفیسرتم نے بینہیں ہو چھا کہ ہم اس مکان تک کیسے پینچے؟'' سلازار نے طنزیہ کیجے میں کہا آفیسرایک کمھے کے لئے بوکھلایا کچر بولا۔

'' بیسب بھی پوچھاجائے گالیکن ابھی نہیں تھوڑ اسادفت گزرنے کے بعد'' بیر کہہ کروہ اپنے پیچھے نے والوں سے بولا۔

'' انہیں اپنی تحویل میں لے لو۔'' سلازار 'نشینہ اور شاہیری گرفقار ہوگئے اور جب انہیں سکیورٹی کار میں بٹھا کرمقامی پولیس ہیڈ کوارٹر لے جایا جارہا تھا تو سلازار نے آہتہ ہے کہا۔

"اوراسکا ایک مطلب اور بھی ہے کہ چنگ کو کسی طرح کامران کے بارے میں معلومات حاصل ہوگئ ہیں اور کامران جماری طرح ان کا قیدی نہیں بنا۔" کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔

لڑکیاں واقعی کامران کی بڑی پذیرائی کردہی تھیں اسے ہرطرح کی مراعات دی گئیں تھیں اور آخر
کارگرے ماؤچی کی طرف سے دو سراپیغام طلا اور چنگ نے اسے گرے ماؤچی تک پہنچا دیا اس بدشکل بوڑھے
شخص کود کیچکر نہ جانے کیوں کامران کے دل میں ایک بچیب سا تصور انجراتھا، لیکن بیائی میائی ہم نام تصور تھا اسے
کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا گرے ماؤچی اسے لئے ہوئے ایک شان دار کمرے میں پہنچا جس میں قدم رکھتے
ہی خوشبوؤں کے جھو تکے کامران کا استقبال کرنے گئے کامران نے اس عظیم الشان کمرے میں ادھرادھر دیکھا
تو اسے ایک زردگار کری پر ایک عورت نظر آئی جو بہت ہی عمدہ لباس میں ملبوس اس کی جانب و کیچ کر مسکرادہی
صفی اور بیدنقوش نہو قو واحت پر اسرار آٹھیں بہ چرت ناک وجود امید سلفا کے علاوہ کسی اور کا نہیں تھا بچھ
کموں کے لئے تو کامران دھک سے رہ گیا تھا امید سلفا کو دیکھ کرخوشی کا اظہار کرے یا جیران ہوجائے تھی
کہیں آس پاس موجود ہیں اس کی سجھ میں نہ آیا کہ امید سلفا کو دیکھ کرخوشی کا اظہار کرے یا جیران ہوجائے تھی

"پاتال پُتى! آگے آجاؤ اسسآگے آجاؤ پاتال پہوت

کامران نے ادھرادھرد یکھااور پھر چندقدم آگے بڑھ کرامینہ سلفاک پاس چی گیا۔

'' تنہاری یہاں موجودگی بتاتی ہے کہ علی سفیان رانا چندر سنگھ کرٹل گل نواز وغیرہ آس پاس موجود میں''امینہ سلفا خاموثی سے دیکھتی رہی پھر بنس کر ہولی۔

"قصورتنهاراتمين ہے بيتاري کی البھن ہے۔" کامران نے محسوں کيا کہ اجنہ سلفا کی آوازيس فرق ہے بيآ واز بھی بڑی جان وارشی رعب سے بھر پورليکن بياجينہ سلفا کی آواز نہيں تھی تا ہم کامران نے ہمت نہ ہاری وہ مورت اجنہ سلفا جس کے کئی نام کامران کے علم ميں آچکے تھے اس نے کہا" کيا کہنا جا ہتی ہوامينہ سلفا! کيا ميري و ماغي صلاحيتوں پرشک کر ہی ہوتم۔"

"تہراری دماغی صلاحیتیں بھلاشک کے قابل کسے ہوسکتی ہیں میری بیجال پا تال بر کھنا بھلا میری ہے ہوال پا تال بر کھنا بھلا میری ہے ہال ..... دهرم دستو نیے جھے بیچان نہیں سکے ناتم 'کین کوئی بات نہیں ہے' آتھوں پر صدیوں کی گرد پڑ جائے تو بھلااتی آسانی کسے ہوسکتی ہے دفت تو ہوتی ہے' کامران نے ایک گری سانس کی اور بولا۔
"اگرتم اینے آپ کو این سلطات کیے نہیں کرنا چاہتیں اور خودکوئی نیا کردار بن کرمیر سے سامنے آر بی

صورت جگہ دکھائی جائے۔ جب وہاں سے اس کا دل بھر جانے گا تو اسے تم تک پہنچا دیا جائے گا'' چنگ نے جوار دیا۔

''وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے نیر ظاہر ہے تم اسے اس کی مرضی سے لے ہی لے گئے ہوئے' سلازار نے آہتہ سے کہااوراس کے بعد خاموثی سے میسفر طے ہونے لگا جس کا افتقام ایک چھوٹے سے خوب صورت مکان پر ہوا تھا مکان واقعی بہت پر سکون اور آ رام دہ تھا علاقہ بھی انتہائی نفیس تھا چنگ آئیس بتانے لگا کہ یہاں ان کی رہائش کے لئے کیا کیا انتظامات موجود ہیں اور دافقی آئیس کی شے کی ضرورت نمیس بتی چنگ نے چلتے ہوئے کہا۔

" ''اور یہاں دوملازم آ جا نمیں گے جوتہ ہیں ہرطرت کی سہولت فراہم کریں گئے' ادراس کے ساتھ ہی چنگ اس گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا' لیکن سلازار کی پیشانی شمکن آلود تھی نشینہ نے اس سے سوال کیا اور پوچھا۔ ''کیا بات ہے پایا! آپ کچھ مضطرب نظر آ رہے ہیں۔'' سلازار نے سرد نگا ہوں سے نشینہ کو

" کچھ گڑ ہو ہوئی ہے نشینہ! میری برنسیبی ہے کہ کسی ہونے دالے واقعے کے بارے میں جھے کہ پارے میں جھے کہ ہوئے ہے ا پہلے سے پھواشارے ل جاتے ہیں اور بھی بھی بیاشارے میری زندگی تلخ کرکے رکھ دیتے ہیں۔"
" آپ کے خیال میں کوئی خاص بات ہے۔"

"ہاں میں خاص بات کا بی تذکرہ کررہا ہوں مجھ لگتا ہے کہ چنگ کی نیت میں کوئی فرق آگیا ہے۔" "کیما فرق؟"

''تشینہ! ماحول اتناخراب اور انسان استے برے ہو پچے ہیں کہ اب کسی پراعقبار کرتے ہوئے بھی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے چنگ میر اووست ہے کیکن صرف میرے مفادات اس سے وابستہ ہیں اس کا کوئی مفاد بھی سے وابستہ ہیں اس کا کوئی مفاد بھی سے وابستہ ہیں ہے گرا سے اپنا کوئی مفاد بھی سے اسے کوئی ہیں شن ہوجائے تو نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ چنگ میرے بارے ہیں اپنا رویہ بدل دے گا۔ وہ ۔۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔۔ 'ملاز ارجلے اوھورا چھوڑ کرخاموش ہوگیا اور پھر جو پھی ملاز ارنے کہا تھا وہ سامنے آگیا شاہیری کونشینہ نے باپ کی تشویش کے بارے ہیں بارے ہیں کر ساتھ کے کہ ساز ارکی تشویش میں کوئی جان ہے یا نہیں بارے ہیں بجائی گئی اور دروازہ کھلنے پر سامنے والوں کو دیکھا گیا تو شاہیری کوسلاز ارکی بات لیتین ہوگیا وہ مقامی سے بادب لیج ہیں کہا۔ یقین ہوگیا وہ مقامی سے بادب لیج ہیں کہا۔ یقین ہوگیا وہ مقامی سے مورد نی بادب لیج ہیں کہا۔

''معاف یجیج گا۔ بزرگ محترم! آپ کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ غیر قانونی طور پرزلانہ میں داخل ہوئے ہیں۔ کیا آپ ہمیں اپنے کاغذات دکھانا پیند کریں گے۔'' سلا زار نے سرونگا ہوں ہے سامنے دالے خص کودیکھا اور بولا۔

" آپ کی اطلاع درست ہے آفیسر ہم واتنی غیر قانونی طور پراس ملک میں داخل ہوئے ہیں ماری ایک مجوری میں داخل ہوئے ہیں ہماری ایک مجبوری می کسی سے زندگی بچا کر ہم بہال تک پہنچے تنے لیکن ہمیں اس بات کاعلم نہیں تھا کہ کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پر واخل ہونا جرم ہے ہم سرا بھگت لیں گئے کیکن زندگی بچانا ہمارے لئے بہت

433

" ابھی نہیں بتاؤ گے''

د دنہیں ...... کامران نے ٹھوس کہجے میں جواب دیا اور امینہ سلفا اسے دیکھتی رہی پھر مسکرادی اس ند بولی۔

'' بیر ٹھوں لہجہ مجھے بیندآیا ٹیں ذراا لگ طبیعت کی ما لک ہوں ٹایر تمہیں میری کچھ باتوں پر حیرت ہو'' کامران خاموش ہی رہا تھا۔امینہ سلفانے کہا۔

'' دعلی سفیان سے بہت پہلے میں اپنے ایک الجھے ہوئے مسئلے میں پچنسی ہوئی تھی اور تہمیں یہ بتانے میں اب جھے کوئی دقت نہیں ہے کہ کی سفیان سے میں نے صرف اس مسئلے کے طل کے لئے شادی کی۔ ماضی میں اب جھے کوئی دقت نہیں ہے کہ میں تہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ بچھلو کہ وہ میری زندگی کے اہم رازوں میں سے ایک ہے''۔

'' ٹھیک ہے میں کوئی ایبا رازتم سے نہیں پوچھوں گا امینہ سلفا جوتم نہ بتانا چا ہو حالانکہ وہ رات میرے ذہمن میں ہے جب تم کرل گل نواز کی حویلی کے ایک پراسرار گوشے میں دیا جلائے بیٹی تھیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیاعمل تھا اور کیول تھا کیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آج تک میراذ بمن جسس میں ڈوبا ہوا ہے کیا پہلے سوال کا جواب و ہے سکتی ہوتم۔''

" بال كيول نبيل-"

''تو بتاؤوه سب كياتها؟''

'' کھے پراسرار کرداروں کی تلاش، بھے قدیم جادوئی عمل میں آتے ہیں۔ چراغوں کی روشنی میں ان چروں کو تلاش کررہی تھی جن کے نشانات مجھے وہاں محسوس ہوئے تھے'' کامران نے اس وقت اپنے چرے کے تاثرات پر قابور کھا ورنہ وہ بھے گیا تھا کہ امینہ سلفا کا اشارہ کس طرف ہے امینہ سلفا بھی خالبًا اس وقت اس کی طرف نہیں و میرہی تھی ورنہ آتھوں کی چوری آسانی سے پکڑی جاتی ہے وہ کسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی اس نے کہا۔

"آہ ۔۔۔۔۔۔ کاش تم جھے سب کچھ کی جو لیے پر تیار ہوجاؤ میراعلم کہتا ہے کہ بے شک تم وہ نہیں ہو جو جہتیں ہوں کا مران ہے تارہی تھی کہ ماضی قدیم میں میراایک کردار رہا ہے میراایک مشن ہے جس کی تحمیل کے لئے میں مصروف عمل ہوں کا مران ہے نا میمارانا م۔" تمہارانا م۔"

"U!"

'' کامران میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہتم بھے سے تعاون کرو۔'' ''میرا خیال ہے میں تم سے تعاون کرر ہا ہوں۔'' ''انجی نہیں .....ابھی تو تمہارے امتحان کی بہت سی منزلیں یا تی ہیں۔''

ا می میں .....ا میں کو تمہارے استحان کی بہت میں منزیش ہاتی ہیں۔ '' ٹھیک ہے شیں ان سے گزرنے کی کوشش کردں گا۔''

كامران في جواب ديا۔

ہوتو جھے پرکوئی فرق نہیں پڑتا صرف اتنا بتادہ کیا تمہاری یہاں موجودگی ہے میں یہ تصور کرسکتا ہوں کہ کرٹل گل نواز دغیرہ آس پاس موجود ہیں'' کامران کہ لیچے میں بہرحال ایک اعتادتھا ایک لیحے کے لئے اس نے امینہ سلفا کے چہرے پرایک رنگ سابد لئے ہوئے حسوں کیالیکن پھراس نے فورا خودکو سنجال لیا اور مدھم لیچے میں بولی۔ '''گویاتم پرکھنا جا سے ہوکہ میں .....''

> ''ہاں ہاں آگے بولوتم انا طوسیہ ہو'' ''اوہ رب عالم ……رب عالم ……رب عالم تم انا طوسیہ کو جانتے ہو'' ''چلوٹھیک ہے جھے برکوئی اثر تہیں پڑتاتم اپنے آپ کوامینہ سلفا کہوبیا انا طوسیہ''

"الهو ..... مين في تو كي اور اي سوچا تفاكيكن تم في مير انظريه بالكل اي تبديل كرويا-"

امینہ سلفایا اناطوسیہ نے کہا اور اس کے بعد وہ کری سے اٹھ کھڑی ہوئی وہی قدوقا مت وہی حیال ڈھال امینہ سلفا کیسی ہی اداکاری کرئے لیکن اپی شخصیت کو وہ چھپا نہیں پار ہی تھی اب میہ پہانہیں کہ وہ اس طرح کیوں کررہ ہے کامران اجھی کھڑا ہی ہوا تھا امینہ سلفانے کہا۔

'' آؤسسش شایدتم سے ہارہان رہی ہوں کیکن میں اسے ہار نیں کہتی اصل میں ابھی تک مجھے تمہاری شخصیت کو بڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے میں نہ تو تمہاری وہی صلاحیتوں کے بارے میں کھے جانتی ہوں اور نہ بیجانی ہوں کہتمہاری کا کرم ان کی ہرادی وہی محاف کرنا تمہاری حیثیت ہے ف آئی ہے کہ م ہوں اور نہ بیجانی ہوں کہتمہاری کا کردار کے ہم شکل ہو جو بہت بڑی شخصیت کا مالک ہے ایک تاریخی شخصیت کا الگ وہ جو تاریخ بدلنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے آؤسسا گر جھے تعاون کرد گے تو یوں ہجھ لو کہ زندگی نوشیوں کا گھر بن بدلنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے آؤسسا گر جھے تعاون کرد گے تو یوں ہمرے میں چلی آئی بید کمرا خواب گاہ جائے گی کامران اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا وہ اسے لئے وہ دو مرے کمرے میں چلی آئی بید کمرا خواب گاہ کے طور پر استعال کیا جاتا ہوگا خوب صورت بستر پڑا ہوا تھا آرائش کی لا تحداد اشیا وہاں موجود تھیں امید سلفا نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرکے کہا۔

" د میشو...... بیشه جاؤ ..... ' کامران صوفے پر میشه کیا۔ امینه سلفا کہنے گئی۔

'' میں نہیں جانتی کہ ان واقعات میں تمہاراً کردا رکہاں سے کہاں تک ہے میں نے تہمیں اس وقت دیکھا جب تم کرل گل نواز کے ایک فاص اور اہم آدی کی حیثیت سے میرے سامنے آئے کرل گل نواز کی کوشی میں تو اور بھی بہت سے کردار تھے جھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی بہر حال میرے اور تمہارے ورمیان ابھی تک بوئی ایک بات نہیں ہے جس کے تحت میں تمہیں اپنے گہرے ووستوں کا ورجہ دول لیکن تمہیں ہے تھا تا ابھی تک بوئی ایک بات میں معافی چاہتی ہوں جب تک میرے تمہارے درمیان گہرے دا بلطے نہیں قائم ہوجا کیں کے میں تمہیں اپنے ماضی میں شریک نہیں کر کئی گئیں جو کہ تمہیں بتانا ضروری ہے وہ میری مجبوری ہے کیا کہتے ہواں مارے میں ا

'' پہلے تو تم یہ شلیم کرد کہتم امینہ سلفا ہو'' کامران نے مضبوط کہتے ہیں کہا اور امینہ سلفا اسے دیکھتی رہی پھر بولی''لیکن تم نے ابھی جھے اناطوسیہ کہہ کر پکارا ہے'' ''اس کی دجہ بھی ہیں تباول گا'' کامران بولا۔

-1011

'' یہی تو جھے شبہ ہے وہ رات جو ہرگاموں کی رات تھی اور جب کی نے وہ کیسٹ چرالیا تھا جس میں ماضی قدیم کی کہانی تھی اور خزانے کا ذکر تھا کیکن ہے وقو فوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں بات صرف خزانے کی نہیں تھی بلکہ وہاں تو ایک بہت ہی عظیم پر امرار کہانی گروش کررہی تھی جس کاعلم کسی کوجھی نہیں تھا کسی کو بھی نہیں ہے تھا کہ کہ ہوں تو تم کہہ سکتے ہو کہ اس دوران تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔''

" د جہیں امینہ سلفا یہ ایک احقانہ تصور ہے جو تمہارے ذہن میں نہیں ابحر نا چاہیے "

"تقب ہے چھر تو واقعی تعب ہے میں تہمیں بتاؤں کہتم ایک عجیب وغریب کردار ہو بہت ہی عجیب وغریب کردار ہو بہت ہی عجیب وغریب کردار ہو بہت ہی عجیب وغریب کردار ہے بین کہا کہوں میں تم سے تم بول سجھ لو حیرت انگیز طور پر ماضی قدیم کے ایک ایسے خص سے است ملتہ جلتے ہو جو و بوتاؤں کی حیثیت رکھتا ہے اور جس کے نام کے ساتھ ایسی انوکھی اور پر اسرار کہا تیاں وابست ہیں کہتم سوج بھی نہیں سکتے تم اس کے ہم شکل ہوا در اس طرح بہت سوں کی قوجہ کا مرکز بن سکتے تم اس کے ہم شکل ہوا در اس طرح بہت سوں کی قوجہ کا مرکز بن سکتے تم اس نے ہم شکل ہوا در اس طرح بہت سوں کی قوجہ کا مرکز بن سکتے تم اس نے ہم شکل ہوا در کھتا رہا تب امینہ سلفا ہوئی" اب تم جھے میں خود میں بھی شامل ہوں" کا جواب وؤ"

'بال''

"تم احیا تک ہی منظرے عائب کیے ہو گئے ....

'' جھے کچھلوگوں نے اغوا کرلیا تھا ایک کردار تھا جس کے بارے ٹیں شاید تہمیں بھی علم ہو' کیونکہ میں نے اس کے بارے میں کرنل گل نواز کو بتادیا تھا''

"والش كى بات كرربي بو"

"پال"

" آہ ..... والش والش ایک انتہائی بدنما اور شیطانی کردار ہے اس کا تعلق بھی ماضی سے ہے اور

مجھاس کے ہاتھوں بڑے نقصانات اٹھانے بیاے ہیں۔"

الوجير

'' والش کے ساتھ سفر کررہا تھا میں کہ والش کا عکراؤ ایک گروپ سے ہوگیا'' کامران نے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" وہال کرنل گل نواز کی کوشی شرنتمہاری ملاقات گرشک اورسیتا سے نہیں ہوئی تھی۔"

"میں ان کے بارے میں کھی جمی نہیں جانتا"

"كياكى پراسراروجودنے ايك ويڈيوكيسٹ تنہيں نبيس ديا تھا۔"

"م نے پہلے بھی مجھے اس کے بارے میں بوچھا اور میں نے نفی میں جواب دیا تھا۔"

" يہلے كى بات ذرامختلف ہے۔"

" مول في سيك ب چلوچور وان باتول كوش تهميس كه بتانا چا متى موں ميں بيشك ان لوگوں

" تو میں تہمیں بتارہی تھی کہ میں ایک مشن پر کام کررہی ہوں علی سفیان تبت اور سکیا تگ کے علاقوں میں جانے کی تیار میاں کررہا تھا اور اسے میں نے ہی سفر کے لئے تیار کیا تھا اس عظیم الثان خزائے کا تذکرہ کر کے جو واقعی ایک بہت ہی عظیم خزانہ ہے" امینہ سلفانے رک کر کامران کی صورت دیکھی اور کامران کی کیا کیفیت اس کی نگا ہوں کا مفہوم مجھ گیا امینہ سلفا بیا نمازہ لگانا چاہتی تھی کہ خزانے کے ذکر پرخود کامران کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔

ببرحال کامران نے اس سلسلے میں کوئی تاثر نہیں دیا اور امینسلفا سیح طور پراندازہ نہیں لگا سکی چر بولی۔

"ميرے بارے ميں پکھاور پوچھنا چاہتے ہوتو مجھے بتاؤ''

"امينه سلفا كياتم بيكهنا حامتي موكهم أيك ماضي كاكردار مو"

'' ہاں زمانہ قدیم میں میری مختلف شکلیں رہ چکی ہیں اور میں بس ایک مقصد ایک مشن کے لئے کام کررہ ہی ہوں اور وہ مشن خزانہ نہیں ہے کوئلہ لا تعداد خزائے میرے قدموں تلے بھرے ہیں جھے ان کی طلب نہیں ہے ہاں ایسے خزانے میں انہیں وے سی کام کریں۔''

" تفیک ہے میں تم سے مزید کھ سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔"

" بھے بھی موقع دو گے۔"

دو کیول ہیں ''

" تو چھر بول کرلوکہ تم مجھے سے سوالات کرواس کے بعد میں تنہیں جواب دول گی۔"

' د نہیں میں بس مختصراً تمہارے بارے میں جا ننا چاہتا تھا اگر درمیان میں کوئی سوال میرے ذہن میں آیا تو میں کرلوں گاتم مجھ سے یوچھو کمیا کرنا جاہتی ہو''

'' پہلا سوال کیا خزانہ تمہاری بھی منزل ہے'' کامران اپنے آپ کو ویٹی طور پر اس کے لئے تیار کرچکا تھا اور اتی مہارت سے جواب ویٹا چاہتا تھا کہ صدیوں کا تجربد کھنے والی اس عورت کوشید نہ ہوسکے۔

"أيك بإر پھراپناسوال د ہراؤ"

" کیاخزانے تمہاری منزل ہیں؟"

''ہاں کون ہے جو دولت کا سہارا لے کرزندگی نہیں گزارنا چاہتا میں فزانے کا خواہش مند ہوں۔'' ''وہ میں ہوں جو دولت کا سہارا لے کرزندگی نہیں گزارنا چاہتی خیر چھوڑ و میری بات بالکل مختلف ہےاچھاتم یہ بتا وکہ دہاں کرتل گل نواز کی حویلی میں کیا گرشک اور سیتا سے تہاری ملاقات ہوئی تھی'' امینہ سلفا نے ایک بہت ہی ٹمیر ھاسوال کردیا کا مران چکرا کررہ گیا تھا' پھراس نے کہا۔

> ' د نہیں کیکن گرشک اور سیتا کا نام بہت می بار میرے کا ٹوں میں آیا۔'' '' آہ چھر جھے پیشبہ کیوں ہے کہ گرشک اور سیتا اس حویلی میں موجود تھے۔''

> > ''موجور<u>تھ</u>ے''

"پال"

''مگر میں نے انہیں نہیں ویکھا۔''

لینا پڑے گا''

''میں تیار ہوں'' کامران نے جواب دیا اور ابینہ سلفا کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی پھراس نے کہا۔ ''ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے اور تم کمل طور پرمیرے ساتھ

رہو گے۔''

''میں نے کہانا میں تیار ہول' کامران نے جواب دیا۔

Ø ..... Ø ..... Ø

امینہ سلفا یا اناطوسیہ یا ماضی قدیم کا وہ پراسرار کردار جونہ جانے کیسی کیسی کیفیتوں سے گزرچکا تھا اس وفت گرے ماؤچی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور گرے ماؤچی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔

"نووه تمهارا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔"

" ہاں مجھے اس کی تو قتی نہیں تھی کیکن جرت انگیز طور پروہ میرے ساتھ تعاون پر آ ماوہ ہو گیا ہے اصل میں وہ اس دنیا کا انسان ہے گرے ماؤ چی! اور ونیا بہت بری جگدہے ہمارا مقصد اور مشن دوسرا ہے کیکن اس کا مقصد اور مشن صرف نزانہ ہے جس کا میں نے اس سے وعدہ کرلیا ہے۔''

'' بیں اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں کہ جھے سلا زار اور دوسر نے لوگوں کے لئے کیا کرنا چاہیے اصل میں بات بھی آ جاتی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لئے علیحدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے میرا مطلب ہے تہمارے مقصد کے لئے کارگر نہیں تھے لیکن انہیں تیار کیا جاسکتا ہے اور میں سجھتا ہوں کہ اگر ان کا ساتھ رہے اور تم بھی اپنا پیمشن جاری رکھ سکوتو اس میں آ سانی ہوجائے گی میری بات کو تجھنے کی کوشش کرو۔''

نشینہ سلاز اراور شاہیری ان تینوں ہے اس شخص کی خاصی لاپ ڈاٹ ہو پچکی ہے تم اس سفر میں انہیں اپنے ساتھ رکھوآ سانی ہوجائے گی۔''

'' ہاں یہ بے ضرر لوگ ہیں مجھے اعتر اض نہیں سوائے اس کے کدان کے لئے تیار میاں کرنا ذرا نکل کام ہوگا۔''

''گرے ماؤچی سے سے بات کہدرہی ہو''

" " فہیں گر انہیں تو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیاہے"

" کرے ماؤ بی سے بیر بات کہر رہی ہو" گرے ماؤ چی پھر پہلے کے سے انداز میں بولا اور امینہ

سلفامسکرادی۔

د سوری"

'' ہوجائے گا سب کچھ ہوجائے گا ان کی واپسی بھی ہوجائے گی اور اس مخض کا اطمینان بھی

بوجائے گا''

''ٹھیک ہے تو پھرآپ تیاریاں کریں۔'' ''گویاتم میری تجویز برکام کرنے کے لئے تیار ہو؟''

'' آپ مجھے حکم نہ بھی دیتیں تو ظاہر ہے میں اس کے علاوہ کیا کرتا؟''

کے ساتھ شامل ہوں' کیکن میرامشن کچھاور ہے اور اس مشن میں تم میرے معاون ہوسکتے ہوجودونام میں نے تمہارے سامنے کئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پا تال پر کھنا کی طاش میں اور اس کی قربت چاہتے ہیں کیونکہ گہرائیوں میں ان کی کہائی پوشیدہ ہے ایک عجیب اور پراسرار کہائی جوابھی تم تک نہیں پہنے سے کہائی دو سے کہائی ہوں کہ پہنچہ سے کہائی دو میں جارہ ہوں اور جیسا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا اور جیسا کہ اب میں تہمیں بتارہ ہی ہوں کہ تم میرا ساتھ وو میرے ساتھی بین کرسارے کام کروہ ہم ان کا پیچھا کریں گے ان تک پہنچ جا کیں گے لیکن ان کے ورمیان پہنچ کر بھی تم میر سے ساتھی رہو گے۔''

''میں ان سار ہے جھگڑوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔'' ''دفی سے نہیں ہے جھگڑوں سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔''

"افسوس نبين موسكة كيونكه تم اس كهاني كاايك اجم حصه مو"

"نو پھر مجھے کیا کرنا جاہیے؟"

"جھےسے تعاون ۔"

''ایک بات بتاؤگی امینه سلفا۔''

و د لوچیمو ....

"تم ان سے جدا ہوگئ ہو۔"

دونهر ی

وومطلب

''مطلب نہیں بٹاؤں گی تہمیں بس ایوں مجیلو میں ان کے ساتھ ہوں ان کے درمیان ہوں اور ان کے درمیان ہوں اور ان کے ساتھ ہوں ان کے درمیان ہوں اور ان کے ساتھ ہوں ان لوگوں کو میرے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہوگی کیونکہ میں نے جو ممکل کیا ہے اور میرے لئے وہ عمل مشحکم اور ممل ہے'' کا مران کی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی لیکن کی بھی سلسلے میں بحث کرنا بے مقصد تھا طاہر ہے جس معاطے میں وہ بہت زیادہ نہیں جانیا تھا اس میں بولنا مناسب نہیں تھا اس نہیں تالبتہ اسپے طور پر ایک سوال کیا۔

" تہارے ساتھ شامل رہ کر کیا میں کرتل گل ٹواز سے مل سکوں گا''

''بان ہم آخر کاران سے جاملیں کے وہ اس وقت کہاں ہیں بیس تمہیں بتانا نہیں چاہتی کیکن یہ بھے لوکہ وہ اپنے مقد کے لئے معروف عمل ہیں البتدان کی رفتار بہت ست ہوگئ ہے کیونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت تمہیں تلاش کرنے بیل بھی گزارہ ہے اور شاید اب تمہاری طلاقات سے مایوس ہوگئے ہیں' لیکن میں تمہیں ان کے پاس ہی لیکن کی البتہ جو کچھ میں نے کہا۔

" دونہیں امینہ سلفا! اگراس کے بدلے میں جھے کھے بہتر عالات کی امید ہوتو میں بھتا ہوں کہ میرا مقصروہی رہے گا جوتھا اور جس کے تحت میں ان علاقوں میں آیا تھا۔'

" شرواند"

"ظاہرہے۔"

' وه بین تمهیں اثنامهیا کردوں گی کہتم سوچ بھی نہیں سکتے' لیکن اس کہانی میں تمہیں پورا پورا حصہ

'' میں یہاں کسی مانوس شکل کو تلاش کرتا ہوں جس سے معلومات حاصل کرسکوں۔'' ''مانوس شکل ہے تمہاری کیا مراوہ؟''

"میرامطلب ہے کوئی ایبانرم انسان جو بچھے پکھ بتادی"

''احتیاط کے ساتھ یہ کروہم کسی کی نگاہوں میں مشکوک نہیں ہونا جا ہتے'' سلازارنے کہا۔ اور کا مران سوچ میں ڈوب گیا ابینہ سلفا غائب تھی ویسے بھی وہ پر اسرار وجود اس پورے سفر کے دوران مرلحدان کے ساتھ نہیں رہا تھا بلکہ کی جگہ کم جوجاتی شاہیری نے کہا۔

'' باہر یا تر یوں نے ڈیرے جمار کھے ہیں وہاں پوجانہیں ہوتی ہمیں اپنے لئے وہاں جگہ تلاش

"ال ك بعد كياكري كي؟"

" طاہر ہے رات کا انتظار رات کے کسی عصے میں یہاں عبادت ختم ضرور ہوتی ہوگی ای وات مارے کام کا آغاز ہوگا۔' کامران نے ایندسلفاک ہدایت کے مطابق کہا۔

"ملازارتھوڑی دیرسوچ میں ڈوبار ہا پھر کہا۔

" وحمر كام كيابي?"

" تم جانتے ہو بزرگ سلا زار کداب ہم لوگ اناطوسید کی ہدایت پر کام کردہے ہیں اناطوسید جو کچھ کیے گی وہی کرسکتے ہیں ظاہر ہے اس وقت وہ ہماری رہنما ہے'' سلا زار گہری سائس لے کرتھوڑی دیر خاموش

> '' مگر کیا اس دقت ہم تمہارے پاس نہیں ہوں کے جبتم کچھ کرو گے'' "'ميراخيال ڀئيس''

"اورا كرخمهين كوئي مشكل پيش آگئي تو"

''اس وقت کوئی اور میرا مرد گار ہوگا'' کامران نے جواب دیا امینہ سلفا کی یہی ہوایت ہے ہیے بھی اس نے کہا تھا کہ اسے امینہ سلفا کے نام سے یا د نہ کیا جائے اگر سلازار وغیرہ کے سامنے تذکرہ ہو کہ وہ کون ہے تو وہ اسے صرف اناطوسیہ کیے سلازار نے بھی اناطوسیہ سے ملنے کے بعد نہ تو کوئی سوال کما تھا اور نہاس کے بارے میں بہت زیادہ جاننے کی کوشش کی گی۔

بہرحال وقت گزرتا رہا نشینہ خاص طور سے بدھ مذہب کے اس ماحول سے زیاوہ متاثر تھی اور بولی دلچین سے سب کچھود مکھور بی تھی اس نے کہا۔

"جيبطريقة عبادت بيلين بانبيس تم لوكول في كوئى بات محسوس كى يانبين"

"ميلوك جاري طرف سے خاص طور سے مشکوك بوسے بين"

'' ہاں۔ مجھے بھی اس بات کا شبہ ہے آ ؤ .... ہمیں یہاں سے اٹھنا جاہیے کا مران نے کہا اور پھروہ

َمَامِرِ <u>نَكُلْتُ ہوئے</u> بولا\_

" محک ہے میں تیاریاں کرتا ہوں" اس کے بعد گرے ماؤچی نے تیاریاں کیس زلانہ سے نگلنے میں انہیں کوئی دفت نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے زلانہ سے سفر کا آغاز کیا اور امینہ سلفا بھی ساتھ تھی کیکن ذرا الگ الگ می اس کا مقصد کچھے اور تھا ایک طویل ترین فاصلہ طے کرنے کے بعد وہی مناظر ڈگا ہوں کے سامنے آ گئے جن سے کامران گزر چکا تھا یہ حالات اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھے بہر حال سکیا تگ کے علاقے میں داخل ہونے کے بعدوہ ایک بدھ پگوڈے میں بیٹنی گئے یہاں داخل ہونے کے لئے بدھا نداز اختیار کرنا پڑا تھا اب سلازار بھی بھر پورساتھ دے رہا تھا اوراس کے مشورے بھی شامل حال تھے چنانچے سب سے پہلے ان کوگوں نے بدھ یا تر یوں کا روپ اختیار کیا سارے انتظامات بہ آسانی ہوگئے تھے امینہ سلفا کی ہدایت کے مطابق سدوپ اختیار کر کے وہ لوگ دوسروں کی نگا ہوں سے فیج سکتے تھے۔

ببرحال وہ ان یاتر یوں کے بھیس میں آگئے اور خود بھی انہوں نے بدھ مندر میں پہلے ون بوجا یا ہے کی کا مران کو بیسب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا اس بارصور تھال خاصی تبریل ہوگئ تھی کیکن بیانداز ہ اسے برخونی ہوگیا تھا کہ وقت سے تعاون کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔جس وقت وہ بدھ مندر میں واخل ہوا تو سب سے پہلے اس نے سامنے کی دیوار پرایک بہت بڑائقش بنا ہوا دیکھا بیا یک عجیب وغریب نشش تھا ایک سانپ کی تصویر جو بہت ہی عجیب وغریب اور پراسرارنظر آرہی تھی قرب و جوار میں یاتر یوں کی بھیرتھی اطراف میں جسم جومختلف شکلوں کے تھے پیلے اور سفیر رنگ کے مختلف لباس میں پجاری جو یوجا پاٹ کے کامول میں مصروف منے کامران ان ساری چیز وں کود کھٹا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ منیوں بھی اس کے ساتھ بی تھالبتہ امینہ سلفایہاں آ کر پچھ کم می ہوگئی تھی۔ کامران اس عجیب وغریب سانپ کودیکھا رہا اسے یوں لگا چیے سانے نبریں کے رہا ہے کنڈلی بدل رہاہے۔ کامران کوایک سحر کاسا احساس ہوا۔ نہ جانے بیرسانی اس کے ذہن ٹیل کون می میگہ فروش تھا اس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا لیکن ریاس کے ذہن میں تھا اور وہ اس وقت اس کے دماغ میں بری طرح چل رہا تھا نہ جانے اس سانپ سے اس کا کیا تعلق ہے اچا تک ہی نشینہ نے کا مران کو دیکھااور بولی۔

"كيابات إكامران! تم رك كيول كيع؟"

" بہیں کوئی بات نہیں ہے۔" کامران نے کہااوران کے ساتھ آ گے قدم بڑھادیے۔

''سنگ مرمر کے فرش پر جگہ جگہ یا تر یوں نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے انہوں نے بھی ایک جگہ

چن کی اور بیٹھ گئے سلاز ارنے کہا۔

" يهال لوگ جو عمل كرد ہے ہيں وہ ہمارے مذہب كے منافى ہے اور ہم كسى مجبورى كے عالم ميں بھی ان کی نقل نہیں کر کتے لیکن مجھے شبہ ہے کہ بہت جلد بیلوگ ہمیں مشکوک نگا ہوں ہے دیکھیں گے اس لئے اب بدیناؤ کہ یہاں کیا کرنا ہے اور وہ تمہاری ساتھی عورت کہاں گئی جے دیکھ کرنہ جانے کیوں میرے ذہن میں انو کھے اور پر اسرار خیالات آنے لگتے ہیں اور اسے میں نے سفر میں بہ مشکل برواشت کیا ہے'

" پہانمیں کون "سلازارنے بےزارسے کیچ میں کہا۔

ومیں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں خاص طور سے بزرگ سلازار آپ کو کیونکہ آپکوونیا

" خير إلى بهي بات نبيل بونيا تواس قدروسي باس كى آغوش ميل بسن والاست عجيب و " إلى يبى يس بهى كبنا چا بتا تفاجب ميس چنك كى ر باتش گاه ميس داخل موا اور ميرى نگاه اس ير غريب اورنا قابل فهم بين كه سوچ كے دائرے تك وہان نہيں چنچ سكتے مگرتم مجھے كيا وكھانا جاہتے ہو؟" "اوهرو يکھيے اس طرف اس و بوار کی طرف" کا مران نے اشارہ کيا اور نتيوں کی نگائيں اس طرف

"وه دائره اوراس سے لکا ہواسائے" 

" ہاں وہ ان لوگوں کا کوئی فرہبی نشان ہے "

"ميان تو چارون طرف عيب عيب تقش ب بوئ بين كمين باره باتقون والى عورت كمين بندرنما آ دى كهيں ہاتھى كى سونلہ والاحيوان اور كہيں چكر گھما تا ہوا كوئى مرد بينشان بھى اس سلسلے كى كوئى چيز ہوسكتى

"بس انسان نه جانے کیسی کسی چیز دل کو ذہن میں رکھتا ہے اور کسی نہ کی شکل میں اس کی عملی تضویر پرپیش کردیتا ہےان لوگوں کے <sub>م</sub>ُذہبی معاملات بھی ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں''

"اس نشان كوخاص طور سے آپ ذىن ميں ركھيے۔"

کامران نے نہ جانے کس خیال کے تحت کہا اور انہیں لے کر ہا ہر نکل آیا۔

" تخر کار انہوں نے ایک ٹھکانا حلاش کرلیا لیکن سلازار گہری سوچ میں ڈوہا ہوا تھا اس نے

ا ٹھکانے پر پہنچنے کے بعداس نے کہا۔

" تم نے دائر ہے اور سانپ کا خاص طور سے مذکرہ کیا ہے"

" کیا اس کے بارے میں کوئی خاص خیال ہے تہارے ذہن میں۔"

''خاص خیال تو نہیں ہے لیکن آپ یوں سمجھ کیجئے کہ میں ایک عجیب می المجھن میں مبتلا ہوں اور بہت کچھ وچمار ہا ہوں اس کے بارے میں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اور بینشان دیکھا ہے۔" کوئی کھے نہ بولا تو اچا تک ہی نشینہ نے کہا۔

" بانہیں کیوں۔ میں اس نشان سے واقف ہوں۔ میں نے جب اس برغور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب ہم چنگ کی رہائش گاہ میں گئے تھے تو ایبا ہی ایک نشان ہمیں وہاں بھی نظر آیا تھا یہاں لا تعداد دیوی اور د ایوتا وُں کے عَلَی مجسے عجیب عجیب شکلوں میں د عکھے تو مجھے یا د آیا دائرے کے اندر لہراتے ہوئے سانپ کو و مکیم کر میں نے بھی یہ مو چاتھا کہ بینشانات بدھ روایت کا کوئی سمبل ہوگا، کیونکہ وہاں مختلف شکلیس ڈریکن

وغیرہ کی پائی جاتی ہیں بے شک وہ میرے لئے کوئی اہم بات نہیں تقی جس کا میں تذکرہ کرتی مااس کے بارے میں خاص طور سے سوچتی ویسے کامران کیاتم اس بات کی نشان دہی کرنا جاہتے ہو کہ ایسا نشان تم نے چنگ کی ر ہائش گاہ پر بھی ویکھا۔'' کامران نے آئکھیں بند کرکے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

برى تو مجھے بياحماس مواكه بينشان ميں نے كہيں و يكھا بيكن مجھے يادئيں آسكا كه كہال، بات ميرے و ہن ہے نکل کئی تھی کیکن یہاں اس عبادت گاہ میں آنے کے بعد جب میری نگاہ اس نشان پر بڑی تو مجھے یاد آ گیا کہ پیشان میرے لئے اجبی نہیں ہے لیکن میر بات میرے لئے جیرانی کاباعث ہے کہ چنگ کا اس نشان ہے کیاتعلق ہے؟''سلازار کی آنگھیں سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ دیر تک وہ سوچتار ہا پھر آ ہتہ سے بولا۔

" برحقیقت ہے کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے کیان اب مجھے احساس مور ہا ہے کہ بہت نے معاملات میری سوچ ہے آ گے ہیں' جن کے بارے میں جھے کوئی اندازہ مہیں ہوسکا پتانہیں کیا اسرار ہے۔

چلو خير چھوڑواب بير بتاؤ كهآ كے تم كيا كرنا جائے ہو؟"

" يہاں اس عباوت گاہ شن واخل ہونے كے بعد ميں نے اس نشان كے سوا كوئى چيز نبيس ويلھى کیکن پیضروری ہے کہ ایک ایسے نشان کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔''

'' کیوں ضروری ہے کیا تم ہیے بتانا پیند کرو گئے''

' دسین نبیں جانتا کس میر بھی کیجئے کہ اس نشان کو دیکھ کہ میرے اندر کوئی خاص تحریک اٹھتی ہے۔ میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا'' کامران کے الفاظ پرسب خاموش ہوگئے تھے بہت دیر تک پیرخاموشی برقرار رہی اس کے بعد شاہیر نے یو چھا۔

''اچھاایک ِبات ہتاؤتم بیرات کیوںاس عبادت گاہ میں گزارنا چاہتے ہو؟'' ' دونہیں۔ میمکن نہیں ہے۔''

"بس سيمهم ليجئه كداناطوسيه سيبيل حامق"

"اناطوسیه" سلازارنے عجیب سے انداز میں کہااور خاموش ہو کیالیکن اس کی اس کیفیت سے کوئی سیح بات ظاہر میں ہورہی تھی اس کے بعدوقت گزرتا رہارات ڈھلی تو کامران نے دیکھا کہ اندرآنے جانے والول برکوئی پابندی نہیں ہے عقیدت مندرات کے وقت بھی عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے کامران کی نظراس طویل القامت محفی پر پڑی جو چند پجاریوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا ادر کچھ بے زار بے زار سا نظر آر ہا تھا جب کہ پچاری اس کے سامنے اتنے مودب تھے جیسے وہ ان کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہواس شخص کو کامران نے پہلے بھی دیکھا تھا لوگ اس کا احرّ ام کردہے تھے کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا 'کوئی اس کے یاؤں چوم رہا تھا' کوئی اس کا لباس' کوئی اس کے بدن کو ہاتھ لگارہا تھا اس کا مطلب ہے کہ بیران کی کوئی مقدس ہتی ہے اس کی عمر بھی اچھی خاصی تھی لیکن عمر رسیدہ ہونے کے باوجودوہ انتہائی شان دار صحت کا مالک تھا نہ جانے کیوں کامران کو پیخص کچھ پراسرار سالگا اور کامران نے اس پر نگاہ رکھی اس وقت بھی وہ اپنے ہیرو

کاروں کو پچھے بیتار ہاتھا اس کے بعدوہ واپسی کے لئے پلیٹ پڑا۔ کامران اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔

سنگی سنونوں پر پھر یلے جسموں کی آٹر ایتا ہوا وہ اس کا تعاقب کرتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ واغل ہوگیا جے رہائش گاہ کہا جاسکا تھا اس رہائش میں دروازہ نہیں تھا ہی پھر اہداریاں مڑنے کے بعد ایک داخل ہوگیا جے رہائش گاہ کہا جاسکا تھا اس رہائش میں دروازہ نہیں تھا کہ کوئی وہاں واخل نہ ہو سکے شکی سنونوں ہی کی آٹر سے کامران نے دیکھا کہ اس مخص نے ایک جگہ بیج کر دوباں رکھے ہوئے مشکے سے اپنا چرہ و تو یا وہ تلک وغیرہ صاف کیا جو اس کی بیشانی پر لگے ہوئے تھے گر دون وغیرہ پر گیلا ہاتھ پھیرا اور سے اپنا چرہ و تو یا وہ تلک وغیرہ صاف کیا جو اس کی بیشانی پر لگے ہوئے تھے گر دون وغیرہ پر گیلا ہاتھ پھیرا اور اس مور جیفا رہا اور اس کے بعد بھر پر لینے ہی اس نے پچھاریا اور اس کے بعد بھر پر لینے ہی اس نے پچھاریا اور اس کی جا ہو گئی اور تاریکی کامران اب اس بات سے خودکو منٹن کرچکا تھا کہ اب اس مخص کو قابو کیا جائے ہوسکتا ہو کہا تھا اور تاریکی کامران اب اس بات سے خودکو منٹن کرچکا تھا کہ اب اس مخص کو قابو کیا جائے ہوسکتا ہوات کے لئے جو ہدایات کی تھیں اسے ان کے مطابق ہی کار آ مہ تا ہو ہو ہو این جگر ہو اپنی جگہ ہو کہ مول کی آواز من کی اور اس کے حساس کا نوں نے کامران کے قدموں کی آواز من کی دوبارہ روشنی ہوئی عالبا وہ مختم جاگھ اور اس کے حساس کا نوب نے کامران کے قدموں کی آواز من کی اور موال کے قدموں کی آواز میں گیا اور اس نے انتہائی کرخت لیج میں کہا۔

''کون ہے تو اور یہاں تک کیوں آیا ہے رائے میں خفیے کی نے روکانیس مجھے معلوم ہے میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں اب میرے پاس کی سے باش کرنے کے لئے کوئی وقت نہیں ہے۔ میری بھے میں نہیں آتا کہ تم لوگ اور ایسا کیوں کرتے ہوجا یہاں سے چلا جا۔ اگر میں نے اپ عوادت گزاروں کو آواز وے لی تو وہ تیرے ساتھ بخت سلوک کریں گے اگر تیرا کوئی کام ہے جھے تو اس وقت نہیں گئ کو میرے پاس آ تا جاتھ نے جھے سوتے ہے جگا کراچھا نہیں کیا۔' وہ بے زارا نداز میں ہاتھا ٹھا کر بولا کیکن کامران چند قدم چل کراس کے قریب پہنے گیا اور پھراچا تک ہی کامران نے اس پر حملہ کردیا اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کراس کردن سے پھڑلیا اور بستر سے اٹھا کر اول کامران نے اس پر حملہ کردیا اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کراس کردن سے پھڑلیا اور بستر سے اٹھا کر اول کامران کے وسط میں لے آیا اس کی آئی میں اس جس کے بارے میں حمیل موثی صفح طور پر کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا تھا اس شخص کو کامران کے اس کمل پر شدید جرت ہوئی تھی اس نے اپنی گرون سے چھڑا نے کو کامران کی کاران کی کار ن کا کار کی کار گئی کی اس نے جھڑا نے کی کوشش کرنے لگا کہاں کی کامران کی کار گئی کامران کی کار گئی کے اس کی کامران کی کار گئی کی اس نے جھڑا نے کی کوشش کرنے لگا کی کامران کی کار گئی تھی کہا۔

''جس طرح تم نے بستر پر کیٹے لیٹے روشیٰ بندگی اور جلائی اور اس کے بعد تم نے بیہ کہا کہ تم چار یوں کو بلا سکتے ہوتو جھے پیر خدشہ ہوا کہ کہیں تمہارے پاس کوئی الیانظام نہ جس کے تحت تم باہرے پہاریوں کو بھی بلالو۔اس لئے بیس تہمیں یہاں تک لے آیا ہوں تمہاری گردن پر میری گرفت اتن شخت تمہیں ہے جھے غیر دوستانہ کہا جا سکے لیکن بیدوئی تم بی قائم رکھ سکتے ہو۔ جو پچھ بیس کہدرہا ہوں اے سنواور خور سے سنونہ بیس تمہارا عقیدت مند ہوں نہ بیس کی ایسے کام سے آیا ہوں جس بیس تمہاری دعا کیں ورکار ہوں۔ کیا سمجھے۔''

"تم ميرے عقيدت مندئين هوـ"اس في سوال كيا-

'دخییں ہوں بیکہا ہے میں نے بیس تم سے پھی معلومات حاصل کرنے کے لئے یہاں تک آیا ہوں اگرتم نے مجھے شرافت سے وہ معلومات فراہم کر دیں تو میں خاموثی سے تم سے معذرت کر کے اور تمہارا شکریہ اداکر کے یہاں سے چلا جاؤں گا اور اگر تم نے کسی چالا کی یا ہوشیاری سے کام کیا تو تمہاری گرون کو اتنا پتلا کردوں گا کہ تمہارا سراس پر ٹکانہ ہ سکے اور وہ تمہاری موت کے بارے میں بیروچیں کہ آخرتم کس طرح موت کردوں گا کہ تمہارا سراس پر ٹکانہ ہ سکے اور وہ تمہاری موت کے بارے میں بیروچیں کہ آخرتم کس طرح موت سے ہم کنار ہوئے بولو کیا میں اس گرفت کو حق کردوں یا تمہاری گردن چھوڑ دو۔'' کامران کی نگا ہیں اس کا جائزہ لیے مواقع بہت کم آئے سے کہ کامران نے کسی انسان کے ساتھ اس قدر جارحیت سے کام لیا ہو۔

بہر حال وہ خوف زوہ ہو گیا تھااس نے کہا۔

اور کہا۔

''میری گرون چھوڑ دو۔''اس کی آواز پھٹسی پھٹسی سی تھی چنا نچپہ کا مران نے اس کی گرون چھوڑ دی

'' آؤاب بہال بیٹھ جا کیں میری مجبوری تھی کہ میں جھپ کرتمہارے پاس آؤل کیونکہ اور کوئی ذرایعہ مجھے نظر نہیں آیا تھا'' وہ شدید تکلیف کے عالم میں تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گرون کومسل رہا تھا پھر اس نے پانی کے اس منکے کی طرف دیکھا جس سے اس نے پانی لے کراپنا چہرہ دغیرہ دھویا تھا اس کے ہونٹوں پر پیڑی جم گئ تھی کامران نے اس سے نرم لیجے میں کہا۔

. "'ہاں''اس کے حلق سے بہ مشکل تمام آ واز نکلی کا مران نے جس طرح اس کی گرون دبائی تھی اس سے اس کی گرون کی پچھرکیس دب گئ تھیں اس کی آ واز سیننے گئی تھی چنانچہ کا مران نے اشارہ کیا۔

''جاؤ۔ پانی پو۔'' وہ خاموثی سے آگے بڑھا اس نے پانی پیااور پھر کامران کے سامنے آگیا۔

'' بیٹھ جاؤ۔'' کامران نے انٹارہ کیا اوروہ زمین پر بیٹھ گیا خوف کے آٹاراب بھی اس کے چہرے پر کندہ تھے گئی باراس کی نگا ہیں ادھرادھراس انداز میں بھٹلی تھیں جیسے وہ کسی مدد کی تلاش میں ہو۔ کامران نے نرم لیچ میں کہا۔

''اگر تمہیں ڈرنے کا شوق ہے تو تمہارے اس شوق پر جھے کوئی اعتراض نہیں ہے میری خواہش ہے کہ تم جھے کوئی اعتراض نہیں ہے میری خواہش ہے کہ تم جھے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں خاموثی سے بہاں سے چلا جاؤں گابشر طے کہ تم نے کوئی گڑ بڑنہ کی ورنہ اس کے بعد جو چھے ہوگا اس کے ذمے دارتم خود ہوگے۔''

'' 'نہیں مہاتری! ہم جھلا آپ کو نقصان کیوں پہنچانے گئے آپ جس طرح ہارے سامنے آئے ۔ بس اس بات نے ہمیں پریشان کردیا'ور نہ ہم تو سیدھے سچے آدمی ہیں کسی کو بھی نقصان نہ پہنچانے والے آپ جانتے ہیں ہمارا دھرم ایسا ہی ہے۔''

> ''ہاں تو میں تم سے کھے پوچھنا چاہتا ہوں۔'' ''پوچھیے مہاراج پوچھیے مہازم''اس نے کہا۔

''اورکوئی الیی شخصیت جواس دور کی ہو جب مہاتر مسام راثی زندہ تھے۔'' ''ہاں۔ بوں تو بہت سے لوگ ہیں جو مہاتر مسام راثی کے سیوک تھے کین اب اس مندر کی دیکھ بھال ایک ہندود لیوئ چر او لیوی کرتی ہیں اور چر او لیوی مہاتر م کی بڑی خدمت کرنے والی تھیں حالا تکہ ۔۔۔۔'' اس نے جملہ ادھوا چھوڑ دیا اور کامران اپنے ذبین میں اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنے لگا پھر اس نے کہا۔

'' و یوی چتر اوتی یا چتر اد یوی جو بھی ہیں مجھے کہاں مل سکیں گی؟ پچھ معلومات کرنی ہیں مجھے دیکھو میں برا آ دئی نہیں ہوں لیکن بیساری معلومات میری زندگی کے لئے ضروری ہیں مجھے چتر اویوی کا پتا بتاؤ۔'' '' آپ ججھے ساتھ لے لیس میں آپ کوخوو و ہاں تک پہنچا کر چلا آؤں گا مہاتری' اس نے کہا۔ '' دہیں بالکل صاف سھر ااور سیدھا سچا پتا بتاوو بس' میں اس سے زیاوہ پچھ نہیں چا ہتا'' ساگاتری گرون ہلانے لگا کچھ دریہ تک سوچتار ہا پھر بولا۔

'' تو آپ یاد کر لیجئے ان کا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے لیکن مشکل نہیں ہوگا ان کے یہاں پہنچنا'' '' پتا بتاؤ'' کا مران نے کہااوروہ پتا بتانے لگا جسے کا مران نے ذہمن نشین کرلیا تھا'' پھروہ بولا۔ '' ٹھیک ہے ادر کوئی ایسی بات جواس دور سے تعلق رکھتی ہو۔''

" ہمارے من میں کے مہیں ہم مہاری ۔"

'' مُحیک ہے اب جو پکھ میں کہ رہا ہوں اس کا خیال کرنا۔ میں یہاں سے جارہا ہوں اور میں نے مہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ جوری تھی کہ میں اس طرح تم تک پہنچا کیونکہ آگر میں آسانی سے تم سے یہ سوالات کرتا تو تم جھے میرے ان سوالات کے جوابات نہ ویتے کیونکہ تم بڑے آ دی ہو میں نے دیکھا تھا کہ یہاں موجود بچاری اور عبادت گر ارتبہارے آگے چیچے پھرتے ہیں تبہارے پاؤں چھوتے ہیں کین اب بھی میں شہمیں ایک بات بتارہا ہوں صرف ایک بات یا در کھنا کہ میرے یہاں سے جانے کے بعدا گرتم نے کوئی الی حرکت کی جس سے جھے نقصان چینچے کا اندیشہ ہوا تو میں تہمیں صرف وہ جملے بتانا چا ہتا ہولیقین کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے وہ رہے کہ میں نقصان پہنچانے والے کو کبھی زندہ نہیں چھوڑ تا''

" آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے ساتھ 'جو ہم آپ کے ساتھ براسلوک کریں گے ہم تو امن شانتی کے پچاری ہیں آپ بالکل نے فکرر ہیں ہم کسی کو پیٹیس بتا کیں گے کہ کوئی یہاں آیا تھا۔'' "شکریہ۔اب ججھے باہر تک خود چھوڑ کر آؤ۔'' کامران نے کہا۔

''آئے جو ہوا سو ہوا'' اور اس کے بعد وہ واقعی بڑی شرافت سے کامران کوعبادت گاہ کے دروازے کے باہر چھوڑ کیالیکن کامران نے پھر بھی احتیاط رکھی تھی اور خاموثی سے تاریکی میں ایک جانب چل پڑا تھا لیکن ہے وہ رخ نہیں تھا جہاں وہ ان منیوں کو چھوڑ آیا تھا وہ بنیوں بیتو جانے تھے کہ کامران کو انا طوسیہ کے کسی کام سے جانا ہے انا طوسیہ سے ان کا بھر پور تعارف بھی ہوچکا تھا اور شریف النفس سلاز ارنے انا طوسیہ کے پر اسرار کر دارکوای حیثیت سے قبول بھی کرلیا تھا جس سے وہ چاہتی تھی۔ پھھا حسانات بھی تھے انا طوسیہ کے اس پر وہ ہیکہ جب پولیس نے انہیں زلانہ میں گرفتار کرلیا تھا تو اس بات کے امکانات تھ ہوگئے تھے کہ

''تم کتے عرصے سے اسٹیمپل میں ہو۔'' ''جیون بیت گیا مہاراج! کوئی سولہ سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے ہمارا تو آب باقی سنسار سے کوئی واسطہ ہی تہیں ہے۔'' ''کیا نام ہے تہارا۔''

"سا گاری' اس نے جواب دیا۔

"ساگاتری بہاں ایک مہاتر مسام راثی ہواکرتے تھے۔"

"لى مهاتر مسام راشى توبهت برك دلائى لامه تصانبول نے بى بيعبادت گاه بنائى تھى-" "كهال كئے ده-"

"اترم پر بھاتر اسنسارے چلے گئے وہ انہوں نے ہارا کاری کرلی تھی۔"

"پارا کاری؟"

''ہاں۔ آتم جھیا' خود گئ جو بھی تھی تا ہو کہداؤ'اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ کامران کواپی ساعت پرشبہ ہونے لگا۔ پھراس نے حیران لیج میں کہا۔''ارے .....گرکیوں؟'' ''ہمارا خیال ٹھیک تھاتم ہمارے وھرم سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ہمارے ہاں تو ہارا کاری کو بیہ سمجھ لوکہ سب سے اچھی موت ہے سدھارت کے چرنوں میں جانے کے لئے۔''

"اس بات كوكتناعر صد كزر كيا؟"

"كُونَى باره سال"

" و مرانبول نے جینا کیول نہ پیند کیا؟"

«و بهمیں نہیں معلوم <u>"</u>

'' ييورزي عجيب بأت ہے اچھا ايک بات بتاؤ۔ اس مندر ميں ايک حد خانه بھی تھا۔''

"بال تفاداب بھی ہے۔"

"كياش اس شفانے كود كھ سكتا مول؟"

''مہاڑی اس کے دروازے تو سدا کے لئے بند کرویے گئے ہیں کیونکہ ای نہ خانے میں مہارم

سام راثی نے اپنے پران دیئے تھے اس کے بعد پینہ خانہ بمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا؟'' دو کر سال سے کمیں کا ماہ''

"كيامطلب يسيكيي بندكرويا كيا؟"

'' اینٹیں چن دی گئی ہیں وہاں آب تو وہاں چھاوڑوں کی بیٹ اور بد بودار گندے چوہوں کے سوا نہیں ملکھ''

"میں اے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔" کامران نے کہا۔

"برے رام برے رام مرے رام مہاراج مات آٹھ سال سے وہاں کوئی بھی نہیں گیا۔ پوری طرح چن دیا گیا تھا اس مذانے کو اگر آپ چا ہوتو میں آپ کو بیدروازہ دکھا سکتا ہوں۔ جسے اب مضبوطی سے چن کر اس پر پلینز کردیا گیا ہے۔" کامران کچھ دیرسوچتا دہا بھر بولا۔

446

"مرگیاہے۔" "ہاں۔اس نے ہاراکاری کرلی ہے۔"

''اوہ .....اوہ ..... بیتو بہت برا ہوا اس کے بارے میں ہمیں تفصیل کہاں ہے معلوم ہو سکے گی۔'' '' رانی چترا دیوی ہے'' کامران نے کہا اور امینہ تیران نگا ہوں ہے اس کا جائزہ لینے لگی پھھ کھے اسے ویکھتی رہی چھراس کے لیوں پر بےاختیار مسکراہٹ چیل گئی۔

''کامران ..... بھے خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ کرال گل نواز نے بلاوجہ ہی تم پراتنا اعتبار نہ کرلیا ہوگا بلکہ اس نے بچھ دیکھا ہی ہوگا تمہارے اندرور نہ اتنا تو بیل بھی جانتی ہوں کہ خوداس کا بیٹا بھی موجود تھا اور بھی بہت ہے کہ دیا ہیں ہوگا تمہارے اندرور نہ اتنا تو بیل بھی جانتی ہوں کہ خوداس کا بیٹا بھی موجود تھا اور بھی بہت ہے کہ دیا تمہاری حقیقتوں سے ناواقف ہے کرال گل نواز نے تمہیں صرف ایک فیمین فوجوان سمجھ الگ بات ہے کہ دنیا تمہاری حقیقتوں سے ناواقف ہے کرال گل نواز نے تمہیں صرف ایک فیمین ہوا ہے۔ ایک ایسا تاریخی سے حقیقت دی ہے وہ بالکل نہیں جانتا ہوگا کہ تمہارے اندرایک تاریخی انسان جو بدھ مت میں بہت ہی عظیم حیثیت کا مالک ہے چاہے تم اس کے ہم شکل ہی کیوں نہ ہی لیکن اس قدر ہم شکل ہی کیوں نہ ہی لیکن اس قدر ہم شکل ہی جو د میں کھوگئ ہو پھر وہ ایک دم چونک بڑی اور بولی۔

"ہاں ..... رانی چر اوبوی کے بارے میں بتارہ تھے تم" کیا تم جھے یہ بتانا پند کرو گے کہ ساگاتری سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی؟"

'' ظاہر ہے یں تہیں اس بارے یں پوری رپورٹ وینے کا پابند ہوں۔'' اور اس کے بعد کامران اسے وہ پوری تفصیل بتانے لگا جوانتهائی اہم حیثیت کی حال تھی اس نے تمام تر داستان اسے سناتے ہوئے کہا۔

''میں نے رانی چڑ ادیوی کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے اس کا پہا ذہن نشین کرلیا ہے۔'' امینہ سلفا پراشتیاق نگا ہوں سے کا مران کو دیکھر دی تھی اچا تک وہ اپنی جگہ سے آٹھی اور ایک قدم آگے بڑھ کراس نے کا مران کا ہاتھ بکڑلیا۔

" كَاشْ ..... كَاشْ ..... وه جمله أوهورا جيمور كرخاموثى موكئ پتائيس اس كاش كے آگے كى كہانى

کی دریتک وہ اس طرح جذباتی انداز میں کامران کا ہاتھ بکڑے ہی پھر بڑے جذباتی انداز بولی۔

"پدم ماترم کی بیگم نوربستی بر کھنا دنیا کے آخری دن تک تمہاراا تظار کرتی رہے گئی۔ گریس سارے رائے بند کردوں گی جن سے تم اس سے جاسکو۔"

'' کیا مطلب .....'' کامران نے ان عجیب الفاظ سے الجھتے ہوئے کہا اور اسے محسوس ہوا جیسے امینہ سلفاچو مک پڑی ہو۔ پھراس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔ ''مطلب ابھی نہیں بٹاؤں گی۔'' انہیں ایک کمی سزا دیتے بغیر چھوڑ دیا جائے لیکن اناطوسیہ نے گرے ماؤجی کے ساتھ ال کر اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے انہیں نہصرف رہائی دلائی تھی۔ بلکہ انہیں ہرطرح کی سہولتیں پیش کی تھیں اب بیرتو بعدیس ہی پتا چلا تھا کہ اناطوسیہ خود بھی ان کے ساتھ سکیا لگ تک آئی ہے اور پھر کامران نے اناطوسیہ کی اجازت سے انہیں تھوڑی بہت تفصیلات بھی بتاوی تھیں جن میں ایک شخص کی تلاش شامل تھی بیشخص اناطوسیہ کو ورکار تھا جب کہ اناطوسیہ نے ذور بھی نہیں بتایا تھا کہ جے وہ تلاش کررہی ہے وہ کس حیثیت کا حامل ہے اس نے البتد اتنا ضرور کہا تھا۔

'' کامران! اگر جمیں وہ محض جس کا نام میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی مل جائے تو ہمارے بہت سے کام بن سکتے ہیں میں تنہیں بعد میں ساری تفصیلات بتادوں گی۔''

'' تھیک ہے'' کا مران نے کہا تھا اور اس وقت کا مران سلاز ادکے پاس جانے کے بجائے اس طرف جارہا تھا جہاں انا طوسیہ نے اس سے ملغے کے لئے کہا تھا۔ یہ کی قدر دیران ساعلاقہ تھا جوعبادت گاہ کی مشرقی ست خاصے فاصلے پر تھا اور یہاں چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھرے ہوئے تھے جب وہ ان ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو ایک طرف سے اسے بھی ہے ہٹ سائی دی اور پھر اس نے اس حسین عورت کو ایک ٹیلے کی آٹر سے نظتے ہوئے دیکھا جو اپنی عمر صدیوں پر مشتمل بتاتی تھی۔ لیکن جس کا حسن اب بھی بے مثال تھا علی سفیان مصر کا ایک انتہائی دولت مند شخص اس کے جال میں اس طرح اسیر تھا کہ اس کی خواہش کی تحکیل اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد جھتا تھا۔ انا طوسیہ مسکر آئی ہوئی اس کے سامنے آئی آسان پر چاند کھلا ہوا تھا۔ اور یوں لگتا تھا جینے چاند نی سے خاند کی اس کے سامنے آئی آسان پر چاند کھلا ہوا تھا۔ اور یوں لگتا تھا جینے چاند نی سے کرانسانی شکل افتیار کرگئی ہو۔ انا طوسیہ مسکر آتی ہوئی اس کے سامنے آئی گئی آسان کے سامنے گئے گئی۔

''صدیوں کا تجربہ ہے میرا اور ٹس جانق ہوں کہ کامیاب اور کامران چیرے کیسے ہوتے ہیں تم اپنے نام کی طرح کامران واپس آئے ہو یعنی بیمعلوم کرکے کہ ہوزا کہاں ٹل سکتا ہے۔'' ''دے '''''

''ہاں .....راکان ہوزا یہی وہ شخص ہے جس کی ہمیں تلاش ہے ہی تاریخ ہی کا ایک کروار ہے یوں سجھ لو کہ اگر را کان ہوزا ہمیں مل جاتا ہے تو گرشک اور سیتا کا تھیل اس طرح ختم ہوسکتا ہے کہ وہ خود بھی تصور نہیں کر پائیں گے راکان ہوزا کی تلاش میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔''

''تم نے بچھے اس کا نام بتا دیا این سلفا'' کا مران نے کہاا درا بینہ سلفا ہنس پڑی پھر ہولی۔ ''میں جانتی ہوں کہ کون ساکام کس وقت کرنا ہے لیکن براہ کرم بیمت بھٹا کہ میں تہمیں وقت سے پہلے کوئی بات اس کئے نہیں بتانا چاہتی کہ اس سے تبہاری حیثیت میں کوئی کی واقع ہو بلکہ میں تہمیں صرف اس کئے بہت ی باتیں نہیں بتاتی کہ یہ میری ضرورت ہوتی ہے میری اس بات کا بھی برانہیں مانا۔''

ہوں ہوں ماہوں سے بیری رور سال اور میں اور میں ہوں ہوگیا تو امینہ سلفانے کہا۔ کامران ہنس کرخاموش ہو گیا تو امینہ سلفانے کہا۔

''ہاں ذرا جلدی سے بتاؤ کیا تم اس شخص سے پچے معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تہمیں بتا چل گیا کہ سام راثی کہاں ہے۔''

"سام راثی مرچائے" کامران نے انکشاف کیا اور ایک کھے کے لئے امینہ سلفا کا چرو اتر گیا۔

''ادھرد کھو۔'' کامران نے اس کے اشارے کی طرف نگاہ دوڑ ائی تو اسے ایک عالی شان عمارت

ىرآئى۔

'' پیچر اد یوی کی رہائش گاہ ہے'' دہ پچھ چرت سے بولا۔ ''ہاں .....اور پیہوٹل جس میں ہم قیام پذیر ہیں پیچی چر ادیوی ہی کی ملکیت ہے۔''

''تو پھراب کیاارادہ ہے۔''

''تم اپنے کام کا آغاز کردد ہم تہماری کامیابی کا انظار کریں گے۔'' ایپنہ سلفانے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات کامران کے علم میں آچکی تھی کہ خود ایپنہ سلفا اس ہوٹل میں متیم نہیں ہے بہر حال کامران تیار ہوکر باہر نکل آیا اور وہ اس چوڑی سڑک بڑا گیا جس کے دونوں سمت درخت جمول رہے تھے۔ سڑک شفاف تھی اور شاید رانی کے کل میں آنے جانے والوں کے لئے مخصوص تھی کیونکہ آگے جاکر وہ بندنظر آرہی تھی۔ ابھی کامران سان عالی شان عمارت سے کافی فاصلے پر تھا کہ اس نے کل نما عمارت کے گیٹ سے ایک کار باہر نکلتے دیکھی۔ اس عالی شان عمارت سے گیٹ سے ایک کار باہر نکلتے دیکھی۔ کملی چھیت والی کارتھی اور ڈرائیور کے علاوہ عقب میں دوافراد بیٹے نظر آرہے تھے۔ انہوں نے یو ٹبی سرسری کی نگاہ کامران پڑے گیٹ ہماں دو در بان کھڑے ہوئے گئران میں سے ایک نے کہا۔

"إلى كيابات ب؟"

"رانی چر او یوی سے ملنا جا ہتا ہوں۔"

"" ڪيول؟'

" بتهين نبين بتاسكتا.

''اس طرح رانی جی کسی نے نہیں ملتیں اگر تنہیں کوئی ضروری کام ہوتو ان کی سیکرٹری ہے اجازت لے کر تنہیں ان تک پینچایا جاسکتا ہے۔''

"میں فضول بواس نہیں سنتا بھے فاموثی سے رانی کے باس پہنیا دو بہت ضروری کام ہاں ہے۔"
"دو یکھنے سے تو تم دیہاتی نہیں لگتے کیکن باتیں بے وقو فوں جیسی کررہے ہو۔ رانی صاحبہ کا مرتبہ نتے ہو؟"

'''تم میں سے ایک میرے ساتھ چلے اور جھے وہاں تک پہنچا دے اور اب اس کے بعد کوئی بکواس نہیں سنوں گا میں۔''

''کیا تمہارا وہاغ خراب ہے''ان ٹیں سے ایک نے کہا اور کا مران کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا ووسرا ایک دم چونک پڑا تھا لیکن کا مران کے پاس اور کوئی فر بعیز نبیس تھا۔ چنا نچہ اس وقت اسے جارحیت سے کام لیمنا پڑا اس نے ان دونوں کی گر دنیں پکڑ کر ان کے سرا لیک دوسر سے سے مکراد یے اور جب وہ ہے ہوش ہو گئے تو آگے بڑھ کیا اتفاق سے قرب د جوار ٹیس کوئی نہیں تھا ایک چوڑی روش اصل ممارت تک چلی گئی تھی جس کے دونوں طرف سر سبز و شاداب گھاس کے لان تھے کا مران شخشے کے دواز سے تک پہنچ گیا۔ در داز سے سے اندر داخل ہو زہا تھا کہ ایک شخص نظر آیا جواسے د کھے کرچونک پڑا بھروہ دانت پستے ہوئے بولا۔ '' نہ بتاؤیل تمہیں مجبور کرنے کا کوئی جواز ٹہیں رکھٹا۔'' ''اییانہ کہو کامران۔'' ''کوں؟''

'"تمنهیں جانتے؟'

'' کیا؟'' کامران نے سوال کیا۔ کیکن امینہ سلفانے گردن جھکالی۔ کامران بھی خاموش ہوگیا تھا۔ البتہ اس کا ذہن ایک بار پھر پراگندگی کا شکار ہوگیا تھا جس طلسمی جال میں وہ گرفنار ہوگیا تھا اس سے نگلنا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ کرنل گل نواز نے اس پر بہت احسانات کئے تھے لیکن ان احسانات کا جوصلہ اسے دیٹا پڑرہا تھاوہ اس کی بساط سے زیادہ تھاوہ ایک بارکرنل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ پو چھنا چاہتا تھا کہ اس کا بیہ دورکب تک چلتا رہےگا۔

> امینه سلفا کی آواز نے اسے چوٹکا دیا۔ ''کیاسوچ رہے ہو؟'' دوسر نہیں''

''چتر او یوی سے ملاقات کے لئے کب چلو گے۔ ''جب تم چاہو جھےاس پر کوئی اعتر اض نہیں ہوگا۔'' ر

کامران نے جواب دیا۔

''در تعلی ہے میں انظامات کر لیتی ہوں۔'' اور اس کے بعد باقی سارا انظام کیا گیا سلاز از نشینہ اور شاہیری نے یا تریوں کے لباس اتار چھیکے اور جدیدلباس میں آگئے اس کے بعد مطلوب علاقے تک کاسٹر کیا گیا۔ ایک ہوٹل میں قیام کیا گیا اور امید سلفانے بید نے داری قبول کی کہ دہ دانی چر اویوی کا پا لگا کرآئے گی گیر امید سلفا ہی کی کاوش تھی کہ اس نے ایک ایسا ہوٹل دریافت کرلیا۔ جو رانی چر اویوی کی رہائش گاہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا اور بیہ بات کامران سلازار وغیرہ کونہیں معلوم تھی جب انہیں اس نے ہوٹل کے کمروں میں نشقل کیا گیا تو تب بھی وہ کسی قدر جران بے شک ہوئے تھے کین انہیں بیہ بات نہیں معلوم تھی کامران کے جو کمران تنہیں معلوم تھی کامران سے کہا کہ رانی چر اویوی کی رہائش گاہ یہاں اس نے بہل کہ رانی چر اویوی کی رہائش گاہ یہاں سے کہا کہ رانی چر اویوی کی رہائش گاہ یہاں سے بالکل سامنے ہے تو کامران بھی جران رہائش گاہ یہاں سے بالکل سامنے ہے تو کامران بھی جران رہائش گاہ یہاں سے بالکل سامنے ہے تو کامران بھی جران رہائش گاہ یہاں سے بالکل سامنے ہے تو کامران بھی جران رہائش گاہ یہاں سے بالکل سامنے ہے تو کامران بھی جران رہائش گاہ یہاں سے بالکل سامنے ہوئے تھی کیا دور کیا ہو گیا۔

'' آؤیس تہمیں وکھاؤں۔'' امینہ سلفا بچوں کی سی خوثی کے انداز میں بولی۔ بری جمرت انگیز شخصیت تھی مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں جو مختلف کہانیاں سائی تھیں اگر انہیں ذہن میں لایا جاتا' خصیت تھی مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں جو مختلف کہانیاں سائی تھیں اگر انہیں ذہن میں لایا جاتا' جوہن کے پرٹیج اڑ جاتے تھے۔صدیوں سے زندہ بیر مورت کتی جمرت انگیزتھی بیروج کر ہی وماغ کام کرتا جھوڑ دیتا تھا۔ کام ان تو اس ونیا کا ایک معمولی سا انسان تھا اے بھلا ان ہوگامہ آرائیوں کا کیا علم تھا ہی وقت نے اسے کھڑئی کھائی کراس منزل تک لا بھیکا تھا جو ایک جیران کن منزل تھی۔ بہر حال وقت انسان کو ہر طرح کے اس منا کرنا سکھا دیتا ہے۔ کام ران جرت واشتیاتی سے اٹھ گیا۔امینہ سلفانے اپنی کھڑئی کھولی اور بائیس سے اشارہ کرکے بولی۔

''او! سائے سے ہٹورانی صاحبہ آرہی ہیں جلدی ہٹو باہرنکل جاؤ۔''اس نے گھبرا کے ایک طرف و یکھااس ہال نما جگہ کے دونوں سمت دائر ہے کی فکل کے ذیبے تھے جن پر قالین بچھے ہوئے تھے اورانہی ہیں سے ایک زینے پر رائی چر او بوی نیچے اتر رہی تھیں اس کے چھھے اس کے دوباؤی گارڈ تھے رائی کی عمر زیادہ نہیں تھی اس کے چہرے پر انتہائی خوب صورتی تھی سامنے کھڑے ہوئے آدی نے کا مران کی قمین پکڑ کر اسے باہر دھکیلنا چاہا کیکن اسی وقت کا مران نے ایک زور دار لات اس کے سینے پر رسید کردی اور وہ اچھل کر دور جاگرارائی کی نگاہیں اسی طرف تھیں۔ وہ رک کر چرت سے کا مران کو دیکھنے گئی۔ چھھے موجود دونوں آدی گھبراہٹ میں نیچے اتر نے کی بجائے گئی سیڑھیاں داپس او پر چڑھ گئے پھر سنجل کر جلدی سے نیچے آئے اور رائی کے آگے انہوں نے قالین پر پڑے ہوئے آدی کو دیکھا جس نے پائیس کیوں بے ہوئی اپنالی تھی۔ ان میں سے ایک نے انہوں نے قالین پر پڑے ہوئے آدی کو دیکھا جس نے پائیس کیوں بے ہوئی اپنالی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا۔

"کک ....کون ہوتم بیکیا کیاتم نے؟" کا مران نے ہاتھ اٹھایا اور انگل سے رانی کی طرف اشارہ سے ہوئے بولا۔

'' میں رانی چڑا و بوی سے ملنا چاہتا ہوں اور راست میں کوئی رکاوٹ پیند نہیں کرتا۔ رانی جھے تم سے ملنا ہے' اس باراس نے او نجی آ واز میں کہااس سے قبل وہ دونوں کچھ بولتے چڑا و بوی نے وہیں سے کہا۔ '' کون ہوتم …… میں تمہارے پاس آ رہی ہوں خبر دار کوئی کچھ نہ کرے۔'' چڑا و لیری کے ساتھ سٹر ھیاں اتر نے گئی وہ بیٹنی طور پر ایک پر وقار اور بہا در عورت تھی دونوں آ کے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوگئے۔ چڑا د بوی نے بوش پڑے ہوئے آ دمی کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر آ ہتہ آہتہ چاتی ہوئی کامران کے سامنے آ کھڑی ہوئی پھراس نے کہا۔

> "کیا کام ہے مہیں جھسے؟" "کوڑے کوٹے گفتگونیں ہوسکتی۔"

'' ہوں .....آؤاس طرف'' رانی نے بدوستور ولیری سے کہا۔ ہال بیں ایک جانب سفید رنگ کے ائتہائی خوب صورت صوفے پڑے ہوئے تھے ان کی طرف جاتے ہوئے رانی نے اپنے آوگی سے کہا۔ ''اسے اٹھا کر لے جاؤیہاں سے جاؤکوئی بات نہیں ہے بیں اس سے بات کروں گئ' دونوں بے ہوش پڑے ہوئے آوگی کو اٹھانے لگے رانی صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گئی اس نے دوسرے صوفے کی طرف اثارہ کرتے ہوئے کہا۔

" ہاں تم اجھے خاصے انسان ہوتم نے میرے آدی کو بلاوجہ مارا کیا صرف اس بات پر کہ وہ تہمیں مجھ تک آنے سے روک رہا تھا۔"

''ای بات برتمهارے در دازے کے دو پہرے دار بھی بے ہوٹن پڑے ہوئے ہیں۔'' ''کیا؟'' رائی کا مندایک کھے کے لئے چیرت سے کھلا اور پھر نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر اہٹ پھیل گئے۔

" إگل كلتے مورجانے مو يهال آنے كے بعدان حركوں كے نتیج ميں تمهارے ساتھ كياسلوك

ہوسکتا ہے خیر چھوڑو مجھ سے کوئی کام ہے دہمن ہومیر ہے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ اصل میں ان لوگوں کی بھی کچھ ذے داریاں ہیں جن کی وجہ سے میہ اجنبی لوگوں کو مجھ تک آنے سے رو کتے ہیں اور بے چارے نوکر ہیں تم نے جو کچھ کیا وہ اچھانہیں کیا خیرچھوڑو۔''

" بجھے ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے' کامران نے کہا اور اس کے بعدوہ رانی کو اپنی آ مدکی وجہ بتانے لگا لیکن یہاں اس کا کام نہیں بنا تھا۔ البتدرانی نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اور کافی دیر تک اس کی خاطر مدارات کرتی رہی تھی اس نے کہا تھا کہ اسے بدلے ہوئے انداز کے لوگ بڑے پہند ہیں اور کامران کے اندر یہ ٹوبی ہے بہر حال یہاں سے بھی چھے کام نہیں بنا تھا۔ جب انا طوسیہ یا این سلفا کو اس بارے ہیں معلوم ہوا تو وہ کچھ بھی گئی۔ پھراس نے کہا۔

''وقت چیخ چیخ کر کہدر ہا ہے کہ جمیں خود ہی اپنا سارا مقصد تلاش کرنا پڑے گا چنا نچہ ایک بار پھر جمیں ہالیہ کی وادیوں کا سفر کرنا ہوگا'' بہر حال بیہ تیاریاں ہونے لکیس اور آخر کار آگے کے سفر کا وقت آگیا امینہ سلفانے ہرفتم کی' معمولات کے مطابق ساری تیاریاں کی تھیں اور کا مران ایک بار پھرا نہی خطرناک راستوں کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سے وہ پہلے گزر چکا تھا اور اس کی زندگی میں بہت سے مشکل معاملات آئے تھے سلاز از شاہیری اور نشینہ ساتھ ہی تھے راکان ہوزا کا نہ ملنا بڑا پریشان کن تھا اور امینہ سلفا بڑے و کھ بھرے انداز میں کہتی تھی۔

''اگروہ لل گیا یا ال جاتا تو یول سمجھلو ہماری ہر مشکل کاحل ہمارے پاس ہوتا۔لیکن اب وہ خطرہ مستقل ہمارے ساتھ رہےگا''

"خطره؟"

'' ہال گرشک اور سبتیا۔ وہ ای وقت ہمارے لئے بے ضرور ہو سکتے تھے جب ارکان ہوز اہمارے قینے میں ہوتا۔''

> ''میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں امینہ سلفا۔'' کامران نے کہااور امینہ اسے دیکھنے گلی پھر بولی۔ ''ہاں بوچھو۔''

'' کیااتنے عرصے کی گم شدگی پرعلی سفیان پریشان نہیں ہوں گے؟'' وہ منہ بسور کر بولی۔ ''ہونے دو جھیے کی کی زیادہ پروانہیں ہوتی اور پھرا بیانہیں ہوگا میں کہہ چکی ہوں'' بہر حال جس

اعتادے وہ پیالفاظ کہد ہی تھی وہ بچھ ٹیں تو نہیں آئے تھے لیکن ہوگا کچھاور وہ ہی بہتر چانتی ہوگی۔
ہمالیہ کی وادیوں میں سفر کا آغاز ہو گیا اور بیلوگ اس عظیم الثان پہاڑی سلیلے کی جانب بڑھ گئے
جس ٹیں کم از کم کامران نے خاصا وقت گزارا تھاوہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابینہ سلفا بھی ان علاقوں ٹیس جا پچکی ہے
بہر حال سارے تجربے کار افراد نفتوں کی ترتیب میں مصروف ہوگئے برف ٹیں سفر کرنے کے بعد خشکی کوخوش وہ متن کی علامت تصور کیا جاتا ہے خاص طور سے اس وقت جب بدن کے میامات پسینے کے بجائے خون کی بوئدیں ابھارتے ہیں اور ناخن گوشت چھوڑنے گئتے ہیں کبھی تھی تو ایسے کھات بھی آجاتے ہیں جب انگلیاں بوئدیں ابھارتے ہیں اور ناخن گوشت چھوڑنے گئتے ہیں بھی کبھی تو ایسے کھات بھی آجاتے ہیں جب انگلیاں

کٹ کرینچے گر جاتی ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ سبر حال نہلی رات کے قیام میں اس دفت تو لطف آر ما تھارات کوسب کے سوجانے کے بعد کامران باہرنگل آیا۔ جاندوادیوں سے آنکھیلیاں کرر ہاتھا۔ بادلول کی اوٹ میں اطراف میں بکھری چٹانیں سیاہ کمبل اوڑ ھے بھوتوں کی طرح نظر آ رہی تھیں ہاں جب یا دلوں كے سائے بلتے توبياصلى روپ ميں نماياں ہوجاتيں \_نظركى آخرى حد تك سبز قالين بجھے نظر آتے تھے اور ان کے لیں منظر میں جالیہ کا بلندسلسلہ آسان سے جڑ امحسوس ہوتا تھا سردی بہت زیادہ تھی منظر کچھ اتنا حسین تھا کہ كامران بهت دورتك نكل آيا ببرحال ايك جكدرك كرده دورتك نكابين دوڑا تار م بجه بجه مين نبين آر ما تھا كه کیا کیا دیکھا جاسکتا ہے فضامیں ایک سحرا تگیزی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بہر حال دوسرے دن پھر سفر کا آغاز ہو گیا چھوٹے چھوٹے شہر رانتے میں آجاتے تصفر کے لئے خچر حاصل کر لئے گئے تھے موسم خوش گوار تھا اور آسان صاف ..... خچراس وقت بلنديان عبور كرر ہے تھے پھر ڈھلوانوں كا آغاز ہو كيا تھا۔

وو پہر شام اور پھر رات۔ چاند کی روشی میں دور دور تک کے مناظر اجاگر ہورہے تھے۔ وهلوانوں کے اختیام پر ہائیں ست کھنڈرات کا ایک وسیع شہرا یا ونظرا یا تو سلازار نے بے اختیار کہا۔ "وه كهندرات دريان لكتي بيل-"

ود ہاں وہ تمامور سیکا تباہ شدہ شہرہے اسے بھون بھرا بھی کہا جاتا ہے ہزاروں سال قبل تھمنڈو کو وادی نیپال کہا جاتا تھالیکن اٹھار ہویں صدی میں پرتھوی نارائن شاہ نے اسے فتح کے ملحق کیا یہ گور کھا حکومت کے بانی بار بیشاہ کی نسل سے تھالیکن اس کا اقتدار مشحکم نہیں تھا کیونکہ وزیراعظم بھیم سین نے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے ساز بارشروع کردی انگریزوں نے یہاں حملہ کیا اور نیپال کی فوجوں کوشکست ہوئی پھررانا جنگ بہاور نے انگریزوں کی مدد سے پہاں حکومت قائم کی کیکن آخر کار تیری جون ورو کرم شاہ نے یہاں افتد ار سنبال لیا۔ پیکھنڈرات قدیم کھٹنڈو کے ہیں' ضبح کی روشی نمودار ہوئی تو دور سے ایک بہتی نظر آئی اور انہوں نے فچرروک لئے۔امینه سلفانے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔

" بي بضرراوگ بين اور جمين يهان اسلير جي ال سكتا ہے۔"

ا بھرتے سورج کے ساتھ زندگی کے آٹار نمایاں ہونے لگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا اور ارغوانی لباس کی اوڑھدوں میں پتیل کی تھیں بہنے ہوئے عور تیں کھیتوں میں کام کرنا شروع کر چکی تھیں۔ پان کی فصل تیار تھی کتے بلیاں کیچڑ کے ڈھر کریدے رہے تھے۔ آخر کاراکی جگدانہوں نے فچرروک دیئے۔ نگ وحرمگ بچوں نے ان کے کرد دائرہ بنالیا تھا وہ دور سے انہیں و کھے رہے تھے ماحول میں تعفن پھیلا ہوا تھا سے سب پچھے بہت عجیب لگ رہا تھا پہیں پر انہیں وہ مخص ملا جو بڑی عجیب وغریب کیفیت کا حامل تھا اس اجنبی ماحول میں ایک شناسا ساچیرہ بہت عجیب لگ ِ رہا تھا وہ ایک ایسی جگه نظر آیا تھا جہاں خالص برفانی علاقتہ پھیلا موا تھا چیڑ کے بغیر پھول کے درخت مرطرف بھرے موتے تھے جھاڑیاں بھی بدکٹرت تھیں۔ بہاڑ کے وامن میں خیمے لگائے گئے تھے اطراف میں آگ روش کرلی گئی تھی جس کے لئے سوکھی جھاڑیاں بہت معاون تھیں سے نہیں کہ وہ ان کے پاس پہنچا تھا بلکہ امینہ سلفااے لے کرآئی تھی۔

'' پیصفدرشاہ ہیں ان کے ساتھ ایک خاتون بھی ہیں اور ان کے ذریعے جمیں بڑی مروحاصل ہوئی

ہے۔ حالانکہ بیان علاقوں کے باشند نہیں ہیں۔ لیکن یہاں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے یہاں رہتے ہیں ان علاقوں کا جونقشہ مجھے درکارتھا وہ ان کے ذریعے حاصل ہوگیا ہے۔ چنانچہ مارے لئے تو بیروی کارآ مرشخصیت ثابت ہوئے ہیں۔''

" كُدْ ..... بردى خوشى موئى آپ سے ل كر مسٹر صفدر شاه ."

كامران نے خاص طور سے صفررشاہ پر توجہ دیتے ہوئے كہا بيرايك فطرى عمل ہوتا ہے كدديا رغير میں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے تو اس سے خود بہ خود ایک الفت محسوں ہونے لگتی ہے صفدر شاہ روش چبرے والا ا کی پرکشش آ دمی تھا چنا نچیان لوگوں نے اسے بری خوشی سے قبول کرلیا ہرانسان کے لیں منظر میں کوئی نہ کوئی واستان ہوتی ہے بلکہ بیکہا جائے تو غلونہیں ہوگا کہ انسان ہے ہی ایک واستان کا نام ۔کون ہے جواہیے آپ کو واقعات سے دور کہیسکتا ہے بیواقعات ہی اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیںصفدرشاہ نے بڑی پراسرار کہانی سنائی تھی اور وہ لوگ سونا بھول گئے تھے ایک رات کی کہانی کیکن ایسے واقعات سے پہ جنہیں سن کرعقل حمران رہ جائے اور انسانی مسائل کا ایک ورخت سامنے آ کھڑ اہوصفررشاہ نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔

"ميس مندوستان كى سب سے بوى فار ماسيوسكل ليبارثرى ميس ريسرج كرر ما تھا يد ليبارش برطانيهاور فرانس كے تعاون سے قائم كى تى تھى جہال بيشتر ماہرين غيرملكى بين ہم نے بہت سے ايشائى امراض یر کامیاب تحقیق کی تھی حکومت کے تعاون سے فار ماسیوٹر کل ریسرج سینٹر ہرنی ایجادیا دریافت پرمعقول رقم انعام ویا کرتا تھا۔ لیکن اس روز میرا ذہن اپنے کام سے زیادہ اپنے ول کے زیر اثر تھا قدسیہ سے میری ملاقات کو صرف چند ہی دن گزرے تھے وہ نئ نئ ريسرج اسٹنٹ جرتی ہوکر آئی تھی اور ميرے سيكشن میں کام کررہی تھی کیکن اس نے چند ہی ونوں میں میرے ہوش وحواس پر قبضہ کرلیا تھا۔ وہ خدو خال کے لحاظ سے غیر معمولی حسین تو نہ تھی کیکن اس کی سادگی اور خوش مزاجی میں اپیا پر شش حسن تھا کہ میں سنجیدگی سے گھر والى كاتصوركرنے لگا مجھے نيس معلوم كه بيس اس سے محبت كرتا تھا يا اس كشش كوصرف بيند كانام وينامناسب تھا میں اس کے قریب تر ہونا چاہتا تھا اور بیر بات ہر جوان اور حساس لڑکی کی طرح اس نے بھی محسوں کر کی تھی ..... لیکن جب میں نے اسے اپنے ساتھ وُنر کھانے کی دعوت دی تو اس نے بودی شائنتگی سے معذرت کرلی تھی۔ میں اس معذرت کو الجھن بنائے اپنے خیالات میں کھویا ہوا چلا جار ہا تھا۔

اور شایدای لئے وحل کے اور چیخ کی آواز پر بدحواس موکراس طرح اچھلا کہ گرتے گرتے بچاش سینٹر کے احاطے کے گیٹ سے نکل کر ابھی چند قدم ہی گیا تھا کہ وہ حادثہ ہوا....کسی کارنے ایک راہ گیرکونکر ماردی تھی اور بڑی تیزی سے وہاں سے فرار ہوگئی تیں بھا گنا ہوا جب جائے حادثہ پر پہنچا تو کئی اورلوگ جمع ہوگئے تھے زخی خون میں لت پت پڑا تھا.... شایدای لئے میں اسے نہ پیجان سکا میں پریکش نہیں کررہا تھا ليكن ميں سنديافتہ ڈاکٹر تھااس لئے حسب عاوت بچھ ہٹا کرزخی پر جھکا وہ شديد زخی تھا اورفوری طبی امداد نہ طنے کی صورت میں مرنے کا بہت خدشہ تھا .... میں نے کھوم کر کہا۔

''تماشانہ دیکھو.....کوئی بھاگ کر گیٹ تک جائے اور فون کر کے ایمبولینس کو بلوائے''میراتحکمانہ

لہجہ ن کر دو تین افراد گیٹ کی سمت بھاگے۔

صفدراس حالت کو کیسے پہنچا۔اس کی خوب صورت اور دل کش شخصیت گہنا کررہ گئ تھی اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحد آخری ہوسکتا تھا تھا کہ اچا تھے۔ لمحہ آخری ہوسکتا تھا صح کے ساڑھے پانچ بجے تھے میں کری پر بیٹھے سو گیا تھا کہ اچا تک محسوس ہوا کہ جھے کوئی پکاررہاہے میں چونک کراٹھ بیٹھا۔

ای کمی صفدرنے پھر آواز دی وہ ہوش میں آگیا تھالیکن بے ہوشی کا اثر اب تک باقی تھا میں نے اس کا ہاتھ دبا کر آہت ہے کہا۔

' میں موجود ہوں صفررتم فکر مت کروتم جلد اچھے ہوچاؤ گے۔'' اس کے لبول پر ایک مردہ کی مسکرا ہٹ نمودار ہوئی .....اور وہ بولا۔

" د منہیں ....عفدرکواب جینے کی ....تمنانہیں ہے۔"

میں نے اسے تسلی دی لیکن وہ پھر غافل ہو چکا تھا اس کا ہوش میں آنا ایک ایھی علامت تھی میں گئی۔ نے فوراً ڈاکٹروں کومطلع کیا وہ بھی میری بات سے شغل تھے اسے در دکو دور کرنے کا ایجکشن دیا گیا ہیں مطمئن جوکراپنے فلیٹ پر گیا نہا دھوکر لباس تبدیل کیا اور سینٹر چلا گیا لیکن تھکان اور فکر سے کام میں جی نہ لگ سکا اس لئے تین ہجے اسپتال پہنچ گیا صفدراب ہوش میں آچکا تھا۔

"قم آگئے"ال نے مسکراتے ہوئے کہا" ڈاکٹر کہدرہا تھاتم رات بھرسوئے نہیں آرام کر لیتے۔"
"کوئی بات نہیں" میں نے گرم جوثی سے اسکا ہاتھ دیاتے ہوئے کہا" حادثہ بہت شدید تھاتم کو بس قسمت نے بچالیا۔"

"يير حادثة بيس تقانا در على!"اس في جواب ديا" وقل كى دانسة كوشش تقى"

، وقتل ....، میں نے حیران ہو کر پوچھا۔

" الله السيم كود اكثررائي بإدب تأور على"

''ہاں .....اچھی طرح۔' میں نے کہاجانے اب وہ کہاں ہےاور پچھ خبرنہیں کہاسے اپن مہم میں کا میابی ہوئی یا نہیں۔'

''وہ اب اس ونیا میں نہیں ہے' صفررنے کہا۔

"اوه ..... كياتم كوكونى اطلاع موصول مونى ب"

" د فہیں ..... بیں اس کے آخری کھات میں اس کے پاس ہی موجود تھا۔"

"كياتم كالكوكئے تھے"

'' ہاں .....اورتم کواس کے ہارے میں بتلانے آر ہا تھا۔'' اس نے جواب دیا'' کیکن ایسا لگتا ہے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ بیراز افشال ہو۔''

" کون نہیں چاہیے۔''

'' آرام سے بیٹے جاؤ واستان طویل ہے'' صفدرشاہ نے کہا۔'' پہلے مجھے تھوڑا ساپانی دؤ' میں نے تھرماس سے پانی نکال کراسے پلا دیا۔

" من في الحال آرام مرو ..... بيه با تين بعد مين موسكتي بين "

''تأورگل''

''میں نے چونک کرد یکھا ۔۔۔۔۔ کیونکہ میرا نام نادرعلی ہے اور زخمی کے لبول سے اپنا نام من کر مجھے حمرت ہوئی تھی میں غور سے و مکھنے کے باوجوداسے نہ بہچان رکا۔

" وسي سي مفررشاه "اس في آستد المار" مين تم سي طيف آر با تها"

''اوصفدرشاہ ……؟'' میں نے اسے غور سے دیکھا اس کے تمام بال سفید تنے چرہ زرداوراس کا تمام جسم لاغر ہور ہاتھا۔ نہیں مصفدر نہیں تھا۔

اس سے پہلے کہ وہ بچھ کہتا ایمبولینس کا سائر ن سنائی دیا۔ چند منٹ بعد ایمبولینس اسے لے کر اسپتال کی طرف بھا گ رہی تھی اور میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں اب بھی اس کے چہرے کو گھور رہا تھا۔صفدر شاہ ....؟'' واقعی بیصفدر تھا اس چرت انگیز تبدیلی کے باوجود میں نے اسے پیچان لیالیکن میری نظروں میں صفدر کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جسے میں نے آج سے چھ برس قبل ویکھا تھا۔

خوب صورت جوان اور صحت مند چره .....اس کی شخصیت بین بلاکی دکشی تھی ..... وہ ایک متاز اویب اور نامور صحافی تھا اس سے میری پہلی ملاقات ڈاکٹر رائے کے ساتھ ہوئی تھی ہیں ان ونوں سینٹر بین نیا آیا تھا ڈاکٹر رائے میرے بینئر تھے اور سینٹر ہی میں ان کی مختصری قیام گاہ تھی شام کو بین ان سے ملئے گیا تو وہ لان میں چاہے پی رہے تھے انہوں نے صفور سے میر اتعارف کرایا اور ہم جلد ہی تھل مل گئے صفور سے الی بین افریقہ جارہا ہے''

''شیں حمران ہول کہ ڈاکٹر رائے جیسے مجھ دار آ دئی نے کیسے اس احمقانہ خبر پر اعتبار کرلیا۔" میں نے کہا۔" ساری دنیا کے سائنس دال کینسر کا علاج دریافت کرنے میں سرگر دال ہیں اور اب تک کامیاب نہ ہوسکے تو ایک جابل وچ ڈاکٹر کیا کرے گا .....اور اگر میر سج بھی مان لیا جائے تو اب تک دنیا کے بے شار مارین وہال بی مجھ ہوتے۔"

''تم ٹھیک کہتے ہو۔۔۔۔لیکن ڈاکٹر رائے نہیں مانیا۔۔۔۔وہ ہر قیمت پر کانگو جا کرحقیقت معلوم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔''

صفدر شاہ نے کہا۔'' اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم دونوں اسے روکئے کی پھر کوشش کریں'' میہ چھ سال پرانی بات تھی ہم ڈاکٹر رائے کو رو کئے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس کے جانے کے بعد صفدر شاہ سے بھی میری ملاقات نہ ہو کئی۔

اور آج جھے ملاقات کے لئے آتے ہوئے وہ اس طرح حادثے کا شکار ہوگیا.....اسپتال پہنچ کر میں اسے فورا ایر جنس میں لے گیا میرا خیال صحیح تھا۔ اس کی چوٹ شدیدتھی اور وہ موت اور زیست کی مشککش میں مبتلا تھا فوری طور پراس کا آپریش کیا گیا اس لئے دوسرے دن صح تیک میں اس سے میرنہ پو چھ سکا کہ وہ کس سلسلے میں میرے یاس آر ہا تھا اور اس میں بہجرت انگیز تبدیلی کیسے آئی تھی

میں نے تمام رات صفور کے کمرے میں ہی گزاری مجھے ہر لحد پیمعلوم کرنے کی بے قراری تھی کہ

کی جو چوٹی نظر آرہی ہے جس پر برف جمی ہوئی ہے .....اس کے نیچے کنیامہ کا میدانی علاقہ ہے۔'' '' کنیامہ'' میں نے چونک کر پوچھا'' وہ یہاں سے کتی دور ہے'' '' کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں'' پائلٹ نے پوچھا'' لیکن فرض سیجئے ہمیں لینڈ کرنے کی

> ''یدوقت آنے پرویکھا جائے گا''میں نے جواب دیا۔ ''اس وقت آنے پرویکھا جائے گا''میں نے جواب دیا۔ ''اس میرانی علاقے کے بعد ماؤنٹ شیپالیہ ہے''اس نے بتلایا۔ میں چھل کر بیٹے گیا''تم نے کیا نام لیا تھا انہی۔''

''هیالیہ ..... ماؤنٹ شیمالیہ''اس نے مڑ کر حیرت سے مجھے ویکھا ہیں طح سندرسے تقریباً چودہ بزار نٹ بلند ہے ہم بمیشہ اس سے نے کر پرواز کرتے ہیں کیونکہ اس پرطوفانی ہوا کیں عموماً چلتی رہتی ہیں۔'' ''عجیب نام ہے اس پہاڑ کا۔''

میب است. افریقہ میں تو ایسے نام عجب نہیں تصور کئے جاتے۔'' ''میرا بیر مطلب نہیں تھا'' میں نے سوچتے ہوئے کہا۔

" نقية مين مجھے بينام كہيں نظر ندآ سكاتھا۔"

ممکن ہے آپ کا نقشہ معیاری نہ ہو شعبالیہ کو افریقی علاقے میں کوئی اہم پہاڑی نہیں تصور کیا جاسکتا یہاں بہت زیادہ بلند چوٹیاں موجود ہیں۔''

''تم کو ینہیں معلوم کہ اس کا نام هیپالیہ کیوں رکھا گیا۔'' ''جی نہیں ..... وہ ویکھیے ..... وہ سامنے قلوس نظر آرہا ہے۔''

پائلٹ نے اس کے بعد طیار ہے کئٹرول پر توجہ رکھی اس لئے بات نہیں کی فاصلے پر عمارتوں کا سلسلہ نظر آرہا تھا ہیرک نما بنی ہوئی عمارتوں کی چھتیں ٹینکی بنی ہوئی تھیں ایک پختہ سڑک کے کنار ہے با زارجیسی عمارت نظر آرہی تھی ایک جانب پچھ فاصلے برسرخ اینٹوں کی بنی ہوئی عمارت یقینا گرجا گھر کی تھی اس پر لگی ہوئی چمارت یقینا گرجا گھر کی تھی اس پر لگی ہوئی چماروں کی آبادی ہوئی چمک وارصلیب صاف و کھائی و بے رہی تھی مغرب میں بے ہوئے نبگلے یقینا پور پی باشندوں کی آبادی ہوئی وارشال میں فلوں کی شہری آبادی تھی پائلٹ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچا تک اس کے چہرے پر تشویش ہوگی اور شال میں وہ برے خور سے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا جہاں ایک واحد مختص سائیل پر چلا جا رہا تھا پھراس نے اطمینان کا سانس لیا۔

" سے ٹھیک ہے' اس نے کہا'' آپ نے وہ کا رو<sup>یکھی تھ</sup>ی۔''

وونہیں ..... میں نے جواب دیا۔

'' بہرحال میں نے دیکھ لی۔۔۔۔۔ بھیکے معلوم دیتا ہے سڑک سنسان دیکھ کریں سمجھاتھا کہ تمام غیر ملکی چلے گئے اس لئے پریشان ہوگیا تھالکین اب اطمینان ہوگیا یہاں پر بور پین باشندوں کے علادہ چند ہندوستانی بھی آباد ہیں لیکن آزادی ملنے کے بعد بیشتر چلے گئے دہ سیاہ کارجس کا میں ذکر کررہاتھا مسٹرسائمن یں کے لہا۔ ''دنہیں جانے کیوں مجھے پیچسوں ہورہا ہے کہ پھر پیموقع نہیں لیے گا۔'' ''کیا حمافت کی باتیں کررہے ہو۔ڈاکٹروں نے ابتہمیں خطرے سے باہر قرار دیا ہے۔'' ''مکن ہے ڈاکٹروں کا خیال تھجے ہو۔۔۔۔۔ پھر بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ وقت بہت کم ہے اس لئے

. بىيچە جاۇ اوغورىيەسنو-'

اس نے بوے آہتہ کہے میں کہنا شروع کیا۔

'' فلوس ائیر پورٹ سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے'' پائلٹ نے فکر مند کیجے میں کہا۔ ''

میں ایک طیارے میں سفر کررہا تھا پائٹ ایک ٹوجوان افریقی تھا وہ بار بار ائیر پورٹ سے وائرلیس پررابطہ قائم کررہا تھالیکن ادھرے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔

رارس پروبیدہ اس نے اکثر رائے کی تلاش میں جانے کا فیصلہ بالکل اچا تک کیا تھا اس نے جھے جو آخری خط کی تھا تھاں سے اتنی مابی فیک رہی تھی کہ جھے بقین ہوگیا تھا کہ رائے کی مصیبت میں گرفتار ہے وہ میرا بجپن کا دوست تھا ہم دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسر کو بیار کرتے تھے جب اس نے خط کا جواب دینا بند کو دیا تھا ہم دونوں بھائیوں کی طرح ایک دوسر کو بیار کرتے تھے جب اس نے خط کا جواب دینا بند کردیا تو میں نے خود جا کراسے تلاش کرنے کا فیصلہ کرلیا لیکن پائلٹ کے لہج کی پریشانی نے مجھے چو تکا دیا تھا جھے جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق رائے کنیا مہ کے طیار سے میں روانہ ہوئے تھے آ دھ گھنے کی پرداز کے بعد اچا تھا۔

'' پیچودھ باسا نظر آرہا ہے شکولولی ہے ہیروشیما پر گرنے والے پہلے ایٹم بم کے لئے پہلی سے '' پیچودھ باسا نظر آرہا ہے شکولولی ہے ہیروشیما پر گرنے والے پہلے ایٹم بم کے لئے پہلی سے پورینیم حاصل کیا گیا تھا''اس نے بتلایا''انفاق سے پہلی کے بعد دور تک کسی آبادی کا نشان نہیں ملے گا''

یور یاں وقت چونکا جب اس نے فلوس پائلٹ کے اس جملے کے بعد ہی جمھے نیندا گئی تھی اور پھر میں اس وقت چونکا جب اس نے فلوس سے جواب نہ ملنے پر پریشانی کا اظہار کیا تھا میں نے کھڑی سے باہر نگاہ ڈالی تو منظر دیکھے کر حیران رہ گیا خشک اور جغر پہاڑی علاقے سے گزر کراب ہم ایسے علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں پہاڑی کی چوٹیاں برف پوش تھیں میں ابھی منظر دیکھنے میں مصروف تھا کہ پائلٹ نے پھر کہا۔

ائیر پورٹ سے اب تک کوئی جواب نہیں ال رہا ہے آپ بیلٹ باندھ کیں ہم چند منٹ میں لینڈ کرنے والے ہیں اس نے بہاڑی کی چوٹی عبور کرتے ہی طیارے کوغوطہ ویا اور ہم تیزی سے نیچ آ گئے زمین ورتھی کیکن ہریالی نظر آنے گئی تھی۔

ر بر اور المصنون مسالیت کاعلم نہیں تھا۔" میں نے کہا۔" آپ نے صبح کے اخبارات نہیں ویکھے ہوں گے ۔ " مجھے ان حالات کاعلم نہیں تھا۔" میں نے کہا۔" آپ نے صبح کے اخبارات نہیں ویکھے ہوں گے ۔ بہر حال بغاوت پر قابو پالیا گیا ہے ان لوگوں نے آزادی تو حاصل کر لی ہے لیکن اسے برقرارر کھنے کی صلاحیت اب تک نہیں پیدا کی۔" میں خاموش رہااس نے طیارے کوموڑ ااور اشارہ کرتے ہوئے کہا" وہ شال میں پہاڑ کردیں گے لیکن وہال کوئی نہ تھا تھیں چالیس گز کے فاصلے پر ایک پہاڑی کا ڈھلوان نظر آرہا تھا میں نے ہر ست نظر دوڑائی لیکن ہر چیز بالکل ساکت تھی میں نے طیارے کے پاس داپس آ کر پائلٹ سے کہا۔

''یہاں کوئی نہیں ہے تم چا ہوتو پیٹرول بھرلو۔۔۔۔'' پائلٹ نے دروازہ کھولا اور کودکر نیچے آگیا میں اس کا انتظار کئے بغیر ایک بار پھر ائیر پورٹ کی عمارت میں داخل ہوا بائیں طرف ایک دروازہ تھا میں نے اسے کھولا تو ایک نیم حالی بیار پھر ائیر پورٹ کی عمارت میں داخل ہوا بائیں طرف ایک دونتر تھا میز پر کا خذات بھر ہوئے تھا کیے کونے میں کوکا کولا کی خالی ہوتل رکھی تھی۔ چند کرسیاں اور الماریاں تھیں اور کونے میں چوٹی می میز پر ایک ٹائپ رائٹر رکھا ہوا تھا واپنے جانب کے کمرے کا دروازہ بند تھا شاید بیرکوئی دوسرا وفتر تھا میں بھی اس میں جانے کا ارادہ کر بھی رہا تھا کہ پائلٹ کی آواز سائی دی وہ دہشت زدہ لہج میں مجھے پکار ہا تھا میں بھا گیا ہوا تھا۔

"آ .....آپ نے وہ آوازی؟"

کون ی آواز؟''

''ابھی ابھی .....اییا لگ رہا تھا جیسے کوئی اذیت سے جیخ رہا ہو۔'' آواز اس ست سے آرہی تھی'' اس نے درختوں کے گھنے جھنڈ کی ست اشارہ کیا جس کے گرد گنجان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔

میں نے غور سے اس سمت و یکھا کیکن کچھ نظر نہیں آیا و مکتے ہوئے سورج کی پیش سے فضامیں لہریں ہی اٹھ رہی ہے۔'' لہریں ہی اٹھ رہی ہے۔''

"دلکن میں نے چی کی آواز بہت صاف می تھی جیے کوئی انتہائی اذیت کے عالم میں چیخ رہا ہو ..... بری دہشت ناک آواز تھی مجھے خوف محسوس ہورہا ہے۔"

"اب توسانا طاری ہے "میں نے کہا۔

''ہاں .....کین ڈرا 'ور پہلے چیخ صاف سنائی دی تھی .....کیا آپ کو یہ نہیں محسوس ہور ہا کہ کوئی حصی ہور ہا کہ کوئی حصی کر جمیں دیکھ رہا ہواور .....' وہ اچا تک رک گیا'' سنیے .....اب سنیے کر جمیں دیکھ رہا ہواور .....' وہ اچا تک رک گیا'' سنیے .....اب سنیے کتی دہشت ناک چیخ تھی ..... سنیے بھر سنے ..... میں غلط نہیں کہدر ہا تھا''

" بجھے تو بیکی چڑیا کی آواز گئی ہے " میں نے جواب دیاای کھے چینیں پھر فضامیں ابھریں پائلٹ بڑے غورسے من رہا تھا .....اچا مک وہ مسکرادیا" آپٹھیک کہدرہے ہیں .....ان جھاڑیوں میں کوئی پر شرہ ہی چی رہاہے معانی چاہتا ہوں۔"

'' کوئی بات نہیں ..... سے پوچھوتو میں خود بھی ڈر گیا تھا'' میں نے کہا۔'' میں میں طیارے میں پیرول بھروادوں۔''

" فنہیں میرے پاس وابسی کے لئے کافی پٹرول ہے۔"

پائلٹ نے کہا'' میں اس منحوں جگہ پرزیادہ دینہیں رکنا چا ہتا۔ تھہریے ابھی اپنا سامان ندا تاریخے آپ نے عمارت میں اچھی طرح و کیولیا ہے۔''

میں کیں وہیش میں پڑ گیا اب تک میں نے وہ بند کمرانہیں و یکھا تھالیکن وہاں کیا ہوسکتا تھا میں بلا !

ہے وہ اب بھی یہاں پر مجسٹریٹ ہیں اور ان کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے کھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کومیرے ہی طیارے کے ذریعے ملک روانہ کردیا تھا۔ حالات کے لحاظ سے ان کا فیصلہ مناسب تھا۔''

ای کھے جہازنے لینڈ کرنے کے لئے غوطہ لگایا۔ تھجوروں کے ایک گھنے جھنڈ کے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے جہازنے اپنڈ کرنے کے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے جہازنے رن وے پر دوڑ نا شروع کرویا اور ذرا دیر بعد طیارہ ائیر پورٹ کی ممارت سے نصف میل کے فاصلے پررک گیا سمرخ اینڈوں کی بنی ہوئی یے ممارت اتن چھوٹی سی تھی کہ اسے ائیر پورٹ تسلیم کرنے کودل نہیں جا ہتا تھا ہیں نے سیفٹی بیلٹ کھولنا شروع کردیا۔

'' ذرائهٔ برجائے'' پائلٹ نے انجن بندکر تے ہوئے کہا ہرست مکس سناٹا طاری تھا'' مجھے بیسناٹا بڑا مجیب محسوس ہور ہاہے سب لوگ آخر کہاں جلے گئے۔''

''اس میں کوئی شک نہیں کہ پوراائیر پورٹ بالکل دیران لگ رہا تھا کسی ست زندگی کے آٹارنظر ہیں آتے تھے''

"واقعی حیرت کی بات ہے۔" میں نے کہا۔

''ائیر پورٹ منیجریارٹر کہال مرکبال مرکبے کے لئے ضرور آنا جا ہیے تھا۔'' پاکلٹ نے کہا'' پہانہیں ہے۔ ائیر پورٹ منیجریارٹر کہال مرکبیا۔

"كياوه يور پين ئي شن نے پوچھا۔

''ہاں .....'اس نے جواب دیا''اس کے علاوہ اور کوئی تربیت یا فتہ آ دمی یہاں نہیں ہے اور طیارہ اتر نے کے بعد بھی کی کا آ ناسمجھ میں نہیں آتا اگر میں نے خود مسٹر سائمن کی کار نہ دیکھی ہوتی تو یہی سمجھتا کہ یہاں کمی انسان کا وجود نہیں ہے۔''

وومکن ہے سب آزادی کا جشن منارہے ہوں۔''

''' ممکن ہے۔۔۔۔لیکن آپ براہ مہریانی تھوڑی دیریہاں انتظار کرلیں تا کہ میں جاکر ایک نظر ممان ہے میرےا ندیشے غلط ہول لیکن احتیاط بہتر ہے''۔

'' ٹھیک ہے' میں نے جواب ویا کیونکہ بات معقول تھی کیئن بہتر ہوتا کہتم انتظار کرتے اور میں پاکرو یکھتا کیونکہ میں طیارہ نہیں چلاسکتا اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم فوراً پرواز تو کرسکیں گے''

"وليكن مين اس طرح آپ كوخطرے مين نہيں دال سكتا ..... كيوں نه دونوں چليں "

''الی صورت میں ہم وونوں پیش جا کیں گے' میں نے کہا'' طیارے کونورا نضا میں لے جانا کئن نہ رہےگا۔''اس نے مجبوراً میری بات مان لی اورا نجن اسٹارٹ کر کے تیار پیٹھ گیا میں اطمینان کے ساتھ کما ہواا ئیر پورٹ کی عمارت کی سمت بڑھنے لگا مجھے یقین تھا کہ عمارت خالی ہے پھر بھی ان جانے وسوسے بھی میں سراٹھارہے تھے لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میرا خیال بھی تھا عمارت میں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں لیے نے سے اندرواخل ہوکر دیکھا ہوا عمارت کے عقب میں پہنچ کیا جہال پیٹرول کے بہت سے فرصوں میں میں میں میں ا

الیا سے اندرواخل ہوکرد کھیا ہوا ممارت کے عقب میں بہنتی گیا جہاں پیٹرول کے بہت سے ڈرم اور پیٹرول رہے کا پہپ اسٹوریش رکھا ہوا تھا ہر چیز اس طرح لگ رہی تھی جیسے ابھی عملے کے افراد آکر اپنا کام شردع

سبب اندیشوں میں مبتلا مور ہاتھا سب ٹھیک ہی تھا ہاں ..... 'میں نے جواب ویالیکن پائلٹ نے شاید میری حالت کو محسوس کرلیا تھا'' میں نے آج تک ایسا مسافر نہیں ویکھا جو مصیبت میں پڑنے کے لئے اتنا بے قرار ہو''اس نے کہا'' میں سوچ رہا تھا کہ جھاڑیوں میں چڑیوں کی موجودگی والی بات فلط تھی اس موسم میں پرندے یہاں نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر جھاڑیوں میں پرندے ہیں بھی تو چیخے کیوں لگے ممکن ہے جھاڑیوں میں کوئی اور بھی چھپنے کی کوشش کر رہا ہو جھے اس سنائے سے خوف آ رہا ہے میرا خیال ہے آپ پہلے فلوس فون کر کے حالات معلوم کرلیں تا کہ اگر کوئی گڑ پر ہوتو میں واپس لے چلوں''

''انٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں' میں نے کہا۔''اگر کوئی گڑ برہ ہوتی تو فضاہے ہمیں ضرور نظر

آجاتی۔''

"آپائِی ذے داری پر یہاں رک رہے ہیں" پاکلٹ نے تشویش کے عالم میں کہا" ایک بار "

لیکن میں نے اس کو مطمئن کردیا پائلٹ نے روانہ ہونے سے پہلے ایک بار پھر جھے فکر مند نظروں سے دیکھا بھر خدا حافظ کہہ کر طیار ہے کی سمت چل پڑا ساٹا واقعی بڑا بھیا تک تھا لیکن میں یہاں آنے کے بعد رائے کو تلاش کئے بغیر نہیں جاسکتا تھا میں ائیر پورٹ کی ممارت کے ورواز ہے پہنچا ہی تھا کہ جہاز کے اسٹارٹ ہونے کا شور سائی دیا میں نے گھوم کر دیکھا اور ہاتھ ہلا کر پائلٹ کو الوداع کہا طیارہ رن وے پر ووڑ نے لگا تو میں اندر چلا گیا گیلری سے گزر کرمیں ائیر پورٹ فیجر کے کمرے کے درواز ہے پر پہنچا اور پھر آہتہ سے اس کا بینڈل گھمایا ۔۔۔۔۔دروازہ کھل گیا اندرکوئی بھی نہ تھا وفتر کی ہر چیز قریبے سے رکھی ہوئی تھی میز پر وائر لیس سیٹ رکھا ہوا تھا درواز ہے جھن کرآئے والی روشی پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا کونے میں ایک میز پر وائر لیس سیٹ رکھا ہوا تھا درواز ہے جھن کرآئے والی روشی شیل نے ریڈ ہوئے شخشے کا گلزا تھا میں نے ریڈ ہو کے شخشے کا گلزا تھا میں نے ریڈ ہو کے سوئے آئی کررے کھا اور پھر گھوم کرعقب میں اس کرکے گھمائے لیکن کہی نہ ہوا میں نے وائر لیس سیٹ کے اندر جھا تک کر دیکھا اور پھر گھوم کرعقب میں گیا۔ کس نے سیٹ کونا کارہ بنادیا تھا شایدرائفل کے بٹ سے ضرب ماری تھی کیونکہ تمام والوٹو نے پڑے تھے میں گھنوں کے بل جھکا ہوا دیکے رہا تھا کہ شدید تھن کا ایک بھر پا ہو۔

میں گھرا کر کھڑا ہوگیا ایساشد بدلتفن تھا کہ قے ہوتے ہوتے رہ گئی میز پر رکھی ہوئی گھڑی چار بجارہی تھی میں نے لیک کر ٹیلی فون کاریسیوراٹھایا .....کین فون مردہ تھا میں بے ہی کے عالم میں کھڑا ہوگیا۔

دوسرے ہی کمجے طیارے کے انجن کی تیز آواز کانوں سے ظرائی میں چونک پڑا۔

لیک کرمیں کھڑی کے پاس پہنچا طیارہ فضا میں بلند ہور ہا تھا اور پھرائیر فیلڈ کے کونے پر کوئی چیز دھوپ میں اس کا شیشہ دھوپ میں بنے چونک کر دیکھا ایک کار بڑی تیز رفتاری سے آرہی تھی اور وھوپ میں اس کا شیشہ چک رہا تھا طیارہ درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا بلندی کی سمت اٹھ رہا تھا کار کارخ ائیر پورٹ کی ممارت کی سست تھا اور پھر چندمنے بعد ہی کار مجارت کے سامنے آکررگئی۔

ا کیے سفید فام مخص بڑی بدحوای کے عالم میں کارے باہر کودا اور چیخ چیخ کر ہوا میں ہاتھ ہلانے

جیپ نے ساہ فام سے آگ نکل کراپنارخ موڑ اور سفید فام کی ست بڑھی جو ہے ہی کے عالم میں کھڑا ہو گیا تھا اس کا چرہ اس جانور کی طرح وہشت زوہ نظر آ رہا تھا جو ہرست سے شکار پول میں گھر گیا ہو جیپ سے پاپٹی مسلح فوجی کو دکر اترے اور سفید فام کی ست بڑھنے گئے اور پھراس کے قریب پڑی کرایک صف میں کھڑے ہوگئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا فوجی بڑے اظمینان سے اتر ااور فاتحاندا نداز میں آگے بڑھا اس کے موثے سیاہ لبول پر ایک طنوبی مسکر اہٹ تھی دوسرے فوجیوں کی ملجی خاکی ورویوں کے برخلاف اس کی وردی سفید اور صاف شفاف تھی اس کے سیاہ چہرے پر ورندگی جھلک رہی تھی میں ہجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے بالکل نا دان شخور پر میں اس سفید فام کی مدو کے لئے اٹھر کر کھڑا ہوگیا لیکن اس لمجے سفید وروی والے افریقی نے براوالور سے اچھل پڑا میں جلدی سے پھر بیٹھ گیا اور فور اسا سراٹھا کر باہر دیکھنے لگا ان مسلح فوجیوں کی موجودگی میں سفید فام کی مدوکر ناممکن نہیں تھا اس کے سامید وردی والے نے وہاڑ کرکوئی تھم دیا سفید فام وردوں ہاتھ بلند کر کے سپاہیوں کی سمت بڑھنے لگا۔

لیکن ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ فضا ہیں پے در پے تین فائر ہوئے اور سفید فام لڑکھڑا تا ہواز مین پر گراچند باراس کاجسم نڑیا اور پھر ساکت ہو گیا۔

میں نے اپنی آنکھیں بند کرلیں ور مدگی اور سفاکی کا ایسا وحشت ناک منظر میں نے بھی ندویکھا تھا عصاور خوف سے میرا بدن لرز رہا تھا چند منٹ بعد جیپ کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی میں نے جھا تک کر ویکھا سفید فام کی لاش کو وہیں دھوپ میں چھوڑ کر فوہ واپس جارہے تھے لیکن سفید وردی میں ملبوس فوجی اس میں موجود نہ تھا وہ ہنتا ہوا مقتول سفید فام کی کار کی ست بڑھ رہا تھا۔ ایک باراس کی نگاہ اس ورتیجے کی ست اسلی جس سے میں جھا تک رہا تھا میں نے پھرتی کے ساتھ مرکو آٹر میں کرلیا تھا وہ چند کھے کھڑکی کی طرف گھورتا رہا جیسے اسے شک ہوگیا ہولیکن پھرکار کی ست مرگیا۔

اس کھے جیپ پھر عمارت کی سمت آتی نظر آئی اور ائیر پورٹ کی عمارت کے سامنے آکر دک گئی میں پنجوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا کھے ہوئے وروازے سے میں نے جھا تک کر ویکھا میرا سوٹ کیس بیرونی وروازے سے میں نے جھا تک کر ویکھا میرا سوٹ کیس بیرونی وروازے کے بالکل برابررکھا ہوا تھا ایک کھے کو میں نے سوچا کہ اسے میبیں چھوڑ کر بھاگ جا گل کی گؤشخص طیارے کے ڈریعے آیا ہے میں گیلری خیال آیا کہ سوٹ کیس ویکھتے ہی ان کو معلوم ہوجائے گا کہ کوئی شخص طیارے کے ڈریعے آیا ہے میں گیلری میں بھاگیا ہوا دروازہ بندتھا میرا دل میں بھاگیا ہوا درسوٹ کیس لے کروا پس عقبی دروازے کی سبت لیکا وروازہ بندتھا میرا دل خوف سے کانپ اٹھا اگر بیر مقفل ہوا تو میں چوہے کی طرح بھنس جاؤں گا میں نے بینڈل پکڑ کر آ ہستہ سے

گھمایا درواز وکھل گیا میں نے اطمینان کا سانس لیا باہر سے سپاہیوں کے زورز درسے باتیں کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں میں دروازے سے باہر لکلاتو ایک شیڈ میں پہنچ گیا جس کی حصت ٹین کی تھی درختوں کا جھنڈ بہت دور محسوں ہور ہاتھا میں وہاں تک سپاہیوں کی نظر میں آئے بغیر نہیں پہنچ سکتا تھا اب گیلری میں بھاری بوٹوں کی چاپ گونجے گئی تھی وہ اس سے آرہے تھے۔

شیڈیس بڑے بڑے کریٹ رکھے ہوئے تھے میں لیک کرایک کریٹ کی آڈ میں بیٹے گیا خوف
سے دل اس طرح انچل رہا تھا کہ لگتا تھا باہر نکل پڑے گا جھے معلوم تھا کہ آگر انہوں نے جھے دیکے لیا تو موت
یقیٰ تھی با تیں کرنے کی آواز قریب آئی جارہی تھی دوسرے ہی لمجے وہ شیڈ میں داخل ہوئے کی نے ایک خال
مین کو تفوکر ماری شور سے کمرا گونج اٹھا پھر ڈرم سرکانے کی آواز آئی میں سمجھا' وہ بھینا جھے تلاش کررہے ہیں
خوف سے میں نے سانس بھی روک کی تھی کیکن وہ ڈرم کواڑھ کاتے ہوئے باہر جارہے تھے چند لمجے بعدوہ شیڈ
سے باہر نکل کے اب وہ ممارت کے سامنے کھڑے باتیں کررہے تھے اور پھراچا تک فضا میں پیٹرول کی تیز ہو
سے باہر نکل کے اب وہ ممارت کے سامنے کھڑے باتیں کررہے تھے اور پھراچا تک فضا میں پیٹرول کی تیز ہو
سیکی گئی اور چند کمچے بعد ہی میں نے آگ کے شعلوں کی گری محسوس کی گوشت جلنے کی تیز ہواچا تک فضا میں
سفید فام کی لاش کونڈ رآتش کیا تھا۔

یں اپنی جگہ چھپا رہا۔ فوجی چلے گئے اور ایک بار پھر کمل سناٹا طاری ہوگیا کچھ در مزید انظار کرنے کے بعدیں گیلری سے ہوتا ہوا ایک بار پھر صدر دروازے تک پہنچا جیپ جا چک تھی کین مقتول سفید فام کی کار بالکل سامنے کھڑی تھی ۔۔۔۔ بیس نے سوچا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے قدرت نے فرار کا ایک ناور موقع فراہم کیا تھا سوٹ کیس ہاتھ میں لئے ہوئے میں دب پاؤں باہر لکلا وہاں کوئی بھی نہ تھا میں جلدی سے سامنے کھڑی ہوئی کارکے پاس پہنچا اور دروازہ کھولنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چونک اٹھا صدر دروازہ زورے سے کھلا تھا میں نے گھڑم کرد یکھا سفید وردی والا فوجی باہر نکل رہا تھا اس نے دونوں ہاتھوں میں لوٹ کا سامان اٹھار کھا تھا یہاں تک کہٹا تی رائٹر بھی لے آیا تھا۔

جھے ویکھتے ہی اس کی المحصیں جرت سے پھیل گئیں لیکن میں نے اس کو سنھلنے کا موقع نہ دیا۔
موٹ کیس پھینک کر میں نے اچا نک اس پر چھلانگ لگادی۔ ہم دونوں ایک ساتھ زمین پر گرئے اس کے
ہاتھ سامان میں الجھے ہوئے تھے۔ اس لئے جھے موقع ہل گیا میں نے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر سے لگے
ہوئے رابوالور کو جھیٹ لیا اس نے دہشت زدہ نگاہوں سے جھے دیکھالیکن میں نے فائر کرنے کے بجائے اور الور کے دستے سالیک بھر بور صرف اس کے سر پرلگائی وہ کراہ کر بے ہوش ہوگیا۔ سب پھچ پھم زدن میں
ہوگیا تھا میں جلدی سے اٹھا کار کے پاس آ کر میں نے سوٹ کیس پھپلی سیٹ پر پھینکا۔ ورائیونگ سیٹ کا موال موار دوسر سے ہی گئی ہوئی سے دوانہ ہوگئ میں نے ایک لمح بھی ضائع نہ کیا
وردازہ کھول کرائر دواخل ہوا۔ دوسر سے ہی لیے کار دہاں سے روانہ ہوگئ میں نے ایک لمح بھی ضائع نہ کیا
تفا۔ میں نے دیکھا کہ برابر والی سیٹ پر برقسمت سفید فام کے پٹرے بھرے برے سے اس کے بریف کیس
کا سامان بھی سیٹ پر بھرا پڑا تھا بریف کیس پرنام کی شب گی ہوئی تھی جس پر'' سائمن'' تحریر تھا۔

سخت گری کے باوجود بچھے سردی لگ رہی تھی ساراجہم پینے سے تر تھا پائلٹ کے الفاظ میرے کانول میں گوننج رہے تھے۔ جب تک مسٹر سائمن زندہ ہیں بچھالوسٹ ٹھیک ہے لیکن مسٹر سائمن اب مر پھے

تے .... میں نے کارکی رفتار تیز کردی اور خاروار جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے نگل کر جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے نگل کر جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر چلتا رہا تا کہ اگر جیب واپس آئے تو جھے نہ دکھ سکے تقریباً ایک میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں کارکو کچی سڑک پر لے آیا لیکن ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچا تک بر یک لگاٹا پڑ گیا کس نے کئے ہوئے ورخت سڑک پر ڈال کر راستہ بند کردیا تھا۔لیکن ایک جگہ درخت ہڑا کرکار کے نگلے کا راستہ شاید بدنصیب سائمن نے تنہا بنایا تھا میں نے اس بنگ راستے سے احتیاط کے ساتھ کارکو ڈکالا .....اور پوری رفتار سے روانہ ہوگیا۔

پیدرہ منٹ کے سفر کے بعد بھے درختوں کی آٹر میں چھپی ہوئی چرچ کی محارت نظر آئی جو میں نے فضا سے دیکھی تھی۔فلوس کی آبادی یہاں سے ابھی دورخی میں نے کارکواس تنگ راستے پر ڈال دیا۔ جو چرچ کی سمت جاتا تھا لیکن ذرا دور جانے کے بعد ہی کارکوروک کر درختوں کی آٹر میں کھڑا کیا اور جھاڑیوں میں جی الامکان چھپا دیا کم از کم پہلی نظر میں اسے و کیفنا ممکن نہ تھا ایک شاخ لے کر میں نے راستے پر بینے ہوئے ٹائر کے نشانات مٹاد سیئے سوٹ کیس میں سے اپنا پاسپورٹ پرس اور سگریٹ کا نیا پیکٹ نکال کر جیب میں رکھا سیاہ فام فوجی کارپوالور دوسری جیب نے نکال کر جاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دور جا کر خاردار تاروں کی ہاڑ ھنظر آئی میں نے رپوالور دوسری جیب نے نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ تھوڑی دور جا کر خاردار تاروں کی ہاڑ ھنظر آئی میں نے رپوالور جیب میں رکھا اور ہاڑھ کے اندر داخل ہوگیا سامنے ایک بڑا سامیدان تھا دونوں جانب گیا ہوئے کو لے پول یہ بتلار ہے تھے کہ کھیل کا میدان ہی چرچ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا کہ کے نہا خاوں کے کہی طرح چرچ کی کارت تک پہنچ جاؤں۔ کیلے میدان میں چلتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں گیا میوائل ہوا میں گیٹ نما دروازے تک مین کا میاب ہوگیا سیڑھیاں پھلائگ ہوا میں گیٹ نما دروازے کے ایس پہنچا اور تھنٹی کا بیش زور سے دیایا۔

درواز ہ فوراً کھل گیا .....ایک سیاہ فام پادری دروازے ش کھڑا تھا وہ اتنا وراز قد تھا کہ پونے چھ فٹ قد ہونے کے باوجود میں اس کے سامنے بونا نظر آر ہا تھا اس کی تاک خمیدہ اور آئکھیں بے صدسیاہ اور چک دارتھیں اتنا قد آوراور وجیہہ آدی میں نے پہلے بھی ندویکھا تھا اس کے چیچے ایک بہت بڑا اور کشادہ ہال دور تک چھیلا ہوا تھا جس میں ہر طرف افریقی عورتیں اور نیچ بھرے ہوئے تھے لیکن افریقی فوجیوں کے چرے کی سفاکی کے برخلاف ان عورتوں کے چرے پر بڑا تھہراؤ تھا جیسے وہ انتہائی صبروسکون کے ساتھ ہر مصیبت کے لئے تیار ہوں۔

یا دری نے پیچے ہٹ کر مجھے راستہ دیا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا بھاری دروازہ بند کر کے مقفل کردیا" میں لوٹس ڈی سوزا کا ٹائب ہوں" انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور پھر جھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔

ہم بائیں جانب ایک گیلری سے گزرتے ہوئے چلتے رہے جس کے اختتام پر ایک وروازہ تھا پادری نے دروازے کے اندر داخل پادری نے دروازے پروستک دی اور پھر جھے وہیں انتظار کرنے کی ہدایت کرکے دروازے کے اندر داخل ہوگیا اندر سے بہت سے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آرہی تھیں چند لیے بعد وردازہ کھلا اور اس مرتبہ ایک سفید فام پادری نے دروازہ کھولا ہے اتنا خوبصورت شخص تھا کہ میں چند لیے کے لئے مہوت رہ گیا۔ اس

''فاورلوکس ڈی سوزا''میں نے پوچھا۔

'' ہاں ..... برائے کرم اندرآ جاؤ۔' انہوں نے مجھے اشارہ کیا میں ایک چھوٹے سے دفتر میں واخل ہوا جوسادگی کانمونہ تھا'' تم انگریزی یا فرانسیسی میں بات کر سکتے ہو' انہوں نے بتلایا۔

یں نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرایا اور ان کو بتلایا کہ کس طرح میں ڈاکٹر رائے کی تلاش میں کنیا مہ جانے کے کہ اس میں کنیا مہ جانے کے لئے یہاں پہنچا اور پھر ائیر پورٹ پر کیا واقعہ پیش آیا جس نے جمیعہ وہاں سے فرار ہوکر چرچ تک آنے پر مجبور کرویا فاورڈی سوز انے میری بات کاٹ کر پوچھا۔

"تم نے جس سفیدوردی والے کوزخی کیا تھا.....کیا وہ شدیدزخی ہے"
"جی نہیں .....میراخیال ہےاب ہوش میں آچکا ہوگا۔"

قادر لوکس فی سوزانے فرانسیسی زبان میں اپنے نائب کوجلدی سے پچھ ہدایات دیں اور وہ باہر چلا گیا خوش قسمتی سے میں فرانسیسی جانتا تھا اس کئے مجھے صور تحال کی نزاکت کا اندازہ ہوگیا میرے کنیامہ تک زندہ چنجنے کا امکان بہت کم تھا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد وہ میری ست مڑے اور انگریزی میں بتلانے گئے''گزشتہ چوہیس گھنٹوں سے فلوس جہنم زار بنا ہوا ہے۔ فوج نے بغاوت کردی ہے میرے اور چرچ کی نئوں کے علاوہ کوئی سفید فام باشندہ زندہ نہیں بچاہے۔ انہوں نے ہندوستانیوں کوجھی بے دردی سے آل کردیا کیونکہ ان کے خیال میں وہ سفید فام بول کے حمایتی سے حالا کداییا نہیں ہے وہ صرف اس قبل عام کے خالف سے فلوس میں سنکارے قبائل کی اکثریت ہے اور کنیامہ کے لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اس لئے رات کو انہوں نے بردی سفا کی اور وریم گی کا مظاہرہ کیا کنیامہ کے باشندے جس علاقے میں رہتے سے وہاں اب خون اور متعفن بردی سفا کی اور وریم گی کا مظاہرہ کیا کنیامہ کے باشندے جس علاقے میں رہتے سے وہاں اب خون اور متعفن طلاق سے میں تماری کیا موجود گی گئی خطرنا کہ ہوگی اس کا اندازہ تم خود کر سکتے ہو۔''

انہوں نے رک کرمیرے چہرے کا جائزہ لیا۔ '' تم بہ ظاہر نڈر اور ڈین آ دی گئتے ہوجس فوتی کوتم نے ائیر پورٹ پرزخی کیا تھا وہ لوکازے ہے جوکل تک ایڈ شٹریشن میں ایک معمولی کلرک تھا کیکن اب پورے علاقے کا کمانڈر ہے ۔۔۔۔۔ اگرتم اس کے ہاتھ لگ گئے تو بڑے دروناک انجام سے وو چار ہوگے یہاں پر اس وقت لا قانونیت کاراج ہے۔۔۔۔۔کیاتم کو یہال کے حالات کاعلم نہیں تھا۔''

'''لِمِی ایول سمجھ کیجئے میں نے دانستہ میہ خطرہ مول لیا ہے۔'' میں نے کہا'' ویسے بھی یہاں کے حالات کاعلم کسی کونبیں ہے۔'' ''خرا سے بحشہ ایکار میں متہم جاں ان جارہ ال سے نگل اخلال

" فغراب یہ بحث بے کارہے مہیں جلدا زجلد یہاں سے نکل جانا چاہیے تہماری کار میں پیٹرول ہے۔" دونہیں ..... جھے یہاں پہنچ کراندازہ ہوا کہ پیٹرول تقریباً ختم ہوچکا ہے۔"

" تب چرتم نے اچھا کیا جو یہاں آگے .....تم فلوس نے زندہ واپس نہیں ہوسکتے تھے 'فاور اوکس ڈی سوزا کھڑی کے پاس جاکر چند لمحے باہر جھا نکتے رہے پھر واپس آ گئے تمہارے لئے صرف ایک راستہ ہے مسٹر صفدر! اندھیرا ہونے میں آ دھا گھنشہ اور پاقی ہے ہم تمہیں ایک ایسے پچے راستے سے لے جا کیں گے جو فلوس سے ہوکر نہیں گزرتا اس راستے سے ہم تمہیں یہاں سے روانہ ہونے والی سڑک تک پہنچا ویں گے۔

پچپاس کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تم اپنی منزل تک پہنٹی جاؤ گے جوخوش قسمتی سے اب تک پرسکون ہے میں نے وہاں کے ٹن کی اس نے وہاں کے ٹن کی کانوں کے فیجر سے بات کی تھی اس نے بتایا کہ اب تک وہاں گڑ بونہیں ہوئی ہے وہ تمہاری مدو کرے گا اور تمہیں بہ حفاظت اس ٹریک روڈ تک پہنچا دے گا۔ جو الزبھولی جاتی ہے وہاں سے تم رہوڈ لیٹیا کی مرحد میں داخل ہو سکتے ہو۔''

"اورووسراراسته کیاہے۔" میں نے پوچھا۔

''دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم کنیامہ چلے جاؤ۔۔۔۔۔ سنگارے آج رات وہاں تملہ نہیں کریں گے۔ لوکاڑے کو ابھی تمہاری تلاش ہوگی اور وہ تمہیں ہر جگہ تلاش کرے گا اس لئے تم چاہوتو تم کنیامہ جانے والی سڑک پرمڑ جاؤ کنیامہ وہاں سے اس کلومیٹر کے فاصلے پرشال میں واقع ہے کیکن بیدراستہ بے حد خطر ناک اور دشوار گزار ہے۔ سڑک پہاڑی کے تنگ نشیب و فراز سے گزرتی ہے۔ خطر ناک موڑ اور ڈھلوان راستے میں آتے ہیں اور۔۔۔۔ میں یہ بھی خبر دار کردوں کہ وہاں پہنچ کرتم ایک طرح سے پنجرے میں بھنس جاؤ کے کیونکہ کنیامہ سے آنے جانے کے لئے اس سڑک کے علاوہ کی سمت سے کوئی راستہیں ہے۔''

"آپ کا بے صد شکر ہیں۔" میں نے کہا۔

'' و کیکن ایک بات ضرور ہے تم وہاں جا کراپٹے دوست ڈاکٹر رائے کو بھی جلداز جلد بہاں سے نگل جانے پر آمادہ کر سکتے ہو۔ وہ اب تک کنیا مہ بیس ہی موجود ہیں اور دہاں اپ تک کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم تم کوسٹر کے لئے پیٹرول مہیا کر سکتے ہیں۔''

" شكرىيى قادر كيابيه بات يينى بىكى كى كنيامه برحمله موكات

ود تقطعی بیٹینی ہے ..... لوکاڑے وہاں کا حشر بڑا عبرت ٹاک کرے گا اور اب کنیا مہ والوں کی مدو کوئی نہیں کرسکتا کیونکہ ان کو تحفظ وینے والے اب موجو دنہیں ہیں تم پچھ دیر آ رام کرلو میں پیٹرول کا انتظار کرتا ہوں۔''

ای کھے گیگری میں کوئی چلایا۔ اور مورتوں نے خوف زدہ آواز میں زور زور سے بولنا شروع کر میا۔ فاورلوک ڈی سوزا بھے وہیں رکنے کی ہدایت کرکے تیزی کے ساتھ ہال کی ست کئے مورتی اور زیادہ خوف زدہ آواز میں چیخے لگیں لیکن پھراچا تک سناٹا چھا گیا خوف سے میراحلق خشک ہوگیا تھا۔ ہتھیلیوں سے پینڈ آرہا تھا۔ پھودی بعد کی کے قدموں کی چاپ قریب آئی سنائی دی۔ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا ۔۔۔۔ دروازہ کھلالیکن آنے والے لوکن ڈی سوزاتھے۔ میں نے ریوالور کی نال پنچے کرلی وہ ایک لمھے تک ریوالور کو گھورتے رہے پھر درشت لیچے میں ہوئے۔۔

"اس ر بوالورکو جیب میں رکھ لو۔ تمہارے علاوہ اس وقت کنیامہ کے تقریباً سوانسان میری پناہ میں ہیں۔ میں سرقہ بین اس مقدس جگہ کوانسان کے خون سے آلودہ نہیں ویکھنا چاہتا ..... میں صرف بیہ کہنے آیا تھا کہ تمہاری روائگی اب فوری طور پر ضروری ہوگئ ہے ابھی سپاہیوں سے بھری ہوئی ایک جیپ ائیر پورٹ کی سست گئی ہے میں نے فاور ایمرسن سے کہ دیا ہے کہ وہ تمہارے لئے کھانے اور پیٹرول کا فوری طور پر بندو بست کرویں۔ وہ مشن کے احاطے کی خاروار باڑے یاس ہی طیس کے .....تم تیارر ہو۔''

"شکرے کہ یں نے اسے اچھی طرح چھپا دیا تھا" میں نے کہا" کھ لوکاڑے کے بارے میں اللہ"

با

'' دہ ان کے ساتھ موجود تھا۔۔۔۔۔لیکن دہ ددبارہ بھی آ سکتے ہیں۔۔۔۔۔اس لئے تم جلداز جلد یہاں سے نکل جاؤ''

" آپ نے میری خاطر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے فادر' میں نے کہا'' مجھے اندازہ نہ تھا کہ میں کتنی بڑی جائیں سے نکل کریہاں آیا ہوں۔''

" برچیز خدا کی مرضی سے ہوتی ہے .....تم تیار ہوجاؤ ..... برادران تمہیں لے کر باڑتک جائیں گے ادر پیٹرول مہیا کریں گے "انہوں نے کہا بیسیاہ فام افریقی تھے وہ فورا بھی روانہ ہوگئے" بیرکتنا خوش ہے " فادرنے آہتہ سے کہا۔

"ميري دعاہے كماس كى خوشى عارضى ند ہو۔"

''خودآپ کا کیا حال ہے فادر' میں نے پوچھا'' آپ کی زندگی بھی تو خطرے میں ہے'' ''ہم کو بہرصورت میں رہنا ہے انجام ہمارے اختیار میں نہیں ہے جو مرضی معبود حقیقی کی ہوگی سر نشلیم ٹم کردیں گے۔'انہوں نے بڑے سکون کے ساتھ کہا'' آؤ۔۔۔۔۔اب باہر چلیں ۔۔۔۔۔اندھیرا ہور ہاہے'' ہم چرج سے نکل کر عمارتوں کے درمیان آگے ہوھنے لگے کچھ دور چلنے کے بعد فادر لوکس ڈ می سوزانے کہا۔

" كنيامه كى وادى بهت دورتك بيلى بوئى بهتم وبال بن كر كر حسوس كرو كى كرايك ئى دنيا مس

"لیکن بین صرف ای کلومیٹر کے فاصلے پرواقع اس دنیا کی سلامتی کے لئے بے چین رہوں گا۔" "تم جیسے نیک دل انسان سے یہی توقع ہے۔" فادر نے جواب دیا۔" لیکن تنہیں اپنے دوست کے علادہ ایک اور ذھے داری اٹھانی پڑے گئ"

" آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر تلک چو پڑا'' میں نے پوچھا۔''نہیں .....کیاتم کومعلوم نہیں کہ ڈاکٹر تلک چو پڑا' میں ان کی لاش کی کونہ ل سکی۔'' تلک چو پڑا شیبالیہ پرجا کرلا ہا ہوگئے۔ خیال ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے کلین ان کی لاش کسی کونہ ل سکی۔''

'' تو پھرڈ اکٹر رائے وہاں بالکل اکیلا ہے۔'' ''نہیں .....اس کے ساتھ وہاں ایک لڑکی بھی ہے۔''

"لڑی" ش نے جران ہوکر ہو چھا۔

"بإل"

''کون لڑکی۔''

"مس ابرشیا ..... وه امریک ہا اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تلک چو پڑا کی داشتہ تھی۔" "اوہ ..... مجھے اس کاعلم نہیں تھا آپ کے خیال میں اس کی دجہ ہے مشکل چیش آئے گی؟" "ننہیں .....مس ابرشیا بڑی سمجھ دارلڑ کی ہے وہ یہاں ایک سال پہلے نرس کی حیثیت سے آئی تھی ہم جب ہال سے گر ررہے تھے تو فا در ذی سوزانے مورتوں کے پاس رک کرمقامی زبان میں پھھ سمجھایا چھوٹے نیچ جھے خوف ز دہ نگاہوں سے گھورہے تھے مورتیں گردن ہلا کر فادرلوک ڈی سوزا کی با تیں سن رہی تھیں گیری کے آخر میں ایک دوازہ کھلا ہوا تھا فار ڈی سوزااس کے سامنے رک گئے۔ "'کنیامہ کی ان بے گناہ محورتوں کی آنکھوں میں تم نے دہشت ادرخوف کی جھک دیکھی۔" " بی ہاں .....دہ بہت خوف ز دہ نظر آرہی ہیں۔"

''ان کے ساتھ جو ہول تاک بربریت کا سلوک ہوا ہے۔ان کا اشازہ تم نہیں کرسکتے افسوس کہ وقت نہیں ہے ورنہ یس تم کوشن کا اسپتال دکھا تا'' وہ ایک ورواڑے سے نظل کر باہرا آئے تو یس نے ویکھا کہ ایک ست چرچ کی ممارت تی ۔ ووسری طرف مثن کی بڑی ممارت اور سامنے دور تک احاطے کا میدان کی سست چرچ کی ممارتوں کے درمیان گزرتے ہوئے کھلے میدان کے کنارے تک چیخ گئے تئے وہ جو دہنی ست خاردار باڑتک چلا گیا تھا جہال درختوں کے گئے جھنڈ نظر آرہے تھے کہ اچا مک کسی نے زورسے پکارا۔
ماردار باڑتک چلا گیا تھا جہال درختوں کے گئے جھنڈ نظر آرہے تھے کہ اچا مک کسی نے زورسے پکارا۔
''فاردار باڑتک چلا گیا تھا جہال درختوں کے گئے جھنڈ نظر آرہے تھے کہ اچا مک کسی نے زورسے پکارا۔

ہم دونوں چونک کر گھوے فادرائیر من بھاگتے ہوئے ہماری ست آرہے تھے" فوجیوں کی جیپ واپس آربی ہے ہم پیٹرول تکالنے جارہے تھے کہ برادران کی نظر پڑگئی۔" انہوں نے بتایا ہے۔ "جیپ کئی دورہے" فادرڈی سوزانے جلدی ہے پوچھا" دہ گیٹ تک پڑھ کھے ہیں۔"

''مسٹر صفرر کو چرچ میں لے جاؤان کو پادر یوں کی عبایہنا وواور تم دونوں عباوت میں مسروف ہوجاؤ جب تک میں نہ آؤں وہیں رہنا دعا کرو کہوہ چرچ میں نہ آئیں۔''

چرچ کے اندر کا ماحول شنڈرا اور پرسکون تھا روشی بلکی تھی میں اور فادرا بمرس تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوئے انہوں نے بچھے پادر یوں کا تھمل عبائما لباس پہنایا اور پھر پوری سنجیدگ سے کہا۔ '' دوڑا نو ہوکر پیٹے جاؤ اور خداسے پوری عاجزی کے ساتھ سلائتی کی دعا ماگو۔''

میں پورے خلوص کے ساتھ وعا مانگ رہا تھا۔ آخر میسی کا خدا میر ابھی تو خدا تھا رہوالور میری عہا کی جیب شر تھا لیکن کان آ ہٹوں پر لگے ہوئے شے اور پھر اسکول کے نیچے گاتے ہوئے اچا تک رک گے تھمل سائے میں قدموں کی جاپ ترب آتی سائی دی۔

" خدا ہم سب پرمم کرے۔" فادرا بمرس نے سرگوشی کی ..... اور آنے والے قدم ہمارے بالکل قریب آکردک کے جھے اپنادم گفتا ہوا محسوس ہور ہاتھا کہ اچا تک کی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔

'' جھے افسوس ہے تمہاری عبادت میں خلل انداز ہوا'' فادرلوکس ڈی سوزا کی آواز سائی دی'' وہ ہیں ملے گئے''

انہوں نے کہا۔

"اتی جلدی" ش نے یوچھا۔

انہوں نے مشن کے گردوو چکر نگائے شایدوہ اس کارکود کھے رہے جھے جس ٹیس تم ائیر پورٹ سے مور کر تھے

فرار ہوئے تھے۔

" مجھے بھی تم سے اتفاق ہے" فادر ڈی سوزانے کہا۔

''لین ڈاکٹر تلک چو پڑا کو یقین تھا کہ بیر شیپالیہ کا میجرہ ہے جب ایکسرے نے تقید این کردی کہ میرا کینسر قطعی طور پرختم ہو چکا ہے تو ڈاکٹر کی حیرت کی انتہا ندرہی اور ان کو جنون سوار ہو گیا کہ وہ شیپالیہ کا پودا علاق کرکے رہیں گے بدشتی ہے بید پودا اعتقاد بھی ہے اور کنیامہ کے لوگ اسے مقدس بھی تضور کرٹے ہیں میرے لئے بیدا یک بہت بڑا اعزاز تھا جو وچ ڈاکٹر نے پودا فراہم کردیا ڈاکٹر تلک چو پڑا کو اس بارے میں کی ملازمت سے استعنی وے کرکئیامہ میں کلینک کھول کی اور شیبی لیک کھول کی اور شیبیالیہ کی تلاثے ہے اس نے انکار کردیا ڈاکٹر نے مشن کی ملازمت سے استعنی وے کرکئیامہ میں کلینک کھول کی اور شیبیالیہ کی تلاش میں زندگی گئواوی ..... مجھے اس کا بہت افسوس ہے۔''

" الیکن ڈاکٹر رائے کو بھی یہی جنون سوار ہے" میں نے بتایا۔" وہ ای هیپالیہ کی تلاش میں ملازمت جھوڑ کر یہاں آگیا کیونکہ ڈاکٹر تلک چو پڑااس کے دوست تھے اور انہوں نے اس پودے کے متعلق رائے کو خط کھو دیا تھا"

ن وسے والد مدین میں انہوں نے یہاں آ کر جھے ڈاکٹر چوپٹا کی موت کی اطلاح دی تھی اس کے در ملاقات ٹہیں ہوئی کیکن ہر ماہ دہ مشن اسپتال سے ہی دوائیں وغیرہ منگواتے ہیں اس کئے ان کی خیریت معلوم ہوجاتی ہے۔''

"اس كامطلب موه ابكى وبال موجود ب-"

"إلى" دواجا كى خاموش بوكرا بث سنف ككي دوشايدا رب يي-"

تار کی میں دوسائے برآ مر ہوکر جاری ست برھے۔ ''لوکھانے کی باسکٹ لے لؤ' فادر نے سرگوثی

"الچھا خدا حافظ .....خدامتہیں سلامت رکھ" میں نے عماا تارنا شروع کی تو انہوں نے روک دیا

لیکن جب ڈاکٹر تلک چو پڑا کنیامہ گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئے۔'' '' تعجب ہے۔۔۔۔۔رائے نے عورتوں میں بھی دلچپی نہیں لی تھے۔'' '' ضروری نہیں وہ ڈاکٹر رائے کی بھی داشتہ ہو'' فادر ڈی سوزا نے کہا'' ویسے میں اتنا جانتا ہوں

صروری بی وہ وا اسر رائے گ کی واستہ ہو کا ورو ی طور اسے جا کو چے میں ہم جاتا . کہ وہ تلک چو پڑا سے بہت محبت کرتی تھی۔''

" پھراب تک وہ وہاں کیوں موجود ہے۔"

"وہ ڈاکٹررائے کوکلینک میں مدویتی ہوگی ببرحال وہ ایک تربیت یافتہ نرس بن فاور نے جواب دیا۔" تم کوکنیامہ کے متعلق کچیئیں معلوم نہ بتلائے کا وقت ہے تم پہیں تھہر و ..... میں کھانا لیکر آتا ہوں۔" وہ چلے گئے میں نے سگریٹ جلایا اور ابھی دو تین کش لئے تھے کہ فادر ڈی سوزا کھانے کی باسک لئے ہوئے آگئے ہم نے چرچ کے عقب سے میدان پار کیا اور خار دار باڑھ کے قریب بیٹی کررک گئے۔ لئے ہوئے آگئے ہم کے بہال سے کارتلاش کرنے میں دھواری تو نہ ہوگی ؟"

انہوں نے یو چھا۔

'' منہیں .....وہ مرٹک کے پاس ان درختوں کے جینڈیٹ ہے'' میں نے اشارے سے بتلایا۔ اس کمیے تاریکی ایسے اچا تک پھیل گئی کہ مین جیران رہ کیا۔ اتن جلد رات ہوتے میں نے بھی نہ ویسی تھی ہرست سنا ٹا طاری تھا۔ہم براوران کا انتظار کررہے تھے۔

" دومت و ریو علم موگا کرتبهار بدوست داکٹر رائے کنیامہ میں کیا کررہے ہیں 'فادر فی سوزانے پوچھا۔ " مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی نامعلوم پودے هیپالیہ کی تلاش میں بہاں آئے ہیں جس کے متعلق ان کو بیروہم ہے کہ کینسر جیسے مرض کو دور کرسکتا ہے۔''

" (ہاں ..... ایکن هیم ایک متعلق بیان کا وہم نہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ اس کے ذریعے کینسر کا علاج ہوسکتا ہے بلکہ ہوا ہے۔"

میں نے چونک کران کور مکھااور پھر فورا ہی جھے یادآ گیا۔

"اوه..... او آپ ای ده ماوری تے" یس فے جران مورکما-

" إلى .....و وخوش قسمت تحض مين بى جول" فادر ذى سوزان جواب ديا\_

'' آپ داقتی کینسر کے مریض تھے'' میں نے جیرت زدہ کہجے میں پوچھا'' اگریہ سب بچ ہے تو پھر اے مجمز ہ ہی کہاجائے گا۔''

''ہاں .....اوراب میں بالکل صحت مند ہوں'' انہوں نے جواب دیا''تم حقیقت جانے کے لئے بہتین ہواس لئے سن لو ان دنوں کنیامہ کامشن نیا نیا قائم ہوا تھا فادر اس وقت تک پادری نہیں بنے شے صرف براور شے کیونکہ ان کو آئے ہو بے صرف چے ماہ ہوئے شے انہی دنوں ڈاکٹر تلک چو پڑا نے جو ہمارے مشن اسپتال کے انچاری تھے جھے بتایا کہ میں کینسر کے مریض میں جتالا ہوں جو پیٹ میں انٹا بڑھ چکا ہے جس کا علاج ممکن نہیں .... جھے اعتر اف ہے کہ بیس کر جھے شدید دھچکا لگا تھا حالانکہ میراالیمان ہے کہ موت برق ہے لیکن میں نے جلد ہی اس صدھ برقابو پالیا انبی دنوں میں حسب متمول اپنے سہ ماہی دورے برکنیامہ

كاراطارث كرك آكے بردهادى۔

" با کیں جانب سیدھے چلتے رہو' فادر سائمن نے کہااور کنیامہ دوڈ وینچنے سے پہلے روثنی نہ جلانا۔'' ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک بار پھر فائزنگ کی آواز فضا ٹس گوخی لیکن ٹس نے کارنہیں روکی اس لئے کہ ہم کمی کی مدونہیں کر سکتے تھے ۔۔۔۔۔ کچے راستے چلتے ہوئے بہ شکل دوسوگڑ گئے تھے کہ فادر سائمن نے کاررکوادی اور خودیثچے اتر کرکہا'' اب میرے پیچھے پیچھے کار لے کرآؤ۔''

یں نے ان کی ہدایت پڑل کیا ہج ناہموار راستے پرکار آگے ریاق رہی سڑک کی جانب قد آدم کھاں ہماری آڑے ریا سڑک کی جانب قد آدم کھاں ہماری آڑے ہوئے ہوئے اور سامنے دو ٹیلوں کے در میان ایک تک راستے سے گزرنا تھا فا در ایمرس نے مؤکر دو یکھالیکن آگے ہوئے ہوئے ہی اور ہم تاریکی جس خوف ناک لگ رہا تھا جس نے بھی کاران کے چیچے ڈالے رکھی بانسوں کے گئے جنگل سے لگلتے ہی ابھر تا ہوا چا ندسا منے نظر آیا ہمکی روشن پس جھے کپاراستہ نظر آئے ہما گئی روشن پس جھے کپاراستہ نظر آئے ہمکی روشن پس جھے کپاراستہ نظر جو ہماری پیش قدمی کی پروہ پوٹی کر رہی تھی۔ ہم ایک چڑھائی پار کرنشیب بیس آئے تو اچا تک افریقہ کے مضوص خواد وی کی پروہ پوٹی کر رہی تھی۔ ہم ایک چڑھائی پار کرنشیب بیس آئے تو اچ بی جارہ ہے۔ ان خواد وی کئی ہوئی تھی ساز کی طرح پیٹے جارہ ہے۔ ان خواد وی کی تیز آواز کان سے نکرائی۔ نقاروں کے ساتھ ساتھ کنستر بھی ساز کی طرح پیٹے جارہ ہے۔ ان سے ان ور بیٹی تھیں خوف کے باوجود بیس کار کو آگے بڑھا تا رہا کیونکہ فادر ایمرس فٹر آئے بڑھ رہے سے۔ ان شخص اور قب کی تیز آبادی کے بایکل قریب آگئے تھے کیونکہ پھی فاصلے پر روشن آگے بھی اب نظر آئے گئی تھی اور جب مہم کئی آبادی کے ایک قریب آبادی ہے اور آئی تھی سازی و سے گئی گاؤں کی ساری آبادی جن تارہ کی تھی سے اور قریب کی تی تو بڑست قبہوں کی گئی دیک میں میائی و سے گئی گاؤں کی ساری آبادی جن تارہ کی تین و بھی ہی سائی و سے گئی گاؤں کی ساری آبادی جن تارہ کی تارہ کی تھیں و بھی تارہ کی تھیں و بھی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی تارہ کی ماری تارہ کی تا

ا جا نک قادر ایرس رک کے میں نے بھی کارروک وی۔

وہ کھڑکی کے قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کا چبرہ پینے سے تر تھا سنگار ہے جشن منار ہے تھے انہوں نے کرب آمیز آ داز میں کہا' <sup>د لی</sup>کن ڈرنے کی ضرورت نہیں اس گا دُن سے گزرنے کے بعد پھر کوئی آبادی نہیں طے گی۔

ہم پھررک کرآ گے بڑھنے لگے ہیں نے دیکھا کہ ایک ست درختوں کی دیوار ہے اور دوسری ست گاؤں میں جانے والی پگڑیٹر یاں فرار کی دوسری کوئی راہ نہیں تھی۔ گاؤں کی ست اب جھاڑیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی جارہی تھیں یہاں تک کہ ہم گاؤں کے بالکل مقابل آ گئے ہمارے ورمیان چھرری جھاڑیوں کی بس معمولی ہوتی آگ کے شعلوں کی روشن میں بہ شکل سوگڑ کے فاصلے پر بھری ہوئی جھونیز میاں نظر آرہ ہی تھیں آگ کے گرو دائر نے میں بیٹھے ہوئے افریقی باشند سے بھیئے کم سے آزادی مطنے کا جشن اپنے روایتی رتھی سے لئو اندوز ہو کر منار ہے تھے۔ بھی فاصلے پر ایک ٹیلا نظر آر ہا تھا۔ فاور تیزی سے اس کی ست بڑھ رہ سے مناس کی ست بڑھ رہ وارنگ کے کارنے بھی دادر اتیز کردی کرونکہ اس ٹیلے سے گر رنے کے بعد ہم محفوظ ہوجاتے اور اس کی سے بلاک وارنگ کے کارنے بھی فاور درکے گئی بیٹر دل یا لکل ختم ہوگیا تھا۔

خوف کی ایک سرداہر میرے جہم میں دوڑگی ہم سلاتی سے صرف چند کڑے فاصلے پر تھے کہ بیرحادثہ

اور بولے۔

' دمنییں اسے پہنے رہو۔ کنیامہ پینچ کراسے چرچ ٹیں جمع کرا دیتا'' انہوں نے مصافحہ کیا اور تیزی سے چرچ کی جانب روانہ ہوگئے ٹیں نے انہیں ایک لمحدرک کرآنے والے افراد سے بانٹیں کرتے دیکھا اور پھروہ آگے بڑھ گئے۔

فادرا بمرئ تاریکی ش جیپ کررہ گئے تھے ان کے دراز قد کے سامنے برادران بونے نظر آرہے تھے دونوں کے ہاتھ ش پیٹرول کے ٹن تھے لیکن فادرا بمرئ نے ددسرے ہاتھ ش بوسیدہ ساسوٹ کیس بھی پکڑ رکھا تھا وہ دونوں میرے پاس بی گئے کرا بھی رکے ہی تھے کہ اچا تک چرچ کے ٹاور کا گھنٹے ذورز درسے بجنے زگا۔

میں نے چونک کردیکھا فادر ڈی سوزا جوکائی دور جاچکے تھے ایک کھے کے لئے رکے اور گھر پوری
رفتار سے چرج کی سمت بھا گئے ہوئے اسپتال والی محارت میں غائب ہوگئے اور ای کیے فلوس سے آنے
والے روڈ پر جھے کی ایک گاڑیوں کی روشی نظر آئی خطر ہے کو بھانیتے ہی میں نے کھانے کی باسک سنجال کر
باڑ کے دوسری سمت رکھی اور خار دار تا را ٹھا کر در میان سے گزرنے کے لئے قدم اٹھایا ہی تھا کہ فادر ایمرس پر
نظر پڑی دہ تنہا میری سمت بڑھ رہے شے اور ہاتھ بالا بالا کر چھے نکل بھا گئے کا اشارہ کررہے تھے لیکن براور ان
اپی جگد و سرخود کھڑے ہوکر گیٹ کی سمت و کھ رہے تھے جس شی کی فوتی ٹرک داخل ہورہے تھے میں نے
ان کی سمت بڑھ دکھڑے ہوکر گیٹ کی سمت و کھ رہے تھے جس شی کی فوتی ٹرک داخل ہورہے تھے میں نے
ان کی سمت بڑھ دکھڑے ہوکر گیٹ کی سمت و کھورہے تھے جس شی کی فوتی ٹرک داخل ہورہے تھے میں نے
ان کی سمت بڑھ نے کا ارادہ کیا لیکن فاور ایمرس نے جھوں ہورہے تھے۔
آر ہا تھا ۔۔۔۔۔اور برادران کی جگہ مسٹر سائمن کھڑ ہے جسوں ہورہے تھے۔

ای لمحہ الطّے ٹرک کی سرچ لائٹ کی روٹنی اچا تک فضا میں پھیلتی ہوئی نظر آئی میں ہاتھ چھڑا کر برادران تک بھا گیا ہوا پیٹیا اور پیٹرول کا ٹن ان کے ہاتھ سے لے کرانہیں درختوں کی ست دھاویا۔

''مقم مشن نہیں بی سکتے۔ برادران درختوں کی سمت بھاگ جاؤ۔'' ہیں نے کہا اور جواب کا انظار کئے بغیر باڑھ سے نگلنے کے لئے بھاگا جلدی ہیں میری عبا کی ایک آسٹین کا نئے ہیں پھنس کر چھٹ گئی فاور ایمرس پہلے ہی بارڈر پارکر چکے تھے انہوں نے لیک کر جھے آگے چلنے کے لئے دھکا دیا ہم دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے درختوں کے اس جھنڈ تک بی بھی علیہ جہاں میں نے کارچھپائی تھی ہیں نے دروازہ کھول کر باسکٹ اورٹن بھی میٹ پرڈالا اور اسٹیئر تگ سنجال کروروازہ آستہ سے بندکرلیا دوسرا وروازہ کھولنے سے پہلے میں نے مرحوم سائمن کے کیڑے اٹھا کر چھلی سیٹ پرڈال دیئے اور فادرا بھرس کے بیٹے ہی کاراٹ ارٹ کردی۔

ای لمحے چرچ کی جانب سے سپاہیوں کے تفخیک آمیز قبیقیے سنائی دیتے میری نظروں میں ایک بار پھر ائیر پورٹ کا منظر گھوم گیا ای لمحے فائز کی آواز کے ساتھ ایک دل خراش جیخ فضا میں گوخی آواز بلاشبہ برادران کی تقی غصے سے تاب ہوکر میں نے ریوالور جیب سے نکال کردروازہ کھولا۔

" ظَالَم ورنده ..... وه بِكُناه تها" فاوراير س في محص تصيث كرا ندر كرليا\_

''تم ولوانے تو نہیں ہوگئے ہو .... مسلح فوجیوں کا مقابلہ ربوالور سے کرو گے'' انہوں نے غصے میں کہااس طرح تم سب کی جان لے لوگے۔''

ب لی کے عالم میں میں نے پیرا غدر رکھ کر دروازہ بند کرلیا۔ " تم تھیک کہتے ہو فادر!" میں نے

ب مدر ر پر ما میا می است مرکز کنیامه جانے والی " تقریباً سوگز بعد دانی ست مرکز کنیامه جانے والی پنتے مرکز کر کنیامه جانے والی پنتے مرکز کر پر بنتی جا کیں گے۔''

Ø ..... Ø ..... Ø

کنیامہ جانے والی پختہ اور ہموارسڑک پر ہماری کار پوری رفتارے دوڑ رہی تھی فادرا بھر ک کے چہرے پر اب اطمینان جھلک رہا تھا جب ہم کواطمینان ہوگیا کہ خطرے سے دورنکل آئے ہیں تو کارروک کر ہم نے دوسرے ٹن کا پیٹرول بھی شکی میں بھرلیا میں کار میں واپس بیٹھا تو اتی دیر میں پہلی بار فادر ایمر س مسرائے۔

> "كياخيال ہے اگرائك كپ كافى كالي لياجائے-" انبوں نے كھا-

"برانك خيال ب" بين فيضة موئ جواب ديا-

فادر ایمرس نے بچینی سیٹ سے تخرماس اٹھا کر کافی اٹھ ملی اور ہم اپنے کپ لئے ہوئے اس پہاڑی کے کنارے آگئے۔ جہال کاررکی ہوئی تھی نشیب میں فاصلے پرصرف ایک جگیدوشی نظر آرہی تھی۔
"بیرروشی شاید فلوس کی آباوی کی ہے؟" میں نے پوچھا" نہیں سستجین لوگ جاتے وقت علاقے کا واحد پاور ہاؤس نا کارہ بنا گئے تھے" فاور نے جواب دیا" بیروشن چرچ کے اسپتال کی ہے ہمارا اپنا

''اس کا مطلب ہے فادرلواکس ڈی سوزااب تک تحفوظ ہے'' ''ہاں۔۔۔۔۔۔کم از کم جب تک بیروشّی ہاتی ہے''انہوں نے جواب دیا''سلائتی کی امیدیجی ہاتی ہے۔'' ہم جلد ہی وہاں سے روانہ ہوگئے چکروار پہاڑی سڑک بے حد تنگ اورخطرناک تھی بعض جگہ تو کسی دوسری کار کے گزرنے کا راستہ تک نہ تھا فاورڈی سوزا کے الفاظ میرے کا نوں میں گونج رہے تھے۔''

کسی دوسری کار کے کزرنے کا راستہ تک ندھا قادر ڈی سوڑا کے العاظ میر ہے ہوں میں وق دہم ہے۔

'' کینامہ پڑنی کرتم ایک پنجرے میں پھنس کررہ جاؤ کے کیونکہ واپسی کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے'
لیکن اب جھے فکر نہ تھی اب سرڑک کے دونوں جانب جنگل گھنا ہوتا جارہا تھا پہاڑیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے
رہی تھیں ہم ایک پہاڑی کو پارکر کے آگے ہوئے کہ دوسری سامنے آجاتی اور تازہ اور سرد ہوا کے جھو تئے ہمیں
تازہ دم کررہے تھے فاور کی ہوایت پراب میں نے کار کی لائٹ جلادی تھی کیونکہ ایک پرخطر پہاڑی سامنے تھی
اس سے گزر کر چسے ہی گئے جنگل میں پہنچ بالکل اچا تک بارش شروع ہوگئی کچھور بعد بارش اور کڑک چک
اتی تیز ہوگئی کہ راستہ و کیفنامکن نہرہ گیا۔

پیش آگیا تھا۔ میں نے بے بی کے عالم میں کھڑئی سے جھا نکتے ہوئے فادرا پر سن کا خوف زدہ چیرہ دیکھا۔ ''پیٹرول ختم ہو گیا ہے فادر!'' میں نے شکست خوردہ کہجے میں کہا۔ ''جلدی کرؤ' ہم دونوں کارکو دھکا دے کر کسی طرح اس میلے سے پیچے لے چلتے ہیں''انہوں نے

ہم دونوں نے پوری قوت لگائی .....کین دو تین بارکوشش کے باد جود کار چند قدم بڑھ کر پھروا پس آگئی لیکن فاورا ہمرس نے ہمت نہیں ہاری۔انہوں نے بھے ہا کہ میں دھکاووں اورخودا نی پشت کار کی ولگ سے لگا کر چھکے اور پوری قوت لگا کر کار کو پیچھے آنے سے روک دیا آہتہ آہتہ کار بڑھنے کی اور پھر ہم اسے ملکے کی آڑ میں لانے میں کامیاب ہو گئے نقارے اورشوروغل کی آواز سے اب کان چھے جارہ ہے لیکن ہی شورہمیں بچا بھی رہا تھا ورنہ ہماری آہٹ میں گئی ہوتی۔ہم نے بڑی برحوای کے عالم میں پیٹرول کے ٹن باہر لگالے فادر ایمرس نے پہلا ٹن لا کر میر ہے پاس رکھا اور کھڑے ہوکر سامنے و یکھا تو بری طرح چونک پڑے میں نے بھی نگاہ اٹھا کر و یکھا تو میلے کے اوپر کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی اور پھر چاند کی روشی میں پڑے میں نے بھی نگاہ اٹھ الکر اوپر بالگل ہمارے سامنے کھڑا تھا تیل لگا ہوا اس کا ساہ جہم روشی میں چمک رہا کھڑا تھا تیل لگا ہوا وہ ٹیلے کے اوپر بالگل ہمارے سامنے کھڑا تھا تیل لگا ہوا اس کا ساہ جہم روشی میں چمک رہا تھا میرا ہاتھ پھرتی کے ساتھ ریوالور پر گیا لیکن فورانی رک گیا لڑکا وم بخو دا پی جگہ کھڑا ہوا ہے دیور بالگل ہمارے سامنے کھڑا تھا تیل لگا ہوا اس کا ساہ جہم روشی میں نے جلدی سے تھا میرا ہاتھ پھرتی کے ساتھ ریوالور پر گیا لیکن فورانی رک گیا لڑکا وم بخو دا پی جگہ کھڑا ہوا نے رہو' میں نے جلدی سے خوالی میں نے جلدی سے

کہا''اسے پچھوقم وے کرروکوگر کسی قیمت پرواپس گاؤں شہائے دو۔'' فادرا برس نے افریقی زبان میں پچھ کہالیس جیسے ہی وہ آگے بڑھے لڑکا اچھل کر چیھے ہٹا اور چلا تا ہوا گاؤں کی سمت بھاگ لکلا میں نے ٹن کا ڈھکن کھول کر پیٹرول ٹنکی میں ڈالنا شروع کیا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیٹرول چھک کرزین پرگررہا تھا پیٹرول کی تیز بونضا میں چیل رہی تھی فادر نے ہاتھ بڑھا کرٹن کوسہارادیا .....جلدی کرو....بطدی .....''

انہوں نے بدحوای کے عالم میں کہا۔

"اس سے زیادہ جلدی ممکن نہیں۔" میں نے جنجلا کر جواب دیا۔

"وليكن بم انظار نبيل كرسكت " فادرا يمرس في بريشاني ك عالم ميس كها-

' گھرائی ہیں فاور! ذرا دیر صبر لیجئے'' جھے صرف اتنا اطمینان تھا کہ نقارے کے شور میں لڑک کی آواز دیر سے سنائی و بے گی پہلاٹن تقریباً خالی ہو چکا تھا۔۔۔۔۔اور ای لمجے اچا تک نقارے کا شور بند ہو گیا۔ '' جلدی اندر بیٹھو۔۔۔۔ میں نے خالی ٹن فاور کے ہاتھ میں دے کر آئیس و حکا دیا اور شکی کا ڈھن بند کر کے دوسراٹن اٹھا کر چپلی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی ہوتی کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے دوسراٹن اٹھا کر چپلی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کو قبال پہپ کہیں ائیر لاک نہ ہوگیا ہو۔ اسٹارٹ کرنے تھے کہ نے تا تھ دے رہی تھی گاڑی فور آاسٹارٹ ہوگئی۔۔

''پوری رفتارہے بھا گو' فادر ایمرس چلائے'' وا منی ست۔''

"میرا خیال ہے اب بہیں رک جاؤ" فادر ایمرس نے کہا" ایے موسم میں آگے جانا موت کو دعوت دیے کے مترادف ہوگا۔"

میں نے کارسرئک کے ایک کنارے لگا کردوک دی۔ مسلس ڈرائیونگ سے میں اتا تھک گیا تھا کہ سیٹ سے فیک لگاتے ہی بے خبر سوگیا اور جب آکھ کھی تو دیکھا کہ میں پوری سیٹ بر تنہا سویا ہوا تھا اور فا قدا اور فارائیری نے جھے کمبل اوڑ ھادیا تھا۔ چا شرخ دب ہورہا تھا بارش تھم چی تھی میں نے اٹھ کرسگریٹ جلائی تو دیکھا کہ فادر پیجلی سیٹ پرسکڑے ہوئے سورے تھے۔ میں نے ماچس بجھائی اور دوبارہ لیٹنے جارہا تھا کہ سامنے کا منظرا چا تک تاریک ہوگیا میں نے چو تک کردیکھا تو جران رہ گیا ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا خول سرئک سامنے کا منظرا چا تکھول سے جارہا تھا جھے بیان کی اپنی سلطنت ہو میں دیر تک اس حسین منظر کو دیکھا رہا۔ نیند آگھول سے دور چلے کے تو میں کارسے اثر کر باہر آگیا پوری کا کتات پر پرسکون سانا طاری تھا دور پہاڑ کی برفیلی چوٹیاں چک رہی تھیں میں قدرت کے حس کے مشاہرے میں اس پرسکون سانا طاری تھا دور پہاڑ کی برفیلی چوٹیاں چک رہی تھیں میں قدرت کے حس کے مشاہرے میں اس پرسکون سانا طاری تھا دور پہاڑ کی ابتدائی کرنیں سورج کا پیغام لے کرنہیں آگئیں۔

میں نے کار کا دروازہ کھولاتو فادرا بمرس جاگ گئے ہم نے سیر ہوکر ناشتہ کیا کافی پی اور پھر روانہ

<u> بو گئے۔</u>

ہمارے سامنے بائیں ہاتھ کی جانب اب جنگل کم ہوتا جارہا تھا اور داستہ نشیب میں جارہا تھا جلد ہی ہم ایک ایک موادی میں بھی جارہا تھا جلد ہی ہم ایک ایک موادی میں بھی گئے جہاں ایک سمت گھنا جنگل تھا دوسری جانب ایک سرسز پہاڑ سے تین آبشار وادی میں گررہے ہے ان کا شفاف پانی چائد نی کی طرح چک رہا تھا بڑا روح پرور منظر تھا تقریباً ایک گھنے کے سفر کے بعد جھے اندازہ ہوگیا کہ ہم کنیا مہ کے قریب بھی آگئے دہاں سے گزرتے ہوئے جھے پہلی بارایک کنیامہ بھی آگئے دہاں سے گزرتے ہوئے جھے پہلی بارایک کنیامہ لڑکی نظر آئی جو مولی چارہی تھی۔ ہم یعنیا آبادی سے قریب آگئے تھے۔ جلد ہی ہم میدانی علاقے میں بھی کئے ہم سمت سے ان بہاڑوں کے جم سے بیان ہم اللہ میں بند ہوگئے ہوں۔

ددرہمیں هیپالیہ کی برف پوش چوٹی اب صاف نظر آرہی تھی پہاڑ کی بناوٹ اور ساخت سے صاف پا چل رہا تھا کہ یہ آتش فغال پہاڑ ہے جس کی چوٹی آئس کریم کون کی طرح برف سے ذھی ہوئی تھی بہاڑ کے گرد کہر کے ملکے بادلوں کے باوجود ایک ست سے واضح طور پر وہ لاوانظر آرہا تھا جو آتش فغال پھٹنے کے بعد بہہ کرجم کیا تھا اور اس کے نوکیلے نشیب و فراز چک رہے تھے چوٹی سے اٹھنے والی بھاپ کہر میں شامل ہوکر کھیل رہی تھی دوئی تھے اس میں اس بھی زندہ تھا۔

میدانی علاقے سے لے کر آبادی تک کا سفر بڑا دل کش اور حسین تھا ہر سمت پھیلا ہوا سبزہ زار آگھوں کو بڑی ترافٹ دے دہاتھ اگھوں کو بڑی ترافٹ دے دہاتھ اگھوں کو بڑی ترافٹ دے دہاتھ اور دراز قامت تھے تندرست اور خواہوں مویشیوں کے دیوڑ جگہ جگہ جرائے جہا ہے ان کے ساتھ تھے تندرست اور خواہوں مویشیوں کے دیوڑ جگہ جگہ جردے تھے بھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے کے دیوڑ جگہ جگہ جردے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھوٹے کے دیوڑ جگہ جگہ جردے دالی ایک لڑی

کارد کی کرکھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جم پراسکرٹ نما گھا گھرے کے علاوہ اورکوئی لباس نہ تھا۔ کوہ هیپالیہ کی چوٹی قریب تر آتی جارہی تھی یہ بات واضح ہوتی جارہی تھی کہ اس آتش فشاں پہاڑ پر چڑھنا بہت دشوارگز ارکام ہوگا کیونکہ جے ہوئے لاوے کی وجہ سے جگہ جگہ نو کیلی چٹا نیس ہی ابجری ہوئی تھیں جو اتی چکئی تھیں جن پر چڑھنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا اور اگر شیپالیہ کا پودا واقعی اس پہاڑ پر پیدا ہوتا تھا تو اس کی طاش کا کام جان لیوا ٹابت ہوٹا ایک متوقع بات تھی۔ ڈاکٹر تلک چو پڑا کے افسوس ناک انجام پہکوئی حیرت نہ ہوٹا چا ہے تھی ہم جلد ہی آبادی ہیں واضل ہو گئے۔

''لوتمہارا تو ایک طرف کا سفرختم ہوگیا'' فادرا پمرس نے کہا'' اب جلد ہی تمہارے دوست کو تلاش کرنا چاہیے تا کہتم دونوں جلدا زجلدیہاں سے محفوظ سرحدوں کی جانب نکل جاؤ۔''

ہم اس وقت کنیامہ کی آبادی میں داخل ہورہ سے میں نے دیکھا کہ پوری آبادی کوہ هیپالیہ کے عین دامن میں واقع تھی کیکن اچا تک پانی کی جھلک دکھائی دی اور پھودورآ کے جاکرآتش فشال اور کوہ شیپالیہ کے درمیان ایک پہل کی جھیل نے حد فاصل قائم کر دی تھی۔ آبادی کے برابرائیک پہاڑی پرفلوس کی طرز کا بنا ہوا ایک چرچ سامنے تھا کینامہ کی آبادی افریقی طرز کی جمونپڑیوں پر مشتمل تھی فرق صرف اتنا تھا کہ بیر تقدر سے کشادہ اور تعداد میں زیادہ تھیں سڑک کے دونوں جانب چھپر نما دوکا نیس تھیں جن میں سبزیاں کھل محجلیاں اور دیگر روز مرہ کی اشیاء رکھی ہوئی تھیں کینامہ کے لوگ عبا نما لبادہ اور ٹوپی پہنتے تھے۔ عور توں کے لباس رنگ برنگے تھے، وہ بورے اطمینان اور بے قکری کے ساتھ گھوم رہے تھے۔''

"ان لوگوں کو یقین ولا نا بزامشکل ہوگا کہ مصیبت سر پرمنڈلار ہی ہے" فادر نے مُشندی سائس کیر کہا۔ مات بالکل صحیح تقی۔

آبادی کے آخریس پھروں کی بن عمارت تھی فادرا بمرس نے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور بتایا یہی ڈاکٹر رائے کا کلینک تھامیں کارے اتر نے لگا تو انہوں نے ردک دیا۔

''میں پہلے معلوم کرلوں کہ وہ یہاں ہیں بھی یا نہیں'' انہوں نے کہا۔ وہ چند کھے بعد ہی واپس آگئے'' شایدوہ گھر پر ہیں'' انہوں نے بتلایا''سیدھےآگے چلو'' ہم سڑک پرآگے بوھتے رہے پکھ دور جاکر کلائی کا ایک بل تھا جہاں سے سڑک سڑگئ اب ہم نشیب کی طرف جارہ ہے کچھ اور نشیب میں نیلے شفاف پانی میں کی لڑکیاں عنسل کے دوران چھٹر چھاڑ کررہی تھیں آگے جاکر سڑک ایک چھوٹی می پہاڑی پر چڑھگی یہاں جھٹل کی جانب لانے لانے سرسز درختوں کی قطار چگی گئی تھی۔منظر ایسا خوبصورت تھا کہ میں مہبوت رہ گیا اور چھر راستہ بالکل اچا تک ہی مکان کے سامنے آگرختم ہوگیا مکان بہت کشادہ تھا اور کائی رقبے میں پھیلا مواقع جسمات دروازے ایک بی مکان کے سامنے آگرختم ہوگیا مکان بہت کشادہ تھا اور کائی رقبے میں پھیلا مواقع جسمات دروازے ایک برآ ہے میں کھلتے تھے جس کی چھت کٹری اور بانس سے بٹائی گئی تھی۔

و بواریں مٹی کی تھیں لیکن ان کو پلامٹر کر کے سفید رنگ کردیا گیا تھا کھڑ کیوں پر تکین پردے ہوئے۔ ہوئے تھے اگریش نے اپنی آئکھوں سے قلوس میں کھیلے جانے والے ہول ناک خونی ڈراھے کو شدو کھٹا تو یہی کہنا کہ ڈاکٹر رائے بڑی پر سکون جگہ آباد ہے۔

فادر ایمرس جھے سے پہلے مکان شن واخل مو گئے شن نے دروازے شن قدم رکھا تو خود کو ایک

تھنڈے کشادہ ادر سادگی کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں پایا۔ ایک کونے میں پھر کا بناہوا آتش دان تھا دوسرے میں ایک لیبا آرام وہ صوفا بچھا ہوا تھا گئی آرام وہ کرسیاں قرینے سے گئی ہوئی تھیں۔ ورمیان میں گئی چھوٹیمیز بن تھیں فادرا برس دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے کین ان کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر چند لیجھ کے کئے تھے کین ان کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر چند لیجھ کے کئے میں سب بچھ بھول گیا میری نگاہ وائر فکر سے بنی ہوئی ایک بڑی تصویر پرجم کررہ گئی تھی جو ککڑی کے کرنے میں گئی دیوار پر آویز اس تھی اس میں تقریباً اٹھارہ اپنے لیبا پودا نظر آرہا تھا جس کا تناسیاہ تھا اور پیتاں زردسبزی مائل رمگ کی موٹی موثی می تھیں .....اور میراول کہ رہا تھا کہ سے ھیپالیہ کے پودے کی تصویر ہے۔

ای لیح فادرایم من کمرے میں داخل ہوئے ان کے پیچھے ایک افریقی ملازم تھا جس کا سیاہ رنگ سفید لباس میں ادر نمایاں ہوگیا تھا'' غضب ہوگیا' فادر نے بدحوای کے عالم میں کہا ڈاکٹر رائے آئی ہی سویرے اچا تک کوہ ھیالید روانہ ہوگئے۔ اور ایرشیا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جھے یہ خبر کلینگ میں ہی لگی تھی سویرے اچا تھا۔ اب یہ کسی کو پہانہیں کہوہ کب واپس آئیں گے جھے بے حدافسوں کئی میں آپ کا کیا قصور ہے فادر! پچھ بہا ہے کہوہ کب روانہ ہوئے''

" آج ہی سورج نگلنے سے پہلے"" کوئی ایسا تخف ہے جواس تک میراپیغام پہنچا دے یا پھر جھے

اس کے پاس کے جائے

· ''کیکن کیا ڈاکٹر رائے اکیلا ہی ہے چڑھائی سِرکرےگا'' میں نے پوچھا۔ ِ

"ده یمان کافی عرصے سے قیام پذیر شے ممکن ہے انہوں نے خفیہ طور پر کوئی گائیڈ حاصل کرلیا ہو پھررشوت دے کرکسی موگنگا.....میرا مطلب ہے وچ ڈاکٹر کوساتھ جانے پر رضا مند کرلیا ہو۔"

"آپ کے خیال میں کیا بیکن ہے"

'' میں کیجینیں کہ سکتا کیکن مسلہ دراصل یہاں سے والیسی کا ہے میں جا ہتا تھا کہ تم آج ہی کنیامہ حجوز دو ……کین اگرتم ضروری سمجھوتو ایک دن یہاں قیام کرلؤ اس سے زیاوہ تشہرنا خطرنا ک ہوگا''

''فرض کیا ڈاکٹر رائے کوہ شیالیہ کی چوٹی تک پہنچنا چاہتا ہو ....کیا پیکام ایک دن میں ممکن ہے۔'' ''ضروری نہیں کہ وہ چوٹی سر کرنے کے ارادے سے گئے ہوں'' انہوں نے جواب دیا۔

معروری بین کروری بین کروری بین کروری بیانی کاشوت بھی نہ تھا۔ وہ کی خاص مقصد کے لئے وہاں گیا ''فاور! شن جانتا ہوں کررائے کوکوہ پیائی کاشوت بھی نہ تھا۔ وہ کی خاص مقصد کے لئے وہاں گیا ہوگا کیا کلینک پر آپ کواس کے بارے میں کوئی خبر نہ ل سکی کیا وہ اس کی تلاش میں گیا ہے'' میں نے اس تصویر

کی ست اشارہ کیا جس پر همیپالیہ کا پودا بنا ہوا تھا۔ فادرا بیرسن چند لمحے لیں و پیش میں رہے' بچے پوچھوتو مجھے ریم بھی نہیں معلوم کہ یہ تصویر همیالیہ کی

ہے کیکن بہ ظاہر تمہارا خیال میچے نظر آتا ہے کیونکہ کلینک کے ملازم نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہفتے کا راش ساتھ لے کر گئے ہیں''

" "گیریقیناً وہ اس پودے کی تلاش میں گیا ہے' میں نے کہا'' شاید ہم اسے راستہ میں کہیں روک سکیں۔''
'' نہیں مسٹر …… میں تم کو قو ہمات میں جتا نہیں کرنا چاہتا لیکن یہاں کے لوگوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے
کہ کوئی عام انسان کوہ شیپالیہ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا ان کو یقین ہے کہ ڈاکٹر تلک چو پڑا کی طرح ڈاکٹر رائے
اور مس ابر شیا کو بھی بدروجیں راستے میں ہلاک کردیں گئ' وہ ایک کمیے رک کرمیرارڈل و کیھنے گلے لیکن میں خاموش رہا تو وہ یولے۔

'' میں خودان احقانہ باتوں کا قائل نہیں ہوں کین ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک سورج چکتا رہتا ہے ۔۔۔۔۔ یہ بدروحیں باہر نہیں آتیں ۔۔۔۔۔کین بارش ہوتے ہی یہ بہاڑ کے گرومنڈلانے گئی ہیں اور آج بارش ضرور ہوگی اس لئے کوئی موگڑ کا بھی اس کے بعدر ہنمائی کے لئے راضی نہیں ہوسکتا۔''

میری نظرین خود بخود هیپالیدگی چوٹی کی ست اٹھ کئیں جوسورج کی روشی میں چک رہی تھی مطلع بالکل صاف تھا۔ آسان پر بادل کا دھبا تک نہیں تھا''بہ ظاہر تو بارش کا امکان نہیں .....ویے آپ کا مشورہ کیا ہے۔'' ''چوکلہ ہارش کا امکان نہیں اس لئے تمبارے دوست کی آج والیسی کی تو قع بھی نہیں کی جاسکتی'' انہوں نے صاف گوئی ہے کہا۔ اس لئے تم اپنی سلامتی کی فکر کرداور دالیسی کی تیاری کروتم میرے ساتھ بازار تک چلوکہ میں دالیسی کے لئے تمبارے کھانے کا انتظام کردوں۔''

'' و نہیں فادر ۔۔۔۔ شکریہ' میں نے جواب دیا'' کون جانے موسم تبدیل ہوجائے ابھی سارا دن پڑا ہے ممکن ہے بارش کے آٹار دیکھ کرشام تک ڈاکٹر رائے واپس آجائے اس لئے آج میں یہال رک کراس کا انتظار کروں گا۔''

"اورا كروه شام تك نبيل واليس آئے" فا درنے پريشان ليج ميں بوچھا۔

" تو چير شن واليس جلا جلاول گا-"

'' تم ایک بات نہ جھولنا فادر ڈی سوزا کی اطلاع غلط نہیں ہوتی لوکاڑے اور اس کے ساتھی سفکارے سپاہی کنیامہ پرجملہ ضرور کریں گے اور اس سے پہلے نکل جانے میں ہی عافیت ہے۔'' ''دلیکن آج رات تو جملے کا مکان نہیں' میں نے جواب دیا۔

'' وممکن ہے لیکن بچھے یقین ہے کہ کنیامہ کے لوگوں کی سلامتی کی بیرآخری رات ہے اور پھر اگر یہاں سے واپس ہوتے وقت لوکاڑے اپنی فوج کے ساتھ تو راہتے میں مل گیا تو تمہارے لئے فرار کا راستہ بھی

'' فیک ہے فاور ..... بہت ہمیت شکر ہے۔ بیں آج ہی رات یہاں سے روانہ ہوجاؤں گا۔'' '' فدائم ہمیں سلائتی کے ساتھ والی پہنچاہے'' فا درا پرس نے خلوص کے ساتھ جھے دعا دی۔ بیس نے فاورکو چرچ تک پہنچاہا۔ فا دراؤس ڈی سوزا کی دی ہوئی عباد ہاں جس کرادی اور پھر دالیس آکر مکان بیس آرام کرنے لیٹ گیالیکن ایک ججیب طرح کا اضطراب اور بے قراری جھ پر طاری تھی میں نے

ملازم سے عشل کی فرمائش کی تو اس نے ہاتھ روم میں گرم پانی لا کرر کھ دیاعشل سے فارغ ہوکر میں نے لباس تبدیل کیا اور پھر کنچ کھانے بیٹھ گیا۔ ملازم بلاشبہ بڑا اچھا باور چی تھا میں نے اتنی لذیز جھچلی پہلے بھی نہ کھائی تھی کھانے کے بعدا کیے نئی تو انائی کا احساس ہوا میں نے سگریٹ جلائی اور باغیچے میں مہلنے لگا۔

بار بار بیر خیال ستار ہاتھا کہ ڈاکٹر رائے شام تک والیس نہ آیا تو کیا ہوگا۔۔۔۔۔ اتنا طویل سفر طے
کرکے بوں ہی ٹاکام والیس چلا جاؤں میرے چلے جانے کے بعدا گر ڈاکٹر رائے یہاں واپس آیا تو سنکارے
اسے بھی ۔ نقینا ہلاک کرویں گے استے عزیز دوست کوموت کے منہ بیس چھوٹ جائے بھاگہ جائے ہوئے جھے
کیا ہوگالیکن وہ کب واپس آئے گا باغیچ بیس ایک جگہ کیلے کے درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا شہلتے ہوئے جھے
اس کے درمیان کوئی چمکن ہوئی چیز نظر آئی بیس نے آگے بڑھ کردیکھا تو دراصل وہ چھر ٹما گیراج تھا جس کے
درمیان کوئی چمکن ہوئی چیز نظر آئی بیس نے آگے بڑھ کردیکھا تو دراصل وہ چھر ٹما گیراج تھا جس کے
دروازے کے گردیگے ہوئے کیلے کے پودے گھنے ہوکر استے بڑے ہوگا تھے کہ اندر کھڑی کی کارتقریبا چھپ
گئی میں نے اندر جاکر دیکھا تو ایک پرائی کار کھڑی جس پہ گردی موٹی تہ جی ہوئی تھی ایک ٹائر چکچر تھا
اورا جی بھی گرد آلود تھا ڈاکٹر رائے ہمیشہ کا بے پروا تھا میں نے سوچا کہ وقت گزارنے کے لئے اس کی کار کی
رمت ہی کیوں نہ کرڈالوں۔

یں نے ڈاکٹر رائے کی کار کی مرمت کی ٹائر بدلا۔ گیراج میں رکھے ہوئے ڈرم سے پیٹرول ڈال کراس کی ٹنکی بھری اور پھر اشارٹ کرکے اطمینان کرلیا کہ دہ چالو حالت میں آگئ ہے اس کے بعد میں نے داکٹر باقی مائدہ پیٹرول اپنی کار میں ڈال لیا تا کہ دالیسی کے سفر میں دشواری نہ ہو پھر جانے کیوں میں نے ڈاکٹر رائے کی کار کو کیلے کے ٹیم خشک چوں سے ڈھانپ دیا ۔۔۔۔ شایداس لئے کہ ڈاکٹر رائے جیران ہو بہرحال خاصا وفت اس مصروفیت میں گزرگیا میں ایھی اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ملازم نے آواز دی میں نے خاصا وفت اس مصروفیت میں گزرگیا میں انھی۔ایک ناو تیزی سے ہماری ست آرہی تھی۔

میں رائے کے ملازم کے ساتھ جھیل کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ درخت کے سے کو کھو کھلا کرکے بنائی ہوئی افریقی طرزی ناؤ کنارے سے قریب آ چکی تھی۔

ناؤکے کنارے لگتے ہی ایک چوان محرت کود کراتری اور نظے پاؤں آگے بڑھی۔اس نے پنوان کو گھٹنوں تک الب کررکھا تھا۔سفیدرنگ کی میش کا کالرکھلا ہوا تھااس کے خوب صورت چکیلے بال جوڑے کی شکل میں پیچے بندھے ہوئے تھے جم سٹرول اور دل کش تھا۔اس نے جیرت سے جھے دیکھا جسے پیچانے کی کوشش کردہی ہو۔رائے اور اس کا ملازم ناؤ کھیسٹ کرکنارے پرلانے لگے۔

"ببلو" میں نے کہا۔ "میرانام صفدرشاہ ہے۔ میں ڈاکٹر رائے کا پرانا دوست ہوں۔"

اس نے مسکراتے ہوئے گردن کو ہلکا ساختم دیا اور آگے بڑھی۔ قریب آنے پریس نے دیکھا کہ اس کی عمر بدشنل چیس سنا بھی سال ہوگی اور بلاشیدہ بہت خوبصورت تھی اس دوران رائے بھی قریب آگیا اس نے چرت سے جھے دیکھا۔" صفدرتم ؟ بیس تو سوج بھی نہیں سکتا تھا" وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ بات کرنے میں دشواری محسوں کر رہا تھا۔" تم یہاں کیسے آئے؟"اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔

س نے اس کا ہاتھ نیں چھوڑا ہم ساتھ ساتھ آگے برھنے لگے "تفصیل اطمینان سے بتاؤں گا

لیکن دقت بالکل نہیں ہے ہم کوفوراً بہاں سے روانہ ہونا ہے۔ "میں نے اسے مخضراً صور تحال بتائی اس ددران میں ابریشا بھی ہمارے ساتھ آگئ تھی۔

''تم چاہتے ہو کہ ہم دونوں بھی بے جگہ چھوڑ دیں؟'' رائے نے پوچھا۔ ''ہاں ……آج ہی رات ……اس کے لبعد فرار کا موقع نیل سکے گا۔''

رائے خاموش رہا وہ گہری سوچ میں تھا۔ ہم مکان سے قریب پہنے گئے تو رائے نے فیصلہ کن لہج میں کہا۔'' میں بیجکہ چھوڑ کرنہیں جاؤں گاصفدر شاہ ....اس کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔''

"" مم ابھی بہت تھے ہوئے مورائے!" میں نے پیارے کہا۔ آرام کرکے پھھ کھا ٹی لو۔ پھراس مسلے پربات چیت کریں گے۔" ابھی تم صورتحال کی نزاکت نہیں جھتے ہو۔"

ال في سر بلايا ..... "بير بات ميس صفرر! تم في دوى كاحق ادا كرديا يس بيان ميس كرسكاتم كو ديكه كركتى خوشى موتى ب-دوست! ايك لمحكوماضى كى يادين تازه موكى تفيس! كوصفورتم في مير النظر بوكى زحمت المحاكى كيكن ...... "

'' نیے بحث چھوڑ درائے ..... بیس آیا ہی اس لئے تھا کہتم کو دا پس لے جاؤں گا۔'' اس نے ثم زدہ نگاہوں سے جھے دیکھا۔'' نہیں دوست ..... بیس اس جگہ کوئیس چھوڑ سکتا۔'' ''متم دیوانے تو نہیں ہوگئے ہو۔ جو پھو بیس نے بتلایا کیا اس کے بعد بھی تم کو بیامید ہے کہ سنگارے تم دونوں کوزئدہ چھوڑ دیں گے؟''

"فیل داواند نیل مول بیارے۔" اس نے میرا ہاتھ مجت سے دہایا" فرا ادر بعد جب شل حقیقت بتلاؤں گا تو تم اندازہ کرلو کے کہ میرافیصلہ کیوں اٹل ہے۔"

ڈاکٹر دائے بھے مکان کے عقب میں لے گیا جہاں آیک کنارے پر کھی ہوئی جگہ تی جس کے اس کے کہا جہاں آیک کنارے پر کھی ہوئی جگہ تی جس کے آخری میں میں گئی دائے نے دروازہ کھولا اور اندر واخل ہوگیا۔ کمرے میں کٹری کی ایک بڑی میر تھی اس پر کتابیں اور کاغذات بھرے ہوئے تھے کونے پر ایک کھی ہوئی کتاب رکھی تھی اور اس پر بلاشبہ بالشت بھر کی ایک مکڑی ٹیٹھی اپنی سرخ آتھوں سے جھے گھورہی تھی۔ میرے قدم رک گئے۔

" دُرُونِيس بيارے بير تا كينى ہے تلک چو برا كى پالتو كرئى ..... و يكھنے يل خطرناك ہے ليكن زہر بلی نیں ہے۔ بالكل ہے ضررہے۔ ' ڈاكٹر رائے نے مسكرات ہوئے كہا۔ ' ادھر لال والى كرى پر بيٹے جاؤ يس آج تم كو يہ تلانے والا ہوں كہ تلک چو بڑا كا خط ملنے كے بعد يس نے اچا كھ قينس آنے كا فيصلہ كوں كيا اور كيوں والي نہيں جاؤں گا' اس نے وراز سے ايك بڑا سالفا في ذكال كر ميرى سمت بڑھايا' لواسے و كھولؤ' لفافے سے ايكسرے كى تين تصويريں برآ مہ ہوئيں۔ يس نے ايكسرے كو اٹھا كر و يكھنا شروع كيا۔ ' خورسے ديكھو ہے گہرے رنگ كے رقي نظر آرہے ہيں۔'

> '' ال .....' مل نے جواب دیا۔ '' یک نمر کے زخم ہیں پیٹ کے اندر۔''

''اوہ تو بیرفا درلوئس کے ایکسرے اب تک محفوظ ہیں۔'' میں نے کہا۔

"میرا میسرے فاورلوک کے نہیں .....میرے ہیں دوست."

رائےنے آہتہ ہے کہا۔

چونکہ کوہ هیپالیہ کی چوٹی سے پہلے بیآتش فشاں چوٹی پڑتی ہے اس لئے ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے پودے بیں
کوئی تا چیر پیدا ہوگئی ہو۔ جو کینسر چیے مرض کو دور کردیتی ہے۔اس نے اس سلسلے بیس بہت غور وفکر کیا ہے آتش
فشاں پہاڑوں بیس گندھک اور دوسری دھاتوں کی تیز ابیت سے ریڈی ایشن پیدا ہوتا ہے کچھ بھی ہوید دنیا کی
عظیم ترین دریافت ہوگی۔''

شام کے ساتے پھیلنے گے ڈاکٹر رائے نے جھے دیکھا اور کہنا شروع کیا۔" میری حالت الی نہ تھی کہ کوہ شیپالیہ پر جانے کی ہمت کرتالیکن وو دن قبل ایک گونا' میرے کلینک پر آیا اس کے سینے میں درو تھا۔ میں نے اسے آنجکشن دے کرآ رام پنچاویا تو اس نے بتایا کہ تلک چوپڑ اکی لاش اس نے کہاں پڑی ویکھی ہے وہ گونا بھینا کوہ شیبالیہ پر پودالینے گیا ہوگا۔"

''دوائسی پڑا سے تلک چو پڑا کی لاش ایک چٹان کے نشیب میں نظر آئی تھی اس سے جھے یقین ہو گیا کہ دوہ شیپالیہ کا پودا دہاں سے کہیں قریب ہی دستیاب ہے میں نے اس سے مقام کا پہامعلوم کیا جہاں اس نے لاش دیکھی تھی میں نے اس سے پوچھا تلک چو پڑا کی موت کیسے واقع ہوئی تو اس نے بتلایا کہ پہاڑوں کی بدروحوں نے اسے ہلاک کردیا اس سے واضح ہو گیا کہ دہ آتش فشاں کے دہانے کے قریب شاید زہر کیلی کیسوں کے اثر سے بے ہوش ہو کر کھڑیں گرگیا۔''

''ایک منٹ'' میں نے کہا'' تم نے میسب کیسے فرض کرلیا۔ تم کو کیا معلوم کہ وہ زہر ملی گیس ہے۔ پی'

'' استن فشال کا دہانہ کوہ شیپالیہ کی چوٹی سے نیچے واقع ہے' رائے نے کہا'' جب ہارش ہوتی ہے تو اوپر سے بہہ کرآنے والا پانی اس دہانے میں جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے زہر بلی گیسوں کے بادل پورے علاقے میں چھاجاتے ہیں ہم نے بہت عرصے تک اس کا مشاہدہ کیا آنہیں منڈ لاتے ہوئے بادلوں کو بیلوگ روسیں کہتے ہیں ممکن ہے تلک چو پڑا آئہیں بادلوں میں گھر کر کھڈ ش گر پڑا ہواور اس طرح جھے بیسراغ ملا تھا کہ شیپالیہ کی تلاش کہاں کرنا چاہیے اب کم از کم جھے راستہ معلوم ہوگیا ہے میں دوسری کوشش میں وہاں ضرور کہ جھے بیسرائے ملا تھا

بھے اندازہ ہوگیا کہ اس وقت رائے ہے مزید بحث کرنا بے کار ہوگی۔ اس وقت ملازم نے آکر اطلاع وی کہ مکان تیارہے۔ اور ہم مکان کی ست روانہ ہوگئے کھانے کے بعد مس ایر شیا کمرے سے باہر چلی گئیں تو ڈاکٹر رائے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑا ہوگیا وہ بے حد نجیف نظر آر ہا تھا موت کے سائے اس کے چرے یر منڈ لارے تھے۔

''تم کب روانہ ہوگے۔صفررشاہ؟''اس نے بوچھا۔ ''ابھی ..... بشرطے کہ امرشیا تیار ہو۔'' بیس نے کہا۔

عین ای کیے جھیل کے پار ایک بھیا تک آواز فضا میں ابھری۔ بلکی گزگڑاہٹ کے ساتھ زیمن لرزنے لگی آوازاتی دہشت تاک تھی کہ میرے رو فکٹے کھڑے ہو گئے اس نے میرے خوف زوہ چہرے کودیکھا۔ ''ڈرونیٹس'' رائے نے مسکراتے ہوئے کہا آتش فشاں کے ایئر پریشرے ایسی آوازیں پیدا ہوتی ''تمہارے'' میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ '' ہاں میرے ۔۔۔۔۔شیراڈو کے نامورترین اسپیشلٹ نے جھے کینسر کامریض بتلایا ہے'' در میں مؤدم نے دھانکی نہ میں دون سے بھی ساتھ ہوں''

''اوہ رائے''میں نے بہ مشکل خود پر قابو پایا۔''میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔'' ''غم نہ کرومیرے دوست میرے علاوہ ہزار ہا افراد اس موذی بیاری کا شکار ہیں'' اس نے تسلی دی''موت تو سب کو آنی ہے بیارے! کیکن میں سسک سسک کرنہیں مرنا چاہتا تھا۔انہیں دِنوں تلک چو پڑا

كاخط ملاهيپاليدكا تذكره و وبة كوشك كاسهارا محسوس جوا اوريش يهال آگيا اور ..... "اس في اچا نك سيند دباليا اور آسته حكرابا و م بخت آج كى چرهائى في تحكاديا "

میں نے لیک کراسے سنجالا اور جب وہ آ رام ہے کری پہ دراز ہو گیا تھا میں نے کہا۔'' ای لئے کہہ رہا تھا واپس چلومرنا برق ہے کیکن ضروری نہیں کہ اس کے لئے ویرانہ شخب کرواور پھر ممکن ہے وہاں کوئی علاج.....''

'''ئیں۔''اس نے زورے کہااور پھر پیٹ پکڑ کر جیک گیا'' ڈاکٹر نے میری زندگی کی جو مدت بتائی تقی وہ اب ختم ہو چکی ہے اس اذیت ہے بہتر ہے مرہی جاؤں۔''

''دائے میرے دوست! تمہاری اذیت کا کرب میر ادل بھی محسوس کر ہاہے میں نے اسے بیار سے پھی دی؟؟ ذراسوچو خور کرو....ان درندوں کے ہاتھوں موت کتی اذیت ٹاک ہوگی۔''

وہ شکست خوردہ انداز میں مسکرایا'' صفرراس سلسلے میں بحث نہ کروتم جلداز جلد یہاں سے چلے جاؤاورامیشیا کو بھی یہاں سے لے جاؤاسے اب ضالیہ والیس جانا چاہیے۔''اس نے کہا۔

" ' وہ محبت کا زخم کھائے ہوئے ہے تلک چو پڑانے وہ بناہ محبت کرتی تھی اور تلک چو پڑانے جس مقصد کے لئے جان دی ہے میں اسے ضرور پورا کروں گاھیپالیہ کا پووا حاصل کرکے میں ثابت کروں گا کہ کینسرکا علاج ممکن ہے۔'

> "تم كوليتين ب كرشيباليدك بودكاانسانه يح ب؟" يس في اس سے بوچها" فادرتوائي دعاؤں كام هجره كہتے ہيں"

'' يرتوال وقت ثابت ہوگا جب هيپاليرل جائے ليكن جھے يقين ہے كہ فادر كا مرض اى پودے سے دور ہواہے ش اسے ضرور تلاش كرول كار صفر در شاہ!''

'' ذراسوچوتو اس کی دربیافت کتنے انسانوں کو اس اذیت ٹاک مرض سے نجات ولا سکتی ہے اس سے بڑی انسانی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے' اس نے بڑے عزم کے ساتھ کہا'' فا در جب وروسے تڑپ رہے تتحق تو ایک مگونا نے انہیں یکی پودالا کر دیا تھا صرف ایک ہفتے بعدان کا مرض جا تا رہا تم نے ہال میں پودے کی تصویر دیکھی تھی؟'' میں نے سر ہلایا'' ڈاکٹر تلک چوپڑانے ان لوگوں سے جومعلو مات حاصل کی تقیمی ان کے مطابق یہ تصویر بنائی گئ تھی مگونا نے صرف یہ بتلایا تھا کہ یہ پودا کوہ شیچالیہ پر ہوتا ہے نام سے بھی فاہر ہوتا ہے مطابق یہ تقدیر بیائی گئ تھی مگونا نے صرف یہ بتلایا تھا کہ یہ پودا کوہ شیچالیہ پر ہوتا ہے نام سے بھی فاہر ہوتا ہے

482

کرو\_ٹیں بیدوائیں ( کھود وں اور چند ضروری کاغذات لے لوں''اس لے کہا۔ ''اتی دیر ٹیس تم جا کرا پرشیا کو لے آؤجاؤوفت ضائع نہ کرو۔''

میں واپس پہنچا تو ایرشیا مکان کے باہر منتظر کھڑی تھی۔سامنے دوسوٹ کیس رکھے تھے چند کمبل اورایک بیگ کےعلاوہ اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کرمیں چونک پڑا۔

'' پیتلک چوپڑا کی رانفل ہے''اس نے کہا''لیکن افسوس اس میں صرف جا رراؤ تلم ہا تی بچے ہیں۔'' ''کوئی بات نہیں لیکن تم رائفل چلانا جانتی ہو۔'' '' لا '''

''تو پھراسے لے کرا گلی سیٹ پر آجا دُ' میں نے کہااور سامان ڈگی میں رکھ کرفورا ہی روانہ ہوگیا۔
''آسان پر باول منڈلا نے گئے تھاس لئے چا ندچپ گیا تھا جیل کی جانب سے ہوا تیز ہوگئ تھی ہم سب کلینک پر جار کے تو صرف ایک ور شیخ میں لیپ روش تھا اور کھلا ہوا دروازہ کھٹا کھٹ ن کر ہا تھا۔
میں نے گاڑی روکی ایر شیانے رائفل سیٹ پر کئی اور بھاگتی ہوئی دروازے کی سمت بڑھی ہوا کے تیز جھڑ سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ چند لمحے بالکل خاموثی رہی۔ ہوا بھی جیسے تھم گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے اور شور سے آندھی چلئے گئی۔ اس کے بال اڑ رہے تھے۔ چند لمحے بالکل خاموثی رہی۔ ہوا بھی جیسے تھم گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے اور شور سے آندھی چلئے گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ پھڑ پھڑ ار ہا تھا۔
سے آندھی چلئے گئی۔ ای لمحے ایر شیا چلائی '' جمیس چھوڑ کرفر ار ہوگیا۔''

اس نے لکھا تھا'' تم اپناسفر جاری رکھو میرا راستہ تم سے جدا ہو چکا ہے اور جھے موت سے لڑنا ہے اور تم زندگی کی تلاش میں جارہے ہو جھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا'' و شخط رائے کے تھے میں نے کاغذ مروڑ کے غصے میں باہر بھینک دیا اور کارکا انجن بند کردیا۔

"اب كيااراده مج؟"ايرشياني يوچها

"است تلاش كرول كاسدول من يش وه دور تبين جاسكتات

"و بنیں ....." ایر شیائے میرے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا" اس کی خواہش ہے تو رہے دو ..... اور پھراس تاریکی ش اسے تلاش کہاں کروگے؟"

امیشیا ٹھیک کہدری تھی موسم طوفانی ہو چکا تھا اور اس تاریکی میں تیز قدم رکھنا بھی ممکن شدرہا تھا پھر پھھا ندازہ بھی نہ تھا کہ وہ کدھر گیا ہوگا میری حماقت ہے مجھے اسے تنہائیس چھوڑ نا جا ہے تھا۔

ہم مجورا والیس کے سفر پر روانہ ہو گئے گاؤں سے نظتے ہی میں نے رفتار تیز کردی۔ میں بارش مونے سے قبل دورنکل جانا چاہتا تھا میرا ول افسر دہ تھا کہ ناکام والیس جارہا ہوں اتن زحمت اٹھانا لا حاصل تھا ہم تقریباً ایک گھٹے تک خاموثی سے سفر کرتے رہے دونوں اپنے خیالوں میں گم تھے میدانی راستہ چیچے چوڑ کراب ہم چکروار بہاڑی راستے پرسفر کررہے تھے۔ ایر شیابے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔

"تم سوجاؤً" میں نے اس سے کہا۔

'' بعد میں اگر میں تھک گیا تو تم اسٹیئر نگ سنجال لیما کیونکہ ہمیں تمام رات سفر کرنا ہے اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں بھی بہی جا ہتی ہوں کیکن تم فکر نہ کرو'' ہیں تینس کے دہمی لوگ اسے کسی مصیبت کا پیش خیر تصور کرتے ہیں لیکن سے بکواس ہے 'وہ اعمار چلا گیا یس اکیلا بیضا ہواسگریٹ کے کش لگار ہاتھا مس ایرشیا اعمار داخل ہوئی دہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگئ۔

'' ڈاکٹر رائے کا کہنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں۔'' ایسی ناک

"بان....وه مجھے بتلاچکا ہے۔"

''میراخیال ہے تم اسے بھی ساتھ چلنے پر راضی کراد۔'' وہ ابولی۔'' آخرتم اس کے دوست ہو۔''

''وہ بہت ضدی ہے' میں نے کہا اور پھر یہ ایک صد تک تھے بھی ہے لیکن میں نہیں چاہٹا کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سنکار بوں کے ہاتھ لگ جائے انہوں نے اب تک بس در مدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔''

"رائے نے جھے بتلادیا ہے" اس نے پھریں کے کہا۔" ای لئے میں تیار ہوگئ ہوں اس نے محکن میں متعلق بتلادیا ہوگا۔ اس نے پھریں کے کہا۔" ای لئے میں تیار ہوگئ ہوں اس کے محکن میں مشن کو پورا کرنے کی کوشش میں اس قدر پر خلوص تھا کہ میں اسے تنہائیس چھوڑ سکتی تھی اسے اب تک یقین ہے کہ ہیں ایسے تنہائیس چھوڑ سکتی تھی اسے اب تک یقین ہے کہ ہیں ایک اورا حاصل کرلے گا تلک چو پڑا کے بعد یہاں کی زندگی میں میرے لئے تنہائی کے علاوہ کیا رہ گیا ہے۔ لئین رائے کئر موصلہ نے جھے بھی ایک مقصد دے دیا ہے۔ شاید یہاں رہ کر عبت کے دئم مندل ہوجاتے گا۔"

دونہیں ..... 'میں نے ضعے میں کہا'' میں اے سنکار یوں کی بربریت کا شکار نہیں ہونے دوں گا اے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور پیکامتم کر سکتی ہو''

6 6,39

'' ہاں .....تم اس کو ہتلا دو کہ اس کے بغیرتم بھی نہیں جاؤگی۔اسے بمجور کرنے کا اب یہی ایک ` طریقہ ہے جاؤ دفت ضائع نہ کرو''

و چلی گئی میں نے کمرے میں جا کرلہاس تبدیل کیا ریوالور چیک کرکے جیب میں رکھا اور در پیچ کے سامنے آگئر اہوا شام ابھی ہوئی ہی تھی کیکن ہرست گھنگھور تاریکی چھا گئی تھی صرف آتش فشال کے دہائے کی روثنی فضا میں نظر آرہی تھی خوب صورتی کے باوجود مظر ڈراؤٹا سالگ رہا تھا۔ قدموں کی آوازی کرمیں چوٹکا گھوم کردیکھا تو اپرشیاتھی۔

"وه بحى آرباب-"اس نے كما-

" در تبهاری ترنیب کارگر ہوئی لیکن مجھے اب تک یقین نہیں آرہا کہ وہ اتن آسانی سے کیسے رضا مند ہوگیا۔البتہ وہ چند منك كے لئے كلينك پر ركنا چاہتا ہے تا كہ سوى كوضرورى ہدايات دے دے "

" علتے ہوئے کلینک پررک جائیں گے" میں نے کہا۔

'''ہیں تم پہلے اسے دہاں لے جاؤ ..... جب تک ٹیں تیاری کرلوں گی۔'' کلینک پر سناٹا طاری تھا گاڑی رکتے ہی ڈاکٹر رائے اپنا بیگ لے کراترا'' تم چند منٹ انتظار " تم وہاں کیا کردہے ہو؟ لڑکی کی آواز میرے کانوں سے محرائی۔

میں چونک کرکاری ست بھا گالیکن ابھی چندقدم ہی گیا تھا کہ تار کی ہے دوسائے نقل کرورمیان میں جائل ہوگئے ان کی خاکی وردی اور کار بائن و کھے کر یہ جھنے میں دیر نہ گئی کہ یہ سنکاری فوجی ہے جو تاریکی میں جائل ہوگئے ان کی خاکی وردی اور کار بائن و کھے کر یہ جھنے میں دیر نہ گئی کہ یہ سنکاری فوجی ہے جو تاریکی میں چھے میری نقل وحرکت پہلے ہے دی کھر ہے تھے دک جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میں زورہ چالیا۔
دبوج کی۔ آواز حاتی میں گھٹ کررہ گئی میں نے کاربائن کا دستہ ہوا میں بلند ہوتے و کھا کی نے جھ پر جست دکھیں نے نہ کے کروٹ کی لیکن اس ڈر سے کہیں نے نہ کرجاؤں رک گیا سنکاری حملہ آور کے ہاتھ میری گرون کی طرف بڑھے تو میں نے ایک بجر پورگونسا اس کے سر پر رسید کیا لیکن اس کے پھر چھے مر پر گھا گئی ہیں نے دومرام کا پیٹھ بے مرادا تو نشانے بر پڑاوہ انجیل کر ہٹا۔

میں نے پھر تی کے ساتھ اٹھنا جا ہا لیکن سی کے بوٹ کی زور دار شوکر پیٹ پر بڑی اور میں منہ کے بل ڈھیر ہوگیا۔

وردگی ٹیس بڑی شدیدتھی اب میں دو در ندول کے درمیان او ندھا پڑا تھا۔ جوشا پد میرے اٹھنے
کے منتظر سے میں اس طرح پڑا رہا ایک تیسرا آ دمی میرے قریب آ کر رک گیا اور پھر میں میرے چہرے پر
ٹارچ کی روشی پڑی ٹارچ ذراس ہٹی تو میں نظریں اٹھا کیس سفید وردی میں ملبوں لوکارٹا میرے سامنے کھڑا تھا
جھے پیچان کر اس نے فاتحانہ قبقہ رکایا خاکی وروی والے سپاہی نے کاربائن کی ٹال کا رخ میری ست کرکے
فائز کا اراوہ کیا ہی تھا کہ لوکار لے نے اسے ڈائٹ کرروک دیا کاربائن سامنے سے ہٹ گئی دوسرے ہی کھے
لوکار لے کے بوٹے کی بجر پورضرب میری پہلی پر پڑی میں دروے کراہ کرسیدھا ہوگیا ٹارچ کی روشی اب پھر
میرے چہرے پڑھی اچا بی لوکار لے نے فرزا ہے بوٹ میرے پنج پر دکھ دیئے میں تکلیف سے تڑپ اٹھا۔
میرے چہرے پڑھی اچا ہا تو اس نے فورا اپنے بوٹ میرے پنج پر دکھ دیئے میں تکلیف سے تڑپ اٹھا۔

لوکارٹے نے پھر وحشانہ بہتمبہ لگایا یس بھی گیا کہ وہ بھے اذیت وے کر مارنا چاہتا ہے اچا تک لوکارٹے نے اپنی زبان میں چلا کو ووفی تی کار بائن سنجال کرکار کی ست بڑھنے گئے میں نے اٹھنا چاہا تو ایک تھوکر سر پر پڑی۔ میں زمین بوس ہوگیا حملہ آور سپاہی نیچ جھکا اور ہاتھ بڑھا کرکا ائی سے میری گھڑی ایک ایک تھوکر سر پر پڑی۔ میں نظریں اب لوکارٹے کے ریوالورکی نال پر جمی ہوئی تشیں موت صرف چند لمحدود کی اس نے جا ہا ایک آخری کوشش پھر کرلوں۔ اپنی تمام ترقت کو جمتے کر کے میں اٹھنے والا تھا کہ فائرنگ کی آواز میں ایس کوئی زور سے چینا سے دوسرا فائر ہوا اور پھر تیسرا سس میں آزاد تھا سنکاری سپاہی اور لوکارٹے کھے چھوڑ کر پھر تی سرا سے بیٹے۔

وہ وہ سے چرد وہ روائے ہے۔ میں اچھل کر اٹھا کار ہے کھآ کے کھڑی ایرشیا مسلسل فائر کردہی تھی لیکن ریوالور کی گولیال ختم ہو چکی تھی۔ ہم اس وقت رائے کی سب سے بلند پہاڑی پر تھے راستہ اتنا تنگ اور خطر ناک تھا کہ جھے رفتار وقیمی کرنا پڑگئی نینچ ہر طرف تاریکی ہی ناریکی پھیلی ہوئی تھی اریشیا بڑے نورسے نشیب میں دیکھ رہی تھی۔ ''کیابات ہے؟''ش نے چونک کر پوچھا۔

'' ینچے روشی نظر آرہی ہے لیکن بہت دور معلوم ہوتی ہے' اس نے کہا۔ میں نے فوراً بریک لگا کر گا کر کا دی دی اور لائٹ بجھادی سنائی دے رہی تھی افرای روک دی اور لائٹ بجھادی سنائی دے رہی تھی افرای کی بلی آ واز کے علاوہ اور کوئی آ واز نہیں سنائی دے رہی تھی میں آگے بڑھتا ہوا اس جگہ بھی گیا ہے جو کھا کہ کر ویکھا نھی اور تیز لائٹ صاف چہک رہی تھی اور چرموڑ پر آ کر فائب ہوگی جھے اپنا ول ڈو بتا ہوا محسوں ہونے لگا آنے والی گاڑی گھاٹی پار کر کے اب ای پہاڑی پر چڑھ رہی تھی جس پر ہم کھڑے سے بلاشبدوہ دور تھی ۔لیکن پڑدرہ بیس منٹ میں ہم تک پہنے جائے گی فرار کی بیداہ بھی بند ہو چک تھی میں اچا تک سکتے سے چوٹکا اور بھا گاڑی کے سرے تک بڑھایا۔

"كول كياكرربي مو؟" ايرشيانے نے پوچھا-

"کارکوواپس گھمار ہا ہوں' میں نے جواب ویا" اگرتمہاری نظر نہ پرٹی تو ہم سنکاری درندوں کے کا نوائے سے جانکراتے اس کا ٹری کے چیچے یقیناً فوجیوں کے ٹرک ہوئے کے "

یں نے کار پھر بیک کی تو پہاڑی سے تکرایا اتن ننگ جگہ ٹس کارکو تھمنا بہت وشوار تھا اور ہر لحہ قیتی تھا۔ چا ندنکل آیا تھالیس پہاڑی کا میرسا میرتاریک کئے ہوئے تھا۔

"اسٹیریک جھے دے دواور مینچاتر کرگائیڈ کرو"ارشیابول۔

اس كے بغير كا دى كمانا مشكل موكات

مشورہ بالکل شیخ تھا میں فورا ہی نیچ اتر آیا میرے اشارے پر وہ گاڑی سرٹک کے بالکل کنارے کے لئے گئی کارٹ کی سرٹک کے بالکل کنارے کی لئے گئی اور کھر بینس کی طرف ہوگیا میں نے اطمینان کی سانس کی اور ایر شیاسے کہا کہ انجی بند کردو سنا ٹا ہوتے ہی آنے والی گاڑی کی آواز صاف سنائی وجہ سے انجی کا شور بتارہا تھا کہ بیٹرک ہے کیکن اکیلا میں نے آ ہت ہے کہا۔

''تم گاڑی ٹن گھرو ٹی ذراموڑ تک جاکرد کھیا ہوں۔'' ایرشیا ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن ٹیں نے روک دیا۔

 '' فادرآپ کارش آجائے'' میں نے کہا۔'' جلدی سیجیئونٹ نہیں ہے۔'' '' نہیں صفدر جھے سہیں رہنا ہے'' انہوں نے ایک لڑ کے کو بلا کر پھے کہاوہ اچھل کر کار کے بونٹ پر بیٹھ گیا نادان کی آنکھیں خوثی سے چمک رہی تھیں جیسے یہ بھی ایک تھیل ہو۔

'' پیاڑ کا تمہیں آبادی میں گائیڈ کرے گا در نہ خدشہ ہے کہ لوگ دشمن مجھ کرتم پر حملہ نہ کردیں جہاں ممکن ہوچھپ جاؤمس ایر شیا تمہاری بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں اِب جاؤ .....خدا حافظ'

ہرست سے بھی نقاروں کی تیز آواز گو نیخے گئی تھی جو لوگوں کو خطرے سے خبر دار کررہے تھے بڑا مول ناک سما ماحول تھا جیسے بی آبادی بیس داخل ہوئے تاریکی سے ایک جوم بھا گیا ہوا ہماری سمت بڑھا ان کے باتھوں بیس نیز ہے تھے لیکن لڑکا بوٹ پر کھڑے ہوکرا پی زبان بیس چلایا اور دونوں ہاتھ پھیلا کران سے کچھ کہنے لگا۔ جبوم نے فورا ہی جمیس راستہ وے دیا۔ اور پھر تاریکی بیس غائب ہوگیا بیس پینس کے لوگوں کی سادگی پر افسوس کررہا تھا بیرائفل اور مشین کن کا مقابلہ نیزوں سے کرنے جارہے تھے ان کا درد ناک انجام واضح تھا۔ لیکن بیس خود بھی ان کے لئے کیا کرسکتا تھا راستے بیس لوگ ادھر بھاگ رہے تھے ان کوا پی جان سے زیادہ مویشیوں اور سامان کی فکر تھی۔

عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے اٹا شہمیٹ رہی تھیں اور میں جانیا تھا کہ منکاری در ہے۔ ان کے ماتھ کیا سلوک کریں گے۔

بل سے پہلے میں نے کارروکی تو لڑکا کودکر بھا گ گیا ہم کلینک سے ہوتے ہوئے مکان تک پہنچ جوتار کی پڑا تھا'' رائفل اٹھالواور کھانے کا سامان اور کمبل نکال کر باقی سب کچھ کار ش ہی چھوڑ دؤ' میں نے امرشیا سے کہا'' میں جب تک دیکھا ہوں شاید ڈاکٹر رائے مکان کے اندر موجود ہوو لیے چھپنے کی تحفوظ جگہ کہاں ہوگتی ہے''

"صرف جميل كے بار"ايشيانے سامان تكالتے ہوئے كہا۔

مکان فالی تھا رائے وہاں بھی موجو دنیس تھا عقبی کمرے میں سرخ کڑی بھی کہیں چھپ گئی شی ش چکر کاٹ کر سامنے کی جانب آیا تو ایر شیا کار کی ڈگی سے سامان نکال رہی تھی سامنے وردی میں چرچ کے پاس ہرست ٹرکوں کی ہیڈر لائٹس سے فضاروش تھی اور اچا تک جھے محسوں ہوا کہ نقاروں کی آواز بھر ہوگئی تھی میں نے نظر اٹھائی تو ٹرکوں کی روشنی میں بھا گتے ہوئے لوگ صاف و کھائی دے رہے تھے دوسرے ہی لیے فضافا کرنگ کی آواز سے گونٹے اٹھی میں نے گئی لوگوں کو زمین پر گرتے و یکھا ایسا لگتا تھا کہ بیرایک بھیا تک خواب ہے یا میں کوئی جنگ کی فلم و کھے رہا ہوں۔

اور پھر مُشین گن کی آوز نے میرا سکتہ توڑویا میں نے گھبرا کر دیکھا، فلطی سے میں کار کی لائٹ ہے جاتا ہوئی چوڑ آیا تھا اپر شیا میری ست بھا گئی ہوئی آرہی تھی میں نے چیخ کر خبروار کرنے کے لئے منہ کھولا کمیں وہ تاریکی میں آچی تھی میں نے لیک کراس کے ہاتھ سے کمبل لے کر کاندھے پرڈالے کھانے کی ٹوکری ہاتھ میں کی اور اپر شیا کے ساتھ جھیل کی سے نشیب میں بھا گئے گا ایک مرتبہ گھوم کر دیکھا تو وہ ٹرک گاؤں سے نگل کر مکان کی ست بڑھ رہے ہے چوڑ کھوں میں وہ ہاری کارتک پہنچ جا کیں گے۔

یں نے لوکارٹے پر جست لگائی اور اسے ساتھ لئے ہوئے نیچے گرااس کا و بلا پہاجہم میری گرفت سے نگلنے کے لئے نڈیا لیکن میں نے ایک بار پھراس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا تھا اور ایک بار پھر میں نے اس کے سر پر ضرب لگائی اور پھرتی سے کھڑا ہوگیا و وسرا سپاہی موڑ سے آگے بڑھ چکا تھا تا کہ آنے والے ٹرکول کونٹر دار کرے اگلے ٹرک کی روشنی بالکل قریب آپھی تھی۔

'' بھا گو' بیس نے چلا کر کہالیکن وہ بت کی طرح ساکت کھڑی رہی بیس نے لیک کراس کا بازو پکڑا اور کار کا دروازہ کھول کراس کے اندر دھکا دیا دوسرے ہی لمجے بیس ڈرائیونگ سیٹ پر تھا کار اسٹارٹ کرکے بیس نے پوری رفآرہے کارآ گے بڑھادی۔ بیس راتے کی خطرنا کی کی پروائے بغیر۔۔۔۔۔اس وقت تک کارکو بے تحاشا بھگا تا رہا جب تک تعاقب بیس آنے والی ٹرک کی روشی غائب نہ ہوگئی ایرشیا خوف سے ساکت بیٹھی تھی۔۔

" بات کرنے کا موقع نہیں ..... لیکن اگر بہادری کا سب سے بڑا تمغہ میرے پاس ہوتا تو میں تمہارے لگادیتا" میں نے کہا۔

"مم نه بوتيل تو لكارنا آج و المحصر ورفتم كرديا"

ابرشیا کے لیوں سے دنی مونی سکی ع نظی اس نے تھٹی موئی آواز میں کہا۔

'' شجیے ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا ریوالور نظر آیا رائفل کے بجائے اسے لے کر میں نے قریب آتے ہوئے فوجیوں پر فائزیگ کردی میں بھاگتی رہی ُ فائز کرتی رہی میں مجھی تھی۔انہوں نے تنہیں مار ڈالا خدایا! ججھے کچھے تا نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔''

> " تم نے بوئی ہمت اور حوصلے کا ثبوت دیا ایر شیا ..... تم نے کمال کردیا" میں نے کہا۔ " واقعی؟" اس نے آہتہ سے کہا اور میرے شانے پر سرر کھ کرسسکیاں لینے گئی۔

مل نے اسے ول کی مجڑ اس تکالنے دی جب اس نے سر اٹھایا تو میں نے ہدایت کہ وہ چیچے دیکھتی رہے تا کہ بیا اندازہ ہوسکے کہ تعاقب میں آنے والے در ندئے کتنی دور ہیں۔

ہم ایک بار پھر پیٹس میں وافل ہور ہے تے وشن ہم سے چند میل کے فاصلے پر تھالیکن ہم جانتے کے دہ وہ دوں دو اور کی دفار کے ساتھ آ رہے ہیں چرچ کے قریب وہنچ ہی میں نے ہارن مسلسل بجانا شروع کر دیا تھا انہجی ہم دروازے سے دور بی تھے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو کار کی سمت بھاگتے ہوئے دیکھا اور ہیڈ لائٹ جلادی تا کہ وہ ہمیں وشمن تھور نہ کر بیٹھیں اور پھر رید و کھے کر جران رہ گئے کہ وہ سب نوعمر لڑکے تھے ان کے ہاتھوں میں بانس کے بنے ہوئے نیزے تھے۔ میں نے کار روک دی ایک لڑکے نے بنے وہ بلند کیا ہی تھا کہ دوسرے ہی لیے فادرا مرس جوم کو چرتے ہوئے ہماری ست لیکے۔

"خدایا تیراشکر ہے میں تمبارے لئے بی پریشان تھا۔"

انہوں نے کہا۔

''میں نے سب سے کہ دیا ہے کہ فراد ہوجا کیں لیکن شایدانہیں بھاگئے کا موقع بھی نہل سکے گا۔ پیلوگ خطرے کواب بھی محسوس نہیں کررہے ہیں۔'' ''وہ سیدھا آتش فشاں کے دہانے کی سمت جانے کی کوشش کرےگا''ایرشیانے کہا''وہ اس وقت کہاں ہوگا۔اندازہ کرناممکن نہیں نہاس تاریکی میں اس کو تلاش کیا جاسکتا ہے'' ''فکر نہ کروایرشیا اگروہ اس کنارے پر ہے توضیح ہم اے آسانی سے تلاش کرلیں گے'' ''ہاں صبح ..... اس وقت تو جمھ میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں ہے'' اس نے تھکے ہوئے لہجے میں

جواب ديا\_

جلد ہی ہم ایک جگہ بڑنے گئے جہاں دیوقامت سرکنڈوں کے پودوں نے سامنے کی جانب پردہ کر رکھا تھا ختکی کی سمت کیلوں کے درخت اور گھنا جنگل تھا ہم نے ناؤ کو وہیں پردوکا اور گھیٹ کر رہتلے کنارے کی لے آئے فضا میں گندھک کی ہی بو پہلی ہوئی تھی درختوں کے جھنڈ کے درمیان ہم نے ایک صاف جگہ طاش کی۔ بیس نے کیلے کے ختک پتے زمین پر ڈال کراس پر کمبل بچھادیا اتنی در میں پہلی مرتبہ ہم نے اطمینان محسوس کیا تھا ہم نے کشتی سے کھانے کا سامان اور دائقل اتار کی تھی۔

اریشیانے کھانا لگایا اور ہم دونوں جب سیر ہوکر کھا چکے تو اس نے تھر ماس سے گرم گرم کافی نکال کردی سردی سے کیکیاتے جسم کو کافی سے بردی راحت کی بیس کمبل میں لیٹ گیا تو امرشیانے ایک اور کمبل جھے

پر من وید چاند کی تیز روشی میں وہ بری حسین لگ رہی تھی میں نے پہلی باراس کی آگھوں میں اپنے لئے ہمدردی اور محبت کی جھک ویکھی ۔

"كياد مكور بهو؟"اس في مسكرات بوع كها-

" تمباری آ کھوں میں پوشیدہ کرب کومسوس کررہا ہوں تم بڑی حوصلہ مندائر کی ہو ..... محبت کے زخم

كھانے والے عموماً حمت بإرجاتے ہيں''

"ميں ہار چکی تھی!"اس نے نظریں اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی کود مکھتے ہوئے کہا۔

"لكن بيوصله بحصة نه ديائي اورجه ين اس كايدوصلة وزني كامت نهي -

صبح کے آ ٹارنمودار ہوتے ہی میری آ تکھ کل گئی وہ کسی مقصوم بچے کی طرح سورہی تھی نیکن جیسے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی اس نے آئیمیں کھول دیں اس کی مسکرا ہٹ سے کور کی طرح تازہ تھی ہم نے جلدی سے ناشتہ کیا اور دوانہ ہو گئے ہمیں ڈاکٹر رائے کی ٹاؤ بھی نظر آ گئی جو ہم سے سوگز کے فاصلے پر لنگر انداز متنی نزم ریت پر اس کے قدموں کے نقش صاف نظر آ رہے تھے کچھ دور جانے کے بعد اس کے بیروں کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بنجوں کے نشان بھی نظر آ نے گئے ایسا لگتا تھا کہ جگہ جگہ دوہ کرتا پڑتا آ گے بڑھا ہے میں نے امرشیا کی سے دیکھا اس نے گرون ہلاکر کہا۔

"اس حالت میں بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔وہ ہم سے پہلے روانہ ہو چکا ہے۔" میں نے کوہ شیبالیہ کی بلند چوٹی کو دیکھا جوسورج کی کرنوں سے دمک ربی تھی۔ "تمہارے خیال میں وہ کدھر سے اوپر جائے گا؟" "اس راتے جس پروہ کل گیا تھالیکن جلدی کرو۔" حبیل کے کنار ہے پہنچ کرامرشیارک گئ'' شای ناؤ کو لے کرفرار ہوگیا''اس نے گھبرا کر کہا۔ ''کیا؟'' میں نے چونک کر دیکھا ناؤ غائب تھی اب کیا ہوگا؟'' ''آگے چلو..... چھیروں کی کشتیاں کچھ فاصلے مرموجود ہوں گئ'

ہم تیزی کے ساتھ آگے بھا گے سنکاری سپاہی مکان میں واخل ہو چکے تھے ان کی چیخ و پکار صاف سان کی ورب اس میں میں اس جگہ گئے گئے جہاں درختوں کے تنوں کو کھو کھلا کر کے بنائی ہوئی بیٹی اور لمبی طرز کی بہت می ٹاوکنگر انداز تھیں میں نے ایک قربی ٹاؤکے خول میں سامان پھیٹکا رائفل رکھی ناؤکوریت سے پانی میں دھکینے میں امرشیا بھی میری مردکرنے گئی پانی میں وینچتے ہی ناؤڈ انواں ڈول ہونے گئی۔

وہ اس قتم کی ناؤچلانے میں ماہر تھی ہم تقریباً دوسوگز کا فاصلہ طے کر بچکے تھے کہ کنارہے پر ٹارج کی روشنیاں نظر آنے لگیس چپویٹیچ کرکے لیٹ جاؤ''میں نے جلدی سے کہا۔

"وه كنارب يرين كالتي يك بين"

ہم اس چھوٹے سے جزیرے کے کنارے پہنے چکے سے جوجیل کے بالکل درمیان واقع تھا فائرنگ کی آواز میں اب وردنا کے چینی شال ہو چکی تھیں جگہدھویں کے بادل اٹھ رہے سے قینس کے لئے آزادی اور قل و غارت آتش زوگی اور بربریت کا تختہ لے کرآئی تھی جمیل کے کنارے سے ٹارچ کی روشنیاں غائب ہو چگی تھیں عورتوں کی چینوں اور سنکاریوں کے قبقہوں سے اب اندازہ ہور ہاتھا کہ ڈراھے کا دوسرا باب شروع ہو حکا ہے۔

ایر شیانے کہا''اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے''کین ای کمیح جزیرے سے ایک پرندہ اتی زورسے چی کر پھڑ ایا کہ ہم ساکت ہوگئے میری نظریں کنارے پر تھیں اس لئے بیس نے دیکھ لیا پرندے کی چیخ کے ساتھ بھی کنارے پردوگارڈ چوڑ دیئے تھے کے ساتھ بھی کنارے پردوگارڈ چوڑ دیئے تھے تاکہ کئے مجمدوں کی کشتیوں کے ذریعے ہمارا تعاقب کرسکے۔

اب صرف ایک چارہ تھا ایر شیا کے منع کرنے کے باد جود میں نے کیڑے اتارے اور برف کی طرح سرد پانی میں اتر گیا آہتہ آہتہ ناؤ کو دھیلتے ہوئے میں جزیرے کے دوسرے کنارے پر لے آیا جزیرے کی آڑ میں ہمارے دیکھے جانے کا اب کوئی خطرہ نہ تھا میں کشتی میں واپس آیا تو سردی سے کانپ رہا تھا ایر شیا نے جلدی سے ایک کمبل میرے گرد لیپ دیا۔ وہاں سے ناؤ کو دھیلتے ہوئے ہم ایک الی جگہ بی گئے جہاں آتش فشاں سے بہر ہوئے لاوے نے دوگلیاں می بنادی تھیں کنارے والی گئی کے ساتھ ساتھ قد آدم گھاس اور کھنے درخت تھے ایر شیا نے ناؤ کو اس گئی میں موڑ دیا میں تاریخی میں ہرست گھور رہا تھا اگر رائے ادھر آیا تھا تو اس کی ناؤ کہیں ہی جگہ در انداز ہوئی ہوگی لیکن جھے کہیں اس کی ناؤ نظر نہ آئی مجبوراً میں نے ادھر آیا تھا تو اس کی ناؤ کہیں ہی جہوراً میں نے ارشیا سے بوجھا۔

"تمہارے خیال میں رائے کدھر گیا ہوا۔"

اس نے جواب دیا''وہ پہلے اس جگہ جائے گا جہاں ڈاکٹر نے گہرے کھڈ میں تلک چو بڑا کی لاش ویسی تھی تھی کی اس حالت میں رائے ہرگز وہاں نہ پھنٹے سکے گا''وہ جگہ تقریباً پندرہ سوفٹ کی بلندی پر تھی پہاڑی کی جگہ جگہ نو کملی سطح تھی لاوے کی چٹا نمیں چکٹی تھیں جن پر پیر چسلتے تھے ہمارا خیال تھا ہم جلد ہی رائے کو تلاش کرلیں کے کیونکہ اس کی رفآرست ہوگی بلندی پر پہنچتے ہی ہمیں جمیل کا منظر نظر آنے لگا۔ چھایا ہوا گہرا کہر آستہ آہتہ ختم ہورہا تھا ہم آتش فشاں سے بہ کرآنے والے جمے ہوئے لاوے کے کنارے کنارے آگے

بڑھ رہے تھائی کے داہنے جانب کے کنارے پر دوختوں کا سلسلہ تھا جواد پر جا کر گھنے جنگل میں تبدیل ہوگیا تھا جمیل کے کنارے بیٹھی ہوئی مرعا بیاں اچا تک پھڑ پھڑ اتی ہوئی اڑیں شورین کر ہم نے چونک کردیکھا۔

پھر میں نے پھر تی کے ساتھ ایر شیا کو کھیسٹ کر نیچے کرلیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں اڑنے والی مرعا ہوں نے چھر میں نے چھر کی اور کی تعداد میں اڑنے والی مرعا ہوں نے چھر کھوں کے لئے بالکل آٹر کر لی تھی لیکن دوسرے بی لمجے ایک لا ٹی می ناؤ تیزی کے ساتھ کنارے کی سمت پڑھی نظر آئی ہم دونوں پہاڑی کی سطے چپک کے لیکن ناؤ میں بیٹے ہوئے تمام اوگ قبائی سے تھے ان میں کوئی بھی فوجی وردی میں ندتھا ہم انجی بہی سوچ رہے تھے کہ شایقینس کے باشد بیناہ کی تلاش میں بھاکے ہیں کہ ایک دوسری ناؤ آگے بر حق نظر آئی۔ جس میں قبائلیوں کے طلادہ چھ باوردی فوجی سپاجی بھی تھے اور پھر تیسری ناؤ آگے ہیں ہوئی آگے آئی نظر آئی اب اس میں کوئی شبر نہیں رہا تھا کہ ریسب سنگاری در عرے تھے جو ہمارے تھا قب میں آر ہے تھے۔

ذرادیر بعد شور کی آواز سنائی دی۔ پس نے چونک کردیکھا وہ سب ڈاکٹر رائے کی ٹاؤ کی طرف بھاگ رہے تھے جے ہم فلطی سے چھپانا بھول گئے تھاب وہ پہاڑی پر ضرور آئیں گے میں پھرتی سے ایرشیا کی میں مڑا۔

"تم ال سمامنے والے جنگل میں جا کرچھپ جاؤاریشیا۔" میں نے کھا۔

''دونوں ساتھ رہے تو ضرور پکڑے جائیں گے میں رائے کو طاش کر کے تمہارے پاس پھی جاؤں گا۔'' '''نہیں اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔۔۔۔ نہیں صفدرتم بھی جھے کو چھوڑ کر نہ جاؤ'' اس نے جنونی انداز میں کیا۔

'' بھٹن میں آؤلؤ کی' میں نے اسے جھنجھوڑا'' میں جو پکھ کہدرہا ہوں اس پڑل کرو اگر ڈاکٹر رائے تم کوئل جائے تو اسے بھی و ہیں چھپائے رکھنا میں ان کو دعو کا دے کر دوسر کی سمت جائیکی کوشش کر قا ہوں۔'' ''تم ہوٹن میں آؤسٹور! ۔۔۔۔۔ایک مرتبہ تمہیں دیکے لیا تو پھر وہ تحمیس نہ موثیمیں چھوڑیں گے۔'' ''نہیں ایرشیا۔۔۔۔وہ جھے ہلاک نہ کرسکیس گےتم اطمینان رکھؤ'' میں نے اسے لیقین ولایا۔

"شن خمازیاده تیزی سے اوپر پڑھ سکوں گاب جاؤ'' ٹن نے اسے دھکا دیا ہے۔

" د قبیں ..... وہ پا گلوں کی طرح چلائی" نبیں .....تم پھر والی ندآ ؤ گئے" شیں نے اس کے چیرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر جمنجو ڑا پھراس کی آٹکھوں میں جہا تکتے ہوئے

کہا'' میں ضرور والیں آؤں گاارشیا کیاتم کواپٹی محبت پریقین نہیں ہے؟''

وہ چلی گئی لیکن میں اس کے بہتے ہوئے آنسووں کو نہ روک سکا اس لڑکی کی بے کسی نے جھے اس سے کتنا قریب کردیا تھا میں درختوں میں اسے چھوڑ کر کھلی ہوئی جگہ پرآگیا تقریباً دوسوفٹ تک لاوے کی چٹانوں کے بعد بانسوں کے جنگل کا سلسلہ شروع ہوجاتا تھا درزوں کے درمیان بہنے والی نرم گذھک سے ظاہر تھا کہ باوجودیہ کہ خشک چٹانیں پرانے لاوے کی تھیں لیکن اشروا کردیا چٹانوں کے درمیان درزیں پہلی تھیں اس لئے پوری قوت سے پھلا نگتے اور کودتے ہوئے بھا گنا شروع کردیا چٹانوں کے درمیان درزیں پہلی تھیں اس لئے خطرہ نہ تھا کین ایکن ایکن استہ طے کیا ہوگا کہ رائفل کا پہلا فائر فضا میں گونیا۔

یں تعاقب کرنے والوں کی توجہ ایر شیا کی طرف سے ہٹانے بیں کامیاب ہوگیا تھا لیکن اب انہوں نے مجھے دکھے لیا تھا اوہ شکاری کوں کی طرح ہم طرف سے جھے گھیرنے کی کوشش کریں کے بیں اہراتا ہوا چکر کاٹ کر بھا گٹا رہا اپ جھے بھی لطف آنے لگا تھا رہا اپ جھے بھی لطف آنے لگا تھا رہا ہوتا چاہیے تھا بیں نے مشرقی تھا رات کی شراب اور عمیا تھی کے بعد بدمست منگاریوں کا نشانہ ایسا بی خراب ہوتا چاہیے تھا بیں نے مشرقی سے کی جانب چٹانوں کو چھلا نگ کے کنارے چہنچنے کے لئے جیسے ہی رخ بدلا کو لیوں کی بوچھاڑ اپنے قریب ہوئی کہ بس بال بال بی گھیا کیکن رکانہیں اس وقت تک بھاگتا رہا جب تک کہ جنگل میں وافل نہ ہوگیا۔

میں فورا بی پیٹ کے بل لیٹ گیا اورنشیب کی ست نگاہ کی جمیل کے کنارے کیے بعد دیگرے کشتیاں آکر رک گئ تھیں۔ سیاہ فام سنکاری نو کیلے نیزے لئے ہوئے ان سے اتر کر کنارے پر جمع ہورہے تھے آخری کشتی رکی تو دوسیا ہیوں کے درمیان ایک سفید وردی چک ربی تھی لوکارٹا کشتی سے اتر کر کنارے پر کھڑ اہوا تھا اور آ دمیوں سے کچھ بوچھے لگا۔

بلاتا خیر میں نے اپنی رائفل کی ٹال سیدھی کی دور بین ہے لوکارٹا کے سینے کا نشانہ لیا سائس رد کی اور گولی چلادی کی کین نشانہ خطا گیا گولی لوکارٹے کے پیچے زشن پر جاکے گئی میں نے یہ بعد میں دیکھا کہ دور بین ایک بزارگز کے فاصلے پرسیٹ تھی جھے دوسرا فائر کرنے کا موقع نہ ملا کنارے سے جوابی گولیوں کی بوچھا ٹر مشروع ہوگئی تھی میں کھسک کر جھاڑیوں کے پیچے ہوگیا میں جانتا تھا کہ اگر دوسرا موقع ملا تو اب خلطی نہ ہوگ ۔ لیکن دوسرا موقع ملے گیا نہیں یہ کے معلوم تھا میں نے دور مین سیٹ کرکے دیکھا کنارے پر سناٹا تھا لوکار نے اور اس کے ساتھی آڑ میں چھپ چھے دیے تھے چھے دیر تک جائزہ لیتا رہا اور جھے ایک جگہ گھا س ہلتی نظر آئی میں نے فور این رائول کندھے ہے لگالی اور اقتظار کرنے لگا۔

اور مین ای لمحے میری پشت کی جانب ایک بندر زور سے چیخا ٹیں بجلی کی پھرتی کے ساتھ راکفل سنجالے ہوئے گھوما سفید منہ والالنگور زور زور سے اچھل رہا تھا میں سمجھ گیا کہ میری لاعلمی میں سنکاری اس جانب سے بیٹیوں اور آوازوں کا شور جانب سے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہوگئے ہیں ای کم جینگل کی اس جانب سے بیٹیوں اور آوازوں کا شور بلند ہوا داہنے جانب کی گھنی جھاڑیوں میں سے اچا تک ایک نگ دھڑتگ سیاہ فام سنکاری برآ مد ہوا اس نے جھے و کھتے ہی اپنے نیزے والا ہاتھ بلند کیا لیکن اس کے ہاتھ کوحرکت ہوتے ہی میں نے فائر کرویا نیزہ ہوا میں تیز تا ہوا میری جانب بڑھا۔

بازویس جیسے دہکتی ہوئی آگ ہی بھرگئ تھی اور میں زمین پر چپت پڑا تھا حملہ آور سنکاری کی لاش قریبی جہاڑیوں میں پڑی تھی میں نے بھرتی کے ساتھ پلٹ کرراکفل تلاش کی وہ قریب ہی پڑی تھی کیکن ٹوٹی ہوئی۔ نیزہ میرے بازوکوزخمی کرتا ہوا اس کے کندھے پرلگا تھا اور ہرست سکوت طاری ہوگیا تھا گولی کی آواز نے سب کو بتلا ویا تھا کہ میں کہاں ہوں۔

یں نے اٹھ کرتیزی کے ساتھ بھا گنا شروع کر دیا سنکا جمجھے گئے جنگل میں حلاق کریں گے اس لئے اب میرارخ آتش فشاں کی چوٹی کی ست تھا جمجھے احساس تھا کہ جتنی جلدی بلندی پر بیننی جاؤں گا اتنا ہی محفوظ رہوں گا خار دار جماڑیاں ذخی کئے دے رہی تھیں اور اب میں نہتا تھا اور تعاقب کرنے والوں کا شور وظل پھر شروع ہوگیا تھا بازو کا زخم بالکل معمولی تھا اور اب میں اسے حرکت دے سکت تھا لیکن آ ہستہ آ ہستہ جنگل ختم ہوتا جارہا تھا اور یہ اندازہ تھا کہ جلد ہی میں تھلی جگہ پر بیننی جاؤں گا میں نے اپنارخ بدل دیا اور ایک بار پھر گئے جنگل میں گس

پی ورک اور تک سائی نہیں دے رہی ہیں کافی اغدرتک بینی گیا تھا ہرست کمل سناٹا تھا چڑیوں کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوا مرطوب اور گرم تھی اور تھا قب میں آنے والے سنکاریوں کی آوازیں بھی نہیں آرہی تھیں بانس کا جنگل ایک سست رہ گیا تھا ذمین پہائی می جمی ہوئی تھی لیکن میں بھی گیا رہا جھے معلوم تھا کہ موت پیچھا کررہی ہے اور اگر پکڑا گیا تو جیخے کا سوال ہی نہیں تھا لیکن سناٹا اب خوف زوہ کرنے لگا تھا۔ اور پھر بانس کے گئے جینڈ دیوار کی طرح سامنے حائل ہو گئے میں وہ ھیپالیہ کی ڈھلوان پہوا تع جنگل کے آخری سرے تک پہنی گیا تھا اور اس کے سائی دی۔ تعاقب جاری تھا۔

لیکن آوازس کر مجھے اطمینان ہوگیا تھا کہ بیل کہاں ہوں بیس نے جنگل کے بالکل متوازی راستے پر چلن شروع کردیا جس کے ذریعے آتش فشال کی چوٹی کے قریب چہنچنے کا امکان تھا۔ وقفے وقفے سے رک کر بیس آ ہینے لیتا اور پھر چل ہوٹا۔ مجھے پچھ پہانہیں کہ اس طرح چلتے ہوئے تتنی دیر ہوگئ تھی ساراجہم پہننے سے تر پڑنچ کر کہر کے باولوں بیس کم ہوجانا چاہتا تھا اور پھر اچا تک گندھک کی تیز بوھر کی ناک سے گرائی بیس رک کیا چوٹی ہوئی آتین سے ماضے کا بہتا ہوا پسینہ صاف کیا اور آگے بوھا۔ لیکن اب سطح بیس پھسلن تھی اور جھاڑیاں آئی گھنی ہوئی تیس کہ ان سے گر رنا وشوارتھا بیس رک کرسوچ رہا تھا کہ کیا کروں اچا تک بائیس جانب سے ہوا کے ساتھ میں اس چھو کی افرار بھی بین کیا کہ کیا کروں اچا تک بائیس جانب سے ہوا کے ساتھ ہوا ہے کہ کا کرموں کی میز بوتھی بیس نے اندازہ کرلیا کہ آئش سے ہوا کے ساتھ ہوا سے جھو کی اضح بیل کی ساتھ میر اس چکرانے لگا اور بیس اس جھرانے کی اور میں اس جگر میا کہ ان کے شدید سے ہوا کے ساتھ ہوا کی کے شان میں اس جگرانے کی ساتھ میر اس چکرانے لگا اور بیس اس جگرانے کی ساتھ میر اس چکرانے لگا اور بیس اس جگرانے کو میں اس جگرانے کی ساتھ میر اس چکرانے لگا اور بیس اس جگرانے کی اور میں اس جگریا گیا۔

جب ذہن صاف ہوا تو میں پھر کھڑا ہوا میرا سارالباس کچپڑے آلودہ ہوچکا تھا گندھک کا کہر اب بلندی ہے آہتہ آہتہ بنچ آرہا تھا میں نے بلا جھبک آتش فشاں کی ست بڑھنا شروع کردیا۔

تقریباً ایک گفتے بعد میں کھلی ہوئی جگہ پرنگل آیا جہاں پر ہرست سبزہ زارنظر آرہا تھا پودے بہت لانے لانے لانے سے اور سبزہ زار کے آخر میں وہ نشیب تھا آتش فشاں کا لا واکھول رہا تھا پہتے ہوئے لاوے کی ایک آواز صاف سنائی دے رہی تھی اس سے اٹھنے والی بھاپ میں گندھک کی بو بے حد تیز تھی اور سورج پوری

آب وتاب سے میرے سر پر چیک رہا تھا لاوے کی حدت سے جھے پسیندآنے لگا جھے ایرشیا سے جدا ہوئے چیسات گھٹے ہو چیکے تھے اور اس وور ان بین سلسل چڑھتارہا لوکار نے اور اس کے آ دکی یقینا میری تلاش سے مایوں ہوکر والیس جا بچے ہوں گے جھے اب لاوے کے دوسری جانب جانے کے لئے لمبا چکر کا ثما تھا میں ہر سمت آگے ہوئے اور اس نے بودوں کے درمیان سے ہوکر آگے بڑھنے لگا۔ اچا تک ایک سمت گھنے بودوں کو حرکت ہوئی اور میں خوف سے دم برخود ہوکر کھڑا ہوگیا۔

پھر پووے ساکت رہے ہیں دبے پاؤں بوھتا ہوااس جگہ پہنچا تو ویکھا کہ کس جانور نے وہاں پودے کھا کر حصہ صاف کردیا ہے وہ میری آجٹ من کر بھاگ لکلا تھا لیکن ہیں جیسے ہی سیدھا کھڑا ہوا موت سائے نظر آئی ایک سڈکاری ہاتھ ہیں نیزہ تانے بالکل سامنے کھڑا تھا وہ بہ آسانی ججھے ہلاک کرسکتا تھا لیکن شایدلوکار نے نے جھے زعرہ پکڑنے کا تھم دیا تھا کیونکہ اس نے نیزہ پھینکنے کے بجائے ایک زور دار فاتحانہ نعرہ لگایا ہیں بالکل ساکت کھڑا تھا اور دوسرے ہی کمیے دائیں اور بائیں جانب سے تین مسلم سنگاری اچا تک نظارہ رہ ہت آہت میری جانب برجے نگانہوں نے میرا تعا قب آخری وقت تک جاری رکھا تھا میں صرف خوش فہی میں جتلارہا تھا۔

خوف اوراحماس شکست نے جھے مفلوج کردیا تھا اوراب کوئی فرار کی راہ نہ تھی اذبت ناک اور
زلت آمیز موت کے تصورے کانپ گیا لیکن قدرت کی مرضی پھھاور تھی اچا تک ایک خوف ناک غرا ہم سنائی
وی اور سنگار ہوں کے قدم رک کے وہ اپنی زبان میں چیج چیج کر پھھ کہدر ہے تھے لیکن میرا مفلوج ذبمن بھنے
وی اور سنگار ہوں کے بعد جو پھھ ہوا وہ اتنا اچا تک اور دہشت ناک تھا میں کانپ کررہ گیا تھی جھاڑ ہوں کے
ورمیان سے ایک بھیا تک چہرہ باہر لکلا اس کے کھلے ہوئے جیڑ وں سے نکلنے والی چیج اتنی ہول ناک تھی کہ میں
زخوف سے آئی میں بند کرلیں ہورا بہاڑ اس آواز سے کوئے اٹھا۔ اور پھرایک گور ملا کھڑ اموکر اپناسینہ پیٹنے لگا
اتنا بواخوف ناک کور ملا میں نے بھی ندویکھا تھا وہ غیظ و خضب کے عالم میں سینہ پیٹے کرچیختا رہا سنگاری دم
ہوٹود کھڑے سے اچا بک گور ملا جملے کے لئے جھپٹا۔ اس کے قدموں سے زمین وہ اُں رہی تھی۔ سرخ سرخ خونی
ہوٹود کھڑے ہے ماری تھیں۔ لیکن اس لیحا چا تک سامنے کھڑے ہوئے سنگاری نے پوری توت سے نیزہ پھینگا
جوگور ملے کے شانے میں جا کر پوست ہوگیا۔

الکورسی سیست کوریلے کی خوف ٹاک دہاڑ سے نضا گوخ آٹی۔اس نے ایک جھکے کے ساتھ نیزہ نکال کر شکے گی طرح مسل دیا۔اور لیک کرسٹکاری کوگرون سے پکڑا اور اسے سر پر گھونسا رسید کیا سٹکاری کا سرکسی تر بوزکی طرح بھٹ کر بکھر گیا۔گوریلا جیسے ہی گھو ما۔ ووسر سے سٹکاری نے بھی اس پر نیزے سے وار کیا۔

کیکن میں نے اس کا انجام دیکھے بغیر بھا گنا شروع کر دیا۔

جھے کی خبر نہ تھی کہ میں کو طر جار ہا ہوں لیکن میں بھا گنا رہا۔ یہاں تک کہا جا تک میری نگا ہوں کے سامنے تاریکی جھا گئ اور میں نو کیلی شخت سطح پر گر ہڑا۔

میں پہلے یہی مجھا تھا کہ ہے ہوش ہوڑ ہاہوں لیکن آئھیں کھولیں تو دیکھا کہ تاریکی کا سب وہ گہرے باول تھے۔ میں آتش فشاں کے دوسری جانب اس ھے میں پہنٹے چکا تھا۔ جہاں لاوے کی سخت چٹانی سٹے میں جگہ جگہ دراڑیں تھیں نوکیلی سٹے سے زخی ہوکر میرے ہاتھ سے خون بہدر ہاتھا۔ موسم چٹم ذون میں تبدیل ہوچکا تھا اور ووليكن كهال؟"

"جم اوپر چلیں گے۔اس دقت تک بھا گتے رہیں گے جب تک وہ جمیں پکڑنہ لیں" "لکین بارش ہونے والی ہے پانی پڑتے ہی زہر ملی گیس کے بادل جمیں گھرلیں گے۔ہم گھٹ کس گے۔"

۔ '' ہاں .....کین منکار یوں کے ہاتھ لگ گئے تو اس سے زیادہ اذیت ناک موت مریں گے اور پھر ممکن ہے کہ ہارش نہ بھی ہو۔''

چلتے ہوئے اچا تک بھے خیال آیا اور ش نے رائے کا بیک اٹھ الیا اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ
کرہم نے دوڑ تا شروع کر دیا اب ہم لاوے کی چٹانوں کے درمیان کھی ہوئی جگہ پر دوٹر ہے تھے پھے دیر بعد
درخوں کی جانب سے سٹکاریوں کی آوازیں سنائی دیں شاید انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا لیکن ہم رکے بغیر
دوڑتے رہے گذرہ کی بو ہر لمحد تیز تر ہوتی جاری تھی لیکن ہمارارخ آٹن فشاں کی طرف تھا۔ پھھ دیر بعد سگ
ناہموار ہوگی۔ زیٹن سیاہ دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ جس پر پر پھسلتے تھے پھر بھی کہیں کہیں بچوں اے ہوئے
سے ہم لاوے کی ایک بلند نو کیلی چٹان کے پاس بھی گئے تھے۔ آئش فشاں سے اٹھنے والی بھاپ کے بادل
قریب تر آرہے تھے کہ اچا تک عقب سے کوئی چلایا اور پھر فائر کی آواڈ کے ساتھ تی گو کہاں سے شرائی۔
"مرم کرنہ دیکھو۔ خدا کے لئے بھاگی رہو۔" ٹیس نے ایرشیا سے کہا کہ کارلوٹے نے انتقام کی

اب ہم بالکل ساہ اور پھر جیسی سخت زمین پر پھل رہے تھے۔ جے شاہد لاوے نے جلادیا تھا ورمیان میں دراڑیں بوی ہوتی جارہی تھیں اور کہیں کہیں گرے گڑھے درمیان میں تے اچا تک کبر کے بادلوں نے ہمیں گھر لیا بوی بوی دراڑیں ہرست منہ کھولے ہوئے تھیں ہم جیسے ہی رکے بہ یک وقت کی فائر ہوئے۔ ایرشیا چی مار کرایک ست ہٹی۔ میں نے لیک کراسے پکڑنا چاہا لیکن ایسالگا جیسے اسے کوئی پوری قوت سے کھیٹے رہا ہو۔ میں نے توازن قائم رکھنے کے لئے ایک نو کیلے پھر کو پکڑلیا۔ دوسرے ہاتھ میں ایرشیا کی سے کھیٹ رہا ہو۔ میں نے مضبوطی سے پکڑر کھا تھا۔

کیکن دوسرے ہی کھے وہ آئین بھی ہاتھ سے چھوٹ گئ۔امریٹیا غائب ہوچگی تھی اور تاریکی میں بھے کچھ نظر ندآ رہا تھا۔

اور في يول لكاجياري إنبيل .....زنده ريني آرزوكم موكرره كل مو-

کہر کے گہرے باول روئی کے گالوں کی طرح ہرست پھیل گئے تھے۔ پیجہ بھی نظر نہ آرہا تھا۔ شی بالکل سماکت کھڑا تھا۔ نیل بالکل سماکت کھڑا تھا۔ نیل بالکل سماکت کھڑا تھا۔ نیچ سنکار یوں کے شور وفل کے علاوہ بھی بھی فائرنگ کی آ واز آرہی تھی۔ وہ اندازے سے فائرنگ کررہ ہے تھیں نے اس جگہ بیٹھ کر ٹولونا شروع کیا۔ جہاں پر ایرشیا عائب ہوئی تھی۔ جگہ ایک وُطوان کا کنارہ ل گیا۔ جوکی گہری کھڑیں چلایا گیا تھا جہ کی درہ گئے ایرشیا پھسل کر کھڑیں جا تھے میں ہوا تو میں بھھ گیا 'ایرشیا پھسل کر کھڑ میں گرگئی تھی۔ تاریکی کی وجہ سے یہ اندازہ کرنا ممکن نہ تھا کہ گہرائی گئی ہے میں نے آواز دی ''ایرشیا'' لیکن آواز پہاڑوں میں گوئی کررہ گئی۔ ''ایرشیا'' میں پھر چلایا۔ لیکن جواب نہ طلاح دو دھلوان کی وراڈ کو ٹولو گئے ہوئے

بارش کسی بھی لمحہ ہوا چاہتی تھی۔ جمجھے یاد آیا کہ بارش ہوتے ہی دراڑوں سے زہر ملی گیس کے باول اٹھٹا شروع ہوجا کس جوجا کیں گے۔ میں نے اٹھ کر پھر بھا گٹا شروع کردیا۔ پچھے فاصلے پر جمجھے درختوں کے بھھرے ہوئے جھٹڈ نظر آرہے تتے میں نے اس نشیب کی سمت دوڑنا شروع کردیا اور جب تھٹی جھاڑیوں کی جانب سے کوئی چلایا تو بھی میں نے مڑکرنیس دیکھااب میں اس ڈھلوانی جھے کی سطح پر بھاگ رہا تھا جوجھیل کی جانب واقع تھا۔

اور پھر اچا تک میری نظر و حلوان پر پڑی۔ صرف چند سوفٹ نیجے جھاڑیوں کے درمیان پھیلے ہوئے سنکاری ایک دائرے کی شکل میں او پر آ رہے تھان کے درمیان ایک سفید وردی بھی چک رہی تھی ش کسی شکاری جانور کی طرح گھر کر لوکارٹے کے جال میں پھنس چکا تھا او پر چڑھنے کی سکت نہ تھی 'نیچے سنکاری میں شکاری جانور تھے میں اپنی جگہ خاموش کھڑا تھا۔ ہوا کے تیز جھڑ چلنا شروع ہوگئے تھے اور اب موت سے لڑنے نے میرے منتظر تھے میں باتی ہمیں رہی تھی اور پھر دائیں بائیں طرف کے درختوں کے درمیان جھے ایک رکھین اسکرٹ نظر آئی۔ ایر شیامیر لیوں سے بہ ساختہ لکلا شایداس نے بھی جھے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ دیکھر آئی۔ ایر شیامیر لیوں سے بہ ساختہ لکلا شایداس نے بھی جھے دیکھرلیا تھا کیونکہ وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ دیکھر اس سے برس میں برس م

''واپس جاؤ۔۔۔۔۔ایرشیاواپس جاؤ۔''میں پوری قوت سے چلایا۔ لک نہر کی میں میں نہ میں نہا ہے۔'

کیکن وہ نہیں رکی شایداس نے میری آواز نہیں سی تھی۔ وہ ورختوں کی آٹر سے نکل کراب کھلے علاقے میں آٹل کا ورائی گئے اور پر چڑھتے ہوئے سنکاریوں نے بھی اسے دیکھ لیا۔ان کے لیوں پرایک وحشیانہ نحرہ بلند ہواکیکن میری نگا ہیں صرف امرشیا پر مرکوز تھیں میں اور پچھ نہیں و کھ رہا تھا نیچے سے سنکاریوں کی چیخ و پکار قریب آئی جاری تھی اور پھراچا تک مضے کے بجائے مجھے ایک سکون محسوس ہواممکن ہے میں تنہا مرنے سے ذرر ہا تھا۔اب قسمت میں ہی مرنا ہے تو ہم دونوں ساتھ مریں گے۔

ہوااتی تیز ہوگئ تھی کہ سٹیال می نئے رہی تھیں تاریکی پھیلی جاربی تھی۔ایرشیالاوے کے پھر یلے اور دراڑوں والے جھے شن آپھی تھی اور کی ست بھا گنا شروع کرویا وہ کچھ تلار ہی تھی کہ رہی تھی کہ اس کی ست بھا گنا شروع کرویا وہ کچھ تلار ہی تھی کہ رہی تھی کہ میں۔
می کیکن میں جیے خواب میں بھاگ رہا تھا میرے کان کچھ ٹیس میں رہے تھے صرف آ تکھیں و کیور ہی تھیں۔
یہاں تک کہ وہ میرے بازوؤں میں ساگئ میں نے اس کا بازو کچڑا اور درخوں کی ست بھاگنا

یہاں میں کہ دورہ میرے بارووں میں ہی میں ہے اس فابارو پیرا اور ورس شروع کر دیا ادر گئے درختوں کے درمیان پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ کیا کہ رہی تھی۔

ورختوں کے بالکل پاس دوزرو چٹانوں کے درمیان ڈاکٹر رائے ساکت پڑا ہوا تھا۔اس کا بیگ برابر ٹیس رکھا ہوا تھا۔ میں جیرت ہے رائے کو گھورنے لگا اور پھر گھٹنے کے بل اس پر جیک گیا۔

''صفار ۔۔۔۔۔۔صفار ۔۔۔۔۔۔تم سنتے کیوں نہیں؟''ایر شیائے جھے بھنجھوڑا۔''رائے مرچکا ہے۔'' ''رائے مرچکا ہے؟'' بیں چونک اٹھا کہلی مرتبہ ہوش وحواس کا احساس ہوا' ایر شیا کی آ تکھیس غم

'' میں اسے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی تھی لیکن اس کو مردہ یا کر یہیں رک گئی جھے یقین ہوچکا تھا کہابتم بھی نہیں آؤ گے۔''اس نے میرے شانے سے لگ کرسسکیاں کینی شروع کردیں۔ ''

آ وازیں اب قریب آگئ تھیں میں اچھل کر کھڑا ہوگیا۔ میں نے ایرشیا کا بازو پکڑ کر کھیٹا'' آؤ ایرشیااب دفت بالکل نہیں ہے۔''

496

بنجا\_ فیچتقریاً دوسوف کی گهرائی میں یکے ہوئے لاوے کے شعلے نظر آرہے تھے۔

آ بہتہ آ ہتہ بین گون کے المین گن سے طرائے اس کے کہ میرے بیرکارلوٹے کی المین گن سے طرائے بیس نے اٹھر کر اللین گن کو دیما اور اسے ہاتھ بیل لے کر کھڑا ہوگیا کہر کے بادل اب نشیب بیل پہنچ گئے تھے ہرست کمل سکوت تھا۔ موت کا ساسنا ٹا۔ ہوا کا زور کم ہو چکا تھا۔ بیل نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اور پھر اس سمت بردھنا شروع کیا۔ جہاں ابرشیا غائب ہوئی تھی بچاس ساٹھ قدم چل کر جھے کوئی چرچیکتی ہوئی نظر آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ ابرشیا کا ایک جوتا تھا۔ جوایک ڈھلوان کے کنارے پڑا ہوا تھا بیل نے جوتا اٹھایا اور بیٹ کے بل جھک کر نیچ جھا ٹکا۔ بیس فٹ نیچ ایک بینوی ساگر ھا تھا دھند ہلکی ہوچگی تھی اور گڑھے بیس پڑی ہوئی ابرشیا بیجے دھندلی دھندلی کی نظر آرہی تھی گیکن وہ بالکل ساکت تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا ''ابرشیا'' بیس نے چا کہ واب نہ طا۔

جوتے کو میں سے اندر ڈال کر میں نے جیسے ہی ڈھلوان پر پیررکھا تیزی سے پھسلتا ہوا نیچ گرا میں نے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن را کھائن چینی تھی کہ میں سیرھا ایرشیا کے پاس جا کررکا چند کمجے میں را کھ کے ڈھیر پر ساکت پڑا رہا۔ ججھے یقین نہ آرہا تھا کہ میں زندہ ہوں پھر میں آ ہستہ سے امرشیا کی سمٹ پلٹا ''امرشیا'' میں نے اسے ذورسے پکارا۔

اور دوسرے ہی کہتے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور ہنتی چلی گئ۔ خوثی سے بے قابو ہوکر میں نے اسے دیواندوار چنجھوڑا۔

"اریشیا 'ہوش میں آؤ کیا ہو گیاہے تم کو؟"

'' دُراا بی شکل تو دیکھو۔'' اس نے ہلی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ میں سرے پاؤں تک سیاہ را کھ میں جموت بنا ہوا تھالیکن امر شیا کوخودا ہے جلیے کا اندازہ نہ تھا۔

" خدایا تیراشکرہے میں توسمجھا کہتم...."

''مرچی بوش ہوگی بود؟' اس نے جملہ پورا کیا۔''گرتے وقت میں بھی بہی بھی تھی تنی اور شایدای دہشت سے بہوش ہوگی تقی اور شایدای دہشت سے بہوش ہوگی تقی کیکن جب ہوش آیا تو خودکو آرام وہ بستر پر پایا لیکن میں اٹھ نہیں سکتی۔ میرے پیریس موجی آگئی ہے'' آسان پر بجلی کی چیک کے ساتھ زور دارگرج ہوئی میں گھبرا کر کھڑا ہوگیا۔اگر بارش سے پہلے ہم باہر نہ نکل سکے تو انجام فلاہر تھا اس کے میری نظر آیک سرنگ نماراستے پر پڑی جو تاریک نظر آرہا تھا۔

''خداجائے پیسرنگ کیسی ہے۔اور کہال نگاتی ہے۔'' میں نے کہا۔ دند سیر نیال کیسی ہے۔اور کہال نگاتی ہے۔'' میں نے کہا۔

''اندر سے آنے والی ہواسے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا دوسرا دہانہ کھلا ہوا ہے۔''
اس کی چوٹ شدید نہ تقی میرے سہارے جب وہ کھڑی ہوئی تو میں نے ویکھا اس کے ہاتھ میں رائے کا بیک موجود تھا جے میں بھول ہی گیا تھا ہم تاریک سرنگ میں آگے بڑھتے رہے تقریباً دس پندرہ منٹ بعدا چا تک ایک سمت سے رقنی نظر آنے لگی فوش سے میں مرادیا ہم تیزی سے آگے بڑھے اور جیسے ہی موٹر سے آگے بڑھے اور جیسے ہی اور دوثنی نے بڑھر میں بہا کی طرح کشادہ ہوگی تھی اور دوثنی زمین پر بھرے ہوئے ہے وہوئ رہی ہوت وہیں بہا ہیرے تھے ہم دوٹوں مہوت

آ گے بڑھتارہا کہ شاید کہیں سے نیچے اتر نے کا راستدل جائے لیکن ڈھال اتن سپاٹ اور چکنی تھی کہ آ گے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اسی لیمے پچھ فاصلے پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ آواز بلاشبہ کسی کے قدموں کی تھی لیکن دورتھی شایداریشیا کسی دوسری جانب سے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہوگئی ہو۔

آواز پھرسنائی دی اب دا ہمی جانب سے بالکل صاف قد موں کی برطتی ہوئی چاپ سنائی و بے رہی تھی میں ہے تعاشا اس ست بڑھا تھوڑی دور جانے کے بعد جھے کی کا سایہ نظر آیا۔ گہرے بادلوں میں پہچانا مشکل تھا لیکن امریش کے علاوہ کون ہوسکتا ہے میں نے آواز دینے کے لئے منہ کھولا اور دم ہو خودرہ گیا۔ سابیہ بالکل قریب کھڑا تھا لیکن وہ ایر شیانیس ..... کارلوٹے تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن د بی موئی تھی۔ اور اس کے جو دمیری ست گھوا میں پھرتی کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے جھے دکھے لیے۔ کیونکہ اس کی نگا ہیں بالکل سامنے دکھ رہی تھیں۔

چند لمے گزر کے اور کارلوٹے ای طرح کھڑا کہر میں گھورتا رہا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس جانب و کیدرہا ہے جہاں سے پچھ دیر پہلے ایرشیا پھسل کرنے گری تھی۔ کیا اس نے نشیب میں ایرشیا کو کہیں و کیھ لیا ہے؟ مذکاریوں کی آوازیں دور کہیں نشیب سے آرہی تھیں وہ زورز درسے چیخ رہے تھے بیسے خوف زوہ ہوکر کارلوٹے کو واپس بلارہے ہوں۔ کیکن کارلوٹے انتقام کی آگ میں جاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اب وہ مجھ سے چند قدم آگے نکل چکا تھا غصے سے میراخون کھولنے لگا میں نے اچا تک اس پر ایک جست لگائی۔

کارلوٹے بیلی کی می چرتی کے ساتھ گھو ما تھا۔لیکن میں نے اسٹین کن کی نال مضبوطی سے پکڑ کر زورسے جھٹکا دیا ہم دونوں ایک ساتھ گرے اسٹین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔

یس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گرون دہوج کر پوری قوت سے دبادی۔ غصے اور خونہ کی تھی ہوئی ایک جی آئی ایک جی آئی ایک جی آئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے میر سے بال پکڑ لئے اور اتی زور سے کھینچ کہ میں نے اس کی گرون چھوڑ دی۔ اس نے اسٹین گن کی طرف چھلا عگ لگائی چاہی۔ تو میں نے اس کی حینے کہ میں نے اس کی حین کی گر کر تھییٹ کی۔ وہ دبلا پتلا ضرور تھا۔ لیکن ہم زندگی کی آخری جنگ لڑر ہے تھا اس لئے کارلو نے جنون کی حالت میں نے جیسے ہی اٹھنا چاہا اس نے جیسے دبوج لیا اور اپنے سرسے ایک جر پور کلر ماری۔ میں نے پھر تی کہ ماتھ سر ہٹایا لیکن شانے پر اتی زور سے ضرب پڑی کہ میں تعلما اٹھا۔ اپنی پوری قوت لگا کر میں نے کروٹ کی اور اسے نیچے دبالیا۔ غصے میں ایک بھر پور مکا میں نے اس کے جبڑ ہے پر مادا کی اس نے دونوں بیروں سے جمھے چچھے اچھال دیا۔ میں ڈھلوان کی گر کے پاس گرا اور نیچ جانے سے الی بیال بال بچا۔ کارلوٹے اب کھڑا ہو گیا تھا اور کی ورشہ ہی طرح ہانی رہا تھا میں نے جیلے ہی کروٹ بدل کر بٹنا چاہا اس نے ایک بھر پور لا سے میری کمر پر رسیدگی۔ ایک کھر رح ہانی ہوں نے دیکھا کہ کارلوٹے تو کو گو گر نے سے روک لیا اور بھرتی سے بیٹا عیا ہا اس نے ایک بھر پور لا سے میری کمر پر رسیدگی۔ ایک کی طرح آئی اور وہ پھسلا اور میر سے اور پر سے ہوتا ہوا اس مین ایک کی گر شری کی دہا تھا۔ کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لیے اس کی دل خراش چیخ فضا میں ابھری اور دور ہوتی ہی گئی سنجن کی گرائیوں میں جاتا نظر آیا۔ دوسرے ہی لیے اس کی دل خراش چیخ فضا میں ابھری اور دور ہوتی گئی اس مگری دی سے میتا ہوا کہ میں چند کھا ہی طرح پڑا رہا اور جب حاس بحال ہوئے تو پیٹ کے میل اس مگری کیا اس اس مگری کی سے میں دہ شرت کے عالم میں چند کھا ہی طرح پڑا رہا اور جب حاس بحال ہوئے تو پیٹ کے مل اس مگری کی اس کی میں دہ خواس بحال ہوئے تو پیٹ کے مل اس میں کی میں اس کی میں دہیں گی گی گئی سے میں اس کر میں اس کر میں کی میں دہ خواس کی میں دہ میں کی میں دہ کی اس کی دی خواس کی اس کو کی میں اس کی میں کر میں کی دی خواس کی اس کی کر کی کی اس کی کی کھرا کی دی کر اس کی کی کی دی کی کر کر اس کی کی کی کی کی کی کی کر کر اس کی کی کر کیا گر کی کی کی کر کی کر کر اس کی کی کی کر کی کی کی کر کی کر کر اس کی کی کی کر کر اس کی کی کر کر اس کی کی کر کر اس کو کی کر کی کر کر اس کی کر کر اس کی کر کر اس کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر اس

نڈھال کردیا تھا کہ راتے میں زیادہ گفتگو بھی نہ کر سکے۔اور رات کے تین بجے جب ہم اس ڈھال سے اتر رہے تھے۔جس کے آخر میں پینیں سے آنے والی روڈ ٹو انہ جانے والی روڈ سے التی تھی تو ہمیں پہلے ٹرک کی پچھلی روشیٰ نظر آئی میں نے پھرتی سے کار ردک دی۔لیکن سنکاری فوجیوں کے ٹرکوں کا قافلہ رکے بغیر آگے بڑھتا رہادہ اطمینان سے سفر کرہے تھے کہ ہماری کارکی ردشیٰ نہ دیکھ سکے۔

بی مرح کی ایس است گھٹے بعد ہم ٹوانہ جانے والی روڈ پر سفر کررہے تھے۔ پچھ چانبیں اس راستے کے حالات کیا ہیں؟''ایرشیانے کہا'' کیوں نہ ہم صح کا انظار کرلیں۔'

"میں خود یمی سوچ رہاتھا۔" میں نے کہا۔

اگرستکاریوں نے اس راستے پر قبضہ کرر کھا ہے تو تاریکی بیس ہم پھنس جا کیں گے۔' ''ہم نے کچھ دور جا کر کارکو مرٹرک سے نیچے اتارلیا اور مرٹک سے بچھ فاصلے پر گھنے درختوں کے درمیان رک گئے بیس سر لکاتے ہی بے خبر سوگیا ادراس دقت بے دار ہوا جب ایرشیا نے بچھے ججھوڑا۔ صبح کا اجالا پھیل رہاتھا ہم فوراً اپنے سفر پر دوانہ ہو گئے چند میل جانے کے بعد جب ہم ایک پہاڑی سے اتر کر مرٹ سے تو پچھ فاصلے پر موٹک کے درمیان رکاوٹ نظر آئی کی نے درخت کاٹ کر مرٹ کے درمیان ڈال دیتے تھے خطرے کی یوسو کھھتے ہی میں نے کار کارخ موڑ ااور ناہموار سطح پرشین جسے کا رخ کیا جہاں گھنا جنگل تھا۔

''اب کیا ہوگا''امیشیانے گھبرائے ہوئے لیجے میں پوچھا۔ '' فکر نہ کرو۔شکر ہے کہ ہم نے بروفت رکاوٹ دیکھی لی۔'' میں نے سوچتے ہوئے کہا۔'' تم کار میں ٹھبرو میں ذرا آگے بڑھ کرو کھیا ہوں۔'' ''صفور .....''امیشیا نے میرا بازو پڑلیا''اشین کن لیتے جاؤ۔''

' د منہیں امریشیا ...... آگر سزک سنکاری فوجیوں کے قبضے میں ہے تو مقابلہ کرنا حماقت ہوگا۔ کوئی اور ترکیب سوچیں گے''

" لکین تم خطره مول نه لینا به دهر ک فائر کرنات

یں سڑک کے بجائے پہاڑی کی وُصلوان کی جانب سے ورختوں کی آڈ لیٹا ہوا نیجے اتر نے لگا پہاڑی کے عین نیچے جھے ایک چھوٹا سا بنگا نظر آیا جس کی جہت ٹین کی بنی ہوئی تھی ہر سمت سناٹا طاری تھا۔ جھے کہیں سنگاری فوجی یا ان کی گاڑیاں نظر نہیں آئیں بنگلے کے عقب میں چھوٹا سا باغمچہ تھا بنگلہ عین اس جگہ واقع تھا جہاں سڑک پہاڑی سے اتر کر مڑتی تھی وور ایک بہاڑ کے نیچے جھے بہت ی جھونپڑیاں نظر آرہی تھیں جن کے سامنے ٹریکٹر اور کرین کھڑے تھے لیکن سنگاریوں کا کہیں نام ونشان نہیں تھا۔

اییا لگتا تھا کہ ہمارے اندیشے بے بنیادتے یہ بھی احتیاط لازی تھی۔ بنظے میں بھی زندگی کے کوئی آثار نہ تھے میں احتیاط لازی تھی۔ بنظے میں بھی زندگی کے کوئی آثار نہ تھے میں دبے پاؤں باغیج سے موتا ہوا عقبی وروازے تک پہنچا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن ایک ممرا تاریک تھا چند لیے کے پس و پیش کے بعد میں اندر داخل ہوا اور تب میں نے دائیے کر سے آتی ہوئی روشی دیکھی میں فورازک کیا اندر کوئی باتیں کر رہا تھا '' تعجب ہے دہ اب تک نہیں پہنچا۔'' ایک بھاری آواز سنائی وئی۔ میں فورازک کیا اندر کوئی ہے میں کہیں رک گیا ہو'' دوسرے نے جواب دیا۔

کھڑے اس ہیرے کی کان کود کیے دہے تھے۔لیکن یہاں رکنا خطرناک تھا۔ میں نے تھوڑے سے پھڑا تھا کر رائے کے بیگ میں ڈال لئے اور پھر آ کے بڑھنے لگے۔سرنگ اب ادپر کو جارہی تھی۔ پڑھائی د شوار گزار تھی ابریشیا کی وجہ ہے ہم آ ہت چل رہے تھے۔لیکن تھوڑی ہی دور جا کر جب سرنگ مڑی تو ہمیں روشی نظر آنے لگ۔ ہم تھی جھال رائے کی لاش پڑی ہوئی ہمیں ایریشیا کو باہر نکال کرمیں نے سرنگ کے دہانے پرنظر ڈالی اور دم بہ خودرہ گیا۔ دہاں جھے پہلی بارھیا لیہ کا

وہ پودانظر آیا جس کے لئے تلک چو پڑااور رائے اپنی جانیس گنوا چکے تتے اور شیپالیہ کے پودے سرنگ کے اندر

تک چلے گئے تھے۔ یس خوشی سے بے قابوہوکرآ کے بڑھالیکن ایرشیانے میرا باز د پکڑلیا۔

''یہ ..... یہ سیالیہ کا بودا ہے۔'' میں نے جوش مسرت سے اسے چیخ کر بتلایا۔ ''ہاں ..... میں نے و کیولیا ہے۔صفرر ....لیکن خدا کے لئے اسے ہاتھ نہ لگانا''اس نے کہا'' بیخونی ہے ....اس نے اب تک دوقیتی جائیں کی ہیں اور اگرتم اسے لے کر گئے تو جانے کتنے اورخون ہوں گے۔''

'' و کلین ایر شیا ..... بید کینسر کا علاج ہے۔''

'' کچھ پتائمیں صفرر۔۔۔۔دنیا ش ابھی کتنے کینسر پھلے ہوئے ہیں۔'' ہیں۔کارلوٹے ادراس کے سنکاری کسی کینسر سے کم نہیں نہیں صفرر پلیز اسے ہاتھ نہ لگانا۔'' رائے مرچکا تھا۔ ھیپالیہ اسے موت سے نہیں بچاسکا۔ ایرشیا کے لئے بید پودا بمیشہ روحانی اذبت کا باعث بنا رہتا۔ اس لئے میں واپس آگیا اور اس لمیے بارش کا پہلا قطرہ میرے ادپر گرا۔ کالے سیاہ بادل اتن خاموثی سے پھیل گئے تھے جیسے وہ بھی غیظ وغضب میں بھرے ہوئے ہوں سنکاری طوفان کے تیور دکھے کر بھاگ پھے تھے۔ ہم نے تیزی کے ساتھ پہاڑسے نیچا ترنا شروع کردیا۔ جیل کے کنارے بالکل سنا ٹا تھا پھر بھی ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ جلد ہی انداز ہوگیا کہ سنکاری فرار ہو پکے ہیں ہمیں اپنی کشتی حال ش کرنے

میں دشواری نہ ہوئی جلد ہی ہم دوسرے کنارے پر پہنٹی گئے۔ مکان کی جگہ اب را کھ کا ڈھیر تھا جس میں اب بھی کہیں کہیں دھواں اٹھ رہا تھا۔ میری کار بھی جلی ہوئی پڑی تھی واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا اور اتنا طویل سفر ہم پیدل نہیں کر سکتے تھے۔ ایر شیانے جھے بے بسی کے عالم میں و یکھا۔

"اب كيا موگا\_صفدر؟"

میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا اور پھر میری نظر کیلوں کے جھنڈ کی ست گئی میں خوتی سے اچھل پڑا ابر شیا مجھے جیرت سے و کیے رہی تھی۔ کیکن میں اسے وہیں چھوڈ کر کیلوں کے جھنڈ کی طرف بھا گا۔ میرے رکھے ہوئے پتے خٹک ہو گئے تھے۔ لیکن رائے کی کارسلامت تھی

ہم بلاتا خرروانہ ہوگئے۔ بل سے آگے بوضتے ہی ہمیں سڑک پر پڑی لاشوں کے گردمنڈلاتے ہوئے گدھنڈلاتے ہوئے گدھنڈلاتے ہوئے گدھنڈلاتے ہوئے گدھنظر آئے بین کی آبادی را کھ کا ڈھیر ہو پھی تھی نفض نجے عریاں مورشں۔ جوان اور بوڑھے مردکی پررم نہ کھایا تھا۔ ایا لگتا تھا کہ ہم میدان جنگ سے گزررہ بیل تفن سے دم گھٹ رہا تھا۔ چرچ کی محمارت بھی بلیے کا ڈھیر ہو پھی تھی ہم نے آبادی سے دورجا کر ہی سائس کی۔ ہم کو اب تک کے واقعات نے اتنا

اسے بری خوب صورتی نے قبل کردیا پھرتمہارے دوست رائے کوشیپالید کا جنون سوار ہوا بھے خدشہ تھا کھکن ہے چو پڑانے اس کے چو بڑانے اس کے جب تم نے بتلایا کہ تم اسے واپس لے جانے کے لئے آئے ہوتو ہم نے تہاری ہرمکن مدد کی کیکن تم نے حمافت کا ثبوت دیا کیا یہ بچ ہے کہ تم نے ہیروں کا راز معلوم کرلیا ہے۔" ''ہاں ۔۔۔۔۔ یہ بچ ہے کیکن یہ شیپالیہ کی کیا کہانی ہے کیا محض ایک فریب تھی؟"

'' نہیں ..... قاکم کا کہنا تھے ہے کہ شیپالیہ واقعی کی نسر کا علاج ہے' فاور نے کہا'' ہیروں ل کی کان کا علم صرف اس ڈاکٹر کو تھا یا پھر ہمیں کیونکہ ہم نے اس سے بہت سے قبیق ہیرے ٹریدے تھے میں نے وانستہ شیپالیہ کی دریافت کوراز رکھا اورا سے پھلنے نہیں دیا لیکن اس بد بخت چو پڑانے یہ بات تہمارے ووست رائے کو لکھ دی ہمیں ڈر تھا کہ تہمیں شیپالیہ کی تلاش کرتے ہوئے رائے اس راز سے واقف نہ ہوجائے اس لئے ہم نے اس باز رکھنے کی کوشش کی۔''

"فاور .... شايدتم كويه معلوم نبيس كدرائي بهي كينسركا مريض تها-"

"اس کا مطلب ہے آپ ہمیں یہاں سے بابر نہیں جانے دیں گے"

"اس كامطلب بہت جلد تمہارى سمجھ ميں آجائے گا"انبول نے شيطانی مسرابث كے ساتھ كہا"

جملٹ نے بہت دیرِلگادی۔'' ''

میں نے فاور کی نیت کو بھے میں دیر ندلگائی تھی ہارے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا میں جست لگا کراہے قابو کرنے کی بات سوج ہی رہا تھا کہ باہرے آہٹ سٹائی دی۔ فادر چونک اٹھا۔

'' خبر دار ذرا بھی حرکت کی توانجام کے فہ دارخود ہوگ' انہوں نے ریوالور تان کر کہا۔ ای کمیح درواز ہ کھلا اور ہملٹ اندر داخل ہوا'' لڑکی کار میں نہیں ہے'' اس نے غصے کہا'' اس نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ کار بھی اس نے ڈھلوان پر چھپا کررکھی تھی'' فادر ڈی سوزائے خوں خوار ڈگا ہول سرمہ کی است دیکھا۔

"ارشیانے میرے ساتھ آنے سے اٹکار کردیا۔" میں نے دانستہ جھوٹ بولا" وہینس میں رہ گئ" فادر اور ہملت مجھے گھورتے رہے پھر فادر نے ریوالور ہملٹ کودے دیا۔

''اے باہر لے چلو یہاں مناسب ٹیٹن ہے لاش کو کارٹیں ڈال کرجلادیں گے تا کہ سفکار یول کا

۔ ہم عقبی دروازے سے باہر نگلے۔ ٹس جانتا تھا کہ کسی بھی بل پشت میں گولی پیوسٹ ہو کتی ہے میں دیب پاؤں اس دردازے کی ست بڑھا۔ جدھر سے آواز آرہی تھی کیکن تاریکی میں سامنے رکھی ہوئی تپائی سے مساملے کی میں سامنے رکھی ہوئی تپائی سے مسلم کے کہ میں سنجلتا دردازہ جھکے کے ساتھ کھلا لیپ کی ردشنی میں ایک شخص جھے ریوالور کی زدمیں گئے کھڑا تھا میں نے اسے خور سے دیکھا لیکن وہ میرے لئے اجنبی تھا'' میری گاڑی خراب ہوگئی ہے اور میں ۔۔۔۔''

''اندراً جاؤ۔ مسٹر صفرر!''اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہم کل سے تمہاراا نظار کررہے ہیں۔' کمرے میں داخل ہوتے ہی میں چونک پڑا فادرلؤس ڈی سوزا مسکرارہے تھے۔ ''فادرا آپ ۔۔۔۔آپ زندہ ہیں۔''میں نے خوش ہوکر کہا۔ ''ان کو میرے متعلق غلط ہمنی ہوئی ہے'' میں نے اجنبی کی سمت دیکھ کر کہا۔ ''منیں صفرر۔۔۔۔ہملٹ کوکوئی غلط ہمی نہیں ہوئی''فادرنے کہا۔

''میراخیال تھا کہتم ڈاکٹر رائے کو واپس جانے پر دضا مند کرلو گئے''یا پھر کارلوٹے اور سنکاری تم سب کو ٹھکانے لگادیں گے میں چیرت سے فاور کی طرف و کچھ رہا تھا لیکن اب وہ بالکل مختلف نظر آرہا تھا آتھوں میں ٹری کے بچائے سفاکی جھک رہی تھی۔

"فادر ....." شيل في كها

"آپ جي کارلو لے کے گرده شي شامل تے؟"

" تم ایرشیا کو لے کر آؤ' فادر نے ہملٹ سے کہا۔" اور بیر بوالور جھ کو دے دو' احتیاطاً انہوں نے میری طرف ویکھا۔

"كاركهال بـ

مل في وانته جهوف بولات ركاوث سے كھ ملك،

تهلف چلا گیا اب فادراور میں نتہا تھے انہوں نے جھے بیٹے جانے کا اشارہ کیا۔

" دنبیں مسٹر صفرر میں کا راوٹے کے گروہ میں شامل نہیں ہوں " انہوں نے کہا۔

"اس نے بغاوت کرکے ہمارے منصوبے کو خطرے ٹیل ڈال دیا تھا موگائے نے مجھے رات اطلاع دی کدہ ہلاک ہوگیا ہے میں ہے؟"

'' ہاں فاور! میر بچ ہے ہم بہ مشکل جان بچا کرنگل سکے ہیں لیکن میں جیران ہوں کہ آپ کا رویہ کیوں بدل گیا؟''میں نے ریوالور کی ست اشارہ کیا۔

"ميراخيال ہے بتائے يس كوئي حرج نبين" انہوں نے جواب ديا۔

'' کیونگ بیراز شہارے ساتھ دفن ہوجائے گاکوہ شیپالیہ پر ہیروں کی ایک بہت بڑی کان ہے اور ہملٹ نے پورینیم کا بہت بڑا ذخیرہ ان بہاڑوں میں دریافت کیا ہے'' انہوں نے کھڑ کی سے باہرا شارہ کیا۔ ''اس ملک کی آزادی سے پہلے ہم نے بیراز معلوم کرلیا تھا۔ ٹی حکومت ہمارے آ دمیوں پر مشتمل ہوتی لیکن ہم نے بیوٹی کیکن کارلوٹے نے اچا تک صور تحال بدل دی بیراز سب سے پہلے ڈاکٹر چو پڑا کومعلوم ہوگیا تھا۔ کیکن ہم نے بے شک میں تہمیں تاریخ کے ایک کردار کا ہم شکل کہہ چکی ہول لیکن کون جانے کہ تمہارے ہم شکل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ بیرتو آنے والا وقت ہی بتاسکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کامران کہتم میرے حسن سے متاثر نہیں ہوئے ورنہ میں جسے چاہول اسے اپناد یوانہ بناسکتی ہول۔''

‹ ٔ کرتل گل نواز کی حویلی میں تو مجھے کوئی دیوانہ نظر نہیں آیا۔''

كامران في بدخداق كيج ش كها-

" میں نے کہانا کہ میں جے جا ہوں۔"

''ا چھا چلوٹھیک ہے لیکن میں تم سے تعاون نہیں کرنا چا ہتا اور اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کی بھی لیکھی لیے ہیں ہیں کہ کی اور بھی ہے لیک ہوتا میری بات' امینہ سلفا کے چبرے پر گبری بنجید گی پھیل گئی اور اس نے کہا۔'' ایس ہما قت بھی مت کرنا بڑی مشکل میں گرفقار ہوجاؤ کے اصل میں بدلھینی ہے ہے کہ ہم سب ایک تاریخی حاوثہ این ماوٹہ بڑی حاوثہ امینہ ایک تاریخی حاوثہ امینہ سلفا کسی خال میں کھوڑی اور پھی لموں کے بعد اور کے موں ہوا جیسے وہ ماحول ہی سے بہتر ہوگئی ہو۔ پھروہ بغیر کسی مقصد کے وہاں سے چلی گئی اور کامران ان لوگوں کے ساتھ آبیٹھا سلاز ارنے اسے دیکھا اور بولا۔

" بیراسته بلند مجونگاری کی طرف جاتا ہے۔ مجھونگاری ان علاقوں کا ایک اچھا خاصا شہر ہے اور وہاں جدیدترین انتظامات ہیں میراخیال ہے ہم لوگ بھونگاری کی طرف ہی سفر کررہے ہیں۔''

'' اُب جس قدر ممکن ہو سکے کی جگہ قیام کا ہندو بست کرلیا جائے۔ ویے میرا خیال ہے کہ ہوگل وغیرہ کی گنجائش تو یہاں کم ہی ہوگ۔ بلکہ ممکن ہے اس کا وجود ہی نہ ہولیکن ہمیں کوئی ایسی جگہ ضرور کل جائے گی۔ جہاں خیمے لگائے جا سکیس مبر حال پہاڑوں کے دامن میں خجرروک دیئے گئے بیجگہ عام آبادی سے دور کیکن شایدوہ جھے کارتک لے جا کرختم کرنا چاہتے تھے تا کہ لاش اٹھانے کی زحمت نہ ہوہم ذرا دیر بعداس جھنڈ میں داخل ہوئے جہاں کار کھڑی تھی موت جمھے بہت ہی قریب تھی۔ ''اپنے ہاتھ او پراٹھالو....''اچا تک ایک آواز سنائی دی۔ ''ریوالور نیچے گرادو'' ایرشیا کا لہجیہ تھکمانہ تھا۔

لیکن ہملٹ نے بکل کی می پھرتی کے ساتھ گھوم کر فائر کیا' میں زمین پر لیٹ گیا اور دوسرے ہی لمحے فضا اسٹین گن کی آواز ہے گونج اٹھی۔

"صفدرشاہ نے ایک گہری سانس کی اور خاموش ہو گیا۔

" پھر کیا ہوا صفدرشاہ؟"

''ابرشیانے لوکس کوٹھکانے لگادیا دوسرے معالات بھی ٹھیک ہوگئے اور ہم نے بیرنگر بسالیا''صفرر شاہ سکرا کرخاموش ہوگیا۔

''او کے صفدرشاہ ……ابتم ہمارے لئے کام کرواس خوبصورت زندگی کی مبار کہاد جوتم اپنی محبوبہ کے ساتھ گزار رہے ہو۔''

'' شکرییں ۔۔۔۔ جو وعدہ بیں نے آپ سے کیا ہے میڈم' وہ میں ضرور پورا کروں گا'' سب کچھ ہور ہاتھا' کیکن کا مران الجھا ہوا تھا سفر کا آغاز ہوگیا۔کامران نے اکتائے ہوئے سے

انداز میں کہا۔

"اب ہم کہاں جارہے ہیں امینہ سلفا ..... میرے خیال میں تمہیں جھے بتانا چاہیے میں اب کرئل گل نواز کے پاس جانا چاہتا ہوں۔"

''وہیں جارہے ہیں ہم لوگ۔''

'' کب تک بھنے جائیں گے اور کیا تنہیں یہاں سے وہاں تک جانے کا سیدھا راستہ معلوم ہے۔'' '' میں مجی نہیں۔''

''میرامطلب ہے جس رائے پر ہم سفر کررہے ہیں وہ راستہ سیدھاوہاں تک جاتا ہے۔'' ''تمہارا لہجہ بہت خراب ہے کامران'' امینہ سلفانے کہا۔ اور کامران چند کمجے خاموش رہنے کے

''بات سے ہے امینہ سلفا کہ کرفل گل نواز کے ہاں بھی میں بہت مختاط رہتا تھا تہمیں خود بھی اندازہ ہوگیا ہوگا جو ذھے داریاں مجھے دی گئی تھیں میں انہیں پورا کرتا تھا اور وہاں کے لوگ میری عزت کرتے تھے۔ امینہ سلفا کسی بھی طرح میں کسی مجبور حیثیت کا حامل نہیں ہوں تم بے شک ۔۔۔۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تاریخ کا امیک کردار ہواور تمہارے نام کے ساتھ بہت می کہانیاں وابستہ میں کیکن مجھ پر کیا فرق پڑتا ہے میں تو ایک سیدھا سادھا انسان ہوں میراکس سے کوئی رومان نہیں اور نہ ہی تم ہے کبھی ہوسکتا ہے۔ لیکن میں بی محسوس کرتا سیدھا سادھا انسان ہوں میراکس سے کوئی رومان نہیں اور نہ ہی تم سے کبھی ہوسکتا ہے۔ لیکن میں بیر محسوس کرتا

ہول کہ تمہاری جو حاکمانہ فطرت ہوہ مناسب مبیں ہے خاص طور سے میرے لئے <u>'</u>''

" تنهارے لئے تو کسی بھی طور مناسب نہیں ہے کا مران کیونکہ تم الگ چیز ہوتم مختلف انسان ہو

تھی یہاں خیے ٹییں لگائے گئے بلکہ بس عارضی قیام گاہ بنا لی گئے۔ شاہیری نے نشینہ کوساتھ لیا اور کا مران سے بولا۔

'' آوراسے کہا گیا تھا کہ جلد والبی ہوگی امینہ سلفا اپنے طور پر مٹر گشت کے لئے نکل گئ تھی اس کے انداز سے تو اوراسے کہا گیا تھا کہ جلد والبی ہوگی امینہ سلفا اپنے طور پر مٹر گشت کے لئے نکل گئ تھی اس کے انداز سے تو یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہی نہ ہو۔ بہر حال ایک شخص ملا اس سے معلومات کیس تو اس نے بتایا۔ '' آپ ہر جگہ خصے نہیں لگا سکتے اس طرف کیمپنگ ہے اور سیاحوں کے لئے کافی سہولت ہے پانی کاسر کاری انتظام بھی ہوتا ہے اور ہاتی ساری چیزیں بھی وہاں سنتے وامول مل جاتی ہیں آپ اوھر چلے جائیں تو

''ٹھیک ہے راستہ کس طرف ہے'' کامران نے پوچھا۔ '' وہ ادھر جواو ٹجی پہاڑی نظر آرہی ہے بس اس کے پیچھے کیمینگ ہے''اس شخص نے اشارہ کیا اور

شاہیری فوراً بی بولا۔

" واقعی الیی جگہ تو اچھی ہی ہو عتی ہے ہمارے لئے چلیں وہاں اپنے لئے مناسب جگہ تلاش کرلیس اس کے بعد آرام ہے بیٹھیں گے کیمپنگ تک پہنچنے ہیں پورا ایک گھند صرف ہوا شام جو جمک آئی تھی کیمپ لگاتے لگاتے لگاتے رات ہوگی اور پھر کا مران نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا نشہ آورا دویات کے عادی بھڑے ہوئے لوگ جو ہی کہلاتے ہیں یہاں کافی تعداد ہیں موجود تھے پدلوگ چرس اور گانچے کے نشے ہیں ڈوب ہوئے تھے نوجوان لاکے اور لڑکیاں لباس کی ترتیب ہے بے نیاز جگہ جگہ ڈیرے جمائے ہوئے سے پاقاعدہ فیصے بھی جگہ جگہ و ڈیرے جمائے ہوئے سے باقاعدہ فیصی جنہیں وہاں اور لوگیاں لباس کی ترتیب ہے بینے کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ آوازی بھی لگائی جاری تھیں۔ جنہیں وہاں واروں کی معصومیت کے طاوہ پھے نہیں کہا جاسکا تھا۔ کیونکہ ان آوازوں کو بھینے والے اکا دکا ہی لوگ ہوں گے و یہے پیطا قہ ہمالیہ کے دامن ہیں روایتی حسن کی مثال تھا بہت وورا ایک آبشار والے اکا دکا ہی لوگ ہوں گے و یہ پیطا قہ ہمالیہ کے دامن ہیں روایتی حسن کی مثال تھا بہت وورا ایک آبشار کی سفیدی متحرک نظر آر ہی تھی جس سے بنے والی ندی کیمپنگ کے پاس سے گزر دتی تھی شاپران انواں لوگوں کو گائیڈ کی سفیدی متحرک نظر آر ہی تھی جرحال شاہری نے ایک جگہ شخب کرلی کھانے پینے کی صاف سخری اشیا کی خریداری کی گئی اور اس کے بعد شاہیری ممان اراد اور امینہ سلفا کو اطلاع دینے چلاگیا وہ دونوں بھی ہوئی سادگ کے ساتھ یہاں آگئے تھے ہمرحال خاصی تفری محدوں ہور ہی تھی اطلاع دینے چلاگیا وہ دونوں بھی ہوئی سادگ کے ساتھ یہاں آگئے تھے ہمرحال خاصی تفری موری تھی ہوں اس کے پاس آگر پڑھ گئی۔

'' کیاسوچ رہے ہو کا مران''

'' بیسوچ رہا ہوں کہ کیا کرٹل گل نواز وغیرہ ادھرآئے ہیں'' ''ہاں ان کارخ اِس جانب ہے ہوسکتا ہے کل وہ لوگ ہمیں ٹل جا نمیں۔''

"كياس بات ك جي امكانات بين كدانسانه مور"

"المال ہے۔"

'' کامران ہے کہا اور امینہ سلفامسراتی ہوئی نگاہوں سے ان مست لوگوں کو دیکھنے گی

جن کی زندگی نشه آورادویات کے علاوہ کھنہیں تھی فضا میں چرس کی بوٹیسلی ہوئی تھی'' ہرے کرشناارے راما'' کا ورد ہور ہا تھا ایک انوکل ونیا آبادتھی یہاں کی پراسرار روایات بڑی دل کش تھیں کا مران نے محسوس کیا کہ امینہ سلفا خاص طور پراس پر نگاہ رکھر ہی ہے بیرات گزری دوسرے دن کا آغاز ہوااور بیدن بھی آوارہ گردی ہی میں گزراشام چھے بے تحریب سلازار بہت خوش تھا اس نے کہا۔

"نہ جانے کیوں یہاں آکر مجھےلگ رہا ہے کہ ٹیل کوئی کارنامہ سرانجام دے لوں گا۔ ویسے کیاتم بتاسکتے ہومیرے دوست کہ وہ محدرت کہال گئ؟"

'' کون عورت؟''

''وہی جواپنے آپ کو ہمارا ما لک جھتی ہے۔ حالانکہ الی بات نہیں ہے البتہ میں تم سے بیضرور پو چھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اسے بہت بڑی حیثیت دیتے ہو'' کا مران نے ایک گہری سانس لی۔سلازار کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔سلازار کچھ دیرانتظار کرتا رہا۔ پھر بولا۔

"مراا شازه ہے کہ اس بارے میں تم کوئی جواب نہیں دینا جا ہے"

''اور بات الی اہم بھی نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔'' کا مران نے گول مول کیج میں کہا۔ '' ٹھیک ہے تہمیں مجبور کرنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اصل میں مجھے ذرا جانا ہے شاہیری تم میرے ساتھ چلو کے نشینہ کیاتم اس نو جوان کے ساتھ وفت گز ارسکتی ہو۔''

"باں کیا حرج ہے اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی' کامران خاموش ہوگیا تھامتھول کے مطابق امینہ سلفا اپنے کسی کام سے چلی گئ تھی اور اس وقت وہ یہاں موجود نہیں تھی سلازار شاہیری کے ساتھ چلا گیا تو تشینہ نے مسکرا کر کامران کود کھتے ہوئے کہا۔

"ره گيج جم تم.

"إل"

"أوجم بحي كهين گومنے چليں"

''مرضی ہے'' کامران نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ اور وہ ودنوں آہتہ آہتہ آہتہ آگے ہڑھ گئے فشینہ نے کہا۔''اس طرف چلتے ہیں جس طرف سے اس نے اشارہ کیا تھا ادھر سدھارت بونگ کے پاس ایک چکہ سنسان تھی کامران خاموثی سے اس کے ساتھ چل پڑا اطرف کے مناظر نمایاں تھے با نمیں ست لکڑی کا بنا ہوا ایک مکان تھا جس کا نچلا حصہ بھیڑ بکریوں اور دوسرے مویشیوں کا اصطبل تھا لکڑی کی سیری بالائی منزل تک جاتی تھی سامنے ہی ایک قد آور کر بندھا ہوا تھا دوسرے چھوٹے جانور بالائی منزل پر کینوں کے ساتھ ہی تھا می پڑیر تھے چھے کے بانسوں پر جانوروں کے تھی تر نصب تھے جن کے ساتھ بھیڑی کھا لیس تو نے اور خشک گوشت کے ملڑے لئک رہے تھے سدھارت بونگ مہا تما بدھ کے بڑے قدیم اور بوسیدہ جسے کو کہا جاتا ہے جو دریا ہے بھیڑی کے کتارے تھا یہ دونوں تختہ نما کھیتوں ٹس سے ہوتے ہوئے اس ست جارہے تھے دریا کے بھیوں ٹس چار قبان کی سیری کی بلیس بھیلی ہوئی تھیں دریا کے محسوں ٹی جانوں کی بیلیں بھیلی ہوئی تھیں دریا کے محسوں ٹن دیک مالیاں اورلوی کی بلیس بھیلی ہوئی تھیں دریا کے محسوں ٹن دیک مالیاں اورلوی کی بلیس بھیلی ہوئی تھیں دریا کے خور کے کھیتوں گا وہ کو تھا کہا کہا گوریا کہا گوریا تھا جھوٹے جھوٹے بچوٹے باؤل کی کھیتوں گی کے ماؤل کی جھوٹے بچوٹے کے ماؤل کی کھیتوں گی کھیلی اورلوی کی بلیس بھیلی ہوئی تھیں دریا کے کھیتوں کو تباہ کررہا تھا جھوٹے جھوٹے بچے باؤل کی کھیتوں کی بلیس بھیلی گیلی گھوٹے کے کان کی کھیتوں کی بلیس بھوٹے کے کورے کے کھیتوں کو تباہ کررہا تھا جھوٹے کے چھوٹے کے کوری کی بیلی کھیلی کورل کی کھیتوں کی بلیس بھوٹے کے کہا کہا کہا کھی کوری کھیلی کے کھوٹے کے خوال کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کھیلی کورل کی کھیلی کوری کھیلی کورل کے کھیتوں کو تباہ کی کھیلی کھیلی کورل کے کھیلی کی کھیلی کورل کے کھیلی کے کان کی کھیلی کی کھیلی کے کورل کے کھیتوں کو تباہ کررہا تھا جھوٹے کے جھوٹے کے کورل کی کھیلی کورل کورل کی کھیلی کورل کی کھیلی کے کورل کی کھیلی کورل کے کھیلی کورل کی کھیلی کی کھیلی کورل کے کھیلی کورل کی کھیلی کورل کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کورل کی کھیلی کورل کے کھیلی کورل کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کورل کی کورل کی کھیلی کورل کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کورل کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کورل کے کھیلی

گرونوں سے لیٹے ہوئے تھے مہاتما بدھ کے جمعے کی بائیں ست ایک خوبصورت ی جگہ نشینہ کامران کے ساتھ حابیثی وہ عجیب می کیفیت کا شکارتھی کا مران نے محسوس کیا کہوہ اسے گہری نگاہوں سے ویکیدہی ہے کامران نے چونک کراہے ویکھا شاہیری سے نشینہ کا گہرارشتہ تھالیکن اس وفت نشینہ کی آٹھوں میں اسے جو پھھے موس

دومسٹر کامران میں بھتک رہی ہوں۔" کامران نے اسے چونک کرد یکھا پھر بولا۔

جور ہاتھاوہ بالکل ہی عجیب تھا۔اس نے کہا۔

"شاہیری میرامگیتر ہی نہیں میری زئرگی کا مالک ہے میں اسے بہت جاہتی ہول کیکن نہ جانے کیوں کامران رات کی تاریکیوں میں جب میری آئکھیں بند ہوتی ہیں تو تمہارا سامیہ مجھ پرمسلط ہوجاتا ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ میں شاہیری سے باغی ہونی جارہی ہوں۔''

وونبين نشيفه بيالفاظ كهدكر عورت كو وقاركو يا مال مت كروبيه بهت برى بات بي يس توتم وونول کی محبت کو بردی قدر کی نگاہ سے ویکھا ہوں' نشینہ نے آئکھیں بند کرلیں اور مندا تھا کر گہری مہری سالسیں کینے

" الله مجھے احساس ہے میری سوچ بوی احقانہ ہوتی جارہی ہے کین بس دیوا گل ہے میری اور میں یا گلوں کی طرح سوچنے لکی ہوں حالانکہ ایسا ہوگانہیں لیکن پھر بھی .....، جیسے وہ خود سے مخاطب تھی پھراس نے ایک دم کرون جھٹلتے ہوئے کہا۔

ودتم يقين كروبيايك عجيب وغريب احساس بجوخود جمعي نالسند بآؤ أتقيل يهال سے ويسے مجونگاری بردی عمدہ جگہ ہے اس کے بارے میں بری تفصیلات س چی ہوں آؤ ویلھیں مجونگاری میں بدی عبادت گاہ بھی زیادہ دور تہیں ہے اور بیرعبادت کا وقت بھی ہے کامران اس کے ساتھ چل بڑا کیمپنگ سے تقريباً ايك ميل آ كے جاكر راسته تين سمتوں كوجر جاتا تھا' بائيسمت ك آخرى راستے ير گهر في دلان تھليے ہوئے تھے اور ایک عظیم خانقاہ نظر آرہی تھی یہاں لوگ سرخ ٹوپیوں میں ملبوس اس خانقاہ کی طرف جاتے جوئے نظر آ رہے تھے اور انہوں نے قطاریں بنائی ہوئی تھیں خانقاہ تک پہنچنے کا راستہ ایک لکڑی کے بل سے گزرتا تھا۔ جوایک گہری دراڑ شل بنا ہوا تھا۔ بل پر سے گزرتے ہوئے کامران نے دراڑ کی گہرائیوں میں نگاہ ڈالی اور بہت متاثر ہوگیا بیجگہ بہت گہری تھی نینے و کھتے ہوئے بہت خوف آتا تھا۔ نشینہ نے کہا۔

"اس خانقاہ میں دن رات بوجا ہوتی ہے۔ یہ باہرے آئے والوں کے لئے بہت مقدس ہے کیونکہ یہاں ہمیشہ اتنا ہی جمع ہوتا ہے تمہارا کیا خیال ہے کا مران کیا بیلوگ بھونگاری کے باشندے ہوں گے۔''

''میں تو یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانیا'' کامران نے جواب دیا لکڑی کے مل کوعبور كر كے بيدونوں دوسرى ست بيني كئے \_ بے شارانسانوں كے بچوم ميں كم ہو گئے تھے۔ خانقاہ كے بلند ميناروں كے سنہرى كلس روشنى ميں بھرگار ہے تھے اور ان كى نوكيس آسان كوچھوتى ہوئى محسوس ہوتى تھيں فيشيند نے كہا۔

" کیس خالٹ سونے کے ہیں۔"

وجمهیں اس کے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل ہوئیں۔'' "بس سيميراشوق ہے ويسے يہاں آكر مجھے پانہيں كيوں اتنا لطف آگيا ہے ميں نے اس خانقاہ کو اندر ہے بھی دیکھا ہے یہاں اتنا سونا اور جواہرات ہیں کہ اگر پورپ کے ڈاکوؤں کومعلوم ہوجائے تو جان كى بازى لگادىي \_شى تواكى بات كى بول-"

''کیا'' کامران دلچیں سے بولا۔

"جس خزانے کی تلاش میں لوگ سرگردال ہیں۔ کیا وہ یہاں موجود خزانے سے برا ہوگا اگر کسی ترکیب سے بیٹزانہ ہی حاصل کرلیا جائے تو'' کامران مسکرانے لگا'' پھراس نے کہا۔

"ويے تو مير ، اردگرد تھيلے ہوئے سارے ہى كردارا نى نوعيت كے عجيب بين اگر مين تم سے ايك بات كهول توكياتم ميرى بات يريقين كراوكى-"

"لى كراول گى" نشينە نے آئىمىي بند كر كے كہا اور كامران چونك كراسے و يكھنے لگا۔ " كيول \_ يدكيا بات موئى ميراتمهار العلق بى كيا جتم في ايك دم يدالفاظ كهدوي كمتم ميرى

"بن اتناسانا كهش نے تمہیں۔"

وونہیں پلیزیہ بات مت کہووہ تو تمہارا بہت برا احسان ہے میری ذات پرتم نے جھے پر اور شامیری پر بہت برااحسان کیا ہے میرے باپ کی زندگی تمہاری ہی مرجون منت ہے۔ کیکن اس اعتاد کی وجہ

وو كل كركهه دول-" "اگرمناست مجھو"

''میں نے تہمیں اپنی کزوری کے بارے میں بتایا مجھے معاف کرنا بہت کچھ جانتی ہوں بہت سے معاملات کے بارے میں کہتے ہوئے ججب کا احساس مور ہا ہے۔ لیکن میں جانتی موں کہ عورت کومرد کی ضرورت ہے۔ تم اگر جا ہے تو میری اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے سے لیکن تم نے مجھے صاف گوئی کے ساتھ منع کردیا یہ بہت بڑی بات ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ایسے لوگوں پراعتماد کیا جاسکتا ہے۔''

''جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے نہائ خزانے سے دلچہی ہے اور نہ اُس خزانے ہے۔ میرے ایک سر پرست بین کرنل گل نواز بڑی عجیب کہانی ہے میری شہری زندگی کا ایک معمولی سا انسان تھا'' تها" كالفظ مين ضروراستعال كرون گا-

میری ایک ہی بہن تھی جس کے لئے میں نے اپنی زندگی وقف کردی تھی و نیا کی روایتوں کیمطابق میں نے اس کی شادی کردی مگر میرا بہنوئی ایک براانسان نکلا اور میری بہن کوئل کردیا اس نے میں اسے قل کرنے نکلا تھا کہ راستے میں میرے قدم روک دیے گئے ۔ کرٹل گل نواز تک پہنچا اور اس کے بعد صرف اس کے لئے کام کرتا ہوں۔ ان وادیوں میں بھٹک آیا نہ جھے کی خزانے سے دلچچی ہے اور نہ میری زندگی میں اس کا کوئی دخل ہے بس مجھلو میں ۔۔۔۔''کامران خاموش ہوگیا۔

نشینه محرز ده ی اس کی داستان من ربی تھی اس نے کہا۔

' ' <sup>دلی</sup>کن کامران <u>'</u>

'''نہیں آ وَ پلیز اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جھے اس طرح کے خزانوں سے کوئی دلچین نہیں ہے۔''

''ویسے بھی ان خزانوں کا حصول ناممکن ہے لوگ کہتے ہیں کہ مقدس روطیں ان خزانوں کی حفاظت کرتی ہیں یہاں تو خیرائے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہیں آؤ آگے بڑھیں'' کامران اس کے ساتھ چل پڑا رمگ برنظے جھنڈے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔خانقاہ کے بائیں سمت کی وادی میں بہت سے پیشور جمع تھے۔ان سب کے ہاتھوں میں عبادت کے چے نظر آ رہے تھے۔

"ايررچكيل" "نشينه نے بوچھا۔

" کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی۔"

'دونہیں عبادت گاہ میں داخل ہونے پر کوئی پا ہندی نہیں ہے۔''

"بہت بھیڑے بہاں۔" کامران بولا۔

''تو کیا فرق پڑتا ہے اندر کا منظر دیکھیں گےتم یقین کروتہ ہیں اسے دیکھ کر ہڑی خوشی ہوگی۔''
د' تب آؤ۔'' کا مران نے کہا اندر داخل ہونا واقعی مشکل ہوا تھا استے بڑے جُئے کے باوجود بہاں بے صد سکون تھا صرف منٹر پڑھنے کی سرگوشیاں سائی دے رہی تھیں۔عظیم الشان ہال میں لا تعداد چھوٹے بڑے صد سونے کے بت استادہ تھے جن کے جسموں میں جگہ جگہ ہیرے بڑے ہوئے تھے ایک پراسراریت پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی دونوں کافی دیر تک اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اس کے بعد مھٹن کی احساس کر کے وہاں سے باہرنکل آئے ایک عجیب می تھین دل ود ماغ پرطاری ہوگئی تھی۔ کامران نے کہا۔

''معاف کرنا میں نہیں جانتا کر تمہارا موڈ کیا ہے کیکن میں خیموں میں والیس جانا جا ہتا ہوں'' ''ہاں چلؤ''نشینہ نے جواب ویا۔

کامران کو بول محسوس ہوا جیسے نشینہ کسی قدر نروس ہوگئ ہو بہر حال وہ خیموں میں واپس آگیا۔ شاہیری اور سلازار خیموں میں موجود نہیں تھے نشینہ نے کہا۔

''تم اگر چاہوتو آرام کرو۔'' کامران اپنے خیصے میں واپس آگیا امینہ سلفا ایک پراسرار گورت تھی اس کے بارے میں 'نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ کب؟ کہال'؟ موجودے اور کہال نہیں ہے۔کامران آرام کرنے کے لئے لیٹ گیالیکن اب اس کے ذہن میں شدید بغاوت اٹھ رہی تھی زندگی کا ایک طویل حصہ ان ہنگامہ

آرائیوں شی صرف ہوگیا تھا بالکل بے مقصد آخراس کی اپنی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیوں ان علاقوں شی بھٹک رہا ہے؟ اس کا اپنا مفاد ان تمام معاملات سے کیا ہے اور دفعتۂ ہی اس کے ذہمن شی ایک عجیب سا احساس ابحرااس نے سوچا کہ انسانوں کے گروہ کے گروہ دولت کے حصول کے لئے زندگی داؤپر لگائے ہوئے ہیں اور ان علاقوں میں بھٹک رہے ہیں سوائے میرے اپنے ۔۔۔۔۔ میں کیوں یہاں موجود رہوں اورلوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہوں میری اپنی بھی تو ایک زندگی ہے اور اب وفت کی شاہراہ بجھے بھی یہاں تک لے آئی ہوئے میں بھی اپنی تک لے تو میں بھی اپنی تردندگی ہے اور اب وفت کی شاہراہ بجھے بھی یہاں تک لے بعد ریدا پی حسین زندگی کے خواہش مند ہیں اور میں ۔۔۔۔ کیوں نہ میں اپنا ذہمن اسی طرف مائل کرلوں بہت دیر بعد ریدا پی حسین زندگی کے خواہش مند ہیں اور میں ۔۔۔۔ کیوں نہ میں اپنا ذہمن اسی طرف مائل کرلوں بہت دیر تک وہ یہ سوچنا رہا ۔ وفعتہ ہی خیصے کے باہر بھی آہٹ می محسوس ہوئی اور دہ چونک کر اس تو تع کے ساتھ دروازے کی جانب دیکھنے لگا کہ کوئی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوتصور امینہ سلفا ہی کا تھا۔ کیونکہ وہی اتنی بے تکلفی کے ساتھ آسکی تھی۔

امینہ سلفا تو نہیں آئی لیکن ایک سفید کا غذ کا تہہ کیا ہوا کلڑا آگرا اور کامران پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا کا غذ کے پرزے کی طرف لیکنے کے بجائے وہ خیے کا پردہ ہٹا کر باہر نگل آیا اور ادھراوھر تھا ہیں دوڑانے لگا۔ دور دور تک کسی کا وجو ذہیں تھا۔ دوسرے خیے میں نشینہ موجود ہوگی نشینہ کو بھلا پر چہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھردیکھوں تو سہی پرچ میں کیا ہے۔ چٹا نچے وہ آگے بڑھا اور واپس خیے میں واخل ہوگیا پھراس نے وہ پرچ اٹھایا اور اسے کھو لئے لگا۔ پرچ پر پگڑی ہوئی اگریزی میں ایک پیغام کھا ہوا تھا۔

'' مسٹر کامران میں آپ ہے ملنا جا ہتی ہوں اور آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اب میری اور آپ کی ملاقات بہت ضروری ہے۔ جو جگہ میں آپ کو بتارہی ہوں اسے فہ ہن فشین کر لیجئے یہاں ایک جھیل این من کے نام سے جانی جانی جاتی ہوں اسے فہ ہن کہ حالی خانقاہ کی ہوئی ہے۔ میں اس خانقاہ کے نزد یک ٹھیک رات کے دس بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ یہاں تک آنے کے لئے آپ کو ایک خضوص علاقے میں پہنچنا ہوگا۔ جہاں ٹیکسیاں ملتی جیں۔ آپ ٹیکسی ڈرائیور کو این من کے بارے میں بتا و بیجے ۔ فاصلہ یہاں سے کافی زیادہ ہے تقریباً ایک گھٹے کا سفر کرنا ہوگا آپکو اور اس کے بعد این من سے خانقاہ تک بیسفر پیدل بھی بیسٹر ڈیڑھ میل سے کم نہیں ہے۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوگی کیکن اس تبدیلی کی وجہ میں آپ کو ملاقات ہونے بربی بتاؤں گی۔

کامران نے جیرانی ہے اس پہنچ کو پڑھا۔ اس کے منہ ہے آہتہ ہے لکا است 'سیتا۔' اس نے پرزہ مٹھی میں دبالیا۔ ایک عجیب ہے سکون کا احساس ہوا تھا۔ پتانہیں کیوں وہ گرشک اور سیتا کے لئے پریشان تھا۔ ان دونوں ہے ایک پراسرار انسیت محسوں ہوتی تھی۔ یہ بڑی جیرے انگیز بات تھی۔ وہ جانہا تھا کہ ایر شک اور سیتا کی جانی دشن ہے اور ایک پراسرار شخصیت کی تلاش میں ہے جس کے ذریجہان دونوں کو نقصان پنچایا جائے۔ بہر حال اس نے پر چے کو پرزے پرزے کرکے مٹھی میں دبالیا۔ وہ اسے ایس جگر پیکٹانا چاہتا تھا' جہاں وہ کس کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔

چنانچیدہ باہرنگل آیا اور دبریتک آوارہ گردی کرتا رہا۔مطلوبہ وفت پر اسےمطلوبہ جگہ پہنچنا تھا اور

روحانی اوراس کے بعدد ماغی تو توں کا استعمال ہی مارشل آرٹ کے تمام فنون کی روح ہوتا ہے۔ ہم اینے بدن کی قوتوں کو طاقت ور بنانے کے لئے روح کو طاقت ور بنانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ مارشل آرٹ کی جرتعلیم میں خاص طور سے اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ اور اچھے خیالات کا حامل رکھنا جا ہے چنانچہ ہوسکتا ہے کدراکان موز ابھی کوئی تارک الدنیا را مب موہبر حال کچھنہیں کہاجا سکتا۔

"ا چھاتمہارے اس قبوے کاشکر بیش چلتا ہوں۔" بیے کہ کروہ اٹھااور پاگلوں کی طرح وہاں سے واپس چل دیا۔ پھر کامران بھی تھوڑی در کے بعد وہاں سے اٹھ گیا تھا باہر نکل کروہ یہ جائزہ لیٹا رہا کہ اس کے آس ماس کوئی ایسا تخص تو موجود نبیس ہے جواس کی تحرانی کردہا مواور جب اسے اس بات کا یقین موگیا کہ الیی کوئی بات نہیں ہے تو وہ اس میکسی اسٹینڈ کی طرف چل پڑا جو تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ آخراس نے ایک میسی ڈرائیورسے بات کی اور تیلسی ڈرائیورکو جب اس نے مطلوبہ ..... پاتایا تو وہ مستعد ہوگیا۔

""آئے۔"اس نے عقبی دروازہ کھول دیا۔ غالبًا وہ اس لمبےسفر کے لئے بہ خوشی تیار ہوگیا تھا۔ کامران میکسی میں بیٹھا اور تیکسی چل پڑی۔ کامران اپنے اروگرو تھیلے ہوئے مناظر کو ویکھیار ہا۔ تھوڑی دیر بعد میکسی ایک کبی اور شفاف سڑک پرنکل آئی جو خاصی عمدہ بنی ہوئی تھی۔ بھونگاری کی عمار تیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کارخانے اور معمولات زندگی کے دوسرے مناظریہاں بھھرے ہوئے تھے اور کافی خوب صورت نظرا آرہے تھے۔ کامران کی نگائیں باہر بھٹلی رہیں۔اندھیرا خوب بھیل چکا تھا۔رات گہری ہو بھی گی۔ تیکسی کی رفتار تیزهمی اور کھلی سزک پر ڈرائیور برق رفتاری کامظاہرہ کرر ہاتھا۔ چنانچہ بیسٹر ایک گھنٹہ تین منٹ یں طے ہوا۔ یہ ایک صنعتی قصبہ تھا۔ دیجی زندگی کے مناظر یہاں بھی بھرے ہوئے تھے۔ قصبے کے باہر بڑے بڑے پھروں پر تقش کھدے ہوئے تھے محافظ ہتھیار لئے پہرہ دے رہے تھے۔ پرانے طرز کے سٹویے کے وروازے کے باہر سیاحت کوآنے والول کے لئے سوم رس پیش کیا جار ہا تھا اور بیسوم رس کامران کے علم میں تھا۔ یہ بھنگ ہوتی تھی اوراس کی کارستانی و کھنے کے قابل ہوتی تھی معبد کے اندر مابستہ دیوتا کے حضور مجروں كى مرول كا ۋھيرلگا موا تھا۔ پھركى جھونپر يال ككرى كے خوف ناك انسانى مجسموں سے آراستر تھيں۔

عام زندگی کے مناظر جگہ جگہ موجود تھے۔ گھروں کے صحن میں عورتیں عبادت کردہی تھیں جھیل الیم س کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور تھوڑی در کے بعداس کے بارے میں علم ہوگیا۔ یہاں سے پیل سفر کرنا تھا۔ چونکہ سبیتا کے پیغام ٹیں اس کا خاص طور سے تذکرہ تھا۔ چنا نچیرا سے کا تعین اس کے مطابق کیا تھا۔ بہرحال' کامران نے اس اجنبی راہتے کو طے کرلینا مناسب سمجھا۔ تا کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں پھنگے جائے۔ تھیے سے نکلنے کے بعد جو کے محتوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا تھا۔ سیاہ رنگ کے پاک ملے کی شکل میں جگہ جگہ میدانوں میں نظر آرہے تھے۔ جو کے کھیتوں سے پرے شافع کے کھیت سے ہوئے تھے۔ جن میں بانسوں پر مرے ہوئے کوے لکتے ہوئے جگہ جگہ نظر آتے تھے۔ کا مران اپنی دھن میں مست چلا جارہا تھا کہ اجا نک اسے ایک آواز سائی دی۔

''وهت تیریے کی۔ کچیز ہی کیچڑ' یہ آواز بردی؛ پر سحرتھی۔ اپنی زبان اور اپنے الفاظ کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کامران رک گیا وہ مخص فکے ہوئے پیٹ والا درمیانہ قد کا آ دگی تھا۔ ابھی اس میں وقت تھا۔ کاغذ کے پرزے اس نے ایک محفوظ جگہ ڈال دیئے تھے۔ بہت ویر تک وہ گھومتار ہا۔ كوئى قابل ذكرواقعه پيشنبيس آياتھا-

پھراس نے ایک ریستوران کارخ کیااوراس میں جا بیٹا۔ فورأى ويٹرإس كے پاس آگيا تھا۔ كامران نے اس كود كي كركها۔

'' کافی طے گی۔'' ''ضرور ملے گی سر۔اس کے ساتھ روسٹ مچھلی۔'' ویٹر بولا۔

'' لے آؤ .....'' کامران نے کہا اور ویٹر چلا گیا ..... کامران کے سامنے ایک مجبول سابوڑھا آ دمی آ کر بیٹے گیا تھا۔ بہت ہی دلچیپ سی شخصیت معلوم ہوتی تھی۔اچا تک ہی وہ کامران کی جانب مڑا اور اسے د کی کرمسکرانے لگا۔ بالکل ایبا ہی لگا تھا جیسے کسی چوہے نے دانت نکال دینے ہوں۔ کامران بھی اسے د کیے کر

'مجھے قبوہ ملاؤ گے۔''

" آوميرميز به آجاؤ" كامران بولا اور بوڑھاس كى ميز برآ گيا-كامران نے كلائى بربندهى موئى گهری میں وقت و یکھا' ابھی خاصا وقت تھا۔''

"ميرانام چوناؤ ہے۔"

"كياكرتے ہومٹرچوناؤ"

" جيك مارتا هول<u>"</u>

"اچھامشفلہ ہے۔" کامران نے اس کے لئے قبوہ طلب کرلیا۔ بوڑھا اے ویکھا رہا اور قبوے

کے گھوٹٹ لیتار ہا۔ پھر بولا۔

"فین مارشل آرٹ کا ماہر ہوں کیا سمجے؟" مارشل آرٹ کے بارے میں جانے ہو؟" "كوئى خاس بات بيس-"

" را كان بوزا كا نام سنا بيم يحى " بوزها بولا اور كامران برى طرح الحيل پرا-

را کان ہونزاایک برامراراورخطرناک کردارجس کے بارے میں صرف امینہ سلفاسے سنا تھا۔خود

" ارشل آرث کا کو بی ام معروف نام نہیں ہے ہیداصل میں مارشل آرث کو ایک روحانی حیثیت بھی عاص ہے اور بہت سے علاقوں میں ایے تارک الدنیا راہب ال جاتے ہیں جو مارش آرف کے باوشاہ ہوتے ہیں۔لیکن اپنے اس فن کو وہ صرف اپنی روحانی قو توں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور را کان ہونزا بھی ایک ابیا ہی تام ہے۔''

" كہاں ہوتا ہے بيـ" كامران نے برى ذہانت سے سوال كيا ليكن بوڑھے نے اس كى بات كا جواب تبيس ديا اور بولا۔

"شاير مهيس مارشل آرك كى تاريخ معلوم نبيس باس عيد جسماني قوتون كاكوكي تعلق نبيس ب

د میری بات سنوتم اردو بول رے ہو۔'' " چرام جی کی مہاراج" وہ جلدی ہے دونوں ہاتھ جوڑ کر کامران کے پاس پیٹی گیا۔ "جى مائى باپ -رام جىن نام بى جەمارا يېلىن رىتىئى سىتىدى بولىت وكى كىر برى خۇشى '' ہندوستانی ہوتم۔'' ''و هينه وازُر هينه واد'' "كياكرتي مو" "سركاريكيت الاساكان " بری خوشی ہوئی تم سے ل کر اچھا اب میں بناؤ جھے ایم سن جاتا ہے جیل ایم سن کیسے جاؤں۔" ' جھیل ایم من' رام چرن کے چرے پرایک کھے کے لئے خوف کے سے تا اُراٹ چیل گئے۔ "إلى كيول كيابات ہے-" دونہیں سر کارتھوڑی بہت دیر ہمارے پاس گزارلو۔ پھیجل پانی۔ '' د منہیں رام چرن! اصل میں مجھے وقت پر وہاں پہنچنا ہے۔'' "سركارايك سوال كرين" "بإل إل كرو" "وبال كيول جاربي او-" "عن نے کہانا بھے کی سے ملاہے " د جس ہے آپ کو ملنا ہے سر کاروہ آپ کا دوست ہے بارشن-'' " روست ای ہے۔" وونهيل موسكتا-'' کیوں؟'' کامران نے سوال کیا۔ ''سرکاروہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔'' "كيا بوبان؟ في بناؤاس جكم كاركين " بھویوں کا بسیرا ہوتا ہے سرکار بہت ی پرانی کہانیاں ہیں ایک گاؤں تھا بھی کسی پرانے زمانے میں بدھ رثی پرم شمجو جب بہاڑی را تھ شوں کا خاتمہ کرنے کے لئے بہاں آئے تو ایک مادہ را تھشش وہاں سے بھا گئے گی۔اس نے گاؤں والوں کو ایک ہیرا دیا اور کہا کہ وہ پیم شجھو کو اس بارے میں نہ بتا میں۔ پر شم مونے وہ ہیرا کو بریس بدل دیا۔ تو گاؤں والے سمجھے کدرالف شنی وطوکا وے گئی۔ انہوں نے پیم شموکو مر کئے اور اب ان کی رومیں وہاں بھی رہتی ہیں۔'' مر کئے اور اب ان کی رومیں





المالحات

و ارے واہ'' کامران نے قبقہ لگایا۔'' بوے مزے کی کہانی ہے تمہاری ۔ رام چرن چلو اب مجھے راستہ بتادو۔''

"سیدها راسته بسرکار" آمے چل کرسو کھے صنوبر کے جگل ملیں مے انہیں یار کریں مے تو حبیل کنازے پہنچ جائیں گے۔ مرسرکارایک بات آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی ست نہ جائیں۔ وہ جگہ انچھی نہیں ہے۔''

" ملك بي شكريداب من جلما مول-"

"سرکار ہمارے ساتھ کچھ جل یانی اچھاتھ ہرو۔" اور اس کے بعد دام چن نے اسے ایک بہت مرے کی چیز کھلائی۔ کا مران کووہ چیز بدی پیند آئی تھی اور اس نے پوچھا۔ "رام چرن بيكيا ہے-"

''سرکار پنیراورمولیاں ہیں ہم لوگ یہاں سے بناتے ہیں۔''

''بہت اچھی ہیں <sub>ت</sub>تہارا بہت بہت شکر ہے۔''

کا مران نے کہا اور پھر وہ وہاں ہے آھے چل پڑا۔ رام چرافے کی باتیں بڑی مزے دار تھیں اور اب وہ اس کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔الی لا تعداد کہانیاں ہر جگہ تھمری ہوتی ہیں۔آخر کاریہ فاصلہ طے ہو گیا تھا اور وہ جھیل ایم سن پہنچ گیا۔ بیجھیل .....تقریبا ایک میل چوڑی اور نہ جانے کتنی گہری تھی۔ آس پاس کے مناظر دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس کے آس پاس کوئی تندوریا بھی ہوگا اور کسی زلز لے نے چٹانی تو دول سے اس دریا کا راستہ بند کر دیا ہوگا۔ جس کی وجہ سے میجیل وجود میں آئی۔ ایک خانقاہ کے علادہ یہاں اور کو کی آبادی نہیں تھی اور اس خانقاہ کا حوالہ سبتا نے دیا تھا۔ اندھیرا شدید ہوتا جارہا تھا اور آس پاس کے مناظر اس میں ڈوب چکے تھے۔ کامران نے سوچا کہاباسے خانقاہ کے پاس تیزی سے بیٹنی جانا جا ہے۔اجنبی راستے پر نہ جانے کس جگہ .....کون ساخطرہ منتظر ہو۔ چنانچہ اس کے قدم تیز تیز اٹھنے لگے اور وہ خانقاہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں بینچ کراس نے ایک جگہ متحب کی۔اور وہاں جا کر بیٹھ گیا اور وفت گزرنے کا اتظار کرنے لگا۔

نہ جانے کیسی کیسی ہول ناک آ وازیں ابھرر ہی تھیں۔واقعی بڑی خوف ناک جگہتھی ہیہ۔خانقاہ کے

بارے میں بھی کوئی اعدازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہال کوئی ہے مانہیں۔اس پراسرار اور ہیبت ناک ماحول میں عجیب وغریب خیالات ذہن میں آرہے تھے۔ رام جرن کی کہانیاں بھی ذہن میں آرہی تھیں۔اور سیلاب کی آ واز کانول میں ابھرر بی تھی۔وقت تھا کہ گزرنے کا نام بی نہیں لے رہا تھا۔ دفعاً کی طرف سے روشنی سی محسوس ہوئی اور کامران انچل پڑااس نے بافتیار بلیث کردیکھا۔ روشنی کا بیاحیاس اس کاوہم نہیں تھا۔

خانقاہ میں کوئی جراغ روش موا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر موجود ہے۔ حالانکہ آئی ور یہاں گزرچکی تھی اور ہلکی می سانسوں کی آ ہٹ تک تہیں انجری تھی۔ چند لمحات وہ سوچتار ہا۔ پھرا تھنے کا ارادہ کر بى رہا تھا كەخانقاه كے بوسيده دردازے سےكوئى برآ مدموااوركامران اپنى جگدساكت موكيا۔

بدھ مجکشو کے لباس میں ایک طویل القامت سابیر برآ مدموا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے پیچیے پیچیے کیے بعد دیگرے کی بمائے باہر نکل آئے وہ سب بدھ بھکٹوؤں کے لباس میں تھے۔لیکن نہ جانے کیوں بیلوگ کامران کوانتہائی براسرارلگ رہے تھے۔وہ ایک قطار بنائے ہوئے آ کے بڑھنے لگے اور خانقاہ کے بائیں سبت کے دالان میں اتر گئے۔ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مشینی انسان ہوں۔کامران تو سیمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور سیتانسی نے تمل کا اظہار کرے گی۔ بہر حال کامران دھڑ کتے ول کے ساتھ انہیں دیکم ارہا۔ دالان میں اتر کروہ نظروں سے اوجھل ہو گئے ۔ خانقاہ کا چراغ اب بھی روثن تھا۔ جاند آسته آسته لك آرما تما اور ماحول كى يراسراريت مين اوراضافه بوكيا تقاريهان تك كه جايزاني جارون طرف مچیل گئی۔ محری کی سوئیوں نے رات کے دی بجائے تو کامران اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہمت کر کے خانقاہ

اس کی مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ سیتا کہاں سے آئے گی۔ کیااس مول ناک رات میں وہ بہیں سے نمودار ہوگی ۔خانقاہ کے دروازے کے پاس پہنچا تو جاندنی میں اس نے سبتیا کو کھڑے ویکھا۔ دل وال کررہ گیا تھا سبتا ایک براسرار کر دارایک زعرہ وجود لیکن جس کے بارے میں انجھی تک کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ کامران ک نگایں گرفتک کی علاق میں بھلنے آلیں لیکن گرفتک آس پاس نظر نبیں آرہا تھا۔ سیتا چند فقدم آ کے برحی اور اس نے دونوں ہاتھ سامنے کرکے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔

"پدم ماترا..... پدم ماترایا تال پر بھویا تال پر بھو۔"

"سبیتا من بہت در سے بہال موجود ہول۔" '' ہاں آ جاؤ' اندرآ جاؤ۔ باہر کی فضا ٹھیک نہیں ہے۔ آؤ۔''

اس نے کہا .... اور ایک بار پھر ہاتھ کے اشارے سے کا مران کو تعظیم دی۔ کامران نے ایک قدم آ کے بڑھتے ہوئے کھا۔

"ففا مُحيك نبيل بے سے تہاري كيامراد ہے۔"

" كحاوك ساء كى طرح مارى يحي كلي موس بن ادرياوك مار دوست نيس بن

"اوه - الجمى الجمي اس خافقاه سے كى افراد باہر تكلے ہيں۔" '' ہاں مجھے معلوم ہےاس نے کہا اور دروازے سے اندر داخل ہوگئ۔ خانقاہ میں بدن تقشرا دینے

والی سردی تھی جب کہ باہر بالکل سردی نہیں تھی یا پھرخوف کا احساس تھا جو کا مران کے وجود میں جاگزیں تھا۔ خانقاہ باہر سے تو چھوٹی نظر آتی تھی لیکن اندر سے اتن چھوٹی نہیں تھی جس راہ داری سے وہ گزرر ہے تھے دہ ا نتہائی طویل متی ۔ یہاں تک کہ اس کا اختتام ہوا ادر وہ ایک کمرے میں داخل ہوگئ ۔ کامران اس کے پیچھے پیچیے تھا۔ کمرا غالی تھا۔ فرش ادرنگلی دیواریں اوربس کیکن ایک دیوار کے پاس جا کرسیتا نے پچھٹٹولا تھا۔ پھر مسکنے کی آواز سنائی دی اور تیز روشی ہے کمرامنور ہوگیا۔''

" آؤ۔" سبتانے کہا۔ یکی تہ خانے کی سٹر میاں تعین کی سٹر میاں طے کرے کامران فیج ينجاب يهال ديوارول مين تين مشعليس روثن تعين اوريهال اوپر كي نسبت خاصي تيز روثني تحي - اس روثني مين ایک مخص برن کے مرک چھالے راتی پالتی مارے بیٹا تھا۔اس کےجسم پرسیاہ لباس تھا۔ بڑی عجیب ی

شخصیت تھی اس کی .... بیتا کے منہ سے لکلا۔

"ا کال ستو.....ا کال ستو بیرا کان بوزا ہے کا مران کے حواس پر بیلی س گری تھی۔ را کان ہونزا جس کی تلاش امینہ سلفا کو تھی تاریخ کی اس عورت کو جس کی شخصیت نہ جانے کیا تھی۔اس وقت ما كفن ميس لين مو ي حض ني بهاوبدلا اورصاف متمري الكريزي مي بولا-

"تمهارا نام كامران ہے؟"

"سبتانة تمهار عبار على بهت كمح بتايا إوريجى بتايا ب كرتم يا تال برتى مو-" '' میں اس بارے میں چھنیں جانتا مسٹر را کان ہوزا۔''

آپ کوانگریزی بولتے و کھے خوشی ہوئی۔ کم از کم میں آپ سے اپنے دل کی تمام باتیں

" إلى ضرور آؤ بيفو ـ "اس نے دوستاندانداز ميں كهااور كامران اس كے نزديك آلتى پالتى ماركر

بیٹھ گیا پھراس نے کہا۔

" پہلے مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائے۔ مسٹر را کان ہونزا جو ابھی اس خانقاہ سے باہر لکل

" وه..... کونین کها حاسکتا۔"

"ابمی سبتانے مجھے بتایا کہ بیلوگ دشمن تھے۔"

" إلى بدلوك رشمن عي تقع يه مجھے تلاش كرر ب ميں -شايد اناطوسيد كے لئے - اناطوسيدوه ب جے تہارے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ بہت المبا چکرچل رہا ہے بہت ہی المبا چکر ہے۔ بس یوں سجھ او کہ بدھ مت کی تاریخ میں ایسے مشکل حالات بھی نہیں آئے ہوں گے۔''

" آخر پيلوگ کيا ڇاڄ تھے؟" ''شایدانبیں تمہارے ذریعے مجھے شکار کرنا تھا۔''

ہے تم ہمارے دست راست بن جاؤ کیونکہ تم ہے اور کچھ ۔۔۔۔۔ نہ سی لیکن شکل وصورت کا ایک رشتہ ہے۔اب یہ قو آگا تی وال بھی جانے کہ اس نے بیرشتہ کیوں قائم کیا ہے۔ بہر حال یہ ساری با تمن اپنی جگہ ہیں۔ ہم تمہیں فولا و بناوینا چاہتے ہیں۔ تمہارے اندرلوہے کی کاٹ پیدا کروینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے مقصد کے لئے تم ہمارے دشمنوں سے جنگ کرسکو۔''

۔ ''ایک سوال را کان ہوزا' ..... بات جب یہاں تک آگئ ہے تو میں تم سے پچھے چھیا نائبیں چاہتا۔'' ''اگر تم کچھے چمپاؤ گے ہم سے تو یقین کرو ہماری ساری محنت خاک میں مل جائے گی۔'' ''ایک عورت ہے جس کے مختلف نام سامنے آئے ہیں۔''

" ہاں۔ وہ ہمارے لئے ایک بھیا تک کردار ہے یوں مجھلو کہ تاریخ میں چھپا ہواایک ایسا کردار جے ہم بھی تلاش نہیں کر سکے۔ ہم ہندو ما تر اپر یقین نہیں رکھتے لیکن دوبی با تیں ہیں انا طوسیہ یا تو بار بارجنم لیتی ربی ہے اور اگر نہیں تو اس نے ایک کمی عمر پالی ہے اور اس کا طریقہ صرف وہی جانتی ہے کہ کیسے لیکن وہ ایک تاریخی کردار ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہوہ ہماری تلاش میں سرگردال ہے" کا مران کے ذہن میں ایک جینا کا ساہوا تھا۔ اس نے کہا۔

'' تو کیاتم بیجانتے ہورا کان ہونزا کہ وہ میرے ذریعے تہیں تلاش کررہی ہے۔'' ''ہم اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔اگر نہ جانتے تو اتنی راز داری نہ برتی جاتی۔''

" میک ہے اب میں یہ بات کہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے لئے کام کرنے کو تیار ہوں۔ ویسے آگر مجھے اتنا سااور پتا چل جاتا کہ انا طوسیہ یا موجودہ امینہ سلفا تمہاری تلاش میں کیوں ہے تو جھے آسانی ہوجاتی۔'' '' بہت نہیں میں مدوران سات میں کا سنتا ہوتا ہے۔''

" وہ میر نے ذریعے گرشک تک پنچنا چاہتی ہے۔ گرشک پوشیدہ نہیں ہے وہ ہمارے اس مشن کا اہم ترین کارئن ہے اور تم یوں سجھ لوکہ ہمارے لئے عظیم ترین کارنا ہے سرانجام دے رہا ہے۔ گرشک کے بارے بین تم یہ بھولوکہ ہم نے اسے خود چھپایا ہوا ہے تا کہ وہ انا طوسیہ کے ہاتھ نہ لگ جائے بہر حال ساری ہاتیں اپنی جگہ ہیں۔ تبہارے اس اقرار ہے جھے خوشی ہوئی اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کو تم ایک بورے انسان ہو۔ بچ بولنے والے بچ کے بجاری۔ "

شرية

"سیتا میں پورے اعماد کے ساتھ اس مخص کو تبہارے دوالے کررہا ہوں اور تم انجھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے آگے کے اقدامات کیا ہیں؟" سیتانے ایک ہاتھ سینے پر لپیٹا آدمی جھی اور سیدھی کھڑی ہوگی اور اس کے بعدوہ کامران کی جانب دیکھ کرمسکرائی۔

اس کے بعدوہ کا مران کی جانب و میرسر سرائی۔

'' خوثی تو اس بات کی ہے کہ وقت نے جھے تمہاری قربت کا موقع دیا۔'' یہ الفاظ اداکرنے کے بعد وہ ایک وہ چیک ہی پڑی جیسے اسے اس بات کا احساس ہوگیا ہو کہ یہ الفاظ ذرا الگ بی نوعیت کے حال ہیں اور آئیس اداکرتے ہوئے تھوڑی کی احتیاط برتی چاہیے تھی۔ اس کے بعد سیتا اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑی اور خاصاطویل سفر طے کرنے کے بعد غاروں کے ایک ایسے سلسلے کے پاس پہنچ گئی جو اشارہ کر کے چل پڑی اور خاصاطویل سفر طے کرنے کے بعد غاروں کے ایک ایسے سلسلے کے پاس پہنچ گئی جو اس سے سیلے کا مران کی نگا ہوں میں نہیں آسکا تھا۔

'' میں تم ہے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کا مران! پیلوگ جہیں پاتال پرمتی پر ہو کہتے ہیں میں تہہیں ابھی احزام کا وہ درجہ دینے ہے گریز کروں گا جو دیوتا کو کو دیا جاتا ہے آگرتم ہمارے دیوتا ہی نکلے اور وقت تہہارے دہاغ میں سوگیا ہے واس وقت ہم تہبارا وہ احزام کریں گے۔ جب تم جاگو گے۔ بھی بات میں نے گرشک کو بھی بتائی تھی اور بھی سیتا کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ وہ جو پاتال کی گہرائیوں میں اس کے منظر ہیں جو سونے والوں کو جگا وے گا اور آبادیوں کو زندگی وے گا۔ آگر وہ تہباری ہی شکل میں ہے تو ہم تہبارا تحفظ بیں جوسونے والوں کو جگا وے گا اور آبادیوں کو زندگی وے گا۔ آگر وہ تہباری ہی شکل میں ہے تو ہم تہبارا تحفظ تعقیل نہیں بتا سے جو ہم تہباری ہو کی خور ورت ہے۔ آگر ہم تہبیں اپنے بارے میں بچھ بتا کیں گے تو تم اسکے خوبین پاؤ گے اور الجھ جاؤ گے کے اور ہمیں جھوٹا مجمو گے اس کے ہمارے بارے میں سب بچھ جانے کی کوششیں نہیں کرنا ابھی ہمیں صرف تہباری مدد کی ضرورت ہے ایک اچھے انسان کی حیثیت ہی سے ہی ۔ بچھ اسے کی کوششیں نہیں کرنا ابھی ہمیں صرف تہباری مدد کی ضرورت ہے ایک اچھے انسان کی حیثیت ہی سے ہی۔ بچھ رہے وہیں دینوں میں ہوتا ۔ ویسے ایک بات بتاؤ کا مران کرتم اس خزانے سے دیجھی اور اپنی سوچ کا اعداز بدلا تھا۔ چنا نچہ اس نے بہادی میں اس نے کہا۔ اس نے کہا۔ اس نے کہا۔

" ہاں کون نہیں ' کیونکہ میں بھی اس دنیا کا انسان ہوں اور خزانے زندگی گزارنے میں بڑے معاون ثابت ہوا کرتے ہیں۔ '

"اوراگر میں تم ہے وعدہ کرلوں کہ میں تمہیں اتنا پڑا خزانہ دوں گا کہ تمہاری تسلیں تک اے نہ ختم کرسکیں تو کیاتم اس بات کا یقین کرلو گے۔"

> ''اورا کر کام تمہار ہے تھیر کے خلاف نہ ہوا تو؟'' را کان ہونزانے سوال کیا۔ '' تو اے کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔'' کامران نے جواب دیا۔ ''تم ....'' را کان ہونزاا کیا گھے کے لئے خاموش ہوا' پھر بولا۔

" تم ہماری امیدوں کا مرکز ہو۔ایک ایسی عجیب وخریب مشکل پیش آگی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یوں سجھ کہ ایک دھرم مشکل میں پڑگیا ہے اور ہزاروں زندہ انسان موت کی نیندسو گئے ہیں لیکن مصنوی موت کی نیند کچھ لوگوں کی محنت انہیں زندگی سے روشناس کر سکتی ہے بس سے مجھ لوکہ وہ کسی کے منتظر ہیں اور ایک آئی ساوتری جو اپنی محبت کا شکار ہوئی ہے۔ کسی کے لئے پا تال پر حتی ہیں سکون کی نیندسور ہی ہے۔ لئی نوان جانے کہ تی پر کھنسکون ہیں ہے یا نہیں تم اس سنسار ہیں دھرم وستوکی شکل میں آئے ہو۔اب بیاتو پا تال پر بھوبی جانیں کہ تمہارام معرف کیا ہے؟ سیتا اور گرشک کہتے ہیں کہتم وہی ہوائیں شجوت ل گیا ہے لیکن کو باتال پر بھوبی جانیں کہتم ارام معرف کیا ہے؟ سیتا اور گرشک کہتے ہیں کہتم وہی ہوائیں شجوت ل گیا ہے لیکن

میرے دوست بی جوت میرے لئے ناکافی ہے۔ پھر بھی ہم جاہتے ہیں کداس دنیا کے ایک انسان کی حیثیت

مطلب ہے کہ جوصور تحال میرے سامنے ہے اس کے تحت جمہیں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا مثلاً حمیں ایک بار پھروائش کے قریب جانا ہے۔ کیونکہ وہاں تمہاری بہتری ہے البتہ وائش کا ساتھی مورڈن بہت خطرناک آ دی ہے۔ ابھی بہت ہے ایسے راز الجھے ہوئے ہیں جنہیں بتادینا ذرامشکل کام ہے۔ یول مجھلوکہ بے شارلوگ ہمارے میچیے پڑ محے ہیں اور ہمیں کسی ایسے شوس انسان کی ضرورت ہے جو ماحول سجھتا ہو ہر چیز سے واقف ہو۔ اب ہمیں گرشک کو تلاش کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ انجی وہ پچھ جواب نه دے پایا تھا کہ دفعتا کچھ آہنیں سائی دیں اور کامران اور سبتا خاموش ہوگئے۔ "كوئى بـ" كامران نے سركوشى كى-ايك بار پروماك سائى ديے گا، بالبيل بدكيے وھاکے تھے۔ بہت وریک بیردھاکے ہوتے رہے۔ چرسیتانے کہا۔ " خطرہ ہے کہ وہ لوگ غاروں کی تلاثی لیتے چررہے ہیں۔ ضرورانہیں سی طرح کا شبہ ہوا ہے۔ آؤ جمیں بیرجگہ فورا چھوڑ دینی جا ہے۔" کامران فورا کھڑا ہوگیا اوراس کے بعدوہ ایک ست بڑھ گئے۔ غار ورغار گزرتے ہوئے وہ ایک الی جگہ پہنچ جہاں خلاتھا وہ اس خلامیں اتر گئے۔ غالباً کوئی سرنگ تھی جس میں مهرااند ميراجها بإبوا تعارسيتان كهار "میرے قدموں کی آواز پر چلے آؤ۔ یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ سوگر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ کامران نے خاموثی سے اس کے کہنے پڑلل کیا تھا۔ واقعی سوگز چلنے کے بعد چڑ مائی شروع ہوگئ۔مزیدتھوڑا سا آ مے بڑھے تھے کہ تیز ہوا کے جھو تکے اور روشی محسوس ہوئی۔ بدلوگ عارول سے گزرنے کے بعد جباوپر تکلے تو وہ خانقاہ کا اعاطہ ہی تھا۔ باہر جا ند نکلا ہوا تھا اور اس کی پراسرار روشنی میں سے احاطه نمایان تعار کامران مششدرره کیا-"غارول كاييسلسله خانقاه سے جاملتا ہے۔" "اور بھی بہت کچے ہے رفتہ تمام چیزوں سے واقف ہوجاؤ گے۔ ویسے اصل دروازے سے نکلنے کا خطر ہمول نہیں لیا جاسکا تھا۔وہ احاطے کے قریب پہنچ کئی۔احاطے کی دیواراتی بلندنہیں تھی کہاسے عبور کرنے میں کوئی خاص مشکل پیش آتی اور چر سبتا تو ویسے بھی جسمانی طور پر چھلاوہ تھی۔ وہ اطمینان سے ا حاطے کی دیوار کود می تھی۔ ایک طرف وسیع میدان تھالیکن سی قدر ڈھلوان تھا۔ آس پاس کوئی البی جگہ تبیں تھی جس کی آڑ لے کرآ ہے بڑھا جائے۔ بہرحال مجوراً ای راہتے پرآ کے بڑھنا پڑا۔ لیکن زیادہ دورنہیں گئے ہوں مے کہ فضامیں سیٹیوں کی آواز انجرنے لگی۔ بیسٹیال مندے بجانی جارہی تھیں۔ "ووڑو " سبتانے کہااور کامران اس کے ساتھ تیزی سے بھا گنے لگا لیکن پھرا جا تک ہی گولیاں جلتے کی تھیں اور بیشتر چنگاریاں ان کے جسموں کو چھوتی ہوئی حمی تھیں۔ کامران نے بدحواس ہوکرسیتا کی طرف

و یکھا۔ سبتا بھی ان کولیوں سے چی ٹی تھی چیھے سے چینے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔۔۔۔ان

كب خانقاه سے باہر لكل تھا اور ان لوكوں كے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ تعجب كى بات تھى اس سے پہلے اس كى

" نيخ نيخ ينج ليك جاؤ \_ ينج راكان موزاكى آواز بى ايك بم دها ك كى مانند كلى \_ پائيس وه

كاتعا قب كررم تھے اچاكك ہى چيھے سے راكان مونزاكى آواز سائى دى۔

نے کوئی جوان ہیں دیا۔ایک کمھے کے لئے رک کر کامران کی طرف دیکھا پھر شجیدگی سے بولی۔ '' آؤ'' کامران اس کے ساتھ غاروں میں داخل ہوگیا۔ انتہائی وسیع وعریض غار میں جہاں ا پتر وں کی سلوں کوایسے بچھایا گیا تھا کہ آ رام دہ عیش گاہیں بن جائیں اور وہاں سکون اوراطمینان کا وقت گزارا جائے اس نے کامران سے بیٹھنے کے لئے کہا۔ ''وہ اہمی غائب ہے۔'' " لکین را کان ہونزانے تو کہا تھا.....'' '' ہاں کچھالیں باتیں ہوتی ہیں پدم ماترا کہانسان کولفظوں کا الٹ چھیر کرنا پڑتا ہے۔وہ ہے اور 'محریس اے تلاش کرنا چاہتا ہوں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔'' '' ہم ضرورا ہے تلاش کرلیں گے۔ میں بے حدیرامید ہول۔'' '' ٹھیک ہے'' کامران نے کہاا کال بھورنا' یدم ماترا' یا تال برمتی بیرسارےالفاظ اسے عجیب سے کتے تیخ کٹین فطرتا ذرامختلف قسم کا انسان تھا بہت ی عورتیں اس کے قریب پیچی تھیں۔ یعنی عروسہ وغیرہ کیکن اس نے ان سے فاصلہ رکھا تھا اور ذہن کو اس حد تک ٹہیں جانے دیا تھا۔ کیونکہ وہ جانیا تھا کہ اس میں ایک ٹئ الجمن پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہر حال وہ غار کے ایک کوشے میں بیٹھ کیا۔ تب سیتانے کہا۔ "میں اس سے بہت مجراتعلق رکھتی ہوں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی یو پیچائے ہیں۔ ہمیں علم موجاتا ہے کہون کہاں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی بو پیچان لیتے ہیں۔ " نہیں حقیقا۔ بہرحال ہارے رحمن ہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کئے گرشک ابھی پوشیدہ ہاں لئے را کان ہونزانے جس طرح تم ہے کہا ہے کہ کرشک کو تلاش کر لیزا مشکل نہیں ہے تو ٹھیک کہا ہے۔'' "اچھاایک بات بتاؤ۔اناطوسیہ جس کے بارے میں مجھے خود پتانہیں ہوتا کہ کس وقت کمال ہے۔ اگرتمہارے سامنے آ جائے تو کیا تہمیں اس سے نقصان چینی سکتا ہے۔میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے تہمیں اور گرشک کو کرتل کل نواز کی کوئٹی میں .....جسمانی ورزش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔تم لوگ ہواؤں میں . ار کرایک دوسرے پر وار کررے تھے۔" '' ہاں۔واقعی ہمیں شبہ ہوا تھا کہ ہمیں کسی نے دیکھ لیا ہے۔ابھی راکان ہونزانے کہا کہ وہ تہہیں فولا و بهادینا جا ہتا ہے۔ ہمیں کچھوفت کے لئے ....تمہیں ان لوگوں سے دور کرنا ہوگا۔ " "واہ یمی تو میں تم سے معلوم کرنا جا بتا تھا۔ میں کرنل کل نواز تک جانا جا بتا ہوں۔ عجیب سے انداز میں میرے راہتے رو کے محتے ہیں۔' '' ویکھوتھوڑی می الجھنوں کا سامنا تو بے شک کرنا پڑے گالیکن جارے اندازے کے مطابق میرا

"واہ برتواجھی جگہ ہے عالباتم بہلے سے .... يهال سے واقف تحيس كيا كرشك يہيں ہے۔"سيتا

" فیک ب میں تیار ہوں۔" کامران نے کہادوڑتے ہوئے لوگ برق رفتاری سےان کی طرف

قربت کا احساس بھی نہیں تھا۔ بہر حال کا مران اور سیتا نیچے لیٹ گئے ۔ را کان ہونزا نے سیتا ہے کچھے کہا اور سیتا

" ال كامران اب ان سے مقابله كرنے كے علاوه كوئى اور جاره كار نيس بـ"

آرے تھے۔ کامران کے ذہن میں ایک خیال گزرا کہ وہ لوگ جو آتھیں اسلح رکھتے ہیں اسنے انازی نہیں

ہوتے کہ کھے میدان میں ..... دوڑتے ہوئے تین آ دمیوں کونشانہ بنا عیس ۔ لگتا ہے کہ انہوں نے صرف ان

شائیں شائیں کی آوازیں اب مسلسل ترخم پیدا کررہی تھیں اور کامران کی نگا ہوں کے سامنے دنیا کا سب سے حرت المكيزمنظر تعا-سفيد فام كى كلائى كث كئي تقى اور پستول اس كے كئے ہوئے ہاتھ كے ساتھ الحمل كردور

جار اتھا۔ بات ای حد تک ہوتی تو قابل قبول ہوتی ۔ لیکن دوسرے کمے سفید فام کے جسم پر پڑنے والی لکیروں سے خون کی دھاریں چوٹ بہیں اور پھراس کے پورے بدن کے بےشار کھڑے زمین پر بلمر مجے۔

شاكيں شاكيں كى آوازيں راكان مونزاكى كلائى سے نسلك اس كڑے سے بلند مورى تحيى جس كا دوسرا حصة فضايل كردش كرر باتعار دوسر بسفيد فام پستول بردار كامجى يى حشر بوار پستول مرف انهى

دونوں کے پاس تھے باتی لوگوں نے ساہ چک دار ڈیٹرےسنجال رکھے تھے۔سفید فام تو شایدرا کان مونزا کے اس انو کھے ہتھیار سے واقف نہیں تھے اس لئے وہ مختلف ککڑوں میں تقتیم ہو گئے لیکن مقامی لوگ شاید اس ہتھیاری کاٹ بچھتے تتے چنانچہوہ پیھیے ہٹ گئے۔ادھرز بین پرگرے ہوئے منحوں چیرےوالے مخف نے کسی

مینڈک کی طرح زمین پر ہاتھ یاؤں اٹکا کر کامران پر چھلانگ لگائی۔وہ شاید کامران کوزمین سے اٹھے نہیں دینا حابتا تھا۔ کامران بھی غافل نہیں تھا اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس کی چھلانگ خالی کئی کیکن منحوس چیرے والے نے ایک لمحدر کے بغیر دوسری چھلا تگ بھی لگا دی۔وہ بڑی خوف تاک انداز میں مینڈک کی طرح انچل

کود رہا تھا اور اگر کامران بکلی کی طرح نہ تڑپ رہا ہوتا تو اس کا بچتا مشکل تھا اس کے بعد کامران نے ایک اورتر کیب کی اس بار جونمی وہ کامران کے اور آیا کامران نے یا وک سید ماکردیا اور پوری قوت سے اس کے مند پر شوکر ماری۔اس بارو والث کیا تھا ادھرسیتا چھے ہٹ گئی تھی اور تین مقامی باشندےاس سے الجھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ڈیٹر ے سنجالے پینترے بدل رہے تھے۔ راکان ہونزا خاموتی سے کمڑاان دونوں کود کیدر ہاتھا دفعتا تین مقامی باشندے دھاڑتے ہوئے راکان ہونزا پر جملہ آور ہوئے اور شائیں شائیں کی آوازیں پھر گردش کرنے لکیس کا مران نے ان تیوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ڈیٹروں کو کلروں میں تقتیم ہوتے ہوئے دیکھا وراس کے ساتھ بی ایک مقامی نوجوان درمیان سے دوحصوں میں تقیم ہوگیا بس

اس منظر کود کیمتے ہوئے چوک ہوتی ۔اس بار منحول شکل والے مقامی باشندے نے اسے جھاب لیا۔اس نے کا مران کے بال پکڑ کراس کا سرز مین بردے مارا اور کامران کی آجھوں کے سامنے ستارے تاج محے الیکن فورا تی سبتانے پیچیے سے ان کی گردن پکڑی اور اسے اٹھا کر دور انچمال دیا۔ وہ غالبًا اس بات پر آبادہ تھا کہ كامران كا بحيجا ياش باش كرد ب كيكن اس مي كامياب نبيس موسكا تعاالبته كامران كي المحمول مي ستار يناج كئے تھے اور پھرستارے بجھنے لگے اس نے دماغ برقابو یانے كى برمكن كوشش كى ليكن سر بر لكنے والى چوميس اتى شديد تحيل كدوه موشي من ندره سكا-نه جائي دير بي موش ربا تفا چرايك عجيب ي آواز نے اسے موش ميں لانے میں مدد کی تھی ۔ آواز واقعی بری عجیب سی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے صور مجونکا جارہا ہو۔ لیکن وہ صور نہیں ناقوس تفا۔ ناقوس بجائے جارہے تھے اور آس پاس بھجن کی آوازیں ابھررہی تھیں ۔ کامران نے آئکھیں کھول کر دیکھا ماحول پرغور کیا تو خود کو ایک چھولداری میں پایا۔ آس پاس کوئی موجود میں تھا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو پیڈلی کے پاس چیمن کا احساس موا۔ بہر حال وہ اٹھ بیٹھا۔ پنڈلی کوٹولاتو یہاں ایک باریک سوئی پیوست می - کامران نے جرت سے اس سونی کو دیکھا۔ بنڈلی کے علاوہ پاؤں کی پانچوں الکیوں میں ویسے ہی

حركت كرتے ہوئے ديكھااس نے اپنى كلائى ميں پڑے ہوئے كڑے كوكلائى سے اتارليا۔ ويمائى ايك دوسرا كژااى كلائى ميں پژاموا تھا۔اتارا ہوا كڑا كوئى دونٹ دور ہوگياليكن وہ ايك باريك تار سے نسلك تھا كيونكه وہ را کان ہونزا کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ہی جنبش کررہا تھا۔ کامران نے ان لوگوں کو دیکھا جواب اسکے سرول رہی کا مجھے تھے۔ان کی تعداد چھسات تھی اوروہ نیخا اشائل کے لبادوں میں لیٹے ہوئے تھے لیکن ان کے چیرے کھلے ہوئے تنے۔ان میں جارمقامی باشندے تنے اور دوسفید فام۔مقامی باشندوں کے ہاتھوں میں ساہ چک دارڈ ٹھے دب ہوئے تھےوہ بہت ہی پھرتیلے نظر آ رہے تھے۔ خاص طور سے ایک مقامی آدمی تو لگنا تفاجيے خوست كا ديوتا ہواس كا چيره انتہائي محروه تغاب انہوں نے ان لوگوں کے گرد تھیرا ڈال دیا چرا کیسفید فام نے جس کے ہاتھ میں پہتول دہا ہوا تقاركزك كركهار "اگرتم نے کوئی جنبش کی تو ....." "كيا جات مو؟" را كان مونزانے صاف تحرى الكش ميں كبار " باتعداد يرر كھواوے تم بھى" دوسر سفيد فام نے كامران كے بدن يوفوكر مارتے موتے كہا۔ کا مران را کان ہونزا کو دیکھنے لگا۔خود کو کنٹرول کرنا ضروری تھالیکن پھر جب مقامی آ دمی نے سیتا ك بال پكر كرا ي كينيخ كى كوشش كى تو كامران ايخ آپ كوباز ندر كاسكا ـ اس نے ايك زبردست موكراس مقام محض کی پنڈلی میں ماری اوراس کے علق سے ایک کریہہ جیخ نکل کئی۔ اوھرسیتانے نہ جانے کیا کیا کہوہ فضای بلند موکر نیچ گری اوراس کی دوسری آواز بڑی درد تاک تھی۔سیتا نے جو کچھ بھی کیا تھااس اندازیں کیا تھا کہ وہ محض بری طرح پھر ملی زمین سے تکرایا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ طاہر ہے اس کے بعد کھیل تو شروع ہونا ہی تھا۔ ایک انتہائی چرتیلے مقامی آدی نے اچا تک کامران کے شانے پر ہاتھ مارا بدوہی مخض تھا جس کا چیرہ انتہائی منحو*ں تھا۔ کامران ایتا توازن نیسن*یبال سکا۔ جو نبی وہ یٹچے گرامنحوں چ<sub>یر</sub>ے والا اس کے سینے پرسوار ہوکراسین چوڑے ہاتھ سے اس کی گردن دبانے لگا۔لیکن کامران کوہمی بہت کھے آچا تھا اس

گزررہی ہواوراس کے ساتھ ہی ایک سفید فام جورا کان موزا کا نشانہ لے رہا تھا۔ بری طرح چونک پڑا۔

لوگوں کو رو کئے کے لئے گولیاں برسائی تھیں۔ اجا تک ہی کامران نے راکان موز اکو ایک عجیب وغریب نے عقب سے دونوں یاؤں اٹھا کراس کے کنیٹوں پر مارے جس کی بناء پر کا مران کی گردن آزاد ہوگئ اوراس نے اسے خود پر سے وظیل دیا۔ پھر دفعتا فضائن ایک عجیب وغریب آواز کوئی جیسے تیز ہوا کیسریں بناتی ہوئی

ساخت کی سوئیاں پیوست پائیں۔ایسی ہی کچھسوئیاں اس کی کنپٹیوں میں پیوست تھیں۔ نہ جانے دل میں کیو ایک عجیب سے خوف کا احساس اٹھ آیا۔ بیسب کیا ہے کون می جگہ ہے۔ پھر گزرے ہوئے داقعات کو ذہن میں دوڑایا تو آ ہت آ ہت سب پچھے یاد آتا چلا گیا۔ وقت کا اندازہ کیا تو احساس ہوا کہ مجمع کی ردشنی پھوٹ رہی ہے۔ دات گزرچکی تھی کیکن بیسب پچھیکیا تھا۔

کامران نے مجرایک بارچولداری کا جائزہ لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہرنکل آیا۔ چند گز کے فاصلے پر بیانک عبادت گاہ نظر آرہی تھی۔ جبن کی آوازیں وہیں سے بلند مورہی تھیں اور بے شار افراد قطار ور قطار ادھر سے ادھرآ جار ہے تھے۔آس پاس بہت ی چھولداریاں بلھری ہوئی تھیں۔کامران پھٹی کھٹی آتھوں ہے جاروں طرف کا جائزہ لینے لگالیکن اے کوئی شناسا چہرہ نظر نہیں آیا تعاد' کہاں مجے ہے سب' اس نے یریشانی کے انداز میں سوچا اور اس کے بعدوہ ان چھولدار یول کے درمیان انہیں تلاش کرنے لگا کیکن ناممکن بی رہا۔ کوئی ایک شکل جونظر آئی ہو۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑا اور یونمی ایک بے نام منزل کی طرف قدم اٹھادیئے۔قرب و جوار میں عمارتیں نظر آرہی تھیں جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اچھا خاصا شہر ہے لیکن را کان ہونزا سبتایا پھراس کے وہ ساتھی یعنی سلاز ارشاہیری اورنشینہ یا امینہ سلفائسی کا کہیں ہانہیں تھا۔ پانہیں رات كوان كاكيا حشر موا - جول جول حالات پرغوركرر ما تفاعقل ساته چهور تى جار بى تقى - وه لمح يادآئ جب را کان ہونزاا کیے خطرناک جنگ لزر ہاتھا۔ وہ انو کھا ہتھیار جوصرف دولوہے کے کڑوں پرمشتمل تھا اوراس کی کا ف خدا کی پناہ جسم کی بٹریاں صابن کی طرح کٹ جاتی تھیں۔اس کے ساتھ ہی سیتا کی پھرتی اور قوت۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑلیا اور پھر بیسوئیاں اسے یادآیا کہ گرشک بھی بیکمال ایک بار دکھاچکا ہے۔ اجا مک بی ایک اور خیال و بن میں آیا اس چھولداری میں اے کی خاص مقصد کے لئے تو نہیں پہنچایا گیا۔ مكن ہے وہ لوگ تعاقب كركے كامران كے ساتھيوں كا بالكانا جائے ہوں۔ ببرحال البحى كوئى فيصله كرنا برا مشکل تا سوائے اس کے کہ بی جائزہ لیا جائے کہ کون ی جگہ ہے اور س دیثیت کی حال -سب سے پہلے کامران نے اپنجم سے وہ عجیب وغریب سوئیاں تکال کر پھینکیں جن سے اسے تکلیف تو بالکل نہیں ہور تی تھی لیمن چربھی وہ بہت عجیب وغریب لگ رہی تھیں اے کوئی جسمانی تکلیف بالکل نہیں تھی۔ وہ شہریس تھومتا ر ہا۔شہر کا نام بھی معلوم ہوگیا تھا اے لیکن اس وقت اس کے بورے بدن میں سرولہریں دوڑ کئیں جب اس نے علی سفیان کو ایک شان دار سے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔علی سفیان میکنسی سے اُترا تھا۔وہ میکسی کا بل ادا کر کے ہوئل میں داخل ہو گیا۔ کامران نور آبی اس کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔

کہیں وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہوجائے۔ ایک کمے کے لئے تو اس نے سوچا تھا کہ مکن ہے کہ کرل گل نواز وغیرہ بھی وہیں موجود ہوں اور ان سے ملاقات کی جاسکے لیکن وہ علی سفیان کے ساسنے نہیں آیا تھا۔ ہوئل کی پانچویں منزل رعلی سفیان ایک کمرے میں واخل ہوگیا۔ کامران نہایت احتیاط سے اس منزل کی محرانی کرنے لگا۔ بہر حال جائزہ لیتا ضرور ٹی تھا اور اس کا اندازہ ورست لکلا اس نے شعورا کو دیکھا جو اس پانچویں منزل کے ایک کمرے میں تھی قزل ثنائی اور شعورا بہر حال معتدل لوگ تھے اور بڑی اچھی حیثیت کے حال اس کے بعد بہت و برگز رکئی لیکن کامران کو اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔

آخرکاراس نے قزل ثنائی ہی کی کمرے کارخ کیا۔ دستک دی تو شعورا نے ہی دروازہ کھولا تھا ایک لئے کے لئے وہ بعو نجکی رہ گئی تھی جیسے اے اپنی آ کھوں پر یقین نہیں آر ہا ہو۔ پیچے سے قزل ثنائی کی آ واز سائی۔ ''شعورہ کون ہے؟'' شعورہ نے فورا ہی کا مران کود کھتے ہوے کہا۔

" آؤ كامران اعدا آجاؤ

'' کامران'' اندر سے قزل ثنائی کی متجیر آواز بنائی دی۔ کامران اندر داخل ہوالیکن اس نے درداز ہ نورانی اندر سے بند کردیا تھا تا کہ کوئی اوراندر ندآ جائے قزل ثنائی جیرت بھری نظروں سے کامران کو د کھیر ہاتھا بھراس نے کھا۔

> رویم زنده هو؟\*\* '' کیا آپ کومیری موت کی اطلاع ملی تقی؟''

یو بپ ویرن رسین معنون کی در . د دنہیں ۔ کوئی اطلاع ہمیں نہیں لمی لیکن یہاں سمی نے تنہیں مردہ تصور کرایا تھا۔ بیٹھو پلیز ۔ کدھر مُر لان ''

> روں۔ ''لمبی کہانی ہے۔ مجھےآپ یہ بتائے کر**ل گل** نواز کون سے کمرے میں ہیں؟''

"اوه تو تنهبين محرنبين معلوم؟"

و ما مطلب .....

'' كرتل معاحب بخت يمار ہو گئے تھے ہم لوگ كانى آ كے نكل چكے تھے كيكن كچھ اليے حالات پُيْن آئے كہ ہميں والسي كاسفر طے كرنا يرا اور ہم يہاں بنني گئے۔

" كرنل بمار موسيحة تنفي "

"إلى-"

" تو چر\_"

''واپس چلے گئے۔'' ''ں بسر جلے محری''

"واپس چکے گئے؟"

کاں۔ ''مم....م

'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' کیفیت کافی خراب ہوگئی تھی اصل میں انہیں ایک زہر ملی کھی نے کاٹ لیا تھا جس کے اثر ات نہایت معز ہوتے ہیں۔ رانا چندر سکھانہیں لے کرواپس چلے گئے۔''

"رانا چندر تنگی بھی گئے۔"

'' ہاں اب صرف علی سفیان اس کی بیوی امینہ سلفا' میں اور شعورہ یہاں رہ گئے۔ہم لوگوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا ہے بلکہ بنایا کیا ہے بنار ہے ہیں بیتو بڑی اچھی بات ہوئی کہتم یہاں آ گئے تہمیں بھی ہم ساتھ رکھیں سے کیکن تم اس دوران کہاں غائب ہو گئے تھے ان لوگوں کو کمل تفصیل بنانا کا مران نے مناسب نہیں سمجھا۔ کرنل گل نواز کے لئے وہ پریشان ہوگیا تھا اور اب کچی بات سے ہے کہ یہاں رکنا اے بالکل بے نہیں سمجھا۔ کرنل گل نواز کے لئے وہ پریشان ہوگیا تھا اور اب کچی بات سے ہے کہ یہاں رکنا اے بالکل بے

" مرتم يهال كيسية تكليس ؟ تهبيس كييم معلوم جواكه بيس اس كمر يم يشم تيم بول-" "اس لئے کہ تمہارے بالکل سامنے والے تیسرے کمرے میں ہم لوگ بیں" سبتانے جواب دیا۔

" بإن ميں اور را كان مونزا-"

"اوه.....كيا واقعى-"

" جموث کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا آؤوہیں بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔" کامران ایک ممہری سانس لے کر کمرے سے باہرنگل آیا تھا اپنے کمرے کو لاک کرکے وہ سبتا کے ساتھ باہرنگل آیا اور آخر وہ دونوں سامنے والی رو کے ..... تیسرے کمرے میں واخل ہو گئے سبتانے بلٹ کر کمرے کا درواز ہ بند کردیا تھا۔ کمرے میں بستر پرایک مخص دراز تھا جس نے سلینگ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بیرا کان ہونزا کا نیا روپ تھا جو کا مران کو کمیر ر ہا تھا۔ سبتا ورواز ہ بند کر کے واپس مڑی را کان ہوز ابھی اٹھ کر بیٹے گیا اس کے ہونٹوں پر خفیف ی مسکراہٹ تھیل گئی۔اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

< ' كمال كے لوگ بيں آپ ميں تو بالكل اتفاقى طور پراس ہوئل ميں آكر مقيم ہوگيا ہوں۔'' "بِس تو ہم تہمیں سو تکھتے ہوئے یہاں تک آگئے۔"

"وہال کیا ہواتھا کچھ یا چل سکامیرے ساتھ جوواقعات پیش آئے تھے وہ آپ کے علم میں ہیں۔" " إن بالكل علم مين مين مم في تهمين ائي فكامون او المحل نبين كيا ممين وبال في ورأى بالمنا بڑا کوئکہ خانقا ہوں میں اب جارے لئے کوئی جگہ نہیں رہی ہے جارے دشمن جمیں تلاش کررہے ہیں وہ گر شک کی تلاش میں زمین اور آسان ایک کئے ہوئے ہیں چنانچہ ہم نے یہاں قیام کیا۔''۔

بري بات ہے ميں حمران مول ميري مجھ ميں ينبيس آيا كه وه لوگ كون بيں؟ "

" و منہیں مخضر سے بتاؤں کہ وہ بہت پراسرارلوگ ہیں ان لوگوں نے کی جگہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے میں انسانوں کی زندگی سے کھیلنے کا شوقین نہیں ہوں لیکن جب صور تحال ناگزیر ہوجائے تو پھر کھ نہ کھو کرنا ہی ہوتا ہے چنانچہ بہ حالت مجبوری مجھے ان لوگوں کا قبل کرنا بڑا۔ راکان ہونزا کے لیج میں افردگی جھک رہی تھی۔ اگر آپ انہیں قتل نہ کرتے را کان ہوزا تو وہ آ کیے گئے بہت بڑی مصیبت بن سکتے تھے۔ بہر حال بھے جمرانی ہے کہ آپ اس طرح یہاں تک آ گئے لیکن میں بے ہوش ہو گیا تھا۔

" تم شدیدا فیت میں تھے اگر را کان ہونزاتمہارا فوری علاج نہ کرتے تو تمہیں ایک آ وھ مہینے تک بسر پر پڑے رہنا پڑتا تہمیں اس علاج کے بعد وہاں پہنچایا گیا تھا۔''

"إلى كياتم نے ہوش ميں آنے كے بعدائي جسم كے مختلف حصول ميں سوئياں چھى ہوئى محسول نہیں کیں بیا کی خاص طریقہ علاج ہے اور اس کے ذریعے تہمیں اس شدید تکلیف ہے آزاد کردیا گیا جو بعد میں تمہیں بڑھال کرویتی۔اصل میں ہمارے پاس اپنا کوئی ٹھکا نائبیں تھا' اس حالت میں ہم نے تہمیں وہاں

مقصد لگ رہا تھا ظاہر ہے كرال ہى كے لئے يهال تك آيا تھا اور اب اگر كرال صاحب ہى يهال سے واپس ملے کے تواسے ان تمام چیزوں سے کوئی دلچی نہیں تھی باتی سارے کام تو بالکل بے مقصد بی تھے قزل ثائی نے اس سے بہت ی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کیکن اس نے مجینہیں بتایا۔ قزل ثنائی نے کہا۔

'' تمہارے پاس کوئی کمرا تو ہوگائہیں۔ میں تمہارے لئے ایک کمرا بک کرائے ویتا ہوں۔'' ونبيس مين ايك اور موثل مين مقيم مول بعد مين آب سيط لول كارامين سلفا بعى يهال موجود ب." " کوں خاص طور سے تم نے ای کے بارے میں کیوں سوال کیا۔؟

" دنہیں کوئی خاص بات نہیں علی سفیان کوتو میں نے دیکھا تھا ایسے ہی معلوم کرنا حیابتا تھا وہ تہیں ہے۔" '' ہاں بالکل'' قزل ثنائی نے بڑے اعتاد کے ساتھ کہا۔

'' د دنبیں میرامطلب تھا میرے علم میں یہ بات آئی تھی کدوہ کافی ون یہاں سے غائب رہیں۔''

وونہیں بھی جس نے بھی میتمہارے علم میں اضافہ کیا ہے وحوکا ویا ہے غلط کہا ہے وہ سہیں موجود تھی'' کامران کا ذہن چکرا کررہ گیا تھا زمانہ قدیم کی پراسرارروح واقعی اپنے اندراسرار کے خزانے رکھتی تھی کامران اس کے سامنے نہیں آتا جا ہتا تھا۔ خاصے عرصے ہے وہ اس کے قریب تہیں بیٹی تھی۔سلازار نشینہ وغیرہ بھی۔ نی الحال غائب ہی تھے۔ کامران ابھی .....کوئی فیصلہ کررہا تھا کداسے کیا کرنا جا ہے بہرحال تھوڑی وریک ان کے ساتھ رہنے کے بعدوہ خاموثی سے باہرنگل آیا۔ امینہ سلفا کے مسلے میں اس کا ذہن بری طرح چکرایا ہوا تھا بھراس نے فیصلہ کیا کہ خود بھی کسی مناسب جگہ قیام کرے۔ یہاں ٹا مک ٹوئیاں مارتے ہوئے خاصا وقت گزر چکا ہے فیصلہ کرنا تھا کہ گرشک اور سیتا کے مشن پر کام کیا جائے را کان ہونزا سے جو وعدہ کیا تھا اسے بورا کیا جائے یاسب کی چھوڑ چھاڑ کراپے گھر کارخ کیا جائے۔ وہ وہاں سے نکل کر پیدل چال ہوا بہت وورآ گیا جن براسرار واقعات میں وہ الجھا ہوا تھا انہوں نے اس کے وہاغ کی چولیں ہلا دی تھیں پھرا کیک اور ہوکُل کا بورڈ نظر آیا تو اس نے اوھر کارخ کیا ہے بھی ایک اچھا ہوکُل تھا۔اسے کمرا حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی اور وہ ہول کے اس کمرے میں معقل ہوگیا پھر تقریباً چوہیں تھے اس نے بالکل سکون سے . گزارے تھے صرف کھانے یہنے کی اشیا طلب کرنے کے علاوہ اور کوئی عمل اس نے نہیں کیا تھا اور سکون سے وقت گزارا تھالمیکن سکون بعض لوگوں کی تقدیر ہی میں نہیں ہوتا وہ اب بھی اپنے کمرے میں ہی تھا کہ وروازے پر وستك بوئي مسجها يمي تقااس نے كرويٹر بوگاليكن آنے والى سيتاتھى جو بزے اعتاد سے اندرواخل بوڭ تھى۔

"ارے۔" کامرِان انجیل کر بیٹھ گیا۔ سبینامسکراوی پھر بولی۔

'' 'نہیں جاکتے ناممکن بی نہیں ہے۔''

"بيتاتم يهال؟" كامران جرت سے بولا۔

" يى تو كهدى بول ناكنيس جاسكة كبيل بحى نبيل جاسكة تم ، بم سے دورنيس جاسكة يدونت كى

'' ہاں وہ ہماری سوتھھنے کی حدیہے باہر ہے۔''

'' ہوں' ببرحال میں تمہارا ساتھی ہوں جس طرح تم پندکرد میں تمہاری مدو کے لئے حاضر ہوں '' ہوں' ببرحال میں تمہارا ساتھی ہوں جس طرح تم نے اس ہتھیار سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔''

و سے بری بران ان بات می پر سے سے میں کے بالکل عاجز آکراس وقت تمہارے سامنے ان لوگوں پر ہتھیارا تھایا ۔
'' مجوری تھی مجوری تھی مجوری تھی نے بالکل عاجز آکراس وقت تمہارے سامنے ان لوگوں پر ہتھیارا تھا کہ اب تھا جب میرا تعاقب کردی تھی اور اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ اب میں ان کا خاتمہ کردوں۔ یہ مقدس ہتھیار جب کھلا ہے تو خون چاٹ کربی والیس آتا ہے ور نہ اسے کھولنا گناہ ہے۔ یہ مارا فہ ہمی ہتھیار ہے اور اس ہتھیارے ایک عہد وابستہ ہا ہے رکھنے والے اس کی قیمت اداکر تے ہیں یہ جب کھلا ہے تو اسے خون میں و ہوئے بغیر والی نہیں بہنا چاسکا۔''

ى يە بىب سام دىسى دى كەنگەت كىلىرى دىرى دلچىپ برى انوكى باتىس بىرى سې جىرت ئىمىز بوراچھالىك بات بتاۇ كەكيا يېال قيام

محفوظ ہے؟''

'' مجوری ہے وہ لوگ خانقا ہوں میں ہمیں تلاش کررہے ہیں حالانکہ ان ہوٹلوں کی دنیا کو ہمیں برداشت نہیں کرسکا۔ میں خاموثی سے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا اور اس کے لئے بہ جکہ غیر محفوظ ہے بہت جلد ہم کوئی اچھی رہائش گاہ تلاش کرلیں سے بس کرشک ہمیں مل جائے اس کے بعد ہم آ سے کے سفر کا آغاز کریں سے لیکن اہم تمہارے لئے سب سے قیتی انسان ہو۔ آبا۔ یاو آیا ہم تمہارے ساتھ ایک خداق کرنا چاہتے ہیں۔ راکان ہوز اکے لیج میں ایک کھلنڈ راپن جملکنے لگا۔

"نماق ...." كامران نے تعجب سے كہا-

" بال براه كرم هارياس فداق كو برداشت كراو-"

'' نمیے' کامران تھیکی ہی ہنسی کے ساتھ بولا۔

'' آؤاس جگہ بیٹے جاؤ۔' سیتانے کہا کامران نے ان کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا تھا سے اوگ جس طرح پراسرار شخصیتوں کے مالک تھے اس لحاظ سے ان کا کوئی بھی عمل باعث جیرت نہیں تھا چنانچہ کامران نے اس کی ہدایت پرعمل کیا اور جوتے اتار کر کمرے کے فرش پر بیٹے گیا۔ ان وونوں نے بھی جوتے اتار کو کمرے کے فرش پر بیٹے گیا۔ ان وونوں نے بھی جوتے اور کامران ویچی سے ان کی حرکتیں و کھتا رہا۔ پھر دونوں نے ہاتھ پاؤں زبین پر ٹکائے اور چو پایوں کی طرح چلتے ہوئے کامران کے بیروں کے تووں پرتاک رکھی اور گہری گہری سانسیں کھینچ گی ۔ وہ ہٹی تو راکان ہوزا نے بھی وہی حرکت وہرائی۔ وہ بیروں کے تووں کو کول کو سوئلے ہوئے پڑلیاں پھر کامران کے سرتک بہنچ گئے کئے سیتانی شخیدہ تھے اور نہایت انہاک سے سے موٹلے ہوئے پڑلیاں پھر کامران کے سرتک بہنچ گئے کئے لیکن دونوں انہائی شجیدہ تھے اور نہایت انہاک سے سے کام کررہے تھے بھل دیر تک جاری رہا پھر دونوں سید ھے کھڑے ہوگئے کامران اس پراسرار حرکت کے کامران نے جوتے ہی نہیں بچھ کا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شکر بیادا کیا اور خود بھی جوتیاں پہن کر بیٹھ کے کامران نے خود بھی جوتیاں پہن کر بیٹھ کے کامران نے خود بھی انہوں نے خود بھی جوتیاں پہن کر بیٹھ کے کامران نے خود بھی اپرے بہن لئے تھے۔

" بيه جهمانو كهاندان نهيس تعامس را كإن موزا- 'ي

تیم او او کا ایکن اے نداق ند کہوہم نے تہیں بتایا تھا کہ ماری قوت شامہ بہت تیز ہے ہم " ہاں تھا تو انو کھالیکن اے نداق ند کہوہم ے اٹھایا اور خانقاہ کے اس خیمے میں لے گئے۔ ہمیں یقین تھا کہتم وہاں سے اپنی منزل پر واپس لوٹ آؤ گے۔ کیونکہ خانقاہ کا انتخاب غلطنمیں کیا گیا تھا وہ شہر سے زیادہ دورنہیں تھی۔ کامران واقعی حیران رہ گیا۔ گویا ان سوئیوں کے ذریعے اس کاعلاج کیا گیا تھا انو کھا اور عجیب طریقہ علاج تھا جس نے اسے واقعی کمی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔

"اچھااب بہ بتاؤاپ کیا کرنا ہے۔؟"

" بہم اپنامشن جاری رکھیں گے ہم کوئی جرم نہیں کررے۔بس یوں سجھلوکہ ہم مصیبتوں کا شکار ہیں اورا پنی مصیبتوں کا شکار ہیں اورا پنی مصیبتوں کو رفع کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ہم اس شہر کے باس ہیں جو پا تال کی گہرائیوں میں سور ہاہے اس سوتے ہوئے شہر کو جگانا ہمارا فرض اولین ہے اور تم سے بھی ہم اس سلسلے میں مدوحاصل کررہے ہیں۔"

'' کیا اس میں وہ خزانہ بھی شامل ہے؟'' کامران نے سوال کیا اور راکان ہونزا کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بھیل گئی اس نے کہا۔

'' خزانہ صرف وہ ہوتا ہے جو کی زعمہ وجود کی ضرور تیں پوری کروے۔ ہمارا خزانہ وہ چک وار دھات یا چکئے پھر نہیں ہیں ' بس ہمارا خزانہ کھ اور ہی ہے اور تم یقین کروجس خزانے کے طلب گار ونیا کے انسان ہوتے ہیں ' بی بیان وہ جواس کے چکر میں اپنا سب چھھوئے ہوئے ہیں ' وہ جتنا تم چا ہوگے ہم تہمیں دے دیں گے۔ آ ہستہ تہمیں ہمارے بارے میں تفصیل معلوم ہوجائے گی اس سے قبل بھی ہم نے چندلوگوں کو اپنا راز دار بنانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ غلط راستوں کے انسان تھے اور ہمیں اس غلط فیصلے سے شدید مشکلات کا سامنا کرتا پڑا۔ وراصل وہ لوگ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ۔۔۔۔۔۔اچا تک ہی راکان ہوز ااس طرح خاموش ہوگیا جیسے اسے ایے زیاوہ ہو لئے کا احساس ہوگیا ہو پھراس نے کہا۔

" تم آیک فیمین انسان ہو اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ تم خصوصی حیثیت کے حال ہو ہمارے لئے اس لئے کہ تم پاتال پرمتی کی امیدوں کا مرکز ہوتم پدم ماتر ا ہو ہمارے لئے اب تم وہ صورت کہاں سے لئے اس لئے کہ تم پاتا ہے ہمیں تم سے جوید دکی ضرورت ہے بس اس میں تم ہمارے معاون رہنا۔ " لئے کرآئے یہ جاننے والا جانتا ہے ہمیں تم ہمارے مقصد کی تحیل کے لئے کمل طور پر تیار ہوں کسی لا کی کے بغیر۔ " سے فکر رہو۔ میں تمہارے مقصد کی تحیل کے لئے کمل طور پر تیار ہوں کسی لا کی کے بغیر۔ "

" دبہت بہت شکر ہے۔ اصل میں سب سے بردی مشکل جو ہمیں اس وقت پٹی آگئی ہے وہ گرشک کی غیر نقیق کا مہمیں اس وقت پٹی آگئی ہے وہ گرشک کی غیر نقیق کم شدگی ہے سیتا کو بھی پہلے احساس نہیں تھا کہ ہواؤں میں سوٹھ کر بھی وہ گرشک کو تلاش نہیں کر پائے گئا مند لیکن گرشک اس طرح عائب ہوگیا ہے کہ اب تو اس بات کا شبہ ہونے لگا ہے کہ کہیں وہ کسی سازش کا شکار نہ ہوگیا ہو۔ اس لئے ہماری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہ شار دشمن ہمارے اور گرد میں شامل مجھرے ہوجاتا ہے۔ بس گرشک ہم میں شامل ہوجائے تو صور تحال آگے بڑھے ورنہ ہمارے قدم ایک طرح سے رک گئے ہیں۔"

''مویا سونگھ کرتم اس کے بارے میں معلّو مات حاصل نہیں کر سکتے'' کامران نے سوال کیا اور سیتا افسر دگی سے گردن ہلانے گئی۔ چھر بولی۔

فضاؤل میں سوتھ کراپ جانے بچانے لوگول کا پاچلا لیتے ہیں ہم نے تمہارے بدن کی خوشبوا بے ذہن میں اتار لی ہاداتم ماری سوتھنے کی حدیث ہو کے تو ہم تمہاراب آسانی بالگاستے ہیں دجہ بیہ کدابتم ماری ایک ضرورت بن چے ہو۔" کامران نے ایک مجری سائس لی تھی چراس نے کہا۔

"اجهااب بيقاؤكه يهال كب تك قيام موكا؟"

· محور اوقت بس ذرابیا عمازه لگالیا جائے کہ جارے دشمن ہم سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ ' '' ٹھیک ہے میرے باہر نگلنے پرتو کوئی اعتر اض نہیں ہے تہہیں۔''

"احتياط بس احتياط ركهنا" چنانچه كامران وبال سے نكل آيا۔اس كے كرے سے باہر تكلنے ك بعدسيتان بجروردازه اعرس بندكرليا تعا- كامران ايخ كرے بين نبيل گيابس ول جا ہا تھا كه آواره گردى . كرے نداب اسے كى خطرے كا احساس تھا نہ ہى كوئى الى طلب جواس كے دل ميں خاص طور سے ہو۔ اب اس نے اپ آپ کوان واقعات میں مم کرلیا تھا۔ کرتل گل نواز کے جانے کے بعد ہونا تو یہی جا ہے تھا کہ وہ خود مجی پہاں سے چلا جاتا' کیونکہ اب مجی بیربات پورے اعتاد سے کہی جاسکتی تھی کہ فزانہ اس کی طلب نہیں تھا وہ سارے لوگ اس کے لئے و لوانے موربے تھے اسے بالکل پردانہیں تھی۔ بیتمام احساسات اس کے لئے عجیب ی کیفیت کے حامل تھے اور وہ انہی میں الجھا ہوا تھا دیکھنا بیتھا کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کرٹل کل نواز کے جانے کے بعد ول تو یکی جا ہتا تھا کہ وہ خود بھی والیس چلا جائے اور وہاں اپنی دنیا میس مست موجائے کیکن بدایک عجیب وغریب کہانی شروع ہوگئی تھی اوروہ پراسرار باتیں جوابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آسکی تھیں اسے متاثر کردی تھی لین الی تی ساوتری جو یا تال کی گہرائیوں میں اس کا انظار کررہی ہے جب کردا کان مونزانے اس بات کی وضاحت کردی ہے کہ وہ کردار وہ خودنیس ہے بلکہ کسی ایک اہم کردار کا ہم مشکل ہے اس کا ہم شکل اصل کروار کہاں ہے بیجی علم نہیں تھا جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا ذہن عجیب سے تصور کا شکار ہوجاتا اور آخر کار یمی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا کہ اب جو پھے ہوگاد یکھا جائے گا۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نبیں کرسکتا بہت ویر تک وہ شہری آبادیوں کا جائزہ لیتار ہا۔ ایک مخصوص ثقافت ایک مخصوص انداز ادراس کے بعداسے چونکنا بڑا۔

ا یک انتهائی انو کھا کردارنظر آیا تھا اور یہ والش تھا والش نے اسے دیکھ لیا تھا جب کہ اس نے والش کونبیں دیکھا تھا۔ پھر جب عقب ہے ایک ہاتھاں کے کا ندھے پرآ کر نکا تو وہ چونک پڑا اس نے بلٹ کر دیکھااوراس کے چیرے پر عجیب وغریب تاثرات کھیل گئے۔

" إل اور بھلااس بات بل كياشك وشبه بوسكائے ہے كہ تم كامران ہو۔"

" إلى مسروالش شك وهي كى توواقعى بات نيس ب\_آپ كيے ہيں؟"

" ممک مول لیکن تهمیں بہال و کھ کر مجھے جس قدر حمرانی ہوئی ہے میں اسے الفاظ میں بیان

"اوہ مجھے....تعجب ہم مشروالش کہ آپ نے مجھے کہاں کم کردیا تھا۔" والش نے ادھرادھردیکھا ادر پھرایک طرف اشارہ کرکے بولا۔

" آؤ وہ اوپن ائیرریستوران نظر آرہا ہے ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔" واٹس کا اعداز نہایت دوستانہ تھا کامران اس کے ساتھ چل پڑا والش کے مل جانے سے اسے ایک عجیب ہی انجھن کا احساس ہور ہاتھا کین ریستوران تک جاتے ہوئے اس نے یہ طے کرلیا تھا کہ اے واٹس سے کیا بات کرنی ہے شام جها چکی تھی اور روشنیاں جلتی جارہی تھیں والش ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس بہت بی اسارٹ لگ رہا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد اس نے کافی طلب کرلی اور خاموثی سے کافی آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کامران پر خیال نگاہوں سے چاروں طرف دیکھر ہا تھا۔اسے اچھی طرح احساس تھا کہ والش اس کے چمرے کا محمری نگاہوں سے جائزہ لے رہائے چنانچہاس نے خود ہی سوال کر ڈالا۔

ورسے کے مشکوک مشکوک سے نظر آرہے ہیں۔مشروالش ''

" نبیں مشکوک کا لفظ مناسب نبیں ہے میں تو تمہیں غور سے اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ میں اس دوران تمہاری تم شدگی کے بارے میں بے حد پریشان رہا ہوں ہم بجھے خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہے ہو۔'' " إلى مي بهتر حالت مي بول ليكن مي بيات جانا جاما مول كرآخرى بارجب مارى ملاقات ہوئی تھی تو ہم کن حالات میں تصاور پیش آنے والا سارا تھیل کیا تھا؟"

"تمایخبارے میں بتاؤ۔"

"میں نے توایک طویل سفر کیا ہے اور جن حالات کا شکار رہا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔"

"انبی حالات کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں۔"

"مسٹر والش میں جن حالات کا شکار رہا ہوں ان کی کچھتھ پیش خدمت ہے" کامران نے کہا اور والش کونہایت احتیاط کے ساتھ کچھا لیے واقعات سنادیئے جوتھوڑے بہت حقیقت تھے اور زیادہ ترمخلف۔'' " واقعی بردی تقمین صورت حال ہے تم بلاشبہ بہت ی پراسرار قو توں کی توجہ کا مرکز بن مجے مواور

جھے اس بات پر بڑی تشویش ہے اچھا ایک بات بتاؤاس وقت کیا تم کر**ش کل نواز** کے ساتھ ہو۔" بری عمین کیفیت ہے کرا کل نواز واپس جاچکا ہے اس کے ساتھ رانا چدر سکھ بھی تھا وہ بھی

والی چلا گیا ہے اصل میں کرن گل نواز بیار ہوگیا تھا۔رانا چندر عکھاسے لے کر چلا گیا، لیکن قزل ثنائی اس کی بوی شعورا علی سفیان اور اس داستان کا سب سے خوف ناک کردار اناطوسید یا امینه سلفا بیا بھی موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کرتل گل نواز بے د توف تھا، جن لوگوں کواس نے اپنی مہم جوئی میں ساتھ لیا وہ بہت چالاک لوگ ہیں اور اپنا مقصد طل کرنے کے لئے سارے کام کررہے ہیں اور تم عم جیے لوگوں کو وہ اپنج جوتے کے برابرتصور كرت بي ليكن الفاق كى بات يه ب كم أسلط بن تاريخ كالك براسرار كردار بن من او-ایک ایما کردارجس کے سلیلے میں بھی ابھی تک الجھا ہوا ہول جن لوگول نے ہم برحملہ کیا تھا وہ معمولی لوگ جیں تھے بلکہ اس سلیلے میں انتہائی ٹھوس کردار کے حامل تھے میرا ایک بہترین ساتھی یعنی کورڈن شدید زخمی موكياتها اتناخى كمرص تك زندگى اورموت كى مشكش كاشكار رماتها بيشك اب وه بهتر حالت مل بيكن چر بھی بہر حال وہ خطرنا ک عورت جو قزل ثنائی اور علی سفیان کے ساتھ ہے اس کہائی کا سب سے بھیا تک

کردار ہے اور اب بیں حمیس بنا دوں کہ میری اصل جنگ ہی اس کے ساتھ ہے وہ بے وقوف پروفیسر جس کا

جيب مين ماته ۋال كرر بوالور نكال ليا اور بولا -"اوراب دیکھواس ریوالورکی نال کا رخ تمہارے دل کی طرف ہے نشانہ تھیک ہے تا" کا مران چو کی بڑاوالش کے چیرے کی شجیدگی و کھے کراس نے حیرانی سے گردن ہلائی اور بولا۔

" کک کیا مطلب؟"

"میری انگی کا ہکا سا دباؤتمہارے دل میں سوراخ کردے گا۔ول کے سوراخ کا مطلب تم ضرور جانة موك والش كالهجه بدل كميا تقا-

"كوئى دلچپ نداق لگ رہا ہے يہ مجھے" كامران نے اپنے وجود ميں تھيل جانے والى سننى كو

چھیانے کی کوشش کی۔

"برگزنہیں۔ یدایک علین حقیقت ہے ہی پرسکون جگہ تمہاری آخری آرام گاہ بھی بن سکتی ہے" والش كالبجداب بے حد سفاك ہوگيا تھا۔ كامران نے كہا۔

· میں بالکل نہیں سمجھا مسٹر واکش'

" ب وقوف کے بیج تم خود سے کہیں زیادہ ذہین لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو یہ بات پہلے ہی دن سے میرے علم میں تھی کہتم مجھ سے خلص نہیں ہو میں نے تہیں پوری چھوٹ دی تھی کہتم اپنی ذہانت استعمال کرتے رہو۔ میں عین وقت پرتہماری گردن پکڑوں گا'' کامران اپنی حیرتوں پر قابو پانے کی کوشش کرر ہاتھا۔والش کا سفاک لہجداسے تھین صورتحال کے بارے میں بتار ہاتھا پھراس نے سرد

'' کیا یہاں آنے کا یہی مقصد تھامسٹر واکش ۔''

"سوفيصدي-"

''تو پھراب کیا پروگرام ہے؟''

''اب میں تم سے سیج سننا جا ہتا ہوں۔صرف سیج۔''

"وه کس سلسلے میں؟"

دوتم انہی لوگوں کے لئے کام کررہے ہومیری مراداب علی سفیان اورامینہ سلفا کے کردارے ہے۔" ''میں نے جو کچھہیں بتایا ہے وہی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔''

" کچھا لیے کردار تمہارے اردگر دنظر آتے رہے ہیں جن کی حقیقت تونہیں معلوم ہو کی لیکن ان

ك بارے ميں شبہ ہے كہوہ گرشك اور سبتانہ ہوں۔"

" مجھ تعجب ہے مسٹر والش میرے سامنے اپنی مروہ صورت پیش کرنے سے پہلے تم نے کسی منج اکث پرغور نہیں کیا مطلب یہ کہ ہوسکتا ہے کہ تمہاری نلط فہمیاں نگلیں اور تم ایک کام کے آ دمی ہے ہاتھ دھو میٹھو۔ '' بے وقو ف لو کے جس شخص کوتم گور ڈن کے نام سے جانتے ہونا وہ اپنی نگاہ کو اپنا ایمان سمجھتا ہ۔اس نے بھی اس بارے میں دھوکانبیں کھایا تمہارے گرد جولا کی نظر آئی ہے خصوصاً اس نے اس کے بارے میں بات کی ہے اور بیسبتا ہے اس نے اس نزکی کو پیچان لیا تھا جواس وقت اس پراسرار راہب کے

نام قزل ثنائی ہے اور بس بول مجھلو کہ ایک ٹانوی کردارہے اور تم ..... خیر چلوا تھو یہاں ہے چلتے ہیں۔' '' مھیک ہے'' کامران واکش کے ساتھ باہرنگل آیا فٹ یاتھ کے ساتھ ایک فیمن گاڑی کھڑی ہوئی تھی واکش نے اس کالاک کھولا اوراسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ کا مران کے لئے اس نے برابر کی سیٹ کا درواز ہ کھول ویا تھا چراس نے گاڑی اشارٹ کر کے آگے بوھادی کا مران تھوڑی دیرتک کچھ موچتار ہا چراس نے کہا۔ ''مسٹر واکش ہم لوگ کہاں جارہے ہیں؟''

''جہاں میں حمہیں لے جار ہا ہوں وہاں سے حمہیں بہت ی قیمتی معلومات حاصل ہوں گی'' کار تقریباً آ و بھے تھنٹے تک دوڑتی رہی پھراس نے اسے سڑک سے بنیجا تار دیا کامران راہتے برغور کرر ہاتھا۔ والش کارکواس طرح چلا رہا تھا جیسے بیراستہاس نے اچھی طرح و مکیورکھا ہو۔ کیااور نا ہموارراستہ تھالیکن اس کا اختتا ما یک عمارت کے سامنے ہوا یہ خانقاہ نہیں تھی لیکن اس کی تعمیر کسی خانقاہ ہی کی مانند تھی بدصورت اور بھدی عمارت کے احاطے میں درخت بے ترتیب سے اگے ہوئے تصریا منے ایک بڑا دروازہ تھا جس کے رخنوں ہے روشنی چھن رہی تھی اچا تک ہی واکش نے سوال کیا۔

" ر بوالور ہے تمہارے یاس؟"

وونہیں۔ 'کامران نے سادگی سے جواب دیا۔

"ميرا مطلب ہے كوئى بھى ايبا ہتھيار جس كو ہم اپنے تحفظ يا كسى برحمله كرنے كى شكل ميں

استعال كرس\_''

''اوہو۔میرے ذہن میں بالکل ایسا کوئی خیال نہیں تھا کہ کسی الیی چیز کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔'' ''ضرورت کاامکان توبالکل نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔''

''افسوس اس وقت میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔''

'' خیر آؤ'' واکش پر خیال انداز میں بولا اور کامران اس کے ساتھ چلتا ہوا ممارت کے اس بڑے دروازے کے پاس پہنچ گیا جوسامنے نظر آر ہا تھا والش نے دروازے کے پٹ کو دھکیلا تو دروازہ ج ج اہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا دروازے کے دوسری طرف ایک کشادہ ہال بنا ہوا تھا جس میں لا تعداد تخت ہے ہوئے تھے ہال میں کئی ستون تھے اور ان ستونوں میں جربی سے جلنے والی مشعلیں نصب تھیں بیہ شعلیں ہی ہال کو روش کرر ہی تھیں واکش نے اندر داخل ہوکر جاروں طرف دیکھا اور پھر کامران کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ كرك ايك جگهرك گيا۔ پھراس نے كہا۔

''وہاں اس پھر پر بیٹھ جاؤیہ اشارہ ایک ستون کی طرف تھا۔''

" بدی براسرار جگہ ہے۔" کامران نے متاثر کیچے میں کہا۔

''اور بے حدخوف ناک بھی ہے۔''

'' ہاں مجھےا نداز ہ ہور ہاہے۔''

''میں نےتم سے کہاتھا کداحتیاط اچھی چیز ہوتی ہے تہمیں کوئی ہتھیار ضرور ساتھ لا نا چاہیے تھا خیر جو کچھ ہوتا ہے تقدیروں سے ہوتا ہے اور بڑے اہتمام سے ہوتا ہے دیکھو بیاد عرد کھو' واش نے کوٹ کی والش کو لپیٹ میں لیتا ہوا دوسری طرف ہٹ گیا' لیکن زمین پر گرتے گرتے بھی اس نے وہ جیرت آنگیز منظر کیدلیا تھا۔

گورڈن نے فضا میں دو تین قلابازیاں کھائیں اوراس طرح اس نے اپنارخ تبدیل کرلیا ور نہ وہ
ان دونوں پر ہی گرتا کا مران کیوں کہ والش کو با قاعدہ نشانہ نہیں بناسکا تھا اس لئے اس کا پہتول بھی کا مران
کے ہاتھ میں نہ آسکا والش نے بدھواسی میں پہتول کوسیدھا کرکے فائز کر دیا ایک بار پھر گورڈن نے فضا میں
کے ہاتھ میں نہ آسکا والش نے بدھواسی میں پہتول کوسیدھا کرکے فائز کر دیا ایک بار پھر گورڈن نے فضا میں
انجھل کرانی جگہ چھوڑ دی ور نہ والش کا غلط نشانہ اسے چاہ جاتا لیکن اس باروہ کا مران کے بجائے والش کے
انجھل کرانی اوراس نے نہ جانے کس طرح والش کے ہاتھ سے پہتول نکال لیا۔

حریب را ھا اوراں سے سہ جا سے من رائی ہوئی۔ ''جو میرا شکار ہوتا ہے مسٹر والش اسے میں کسی ووسرے کو مارنے کی اجازت بالکل نہیں و بتا۔'' محرود ان کا مران کی لپیٹ میں محرود فن کی غرائی ہوئی آ واز انجری اس وقت وہ ایک انو کھا وحثی نظر آ رہا تھا اوھر والش کا مران کی لپیٹ میں آ کر بری طرح گرا تھا اوراس ووران کا مران کوموقع آ کر بری طرح گرا تھا اوراس ووران کا مران کوموقع میں گئی تھیں وہ خود کوسنجا لئے لگا اوراس ووران کا مران کو مقتل میں کا تعلیم میں کا تعلیم کی کوشش کی کین اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے اس کی تاثمیں میں بالبتہ گورڈن کے چرے پر دلچی پیدا ہوگئی تھی اور پھراس نے ایک پاؤں ورچر یا سے ستونوں میں جا جینسی ہوں البتہ گورڈن کے چرے پر دلچی پیدا ہوگئی تھی اور پھراس نے ایک پاؤں کا مران کی گردن پر رکھ ویا۔ کا مران کو ایسا ہی لگا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی ہمشکل تما م اس

ے اپ و تعلام۔
" ار وو اس کتے کو مار دؤ" والش ہانیتے ہوئے چیخا" لیکن گورڈن کے چہرے پر ایک سفاک مسلم اہد کی اس کتے کو مار دؤ" والش ہانیتے ہوئے چیخا" لیکن گورڈن کے چہرے پر ایک سفاک مسلم اہد کی اس نے بڑے اطمینان سے ریوالور کا چیمبر خالی کیا اور پھر اسے ایک طرف کا جائزہ لے "انھو" اس نے کا مران کو مخاطب کیا کا مران کی نگا ہیں اس ووران چاروں طرف کا جائزہ لے ری تھیں کوئی اسی ترکیس ہم جھ میں نہیں آرہی تھی جس کے ذریعے اس مصیبت سے چھٹکارا پایا جاسکے بہر حال مارٹ کو انہوں کو رڈن کی آواز انجری۔

"بتاؤرا كان موزا كہاں ہے؟"

در مجھے نہیں معلوم '' کامران نے جواب ویا اور اس بار وہ گورڈن کا شکار ہوگیا اس کی لات کامران کے پیٹ پر پڑی۔ وہ کرب سے جھاتو اس نے دوسری لات کامران کی ٹھوڑی پر باری اور کامران کامران کے پیٹ پر پڑی۔ وہ کرب سے جھاتو اس نے دوسری لات کامران کی ٹھوڑی پر باری اور کامران کی ہیں ہیں گارڈن نے ایک بجیب سے انداز میں پنینٹر ے بدانا شروع کروئے اس کے بدن پر پھلی ٹھوکریں کامران کے بدن پر پڑرہی تھیں۔ لیکن کامران کو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن پر ہتھوڑ وں سے ضربیں لگائی جارہی ہوں۔ ہر ٹھوکر پر اس کے طق سے ایک کراہ نکل جاتی تھی اس نے کتنی ہی بار ہتھوڑ وں سے ضربیں لگائی جارہی ہوں۔ ہر ٹھوکر پر اس کے طق سے ایک کراہ نکل جاتی تھی اس نے کتنی ہی بار ہا تھا ہو تھی کوشش کی لیکن سامنے ایک شان دار مدمقابل تھا جو تھی کے انداز میں پینٹرے بدل رہا تھا اور اسے اپنے ہتھوں کا سہارانہیں لینے دے رہا تھا۔

اورائے آپتے ہاسوں ہ سہارا ہیں ہے رہ اور است کی توانے ہوئے تو را کان ہونزا کے بارے میں زبان کھول دیتا۔'' ''جب برواشت کرنے کی قوت ختم ہوجائے تو را کان ہونزا کے بارے میں نہاں چنخ رہی تھیں واکش نے کہا۔ کامران کی قوت برداشت واقعی ختم ہوتی جارہی تھی پورے بدن کی ہڈیاں چنخ رہی تھیں ہڈیوں کے ایک ماہر کی طرح ۔۔۔۔۔گورڈن اس کے جوڑوں پرضر میں لگار ہاتھا پھراس کی ایک ٹھوکر کامران کے ساتھ جنگ کررہی تھی اور وہ پراسرار را ہب ..... وہ پراسرار را ہب صرف اور صرف را کان ہونزا ہے سمجھے اور را کان ہونزا سے تہارارابطہ قائم ہو چکا ہے۔ بولو میں غلط کہدر ہا ہوں؟'' ''بہت ولچسے کہانیاں سنار ہے ہو بہت انو تھی۔''

''تم میرے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہو۔ پھینیں جانتے تم میرے بارے میں' پھی بھی نہیں جھے بتاؤ را کان ہونزا کہاں ہے؟''

"اب كب تك يه بكواس كرتے ر بو مي كوئى وقت بوسكتا ہے اس كا\_"

"جب تک تمہاری زبان نہ کھل جائے" واٹش نے کہااور پھرایک ستوان کی طرف رخ کر کے بولا۔
" آجاؤ اسے تمہاری ہی ضرورت ہے" کا مران کی نگا ہیں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں ستون کے چیچے کچھ آ جیس ابھری تھیں اس کے عقب سے گورڈن باہر نکل آیا اس وقت وہ بالکل تندرست و تو انا نظر آر ہا تھا اس کا اوپری جم بے لباس تھا اور مسلز ابھرے ہوئے تھے ایک نظر میں وہ لوے کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اس کی پیشانی پر پیلے رنگ کی ٹی بندھی ہوئی تھی جس میں ایک سرخ موتی جگرگار ہا تھا۔ آئھیں شوشے کی گولیوں کی مانند چک رہی تھیں کا مران نے کہا۔

''مسٹر والش اس سے قبل بھی تم مجھ پرشبہ کر کے شرمندہ ہو بچکے ہو۔ ایک بار پھر وہی حرکت و ہرار ہے ہواس وقت بے شک میں تنہارے قبضے میں ہول جو جا ہوسو کرلولیکن بہتر ہیہے کہ ایک بار پھرغور کرلو۔''

''اتنا الجھ گیا ہوں میں مسٹر کامران کہ آب ایک ہی ترکیب سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان فضول کرداروں کے درمیان سے ہٹاووں جومیرے لئے شدید الجھنوں کا باعث بنے ہوئے ہیں میں انہیں ختم کرتا چلوں اس ہے کم از کم یہ فاکدہ ضرور ہوگا کہ میں بہت زیادہ الجھنوں کا شکار نہیں رہوں گا۔''

'' ٹھیک ہے لیکن میں اب بھی میں کہوں گا کہ میں آپ سے خلص ہوں اور آپ جو پچھ کریں گے اس کے لئے آپو پچھتانا پڑے گا۔''

'' بیذاق میں بہت عرصے سے برداشت کرر ہا ہوں اور پھر گورڈن کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسائی کیا جائے۔ گورڈن آ کے بڑھ کر کامران کے مقابلے میں پہنچ گیا۔

''سنو! تمہیں جھے جنگ کرنا ہوگی ان لوگوں کے بارے میں بتانا ہوگا جنہوں نے مجھے زخی کیا اور میرے ساتھیوں کو تل کیا۔''

'' بجھے کچھنیں معلوم مسٹر گورڈ ن' کامران نے کہاد سے ایک وم اس علین صورتحال کا اندازہ ہوگیا تھا کہ گورڈ ن جیسے دیوکا مقابلہ آسان کا منہیں تھا اس وقت سے معنوں بیں مشکل پیش آگئی تھی اس کے لئے ذہانت سے کام لیما تھا۔ وہ اس طرح پیچھے ہٹا جیسے خوف زوہ ہوگیا ہو' لیکن حقیقت میں وہ والش کے قریب پہننے کی کوشش کررہا تھا جس کے پاس پہتول موجودتھا گورڈ ن کے بارے میں انچھی طرح معلوم ہو چکا تھا اے کہ وہ مارشل آرٹ کا بہت بڑا ماہر ہے۔ جسمانی طور پر اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن اگر والش کا پہتول ہاتھ آجائے تو کچھ کام بن سکتا ہے اس وقت گورڈ ن فضا میں اچھلا اور پھر چھے ہی فضا میں بلند ہوا کامران نے والش پر چھلا تک لگا دی۔ گورڈ ن کو تار پر ندے کی طرح کامران پر آیا تھا' لیکن کامران

سر پر پڑ منی اور سے ہر طرح سے ایک بہتر بات ہوئی کیونکہ بے ہوتی نے ان تکلیفوں سے بے نیاز کردیا جو گورڈن کی لگائی ہوئی ضربوں سے پیدا ہوئی تھیں اس کے بعد کیا ہوااس کا اندازہ کامران کونہیں تھا' کین ہوش آیا تو خود کو فضاؤں میں تیرتے ہوئے بایا۔ آسان کہرآ لووتھا' چنگ ہوا کمیں بدن میں زخم ڈال رہی تھیں۔اس نے كرب سے آئكھيں بندكيں تو آئكھيں دوبارہ نەكىلىں اور جب كىليں تورات كے ہول ناك سنائے جاروں طرف تھلے ہوئے تھے۔ کانول میں شیر کی دھاڑ گونے رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے شیر کہیں قریب ہی موجود ہو۔ کامران کے اندرشد ید وحشت بیدار ہوگئی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹوٹی ہوئی بٹریاں چیخ پر یں۔ایس تکلیف ہوئی کہ حلق سے کراہوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہ نکل سکی اور اس تکلیف سے ایک بار پھر بے ہوثی طاری ہوگئ تیسری بارآ کھے کھلی توبدن پر ہلکی ہلکی چھوار بڑر ہی تھی۔ بینائی نے کام کیا تو ایک چوکور درواز ہ نظر آیا جس کے دوسری طرف یانی کاسفید دهارا گرتا موانظرآیا تھا۔ یانی اتنا قریب تھا کہ ایک پھر برگرنے کی وجہے اس کی پھواریں کامران کے بدن برآرہی تھیں اس کے ساتھ ساتھ یانی جس جگہ گرر ہاتھا وہاں سے بھی بہت تیز آواز بلند ہور ہی تھی ۔ کامران نے ایک بار پھرخو دکوسنجالا اور اٹھنے کی کوشش کی تو تاکا می نہیں ہوئی۔اے محسوس ہوا کہ بدن میں اب وہ در ونہیں ہے جو پہلے تھا جب اپنے آپ کوسنجالا تو دیکھا کہ چوکور درواز و کسی چھولداری کا ہ جس کی جہت کافی بلند تھی۔ مزید کوشش کی تو اٹھ کھڑا ہوا جرت اٹکیز بات تھی کہ جو کیفیت پچھلے ہوش کے عالم میں محسوں ہوئی تھی وہ ابنہیں تھی بلکہ جسم میں ایک انو تھی ہی قوت کا احساس ہور ہاتھا کا مران کچھ دیرسو چتا ر ما بھر آ ہستہ قدموں سے باہر نکل آیا ایک حسین آبشار اس کی نگاہوں کے سامنے تھی پہاڑوں ک ی بلندیوں سے ایک لمبی چوڑی سفید لکیرز بین کی طرف گررہی تھی اور اطراف میں ایے حسین مناظر بلحرے ہوئے تھے کیکن دور دور تک سمی انسانی وجود کا پتانہیں تھا ماضی کا ایک ایک لحہ یاد آر ہا تھا گورڈن نے بدن کی بڈیاں چھی دی تھیں کیکن اب وہ کیفیت نہیں تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ بدن اب پہلے سے کہیں زیادہ توانا ہو گیا ہو۔ ایسا

"كوئى ہے؟" كامران نے زور سے بكارا اور اى وقت آبٹار سے بہنے والى ندى سے ايك إنسانى وجود نے سرا بھار کردیکھا نگاہوں نے دھوکانہیں کھایا تھا۔ وہ کوئی لڑکی ہی تھی جس کے لیبے لیبے بال پانی میں بھیگ کراس کے بدن سے چٹ گئے تھے اس نے ایک نگاہ کامران پر ڈالی اور دوبارہ پانی میں غوطہ لگاویا۔ پچھ د پر تک تو کامران حیرت کا شکار بناای جگه کھڑار ہااوراس کی نگا ہیں یانی کی گہرائیوں کا جائزہ لیتی رہیں اور پھر وہ اسےنظر آگئی شفاف پانی میں اس کا وجود بے چینی سے حرکت کرر ہاتھا کامران کواحساس ہوا کہ وہ وحشت زدہ ہوگئ ہے یقینا اس کے کیڑے يہيں كہيں آس ياس مول كے اور كامران كى وجدسے وہ ان تك تبيل پہنچ پار ہی چنانچہ وہ واپس پلٹ پڑار خ بدل کر چند کمھے انتظار کرتا رہا اور ایک بار پھراس نے ادھر ویکھا لڑکی تھی کیکن اب وہاں پچھ بھی نہیں تھا اس کی نگا ہیں جاروں طرنے بھٹلنے لکیس۔ تا حدثگاہ سنائے کاراج تھا البتہ چھوٹے چھوٹے جانورادھرادھر پھرتے نظرآ رہے تھے۔'' کہاں گئیںتم سامنے آؤ۔'' کامران نے چیچ کر کہااور جواب میں قدموں کی جاپ سائی دی تب کامران نے جاپ کی ست و یکھا اور ایک ملحے کے اندر اس کے سارے وجود میں ایک سننی کی لہر دوڑ کئی اور اس کے بھیکے ہوئے بالوں سے بیا حساس ہور ہاتھا کہ پانی میں وہی تھی اس

وقت اسے کامران اس لئے نہیں بیجان سکا تھا کہ اس کے بھکے ہوئے بالوں کا بڑا حصہ اس کے چہرے پر بھی تھا سیتا کی حسین اور پرکشش آنکھوں میں ایک عجیب سی حیا نظر آ رہی تھی۔ وہ آ ہستہ چلتی ہوئی کامران کے قریب آگئی اس کے بدن پر ڈھیلا ڈھالا لباس تھالیکن کامران بچھلموں کے لئے حیران رہ گیا تھا سبتا کوشاید اس نے زندگی میں بہلی باراتنے غور سے ویکھا تھا اوراہے ایک دم ایک بجیب می کیفیت کا احساس ہوا تھا زندگی ہررنگ ہے آشنا ہوچکی تھی لیکن حسن وعشق کی کیفیت اس پر بھی طاری نہیں ہوئی تھی اس کی جان دار آ تکھیں لا کوں حسین اور کیوں پر بھاری تھیں۔ کچھ دیر سکتے کے عالم میں رہنے کے بعد اجا تک ہی کامران نے اپنے آ کوسنجالا اورتعجب سے بولا۔

" إن الله الكرواب جيئم في مجھ بيجانائيں-"

"ياني مين تم بي تفيس نا-"

"بال کیوں۔"وہ پھرای انداز میں بولی اس کے چرے پرایک شرمندگی کی مسکراہے تھی شرم وحیا ہے اس کا سمنا ہوا وجود اس وقت اتنا ول کش لگ رہا تھا کہ نگاہیں اس پر سے بٹنے نہ پارہی تھیں اور شاید کامران کی انہی آتھوں کے انداز نے اسے شرمسار کردیا تھا کیونکہ بہرحال عورت تھی یا جو کچھے بھی تھی عورت کے روپ میں ہی تھی۔ کامران کوایک دم احساس ہوا کہ اس کی نگاہیں بے باک ہوتی جارہی ہیں چنانچہ اس نے رخ بدلتے ہوئے کہا۔

' میں تنہیں بیچان نہیں سکا تھا سبتا۔''اور پھروہ چھولداری کی طرف مڑ گیا۔

"ادهركيول جارب ہو؟"

''ایسے ہی کوئی خاص بات نہیں ۔ کیوں؟''

" آؤ ادهر بیصتے ہیں۔" اس نے کہا اور کامران نے اس کے اشارے کی طرف و یکھا۔ چھوٹے چھوٹے پھر بڑے ہوئے تھے جواوپر سے ساٹ اور ہموار تھے۔ کامران اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اسے اس وقت سیتا کے وجود کی ہر شے دل کش محسوس ہور ہی تھی اس کی حال میں بے پناہ کشش تھی آخر کاروہ پھر تک پہنچ گئیاور پھروہ آ ہتہ ہے ایک پھر سے ٹک گئی۔ '

" مھیک تو ہوناتم برم بر بھو۔" کامران کواس وقت اس کے بدالفاظ بہت گرال گزرے تھے کیکن

بہرحال اس نے اپنے آپ کوسنجالا اور بولا۔

" إلى بانبيس كيول ميس في تمهيل ياني مين بين بهجانا-" اس کے کہجے میں بھی شرم کھلی ہوئی تھی۔

'' یہ کون ی جگہ ہے سبتا اور میں یہاں کیسے بہنچ گیا؟''

«وخنهبیں بھی نہیں یا۔'' " مال مجھے میں ہا۔''

25

شیلی سے نکالے تھے برتن میں ڈالے اور برتن کواد پرسے بند کردیا۔ کامران نے ہنس کر کہا۔ ''کیاتم بیر پھر پکارہی ہو؟''

"تمهاراشام کا کھانا۔" "جمان آتی ہیں"

روس کا عرق مہاں تو کئی دن سے ہور ہا ہے آج تم پہلی باران پھروں کو بکتے ہوئے دیکورہے ہوائی اس کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا عرق مہم دیاجا تارہا ہے تم دیکھوتم خودا ہے آپ کو کتنافث کہدرہے ہو۔''

"اريم كياواقعي شجيده مو-"

" ہاں۔ بیرا کان ہونزا کی تجویز ہے اور میں انہی تجاویز برعمل کررہی ہوں۔" کامران ایک مجری سانس لے کرخاموش ہوگیا بہر حال پھر الیتے رہے اور اس کے بعد سبتا نے اسے ایک خوبصورت برتن میں سہرے بھورے رنگ کا بیریال میش کیا کامران نے عجیب سے انداز میں اس کا بہلا کھونٹ لیا تھا کیکن وہ تو کافی خوش ذا لقہ چیز تھی اس نے ہنتے ہوئے کہا۔

ر و او الوگ پھروں کو کسی قابل نہیں سمجھتے۔'' سبیتا بھی بننے گئی تھی پھراس نے کہا۔ '' یہ پھر عام پھر نہیں ہیں۔'' آہستہ آہتہ رات پھیلتی چلی گئی۔ سبیتا کا کہنا بالکل ٹھیک تھا جنگلی '' یہ پھر عام پھر نہیں ہیں۔'' آہستہ آہتہ دونوں ایک ساتھ رہاوراس کے بعد سبیتا نے کہا۔ جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رات گئے تک دونوں ایک ساتھ رہاوراس کے بعد سبیتا نے کہا۔ ''ابتم آرام سے سوجاؤ' تمہیں کوئی خطرہ پٹین نہیں آئے گا۔ میں اپنی چھولداری میں جارتی ہوں۔''

'' محمیک ہے۔'' کامران نے کہا اور اپنی چھولداری میں آ رام کرنے لگا' لیکن خیالات کا طوفان ذہن پرسوارتھا آئی سوچیں ذہن میں تھیں کہ ہر طرف طوفائینا ہوا تھا۔ کیا کیا عجیب کہانیاں یہاں جنم لے چکی تھیں۔ بہت ہی خوف ٹاک صورتحال تھی سب سے بڑی بات بھی کہ کرئل کل نواز جس نے اس سز کے لئے اس قدر شدید محنت کی تھی۔ اب اس مہم میں شریک نہیں رہا تھا۔ کیا اس نے اس مہم کو خیر باد کہد دیا ہے۔ را تا چدر سنگر بھی نہیں تھا جہاں تک بات علی سفیان قزل شائی اور شعورا کی تھی تو کا مران کوان لوگوں سے کوئی دلچی نہیں تھی۔ خاور صاحب بھی بٹی کے ساتھ دنیا چھوڑ بھی تھے۔ بہر حال کیسا بھی کر دار تھا لیکن کا مران کو تھوڑ اللہ ماغر ور تھا اب اس کے بعد یہ سوچ بھی دامن گرتھی کہ کیا یہاں اس مہم میں شریک رہنا ضروری ہے یا جا کر ساغر ور تھا اب اس کے بعد یہ سوچ بھی دامن گرتھی کہ کیا یہاں اس مہم میں شریک رہنا ضروری ہے یا جا کر

کن گل نواز کے عظم پر چلا جائے۔

الکین ایک مجیب سا احساس ایک مجیب سے بیلی دل میں جاگزیں تھی۔ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے سے سامنا کی جائے میں سامن ہور ہے جائے میں سامن ہور ہے جائے میں خاص طور سے امینہ سلفا کا طوسیہ یا زمانہ قدیم کی تاریخ کے وہ سارے کروار جو انتہا کی بھیا تک حیثیت کے حامل سے کہانہیں سیسب اناطوسیہ یا زمانہ قدیم کی تاریخ کے وہ سارے کروار جو انتہا کی بھیا تک حیثیت کے حامل سے بہانہیں سیسب کھھ کیا تھا۔ وہ لوگ کا مران کو ایک دیوتا کا ورجہ وے رہے تھے اور راکان ہونزا پہلا آ دمی تھا جس نے اس احساس کا اظہار کیا تھا کہ مکن ہے وہ اس دیوتا کا صرف ہم شکل ہو۔ نہ جانے کتنا وقت گزرگیا عالباً رات کا احساس کا اظہار کیا تھا کہ مران نے سو نے کی بہت کوشش کی کین نیز نہیں آئی تھی خصوصاً پھروں کا میشور با اس کے لئے ایک جرت تاک چڑھی کیاں اپنے بدن میں جو تو انا کیاں وہ محسوس کرر ہا تھا وہ بے مثال تھیں آخر کار

'' بیہ بات تو میں جانتا ہوں کہ جیھےا یک بار پھر زندگی کی طرف لانے والی تم ہی ہو۔'' '' میں نہیں' را کان ہونزا۔'' '' ایک ہی بات ہوئی تم دونو ں الگ الگ تو نہیں ہو۔''

« د نہیں ایک بات نہیں کے ہم دونوں الگ الگ ہیں۔''

''اچھا یہ بتاعتی ہو کہ جھے کیے بچایا گیا۔''وہ ایک عجیب می کیفیت کا شکارتھی۔لیکن کامران کے الفاظ پراس نے کامران کی طرف دیکھا کامران کو بوں لگا جیسے وہ دل ہی دل میں مسکرارہی ہو۔ پھراس نے کہا۔ ''سررتر کمیں ۔''

'' يه بتاؤتم کيے ہو؟''

"أبتو مل بالكل تحيك بول بلكه بهلے سے كہيں زيادہ اپنے آپ كوتندرست پار ہا ہوں۔" "وه كون لوگ تھے جنہوں نے تہيں مارا۔"

''اس سے پہلےتم مجھے ایک بات کا جواب دو کہ میں تمہیں کس حالت میں ملا تھا؟'' ''افسوس میں اس وقت ساتھ نہیں تھی۔ را کان مونز اتمہیں لایا تھا'تم بہت زیادہ زخی تھے اور اس کے بعد تمہاراعلاج کما گیا۔''

"راكان موزاواتني براسرارقوتولكا مالك بيكن بية بتاؤكه بعد مل كيا موا؟"

'' آؤپہلے میں تمہیں کچھ کھلاؤں پلاؤں۔'' کامران اس کے ساتھ چھولداری والے علاقے میں پہنچ گیا پھر اس نے دیکھا کہ اس کی چھولداری کے پچھلے جصے میں ایک اور چھولداری لگی ہوئی ہے اس نے کھانے پینے کی چیزیں کامران کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد چائے کا پانی چڑھا دیا' کین چائے بنانے کے بعد وہ لولی۔

''آ وَ۔ جھرنے کے کنارے چلتے ہیں'' کامران محسوں کررہا تھا کہ سبیتا اس وقت بہت خوب صورت لگ ربی ہےاورکی قدرمجو بیت کے عالم میں ہے۔ بہر حال جھرنے کے کنارے بیٹھ کروہ چائے پینے گئے بہت ی باتیں کی تعیں انہوں نے سبیتا کا چہرہ کچھے بجیب ہی کیفیتوں کا حامل تھا' ایک بار پھراس نے وہی سوال کیا۔

> '' دختہیں مارنے والے کون تھے؟'' '' والش اوراس کے ساتھی ۔'' ''گر کہ ان ؟''

''والش اب باتی لوگوں کو اپنے رائے ہے ہٹا تا جاہتا ہے وہ بدل گیا ہے اور خود ہی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح علی سفیان' قزل ثنائی اور شعورا کو بھی خطرہ ہے۔ کہیں وہ ان لوگوں کو بھی رائے سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔شام آہت آہت جھکتی آرہی تھی کامران سبتا ہے بہت ی با تیس کرتا رہا اس دوران سبتا کے انداز ہیں وہی مخصوص کیفیت جملگتی رہی تھی شام کے جھٹ پنے ہے پہلے اس نے ایک بجیب سا برتن نکالا۔ ایک آئل اسٹوو پر آگ جلائی اور اس برتن میں کوئی چیز ڈال کراہے پانی سے بھر دیا۔ کامران اے خورے دیکھ رہا تھا اس نے ایک جو اس نے ایک آئل اور اس برتن میں کوئی چیز ڈال کراہے پانی سے بھر دیا۔ کامران اے خورے دیکھ رہا تھا اس نے ایک اور نیم جو اس نے ایک

صبح کی خنک ہوا کیں چھولداری میں داخل ہونے لگیں اور رات بھر کی جگار نیند میں تبدیل ہوگئی جب آ کھ کھلی تو خوب دن چڑھ چکا تھا۔

موسم میں تھوڑی می تبدیلی پیدا ہو چکی تھی لیکن بیر تبدیلی ناخوش گوار نہیں تھی۔ کامران اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا لیکن سامنے ہی اس نے را کان ہونزا اور سبیتا کو پھروں پر بیٹھے ہوئے ویکھا۔ وہ دونوں با تیں کررہے تھے۔ را کان ہونزا کے ہونٹوں پر ایک مسکرا ہے پھیل گئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور کامران کی طرف بڑھنے لگاس نے ایک جدید ساخت کا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا تھا۔ را کان ہونزا نے کہا۔

"ابسب سے پہلے تم نہالواس کے بعد ہم باقی باتیں کریں گے۔"

'' بہیں میرا نہانے کاموؤ نہیں ہے۔'' کامران نے جواب دیا اور پھر ندی کنارے جاکر منہ دھولیا۔ والیس پلٹا تو صرف راکان نظر آیا۔ سبیتا غالبًا ناشتے کی تیاری کے لئے اغدر چلی گئی تھی۔ چند ہی کمحوں کے بعدوہ ناشتہ سنھالے ہوئے باہر آگئی۔

''ال اب بہلے تم مجھے اپنی جسمانی کیفیت کے بارے میں بتاؤتم اندر سے کیا محسوں کررہے ہو؟'' ''انتِجائی حیرت انگیز میں بڑی تو انائی محسوں کررہا ہوں۔ تم نے جوغذ انتخب کی ہے وہ واقعی تو انائی

''بال میرے دوست' میں تہہیں بتا چکا ہوں کہ تم ہمارے لئے کس قدر اہمیت کے حامل ہو۔ ہم دشنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور بیصرف تمہاری ذات ہے جو ہمیں دشمنوں سے بچائے گی جس شخص نے متہمیں زخی کیا تھا میں نے اس کا بھی اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے۔ وہ اب وہاں نہیں جہاں پہلے تھا۔'' '' تو اب کیا ارادہ ہے تمہارا۔''

"میں تم سے بیسوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے سیتا اور گرشک کے اہم ترین مثن میں تم ہمارا م ہو"

"مراخیال ہے کہ میں اب تک توالیا بی کرتار ہا ہوں۔"

''اب تک جو پھر کرتے رہے ہووہ بے شک ہے لیکن اب تمہاری حیثیت بہت بدل پھی ہے'تم ان لوگوں کے لئے ایک خطرہ بن بچے ہو۔ اپنی دانست میں انہوں نے تنہیں ہلاک کردیا تھالیکن میں تمہیں ان پھروں کی طرح بناووں گا جن پرکوئی چیز اثر نہیں کرتی۔''

''وہ کیے ....؟'' کامران نے سوال کیا۔

'' مارش آرٹ سکھا کر میں تنہیں اس قدر طاقت در بنادوں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط عمل کرتے ہوئے تمہارے دشمنوں کو ہزار بارسوچنا پڑے گا۔''

"لکن کیااس دوران خاموثی اختیار کی جائے گی مسٹررا کان ہونزا۔"

'' تمہاری تربیت کے لئے کھووت مخصوص کرنا ہوگا اور دوسرے کا م بھی جاری رہیں گے۔'' '' اورا گراس دوران وہ لوگ اپنا کام کر کے نکل گئے تو۔''

' د نہیں ان پر بھی نگاہ رکھی جائے گی تم یہ بتاؤ کہ کیا تم ہارشل آرٹ سیکھنا پیند کرو گے۔''

"ہاں جب میں بہاں ان سارے مسائل میں گھرا ہی ہوا ہوں تو بہتر ہے کہ تھوڑی ہے جسمانی تربیت بھی ہوجائے۔ کامران سیح معنوں میں اپنے بارے میں خودکوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ سوچنا تو بہت کچھ تھا حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اسے خزانے سے کوئی دلچی نہیں تھی۔ وہ تو صرف کرئل گل نواز کے لئے ہرکام کرنا چا بتا تھا لیکن اب صورتحال کچھ الی ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیروں میں بیڑیاں ہی بڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں اور وہ بیسو پنے پر مجبور ہوگیا تھا کہ کچھ پراسرار قو توں کے جال سے نہیں نکل سکتا۔ بہر حال وہ لوگ اس جگہ کو عالبًا محفوظ بیسے تھے اور انہوں نے بہیں قیام کا فیصلہ کیا تھا یہ علاقہ بھی ایسا تھا کہ بالکل کوفت محسوس نہ ہو۔ راکان ہوزا اس سے بہت ہی با تیس کرتا رہا تھا پھر اچا تک ہی انہیں جنگلی جانوروں کی بھاگ دوڑ کی ہو۔ راکان ہوزا اس سے بہت ہی با تیس کرتا رہا تھا پھر اچا تک ہی انہیں جنگلی جانوروں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں سائی دیں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیتا تیل گائے کا تعا قب کررہا ہے بیا کی بڑاسٹنی خیز منظر تھا۔ خاص طور سے کامران کے لئے۔

وہ نیل گائے کی زندگی کی حفاظت اور چیتے کی شکار کی جدوجہد کود کھیا رہا۔ چیتے نے ایک بار نیل گائے پر چھپھا مارالیکن نیل گائے اسے چکر دے کر جھاڑیوں میں گھس گئی۔

کامران نے آہتہہے کہا۔

'' کافی خطرناک علاقہ ہے یہاں درندے بھی ہوں گئے اس کا مجھےا ندازہ نہیں تھا۔'' ''لیکن ان سے خوف ز دہ نہ ہونا میے تہمیں نقصان نہیں پہنچا ئیں گے۔'' را کان ہونزانے عجیب سے لہجے میں کہااور کامران چونک کراہے و کیھنے لگا۔

''میں سمجھانہیں۔' کین راکان ہوزانے اس کے بعد کچھنہیں کہا تھا۔ اچا تک ہی کامران کو احساس ہوا جیسے راکان ہوزایہ الفاظ کہہ کرخودالجھ گیا ہو۔ کامران نے بھی زیادہ جھان بین نہیں کی تھی۔ ہر بات کے چیھے پڑ جانا ویسے بھی اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ بیا ندازہ اسے بہخو بی ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی جس پراسرارمشن سے ووچار ہو چکی ہے اس میں بڑے براے لوگ اس کے گردیھیل گئے ہیں۔ امینہ سلفا ایک تاریخی عورت جس کے بارے میں قزل شائی نے بتایا تھا لیکن دوسرے انجاز میں۔ ببیتا گرشک راکان ہوزا وغیرہ سسارات ہوئی تو وہ لوگ سونے کے لئے چلے گئے اور بیدرات بھی ای طرح گزرگی۔ دوسری مجم بوزا وغیرہ ببیتا کو کچھ ہدایات دیں اور وہ اپنی چھولداری میں چلی گئی۔ راکان ہوزا کامران کو لے کرایک سنمان گوشے میں آگی۔

'' وہ تمہارالباس موجود ہےاہے پہن لو۔'' کامران نے اس کی ہدایت پرعمل کیا اور راکان ہونزا نے انگوٹھول سے کامران کے بدن کے مختلف جھے دبا کر دیکھے اس دوران وہ کامران سے سوالات بھی کرتا جارہا تھا وہ بیمعلوم کرنا چاہتا تھا کہ جو کامران کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد اس کے جسم کے کسی جھے ہیں تکلیف تونہیں ہے۔ بہرحال اس کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا۔

" بڑی بوٹیاں ازل سے انسانی جسم کی محافظ ہیں ایکے بارے میں جانتا ضروری ہے بڑے بڑے بڑے و کو گئر ان چیز وں کو جس جصے میں استعال کرتے ہیں انکی نمود بھی اس زمین سے ہوئی ہے بس یوں کہو کہ جدید سائنس نے مشینوں کے ذریعے ان کی ہیت بدل دی ہے چلوچھوڑوان باتوں کو آج میں تہمیں مارشل آرٹ کا

پہلاسبق دینا چاہتا ہوں۔خالی ہاتھ اپنے وشمنوں کے حملوں کا دفاع کرنا' کیا تمہیں اس سے دلچیں ہے؟'' ''ہاں کیون نہیں' میں وہ تو تمیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔''

کامران نے جواب دیا۔

'' تو سنو میرے دوست' انسان گوشت پوست کا لوگھڑا ہے' لیکن مٹی کا یہ پتلا اپنی صلاحیتوں سے باواتف ہے جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہڈیاں ہلکی می ضرب گئے ہے ٹوٹ جاتی ہیں لیکن تبہارے جسم میں جو سب سے طاقت ورشے ہے وہ تبہارا و ماغ ہے۔ وہ تی قوت کا اگرتم اندازہ لگانا چاہج ہوتو اس سے لگاؤ کہ پائی کا ایک ریا عظیم الشان مجارتوں کوٹس و خاشاک کی طرح بہاکر لے جاتا ہے' لیکن پائی کی بے پناہ قوت انسان کے کنٹرول میں ہے سمندر کی مجرائی کو چرکر اس نے رائے بنائے ہیں۔ خوف ناک طوفان بھی آبی جہازوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے' جن میں ان طوفا نوں سے بیخنے کی تیاریاں کر لی ہوتی ہیں' فضاؤں کی تنجیر بہاروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے' جن میں ان طوفا نوں سے بیخنے کی تیاریاں کر لی ہوتی ہیں' نصاؤں کی تنجیر بائن نائم کا ممکن تھی پرواز کرنے والے پرندوں کو صرف یہ تو تیں حاصل تھیں جو آئیس فضا میں پہنچا دیتی تھیں' لیکن آج کا انسان سیاروں تک پہنچ رہا ہے جنگل کے وحثی جانور جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی قوت رکھتے ہیں' انسان سے دہشت زدہ ہیں اور بلاوجہ ہی نہیں ایک انسان دور کھڑے ہوئے لا تعداد جنگلی جانوروں کا صفایا کر سکتا ہے دہشت زدہ ہیں اور بلاوجہ ہی نہیں ایک انسان دور کھڑے ہوئے لا تعداد جنگلی جانوروں کا صفایا کر سکتا ہے جسمانی رئیل کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کیا۔

ووں سے بسمای روس کی سات کی طاقت ورترین شے ہے اور جبتم اپنے جسمانی نظام کو ذہن کے تابع

رویتے ہوتو ذہن وہ تمام تو تمس تمہارے معمولی ہے جسم کو بخش دیتا ہے جو تا قابل تغیر ہوتی ہیں چنا نچہ اپنے

بدن کو ان دہنی تو توں کا تابع کرو۔ اپنے آپ کو ذہن کے بتائے ہوے راستوں پر گامزن کردوتم ایک فولاد کی

چٹان کی مانند ہوجاؤ کے جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارے بدن کو صرف تمہارے ذہن کی طاقت کی

ضرورت ہے۔ مارشل آرٹ کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ اپنی جسمانی قو توں کو ذہن کے کشرول میں

و دواور ذہن کی تو توں کو اپنے تا لیع بنالؤ لیمن تم جب چا ہوا پنے ذہن کی گہرائیوں میں ڈوب جاؤ اور بدن کو بھول جاؤ پہلاسیق ذہن شین کرلو۔ تمہیں اپنے ذہن کو یک سوکر کے جسم کو متحرک کرتا ہے' یہ کہہ کررا کان ہوزا

نے اپنی جیب ہے ماچس کی ڈیما نکالی اور کامران سے کہا۔

ا بہت ہوں کہ بیب اس وہاؤ۔ فران کی اور کوشش کرو کہتم اپنے فربن کی گہرائیوں میں داخل ہوجاؤ۔ فربن کی گہرائیوں میں داخل ہوجاؤ۔ فربن کی گہرائیوں میں چہنچنے کے بعداپنے طور پر طے کرو کہاس ماچس کوجلانے سے جوشعلہ ابھرے گاوہ تمہارے اس المجسے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بیٹھو پلیز بیٹھ جاؤ'' راکان ہونزا کی آواز خواب ناک ہوگئ۔ اس نے کامران کی آٹھوں میں دیکھا اور سرگوثی کے انداز میں بولا۔

ہ مران کی است کی میں دیں میں گرائیوں کا سفر کررہے ہو۔ سوچوغور کردکہ یہ شعلہ بے اثر ہے تم پر بیشعلہ بالا ہے ذہن کی گہرائیوں کا سفر کررہے ہو۔ سوچوغور کردکہ یہ شعلہ بالا ہے اثر ہے تم پر بیشعلہ بالکل بے اثر ہے' یہ کہ کراس نے ماچس کی تیلی جلائی کا مران ہوڑا کی آنکھوں سے البھی ہوئی تھیں پھراس نے تیلی جلنے کا مرکز ہاتھا اور اس کے بعد یہ تیلی اس کی تھیلی پر آگئی اور جب تک پوری تیلی جل کررا کھ نہ ہوگئی کا مران نے کی آوازشی اور اس کے بعد یہ تیلی اس کی تھیلی پر آگئی اور جب تک پوری تیلی جل کررا کھ نہ ہوگئی کا مران نے

ا پنے ہاتھ کو جنبش نہیں دی پھر جب تیلی جل کررا کہ ہوگئی تو را کان ہونزانے اس کا ہاتھ بلٹ دیا اور کا مران کو ایک عجیب ساجھ کا لگا اس نے متحیرانہ انداز میں اپنی تقیلی کو دیکھا جس پر سفید سفید سانشان تھا' اس کے علاوہ سپچر بھی نہیں تھا' نہ سوزش نہ مجھالا۔

''ہاں یہ میری د ماغی قوت تھی جس نے تہماری د ماغی قوت ہے ہم آہگ ہو کر تہمیں اس شطے سے
کوئی تکلیف نہ بہنچنے دی یہ قوت تہمیں اب اپنے فاہم کوئی تکلیف نہ بہنچنے دی یہ قوت تہمیں اب اپنے فاہم کا اس کے نام ان گہری سائسیں لینے لگا
تھا۔ بہر حال وقت گزرتا رہا جنگل کی بیزندگی خوش گوارا حساسات کی حالی تھی راکان ہونزا چلا گیا تھا اور بہال
سیتا کے سواکوئی اور نہیں تھا سیتا کسی خاومہ کی طرح کا مران کا خیال رکھتی تھی۔ وہ مسلسل پھروں کا عرق اس بیتا ہے اور کا مران کو اپنے بدن کا مالک بن
باری تھی اور کا مران کو اپنے بدن میں فولادی قو توں کا احساس ہوتا جارہا تھا۔ وہ ایک اجبی بدن کا مالک بن
عمر احمال دن گزر ہے گئے اسے مخلف تھی کی مشقوں سے گزارا گیا راکان ہونزا جھی بھی نظر آتا تھا۔ واقعی
کا مران کے اندر بے شار قو تیں انجر تی آدبی تھیں اور راکان ہونزا اسے ان کے بارے میں بتاتا جارہا تھا۔
اب کا مران اپنے ذبن کی قو توں سے بہت وور دور تک د کھے لیتا تھا اور راکان ہونزا نے اس سے کہا تھا۔

''بات صرف اتن سی نہیں ہے کہ ہم جہیں کچھ سکھارہے ہیں تم خود بد ذات خود زبردست قوتوں کے آدی ہواوراہ تم سے بھولوکہ تہماری جسمانی مشقوں کا آغاز ہوگا اور تم جس قدرجلد چاہوا ہے آپ کو اس کام میں ماہر کرسکتے ہو البتہ ان جسمانی مشقوں سے کامران کو لطف ہی آگیا۔ پتانہیں سے کیا پچھ ہور ہا تھا اس کے ساتھ۔ ورختوں کی شاخوں کو نوکیلا بنا کراسے بیسا تھی کی شکل میں کامران کی بظوں میں وے دیا جاتا اور کہا جاتا کہ وہ آئی وجی تو سے سے موس کرے کہ بہر نوکیل مشاخیں اس کے بدن میں چھی ہیں رہی ہیں۔ وہ تمن دن تک تو شدید تکلیف کا سامنا کرتا پڑا خون تک نگل آتا تھا بدن سے لیکن کامران کو ان سے بھی لطف تمن دن تک تو شدید تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد کرم آتا تھا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد کرم رہا تھا اور اس کے بعد رفتہ وہ نو کہی شاخوں پر لٹکنے لگا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد کرم رہا تھا کہ ہوا ہے لیکن سارا بدن رہے تا ہو اپ آئی جاتی ہوئی اور اس کے بعد کرم ہوا ہے لیکن سارا بدن برجی تابو پانے میں کامران کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا بدن پچھ کم ہوا ہے لیکن سارا بدن برجی تابو پانے میں کامراب ہوئی تھا کہ وہ خود اپ آپ ہو ہی آگئی ہو کا دار ہو اور کہا توں تھا رہی تھیں جن سے اس کا گرا تعلی تا خسم میں اور کی تھا کہ وہ خود اپ آپ تھا کہ وہ خود اپ آپ تھا کہ وہ لوگ صرف کامران کو تیار کر ہے ہوں اور ان کی زعم کی کا دور کوئی مقصد نہ رہ گیا ہو۔ اندازے کے مطابق کوئی ڈیڑھ ہید گرز چکا تھا 'پھر ایک ون اچا تک راکان ہونزا جو کئی مقصد نہ رہ گیا ہو۔ اندازے کے مطابق کوئی ڈیڑھ ہید گرز چکا تھا 'پھر ایک ون اچا تک راکان ہونزا جو کہیں سے واپس آیا تھا کامران کو قریب بلاکر بولا۔

" واہ ہمارے وشنوں نے ایک با قاعدہ کام تیار کرلیا ہے۔خود علی سفیان اور قزل ثانی نے آگے برصوف ان برصف کے لئے بہترین اقد امات کئے ہیں۔ ان اقد امات میں آٹھ ایسے افراد شامل ہیں جو نہ صرف ان برستوں کے ماہر ہیں بلکہ جن کی مجھاور حیثیت بھی ہے کینی وہ بہت سے پراسرار علوم کے ماہر بھی ہیں میں ان کے مربر براہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں البتدا کی اطلاع تہارے لئے اور ہے۔"

مربر براہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں البتدا کی اطلاع تہارے لئے اور ہے۔"

```
کے نواح میں ایک فارم ہاؤس ہے بے مثال حسن کا مالک وسیع وعریض ایک اچھی خاصی وسعت کا پہاڑ اس
 ے فارم ہاؤس کا ایک حصدہ اور اس سے چھوٹے والا چشمدایک آبٹار کی شکل بی اس کے فارم ہاؤس کے
                                               ''شلوزان اس فارم ہاؤس کا ما لک ہے۔''
                                   " إلى نسلاً كريمك إلا تعداد خويول كاما لك إ-"
                                          " مجھےاس کی زندگی کی بوری کہانی معلوم ہے۔"
                                                 ''وه کیے۔کیاس نے تمہیں بتایا تھا۔''
            ''میں آسے اس وقت سے جانیا ہول جب وہ شائی تھن کی خانقاہ میں داخل ہوا تھا۔
                                                 ''شائی تھن؟'' کامران نے سوال کیا۔
                                               "كوشاله كے جنوب ميں ايك بستى ہے۔"
                                       " ہوں پھر .....؟ كامران وكپسى ليت ہوئے بولا۔
كرنيس اسے جات جائيں كى وہ اب تك خانقاہ كے اس ماحول كاعادى نه موسكا تھا نيم خوابيدہ ذہن كے ساتھ
جب فانقاه کے حاطے میں آیا تو شیونگ کٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر ملے فرش پر چلتے ہوئے اس کے
کھڑاؤں کی کھٹا کھٹ من کر کئی تھکشوؤں نے زیرلب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔اس نے ارغوانی رنگ
کی ذھیلی ڈھالی عبا کو ایک جھٹکا دیا اور احاطے کے درمیان میں بے جوئے کویں سے یانی ٹکالا - بانس کے
ب ہوئے ڈو کئے سے پانی بی کراس کی نیند عائب ہوگئی ٹی موکھاکے اصولوں کے تحت صبح بیدار ہوتے ہی
```

صبح کا نور پھلنے لگا تھا پھر کے بے ہوئے فرش پر عبنم کی نمی چک رہی تھی سورج فکتے بی دھوپ کی اسائي آتما كو پوتر كرنا جايي وه ان دس عبد كا پابند تقاليكن اب تك عادى شهوسكا تقا-

ڈول سے اپنی مینے کراس نے عسل کیا۔ دوسرے بدھ جھکشوؤں کے درمیان وہ نمایاں نظر آرہا تھا۔ اس کا دراز قد رنگ اور خدوخال سب ان سے مختلف تھے۔ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کراس نے شنڈے پائی سے شیوکیا اور جب سرے بال صاف کرنے لگا تو ایک جکٹونے آگرسیفٹی ریز راس کے ہاتھ سے لیا اوراس کے سرکو ہالکل صاف اور چکنا کردیا۔

" كوي جائى" اس نے محكثوكا شكري آئرى زبان ميں اداكيا۔ حالاتكداكي دوسرے كى مدوكرنا ان کے فرض میں داخل تھا۔ وہ مجلشو کوئی جواب دیئے بغیرا کے بڑھ کیا اور احمد شلوزان مسکرا کررہ کیا مجلشوؤل کے رواج کے مطابق شکریے کا جواب نہیں دیا جاتا۔

احمد شلوزان تازیری کا رہنے والا تھا۔اپ دشمنوں سے چھپ کروہ اس بدھ خانقاہ میں بھکشو بن کر

كامران نه مجھنے والے انداز میں را كان ہونزا كود يكھنے لگا تھا۔ را کان ہونزا کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ وہ کسی قدر الجھن کا شکار ہے بہت دریک خاموثی طاری ربی کھروا کان ہونزانے کہا۔"اس سے پہلے جولوگ ہارے وشمن تھوہ ہارے لئے اس قدرخطرناک نہیں تقے لیکن اب ..... ' وہ پھر خاموث ہوگیا اور پچھ دریہ خاموث رہنے کے بعد بولا۔ ''میرے خیال میں ہمیں مشورہ

وه چلا گیا کامران کی سمجھ میں پہنیس آیا تھا۔ بہر حال فیصلہ خودرا کان کو ہی کرنا تھا۔ را کان نے کہا۔

" میک ہے۔ میں صرف ایک بات جاننا جا ہتا ہول۔"

''والش عائب ہےاور انتہائی پراسرار طور پر عائب ہے۔''

"ان لوگوں کا کیا حال ہے کیا نیا گروہ بہت خطرناک ہے۔"

" إن سب سے بدی بات بہ ہے کہ امینہ سلفاجیسی شاطر عورت ان کے ساتھ ہے اے کراس کرنا آسان کام نہیں ہے لیکن ابتمہاراان سے کیا واسطہ کرتل گل نواز اور رانا چندر تکھی تو واپس جا چکے ہیں را کان

'بير جمي تعيك ب سيكن-''

''دلیکن کیا.....آھے کہو۔''

«بس بهي بهي الجه جاتا هول-"

"ایسے بی میں سوچا ہوں جب خزانے میری منزل نہیں ہیں تو میں گدا گری کیوں کررہا ہول کرتل گل نواز ان راستوں ہے ہٹ گئے ہیں تو میراان معاملات سے کیاتعلق؟''

''اییانہ کوتم بے ثارانسانوں کے لئے زندگی کی نوید ہو۔خودغرضی اچھی چیز نہیں ہوتی۔''

" تم کوئی عام انسان نہیں ہووہ ہوجس کے شانوں پرایک قوم کی ذھے داری ہے "

'' جانتے ہوتواس انداز میں مت سوچو۔''

"میں نے شہیں صور تعال بتائی ہے۔"

" بمیں منتشر ہونا ہے۔"

" إل وه ميل تهيس بتاتا مول يهال سے كوئى بيس كلوميٹر دورسا كرى تاى ايك تصب باس قصب

"ميرانام احمد شلوزان ہے ميں تازىرى كائنے والا مول-" " نوب مسر احرتم بردے دلچپ بھکٹو ہو۔ میں تمہاری بے حدمنون ہول' الرکی نے کہا۔ "ميرانام كلافيا وارتفن اوربيمسر تعامن لارفيس شايدتم كوبيجان كرخوشي موكدمير الد جرمن تصلیکن مال صوبالیہ ہے تعلق رکھتی تھی اٹکی شادی یا نامہ میں ہوئی تھی۔ " آپ کی صاف کوئی قابل ستائش ہے مس کلاڈیا۔اس نے پہلی بارمسکراکراہے دیکھا۔ "من نہیں منز" کلاؤیانے بڑے ول کش انداز میں کہا۔ "میراخیال ہےاب ہول داپس چلیں۔" تھامن نے مداخلت کی۔ " تم كوجلدي بتو جلي جاؤ،" كلا ويان غص مين كهامسرشلوزان جير بمكثوب بات كرنے كا موقع بار بارنہیں ملا۔ دیسے کیا خیال ہے اگر آپ بھی ہوئل چلیں ہم ساتھ جائے پیس مے۔'' احد شلوزان ایک لحدسو چار ما ہول میں ناشتے اور جائے کا تصور برواسہانا تھا۔ " مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ مجھے اشتے کی تھکھا دے کرا گلے جتم میں ثواب پائیں گا۔" كلاد يا كلكسلاكريس بري -اسے بير برها لكها دل فريب بيكشو بہت بيندآيا تفا- بولل كرل روم یں اے کلا ڈیا کے ساتھ بیٹھنا ہوا کیونکہ تھامس معذرت کرکے چلا گیا تھا اے ایک بھھکو کے ساتھ کلا ڈیا کی پیے بے تکلفی نا گوار ہوئی تھی گرم گرم جائے اور ناشتے کی لذت احمد شلوزان کواکی عرصے کے بعد نصیب ہوئی تھی اس لئے اس نے چائے کا دوسرا کپ بھی بنایا ادر مزے لے کر پینے لگا۔ "تم ایک سال سے محکثوبے ہوئ "کلاڈیانے بوجھا۔ "بيتوبرى طويل مت ہے-" " نہیں بیدت سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ "احد شلوزان نے کہا۔ ''لوگ ساری عرتبها کر کے بھی گیان حاصل نہیں کریات۔'' ‹‹ليكنتم مسلمان تتے *چر*اپنا ندہپ كيوں چھوڑ ديا؟'' احد شلوزان بنس بڑا'' میں اب بھی مسلمان ہوں۔ میں نے ند جب ترک نہیں کیا صرف ذہن کو سكون بہنجانے كے لئے بيدياضت كرد ما موں - 'اس نے بهاند بنايا -‹‹ليكن كيون؟ ' ييم فقيري اختيار كرني كي تونبيس؟ تم پراليي كيا مصيب آن پري تقي ؟ كلا وُيا ''لمبی کہانی ہےتم بور ہوجاؤگی۔'' "ادہ نبیں احمد! میں بردی دلچسی سے سنول گی۔" " مجصح كعبادت من شريك بونا ب-" احمد شلوزان في كها-" اكر ميرى داستان حيات اتى بی دلچیپ ہے تو میں شام کوآنے کی پھر کوشش کردں گالیکن اس کے لئے پہلے گرد ہے اجازت لینا ہوگا۔'' كلاديان مصافح كے لئے باتھ برهايا احد مسراديا۔ " ميں نے بہلے بتاديا تھا كر محكثو كے لئے

عورت کو ہاتھ لگا نامنع ہے۔''

زیر کی بسر کرر ہاتھا اس نے اپنی کو تھڑی میں پہنچ کرعبا تبدیل کی۔ وہ خانقاہ کا واحد بھکشوتھا جس کے باس دو عبائیں تھیں اپنا کاسداور چھتری اٹھا کروہ بھیک ماتکنے روانہ ہوگیا بھکشوؤں کے لئے لازم تھا کہ وہ صبح خود جاکر البخ لئے ناشتے کی بھیک مانگیں۔ بلند چری مینارے تھنے کی آواز گونجے گی۔اے معلوم تھا کہ یہ کھنشا ایک سو آثھ بار بجگاوہ باہر لکا تو وحوب میں ابھی سے تمازت پیدا ہو چک تھی۔ شری سر کیس صاف اور کشاوه تحمیس \_انجمی ان برسنانا طاری تفار اکادکا اوگ یا گاژیاں نظر آجاتی تھیں۔شہر کے دوسرے علاقوں میں بنے ہوئے مندروں اور خانقابوں کے کس چک رہے تھے۔ رہانیہ کی ا یک ویران شاہراہ پروہ آ مے پڑھتا رہا۔وہ مسلسل میسوچ رہا تھا کہ آج وہ کس جگہ پر جا کر بھیک مائے۔ یہ ہر صبح کا مسله تھا کیونکدایک بی علاقے کے لوگوں سے ایک سے زائد بار بھیک مانگنا غیرمہذب تصور کیا جاتا تھا۔ وہ مرک کے موڑے آ مے نکل کرایک بڑے مندر کے قریب پہنچ گیا مندد کے سامنے ایک برف کے گولے والاسٹرک کے درمیان کمٹر اتھا اور اس کے گرد بچوں کی بھیٹر لکی ہوئی تھی۔ احمشلوزان اور کنارے ہوگیا تا کہ برف والا نہیں گولا بنا کراہے بھیک میں نہ دے دے ای کمنے ایک لمی ی کارمندر کی میرمیوں کے یاس آ کررکی اوراس میں سے ایک مرداور ایک اور کی باہر فکا ۔ مرد خاصی عر کا تعالر کی جوان اور بے حدخوب صورت تھی۔ وہ اگریز معلوم ہوتی تھی کوشش کے باوجود وہ اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔وہ شایدسیاح تھے اور مندرد کھفے آئے تھے۔

وہ ابھی مندر سے کوئی ہیں قدم کے فاصلے پرتھا۔ لڑکی بڑی دلچین کے ساتھ مندر کو دکھر بی تھی اس نے تصویر لینے کے لئے کیمرا آجھوں سے لگایا ہی تھا کہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا پستہ قد خفص تیزی کے ساتھ آ مے بوھاس نے لاکی کے پاس پینے کر بوی برق رفاری سے لڑکی کی بغل میں دبا ہوا ہوں چھینا اور بے تحاشا بماگ لکلا اڑی مجرا کرمڑی اور حیرت ندہ نگا ہوں سے بھا گتے ہوئے پس چورکود کھنے لگی جواحمد شلوزان کی طرف بدور ہاتھا....احدسڑک کے درمیان میں آ کر کھڑ اہو گیالیکن چورکومعلوم تھا کہ جھکٹوا سے معاملات میں وخل نہیں دیے اس لئے اس نے بروانہیں کی اور یمی اس کی علطی تھی۔ کیونکہ دوسرے ہی کمے احمد نے اپنی چھتری اس کی ٹانگ میں اڑاوی چور منہ کے بل گر پڑا۔ پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پچھ فاصلے پر جاپڑا، خوف زدہ چور نے مگوم کرالی نگاہوں سے احمد کو ویکھا جیسے وہ کوئی بدروح ہواور پھر پرس چھوڑ کر بھاگ لکلا۔

لڑی اورمرولیک کراحمد شلوزان کے یاس پہنچ کئے۔احمد خاموش کھڑار ہاس کی نگاہیں جھی ہوئی تھیں۔ "تم انگریزی سجھتے ہو؟" الوکی نے مترنم آواز میں پوچھا۔

" الل " احمد شلوزان نے جواب دیا۔

"تم اپنارس المالومس اسے باتھ نیس لگا سکا۔"

"كيون؟" لؤكي حيران موكرمسكرائي-

" تعکشو" عورت یااس کی کسی چیز کونبیں چھو سکتے" احمد شلوزان نے جواب دیا۔

"جرت الكيز"اركى نے آسته سے كہا۔

"كياتم عورت كوابنانام بهي نبيس بناسكتے؟"

''اوہ....'' احمر شلوزان نے کہا۔

''ہاںتم میری مدد کر سکتے ہو جانے کیوں اس مختصری ملاقات میں مجھےتم پراعتماد ہوگیا ہے۔ میں تم کواس کام کامعقول معاوضہ دوں گی؟''

'' ہم جکشولوگ کوئی خدمت کر کے معاوضہ نہیں لیتے '' احمد شلوزان نے آہتہ سے کہا۔ '' اوہ مجھے معاف کردو۔'' کلاڈیا نے کہا۔'' اسے خانقاہ کے لئے عطیہ سمجھ لینا اب تو تم کوکوئی

اعتراض سبيل-"

"میں روانہ کب ہونا ہے؟"

"جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔" کلاڈیانے کہا۔

کلاڈیا کے جانے کے بعدوہ ایک بجیبی بے چینی محسوں کررہاتھا۔ ابھی دھوپ کافی تیز تھی گری کی پروا کئے بغیر وہ بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ جب دھند لکا تصلینے لگا تو چہل قدمی کرتا ہوا خانقاہ کی سمت واپس روانہ ہوگیا۔ سڑک سنسان ہو چکی تھی وہ اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچا تک ایک کاراس کے برابرآ کر رکی اور کسی نے پکارا۔

''شلوزان ـ''

ایک لمحے کے لئے وہ گھبرا گیااس نے سوچا کہ ثایدان لوگوں نے اسے تلاش کرلیا ہے۔لیکن پھر پچے سوچ کراس نے کار کی سمت دیکھا۔ تاریکی میں وہ کار کے اندر بیٹھے ہوئے فخص کو پیچان نہ سکا۔اس لئے کار کے قریب پہنچ کراندر جھا نکا۔ آواز دینے والا اس کے وطن کے سفارت خانے کا ارتضای تھا۔

ا المرتب على مواندر بھا ہا۔ اورویہ والا اس سے وال سے معارت جائے ہا۔ ''اوہ آپ ہیں۔''احمر شلوزان نے کہا۔ وہ ارتفاٰی کو پہچانیا تھاان کی ملاقات ایک مرتبہ اتفا قا ہوگئی تھی اور ارتفاٰی اس کے ساتھ بڑے خلوص سے پیش آیا تھا۔

"فرمائيے....؟اس نے پوچھا۔

'' اگر کوئی حرج نہ مجھوتو کار میں بیٹھ جاؤ'' ارتضٰی نے کہا۔

" مین نہیں چا ہتا کہ ہمیں کوئی اس طرح باتیں کرتا ہوا دیکھے" اس کا لہجدراز دارانہ تھا احمد شلوزان ایک لمح پچکیایالیکن پھروہ دروازہ کھول کرارتضی کے برابر بیٹھ گیا۔

''کوئی اہم بات ہے؟''

'' ہاں میرے دوست بہت اہم مجھے تہہاری مدد درکار ہے''ارتضٰی نے کہا۔ احمد شلوزان جیران رہ گیا آج بیدوسراا تفاق تھا جوکسی کواس کی مدد کی ضرورت پڑگئتھی۔

"میری مدو ....؟ اس نے سوال کیا۔

" ہاں" ارتضالی نے سنجیدہ کہج میں کہا۔

'' مجھے امید ہے کہتم ایک برادر ملک کی مدد ضرور کرو گے۔''

"ليكن كس سلسلے ميں؟"

'' پہلے میری بات غور سے سن لؤ'ارتضی نے کہا۔

احداس کش کمش میس تھا کہ کلاڈیا کے پاس جائے یا نہیں اس عورت کی شخصیت میں اے ایک ان جانی کشش محسوس ہوئی تھی' لیکن دوسری طرف استے دنوں کی ریاضت خطرے میں تھی بدھا صولوں کے مطابق پانچے باتوں سے پر ہیز لازمی تھا۔ کسی جان دار کو ہلاک کرنا' چوری کرنا' نشہ کرنا' دل آزادی کرنا' لیکن بھکٹوؤں پر مزید پانچے پر ہیز لازم تھے ان کوجنسی تعلقات قائم کرنے دو پہر کے بعد کسی قتم کی غذا کھانے' رقص و موسیقی' خوشبوا در ہرتم کے ذیور کی تختی سے ممانعت تھی لیکن وہ یہاں بدھ ندہب اختیار کرنے نہیں آیا تھا۔

احمرشلوزان انبی خیالات بیس کم تھا کہ ایک بھکٹونے اے آگر پیغام دیا کہ مہا گر و بلارہے ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی چونک پڑا وہ اکیلے نہیں تھے ان کے سامنے کلاڈیا بیٹھی ہوئی پائے بی رہی تھی احمرشلوزان کودیکھے کرمسکرادی۔

" آجاؤ۔ آجاؤ ....احمشلوزان "انہوں نے کہا۔

"مسز كلا دُيا وارتقن جو كچھ كہنا ہے تم خود كهوتو بہتر ہوگا\_"

'' مجھے یہاں دیکھ کرتم اتنے حمران نہ ہو۔'' کلاڈیانے دل آویز انداز میں کہاتمہارے واپس آنے کے بعد مجھے خیال آیا کہتم میری مدد کرسکتے ہواس لئے میں خودیہاں آگئی۔''

"میں ایک جھکشو تمہاری کیا مدو کرسکتا ہوں۔"احد شلوزان نے حیران ہو کر ہو چھا۔

'' تم نے میرے شوہر ڈاکٹر آئزک کا نام ضرور سنا ہوگا ان کی ایک کتاب'' جنگل'' عال ہی میں شائع ہوئی ہے'' کلاڈیانے کہا۔احمد شلوزان نے سر ہلایا۔

'' دو آج کُل آئاٹل کی سرحد کے قریب کھنے جنگلات میں کسی جگہ کام کررہے ہیں۔ انہیں ہمیشہ سے دشوار گزار اور دور دراز علاقوں کے غریب باشندوں کی مدد کا جنون ہے۔ میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں تم اس علاقے سے داقف بھی ہواور مقامی زبان بھی جانتے ہواس لئے جھے تمہاری مدد درکارہے۔''

"انہوں نے فورا کہا۔" ہماری شادی دوسال قبل ہوئی تھی آئزک پہلے بھی گئی صوبالیاتی ممالک میں غریبوں کے علاج کے لئے کہا۔" ہماری شادی دوسال قبل ہوئی تھی آئزک پہلے بھی گئی صوبالیاتی ممالک میں غریبوں کے علاج کے لئے قیام کر تھے ہیں جب انہوں نے اس علاقے میں کام کرنے کا ذکر کیا تو میں نے ہی امدادی ڈسپنری قائم کرنے کے لئے ان کوسر ماید دیا تھا اس لئے بچے پوچھوتو غلطی میری ہی ہے۔ دراصل وہ اس علاقے کے مقای لوگوں پر ایک کتاب کلھتا چا جے تھے لیکن یہاں آنے کے پھھ مرے بعد سے جھے ان کے بارے میں پھھ خبر نہ مل کی۔ ابتدا میں چند خطوط کے لیکن پھر شاید وہ ایسی جگہ قیام پذیر ہوگئے جہاں سے خط و کتابت دشوار ہے۔ مل کی۔ ابتدا میں ورتحال میرے لئے تکلیف دہ تھی اس لئے جھے تہاری مدد کی ضرورت ہے۔"

"كيامين اسسلط مين كهرسكا مون؟" احد شلوزان ني يوجها

''میں اپنی از دواتی زندگی کے سلسلے میں مد ذہیں مانگ رہی ہوں۔'' کلاڈین نے وضاحت کی'' وہ میرا ذاتی معاملہ ہے آئزک یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتے۔ ہمیشہ ایک ہی بہانہ کردیتے ہیں کہ بہت معروف ہوں۔ بے عداہم کام میں لگا ہوا ہوں اور میں کہتی ہوں کہ طلاق سے پہلے دوبہ دوبات کراوں۔ تم کو اس جگہ تک میری رہنمائی کرتا ہے جہاں وہ ان دنوں مقیم ہیں۔''

"مم جانے ہوکہ میں اپنے وطن کے سفارت خانے میں سکیورٹی کے شعبے کا انجارج مول مجھے ربانیہ میں ایک خاص مقصد کے لئے بعیجا گیا ہے۔ پھھ صصے بیروئن کی بھاری مقداروطن کے مشرقی صے میں پینچ رہی ہے جہاں سے وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ملک کے دونوں حصول کے بڑے شہروں کو اسمگل ہوتی ہے اس کے بعد بیشپر کے نو جوان طلبہ کارکن حکومت کے ملازمین میں جا بک دی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے۔ نی تسل کواس خطر باک نشے کا عادی بنانے کی بیسازش بڑی مجھ یو جھ کے ساتھ کی جارہی ہے جب وہ اس کے عادی موجاتے ہیں تو ان کوتخ سی مقصد کے لئے استعال کیا جاتا ہے اور بیساری میروئن اس علاقے سے اسمگل ہوتی ہے۔ ہمارے وطن کے علاوہ اس کی بڑی منڈی تزانیہ دیالیہ اور دوسرےممالک ہیں۔ بیہ سازش ایک وسمن ملک دمامه کردم ہے ممکن ہے تم جانتے ہو کہ پہلے افیون سے مارفین بنتی ہے اور پھراس سے ہیروئن بنائی جاتی ہے آئر لینڈ کے جنوبی علاقے میں آج بھی قبائل افیون کی کاشت کرتے ہیں حالانکہ بید منوع ہے۔ فراوس اور دوسرے سرحدی علاقول سے افیون سمگل ہوتی تھی ربانیہ سمیت ملک بھر میں ہیروئن بنانے کا کوئی پلانٹ نہیں ہے خوش قسمتی سے ہمیں ایک محف ایسا مل گیا جس نے اہم معلومات باہم پہنجائی میں اس کا نام طاؤس ہے وہ تماکش کے شہر کے قریب ایک پہاڑی گاؤں میں ٹیچر ہے۔ اس کا تعلق مقامی قبال سے ہے وہ گزشتہ ایک سال سے ہمارے لئے کام کررہا ہے۔اس سلسلے میں ہمیں آئر سکیورٹی سروس کا تعاون حاصل ہے ہم نے طاؤس کوایک خفیہ دائرلیس سیٹ دیا تھا جس سے وہ اہم معلومات فراہم کرتا تھا اس نے آخری پیغام بید یا تھا کہ اس نے اس کھنا وُلی سازش کا پتا چلالیا ہے اور ایساسراغ مل گیا ہے جواس گروہ کو بے نقاب کردے گا۔ لیکن اس کوشک ہے کہ کسی کواس کے اور خفیہ ٹراسمیٹر کے بارے میں بتا چل گیا ہے اس ك لئے وہ وائرليس سے تفصيل نہيں بتا سكا۔ وہ اس پيغام كے بعد وائرليس سيٹ تباہ كردے كا تا كماس ك خلاف کوئی جوت نمل سکے اس کے لئے خود ربانیہ آنا بھی خطرناک ہے کیونکہ مکن ہے اس کی محرانی ہورہی ہو۔ ذراجی شک ہواتو وہ بھی بہاں تک نہ بھی سے گااس لئے اس نے تاکید کی ہے کہ کس قابل اعماد آدی کو جو آئرزبان جانتا ہوفورا وہاں بعیجاجائے اوراس کام کے لئےتم موزوں ترین آدی ہو۔"

"ميں.....؟ليكن كيوں؟ ميں.....

'' پہلے پوری بات تن لو جمیں معلوم ہے کہتم مسز کلاڈیا کے ساتھ جنو فی علاقے کی ست جارہے ہو۔ تم آئر زبان اچھی طرح جانے ہو۔ سز کلاڈیا اپ شو ہر سے ملنے جارہی ہیں جن کا دیمی اسپتال طاوس کے گاؤں کے بالکل قریب ہے اور تم پر کسی کوشک بھی نہیں ہوسکتا اب بتاؤتم سے زیادہ موز دل فخض کون ہوسکتا ہے؟'' ''کیان تم جانے ہو کہ میں بھکشو ہوں اور کسی ایسے کام میں ملوث نہیں ہوسکتا۔''

" میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم تازیری کے کماغ وفورس کے ایک بہادر سپاہی ہواور صدر جیمس فراؤو کے کم خاص میں میں می کے کثر حامی تھے ای لئے جیمس فراؤو کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور اب یہاں بہ ظاہر مجلشو بن کر زندگی گزار رہے ہو۔"

'' کیاتم ..... مجھے بلیک میل کررہے ہو؟''احم شلوزان نے غصے میں پوچھا۔ '' نہیں برادرعزیز! ہرگرنہیں' میں تم جیسے تلص انسان کے لئے یہ تصور بھی نہیں کرسکتا۔ یہ راز

صرف میری ذات تک محدود ہے۔ صدر جیس فراڈ و ہمارے عظیم محن تقیم ان کے سپاہی ہو۔ کیاتم ہماری مدد سانکار کرسکو سے۔''

ے انکار کرسکو ہے۔'' ہوٹل کے ڈائنگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے کلاڈیا نے شلوزان کی ست دیکھا بھکشوؤں کا لباس اتار نے کے بعدوہ ریڈی میڈسور میم بھی پڑاوجیدلگ رہاتھا۔

دلیپ .....ساتھی ٹابت ہوئی تھی اس کی بے باکی اور بے تطفی میں خلوص تھا۔
وہ مغرب کی آزاد خیال عورتوں کی طرح جنس کی بھو کی نہیں تھی وہ ایک اچھی دوست اور ساتھی تھی
احمد شلوزان کو یقین تھا کہ اس دشوار گزار سنر میں وہ بار ٹابت نہ ہوگی اس نے کلاڈیا کو ارتضای کے بارے
میں پچونہیں بتایا تھا ان کی دوسری ملاقات سفارت خانے میں ہوئی تھی ارتضای اے رات کی تاریکی میں وہاں
میں پچونہیں بتایا تھا ان کی دوسری ملاقات سفارت خانے میں ہوئی تھی ارتضای کے بی تھی کہ وہ جلد از جلد طاؤس سے
لے گیا تھا وہاں ربانیہ سکیورٹی کا ایک اور افسر بھی موجود تھا اس کو ہوایت کی گئی تھی کہ وہ جلد از جلد طاؤس سے
رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ شافت کے لئے اسے کو ڈیتا ویا گیا تھا ''دشکل فرگوش جیسی دل شیر جیسا۔'' آئر
رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔شافت کے لئے اسے کو ڈیتا ویا گیا تھا ''دشکل فرگوش جیسی دل شیر جیسا۔'' آئر

ذ بمن نفین کر کے احمد شلوزان کو تیز رفتاری کے ساتھ تماکش کے شہر پہنچنا تھا اور پھرفون یا تار کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع ارتضی کو دیناتھی۔ وہ لوگ فوراً بدذر بعد طیارہ وہاں پہنچ کر احمد شلوان سے رابطہ قائم کریں گے۔
احمد شلوزان نے محسوس کیا تھا کہ ارتضی کافی فکر مند تھا بیمش یقینا بہت خطر ناک ہوگا ور نہ وہ اتنا پریشان نہ ہوتا۔ احمد شلوزان اس مقصد کے لئے اپنی جان کا خطرہ نہ مول لیتا آگر مسئلہ ایک بروار ملک کا نہ ہوتا اب وہ وعدہ کر چکا تھا اور بہر صورت اسے پورا کرنا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں تھویا ہوا تھا کہ اچا تک اس کی نظر برابر والی میز پر پڑی۔ ایک بھاری بھر کم خطر ناک شکل والا غیر ملکی کلاڈیا کو مسلس تھور ہا تھا اس کے تیوں ساتھی برابر والی میز پر پڑی۔ ایک بھاری بھر کم خطر ناک شکل والا غیر ملکی کلاڈیا کو مسلسل تھور ہا تھا اس کے تیوں ساتھی بھی پیشہ ور بدمعاش لگ رہے تھے شراب کے تھوٹوں کے درمیان وہ سر جھکا کر راز دارانہ انداز میں سرکوشیاں
کرتے اور مسکرانے لگتے۔ احمد شلوزان کو خصہ تو بہت آیا لین وہ خاموش رہا۔

''کیاسوچ رہے ہوا حمد شلوزان''کلاڈیا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ''کیخیبین'تم کافی پویس انجمی آیا۔'' وہ کری سے اٹھا اور آرام سے چلتا ہوا با ہرنگل گیا مقصد صرف بیمعلوم کرنا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں بہ بدمعاش کیا کرتے ہیں۔وہ جسے ہی واپس پہنچااس کی نظر بدمعاشوں کی ٹولی کے اس فرد پر پڑی جوکلاڈیا کے پاس کھڑا تھا اور جھک کراس سے پچھے کہدر ہاتھا اسے دیکھے کر

"ا چھا ہواتم آ گئے احمہ" کلاڈیا نے کہا" انہیں بتاؤ کہ مجھے ان کے ساتھیوں کے ساتھ شراب ینے کی دعوت قبول نہیں ہے۔''

'' مشح ہوئے بدن والے خص نے بری حقارت سے احد شلوزان کا جائزہ لیا۔

"تم نے سانہیں؟"احد شلوزان نے کہا۔

" إلى كين مجھے يقين نبيس آيا" بدمعاش نے غراتے ہوئے كہا۔ ''تم كما دلال مو؟''

احد شٰلوزان کے جسم میں آگ لگ گئی تھی اس نے بہ مشکل خود بہتر ہے کہ چلے جاؤ''اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔

"الركىمسرميب برزه كولىندآ كى إس جاس جانا برحكاء"

احمد شلوزان کا ہاتھ بجلی کی م مرعت کے ساتھ چلا مکا اتنا بھرپورتھا کہ بدمعاش اپنا پہیٹ پکڑ کر

كرائي لكاي لمح بھارى بھركم فخص آ كے بڑھا۔احد شلوزان تيار ہوگيا۔ پہلے بدمعاش نے اپنا مكا بلند كيا۔" خردارجم! " ميپ برزه د باژا۔

"لكن اس كة في محصمكا مارا بمسرمير برزه! مين اع"مسرميب برزه في است خون خوار انداز میں اسے گھورا کہ جم کا جملہ پورانہیں ہوسکا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاکر بیٹھ گیا اور بردی خوں خوارنظروں سے احمر شلوزان کو گھورنے لگا۔

" مجھے افسوں ہے مس! جم کچھزیادہ ہی کی گیا تھا' ہیپ برزہ نے کلاڈیا سے معذرت کی۔

"كوئى باتنبيس اب اس كانشد دور موكيا-" كلاديان طنزيه ليح ميس كها-''وہ بہت خطرناک آ دی ہے کیوں نہ آپ دونوں ہمارے ساتھ بیٹھ کر پچھ پیکس اس طرح کٹی دور

«شكرىيەمىرْ مىپ برزە! كىكن يىمكن نېيىن ، كلاۋيا كالهجد بے مد سخت تقا\_

"آج تک میری دعوت ہے کی نے انکارنہیں کیا" میپ برزہ نے بل ڈاگ جییا منہ بتا کر کہا"

م دوی جاہتے ہیں۔''۔''دگر بائی مسر! '' کلاڈیانے فیصلہ کن کہے میں کہا۔ میب برزہ کی آئیسیں سرخ ہو گئیں وہ زخی جھٹر یے کی طرح انہیں مھورتا ہوا واپس جلا گیا احمد

نگوزان کرس تھسیٹ کر بیٹھ گیا۔

" تم واقعی بڑے کام کے آ دمی ہو" کلاڈیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " كى جىكتوسے اتى بهاورى كى تو قعنبيں ہوسكتى۔" '' میں ہمیشہ ہے تو بھکٹونہیں تھا''احمر شلوزان نے ہنتے ہوئے کہا۔

" بہتر بیے کہ ہم یہاں سے اٹھ چلیں۔"

''سنا ہے ریانیہ میں بڑے حسین نائٹ کلب ہیں؟''

" ال كين مين نبيل جاسكول كا" احمد شلوزان نے كہاكسى حسين عورت كى عزت كے لئے لڑنا اور بات ہے لیکن رقص وموسیقی ۔ میمکن نہیں۔''

''برے بجیب بھکشو ہوتم احمر شلوزان' کلاڑیا بے ساختہ ہنس پڑی۔

"جیسے تہاری مرضی۔"

'' پیروسری رات تھی تماکش جانے والی ٹرین کی ڈائنگ کارمیں میٹھے وہ کھانا کھارہے تھے ایک مونا سا پہتہ قد کنڈ کیشرنکٹ چیک کرتا ہوا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ آ مُریوں کی طرح خوش مزاج تھا اور ہرایک سے شکونے بازی کرتا چلا آر ہاتھا کلاڈیا نے پرس سے تکٹ نکال کراسے دیا احمد شلوزان نے آئری

" کیااگلااشا<u>پ وجری</u>ی کا ہوگا؟"

کنڈ کیٹری آنکھیں چرت ہے چیل گئیں کسی غیر مکی سے اس روانی کے ساتھ آئری زبان میں

'' ہاں۔ اگلاا شاب و جرری ہوگا''اس نے جواب دیا۔

"كيااب بهي و ہاں فرائيڈ جھينگے ملتے ہيں؟" احمد شلوزان نے كہا-كند كيشرب ساخت مسكراديا" إل ان مين برى توانائى موتى ك وه بنستا موا چلا كيا-

"كياباتين مورى تقين؟" كلا دُيانے بوچھا-

" كي تيرين نداق كرم اتفا" احد شلوزان في مسكرات موس جواب ديا-

" تم زیاده دن یهال رہے تو خود بھی آئری باشندوں کی طرح ہوجاؤ کے ' کلا ڈیا بولی۔ " آخرتم كواس زندگى ميس كيامره آتا ہے؟ تم دنياميس بہت چھ كرسكتے ہو؟"

" تہارا کیا مطلب ہے دولت کما سکتا ہوں؟ عیش کرسکتا ہوں؟ شہرت اور مقام حاصل کرسکتا

ہوں' لیکن کلا ڈیا زندگی صرف اس کا نام نہیں جس نے دکھ نہ جھلے ہوں وہ مسرت کا مزہ کیا جانیں' جس نے فاتے نہ کئے ہوں اسے غذا کی لذت کا کیا احساس ہوگا انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے ذہن کی آ سودگی اس کا بلندترین مقام خدمت میں ہے کسی کے د کھ ور دمیں شریک ہوکر جومسرت ملتی ہے وہ ک کچی ہے''

احمر شلوزان نے بولناشروع کیا تو سب کچھ ہتا دیا'' میرا باپ تا زیری کا ایک امیراورصا حب اقتدار آ دمی تھا ہیں نے عیش وعشرت کے ماحول میں آ تکھیں کھولیں لیکن اپنے وطن کے لاکھوں غریب اور پس ماندہ انسانوں کو

و ملی کرمیراول روتا تھا باپ کی مخالفت کے باوجود میں انقلاب پسندوں میں شامل ہوگیا۔ا پے عظیم رہنما جیمس فراڈو کی رہنمائی میں کام کرتے ہوئے میں کمانڈوز میں شامل ہو گیالیکن دشمنوں کو ہماری آزاوی ایک آگھ نہ بھاتی تھی۔ جب جیس فراؤ و پرزوال آیا تو میں فرار ہوکر آئر لینڈ آگیا میرے باپ کوموت کے گھاٹ اتار دیا

کیا۔ کیونکہ وہ جیمس فراڈ و کے حامی تھے۔ ربانیہ میں مجھے ایک آئرلز کی سے محبت ہوگئی وہ بڑی معصوم اور البڑی لڑکی تھی پھر کسی ظالم نے اسے مارفین کے نشے کا عادی بنادیا۔ میں نے اسے اس دلدل سے نکا لئے کی بہت

کوشش کی کیکن وہ پھراس کا شکار ہوجاتی اس کی سہیلیوں میں سے کوئی اسے مارفین سپلائی کرتی تھی پھر میں نے ا ہے اپنی محبت کی قتم دے کر بیز ہر ترک کرنے کی التجا کی اور اس نے واقعی نشہ چھوڑ دیا۔ کیکن اب بہت دریہ مو چکی تھی مارفین اس کی رگ و بے میں سرایت کر چکی تھی اور اس کے بغیروہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔اس پر شدید دورے بڑنے لگے۔ جب حالت خراب ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ وہ مجر مارفین استعال کرے لیکن میں نے پہلے اسے محبت کی متم دی تھی وہ تڑپ تڑپ کر مرگئ کین اپنی متم نہیں توڑی" کلاؤیا مبهوت بنی اس کی داستان سن رہی تھی۔اس کی آ تھوں میں ہم دردی اورغم کے آنسو جھلملانے گئے تھے۔

"اوه ڈیٹر!" کلاڈیانے بیارے اس کابازود بایا۔" جھے اندازہ نہ تھا کہتم اتنے دکھی ہو۔" اس لمحاکی موناسا آدی ان کے پاس آ کر کھڑا ہوااس کی تو نداحد شلوزان کے بازو سے نکرانے کی باریک سنہری کمانی کی عینک کے پیچھے اس کی آئکھیں کسی منخرے کی طرح مسکرار ہی تھیں۔" ماضلت کی معافی جا ہتا ہوں۔"اس نے کلاڈیا کود کھتے ہوئے کہا۔

" کيا آڀ مزآ ئزک ٻي؟"

''میرانام آرٹن ہے میں جنوب مشرقی صوبالیہ میں کئی ہیانوی اخباروں کا نمائندہ ہوں' اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کرکلاڈیا کی ست بڑھایا۔

"میری اطلاع کےمطابق آپ اپ شوہر ڈاکٹر آئزک سے ملنے جارہی ہیں کیا میں آپ سے م مجمه بوجه سكتا مول؟"

> " تشریف رکھے مسٹر آرٹن " کلاڈیانے جواب دیا۔ آپ کیابو چمنا جائے ہیں؟"

" آپ مشراحمشلوزان بین؟"اس نے احمہ سے بوچھا۔

" إل -آب جارے بارے میں بہت باخبر معلوم ہوتے ہیں؟" احمدنے کہا۔

" آپ نے ربانیہ میں سفر کی تیاری کے سلسلے میں جوخریداری کی اس کے بعد بیکوئی راز نہیں رہا

کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟''

"ديكميم مرارات اللاديان كها" من صرف الناشوبرس ملن جاري مول اسسلط من

کسی پلبٹی کو پیندنہیں کرتی۔'' " آپ غلط نه مجميل مسر كلا دُيا! ميرامسكه آپ كي ذات ت تعلق نبيل ركمتا بديين الاقوامي معامله

ب-" آرثن نے جواب دیا۔" آپ کوعلم ہے کہ ساؤتھ ایسٹ صوبالیہ میں کمیونسٹ کوریلے چھاپ مارتظیموں کو تربیت دے رہے ہیں مارے مساید ملک میں نوعی آئائل میں بسما ادرآئر لینڈ میں موقبائل کی چھاید مار سرگرمیاں اس کا سلسلہ ہیں بیساری کارروائیاں قبائلی علاقوں میں جاری ہیں۔ میں کمیونسٹوں کا مخالف نہیں موں کین حقیقت کواپی آ تھوں سے دیکھنا جاہتا ہوں دوسر مصحافیوں کی طرح بعد میں رپورٹنگ جھے سخت

"بری اچھی بات ہے مسٹر آرٹن! لیکن جارا اس سے کیاتعلق؟" کلاڈیانے کہا۔ " آپ آر لینڈ کے جنوبی بہاڑی علاقے میں ڈاکٹر آئزک کے پاس جاری ہیں منز کلاڈیا؟" آرٹن نے کہا۔'' ای علاقے میں کرتل کیری سرگرم ہے میں چاہتا ہوں کہآپ جھےاپی ویکن میں ساتھ لے چلیں۔''

ود کیا آپ جرمن ہیں مسرآ رش؟ ''احمد شلوزان نے یو جھا۔ " آپ جھے برمن مبودی کھ سکتے ہیں "آرٹن نے جواب دیا۔

"و نے مراتعلق جرمن سے بے لین میں مہاجر ہول"۔

"احدشلوزان چونک براا کیناس سے پہلے کدو منع کرتا کلاؤیانے کہدیا۔

د جمیں کوئی اعتراض نہیں آپ تماکش ہے ہمارے ساتھ شامل ہو کتے ہیں۔" آرش شکر سیادا کرکے چلا گیا تو کلاڈیانے احمد شلوزان کے چہرے کی ست دیکھا" تم کوآرٹن پیندنہیں آیا شاید؟"اس نے کہا۔

"أكراس كاساته چلنا مناسب نبيس نوّ......"

" بي بات نبين" احمد شلوزيان نے جلدي سے کہا" اگر بير سي سے كدوہ واقعي صحافي ہے تو كوئي بات نہیں۔'اے ارتضٰی کی بات یادآ رہی تھی۔

''اوہ تم بہت شکی ہوتے جارہے ہو؟'' کلاڈیانے منتے ہوئے کہا۔''وہ یقیناً صحافی ہے۔'' ڈنر کے بعدوہ اپنے کو بے میں آ کر بدیر کیا انہوں نے علیحدہ علیحدہ دوکو پے ریز روکرائے تھے اسے کلاڈیا کااس طرح کسی اجنبی کے ساتھ چلنے کی اجازت دینا بلاشبہ انگوار ہوا تھا اور پھریموٹا یہودی اے بالکل نہیں بھایا تھالیکن وہ کلاڈیا کو کسی بات سے مع کرنے کاحق نہیں رکھتا تھا۔خود کلاڈیا کے بارے میں بھی وہ کیا جاناتها سوجے سوجے اے نیندآ مگی۔

اس کی آنکھا جا تک تھلی تھی تاریکی میں کسی نے اس پر ایک دم چھلانگ لگائی اور پھر احمد کواپنا دم گھٹتا ہوامحسوں ہوا اس نے آزاد ہونے کے لئے بڑی جدوجہد کی کیکن وہ کوئی بھی تھا بہت طاقت ورتھا اور پھر تکییہ اتی مضبوطی ہے احمد کے منہ پر رکھا ہوا تھا کہ سانس لینا ممکن نہیں تھا اسے پچھ نظر بھی نہیں آرہا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے حملہ آور کے بازو پکڑ کرزور لگایا کیکن اتنی دیریش تھے میں کلی ہوئی کلورو فارم دماغ میں سرایت کر چکی تھی وہ کمزور پڑتا جار ہاتھا تاریکیوں میں ڈوبتا جار ہاتھااور پھروہ بے ہوش ہوگیا۔

مبوش آیا توہ اپنی برتھ پر پڑا ہوا تھا کو بے میں کلورو فارم کی تیز بھو پھیلی ہوئی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو چکرا گیا بردی مشکل ہے گرنے سے بچا دوبارہ جب حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ کو پے کی دیوار کے سہارے کھڑا ہوا تھا درد ہے اس کا سرپیٹا جارہا تھالڑ کھڑاتے قدموں ہے اس نے لائٹ جلائی اور حیران رہ عمیا اس کا سوٹ کیس فرش پر کھلا ہوا تھا سارا سامان بھھرا ہوا تھا' کیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر با ہر لکلا اوراژ کھڑا تا مواباتھ روم میں پہنیا اے ایک بری سی قے ہوئی لیکن کلوروفارم کی ہو پھر بھی دماغ میں بسی رہی واپس آ کراس نے جائزہ لیارقم سمیت کوئی بھی چیز خائب نہ ہوئی تھی حملہ آ درصرف تلاشی لے کر چلا گیا تھا لیکن اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ اس کا سر چکرار ہا تھا۔ یہ معما اس کے لئے نا قابل حل تھا۔ دہ بے سدھ ہوکر برتھ پر گرا اور

ہ تکھیں بندکر کے لٹ گیا۔

صبح جب وہ ناشتے کے لئے ڈائنگ کار میں پہنچا تو آرٹن پہلے ہی کلاڈیا کے پاس بیٹا ہوا تھا احد شلوزان کواس منہ بھٹ اور بے باک میبودی کی شکل سے چڑ ہوگئ تھی کلاڈیا نے اسکامسکرا کر خیر مقدم کیا اور ویٹر کو ناشتہ لگانے کا اشارہ کرکے یو چھا۔'' اور سنا وُ احمد شلوزان آرام سے سوئے کہ ٹبیل؟''

" اگر کلورو فارم کی بے ہوتی آرام کی نیند میں شار ہوعتی ہے تو ضرور سویا۔ "احمد شلوزان نے آرثن کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔

''رات کوکوئی میرے کوپے میں تھس آیا تھا۔اس نے کلورو فارم سنگھا کر مجھے بے ہوش کردیا۔'' '' کیا.....؟'' کلاڈیانے خوف زوہ کیجے میں یو جھا۔

''احمد شلوزان نے حملے کی تفصیلات بتا ئیں۔ کلاڈیا حمرت زدہ انداز میں سمّی رہی۔'' تم کواس واردوات کی ریورٹ کرنا جاہے۔" آرٹن نے کہا۔

° کوئی فائدہ نہیں۔ تلاقی کے علاوہ انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور تم آئر پولیس کو جانتی ہو۔ وقت بھی ضائع ہوگا اور حاصل بھی کچھٹیں ہوگا۔''

"لكن اس حلى كا آخر مقصد كياتها؟" كلاذيان فكرمند ليج من كها-

'' آئر لینڈ میں کم از کم بھکشوؤں ہے کوئی ہشمنی نہیں رکھتا۔''

احمة شلوزان نے کہا۔ دممکن ہے کی کواس بات برغصہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیوں سفر کر رہا ہوں؟'' " "تم الصحخص کو بھول گئے جسے ہوٹل میں گھونسا مارا تھا۔"

كلاۋيانے ياد ولايا۔

"مسٹراحدشلوزان نے؟" آرٹن نے چونک کر بوچھا۔

" إلى وه جمع بريشان كرر ما تعا- "كلا ذيا ن تفصيل بتائى " جمع و فخص مي برزه اوراس ك ساتھیخطرناک کیجے تھے۔''

" مائي كاد إسر كلادياكياتم كونيس معلوم كدوه كتنا خطرناك بدمعاش بي؟" آرثن نے كہا۔

"میں خاق نبیں کردہا ہوں۔ اے کی ملک سے خطرناک جرائم شایدقتل اسکانگ جیسے جرائم میں ملوث ہونے کی بناء پر ملک بدر کردیا گیا تھا اس کا گروہ اب بھی خطرناک جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔آپ کو اس سے بیں ابھنا جا ہے۔ "اس نے پریشان کہ میں کہا۔

"ليكن اس ذراى بات كا انتقام لينے كے لئے وہ يهال تك ميرا تعاقب نہيں كرے گا۔" احمد

وممکن ہےاس کوتم پر کوئی شک ہوگیا ہواس لئے اس نے تہاری تلاثی لی۔' کلاڈیانے کہا۔ '' مجھے بہت افسوس ہے کہ میری دجہ سے تم کو یہ پریشائی اٹھانا پڑی۔'' کلاڈیا نے اسے دل آویز نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے کہاتم کسی ڈاکٹر کو دکھالوا حمدشلوزان مجھےلگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔''

"میں تھک ہوں کلاڈیا! شکر بیہ" اس نے کہا۔ '' خانقاہ کی تربیت نےتم میں بڑا ضبط پیدا کردیا ہے۔'' کلاڈیانے کہا۔

"کسی حد تک..... ہر نہ ہب نفس کشی سکھا تا ہے۔"

تماکش کی رونق احد شلوزان کی گزشتہ آ مد کے بعد سے اب اور زیادہ موچکی سی شہر کی سرمیس تنگ اور پر جوم تھیں۔ سڑک کے دونوں جانب اشیا بیچنے والے تعیلوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ آئر لینڈ کا مید دوسرا براشبر تھا۔ کلاڈیا نے ایک جیڈ چاپ خریدا تھا۔ یہ ایک فیمن چرکا بنا ہوا تھا جس پر کلاڈیا نے اپنا نام کندہ کرانے کے لئے دیا تھا اور اس وقت احمد شلوزان اس لئے جار ہا تھا۔ تماکش آئر لینڈ کے جنوب میں ربانیہ سے کوئی پارچے سو میل کے فاصلے پر واقع تھا احمد شلوزان شہر کی رونق سے لطف اندوز ہونے کے لئے وانستہ پر ججوم سڑکوں پر پدل سفر کرر ہا تھا ایک خوب صورت پہاڑی کے وامن میں بیشجروریائے نیل کے کنارے واقع تھا سطے سمندر ہے یہ پانچ ہزارمیل بلند تھا۔احمد شلوزان اور کلا ڈیا کے علاوہ آرٹن بھی آریل روڈ ہوئل میں تھبرا تھا شہر میں غیر کملی بیاحوں کے قیام کے قابل بیدوا صد ہول تھا۔ کلاڈیا کو جب وہ شاپنگ کے لئے لے کر تکلاتو آرٹن کہیں گیا ہوا تھا۔ احمد شلوزان کو یقین تھا کہ آگر وہ موجود جوا تو ضرور ساتھ چیک جاتا انہوں نے اپنے سفر کی ضروریات کے لئے مزید خریداری کی معی اور اس دوران کلاؤیانے وہ جیڈ جاب بھی خریداتھا۔ صاف وشفاف ہرے پھر کا بنا ہوار میں تخدامیں ایک کباڑی کی وکان سے ال گیا تھا وہ ایک تک راستے برمزا ہی تھا کہ کسی نے آواز دی۔ "ا \_ .... جو .... فراهم با" احد شلوزان نے مرکر و یکھا ایک پسته قد چیک روحض تیزی سے

اس کی سمت بو در ما تعاده مجرروانه مو گیا۔ پنه قد ساتھ ساتھ جلتے موتے بولا۔

" ثورست ہو؟ ميرے ساتھ آؤ پچاس محت ميں مزے كرادوں گا۔" اجر شلوزان نے كرون بلاكى اورآ کے بڑھ کیا وہ مجرساتھ لگ گیا۔"فرسٹ کلاس مزہ آجائے گا۔"

" و مجکشو کسی تم کی بدکاری نہیں کرتے۔ "احد شلوزان نے آئری زبان میں کہا۔ " بھاگ جاؤ مجھے

پہة قدنے جران موكرات ديكھا۔ " تم نے آئرى زبان كہال سے يعنى ؟ "اس نے بوچھا۔ "جہاں سے تم نے اگریزی سیمی" احد شلوزان نے بنس کر کہا۔" میں صرف شہر سے گزررہا ہول بھے یہاڑی علاقے میں جانا ہے اس کئے پریشان نہ کرو۔''

"م كو كارى علاقے ميں جانا ہے؟ تب محر ..... بد كور سے بہتر كائيد ند ملے كا ميں تمام قبائل زبائیں جانتا ہوں سارے علاقے ہے واقف ہوں صرف سو بھت روز انہلوں گا۔''

''سنو گول''احمر شلوزان نے جنجلا کراسے غصے میں کھورا۔

"اپناوقت بر بادمت کرواورمیرا پیچها چهور دو مجهے تمهاری ضرورت نهیں ہے۔" " تیز تیز قدم رکھتا ہوا آ مے بوھ گیالیکن گولر بوی دریک اس کا تعاقب کرتا رہا۔ احمد شلوزان کو ال پرترس مجى آياليكن وه جانباتها كدوراى بحى بم دردى كى تو كولر پرجونك كى طرح چث جائے گا-اسے 4

ہ بڑک مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے وہ دولت مندنہیں تھے میں ان کی کچی ہم دردی کو محبت سمجھ بیٹھی اور شادی کرلی ان کوآج بھی مجھ سے پرخلوص ہم دردی ہے لیکن محبت دہ صرف اپنے پیشے سے کرتے ہیں مجھے تم ہے ہم دردی نہیں چاہیے محبت چاہیے احمد شلوزان۔''

'' کلاڈیا! میں تم کو پسند ضرور کرتا ہوں کیکن تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس نے کہااور گھڑی پر نظر پڑتے ہی چونک اٹھانو نئج رہے ہیں مجھے تمہاراجیڈ لینے جانا ہے۔'' ''وہ کل بھی تو آسکتا ہے؟'' کلاڈیا نے کہا۔

" نبین میں آج ہی لے آؤں گا۔" اس نے استے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے میں تمہاراا نظار کروں گی۔'' پی

ہوٹل سے باہر تین پہوں والے کئی سائکل رکشا کھڑے تھے جنہیں آئر لینڈ میں سملا مگ کہتے ہیں احد شلوزان جیسے ہی آئے بڑھا تار کی سے اچا مک ایک سایداس کی سمت لیکا۔

''ہے جو! اتنی رات گئے کہاں چل دیے؟'' احمد شلوزان نے مڈ گولر کی آواز پھان کی اور بے ساختہ ہنس

احد شلوزان نے بڑ گولر کی آواز پہچان لی اور بے ساختہ بنس پڑا۔'' تم نے بیہ کیسے معلوم کرلیا کہ ایس یہاں تھہرا ہوں؟'' ِ

''تمام غیر مکی سیاح ہوٹل میں مخبرے ہیں بڈنے اپنی ذہانت پر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔'' ساتھ چلو۔آج کی رات کا لطف تمام زندگی یادر کھو گے۔''

"اوہ خدا کے لئے بد گورمیری جان چھوڑ دو۔" احمر شلوزان نے عاجز آ کر کہا۔

''گولرا چھے گا ہک کو پہچانتا ہے جو ۔۔۔۔۔ وہ ہرگزتمہاری جان نہیں چھوڑے گا'' احمد شلوزان تیز تیز چل رہا تھااور پستہ قدیڈ گولرکوتقریباً بھا گنا پڑرہا تھالیکن وہ پیچیے لگارہا۔

"سنو بڈگور" اچانگ احمد شلوزان نے رک کر کہا۔" نم اگر اس طرح نہ مانو کے تو میں دوسرا طریقہ بھی جانتا ہوں۔"

احد شلوزان کے لیج میں ایسے تی تھی کہ بد گوارایک قدم پیچیے ہٹ کراپنا سر تھجلانے لگا۔

احمہ شلوزان جب دوبارہ روانہ ہواتو گوارے وہیں کھڑا رہائیکن رقارادر تیز کردی چوراہے سے جب دہ دوری کردی چوراہے سے جب دہ دوبارہ کراہ کو کا کہیں پانہیں چلا اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آ ہستہ آہتہ چلنے لگا ربانیہ کے مقابلے میں تماکش کی را تیں شندی ہوتی ہیں خنک ہوا کے بلکے جمو کے بڑے لطیف گستہ چلے لگا کر بانیہ کے مقابلے میں تماکش کی را تیں شندی ہوتی ہیں خنک ہوا کے جذبات کو تھیں پہنچا کر اس فیل کے میڈ بات کو تھیں پہنچا کر اس نظمی کی ہے؟ آخرہ ہون ہوتا ہے کی کواخلاق کا درس دینے والا دہ محبت کی بھوکی ہے ادر اس کی محبت شکرانا بھی وزیادتی ہے۔ کلاڈیا نے بڑے والہانہ انداز میں اسے دعوت دی تھی۔ دہ اچھی ادر بجھے دارعورت ہے پھروہ

وہ اُپنے خیالات میں گم اس گلی میں داخل ہوا جو چینی کاری گر کی دکان تک چیننے کا شارث کث تھی۔ گلی نیم تاریک تھی۔اچا تک اسے خطرے کا احساس ہوا تاریکی سے دوسائے تیزی سے اس پر چھیلے تھے۔احمہ رات کا کھانا اس نے اطمینان سے کھایا کیونکہ آرٹن باہر گیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد کلاڈیا نے کہا کہ '' کانی کمرے میں چل کر پیکس گے'' احمد شلوزان نے اعتراض نہیں کیا کافی کا آرڈردے کروہ احمد شلوزان کے ساتھ اپنے کمرے میں آگئی اور لباس تبدیل کرنے باتھ روم میں چلی گئی۔اس کی والیسی تک احمد شلوزان کے ساتھ اپنے کمرے میں آگئی اور لباس تبدیل کرنے باتھ روم میں چلی گئی۔اس کی والیسی تک احمد شلوزان

ایک بوڑھے چینی کاری گر کا ہا معلوم تھا جو پھر کی کندہ کاری گرنے رات نو بچے تک آ کر جیڈ لے جانے کے

نے کائی تیار کر کی مسل سے فارغ ہو کر کلاڈیا اپنے بستر پر دراز ہوئی اس نے کافی کی پیالی کلاڈیا کودی۔ ''میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔''اس نے کہا۔'' بھی بھی تنہائی کا اس شدت سے احساس ہوتا سریت میں میں بھی کر نہ

ہے کہتم جیسے ہم دردسائقی کی ضرورت شدت سے محسوں ہوتی ہے۔''

"اليى صورت ميں بہتريمي موگا كەتم ۋا كثر آئزك كوساتھ لے كرواليس جاؤ\_"

کلاڈیانے ایک شنڈی سائس لی'' شاید میں نے اس سے شادی کر کے علطی کی تھی احمد شلوزان'' کلاڈیانے کہا۔''وہ میرے یاس رہ کربھی جھے سے دور رہتا ہے

احد شلوزان نے موضوع بدلنے کے لئے بد گولر کا قصہ سنانا شروع کردیا کلاڈیابددلی کے ساتھ سنتی رہی " بڑی مشکل سے جان چیڑا کر بھاگا تھا'' احمد شلوزان نے ہنتے ہوئے اپنی بات ممل کی۔

"احد شلوزان! کیاتم عورتوں سے بہت نفرت کرتے ہو؟"

كلاذيان احاتك بوجعار

لئے کہا۔احمد شلوزان مطمئن ہوکروا پس چل دیا۔

· · نفرت؟ · · نبين تو ..... يه خيال تههين كيون آيا؟ · ·

"م جھے نگا ہیں ملانے سے بھی گریز کررہے ہواس لئے۔" کلاڈیانے کہا۔ "انسان بھی بھی اپنی قتم بھی تو ڑ دیتا ہے تم کوئی گوتم بدھ تو نہیں ہو۔"

اس کی آوازیش کسکتھی کہ احمد شلوزان تڑپ اٹھا۔

اس نے بی کے عالم میں کلاڈیا کودیکھا۔

'' یہ بات نہیں کلاڈیا! تم ٰب صد سین اور دل کش ہو کوئی بھی مردتمہیں اپنانے سے گریز نہیں کرسکتا میں بھی اس میں شامل ہوں کیکن تم کسی کی امانت ہو میں .....''

'''گراییا نہ ہوتا' اگر 'یہ مجبوری نہ ہوتو تم اس دوری کوختم کر سکتے ہو؟'' کلاڈیا نے بات کاٹ کر پوچھااس کا کہجہ بڑا جذباتی تھا۔

" میں کھینیں کہسکا کاڈیا"اس نے آستدے جواب دیا۔

"احمد شلوزان میں محبت کے معالمے میں ہمیشہ سے بدنعیب ہوں۔ چھوٹی کی تقی تو بال چل بی میرے ڈیڈی دولت کو زندگی تصور کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دولت سے سب چھے ٹریدا جاسکتا ہے انہوں نے بے حساب دولت کمائی جھے بھی اس انداز سے تربیت دی کہ میرا شارا ترج ذبین ترین برنس میگنٹ میں ہوتا ہے کین میں نے جلدی محسوس کرلیا کہ دولت سے سب چھے ٹریدا جاسکتا ہے کین محبت نہیں بہتار لوگ جھے سے شار تھا شادی کرنے کے لئے بتاب رہتے تھے خو ہر دو جوان دولت مندلیکن ان کو جھے سے نہیں دولت سے بیار تھا

'' بات کرنے کی کوشش مت کرو۔ آرام سے لیٹے رہو۔'' کلاڈیا نے منع کیا۔

« نہیں اب میں بالک*ل ٹھیک ہو*ں۔''

''تم بالکل ٹھیک ہو؟ اپنا چرہ دیکھا ہے؟ لگتا ہے کس نے ہتھوڑے سے قیمہ بنانے کی کوشش کی ہے۔'' ''معمولی چوفیس ہیں' ٹھیک ہوجا کیں گئ' اس نے کہا۔

'' وُاكْرُكُونه بلواناتُم آئر پولیس کونیس جانتیں۔ تفیش میں کی دن بلکہ کی ہفتے لگ جائیں گے ہم یہاں رکنے پرمجور ہوجائیں گے۔''

....نکن تمهاری حالت ......<sup>\*</sup>

'' ٹھیک ہے مینے تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔''احمر شلوزان نے بات کاٹ کرکہا۔ ''اچھی بات ہے'کیکن تم آرام سے لیٹے رہو مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے لیکن صبح پوچھ لول گی''

کلاڈیانے کہا۔

"شین بتاتا ہوں کیا ہوا؟ دو کتے کے بچوں نے ان پراچا تک حملہ کر کے بڑی بے دردی سے مارا ہے۔ میں ان کا تعاقب کر وہا تھا بیس نے سب کچھ خوود یکھا ہے میرے ہی چلانے پروہ ڈرکر بھاگ نظے۔ "

کلاڈیائے گولری ست ویکھا بھراحم شلوزان کی ست مرکز پوچھا" کیا بیتمہارا دوست۔ "

"اب تو واقعی بیمیرا ووست ہے۔ "احمد شلوزان نے مسکرانے کی کوشش کی تو درو سے سکی نکل گئی اس نے آئیسیں بند کرلیس تو غذو گی طاری ہوگئے۔

کلا ڈیا با تیں کررہی تھی گولرا سے بتار ہا تھا کہ وہ ہرفن مولا ہے۔ بہترین گائیڈ ہے پانچ علاقائی زبانیں جانتا ہے پہاڑی علاقوں کے چے چے سے واقف ہے۔ کلا ڈیا کے لئے بہترین گائیڈ ثابت ہوسکتا ہے پھر سووے بازی ہونے لگی گولر نے ڈیڑھ سورو پے یومیہ اجرت ما تھی لیکن سواسو پر راضی ہوگیا۔ کلا ڈیا نے اس کی خدمات حاصل کر لی تھیں وہ بہت خوش تھا۔ احمد شلوزان میسب چھین رہا تھا لیکن غودگی اتنی شدید تھی کہ بولانہیں جارہا تھا پھرشا یو وہ سوگیا۔

ہ کی کھی تو کلاڈیا اس کے سر ہانے کے برابر کری پہیٹی ہوئی تھی وہ کچھ بی رہی تھی احمر شلوزان خودکو بہت بہتر محسوس کرر ہاتھا۔

"بدا كوركمال ب؟"اس نے بساختہ بوجھا۔

"تم آرام سے سوتے رہو۔" كلاۋيانے حتى سے بدايت كى-

" اوہ ڈارنگ! خدا کے لئے رہو'' کلاڈیا نے آبدیدہ نظروں سے مجبور ہوکرارادہ ترک کردیا۔
" اوہ ڈارنگ! خدا کے لئے رہو'' کلاڈیا نے آبدیدہ نظروں سے اسے ویکھا اور اس کے
بالوں کو بیار سے سنوار نے گئی۔'' مجھے بے حدافسوں ہے احمد شلوزان تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنا وکھ پہنچا
ہے آخر ریکس ورند سے کی ترکت ہے انہوں نے کیوں تم پروحشیانہ تشدوکیا ہے؟''

'' کھے پیتنہیں کلاؤیا! ''احمد شلوزان نے جواب ویا کلاؤیا کے خلوص نے اسے برامتاثر کیا تھا وہ

شلوزان پھرتی کے ساتھ گھومالیکن اس کھیے ایسالگا جیسے گھو پڑی پر پہاڑ گر پڑا ہو۔ آٹھوں میں تارے رقص کرنے گئے۔ وہ لڑ گھڑایا سنجسلنے کی کوشش کی لیکن گرتا ہی چلا گیا گئی کے پھر یلے فرش پر گرتے ہوئے اسے گندی نالی کی بوجموں ہورہی تھی لیکن بلنے کی سکت نہ تھی اور پھراسی کھے زبردست ٹھوکراس کی پسلیوں پر پڑی وہ درد سے کراہ اٹھااس کے بعد تو پھر ہرسمت سے ٹھوکروں کی بارش ہوگئی۔ احمد شلوزان بے بسی کے عالم میں پڑا مار کھا تا رہا پھرکسی نے اس کا گریبان پکڑ کر کھڑا کیا اس کے بعد اس کے جبڑوں اور پیٹ پر کموں کی مثل ہونے گئی اسے آئنی کلے کسی انسان کے نہیں ہو سکتے اسے پچھ پانہیں کہ مارنے والے کون تھے لیکن کسی کی بڑے کہ بڑے بڑے بڑے پھول اس کی آٹھوں کے سامنے رقص کررہے تھے یہ پھول وہ پہلے بھی کہیں و کیے چکا تھا پانہیں یہ حقیقت تھی کہ وہ خواب د کیے رہا تھا اور پھر یہ خواب بھی ختم ہوگیا۔ ہرسمت تارکی ہی تارکی تھی اور پھر

"اوه مائي گاڙ\_پيٽم کوکيا ہوا؟"

آواز بلڈ گولر کی تھی کیکن کہاں ہے آربی تھی احمہ شلوزان کے لئے یہ بجھنا وشوار تھا بڈ گولر کا چیک زدہ چہرہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے آئکھیں کھول دیں وصندلا وصندلا سا چہرا آہتہ آہتہ واضح ہوتا جارہا تھا لھفن کی تیز بوناک سے ظرار ہی تھی۔ نہیں یہ خواب نہیں تھا اس نے اٹھنا چاہا تو ساراجہم درد سے کراہ اٹھا۔ اس میں ملنے جلنے کی بھی سکت نہھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جسم کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہوگئ ہوں آہتہ آہتہ اس کے حواس بحال ہور ہے تھے۔

> "اوہ خدایاتم تو خون میں لت بت ہو" بد گوار تشویش ناک کہے میں بولا۔ احم شلوزان نے اٹھنے کی کوشش کی" مجھے سہاراد و گولر۔"

اس نے کراہتے ہوئے کہااس کے ہونٹ بھی سوج گئے تھے۔

. منه میں خون مجرا ہوا تھا وہ گور کے سہارے بیٹھ گیا۔

. '' تبہاری حالت ٹمیک نہیں ہے فورا کسی ڈاکٹر کودکھانا ضروری ہے'' '' دنہیں گولر! بس تم مجھے ہوئل تک پہنچا و وجلدی سے کوئی سملا نگ لاؤ۔''

گولراسے سہارا دے کر بہ مشکل سڑک تک لے آیا درد سے احمد شلوزان کا جوڑ جوڑ و کھ رہا تھا ہر جگہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں سرچکرار ہا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھا لیکن حواس کا منہیں کررہے تھے گولرنے اسے بہ شکل سملا تگ میں ڈالا اور چرخود بھی اسے سہار دے کراس میں بیٹے گیا اس کے بعد وہ کسی طرح کلاڈیا کے کمرے میں پہنچا۔ پھر کچھ یا دنہیں رہا۔

جب اس کی آنکھ تھلی تو وہ کلاڈیا کے بستر پر پڑا ہوا تھا گور کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا کلاڈیا کا پریشان حال چہرہ اس پر جھکا ہوا تھا اس کی گرون کواپنے تازک ہاتھوں کے سہارے اٹھائے ہوئے وہ پچھ پلانے کی کوشش کررہی تھی احمد شلوزان کو اپنے گلے میں آگ سی اتر تی ہوئی محسوں ہوئی لیکن براغڈی نے اس کے ہوش وحواس بحال کرویئے۔

'' يتم نے مجھے كيا پلاويا؟''اجمة شلوزان نے آہتہ سے كہا۔

''لیکن کچھیجھ میں نہیں آتا پہلے تم پر قاتلانہ حملہ اور پھر آرٹن۔'' ''ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دونوں میں کوئی تعلق ہے۔'' احمد شلوزان نے کہا''لیکن ممکن ہے کہ بید حقیقت ہو' جھے اس کا ساتھی سمجھ کرنشانہ بنایا گیا ہو پچھ بھی ہواب پولیس کومطلع کرنا ضروری ہے۔''

'' نہیں احمد شلوزان'' کلاڑیانے جلدی سے کہا۔

"لکین قبل کی واردات ہےاہے کولی مار کر ہلاک کیا گیاہے۔"

"ای کئے تو منع کررہی ہوں ہم کو لیے عرصے کے لئے روک لیا جائے گا جومیرے لئے ممکن ہیں ہماریا نہیں کر کئے 'ہمیں رات ہی کو یہال سے نکل جانا جا ہے۔''

، رئیس ہوش کی بات کرواس طرح تو لاش ملنے کے بعد پولیس ہم پر ہی شبر کرے گی میر نہ بھولو کہ

آرٹن کو ہمارے ساتھ دیکھا جاچکا ہے۔"

" اجرشلوزان تم سجھے کیوں نہیں؟ اس قل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اگر ہم پولیس کے چکر میں کھنے سے اس کے جار میں کھنے کھنس گئے تو جانے کیا ہو؟ وہ ہم کو لیے عرصے تک روک تو بہر حال کھتے ہیں ٹھیک ہے ہم ضبح ہوتے ہی روانہ ہو جا تم سے

« پھرسوچ لو کلاڈیا .....اییانہ ہو کہ .....

''احر شلوزان! میں تم کوتو تھم نہیں دے علی صرف التجا کر علی ہوں''اس نے اس انداز سے کہا کہ احمد شلوزان خاموش ہوگیا۔

وہ صبح سور نے ہی اٹھ کے احمد شلوزان اب خود کو بالکل ٹھیک محسوں کرر ہاتھا ٹو یوٹا ویگن کو قریب پارک کر کے انہوں نے سارا سامان لا دا۔ روائلی سے پہلے کلا ڈیا سامان کا جائزہ لے رہی تھی ویگن کا بچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا کلا ڈیا اس بیں رکھے ہوئے سامان کا اندراج اپنی ٹوٹ بک بیں کررہی تھی وہ جلد ہی فارغ ہوگئی احمد شلوزان نے دروازہ بند کیا اور آگلی سیٹ کی ست بڑھا وہ روائلی کے لئے تیار تھا س نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے لئے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہوئل کی جانب سے ایک با وردی شخص تیزی سے ویگن کی ست سٹ پر بیٹھنے کے لئے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہوئل کی جانب سے ایک با وردی شخص تیزی سے ویگن کی ست سٹ بر بیٹھنے کے لئے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہوئل کی جانب سے ایک با وردی شخص تیزی سے ویگن کی ست بھی ملید ا

وراة النظم الماك اوردي تنم في فرزم المع من كها-

الربيع موسط المواسية وأسأه أوالياج المساقية

" ہم جنوب نیں ڈائٹر آئزک کے مثن تک جارہے ہیں" "اتحد شلوزان نے کہا۔ بیسز کلاؤیا آئزک ہیں۔"

" تبآپ کوشم چیکنگ کرانا ہوگی؟"

"لین ہم ملک سے باہرتونہیں جارے ہیں۔"

"آپ ضلع کی سرحد پارکریں گے اس لئے کشم چیکنگ ضروری ہے۔"
"ایک منٹ کرال!" اس نے دانستہ خوش کرنے کے لئے اسے کرال کہا تھا گھٹکو آئر زبان میں

اس کے لئے بے حدیریثان تھی۔'' مجھے کچھ یا دنہیں اور نہ بیا ندازہ ہے کہ ان لوگوں نے کیوں یہ کیا ہے؟'' '' جب تک تم ہالکل ٹھیک نہیں ہوجاتے ہم پہیں قیام کریں گے۔'' '' نسر سرمدیں میں میں ہوجاتے ہم کہ جس میں میں میں کما میں جو صورت کا جبر

'' نہیں کلا ڈیا! ہماری ٹو بوٹا دیگن آ چکی ہے تمام تیاریاں تمل ہیں ہیں صبح تک بالکل ٹھیک ہوجاؤں گا''وہ اچا تک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

''ہا ئیں بیرکیا کررہے ہوکیٹ جاؤ۔'' کلاڈیا لیک کراس کے سامنے پینچ گئی وہ اپنے قریب تھی کہ ا قالمیں میں سے جسم کردی ہے محمد میں کی امتار ہے ۔ کوئی بھلساں ہے ایسے گلسہ ہوتھی

احمد شلوزان اس کے جہم کی حرارت محسوں کررہا تھا دہ محبت بھری نگاہوں سے اسے تھور دہی تھی۔ ''میں اپنے کمرے میں جاکر آ رام کروں گا۔'' احمد شلوزان نے اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں

جماكت موئ كهاجهال المتا مواجوار بهانا نمايان تعا

"شب به خيز" كلا دياني سر كوشي من كها-

احمد شلوزان جواب ویے بغیر با ہرنکل گیا نیم تاریک ہال میں پہنچ کراس نے باز وہلا کرا ندازہ لگایا کہ چوٹ کتنی شدید ہے خوش قسمتی سے ہڈیال سلامت تھیں۔صرف درد کی ٹیسیں پریشان کررہی تھیں۔اس کے دل میں بار بارایک ہی شیر جنم لے رہا تھا۔

'' آرٹن .....کین کیوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہال سے نکل کروہ اپنے کمرے کی ست بڑھا۔ آرٹن کا کمرا پہلے آتا تھا دروازے پررک کراس نے دستک دی کوئی جواب نہ ملااس نے پھر دستک دی لیکن خاموثی طاری رہی۔ مایوں ہوکر جانے کے لئے قدم اٹھا ہی تھا کہ ہلکی می کراہ سائی دی احمد شلوزان رک گاکراہ بھر سائی دی۔

ی و در داری کران کران کے در دازے کا ہینڈل محمایا تو در دازہ کھل گیا۔ آہتہ سے پٹ کھول کراس نے اندر قدم رکھا اور پھردم بہ خودرہ گیا آرٹن اپ بستر کے برابر فرش پر پڑا ہوا تھا احمد شلوزان لیک کرآ کے بڑھا ادر اس پر جھک گیا آرٹن کی محمیض خون میں ترتقی سینے پر تین سوراخ تھے جو بلا شہر گولیوں کے تھے اس نے آرٹن کی گردن کی جنبش ہوئی اس نے آنکھیں کھول کر احمد شلوزان کو دیکھا جیسے بچانے کی کوشش کررہا ہواور پھر نحیف آواز میں سرگرش کی۔ "رینجر"

"بات كرنے كى كوشش مت كرويس ۋاكثر كو بلاتا ہوں۔"

دونبیں ....سنو....رینجر.....، آرٹن نے رک رک کر انگریزی میں تین الفاظ کہے۔ دو ،،

" پلیز خاموش رہو' احمہ شلوزان نے جلدی ہے کہا۔

لیکن آرٹن بہلّے ہی خاموش ہو چکا تھا ہمیشہ کے لئے اس کی کھلی ہوئی آئکھیں بے حس ہو پھی تھیں احمد شلوزان نے پھرنبض دیکھی جوساکت ہو پھی تھی۔

" اوه گاڈ! نہیں" کلاڈیانے خوف زدہ کیج میں کہا۔

"م كويقين بكدوه ...."

" إل وهم چكا ب-اس مل كوئى شك وشرنبين "احمشلوزان في جواب ديا-

ہور ہی تھی اس لئے احمر شلوزان نے کلاڈیا کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔

"لكن اس طرح توبهت در موجائ كى-"كا ديانے غصے سے كها-

''چہرے سے غصے یا پریشانی طاہر کی تو انہیں شک ہوجائے گا اور پھریدا کی ایک چیز کی تلاثی لیں گے''احمر شلوزان نے خبر دار کیا۔

اورعین ای لیحے بڈ گولر بڑی تیزی ہے آتا ہوانظرآیا۔کیاتم گولرکوچھوڈ کر جارہے تھے؟''
''نہیں گولرتمہارے ہی انتظار میں سیکٹم کی مصیبت گلے لگ گئ' احمد شلوزان نے جھوٹ بولا۔ '' فکر نہ کرو۔'' میں ابھی ان سور کے بچوں سے نمٹ لیتا ہوں'' گولراور کشم کے لوگوں میں بڑی دیر تک صحبت ہوتی رہی وہ مقالی زبان میں بات کررہے تھے بالا آخر پچھ دیر بعد گولر نے واپس آکر بتایا ایک ہزار بھت بر معاملہ طے ہواہے''

احمد شلوزان .....احتجاج كرنا جابتا تھاليكن كلا ڈيانے پرس كھول كررقم نكالى اور كولر كے ہاتھ پرر كھ دى وہ يہاں رك كردوسرا خطرہ مول نہيں لينا جا ہتی تھى۔

شہرے باہر نکل رہے تھے جس سڑک پر سفر کررہے تھے وہ نا ہموارتھی دونوں طرف دھان کے لبلہاتے کھیت تھیا ہوئے تھے جی نماویگن کواحمہ ڈرائیور کررہا تھا کلاڈیا اس کے برابر پیٹھی ہوئی تھی پیچے بیٹھا ہوا گوراپی شان میں مسلسل بکواس کئے جارہا تھا اس کا منہ پان اور چھالیہ سے جرا ہوا تھا بکریوں کی طرح برگالی کررہا تھا۔ راتے میں بکھرے ہوئے دیہات آ ہتہ آ ہتہ دور ہوتے گئے سہ پہرتک وہ میدانی علاقے سے گزر کرائی جگہ بہان مرست گھنا جنگل اور پہاڑیاں تھیں ایک جگہ سامنے کی بہاڑی کی مگر پرکوئی چیز دھوپ میں اچا بک چھی کورنے چون کر کلاڈیا کے بازوکو ہلایا اے میری! تم گن ساتھ لائی ہو' اس نے پوچھا۔ میں اچا بک چھی کہیں رکھی ہے۔''

"کناختین منظرے ہرست کمل سکوت ممل سکون۔" کلاڈیانے جذباتی کیجے میں کہا۔

'' کچھ در بعد جب مجھر بلغار کریں کے تو ساراحس بھول جاؤ گی۔'' احمد شلوزان نے ہنتے

'' تو یہ ہے کتنے بد ذوق ہو'' کلا ڈیانے کہا۔

رات کووہ آرام سے سوئے کلاڈیا کے لئے اس نے ویکن میں بستر لگادیا تھا گولراگلی سیٹ پرسویا توالیکن احد شلوزان خیمے کے نیچے لیٹ گیا تھا۔

احمد شلوزان جب مج بیدار ہوا تو بید کی کر حمران رہ گیا کہ کلاڈیا لباس تبدیل کر کے چشنے کی ست ہے واپس آری تھی اس نے خاکی رنگ کا وہ شکاری سوٹ پہن رکھا تھا جو انہوں نے ربانیہ سے خریدا تھا۔ ابھی سورج نہیں لکلا تھا گولر نے بھرتی کے ساتھ ناشتہ تیار کیا ناشتہ کرتے ہی وہ روانہ ہوگئے وہ جیسے جیسے آگے بوضے راستہ خراب اور ناہموار ہوتا گیا۔ کہیں کہیں انہیں چکر کاٹ کرامل راستے پر آنا پڑتا تھا۔ وادیوں اور دروں سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہے۔

اب پہاڑیاں کم ہری اور زیادہ پھر یکی ہوتی جارہی تھیں ڈھلوان پر فیک کے لیے درخت کہیں کہیں نظر آرہے تھے دومرتبدوہ ایک جگہ بہتی جہاں بڑے بڑے آٹو مینک آرے لگے ہوئے تھے جن سے کئے ہوئے لیے شہتے وں کو ہاتھیوں کے ذریعے کھیٹا جارہا تھا احمد نے کئی جگدرک کر نقشے کی مدد سے راستہ کا تعین کیالیکن گولر اس سلسلے میں بڑا کار آمد ثابت ہوا۔ وہ پہاڑی زبان میں مزدوروں سے راستہ یو چھ کر رہنمائی کرراتھا۔

سفر جاری رہا۔ تیسری شام انہوں نے پھر ایک ایسی جگہ قیام کیا جہاں قریب میں چشمہ تھا۔ احمہ شلوزان ٹو بوٹا کے اوپر چھمر دانی لگانے میں مصروف تھے کہ اچا تک وہ نمودار ہوئے۔

وہ تینوں آئر لینڈ کے تھے دونوں نے بوسیدہ پتلونیں اور شرٹ پہن رکھی تھیں تیسرے کے جہم پر صرف ایک جری اور جا نگیہ تھا جس کے ساتھ اس نے سرپر ایک میلی می پکڑی باندھ رکھی تھی۔ تینوں کی بغل میں رائعلوں کی طرح لیے جنگلی جنجر لٹک رہے تھے وہ جھاڑیوں سے نکل کر پچھ فاصلے پر کھڑے ہوگئے اور مسکرا کرانہیں و کھنے لگے۔
کرانہیں و کھنے لگے۔

"تواسرى" احد شلوزان نے كہاجس كا مطلب تقاسلاتى بو\_

دونوں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر جھکتے ہوئے جواب ویا'' سواسدی کا۔'' مولر نے آہتہ سے سرگاٹی کی۔'' خبرداررہوان بدمعاشوں کی نیت گڑ برنظر آتی ہے۔''

" يبلوك كون بين؟" كلا دُيانے ويكن سے سر فكال كر يو چھا۔

"اندرلینی رہو۔ کوکر کہتائیہ یہ خطرناک نظرآئے ہیں۔"احم شلوزان نے خبر دار کیا۔

ان میں سے ایک قدرے دراز قد تھا ذرا سا آگے بڑھا اس نے آئری زبان میں کہا۔" ہم پریٹان نہیں کریں گے۔ہمیں بھوک گئی ہے لیکن اگرتم پہند نہیں کروتو ہم کھانا کہیں اور تلاش کرلیں گے۔" "اندرسے کھانے کے چندٹن مچینک دؤ" احمد شلوزان نے کلاڈیا سے کہا اور پھرنو واردوں سے بولا۔"مہمانوں کو کھانا دیتا ہاعث برکت ہوتا ہے۔"

من الول الولغاما ويتا باعث برنت ہوتا ہے۔ ''جم اس نیک دلی کے لئے العنان مندر ہیں گے'' دراز قدنے جواب دیا۔،

آ کے بوجے اور و بیں بیٹے کر کھانے گئے کھانے کے بعد انہوں نے سگریٹ سلگائے اور مزے لے لے کر كش لكاني ككي ابتم كبيل اور جاكر آرام كرو-" احمد شلوزان ني زم لهج بيس كها- وه چند لمح تو احمد شلوزان کو کھورتے رہے مسکراہٹ ان کے لبول سے اچا تک عائب ہوٹی تھی ان کی نگا ہیں کیمپ کی ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں دراز قدنے اپنی انگی نچاتے ہوئے کہا۔

"مرتمبارے باس اتی بہت ی چزیں ہیں ہم لوگ غریب ہیں مارے باس کھے بھی تمیں ہے۔" "برواقع ایک افسوس ناک حقیقت ے "احد شلوزان نے کہا اور پر گوار کی ست مر کر انگریزی

ود کیا خیال ہے گوران کو پھر قم دے دیں؟" " نہیں' اس طرح وہ مجھیں مے ہم ڈر گئے ہیں اور حملہ کردیں مے ان کو رائفل دکھا کرتخی ہے رهمکی دوتو ڈرکر بھاگ جائیں گے۔''

احمشلوزان نے رائفل ما تکنے کے لئے کلاڈیا کی ست رخ کیا توبیدد کیمکروہ جران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک نھا سا پستول پہلے سے موجود تھا اور وہ اس کاسلینڈر چیک کررہی تھی اس نے نتیوں نو واردوں کی سمت دیکھا تو وہ اپنا سامان سمیٹ کر جانے کی تیاری کررہے تھے ذرا دیر بعد وہ آ ہتہ آ ہت چلتے ہوئے نظرول سے او ممل ہو گئے۔

" بجصان كے تورا چھنبيل لكتے" كورنے فكر مند ليج ش كبا-

ووممکن ہے وہ والیس آئیں۔

ا حرشلوزان نے کلاڈیا کی ست و کھ کر ہو چھا'' ڈئیر پیتول تمہارے پاس کہاں سے آگیا؟'' ایے ہی موقع کے لئے چمیا کردکھا قبل کا ڈیانے ممکرا کر جواب دیا۔

"كرر ريثان نظراً تاب "اب ووائع چیف کو جاکر بتا میں میں میں موال نے پریثان کن کیج میں کہااور پر ایک بس وہاں برآ کررگ کی اس کا ڈرائیوراتر کرویکن کے پاس آیا" سواسری" اس نے کہا۔

" سواسری می این احد شلوزان نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ڈرائیور نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا" شايدة پ كوئيس معلوم كدآن والسي كادن ب-"

"والسي كاون " "احمشلوزان في حمران موكر كها-

" 'بال آمد كا دن كل موكا آج اس رائے سواريوں كے آنے كا دن برك تك مونے كى

وجدے آمدورفت کے لئے ایک ایک دن مقرر ہے۔"

"اوہ ہم اس رائے سے پہلی مرتب سفر کررہ ہیں اس لئے ہمیں بانہیں تھا" احمد شلوزان نے مسراكر جواب ديا" بم كارى بيك كي بليت بين-"

خطرناک رائے برگاڑی بیک کرنا آسان کام نہیں تھالیکن انہیں جلد ہی ایک کشادہ جلدل کی احد شلوزان نے ویکن سائیڈ میں لگالی اور بس گزر آئی۔ پھراس نے کلافیا سے کہا کہ کیوں نہ ایک دن گاؤں

میں قیام کریں لیکن وہ راضی نہ ہوئی اس لئے وہ پھر آ گے روانہ ہو گئے آ گے جا کرسڑک بہت مخراب ہوگئی تھی - ہے۔ گڑ سے اور ناہموار زمین تھی۔ وچکوں کی وجہ سے تیلی میرک پر دیکن سنجالنا مشکل مور ہاتھا۔ گری بھی م آتی برط تی تھی کہ لیننے کی دھاریں بدرہی تھیں ایسا لگتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے ہوا کے بند ہونے سے جو جس تھا وہ بارش کی پیش کوئی کررہا تھا وہ اب وصلوان پرسفر کررہے تھے ایک سمت بلند پہاڑی تھی دوسری جانب مری کھائی۔احرشلوزان احتیاط سے ڈرائیوکرتارہا۔

سه پېر ك قريب اچا كك آسان بر كبر اورسياه بادل نمودار موت - مواتيز موتى اورموسم يل تیز خنکی پیدا ہوگئ اور پھر کرج چک کے ساتھ زور دار بارش شروع ہوگئے۔ بارش کی شدت کی وجہ سے چند گز سے زیادہ فاصلے تک دیکھنامکن ندر ہاتھا ویکن بالکل ریکنے کے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی وہ سب خاموش بیٹے تے کہ بد گور نے ٹرازسر اٹھا کر آن کردیا۔موسیقی کی تیز آواز اس ماحول میں بری روح پرورمحسوس

تھینک بوگراز کا فیانے شندی سانس بحر کر کہا۔

لكن موسيقى اجا بك بند موكى ريديوني ايك اعلان فشركرنا شروع كرديا-

ود پولیس کوایک غیر مکلی صحافی آرٹن کے قل کے سلسلے میں دو غیر مکلی سیاحول کی حلاش ہے جن کے بغیر آل کی تغیش میں وشواری مور ہی ہان میں سے ایک مسز کلا ڈیا آئزک میں اور دوسرے کا نام احمد شلوزان بتایا جاتا ہے جور بانید کی ایک خانقاہ کا مسلمو ہے دونوں کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ جنوبی علاقے کی ست برھ

كلا ديان ترانسر مر بدكرديا- " مجمع يهلي بى اس بات كاخد شقا" كلا ديان كها-"كياوه جارية قب مين ادهرآئين كيج" كين والهي پروه جميس بهت پريشان كرين كي" خدا كرے آئزك يخرند ين كا ويانے اچا كك كها-" من نيس جائى كداسے ميرى آمك خر بہلے سے اى

''میں اس سے حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں پنہیں چاہتی کدوہ پہلے سے پھرکوئی نیا بہانہ سوچ کو' میراانتظار کرے''

احد شلوزان نے نقشہ سامنے پھیلا کر دیکھا۔''اگر ہم رات بحرسفر کریں تو کل صبح وہاں پہنچ جا کیں

''تو پھر ہم رات بھرسفر کریں ہے۔'' کلاڈیانے نیصلہ کن کہیج میں کہا۔ " تاريكي ميں اس راستے برسفر كرنا بہت خطرناك ہوگا-"

"اوه تم فكرنه كرو\_ ميس ببرصورت سبح وبال پنچنا حامتي مول-"

رات کواحد شلوزان نے ویکن کی رفار بہت دھیمی کردی تا کداجا تک موڑیا کوئی گڑھا وغیرہ آنے برگاڑی قابو میں رکھے لیکن آوھی رات کو بارش اتنی موسلادھار ہوگئی کے سفر کرناممکن نہیں رہا اس کئے احمد

شلوزان نے دیکن کنارے لگا کر کمٹری کردی تمام رات کڑک اور چیک کے ساتھ بارش ہوتی رہی اور جب
رکی تو ضبح کا اجالا چیلنے لگا تھا دہ فشیب میں واقع وادی میں داخل ہوئے تو راستے میں اتنا کیچڑ تھا کہ جیپ نما
ویکن کراہ کراہ کرچک رہ تھی۔ کچھے در یعد انہیں ایک آبادی نظر آنے لگی۔ ڈھلوان پر بیرک نما لمبی عمارتیں بنی
ہوئی تھیں۔ احمہ شلوزان نے نقشہ دیکھا اور پھر بتایا کہ اس کے خیال میں بیڈ اکٹر آئزک کا میڈیکل مشن ہے
قریب ہی ایک چشمہ نظر آرہا تھا۔

وہ دوبارہ روانہ ہوئے تو کلاڈیا ایک خوب صورت سوٹ میں ملبوں تھی جس میں اٹھنے والی خوشبو کے جھو نئے ویکن کومعطر کررہے تھے ایک سائیڈ روڈ پر مڑ کروہ جلدی ہی ان بیرکوں تک پہنچ مھئے جن کے سامنے لگے ہوئے بورڈ برجلی حروف میں انگریزی اور آئری زبان میں لکھا ہوا تھا۔

''ساوُتھ ایسٹ اور بینٹ فاؤنڈیشن میڈیکل سینز' لکڑی کے بینے ہوئے بیرک نما کئی مکان برابر سے بینے ہوئے تھے مردعورتیں اور بچے کنارے لگے ہوئے باغچوں میں کام کررہے تھے ویگن کودیکھتے ہی وہ تجسس آمیز انداز میں کھڑے ہوگئے کہیں قریب ہی سے جزیئر کے چلنے کی آواز آر ہی تھی جس سے شاید بجل سپلائی ہوتی تھی کونے میں ایک بیرک نما شیڈتھا جو کچن معلوم دیتا تھا کیونکہ عورتیں وہاں کھانا پکار ہی تھیں۔احمہ شلوزان نے درمیانی بیرک کے سامنے ویکن روک دی۔

چند منٹ میں اوگوں نے ویکن کو گھیرلیا وہ تعجب کے ساتھ ان نو داردوں کو دیکھ رہے تھے ان کے لباس مختلف تھے پچھ نے مقامی اور پچھ نے مغربی طرز کے پیڑے پہن رکھے تھے۔ چندا یک کے جم پر اسپتال کی وردی تھی بیشتر بچ تقریباً ننگے تھے احمد شلوزان ویکن سے اترا ہی تھا کہ بیرک کے درواز سے ایک نوجوان دراز قد اورخوب صورت آئری عورت ان کی سمت بردھتی نظر آئی سادے لیاس میں بھی اس کا حسن نمایاں تھا متناسب جسم اور بے حد حسین خدو خال والی عورت سب میں الگ نظر آرہی تھی اس کی چال میں ایک وارتھا۔

" مرد مارنگ "اس نے قریب پہنچ کر بردی مترنم آواز میں کہا۔

" میں ابونا سارنگ ہوں آپ لوگ کہاں ہے آ رہے ہیں؟"اس نے صاف انگریزی زبان میں پوچھا۔ " ژاکٹر آئزک میرے شوہر ہیں۔" کلا ڈیانے باہر نگلتے ہوئے کہا۔" میں کلا ڈیا ہوں ان کی بیوی۔" احمد شلوز ان نے ابونا کی آنکھوں میں جمرت کی جھلک دیکھی۔

''اوہ .....''اس نے کچھ دیر بعد کہالیکن ڈاکٹر آئزک موجود نہیں ہیں وہ ایک گاؤں گئے ہوئے

میں آپ آئے نا ....ان کی واپسی تک یہاں آپ کوکوئی تکلیف نہیں ہوگی۔'' دوج میں کر بران میں مسلم میں ایک میں اسلام

''شکریہ'' کلافیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ منہ ہاتھ دھوکر بیٹھے ہی تھے کہ سبز چائے اور کیک کانا شتہ آگیا اس دوران سب کا تعارف ہو چکا تھا انہوں نے دیکھا کہ تمام ملاز مین یادر چی ادرلڑ کے ابونا کے تھم کی بڑے احترام سے تعمل کررہے تھے ابونا کو

> بلاشبہ یہاں ایک اہم حیثیت حاصل تھی۔ '' ڈاکٹر آئزک اپنے مہانوں کی ہمیشہ بہت خاطر کرتے ہیں' ابونانے کہا۔

''لین یہاں اتفاق ہے ہی کوئی غیرمکلی آتا ہے۔'' ''اپیا لگتا ہےتم ڈاکٹر کو بہت قریب سے جانق ہو؟''

ایونانے کہا۔ ابونانے کہا۔

" ہاں۔ آ ہتہ آ ہتہ میری سمجھ میں آتا جارہا ہے' احمد شلوزان نے کلاؤیا کے لیج میں صد کی

جطک محسوں کی۔

. ''تم کو پچھاندازہ ہے کہ ڈاکٹر کب تک واپس آئیں گے؟'' احمرشلوزان نے موضوع بدل کر یوچھا۔

ابونا کا لہجہ شجیدہ ہوگیا۔'' میں یقین سے کہ خہیں کہہ سکتی ہم کی دنوں سے ان کی واپسی کے منتظر میں لیکن بھی بھی ایسے سفر میں اندازے سے زیادہ دیر ہوجاتی ہے ممکن ہے کہ کسی علاقے میں مریض زیادہ رہے ہوں''اسی کمحے ایک موٹی می ملازمہ اندرداخل ہوئی اس نے بڑے ادب کے ساتھ ابوناسے پوچھا۔

'' کیامہمانوں کے لئے کھانا تیار کروں؟'' ابونانے ہاں کہی اور ملازمہ چلی گئی احمد شلوزان نے جیرت سے ابونا کودیکھا'' اس ملا زمہنے تم کو شنرادی کہہ کرمخاطب کیا تھا ابونا؟'' اس نے یو چھا

ابونا کا چہرہ شرم سے گلنار ہوگیا'' اوہ ..... بیصرف اعزازی خطاب ہے دراصل ہماراتعلق ایک شاہی خاندان سے ہے بہت دور کا اس لئے علاقے کے لوگ جھے شنرادی کہدکر پکارتے ہیں'' اس نے کہا'' لیکن چرت کی بات ہے کہ آپ ہماری زبان مجھ لیتے ہیں؟''

احمشلوزان بننے لگا' ابھی سکھ رہا ہوں ویے تم بھی تو ایکریزی اچھی بول لیتی ہو۔''

ا پر عوران ہے لگا اور وہ بین کر جمران رہ گئے کہ ابونانے آسفور ڈیس تعلیم حاصل کی تھی وہ آسفور ڈی گر بجویت تھی اس کے بعد وہ اپنی قوم کی خدمت کرنے آئر لینڈ آگئی تھی ڈاکٹر آئرک کو کئی طرح اس کے بارے میں معلوم ہوگیا اور انہوں نے خود اس سے ملاقات کر کے قبائلی علاقے میں کام کرنے کی دعوت دی وہ گزشتہ ایک معلوم ہوگیا اور انہوں نے خود اس سے ملاقات کر کے قبائلی علاقے میں کام کرنے کی دعوت دی وہ گزشتہ ایک مال سے ڈاکٹر کی معاون بن کر کام کررہی تھی ۔''شروع میں مجھے ڈرتھا کہ میں اس زندگی سے اکتا جاؤں گی کی ان ان غریب لوگوں کی ہے کئی اور ان کی پر خلوص محبت نے میرادل موہ لیا اب فی الحال میں انہی کے ساتھ رہوں گی ''

ان نظا

" تمہارے اور آئزک کے نظریات کیساں ہیں" کلاڈیانے کہا۔

''ہاں۔اس میں شک نہیں' وہ صرف المجھے ڈاکٹر بی نہیں ایک عظیم انسان بھی ہیں۔'' احمہ شلوزان نے فوراَ موضوع بدل دیا۔'' وہ جس گاؤں میں گئے ہیں کیاوہ بہت دوروا قع ہے؟'' ایک دن کاسفر ہے کیکن بہت دشوارگز ار'ای لئے وہ جیپ میں گئے ہیں'' ابونانے جواب دیا۔ ''ہم انتظار کرنے کے بجائے کیوں نہ دہیں چلین'' احمہ شلوزان نے کلاڈیا سے مخاطب ہوکر یو چھا۔

)، حصار رہے ہے جب کے بیون صدر بیان اسکار روان۔ ''ابونا کے جم ہے ریکن ویٹش کے آثار نمودار ہوئے۔ ''بے حد! اس کے دل میں غریب لوگوں کا اتھاہ درد ہے ایبا بےلوث انسان میں نے نہیں دیکھا۔'' "اس نے اپنی بیوی کے بارے میں تم سے ذکر نہیں کیا؟"

"مرف ایک مرتبه" ابونانے ذرا دیرتوقف کے بعد کہا" کچ بوچھوتو میں مجول ہی گئی تھی اس لئے سز آئزک کو دیکھ کر تعجب ہوا تھا ویسے بھی ڈاکٹر کواپنے کام کے علاوہ کی اور چیز کا ہوش کہاں رہتا ہے'' پارک بے صفین تھا درمیان میں ایک پتلا ساچشمہ بدر ہاتھا" بری خوب صورت جگہ ہے۔"

احد شلوزان نے کہا'' تم کو یہاں تنہائی کا حساس نہیں ہوتا۔'' " بمجى بھى ہوتا ہے اس نے شعندی سانس لے کر کہا۔" ممکن ہے بھی میں دوبارہ شادی کرلوں۔"

" إن مرب بهلي شو برگزشتر سال كارك حادث مي بلاك بو ك تعني احمد شلوزان کے دل میں اس دھی لڑ کی کے لئے ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا وہ پچھ در بعد

ٹو بوٹا ویکن اتنی زور سے اچھل کہ بڈ گولر چیخ اٹھا۔ احمد شلوزان کو بے ساختہ بنسی آگئی وہ ایک کچے رات پرسفر کررہے تھے جو ہاتھیوں کے لئے بنایا گیا تھا وہ صبح سویرے ہی روانہ ہو گئے تھے۔ کلاڈیا نے گردو پیش میں پیلی ہوئی سرسز پہاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ایک ممری سانس لی۔" اگر ذہن پریشان نہ ہوتا تو ان حسین منظر کانتیج لطف آتا''اس نے کہا۔

" آپ پریشان نه مول مسزآ تزک" ابونا نے کہا" ڈاکٹر ان علاقول سے اچھی طرح واقف ہیں ادرائيس كوئى خطرونيس ہے۔"

کچھدر بعدوہ ایک پہاڑی ڈھلوان سے اِر رہے تھے جو بہت خطرناک می اچا تک احد شلوزان نے زورے بریک لگایا۔موڑے تکل کرایک عمر رسیدہ تحص ایک دم سامنے آگیا تھا۔اس کی پشت پرایک لمبا ٹو کرالدا ہوا تھا جس کوایک بند کے ذریعے اس نے پیشانی سے باندھ رکھا تھا اس کے سر پرچینی طرز کی ٹونی تھی۔ احمد شلوزان نے دیکھا کہ بوڑ ھاا تناخیف اور نا تواں تھا کہ ہڈیاں نظر آر ہی تھیں وہ بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔

"بيغريب پيدل بى تماكش تك سفركرے كا" بذكورنے كها۔ "تم كوكىي معلوم؟" احمشلوزان نے چونك كر يو چھا۔

" آپ د کیھتے نہیں اس کی پشت پرٹو کرے میں افیون لدی ہوئی ہے" اس نے بتایا۔ ''اس نے بورے سال محنت کر کے بیرجمع کی ہوگی''ابونا نے بتایا۔تماکش میں اسے مشکل ہے اس ٹو کرے کے سو بھات ملیں سے جو دس ڈالر کے برابر ہوتے ہیں ممکن ہے بیگر فرار بھی ہوجائے حالا نکہ عمو ما ایسا

''کیا پیخودبھی افیون کھاتے ہیں۔''احمرشلوزان نے یو چھا۔ "بہت کم، بیافیون کوز ہریلا چول کہتے ہیں" ابونانے جواب دیا" اور بہ سے بھی ہے۔" ایک خوبصورت وادی میں پہنچ کروہ چشے کے قریب کنچ کرنے کے لئے رک مکے ان کے جاروں

"ویسے تو کوئی حرج نہیں "اس نے کہا۔ د انہیں سے ہوئے دن مجی کافی ہوئے ہیں اور عام طور پر جب ان کو والسی میں دیر ہوتی ہے تو وہ سمی ہرکارے کو بھیج کراطلاع دے دیتے ہیں لیکن دراصل وہ علاقے کے قبائل کواپی خدمت کے ذریعے جیتنا جا ہے ہیں کیونکہ وہ اب بھی کلینک میں آتے ہوئے انچکھاتے ہیں ویسے میرے خیال میں سب ٹھیک ہی ہوگا۔'' "لكنتم اسلط ميس يحمد ريان نظراتي مو؟" احمد شلوزان ني كها-

" ہاں ....معمولی سے "ابونانے کہا۔ '' پیگاؤں کس ست واقع ہے؟''

احمد شلوزان چونک اٹھا۔' کیا کہا ....؟'اس نے پوچھا ابونانے گردن ہلائی' کیا اس نام کے اور

"اس علاقے میں تو یمی ہے "ابونانے کہا۔ " تب ہمیں فورا وہاں چلنا جاہیے 'احمہ نے کلاڈیا سے کہا۔

"بس میری چیمنی حس کهدلو" اس نے بات برائی "میں وضاحت نہیں کرسکتا لیکن میراخیال ہے ہیہ

ابونانے اُن کومہمانوں کے لئے بنے ہوئے کمرول تک پہنچادیا جو بہت آرام دہ تھے۔رات کے کھانے کے بعد جب وہ کافی بی رہے تھے تو کلاڈیانے کہا'' پر یہ طےرہا کہ اگر صبح تک آئزک نہیں آئے تو ہم ان کے ماس چلیں مے؟''

" ہاں۔ یہی مناسب ہوگا" احر شلوزان نے جواب دیا۔

"كياخيال بم كلينك د كيض جليس؟"

" تم ابونا كرساته على جاؤيس تواب آرام كرول كى-اس سفر في بهت تمكا ديا كلا وليا كا

ابونانے اسے جزیئرا 📉 💮

باتی تمام ملازمین مقامی تھے کلینک کے معائے کے بعد وہ ایک پیدمدن پر کے رہے رہے ورول سے کی ہوئی روشنیوں کے درمیان سے ہوکر بارک کی سمت جاتی تھی احمد ابونا کی معصومیت اور اس کے حسن کی سادگی سے بے حدمتاثر ہوا تھا جانے کیوں اسے محسوس مور ہاتھا کہ ابونا کو اس کے تحفظ کی ضرورت ہے" تم کو

برجكه بهت پندے "اس نے بوجھا۔ " ہاں 'ابونا نے گہری سائس لے کر جواب دیا۔" اس کے باوجود مجھے ایک دن بہال سے والیس یلے جانا ہے کیکن فی الحال میں ڈاکٹر آئزک کے ساتھ یہاں بہت خوش ہوں۔''

''تم کو ڈاکٹر بہت بیندے؟'

"شال ميں سرحدي علاقے كے قريب اس كانام باہے وہاں خاصى آبادى ہے-"

دیکے رہی تھی۔ وہ اٹھ کرایک درخت کے پاس کھڑا ہوگیا ابونا بھی وہیں آگئی۔ ''وہ گولر بتار ہا تھا کہتم تھکٹو ہو''ابونانے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ''ہاں کم از کم یہاں آنے سے پہلے تک تھا۔''

'' پیچھوٹ ہے بھکٹوکسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے اور تم نے تو میرا ہاتھ پکڑر کھاہے' ابونا نے کہا'' تہماری قتم تو ٹوٹ گئی۔''

احد شلوزان نے گھبرا کراس کا ہاتھ چپوڑ ویا وہ کھلکسلا کر ہنس پڑی۔ ''میں نے چندروز کی رخصت لے لی''احمرشلوزان نے آہتہ ہے کہا۔

''نہیں شلوزان اب توقعم ٹوٹ چکی ہے' اس نے احمد شلوزان کے شانوں پر سرر کھ کے اسے پکڑ
لیاوہ خاموش کھڑا رہا۔ اسے ایک ان جائی مسرت ایک نامعلوم کیف کا احساس ہور ہاتھا چند کیے کووہ سب پچھ
بھول گیا'' میں بہت وکمی ہوں احمد شلوزان! تم پہلے فخص ہوجس نے اتن مدت کے بعد مجھے بیاحساس ویا
ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ زندہ رہنے کے لئے ایک ساتھی کی ضرورت ہے' تم جیسے ہم درواور محبت کرنے والے ساتھی کی۔'
احمد شلوزان نے اس کی آنکھوں میں جھا تکا محبت کا بے پناہ اتھاہ اور نا قابل برواشت دھارا اس
کے قدم بہا لے گیا وہ اپنے خوابوں سے اس وقت چو کئے جب کسی سیٹی کی آواز سائی دی چند کھے بعد

''سب تہماراانظار کررہے ہیں''اس نے شریر سکراہٹ کے ساتھ کہا احمد کو یقین تھا کہوہ بہت پہلے سے چھپا ہواان کو دیکھ رہا تھا۔وہ افیون کے کہنے سے چھپا ہواان کو دیکھ رہا تھا۔وہ افیون کے کھیتول کے درمیان سے گزررہے تھے۔

"اب ہم گاؤں کے بالکِل قریب بیٹی گئے ہیں 'ابونانے کہا۔

کچھدور جاکراحمہ نے ویکن روگ دی اور نینچاتر آیا حدثگاہ تک افیون کے کھیت تھیلے ہوئے تھے کیکن اسکے خیال کے برخلاف افیون کے پودول کے بینوی پھول سفیدنہیں سرخ تھے۔ اسے یقین آگیا کہ ارتضی نے بچکہاتھا کہ اس مقدار میں افیون کی کاشت اس کے ھیمے کی تقیدیق کررہی تھی پھولوں سے عجیب بھٹی بھنی خوشبواٹھ رہتھی گولرا ترکراس کے قریب آگیا۔

"كاش! من إنا باب ليكرآيا موتا"اس ني كهار

"واغ فیچے ہے بھی بھول کر بھی اسے ہاتھ ندلگانا۔"

"شیل جانتا ہوں بیز ہر لیے پھول ہیں بے حدز ہر ہے ایک مرتبہ میں ان کھیتوں سے گزرر ہاتھا عور تی پعول تو رہے ہیں ایک عورت نے کھیت میں ایٹ نفط بچ کو لٹاویا تھا جب کام سے فارغ ہوکراس نے بچدا ٹھایا تو بچدمر چکاتھا۔ ان پھولوں کی بواور ہوا میں بھی زہر ہوتا ہے۔"

احمشلوزان نے جب دوبارہ گاڑی اشارٹ کی تو کلاڈیا نے بوچھا۔

"تم کیاد کھیرہے تھے؟"

جماڑیوں کے درمیان سے بد محور نمودار موا۔

'' زہر یلے پھول'' شلوزان نے مسکرا کر جواب دیاوہ اسے پچھنیں بتا سکتا تھاارتفی نے جو ذے

طرف بلند پہاڑیاں اور سرسز جنگل تھا بڈگولر نے ٹیوٹا کے انجن کو چیک کرنا شروع کرویا کلاڈیا ہری جمری گھاس پر لیٹ گئی۔احمد شلوزان نے دیکھا ابونا ننگلے پیر جشمے کی سمت جارہی تھی تو وہ خود بھی اس کے پیچھے چل دیا ابونا نے اسے دیکھا تو مسکرادی۔

- - " مجمی بھی مجھ پر اواس کے دورے پڑتے ہیں' اس نے کہا'' ایسے کھات میں تنہائی کا شدید

--''تم دوسری شادی کیون نہیں کر لیتی ہو؟ تنہائی دور ہوجائے گی۔'' ''ہاں\_ میں اکثر خود بھی سوچتی ہوں لیکن ڈاکٹر آئزک کوچھوڑ کر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔'' دونوں باتیں کرتے کرتے اتنی دورنکل آئے تھے کہ باتی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوگئے تھے

احمد شلوزان نے اس کے چرے کودیکھتے ہوئے کہا۔ ''ابونا! میں ایک بات کہوں؟ تم کلاڈیا کے سامنے ڈاکٹر کا ذکر آئی اپنائیت سے نہ کیا کرو مجھے

ابیالگتاہے کہ اسے نا گوار ہوتا ہے۔'' ابیالگتاہے کہ اسے نا گوار ہوتا ہے۔''

" ابن میں نے بھی محسوں کیا ہے "ابونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ہوں میں گارک ہے۔ وہ ایک ایک جگر پہنچ کررک گئے جہاں چشمے نے ایک چھوٹے سے تالاب کی سی شکل اختیار کر لی تھی چاروں سے معنی جھاڑیاں تھیں اس ویرانے میں یہ بڑا حسین تنج تنہائی تھا۔

ن پریوں ۔ اس میں مونے والی تاخیر سے پریشان کیوں ہواہونا؟" احمد شلوزان نے لوچھا" " تخرکوئی وجہ ہوگی؟" اس نے ابونا کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔

روں اس میں ہونے ہیں۔ ''میراخیال ہے بیصرف بے بنیاد خدشہ ہے لیکن کچھ عرصے سے خبرآ رہی ہے کہ کرٹل جوزف اس

علاقے میں سرگرم ہے۔"

ر - ا - ...
د میں دوسری باریہ نام سن رہا ہوں' احمر شلوزان نے کہا'' تمہارے خیال میں بیرکزل کسی اعتبار
د میں دوسری باریہ نام سن رہا ہوں' احمد شلوزان نے کہا'' تمہارے خیال میں بیرکزل کسی اعتبار

ے ڈاکٹر کے لئے خطرناک ہوسکتا ہے؟''
'' یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔لیکن سننے میں آیا ہے کہ کی گاؤں کے سرداردں کو اس نے اغوا
'' میاری رقم دصول کرنے کے بعد چھوڑا ہے اور چندکو ہلاک بھی کردیا۔مکن ہے بیصرف افواہیں ہوں۔''

'' کیااس کرتل کومقامی آبادی کی اہمیت حاصل ہے؟'' ''حقیقت پوچھوتو مجھےمعلوم نہیں' لیکن ان دیہاتی لوگوں کو درغلا نامشکل کا منہیں ہے۔''

'' کیا کرتل نے اس گاؤں پاکو بھی اپنا نشانہ بنایا جہاں ہم چل رہے ہیں۔''

" بجين معلوم مين صرف و بان ايك مرتبه كي مون-"

''اوہ تم وہاں جاپگی ہو؟ تب شایدتم اس مخص کو جانتی ہو جواس گاؤں کے اسکول میں ٹیچرہے۔'' ''ہاں میں اسے جانتی ہوں''ابونانے ہنتے ہوئے کہا۔''اس بے چارے کے ساتھ مصیبت سیہے کہ گاؤں والے تعلیم کے خالف ہیں ہوی مشکل سے بچوں کواسکول بھیجنے پرتیار ہوتے ہیں تم اسے کیونکر جانتے ہو؟'' ربانیہ میں ایک مختص نے اس کا ذکر کیا تھا احمد شلوزان نے بات بنائی ابوناغور سے اس مختص کا چہرہ

ور آئزک ....کیاوه آئزک ہے؟" موارنے بات کرنے کے بعد بتایا" نہیں بیزخی فخص ای گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ میخص بتار ہا ے کہ ڈاکٹر آئزک صبح سورے ہی بہاں سے واپس روانہ ہو گئے تھے۔''

شلوزان نے ویکن اشارث کی اور پھے فاصلے پر ایک کشادہ جگہ پر پارک کردی گاؤں والے گاڑی ہے ساتھ ساتھ بھا گتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ان کی رہنمائی میں وہ اس مکان کے سامنے پہنچ کرر کے جس میں رنجی فخص را اوا تھا ابونا اپنے ساتھ فرسٹ ایڈ بکس لیتی آئی تھی زخی فخص مکان کے کمرے میں بے ہوئے مٹی کے چیوترے پر لیٹا ہوا تھا ایک لٹلی کے علاوہ اس کے جسم پر اور کوئی لباس نہ تھا اس کے سینے پر کئی پٹیال بند می ہوئی تھیں۔ ابونا سارنگ نے جلدی سے جھک کراس کی نبض دیکھی اور پھرشلوزان کی سمت دیکھ کرکہا۔

''پیطاؤس ہے۔وہی اسکول ٹیچر۔'' شلوزان نے پیچیے کھڑے مجمعے میں اس مخص کودیکھا جس نے انہیں زخی طاؤس کے متعلق اطلاع

"اس نے بوچھوکہ بیزخی کیے ہوا؟"اس نے بڈ گولرے کہا۔

"بڑھے نے جو کچھ تایا اس کالب لباس بیتھا کہ گاؤں میں کسی کو طاؤس سے دشنی نہتی کیکن وو دن پہلے جیاتھ مین کے ایک ساتھی نے اپنی بندوق اٹھائی اور بلا کچھ کیے طاؤس کو گولی مار دی۔اس کے بعدوہ ملے ملے ان کے بعد دہ جادوگر آیا جوخود کو ڈاکٹر کہتا تھا اس نے اپنے جادو سے طاؤس کی جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس مرتبہ جادوگر کا جادو کمزور پڑگیا اس کے جانے کے پچھ دیر کے بعد سے ہی طاؤس کی حالت

طاؤس نے آتھیں کھول دیں اور اٹھنے کی کوشش کی ابونا سارنگ نے جلدی ہے! س کا سر پکڑا اور

بہت آہتہ سے پھرلٹا دیا۔

"م بولنے کی کوشش مت کرو" ابونا نے مقامی زبان میں کہااور پھرشلوزان کی ست مڑی" بیذرا

دریکامہمان ہے۔'اس نے انگریزی میں بتایا۔ شلوزان نے مجمعے کودہاں سے ہٹا دیااور پھر جھک کرطاؤس کے کان کے پاس اس کی زبان میں کہا۔

"من تبهارے لئے ایک پیغام لایا ہوں چرہ فرگوش جیسا .....ول شیر جیسا .....تم پیغام سمجھے۔" طاؤس نے آہتہ سے سر محما کرشلوزان کی ست دیکھااس کی آٹھوں سے شدید کرب نمایاں تھا۔ " کرتل جوزف..... بنان میں۔"

شلوزان ....اے بات نہ کرنے دؤ ابونانے جلدی سے کہا۔

" جادوگر..... ۋاكٹر..... كاؤس نے رك كركها" اے معلوم ہے.... ميں نے اے سب بتاديا

ابونانے زبردی شلوزان کو پیچیے ہٹا دیا اور طاؤس پر جھی -طاؤس كى آئىمىس كىلى ہوئى تھيں كىكن وەمرچكا تھا۔ وارى اسے سونى تى اسے اب تك شلوزان نے تى كے ساتھ داز ركھا تھا بد مور نے اچا كك چلاكركها۔ '' ہے ....ادهرو کیمووه .....وہاں ایک جیپ کھڑی ہوئی ہے۔''

شلوزان نے بڈ گوری آئی ہوئی انگلی کی ست دیکھارائے کے بائیں جانب پھے فاصلے پرواقعی ايك جيب كمرى تقى ليكن وه بالكل خالى تقى-

"بيسسية واكرآئزك كى جيئ ابونان يجش كها-

گاڑی روک کروہ سب تیزی سے چلتے ہوئے جیپ کے پاس پہنچ کیکن جیپ میں کوئی نہ تھا۔ كلادًيانے خوف زوہ نگاموں سے قريب سيليموئے جنگل كود يكھتے موئے كہا۔

"لكن آئزك كهال ه؟" " کچھ پانہیں' شلوزان نے کہااور جیپ کے اندر ہرست دیکھا' جیپ بالکل سیح حالت میں تھی

لیکن سامنے ڈیش بورڈ برگردجی ہوئی تھی وہ ہاہر نکلنے والا تھا کہرک گیا جی ہوئی گرد بر سی نے انگل سے چند الفاظ کھے تھے اس نے قریب سے پڑھا'' کرنل'' ..... وہ ان کا مطلب بچھ کیا باہر لکلاتو بڑ گورنے بونٹ بند

"انجن بالكل تعيك حالت ميس ہے-"

"اوہ شلوزان! میرادل ڈررہائے" کلاڈیانے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔" کھونہ کھاڑ بو

ودمیں خود بھی پریثان ہوں'شلوزان نے کہا۔ "وه يقينا واپس آر ہے تھے ليكن اگر جيپ خراب نہيں ہوئى تھى وہ غائب كہاں ہو محيم كن ہے كھے بھول گئے ہوں اور اسے لینے پیدِل ہی واپس گاؤں چلے گئے ہوں۔"

"تم مجھے اس طرح تسلی دینے کی کوشش مت کرو۔" کلاڈیانے کہا۔

"میرا خیال ہے گاؤں پہنچ کر پچھے نہ پچھ ضرور پتا چل جائے گا' اس نے کلاڈیا کواپنے خدشات

ہے لاعلم رکھتے ہوئے کہا۔ تقریباً بیں من کے سفر کے بعدوہ ایک بہاڑی مللے پر بہتی مجے جہاں سے راستنشیب کوجاتا تھا اس ملے کے نیچ کھ فاصلے پرلکڑی کے بنے ہوئے بہت سے مکانات دورتک تھلے ہوئے تھے گاؤں میں واخل ہونے والے رائے کے کنارے ایک بیرک نما مکان کے سامنے فلیک بوسٹ پر آئر لینڈ کا پرچم لہرار ہاتھا باسکول کی ایک عمارت تھی وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے مکانوں سے بہت سے گاؤں والول نے تکل کر ان کی گاڑی کو گھیر لیا ان میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ایک دبلا پٹلا مخص جس نے سر پرٹو ہی پہن رکھی تھی اور سب میں نمایاں لگتا تھا آ کے بر حااور ویکن کے اسملے دروازے کے سامنے رک کر بردی جلدی شلوزان

ہے کچھ کہنے اگالیکن شلوزان کی زبان نہ مجھ سکا۔ "وه كهدر باب كه كاؤل من ايك خف بهت زخى ب ادر قريب المرك ب، موار ني بتايا كالألط

کا چروسفید بڑ گیااس نے بہ مشکل بوچھا۔

ای رات گاؤں کے رواج کے مطابق طاؤس کی لاش کو ایک چتا پر رکھ کر جلادیا گیا گاؤں ہے با ہروالے میدان میں تمام لوگ اکٹھے تھے چتا کے شعلے بلند ہورے تھے جلتی ہوئی مشعلوں اور چتا کی آگ ہے دورتک روشی پھیل کی تھی شکوزان کلاؤیا ابونا اور بد گورسامنے والے مکان کے برآ مدے میں کرسیوں پر بیٹھے تنے کلا ڈیا کا چیرہ سفید پڑ گیا تھا ابونا ساکت بیٹی تھی بڈمولرا پی کری پر پہلو بدل رہا تھا شلوزان کا ذہن حالات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا ارتضیٰ کے مطابق طاؤس نے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ اسے اپنی کا خطرہ ہے پر جینتھر لینی کرل جوزف نے اسے اچا یک گاؤں پہنچ کر گولی مار دی پیمنس اتفاق تھا کہ اس کے بعد ڈاکٹر آئزک دہاں پہنچ گیا جس نے طاؤس کی جان بھانے کی کوشش کی طاؤس نے سیمسوں کرکے کہ موت قریب ے ڈاکٹر آئزک کووہ تمام راز بتادیا جوارتضی معلوم کرنا جا ہتا ہے مکن ہے ڈاکٹر نے وعدہ کرلیا ہو کہ وہ کلینگ بینی کرساری تفصیل ارتضی کو بنادے کا کلینک میں ڈاکٹر کے پاس طاقت وروائرلیس موجود ہے گاؤں میں یقینا کرال جوزف کا کوئی جاسوں موجود ہے جس نے بیاطلاع کرال کو پہنچا دی کہ ڈاکٹریہاں موجود ہے اور طاؤس کا علاج کرر ہاہے کرتل کوفوراً بی خطرہ محسوس ہوا ہوگا کہ طاؤس ساری بات ڈاکٹر آئزک کو نہ بتا دے اور ڈاکٹر وائرلیس سے بدر پورٹ ربانیہ پہنچا دےگا۔اس لئے اس نے والیس میں ڈاکٹر کوبھی ختم کردیے کا تھم ویا ہوگا ڈاکٹر آئزک نے کرل کے سلح دہشت پندوں کواپی ست بڑھتے دیکھ کرجلدی میں جیب کے ڈیش بورؤ بر کرتل جوزف کا نام لکھ دیا اسے اپنے انجام کا احساس ہو گیا ہوگالیکن اگر پیریج ہے تو ڈاکٹر آئزک کی لاش کہاں ہے؟ ممکن ہے انہوں نے جنگل میں چھیادی ہولیکن جیپ دہاں کیوں چھوڑ دی اگر وہ ڈاکٹر کی موت پوشیدہ رکھنا جاہتے تھے تو ایسا ہرگز نہ کرتے ویسے بھی ڈاکٹر جرمنی باشندہ ہے۔اس کی موت کی خبر عام ہوتے بی آئر لینڈی حکومت کرال جوزف کے خلاف شدید اقدام کرے کی کیا کرال اس بات کو پیند کرے گا؟ نہیں ' بات کھاور ہے کرال جوزف نے ڈاکٹر کواغوا کرلیا ہے ممکن ہے بھاری تاوان حاصل کرنے کے لئے ..... یا پھر ..... بیمعلوم کرنے کے لئے کہ طاؤس نے اسے کیا بتایا الی صورت میں وہ ڈاکٹر آئزک سے معلومات حاصل کرنے کے لئے تشدد کرے گالیکن ڈاکٹر کو بھی بیا ندازہ ضرور ہوگا کہ زبان کھولنا خود کئی کے مترادف ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اس وقت کرتل کی قید میں ہاورشد یدخطرے میں ہے عام حالات میں شلوزان تمسی کے لئے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالٹا اس معالمے سے اس کا کیاتھلتی؟ لیکن ارتضاٰی سے وعدہ کرچکا تھا اورمسله ارتفنی کانبین مسلم مما لک کی سلامتی کا تعا .....وه لاتعلق نبین ره سکتا\_

"کلا ڈیا! ......" شلوزان نے اچا تک کہا" بھے تہارے شوہر کی جان بچانے کے لئے بنانا جانا ہوگا" اس نے فیصلہ کن لیج میں کہا" کورتم کومعلوم ہے کہ بیج کہاں ہے؟" " ہاں میں جانتا ہوں یہاں سے ایک دن کی مسافت پر ہے کین وہ غیر آباد جگہ ہے کیکن وہ صرف کھنڈر ہیں اور بندہ اب وہاں کوئی نہیں رہتا اور وہاں کوئی سواری نہیں جاسکتی صرف پیدل جانے کا راستہ ہے۔"

'' لیکن تم کو کیسے معلوم ہوا کہ آئزک وہاں ہے اس ویرانے میں وہ کیا کرے گا؟'' کلاڈیا نے بریثان لیجے میں یو چھا۔

' و کبی کہانی ہے''شلوزان نے کہا' ' تفصیل ابھی مت پوچھو بعد میں سب بتا دوں گا۔''

«شلوزان! تم مجھسے کچھ چھیارہے ہو.....آخر کیوں؟"

وران. کا معلی میں بھی ہوں ہے۔ اس کی بھی ہوں ہے، وسس کریدن کی الحال صرف اتنا بتاؤں گا کہ ڈاکٹر کے متعلق میں معلق میں کہا '' منطق کے بنایا تھا میرا خیال ہے میں اور گولر وہاں جا کر ڈاکٹر کو تلاش کر کیتے ہیں ممکن ہے اسے وہاں بینا کی رکھا گیا ہواور کرتل جوز ف اس کی رہائی کے لئے بھاری تاوان وصولنا چا ہتا ہو''
رغمالی بنا کررکھا گیا ہواور کرتل جوز ف اس کی رہائی کے لئے بھاری تاوان وصولنا چا ہتا ہو''
''لیکن کیوں ۔۔۔۔۔''

''اس سلسلے میں ابھی میں کچھنہیں کہ سکتا' لیکن اگریہ بچ ہے تو ہم کرتل سے رہائی کی شرائط تو معلوم کر سکتے ہیں۔بعد میں واپس آ کرتم کو بتادیں گے۔''

" بجھے پروانہیں کہ شرائط کیا ہیں؟" کلاڈیانے آہتہ سے کہا" وہ جتنی بھی رقم طلب کرے گا میں ادا کردوں گی" لیکن میں تم کووہاں تنہانہیں جانے دوں گی۔"

" إكل مت بنويس تم كوساتھ لے كرجا كرخطره مول نبيں لے سكنا"

'' اور میں تم کوآئزک کے لئے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں وے سکتی وہ تمہارا کون ہوتا ہے' میں اس کی بیوی ہول' شوہر کی جان بیانے کی کوشش میرا فرض ہے تمہارانہیں۔''

'' دنبیں کلاڈیا! تم اور ابونا فورا کلینک واپس جاؤو ہاں پہنچ کر وائرکیس سے تماکش کوساری اطلاع وے کرمد د مانگواس دوران ہم بنان جا کر جو پچھمکن ہے وہ کرتے ہیں۔''

کلاڈیا نے بہت ضد کی کین شلوزان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا کافی دیر کی ججت کے بعد بالآخر کلاڈیاراضی ہوگئی۔

'' ٹھیک ہے شلوزان! بڑی احتیاط سے کام لیناممکن ہے آئزک کو میں کھو چکی ہوں لیکن اس کے بعدتم کو بھی کھونے کے لئے تیار نہیں ہوں''اس نے شلوزان کی آٹکھوں میں جھا تکتے ہوئے کہا۔

''بڑ گولرنے کی کہا تھا راستہ اتنا تک تھا کہ پیدل چلنا بھی مشکل ہور ہا تھا کہیں اتنا بڑا جنگل اور جماڑیاں تھیں کہ گزرنا دشوار ہوجاتا اور کہیں کھلا ہوا میدانی علاقہ تھا سوائے ہاتھیوں کے انسانی قدموں کے نشان کہیں نظر نہ آتے تھے بڈ گولرآ گے آگے چل کر رہنمائی کر رہا تھا شلوزان کو بار بار پشت پر لدے سامان کو سنجالنا پڑا جماڑیاں کا شخے والا ایک لمباجا تو اس کی کمرسے لئک رہا تھا جس کے استعمال کی بار بارضرورت پڑ رسنگی ایسے ویران جنگل میں اس نے پہلے بھی سفر نہ کیا تھا بھی بھی تو اس کوشک ہوتا کہ بڈ گولر راستہ بھول گیا ہو بڑگولر نے اس خطرناک مہم کے لئے ایک بھاری معاوضہ کے بغیر بنان جانے پر رضا مندی کا اظہار نہیں مقال سے تھا۔

دو پہر کے قریب وہ ایک چشمے کے قریب پنچے تو کنج کے لئے تھہر گئے بڈ کولر نے پشت پرلدا ہوا سلمان کا تصلاا تارکر رکھا جس میں رائفل بھی شامل تھی اور سکریٹ جلا کرئش لینے لگا۔

''بے شلوزان! .....'اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا پہلے تو جب مجھے معلوم ہوا کہتم معشکو ہو تو یقین ہی نہ آسکا پھر جب تم نے میری ساری پیش کش تھکرادیں تو میں سمجھ گیا کہ بات تھیک ہے۔'' ''اور اب کیا خیال ہے .....؟ شلوزان نے ہنس کر پوچھا'' اب مہاتما بدھ کا ایک قول بار باریا و "اچھا سوال ہے۔" احمد شلوزان نے مسکرا کر کہا" ان کے پاس جدید طرز کے آٹو مینک ہتھیار ہوں مے اور شاید ہرست گارڈ بھی پہرے پر ہول مجھے نہیں معلوم کہ ہم کتنے قریب پیٹی سکتے ہیں لیکن ہمیں بہر صورت یہ معلوم کرنا ہے کہ ڈاکٹر آئزک یہال موجود ہے یا نہیں۔"

صورت بیشفوم مراج کدور اور وی بها کا دور است بیشان میں ایک ترکیب آئی ہے' اچا تک بذا گولر نے کہا اور اسے بتانا شروع کیا'' میں ایک ترکیب آئی ہے' اچا تک بذا گولر نے کہا اور اسے بتانا شروع کیا'' میں وہاں بھٹنا ہوا بہتی جاتا ہوں جسے راستہ بھول گیا ہوں۔ وہ مجھے پکڑ لین مے اور طرح طرح کے سوال کریں وہاں بھٹنا ہوا بھٹنا ہوں جسے راستہ بھول گیا ہوں۔ وہ مجھے پکڑ لین میں اور طرح طرح کے سوال کریں

عُ لِيكِن اس طرح مِن بيد و كيدلوں گا كدؤ اكثر دہاں ہے يائيس كيا خيال ہے؟"

دنبيں بذم كوشكرييـ" احمة شلوزان نے جواب ديا" اگرتم پكڑے محتقو وہ زندہ نہيں چھوڑيں گے۔"

دنبيں في الحال ہم يہاں سے ليٹ كربارى بارى ان كى نقل وحركت پر نظر ركھيں محـ" احمد

شلوزان نے کہا'' پہلے ایک تھنے کی باری میری ہے۔''
اجر شلوزان لیے انتظار کے لئے تیار ہوکر جیٹا تھا' لیکن مشکل سے ہیں منٹ گزرے ہوں سے کہ
اسے ایک شخص کی شکل نظر آئی جواس کے خیال میں بھنیا ڈاکٹر آئزک تھا اس نے جلدی سے دور بین کافو کس
ٹھیک کیا قدیم مندر کے گھنڈرات سے گی افرادنگل کرسا سنے والی عمارت کی سمت جارہے تھے یہ قدیم عمارت
مشکوؤک کی رہائش گاہ کے طرز پر پھروں کی بنی ہوئی تھی چیت کافی نیچی تھی اور پھر جیسے ہی وہ لوگ روشنی میں
آئے اس نے ڈاکٹر کو پہچان لیا کلاڈیا نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کی عمر ابھی پینتالیس برس کی ہے لیکن بال بالکل
سفید ہو چکے ہیں وہ سلح گارڈ ڈاکٹر کو اپنے ورمیان میں لے کرچل رہے تھے سامنے والی عمارت کے گیٹ پر
ایک مسلح گارڈ پہلے سے کھڑا تھا وہ دونوں ڈاکٹر کو لئے ہوئے اس گیٹ میں واخل ہوئے اور جب ذرا دیر بعد
باہر نگلے تو ڈاکٹر ساتھ نہیں تھا نہوں نے گارڈ کے پاس چند کھے رک کر با تیں کیں اور پھر مندر کی طرف والی

روانہ ہو گئے وروازے پر کھڑے ہوئے گارؤ نے سکریٹ جلائی اور دیوار کا سہارا لے کرکش لگانے لگا۔
احمہ شلوزان نے آ ہتہ ہے بڈ گولو آ واز دی۔ وہ پھرتی کے ساتھ اٹھ کر احمہ شلوزان کے پاس آ گیا
دونوں کچھ دیر مشورہ کرتے رہے پھر احمہ شلوزان نے فیصلہ کیا کہ پچھ بھی ہونیچ چل کر قریب سے جائزہ لیتا
چاہے۔سامان وہیں چھوڑ کر احمہ شلوزان نے رائفل اٹھالی۔ بڈ گولر نے کہا نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس
لئے سامہ ڈھلوان پر پھسل کر احمہ شلوزان کے جاڑیاں کا شنے کے لئے اس نے اپنا لمبا جنگلی خنجر نکال لیا۔ ڈھلوان پر
ہرست تھنی جھاڑیاں تھیں وہ ان کو پکڑ کر پھسلتے ہوئے بالآخرا حاطے کی چاردیواری کے نیچے بہتی گئے۔

ر میں بادیاں میں رہ میں اس بہت کہ ہے گر گئے تھے اور ان سے سوراخ بن مختے تھے۔ اچا تک دیوار فران ہے سوراخ بن مختے تھے۔ اچا تک دیوار پر کسی چیز کے ریگئے کی آ بٹ ہوئی۔ احمد شلوز ان نے پھرتی کے ساتھ کمر سے لگے ہوئے پہتول پر ہاتھ ڈالا لیکن وہ صرف ایک بندر تھا دب پاؤں آ گے بڑھتے ہوئے بالآ خراحمد شلوز ان نے ایک شگاف حلاش کرلیا جہاں سے بھکشوؤں کی اقامت گاہ کی پرانی عمارت صاف نظر آ رہی تھی اور دیواروں کا ملبرصاف نظر آ رہا تھا صرف کے فاصلے پرواقع اس اقامت گاہ کا بچھلا صبیمر چکا تھا شکستہ جہت اور دیواروں کا ملبرصاف نظر آ رہا تھا صرف اگلا حصہ اب بک سلامت تھا جس میں اس جانب سے کوئی وروازہ یا کھڑکی نظر نہیں آ رہی تھی عمارت کے بچھ فاصلے پرمندراور دوسری جانب و کھناممکن نہ تھا۔ فاصلے پرمندراور دوسری جانب و کھناممکن نہ تھا۔

شلوزان بے ساختہ ہنس پڑا'' تمہارے لئے بہ قول صادق آتا ہے بڈگولر! کین میری کچھ مجبوریاں ہیں۔'' مجبوریاں ہیں۔'' ''میری سجھ میں تم اب تک نہیں آئے شلوزان! لیکن ایک بات مانواگر بیڈا کٹر مرگیا ہوتو تم اس عورت سے شادی کرلیما وہ تم سے عبت کرتی ہے۔''

آر ہا ہے اینے کام سے کام رکھود وسرا خواہ کچھ بھی کرر ہا ہواس میں دخل مت دو کیا خیال ہے؟

بڈگولر نے اتن معصومیت سے کہا تھا کہ شلوزان متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا کلاڈیا کی شکل اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی شاید بڈگولر نے سی کہا تھا کیٹن اب تک خوداس کے دل میں کلاڈیا کی محبت نے جگہ نہیں پیدا کی تھی وہ بے حد مال دار تھی مغرب کی عورت تھی جانے کب اس کا دل بھر جائے اور ڈاکٹر کی طرح اس کو بھی یو جو تصور کرنے گئے اس کے برخلاف ابونا ۔۔۔۔۔ پھول کی طرح نازک اور معصوم تھی اس نے اپنی محبت کو بلا سمی تو قع کے اس کے دامن میں ڈال دیا تھا اور پھراس طرح بے نیاز ہوگئی تھی جیسے یہ اس کا حق رہا ہو دریتک وہ ان دونوں عورتوں کا موازنہ کرتا رہا کتنا تھا دھا مغرب اور مشرق میں۔

کون کے بار سے میں گئی جگہ روشی ہور ہی تھی اور جھی بھی روشی کمپاؤنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی نظر آتی تھی ..... نہ جانے کیا تھا ہی سب ....؟''

احمد شلوزان نے اپنی دور بین نکالی اور شلے کے کنارے پیٹ کے بل لیٹ گیا۔اس نے شکتہ مندر کے کمپاؤنڈ میں ویکھنا شروع کیا۔اس بھی بھی جلتے ہوئے آ دی نظر آتے لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ صاف ویکھنا ممکن نہ تھا۔روشی الیکٹرک جزیئر سے پیدا کی گئی تھی جس کے چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جس جگہ جزیئر نصب تھا وہیں قریب میں جیپ کی تھم کی گئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پچھ فاصلے پر کھڑا ہواا یک بیلی کی پڑبھی صاف نظر آر ہا تھا اس کی دوسری ست بچپاس کیلن والے ایک درجن سے زائد پیٹرول کے ڈرم رکھے ہوئے تھے اس نے وور بین بڈ کولر کی طرف بڑھا دی۔

"ايبالگا بك كه بيجكه كرال كامضبوط كره بي "احد شلوزان ني كها\_

'' كرل نے برى عمدہ جگه كا انتخاب كيا ہے'' بد كولر نے جائزہ لينے كے بعد كہا۔'' آئر لين ميں لوگ برانے مندروں كے كھنڈر سے جميشہ دور بھا گتے ہيں ان كے خيال ميں الى جگه پر ہروقت بدروس منڈلاتی رہتی ہيں اور ہم لوگ بدرروس سے زيادہ اوركى چز سے نہيں ڈرتے خيراب يہ بناؤكرنا كيا ہے؟''

''ہم جھکے ہوئے بالکل مینڈ کول کے انداز میں آ گے بڑھیں گے''احمد شلوزان نے سرگوثی کی اور رائفل بڈ گولرکوتھا دی'' پہلے میں جار ہا ہوںتم مجھے کور کئے رہنا ہم کیے بعد دیگرےآ گے بڑھیں گے۔

"بد گورایک لمحسوچتار ہا پھر گردن ہلائی اور بندروں کی طرح چارو بواری پھاند کراندرکوو گیا ایک لمحسر کے بعد اور تھا ہوا بھاگا اورا قامت گاہ کی دیوار کے سائے بیں پہنچ کررک گیا اس نے اتن پھرتی دکھائی تھی کہ اس کے درمیان کورو کئے کا موقع ہی نہ ملا ذرا دیر بعد وہ بھی بڈ گور کے پاس پہنچ گیا گری ہوئی ہمارت کے بلیے کے درمیان سے گزرتے پھروں کو پھلا تگتے آخر کاروہ ہمارت کے سامنے والے جھے کے پاس پہنچ گئے دیوار کی آڑسے سرنکال کراجم شلوزان نے جھانکا اور فورا ہی پیچھے ہٹ گیا سلح گارڈ دردازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ احمد شلوزان نے ایک پھرا ٹھایا اورا شارے سے بڈ گورکو بتایا کہ اسے سامنے والے پرانے کنویں کی ست مجھانکا ہے جسے بی اس کی پشت ہماری طرف ہوگی ہم چھلانگ لگا کراسے غیر سلح کردیں گے تم مقامی زبان میں سامنے واحق کردیں گے تم مقامی زبان

''میرا خیال ہے اسے ختم کردینا زیادہ بہتر ہوگا'' بڈ گولر نے کہا' لیکن احمر شلوزان نے بختی سے منع

کردیا"قل وغارت گری نہیں ہوگی"اس نے فیصلہ کن کیجے میں کہا۔

پھر گھنے لگا۔ اس مرتبہ گارڈ نے کچرتی کے ساتھ آٹو مینک گن کندھے سے اتاری اور آگے بڑھا وہ پوری طرح پھر پھینکا۔ اس مرتبہ گارڈ نے کچرتی کے ساتھ آٹو مینک گن کندھے سے اتاری اور آگے بڑھا وہ پوری طرح چوکنا نظر آرہا تھا ذرا دیر بعداس نے جھک کر کئویں کے اندرجھا نظا احمد شلوزان نے گردن سے اشارہ کیا اور بڈ گولر کے ساتھ بھا گنا ہوا آگے بڑھا آہٹ کئویں کے اندرجھا نگا احمد شلوزان نے گردن سے اشارہ کیا اور بڈ گولر کے ساتھ بھا گنا ہوا آگے بڑھا آہٹ مین کرگارڈ نے گھرتی کے ساتھ موٹر نے کی کوشش کی لیکن احمد شلوزان اس سے پہلے چھلا نگ لگا چکا تھا وہ گارڈ کوساتھ لے کردین جھوٹ کر دور جا گری احمد شلوزان نے بیلے کھلا نگ کا چکا تھا وہ گارڈ کوساتھ لے کردین اپنے بازوکی گردت میں لے کردبائی اور دوسرا ہاتھ اس کی منہ پر رکھ دیا بڈ گولر نے رائفل ساتھ گارڈ کی گردن اپنے بازوکی گردت میں لے کردبائی اور دوسرا ہاتھ اس کی منہ پر رکھ دیا بڈ گولر نے اس نیل کی کہا احمد شلوزان نے اس کی گردن چھوڑ دی گارڈ کھڑا موٹون سے اقامت گاہ کی سمت بڑھنے لگا بڈ گولر نے اسے حقی مست بڑھنے لگا بڈ گولر نے اسے حقی مست بڑھنے لگا بڈ گولر نے اسے حقی مست بڑھنے لگا بڈ گولر نے اسے حقی سمت بڑھنے لگا بڈ گولر نے اسے حقی سمت جو نے کا حقم دیا۔

کین چند قدم چل کروہ بری سرعت کے ساتھ جھکا اور ایک ست بھاگ لکلا اجم شلوزان آٹو مینک سے فائر کرنی ہمت نہ کرسکا گولی کی آواز ان کے سامنے سارے منصوبے پر پانی چھیرویتی اس کمح بد گولر نے رائفل چھیکا اور تیر کی طرح گارڈ کی ست جھپٹا جو بلنے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھابڈ گولر نے ایک لحد ضائع کئے بغیر گارڈ کے پاس پہنچتے ہی اپنا خنج والا ہاتھ بلند کیا اور تیز وھارخنجر نے گارڈ کی شہرگ کا ٹ ڈالی۔ خرخرا ہٹ کی آواز ہوئی اور اس کا بے جان جم ملبے پر ڈھیر ہوگیا بڈگولر پہلے ہی اچھل کر دور ہو چکا تھا تا کہ خون سے کپڑے خراب نہ ہول سب پہلے بیک جھیکتے ہوا تھا اور ایک لحمہ ضائع کئے بغیر وہ ممارت کے اندر داخل ہوگئے سامنے ایک بی راہداری بھی گئی تی تھی جس کے دونوں بانب کوشریاں بی ہوئی تھیں۔ احمد شلوزان نے ہوگئے سامنے ایک براہراری بھی گئی ہی جس کے دونوں بانب کوشریاں بی ہوئی تھیں۔ احمد شلوزان نے

ا پی نارچ نکال کر لائٹ بھیکی ساری کو فریوں کے کواڑ عائب تعصرف آخر میں ایک کو فری میں پرانا ایمی درواز ونظر آر ماتھا جوشاید حال ہی میں لگایا گیا تھا لیکن اس پرایک براسا تالا لگایا گیا تھا۔

وروارہ سرا رہی اور میں میں میں میں میں میں میں ہو جیب برور کا مادہ میں یا ہے۔ ''کمنجی گارڈ کے پاس ہوگی' احمر شلوزان نے سرگوشی کی'' بھاگ کر جاؤ'' بڈگولر کے جاتے ہی احمد شلوزان نے دروازے کے قریب جاکرآ ہستہ ہے آواز دی'' ڈاکٹر آئزک کیا آپ اندر موجود ہیں؟'' ''کون ہوتم''کسی نے بھاری لیجے میں یو جھا۔

" آہت بولئے۔ ہم آپ کور ہا کرائے آئے بین' احمہ شلوزان نے کہا۔ بڈگور کنی لے کرآگیا چند لمح بعد ہی ہم ڈاکٹر کو لے کرا قامت گاہ سے باہر آگئے ڈاکٹر نے پھر اپنا سوال دہرایا احمہ شلوزان نے سرگوشی کی' صبر سے کام لوڈ اکٹر ابھی خطرہ دوز نہیں ہواہے۔''

تھنی جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر آئزک ایک مرتبہ پھرگر پڑا تو احمد شلوزان نے ٹارج جلا کراسے اٹھایا اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر پینے میں نہایا ہوا تھا پانی کی بوتل نکال کراس نے ڈاکٹر کی سمت بڑھائی جس نے ایک گھونٹ یانی کی کراحمد شلوزان کی سمت دیکھا۔

"" میں شراب نہیں پتیا ڈاکٹر" احمر شلوزان نے اسے بتایا وہ رکے بغیر چلتے رہے بڈ گور آگے تھا ڈاکٹر درمیان میں اور احمد شلوزان سب سے پیچھے اقامت گاہ سے نکلنے میں انہیں کوئی دشواری نہ ہوئی تھی کیکن وہ ابھی ڈھلوان پر چڑھ بی رہے تھے کہ نیچ شور فیل اور بھاگ دوڑسی شروع ہوگئی۔

انہوں نے گارڈ کی لاش دریافت کرلی تھی اس لئے وہ دم کئے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے ایک مرتبہ جب ڈاکٹر خشہ حال ہو کرلڑ کھڑانے لگا تو احمد شلوزان نے بڈ گولر کو روک کرصورت حال بتائی۔اس کا اندازہ می کلا بڈ گولر کوری جیب میں شراب موجودتھی ڈاکٹر چند گھونٹ پی کرتازہ دم ہوگیا تو وہ پھر روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹرنے ایک بار پھر بوچھنا چاہا تو احمد شلوزان نے منع کردیا کہ بات نہ کرے۔

صبح کا اجالا پھیلانو وہ گھنے جنگل میں تعیسوری کی تمازت سے جنگل میں جس ہوگیالیکن وہ تھکے ہوئے لائد موں سے قدموں سے آگے بڑھتے رہے تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد اچا تک ان کو بیلی کا پٹر کا شور سنائی دیا اس کا مطلب تھا تلاش بڑی سرگری سے جاری تھی احمد شلوزان کے اشارے پروہ پھرتی سے گھنے درختوں کے درمیان ہوگئے۔ انہیں معلوم تھا کہ فضا کے ساتھ زمین پر بھی ان کی تلاش ہورہی ہوگی کچھ دیر بعد ڈ اکثر نے شمال لیج میں یو جھا۔

"كيا بم كچه دير رك كرآ رام نبيل كريخ ؟"

احمشلوزان کواس پررمم آگیا'' نمیک ہے لیکن جلد ناشتا کرکے پھرروانہ ہوجا کیں گے۔'' ''کیا تمہاراتعلق سکیورٹی سے ہے؟''اس نے احمدشلوزان کی ست و کھیکر پوچھا۔ ''نہیں ڈاکٹر!''احمدشلوزان نے ہنتے ہوئے کہا'' میں تو ایک اونی بھکشو ہوں آپ کی بیگم مجھے ساتھ لے کرآرہی تھیں تو سفارت خانے والوں نے مجھے طاؤس سے مل کران کا پیغام لانے کی ذمے داری

" وتو ..... كرثل من كهدر بالتماليكن مجھے يقين نه آيا تھا۔

كلادُياواقعى يهال تك بيني بحل هي؟"

''وہ کلینک پرآپ کا انظار کر رہی ہے۔' شلوزان نے کہا۔

جنگوں میں بھلتے رہے کیونکہ زمین پر اتنی مھنی جماڑیاں تھیں کہ راستہ نظر نہیں آتا تھا کسی بگڈیڈی تک کا نام و نان نہ تھا ایا لگتا تھا کہ انسانی قدم یہاں بھی آئے ہی نہیں۔انہوں نے پھرفضا میں بیلی کا پٹر کی آواز سی کیکن اب وہ كانى دورتنى \_اك بار كھروہ دم لينے كے لئے رك ذاكثر ايك درخت كے سہارے دراز ہوگيا وہ بالكل

مسراحمة شلوزان اگرا تفاق سے ہم زندہ ﴿ لَكِي تُو مِيں اور ميرى ہيوى تمہارا احسان بھى نہ بھوليں

مے۔'اسنے کہا۔ "میرا خیال ہے کہ کلاڈیا مجھ سے ناخوش ہے۔ ممکن ہے وہ طلاق جا ہتی ہولیکن میں اسے الزام

نہیں دے سکتا۔ وہ ایک امیر ترین عورت ہے میں جنگل کا ڈاکٹر۔ میرے جذبات کو سمجھنااس کے لئے واقعی

ميراخيال إب المعنا جاب "احمشلوزان في المحت موسع كهاسورج وصلح لكاتها كروه جنكل سے باہر نظے تازہ ہوا کے جھوکلوں میں انہوں نے سکون کا سائس لیا۔

"اس پہاڑی کے نیچ آبادی واقع ہے" بڑ گولر نے اشارہ کیالیکن احتیاط سے آمے بردھنا" بلندی زیادہ نہیں تھی۔ آبادی پر نظر پڑتے ہی وہ سکرائے کم از کم یہاں تک تووہ کی کرنگل آئے۔ بڈ گولرنے احیا تک کہا۔

" بھے کھاڑ بونظر آرہی ہے گاؤں پر اتا ساٹا کیوں طاری ہے؟" احمد شلوزان جھکا ہوا سامنے کا جائزہ لے رہا تھا اجا تک اس نے بڈ کور کا بازود بایا۔ "بيدوهوال كيسے اٹھ رہا ہے؟" اس نے دور بين فكالتے ہوئے كہا وہ جس پہاڑى شلے پر كينے ہوئے تھے وہاں سے گاؤں برمشکل نصف کلومیٹر دورتھا۔احمد شلوزان نے دوربین کا فو مس تھیک کیا تو حقیقت نظرآ تی سکوت بسبنیں تھا۔ تقریباً سارے مکانات جل جکے تقے بعض سے اب تک دھوال نگل رہا تھا اورایک بھی آ دی کہیں حرکت کرتا نظر نہیں آتا تھا اس نے خاموثی سے دور بین بد گولر کی طرف بردھادی۔

" بيآم اتفاقى حادثة نبين نظر آتى" احمد شلوزان نے كہار" خيال ہے كه بموادى كا چكر كاك كر آبادی کے باہرے سرک تک پہنچنے کی کوشش کریں بیزیادہ محفوظ رہےگا۔" وہ دوسری جانب کی ڈھلوان سے نیچاتر ہوہ پوری طرح چو کنا تھے لیکن میکھلا ہوا ہموارعلاقہ تھا باوجوديه كه كهاس سينية تك بلند تقى اوركسي قدرآ وكررى تقى بجربهي فضاس دكيه جانے كا خطره موجود تفاوادي کو پارکرتے ہوئے گاؤں کی دہانی ست کا حصہ نظر آرہا تھااس طرف کے تمام مکانات جل کر ملبے کا ڈھیر بن

چے تھے بیشتر سے اب بھی دھواں نکل رہا تھا احمد شلوزان نے پھر دور میں سے ویکھنا شروع کیا۔ میل کا پڑکی آواز اتنی اجا تک آئی تھی کہوہ بھاگ بھی نہ کھے۔وہ جیسے بی مڑے میلی کا پٹر ان کے سر رہی گئے گیا احد شلوزان پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ ڈاکٹر اور بڈم کورٹنے بھی تقلید کی ہیلی کا پٹران کے سرول کے اوپر منڈ لانے لگا تھا۔ احمد شلوزان نے لیک کررائفل بڈ گولر کے ہاتھ سے لے لی اور بیلی کا پٹر کے روٹر کا نشانہ لے کر گولی چلادی ہیلی کا پٹر تیزی سے نیچے آیا اور مڑ کر دوسری طرف چلا گیالیکن گھوم کر پھران کے اوپر پر بھی گیااس مرتبہ وہ کافی بلندی پرتھا دہانی جانب کی کھڑ کی کے پاس بیٹھے ہوئے مخص نے میگا فون باہر نکالا اور

''وہ ٹھیک تو ہے نا؟لیکن یہاں *کس لئے* آئی ہے؟'' '' يه آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے وہ خود بہتر طور پر بتاسیس گی اہم بات پہ ہے کہ طاؤس نے آپ کو' كيابتايا ہے؟ يس اس كے آخرى كات بيس اس كے پاس موجود تھا اس نے مجھ سے صرف يدكما كه آپ كوسب کچھے بتا دیا ہے۔ہم اس وقت تھین خطرے میں ہیں اور میں آپ کو تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا ممکن ہے ہم میں ہے کوئی زندہ فیچ کرنہ جاسکے اور ممکن ہے ایک فیچ جائے اس لئے تمام با تیس ہم دونوں کومعلوم ہوتا بہتر ہے۔" " مجھے احساس ہے" ڈاکٹر آئزک نے جواب دیا۔

" میں طاؤس کو چھوڑ کرنہیں جانا جا ہتا تھالیکن اب میراوہاں رکنا بے کارتھا اس کے بچنے کی کوئی صورت نه ربی تھی لیکن اس نے جو کچھ جھے بتایا وہ اتناسنٹی خیزتھا کہ پہلے مجھے اس کا یقین نہ آسکا بعد میں اس ك اصراركرنے يريس نے اس سے وعدہ كرليا كه ميس كلينك بينى كرفورا ہى وائرليس برر بانيدرابطه قائم كرول كا اوران حقائق کو بتادوں گا وہ یمی چاہتا تھا'' ڈاکٹر نے رک کر ایک تھونٹ لیااور پھرکہنا شروع کیا۔

" طاؤس كابيان نا قابل يقين إيا لكتاب كرل جوزف كوسى طرح بيعلم موكيا كه شما طاؤس کے پاس موجود تھا کیونکہ وہ بار باریمی سوال کررہا تھا کہ طاؤس نے مجھے کیا بتایا؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا بھر بھی اب تک وہ بڑے اخلاق سے پیش آتار ہاوہ خلاف تو قع نو جوان اور جوشیلا آ دی ہے کیکن مجھے یقین ہے کہ اب وہ تشدد ضرور کرتا کیونکہ طاؤس کے بارے میں .....

'' طاؤس نے آپ کو کیا بتایا تھا؟'' احمد شلوزان نے بات کاٹ کر پوچھا۔ "اس کی اطلاع کےمطابق ان کھنڈرات میں کرل کے پاس ہیروئن بنانے کا جدیدترین برقی پلانٹ موجود ہے شایدتم کونیا ہو کہ ہیروئن بنانا کتنا دشوار کام ہے اس کے لئے بوی مہارت کی ضرورت ہولیا ہے۔خود مجھے زیادہ تفصیل نہیں معلوم ہے طاؤس کے مطابق ایک غیر معمولی بڑی رقم اس پلانٹ کے لگانے م خرچ موئی ہے جے ایک غیر ملکی طاقت نے فراہم کیا ہے اور اتنی بڑی مقدار میں ہیروئن تیار مور بی ہے کہ اندازہ نہیں کیا جاسکیا دنیا کے مخلف ملکوں میں بیز جرفراہم کرنے کے لئے عالمکیر شہرت کے بدمعاشوں اور اسمگاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں طاؤس بار بارزور دے رہاتھا کہ اس کے پیچیے جواصل شخصیت ہے وا کوئی اور ہے لیکن خود کرئل کو بھی اس کا نام نہیں معلوم تھا یہ پراسرار شخصیت تمام آپریشن کو کنٹرول کرتی ہے کرٹل ید کام صرف رقم کے لائج میں کررہا ہے جس سے وہ آئر حکومت کے خلاف ایک چھاپہ مار انقلالی تنظیم قائم

احد شلوزان کے ذہن میں بار بارآرٹن کا خیال آ جا تا تھاموت سے پہلے آرٹن اپنے لبوں سے پہلے الفاظ ادا كرنا حابها جوسيح معنوں ميں ادائهيں ہوسكے تھے۔ "شكرية اكثر! ميراخيال بهاب چليل-" ا كي بار پھروہ كھنے اور دشوار كزاررائے برآ كے برھنے كلے اگر بد كورند موتاتو شايدوہ تمام عمرالا

تيز آ واز فضاميں گونجی۔

ا ٹھا کر ہیلی کا پٹر پر فائر کیا۔

احمد شلوزان نے ہانیتے ہوئے جواب دیا۔" مجھے معلوم ہے بدم کولرلیکن ہم ان کے لئے پھے نہیں

وہ ابھی کچھ ہی دور مسے یتھے کہ ہیلی کا پٹر سر پر منڈلانے نگا۔ احد شلوزان نے غصے میں کلاؤیا کا

پتول بلند کر کے نشاندلیا ہیلی کا پٹر پھرتی سے پیچے ہٹ گیا کیکن احد شلوزان جانیا تھا کہ فرار کی کوشش اب بے

" پہتول پھینک دومسر احمد شلوزان! ورندایلی موت کے ذمے دار خود ہول گے ، میگافون سے

آواز آئی کیکن احمد شلوزان نے رفتار اور تیز کردی ہیلی کا پٹر تیزی کے ساتھ آئے گیا اور سامنے کے میدان میں

اتر گیا یا تلف اور کرال جوزف کود کر با ہر نکلے پاتلف کے ہاتھ میں سب مشین حن تھی اس نے ایک برسٹ فائر

کیا گولیاں احمشلوزان سے چھم فاصلے پرزمین کو جائے تئیں لیکن وہ چربھی ندرکا۔اجا بک بد گولرخوف زوہ

''خداکے لئے رک جاؤ''احرشلوزان نے پلٹ کر دیکھا بڈگولر ہاتھ بلند کئے کھڑا تھااس کے قدم

رک گئے۔ فکست خوردہ انداز یں اس نے بھی ہاتھ اٹھادیئے۔ دوسرے ہی کیے کرتل جوزف اس کے سامنے كغزا متكرار باتفابه

" أتم بلاشبه بزے جیالے مومشراحمشلوزان! "كرل نے كہا۔" ليكن اليي ضدحماقت تصوركي

جب وہ دوبارہ اس علاقے کی حدود میں داخل ہوئے تو صبح کا اجالا کھیل رہا تھا کرتل جوزف احکامات دے کر ہیلی کا پٹر سے واپس چلا گیا وس سلح ساہوں کے نرغے میں وہ تمام رات سفر کرتے رہے تھے کلاڈیا کے چیرے پرسکوت طاری تھاوہ بڑے ضبط وحل کے ساتھ سراٹھائے چلتی رہی تھی۔احد شلوزان اس کی

ہمت وحوصلے سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔

ریونا سارنگ خاموش تھی لیکن اس کی آگھول سے دہشت جھلک ربی تھی بد گوار تمام راستے چو کنا رہاتھا جیسے کی موقع کا منتظر ہولیکن ان کے محافظوں نے ذرائی بھی غفلت نہیں برتی تھی۔ قدیم مندر کے احاطے میں پہنچ کر انہیں پہلے مندر کی بڑی عمارت میں لے جایا گیا احد شلوزان

في يكها كدخت حفاظتى بهره تها \_ اسلح كاخاصا انبارجمع كيا كيا تها اوريه ايك ملرى كمب نظرة تا تها \_ جلدى ان کواک شکتہ ممارت میں پہنیا دیا گیا جہاں ڈاکٹر آئزک کو رکھا گیا تھالیکن اب ہرست پہرے دارنظر آرہے تھے اسے بدد کھے کر جیرت ہوئی کہ ان کے لئے تین اور کوٹھر یوں میں دروازے لگادیے گئے تھے اور ہر دروازے میں ایک گول سوراخ موجود تھا تا کہ اندر دیکھا جا سکے ۔کوٹھر یوں کی دیواریں آپنی شیٹ اورلکڑی کے محمت<sub>ے وال</sub> سے بنائی گئی تھیں ۔احمد شلوزان کواسی کوظری میں رکھا جس میں ڈاکٹر آئزک قیدتھا اوراس کے برابر والی کوٹھری میں ربونا اور پھر بڈ گولراور کلاڈیا کور کھا گیا دروازہ بند ہونے کے بعد دائرہ نما سوراخ سے اس نے جمانگا توبی<sup>د</sup> کیم کراطمینان ہوگیا کہ راہداری میں کوئی پہرے دارنہیں تھا۔احِمرشلوزان نے حوالاِت کا جائز ہ لیا۔

بیرونی دیوار پھر کی تھی جس میں بلندی ہر سے ہوئے روش دان سے نگلناممکن نہ تھا کوٹھر یوں کی درممالی دیوار

" بدكتے ان عورتول كاستياناس كرديں مے\_"

" ذاكم آئزك اوراحمة شلوزان غور سے سنواس میں تمہاری بہتری ہے۔" "كرا جوزف! بياى كى آواز بي-" داكر نے تمبرا كركها ' نخور سے سنو ڈاکٹر! تمہاری بیوی اور نرس گاؤں میں ہیں' وہ میر بے سیاہیوں کی حراست میں ہیں تمہارے لئے بھی بہتر ہے کہ گاؤں جا کرخود کو بھی میرے آدمیوں کے حوالے کردوورندا پی عورتوں کے

انجام کے ذمے دارتم خود ہوں مگے ہم ان کونقصان نہیں پہنچانا چاہے لیکن اب بیتمہارے اختیار میں ہے'' "اوه ..... مائى كادً!" ۋاكٹرنے خوف زوه ليج ميں كها۔ احمد شلوزان نے دوربین کا رخ گاؤل کی طرف کرے فوٹس کیا اس مرتبہ کلاڈیا اور ابونا سارنگ

نظر آرہی تھیں وہ کرنل کے خاکی وردی والے سیا ہیوں کے نرغے میں تھیں ڈاکٹر آئزک نے غصے میں رائفل

"احمّ نه بنو!" ميكا فون سے كرتل كى آ واز سنائى دى۔ " أيك نظر **كا** وُل كى ست دُ ال كرد م<u>كولو</u>"

احمد شلوزان نے ویکھا کہ خستہ دردیوں میں ملبوں سیابی کلاڈیا ادرابونا کو دھکے دے کر آ گے بردھا رے ہیں آ کے کھڑے ہوئے ایک مخص کے ہاتھ میں ایک بینڈٹر اسمیٹر تھا جس کے ذریعے وہ ہیلی کاپٹر ہے رابط رکھے ہوئے تھے شاید وہ ہدایات کا منتظرِ تھا وہ لوگ تقریباً پیچاس گز دور آ کررک مجے۔

" واکثر آئزک! اب غورے دیکھوشایدتم یمی چاہے ہو" کرتل کی آواز میگافون پر کوجی۔ احمد شلوزان نے دیکھا کہ دوسیاہی آ مے برھے انہوں نے کلاڈیا کے ہاتھ جکڑ کر بےبس کردیا

کلاڈیانے جدوجہد شروع کی تو دواور سیامیوں نے اسے پکو کر قابویس کرلیا۔ '' دور بین مجھے دو'' ڈاکٹر نے دور بین چھین کرآ تھول سے لگائی اور پھر بے بسی کے عالم میں چیخا۔ «نہیں ..... بەخدانہیں"

'' خود پر قابور کھو درنہ۔۔۔۔''اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ڈاکٹر نے دور بین چینکی اور رائفل اٹھا كرگاؤل كى ست بھا گنا شروع كرديا\_ ° ڈاکٹر پاگل نہ بنورک جاؤ ڈاکٹر'' احمد شلوزان غصے میں چلایالیکن ڈاکٹر پر جیسے جنون طاری ہوگیا

مووہ حیرت انگیز تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا اور سپاہیوں سے پچھ فاصلے پر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی وہ بغیرنشانہ لئے گولی چلار ہا تھا اور پھر ایک سپاہی نے اپنی اشین کن بلند کی اور فضا فائر نگ کی تیز آواز ہے گونج اٹھی۔ ڈاکٹر آئزک اچھلا اور گر کر ساکت ہو گیا۔

احمد شلوزان نے بڈگولر کو اشارہ کیا اور بے تحاشا بھا گنا شروع کردیا بڈگولر نے ساتھ بھا گتے

"ربونا كياتم ميرى آوازىن رى مو؟ ديواريس بلندى برايك خلاب-"

میں البتہ چھوٹا ساخلاتھا کچھور یبعد احمد شلوزان نے ربونا کوآ واز دی۔

مان کایا ہے ہمیں اپنے مال کی منہ ما تل قیمت مل جاتی ہے اور خریدار اس سے اپنے مقصد پورے کرتے ہیں انتلاب کوکامیاب بنانے کے لئے ہمارا میمل کی طرح بھی ناجائز نبیں ہے اگر طاؤس گڑ بڑنہ کرتا تو بہت ہے۔ لوگ تکلیف سے فئے جاتے لیکن ہمارے ٹراسمعٹر نے اس کے شکل پکڑ لئے اس طرح اس کی جاسوی کا ہمیں پروقت علم ہوگیاتم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس پلانٹ کومحفوظ رکھنے کی کس قد رضرورت ہے۔'

''لکین کرتل! مال کی سیلائی تم براه راست تونہیں کرتے ہوئے؟'' احمد شلوزان نے کہا۔ ''كوئى بھى اتنا احتى نہيں ہوسكا۔عموماً مال تيار كرنے والے بھى اپنى شخصيت كوخريداروں بر ظاہر نہیں ہونے دیتے''۔

> ''میں سمجھ گیا تہارا مطلب درمیانی آ وی سے ہے۔'' کرٹل نے کہا۔

کین جارا طریقه کار مختلف ہے مسٹر! ہم کسی ایک درمیانی آ دی مے حتاج بن کرنہیں رہ سکتے اس کئے ہم نے بیسلسلہ بھی فتم کرویا ہے اب ہم مال کے سپلائز کوخود متخب کرتے ہیں۔''

وومعنى خيز انداز مين مسكرامايه

"اور مارے نے انتخاب کوتم ذرادر بعد خود دکھ لوگے اب تک ہم ایک درمیانی آدی کے محتاج تھے جوہم برا بی شخصیت بھی ظاہر ہیں کرتا تھا اس نے اس کاروبار کے لئے ایک خفیہ نام'' ارینجر'' اختیار کررکھا تھا اور بٹر کسی ان جائے مخص کامخاج بن کرنہیں رہ سکتا تھا اس طرح بھی ہم دھوکا بھی کھا کیتے تھے اس لئے میں نے بہت تلاش کے بعدا یک ایسے مضبوط اور تجربے کارمخص کو تلاش کیا جو مجھ سے وو بدو اور براہ راست رابطر کھ سکے تم چند لمح بعداس سے مل کرخودا ثدازہ کرلو کے کہ وہ مخص کتنا کار آمد ہے لووہ آبی گیا شاید ب تمہازی دوسری ملاقات ہے۔"

اورای کھے ہیپ برزہ کمرے میں اندر داخل ہوااس نے ایک قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ "مبلومكشو! آخرتم چرل كے نا؟"اس فطربيانداز ميں احد شلوزان سےكها-"مسٹراحمشلوزان کو ہمارے کاروبار میں بڑی ولچسی ہے۔" کرتل نے کہا۔

"اى كئے مل فيسوحاتم سے ملوادوں سفر ميں تكليف تو مبيس موئى ؟" " تبین خصوصاً اس لئے کہ میں اس سر پھرے عاشق سے اس حالت میں طنے کا بڑا مشاق تھا"

"افسوس كەلىلگر اور جم يهال نېيى بى ورندوبار وتمهارى مرمت كركے بهت خوش بوتے" "اوه! تو تماکش میں وه برولا نه حمله کرنے والے وه دونوں تنے؟" احمر شلوزان نے کہا۔ "ليكنتم في آرش كو كيول قل كرديامي برزه .....؟" "میں نے قبل کراویا؟ لواورلو کرتل! یہاں آتے ہی مجھ برقبل کا الزام بھی لگ گیا جب کہ میں

نے مقتول کانام پہلی بار سناہے۔"

"تم نے واقعی اس رپورٹر کوتما کش میں تل نہیں کرایا؟" احمد شلوزان نے چر پوچھا۔

مغور سے سنور بونا! " احمد شلوزان نے کہا" کلاڈیا سے کہدود کدوہ بھی یہ پیغام آگے پہنچا وے۔ میں فرار کی کوئی صورت سوچ رہا ہوں وہ کیا ہوگی' ابھی پچھنبیں کہ سکتا' کیکن تم سب تیار رہنا۔''

اس نے فورا ہی جواب دیا۔ ' ہاں تہاری آواز صاف آرہی ہے اور برابروالی دیوار میں بھی الیا

ر بونانے ہدایت کی تعمیل کی تھی۔وہ اس کی آوازین رہا تھاتسلی دینے کے لئے تو اس نے میہ کہدویا تھالیکن اس کے سامنے کوئی منصوبہ نہ تھالیکن وہ بھکشوؤں کے خمل سے کام لے رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی صورت ضرور لكل آئے گى۔ اى كى حقدموں كى جاب سائى دى كو خرى كا درواز و كھلا۔ دوسلى محافظوں نے تارىج كى روشى میں اے باہر آنے کو کہاا یک مرتبہ اس کا دل جا ہا کہ محافظ پر چھلا تگ لگادے کیکن پھراس نے فیصلہ کیا کہ میر بسود ہوگا اس لئے وہ باہر نکل آیا اس کی با قاعدہ تلاثی لینے کے بعد باہر چلنے کا اشارہ کیا گیا۔

با ہر نکلتے ہی سورج کی تیز روشی سے اس کی آئکھیں چکا چوند ہو کئیں لیکن کمیاؤنڈ سے گزر کراس کے عافظ ایک بار پھر مندر کی بوی عمارت میں داخل ہوئے جس کا بیشتر حصد ابھی سلامت تھا پھر کی اس خوب صورت مارت کے ایک مرے میں کرال جوزف اس کا منتظر تھا۔

"اندرآ جاؤمسٹر شلوزان! اس کری پر پیٹھ جاؤ۔ تہاری شخصیت مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے۔" " تم فصرف بيبتان ك لئة توجيه بين بلايا موكا كرال-"

" بہیں۔ میں خودمحسوں کررہا ہوں کہتم ہے دوٹوک بات زیادہ بہتر رہے گی" کرٹل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہے مسر احمد شلوزان! تم مسزآ نزک کے ساتھ کس لئے آئے ہو یہاں کیا کررہے ہوتم طاؤس سے چنداہم باتیں معلوم کرنے آئے تھے جومیری سرگرمیوں سے تعلق ر مقتی ہیں تم کوتہارے ملک کے سفارت خانے نے بیذ ہے داری سونی ہے تم ایک تجربے کارتر بیت یافتہ کما تا مواورا بے ملک سے مفرور ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعدتم حقیقت بتانے میں تامل نہ کرو گے۔'' ''اوراگریش پھربھی انکار کردوں تو .....؟''

" ہم چربھی تمہیں فورا ہلاک ندکریں مے کیونکہ ہمیں بیضرور معلوم کرنا ہے کہ طاؤس نے تم کو کیا بتایا ہے؟اس کے لئے میرے یاس دوسرے طریقے بھی ہیں ہم ڈاکٹر کی طرح تم سب کوختم کر سکتے ہیں لیکن پر بھی میں نے تمہارے ساتھیوں کو زندہ رکھا ان کے لئے عجلت میں مہمان خانہ بنوایا۔ بیسب بلاسب تہیں · ہے آگرتم نے حقیقت بتانے سے انکار کیا تو ہم تم پڑئیں تمہارے دونوں ساتھیوں پر تجر بہ کریں گے میرا خیال ا ہے کہتم کلاڈیا اور ربونا جیسی حسین عورتوں کواپنے سامنے بے عزت ہوتے نہ دیکیوسکو گے میرے آ دمی عرصہ دراز ہے عورتو ل کی قربت سے محروم ہیں۔''

" تم اپنے ہیروئن بلانٹ کاراز افشا ہونے سے بہت ڈرتے ہوکرتل؟" ، '' قن تی ا ہے۔ سے جاری آ یہ نی میں اضافے کا یہ واحد ذریعہ ہے ہم نے بہت سوچ سمجھ کم

· ' بچھے کسی رپورٹر ہے الیمی کیا دشنی ہو یکتی ہے؟''میپ برزہ نے غصے میں کہا''البتہ تم کوجہنم رسید

دونہیں \_ پہلے ہمیں اس خدائی فوجدار سے بہت ہی اہم معلومات حاصل کرنا ہیں جوشا پرتہارے

کر دیا۔ چند لمحے ربونا بالکل خاموش ربی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ کیا جواب وے پھراس نے آہت ہے کہا۔ "اگرفست میں میں لکھا ہوتو میں کیا کرسکتی ہوں؟"

احد شلوزان تؤب كره كيا كتى بى بى تى اس جواب من" كاش مى اس لمع كآنے سے يمليم كويهال سے نكال سكتا۔"اس نے كمار

"ميرے پاس كوئى متھيار بھى تونبيں ہے۔"

ر بونا خاموش تھی۔ احمد شلوزان کا ذہن تیزی ہے سوچ رہا تھا ہیرونی ویوار پھرکی تھی اسے تو ڑنے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا۔ کوٹھری کا دروازہ بہت مضبوط تھا اس کواوزار کے بغیر نہیں تو ڑا جاسکیا تھا۔خدایا کوئی نہ کوئی صورت توممکن ہو یکتی تھی کاش وہ رپونا کواس بھیا تک اذیت سے بچاسکتا لیکن وقت بالکل نہیں تھا اور پھر

ای لیے راہداری میں قدموں کی جاپ سنائی وی کسی کے بولنے کی آواز آئی ربونا کی کو فری کا وروازہ کھلا اور پھر بند ہوگیا قدموں کی جاپ دور ہوتی تمی اور ایک بار پھر سناٹا چھا گیا احمد شلوزان سر پکڑ کربیٹھ گیا وہ ہارچکا تھا۔

لیکن پھرا جا تک ہی اس کے ذہن میں آگ ہی بھرگئی ربونا کی بیقر بانی رائیگاں نہیں جانا جا ہے اگر وہ یہاں سے نکل نہ سکے تو ویمن اینے نایا ک عزائم میں کامیاب ہوجائے گانہیں مایوی گناہ ہے اسے پچھ کرنا چاہے۔ کاش کوئی ہتھیار ماس ہوتامعمولی ساسمی اور تب اچا تک سے خیال آیا اس نے پھرتی کے ساتھ اپنی

بین کرے کول۔ اس کے مضبوط بکل کی لمی کیل اینے ہاتھ میں لے کرآ مے بردھا۔ کو فری کے مضبوط دروازے کو کھولنامکن نہیں تھا لیکن راہداری والی و پوار دوائج موٹے تختوں کی تھی جے کیلوں سے جوڑا گیا تھا۔

ال نے گنا' ہر تختے میں اس کیلیں ملی ہوئی تھیں اس نے پہلی کیل کو نکالنے کی کوشش کی۔ یہ بہت مضبوطی ہے گئی مونی تھی لیکن احد شلوزان نے ہمت نہ ہاری۔وہ زور لگار مااس کی انگلیاں و کھنے لیس کیکن کیل ش ہے مس نہ ہوئی۔اس نے اور زور لگایا کیل ذراس سر کی ما صرف اس کا واہمہ تھا اس نے غور سے دیکھا کیل واقعی کچھ باہر 

وه کپلی کیل نکالنے میں کامیاب موگیا توا تنا خوش تھاجیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ وه چهکیلیں نکال چکا تھا اور ساتویں پر زور نگار ہا تھا کہ ربونا کی کوٹھری کا وروازہ کھلنے کی آواز سنائی

دى احمد شلوزان كام چھوڑ كرينے كاجب كارڈ كے قدموں كى آواز دور چكى كى تواس نے آواز دى۔

كچھەدىرىتك خاموشى ربى چرر بوناكى تھٹى ہوئى آ واز سنائى دى\_ " ربونا مرگئی احمه شلوزان! اس کانا پاک نام اب مت لو '' مسكيول كي آواز ول برضر بين لگاري تعي \_\_

" دنہیں ربونا ایسا مت سوچو۔ ربونا یا کیز گی جمی نہیں مرسکتی۔ یا کیز گی روح میں ہوتی ہے ربونا

"أوه احمد شلوزان! وه ورغده تعا .....وحتى درنده ين ريونا في غيظ وغضب كے عالم ميں كها \_ " بهت سے کام لور ہونا! حوصلہ رکھو۔ ہم جلد پہال سے نکلنے میں کامیاب ہوجا کیں گے۔سب

لئے بھی دلچیپ ہوں میپ برزہ!'' " پہلے میری بات سنو کرال! " احمد شلوزان نے کہا اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔" آئزک نے مرنے سے قبل مجھے بتایا تھا کہ اسے ٹائیگر نے کولی ماری ہے اور اگر میپ برزہ ٹائیگر نہیں ہے تو

ہوتے دیکھ کرضر ورخوشی ہوگی۔''

اس كا مطلب ب نائيكر كواكر بيمعلوم موكيا كماس كى جكه ميك لينے والا بوقو وہ غامون مبيل بيشے كا ." " كيا بكواس بي برزه في حقارت ك ساته كها-" ميس سي هم نام ناسكر سنبين ورتا میں ہمیشہ صاف اور دوٹوک معاملہ کرنے کا عاوی ہوں اور اس بات پر جھے خیال آیا کہ ہم بےمقصد اپنا وقت ضائع کررہے ہیں معاملے کی بات کروکرٹل تا کہ میں جلداس منحوں جگہ سے واپس جاسکوں۔''

"میں فیصلہ کر چکا ہوں ہیپ برزہ" کرتل نے کہا۔"اب کام شروع کرتے ہیں زیادہ درنہیں گگے گا۔" "اس کا مطلب ہے ابھی کچھ قباحت باتی ہے سنو کرتل! کہیں تمہاری نیت بدل تونہیں گئی؟" " داہیں مبیں میپ! آئندہ ہم صرف تم سے برنس کریں سے لیکن ابھی مجھے کسی کی منظوری کا

'' کیا مطلب.....؟ کیاتم کوبھی کسی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے؟'' "میں ایک فردوا صفیوں ہوں۔ ایک تعظیم کا فرد ہوں اس کے لئے سب کی منظوری لازی ہے۔" "اوه كرتل! بيكيانداق ہے چھراس وريان مندر ميں مجھے بلاكر كيوں پريشان كيا؟"

" بم نے اس وریانے میں تمہاری تفریح کا خیال رکھا ہے میپ! اگر مسٹر احمد شلوزان اب بھی ب وهرى سے كام ليتے رہے توتم كوايك شان دارتفري ملے كى -"

"مرى صرف ايك تفريح بكرال!" بي برزه في قبقهداكا كركها-"بم نے اس کا بھی انتظام کرلیا ہے مشر میپ برزہ! تم نے سنز کلاؤیا کوتو دیکھا ہے؟ اس کے علاوہ

واکثر آئزک کی ایک حسین آئری معاون بھی جارے پاس موجودے تم ان میں سے جے بیند کرول عتی ہے۔" مي برزه نے ايك غليظ ساقبقهد لكايان مسز كلاؤيا؟ بوقو يسے بوي شان دار ...

احد شلوزان پھر بھی خاموش رہااس نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر مہیں ہونے دیا حالانکہ اس کا

" أنبيس مهمان خانے والی لے جاوً" كرتل نے غصر ميں كها-"مكن بة تنهائي من ان كاوماغ سيح فيصله كرسك."

احد شلوزان کے لئے بیصور بھی انتہائی گھنا دُنا تھا کہ ربونا جیسی معصوم اور العراثر کی میپ برزہ کی گندی تفریح کا تھلونا ہے کیلین وہ کر بھی کیا سکتا تھا اس نے سوچا کہ کم از کم ربونا کو دہنی طور پر آنے والے لمحات کے لئے تیار ضرور کردیا جائے اس لئے اپنی کو تھری میں پہنچتے ہی اس نے ربونا کو خطرے سے آگاہ

احد شلوزان نے پہنول کا دستہ اتن زور سے گارڈ کے سر پر مارا کہ وہ کراہتا ہوا فوراً ہی ڈھیر ہوگیا احد شلوزان نے پھرتی کے ساتھ جھک کر اس کی سب مثین گن ہتھیا لی اور جیبوں کو شولنا شروع کیا۔ تنجی کارڈ کی جیب میں موجود تھی ایک لمحہ ضائع کئے بغیراس نے باری باری سب کوآزاد کردیا سب مثین گن اس نے مڈ کولر کو تھادی۔

رور المائم سب خورسے سنو! بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔'' احمد شلوزان نے کہا۔

" ہم سب آیک دوسرے کے پیچے چلتے ہوئے باہر تکلیں گے پہلے میں کھر بڈ گولز گھرر ہونا اور آخر میں کا ڈیا۔ آرام سے چلتے ہوئے آگے بر صنا۔ ذرا بھی آ ہث نہ ہو جب تک میں نہ کہوں بھا گنا ہر گرنہیں اگر ہم سامنے کے درختوں تک وینچنے میں کا میاب ہوجا کیں تو سب وہیں جمع رہنا یہ بات اچھی طرح بجھ لوکہ شایہ ہم فرار نہ ہو کیس کیکن و یسے بھی کرتل فیصلہ کرچکا ہے کہ ہم میں سے کوئی زندہ والی نہیں جائے گا اس لئے یہ ہاری آخری کوشش اور آخری موقع ہے" ٹھیک!" سب خاموش رہے۔

"چلو ....." اس نے آ مے بردھتے ہوئے کہا۔

زندگی میں احمد شلوزان نے بھی الی صورت حال کا مقابلہ نہیں کیا تھا دروازے کی آڑ میں رک کر
اس نے باہر کا جائزہ لیا اور پھر مڑکر پیچے و یکھا تو بڈگولر جھکا ہوا ہے ہوش گارڈ کی جیسیں شول رہا تھا اس نے سر
گوٹی میں بڈگولر کو ڈانٹا احاطے کے اندر دور دور بجل کے بلب روش تھے لیکن درمیان میں تار کی کے سائے
شے اقامت گاہ کے دروازے کے بالکل سامنے برانا کئواں تھا اور پھرا یک چھوٹی می شکستہ ممارت تھی جس نے
مندرکی ممارت کے بیرونی دروازے کی آڑ لے کر رکھی تھی جہاں کرئل جوزف کا ہیڈکوارٹر تھا کئی اور گارڈ مختلف
مقامات پر کھڑے نظر آرہے تھے احمد شلوزان جانتا تھا کہ کا ممانی کی اختصار اس بات پر ہے کہ ان پہرے داروں
کی نظران پر دیرسے بڑے بے نظاہر بیدو شوار تھا لیکن بہر حال کوشش کرنا تھی۔

وہ آہتہ سے باہر نکلا اور سب کو چلنے کا اشارہ کیا و بے یاؤں آرام سے چلتے ہوئے آگے بڑھے اور تاریکی میں اس شکتہ عمارت کی سمت چلنے گئے جو سامنے نظر آر ہی تھی چونکہ میہ مندر کے بالکل سامنے واقع تھی اس لئے پہرے داروں کی نظر اس سمت نہ تھی شایدائی لئے وہ وہ بال چینچنے میں کامیاب ہو گئے عمارت کی آڑ میں آٹ میں آٹ میں وہ پہرے داروں کی نگاہ سے محفوظ ہو گئے اب ان کے اور بیرونی چار دیواری کے درمیان صرف پھروں کے ڈرم اور برساتی سے ڈھکا ہوا گولہ بارود کے ذخیرے کا انباررہ گیا تھا۔ چند لمحے انظار کے بعدوہ بڑے برے داروں کی آڑ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلاشباس کامیابی میں ان کی خوش قسمتی کو دخل تعمال کی گور موری آڑ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلاشباس کامیابی میں ان کی خوش قسمتی کو دخل تھا کوئی بھرے دار ذرائی گرون گھا تھا کہ بیرونی چار کیا جائے تھیں گز کے اس فاصلے کو پار کرنے کے بعد ان سے چارد یواری بی تھی ہوئی جگہ میں کے اور دیواری بی کھی ہوئی جگہ میں کے اور جائی کی درمیان صرف اوا طے کی چار دیواری پر تھی وہ ڈرموان پر نظر ان پر نظینا پڑ جائے گی کیونکہ وہ خاص طور پر چار دیواری پر نگاہ رکھی جگھ میں گئے۔ بیک کی خوار دیواری پر خار دیواری پر نگاہ رکھی جگھ میں کی نہ کی پہرے دارکی نظر ان پر نظینا پڑ جائے گی کیونکہ وہ خاص طور پر چار دیواری پر نگاہ رکھی جگھ جگل کی نہ کی پہرے دارکی نظر ان پر نظینا پڑ جائے گی کیونکہ وہ خاص طور پر چار دیواری پر نگاہ رکھی جگھے تھے کہ کی نہ کی پہرے دارکی نظر ان پر نظینا پڑ جائے گی کیونکہ وہ خاص طور پر چار دیواری پر نگاہ دیواری پر نگاہ دیا

ہے کہ دو تیار ہیں۔''اس نے سلی دی۔ چند کمبح خاموثی رہی پھر ربونا نے کہا۔'' بیس تمہارا تھم نہیں بھولی تھی احمد شلوزان! میں اس کا ربوالور چرالائی ہوں۔ میں نے اسے ساڑھی میں چھپالیا تھا۔'' ''ربوناتم واقعی بہت بہادر ہو''احمد شلوزان خوثی سے اتھل پڑا۔ '

"سنو! دیوار میں جوفلا ہے اس سے ریوالور میری کوٹھری میں پھینک دو۔"
ریونانے ایک نیا حوصلہ اور تازہ قوت عطا کردی تھی جب آخری کیل بھی نکل آئی تو اس نے تمام
کیوں کو کونے میں چھپا دیا تا کہ اگر گارڈ اندر آئے تو اسے پھینظر نہ آسکے اور بیکا م اس نے بہت بروقت کیا
تھا کیونکہ اس لمجھ دروازہ کھلا اور ایک گارڈ کھانا لے کر اندر واغل ہوا دوسرا اپنی سب مشین کن اس پر تانے
دروازے میں کھڑ اتھا احمہ شلوز ان کی بحوک مٹ چکی تھی لیکن پھر اس نے سوچا کہ جم کو تو انار کھنے کے لئے کھانا
کھالینا بہتر ہوگا گارڈ جب برتن لے کر چلا گیا تو احمہ شلوز ان نے راہداری میں جھا تک کرا طمینان کرلیا اور پھر
کیل نکلے ہوئے تیخے برزور لگایا۔

تنی میں میں میں ہوگیا۔ آزادی کے احساس نے اسے بے پایاں خوشی دی کیکن ابھی یہ پہلامر حلہ تھا ارابداری میں نکل کراس نے باری باری ہر ایک دروازے پر دستک دے کر بیخوش خبری سائی اور تیار رہنے کی ہدایت کی اور پھر بیرونی دروازے کی سمت بڑھا د بے پاؤل آگے بڑھ کراس نے ذرا سا جھا نکا گارڈ دروازے ہدایت کی اور پھر بیرونی دروازے کی سمت بڑھا د بے پچھے ہے گیا سورج ڈوب چکا تھا۔ کین اندھرا ابھی کے بالکل قریب کھڑا تھا اس نے سوچا ذرا اور تاریکی بڑھ جائے تو کامیانی آسان رہے گی کیکن پھر خیال آیا کہ اگر کوئی گارڈ کھا تاکیکر آگیا تو ساری محنت رائیگاں جائے گی۔ وہ باہر کھڑے ہوئے گارڈ کو آسانی سے قابو کرسکتا تھا کین مشکل بیتی کہ دہ پہلے دیکھ چکا تھا کہ بہت سے پہرے دار موجود سے جو ہرست بھرے ہوئے تھے۔

قالیکن مشکل بیتی کہ دہ پہلے دیکھ چکا تھا کہ بہت سے پہرے دار موجود سے جو ہرست بھرے ہوئے تھے۔

ڈاکٹر کے فرار کے بعد انہوں نے پہرہ سخت کردیا تھا۔

احمد شلوزان دب پاؤں چانا ہوا کلاڈیا کی کوٹھری کے سامنے پنچا جو دروازے سے تمیں فٹ کے فاصلے پڑتی اس نے آہتہ سے دستک دے کر کلاڈیا کوآ واز دی۔ فاصلے پڑتی اس نے آہتہ سے دستک دے کر کلاڈیا کوآ واز دی۔ ''سنو کلاڈیا! چند لمحے کے بعدتم پوری قوت سے چیننا شروع کر دینا۔ چیخ الی دہشت ناک ہو جیسے کوئی تہمیں قبل کررہا ہواور جب تک ممکن ہو چیخ رہنا۔''

یے دل میں مار دہا ہوں۔ '' تھیکہ ہے احمر شلوزان! لیکن تم کیا کررہے ہو؟'' کلا ڈیانے پوچھا، ''ابھی کچھنہ پوچھوبس جو کہااس پر مل کرواور تیار ہو۔'' کلاڈیا کو ہدایت دے کروہ پھرتی کے ساتھ دروازے کے قریب پہنچ کرتار کی میں کھڑا ہو گیااس نے ربونا کا دیا ہوا پستول نکال کرنالی کی ست سے پکڑلیا اوراسی کسے کلاڈیا کی دل خراش جیخ نضا میں امجری۔

کلاڈیا واقعی دہشت زدہ انداز میں چیخ رہی تھی کہ اگر احمد شلوزان کومعلوم نہ ہوتا تو وہ ڈرجاتا اس کی چینوں کی آواز باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی احمد شلوزان تیار ہوکر کھڑا ہوگیا باہر کھڑے ہوئے گارڈنے چید لیے انتظار کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا ہواراہداری کے اندر داخل ہوا اور کلاڈیا کی کوشری کی سٹ بڑھا۔

ہوئے تھے۔" ہے ۔۔۔۔۔اب کیا کرنا ہے؟" بڈ گولر نے سرگوشی کی۔احمد شلوزان کوخودنہیں معلوم تھا کہ اگلا قدم کیا

'' ہوش میں آئتم سب'' احمد شلوزان نے غصہ میں کہااور ماچس کی تیلی ہاتھ میں لے کر کہا۔ '' بھا گو پہ…ورنہ پھر بیموقع نہ ملے گا۔''

وہ سب بے تعاشا چہارد یواری کی طرف بھاگ نظے احمد شلوزان نے ما چس جلائی اور پیٹرول سے رکیڑے کوآگ لگادی شعلہ ایک بھیکے کے ساتھ بلند ہوا اور احمد شلوزان نے چھلانگ لگا کر بے تحاشا بھاگنا شروع کردیا۔ اس نے چھچے مؤکز نہیں دیکھا تھا وہ حمران تھا کہ اب تک دھاکا کیوں نہیں ہوا۔ شعلہ بچھ گیالیکن شروع کردیا۔ اس نے چھے مؤکز نہیں دیکھا تھا وہ حمران تھا کہ اور احمد شلوزان منہ کے بل کئی گز دور جاگرا اب کچھ نہیں کیا جاسک تھا اور ای کمیے ایک زبردست دھاکا ہوا اور احمد شلوزان منہ کے بل کئی گز دور جاگرا شعلوں کی آئی اسے بالکل قریب محسوس ہورہی تھی اور پھر دھاکے کیے بعد ویگر بے شروع ہوگئے۔ زبین کن وی تھی اور چیز ویکار سے فضا کو نجنے گئی تھی احمد شلوزان پھرتی کے ساتھ اٹھا اور بھا گئے لگا تھا وہ کہا ہوا کہ ہوا تھا سوائے اس کے کہ موت تعاقب کررہی ہے زمین اس طرح کر زربی تھی جیسے زلزلہ آگیا ہو لیکن چہار دیواری ہوا تھا سوائے اس کے کہ موت تعاقب کررہی ہے جس ڈھیرکو وہ پھلانگ چکا تھا وہ تی بھی چارد یواری میں اندازہ نہ تھا کہ بلنے کے جس ڈھیرکو وہ پھلانگ چکا تھا وہ تی بھی چارد یواری میں اور اگلے ہی کمیے ایک آئی آئی میات خیز دھاکا ہوا کہ احمد شلوزان دور جاکرگرا فضا میں دور تک گڑ گڑ اہت سائی دیں رہی زمین دہل کررہ گئی گیکن وہ زندہ تھا کہا سائی تھا۔

جب اس کی آ کھ کھی تو آسان پرستارے چیک رہے تھے ہرست جاندنی پھیلی ہوئی تھی وہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا کلاڈیا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ربونا پانی میں بھیگا ہوا کپڑ ااس کے ماتھے پر رکھر ہی تھی درگھ کی درگھ ک

یہ ''وقت ضائع مت کرواور یہاں ہے دورنکل چلؤ' اس نے کہا۔ ''گھبراؤنہیں'' بڈم کولر نے مسکرا کر کہا'' اب تعاقب کرنے کے لئے کوئی باقی نہیں بچا۔ ان کے ہوگا؟"اس نے بڈگورکو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اوراس کھے فضا میں گی فائر ہوئے اور ہرست سے پہرے داروں نے چانا شروع کردیا چری ٹاور پر گلی ہوئی سرچ لائٹ کی تیز روشی چا دیواری پر گھو منے گی۔
'' ارے میح'' احمہ شلوزان نے زیراب کہا۔
اس نے اس چا دیواری کے شالی حصے کی طرف و یکھا تقریباً تمیں گز کا فاصلہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ سب دیوار کے پارنہ پہنچ سکیں لیکن یہ بھی ممکن ہے چند جان بچانے میں کامیاب ہوجا کیں اس نے گھوم کر و یکھا کئی سلح گارڈ ہرست بھاگ بھاگ کر انہیں تلاش کررہے تھے ان کے آٹو میٹک ہتھیاروں کی نالیں بلند و یکھا کئی سلح گارڈ ہرست بھاگ بھاگ کر انہیں تلاش کررہے تھے ان کے آٹو میٹک ہتھیاروں کی نالیں بلند تعمیں وہ ذراسے شعبے پر بے دراننج فائر کررہے تھے ہرطرف افراتفری کا عالم تھا احمہ نے اندازہ کرلیا کہ اب ان میں سے ایک بھی چاردیواری تک زندہ نہ بھنچ سکے گا اچا بھی اس کی نگاہ پیٹرول کے ڈرم پر پڑی۔

کاش میرے پاس ماچس ہوتی؟''اس نے آ ہشہ سے کہا۔ ''ہے۔۔۔۔۔ بیدلو۔'' بڈ گولر نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے ماچس نکال کر اس کی سمت بڑھائی۔'' وہ چلتے وقت اس گارڈ کی سگریٹ ماچس لیٹا آیا تھا۔'' احمد شلوزان نے ممیض کا پچھلا حصہ مجاڑااور پھر جھکے ہوئے اٹھااور ہاتھ اٹھا کرڈ رم کا ڈھکن کھولا

اسم سوزان ہے ہیں 8 پھلامصہ چارااور پر سے ہوئے احدادر ہا ھا ھا سرور ہا و دی کولا کپڑے کو لپیٹ کراس نے اچھی طرح پیٹرول میں بھگویا اور پھراس کی بتی بنا کرایک سمراڈرم کے مندمیس رہنے دیا اور دوسراسراز مین تک لے آیا ماچس ہاتھ میں لے کراس نے اپنے ساتھیوں کی سمت دیکھا۔ ''جیسے ہی میں اشارہ کروں آندھی طوفان کی طرح چہار دیواری کی سمت بھاگ لکلنا جتنی تیزممکن ہو' کچھیمی ہودیوار پھلا تکنے سے پہلے کوئی پیچھے مؤکر نہ دیکھے باہرنگل کرایک ساتھ رہنے کی کوشش کرنا۔''

کلاڈیا نے اس کی ست دیکھ کر پوچھا۔ ''اورتم کیا کرو گے۔۔۔۔۔؟'' ''میں بھی جلد ہی تم سے آ ملوں گا''احمرشلوزان نے کہا۔

یں ں بیدی ہے، وں ہار خوران ہے ہوں۔
''نہیں بیدھا کے تمہارے چیتھڑے اڑا دے گا میں تم کوابیانہیں کرنے دوں گی۔''
''پاگل مت بنواس کے علاوہ کوئی اورصورت نہیں ہے میرے کہنے پڑمل کرو۔''
اسی لیمے بالکل اچا تک ربونانے ایک جسکتے کے ساتھ احمد شلوزان کی کرمیں لگا ہوا پہتول نکال
لیاس سے پہلے کہ احمد شلوزان کچھ بچھ سکتا ربونا بجل کی طرح ایک مخالف سمت بھاگ نکلی احمد شلوزان گھرا اگر

ی جی مزاادراس نے دیکھا کہ ربونا کارخ مندر کی جانب تھا جس کے گیٹ کی سیڑھیوں پر کرنل جوزف کھڑا ہوگیا تھااس کے برابر میں ہمیپ برزہ کھڑا ہوگیا تھاوہ اصاطے میں پھیلی ہوئی افراتفری کو دیکھ رہے تھے احمد شلوزان نے ربونا کوخر دار کرنے کے لئے منہ کھولالیکن فوراً رک گیا اس طرح ان کوخبر ہوجائے گی کہ وہ کہاں چھے ہوئے ہیں وہ بدحوای کے عالم میں ربونا کو دیکھ رہا تھا جس کا رخ اب کرتل جوزف کی ست تھا۔

اور پھر کرٹل کا چہرہ جیرت سے اوپر اٹھا اس نے ربونا کو دیکھ لیا تھا لیکن اس کیے ربونا نے پستول بلند کیا پے در پے کئ گولیاں چلیں اور ہمیپ برزہ لڑکھڑا کر زینے سے نیچ گرا میسب پچھچشم زون میں ہوگیا۔ دوسر کے اچھی طرح سمجھ لیں محسوس کرلیں اور مطمئن کرلیں ہم سمجھ رہے ہو؟ اس وقت تک کے لئے میں عامی ہی موں کہتم میرے برنس پارنٹر بن کر کام کرو۔احمد شلوزان تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنا منافع ہے؟''

احر شلوزان غورے س رہا تھا وہ کلا ڈیا کے چہرے کے ہرا تاریخ ھاؤ کو دیکھ رہا تھا اوراس کامغہوم

"لین مجھے تو ریجی نہیں معلوم کہ تمہار ابرنس کیا ہے کا ڈیا؟"

کلاڈیانے اس کے چبرے کو گھورا'' میرا خیال ہے میں تم پراعتا دکر سکتی ہوں احمد شلوزان! ''اس زمتراتے ہوئے کہا۔

''میرا برنس خطرناک اور غیر قانونی ہے لیکن اس میں بے حد منافع ہے'' احمد شلوزان خاموش را " بين تم سے كونيس جھياؤں گئ تم نے كئى بارميرى جان بچائى ہے"۔

كلاۋيانے سوچے ہوئے كہا۔ "سنواحم شلوزان! بينوتم بهلي بى جان عجي موكه ميپ برزه ايك كم نام شخصيت تأتيكر سے برنس چیننے کی کوشش کررہا تھا اور کرتل جوزف بھی اس بات پر تیار ہوگیا تھا'' احمد شلوزان نے سر ہلایا۔

"وليسة النيكر برا خوب صورت برانا مردانهام بالوك كم نام تخصيت سے جلد مرعوب موجاتے ہیں میپ برزہ بہت بوقوف تھا ٹائیگرنے باندیس ایک ایجٹ مقرر کر رکھا تھا جواس کے احکامات برعمل درآمد كرتا تھا الكين ٹائيگر اپنے ايجن سے بھى ايك دوسر في حض ك ذريع رابطے ركھتا تھا تاكداس كى

مخصيت كاراز انشانه مو-كياتم جانة موكدر بانيه مل تائيكر كالبخث كون تعا؟ " " مهتی ر ہو کلا ڈیا میں سن رہا ہوں۔"

"" آران جوالک جانا پیچانا صحافی تھا اس نے ٹائیگر کے ایجنٹ کی حیثیت سے بوی دولت کمائی اتنی کہ جس کا وہ بھی تصور بھی نہیں کرسکتا تھالیکن وہ بزالا کچی تھا اس نے وولت کے لا کچ میں اپنے بھن سے غداری کی اور ہیب برزہ کے ہاتھ بک گیا لیکن ٹائیگر کے جاسوں ہر جگہ موجود ہیں وہ اپنے ہرا بجنٹ کی تکرانی کرتے میں اس لئے آرٹن کی غداری کی خبر ٹائیگر کول می آرٹن اپی تمام تر کوششوں کے باوجووٹائیگر کی شخصیت کا راز نہیں

جان سكاتها اور مزكى بات بيب كداسيتم رهكتهاتم راحمشلوزان! "كلا ويان مترنم قبتهدا كايا-"ای لئے اس نے مہیں ٹرین میں بے ہوش کر کے تلاشی کی تھی۔امتی کہیں کا۔" التمشلوزان كي تصعيل حيرت على كئين كاديا! تم .....ق آرثن كوتم في كولى ماركر والك كيا تعاج "بال احد شلوزان! مجوري تقى وه اور ميب برزه تماكش ميل ملاقات كرك كرتل جوزف ك پانٹ پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنار ہے تھے میپ برزہ ای لئے وہال گیا تھالیکن پھر بھی مجھے دیر ہوگئ آرثن مے موت سے پہلے کرتل اور میپ برزہ میں رابطہ کرادیا تھا اس کی سز ااسے ملنا ہی جا ہے تھی۔''

"اوه! مجھے یقین نہیں آرہا کہ بیسب کے ہے" احمد شلوزان نے کہا۔" تو کیا ڈاکٹر آئزک بھی اس '' جہیں ڈارنگ! وہ بے جارا تو بالکل معصوم تھا اپنی شخصیت کوراز رکھنے کے لئے مجھے اس کی آثر

''احمد شلوزان! ہم تمہارا بیا حسان بھی فراموش نہیں کرسکیں گے' سفارت خانے کے اعلیٰ افسر نے کہا'' تم نے شجاعت اور دلیری کا جو کارنامہ انجام دیا ہےوہ بے مثال ہے'' احمشلوزان اس وقت سفارت خانے میں بیٹھا ہوا تھا۔اس کے برابر بیٹھا ہوا ارتضاٰی مسکرار ما تھا''

چیتھ<sup>ر</sup> ہےاڑ گئے۔''

مجھے بتائے کہ کرتل جوزف کے ہیروئن کے بلانٹ کا کیا حشر ہوا؟'' "نتاہ ہوگیا" اس کے ساتھ اس کا گروہ بھی۔ صرف سات افراوزندہ بیج تھے جو آئر لینڈ کی جیل

میں ہیں' کوسل نے بتایا'' کرقل اور میپ برزہ کی لاشیں شناخت ہو چکی ہیں۔'' ''لکن اہمی ایک اصل مجرم باتی ہے وہ لوگ اسے صرف نام سے جانتے تھے ..... ٹائیگر'' احمر

"و و مجی نہ کا سکے گا" ارتضی نے کہا۔" کرنل کے کاغذات سے وہ خفیہ فہرست ال گئ ہے جس میں مخلف مما لک میں کام کرنے والے ایجنوں کے نام بے تھے ان کی گرفاریاں جاری ہیں' اس نے بتایا۔'' لیکن سب سے بوی بات یہ ہے کدان کوز ہر یلی ہیروئن سلائی نہ ہوسکے گی تم نے بورے عالم اسلام کواس خطرے سے بچالیا ہے دوست۔''

احمه شلوزان ہوتل میں داخل ہوا تو بہت خوش تھا وہ سوچ رہا تھا اس نے کہا تھا کہوہ بے چینی ہے

ا تظار کرے گی اور ربونا نویں منزل پر تھی اس نے پچھنیں کہا تھالیکن اس کی اداس آتھوں کوامید کی روشی ور کارتھی اور اچا تک اسے تھامن لارڈ نظر آیا۔ احمد شلوزان نے اسے فورا پیچان لیا۔ کلاڈیا پہلی مرتبہ اس کے

" میلومسر تعامس ! "احمد شلوزان نے کہا" تہارے کاروبار کا کیا حال ہے؟" "كاروبار.....؟ تعامس نے چونك كر يوچها\_" اوه .....تم .....تم وه جكثور بال سب ثعيك ب کلاڈیاوالیسی کی تیاری کررہی ہے' وہ تیزی ہے آ مے بڑھ گیا احمہ شلوزان اس کی بدحواس پر حیران رہ گیا۔ " من تبهارا ہی انتظار کررہی تھی۔ آؤ"وہ اس کا ہاتھ پکڑ کرخواب گاہ میں لے گی۔ احمد شلوزان خاموثی سے اسے د کمور ہاتھا اس نے اب تک شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا لتنی مختلف ہے مغرب کی عورت اور کتنی بے حیا۔ وہ کلاؤیا کی آئھوں کا پیغام پڑھ رہا تھا۔ ایک ربوناتھی مشرق کی

رفاشعار بٹی .....جس نے اپن عزت کے ڈاکو سے انقام لینے کے لئے جان کی پروائیس کی۔ "كسسوج مين برا ك أوارنك!" كلاذياكي آوازني اس جونكاديا." اس سوت مين تم كتن

''تم واپس جارہی ہو کلاڈیا''اس نے یو چھا۔

" إلى دُارِنْك! اوراى لِحَيْمَ كوبلاياب" كلاديان كها" جانے سے پہلے ميں فيصله كرنا جا ہى ول میں تبہارے بغیرزندہ نبیں رہ علی پہلے میں نے سوچا کہتم سے شادی کرلول لیکن پھرسوچا کہ جُلت میں کوئی یا فیلدنہ کراوں جیما کہ آئزک کے سلیلے میں کیا تھا بہتر ہے کہ ہم اس منزل تک چینے سے بہلے ایک

لینی تھی اور میرے ربانیہ آنے کا مقصد بھی آرٹن کی سازش کو ناکام بنانا تھا۔ آئزک سے ملاقات تو بحض ایک خوصورت بہانہ تھی۔اس بے چارے کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوسکتا کہ ایک اڑی بھی ٹائیگر ہوسکتی ہے۔ اوروہ اس کی اپنی بیوی ہے۔''

"اورتم بدجا مى موكه ميل ربانيه ميل بدؤ عدداريال سنجال لول .....؟"

" إل وَ ارانك ! " كلا و يا في مخور لهج مين كها" آرثن اور تقامن وونون صرف ملازم تقيقامن کو میں عارضی طور پر رباشیدلائی تھی کیکن تم میرے پارٹنر ہو گے برنس میں بھی اور زندگی میں بھی ۔''

" نبیں کلاؤیا! میں میپیش کش قبول نبیں کرسکا۔ احد شلوزان نے بستر پر دراز کلاؤیا کو ویکھتے

" میں اس صورتحال کے لئے بھی تیار تھی " کلاڈیا نے مسکراتے ہوئے کہااور کھڑی ہوگی فرق صرف بیرتھا کہ اب اس کے ہاتھوں میں پہنول تھا، جس کا رخ احمد شلوزان کی ست تھا۔

" تم محق آل كردوكى كلاديا .....؟" احمد شلوزان في اطمينان سے يو جها-

" ہاں ڈارنگ جھے اس کا دکھ رہے گاتم میرے حس بھی ہواور ..... میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں اب تک تمہارے علاوہ بیراز تھامن کومعلوم تھا کہ میں کون ہوں میں تم کو بیراز لے کر باہر جانے کی

ا جازت نہیں دے عتی''اس نے فون کاریسیورا محایا۔ ''شاید تقامن کا زندہ رہتا بھی مناسب نہیں میں اسے بھی بلائے لیتی ہوں''

" تم وبني مريض مو كلادْيا! "احمد شلوزان الحركرآ مح برها\_

« دنبیں احمر شلوزان! خبر دارآ گےمت بردھنا'' کلاڈیاریسیورر کھ کر بولی۔ ''میں دہنی مریفن نہیں ہوں تم مشر تی لوگ دہنی مریف ہو کلاڈیا کی اس پیش کش کونہ محراتے۔''

احمد شلوزان چرآ کے بڑھا'' مجرآ کے بڑھا'' پہتول مجھے دے دو کلاڈیا!''

''رك جاوَاحد شلوزان .....'' كلا دُيا تَقريباً حِيْحُ أَهِي۔

کیکن احمر شلوزان نے جھک کر چھلا تگ لگادی تھی وہ تربیت یا فتہ کما نڈوتھا اور کلاڈیا بہر حال عورت تھی احمہ شلوزان کی مضبوط گرفت میں وہ زخمی شیرنی کی طرح جدو جہد کررہی تھی احمہ شلوزان اس کی پہتول مچھین کینے کی کوشش کرر ہاتھا اچا تک کلاڈیا نے تڑپ کر گرفت سے نگلنے کی کوشش کی اور کمرے میں فائر کی آ داز گونج آتھی احمہ شلوزان نے کلا ڈیا کا جسم ڈھیلا ہوتے ہوئے محسوں کیا وہ جلدی سے اٹھا گو لی کلا ڈیا کے سریش سوراخ کرتی ہوئی گزرگئی تھی۔

و، چند کھے کلاڈیا کے مردہ جسم کوو کھتار ہاادر پھر خاموثی سے باہرنکل گیا۔ اس کارخ نویں منزل پر ربونا کے کمرے کی جانب تھا۔ را کان ہنزہ نے ایک ممہری سانس لی اور

''تویہ ہے شلوزان تم مجھ گئے ہوگے کہ میرامقصد کیا ہے میں تمہیں اس تک بھیجنا جا ہتا ہوں کوئکہ ہمارے مقصد کے لئے وہ ایک کارآ مدانسان ٹابت ہوسکتا اور تم جب اس سے ملو کے توحمہیں خوشی ہوگ۔''

«مگر مجھے وہاں جا کرکرنا کیا ہے؟" کامران نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ " بعض باتیں الی ہوتی ہیں دوست جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اب اپنی ذات کے لئے سے نہیں ہود دسرے لوگوں کی نسبت میں نے تمہارے ساتھ زیادہ بہتر رویدا ختیار کیا ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں پیسٹا ہے تم یا تال پر بھو کے ہم شکل ہواور یمی اتفاق تمہیں الجعنوں میں ڈالے ہوئے ہو کین اس کے مادجودتم جوحیثیت رکھتے ہووہ بری اہمیت کی حامل ہے ہم جمہیں چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ تم ہماری امیدول کاواحد

مرکز ہوکامران کے ذہن میں جمنجھلاہٹ کی ایک اہرائھی لیکن اس نے اپنے آپ کوسنجالا اور پولا۔ '' تو مجھے وہاں تک کیسے جانا ہوگا؟''

" میں جہیں نقشہ بنا کردے دیتا ہوں اور سفر کے لئے ایک نچرمہیا کئے دیتا ہوں تم ایک جکشو کی حیثیت سے فارم ہاؤس تک جاؤ کے اور شلوز ان مہیں بتائے گا کہ اس سے آ مے تہیں کیا کرنا ہے۔ ''بولوکهاتم تیار ہو۔''

" فیک نے مجھے کبروانہ ہوتا ہوگا" کامران نے سوال کیا۔

''کل مبع سورج نکلنے سے پہلے۔''

'' ٹھک ہے میں تیار رہوں گا'' کامران نے یہاں منافقت سے کام لیا تھا کچر ساری رات وہ سوچوں میں ڈوبار ہاتھا بھنجھلا ہٹ کی جولبراس کے ذہن میں اتھی تھی وہ ابھی تک قائم تھی وہ سوچ رہاتھا کہ میں کیوں جاؤں؟ کیا میرا دیاغ خراب ہے کہ ایک تم نام مقصد کے لئے ادھر سے ادھرڈ ولٹا رہوں میرا دیاغ تو خراب بیں ہے کہانی زندگی داؤیر لگاؤں کیا کیا ہنگامہ آرائیاں بیس ہوتی رہیں لیکن میں نے تو سب چھے کرل <sup>ا</sup> گل نواز کے لئے کیا تھا نہ ذاتی طور پرمیرا مقصد خزانے کا حصول ہے اور نہ ہی میں ان میں سے کسی کا وفا دار۔ یا تال برئتی اور دوسری احتقانہ کہانیاں جو ہیں مجھےان ہے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ کیا کروں گا ان کی کہانیوں میں الجھ کرکوئی مقصد ہوکوئی خواہش ہواصولی طور پر مجھے کرتل گل نواز کے پاس واپس چلے جاتا جاہیے وہاں کے معاملات سنبالنامیری زندگی کا زیاده اہم مقصد ہوگا انسانوں کی طرح زندگی گزاروں گا کرتل گل نواز اگر مجھے تم جولی پرآمادہ نہ کرتا تو میں بھی ان برف زاروں میں نہ آتا بلاوجہ زندگی یہاں آ کر سنخ ہوتی ہے اور پھر خطرات ہرلمحہ۔ٹھیک ہےمسٹر را کان ہنزہ۔آپ میرے لئے تیاریاں کریں میں پہلی فرصت میں کوئی بہتی <sup>تلائ</sup>ل کردں **گ**ا ادراس کے بعد واپسی کےستر کی تیاریاں جہاں تک بات رہی گرشک اورسیتا کی تو رشتہ وارتو ہمیں ہیں وہ میرے۔اگر آ سانی ہے کرسکتا ان کے لئے کچھتو ضر در کرتا کیکن اس طرح مصیبت میں گرفتار ہوتا معمل کی بات نہیں ہے نہ ہی جا ہے وہ علی سفیان ہو قزل ٹنائی یا پھر امینہ سلفا جواکی عجیب وغریب عورت می عورت می بھی یانہیں یہ بات بھی میں نہیں جانا لیکن بہر حال بیسب کا سب ایک کور کا دھندا تھا اوراب اصولی طور پراس گور کھ دھندے سے نکل جانا جا ہے۔

کامران کو جوجسمانی تربیت دی گئی تھی وہ اس قدرشان دارتھی کہاب وہ ایک انتہائی قوی بیکل بر السادل والانوجوان تھا وہ لمحات تو تبھی کے پیچھے رہ گئے تھے جن میں وہ اپنی بہن کا انتقام لینے لکلاتھا اور اس کے بعد نیا بی بدل گئی تھی دوسری مجع راکان ہنرہ اپنی وانست میں اسے جگانے آیالیکن وہ کیل کاننے سے

لیس تیارتھارا کان ہنزہ نے تعریفی انداز میں اسے دیکھااور بولا۔

"جولوگ زندگی کے کامیاب ترلوگ ہوتے ہیں ان کے جینے کا انداز یہی ہوتا ہے جوتمہارا ہے ہیں سوچ رہاتھا کہ ہیں تہمیں جاکر جگاؤں گاتم اٹھو گے اور ہیں تم ہے کہوں گا کہ جلدی سے اٹھ کر تیاریاں کرو کئین ایسا لگتا ہے جیسے تم تو ساری رات سوئے ہی نہیں ہو۔ خیر تمہارا ذریعہ سنر تیار کردیا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی کافی موجود ہیں البتہ یہ بھکٹووں کا لبادہ اوڑ ھنا پڑے گا اس لبادے میں سنر کرتے ہوئے تم بالکل مخوظ رہوگے اور پہلی بات تو یہ کہ مردی سے دوسری یہ کہ بھکٹواس طرح کے خچروں پر ویرانوں میں سنر کرتے رہے ہیں۔ نہتو کوئی ڈاکوان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ کوئی اور۔

بہرحال میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں شلوزان تمہیں آگے کے معرف کے بارے میں بتائے گاسفر ..... نزدگی ایک سفر کا نام ہوئے بدزندگی ایک سفر کا نام ہے چاہوہ سفر کی بھی انداز میں ہوگھرے وفتر دفتر نوفتر دفتر سے گھر بیوی بچے یا پھر پہاڑوں میں مہم جوئی اچھا جاؤتہاری محافظت ہو' را کان ہنزہ نے کہا مضبوط خچر پرسامان بھی لدا ہوا تھا اور بیٹھنے کی جگہ بھی مناسب تھی چنا نچہ کا مران نے سفر کا آغاز کرویا جب وہ کافی دور نکل آیا تواسے اپنی حالت پر ہنی آنے گئی۔''

''واہ! کامران بینے کیا زندگی ہے تہاری کہاں ہے آغاز ہوا تھا زندگی کا اور کہاں آگئے کین نہیں بابا واپس کرال گل نواز کے پاس جانا تو چاہیے وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا اور پھر وہاں کا ماحول اطراف میں پھیلے ہوئے تمام کروار جن میں ہے دوافراد کا افسوس ناک طریقے سے خاتمہ ہو چکا تھا خاور اور اس کی بٹی جو ایک احتقانہ موت کا شکار ہوئے تھے لیکن کیا کرال گل نواز نے اگر بھی دوبارہ مہم جوئی کی بات کی تو اس سے معذرت کرلوں گا اور بہ حالت مجبوری کوئی دوسرا راستہ تلاش کروں گا زندگی گزار نے کے لئے ججھے بیزندگی نہیں چاہیا اور بہ حالت مجبوری کوئی دوسرا راستہ تلاش کروں گا زندگی گزار نے کے لئے ججھے بیزندگی راستہ تبدیل کردیا جو راستہ شکوزان کے فارم ہاؤس کی طرف جوتا رہا۔ کائی دور جانے کے بعد کا مران نے راستہ تبدیل کرویا جو راستہ شکوزان کے فارم ہاؤس کی طرف جاتا تھا اسے ترک کرکے وہ بالکل ہی الگ اور اجبنی راستے کی طرف چل رہا ہو اسے بچر بھی نہیں معلوم تھا مطلب یہی تھا کہ جیسے ہی کوئی بہتی نظر آئی وہ اس بت کا بھی خدشہ تھا کہ راستے میں کہیں گرشک اور سیتا سے کوئی چکراس کے ساتھ چل رہا تھا اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ راستے میں کہیں گرشک اور سیتا سے کوئی چکراس کے ساتھ چل رہا تھا اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ راستے میں کہیں گرشک اور سیتا سے کوئی چکراسے الجمنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ید دونوں کر دار اسے بر نہیں لگتے تھے لیکن بہر حال کی کے لئے وہ اپنی زندگی کو ایک احمقانہ شکل نہیں دیا جا ہتا تھا۔ شکل نہیں دیا جا ہتا تھا۔ ساری باتیں اپنی جگد اسے اپنی پند سے جینے کاحق تھا کیونکہ وہ کسی کا احسان مند نہیں ۔ تھا اور صرف دوسروں کے لئے کام کرنے کا خواہش مند بھی نہیں تھا گرشک اور سبتا تو نہ ملے لیکن رات کے پہلے قیام کے دوران اسے ایک جگد آگ جلتی ہوئی نظر آئی تا حد نظر سفید دیرانے بھرے ہوئے تھے آگ جلانے والے یقینا انسان ہی ہوں گے انسانی فظرت ہیں بجس کا عضر نہ ہوتو تھر تھی بات یہ ہے کہ انسان مانسان ندر ہے نہ جانے کہ بتک وہ اس آگو و ملکار ہا جود دور سے نظر آر ہی تھی اور بجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ کون لوگ ہیں۔ خوب سردی ہور ہی تھی اس کے علاوہ تنہائی دفعتا کا مران کے ذہن میں خیآل آیا کہ کہیں بیای گروہ لوگ ہیں۔ خوب سردی ہور ہی تھی اس کے علاوہ تنہائی دفعتا کا مران کے ذہن میں خیآل آیا کہ کہیں بیای گروہ

ے لوگ نہ ہوں۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بے شک ان کے ساتھ آگے کا سفر نہ کیا جائے لیکن اگر وہ قزل ثنائی شعورہ کا علی سفیان وغیرہ ہیں تو کم از کم ان لوگوں سے مل لیمنا بہتر رہے گا۔ باتی وہ اے اس کی مرضی کے خلاف مجبور تو نہیں کر سکتے۔''

اے اس کی مرض کے خلاف بجورتو ہیں ترستے۔

چنا نچہ کا مران نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر وہ آپنے نچر پر بیٹھ کران کی جانب چل پڑا

جوں جوں وہ آ گے بڑھتا جارہا تھا آگ کے پس منظر میں باحول اس کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتا جارہا تھا

جوں جوں وہ آ گے بڑھتا جارہا تھا آگ کے پس منظر میں باحول اس کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتا جارہا تھا

اسے گھوڑ ہے بھی نظر آئے ہتے تین خیے بھی گئے ہوئے ہتے خاصے افراد سے گمان کہی گزرتا تھا کہ بیٹی سفیان

اسے گھوڑ ہے بھی نظر آئے ہتے تین جب بہنچا تو اسے اجنبی چہر نظر آئے دو افراد نمایاں ہے سفید چڑی

والے تھے یہ دونوں سیساں کے علاوہ پھی مقامی ملازم وغیرہ بھی نظر آرہے تھے وہ لوگ آئی تصین پھاڑ پھاڑ کر

والے تھے یہ دونوں سیساں کے علاوہ پھی مقامی کہ لیادے میں لیٹے ہوئے کا مران کو دکھور ہے تھے جو نچر پر

پلا آرہا تھا کہاں تک کہ کا مران ان کے قریب پہنچ گیا یہ دکھے کراسے بایوی تو ہوئی تھی کہ بیاجنبی چہرے تھے۔

پلا آرہا تھا کہاں تک کہ کا مران ان کے قریب پہنچ گیا یہ دکھے کراسے بایوی تو ہوئی تھی کہ بیاجنبی چہرے تھے۔

لین بہر حال مقصد کہاں بھی حل ہوسکا تھا اسے اس شلوز ان سے گریز کرنا تھا ہاتی سب بعد کی

ہا تیں ہیں ممکن ہے بیلوگ اس کے لئے مشعل راہ ٹابت ہوں اور اسے کی آبادی کا پہا مل سکے دونوں میں سے باتیں ہیں مکن ہے بیلوگ اس کے لئے مشعل راہ ٹابت ہوں اور اسے کی آبادی کا پہا مل سکے دونوں میں سے

ایک نے آگے بڑھ کرخوش آمدید کہا۔ کامران نیچے اتر آیا۔

ور گیا ہے آک کوئی لا ماہو جوکوئی بھی ہو ہم تہمیں خوش آ مدید کہتے ہیں اور تہمیں ایک بہترین آبوے کی دات کو آ نے بین کرم آپ خچرکو ادھر باندھ دو بلکہ تغمبر وہم ملازم سے کہتے ہیں کہ تم آ دھی رات کو آ نے والے مہمان ہوا ور ہمیں تہماری آ مدے خوشی بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات کا پوری طرح اطمینان کرلو کہ ہم تہمیں کوئی نقصان نہیں بہنچا ئیں مے بلکہ اس بات کے امکانات ہیں کہ تم ہمارے مددگار بھی ثابت ہوسکو اس نے بہت کی ہا تھی ہی کہد یں کامران نے گھوڑوں سے بچھ فاصلے پر خچروں کو با تھے دیا اور اسے بہت کا اس کے ساتھ ہی کہد یں کامران نے گھوڑوں سے بچھ فاصلے پر خچروں کو با تھے دیا اور اسے سان کا گھرااتار کراکے طرف رکھ دیا۔

''اس سامان کو اگر چاہوتو اپنے خیبے میں پہنچا دو'' ایک بار پھراس بات کا یقین کرلو کہ تمہارے پاؤں کے ناخن تک کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ہم اس طرح کے لوگ ہیں ہی نہیں'' کا مران نے پہلی باران کاشکر بیادا کیا ملازموں نے سامان لے جاکرایک خیبے میں رکھ دیا قہوہ شاید تیار ہی تھا اسے قہوے کا ایک گ پیش کیا گیا وہ لوگ بھی اپنے اپنے تگ لے کر بیٹھے گئے تب ان میں سے ایک نے کہا۔

در میرانام الموس ہے اور بیمیراساتھی ہارڈی ہم لوگ ایک بجیب حادثے کا شکار ہو گئے ہیں ہمارا ایک ساتھی گورڈن ان بہاڑوں کو کھو گیا ہے جسے ہم تلاش کررہے ہیں ہماری زندگی کا مقصداس کے علاوہ پچھ نہیں ساتھی گورڈن ان بہاڑوں کو کھو گیا ہے جسے ہم تلاش کررہے ہیں ہماری زندگی کا مقصداس کے علاوہ پچھ نہیں ہے کہ ہم گورڈن کو تلاش کریں کیونکہ ہم تین دوست ایک الگ ہی منصوبہ لے کران بہاڑوں میں نکلے سے ہم اس منصوبے پر ہزار بارلعنت بیمیج ہیں اگر ہمارا ساتھی ہمیں ل گیا تو ہم خاموشی سے شہری آبادی کا رخ کے ہم سے کا مران نے ان کے چروں پر سچائی تلاش کی ۔ پھر بھی اسے اندازہ نہیں ہوسکا کہ وہ بچے بول رہے کریں گئے۔ کامران نے ان کے چروں پر سچائی تلاش کی ۔ پھر بھی اسے اندازہ نہیں ہوسکا کہ وہ بچے بول رہے ہیں یانہیں لیکن بہر حال یہ جملہ اس کے لئے دل کئی کا باعث تھا کہ وہ لوگ اپنے دوست کی تلاش کے بعد شہری

ہیں طاق تھی تم اس نقثے کو ذہن نشین کرلو یہ ہمارا خیمہ ہے اور بیاس جانب کا راستہ چوتی کو جاتا ہے ہم نے ردشش ....شش ' اردی نے اجا تک منہ ہے آواز نکالتے ہوئے کہا سامنے سے کامران چلا آرہا تھا۔ وہ بولا۔اس نقشے کوز مین سے مٹادووہ آرہا ہے' ہارڈی نے زمین پر بنا ہوا نقشہ مٹایا اور پھر کھڑے ہوکر ز بین اینے پیروں سے برابر کردی اور اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کرنے گئے گویا کامران کی آ مدسے بے خبر ہوں لیکن ہارڈی کہدر ہاتھا۔

'' فیخص فولا دی طرح مضبوط معلوم ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے انتہائی جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ ذنی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے بہرحال ہم ہرطرح سے مخاطر ہیں گے۔ کیونکہ کوئی بھی بات ہمارے لئے نقصان دہ ثابت ہوسکتی ہے' ایلوس نے کوئی جواب نہیں دیااور چند کمحوں کے بعد کامران ان کے قریب بیٹنی گیا۔ " ہم دونوں اس چوٹی کے بارے میں غور کررہے تھے اس سامنے والی چوٹی کے بارے میں پتا

دو کون سی جوٹی .....؟"

"وه جس پر برف چک ربی ہے"

رکھا گیا ہے تم جس چوٹی کی ست اشارہ کررہے ہواس کا نام ارزک ہے لیکن بہت کم لوگوں کو مید چوٹی و یکھنا

"ارزک بیام عجیب ہی ہے۔ میں نے بیام بھی نہیں سنا" ہارڈی بولا۔

" اگر ہمیں گورڈن بے جارے کی تلاش کا مسلد در پیش نہ ہوتا تو اس خوب صورت چوٹی کونز دیک ہے دیکھنے کی کوشش ضرور کرتے۔''

" بشرطيكه وبال تك زنده كي جات" كامران في كها-

" كيول \_كوئى اليي خاص بات ہے كيا؟"

" ہاں۔ یہاں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ معلومات مجھے بھی حاصل نہیں ہیں لیکن چونکہ ساچوں میں بھٹکتار ہا ہوں اور مختلف لوگوں سے بلکہ مقامی لوگوں سے یہاں کے بارے میں معلومات حاصل ہونی رہی ہیں یہاں کے پہاڑی قبائل کسی غیر ملکی کواپنے علاقے میں برواشت جیس کرتے اس لحاظ سے بید

علاقہ بے حدخطرناک کہلاتا ہے''

'' بے شک۔ بے شکِ اور یہ بھی شاہے کہ یہاں کے لوگ پھروں کی بوجا کرتے ہیں اور جادوگر کہلاتے ہیں اس علاقے ہی میں کہیں ایک شہرواقع ہے جس کا نام کونا ہے" مانی کونا" اور مانی کون میں ایک بہت بڑی بدھ خانقاہ ہے۔''

المال على عمل كهدر مع موادهر كراف والعالوكول كى بارك من سنا مح كديدلوك شيطان

'''تم نے اپنا نام نہیں بتایا دوست'' ''میرانام کامران ہے'' ایلوس کامران کاسیح تلفظ ادانہیں کریایا تو بولا۔ ''مجھے سے نہیں بنیآ میں تمہیں کارمن کہوں تو .....؟'' ''کوئی حرج نہیں ہے'۔ "ویسےتم بدھ بھکٹونیں ہو" " بال- ميل بده محکونيس مول-" "نو چرکون ہو.....؟" ''ایک آواره گردسیاح۔'' "اگرساحت کرنے کے لئے آئے ہوتو .....تو ... ایلوس نے اپنے دوست ہارڈی کی طرف دیکھا ہارڈی کی تیز نگا ہوں نے شایدا سے پچھ سمجھایا تووہ جلدی ہے رک گما پھر بولا۔

> "توتم يهال كراستول سے بدخوني واقف مول محي؟" ' ' د منہیں ۔ کوئی خاص نہیں ۔''

آبادیوں کارخ کریں سے ایلوس نے کہا۔

'' پھر بھی ہم تم سے درخواست کریں گے کہتم گورڈن کی تلاش میں ہاری مدوکرو۔'' '' میں جس حد تک مدد کرسکتا ہوں ضرور کروں گا۔''

"اس وقت تک تم ہمارے ساتھ ہی رہو گئے" کامران نے ایک کمجے کے لئے سوچا اور پھر گردن ہلادی۔ بيرحال يدلوك بالكل مختلف تنع اگر تفور اساساته موجائ تو كوئى حرج نبيس ب انبيس ايخ كسى ساتھی کی تلاش تھی جس کے بارے میں بعد میں کامران کو تفصیلات معلوم ہوگئی تھیں اگر اس ساتھی کی تلاش میں تھوڑی می کوشش ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ہے آگے کے سفر کا آغاز کیا جائے بہرحال وہ ان لوگوں میں شامل ہوگیا انہوں نے اس کی انچھی طرح پذیرائی کی مزدور بھی ان کے ساتھہ تھے مزدوروں اور ان کے درمیان ایک عجیب می کیفیت چلی آر ہی تھی یہاں سے خیمے اکھاڑ کرسفر کیا گیا گھوڑے اور خچراس سفر میں استعال کئے جارہے تھے۔ان کے پاس کھانے یہنے کے سامان کی بھی خاصی مقدارتھی جو ملازم عام طور پراسیے کندھوں پراٹھائے ہوا کرتے تھےسفر کی رفتار زیادہ تیزنہیں تھی وہ واقعی ایسا ہی لگتا تھا جیسے کسی کو تلاش کرر ہے ہول لیکن بھی بھی کامران کو احساس ہوتا تھا کہ کوئی اور مسئلہ بھی ان کے ورمیان میں ہے۔

اس وقت بھی ایلوس اور ہارڈی ایک الگ تھلگ جگہ بیٹے ہوئے باتیں کررے تھے ایلوس نے این خنجر کی نوک سے زمین پرنقشہ بنا کراینے ساتھی کو سمجھانا شروع کیا اور بولا۔ ''میں پورے یقین کے ساتھ کہدرہا ہوں ہارڈی کہ مغرب میں واقع نیم دہ پوئی ہے جس کی

وو کما پیدل جاؤ گے.....؟

" ہاں فکرمت کروشکار لے کری آؤل گا" کامران نے ہتے ہوئے کہا کامران جب ڈھلوان پر پہنچ کے ہورے کہا کامران جب ڈھلوان پر پہنچ کر تھا ہوں ہوں کے بلند ٹیلے تک پہنچ اوراو پر پہنچ گروہ اسے کہ ہوں ہوں بلند ٹیلے تک پہنچ اوراو پر پہنچ گروہ اسے کہ ہمتے رہے اور اس کے بعد خاموثی سے کمپ کی طرف روانہ ہو گئے خیموں کے سامنے ان کے ملازم کام میں معروف تھان میں چاروراز قد تو ان کے ساتھ آئے تھے۔ ایک شخص بہیں انہیں علاقوں میں ل گیا تھا اس نے ہوں خدیات ملازم کی حیثیت سے پیش کردی تھیں اس نے بتایا تھا کہ وہ اکثر ان علاقوں میں جمشکا رہتا ہے اور رہتہ ہوں کے ایک خوالے اسے پچھودے دیا کرتے ہیں۔

بہرحال اس شخص کا نام و تیو تھا۔ و بخوا یک پراسرار سا آ دمی تھا اور کوئی بات سجھ میں نہ آتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے کین بہر حال اس کی ذات ہے اب تک ان لوگوں کوکوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی پہاڑی ویرانے میں وور دور تک کسی انسانی و جود کا نشان تک نظر نہ آ تا تھا ان کے خیالوں کے علاوہ ہر سمت او نچے بلند بہاڑوں کے سلطے تھے اور ہر وقت مکسل سکوت طاری رہتا تھا۔ ہر طرف ویرانی چھائی رہتی تھی بلند بہاڑیوں کی چھوں کی بہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر سبزے کا فرش بچھا ہوا تھا کہیں کہیں راستوں بے شیوں پر یہ برف تھیں جس کا نام ارزک تھا دفعتا کے سلسے نظر آتے تھے۔ ایلوس اور ہارڈی کی نگاہیں اس بہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی تھیں جس کا نام ارزک تھا دفعتا ہی بارڈی نے اور کیا۔

''میرے خیے میں آؤ'' ہارڈی اپنے ساتھی کے ساتھ اس کے خیے میں داخل ہوگیا۔لیکن ان دونوں کو پتانہیں تھا کہ پراسرار دینو کی نگامیں ان کا تعاقب کررہی میں خیمے کے اندر پہنچ کروہ دونوں ایک دوسرے کے آسنے سامنے بیٹھ گئے اور ہارڈی نے ایک کاغذ نکال کراس پر پٹسل سے پھروہی نقشہ بنایا جو پہلے زمین رکھینخاتھا۔

در جمیں گورڈن سے جو کام لیما تھا وہ اب پورا ہو چکا تھا اور اب میں میے محسوس کرتا ہوں کہ اس نے آدی کو اپنے ساتھ شامل کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ نہ جانے کیوں جھے اس کی شخصیت وہ نظر نہیں آتی جو ہے کوئی الکی بات ضرور ہے اس میں جو تا قابل فہم ہو۔ بہر حال ان قبائلیوں سے جمیس پچ کر نکلنا ہے و پسے اب اندازہ ہوتا ہے کہ جمیس جن علاقوں سے گزرنا ہے وہاں کے قبائل پر کوئی اثر نہیں اس بات کا۔''

"قوتمبارامطلب بكراك ابراسة سي مثاويا جائے."

''ہاں میں اب بوری طرح سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کدارزک کی چوتی وہی ہے اور اب وہ المارے سامنے ہے۔ ہم کسی اجنبی کواپنے ساتھ جگہ نہیں دے سکتے۔'' در میں بڑیں کہ ہمتا

"اور نمیں اس چوٹی کی تلاش تھی ....؟

" ہاں چنانچاب مانی کونا تک ہمیں چینچ کے لئے اس کی ضرورت باتی نہیں رہی ہے" "لیکن ہم تواسے بہت ساری پیش کشیں کر چکے ہیں اور ویسے بھی تم نے اشدازہ لگالیا ہے اس کے بارس میں کہ وہ جسمانی طور پر بہت طاقت وراور ڈئی طور پر بھی بہت طاقت ورآ دی ہے۔" "یکی تو زیادہ خطرے کی بات ہے اگر وہ کوئی ناریل آ دمی ہوتا تو ہم آسانی سے اسے ٹھکانے دو مرجے یہ سب بکواس معلوم ہوتی ہے' ایلوس نے کہا۔
دو نہیں یہ بکواس نہیں ہے حقیقت ہے وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں ہم اس علاقے کے دراصل
بالکل قریب ہیں جس جگہ ہم اس وقت خیمہ زن ہیں یہ قبائل کا علاقہ ہے یہ قبائلی بڑے جیالے لوگ ہوتے ہیں
اپنے علاقے میں کسی اجنبی کونہیں آنے ویتے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ابھی سک نہیں ویکھا۔
فاص طور پر ان لوگوں کوسفید چڑی والوں سے بے پناہ نفرت ہے' کا مران نے بتایا اور ایلوس کے چہرے پر
ناخوشکوار کیفیت جیل کی لیکن وہ کچھ پولائیس تھا تھوڑی ویر کے بعد اس نے کہا۔

''لیکن اس دیران بخرطاتے میں کیار کھا ہے جودہ اتنا ڈرتے ہیں؟'' ''دہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے ان کا تعلق قدیم قبائل سے ہے جو سکندراعظم اور چنگیز خان کے دور سے آباد ہیں مغل حملہ آوروں کے دور میں انہوں نے اپنے ندہب کو تبدیل کردیا اور اس کے بعدوہ انگریزوں کو اینا بدترین دشمن سجھنے گئے۔''

" بحرتوبيعلاقه واقعي جارے لئے خطرناک ہے۔"

"مال-"

''اس لئے اب ہم یہاں سے شال کی جانب سفر کریں گے تا کہ ان قبائل سے واسطہ نہ پڑے امید ہاکی ہفتے کے اندرا عمد ہم کسی مناسب جگہ پہنچ جائیں گے کیا تہمیں یقین ہے کہ تمہارے دوست کورڈن کو اس علاقے میں اغوا کیا گیا ہے۔''

"إل فداكر عكروه اب تك زعره مو" الموس في دكه بحرب ليح من كها-

''یہ بالکل اتفاق ہے کہ اس باروائش نے اس علاقے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں بیائی وقت کی بات ہے جب خود کا مران کو دہاں سے اغوا کرلیا گیا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک مجیب وغریب زندگی گزاری تھی چنا نچراس نے ای نظریے کوسامنے رکھتے ہوئے کہا۔

ویس و برق ق چ چ چ ک ک ک ک کیا ہے تو اسے عرصے تک اس کے زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے تا ہم ''اگر اسے قبائلیوں نے اغوا کیا ہے تو اسے عرصے تک اس کے زندہ رہنے کا امکان نہیں ہے تا ہم مجھے کوئی اعتر اض نہیں ہے۔''

ے وں سورہ ن میں ہے۔ "اگر دوست تم وہاں تک ہماری رہنمائی کردوتو ہم تمہارے بہت شکر گزار ہوں کے ظاہر ہے جبتم ان کے بارے میں اس قدر جانتے ہوتو تم یقیناً ہمیں وہاں تک پہنچا بھی سکتے ہو۔"

" كوشش كرسكما مول ـ" كامران نے جواب ديا ـ

''بہر حال تمہیں شکار وغیرہ سے کوئی دلچیں ہے؟'' '' ہاں۔ کیون نہیں۔''

'' نو پھرائی مہارت کا مظاہرہ کرد۔'' ایلوس نے اسے رائفل دیتے ہوئے کہا اور کامران مسکراتے ہوئے کھڑا ہوگیا اس نے رائفل کندھے پر ڈالی اور بولا۔

لگادیے 'لین اب ذراسو چنا پڑے گا کہ ایسے کیے مکن ہوسکتا ہے؟'' "ميراخيال بآساني سے-"

" بم اس سے کی بات پر جھڑا کئے لیتے ہیں اور پھر بہانہ بنا کراس سے صاف کہدویں گے کہ

ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے دہ غصے ہے ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔" ''لین اس سے جھڑا کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا وہ ایک پھر تیلا آ دمی ہے اور پھر ہم پیجی نہیں جا ہے کداسے بیا ندازہ ہوسکے کہ جاری منزل مانی کونا ہے وہ علاقوں سے واقف ہے اور جلد یہ پا

طل لے گا کہ ہم کس طرف کئے ہیں؟" ودتم ٹھی کہتے ہوواقعی کچھادر ہی سوچنا پڑے گا، لیکن ہر قیت پراسے ٹھکانے لگانا ضروری ہے رفعتا ہی ایلوں چونک پڑااوراس نے پھرتی کے ساتھ اپنا پہنول نکال لیا پھردہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ "ای طرح باتیں کرتے رہو۔"

"بات کیاہ؟" کوئی خیے کے باہر کھڑا ہاری باتیں سن رہا ہے' ہارڈی نے فورا ہی بلندآ واز میں بولنا شردع کردیا جب کہ ایلوس اٹھا اور آ ہتہ آ ہتہ چاتا ہوا آ کے بڑھ گیا پھراس نے پھرتی کے ساتھ خیمے کا پروہ ہٹایا اور جوکوئی

سامنے تھااس کا گریبان پکڑ کراہے زورسے اندر تینے لیا۔ "بدمعاش حصب كرجارى باتيس من رماتها" ابلوس في غضب ناك لهج ميس كها و تيواس كى كلائى ے اپنا گریبان چیزانے کی کوشش کررہا تھالیکن کامیاب نہیں ہوسکا تھا۔

''اوراب جو جارے ورمیان با تیں ہوئی ہیں بیان کا انکشاف کردےگا۔''

"تو پھركياكرنا جاہے.....؟"

" ارمیں تو پہلے ہی کہدرہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے پہلے بیہ میں ملا اور اس کے بعدوہ فخص جس نے اپنانام کارمن بتایا ہے یا جو پھی اور ہم سے اس کی سیح ادا لیکی نہیں ہوتی۔"

"اب بية بتاؤكيا كياجائع؟" " فكرمت كروجم نے اتنى محنت اس لئے نہيں كى ہے كہ يہ چو ہا اسے برباد كردئ ايلوس نے

غصيلے لہج میں کہااور پھر پہتول لہرا کر بولا۔ "میراخیال ہے ہمیں اس سے چھٹکارا پالیا جاہیے" دیوکا ہاتھ اس کی طرف بلند ہوا۔

د مہیں ایبانہ کرو' وہ چیالیکن اس کی آواز کولی کے دھا کے میں دب کررہ گئی۔ " يى كرنا موكاس كے ساتھى كے ساتھ بھى يہ بات اب طے موچى ہے كہ جان بوج كر مارے ورمیان شامل ہوا تھا ہانہیں ان لوگوں کا منصوبہ کیا ہے بیتو ایک طرح سے بیکہنا چاہیے کہ پچھ نے لوگ

مارے دائے میں آگئے ہیں۔" ''اس کے سواکوئی جارہ کارنہیں ہوگا کہ اب اسے بھی ہلاک کردینا جاہیے'' مکولی کی آواز ''ا<sup>کھ</sup>

مازین ضیے سے باہرآ کئے متے کولی چلنے کی آواز نے انہیں خوف زوہ بھی کردیا تھا الیوس نے کہا۔ ''وہ خوداینے جال میں میٹس گیا ہے۔'' وو کیے ....؟ اردی نے بوجھا۔

دوہ پیدل گیا ہے اس کے پاس بس چند کارتوس ہیں۔ ہم آگرا پنا سامان لاو کرا پی منزل کی طرف روانہ ہوجائیں سے اگر وہ پیدل جارا تعاقب كرتا ہے تو كرنے دو۔ اس ويران بہاڑى علاقے ميں كھانے ارم لباس اور کارتوسوں کے بغیر وہ زیادہ ون زندہ نہیں رہ سکے گا ویسے بھی اب ہمیں اس کی منحوں شکل برداشت نہیں کرنی جا ہے بہرحال کامران کے لئے ایک اورمشکل پیدا ہوگئ تھی بیلوگ اس سے ان علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جا ہے تھے کیونکہ انہیں مانی کونا پنچنا تھا اور ادھر کامران بھی بہی جا ہتا تھا کہان کے ساتھ ل کر کسی الیمی آباوی میں پہنچ جائے جہاں سے وہ اپناڑاستہ تاپ سکے۔

ان لوگوں کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں تھا وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ بیہ دونوں اپنے ساتھی کی تلاش میں ہیں ظاہر ہے کہ ان علاقوں میں اس طرح بھٹکنے والے خز انوں وغیرہ ہی کے چکریں بڑے ہوتے تھے اب اتنے سارے لوگ اس چکریس بڑے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں پر کیا توجہ دین ببرحال وہ تقریباً ایک محضے تک شکار کی تلاش میں تھومتا رہا اور اس کے بعد اسے ایک بارہ سنگھا نظر آیا جو جماڑیوں کے دوسری جانب چررہا تھا۔ کامران دبے یاؤں شکار کی جانب بزھنے لگا وہ جماڑیوں کی آ ڑ لے کر بڑھ رہا تھا اچا تک اے احساس ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کررہا ہے اس نے اپنے عقب میں جھاڑیوں کو مہلتے ہوئے دیکھ لیا تھا پھراس نے سی کو پھرتی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرے ہی لیے کولی اس کے کان سے سنسناتی ہوئی گزرگئی اس نے بھلی کی طرح بلیث کرفائز کیا ادرکوئی کراہتا ہوا جماڑیوب کے اندرگرا۔

كامران تيزى سے آ مے بزھ كراس مے قريب پنج كيا \_ جها زيوں ميں پڑا موا مخص بالكل ساكت تھادہ دبلا پتلا سانو جوان تھا اور جلیے سے پچھ بھے میں نہیں آتا تھا البتہ بڑھی ہوئی داڑھی ادر کسی قدر بھیا تک چرہ بہ ٹابت کرتا تھا کہ مکن ہے کوئی ڈاکو وغیرہ ہو۔ کامران نے دل میں سوچا کہ شایداس کا گروہ سیس کہیں قریب بی ہوگا ہے سیاندازہ لگانے میں بھی درینہ کی کہ اس ڈاکو کا گھوڑا بھی کہیں نزدیک بی ہوگا کیونکہ اسے معم تھا کہ بیلوگ پیدل کہیں نہیں جاتے اس ڈاکو نے کسی بلند جگہ سے اسے دیکھے لیا ہوگا اور تعاقب کرتا ہوا ادھر آ کیا ہوگا۔ کامران آ محے بردھتا ہوا ڈھلوان کو طے کر کے او پر پہنچے گیا اس کا اندازہ بالکل درست تھا اسے ایک محورُ انظر آیا جس برزین کسی ہوئی تھی۔ آہتہ وہ محورُے کی جانب بڑھا اور پھراس نے محورُے کی پشت برسوار بوكر برست كا جائزه ليا جنوب كى طرف كچه فاصلى بردهوان اثمتا موانظر آيا تها يقينا ده و اكودَن كا ور ہو ہے تاریکی چیلتی جارہی تھی۔ کامران کواپیزیمپ سے لکلے کافی ویر ہو گئی تھی اس سے زیادہ مچھ کرنا بالکل مناسب ہیں تھاایک ڈاکواس کے ہاتھ ہے مارا گیا تھااگراس کے ساتھیوں کواس کی موجودگی کاعلم ہوجائے تو پیچ سمین صورت حال پیش اسکتی ہے نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہو چنا نچہ داپس جا کر ایلوس اور ہارڈ ی کواس کے پارے میں اطلاع دینا ضروری ہے باقی تو سارے ملازم ہیںان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ڈاکوآ سائی سے ا نہا الہیں مارلیں گے\_

کے قریب اس نے بوے میلے پر چڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گیا ہر طرف ویرانی تھی نہ جیے تھے نہ ایلوس نہ تی

تھوڑے وغیرہ اس نے گروو پیش کے ٹیلوں کا جائزہ لیا کوئی مشکوک بات نظرنہیں آئی وہ اپنی رائفل سنجالے

چو کنا ہوکر آ مے بوھا جہاں ہارڈی کا خیمہ تھا وہاں اسے خون کے دھے نظر آئے کیکن اس کے علاہ کوئی الیمی جخ

چنانچداس نے محور سے کارخ تبدیل کیا اور اس طرف چل پڑا جہاں ان کاکیب لگا ہوا تھا میمی

کوئی دلچین نہیں ہے مجھےان خزانوں سے کوئی دلچپی نہیں ہے مجھے کی پراسرار علاقے کا حکمرال بننے سے بدھ نہ ہے میراتعلق ہی کیا ہے جومیں بلاوجہ اس کے چکر میں پڑوں نہ میں پاتال پرمتی ہوں نہ پر بھو .....

\_ چکر بازی ہے۔ ہوسکتا ہے میں کی کا ہم شکل ہوں لیکن اس کا مطلب بینیں کہ میں اپنی مرضی کے خلاف کام کروں اور آج میر بے دل میں انقام کے جذبے ابھررہے ہیں بیتو غلط ہے جس کا جودل جا ہے کرلیتا ہے میں ہے ایلوں! ..... ؟ تم لوگوں نے اگر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے تو بے فکر رہو میں تمہیں

کامیاب بیں ہونے دوں گا۔

ببرحال اس نے اس لاش کو وفن کیا اور چروہ گھوڑے کے قریب آگیا نہ جانے کیوں اس تخص کی موت اس بربری طرح اثر انداز ہوئی تھی چروہ اپنی فکرییں لگ گیا۔اس پہاڑی علاقے میں سروی خاصی منی رات بر کرنے کے لئے کوئی مناسب جگہ بھی نہیں تھی نہستر تھا' نہ خیمہ اور نہ کھانے بینے کا سامان سیجی

بسایک اتفاق تھا کہ اس ڈاکو کا گھوڑ ااسے مل گیا تھا۔ ببرحال اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ سفر جاری کیا جائے یقینا کوئی نہ کوئی آبا دی ل

بی جائے گی وہ دہری کیفیت کا شکارتھا ایک طرف تو دل بیتمنا کرر ہاتھا کہ جلد از جلد کوئی مناسب جگدل جائے تووہ اپنے وطن کارخ کرے دوسری طرف نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک انتقامی جذب امجررہا تھا۔

ببرحال اسے میر تیرت تھی کہ وہ لوگ مانی کونا کیوں مجے جیں میمنوعہ علاقہ تھا اور اس کی حدول میں کسی اجبی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی بہت عرصے ان علاقوں میں بھٹلنے کے بعد کامران کو خاصی

معلومات حاصل ہوگئی تھی مبر حال اس کے علاوہ کوئی جارہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کی تلاش میں ای ست کا رخ كيا جائے تار كى پھيل چكى تھى كين آسان پر نكلنے والے تارے جيكنے لگے تھے ان كى مرهم ى روشنى ميس كامران کے لئے بیراستہ طے کرنا مشکل نہیں تھا تھوڑا تازہ وم تھااس لئے وہ اتنا وفت گزارنے کے باوجووان لوگوں کو پڑسکا تھا اسے یقین تھا کہ وہ تمام لوگ راتوں رات سفر کریں گے اور اس بات سے مطمئن ہوں گے کہ وہ پیل ہے کتنا ہی تیز کیوں نہ جلے ان تک نہیں پہنچ یائے گا اس نے کوہ ارزک کی برف پوش چونی کی طرف دیکھااوراپنے تھوڑے کا رخ اس ست موڑ دیا اس ست ہے گزرنے کے بعد مائی کونا کا علاقہ مل جاتا تھا راستہ

لقرِیاً معلوم ہی تھا ایک بار جب امینہ سلفا اے لے کر اس ست آئی تھی تو اس نے وہاں ایک ا قامت گاہ عمل کچھ وقت تیام کیا تھاا قامت گاہ کے منبج بچاری اور بزے مندر کے فلک شگاف بگل کی آواز اے اب تک یاد حمل وہ مندر جو بھی مہاتما بدھ کے راہوں کی خانقاہ تھی اب شیطان کے بچاریوں کے قبضے میں تھی رات اَدَگ سے زیادہ گزر چکی تھی جب اسے ایک بار پھر روٹن نظر آئی۔ بیروٹن آگ سے ہی مور ہی تھی۔

تشیب میں ایک چشمے کے کنارے آگ روٹن تھی وہ غور سے اس آگ کے پس منظر میں لگے ہوسے خیمول کود کھنے لگا اور اے اندازہ ہوگیا کہ یہ خیمے کم از کم ایلوس ہارڈی وغیرہ کے نہیں ہیں چھددمر بعد استاندازہ ہوگیا کہ بیان خانہ بدوش قبائلیوں کا کوئی پڑاؤ ہے جو مانی کونا کے قرب و جوار کی پہاڑیوں میں ادهم ادهم محمومت رہتے ہیں یہ بڑے خون خوار اور وحثی لوگ تھے ایلوس اور ہارڈی یقیناً ان سے یک کرہی تکلے مول کے اس نے کانی فاصلے سے چشمے کو پار کرنے کا فیصلہ کیا اور درختوں کی آڑلیتا ہوا نشیب میں سے ہوتا ہوا

نظر میں آئی جس سے بیظاہر ہو کہ یہاں کوئی گر بر ہوئی ہاس کی تجرِبد کار تگاموں نے بیا تدازہ بے شک لگاليا تفاكه وه لوگ لوگ عجلت ميس خيمه وغيره اكها ژكرسامان وغيره سميث كهين روانه هو كته بين -کیوں کیائسی حملے وغیرہ کا خوف تھا انہیں۔ پھرئسی چیز سے وہ خوف زوہ ہوئے بہر حال خون کے وصاب بریثان کرد بے تھے بچھ میں نہیں آر ہاتھا کہ بیکون ایسا ہے جس نے یہال کوئی ہنگامہ آرائی کی ہے اس نے محور وں کے چھوڑے ہوئے نشانات سے بیاندازہ بھی لگالیا کہ وہ لوگ مغرب کی بجائے شال کی ست مجے ہیں جہاں کوہ ارزک واقع تھا وہ جیران تھا کہ وہ لوگ اس خطرناک علاقے کی طرف کیوں مجے ہیں نثان و کھنے سے اندازہ ہوا کہ کسی محاری چیز کو تھسیٹ کر لے جایا گیا ہے وہ ان نثانات کے ساتھ چاتا ہوا ایک جهازی کے قریب پنجی عمیا جہاں ایک لاش بڑی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اسے مروہ ہی سمجھا تھا لیکن اس نے جیک کرویکھا تو اس کی سانس چل رہی تھی بیرو نتو تھا اس نے جلدی ہے اس کے قریب پہنچ کر اس کا سر ایے زانوں پر کھ لیا یانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی نیم بے ہوش مخص نے کراہ کرا تکھیں کھول ویں ا س کی دھندلائی مونی آنھوں نے کامران کو پیچان لیا تھا۔

دوس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے؟ " کامران نے عم زوہ کہج میں پوچھا بے چارہ اچھا انسان تھااور کا مران کے ساتھ خاص طور سے اس کا روبہ بہت ہی اچھا تھا بہشکل تمام اس کے منہ سے آوازنگل۔ " ايلوس.....ايلوس-"

''وہ لوگ آپ کخلاف باتیں کررے تھے میں ان کے خیمے کے باہر چھپ کران کی باتیں سارا تھاانہوں نے مجھے کولی مار دی۔''

"كياكهدر بعضوه" كامران نے تثويس سے بوجھا۔ '' وہ لوگ مانی کونا جارہے ہیں وہ جس کی تلاش میں لکلے تھے اس کا کوئی وجود نہیں ہے انہوں نے آپ ہے جھوٹ بولاتھا تا کہ آپ کے ذریعے پہاں تک بھی سلیں'' "ليكن وه ماني كونا كيول كئ بين بتاؤوه ماني كونا كيول كئ بين؟" كامران في سوال كيا ممرز في

کی گردن ڈھلک گئی کامران نے جھک کر دیکھا تو وہ مرچکا تھا وہ ایک کمیح تک اس مظلوم انسان کی صورت و یکتیار بااور پھراس نے کردن ہلا کر کہا۔

"كتے كے بيج سارے كے سارے جموثے ہيں سب كے سب فريئ سب كے سب فري الك معصوم انسان کواس طرح ہلاک کرویا جیسے کوئی درندہ کسی کی گردن چبالیتا ہے غلط ہے ہیں مین پیغلط ہے۔ ہیں امن چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ میں اس ساری ہنگا مہ آ رائی کو چھوڑ کر واپس کرتل گل نواز کے پاس بیٹی جاؤ<del>ل</del>

چشے کے کنارے جا پہنچا جھاڑیوں کے پیچھے سے اس کی تیز نگا ہوں نے گھوڑے پرسوار پہرے وارول کو ویکھا

جو پڑاؤ کے احاطے میں تھیلے ہوئے تھے پھراس کی نگاہ پڑاؤ کے نزدیک ہی پچھاور خیموں پر بھی پڑی۔ بڑاؤ

ہے بیج میں تین خیےنصب تھے اور بیا نہی لوگوں کے خیمے تھے جو بے چارے مظلوم کا خون کر کے یہاں آئے

تھے اگر اس کا اندازہ غلط نہیں تھا تو ان خانہ بدوشوں نے ایلوس اور ہارؤی کو ہلاک کردیا تھا اندازہ لگانا ضروری

" بے وقوف بنار ہے ہو مجھے۔''

تھے جلتی ہوئی آگ کی روشنی میں اسے ضمیے صاف نظر آنے لگے ایک بلند چٹان کی آٹر میں اس نے گھوڑے کو

تھا چانچہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ آ مے بڑھا ان خانہ بدوشوں کے ایک شکاری کتے نے کھیل خراب کردیا تاریکی میں احایک ہی ایک غراجت سنائی دی اوراس کے بعدوہ کامران پرجھپٹااس کی غراجٹ سنتے ہی جیموں سے مسلح افراد نکلے کھوڑوں پرسوار بہرے واربھی اپنی اپنی کمان سنجال کراس طرف ووڑے ہیکس قدرخون خوارلوگ تھے کامران کو ان کا بہخو بی اندازہ تھا اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں تھا کہ ہتھیار ڈال دے چنانچہوہ خود ہی ان جماڑیوں سے نکل کریمپ پہنچ گیا۔ گھوڑے پرسواروں نے اسے چاروں طرف سے گھیرلیا تھالیکن پھراجا تک ہی کامران کوایک جانس مل گیا ایک گھوڑ سوار اس کے قریب سے گزرا گھوڑے کے ایک طرف نیام میں ایک ملوالٹی ہوئی تھی کا مران کا ہاتھ بے اختیار طور پر ہی ملوار پر پہنچ گیا تھا اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے تلوار اس نیام سے صفح کی اور اس کے بعد ان پر حملہ کردیا ہانہیں بیکون ساجذبداور کون ک قوت تھی یا اسے جو تربیت دی گئی تھی اس میں اعلی درجے کی تلوار بازی بھی شامل تھی تین سوار کر چکے تھے کہ اجا تک املوس اور ہارڈی کی آواز سنائی وی وہ چیخ چیخ کرلوگوں کے ورمیان میں سے بٹنے کے لئے کہدرہے تھے ایک کھے کے لئے ان کی آواز من کر کامران ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گیا اس کا مطلب بیتھا کہ وہ لوگ ان کے قیدی نہیں ہیں اور نہ ہی مارے جانچکے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہیں اس کے لئے اتنے حملہ آوروں میں پچھ کرلین ممکن نہیں تھا چنانچہ اب دوہی باتیں تھیں یا توان کے قبضے میں چلا جائے یازندگی کی جدوجہد کرے۔ اسے خووا پی اس برق رفقاری پر حمرت ہوئی تھی بے شک ان لوگوں نے اسے یا تال برمتی کی حثیت سے بری تربیت بھی دی تھی راکان ہزہ، گرشک سبتا امینہ سلفا کینے کتنے کردارا کیے تھے جنہوں نے اسے سنجالنے میں بہت زیاوہ جدوجہد کی تھی جو کچھاسے حاصل ہو چکا تھا تیجے معنوں میں اسے خود بھی اس کا تجربنہیں ہوسکا تھا ابھی تک کین اس وقت ان لوگوں کے ورمیان سے نکل آنے کی یہ بہ حرکت بدی زبروست تھی اس نے جھاڑیوں میں چھلا مگ لگائی اور تاریکی میں غائب ہوگیا حملہ آوروں نے تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ چیختے جلاتے اپنے بڑاؤ کی ست واپس ہونے لگے تھے جوایک کیے میں ہوگیا تھا اور

ا کیے آ دمی کے ذریعے ہوا تھا اس کی انہیں امید نہیں تھی بتانہیں وہ کیے کیے خوف کا شکار ہو گئے تھے ممکن ہے

انہوں نے سوجا ہو کہ کامران تنہانہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بڑے گروہ کی موجودگی کے امکانات ہیں بہرحال

وہ ان سے چھپنے میں کامیاب ہوگیا کیونکہ انہوں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی پھرایک بار دوبارہ

ا بلوس اور ہارڈی کی طرف سے عجیب وغریب کیفیت کا شکار ہوگیا پتانہیں ساوگ مانی کوناکس لئے جارہ

ہیں یہاں رکناعقل مندی کی نشانی نہیں تھی چنانچہ وہ تیزی سے چٹانوں کو پھلانگتا ہوا اس حکد پہنچا جہال تھوڑا بندها ہوا تھا پھر کھوڑے پر سوار ہوکر وہ بوری رفتار سے اس سمت روانہ ہوگیا۔ جس طرف سے آیا تھا۔ال

کاخیال ٹھیک لکا جس جگدان لوگوں کاکمپ تھا اس سے دس میل مغرب میں ایک کمپ کے آٹارنظر آرہے

"تم ہوہی بے وقوف " کامران نے کہا۔ "و کھو ہوش وحواس درست کرکے بات کرو .... یہ تیرے باپ کی جا گیرنہیں ہے۔" ابھی ای کے جملے یورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ کامران کا ایک بھر پورتھٹراس کے رخسار پر پڑا۔ضرب اتنی غیرمتو قع تمی کہ وہ گھوڑے ہے گرتے بچاس کا ہاتھ پھرتی ہے کمرتک گیالیکن و ہیں رک گیا کامران خود بھی تیار تھا

پھراس کی غرائی ہوئی آ واز ابھری۔ "ارتم اوگوں میں سے کسی نے حرکت کی تو اپنی موت کے ذمے دار خود ہو تے میراتم سے کوئی جھڑ انہیں ہے بیری سان ہے بھی میری کوئی رشمنی نہیں ہے لیکن ہم اچھے دوست نہیں ہیں۔'' '' پکڑو...... کپڑواسے میں اس کی کھال اتار دوں گا۔''

لین کامران نے ان لوگوں کے انداز میں شدید جمجک محسوں کی اور دوسرے بی کمیحاس نے آلوار نکال لی بیدوہی تکوار تھی جواس نے محوڑ ہے سوار سے پیمنی تھی اس نے کہا۔

" تہارا سردار کتنا بردل ہے ایک آ دی سے مقابلہ کرنے کے لئے تم سب کوآ کے بڑھار ہا ہے کیا بیتها میرامقابله نیس کرسکتا بوجة موع قدم رک محے وہ اپنے سردار کی ست دیکھ رہے تھے بیری سان کے منہ سے غصے سے جھاگ نکل رہا تھا قبیلے کے اصول کے مطابق اب اسے اسکیے ہی کامران کا مقابلہ کرنا تھا اور وہ اس چیلنج کے جواب میں خاموش رہتا تو اپنے لوگوں کی نگاہوں میں ہمیشہ کے لئے گر جائے گا یہ بات وہ بہ خوبی جانیا تھا کہاس نے اسے بڑی چالا کی کے ساتھ ذاتی مقابلے پرمجبور کردیا ہے اور پھراسے بیبھی شک تھا کہ کامران اکیلانہیں تھا بھینا اس کے آ دمی قریب ہی جھیے ہوئے ہوں گے اس کی خونی نگا ہیں نفرت اور غصے ہے کامران کو گھور رہی تھی کا مران کے ہونٹوں پرایک مدھم مشکراہٹ پھیلی ہوئی تھی بیری سانِ نے کہا۔

'' کامران میری تیری پہلی ملاقات میں بھی میرے اور تیرے درمیان کوئی جنگی ماحول نہیں پیدا ہوا تھا اور میں سجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ تیری زیادتی ہے۔''

> ڈرتا ہے بردل۔" " کتے .....اچا یک بیری سان دِهاڑاادر مکوار تھنج کر کامران پرجھپٹا۔

" تیری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ہے" اس نے اچا تک تملہ کیالیکن کامران کی تکوار بھی تیارتھی اس کی مکوار بیری سان کی مکوار سے نکرائی سب لوگ دور ہٹ گئے اب وہ اپنے سر دار کے انجام کے منتظر تھے دوسرے ہی کمیے دونوں کے درمیان خوف ناک جنگ شروع ہوگئ۔

بیری سان کسی زخی درندے کی طرح جھیٹ جھیٹ کر حملے کررہا تھا۔ دونوں کے تربیت یافتہ تھوڑےا پے سواروں کےاشارے پر تھوم رہے تھے کا مران ابھی تک صرف د فاع کرر ہاتھا ایک بار پھر بیر<sup>ک</sup> سان نے غرا کرحملہ کیا اور بولا۔

"میں تیراسرایے خیمے کے سامنے انس میں نصب کروں گا گئے۔" ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کامِران کی تلواراس کی گردن پر پڑی اوراس کا سراتھل کر دور جاگرا وہاں کھڑ ہے لوگوں کے حلق سے آوازیں نکل کٹیں۔

کامران نے انہیں تھورااور بولا۔ "اورکوئی ہے جوموت کا مزہ چکھنا جا ہتا ہے۔" و کوئی کچھے نہ بولا بہت دیر تک خاموثی رہی پھر سی ایک نے کہا۔

"بال-سردارمرچکا ہے۔"

"لنين بم أس سردارنيس مانيس عي اي مخص نے كها" بم اس مار داليس عي دوسرے نے

کہااور کامران اس کی طرف تھوم گیا اس نے اپنے تھوڑے کو اس کی طرف بڑھایا تو وہ خوف زوہ ہوکر بھاگ لکلااس کے بعد کسی نے کچھیس کہا تھا۔ کامران کھوڑے سے نیچاتر آیا اورانہیں کھورتا ہوااس طرف چل پڑا جہاں کھانا کی رہا تھا۔ وہاں جا کروہ ایک پھر پر بیٹھ گیا اور پھراس نے انہیں مزید خوف زدہ کرنے کے لئے

کھانے کی ہانڈی اٹھائی اوراس میں موجودگرم کھانا کھانے لگا۔

وہ سب اسے خوف ز دہ نگاہوں ہے دیکھنے لگے اس کی تلوار نے ہی ان لوگوں کوخوف ز دہ کر رکھا تھا کہ اس کے اس انداز سے وہ لوگ اور مرعوب ہو گئے خود کا مران کو بیا ندازہ نہیں ہوسکا کہ وہ بیسب کیسے کر دہا ہے اس وقت وہ .....ایک انتہائی وحثی قبلے کا کوئی سردار ہی معلوم ہور ہاتھا اسے بیداحساس ہور ہاتھا کہ یرسب کھواس کی اپنی کوششوں کا متیجہ نہیں ہے کوئی اور اندرونی قوت اے اس طرح کے کام کرنے پر مجبور كرى بى بدرندخودتو ده ايك خوش مزاج زنده دل اور زندگى كى لطافتوں ميں دُو با موا نو جوان تھا پانبيس سير تبدیلی کن پراسرار قوتوں کا کارنامہ ہے واقعی انہیں پراسرار قوتوں کا کارنامہ ہی کہا جاسکتا تھا۔اس کا مطلب

ہاں نے واپسی کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل نہیں کر پائے گا۔ وہ پراسرار قوتیں جواسے پا تال پرمتی اور نہ جانے کیا گیا گہتی ہیں اسے تھیرے ہوئے ہیں را کان ہنرہ بے شک اپ عمل ترک کرچکا ہے۔ اور کا مران اس کے چنگل سے نکل چکا ہے لیکن اس پراسرار علاقے کی پراسرار قوتیں اس کے ارد گرد بھیلی ہوئی ہیں اور وہ آئی آسانی ہے اس کا پیچیانہیں چھوڑیں گی جس طرح وہ اس وقت وحشیا ندانداز میں اس گرم ہانڈی سے کھانا

کھار ہاتھا۔وہ ان لوگوں پروحشت طاری کرنے کے لئے کافی تھا ایک لمحہ کے اندر کا مران نے سوچا کہ اگر ان

لوكول كى غلامى اسے حاصل موجائے تو يہال بہت سے كام موسكتے بيں۔ وہ جيران مواكداس نے بھى انسانوں کوغلام بنانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا بیکون می پراسرار قو تیں ہیں جواس کے ذہن پر حاوی ہوکر اسے ایک عجیب وغریب مقصد کے لئے اکسارہی ہیں۔

اسے اپنی دہری شخصیت کا احساس تھا ایک طرف وہ صرف کا مران تھا جوان ہنگامہ آ رائیوں سے مث کرانی دنیا میں واپس مطلے جانا جابتا تھا وہاں جہاں اس نے اپنی زندگی کے بہترین شبِ وروز گزارے معادرا کی طرف یہ کیفیت تھی آخر بیسب کیا ہے کیااس کی ذات پرکوئی اور شخصیت حادی ہوگئ ہے کون ہے جواے ان موچوں میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔ غور کرنا پڑے گا اس پر ،غور کرنا پڑے گا بہتو اچھی بات تہیں ہے" وہ اپنے آپ کوکوی کی تحویل میں دینانہیں جا ہتا تھا۔ اپنے طور پر زندگی گزارنے کا مزہ ہی کچھاور ہوتا ہے اور اب وہ امینسلفااور ای طرح کی دوسری متحصیتوں میں سے سی کے جال میں پھنسانہیں جا ہتا تھا۔ "ني غلط ب كامران" اسے اپ زئن ميں ايك آواز وجي موئى موئى اور وہ برى طرح

"ا گرتم میں سے کسی کے دماغ میں کوئی سودا سایا ہوا ہے تو آؤمیں اسے بتادول۔"

" بال می مورا تمهارے بی ایک آدمی کا ہے اس نے برداوں کی طرح مجھ پر وارکیا تعباس کئے

"م بے وقوف بھی ہواور بزول بھی نہ تہارا کوئی گھر ہے اور نہ خاندان ان ویرانوں میں بھٹکتے

"سنو! اگرتم ہمیں اس خزائے تک لے چلو کے تو ہمیں تبہاری رہنمائی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔"

"اور میں تم ہے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میں سچے بواتا ہوں کہ میرے ساتھ جلو گے تو خطرات

"جمیں منظور ہے" ایک مخص نے کہااور پھر مرحض یمی بات دہرانے لگا"جمیں منظور ہے جمیں

"مقصد ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا بس اچا تک ہی جو کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی وہ ایک سحر کی می

کیفیت تھی اوروہ ای بڑمل کرر ہاتھا۔اس علاقے ہےاہے اتن واقفیت تھی کہوہ آگے بڑھتا رہا۔وہ لوگ اپنی

پتی قدی کوخفیہ رکھنے کی کوشش کررہے تھے۔ کامران جانتا تھا کہ وہ لوگ اب مانی کونا پہنچنے والے ہیں۔اب

سن ہے بہت جلد دہ لوگ بھی مل جائیں ۔جن کے ساتھ الموس اور ہارؤی موجود ہیں۔ بہر حال وہ لوگ اس

وادی تک پیچ مجے جہاں چشمے کے کنارے خانہ بدوش خیمہ زن تھے۔ کامران نے اپنے ساتھیوں کو چٹانوں

میں نے اسے ہلاک کردیا۔'' سب کھڑے ہوئے اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہے تھے پھر ایک تخف نے

ہوئے جنگلی جانوروں کی طرح مرجاؤ گے اگرتم سب جہنم میں ہی جانا چاہتے ہوتو میری بلا ہے' وہ خونخوارنظروں

کا مقابلہ کرنا پڑے گا جہیں تم میں سے بہت سے ہلاک بھی موں سے لیکن جو یک جا کیں گے انہیں اتی دولت

لین کامران نے اسے کچھ نیے کہااور کافی دیر تک اس کی صورت و کھٹا رہا۔ پھر بولا۔

''تم ہمیں کہاں لے جاؤ کے اور کیا ہمیں تمہارا پابندر ہنا ہوگا۔''

" إل اس دوران تم في بيلي بارميرا نام افي بياري بياري زبان سے بكارا ب كامران مح

معاف کرناتم جانے ہومیری بوری زندگی ایک مٹن ہے اگرتم سیجھتے ہوکہ تم ان تمام چیز ول سے فرار حامل

کرے اپنی و نیامیں واپس جا سکتے ہوتو ابھی براہ کرم ابھی ایسے مت سوچو.....اپخ طور پر فیصلے مت کرو حتہیں

ایک اہم کام کرنا ہے تتنی پراسرار قو تیں تمہارے پیچھے کیوں نہاگ جائیں۔ بہرحال وہ اہم کام کرنا ہے جس

ے لئے تہمیں مخصوص کردیا گیا ہے براہ کرم ابھی اس سے بھا گنے کی کوشش مت کرواور جہاں تک میراتعلق

ہے تو میں تنہیں ایک بات بتادوں کہ نہ صرف میں بلکہ سب جو تنہارے خواہش مند ہیں تنہیں نہیں چھوڑیں

کے'' کامران کے ذہن کوایک جھڑکا سالگا اس نے پھٹی بھٹی آٹکھوں سے ادھرادھر دیکھا تو اسے پھرایک آواز

مم اتعلق تھا کہتم سوچو بھی تو سوچ نہ یا و نہیں ایسے مت سوچو تمہیں ہمارا کام کرنا ہے ہمارا کام کرنا ہے تمہیں ہر

قیت بر" کامران کی آتھوں میں سرخی می مجرگئی اسے یوں لگا جیسے وہ انو تھی آواز اس کے سارے وجود برحاوی

ہوتی جارہی ہو۔اس کی آنکھوں میں خون کی سرخ جا در پھیل گئی ایک بار پھراسے اپنا دفاع ماؤف ہوتا محسوں

ہوا غالبًا پر اسرار قو توں نے اس کے ذہن پر اثر و الاتھا کیونکہ ان دنوں وہ زیادہ سے زیادہ بیسوچ رہاتھا کہوہ

رہے ہیں۔ انہیں سنجالنا تمہارا اپنا کام ہاورسنو! یہ جوتمہارے ساتھ ہیں ان کو کنرول کرنے کا ایک ہی

الريقه ہے وہ سيكة م انہيں لا في وو خزانے كا بيعلاقه خزانے ہى كى وجه مضمور ہے اور بيسب كے سب ايك

بی راتے کے رابی ہیں۔ انہیں صرف اور صرف خزانے کا لائج کمی قتم کے جرم سے باز رکھ سکتا ہے ورنہ بید بالكل مختلف لوگ بین جہیں ان كے ہاتھوں نقصان بھى پہنچ سكتا ہے اور آخرى بات يدكد ابھى جانے كے بارے

میں مت سوچو ظاہر ہے تہمیں اپنی ونیا میں ہی جانا ہے لیکن فیصلہ کرتے جاؤ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔'' نہ

جانے کیوں کامران کواینے ول ود ماغ میں ایک عجیب می کش مکش محسوں ہوئی کچھ آوازیں کچھ سنسنا ہمیں اسے

عجیب وغریب انداز میں محسوں ہورہی تھیں وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کیا کرے کیا نہ کرے احیا تک ہی اس

کے ذہن پر ایک سکون کی جا در چھاگئ کون سا ابھی کوئی راستہ اس کے سامنے پڑا ہے وقت بڑے بڑے فیصلے

کر لیتا ہے وقت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اس نے ول میں سوحیا اور اس کے بعد اس پرایک سکون ساچھا

گیا اس نے بیری سان کونل کر دیا تھا ہیری سان بلاوجہ اس کے راستے میں آیا تھا بیصور تحال پھالت مجبوری پیل<sup>ا</sup>

اسے سر دار چنولیکن تم میں سے جومیرا ساتھ دے گا اسے آتی وولت دول گا جس کاتم لوگول نے تصور بھی سبب

كيا موكا\_" كامران نے ان كے چرول كے تاثرات بدلتے موئے وقیعے دولت كے ذكر پران ك مستخط

"كون بے جومير ب ساتھ چلنے كوتيار ہے بولو! تمہاراسردارتو مارا گياتم جے جا ہوا ہے قبيلے مل

ہوئی تھی۔اس نے ان لوگوں کو دیکھا اور کرخت کہج میں بولا۔

سى آبادى ميں پہنچ كرائے مثن برنكل جائے تب اسے راكان ہنزہ كى آواز سنائى دى۔

" ہے اکال بھوتری ہے پرم پر ماتم بھلاتم اسے کیے بھول سکتے ہوجس کا تمہاری زندگی سے اتا

"دنہیں میکن نہیں ہے تہمیں ایک قوم کا فیصلہ کرنا ہوگاتم کیا جانو وہ کتنے ہیں جو تہماری آس پر جی

اچھل بڑا۔ آواز دوبارہ اس کے ذہن میں گونجی۔

'' کیا تم سیج کہدرہے ہو اس کا ثبوت کیا ہے جواب دو ورنہ ہم تہمیں زندہ نہیں چھوڑیں میے'' کامران نے جواب دینے کے بجائے اپنا گھوڑ ااس خفس کی طرف گھمایا اور وہ خفس خوف ز دہ ہوکر پیچیے ہٹ گیا

''پیکھوڑاکس کاہے؟۔''

"بيهار ايك آدمى كا ب-"

سے اسے گھورنے لگے چر بھاری بھر کم مخص نے کہا۔

حک اٹھیں لیکن ان کا شبہ دور تہیں ہوا تھا ان میں سے ایک نے کہا

''ایک بات یا در کھوہم ہڑی خطرناک جگہ چل رہے ہیں''

کے گی جس کاکسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔''

" ہم کسی ہے جبیں ڈرتے۔''

''تو پھرآ وُ''اب کامران ان کی رہنمائی کررہاتھا۔

لے پاس کانی دورچھوڑ دیا اور چھسات آ دمیوں کو لے کریب ستک آیا۔ یہاں بلندی تھی اور یہاں سے وہ فیجے الم منظر صاف و کھے سکتے تھے۔ خانہ بدوشوں کے گھوڑے بڑاؤ کے نزدیک چررہے تھے ایک سمت بھیٹروں کا

سے تنارے کنارے اس ست جمیٹا اس نے اپنی تلوار نکال کی تھی جو دھوپ میں چک رہی تھی۔اس کے باتی ۔ مانچوں ساتھی بھی پوری رفتار سے مھوڑے دوڑار ہے تھے ایلوس اور ہارڈی کے جانے کے بعدان خانہ بدوشوں مانچوں ساتھی بھی پوری رفتار سے مھوڑے دوڑار ہے تھے ایلوس اور ہارڈی کے جانے کے بعدان خانہ بدوشوں پ ب ۔ پر جملہ بے کارتھا۔ اس جملے نے اس کے تمام منصوبے پر پانی پھیرویا تھا اور نہ جانے کیوں اس کے پورے رہا وہ سی طوفان کی طرح کیمپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اسے تکوار لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ ادھر خاند بدوش بھی بیسمجھ کدان پر دوسری سمت سے کوئی نیا حملہ ہور ہا ہے انہوں نے اپنی بندوتوں کارخ کامران اوراس کے ساتھیوں کی طرف چھیردیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ آوروں نے ان کے بیچ کچے ساتھیوں کا صفایا کرنا شروع کردیا اس سے پہلے کہ خانہ بروش سنجل کتے وہ ہرست سے یلغار میں گر چکے تھے کامران کے ساتھی جنہیں وہ اب اپنا ساتھی ہی کہدسکتا تھا اور جواس کے ساتھ سفر کررہے تے بدی سفاکی کے ساتھ قبل عام کررہے تھے اور کامران ان کے بارے میں اندازہ لگار ہاتھا کہ بیلوگ کس قدر بھیا تک ہیں پی حقیقت تھی کہ پھری سان نے جوگروہ بنایا تھا وہ معمولی حیثیت کا حامل نہیں تھا۔وہ تو اتفاق کی بات بیتی کدکامران کسی پراسرار قوت کے سہارے کامرانی حاصل سکر گیا تھا بیری سان اگر ان لوگوں کو اشارہ کردیتا تو بیکامران کے استے کھڑے کرتے کہ سنے بھی نہ جاتے۔اس وقت وہ ان کی سفاکی دیکھر ہاتھا۔ وہ لوگ عورتوں اور بچوں کو بھی بے در دی کے ساتھ آل کررہے تھے۔ لیکن بیصور تحال کامران کے لئے انتہائی اس کا غصہ بڑھتا جار ہا تھا یہاں تک کہوہ ان کے قریب پہنچا اور اس نے اپنی تکوار ہے اپنے کی ساتھیوں کوٹھکانے لگا دیا اس نے اپنے قہر کے عالم میں حملہ کیا تھا کہ وہ لوگ بھا گئے گئے۔اس دست بدست جنگ میں رائفلوں کے استعمال کا موقع نہیں مل سکا تھا اور پھر بیشتر کی مولیاں بھی ختم ہوگئی تھیں۔ خانہ بدوش الگ جانیں بچابچا کرالگ الگ سمتوں میں بھاگ رہے تھے اور ان دحشیوں کی زد میں آ کر ہلاک بھی ہورہے تھے ذرای دیر کے بعد جنگ ختم ہوگئ زندہ بچنے والی عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار سے فضا بھی گونج رہی تھی ادهروه لوگ کامران سے خوف زوہ ہوکر دور ہٹ گئے تھے وہ حیرت سے کامران کو دیکھ رہے تھے کامران نے (" کس نے تمہیں جملے کا تھم دیا تھا" غصے میں کا مران ایک خونخوار شیر نظر آر ہا تھا ان میں سے ایک

وجود میں غیظ وغضب کی بجلیاں کوندرہی تھیں۔ سمجھے کہ وہ ان پرحملہ کرنے آرہا ہے وہ بھی مقالبے کے لئے تیار ہونے لگے۔ انتہائی خونخوار کیجے میں کہا۔ " ولاس نے وولاس - " کامران اس محض کو جانیا تھاوہ ایک خونخوار شخصیت کا مالک تھا۔

" إن اس نے كہا تھا كہتم ہميں دھوكا دے كر جھاگ محتے اور خاند بدوش ہم برحمله كرنے وا۔ بیں کامران ایک خوف ٹاک دھاڑ کے ساتھ ڈولاس کی جانب جھپٹا جہاں دہ کھڑا ہوا اسے غصے سے گھور رہا اس سے پہلے کہ وہ مدافعت کی کوئی کوشش کر سکے کامران کی تموار موت بن کراس پرگری اور اس کی گرد ر پوڑا نی بھوک مٹانے میں مصروف تھا کئی سوار مختلف سمتوں میں پہرہ دے رہے تھے کیکن ایلوس اور ہارڈی نظر نہیں آرہے تھے۔ ہانہیں وہ دونوں کہاں عائب ہوگئے۔ ''ان کے آومیوں کی تعداد ہم سے بہت کم ہے ہم آسانی سے انہیں ختم کر کے ان کے سامان پر

"شايد عورتين د كيه كرتمهار ، منه مين ياني بحرآيا ، " "ان کی عورتیں بوی خوب صورت ہوتی ہیں بیلوگ کوہ ارزک سے سونا لے کرآتے ہیں اور انہیں تاجروں کے ہاتھوں فروخت کردیتے ہیں۔'' کامران کو یادآیا کہ کوہ ارزک کے بارے میں اس نے سناتھا کہ يهال سونے كى كان ہے۔اس نے پر بھى كہا۔ وولکن بیسب کہانیاں ہیں۔ جہاں میں حمہیں لے جار ہا ہوں وہاں مال وزر کے بے شارخزانے میں جوساری زندگی کے لئے کافی ہوں گےتم سب کواحتیاط سے کام لینا ہوگا ....خبردار! کوئی باہر ندآئے .....

اورتم میرے ساتھ آؤ۔'اس نے باتی پانچ افرادے کہا۔ ببرعال جن کو واپس بھیجنے کی ہدایت کی گئی تھی وہ واپس چلے گئے ۔ کا مران ان چٹانوں کی آ ڑلیتا موانشیب کی ست بر ها۔ و دیمپ کے قریب پہنچا ایک بلند جگہ جھاڑیوں کی آڑے کامران نے ایک بار مجر کیپ کا جائزہ لیا۔ لیکن اے اپنے شمنوں کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ پھروہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھنے لگا اس سے وادی کے دوسری طرف و کھنا بھی ممکن تھا۔ بلندی پر پہنچ کروہ چٹان کی آٹر میں لیٹ گیا اور اس نے جارول طرف دیکینا شروع کیا اور پھر اچا تک وہ اچھل پڑا بہت دور سے چند دھے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ کامران کواندازہ ہوگیا کہ یہ بہت سے سوار ہیں جو وادی کی ست بڑھ رہے ہیں وہ پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ ے بٹا اورائ ساتھیوں کو لے کراس مقام پر پہنچا جہاں سے بارڈی اورابلوس نے چشمے کو پار کیا تھا کملی زمین بران کے بوٹوں کے نشان واضح تھے۔ کامران کواس بات پر جرت تھی کہ خانہ بدوشوں نے کسے ان پر اعتبار کرلیا کہ ان کو تنہا جائے ویا

ببرحال بہت سے معاملات علم میں نہیں آتے ادھروہ نامعلوم سواروادی کی ست جن کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ كامران ابهي صورتعال برغور كررباتها كه كولياں چلنے كى آوازىن كر چونك پڑااس نے محوڑے كوايڑھ لگائى اور بلندی پر چڑھنے نگاس کے یانچوں ساتھی ہجھے آرہے تھے بلندی پر پہنچ کرانہوں نے جومنظر دیکھاوہ ان کے لئے حیران کن تھا باتی دوسرے لوگوں نے وادی میں موجود خیمہزن خانہ بدوشوں برحملہ کردیا تھا اس اجا کک حملے سے خانہ بدوشوں کو سنیملنے کا موقع نہیں ملاتھا اور ان کے بہت سے آدمی مارے مگئے تھے لیکن پھرانہوں نے بد پوزیشن سنجال لی اور خیمه اور تھوڑوں کی آٹر میں مقابلہ کرنے لگے۔وہ ایک بلندی سے فائر کررہے تھے اور ان کے پاس رائفلیں تھیں اس لئے خانہ بدوشوں کا بھاری نقصان مور ہا تھا۔ وہ اپی ہلی بندوقوں سے مقابلہ كررى تصاور بعض ايخ تيركمانول سے نشانہ لے رہے تھے پھر ہم حملہ آور فتح كے جوش ميں نشيب كى طرف لکیے کولیوں کی بوجھاڑ ہے کئی سوار نیچ گر لے لیکن ہاتی بھو کے درندوں کی طرح خانہ بدوشوں پرٹوٹ پڑے۔ کامران کی آتھوں میں خون اتر آیا اس نے اپنے گھوڑے کوایڑھ لگائی اورنشیب میں اتر کر چیٹے

ندی کے کنارے کافی دور تک چلنے کے بعد انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا سورج لکلا تو وہ خطرناک بہاڑیوں کے درمیان پہنچ چکے تھے تھکان سے ان سب کی حالت غیر ہور ہی تھی کامران نے وہاں قام كرنے كا حكم ديا تا كه وہ تازہ دم ہوجائيں \_قبائلي كھانا تيار كرنے ميں مصروف ہو گئے \_ كامران ان كوچپوڑ

۔ کرایک سب سے او کچی پہاڑی پر پہنچا اور دوربین کے ذریعے گردو پیش کا جائزہ لینے لگا جب اسے اطمینان ہوگیا کہ قبا کلیوں کوان کا سراغ نہیں مل سکا ہے تو اس نے نیچے آکراپی بھوک مٹائی اورخود بھی آرام کرنے کے

سورج چڑھتے ہی وہ پھرروانہ ہوگئے۔ یہاں سے راستہ بہت دشوار کر ارتھا نوک دار چٹانوں سے

گزرتے بلندیوںاورخطرناک ڈھلوانوں کو پارکرتے وہ مسلسل سفرکرتے رہے ایساسنسان پہاڑی علاقہ تھا

کہ قبائلیوں کے چبرے سے خوف جھلکنے لگا انہیں خانہ بدوشوں کے حملے کا بھی اتنا ہی خوف تھا کہ وہ کامران ے ہر کلم کی تعمیل بلاتا مل کررہے تھے کا مران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے ابیاراستہ اختیار کیا تھا جس

برتعاقب کاامکان کم سے کم تھاوہ جیسے جیسے مغرب کی طرف بڑھتے گئے کا مران کو وہ نشانات ملتے گئے جوشہر کے رائے کی رہنمائی کرتے تھے ویے بھی وہ ای چوتی سے رائے کا اغدازہ کرتا ہوا بڑھ رہا تھا سورج غروب

ہونے سے پہلے وہ ایک چوڑی اور کشادہ وادی میں پہنچ گئے جس کی ڈھلوان سے شہر کی فصلیں نظر آ رہی تھیں۔ شہراکی پہاڑ کے دامن میں واقع تھا۔ جہاں سے وہ وادی نظر آتی تھی جنوب میں اونچے نیچے نا

ہموار پہاڑوں کا سلسلہ کوہ ارزک تک چلا گیا تھا وادی کے شال اورمغرب کا راستہ بلند پہاڑیوں سے کھرا ہوا تھا مشرق کی سمت ایک ڈھلوان راستہ چٹانوں کے درمیان سے ہوتا ہواشبر کے بڑے بھا تک کی سمت جاتا تھا۔ کامران نے اوپر چڑھ کر ہرسمت کا جائزہ لیا اور مطمئن ہوکر پڑاؤپر واپس آگیا وہ اپنے ساتھیوں کو

لے کراکیے محفوظ کھاتی میں پہنچا اور ان کو وہیں پوشیدہ رہنے کی تاکید کی یہاں سے ایک ڈھلوان راستہ شہر کے بالكل قريب تك جاتا تھا اور جہال بر وهلوان حتم ہوتی تھى وہ جگه برست سے بلند چانوں سے كھرى ہوئى می فرار کی کوئی راہ نہ ہونے کی بناء پر بہ جگہ خطرناک ثابت ہو علی تھی لیکن تھوڑے اتنے تھک چکے تھے کہ آرام کے بغیران کو استعال کرنا وشوار تھا اس کے ساتھی بھی تھکان سے عدھال تھے اس کئے قیام کے علاوہ عارہ نہ تھا۔ کچھ در بعد وہ ایک گھائی تلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ جواس درے سے باہر جاتی تھی کچھ لولول کو وہاں تھرانی پر مامور کر کے واپس آیا اور ان لوگول کو بتایا کہ وہ تنہا جا کر پہلے صور تحال کا جائزہ لےگا۔ تا کہ شہر میں دافلے کے لئے کوئی طریقہ سوچ سکے قبائلیوں نے اسے شبہ مجری نگا ہوں سے دیکھالیکن خاموش بہے۔ کامران پر انہیں اعتبار رہا ہو پانہیں اس کے بغیر وہ خود کو اس علاقے میں بےسہارامحسوں کرتے تھے

اہیں ہرلحہ خانہ بدوشوں کے حملے کا خدشہ لگا ہوا تھا۔لیکن کا مران کواب کوئی فکر نہھی اسے یقین تھا کہ اگر قبائلی ان تک بی می گئے تو اس بہاڑی علاقے میں مقابلہ دشوار نہیں ہوگا۔اس کو یہ معلوم تھا کہ شہر کے باشندے ا کی معلول سے باہر بہت کم ہی فکتے تھے اس لئے ان کی جانب سے کوئی خطرہ کہیں تھا۔ كامران خودبعي بهت تهكا موا تقاليكن جب اس پرمهم جوئى كا جنون سوار موتا تقاتو وه سب يجه بعول جاتاتی اس بنت بھی وہ بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود حاق وچو بندنظر آر ہاتھا۔ وہ کھائی سے باہر لکلاتو ہرست

. '' درندوں' وحشیو خداتمہیں غارت کرے اس قتل عام سے تنہیں کیا مل گیا۔ کتنا سونا تمہارے ہاتھ رگا بولو! كتو كما ملاتم كو-" "ان کے پاس سونا تھا ہی بین" ان میں سے ایک نے مایوس کن لیج میں کہا۔ وولاس نے جموث

بولا تھا گیدڑ کے بچو میںتم کو پہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جاؤتم سب جہنم میں ۔'' " بطيے جاؤليكن تم اس طرح هاري بے عزتی نہيں كر سكتے ـ" ايك مخص نے جيخ كركها-" ہم تبہارے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔" دوسرے نے کہا۔

کٹ کر دور جا گری۔

" چلوجمیں اس مخص کی ضرورت نہیں ہے"" احتواب تم کی کرکہاں جاؤ مے میں نے دیکھا ہے قبائلیوں کا ایک بواگروہ اس ست بڑھ رہا ہے فرار ہونے والے خانہ بدوش تمہارے قل عام سے انہیں آگاہ کردیں مے اس علاقے کے سارے قبائل تہارے دشمن ہیں اب بتاؤ تم چے کر کدھر جاؤ کے وہ لوگ کامران کے ان الفاظ سے خوف زدہ ہو گئے ان کی لوٹ مار کی وجہ سے علاقے کے تمام قبلے ان کے دخمن تھے اوروہ اس علاقے میں اس لئے قدم نہیں رکھتے تھے کہ فرار ہونا وشوار تھا۔''

" تم نے اپنی موت کوخود دعوت دی ہے اب ہمیں اس فخص کے علاوہ کوئی اور نہیں بچاسکی "ایک " بهمتمهاری بربات مانیں عے جمیں معاف کردو۔"

کا مران نے تکوار نیام میں رکھی اور جلدی جلدی ان کا جائزہ لینے لگا۔ وہ لوگ اس کی ہدایت ہر بلا تامل عمل كرر ب متع خاند بدوشوں كے كھوڑے جلدى جلدى جمع كئے جانے كلے اور سورج غروب ہوتے بى وہ این زخیول کو لے کروہاں تیزی سے روانہ ہو مھئے۔ کامران نے وہ راستہ اختیار ہیں کیا جس پرایلوس اور ہارؤی گئے تھے باوجود بدکہ بدہموار راستہ

تھا۔اے شہر جانے کا دوسرا راستہ بھی معلوم تھا کامران کو اعتاد تھا کہ وہ ان دونوں کو آسانی سے جالے گالیکن اس وقت اسے ان قبائلی لوگوں سے چی کرنکل جانے کی فکر تکی ہوئی تھی جن کے گروہ کواس نے اپنی ست بوجے و یکھا اسے یقین تھا کہ وہ اس کا تعاقب ضرور کریں گے بیچے خانہ بدوشوں نے ان کو آل عام کے متعلق ضرور بتادیا ہوگا۔خانہ بدوش بزے غیظ وغضب کے عالم میں انتقام لینے کے لئے بڑھ رہے ہوں مگے اس کئے سید ھے ہموار راستے پر عبانے کے بجائے کامران نے مغرب کی ست سے ایک و وارگز ارپہاڑی راستے پر آ کے بڑھنا شروع کردیا وہ تاریکی میں سی شیطانی لشکر کی طرح تنگ دروں اورخطرناک گھاٹھوں کے درمیان ہوتے ہوئے سفر کرر ہے تھے میں سے پہلے وہ چٹانوں کے درمیان بہنے والی ایک ندی کے کنارے بیٹی مگئے۔ وہ پانی کے اندر سے ہوتے ہوئے تین عارمیل سک آ کے بوصے رہے اس کے بعد کنارے پر

آ مجے۔ کامران کومعلوم تھا کہ قبائلی ان کے نشانات تلاش کرتے ہوئے ان کا تعاقب کریں مگے اس لئے اس نے دانستہ پانی میں سفر کیا تھا تا کہ دہمن ان کا سراغ نہ لگاسکیں اس کے علاوہ میں بھی نہیں چا ہتا تھا کہ دہمن کو سہ اندازہ ہو کئے کہ وہشہر کی سمت جارہے ہیں۔

کامران نے بردے اطمینان سے اس کے دارہے بچتے ہوئے جمیٹ کراس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دیوج لی اینی فولادی گرفت میں لے کرائے زورے جھٹکا دیا کہ گردن چٹاخ سے ٹوٹ گئی بے جان جسم کو ایک مان پیک کروہ مجرتی سے جمازیوں کی آڑیں ہوگیا ای وقت عار کے دہانے پرایک سامینمودار ہوا آنے والعلام نے ورتے ورتے اپ ساتی کوآواز دی اور تاریکی میں ادھرادھرد کیمنے لگا۔ جباے کوئی جواب نہ ملاتواس نے دوسرے ساتھیوں کوآواز دی راتقلیں ہاتھ میں لئے ہوئے وه با برنظے اور ہرست دیکھنے لگے اچا تک ان کی نظراپنے ساتھی کی لاش پر پڑی وہ لاش پر جمک کرخوف زوہ لهجين باتين كرنے لگے۔ "میں نے پہلے ہی کہاتھا کہ بیشیطانی جگہے" ایک نے کہا۔ ''انہوں نے آخر کار ہمارے ساتھی کی جان لے لی۔'' ''وہ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گئ' دوسرے نے کہا۔ '' ہرکت انہی شیطانی بجاریوں کی ہے'' تیسرے نے کہا۔ ''وہ صاحب لوگ کوجھی مار ڈالیں تھے۔ "تم مُحيك كبتے مو" يملےنے كہا۔ "جانورول پرسامان لدا ہواہے آؤ ہم فوراً یہاں سے بھاک چلیں" ذرادیر بعد بی وہ جانوروں برلدے ہوئے ساز وسامان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے کامران ا بی خوش قسمتی پرمسکرار ما تھا۔ کامران کی نگامیں شمر کی روشنیوں پر مرکوز تھیں وہ ان لوگوں کے خفیہ ٹھکانے سے نگل کر جاتا ہوا شمر ک فعیل کے سامنے پہنچ کیا تھا اور اندر دافلے والے بوے بھا تک کی طرف و کھر ہا تھا ہر طرف تاریکی چمائی ہوئی تھی اور وہ گھنے درختوں میں چھیا ہوا تھا اس لئے دیکھے جانے کا خدشہ نہ تھا شہر میں دافلے کا برا ما لک کھلا ہوا تھا مسلح پہرے دار مگرانی کے لئے مستعد کھڑے تھے کا مران سوچ رہا تھا کہ شہر پر کسی حملے کا خطرہ بنظام میں تھا چر سکے بہرے داروں کی موجودگی کا سبب کیا ہوسکتا تھا اس علاقے کے مسلمان قبائل شہر کو کافروں کا شیطانی شہر کہتے تھے اور ادھر کارخ نہیں کرتے تھے اسے یقین تھا کہ ایلوس اور ہارڈی اس وقت شہر میں کی جگہ موجود تھے انہیں غار میں واپس بھی آ نا تھالیکن وہ کس مقصد کے لئے شہر گئے تھے بیا ہے نہیں معلوم تمالبِستاندازه ضرورتھاا نتظام کا جنون اس پرسوارتھااس لئے وہ ہر قیمت پرفصیل کے اندر جانا چاہتا تھاوہ انجمی تاریلی میں کھڑا اندر داخل ہونے کی ترکیب سوچ رہا تھا کہ مویشیوں کا ایک رپوڑ آتا ہوا نظر آیا۔ فورا ہی ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ جلدی سے اس موڑ پر پہنچ گیا جہال سے مویشیوں كر يوژ كوگزرنا تھا۔ ذرا در بعد سامان سے لدا ہوا خچروں كا ايك قافله آتا نظر آيا جس كے آگے اور پیچيے بہت سے لوگ چل رہے تھے تاریکی کے باوجودان کے پاس مشعلیں نہیں تھیں۔ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گر سے سے برخوبی واقف ہیں۔ کامران نے پیجان لیا کہ وہ شہر کے باشندے تھے جنہوں نے کمبی عبایمیں اور گول ٹو بیال کہن رکھی تھی موڑ پر واقع آیک چٹان کی آڑ میں کھڑا وہ نتظرر ہاحتیٰ کہ خچروں کی قطار گزرگئی اس

تار کی مچیل چکی تھی۔آسان پر جیکتے ہوئے تاروں کی روثنی اس کی رہنمائی کے لئے کافی تھی۔سیدھے جانے کے بچائے وہ چٹانوں کی آڑلیتا ہوا آ مے بڑھ رہا تھا اور شاید ای لئے اسے عار کا وہ دہانہ نظر آگیا جس کے اندروہ جھے ہوئے تھے۔ یے فاردو بلندنو کیلی چٹانوں کی آڑ میں تھا۔ پہاڑی سے باہرنگلی ہوئی ایک چٹان نے جھیجے کی طرق اس پرسامہ کررکھا تھا۔ تمارس کی تھنی بیلوں نے وہانے کوتقریباً چھپار کھا تھا اگر اندرجلتی آمک کی روشن کی جھک نظر آتی تو کامران شایداس میں پوشیدہ ٹھکانے کا بتا بھی نہ لگا سکتا۔ وہ چنانوں اور جھاڑیوں کی آ ڑ لیتا ہوا آ مے بر ھااور تھنی بیلوں کی آڑے اس نے اندر جھا نکا باہرے دہانہ چھوٹا تھا۔ لیکن اندر جا کرغار بہت کشاوہ آم کے گردتین آ دمی بیٹے ہوئے تھے اور کھانے کے ساتھ ساتھ باتیں کررہے تھے کا مران نے فوراً انہیں پیچان لیا یہ بینوں ایلوس اور ہارڈی کے ملازم تھے جنہیں وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا غار کے بالکل قریب اندرونی جصے میں محوڑے بندھے ہوئے تھے اور دیگر ساز و سامان رکھا ہوا تھا ان کی باتیں صاف سنائی وے ر ہی تھیں \_ کیونکہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا وہ سوچ رہا تھا کہ چوتھا ملازم اور وہ دونوں کہاں گئے ۔ کامران د بانے سے ہٹ کرجھاڑیوں میں انتظار کرنے لگا اور بیا جھا ہوا کیونکہ ذرا دیر بعد بی چوتھا ملازم جلانے کے لئے لکڑیوں کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائے نمودار ہوا غار کے دہانے کی ست جاتے ہوئے وہ كامران كے اتنے قريب ہے گزرا كہ وہ ہاتھ بڑھا كراہے چھوسكتا تھاليكن كامران نے ہاتھ نہيں بڑھایا بكسہ چیتے کی طرح جست لگا کراس کی پشت پرسوار ہوگیا اور اسنے زور سے اس کی گردن وبائی کہ لکڑیاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں ملازم نے دہشت زوہ ہوکر چیخا چا ہالیکن حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ کڑیاں جھاڑیوں پرگری تھیں اس لئے کوئی آواز نہیں ہوئی کامران کی گرفت اتن بخت تھی کہ ملازم کی آ تھوں میں اندھرا چھا گیا جلد ہی کامران اسے زمین پر گرا کے سینے پرسوار ہو گیا اور خیر اس کی گردن ہو ر کھ دیا لمازم نے اسے بیجان لیا تھا اور وہ اتنا دہشت زوہ ہو گیا تھا کہ اس آٹکھیں جیرت سے بھیل گئے تھیں۔ ''وہ دونوں کہاں ہیں؟'' کامران نے خونخوار لیجے میں سرگوثی کی۔'' جلدی بتا ورنہ گردن کاٹ کم ''وہ اند جرا ہوتے ہی شیطانوں کے شہر کی طرف چلے گئے'' ملازم نے مھٹی ہوئی کا نہتی آواز دونہیں .....ایک گنجا بجاری ان کے ساتھ تھا وہ اپنے ہتھیار بھی ساتھ لے مگئے ہیں۔'' ''وہ کس لئے شہر محمئے ہیں۔''

" میں تشم کھا تا ہول مجھے پھوٹیں معلوم ۔"

" مجھے سب کچھ کچ کچ بتا دو ورنه جان سے ماردول گا۔"

کامران نے دھملی دی۔ دوسرے ہی کھے کمرے خیر کال کراس نے کامران پر حملہ کردیالیکن

کے پیچیے چلنے والے اس کے قریب سے گزر ہے تو ان کے لباس کی بواس کی ناک سے نکرائی۔
کامران انتظار کرر ہاتھا جب آخری آ دئی اس کے قریب سے گزر نے لگا تو اس نے جھیٹ کرائی کا کو اس کے قریب سے گزر نے لگا تو اس نے جھیٹ کرائی کا کل نگی سے اس کی گرون و بوچ کی اور کھسٹیتا ہوا چٹان کی آڑ میں لے آیا دوسر ہے ہی لیحے ایک فولادی مکا اس کے جبڑے پر رسید کیا جو بے ہوش آدی کا لباس کے جبڑے پر رسید کیا جو بے ہوش آدی کا لباس اتار کرخود پہن لیا۔ اس کی کمر سے لگا ہوا پستول اور خنجر اپنی کمر میں لگایا اور آ ڈسے باہر لگلا۔ تیز تیز قدم چٹنا ہوا وہ خچروں کے ساتھ جانے والے لوگوں کی سمت بڑھا جو شجھے کھا تک پر پہنچ چکے تھے وہ وانستہ ان لوگوں کے پہنچھے چل رہا تھا۔

وہ کھا تک ہے گزر ہے تو کسی نے کا مران کی طرف توجہ نہ دی۔ شہر کے اندر واخل ہو کر وہ سڑک کے بچوم میں شامل ہوگیا۔ لباس کے لحاظ ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا لگ رہا تھا۔ شہر کی روثن اور بارونق سڑکوں ہے بہ خوبی واقف تھا یہ شہر ہمالیہ کی ترائی کی ایک پرانی بستی تھی یہاں کے باشندے مقامی اور منگول توم کی مشتر کہ تہذیب کے وارث تھے روایت کے مطابق منگولوں کے دور میں کا فر قبیلے کا ایک گروہ یہاں آکر آباد ہوگیا تھا وہ شیطان کی بوجا کرتے تھے۔ مقامی بدھراہوں اوران کا فروں کے درمیان شروع میں بڑی کشیدگی ربی کی کشیدگی ربی کا فروں نے درمیان شروع میں بڑی کشیدگی ربی کی کا کھی کی کا کہ در ایک کے ذریعے مقامی آبادی کو بہت جلد زیرا اثر کرایا۔

رمی میں ہور کے بیاب پالی مصامید ہیں۔ وہ کہ بناء پر مقامی لوگ ان سے ڈرتے تھے اب شہر میں ملی جلی اور مقامی لوگ ان سے ڈرتے تھے اب شہر میں ملی جلی آبادی تھی کا مران نے بدھ راہوں کو بازار میں گھومتے ویکھا' جن کے سر سنجے تھے کین شکل وصورت سے وہ تمہتی نہ لکتے تھے ان کا چہرہ اور خدوخال منگولوں سے زیادہ مشابہ تھے۔ در حقیقت اب بیلوگ بدھ نمہب کے بجاری بھی نہ تھے راہوں کا قدیم لباس انہوں نے اپنالیا تھا کیکن خانقاہ اب بدھ کے بجائے شیطان کی لوجا کا مرکز بن گئی تھی اور انہوں نے خانقاہ کی مجارت کو بھی تبدیل کر کے مندر کی طرح بنالیا تھا۔

مرکز بن کی تھی اورانہوں نے خاتقاہ کی محارت ہو جی تبدیں تر کے متدری حرب باتا بھا۔

کامران نے وقت ضائع نہیں کیا۔ بلکہ وہ تیز تیز چلتا ہوااس پرانی خاتقاہ کے پاس پہنچا جوشہرے

کافی بلند پر پہاڑی کے ایک جانب واقع تھی اس خاتقاہ تک پہاڑی کے کی اور جانب سے پنچنا ممکن نہیں تھا

کوئکہ بیٹہر میں پہاڑی پرواقع تھا اس کی ڈھلوا نیں سیاٹ و لواروں کی طرح تھیں بیٹہر کی نا قابل تنجیر قلعہ کی

مانند بنا ہوا تھا خاتقاہ کی سر ھیاں تقریباً سوفٹ چوڑی تھیں کامران کی بوڑھے پجاری کی طرح آ ہستہ آ ہستہ
سیر ھیاں چڑھتا ہوا او پر پہنچا خاتقاہ کا کشاوہ بھائی کھلا ہوا تھا اور وہاں واضح پرکوئی پابندی نہتی۔ کامران

نے اپنے جوتے اتاروئے اور نگے پاؤں اندرواخل ہوا ایک بہت وسیج اور کشادہ ہال سامنے تھا۔ جس شیں
جاتی ہوئی مشعلوں کی مرحم روشنی میں ہر سمت نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سنج پجاری خاموثی کے ساتھ ادھر
ادھرآ جارہ ہوئے ارزک کے بڑے بت کو تعظیم دیتے اس لئے کامران کی وہاں موجودگی کوئی غیر معمولی بات نہ
میں چھے ہوئے ارزک کے بڑے بت کو تعظیم دیتے اس لئے کامران کی وہاں موجودگی کوئی غیر معمولی بات نہ
میں جبے ہوئے ارزک کے بڑے بت پر طوئ کا کہوئی اے و کھو نہیں رہا تھا تو وہ پھرتی سے ایک سے نظراتے ہوئے
میں بہنچا۔ جو بالکل تاریک تھا وہ ٹولتا ہوا ایک زینے تک بہنچا اور احتیاط کے ساتھ سیر ھیاں طے کر کے ایک
میں بہنچا۔ جو بالکل تاریک تھا وہ ٹولتا ہوا ایک زینے تک بہنچا اور احتیاط کے ساتھ سیر ھیاں طے کر کے ایک

ناام گردش میں پہنچا جو نیم تاریک تھی در پچول کے پیچھے جلتے ہوئے چاغوں کی روشی جالیوں سے آرہی تھی۔

یہ چراغ ان کو تھر لیوں میں جل رہ سے جھے جاریوں کے آرام کرنے کے لئے بی تھیں یا جہاں پر

وہ طو بل عرصے کے لئے مراقبہ کیا کرتے تھے تا کہ اپنی روحانی اور ساحرانہ تو توں کو تو انا بنا سکیس۔ اس غلام

گردش کے آخر میں ایک اور زید تھا کا مران اس پر چڑ ھتا ہوا زینے کے موڑ تک پہنچ گیا یہاں وہ ایک لمح

سے لئے تھر گیا۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زینے کے اختا م پر ایک سلح پہرے وارموجود ہوگا اسے یہ بھی معلوم

تھا کہ عمو یا وہ او گھنا سوتا رہتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ اس وقت بھی سور ہا ہواس لئے کا مران بری

ناموثی اوراحتیاط سے ایک ایک سیر حلی چڑ ھے کراو پر پہنچا پہرے وارموجود تھا اس کا دیو قامت اور نے عریاں جسم

میں گینڈے کی بانند مضبوط تھا وہ گونگا تھا۔ اس کا تیز وھار تینہ پیروں پر رکھا ہوا تھا اور وہ و یوار کا سہار لئے

بر خبر سور ہا تھا۔

کامران ایک لمحے کے لئے سائس رو کے کھڑا رہا ۔۔۔۔ پھر وبے پاؤں چلتا ہوا پہرے وار کے قریب سے گزرگیا اب وہ ایک بالائی غلام گروش میں تھا جس میں تا نبے کے بنے ہوئے لیپ جگہ جگہ لنگ رہے تھے وہ روشنقمعوں کی جگی روشئی میں بڑھتا ہوا ایک محراب وار ورواز ہے گئریب پہنچا چند کمحے وہ کان لگا کرآ ہٹ سنتا رہا پھرآ ہت سے ورواز ہے پر تین بار وستک دی۔ چند لمحے خاموثی رہی کا مران دم بہ خود کھڑا لگا کرآ ہٹ سنتا رہا پھرآ ہت سے ورواز ہے پر تین بار وستک دی۔ چند لمحے خاموثی رہی کا مران دم بہ خود کھڑا تھا پھرکسی کے قدموں کی مدھم آ ہٹ سنائی دی اور وروازہ ایک جھکے کے ساتھ کھلا سامنے کھڑی ہوئی حسینہ کے حسن و جمال میں ایسا جاوہ تھا جوکسی مخص کومہوت کر دیتا۔ ہلی روشنی میں اس کا خوب صورت اور سیڈ ول جسم کی مرمریں تجمعے کی طرح و مک رہا تھا اس کے آتھیں شباب میں ایک ساحرا نہ کشش تھی بار یک ریشی لباس اس کی دل تھی کو چھپانے کے بجائے اور نمایاں کر رہا تھا بیش قیت ہیرے اور جواہرات کی چیک اس کے حسن و شباب کی آب و تاب کے سامنے ماند نظر آر ہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لئے اسے غور سے دیکھتی رہی اور پھر

''کامران۔''اس نے خوتی سے بے تاب ہوتے ہوئے کہا۔ ''اوہ کامران! مجھے معلوم تھاتم ضرورآ ؤ گے۔''

لیکن کامران نے اس کی وارفتگی کونظر انداز کرتے ہوئے اندر داخل ہوکر جلدی ہے دروازہ بند

کردیاس نے بیدو کی کراطمینان کا سانس لیا تھا کہ کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا کمرے کے فرش پر بچھا ہوا
دینر قالین اتنا طائم تھا کہ پیر دھنس رہے تھے ہر چیز کی سجاوٹ شاہانہ تھی۔ ٹمنی پردے چاروں ست لئک رہے
شعمہ چست اور دیواروں پر گئے ہوئے جھاڑ اور فانوس کسی شاہی محل ہے کم نہ تھے۔ خانقاہ کے بیرونی حصوں
کی سادگی کے بعداس کمرے میں واخل ہوکر میمسوں ہوتا تھا جیسے وہ خوابوں کی ونیا میں آگیا ہو۔

'' تم کو یہ کیسے معلوم تھا کہ بیں ضرور آؤں گا شروھا؟'' کامران نے بوچھا۔

''تم نے ضرورت کے وقت کسی دوست کو مایوس نہیں کیا ہے۔'' ''اور کس کومیری ضرورت ہے۔'' یارا کے لئے آئے تو بدھ ند بب اختیار کرلیا پھروہ اس خانقاہ کے بڑے لا مابن گئے بچپن بی سے میں ان کی یا تھی میں ن با نیں ختی رہی تھی میں نے سوچا شاید من کی شاختی یہاں مل جائے بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بدھ مت شاختی کا باتیں ہے اس لئے میں اس شہر کے لئے روانہ ہوئی میں یہاں بھی نہ پہنچتی اگرتم راستے میں نہ ملتے۔''
نہب ہے اس لئے میں اس شہر کے لئے روانہ ہوئی میں یہاں بھی نہ پہنچتی اگرتم راستے میں نہ ملتے۔''

۔۔۔۔ کا مران مسکرانے لگا اسے وہ واقع یاد آئیا جب شردھا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی لا کچی قبائل نے شردھا کواغوا کرلیا تھا اور زبردتی اپنے علاقے میں لے جارہے تھے کا مران ان دنوں اس علاقے سے گزرر ہا تھا اس نے شردھا کوان وحشیوں سے رہائی ولا کر اس شہر تک پہنچایا تھا اور اسی وقت اسے پہلی بار بیشجرد میصنے کا

موقع ملاتھا۔

''تم جانے ہو کہ میری یہاں آ مد پر بدھ را ب کتنے خوش ہوئے تنے یہاں کے لوگ میرے بابا کو بھولے نہیں معلوم تھا کہ بابا کی بھولے نہ تھے۔ وہ ان کو برنی عزت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے اور باوجوہ یہ کہ ان کو بہیں معلوم تھا کہ بابا کی ریاست کے راجہ تھے اور ان کو اس بات پر دکھ بھی تھا کہ وہ خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے پھر بھی انہوں نے میرا پر جوث خیر مقدم کیا لیکن تم کو اس کا اصل سبب نہیں معلوم تھا اس وقت میں بھی نہیں جانی تھی را بہوں کو اپنی بزرگوں کی ایک بیش گوئی یادتھی کہ ایک عورت جس کے سینے پر چا ند کا نشان ہوگا' اس شہر میں آئے گی اور وہ ان کی دیوی کا اوتار ہوگی ایک دن میری ملاز مہنے میرے جسم پرنشان دیکھ لیا یہ میرا پیدائش نشان تھا بابا سمتے تھے میں چاندگی راج کماری ہوں۔ لیکن را بھول کے یہ جانے تھی جمھے دیوی کا اوتار قرار دے ویا اور جھے اس خانقاہ میں دیوی بنا کر بھاد یا ور میری پوجا کرنے گئے۔''

'' ہاں میں نے یہ بات بی تھی میں سمجھا تھا کہ تبہارے حسن نے ان پر جادو کرویا'' کامران نے مسلم اتے ہوئے کہا۔

''تمہارے جانے کے بعد پجھون بڑے آرام سے گزرے ہیں بھی دیوی بن کرعیش کرتی رہی وہ میری پوجا کرتے رہے ہیں بھی کہ دن بری وہ میری پوجا کی رسمیں بڑی ولچسپ لگتی تھیں بھی بھی ہیں خودکو پچ بچ دیوی بجھنے لگتی تھیں بھی بھی ہی جل کر آتے اور جواہر کی بیاوگ مجھے پوجتے رہے میرے قدموں پر جھینٹ چڑھاتے رہے وہ اپنی منتی لے کر آتے اور جواہر قدموں پر جھینٹ چڑھاتے دب وہ اپنی منتی سے کر دیے ۔ بھی بھی ان کی مراویں پوری بھی ہوجاتی تھیں لیکن جلد ہی ان کی حقیقت معلوم ہوگئی ہے خانقاہ بدھ مت کے روحانی علوم کا مرکز نہیں رہی یہ شیطان کے بچاریوں کا اڈہ بن پھی ہے وہ یہاں کے بیافان کو بوق ف بنا کرلوٹ رہے ہیں۔ ان پر حکومت کررہے ہیں اور آہتہ آہتہ شہر کے لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا تے جارہے ہیں اب مجھے بھی اس مقصد کے لئے استعال کررہے ہیں۔''

" کیا بیر بات بده را هبول کونهیں معلوم؟"

"وہ جانتے ہیں کین ان کی تعداد برائے نام رہ گئی ہے باقی سب کو بڑے پجاری گروشر نے اپنا ہم نواہنالیا ہے مال وزر دے کران کے منہ بند کردیے ہیں اور وہ بدھوں کا لباس تو پہنتے ہیں کین ہیں شیطان کے پجاری عام لوگ مجھے دیوی کا اوتار مان کرخوش ہیں تصلیں اچھی ہورہی ہیں۔خوشحالی آگئی ہے اس لئے وہ یہ سبولوی کی برکت تصور کرتے ہیں لیکن دراصل اس ڈھونگ کی آڑ میں گروشران پر حکومت کررہا ہے۔''
مسولوی کی برکت تصور کرتے ہیں لیکن دراصل اس ڈھونگ کی آڑ میں گروشران پر حکومت کررہا ہے۔''
درمیں نے پہلے ہی تم کوخردار کیا تھا کہ گروشر مجھے بڑا مکارلگتا ہے'' کامران نے کہا۔

بھے۔ «لکین تم تو یہاں کی حکمران ہولوگ دیوی سمجھ کرتمہاری پوجا کرتے ہیں'' «میں نے بیسب کچھتم کو خط میں لکھتو دیا تھا۔''

کامران نے اسے جرت سے دیکھا'' خط! مجھے تہارا کوئی خطنیں ملا'' شردها کی آنکھیں حمرت سے میں گئیں'' پھرتم یہاں کیے آئے''

" بیاک طویل داستان ہے "اس نے جواب دیا۔

" بہلے تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تہمیں کس چیز کی کی تھی جواس منوں جگہ آ کر میس سیمی اوران شیطانوں کی وری بن کر ساری دنیا ہے نا تا تو ڑلیا اس کے باوجودتم کومیری مدد کی ضرورت کیوں پڑگئی؟"

''تمہاری مدو کی اس وقت سے زیادہ ضرورت پہلے بھی نہتھی کامران''شروهانے اواس کیج میں کہااس کے لیج میں فکرو پریشانی کی جھلک تھی کامران نے محسوس کیا کہوہ بے حد خوف زوہ ہے چھرشروها کو آئی مذال آیا

وورا ای حیال ایا۔

''دمیں بھی کتنی خودغرض ہوں تم جانے کتنی دور سے سفر کر کے آر ہے ہوادر میں اپناد کھڑا لے کر پیٹھ گئا۔

''ادھر آؤ'' پہلے آرام سے بیٹھ کر کچھ کھا پی لؤ' اس نے دیوان کی سمت اسے کھیٹے ہوئے کہا جس

کے قریب ایک نیچی می میز پر سونے کے ظروف میں کھانے کی چیزیں اور پھل رکھے ہوئے تھے کا مران نے

ذرا بھی تکلف نہ کیا اور دیوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا وہ بہت بھوکا تھا لذیز کھانوں اور بھنے ہوئے گوشت نے

اس کو برد الطف دیا۔ شروھا قریب بیٹھی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔

«میں راج نہیں کررہی ہوں کامران' شردھانے کہا۔

" بہاں آ کر میں نے پناہ لی تھی تبت کے راج کل کی زندگی اب خواب بن کر رہ گئی ہے بابا کی موت کے بعد میرے بھائیوں نے بچھ سے چھٹکا را حاصل کرنے کے لئے میری شادی ایک راج کمارے کردی وہ آ دی نہیں بھیٹریا تھا اس کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لئے میں ایک رات فرار ہوکر قبائل لوگوں کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے بچھے پناہ دی۔ میرے بھائیوں نے بچھے واپس لینے سے انکار کردیا۔ راج کمار نے بچھے دوبارہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی۔ پھر بچھے انموا کرنے کے بدمعاش بیجے اس نے میں میں جن انوگوں کے تحفظ میں تھی ان سے بچھے میں میں جانوں کے بھاری رقم کے انعام کا لا بچ دیا تھا لیکن میں جن لوگوں کے تحفظ میں تھی ان سے بچھے حاصل کرنے میں راج کمار کا میاب نہ ہو سے کا پھر اس نے بچھے تن کرنے کی سازشیں شروع کردیں میں جانی میں کہا گئے دن وہ اس میں کا میاب بہ وجائے گئا' وہ خاموش ہوگئی۔

'' پھر کیا ہواشر دھا؟'' کامران نے اس ست دیکھ کر پوچھا۔

''تم یہاں کیے پیچے کئیں؟'' ''میں زندگی ہے عاجز آگئی تھی مرجانا جا ہتی تھی۔''

سردھانے کھوئے ہوئے لیج ٹیں کہا۔ ''میرے باباشہر کے بارے میں اکثر ذکر کیا کرتے تھے وہ پڑے ندہجی آ دمی تھے اس علاقے مگا " بھے ان کی آمد کا رازمعلوم ہو چکا ہے۔" کا مران نے کہا کی طرح تمہارا خط اور وہ مقد سنشان کے ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے تمہارا نشان وکھا کر وہ بحفاظت یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور جھے یقین ہے کہ وہ خہیں اغواکر نے آئے ہیں تا کہ تمہیں راج کمار کے حوالے کرکے دولت حاصل کریں۔" شردھا اچھل کر بیٹھ گئی اس کا چہر سفید پڑگیا تھا آٹھوں سے چنگاریاں نکلنے گئی تھیں۔ اس راکھٹس کے پاس واپس جانے کے بجائے ہیں مرنا پہند کروں گی کہاں ہیں بید دونوں کتے ؟ ہیں ابھی ان معتقل دوگوں کو بتادوں گی شجر کے لوگ ان کی بوٹیاں نوج کیس گئے۔

کامران نے کہا۔

د ممکن ہے لوگ ان انگریزوں اور گروشر کو بھی ہلاک کردیں لیکن تمہارا خط ان کے ہاتھ لگ کیا تو ان کومعلوم ہوجائے گا کہتم فرار کامنصوبہ بنارہی ہووہ تم کو بھی غدار قرار دیں گے۔''

"تم تُحيك وكمت هو"شردهان فكرمند لهج مين كها-«كها بالمارية»

''لیکن اس طرح تم بھی مصیبت میں بھنس جاؤ گی۔''

''تم کوخانقاہ میں چلنے پھرنے کی تو آزادی ہے؟''

"بال بدسنع بجاری بر لمع چپ کرمیری گرانی کرتے بین "شردهانے کہا" لیکن وہ بہال نہیں آتے کونکداس جگدے باہر جانے کاصرف ایک بی زینہ ہے جس پر ہروقت ایک سلح پہرے دارموجو در ہتا ہے۔" "اور وہ ایسے بے خبر سوتا ہے کہ میں یہال تک پہنچنے میں کامیاب ہوگیا" کامران نے مسکراتے

ہوئے کہا۔

''لکین اگر اسے شبہ ہوگیا کہتم فرار ہونے کا منصوبہ بنار بی ہوتو وہ تم کوکسی کوٹھری بیل قید بھی ریحتے ہیں''

"بال كامران من كيا كرون؟"اس في التجاكى-

'' پُھسمجھ میں نہیں آتا'' ابھی پکھنہیں کہہ سکتا میرے ساتھ تقریباً سوجنگہو قبائل ہیں جنہیں میں گھائی میں ایک خفیہ جگہ تھوڑ آیا ہوں لیکن فی الحال ان سے کوئی مدنہیں مل سکتی اور ان کا دمریک چھپا رہتا مکن نہیں ۔ میں یہاں ایلوس اور ہارڈی نامی اشخاص کو ڈھونڈ نے آیا تھالیکن بیکام بعد میں بھی ہوسکتا ہے۔ پہلے تم کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے لیکن جب تک میم معلوم نہ ہوجائے کہ گروشرا دروہ دونوں اشخاص ہارڈی ادرا ملیس کہاں ہیں میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا ۔ شہر میں کوئی ایسا آدمی ہے جس برتم بھروسا کرسکو؟''

"يہاں كا ہر مخص ميرے لئے جان دے سكتا ہے ليكن وہ مجھے يہاں ہے سكى قيت پر جانے نہيں ہے"

"تم نے کہا تھا کہ نیج جانے کا واحد راستہ اس زینے سے ہے۔"

'' ہاں بیخانقاہ بہاڑ نے متصل بنائی گئی ہے اور ساری غلام گردشیں اور ولان بہاڑ کاٹ کر بنائے گئے ہیں۔ سنے ہیں بیخانقاہ سب سے بڑی منزل ہے اور صرف میرے لئے مخصوص ہے۔میرے لئے محل سے گز رکر باہر '' تم نے ٹمک کہا تھالیکن اس وقت مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں یہاں ٹانتی کی تلاش میں آئی تھی کی گر گروشر نے مجھے اپنے شیطانی چکر میں مجانس لیا اور کا مران وہ بڑا مکار اور ظالم ہے جھے اس سے خوف آتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے یہاں کے لوگ اگر میری برستش نہ کررہے ہوتے اگر میری وجہ سے اسے اتنی وولت نہل رہی ہوتی تو وہ مجھے اب تک ہلاک کرچکا ہوتا لیکن وہ ڈرتا ہے کہ اس طرح لوگ اس کے ظانی موجا کیں گے۔

ووتم واقعي مصيبت مين مو-"

"مصیبت! مل بدرین قید میں ہوں میں اس زندگی سے نجات چاہتی ہوں یہاں سے ہرقیمت پرفرار ہونا چاہتی ہوں یہاں سے ہرقیمت پرفرار ہونا چاہتی ہوں۔"

" تو پرتم اس جگه کوچهوژ کیون نبین دیتی ؟"

'' میں مجبور ہوں فرار کی تمام راہیں بند ہیں۔''شردھانے آٹکھیں بند کریے کہا۔ \_\_\_\_\_

'' گروشر نے لوگوں کو یعین ولا دیا ہے کہ دیوی اگر یہاں سے چلی ٹی تو تمام پر کمیں بھی چلی جا کیں گئی ہواں کوئی ہاتی نہیں ہی چلی جا کیں گئی ہال الیک بتائی آئے گئی کہ یہاں کوئی ہاتی نہیں رہے گا اس نے مشہور کردیا کہ دشن ویوی کوا نوا کرا جا تھی ہیں اس نے میسب پچھاس لئے کیا ہے کہ لوگ زیادہ سال و دولت کا نذرانہ دیتے رہیں اور اب وہ وُرتا ہے کہ اگر میں یہاں سے فرار ہوگئی تو یہاں کے لوگ اسے زندہ نہ چھوڑیں گے اس لئے اس نے بھے ہلاک نہیں کیا در نہ دہ مجھ سے اتی نفرت کرنے لگا ہے کہ اب تک بھی کا ٹھکانے لگا چکا ہوتا۔''

"يہاں تيد بھی بڑی سخت ہے ہر لھ مگرانی ہوتی ہے اسے ڈر ہے کہ میں فرار ہوجائں گی اس لئے میں نے کو خط لکھا تھا"

"تم بار بارکس خطا کا ذکر کرری مو؟"

''ایک تاجر جھے کچوتحالف نذر کرنے آیا تھا یہ لوگ بھی بھی خرید وفروخت کرنے شہر آتے ہیں آو دیوی کونذرانے دیتے ہیں اس کے ذریعے میں نے تم کو مدد کے لئے خطالکھا جس میں ساری باتیس تحریر کردی تھیں میں نے اس کو اپنا مقدس نشان بھی دے دیا تھا یہ سونے کا بنا ہوا ایک چاند ہے جس پر جواہرات جڑے ، ہوئے ہیں اس نشان کو دیکھ کرسب تنظیم میں جھک جاتے ہیں اس شہر کے باہر کے قبائل بھی اس نشان کی تعظیم کرتے ہیں انہوں نے یہیں رکھا ہے کہ اس کی ہا دنی کرنے والے پر دیوی کا قبر نازل ہوتا ہے میراخیال تھا کرتے ہیں انہوں نے یہی درکھا ہے کہ اس کی ہا دنی کرنے والے پر دیوی کا قبر نازل ہوتا ہے میراخیال تھا

'' مجمعے نہ خط ملا ہے اور نہ نشان' کا مران نے کہا میں تو یہاں مکار انگریز دں کا تعاقب کرتا آرہا ہوں جنہوں نے میرے وفادار ملازم کولل کردیا وہ جمعے دھوکا دے کر کسی اجنبی علاقے تک لائے اور پھر مجمعے تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے اوراس شہر میں ہیں۔''

''سفیدفام لوگ اور یہاں؟''شردھانے جیران ہوکر کہا۔ ''ناممکن وہ یہاں تک زندہ نہیں پنج سکتے۔'' المراق ا

ہے ہوں ہے۔ بے جاکرانعام حاصل کرنا جا ہتے ہیں۔'' بے جاکرانعام حاصل کرنا جا ہے گروشر کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟''

رور ہوں ہے ہمیشہ کے لئے نجات ل جائے گا۔'' ''ان کو دیوی سے ہمیشہ کے لئے نجات ل جائے گا۔''

دوسرا پجاری قریب آیا اس نے سر پوش سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا پہلے پجاری کو اس نے وکی کر کہا۔
''تم یہاں کھڑے کیا کررہے ہو؟ گروشر ان سفید فاموں کو لے کرشروھا دیوی کے کمرے میں صلح میں دیوی کے کہامران شہر میں دیوی کے میں میں تھے دیوی کے کہامران کے جاتے ہی وہ پینجر دینے آئی تھی گروشر بہت خوف زوہ تھے وہ کھر ہے تھے یہ کامران

بہت خطرناک ہے ہم سب اس کو تلاش کررہے ہیں تم میرے ساتھ آؤاور تم بھی۔"

گرائے تاریکی میں صرف ایک مرتبہ ہلکی ہی آواز ابھری لیکن پھر طلق میں گھٹ کررہ گئی دوسرا پجاری طاقت ور تھا گئی مرتبہ وہ کامران کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔

لیکن آخرکارکامران نے اس کا سراتی زورہے دیوار کے ساتھ کھرایا کہ وہ بے حس ہوگیا دوسرے اس کے کامران پوری رفتار کے ساتھ سیڑھیوں کی سمت بھاگ رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اس دوران کوئی اوپر نہیں گیا ہے کا مران پوری رفتار کی اوپر جانے کا بیدوا صدراستہ ہے اس کے باو جوداس پجاری نے کہا تھا کہ گروشران دوافتام کو لئے کر دیوی کے کمرے میں گیا ہے اور سے کہ شروھا کی غدار ملازمہ نے جاسوی کر کے اس کی دوافتام کو لئے کر دیوی کے کمرے میں گیا ہے اور سے کہ شروھا کی غدار ملازمہ نے جاسوی کر کے اس کی

موجودگی کا راز فاش کردیا ہے۔ وہ بے تحاشا بھا گنا ہوا سیرھیاں بھلا نگ کراو پر پہنچا پہرے داراب بھی دیوار سے نکا ہوا تھالیکن اب دہ بھی بے دارنہیں ہوسکتا تھا۔ اس کی پشت میں ایک خنجر دستے تک تھسا ہوا تھا کا مران کو خمرت ہوئی کہ گروشر نے اپنے ہی آ دمی کو کیوں ہلاک کردیا لیکن سوچنے کا موقع نہ تھا اس کو خدشہ تھا کہ یہاں پہنچنے میں دیر ہوچگی تھی اس نے دروازے کو دھکا دیا دروازہ کھلا ہوا تھا اور شردھا کمرے میں موجود نہتھی کمرے میں کشن رہےں۔ ''میداوربھی بہتر ہےتم اس پہتول کواپنے پاس رکھوا ورمیرے جانے کے بعد دروازہ اندر سے پیر کرلیٹا جب تک میں ندآؤں وروازہ کسی کے لئے نہ کھولنا۔''

جانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں ہروقت سینکڑوں پجاری موجودرہتے ہیں۔ میری صرف ایک والم اللہ والم اللہ والم ملازمہہے۔ جو قریب والی کو تقری میں سورہی ہے اس نے آج بھی بھنگ پی رکھی ہوگی اور صبح تک مدہوش پڑیا

وولكين تم كهال جارب مو؟ "شروهان خوف زوه لهج ميسوال كيا-

"جاسوی کرنے۔" کامران نے جواب دیا۔" یہ جاننا ضروری ہے کہ گروشر اوراس کے ساتھی کا کررہے ہیں۔ اگر میں تم کو ابھی لے کر چلوں تو ممکن ہے ان سے لئہ بھیٹر ہوجائے اس طرح سارا کھیل کا جائے گا۔ اگر میرا خیال درست ہے تو وہ آج ہی رات تم کو اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کریں گے اوراً گر ایسا ہوا تو ہم ان کوئیس روکیں گے۔ جب وہ تہہیں لے کرشہر سے باہر نکلیں گے تو ہم قبائلیوں کو ساتھ لے کہ تنہیں آزاد کرالیں گے لیکن مجھے یہ منصوبہ پندئییں ہے۔ فائر تگ کے تبادیے میں تم کو بھی نقصان بیٹی مکا

ہے۔ یس کوئی اورصورت نکالوں گا اب دروازہ بند کرلواور میری دستک کا انتظار کرتا۔'' پہرے دار ہنوز خرائے لے رہا تھا۔ کا مران دب پاؤں ان کے پاس سے گزر گیا۔ وہ چلی منزل پر پہنچا تو ہرست تاریکی چھائی ہوئی تھی اسے معلوم تھا کہ ساری کوٹھریاں خالی ہوں گی کیونکہ تمام پیاری نیچ سوتے تھے وہ ابھی چند قدم بی چلاتھا کہ کس کے قدموں کی چاپ سنائی دی وہ جلدی سے ایک کوٹھری میں واٹل ہوگیا اور انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد ایک پیجاری سامنے سے گزرا کا مران نے آہتہ سے اسے ہشت ا

بجاری نے اس کے قریب آکر تاریکی میں جھا نکا''کون ہوتم ؟'' ''گروشر کاغلام ہوں'' کامران نے سرگوشی میں کہا۔

مروس من ما مور ہوں۔ کیا وہ دواشخاص آ گئے جنہیں گروشرنے بلایا تھا۔'' ''یہاں مگرانی پر مامور ہوں۔ کیا وہ دواشخاص آ گئے جنہیں گروشرنے بلایا تھا۔''

یہاں سرای پر ہا مور ہوں۔ میا وہ دوا کا بن اسے ہیں روسر سے ہوایا ہا۔ ''ہاں گروشر انہیں خفیہ رائے سے لےآئے ہیں تا کہ کی کو بتا نہ چل سکے لیکن اگر گروشر نے تم کو پہرے پرلگایا ہے تو تم کومعلوم ہوگا کہ چکر کیا ہے۔''

و میں سوم ہے،

درگروشر بہت چالاک ہے جب اس تاجر نے گروشر کوشر دھادیوں کا خفیہ خط دکھایا تھا تو گروشر نے

اسے خط لے جانے دیا تھا اس سے کہا تھا کہ شردھادیوں نے جو پچھ کہا ہے اس پڑمل کرے ان کا ارادہ تھا کہ
جب وہ آ دی جے شردھا دیوی نے بلایا تھا آئیس لینے آئے گا تو دونوں کو ایک ساتھ ٹھکانے لگادیا جائے گا۔
تا کہ لوگوں کو یہ بتلایا جا سکے کہ اس نے دیوی کو ہلاک کردیا۔''

''واقعی گروشر بہت چالاک ہے۔'' ''اس میں کیاشک ہے شردھا دیوی اب ان کے لئے خطرہ بن چک ہے'' بجاری نے کہا۔

ان کی کیا سک ہے سردھا دیوں آب ان سے سے تطرہ بن ہوں ہے ہواری سے "پھر بیددوافراد کیوں آئے ہیں۔''

بلھرے ہوئے تھے کامران دم بہ خود کھڑا رہا۔ روشنی میں اس کی تیز دھارتکوار چیک رہی تھی غصے میں اس کی آئنسس قہر بار ہور ہی تھیں وہ کمرے میں ہرست کا جائزہ لیتی رہیں پھر دیوار پر پڑے ہوئے بردے برایک جگہ مرکوز ہو تنئیں اسکلے ہی کہتے وہ باہر جانے کے لئے دروازے کی ست مڑائیکن دوقدم چل کر بکل کی ہی پھرتی ے مڑااس کی تلوارا جا بک پردے پر جا پڑی وہ اتن پھرتی کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہوئے مخص کو بیخنے کا موقع نہل سکا کامران کی خون آلود تلوار کے ہٹتے ہی وہ پردے کے ساتھ فرش پر گرااس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار مخبر تھالیکن اب اسے استعال کرنے کی سکت اس میں باتی ندر ہی تھی۔ "شردها كهال هج؟" كامران ائي تكواركى نوك زخى بجارى كے سينے پر ركھتا موا دها أا" جلدى

بتاؤورنهمراژادولگا-"

فرش بر کرے ہوئے سمنج بجاری نے جواب مہیں دیا۔اس کے علق سے عجیب س آوازیں نکل ر بی تھیں اس عالم میں وہ مرگیا وہ گونگا تھا۔ کا مران ویوار کی ست لیکا اور پردوں کو چیخ کر ہٹانے لگا ہے یقین تھا کہ ان کے پیچے ویوار میں کوئی خفیہ راستہ ضرور موجود تھالیکن دیواریں بالکل سپاف نظر آرہی تھیں کسی خفیہ دروازے کا سراغ نہل سکا اور خفیہ راہتے معلوم کئے بغیر وہ شردھا کواغوا کرنے والوں کا تعاقب نہ کرسکتا تھا غصاور پریشائی کے عالم میں اس کاجسم لیینے سے تر ہوگیا اجا تک اسے اپنے لباس کا خیال آیا۔ اس لباس میں وہ فوراً پیچان لیا جائے گا بے ہوش پڑے پجاری کا لباس کارآ مد ثابت ہوسکتا تھاوہ پھرتی ہے شروھا کے کمرے

سے باہر لکلا اور سٹر ھیاں پھلانگتا ہوانیجے پہنچالیکن اچا تک اس کے قدم رک گئے وہاں ہرسمت روشنیاں حرکت كرتى نظر آراى تھيں ان گنت پجارى ليب باتھ ميں لئے ادھرادھر كھوم رہے تھے اورسير حيول كے ينچے بال میں متعلیں لئے بجاریوں کا ایک ہجوم کھڑا ہوا تھا۔

ان کے ہاتھ میں راتفلیں اور نظی تکواریں تھیں اسے دیکھتے ہی بیک وقت کئی بجاری چلائے اس لمع اس کی نظر ایک لڑکی پر بڑی جو دیوار سے لکی کھڑی تھی اس نے دونوں ہاتھوں میں مضوطی کے ساتھ ایک ری پکر رکھی تھی جود بوار پر لنگ رہی تھی۔ کامران نے جیسے ہی قدم برهایا لڑی نے زور سے ری کو جھڑا دیا کا مران کو زمین پیروں کے نیچے سے تکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیک وقت کی فائر ہوئے بجار یوں نے ایک فاتحانه نعره بلندكياب

کامران کے جانے کے بعد شردھانے دروازے کومضبوطی سے بند کیا اور پھر دیوان پر دراز ہوکر سوچنے لکی کامران کا دیا ہوا پہتول اس کے ہاتھ میں تھااور وہ ماضی کےان رنگین کمحات کے تصور میں کھوئی ہوئی مھی جن میں اس کی ملاقات کامران سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ ایک راج کماری تھی ایک راجبر کی بیوی تھی۔ان تعمنت لوگوں نے اس کی بارگاہ حسن میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کا مران وہ پہلا مخص تھا جس نے اس برفتح پائی تھی۔جس کے بے باک اور کرخت رویے سے وہ متاثر ہوئی تھی اس نے پسول ایک ست ڈال دیا اور تکیے کے سہارے لیٹ کر ہوجے لگی کیسا بہاور اور جی دارتھا میخفس کسی خطرے سے نہ ڈرتا تھا وہ اسے

رہا۔ وہ اس وقت چونی جب دیوار پر شکا ہوا رئیمی پردہ اجا تک ہٹا اب تک وہ میں مجھتی تھی کہ کمرے کی رہا۔ وہ اس وقت چونی جب داخل ہونے کے لئے دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔لیکن دیاریں تھوں ہیں اور کمرے میں داخل ہونے کے لئے دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔لیکن

ا کے لیے کووہ دم بہخودرہ گئی۔

وہ رہ ہے۔ اس است آنے والا مخص کسی دیو کی طرح مضبوط تھا۔ مختجا سراور لا نے کان منگولوں کی طرح

رچی آئیس اور چرے سے نفرت اور بربریت فیک رہی تھی وہ اتنا بھیا نک تھا کہ شردھا خوف سے بالکل ے حس ہوکررہ گئی دیوار کا ایک حصدا پی جگہ ہے ہٹ گیا تھا اور اس خفیہ دروازے سے نمودار ہونے والا مخف دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا اس کے پیچے دوسفید فام محف کھڑے للچائی نظروں سے اسے گوررہے تھ شردھا انھل کر کھڑی ہوگئ ۔ پھرا جا تک وہ بستر پر پڑے ہوئے پہتول کی طرف جھٹی ۔ کیکن سے

د بوقامت بلا کا بھر تیلا تھا بجلی کی طرح جست لگا کر اس نے شردھا کو اپنی گرفت میں لے لیا شردھانے خود کو آزاد کرنے کی برمکن کوشش کی لیکن اس کی فولا دی گرفت میں تڑپ کررہ گئی اس نے چینے کے لئے منہ کھولا لکین اس وحثی نے اس کا منہ دبا دیا اور اس کی آ واز حلق میں گھٹ کررہ گئی۔ "جلدی کرواس کے ہاتھ پیر باندھ کرمنہ بند کرو"ایک سفید فام نے آہتہ سے کہا ذرا وریش

شردھا بے بی کے عالم میں بڑی ہوئی تھی اس کے مندمیں کیڑا تھونس دیا گیا تھا۔ باہراس کا گونگا پہرے دار ہوگا ہے بھی ٹھکانے لگا دو۔''

سفیدفام نے کہا۔

منج منگول نے گردن ہلائی اور کرے سے تیز دھار بخر تکال کردرواز ہ کھول کر باہر نکل گیا ذرا دیر بعدوہ منگراتا ہوا واپس آیا اور شردھا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

''احمق لڑکی'' ویوقامت گروشر نے نفرت بھرے کیچے میں کہا۔

"'تو خود کو حالاک جھتی تھی تخجے تو نہ اس خفیہ دروازے کا پا تھا نہ اس بات کا کہ تیری ملازِمہ مجھے الكاليك لمح كے حالات سے باخرر ركھتى تھى تونے كامران كو يہاں بلاكر سمجما تھا كەمىرے چنگل سے نكل جائے کی اب دیکھا کیا ہوا! تیری مدد کرنے والا وہ احمق کا مران اب تک جہتم رسید ہو چکا ہوگا۔'' اس نے تردها پر جھکتے ہوئے کہااورایک بھیا تک قبقہہ لگایا۔

ہم اس کی لاش اوگوں کو دِکھا کر بیکہیں کے کہ اس غدار نے تجھ کوفرار کرا دیا اور بید دونوں صاحب لوگ تجھے تیرے تی کے پاس پہنچادیں کے کیسارہے کا میری دیوی؟''

'''گروشروقت بربادنه کرو''ایلوسنے کہا۔

"تم كويقين ہےكہ پہاڑيوں كے درميان پنجنے كے بعدكوئي خطرہ ندرم كا؟" '' کروشراس کڑی کی طرح بے وقوف نہیں ہے'' گروشرنے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ "ال خفيه راستے كاعلم كسى كونبيں ہے۔"

''تو پھر چلو جب تک کامران کے مرنے کی تقیدیق نہ ہو جائے یہاں تھبرنا خطرے سے خالی

گروشرنے شردھا کواپنے کا ندھے پرڈالا اور وہ خفیہ دروازے میں داخل ہو گئے ان کے جاتے ہی درواز ہ بند ہوگیا دیوار کے دونوں جھے برابر ہو گئے وہ ایک ننگ ڈھلوان رہتے پر چلنے گئے جو نیچے کی سمت جاتا تھا کچھ در بعدوہ ایک زینے بر پہنچ گئے جو پہاڑ کی چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا تھا زینے کے خاتمے پروہ ایک بھے سر مگ میں داخل ہوئے اور آخر کارایک الی جگه آ کررک گئے جہاں سامنے دیوار تھی گروشرنے اپنا یو جو الموس کے کا عدهوں پر منظل کیا اور دیوارکودھا دیا۔ چٹان گھوم کر ہٹی تو ایک اور خفیہ دروازہ نمودار ہوگیا جس کے گر د جنگلی بیلوں کی تھنی باڑھتھی۔ گروشرنے لیب بجمادیا اور وہ ایک غار میں داخل ہوئے اس سے گزر کروہ کھلے آسان کے نیچے

پہنچ گئے شروھانے ویکھا کہ غار کے سامنے بہنے والے چشمے کے کنارے تھنی جھاڑیاں تھیں جنہوں نے غار ك د بانے كو چميا ركھا تھا۔ چشمہ باركركے وہ درخوں كے درميان سے ہوتے ہوئے آ مح بر هے تو وا بنى جانب کچھ فاصلے برشردها كوروشنيوں كى جھلك نظر آئى اورشېركى آبادى سے دور بائيں طرف بلند بہاڑيوں كا آسان پر جیکتے ہوئے تاروں کی روشن میں گروشر اور اس کے ساتھی آ گے بڑھنے گئے ان کا راخ

مغرب کی ست والی چونی کی ست تھا جو کچھ فاصلے برنظر آر ہی تھی بیافاصلہ انہوں نے بڑی خاموثی سے طے کیا ا المراح دونوں سفید فام بھی بڑی احتیاط سے چل رہے تھے اور تھبرائے ہوئے گلتے تھے ان کوخوف تھا کہ اگر شہر کے باشندوں کو خبر ہوگئی کہ ان کی دیوی کو اغوا کر کے لیے جایا جارہا ہے تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں مے ۔ گروشرسب سے زیادہ خاکف نظر آر ہاتھا۔ اس نے املوس اور ہارڈی کی آمد کی خبرلانے والے چرواہے کو قل کردیا تھا شہر کے باشندوں نے دیوی کی حفاظت کے لئے جس کو نگے پہرے دار کومقرر کیا تھا اسے بھی مھانے لگادیا گیا تھا اور امید تھی کہ اس کے آلہ کار بجاریوں نے اس کا کام بھی تمام کردیا ہے لیکن اگر کامران سى طرح نيج گيا تو پھران كى خيرنە كى-

د اور تیز چلو.....اور تیز چلو..... "اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔

"كامران كاتو كامتمام موچكا موكاتا"

" ہاں .... ہاں۔" گروشر نے کہا" لیکن تم لوگ جتنی جلدی یہاں سے نکل جاؤ بہتر ہے " وہ خاموثی کے ساتھ خاموش رائے پر چلتے رہے اور پھر و حلوان سے اتر کرایک اور پگڈیڈی پر چلنے گئے وہ تیوں برى طرح ہانب رے تھے۔

لوہم غار کے پاس پینچ مجیے' ایلوس نے کہا'' ادھروا کمیں سمت چلوبیر ہا اس کا دہانہ وہ تینوں غار کے دہانے کی سب بر معے وہانے برلکی ہوئی بیلوں کو ہٹا کر ابلوس نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ ملااس نے گروثر کی طرف دیکھا۔

''اے میبیں پرڈال دؤ' اس نے شردھا کی سمت اشارہ کیا۔

" میں اندر جا کرملازموں کو بلاتا ہوں انہوں نے سامان لاد کر گھوڑے تیار کرر کھے ہوں سے ہم فورا ہی اس منحوں جگہ سے فرار ہوجا کیں گے'اس نے پھرآ واز دی لیکن کوئی جواب نہ ملاتو وہ تیزی کے ساتھ

ں ہوں۔ ''کہاں مرگئے تم سب'' وہ غصے میں چلایا دوسرے بی کمھے اس نے خوف زدہ کہج میں چیخ کر غار میں وافل ہوا۔

آواز دی-"ب<sub>ار</sub>وی جلدی آؤغضب ہوگیا۔"

كامران كواييا لكا جيسے وہ جہنم كى تاريكيوں ميں كرتا چلا جارہا ہے اس نے ہرست ہاتھ ويرے مارے کین کوئی سہارا نہ ل سکا اور پھراچا تک وہ ٹھوس پھر ملیے فرش پر جاگرا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہڈیا ل

سلامت نہ رہتیں لیکن وہ کوئی اور نہیں کامران تھا۔اس کے باوجود اتنی اوپر سے گرنے کی بناء پراس کاجسم جنجھنا اٹھا تھا ایک کمیے تک وہ ساکت پڑار ہااس کو پچھا ندازہ نہ تھا کہ وہ کہاں پھنس گیا اے اپنی حماقت پر سخت عصہ آر ہاتھا حواس بحال ہوئے تو وہ آ ہتہ ہے اٹھا خوش قسمتی ہے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی وہ آ ہتہ سے اٹھا اس نے شول کرائی مکوار تلاش کی جو ہاتھ سے چھوٹ کرگر پڑی تھی اور جس خفیہ رائے سے وہ گرا تھا وہ بند ہو چکا تھا اے کچھ بنا نہ تھا کہ وہ کہاں تھا۔ ذراد مرکی کوشش کے بعد اے تلوار مل گئی۔ ہرسمت گہری تاریکی تھی

اوراہے کچےنظر نہیں آر ہاتھا اسے یقین تھا کہ وہ کسی گہرے تہ خانے یا غار میں گرا تھا اور اس کے دشمنوں کو اس ک موت کا یقین ہو چکا تھا وہ ٹٹو لٹا ہوا آ مے بڑھا جلد ہی اے انداز ہ ہوگیا کہ بیایک چوکور نہ خانہ تھا اس میں مرف ایک دروازه تھاجو باہرسے بندتھا۔

وہ ابھی دروازے کو شول ہی رہا تھا کہ آجٹ سائی دی وہ ساکت کھڑا ہوگیا کوئی باہر سے

دروازے کوشول رہاتھا کا مران جلدی ہے ایک سمت ہٹ گیا شاید وہ اس کی لاش دیکھنے اندر آ رہے تھے ان کو یقین ہوگا کہ کامران مرچکا ہے۔اس کا دل زورزور سے اچھنے لگا تکوار کے قبضے براس کی گرفت مضبوط ہوگئی دردازہ ایک جھکے کے ساتھ کھلا۔ اچا تک ہی روشن سے کا مران کی آٹکھیں چکا چوند ہو کئیں ایک محض لیمپ ہاتھ میں لے اعدر داخل ہوا کامران نے مجرتی کے ساتھ وار کیا۔اور لیک کرلیپ تھام لیا۔اس کے قدموں میں

ایک سنج بجاری کی لاش برای می ا

دروازے کے باہرایک طویل راستہ نظر آر ہاتھاوہ پھرتی کے ساتھ باہر لکلا۔ پتلا ساسرنگ نما راستہ یج چلا گیا تھا وہ ڈھلوان راستے پر چلنا ہوا آ مے بڑھا۔ بلندی پر جانے سے خدشہ بیتھا کہ وہ پھر دشمنوں کے نرنے میں نہ بھنج جائے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ڈھلوان راستے پرینچ جارہا تھا ذراس آ ہٹ دشمنوں کو خبردار كرستى مى اس كوشنول كوشايد يقين آچكاتھا كەاس كاجسم زخمول سے چھانى موكراس تەخانے ميں برا مواموگا اور به داحد پجاری شاید اس بات کی تقیدیق کرنے آیا تھا اس کو ذرا بھی شبہ ہوتا کہ وہ زندہ نج گیا تھا تو بیہ

پاری تنها نه آتا۔ دُهلوان راسته اچا یک دا منی جانب مرگیا یهاں دیوار کے ساتھ جلتی ہوئی متعلیں لگی ہوئی ہ حیں۔ کامران نے لیپ بجھا کرزمین پررکھااورایک مشعل نکال کر ہاتھ میں لے لی یہاں سے ڈھلوان اتنی نیادہ ہوئی تھی کہ قدم جمانا مشکل تھا اختیاط کے باوجود تقریباً لڑ کھڑا تا ہوا نیچے اترنے لگا یہاں تک کہ ہموار : م قرش پر پہنچ گیا لیکن آئے راستہ بند تھا اور ایک ٹھوس دیوار درمیان میں حاک تھی کا مران کو یقین ہو گیا کہ وہ

کامران نے اسے گریبان سے پکڑ کراٹھایا وہ تھرتھر کانپ رہا تھا کامران نے کمرہے ری ڈکالی اور

ر ا*ل* –

اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پشت پر ہا ندھ دیئے اس نے خونخو ار لیجے میں کہا۔ ''ہم وہیں واپس چل رہے ہیں تو نے ذرا بھی آ واز زکالی تو گردن اڑا دوں گا مجھے سید ھے اس غار کیست لے کرچل''

ے روں۔ '' نہیں گروشر نے التجا کی وہ مجھے مار ڈالیس سمے۔'' '' نہیں گروشر نے التجا کی وہ مجھے مار ڈالیس سمے۔''

"تونے ایک لمح بھی دیر کی تو میں مجھے قبل کردوں گا۔" سلم اللہ اللہ اللہ کے کہ کہ کہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کردیکا وا

کامران نے گرج کرکہااوراہے آ گے دھکادیا۔ گروشر دیو قامت ہونے کے باوجود بڑا ہزول تھا۔ کا نیتے ہوئے قدموں سے وہ آ گے آ گے چلنے

لگاڈھلوان سے اتر کروہ جیسے ہی ہموار جگہ پہنچ کا مران نے کہا۔ ''میں بیچکہ پیچانتا ہوں اور مجھے اب معلوم ہے کیہ غار کہاں ہے اس لئے گڑ ہو نہ کرنا۔''

''میں بیجکہ پہچانتا ہوں اور جھےاب معلوم ہے کہ عار لہاں ہےاس سنے تر بڑ نہ نرنا۔'' گروشر بے بسی کے عالم میں آ گے آ گے چلتار ہانگی تلوار کی چیک سے اس کا دل کرزر ہاتھا۔ پچھود پر بعدوہ غار کے سامنے پہنچ گئے لیکن وہاں پر ہرست خاموثی طاری تھی۔

'' وہ چلے گئے'' گروشرنے کا نیتی آواز میں کہا۔ '' مجھے پہلے ہی امیر تھی لیکن میں صرف تقیدیق کرنا چاہتا تھا۔''

آئی تھی کامران نے پھرتی کے ماتھ تکوار کی نوک گروٹر کے سینے پر رکھ دی۔ '' خبر دار جو آواز نکالی'' اس نے کہا اور پھر ایک تشعے سے اس کے پیروں کو بھی باندھ دیا تا کہ فرار نہ ہو سکے۔

گروشر کوچھوٹر کروہ و بے پاؤں غار میں داخل ہوا تاریکی میں پچھنظر نہیں آرہا تھا۔ کراہ پھر سنائی دی وہ جو بھی تھا شدیدا ذیت میں تھا احتیاط سے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا اچا تک اس کا پیر کسی نرم چیز سے طرایا اور کوئی زور سے کراہا۔ کا مران نے شول کر دیکھا کسی انسان کا جمم تھا اس نے اپنے ہاتھ برنی سی محسوس کی اور جیب سے ماچس نکال کر جلائی جیرت سے اس کی آئکھیں چھیل گئیں اس کے ہاتھ خون میں ترتھے اور ہاڈی زمین پریڑا ہوا کراہ رہا تھا۔

) پر پر ہوا سراہ رہا ہوا۔ ''ہارڈی'' کامران نے آہتہ سے کہا۔ لب مرگ ہارڈی نے اپنا نام س کر آنکھیں کھول دیں اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو منہ سے خون

> ''ایلو .....ایلوس' اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ ''تم واپس آ گئے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ ''.

ا الله الله وه آنتھیں بند لرتے ہوئے بولا۔ ''میں ایلوں نہیں کامران ہوں ہارڈی شردھا کہاں ہے'' ک ملازم ان کے میدالزام آگیا اور

پہاڑ کے اس زمین دوز جھے میں کھڑا تھا جس پر خانقاہ کی ممارت واقع تھی پھراجا تک اسے خیال آیا کہ اور تہہ خانوں کاعلم را بہوں کے علاوہ کی اور کو نہ ہوگا اور شردھا ان کے وجود سے لاعلم تھی شردھا کی یاد آتے ہی اس کے دل میں کسک می ہوئی۔ جانے غریب کس حال میں ہوگی۔ کامران اس کو پہاں نکال کر لے جانے کا وعدہ کر کے آیا تھا اور خود پھنس کررہ گیا تھا غصے میں اس نے پھر کی دیوار پر لات ماری اور دم بخو ورہ گیا۔ ویوار میں اچا تک ہی راستہ نمودار ہوگیا تھا ایک حصہ بغیر کسی آواز کے گھوم کر وروازے کی سے کھل گیا تھا۔ تازہ ہوا کا سرد جھونکا چبرے سے تکرایا روشنی میں اس کو ایک کشادہ غار نظر آیا خوثی سے اس کا دل اچھل

پڑا۔ غارکے اندرداخل ہوکر جیسے ہی وہ آگے بڑھا اسے دہانہ نظر آگیا اس نے جلدی سے مشعل بجھا دی اور پچھ
در کھڑا رہا تا کہ آٹکھیں تاریکی کی عادی ہوجا نیں ذرا دیر بعد وہ آگے بڑھا اور غارسے باہرنکل آیا۔
آسان پر چیکتے ہوئے تاروں نے آزادی کا احساس دلایا وہ بے پایاں مسرت کے ساتھ آگے
بڑھا لیکن ایک وم رک گیا پانی میں چلنے والوں کے قدموں کی چھپاک چھپاک کی آ واز صاف سائی و سے رہی
تھی کا مران بھرتی کے ساتھ جھاڑیوں کی آڑ میں ہوگیا اسکے ہی لمجے بھا گتے ہوئے قدموں کی آ واز قریب آئی
ادر پھر ہانچتا ہوا ایک بدھنگل بچاری آگے بڑھا یہ گروشر تھا ووسرے ہی لمجے کا مران نے جست لگائی اور گروشر کو
ساتھ لئے زمین برگرا اس نے بھرتی کے ساتھ تلوار اس کی گردن میں رکھی اور سینے برسوار ہوگیا۔

''تت .....ت نقی میست میسی کروشر کے حق سے دہشت زدہ آواز لگل ۔ ''تم زندہ ہو؟''

'' نہیں' یہ میرا بھوت تم پر سوار ہے'' کا مران نے دانت پینے ہوئے کہا۔ '' جلدی بتاؤ کہ شردھا کہاں ہے درنہ گردن جسم سے الگ کردوں گا۔'' '' تم کا مران ہو؟'' گردشر نے ہکلاتے ہوئے پو چھا۔ ''شیطان کے بچے بتاتا ہے یا۔۔۔۔''

'' بتا تا ہوں .....انجمی بتا تا ہوں'' گر وشرنے کا نپ کر کہا۔ '' وہ ان لوگوں کے قبضے میں ہے یعنی ایلوس اور ہارڈی کے '' '' کہاں ہیں وہ دونوں؟''

''م .....م مجھے نہیں معلوم وہ اسے لے کر چلے گئے ہیں'' کامران نے تکوار پرزورڈ الا۔ ۔ '' تو تیجے بھی وہیں بھیجے دیتا ہوں۔''

و ہے جادیں ہے دیا ہوں۔ ''تھمرد تھمرد ۔۔۔۔۔ مجھے نہ مارو۔ ہتا تا ہوں۔'' گر دشر جی اٹھا۔ دیمہ ساک رہے ہی سے میں ہے۔۔۔ ہی جہ

'' ہم اسے لے کر اس غارتک گئے تھے جہاں وہ دونوں چھپے ہوئے تھے لیکن ان کے ملازم گھوڑے لے کر فرار ہو چکے تھے انہوں نے مجھ پر غداری کا الزام لگایا ان کا خیال تھا کہ میں نے ان کے ملازموں کوئل کردا دیا ادراب ان کوبھی ٹھکانے لگانے کی سازش کررہا ہوں وہ جموٹ بول رہے تھے یہ الزام

غلط ہے مجھے بتانہیں ان کے ملازم کہاں گئے انہوں نے مجھ پر تملہ کردیا میراایک پجاری درمیان میں آگیا اور غلط ہے مجھے بتانہیں ان کے ملازم کہاں گئے انہوں نے مجھ پر تملہ کردیا میراایک پجاری درمیان میں آگیا اور

میں وہاں سے فرار ہوگیا۔"

ماک ہے لوگ نکل کر باہر آرہے تھے۔ وہ شاید بالگانے آرہے تھے کہ فائرنگ کہاں مور ہی تھی اچا تک فائر کی آواز آئی کہ گروشر چیخ کر

ر میں مولی ہے اس کے سرکی ٹوپی اڑ کئی می اور وہ بال بال بچا تھا۔ کا مران پھرتی کے ساتھ ایک چٹان کی آثر میں ہوگیا۔اس کی تیز نگا ہیں جملہ آور کو تلاش کرنے لکیں۔ کھدور کے بعد ایک بلند چنان کے پیچھے سے ایک سر ۔ نمودار ہوا پھر رائفل کی نال تکلتی دکھائی دی فائر اور گولی کا مران کے پاس والی چٹان سے فکرائی کیکن کا مران

نے ایلوس کو پہیان لیا تھا۔

ایلوس واقعی ہرست سے مصیبت میں گھر گیا تھا اور بید مکھ کر کہ کامران بھی تعاقب کرتا ہوا سریرآ

بنجاباس نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا اس نے بلندی سے چیخ کر کامران کو گالیاں ویٹی شروع کردیں پچر دهمکیوں براتر آیا گروشرا تنا دہشت زدہ ہوگیا تھا کہ چٹان کی آ ژمیں دبک گیا کامران چٹانوں کی آ ژلیتا ہوا

رشمن کی ست برصنے لگا ایلوس کوئیس معلوم تھا کہ اس کے پاس رائفل نہیں ہے وہ اس خاموثی کوبھی کوئی حال سمجہ رہا تھا سورج ابھی بلندنہیں ہوا تھااس لئے چٹانوںاور حماڑیوں کے سائے میں کامران کی نقل وحرکت

ایلوں کونظر نہ آسکی لیکن جلد ہی بیصورتحال بدل گئی۔ایلوس بہت حالاک تھا اب اس نے کامران کی پیش ا قدی کورو کنے کے لئے مسلسل فائرنگ شروع کردی جب بھی کامران ایک چٹان سے دوسری چٹان پر چھلانگ لگاتا' گولیاس کا تعاقب کرتی لیکن وه برابر بر هتا ہی رہا۔

کولیوں کی بوچھاڑ کے باوجود وہ برابر بڑھتا ہی رہا کولیوں کی بوچھاڑ کے باوجود وہ ہرلحہ ایلوس سے قریب تر ہوتا جار ہاتھا اور اس بات نے آخر کار ایلوس کو بدحواس کردیا کامران کوشر دھا نظر نہیں آ رہی تھی کین اجا تک اسے تنجا بچاری نظر آ گیا جس وقت ایلوس را کفل لوڈ کرر ہاتھا۔ بچاری نے موقع سے فائدہ اٹھایا

کٹت پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود وہ جست لگا کر وہاں سے اچھلا اور خر گوش کی طرح چھلانلیں لگا تا بھاننے لگا۔ایلوس نے طیش میں آ کر کمرہے لگے ہوئے پستول کو نکال کر فائر کیا گولی بچاری کے شانے پر لگی اوروه فيخ مار كراژ كفراتا موا ووجا كرا\_

سورج اجا یک لکلااس کی تیز روشی به راه راست ابلیوس کی آنکھوں پر پڑی آنکھیں چکا چوند ہوئیں تواس نے غصے میں ہاتھ کا سامیہ کیالیکن اتنی دیر میں کامران چھلانلیں مارتا کافی دورنکل آیا تھا ایلوس نے چیخ کر اندها دهند فائر نگ شروع کردی لیکن کامران ای لمیح کا منتظر تھا وہ مسلسل آھے بڑھتا رہا چٹانوں کی آٹر لیتاوہ مرجست میں ایلوں سے قریب تر ہوتا جارہا تھا گولیاں اس کے پاس آ کر چٹانوں سے تکرار ہی تھیں چرکے

في مستر بده رباتها ايلوس اتنابد واس موكياتها كدنشاند لئ بغير مسلسل فائر كرنار بايهال تك كم كوليال حتم ہوسیں رائفل کا مھوڑا چٹ چٹ کر کے رہ کیا کامران اس دوران میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا رائفل دوبارہ لوڈ کرنے کاموقع ہاتی ندر ہاتھاوہ غصاور جنون میں وھاڑ کر چیخا۔ '' درندے! تواب بھی بچھے نہ پکڑ سکے گا''

اس نے کامران کی گرفت ہے بیخے کے لئے اجا بک دوسری جانب چھلانگ لگائی کیس تھجراہٹ

"میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی گروشر بجاری نے مجھے زخی کردیا ہم یہاں پہنچ تو ملازم فرار ہو چکے تھے گروٹر نے ہم سے غداری کی ایلوس اس کوختم کردیتالیکن اس کے ساتھی پچاری نے تملیکرویا گروٹر بھاگ گیا اور ایلوس.....کمیندایلوس مجھے مرتا چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ فرار ہوگیا اس نے رہنمائی کے لئے اس پجاری کو پکرلیاوہ پدل اس پہاڑی کو پارکرنا جا ہتا تھا۔م .....م میں اس کو..... 'اچا تک اس کی گرون و هلک تن کامران نے باہر آ کر گروشرکو بیسب بتایا اوراس کے بیر کھول دیئے گروشر کی آ تکھیں چک اٹھیں۔ ''وہ بھی اس پہاڑکو یارنہ کرسکیں مےراستے ہی میں مرجائیں گے''اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"ونبیں ہم ان کا تعاقب کریں گے اورتم میری رہنمائی کرو مے" کامران بولا۔ " انہیں مرجانے وؤ" گروٹرنے غصے میں کہا۔ کامران نے تکوار کی نوک اس کے حلق پرر کھ دی۔

" كتے ! اگر وہ مركة تو ميں تھے بھى زندہ نہيں چھوڑوں كاكيا تو جا ہتا ہے كہ ميں تھے تھيٹ كر لے چلوں اور شیر کے لوگوں کو تیری غداری کی داستان سناؤں؟ ان کو ہتلا دوں کہ تو نے ان کی دیوی کے ساتھ كياسلوك كيا؟ وه تيرى ايك ايك بوفى كرو اليس ع-"

د نہیں '' گروشر خوف زوہ آواز میں چیخا' نہیں .....نہیں ..... میں تمہاری ہر بات مانے کے

''تو پھراٹھوان کوروانہ ہوئے زیادہ دیرنہیں ہوئی اگرسورج نگلنے سے پہلے وہ مجھے نہ ملے تو میں سمجھ جاؤں گا كەتونے دھوكا ديا ہے اور كھر-'' گروشر تحبرا كرچيچيه مثان مين مين تم كودهو كانبين دول گا چلون

صبح ہونے میں ابھی در بھی کامران اس وقت ایک خطرناک پہاڑی رائے سے اوپر چڑھ رہا تھا....اس نے قبائلیوں کوجس گھاٹی پر چپوڑا تھا وہ اس جگہ سے نصف فاصلے پرمغرب میں رہ گئی تھی تاریکی میں ذراس نغزش اسے موت کے منہ میں پہنچا علق تھی پھر بھی وہ بار بارگروشر کو تیز چلنے کی ہدایت کرر ہا تھا۔ وہ "شروها ہر قدم پر مزاحت کررہی ہوگی اس لئے وہ زیادہ دور نہیں گئے ہول گے۔"

لیکن صبح کا اجالا پھلنے بک ایلوس کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے وہ اس وقت ایک خطرناک کر پرچ منے کی کوشش کررہے تھے اور ایک ایک قدم وشوارگز ارتھا اچا تک بائیں جانب سے کولیال چلنے کی آواز فضامیں کو تج اتھی۔ کامران چونک کرمڑا، وہ اس وقت اتن بلندی پر تھے کہ فاصلے کے باوجود پوری وادی کا منظران کے سامنے تھا۔ دور شہر کی آبادی نظر آرہی تھی۔ کامران نے اس کھائی کی ست دیکھا جہال قباعی چھے ہوئے تھے چٹانوں کی آ ڑ میں اسے و ھے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ رور ہ کر دھواں اٹھتا ہوانظر آ رہا تھا قبائلی آڑے فائرنگ کررہے تھاس نے چرتی سے دور مین آعموں سے لگائی اس کواندازہ ہوگیا کہ خانہ س در در برمین بین می ژبیز سے ماصری طبر تھی اچھ شہر سے بڑے

قریب سے من رہے تھے جلد ہی وہ اس آٹر سے باہر نکلے تو قبائلیوں کی کھائی میں تھے اس نے چٹانوں کی آٹر سے گولیاں برساتے قبائلیوں کو دیکھیے کر آواز دی بیک وقت کی رائفلوں کا رخ اس کی ست ہوگیا لیکن فوراً ہی انہوں نے اسے پہچان لیا اور جیرت زدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ شردھا کے خوبصورت لباس اور حسن نے ان کو مہوت کردیا تھالیکن دوسرے ہی لمحے وہ پھر دشمن سے نبرد آزما ہوگئے ایک قبائلی بھاگتا ہوا ان کی سے آیا۔

" تاریکی میں وہ بالکل ہمار ہے سروں پرآپ پنچے ہیں 'ان میں سے ایک نے کہا۔
" انہوں نے گھائی کے دہانے کو ہرست سے گھیرلیا ہے' لیکن ہمار سے سنتریوں نے انہیں پروقت
دیکے لیا آگل چوٹی پر ہمارے سنتری کو انہوں نے بے خبری میں ہلاک کردیا تھا ورنہ استے قریب نہیں آ سکتے تھے
اب ہم کیا کریں کا مران؟"

کامران نے ایک قبائلی ہے کمبل لے کرنٹر دھا کے شانوں پر ڈال دیا۔ ''گرونٹر کی گرانی کرنا۔' اس نے کہا۔

"اگریفرار ہونے کی کوشش کرے توب تامل ہلاک کردیتا۔"

''تم فکرمت کروکامران اس کو ہلاک کرنے کا تو میں صرف بہانہ چاہتی ہوں'' شردھانے نفرت اور تقارت سے گروشر کو دیکھا۔

کامران نے تین قبا کیوں کوساتھ لیا اور گھاٹی کے دہانے کی ست پڑھ گیا خانہ بدوشوں نے آہتہ آہتہ آہتہ قبانوں سے نیچ آنے کی کوشش شروع کردی تا کہ قریب سے قبا کیوں کونشانہ بنا سکیں ان کا بہت جانی نقسان ہور ہا تھالیکن وہ ہم قیمت پر آگے بڑھنا چاہج تھے ادھر شہر کے کچا تک سے نکل کرلوگ درختوں کی آٹر میں آئے بڑھ رہے تھے۔

''اس سے پہلے کہ شہر کے پجاری بھی خانہ بدوشوں کے ساتھ شامل ہوں ہمیں اس جال سے نکل جانا چاہیے۔'' کامران نے کہا کہ وہ و مکھ رہا تھا کہ شہر کے لوگ شور بچاتے آ ہتہ آ ہتہ پہاڑی کی سمت بڑھ اسے تھاس نے جلدی سے چندسواروں کواشارہ کیا اور گروشر اور شردھا کو دوخالی گھوڑوں پرسوار کرا کے حکم دیا کہوہ تیزرفآری کے ساتھ غار کے ذریعے انہیں واپس لے جائے ۔ قبا مکیوں کو اس نے ہدایت کی کہوہ شردھا کے ہم کم کی تعمل کریں اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو وہ ان کی سلامتی کا ذھے دار نہ ہوگا باتی لوگوں کو اس نے فارنگ روک کرآ ٹر میں حلے جانے کا حکم دیا۔

ان سب کوروانہ کرنے کے بعد وہ صرف تین قبائلیوں کے ہمراہ کھاٹی میں تلم گیا وہ کھاٹی کے دہانے پررک کرخانہ بدوشوں کی چیش قدمی کورو کئے کا فیصلہ کرچکا تھا۔ فورانی انہوں نے دہمن پر فائز نگ شروع کردگی گین خانہ بدوشوں نے محسوس کرلیا کہ دشمن پہلا ہور ہے تھے اس لئے دہ اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ترف سے آئے بدھے کا مران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا ادر کولیوں کی باڑھ یہ باڑھ نے بہت سے دہمن کو ڈھیمر کردیا۔ دشمن اس اچا تک جملے سے گھرا کر بدحوائی کے عالم میں بھا گئے لگا لیکن اب ہرطرف سے ان پر کولیوں کی بارش ہوری تھی۔

میں پیراک پھر سے نکرایا ایک دل خراش جی بلند ہوئی ادر دہ اس تپلی ہی دراڑ کے اندر غائب ہوگیا جی کو پیدا تک کرد کی اور دہ اس تپلی ہی دراڑ کے اندر غائب ہوگیا جی کو پھلا تگ کروہ ددسری طرف جانا چاہتا تھا۔ گہرائی آئی تھی کہ خوف آتا تھا کا مران نے جھا تک کرد کی صالکین کچو نظر نہ آسکا اس کا دوسرا دشمن بھی انتقام لینے سے پہلے جہنم رسید ہو چکا تھا بایوں ہوکر دہ پلٹا اور تب اس کی نظر دھا پر پڑی جس چٹان کے پیچھے سے ایلوس فائر کرر ہا تھا اس کی آٹر میں وہ بندھی ہوئی تھی مند میں کپڑا تھونیا ہوا تھا پاؤل نکھے تھے چہرے پر جگہ جگہ خراشیں بڑی ہوئی تھیں لیکن اس کی آٹھوں سے خوف کے بجائے مسرت جھلک رہی تھی کامران نے جلدی سے اسے آزاد کیا۔

'' یہ لوگ کہہ رہے تھے کہتم مرچکے ہو''اس نے مسرت بھرے لیجے میں کہا۔ ''لیکن میرا دل کہتا تھا کہ دہ جھوٹ بول رہے ہیں۔'' '' انہوں نے تو اپنی دانست میں مجھے مارڈ الا تھا'' کامران نے کہا۔ ''متہیں کوئی نہیں مارسکٹا کامران تم میری محبت کی طرح امر ہو۔''

'' کیا؟'' کامران نے چونک کر پوچھااور وہ کھلکھلا کرہنس پڑی۔

''ہاں'' کامران کین اب یہال سے نکل چلویہ خانہ بدوش اور قبائلی جب تک ایک دوسرے سے الزرج میں ہم بہ آسانی دور پہنچ کتے ہیں۔''

دو نہیں شر دھاان قباملیوں کو میں یہال لے کرآیا تھاانہیں مصیبت میں چھوڑ کرنہیں جاسکتا۔'' ''میں جانتی تقی تم یمی کہو گے''شر دھانے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

ابلوس کی رائفل قریب ہی پڑی تھی کامران نے اسے اور کارتو سوں کا تھیلا اٹھایا اور شر دھا کا ہاتھ کپڑ کراس جگہ داپس پہنچ گیا جہاں گر دشر خوف سے جھیا ہوا تھا۔

"كيايهال على الله ينفخ كاكوئي محفوظ راسته بي؟"

کامران نے اس سے پوچھا۔ ''اپی سلامتی جاہتے ہوتو کی بولنا۔''

ا بی من می چہ اور می برقاد در استہ ہے۔ گروشر نے کہا'' لیکن بہت خطرناک ہے میں بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس رنہیں چل سکا۔''

کامران نے اس کے ہاتھ کھول دیئے کیکن اس کی کمرسے ری باندھی ادراس کا ایک سر ہاتھ میں پر کارایں ہوں ہے۔ پکرلیا'' اب چلو''اس نے تھم دیا۔

میرون ان کو لے کرای رائے پرچل پڑالیکن نصف کے قریب فاصلہ طے کرنے کے بعد دہ انہیں لے کرایک تنگ درہ تھا رائے ہیں داخل ہوگیا ہے قدرتی نا لے کی طرح کا تنگ درہ تھا رائے تھر دل کے درمیان چلا گیا تھا دونوں ست خوف ناک گہرائی تھی اس رائے پراختیا ط سے چلتے ہوئے آخر کا روہ ایک غار کے دہانے بھی جا پہنچ ۔ غار ڈھلوان تھا اوراس میں داخل ہو کرتھوڑی دور بی گئے تھے کہ ایک جگہ بڑا سا شگاف نظر آیا اس میں سے گزر کردہ ایک دوسری پہاڑی کے کنارے نگل آئے ۔

یہاں چٹانوں اور تھنے درختوں کی وجہ سے وہ دشمن کی نظر میں نہیں آسکتے تھے کیکن فائر مگ کی آوانہ

جب خانہ بدوش نظروں ہے او جھل ہوگئے تو کامران نے فائرنگ رو کئے کا اشارہ کیا اور پھر مہر کوجع کر کے سرنگ کے خفیدرائے گئے حال ہوگئے تو کامران نے اچا تک فائرنگ رکئے کو چال سمجااور آئے میں چھے رہے۔اس دوران میں کامران اوراس کے ساتھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے خفیدرائے ہوئے خفیدرائے ہوئے نکو ساتھی گھائی کے دوسری جانب پہنچ کران ظار کر رہے تھے۔کامران نے آئیس آگے جانے کا حکم دیا باقی لوگ گھائی کی دوسری جانب اس کا انتظار کر رہے تھے۔وہ اس گہری گھائی کے دوسری جانب اس کا انتظار کر رہے تھے۔وہ اس گہری گھائی کے اوپر پہاڑی گر کو جانب اس کا انتظار کر رہے تھے۔وہ اس گہری گھائی کے اوپر پہاڑی گر وقت دوجگہ کیے موجودرہے۔ قبابلیوں کے آگے گروشر کو دھیلتے رہنا بھی ضروری تھا اور تعاقب میں آئے والے وشمن کورو کتا بھی۔شروحان نے تبخر گروشر کی گوائی کی اور کتا ہے گئی جانب کی شرور کتا ہے گئی جانب کی گھر کے لئے چل رہی تھی پہاڑی کی خطریاک ڈھایاک ڈھان کی گھر کے کنارے کھڑا اپنے ساتھوں تقریبا ایک ہزارف کی تاریک گھرائی تھی۔ کامران پہاڑی کی گھرے کتار نے کھڑا اپنے ساتھوں کواس خوف ناک راستے ہے گزرتے ویکھا رہا۔

ذرادیر بعداسے خانہ بدوشوں کا پہلاسوار بڑی تیز رفآری سے نگر کی سمت جاتا نظر آیا۔ کامران نے ایک بڑی چٹان کی آڑ میں اپنے گھوڑ ہے کو گھڑا کیا اور نشانہ لے کر فائر کیا لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ گوگا سوار کے بجائے گھوڑ ہے گوگئی زخی گھوڑا کھڑا کہ کر بیروں پر کھڑا ہو گیا غار کے دہانے کے پاس نگر بہت پھی آگا اس سوار کے بجانا تا ہوا گھوڑا تو ازن قائم نہ رکھ سکا اور سوار سمیت موت کی گہرائیوں میں گرتا چلا گیا اس حادثے نے بیجھے آنے والے تین اور سوار دل کو بد حواس کر دیا انہوں نے اچا تک اپنے گھوڑ ہے کی باگر پینی ان کے بیچھے والے سوار ان سے آکر نگر انے۔ اس افر اتفری میں کی ایک سوار اور کام آگئے باقی غار کے المد واپس جا گھے۔ پچھ دیر بعد انہوں نے پھر باہر نگلنے کی کوشش کی لیکن ایک بی برسٹ نے ان کو پہا ہونے ہا جو رکھ جور کر دیا۔

بروروی۔ کامران نے گھوم کر دیکھا اس کے ساتھی پہاڑی کے دوسرے سرے پر پہنچ چکے تھے آخری پھ سوار گھوڑوں سے اتر کر پیدل اس پگڈیڈی کو پار کررہے تھے جیسے ہی وہ اس بل صراط کے پار پہنچے کامران نے اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی۔ راستہ پگڈیڈی کی طرح تنگ تھا دونوں جانب گہری کھائی تھی گھوڑے کا ایک جمک قدم غلط پڑتا تو وہ کامران سمیت منہ کے بل جاگرتا۔لیکن ان پہاڑی راستوں پر چلنے کا وہ عادی تھا۔

بخوابی کے باعث کامران کا سر چکرار ہاتھا چربھی وہ رکانہیں۔اس خطرناک رائے کو پارکر کے جب وہ اس چڑان کے پاس رکا جہاں شردھا کھڑی ہوئی تھی تو اس نے گھوم کرد یکھا۔ ویمن نے اب تک تعاقب نہیں کیا تھا شردھا کا چہرہ سفید ہور ہاتھا۔ اس نے کامران کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑا۔" جتنی جلد ممکن ہو یہاں نے نکل چلو، شردھانے خوابیدہ لیج میں کہا نینداور تھکان سے اس کی آئکھیں بوجھل ہور ہی تھیں۔ وہ لوگ وہاں نے نور اروانہ ہوگئے ان کے پاس اب گھوڑے کم رہ گئے تھے بلندی کی وجہ بس بہت سے قبائلیوں کو چکر آر ہے تھے خود کامران کے لئے آئکھیں کھی رکھنا وشوار ہور ہاتھا وہ سب گروش کے بتا کہ وہ کے راستہ پرآگے بڑھ در ہے جاناممکن نہ تھا۔

مہری کھائیوں اور تک دروں سے گزرتے ہوئے وہ مسلسل بڑھتے رہے۔ رہ رہ کر ان کوعقب سے خانہ بود ہوں کے نورے سائی وے رہے تھے۔ وشن تعاقب میں مسلسل چلا آرہا تھا۔ پہاڑ کی برف پوش چوٹی بود ہوں جارہا ہوتی جارہا ہے جو نمایاں ہوتی جارہا ہے جو نمایاں ہوتی جارہا ہے جو نمایاں ہوتی جارہا ہے جو پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنا تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید ہورہا تھا اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ وہ راستہ اختیار کرے جس سے اس کی جان دی جائے۔ وہ اس طرح چل رہے تھے جیووں میں جان نہ کہ وہ تھا اس کے جو نکھ تھے سروہوا کے تیز رہ تھے تھے تھے سروہوا کے تیز رہ تھے تھے سروہوا کے تیز رہ تھے تھے کہ اس کے دھلوان پر واقع میں داخل ہوگئے۔

پہاری سے میں وہ ارزک ایک فلک ہوس عفریت کی طرح ان کے سامنے تھا اس کی برف پوٹی چوٹی وصند میں چھپی ہوئی تھی۔ دامن میں پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا چوٹیاں بلند و بالاکلس کی طرح کھڑی تھیں سپائے ڈھلا نیں ' تک گلر اور خطرناک گہرائیوں کے کنارے سے ہوکر وہ بڑھتے رہے اور آخر کارا کی گھائی کے اوپر سے گزر کر بلند و بالا چوٹی کے قریب پلیٹ فارم نما چوٹری چٹان کے اوپر پہنچے۔ پہاڑی کا مید حصہ بہت کشاوہ تھا اور سامنے پہاڑی کے اندر کانس کا بہت بڑا اور مضبوط بھا نک تھا۔ جس پر نامعلوم زبان میں پچھ کندہ تھا۔ کا مران ان الفاظ کونبیں پڑھ سکا۔ بھا تک پہاڑی چٹانوں کو کاٹ کر لگایا گیا تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ توپ کا گولہ می اسٹینی ہلاسکتا تھا۔

"اگر کوئی حال ہو بھی تو تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔"

کامران نے کہااور پوری قوت سے دھکا دیا درواز ہے کے ساتھ ہی وہ بھی اندرگرتا چلا گیا۔
وزنی پھائک کا پٹ اس طرح کھا کا چلا گیا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اس کے پرانے قبضوں
میں حال ہی میں تیل لگایا گیا تھا و بوار میں گی ہوئی مشعل جلاتے ہی آئیس پہاڑ کا ہے کر بنائی گئی ایک کشاوہ
مرنگ کا دہانہ نظر آیا کچھ دور جا کر بوتل کی گردن کی طرح بید ہاندا تنا پھیل گیا تھا کہ اس کی بلندی اور چوڑائی کا
اندازہ لگانا مشکل تھا۔

" بيسرنگ بهاز كے دوسرے سرے پر جاكرتكتی ہے" كروشرنے بتايا۔

یہ رسی ہا و سے بہت دور سرے سرائے کی ہے ہوں گے جو ہمارا تعاقب کررہے ہیں کیونکہ اگر

انہوں نے بہاڑ پر چڑھ کر دوسری ست پہنچنے کی کوشش کی بھی تو پوری رات اور دوسرا دن ختم ہونے سے پہلے وہ

ان بہاڑ کو بورنہیں کرسیس گے اگر وہ بہاڑ کے گر دے سفر کرتے ہیں اور دروں میں گھا ٹیوں کو پار کرکے دوسری

عانب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ وقت گئے گا اور فاہر ہے کہ ہماری طرح وہ اور ان کے

مانب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ وقت گئے گا اور فاہر ہے کہ ہماری طرح وہ اور ان کے

موڑے بھی استے تھک چکے ہیں کہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔

"اس خفيدات كاعلمم كو يبلع على الوان سفيد فامول كوكيون نبيس بتايا؟" كامران في سوال كيا-

'' میں ان کوای رائے سے لے جاتا' پہاڑوں کے اوپر سے نہیں'' گروشر نے جواب دیا۔ ''اس سرنگ میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور آ رام کرنے کے لئے کمرے بھی۔سردیوں کے موسم میں خافقاہ کے پچاری پہال کام کرتے ہیں۔''

کامران کے لئے گروشر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ خانہ بدوشوں کے چہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو سرنگ کے اندر لاکراس کے مضبوط بھا نک کو بند کردینا چاہتا تھا اس لئے اس نے وہاں رکھے ہوئے جی بی سے جلنے والے لیپ روشن کرنے کا حکم دیا جب سارے قبائلی اندرآ گئے تو بھا تک کو اندر سے بند کردیا گیا وزنی اور مضبوط کانسی کی سلانھیں آ دی کی ٹانگوں کی طرح موثی تھیں اور ایک سلاخ چیسات آ دمیوں سے کم کے لئے اٹھانا ممکن نہ تھا کامران کواطمینان تھا کہ اس بھا تک کو قر ڑ ناوشن کے لئے ممکن نہ تھا سرنگ میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے گروشر کے گھوڑے کو ہرسمت سے نرشے میں رکھا تھا لیپ کی روشن میں وہ آگے بڑھتے رہے بے بناہ قوت اور حوصلے کے باوجود کامران تھکان سے نٹر ھال ہورہا تھا کہ یہاڑکوکاٹ کرائی کو کی کھراس کی آئے میں جہاڑکوکاٹ کرائی میں کون تصور کرسکا تھا کہ بہاڑکوکاٹ کرائی مربے سے دوسرے سرے تک کئی کشادہ سرنگ بنائی جاسکتی ہے۔

سرنگ آئی چوڑی تھی کہ تمیں سواراس میں ایک ساتھ چل سکتے تھے چیت آئی باندتھی کہ روشی میں بھی مشکل سے نظر آئی تھی فرش اور دیواریں بالکل ہموار تھیں جگہ جگہ کو تھریاں بنی ہوئی تھیں گی جگہ سے کدالوں سے کھدائی کے نشان نظر آئے بھرا سے جگہ جگہ دھند لی زردی جملتی و کھائی دی کچھ دیر بعد اچا تک اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا کہ کوہ ارزک کی واستانیں حقیقت تھیں سرنگ کی دیوار میں جملتی زردی سونے کی تھی اس زیر خشن میں سرنگ میں سونے کی وافر مقد ارموجودتھی یہ حقیقت قبا کیوں سے بھی پوشیدہ ندرہ سکی۔

اس کے برابر چلتے ہوئے سوار نے سرگوشی کی'' یہ پجاری ای جگہ سے سونا حاصل کرتے ہیں یہ سرنگ سونے کی بہت بڑی کان ہے' اس کی آنکھیں روشن میں چیک رہی تھی۔

'' آپ اجازت دیں تو میں اس منج سے اقبال کرالوں کہ بیسونے کا ذخیرہ کہاں پوشیدہ ہے۔'' ''لیکن اس کی ضرورت چین نہیں آئی گروشر نے بلا تامل ایک وسیع اور کشادہ کمرے میں رکھے ہوئے بڑے بڑے ڈھیلوں کی ست اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' بیرخام سونے کے ڈلے ہیں ایک دوسرے کمرے ہیں ان کوصاف کرنے کے لئے اور خالف سونا نکالنے کے لئے بھٹی اور سامان تھا۔اس نے بے یروائی سے کہا۔

''تم کو جتنا سونا چاہیے لے جاؤ۔ یہاں اُتنا ذُخیرہ ہے کہ ہزار گھوڑے بھی اسے لا دنے کے لئے ناکانی ہوں گے اور ابھی ہم نے کان کو پوری طرح ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔''

قبائلیوں کی نگاہوں میں حرص و ہوئی کی چیک کامران کے لئے پریشانی کا باعث ہونے لگی تھی۔ ''جتنے گھوڑے فاضل ہیں ان پر لا دلؤ' کامران نے کہا۔

'' جیشنے کھوڑے فاصل ہیں ان پر لا دلو'' کامران نے کہا۔ ''کیمی بہت کافی ہو نگئے۔''

اجازت مطتے ہی سب بھوکے گدھ کی طرح ٹوٹ پڑے ان کا بس چاتا تو سارا سونا لاد لیتے وہ

د بوانوں کی طرح اپنے تھیلوں کو بھررہے تھے کامران نے ان سے خزانے تک لانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ یہ بچھ رہے تھے کہ اب جو پچھ پیش آیا وہ کامران کے منصوبے کا حصدتھا خوثی سے بے تاب ہوکروہ ایک دوسرے سے رہے تھے''اب دوبارہ آئیں گے تو اپنے ساتھ استے گھوڑے لائیں گے کہ بیسب اٹھا کر لے چلیں گے۔'' ''بہرنے تھے''اب ذختم کرو'' کامران دھاڑا۔

''تم نے اتنا سونا جمع کرلیا ہے کہ تمہاری سات پشتوں کے لئے کافی ہوگا۔'' لیکن قبائلیوں پرکوئی اثر نہ ہواوہ اپنے تصلیے بحر بھر کے لا دیتے رہے کا مران نے تلوار کھینچی اور گرجتا ہواان کی ست لیکا کم بختو' اگر خانہ بدوشوں نے تم سے پہلے پہاڑ پار کرلیا تو کیا بیسونا قبر میں لیے جاؤ گے۔''

ہواان کی ست کہ گا ہم سو احراصات بدو وں سے پہنچ پہر پارٹ کی ست بر می ست ہو ہواان کی ہدایت پر انہوں نے بردی مشکل سے وہ روانہ ہوئے سرنگ میں اناج کا وافر ذخیرہ تھا کا مران کی ہدایت پر انہوں نے رائے ضرورت کے مطابق اسے بھی لا وانبیند سے کا مران کی آئکھیں بند ہوئی جارہی تھیں شروھا بھی محدر نے کی بہت ہوئی گئے دوسر سے بھا تک تک پہنچ کھوڑے کی بہت ہو اور آخر کارسرنگ کے دوسر سے بھا تک تک پہنچ محدر ہے وہ مقال میں تھا گروشر نے تایا کہ خاص بچاریوں کے علاوہ اس سرنگ کا راز کسی کونہیں معلوم انہوں نے جرمقال میں تھا گروشر نے تایا کہ خاص بچاریوں کے علاوہ اس سرنگ کا راز کسی کونہیں معلوم انہوں نے

بھاری دروازے کے پٹ کھولے میں کے اجالے سے ان کی آتکھیں چکا چوند ہوگئیں۔
سامنے ایک چوڑی ہی تکونی چٹان چبوترے کی طرح پھلی ہوئی تھی اس کے آگے ایک تنگ سا
راستہ پہاڑ کے کنارے کنارے چلا گیا تھا چھ وٹم کھائے ہوئے اس راستے کے ایک ست بلند پہاڑی دیوارتھی
اور دوسری جانب بزاروں فٹ گہری ڈھلوان جس کے نیچے بہنے والی ندی کا پانی چاندی کی لکیسر کی طرح چک
رہا تھا بائیں جانب کا منظر چوٹیوں نے چھپا رکھا تھا۔ لیکن دائیں سمت کوہ ارزک سے ملے ہوئے پہاڑوں کا
سلسا میں نظری سے مسال جواتھ ا

''جان بچانے کا یہی واحدراستہ ہے'' گروٹر نے درے کی ست اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''یہاں سے تین میل کے فاصلے پر بیراستہ تم کواس وادی میں پہنچا دے گا اور وہاں پانی اور شکار دونوں موجود ہیں تمہارے گھوڑوں کو چارہ بھی مل جائے گا جنوب میں واقع درے سے گزر کرتم تمین دن کے سفر کے بعدا ہے جانے بچانے علاقے میں پہنچ جاؤ گے اس سے پہلے کہ خانہ بدوش پہاڑ کو پار کر کے یہاں پنچیں' تمہارانکل جانا بہتر ہے اب مجھے والی جانے دو۔''

''ابھی نہیں'' کامران نے کہا۔

'' میں تم کودرے کے پاس پنج کرآزاد کردوں گاوہاں سے تم بہ آسانی واپس آسکتے ہو'۔

گروشر نے غصے میں اسے گھورا کامران کی آئسیں مسلسل جا گئے سے خون کی طرح سرخ ہور ہی

تھیں گروشر ہم کر خاموش ہوگیا قبائلی اپنے سونے کا ذخیرہ لے کرنگل جانے کے لئے استے بہتاب ہور ہے

تھے کہ چیسات سوار دروازے سے نگل کرروانہ ہوگئے کامران نے ان کو جاتے دیکھا تو ایک سوار کو تھم دیا کہ

گروشر کو ساتھ لے کر آئے اور اپنا گھوڑا آگے بڑھادیا تا کہ حسب معمول وہ سب سے آگے بنج کر رہنمائی

کرسے ایک قبائلی سب سے آگے نگل گیا تھا اور اب نہ وہ واپس آسکا تھا نہ کامران کو آگے نگل جانے کا راستہ
دے سکتا تھا کامران نے اسے آواز دے کر پیچھے چلنے کی ہدایت کی اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھادیا۔

گروشرخوف سے کانپ رہاتھا کامران بھی پریشان ہوگیا تھاتھکان اور بےخوالی سے وہ پہلے ہی

، کہ بوڑھا گروشز شردھا کواغوا کر کے تمہارے حوالے کرر ہاہے وہ اس کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گئے''

ہے در میں خانہ بدوش یہاں بینج جا کیں سے اورتم ای سرنگ میں اثر کر مرجا ؤ سے میں شہر کے لوگوں کو بتا دوں گا کامران کا محور اابھی اس تنگ رائے پر پہنچا ہی تھا کہ اوپر سے چھوٹے بوے پھرول کا ریا

"كيااو پر جانے كاكوئى راستہ ہے؟"اس نے يو چھا-

"كوئى اليا راستنهيں ہے جس سے آدمی يا گھوڑا اوپر جاسكيں" گروٹر نے خوف زدہ لہج ميں

گردشر لیپ اٹھا کر سرنگ کی و بوار کے ایک جھے کی ست بڑھا جو دروازے کے قریب تھا اس نے لیپ او پر اٹھایا تو روشی دیوار پر پڑی۔ پھر کی دیوار میں دھات کی موٹی کیلوں کے قبضوں کی قطاراو پر چلی

عَنْ فَى " بِيلِي بِهِال الكِيدِ هِلَى مِونَى فَى " كُروشر نے بتايا۔ "اس كے ذريع سرنگ كى جهت تك كر بنجا جاسكا تھا جہال ايك شكاف ہوہاں پر بيٹھ كرجنو لي عصے والے درے برنگاہ رکھی جاسکتی تھی تا کہ اگر کوئی حملہ آور ادھرے داخل ہوتو بروقت دیکھا جاسکے لیکن مدت

ہے ان قبضوں کو استعمال نہیں کیا گیا اور بیزنگ لگ کر کمزور ہو بچکے ہیں اس شگاف سے باہرنگلی ہوئی ایک چان پر پہنچا جاسکتا ہے کین میراخیال ہے کہ وہاں سے اوپر چڑھناممکن نہیں کیونکہ پہاڑی بالکل سیاٹ ہے'' "مكن ب كدا لموس تك بينج كاكونى راسته تلاش كراول-"

كامران نے كہا۔ حالانكماس كاسر چكرار ہاتھا۔ قبائلی خوف کے مارے زور زور سے باتیں کررہے تھے۔ شردھا تشویش بحری نگاہوں سے کامران کو د کھے رہی تھی وہ دیوار کی ست بڑھا تو شردھانے اس

کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا کامران نے تھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔

" فكرنه كروشردها ميں بير بازى بھى جيت كر دكھاؤں گا"

اس نے آہتہ سے کہا۔ سرکو جھٹک کراس نے نیند بھگائی دیوار کے پاس پہنچا اور پھر قبضے کو پکڑ کرآ زمایا۔ دوسرے ہی کمھے

دہ ایک ایک قبضے برقدم رکھ کراو پر چ ھر ہاتھا رائقل اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ پچاس فٹ کے بعد لیپ کی روشی بالکل غائب ہوگئی زنگ آلود قبضوں پر پاؤں جماتے ہوئے ہر کھے خوف لاحق ہوتا تھا کہ آگروہ نوٹ گیا تو موت یقینی تھی۔ کئی جگہ درمیانی قیفے غائب تھے لیکن اس کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ تھا اس کئے کامران کوزیادہ وشواری ند ہوئی۔ نیچے جلنے والے لیپ جگنو کی طرح چیک رہے تھے آخر کاراے اوپر روشیٰ کی جملك نظریّا نے لکی اور کچھ ہی در بعدوہ شگانت سے نکل کر چنان پر پہنچ گیا جوقد رتی چھیج کی طرح باہر کی ست علی ہوئی تھی میصرف چندگر چوڑی تھی کامران نے اس کے پاس بیٹھ کر چند کمیح آرام کیا تیز ہوا کے جھوٹلوں

زبردست گر گراہث کے ساتھ آکررات برگرا۔ آگ جانے والا قبائل بدقسمت بدراہ راست اس کی زدیں آعمیا اوروہ اس وکھوڑے سمیت اس طرح بہا کر لے گیا جیے جھاڑو جالے کوصاف کرے لے جاتی ہے ایک بڑا سا پھر کامران کے **گھوڑے کی ٹا تگ پر پڑااس کی ٹا تگ**ٹوٹ ٹنی اوروہ درد سے چیخ کر گرااور گہری کھائی میں لڑھکتا ہوائحفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔شردھا کی دہشت ناک کیخ اور قبا نکیوں کی کیخ و پکارے فضا کو کج اتھی بلندی یر کچھ نظر نہیں آر ہا تھا لیکن مجر بھی کئی قبا مکیوں نے گولیاں برسانا شروع کردیں جواب میں چوٹی کے او بر ہے فلک شگاف قیقیے سنائی دیئے باوجود یہ کہ کامران اس ہول ناک حادثے سے دہل گیا تھا پھر بھی اس نے فورا بی حواس پر قابو پاکراپنے ساتھیوں کوسرنگ کے اندرو هیل ویا وہ بری طرح جال میں پھنس گئے تھے ان میں ہے تی مکوار سونت کر گروٹر کی سمت کیلے۔

''اس کی گردن اڑا دواس غدار نے ہمیں دھو کے سے جال میں پھنسایا ہے'' کی بیک زبان ہولے۔ گروشر کا چرہ خوف سے زرو پڑ گیا تھااس سے پہلے کہ قبائلی اسے ہلاک کرتے کا مران چلایا۔ '' مخمبر وخبر وارائے بیس مار**نا۔**''

'' میں متم کھاتا ہوں کہ میں نے غداری نہیں کی۔ خانہ بدوش اتن جلدی پہاڑ پارنہیں کر سکتے''

و کیا سرنگ میں بچاری موجوو تھے؟" کامران نے پوچھا" ممکن ہے جاری آمد کے وقت وہ اس بھا تک سے فرار ہوکر اوپر پہنچ کے ہوں۔"

"ونبيس ش ارزك كي فتم كها تا مول كدسرنك ش كوئى نبيل تما بم سال ش صرف تين بارسونا نکالتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہادیر کون ہے۔'' کامران دوبارہ ہا ہرنگل کر چند قدم آگے بڑھا دوسرے ہی لیے بھر پھروں کاریلہ آ کرراتے پرگرا

اوروہ بال بال کی کر چیھے ہٹا اور ایک زور دار قبقبہ بلندی سے کونجا۔

"مكاركة! بعاكمًا كون ب؟ اب ويكمول كاكرة في كركيے جائے كا توسجمتا تھا كريس وراز مین گر کرم گیا؟

ليكن ميں الجمي زئده موں ميں ايك ورخت ميں چينس كر ﴿ كيا موں اور تو مجمع مرده بحور واليس جلا حمیا تیرے جانے کے بعد بہ آسائی اوپر چڑھ کر محفوظ جگہ بہنج کیا تھا۔''

"اليوس!" كامران في دانت ينية موئ كها ''توسمجھتا تھا کہ میں نے اس پیاری کو بوئنی جھوڑ ویا تھا۔اس نے مجھے سرنگ کے بارے میں سب کچھ ہتادیا تھا جب میں نے تم لوگوں کو گروٹر کے ساتھ اس طرف کارخ کرتے ہوئے ویکھا تو تم سے ا

پہلے یہاں پہنچ گیا میرابس چلتا تو بھائک کواندر سے بند کردیتا اور خانہ بدوشتم کوکتوں کی طرح ہلاک کرد ہے۔ لیکن سلامیں اتن بھاری میں کہ میں تنہا ان کو اٹھا نہ سکا اس لئے میں یہاں پھنے گیا۔ابتم میں سے ایک بھی زندہ واپس ہیں نکل سکے گا۔ میں یہاں ہے تم کود ملیدر ہا ہوں اورتم اتن بلندی پرمیرا بال بھی با انہیں کر سکتے۔

کے سبب کھڑے رہ کرتوازن قائم رکھنا مشکل تھالیکن کامران نے پروانہیں کی وہ پھروں کے سہارے چٹان کے کنارے تک پہنچا اور جھا تک کردیکھا تو جیران رہ گیا۔ وہ پہاڑ کے بلندرین جھے پر تھا وہاں سے سرنگ کا دہانہ تو نظر ند آتا تھا۔لیکن کوئی پندرہ بیس فٹ

ینچے چٹان کی آٹر میں چھیا ہوا ایلوس اسے صاف نظر آر ہاتھا فاصلہ اتنا تھا کہ کامران اس کو بہ آسانی نشانہ بناسکی تھالیکن تیز ہوا اورمسلسل جاگئے ہے آٹھوں ہے اتنا پانی بدر ہا تھا کہ نشانہ لیماممکن نہ تھا وہ رینگتا ہوا پکھاور ینچ اتر کرایک چٹان کی آڑ میں پنجا آئکھیں صاف کر کے اس نے رائفل کندھے سے لگائی دھند لائی نظروں سے نشانہ لیا اور کبلی دباوی فائر کی تیز آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی لیکن گولی ایلوس کے سرہے ایک فٹ کے فاصلے پر واقع چٹان سے مکرائی دھندلائی آتھوں سے اس نے ایلوس کواٹھل کر چٹان کی آڑ میں چھیتے و یکھا اسے معلوم تھا کہ ایلوس کے پاس اب آشیں اسلی نہیں تھا۔

اس نے تیزی سے اتر ناشروع کیاوہ ایلوس کوفرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔اجا یک اس نے ایلوں کوآ ڑے نکلتے دیکھااس کے ہاتھ میں تکوار تھی جوشاید اسے سرنگ میں سے نہیں ہول گئی تھی جلدی میں کا مران کا پیر پھسلا اور توازن برقر ارر کھنے کی کوشش میں رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ کوشش کے باوجود بهملتا ہوا ڈھلوان سطح سے ہوتا ہوا نیچے بہنچ گیا۔قدم ٹھوں پھر سے نکرائے آئی زور سے جھڑکا لگا کہ ساری ہڈیاں جھنجھنا آٹھیں لیکن وہ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچاوہ پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا نظریں اٹھا کرویکھا تو ایلوس صرف چندقدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اس کی آتھوں سے جنون جھلک رہا تھا کا مران نے پھرتی کے ساتھ تکوار خینجی۔

"آؤ کامران ماری ملواراب قسمت کا فیصله کردے گی۔"

ایلوس نے اجا تک جست لگا کر بھر پور وار کیا کامران نے جھکائی دے کرخودکو بچالیا ایلوس اپنی جھونک میں آگے بڑھتا چلا گیا۔وہ پلٹا تو کامران نے دار کیا تکواریں جھنا کے کے ساتھ مکرا ئیں۔دونوں میں ز بردست مقابله شروع هو گیا۔ کچھ دیر تک کامران مسلسل پیچیے بتمار ہا۔ایلوس فاتحاندا نداز میں بڑھ چڑھ کروار كرر ہاتھا پہاڑى كے بالكل كنارے پر جاكر كامران نے اچا تك جھكائى دےكرايك اور واركيا اور بچنے كى كوشش ميں ايلوس كرتے كرتے بجانہ

"مكاركة! "الموس نے دانت پلية موئے جوابی دار كيا۔ ليكن كامران پرتی كے ساتھ ايك

سمت ہٹ گیا۔اور وار خالی گیا۔ "سیاس بے گناہ مخص کی طرف سے ہے جس کو مار کرتم جھاڑیوں میں پھینک آئے تھے" کامران

نے بیل کی مرعت سے وار کیا۔

وارتمر پر پڑاخون کا فوارہ لکلا۔ایلوس لڑ کھڑا تا ہوا پیچیے ہٹا۔ "اور بيميرى طرف سے" كامران نے دوسر اوار كيا۔

وار ہلکا تھالیکن ایلوس کا چیرہ خون سے تر ہوگیا وہ گھبرا کر پیچیے مثا اور ڈھلوان پراڑھکتا چلا گیا ایک

الجراش چیخ نضامیں بلند ہوکر دور ہوتی چلی گئی ایلوس نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ کامران بے دم ہوکر بیٹھ گیا اب ور من کار میں کا سکت نہ تھی۔ نیچ سے قبا مکیوں نے فاتحانہ نعرے بلند کئے تو شورس کروہ چونک اٹھا۔ اسے کچھ بتا نہ تھا کہ وہ کس طرح نیچے اتر ااس کی آنکھیں تقریباً بندتھیں۔اچا نک کِسی کے نرم اور

مداز بازوؤں نے اسے سہارا دیا خنگ ہونٹوں پرتری محسوس ہوئی اس نے الیی مٹھاس پہلے بھی نہیں چکھی تھی۔اس نے آسمیں کھولیں تو کھوڑے پر تھاوہ درے سے باہروادی میں سفر کرر ہے تھے۔شردھانے یانی کا

جھونامشكيزه اس كےلبوں سے لگار كھا تھا۔ شہری آبادی میں شریف زادوں کی طرح زندگی گزار نے والا کامران جواپی زندگی کے بدترین

نصانات سے دوچار ہو چکا تھا اور جس نے اپنی فطرت میں اس قدر تبدیلیاں پیدا کی تھیں کہ پرانے جانئے

والے اسے دیکھتے تو اس پریفین نہ کریاتے۔ پھر پہاڑوں کی اس زندگی سے روشناس ہوا۔ شرافت ہی اسے یماں تک لائی تھی کرنل مکل نواز کی خواہش تھی کہ وہ بیسفر کریں کا مران کی خوبیوں نے کرنل جیسے فوجی کواس قدر مناثر كيا تهاكه ابن بيني كواب ساتھ يهال لانے كے بجائے اس نے كامران برجروساكيا تھا۔ بيمعمولي

بات نہیں تھی اور پھر حالات و واقعات نے خواہ مخواہ کا مران کو ایک پر اسرار شکل دے دی تھی۔ سیتا اور گرشک دوانو کھے کردار جن سے پہلا تعارف کامران کا کرٹل گل نواز کی کوشی پر ہی ہوا تھا اور پھر پراسرار افراد کا وہ گروہ جس سے نہ جانے کتنے واقعات وابستہ ہوگئے تھے لیکن بہرحال انسان کی

فطرت کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جس سے ہٹا اس کے بس کی بات نہیں۔ کامران سیح معنوں میں کی طرح کے خزانوں سے کوئی خاص دلچین نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو بس کرنل گل نواز کے ساتھ آیا تھا اور پھر گرشک اور سیتا نے اسے ایک نی شکل دے دی۔

پا تال پرمتی پران پر بھواور نہ جانے کیا کیا نام دیتے گئے اسے۔ جب کہ بدھمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا اس نے اس کے بارے میں پڑھا تک نہیں تھا' لیکن اب اس پر جو جو اکتشاف ہوئے تتے وہ

بڑے جمران کن تھے اور سب سے بری بات میتھی کہ جو بھی ملتا ایسا ہی ملتا سوائے ایک کردار کے جس نے ات یہ باور کرایا تھا کہ ہوسکتا ہےوہ اس پراسرار کردار کا ہمشکل ہوجس سے اسے منسوب کیا جارہا ہے۔ بہرحال میساری گزرچکی تھی اور اب وہ بے سی کے ساتھ ایک تھوڑے کی پشت پر بڑا ہوا تھا اور

الك مورت اب سنجالے ہوئے تھی۔ شردھانے اسے پانی پلایا۔ کامران کے ہوش وحواس آ ہستہ آ ہستہ جا کتے جارہے تھے۔ گزرے ہوئے کھات کا اسے پورا پورااحساس تھا بھر دوبارہ اس برغنووگی می طاری ہونے لگی اور الرك بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہاڑی چٹان پرسیدھالیٹا ہوا تھاسر پر کھلا آسان تھا اور قرب وجوار من الك عجيب وغريب خاموثي تعلى موتى تقى اسے يول لك رہاتھا جيسے اس كة س پاس كوئي موجود مو-

نہ جانے لتنی در وہ ای طرح بڑارہا پھراجا تک ہی اے شردھایاد آئی جواسے کھوڑے پر کئے موسئے سفر کررای تھی شردھا کہاں ہے؟ اس کو اپنے کانوں میں جوادُن کا شور محسوس بور ہا تھا اور وہ جارول طرف و کیور با تعالیکن وه شور بهواون کا شورنہیں تھا بلکه اس میں انسانی آ واز بھی شامل تھی۔ اِن آ واز وں میں بچول کی آواز بھی تھی اور پھرتھوڑی دیر بعد کھمل خاموثی طاری ہوگئے۔ گہری رات زمین پراتر آئی تھی وہ اپنی جگہ ر بدر کوئی اس تک نہ پہنچ سے وہ سمنے جنگلوں میں دوڑتا رہا اور اس وقت روشی مجوث رہی تھی۔ جب اس نے اپنے آپ وہ نگلوں سے نکل کر ایک چٹانی میدان میں پایا ایک عجیب می آواز فضا میں بھر رہی تھی جس کے اپنے آپ کوئی جمرنا موجود ہے وہ رکے بغیر آگے بارے میں اسے اندازہ ہوا کہ غالبًا اس کے اطراف میں کہیں پانی یا کوئی جمرنا موجود ہے وہ رکے بغیر آگے بارے میں اسے چھوٹے چھوٹے پھر بھرے ہوئے سے اور ان پھروں پر دوڑتے ہوئے بار بار بوحا رہا۔ چٹانوں میں جھوٹے جھوٹے بھر بھرے ہوئے سے اور ان پھروں پر دوڑتے ہوئے بار بار

تفوری آئی تھیں کین وہ وقت ضالع کرنا کہیں چاہتا تھا

اب اسے کی الی بہتی کی تلاش تھی جو اس کی خواہش کی تکیل کردے۔ اس نے ہزار بارلعت بھیجی

تھی اس مہم جوئی پر میہم جوئی اس کی ذاتی مہم جوئی نہیں تھی بلکہ یہ کرنل گل نواز کی کوشش تھی اور جب کرنل گل

نواز بی ان علاقوں میں نہیں ہے تو بھر بھاڑ میں جا ئیں گرشک سیتا اور وہ تمام جو اسے نہ جانے کیا سے کیا

بانے پر تلے ہوئے ہیں۔ شعنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ تھین سے بری طرح چور ہور ہا تھا۔ اب اس کے

بردن میں دوڑ نے کی سست نہیں رہی تھی جس رفتار سے وہ اب تک دوڑ تا رہا تھا اس سے اندازہ لگا یا جاسک تھا

کراس نے طویل ترین سفر طے کیا ہے پھر اس وقت سورج پوری طرح فضاؤں میں بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ

کراس نے طویل ترین سفر طے کیا ہے پھر اس وقت سورج پوری طرح فضاؤں میں بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ

بجیب وغریب آ واز میں سائی و میں وہ تھی کررک گیا اور ان کی آ واز وں کو سننے کی کوشش کرنے لگا تھوڑ کی کی

ویر کے بعد اسے اندازہ ہوگیا کہ یہ لکڑی کے سنے بجائے جارہے ہیں جن کی آ واز وں طرف سے ابھر رہی ہوں

تیروں کی طرح کانوں میں لگ رہی تھیں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آ واز میں چاروں طرف سے ابھر رہی ہوں

ایک طرف ایک خصوص انداز میں یہ آ وازیں سائی ویتیں پھر خاموثی طاری ہوجاتی 'پھر دوسری طرف سے اس کا جواب ملک۔ آ تا نا واقف بھی نہیں رہا تھا وہ ان علاقوں سے کہ اس کی وید نہ بھی سکا۔

کا جواب ملک۔ آتا نا واقف بھی نہیں رہا تھا وہ ان علاقوں سے کہ اس کی وید نہ بھی سکا۔

اطراف کے علاقوں میں کسی کے فرار کی اطلاع دی جارہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں چھول رہے تھا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے فرار کاعلم ان لوگوں کو ہو چکا ہے بھینا بیو ہی قبائلی ہو سکتے ہیں جو یہاں جگہ جگہ آباد تھے اور اب وہ اپنے قیدی کے فرار کی اطلاع چاروں طرف و سے رہے ہیں جنگل میں رہنے والوں کا طریقہ کاراس نے کتنی بار پڑھا اور سنا بھی تھا اب اس بات میں کوئی شک وشبہ ہے کارتھا کہ وہ لوگ اس کی تلاق میں کئل پڑے ہوں مے وہ جس علاقے میں موجودتھا وہ سرسبز وشاداب تھا اور بھینا وہ اس کے درمیان خلاق میں کئل پڑے ہوں میں وہ جس علاقے میں موجودتھا وہ سرسبز وشاداب تھا اور بھینا وہ اس کے درمیان خرح کے باہ لیک تھا کہ قوری دیر کھڑا سوچنار ہا اور اس کے بعد آھے بڑھی کہیں کہیں چھدرے درخت بھی تھے کوئی بھی خرارت الارض نظر آجاتے تھے لیک بلند چٹان سے نیچے اتر تا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ دفعتا اس جگان بڑے سے خائی نہیں تھی وہ ایک بلند چٹان سے نیچے اتر تا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ دفعتا اس کے کانوں میں انسانی آوازیں کو شخے لگیں۔

وہ فیخ پکارے تھے وہ بچھ گیا کہ وہ اس کے نزدیک آگئے ہیں اور یقینا میہ قبائلی ہی تھے اس کی اور یقینا میہ قبائلی ہی تھے اس کی اللہ میں سرگرداں۔ ان لوگوں کو اس بحک و بنچنے میں اب یقینا کوئی دفت نہیں ہوگی۔ کامران نے سوچالیکن اب وہ زندگی کی قیت پر بھی ان لوگوں کے قبضے میں نہیں جانا چاہتا تھا اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں پانہیں شردھانے اسے وہاں کیوں چھوڑ دیا بیتوا کی ججیب وغریب بات تھی۔ مرسل اب ان تمام باتوں کو سوچنے کا وقت نہیں تھا اس نے ایک سمت کا رخ کیا بس ایک ہی بہر حال اب ان تمام باتوں کو سوچنے کا وقت نہیں تھا اس نے ایک سمت کا رخ کیا بس ایک ہی

ے اٹھااور ادھرادھرکا جائزہ لینے لگا۔ پھر تھوڑے ہی فاصلے پراسے جھونپڑیاں می نظرآئیں وہ بیا نمازہ لگانے کے بعد کہ وہ انسانی آبادی کے قریب ہے بڑی عجیب وغریب کیفیت محسوں کرنے لگا۔ شردھا کا آس پاس کہیں کوئی پتائمیں تھااس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ شردھا کوآ واز دے اور وہ پچر اپی جگہ سے اٹھا سامنے جھونپڑی نظر آئی وہ اس کی جانب بڑھا ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ بھی بھی جگی جانوروں اور جھینگروں کی آوازیں سنائی وے جاتی تھیں۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے سے کان لگا کر

ا نداز ہ نگانے کی کوشش کی کہ وہاں کون ہے کیکین کچھ پتانہیں چل سکا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا اوران

اندهیرے پیل کوئی آواز سائی ہمیں دے رہی گی۔

تھوڑی دیرا نظار کرنے کے بعداس نے آہتہ آہتہ ہمیونپڑی کا دروازہ کھے کایا۔ اب وہ جسمائی طور پر اپنے آپ کو بالکل فٹ محسوس کررہا تھا۔ باہر اب بھی خاموثی چھائی ہوئی تھی ذراسا دروازہ کھول کراس نے تاریکی میں نگاہیں دوڑا کمیں تو دوافراد کو زمین پر دراز پایا نہ جانے کون لوگ تھے وہ جمک کرانہیں دیکھنے لگا وہ گہری نیندسور ہے تھے ان کے لباس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں تھوڑی دریتک دہ اس جھونپڑی کا جائزہ لیت رااور کیروہ باہر نگل آیا گرجیے ہی اس نے باہر قدم رکھا۔ اچا تک ایک شخص نے اس جمونپڑی کوشش کی لیکن کامران کی طاقت ور لات اس کے سینے پر پڑی اور اس کے بعد کامران اس کی گردن پر جھایا اور بایاں ہاتھ اس کی مشہری کہ اس کی آواز نہ لکل سکے اس نے اپنا دایاں ہاتھ ان در سے اس کی گردن پر جمایا اور بایاں ہاتھ اس کے مشہ پر رکھ کراو پر سے دبادیا۔ مرمقائل شدید جدو جہد کررہا تھا 'کین کامران نے پر جمایا اور بایاں ہاتھ اس کے مشہ پر رکھ کراو پر سے دبادیا۔ مرمقائل شدید جدو جہد کررہا تھا 'کین کامران نے اس کا بدن گھنوں میں دبالیا تھا اور اس نے اسے چیخنے کا موقع نہیں دیا پھراس نے پوری تو سے ایک خرب اس کے سینے پر لگائی اس باراس کے ہاتھ کا ایک حصد اس کے زخرے پر پڑا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے صفح اس کے زخرے پر پڑا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے صفح اس کے زخرے پر پڑا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے صفح اس کے زخرے پر پڑا اور نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے صفح سے ایک مرتے ہوئے بگرے ہوئے بھی آوازنگی۔

کامران نے اسے زمین پرلٹا دیا نہ جانے کیوں اسے بیا حساس ہور ہا تھا کہ وہ شدید خطرات ملما گھرا ہوا ہے۔ قبا کلیوں کا کوئی پتانہیں تھا گزرے ہوئے لحات اس قدر بے تئے اور سندنجیز سے کہ خوداس کا سمجھ میں پھینیں آرہا تھا کہ ہوا کیا ہے بہر حال کا مران نے ایک لمح تک پھیسوچا اور اس کے بعد اس نے دوڑ تا شروع کردیا۔ بس جو پچھ ہوا تھا ہجان کے عالم میں ہی ہوا تھا اور بچھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر تک دوڑ تا رہا ہے۔ ایک بار بھی اس نے پیچھے بلٹ کرد کھنے کی کوشش نہیں گاگی حالانکہ وہ اپنے دوڑ نے کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا۔

بہرحال تھوڑے فاصلے کے بعد جنگل کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ یہاں کا مران چند کمحوں کے لئے رکا۔
اس کا سینہ دھوئنی کی طرح پھول کر پچک رہا تھا اور آئکھیں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں تا حدثاً او نچے نیچے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ اے اندازہ نہیں تھا کہ کون ساعلاقہ ہے بہرحال اس کی چھٹی حس اے مسلسل خطرے کا احساس دلار ہی تھی اے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بہت سے دشمن ہوں جوردفنی ہوتے ہی اس کی جانب دوڑ پڑیں گے۔

نه جانے کتنی دیر تک وہ مزید دوڑتار ہااس کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ اتنی دور جانگلے کہ سورج نگلنے

تر کیب تھی کہ جس وقت تک آ گے بڑھ سکتا ہے بڑھتا رہے۔ چنانچہ وہ حجاڑ جھنکار کوروندتا ہوا کسی الیم جگہ کی سر

رہا تھا دیواروں کی تراش میں انسانی ہاتھوں کے کارنا ہے کہیں نظر نہیں آر ہے تھے اس کی نگاہ ایک سیاہ دھیے پر روی جو غارکے آخری جھے میں ایک دوسری امجری ہوئی چٹان کے نیچے نظر آر ہا تھا۔ دیر تک وہ اس دھیے کو بھیار ہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو پھروہ چٹان سے نیچے کو دا اور داخلی درواز سے سے دور بھی دیکھنے لگا اب پہاں پرسکون اور پر ہول سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ہرسمت سے جو آوازیں امجر دبی تھیں اب ان کا دجو ذہیں تھا وہ مایوں ہو کر چلے گئے تھے۔

کاد جودہیں کھا وہ اپوں ہو رہے ہے ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس چیز کو دیکھوں کو یہ کیا ہے جو اسے ایک دھبے کی شکل میں نظر آ رہی ہے مزیدز دیک پہنچا تو اس پر ایک اور انکشاف ہوا۔ ایک بڑا سائکڑا انجمرا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک سوراخ تھا۔

ہتے نہ چڑھ جائے یا کہیں قبائلیوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ بہر حال وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا چنا نچیسارے خطروں سے بے نیاز وہ اس چٹان کے نینچر بیگتا سے مصرف میں تاریخ کے مصرف کے مصرف کے ایک مصرف کا مصرف کے ایک کار کیا ایک کار کیا ایک کار کیا گئی ہے ایک کار کی

یہ میں آیک سرنگ تھی جوتقریبا ساڑھ بیں فٹ تک گئی تھی۔ وہ اس میں آگے بڑھنے لگا اور جب اس کے آخری سرے پر پہنچا تو اس لگا کہ یہاں انسانی ہاتھوں کی تراش خراش موجود ہے بیسٹر هیاں تھیں جو پیچا کم ال کہ کہاں انسانی ہاتھوں کی تراش خراش موجود ہے بیسٹر هیاں تھیں جو پیچا کہ ان کے جگہ پر قدم رکھنے کہ کہا گئی تھیں۔ پہائیں کیا قصہ ہے۔ اگر عام حالات ہوتے تو اس خوف ناک جگہ پر قدم رکھنے کہ بی کہیں چاہتا۔ خوف اور وہشت کے مارے بدن میں لہو مجمد ہوسکتا تھا لیکن اب زندگی جن حالات سران ہے تھی ہوسکتا تھا لیکن اب زندگی جن حالات سران ہے تھی ہوں کہ بیٹر میں ہونے ہوں کہ بیٹر میں ہونے ہوں کہ بیٹر میں ہونے کہ بیٹر میں کہ بیٹر میں کہ بیٹر میں کہا تھی ہونے کہ بیٹر میں ہونے کہا ہونے کہا تھی ہونے کہا کہا تھی ہونے کی کہا تھی ہونے کی کہا تھی ہونے کہا تھی ہونے

سے کزردہ کا محی اس میں خوف بے حقیقت چیز ہوکررہ گیا تھا۔ چنانچہ وہ سٹر صیاں طے کرتا ہوا بھرایک چوڑے اور بڑے ہال میں داخل ہوگیا عجیب وغریب جگہ محی تاریکی چھائی ہوئی تھی کیکن دیواروں میں نصب متعلیں صاف نظر آرہی تھیں جو بھی ہوئی تھیں۔ وہ متحیرانہ انداز میں دیواروں کو ٹنو آتا ہوا آ محے بڑھنے لگا۔ روثنی اب اتن بھی نہیں تھی کہ اسے ہر چیز نظر آ جاتی۔ متعلوں کا اندازہ بھی بس اتفاق سے ہی ہوگیا تھا ایک مشعل کے نزدیک بہنچ کروہ رکا اور بیا ندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ نیچ کیا ہے۔ نیچ انجرے ہوئے پھر پر اسے ایک ایسی چیز نظر آئی جے دیکھ کروہ چونک پڑا۔

تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا جہاں چھپا جاسکے پھرشاید قدرت ہی کواس پررتم آگیا درختوں کے درمیان گھر اہوا
ایک چٹائی سراا سے نظر آیا جس کے دامن میں ایک بڑا سا سوراخ موجود تھا۔ جگہ بہت ہی خوب صورت تھئ
لکین اس جگہ لطف لینے کا وقت نہیں تھا بس اسے ان کی نگا ہوں سے رو پوش ہونا تھا یہ اندازہ لگائے بغیر کہ اس
غار میں کیا ہوسکتا ہے۔ وہ اس میں داخل ہوگیا۔ غار کی سطح ہموارتھی لیکن یہ بالکل تاریک تھا اس میں آگے
بڑو ھے میں البتہ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی پہلے تو اس نے بہی سوچا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا غار ہے لیکن اندرداخل
ہوکر پتا چلا کہ یہ کوئی غار نہیں بلکہ کوئی سرنگ تھی ممکن ہے یہ در ندول کی پناہ گاہ ہولیکن اگر در ندے یہاں ملے
بھی تو باہراس سے زیادہ وحثی در ندے موجود تھان کے دوڑ نے کی آوازیں کامران کواپنے کانوں میں سنائی
بر رہ ہے تھیں

ایک دفعہ تو اسے یول محسوں ہوا کہ ان میں سے پچھ غار کے بالکل قریب پنج گئے ہول لیکن وہ

رکے بغیرا آگے بڑھتا رہا اب اسے سرنگ کے اس آخری جھے کی تلاش تھی اس کا سینداب بھی دھوکئی بنا ہوا تھا

پچھے کوں تک ایک دیوار سے نگ کر کھڑے رہنے کے بعد وہ پھر آگے بڑھنے لگا اور بیا نمازہ لگانے لگا کہ کوئی
غار میں داخل ہوا ہے یا نہیں سرنگ میں چلتے چلتے آنکھیں تار کی سے شناسا ہوگئی تھیں اس کے دائیں جانب
اور بائیں جانب سیاہ نا ہموار پہاڑی دیوار بی تھیں جن میں بعض جگہوں پر ایسے پھر بھی ابھرے ہوئے تھے کہ
اگر وہ ان سے مگرا جا تا تو شدیدزخی ہوسکا تھا پھراس نے رفتار تیز کر دی وہ نہیں جانتا تھا کہ سرنگ کتی طویل ہے
اگر وہ ان سے کھور در چل کر اسے احساس ہوا کہ جیسے وہاں پر جس نہیں ہے جب کہ غار کے سوراخ میں اتی دور تک لگل

مزدھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک قدرتی ہال میں پایا۔ چاروں طرف خوف ناک
دیواریں اسے گھور رہی تھیں گہرا اندھیرا تھا لیکن اب آئکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوگئی تھیں غار
دیواریں اسے گھور رہی تھیں گہرا اندھیرا تھا لیکن اب آئکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوگئی تھیں غار
دیواریں اسے گھور رہی تھیں گہرا اندھیرا تھا لیکن اب آئکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہوگئی تھیں غار سے سے ساف سے کہا کہ کہا تھی ہوئی تھی جس پر چڑھنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہے سے غار نی الحال تو بہترین پناہ گاہ تھا اس نے ایک جگہ منتی کر کی دونہ کی اسے سوئی اس

تک ای طرح بیشار ہا۔ عجیب کیفیت ہورہی تھی دل دو ماغ کی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ اس کی تلاش میں نا کام ہوکرواپس چلے گئے ہوں لیکن انجمی اس غار سے باہر نکلنا مناسب نہیں تھا ایک بار پھراس نے غار کا جائزہ لینا شروع کردیا بہ ظاہریہ سب قدرتی ہی لگ

طرف نہ جائے وہ مایویں ہوکر والیں لوٹ جا نیں گے ۔ چنا نچہ وہ اس پر لیٹ گیا دل جیسے کنپٹیوں میں دھڑک

ر ہا تھا۔ ہر کمجے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دیے قدموں جلا آر ہا ہواور احیا تک ہی حملے کا ارادہ رکھتا ہو۔اس

**ج**ھوئی سی چٹان پر کیٹے ہوئے اسے تقریباً دیں پندرہ منٹ گزر گئے ادر جب زمین نے سنجالا لیا تو اسے ایبا

معلوم ہوا جیسے تمام آ وازیں معدوم ہوگئ ہول وہ ایک بار پھراٹھ کر چٹان پر بیٹھ گیا اور یاؤں نیچے لٹکا لئے دمیر

اے لئے ہوئے دوسری متعلیں روش کرنے لگا۔ طلسمی غارروش ہوگیا تھا اس نے متحیرانداند میں اس کی اس کے ہوئے دوسری متعلیں روش کرنے لگا۔ چوکور دروازہ نظر آیا تھا چنا نچداب جب وہ یہاں کھی میں کی جائے اس نے سوچا۔ بی گیا ہے تو اس کے اطراف جانے کی خواہش کیوں نہ پوری کی جائے اس نے سوچا۔ تب وہ ایک مشعل ہاتھ میں لے کر دروازے کی جانب بڑھ گیا دروازے کا کوئی بٹ نہیں تھا ہی

یہ بھی اس دیوار بیں تراش دیا گیا تھا آ کے چل کروہ با ئیں ست تھوم گیا تھا اور یہاں پھر شرھیاں نظرآ رہی تھی اور تقرباً پندرہ سیرھیاں طے کرکے جب وہ نیجے پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ بید نیا کی سب سے حمر ستائی جگہ ہے۔ یہاں مخصوص تم کے چوبی صندوق رکھے ہوئے تھے جن بیں تالے پڑے ہوئے تھا چا بک ای کے بدن بیں ایک تصورا کھرا اور اس کے رو نگٹے کھڑے ہوگئے د ماغ تھوڑی دیر کے لئے چکرا کررہ گیا چوبی صندوقوں کا بیا نداز عجیب وغریب تھا اور اس بیں پڑے ہوئے تالے کی خاص بات کی غازی کررہے تھو اپنے جس کو ندروک سکا اور ایک چوبی صندوق کے پاس بھنے گیا۔ کلڑی کے ان صندوقوں کی تعداد تقربا نیمی ایک ان میں سے ایک صندوقوں کی تعداد تقربا نیمی کہ ان بیں سے ایک صندوق کو بھی تین چار آ دی مل کر نیمی اٹھا ایک سے تھے صندوقوں کے اردگر دکوئی ایس چیز موجود نہیں تھی جن سے بیتا لے تو ثرے جاسکتے لیکن نہ جانے کی لیا کامران کو بھتین ہوگیا کہ وہ پر اسرار خزاندا نبی صندوقوں میں موجود ہے جس کے لئے دنیا سرگر دال ہے اور جس کے لئے دنیا سرگر دال جا ور جس کے لئے دنیا سرگر دال ہو جس کے لئے دنیا سرگر دال ہو اور جس کے لئے دنیا سرگر دال ہو گئی ہو سے بیا تھو دھونا پڑے جس کے لئے دنیا سرگر دال ہو گئی ہو سے بیا ہے دیا سرگر دال ہو گئی ہیں آ ویا سرگر دیا ہو گئی میں سالئے تھر سے بیا ہے دیا ہو گئی دیا سرگر کیا گئی میں سالئی جس سے بیا ہے دیا ہو گئی میں سالئی جس سے بیا ہیں گئی دیا ہو گئی میں سالئی دیا ہو گئی میں سالئی دیا ہو گئی دیا ہو گئی میں سالئی دیا ہو گئی ہو گئی ہیں گئی دیا ہو گئی دیا ہو گئی میں سالئی دیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

کر کے اس پھر پرزور آزبانی کرنے لگا۔
پھر کو مختلف ستوں میں ہلا جلا کر اس نے باہر نکال لیا پھر مشعل لے کر صندوقوں کے پاس پہنچا اس کے بعد اس نے ایک صندوق کے تالے پر پھر آزبانا شروع کردیا دس بارہ ضربیں لگانے کے بعد تالا کھل آیا اور صندوق کا ڈھکنا کھول دیا۔ غار میں ایک وم دھندلی دھندلی اس نے اسے صندوق کے کنڈے سے نکالا اور صندوق کا ڈھکنا کھول دیا۔ غار میں ایک وم دھندلی دھندلی پراسرار دوشنی پھیل گئی صندوق میں اعلیٰ تر اش کے بےشار ہیرے بھی گارہے تھے اس کے ساتھ ہی سونے کے پراسرار دوشنی پھیل گئی صندوق میں اعلیٰ تر اش کے بےشار ہیرے بھی گارہے تھے اس کے ساتھ ہی سونے کے بےشار زیورات بھی اس موجود تھے جن کی ساخت بتاتی تھی کہ وہ انتہائی قدیم نوادرات ہیں بید عظیم الثانا

خزانہ جس کے لئے کرئل گل نواز رانا چندر سکھ علی سفیان اور قزل شائی وغیرہ سرگرداں سے اور دوسرے ساتھی خزانہ جس کے جامل کیکن ان میں سے کوئی بھی خزانوں تک نہیں بہتی سکا تھا اور کا مران .....اسے بچ بہی آئی ول کو ایک نخر کا احساس بھی ہوا۔ وہ خزانہ جس کے لئے نہ جانے کتے مہم جو اور جرائم پیشہ افراد بچ بہی آئی ول کو ایک نخر کا احساس بھی ہوا۔ وہ خزانہ جس کے لئے مدہ جانے کتے مہم جو اور جرائم پیشہ افراد مرکرداں ہیں اس وقت اس کی تحویل ہیں ہے اس کے قدموں ہیں ہے ذہن پر ایک بجیب سا جنون طاری ہوگیا اس نے چند ہیرے اٹھا کر انہیں قریب سے دیکھا سونے کے زیورات کو شھیوں ہیں کپڑ کر کر اٹھا یا اور انہیں نیچ گرانے لگا بہذونی کیفیت کافی در تک طاری رہی نجراس کے ذہن ہیں سنائے سے کوئج اٹھا اسے یوں لگا جیے وہ بہوش ہور ہا ہواس نے آئی میں بند کیں اور زمین پر پاؤں پھیلا کرصندوق سے تک کر بیٹھ گیا ہوں لگا جیے وہ بہوش ہور ہا ہواس نے آئی میں بند کیں اور زمین پر پاؤں پھیلا کرصندوق سے تک کر بیٹھ گیا جو مشخل وہ اپ ساتھ لا یا تھا وہ اب بھی روش تھی اور اس کی وہند کی روشن چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس

اس نے اپنے چکراتے ہوئے ذہن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی بہت سے تھائق اس کی آنکھوں کے سامنے گزر گئے خزانہ بے شک اس کے قدموں کے تکوؤں کے پاس ہے وہ یہ تمام صندوق کھول سکتا ہے۔
تمام خزانے کو اپنے قبضے میں کرسکتا ہے کیکن کس لئے؟ کیا اسے یہاں سے لے جانا ممکن ہو سکے گا کیا اس خزانے کو حاصل کر کے وہ ونیا کا امیر ترین فخض بن سکتا ہے؟ لکین اس ونیا میں چینچنے کے ذرائع کیا ہوں گے جن راستوں سے دو یہاں تک پہنچا ہے ان راستوں سے کیا خزانے کے ان وزنی صندوقوں کوگز ارنا ممکن ہوگا۔ خزانے کی کے لئے نہیں ہوتے یہ تو صرف ایک تصویر کی مانند ہیں کہ دیکھواور بھول جاؤ میں صرف انہیں دکھ سکتا ہوں ان سب کو اٹھا اٹھا کر اپنے سینے پرسجا سکتا ہوں لیکن ان تم ہی کے دی صندی قائدہ حاصل نہیں کرسکتا۔ بے بسی کے بیاست جس کیفیت کے حال ہوسکتے ہیں وہ الفاظ میں بیان نہیں کئے جاسکتے۔

کتی دیرتک وہ اس عظیم الشان خزانے کو گھورتار ہا اور پھرا کیک پھر لے کرا کیک ادر صندوق پر بل پڑااس کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی اندر لا تعداد سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے نہ جانے کس دور کے تھے بیہ سکے صندوق لبالب بھرا ہوا تھا اور اس صندوق کا وزن اتنا تھا کہ اسے دس آ دمی بھی مل کرا پئی جگہ سے جنبش نہیں وے سکتے تھے بینکڑوں من سونا۔ یہ سارے صندوق یقینا الی بھی چیزوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ خزانہ اتناوستی ہے کہ اس سے تو ایک نئی دنیا آباد کی جاسکتی ہے نہ جانے کتنی دیر تک کا مران پا گلوں کی طرح کھڑا ان مسلمندوقوں کودیکھار ہا پھر مجری سانس لے کراس نے صندوق بند کردیئے۔

اگردل و دیاغ کو قابویس ندر کھا گیا تو وہ جانتا تھا کہ اس کا بتیجہ کیا ہوگا صرف اور صرف میہ کہ وہ ان در اللہ اللہ اللہ کا تقویر ہے مقصد ہے در اللہ اللہ کا تقویر ہے مقصد ہے سے کارحماقتِ نہ جانے کتنی دیر تک وہ ای انداز میں سوچتار ہا اور آ ہت آ ہت اس نے خود پر قابو پالیا۔

لیٹ کرآ تکھیں بند کرلیں جلتی ہوئی مشعل اس جگہ لگادی گئی تھی جہاں ہےاسے نکالا تھا اس کے ذہن پر ہو سا عالم طاری تھا دیاغ بری طرح چکرار ہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے درد دیوارال رہے ہوں زور سے آتھی ہوا جھینچ کراس نے دیاغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دیر تک اس طرح پڑارہا۔

تب اچا تک پیٹ بیں ایک ٹیمیس کا آخی اور اسے احساس ہوا کہ وہ بعوکا ہے اس کے ساتوی ہوئوں پر شدید تپش محسوس ہوئی تھی بیاس بھی تھی۔ اس کے رو تنظیم کھڑے ہوگئے غار میں تمام چزیں موجو تھیں لیکن پیٹ کا دوزخ بھرنے کا کوئی انظام نہیں تھا سارے خزانے تھوڑی می خوراک کے آگے بیج ہوجائے ہیں، پانی کے چند قطرے اور غذا کا تھوڑا سا حصہ اس خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہوسکتا ہے۔ بیتمام تجربات اسے ذاتی طور پر ہورہے تھے۔

تعوری دریتک وہ ای طرح سوچتا رہا چراس نے فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہوسکے وہ ال غاروں سے نکل جائے ورنہ بہیں پر بھوک اور پیاس کی شدت سے دم تو ڑنا پڑے گا اس روح فرسا تصور لے اسے مستعد کردیا۔ بدن میں نہ جانے کہاں سے ایک انوکھی قوت پیدا ہوگئ اور اس نے واپسی کے راستے ہا فا مہارت اور ذے داری کے ساتھ طے کئے ۔ آخر کار غار کے ھے ٹیں بیٹنج گیا جہاں سے باہر نگلنے کے بعد کمل فضا میں سانس لی جاسکتی تھی۔ یہاں پہنچ کراس نے آ جمیں لیس اوراس کے بعد غار کے دہانے سے باہراگل ۔ آیا۔ول میں یمی خیال تھا کہ پیٹ بھرنے کے لئے غدا تلاش کرے۔ فی الحال پہ جگہاں کے لئے محفوظ مھی کیونکہ اس جگہ ہے وہ لوگ اس کی تلاش کر کے واپس جا چکے تصلیکن تا حد نگاہ کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی الل جے خوراک کے طور پر استعمال کیا جا سکے ۔ گھاس تھی یا پھر درخت جن پر چوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں گا اس وقت کھم کھایا جاسکا تھا بشر طے کہ وہ غذا کے طور پر استعال کیا جاسکے۔کوئی پھل والا درخت جا، اس کی نوعیت کچھ بھی ہووہ ایسے کسی درخت کی تلاش میں غارے کافی دورنکل آیا بھوک ادر پیاس اب انتہالاً شدت اختیار کر بھکے تھے نہ جانے اس نے کب سے کھانا نہیں کھایا تھا اور نہ یانی پیا تھا د ماغ ساتھ چھوڑ تا جارا تقابه مشکل تمام جوتو تیں جمع کی تھیں وہ اب بحال نہیں رہی تھیں۔ یا وَں لڑ کھڑار ہے تھے زبان خشک ہوگا گا اور ہونٹوں پر پیڑیاں جم می تھیں وہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھتار ہااس کی آئیسیں مسلسل غذا کی علاق مل تھیں لیکن یہاں تو کوئی جانور تک نہیں تھا ای تک و دومیں کافی دیرگزر گئی اب آٹھوں کے سامنے ترم کم نا چنے لگے سے اور بیاس کی شدت نا قابل برواشت ہوئی تھی اس کے طلق سے کراہیں نکلنے لگیں اور پھر جب پیردں میں آ گے بوصنے کی سکت ندر ہی تو وہیں بیٹھ گیا۔ بینائی ساتھ چھوڑتی جار ہی تھی ، آس یاس چزیں دھندلا نظر آربی تھیں۔ اوپر سورج چیک رہا تھا اور دھوپ کی شدت بھی الیم تھی کہ بدن میں آگ لگی جارہی تھی ملکن اب كچه كيانبيل جاسكاتها موجة سجهن كي توتيل آسته آسته مفلوج موني لكيل ادرده زيين برليك كيا-

اب چھر لیا ہیں جاسلہ تھا۔ سوچھے بھٹے ی تو بیں اہتہا ہتہ مسلم سون ہوئے ہیں ادر دورین پر بیٹ ہا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ نہ جانے کتنی دیراس عالم میں گزری تھی پھر ہوانا آگیا دی کیفیت' کوئی فرق نہیں محسوں ہور ہا تھا۔ رفتہ سوچنے بچھنے کی قو تیں بحال ہوئیں تو ایک بارپھرالکا نے اطراف کا جائزہ لیا ادر بیدد کھے کر بری طرح انچل پڑا کہ بیروہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ زمین پر بیٹھا تھا ا<sup>ل باہ</sup> پھر دہ کی غاربی میں موجود تھا۔

کامران نے بہلی کی نگاہوں سے اسے دیکھا ایک بار پھراس کے منہ سے آواز نگلی۔اس نے اسے پانی کالفظ کہا صرف ایک بہی الفاظ منہ سے ادا ہوا تھا وہ تجب بھرے اعداز ہیں اسے دیکھتی رہی پھر شاید اس کی بچھ ہیں آئی اور وہ وہاں سے واپس بلٹ گئ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک برتن ہیں پانی لے کرآئی ۔مٹی کا برتن تھا اس وقت یہ پانی اس کے لئے گویا آب حیات تھا کامران نے اس کے ہاتھوں سے بالہ جھپٹ کر ہونؤں سے لگالیا۔تھوڑا سا پانی اس کے سینے پر بھی چھک کرگرا تھا۔وہ اسے ایک ہی سائس میں فالی کرگرا تھا۔وہ اسے ایک ہی سائس میں فالی کرگریا تھا۔وہ اسے ایک ہی سائس میں فالی کرگریا تھا۔وہ اسے ایک ہی سائس

سیاندازہ نہیں ہو پارہا تھا کہ لڑی یہاں قریب ہی ہے یا یہاں سے چلی گئی۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کردوسر سے لوگئی۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کردوسر سے لوگوں کواس نے کامران کے بارے میں بتادیا یا صرف ابھی خود ہی اس کی موجودگی سے واقف

ہے کچھ دیر کے بعد کامران نے آنگھیں کھول کر دیکھا۔لڑک اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اسے دیکھر ہی تھا۔ کامران نے ہلک می کراہ کے ساتھ زمین پر ہاتھ ٹکائے ادراٹھ کر بیٹھ گیا۔اسے اٹھتے دیکھ کرلڑ کی بھی اٹھ کراں کی طرف بڑھ گئی تھی۔

" کیاتم میری بات مجھتی ہو؟" کامران نے سوال کیا کین اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس میٹی میٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔

کامران کو انھی طرح اندازہ ہوگیا کہ وہ صرف اشاروں کی زبان سمجھ عتی ہے۔ خود کامران کی زبان سمجھ عتی ہے۔ خود کامران کی زبان سمجھ عتی ہے۔ خود کامران کو اس بات سے بالوی ہوئی تھی۔ کاش بیاس کی زبان سمجھ عتی تو اس جگہ کے ماحول کے بارے میں سمجھ میں آسانی ہوتی۔ پتا تو چلتا کہ وہ کہاں ہے اور یہاں سے اسے اپنے مقصد کے حصول کے لئے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ لڑکی سے گفتگو کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک شرارت کی چک تھی کیا نہیں مجھ پاتی تھی وہ پھر کے بت کی مانند پیھی مسکراتی اسے دیکھتی رہی۔ کافران نے کہا۔

'' کچھ کھانے کو اور دو، میری بھوک سیراب نہیں ہوئی'' وہ اس انداز میں کامران کو دیکھتی رقا، جیسے اس کے الفاظ سجھنے کی کوشش کررہی ہو۔اس کے بعدوہ اٹھ کر باہرنکل گئی تو کامران نے کہا۔

''خدا کر ہے ہماری ہجھ میں پھھ آئی جائے'' اور تقریباً دس منٹ کے بعد جب وہ والی آئی توائی کے باتھ میں ایک بھٹا ہوا پر ندہ موجود تھا خاصا بڑا پر ندہ تھا پتانہیں کون ساتھا لیکن کا مران کے لئے ہیت پر شش تھا اس نے بید پر ندہ کا مران کی طرف بڑھا دیا اور کا مران بھوکوں کی طرح اس پر بل پڑا۔ حالا نکہ تھٹا تھا اور پتانہیں کب سے بھٹا ہوا رکھا تھا' لیکن بھی کیا کم تھا کہ لڑکی اس کا مطلب بجھ گئی تھی۔ جب اس نے برندہ چٹ کرلیا تو لڑکی نے دوبارہ اس مٹی کے پیالے میں پانی پیش کیا۔ لڑکی کے بارے میں کا مران کے ذہمن میں شدید جس تھا پہنیں وہ کس طرح اسے اٹھا کر یہاں تک لائی ہے۔ پھر کا مران اپنی جگد سے اٹھا اور کہن میں شدید جس تھا پہنیں وہ کس طرح اسے اٹھا کر یہاں تک لائی ہے۔ پھر کا مران اپنی جگد سے اٹھا اور کو درواز نے کی طرف بڑھی اور اس نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ لیکن جب وہ عارکے درواز سے باہم نوا تو وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے کا مران کا بازو پر لیا اور گردن نفی میں ہلانے لگی بیا شارہ تھا کہ رہا۔ پھر اس نے اس کا بازو آ ہت سے دبایا اور صرف غار سے باہم جھا تھے پر اکتفا کی۔ پھر نظر نہیں آبا تھا موائے اس کے کہ باہر وہی تھی کی نا با شام جھک آئی تھی کیونکہ اس دوشی میں دھوپ کی تیزی نہی موائے تھی کا مران ایک گراسان کے افران کے تاری بلٹا تو لڑکی کے چرے پر اطمینان کے تار نظر آئے۔ سوائے اس کے کہ باہر روشی پھیلی ہوئی تھی عالبا تو لڑکی کے چرے پر اطمینان کے تار نظر آئے۔ سوائے اس کے کہ باہر روشی پھیلی ہوئی تھی عالبا تو لڑکی کے چرے پر اطمینان کے تار نظر آئے۔

''میری اجنی ہم درد! سمجھ میں نہیں آتا کہ تہمیں کس طرح کا طب کروں تم سے ان حالات کے بارے میں کیے معلوم کروں بہر طور میں تہماراشکر گزار ہوں کہ تم نے کی بھی جذبے کے تحت سمی اس وقت میری مدد کی ہے۔ جب میں بہر طور میں تہماراشکر گزار ہوں کہ تم نے کی بھار کو بازو سے پکو کراپنے سانتے میری مدد کی ہے۔ جب میں بہر اس کے انداز میں الی کوئی بے چینی یا اظہار نہیں تھا جس سے بیٹا بت ہوتا ہوکہ وہ یہاں سے چلی جاتا ہے۔ بتانہیں کس طرح اسے آئی فرصت ل گئ تھی۔ کا مران کو خیال گزرا کہ کہیں بیلڑکی کی ہم دردی اللہ

ے لئے مصیبت نہ بن جائے۔ یقیناً قبائلی آس پاس ہوں گے جواس کی طویل گمشدگی ہے پریشان ہوکراسے طاق کرنے نکل پڑیں گے اور کہیں اس طرح کا مران کی نشا ندہی نہ ہوجائے۔اس نے اشاروں کی زبان میں اور کی و بات سمجھانے کی کوشش کی۔ارد داورانگریزی زبان میں بھی بہت کچھ کہالیکن وہ صرف مسکرانا جائتی تھی یا پھرایک دھ بات سمجھ میں آتی تو صرف اشاروں میں جواب دے دیتی۔اس نے یہاں سے جانے کے لئے آپادگی نہیں ظاہر کی۔ یہاں تک کدرات ہوگئی اور تاریکی چیل گئی۔

کامران بے چینی ہے گی بار غار کے درواز ہے تک جا چکا تھا۔ کیکن ان اطراف میں انسانوں کی ہے ہوردنت نہیں معلوم ہوئی تھی اور بیتو سوچنا ہی غلط تھا کہ وہ انسانوں ہے دور کی کوئی جگہ ہوگی آس پاس نہ ہی پچھ فاصلے پر یہاں کوئی نہ کوئی بستی ضرور ہوگی۔ بہر طور تقتریر پرشا کر رہنا تھا حالات کا اندازہ لگائے بغیریہاں ہے نکلنے کی کوشش حمافت ہو سکتی تھی۔ چنا نچہ وہ رات گہری ہونے کا انظار کرنے لگا اور جب اسے اندازہ ہوگیا کہ رات کا فی گہری ہوگی ہے تو وہ لڑکی کا بازو پکڑ کر باہر آگیا۔ اس بارلڑکی نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا بلکہ اس نے غارہے نکلنے کے بعد کا مران کا بازو پکڑ ااور ایک سمت چلنے گئی۔ کا مران خاموثی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جا ندآ ہت ہیاڑوں کی اوٹ سے نمودار ہور ہا تھا اور یا حول پر سنہری چا در پھیلتی جارہی تھی۔ وہ کا مران کو ایک شاری نے اس کی براہت وہ کا مران کوایک شیاری نے اس کی براہت وہ کا مران کو ایک شیاری نے اس کی براہت

وہ کامران کوایک فیلد ہے۔ پھر ہوں کا دوت سے دوراد اور ہو بھا دور ہوں پر ہر کا چور دس بور ہی ہوا ہوں کہ ہوا ہت وہ کا مران کوایک فیلے کی جانب لے تک اوراس پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ کامران نے اس کی ہوا ہت پہلی ہوئی تھی۔ مراس نے دوسری سمت دیکھا تو اس کے خیال کی تصدیق ہوگئی۔ ایک با قاعدہ آبادی دورتک پھیلی ہوئی تھی۔ یقینا بیہ مقامی آبادی تھی اور لڑکی ای بہتی سے تعلق رکھتی تھی۔ کامران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آبادی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے اثبات میں گردن ہلادی۔ جس سے اس بات کی تعمد این ہوگئی کہ دہ اس آبادی کی رہنے والی ہے۔

تب کامران نے مختلف طریقوں سے لڑی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ والی چلی جائے۔ تہیں اس کے گھر والے اس کی تلاش میں یہاں نہ پہنچ جائیں۔ اس بات کے جواب میں لڑی نے نفی میں گردن بلائی اور وہیں اس چٹان پر بیٹے گئے۔ چاندنی میں وہ پہلے سے زیادہ حسین معلوم ہوری تھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی میں اور اس کے بال ہوا میں اڑر ہے تھے۔ کامران نے غور سے اسے دیکھا اسے ایک دم بیا حساس ہوا کہ لڑکی کے نقوش میں مقامی لوگوں کی جھکک نہیں ہے بلکہ وہ ان سے مختلف قتم کے نقوش ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مادہ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چک تھی اور دہ چکیلی نگا ہوں سے اسے و کیور بی تھی ہوئی تھی۔ کیلے گلا بی ہوئوں پرایک بجیسی مستمرا ہے جسلی ہوئی تھی۔ کامران نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولا۔

'' بلفینبی ہے میری کہ تمہاری اس عنایت کا جواب تمہارے حسب منشانہیں دے سکتا'' لڑکی پھر ا۔

چانداب صاف نکل آیا تھا اور جاندنی اور تیز ہوگئ تھی اس جاندنی ہیں بہتی صاف نظر آرہی تھی' کین اب اس کے درمیان چہل پہل ختم ہوگئ تھی تقریباً آدھی رات اس طرح گزرگئی۔اشاردں ہی اشارد ل میں ہاتمیں ہوتی رہیں۔وہ اگر اشارہ سمجھ لیتی تو جواب دے دیتی در نہ خاموش رہتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعدوہ ایک چٹان پرلیٹ گئے۔کامران نے آسان کی طرف دیکھا ادر اس کے ہونٹوں سے بڑ بڑا ہے نگلی۔

" ظالم آسان! تو نے مجھے تھے معنوں میں براسرار کہانیوں کا ایک کردار بنادیا ایسے کردار باول ایک کردار باول ایک کردار باول انگاری میں تو نظر آجاتے ہیں۔ حقیق زندگی سے ان کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ آج اس پر یقین آیا ہے۔ بیران است حسین لڑی چاندن، ویسے ٹی لڑکیاں اس دوران کا مران کی زندگی میں آئی تھیں۔ پچھ نے اس کے دل میں دروازے چھو نے بھی تھے لیکن بس وقت نے اس سے آگے پچھ موقع ہی نہیں دیا تھا۔ خاص طور سے بیتا ہو ایک پرسکون ندی کی ما نندھی۔ اس کے ہونؤں سے بھی گنگنا ہٹ ابھرتی تھی، لیکن ایک پرسکون گنگنا ہٹ، آئ اس نے پرسکون ندی کی ما نندھی۔ اس کے ہونؤں سے بھی گنگنا ہٹ ابھرتی تھی، لیکن ایک برسکون گنگنا ہٹ ہیں کہ بیلاکی بہت خواب میں کوئی شک نہیں کہ بیلاکی بہت خواب سورت تھی اور کوئی بھی تو جوان مرداس کی قربت کی خواب کرسکتا تھا۔ اس کے اندرخود سپردگی کی کیفیت بھی تھی۔ بہرحال اسے نظر انداز کرنا پڑا۔ لڑکی غار میں اس کے قریب موجود تھی۔ اس نے پھر کہا۔

''کیا بیمناسب نہیں ہوگا کہ اب تم بھی سوجاؤیا پھراپی بستی میں واپس لوٹ جاؤ کہیں تمہاری پر دلچہی میرے لئے عذاب نہ بن جائے''لڑ کی بدستوراحقوں کی طرح اس کی صورت دیکھتی رہی تو کامران خور بی فرش پرآئکھیں بند کرکے لیٹ گیا۔لڑ کی اس سے تھوڑے فاصلے پرایک پھر سے ٹیک لگا کر بیٹے گئی تھی۔

کامران دیر تک کروٹیس بدلتا رہا آخر کارنینداس کی آنکھوں میں آگئی۔ پھروہ اس وقت بیدارہوا جب گوشت بھنے کی خوشبوناک کے نقتوں سے نگرائی اس نے تعجب سے ادھرادھرد یکھا وہی غارتھا جہاں وہ سویا تھا۔ خوشبو باہر سے آرہی تھی، وہ اٹھ کر باہر گیا تو اس نے دیکھا کہاڑی لکڑیاں جلائے ایک بڑے سے پرندے کو بھون رہی ہے اس کے قدموں کی آہٹ پر اس نے مسکرا کراہے دیکھا اور پھر آہت سے بنس پڑی۔ پھرائل کے انگلی سے پرندے کی طرف اٹھارہ کیا اور پھر کا مران کی طرف اٹھی اٹھائی۔

''بہت بہت شکر ہیں۔ آپ جو پھے کررہی ہیں میں اس کا کوئی صلدادانہیں کرسکوں گا آپ کو'وہ افی ملہ ادانہیں کرسکوں گا آپ کو'وہ افی جگہ ہے اٹھی اور مٹی کے ایک بڑے سے برتن کے پاس پہنچ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس نے پیالے میں پانی بھر کر کامران کو دیکھا اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنے گئی مقصد بیتھا کہ منہ ہاتھ دھولو کامران نے پھر اس کا شکر بیدادا کیا، منہ ہاتھ دھونے کے بعد کامران نے پیالہ واپس رکھ دیا اور اس سے سوال کیا۔ '' بیر پرندہ آپ کہاں سے لے آئیں محترمہ!''لڑی خاموثی سے اسے دیکھتی رہی۔

یے چسمہ ہے ہی رہاں۔ '' کچھ تو بولو کم از کم اپنی زبان کے کچھ الفاظ ہی جھے سکھادو جھے تو لگتا ہے تم کو گئی ہو۔ کامران نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھااورائے سینے پرانگی رکھ کر بولا۔

'' کامران! ۔۔۔۔۔کامران! ''لڑکی نے غور سے اسے دیکھا گر جواب کوئی نہیں دیا تب کامران 'نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرسوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ کتر اتی ہوئی نگاہوں سے ادھرادھر دیکھنے گل کامران برجھلا ہٹ سوار ہوگئی، اس نے کہا۔

" ارا تم تواشارول کی زبان کا بھی جواب نہیں دے ستیں۔

چلونہ دو کھلا پلارہی ہو یمی کافی ہے'' بھنا ہوا پرندہ اس نے کامران کی جانب کردیا تب کامران نے اس کی طرف اشارہ کیا اوراس نے پرندے کی ایک ٹا نگ تو ژکرا پے ہاتھ میں لے لی۔ ''بہت بہت شکریہ ویسے آپ کی ان نو ازشات سے مجھے خطرہ ہی خطرہ محسوس ہورہا ہے'' کامران

ر ندے کواد حیر نے لگا پانی بیابیا اندازہ نہیں ہوسکا تھا کہ بیر پرندہ کہاں سے لے آئی پھراس نے میری طرف ریکھا اور یوں لگا جیسے وہ مجھسے پھھ کہنا چاہتی ہو۔ دیکھا اور یوں لگا جیسے وہ مجھسے پھھ کہنا چاہتی ہو۔

دیکھا دریں ہاں بولو' وہ اس کی طُرف دیکھتی رہی۔ پھراپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا اشارہ کیا۔ اس کے انداز میں گہری سنجیدگی اثر آئی تھی جیسے وہ اسے پچھ کہنا ہارہ کیا۔ اس کے انداز میں گہری سنجیدگی اثر آئی تھی جیسے وہ اسے پچھ کہنا ہوتی ہو۔ غالبًا میک کہ یہال سے باہر نگلنے کی کوشش خطر ناک ہوئی ہے کامران نے سوالیہ انداز میں اس سے بوچھا کہ وہ کب والی آئے گی تو اس نے آسان کی طرف رخ کرکے انگلی اشحائی اور پھر جا تدکی شکل سے بوچھا کہ وہ کب وائیں آکے گی تو اس نے آسان کی طرف رخ کرکے انگلی اشحائی اور پھر جا تدکی شکل سے بیانے لگی کامران اس کے اشارے کا مطلب بجھ گیا تھا۔ اس نے کہا۔

بہرحال کامران غارہ باہر نہیں لکا تھا یہاں تک کدرات ہوئی۔ دہ بے چینی سے لڑکی کا انظار کرنے لگا اور جب اس نے محسوں کیا کہ قرب و جوار کی تمام آوازیں معددم ہوگئی ہیں تو وہ غارے دہانے پر نکل آیا پھر چاند کچھیلی رات کی مانند پہاڑیوں کی اوٹ سے لکلا تو اس نے لڑکی کا ہیولا اپنی طرف آتے و یکھاوہ آری گی۔ اس نے آری گی۔ نہ جانے کیوں کامران کوخوثی کا سا احساس ہوا وہ مسکراتی ہوئی کامران کے پاس آگئی۔ اس نے اپنی دونوں بازو کامران کے کندھے پر رکھے اور چہرہ کامران کے چہرے کے قریب لاکراس کی آتھموں میں میکھنے گی۔ اس کے انداز میں جیب می جذباتی کیفیت تھی اور کامران کواس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو مسور کے دے دے رہے تھی۔

پھرلاکی اس کے ساتھ غاربیں داخل ہوگئ۔ وہ اپنے ساتھ پچھ سامان بھی لائی تھی جو کسی بڑے سے درخت کے پتے بیل لپٹا ہوا تھا اس بیل جنگل سیب بھتے ہوئے پرندے اور دو دھ سے بنی ہوئی پیرنما کوئی چیز می اس نے بیٹما سامان کا مران کے سامنے رکھا اور سکرانے گئی۔ کا مران نے اسے کھانے کی دعوت دی سامان وہ دونوں ہاتھوں سے اشارے کرنے گئی کہ دہ کھا چک ہے۔ کافی سامان تھا اس نے پھل وغیرہ کھائے میں دونوں ہاتھوں سے اشارے کرنے گئی کہ دہ کھا چک ہے۔ کافی سامان تھا اس نے پھل وغیرہ کھائے کوشت چیٹ کر گیا اور تھوڑ ہے سے پھل ایک طرف سرکا دیتے اس کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے۔ وہ پہنا چاہتا تھا کہ کیا یہ غارمحفوظ ہے کیکن بہر حال جواب کا سوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔ پھرلاکی نے خود بی

کامران سے باہر چلنے کی فرمائش کی اور دونوں غارسے نکل کرایک سمت بڑھ گئے آج لڑکی نے ایک وہمرارہ افتقار کیا تھا ایک چھوٹا ساورہ تھا جو دوفر لانگ کے فاصلے پر تھا اس کا اختتام ایک بہت حسین جگہ ہوتا تھا جہال چا ندنی کا آبشار بدر ہا تھا۔ چھوٹی می بلندی سے جہال سے پانی گررہا تھا غالبًا او پر کوئی چشمہ تھا۔ یہ گرتا ہوا پالی بہتا ہوا بہت دور تک چلا جا تا تھا۔ یہ جگہ بہت حسین معلوم ہوتی تھی۔ جس جگہ پانی گررہا تھا وہاں تقریبًا بالہ تیرہ گزی چوڑائی میں تالاب سابن گیا تھا یہ تالاب و کھے کر کا مران کی طبیعت کچل اٹھی اس نے فورا تی اپنا ور کی جوڑائی میں تالاب سابن گیا تھی داخل ہوگیا۔

لڑکی تالاب نے کنارے بیٹے گئی اور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے گئی۔ ٹھنڈے پانی کے اس تالاب نے کو یابدن بیس نئی زندگی دوڑا دی۔ تمام گردمٹی صاف ہوگئ تھی۔ پھر کامران نے او پری لباس کو ہمی رگڑ رگڑ کردھو یالڑکی خاموثی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ کئی باراس کی تھنگتی ہوئی آئی بھی گونجی تھی۔ وہ آئی تواس کے ہونٹوں کا زاویہ بے حد دل کش ہوجا تا اور ایسے موقعوں پر کامران کو نگاہیں چرالینا پڑتیں۔ پھر جب وہ خوب اچھی طرح نہا کر پانی سے باہر لکلا تو وہ کامران کے نزدیک پہنچ گئی اس نے دونوں نرم و ناک ہاتھ اس کے سینے پردکھ دیئے اور عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے گئی۔

اس کا دل دھک سے ہوگیا گویا ان لوگوں کواس کے یہاں موجود ہونے کی اطلاع مل گئی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے غار میں واپس آگئے۔ لڑکی نے اسے غار کے اعدر دنی تھے میں پوشیدہ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر خود برق رفتاری سے باہر نکل گئی۔

اس کے جانے کے بعد کامران غار کے درواز ہے تک آگیا اور ان آواز وں کو سنے لگا جو چھا لمحات تک تو فضا میں گونجی رہیں اور اس کے بعد ایک ہیبت ناک سکوت چھا گیا اب اسے انظار تھا کہ اس کا حلاش کے لئے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ پتانہیں بینشان وہی اس کے لئے کی گئی ہے یا پھر کوئی اور بات تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا دماغ میں دھا کے ہور ہے تھے کان آ ہٹوں پر لگے ہوئے تھے لیکن اب کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔

تھوڑی دیر بعدلڑی واپس آئی اس کی آنکھوں سے سکون کا اظہار ہور ہا تھا۔ جیسے وہ کہدرہی ہو سبٹھیک ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جانے پر آمادہ تھی اس نے کامران کی طرف ہاتھ ہلایا اور اشارے سے اسے بتایا کہ پھرآئے گی وہ انتظار کرے۔ پھروہ چلی ٹی۔لیکن کامران اب سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔حالات ایک عجیب شکل اختیار کر گئے تھے۔آہ! ۔۔۔۔کیا زندگی کا اختیام اس جگہ

سے ہاتھ جو چھ ہوہ ۔ وہ یہ اور اس میں صرف ایک بی بات تھی جس طرح بھی بن پڑے وہ یہاں سے چلا اب کا مران کے ذبن میں صرف ایک بی بات تھی جس طرح بھی بن پڑے وہ یہاں سے چلا جائے والا نکہ اس انوکھی زندگی نے اسے جو بجیب وغریب صلاحیتیں بختی تھیں۔ جو جسمانی قو تمیں وہ وہ اپنے اندر محموں کررہا تھا وہ نا قابل یقین سی تھیں اور وہ شدت سے اپنے بارے میں سوچ کر جران ہوجا تا تھا۔ پھر سب سے بردی بات یہ کہ کرل گل نواز کرانا چندر سکھ علی سفیان اور اس کے ساتھ دوسرے تمام لوگ خاص طور سب سے بردی بات یہ کہ کرل گل نواز کرانا چندر سکھ علی سفیان اور اس کے ساتھ دوسرے تمام لوگ خاص طور سب سے وہ انوکھا کروار جس کے بارے میں سوچ کر بس جمرانی بی ہوتی تھی حالانکہ یہ سب پھی بہت مجیب و غریب تھا کم از کم نم ہی طور پر بھی وہ امینہ سلفا کے بارے میں یہ یعین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ صد یوں سے فریب تھا کہ اور میں تھا کہ وہ صد یوں پر محیط ہے اپنا تھے کہانے وں میں تو ماتا تھا حقیقیں کیا بی یہ بہتر جانتا ہے۔ پھر گرشک اور سیتا جو اے پا تال پر متی کا بای کہتے تھے پانہیں یہ سب پچھ کیا بی یہ بہتر جانتا ہے۔ پھر گرشک اور سیتا جو اے پا تال پر متی کا بای کہتے تھے پانہیں یہ سب پچھ کیا بیں بہتر جانتا ہے۔ پھر گرش کی بارے بھی ہوگا یانہیں کیا اس کی تقدیر میں بہی ہوگا کہا کہا کہ جا کہا کہا کہا ہوگا گیا آگر اور ہ غارے اب ایک کیا ہوگا کہا آگر ایٹ کیا ہوگا گیا ہیں۔ پھر اس طرح کی کیفیت ہوئی کہ غار کے اندراسے البھن کی ہونے گی اور ہ غارے باہر نکل آیا۔ پھر ایک کھر گر کریٹ گیا۔ در الٹ رہا تھا کوئی فیصلہ نہیں کر پارہا تھا اپنی زندگی کے بارے میں۔ بلاوجہ تمام فرشات ذبین پر لاور کھے ہیں جو ہونا ہے وہ ہوجائے گا۔ اگر موت آئی ہے تو آ جائے مجودی ہے۔

نہ جانے کہ آگھ لگ گی اور نہ جانے پھر کب ضبح ہوگی آگھ کھول کر دیکھا تو وہی بلا اس کے نزدیک موجود تھی وہ اس سے کچھ فاصلے پہٹی تثویش زدہ نگا ہوں سے اسے دیکھ رہی تھی تھے اٹھنے کے بعداس کا چرہ سامنے آیا تھا۔ دیکھ کر دل باغ باغ ہوجا تالیکن نہ جانے کیوں کا مران کو غصر سا آنے لگا خواہ مخواہ وہ عذاب اس پر نازل ہوگیا ہے کا مران کو جا گئے دیکھ کر وہ آٹھی اور اس کے قریب آگئی اس نے آگے بڑھ کر کامران کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کا مران ایک تھی تھی سانس لے کراٹھ بیٹھا تب اس نے بیار سے اس کا بازو کی اور اس کے طرف جلنے کا اشارہ کیا۔

''اور میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لئے کھانے کا بندوبت کیا ہوگا ہیں کیا کہوں کاش! میں اسے آگے بھی تمہارے بارے میں کچھ سوچ سکتا لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا'' وہ ویسے ہی ایک بندے ہیں گئی ہوا یک بندے ہیں گئی ہوا یک بندے ہیں گئی ہوا یک کوشے میں رکھی ہوئی تھی اور اسے کا مران کے سامنے کرکے کھول دیا اس میں کمی خوب صورت در ندے کی مران کے سامنے کرکے کھول دیا اس میں کمی خوب صورت در ندے کی کھال تھی ۔ خال می دار کی ۔ اس نے وہ کھال اٹھائی اور اپنے بدن کے نچلے جسے پراس طرح بہنی جیسے کا مران کھال تھی ۔ وہ جمران میں سے اسے و کیمنے نگالو کی جو پچھے بتاری تھی ۔ وہ جمران کو سے اس کی دوہ کھی تاری تھی ۔ وہ جمران کی بیکھال وہ اپنے بدن پر لپیٹ لے۔

''کون سے بیٹ کی اسے دیمی کے بافتیار سوال کیا اور وہ خاموثی سے کھڑی اسے دیمی رہی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے بنڈل میں سے دوسرا سامان نکالا جو بجیب سے چڑے کی ہوگوں میں بند قا کا مران آئیس دیمی کا مران آئیس دیمی کا مران آئیس دیمی کا مران آئیس ہوئے گئا ہوئے ہوئے بیٹ کے بافروں کی آئیس کی طرح پھلا کر آئیس ہوئل کی شکل و دی گئی تھی ان بوتلوں میں مختلف تم کے سیال بھرے ہوئے سے کا مران کی آئیس جرت سے پھٹ کئیں۔ وہ اس کا مطلب بچھ گیا تھا چند کھات وہ سوچتار ہا پھراس نے اس سے تعاون کیا۔ اس سے رخ بدل لینے کی درخواست کر کے کا مران نے اپنا نچلا لباس اتا را اور وہ مطحکہ خیز کھال پہن کی نکوواسے اپنے آپ پر ہنی آری تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس وقت وہ ٹارزن کی نسل کا آخری فرومعلوم ہور ہا ہے' لیکن لؤگی تحریفی آئی تھی۔ اس نے بوگوں سے سیال نکال کر لکڑی کے ایک برتن میں ڈالا اور پھر اسے ملانا شروع کردیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سیال میں تھڑ گئے ۔ پھراس نے وہ سیال کا مران کے بدن پر ملنا شروع کردیا۔ کا مران سے دونوں ہاتھ سیال میں تھڑ گئے ۔ پھراس نے وہ سیال کا مران کے بدن پر ملنا شروع کردیا۔ کا مران بچھ گیا کہ وہ اسے مقامی آدمیوں کا روپ دسنے کی کوشش کررہ ہے بہر حال غریب مہذب علاقے میں جنگل کی ایک لڑی کی امران کا حلیہ بدل رہی تھی اور کا مران کا دل چاہ دہا تھا کہ اپنے بیات کام کی ٹابت ہوگی۔

پر رہا ہے۔ اس کے بعداؤ کی نے اسے غور سے دیکھا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر اب دھوپ چیل چکی میں۔ اس دھوپ میں اس کے بدن پر اور چہرے پر ملا ہوا سیال خشک ہونے لگا اس نے اپنی کلائیوں کو دیکھا اور بیدد کی کر حیران رہ گیا کہ دھوپ لگنے کے بعد وہ بالکل ان لوگوں کے رنگ کی ہوگئی تھیں یہی کیفیت بقیہ بدن کی بھی تھی۔

کامران سوچے لگا کہ یہ تصور لڑکی کے ذہن میں کیے آیا اور یہ اشیاء اس نے کہاں سے حاصل کیں۔ بہرحال وہ لڑکی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ لڑکی نے اسے آگے بڑھے کا اشارہ کیا تھا، تاحد نگاہ چٹا نیں ورخت اور جھاڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ آبادی کا یہ وسرا حصدون کی روشی میں کا مران نے پہلی بار ویکھا تھا لیکن اسے ویکھنے کے بعد کوئی تھے فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ البتہ اس سز کے ساتھ یہ خیال اس کے ذہن میں ضرور امجرا کہ ان لوگوں میں کھل مل کرفرار کا کوئی راستہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ چھپ کر بیمکن نہیں میں ضرور امجرا کہ ان لوگوں میں کھل مل کرفرار کا کوئی راستہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ چھپ کر بیمکن نہیں تھا کتنا بہترین منصوبہ بنایا ہے اس نے ۔ تعجب کی بات ہے کا مران نے دل میں سوچا کیکن لڑکی نہ جانے اسے کہاں لے جارہی تھی۔

شجانے کامران نے کیا سوچا کہ وہ ایک دم رک گیالڑ کی نے اسے آگے چلنے کا اثارہ کیا اور کامران ایک گہری سانس لے کر پھرآ گے بڑھ گیا۔اب وہ ایک پتلے درے سے گزررہے تھے جس کے دونوں ست ہماڑوں کی بلندیاں تھیں درے سے دہنی ست گھوم کروہ ایک چٹانی ست پہنچ گئے۔ یہاں چٹانوں میں متعدد غار بھرے ہوئے تھے انہی غاروں میں سے ایک کی طرف اس نے رخ کیا اور کامران گھبرا گیا۔
میمرے ہوئے تھے انہی غاروں میں سے ایک کی طرف اس نے رخ کیا اور کامران گھبرا گیا۔
د کیا تاری کی کیا دوں کی کیا دوں کی گھرے ہوئی ہے گئی سے جو کا دی اور کی مسکول کیا دور کامران گھبرا گیا۔

"کیا غاروں کے علاوہ اور کوئی جگر نہیں ہے؟"لاکی مسکرادی اور ایک غارمیں داخل ہوگئی۔
" بی بی! تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں ایک شریف آ دمی ہوں۔ زندگی جھے بھٹکا کر یہاں تک
لے آئی ہے۔ اب آپ نے مجھے جو کر بنادیا ہے تو اس کے بعد مزید کیا سلوک کریں گی آہ! کاش آپ جھے ان

علاقوں سے باہر جانے کا راستہ بتادیتیں تو آپ کا بیاحسان سارے احسانوں پر بھاری ہوتا۔'' ''بیس تہمیں زندگی کی طرف ہی لے جارہی ہوں چلتے رہو۔''

دیمیں ہیں رمدن ف سرت ہی ہے جارہ ہوں ہے رہو۔ اچا تک ایک آواز سنائی دی اور کا مران جرت سے انچیل پڑا۔ اس نے ادھراُدھر دیکھا۔ انگریز ی زبان تھی آس پاس کوئی اور نہیں تھا اور بیآ واز ای لڑکی کے ہونٹوں سے نگی تھی' کیکن دہاغ پھٹ جائے گا اگریہ الفاظ اس لڑکی کے ہوئے۔ کیا بید دیوائی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ لڑکی نے ایک بار پھر مسکراتی نگا ہوں سے کامران کودیکھا۔ کامران نے پھولی سانس کے ساتھ کہا۔

"تم نے .....تم نے کچھ کہا....؟"

''ہاں اب بجوری ہے اب تمہاری بات کا جواب دینا ہی پڑےگا''اس بار کامران نے لڑکی کے ہوئ بھی ہلتے ہوئے دیکھے تھے۔آواز بھی اس کے ہونٹوں سے نگلی تھی دماغ بھک سے اڑگیا۔ ممکن تھا کہ چکرا کرنے کھی بلتے ہوئے دیکھے تھے۔آواز بھی اس کے جورے پر کرنے کا مران کی پھٹی بھٹی آئکسیں اس کے چورے پر جی ہوئی تھی۔ کچھے کھے کامران آئکسیں بھاڑے اسے جی ہوئی تھی۔ کچھے کھے کامران آئکسیں بھاڑے اسے کمورنارہااور پھراس کے قریب پہنچ گیا۔

"خدا كاتم كياييم بى بولى تعين؟ كياية تبهارى بى زبان تعى؟"

"تم اندرتو چلو باہر کی دنیا ابھی تمہارے لئے اتن محفوظ نہیں ہے"اس بارلڑ کی نے سنجیدگی سے کہا اور کامران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑلیا۔

"خدا کی پناه! .....خدا کی پناه! ..... میں یا گل ہوگیا ہوں یا پھر؟"

''بات سنو! اگر پاگل بھی ہو گئے ہوتو کم از کم اندر چلو''لڑکی نے کہا اور اس بار اس نے مضبوطی سے کامران کا باز و تھام لیا تھا لیکن کامران کی جو کیفیت تھی اس کا انداز ہنیں لگایا جاسکا تھا۔ یہ تو نا قابل یقین بات ہوئی تھی کیسے یقین کر لیتا۔ ذبن کا وقفہ اتنا طویل نہیں ہوتا یہ اس کی ساعت کا دھوکا نہیں تھا۔ لڑکی اب اس کے ہرموال کا جواب صاف تھری انگریزی میں و سے رہی تھی دفعتا کامران نے اسے عقب سے پکڑلیا۔ میں دواشت کے بارے میں جانتی ہو کچھ ۔۔۔۔۔؟''

"زیادهٔ نمین جانق"اس کی آواز میں اس بار شوخی تھی۔

"جنا بھی جانق ہواس سے فائدہ اٹھاؤ مکن ہودیوا گل کے عالم میں تمہارے بیٹوب صورت النوج ڈالوں یا تمہیں کھسوٹے لگوں بی جھے بتاؤ کہ اچا تک بیٹر بہارا گوڈگا بن ختم کیے ہوگیا اور ایک دم تم نے انجریزی کیے بولنا شروع کردی؟"

ال نوچ کے اور نئم نئے اپنا نام کامران بتایا تھا نائے مہذب انسان ہو میں جانتی ہوں، نئم میر کے اللہ وقت کا اور نئم بھی جائے گا''بس کیا بتایا جاسکا تقال وقت کا مران کی جو کھیا ہے گا ہوں ہوں ہوں ہوں گا ہوں وقت کا مران کی جو کیفیت تھی۔ شامل کا الفاظ نہیں تر اشے جاسکے تھے۔ یہ غار بھی سرنگ نما تقام اس کا انتقام ایک بڑے سے ہال میں ہوا۔ جس کی جھت زیادہ او نجی نہیں تھی ہال میں روثن پھیلی ہوئی تھی اور یہ دوثن نیر کئی سے جال میں ہوا۔ جس کی جھت زیادہ او نجی نہیں تھی ہال میں روثن پھیلی ہوئی تھی اور یہ دوثن نیر کئی سے جانے والے لیب کی تھی۔ روثن کے قریب ہی ایک مختص تھا۔ جسے دیکھ کر کا مران نے

خدا! ..... اجا تک بی اس نے ایک بے تکا سوال کیا۔ دمر ہوسٹ مین! آپ کومیرانا م کیے معلوم ہوا؟" "سیلینا نے بتایا" ای وقت لڑکی والیس آگئی۔

"سب میک ہے پایا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے باہر کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے اور اس ہے بعد مسر کامران کو یہاں تک لائی ہوں، میں جھلاکوئی رسک لے سکی تھی''

"يقييناتم واقعي بهت ذبين مو"

" نه صرف ذبین بلکه قطین بھی۔" کامران نے بے اختیار مسکرا کر کہا اور دونوں مننے لگے۔ پھر

"اگرآپ چاہتے ہیں مسر ہوست مین کہ میری دماغی کیفیت متاثر نہ ہوجائے تو براو کرم مجھے انےبارے میں تفصیل بتائے'

" ہاں کیون ہیں مخضر الفاظ میں تمہیں یہ بتایا جاسکتا ہے کہ میں یہاں خز انوں کی تلاش میں آیا تھا" ہوسٹ مین نے کہا اور کا مران اس کی صورت ویکھنے لگا۔ پھر بولا۔

''اورآب کی بٹی بس بیدوافراد یہاں آئے تھے' کامران کے سوال پر موسٹ مین کے چہرے پر ایک کمجے کے لئے الجھن کے آٹارنمایاں ہو گئے پھراس نے آہتہ ہے کہا۔

' ونہیں۔ میں اکیانہیں تھالیکن اس جواب کے ساتھ ہی میں اب تمہارے بارے میں معلوم کرنا

''میرانام کامران ہےاورآپ میں بچھ لیجئے کہ میں بھی پہاں خزانوں کی تلاش میں آیا تھا'' " وبی سوال تم ہے بھی کرتا ہوں تنہا .....؟"

''سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھلا ایسے علاقوں کا سفر تنہا کیا جاسکتا ہے؟''

"اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ کچھاورلوگ بھی ہیں؟" " بین نہیں تھے ہم بہت سے افراد تھے جن میں ایک لڑکی تھی اور تین میرے دوسرے ساتھی دو

پا امرار طور پر غائب ہو گئے دواہمی یہاں موجود قبائلیوں کی قیدیش ہیں بھی انہی کا قیدی تھا لیکن وہاں

"میں جانتا ہوں" ہوسٹ مین نے جواب دیا۔

"الطرح آپ کو بیمعلوم ہوگیا کہ یہاں میری آمد کا مقصد کیا ہے؟" '' ہاں کیکن میرے دوست تمہاری پہنچ مجھ سے کہیں آ گے ہے۔معاف کرنا میں بہت زیادہ تھماؤ

مگراؤ کا آدی نہیں ہوں، صاف گفتگو کرتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے میں ذرا بھی ایکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہتم ممر المُحاليك ابم شخصيت بن محيَّے ہو، جانتے ہو كيوں؟''

" ننيس جانيا كين جاننا جابتا هول."

تمہارے لباس سے سونے کے چند سکے برآ مہ ہوئے ہیں جن کا تعلق ای خزانے سے ہے، جس

متحیراندا نداز میں بھٹی آٹھوں سے دیکھا۔ بیسٹرولِ بدن کا ما لک ایک آ دی تھا۔ جو بارہ شکھے کی کھال پر ببیغا ہواایک کتاب پڑھ رہاتھا۔ ہر بات انو کھی ہر چیز انو کھی اس نے اس شخص کوغور سے دیکھاوہ اس طرح کے تی رگوں میں رنگا ہوا تھا جیسے یہاں کے قبائلی ہوتے ہیں لیکن سے کتاب جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔قدموں کی آ ہٹ پر چونک کراس نے کامران کو دیکھا اور پھر کتاب کو درمیان سے کھلا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔

"سیلینا مجھے تبہارے بارے میں بتا چکی ہے۔ تمہارا نام کامران ہے۔ بیلو! "اس نے دایاں ہاتھ مصافحے کے لئے بڑھا دیا۔ کامران چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ اسے دیکھا رہا۔ اس کا پھیلا ہوا ہاتھ نہ جانے كس طرح كامران كے ہاتھ نے اپنے ہاتھ ميں لے ليا تھا۔ بيصرف ايك اعصابي عمل تھا اس فخص نے لڑی کی طرف رخ کرکے کہا۔

"سیلینا باہر کا ماحول تو برسکون ہے؟"

'' ہاں یایا بالکل'' لڑکی نے جواب دیا اور ایک امجرے ہوئے پھر پر بیٹے گئی اس کے ہونٹوں ہے ہلسی پھوٹی پڑ رہی تھی اوراس کی شریرآ تکھیں کچھاور خوب صورت ہوگئی تھیں۔

'' دیکھوعالم حیرت میں حرکت قلب بھی بند ہوسکتی ہے۔'' " د نہیں بالکل نہیں آ دی صرف بے ہوش ہوسکتا ہے۔"

"كياتم يه پندكرو كے كديس بميشه كے لئے ب بوش بوجاؤل." '' بالكل نبين' وهمسكرا كر بوالا \_

"ق مجھ سب سے پہلے مد بتاؤ کہ تمہارے بدن پر کھال کا بدلباس اور تمہارا میں شیالا رنگ اورای بربهترین انگریزی اور بیه کتاب."

''میراایک جمله تمهاری تمام حمرتمی ختم کرسکتا ہے وہ یہ کہتم جمعے ہوسٹ بین کے نام سے پکار سکتے ہو۔میرانام ہوسٹ بین ہےاور یہ میری بٹی سیلینا'' کامران پھرائی ہوئی نگا ہوں سے دیکھتا رہا تو وہ مسکما

' بیضو پلیز! بہت ی باتیں کرنی ہیں تم سے اور سیلینائم ذرا غار کے دہانے پر نگاہ رکھوا حتیاط بہت

" پایا! آپ بالکل فکرنه کرویس نے دور دورتک کا جائزہ لے لیا ہے۔"

" موياتم مار يسر پرمسلط رمنا جا متى مو؟" " إلى يابا! بالكل كيونكه مسر كامران ميرى دريافت بين "-

'' محمک کے کئن زندگی کی حفاظت بھی کرو جاؤایک نگاہ اور باہرد کھیآؤ''لڑکی اکتائے ہوئے

انداز میں باہر نکل گئی۔ کامران پر اب بھی جمرتوں کے حملے ہور ہے تھے ،لڑکی نے اس کے و ماغ کی چولیں الل کرر کھ دی تھیں ۔ کیا بی شان دار ادا کاری کی تھی اس نے۔ کی دن تک کامران کے برسوال کے جواب بل اس کی آئکھیں صرف سادگی سے مسکراتی رہتی تھیں۔ایک بار بھی اس کے چرے سے بیا ظہار نہیں ہوا تھا کہوا اس کی بات سمجھ چک ہے۔ بہ ظاہروہ ایک سادہ دیوار کی مانند تھی لیکن درحقیقت! اوہ میرے خدا! .....میرے

نے بے شارافراد کو پاگل بنار کھا ہے'' کامران چونک پڑا اسے وہ سکے یا و آملے جواس نے اس عظیم الثان خزانے سے حاصل کئے تھے اور جو بعد میں ہوش آنے کے بعد اسے نہیں ملے۔سکوں کی گمشدگی کا راز اب

معلوم ہوگیا تھا۔ کامران کا ذہن برق رفاری سے کچھ نیصلے کرنے لگا ہوسٹ مین اورسیلینا کی اپ آپ میں

دلچیں کواب وہ اچھی طرح محسوں کر چکا تھا اور اب اسے اس کی روشن میں ان لوگوں سے گفتگو کرنی تھی۔ میں

جونظ کروں گامتہیں ہر طرح کی آسانیال فراہم کروں گا اور اس کے بعد ہم خزانہ حاصل کریں گے اور یہاں پرنکل چلیں سے کیاتم اس پر تیار ہو؟''

"كيايهال سے لكنا اتا آسان موكا؟"

"مانی کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں یہ ہاری زندگی کا سب سے مشکل کام ہوگا، لیکن ز انے مشکل ہی سے حاصل ہوتے ہیں ، البتہ میں تمہیں اس کا یقین دلاتا ہوں کہ میں انتہائی حد تک خزانے کو ماں سے نکالنے کے لئے آسانیال فراہم کرسکتا ہوں میرے پاس اس کے ذرائع موجود ہیں کامران پر خیال یں۔ نگاہوں سے ہوسٹ مین کو دیکھنے لگا اس محف کی قربت کامران کے لئے نہایت بہتر ٹابت ہوسکتی تھی اس نے

موجا اور بعد کے معاملات تو خیر بعد میں ہی و کیھے جاتے وقتی طور پر کوئی موثر سہارا ضروری تھا چنانجہ کامران نے مرحم کیج میں کہا۔

" فیک ہے مسٹر ہوسٹ مین! میں آپ کے ساتھ تعاون کرسکتا ہوں اور میں یہ مجھتا ہوں کہ جب انبان کی چیز سے ممل طور پر مایوس ہوجائے تو اس میں دوسرول کی شمولیت اسے گوارا کر لینی جا ہیے۔عام مالات میں شاید کی بھی قیت پر تعاون کی پیش کش نہ کرتا، لیکن میں خزانہ یہاں سے لے جانے میں بالکل بل مول ببرطوريس آپ كى خوابش بورى كرنے كو تيار مول"

ہوسٹ مین مستعدانہ انداز میں کھڑا ہوگیا اور پھراس نے پر جوش انداز میں کامران سے مصافحہ کیا۔ "اورتم مجھا کی بہترین ساتھی یاؤ کے یعنی ایک قابل اعتاد انسان!"

"میری کیا کوششیں ہوں گی پایا" سیلینا نے کہا، ہوسٹ مین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تعاقبور ی دریتک خاموشی طاری رہی چر ہوسٹ مین نے کہا۔

" یہ غارتمہارے لئے بالکل محفوظ ہے فی الحال تم بڑے آرام سے پہاں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تہیں ان لوگوں میں رہنا ہوگا ہارا کام آسان نہیں ہے جو پر دگرام ہم لوگ بنائیں کے وہ طویل وقت لے گا اور می<sup>ر تمه</sup>یس زیاده دیر قیهنمیس رکھنا چ**ا** ہتا''

"كياان لوگول كے درميان ميرے لئے رہنامكن ہوگا؟" ''میں اس نامکن کومکن بناؤں گا''ہوسٹ مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "ال غاركوآب كيے بہتر تصور كرتے ہيں؟"

"كونكه يدميرك لئے مخصوص به ادے درميان بيد معابده دو چكاہے تم اس بركار بندر دونة رفتے ہم ایک دوسرے پراعتا دکریں گے اور بہت ی با تیں علم میں آئیں گی۔'' بر پر رؤم ''میرے پاس صرف ایک راز تھا جو میں نے آپ کو بتادیا لیکن آپ اپنے آپ کو چھپانے کی بر پر روم مین آپکو کھولنے کا کیا طریقہ ہوگا؟'' ''میں خود به خود کھل جاؤں گااس کی فکرمت کرو''

کھیک ہے" کامران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہوسٹ مین چرکسی خیال میں کھو گیا تھا

" إل ده سكيمير عياس موجود تقادر بهوشي كدوران غائب مو كئے."

'' غائب نہیں ہوئے میرے پاس وہ تمہاری امانت کے طور پر موجود ہیں۔'' " فھیک ہےان ویرانوں میں اس امانت کا کیا بھی کیا جاسکتا ہے؟ مسٹر ہوسٹ مین بے کاری چیز

ہے دہ خزانداب ہارے لئے"

« دنهیں دوست ایس بات نہیں۔ میں ابھی تنہیں ساری تفصیلات نہیں بتاؤں کا لیکن آ ہتہ آ ہتہ، متہیں چند باتیں بنادی جائیں گی،میری طرف سے ایک پیش کش قبول کرد۔"

''وہ پیر کہ میں تنہیں یہال مکمل طور پر پناہ وے سکتا ہوں۔تمہارے ساتھیوں کے بارے میں تو میں کچھنیں کہدسکتا' لیکن ان کی بازیابی میں بھی کامیاب ہوسکوں گایانہیں اگران سے تبہارا کوئی وجنی لگاؤنہیں ہو نیوں سمجھو کو تقدیر نے مہیں تنہا میر موقع دیا ہے ہمارے اور تبہارے درمیان سودے بازی ہوستی ہے۔ بشرطے كتم اسے پسند كردادراس سلسلے ميں اپني شرائط پيش كرو'

ووے یازی ....؟"

"وه کس قتم کی .....؟"

"مجھے جواب دو کہ سونے کے وہ سکے تمہارے پاس کہال سے آئے؟" ہوسٹ نے کامران کو

و مکھتے ہوئے سوال کما۔ " فرض كرو موسث مين! مين اس خزانے كاراز معلوم كرچكا موں الى حالت مين كيا موكا؟ " موسث مین کی آنکھوں میں ایک عجیب می چمک پیدا ہوگئی۔ کامران کو میخص بہت ذبین اور زیرک محسوس ہور ہا تھا۔

"میرابھی یمی خیال ہے کہتم کسی طرح اس خزانے تک پہنچ چکے ہو۔ میرا دل تو یمی چاہ رہاہے کہ فورا ہی تم سے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرلوں لیکن ظاہر ہے تم نہیں بتاؤ کے کیونکہ اس پرتمہاری زندگی کا بھی انحصار ہے۔ بتاؤ کہ کیامیں نے غلط کہاہے؟"

د د مبیں بالکل ٹھیک' کامران نے جواب دیا۔

"تو کیا پہنیں ہوسکتا کہتم خزانے کے اس راز میں مجھے بھی شامل کراو۔ میں قبائلیوں سے تمہارا

''سیلینا اس غار میں تمہارے ساتھ روسکتی ہے، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہوجا مُمر کی کچھوفت اطمینان ہے گزار نااس کے بعد .....'' '' ٹھیک ہے آپ بالکل بے فکرر ہیں۔'' "اب مجھے ایک ہات کا جواب دو گے؟" "تم ال فزانے تک کس طرح پہنچ گئے؟" " ظاہرہے میں اس کی تلاش میں ہی آیا تھا۔" ''نہیں میرامطلب ہے کہ تہمیں اس تک رسائی کس طرح ہوگئی؟'' ''محنت اور کاوش ہے۔'' " تہمارے باس اس کے لئے معلومات تھیں؟" "وه کہال ہے؟ میرامطلب ہے ای علاقے میں ہے؟" "مسٹر ہوسٹ مین! اس بارے میں جہیں صرف اس وقت بتاؤں گا جب ہمیں ایک ووسرے ہر ممل اعمّاد ہوجائے گا، بلکداس وقت جب اسے یہاں سے لے جانے کی ساری تیاریاں عمل ہوجائیں گی، میرے پاس اس راز کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟" "بير پريشاني کي بات ہے؟" "اصولاً يكى مناسب ع؟" كامران في جواب ديا-"وواتو تھیک ہے لیکن خزانے کومطلوبہ جگہ نتقل کرنے کے لئے بھی پلانگ کرنی ہوگی بیکوشش کرنی ہوگی کہ کم سے کم لوگ اس میں شریک ہون تا کہ خزانے کے زیادہ حصے دار نہ بنیں '' " میں معذرت حابتا ہوں۔ ممکن ہے کہ وقت سے پہلے میں آپ کواس بارے میں بتادوں کیلن بدآپ کے اور ہمارے تعلقات کی نوعیت برخصر ہے' ہوسٹ مین پر خیال انداز میں گرون ہلانے لگا مجر بولا۔ " فیک ب میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا اوے ڈیٹر! میں بھی چانا ہوں،سیلینا جہیں ال جگہ کے بارے میں سب کچھ بتادے گئ سیلینا ہوسٹ مین کوغار کے دہانے تک چھوڑ نے گئ تھی کامران ہزاروں خیالات کے ہجوم میں گھر گیا ہے بالکل نی صورت حال تھی، انو کھی اور اجنبی بہت کچھ سوچنا تھا ال بارے میں ہوسٹ مین کیا ہے اس بات پرتو یقین کیا جاسکتا تھا کہ وہ بھی خزانے کی حلاش میں آنے والوں میں سے ایک ہے، لیکن باتی معاملات کیا ہیں۔اس نے خودایے دوسرے ساتھیوں کا اقر ارکیا تھا۔ بقول اس ع وہ پہال سے نکلنے کے ذرائع رکھتا تھالیکن اتنی کامیا بی ہے، وہ ان وحشیوں کے درمیان محفوظ کیے ہے۔ دوسرا كرداراس لزك سيلينا كانقاء سيليناكى مكارفطرت كالمجصاندازه موجكا تفاوه كسي قدرمصوم

صورت ہونے کے باوجود کتنی گہری لڑکی تھی۔ بہترین ادا کارہ تھی کامران کے خیال میں وہ ہوسٹ میں ہے

زیادہ خطرناک تھی۔ بہرحال دونوں باپ بیٹی کے بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملاسیلینا مسکراتی ہولیا

" ہاں' اس نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ " بېلوجنگل لوکې!" و جَنْكُى لَاكَى .....اورتم جنگلى مروبلكه بالكل جنگلى! "وه بِتْكَلَّى سے بولى۔ "مالكل جنگلي!" " ال جوكى كے جذبات كونسجھ سكے، اسے اوركيا كہا جاسكا ہے؟" "اده شاید" کامران نے آستہ سے کہا۔ "کہال کے باشندے ہو؟"

"اى زين كاربخ والا مون؟"

'' بہاڑوں میں بھٹکنے کیوں نکل پڑے۔؟''

« جمهیں بیسوال نہیں کرنا جا ہے۔'' " کیول.....؟"

" كيون كه يجى سوال مين تم سے بھى كرسكتا ہوں؟"

'' میں تو پاپا کے ساتھ چلی آئی ورنہ مجھے ویرانوں میں زندگی گز ارنے سے کوئی دلچپی نہیں ہے۔'' "تہاراتعلق کہاں سے ہے؟"

" " بهم لوگ بالینڈ سے تعلق رکھتے ہیں الیکن میں نے لندن میں زندگی گزاری ہے۔"

" مُعْكِ مِي كَهال إِن تَهاري؟"

"مرچک بیں میں نے تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھی ، اس لئے ان کے سلسلے میں میرے ساتھ کوئی اظهارافسوس بيمعني موكاين

"مسٹر ہوست مین ہالینڈ میں کیا کرتے ہیں؟"

" پتائمیں وہ بہترین ڈاکٹر بھی ہیں۔ بہترین تاریخ دال ہیں آ فار قدیمہ کے بہتے بوے ماہر یں۔ نواورات کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ اعلیٰ پائے کے سیاح ہیں اور سیاحت پر بہت می کتابیں لکھ چکے ہیں' د ر جن کرتے دنیا کی بہت ی زبانوں میں ہونچے ہیں۔ بے شارز بانیں جانتے ہیں خاص طور سے مشرق کی

"يهال كى زبان بحى جانة مول عيج" ظاہر ہےوہ ان پوشیدہ قبائل کی زبا نیں بھی جانتے ہیں۔''

''میں جرمنی' فرنچ اورانگریزی کی ماہر ہوں۔''

کامران طنزیدانداز میں ہنا پھر بولا'' یہ میری پالیسی کے خلاف ہے''کامران کو ایک دم اس پر

"اورمقامی زبان.....؟

" مال مالكل\_"

'' آچھی طرح سکھ چکی ہوں در نہان کے درمیان کیے بسر کرسکتی۔'' ''مویا اِن قباکلی باشندوں سے تمہارا براہ راست رابط ہے؟''

" شبنهیں ہواان کو بھی تم پر .....؟

در مجمعی نیس " در مجمعی نیس "

"كتناعرصة كزار يحكي موتم لوك!" كامران نے سوال كيا اور سيلينا كى سوچ يىل ۋوب كى پجر بولد "ميراخيال ہے اس سوال كا جواب پاپاكى پاليسى كے خلاف ہے؟" "اوه!" كامران نے معنى خيز انداز يىل كرون بلائى سيليناكى معلومات كى بول بہلے ى كال كا

تھی۔اچھاتھا کہاں نے اس وقت خود کونمایاں کردیا۔ ''تماع علی اہم نے انجھے میں کے سابق تن سات کے علیم سات کے معتری میں مرجمہ تقلیہ

" ثَمُ ا بِي سَاوَتُمْ نِے ابھی پا پا کو بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی عورت تھی کیا وہ تمہاری محبوبہ تھی؟" "دنہیں"

"تو پھر ....؟"وه بولي۔

"بس پھر کے آگے کھی جی ہیں ہے۔"

'' ویسے بیں ایک ہات کہوں ،تم لوگ عورت کے معالمے بیں بڑے تنگ دل اور سنگ دل ہوتے ہو، کیا ہے سی ہے تم لوگ نہ کسی سے کھل کرعشق کرتے ہواور نہ کسی سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہو؟''

رو می میں ہے ہے۔ اس میں میں میں میں ہودورہ میں ہے۔ ہودورہ میں ہے۔ ہودورہ میں ہے۔ ہود میں میں میں میں میں میں می درمیان آبے ہوء اگر بھی انہیں تمہارے بارے میں شبہ ہوگیا تو .....؟" کامران نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔

''ہاں ہوسکتا ہے کیکن پاپاخزانوں کے عاشق ہیں بیخطرہ تو مول لینا ہی تھا، ویسے اب بید مشکل طل ہوتی نظر آرہی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ کیا اس خزانے میں قیمتی زیورات اور ہیرے بھی ہیں؟''وہ پر اشتیاق لیچے میں بولی۔

''اتیٰ دولت وہاں جمع ہے کہ عالم تصور میں نہیں آئی۔ قدیم طرز کے لاکھوں زیورات اور جواہرات جوانسانی ذہن کو ماؤف کردیتے ہیں۔''

"تم نے اس میں سے چند سکے بی کیوں اٹھائے تیے؟"

'' یہ سکے بیں نے یادگار کے طور پراٹھائے تھے، خزانے کے طور پرنہیں'' ''کوئی زیور بی اٹھالاتے مجھے بھی نوادرات سے بہت دلچیں ہے'' '' شایداس کا بہت بڑا حصہ اب تمہارے قبضے بیں آجائے''

علیمان ماہ ہوں ہے۔ ''مجھ پر مجروما کر سکتے ہو؟''

> ''مطلب.....؟'' '' مجھےاس خزانے کی ایک جھلک دکھادو۔''

غه باح

غصہ آئی تھا، کم بخت ناز دادا کا جال بچھا کر فریب کررہی تھی۔ وہ پچھ دیر تک کامران کو دیکھتی رہی پھر پھیکی سی بنسی کے ساتھ بولی۔ ''بدلہ لے رہے ہونا مجھ سے، چلوکوئی بات نہیں میں نے برانہیں بانا'' کامران خاموش ہوگیا تھا

بدند سے رہے ہوں موردرتوں کی چیزیں دکھانے گی۔ایک آرام دہ جگدتھی جہاں ایسے دہشت پر دہ کامران کواس غارمیں اس کی ضرورتوں کی چیزیں دکھانے گی۔ایک آرام دہ جگدتھی جہاں ایسے دہشت ٹاک علاقے میں زندگی بسر کرنے کی مختصر ضرورتیں مہیا کردی گئیں تھیں، وہ بولی۔

اک علامے میں زندی ہس سرے ک مستر سرور ہی مہیا سردی میں میں اور ہوں۔ ''اپنا حلیہ تبدیل مت کرنا ویسے یہال کوئی نہیں آئے گا۔اطمینان رکھواچھااب میں بھی چلتی ہوں

کامران نے کردن ہلا دی چھروہ اسے عار کے دہانے تک چھوڑنے آیا اس کے نگاہوں سے اوجعل ہونے کے بعد وہ دائیں آکر عاریس لیٹ گیا دماغ میں سنسنا ہٹ ہورہی تھی۔ ہوسٹ مین بے حد پراسرار شخصیت کا مالک تھا اور سیلینا بے حد ذین اور چالاک لڑکی تھی۔ بید دنوں صرف اس لئے کا مران کی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ اس کے پاس سے سکے برآ مدہوئے تھے۔شام کو ہوسٹ مین عاریس داخل ہوا اور اس نے آتے

"ایک بات بوچھنا چاہتا ہوں میں تم ہے۔"

- " ضرور.....مسٹر ہوسٹ! ''' - " کا آتم اسٹرا سر طرز منہل جا کا محک تم ل

"کیاتم اپنے بارے میں ینہیں بتاؤ کے کہ تمہار اتعلق کہاں ہے ہے؟"
"کمال کرتے ہومٹر ہوسٹ مین!"

' دہنیں' کمال نہیں کرتا اچھا ایک بات بتاؤ کیاتم گرشک نامی کی محض سے واقف ہو؟''اس کا یہ موال کی دھاکے سے کم نہیں تھا۔لیکن کامران نے اپنے چہرے کوسنجا لے رکھا۔

"بولو.....جواب دو\_'' ...

" فبيل يينام مير الح اجنبي ہے۔"

''کیاوانتی تم نے پاتالِ پرتی یا پرم پر بھو کے بارے میں پچھنیس سا؟'' ''

''یار نہ جانے کیا ہا تیں کررہے ہو؟'' کا مران نے اب اپنے آپ کوفو رأ سنجال لیا تھا۔ ''ادہ! …… مجھے بیرجان کرخوثی ہوئی ہے کہتم وہ نہیں ہو۔''

''ادراب ایک بات سنو،تم بہت زیادہ پراسرار بن چے ہو، میں کسی ایسے آدمی سے بتعاون تہیں کرسکا جو جھ پرا تناہمی اعتبار نہ کرتا ہو، جب کہ بات ایک ایسے خزانے کی ہے جو نہ جانے کتنے افراد کے لئے باعث دلچی اور دل کش ہے میں چونکہ تنہا رہ گیا ہوں اس لئے میں بحر پور طریقے سے کام نہیں کرسکا کین سے بات تم نہ پر مار سے

ہاستہ ذہن میں رکھوکہ داحد میری شخصیت ہے جو کسی کو بھی اس نز انے تک پہنچا سکتی ہے۔'' ''ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے خیر میں نے جو دو تین نام استعال کئے دہ میں تہمیں بنادوں تم جانتے ہو کہ یہاں جتنے افراد موجود ہیں چاہے دہ قبا کلیوں کی شکل میں ہوں، چاہے دہ پچھ بھی ہوں' ان کا اپنا ور ٹھی ہے میں شہیں دوسری ملاقات پر جواب دول گا۔

وہ چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد کامران کا ذہن خیالات کے سمندر میں تیرنے لگا۔ اس مجیب وغریب کہانی نے ایک بار پھر اس کے ذہن میں ہلچل پیدا کردی تھی۔ یہ کہانی شروع ہی سے اس سے لیٹ گی میں اور عجیب وغریب انداز میں سامنے آتی رہتی تھی۔ گرشک اور سبتانے مجمعے پا تال پر تی کہا تھا۔ حالات کی کوئیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ اس سے کوئیاں ہیں جو ایک لینا د ماغ کو خراب کرویے کے مترادف تھا۔ کامران کی زندگی میں بھلا اس طرح کے الجوہ کہاں آئے تھے لیکن ماضی کی کیروں کو پیٹنا بے معنی تھا اور اپنے حال پر افسوس کرتا جہالت کی دیکہ جس چیز سے بچھ حاصل نہ ہواسے ذہن پر مسلط کرنے کا مطلب یہی ہے کہ د ماغ کو خراب کیا جائے اور ملاحیتیں ختم کرلی جا تھیں۔ البتہ ایک بات بالکل بچ تھی کہ کامران کو یہاں آگر جو پچھ ملا تھا وہ اس کی جبان آگر جو پچھ ملا تھا وہ اس کی جبان تھی، کیے لوگ طرحے۔

بہر حال اب دیکھو کہ اپنا اصل مقصد کہ حاصل ہوسکتا ہے اور اس وقت کا مران کا اصل مقصد کہی تھا کہ وہ کسی ایسی پہنچ جائے جہاں سے اپنی ونیا کا سفر کیا جائے خزانہ اس نے ویکھا تھا اور اس خزانے کو دیکھنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر کے خزانے بچے تھے۔ بے ثار ملکوں میں اتنی دولت سونے اور جواہرات کی شکل میں نہ ہوگی۔ جتنی وہاں اس غار میں محفوظ تھی۔ کامران اگر جاہتا تو وہاں اس غار تک آسانی سے جاسکتا تھالیکن وہ چند سکے بھی کامران کی تحویل سے نکل کر ہوسٹ مین کی تحویل میں چلے گئے تھے۔

۔ دوسرے دن سلینا اس کے پاس آئی۔وہ کامران کے لئے پھی تحائف لائی تھی نہ جانے کیوں اس کی تبدیل اس کے پاس آئی۔وہ کامران سے اس کی خیریت پوچھی تو کامران نے کہا۔ اس کی قربت بری نہیں گئی تھی۔اس نے مسکراتے ہوئے کامران سے اس کی خیریت پوچھی تو کامران نے کہا۔ ''اب تو میں تم لوگوں کا قیدی ہوں۔ بھلا ایک قیدی سے اس کی خیریت پوچھنے کی ضرورت کیا

''ارے! کیوں،الیی تو کوئی بات نہیں ہے۔'' ''

' دنہیں اب تمہارے ساتھ میں بھی قیدرہ عتی ہوں۔''

" كيامطلب.....؟"

'' ہاں۔ ڈیڈی نے ایک ذے داری میرے سپر د کی ہے اور وہ ذے داری میہ ہے کہ تہمیں مقامی طور طریقے اور زبان سے روشناس کراؤں۔''

۔ پیضاصاد کچیپ کام تھا، جس کا آغاز سیلینا نے اس دن سے کردیا۔ یہ باک لڑکی بڑی مشکل چیز اور کامران اس کی چالا کی کا تجربہ کرچکا تھا۔ چنا نچہ دہ اس سے محاط بھی تھا، اس نے محسوس کیا کہ سیلینا اسے محلنا چاہتی ہے، پہلے بھی وہ خزانے کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرچکی تھی لیکن مختلا جاہتا تھا وہ مختلا میں جن لوگوں کے خلاف کارروائی کرکے خزانہ لے جاتا چاہتا تھا وہ اس سے اسکانے آدمی شخصاں تھی کہ وہ صرف اس دقت اسکانے آدمی تھے اس تھی کہ وہ صرف اس دقت

ایک فدہب ہے ان کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں اور ان کے مختلف عقائد ہیں۔ ان میں سے ایک فرق بھوٹ کہ ہوت ہے اور ان کے مختلف عقائد ہیں۔ ان میں سے ایک فرق بھوٹ کھوٹ کہ لاتا ہے یہ بھوٹ جو ہوتے ہیں ان کا ایک نظریہ ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں سمجھالو پا تال میں ایک پورا فقبیلہ موت کی نیندسور ہا ہے۔ تی پرمتی اس قبیلے کی حکمران تھی۔ جس نے کس سے محبت کی اور جس سے مجبت کی وہ اس علاقے کا باشندہ نہیں تھا بلکہ وہ باہر کی ونیا کا انسان تھا۔ ستی پرمتی نے اس کے پیار میں اپنے آپ کہا جات کے بیار میں اپنے آپ کہا جات کے بیار میں اس کے ساتھ اس کا پورا شہر گہری نیندسوگیا۔

وہ پا تال کی گہرائیوں میں اب بھی گہری نیندسور ہے ہیں اور ان کا ایمان اور اعتقاد ہے کہ پا تال
پرمتی آئے گا اور تی ساوتری جاگ اٹھے گی۔ انہوں نے پا تال پرمتی کے جسے تراش دکھے ہیں، کین ایک
دوسرا قبیلہ ہے۔ جو اس سوتے ہوئے شہر کو جاگتے و کھنانہیں چا ہتا' چنانچاس نے اپنی فرے داری لگالی ہے کہ
وہ اسے وہاں تک نہیں چنچنے دےگا۔ ہر جگہ کی پچھلوک داستانیں ہوتی ہیں، عجیب وغریب عقائد ہوتے ہیں
اس عقیدے کے مطابق گرشک اور سیتا ہے دو نام ہیں، جو پا تال پرمتی کوسوتے ہوئے شہر تک لے جائے گا
باعث بنیں گے۔ بس داستانوں کے لئے۔

بہرحال میں نے ایسے ہی تم سے سوال کردیا تھا'' خیر اس طرح کی کہانیاں تو عام ہوتی ہیں'' کامران نے یہ شکل تمام کہا۔ پھر بولا۔

''اب یہ بتاو کہ آگے کیا کرنا ہے؟'' خزانے کو لے جانے کا کام تم کس طرح سرانجام دو گے؟''
''اصل میں بچ بات کہوں کہ ابھی میں تم سے سچ طور پر واقف نہیں ہوسکا ہوں' پھر بھی ہمیں جلا اور نہیں چیز ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ ویف خزانوں کی تاریخ کے مطابق ہم بھی اس کے حصول کی کوشش میں زندگی سے ہاتھ وھو بیٹھیں گے۔''
خزانوں کی تاریخ کے مطابق ہم بھی اس کے حصول کی کوشش میں زندگی سے ہاتھ وھو بیٹھیں گے۔''
دنہیں جھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ تاہم افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی ہمارے درمیان اعاد کے ۔''

بیں بھے وی جندل بیں ہے۔ ماہم، وہ رشتے قائم نہیں ہوئے جوہونے جاہئیں۔''

" کیا مطلب؟" ہوسٹ مین نے نگا ہیں چراتے ہوئے کہا۔

"بہت ی باتیں جو تمہارے ذہن میں محفوظ ہیں اور تم جھے سے پوشیدہ رکھنا جاہتے ہو۔ فیم کلاً ایسی بات نہیں ہے ہم اپنے درمیان سے طے کر لیتے ہیں کہ جو بات نہ بتانے کی ہو، اسے بتانے پر مجود نہا جائے" ہوسٹ میں گردن ٹم کرکے کھے سوچنے لگا۔ کھراس نے کہا۔

''لیکن بہت جلٰدوہ وقت آ جائے گا کامران کہ جب ہم ایک دوسرے کواپنی زندگی کے تمام ملا

بنادیں گے۔اچھااب میں چلتا ہوں اپنے ساتھیوں کی طرف سے مطمئن ہوجاؤ۔''

" ٹھیک ہے، اچھا ایک بات بتاؤ۔ یہ جو حلیہ میراسیلینا نے بنایا ہے اس کے بعد بمی بھی؛

پابندیاں لازی ہیں۔ مجھے یہاں آزادی سے تھو نے چرنے میں کیادقت آعتی ہے؟''
''بہت ی با تیں ایک ہیں۔ان کے بہت سے معاملات تم نہیں جانتے ہو گے اس کی دجہ سے گا گئی بھی عاد شہیں آسکتا ہے۔''
جگہ کوئی بھی عاد شہیں آسکتا ہے۔''

''تب پھراپیا کیون نہیں کرتے کہ مجھے یہاں زندگی گزارنے کے راز بتاؤ؟''

تک ہوسٹ مین کے لئے ولچیسی کا باعث ہے جب تک نزانے کا راستداسے بتانہ چل جائے۔

سلینا کی تمام کاوشوں کواس نے بری چالاک سے ناکام بنادیا اوراس سے اپناکام نکالی را مقالی زبان پرعبور حاصل کرنا اور یہاں کے طور طریقے پوری ذہانت ہے اِس نے سکھے لئے تھے۔ حالا کلم پہلے کم گرشک اورسیتانے اسے اس بارے میں ہوشیار کیا تھا اور سمجمایا تھا۔لیکن اب جو کچھ ہوا تھا وہ بہت کارآ مدرا تھا۔ سات دن ای طرح گزر گئے تھے، ان سات دنوں میں ہوسٹ مین یہاں نہیں آیا تھا۔ البتہ سیلینا کے ساتھ گزرنے والے بعض کمحات بے حد پریشان کن ہوتے تھے اور کامران کو کافی دبنی کوفت اٹھانی پرقی تھی۔ وہ اسے اپن عورت نہیں بنا سکتا تھا اور سیلینا چا ہتی تھی کہ وہ اس کی تمام تر قربتیں حاصل کر لے۔ وہ جھنجلاتی، نا راض ہوجاتی اور سنجیدگی سے صرف اپنا کا م کرنے لگتی کیکن کا مران اس وقت کو بھی برداشت کر لیتا تھا۔

وہ اس برطنز بیفقر ہے کستی۔سات آٹھ دن میں اس نے کافی حد تک مقامی زبان سکھ لی تمی اور اس کواس کہیج میں بولنے کی مثق بھی کرنے لگا تھا۔ آٹھویں دن ہوسٹ مین نے اس سے ملاقات کی۔ آئے بی اس نے کامران سے مقامی زبان میں ہی اس کی خیریت پوچھی اور جب کامران نے اس زبان میں جواب دیا تو وہ حمرت سے ہونٹ سکوڑ کررہ گیا۔

"واه! ..... شأكردكواتنا عى ذبين مونا جابي كداستادكولطف آجائ ويسيتم كهال تك يدنبان

"جہال تک سیلینا نے سکھائی ہے؟" کامران نے جواب دیا۔

" مجھے تو بیگتا ہے کہتم سالہا سال سے اس سلسلے میں کوشش کررہے ہواور تم نے ہم پراس بات کا

"مين اسايى كاميابى كى دليل مجمتا مول" كامران نے كها والانكه حقيقت يه الله كممقا ي دبان کی خاصی تربیت اے اس دوران مل کئی تھی۔ جب کہ اے جسمانی تربیت دی جارہی تھی۔ بہر حال سیلینا کی وجہ سے وہ مقامی زبان پرعبور حاصل کرتا جارہا تھا۔ پھر مزید پچھ وفت گز رگیا اب اکثر ہوسٹ مین اس کے یاس آ جاتا تھا ہر باروہ ایک ہی بات کہتا تھا۔

''میں ہراس مکان کا جائزہ لے لیا ہے کامران! جس کے ذریعے ہم یہاں ہے نکل سکتے ہیں کیکن افسوس اگرا کیے مشکل نہ ہوتی تو میں تہمیں کامیابی کی خبر دے دیتا۔''

''وہ کیامشکل ہے؟'' " جكه كالعين اگر موجائے۔اس علاقے كے بارے ميں ہى اگر مجھے بتادوتو ميں يہ منصوبہ بناسكا

ہوں کہ ہم وہاں سے خزانہ کس طرح منظل کر سکتے ہیں؟''

'' سوری! بیه کام میں اس وفت تک نبیں کروں گا جب تک مجھے تمہاری ساری کارروائیوں کے بارے میں علم نہ ہوجائے''۔

" ہاں۔ میں جانتا ہوں کتمہاری جگداگر میں ہوتا تو جھے بھی یہی کرنا تھا۔ لیکن ایک بات اور تن الا خزانے کو یہاں سے لے جانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم کوئی مضبوط قدم نہ اٹھا کیں۔ یمال

ر وگریمی بے وقون نہیں ہیں اور ہزار آ تکھیں رکھتے ہیں۔'' ۔ '' ظاہری بات ہے میں اس سے انکارنہیں کتا'' کامران نے کہا پھر مزید کچھ دن کے بعد ہوسٹ

''اور اب وہ وقت آگیا ہے کا مران کہ اب ہم اپنا کا م سرانجام دے علیں۔سنو! بی قبیلہ جو اس تهادی میں موجود ہے، ہرسال ایک مقدس رسم منا تا ہے اور اس رسم کے ذریعے ایک خاص رات میں ان کا ا کے رہنمانمودار ہوتا ہے اور بیرہنماان کے لئے برکتوں کامظہر ہوتا ہے۔سات دن تک وہ انہیں ہدایات دیتا رہتا ہے اور وہ آئمیں بند کر کے اس کی ہدایت پڑمل کرتے رہتے ہیں اس بار جو رہنما نمودار ہوگا میں اس کے مارے میں جانتا ہوں۔ میں بیکام کر ڈالوں گا کہ وہ رہنماوہ نہ ہو بلکہ تم ہواور سات دن تک جو کام تم ان کے باتھ انجام دو کے وہ اس خزانے کی متقلی کا کام ہوگا بس اس کے علاوہ کوئی اور ترکیب میری سمجھ میں نہیں آتی" کامران چرت سے ہوسٹ مین کود کھنے لگا پھراس نے کہا۔

" کیا ہمکن ہو سکے گا؟"

''اں'اگریمکن نہ ہوتا تو میں پیکام سرانجام نہ دیتا۔'' " توابتهارا مقصدیه بے کہ مجھے اس رہنما کی حیثیت سے نمودار ہونا ہوگا اور پھریس انہیں خزاند

منتقل کرنے کی ہدایت دوں گا۔''

" كھيك ہا اگرآپ ييسجھتے ہيں مسر موسف مين تو مجھے كوئى اعتراض نہيں ہے،"

" فیک ہےاب میں تمہیں ایک نے رائے ہے روشناس کرانا جاہتا ہوں۔ بیراستہ بہت برخطر ب کیکن اس میں کا میانی ہی اس جگہ تک پہنچا سکتی ہے۔ میں تہہیں کچھ لوگ مہیا کردوں گا جو تہمیں وہ جگہ

دکھانیں گے جہال تمہیں مقدس رہنما کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہوگا''

"فیک ہے اور اس کے بعد موسف مین نے بیا تظام کردیا۔ کامران کو بتایا گیا کہ چندلوگ اس کے ساتھ جارہے ہیں،ان سے تعاون کرنا ضروری ہےاہے پہاڑوں کے درمیان بیسفر پہلے ہی طے کرنا ہوگا'' جولوگ اس کے حوالے کئے گئے تھے وہ انتہائی مختاط انداز میں پہلے پہلے دروں میں سفر کررہے تھے بھی جگہ بیسفر کانی مشکل ہوجا تا تھا ایک درہ اتنا پڑلا تھا کہ اسے دو چٹانوں کے درمیان ایک دراڑ کہا جاسکتا تھا

وہاں سے بیلوگ اس طرح گز رے کہ بدن برہلکی ہلکی خراشیں بھی پڑ کئیں۔ كيكن بهرطوريها بي منزل تك يهنج مي كامياب موسك انتهائى بلندى برنهايت عجيب وغريب

ساخت کی چٹانیں پیلی ہوتی شمیں اس ہے کہیں زیادہ بلندی پرایک آبشار گررہا تھا، جو پہاڑوں کے جھے کو یراب کرتا ہواای دراڑ میں آ جاتا تھا جو تا لے کی شکل میں نیچے کی جانب چلا جاتا تھا۔ وہاں پریہ بیلوگ رک مئے اور پھران میں سے ایک فخص نے انہیں آھے کے سفر کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک صورتحال

ایری یہاں باندھ دی جائے گی اس میں جگہ جگہ باٹو لگے ہوئے ہیں جو ہاتھوں کو گرفت دینے

میں مدودیں گے ہم میں سے چارآ دمی تہبارے ساتھ اس سرنگ کے دوسری جانب جائیں گے بیز فوف ہاکی آوازین رہے ہونا، بیوبی جگہ ہے جہاں سے ہمیں اس پہاڑی میں داخل ہونا پڑے گا۔وہ اس طرف دیکھ آ بشار کا پانی جھاگ اڑا تا ہوا جس سوراخ میں داخل ہورہا ہے وہی سوراخ ہمارا راستہ ہے' کامران نے وحشت زدہ نگا ہوں ہوں سال ہول ناک منظر کو دیکھا آ بشار کا پانی خوف ناک آوازیں نکالی ہوا ایک چوڑے سے سوراخ میں داخل ہورہا تھا۔ بی تصور بھی پاگل بن ہی تھا کہ سوراخ میں داخل ہوکر اس ہول ناک پانی می سفر کیا جائے لیکن بیرک تھا۔

''ہم میں سے ایک آ دمی اس پانی میں سفر کا عملی طریقہ بتائے گا تمہاری اجازت کی ضرورت ہے'' کا مران کی اجازت سے لو ہے کی ایک موثی می سلاخ چٹان کے ایک رخے میں گاڑ وی گئی اور رسی کا ایک مرا اس سے مضوطی سے باندھ دیا گیا اس کے علاوہ ایک چھوٹی می تھٹی لٹکا دی گئی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بیخض اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تو بیری ہلاک کر تھٹنی بجائے گا جس سے بیاندازہ ہوجائے گا کہ وہ بغیر کسی دفت کے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد اس ہول ناک سفر کا عملی مظاہرہ شروع ہوگیا۔

وہ تخص ری پکڑ کر ہول ناک مجرائیوں میں پنچ اتر نے لگا۔ وہ بڑی مہارت سے پاؤل نکا ناہوا پنچ کی طرف جارہا تھا۔ پکھ دیر کے بعد وہ سوراخ کے قریب پہنچ گیا چونکہ آبشار کا پانی اس سوراخ سے دوسری طرف جارہا تھا اس لئے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اسے داخل ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں اگریہ پانی دوسری سمت سے آرہا ہوتا تو پانی کی اس سرنگ میں سفر ناممکن تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس سرنگ نے اس مخص کو دوسری سمت سے آرہا ہوتا تو پانی کی اس سرنگ میں سفر ناممکن تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس سرنگ نے اس مخص کو نگل لیا کامران دھڑ کتے دل کے ساتھ اس ہول ناک سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی تمین منٹ گزرے ہوں گے تھنٹی کی زورز در سے بجنے کی آواز سنائی دی اور وہ سب خوشی سے چیننے لگے۔

پھران میں سے دوسرا آ دی ای انداز میں سفر کر کے سرنگ کی دوسری طرف پینی گیااس کے بعد کامران کا نمبرتھا۔ چندلحات تو وہ انجھن کا شکار رہا، لیکن اس کے بعد وہ ری پکڑ کر نیج کاسفر کرنے رہا، سورائ کے قریب پانی کی خوف ناک چکھاڑیں گونج رہی تھیں ہزاروں ٹن پانی اس سوراخ میں سے دھڑا دھڑا تا دوسری طرف جارہا تھا کامران نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑا اور ری پکڑے پکڑے سوراخ میں داخل ہوگیا۔ مامنے سے بھی سوراخ بہت زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ لیکن اندر پہنچ کر اس کا قطر بڑھ گیا ہول ناک پانی گونج پیدا کرتا ہوا کا نوں کے بردے بھاڑتا ہوا برتی کی صورت کے ساتھ دوسری طرف جارہا تھا اور کامران کے ہوش دواس رخصت ہوئے جارہ سے سے۔ اس وقت زندگی کی صفائت صرف بدری تھی، جس کے ذریع اس ہوش دو اپنی رفتار پر قابو پار کھا تھا اگر بیدی نہ ہوتی اور اسے مغبوطی سے گرفت میں ندر کھا جاتا تو ہیبت ناک پانی اسے اپنی رفتار پر قابو پار کھا تھا اگر بیدی نہ ہوتی اور اسے مغبوطی سے گرفت میں ندر کھا جاتا تو ہیبت ناک پانی اسے اس عار کی دیواروں پردے مارتا اور اس کا جسم پاش پاش ہوجاتا۔ یہ انوکھا سفر درحقیقت دو ڈھائی مند سے زیادہ کا نہیں تھاری کے سہارے وہ دوسری طرف بہنی گیا اور پھراسے تقریباً چارف نیجی اتی کہ بعد پانی کی شکل میں پھیل گیا تھا اور ندی بھی اتی کہ بعد پھینیں رہ سکا تھاوہ دونوں افراد دہاں موجود تھے کامران کو رہی ہی دھار کے نواس کی دھار کی دھار کی نیجی جوعار کے سوراخ ہورائ کو رہاں موجود تھا۔ بات صرف اور صوف دھار کے نیچ سے نکلنے کی تھی جوعار کے سوراخ کے گر

د کی کر دہ سترائے ادر پھران میں سے ایک نے کہا۔ د کی کر دہ سی تھنچ کر ادھراطلاع دے دیجئے'' کا مران نے اس کی ہدایت پڑھمل کیا اور اس کے بعد ری درسری طرف سے تھنچ کی گئی تھوڑی دیر کے بعد بقیہ افراد بھی یہاں پہنچ گئے۔ درسری طرف سے تھنچ کی گئی تھوڑی دیر کے بعد بقیہ افراد بھی یہاں پہنچ گئے۔

"آئے ہمیں چلنا ہے" "اور وہ پانچواں آدمی .....؟"

اردوں پولی کے دروساہان کے کروائی چلا جائے گا'' کامران اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔اب اس نے رائے من بن بتایا کہ آگے قبائی قبیلے موجود ہیں بوگ چٹانوں کی آٹر ہیں سفر کرتے رہے۔اس طرف کا منظر کائی خوب صورت تھا۔ کامران کو پاتھا کہ اس وقت ہالیہ کی چوٹیوں کے درمیان کسی وادی ہیں ہیں اور سیح معنوں ہیں وہ ہالیہ کے قبیدی ہیں۔کامران نے دیکھا کہ یہاں سبزیوں اور ترکاریوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔اناح بھی ہالیہ جائے ہوئے معنوں سے انگیا جارہا تھا۔ پھلوں کے باغات بھی شے اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے دہنے والے ضروریات زندگی سے مالا مال ہیں اور انہیں ان علاقوں میں زندگی گڑ ارنے میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ بیمنا ظر دیکھتے ہوئے وہ آخر کارایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے۔ جہاں دور ہی سے ایک عظیم الثان چٹان نظر آتی تھی۔ یہ وہی چٹان تھی جہاں رہنما نمودار ہوتا تھا۔اس جگدان کی پوجا کا مرکز تھا۔

"كياريلوك بده ذب معتقل نبين ركهة؟"

یاید دسید میں لیٹی ہوئی ان اس محلف عقیدوں کے لوگ ہیں لیکن ہیں سب بدھ ہسف آپ دھند ہیں لیٹی ہوئی ان بہاڑیوں کود کھر ہے ہوں گے۔ جو یہاں سے سرمئی با دلوں کی مانند نظر آر ہی ہیں ای جگہ بی قبائل آباد ہیں۔'' ہاں'' کچھ در یعدوہ اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے غار نظر آر ہے تھے۔ جو جھاڑیوں میں چھے ہوئے تھے اس میں سے ایک غاران لوگوں کامسکن تھا۔ یہاں با قاعدہ بندوست تھا کامران کو ساتھ لانے والے تفصیل بتانے لگے۔ بہت وسیع اور کشادہ غار تھا جہاں جگہ جیزوں کے انبار پڑے ہوئے تھے کھانے پینے کی اشیا' بستر' درندوں کی کھالیں' یہ تمام چیزیں یہاں موجود تھیں اور یہیں وہ لاشیں موجود تھیں۔ جن میں سے ایک اس محض کی لاش تھی جو رہنما کی شکل میں اس پہاڑی چوٹی سے نمودار بھی درانہ تھی۔

سیمسسیسس "بان"آپ کواس کی جگه لینی ہوگی۔" درنرے

''نمیک ہے اب اس کے بعد کیا گرنا ہے؟''

''بی ہم لوگ جارہے ہیں ہم دوسرے راستوں سے گزر کر اپنا کام جاری رکھیں گے اور جب مرورت ہوئی تو یہاں واپس آئیں گے۔ آپ کو اس غار میں رہنا ہوگا'' کامران نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ بہر حال ابھی کوئی سیح فیصلہ نہیں کر پایا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کہ آگے وقت کیا کہتا ہے۔ وہ خزانداس کے بہر حال ابھی کوئی سیح فیصلہ نہیں کر پانے تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کہ آگے وقت کیا کہتا ہے۔ وہ خزانداس کے وقت کیا جائے تو کیا اسے وہ دن گرکوشش کر کے اس خزانے کا کچھ حصہ ساتھ لے بھی جایا جائے تو کیا اسے والی نگانا آسان ہوگا۔ یہاں اسے دو دن گزر مے وہ تیسرا دن تھا جب اس نے غار سے بچھ فاصلے پر پہلی بار

سمی فخف کو دیکھا پی مخف سبزی کا ٹو کرہ کندھے پررکھے جار ہا تھا اتفاق کی بات یہ ہے کہاس کا پاؤں پھ<sub>سلااور</sub> اس کی ساری سبزی گرگئی۔

کامران اس سے زیادہ فاصلے پرنہیں تھا، کس بیہ بے اختیاری ہی تھی کہ وہ اس کی جانب دوڑ پڑااور ہی نے سبزی اٹھانے میں اس محف کی مدد کی ۔ قریب پہنچ کراس نے اس محف کا چیرہ دیکھا اور اچا تک ہی کامران کے پورے بدن میں سننی کی لہریں دوڑ گئیں ہیہ چیرہ …… ہیہ چیرہ …… وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے رگا۔

سبزی اٹھاتے اٹھاتے اس مخفس نے بھی کامران کو دیکھااور دفعتا ہی اس کے حلق سے ایک عجیب و غریب آوازنکل گئی۔ بیہ آواز چیخ نماتھی۔ کامران دوڑ کر آ کے بڑھااور اس نے اس مخص کے ثانے جینجھوڑتے ہوئے کہا۔

۔ '' '' '' '' '' شاہ '' اواقعی بیتہی ہو حسن شاہ '' اردوزبان استعمال کی تھی اس نے۔ای شخص کے چیرے پرخون جمع ہوگیا۔اس کی آئکھیں شکھنے کی گولیوں کی طرح چیکئے لگیں ۔۔۔۔۔ پھراس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور آگے بڑھ کر کامران سے لپٹ گیا۔اس کے منہ سے لکلا۔

"كامران، يمي ب ناتمهارا نام."

"تم حسن شاه هو۔"

" بان، میں حسن شاہ ہی ہوں۔"

"اوه!مير ے خداميرا خدا۔ حسن شاه تم زنده ہو۔"

" بإل.

''یہال کون کون ہے تہارے ساتھ۔ حسن شاہ یہاں کون کون ہے خدا کی تتم تہیں دیکھ کربس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی کیفیت بیان کرسکوں۔ حسن شاہ تم ٹھیک تو ہونا ، میں تو پانہیں کب ہے تمہاری موت کا یقین کے ہوئے تھے۔ آ ہ! قدرت، بھی کیے کیے بجیب وغریب مناظر دکھاتی ہے حسن شاہ! مجھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہتم مجھے بھی زندہ ل جاؤگے۔''

"مرتم يهال كياكرر به موادركون كون ب تمهار ب ساتھ."

"اس وقت كوئى بھى نہيں ہے، بس تنها ہوں۔"

" تنها بھوت بستی میں ۔"

''بھوت کبتی۔''

" إلى ، آ م يجوت قبائل آباد بين-"

'' مجھے علم ہے ان کے بارے میں۔ابھی تک میں ان کے درمیان نہیں گیا ہوں۔'' ''لیکن میں انہی کے درمیان رہتا ہوں۔ایک بھوت سردار کا ملازم ہوں میں۔''

" مجعوت سردار کا ملازم<sub></sub>۔"

''ہاں۔حسن شاہتم ....تم اس وقت سے سبیں ہو''

'بال-''

''او ہ! میرے دوست بیسبزی کس کی ہے کہال لے جارہے ہو۔'' ''میرے مالک کی ہی ہے۔'' ''تو پھراب کیا کرو گے۔''

و پہروب یا سیار در ہے بھی نہیں حسن شاہ اب بھی وہی ہے میں تنہیں تفصیل سے اپنے بارے میں بتاؤں گا اگر

نہارے پاس وقت ہو۔ کیاتم بھی اس طرح کی کسی مشکل کا شکار ہو۔'' 'دنییں یارمیری مشکل کوئی اور ہے۔''

ووسكويا والبن نبين جاؤ سے-''

''کون کمینهٔ مردود جانا چاہتا ہے۔ ہزار بارلعنت بھیجنا ہوں اس بھوت سردار پر بیتو صرف وقت نگان سے منہ سیاست ''

گزاری تھی اور میں یہال سے نگلنے کے منصوبے بنار ہاتھا۔'' ''بات اس وقت تک میری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک مجھے تفصیل نہیں بتا وُ گے۔''

دونو بہیں بیٹھ کر تفصیل سنو گے۔ ہمیں ویکھا جاسکتا ہے اکثر بھی بھی اکا دکا لوگ یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں ایک غار میں میرا ٹھکا نا ہے لیکن یہ میں خطرہ مول نہیں لوں گا۔ یہاں بے شار غار پھلے ہوئے ہیں اور پہلے میں تہہیں اپنا غار دکھاؤں سنری اکٹھی کرکے ٹو کرے میں رکھی گئی اور کا مران حسن شاہ کو لے کرانے اس غار میں آگیا۔

"مائى گاۋ! پەسپ ، حسن شاە بولا \_

" ہاں میں نے کہا نا ہم دونوں کی کہانیاں خاصی طویل ہوں گی۔ گراس غار کے بجائے ہمیں کی اور غار کے بجائے ہمیں کی ادرغار کا انتخاب کرنا ہوگا۔ کیونکہ کچھلوگوں کا مجھ سے رابطہ ہے کی بھی وقت وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ تہمیں و کیھر کر انہیں جرانی ہوگی۔"

''نہیں ہمیں بدرسک نہیں لیزا، آؤ۔''حسن شاہ نے کہا اور اُس کے بعد کامران اسے لے کر کئی اور قار کی تاش میں چل پڑا۔ حسن شاہ کے بل جانے کی جس قدر خوثی کامران کوشی الفاظ میں بیان نہیں کی جائے تھی۔ ان ہمیا کک حالات میں جبکہ ذہن نجانے کی جس قدر خوثی کامران کوشی الفاظ میں بیان نہیں کی جائے تھی ۔ ان ہمیا کک حالات میں جبکہ ذہن نجانے کیے جست میں نے اسے قربانی کا بمراہایا ہے۔ جن مالات میں وہ اسے بیش کرنا چاہتا تھا اس کے بعد کیا کہا جاسکتا ہے کہ صورت حال کیا ہوتی ۔ قبائلی بے دوقو نسے تو نہیں ہوتے اس بات کے بھر پورام کانات سے کہ اگر انہیں صورت حال کاعلم ہوجا تا تو وہ کامران کے خلاف تو نہیں ہوتے اس بات کے بھر پورام کانات سے کہ اگر انہیں صورت حال کاعلم ہوجا تا تو وہ کامران کے خلاف مجملی کا کردوائی کرتے ۔ کیونکہ ان کے راہنما کوئل کردیا گیا تھا اور پھر ہوسٹ مین نے جن ذرائع سے مجملی ہو کہ جن کی بیام کیا ہو۔ قبل کوئی جرائم پیشر شخص ہی کرسکتا تھا۔

دولت کے حصول کے لیے اس نے ممکن ہے اس سے پہلے بھی انسانی خون بہایا ہو۔ یہ خزانے ای طرن انسان کو انسانیت سے دور کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے خزانے کے حصول کے بعد وہ قاتل کچھاور قل کرنے کی کوشن کرتا۔ جن میں کامران کا قل بھی شامل ہوتا۔ یہ ساری با تیس کا مران نے پہلے بھی سو چی تھیں۔ لیکن

اب حسن شاہ کے ال جانے کے بعدوہ ان کا تدارک کرسکیا تھا۔ چنانچہ اس لحاظ ہے اسے مزید خوشی تھی آخرا ا کی غارانبیں نظر آیا یہاں غاروں کے طویل سلیلے تھیلے ہوئے تھے۔ یہ غاربھی اچھا خاصا کشادہ تھا۔ ووزو اس میں آبیٹھے۔حسن شاہ نے کہا۔

" نضدا کی فتم بھی تصور بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ددبارہ تم سے ملاقات ہو سکے گی کامران۔" "حن شاہ ہم دوبارہ ملاقات کی بات کررہے ہو میں تو بڑے دکھ کے ساتھ حمہیں خدا کے برد

كرچكا تفا-كيونكة تمهارى زغركى كامكانات بالكل نبيس تعين '' ہاں، جوصورت حال پیش آئی تھی۔ وہ تو الی ہی تھی۔ اچھا خیرتم سناؤ، یہاں تک کیسے بمکل رہے ہواور تنہا کیے ہو۔"

''لمبی داستان ہے۔''

"تو ہم ای لیے تو یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔"

" حسن شاه کرتل کل نواز اوران کی پوری ٹیم مختلف صعوبتوں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پیچی تھی." کا مران نے اپنی یا دواشت کے سہارے اپنی پوری تفصیل بتائی اور حسن شاہ جیرت اور دلچیں سے منہ کھولے یہ کہانی سنتار ہا۔ کامران نے گرشک اورسیتا والی بات ابھی حسن شاہ کونبیں بتائی تھی اور پہنیں بتایا تھا کہ اسے ا یک براسرار کردار بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ اس سلسلے میں پھی تھی نہیں کرسکا ہے البتہ موجودہ صورت حال سے اس نے حسن شاہ کو آگاہ کردیا تھا کہ س طرح اسے یہاں ایک خاص مقصد کے تحت لایا گیا ہادد موسٹ مین اور اس کی بیٹی اس سے کیا جا ہتے ہیں۔اس نے حسن شاہ کو بتایا تھا کہ وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے اور موسٹ مین نے اس کی جیب سے وہ سکے نکال لیے ہیں۔ جووہاں سے لایا تھا۔ بیالفاظ کہتے ہوئے اے ذرای اچکیا ہے بھی ہوئی تھی ۔ کیونکہ خزانہ ہر مخض کی کمزوری ہوتا ہے۔

وہ بیسوچ رہا تھا کہ کہیں حسن شاہ دوبارہ اے خزانے تک چلنے کے لیے ند کھے۔حسن شاہ نے بوری کہانی سی اوراس کے بعدوہ تھیکے انداز میں مسکرانے لگا بھر بولا۔

"بہت خوب لیکن میرے دوست تم نے مجھے تو بتادیا ہے کہ تم اس خزانے کی جگدے واقف مو چے ہومری خواہش ہے کیاب کی اور کو یہ بات نہ بتانا اور جہاں تک بات رہی ہوسٹ مین کی کہتم بیلجواد کہ بیغیر ملکی سفید چڑی والے بھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔وہ صرف تہمیں اپنے مقصد کے لیے استعال کررہا ؟

اوراس کی بیٹی اپنے سارے وجود کوتمہارے سپر دکر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔'' "حسن شاه يس جانتا مول ليكن كيهاس طرح بيس موچكا مول ميس يهال آكركمير إلى

کوئی اور ذربعہ بی نہیں رہا۔تم میرا میے طید و کمچد ہے ہونا بیاسی نے بتایا ہے تا کہ میں یہاں رہ سکوں۔'' ' دمنیں الیک کوئی بات نہیں ہے۔تم میرا حلیہ دیکھوییں کون سے رنگوں میں رنگا ہوا ہوں۔ یہ سب متہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش ہے خیر حجوز وان باتوں کومیر امانتا یہ ہے کہ میں جب اس حادثے کا شکار ہوا تواس کے بعد عقل وخرد سے عاری ہوگیا۔ میں نہیں جانتا کہ میری یادداشت کا کتنا عرصہ کم رہا ہے ہیں ہیں

جانتا کہ زندہ مس طرح بچاتھا اور میر بھی تہیں جانتا کہ اس کے بعد کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا ہوں۔ اور مہیں

ہی آئے گی کہ یہ بات اِبِ سے صرف سولہ دن پہلے کی ہے میں ایک ایک دن گن رہا ہوں۔ میں بہیں انہیں ن قائلیوں کے درمیان زندگی گز ارر ہا تھا اور ایک بھوت سردار کا ملازم تھا۔ بھوت سردار مجھ پر مکمل اعتبار کرتا ہے قائلیوں کے درمیان ود؟ مجھے ای طرح کام لیتا ہے کہ اچا تک ایک رات میری یا دواشت واپس آگئی۔

میں سوتے سوتے جاگ پڑا میں ایک خواب د مکھ رہا تھا اور اس خواب میں میں نے اپنا ماضی دیکھا اوراس کے بعد جب میں جاگا تو میرا ماضی میرے ذہن ہے محونہیں ہوا ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے ہے ویاد کیا۔ مجھے اپنانام بھی یاد آیا اور وہ ساری گزری ہوئی داستان بھی جس کا تعلق مجھ سے اور تم سے تھا اور میر باتی سب افراد سے جیسے رانا چندر سکھ، بیساری کہانی مجھے یاد آئی اوراس کے بعد میں نے عقل وخرد کے ہاتھا ہے احول کو دیکھا۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے موقع یاتے ہی میں یہاں ہے نگلنے کی کوشش کروں اور میرے دوست بس یوں سمجھلو کہ دو تمین دن کے اندر میں یہاں سے نگل بھا گئے کا منعوبہ بنار ہاتھا۔ان سولہ دنوں میں، میں نے صرف راستے تلاش کیے ہیں اور مید کوششیں کی ہیں کہ مجھے سیح

و مویاتم کھوئی ہوئی یا دداشت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہو۔ ' کامران نے شدید حیرت کے عالم میں یو حصا۔

"تواب کیاارادہ ہے۔"

''سب سے بہلے میں تنہیں ایک مشورہ دینا جا ہتا ہوں۔''

'' دیلمویینزانے جوہوتے ہیں تا، میں نہیں جانتا کہتم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا ہے۔ کیکن ان کا ایک اناطلسم ہوتا ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان خزانوں پر کیسی کیسی روحوں کا قبضہ ہوتا ہے اور میدوهیں بالكاكبيل جائيس كه يفزان مهذب دنيامين جاكراس طرح بث جاكين - چنانچه انهين بھي نہيں لے جانے ديتي - اگر ہم نے ان كالا لچ كيا اور بيسوچاكدا في دِنيا ميس جانے سے پہلے ہم ان كا كچھ حصدا ب ساتھ كے جا میں تو تم یقین کروکہ ہم اپنی دنیا میں واپس نہیں جانسیں گے۔اس پر ہزار بارتھوکوا ورصرف یہاں سے نگلنے کا فیملم کرو ہمیں یہاں سے نکل جانا جا ہے اور اب جبکہ تم بتا رہے ہو کہ کرنل کل نواز بھی وطن واپس بہتی گئے میں ۔۔۔۔۔لازی امر ہے کہ رانا چندر شکھ بھی ان کے ساتھ گئے ہوں گئے۔''

"بال بى ساتھاميں نے كەرىل كل نواز كچھ بيار موئ تورانا چندر تكھ أنبيس لے كر چلے كئے ، "میرے دوست جاری واپسی ضروری ہے۔ تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہر خیال کو ذہن سے نکال کرواپسی کے سفر کی تیاری کرو۔''

"دحسن شاه يقين كروتمهار يرالفاظ من كرجهے بهت خوشى موئى اورتم يه بالكل محيك كتے موكدان خزانوں پر پراسرار ردحوں کا سایہ ہوتا ہے۔ میں خود بھی ایک ایسے ہی طلسم میں پھنس چکا ہوں اس کے بارے مرکز می جمعی موقع ملاتو تنهیس بناؤں گا۔ ابھی فی الحال میراؤ ہن جم ضیدی سیم میں تفصیل ہے بناؤا مجاتبہ ہیں۔''

''تو پھرتم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو۔'' ''ہاں بالکل۔''

''بس تو پھر ٹھیک ہے، تین دن کا انظار کیوں کیا جائے میں آج رات ہی تمہارے پاس کھا جاؤں گا اور ہم پیملاقہ چھوڑ دیں گے۔ فی الحال میں چلنا ہوں میں نے سفر کے لیے تیاریاں کی ہیں۔ ممرا سامان وہیں بھوت سردار کے پاس موجود ہے دیسے ایک بات بتاؤں وہ لوگ جھے دھویا کے نام سے جانے ہیں۔ اور پہلے میں سوفی صدی دھویا تھا۔'' حسن شاہ سے بہت دیریا تیں ہوتی رہیں اور اس کے بھر اس نے کہا ہے جھے چلنا چا ہے رات کے کہی بھی پہر میں اس نے کہا اب جھے چلنا چا ہے رات کے کہی بھی پہر میں اس نے کہا اب جھے چلنا چا ہے رات کے کہی بھی پہر میں اس نے کہا اب جھے چلنا چا ہے رات کے کہی بھی پہر میں اس نے کہا اب جھے چلنا چا ہے رات کے کہی بھی پہر میں اس نے کہا اب جھے چلنا چا ہے۔

''کامران نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے تیار ملے گا۔ پھر وہ حسن شاہ کو چھوڑنے کے لیے ہاہر

تک آیا۔ سبزیوں کا ٹوکرہ حسن شاہ نے اپنے سر پر رکھا اور اس کے بعد کامران اسے اس وقت تک دیکا ہا

جب تک وہ نگا ہوں سے اوجھل نہ ہوگیا اس کے رگ و پے میں ایک عجیب می سننی دوڑ رہی تھی۔ بہت ہی

خوف ناک راستہ ملے کر کے یہاں تک پہنچا تھا اور اس کے بعد اسے جو پچھ کرنا تھا۔ وہ بھی انتہائی خوف ناک

تھا۔ جس کے لیے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تیار کر پار ہاتھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیسب پچھ آسان ہیں ہوگا۔

وہ لوگ جو اس کے معاون تھے۔ نجانے کہاں غائب ہو گئے تھا ور اسے یہاں اپنے مقصد کی پیمیل کے لیے

چھوڑ دیا تھا۔ لیکن خوش نصیبی تھی کہ وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اصل فیصلے تقدیر کرتی ہے اور نقدیر اس طرح اسے

حسن شاہ تک پہنچانا جا ہتی تھی۔ لیکن بڑی عجب بات تھی۔ مایوسیوں کے اندھیروں میں جب روشنی چکتی ہوتہ

کیسا عجیب لگتا ہے لیکن بات وہی نقدیر کی آ جاتی ہے۔

بہر حال وہ شدید سنتی محسوس کرتا رہا اسے صرف پیخوف تھا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ جائے اورال خوف کا شکار وہ اس وقت تک رہا جب تک کہ رات گہری نہ ہوئی۔ وہ غار میں نہیں گیا تھا۔ بلکہ باہر ہی اس رائے پر حسن شاہ کا انتظار کرتا رہا تھا۔ جس رائے پر حسن شاہ واپس گیا تھا۔ پھر رات کی وہندلا ہٹوں میں اس نے پہلے وہ جسم حرک و کیصے اور آئی تھیں بھاڑ بھاڑ کر انہیں و کیصے لگا۔ تاریکی میں وہ وجب آہتہ آہتہ نمایال ہوتے جارب تھے۔ اس کے بعد کامران کو محسوس ہوا کہ وہ وہ جانور ہیں۔ جنہیں کوئی لگام سے پکڑ کر گھیٹنا ہوا ہوتے جارب تھے۔ اس کے بعد کامران کو محسوس ہوا کہ وہ دو جانور ہیں۔ جنہیں کوئی لگام سے پکڑ کر گھیٹنا ہوا لا رہا ہے۔ حسن شاہ نے اپنے انتظابات کے بارے میں بتایا تھا۔ یقیناً آنے والاحس شاہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر کار آنے والا نمایاں ہوتا چلاگیا اور تھوڑی دیر کے بعد حسن شاہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بھی غالباً کامران کو کھڑے ہوئے و کھیلیا تھا۔

''تم تیار ہو۔'' ''ہاں۔'' کامران نے جواب دیا۔ وہ ان جانوروں کو دیکھیر ہاتھ جوان علاقوں کے مخصوص جانور

ہاں۔ ہو ہران سے بواب دیا۔ دہ ان جا وردن ور چر ہو ہو ہوں ۔ تھے۔ یہ یا ک کہلاتے ہیں ..... دونوں یا کول پر تھوڑ اتھوڑ اسامان لدا ہوا تھا۔ حسن شاہ نے کہا۔

''بیصرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں اوران جانوروں کی خوراک بھی ایک مخصوص جگہ تک ہمیں انمی کے ذریعے پہنچنا ہوگا اوراس کے بعد ہم ایک بار پھرا کیسنسنی خیز سفر کریں گے۔'' ''سنسنی خیز کیوں۔'' کامران نے سوال کیا۔

واس لیے کہ ان علاقول کوعبور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کاغذات تو ہیں نہیں۔' ''اوہ۔'' کامران نے پر خیال انداز میں گرون ہلائی۔ پاکوں کا بیسفر بھی زندگی کا ایک ولچسپ

''اوہ۔'' کامران نے پر حیاں انداریں مردن ہلاں۔ یا بوں ہیستھری ریدن ہاید دہیپ تجربہ تھا۔ علائکہ یہاں بے شارافراد بید فرایعہ سفرافقیار کرتے تھے۔لیکن کامران کو بھی ایسے کی سفر کی نوبت نبس آئی تھی جسن شاہ نے اسے ان جانوروں پر بیٹھ کرسفر کرنا سکھایا اوراس کے بعد یاک مخصوص راستوں پر دوڑنے گئے۔'' حسن شاہ نے کہا کہ بیسفر ساری رات کرنا ہوگا اور ضبح کسی الیمی جگہ گزاری جائے گی جہاں

انیانوں کی نگاہوں سے چھپنے کا بندوبست ہو سکے۔ بہر حال یاک دوڑتے رہے راستے میں کوئی خاص بات نہیں کی گئی تھی۔ ویسے بھی ان پر خطر راستوں کوعبور کرنا ایک مشکل کا م تھا۔ پھر ساری رات کا سفر گزر گیا اور ضبح کی روثنی نمودار ہوگئی۔ کافی فاصلے پر ممرائیوں میں ایک بستی نظر آر ری تھی۔حسن شاہ نے اس بستی کود کھے کر کہا۔

ہر ہیں اس کے خوک کر نکانا ہوگا۔ اس چھوٹی چھوٹی بستیاں ہمیں راستے میں ملیں گی اوراس وقت میں ہمیں اس کے خوک کر نکانا ہوگا۔ اس چھوٹی جھوٹی بستیاں ہمیں راستے میں ملیں گی اوراس وقت کی ہمیں احتیاط کرتا ہوگی جب کہ ہم کی با قاعدہ شہر تک نہ بہنی جا کیں۔ جو پھر بھی کرتا ہے کرتے رہویار زندگی اس طرح بدوقعت ہو کرمیری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ اب جھے کی چیز کی کوئی خاص پرواہ نہیں رہی ہے۔ میں تہہیں بتاؤں حسن شاہ کہ موت اس طرح میرے ساتھ ساتھ سنر کرتی رہی ہے کہ عام حالات میں بھی خواب میں بہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن اس بات پر پورایقین ہے کہ جب تک آسان سے فیصلے نہ ہوجا کیں کچھ ہوتا نہیں ہے جا ہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوجا کیں۔''

''فیور بیتو ہماراایمان ہے اور اس ایمان سے بھلا کون منکر ہوسکتا ہے۔'' ...

"كياخيال ب؟رات بمركسفرنة تعكا تونيس ديا-"

''نہیں، اگرتم ..... چلتے رہنا چاہوتو جھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کامران نے جواب دیا۔ وہ دو یا کے کرآیا تھا۔ ان پرخاص ساز وسامان لدا ہوا تھا۔ حسن شاہ نے کہا کہ سفر کا آغاز ابھی ہے کر دینا چاہیے میں ضرورت کی تمام چیزیں لے آیا ہوں۔ بہر حال کامران نے حسن شاہ کی بات پر فورا عمل کیا اور آخر کا رید لوگ وہاں سے چل پڑے نجانے کب تک یہ سفر جاری رہا۔ وہ اس وقت تک چلتے رہے جب تک کہ انہیں ایک دیلوے لائن اس وقت زندگی کا پینا مجسوس ہوئی تھی۔

"اس میلو کائن کی موجودگی ہے بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم مہذب آبادیوں کے قریب پہنچ گئے ہیں۔"
﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ علی مغرل تک لے جائے گی جہاں ہے ہم آ گے کے سفر کا آ غاز در یہ گئے۔ "
دریں گے۔" اور الیہا ہی ہوا ہے ہوئی تھی۔ سورج چڑھ چکا تھا جب انہیں ایک ریلو کے اشیش نظر آیا۔ یاک ریلے کا تھا جب انہیں ایک ریلو کے اشیش نظر آیا۔ یاک کا فندات وغیرہ کی دور چھوڑ دیے گئے تھے اور زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوگیا تھا۔ ویار غیر میں کافندات وغیرہ کی عدم موجودگی میں انہیں اپنی منزل کا سفر کرنا تھا اور اس سفر میں انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ بیا کے طویل اور اکنا ویے والی داستان تھی۔ لیکن اس بات کا اظہار کے انسان اگر جدو جہد کر ہوئے میں بہتی ہوئے اور اسمگلروں کے ساتھ انہیں سرحد عبور کرتے ہوئے شدید گولیوں کی درنا کے انہیں سرحد عبور کرتے ہوئے شدید گولیوں کی درنا کی منزل تک پہنچانا جا ہی تھی۔ حالا نکہ کامران بے شار

رِ کاوٹیس اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔نجانے کون کون اس کا ضرورت مند تھا۔نجانے کیا کہانیاں اسے سائی گاج کہیں اسے پاتال پرمتی کہا جاتا تھا اور کہیں کہا جاتا تھا کہتی سردھانی اس کا انتظار کررہی ہے۔ لیکن مرا سردهانی کون تھی ادر کامران سے اس کا کیا داسط تھا یہ بات کم از کم کامران کے لیے نا قابل فہم تھی۔ زندگی کا بدرخ کسی بھی طرح اس کے لیے نہیں تھا۔ صرف ایک مخف نے کہا تھا کہ ہوسکا ہے ک کوئی بہت بزی غلط<sup>وب</sup>ہی کام کر رہی ہواور وہ اس کا شکار ہو۔ بہرحال وہ اپنے ملک کی سرحدوں میں <sub>فا</sub>فل ہو گئے ۔ یہاں پہنچ کرحسن شاہ نے سجدہ شکرادا کیا اور بولا۔

"وراصل سی بھی مسلے میں بہت زیادہ تشویش اور حفاظتی کوششیں فائدہ دینے کے بجائے نقمال و تی ہیں۔ مجھے معاف کرنا کامران بیرمیرا نظر پی فکر ہے کہ جب اپنی کوششیں نا کام ہوجا میں اور کوئی ایبانا مرحلہ سامنے آ جائے جس کا کوئی حل تمہار ہے یاس نہ ہوتو خود کوتقدیر کے دھارے پر چھوڑ دواور آ سانوں ک<sup>ک</sup> فصلے کا تظار کرو۔ کامران نے اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ راستے میں کئی بارحسن شاہ نے کامران کی مخصیہ ،

''یارمعاف کرنا جب میں اورتم یہاں سے باہر نکلے تھے تو تمہاری شخصیت بالکل مختلف محی لیکن کامران میراتج بہ ہے زندگی کے بارے میں اچھا خاصاتم بہت تبدیل ہو چکے ہو۔ یوں لگتا ہے ج*یسے تہاں* اندر بے بناہ براسرار تو تیں بیدار ہوئی ہوں۔'' کامران نے ہنس کر بات ٹال دی تھی۔لیکن بہر حال سوچلا میں نسرور ڈ دیا ہوا تھا اور اس کی تمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی شخصیت کی بیرتبدیلیاں آگے کیارنگ لائیں گا۔"

بہر حال حسن شاہ کو ساتھ لے کر ہی وہاں پہنچا تھا۔ جہاں کرئل گل نواز کا ٹھکا ناتھا یہاں آنے کے بعد حسن شاہ نے کہا تھا کہ عارضی طور پر انہیں کسی ہوئل میں قیام کر کے اپنا حلیہ وغیرہ درست کر لیمنا جا ہے الاہ بات كامران بمي المحيى طرح جانتاتها كه جوتبديليال ان لوكول مي رونما مو چكى بين اور جوحليه ان كابن وكاج کرنل کل نواز کی کوئھی میں وہ حیرانی کی نگاہوں ہے ویکھا جائے گا۔اس نےحسن شاہ ہے اتفاق کیا تھا۔ جم حسن شاہ نے ہی چیبوں وغیرہ کا انتظام کیا تھا۔ نے لباس خریدے محئے تھےاور حلیہ سنوارا گیا تھا۔

ببرحال بالکل مہذب لوگوں کے انداز میں وہ لوگ کرتل کل نواز کی کوشی میں بہنچ تھے اور ماللا بہنچتے ہی ہنگامہ ہوگیا تھا۔ شاہنواز، ٹانیہ، فرخندہ، گھر کے تقریباً تمام ہی افرادان کے گرد جمع ہو گئے تھے آلا كأمران نے بالكل بے خيالي كے انداز ميں ہو چھاتھا۔

''وہ کرتل صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔''

"كيا-" شابنواز كامنه حيرت سے كهل كيا ادر كامران كے ذبن كوايك شديد جھنكا سوالیہ انداز نے اسے بہت کچھ مجھا دیا تھا۔ تا ہم ای نے بے چینی سے یو حجھا۔ ''میں کرتل صاحب کی بات کررہاہوں ک*ہ کرتل گل نواز۔*''

'' کہاں ہن ڈیڈی۔'' شاہنواز نے سوال کیا۔

''اوہو، شایدوہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچ۔ ہم جلدی آ گئے مجھے خود احساس تھا۔ یہ حسن شاہ کم

و ممر ہوا کیا؟ سب لوگ واپس آ گئے؟' شاہنواز نے سوال کیا یہ بات فورا ہی سمجھ میں آ گئی تھی ے برع مکل نواز اور ان کا گروپ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے۔ ان لوگوں کوتشویش میں ڈالنے کے بجائے کسران کا در ای بات کوسنجال لیا تھا۔ وہ سب اس سے طرح طرح کے سوال کرنے گئے۔ حن شاہ نے فور آئی بات کوسنجال لیا تھا۔ وہ سب اس میں در میان میں کچھالی مشکلات پیش آ گئیں کہ کرٹل ''ہاں ہم لوگ جس مہم پر گئے تھے۔ اس میں در میان میں کچھالی مشکلات پیش آ گئیں کہ کرٹل ماجب نے واپسی کا فیصلہ کرلیا۔ پچھ دوست و ہیں رہ گئے ۔لیکن کرنل صاحب رانا چندر سنگھ وغیرہ واپس آ گئے وہ ہم ہے پہلے چل پڑے تھے۔ کیونکہ ہم کووہاں پر بہت انظام کرنے تھے۔لیکن انہیں رائے میں کئی جگہ رکنا '''' بھی تیا۔ جبکہ ہم ان کے بعد میں چلنے کے باوجود تیز رفباری ہے سفر کرتے ہوئے واپس پنج گئے۔''

'' کوئی تشویش کی بات تونبیں ہے۔'' شاہنواز نے سوال کیا۔ ' دنہیں بالکل نہیں، آپ لوگ مطمئن رہیں وہ آنے والے ہی ہوں گے۔ ہوسکتا ہے ایک دو ہفتے اگ جائیں۔''حسن شاہ نے کہا۔ کامران نے اس دوران ململ خاموثی اختیار کرر تھی تھی۔ پھراس نے کہا۔ "میں تعور اسا آرام کرلوں۔" حسن شاہ کے ساتھ تنہائی ملتے ہی کامران نے کہا۔

''یار بڑی گڑ بڑ ہوگئی اب صرف ایک ہی گنجائش رہ جاتی ہے وہ یہ کہ رانا چندر سنگھے کامحل بھی و مکھ لیا جائے ہوسکتا کہ کرتل گل نواز زیادہ بیار ہو گئے ہوں۔اوران لوگوں کو پریشان نہ کرنے کی وجہ سے رانا چندر سکھھ کرن کل نواز کوایے محل لے گئے ہوں۔''

"تو پھرميرا خيال ہے كه وہيں چلنا چاہيے۔"

"بال ان لوگول كوتھوڑ اسااطمينان دلاديا جائے۔" كامران نے ہى شاہنواز سے بات كى تھى۔ "میں کرٹل صاحب ہی کے دیے ہوئے ایک کام سے جارہا ہوں شاہنواز۔اس دوران اگر کرٹل ماحب آجا نیں بو آپ صرف ان سے اتنا کہدریں کی میں آپ ہی کے کام گیا ہوا ہوں۔واپس آجاؤں **گا۔**'' " يارمكر مجھتوت تم سے بہت يى باتيں كرنى تھيں ۔ ابھى ايك دودن آ رام تو كرلو ـ"

" كُرْل صاحب كے حكم كى تعميل تو ميں نے ہركام سے پہلے كى ہے۔ شاہنواز اور اب بھى ميں يمي عام المامول كهانبيل مجھ سے كوئي شكايت نه ہو۔"

''والیسی کب تک ہوجائے گی۔''

" جلد سے جلدتم بے فکرر ہو۔" کامران ان لوگوں کوجھوٹی تسلیاں دے کر وہاں سے حسن شاہ کے ساتھ چل پڑااوراس کے بعدان کی دوسری منزل رانا چندر شکھ کامکل تھالیکن یہاں بھی ان کو مایوی کا منہ ویکھنا پُ<sup>ا۔ رانا چندر عکم بھی واپس نہیں کہنچا تھا۔ حالا نکہ بیلوگ کانی دن پہلے چل پڑے تھے۔ تمام صورت حال</sup> کامران تک کے ذریعے حسن شاہ کومعلوم ہوئی تھی۔ یہاں آ کرحسن شاہ نے رائے دی۔ ...

'میراخیال ہے وہ کسی بہت بڑے عادثے کا شکار ہو بچکے ہیں۔'' کامران بھی افسوس میں ڈوبا

' يوتو بردا مئله هو گيا اب كيا كيا جائے''

ر الميس ميل ان لوگول كا سامنانسين كرسكتا - بھلا ميں انہيں كيا جواب دوں گا وہاں تو وہ سب مجھ

پراس طرح اعتبار کرتے ہیں کہ میرا کہا ہواان کے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ مگر میں کرٹل کل نواز کا ہا جم ہے لگا سکتا کیا کہوں گا ان سے ،حسن شاہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھراس کہا۔

''تب پھر ایک ترکیب ہو عتی ہے ہم لوگ یہیں رہ کر ان کا انتظار کریں ظاہر ہے اب ہمار پاس وہ ذرائع تو نہیں ہو سکتے کہ ہم فوراً ہی ان علاقوں میں دالپس چلے جائیں۔ ناممکن ہے ہے، میں یہاں رکن اور تم دہاں چلے جاؤرانا چندر شکھ پہلے آئے تو میں جمیں اس بارے میں اطلاع دوں گا اوراگر کرتل مار آجائیں تو تم مجھے بتاؤ کے قیام کسی ہوئل وغیرہ میں بھی کر سکتے ہو۔''

اروه کوئی مسئلہ ہیں ہے۔

''ایک بات بتاؤ کامران ـ''

'' مجھ رہا ہوں تم کیا پوچھو گے، پیپول کے بارے میں پوچھ رہے ہونا۔ لاکھوں روپے میں بیکوں میں پڑے ہوئے ہیں جوکرٹل صاحب نے مجھے تخواہ کے طور پرادا کیے تھے۔کوئی مصرف ہی نہیں قالا کامیرے یاس۔ پیپول کا کوئی مسئلنہیں ہے۔''

رسکتے ہو۔ جھے وہاں جا کراپنے ہوئل کے بارے میں بھی بتا دینا۔''کامران والی آ سکتے ہواور جب چا ہو بھی سے رابطہ آآ کرسکتے ہو۔ جھے وہاں جا کراپنے ہوئل کے بارے میں بھی بتا دینا۔''کامران والی آ گیااس کی بھی میں آٹال آ رہا تھا کہ کیا کرے کرئل گل نواز کی کوشی کی طرف جا تا تو بے شار سوالیہ نگاہیں اس کا استعبال کرتیں اورالا سے ہزاروں سوالات کے جاتے ۔ پھر نجانے ان کا ردغمل کیا ہوتا۔ وہ وہاں جانے سے زخ رہا تھا۔ مالائکہ للا اندر سے کہدرہا تھا کہ ان لوگوں کو بھی تسلی و بینا اور حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ وہ نی طور پر گا بھی واقعے کے لیے تیار رہیں۔ بات وہی تھی کامران کی فطرت میں وفا شعاری تھی اور اندر سے وہ ایک انہالا نیک نفس انسان تھا۔ وہ نہیں چا ہتا تھا کہ یہ لوگ وکھی ہوں۔ بلکہ اب تو اسے بیا حساس بھی ہورہا تھا گہ ابنا معلومات کے اسے کران گل نواز کی کوشی میں نہیں جانا چا ہے تھا۔

معلومات کیے اسے کرٹن می بوازی ہوئی میں دیں جاتا چاہیے۔
کم از کم وہ لوگ اس احساس کا شکار رہتے کہ کرٹل باہر ہے اور اپنی مہم جوئی میں مصروف ہے ہیں موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرٹل آ خرگیا کہاں۔ اس بارے میں کس سے معلومات حاصل کرے۔ اپنے آپ اُ پوشیدہ بھی رکھنا تھا لیکن ہوئل میں دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال بیاس کا اپنا شہر تھا۔ کافی واقفیت حامل ہو بھی تھی اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ شاہنواز وغیرہ کے پاس جا کران سے با تعمی کرے۔ الله لالله محوضے بھرنے دنکل گیا اور بس یونی آ وارہ گردی کرتا ہوا میوزیم کے سامنے جا پہنچا یہ میوزیم ہے مثال اللہ اس سے پہلے کا مران یہاں بھی نہیں آیا تھا۔

ا کین ایک بار ٹانیہ اور فرخندہ اس میوزیم کی تعریفیں کررہی تھیں۔ بس یونمی وقت گزاری ہے جا کی اس کے بار ٹانیہ اور فرخندہ اس میوزیم کی تعریفیں کررہی تھیں۔ بس یونمی وقت گزاری ہے جا وہ نکنٹ خرید کرمیوزیم کی عمارت میں واخل ہوگیا۔ وہ مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوایک ایسے جصے بمل فاجہ ہے جہاں ہمالیا ئی غدا ہب کے بارے میں وستاویزات تصویریں، جمسے اور آ ٹار قدیمہ سے ملنے والے ہم بنا نواورات موجود تھے۔ نجانے کیوں بدھ غد ہب سے متعلق چیزیں و کیھتے ہوئے ایک بھیب سااحسال اللہ تھا۔ غالبًا یہ پچھلے گزرے ہوئے وقت کی بات تھی کیونکہ دہ ان ونوں و ہیں زیادہ وقت گزارتا رہا تھا۔

چنانچہ اے اس سے دلچی ہوئی اور وہ کافی دلچی سے ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگا۔ دفعتا اسے ہوں جو کے معنے لگا۔ دفعتا اسے ہوں جو اس کے عقب میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ بے اختیار چونک کر پاٹا اور جیران رہ گیا۔ سنہرے بالاں والی وہ حسین لڑکی ایک عجیب وغریب شخصیت رکھتی تھی۔ اس کا رنگ گندی اور بے حد ملاحت لیے ہوئے تھا۔ کین سر کے بال سنہرے تھے۔ ہوئے تھا۔ کین سر کے بال سنہرے تھے۔ "دہ سکورائی۔

''ہیلو۔'' کامران نے بھی بےاختیار کہا۔

"بہت دیر ہے آپ کو دیکھ رہی ہوں سر! براہ کرم محسوں نہ کریں میرا نام نیرینہ ہے۔ نیرینہ علی دیتے ویلے ویلے ویلے ویلے ویلے ویلے میں براثن ہوں لیکن میر ہے فاور مصری ہے۔ اس طرح ہے ہم فیمبا مسلمان ہیں۔ مجھے بدھ مت سے بری دلچی ہے اور میں اس سلسلے میں تحقیق کرتی پھر رہی ہوں۔ جہاں جہاں میرے وسائل مجھے لے جاسے تنے، میں جا بھی ہوں۔ ہر جگہ سے مجھے جو تھوڑی بہت معلو بات حاصل ہوجاتی ہیں انہیں میں اپنے پاس دیکار ؤ کے طور پر رکھ لیتی ہوں۔ اس میوزیم میں واقعی بڑا عظیم خزانہ بدھ ند بہب سے متعلق موجود ہے۔ آپ اتنی دگھی سے ان چیزوں کود کھی رہے تھے تو مجھے احساس ہوا کہ آپ بھی بدھ ند بہب سے دلچی رکھتے ہیں۔" ہیں انہیں بی بات ہے، جھے واقعی بدھ ند بہب سے بری دلچی ہے۔"

''اورایک چیز ہوتی ہے کباب اور ووسری ہوتی ہے ہڈی، کباب میں اگر ہڈی داخل ہوجائے تو کباب کا مزہ بری طرح خراب ہوجاتا ہے۔ مجھ سے ملیے میں ہڈی ہوں۔'' ایک اور نسوانی آ واز سنائی دی۔ اور میں اور نیز یند دونوں پلٹ پڑے۔ صاف ہا چلا تھا کہ دہ مشرق بعید کے کی علاقے کی ہے۔اس نے کہا۔

" بی بال میر اتعلق تھائی لینڈ سے ہاور آپ بجھے رہ تھا کہہ سکتے ہیں اب موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بجھے رہ تھا کہوں کہ ہڈی بھی ایک چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کی گفتگو آپ یقین سجھے جان ہو جھ کرنہیں سی میں نے بلکہ میں اس ریک کے دوسری طرف تھی اور جھک کر ان مجمول کو دیکھ رہی تھے جان ہو جھ کرنہیں سی میں نے بلکہ میں اس ریک کے دوسری طرف تھی اور جھک کر ان مجمول کو دیکھ رہی جو ریک کے نچلے جھے میں ہیں کہ آپ کی باتنی میرے کانوں میں پڑیں دوا سے لوگ جو میں بین کہ آپ کی باتنی میرے کانوں میں پڑیں دوا سے لوگ جو میں بین کی سکتے تھے۔البتہ آپ ذرا لہجہ خشک بنا کر کہد سکتے ہیں کہ میں دی تھی ایک ان میں بین کی جوڑ و سیجے کا مران تو بچھ نہ بولالیکن نیرینہ نس پڑی پھر اس نے کہا۔

"ہم ذوق لوگ نظرانداز تو نہیں کیے جائے۔ اچھااب یہ بتائے مسٹرآپ نے تو اپنانام تک نہیں بتایا۔" "میرانام کامران ہے۔" میں نے جواب دیا۔

ر بہت بہت شکر یہ محصال لفظ کے معنی معلوم ہیں۔ یعنی کامیاب اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اَ پر زندگی کے برمثن میں کامیاب ہول گے۔ رہ جھانے کہا۔ نیریند کہنے گی۔

''اب ہم اس طرح مل محتے ہیں تو کیوں نہ کہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کافی بی جائے۔ میں آپ ،

''ارے۔۔۔۔۔ارے بیں ہٹری نہیں ہوں گی کیا۔'' ''بین مس ریتھا آپ کا خیال غلط ہے۔ آپ بھی شکل میں بڈی تو نہیں ہیں۔'' ''تب پھرشکریہ میں ....مس نیرینه کی کافی کی دعوت قبول کرتی ہوں۔'' کامران ان دونوں لڑکیل کے ساتھ باہرنکل آیا۔ پھر پکھد دیر کے بعد دہ ایک کیفے میں جا بیٹھے۔ نیرینہ نے کافی کا آرڈر دے دیا تھا۔ ''بعض اوقات اس طرح دوستیاں ہوجاتی ہیں ادرا یے ہوجاتی ہیں کہ زندگی بھرچکتی ہیں۔'' ''ویے آیا لوگ کیا کرتے ہیں ابنا اپنا تعارف تو کرائے۔''

''بس میرے ڈیڈی کاروبار کرتے ہیں اور میں سیروسیاحت۔''نیرینہ نے کہا۔ ''اور میں پچھنیں کرتی۔ پچھنیں کرتی۔ میرے اہلِ خانہ تھائی لینڈ میں ہیں اور میں بہاں تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔''کامران نے چونکہ کرنیریند کودیکھا تھا۔ نیرینہ نے کامران سے پچھاور کہا تھا لیکن ہیں کامران نے اس کے چبرے کی طرف دیکھا تو اسے لگا جسے نیرینہ اسے اس مسلے میں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی ہو۔ کامران نے بہرحال اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ البتہ وہ بیسوچ رہا تھا کہ یہ کیفیت زہا اجنبی اجنبی ہی ہے اسے بہت زیادہ لڑکیوں کی قربت حاصل نہیں رہی تھی۔ حالا نکہ اس مہم کے دوران پچھائے کردار اس کے قریب آئے تھے جنہوں نے اپنے جال میں پھانے کی کوشش کی تھی لیکن فطری طور پر کامران ذرامخلف قتم کا نو جوان تھا۔ وہ اس جال میں نہیں پھنسا تھا۔ ہاں اگر کوئی کردار اس کے ذہمن کے یودے کو

حچوتا تھا تو وہ صرف سبتاتھی ۔گرشک اور سبتا کے لیے اس کے دل میں اب بھی بڑی جگہ تھی ادروہ اکثر اس کے

. ''بردی اچھی کمپنی رہی آپ لوگوں ہے، ہوسکتا ہے بھی دوبارہ ملاقات بھی ہوجائے۔''نیرینہ۔ تو کچھ نہ کہالیکن ریتھاا ہے غور ہے دیکھتی ہوئی بولی۔

" " موسكما بكيا؟ مونا حاسي-"

بارے میں سوچتار ہتا تھا۔

''ہوسلا ہے لیا ؟ ہوتا جا ہے۔ ''ہاں کیوں نہیں۔ بھی بھی طنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا قیام کہاں ہے مسٹر کا مراك ۔'' ''ایک ہوٹل میں رہتا ہوں۔'' کا مران نے اپنے ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ ''گذ، وجہ گھر نہیں ہے آپ کا۔''

''ہاں گھرنہیں ہے۔'' کامران نے جواب دیا۔

ہن سریں ہے۔ یہ ہوت ہوت ہے۔ ''ادہ، سوری میں کچھ زیادہ ہی کرید میں پڑگی سوری ....سوری'' نیرینہ کو شاید خود اپنی حماقت احساس ہوگیا تھا۔ جاتے ہوئے ریتھانے اے گہری نگاہوں سے دیکھا پھرآ ہستہ سے بولی۔ ''۔

''آ پ سے ضرور ملاقات ہوگی مسٹر کا مران۔'' ''ہاں کیوں نہیں۔'' کا مران نے جواب دیا اور اس کے بعدوہ وہاں سے دالی آ عملے کو کیوں ک موجودگ سے اسے تھوڑی می بہتر کیفیت کا احساس ضرور ہوا تھا۔لڑکیاں خاصی دلچسپ تھیں۔ بس ا<sup>ان</sup>

درمیان رابط ای شکل میں تھا کہ وہ بدھ خد جب سے دلچی رکھتی تھیں۔ باتی ادر کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ لئین دوسرے دن شام کوساڑھے پانچ بجے کے قریب جب وہ لباس وغیرہ تبدیل کرکے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اس طرف د کیھنے لگا۔ د'کون ہے آجاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے۔'' ویٹر کے علاوہ کون ہوسکتا تھا۔ یہاں اس کے ملا قاتی وغیرہ

'' د'کون ہے آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے۔' ویٹر کے علاوہ کون ہوسکتا تھا۔ یہاں اس کے ملاقاتی وغیرہ نہیں آتے تھے۔لیکن دروازہ کھول کر جوشخصیت اندر داخل ہوئی اسے دکھیے کر کامران بری طرح چونک پڑا۔ ''سوری..... میں نے کہا تھا نال کہ ہماری پیدملاقات آخری ملاقات نہیں ہوگی۔' ریتھانے کہا

اور کامران کے ہونوں پر مسکراہٹ مجیل گئی۔

"ہلوامس ریتھا آپ کو یہاں کا پتا کیے ل گیا۔" "ارے آپ نے ہی تو بتایا تھا۔"

''اوه، ہاں واقعی۔''

''اب جہال بھی جانے کا ارادہ آپ کررہے ہیں میں جانتی ہوں کہ وہ کوئی سو چی بجمی جگہ نہیں ہےآئے چلتے ہیں۔''

'' کہاں۔'' کامران نے سوال کیا اور دیتھانے اسے گہری نگاہوں سے ویکھا پھر بولی۔ '' کہاں۔'' کا سران نے سوال کیا اور دیتھا نے اسے گہری نگاہوں سے ویکھا پھر بولی۔

"پوچساضروری ہے۔" کامران نے گہری نگاموں سے رہیما کود یکھا چربولا۔

''آ ہے۔''اسے بیا ندازہ ہونے لگا تھا کہ رہ جھا کسی غلط بنبی کا شکار ہے لیکن بہر حال چونکہ خود بھی اس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ بس ایک بجیب سا وقت گزار رہا تھا۔ کرتل گل نواز کا انظار تھا اسے بہت عرصہ ہوگیا تھا اسے ان علاقوں سے چلے۔اگر وہ لوگ خیریت سے ہیں تو انہیں اب تک بہنی جانا چاہے یا پھر کرتل ان لوگوں کو چکر دے کر کہیں اور آ مجے بڑھ گیا ہے۔ ایک صورت میں تھوڑی کی غلطی ہوگئی۔ حسن شاہ کا ملنا تو بہت ہی اور چھے معنوں میں کا مران کا دل اس سے ما تھا۔اگر بہت ہی اور چھی بات تھی۔ حسن شاہ ایک شا ندار شخصیت تھی اور چھی معنوں میں کامران کا دل اس سے ما تھا۔اگر بہت ہی کامیابوں کو دو ہاں سے بتا چا تھا کہ وہ کی کہا تھا کہ وہ کی کہا تھا کہ وہ کی مار سے بتا چا تھا کہ وہ کی مار سے ہیں بیہ بتا چا تھا کہ وہ کی مار سے ہیں بیہ بتا چا تھا کہ وہ کی مار سے ہیں بیہ بتا چا تھا کہ وہ کی صافح کی صافح کی صافح کی صافح کی صافح کی بھی درست نہیں تھا کیونکہ کرتل گل نواز کے بارے ہیں بیہ بتا چا تھا کہ وہ کی صافح کیا تھا کہ کو کی صافح کی صافح کی صافح کی صافح کی صافح کی دو سے بتا جا تھا کہ وہ کی صافح کی کی صافح کی کی صافح کی کی صافح کی صافح کی صافح کی صافح کی صافح کی صافح کی کر کی کی کی کی کر کی کی کی کی کر کی

یارہوگیا ہے۔ ایسی حالت میں وہ کرتل کل نواز ہے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔
جہال تک خزانوں کا معاملہ تھا۔ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ دہ واحد شخصیت ہے جس نے دنیا کے عظیم
الثان خزانے کا نظارہ کیا ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی انسان اپنا ذہنی تو ازن کھوسکتا ہے۔ بہرحال میہ
مزائل نے حسن شاہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ ایسی با تی بتا نے کے لیے نہیں ہوتیں ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر کرتل گل
فزاز اسے ل جا تا تو وہ کرتل ہی کو اس خزانے کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کرتل و دبارہ اس مہم
جوئی پرا مادہ ہو لیکن کرتل ہی موجود نہیں تھا۔ اس کا انتظار کرلیا جائے ورنداس کے بعد زندگی کے دوسر سرخ
مثال کے جائمیں۔ جہال خزانے کا تعلق تھا۔ نجانے کیوں کا مران کو اس سے کوئی دلچی نہیں محسوں ہورہی تھی۔
مخت اور جدوجہد تو زندگی کی ضامن ہے۔ دولت کے انبار جمع کرلولیکن صحت اور خوثی نہ ہوتو اس
دولت کا کیا کیا جائے اور و یہے بھی اسے کوئی تج بہنیں تھا اس سلسلے میں لوگوں کا کہتا ہے کہ اگر دولت ہوتو باتی

ے مٹر بنڈی ''رینڈی نے چونک کراہے ویکھا پھرشانے اچکائے اور آ ہتدہے بولا۔ ''اگرتم ناراض ہوتو تہاری ناراضگی کی کوئی وجہ میرے علم میں نہیں ہے اگر اس نے ووست کی پزیائی کر رہی ہوتو تہہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کی اور کو برداشت نہیں کرسکتا۔او کے۔''اس نے کہا پزیائی کر بی بحد داہی کے لیے بلٹ گیا۔ اس کے بعد داہی کے لیے بلٹ گیا۔

کے بعد واہن <del>۔ یہ ہ</del> ۔ ''اگر وہ بیٹھ جاتا تو کیا حرج تھا۔'' کا مران نے کہا۔

، 'نیں ایس کوئی بات نہیں ہے بہر حال بیر جگہ تہیں کیسی گئی۔''

" جُله واقعی بہت اچھی ہے بڑی پُر فضاً۔"

''اس کے بعد میں تہبیں اپنا گھر دکھاؤں گا۔اچھاتم مجھے یہ بتاؤ چکے بچا بتانا کہ تبہارے مشاغل کیا ہیں۔'' ''میں نے کہانا ،ریٹھا کچھے بھی نہیں کرتا۔''

"تو پھرتہارے ذرائع آمدنی۔"

"بس کھرقم ہے میرے پاس اسے خرچ کررہا ہوں۔"

''والدين وغيره-''

"میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں ہے اور پلیز! یہ گھریلوقتم کی باتیں مجھے بالکل اتھی نہیں گئی۔
لگیں۔"کامران کے انداز میں کسی قدرا کتابٹ پیدا ہوگئ تھی۔ واپسی میں ریتھا اے اپنے گھر لے کرآئی۔
ایک چھوٹا ساخوبصورت گھر جس کا تالا ریتھا نے خود کھولا تھا۔ کامران کو بیلڑ کی بہت ہی پراسرارمحسوں ہوئی تھی۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ کسی اور مشکل میں نہ پڑجائے۔ لیکن اب تک جینے حالات ہے وہ گزرا تھا اس کے بعد کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہی تھی۔ جو ہوگا و یکھا جائے گا ویسے بھی اگر تھوڑی ہی ولیسی کا سال پیدا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تہا اور بے مقصد زندگی سے فائدہ بھی کیا۔" وہ ریتھا کے مکان کو دیکھا ہوا ایک وسیع وعریض کمرے میں آگیا۔

" در تمہیں انداز ہنیں ہے کہ تمہارے آ جانے سے میں کس قدر خوش ہوں۔'' "شکریہ کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں مس ریتھا۔''

 کی شے کی حاجت نہیں رہتی۔ بہر حال بیسب بعد کے معاملات تھے۔ ریتھا کے ساتھ دہ باہر نکل آیا اور بولار ''ہاں آپ نے بڑی جرات سے کام لیا ہے مس ریتھا اب بتایئے کہاں چلیں۔'' ''اپنے آپ کو جھر پرچپوڑ دو میں تہمیں لیگون کلب لے جاؤں گی۔'' ''بیالیگون کلب کیا ہے۔''

''بس ہے آؤ۔' اس نے رہتھا سے تعاون کیا۔رہتھا اسے جس کلب میں لے گئی وہ واقعی و کھنے سے تعلق رکھتا تھا۔شہر سے کافی دور، حالانکہ کامران نے شہر میں بہت وقت گز ارا تھا۔لیکن اس طرف وہ کمی نہیں آیا تھا۔ پیکلب ایک نواحی علاقے میں ایک دریا کے کنارے واقع تھا۔ اتنی پر فضا اورا تناحسین مقام کم و کیھنے والی آ کھ دیکھے تو وہاں کی گرویدہ ہوجائے۔کلب کی وسیع وعریض تمارت میں طرح طرح کی دلچپیاں پیدا کی گئی تھیں۔

۔ ریتھانے ایک میزسنجال لی۔کامران وہاں کا ماحول و کیصفے لگا۔ریتھا بولی۔ ''پہلے آئے ہیں مسٹر کامران! یہاں۔''

دو کمی نہیں۔''

" مجھےاندازہ تھا۔"

''آپ کوکون می چیز کا اندازہ ہے ریتھا۔'' کامران نے پر مزاح انداز میں سوال کیا۔ رجھا مسکرا کررہ گئی۔اس نے کوئی جواب نہیں ویا تھا۔ پھروہ پولی۔

" میں چاہتی ہوں مسٹر کامران کہ آپ مجھائی زندگی کے پچھدن دے دیں۔"

د<sub>ار</sub> ،

"بال-" «" "

"بن آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔"

"ا جھے لکنے کا مطلب میرونہیں ہے ....."

"میلوریتها بهلومسٹرمیرا نام رینڈی ہے، ریتھا بیکون ہیں۔"

''ایک منٹ ۔۔۔۔۔ ایک منٹ ۔۔۔۔۔ کھبروکیا تم نے یہاں بیٹھنے کی اجازت لی ہے۔''ریتھانے رینڈ گا کوکری کھیٹتے ہوئے دکھے کر کہاا دروہ چونک پڑااس کے چبرے پرشرمندگی کے آٹارنظر آئے تھے پھروہ بولا۔

''سوری ....کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مس ریتھا؟'' ''نہیں ہم لوگ پرائیویٹ گفتگو کررہے ہیں اور میں آپ کواٹی گفتگو میں مداخلت کی اجازت نہیں " في إبتم مجها جازت دوكي"

د کہاں جاؤ کے۔ ذرا دیکھورات کتنی گزر چکی ہے۔ "اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور کامران ایک بار پھر ششدررہ گیا۔ رات کا وقت تھا اور گھڑی میں دونج رہے تھے۔ اتنی دیر کامران کوتو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوسکا تھا۔ اسے ایک دم یول لگا جیسے وہ کسی پراسرار طلسمی چکر میں پھنس گیا ہو۔

"جانا توہے تاریخھا ظاہرہ میں یہال نہیں رک سکتا۔"

" تہاری مرضی ہے۔" ریتھا اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جب وہ باہر لکا تو موسم بہت خ بصورت تھا۔ آسان پر بادل جھائے ہوئے تھے اور کہیں کہیں جا نداور بادل کے درمیان آ کھے چولی ہورہی تھی۔ کامران سیٹی بجاتا ہوا سنسان سرک پر چلتا رہا۔ نجانے کیوں اس وقت اس کے اندر ایک عجیب ی کیفیت امجرر ہی تھی۔ بس کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ریتھا کاالنفات بھی احیما لگ رہا تھا۔ نیرینہ کی یاس آنگیز فاموثی .....اجا بک اے یوں محسوں ہوا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کے چیھے چل رہا ہو۔اس نے تھوم کر وائیں طرف دیکھاتو کوئی بھی نہیں تھا۔ چلنے کے بعدر کنے کے بعدوہ آ مے بڑھاتو قدموں کی جاپ اسے اپنا تعاقب كرتى موئى محسوس موئى \_ سؤك ويران تقى كيكن بيقدمول كى جاب كوئى وجم نبيس تقى \_ كوئى بيم أخركوئى بة آخرنظر كيون نبيس آراكمران في سوچاكدجن حالات ع كزركر آرا بول وه اس ك ذبن كو بمنكانے كے ليے كافى تھے۔ر جھانے ايك براسرار ماحول پيداكرنے كى كوشش كى تھى اور يہ حقيقت ہے كہ جتنا

وقت یہاں گزرا تھاوہ حیران کن تھا۔نجانے اتنا وقت کیے کزر گیا۔ پھروہ تھوڑ اسا آ گے بڑھا تھا کہ اچا تک ایک پولیس مین اس کے سام پٹے آھیا۔ کامران مجھ گیا کہ ا تن رات مجئير كريرايك، وي وتنها حليه و كور بوليس من اس كرقريب بهنجايات كامران في خود على كها-

" ہلوکہال محوم رہے ہواس وقت۔"

''بس ایک دوست کے پاس بیٹیا ہوا تھا وقت زیادہ ہو گیا اب کھر جا رہا ہوں۔''

"بتاؤ *گے تمہ*ارا گھر کہاں ہے۔"

''ایک ہوئل کے کمرے میں۔'' "تفیک ہےتم حاسکتے ہو۔"

"لکن بدوت گھومنے کے لیے مناسب نہیں ہے ہم او گوں کورات بحر ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے اور ہم

عاہتے میں کہ جارے علاقوں میں امن وامان رہے۔'' " خربہ آفیسر۔" یہ کہ کرکامران آ کے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعددہ اپنے ہوگل کے کمرے میں وافل مور ہاتھا۔ لیکن ایک بار پھراسے احماس مواکہ ایک جمونکا اس کے قریب سے گزرا ہے بالکل اس طرح نیے کہ جمپا کے سے قریب سے نگل جائے۔ نہ کوئی چاپ تھی اور نہ کوئی دوسری آ واز ، لیکن کامران کو پورا پورا بقتہ یہ جمپا کے سے قریب سے نگل جائے۔ نہ کوئی چاپ تھی اور نہ کوئی دوسری آ واز ، لیکن کامران کو پورا پورا لیمین تما کیرکوئی نیرکوئی ضرور ساتھ ہے کون ہے ہے؟ یہ کمیا احتقاندا حساس ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔

محور ہوجائیں۔اس کے چیرے پرایک مجری بنجید کی طاری تھی۔اور پھراس نے ایک انو کھے رقع کا مانا وہ رقص اس موسیقی سے کمل طور پر ہم آ ہنگ معلوم ہوتا تھا۔ جونشر ہور بی تھی نجانے کیوں کام ان

پرایک عجیب ی بے خودی طاری ہونے گئی۔ اس کا ذہن ایک پراسرار دھن میں لیٹنے لگا۔ اس کے ساتھ فا ایک مدھم ی آواز ابجری۔ جیسے کوئی عورت گارہی ہو۔ گانے کے بول بھی پچھ بچھ میں آ رہے تھے۔ جر پڑ

''خوابوں کی دنیا میں سوجانے والے۔

تو مجھ نے کتنی ہی دور چلا جائے لیکن تو ہمیشہ میرے قریب رہے گا۔ زمین کی مجرائیوں میں میں تیرا انتظار کروں گی۔اس وقت تک جب تک کرتو واپس نیآ جائے۔ میں تیرا انتظار کروں گی۔'ریمیارتع کرنے لگی پھراجا تک ہی وہ سیدھی ہوئی۔اوراس کے منہ ہے آ وازنگل۔

"اورتو میرے راستوں کا راہی ہے کوئی اور مجھے اپنی گرفت میں نہیں لےسکتا۔" وہ سیدهی ہوئی آ کامران کی آئیسیں شدت حیرت ہے تھیل کئیں۔اب وہ ریتھانہیں نیرینہ سمحی کامران گردان جھکنے لگا۔ اور دفعتا ہی اس نے قوت ارادی سے کام لیا اور اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

'' بنذ کرویه رقع \_ بند کرویه آوازیں۔'' کامران کی دھاڑ انجری ادر ایک دم موسیقی رک گئی،ان ك ساتھ بى ريتھا بھى رك تى \_اس نے جرت زدہ نگابوں سے كامران كى طرف د كيمتے ہوئے كہا۔

"كيا مور ما ب بيسب كيمه، كيا كرريى موبيتم ريتها ـ ميرى مرضى ك خلاف مجهي وان آمام چزول ہے کوئی دلچی نہیں ہے۔''

''ایں۔''ریتھا حیران کیچے میں بولی۔

''اوہ معاتی جا ہتی ہوں۔'' ریتھا کے چپرے پرایک عجیب می کیفیت پھیل گئی۔ پھروہ آ ہشہ کردن جھکا کر کمرے سے باہر نکل کئی۔ کا مران بھی پریشان نظروں سے ادھرادھر دکھے رہا تھا۔ یہ کیساانو کھالار سحرانکیز ماحول تھا اور بیر ہو کیا رہا ہے۔سب کچھ کوئی الجھا ہوا ٹائک کوئی سجھ میں نہ آنے والی کہائی۔ ریکھا لباس تبدیل کرے آگئی۔اس نے جمینی جمینی مسکراہث کے ساتھ کہا۔

''میراخیال تھا کہتم اس انو کھے ماحول میں دلچپی لو گے، پیخیال مجھے اس وقت پیدا ہواجب م میوزیم میں بدھ مذہب کامطالعہ کررہے تھے''

''ریتھا مجھے ذاتی طور پر بدھ ندہب سے کوئی ولچین نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور خدا سے صل ے اپنے عقیدے پر پختہ اور اس سے مطمئن ہوں۔ بس ایک تجسس والی بات تھی جو پچے وجوہات کی ہاہ؟ میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔''

لىكن كوئى فيصله كرنامشكل تفا\_

بہرحال اس نے لباس تبدیل کیا اورصوفے پر بیٹھ گیا۔ ہرطرف خاموثی طاری تھی۔ ذہن مم ابھی تک ننھے ننھے سے دائر سے ابھرر ہے تھے۔اس کی تجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ بہت دیر تک سوچار اس کے بعداس نے چھوٹے فرت کے پانی بھرا اورا سے غناغٹ پی گیا۔اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تیا اور وہ ریتھا کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا۔ بھی بھی اسے نیرینہ کا پراسرار چہرہ بھی نظر آ جاتا تھا۔ بمشکل تمام ابر نے بستر پرلیٹ کرسونے کی کوشش کی اور نیندنے اسے الن الجھنوں سے آزاد کردیا۔

لیکن دوسرے دن عجیب مجہول سادن تھا۔طبیعت پرایک گرانی صاف محسوں ہوتی تھی۔ دن کے کوئی ساڑھے دس بچر دستک ہوئی اوراس کے کوئی ساڑھے دس بجے تھے اس نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ در دازے پر پھر دستک ہوئی اوراس کے بعد ریتھا اندر آگئی۔ وہ ریتھا کو دیکھ کر چونک پڑا۔ ریتھا کے چہرے پر شرمندگی کے آٹار تھے۔اس نے گردن جھکائے تھکائے تھکائے کما۔

''سوری۔۔۔۔سوری۔۔۔۔ مجھےخود بھی احساس ہے کہ جو کچھ میں کررہی ہوں وہ کی بھی طور درست نہیں ہے کی فخض کواس کی مرضی کے بغیراس طرح پریشان کرنا ایک گھٹیا عمل ہے لیکن اس امید پریٹمل کردہ ہوں کہتم مجھےمعاف کردو عے''

"بيشهوريتها كيابات بع؟ خاصى الجهي الجهي نظراً ربى مو"

''ال، کھھالی ہی کیفیت ہے میرے ساتھ جے میں خودہیں بھھ پارہی میری بات پریقین کروا نہ کرولیکن میں تہمیں کچ بتاؤں کہ میرے قدم خود بخو د تمہاری طرف اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے معاف کردیا کامران مجھے معاف کردیا۔''

''بیٹھور یتھا۔۔۔۔ بیٹھوکیا ناشتہ کیا ہے تم نے پانہیں۔''ریتھانے عجیب ک نگا ہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر روئی روئی می کیفیت تھی۔ کامران نے نجانے کیوں اس کے لیے ول میں بدی ہدرد کا محسوس کی اور آ گے بڑھ کر کہا۔

''ریتھاتم خوداس بات کواتی زیادہ گہرائی میں محسوں کررہی ہو۔کوئی بات نہیں ہے انسان اگا طرح بھی بھی ایک دوسرے سے متاثر ہوجاتا ہے، مجھے تمہارا آنا براتو نہیں لگا۔'' کامران کو یوں محسوں ہوا جیسے اس کے ان الفاظ پر ریتھا کا چہرہ کھل اٹھا ہو۔اس نے شرمساری نگا ہوں سے کامران کودیکھا اور بولی۔ ''بیتمہاری اچھائی ہے کامران اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے۔ میں خودیقین کروا پی ال

كيفيت سے شرمندہ ہوں۔ میں سوچی ہول كہتم كيا سوچتے ہوگے ميرے بارے میں۔"

''میں تمہارے بارے میں بالکل برے انداز سے نہیں سوچتا ہیں۔ کیوں بلاوجہ مجھے شرمندہ کردنا ہو۔'' کامران نے کہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ الفاظ جانے ہو جھے نہیں ہیں۔ جیسے یہ الفاظ خود بخودائل کے منہ سے نگل رہے ہیں۔ کی غیر مرکی قوت کے تحت کیکن بات واقعی حیران کن تھی۔ کیوں ہورہا ہے البالہ ایسا کیوں ہورہا ہے؟ بیاڑ کی اچا تک ہی اسے ملی ہے اور اس کے بعد بیاس کے دل وو ماغ پر چھاتی جادہا ہے۔ بیتا کے اثرات زائل ہورہے ہیں۔ کیوں اس وقت اس کی یہ کیفیت اسے متاثر کر رہی ہے ال

سوچا۔ کین اس وقت وہ ان زیادہ الجھنوں میں نہیں پڑسکتا تھا اور پھراس کے بعدر پتھا اس طرح اس کے ول و دماغ پر چھانے گلی کہ وہ خود بھی اس کا کوئی مفہوم تلاش نہیں کرسکا۔ بس وہ ریتھا کے جال میں گر فتار ہوتا جار ہا خا۔ اور اس میں اس کی قوت فیصلہ کوکوئی وخل نہیں تھا۔ اب ہر روز ریتھا اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ حسن شاہ سے مجمی رابطہ قائم نہیں تھا اور نہ ہی کا مران کوکوئی فکر رہ گئی تھی۔ ریتھانے ایک دن اس سے کہا۔

ور بہت کی البت کا اس طرح ملنا تو مناسب نہیں ہے تم ہوٹل میں رہتے ہوا در میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ اس اس نہیں ہے تم ہوٹل میں رہتے ہوں وہ اس جس میں تہمیں مستقل وہاں رکھوں میرا خیال ہے ہم ایک مکان کا بندوبست کیے لیتے ہیں۔'' ''مکان۔''

> " ہاں مکان۔" "مگررہ جھا۔۔۔۔"

'دونیس بید فرے داری تم پر مجھ پر چھوڑ دو بلکہ میں تو سیر کہتی ہوں کہ اپنی ہر فرمے داری مجھ پر چھوڑ وو۔''ریتھانے کہا اور کامران ہننے لگا۔ چھر بولا۔''الیا ہوتا تو نہیں ہے ریتھا۔ فرمے داریاں تو مردوں ہی کو نعمانی پرتی ہیں۔''

"دبعض ذمے داریوں میں عورتوں کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔' اس دوران نہتو کامران کرنل گل نواز کے گھر گیا تھا۔ حالا نکہ ایک ہی شہرتھا ایک ہی جگہتی۔اور اب اس کے دل میں گل نواز کے لیے اس کے دل میں آئی نیادہ الجمنیں رہ گئی تھیں۔اسے یوں لگ رہا تھا۔ جیسے رہتھا اس کی زندگی کا ایک حصہ ہو۔ بس اب وہ رستھا تی کے ساتھ رہنا تھا۔ مکان بھی لے لیا گیا۔ر۔ تھا نے اس کے لیے پورا مکان سجایا اور پھر بولی۔ رستھا تی کے ساتھ رہوتو۔''

دنبیں-کیامطلب ہے تہارا میں تہارے ماتھ رہوں۔" "نبیں-کیامطلب ہے تہارا میں تہارے ماتھ رہوں۔"

"ہاں۔''ر۔ تھاکے چرے برایک عجب سارنگ آگیا۔وہ کہنے گی لیکن کس حیثیت ہے۔'' ''دوست کی حیثیت ہے ر۔ تھا۔ الجھنے یا پریشان ہونے کی کیابات ہے۔''

'' بہیں بالکل نہیں نہ میں الجھ رہی ہوں نہ پریشان ہورہی ہوں۔ کین میراخیال ہے کا مران ابھی نیمطالبدر ہے دوہمیں وقت آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔''

ببرحال ریتھانے اس وقت کے بارے میں پھینیں بتایا تھالیکن کامران کو یوں لگ رہا تھا کہ بھے وہ کی طلعم کی مجرائیوں میں ڈو وبتا چلا جارہا ہو۔اب اسے ریتھا کے علاوہ اور پچھ یا دنییں رہ گیا تھا۔اور وہ بروت اس کے بارے میں دو وبتا چلا جارہا ہو۔اب اسے ریتھا کے علاوہ اور پچرا دن اس کے ساتھ ہی رہا تھی دو بہت خوب صورت لباس بھی تبدیل کرتی رہتی تھی لیکن کامران نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر مجبت سے زیادہ عقیدت ہوتی ہے وہ کامران کو نخاطب بھی اسی انداز میں کرتی تھی۔لیکن اس نے وہ الفاظ میں بین میں کہتے تھے۔لینی اس نے وہ الفاظ میں بین بین اس کے علاوہ نیرینظی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ دندگی میں ایک بین اس کے علاوہ نیرینظی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ دندگی میں ایک بین اور کوئی ایس اور میں پیدا ہوگئی تھیں۔کوئی ایسا واقعہ چیش نہیں آیا تھا جس میں پیٹائی ہوئی۔

بہر حال ایک شام کامران اور ریتھا گھرسے نظے۔اس روزموسم بہت اچھا تھا۔ آسان پر اول برائے نام بھی نہیں تھے۔خنکی بہت کم تھی اور ہوا بہت بھلی معلوم ہور ہی تھی۔کامران ریتھا کے ساتھ ایک پر فعل مقام پر چہل قدی کرنے لگا بدایک یاٹنما جگہتی۔

جوشرے کانی فاصلے رتھی۔موسم کی مناسبت سے لوگ یہاں سیروسیا حت کے لیے آجایا کرے تھے پہاں چھوٹے چھوٹے ہوئل بھی ہے ہوئے تھے۔ کاٹی دیر کے بعدر یتھانے کہا۔

"سنهري گھر-"

''عجیب سانام ہے۔'' کامران نے کہا اور ریتھا پراسرار انداز میں مسکر ادی۔ بہر حال وہ دونوں ان سنہری گھر میں داخل ہو گئے۔ کامران کو یوں لگا جیسے یہاں کا ماحول بھی عجیب عجیب سا ہے وہ آ کے برجے ہ بہت ی نگاموں نے ان کا طواف کیا۔ سمبری گھر، لکڑی کے کیبنوں سے بنا موا تھا اور وہاں برطرف مومی فیم ر کھے گئے تھے یہ جسے زماندقد یم کے بہت سے کرداروں کی شکل میں بتائے گئے تھے۔ کامران حمرت سے بدار " مجھے تو یوں لگ رہا ہے ریتھا جیسے تہارے ساتھ میں اس شہر کو دیکھ رہا ہوں۔"

"تو پھرتوتم میرے ساتھ ہی تھا۔"ریتھانے مسکرا کرکہا۔

''میرا بیرمطلب نہیں ہے مطلب ہے کہ یہاں میں نے بڑا وقت گز ارہ ہے کیکن جن جگہوں برمل تہارے ساتھ جارہا ہوں وہ میرے لیے اس قدراجنی ہیں۔ جیسے کسی دوسرے ملک میں آگیا ہوں تعب کا بات ہے یہاں میں بالکل پہلی بارآیا ہوں۔"

"سنہری گر ایک حسین ترین جگہ ہے یہاں قدیم بدھ ماحول کونمایاں کیا گیا ہے آؤچونکہ مجل خود بھی بدھ ماحول سے دلچیں ہے اس لیے میں تمہیں یہاں کی سیر کراؤں۔ ایک زمین دوز رائے سیکورکریم بہت بڑے بال میں آ گئے یہاں واقعی لا تعداد جسے تھے۔ دونوں طرف سوونڈ وزین ہوئی تھیں۔جن میں طرف طرح کے جمعے نظر آ رہے تھے۔ وہ قریب آ کر ہولی۔

''آ وُاس جمعے کودیکھو۔ بیرسائنۃموہنہہے۔''

''سائنة موہنه بژاخوبصورت نام ہے۔کون بھی ہی؟''

"ایک عظیم راہبہ جس نے اپناایک نظریہ حیات تھکیل دیا اوراس کے بعدایے آپ کوآگ مل

''بدھ مت میں ہارا کاری ایک بہترین موت ہونی ہے۔''

''ہاں،خودئشی یا خودکو مارنا عام دل گردے کا کامٹبیں ہیہ۔''

" نظريه كيا باس سلسله مين " كامران في سوال كيا-

'' دومرول کواذیتی دیتا تو بهت آسان ہوتا ہے انسان با آسانی دوسرے انسان کی جان کے اہل ہے۔لیکن جان دینا ایک بوا کام ہے۔اپنے آپ کونقصان پہنچانا آسان کامنہیں ہوتا اوراس میں بوے دل کردے کی ضرورت ہوتی ہے کسی پر غصر آئے ، کسی سے بدلہ لینے کا خیال دل میں آئے توا سے نقصال پہنچا کے بجائے اپنے آپ کواذیتی وے کر نقصان پہنچانا موائی کی دلیل ہوتی ہے اور یمی صاری تعلیمات ہیں۔

"- بچه عجب سی بین -" «نبیں عجیب نبیں ہیں۔ آؤ میں تہمیں دوسرے جسے دکھاؤں۔'' ریتھانے اچا تک ہی سلسلہ مُفتگو تدل کردیا اور سنیری گھر کے اس زمین دوز تہ خِانے کے دوسری جانب چل پڑی اور پھروہ تہ خانے کے ایک میں جا کورک گئے۔ آس پاس کھاور افراد بھی موجود تھے۔ جوشیشوں کے شوکیسوں میں لگے ہوئے موثی بھوں کو دیکھ رہے تھے۔ کامران کوشدید جیرت اس بات پر ہوئی کہ کافی عرصے تک اس کا ساتھ شاہ نواز اور رن کل نواز کی بیٹیوں سے رہا تھا۔ بیخوش ذوق لوگ تھے۔سیر وسیاحت کے رسیا۔لیکن بھی انہوں نے منرے مرکا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جبکہ پیچکہ تو ایک تاریخی حیثیت رکھی تھی۔ کرتل کل نواز نے بھی جمعی اس جگہ کے بارے میں چھنبیں کہا تھا۔

اس کی دجہ نامعلوم تھی۔ بہر حال موی مجسموں کے اس چھوٹے سے شہر کے اس کوشے میں ریتھا ے علی اس کی نگاہوں کا مرکز ایک خوب صورت لڑکی کا مجسمہ تھا۔ جومخصوص بدھ راہبہ کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ ليكن حسن وجمال ميس يكما ـ

"بيتان پر بھانہ ہے۔"ريتھانے كہا۔

"بریکیا ہوتا ہے۔" کامران نے پرمزاح انداز میں کہاتور ستھا جلدی سے اس کے ہونؤں پر ہاتھ

' دنہیں، مقدس دیویوں اور دیوتا وُں کواس انداز میں نہیں مخاطب کرتے۔ستان پر بھانہ ایک عظیم دیوی ہے۔ بدھ مت کی ایک قابل قدرہتی۔''

"اچھا، بررحال بيكيا حيثيت ركمتى ہے يديل نبيل جانا۔"ريتھانے الي عجيبى تكامول سے کامران کودیکھا کہ کامران حیران رہ حمیا۔اس وقت ریتھا کی آ تکھیں اے ریتھا کی آ تکھیں نہیں معلوم ہوئی محیں۔ بلکہ نجانے کیوں ان آ جموبی میں اسے ایک عجیب ہی شناسا شکل نظر آئی۔ کامران سوچہا رہ گیا ریتھا

"كمران آؤ آ كي آؤ مين تم سدورخواست كرتى مول كه جو كي حج كاد ميمواس كا تاثر تمهار دل ر پھی ویا نہوں کین ان کے بارے میں کوئی برالفظ بھی نہ کہنا۔ " کامران نے فوراً ہی کہا۔

"مجھے افسوں ہے ریتھا میں نے تمہارے جذبات کی تو بین کی۔ ای وقت ایک دراز قامت ورات ان لوگول کی جانب متوجہ ہوگئے۔ وہ بھاری جسامت کے باوجود حیرت انگیز طور پر بہت خوب میورت می-اس کا قد تقریباً چوف رہا ہوگا۔ شانے اور کو لیج بوے چوڑے تھے۔ ٹائلیں کمی اور سڈول میں۔ چھے سے بڑی بھولی بھالی می لگ رہی تھی \_ کا مران اسے دیکھنے لگا۔عورت لڑ کھڑاتی ہونی می آ واز میں بولی \_ "بلواتم لوگ شايد بدهمت بر تحقيق كررب مو- ايش ادهرآ و ديمومي تمهيل كهلوكول سے ملواتی موں۔اس نے ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب ملے بغیراس انداز میں کہا جیسے اسے ان لوگوں پر الترار حاصلِ ہودوسری لڑی چھوٹے سے قد کی بھرے بھرے جسم والی تھی۔ رنگ بے حدسفید تھا۔ چہرہ کول اور برى برنى آئكھيں تھيں۔اس نے اپنے سنبرى بالوں كى بونى باندھ ركھى تھى۔جىم پر بلاؤز كے ساتھ كيەمنى

اسکرٹ تھا۔ وہ واقعی کوئی حسین گڑیا نظر آ رہی تھی خاص طور سے اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے اس کی شخیم میں کوئی الیمی بات ضرور تھی۔ جسے ایک دونظر دیکھنے کے بعد دل میں پیخواہش پیدا ہوتی تھی کہ اسے دوبارہ مجی دیکھا جائے۔

"ميلوسر!"

" بہلو۔ ' جواب میں ریتھانے ہی کہا۔ کامران نے خاموثی اختیار کرر تھی تھی۔

''آپلوگ آیئے ہیزل تم بھی آؤ۔ایک اورلڑ کی بھی پہنچ گئی اس دعوت کی وجہ بجھ میں نہیں آری تھی۔لیکن بے اختیار قدم اس کی جانب اٹھ گئے۔تیسری لڑک کسی قدر سانو لے رنگ اور کسے ہوئے ورز فی جسم کی مالک نظر آتی تھی۔ پھر دواورلڑ کیاں ملی اور اس طرح ان کی تعداد پانچے ہوگئی۔

وہ انہیں تہ خانے سے ملحق ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی۔ جہال شتیں بڑی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب بیٹھ گئے۔ریعتھا مطمئن نظر آرہی تھی۔ جیسے وہ کامران کو ان لوگوں سے ملانے کے لیے لائی ہووہ خود بھی برسکون بیٹھی ہوئی تھی۔

"آپلوگ يهال آئے بين ميں چاہتى مول كه آپ كى خاطر مدارات كى جائے۔"
"تكلف كى ضرورت نبيس ہے ميڈم ہم لوگ ......"

'' دنہیں .....نہیں تکلف کی بات نہیں ہے۔ یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا نام نہیں معلوم ہوسکا۔'' دراز قامت عورت نے جوسب سے پہلے لمی تھی۔ کامران کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔

''میرا نام کامران ہے کیا آپ ریتھا سے پہلے سے واقف ہیں۔'' جواب ہیں وہ عورت عجیب سے انداز ہیں مسکرادی۔اس کی مسکراہٹ کامفہوم بھی سمجھ ہیں نہیں آیا تھا۔ بدایک انتہائی پراسرارسا ماحول بن گیا تھا۔ کامران کی سمجھ ہیں تو کوئی بات نہیں آرہی۔لین ریتھا اس طرح مطمئن تھی۔ جیسے ہیں سب کچھ کران کی سمجھ ہیں تو کوئی بات نہیں آرہا تھا کرانے کے لیے لایا گیا ہوں۔ پھر دو اور ملازما ئیں کھانے پینے کی اشیاء لیے ہوئے قریب آسکیں۔انہوں نے گھٹوں تک جھک کران لوگوں کو تعظیم دی اور وہ اپنی جیرانی کو چھپا بھی نہیں سکا تھا۔ پھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ان لوگوں کا بدالتھات اور بدخاطر مدارات کیا معنی رکھتی ہے۔ طاہر ہے یہاں سنہری گھر ہیں تو بہت سے لوگ آتے ہوں گے۔

اس میوزیم کی کیفیت ہی عجیب تھی۔ بہر حال تقریباً ایک گھنٹہ بہلوگ میوزیم میں رہے جب دا وہاں سے رخصت ہونے گئے تو دراز قامت عورت نے جس نے بعد میں اپنا نام هجیر ہتایا تھا۔ کہا:

"آ بِ لوگ کی دن میری رہائش گاہ پر تشریف لائے۔ بیالا کیاں بہت اچھی رقاصا کیں جیادا آپ کے لیے۔ بیالا کی جی اللہ کا میں جی اللہ کی ہے۔ آپ کے لیے ستانیکی رقص کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ البتداس کے منہ ہے مالفاظ نظلے۔

"کیا آپ لوگ ساتھ ہی رہتی ہیں۔"

"بإل-"

در برتر ہے، میں کی دن ضرور آؤں گا۔ " کامران نے کہااور اچا تک ہی اس کی نگاہ ان تمام عور نوں

کوں میں پڑے ہوئے لاکٹوں پر پڑی حمرت کی بات ریتھی۔تمام کے ڈیزائن اور بنادٹ ایک جیسی تھی اور جو سبی کر دنوں میں پڑے ہوئے ستھے۔ یہ بالکل چھلی کی شکل میں تھے اور چھلی کے درمیانی جھے میں بدھا کی تصریتی۔ چھجیب دغریب کیفیت تھی۔ اس کی بہرحال سجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان لوگوں نے کامران کو آئی عربے تا تھا کہ ان لوگوں نے کامران کو آئی عربے تا تھا کہ دان لوگوں کے بعد یہ دعوت۔

رے میں ہیں۔ بہر حال کامران ریتھا کے ساتھ باہر نگل آیا اوروہ لوگ سڑک پر پیدل چل پڑے۔ سڑکوں پر خاصی چہل پہل تھی۔ حالانکہ شام کا اندھیرا بڑھتا جارہا تھا۔ دکانوں کے نیون سائن جل گئے تھے۔ ریتھانے کہا۔ ''کیسالگا یہاں آ کر۔''

" كي مي مين نبيل آيا-" كامران في جواب ديا-

''کوئی البھی ہوئی کہانی تو یادنہیں آ رہی۔کوئی ایسا گزرا ہوا واقعہ جوتمہاری زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔''ریتھانے کہااورکامران چونک کراہے دیکھنے لگا۔

"مطلب"

' دنییں .....نہیں کوئی مطلب نہیں ہے .....مطلب صرف اتناسا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ ایسے مالات کا شکار ہوجاتے ہیں کہ باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ہم سوچنا چاہتے ہیں لیکن ہماری سوچیں بھی ہماراساتھ نہیں دیتے ہیں کہ دن فجیرہ کے گھر چلیں گے۔کیاتم وہاں جانا پیند کروگے۔''

"ال بدلوگ بری بوث شخصیت کے مالک ہیں، میں ضرور چلوں گا۔ مگر میری سجھ میں کھھ آیا "

''انظار کرنا ہوگا۔ صدیوں سے سوئی ہوئی داستانیں ایک دم سے تو زندہ نہیں ہوجا تیں۔ وقت آہتہ آہتہ آہتہ آہیں ذہنوں میں منتقل کرتا ہے۔''ریتھانے کہا اور پھراس طرح چونک پڑی جیسے سوتے ہوئے جاگ پڑی ہو۔ یا بیالفاظ جواس نے ملہ کی اور مقصد کے تحت کہے گئے ہوں۔ کین کامران کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ آخران باتوں کا مطلب کیا ہے۔

ببرحال وہ آ کے بڑھتے رہے اور پھر خود بخو دایک گلی میں داخل ہوگئے۔ سامنے ایک عمارت نظر آ رئی میں ناخل ہوگئے۔ سامنے ایک عمارت نظر آ رئی می عمارت کے رئی میں مائی میں مائی میں ہوسکا تھا کہ وہ یہاں کیوں رئا ہے پرانے شہر کی کوئی لمی گلی تھی۔ پختہ اپنے وں کا فرش بنا ہوا تھا۔ پھر بلی اپنے وں سے بنی ہوئی سڑک پر جگہ جگر کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بھر اہوا تھا۔ مکانات کی حالت اتنی ختہ تھی کہ اصولی طور پر انہیں رہائش کے لیے ناقائل قراردے دینا چاہیے تھا۔ جس جگہ ان کے قدم رکے تھے۔ وہ ایک بڑا ساچو بی دروازہ تھا ادر اس پر ایک ادر اس پر کھا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت نقط تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا۔

''آپ کے لیے ایک قیمی آ رام گاہ'' اوراس کے ساتھ ہی اندر آنے کی دعوت بھی دی ٹی تھی۔ ''آؤ۔'' ریتھانے کہا۔ کامران کا مندا یک لمحہ کے لیے جمرت سے کھلا جیسے وہ پو چھنا چاہتا ہو کہ اندروافل ہونے کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کے مندسے آ واز نہ نگلی۔ البتہ قدم ریتھا کا اس طرح ساتھ دیے رہے تھے۔ جیسے وہ اس کے جم سے بندھا ہوا ہو۔ دروازے کے دوسری طرف بٹلی می نیم روشن راہداری تھی

جوزياده لمبي نهين تھي پھرايک کا دُنٹرنظر آيا جہاں ايک ديلے پتلے جسم کاجھيٽگرنما آ دمی بيشا ہوا تھا۔ريتھا کامران کو لے کر وہاں پہنچ گئی اور پھراس نے کہا۔

"نياك عده جكد بآؤ من تهين زندگي كي ي جهت سے روشنا كراؤن - كاؤشر رجيمي مو لڑی نے انہیں ود چکدار سکے دیے جو غالبًا اندر جانے کے ٹوکن تھے۔ ریستھانے اس طرح یہ سکے لے کرائے لباس میں رکھ لیے جیسے وہ بیال کے تمام اصولوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ پھر وروازہ کھول کرجس جگہ وافل " ہوئے۔ دہ ایک عجیب ی پر هنن جگہ تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی جو چیز کا مران کے نتھنوں سے ظرائی وہ جس کی ہ تھی۔ یہ کوئی ڈرگز ہاؤس تھا۔

قرب وجواریس بیٹے ہوئے لوگ مختلف طرح کی نشیات سے شغل کررہے تھے۔ ہال کی سجاوٹ بھی ای ڈھٹک پر کی گئی تھی۔ ہال بہت کشاوہ تھا۔ میزیں اور کرسیاں ویوار کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ درمیان میں ڈانس کے لیے جگہ چھوڑ دی گئے تھی۔ جہاں تین جار جوڑ بے لڑ کھڑاتے قدموں سے ڈول رہے تھے۔ برڈیا حیرت ہور ہی تھی کامران کو۔ بیکون می ونیا ہے اور اگر بیہ جگہ اس شہر میں موجود ہے تو پھر وہ ساری یا تیں کا حشیت رکھتی ہیں جن میں لمح لمح کہا جاتا ہے کہ بیتمام چزیں جائز مہیں ہیں۔ریتھا کامران کے ماتھ آ گے بڑھ کی اور پھراس نے ایک میزسنجال لی۔انجمی وہ میز پرجیٹھی ہی تھی کہ دوافراد دہاں چینچ گئے۔ایک م اورایک عورت۔ ریبھی کچھ عجیب سے نقوش کے مالک تھے۔اجا تک ہی عورت نے کامران کو ویکھااور بولی۔

"میں سمجھانہیں۔"

" "نہیں ہما ہے معزز مہمانوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ "

''لیڈی کیا آپ میرے ساتھ آنا پند کریں گی۔'' مرد نے جھک کر ریتھا ہے کہا اور دیکھا

کامران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔

"سوری ڈیئر ....بس چندلحول کے لیے۔"

'' ہاں ..... نمیک ہے۔'' کامران نے جواب دیا اورر عنما اٹھ کراس کے ساتھ چلی گئی جبدا کے والی عورت اس کے سامنے بیٹھ کنی تھی۔

''یہاں کوئی نامنبیں ہوتے اس لیے نہ میں تم سے تمہارا نام پوچھوں گی اور نہ تہمیں اپنا بتاؤ<sup>ں گا</sup> ویے میں تمہاری ہر خدمت کے لیے تیار ہوں بتاؤ جھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے۔ " کامران اے دیکھاما

مجراحا بک ہی ریتھا واپس آ حمیٰ اور اس کے منہ ہے آ وازنگی۔

''بیلوشیری بیلو۔''ایبا لگتاتھا جیسے ریتھا اس لڑکی کواچھی طرح جانتی ہونہ لڑکی نے کی طرف چیره گھمایا۔ پھر پھیکی آ واز میں کہا۔

''بال کیسی ہور۔ حھا۔''

" من تھیک ہول تم بہت دن کے بعد مجھے نظر آئیں۔"

"ال بس مقروف رہتی ہول۔" شری نے جواب دیا۔ دونوں کامران کے سامنے پیٹی ہوئی تھی۔ شری بدستور کامران کو ویکھے جارہی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ انہیں ہر بارزبان سے یں۔ برائی کامران کو یوں لگ رہاتھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن شایدا سے مناسب الفاظ نہیں مل رہے یا ہت اس کا ساتھ نہیں وے رہی۔ کا مران کے منہ سے **نکلا۔** 

"مسشرى! چليے آپ كا نام آپ كے مندے نه بى سى ريتھا كے مندے مجھےمعلوم ہوگيا۔

ورسم فہیں۔ الرکی نے جواب دیا۔ عین ای وقت ایک آ دی اٹھ کراس کے قریب آگیا اور بردی منزى اس كى كاندهے بر ہاتھ ركھ كر بولا۔

"تو يهال كياكر بى ج- مجھے انظار كے ليے كه كرآئى اور يهال آكر بيٹر كئى - كتى وير بوئى تھے

المازہ ہے۔"

"دونہیں میں میں بیٹھنا جا ہتی ہوں فیلر!" شیری نے جواب دیا۔

"اسلامی میں میں بیٹھنا جا ہتی ہوں المیاری ال '' میں کہتا ہوں اٹھو یا بھر میں تمہارے بال بکڑ کر تمہیں اٹھاؤں۔''

"كيامل تمبارك بابكى ملازم مول-"شيرى في عصل لهج من كها فيلر كے چرے برشديد غصے کے اُٹارنظر آئے اور پھروہ غرائی ہوئی آ واز میں بولا۔

"جانتى مواس كانتيمه كيا موگا\_"

" كونبيل ہوگا۔ میں يہال بيٹھي ہوں اس جگہ ہے كوئى جھے نہيں اٹھا سكيا۔" اس دوران ريتھا بالك خاموش بيني موكى تقى ـ اس كاچېره مرطرح كة ترات سے بالكل عارى تقا ـ وفعتا فيلر كامران كى جانب متوجه ہو گیا اور غصیلے کہجے میں بولا۔

"اس کے بعد اگرتم بہال وافل ہوئے تو میں تمہاری دونوں ٹائٹیں توڑ دوں گا۔ یہ میری ساتھی اڑکی ے۔ اگر خیریت چاہے ہوتو فورا یہال سے روانہ ہوجاؤ۔''شیری کے چیرے پر شدید بے چینی نظراً نے لکی اور دہ آگے بوحی اور اس نے آ ہتم آ ہتما پناہاتھ کامران کے بازویس ڈال دیا فیلر آگے بر حااور بولا۔

"بجھدے ہوناتم۔"

"اور میں سیمسوں کرر ہاہوں کہتم بہت زیادہ بدتمیزی کردہے ہواس کے بعد اگرتم نے ایک لفظ مجی منہ سے نکالا ..... تو اس کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ فیلر کا بھر پور گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور کام ان کو کافی چوٹ لگی شیری اور ریتھا وونوں جی پڑی تھیں۔ کامران کے ہونوں سے خون بھی نکل آیا۔ ال نابخ آپ کوسنجالا۔ ریتھانے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور یولی۔

"مورى ..... مورى كامران .... مورى \_ آ وتمهار ي تو خون نكل آيا ہے-" كامران نے کوئی جواب نیم دیا۔ وہ آ ہتمہ آ ہتمہ اس طرح اٹھا جیسے فیلر کے گھونے نے اس کا وماغ ورست کرویا ہو کر پر بعددورا مونسان کی تفوزی کے ینچے فیلر نے اس طرح قلابازی کھائی تھی جیسے اسے کہیں بلندی سے پنچ کھینک دیا گیا ہو۔ ہال میں کئی چینیں گونجیں، لوگ سٹ سٹ کر دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور زورزو سے چلانے گئے۔لیکن فیلر نے اُٹھنے میں دیرنہیں لگائی۔ غصے کی دجہ سے اُس کے چیرے کے نقوش گڑر بھیا تک ہوگئے تتے۔آئیسیں انگاروں کی طرح سرخ ہوگئ تھیں اور زبان سے گالیوں کی برسات ٹروع ہوگئ تھی۔اس نے آگے بڑھ کرایک گھونسا کامران کے پہلو میں مارا۔

وہ بہت پھر تیلا اور طاقت ورتھا۔ لیکن کامران پہلے والا کامران نہیں تھا۔ وہ جن مراحل سے گزر چکا تھا اور جس طرح بدھ راہبول نے اسے نجانے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ چنا نچہ غصے اور نفرت کی وجہ سے اس کے رگ دیے میں آگ لگ گئی۔ فیلرسیدھا کھڑا ہوا تھا۔ چنا نچہ کامران نے اسے گھونسوں پر رکھ لیا اور چندی لمحول کے بعد اس کی ناک اور منہ سے خون جاری ہوگیا۔ کیٹی کے نزد یک ایک زخم بھی لگا اور اس کے کڑوں پرخون کے دھے پھیل گئے۔

کامران اس کی تھیک تھاک مرمت کر رہا تھا اور پھرایک آبیا گھونسہ فیلر کے سینے پر پڑا کہ اس کے حلق سے ایک انتہائی دلخراش چیخ فکل گئی۔ وہ فرش پر گر گیا اور گرنے سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے چہرے پرخون ہی خون تھا۔ لیکن کا مران پر جنون کی ہی کیفیت طاری ہوگئ تھی۔ نفع نقصان سے بے نیاز ہوکراس نے اس پراپنے وار جاری رکھے کہ اچا تک ہی رہتھانے اسے پیچھے سے پکڑلیا۔

'' پلیز .....کامران پلیز ..... پلیز میری بات تو سنو؟''وه کامران کے باز دہیں ہاتھ ڈال کراہ چیچے تھینے لگی۔ کامران پر دیوا تگی سوارتھی۔ اگر تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو شاید فیلر کو زندگی ہے ہی ہاتھ دھونا پڑتے۔ اسے احساس نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے بڑی مشکل سے ریتھا نے اسے بیچے کھنچا۔ روشنیاں اور لوگوں کے چیرے ہرشے دھندلای گئی تھیں۔ ریتھا اسے تھینچی ہوئی دروازے تک لائی اور پگر اسے دروازے سے باہر نکال لیا۔

''وہ اس لڑکی پرظلم کرےگا۔'' کامران نے کہا۔

رون میں دہ ہاہر کھا گئی ہے۔ اب وہ وہاں نہیں ہے۔ 'ریتھااسے لیے ہوئے تیزی سے باہراگا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد انظامیہ کا کیا روئل ہوگا اور پولیس کس طرح ان کے پیچھے لگے گی چنانچہ وہ کامران کو تھسٹتی ہوئی گئی میں دور تک لے گئے۔ ابھی تک وہاں سے کوئی باہر نہیں لکا تھا۔ اگر کوئی پولیس کوفون جما کردیتا تو یقینا اب تک پولیس بھی چہنچ گئی ہوتی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہوسکتا ہے کہ بیلوگ یعنی جہاں نشات کا اڈہ تھا۔ اپنے معاملات میں پولیس کی مداخلت بیند نہیں کرتے۔

ببرحال ہم کافی دورنکل آئے۔میں جھلا کر بولا۔

" تم مر کیوں رہی ہو۔ کیا بگاڑ لیں گے بیلوگ ہمارا۔"

''اوہ، مانی ڈیئر تم نہیں جانے فیلر بہت خطرناک آ دی ہے وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ال مجملہ دوسرے ساتھی اس وقت اس کے پاس موجو ونہیں ہیں۔

ن جی کے بیات ہے۔'' ''مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔''

" و و درا ..... بليز ادهر آور آروه لوگ آ مين و بري مصيبت موجائي گ

‹‹ہمیں جلد از جلدیہال سے نکل جانا جاہیے ہیہ کہہ کرریتھانے پرس سے اپنا بڑا سارو مال نکالا اور کامران کی ٹھوڑی پر بہجانے والاخون صاف کرنے گئی۔ کامران خاموش کھڑار ہا۔ریتھا بولی۔ ‹‹تم یہیں ٹھبرو میں ٹیکسی کا بندو بست کرتی ہوں۔''

''او کے ۔۔۔۔۔ اوک ۔۔۔۔۔ اوک جم بہت زیادہ خوف زدہ ہو جبکہ میں اتنا خوف زدہ نہیں ہوں۔''کامران نے جواب دیا۔اس پرایک عجیب کی کیفیت طاری تھی۔عام حالات میں وہ اپنے آپ کواس قدر کھویا کھویا محسون نہیں کرتا تھا۔لیکن اس وقت وہ خاص طور سے آخ کا دن تو بڑا ہی عجیب گزرا تھا۔لڑکیاں ہی لڑکیاں اوراس طرح اس کی ذات پر مسلط جیسے وہ ان سب کا جانا پہچانا کردار ہو۔سنہرا گھر اوراس کے بعد یک اور سب سے جیران کن شخصیت رہ تھا۔رہ تھا جس طرح اس پر مسلط ہوگئی تھی۔وہ کچھ غیر مناسب سی بیکن اس دوران کا مران کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا تھا۔اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ذہن کسی طلم میں جگڑا ہوا ہے اور بیطلسم پوری طرح اس کی ذات برحاوی ہوا جارہا ہے۔

اب اس وقت کامران جن حالات کاشکار تھا۔ وہ نا قائل فہم تنے۔ تبت اوراس کے نواتی علاقوں سے والی کے بعد اس نے بینیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح دربدر ہوجائے گاکرٹل گل نواز کا گھر موجود تھا اور وہ گھر اس کے بعد ہرطرح کے فرزانے اس کے لید ہرطرح کے فرزانے اس کے بعد ہرطرح کے فرزانے اس کی نام ہوں میں بچھے۔ اتنی دولت اگر انسان دیوائی میں کا شکار ہوتو اس زمین دوز غار سے نکلنے کی کوشش کی نام کا میں سے کھیا رہے۔ کا بندوبست کرے اور ساری زندگی ان فرزانوں سے کھیا رہے۔

آ خرخزانے ہوتے کس لیے ہیں اپنی ذات کی بہتری کے لیے نا ییش وعثرت کی زندگی گزار نے کے لیکنان کے حصول کے لیے اگر زندگی ہی جاتی رہتو پھرا پیے نزانوں کا کیا فائدہ کا مران کو بھی بیہ خیال نہیں آیا تھا کہ دہ دو وابارہ ان خزانوں تک چہنے کی کوشش کرے۔ وہ دنیا کے کسی بھی انسان کو یہاں تک کہ حمن شاہ جیسے آ دی کو جواس کی پہندیدہ شخصیت تھی۔ اس خزانے کے بارے میں پھینیس بتانا چا بتا تھا اور نہ ہی انسان کو یہاں تک کہ انسان کو یہاں تک کہ انسان کو یہاں تک کہ انسان کو یہاں تھی حصول کے ایک نز کرہ حسن شاہ سے کیا تھا۔ کیونکہ اس کے امکانات بھی تھے کہ وہ اگر وہیں تبت کے علاقے میں خشاہ سے ان خزانوں کا تذکرہ کرویتا تو حسن شاہ وہاں سے واپسی ہی کی نہ سوچتا بلکہ ٹزانے کے حصول کے چکر میں لگ جاتا۔

کمبخت نشہ ہی اییا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کی ادر شے کی طرف عقل راغب ہی نہیں ہوتی۔لیکن کامران کوایک اور حیا کی بھی تھا وہ یہ کہ اس کے نام کے ساتھ جو پرامرار رشتے قائم کر لیے گئے ہیں وہ بڑے بھی۔ بھر ہیں۔ بھر اس اس کے پیچھے گئے دہے تھے۔ راہ کو بیٹے ہیں اور وہ بھتی ہیں اور وہ بھتی ہیں اور وہ بھتی ہیں اور وہ بھتی ہیں ان پہاڑی علاقوں ہیں بھٹک رہے ہوں گے۔ بہر حال پچھ دیر کے بعد رستمالیک کمی لے آئی۔اور اس نے پچھلا دروازہ کھول کر کامران کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پچھ دیر کے بعد رسمالیک اور نی جگہ بینے گئی۔ اس نے ڈرائیور کو جو پتا بتایا تھا وہ کامران کی بچھ میں نہیں آیا تھا۔لیکن بیدا کی اور کامران وغیرہ مکان کی طرف بڑھے تو کامران نے بھرہ مکان کی طرف بڑھے

" آج تم کیا کررہی ہور پھھا۔ تمہاری ساری باتیں میری سمجھ نہ آنے والی ہیں۔ریتھانے اپیر "ار نبیں ..... آج کا دن تو ویسے ہی برا عجیب گزرا ہے اتن لڑ کیوں سے ملایا ہے تم نے مجھے کہ الی عجیب ی آتھوں ہے دیکھا کہ کا مران جیران رہ گیا۔ایسا لگ رہا تھا جیسے رہ تھا میں ایک دم تبریلی دولیا ہوگئ ہو۔ پھر کامران خاموثی کے ساتھ اندر داخل ہوگیا۔ایک ڈرائنگ روم میں جینچے کے بعدر۔ تھانے اسے

تھوڑی دیر کے بعدوہ ایک فرسٹ ایڈبٹس لے کرآئی اور اس نے کہا۔

صوفے پر بیٹھنے کااشارہ کیاادراس کے بعداندر چکی گئی۔

''لو يەمبلىك كەلور يەكولى كھالواس لاائى سے اگرتبار بىجىم مىں كېيى تكليف مورى ئ ورست موجائے گی۔" کامران منے لگا پھر بولا۔

"ريتها كياتم نے مجھے كوئى نازك اندام مرد تجھ ركھا ہے ميں نے زندگى كے استے اونے يتج ال د تھھے ہیں کہائی چزیں میرے لیے بےمقصد ہیں۔''

''اجھااجھا چلو بیگو کی کھالو۔''ریتھا پرانتبارتو کرنا ہی پڑا تھا۔ کامران نے کو کی کھالی اوراس کے بعدر پتھااس کے لیے سونے کا ایک لباس لے آئی۔

" مجصصرف بدبات بتاؤيه جگه كون ى بادراس سے تمهارا كياتعلق بـ" " "تم بهت براسرارلز کی موریتھا۔ میں نہیں تجھ پایا کہتم آخر موکیا۔"

"اور میں نے تم سے ایک بات کہی تھی۔ وہ یہ کہ وقت آنے بی سب کچھ تمہاری سمجھ میں آجائے گا۔ میں تمہاری ایک بہت انچھی دوست ہوں۔تمہارےمشکل وقت کی ساتھی۔ میں بیمجھی جانتی ہوں کہالا و وقت تم بالکل تنها ہوتہ ہارے قرب و جوار میں کچھنہیں ہے اگر تم کچھو وقت کے لیے مجھ پر اعتبار کرلوتو لیا" کرومهیں مایوی نہیں ہوگی۔''

« دنبیس ریتها تم ایک بهت اچهی لزگ مو بیس تمهاری عزت بهی کرتا مون اورتمهاری قدر کرتا اول ليكن تبهاري شخصيت ميري سمجھ ميں نہيں آ سكي۔''

'' پلیز .... کامران پلیز میں ہاتھ جوڑ کرتم سے درخواست کرتی ہوں ہے مجھے تعوڑے دانا کہ مہلت دے دو پھرتم سب کچھتمجھ جاؤگے۔''

''اوکے....اوکے''

"وليكن بيرجو كيهه واب اچهانبيل مواتم ني ايك برئ وى كواپناوشمن بناليا ب-" ''بچالیاتم نے اسے میرے ہاتھوں سے درنہ حتم کر دیتا اسے۔''

"كيايه بوقونى كى بات تبين بكامران تم جائة مواس كانتجه كيا موتا- ايك المرف تمہارے پیچھے پڑ جاتی اور دوسری طرف اس کا گروہ تمہیں سکون نہیں لینے دیتا۔''

''اس کا کوئی گروہ ہے۔''

"لوں سجھ لوگروہ بی ہے اور بدلوگ بڑے زبردست قتم کے جرائم پیشالوگ ہیں۔" '' ٹھیک ہے کیکن آخراہے مجھ سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی۔ حالا نکہ میرا اس سے براہ ما کوئی واسط نہیں تھا۔

"وولا کی شیری جے جھے لگتا ہے تم پند کرنے لگے تھے"

میری عل سے باہر ہے۔'' ''ابھی تو تمہیں بہتِ بچھ کرنا ہے ویسے ایک آ دھ دن تمہیں بہیں گزارنا پڑے گا۔ میں فیلر کے

ارے میں معلومات حاصل کروں گی کہاس پر کیا گزری تم نے اسے بہت بری طرح مارا تھا۔ مجھے فدشہ ہے که ده مری نه جائے۔''

" بماڑ میں جائے۔ مجھے اس سے کوئی رکیبی نہیں ہے۔ بیمیری آئکھیں کیوں جھک رہی ہیں کیا تمنے جو کولی مجھے کھلائی ہے اس میں نیندلانے والی کوئی دوائھی۔ ° ' ہاں ہم رات کو برسکون نیندسوؤ تھے۔''

"ويے يافلط برستھاكى براتا عاوى نبيں موتا جا ہے كداس سے اس كى مرضى بھى ند بوچى مائے۔" کامران کی آ واز میں مدھم ک لڑ کھڑ اجٹ پدا ہوگئے۔اور پھراس کی پلیس ایک دوسرے کی طرف جھکتے لگیں۔'' ریتھانے پیار بھرے انداز میں اس کی تمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے سہارا دے کر بستر تک لے گئی۔ بستر یر کر کر کامران کو ہوش نہیں رہا تھا۔

پھر دوسرے دن وہ واپس این ہول آ گیا تھا۔ ریتھا اس مکان ٹس رہ گئی تھی اور اس نے کہا تھا كدوه بہت جلد كامران سے آ كر ملے كى۔ بہر حال بيرگز رے ہوئے واقعات كامران كے لئے بوے عجيب و غریب میثیت کے حامل تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان واقعات کے پس منظر میں کیا ہے۔ بوی برهیبی کی بات میمی کدان واقعات کا راز دار کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی الیی شخصیت بہ ظاہر نظر آئی تھی۔ جس سے وہ اس بارے میں تفصیلات معلوم کرے وہ مکان جس میں اس نے ریتھا کے ساتھ قیام کیا تھا۔ وہ بھی اس کے لیے البمل تما- بدوا قعات اچا مک ہی ایک عجیب وغریب شکل اختیار کر مکئے تھے۔اس کا دل جاہا کہ کرتل کل نواز کے کھر جائے۔ شاہ نواز کوان تمام واقعات کے بارے میں بتائے ۔لیکن سیجمی ایک عجیب وغریب بات تھی کہ م پاہنے کے باوجود وہ وہاں ان کے محرنبیں جاسکا۔ ہوٹل میں ہی اس نے کافی وقت گز ارا۔ ریتھا دوسرے دن بمی تیم اَ فَی تقی ۔ تیمرے دن بھی وہ نہیں آئی تو کامران کو حیرت ہوئی۔ لیکن اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اسے خواه نواه ان پراسرار چکروں میں نہیں پڑنا جا ہے۔ پھر چوتھے دن اچا تک اسے حسن شاہ کی طرف سے فون موصول ہوائی نے وعدے کے مطابق حسن شاہ کو اپنے ہوٹل اور اس کے فون نمبر کے بارے میں بتادیا تھا۔ حسن شاہ کی

"كامران برا عجيب وغريب حالات پيش آئے ہيں مجھے، مجھے يوں لگتا ہے جيسے كوئى غير مرنى قوت ہارے راستوں میں آگئی ہے ویسے تو مجھے زندگی میں بہت سے پراسرار واقعات سے بھی واسط پڑا مریکن اس وقت جو ہوا ہے۔ وہ بہت عجیب وغریب ہے اس کے بارے میں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ تم ن کی اس وقت جو ہوا ہے۔ وہ بہت عجیب وغریب ہے اس کے بارے میں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ تم نے کہا تھا کہ جہارے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے اگر اس میں کوئی کی ہے تو میں تمہیں ایک پا دیتا ہوں اس 190

پتے پر چلے جانا یہاں تہمیں عیسی نامی ایک شخص ملے گا۔ عیسیٰ خان پٹھان ہے اس سے تم جتنی رقم ہا گو مے وہ ہما دے دے اس سے تم جتنی رقم ہا گو مے وہ ہما دے دے گا۔ میں نے اسے ہدایت کردی ہے تمہیں ہر قیمت پر اسین پنچنا ہے۔ انہائی بارسوخ ذرائع سے تھے میں معلوم ہونہ ہو کہ اس وقت رانا چندر تنگھ اور کرئل گل نواز اسین میں موجود ہیں انہیں قیدی بنا کر لے جایا گیا ہے بچھے خاصی تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ تمہیں بذریعہ ہوائی جہاز پہلے میڈرڈ اور اس کے بعدوس کا یہ پنچنا ہے جواہی کے انہائی جدیداور بڑے شہروں میں شارہوتا ہے۔ وسکا یہ میں ہوئل کیرول میں تمہیں قیام کرنا ہے۔

میں تہمیں کیرول میں ہی مل جاؤںگا۔ میں تو فوراَ جارہا ہوں۔ جس تحف نے جھے اس بارے میں اطلاع دی ہے۔ اسے فوراَ اسپین واپس ہوتا ہے اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ تہمیں ساتھ نہ لے سکا کی بہر حال اگرتم مناسب مجھواور کرئل گل نواز کو مشکلات سے نکالنا چاہوتو فوراَ اسپین آ جاؤ۔ وہاں ہم دونوں ال کر کرئل گل نواز اور رانا چندر سکھے کی رہائی کی کوشش کریں گے اور جھے معاف کرنا بات بڑی کررہا ہوں کی حقیقتیں غلط نہیں ہوتیں۔ اگرتم کرئل گل نواز سے آئی دلچین نہ رکھتے تو پھرتم تکلیف مت کرنا۔ مرا رانا چندر سکھے تو پھرتم تکلیف مت کرنا۔ مرا رانا چندر سکھے سے بہت قریبی ساتھ ہے تم یہ جھراد کہ میں یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد خود کوئیس روک سکوں گا۔ کیا سمجور ہے ہو۔

" نفیک ہے میں فیصلہ کرلوں کا اور اگر مجھے اسین آنا ہوا تو میں جہیں جا کر ہوٹل کیرول میں اللہ اللہ عند کے اطلاع دوں گا۔ "

''او کے ضداحافظ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ور نہتم سے مزید تفصیلی باتیں کرتا۔'' دومرکا طرف سے فون بند ہوگیا۔لیکن کا مران چکرا کررہ گیا تھا یہ بجیب وغریب اطلاع اسے اچا کہ کی تھی اوروہ گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ یہاں جو حالات ڈی گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ یہاں جو حالات ڈی آ رہے تھے۔وہ بڑے الجھے ہوئے تھے۔اگر کرئل گل نوازئل جائے تو اس باراسے اپنے رازوں میں شریک کر تی ارب تھے۔وہ بڑے الجھے ہوئے تھے۔اگر کرئل گل نوازئل جائے تو اس باراسے اپنے رازوں میں شریک کر تی اور بیتا کا ان ہم کے اور بیتا کا ان ہم کہ اور وہ الجھنوں میں گرفتار ہے۔ یہ بھی بتائے گا کہ گرفتک اور بیتا کا ان ہم جوئی کے دوران کیارو بیر ہا۔ایک بیجی بتائے گا کہ بیلوگ اور وہی نہیں بلکہ وہاں پر بہت سے لوگ اے ایک انوکے کر دار کے نام سے یاد کرتے رہے ہیں۔ پاتال پر تی ۔ پرم پر بجو، اسے کہا نیاں سناتے رہے ہیں کہ کو کا منتظر ہے اور پاتال کی گہرائیوں میں ہورہ بی ہے۔اسے یہ بھی بتایا جاتا رہا ہے کہا کی پرداشمرا کا کا منتظر ہے اور پاتال کی گہرائیوں میں کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔

یہ عجیب وغریب کہانی صرف کہانی کی شکل میں رہنی اگر اسے بیانہائی پراسرار واقعات نہ بیگیا آئے ہوتے۔ بیساری کی ساری بڑی عجیب وغریب کہانیاں تھیں دھرم وستونیاں ،سی پر کہتہ ، دھرد فی ، بھ فرہب کے کسی ایک کردار کی حیثیت سے وہ کس طرح کس کس کی توجہ کا نشان بن گیا ہے۔اس مشکل سے نظا کا کیا ذرایعہ ہوسکتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ حسن شاہ بہت ہی شاغدار شخصیت تھی لیکن وہ حسن شاہ کو بھی اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتانا عابتا تھا۔

جبروہ تو ایک سیدھا جا نو جوان تھا۔ جونیکیوں کے راستے زیادہ پند کرتا تھا۔ اپنے فدہب پر بھی وہ پوری طرح کا رہند تھا اور اس کو ان نصولیات تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی کا رہند تھا اور اس کو ان نصولیات تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں جس کی چکر بن کررہ گیا تھا۔ وہ جا ہتا تو وہ ایک پرسکون نیند سوسکتا تھا۔ لیکن حالات اسے مہلت ہی نہیں تھیں جس کی جس کی اس کی ایسی ہمدرد اور خمکسار رہتے تھے۔ اب کیا کروں کیا نہ کروں وہ آ تکھیں بند کرکے بیٹھ گیا۔ رہتھا بھی اس کی ایسی ہمدرد اور خمکسار بہتی اور پھروہ استے دن سے مسلسل غائب تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کام سے لگ گئی ہے اس کا اور نیکر نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا تھی ہو کیا رہتھا کو ادباس بھی تھا اسے کہ کہیں وہ فیلر کے ہاتھ نہ لگ گئی ہواور فیلر نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا تھی ہو کیا رہتھا کو طاق کیا جائے دل نے کہا۔

بہر حال ایک اور ہوٹل میں اس نے ایک کمرا حاصل کیا اور پھراس سے پر جا پہنچا جس سے پرعیسیٰ خان سے ملاقات کرنی تھی تقریباً ساڑھے چھوف قد وقامت کے اس خوبصورت پٹھان نے بری خوش دلی سے اس کا استقال کیا۔''

"میرانام کامران ہے۔"

'' بی کامران غان میں سمجھتا ہے آپ کوحسن شاہ نے بھیجا، میرے کو بولو پہلے ہیہ بتاؤ کہ آپ کو آپکن جانا ہے''

''آ پ کواس نے خاصی تفصیل بتا دی ہے خان صاحب! ہاں میں اسپین جانا چا ہتا ہوں۔'' ''تو پھرٹھیک ہے میرے کوکل کا دن دوتمہارا پاسپدرٹ اورٹکٹ آ جائے گا۔'' ....

"ايك ون مين سب كهه موجائ كا-"

''بابا ایک دن میں تو دنیا بدل جاتا ہے۔ حکومتیں بدل جاتا ہے۔ ملک ختم ہوجاتا ہے سوتا می آ جاتا ہے لاکھوں لوگ ختم ہوجاتا ہے۔ ابھی تم بولتا ہے اپنیں۔'' میں خان نے کہااور کامران مننے لگا۔

" آپ کے دسائل ہیں خان صاحب ورنہ بیعام آ دمی کے بس کی بات ٹہیں ہے۔'' "الی یار تمہارے کو کیا بولے عام آ دمی کا بات کرتے ہوناں۔ عام آ دمی کو تو پیٹ بھر کرروٹی بھی

نہیں ملاہے بے چارے کو ٹھیک ہے میرے کو یہ بتاؤ، تہمارا قیام کدرہے اگر اور تھبرنا چاہوتو یہ جگر موجود ہے۔ تمہارے لیے۔''

". " د نبیں میں ایک ہوٹل میں رہتا ہوں۔''

« ٹھیک ہے خان صاحب۔''

"ابی روپے پیے کا فکرمت کرنا۔ حسن شاہ سے میرا حساب چاتا ہے۔"

" ہاں میں آپ کو یہ بتانا جا ہتا تھا کہ پینے میرے اکا دُنٹ میں بھی کا فی پڑے ہوئے ہیں جھے تا ویجے کہ کتنے بینے وہاں سے نکلوالوں''

''ابی ٹھیک ہے میں تمہارے کوکل بتاؤں گا۔ کل انظام ہوجائے گا پرسوں باقی سارا کام کرے ہ بیٹو کھانا منگوا تا ہے تمہارے لیے ۔''

"آپ كاب مدشكرييكي خان صاحب ميل كهانانبيل كهاؤل كا\_"

''ابی چائے مائے تو یو۔'' عیسیٰ خان نے کہا۔ وہ اپنے روائی انداز میں میری خاطر مدارات کرنے لگا اور تھوڑی ویر کے بعد میں مال سے چل پڑا۔ ہوٹل میں اپنے کرے میں پہنچنے کے بعد میر پورے بدن میں ہلی ہلکی اینٹھن کی ہونے گی۔ایک انتہائی طویل اور خطر باک مہم ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد اپنین جس کا میں نے صرف تذکرہ ہی سنا تھا بھی اس کا نظارہ نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں اس قدیم ملک کے بارے میں بہت کی واست اس سے ذہبی تعلقات اور بارے میں بہت کی واست اس سے ذہبی تعلقات اور

بہت سے ایسے واقعات مسلک سے کہ میں یہاں جاتے ہوئے ایک اعصالی کشیدگی محسوس کررہاتھا۔ لیکن میرا ول اندرسے کہدرہا تھا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے دیکھوں وہاں کون کون سے واقعات مر رختھ بیں

• ..... • ..... •

کامران کو بار بارا پنے ماضی پرغور کرنا پڑتا تھا۔ جب بھی بچین پر نگاہ ڈالٹ انتہائی عجیب وغر بہ
کیفیات کا احساس ہونے لگتا تھا۔ ماں باپ کے ساتھ بچپن کا آ عاز ہوا تعلیمی مشاغل کمل ہوئے۔ایک بھن تھی زندگی میں جس پرساری محبتیں نچھا در تھیں۔ ماں باپ کا بیار حاصل تھا بچر یوں لگا بھیے زہر یلی ہواؤں نے اس کے گھر کارخ کیا ہو۔ ماں باپ بچل ہے۔ بہن کی فرے داری سر پر آپڑی اور اس نے ایک نہاہت فہ وار بھائی کی طرح بہن کو اس کے گھر روانہ کردیا، لیکن بدنھیبی نے بہن بھی اس سے چھین کی اور پھر انقام کی آگ میں سلکتا ہواوہ بہن کے قاتل سے انتقام لینے لکا تو نیکیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بس وہیں اس کی

کرٹل گل نواز کا گھر اس کے لیے ایک طلم کدہ ثابت ہوا اور دہاں جو واقعات اسے پیٹ آئے انہوں نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ کرٹل کی محبت اور اس کی اپنی فطرت کی و فاواری نے اے کرٹل

ے اس طرح نسلک کردیا کہ باتی تمام معاملات ذہن سے تحویق ہوگئے۔ پھراس کے بعداسے ایک پراسرار کردار ملا۔ وہ خوداس کیسٹ میں موجود تھا جس کا تعلق ہمالیائی علاقوں میں چھیے ہوئے ایک نزانے سے اور برہ ندہب سے تھا۔ اس ندہب کے بارے میں تو اسے کمل تفصیلی معلومات تک نہیں حاصل تھیں، پھر نہ جانے برہ ندہب سے تھا۔ اس کی زندگی سے نسلک ہوگیا۔

اس کے بعد حالات پر اسرار ہوتے چلے گئے۔ گرشک اور سیتا اور اس کے بعد کرال کی نواز کے براسرار مہمان جنہوں نے اس کی زندگی کا رخ بی بدل دیا لیکن اس نے کسی خزانے کے جیسول سے بیزندگی نہیں اپنائی تھی۔ بلکہ صرکر ال گل نواز کی محبت تھی۔ اس کے احسانات تھے جنہوں نے اس حد بحرور کردیا تھا۔ بیسب بوی عجیب وغریب کہائی تھی۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ اس قدر پر اسرار تھے کہ خوداس کا دماغ چکرا کردہ جاتا تھا۔ اسے بول لگنا تھا جیسے وہ ایک سحر کے جال میں گرفتار ہواور سے محراس کا بیجھانہ چھوڑ تا چاہتا ہو۔ اب اس کے بعد حسن شاہ نے نشان دہی کی تھی کہ کرال گل نواز انہین میں ہے۔ وہ بی باتی تیس یا تو وہ ہر کردار پر لعنت بھیج کرائی زندگی کے لیے کوئی تھے راستہ تلاش کرتا یا وہی سب بھی جو واب تک پیش آتا رہا تھا، لیکن ایک اور خیال بھی اس کے دل میں تھا۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کوچھوڑ کر کہیں گوشہ شین ہوجائے ، اپنا نام تک بدل لی تو کیا ہے جو تھیم اس کا بیجھا چھوڑ سکے گا۔

بعض اوقات اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا تھا۔ بہت سے کردار زعدگی بیں آئے تھے اور پلے گئے تھے۔ عروسہ کی موت اس یا فقی۔ بتائمیں بے چاری کس طرح اس کے جال بیں بھیس گئی، اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا۔ بہر حال اس کے بعد بہت سے ایسے کردار، بہیتا نے اسے متاثر کیا تھا لیکن وہ ایسا نا قابل یعین کردار تھا جس کے بارے بیں سوج کر بھی ایک بجیب می وحشت دل بیں ساجاتی تھی۔ وہ لوگ اس سے نہ جانے کیا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے ماضی قدیم کا ایک ایسا کردار قرار دیا تھا جو کسی کی محبت کا مرکز تھا اور وہ جس کے بیات کے میں آنے والی جس کے بیات ہے، لیکن کیا کرتا، وہ بحر تو اسکی جان بی نہیں چھوڑتا تھا۔

ر پھا اس وقت کے بعد ہے اس طرح غائب ہوئی تھی کہ اس کا کوئی نام ونشان ہمیں تھا، حالانکہ اگروہ چاہتا تو وہ جگہ جہاں ر پھا اسے لے گئی تھی اسے یادتھی اور وہ وہاں جا کراسے تلاش کرسکیا تھا، کیکن ان دفوں اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا نہ قد ہم کی پراسرار قوت کے تابع ہے۔ وہ خود اپنے طور پر کوئی عمل نہیں کررہا تھا۔ اب اس وقت بھی وہ وُ انواووں تھا۔ جیسیٰ خان اس کی روا تھی کا بندو بست کررہا تھا اور ایک آ دھ دن میں اسے اپنی توقع خاہری تھی کہ وہاں چہنی کردہ اسے میں اسے اپنی توقع خاہری تھی کہ وہاں چہنی کردہ اسے میں جسے کا اور دس می مدور یں گے۔

حسن شاہ ، رانا چندر عکھ کا اتنا ہی دفادار تھا جتنا کا مران کرل گل نواز کا۔ آخری فیصلہ اس نے یہی کیا کہ اب زندگی میں کوئی اور دل کئی تو باتی نہیں رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسین ہی چلا جائے چنانچہ اس نے آخری فیصلہ کیا۔ عیسیٰ خان ہے معمول کے مطابق ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آج رات کی فلائث سے اسے الیان روانہ ہوجانا ہے۔ ایک عجیب دخریب تاثر ہے وہ جہاز میں سوار تھا ادر اسین جیسے روایتی ملک کے اسے الیان روانہ ہوجانا ہے۔ ایک عجیب دخریب تاثر ہے وہ جہاز میں سوار تھا ادر اسین جیسے روایتی ملک کے

سفركا آغاز ہوگیا تھا۔

نه جانے کیا کیا خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے۔ان ہی خیالات میں سفر کٹا اور آ ٹرکان ا بی منزل پر پہنچ گیا۔ ضروری امورے فراغت حاصل کرنے کے بغد ایک ہوٹل کے نمائندے نے اس کی آئد حاصل کرلی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک فائیوا شار ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔معقول رقم اس کے پاس موجوز گا اوراسے یہاں ایک اچھی زندگی گزارنے میں کی وقت کا سامنانہیں تھا البتة اسے بد بات معلوم نہیں تھی رمز شاہ کس طرح اس سے ملاقات کرے گا۔

کیکن بہرحال اگرحسن شاہ نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے تو لازی بات ہے کہ وہی اس سے رابط بھی قائم کرےگا۔ چنانچہ وہ سکون سے میڈرڈ کے اس شان دار ہوئل میں قیام پذیر تھا۔اپ قیام کے بعدود پہلی بارینچاتر ااور عالی شان ہوٹل کے ہال میں داخل ہوگیا۔ کمرے کے لحاظ سے اس کی میزریز روتھی۔ووایی میز پر جا کر بیٹھ گیا حالانکہ بہت کم ونیاداری اے آتی تھی، لیکن وقت اور ماحول سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ ایک اجنی ملک میں جہال کی زبان کی اسے ذرا شد بدہمی نہیں تھی اجنبی لوگوں کے درمیان اس اجنی مگا بی بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اوراس کی طائز اندنگا ہیں جاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں لیکن اس کے بعد اس کی نگاہوں کا جومر کز بنااس نے حقیقی طور پراس سے اس کے حواس چھین لیے۔سامنے دولڑ کیاں ایک میز پر بیشی بونی تھیں اور وہ ان دونوں کو بہجانیا تھا۔ دومختلف کر دار جن میں ایک ریستھا اور دوسری وہ جھوتی سی کڑیار کی متمی جے ایک نگاہ دیکھ کرنظرانداز نہیں کیا جاسکیا تھا بلکہ ذہن کے خانویں میں اس کی تصویریا تی رہ جاتی تھی۔ بدلزی فجیره نامی ایک خطرناک عورت کے ساتھ نظر آئی تھی،لیکن اس وقت وہ رہتھا کے ساتھ می۔

ریتھا جواس کی زندگی میں ایک خاصا دخل حاصل کر چکی تھی۔ یہاں میڈرڈ میں پڑتے تعجب کی بات تھی۔ایک کمے کے لیے اس کا دل جا ہا کہ یہاں سے اٹھ جائے لیکن نہ جانے کیوں وہ ایبا نہ کرسکا اور ریتھا کے بارے میں وہ اپنے بحس کو تم نہیں کرسکا تھا چرر پتھانے بھی اسے دیکھ لیا اور کامران کومحسوں ہوا جیے ریتھا کوات د كيه كرجيرت ند موئى مو-البته وه اپن جگه سے اٹھ ضرور كئى تمى -اس نے ركثى كو بھى اپنے ساتھ آنے كو كہا تھا-وہ دونوں کامران کی میز کے پاس پنجیں۔ریتھانے آ ہتہ ہے کہا۔

"مبلو-" كامران نے سردمبري سے جواب ديا۔ ريتھانے اپنے ليے كري تھيد لي اور ريكما كا طرف اشارہ کرکے بولی۔

" بیشو-" کامران خاموثی سےان دونوں کی صورت دیکیور ہاتھا۔ دفعتاً ریتھا مسکراپڑی۔ "تمهاری خاموثی چیخ چیخ کر کهدری ہے کہ تم جھے سے خت ناراض ہو۔"

''میرا خیال ہے جہیں ہیچینی کہیں اور سے سنائی دے رہی ہوں گی۔میرے بارے میں غلط میں گا شکار مت ہو۔'' کامران نے جواب دیا اور ریتھا ہس پڑی پھر بولی۔

"بيه جلے کئے جملے بھي اى بات كى نشان دى كرتے ہيں كەتم سخت ناراض ہو۔" "یار کمال ہے میراکیا تعلق ہے تم ہے رہی اصاف معمولی تناسائی کواس قدر اہمیت دے رہی اور

زعگی میں بے اراؤگ ملتے ہیں۔جدا ہوتے ہیں۔اب بیونہیں ہے کہ کسی فرات پر تسلط ہی قائم کر لیاجائے۔'' زعگی میں بیٹین کرو۔ میں تیمبارا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک آئی ہوں تم سے خصوص طور پر دورر ہنے کی

ہو ہے رتی ری ہوں۔ میں نے تہمیں فیلر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ انتہائی خطرناک آ دمی ہے البتہ بینیں تا اِتَّا مِن نَهْ مَهِ مِن كَدوه اللَّيْن كَا باشنده ب-"اكيك بلكا ساچها كامير ن د بمن مِن مِن مِن مِن مِوا تفا «فيلر آلپينش ہے؟"

" بہاں اس کا پورا خاندان موجود ہے۔ تمہارے ہاتھوں شدید زحمی ہوا ہے۔ وہ زندگی اور موت کی کش کش کا شکار ہوا تو اس کے دو بھائی وہاں پہنچے اور اسے یہاں لے آئے۔اب وہ میڈرڈ کے ایک اسپتال می ہے۔اس نے اپنے بھائیوں کوساری کہائی سنادی ہے۔''

" مرتم اس کے چھے یہاں تک کیوں چلی آئیں؟"

"دياك الك داستان ماورمير لي قابل توجداس ليه وكى جب مجه بالا جلاكم المين

وجمہیں بیکہاں سے پاچلا۔

" وليس مي موت توبهت كامياب رئي - كل قدر جرح كرت مو- جهال ع تمهارا باسيور ف ادر کاغذات تیار کرائے جا رہے تھے۔ میرا مطلب ہے عیسیٰ خان نامی مخص تمہاری تصویر کے ساتھ جو پاسپورٹ بنوار ہاتھاو ہیں پرمیڈم محجمرہ اپنا یاسپورٹ بنوانے کی تیاریاں کررہی کھیں۔انہوں نے مجھے یہ بات عالى اور من في ارجنث اسين يهان آف كى تياريان كريس "

"تو کیامیڈم تجیر ہ بھی یہاں موجود ہیں۔''

"اتفاق سے وہ مجمی اسپیش ہیں۔اصل میں اسپین میں رہنے والوں کے نقوش مشرق سے اس تدر ملتے جلتے ہیں کہ بھی بھی انہیں نہیں بھیانا جاسکتا۔ ' کامران کا سر چکرانے لگا۔ دومتضاد باتیں تھیں۔ حسن ر المان الم جی ایسین عی سے متعلق لکلیں۔ ریحھانے اور بھی باتیں بتائیں اور کامران کا ذہن صاف ہوگیا۔ ریحھانے

"تم لفین کروفیلر بے حد خطرناک آ دی ہے۔اس کے بھانی بھی جرائم پیشر ہیں اور اپین کے المرودللرسے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے تم ئے پہلے ہی کہا تھا اور ایک اور انوکھی بات بتاؤں مہیں۔میڈم ججیرہ فعلا كوفيلر كے بعائيوں كو بھى تمہارى يہاں آ مدكا با چل حميا ہے۔"

أمل .....من ند مواكى ملك كاصدر موكيا-" كامران ني بنت موت كها محر بولا

" مرتم لوگ يهال كول چليآت؟"

"میں نے بتایا نا کہ میڈم مجیرہ کے ساتھ میں یہاں چلی آئی۔"

"كبتك قيام ه؟" ٔ مچھٹیں کہا جاسکا۔ ویسےتم اگر پیند کروتو میں تنہیں اپنین کی سیر کراسکتی ہوں کیونکہ میں اور

ریشی اسپین سے انچھی طرح واقف ہیں۔'

''میں اگر جنوبی امریکا جاؤں گا تب بھی تم میرا پیچھا کروگی اور بعد میں بہی بتاؤگی کہ تم تو ممالہ کے باشندوں کی طرح سے ہو۔''

''شایداییا ہو۔' رستھانے ہنس کرکہا۔اس دوران خوب صورت لڑکی ریٹی خاموش ری گی۔ام پر جب بھی نگاہ ڈالی جاتی بالکل ایبا ہی لگنا جیسے کوئی گڑیا ہو۔ بہت پیاری تھی وہ۔ بہرحال یہ ایک دلیے ملاقات تھی۔ریتھانے جو کچھ بتایا تھا وہ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔کامران نے اسے تسلیم کرلیا تھا لیکن میں کرفیلر بھی یہاں موجود ہے اور اس کے بھائیوں کو اس کے بارے میں پتا چل چکا ہے اسے شدید حمرت ہو رہی تھی۔ بیسب کچھ غیر فطری تھا، نا قابل فہم۔

کین بہرحال تھا تو سبی۔ریتھانے کہا۔'' کیا خیال ہے میراساتھ تنہیں پندہوگا کے نہیں۔'' ''بس کیا کہا جاسکتا ہے؟''

" میں تہارے کمرے کے بارے میں جانتی ہوں۔ میرا قیام میڈم جیمرہ کے ساتھ ہے۔ گل آم
ایسین کی سیرکریں گے۔" کامران نے رہتھا کو بیتک نہیں بتایا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے اور نہ ہی رہتھا نے
لوچھا۔ بیسب پہمی، باشیں اسے مسلسل الجھاری تھیں۔ ریتھا کا کر دارا نتہائی پراسرار تھا بہرحال وہ چگی گوالا
کامران نہ جانے کب تک اس کے بارے میں سوچتار ہا پھراسے حسن شاہ کا خیال آیا۔ حسن شاہ کے پاس کولا
عادوئی چیری تو ہے نہیں کہ وہ اسے میڈرڈ میں تلاش کرےگا۔ اس سے ملاقات کا کیا ذریعہ ہوسکتا ہے اورالیا
کیسے ہوگا؟ کامران کے ذبن میں ایک بار پھر جھنجھلا ہے ہی آگی۔ بیساری الجھنیں خود بہ خود دور ہوگئی۔
کیسے ہوگا؟ کامران کے ذبن میں ایک بار پھر جھنجھلا ہے ہی آگی۔ بیساری الجھنیں خود بہ خود دور ہوگئی۔
کیسے ہوگا؟ کامران نے ذبن میں ایک بار پھر جھنجھلا ہے ہی آگی۔ بیساری الجھنیں خود بہ خود دور ہوگئی۔
گیسے ہوگا؟ کامران نے قبلیفون کر کے کہا تھا کہ وہ دو بہ کے لعد یہاں پنچے گی اوراس وقت تقریباً پونے
میں نج رہے تھے۔ جب وہ ایک خوب صورت کار میں بیٹے کر باہرنکل آئے۔ اپین کے آسان پر اس کھیلا ہوا تھا اور سنہری دھوپ شہر کی کھی کہ چول کہ کہیں بادلوں کا کوئی کھڑا تھا ور شہر مرطر ف دور تک نیلا آسان پھیلا ہوا تھا اور سنہری دھوپ شہر کی کھی کہ چول کہ دھوم دھام سے برس رہی تھی۔

قرب و جوار کے مناظر بہت دل کش تھے۔اس وقت رینھا کا مران کے برابر پیٹی ہوئی تھی جب کے در لیٹی گا جب کے در لیٹی گا جب کے در لیٹی گا رہ کا مران کے برابر پیٹی ہوئی تھی جب کے در لیٹی گاڑی چلا رہی تھی ۔کا مران کو خاصا اچھا لگ رہا تھا اور وہ خوش تھا۔ کا اس وقت یہ موسم جس میں دھوپ بھی تھی اور شنڈک بھی تھی ۔کا مران کو خاصا اچھا لگ رہا تھا اور وہ خوش تھا۔ رہ تھی اسے اس طرح میڈرڈ کے تفریحی مقامات و کھا رہی تھی جیسے میداس کا خود اپنا شہر ہو۔گاڑی چلتی رہا۔ کا مران رہ تھا ہے۔ کا مران رہ تھا سے مختلف موضوعات بر با تیں کرنے لگا۔ دوران گفتگو ایک بار پھر نمبر کا ذکر تکل آیا۔

''میڈم شجیرہ نے فیلر کے سلسلے میں بردی ذمہ داریوں کے ساتھ معلوبات حاصل کر رقعی ہیں۔ میں نے تہمیں بتایا تھا کہ فیلر کو تہماری یہاں آمد کے بارے میں علم ہے اور وہ لوگ تہمیں جگہ جگہ تلاش کر رہے میں '' کامران نے ریستھا کو دیکھتے ہوئے کہا۔

ُ ' فُلِر جانيا تھا كەتم مىرى ساتھى ہو۔كياوہ تمہيں كوئى نقصان نہيں پہنچا سكتا؟''

''میڈم مجیرہ نے بھی بیضد شہ ظاہر کیا ہے کہ تمہارا پتا معلوم کرنے کے لیے وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں، لین فکری بات نہیں۔ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ شہیں بالکل فکر نہیں کرنا جا ہیے۔'' کامران نے ایک بلکی یہ سکر ایٹ کے ساتھ کہا۔

کی موہ ہے۔ ان دوس مجھی اپنی فکرنہیں کرتا۔ 'ریٹی اس تمام گفتگو ہے بے نیاز ڈرائیونگ کررہی تھی اوراس کی پشت اور تھی ہے۔ اس بے جانی پرشش تھی اور جب بھی اس پر نگاہ ڈالی ہاتی دل و دماغ ہیں مورت بیدار ہوجاتی تھی۔ اس وقت اس نے چوڑی آستینوں والا ایک لمبائخصوص طرز کا بہا ہوئی تھی۔ پہا ہوا تھا جس پر متحد دکلر کی بچول پتیاں اور بیلیں بچھی ہوئی تھیں۔ گلے ہیں سیاہ سرخ اور ہزموتوں والی بہاں پہنا ہوا تھا جس پر متحد دکلر کی بچول پتیاں اور بیلیں بچھی ہوئی تھی۔ گلے ہیں سیاہ سرخ اور ہزموتوں والی تھی الا پڑی ہوئی تھی۔ کلا تیوں میں نقشین نگن تھے۔ اس نے بلکے سزر مگ کا دھوپ کا چشمہ بھی لگار کھا تھا جو اس کے چہرے پر بہت بھلالگ رہا تھا۔ کمر میں کرتے کے او پر اس نے ایک سنہری زنجیر باندھ رکھی تھی جس نے اس کی محتویت میں ایک ایسا حسن پیدا کر اتھا کہ اس اور انداز نے اس کی شخصیت میں ایک ایسا حسن پیدا کر داتھا کہ اے دکھور کے طوفان المحنے لگتے تھے۔

کامران جس طرح کا تھوں کردار کا نو جوان تھا وہ بھی اس وقت اسے دیکھ کراپنے ذہن میں عجیب عد وجزر محسوں کردہا تھا۔ اس وقت کارایک ایسے علاقے سے گزر رہی تھی جہاں بڑے بڑے شان دار نظر آتی سے مد وجزر محسوں کردہا تھا۔ اس وقت کارایک ایسے علاقے سے گزر رہی تھی جہاں بڑے برخ شان دار نظر آتی سے اور کا نئی تھے۔ وکثورین طرز کی پرانی اور پھر بلی عمارتیں جو چھوٹے موٹے میل یا قلعے کی طرح نظر آتی تھی۔ آبادی خال خال خال کی بہت خوب صورت جگہ تھی۔ ریش نے ایک عمارت کے سامنے گاڑی روگ سیشال ہوا بھارت بھی وکثورین اسٹائل کی تھی۔ فاؤنڈیشن سے لے کر اوپر تک پوری عمارت میں پھر ہی پھر استعمال ہوا تھا۔ درواز وں اور کھڑکیوں کی ککڑی کا رنگ کا لا تھا۔ عمارت کی خال ہوا کھی ہوئی تھی جس پر ڈی گا تھا جیسے بہت عرصے سے اس پر رنگ ورغن نہ کیا ہو۔ گیٹ پر ایک چھوٹی سی ختی گلی ہوئی تھی جس پر ڈی گاریکا لکھا ہوا تھا۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے ریتھا کو دیکھا تو ریتھا نے مسئرا کر آ تکھیں بند کرلیں اور مطمئن رہنے کے لیے اشارہ کیا۔

بہرحال بیلوگ عمارت کے صدر دروازے تک جا بننچ۔ریتھانے کال بیل بجائی اور تھوڑی ہی دیر بعدا کیے پستہ قدعورت نے دروازہ کھولا۔اس کے چہرے کے تاثرات میں بدی کرختگی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد پیرکزشگی نری میں تبدیل ہوگئ۔اس نے کا مران کو بہت غورے دیکھااور تعظیمی انداز میں جھک گئی۔

''آئے۔آئے۔آئے۔آبارہ انکارہ آجائے۔''کامران کو یہ بھی بہت عجیب لگا تھا بہر حال وہ اندر داخل ہوگیا۔ عمارت باہر سے اتن وسیع نظر نہیں آئی تھی جتنی در حقیقت تھی۔ وہ لوگ ایک طویل راہداری میں چل سے تھے۔ راہداری میں مرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ دونوں طرف دیواروں پر وال بیپر لگا ہوا تھا اور یہ وال بیپر گا ہوا تھا اور یہ وال بیپر گا ہوا تھا اور یہ وال بیپر گا ہوا تھا اور یہ دونوں طرف تین تین تین مین درانے تھے۔ ایک مب سے بڑی جرت آگیز بات یہ تھی کہ ان تصویروں میں بدھ اسٹائل کے پگوڈے فاتنا ہیں اور بدھ بھی اس کے بار پھردھک سے رہ گیا۔

میکیا قصہ ہے؟ بیرمارے معاملات ایک ہی طرف کیوں اشارہ کرتے ہیں۔ بدھ مت ..... بدھ

مت اور صرف بدھ مت۔ یہ بدھ مت اس کی زندگی سے کیوں چپک گیا ہے۔ ویسے تو سب کچھ غیر فطری ہی سالگنا تھا۔ ر۔ جھا، ریش، فیلر اور وہ هجیر ہ میوزیم سارے کا سارا عجیب۔ کا مران کو یاد آیا کہ رہ تھا اسے ال میوزیم میں فیتھی جہاں وہ بدھ مت کے نوادرات کا جائزہ لے رہا تھا اور بدھ مت کے حوالے ہی سے رہ تھا نے اس سے گفتگو بھی کی تھی اور اس کے قریب آئی تھی۔ دفعتا ہی کا مران کو یوں لگا جیسے کوئی نئی بات نہ ہوئی ہو۔ سارا معاملہ اس بیچیدہ چکر سے تعلق رکھتا ہو، جس میں پھٹس کر وہ ایک طویل عرصہ تبت، سکیا تگ اور ہمالے کی ترائیوں کے دوسرے علاقوں میں گزر چکا تھا اور جہاں کرئل گل نواز کم ہوگیا تھا۔ آہ ۔۔۔۔ کیا ہے یہ سب کچھ۔ کیا میں واقعی زمانہ قدیم کا کوئی بدھ ہوں؟ لیکن کا مران کا فدہب اس بات کی نئی کرتا تھا۔ اس وقت ایک عجیب وغریب کیفیت اس پر طاری تھی۔ وہ رہ بھا کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اس کو عجیب وغریب کیفیت اس پر طاری تھی۔ وہ رہ بھا کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اس کا خ

جب وہ راہداری کے اختتام پر پہنچاتو رہا کیسا کت ہوگیا۔وہ ہونفوں کی طرح گردن اٹھائے ال تصویر کو گھور رہا تھا جو راہداری کے آخر بیل کلی ہوئی تھی۔ پہتھویر تقریباً تین فٹ چوڑی اور پانچ فٹ لمی تھی۔ پہ سب سے جمرانی کی بات تھی کہ بیسیتا اور گرشک کی تصویر تھی۔ کامران کو سردی لہرا پے جسم بیل دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔اس راہداری بیس بے شارتصاویر بدھ غدہب سے متعلق تھیں اور ان تصویروں بیس سیتا اور گرشک کی تصویر وہ اس رفنی تصویر کو دیکھ ارہا۔مصور جوکوئی بھی تھا بلا کافن کارتھا جس نے بیشاہ کارتخلیق کیا تھا۔

عجيب وغريب خبالات مين يحنسا مواتها \_

دونوں جیتے جاملے کر دارمحسوں ہوتے تھے۔ خاص طور سے سبتیا جواس تصویر میں اپنی امل سے
زیادہ حسین نظر آتی تھی، اس کے اندر دل و د ماغ کو جو تنجیر کر لینے والی صلاحیت تھی اور آتھوں میں جوطلسمانی
چک تھی وہ یوں نظر آ رہی تھی جیسے سبتا اس تصویر میں مجمد ہوگئ ہو۔ رنگوں کا امتزاج انتہائی دل کش تھا۔ ال
وقت اسے یوں لگ رہاتھا کہ جیسے سبتا اس سے اپنی آتھوں سے پچھ کہنے والی ہواور ابھی چند کھوں کے بعدوہ
بول پڑے گی۔ گئی ہی دیر تک کسی سحر انگیز کیفیت میں وہ وہاں کھڑار ہا۔ اس کی سجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ تھویہ
بول پڑے گی۔ اس نے تھوم کرریتھا اور ریش کو دیکھنے کی کوشش کی تگروہ اس دوسرے دروازے تک بچھ بھی

محیں جہاں کی نے دروازہ کھول دیا تھا۔اچا تک رہتھا کی آ واز انجری۔

''مرکز کا مران پلیز ۔۔۔۔۔۔'' اور کا مران ایک دم چونک پڑا۔ پھروہ اپنے آپ کو سنجال کران کے پیچھے کمرے میں واخل ہوگیا جس کمرے میں واخل ہواوہ کائی کشادہ تھا۔فرش پر ایک دینز سرخ قالین بچا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک میز بھی تھی جس کی سطح ملکے نیلے شیشے کی تھی۔ ہال کی مشر تی دیوار کے ساتھا یک چھوٹی محن صوفہ سیٹ اور کرسیاں بڑی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر سنہری پینٹ کیا گیا تھا۔سامنے کچھ شوکیس رکھے ہوئی محن میں جیٹے جن میں مجیب وخریب تم کی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ ان اشیا میں مہاتم ابدھ کا مجسمہ بھی تھا۔کوئی ڈیڑھ نے کہا سنہرے رنگ کا مجسمہ شوکیس کے پاس سنگ مرمرسے بنی ہوئی ایک خوب صورت نمیل پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجسمہ یا تو خالص سونے کا تھا یا مجمول ساآ دی تھا۔گل جی میری تھا۔وان کے میں اس خص کی جانب اٹھ گئیں جسمہ یا تو خالص سونے کا تھا یا مجمول ساآ دی تھا۔گل چیکے ہوئے اور آ تکھوں کے گرد طلق تھے۔ اپنے دروازہ کھولا تھا۔وہ ایک درازہ کھول کے گرد طلق تھے۔ اپنے دروازہ کھولا تھا۔وہ ایک دیا تھا۔

د کھے کرایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، بالکل یوں لگتا تھا جیسے کوئی مردہ قبرے اٹھ کر آگیا ہو۔ چہرے کم<sup>الک</sup>

زردی تنمی کہ گنا تھا کہ اس کے جسم میں خون نام کی کوئی چیز نہیں ہے بالکل پیسکا اور بے نور چیرہ تھا۔اس نے میرہ کی کہان سے کا باس پہنا ہوا تھا۔لیکن سب سے زیادہ جیرت انگیز چیز اس کی آئکھوں میرہ کے کا باس کی ہتا تھوں کا کا اس کے پورے وجود سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان آئکھوں میں مجری پراسرار چیک تھی اور اس کی پتلیوں کا رہے اس قدر نیلا تھا کہ اسے وکچوکر ایک عجیب سااحساس دل میں پیدا ہوتا تھا۔
دیکے اس قدر نیلا تھا کہ اسے وکچوکر ایک عجیب سااحساس دل میں پیدا ہوتا تھا۔

د دخاہی رہ ھائے ہا۔ ''ہیلو! پردھان پرسو! بیروہی مشہور عالم شخصیت کا مران ہیں جن کا تذکرہ آپ کے کانوں تک بھی پنچ کا ہوگا۔''اس مخص نے دوقدم چیچے ہٹ کر دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور رکوع کے انداز میں جھک گیا۔

'یطریق<sup>ت</sup> تعظیم ہے۔''

ا پ سے سے ن اور ما ہے حاصب ہا۔ پر دھان پر ہو، برانا ہاہ بران ہے۔ "اوہ ..... ہال، واقعی واقعی۔ آپ کی شخصیت بہت متاثر کن ہے آپ کی بڑی مہر یانی ہے کہ آپ نے پہال تک آنے کی زحمت گوارہ کی۔"

''میں تو ایک معمولی سا آ دمی ہوں۔ پردھان پرسو'' کامران نے کہا۔ پردھان پرسونے بہت

فورسے کامران کودیکھا اور بہت دھیرے ہے مسکرایا اور پھر آ ہتہ ہے بولا۔ ''بیتو وقت بتائے گا کہ آپ کیا ہیں اور وہ وقت جلد ہی آنے والا ہے۔''

''اچھا۔ گویا میں جو پھھ ہوں وہ میں خودا پنے بارے شن نہیں جانتا۔'' کامران نے کہااور مردہ پوڑھا محملیا اور اس کے ساتھ ہی ریحتھا اور یکٹی بھی ہولے سے ہنسیں اور کامران کے ذہن میں پھر ایک الجھن ک بیدار ہوئی۔ بہرحال اس کا مطلب سجھ میں نہیں آیا تھا۔ای وقت پردھان کی آ واز ابھری۔

"آ ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں، ہاری خوش بختی ہے۔ میٹیے تا کہ ہماری عزت میں اضافہ ہو۔" ال نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور سب لوگ بیٹھ گئے۔ کا مران ایک کری پر بیٹنے لگا تو پر دھان پر سونے جلائاسے کما

''نس نے ایک اونجیس بینیں۔ آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے۔''اس نے ایک اونجی می کری سامنے کی جس کا انداز اور بناوٹ شاپانہ قتم کا تھا۔ کا مران جھنجھلایا ہوا ساتو تھا لیکن بہر حال اس جھنجھلا ہٹ کا وہ کوئی اظہار نہ کرسکا چنکداس کی کوئی وجہنیں تھی۔ جس جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا یہاں سے سونے کا وہ مجسمہ صاف نظر آتا تھا جو مہاتی برصونے کہا۔

''ریش جاؤ۔ کسی مشروب کا انظام کرد۔''اس نے اس انداز میں رکشی کو میم دیا تھا جیے رکشی اس کے اس انداز میں رکشی کو می دیا تھا جیے رکشی اس کے ایک الگ بی درجہ رکھتی ہو۔ ریش اپنی جگہ ہے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چندلمحول کے بعد دناا وہ کلا اورا یک از کی اندر داخل ہوئی۔ یہ گیٹاؤں کا لباس سنے ہوئے تھی اور اس کا چرہ سفید چنٹ سے رنگا

ہوا تھا۔اس نے اندر داخل ہو کر گردن جھکائی تو پر دھان پر سونے کہا۔

''ایک مہان آتمانے ہمارے گھر کورونق بخشی ہے۔ جاؤان کے لیے کوئی اچھامشروب الر آؤ۔''اورلڑی باہرنکل گئی۔ کامران کی نگاہیں اطراف ہیں بھٹک رہی تھیں۔ پھراسے گرشک اورسیم کی اورسیم کی استحدید یاد آئی جوتصور سے زیادہ یوں لگا تھا جیسے دوانسانوں کوفریم ہیں چپا دیا گیا ہو۔ ایک لمجے کے لیے کامران کے دل میں خیال آیا کہ تصویر کے بارے میں پوچھے لیکن نہ جانے کی مصلحت کے تحت اس کی زبان بندی رہی اس وقت پردھان برسوکی آواز امجری۔

> ''آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنا وقت گزر گیا۔مہان منی۔'' ''زیادہ نہیں۔''

''اچھا، اچھا۔ ریحھا نے جھے بتایا تھا کہ آپ اپین آئے ہیں۔ ہیں تہیں جانتا مہامنی کہ اپیل ہیں آپ کی اور مقصد کے تحت آئے ہیں، لیکن ریحھا سے جھے یہ معلوم ہوا تھا کہ فیلر سے آپ کا جھڑا ہوا تھا۔ یہ بتا دینا آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس ملک ہیں اجنبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے کوئی پر بیٹائی پیدا ہوجائے۔ ہیں فیلر کو جانتا ہوں وہ سنگ دل، ظالم اور خود غرض ہے۔ شرافت اس کے قریب سے بھی تیں گزری۔ یہاں اس کے بھائی زیرز مین دنیا کے لوگ ہیں اور جم مانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ مہان کی آپ کواحتیاط کرنا ہوگی۔ ویسے تو آپ کے خادم آپ کے اردگر دبھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ممری خواہی ہے کہ آپ ہوشیار ہیں۔''

"دسین زیادہ ڈرتانہیں ہوں کی ہے۔فیلرا گرکوئی بہت بڑی چیز ہے تو جھے بھی کمزورنہیں پائے گادہ۔
"بالکل ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے خادم ہیں۔ آپ کے پاس بھی دوستوں کی کی نہیں ہو۔
سارے دوست آپ کے دوست ہیں۔" ابھی پہیں تک بات پہنی تھی کہ وہی لڑکی اندر داخل ہوئی اور اپنی خوب صورت وجود کی نمائش کرتی ہوئی، چاندی کی ایک چھوٹی می ٹرے سنجالے ہوئے کامران کے پالا آثر کی ایر سنجا ہوئے کامران کے پالا آثر کی ایر کی جو بی سنجا کے ہوئے سنجا کے ہوئے سنجا کی ایک گاس پیش کیا اور دالہا بھا گئی۔ گلاس پیش کیا اور دالہا بھا گئی۔ گلاس بیش کیا اور دالہا بھا گئی۔ گلاس بیش کیا اور دالہا بھا گئی۔ گلاس بیس ایک خوب صورت مشروب او پر تک بحرا ہوا تھا لیکن وہ اس قدر گاڑھا تھا اور اس شل پھو بھی ۔
قدم کی مہک تھی۔ یہ ایک انہائی دل کش مہک تھی۔ وہ مشروب کامران کے لیے اجبنی تھا تا ہم اس نے ایک جھوٹا سا گھونٹ بھرا اور اس کا ذا لئتہ بھی اسے بے حد مجیب لگا۔ بڑا تیز سنگے اور کٹیل ذا لئتہ تھا۔

پوناس موت براورد الله و الله من سبعه به باد جودوه مشروب پندنبین آیا کین اس کا پہلا گھون حال الله الله کا مران کوا بنی بہترین خوشبو کے باد جودوه مشروب پندنبین آیا لیکن اس کا پہلا گھون حال ہوئی۔ تعب کی بات تھی کیکن تعب کی بات تھی کی بات تہیں ہی گا۔

کیونکہ کا مران کی زعدگی کا اب ہر قدم پر اسرار گھیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ بہر حال وہ اب اس مشروب کو بزے فوا کے سے ایک ایک گھونٹ کر کے پینے لگا۔ سب لوگ اپنے مشروب سے مخل کر رہے تھے۔ جب گلاس خالی ہو گا۔

سب سے پہلے رہ جھا اپنی جگہ سے اتھی اور رہی کو اشارہ کر کے بولی۔

سب سے ہے وہ ھا، ہی جدیے، کی اور رسی وہ مارہ رہے ہوں۔
"" وریش فرریش فررااو پری منزل پر چلتے ہیں۔" کامران! پردھان پرسوتمہارے کیے بہت اچھے ساتا اللہ موں گے۔ان سے باتیں کرو کامران نے اس بات کو بھی حیرت زدہ انداز میں دیکھا تھا بہر طال الا

ے جانے کے بعد پردھان پرسواس کے سامنے رہ گیا۔اس وقت کا مران پر ایک الی کیفیت طاری تھی جے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ذہن پر بڑی نشاط آنگیز اور روح پرور کیفیت طاری تھی اورجسم بے صد ہلکا بھیلکا لگ رہا تھا بھرا چا تک بی کا مران کی نگاہ پردھان پرسوکی کلائی پر پڑی۔اس کلائی میں ایک زنجیر تھی جیسی اس نے ایک باران سب کے ملے میں دیکھی تھی اور جیران ہوا تھا۔ پردھان پرسو این ذیجر کو است بہلا رہا تھا۔ پردھان پرسو بھی تھی اور جیران ہوا تھا۔ پردھان پرسور نیکھی تھی اور جیران ہوا تھا۔ پردھان پرسور نیجر کو آہتہ آہتہ سہلا رہا تھا۔ پھروہ بولا۔

" پاتال پرتی! آپ نے جھے اپ اصل نام سے محروم کردیا ہے لیکن نام کچو بھی ہو، اصل پیز انان کی شخصت ہوتی ہے۔ آپ جھے بہت پہند آئے۔ آپ میں وہ تمام خوبیال موجود ہیں جو پاتال پر متی کی شخصت کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ آپ اس کا نتات کے صفح پر ایک الی نہ مٹنے والی تحریہ ہیں جو صدیوں ہے قائم ہا اور صدیوں تک قائم رہے گی کوں کہ آپ پر ایک عہد ساز ذے واری آپڑی ہوتی ہے۔ ویسے پاتال پرتی کیا آپ جھے اپنے بارے میں بتانا پند کریں گے۔ میرا مطلب ہے اپنے ماضی کے بارے میں۔ " کامران نے اسے خورے دیکھا۔ ایک کمح کے لیے اس کا دل جا ہا کہ اس شخص سے باتی تمام با تیں پو چھے۔ بایک اجماموقع بھی تھا۔ اس نے کہا۔

> "پردهان پرسومیرے بارے میں کیا جانے چاہے ہو؟'' "سرین میں میں میں میں میں میں کیا جانے چاہے ہو؟''

"آپ كاماضى يا تال پرمتى!"

"تم جس نفنول نام سے مجھے مخاطب کررہے ہو۔ میرااس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبتم نے مجھے اس طرح کا سوال کیا ہے تو میرادل چاہتا ہے کہ میں تمہیں پوری تفصیل بتادوں۔''

"میری اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کچھنیس ہوگی یا تال پرتتی!" "ملائک بامر مجھ الکان نہیں کتا ہو تھے ت

''حالانکہ بینام مجھے بالکل پندنہیں ہے، لیکن پھر بھی تم کہدرہے ہوتو میں اسے صبر سے برداشت کے لیتا ہوں۔ دیکھو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بدھش نہیں ہوں۔'' کا مران کے ان الفاظ پر پردھان پر سونے غور سے اسے ویکھا پھرآ ہتہ سے بولا۔

"فیک بآپ کا پنادهم کیا ہے؟"

''اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میں مسلمان ہوں۔ ایک مسلمان گرانے میں جنم لیا۔ مسلمانوں کی طرب خوالک حادثے کا خوان جڑھا۔ میرے والدین ورمیانے درجے کے لوگ تھے۔ ایک بہن تھی میری، جوایک حادثے کا انہ ہوئی۔ اس حادثے کے بعد دنیا جھے بہت بری لکنے لگی۔ میں بہن کے قاتلوں سے انتقام لینے لکا تو میری انتمانی ہوئی۔ جھے انتقام سے دوک دیا گیا۔ اس کے بعد میں ایک گھر میں طاز مت کرنے لگا اور وہاں جھے الیے نیک دل اور اور محصول طے جنہوں نے میراول جیت لیا۔ ان کے ساتھ میں تبت اور سکیا تگ کے علاقے میں گیا۔ اس دوران جھے دو کردار طے جن میں سے ایک کا نام گرشک اور دوسرے کا نام سبیتا تھا۔'' کا مران نے ہو جھا اور ان کی بدور کی بردھان پر سوائی جگہ سے کھڑا ہوگیا۔ اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے پھر جھکا اور اس کے بعر جھا اور کی بردھان پر سو بچھ دریتک بجدے میں پڑارہا پھر انتمانا ورکزی پر بیٹھ گیا۔

آ مع برهتا ہے توسا منے سے ایک خوب صورت لڑکی آتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے جسم پر کیسری لبادہ ہے اور چھرہ وُھکا ہوا ہے۔ ایک عجیب دخریب انداز کا لباس ہے اور اس کا جسم شاخ گل کی طرح آپ کی رہا ہے۔

آہتہ آہتہ وہ کا مران کے قریب بین جاتی ہے۔ دور دہ گھنے فیک کر اور سر جھکا کر اسے تعظیم دیتی ہے۔

کامران کے اندر بھی ایک بجیب می اوا پیدا ہوجاتی ہے جیسے وہ سندراعظم ہوادر و نیا اس کے آگے بھی ہوئی ہو،

پر وہ حینہ اسے پھول بیش کرتی ہے اور کامران اس پھول کو اپ ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پھول کی خوشبواس قدر مطل ہے کہ وہ سر سے پیر تک سرشار ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔

ریدوں کی آ واز سے ساری وادی گوئے رہی ہے لیکن سے پرندے بھی اجنبی ہیں۔ اس نے ایسے پرندے پہلے ریدوں کی آ واز سے ساری وادی گوئے رہی ہے لیکن سے پرندے بھی المستی میں چچہارہے ہیں۔ ان کی آ واز یں موسیقی کی میں رہتا پھر کھوٹ میں دو جود کا اور ند کھی ہو جود کا سے اس طرح متاثر ہوجاتا ہے کہ اسے اپ وجود کا احساس نیس رہتا پھر کھوٹ می دبلی تھی سے۔

کا احساس نیس رہتا پھر کھا ور آگے چلا ہے تو اسے ایک شخص نظر آتا ہے یہ بھی بدھ مت کے لباس میں ہی ہی ہیلے والی لڑکی کی اور نظر میں رہتا پھر کھی کی دبلی تھی ، اس نے آہتہ آہتہ وہ اس کے قریب آ کر تھر جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بالکل چھوٹ می دبلی تھی، اس نے ورون می ہی ہیلے والی لڑکی کی طرح لباس بہن رکھا ہے۔ چند کھوں کے قوقف کے بعد پہلے والی لڑکی کے انداز میں وہ ورون بھی اسے تعظیم و سے ہیں۔

کامران اکیس سیرهمیاں چڑھ کر ان ستونوں کے درمیان سے گزر کرصحن میں پہنچتا ہے اور اچا تک
اکا وقت ایک آ دمی نہر کے محرابی دروازے سے نکل کر اس کے سامنے آجا تا ہے ۔ وفعتا ہی کامران کے ذہن ایک بھڑکا لگتا ہے۔ اس کے سامنے اس کا ہم شکل کھڑا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے آئینہ اس کے سامنے ہو،
کین اس کے جم لباس اور سامنے آنے والے آدمی کے لباس میں بہت فرق ہے۔ اس نے جو لباس پہن رکھا ہا ہے۔ اس نے جو لباس پہن رکھا ہوا ہے اور اس

''آپ نے دوایسے نام لیے جو ہمارے لیے مقدس دیوتا دُں کا درجہ رکھتے ہیں۔''
''ہوگا۔۔۔۔ ہوگا۔۔۔۔ ہوگا۔۔۔۔ ہوگا۔۔۔ کامران نے بدستور جھنجطائے ہوئے لیج بیں کہا۔ پھر بولا۔
''اس کے بعد میری زندگی عجیب دخریب ہنگاموں سے دوچار ہوگی اور ابھی تم نے مجھے پاتال پرتی اور نہ جانے کیا کہا۔ احتقانہ نام دیے جب کہ تم سجھتے ہوادر تہمیں علم ہو چکا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تہمیں علم ہو چکا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم لیک نہیں ہوتی۔'' پردھان پرسوکامران کی باتیں پرنے اور سے ن رہا تھا۔ جب دہ دم مے لیے رکا تواس نے کہا۔

"ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مہامنی!" دوئوں میں منسان

'' پرتو محبت کے الفاظ ہیں۔ بڑائی کی بات ہے۔ آپ ہی بتائے کہ آپ کے دل میں ہمی کی کی محبت جاگی؟'' کامران نے جرانی سے دیکھا۔ دہ پلک جمپیکائے بغیر کامران کی آ کھوں میں جھا تک رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں وہ زنجیر بدرستور گردش کر رہی تھی۔ زنجیر میں لگا ہوا خوب صورت لاکٹ اس کی الگیوں میں گردش کر رہا تھا اور دائیں باکیں گوں ماران کو اپنے ذہن میں ایک ہلکی ہلکی سنتاہہ کی محروبہ مونی۔ حواس پرایک نا قابل بھی نفودگی چھانے کی ادر آ کھوں کے بچوٹے بھاری ہونے گئی دہ وہ لولا۔

' جانبیں میں نے کی ہے جب کی ہے یانبیں۔ بس بہت سے چہرے میری نگاہوں کے ماٹے
آئے ہیں۔ ہاں اگرتم سوچو کہ کی چہرے نے میرے دل میں کوئی جگہ بنائی ہے یانبیں تو دہ سیتا ہی تھی۔ لؤ
الیا کردار ہے اس کے اغدر جے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔'' کامران کہتا رہا اور پردھان پرسوستا اہا۔
دھیرے دھیرے دھیرے بالکل دھیرے دھیرے جیے کوئی گوننج پہاڑیوں سے معددم ہوتی ہے۔ کامران کی آواز فوا
اس کے کا نوں سے دور ہوتی چلی گئی اور پھر پردھان پرسوکا ہیولا بھی تحلیل ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ ہر چیز اس کا
آس کے کا نوں سے دور ہوتی چلی گئی اور پھر پردھان پرسوکا ہیولا بھی تحلیل ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ ہر چیز اس کا
آس کے کا نوں سے دور ہوتی چلی اور ان کے گردا ندھیرا چھا گیا۔ اس نے دیکھا کہ دہ اندھیرے میں چلا جا ہا ہے۔
ایک روشی ایک پراسرار روشی اس کے سامنے پرواز کرتی ہوئی آگے بڑھر بی ہوار دہ اس کے پچھے چاہوا گئی اس کے برامرار دوشی اس کے سامنے پرواز کرتی ہوئی آگے بڑھر دی ہے اور دہ اس کے دنیا میں اس کے بیا ہوئی آگے بڑھر دہا ہے۔ یہ جیب اور انو کھی دنیا ہے، چاردں طرف اور پر نیجے دا کیں بائی گئی جاتا ہے اور حیران ہوکر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ بجیب اور انو کھی دنیا ہے، چاردں طرف اور پر نیجے دا کیں بائی بال کی جی سے دول کی انہیں چکر آتی پھر رہی ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں، رنگ ہی رنگ۔ ان گنت جیسے دولاگا کے جو ان کا بی جاتے دیں گئی ہیں رنگ ہی رنگ۔ ان گنت جیسے دولاگا کے وادون آیا ہوا ہے۔

ون ای بوائے۔
قدموں کے نیچ سبز کھاس بچھی ہوئی ہے۔الی نرم الی پیاری اور اس طرح ترقی ہوئی کہ الله
انسان دیکھے اور دیکھا تی رہ جائے۔گرد دیش میں ورخت ہیں درخت ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گول ان کے
رنگ بھی عجیب ہیں۔سنہرے،سرخ اور پیارے۔ان پر پھول کھلے ہوئے ہیں اور اسے زیادہ ہیں کہ جھر خفر
جاتی ہے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔شاواب اور معطران کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہور ہا ہے۔ پیدہ اللہ کامران کے گرومنڈ لا رہے ہیں اور دہ خود ایک اہر کی طرح سبک ہو کر گویا بہتا چلا جارہا ہے۔ پچھوب بھول ہا اللہ الی جگہ بنچتا ہے جہاں فرش پر استے بھول کھلے ہوئے ہیں کہ کھاس نظر نہیں آتی۔ دہ چھولوں پ

کی گردن میں سونے کا ایک سانپ لپٹا ہوا ہے۔ وہ کامران کو دیکھ کرمسکراتا ہے اور کامران کے ہون مسکراہٹ کے انداز میں پھیل جاتے ہیں۔وہ نرم اور دوستانہ لیجے میں کہتا ہے۔

" "تم کون ہو؟" کامران سوچ میں ڈوب جاتا ہے اس وقت اسے اپنا نام یاونہیں آتا۔ اس

'' کیانام ہے تمہارا؟''وہ پھر پوچھتا ہے۔ کامران اپنے ذہن پر زور دیتا ہے کیکن تعجب ہے اسے ابنانام یا ذہیں آتا۔ وہ مسکراتا ہے چھر ہمدردی سے کہتا ہے۔

'' کیاتمہاری کوئی پہچان ہے؟''

وونهيس - دونهيس

" 'کیول…..؟''

''کیونکہ تم اور میں ایک ہی ہیں۔ہم دونوں ایک دوسرے کا سابہ ہیں اور سائے کی کوئی بچپان نیس ہوئی۔'' ''ہاں شاید تم ٹھیک کہتے ہوتہ ہیں یاد ہے کہ تم کہاں سے آئے ہولیکن اس وقت کا مران کو کچھ یاد نہیں آٹا۔وہ گردن ہلا کر کہتا ہے۔

' دنہیں۔ میں نہیں جانتا میں کون ہوں۔ میرا نام کیا ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں۔ کچھ محی کھی جانتا میں گویا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔''

"دلكين ميں بون، أكرتم نبيل بوتواس كامطلب بيد ي كديس بول-"

''یقینا آبیا ہی ہے، گرتم کون ہو؟'' کامران نے اس سے پوچھااوراس نے اپناہا تھاورا اللہ اللہ کامران نے اس سے پوچھااوراس نے اپناہا تھاور اللہ اللہ کامران نے دیکھا کہ اس کی چاروں الکلیوں میں زمرد، یا قوت اور فیروزے کی انگوٹھیاں تھیں اور کلائی مل سونے کا ایک سانپ کڑے کی شکل میں پڑا ہوا تھا جس کی آتھوں میں تعل جڑے ہوئے تھے۔اس نے اپنا ہاتھ کو جیاروں طرف تھمایا بھراس نے کہا۔

ہا تھ تو چاروں سرف سمایا پر اس سے بہا۔ ''میں اس علاقے کا حکران ہوں۔ یہ پرندے میرے لیے بولتے ہیں۔ یہ ہوا کیں میرادل بہلانا ہیں۔ وادی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میں ہی ہوں۔ صرف میں ہی ہوں اور تی ساوتری پاٹل پردھانی میری محبوبہ ہے۔ سمجھ رہے ہوناتم ....میں پا تال پرتی ہوں اور تم میری نقل سمجھے تم صرف میری نقل ہو۔''

" "مر میں خود کون ہوں، مجھے کیوں یا زنیں آتا؟"

"اس ليے كهم صرف ساميہ و .....ميراساميهـ"

"تو چرمیں بہاں کیوں آیا ہوں؟"

المراق ا

جہارے وجود کوئل چکا ہے۔ جمیے اجازت دو۔'' میہ کہ کر وہ واپس مڑا اور دھیرے دھیرے فضا میں تحلیل ہوگیا۔اس سے زیادہ وضاحت اور کیا ہوئتی تھی،اس سے زیادہ تفصیل اور کیا بتائی جاسمی تھی۔کامران کو پوری طرح اس بات کا اندازہ ہوئیا کہ درحقیقت وہ زمانہ قدیم کے ایک انو کھے کر دار کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے ان سارے معاملات کا شکار ہوا ہے۔ کیسٹ میں جوتصویر نمایاں تھی وہ کامران کی نہیں بلکہ اس پر اسرار خمض کی تھی اور کامران صرف اس کی ہم شکلی کا دکار ہوا تھا۔ پہانہیں وہ خوف ناک عورت جس کا نام امینہ سلفا تھا اور جس کے بارے میں میرانشاف ہوا تھاکہ وہ زمانہ قدیم کی ایک ایک عورت ہے جوصد یوں سے جیتی چلی آئی ہے۔ علی سفیان اس کا نیا شکارے۔اس

عورت کوبھی خزانوں کی ضرورت بیس تھی بلکہ اس کہائی بیس اس کا کر دار بھی بڑا پر اسرار تھا۔
وہ کوئی اور بی وجود رکھتی تھی۔ باقی قزل ثنائی اس کی بیوی شعورہ ، والش اور دوسرے بہت سے کردار کرل گل نواز ، رانا چندر سنگھ اور نہ جانے کون کون بیسب الیی ڈور بیس بند ہے ہوئے تھے۔ کامران کو اب اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ خود اس کا اپنا مقام کیا ہے۔ پر کھنہ کی واد یوں بیس سونے والی اس کی محبوبہبیں میں بلکہ اس محق کی تھی جو کامران کا ہم شکل تھا۔ ایک محف نے صرف ایک محص نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مکن ہے کہ کامران اس شخص کا ہم شکل ہو۔ کامران نے سوچا کہ اب ان سارے معاملات سے گلوخلاصی تو ممکن نہیں ہے چنانچہ کیوں نہ خود اس کہانی بیس کھو جایا جائے۔ حسن شاہ نے اس وقت کہاں ہے۔ کامران نے قرمکن نہیں سے جنانچہ کیوں نہ خود اس کہانی بیس کھو جایا جائے۔ حسن شاہ نے اس وقت کہاں ہے۔ کامران نے قرمکن نہیں اے کرنا اگر سوچا کہ اسے اب اس کہانی بیس ایک کردار بن جانا چاہیے جو اس کے چاروں کی رابرارطلم کے زیر اثر سوچا کہ اسے اب اس کہانی بیس ایک کردار بن جانا چاہیے جو اس کے چاروں طرف لیٹ تی ہے۔ وہ تنجی بی کوشش کرلے اس کہانی بیس ایک کردار بین جانا چاہیے جو اس کے چاروں طرف لیٹ تی ہے۔ وہ تنتی بی کوشش کرلے اس کہانی بیس ایک کردار بین جانا چاہیے جو اس کے چاروں طرف لیٹ تی ہے۔ وہ تنتی بی کوشش کرلے اس کہانی بیس ایک کردار ماصل کرنا ممکن نہیں ہے۔

بہرحال اس نے آئی تھیں بند کرلیں اور دھیرے دھیرے نیندگی آغوش بیں چلاگیا۔ پھر جب اس کا آگھ کھی تو اس نے پردھان پرسوکو دیکھا جو اس کے سامنے بیشامسکرا رہا تھا گر اب اس کے ہاتھوں بین زنجرنین تھی۔ دونوں لڑکیاں ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔کا مران تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں کھویا کھویا سار ہا پھراس نے پشیمان کہج میں پردھان پرسوکودیکھا اور بولا۔

"شاید میں سوگیا تھا۔" "کی بند سمبر سمبر

''کوئی بات نہیں۔ کبھی بھی ایہا بھی ہوجاتا ہے۔'' بہر حال کامران حیران تھا کہ اگر وہ سوگیا تھا تو کیل اور کیے۔ کیا بیہ اس مشروب کا اثر تھا گمر وہ مشروب تو باتی لوگوں نے بھی بیا تھا گر ان پر کوئی اثر کیل نہیں ہوا۔وہ البچے ہوئے انداز میں آ ہتہ آ ہتہ کنٹی پرانگی بھیرتا رہا۔ اس کے ذہن میں اب دھند ہی دمنری۔ ان گنت خیالات یوں الجھ گئے تھے جیسے بہت بڑی ڈورا لجھ ٹی ہو۔ سر میں بکی بلکی دھمک بھی ہور ہی گیا۔ کوئی چیز واضح نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے گمر کیا خواب تھا وہ ، ذہن کیدے کہ کچھے تھوریں تو تھیں گراتن جہم اور دھند کی کہ کوئی شکل واضح نہیں بن رہی تھی۔ اسی وقت پردھان کیدے کہ کہ کے کہا تھیں گراتن جہم اور دھند کی کہ کوئی شکل واضح نہیں بن رہی تھی۔ اسی وقت پردھان

"کیابات ہے کیا تہا آری طبیعت کچھ خراب ہے کا مران!"

نیا ہمندر میں بھو سنر تھا، کین نہ جانے کیوں اس وقت یہ سب پھیکا پیکا سالگ رہا تھا۔ نہ چاند، نہ ستاروں اور نیاس دشنیوں میں کوئی ول شی محسوس ہورہی تھی۔گاڑی انہیں لے کرچل پڑی۔ ریتھا کا مران کے ساتھ نہ ان ردشنیوں میں کوئی ملکن کا مران کے ذہن پر ایک دھندی چھائی ہوئی تھی۔ بہر حال تھوڑی دیر کے بعد یہ بی کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کا مران کے ذہن پر ایک دھندی چھائی ہوئی تھی۔ بہر حال تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ ایک ریستوران کے سامنے رک گئے۔

. "بہاں کیوں؟" کامران نے سوال کیا۔ ان

" و تمهیں ایک عمرہ چزیلاتی ہوں جو خالص آئینش ہے۔ یہ ایک ملک کلری قہوہ نما کافی تھی ،کین ملک کر چنو ہو نما کافی تھی ،کین ملل کی چیز تھی ،بلکل جادوئی اثر کے امران ایک دم زندگی سے بھرپور ہوگیا اور اسے ہرچیز دل ش نظر آنے گی۔ ہمرال یہاں سے اٹھے اور ان دونو ل لڑکیوں نے اسے اس کی رہائش گاہ پرچھوڑا۔ کا مران نے کہا۔ ہمرال یہاں سے اس کی دونات کے موقت کوں گا۔ ووف نے ماتھ مررک گیا۔

'' نمیک ہے۔ جانا چاہتی ہوتو جاؤ۔ میں یہاں کچھ وقت رکوں گا۔'' وہ فٹ پاتھ پر رک گیا۔ لڑکیاں چلی ٹنتس بڑی خوشگواری کیفیت محسوس ہورتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا اور پھراپی آ رام گاہ کی طرف چل پڑا۔ ابھی اے اندر گئے ہوئے زیادہ ویز نہیں گز ری تھی کہ ایک اطلاعی تھنٹی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولاً تو ایک لیے اور و بلے پہلے بدن کا آ دمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے تھنگھریا لیے بال، تا نے جلیبی رنگت اوردل کش آئی میں بتاری تھیں کہ وہ مقامی آ دمی ہے۔وہ کامران کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ کامران نے کہا۔

"جی کہیے۔"

"آ پمسٹر کامران ہیں؟'' ..

" کیا میں اندر**آ** سکتا ہوں؟"

''آ ہے'' کامران نے کہااوراس نے محسوں کیا کہ وہ کچھ پریشان اور گھبرایا گھبرایا ساہے۔ بار بارہ ادھرادھر دیکھنے لگا تھا۔ کمرے میں داخل ہوکر کامران نے اس سے بوچھا۔

"جى فرمائے۔ میں آپ کے لیے کیا کرسکتا ہوں؟"

"آپُمرے لیے بچھ نہ سیجے بلکہ میں آپ کے لیے بچھ کرنے آیا ہوں۔اگرچہ میں نہیں جانتا کہ بچھ کرنے آیا ہوں۔اگرچہ میں نہیں جانتا کہ بچھ یہاں آ نا جا ہے تھا یا نہیں، مگر میں شاید وہنی خلجان کا شکار ہوں، پھر یہ بھی امکان ہے کہ آپ کم ہرری بالی کر بچھے پاکل شجھیں۔اس کے باوجود میں خودکو یہاں آنے سے روک نہیں سکا۔ میں آپ کا ہمدرد میں دودن سے آپ کا تا قب کر رہا ہوں۔''

"كول ....؟" كامران نے چونك كر يوجها-

''میں نے کہانا کہ میں کوئی عقلی جواز پیش نہیں کرسکتا۔شاید بیکوئی اندرونی جذبہ ہے کہ میں آپ کے پیچےرموں اور دیکھوں کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔''

"تہاری باتیں بہت عجیب لگ رہی ہیں مجھے، مرمیرا بیجھا کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی؟"

ہاں ہے۔ "کماور سری" '' کوئی بات نہیں ابھی تھلی ہوا میں جاؤ گے تو ٹھیک ہوجاؤ گے۔'' '' وہ دونوں ابھی تک نہیں آئیں۔'' کامران نے رکثی اور ریتھا کے بارے میں سوال کیا، گین ابھی پردھان پرسونے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ دونوں لڑکیاں دروازہ کھول کراندرواخل ہوگئیں۔ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں کتابیں تھام رکھی تھیں۔ پردھانے نے خوش مزاجی سے کہا۔

''شایتهیں اپنے مطلب کی کتابیں مل گئیں۔''ریتھانے گردن ہلائی اور بولی۔ ''ہاں۔ایک کتاب میں کامران کے لیے بھی لائی ہوں۔ بیان کی پسند کی کتاب ہوگی۔'' ''واہ۔ بی توبڑی اچھی بات ہے۔''

"ويسي آپ لوگوں كى اس دوران كيسى كفتگورى -"

' دبس میں کیا کہ سکتا ہوں۔ بیتو بہت بردی شخصیت کے مالک ہیں اور انہیں اتنا ہی ذہن اور اللہ صلاحیتوں کا مالک ہونا بھی چاہیے۔ میں تم دونوں کا شکر گز ار ہوں کہ تمہاری بددولت جمھے استے عظیم انسان سے ملنے کا موقع ملا۔ اب مجھے امید ہے کہ مجھے دوبارہ بھی شرف ملا قات بخشا جائے گا۔''

، 'کیون نبیں، ہم انہیں دوبارہ یہاں منرور لائیں گے۔'' ''کیون نبیں، ہم انہیں دوبارہ یہاں منرور لائیں گے۔''

''ویسے ایک خیال میرے ذہن میں اور ہے۔''

" ہاں بولیے۔"

'' ہاں سر میں در د ہے۔''

' کیوں نہ ہم انہیں اپنی سوسائٹی میں شامل کرلیں۔ ہمارے گروپ کوان کی ضرورت ہے۔'' '' بلاشبہ یہ بہت اچھی بات ہوگی۔'' اس بارریٹی نے بھی اس گفتگو میں مداخلت کی۔

بو سبہ ہیں ہوں ہوں کہ ہور میں ہے۔ '' کیوں جناب! آپ کیا کہتے ہیں۔اصل میں ہم نے ایک سوسائی بنائی ہے۔ ہارے مجمرولا کی تعداد بہت کم ہے۔اس میں ہر ذوق کے لوگ موجود ہیں۔خواتین حضرات بھی۔ ہاری خوش قسمتی ہوگیا کہ

ی هداده پهت م ہے۔ ان میں ہرادوں کے دف دارد ہیں۔ '' آپ بھی ہماری سوسائٹی کی اعز ازی رکنیت قبول فرمالیں۔'' ''کیا پیدونو س بھی سوسائٹی کی ممبر میں؟''

سیابیدووں کی توسان کی بریں. ''ہاں دونوں۔ بلکہ یمی دونوں نہیں اور بھی گئی ہیں جنہیں آپ پسند کریں گے۔'' ''ٹھیک ہے۔ میں غور کروں گا۔'' کامران نے جواب دیا، پھر وہاں سے واپسی کی تھیمریا۔

پر دھان پر سوانبیں چھوڑنے دروازے تک آیا۔ جب بیلوگ دروازے کے قریب پنچے کامران نے اس تھی او دیکھا۔ وہ قریبی کمرے سے اچا تک برآ مد ہوا تھا۔ ایک لیے چوڑے جسم کا آ دمی تھا اور اس کا چیرہ انتخالیا درجے کا سرخ۔ سرکے بال چھوٹے چھوٹے اور دونوں کا ن ٹوٹے ہوئے۔وہ کوئی پہلوان نظر آ رہا تھا۔اللہ نے خوشکوار مسکراہٹ کے ساتھواسے دیکھا اور بولا۔

''ہیلو''اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ پر دھان پرسو نے آگے آ کر کہا۔ ''تم جاؤ''اور وہ مخص اس طرح واپس چلا گیا جیسے ان الفاظ کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔ رات ہو ہا تھی اور روشنیاں جگ مگاتی دکھائی دے رہی تھیں۔موسم بہت اچھا تھا۔ آسان ستاروں سے بچا ہوا تھا اور چانم

''میں ..... میں .....'' وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ بھراس نے کہا کہ کیا آپ جھے سگریٹ پیٹے

ا گوئی ہونے کی تھی اور اس میں جو مگ لگا ہوا تھا وہ شایدیا قوت تھا۔ زنجیر بالکل ولی ہی تھی جیسی کا مران نے الوکس اگوئی ہونے کی میں دیکھی تھی۔ کا مران کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بید دونوں چیزیں کب اور کس طرح اس ان کو کیوں پنجیں اور کس نے پہنا تمیں۔ وہ لحات اس کے ذہن سے نکل گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے جب

ے سے سی است ووسومیا تھا جب پردھان پرسونے اس کی انگل اور گردن میں پہنا دی تھیں۔اس نے کہا۔ ''کیا آپ پردھان پرسوسے ملے تھے؟''

''ہاں۔'' ''اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟''

"وه نيك آ دى لگتا ہے۔"

'' کیااس نے آپ کواپی سوسائٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے؟'' ''

ہاں۔ ''آ ہ…… بجی ہونا تھا۔۔۔۔ بجی ہونا تھا۔۔۔۔ میں جانتا تھا۔۔۔۔ میں جانتا تھا۔'' رونی نے کہا۔ وہ بہت مغطرباور پریشان نظرآ رہاتھا۔ چپرے کے تاثرات سے کوئی سیج اعماز ہنیں ہوتا تھا۔ آخر کاراس نے کہا۔ ''آپ میرامشورہ مانیس تو ان لوگوں کا ساتھ تھپوڑ دیں۔''

" کیامطلب؟"

''میں اپنا مطلب خودنہیں جانتا۔ میں ٹھیک سے وضاحت بھی نہیں کرسکتا، کیکن میں یہ جانتا ہوں کہآپ کی بھلائی ای میں ہے آپ دوبارہ ان لوگوں میں سے کسی سے نہلیں۔ نہ پردھان پرسوسے، نہ ریتھا سے، نہیرینٹ نہ ریش ہے۔''

> "تم پاگل ہو گئے ہو واقعی؟" "آپ یقین کریں ای میں آپ کی بھلائی ہے"

"میری بھلائی کس میں ہے بیش اچھی طرح جانتا ہوں۔تم میری فکر نہ کرو۔" "فیک ہے۔میرے پاس اپی بات کو ثابت کرنے کے لیے پچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ یقین کچھے کہ میددنوں چزیں آپ کی بربادی کا آغاز ہوں گی۔"

" تہماری بول میں بہت دیر سے من رہا ہوں۔اب اور پھھ کہنا ہے یا نہیں۔" " آپ بچھ دھکے دے کر باہر نکال دیں تمریس اپنی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نہیں جانتے کہ دہ لوگ کیے ہیں؟ وہ بزے سنگ دل اور ظالم لوگ ہیں۔ مکار اور خود غرض اور شیطان کے شاگرد۔وہ ہر مرت کا کا کر سکتے ہیں۔وہ کی پر رخم نہیں کرتے۔ ہیں جانیا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور جو پچھ کرتے ہیں استقملہ کے انہیں نو جوان مردوں اور عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی انہوں نے کی خاص متعملہ کے لیے انہیں نو جوان مردوں اور عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی انہوں نے کی خاص متعملہ کے لیے انہیں نو جوان مردوں اور عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بھی انہوں نے کی خاص

''اوروہ مقصد کیا ہے؟'' ''بھی تو میں نہیں جانتا'' اجازت دیں گے۔''

''ہاں۔ پی لیں۔'' کامران نے کہا۔اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔اس نے سگر مٹ ٹکال مطابق اور اس کے ٹی کسی کے ملائی اور اس کے ٹی کسی لیے، پھر منہ سے خارج ہوتے ہوئے دھوئیں کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اپنے حمال جمع کرنے کی کوشش کرر ہا ہو، پھراس نے کہا۔

''یرسب کچھ برا عجیب ہے۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے گر مناسب بہی ہے کہ میں آپ' سب کچھ بتادوں۔ کم از کم میرے ذہن کا بو جھ تو کچھ ہلکا ہوجائے گا۔ کل جب آپ ریتھا کے ساتھ روا ہوئے تو آپ کے پیچے تھا۔ میں جانیا تھا کہ فیلر سے آپ کا جھٹڑا ہوا ہے۔ ججھے بیمعلوم ہے کہ اس وقت فیل کہاں ہے اور اس کے ساتھیوں کے آپ کے بارے میں کیا جذبات ہیں۔ آخ بھی میں نے آپ کا تعاقبہ کیا۔ آپ ایک مخصوص جگہ کے اور وہاں کافی وقت گزارا آپ نے اور اس کے بعد وہ لڑکیاں آپ کو بھالہ جھ دوکر حلی گئم ، ''

پور سرپی یں۔
"بابا بیسٹ میک ہے مرتم کہنا کیا جاہتے ہو۔ مطلب کیا ہے تہارا۔" کامران نے مضطرب ہوکر کہلا
"کیا آپ میرے چندسوالوں کے جواب دیں گے؟" کامران اے دیکھنے لگا۔ یہ عجیب وفریب
فخص ہے۔ ابھی تک اس نے کام کی ایک بات بھی نہیں کی اور بے سرو پا با تیں کیے جا رہا ہے۔ بہر مال
کامران نے تجس میں ڈوب کر کہا۔

''آپریٹھاکے دوست ہیں؟'' ''ہاں۔'' ''ریشی کے بارے بیل تو بیل جانتا ہوں لیکن ایک اور نام ہے۔آپ جھےاس کے بارے ٹما مصد منہ میں ''اس ناک الدیکام الدیرے کی رہا ا

عنائے وہ ہے نیریند۔''اس نے کہااور کامران چونک پڑا۔ ''ماں۔''

> ''کیا آپ ان کے بھی دوست ہیں؟'' ''بہی سمجھلو۔ کیا نیرینہ تمہاری کوئی رشتے دار ہے؟'' ''نیرینزہیں بلکدریتھا۔ میں ریتھا کا بھائی ہوں۔''

" ہال۔ یولو۔"

سریدی جیب بات ہے۔ کی باریہ خیال میرے ذہن سے گزرا کہ تمہاری شکل میں جھے کو لا ''اوہ۔ بڑی عجیب بات ہے۔ کی باریہ خیال میرے ذہن سے گزرا کہ تمہاری شکل میں جھے کو لا نظر آتا ہے۔ اب اغدازہ ہوا کہ تمہاری شکل رہ تھا ہے بہت ملتی ہے۔''

''ہاں۔میرانام رونیک ہے۔لوگ مجھےرونی کھیر پکارتے ہیں۔'' ''ممیک۔'' کامران نے کہا۔

'' آپ کونا گوارتو گزرےگا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے مگلے میں جو پیزنجیرادرالگا میں جوانگوشی ہے وہ آپ کو کہاں سے ملی؟'' کا مران نے اپنے مگلے میں پڑی ہوئی زنجیر کودیکھا پھرانگوشی ک<sup>ی</sup>

‹ ' ٹھک \_ میں تہاری با توں پرغور ضرور کروں گا۔''

« کمانم گرشک اور سبتا کو جانتے ہو؟"

"بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے انسانی جدردی کی بنا پر آپ کوان تمام حالات سے آگاہ ر دیا ہے۔ اب میں چلنا ہولی۔ اس نے کہا۔ کامران دروازہ بند کر کے صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک عجیب ی ب چنی اس کے دل میں پیدا ہوگئ تھی۔ جو پچھرونی نے کہا تھا اس کا کوئی سر پیرنبیں تھا۔اس نے کہا تھا کہ وہ لوگ یں اللہ مکاراورسٹک ول ہیں اور ہر کام کر گز رتے ہیں الیکن ابھی تک تو ایبا کوئی مسئلہ میرے سامنے نہیں آ اقل دیسے میں نے میمسوں کیا تھا کہ لڑکیوں کا بہت بڑا گروہ کیجا ہوگیا ہے، جن میں سے ایک ہے ایک حین لزی موجود ہے۔ صرف یہ بات ذرا سوچنے والی تھی۔ رینتھا بھی بے حد پیاری لڑکی تھی اور باقی دوسری لؤكيان بمي بضرر بى لتى تعيس -اب ره كميا پردهان پرسوتو بيشك ده ايك بدشكل اور بدنما انسان تها، تمراس كاردىه بهت اچھاتھا۔ وہ بہت قابل تھا۔اس كى شخصيت ميں كوئى اليي بات محسوس نہيں ہوئى تھى \_

اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کامران کوئی خاص مقصد کے لیے استعال کرنا جاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک احتقانہ بات تھی اور وہ خواب جو کا مران نے عالم مدہوثی میں ویکھا تھا اور جس کے وهند لے وهند لے ے فاکے اس کے ذہن میں تھے لیکن کوئی مربوط خا کہ ٹبیں تھا۔ پہانہیں وہ خواب کیوں نظر آیا تھا۔ بہر حال ہوسکا ہے کہ بیرونی فیلر کا آ دی ہواورفیلر سی طرح کامران کا اس سوسائٹی میں شامل ہونا پیند نہ کرتا ہو۔ ہوسکتا ب .... بوسکتا ہے يقنی طور پر وہ مخص اپنی باتوں میں فير نہيں تھا۔اس نے كہا تھا كمان لوگوں كے ياس بہت كافوب صورت اورجوان الركيال بين جوبلا تكلف اسية آب كوييش كرويتي بين-

بهرصال سربات بھی غور کرنے والی تھی اور اگر پتا چلایا جائے تو بتا چل جائے گا۔اے سی بھی یا وآیا کرجب وہ لوگ اس مکان سے واپس آ رہے تھے تو رہٹی گاڑی چلا رہی تھی اور ریتھا ضرورت سے زیادہ چپلی اول می مردونوں بالکل مطمئن تھے۔ کامران نے آخری فیصلہ کیا کدرونی کے الفاظ کو بالکل ہی غلط نہ مجھ لیا جائے بلکسال سلسلے میں ذرای معلومات حاصل کرلینا ضروری ہے۔

ادهراک نے فیلر کی طرف بھی اشارہ کیا تھا۔غرض مید کہ وہ دیر تک سوچتار ہا اور پھراچا تک اسے ر کھ خیال آیا۔ اس نے اپنے لباس کوشول کردیکھا۔ اس لباس میں اسے کاغذ کا ایک کلزاملا وہ کسی را کننگ پیڈ کا أدها مصرقما ادراس پرایک عبارت درج تھی۔عبارت میں لکھا ہوا تھا۔

"مسٹر کامران جس طرح بھی ممکن ہوآپ کل رات نو بج مجھ سے ضرور آ کر ملیں۔ میں آپ نجات دلا سکتے ہیں۔ براہ کرم جھ سے ضرور ملیے ۔ یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ پلیز! مسٹر گامران آپ مورد ایسان میں اور میں میں ہورہ ہے۔ یہ اس کے بعد ایک مختصر سا پاکھا ہوا تھا۔ کامران میں اور کامران میں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے بعد ایک مختصر سا پاکھا ہوا تھا۔ کامران مریدار می بات من من والی مرب بال ارباتها که به پرچه اللهال سے اس کی جیب میں آگیا۔اس میں اللہ باللہ میں اللہ باللہ بیار کی اللہ بیار کی جی اللہ بیار کی بیار کی بیار کی اللہ بیار کی بیار ک جمار از المحلی ده گزرے ہوئے دن کی تھی۔ ابھی نو بحتے میں بہت دیریاتی تھی۔ کویا اس ملاقات کی خواہش

"اس کے باد جود میں تبہاری ان باتوں پر یقین کرلوں۔" کامران نے جھلائے ہوئے لیے من کیل " ال حمهين ميرى باتون پريفين كرليرا چاہے -آپنين جانت كرآپ كتے فطرناك بال میں پھنس کتے ہیں۔ وہ دیوانے لوگ ہیں۔ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یقینی طور پر وہ شیطان کے پالل ہیں۔ آ ہ۔۔۔۔ آپ کا کردار کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن دہ آپ کواپنے کسی خاص مقصد کے لیے استعال کا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ثاید آپ رینھا ہے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ ہے محبت نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے پاس نو جوان لوگوں کو پھنسانے کے لیے ان گنت خوب صورت اور جوان لڑ کیاں ہیں جوائی اس سوسائی کے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ صرف ریتھا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ک لڑکیاں۔ آپ کے قرب و جوار میں کھیوں کی طرح بھنیمنا کیں گی۔آپ ایبا کیجےان میں سے کسی بھی عورت کو بہ حیثیت عورت استعال كرنے كى دعوت ديجيے آپ ديكھ ليجيے كہ كوئى بھى ا نكارنبيں كرے گى۔''

"أ خرتمهي ان باتون كاشبه كييموا؟"

"مل آپ کو بتا چکا ہول که ريتها ميري بين ہے وہ ان كے كروہ ميں شامل ہے۔ ونيا كى برج ا نشکرتی ہے وہ۔اس کا کردار بے حدیراسرارہے۔ایک دو دفعہ جھے بھی اس گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی مگریں نہیں پھنسا۔ ابھی مجھےان کے گروہ کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو تکی ہےاورای بنا پر انہوں نے مجھے زندہ چھوڑ رکھا ہے ورنہ وہ کسی ایسے خص کو زندہ نہیں چھوڑتے جومعلومات حاصل ہونے کے بعدان بھی سوسائی میں شامل نہ ہو۔ ریتھا کو بھی میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ دور گردن تک دلدل میں چنس چکی ہے۔اب میرااس ہے کوئی واسط نہیں ہے۔ وہ مجھےا پنا بھائی بھی نہیں کہتی۔'' "میں مجھ گیا تھا کہ آپ کو پھانسا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کا جھڑ افیلر سے ہوا۔ وہ آپ ك گر د صرف ایک جال پھیلا رہے ہیں اور اس کا آخری شبوت بیز نجیراور اقلوهی ہے۔''

"فیلر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟"

د فیلر بہت برااسمگر ہے۔اس کا پروھان پرسوسے جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ جھگڑے کی نوعیت کا بھے علم نہیں ہے، لیکن فیلر سوسائی کی لڑ کیوں کو اسمالگ کے لیے استعال کرنا جا ہتا ہے بہر طور آپ وو خطرا ا گروہوں کے درمیان تھنے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے نقصان اٹھا جا کیں گے''

'' بھے تہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، مرفرض کراوالیا ہے قاس صورت میں مجھے کیا کرنا جا ہے؟ ''اگر جینا چاہتے ہوتو بہال سے نکل بھاگیے ۔اسین کوچھوڑ دیجیے اور کہیں دور چلے جاہیے۔ریتھا ياريشي آپ كى منزل نبين، وە تو آپ كوسينكر ول حسين لۇكيال فراېم كريكتے ہيں۔''

"ابتم بکواس زیاده نہیں کررہے؟" کامران نے کہا۔ ''آپ کی مرضی - بیرمیرا فرض تفا-اب باتی آپ جانیں اور آپ کا کام، مگر میر ک

''اچھاایک بات بتاؤےتم نے مجیرہ نامی کسی عورت کو دیکھا ہے؟''

آج ہی تحریری گئی ہے۔ کا مران نے فوری طور پرلباس تبریل کیا۔ باہرنکل آیا اور ایک میکسی میں بیٹھ کرؤرائر کووہ پا بتا دیا جو پر ہے پرتجر پر تھا۔ ڈرائیور نے گردن ہلا کی اور گاڑی آئے بڑھادی۔ایک نا قابل فہم اسی ہے چینی کامران پر مسلط ہوگی تھی۔ خدا خدا کرکے وہ اپنی منزل پر پنچا اور ٹیکسی چیوژ کر پیدل چل پڑا جو پہاں کو بتایا گیا تھا۔ اسے تلاش کرنے میں اس کوکوئی خاص دفت پیش نہیں آئی۔ یہاں فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ نیج بتایا گیا تھا۔ اسے تلاش کرنے میں اس کوکوئی خاص دفت پیش نہیں آئی۔ یہاں فلیٹ بنے میں اس کا میں ہے۔ نیج و کا نیں اور او پر کی منزل میں رہائش۔اسٹریٹ سنائے میں ڈونی ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ جگہ تلاش کرتا ہوا ہو تا بڑھتا رہا اور پھراس نے وہ عمارت تلاش کرلی جس کا پادیا گیا تھا۔ بیالک پرانی دومنزلہ عمارت تھی۔ یہے د کا نیں تھیں اوپر فلیٹ ۔ کامران نے ادھرادھرو یکھااور سٹرھیاں چڑھنے لگا۔اوپر پہنچ کراس نے آخر کار ہا کمی طرف کا درواز ه کهنگهنایا - کال بیل نظرنهیں آ رہی تھی ۔ تین جارمنٹ تک وہ درواز ہ کھنگھنا تا رہا،لیکن شایدا میر کوئی نہیں۔ کامران کو پچھیجیب سااحساس ہونے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہوہ کون ہے جوخطرے میں ہےالا اس نے کامران سے مدو ما تل ہے۔ایک بار پھراس کا ہاتھ دروازے پر جابر ااوراس نے محسوں کیا کہ دروازہ بنذبيس ہے۔اس نے دروازے پرد باؤ ڈالا، وہ کھلا ہوا تھا۔ کامران اندرداخل ہوگیا۔دیوارکوشول کرسو کج اورا اللاش كيا اور بق جلا دى - كرے ميں كوئى نہيں تھا البتہ افراتفرى كے آثار تھے۔ چيزيں بے ترتيمي سے براي مونی تھیں۔ وہ جیرت سے دوسری چیزول کو دیکھتا ہوا چیچے کمرے میں داخل ہوا اور بی جا دی۔ کمرے میں روشی تھیتے ہی اسے وہ لاش نظر آئی جو کمرے کے درمیان میں پڑی تھی۔ بیا کی خوب صورت لڑی کی لاش کی اور کامران کو ایک لمے میں اندازہ موگیا کہ انہی یا نچوں لڑ کیوں میں سے ایک تھی، جن کی ملاقات اس ف ہوچکی تھی۔ اڑکی کا گلا ایک کان سے لے کردوسرے کان تک کٹا ہوا تھا۔ کامران سکتے میں کمڑارہ گیا۔ اس کا آ تکھیں پھرای کی تھیں۔وہ خود کوایک پھر کے بے جان بت کی طرح محسوں کررہا تھا بھراس نے اپنے آپ کوسنجال کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ایبا لگتا تھا جیے لڑی نے مرنے سے پہلے شدید جدو جہد کی ہو۔ ایک باد کم کامران کی نگایی اس کی لاش پر جم کئیں۔ لڑی کے بدن پر ایک مختصر سا لباس تھا۔ اچا تک کامران کادِ میان ایک ایس جگر گیا کروہشت سے آس کا سارابدن کانپ گیا۔ لڑکی کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک کٹا اوا تھا لہٰذااس کے جسم کا سارا خون فرش پر ہونا جا ہیے تھے۔ مگر فرش پر خون کے صرف چھوٹے چھوٹے دھے تھ اور کچھ بھی نہیں تھا۔اس سے زیادہ حیرت ناک بات اور کوئی نہیں ہوسکتی تھی۔ آخر اس کے بدن کا سارافولا کہاں گیا۔ بیمنظراس قدر دہشت ناک تھا کہ کامران اعصا بی طور پر کچھ دیرے لیےمفلوج ہو گیا تھا۔اس کم ادهرادهرد مکھا۔سامنے ایک کری پڑی ہوئی تھی۔وہ کری پر بیٹھ گیا۔اس کی نگا ہیں لڑی کے کئے ہوئے کھی ا و مکھر ہی تھیں۔نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔

و پیرس کے سبج سے میں ویوسروں۔ پھرسب سے پہلا خیال جواس کے ذہن میں آیاوہ یہ تھا کہ کہیں کوئی اس وقت اندرآ نہ جائے۔ اس نے کتنی ہی بار جانور ذرخ ہوتے ہوئے و کیھے تھے جب ان کا گلا کھا تھا تو خون کا فوارہ اہل پڑتا تھا۔ لڑکا کا گلا بھی بالکل ای طرح کثا ہوا تھا لیکن قالین پرصرف چند چھوٹے بروے و صبے تھے، حالانکہ لاش کے ہر چھ سے بتا چلتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ ورنیس ہوئی۔ کے بتا چلتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ ورنیس ہوئی۔

ت میرے رہے رہے رہا ہوں۔ پھرآ خربیرسب کیا تھا؟ دفعتا ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیائے اگر وہ تھوڑا ساپہلے پہنچ جاتا توشاہ

لوی زعدہ ہوتی۔ پہنیں ان نے نو بجے کا وقت ہی کیوں مقرر کیا تھا۔ کیا اسے یہ معلوم تھا کہ نو بجے کے بعدا سے
ہاک کر دیا جائے گا۔ دوسر وال یہ تھا کہ اسے کس نے قل کیا۔ ایک ہی خیال ذہن میں آتا تھا۔ فیلر اور فیلر۔ "
ہاک کر دیا جائے گا۔ دوسر وال یہ تھا کہ اسے کس ساتھی نے ہی انجام دیا ہوگا، کیکن آخراس نے یہ
ہاک کر دیا جائے کہ ہمران کو رونی کا خیال آیا۔ رونی نے کہا تھا کہ فیلر ایک آسکلر ہے اور اس مقصد کے
ندم کیوں اٹھایا۔ اچا تھے ہمران کو رونی کا خیال آیا۔ رونی نے کہا تھا کہ فیلر ایک آسکلر کے اور اس مقصد کے
لیے دولا کیوں کو استعمال کا ہے۔ آستہ آستہ کا مران کے ذہن میں اجالا تھیلنے لگا۔ یہ لڑی کسی مجبوری کی کے
خی جی فیلر کے کروہ میں اٹل ہوئی ہوگی۔ شاید و فیلر کے گروہ کو چھوڑتا چا ہتی ہو۔ اس نے اس بنا پر کا مران کی
مدوا مل کرنے کی کوشش کی اور فیلر کو اس کے سوااور کوئی بات مجھ میں نہیں آتی تھی۔

اجا یک ہی کاران کے اندرایک آواز جاگی۔

در تہیں .....اں کے خون کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ فیلر کواس کے خون کا حساب ویٹا ہوگا۔''

اباس کے بعدا ہے ایک وم یہ احساس ہونے لگا کہ یہاں سے نکل جانا بہت ضروری ہے۔ اگر پولیس بنج گئی

اباس کے بعدا ہے ایک وم یہ احساس ہونے لگا کہ یہاں سے نکل جانا بہت ضروری ہے۔ اگر پولیس بنج گئی

قویم بچھ بھی کہا جائے پولی اس بات پر یقین نہیں کر ہے گی کہ اس کا قاتل میں نہیں ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیر ھیاں اثر کریئے آئیا۔ گل پار کی، حسب معمول بیرٹرک یا گلی سنسان پڑی تھی اور اندازہ بیہور ہا تھا کہ

کی نے کا مران کو وہاں ہاتے یا والیس آئے نہیں ویکھا تھا۔ وہ وہاں سے والیس چل پڑا۔ اس منظر نے اسے اعسانی طور پر بخت پر بیٹان کردیا تھا۔ وہ وہاں سے آگے بڑھا اور تنہائی اور سکون کی تلاش میں اوھرادھر نگا ہیں ورڈانے لگا۔ ان کشیدہ اعساب کو مہارا ویے کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے تھا۔

ایک جگہ ہے ایک بیوٹی سیلون کا بورڈ نظر آیا اور اس نے اس کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوا تو بیدد کی کر حمد رائل ہوا تو بیدد کی کر حمد رائل ہوا تو بیدد کی کے حمد اللہ میں ایک شاسالڑ کی تھی اور اس کا نام لیرا تھا۔ اس دوران جن لڑکیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی تعدادا چھی خاصی تھی اور کا مران کی ان سے شناسائیاں بھی ہوگئی تھیں۔ لیرانے بھی اسے پہچان لیا۔

"ارےتم! .... مخبر وایک منٹ میں آتی ہوں۔" پھرایک منٹ سے کم وقفے میں سلون کے برایر والے کمرے میں روشنی ہوئی۔ دروازہ کھلا اور لیراکی آواز سائی دی۔

''آ و اندرآ اُ۔' لیرانے ایک مختر ناکی پہن رکھی تھی جو بہ مشکل نصف کولہوں تک پہنچ رہی تھی۔ انگیل بےلباس تعیں اور بدن کے اوپری حصے میں اس نے ناکی کے نیچے پھیٹیں پہن رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کرکے لاک کردیا اور بولی۔

"أو" أو" أخر مساس كمر عي من النج كيا جواس كابيرروم معلوم موتا تھا۔

بہت سلیقے ہے آ راستہ کمرا تھا قالین ،صوفہ سیٹ ،کامران بے جان سا ہو کرا کیک صوفے پرگر پڑا۔ لیراسمائے کری پر بیٹے گی ایسا لگ رہا تھا جیسے اب تو نداسے کچھے بتانے کی ضرورت بھٹے اور نداسے مجھ سے کچھے پوچھے کی قبوڑی دیر تک ماموثی رہی پھراس کے بعداس نے خود ہی کہا۔

> ''اب بتاؤ\_کیا بات ہے۔تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔'' ''ہال۔ میں بہت پریشان ہوں۔''

ے ناراض ہوگیا ہوگا۔ کامران نے گردن تھما کرلیرا کودیکھا۔اس کا چپرہ تپ رہا تھا پھروہ بولی۔ ''بیٹینا وہ فیلر ہے ہی خوف ز دہ تھی۔''

«اورمکن ہےوہ کے فیلر کے بارے میں چھے تنا نا جا ہتی ہو۔" کامران نے کہا۔

«نالكل اور فيلركواس برشبه موكيا اوراس في است خاموش كرديا-"

"ایک بات میری مجھ میں نہیں آتی۔"

وروہ بات بردی عجیب اور دہشت ناک ہے۔ دیکی کی لاش کے باس خون کی مقدار بہت م محمی

والانكدوبان خون كاسمندر مونا حايية تعا-" " ہوسکتا ہے وہ خون کی کمی کی مر یضہ ہو۔"

"مراس کی صحت تو بزی احجمی تھی۔"

"تہارے اعصاب بہت بری طرح کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تم بہت بریثان لگ رہے ہو۔ میرے قریب آؤ۔ میں تنہیں سکون دوں گی۔' اس نے کہااور آ ھے بڑھ کر کامران کی گردن میں بانہیں ڈال دیں۔ اں کے چیرے پرایک دل فریب مسکراہٹ بھھری ہوئی تھی۔ کامران تھوڑی دیر تک سوچتار ہااوراس کے بعد وولیرا کے بستر پر جالینا۔اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ویسے یہ بیڈروم بہت شان دارتھا۔فرش پر دیز قالین، عظمار میزادر بهت بی خوب صورت قسم کابیار برطرح سے بیخوب صورت مجسمه تفا-اس کے علاوہ یال ایک ثاندار شوکس رکھا ہوا تھا اور شوکس میں ایک چیز رکھی تھی۔ ایک غیر بینی چیز جو بار بار کامران کے سلفة ربی تمی بده کاخوب صورت سنبرامجسمه ویسای مجسمه جیسااے پردهان پرسوے محریس نظر آیا تھا۔ لیرا تمور کی دیر کے بعد آئی اوراس نے کہا۔

"كى اورچيز كى ضرورت بهوتو بتاؤ" " کتنی ضرورتیں پوری کروگی تم؟"

"جنتی تمهاری ضرورت ہوگی ہم سب تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے۔"اچا یک ہی کامران کو کیک عجیب سااحساس ہوا۔اس نے ایک آ وازمن تھی۔صاف اور واضح۔وہم کی کوئی منجائش نہیں تھی۔اس آ واز كم كي الفاظ سوفى صدى ليرا كنبيس تصداس ني كهاتها-

"ممسيتمهارى ضرورتيل پورى كري كي " كت بوئ بوث توب شك ليراكى بى بلے معظم آواز کی اور کی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے۔۔۔۔؟ کیسی آواز ہے یہ۔۔۔۔؟ کامران کواحیاس ہوا کہ یہ مجیمرہ کی اً والناساء المجيره كي آواز عي تقى \_ ايك بار پر كامران ك ذبين برايك دهندي جها كئي - جس طلسي جال عماده بعنما تعاال سے پہلے کے حالات ایے نہیں تھے۔ اب تو یوں لگا تھا جیے کی خوف ناک طلم نے اسے مبر لا ہور صن شاہ کے بارے میں مجھنہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہاں تو کھیل ہی نیا شروع ہوگیا تھا۔ ج جن ملات میں وہ جکڑا گیا تھا اس کے بعد تو اسے اس بات کا اندازہ ہوگیا تھا کہ اب تو اس کا اسین سے نگلتا مجر بر

عمل ایک کاریک روز میں میں کہاں سے نکل سکوں۔ اس نے سوچا۔ انجمی وہ انہی سوچوں میں کم تھا

" كياتم ال الزكى كوجانق موجوتمهار بساته تحقى بوثے سے بدن كى درميانه بدن والى الزكى " "فیکی کے بارے میں تونہیں کہدرہے تم؟" " بوسكا إس كا نام شكى موروه آج كل فيلر ك ساته وكهائى ويتي تقى "

"ارے ہاں۔وہ فیکی بی ہے۔"

"تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟"

" کچھ بھی نہیں ، سوائے اس کے کہ وہ ہمارے گروپ کی ممبر ہے۔تھوڑے عرصے پیشتر کہیں ال سے آئی تھی۔اس کی ملاقات فیلر سے ہوئی اور وہ فیلر کی دوست بن گئے۔ریتھا کی طرف سے مایوں ہونے کے بعد فیلر ویسے بھی اکیلارہ گیا تھا۔''

« جمہیں فیلر کے بارے میں اور پھی معلوم ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟''

وومرتم برسب کھ کول پوچھدہے ہو؟''

''اگرمناسب مجھوتو بتادو۔''

"میں خود بھی اچھی طرح نہیں جانتی الیکن عام خیال یمی ہے کہ وہ اسمگار ہے اور اڑ کیوں سے دوئی اس لیے کرتا ہے کدان سے اسمگانگ کا کام لینا چاہتا ہے۔ریتھا بھی اس کے لیے یمی کام کرتی تھی لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس کے چنگل سے نکل بھاگی۔ ہوسکتا ہے وہ لڑکی فیلی بھی اس کام کے لیے استعال ہوتی مو۔' ایک لمح تک کامران سوچار ہا کاسے قبلی کی موت کے بارے میں بتائے یانبیں۔ پھراس نے کہا۔ « فیکی کوتل کردیا گیا۔''

"كب سس؟"اس في چوتك كركهار

'' نیبیں بتا، کیکن وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پڑی ہوئی ہے۔''

''اده ما كى گاۋ!.....وه تو بهت انچھى لڑى تھى۔'' "الى -كى نے بوردى سےاس كا كلاكات ۋالا-"

'' مرحمهين اس بارے ميں كيے معلوم؟''

"مساس كفليت بركميا تقا-اسابى جان كاخطره تقااوراس في مجمع بلايا تقاكم شايد بسال کی جان بچاسکوں، کیکن شاید مجھے در ہوگئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ مرچکی تھی اور اس کا گلا ایک کان 🖚 دوسرے کان تک کٹا ہوا تھا۔''

"ريتهاين جھے بتاياتھا كەتبهارافىلرسے جھگزا ہوااور جھگڑے كاسبب شايدوه لاك شكى تھى-" " ہاں۔ یقینی طور بر۔"

"محراس میں تمہاراتو کوئی قبورٹیس ہے۔تم نے اپنی طرف سے کوتای نہیں کی۔تم تواس کی مد

كرنا عاج تر محروه خوف زده كيون هي؟" "اوركس سيقى؟" كامران نے كہا۔

''ان دنوں وہ فیلر کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔وہ بڑا ظالم اور کمینہ آ دی ہے۔مکن ہے کسی بات پھلکا

کہ دردازے برآ ہٹ ہوئی۔وہ سمجھا کہ لیرا آ گئی ہوگی،کیکن دہ لیرانہیں ریشی میں۔ریشی ریحھا کی ساتھا۔ گڑیا جیسی حسین عورت اوران عورتوں کے بارے میں رونی نے بڑی تفصیل بتائی تھی۔ ''ہیلو۔''ریش کی آ واز انجری۔ "بيلو" كامران نے كھوئے ہوئے ليج ميں كہا چرچونك كربولا\_

ووتم ....تم يهال ....ريتها كهال هي؟" "جہاں بھی ہے برسکون ہے۔ مجھے لیرانے بلایا تھا کہ تمہاری دیکھ بھال کروں۔وہ اینے بول و مبایک دوسرے سے دانف ہو۔"

" إلى كيون نبيس \_ ايك كروب ب جارا \_ ببرحال سناؤ رات كيسى كررى - ليراكا كهنا ب كرم ایک بر مشش نو جوان ہو۔'' "كيا مطلب؟" كامران نے الجھے موئے لہج ميں كها اور ركثي عجيب سے انداز ميں مكراولا کا مران کو یاد آگیا که رات کو اسے آخری ہوش اس وقت کا تھا جب اسے فجیر ہ کی آ واز سٹائی دی تھی اورای

" فخراجها ابتم يه بتاؤ تمهار ب لي ناشة تيار كرول ويسيتم في اخبارات و كم ليه ." " اخپارات .... تبین، کیون؟"

"كامران تم بهت برى طرح مصيبت مين مچنس محيح هو؟"

کے بعد خاموثی \_رئیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"مواكيا.....؟ مجع بتاو توسمى "كامران ني كهااورريش ني چنداخبارات كامران كمام فكر ويدان اخبارات من هيكي كونل كي خبرشائع مولي تقى اليكن تفسيلات زياده نهيس تعيس اخبارات يم مطالق قیلی کی لاش تقریباً بونے بارہ بجے دریافت ہوئی تھی اور بیھی پولیس کواکی براسرارفون کال کے ذریعے بتایا کیا

تھا کہ خون ہو گیا ہے اور پھر پتا چلا کہ فون بند کردیا گیا تھا۔ پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور پھراہے قبلی کل

لاش کی۔ پولیس کے بیان کے مطابق شکی کوئی آٹھ بجے اپنے فلیٹ میں واپس آئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ات آل كرديا كيا\_ پوليس كوچھوٹے چھوٹے كچھسراغ ضرور ملے۔الكيوں كے نشانات وغيره بھى تھے۔ ببرحال کی جگداس تم کے نشانات تھے جس سے صرف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اشارہ کا مران کی جانب ے۔ کسی اخبار نے اس کا کوئی و کرنہیں کیا تعافیکی کے جسم سے بہت کم مقدار میں خون لکا ہے۔ واقعی رنگیا کا

كهنا بالكل درست تقاراس وقت كامران برى طرح مصيبت مين گرفتار موكميا تھا۔''

"سوال يه پيدا بوتا ہے كه ابتم كيا كرد معيج" "مرتبين جانا البتريد بات في بحك بيساز الفيركي ب-" ' مخاط رہنا ہوگا۔ فی الحال لیرا کا یہ فلیٹ تہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اہمی آئی میں اشتہ ملم آؤں تھوڑی در بعدوہ ناشتہ لے آئی۔ پھراس کے بعد ساراون کامران نے لیرا کے بیڈردم میں بی آزادا۔ بیٹر

ے مراہ ہے۔ است کی اخبارات آئے تو رہی سہی کسر بھی بوری ہوگئ تھی ۔ شکی کی موت ہی صفحہ اول کی زینت نمی ہون تھی۔ شام کے اخبارات آئے تو رہی سہی کسر بھی بوری ہوگئ تھی ۔ شکی کی موت ہی صفحہ اول کی زینت نمی ہون تھی۔

اوراں بار پولیس نے کامران کے بارے میں خاصی نشان دہی ظاہر کردی تھی بعنی ایک ایسے نوجوان کو پراسرار اور اس بار پولیس نے کامران کے بارے میں خاصی نشان دہی خالف جگہوں پر دیکھا جا رہا تھا بھرایک اور سنٹنی خیز اطلاع کمی، جس نوجوان پرشبہ تھا اس کی رہائش میں بھرینے سے خلف جگہوں پر دیکھا جا رہا تھا بھرایک اور سنٹنی میں بھرینے کے ایک دہائش

مرے مالی ارا گیا تو وہاں کاغذ کا ایک فکڑا ملا، جس بر فیکی نے اسے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ قاتل کا نام ، '' ' ' ' ' ' ' کا ایشائی نو جوانِ بتایا گیا تھا۔ پولیس نے خیالِ ظاہر کیا تھا کہ کامران میگی کے فلیٹ پر پہنچااور ' کامران ادرایک ایشیائی نو جوانِ بتایا گیا تھا۔ پولیس نے خیالِ ظاہر کیا تھا کہ کامران میگی کے فلیٹ پر پہنچااور '

ای دوران دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا جس پر شتعل ہو کر کامران نے فسکی کو مار ڈ الا۔ ببرحال شام کوریتھا وغیرہ یہاں آگئی۔ریٹی اور دوسری دولڑ کیاں بھی تھیں۔ان کا خیال تھا کہ

رلیس کامران کی تلاش میں اسین کے کلی کوچوں میں ماری ماری چررہی ہے، اس لیے کامران کو با ہرنہیں نکانا

اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی ذریعینیں ہے اس لیے بیرجگہ بھی اس کے لیے

''تو آخر میں کہاں جاؤں؟'' کامران نے الجھے ہوئے کہج میں کہا۔ ریتھا نے دوسری لڑکی طرف دیکھااوردوسری سے تیسری کی طرف پھر لیرا بمدردی سے بولی۔

'''ہم تہمیں شہرہے باہرایک ایس جگہ لے جائیں گے جہاں تمہیں تلاش نہیں کیا جاسکے گا۔'' ''تو کیااب مجھے قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہوگی۔''

"مین فیلر کو تلاش کرنا چا بتا ہوں۔" کامران نے جواب دیا۔ وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیمنے

خمر! .... فی الحال تو تم یهال رکو بهال کی پولیس بهت تیز ہے۔ وہ ہرجگہ تمہاری بوسوسمتی پھررہی ہے۔ ہر قیت پرمہیں یہاں سے متعل ہونا پڑے گا۔'' تھوڑی دیر تک وہ یہاں موجود رہیں اور اس کے بعد ملا میں - کامران سخت ہیجانی کیفیت کا شیکار تھا۔ ایک بار پھروہ اخبار اٹھا کر فیکی کی موت کی خبریں پڑھنے لگا۔اخبارات نے بہت ی سرخیاں لگائی تھیں۔ قاتل کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی تی تھیں۔ اخبارات پرنگاہ ڈالتے ہوئے دفعتا ہی کامران کی نگاہ ایک چھوٹے سے اشتہار پر پڑی اور دفعتا ہی اس کے

پرے جم مل شدید سننی دور گئی۔اس نے اس چھوٹے سے اشتہار کو آئکھیں بھا اُکر پڑھا۔ کھا تھا۔

تنهائيون كاساتقي!

میراعزیزترین دوست، میرامحسن،میراپیارا منے نہ جانے کب سے تلاش کر رہا ہوں میں ، اگر دہ اس اشتہار کو پڑھ لے تو مجھے اس میلیفون نمبر

کامران کی آئیسیں یوری کھل گئیں۔ بیحسن شاہ کا ہی دیا ہوا اشتہار تھا۔اے ایک دم اپنے اندر سے فرق کی ہوئی موں اسٹی میں ہوئی۔ سن شاہ بہت ی مشکوں کا حل میری لا تعداد الجمنوں کا ساتھی آ ہ۔ موت کے بمیا نکم گرموں میں جاتے ہوئے اچا تک ہی کامران کو زندگی کا احساس ہوا تھا اگر حسن شاہ مل جائے تو بہت

سے جھکڑوں سے نجات مل سکتی ہے۔ کامران نے لزرتے ہوئے بدن کے ساتھ جاروں طرف ویکھا۔ ایس طرف ٹیلیفون رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیلیفون کی جانب بڑھ گیا،کیکن پھراس نے کسی خیال کے تحت کر سے طرف ٹیلیفون رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیلیفون کی جانب بڑھ گیا،کیکن پھراس نے کسی خیال کے تحت کرسے ہے باہرنکل کردیکھا۔اب یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دروازہ اندر سے بند کرکے وہ ٹیلی فون تک آیا اوراس کے بعداس نے اخبار میں دیے گئے نمبر ڈاکل کرنا شروع کردیے۔ یوں لگنا تھا جیسے حسن شاہ فون کے قریب میماما ہو۔ جیسے ہی آخری نمبر ڈائل ہوا فون کی بیل ہوئی اور پھر فورا ہی دوسری طرف سےفون اٹھالیا گیا۔

''مہلو.....کون بول رماہے؟'' ''وہ جے نہ جانے کب ہے تمہاری آ واز کا انتظار تھا۔ کہاں ہو۔ کیا کر رہے ہو؟'' ''حسن شاہ جس اخبار میں تم نے اشتہار دیا ہے اسے پڑھا۔'' '' ہاں اوراس شیحے کا شکار ہوں کہتمہارا حوالہ دیا گیا ہے۔'' '' مالكل تُعبك \_اب بتاؤيين كيا كرون؟'' '' کچھنہیں \_ مجھے بتاؤ،اس وقت کس جگہ ہو؟''

" کیا فون ٹریس نہیں کیا جارہا ہوگا؟"

"الركيا بھي جار ہا ہے تو فكرمت كرو\_ ميں تهميں وہاں سے نكال لا وَل كا-" ''تو مجریا نوٹ کرو'' میں نے کہا اور لیرا کے فلیٹ کا بتا ہونی سلون کے بیتے کے ساتھ متادیا۔ اب بدرسک تو لینا ہی تھا۔ پولیس جن بھوت نہیں ہوتی کہموں کے اندر بینی جائے۔اس سے پہلے میں اٹا

حفاظت کا بند و بست کرلوں گا۔اگر پولیس فون کوٹریس بھی کر لیتی ہےتو کوئی حرج نہیں ہے۔حسن شاہ نے کہا۔ " میں نیلے رنگ کی ڈاچ میں آ رہا ہوں جو ہوئی سیلون کی سامنے والی سڑک پرتمہاراا نظار کرے

گی۔ بے فکرر ہوتمہارے لیے میں قبل عام کردوں گا۔'' '' مُعَلِّقُ ہے۔ میں پہنچا ہول تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے آجاؤ۔''

آیا اوراس نے حسن شاہ کی طرف ہاتھ ہلایا۔

''خدا حافظ''حسن شاه نے کہا۔

'' کامران کے بدن میں بجلیاں بحر تی تھیں۔اسے یوں لگ رہاتھا جیسے اچا تک ہی وہ ہر طرح کے طلسم سے آزاد ہو گیا ہو۔ اس وقت لیرا وغیرہ کو ہتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے پھرتی سے جوتے وغیرہ پہنے، اپنا حلیہ سنوارا اور پھرتی سے لیرا کے فلیٹ کے بغلی جھے سے باہر آگیا۔ فلیٹ میں ایک راستہ کاگا ست بھی لکتا تھا۔ گوادھرے گلی بہت لمبی تھی ،لیکن وہ تیزی سے اس گلی کوعبور کر کے اس کے سرے پہنچا کیا۔ پھرایک لمبا چکراگا کر ہوٹی سلون کے سامنے والے حصے میں عام اور کشادہ سڑک تھی۔ کامران اپنے لیے کول الیی جگہ الآس کرنے لگا جہاں وہ جھپ کرحسن شاہ کا انظار کر سکے اور اس کے لیے اسے تعوز اسا آھے جاتا پڑا۔ یہاں ایک دکان بنی ہوئی تھی جس کی شاید مرمت ہور ہی تھی۔ خاصا کاٹھ کہاڑ دکان کے سامنے پڑا ہا تھا۔ وہ اس کی آڑ میں جا کھڑیا ہوا۔ پھراسے کھڑے ہوئے تین منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ آپ کا چوڑی بغیر چیت والی ڈاچ آتی ہوئی نظر آئی۔ حسن شاہ ڈاچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کامران اپنی جگہ ہے آئے اللہ

حسن شاہ بھی پوری چالا کی کے ساتھ ادھر ادھرنگا ہیں دوڑا تا ہوا آ رہا تھا۔ بیوتی سیلون اس نے دیکھ النالم المال كاوبال سے خاصا فاصله تعاليكن حسن شاه جانتا تعاكد كامران بيونى سيلون كيآس پاس بى ر المان المان کورانی کامران کود مکھ لیا تھا۔ ڈاج اس کے پاس آ کررکی اور کامران نے اوپر ہی سے اندر المورد المراق ا

کامران کو بردی د هارس موئی تھی، جس طرح وہ اپنے آپ کو تنہا محسوں کر رہا تھا وہ بہت ہی ر بیان کن کیفیت تھی، لیکن اب حسن شاہ کے ال جانے کے بعدا سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت پرسکون ہو۔ ئی شہری آبادی سے باہر نکل آئی اور پھر ایک انہائی نواحی تھے میں حسن شاہ نے اسے ایک چھوٹے سے

مکان کے سامنے روک دیا۔ کا مران نے مکان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "بڑی برفضا جگہ ہے۔ مہیں کہاں سے حاصل ہوئی؟"

"نیمی بروفیسر جوگذر کی ملیت ہے۔انہوں نے دیمی رہائش گاہ کے طور براسے اپنے لیے بنا ركها ب- جب بحى شهركى برنگامه آرائيول سے تعك جاتے بيں \_ يهال آ جاتے بيں \_' " دروفيس جوگندر .....؟"

"باں۔ایک ماڈرن سادھوجنہیں ونیا کی ستائیس زبانوں پرای طرح عبور حاصل ہے جس طرح دوا في مادري زبان بولتے ہيں۔ ميں ان سے تمہار انعصيلي تعارف کراؤں گا۔ ان دنوں وہ ڈ سکايا ہي ميں ميں۔ حن شاہ کامران کو اندر لے گیا۔ ایک چھوٹے سے خوش نما اور خوش ذوق شخصیت کے مالک کا محص جس طرح كابوسكا قعااس طرح پروفيسر جوگذر كابيرمكان تفاجونكمل طور پرحسن شاه كى تحويل ميس ہى تفائن

" بجھے اندازہ ہور ہا ہے کہتم خاصے پریثان رہے ہو۔ تبہارے چبرے پر سکن منجمد ہے، چنانچہ مل سب سے پہلے میکہوں کا کوشسل خانے میں جاؤے عسل کرو۔ پھے کھانا چا ہوتو میں انتظام کروں۔ پین میں دنیا جہان کی چیزیں موجود ہیں۔ پھر سوجاؤ اور اس وقت تک سوتے رہو جب تک کہ تمہارے جسم کے روئیں رومیں سے مھن نہ نکل جائے۔ ہماری باتی باتیں بعد میں ہول گی۔اخبار میں جو کچھ بڑھا ہے میں نے ،اس كالمرف سے بھی بے فکر ہوجاؤ۔ يهال تههيں كى فتم كى البحض كا سامنانہيں كرنا پڑے گا۔''

" کچھکھا تا جا ہتا ہوں۔"

"میں بندوبست کرتا ہوں۔ چلوجاؤ عسل خانے میں جاؤ۔ میں تمہارے لیے لباس دیتا ہوں۔" "اومو سيكيالباس يهال موجود بي؟" كامران في سوال كيا

"میں نے کہا نا بڑے اچھے انظامات کرر کمے ہیں میں نے یہاں۔" حسن شاہ پہلے بھی جرت انگیری فابت ہوا تھا۔ رانا چندر سکھ کی ناک کا بال تھااور رانا چندر سکھ بھی کسی معمولی شخصیت کا ما لک نہیں تھا۔ پر سر مواتھا۔ رانا چندر سکھ کی ناک کا بال تھااور رانا چندر سکھ بھی کسی معمولی شخصیت کا ما لک نہیں تھا۔ کامران کواس بارے میں سب پچیمعلوم تھا۔ جدید طرز کاغشل خانہ جہاں جدید ترین غشل کے لوازیات کی تاریخ کا م آبار کی است میں سب پھے سو ہو۔ ہدیہ ریاں کی بہترین پیند تھا اور خوش قسمتی ہے اس کی کی مرجود تک حسن شاہ کا دیا ہواسلک کا کرتا پاجامہ جو کا مران کی بہترین پیند تھا اور خوش قسمتی ہے اس کے برن پر بی اس طرح آگیا تھا جیسے ای کے لیے بتایا گیا ہو۔ ویسے بھی اس کی اور حسن شاہ کی جسامت الکہ جر پر بی اس طرح آگیا تھا جیسے ای کے لیے بتایا گیا ہو۔ ویسے بھی اس کی اور حسن شاہ کی جسامت ایر مرج کوران سرن اسیا ما ہے اور سے مربی الم میں ایک مربی کا کی اور اللہ میں کا کھی اس کے میں ندوج کر کھے دوسرے

لواز مات اورانتها كي تفيس برازيل كي كافي-"

''ہاراس جنت کا کیا نام ہے؟''

" تورانی " حسن شاہ نے مسکراتے ہوئے کہااورائی کافی کے سپ لینے لگا پھر بولا۔

« بعد میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں جا ہتا ہوں کہتم مکمل طور برآ رام کرد۔ کسی بھی موضوع برگوئی می بات نہیں کرنی ہے ابھی۔ میں نے ول ہی ول میں حسن شاہ کا بہت بہت شکر امیرادا کیا۔واقعی شدیر ترین واق اورجسمانی تھکن کے بعد بیلحات میسرآ جانا میرے لیے ایک طرح سے ٹی زندگی کا باعث تھا۔ حسن شاونے مجھے میرا بیڈروم دکھا دیا۔ پردے کھنچے اوراس کے بعد دروازہ بند کرکے چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹا چھت اوگھی ر ہا۔ گزرے ہوئے واقعات انو تھی واستانیں، کیا ہے یار! .... بیسب کھے کیے میری زندگی سے لیٹ گیا ہے۔ میں تو ایک سیدها ساداشہری تھا چرکا مران نے ایک اور فیصلہ کیا۔ ونیا میں کسی نہ کسی برتو مجرورا كرنا بى بوتا ہے \_گرشك اورسبتا سے كمانى كا آغاز ہوا تھا\_ يعنى ان پراسرار واقعات كا مجركرال كل نوازنے اسے ان واقعات میں الجھالیا تھا۔ حسن شاہ بھی ای سلیلے کی ایک کڑی تھا، کیکن اس قدر قابل اعماد دورت دوسرا کوئی نہیں۔اس نے فیصلہ کیا کہ حسن شاہ کو اپنا مکمل راز دار بنالے گا۔ جاہے ان پراسرار قوتوں کوکولا اعتراض ہی کیوں نہ ہو۔ کون ساان سے میرارشتہ ہے۔اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ میں صرف زمانہ قدیم کے گا براسرار کردار کی ہم شکلی کی بنا پران مصیبتوں کا شکار ہوگیا ہوں۔کامران نے آخری فیصلہ یمی کیا اوراس کے بعداس نے آ تکھیں بند کرلیں۔ نیند بھی الیی مزے دار آئی کہ داقعی عضوعضو سے تھکا وٹ نکل مٹی یا پجریہ کی ہوسکتا ہے کہ حسن شاہ نے ہی کوئی کارروائی کی ہو، اس گہری نیند کے لیے۔ جاگا تو روشنیاں جل انھی تھیں۔ ہر طرف ایک مرهم مرهم می خاموثی طاری تھی جیسے کوئی ہو لتے بولتے حیب ہوگیا ہو پھر دروازہ ذراسا کھلا جمل شاہ نے جما تک کردیکھا تو کامران نے آوازدی۔

" جاگ گيا موں بھائي!"

"په پروفيسر جوگندر بين کون؟"

''ان كنام سے ايك كهانى مسلك ہے۔ بدى پر اسرار تو توں كا مالك بے ميخص رانا چور عم کا استاد سجھ لو۔اس نے خود ہی رابطہ کر کے وہاں سے بوچھا تھا کہ کیا رانا چندر سکھھا سین آیا ہوا ہے کوفکہ الل نے اسے وسکایہ میں دیکھا ہے لیکن کچھاوگوں کے ساتھ پروفیسر جوگندرخود بھی وسکایہ میں ہی رہتا ہے۔ ببرحال میں تمہاری آ مد کا منتظر تھا۔ میں نے اس سے رابطہ قائم کرلیا۔ اس نے کہا۔ جب بھی تم پہنچ میں مہیں

لے کراس کے پاس آجاد ال-"دسن شاہ! میں تو بردی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوں۔" کا مران نے ایک گہری سانس لے کر کہا

"مجھے بتاؤ آخرقصہ کیاہے؟"

" تصدیق کرنل کل نواز کی کوشی سے ہی شروع ہوگیا تھا ادراس کے بعد جو کچھ ہم پر گزری ہے اساما تم تصور مجي نهيس كريكتے -"

"اور یہ میں تم سے کہنے کا بالکل حق نہیں رکھتا کہتم مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے مل

يادُ بكين أكر بجيم بنا دوتو بحمد پراعمّاد ہوگا اور بجميے خوشی بھی ہوگی۔'' "بال میں جاہتا ہوں کہ میں تمہیں ساری تفصیل بناؤں ۔ کامران نے پہلے اپنے ماضی کے ارے میں اے تھوڑا سابتایا اوراس کے بعد اصل کہانی وہاں سے شروع کی جب اس نے گرشک اور سیتا کوکرٹل برے۔ اور میں دیکھا تھا اور کرال کل نواز نے گرشک اور سبیتا سے ملاقات کا دا تعد بتایا تھا۔ حسن شاہ شدت کی فواز کی کوشی حرت ہے منہ کھولے میر کہانی سن رہا تھا اور اس کے بعد اس نے ممل کہانی جوشیکی کے آل تک آتی تھی جسن شاہ

۔ کوسائی۔حسن شاہ جیسے تصویر چیرت بن گیا تھا۔وہ پھٹی پھٹی آئکھوں سے کا مران کو دیکھے رہا تھا، پھراس نے کہا۔ کوسائی۔ "اورتم اس قدر گهرے انسان ہو۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن میرے دوست امل میں وقت اپنے فیصلے خود بہخود کرتا ہے اور وقت کے فیصلے ہی درست ہوتے ہیں۔اب تو انتہائی اشد

فرورت ہے کہ تم پر دفیسر جو گندر سے ملو۔"

"رروفيسر جوكندركانامتم اس طرح سے لےرہے ہوسن كميرے دل ميں ان سے ملاقات كے لے نہ جانے کتنا بحس پیدا ہو چکا ہے۔کون ہے میر پروفیسر جوگندر!''

"وفقر الفاظ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ بیاتو تمہیں معلوم بی ہے کہ میرا بجین بلکہ میرے خاندان کا بچپن بھی رانا چندر سکھ کے ساتھ ہی گز را ہے۔ ہمارے ان کے ایک طمرح کے خاندانی تعلقات تھے۔ میں نے بچپن سے رانا چندر شکھے کو دیکھا ہے۔ بے شک اتنا بڑا آ دمی ہے وہ کہ ہم اسے دوست تو نہیں کہ سکتے ،لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے دوستوں ہی کی طرح تھا۔میری اوراس کی عمر میں بہت فرق ہےاور میں اس کی عزت کرتا ہوں۔''

"تومين اندرآيا جاتا مون" حسن شاه اندرآ عميا - وه كامران كوغور سے ديكھيا موا بولا -" إل-اب مولَى نا بات \_ چلواب فنا فث مندوهولواوريه بناؤ - سازه عسات بح مين - حاية یا کائی پوٹے ما کھانا کھاؤ گے؟''

"اپنے آپ کواس وقت اس شکل میں فٹ رکھا جاتا ہے جب کوئی بوجمل کھانا نہ کھایا جائے اور کس ہلی چیز برگزار و کیا جائے ''

"میں نے بھی ایا ہی کیا ہے۔ بہت عمد السم كاسوب بنايا ہے تمہارے ليے اور پائن ايل پائيز، مروآ جائے گا۔ ویے میں تہیں ایک بات بتادوں کہ میں ایک بہترین کک ہوں۔ بے ثار کھانے پکانے جانتا ہول، مین افسوس بتا تانہیں ہوں کسی کو، کیونکہ پھر فرمائشیں میری شخصیت ہی بدل دیتی ہیں۔سوائے رانا چند عظم کے، جو خفیہ طور بر گوشت کی ڈشیں مجھ سے بنوایا کرتے تھے، کیونکہ خود وہ گوشت خور خاندان سے تعلق نہ ہمیں رکھتے تھے۔''حسن شاہ نے کہاادر ہنس پڑا۔

کامران نے بھی اس بنسی میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ نیند بھر پور طریقے سے بوری ہوئی تھی ،اس لیے للمفوعفوش سرشاری تھی ۔حسن شاہ نے کہا۔ ''اب يەبتاؤ باہر سفر كرنا پىند كرو مے يا پھر....؟''

سیجه در کے بعید حسن شاہ نے کہا۔

· رحیم شاہ نے کجن کماری کے بارے میں جو تفصیل بتائی وہ نا قابل فراموش محی۔ ' اس نے بہت

ی نظوں میں مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ی نظوں میں مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ست پرکاس کی ماں اور کجن کماری کا خاندان ایک تھا۔ وہ رشتے میں کجن کماری کی خالہ تھی لیکن ۔ ویکہ جن ماری تمام رشتے داروں اور دوسر بے لوگوں سے الگ تعلک حویلی میں رہتی تھی اور کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ نمااں کیے ست پرکاش کے گھر والوں نے بھی لجن کماری کو دوسری بار دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ست پرکاش ے اب کی موت کے وقت آئی تھی اور دوسری باراس کی مال کی ارتقی پر۔وہ دراز قد بلاشبرراج کماریوں کی

عر خاصی تھی، کی طرح چومیں بچیس سے کم نہ ہوگی ۔ قد لکتا ہوا، چرہ بینوی اور رنگ سورج کی رنوں کی طرح سنبرا \_ پتلے پتلے ہونٹ اتنے سرخ کر لگتا تھا کہ لپ اسٹک گلی ہوئی ہے۔ بال سیاہ اور لا نے ٹانوں پر دوجھوں میں بھمرے ہوئے اور آ تکھیں .....سحرز دوان میں جھانگوتو لگتا تھا کہ جانے کتنی مہرائیوں ہیں ڈوپ جاؤ گے۔ میں نے ایک دوباراہے دیکھالیکن ایک مرتبہ نظریں ملیس تو ایسالگا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ دواره نظرین نه ملاسکا۔ جانے کیوں وہ اس وحشت پر ملکے سے مسکرا دی۔

مونی نے روروکر برا حال کررکھا تھا اور کسی کے سمجھانے سے بھی اس کی ہیکیاں بندنہیں ہورہی تھیں، لین جب جن کماری نے اس کی بیثت پر ہاتھ رکھا تو مؤنی نے چونک کراہے پہلی بار دیکھا اور پھراہے الیے محرزدہ انداز میں دیکھتی رہی جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ لجن کماری نے جھک کراسے پیار کیا لیکن جانے کیوں ہیہ د کیکر مجھے کئی ہوئی کہاس نے مؤی کے گالوں کوئیں گردن کو جو ما تھا اور پھراس نے اسے بیار سے لیٹا لیا تا - بھے جن کماری کی اس حرکت پر بھی حسد ہوا تھا جیسے وہ میراحق چھین رہی ہواور پھر دوسرے دن دیدی ن جھے بتایا کہ لین کماری اپنے ساتھ مؤنی کو چندر پور لے کئی ہے۔

"مونی بھی ما تا جی سے ایک دن کے لیے بھی جدانہیں ہوئی تھی۔" دیدی نے روتے ہوئے بتایا۔ "اس نے رور دکر جی ہلکان کرلیا تھا۔ لجن کماری بہضد ہوکر لے گئی ہیں اور اچھا بی ہوا شایداس کا دل دہال بہل جائے۔''

"دلکن مجھالیا محسوس مواجیے مؤنی بمیشہ کے لیے چلی گئی مو۔ بدد یوانہ پن نہیں تھا تو اور کیا تھا لین میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تقلہ

" کماری تمباری رشته دار مین دیدی ؟!" مین نے بوچھا۔

" إل بميا اسسوه ماري نخيالى رشة دار ب\_ ما تاجى رشية مين اس كى خاله موتى تحيس " " مجريه لوگ بھي آتے كيون نبيں تھے؟"

''وہ برے لوگ ہیں۔'' دیدی جن کا نام رہوتھا، انہوں نے مجعے بتایا۔''یا تا جی کہتی تھی مارے پاٹا پرے تانے بانے والے راجا ہوا کرتے تھے اور ان کی رشتے داری شہنشاہ اکبر سے تھی۔" ' پرلیسے ہوسکتا ہے۔' میں نے کہا۔''شہنشاہ ا کبرتو مسلمان تھا۔''

دونہیں ۔حسن شاہ کوئی ایسی خاص ضرورت محسوں نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں کا بھی موسم خوشکوار ہے۔" "أ وُ۔او پر چل كر بيٹے ہيں۔"حسن شاہ نے كہا۔

"مكان كى خوب صورت جهت برسے دور دور تك كا نظارہ ہوتا تھا۔ كواس وقت ماحول تاريكي على ۔ ڈوب چکا تھا،کیکن پھر بھی دور دور تک کا منظر نظر آ رہا تھا۔ پہاڑیوں پر کہر اُٹری ہوئی تھی اور ان کے دھنمسا ۔ دھند کے خاکے نمایاں تھے۔ آبادی زیادہ بڑی نہیں تھی۔اس کا اندازہ روشنیوں سے ہوجا تا تھا۔حسن شاہ نے کامہ "إلى اب بتاؤ، يدسارا چكركيا چل كيا؟ ين تواس بات كالمنظر تعاكمةم ميذرد بي جاوتهم دونوں یہاں ہے وسکایا کا سفر کریں۔''

"وسكايا كيول.....؟"

"رو فيسر جوكندر كاخيال تفاكدرانا چندر تكهاوركرتل كل نواز كووسكايا بى لايا كياب." ''يروفيسر جوگندر شکھے کا پہخبال تھا۔''

"میرے بھائی کے بارے میں شاید بھی تم سے تذکرہ نہیں آیا۔اس کا نام رجیم شاہ ہے۔ سے سواسال چھوٹا ہے اور ان دنوں بھی چندا پور کے ایک چھوٹے سے خوب صورت علاقے میں رہے تھے۔ فی جل مندومسلمان آبادی تھی۔ ہمارے تھرکے برابرایک مندوخاندان آباد تھا۔ رحیم شاہ کی دوتی اس مندوخاندان کے نوجوان ست برکاش سے تھی۔ست برکاش ایک متوسط درجے کے راجوت گھرانے کالڑ کا تھا۔باب مرچا تھا۔

برى ببن جے ہم سب لوگ برى عزت اور مقام ديتے تھے۔اس كانام ريتو تعاريتو كے علاوہ اس كمرش الن كا بوڑھی ال تھی۔ باپ کی چھوڑی ہوئی زمین سے گھر کے اخراجات کے لیے آ مدنی ہوجاتی تھی۔

پرائے طرز کا بہت بڑا مکان تھا جس کی ڈیوڑھی میں اکثر ہم سب ساتھ بیٹے جایا کرتے تھے۔ رحیم ماہ کی زیادہ دوئ ست پرکاش کے ساتھ ساتھ مؤنی ہے بھی تھی۔مؤنی ست برکاش کی چھوٹی بہن تھی اور ہم سب لوگ آپس میں کھلے ملے تتھے۔ ہمارااٹھنا بیٹھنا دوا لگ نہ ہب کے فردہونے کے باوجود بہت ساتھ ساتھ تھا۔

چرر حیم شاہ اور مؤنی ایک دومرے کے قریب آتے مطے گئے۔ تمام تہوار ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ عید ہوتی توست پرکاش کے گھر میں بھی عیدا ہوا کرتی تھی۔ ہارا خاندان انہیں اپنے آپ میں پوری المرما شامل رکھتا تھا۔ ہولی یا دیوالی ہوتی تو ہم سارے کے سارے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بہر حال مؤنی رہم شاہ سے محبت کرنے لگی تھی اور ان دونوں کا بیار دنیا کے جھکڑوں سے آ زاد آ گے بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی محبت میں ڈو ہے چلے جا رہے تھے۔ان لوگوں سے ملا قات تقریباً روزانہ ہی ہوتی تھی۔میری سب

بڑی بھائی کور بڑو سے الی محبت ہوگئ تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہا ہی نہیں کرتی تھیں ادراس ِطر<sup>ر)</sup> مؤنی کوبھی آنے جانے کا موقع مل جاتا تھا۔ گھروں سے بھی خوب لین دین ہوا کرتا تھا۔ اُدھرے مجمی <del>ل</del>ھ<sup>النا</sup> آتے اور اِدھر سے بھی الی چیزیں جو ہندو گھر انوں میں کھائی جاسکتی تھیں، بھجوائی جاتیں \_سب ایک دوسر بھ کود کھتے ، مشکراتے ، چھیڑتے اور شرارتیں کرتے۔اکثر میں نے رحیم شاہ اور مؤنی کوایک دوسرے سے پھنر چھاڑ کرتے دیکھا تھا پھراجا تک مؤنی کی ماں کا انقال ہو گیا۔

" إل كبتے تو يكى بين، پر ما تا جى بتاتی تغييں كه اكبر مسلمان بھى تھا اور ہندو بھى۔اسے بيمورين سے بڑا پیارتھا۔وہ جارے دیوتا وُل کوبھی مانتا تھا۔اس نے بہت ی ہندولڑ کیوں سے شادی رجا لی تھی گی کماری کا خاندان بھی ای طرح راجبوت تھا اور لجن کماری کے دادا جس کے پیٹے سے تھے۔ وہ شہنشاہ اکری رانی ره چکی تنی \_ کہتے ہیں کہ وہ اتن خوب صورت تنی کہ شہنشاہ ایں پر بری طرح مرمثا تھا اور شادی کر سے اس ا پنے ساتھ لے گیا تھا، لیکن اکبر کی موت کے بعد وہ واپس آ حمیٰ تھی اور پھر ہمیشہ یہیں رہی۔''

''لکین بیلوگ اس ویران علاقے میں کیوں رہتے ہیں؟'' " كت بين، ان كى مال كى وصيت تقى اور مهارانى نے بھى يہى وصيت كى تقي كران كى اولاون حویلی کی رہائش ترک کی تو وہ تباہ ہوجائے گی۔ان کے پاس دھن دولت بہت کچھ ہے،لیمن لجن کماری ہے چاری وہ مجی میری طرح ودهواہے۔اس کاشو ہرایک حادثے میں مرگیا تھا۔

کن کماری کے بارے میں یہ ہاتیں میں نے پہلی باری میں لین مجھے ان سے کوئی ولچی تی جصصرف موخی کی جدائی کاعم تھا۔ ایک ایک لحد کا ثنا دو بھر مور ہا تھا اور میں اپنی تڑپ کا کسے اظہار بھی تیں كرسكنا تفاليكن قدرت نےخودراستہ نكال ديا۔

موی کے جانے کے چودن بعدا جا تک ست پر کاش بیار پڑگیا۔اسے جاڑا بخار شروع موگیا قاہر بر هتا بی چلا گیا۔ر بود بدی بہت پریشان تھیں۔ میں ہر لمحست پر کاش کی خدمت کرتا۔ ڈاکٹر کو لانا، دوالانا اور وقت پرست برکاش کو دوا دینا۔ بیسب میری ذیے داری تھی۔ایک دن ست برکاش نے رہو سے کہا کہ موی کود مکھنے کو بوائی جا ہتا ہے۔رہوب جاری کیا جواب دیتے۔ کہنے تلی۔کوئی ہے بھی نہیں جس کو بھی کر موی کو بلوائیں۔ میں نے فوری موقع سے فائدہ اٹھایا۔

"ريخوتم كهوتومين جاكرلة وَل\_" ''ہاں کیکن بھیا کہیں وہ لوگ برانہ مانیں۔'' ریتونے کہا "وه کیول برایا نیل مے؟" ست پرکاش نے کہا۔

" آج تك تو بھى رشتے دارى يا دنبيس آئى تقى \_اب آئى تو بين كو لے كرچل دى، ويے بى جھى به لجن كماري ايك آكونبيس بعاتى-"

"ایسانه کهوست پرکاش!" ریخونے فورا ٹوکا۔ "اسٹروه کھی تمہاری بہن ہوتی ہے۔" " ''لیکن ست پرکاش اتنا بیضد ہوا کہ بالآ خرر بنونے مجھے چندر یور جانے کو کہد دیا۔ بل کیے سٹ یر کاش کے لیے تین دن کی دوالا کرر کھ دی اور پھر دوسرے ہی دن گھوڑ الے کر چندر بور روانہ ہوگیا۔ زعم<sup>ان آگل</sup> دوسری بار میں چندر پور جار ہا تھا۔ ایک بارست برکاش کے ساتھ میلے کے زمانے میں گیا تھا اور اب جہاجار جا تھا۔ آبادی سے باہر نگلتے ہی میں نے محوڑے کوایڑ لگائی اور جلد از جلد مؤی کے پاس پہنچنے کے لیے پوری دفاہ

فاصله زياده نبيس تفاليكن مسلسل چره ان تقى اس ليه حويلي تك يهنيخ مين دير موكن - دو پهر كاون ہوچکا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب کھنے درخت تھے۔ گھوڑا بری طرح بانپ رہا تھا لیکن بلندی بھو لیا گا

ور دنوں کی اوٹ سے جما مک رہی تھی ،اس لیے میں نے بار بارایز لگا کر محورے کی رفتار تیز کی۔ پچھ ارت المارية من المارية من المورج من المورج من الموري المورية ال ربہ معدست فیسل اب مجمی اتن بلند تھی کہ اس کو پار کرنا مشکل نہیں تھا اور اندر جانے کا واحد راستہ بڑے بھا تک سے تھا جو کلا ہوا تھا۔ ہرست عجیب می ویرانی برس رہی تھی اور دور دور تک کسی آبادی یا تنفف کا پتائمبیں تھا۔

میں پیایک سے گزر کر چیسے ہی اندر داخل ہوا توبارہ دری نظر آئی،جس کے سامنے وہی بلمی کھڑی نمی جس برسوار ہوکر کجن کماری آئی تھی۔سوائے حویلی کی عمارت کے ہرطرف کھنڈرنظر آ رہے تھے۔ بائیں مان اصلبل تعاجس میں بندھے ہوئے مھی گھوڑے باہرنظر آ رہے تھے کیکن کسی آ دم زاد کا کوئی پتا نہ تعا۔ می نے امطبل کارخ کیا اوراپنا محوڑ ااکیے خالی تعان پر بائدھ ہی رہاتھا کہ کسی نے آ ہت ہے یو چھا۔ "كيامۇنى كے كمرسے آئے ہو .....؟" ميں جونك كر پيچيے مرا۔ بوڑھے سائيس كو داخل ہوتے مینیں دیکے سکا تھا۔وہ اتنا پوڑ جا تھا کہ اس کی بمنویں تک سفید ہوچکی تھیں۔اندر هنسی ہوئی آئکھوں سے وہ مجع بيب إنداز سے محور رہا تھا۔

> '''یاں تم بحن کماری کوخبر کردو۔'' مٹن نے اسے جواب دیا۔ " لجن کماری!....اس وفت .....' وه کهتے کہتے رک گیا۔

"بال-مل موی کو لینے آیا ہول،اس لیے تم اسے فورا خر کردو۔" میں نے جواب دیا۔ '' یہ گیے ہوسکتا ہے۔''بوڑ ھےنے کہا۔'' لجن کماری اس وقت کسی سے نہیں ملتی ہیں۔'' د لین میں اتن دورے آیا ہوں اور پر مونی کو لے کروا پس بھی جاتا ہے۔ ' میں نے کہا۔ "بیان کے آرام کا وقت ہے۔" بوڑھے نے غصریں جواب دیا۔" میں آئیں تہیں جگا سکتا۔" " اچھا تو پھرمونی کواطلاع دو۔'' بوڑھا زیراب بڑیڑا تا ہوااندر چلا گیا۔ مجھے جیرت ہور ہی تھی کہ آئی بری حویلی میں کوئی نو کرچا کرنبیں نظر آتا۔ جانے کیوں اس جگد پر ایک ان جانا ساخوف طاری ہور ہا تھا۔ است مل مونی آتی ہوئی نظر آئی۔ جھے دیکھ کروہ خوتی سے مسکرادی۔ وہ تقریباً بھا تی ہوئی میرے قریب آئی۔ "أرئم .....! ثم يهال كيي آ محيح؟ الله في المحيد الهانداز من ويكيت موسع كها-''تم کومیری آمدیرکوئی اعتراض ہے تو واپس چلا جاؤں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔''

"ارے تیں، تم تو برامان مجئے۔"مونی جلدی سے بولی۔

"يهال كيول كمر بهو، اندر آجاؤ." وہ مجھے لیے ہوئے مختلف راہ دار یول سے گزر کرایک ہال نما کمرے میں پیچی ۔ حویلی کیا تھی، چ فی خان کل تھا۔ بڑے بڑے جماڑ اور قدیلیں کمرے میں گلی ہوئی تھیں، لیکن جدید دور کی سجاوٹ کی طرح

مرس ش فرنچر كانام ونشان نبيس تفاييتي ايراني قالين فرش ير بجهيم موئ تق مخملي غلاف وال كاؤ يك المين سن سبح موت تع - جكه جله جا عرى ك أكال دان ركع موت تع درميان من ايك كاو علي ك کامنے بری خوب صورت ی تقفین صراحی اور گلاس رکھے تھے۔ دیوار دن پر قدیم دور کے ہتھیار سجے ہوئے رہے تعادر مان کی دیوار پر لکی موئی تصویر اول کے درمیان میں شہنشاہ اکبری تصویر تھی۔ سونے کے حسین فریم ''ت پھرکیا ہوگا۔ شام سے پہلے میرا جانا ضروری ہے۔''مؤنی بھی سوچ میں پڑگئی۔ ''صرف ایک صورت ہے۔''اس نے کہا۔''تم آئ رات پہلی شہر جاؤ۔ ہم کل صح چلیں ہے۔'' اس کے سواکوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ہم دونوں حو یلی سے نکل کر باہر آگئے۔ گھومتے ہوئے ہم ایک ہر کے بڑے درخت کے بنچ جا کر بیٹھ گئے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے مونی سے تنہائی میں ملنے کا موقع نہب ہوا تھا۔ میرا دل اس طرح انجل رہا تھا جیسے سید تو ٹر کر باہر نکل آئے گا۔ موتی بھی مجھے جن لجائی ہوئی نفروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کی کیفیت کی چنلی کھار ہی تھی۔

نظروں ہے دیورس مار کا مراد کی ہے۔ ان کا سال کا کہ ان کا کہ ان کا ہے۔ ان میں نے آ ہتہ ہے کہا۔''لیکن پھر ریہ سوچ ''تم نہیں تھیں تو ایک لمحہ بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔'' میں نے آ ہتہ سے کہا۔''لیکن پھر ریہ سوچ کرمر کرلیتا تھا کہ شاید تمہارا یہاں دل بہل جائے۔''

"تمام دن میں پریشان رہتی تھی۔"مونی نے کہا۔"برلحہ دل چاہتا تھا کہ میں واپس پینی جاؤں۔" "کیوں .....؟ یہاں تو تم بڑے آ رام سے تھیں۔"مؤنی نے طامت آ میز نظروں سے جمھے دیکھا۔ "جب آپ پاس نہ ہوں تو آ رام کیسا؟"اس نے کہا۔

"بال ـ ريتويادا تى موگى ـ وه مجى مروتت تمهار بي بي بين رمتى تعين؟"

''ریتودیدی کےعلاوہ بھی کوئی یادآ تا تھا۔''اس نے پللیس جھکائے ہوئے کہا۔خوثی سے بےتا ب ہوکر میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔

" بی اوه مونی ..... مونی .... تم نے آج مجھے دیوانہ کرویا ہے۔ " میں نے اس کا ہاتھ سیجے

''تم توسداکے دیوانے ہو۔''اس نے شرارت آمیز مسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔ ''ہال سداسے تم نے دیوانہ بنار کھا ہے۔'' میں نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' تمہارے بنمالیا لگاتھا جسے زندگی ویران ہوگئی ہو۔''

"بسب مندو يكفي باتين بين بسربن ريخ دو"

''نہیں مؤٹی! میں فتم کھا کر کہتا ہوں۔ میں تہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔'' موبنی بنس پڑی۔ ''کی فلم سے بیر با تیں سکھ کی ہیں شابید'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

' دنہیں مونی! میری محبت کا یوں نداق نداڑاؤ۔''اس نے پیار سے میرا ہاتھ دبایا۔ '' برامان گئے؟ میں تو نداق کر ہی تھی۔''

'' مجھے معلوم ہے، لیکن موتی! میل تم سے مج کہدرہا ہوں۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔'' مخل نے ایک ٹھنڈی سانس تھی،

"میراخودیمی حال ہے ....الیاس!"اس نے دمیرے سے کہا۔" لیکن .....؟"
"لیک کا ہے"

"جب بیروچی موں کہ ایسا بھی نہیں ہوسکے گا تو دل بیٹے لگتا ہے۔" "اپیا کیوں نہیں ہوسکے گا؟" میں گئی ہوئی اس تصویر کے برابر جوتصویرتھی وہ ہو بہو کجن کماری کی تھی۔ '' گجن کماری بڑی حسین نظر آ رہی تھی ۔'' میں نے تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ '' یہ گجن کماری نہیں۔ان کی پردادی ہیں جوایک بہت بڑے شہنشاہ کی مہارانی تھیں۔'' موٹی نے متالد ''نامکن ۔'' میں نے کہا۔'' آئی مشا بہت ممکن نہیں ۔''

کین مؤنی نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اندرگئی۔ میں نے وانستہ اسے تریہ پرکاش کی بیاری کے بارے میں نہیں بتایا تھا، ورنہ تو پریشان ہوجاتی۔ میں بیسوچ بی رہا تھا کہ کجن کماری ک اجازت کے بغیر مؤنی کیسے جائے گی اور اگر کماری ویر سے سوکر اٹھی تو واپس جانا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ سپر ہو ربی تھی اور راستہ ویران جنگل سے گزرتا تھا۔ مؤنی ایک خوب صورت می سینی میں کھانا لے کرآ مجی میں ہوک سے بے حال ہور ہا تھا اس لیے بلا تامل کھانے بیٹے گیا۔

و و محر میں کوئی ملازم نہیں ہے؟ "میں نے کھانا کھاتے ہوتے پوچھا۔

''ہے کیوں نہیں درجنوں ہیں۔''موتیٰ نے جواب دیا۔ ''پھرتم کیوں کھانا لینے گئی تھیں؟''

مہرم میں صورت میں: ''اوہ۔دراصل سب اس وقت سورہ ہیں۔''

"سورے ہیں؟" میں نے جرت زدہ ہو کر ہو چھا۔

" ہاں دراصل کجن کماری رات کو دیر تک جائتی ہیں۔ میں ہونے تک روزانہ راگ رنگ کی مخل جتی ہے، اس لیے ون کوسب آ رام کرتے ہیں۔ "

" " عجيب بات ہے۔" ميں نے كها۔" اس ويرانے ميں راگ رنگ كى محفل كا كوئى تصور مجى نيل

ما۔ "مجھے خورتعب ہوا تھا۔" مؤی نے کہا۔"لیکن بدروزانہ کامعمول ہے، اس لیے میں مجی عادگا اوران"

"د مونی! مل حمهیں لینے آیا ہول۔" میں نے بلاآخراسے بتایا۔" ریتو نے حمهیں بلایا ہے۔" "دلیکن .....مونی کسی سوچ میں پڑگئی۔" کجن کماری تو ابھی سور بی ہے۔ میں ان سے پوچھے بغم کتی ہوں ۔"

''میں خود یکی سوچ رہا تھا۔وقت کم ہےاس لیے تم ان کو جگا کراجازت لے لو۔'' ''نہیں اس کوئی نہیں جگا سکتا۔''

"كيامطلب……؟"

''بیان کا تھم ہے۔''مؤنی نے جواب دیا۔ وہ خود بی بے دار ہوتی ہیں۔ دن میں سمی کوان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔''

"کیاروزانه می ایما ہوتا ہے؟" ..

"\_0

" میں ہندو ہوں.....اور.....اور....

''اور میں مسلمان ..... یہی بات ہے نا .....کین ند بب جاری محبت میں دیوار نہیں بن سکاریم اس دیوار کو گرادیں ہے۔''

" د سوچنااور بات ہے ایکن یہ کیے ہوسکتا ہے؟" اس نے افسر دہ ہو کر کہا۔

'' ہم کہیں دور چلے جا کیں تھے۔ دور ..... اتنی دور جہاں ذات پات کے بیہ بندھن ہاری مہیں میں حاکل نہ ہوسکیں۔''

د میں جانتی ہوں کہ ایساممکن ہے کیکن رہود بیدی رور دکر مرجائیں گی اور پھرست پر کاش کی کوئیا دگائ

مرس بنایا ہوا خیالی کل مسار ہوگیا۔ بے شک یہ کیے ممکن تھا۔ میں اپنے دوست اور ریخود نیا کے مسامنے یوں رسوا کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا، لیکن میں مؤنی کے بغیر زندہ بھی نہیں روسکتا تھا۔ خدایا میں با کروں؟ مؤنی نے شاید میری پریشانی بھانپ لی تھی۔

"ر رمبت كرنا باب نبيس بالياس!"اس في دى-

"بهم ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے۔"

دونہیں مونی! سیمت کرنا پاپنیں ہے، لیکن اگر دنیا کو پا لگ گیا کہ ہم دونوں ایک دومرے سے بیار کرتے میں تو وہ اسے باب بنادیں مے۔''

"دنیاکو پتابی کیول کیگا؟"اس نے آہتہ سے کھا۔

'' تہاری نگاہوں میں تہیں دوسروں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں کی کوشہنہ ہوجائے۔'' وہ کھلکھلا کرہنس پڑی۔

''بڑے جھوٹے ہو۔ ہمیشہ تو ندیدوں کی طرح محورتے رہتے تھے۔''اس نے ہنی روکتے ہوئے کہا اور میں تعوڑی دیرے لیے سب کچر بھول گیا۔ شام کا دھند لکا تھلنے لگا تھا اور میں نے حویلی کی طرف آگا کی تو وہاں مجھے بہتے سے لوگ چلتے کھرتے نظر آئے۔

"شايد كجن كمارى بيدار موكى بين -" بين نے كها موى چونك كرا ته يقيى-

'' ہائے تم نے باتوں میں ایسالگایا کہ بالکل دھیان ندر ہا۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔''موثل زگھراک کہا

اله لیس می کاری آ ہت آ ہت نیچار رہی تھی۔اس کے جسم پر باریک لباس تھا جس سے اس صاف و عفانی حسن چاند کاری اور اس کا کافر اداحس بھی بڑا پر دقار عفانی حسن چاند کی طرح جھلک رہا تھا۔وہ بلاشبرایک راج کاری نظر آ رہی تھی۔اس کا کافر اداحس بھی بڑا پر دقار لگراہ شاہد ابھری۔ بیس اس کودیکھنے بیس اتنا تو تھا کہ جب کی دہ قریب نہ آ گئی۔ میری نظر اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے عمر رسیدہ مخص پر نہ پڑی اور جب بہلی بار بیس نے دہ قریب نہ آ گئی۔ میری نظر اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے عمر رسیدہ مخص پر نہ پڑی اور جب بہلی بار بیس نے دہ تھی ہے دہ کھا تو ایک شدید میں میں اس بھی اس بھی اس بھی اس کے جیرے پر ایک عجیب قسم کی خباشت جملک رہی تھی۔اس کی آ تھوں بیس شیطانی چمک تھی اور نگاہ ملے ہی جمے یوں لگا جیسے جسم میں برقی رودور گئی ہو۔ میں نے جلدی سے نگا ہیں جھکا لیس۔

اور رہ اور رہ ہے۔ اور رہ ہے۔ اور ہے۔ ان کی عمر سو ان ہے ہے۔ ان کی عمر سو اس کے بلد شاید اس سے بھی اوپر۔ میصرف رات کو بحن کماری کے ساتھ نیچ آتے ہیں اور کھانے کے بعد سے ور بیٹے کروالیں مطلح جاتے ہیں۔

میں نے تغب سے رانا ہرمیندر سکھ کی ست و یکھا جواب زینے سے از کر ہماری ست بڑھ رہا تھا۔ اتی عمر کے باوجوداس کے جسم میں جوانوں کی می چستی تھی اور جب اس نے بجھے ایک بار پھر گھورا تو جھے یوں محسوں ہوا جسے کوئی گدھ کسی لاش کو گھور رہا ہو۔ اس کی آ تکھوں میں گدھ جیسی حرص اور بھوک نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر جھے شدید نفرت کا احساس ہواا درایا لگا جیسے ہرست کسی سڑی ہوئی لاش کی بوچیل گئی ہو۔ میں اپنی ای نفرت پر خود جمران تھا۔

"" واب سسا!" میں نے رانا اور کجن کماری کی طرف دیکھ کرکہا۔ بڈھے نے جھے نفرت زدہ نگاوں سے دیکھا اور پھر آگے بوھ کیا لیکن کجن کماری میرے پاس رک گئی۔ اس نے بڑی ول آویز مکراہٹ کے ساتھ جھے دیکھا۔

''کب آئے تم الیاس!"اس نے مجھے محورتے ہوئے پوچھا۔ ''بہت در ہوئی انہیں آئے ہوئے۔'' مؤنی نے جلدی سے کہا۔''آپ سور بی تھیں اس لیے میں

"ميل موى كولين آيا بول-"ميل في وضاحت كى-

کجن کماری کی بردی تُردی آئیسیں چیک آخیس ۔اس نے جیھے گھور کر دیکھا۔ درمین سام سیال

"أ و يهل كمانا كماليس بور باتيس مول كى -اس في جمع يضي كااشاره كيا-

کھانے پر رانا ہرمیندر سکھی، کجن کاری ادر مؤتی کے علادہ ادر کوئی نہ تھا۔ ان گت ملاز مین انواع و اقسام کھانے پر رانا ہرمیندر سکھی، کجن کاری ادر مؤتی ہے علادہ ادر کوئی نہ تھا۔ ان گشت کی بھی مختلف ڈشیں موجود میں۔ مؤتی نے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا ادر جیسے ہی میں نے اس ڈش کی سمت ہاتھ بڑھایا اس نے اس مران تھے محودا کہ میں نے فورا ہی ہاتھ مھینج لیا۔ کھانے کے بعد داسیاں ہاتھ دھلانے کے لیے طشت لے کر اس ایسا لگ رہاتھا جیسے میں مغل اعظم کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں۔

کھانا ختم ہوتے ہی اچا کک فضا میں موسیقی کی آواز ابھری۔ میں نے چوکک کرسامنے دیکھا

حانے کب سازندے آ کر بیٹھ گئے تھے اور اِن کے سامنے دو بے حد خوب صورت رقاصائیں بیروں میں

تھنگھرو یا ندھ رہی تھیں۔ میں نے ایک دوبار لجن کماری سے مونی کی بات پرنے کی کوشش کی مگروہ ٹال گا۔ تھنگھرو یا ندھ رہی تھیں۔ میں نے ایک دوبار لجن کماری سے مونی کی بات پرنے کی کوشش کی مگروہ ٹال گا۔

رانا برمیندر سکھاس دوران بالکل خاموش رہے تھے۔انہوں نے آ ہستہ ہے جن کماری کے کان میں کچھ کہااور

كاني جانب برصة ويكفار وه الهار قريب آكر تقي كرني لكيس مجمع نغم ك بول يادنين لكن اتنا وای جب بر این مین شهد کی مشماس اور جادو کی سی سرائلیزی تعی ایسا محسوس مور با تعاصی ساری کا نتات روی ہو۔ جیسے ہر چیز رفصال ہو۔ جیسے ہوش وحواس پرخمار سا چھا گیا ہو۔ لجن کماری مجھ سے اور قریب

ہ من تمی اس نے چاندی کا ایک جام میر ایوں سے لگایا۔

اس کی بری بری سیاه آ تکھیں مجھے محور رہی تھیں اور مجھے بول محسوس مور ہا تھا جیسے میں ان کی

م ائوں میں ڈوہتا جارہا ہوں۔ دونوں حسین رقاصا ئیں اچا تک رقص کرتے کرتے میرے قریب آ کر بیٹھ

کئی اور پر انہوں نے پیر پھیلا کر اپنے جسموں کو کمان کی طرح خم کیا اور میری سمت دیکھ کر ایک نغه شروع كالم مجمع يول محسول مواجيس مرسمت محبت كي شمعيل روش موفي مول - زم زم شمنم كي طرح مفندى روشي فضا می مرکز تھی۔ رقاصاؤں نے اپنے ہاتھ فضا میں اہرائے اور پھران کے ہاتھ بلوریں جام لیے ہوئے آ ہت

آہت میر بے لیوں کی طرف بڑھنے گئے۔ مجھے یوں لگ رہاتھا جیسے میر ااپنا وجوداس محرز دہ ماحول میں تحلیل ہو کررہ گیا ہو، چیے بی عمر خیام کی کسی رہائی کا ایک کردار ہوں \_ نغمہ کا نوں میں رس کھول رہا تھا۔حسن میرے

تدمول بن رفصال تحااور شباب ميرے پہلويس جموم رہا تھا۔ جب ميرى آئكه كلى توين ايك زم وكداز بسترير دراز تفاحصت برائكا بواخوش نما جماز تاريكي یں چک رہاتھا۔ ندوہ برمموسیق تھی ندوہ روح پرورنغمداور ندرتص وسرور۔ میں ایک تاریک کمرے میں تنہالیٹا

اوا قا- آ سته آسته مجمع سب بچه یاد آگیا اور میں مجر چونک کراٹھ بیٹھا۔ ملک ی سرسراہٹ دریجے کی جانب ے سانی دی تھی۔ میں نے محور کرد یکھا تو تاریکی میں ایک ہولا سانظر آیا۔کوئی دریجے کے سامنے کمڑا تھا۔ اں کابار یک رئیٹی لباس ہوا کے ساتھ اڑ رہا تھا اور اس کے سیاہ رئیٹی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ "مؤى!" مِي نے بساخة بكارا۔ وہ تيزى سے پلنى اور جميث كرمير بستر ك قريب آئى۔

"مؤى كوتم مجى نه حاصل كرسكوم عمور كا" اس نے غضب ناك ليج ميں كها۔اس كى آتكھيں فصے سے شطے کی طرح جبک رہی تھیں۔وہ موی نہیں کجن کماری تھی۔ "كمارى! .....تم-"مين نے كمبراكركما-

"وه چند لمح محصاى عالم مين كمورتى رى محرآ كمون مين دېتى بوكى آگ ما عد بريمنى ـ ايك دل لواز محرامث اس کے ہونٹوں پر نموڈار ہوئی۔ "مرف كحن كهو مجمع إ"اس نے توبہ فتكن انداز ميں سركوشي كى \_ مجھائی آتھوں پر یقین نہیں آ رہاتھا۔ شاید سیمی کوئی خواب تھا۔ شاید میں نشے میں تھالیکن پھر

کی منطق الله العول پر مین دین ارباط میں بیدیہ بیرت بیدی است میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا کی منازی کا کافراداجم اپنی جیتی جاگئی رعنائیوں کے ساتھ میرے قریب آئی گیا۔اس کے جمم کا گداز اور اس کے است میں م ک مراری بانہوں کا کس میرے ہوش وحواس پر چھانے لگا اور شاید میں تمام تر بندشیں تو ژکر اس خواب کی تعرب میں بار میں میرے ہوش وحواس پر چھانے لگا اور شاید میں تمام تر بندشیں تو ژکر اس خواب کی نبیرهامل کرلیتا بیکن وه اچا یک امپیل کر کعری ہوگئ۔ أيد سيتهار عبازو بركيا بي "اس فخف زده ليج من بوجهار

عمل نے اپنے باز وکودیکھا تھریاد آیا کہ اس برای کا ہائدھا ہواتعویذ موجود تھا جس برجاندی کا پتر

اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر مجھے نفرت انگیز انداز میں محورا اور پھر سے میاں طے کر کے اوپر چلے گئے۔ پر ہے ہے۔ میں نے محسوں کیا کہ باپ کے جاتے ہی کجن کماری میں اچا تک ہی تبدیلی آئی تھی۔اس کاموز خوشکوار ہوگیا تھااور چہرے برشکفتگی آ گئی تھی۔شایدوہ اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی۔سازندے اپنے مازو سامان كوسنجال كرتيار مو كئے تھے۔ رقاصا كي ابراتي موئي كفرى مو كئ تھيں۔

" كجن كمارى!" بيس في مجر خاطب كيا- "بيس صح سوير ين واليس جانا جا بتا مول." ''الی بھی کیا جلدی ہے الیاس!' کمن کماری نے بڑے پیارے جواب دیا۔''اور پھر سے ہونے میں ابھی بڑی دیریاتی ہے۔'' "جي دراصل جھے آج بي والي پنجنا تھا۔مؤنى كا انظار بور بابوگا۔"

"ست بركاش اب محيك ب- بخار اتر كيا ب-" "جی۔" میں نے حیران ہو کر یو جھا۔ میں نے اسے برکاش کی بیاری کے بارے میں کچھنیں بتایا قا۔ "الطمینان سے بیٹھو۔ مجھے معلوم ہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔" "كيا بھيا بمار ہيں؟"موتى نے پريشان كہيج ميں پوچھا۔ " د نبیس - " کجن کماری کالهجدا جا یک درشت ہو گیا تھا۔ ایپ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ "

"لكن آپ كوكييمعلوم؟" يس نے حران موكر يو چھا۔ لجن كمارى نے مجھے ملامت آميز ظرول

''باتیں پھرکرلیں گے ابھی تو راگ ورنگ سے مزہ لےلو۔''اس نے اچا تک مسکرا کر کہا۔ ''تم مؤی کے لیے جتنے بے تاب ہواس کا مجھے احساس ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ بیر مجبت تہیں آتی ميرا چيم اشرم سے سرخ مو كيا۔ مؤى خوف زده نگاموں سے اسے محور نے كى۔

"<sup>د نی</sup>کن لجن کماری میں....." ''اب چپ بھی رہوالیاس!'' کجن کماری نے بچھے بڑی لگاوٹ سے اپنے قریب تھییٹ لیا۔ محبت بھی چپتی نہیں۔ بیم بخت آ تھوں سے بولتی ہے۔''اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کرکہا۔ " لیکن دل پر کے اختیار ہے۔"

رقاصاؤل كي منظمر وبج، طبع برتعاب برى اور رقص شروع موكميا اور پحرفضا من أيك البادهم اور حراتكيز نغمه ابحراكدروح كى كرائيوں بيں اتر تا چلا گيا۔ بيس نے سكتے كے عالم بيں وونوں خوبرورقاما قال دولین کوئی جواب خیل سکا۔ مجبوراً میں واپس آکر بستر پر لیٹ گیا۔ صورتِ حال پریشان کن میں بہاں بالکل بنہا تھا۔ بحن کماری کے پاس ملازموں کی فوج تھی اور پھر جھے یاد آیا کہ ان میں بعض خون ناک شکل کے مبنی بھی ہے۔ بہاں کوئی مدو بھی بیس ل سکی تھی۔ دور دور دک کوئی آبادی نہ تھی۔ اچا تک مہری نظر در سے پر پڑی۔ میں لیک کراس کے قریب پہنچا۔ میں نے باہر جھا نکا اور ہم گیا۔ یہ کمراز مین سے ان باند مینار میں باند مینار برقا تھا کہ اس راستے سے پنچا آرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسک تھا۔ شاید یہ جو بلی کے بلند مینار براتھ کوئی کمراتھا۔ پھر کیا کروں؟ میں اس عالم میں کھڑ ابا ہر جھا تک رہا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں کہرا ہر جھا تک رہا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں کہرا ہر جھا تک رہا تھا۔ میں کوئی اثر نہ ہوا۔ غصے میں ایک بار پھر میں نے پوری قوت سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور درواز وہلا کی دشواری کے کھل گیا۔ چند لیح جھے یقین نہ آیا۔ میں کھلے ہوئے دروازے میں کھڑ ارہا۔

اور درداز وہلا کی دشواری کے کھل گیا۔ چند لیح جھے یقین نہ آیا۔ میں کھلے ہوئے دروازے میں کھڑ ارہا۔

میح تعابہ بیکرا حویلی کے قدیم مینار پر داقع تعابہ میں نیچے پیچا تو ہرست سناٹا طاری تعابہ نہ کوئی ملازم نظر آرہا تعادر نہ بحن کماری اور نہ ہی موتی۔ ایک لیمے کو میں نے سوچا کہ موتی کو طاش کر کے خاموثی سے ساتھ لے چاوں لیکن بیمطوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہوگی اور اگر کجن کماری نے مجھے بھر روک لیا تو مشکل ہو سکتی ہے۔ میں دیے یاؤں چاتا ہوا اصطبل پہنچا۔ محوث سے پرجلدی جلدی زین کمی اور حویلی کی چہار دیواری

ے ہابرنگل آیا۔ کی نے میراراستہ نیس روکا۔ سڑک پر پہنچتے ہی بیس نے گھوڑے کوایٹ لگائی۔ ابھی سورج پوری طرح نہیں لکلا تھا اور گھنے جنگل میں اب تک تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک بہت تنگ اور ناہموار تھی۔ ایک جانب کمری کھائی تھی اور ذراس بے پروائی مجھے پیئنگڑوں فٹ کی گہرائی میں پھینک سمی تھی، اس لیے میں نے رفارست کردی۔مطلوبہ سڑک پر پہنچنے کے لیے مجھے اب چندمنٹ درکار تھے۔

اور عین ای وقت جماڑیوں میں سے کی چیز نے محور ت پر چھلانگ نگا دی۔ میں اپنے خیالات میں اتا کو یا ہوا تھا کہ چھونہ و کیے میں اسے خیالات میں اتا کو یا ہوا تھا کہ چھونہ و کیے ساتھ کموڑا خوف سے ہنہنا کرا چھلا اور چھراس سے پہلے کہ میں منتبل سکتا کھوڑے کی ایٹ میں بندہ وکئیں۔ میں گرف کرنے لگا۔ میں نے خلامیں ہاتھ مارے لیکن ہاتھ کھونہ ایک ایک میں بندہ وکئیں۔ میں گرائیوں میں گرتا چلا گیا اور جھے بچھے یاد ندر ہا۔

وہ مؤنی تھی ....غم زدہ؛ پریٹان اور پرنم آکھیں بھی مؤنی کی تھیں اور وہ جھے پر چھی ہوئی تھی۔ ہیں ایک ایک ایک ایک ایک باز چرا آرام دہ بستر پر دراز تھا۔ جلتی ہوئی شمعوں سے ظاہر تھا کہ رات ہو چکی ہے۔ شاپید مؤنی کی آکھوں سے کرنے والے آنسووک نے جھے بے وار کردیا تھا۔

''منی ا'' میں نے آ ہتہ سے کہا۔ مونی نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھرخوشی سے مسکرا دی۔ ہاں میخاب نہ قاروہ مونی ہی تھی۔

''بھگوان! تونے میری پرارتعناس لی۔''اس نے خوش ہوکر کہا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ درد کی ٹیسول سے سارابدن دکھا تھا۔ مؤخی نے جلدی سے ہاتھ بڑھا نصانا دیا۔ تھا۔ ''پچینیں تعویذ ہے۔'' میں نے کہا۔''شایہ تعویذ اس کے زم نازک بازو پر گڑگیا تھا۔''تم ہلاہر ''

''اے اتار دو۔'' گجن کماری نے تھم دیا۔ ''کیوں……؟'' میں نے جیران ہوکر پو چھا۔ ''یہ جارے درمیان حائل ہے۔'' گجن کماری پیٹکاری۔

میری سجویل کچوند آیا پھرا جا تک مجھے خیال آیا کہ دہ ہندو ہے، شایداس لیے بید کہ رہی ہے۔ میں سکرایا۔میرا ہاتو تعویذ کھولنے کے لیے بوصا۔ پھرخود بہ خودرک کیا۔کوئی انجانی قوت مجھے روک رہی گی۔ دونہیں کجن اید میری ماں نے باعد ها تھا، اسے میں نہیں اتار سکیا۔'' میں نے جواب دیا۔

''کیا میرے کہنے ہے بھی نہیں؟''اس نے ایک توبٹکن انگڑائی کے کر پوچھا۔ ایک لمعے کے لیے میراعزم ڈگھایا۔لیکن پھر جھے مؤٹی کا خیال آیا۔ بیس اس کے ساتھ بے وفائل بن کرسکتا تھا۔ ''تم مؤئی کو بھی نہ حاصل کرسکو گے۔'' مجن کھاری نے ضعے بیس کہا۔اس نے میراذ بن پڑھ لیا تھا۔

"میں صبح اسے یہاں سے لے جاؤں گا کجن کماری!" میں نے بھی غصے میں جواب دیا۔
"اور .....اور اگر اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوا تو میں اپنا نم بب بھی تبدیل کرلوں گا۔" کجن کمالالا نے ایک زہر یلاقبت دگایا۔

''تم اے پھر بھی عاصل نہ کرسکو گے۔موئی میری ہے۔ وہ میری اجازت کے بغیریہاں ہے گا میں جائے گی۔'' ''بے شک وہ میری کوئی نہیں ہے۔'' میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔''لین مجھے ریخوریدی نے آت

بے بعد وہ میران میں میں اس میں اور اب ان کو لے کرآؤں گا۔'' لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں ابھی واپس جارہا ہوں اور اب ان کو لے کرآؤں گا۔'' ''وہ پھر بھی نہ جاسکے گی۔'' اس نے ورشت کیجے میں کہا۔ تم نے میری تو ہین کی ہے الیاس! آپ اس کی سزالے گئے۔''

جھے اس کے لیجے پر بخت غصر آیا۔ میں اس کا نوکر تو نہیں تھا۔ وہ کماری ہوگی تو اپنے گھر میں، کین میرے ساتھ اے اس انداز میں گفتگو کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ میں نے سر ہانے رکھا ہوا لباس اٹھایا اورات کہن کر جانے کے لیے مڑا۔

جن کماری کا طنزیہ قبتہ بلند ہوا۔ میں نے غصر میں بلٹ کر دیکھالیکن کمراخالی تھا۔ جن کمادگا وہاں نہیں تھی۔ میں چند لمجے جیران کھڑا رہا۔ پھر دروازے کی سمت بڑھا۔ دروازہ مقفل تھا۔ میں نے ہادہ ا زور لگایالیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ کیا وہ زبروش جھے یہاں قیدر کھے گی۔خوف کی ایک سردلبر میرے جسم میں دور مئی۔ میں نے پھر دروازے کیا ہینڈل تھمایالیکن دروازہ نہ کھل سکا۔

" دروازہ کھول دو کجن کماری!" میں نے غصے میں چلا کر کہا۔

و نہیں نہیں ہم المنے کی کوشش نہ کرو۔' اس نے تھبرا کر کہا۔

''تہباری والیس کے بارے میں اس نے کیا کہا؟'' ''کہ ربی تھیں کہ تم ٹھیک ہوجاؤ کے تو پھر وہ اپنی فٹن میں ہم دونوں کو گھر بھیج دیں گی۔'' مؤتی نے بتایا۔ میں پچھر دیر سوچتار ہا۔ کیا واقعی کجن کماری نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا یا تحض مؤتی کو تسلی دینے کے لیے ایہا کہ دیا تھا۔ ''گر نہ کرو۔ کجن کماری نے آ دمی گھر بھیج کرکہلوا دیا ہے کہ ہم دو تین دن بعد آ کیں گے۔'' مؤتی نے بچے فکر مند دیکھ کرکہا۔

سرتی میں ہے۔ "مونی .....بمحی تم نے ایک بات سو چی؟"

''کون ی بات .....؟'' '' مجن کماری ،اس کاباپ ،اس کے تمام نو کردن میں کہاں غائب ہوجاتے ہیں؟'' ''اس میں بھلاسو چنے کی کیابات ہے؟'' چندرانے کہا۔

''جب رات بحرجاً کیں گے و دن کوسوئیں گے ہی۔'' ''کیااس رات میں بے ہوش ہوگیا تھا۔''

"به اوش سیم کب کی بات کررہے ہو؟"

"کل رات کی ۔ مجھے یا ونہیں کہ میں اس کمرے میں کیسے پہنچا تھا؟"
"دوہز است کی ۔ مجھے یا ونہیں کہ میں اس کمرے میں کیسے پہنچا تھا؟"

''مؤی بے ساختہ ہنسی پڑی، پھراس نے پریشان کن نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میری حالت پر مگ کر دی ہو۔''

" " م " م کجن کماری کے ساتھ خود ہی چل کر گئے تھے۔"اس نے کہا۔ " میں ز

"کیجھے یادئیس پرتا شاید چوٹ کی وجہ سے .....نہیں مونی میرا و ماغ ٹھیک ہے۔" میں نے کہا۔ "کن کی کمی الیامعلوم ہوتا ہے جیسے کجن کماری، میرویلی اور یہاں کا سب پچھ حقیقت نہیں ایک خواب ہے۔" مونی اب واقعی پریشان ہوگئ تھی۔

انگیس کے اس سے سے پرہ میں اور روید کے اس کی اس کے اس کا جاؤں گا۔ شمس موج بی رہا تھا کہ لجن کماری آگئی۔مونی کو دیکھ کراس کے ماتھ پر بل پڑ مجے شاید اسے گارہواتی کروہ میراسر دہارہی تھی۔مونی نے سہم کر ہاتھ روک لیے لیکن کجن کماری دوسرے ہی کم حسکرا کر

''لیکی طبیعت ہے الیاس!''اس نے قریب آ کر پوچھا۔ ''مارابدان دکھر ہاہے'' میں نے جواب دیا۔ ''زندگی تھی جونئے گئے۔ورنہ جس طرح رامو کا کاتم کو لےکر آئے تھے، میں تو بھجی تھی کہت<sub>ے ہیں۔</sub> تم .....'' وہ سسکیاں لینے گئی۔ مجھے یاد آگیا۔میرا گھوڑاا چا تک بدک گیا تھا اور میں اس کی پشت سے کھائی کی ست گر گیا ت<sub>ا۔</sub> حیرے تھی کہ ربح کیے گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کرمؤنی کے چیرے سے آنسو پو تخچے۔

"ابھی تو میں زندہ ہول بھی! رو کیول رہی ہے؟" میں نے آ ہسمت کھا۔ مؤی نے بیاد مجری اللہ میاد مجری اللہ میاد مجری اللہ میں اللہ میں

روں سے است کے میں اس کے بوجھا۔ایک لمح کودل چاہا کہ اس کجن کاری کی ماری کی ساری ہا تھی بتا دوں مجرسوچا یہ مناسب نہیں ہوگا۔
ساری ہا تیں بتا دوں مجرسوچا یہ مناسب نہیں ہوگا۔
ساری ہا تھی بتا دوں مجرسوچا یہ مناسب نہیں ہوگا۔
ساری ہا تھی ہے ہے ہے میں سے میں میں ہوگا۔

" منتجے چھوڑ کر کہاں جاؤں گامونی! بس دل گھرار ہاتھا۔ یونٹی ٹیلنے نکل گیا تھا۔اچا تک گھوڑ ابدک گیا۔" " میں نے منع کیا تھا کہ پیر جگہ اچھی نہیں لیکن تم نہیں مانے ۔" "اس کی تو سزا کمی ہے۔" وہ سکرادی۔

'اسی کی تو سزا می ہے۔ وہ سرادی۔ ''اس حالت میں مجمی شرارت سے باز نہیں آتے۔''

"كيابهت چوك كلى ب-"من في حجها-"إن الكن بعكوان كى كرياسية في كئيد راموكاكا كهدر ما تعاكداك درفت من يجنس كرتم في

من المراق من المراق من المراق المراق

"ورنداب تک سورگ باش ہو گئے ہوتے۔" میں نے کہا۔ مؤتی نے جلدی سے میرے منہ کی

دیا۔ "دکیسی بدشکونی کرتے ہو۔"اس نے غصے میں مجھے گھورا۔"اگر .....اگرتم کو پچھے ہوجا تا تو ....." "تو کیا ہوا......؟"

''میں بھی جان دے دیتی۔''اس نے نظریں جھکا کر بڑے عزم سے کہا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اوراس کے چہرے کو گھورنے لگا۔وہ واقعی مؤتی تھی۔ا<sup>ل</sup> کے چہرے پر بھمرا ہواحسن چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ چوم لیا۔مؤتی نے ثرا

کرایک دم اپنا ہاتھ تی کیا۔
"دیراموکا کاکون ہیں؟" میں نے پوچھا۔
"دیراموکا کاکون ہیں؟" میں نے پوچھا۔
"دایک فریب کر ہارا ہے۔ جنگل میں سے کڑیاں کاٹ کرحویلی میں دیتا ہے۔ اس نے م کوریاں

بیت رئید ایا تھا اور اٹھا کر بہال لایا تھا۔ " مؤنی نے بتایا۔" راموکا کانے بتایا تھا کہ م کو صرف معولی چیل آئی ہیں۔ وہ دوالگا کر کہتا تھا کہ من تک ٹھیک ہوجاؤ گے۔"

" کجن کماری کباں ہے؟" " وہ پچھ در پہلےتم کو دیکھ کر گئی ہیں۔" د دلین اس وقت ،اس حالت میں میں کیسے جاؤں؟'' '' بیتم جانو ،کین میں پھر کہتی ہوں کہ بہتر ہے ابھی چلے جاؤور نہ.....'' ذن<sub>اد،</sub> مونی .....!''

وہ غضب ناک انداز میں مڑی۔''مؤنی میری بہن ہے۔ میں تم جیسے آ وارہ آ وی کے ساتھ اسے ، . . . گ ''

نہیں جانے دول گی۔''

سے پہلے کہ میں جواب ویتا، وہ جا چکی تھی۔ میرے لیے تو بین نا قابل برواشت تھی۔ میں نے فیل کرا ہوا۔ میرے ہاتھ پیرسلامت فیلہ کرایا کہ ای وقت روانہ ہوجاؤں گا۔ کوشش کرکے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ہاتھ پیرسلامت نے بکین فراشوں میں ٹیسٹیں اٹھ رہی تھیں۔ پھر بھی میں اس حالت میں بال کے اندر پہنچا۔ کجن کماری اور موثی کوئی اتیں کردی تھیں۔

"مونی ....!" میں نے یکارا۔

'' کجن کماری نے بلیٹ کر مجھے و یکھا اور پھرایک ملازم کواشارہ کیا۔

"اسے باہر فٹن تک پہنچا وو۔"اس نے نفرت آمیز کیج میں کہا۔

میں نے مونی کی ست ویکھا۔ وہ بے بی کے عالم میں مجھے ویکھ رہی تھی۔ ملازم علم کی تعمیل کے لیے میری ست بڑھا۔ میں غصے میں بچے و تاب کھا تا ہوا درواز ہے سے باہر نکل گیا۔ کجن کماری کی فٹن تیار کھڑی کے چوان نے درواز ہ کھولا ، کیکن میں اس مغروراڑ کی کا احسان لینے کو اس حالت میں بھی تیار نہ تھا۔ اس لیے سیدھااصطبل کی سمت بڑھا۔ میں نے اپنے گھوڑ سے پرزین کسی اور تکلیف کے باوجوواس پرسوار ہوکر کاللے سیدھااصطبل کی سمت بڑھا۔ میں نے اپنے گھوڑ سے پرزین کسی اور تکلیف کے باوجوواس پرسوار ہوکر کالی دیا۔

رات کا وقت تھا۔ راستہ خطر ناک تھالیکن غصے کے عالم میں تکلیف اور خطرے ،کسی چیز کا احساس ندا۔ جھے نہیں یاد کہ میں نے کس طرح سفر طے کیا۔ رات کے پچھلے پہر میں گھر پہنچ عمیا۔

مؤنی کی موت کی خبر مجھے شنوانی میں آئی تھی۔ میں زخی حالت میں چندر پورے گھر پہنیا تو تایا کی بنالود فوراً پہنچنے کا تار گھر پہنچا تو تایا کی بنال اور فوراً پہنچنے کا تار گھر پہنچ چکا تھا۔ ارشد بھائی اور بھائی بے چینی کے ساتھ میرے منظر تھے، کیکن میری طالت دکھر کوہ بدحواس ہو گئے ۔ انہوں نے مسلح کی گاڑی سے شنوانی جانے کا فیصلہ کیا، کیکن بھائی بہند ہو گئے کہ مشکل سے میں انہیں یقین ولا سکا کہ معمولی چین میں اور میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔

گاڑی صبح پانچ بجے روانہ ہوئی تھی، اس لیے ست پرکاش اور ریتو سے بھی نہ ل سکا۔ خیال تھا کہ چندروز بعد اللہ کو چندروز بعد اللہ کو چندروز بعد اللہ کو پیارٹ ہوگئے۔ شنوانی ان ونوں جنگی قیدیوں کا بہت بڑا کیمپ تھا اور ابا اور تایا نے مل کر یہاں کھانا سپلائی کرنے کا تھیکہ لے رکھا تھا۔ لاکھوں کا برنس تھا اور اس لیے ابا نے جھے وہیں روک لیا اور ارشد بھائی چندروز بعد کھانی کو کھائی کھیں کو کھیں کے ایکٹر کا تھیکہ لے رکھا تھا۔ لاکھوں کا برنس تھا اور اس لیے ابا نے جھے وہیں روک لیا اور ارشد بھائی چندروز بھر کھائی کھائی کو لیے ہوئی کہ مرر

مونی کا اچا کک موت کی خبر مجھے بھانی کی چشی میں ملی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ

''مونی!تم ذرا جا کر دیمموکھانا لگ جائے تو ہمیں بلالیتا۔''اس نے بڑے بیارسے کہا۔ ''اچھا تی!''مونی فورا ہی چلی گئی۔ کجن کماری میرے بستر کے سر ہانے آ کر پیٹھ گئی۔ ''تم نے مجھے ناراض نہ کیا ہوتا تو بیسزا کیوں کمتی ؟''اس نے آ ہستہ سے کہا۔ ''اوہ!……تو بیسزا اس وجہ سے کمی ہے؟'' میں بھی ہنس پڑا۔ مجھ پرتمہارا قابو نہ چل سکا ٹاہم میرے گھوڑے برچل گیا۔''

ير سے حورے پوب يا۔ "الياس! تم برے نادان ہو۔" اس في مخفور نگا ہوں سے مجھے د كھتے ہوئے كہا۔" آن مكر كي فيرى عجت كونيس محكرايا۔"

میں چونک پڑا۔ مجھے پہلی باراندازہ ہوا کہوہ جھ پر کیوں مہریان ہے۔ سال تنہ میں در مجھے کہ سرور پی

''لکین تم شاوی شده هو لجن کماری!'' دونتھ سے میں قانی جمین سے بی غلطی کی تھی۔

''تقی .....اس بے وقوف نے بھی الیمی ہی تلطی کی تھی۔'' ''تو کیاتم نے اپنے شوہر کو .....''

وی بی مسے بہت مرار مسلم دونہیں ہے غلط سمجھ رہے ہو۔ کیلاش ناتھ کی موت واقعی ایک حادثہ تھی۔ ہماری آپس میں کرار ہوگئی تھی اور وہ غصے میں بیدھمکی دے کر گیا تھا کہ واپس نہیں آئے گا۔ بتا جی ای بات پر ناراض ہوگئے تھے۔

رائے میں اسے حاوثہ پیش آگیا اوروہ مرگیا۔''

'' پھر بھی تم ہیوہ ہو۔ ہندو ندہب میں ہیوہ .....'' ''جہنم میں ڈالو ند ہب کو۔'' وہ جھنجطا کر ہولی۔ میں صرف مجن کماری ہوں۔اپٹی مرضی کی مالک!''

اس نے فرعونی انداز میں کہا۔ میں بنس دیا۔ اس نے فرعونی انداز میں کہا۔ میں بنس دیا۔

''بردی ضدی اور ظالم بھی ہوتم!'' وہ مسکرا دی۔ '' محبر دین جن از از ایساصل کر سرحصد بی جو

" مجھے جوچز پیند آ جائے اسے حاصل کرکے چھوڑتی ہوں۔" "اس وقت تو میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔" میں نے بہانہ کیا۔"اس مسلہ پر پھر بات کریں گے۔" اس نے مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔" مجھ سے جھوٹ بولنا بے کارہے الیاس!"اس نے کہا۔

کے بھے ملامت جری نظروں سے دیکھا۔ بھے بھوٹ بولٹا جے ارتبے این ان اس سے ہیا۔ ''مونی کا خیال چھوڑ دو۔وہ تمہاری بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا تم یہ بھتے ہو کہ کوئی ہندوا پنی اڑگی آ رمیاء''

''تم بھی تو ہندو ہو کجن کماری!'' ''میں نے کہانا.....میں صرف کجن ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری ہرخواہ

یں نے اہا نا ۔۔۔۔۔ میں سرف من ہوں۔ میں سے وقعدہ کری اول کہ ہوں۔ کروں گی دتم جانتے ہو مجھے کسی چیز کی کی نہیں۔'' دونت میں سے سے مدینہ سرارت میں ہوں' مدر ا

''تم چاہتی ہو کہ میں مونی کا دل تو ڑ دوں؟'' میں نے غصے میں کہا۔ ''اس نے مجھے ملامت آمیز نگا ہوں سے گھورا اور پھر کھڑی ہوگئی۔

''تم ضدی ہی نہیں برقست بھی ہو۔''اس نے جواب دیا۔''تمہارے لیےفٹن تیار ہے، پھڑ؟ کہاس وقت چلے جاؤ۔''اس نے وروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔

چندر پور میں ایک اتفاقی حادثے میں مؤنی ہلاک ہوگئی۔ اے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ مجھے اس خرسے ڈم صدمہ پہنچا۔ چندروز تک میں بالکل سکتے کے عالم میں رہا۔ دل کہتا تھا کہ بیے جھوٹ ہے۔اسے سانپ رڈم ایک حسین ناگن نے ڈس لیا تھا، جس کا نام کجن کماری تھا۔

لیکن کام کی معروفیات میں، میں آ ہت ہے بھی بھول گیا۔ پھر خبر ملی کہ مؤنی کا گر ایز می اس کے بعد ریتو بھی چند ماہ کے وقفے کے بعد چل ہی۔ اس کے بعد اس طرف جانے کا خیال بھی اقیت ہا باعث ہوتا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ یہاں تک کہ جنگ ختم ہوگی۔شوائی کا کیمپ بھی کچھ دنوں کے بوخ ہوگیا۔ اس کے بعد سے ہزاروں افراد کے روزگار کا سلسلہ تھا۔ یہ لوگ جنگ کے بعد سے بروزگاری کا فیا ہوگئے، لیکن ہم نے اتنا کمالیا تھا کہ فوری طور پر کوئی اثر نہ پڑااور ہم نے جنگلات کے تھیکے کا کام شروع کردیا۔ یہ وگئے، لیکن ہم نے اتنا کمالیا تھا کہ فوری طور پر کوئی اثر نہ پڑااور ہم نے جنگلات کے تھیکے کا کام شروع کردیا۔ یہ وگئے، لیکن ہم نے ایک کام شروع کردیا۔ سے 1949ء کا اتفاق ہوا۔ میرا اسکول کا دوست مرفراز وہاں ریلوے میں ملازم تھا اور اس کی شادی میں شرکت کا میں وعدہ کرچکا تھا۔ چرن پور کا تھا۔ جرن پور کا تھا۔ جرن پور کا تھا۔ جرن ورک کے متابا کہ سے لیک کر جوائی کے ان ایام کو یاد کرتے رہے جو ہم نے ایک ساتھ گزارے شے۔سرفراز نے جمھے تیا کہ فریدان دنوں اپنے ہی علاقے کے اسپتال میں سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ لندن سے ایف آد کا ایس کرک آیا تھا۔ یہ سے تھی، اس کے سرفراز وال سے بھی علاقے کے اسپتال میں سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ لندن سے ایف آد کا ایس کرک آیا تھا۔ یہیں کے ساتھ کر زیا تھا۔ وہ لندن سے ایف آد کا ایس کرک آیا تھا۔ یہیں کے ساتھ کر زیر دین دوست تھے، اس کے سرفراز اللہ کرک آیا تھا۔ یہیں کے ساتھ کر دوست تھے، اس کے سرفراز اللہ کرک آیا تھا۔ یہیں کے ساتھ کو اس کے بین کے ساتھ کو اس کے سرفراز اللہ کو کر برکا تھا۔ وہ کندن سے ایف آد کا الس کر کے آیا تھا۔ یہیں کے ساتھ کو اس کے سرفراز اللہ کو سے ساتھ کو سے موراز کے جو سے ایک آد کی سے ساتھ کر برز ترین دوست تھے، اس کے سرفراز اللہ کو سے سے سے سرفراز کے بھی میں کر کے آیا تھا۔ یہیں کے سرفراز اور سے سے سرفراز کر ترین دوست تھے، اس کے سرفراز اللہ کو سے سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کی سے سرفراز اللہ کی سے سرفراز اللہ کی سے سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کی سے سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کرتے ہے سے سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کر سے سرفراز اللہ کی سے سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کی سے سرفراز کی سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کی سرفراز اللہ کی سے سرفراز کی سے سرفراز اللہ کی سے سرفراز اللہ کی سے سرفراز اللہ کی سرفراز کی

کی شادی کے بعد میں فرید سے طنے کے لیے روانہ ہوگیا۔
اسٹیشن سے اترا تو دنیا ہی بدل کی تھی۔ چھوٹی ہی آبادی اب ایک برا شہر بن چکی تھی۔ اپتال
اسٹیشن سے قریب ہی تھا اس لیے جھے فرید کا بتا لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں دو پہر کو پہنچا تھا۔ فرید کو میری آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ فرید آپریشن تھیڑ میں ہے۔ میں اس کے کم میں انظار کرنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس کا منتظر ہوں، اس لیے جب وہ آپریشن تھیڑ میں اس کے خوالی تا گوار کی سے والیس آیا تو جھے بہنچان نہ سکا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں کوئی مریض ہوں، اس لیے قدرے تا گوار کی سے والیس آیا تو جھے بہنچان نہ سکا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں کوئی مریض ہوں، اس لیے قدرے تا گوار کی سے در یکھا اور واش جیس میں ہاتھ دھونے لگا۔

''بہت معروف ہیں ڈاکٹر صاحب!'' میں نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔

" ہاں بھی آج کی آپیش تھے۔آپ لوگ اگر باہر انظار کرلیا کریں تو کوئی حرج تو نہیں۔" " ترش کیجے میں بولا۔

''میراخیال ہے آپ اپی آ کھوں کا آپریشن کرالیں تو مناسب ہوگا۔'' میں نے مسکراتے ہوئے۔''

''کیا مطلب؟'' وہ غصے میں میری طرف مڑا اور پھر جیرت اور مسرت ہے اس کا چیرہ ممل الفام ''اب تو یہاں .....کب آیا؟'' دہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ صابن مجرے ہاتھ تو دھولے، کپڑوں کا ٹالک کردیا۔''میں نے بنتے ہوئے کہا۔

''خدا کی قتم تجھے دیکھ کرسب کچھ بھول گیا۔تو ہے بڑا ظالم ،کبھی بھول کر خط تک نہ بھیجا'' ''اورتو نے بڑے خط بھیج تھے۔''

"میری جان جمعے تیرا پائیس معلوم تھا۔ لندن سے آیا تو ارشد بھائی کا تبادلہ ہو چکا تھا اور یہاں اللہ معلوم تھا۔ " اپا پھنا کہ ہیں آنے جانے کے قابل بھی ندرہ گیا۔ "
اپا پھنا کہ ہیں آنے جانے کے قابل بھی ندرہ گیا۔ "درہ مجھا ہے نظیم میں لے گئے جو قریب ہی واقع تھا۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک باتیں کرتے "درہ مجھا ہے نظیم میں لے گئے جو قریب ہی واقع تھا۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک باتیں کرتے

البه به المحمد التي بنگلے ميں لے گئے جو قريب ہى واقع تھا۔ کھانے کے بعد ہم دريتک باشي کرتے رہے اور ماضى کو ياد کركے دل خوش کرتے رہے۔ اے شام کو پھر اسپتال جانا تھا اس ليے ميں آ رام کرنے رہم ہے اور ماضى کو ياد کركے دل خوش کرتے رہے۔ اے شام کو پھر اسپتال جانا تھا اس ليے ميں آ رام کرنے رہم ہے ميں فريد بنگلے ميں تنہا رہتا تھا۔ والدين اب بھى گا كول ہى ميں ميں مقيم تھے۔ جہاں ان كى بڑى زمين دارى تقی ميں مورى تھی۔ فريدا پئى كار چھوڑ گيا تھا۔ ميں سيدها موتى كے گھركى ست پہنچا، كين رہاں اب كى منزلد عمارت كھڑى ہوئى تھى۔

رہی جہت دیر تک میں گاڑی میں بیٹھا حسرت بحری نظروں سے اس عمارت کو دیکھا رہا۔ست پر کاش، مونی، ریو۔۔۔۔سب کی مورتیں آ تکھول میں رقص کر رہی تھیں۔ مجھے بیہ تک احساس نہ تھا کہ رخسار آنسوؤں ہے تہ ہو چکے تھے،لیکن اب وہال کچھ بھی نہ تھا صرف یاویں تھیں۔ان کا در د تھا اور صرف ایک خلش تھی۔

رات کو میں نے فرید سے ست پرکاش کے بارے میں پوچھا لیکن اسے بھی زیادہ علم نہیں تھا،
کیل کہ ان دول وہ اپنی تعلیم کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ ہم دیر تک ست پرکاش کو یا دکرتے رہے۔ میراارادہ تھا
کہ دوسرے دن واپس چلا جاؤں گا، لیکن فرید بہ ضد ہوگیا کہ چندروز رکنا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر اپنے بستر پر
لیٹ گیا کہ دوسرے دن اسے راضی کرلول گا۔ ہر لمحہ اذیت وے رہا تھا۔ مؤتی کے بغیر یہال رکنا میرے لیے
بداشت سے باہر تھا، لیکن فرید کو میرے دل کی کیفیت کاعلم نہ تھا۔

آ کھ لگتے ہی لجن کماری کی حویلی میں تھا۔ وہی کمرا تھا۔ وہی راگ ورنگ کی محفل تھی اور وہی راگ ورنگ کی محفل تھی اور وہی رقاصا کیں اور پھر میں جبرہ اٹھایا تو میں نے رقاصا کیں اور پھر میں جبرہ اٹھایا تو میں نے اسے بچان لیا۔ وہ مؤی تھی۔ اس کے چبرے برغم ویاس کے بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ اس طرح مجھے رکھے وہ شدید ہے ہی کے عالم میں ہو۔ میں نے کجن کماری کی طرف و یکھا اس کے لیوں پر فاتحانہ مرکم ایک تھی۔

"مؤنی!"میں نے غصے میں کہا۔۔" یہ تم کیا کر رہی ہو؟" لیکن مؤنی خاموش رہی۔ جام لیے ہوئے ہاتھ میری سمت ہنوز بڑھا ہوا تھا۔ " کیا تم کومؤنی کا بیروپ پسندنہیں ہے؟" مجن کماری نے زہر ملے لہج میں پوچھا۔ " کجن!……تم اس طرح موئی کو بے عزت نہیں رسکتیں۔" میں نے غصے میں چیخ کر کہا۔"وہ

"مؤی میری دای ہے۔وہ اب میرے تھم کی پابند ہے۔" مجن کماری نے جواب دیا۔
"جہیں - نہیں تم مونی پر بیظلم نہیں کرسکتیں۔" میں نے لیک کرمونی کا ہاتھ پکڑ لیا۔"مونی ہم
الالک منٹ بھی نہیں بھر سکت "

میں نے اسے اپنی سمت کھیٹا۔ لیکن مونی نے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑ الیا۔ ایک کمے کے لیے اللہ اللہ علی اللہ اللہ اللہ کا مار کے اللہ اللہ کا تھا۔ بڑا اللہ کو فرائھ کر رقص کرنے لگی۔ اس نے کوئی نغمہ شردع کردیا تھا۔ بڑا

المیه نغمه تھا۔اس کی آ واز رس مکمول رہی تھی۔ کا نوں میں گھنٹیاں سی نئے رہی تھیں اور کجن کماری .....وو فاتحاز انداز میں قبقبہ لگار ہی تھی۔

ومونى .....! "من غيم مين دها و كراس كى ست بوحار

اورای لمح میری آ کھ کھل گئی۔ تمام جسم کینئے سے تر تھا۔ دل زور زور سے انچل رہا تھا لیکن می چندر پور میں نہیں اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ کمرا بالکل تاریک تھا۔

میں ہے۔ میں نے اٹھے کر لائٹ جلائی۔ رات کے دوئ کر ہے تھے۔ حلق بالکل خشک ہور ہا تھا، اس لیے می نے تحریاس میں سے یانی انٹر یلا اور پورا گلاس خالی کردیا۔

موی کی صورت میری نگاہوں میں محموم ری تھی۔ عالم خواب میں بھی وہ ایک لفظ نہیں ہوائی، لکتن اس کی نگاہیں بہت کچھ کہ گئی تھیں۔ ان میں اتھاء ثم تھا۔ بے پناہ شکوہ تھا اور بے انتہا بہی اور کرب تھا۔ میرا دل تڑپ کررہ گیا۔ بار بار خیال آتا کہ موئی زندہ ہوہ میری منتظر ہے۔ کجن کماری نے اے قبد کر رکھا ہے۔ اپنا غلام بنالیا ہے اور اس مجھ سے میشکایت ہے کہ میں نے اسے بھلا دیا۔ اس کرب اور اذیت سے جات دلانے کی کوشش نہیں کی۔ کوئی انجانی قوت مجھے چندر پور بلاری تھی۔

سے جات دلائے ہو اس میں۔ رق اس میں میں سے جائے دیا ہے۔ اس موجود تھی، کین جانی گاڑی میں موجود تھی، کین جانی گاڑی میں نہتی۔ شاید فرید کے پاس ہو۔ میں اس کے کمرے کے سامنے پہنچاتی تھا کہ درواز ہ کھلا۔ فرید شب خوالی کے لیاس میں کھڑا تھا۔ مجھے جرت سے دکیور ہا تھا۔

ر المستسرات من الله المار المار المار المار المار المار الماري المار ال

رہے ہو: '' کچھ نہیں۔ ذرا طبیعت گھرا رہی تھی۔ شاید باہر گھومنے سے تسکین ہو۔' ہیں نے بہانہ کا۔ ''گاڑی کی جانی دے دو۔''

''لکین تم اتنی رات گئے کہاں جاؤ گے؟''اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لوچھا۔ ''بس ذرایوں بی تفریح کروںگا۔''

الیاس! تم جھے کچھ چھپارہ ہوا در تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔'اس نے فکر مند کھ میں کہا۔''اندرآ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی مسکن دوا دیتا ہوں۔''

"دوا .....؟" ميں في جمنج ملا كركها-" مم يا كل بور مجمد دواكي ضرورت نہيں ، كهلي بواش كونے كا

ں ہے۔'' ''اتنی رات کو؟''اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔''نہیں یار! آج کل یہاں اتنی رات سے گھڑنا نہ ''

مناسب ہیں۔'' در کریاں ہے''

یوں ......؟ دوقس اور و کیتی کی واردا تیس بہت عام ہوگئ ہیں اور پولیس ان پراسرار وارداتوں کا پتلا چلا<sup>نے</sup>

ے قامرے۔''

«لین میرے پاس ہے کیا جو کوئی ڈا کا ڈالےگا۔"

« تہراری زندگی، جو مجھے بہت پیاری ہے۔ "اس نے میراہاتھ پکڑ کر تھییٹ لیا۔ • محسن سے اعمال کو رواسکون

''ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ فریدنے مجھے ایک دوا پلائی جس سے اعصاب کو بڑاسکون ملا۔ بمران وعدے کے ساتھ کہ وہ منج کو کار میرے پاس چھوڑ کر جائے گا میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ جب

بمران وعدے — بی بستر پر لیٹا تو منج کی سپیدی افق پر پھیلنے کی تھی۔ بی بستر پر لیٹا تو منج کی سپیدی افق پر پھیلنے کی تھی۔

ہیں ہر ہیں و میں میں مار ہے۔ میں دریتک سوتا رہا۔ جب آ کھ کھی تو گیارہ نی رہے تھے عسل کر کے میں نے لباس تبدیل کیا۔ غانبان نے ناشتہ لگا دیا۔ بعوک لگ رہی تھی اس لیے پیٹ بھر کرناشتہ کیا اور جب باہر لکلا تو بارہ بجنے والے

خاناان نے ناستہ نا دیا۔ وقت مت رس مان مان ہے جہد اور است کی ایک ان جانی محرت کا احساس ذہن میں اسلام اور کی ایک ان جانی محرت کا احساس ذہن میں اتھی مونی کے پاس جارہا ہوں، لیکن مونی تو مرچکی ہے۔ یہ

ر چہاتا جارہ الحا۔ بینے مل وا مل موں سے پاس جارہ در مصاف میں اور ہموار بھی کردی گئی تھی۔ اب چونکداس پر چونکداس پر بہ طخ گئی تھی۔ اب چونکداس پر بہ طخ گئی تھی اس کیے گئی تھی۔ اب چونکداس پر بہ طخ گئی تھی اس کیے گئی تھیں۔ انظر آ رہے تھے اور جھاڑیاں صاف کردی گئی تھیں، لیکن ڈھلوان پر گھنا جنگل اب بھی موجود تھا۔ راستے میں جمعے صرف ایک بس ملی ورنہ زیادہ تریا تری بیدلی یا گھوڑے پرسوار طے۔ بدھ کا دن تھا اور شدید کری تھی۔ ہوا

بڑتی اوراییا لگناتھا کہ شام تک بارش ہوجائے گی۔ رام چندر جی کا مندرنظر آنے لگا۔ بیدہ مجلقی جہاں بن باس کے زبانے بیں انہوں نے قیام کیا تھا۔ راج کل کی عیش وعشرت میں پلنے والا بیراج کمار تنی تکالیف برداشت کرکے یہاں پہنچا تھا۔ ان دنوں آمدور فت کا راستہ بھی نہ رہا ہوگا۔ یہاں نہ کوئی مندر تھا نہ کوئی آبادی ، لیکن اس ویران جنگل میں بھی سیتا نے

کادران می میں وحرت میں پہنے والا بیران مار می حایت برور سے رہ بہت ہوں ۔ یہ است کا است بھی سیان ہے است کا امرونت کا راستہ بھی ندر ہا ہوگا۔ یہاں ندکوئی مندر تھا نہ کوئی آ بادی ، لیکن اس ویران جنگل میں بھی سیتا نے ان کا ساتھ ندچھوڑا تھا اور اپنے جیون ساتھی کے دکھ در دمیں یہاں بھی برابر کی شریک رہی تھیں۔ میں سوچنے لگا کہ ان دونوں کو ایک دوسر سے سے کتی محبت تھی۔ بید مندر بید پہاڑی اور بید ہرے جرے پرانے درخت سب سام اور بیتا کی مجبت کی عام و میتا کی جاب شاری اور شوہر پرتی کے شاہد تھے۔ بید جگہ ان کی مجبت کی بارگار تی جس طرح بونانی دیو مالا میں اپالونے کو والی بیس کو اپنا تھی کا تا بنایا تھا اس طرح ہندو دیو مالا میں اپالونے کو والوں سام تھی۔ دام چدر جی کے مسکن کی حیثیت سے متبرکے حیثیت حاصل تھی۔

رام چنورتی کے مسکن کی حیثیت سے متبرک حیثیت حاصل حی۔
عمر انہی خیالات میں کم تھا کہ جن کماری کی حو بلی جانے والی سڑک کا موڑ آگیا۔ مجھے بید دیکھ کر
تجب ہوا کہ بیسروک پہلے سے بھی خراب حالت میں تھی۔ جگہ جگر ھے پڑ گئے تھے۔ جھاڑیاں سڑک کے
درمیان میں بھی اگ آئی تھیں ، جیسے برسوں سے اس پرسفر نہ کیا گیا ہو۔ میری کار بہت آ ہت رفتار سے
جگولے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں موتی کو لینے یہاں آیا تھا لیکن اب
منی بہت دور جا چگی تھی۔ میں اسے بھی نہیں اپنا سکول گا البتہ اس کی یاد بھیٹہ میرے ذہن میں تازہ رہے گا۔
اس کی میت سے میری یادوں کا چن ہمیٹ مہلکا رہے گا۔ کجن کماری سے باد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ تم

قلع کا بھا تک آ چکا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی جیسے یہاں اب کوئی نہو۔

شاید کجن کماری بھی یہاں سے چلی گئی ہو۔ میں نے اس کے بارے میں کی سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ گارسے اتر کر میں آگے بڑھا۔ اصطبل بھی ویران تھا۔ حویلی میں بھی کسی کی رہائش کے امکان نہ تھے۔ میرا یہال آنا حمالت تھی۔ میں نے سوچا اور پھرائی پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، جہاں ہم نے اپنی مجت کا پہلا اقرار کیا تھا۔ مؤنی نہیں تھی ایک نیکن اس کے کوارے بدن کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور بھے بیٹھے ایسی نیندا کی کہ کچھ ہوش نہ رہا۔

آ کھی تھی تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں چونک کراٹھ بیٹھا۔ حویلی میں روثنی ہوری تھی۔نوکراورواسال بھاگ بھاگ کرکام کررہے تھے۔ میں نے آ تکھیں مل کر دیکھا۔ نہیں یہ خواب نہ تھا۔ حویلی میں زندگی کے آٹار پہلے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اور پھر تھنگھرؤں کی ہلکی می چھنگ سے میں اچھل پڑا۔ میں نے تھوم کر دیکھا۔ درخت کی جس موٹی جڑ کے مہارے میں سوگیا تھا وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔

''بری گهری نیندسوئے تھے۔'' فضامیں سرگوثی انجری۔ ''خدایا۔۔۔۔۔اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ کیا تھا۔ آ واز مؤنی کی تھی۔ ''۔۔۔۔۔ ت

"مونی تم....!"

'' ہاں الیاس! میں تمہاری مؤنی ہوں۔''اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کرکہا۔'' کتنے کھور ہوتم۔ مجھی ہمیں یا دبھی نہ کیا۔''

ہیں۔ سے سے ہیں۔ ''دلیکن .....کین میں نے تو سناتھا کہتم مرگئیں۔'' وہ غم زدہ انداز میں ہنی۔ ''د تبہارے لیے میں بھی نہیں مروں گی۔الیاس میں کب سے تبہارا انتظار کررہی تھی۔ جمعے یقین ہر ہم ''

علی مسرورا و ہے۔ خدایا تو کیا ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے مؤنی کی موت کی اطلاع اس لیے دگا گئا تھی کہ میں ادھر کارخ نہ کروں۔ کتنے ظالم ہیں بیادگ۔ میں بےساختہ مؤنی کی سمت مڑا۔ "اوہ ……مؤنی ……مونی …… مجھے معاف کردو۔ لوگوں نے مجھے دعوکا دیا تھا۔"

دوسرے ہی لمحے وہ میرے بازوؤں میں تھی۔اس کے جسم سے تیز خوشبوؤں کے بھیکے اٹھ رہے تھے اور دہ رور ہی تھی۔اس کی آئھوں میں غم کے بادل اس طرح لہرارہے تھے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ''مؤنی۔۔۔۔'' مین نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ او پر اٹھایا۔'' مجھے ست پر کاش اور ریتو کی موت کا بڑا دکھ ہے۔'' وہ سسکیاں لینے گئی۔

''اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے!'' اس نے آ ہتہ ہے کہا۔''میں روزانہ ا<sup>س</sup> کہ نبی میز کشمیس ایک آتھی میں ایک جوزی تم ہزیہ ہے ''

ورخت کے نیچے بیٹے کر حمہیں یاد کرتی تھی۔میرا دل کہتا تھا کہتم ضرور آ ڈگے۔'' ''لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہتم زندہ ہو۔'' میں نے کہا۔''میں یہاں دوپہر سے بیٹھے بیٹھے سوگیا۔

میراخیال تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔تم مجھے کیوں نظرنہیں آئیں۔'' ''مجھے دن میں ہاہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔''اس نے آہتہ سے کہا۔''

"دن میں ایخ کمرے میں بندرہتی ہوں۔"

‹‹لَکُنْ کِوں .....؟ کَبْن کماری کوکوئی حق نہیں پہنچنا کہ تہمیں اس طرح قیدر کھے۔'' ''آ والیاس! تم کو چونہیں معلوم۔''اس نے ایک سردآ و بحری۔'' کجن کماری!''

<sub>ے مون</sub>ی ہم کر جھے ہے دور ہٹ گئی کیکن کجن مسکرار ہی تھی۔ ''ابھی بی نہیں بھرابا توں ہے تم دونوں کا۔''اس نے مسکرا کر پوچھا۔

"كياتم كومعلوم تفاكه مين آيا مول-"مين في جيران موكر يوجيها-

"جھے سب کچھ بتارہ تا ہے الیاس!" لجن نے پرامرارانداز میں مسکراکر کہا۔ "آؤکھانا لگ چکا ہے۔"
ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ مؤنی نے میراہاتھ دباکر التجا آمیز نظروں سے جھے
دیکا۔ دہ کچھ اشارہ کررئی تھی لیکن میں نہیں سجھ سکا۔ ایک یار پھر وہی کمرا تھا۔ وہی ساحرانہ ماحول، وہی نوکر
ادراسیاں ادروہی ساز و نفنے کی محفل فرق صرف اتا تھا کہ کجن کا باپ نہیں تھا اور رقاصہ بھی صرف ایک تھی۔
کمانے کے بعد میں نے بگن سے اس کے باپ کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ اب اس ونیا میں
نہیں ہے۔ مؤنی اٹھ کرچل گئی تھی۔ اچیا تک طبلے پر تھاپ پڑی اور گھنگھر وک کی جھنکار گوخی۔ میں نے چو تک

کرما منے دیکھا۔ وورقاصا کیں سامنے تھیں اوران میں ایک مؤتی تھی۔ '' کجن .....!'' میں نے غصے سے کہا۔

کین مؤی نے جھے نظروں سے منع کیا۔ میں چپ ہوگیا اور پھر رقص شروع ہوگیا۔ فضا میں مؤی کا جادد بھری آ وازر س گھولنے گئی۔ وہ دونوں رقص کرتی ، چ وشم کھاتی میرے سامنے پیٹے گئیں اور بھھ پرخمار سا مجانے لگا۔ خواب کا سارا منظر حقیقت بن کرمیرے سامنے آگیا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں بھرے ہوئے

قامیرے لیوں تک آ رہے تھے۔ وہ میرے سامنے دراز تھیں اور لجن کسی راج کماری کی طرح شان ہے بیٹی کاری تھی۔ فضا میں ساز و آ واز کاسحرر چا کراری تھی۔ میں سب کچھی بھول چکا تھا صرف موتی کی شکل میرے سامنے تھی۔ فضا میں ساز و آ واز کاسحرر چا الا تھا۔ ذہن پراکیٹ نشہ طاری ہوتا جارہا تھا۔ ایک وارفکی کا عالم تھا جس میں میں وُ و بتا چلا جارہا تھا۔ میں اور مجرج سے کے کھی تو بھر ای مینار والے کم بے میں تھا۔ سمید بیتاں کی تھی سکو و تھا۔ ایک

ادر پھر جب آ کھ کھلی تو پھراسی مینار والے کمرے میں تھا۔ ہرسمت تاریکی تھی۔سکوت تھا۔ایک بُرِر انگا بھی نمارآ لودخوشبو فضا میں رہی ہوئی تھی اور پھرا جا تک جھے محسوس ہوا کہ میں تہانہیں ہوں۔ گداز جرار کا کا کار مرانسیں بے میں اچھل کر بیٹھ گیا۔

میں تنہائمیں تھا۔ کجن میرے ساتھ تھی۔ میں نے غصے میں اسے گھور کر دیکھا۔ ''کن کماری!تم اس طرح مجھ سے چھھ حاصل نہ کرسکو گی۔ میں نے کہا۔تم جانتی ہو میں مؤنی ہے۔ ہیں۔''

> "اگرتم ال سے محبت کرتے ہوتے تو استے ضدی نہ ہوتے۔" "کیاسسکیا مطلب؟"

'تم اسے میری مرضی کے بغیر بھی حاصل نہ کرسکو گے بیگے!''اس نے آ ہتہ سے کہا۔

۵۰، الیاس! ای میں ہم دونوں کی بھلائی ہے، ورنہ تم کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لے گی۔ " ‹ نبیں مونی! میں صرف تمہارا مول \_ بدمیری محب، میری زندگی، سب کچھ صرف تمہارے لیے ې کوکو کې حق نهيں پنچتا۔"

"الياس ....!" موى في غص من كها "تم آخر مجعة كيون نيس؟"

«مین کمانہیں سمجھتا.....؟<sup>"</sup>

"موی نے بی کے عالم میں سکی لی۔

دد لجن اور را جاتی دونو ل.....<sup>\*</sup>

اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے دروازہ زور سے کھلا کجن سامنے کھڑی تھی۔ "م جاؤمونی!اس مور کھ کو بھول جاؤ۔ پہائی کا یہی تھم ہے۔اب کچھنہیں ہوسکتا۔" ''منین نہیں۔'' موتی مجھے لیٹ گئے۔اتن ظالم نہ بنولجن تم نے مجھے وچن دیا تھا۔''

"وقت كرر كيا مؤنى! اب من مجور مول - جاؤ باجى تمهارا انظار كرر بي بين -"اس كالهجداتا تکہانہ قا کہ مؤنی میرے یاس ہے ہٹ گئی، لیکن اس نے کوئی چیز میری متھی میں دبادی تھی۔ میں نے ٹول کر و یکادہ تعوید تھا۔ میری مجھ میں پہنیس آرہا تھا۔ مؤی کرب آمیز اور بے بس نظروں سے مجھے و کیورہی تھی۔

مؤنی در واز ہے ہے باہر نکل گئی۔ میں چونک بڑا۔

"دفغروموی ....!" بیل نے غصے سے آھے برصتے ہوئے کہا۔" کجن کماری تم کو مجور نہیں

" يتم كوابھى اندازه موجائے گا۔" كجن كمارى نے درميان ميں آتے موئے كہا۔ اس کے دونوں باز و تھیلے ہوئے تھے اور آئکھیں ..... وہ انگارے کی طرح دبک رہی تھیں۔ وہ ایک فاتحانه مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھ رہی تھی۔''ابتم صرف اور صرف میرے ہواور ہمیشہ ہمیشہ میرے بی رہو مے "

مٹل نے خوف زدہ ہوکرا پنا ہاتھ بڑھایا۔میرا ہاتھ جیسے ہی اس کے بازو سے نگرایا۔وہ چیخ مارکر یچھیئی۔ آٹھول کی آگ اچا تک بچھ گئی اور وہ وحشت زدہ نظروں سے میرے ہاتھ کو دیکیے رہی تھی۔ میں نے تیرت زده موکراین ماتھ کی طرف دیکھا۔اس میں میراتعویذ تھا جومونی مجھے واپس کرکے ٹئی تھی۔ جن کماری اللهويذ سي خوف زده تهي اليكن كيول .....؟ اجا مك اليك بعيا مك شبه مير عدد بن من جنم ليف لكا اورعين الكالمحكولَى چيز پي پي الى مولى ميرے سرے گزرى۔ ميں خوف زده موكر پيچے مثا۔خوف سے ميراول زور نورسے انچل رہاتھا۔ فضامیں سیٹی کی سی آواز گونجی اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ صرف ایک چیگا در بھی۔

اس نے اچا تک مجھ پرایک اور جھیٹا مارا، جیسے حملہ کررہی ہو۔ میں اٹھل کر پیچے ہٹا اور اس لمحےوہ پُرْ پُرُ الْنَ مونی در سے سے باہر تکل گئی۔ میں نے بلٹ کردیکھا تو کجن کماری بھی عائب تھی۔ \* چنر کھے بعد جب حواس قابو میں آئے تو میں بستر پر بیٹے گیا۔تعویذ میں نے وہنے بازو پر باندھا

"ابتم است ناوان بمی نہیں ہو۔"اس نے کافراندا دا کے ساتھ کہا۔ "ديس سوح لكا مؤى كو حاصل كرنے كى يه قيت زياده نبيل تھى ليكن مير عظمير في مؤلى محبت كوات يست وإمول خريدنا كوارانه كيا-

دونہیں کجن! میں مؤنی سے بے وفائی نہیں کرسکتا۔ میری محبت بیسودا کرنے پر تیار نہ ہوگی " اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تاریکی بیس بھی اس کا قیامت خیز حسن دیک رہا تھاا در کسی کو بھی دیوانہ بناسکیا تھا۔

"سنوالياس! تم بهت بوقف موتم نبيل جانة كميل في كسطرح مؤى كواب تك يا ر کھا ہے۔ اگر میں نہ جا ہتی تو ہاتی کی مرضی کب کی پوری ہوجاتی۔''

" ہاجی کی مرضی؟" میں نے تعجب سے کہا۔" وہ کیا ہے؟"

''اورتمہاری مرضی کیا ہے؟''

"و و چھوڑو لیکن میں تم سے آخری بار کھدرہی موں صرف اس لیے کہ میں بھی ول کے باتھوں مجور ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ مونی کو دکھ پہنچاؤں۔ آج تک کسی کو مجھے تھرانے کی ہمت نہیں ہوئی، لین میں موی سے سکی بہن کی طرح پیاد کرتی ہوں۔صرف اس کیے تم کوموقع دے رہی مول۔"

> " راجها بیار ہے کہ اس کے پیار پر ڈاکا ڈالنا جاہ رہی ہو۔ "میں نے طنزیہ کہا۔ " د نہیں۔ میں صرف اپنے بیار کی تسکین جا ہتی ہوں، پھر مؤنی آزاد ہوگی۔" " مجھے انسوس ہے جن میں .....

"موركه! كياتو مجمتا ب كديش مجور مول "اس في غصے سے بهذكار كركما۔اس وقت تو مرك اختیار میں ہے۔ تیراتعویذ بھی میری راہ میں حائل نہیں ہے۔''

مراباته بساخة ابن بازو بركيا تعويذ عائب تعاد اتعويذ كهال كيا لجن إسمي في كربيها ''بیا پی مؤی سے بو چمنا۔''اس نے زہر کی ہلی سے جواب دیا۔'' میں حمیس ایک موقع اورد فی ہوں پھرتمہاری قسمت جانے۔''

" تم مجيم بعنى مجبور نه كرسكوگى يمجن مين سين

"لین لجن وہان بیں تھی میں نے اندھرے میں ہرست محورالین کمرا خالی تھا۔ میں تھبرا کر کھڑا ہوگیا۔ سر ہانے رکھے ہوئے شع دان کوجلانے کے کیے ماچس بھی فی کی لین تاریل سے آ تکھیں عادی ہوگئ تھیں اور میں نے ہرست دیکھا۔ کجن کا کہیں بتا نہ تھا۔ کسی ان جانے فہل ہے میرا دل دھڑ کئے لگا۔ میں دروازے کی سمت بڑھا لیکن ای لمحے وروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ لا

"مؤنی!" میں نے بساختہ آ مے بڑھ کراسے بازوؤں میں سیٹ لیا۔" بجن تمہاری ڈٹمنام موینی! وہ تمہاری محبت کوچھین لینا جا ہتی ہے۔ وہ .....وہ .....

''اس کی بات مان لوالیاس ورنه.....'' " يتم كهدرى جومۇنى!"

روں چگاد اُس غیظ وغضب کے عالم میں حملہ کر رہی تھیں اور پھر میں نے محسوں کیا کہ ان حملوں کا مرکز بچیلی روں چگاد اُس غیظ وغضب کے عالم میں حملہ کر رہے دہن میں آیا۔ وہ مونی سے انتقام کی باتیں کر رہے ہے۔ بھی کیا گیا ہ

ے۔ نے مونی کی زندگی خطرے میں تھی۔ میں نے مجرتی سے وہ تعویذ اپنے باز وسے کھولا اور مونی کے بازو پر

ایک جمیا مک سیٹی فضا میں گوخی ۔ آ واز اتن تیز اور بھیا تک تھی کہ میں وہشت سے کانپ گیا۔ میں

نے لیك كرد كھا، كار كے سامنے والے شفتے پرایك جھگاوڑ كھڑى مجھے كھور رہى تھی۔ میں نے كارتيزى سے ہ عنی طرف بڑھادی۔خوف ودہشت کے باعث میری ہمت نہ ہوئی کہ میں دروازہ کھول کر باہراتروں اور ے بھا سکوں۔ایک ان جانے اور شدید خطرے کا احساس حواس پر جھایا ہوا تھا۔ میں آ گے بڑھااور پھر

اوا ک میری نظریں جیگاوڑ کی آ تھوں سے نظرائیں ۔ابیا لگا جیسے بجلی نے زوروار جھڑکا مارا ہو۔ا نگاروں کی لر د و ای تکھوں پر میری نگاہ جم کررہ گئی تھی۔ مجھے ایسامحسوس ہونے لگا جیسے چھاوڑ کاجسم پھیلتا جارہا ہو۔

یاں تک کہ مجھے سامنے سوائے سیابی کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام جسم میں ایک عجیب ی سنسناہ یہ ہورہی تم اور میں تاریکی میں ایسامحسوس کررہا تھا جیسے کی نے جسم میں آگ بھردی ہو۔ سر پر ہتموڑے سے چل رہے تھے۔ دم گھٹا جار ہاتھا۔ میں کھبرا کراٹھ بیٹھا۔ سورج کی تیز روثن سے کار آ گ جوری تھی۔ تمام کھڑ کیاں

بنقين ال ليے شايد عبس سے دم محما جارہا تھا۔ كوئى كورى پردستك دے رہا تھا۔ سورج كى وجدے آسمى پکاچند موری میں اس کیے صاف نظر تمیں آر ہاتھا۔ تمام جسم کینے سے تر تھا۔ چھلی سیٹ پرمونی آرام سے سو راق می اس کے لیوں پر بردی معصوم می مسکرا ہے تھی ۔ سنہرے بالوں اور ماتھے پر نسینے کے قطرے چک رہے

نے۔ کی نے پھرز درز در سے شیشے پر بھی دی۔ میں نے چونک کرد مکھا اور پھر شیشہ نیچ گرادیا۔ تازہ ہوا کا جُونُكا عُدراً يا توجيعے جان آ گئے۔ مِس نے نظرين اٹھا كرسامنے و يكھا۔ ''دو باوردی پولیس والے اندر جما تک رہے تھے اور کار چندر بور جانے والی سڑک کے ایک

نظرناک ڈھلوان پر چھ میں کھڑی تھی۔ مجھے یاد نہ تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچا اور کار کیسے رکی۔ ذرا سی غفلت تجھ موت کے منہ میں لے جاسکتی تھی، کیونکہ سامنے پینکڑوں نٹ گہری کھا اُن تھی۔ "فرا با برتشریف لے آئے۔" ایک نوجوان بولیس افسر نے مجھ سے کہا۔ میں بلا تامل کار سے المراتر آیا۔ کچم فاصلے پر پولیس کی ایک اور جیپ کھڑی ہوئی تھی، جس میں چند پولیس والے بھی بیٹے نظر آ

> "جى فرمائيے'' "بیکاریارک کرنے کی جگہ ہے۔" '' د نہیں اور جھے خودعلم نہیں کہ میں کب یہاں پہنچاادر کیسے کاریہاں روکی۔'' إَلِيا ٱبِ نَصْمِينَ عَيْنَ ؟ "

کمرے سے باہر لکلا اور زینداتر کر پہلی منزل پر پہنچا۔ لجن کماری اوراس کے بتا جی پہیں رہتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ مؤنی بھی یہیں پر ہوگی۔اس نے کہا تھا کہ دن میں اسے کمرے سے نگلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یقیناً ان لوگوں نے اسے بہیں قید کرر کھا ہوگا۔ میرا دل مونی کے ساتھ اس ظالما نہ سلوک کے تصور سے ٹم وضح ے جرگیا۔ سامنے ایک لمبی راہ داری تھی جس کے دونوں جانب کمرے تھے اور ہرست تار کی مسلط تھی۔ منانا ایساتھا جیسے میں قبرستان میں پہنچ گیا ہوں۔ جانے مؤنی کس کمرے میں ہوگی۔ میں پچھ ہی وور گیا تھا۔ ایک وروازے سے بولنے کی آ وازین کررگ گیا۔ آ واز لجن کماری کے پتاکی تھی اور وہ شدید غصے کے عالم میں بول "اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔" وہ گرج کر بولے۔" تمہاری وجدے یہ بہلے بھی ایک

اس سے پہلے موتی کو یہاں سے نکال کر لے جانا تھا۔ بیسوچ کر میں نے ہر کمرے کا دروازہ کھول کرجمائلا

شروع کردیا بمیکن تمام کمرے سنسان پڑے تھے۔ان ہے آنے والی سیلن کی بوسے ظاہرتھا کہ یہاں کوئی ہیں

اور فوری طور پر فیصلہ کیا کہ بچھ بھی ہو۔ مؤنی کو لے کرا بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس عزم کے ماتھ

کرنگل گیااورآج بھی تمہاری حماقت.....'' کین وہ تعویذ اسے یقیناً مؤتی نے واپس کیا ہوگا ہجن کماری نے سہے ہوئے کیچ میں کہا۔ "مونی .....مونی .....تم نے اسے بلا وجہ سر پر چڑھیار کھا ہے، کسی دن میں اس کا خون بی جاؤں گا۔" "جبیں ہاتی! آپ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے" کجن کماری نے غصر میں کہا۔ " پاگل از کی اگر تو جھتی ہے کہ تو اسے بچالے گی تو یہ تیری بھول ہے۔ آج صرف میرا تھم ملے گا۔" ''ججھےخطرے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ بیلوگ مؤنی سے انتقام لینے پر آبادہ تھے اور مجھے

ر ہتا، کین ام کلے کمرے میں جھا تک کر جب میں والی ہونے والا تھا اچا تک میری نظرمسہری پر پڑی اور میں رك گيا-كوئى اوندھے مندمسرى پر برا تھا۔ يىل ليك كرمسرى ك قريب بہنچا-تار كى يىل بھى مونى كو بچانا "مونى .....!" مى ن آ ستد كها، كين اس ف كوئى جواب نبين ديا مى ف جلدى س

اس كے شانے بلائے۔ دمونی خدا كے ليے جلدى اٹھو۔ وقت كم بے كيكن وہ چربھى بردى رہى۔خوف سے ميرا ول کانپ اٹھا۔ کہیں ان ظالموں نے اسے ختم تو نہیں کردیا۔ میں نے جھک کراہے اینے بازوؤں میں مجرایا اور پھرتی کے ساتھ کمرے سے باہر نکالا۔ نیچ پہنچتے ہی میں نے اسے کار کی چیلی سیٹ پر ڈال کر سیستے چڑھائے اور درواز وں کواندر سے لاک کر کے اسٹیئر تگ سنجالا کاربغیر کسی دشواری کے اشارٹ ہوگئی۔ ملک نے لائٹ نہیں جلائی تا کہ ان لوگوں کو ہارے فرار کا بتا نہ لگ جائے اور کار ایک جھٹے ہے آ کے بڑھی۔

قلعہ ہے باہرنگل کرمیں نے چند ہی فرلا تگ کا فاصلہ طے کیا تھا کوئی ساہ ی شے سامنے شیشے سے مکرائی۔ میرے پیر بے ساختہ بریک پر چلے گئے۔ دوسرے ہی کمجے میری نظریں دو بہت بزی سیاہ چیگاد <sup>و</sup> U پر پڑیں جو کار کے سامنے چکرا رہی تھیں ۔ان کی آئکھیں تاریکی میں اٹکاروں کی طرح دبک رہی تھیں۔خوف

"آپ کا نام الیاس ہے؟"

کی ایک سردلہر میرےجسم میں دوڑ گئے۔ میں نے اپنی کھڑ کی کا شیشہ بھی جڑھالیا اور کار پھر آ گے بڑھے گا۔

م ملے فانے میں آپ کا بیان لیس مے، اس کے بعد سوچیں مے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ام

سیسسب. "مطلب بھی تھانے چل کر پوچھ لیجےگا۔"اس نے کہا۔" کیااتا کافی نہیں کہ آپ کی کار کی ڈگی ہے ایک لاش برآ مد ہوئی ہے۔"

وولکن میں اس کے بارے میں کھینیں جانتا۔"

ودیمی حال ہمارا اپنا بھی ہے مسٹر الیاس! لیکن چند ماہ سے اس علاقے بیں ہر روز کمی نہ کمی نہ دور کئی نہ کئی اور ان کی موت کا سب ہم اب تک نہیں معلوم کر سکے ۔ نہ ہی ہوان کی موت کا سب ہم اب تک نہیں معلوم کر سکے ۔ نہ ہی ہا کے بارے بیل بار ہمیں کوئی مشتبہ فضی ملا ہے، لیکن خیر پیر گفتگو تھانے پہنچ کر ہوگ ۔ جمل اپنی حالت کا احساس پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ صورت حال بڑی تازک تھی ۔ بیں لاش کے بارے میں کوئی وضاحت کرنے سے قاصر تھا، لیکن وہ میری کار سے مشتبہ حالت بیل برآ مہ ہوئی تھی اس لیے پریشانی تھا۔ تدرتی تھی لیکن سب انسیکڑ کے تھم کی تھیل کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔

تھانے چنچنے کے ذرا دیر بعد ہی فرید وہاں آ عمیا۔ نامعلوم لڑی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئے۔ فرید بھی صورتِ حال سے بڑا پر بیٹان تھا۔ میری واحد گواہ مؤی تھی جو میری صفائی بیس کچھ کہہ سمی تھی، کین تمام ترکوششوں کے باوجودا سے بیدار نہ کیا جا سکا۔ اس پر پر اسرار بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی، اس لیے اے اپتال بھیج ویا گیا۔ بیس نے فرید سے کہا کہ بیس پولیس کو بیان دینے سے پہلے تہائی بیس گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرید کے لیے اس کا انتظام کرنا مشکل نہیں تھا۔ چند منٹ کے بعد ہم ایک علیمدہ کمرے بیس بیٹھ گئے۔ "مب سے پہلے تو بیس بے تا دُن کہ بیس بے تصور ہوں۔" میں نے کہا۔

معنی معلوم کرائری کی لاش ڈگی میں کس نے رکھی اورائے کس نے ہلاک کیا ہے۔"

'' بجھے معلوم ہے الیاس!' فرید نے جواب دیا۔'' پولیس بھی تم کو بحرم نہیں بجھتی لیکن جن حالات میں لاش کی ہے وہ تم کو مشتر ضرور بنادیتے ہیں۔''

"ب شك الكن اب تك يمعماط فهين موسكاء"

''چند ماہ سے چندر پورے گرد ونواح میں ہرروز ایک لاش ضرور ملتی ہے۔''فرید نے بتایا۔''اس لیے پولیس وہاں تعینات ہے،لیکن تمام تر نگرانی کے باوجوو پیسلسلہ جاری ہے اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔'' ال نے کھا۔

''عام طور پر پوجا کرنے والے یاتری شکار ہوتے ہیں۔ میں نے خودکوئی پانچ چھ لاشوں کا پوسٹ ارم کیا ہے۔ جرایک کی موت خون کی گئی ہے۔ ایسا لگنا تھا کہ کسی نے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ فیل ہے۔ ایسا لگنا تھا کہ کسی نے جسم کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ سوائے گردن کے جہال ددمتورم باریک سوراخ ملتے ہیں۔ ایسا لگنا ہے کہ بیرسب کی براسرار در ندے کا شکار ہوتے ہیں۔

مل سوچنارہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بیسب کیا تھا۔اچا تک میرے ذہن میں مجن کماری کے بتا جی الفاظ میرے ذہن میں مجن کماری کے بتا جی الفاظ میں المجان کی کروم لوں گا۔' اور میں المجل پڑا۔

''تی ہاں،کین آپ کو کیسے معلوم ہوا؟'' ''ڈاکٹر فرید آپ کے لیے پریشان ہیں۔ہم آپ کی تلاش میں سرگرواں ہیں اور آپ یمالوا عیش دے رہے ہیں، نج سڑک پر۔''اس نے مجھلی سیٹ پرمونی کو گھورتے ہوئے کہا۔ میش دے رہے ہیں، نج سر مصر میں میٹ سر متعلق کسر سرس سرس سے میں ہیں۔

میرا پارہ ایک دم چڑھ گیا۔ مؤنی کے متعلق الی رکیک بات کیے من سکتا تھا۔ "تمیزے بات کردسب السیلم!" میں نے غصے میں کہا۔ یدکوئی آ دارہ لڑکی نہیں ہے۔" "ای لیے دات سے تمہارے ساتھ یہال سنسان ادر دیران جگہ سوری ہے۔"

ای سے رات سے مہارے ساتھ بے ''تم غالم سمجہ، سرچہ ''

''تم غلط بجھدہے ہو۔'' ''مسٹرالیاس!اگر ڈاکٹر فرید آپ کے دوست نہ ہوتے تو بین تم کواچھی طرح سجھتا۔ادھرآ ہے

ادهر آیئے۔'' وہ مجھے لے کر کار کے بیچے آیا۔'' ڈگ کھولو۔'' اس نے کانشیبل سے کہا۔ کانشیبل نے ڈگی ا ڈھکن اوپراٹھایا۔

میں دم بہ خود رہ گیا۔خوف سے میراجہم لرز گیا۔اندرایک لڑکی سکڑی ہوئی پڑی تھی۔وہ بہت خوب صورت تھی اورلباس سے کسی دیہات میں رہنے والی معلوم ہوتی تھی ،لیکن وہ مردہ تھی۔اتنے فاصلے۔ بھی اس کی خوف سے کھلی ہوئی آئیمییں موت کا چادے رہی تھی۔

''اب آپ جھے مجمالیں کے کہ یہ کیا ہے؟''

''مم .....من کچونیں جانتا۔'' میں نے برمشکل کہا۔'' نہ جھے یہ بتا ہے کہ اسے یہاں کی نے ملا کما اور یہ کسے مری؟''

"اورو والركى كون ہے؟"اس نے مؤتى كى طرف اشار وكيا۔

"پیمویٰ ہے۔"

"ية پى كارىم كياكروى ع؟"

"میں اے لے کراس کے گھر جارہا ہوں۔اس کی زندگی خطرے میں تھی۔"

"آپاہے کہاں سے لارہے ہیں؟" ویکی سریں یا "

" لجن کماری کی حو ملی ہے۔"

اس نے مجھے غور سے محورا۔ 'میدوہاں کیا کر رہی تھی؟'' '' کجن کماری نے اسے زیردی قید کر رکھا تھا۔''اس کے لیوں پر ایک طنز پیمسکراہٹ نموداد ہوگا۔

"بہت اچھا۔ آپ نے کجن کماری کودیکھا تھا؟"

'' جی ہاں۔اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ مؤی سے انقام لے گی ،اس لیے میں اسے حو لیا ہے'' جار ہاتھا۔'' اب وہ عجیب انداز میں مسکرادیا جیسے وہ میرا نداق اڑار ہا ہو۔

"آ پاس طرح كول بنس ربي بن؟ بن كل كهد ما مول \_\_"

'' بی ہاں۔ بی ہاں۔ کیوں نہیں؟''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجبور ہوں، اس لیے آپ ایسا سیجیے کہ فی الحال اس لڑ کی سے ممریکی

" سنوفريد! ..... مجيم نبيل معلوم كه ميراشبه ك حد تك صحح بيكن بهليتم ميرى داستان كالتميل

اور پھر میں نے مؤنی، ست پر کاش اور ریخو سے اپ تعلقات سے لے کر کجن کماری سے کیا ملاقات سے اب تک کے تمام واقعات اسے تفصیل سے سنا دیے۔ وہ دم بہ خود سنتا رہا۔ ایک مرتبہ میل نے محسوں کیا کہ وہ کچھ پو چھنا چاہتا ہے، لیکن پھر چپ ہوگیا اور جب میں تفصیل بتا چکا تو اس نے پو چھا۔ "" تم کہتے ہو کہ گزشتہ رات کجن کماری اور اس کے پتا تی سے ملاقات ہوئی تھی۔" اس نے کہا۔ "" تم کو یقین ہے ۔۔۔۔۔کہیں یہ بھی کوئی خواب تو نہیں؟"

یں ۔ ''نہیں۔ پیر هقیقت ہے۔ میں نے بیداری کے عالم میں بید بیکھاہے۔''

"سب انسپٹرنے مجھے تمہاری تفتکو کے بارے میں بتایا تھا۔اس کا خیال تھا کہتم جمود بل

« ليكن مِن جموث كيول بولول **كا**؟ "

''الیاس! تمہاری اس بات پرکوئی کیے یقین کرسکتا ہے؟ کیاتم کو بیعلم نہیں کہ کجن کماری اوران کے باپ کو مرے ہوئے مدت گز رچکی ہے۔''

"كيا .....؟" مين جرت ساتحيل برا-"بينامكن ب-"

'' پیرحقیقت ہے۔تمام لوگ اس کے گواہ ہیں۔'' اس نے یقین دلایا۔ ''تا کھرم پیشال کتاب مار یہ ٹمک ساک "میں آیش کش

''تو پھرمیرے خدا! ۔۔۔۔۔تو کیا میرایی شبر تھیک ہے کہ۔۔۔۔۔'' میں نے شدید کش کمش کے عالم میں کہا۔ ''بہ ظاہر تو بچی معلوم ہوتا ہے۔'' فرید نے جواب دیا۔''لیکن آج کل کے دور میں کون دیم پائے کے وجود پریفین کرےگا۔ بلاشبہ بعض اوقات قدیم کتابوں میں ان کے وجود کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ گاکا جاتا ہے کہ ایسے مردے رات کو انسانوں کی طرح زندہ ہوجاتے ہیں اور ان میں اور عام انسانوں میں تیز کرا

ناممکن ہوتا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے خون سیراب ہو کر زندہ رہیے ہوں اور اپنا شکار کو سحرز دہ کرکے قابو میں کر لیتے ہیں،کین اگر یہ کہانی پولیس کو سنا ئیں گے تو کون یقین کرے گا؟''

"مجھاحیا*ں ہے فرید*!۔۔۔۔لیکن میر حقیقت ہے۔'' درین میں میں میں ہے۔۔۔''

''پھر آنہوں نے تم کو کیے چھوڑ دیا؟'' ''شاید کجن کماری نے بچ کہا ہوشایدا ہے واقعی مجھ سے محبت ہوگئی ہواور شاید ....'' در لیک سے سام اسٹان مقد نہیں کے جمعی سے میں سے مالیان ہے۔

''لکین پیارےعدالت اس شاید پریقین نہیں کرے گی۔ ہمیں اس دور کے قانون سے واسطہ جو و بمیائز کونہیں مانتا۔''

> ''صرف ایک صورت ہے۔'' میں نے کہا۔ '' س می''

میں نے اسے اپنی تجویز بتائی۔"اس صورت میں پولیس خودچیم دید گواہ بن جائے گا۔" "اس تجویز معقول ہے۔" فرید نے کہا۔" میں ابھی ایس بی سے بات کرتا ہوں۔"

''اس سے پہلے میں مونی کور یکھنا جا ہتا ہوں۔'' میں نے کہا۔

"میں خود بھی بی سوج رہا تھا۔ شاید اسے ہوش آگیا ہو۔اس کا بیان تمباری بات میں وزن پیدا رسکا ہے۔"اس نے کہا۔" آؤ۔ پہلے اسپتال چلتے ہیں۔"

رسلامے۔ کو سے میں ہے۔ کو سے کا میں ہوئے ہے۔ ہم اسپتال پہنچ تو مؤنی بے ہوش تھی۔ وہ اس طرح بے خبر فرید، انسپکڑ گور کئن میرے ساتھ تھے۔ ہم اسپتال پہنچ تو مؤنی بے ہوش تھی۔ وہ اس طرح بے خبر رئ تھی جیے گہری نیندسور بی ہو۔ میں نے سر ہانے پہنچ کر اس کا شانہ ہلایا، کیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچا تک

ری کی پیچے ہر ایک در کا در کا کا کہ اور کی در کا کا مدہ ہدیا ، ان کا کا در ہدیا ہوا۔ اور اور اور اور اور اور م مری نظراس کے سر ہانے رکھے ہوئے تعویذ پر پڑی اور میں چونک گیا۔ شاید نرس نے اسے انجکشن وغیرہ ریے ہوئے اسے کھول کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے تعویذ فور اس کے بازو پر بائد ھا۔

"کیاکررہے ہوالیاس!"فریدنے پوچھا۔ …تا کا کرنے ہوالیاس!"فریدنے پوچھا۔

''تم اس بات کی تخی سے ہدایت گردو کہ بی تعویذ ایک لمجے کے لیے بھی اس کے باز وسے نہ کھولا جائے۔'' میں نے کہا۔

" کیول .....؟" فریدنے حمرت سے مجھے دیکھا۔

"اس کی زندگی بچانے کا یکی ایک طریقہ ہے۔" میں نے جواب دیا۔ "میں نے تم بتایا نہیں تھا کہ کجن کماری اس تعویز سے دور بھا گئے تھی۔"

" ملیک ہے۔ تم دونوں بہیں تلم ویں ابھی آیا۔" اس نے کہااور کمرے سے باہرنکل گیا۔

"الیاس صاحب!" انسکر گوریکن نے کہا۔" شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کو مکاریا دیوانہ تعورکرتا کین میراخیال ہے کہ آپ کاشبہ تھے ہے۔"

"واقع انسکٹر .....!" میں خوش موکر بولا۔" تم کومیری بات پر یقین ہے۔"

''ہاں، کیوں کہ میں چھٹیوں میں گھر گیا تھا تو ایک دن میں نے ان پراسرار وار داتوں کا ذکراپنے ہائی سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی بھی شہر طاہر کیا تھا اور مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں مولانا اکبر سے اس سلسلے میں ماقات کروں، لیکن میں نے ان کی بات پر توجہ نددی تھی۔''

''بیا کبرعلی کون ہیں؟'' ''بیا کبرعلی کون ہیں؟''

"المارے گاؤں کے ایک بزرگ ہیں۔ کہتے ہیں بڑے عالم ہیں اور ایسے معاملات میں براعبور المح ہیں۔" المح ہیں۔"

"تو پھر ہم کیوں نہ آ زمائش کرلیں۔ ہوسکتا ہے اس سے بہت سے بے گنا ہوں کی زندگی پی جائے۔"
"ہاں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔" انسپلز نے سوچتے ہوئے کہا۔" لیکن معلوم نہیں مولا ٹا اکبرعلی
الله الله الله اللہ میں ہوں گے یانہیں؟"

"کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟" "بار

ئے۔ '''ٹمکیک ہے، لیکن میرا گاؤں بہت دور ہے۔ وہ آج تو یہاں نہیں بہنچ سکیں گے، پھر بھی میں آ دی تاریخ اور ''

ای وقت فریدا ہے ساتھ ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔میٹرن اور دونرسیں

"الیاس! بید اکثر سجاش ہیں۔ ہارے اسپتال کے سینئر فزیشن۔"اس نے کہا۔"موثی ال کے اسپتال کے سینئر فزیشن۔"اس نے کہا۔"موثی ال کے زرعلاج ہے۔"

میں نے بڑے اوب سے ڈاکٹر سجاش سے ہاتھ ملایا۔'' ڈاکٹر!اس کے ہوش میں آنے کا کر تک امید ہے؟'' میں نے بوچھا۔

و کی مسلد نظر نہیں ہیں۔ ' و اکثر سجاش نے کہا۔'اس کی بے ہوشی کا کوئی مسلد نظر نہیں آیا۔ کم اذکم فزیکلی وجہ نہیں ہے۔ میں نے اچھی طرح معائد کرلیا ہے اور ہوش میں لانے کی تمام تر تدابیر کرچکا ہوں۔ صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس بے ہوشی کا کوئی نفسیاتی سبب ہو۔کوئی صدمہ پہنچا ہویا بھر .....'

''یا پھر......ؤاکٹر!''انسپکٹرنے فوراً پوچھا۔ واکٹر سبعاش نے ہماری طرف و یکھا۔''فرید نے مجھے تمام تفصیلات بتادی ہیں۔''انہوں نے کہا۔''اوراگران پراعتبارکرلیا جائے تو پھر بیکہا جاسکتا ہے کہ بیاڑ کی ان ہی غیرمرنی اثرات کے زیراثر ہو۔'' ''کیا بیمکن ہے واکٹر!'' میں نے پوچھا۔

" ونیا میں بہت ہے اُسباب ایسے ہیں جس پرسائنس کے نقط نظر سے اعتبار نہیں کر سکتے، کم اُگا جمیں ان سے داسطہ پڑتا رہتا ہے اور ہم ان کو بیھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بہر حال وقت اس حقیقت کو ٹابت کی رم عی "

مونی کے لیے ایک علیحدہ کمرا اور دونرسوں کا بندوبست کرویا گیا۔ جب ہم باہرنگل رہے ﷺ ہا۔

''میں نے تعویذ کے بارے میں تخق سے ہدایت کردی ہے، تم فکرمت کرو۔'' ہم پولیس اسٹیشن بہنچے۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی تھی۔ نامعلوم اڑکی کے جسم ہیں فولا کی کی کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی۔اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔

میں بے حد تھکا ہوا تھا۔ فرید کی صانت پر مجھے اس کے بنگے میں جانے کی اجازت ال گاگی۔ کا دھوکر میں نے لباس تبدیل کیا اور سہ پہر کو کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ہم جب چائے فی رہے تھے فوائز السام ہمی آگئے۔
سعاش بھی آگئے۔

''اگرتم برانه مانوتوایک تجویز پیش کرون فرید!'' ''ج.ف یری ''

فرید نے میری ست ویکھا۔ ''ڈاکٹر ویسے میں پاگل نہیں ہوں، کیکن مجھے منظور ہے۔اس طرح میری بھی تسلی ہوجائے گا'' ڈاکٹر سجاش مسکراویے۔'' مجھے تمہاری دبنی حالت پرشبہ نہیں ہےالیاس!''انہوں نے کہا۔''میں میں تمہاری دبنی کیفیت کا بہخو بی معائنہ کرنا جا ہتا ہوں۔''

" میں حاضر ہوں ڈ اکٹر!" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

نفیاتی وارڈی دومنزلہ ممارت کی قیدخانے سے کم نہتی۔ بلند چہار دیواری پرخاردار تارول کی افران تارول کی موئنی وارڈی ورمنزلہ ممارت کی قیدخانے سے کم نہتی۔ بلند چہار ویواری پرخاردار تارول کی اندر ہاروت موجودر ہتا تھا۔احالے کے اندر ہرت ہوں کی سرج لائیں گی ہوئی تھیں۔مضوط جسم والے بہت سے وارڈ بوائے ممارت کے مخلف حصول میں محموج کی سرح معرض محمد کی میں محمد کی میں اموائن کرتے رہے۔ایکسرے، میں محمد کی برامعائنہ کرتے رہے۔ایکسرے، میں اور تمام کیمیکل نمیٹ کے بعد انہوں نے مجھے تھے الد ماغ قرار دیا تھا اور پھر مجھے سے دوبارہ خون اور پیشاب اور تمام کیمیکل نمیٹ کے بعد انہوں نے مجھے سے اسے سوالات کے کہ میں تھک گیا اور بالآخروہ مجھے اس کرے نمارت سے اسے میں تھک گیا اور بالآخروہ مجھے اس کرے نمارت سے میں تعلید کی اور بالآخروہ مجھے اس کرے نمارت کی کہ میں تھک گیا اور بالآخروہ مجھے اس کرے

نام تعیلات سے رہے۔ ابون بی چھوڑنے آئے ، جو پہلی مزل پرواقع تھا۔

کمرے میں ایک آرام وہ بستر، دوکرسیاں اور ایک میزموجود تھی۔ میز پر تازہ پھل، ایک گلاس میں دودھاورایک میں جوس رکھا ہوا تھا۔ کھانے کے لیے پلیٹ میں صرف دوسینڈو چز تھے لیکن ہر چیز پلاسٹک کہتی۔ شیشے یا لو ہے کی کوئی چیز نہتھی۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں گیٹ کی طرف کھتی تھی، لیکن اس برلو ہے کی موٹی سانھیں مضبوطی ہے گلی ہوئی تھیں۔ روثن وان بلندی پر تھا غرض ہیکہ وجی مریضوں کور کھنے کے لیے تمام احتاجی تدابیر کی گئی تھیں۔ میرا ذہن مونی میں لگا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر نے فون کرنے کے بعد بتایا تھا کہ وہ اب

تك بيوش بـ

ردن میں بیس کی عدا مون می اسان ہ نارہ ہو ہی تر بس کے سے سے میں ترمدی می وانا بیان برا ک میں اور جورات کو زغرہ ہوجاتی تھی۔ تاریجی میں اس کے لیے حیات اور اجالا اس کی موت کا پیامبر تھا۔خوف کی ایک بردلم میرے جیم میں دوڑ گئی۔

وہ جھے سے محبت کرتی تھی اور موثی سے پیار کرتی تھی اور اس لیے اس نے ہم دونوں کالہوئیس پیا۔ اپناپ کوہم سے دور رکھا۔ وہ بہر حال ایک عورت تھی۔ شاید اسے زندگی میں پیارٹبیں ملا تھا اس لیے وہ پیار کا مجوائم می ۔ جھے اس کی التجا آمیز آنکھیں یادآ کئیں اور اس سے نفرت کے بجائے ایک نامعلوم می ہمدردی محمول مو زنگر

تاریکی بھیلتے ہی کمرے کی بھیل روثن ہوگئی اور تب جھے اندازہ ہوا کہ بکلی کا سوئج بھی کمرے ہیں گئی تھا۔ اس نے کمرے ہیں کمرے اس نے کمرے کی تھا۔ اس نے کمرے کی اور والی کھی تھا۔ اس نے کمرے ملی کا ایک خود کار کیمرہ نصب کیا جس کا رخ وریخ اور روثن وان کی طرف تھا۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر مجائن میرے بھرے کے جانے کے بعد ڈاکٹر مجائن میرے بھرے کے۔

کافی کے دمگ رئے میں لیے اعدد داخل ہوا۔

"شكريد" من ني كي ليت موع كما

ددمسٹرالیاس! '' ڈاکٹر سجاش نے کہا۔ جب میں لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو جھے دومانیو پر تحقیق کا شوق ہوا اور میں سائمک سوسائی کا ممبر بن گیا۔ انہوں نے ایک کافی کا گگ لے کر ممری سرو ویکھا۔ بیا یک بین الاقوامی ادارہ ہے جو روحانیت پر تحقیق کا سب سے پرانا مرکز ہے اور اس میں دنیا ہے تقر تمام ممبر شامل ہیں۔ ہندوستان سے اس کی نمائندگی کا شرف مجھے حاصل ہے۔ ہم روح کے وجود پر یقین رکھے ہیں۔ دنیا میں ہونے والے تمام روحانی واقعات کا ریکارڈ اس سوسائی میں موجود ہے اور پہیں پر مجھے دبہاؤ کے وجود کے متعلق معلومات حاصل ہوئیں۔

> ''تو میراشبه غلط نبیل تھا۔''میں نے حیرت زدہ کیج میں کہا۔ ''نبیل، کیکن مجھے میہ بتاؤ کہ تمہیں میڈک کیوں ہوا؟''

'' کبن کماری میرے تعوید کو دیکھ کرخوف زدہ ہوجاتی تھی اور گزشتہ رات جب وہ میری من برجی تو تعوید اس کے بعد ایک چھڑا بڑھی تو تعوید اس کے بازو پرمس ہوگیا۔وہ چیخ کرخوف زدہ اشاز میں چیچے ہٹی اور اس کے بعد ایک چھڑا نے جھے پر تملہ کردیا۔ تب میرے ذہن میں اس شبے نے جنم لیا۔ میں نے ویمپائر پر ایک ناول پڑھی تھی اور بر کچھ بڑھا تھا وہ میرے حالات سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔

"تم ببت خوش قسمت ہوالیاس!" واکٹر سیماش نے کہا۔"ورند کجن کماری اب تک تم کواٹی برادری شن شامل کرچکی ہوگ۔"

''لیکن ڈاکٹررات کوحویلی بیل نوکر چاکر، وہ رقص وسرور.....کیاوہ سب بھی خواب تھا؟'' ''نہیں ممکن ہے کہ وہ سب کجن کماری یا اس کے باپ کے شکار ہوں اور ان کی طرح تاریکا میں زعمہ ہوجاتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہتم کو تنویمی کیفیت میں نظر آتے ہوں۔''

'' ویمپائر ایک تیز اور زود اثر تنویمی قوت کی مالک ہوتی ہیں۔وہ عوماً اپنے شکار کو بیناٹائز کرکے بے بس کردیتی ہیں تا کیدہ مزاحت نہ کر سکے۔''

مجھے اچا تک جمن کماری کے باپ کی آئٹھیں یاد آئیں اور پھردو چگاوڑ جس نے کار کے سامنے بیٹھ کر مجھے بے حس کردیا تھا۔اس کی انگاروں کی طرح دہتی ہوئی آئٹھوں کودیکھتے ہی میں سحرز دہ ساہو گیا تھا۔ ڈاکٹر!اگریہ کچ تسلیم کرلیا جائے کہ میرا واسطہ ویمپائر کے ایک خاندان سے تھا تو یہ سب زیمہ کیج

تھے۔ان کوغذا کے لیے اتنا خون کہاں ہے مل جاتا تھا؟'' ''ڈاکٹر سجاش مسکراد ہے۔''

''بڑا اچھا سوال ہے۔ بین نے بھی اس بارے میں سوچا تھا۔'' انہوں نے جواب دیا۔'' ویمائر جانوروں اور انسانوں کے خون پر زندہ رہتی ہے۔ میں نے انسپکڑ گوریجن سے معلومات کی ہیں۔ بہت میں

جدر پورے علاقے میں جانوروں کی لاشیں لمتی تھیں، جن کے جسم پر کوئی نشان نہ ہوتا تھا۔ جب ابتداء ہے چدر پورے ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ سانپ کے کاشنے سے میرمرے ہیں، بعد میں لوگوں نے اس کو میں پہللہ شروع ہوا تو لوگوں تے سمجھ کیا گئی الشیں ملئے گئیں تو پولیس میدان میں آئی۔'' جانوروں کی پراسرار بیاری سے تعبیر کیا، کیکن انسانی لاشیں ملئے گئیں تو پولیس میدان میں آئی۔''

المراسط المرا

ی کا روزہ و رہا ہے۔ ''بے ٹک!لیکن شایدتم وونوں ہی ان کا موت کا ذریعہ بھی بن جاؤ، ور نہ جانے کتنے انجان لوگ

اں کا شکار ہوتے رہیں ہے۔'' ''کیاان کو ختم کرنے کی کوئی صورت ہے ڈاکٹر!''

"جم کوشش کریں گے۔" انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔"ابتم آرام کرو اور سنو! میں نے تہارے دروازے پرایک آ دور کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ ضرورت ہوتو اسے آواز وے لیما اور ورواز و کھلا رہے گا یہاں کے درواز دل میں تالے نہیں ہیں، اسے بندنہ کرنا کیونکہ میں دوبارہ آؤں گا۔"

یہ مار است المعامل کی است کے اور است کا ا ارکی ہوتے ہی اُن جانے وسوسوں نے ذہن میں گھر کرنا شروع کردیا اور پھر جانے کب آ تکھ لگ گئی۔ آ تکھ کھلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی پکاررہا ہے۔ ہرسمت تا رکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے بے ساختہ کلے دروازے کی سبت دیکھالیکن وہال کوئی نہیں تھا۔ اس کمچے پھر کسی نے پکارا۔

''الياس! مين يهان مون''

میں نے گھوم کر در یچ کی طرف نظر کی تو ایک چرو نظر آیا۔کوئی در یچ سے جھا تک رہا تھا،کیکن ارکی اور در یچ سے جھا تک رہا تھا،کیکن ارکی اور در یچ میں گئی ہوئی سلاخوں اور جالی کی وجہ سے پچھنظر نہیں آرہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر تیزی سے در یے کی سمت پہنجا۔

"مؤی تم .....!" میں نے جرت زدہ ہو کر کہا۔ در پچ سے باہر مؤی کا چیرہ صاف نظر آر ہا تھا۔ "ہاں الیاس! تم فورا باہر آجاؤ۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔"

''نیندکا خمار آہتہ آہتہ ور بور ہاتھا۔ میں سوچ رہاتھا کہ مؤی کفری کے باہر کیسے پینی ۔ باہر کوئی اللون نقی اور میرا کرادوسری منزل برتھا۔

"تم اندر كول نبيس أكسي؟" مين في سوال كيا-

"جسث مت كرو\_ دفت نبيل ہے۔ تم فوراً باہر لان ميں آؤ''

میں تجھے چکا تھا۔ میں نے آ ہتہ ہے کہا۔'' میں نہیں آ سکتا مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔'' ''باہر کوئی نہیں ہے،تم اطمینان ہے آ سکتے ہو۔''مونی نے التجا کی۔

" بنیں جُن کاری! تم مجھے اس طرح بے دقوف نہیں بناسکتی ہو۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہااور اللہ موئی کا در اللہ کا جرہ فصصے سے بھیا تک ہوگیا اور اچا تک اس کی اس کی اس کی کا چرہ فصصے سے بھیا تک ہوگیا اور اچا تک اس کی اس کی اس کی اس کی طرح تیکنے گئیں۔ جھے ایک جھڑکا سالگا اور یوں محسوس ہوا جیسے میں تاریک گہرائیوں میں

ڈ ویتا ہوا جار ہا ہوں\_

ر الماری کی خوف تاک آگھوں کا مالا کچھ دیر کے لیے تو ڈبنی طور پر بالکل معطل ہوگیا تھا۔ کجن کماری کی خوف تاک آگھوں کا مالا کرنا میر ہے بس کی بات نہیں تھی۔ میں دیر تک اس وحشت کا شکار رہا۔ پھراچا تک مجھے دور سے موٹی کی اً اللہ سائی دی۔

> ''الیاس۔کیاتم اپنی مؤنی کی بات نہیں مانو گے۔'' ''مؤنی .....''میرے منہ سے لکلا۔

"بال\_مؤىي"

" تمبارے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں مؤنی۔"

"تو پرانظار کس بات کا ہے۔"

" کیا کروں؟"

"بابرآ جاؤ\_ میں تہاراا نظار کررہی ہوں۔"

میرے قدم بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئے۔لیکن ای وقت کچھ ہوا۔ تیز روٹیٰ کی چک ہوئی اورکوئی میرے سامنے آگیا۔

"مث جاؤ .....كون موتم ـ" ميس في ويك كركها ـ

"جھوڑ دیجے۔" میں نے کہا۔

''مکار،....فریمی .....' دریج سے آواز آئی۔ مجھےدھوکا دیتا ہے۔ میں تجھے ایساسبق دول گاکھ زندگی بجر مادر کھےگا۔

کوئی جھے جھوڑر ہاتھا اور بالآخرا جا تک جھے ہوش آگیا۔ ڈاکٹر سیماش اور ان کا اسٹنٹ بھے بازودک میں دبوہے ہوئے تتے میں نے انہیں پھٹی پھٹی آگھوں سے ویکھا۔

"آب ....؟"من في حيران موكركها-

''ہاں الیاس ..... اوریہ اچھا ہوا کہ ہم یہاں موجود تھے ورنہ تم اس کے جال میں پیش جائے۔'' ڈاکٹرسچاش نے کہا۔

''خدایا ..... بیس نے ماتھے سے پیدنہ یو نچھتے ہوئے کہا۔'' مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر؟'' ''تم اس کی نظروں سے سجر زدہ ہو گئے تھے اور اس عالم میں تم اس کی ہر ہدایت پر مل کر گزرتے۔'' ڈاکٹر اپنے ساتھیوں کی ست مڑافلم ابھی ڈیویلپ کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی تضویر نہیں آگا

ہوگی ۔ کین پھر بھی تقدیق ضروری ہے۔'اس نے کہا۔''اور جاتے ہوئے دوکپ کانی بھجوادیتا۔'' ''ڈاکٹر سبعاش کا خیال صحیح تھا۔فلم پر کوئی تصویر نہیں آئی تھی۔سوائے در ہیج کے کانی چیتے ہوئے مجھے اچا یک مؤنی کا خیال آیا۔ میں اچھل بڑا۔

ڈ اکٹر مؤنی اکیلی ہے۔ وہ شدید خطرے میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کجن کماری .....'' ''آؤ۔ ڈاکٹر سبعاش میراجملہ پورا ہونے سے قبل کھڑے ہوگئے تھے۔ مجھے بالکل خیال ندر افعا۔

زنانہ وارڈ ہماری بلڈنگ کے سامنے واقع تھا۔ ہم تقریباً بھا گئے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ مؤنی کا کراناری تھا اور اس کے دروازے پرتعینات وارڈ بوائے کا کہیں کوئی پتانہیں تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے کراناری تھا اور اس کے دروازہ کھول کر ردوازے پررے ڈاکٹر نے جمعے اشارے سے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور ہم آ ہتہ سے دروازہ کھول کر ردانل ہوئے۔ ڈاکٹر نے جیب سے ٹارچ ٹکال کر بستر پر روشنی چینکی مؤنی کا بستر خالی تھا۔ اس کے برابر الدرائل ہوئے۔ ڈاکٹر نے جیب سے ٹارچ ٹکال کر بستر پر روشنی چینکی مؤنی کا بستر خالی تھا۔ اس کے برابر الدرائل ہوئے۔ ڈاکٹر نے جیب سے ٹارچ ٹکال کر بستر پر روشنی چینکی مؤنی کا بستر خالی تھا۔ اس کے برابر

اردن کی ہوئی زس بے خبر سور ہی تھی۔ بنز سے تی ہوئی زس بے خبر سور ہی تھی۔ غضب ہوگیا وہ مونی کو لے گئی۔ میں بدحواس کے عالم میں چینا۔ ڈاکٹر نے ٹارچ کی روشن میں

غضب ہو ایا وہ موی تو ہے ہا۔ یک بدنوا ق سے عام میں پیجا۔ واسم سے عادق ک روں میں پرانسل غانہ اور کمرا دیکھا اور پھر ہم دونوں با ہرنکل گئے۔ گیٹ پر بیٹھے ہوئے چوکیدار نے ڈاکٹر کو جیرت سے ''یں کہ' اور گیا۔

"تم نے اس لڑی کو باہر کیوں جانے دیا۔" ڈاکٹر نے گرج کر کہا۔
"ج .....جی .... بیس سمجھا شاید وہ لاان میں شبلنے جارہی ہیں۔"

''لان پر؟ کتنی در ہوئی اے گئے ہوئے؟'' ''جی بس ابھی گئی ہیں۔ آپ کے آنے ہے ددمنٹ پہلے۔''

''میرے ساتھ آؤ۔'' ڈاکٹرنے کہا۔ ''ہم تنوں بھا گتے ہوئے سامنے تھیلے ہوئے وشیع لان

''ہم تیوں بھا گتے ہوئے سامنے تھلے ہوئے وسیع لان میں پنچے ڈاکٹر نے ٹارچ کی روتی میں ہر ست دیکھا۔لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ لان کے کنارے کنارے کیولوں کی کیاریاں تھیں۔ ڈاکٹر سجاش نے مجاڑیوں پرروشی ڈالی اور آ کے بڑھنا شروع کیا۔میرا دل انجانے اندیشے سے بیٹھا جارہا تھا۔ جانے مؤتی زندہ بمی ہوگی یانہیں ہم ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ جھاڑیوں سے ایک تیز جج امجری اور دوسرے ہی لیحے ایک بری چگادڑ پھڑ پھڑاتے ہوئے فضا میں اڑی۔ہم لیک کرجھاڑیوں کے درمیان پہنچے مؤتی کا ساکت جسم

> مجاز بیل کی آٹر میں پڑا ہوا تھا۔ ''مونی'' میں چیخ مار کر آ کے بڑھا''مؤنی .....اومونی میں اپنی سسکی نہ روک سکا۔ ''اے اٹھا کر کمرے میں لے چلوالیاس۔وقت ضا کع نہ کرد۔'' ڈاکٹر نے جمعے ڈانٹا۔

الحام الرم الحال من المرح من المرح من المراح من المرك المرك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك والمرك المرك المرك

و اکٹر!آپ پرخراشیں دیکھرہے ہیں۔"میں نے کہا مجن کماری تعویذ کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی کا میکریٹرکی کر کت ہوئے درتی کا میکریٹرکی کر کت ہوئے ہوئے درتی

"مؤنی کی۔" واکٹر نے جواب دیا۔" مجن کماری کے تنوی کی عمل کے زیر اثر اس نے خود تعویذ اللہ اس نے خود تعویذ اللہ اللہ کا کوٹ کی گئی کے اگر ہم کو ذرا دیر ہوجاتی تو وہ بدروح اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاتی۔" نظر آیا۔ ہم کمن عذاب میں گرفتار ہیں۔" میں نے کہا۔" کیا اس بلا سے نجات نہیں ملے گی۔

"ہمت سے کاملو۔الہاس۔" دوليكن واكثر اجب وه بمين اس طرح بي بس كرسكتي بتوكسي دن كامياب بهي موجائي .» " ہم اے موقع نہیں دیں گے۔کل ہم اے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔

"وقت آنے پر دیکھ لیتا۔ فی الحال اپنے حواس پر قابور کھو۔" نرس کو ہوش آگیا تھا۔ وہ پہ تلانے ے قاصر تھی کہاہے کیے نیندآ گئی۔اے کچھ یا د نہ تھا دروازے پر متعین وارڈ بوائے کا پیر کہنا تھا کہائے زل نے کانی لانے کے لیے بھیجا تھا اور مونی پر ہنوز بے ہوشی طاری تھی۔اس ہے کھ معلوم کرناممکن نہ تھا۔ تمام رات کمرے میں روشی جلتی رہی اور ہم کرسیوں پر بیٹھے انظار کرتے رہے لیکن لجن کماری دوبارہ نہ آئی۔ دوسرے دن ہم سہ پہر کو جن کماری کی حویلی پہنچ گئے۔ ہمارے ہمراہ پولیس کی جیب بھی تھی اور

انسپکٹر گوریجن مولا نا اکبرعلی کو لے آیا تھا۔ ڈاکٹر سیماش بھی اپنے کہنے کے مطابق پوری تیاری ہے آئے تھے۔ ان کا کہنا میتھا کہ لجن کماری رات ہے قبل بیدار نہ ہوگی۔اس لیے ہمیں دن کی روثنی میں اس کے مسکن کا پتا طا لینا چاہیے ہم نے تمام حویلی چھان ماری تمام کمرے خالی تھے۔ ہرچیز پرگرد وغباری نہ چڑھی ہوئی تھی۔ چکہ جگہ کٹری کے جالے گئے ہوئے تھے۔ نہ وہ رات والی رونق تھی۔ نہ مخل رقص وسرور کے آٹار نہ وہ آسائش و زیبائش۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ میں اس حویلی کواپنی آنکھوں سے آباد دیکھ چکا تھا۔ میں یہاں قیام کرچکا

تقا۔ رقص و نفنے کی بزم سے لطف اندوز ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سجاش اور دوسرے تمام لوگ کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد تھک مکتے ہم نے حویلی کے گرد و پیش قلعہ کے کھنڈرات بھی چھان لیے لیکن لا حاصل۔ نہ کہیں کوئی نفیہ مسكن ملانه كوئي قبرجس مين زنده لاشون كاسراغ ملتا\_''اب كياكرنا جاہيے۔''انسپکڑ كور يجن نے يو چھا۔

''رات کا انتظار'' ڈاکٹر سیماش نے جواب دیا۔'' جھے یقین ہے کہ رات کو جن کماری اورائ

کے ساتھیوں سے ضرور ملاقات ہوگی۔"

"ب شک ۔" میں نے اعتاد سے کہا۔ مولانا اکبرعلی مسلسل دعائیں پڑھنے میں مصروف ہے۔ ساتھ میں آئے ہوئے ساہوں نے جائے بنائی اور ہم ناشتہ کرکے جائے پینے گا۔ گفتگو کا موضوع جن

کماری تھی۔میرا ذہن مونی کے لیے فکر مند تھا۔ ڈاکٹر سباش نے اس کی حفاظت کے لیے تمام انظامات کرویے تھے۔سبانسکٹرمونی کی مرانی کے لیے مقرر کردیا گیا تھا۔لیکن میں پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ شام کا اندهرا پھلتے ہی کی ایک پیٹرومکس جلالیے گئے۔ ہم اپنے ہمراہ ٹارچیں بھی لے کرآئے

تھے۔میرے پاس بھی ٹارچ موجودتھی ہم حویلی کے سامنے بیٹے انظار کررے تھے۔ ہرست موت کاسانا طاری تھا۔ یہاں تک کہ ممل تاریکی چھا گئی۔میری نگاہیں حویلی کی ست کلی ہوئی تھیں لیکن وہاں کمل سکوت

طاری تھا۔" تعجب ہے"میری زبان سے لکلا۔ "كيا موا؟كس بات يرتعجب ب-"انسكر في مريد يوجها

''ائدهرا ہوتے ہی حویلی میں چہل پہل ہوجاتی تھی لیکن آج ساٹا ہے۔ " أنبيس مارى موجود كى كاعلم موكيا ب-" واكثر سجاش في كها-

''وہ دیکھیے انسکٹر گور کین نے اچا تک کہا۔''اس مینار کے اوپر والے مکرے میں روشنی ہو رہی ، \_ ى نظرين بساخة او پرائيس - بلاشبه كرے ميں روثى نظرة ربى تقى - جس ميں، ميں كى بار قيام مجر المنظر أخر كر كفر الموكيا-"آية وبال ضروركوني موجود ب-"اس في بوليس والي كواشاره كيا-كريكا فه النبكر المنكثر-" والكر سبعاش في كبا-" بهارا واسط كسي خطرناك مجرم سي نبيس جهيم كرفار

<sub>گرلو.....</sub> بدروحول سے ہے۔ « پھر کیا کریں؟''انسپکٹرنے یو جھا۔

، ، ممروقل سے کام لو۔ "مولانا صاحب نے کہا۔ اور مارے پیچے آؤ۔ بہت محاط رہنے کی

فردرت ہے۔ ''کوئی آ دمی تنہا نہ رہے۔ ڈاکٹر سجاش نے ہدایت کی۔''پیٹرومیکس بیٹی رہنے دو، ٹارچیس ماتھ لےلو۔''

ہم ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے حویلی کی ست بڑھے ڈاکٹر سبماش سب سے آگے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ دوسرے میں ٹارچ ان کے پیچھے مولا نا صاحب جن کی سفید داڑھی تاریکی ٹی چک رن گھی۔ان کے پیچھے میں،السکٹر گور پچن اور فرید ہرا کی کا دل آنے والے کھات کے خطرے سے

المار ہاتا۔ ہم ابھی سٹرھیاں چڑھ کرحویلی کے بھا تک پر مینیے ہی تھے کہ فرید چلایا۔ " ذاكر سبعاش - موشيار " ذاكر المحل كرآ مع برها اوراى لمح ايك بهت براسا چرويلى كى مہت سے ایک دھاکے کے ساتھ تکرا کر چکنا چور ہوگیا۔اگر ایک لمحہ بھی دیر ہو جاتی۔تو ڈ اکٹر سجاش کےجسم کا مرنه بوجاتا۔ بہ یک وقت کئی ٹارچیں اوپر کی ست بلند ہوئیں ۔حو ملی کی حبیت پر بنی ہوئی پھر کی منڈیر ایک جكسي لُولَى مولَ محى ليكن وہال كوئى ندتھا مكن ہے بيا تفاقيد حادثدر ہا موليكن دل قبول كرنے كو تيار ندتھا۔

چرکے انظار کرے ہم ا عدر داخل ہو گئے۔ بوا ہال بالكل خالى تھا۔فرش پر بچے ہوئے قالين پر كروكى يدجى اول کا ۔ ٹارچ کی روشن میں ہرست جائزہ لیا گیالیکن وہال کوئی جیس تھا۔

"اور جانے کازیندسامنے ہے۔"میں نے بتلایا۔

ہم سب زینے کی سمت بڑھے اچا تک ایک دھا کا ہوا اور کوئی زورے چیخا۔سب کھبرا کر پلٹے۔ المن كى روشى فرش يريزى - جهت يرلكا موابزا جهاز توت كركر برا تعااور يحية آنے والا كالسيبل بير بكر كركراه الماريكنوه بال بال في كليا تهار صرف اس كاميرزخي موكيا تهار ذاكثر في بلث كراسة و يكهار زخم معمولي فریکن اب اس بات میں کوئی شک وشبز نہیں رہاتھا ہم کجن کے حملوں کی زومیں تھے۔

"تم دونوں جیپ کے پاس جا کر بیٹیو، پیٹرومیکس روثن رکھنا۔" ڈاکٹر سجاش نے کالشیبلوں سے كار جوخوف سے سم ہوتے تھے۔

بم زینہ طے کرکے اوپروالے کمرے میں پہنچ کے لیکن وہ خالی تھا۔ ہال کمل تاریک تھا۔ پکھ دیر اریخ سے سرمے اوپر والے مرے میں اس میں ایک آئے جہاں ان گنت کے اوپر والے مرے میں اس کنت کے جہاں ان گنت کے درجہاں کے ایک بار چی کے لیز میں کا مام ویشان نہیں تھا۔ ہم ایک بار چی کے لیز میں کا مام درجہاں کے ایک میں کا مام کی کا مام درجہاں کی کا مام کی کا مام درجہاں کی کے درجہاں کی کا مام درجہاں کی کے درجہاں کی کا مام درجہاں کی کارک کی کا مام درجہاں کی درجہاں کی کا مام درجہاں کی کا مام درجہاں کی درجہاں کی کا مام درجہاں کی کار المسابع ہوئے تھے۔ون میں ہم ان کرول کی تلاثی لے چکے تھے۔لیکن اب ایک بار پھرو کیے لینے میں

کوئی حرج نہ تھا۔ راہ داری سے گزرتے ہوئے میں ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ میرے پیج اُسا ہوئے فریدادرانسپٹر بھی رک گئے۔

"كيابات إلياس-"فريدن بوجها\_

" و اکثر سجاش اور مولانا محى مر كر مجھے د يكھنے لگے۔

'' بی متعلل دروازه'' میں نے کہا۔'' دن میں ہم نے اس کے اندر نہیں دیکھا تھا۔'' '' ہاں لیکن شاید اس شکستہ جصے کی سبت کھائے ہو ہم باہر سے دیکھ چکے ہیں۔'' ''ڈاکٹر سجاش نے کہا۔ ضرورت ہوئی توکل دن میں اسے توڑلیں گے۔''

"دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ ہم اسے کھولنے میں کا میاب نہیں ہوسکے۔ پھر ہم آ کے برھے اورائ لیح راہ داری کے اگلے جے سے ایک بھیا تک قبقہہ بلند ہوا قبقہہ اتنا بھیا تک تھا کہ جسم کے رو نکٹے کڑے ہوگئے۔ڈاکٹر سجاش نے پھرتی سے ٹارچ کی روشنی ادھر پھیٹی لیکن وہاں پھے نہ تھا۔ اچا تک پھڑ پوڑئی آواز ہوئی اور ایک چیگا دڑجیت سے اڑکر ڈاکٹر سجاش کی سمت جھٹی ڈاکٹر کی پتول سے فائر ہواگولی پطنے کی آواز کے ساتھ بی ایک انسانی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ سب تیزی سے آگے بڑھے میں نے جیسے بی قدم آگے بڑھانا جا ہاکسی کے زم ونازک ہاتھوں نے میرا بازہ پکڑلیا۔ میں گھراکر پلٹا۔

بخن کماری میرے سامنے کھڑی مسترار ہی تھی۔ اپنی تمام ترقیامت خیز رعنا نیوں کے ساتھ۔ ٹن نے پچھ کہنا چاہا گراس نے اپنے ہونٹوں پرانگی رکھ کر جھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اس دروازے کی من کمسیٹا جو کھلا ہوا تھا۔ جھے یادآیا کہ یہ وہ بی دروازہ ہے جے کھولنے میں ہم کامیاب نہ ہوسکے تھے۔ گئن کمائلا کی نگاہیں جھ پر مرکوز تھیں اور ان میں جلتی ہوئی آگ کی چیک نے جھے محور کردیا تھا۔ خدایا۔۔۔۔۔وا آٹا حسین تھی۔ آج تک میں نے اسے جی بحر کے نہیں دیکھا تھا۔ میں بلاتا مل اس کے ساتھ اس دروازے ٹما داخل ہوگیا۔دروازہ ایک زوردار آ واز کے ساتھ بند ہوگیا۔

دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ سب چونک کرادھر پلنے بدیک وقت کی ٹارچوں کی روشنا<sup>ال</sup> ادھر پڑیں اور پھر فریدنے چیچ کر کہا۔

"الياس كهال بع؟"

''وہ بھا گئے ہوئے دروازے کے قریب آئے۔ کیکن دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ان کی تمام م کوششوں کے باوجود دروازہ نہ کھل سکا۔انہوں نے ہرست مجھے تلاش کیا۔ تمام کرے چھان مارے لیانہا کہیں پانہیں تھا۔

''بلاشبروہ ای میں گیا ہے۔''انسکٹر نے کہا۔''وہ پہلے بھی اس کے سامنے رکا تھا۔ جمعے اس بھی اس حرکتوں سے پہلے ہی شبہ ہور ہا تھا۔''

'' بے وقوف آ دی وہ خوذ نمیں گیا، اسے لے جایا گیا ہے۔'' مولوی صاحب نے کہا۔ ''لین کیسے؟'' ''انسپکڑ ..... یہ بحث کا وقت نہیں ۔الیاس کی زندگی خطرے میں ہے۔'' ڈاکٹر سجاش نے گ

یں ہوں''اس دروازے کو ہر قیت پر توڑنا پڑےگا۔'' میں ہیں۔''انسپکڑنے کہا۔ ''میں چند کدالیس ساتھ لایا تھا، وہ جیپ میں ہیں۔''انسپکٹرنے کہا۔

"میں اہمی لے کرآیا۔" فرید بدحوای کے عالم میں آھے بڑھا۔

رد تغمرد ہم ساتھ چلیں گے۔ " ڈاکر سجاش نے کہا۔ " کوئی فض ایک کمحے کے لیے بھی تنہا ندر ہے۔ "
وہ سب ایک ساتھ نیچ اتر ہے۔ زخی کانشیبل اور اس کا ساتھی خونز دہ اور سہے ہوئے بیٹے تھے۔
بہ میں چار کدالیں موجود تعمیں۔ وہ ان کو لے کروالیں ہوئے لیکن ابھی حویلی میں پہنچ بھی نہ تھے کہ ایک بھی دھاکے سے فضا کوئے آتھی۔ ایک لحد کے لیے وہ دم بہ خود کھڑے رہ گئے۔ پھر ڈاکٹر سجاش نے لیک دی ہے ہاکہ کر جیپ کے پاس سے پیٹرومیکس اٹھایا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔

بی کے بہال میں ہرست گرد وغبار مجرا ہوا تھا۔جس میں پھے نظر ند آرہا تھا۔ دھول ان کی آگھوں اور حلق میں گھس گئی۔سب کھانسے گلے اور سب کی نگاہیں اوپر جانے والے زینے پرتھیں۔ جو ملبے سے اٹا پڑا تھا۔ اوپر کی چیت اس طرح گری تھی کہ زینہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹوٹ گیا تھا اور اب اوپر جانے کا راستہ مسدود ہو دکا تھا۔

"ميرے خدا۔اب كيا موكاء "فريدنے دہشت زوہ ليج مل كها۔

ڈاکٹر سبعاش بھی بدھوای کے عالم میں سامنے دیکی رہاتھا اور اس کمیے فضا ایک بار پھر بھیا تک تہتہوں ہے گوخ آتھی۔ان کے رو تکٹئے کھڑے ہوگئے۔

"اب کیا ہوگا ڈاکٹر۔" فرید نے بسی کے عالم میں چیخا۔

''خدا پر تجروسا ر کھو بیٹے! مولانا اکبرعلی نے کہا۔''تم کسی بھی طرح اس دروازے پر پہنچ کر اندر جانے کا بندو بست کرو۔ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔اللہ نے جا ہاتو الیاس کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔''

وہ سب حویلی سے باہر آھئے۔مولوی صاحب ایک صاف ی جگہ مصلی بچھا کرعبادت کے لیے بیٹھ گئے۔ڈاکٹر سجاش اور اس کے ساتھی صورت حال پرغور کرنے لگے۔

"اگر ہم کی طرح اوپر کی منزل تک پہنچ جائیں تو دروازہ توڑ کتے ہیں۔" ڈاکٹر سجاش نے کہا۔ "کونکہ چت صرف زینے کی گری ہے۔"

"الیکن اتی بلندی پرسٹرمی کے بغیر کیے پہنچ سکتے ہیں۔"واکٹر فریدنے کہا۔

" مغہرو سسیٹر می کا بند و بست ہوسکا ہے۔" انسکٹر نے فورا کہا۔" سامنے بانس رکھے ہوئے ہیں۔"
کلہاڑی جیب میں رکھی ہوئی تھی۔انہوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ اصطبل کے پاس رکھے ہوئے
بانسوں سے سٹر حمی تیار کرنا شروع کی لیکن تمام تر عجلت کے باد جود کافی دیر لگ گئی اور جب وہ اپنے کام سے
فارغ ہوئے تو بارہ بجنے والے تنے وہ سٹر حمی لے کراس کھڑکی کے نیچے آئے جو پہلی منزل پر کھلی تھی۔ ڈاکٹر
مجاش اٹی کار تک مجھے اور وہاں سے کلام پاک کا ایک چھوٹا سانسخہ نکال کر انہوں نے اپنے مجلے میں ڈال
لیال کے بعدان کے پاس مہنے۔

"بہلے میں اور جاؤں گا۔" انہوں نے کہا۔

"دلکین سربیمناسب نبین ہے۔"انسیکٹرنے کہا۔ "میں مناسب سجھ کر کہدر ہاہوں۔" انہوں نے کہا۔ اور پھروہ اطمینان سے عارضی بنی ہوئی سیرهی پراوپر چڑھنے لگے اِب تک کے واقعات نے ان

سب کو بہت دہشت زدہ کردیا تھا۔اس لیے سب خوف زدہ نگاہوں سے اوپر دیکھ رہے تھے۔جیسے کی بھی لو کوئی نیاد حادثہرونما ہونے والا ہو۔

إدهرالياس أيك نئ مصيبت مين گرفتار تفايه

مجن اوراس کے باپ میں شدید بحث جاری تھی۔ کجن کاباپ پیای نگاہوں سے الیاس کود کم اور ہاتا۔ ومندنه كروارى بياس سے ميراحلق خشك مور با ہے۔ آج ہم باہر بھی نہیں جاسكے ہیں۔ مجھانا

' دنیں پاجی۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں۔اباس کا خون آپ کا ہے۔لیکن کچھ دیر بعد۔''

"توبرى ضدى ب لجن إ"اس ك باب في بالآخر بار مان لى-" محيك بوا بى خوائش بورى كرليكن چلدى كرييس جب تك ان مور كھوں كى خبر ليتا ہوں۔'' کجن نے الیاس کا ہاتھ پکڑا اوراسے لے کرزیندا ترنے تکی بیزیندای دروازے سے نیچے جاتاتھا

جے وہ نہ کھول سکے تھے۔ وہ زیندا ترتے ہوئے حویلی کے متہ خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں جمی اوپر کی طرح بہت سے مرے بے ہوئے تھے۔ لجن نے درواہ مضبوطی سے بند کیا اور الیاس کو لے کرایک کرے کی سمت برحمی۔ وہ بھی لجن کو پیاسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن پر خمار سا طاری تھا اور ول میں

صرف ایک خواہش مچل رہی تھی کمی بھی طرح کجن کو حاصل کرے۔ "الياس ..... مير الياس .... بالآخر مين تم كو حاصل كرنے مين كامياب موكئي\_" كن نے

" إلى كجن اوريس بحى كتيابرقسمت تعارجوا ج تكتم سدورر با-" ۔ '' نہیں پیارے۔ابتم بھی مجھ سے جدانہ ہوگے۔ہم اپنجل میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔

وہ کمرے میں بچھی ہوئی مسمری کی سمت بڑھ رہے تھے۔ کمرا شاہانداند میں سجا ہوا تھا۔ پیم

مرهم ی روشی سیلی ہوئی تھی ادرا کی تیز خوشبو ہرست فضا میں رہی ہوئی تھی ۔الیاس سحرز د ہ انداز میں گجن کو گھور ربا تفارجیسے ایس کی برستش کررہا ہو۔" ہر کجن کے رکتمی جم کالمس اسے دیوانہ بنار ہا تھااس نے وارفکی کے عالم میں مجن کواپنے بازوؤ<del>ل</del>

میں بھرلیا۔ کجن کے لیے حریصانہ انداز میں اس کی ست بوجے اور عین ای لیچے کمرے میں تیز روشی پھل گا جسے سورج نکل آیا ہو۔ بحن چیخ کر چیچے گری۔اس کی پھٹی بھٹی دہشت زدہ نکا ہیں خلا میں گھور رہی سے اور الیاس نے آئیسیں کھول دیں۔اس نے حمرت زدہ نظروں سے ہرست دیکھنا شروع کیالیکن اس کی سجھ میں

نہ آ رہا تھا کہ دہ کہاں ہے اور پھراس کی نظر لجن کے بےحس وحرکت بدن پر پڑی اور وہ جیرت ہے اسے , كمنے لگا۔

دروازہ تو ڑنے میں ان کو بڑی وشواری ہوئی اتنا مضبوط دروازہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے خون نکی آیا۔ لیکن بالآخر دروازہ کھل گیا۔ واکٹر سجاش خوشی سے اچھل پڑے۔ان کے سامنے ایک زینہ تھا جو پنیجے

طائلا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ زیندا ترتے ہوئے آگے بڑھے اور تدخانے کے دروازے پر جا کررک گئے۔ بدروازه بھی مقفل تھا۔ ڈاکٹر کراہ اٹھا۔ روسلسل دیر ہور ہی ہے۔اب اسے تو ڑنے میں بھی دیر گئے گا۔ "اس نے مایوس ہو کر کہا۔

اورابھی وہ بیسوچ ہی رہے تھے کہ کیا گیا جائے کہ دروازہ ایک جھکے کے ساتھ کھلا تار کی میں ان کوالک خوف ناک شکل سامنے مھورتی ہوئی نظر آئی اور ڈاکٹر سجاش کے پہتول سے اچا تک فائر ہوا۔ فضامیں اک بھیا تک ج بلندہوئی۔

"يا پ نے كيا كيا؟" فريدعقب سے چيخا\_"شايدالياس مو\_" " نہیں فرید .... یوالیا سنیں ہے۔" ڈاکٹرنے ٹارچ کی روشی سامنے جینی۔ فرش پر لجن کے پتا جی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔اس کا چہرہ اتنا مکروہ اور بھیا تک تھا کہ دیکھ کر در تلفے کورے ہوتے تھے اور اس کی میمیلی ہوئی آئیکھیں خلا میں محدور ہی تھیں۔

"اب یہ ہمیشہ کے لیے مرگیا۔" ڈاکٹر سجاش نے کہا۔ "كيا مطلب ..... يون ع؟" انسكر كوريكن نے كها۔ وہ اس بدھے كے سينے كود كيور ما تھا۔ جهال فاكركي كولى نے چھيد كرديا تھا۔ ليكن حمرت إيكيزبات يقى كداس سے خون نبيل نكل رہاتھا۔ "ويم يائر .....زنده لاش .....اوريد بلاشبه لجن كاباب رانا برمندر سنكه ب-" واكثر سجاش ني كها-

"الْكِرْتُمْ بِريشَان نه بوي من في تن نبيل كيا بصرف ايك زنده لاش كوابدي نيندسلا ديا بـــــ ''لیکن الیاس کہاں ہے۔'' فریدنے پھر پو چھا۔ اوروہ سب ایک بار پھر آ مے بڑھے۔اب ان کارخ کروں کی طرف تھا۔انہوں نے باری باری بمرم کادردازه کھولنا شروع کیا اورانہیں بیدد مکھ کرشد ید جیرت ہوئی کہ کمروں میں دن کی طرح روثنی ہور ہی ایک لاش بڑی ہوئی تھی۔

میں حیرت اور پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا کجن کی لاش کو گھور رہاتھا کہ اچا تک کرے کا دروازہ من برت اور پریتاں ہے ہا۔ سر مرب ک کے اور کا اور پریتاں ہے ہا ہا۔ فران کا اور ڈاکٹر سماش میں گھورتے رہے بھراجا تک فرید ر

الياس-اوه-خدا كاشكرى كتم سلامت بو-" "كيامطلب ب-"ميس في بوجها-"اور ميس يهال كيدين كيا- مجهي كه ياونبيس-"

اس لمح ایک فائر کا دھا کا ہوا۔ ہم دونوں اچھل پڑے۔ میں نے کجن کی ست دیکھا۔ اس م سنے میں سوراخ ہوگیا تھا۔ ڈاکٹر سیماش کے پستول کی نال سے دھوال نکل رہا تھا۔

"سجاش .....يتم نے كيا كيا-"مين نے محبرا كركها-دو حمهين اس بلاس بميشد ك لي نجات ولا دى-" واكثر في سرو ليج مين كها-" أخر مح الا

ہے۔ اور پھر ڈاکٹرنے ہر کمرے میں جا کر پڑی ہوئی لاش کا سینے چھانی کردیا۔ میں نے ان سب کو پہان لیا۔ وہ کجن کے ملازم۔ داسیاں اور رقاصاؤں کی لاشیں تھیں۔ ہم سب جیرت کے ساتھ ڈاکٹر کو و م<u>کورے ت</u>ے

اور پھر جب ہم نے تمام کمرول کود کھولیا اور کوئی عزید لاش ندلی ۔ تو ہم راہ داری میں آ گئے۔ای کم خمرت انگیز طور برتمام کمرے اچا تک تاریک ہوگئے۔''

ہم ایک ایک کر کے نیجے اتر ے۔ پیٹرومیکس جل رہا تھا۔ رات کے چارج بچے تھے مولانا اکرائل اب تک عبادت میں معروف تھے انسکٹر گوریکن نے اپنے آ دمیوں کو جائے بنانے کا حکم دیا۔سب بربری طرح تحکن طاری تھی۔

" ۋاكٹرىية پ نے ان لاشوں پر كولى كوں چلائى۔" انسكٹرنے يو چھا۔ ڈاکٹرمشکرا دیے۔

"بيكوليان عائدى كي تعين .... اورويم إرزنده لاشول كوصرف انبين سے بلاك كيا جاسكا ب

حیا ندی متبرک دھات ہےاور .....<sup>،</sup>'' وہمیں تفصیل سے اپن حقیق کے بارے میں بتانے گا۔

"ليكن وه كمرول مين تيز روشى كييے جور اى تھى \_"فريدنے يو چھا۔

''پەروشنى مىرى دعا ۇن كا نورتھا يىيے'' ہم نے چونک کرد یکھا۔ مولوی صاحب سلام پھیر کرمصلے سے اٹھ رہے تھے۔ ان بدودهل كا موت روتنی ہے۔روشنی جواللہ کے کلام سے پیدا ہوتی ہے۔اس ذات باری کا نورتمام ظلمتوں کی موت ہے۔

"ب شک .... ب شک . " دُاکٹر سماش نے کہا۔ ای کمح ایک جیپ مارے قریب آ کررگی-سب انسکٹر سنوامی اور بہت سے کا تقبیل افر کر ہماری طرف بڑھےاور مونی ان سب سے آھے تھی۔

"مؤنی" میں خوشی سے جلایا۔

وہ بھائتی ہوئی آئی اور میرے بازوؤں میں سامی سبمسرادی۔ "ان كو بوش آكيا تقااور بيد بيضد بوكسي كه بم فورايها ن چليس آپ سب كى زعد كى خطر على

ہے۔"سنوای نے وضاحت کی۔ عجیب داستان تھی ،لیکن اب کوئی داستان عجیب نہیں گئی تھی۔ زندگی جیسے عجیب وغریب دافقات گا ۔ مجموعہ بن گنی کھی۔ کامران نے حسن شاہ سے کہا۔

"ایک سوال کروں حسن شاہ۔"

"پاں کرو....." "کیابیزندگی ماری پیندکی ہے؟"

حن شاه میجمد دیرسوچتار ما، پھر بولا۔ ' میں سمجمانہیں۔''

' دیس تهمیں اپنے بارے میں تفصیل بتا چکا موں۔ ایک نرم و نازک فطرت کا ما لک انسان تھا میں ،

مری زندگی برطرح کے مظامول سے پاک می کہ تقدیر نے میرے رائے بدل دیے اور پھر ..... کیا تھا، کیا ہوگیا کین حسن شاہ ۔اخلاق مروت انسان سے بعض اوقات اس کی قیمتی زندگی تک چھین لیتا ہے۔ کرتل کل فازے لیے ہم جو کچھ کررہے ہیں۔ کیااس میں ہماری اٹی کوئی غرض ہے۔ مر ہماری زعد گی کا کوئی لحنہ مارا اپنا

نیں ہے۔ میں تو کچھاورسوچ رہا ہوں حسن شاہ۔ ''يني كه وطن واليس جلا جاؤل'''سب كچه جيموژ دول''

"اتنا کھ کرنے کے باوجود"

"إل- كوئى سرائيس ال ربا مجمع - كمال تك جانا ب- كياكرنا ب كوئى نقدر مو، كوئى مزل تو مو" "منزل موت كو كهتے ہيں۔"

"کتابی بات ہے۔"

.'' کتابی بی بی بی توہے۔''حسن شاہ نے کہا۔

"جوكندر سنگھ سے نہیں ملو سے؟"

"موچنا پڑے گا۔ اچا تک مجھ پر بیدخیال سوار ہوا ہے کہ میں ..... کامران نے جملہ اوھورا چھوڑ

الماده فود بحی نہیں مجھ سکا تھا کہ اوپا مک اس کے ذہن پراب سا احساس بری طرح مسلط ہوگیا تھا۔ ایک شدید الکاہٹ اس کے وجود پر سوار تھی۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ گرشک، سبیتا، علی سفیان، بہت سے كردارول كى مالك امينه سلفا ..... پر كرش كل نواز اس كا سارا خاندان ..... بهت وفاكى ب ميس نے اس

فالمان سے بہت کچھ کیا ہے۔ لیکن خود میری زندگی۔ " کامران نے سوچا۔ پچراس نے پچھے فیصلے کیے،حسن شاہ کوبھی اس نے ان فیصلوں میں شامل نہیں کیا تھا۔وطن واپسی المارم كى ندكى طرح وه پر انبين الجينول ميں پين جائے گا۔ دنيا بے حدوسيم ہے كوئى يا دنو تهيں كررہا اے وطن میں، اس کا اپنا کون ہے کون ی ذمہ داری ہے اس کے اوپر ..... ہاں۔ بس اب برطرح کی غلامی

حن ثاہ نے پھراس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی یہاں تک کہ ایک دن کامران نے معلم مع پیور دیا۔ وہ ای دوران بہت ہے یہ رہے۔ معلم مت عامل کی تھیں جہال ہر طرح کے ناجائز کام ہوتے تھے۔ انہیں میں انسانوں کی اسرگانگ بھی تھی۔ اگر مربر تھیں جہال ہر طرح کے ناجائز کام ہوتے تھے۔ انہیں میں انسانوں کی اسرگانگ بھی تھی۔

الیم من ایک میں بہن ہر رب بین ایک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور پھراسے بھازیر پہنچا تھا۔ ایکٹ نے اس سے رقم کی قبی اور پھراسے بھازیر پہنچا تھا۔ ایکٹ نے اس سے رقم کی قبی اور پھراسے جانب كپتان كرامني پيش كرديا تھا۔ آیا الگ مزہ رکھتی تھی، فرش دھونا، فرنیچر کی صفائی کرنا، مشینوں میں تیل ڈالنا بیاس کے کام تھے۔ زندگی میں جدیلی دیات ہے ہوئی دل کش ہوتی ہے۔ ان کامول میں اسے بہت لطف آ رہا تھا۔ پھراس کی ملاقات جہاز کے فرین سے ہوئی۔ بیا کی عمر رسیدہ آ دمی تھا اور اس کانا م ڈیوس تھا۔ ڈیوس ایک پر محبت مخصیت کا مالک تھا اور خود بہ خود کامران کی جانب راغب ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا۔

کے دورہ خود کامران کی جانب راغب ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا۔

اورخود بہ خود کامران اس کے ایک ایسے بھائی کا ہم شکل ہے۔ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے بہر حال وہ کامران سے بہت زیادہ متاثر ہوگیا تھا اور کامران کا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ بہر حال نہ جانے کیا بات تھی کہ جہاز کے دوسر سے خلاص بھی کامران سے بھی و بے دب سے جہاز کے دوسر سے خلاص بھی وہ اسے اپنے آپ سے برتر بچھتے ہوں۔ کامران کی فطرت کا تجزیہ کپتان نے بھی کیا تھا۔ دوسر سے خلاص مختلف قسم کے کھٹیا کاموں میں معروف رہتے تھے۔ جن میں شراب نوشی بھی تھی کین کامران شراب وغیرہ نہیں پیتا تھا۔

کے کھٹیا کاموں میں معروف رہتے تھے۔ جن میں شراب نوشی بھی تھی کین کامران شراب وغیرہ نہیں پیتا تھا۔

بہر حال سمندر کے سفر کا یہ انو کھا تجربہ بھی اس کی زندگی میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس کے علادہ اس شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا تھا کہ زندگی کی سب سے خوشگوار اور سب سے تکلیف دہ

بینیت ماضی کی یادیں ہیں۔ وہ کردار ہیں۔ جوزندگی سے چئے ہوتے ہیں۔

بہرحال وہ ان کرداروں کو بھولنے کی کوشش کرتا تھا۔البتہ ایک بات ضرورتھی کہ ان میں کوئی دکھ بجری یادنبیں تھی۔ برلحہ اسے سیبجی خطرہ رہتا تھا کہ وہ پراسرار کردار جواس کی زندگی کا ایک حصہ بنے ہوئے بلکا دوبارہ اس سے نہ آپٹیس جہازا پی پہلی منزل پر پہنچ گیا۔خلاصی سیر کے لیے جہاز سے چلے جاتے۔ اُن کامران کواس شے کوئی دلچی نہیں تھی۔وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ بلکہ اس نے ڈیوس سے جہاز کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ بلکہ اس نے ڈیوس سے جہاز کی شنیزی کے بارے میں بھی معلوبات حاصل کی تھیں اور اسٹ کرنے لگا تھا۔

کنٹ کا تارثوث گیا۔ بھاری پیٹیاں عین ای جگہ چھوٹ گئیں۔ جہاں ایڈ لے کھڑا ہوا تھا۔
ماران اس کرین پرکام نہیں کررہا تھا۔ بلکہ وہاں سے پچھ فاصلے پر کسی اور کام میں مصروف تھا۔
مران کی نگابیں اوپر کی جانب اٹھ گئیں اور پھر باتی جو پچھ ہوا اس میں اس کی سوچ یا اس کی
اُن کا اعلم بے صدومیت تھا ان پانچ سات گز کے دائرے میں ان سے پچنا ناممکن تھا۔ چنا نچ کام ران نے
اُن کا اعلم بے صدومیت تھا ان پانچ سات گز کے دائرے میں ان سے پچنا ناممکن تھا۔ چنا نچ کام ران نے
اُن کا اعلم سے معدومیت تھا ان پانچ سات گز کے دائرے میں ان سے پچنا ناممکن تھا۔ چنا نچ کام ران نے
اُن کا اعلم میں ہاتھ ڈالا اور اسے اٹھا کر ایک لمبی چھلا تھ گو دی۔ یہ ایک چھلا تگ اسے پیٹیاں
اُن کی کی میں ہوئے جہاز کی بلندی سے سمندر میں آ رہا تھا۔ وہی دبی جیچئیں چاروں طرف سے ابھریں
انگان کو لیے ہوئے جہاز کی بلندی سے سمندر میں آ رہا تھا۔ وہی دبی می چیئیں چاروں طرف سے ابھریں

''تم خلاصی کی حیثیت سے کا م کرنا جا ہتے ہو۔'' کپتان نے پوچھا۔ "بال ....." كامران في جواب ديا-"مرتم ایے لکتے تونہیں ہو۔" "ميرامطلب محنت كرنے والے." "اليي بات نبيس ہے۔" "روه هے لکھے ہو۔" "معمولى سا ...." كامران في جواب ديا-"أيك بات كاجواب دو" "يوجهو ...." كامران نے بزارى سے كہا۔ '' دیکھو۔جواب دیناضروری ہے۔'' " ہاں بھائی ہوچھو۔" "كُونَى قُلْ وغيره كيابي؟" « کوئی اور چرم ..... " "بان ....!" كامران كواب غصراً عليا تعا-"

یں: بیں سال ہملے امرود کے ایک در خت سے بہت سے امرود توڑے تھے۔''

ا پھا......ہر: '' کھائے.....'' کامران سو کھے ہے منہ ہے بولا۔اور کپتان سوالیہ نظروں ہے اے دیکھنے لگا۔ پھر صورت حال اس کی سجھ میں آئی تو اس نے ناراض ہونے کے بجائے ایک فہقبہ لگایا اور بولا۔ ''ایسے لوگ میری پہند ہیں۔او کے ....۔او کے گرتمہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گا۔''

''الیےلوگ میری پند ہیں۔او کے .....اولے۔مر 'ہیں سور ی سیب سب ۔ ''اٹھاؤںگا۔'' کامران نے جواب دیا۔ اس کے بعدا یک ہفتے تک اسے جہاز میں چھپے رہنا پڑاتھا۔ واپس جاسکیا تھا۔لیکن!....وہمرف

پور دن اور ہ مران علاسے بن وردن سن اسیا۔ وہ خوش تھا اس کا دل چاہتا تھا کہ ماضی کا ایک بھی نقش اس کے ذہن پر خدر ہے۔ جانا چاہتا تھا وہ۔ آخری نشانی ایک بہن تھی وہ بھی نسر ہی۔ وہ ایک نئی دنیا کا نیا انسان بننا چاہتا تھا۔ ہم اللہ بھی اچھا آ دمی تھا اس سے مہر پانی سے چیش آتا تھا۔ شان دار زندگی گزارنے کے بعد بیہ شقت کی زندگ

ہو گئے تھے۔

کپتان کے بچنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسک تھا۔ اگر کامران اسے پکڑے ہوئے جہاز کے م ہے واکر بھی جاتا تب بھی گرنے والی پیٹیوں کے دائرہ عمل سے الگ نہیں ہوسکا تھا۔ لیکن سمندر میں لگائی جانے دائی ہو جاتا تب بھی گرنے والی پیٹیوں کے دائرہ عمل سے الگ نہیں ہوسکا تھا۔ لیکن سمندر میں لگائی جانے زہر دست جی دیار تھی ہوئی تھی۔ ایئے لیے نے اوپر دیکھا اور پھراپنے کپتانی کے لباس کے باوجود تیرنے لگا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح دونوں بلندی پر آگئے تھے۔ ایئے لے فورا ہی متاثرہ جھے کی طرف بھا گااور دکھیے بھال میں معروف ہوگا اس نے کامران کی طرف رخ بھی نہیں کیا تھا اور کارروا کیوں میں معروف ہوگیا۔ تھا۔ بہت ہی خوفتاک حادثہ تھا۔ مقامی حکام کو بھی اس بارے میں اطلاع دینی پڑی اور وہاں زید رست کارروا کیاں شروع ہوگئیں۔ بڑا دکھ بھرا حادثہ تھا۔ کی ساتھی جدا ہوگئے تھے۔ جن سے کامران کی بیال ال وروران اچھی خاصی شناسائی ہوگئی تھی۔ ضروری امور طے پائے۔ ان کی آخری رسومات اداکی گئیں۔ بعض کا مقتی ساتھی حال منایا گیا۔

کین زُنگی بہر حال روال دوال رہنے کے لئے ہے چنانچے کھے وصے کے بعد جہاز نے دہال سے بھی کنگر اٹھا دیے اور اپنی دوسری منزل کی جانب چل بڑا۔ یہی زندگی کے معمولات ہیں کوئی جمی حالت وجائے۔ زندگی یونٹی اپنا سفر کرتی رہتی ہے۔ کامران معمول کے موجائے۔ زندگی یونٹی اپنا سفر کرتی رہتی ہے۔ کامران معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔ جہاز کے سفرکوشروع ہوئے دوسرادن تھا۔ کامران دو پہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنی آرام گاہ میں آ کر جیشاہی تھا کہ ڈیون آ گیا۔

"كامران مشراية لے في مهيں طلب كيا ہے۔"

" کہاں ہیں وہ؟"

"میرے ساتھ آؤ؟" ڈیوین نے کہااور کامران اس کے ساتھ چل پڑا۔ رائے میں اس نے کہا

''خير بت تو ہے مسرؤيوس-''

"میں نہیں جانتا۔"

" كبتان المركبال بع؟"

''اپنے کیبن میں۔' ڈیوس نے بنجیدگی سے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں کا مران کو ایک عجب ما احساس ہور ہا تھا۔ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بہر حال جو پچر بھی ہے دیکھنا تو ہے۔ ویسے اب کمان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا تھا۔ آخر کاروہ کپتان کے کیبن میں واخل ہوگیا۔ کپتان ایک آرام وہ کری پر دراز تھا۔شراب کے برتن اس کے برابر رکھے ہوئے تھے۔اس نے ڈیوس کو دیکھا اور بولا۔ '' تھینک یومٹر ڈیوس آپ جائے۔'' ڈیوس دہاں سے چل پڑا اور باہر نکل گیا۔ کپتان نے شراب

کاایک اورگلاس بنایا اور بولا۔ ت

'' کیامیراساتھودیٹا پہند کرو گے۔'' ''نہیں سر!میں نہیں بیتا۔'' کامران نے جواب ویا۔

"بان! مجھاس بات کاعلم توہے لیکن اگر میں تمہیں پیش کروں۔"

''میں آپ کا ولی شکر بیادا کروں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بیر بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ لین سرا میرانام کامران ہے اور میراتعلق جس ند ہب ہے ہاں میں شراب کی ممانعت کی جاتی ہے۔ میں نہیں پیاادر میں نے بھی نہیں تی۔''

" تب میں تنہیں مجوز نہیں کروں گا۔ پلیز بیٹھ جاؤ۔"

"بر....!"

"بیٹے ..... جاؤ ..... یار میں تم سے کہ رہا ہوں ..... بیٹھو ..... کپتان نے دوستاندا نداز میں کہا اور

کامران پیٹے گیا۔ کپتان بولا۔ ''میں نے تمہار ہے احسان کاشکر یہادانہیں کیا۔ بیلفظ اخلاقی حیثیت سے رائج ہے۔ لیکن میرے

''سرامیں نے آپ پر کوئی احسان میں کیا۔'' کامران بولا۔

''نیں میری جان ایہ حقیقت پندی کا دور ہے۔ آج بھی لوگ کی کو تکلیف میں وکھ کر بھی بھی کی کو تکلیف میں وکھ کر بھی بھی کی کر بھی بھی کے لیے اپنی زندگی کو ہلا کت میں ڈال دینا ایک الگ عمل ہے اور تم نے ایہا ہی کیا تمام اس کرین کی زو میں نہیں تھے۔لیکن تم نے اس کی زو میں آ کر جمھے سنجالا اور چھلا تک لگا دی۔ تماری دوسری چھلا تک بھی تا بال تحریف تھی۔تمہارے بارے میں جمھے یہ اعمازہ تو پہلے ہی ہے کہ تم غیر معمولی میں اس کے میں بات کہی تھی کہ کیا تم خلاصوں میں کام کھیت کے مالک ہو بلکہ جب تم جہاز پر آئے تھے تب بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ کیا تم خلاصوں میں کام کر کیا ہے۔

"ببرحال تم غیرمعمولی انسان ہو۔ انتہائی طاقت در پھر تیلے اور ذہین۔ بیس نہیں جانتا کہ تم کن ملات کا شکار ہوکراس جہاز تک پہنچے ہواوراس کام پر آبادہ ہوئے ہو۔ یہ بتاؤا پناوطن کیوں چھوڑ دیاتم نے۔" "بیر اوطن بیس میر ااپنا کوئی نہیں تھا۔ بیس ہر جگہ تنہا تھا اور تنہا ہوں۔"

''<sup>تعلي</sup>م يا فته هو\_''

"تھوڑا بہت''

"اِل كے بعد كيا كرنے كااراوہ ہے۔"

" کچھٹیں سر! جس وقت تک آپ اس جہاز پر رہنے ویں گے رہتا رہوں گا اور جب آپ کو میران میں اور جب آپ کو میرک مردرت نہیں رہے گی کہیں اتر جاؤں گا۔"

"تم نے چونکہ میری زندگی بچائی ہے خیر زندگی کا کوئی معاوضہ تو بھی نہیں ہوتا نہ پکھ ویا جاسکتا ہے۔ اتا میں ضرور پیش کش کرتا ہوں میں کہتم جس ملک میں بھی اتر تا چاہو میں تمہارا وہاں بندو بست کردوں کا سار جہاز پر رہتا پیند کرو گے تو جب تک میں اس جہاز پر نوکری کر رہا ہوں اس وقت تک تم میرے ساتھ جہاز پر رہتا ہے ہو تہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔''

"آپ نے بہت بڑی بات کہ دی ہے سرایس اس کے لیے شکر یہ ...."

دونہیں .....تم شکر مینیں ادا کرو مے میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ کی اچھی بات کاشکر میادا کر ان کا میں میں مرادا کر ان کا میں مطلب میہ ہے کہ اس بات کے اثر کو زائل کردیا جائے ۔ آج سے میں تہمیں، جہاز کے کیبن میں ہروائزر کا ذیو ٹی دیا ہوں ۔ تم خلاصی کا کام نہیں کرو مے ۔ مسافروں کے آ رام کا خیال تہباری ڈیوٹی ہوگی ان کی کینول کو ضرورتوں کی چیزیں فراہم کرو مے ۔ دس افراد تمہاری اتحق میں کام کریں ہے ۔''

' میں بہت خوش ہوں سر! اور آپ کے تھم کے مطابق شکر بینبیں ادا کروں گا۔'' کامران ما مسرور لیجے میں کہا اور جہاز پر ایک ٹی زندگی کا آغاز شروع ہوگیا۔ کامران کو اپنے فیصلے پرخوشی تھی۔ کرٹی گو نواز نے بہت اچھا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ بڑی اچھی زندگی دی تھی اسے بڑا باعزت مقام دیا تھا۔ گین بعد میں وہ جن طلسی حالات کا شکار ہوگیا تھا۔ انہوں نے اسے خاصا بددل ساکردیا تھا۔ تھیقت بیہ کر بعد میں وہ جن طلسی حالات کا شکار ہوگیا تھا۔ انہوں نے اس کی نگاہوں میں بیج ہوگئے تھے۔ کیونکہ جونزانیاں برے بڑے بڑے ہوگئے تھے۔ کیونکہ جونزانیاں

نے اپنی آ تکھیں سے دیکھ لیا تھا۔اس کے بعد دولت کی کوئی وقعت نہیں رہی تھی اس کی نگاہوں ہیں۔ خزانے اس طرح غاروں میں پڑے رہتے ہیں اوران کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔زندگی میں آزادی کی چند سانسیں ہر چیز سے زیادہ قیتی ہوتی ہیں۔ نہاسے یا تال پریتی کی کوئی فکر تھی۔ بلکہ اس تو وہ اس خال

سے نکلنا چاہتا تھا۔ سمندری سفرتو بہت ہی زیادہ دل کش تھا۔ کیونکہ ہرطرح کے الجھے ہوئے معاملات سمندر میں ختم ہوجاتے تھے۔غرض میرکہ جہاز کا بیسفر جاری رہا۔ پچھ دنوں کے بعد ایک اور ملک میں قیام کیا گیالار جہاز کنگر انداز ہوگیا۔ یہ جہاز کارگو اور مسافر پر دار دونوں حیثیتوں کا حامل تھا۔ بنے ملک میں نے کام ٹرونا

ہو گئے اور کا مران بھی اپنے فرائف پورے کرنے لگا۔ مسافروں کو معلومات فراہم کرنا اس کی ذہبے داری تھی۔ انہی معلومات فراہم کرنے کے دورالن اس کی ملاقات سدرہ بیکان سے ہوئی۔ یہ ایک انہائی باڈرن اور خوب صورت لڑکی تھی۔ بڑے قناس اور با حسین قدوقامت کی مالک اس کا تعلق بمن سے تھا۔ وہ سیاہ نقاب لگائے ہوئے تھی۔ اس کے کاغذات ہما کچھ گڑ بردتھی۔ چنانچہ اس نے کا مران سے رجوع کیا۔

ے روانہ نہ ہو کی تو میرے لئے بڑی مشکلات کمڑی ہوجا کیں گا۔''

''آپ کے کاغذات درست ہوجا ٹیں گے مس....'' ''سر کیا ہے'' ہیں : جا سا

"سدره برکان ....."اس نے جواب دیا۔

'' ٹھیک ہے مس بیکان۔''

''آپ کا بے حد شکریہ''اس نے کہا اور کا مران نے اس کے کاغذات کی وریکی کے احکامات جاملکا کردیے اور اس کے بعد وہ اپنے دوسر مے معمولات ہیں مصروف ہوگیا۔سدرہ بیکان کی آئیسیں تعوثر کی دیکھی اس کے ذہن میں رہی تھیں۔ نقاب کے پیچھے سے ان آئکھوں کی بہتنی ایک عجیب ہی دہشی کی حال تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔سدرہ بیکان اسے دوبارہ نہیں کی تھا۔ آخر کار جہاز نے لنگر اٹھالیے اور کیبن انچارج کی حیثیت سے کا مران کیبنوں کی چیکنگ میں مصروف ہوگیا۔

ز کاس کے ایک کیبن پراس نے دستک دی۔ تو اندر سے ایک نغمہ بارآ واز سنائی دی۔

''آ و سسکون ہے۔'' کا مران کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تو اس نے ایک انتہائی حسن غانون کوئی رسالے کی درق گردائی میں مصروف دیکھا۔ خاتون نے نگا ہیں اٹھا کر کا مران کی طرف حسن غانون کوئی میں جیکا سمالگا۔ اس کے خدو خال تو اجنبی تھے کین آ تکھیں اجنبی تھیں۔ یہ کھاادرکا مران کے ذہن کو ایک جھٹکا سمالگا۔ اس کے خدو خال تو اجنبی تھے کین آ تکھیں اجنبی تھیں۔ یہ

د--دی آئیس تھیں جو دیر تک اس کے ذبن پر چھائی رہی تھیں۔وفعتہ اس کی آ واز امجری۔ ''اوہو۔۔۔۔۔آپ۔۔۔۔۔آپ خبریت۔''

"من كيبن سپروائزر مول-"

''اوہو۔۔۔۔۔اچھاتو آپ اپنی ڈیوٹی سرانجام دیتے ہوئے ادھرتشریف لائے ہیں۔''

''جی بالکل .....آپ ہتاہیے آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔''

'' ہے بیٹھے تو سمی ..... مجھے کیا کیا تکلیفیں ہیں بیں زرا آپ کواطمینان سے بتاؤں گی۔' وہ ایک شوخی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔

"جی فرمائیے۔"

"آب میری تکلیف کے بارے میں جانتا جاہتے ہیں۔"

"جی بے شک اس جہاز پر جب تک آپ کا بیسفر جاری ہے میرا بیفرض ہے کہ میں آپ کوکوئی الگیاف نہ پہنچنے دوں۔" تکیف نہ پہنچنے دوں۔"

''اور جب یہ جہاز کا سفرختم ہوجائے تب۔'' اس نے بددستورشرارت بھرے لیجے میں کہا۔ کامران کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔وہ چند لمجے سکراتی رہی پھر بولی۔

''اصل میں .... میں تنہائی کی تکلیف کا شکار ہوں۔ بڑی بوریت میں وقت گزرر ہاہے۔بس سے چھرسالے ہیں میرے پاس جومیرا ساتھ دے رہے ہیں ورند۔''

''آپ انہیں پڑھ لیں تو میں آپ کو کتا ہیں اور رسالے فرا ہم کردوںگا۔ جہاز کی لا تجریری میں ہر طرق کالٹریج موجود ہے''

''کیاوہ بولتے بھی ہیں۔''اس نے کامران کود کیھتے ہوئے کہا۔ ''نہیں بولتے تونہیں۔''

"تو پھر کیا فائدہ۔ ہاں اگرآپ جیسا ساتھی کچھوفت کے لیے جھے ل جائے تو .....

''اوہ ۔۔۔۔۔ آپ جب بھی مجھے طلب فرمائیں گی میں حاضر ہوجاؤں گا۔میری ڈیوٹی تو جہاز کے مربکیبنوں میں ہوتی ہے۔''

و مرا کا برا ہے۔ ''ویکھیں ۔۔۔۔۔انسان کو کب کس چیز کی ضرورت پیش آسکتی ہے وہ کیا بتائے اب میرا کافی پینے کو اللہ اللہ کا بیارا کافی پینے کو اللہ اللہ کا بیارا کی بیارا کا بیارا کا بیارا کی بیارا کا بیار

اس کے چیرے کے نقوش بدل مجے اور پھر وہ سر د کیجے میں بولی۔

"بهت شكريد ..... پروائز رصاحب اگركوئى تكليف موئى تو آپ كواطلاع دے دى جائے گا." مید کہد کراس نے چروہی رسالہ اٹھالیا۔ کا مران ایک کمھے کے لیے وہاں رکا اور چر باہرنکل آیا۔ وہ کھالیا۔ تک اس کے ذہن میں سوچ بن رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں معروف ہوگیا۔ برم کا الجمنوں سے پاک رہ کراب وہ اپنا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ پہلے ماضی کے الجھے ہوئے جال ختم ہوجا کماان کے بعد فیصلہ کرے گا کہ آ مے کیا کرنا چاہیے بے شک ِ ایک حسین وجود نے اس کی پذیرائی کی تھی۔

لیکن بیکوئی نئی بات نہیں تھی ۔ وہ نہ جانے کیسی کیسی نگا ہوں کا میر کزرہ چکا تھا۔اس کے بعدوہ اپنے كاموں ميں معروف ہوگيا۔شام ہوگئی۔رات كواس كى ڈيوٹى ختم ہوجاتی تھى اور رات كاسپروائزرائي ذيے داریاں سنبیال لیتا تھا۔ ڈیوٹی کے خاتے کے بعد وہ لباس تبدیل کرکے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی ختم ہوجاتی تی و اس کے بعد کسی پرکوئی یا بندی نہیں رہ جاتی تھی۔اس کے علاوہ اسے خصوصی مراعات حاصل تھیں۔ کیونکہ کہاں اسے بڑی اہمیت دیتا تھا۔

لیکن ابھی تک اس نے کیپٹن کی دی ہوئی مراعات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ جب کہ ایڈ لے اس سے بوچھار ہتا تھا کہاہے کی پیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔اب یہاں کچھلوگوں سے اس کی شامائی جی مورى تقى - چند كمحول بعدوه كلب مين داخل موكيا - يهال وه لوك موجود تقيم جن كي اس وقت ويوني ختم موري تقى - كلب من رونقين شاب برنمين - وفعة اسے ايك مترنم آواز سائی دی ـ

" ميلو ..... " وه چونک کراس سمت پلٹا۔ وہی بیٹھی ہوئی تھی اوراس کی جانب دیکھر ہی تھی۔ای نے اسے آواز دی تھی۔ کامران نے اسے دیکھاتو وہ مسکرادی۔ کامران اس کے قریب پہنچ گیا تو وہ بولی۔

"و يكها نال غلطاتو نبيس كها تها ميس في ميس اب بحي تنها مول-"

"على بينه سكتا مول"

"برای مبریانی کچھتو رعایت کی تم نے۔" کامران کری تھییٹ کربیٹھ گیا۔ پھراس نے پہلے "اصل مل مجوديال موتى بين خاتون - من جهاز كاايك معمولي ساملازم مون اورآپيين طود ؟ ایک صاحب حیثیت اور صاحب عزت خاتون! مجھے تو آپ سے گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں اتا۔'' ''گش…. چلوچھوڑ وان باتوں کو۔اب حمہیں کافی کی پیش کش بھی کر عتی ہوں۔''

"آپ کی نوازش ہے۔لیکن میز بانی میری رہےگی۔ 'وہ ہنس کر خاموش ہوگئی۔ کامران نے ویز کوکافی کے لیے کہا اور اس کی طرف متوجہ ہوگیا۔

"آپ يېن سپروائزرېن."

ِ ' تب تو خاصا ساتھ رہے گا ہمارا اور آپ کا۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے آپ کا تعلق ایشا ے بی ہے۔

" کمانام ہے آپ کا .....

دوری گذی ہے ہے آپ کامران عی معلوم ہوتے ہیں اپنا نام تو میں آپ کو بتا تی چکل ینی سدرہ بیکان تعلق یمن سے ہاور حالات عجیب وغریب، یمان میڈرونا میں ایک اہم کام کے ہوں۔ اور عجیب وغریب حالات کا شکار ہوگئ۔ اس قدرمشکل وقت گزارا ہے میں نے کہ اگر مضبوط لیے آئی تھی اور عجیب وغریب حالات کا شکار ہوگئ۔ اعماب کی مالک نه ہوتی تو پاگل ہو چکی ہوتی۔ کچھ دشمن میری تاک میں ہیں وہ یقیناً میرا ہوائی سنرمتو قع کر ہے ہوں مے لیکن میں نے انہیں دھوکا دینے کے لیے بحری سفر کا فیصلہ کیا اور میرے سفر کے کاغذات اس ، این درست نه موسکه ..... ش بوی تشویش کاشکارتمی که اگر مجمع جهاز میں سوار نه کرایا گیا تو میرا کیا .... بالدونت مل آب في مرى جر پور مدد كى ہے۔

"ظاہر ہے میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی۔" ''نہیں کوئی الی بات نہیں۔'' کامران نے جواب دیا۔اس کی طلب کردہ کائی آ گئی تھی۔ چنانچہ

اں نے خود ہی سدرہ برکان کو کافی دی اوراس نے شکریہ کے ساتھ کافی کا کپ قبول کرلیا۔ ''مجر بولی۔

"أب مجمع بهت اچمع لك بين من بتكفى سي آب سي كاطب مول آب في ذرامجمي مون بین کیا۔ بس یوں مجمیں کہ میں شدید وہنی انجھن میں مبتلا ہوئی تھی۔ حالانکہ حالات میرے خود پیدا کردہ نیں تھے۔ مجھے پہلے ہے کچے بھی نہیں معلوم تھا اس بارے میں ۔بس یوں مجھیں کہ مچھے پراسرارلوگ مرے پیچے گئے ہوئے تھے وہ مجھے کیا نقصان پنجانا چاہتے تھے اور کوں۔اس کا مجھے علم نہیں ہوسکتا۔ان کی کارروائیاں بردی عجیب وغریب تھیں۔"

بهرحال اب يهان تك بات كيني بديكهو! اب كيا موتاب "آپ كايسنركهان تك بيج" " ہیگل جارہی ہوں۔ وہیں پراتر وں کی سرز مین ہیگل پراسرار کہانیوں کی سرز مین ہے۔ آپ تو دنیا کرو ہیں ہیگل کئے ہیں بھی۔''

" نیس کونکہ جہاز پر ملازمت گرتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں گزراہے۔" "ويسے ايك بات كهوں آپ سے - كه على مول-"

" بی .... بی ۔ ' کامران نے کہا۔

''آپ کی شکل وصورت اور کشادہ پیشانی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ اس معیار اور اس قران کے آدی نہیں ہیں۔اصل میں آپ کواتا تناووں کہ میں نے نفسیات کی تعلیم حاصل کی ہے۔ چیرہ شناسی سے بہت رکچی رکھتی ہوں بہر حال ہوسکتا ہے کہ میرا بید خیال غلط ہواور آپ اپی اس ملازمت سے مطمئن الل الكان بن بالكتاب كه آب كى خاص وجد الله يمازمت كرد بين " كامران بنس كرخاموش موكيا-کافی در تک وہ کامران سے بوی اپنائیت سے باتی کرتی رہی اور جب بہت در گزرگی تو اس نے کہا۔

''اب میں جانا جائی ہوں۔'' کامران نے کہا۔ "میں آپ کو آپ کے کیبن تک لے کرچلوں۔"

' دنہیں تکلیف نہ کریں۔شکریہ۔'' وہ چلی گئی اور کامران قرب و جوار میں ہونے والی کار تفریحات کا جائزہ لیتا رہا۔ لیکن نہ جانے کیوں سدرہ برکان نے اس کے ذہن میں ایک خلش کی پیدا کردہ میں۔ ایک عجیب سا احساس۔سدرہ برکان کے نقوش اس کی عمر سی بھی طرح امینہ سلفا سے میل نہیں کھائی کی لیکن جب بھی وہ سدرہ برکان کو دیکھا اسے امینہ سلفا یا وہ جاتی۔ امینہ سلفا کا ماضی جوانتہائی پراسرار اور اگر پہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ خطر تاک تھا۔۔۔۔۔ اور اس کے بارے میں سوچ کر ایک وحشت کا سااحساس ہوتا تھا۔ برحال کا مران جن حالات سے گزر چکا تھا۔ اس میں سدرہ برکان یا امینہ سلفا جیسی کوئی شخصیت انتہائی پراسرار معلوم ہوتی تھی۔ ہاں۔۔۔۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نتہائی میں اسے ایک ایس شخصیت ہا گئی تھی۔ انتہائی پراسرار معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہھا ہے تذکرے بھی کرویے تھے جو کا مران کے لیے الگ دیثیت کے حامل تھے۔ ودسرے دن کچ کے بعد سدرہ برکان اسے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ وہ اسے معمولات میں

کوئی جواز نبیس تھا۔البتہ وہ خوداہے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی۔ ''کمال ہے میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا۔ جو کم از کم اور پکھنیس تو جھے۔ میری خیریت تو معلوم کرتارہےگا۔''

معروف رہا تھا۔ حالانکہ منج جاگنے کے بعد سدرہ برکان اسے یاد آئی تھی۔لیکن خود سے اس کے پاس جانے کا

''واقعی! میری ذے داری تھی کہ میں آ کرآپ سے آپ کی ضروریات کے بارے میں پوچھوں۔اصل میں ہوتا یہ جھے طلب کرایا جاتا پوچھوں۔اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کیبنوں میں مسافر کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے تو مجھے طلب کرایا جاتا ہے۔ باقی خود سے کسی کے یاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔''

"میرے پاس آنے کی بھی نہیں۔"

ودنہیں میرامطلب ہے ..... کامران نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔

بہرحال اس کے بعد وہ کافی دیر تک کامران کے ساتھ رہی۔ بڑی اپنائیت کا اظہار کر رہیا گا وہ…… پہلا دن……دوسرا دن اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔سمندر معتدل تھا اور کوئی الیمی خاص بات نہیں گی۔ تیسر سےدن وہ ڈیک پرایک گوشے میں آئیٹی اور پھر کہنے گئی۔

"اچھابہ ہتاہے مسر کامران بھی ہیگل کے بارے میں کچھساہے۔"

و مختفرا اسد بیگل کی قدیم تاریخ ونیا کے بہت سے قدیم مقامات سے زیادہ قدیم ہال کے

بارے میں اکثر مقالے اور مضامین آتے رہتے ہیں۔''

''آپ نے بھی ان پرغور کیا ہے۔'' ..نہ

« ننهین ..... کیوں وہ میری منزلُنہیں تھی۔''

''مسٹرکامران بعض چرے بڑے بجیب ہوتے ہیں۔ان پر گہری نگاہوں سے ریسرچ کی جاتے تووہ کھے سے کچھ نگلتے ہیں خیر ....میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔''

"آپ .....ایک مهربان خاتون بیں۔ جو مجھ جیسے جہاز کے معمولی ملازم کواس قدر عزت دے ، "

د نہیں پلیز .....اپ آپ کومعمولی ملازم نہ کہو۔'' وہ بے اختیار بولی اور پھر ایک دم خاموش ... بنی ماس بے اختیاری برانسوں ہوا ہو۔ کچھو در خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا۔

ونیا پیس التعداد انسان تنها ہی زعدگی گزارتے ہیں۔ بھی ان کی زندگی بیس ایسے واقعات پیش ایسے واقعات پیش ایسے جوان کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ کیکن پھر وہ ان سے نکل جاتا ہے اور پھراس کے بعد ساری انگل بیاٹ گزر جاتی ہے۔ کیکن کامران کی زندگی سے پراسرار واقعات جھٹے ہوئے ہتھے۔ کرئل گل نواز کو مرنساس کی جوڑا تھا کہ گرشک ، سیتیا، امینہ سلفا اور نہ جانے کون کون سے کردار اس کی ذات سے مسلط اور نہ جانے کون کون سے کردار اس کی ذات سے مسلط اور نہ جانے کون کون سے کردار اس کی ذات سے مسلط اور نہ جانے کون کون سے کردار اس کی ذات سے مسلط اور نہ جانے کون کون سے کردار اس کی ذات سے مسلط اور نے ہوئے ہیں۔

اب تو خوداس کی ذات اس قدر پراسرارتھی کہ اگر کسی کواس کی ممل کہانی معلوم ہوجاتی تو وہ خود گران کو انتہائی حیرت کی تھا ہے۔ جس زندگی سے بیچنے کی کوشش میں کامران نے سب کچھ چھوڑ دیا فارہ بڑی تیز رفاری سے اس کی جانب دوڑی چلی آ رہی تھی۔ جہاز کے اس سفر میں بھی اسے ایک انتہائی پالرار کروارل گیا تھا۔ جو کسی بھی طور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سدرہ ریکان نے اسے جو پیش کش کی تھی وہ بڑی برگر میا اور خریب تھی۔ لیکن بہرحال کامران اس کے بارے میں خور کر رہا تھا۔ بہت وقت اس طرح گزرگیا اور کسکم بھرا ترکی جراز جہاز ہوگل کی بندرگاہ سے جالگا۔

و بینگل پراسرار روایتوں کا مالک تھا اور بہاں کے بارے میں بہت می قدیم واستانیں من رکھی ملک منام بین تعربی من رکھی منام بین تھا اور بہاں کے بارے میں بہت می قدیم واستانیں من رکھی اور سوچ الم کا مران مشکل کے عالم میں تھا اور سوچ الما کہ کہ اللہ اسے کیا کرنا چاہیے کیا سدرہ بریکان کی پیش مش قبول کرلینی چاہیے۔ بات وہی تھی۔ جن الجھنوں منام کا تھا۔ کہل وہی الجھنیں اس پرود بارہ مسلط نہ ہوجا کیں۔سدرہ بریکان جوں جوں بینگل قریب آتا جارہا

'' ٹائی۔۔۔۔ ٹائی بھی میرے ساتھ ہیں۔وہ دیکھیں اس دکان پر قدیم نوادارت دیکھ رہے ہیں۔'' امران اندازہ نہیں لگا سکا کہ انہیں ان لوگوں سے ل کرخوشی ہوئی ہے یا ابھن کے کوئکہ بہر حال وہ ان الجسنوں عنظ ہی چاہتا تھا۔ پھر شعورہ نے قزل ٹنائی کو آواز دی اور قزل ٹنائی بھی ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ سان ادا کہ طا۔

ہران کو ملا-'' کمال ہے بھتی ..... ہیکھیے ہوگیا۔'' کامران نے اپنے آپ کوسنعبال کر کہا۔ '' کیا ہاتی لوگ بھی .....''

"يہاں آپ کے ہیں۔"

"ليكن تم بيكل كب مپنچ؟" "مياريا في دن بو مكئے۔"

"کس طرح؟"

''ایک سمندری جهاز پر کیبن سپر دائز ر بول \_''

" کیا؟" قزل ثائی نے حمرت سے کہا۔

"بإل....."

"كَالْ بِ بِعِنْ كَالْ بِ \_ خِيرِ پنچناتو قاتمهيں يہاں\_"

''کیا مطلب؟'' کامران نے سوال کیا اور قزل ثنائی مدهم می مسکراہث کے ساتھ خاموش ہوگیا۔ پگراک نے کارایک خوب صورت عمارت کے احاطے میں کھڑی کردی۔ بیٹ مکارت بھی ہیگل کی طرز تقییر کا ایک نادنموجمی ''

"آپيهال رج بين؟"

،"تها<u>۔</u>"

" تنهای سجه لوی"

''مینگارت آپ نے کرائے پر حاصل کی ہے۔'' ''نہیں کی نے مجھے قیام کے لیے دی ہے۔'' ''کس نے ؟'' بہرحال جہاز کے بندرگاہ سے لگنے کے بعد مسافر اتر نے لگے۔ کامران اپنی ذے داریوں میں معردف تھا۔سدرہ بیکان جہاز سے اتر کراس کے قریب پنجی اور بولی۔

معردف تھا۔سدرہ بیکان جہاز سے اتر کراس کے قریب پچی اور بولی۔ ''تم نے اب تک مجھا پٹے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا کامران۔'' اس دوران وہ اسے بے تکلنی سے

ثم كه كرمخاطب كرنے لكي تھي۔ دور قد قدي أنت نهدي س

تمااس کی خوشایدوں میں مصروف ہوگئی تھی۔

"ميں واقعي كوئي فيصله نہيں كريايا\_"

''میں تمہیں کچھاور تفصیل بتاؤں گی۔اپنے بارے میں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے۔ تمہارا سیر جہاز دس دن بہاں رکے گا۔ مجھے تھوڑا سا دقت دو گے۔'' ہاں کیوں نہیں۔''

''تو ٹھیک ہے میں خورتمہیں یہاں آ کر تلاش کرلوں گا۔'' وہ چلی گئ تو کامران کو یوں لگا چیے ہم سے کوئی بہت بڑا بوجھاتر گیا ہو۔اس دوران بھی اس نے کافی خور کیا تھا۔سدرہ بیکان پرلیکن وہ موج نہا تا کہ اس طرح تو زندگی پر ایک بوجھ مسلط ہوجائے گا۔ آزادی کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہی تو وہ ان جہاز پر چڑھا تھا۔ ورند حسن شاہ بہت اچھا دوست تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کی بھی طور اس پر آبادہ بیس تا ۔کہ کرنل گل نواز یارانا چندر تکھکوچھوڑ دے۔

بہر حال وہ جہاز پراپنی مصروفیات میں مصروف رہا۔ جوشن ہی اس کا ہدرداور دیوانہ بن گیا تا۔ خود کیٹن وغیرہ بھی اس سے بہت زیادہ انسیت کا ظہار کرتے تھے۔ایڈ لے نے تو اس سے کہا تھا۔ ''میں تمہاراعہدہ مزید بڑھا سکتا ہوں۔ کم از کم اس وقت تک میری ذات سے نسلک رہو۔ جب

سک کہ پس خود آن ڈیوٹی ہوں۔ آگر گہرے سمندروں میں دل بحر جائے تو زندگی کا کوئی اور رخ اپنالیا۔ ویے پس تہیں بتاؤں آگر تھوڑے عرصے تم اس جہاز میں رہے تو یہ تہیں اپنی اولاد کی مانند محسوں ہونے لکے گائم آل کی حفاظت کے لیے اپنا سب پچھاٹا دو گے۔ میں کم از کم یہی محسوس کرتا ہوں۔ کامران بنس کرخاموش ہوگیا تھا۔

تین دن گزرگئے۔ جہاز کے خلاصی اور عملے کے دوسرے افراد کیٹن کی اجازت ہے ہیگل کی سرکوچل پئے۔ تھے۔ پراسرار واقعات کا حال سے ملک اور اس کا پیشہرا کیک مخصوص طرز زندگی رکھتا تھا۔ جو کافی دل کش تھی۔ پہال قدیم معبد، پگوڈے اور مندر تھلے ہوئے تھے۔ ریجی بدھروایات کا حال تھا اور یہ بات گل

یہ اس مدہ اسب بدر سے رہ سے اور اب اور اب اور اب اور اب اور اب اور اب اس کی کہ میں کا مران ہمگل کے ایک بازادے باعث و دلچیں تھی کہ میں کی دوشیزہ یہال اتر گئی تھی اور اب او پاتھی چوشےون کا مران ہمگل کے ایک بازادے گزرر ہاتھا اور یہال کے طرز زندگی کو دلچیس کی نگا ہوں سے ویکھا جار ہاتھا کہ اچا تک ہی کسی نے عقب

اسے آواز دی۔

''مسٹر کامران!'' نہ جانے کیوں یہ لبجہ اسے جانا پہچانا محسوں ہوا۔اور وہ چونک پڑااس نے پک کر دیکھا۔ تو اسے اپنی آ تکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ شعورہ ثنائی تھی۔ شعورہ قزل ثنائی۔ وہ اس سے چندگز کے فاصلے پرتھی۔ تیزی سے اس کے قریب پیچی اور اس نے عجیب می خوشی کے عالم میں کہا۔ ''مسٹر کامران کیا واقعی ہے آپ ہی ہیں؟'' کامران نے مسکرا کر گردن ہلائی۔

"ميڙم آپ....."

کہانی سی تھی وہ بھی ہوی جیران کن تھی۔ امینہ سلفا کے بارے بیں تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ بھی دہان چکرادینے والی تھیں اور بعد میں امینہ سلفا جو کچھ قابت ہوئی اس نے اس بات کی تقدرین کردی کہ قول مثالیٰ کہنا بالکل کچ تھا۔ پیخص واقعی صاحب علم ہاوراس نے جو پچھ کہا ہے۔ اس کی پچھ نہ پچھ دیشیت مروز ہے۔ پچر کیا کروں میں، کرتل گل نواز میرے لیے انتہائی قابل احرّ ام ہتی تھی۔ لیکن میں نے اسے مرف ان واقعات سے بچنے کے لے چھوڑ دیا۔ کیا قزل ثنائی اس بارے میں میری رہنمائی کرسکتا ہے۔ پھر کامران نے سونے کی کوشش شروع کردی۔

د ماغی محکن اس طرح دور ہو کتی تھی۔ جہاں تک جہاز کا مسئلہ تھا۔ اس نے ایک دم ہی فیملہ کیا قا کہ دہ اس جہاز پر واپس نہیں جائے گا۔ بے شک وہاں اس کے چھلوگوں سے بہت اجھے تعلقات ہوئے سے ۔ خاص طور سے کپتان ایڈ لے ڈیوین اور چھ دوسرے افراداس کے ساتھ بڑی محبت سے بیش آئے تے اور اسے اپنے درمیان رکھنا چا ہے تھے۔ لیکن کا مران کا دل ایک دم اب اس عمل سے اچائ ہوگیا تھا۔ اگر واقعی قزل ثنانی کا کہنا درست ہے تو پھر میں کس طرح ان حالات سے بھاگ سکوں گا۔ مگر واہ ....اے تقربر کہاں لائی۔ نہ مجب میں الیاس احمد ملتے نہ کرش گل نواز تک رسائی حاصل ہوتی اور نہ یاں کے بعد بھی درجے واقعات کاعظیم الثان سلسلہ شروع ہوتا۔

کمال ہے کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور اختتا م .....اختتام کے بارے میں کچی نیس مطہ ہوتا کہ کہاں ہوگا۔ نہ جانے کب نیندآ گئی جاگا تو شام کے چین تکا رہے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کمتی ہاتھ دہ میں منہ ہاتھ وغیرہ دھویا بال سنوارے باہر لکلا ہی تھا کہ شعورہ نظر آگئی۔مسکراکر گردن ہلائی ادر بولی۔

' دبس اب میں مہیں جگانے آربی تھی۔ لان پر ثنائی تمہارا انتظار کررہے ہیں۔ چائے لے کرآ رہی ہوں لان پر چلے جاؤ۔'' پہلی بار کا مران نے محسوں کیا کہ اس ممارت میں قزل ثنائی اور شعورہ ثائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ شعورہ سارے کا م خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے یہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ قزل ثنائی کے بارے میں اسے معلم ہو چکا تھا کہ وہ لیبیا کا رہنے والا ہے۔ لیکن یہاں ہیگل میں اس کا بیا نداز بڑا عجیب ساتھا۔ قزل ثنائی نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوب صورت پیٹر رکھا تھا اور وہ اس کے اور کیکیریں بنار ہاتھا۔ اسے و کیورکر اس نے پین بند کیا اور بولا۔

> ''تمہارے چیرے کی شکفتگی بتاری ہے کہتم نے ایک خوشکوار نیند لی ہے۔'' ''

''اور پیکیریں مجھے بتاری ہیں کہتم نے بہت سے فیطے کیے ہیں۔'' ''اور پیکیریں مجھے بتاری ہیں کہتم نے بہت سے فیطے کیے ہیں۔''

'' کئیریں؟'' کامران نے دلچین سے پوچھا۔ ... سید علی علم اور اور ا

'' ہاں ۔۔۔۔۔ کتابی علم سے حاصل ہونے والی معلومات دیکھو! خواہ نخو اہ فضول با تیں کرنے لگ جاتا ہوں۔اچھاا بیان داری سے ایک بات بتا دو کہ کیاتم نے جہاز پر جانے کا ارادہ ترکنہیں کیا۔''

" کرویا ہے۔" " بیکیریں بتاتی ہیں کاش! میں جہیں بتا سکتا کہ کلیروں کاعلم کیا ہوتا ہے بیاس کا کتات کا براسرار

رہ علم ہے اور میں حمہیں بتاؤں کہ بونان کے ایک باشندے سورانوس نے بیا کم حاصل کیا تھا۔اس کے رہ علم ہے اور میں حمہیں بتاؤں کہ بونان کے ایک باشندے سورانوس نے بیا موجی تھی اوران دونوں نے اسے اپنا اسے میں یہ کہاجاتا ہے کہ دیوی زیوس اور دیوتا اسپادوتک اس کی رسائی ہوچی تھی اوران دونوں نے اسے اپنا رہ سے ہان کراسے اپنا بیا موجی تھی ہے۔ اہل یونان اس بات کوایک روایت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔لیکن اس موجی کے بارے میں موجی کی آغوش میں چلاگیا۔ یہ تلی نوز اور وہ آخر کارموت کی آغوش میں چلاگیا۔ یہ تلی نوخہ رہار ادوالات میں مجھتک پہنچا اور میں نے اس پر سالہا سال صرف کیے۔

د کی براسرار حالات میں مجھ تک پہنچا اور میں نے اس پر سالہا سال صرف کیے۔ برے پراسرار حالات میں مجھ تک پہنچا اور میں نے کو بونانی کی کہتے ہیں۔ قزل ثنائی کا لہجہ خواب ناک ہو گیا۔ یہ

فض اب کامران کے لیے بہت زیادہ پراسراریت اختیار کرتا جارہا تھا اس نے کہا۔ ''میں جاہتا ہوں کامران میں تمہیں بہت کی حقیقوں سے آشنا کروں۔ بولو کیا میری کچھ وقت کی

ز<mark>بت آبول کرو گے۔''</mark> دور پیمبر کی بیات نے رویس کی میں اس میں

" ہاں۔" کامران نے پراعماد کیج میں جواب دیا۔ "شعبہ جار کرلاری سر مائی انٹس اسٹریں م

دوشعورہ چائے لا ربی ہے۔ اپنی با تیں اپ بی درمیان ہونی اور دئی چاہیس وہ بہتر ہوتا ہے۔
کامران واقعی ایک طلسی جال میں جگڑا گیا تھا۔ اسے مختلف لوگوں نے علم دیا تھا۔ جسمانی طور پر اس وقت وہ
ایک طاقت ور ترین انسان تھا اور بہت کچھ کرسکا تھا۔ جہاز پر اس نے کپتان ایڈ لے کوجس طرح گود میں اٹھا
کرچھٹا مارا تھا۔ وہ ایک انسانی طاقت نہیں تھی۔ بلکہ گرشک اور سیتا کی تربیت کی دی ہوئی طاقت تھی جس نے
اے ذین پرقدم نکائے بغیرایڈ لے کو بازو میں دیوج کرعرشے سے سمندرتک جانے کی قوت بخشی تھی۔

شعورہ ٹرالی تعظیمتی ہوئی پاس بنج گئی۔ٹرالی پر بہت ساسامان لدا ہواتھا۔کامران نے ہنس کررہا۔ "مسٹر میرا خیال ہے کہ اگر میں ایک ہفتے تک آپ کے پاس تھہر گیا تو میرا وزن خوب بڑھ

'' د نہیں .....نہیں ، ایک بات نہیں ہے اس میں ایک چیزیں زیادہ نہیں ہیں جس میں کولیسٹرول یا نیط ہو پلیز! مجھے خوثی ہور ہی ہے کہ میں ایک مہمان کی مدارات کر رہی ہوں اور مہمان بھی وہ جو انتہائی پامرار قوتوں کا حامل ہے کھانے پینے کی چیزوں سے فراغت حاصل کی گئی پھر شعورہ نے کہا۔

" قزل کی آنکھوں سے بتا چلتا ہے کہ اب اس کی خواہش ہے کہ میں اندر چلی جاؤں رات کا کھانا پانا ہے جھے،اس لیے جھے احازت''

"ایک درخواست کے ساتھ۔" کامران نے کہا۔

" ہال ..... کہوسسٹر کہدرہ ہو مجھے اور درخواست کررہے ہو؟'' دیر کی

''کوئی بہت بی ہلکی پھلکی چیز رات کے کھانے میں ہوآ پاپنے لیے پچیر بھی کریں۔'' ''او کے ۔۔۔۔۔او کے ۔'' شعورہ نے کہا اور وہاں سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی چلی گئے۔تو قزل ثنائی نے وہ

'' میں پریشان ہونا چاہتا ہوں۔'' کامران نے ایک خوش گوارمسکرا ہٹ کے ساتھ کہا۔ '' میں بہت خوش ہوں کہتم ایک فکلفتہ مزاجی کے ساتھ ان الجھے ہوئے حالات کوسنا چاہے ہوج ''سی کے بھی ذہن کو خراب کر سکتے ہیں۔ میرے دوست بیہ مزاجی شکفتگی انسان کو لا تعداد مسائل سے نکال لیہ

ی ہے، وہ من و راب رہے ہیں۔ یرے رو سے ہوئی کا مطالب ہے کہ خوش مزائی کے مائے ہوں۔ ہوا وہ خوش گوار مالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خوش مزائی کے مائے وہ ہر تم کے حالات کا مقابلہ کرلیتا ہے۔ دیکھو میں تہمیں پہلے تھوڑی کی تفصیل بتا تا ہوں۔ علی سفیان معرکا ایک دولت مند انسان ہے۔ اس نے زندگی میں عیش وعشرت کے سوا کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ فطر تا مہم جو ہاورائ ہم جو فطرت سے متاثر ہوکر اس نے بہت سے الجھے ہوئے سفر کیے ہیں۔ جن میں اس کی زندگی لا تعداد بار خطروں سے دوچار ہوئی۔ پھر امید سلفا جو در حقیقت ایک پر اسرار کر دار ہے۔ اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ خطروں سے دوچار ہوئی۔ پھر امید سلفا جو در حقیقت ایک پر اسرار کر دار ہے۔ اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ ایک بارے میں کیریں کہتی ہیں کہ بیدا یک عجیب وغریب کر دار ہے ایسا جے ماضی کا ایک عفریت کا

جاسکتا ہے۔ لیعنی وہ ایک الی شخصیت ہو سکتی ہے۔ جو بس میں تنہیں صبح الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ مجھے کیروں میں ایک نام ملتا ہے اور رینام ہے انا طوسیہ کا مران کے ذہن کو ایک جو شکا سالگا تھا۔ در حقیقت امینہ سلفا۔ اناطویر کی

حیثیت ہی ہے اس کے سامنے آئی تھی۔ قزل ثنائی نے کھ کیسروں کواپنے چیرے کے قریب کرکے کہا۔

''اورا مینہ سلفا نے صرف اس لیے علی سفیان سے شادی کی کہ علی سفیان اس کے اس مقعمد کی تمیل کرے جو ابھی تک تاریک پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ میرے دوست میں تہمیں وہ باتیں بتار ہا ہوں۔ جوگزر چی ہیں مستقبل کا حال کوئی ذی روح نہیں بتا سکا۔ کسی بھی حوالے سے لے لو فد جب کے حوالے سے لا۔

مائنس کے حوالے سے لیاو، جہاں تک قدرت نے انسان کو اجازت دی ہے وہاں تک انسان اپ قدم مائنس کے حوالے سے الوہ جہاں تک انسان اپ قدم مائنس کے حوالے سے اور جہاں یہ اجازت نہیں ملی ہے۔ وہاں کہ چھبی نہیں ہوسکا۔ کیسروں کا میکھیل ماضی کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے مستقبل کے نہیں۔ تو میں تم سے کہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ جاری ہوا۔

اب آؤ میں تمہیں تمہارے ماضی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے لکیروں سے تمہارے بارے میں سوال کیا اور لکیروں نے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ادگی سے زندگی گزار نے والے کامران کی زندگی میں کوئی اور لکیروں نے جہاں تک میری رہنمائی کی وہ بیتھی سادگی سے زندگی گزار نے والے کامران کی زندگی میں کوئی ایک کردار ایسا تھا۔ جے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ کوئی حادثہ ہوا، وہ کردادال سے بچھڑ گیا اور اس کے بعد کامران کواچا تک ہی ایک ایسا کردار طاجواس کے لیے اجبی تھا۔ جھے معانی کا کامران تمہاری عجیب وغریب ذہبے داریاں کچھٹھوس حالات کی بتا پر ہوئیں۔ اب میس تم سے پورے ووُن کی ماتھ یہ کہسکتا ہوں کہ داکان ہوزہ کی تلاش نے تمہیں منتخب کیا تمہارے نقوش ایک ایسے خص سے لئے ہیں جوایک انو کھی و نیا کے لیے ایک انو کھا کردارتھا۔

بیں برویی اور پیک سے بیٹ موسال اور کر ، عامل ، نجوی یا کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں۔ میں خیمہر اللہ میں کہ کھیے کہاں سے حاصل ہوا اور میرے تجربات نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ میا جو نانہیں ہے، ناممل نہیں ہے بلکہ یہ ماضی کی تمام با تیں صحیح بتا تا ہے اور مستقبل کے لیے خاموش ہے۔ ہاں جو نانہیں ہے ماضی کی روشنی میں اس عمل کوآ گے کے لیے استعمال کیا جاسکے۔ تاریخ کے دوانو کھے کردار جن

کا نذیرہ میں نے اس تمام کارروائی کے دوران سنالینی گرشک اور سیتا لکیروں کاعمل بتا تا ہے کہ وہ دو کردارتم کا نذیرہ میں ہیں۔ بلکہ ان نفوش کی بنا پر جو ماضی کے اس انو کھے کردار سے مطتے ہیں تم ان کے شناسا ہو۔ سے انہاراسپارا حاصل کرنے میں سرگروال رہے ہیں۔ پورہ تنہاراسپارا حاصل کرنے میں سرگروال رہے ہیں۔

اوراب بھی ان کی آنگھیں تہمیں نظرانداز نہیں کر کئیں ہیں!ان کے بہت سے ایسے معاملات ہیں بن پیاء پر وہ کھل کر تمہارے سامنے نہیں آ گئے ۔لیکن وہ تمہارے اردگر دمنڈلاتے رہے ہیں اور منڈلاتے رہے ہیں اور منڈلاتے رہے ۔دوست ایک ایسا انکشاف ہیں تم پر کررہا ہوں کہ اگر کسی اور کے سامنے کروں تو تم لا تعداد مشکلوں میں جو جاؤ۔مثلاً بیکہ وہ عظیم الشان خزانہ، جس کے لیے خلقت سرگرداں ہے۔ تمہارے علم میں آچکا ہے ہیں آری آنکھوں میں جو چیک آئی ہے تم نے خود بھی بھی اس کا تجزیز بیس کیا ہوگا۔

خزانوں کے عمل بڑے پر اسرار ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ دیوتا وُں کی شناخت ہوتے ہیں اور رہنا ہوئی ہی شناخت ہوتے ہیں اور رہنا ہوئی ہی جائیں۔ رات کی تنہا ئیوں ہیں اجھوں میں تبدیلیاں تو رونما ہوئی ہی چاہئیں۔ رات کی تنہا ئیوں میں بارہ اور ایک ہی ہے کے درمیان جب وو دن لین پہلے دن کی رات اور دوسرے دن کی صبح کا سنگم ہوتا ہے تو رہناوں کی آئیسیں تبہاری آئیسوں سے باہر جھائتی ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے ایسے وقت میں بھی رات کی بارکیوں میں دورتک دیکھنا تبہاری آئیسوں کی روثنی نہ جانے کہاں تک جائے گی اور اس منظر کونما یاں کر دے گی۔ جزئباری آئیسوں کی روثنی نہ دولا۔

''آپ بہت کچھ جانتے ہیں اور آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ لفظ بدلفظ صحیح ہے، خدا کی قتم بیصرف الشخالی کا بخشا ہواعلم ہے جواس نے جمھ تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن میں تم سے کہد چکا ہوں کہ ماضی کے بارے ممل قبتا سکیا ہوں میں مستقبل کا حال ای طرح میری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جس طرح دنیا بھر کے تمام انانوں کی آنکھوں سے ،'

''تم بہت بڑے آ دمی ہو۔۔۔۔ بہت بڑے آ دمی ہو۔۔۔۔ بہت بڑے آ دمی۔۔۔ بین بڑے آ دمی۔۔۔۔ بین تم سے ہاتھ جوڑ تر آپ بات کہنا چاہتا ہوں۔ جو ممل تمہاری تقدیر سے نسلک کردیا گیا ہے اس سے انحراف نہ کرنا۔اس پرممل سرنا جہاری زعمالی کا ایک مقصد ہے۔'' سرنا جہاری زعمالی کا ایک مقصد ہے۔''

وروعمل کیا ہے؟" کا مران نے سوال کیا۔ ورم ہے.....وعمل جس کے لیے سدرہ بیکان تنہیں یہاں تک لائی ہے۔"

"لائی ہے۔"

نائی نے بھادوں رک میں میں اس کا مران'' خزل ثنائی'' کے الفاظ کے سحر میں ڈوبا رہا۔ سدرہ بیکان کے بارے میں خوات کی کامران' خزل ثنائی کے الفاظ نے اس کا و ماغ جھنجھنا دیا تھا۔ سدرہ بریکان جواسے بالکل اتفاقیہ طور پر کم تھیں۔ کیکن خزل میں کہانی کہاور ہی کہانی سنارہا تھا۔

''دفعتہ ہی کامران کے وہاغ میں نفرت کی ایک تیز لہرا شی-

''یہ تو زیادتی ہے۔ میں اپنی پیند اور آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سب مجھے کیوں گیرے ہوئے ہیں۔ ان کے باپ کا نوکر تو نہیں ہوں میں ....۔ کہ میں اتنا کمزوراور ناکارہ ..... نہیں کھیاوں گا میں ان لوگوں کے ہاتھوں۔ دیکھوں کوئی میراکیا بگاڑتا ہے۔ ایک کرٹل گل نواز تھا جے میں اپناسب سے قریبی عزیز قرارو بتا تھا جب میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو باتی لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔''

کامران نے قزل ٹنائی سے کہا۔''آپ جھے سدرہ ریکان کے بارے میں بتائے۔''

'و کیوں؟''

"آپاہ جانتے ہیں۔"

' دنبیں۔'' قزل ثنائی نے بڑے سکون سے کہا۔

"جی .....؟" کامران جرت سے بولا۔

" الله مين السينين جانتا-"

"آپ نے کہا کہ وہ ابھی یہاں آنے والی ہے۔"

"ہاں .... میں نے کہا ہے۔"

کامران کی آنکھوں میں ناخوش گواری کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بولا۔'' یہ بزی عجیب بات ہے۔میر مستقبل کی پیش گوئی سب کرنے بیٹے جاتے ہیں انداز ایسا ہوتا ہے جیسے جھے سے تعزیت کر رہے ہول۔ایک بات نہیں ہے،سر میں نے زندگی میں شرافت کواول نام ضرور دیا ہے کیکن خود کو کر ور بھی نہیں سمجھا۔ آپ بھی بچوں کی طرح مجھ سے کھیل رہے ہیں۔''

" ار نہیں تمہیں غلط فہی ہوئی ہے۔ میں واقعی سدرہ برکان کونہیں جانتا۔ بینام بھی مجھے کیسروں

ممن عی الجعا ہوا ملاہے۔''

''میں یہاں تک کیوں پہنچا ہوں۔'' کامران نے سوال کیا اور قزل ثنائی کے ہونٹوں پر مراہمۂ

دوتم خودنمیں پنچ بلائے گئے ہو۔''

''کیا مطلب؟'' کامران جمرت سے بولا۔ ''تم نے بیے فیصلہ کیا تھا کامران کہتم اپنے طور پر زندگی گزارو کے اوراس لیےتم نے ایک ناخوشور

فیملہ بھی کیا تھااوروہ یہ کہ ایک عام اورا چھے انسان کی طرح زندگی گزارو گے۔لیکن کامران تقدیرے نیملے اللہ میں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں ہے کتنی ہی کوششیں کرلوان واقعات سے نہیں بھاگ سکو گے۔''

'' بجھے اندازہ ہورہا ہے مگر مسٹر ثنائی! آپ نے بیدا کشناف تو کیا کہ میں کی خزانے سے واقل ہوچکا ہوں اوراس کی روشنی میری آئمھوں میں آبی ہے۔لیکن آپ نے مجھسے بینیس پو چھا کہ میں نے وہ خزانہ کب اور کہاں دیکھا۔''

''پوچھنا بھی نہیں چاہتا۔ سمجھ میرے سارے خزانے میری ذات میں پوشیدہ ہیں اور جونزانے میری ذات میں پوشیدہ ہیں۔ وہ روئے زمین پرنہیں پائے جاتے ہیں اور میری بیوی ان خزانوں سے پوری طرح مطمئن ہے۔ ہاں ۔۔۔۔ ہم پراسرار عمل کی تغییش میری زندگی کا ایک حصہ ہا اور ہم دونوں میاں بیوی ہی کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سنہرے رو پہلے اور رات کی تاریکیوں میں جیکنے والے پھروں با دھاتوں کے لیے اپنی زندگی قربان کردیں۔ ہم دونوں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار بچے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں ہے کہ ہم پراسرار واقعات کی کھوج لگا کیں اور اس وقت بھی ہم ہیں ایک دوسرے سے ہمارا محبوب مشغلہ ہی ہے کہ ہم پراسرار واقعات کی کھوج لگا کیں اور اس وقت بھی ہم ایک ایک بڑا میں مشغول ہیں۔''

''میرا خیال ہے آپ سے زیادہ مناسب اور اچھا انسان میرے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ کرٹل گل نواز مجھ سے بہت مجبت کرتے ہیں ان کے پورے خاندان نے مجھے اپنے وقت میں سہارا دیا ہے۔ مشر ثالی جب میں وہنی طور پر بیٹھ کر کہیں سے کہیں پہنچ سک تھا۔ یہ بھی ہوسکا تھا کہ میں حالات کا شکار ہو کر موت کے رائے اپنالیتا۔ یعنی وہ سب کچھ جو مجھے بھانی کے پھند ہے تک لے جاتا۔ لیکن اس کے بعد کرٹل گل نواز نے مجھے اپنے شوق میں شامل کرلیا۔ ہاں کیریں آپ کو بالکل صحیح بتا رہی ہیں۔ گرشک اور سیتا طویل عرصے تک میرے ساتھ رہے ہیں۔ دونوں مجھ پر اعتبار کرتے ہیں اور مسٹر قزل ثنائی بڑی عجب وغریب کہانیوں ممل طوث کرلیا ہے انہوں نے مجھے۔ میں آپ کوا پی داستان اس لیے سنار ہا ہوں کرمکن ہے آپ آگے کے سلط میں میری مدد کرسیں۔

اوراس کے بعد کامران نے اس وقت سے جب اس نے کرٹل گل نواز کی کوشی میں گرشک ادر جیتا کو دیکھا تھا اور اس کے بعد سے اس پوری مہم جوئی کے دوران جو واقعات پیش آئے اور پھر اس نے اس خزانے کے بارے میں ساری تفصیل قزل ثنائی کو سنا دی۔قزل ثنائی پھر کے بت کی مانند کلر نکراس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کامران خاموش ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ بڑی عقیدت سے اس نے کامران کے دونوں اِتھوں کو چو مااور بولا۔

292

میں پہلی نظر آتی تھی۔اگر کوئی وہ خزانہ لا کراس کے پاس ڈھیر کردیتا۔تو بھلاکون اس سے منہ موڑتا۔لیکن ملا المارے میں بیاندازہ لگالینا کہ وہ دسترس سے باہر ہے بہت برسی بات ہوتی اور پھراس سے کنارہ میں ہے۔ کارہ میں ا 

پیشقت ہے کہ اتنے بوے خزانے کو محکر اکر مبرے بیٹے جانا دنیا کاسب سے مشکل کام ہوتا ہے داں نے انجام دیا تھا۔غرض ہیر کی جیل میں وہ زندگی گزارنے لگا۔ کال کھریوں میں بے بس معصوم انسان جو پیں۔ بہری دنیا کے لیے خوف و دہشت کی علامت تھے کامران کے لیے دلچین کا باعث تھے۔ وہ معصوم انہیں اس

برر ۔ لیے کہنا تھا کہ ان میں سے ہراکی اپنے اندراکی نی اور انو تھی واستان چھیائے ہوئے تھا۔

کامران کی بیرک میں بھی اس کے ساتھ چندافراد اور تھے۔جن میں آپس میں کافی اختلافات تے جرم تو جرم ہی ہوتا ہے۔سب نے کوئی نہ کوئی جرم کیا تھا۔لیکن حالات اور واقعات جدا جدا تھے اور ان بی و من بدرشاہ بھی تھا۔ بدرشاہ کا کہنا تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور اسے ناکردہ جرم کی سزادی گئی ہے۔ مجرموں کے ایک گردہ نے اس سے غیر قانونی کام کروانے کی کوشش کی تھی اوراس کے اٹکار برگروہ کے سرغنہ نے اسے ا کی واردات میں پھنسادیا تھا۔ پولیس نے اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے چٹم دید گواہ عدالت میں

پی کرویے اور جج نے اسے چودہ سال قید بامشقت کی سز اسنا دی۔ بدر شاہ کا کہنا تھا کہ اس کے مال باپ نے اسے اپنی محنت کی کمائی سے پڑھایا لکھایا تھا اور وہ ان ك كوئي خدمت نبيل كرسكا \_ وه كهتا تها كه اكر بابر نكلنه كا موقع ملاتو وه ان لوكول كونيس بخشے كا \_ جنہوں نے اس ع ماتھ بیرب کچھ کیا۔اب اس ماحول میں بہت ساونت گزارنے کے بعداس کی زندگی صرف ای مقصد کے لیے وقف ہے۔ بدرشاہ سے اس کی کہائی سنااس سے تعلقات کو بڑھانے کے لیے ضروری تھا۔ کیونکہ اس ہے بہت کام تکل رہے تھے۔اس کے ذریعے جیل کے آ داب اور قوانین بھی جاننے کا موقع ملاتھا۔

ببرحال اس نے کامران کو وہاں کے اطراف کا نقشہ بتاتے ہوئے کہا۔

"اس جیل کے تین طرف عمودی پہاڑیاں ہیں۔ایک طرف آبادی اوراس کے سامنے بلندی پر ر لیے اسمین واقع ہے۔ جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قیدی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوسکا چیل کی تاریخ بھی ان کے اس دعوے کی تقدیق کرتی ہے۔لیکن اس کا مقصد بیٹیں ہے کہ اس تعمیل کے اندرسرا کا منے والے قیدی بردے شریف النفس اور سیدھے سادے ہیں۔ جوفرار کا خیال بھی ذہن میں میں لاتے ہوں گے۔اس دنیا کا کون محض آزاد فضاؤں میں سائس نہیں لینا چاہتا تھا۔

اس جیل کے قیدی بھی آزادی کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہاں بھی فرار کی کوششیں آئے دن اول رائی تھیں۔ لیکن ایسی کوشش کرنے والے یا تو محافظوں کی تولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ یا ووبارہ پکڑ سے جاتے ہیں۔ایے موقع پر دوسرے قیدی مت ہار بیٹھتے تھے۔لیکن کچھ بی عرصے کے بعد جیل کے کسی نہ کا کوشے میں فرار کی کوششوں کی منصوبہ بندی ہونے لگتی۔''بدرشاہ کی معلومات سے لگتا تھا کہ اس کے ذہمن م بھی فرار کا منصوبہ پرورش پارہا ہے اور وہ اس سلسلے میں منصوبہ بندی میں لگا ہوا ہے۔اس نے کا مران کو " النميلات سے آگاہ كرتے ہوئے كہا:

"اوروه يهال آنے والى ب-" "صرف چندمن کے اندراندر....."

"مجھے منے! میرے لیے ..... ' کامران نے اوپری ہون مینے کر کہا۔

"سوفی صدی۔"

"تو چرمعاف يجيآ پ كى ككيرول كاكھيل ميں بى غلط كرد باجول-"كامران نے كہا\_ " كيي .....؟" قزل ثنائي نے كہا۔

''الیے۔'' کامران بولا اوراس نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔اس کے بعدوہ وہاں نہیں رکا تھا۔ باہر آ کر بھی وہ پا گلوں کی طرح دوڑتا رہا۔ نہ جانے کتنی دورنکل آیا تھا۔ شدید جھلا ہے کا شکار تھا۔" یہ کیا بات ہوئی۔سب میری تقتریہ کے مالک بن گئے ہیں۔کوئی بھی گرشک،سیتا، یا دوسرے میں ای پند کی زندگی گزاروں گا۔ول و د ماغ میں ایک جنون تھا۔ دیکھیا ہوں یہ پراسرار تو تیں کس طرح مجھے استع<sub>ال</sub> کرتی ہیں۔ اپنی شخصیت ہی بدل ڈالوں **گا**۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ شہر چھوڑ ایک دوسرے ش<sub>مر آیا۔ اور</sub> يهال كاغذات .....اور پاسپورٹ نه بونے كى وجدے كرفار كرليا كيا۔

"كہال سے آئے ہو .....؟" بو جھا كيا اور كامران نے اپ وطن كا نام بتاديا۔

"اسمكل بوكر\_"

"روزگار کی تلاش میں۔"

''استظروں کے نام بتاؤ .....'' کامران کے لیے پچھنام دینا کون سامشکل تھا۔ بہرحال اس پر تھوڑ اسار حم کیا گیا کچھ عرصہ اسے جیل میں رکھا گیا اور پھراس کے وطن واپس بھجوادیا گیا۔ کامران جانتا تھا کہ پراسرار تو تیں اس کے چیچے کی ہوئی ہیں۔لیکن اسے بھی ضد ہوگئ تھی۔ وہ اگر چاہتا تو کرل گل نواز کا حوالہ و عسكا تقااس كابل خاندان كامران كوبچانے كے ليے سب كي كرتے ليكن اس نے ايانبيل كيا-البت اس کا خیال بالکل ٹھیک نکلا۔ قزل ثنائی نے کیبروں کے حوالے سے اسے بتایا تھا کہ اسے تاریخ کے اس فیصلے کے ساتھ چلنا ہوگا۔انحراف اس کی تقدیر سیاہ کردےگا۔

اورابیا ہی ہوا۔اےصرف چندروز کے لیے جیل بھیجا گیا تھا۔لیکن عارضی قیدیوں میں ہے ایک کا خون ہو گیا اوراس خون کا الزام اس پر لگا۔ نتیج ہیں اس کی بیہ عارضی سزاعمر قید ہیں تبدیل ہوئی۔

جیل کی بخت زندگی بھی کامران نے اپنے طور پر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔بس ایک جنون تھا ایک ضِد تھی۔ اگر کرٹل گل نواز کا ساتھ نہیں دے سکا تو پھر بچھ بھی نہیں کروں گا۔ گرشک، سبیتا، قزل ثنائی ادر شعور ہ کسی بی کہانیاں کیوں ندشروع کردیں۔ یا تال کی گہرائیوں میں سونے والی سوتا ہوا شہر۔ بیساری جمران

کن داستانیں۔اس کی ذات سے منسوب کردی گئی تھیں وہ اکتا گیا تھاان داستانوں ہے۔ چتناعظیم الشان خزانہ وہ اپنی آ تکھوں سے دیکھے چکا تھا۔ اس کے بعد کچی بات یہ ہے کہ دنیا بزگ

ہی ہر مال دوسروں کی تقلید کرنا پڑی وہ اپنے ہاتھ میں اوزار لیے ایک چٹان پر زور آ زمائی کرنے لگا۔لیکن میں ہر مال دوسروں کی تقلید کرنا پڑی وہ اپنے انتقامی اس میں کم کی مشقت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے بدرشاہ کو نخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے بدرشاہ کو نخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ''کیا اس کام ہے تہمیں بہت ولچہی ہے بدرشاہ!''

وو كياكرين بهائى اس جگه يهى سب كه يه نه كرين تو ..... اور " ابعى اس كے جلے لورے بھى نیں ہوئے تھے کہ ایک خوف ٹاک آ دمی اس کے پاس پینی گیا۔ "کیابات ہے کیا پریشانی ہے؟"

" برشاه نے کہا اور کامران نے اپنارخ بدل لیا۔مقررہ وقت پر کام ختم کرنے کے ہ ۔ المران میں دیکھنے کا جوموقع ملاتھا۔ وہ ذرادلچیپ تھا۔ کا مران کا ذہمن بہت تیزی سے اس ماحول کی رنگینیوں می این مقدد کو تلاش کرر ہاتھا اور آ ہتہ آ ہتہ اس میں کی حد تک کامیاب بھی ہوتا جار ہاتھا۔اس کے ذہن م بھی یہاں سے فرار کا منصوبہ تھا۔ وہ تنہا ہیکا مہیں کرنا چاہتا تھا۔ پچھالیے لوگوں کی تلاش تھی۔ جو بھر پور مریقے ہے کام سرانجام دے سیس-

بېږ حال ..... دومرا دن، تيسرا دن اور پھر چوتھا دن اور پھرائن دن بھی چلچلا تی دهوپ ميں چڻا نيس ز نے قرڑتے ہوی طبیعت اکتا تی تھی۔ کامران نے لتی ہی باراپنے ان ماضی کے کرداروں کے بارے میں مواقا يوسخت سے سخت لمحات ميں اس كاساتھ ديا كرتے تھے۔اس دن كرى كچھ زياد وتقى اور تمام قيد يول کا مالت دموپ کی شدت سے کانی خراب ہو چکی تھی۔ بدر شاہ کا مران کے پاس آ بیشا۔

''لعنت ہے الیمی زندگی پر۔'' وہ غرا کر بولا۔

"توچلونکل چلتے ہیں۔" کامران نے کہااور بدرشاہ اے محورنے لگا۔ پھر بولا۔

"نماق اڑار ہے ہو۔''

' دنہیں ..... بالکل نہیں۔البتہ تہہیں عقل کے استعال کی دعوت دے رہا ہوں۔'' کامران نے کہا۔

"جس تكليف كى وجه سے تم زندگى پرلعنت بھيج رہے ہو۔ وه صرف تمهيں تونہيں ہے۔" ''تم دیکھو! چٹانیں آگ ہوری ہیں۔''

'' إل ..... بالكل .....اور ايك دن بهم انبي جعلتي هوئي چٹانوں ميں دم تو ژويں ہے۔''

"تو پھر کیا کریں؟'' وہ بولا۔

'' کوئیس بے بی سے مرجاؤ۔'' بدرشاہ کا مران کو گھورنے لگا پھر پولا۔ ''تم مجھے سبق پڑھانے کی کوشش کررہے ہو۔''

''مہیں بے بسی کی موت سے بیانے کی کوشش کرر ہا ہول۔'' " ابنی اوقات حانتے ہو۔''بدرشاہ غصلے کیجے میں بولا۔ '' ہاں اگر کسی قیدی نے جیل کے عملے کے ساتھ تعاون سے وقت گزاراتو اس بات کے امکانات موجاتے ہیں کہاس کے ساتھ رعایت برتی جائے۔البتہ عدم تعاون اور فرار کی کوشش کی جمارت میں نمرن ر الماس سے ذاتی مشقت کی جاتی ہے۔ بلکداس کی کوشش میں عین ممکن ہے کداسے اپنی جان ہے جی ہاتھ دھونا پڑیں۔' ان معلومات کے نتیج میں کامران کے ہونٹوں پر ایک مدھم ی مسکرا ہٹ پھیل گئی۔

"بہرحال رات کا آخری پہرشروع ہونے کے ساتھ ہی دور سے سیکورٹی والوں کی سٹیوں کی آ وازیں سنائی دیے لگی تھیں۔ جوایک دوسرے کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کرتے تھے۔ جیل کے سارے قبد ہول کے ساتھ کامران کو بھی ایک بڑے سے میدان میں جانا پڑتا تھا۔

بدرشاہ کی بتائی ہوئی تفصیلات کوذہن میں رکھتے ہوئے اس نے جیل کی ممارت کا جائزہ لیما شروع

او کی او کچی فصیلوں پرمستعد پہرے دارا پی ذے داریاں بدخوبی نباہ رہے تھے سخت گری اور چلیاتی ہوئی وهوپ کے باوجودان کےجم سی درخت کے تنے کی ماننداکڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ کامران نے قیدیوں کے جوم میں بدرشاہ کو تلاش کیا۔ جو فاصلے پرایک تالاب نما جگہ پر منہ ہاتھ دھوتا نظر آگیا تھا۔ اے اپن طرف آتا ہوا دیکھ کر بدرشاہ کے چہرے پراپنائیت کی ایک اہر دوڑ گئی اور وہ مکرا کر کوڑا ہو کیا۔

''آؤ ..... کامران منہ ہاتھ دھولو۔' اس نے کہا اور کامران نے آ کے بڑھ کر پانی کے کھے چھنے اسے منہ پر مارے اور اس کے بعد دوسرے قیدیوں کے ساتھ صبح کی سڑی ہوئی چائے پینے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد تمام قیدی جن کا تعلق انہی کے درجے سے تھا۔ ویکوں میں سوار کرائے جانے گئے۔ یہ يقيناس جگه تك لے جانے كے ليے كيا جار ہا تعلى جہال ان سے مشقت لى جانى تعى ـ

گاڑیاں جیل کی ممارت سے باہر آئیں اور سامنے بدرشاہ کے بیان کے مطابق پھلی ہوئی عمودی بہاڑیاں جیل کی عمارت کو پراسرار بتانے لگیں۔ گاڑیاں کافی ویر تک سفر کرتی رہی تھیں۔ چندلحات کے بعدان کے بریکوں سے چکی کے یاٹوں جیسی آ وازیں امجرنے لگیں۔ شاید بیرک رہی تھیں۔ کامران نے باہر کی طرف جھانکنے کی کوشش کی۔جس کے نتیجے میں سامنے بھورے رنگ کی سخت چٹانیں نظر آئیں۔ یقینا یہی وہ جگہ تگ جہال بران سے کام لیاجانا تھا۔

چند ہی منٹ میں وہ لوگ ان چٹانوں میں گھرے ایک وسیع میدان میں قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے۔کام شروع ہوگیا تھا۔ بدرشاہ کےساتھ ہی کامران کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی تھی۔ اتن ختال جھیلنے کے بعد مجمی اس کے اندر طبیعت کی شلفتگی باتی تھی۔ سبب کے حصے میں مختلف کام تھے اور ان کی تگرانی کے لیے چھ مقدم متعین کردیے گئے تھے۔اونچے قد اور کھنی مونچھوں والے محافظ ہاتھ میں رائفلیں سنجالے اپنی ڈیولی سر انجام دے رہے تھے۔ بدرشاہ تو اب اس زندگی کا عادی ہو چکا تھا اور اطمینان ہے اینے کام میں مفروف تھا۔ لیکن کامران کوبیه کام ذرا عجیب سالگ ر ہاتھا۔

بہاڑ کی گول چٹانوں سے پھر کانے تھے اور سارے قیدی اس کام میں لگ گئے تھے۔ کامرا<sup>ن او</sup>

و واقعی المهارے ذہن میں کوئی پروگرام ہے۔'' "اس بہاڑی کوتوڑ کر جہاں سے وہ لوگ سڑک نکالنا جا ہے ہیں۔اس کام کے لیے ابھی کافی رف کیے گا۔ لیکن آنے والے وقت میں ریکام ختم ہوجائے گا اور ہمیں ایک بار پھر صرف اور صرف جیل کی رفت کی ایک کا در ہمیں ایک بار پھر صرف اور صرف جیل کی ہوتار کی دیار کی وقت گزاریں ہیں ہم وقت گزاریں ہیں جم وقت گزاریں مے "بدرشاہ کچھ وچنار ہا پھراس نے کہا۔ " إلى الكل ملك عبد موت مارے ليے جيل كى كو فريوں ميں بھى ہان چانوں ميں بھى بالمراس كے بعد جہاں بھى مارى ديونى لكائى جائے گا۔ ظاہر ہے۔ قيدى انسان جيس موتے۔'' ودمين بھي بيہ بي كہنا جا ہتا ہوں۔" "تو پھر پہ ہتاؤ کرنا کیاہے؟" "وقت کے گا ہر کام میں وقت کے گا۔ ہم دونوں اتنے شریف بن جائیں کے۔ کوئی مقدم یا عافظ ہارے بارے میں بینہ سوچ سکے کہ ہم فرار کی کوشش کر سکتے ہیں۔'' بدرشاہ سوچتا رہا۔ پھر ایک بار دوبارہ 'اوراس کے بعد....؟'' ''اوراس کے بعدیہاں سے فرار۔'' "اس علاقے کے بارے میں جانتے ہو۔" ''زیادہ نہیں .....حمہیں معلوم ہے کچھے'' "كيا جانتے ہوتم اس علاقے كے بارے ميں -" " يهال سے دور دور جنگل تھليے ہوئے ہيں۔ پہاڑي جنگل اور يهال ان پہاڑي جنگلول سے زندہ المامت فكل جانا بهت مشكل كام موتا ب-" ''تو ہم زندہ سلامت کب نگلنا جا ہے ہیں۔'' "بالكل تعيك ....." بدرشاه نے كہا۔

''یمی میں بھی کہنے والا تھا۔ان سے کیے نجات حاصل کریں ہے۔''

''میں اپنی اوقات بالکل نہیں جانتا۔لیکن تمہاری اوقات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔'' ''ہتھوڑااٹھا کرتمہارے سر پر ماروں گا اورتمہارے سرکے دوکھڑے کردوں گا۔'' ''مرد کے بچے ہوتو ایسا کرکے دکھاؤ۔۔۔۔۔ ورنہ اپنے ہاتھوں پرتھوکو اور اپنے چہرے ر

''مرد کے بیچ ہوتو ایبا کرکے دکھاؤ ۔۔۔۔۔ ورنہ اپنے ہاتھوں پرتھوکو اور اپنے چہرے پرل او'' کامران کی غراتی ہوئی آ واز ابھری۔ اچا تک ہی اس کی فطرت میں ایک تبدیلی رونما ہوگئ تھی۔ بدر ثاوارے محور تار ہا بھرز جی لیجے میں بولا۔

دوتم آخرکہنا کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہاں نال تمہیں مرد بنانا چاہتا ہوں۔اگراتے ہی بڑے ہور ہوتو خود کیوں اس قید میں ہو۔''

''اس لیے کہا بی مرداعی کوچیج طریقے سے استعال کرسکوں۔'' ''

"مم مجھے سے بید بکواس کیول کردہے ہو۔"

"اس کیے کہایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔"

"میرے خدا سن میرا کے خداسن مہاری میر کواس شاید میری سمجھ میں آجائے۔ غصر تو آسانی سے دلا دیتے ہو ایکی کام کی بات کوئی نہیں کی ہے۔"

"بدرشاه میں یہاں سے تکانا ہے۔"

"تم جانے ہوکہ یہاں سے فرار کی کوششیں کتنے ہی لوگ کر چکے ہیں اور مارے گئے ہیں۔"

''ہاں..... جانتا ہوں۔'' ''ابھی تم کیا کہ رہے تھے.

''انجھیم کیا کہدہے تھے۔'' ''کبِ؟''

"ابھی تھوڑی در پہلے۔"

''اپی زندگی پرلعنت جیج رہا تھا۔''

''بالکل ..... جب الی زندگی جولعنت کے قابل ہو۔ اور دوسرے لوگوں کے چنگل میں ختم ہوجائے تو انسان کے اندرایک نیاانسان امجرنا جاہیے۔''

"توتمبارے اندرکون سانیا انسان انجراہے۔"

''امجراہے بدرشاہ .....امجراہے اور یہ انسان جہیں اپناراز دار بنانا جاہتا ہے۔'' کامران نے کہا اور بدراشاہ کامران کو گھورنے لگا۔ مجراس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا اور اس کے موٹے ہوٹوں پر مسراہٹ مجیل ٹی۔ پھر بولا۔

''جوکہنا چاہتے ہوصاف صاف کیوں نہیں کہتے۔'' ''دیکھو! ہر کام انسان اسکیلے ہی کرتا ہے،لیکن اگر اس کا کوئی ساتھی بھی ہوتو لطف آ جاتا ہے۔<sup>لوگ</sup> پر نہیں کرتا۔

کہتے ہیں کہ انسان تنبا اس دنیا میں آیا ہے اور تنہا ہی اس دنیا سے جائے گا۔ میں اس بات سے انکار تبیں کرتا۔ لیکن اس دنیا سے جاتے ہوئے اگر میں تنہارہ جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگریہاں سے جاتے ہوئے

تم میرے ساتھ ہو۔ تو کیسارے گا۔''

''مقدموں کی محبت اور ہمدردی حاصل کر کے۔''

'' تو پھرتم لیڈر بن جاؤ۔ میں تہارے پیچیے چلوں گا۔لیکن سوچ لینا آ گے کے معاملات '' ''یوں کرتے ہیں بدرشاہ کل جب ہمیں دو پہر کا وقفہ ملا تو ہم ان علاقوں کی جغرافیائی کیفیت کے بارے میں بات کریں گے۔'' بدرشاہ نے گردن ہلا دی پھر بولا۔

'' ٹھیک ہے تم یہ مجھاد کہ تمہارے ساتھ ہوں اور تم نے مجھے مرد کا بچہ ہونے کا طعنہ دیا ہے نایر تر ٹھیک ہے، میں ٹابت کردوں گا کہ میں مردہی کا بچہ ہوں۔کیا سمجھے؟''

''بالکل مجھ گیا۔۔۔۔'' کامران نے مسکرا کر کہا اور بدرشاہ بھی مسکرانے لگا۔ کامران نے اس تخمی اور کی طرح شیشے میں اتارلیا تھا۔ کسی کام کا آغاز ہونا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے بعر سارے معاملات تقدیر کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ بدرشاہ ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا اور کامران نے انمازہ لگا لیا تھا کہ وہ فرار ہونے کے سلسلے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ایسے آ دی کوشیشے میں اتارنے کا مقصد یمی ہونا کے اس کام کا آغاز ہوجائے۔ جس کا کامران اب خواہش مند تھا۔ وہ جو پھے بھی کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بی کاوشوں سے کرنا جاہتا تھا۔

دوسرے دن منصوبے کے مطابق وہ اور بدرشاہ کھانے کے وقعے میں جلتی ہوئی چٹانوں میں ہے ۔ ایک الی چٹان کا سامیہ تلاش کرنے میں کا میاب ہوگئے جس کے نیچے بیٹھ کروہ گفتگو کر سکتے۔ بدرشاہ نے ادھر ادھر دیکھا چند کھات و کیمنا رہا۔ دو پہر کا کھانا انہیں ملاتھا۔ وہ انہوں نے بڑی برق رفباری سے اپنے حلق میں تھونیا۔ پھر تھوڑا ساوقت حاصل کر کے آگے کا منصوبہ ترتیب دیا جانے لگا۔

بدرشاہ نے پھر کا ایک کھڑاا ٹھایا اوراس سے چٹان پر کیسریں ڈال کرایک نقشہ بنانے لگا۔ پھر پولا۔

'' میہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ میں نے آج ادھر چٹانوں کے درمیان اچھی خاصی د کیے بھال کی ہے اور ایک الی جگہ نظر میں آگئی ہے جے اگر ہم اپنے فرار کے لیے استعال کریں تو ہمارے لیے سب سے مناسب ہوگی۔ ایک دو دن میں، میں تنہیں اس جگہ کا نظارہ بھی کرادوں گا۔ اصل ہما ہماری کانی گہرائی میں کودنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس در سے میں داخل ہوجا کیں گے۔ جو پھر مال اور نوکیلا درہ ہے۔ ہیں مرادان دو پہاڑی رخنوں سے ہے۔ جو ہمیں یہاں سے دور لے جا کیں گے اور ان کی بلندگ با مسل کا کا ہمیں جا سکتا۔''

"مطلب؟"

'' فرض کرو کہ اگر فوری طور پر انہیں ہارے فرار کا علم ہوجاتا ہے اور وہ ہارا پیچھا کرتے ہی<sup>ں تو</sup> انہیں بھی بلندی ہے کود کر اس درے میں بھا گنا پڑے گا۔ اگر وہ دور ہی سے کولیاں چلاتے ہیں۔ تو ہ<sup>درہ</sup>

ہمظے ہے میں دروں میں جرب کے دور نہیں ۔ ''ہاں ....سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہی ہے کہ بیزیوں سمیت ہم آئی تیز رفاری سے دور نہیں کے بہا کیا جاسکتا ہے اسلیلے میں؟''

عیدیا میں مسہ میں اس جب تم میرے دل میں فرار کی روشنیوں کے چراغ جلا بھے ہوتو ان باتوں کو مجھے دو یقینی طور پر تہمہیں اپنی عمر کے مطابق ان تمام چیز دل کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا۔'بدرشاہ کی اس بات ہوجے دو یقینی طور پر تہمہیں اپنی عمر کے مطابق ان تمام چیز دل کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا۔'بدرشاہ کی اس بات کی اس ان نے کے بعد اس با کاموثی کے ساتھ دیوار سے فیک لگائے بیضا رہا۔ پھر کے فاموثی کے ساتھ دیوار سے فیک لگائے بیضا رہا۔ پھر کے فاموثی کے ساتھ دیوار سے فیک لگائے بیضا رہا۔ پھر کاموثی کے ساتھ دیوار سے فیک لگائے بیضا رہا۔ پھر کاموثی کے ساتھ دیوار سے فیک لگائے بیضا رہا۔ پھر کاموثی کی کاروں اطراف کا بہ خوبی جائزہ لینے لگا۔ فی الحال ان بیڑیوں سے نجات اتنی آ سانی سے فیل کر جاروں اطراف کا بہ خوبی جائزہ لینے لگا۔

بہر حال ان کا سب سے مشکل مرحلہ یہ بیڑیاں تھیں۔ پھراس سلسلے میں بھی بدرشاہ ہی نے کام المایا۔ انیں بہاڑی چنان تک لے جانے والی گاڑی میں ویسے قو بیٹھنے کے لیے سیٹیں بھی نہیں تھیں۔ لیکن کڑیوں میں کمی ہوئی جالی کے ساتھ ایک آری نما بیڑی ویلڈ ہوئی نظر آئی اور بدرشاہ نے غیر محسوں طریقے سال کوکھڑی سے علیحہ کرنے کی کوشش شروع کردی۔

وہ گاڑی میں لکنے والے جیکلوں کا بجر پور فائدہ اٹھا رہا تھا اور آخرکار وہ اپنی اس کوشش میں الماب ہوگیا جیکلوں سے الگ ہونے والی پتری کواس نے وہیں کونے میں اٹکا دیا۔البتہ والبی پروہ پتری الا کے لباس میں نیقل ہوگئی اور رات کے پیچھلے پہراس نے کا مران کواپنے کارنا ہے سے آگاہ کیا۔

"بيد يكهو! مين نے آخر كاروہ چيز حاصل كرلى-"

"كيا ....؟" كامران في سوال كيا-

''لوہے کو کاشنے والا بلیڈ۔'' کامران نے چونک کراس کے ہاتھ میں دب ہوئے اس لوہ کے گئے۔ کوریکھا تھا۔

"يہال كہال سے آيا؟"

یہ ں جہاں ہے ہیں۔ ''اس کو جانے دو ..... میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو جراغ تم نے جلایا ہے اب اس کی روثنی میں 'پھتے جاؤ۔ میں کیا کرتا ہوں۔''

"لکین اس ہے کس طرح ہم ان مفبوط بیز یوں کو کا ٹ سکیں گے۔"

.

''اب اس کے لیے تھوڑی عقل کی ضرورت ہے۔ بیڑیوں کا سارالوہا ایک بی ہیئت کا نہیں بیکت کا نہیں ہیئت کی ہیئت کی ہیئت کی ہیئت کی ہیئت کی ہیئت ہیں اور بیسب پچھاس طرح سے ہو کہ بیڑیاں ایک در تک کا طرح سے ہوکہ بیڑیاں ایک دم ہمارے ہاتھ بیروں سے نہ نکل جا نہیں۔'' کا مران بدرشاہ کی بات کو بہ خوبی مجھ رہا تھا اس نے مسمران ہوئے کہا۔

"واقعی تم نے براز بروست کام کیا ہے۔"

ورہ مان کو رہے ہورے میں مان کے بیار کے انہیں نیچ کود نے کے لیے کہنا تو وہ نداق ہی سمجھا جاسکا تھا۔ کہن حاسرات کا اطمیان میں میں بیار کی اتنی بلندی سے انہیں نیچ کود کے اپنی ٹانگوں پر ہی کھڑے رہے تھے اور جب اس بات کا اطمیان موگیا کہ ان کی ٹانگیں دوڑ نے کے قابل ہیں تو انہوں نے دوڑ لگانا شروع کردی۔ وہ اپنی ساعت کوذہن میں کھرج مجھنے کما تو تھی ان کے قریب ندر ہیں۔

کھری چینا چاہیے سے یا کہ سوچ اور قصلی کو بل ان کے حریب ساریں۔
اصل میں سوج ہی رائے روئی ہے الیے موقعوں پر چنا نچا انہوں نے اپنے سوچنے کہ ناا کو تیس خصفی کا ناا کو تیس میں سوج ہی رائے کے دہن میں تھا کہ انہیں لگلنا ہے۔ پیچھے کیا ہورہا تھا۔ کافذ فی رہے سے یانہیں۔ انہیں ان کے فرار کا علم ہوگیا تھا یانہیں ہے بالکل نہیں سوچ رہے ہے۔
رہے سے یانہیں۔ انہیں ان کے فرار کا علم ہوگیا تھا یانہیں ہے بالکل نہیں سوچ رہے ہے۔
اور دوڑتے ہوئے وہ آ خرکار اس درے میں داخل ہوگئے جہاں چھوٹے نو سیلے پھران کے پیروں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے لیکن بات وہی ہوتی ہے مشکلات کے بغیر زندگی میں آ سانی انہوں نے اپنے دل سے زکال دی تھی۔ بس ایک میں اور اب

ادان کرائی دورنگل جائیں کہ وہ لوگ انہیں پکڑنے کیں۔
اب جب بہاں تک بات بن چکی تھی اور اس کے بعد ان کے ہاتھ آنے کا مطلب یہ تھا کہ اور مرف خود کئی اور اس کے بعد ان کے ہاتھ آنے کا مطلب یہ تھا کہ بول سے اور مرف خود کئی اور اگرخود کئی تی کرنی ہے تو چراس طرح کیوں نہ کی جائے۔ انہیں بیا ندازہ نہیں بول کہ دوہ کب تک دور دور دور دور دی جیلے ہوئے جنگلوں میں دوڑتے رہے کب درخت ان کے سامنے آئے وہ ہر بھا کہ کہ دوہ سے کھراتے ہوئے دوڑ رہے تھے اور وہ دوڑتے رہے اس وقت تک جب تک سانس سنے میں سایار ہا درات ساتھ دیتی رہی۔ جب یہ محسوں ہوا کہ چندقدم بھی اور دوڑ ہے تو گر پڑیں گے۔ تو انہوں نے اور یہ انہوں نے اور یہ بیل کی قوت ساتھ دیتی رہی۔ جب یہ محسوں ہوا کہ چندقدم بھی اور دوڑ ہے تو گر پڑیں گے۔ تو انہوں نے اور یہ بیل کی قوت ساتھ دیتی رہی۔ جب یہ محسوں ہوا کہ چندقدم بھی اور دوڑ ہے تو گر پڑیں گے۔ تو انہوں نے

رہاں ہوں ہے کی اجازت وے دی اور ہوش میں آگئے۔ پہلے بدرشاہ کی رفتارست ہوئی اور پھر کامران کی۔ پھر انہوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف پہلے بدرشاہ پیچیے کی طرف و کیصنے لگا۔ پھر جیرت سے منہ کھول کر بولا۔

"کامران-"

ہں۔ ''کون ساعلاقہ ہے ہیہ'' کامران مسکرادیا کھر بولا۔ ''اگر جہیں معلوم ہےتو مجھے بتادو۔''

"كتنافاصله طي كيا بوگانم ني؟"

"كياتم هوش مين آ گئے۔"

"ثايد؟"

۔ ''مہیں ابھی نہیں آئے۔ بھلا ہم یہا ندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کرلیا۔'' ''واقعی ……اس وقت تو بیمحسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نہیں دوڑ رہے تھے۔ بلکہ ہمارے اندر کوئی اور رہ تھی ''

"بے چک وہ کی دورتی قوت تھی۔اب فررا اتنی بلندی سے کود کر اور ہوش وحواس میں رہ کرووڑ کراکھاؤ۔"

بدرشاہ ہننے لگا پھر اولا۔ ''نہیں دوڑ سکتے۔ بہرحال چھوڑ اب ان باتوں میں کیار کھا ہے۔ میرے نال مراب ہمیں چھپ جانا چا ہے۔ حافظ استے بے خبرنہیں ہوں گے۔ ہمارے فرار کی اطلاع ہوچکی ہوگی۔ افرائے قدموں کے ذریعے یہاں تک پنچ کیکن ان کے پاس ایسے ذرائع ہوں گے کہ وہ ہمیں تلاش کرتے اسٹے اللہ ہمان ہمان ہوگا۔ اس اسٹے ان ہمان ہوگا۔ اس اسٹے ان ہوگوں میں داخل ہوجا کیں گے۔ ہمیں لمبے عرصے تک اسپنے آپ کو چھپائے رکھنا ہوگا۔ اس مان نالوگوں کی تھن دور کردی۔ شاہ بلوط کے کھنے درختوں کے جھنڈ میں وہ خرگوشوں کی طرح داخل اسٹے ان کا بڑا جھے باقی تھا۔ طے کیا گیا کہ رات کو سفر کیا جائے گا اور دن میں کہیں جھپ جا کیں گیا گیا کہ رات کو سفر کیا جائے گا اور دن میں کہیں جھپ جا کیں گیا

ایک دو گفتے آرام کرنے کے بعد انہوں نے پہلے اپنا حلیہ درست کرنے کی کوشش کی بدرشاہ نے گائی درساہ نے الکی درساہ ہے الکی درساہ سے کام لیا جاسکتا تھا۔ پہانہیں اس نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کی تھیں۔

بہرحال بیلوگ خاموثی ہے درخت کے ایک جھنڈ ٹیں بیٹھے رہے پھراس کے بعد بدر ثاہ نے کہا<sub>۔</sub> '' پیاس لگ رہی ہے تا۔''

" إل.....ئ

"" وكاش ميس كبيس سے پانى ال جائے۔" كامران مسكراديا اوراس نے كہا۔

'' خواہشات انسان کا کس طرح پیچها کرتی ہیں۔ بدرشاہ پہلے ہم زندگی کے خواہش مند تھے۔ اب جب زندگی کا تھوڑا بہت انتظام ہوگیا تو اب ہمیں زندگی کے دوسر بےلواز مات کی ضرورت ہوتی ہے۔'' ''اس سے کہاں چھٹکارایا یا جاسکتا ہے۔''

"كياخيال بهت بكه يانى تلاش كياجائ"

'' کیول نہیں ۔۔۔۔۔ ہمیں تھوڑی ہمت کرنی چاہے۔ لیکن تھوڑا سا وقت اور گزارلوتا کہ مرقول جائے۔'' سانسیں آ ہتہ آ ہتہ اعتدال پر آئی جارہی تھیں اور وہ لوگ بہتر کیفیت میں آ گئے تھے۔ بدر ثاوہ اللہ سے آ گئے بوطا، درختوں کے جھنڈ دور دور تک بھرے ہوئے تھے اور بدلوگ کوشش کررہے تھے کہیں کا بی جگہ کس کی ہی سے گئے بھی سے ڈبھیٹر نہ ہونے پائے۔ اس علاقے کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ بدرشاہ نے بہاں کا بارے میں جونقٹے حاصل کیے تھے۔ ان سے بیا ندازہ ہوگیا تھا کہ تا حدنظر دور دور تک کوئی بتی نہیں ہار انسانوں کا خطرہ نہیں ہے۔ بہر حال بھی ضروری تھا باتی جہاں تک جنگلوں کا معاملہ تھا۔ تو ہوسکتا ہے قدرن نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بہاں بھی ان کے لیے انظام کیا ہولیجی انہیں کوئی چڑیل جائے۔

دن تیزی سے حتم ہوتا جارہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری رات سفر کریں گے اوراس کے بو

آ رام کریں گے۔ وہ لوگ آ گے بڑھتے رہے اور قدرت ہمیشہ انسان کی مدد کرتی ہے۔ ابھی زیادہ فاملائلر
طے کیا گیا تھا کہ پانی کی شرر شرر کی آ واز سنائی دی اور اس آ واز کو محسوس کرتے ہی ان لوگوں نے اوم کار اُ

کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا برساتی ٹالہ تھا۔ نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ ٹالے میں بے شک پانی زیادہ نہیں فلا لیکن ا تنا ضرور تھا کہ اس کی آ واز نشر ہورہی تھی۔ اس کے بعدوہ اس پانی میں گھس کے اور اوندھے منہ نہانے کئنی دیر تک اس میں بڑے رہے۔ پانی نے ان کی جسمانی تھی اس طرح نچوڑ دی تھی۔ جیسے انہوں نے کا کہ مشقت ہی نہ کی ہو۔

نہ جانے کب تک وہ اس پانی میں بیٹے رہے اور قدرت کی اس نعمت سے سر فراز ہوتے رہے لیا
ان کے کان اب بھی آ ہوں پر گئے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کا پورا پورا یقین تھا کہ جیل کے جو کار نائے
وہاں بھرے ہوئے ہیں۔ وہ اس قدر مشقت نہیں اٹھا کیں گے اور جنگل کی ان صعوبتوں کو برداشت نہا
کریں گے۔ بہر حال اس کے بعد پانی پیا گیا اور رات آ ہستہ آ ہتہ نیچے ارز نے گی۔ درختوں پر بیراک اوالے پرندے واپس آ نے گئے۔ بہاں زیادہ دیر قیام ممکن نہیں تھا کیونکہ بہر حال وہ لوگ بھی اپنے بھونہ افرائض پورے کریں گے۔ یوں تو انہیں اس وقت ان کے بارے میں معلوم ہوگیا ہوگا۔ اگر تھوڑی بہت دبالہ بھی گئی ہوگی۔ تو جیل کے حکام کی طرف سے بہر حال انہیں ہدایت ملی ہوگی کہ ہر حال میں انہیں حال کر بیں۔

بہر حال سورج حجب گیا۔ انہیں یول محسوں ہوتا تھا۔ جیسے اطراف میں اور بھی بہت سے جاندار مرقی کررہے ہوں۔ کھانے پینے کے لیے ابھی تک کوئی الیمی چیز نظر نہیں آئی تھی جوان کا ساتھ دے سکتی۔ من پانی پینے کے بعد کم از کم اتن زندگی ضرور بڑھ گئ تھی کہ وہ تھوڑی دیر بھو کے رہ سکیس۔ وہ چلتے رہے بتا بھی کھڑ کما تو دِل دال جاتے تھے۔ بھونک بھونک کر قدم رکھتے ہوئے رات کی

وہ چلتے رہے ہا بھی کھڑ کہا تو دل وہل جاتے تھے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے رات کی ارکہ میں وہ آگے برختے رہے ارات کی ارکہ بلا ہیں ہیں ہوں آگے بغیر ارکہ ایک بلند بہاڑی ٹیلے تک سی مصیبت کا سامنا کے بغیر بھڑ میے۔ بہاں کچھا ہے آ ٹارنظر آئے جن سے شبہ ہوا کہ شاید انسانی قدم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن بھڑ میے۔ بہاں پھورانہوں نے اپنی احتیاط کو برقر اررکھا اورا کی سے کا تعین کر کے چل پڑے۔

نہ جانے کتنے نشیب وفراز انہوں نے مطے کیے تھے۔ نہ جانے کتنے جھاڑ جھنکار کوعبور کیا تھا۔ پھر پہاں ہے آگے بڑھ کرہم ایسے مقام پر جانگے۔ جہاں یقیناً برسوں سے کسی انسان نے قدم ندر کھا ہوگا۔ رات کا ایک حصہ ایک کھائی کے اندرگز ارا۔ یہاں سانپوں اور زہر لیے کیڑوں کموڑوں کا خطرہ تھا۔ لیکن پیخطرہ اس نظرے سے بہرطور بہتر تھا۔ جس میں انہیں نہ جانے کتنا عرصہ گز ارنا پڑتا اور اس کے بعد نیندا کیے مہر بان ماں کی طرح ان برمہر بان ہوگئ۔

وہ ایک شفاف چٹان پر لیٹے اور اس طرح سوئے کہ سورج کی کرنوں نے گدگدی کرکے انہیں جگا ایکن اب بھوک انہیں دیوانہ کیے دے رہی تھی اور یہ بات بالکل درست تھی کہ خدا نے انسان کورزق دینے کا دعدہ کیا ہے، بیرزق پیلے رنگ کے عجیب وغریب بھلوں پر مشتمل تھا۔ جنہیں تو ڈکر کھانے سے ان میں مظال کا احماس بھی ہوا ویسے وہ سیب نہیں تھے۔ لیکن سیب نما ضرور تھے۔ جن کا چھلکا موٹا اور سخت تھا اور ان کے اعمارے کی کی طرح کو دابر آ مدہوتا تھا۔

کیکن ٹھوں، مجر پوراورنی سے مجرا ہوا۔ یہ پھل اس وقت ان کے لیے وہ نعت تھے کہ پچھ نہیں کہا مامکا تھا کہ قدرت نے انہیں انسانوں سے اتنا دور کیوں رکھا ہے۔ غالبًا اس لیے کہ انسان زندہ رہے کیونکہ اسے موت اس کے وقت پر بی آنی ہوتی ہے۔

بہرحال ابھی تک انہیں کی خطرے کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا تھا اور ان کی کوشش انہیں زندہ رکھے بھے جی کے سامنا بھی نہیں کرنا پڑا تھا اور ان کی کوشش انہیں زندہ رکھے بھے جی است کے سامنا بھی جی سے کیا تھا کہ دن میں وہ آ رام کریں ہے۔ دوسری بات سے کہ رات کو وہ اپنی بات کے ایک مقاور اس وقت ساری تھان دور ہو پھی تھی بینے صوصاً ان بھلوں نے انہیں ایک مرائے نئی زندگی بخش دی تھی۔

چنانچے سب سے پہلا کام انہوں نے میہ کیا کہ ان پھلوں کو تو ژکر اپنے لباس میں جس قدر محفوظ کستنے تھے کرلیا۔ بلکہ بدرشاہ نے تو اپنی قمیص ا تار کرا کیے گھڑی کی بنائی تھی اور اس میں بے شار پھل بھر لیے تھے۔ پھراک نے اپنی آسین کو مجلے میں باندھ لیا اور اس کے بعد کامران کی طرف دیکھ کرمسکرایا تھا۔

"ممراخیال ہے استے ہی کافی ہیں۔ جیسے قدرت نے ہمارے لیے یہاں بندوبت کیا ہے ایسے اسلام اسٹر میں اسلام کی میں اسلام کی ہے۔ "ببرطوراس کے بعد انہوں نے آگے کا سفر شروع

کردیا لیکن ان کی آئکمیں چاروں طرف دیکیر ہی تھیں ۔بس انسان کے اندر کا احساس ہوتا ہے۔ بار ہار کو الیمی آ وازیں آتی تھیں۔ جن سے شبہ ہوتا تھا کہ جیل کے سپاہی ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ کن ای<sub>ما</sub> نہیں ہوا۔

اس پورے دن وہ سفر کرتے رہے ادراس کے بعد شام دھندلاگی اور پھرشام تاریکیوں میں تبریل ہوگئی۔ پھل انہیں سہارا دیتے رہے تھے اور رائے میں کئی بار انہیں ان پھلوں سے سیر ہونے کا موقع الما تعار رات ہوگئی تو اجا تک ہی بدرشاہ نے سرگوثی میں آ واز دیتے ہوئے کہا۔

'' کامران رکو، سنو۔'' کامران رک گیا تو بدرشاہ نے ایک جانب اشارہ کیا۔ کامران نے اہم دیکھا تو کامران کے اہم دیکھا تو کامران کی بھی روح فنا ہوگئی۔اسے بیل مجسوں ہوا تھا۔ جیسے یہاں کچھانسان موجود ہوں لیکن چر ہی کھوں کے بعد انہیں خودا پنے اس خیال کی تر دید کرنی پڑی۔اگر وہ انسان تھوتو کم از کم جنبش تو ضرور کرتے وہ خاص قتم کے سرونما بودے تھے۔ جن کا ایک جنگل سا بھرا ہوا تھا۔ البتہ اس جنگل کو دیکھ کر انہیں ایک احساس ضرور ہوا تھا اور بدرشاہ نے اس احساس کوائی زبان میں اداکر دیا۔

"كامران لكتاب كقرب وجواريس كوكى آبادى ضرورب-"

"كس طرح كه سكته مويد بات؟"

''ان درختول کی تر تبیب دیکھو۔''

" مان…..''

"کما تجھتے ہو؟"

" يى كدانسانى باتھوں كے لگائے ہوئے ہيں۔"

"بالكل ميرابهي يبي خيال ہے۔"

"اگرنستی ہےتو کیا ہمیں اس بستی میں داخل ہونا جا ہے۔"

"كيامطلب؟"

" ہارےجسموں پر قید یوں کے لباس ہیں۔"

ے. موں پر فیکریوں ہے کہا ہیں۔ جب کی بات کا میں کہ استان میں بفار ہے ہ

''ہاں اگر ہم رات کی تاریکی میں اس بستی میں دافل ہوں تو؟'' دوننے کے سے محمد کستے کہا ہے کہ جو بہتے کا کہ مد

'' محررات کی تاریکی میں بستی کو تلاش کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔''

''تلاش کی جاسکتی ہے۔''

" کسے؟"

"وه درخت دیکھو۔"

<sup>دو</sup> کون سا؟''

"وہ جوسامنے ہے۔"

"بال....."

'۔'' ''اگراس کی بلندی پر چڑھ کر ہم بستی کی تلاش میں نگاہیں دوڑا ئیں تو میراخیال ہے وہ ہمیں نظرآ

سر ملہ بہر حال دنیا کی کوئی بستی بے چراغ نہیں ہوتی۔'' ''گا ہے '' دواتی تہمارا خیال درست ہے۔'' اور اس کے بعد وہ اس درخت تک بھنج گئے بدرشاہ کو درخت پر معابا آسانی آتا تھا۔ چنانچے وہ درخت کی بلندی پر بھنج گیا اور پھراس نے وہیں سے آ داز لگائی۔ ''معابا آسانی آتا ہیں کی آ واز میں خوثی کاعضر دکھے کر کامران کو یہ احساس ہوگیا کہ عالبًا اس نے بستی

> ہی کرتی ہے۔ "کوں کیابات ہے؟" "بہتی...."

" کتنے فاصلے پر ہے۔"

'میراخیال ہےتقریباایک کلومیٹرسے زیادہ'' 'چل سکو گے وہاں تک؟''

" کیول نہیں۔''

"راستون کا انداز ه لگایا؟"

"ابراستوں کا اندازہ کون لگائے البتہ میں نے راستوں کی ست کا اندازہ لگالیا ہے۔" "تو پھر نیچے آئے۔" کامران نے کہا اور بدرشاہ درخت سے نیچے اثر آیا۔ اس کے بعد کامران کواس کی

رہنائی ہیں ہتی تک پنچنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سفر کا آغاز کردیا۔ بیفاصلہ بڑی خوش اسلوبی سے مطے ہوگیا۔ بستی کے آفاد تعوری دور چلنے کے بعد بی نظر آنے لگے تھے۔ تقدیر کی رہنمائی پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بہر حال

اب تک کی تو تمام کوششیں کارگر ثابت ہوئی تھیں۔ایک جگہ پہنچنے پر ذرای مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مارچہ شاک تا ایک میں السریسی ال میں السریسی کئیں گئے اور اس کے لیورانیسی خود

راستہ دشوارگز ارتھا۔لیکن بہر حال وہ بہاں سے بھی گز رگئے اور اس کے بعد انہیں خود جرت ہوئی کہتی ان سے زیادہ فاصلے پرنہیں ہے۔لیکن پھر بھی وہ پہلے اس تک نہیں پہنچے نہ جانے کیوں بہتی اس وقت نارکی میں قدب چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مکانات چاروں طرف بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ایک جگہہ سند سر

ایخ کے بعد بدرشاہ رکا اور کہنے لگا۔ ''ہاں ..... بھئی اب بیہ بتاؤ کہ کیا ارادہ ہے؟''

ہی تک تو ہم تقدیر کے ارادوں پر انحمار کرتے رہے ہیں اب کیا ارادہ ہوسکتا ہے ہمارا؟'' ''مطلب بیہ کے کوئی چکر چلانا ہے یا؟''

"چكرے تبارى كيامرادے؟" كامران نے كہااور بدرشاه بننے لگا مجر بولا۔

''انچھاتم ایبا کرووہ جوسامنے درخت نظر آرہاہے وہاں جاکر بیٹھ جاؤیٹ تھوڑی دیر کے بعد وہاں گاؤںگا۔''کامران نے بدرشاہ کی با تیں سجھنے کی کوشش کی۔لیکن نہیں سجھ سکا اور اس نے وونوں شانے ہلا سیارہ کیا تھا۔ اس کے قریب بھنچ کروہ بیٹھ گیا۔ تھکن سے ذہن پر المجمل اور اس کے قریب بھنچ کر وہ بیٹھ گیا۔ تھکن سے ذہن پر المجمل سواری تھی۔ وہ کا کھم کا سوار ہورہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد بدرشاہ واپس آیا تو اس کے پاس ایک گھمڑی کی تھی۔ وہ کھم کا کامران کے سامنے کھولتے ہوئے بولا۔

''کپڑے ہیں۔ چوری کرکے لایا ہوں۔ انہیں پہنو۔ تھوڑی ی کرنی بھی ہاتھ لگ گئی ہے ایک المجھے خاصے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بہر حال مجبوری تھی۔ بیکا م کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جبوری انہان سے سب پچھ کرا دیتی ہے۔ دیکھوا ندازہ تو یہ ہے کہ بہ لباس تنہا رہے بدن پر بھی آ جائے گا۔ اور میر سبان بھی، کم از کم قید یوں کی اس حیثیت سے تو چھٹکا را پالیں گے۔ جوتوں کا انظام نہیں ہور کا اور یہ چیز بری مطابع ثابت ہوگی۔''کین فیر چلوا ایسا بنالیں گے کہ صورت شکل سے دیہاتی نظر آئیں۔ ایسا ہی لب ولہ بھی افتیار کرنا ہوگا۔ بیکرنی بھی آگے ہی رکھوا چھی خاصی رقم ہے البتہ شبح کو اس چوری کا لیٹنی پتا چل جائے گا۔ اگر ہم کرنا ہوگا۔ بیکرنی بھی آگے ہی رکھوا چھی خاصی رقم ہے البتہ شبح کو اس چوری کا لیٹنی پتا چل جائے گا۔ اگر ہم کہیاں سے دور نہیں جاتے تو مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے کہ ایک بار پھر تقذیر کا فیصلہ منظور کرو۔ اس رائے کہ ایک بار پھر تقذیر کا فیصلہ منظور کرو۔ اس رائے کہ ایک بار پھر تقذیر کا فیصلہ منظور کرو۔ اس رائے کہ ایک بار پھر تقذیر کا فیصلہ منظور کرو۔ اس رائے کہ ایک بار پھر تقذیر کا فیصلہ منظور کرو۔ اس رائے کہ بیل کا آگے ہیں آئیں ان ام نہیں کرنا ہے۔''

کامران نے بدرشاہ کی بات سے اتفاق کیا۔ انہوں نے لباس تبدیل کیے اور آخرکار وہاں سے بھی روانہ ہوگئے۔ بدرشاہ نے آدمی کرنی کامران کے حوالے کردی تھی۔ پھر تقریباً کوئی تین میل کا فاصل انہوں نے طے کیا تھا کہ اس بارانہیں ایک اور بردی پہتی نظر آئی ..... اور اس پہتی ہیں جنیخے کے بعد انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ رات تقریباً آدمی سے زیادہ گزر چکی تھی اب آدمی رات کوکسی کے کھر کا وروازہ تو نہیں سکون کا سانس لیا۔ رات تقریباً آدمی سے زیادہ گزر چکی تھی اب آدمی رات کوکسی کے کھر کا وروازہ تو نہیں کھنگایا جاسکتا تھا۔ وہ ایک جگد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ۔ لیکن نیز نہیں آئی تھی۔ کامران اور بدرشاہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ تقدیر نے ان کی مدد کی ہے اور انہیں راہنمائی حاصل ہوئی ہے۔

صبح کونہ جانے کہاں سے کھانے کی عجیب خوشبو پائی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھے اور پھرید کھے کران کا دل خوش ہوگیا کہ تھوڑ ہے ہی فاصلے پر ایک جمونپڑا نما ہوٹل موجود ہے۔ وہاں غالبًا پراٹھے کی رہے تھے۔ جیب میں کرنبی ہو، انسان دو دن کا بھوکا ہواور پراٹھوں کی خوشبو آئے تو اس کی رفار کتنی تیز ہو بھی ہے یوگن بھوکا ہی صبح طور پر اندازہ لگا سکتا ہے۔ قیمہ اور پراٹھے اشنے کھائے کہ حلق تک بھر گیا اور اس کے بعد چائے کا تین تین بیالیاں۔

دکان دارا کیسیدها ساوہ آ دمی تھااس نے اس بات پرغور نہیں کیا اپنے کپڑوں ہے، ننگے پردل سے وہ دیہاتی معلوم ہور ہے تھے۔ چٹانچہاس نے کوئی توجہ نہیں دمی تھی زندگی کی ابتدائی آ سودگی حاصل ہوگئ تھی۔ اس کے بعد دن کی روشن میں وہ اس آبادی کو دیکھنے کے لیے نکلے تو اندازہ ہوا کہ ایک با قاعدہ تصبہ ہے تام بھی معلوم ہوگیا تھا۔ بدرشاہ نے کامران کی طرف دیکھا اور بولا۔

'' کامران یہاں سے ہماراسفرعلیحدہ ہوتا ہے۔'' ''کی مطالب و''

"کیامطلب؟"

''ویکھوہم دونوں مفرور قیدی ہیں یقینی طور پر جس جگہ بھی ان لوگوں کی پہنچ ہوگ وہ ہارا طبیقر کرادیں گے۔اب اگر ہم دونوں ساتھ رہے تو شک کی بہت می نگاہیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں ادر پھر دیے جگ دوست زندگی میں ساتھی جدا ہوتے ہیں۔ ہاری بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے علیماً اختیار کرلیں۔میرے ذہن میں پہلے ہی سے بیہ بات تھی۔اسی لیے میں نے کرنی کا آ دھا حصہ تہہیں دے دبا تھا۔اب اپنی زندگی تلاش کرو۔''

'' درشاہ کیاتم ای بستی میں رہو گے؟''

برد ماہ یہ اس ایک بس اڈہ و کیور ہا ہوں۔ جہاں سے بسیس مختلف سمتوں کو جاتی ہیں۔ ہم دونوں کو رہا ہوں۔ جہاں سے بسیس مختلف سمتوں کو جاتی ہیں۔ ہم دونوں کو ایک ایک بس میں بیٹے کرروانہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہتم بھی مجھے جو پچھا پنے بارے میں بتا چکے وہاں سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا خود کی سمت کا کوئی تعین نہیں ہے چنا نچہ تقدیر جہاں بھی لے جائے۔ ''
ہوان نے بدرشاہ سے کہا۔

· فیک بے بدرشاہ پھراییا کروتم جاؤ میں بھی چلا جاؤں گا۔''

برشاہ کی بات خاصی حد تک سی حقی وہ جاتا چاہتا تھا اور اسے روکنا بے معنی تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد

ہرشاہ کی بات خاصی حد تک سی حقی وہ جاتا چاہتا تھا اور اسے روکنا بے معنی تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد

ہران نے اسے ایک بس میں سوار ہوتے ہوئے ویکھا۔ کا مران البتہ ذرا سوچ سمجھ کرکام کرتا چاہتا تھا۔

پانچہ سب سے پہلے وہ بستی کے بازاروں میں گھو ما۔ بازار آ ہستہ آ ہتہ کھلتے جارہے تھے۔ ایک دکان سے

ہم اس کے پاس پہنچا۔ سرئک چھاپ تجام سے اس نے شیو بنوالیا۔ بال ترشوائے ، آئینے میں دیکھا تو نہ جانے کیا

ہم اس کی بہت می کہانیاں تازہ ہوگی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہاں سے جاتا تھا۔ کی بھی سے کہ بھی اور ان تمام تیاریوں کے بعد کا مران نے بدرشاہ کا فارمولا اپنا تا مناسب سمجھا۔ کا مران بس کے قریب

ہم جہلے بہنچا اور اس میں بیٹھ گیا اور تھوڑی ویر کے بعد بس اسے اس کی منزل کی جانب لے چگی۔

ہم بہلے بہنچا اور اس میں بیٹھ گیا اور تھوڑی ویر کے بعد بس اسے اس کی منزل کی جانب لے چگی۔

کامران اور بدرشاہ جس طرح جیل سے فرار ہوئے تھے۔ بیان لوگوں کی خوش قسمتی تھی جودہ ان میں میں ہوں اور بدرشاہ جس طرح جیل سے فرار ہوئے تھے۔ بیان لوگوں کو زندگی سے محروم کر کے دہ دوبارہ ان لوگوں کو زندگی سے محروم کر کے دہ دوبارہ ان لوگوں کے قبضے میں جاتا۔ لیکن بہر حال طبیعت ہر وقت خوزیزی کی طرف مائل بھی نہیں ہوتی مجھی ہمی ہمی انسانیت کا لہائی پہننے کو بھی دل چاہتا تھا۔ بلکہ حقیقت تو ہے ہے کہ انسان فطری طور پر بہت اچھا ہوتا ہے دفت اور حالات اسے بدتر بناد ہے ہیں۔

بس کے سفر میں کا مران کی نگاہیں جاروں طرف بھٹک رہی تھیں اوروہ ایسے چیرے تلاش کررہا قلم جواس کی جانب تکراں ہوں، کامران و کیے رہا تھا کہ کون اس کے بارے میں شیبے کا اظہار کرتا ہے۔اس

وقت اس کا جو حلیہ تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی خاص طور سے اس کی جانب متوجہ نہیں ہوسکتا تھا۔ کوئی دل کو نہر ہر اس کے روپ میں اور بیا چھا تھا۔ وہ عمدہ لباس پہننا بھی جانتا تھا۔ اچھی زندگی گزارنا بھی آتی تھی اسے کی کی ہمیں بس ایسے ہی ٹھیک تھا۔

یے ہی سید ما۔ وقت نے اگر بھی موقع دیا تو اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کروں گا بھی بھی اس کے دل میں

خيال آتا تعاـ

کیونکہ خواہشیں اس کے ول میں بھی جنم لیتی تھیں۔ وہ ان دولت مندوں کے بارے میں بھی جانا تھا۔ جو عالی شان کوشیوں میں رہتے ہیں۔ عالی شان کا روں میں گھومتے ہیں۔ ان کا معیار زندگی ہی دومراہوم ہے اور وہ بڑے آ دمی کہلاتے ہیں۔ خیر کامران اپنے جیسے دومرے کسی آ دمی کی بات نہیں کرتا تھا۔ کیکن حقیقت سیے کہا یسے لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن کا احساس ضرور پیدا ہوتا تھا۔

کین بہر حال ساری سوچیں تو پوری نہیں ہوجا تیں کہیں نہ کہیں تھتی رہ جاتی ہے اور یہ نظامی من ٹام جرم کی زندگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ حالا تکہ سیکوئی اچھی بات نہیں ہے۔ شمیر مجرم ہوتو انسان کا خوشیوں ہے واسطہ کم ہی رہ جاتا ہے۔ کا مران نے بس کنڈ یکٹر کو ایک نوٹ دیا اور اس نے باتی رقم ایک نکٹ کے ساتھ والی کردی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بی بس کہاں جائے گی۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا سفر کتنا طویل ہے۔ لیکن وہ ہاں ایک ہوٹل بنا ہوا تھا۔ مسافر اتر نے گیے بیسفر تھا دی ہوٹل بنا ہوا تھا۔ مسافر اتر نے گیے۔ یہ سفر تھا دی ہوٹل بنا ہوا تھا۔ مسافر اتر نے گیے۔ کامران بھی اتر گیا۔ ویران تھالیکن دور دور کے مناظر بے صدفوشنما تھے۔

مسافریماں کھانے پینے کے لیے اتر ہے۔ کامران بھی اتر گیا اور اس کے بعد ہوتل ٹیں واٹل ہوکراس نے بعی ہوتل ٹیں واٹل ہوکراس نے بھی کچھے چیزیں طلب کیس ، انہیں کھایا ، ایک بجیب می فرحت کا احساس ہوا تھا۔ اپنی پہند کی زندگی گزار تا کتنا حسین مشغلہ ہے۔ یہ کیا کہ جیل کی جیل کی ویواروں کے چیچے زندگی گزاری جائے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچتار ہا۔ بس کی طرف سے اعلان ہوا کہ مسافر واپس آ جا ئیس ۔ بس آ کے روانہ ہونے والی ہے۔ پھر دوہر کی منزل کئی تھنظے کے بعد کے سفر کے بعد آ تاتھی اور کا مران یہاں بھی دوسر سے مسافروں کے ساتھ نیچ از ا، عالی اور میان کی کوئی آ مادی تھی۔

بس کا سفراہمی اورطویل تھا۔ کامران اس چھوٹے سے خوشنما ہوئل میں جا بیٹھا۔جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ بس یہاں تقریباً آ وسے کھنٹے رکے گی اور مسافر آ رام سے کھائی لیس، کیونکہ اس کے بعد جواسٹاپ ہوگا۔ وہ بس کا آخری سٹاپ ہوگا۔ بہر حال اس زندگی میں کچھ لطف آ رہا تھا۔

چنانچہ کامران پھر ہوئل میں جا کر بیٹھ گیا اوراس نے وہاں اور بھی کئ گاڑیوں وغیرہ کو گھڑ۔ ویکھا۔ ہوٹل کی ایک میز پر بیٹھنے کے بعداس نے ویٹر کو بلایا اوراس سے کہا کہوہ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ دیٹر نے اسے کھانوں کے نام بتائے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بھی کھانا لے آؤ۔

کامران کھانا کھانے میں مشغول تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے اس کی نگاہ سامنے کی طرف انگی آب اس نے دوافراد کو دیکھا۔ دونوں اسارٹ نظر آرہے تھے، عمدہ لباسوں میں ملبوس تھے اور اتفاق کی بات ہے؟ کہ دہ بھی اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔انسان کی چھٹی حس یقینی پوری ہوتی ہے۔کامران کواس وتت الل

ان کا احمال ہوا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ جیسے ان کی آ تکھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ دونوں انھی اب کا کہ جیسے ان کی آ تکھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ دونوں انھی جا ہوں کے ماک شے اور خاصے تو ان نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں کا مران کے ذہن میں ایک بے جینی جا ہوگئی۔ وہ کھانے میں مصروف رہا اور کوئی وس منٹ کے بعد اس سے فراغت حاصل ہوگئی۔ اس نے ماتھ یہ کام لیا ورج جانے طلب کی اب جب زندگی کوسکون وینا ہی ہے تو کیوں نہ پورے اطمینان کے ساتھ یہ کام لیا ورج جانے کا آ رڈرویے کے بعد کری کی پشت سے گردن تکائی اور آ تکھیں بند کرلیں۔

بائے۔ ان سے پاتے کا دونوں اس کے ذہن میں کھٹک رہے تھے۔لیکن اس وقت کامران چونک پڑا نہ جانے کیوں وہ دونوں اس کے ذہن میں کھٹک رہے تھے۔لیکن اس وقت کامران چونک پڑا ہے۔ اپنی میز کی کرسیال کھکنے کی آ واز سنائی دی۔وہ دونوں اس کے پاس آ گئے تھے اور بے لکفی سے کہا مران نے انہیں دیکھا اور اس کی آ تھوں میں ٹا گواری کے تا ثرات پیدا کر سیاں تھیدٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ کا مران نے انہیں دیکھا اور اس کی آ تھوں میں ٹا گواری کے تا ثرات پیدا

ہومئے تو ان میں سے ایک جلدی سے بولا۔ ''معافی چاہتے ہیں۔ جناب لیکن انسانوں کے درمیان تعوژی می دوتی بھی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔'' کامران خاموش نگا ہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھراس نے ان سے کہا۔

' نفرض نجیجے میں پندئیس کروں تو؟'' '' تب بھی ہم آپ سے پچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔'' ''بعنی زبروتی۔''

دوس پاسے زبروسی کہدلیں۔لین میز بردی نہیں ہے۔" ''اپاسے زبروسی کہدلیں۔لین میز بردی نہیں ہے۔"

"آپ کے کہنے ہے۔" "یمی سجھ لیجے کہ میں آپ ہے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔"

"دویکھیے ہم آپ سے قانون کے نام پر ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں۔"

"مطلب؟" كامران غراكر بولا۔ جواب ميں ان دونوں نے اپني اپني جيب سے اپنے شناحتی كارؤ ذكال ليے ادرائيس اس كے سامنے ركھتے ہوئے بولے۔

''جماراتعلق وسپریش پولیس و بیار شن سے ہے۔ آپ ان پر جمارے نام اور نشان دیکھ سکتے بی اور برشریف شہری کا فرض ہے کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کرے۔''

کامران کے بدن میں ایک کھے کے لیے سنساہٹ دوڑ گئ تھی۔ بزول نہیں تھا وہ۔ان دونوں کو با آسانی اپنے ہاتھوں کے شکنج میں لے کر زندگی سے محروم کرسکتا تھا۔لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔اس نے اپنے آپ کوسنجالا اور کہا۔

جب رہے اپ مری سے یا رہ ہے۔ ان میں سے ایک نے پھرائی جب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تصویر نکالی۔ بیضویراس دقت کی تھی جب اسے جیل بھیجا گیا تھا اور وہاں اس کی بیا تصویرا تاری گئی تھی اور اسے جیل کے ریکارڈ میں رکھا گیا تھا اور فاہر بات ہے تھوڑے سے ردوبدل کے ساتھ بیانصویراس وقت کے چرے سے بالکل مل رہی تھی۔تصویر سے

310

منظم کرلیا۔ ان کی جیپ اس ہوٹل سے کافی فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی اور اس پر پولیس کے نشانات نظر آ رہے منظم کران نے بڑے پرسکون انداز میں ان سے تعاون کیا اور بل بھی انہیں اوا کرنے دیا۔ پھراس نے کہا۔ من دیا جی اس کے کافظ ہیں تو میں بھی قانون کی عزت کرنے والا ایک شہری ہوں۔ من منطق تعاون کروں گا۔ یہ سب پچھ کرکے آ پ بچھے شرمندہ نہ کریں۔''انہوں نے کا مران کی اس آپھی کماران کی اس نے بھا شرافت ہی سے جواب دیا تھا اور اس کے بعد نہایت دوستاندا نداز میں اسے جیپ کی جانب لے بیاش کا شرافت ہی سے جواب دیا تھا اور اس کے بعد نہایت دوستاندا نداز میں اسے جیپ کی جانب لے بیان کی کا شرافت ہی سے جواب دیا تھا اور اس کے بعد نہایت دوستاندا نداز میں اسے جیپ کی جانب لے

ہے۔ ایک انتہائی نازک موڑ آگیا تھا۔ اگر کامزان ذرا بھی غفلت برتا اور یہ لوگ اسے لے کر پولیس 
ہذار رہی خوات کامران بھی جانتا تھا کہ پولیس اس قدر بے وقوف نہیں ہوتی کہ اس کی شناخت نہ
کہائی۔ اس کی الگلیوں کے نشانات پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہوں گے۔ اس کی آ واز ..... چال
ہونی کی الگیوں کے نشانات کے پاس موجود ہوگا۔ اس وقت ان سے تھوڑ اسا تعاون اور اس کے بعد
ہونی کی طاش ایک لیمے کے اغر کامران نے اپنے ذہن میں فیصلہ کرلیا تھا اور چونکہ اس نے اب تک ان کے
ہونی کی طاش ایک لیمے کے اغر کامران نے اپنے ذہن میں فیصلہ کرلیا تھا اور چونکہ اس نے اب تک ان کے
ہونی کی عالم ران وہ خص نہیں جسکی آئیس علاش ہے۔
ہونی کا مران وہ خص نہیں جسکی آئیس علاش ہے۔

نامونی تو ہرانیان کو ہوسکتی ہے اور چہرے ہر جگد مشابہت رکھ سکتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اس بپیش میں جا بیشا۔ جو پچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور بیٹی بہت اچھی بات ہے کہ ان دو کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بہرافن نہیں تھا۔ البتہ کا مران میسوچ کر جیران تھا۔ پولیس نے جو پچھ بھی کیا تھا۔ نہایت برق رفآری سے کہا تھا۔ وہ مفرور قید یوں کے فرار کی کہانی ہر جگہ جیل گئی تھی۔ نہ صرف میہ بلکہ آئیش پولیس والوں کو ان کی افورین تک فرام کردی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص نے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ دوسرا کامران کے باس بیٹھ گیا اوراس کے بعد جیپ چل بڑی۔

بہرحال اپنے آپ کو کامران نے ان لوگوں میں کتنا ہی معصوم اور شریف زادہ ظاہر کیا تھا۔لیکن نہ المعموم تھا اور نہ شرافت سے اس کا کوئی تعلق تھا۔اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تر اش لیا تھا اورا گرواقعی کا بران ان کے ساتھ اس شرافت کا برتا و نہ کرتا اور اسٹے خلوص سے پیش نہیں آتا تو لازی امر تھا کہ بیاپنے افغیارات کی بنا پر اس کے ہاتھوں میں جھھڑی ڈال سکتے تھے۔لیکن اس کے رویے نے انہیں ٹرانس میں لیم لیا گا۔

تھوڑی در کے بعد ہوٹل چیھےرہ گیا۔بس کے بقیہ مسافر وہیں موجود تھے اور اب نظر نہیں آ رہے شے سنرک بہت ی جگہوں سے نشیب و فراز میں اترتی تھی اور چڑھتی تھی۔خوب صورت راستہ نگا ہوں کے ملئے قا۔ خاموثی طویل ہوگئی تو کا مران کے ساتھ بیٹھے ہُوئے آ دمی نے کہا۔

"آپ کس سوچ میں پڑ گئے جناب؟"

'' دیکھیے اگرالیی کوئی مصیبت انسان کے مگلے میں پڑ جائے تو خوف زدہ تو ہوتا ہی ہے۔'' '' ہاں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن آپ کوہم پر بھروسا رکھنا چاہیے۔ آپ واقعی ایک شریف نکالنے والے نے تصویر نکالی اور کا مران کے چیرے کے قریب کرتا ہوا بولا۔ ''آپ خود پی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔''

> "میری تصویر\_" کامران جیرت زده کیج میں بولا۔ "آپ تنکیم کرتے ہیں نا کہ بیآپ ہی کی تصویرہے۔"

''ہاں بقیناً میری تصویر ہے، مگریہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ؟'' کامران نے حمرت کامظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ان دونوں کی تیز نگا ہیں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں اور وہ محسوں کررہا تھا کہ دہ اس کی کھویڈی میں اتر کرائی اصلیت جانتا جا ہے ہیں۔

'' یہ جیل سے بھا گے ہوئے دوقید یوں میں سے ایک کی تصویر ہے اور اس مخص کا نام کامران ہے، معاف کرنا ہم نے تمہارا نام نہیں یو چھا۔''

"لوگ مجصحفظ کہتے ہیں۔"اس نے ایک لمحصالع کے بغیر کہا۔

مسٹر حفیظ! ہاری اپنی زندگی ہیں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں جب اتفاق سے رو شکلیں ایک جیسی مل گئی ہیں۔ حالانکہ جیل سے بھا گا ہوا قیدی جس کا نام کامران ہے، جیل سے بھا گئے وقت دوسرے چلیے میں تھا۔ اس کی داڑھی بوٹھی ہوئی تھی اور اس کا لباس جیل کا تھا اور اس کا حلیہ اس تصویر سے بالکل مختلف تھا۔ لیکن حلیہ درست بھی کیا جا سکتا ہے آپ صرف ہمارا شک دورکریں گے۔ کیا سمجھے۔''

"گویا آپ بیر کہنا چاہتے ہیں کہ اس تصویر کی وجہ ہے آپ بچھے جیل ہے بھا گا ہواقیدی قراردیں گے۔"
"بالکل نہیں قرار دیں گے۔اگر آپ وہ قیدی نہ نکلے تو آپ کہاں جارہ ہے ""
"جی وہ سامنے والی بس کھڑی ہے نامیں اس کا مسافر ہوں ایک جگہ ملازمت کرتا ہوں جہاں ہے

''جی وہ سامنے والی بس کھڑی ہے نامیں اس کا مسافر ہوں ایک جکہ ملازمت ک بیہس چلی ہےاور جہاں بیختم ہوگی وہاں میرا گھرہے۔آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔''

'' د ٹھیک ہے ہم بالکل یہ چاہیں گے۔لیکن جہاں اس بس کا سفرختم ہوتا ہے وہیں پولیس ہیڈ کوارز بھی ہے۔آپ! اگر آپ کا کوئی سامان اس بس میں رکھا ہوتو اٹھا کر ہماری جیپ میں لے آئیں۔اصل میں ہمیں یہ تصویر بھی فراہم کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جیل سے بھا گئے والے دوقید یوں کو تلاش کیا جائے۔ان میں سے ایک کی تصویر ہیہے۔ جوہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسری تصویر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔۔۔۔''اس نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ دوسری تصویر بھی نکال کی۔۔۔۔اور ظاہر ہے یہ تصویر بدرشاہ کی تقی۔کامران نے آئیسیں بند کرکے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

ن ما النائد میں تنہا ہوں .....اور میر نے ساتھ کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی جھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی مصیبت میں چھنس گیا ہوں۔''

''بالکل نہیں ..... ہرشریف آ دی ہارے لیے اتنا ہی قابل احرّ ام ہے جتنے آپ ہیں۔ آپ ہوا ہے کم اسٹھے اور ہارے ساتھ چلیے لین اس فراغت کے بعد بلکہ اس تکلیف وہی کی وجہ ہے آپ کا بل بھی ہم خودادا کریں گے۔''اورانہوں نے ایسا ہی کیا۔لیکن کامران کا ذہن برق رفتاری سے کام کررہا تھا۔ طاہر بج بھاڑ میں سے فکل کرچو لہے میں تو جانے سے رہا۔ اسے پچھونہ کچھ کرنا تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے بھاڑ میں سے فکل کرچو لہے میں تو جانے سے رہا۔ اسے پچھونہ کچھ کرنا تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے

آدی ہیں اور دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی شریف آدی کو پریشان کرنا پسندنہیں کرتا ۔۔۔۔آپ نے نود دیکھیل کرتا ۔۔۔۔آ آپ کی تصویر ہمارے مفرور قیدی کی ۔۔۔۔۔میرا مطلب ہے آپ کا چہرہ ہمارے مفرور قیدی کی تصویر سے کتابات ہے۔۔۔ ہے۔ ہماری غلافہی بھی بے جانہیں ہے۔''
''بالکل ۔۔۔۔۔بالکل ۔۔۔۔۔ بیٹ نے اس بات سے انکارنہیں کیا۔''

" يقور اساتعاون آپ کو جارامستقل دوست بنادے گا۔ويسے کيا کرتے ہيں؟ "

ممائی تی! بہت چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہول سے جو ہوتے ہیں تا (بٹن اور سلائی کا دومرا سال وغيره\_)اس كى چھوتى ى دكان بے \_شهرجا تا مول سامان لے آتا مول بس گزارا موجاتا ہے۔"

· محك ..... محك عليس آپ كوشر جهور ديا جائے گا- آپ كا كوئى نقصان نيس موگا- بس ايك رو منے آب میں دے دیں مے۔"

"نوقی کے ساتھے" اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر چھکتے ہوئے کہا اور دور دور تک نگاہی دوڑا کی \_ دائمیں بائمیں سامنے چیھے بسیں کی باریہاں سے گزری تھیں۔ کی بارسامنے آئی تھیں۔ لیکن اس وتت اتفاق ہے کم از کم دور دور تک کوئی بس نہ ہیچی تھی نہ آ گے۔ کامران بدستور سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اوراس کے بعد جواس نے کیا وہ ان لوگوں کی تو قع کے برعکس تھا۔ یعنی گردن ہی جمکا دی تھی اور احا تک ہی اس نے ایک زور دار کلر برابر بیٹے موئے محص کی ٹاک پر ماری اور اس کے حلق سے ایک آ دان کا گئی۔ان لوگول کو ثابد اس کی جسمانی طاقت کا اعداز و نبیس تھا۔ جیل کی زعد کی میں انتہائی مشقت کرنے کے بعداور بہاڑی تھروں کو ریز دریز ، کرنے کے بعد اس کے جسم و جال میں جوقوت پیدا ہوگئی تھی۔وہ ان لوگول کے تصور میں کہیں ہوگا۔ اس کی ٹاک کی ہڈی ٹوٹ تنی یا اگر نہیں بھی ٹوتی تو شدید زخی ہوگئ اور کامران نے اس کواس کا

جکہ سے اٹھایا گردن پکڑی پتلون کی بیلٹ پکڑی اور ڈرائیونگ کرنے والے پردے مارااس بات سے بے نیاز موكركهاس كاكياب كارياجيكاكيا موكارالبته بالكلب وقوفى عكام بيس لياتفاس ف-اسفيدكم لیا تھا کہ جیپ کے دونوں طرف اس وثت کوئی گڑھا اور کھائی نہیں ہے۔ بلکہ درخت کے ہوئے تھے۔ چنانچ الياكونى خطره نيس تعادات كمطابق درائونك كرف والااس اجاكك افتاد سي بهك كيا ادرجي مڑک چھوڑ کر درختوں کی طرف لیگی ۔ کا مران نے اپنے آپ کو بیلنس کر رکھا تھا۔

چنانچہ جیسے ہی جیپ ایک درخت سے کرائی اس نے اپنے جم کو جھکے سے سنجال کر پھرائے ہ نے چھلا مگ نگا دی۔ اس کے بعد اتنی تیزی سے دوڑا کہ اگر کسی ٹور نامنٹ میں حصہ لے رہا ہوتا تو پہلا پائز اس کا بی ہوتا۔ لیکن اس کے مدِ مقابل بھی سیکورٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی شرافت سے دھوکا کھا کرانہوں نے جونقصان اٹھایا تھا۔ طاہر ہے اس سے ان کے جسم میں ٹوٹ چھوٹ ہوئی ہوگی کیکن اپنے کو بچانا انہوں نے بھی سیکھا تھا۔ جیپ کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا تھا کہاس کا کیا حشر ہوا۔ لیکن تھوڑی دور نگلنے <sup>کے بعد</sup> کامران نے بلیٹ کر دیکھا تو وہ دونوں اے اپنے پیروں پر کھڑے نظر آئے۔وہ ایک دوسرے کوسہارا <sup>دی</sup> ہوئے تھے اور چرانہوں نے دوڑ ناشروع کردیا۔ رخ کامران ہی کی جانب تھا۔

''واہ.....'' کامران نے دل میں سوچا اچھے مدمقابل ہیں۔ ذرا بھاگ دوڑ کر مزہ آ <sup>ے گا۔ مین</sup>

م وقت اور مرہ آیا۔ جب کامران نے فائروں کی آوازش اور آگر ذراسا ڈھلان نہ آجا تا تو بقینی طور پران اں۔ سےربوالورسے چلائی ہوئی گولیاں کامران کےجسم میں سوراخ کردیتیں۔

"ارے پاپ رے ..... بیتو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔" کامران کے منہ سے بے اختیار لکلا۔ اس سربعداس نے ڈھلان میں اتر تے ہی راستہ بدل لیا اور پھرتی سے بائیں ست بھا محنے لگا۔ کوئی خاص مقصد نیں تھا۔ راتے بے شک ناہموار تھے۔لیکن کامران صرف بیدد مکھ رہاتھا کہ وہ سیدھے دوڑتے ہوئے آئیں مے اصل میں ان کے ربوالوروں سے خطرہ تھا۔ کامران ایک کمھے کے لیے چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا ۔ ماہنا تھا۔ ویسے بھی کامران کے اور ان کے درمیان میں فاصلہ بے حد ہوگیا تھا کہ اگر وہ کنارے تک پینچیں تو کامران کوخاصی دور نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی موقع اس کے لیے فائدہ مند ہوسکتا تھا اور آ مے چل کراہے

پروقع مل گیا۔ وہ پھر ملی چٹانیں اس کی معادن بن سکتی تھیں۔ جواس راستے میں بھری ہوئی تھیں۔ چنانچداس نے سب سے پہلے ان چھر ملی چٹانوں کی آڑلی اور یہاں رک کر اپنا سانس درست کرنار ہا اور پھراس نے ہلکا سا جھا تک کر دیکھا۔ وہ دونوں ابھی ڈھلان کے کنارے تک نہیں پہنچے تھے۔ دونوں ہی زخمی ہوں گے اور برق رفتاری کا وہ مظاہرہ نہیں کرسکیں گے۔ جواس وقت کا مران کرر ہاتھا۔کیکن چند ی کموں بعد وہ اسے ڈھلان کے سرے پر نظر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور دیے ہوئے تھے اور دونوں شانے سے شانہ ملائے ادھرادھر دیکھ رہے تھے۔ وہ جس کی ٹاک زخمی تھی۔اس نے شاید ٹاک پر ردمال رکھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے ریوالور تھاہے ہوئے تھا۔ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف کم ہوگیا ہے۔ پھر جب کامران نے انبیں از کر سامنے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہوٹوں پر ایک آسودہ ک منکراپیٹ تھیل گئی۔

اوراس نے سوچا اب در مہیں کرنی جا ہے۔ چنانچہ چٹانوں کے درمیان زگ زیگ راستہ بناتا ہوا کامران آ مے کی سمت دوڑنے لگا۔ ہر قیمت پراہے ان کے چنگل سے نکل جانا تھا اوراس کی رفتار انتہائی سلی بخش تمی۔اس کے بعد بہت دیر تک وہ دوڑتارہا۔"اس دوران رک رک کرصورت حال کا جائزہ بھی لیتارہا تھا۔" لین وہ دونوں بھٹک مکئے تھے۔ ہوسکتا ہے واپس بھی چلے گئے ہوں کیکن وشمن کی طرف سے بھی غافل ہیں ہونا جاہے۔ای قول کے مصداق جس حد تک ہوسکتا تھا آ مے بڑھتا رہا۔اورتھوڑی دریے بعد چانوں کی گھاس کے عقب میں یا کسی حجنٹہ کے پیچھے حجب کروہ ماحول کا جائزہ بھی لیتا تھا کہ کہیں وہ اس کا

تعاقب تو ہیں کررہے ہیں لیکن ایسانہیں تھا۔ پھراس نے ایک جگدرک کرسانس لینے کا فیصلہِ کرلیا۔ حالات ایس کے فق میں تھے۔اس نے ایک سامید دارجگہ پر بیٹھ کر زور سے آ تکھیں جھینچیں اور لزرتے ہوئے وقت کا انظار کرنے لگا۔ بیاندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ وہ انہیں ڈاج دینے میں کامیاب ہو گیا ا اس تک پنجنا مشکل ہے۔ لیکن بہر حال جس طرح انہوں نے اپنے آپ کوسنجالا تھا۔ اس سے پیخطرہ بدرستور باتی تھا اذر کامران کوئی احتقانہ ملطی تہیں کرنا جا ہتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نگاہ دورا یک الیمی ملم پر پڑی۔ جے دیکھ کرنہ جانے کیوں ذہن کے پردوں پر پچھ مٹے مٹےنقوش انجرآئے تھے۔ یہ ایک کھنڈر مخارا کیٹ وٹا ہوا گھر اور نہ جانے کیوں فاصلہ اچھا خاصا ہونے کے باوجود کامران کو بیاحساس ہوا

اں ٹوٹے ہوئے گھر کو پہلے بھی بھی دیکھاہے۔

اس ویرانے بیل بداک ہی مکان تھا۔لیکن اب اسے مکان کہنا ہے وقوئی کی بات تھی۔ نہ جانے اس کا ماضی کیا ہوگا۔ کیونکہ خاصے وسیع وعریض جصے میں پھیلا ہوا تھا اور ذہن کے وہ مٹے سے سے نفوش مربوط ہوتے جارہے تھے۔وہ اس مکان میں پہلے بھی آچکا تھا۔ بہت پہلے اس وقت وہ استاد سلامت کے ساتھ رہتا تھا اور آخری بارایک مکان میں گر لائن کے ذریعے مس کر، اس نے ایک فائل چرائی تھی۔ جوہن رنگ کے کور میں لپٹی ہوئی تھی ۔لیکن اس کے بعد باہر آکر بتا چلا کہ باہر بولیس نے تابی مچار کھی ہے۔استاد

سلامت بارا گیا تھا اور کئی لڑ کے بھی بارے گئے تھے۔ اور پھر کامران بھا گا اور وہ فائل ..... وہ فائل کامران نے اس کھنڈر میں چھپائی تھی۔ نہ جانے کیوں ذہن کوایک عجیب سااحساس ہوا تھا اور پہاں وقت گز ارنے کی بجائے کامران اپنی جگہ سے اٹھا اور ان

۔ کھنڈرات کی طرف بڑھ گیا۔ کامران کے اوپر نہ جانے کیما احساس غالب آ گیا تھا جس کے تحت وہ بیرب کچھ کررہا تھا۔ ورنہ کاغذوں کے ڈھیر سے اسے کیا دلچپی ہوسکی تھی۔ مگر اس وقت اس کے ول میں یہ آرزو

شدت سے پروان چڑھ دہی تھی کہ ذرا دیکھوں تو سہی۔ گزرے ہوئے زبانے نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں۔کھنڈ رابھی تک اس انداز میں پڑا ہوا ہے۔ تو ممکن ہے وہ فائل بھی وہیں موجود ہو حالانکہ اس سے پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ استاد سلامت وہ فائل کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس میں کیا ہے۔اسے ایس چیزوں سے پہلے بھی دلچپی نہیں رہی تھی۔

کامران کووہ انگریز بھی یاد تھے۔جنہوں نے استاد سلامت کواس کام پرآ مادہ کیا تھا ایک بجیب ی کیفیت دل پر طاری ہوگئی۔لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔اس نے کہا۔وہ بھی چٹانوں کی آڑ لے کرچل رہا تھا۔اس کی رفتار بہت ست تھی۔لیکن اسے یہ بھی خیال تھا کہ اگر زخمی آ دمیوں نے سیکورٹی کے دوسر سے لوگوں کو ہوشیار کردیا تو وہ لوگ کچھ بہلی کا پٹر وغیرہ لے آئے تو اسے آسانی سے ویکھا جاسکتا ہے۔ آیا!اس کے لیے یہ کھنڈرنہایت مناسب جگہ ہے یہاں محفوظ رہنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں۔

کامران کو یاد تھا اس نے دیکھا تھا۔ یہاں کی دالان بے ہوئے تھے۔اس نے اسے کھر کہا تھا۔لیلن

حقیق معنوں میں پیکھرنہیں تھا۔ پہلی اینٹوں سے بنی ہوئی ایک قدیم طرز کی عمارت بھی۔غالبًا مغلوں کے دورے اس کا تعلق تھا۔ چونکہ مغلوں ہی کوشوق تھا کہ جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیر لگاتے رہیں اورا پی نشانیاں چھوڑ جائیں۔ یہ بادشاہ بھی خوب ہوتے ہیں جو دل چاہتا ہے کر لیتے ہیں اور اپنا نام در و دیوار پر کھے جایا کرتے ہیں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس نام سے۔ کیا تصور ابھرتا ہے۔ان ناموں کے ساتھ۔سوائے اس کے کہ ذاہ داہ ویکھو۔ کیا صاحب ذوق تھے۔ان تصورات نے فاصلے کم کردیے اور تھوڑی دیرے بعدوہ اینٹوں کے اس ڈھر

میں داخل ہوگیا۔ کوئی شک وشبہ ہاتی نہیں رہاتھا۔ آگے چل کرتین پیلے پیلے ستون جن کے سامنے تین سٹرھیاں، اوپر چپوترہ، چپوترے کے بعد سیدھے دروازے اور بغیرچھت کا دالان۔ بغیرچھت کا اس لیے کہدرہا ہوں کہ اس کی چھت اسی وقت گر پڑگائ تھی جب کا مران پہلی باریہاں آیا تھا اور نیچے ایڈوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔اس کے بعد باہر کی ست ایک

ن پیرنا در دازه ۔ ایسے در دازے سامنے اور دوسری طرف بھی تھے۔لیکن باہر کی سمت کا ٹوٹا ہوا در وازہ کا مران عمر لیے اس لیے باعث دلچیسی تھا کہ وہاں اس نے ایک فائل چھپائی ہوئی تھی۔وہ فائل بھینی طور پر کسی اہمیت کا مال تھی اور استاد سلامت کواس کی ضرورت تھی۔ پتانہیں کوئی یہاں تک پہنچا یا نہیں؟ کا مال تھی اور استاد سلامت کواس کی ضرورت تھی۔ پتانہیں کوئی یہاں تک پہنچا یا نہیں؟

ع ہے ان میں اور استاد سلامت کواس کی ضرورت تھی۔ پتانہیں کوئی یہاں تک پہنچایا نہیں؟ کا مال تھی اور استاد سلامت کواس کی خاردت تھی۔ پتانہیں کوئی یہاں تک پہنچایا نہیں؟ فائل کسی کے ہاتھ کئی یانہیں۔ اپنی وانست میں تو اس نے ایک محفوظ مقام پر چھپایا تھا۔ کا مران اور دافل ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ایک جگہ اس فائل کو دیکھا اور جب اس خلاء میں ہاتھ ڈالا تو فائل کا

ہدر ہے۔ بیکواس کے ہاتھ میں آگیا۔لیکن اس کے ساتھ ہی سانپ کی ایک پھنکار بھی سنائی دی۔انہائی خوف زوہ یر <sub>فا</sub>ئل کامران نے اوپر چینج لی۔

ہوں وہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ ہی نیجے اوپر ہی نہ بیٹھا ہو اور فائل کے ساتھ ساتھ ہی نیجے اس کے ساتھ ساتھ ہی نیجے آرے۔ لیکن ابھی اتنی روثنی باتی تھی کہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ سانپ فائل کے ساتھ گرا ہے یانہیں۔ سانپ نہیں

گرافیا۔لیکن اس کے حساس کا نول نے بیا ندازہ اچھی طرح لگالیا تھا کہ سانپ وہاں موجود ہے۔ کا مران نے اُل کواٹھایا اور دوڑتا ہوا ای ڈرسے باہرنکل آیا۔ول پر ایک دہشت می سوار ہوگی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس گذر میں سانپ ہے اور یہال زندگی گزار نا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔

لیکن دوسری طرف بھی زندگی خطرے میں ہی تھی۔ کم از کم پیجائزہ کے لیا جائے کہ سیکورٹی کے اُڈیال کی تلاش میں چاروں طرف بھیل گئے ہیں یا نہیں۔اس کے علاوہ ابتھوڑا ساراستہ بھی ذہن میں اُٹا جارہا تھا۔ فائل کواس نے زورزور سے ہاتھ مار کر جھاڑا اور پھراس چبوتر نے پرآگیا جہاں سے دور دور کد دور علی جہاں سے دور دور کد دیا تھا۔ کمد دیکھا جاسکتا تھا۔ کمد دیکھا جاسکتا تھا۔ انگوارٹ اینے اینے وہ سانتہ اور اس سے جینے کے لیے اس نے انتظامات شروع کر دیے۔ مانپ کی پھنگار نے اسے خوف زدہ کردیا تھا اور اس سے بینے کے لیے اس نے انتظامات شروع کر دیے۔ فائل کو ایک جگہ رکھ کر اس نے اینٹوں کے ایسے کمٹر نے اٹھانے۔ جن سے وہ سانپ کا نشانہ لے فائل کو ایک جگہ رکھ کر اس نے اپنے لیے ایک مناسب ٹھکانا بنا لیا اور وقت گزار نے لگا۔

الان چھپ گیا۔ کامران نے فیصلہ کرلیا تھا کہ تقریباً آ دھی رات تک یہاں رکے گا اور جب یہ اطمینان المجائے گا کہ قرب و جوار میں کوئی ہیں ہے تو پھریہاں سے نکلنے کی کوشش کرےگا۔ وہ بہتی وہ راستے اسے یاو تھے جن سے گزر کروہ یہاں تک آیا تھا اور اس کے بعد والیس وہاں پہنچا اللہ چنانچہ اچھا خاصا مطمئن ہوگیا۔ رات بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ کیوں کہ کامران کا پیٹ

وہ بھی وہ راستے اسے یاد تھے بمن سے کز رکروہ یہاں تک آیا تھا اور اس کے بعد واہیں وہاں پہنچا گلہ چنائچہ اچھا فاصا مطمئن ہوگیا۔ رات بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ کیوں کہ کامران کا پیٹ بجنائچہ اس لیے اس وفت بھی اسے کوئی خاص بھوک نہیں تھی۔ آوھی رات کے بعد جس سفر کا آغاز ہوگا وہ بنیاسے بستی تک پہنچا دے گا اور پھر وہاں کھانا وغیرہ کھایا جاسکتا تھا۔ جیب میں بھی مناسب رقم موجودتھی اور مناوفیرہ کھایا جاسکتا تھا۔ جیب میں بھی مناسب رقم موجودتھی اور مناوفیرہ کھایا جاسکتا تھا۔ جیب میں بھی مناسب رقم موجودتھی اور مناوفیرہ کھایا جاسکتا تھا۔ اس لیے اسے کوئی خاص پر وانہیں تھی۔

ہم بہرحال تعوِڑی دیر کے بعد جاند نے سر ابھارا اور پراسرار کھنڈر میں روشی پھیل گئی اس روشی میں اسکو طور پراس نے اس فائل کے بند کھولے اور اس میں گئے ہوئے کا غذات دیکھنے لگا۔ ایک لیمجے کے انساندار استان ہوا کہ اگر تیز ہوا کے جمو نکے چل پڑے تو یہ بوسیدہ کاغذات دیزہ ریزہ ہو کر بھر جائیں سندان کی رشت کی ہیلا ہٹ کا رات کی اس روشی میں تھیجے اندازہ تو نہیں ہور ہا تھا۔ لیکن صفحات اس قدر سخت سندان کی رشکت کی ہیلا ہٹ کا رات کی اس روشی میں تھیجے اندازہ تو نہیں ہور ہا تھا۔ لیکن صفحات اس قدر سخت

''کامران'' اوراب کامران کے ذہن کے بندہمی کھل گئے۔کامران کے ہاتھوں سے اینٹیں گر بہاوراس کے منہ سے لکلا۔ ''بہاوراس کے منہ سے لکلا۔ ''بہاوراس کے منہ سے لکلا۔

" کامران ہی ہے تا تو میرے بھائی؟" تو کامران ہی ہے تا میری جان میرے دوست!" وہ پہلے مرح کامران ہی ہے تا میری جان میرے دوست!" وہ پہلے محرح کامران سے لیٹ گیا اور پھر نہ جائے گئی دیر تک وہ لیٹے کھڑے رہے تھے۔کون کہتا ہے کہ ونیا کا پہلے میں محبت نہ ہوتو پہلے کا انسان محبت سے دور ہوتا ہے۔محبت ایک آ فاقی جذبہ ہے اگر انسان کے دل میں محبت نہ ہوتو ان چودمث جائے۔کوئی نہیں تھا اس کا اس ونیا میں لیکن انسان تھا۔ بھین کا ایک ساتھی تھا اور کامران کا دل ہے پناہ خوش ہوا تھا۔ اس کے مل جائے ہے، اس کا مطلب تھا کہ محبت کے افسانے موجود تھے اور وہ ہی کا کہ جا ہے مالے کہ کوئی چا ہے والا ہے۔

وودونوں بری دیر تک ایک دوسرے سے لیٹے رہے۔ پر تعم نے کہا۔

" درکیسی عجیب بات ہے کا مران! تم یقین کرو بہال تک آئے ہومیرے ول میں بے خیال آیا تھا کہ ایک ہارمیرا دوست اختائی برے حالات میں یہاں تک آیا تھا۔ کاش آج مجی وہ بہال کافی جائے۔ کامران اللہ کہ ایس کہ انسان کی زندگی کے پورے چوہیں کھنے میں ایک لحد ایسا ضرور آتا ہے جب وہ دل سے کی ہات کی آرز دکرے اور اس کی وہ آرز د پوری ہوجائے۔ مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ ایسا ہو چکا ہے۔"

''تم کیلی باریهان آئے ہو؟'' ''ووسری بار۔''

''ہاں.....میرامطلب ہےاس وقت کے بعد'' ''اں ایس وقت کے اور میں بہلی اور ال اس امیر

''ہاں۔اس دفت کے بعد میں پہلی باریہاں آیا ہوں۔'' دوفعہ میں میں اس کے بعد میں پہلی باریہاں آیا ہوں۔''

''لعیم خان! یہاں سانپ ہے میں اس کی پیٹکار من چکا ہوں۔ کیا خیال ہے یہاں سے ہٹ کر کماور جگہ چٹان کی آڑ میں ہیٹھیں۔'' ھیم خان نے ایک لمجے کے لیے پچھ سوچا پھر بولا۔ ''میمی حال مات جات ہوگی ہے کہ بیٹر میں اس میں ''

'' ٹھیک ہے چلو۔ ہاہر چلتے ہیں کیوں خطرہ مول لیا جائے۔'' ''ہاں ……'' کامران نے کہا۔ واپس آتے ہوئے کامران نے پر پیھر پر رکھی ہوئی فائل اٹھائی تو ...

> '' پیسسه بیرکیا بیوہی فائل ہے؟ جسے ہم نے یہاں محفوظ کیا تھا۔'' '' بیست ''

ہوں وہا۔ ''میرے خدا۔۔۔۔میرے خدا۔۔۔۔ہتم اے ساتھ لیے ہوئے پھر رہے ہو۔ یا آج ہی اے حاصل '''

''اس دن کے بعد ہے آج بی یہاں پہنچا ہوں اور آج بی میں نے بیفائل حاصل کی ہے۔'' ''خیراس سے تو انکار نہیں کہ انسان کی کوششوں سے ہٹ کرا لگ ایک ایک دنیاہے جہاں اس کی الناؤشٹول کا یقین ہوتا ہے۔ وہ یہ بچھتا ہے کہ فیصلے اس نے کیے ہیں۔لیکن فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں اور تھے۔اس سے احساس ہوتا تھا کہ ذرای لفزش سے بیریزہ ریزہ ہوسکتے ہیں۔الیانیس ہوتا چاہے۔" ریان چاہیے کدان میں کیا ہے؟"

لیکن یدد نیمینے کے لیے کی مناسب جگہ کا انظام ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے احتیاط سے ان فاکر کو دوبارہ باندھ لیا اور مزیداحتیاط کرنے کے لیے اسے ایک جانب رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اے کیا کن چاہیے۔ حالات بتارہ سے تھے کہ کم از کم سیکورٹی والے یہال تک نہیں پنچے۔ اپنے حافظے کو جمع کر کے اس نے ان سمتوں کا اندازہ لگالیا۔ جہال سے دوڑ کروہ اور اس کا دوست قیم یہال تک آئے تھے اور اس کے بیل سے کئل گئے تھے۔

یہ و سے کا مران کی یا دواشت مسلسل اس کا ساتھ دے رہی تھی اوراس نے بہتی کی اس ست کا انداز والا است کا انداز والا تھا۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بلند جگہ اسے ل جاتی تو وہاں سے دیکھتا تو یقینی طور پر اس بستی کے چراغ اور روشنیاں نظر آ جاتیں۔ خیر یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا۔ زندگی کی بہت می گزری ہوئی یادیں و ماغ سے گزر آ رہیں اور پھر نہ جانے کتنا وقت گزراتھا کہ اچا تک ہی اسے اینٹوں پر انسانی قدموں کی آ واز سائی دی اور وہ ہم کررہ میں اس نے دل میں سوچا۔

"ارے باپ رے اس کا مطلب ہے ان کم بختوں نے میرا پیچھانہیں چھوڑا۔ اب کرنا کا علیہ ہے ان کم بختوں نے میرا پیچھانہیں چھوڑا۔ اب کرنا کا چاہے؟" سانپ کو مارنے کے لیے جوافیٹیں اس نے جمع کی تعیں۔ ان میں سے دوافیٹوں کے نکڑے اس نے افعال ہوسکتے تھے اور وہ سانس رو کے انتظار کرتا رہا۔ پھر سامنے والے سول کے پاس اسے ایک انسانی سایہ نظر آیا اور اس وقت اس سائے نے بھی اسے دیکھیا۔ وہ بری طرح ہم گیا تھا۔ اس نے بھا گئے کی کوشش کی لیکن اینٹوں پر سے اس کا پاؤں پیسل گیا اور وہ نیچ کر پڑا۔ کا مران کو اندازہ ہوگیا کہ وہ تنہا تی ہے۔ چنانچہاس نے غراکر کہا۔

'' خبر دارا پی جگہ پڑے رہواگر اٹھنے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ یا وُل ٹوٹ جائیں گے۔''وہ ہُ کوئی بھی تھا۔ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ البتہ اسنے دونوں ہاتھ تکا لیے تصاور اینٹوں کے ڈھیر بی پراٹھ کربہ گیا تھا۔ کامران من کن لیتار ہا۔ وہ بیا ندازہ لگانے کی کوشش کرر ہاتھا کہ اس کے ساتھ اور کتے افراد ہیں۔ اُر بیان دونوں میں سے ایک ہے تو اس کا دومراساتھی کس کیفیت میں ہے۔ یا وہ پولیس فورس کی مدد لینے کے لیے گیا ہے؟ یا پھر ۔۔۔۔۔ یا پھر ۔۔۔۔۔ لیکن اے کوئی اندازہ نہیں ہور کا۔ کامران آ ہتہ سے آ مے بوھا اور اس

''اٹھ جاؤ.....کھڑے ہوجاؤ۔''

'' ویکھو بھائی اگرتم پولیس والے نہیں ہوتو میرے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہیں وعدہ کرنا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی غلط بات بہیں سوچوں گا۔ نتمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔'' کامران اس کے الفاظ کوسٹنار ہا۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھراس کے ذہن میں ایک خلش <sup>کا ہا</sup> دار ہوگئ تھی۔ بیہ آ واز بیاہجہوہ آ ہستہ آ ہے بڑھا اور اس کے قریب بھنچ گیا۔ چاند کی روشی اتی بخر کا دونوں ایک دوسرے کے نقش اچھی طرح و کھے سکتے تھے۔ دوسرے ہی کھے اس مختص کے منہ ہے آ وازنگا۔ ہا ہوں کہ اپنا کام چل جائے اور دوسرے کا کام بھی خراب نہ ہو۔ لوگ یقینی طور پر حیرت کرتے ہوں عالمیا کا پہر میں سوچ مختلف ہے۔ مع مجر میں سوچ مختلف ہے۔ ''کیا؟'' کامران نے مسکرا کر کہا۔

ومیں سوچنا ہوں کہ بہت بوی رقم آگی تو ایک جگد تکنا پڑے گا۔ رقم کوسنجالنا پڑے گا۔ کہیں

يلار مجى موسكنا مول-" ''ان کھنڈرات میں دوبارہ کیسے آ<u>نگ</u>ے؟''

"دبس چوری کرنے ایک گھر میں داخل ہوا تھا۔ جگار ہوگی۔ تم جانے ہو گھر کس کا تھا۔"

" معلامل كيے جان سكتا ہوں؟"

"وى الس بى صاحب كا - يوليس ك افراعلى بهلا انبيس كيا مشكل موسكى تقى موباكل لكادى مرے پیچے اور میں نے برق رفقاری کا ریکار و قائم کیا۔لیکن رخ اس طرف ہوگیا۔اب یہ کیا معلوم تھا کہ فزر مجھاس طرف کیوں لارہی ہے۔''

"واقعی القدر کے کھیل ایے ہی ہوتے ہیں۔"

"اوراب قصه چهار درویش کے تحت بلکہ قصہ دو درویش کے تحت تم اپنی سناؤ "اس نے پر مزاح

''در پول سمجھ لو بنیا د تو اپنی بھی غلط ہی ہوگئی تھی۔استاد سلامت کے ساتھ رہنے والے اس کے سوا کیا

کر سکتے تھے جواس نے سکھایا تھا۔ چنانچہ مجھلو کہ ہم بھی ان ہی لائنوں پر سفر کررہے ہیں۔ "كس پيانے پر؟" تعيم خان نے سوال كيا اور كامران اسے اس سے بچھڑنے كے بعد كى زندكى

كوقعات بتانے لگا۔ تعيم خان نے اس كے مضبوط بازوؤں پر ہاتھ ركھتے ہوئے كہا۔

"لك رباب واقعى لك رباب كه بزك برك كام كرت رب بو- خدا تمبارى صحت اور زندگى المت د محمه و يے كوئى چكر وكر چلايانبيں \_"

"میرامطلب ہے زندگی میں رنگینیوں کا کوئی دخل ہے یانہیں؟"

''جیل کی رنگینیوں سے فرصت ملتی تو زندگی کی رنگینیوں کے بارے میں سوچتے۔'' " كويا اب تك فارغ البال مو\_"

د مبیں بال تو میرے سر پر کانی ہیں۔'' کا مران نے کہااور تعیم خان بننے لگا پھر بولا۔

"يار! ضداكى تىم! زندگى اىك بار پھرلذتول سے بمكنار ہوگئ ہے اور وہ ل گيا ہے جسے كھونے كاعم اُفَا مُكَامِقًا ﴾ أَفَا مُكَانِيلَ هِ كِمان كَلِمَنْدُرات مِين وقت نه كَرْ إرين يتم بهي خطر عين مو مِين بهي خطر مگاول اور جب دو دوست مل جا ئيس تو بھلاتھكن جيسى چيز كا كياتعلق كياتم جھے سے اتفاق كرتے ہو؟''

"سوفی صدی-" کامران نے جواب دیا۔

ودلم تو چرا شعة بين- "كامران خود بهي يبي اراده ركها تقاكه آدهي رات كويهال سے نكل

عمل بھی کہیں اور سے ہی ہوتا ہے۔'' ں میں ویسے ویسے ہو مجھے تم سے اتفاق ہے۔ میں بھی اس طرف آپنیا تھا پھر میں سند "بالکل ٹھیک کہتے ہو مجھے تم سے اتفاق ہے۔ میں بھی اس طرف آپنیا تھا پھر میں نے ہے۔ کھنڈرات پیچان لیے۔ مجھے بیفائل یادآئی اور میں نے بیفائل یہاں سے نکال لی-حالانکہ استاد سلامت کی موت کے بعد مارے لیے بیر ساری چیزیں بے معنی ہیں۔''

"ويکھااس میں کیاہے؟'' "ات بوسیده کاغذات بین کداگر فائل کھول کردیکھا جائے اور فائل ہاتھ سے گر پڑے یا تنا ہوا

علنے کھے توریزہ ریزہ ہوجائیں۔'' ''گویا کوئی بہت ہی قدیم دستاویزات ہیں۔''

"ايباى لكتاب-"

"خرجمیں اسے کیا؟"

· 'مگرمیرا دل اسے پیمنگنے کوئبیں حاہتا۔''

دونہیں نہیں دیکھیں مے کسی وقت اگر موقع ملا تو انداز ہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخراں میں ہے کیا؟ اور جن لوگوں کواس کی ضرورت بھی وہ کس کیے تھی؟''

تعیم خان گرون ہلانے لگا چروہ کامران کود مکھ کرمسکرایا۔

"اچھابہ بتاؤتم نے مجھےایک نظریس بیجان لیاتھا؟"

'' ہاں ..... تعیم خان اور ایک غیر جذباتی انسان ہونے کے باوجود اس بات سے انکارنہیں کرتا کہ میں نے شایدا بے ول میں تمہاری بہت بری جگم محسوس کی ہے۔ میں تم سے بہت دوتی اور انسیت رکھتا ہوں۔"

"دوست ول كى بات كني يس بهى بخل سى كام تبيس ليها جائي -تم يقين كرويس في كل پوری زندگی مہیں یاد کیا ہے اور شاید ہارے داول کا خلوص ہی تھا جس نے ہمیں ایک بار پھرایک دوس

ے ملادیا۔ ' کامران نے قیم خان کی اس بات سے تفاق کیا۔ پھراس نے قیم خان سے کہا۔

"اچھا پہ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے رہے ہوآج تک؟" ''چوریاں۔'' تعیم خان نے جواب دیا۔ کا مران نے مسکر اتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا۔

"گروپ بنارکھاہے؟"

'' بالكل نهيس تنها هول ـ''

° بالکل نہیں ساری دنیا کو بلکہ ساری دنیا کو تونہیں اپنے ملک کو اپنا ٹھکا تا بنا رکھا ہے۔جس شوجم ول جاہتا ہے چلا جاتا ہوں۔ چھوٹا موٹا کوئی کام کرتا ہوں۔بس اتنی رقم حاصل کر لیتا ہوں کہ عیش سے زمال بسر ہوجائے۔ویسے ایک بات بتاؤل تہمیں۔ یقین کرو، بھی کسی مرے ہوئے کوئیس مارا چوری بھی کی توانک جگہ جہاں مالکوں کے دل کو کوئی دھن نہ ہو۔ بلکہ وہ کہیں کہ چلو بھاڑ میں جائے جو پچھ بھی گیا۔ سمجھ ر<sup>ے ہو</sup>؟

میری بات اور ہلی نہیں آئے گی تمہیں مین کر جہاں چوری کرتا ہوں وہاں سے بھی اگر لا کھوں رکھا ہوا تو ا<sup>ت</sup>

جاؤں۔ چنانچہ کامران نے تعیم خان کے ساتھ وہاں سے قدم آ کے بڑھا دیے۔ وہ فائل انہوں نے اسپر ساتھ بی لے کی تھی۔

س حدی ہے۔

وہ دونوں وہاں ہے چل پڑے۔ قیم خان کے بل جانے ہے کامران کوجس قدر نوشی ہوئی تی۔

یان ہے باہر ہے۔ حالا نکہ بدرشاہ بھی بہت عرصہ تک اس کے ساتھ رہا تھا لیکن بدرشاہ ہے وہ شاہرائی اور
قربت نہیں ہوئی تھی۔ جو قیم ہے تھی۔ قیم خان ایک بنس کھاور کھلنڈ را نو جوان تھا۔ اب اس کی شخصیت اور بھی نکھری ہوئی تھی۔ داستے میں وہ دونوں با تیں کرتے رہاورا تنا لمباسفران دونوں نے کیا کہ مج ہو احالا نمودار ہوگیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی خوشی ٹی انتہا نہیں رہی۔ جب انہوں نے ایک بت احمالا نمودار ہوگیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی خوشی ٹی انتہا نہیں رہی۔ جب انہوں نے ایک بت رہمی بستی ان کی بناوٹ سے یہ اعدازہ ہوتا تھا کہ بتی کافی پسما ندہ ہے۔ جو سب سے پہلی چیز انہیں نظر آئی۔ وہ ایک تندور سے انحتا ہوا ہواں تھا۔ چھوٹے ہے جو نیزا ہوئی کی اردوائی ہورہی تھی۔ "قیم خان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

تھا۔ چھوٹے ہے جھو نپڑا ہوئی کے اندرابتدائی کارروائی ہورہی تھی۔ "قیم خان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

تھا۔ چھوٹے ہے جھونپڑا ہوئی کے اندرابتدائی کارروائی ہورہی تھی۔ "قیم خان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

ذشی کی اور خوش بختی کا دن ہے۔ جب کہ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی موجود ہے۔ ویسے تہمیں اس بتی خوشی کی اور خوش بختی کا دن ہے۔ جب کہ میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی موجود ہے۔ ویسے تھیں اس بتی

کے بارے میں کچھاندازہ ہے؟'' ''نہیں۔''

'' خیر سب کچھ معلوم ہوجائے گا۔'' وہ دونوں آ ہت قدموں سے جلتے ہوئے آخر کارلہتی ٹی داخل ہو گئے۔ تندور کے کنارے بیٹھا ہوا مختص آٹا تیار کرکے بیٹھا ہوا تھا۔تھوڑے فاصلے پر پچھ دیگیج بج ہوئے تتحے جن کے پیچھے ایک دوسرا آ دی موجود تھا۔ایک خض ایک چھوٹی می میز کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ایک دوکھانا سروکرنے والے تتھے۔وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور میز پر جا بیٹھے فورا ہی ویٹران کے پاس بھی گا۔ ادراس نے کہا۔

ہوں '' ج کچے جلدی نہیں آ گئے بابو۔ کارخانہ تو ابھی ساڑھے سات بجے کھلے گا۔'' ''کون ساکا رخانہ۔'' کامران نے سوال کیا۔

' دنیس! ہم سمجے کہ تم کارخانے کے مزدور ہو۔ کیا تم کارخانے میں کا منہیں کرتے؟'' '' کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو تم سے پوچھ رہے تھے کہ کون سا کارخانہ؟ کیا تمہارا یہ کارخانہ مرا

یوں ہیں ترعے ؛ ہم تو م سے بو چاہتے ہے تہ دل کا کا مطلب ہے ہوٹل؟'' کا مران کے بجائے قعیم خان نے کہااور ویٹر ہننے لگا۔

''نہیں ..... بابوصاحب ہمارا کارخانہ تو پانچ بجے کھل جاتا ہے۔'' ''تو کیا کھلا رہے ہواینے اس کارخانے ہے؟''

"بس بی .... فنج کوتو نهاری می ای ہے آپ کیا کھاؤ گے؟"

''اور چائے تہیں ملتی؟'' تعیم نے پوچھا۔ ''لیجیے بابوصاحب آپ تو شہر والوں کی می با تمیں کررہے ہیں۔شہر والے ہی بے چارے دولٰ

كهانے سے پہلے جائے بيتے ہیں۔وہ جو كہتے ہیں ناتی ..... تل-"

''بنی .....'' کامران نے تعجب ہے کہا۔ ''ہاں ..... جی ایسا بی کہتے ہیں نا دہ ..... وہ منہ دھونے ادر دانت صاف کیے بغیر جو جائے پیتے بنید کہتہ تدان کیا کہتر ہیں؟''

ہیں ہے بین سہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟'' ہیںاہے تی نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں۔''قیم خان نے ہنتے ہوئے کہا پھر بولا۔ ''ہاں..... ہاں.....

دونہیں ۔۔۔۔ نہیں ہمیں بی نہیں جا ہے بلکہ پہلے کھانا جا ہے اوراس کے بعد بتی بلانا۔' ویٹر ہنستا ہوا مع بور میا۔ تو کامران نے فیم کود کیصتے ہوئے کہا۔

رمیا ہو ہ روق کے سیات سے۔'' ''یاریہ بی میں نے پہلی بار سی ہے۔''

د میں سمجھتا ہوں بیرویٹرانگریزوں سے زیادہ سمجھدارہے۔'' سب

میں ۔ ''بیڈٹی کو یہ بتی کہ رہا ہے۔ بیڈ کا مطلب اسپیلنگ کے ساتھ اگر نہ بتایا جائے تو خراب بھی ۔'' نف سامنی ساتھ اگر نہ اور کی کا متاب اسپیلنگ کے ساتھ اگر نہ بتایا جائے تو خراب بھی

ہوتا ہے بعنی خراب جائے۔اس نے جائے کی عزت بچالی ہے۔'' ''اوہ۔'' کامران ہننے لگا۔'' کیا خوب صورت لگ رہا ہے اس وقت کا سارا ماحول۔'' وہ دونوں انظار کرنے لگے ویٹر نے تندور پر بیٹھے تان بائی سے روٹیاں لگانے کے لیے کہد دیا تھا اور پھر نہاری والے کی بانب بڑھ گیا تھا۔اتنی دیر میں ایک اور آ دمی وہاں داخل ہوا بدن پر چپھڑ سے جھول رہے تھے۔ داڑھی بے

ر تنی ہے برحی ہوئی تھی۔

رہی ہے ہری ہوں ں۔ جہامت بہت شان دارتھی جہم کی وجہ ہے عمر کا اندازہ بھی نہیں لگایا جاسکیا تھا۔وہ ان دونوں سے نگتے ہوئے قد کا مالک تھا۔لیکن لیٹنی طور پر اس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ چہرے کے نقوش میں ایک اجنبیت ک پائی جاتی تھی۔ آئھوں میں البتہ ایک شوخی جیسی چک تھی۔ دوسرا ویٹر جو خالی کھڑا ہوا تھا۔ آگے بڑھا اور اس

بن ہود ہر میں موجہ اور نہ ہیں ہے۔ اور نہ ہی ما گل ہے اور نہ ہی ما گلوں گا۔ اگر چھٹریف لاگ سے اور نہ ہی ما گلوں گا۔ اگر چھٹریف لوگ نیکیاں کمانا جا ہے ہوں تو تم بچ ٹس کیوں آجاتے ہو؟"

''وْنِدُ امار و بعوتیٰ والے کواور بھگا دو یہاں ہے۔'' کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آ دمی نے کہا۔ ''حل میں سام در ان سام انکلہ''

' مچلوادھرسے چلویہال سے ہا ہرنگلو۔'' دو بھر نکل رہر میں سے رہ اس کر میں میں ایش نہ سری سے ایس کر نہ دو''الا

" المجى نكل جاؤں گا، بگ باس، بس ايك منك ذراشريف آدى سے بات كرنے دو۔" اس نے الن دونوں كى طرف اشاره كر كے كہا اور قيم خان جلدى سے بولا۔

''ادھرآ وُبابا بی !ادھرآ وُ کیا بات ہے؟'' ویٹر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ مخض ان کے پاس پُٹنج گیا تھا۔ '' دیکھو یاروضبح کا آغاز ہوتا ہے۔ منتمی نتھی چڑیاں اور پرندے رزق کی تلاش میں نکل آتے ٹیلارے ہم بھی تو ان پرندوں کی مانند ہیں۔ تہمیں دیکھا ادھرآ گئے۔اب ان سے کہو کہ ڈیٹرے ونٹرے نہ

''ہالک*ل نہیں بر*امانیں گے۔'' وہ کا وَنشر پر جو جا جا بی بیٹھے ہیں نا انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ ہے لیں۔ دیکھیے صاحب! ہرانہ ماہیے ۔اصل میں۔'' عہد ''ایک منٹ ایک منٹ۔'' تعیم خان نے کہا اور جیب سے سوروپے کا ایک نوٹ ٹکال کر ویٹر کی

مرن بو حاتے ہوئے بولا۔ "کافی ہوں کے یا اور؟"

و منیں صاحب کافی ہیں۔' ویٹرنوٹ لے کرآ کے بڑھ کیا۔ بوڑھابابا ہننے لگا۔ پھر بولا۔ "امل میں قصوران کا بھی نہیں ہے۔اس دنیا میں رہنے والے کسی بھی محفی کا قصور نہیں ہے۔اس کا دجہ یہ ہے کہ جو سائس لینے والے ہوتے ہیں تا بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ان کی زعد کی کا ایک ہی محور ہوتا مرزش کرو کہ ہمارے ساتھ مار پیٹ بھی کرلیں تو کیا ملے گا انہیں \_نقصان تو ہوگیا نا۔ جھکڑاا لگ۔ بےقصور

ہیں۔وہ بے تصور ہے۔'' «وفلفی معلوم ہوتے ہیں بابا جی۔" مرفل فی معلوم ہوتے ہیں بابا جی۔"

"فلفد" منطق سائنس اور پتانہیں کیا کیا سب اپنے سر پر ٹوپیوں کی طرح اوڑھ رکھا ہے ہم

" کچھ پڑھے لکھے ہوبا ہا جی؟" · ونہیں یالکل نہیں۔''

"نام کیاہے تہارا؟" ''اصلی نام سنو سے ماتہاری پسند کا کوئی نام بتادوں۔''

"اصلی نام بتادوتو کوئی حرج نہیں ہے۔" "تومیرانام پروفیسرسپارکن ہے۔"

"پروفیسرسیار کن۔" "عجيب نام ہے۔ مذہب کیا ہے آپ کا؟'

"انمانیت-"اسنے جواب دیا۔ "بروفيسركس چيز كے ہيں۔" "انسانيت كا-"وه كيمر بولا \_

"آ دى كافى حالاك ہو۔" "ہاں مجھےاں بات کا اعتراف ہے۔''

'' خیرول تو چاہتا ہے کہتم سے تبہارے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنے کا لیکن تم سوچو گے کہ مور میں میں کیا کھلا دی ہے۔ دوبارہ بھی تبہارے سر پڑر ہے ہیں۔'' ''تو پھر بیٹھونا پار! او بھائی بات سن۔' تھیم خان نے اس ویٹر کو پکارا جھے انہوں نے پہلے تا اُرنی ديا موا تعااوروه قريب آحميا بوزها آدي كري تحسيث كربير كميا تعا

مارين جمين، موسكتا ہے كەتمجار بدول مين رحم آبى جائے۔"

"پيك كايددوزخ بمرنا جابها مول-"

"كيا جات مو؟"

"إبائي كے ليے ايك بہت فرست كلاس پليث بحركر نہارى لا و اور باباجى روٹيال تنى كھاؤ كے " "آتھ.....اگر پلیٹ بحر کر کھلاؤ کے تو؟"

"ارے باپ رے کوئی بات نہیں کھاؤ۔کھاؤ ....سنانہیں تم نے آٹھ روٹیاں بھی لے کرآیا"، "بابوصاحب! بيرح ام لوگ محنت مزدوري نہيں كرتے \_كتى بار جارے مالك نے كہا ہے كرمل ٹھیک ٹھاک کرکےادھرآ جاؤبرتن صاف کروویٹر کا کام کرونٹن وقت کی روٹی اور پچاس روپے ہفتہ ملیں مے ۔" ''لو كمال كرتے ہو۔ چوبيس روٹياں كھلاؤ كے جھے، بھگا دو كے جاردن كے اندراندرتمباري آمدن

تو میں کھا جاؤں گا۔اس لیے میں تہمیں تکلیف نہیں دیتا۔ کا مران اور قیم خان ہننے گئے بوڑ ھا خاصا دلچپ معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے اس سے پھینیں کہا۔ وہ بیٹھا ہوا لا کی نگاہوں سے روٹیاں لگانے والے کوریکن رہا۔ ویسے اس کی جسامت سے بھی اعدازہ ہوتا تھا کہ واقعی آٹھ روٹھوں سے مہمیں کھاتا ہوگا۔

برحال ویثر آٹھ روٹیاں اس کے لیے جار ہارے لیے اس طرح نہاری کی پلیٹی بھی اس کی نہاری ان کی مقدار سے جار گنا زیادہ تھی وہ جیسے دنیا کو بھول گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کھانے میں معروف ہو گئے تھے۔ کا مران کی نگامیں کئی بار بوڑھے کی جانب اٹھی تھیں اور ہر باراس کے ذہن میں ایک تاثر ابھرا تھا۔وہ کی انو کمی شخصیت کا مالک تھا۔ کھانے سے فراغت حاصل ہوگئ۔ درحقیقت وہ آٹھوں روٹیاں جیٹ کر گیا تھاور نہاری کی بہت بڑی پلیٹ اس طرح صاف ہوگئ تھی، جےدھونے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی کامران نے اسسے بوجھا۔

'باباجی اور کھاؤ کے؟''

''پیٹ بحر گیا بس چلتے ہیں۔شکر میتو سب ہی ادا کرتے ہیں۔ ہم تم کو ایک وعا دیتے ہیں زندگا من ایک بارجوجا مووه یالو"

'' بیٹھو با باجی۔ بیٹھیں۔ چاہئے نہیں تئیں گے۔'' لیم خان نے کہا۔اوروہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا کھر تجھینی ہوئی ی ہنی کے ساتھ بولا۔

> " تی کی پلاؤ کے یا نداق کرو کے؟" وونبیں باباجی۔ " تعیم خان نے ویٹر کواشارہ کیا اور بولا۔

"باباك لي چارك چائ لاؤادرايك ايك ك جارك لي-" ''صاحب ایک بات کہیں براتو نہیں مانو کے آپ؟''ویٹر بولا۔

دونہیں میرے بارے میں تم اور کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یا پھراستے بارے میں پکومعلوم کرنا چاہتے ہو؟ یا پھراستے بارے میں پکومعلوم کرنا

"اچھا ہارے بارے میں کیا جانتے ہوتم ؟"

''چائے پینے نے بعد زیادہ اچھار ہےگا۔ بیلوگ سوچیں گے کہ ہم یہاں بلاوجہ تما ٹالاہ ہے تیا۔ تم لوگ چائے پی کرمیرے ساتھ اٹھو گے وہ دیکھوسا سے جو چبوتر اہاں چبوترے تک پہنچے کے لیے تیار بنی ہوئی ہیں۔ کیا ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے وہاں میں تنہیں اپنے بارے میں بہت ی باتیں بتاؤں گا۔'' ''گر مگیک، باباجی ویسے ساری باتس اپنی جگہائین آ دمی دلچسے ہو۔''

ابھی تو مین نے اپنی دلچیدوں کو تیخ طور پر بتایا بھی نہیں ہے، کیا شمجے، جب ساری باتیں سنوع ہے۔ ادر مز ہ آئے گانتہیں۔'' بوڑھے نے کہا۔

"اس سے بہلے بھی مفت کی چائے بی ہے؟"

"تم يدكمنا جائة موكم مفت كي جائ بين والي الموء"

''انسان کی تمزوری ہے ۔۔۔۔۔اس کی بات کا برا بھی نہیں مانو میں بھی انسان ہوں \_ کزور ہوں۔ بے وقو فی کی کوئی بھی بات کرسکتا ہوں۔ارے بھائی کرنے دو کیا فرق پڑتا ہے۔''

''ہاں۔ چلوٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔'' چائے آ گئی۔ ویٹر کو چونکہ سوکا نوٹ مل چکا تھا۔ جواں کے پورے حساب سے بھی کچھ زیادہ تھا۔ چنانچہ چائے کے ساتھ ساتھ ہی اس نے چودہ روپے انہیں داپس کے تو تھیم خان نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔

" کتنے پیے بے تمہارے؟"

"چھیای روپے صاحب۔''

" محمل ب عائے تک کابل ہوگیا۔"

"جی صاحب۔"

'' تم بھی کیایا دکرو گے کہ آج ہمارے بوڑھے بابا کا مندد یکھا تھا تم نے \_رکھالو۔''ویٹر کی آئسیں واقعی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔''اس نے کہا۔

"سارے بیسے رکھ لوں صاحب۔"

"سارے رکھ لو۔" ویٹر کا چرہ خوتی سے چکتا جارہا تھا۔ بوڑھے پروفیسر سپارکن نے مسرانے

ہوئے کہا۔

''یارعزت بڑھادی ہے تم نے۔اب دیکھونا۔ تم چلے جاؤگے،کل سے یہ کمزورانیان اس بات کا دعا مائے گا کہ ہوئل میں جوسب سے پہلا آ دمی داخل ہواس کے ساتھ ہی میں بھی اندر آ جاؤں اوراس کی دان میں بھی کہ ہوگی کمائی سے ہی جوجائے۔ پورے دن میں بھی یہ بے چارہ چودہ روپے سے اوپرنہیں کمایا تا ہوگا۔دو ڈھائی روپ تخواہ کمتی ہوگی۔اس کوروزانہ کی، چودہ روپے۔اس کا مطلب ہے۔سات دن کی تخواہ۔ بھی واہ۔ مگریہنیں معلوم کہ کل آنے والا نہ تو جھے کچھ کھلائے گا نہ اسے بچھ دے گا۔صرف آج ہوتا ج

ہے۔ آج کرلو، کل کے چکر میں پڑو کے توایسے چکراؤ کے کہ چکرائے ہی رہ جاؤ کے۔ کھو پڑی کھوم کھوم میں چکر بن جائے گی۔ آج صرف آج کیا سمجھے۔'' اس نے کہا اور گرم گرم چائے حلق میں انڈیلنے لگا۔ بڑی چکری مزیدار بھی۔'' قیم نے سوالیہ نگاہوں سے کا مران کود یکھا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے کا مطلب بھی جدی مزیدار وہ جھ رہا تھا کہ بوڑھے کواسینے ساتھ لگایا جائے یا نہ لگایا جائے۔

جی تا وہ پوچید ہاتھا کہ بوڑھے کواپنے ساتھ لگایا جائے یا نہ لگایا جائے۔ کامران نے آئکھیں بند کر کے گردن ہلادی۔مقصد یہ تھا کہ ہمارا کیا جاتا ہے۔تھوڑی دیراس عی شپ ہی رہےگی ہمیں کون کا اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے۔

جب بہر مال کافی دریتک یہاں اس ہوٹل میں بیٹے اور اس کے بعد دہاں سے اٹھ گئے۔ بوڑھا بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے ساتھ ساتھ ہی اٹھ گئے ۔ جو بڑی کے ساتھ ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ ویسے ساری با تیں اپنی جگہ کین اسکی شخصیت میں کوئی الی بات تو تھی۔ جو بڑی بی مفت کا بی موت تھی۔ یا تو اس نے اپنا حلیہ ہی الیا بنا رکھا تھا۔ یا اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں مفت کا کھا کہ ساتھ ہوجاتے ہیں اور کھانے کے لیے اپنی شعبدہ گری دکھانے سے گریز نہیں کرتے۔

اس نے جس درخت کے بارے میں کہا تھا۔ وہ بھی یہاں سے خاصے فاصلے پرتھا۔ وہ دونوں اس کے ماتھ آ مے بڑھ گئے۔ چبوتر سے پرسٹر ھیاں بنائی گئی تھیں۔خاصا شفاف چبوتر ہ تھا۔ برگھر و بے درلوگوں کے لیے بہترین پناہ گاہ۔ پورے درخت کا سابیاس چبوتر سے کھیر سے ہوئے تھا۔ درخت بھی خاصا پرانا معلوم ہذا ہے۔ بہرحال بوڑھے کے ساتھ جاکر بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے کہا۔

''نو دوستو! صورت حال یہ ہے کہ میں نے تہمیں اپنے جال میں پھانس لیا ہے کہ ہوٹل والے جو اللہ یہ جھے مفت خوروں کا گرو بچھتے ہیں۔اب دیکھونا۔زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی تو ہونی ہی چاہیے۔ یہ ہاؤدو برکا کھانا کھلاؤ کے جھے؟''

> "ابھی کھالو؟" تعیم طنزیہ انداز میں بولا۔ اور بوڑھا ہننے لگا۔ "دنہیں، دوپہر کا کھانا دوپہر کو۔"

'' ٹھیک ہے بابا کھالینا۔ کب منع کررہے ہیں ہم، ویے اپنے بارے میں اور پکھنہیں بتاؤگے؟'' '' ٹیس نے تمہاراماضی بتایا، حال بھی بتایا۔ مشورہ بھی دیا۔'' خبر دار بھے سے بھی مستقبل کے بارے میں 'ساپوچھنا۔ کیونکہ جولوگ مستقبل کے بارے میں بتانے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ مستقبل تو اس المرکاب میں کھھا ہوتا ہے جس کا ایک ایک ورق آ ہستہ آ ہستہ کھلٹا ہے ادرا پی داستان بیان کرتا چلا جا تا ہے۔''

"اصل میں رزق بردی عجیب چیز ہے۔اس کے لیے انسان اس ونیا میں نہ جانے کہاں کہاں مارا الله منا میں نہ جانے کہاں کہاں مارا الله منا ہم ہمائے ہمائے کہاں کہاں مارا الله منا ہم ہمائے ہمائے کہ الله منا کہ دیکھوسے ان کو اللہ ہمائے ہ

سں۔ 'گڈ! تو تم دونوں کواکی بات بتادوں میں کہ دولت تمہاری پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ تمہیں، تمہارا مقصد

حامل ہوسکتا ہے۔وہ پاسکتے ہوتم جوتمہاری سب سے بڑی آرزو ہو، لیکن پانے کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے۔'' ''رقبہیں کی شے کی ضرورت نہیں ہے۔'' تعیم خان پھر اپنے نماق پراتر آیا۔ ''روٹی چاہیے روٹی۔''

''اس کے لیےتم کیا کرتے ہو؟'' ''تم جیسے بڑے دل والوں کو تلاش کرتا ہوں۔ پچھ دھتکار دیتے ہیں اور پچھ میری تو قع پر پ<sub>ارے</sub> زتے ہیں۔''

''خودکوئی محنت کیوں نہیں کرتے؟''

''میرے پیارے دوست! محنت کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بیس جو محنت کر رہا ہوں وہ کرتا ہوں۔مطلب مجھ دہے ہونا میرا۔میری محنت، بہرحال مجھے پکھ نہ پکھ دے دیتی ہے۔ جیسے روٹی'' وہ ہنے گئے تھے پر وفیسرسیارک بھی ہنئے لگا تھیم نے کہا۔

" مبرحال پروفیسر! تمهارا خیرت انگیزعلم بھلایا نہیں جاسکتا۔ کیاتم ہمارے ساتھ رہنا پند کرو مے؟"
" کمال کرتے ہو، ایسے اعتصے دوست جو کھانا بھی کھلا کیں عزت بھی دیں بھلا کون انہیں چوڑنا
پند کرتا ہے۔ ہاں انہیں خود بی عقل آ جائے تو دوسری بات ہے۔"

''تم ایک دلچپ آ دمی ہو۔'' ''نەمرف دلچپ بلکسمجھلوجو کھاؤں گا۔اس کی ادائیگی بھی کروں گا۔''

در هذا تا به متمهد الم من دربر بيته مراتا ما م

''مثلاً تمہاراتحفظ بتہیں ان لوگوں سے بچانے کا کام جوتمہاری فکر میں سرگرداں رہتے ہیں اور حمہیں نقصان پنچانا چاہتے ہیں۔''

''خیر، بدایک الگ بات ہے، تم ہمارے لیے قابل احرّ ام ہو، ہم اس حیثیت سے نہیں بکہ تمہیں اپنے ایک دوست کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھنا جا ہتے ہیں۔'' بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا، سب سے پہلے ال نے ان دونوں کے ہاتھوں کو بوسد دیا۔اور بولا۔

''واقعی! یہ ایک اچھا ساتھی ثابت ہوسکتا ہے اور ہم اس پر کوئی شہبھی نہیں کرسکتے۔'' یہ لوگ نہ جانے کب تک بوڑھے کے بارے میں بات چیت کرتے رہے تھے اور پھر انہیں نبنہ آگئ تھی۔ چھاؤں دار درخت ایک آ رام دہ بستر ہی محسوں ہوا تھا۔خوب گہری نیندسوئے۔ جاگے تو شام <sup>کے</sup> سائے جمک رہے تھے۔ پر دفیسر سیارکن اداس بیٹھا ہوا تھا۔

> ''میلو پروفیسر۔'' کامران نے پکارا۔ ''مجاڑیں گیا۔'' پروفیسر منہ بسور کر بولا۔ دی۔ ہ''

' ر<sub>پر</sub>وفیسر۔''اس نے کہا۔'' ای دوران قیم خان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہماری گفتگو سنے لگا۔ ''پھرآپ کون ہیں؟'' کامران نے کہا۔

ودهیم خان! اٹھو ذرا دیکھو یہ گدھا چبوترے پر کیسے چڑھ آیا اور پروفیسر سپارکن کہال گئے؟'' میں الدھ راختار نہیں مزار ، فسر زا سرگھانیا دکھاتے ہوئے کہا۔

ہران نے کہااور نعیم باختیار ہس پڑا پروفیسرنے اسے گھونسا دکھاتے ہوئے کہا۔ ''میں اگر چاہتا تو تہاری جیب سے پینے نکال کر ہوٹل میں جا کر کھانا کھا سکتا تھا۔ تم نہیں جانتے

الدنتكا كماناترك كرف كامطلب كيا موتاب؟"

'' ''ارے ارے اوئے۔ سوری پروفیسر۔ آپ اس بات پر ناراض ہو رہے تھے چلیں جلدی اللہ اور اور کا ''

را کہیں ایسانہ ہوکدان کے پاس کھانا حتم ہوجائے۔ بہت نقصان ہوجائے گا۔'' ''میرا جی جلانے کی کوشش مت کرو۔اب شام ہی کو کھانا مل سکے گا۔وہ دیکھو! سارے برتن دھوکر ''

کانٹہ معرر کے ہوئے ٹیں اس نے۔'' ''پروفیسر! آپ چلے کوں نہ کے؟ آپ کھانا کھالیتے۔ پیسے نکال لیتے ہماری جیب سے۔اب مارے درمیان اتن گہری دوئی ہوگئ ہے۔ تو محلا اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ آپ انتظار کرتے۔''

یان آئ کہری دوئی ہوئی ہے۔ تو جملا آن بات کی لیا بھی ک سے کہا پ انظار تر '' پیسے تو نہیں نکالے تھے تمہاری جیب ہے، کیکن گیا تھااس ذکیل کے پاس۔'' درمہ''

"كنخ لكا كوئى ايك بارب وقوف بنمائه باربارنبين."

''کیامطلب؟'' ''تمہارے بارے میں کہدر ہاتھا۔'' پروفیسرنے دانت پینے ہوئے کہا۔

"او ہو۔ اچھا۔ اس کا مطلب میں تھا کہ اب ہم تہارے کھانے کے پینے نبیں دیں گے۔ پروفیسر۔"
"بالکل یمی مطلب تھا۔ دل تو چا ہتا ہے کہ ....کہ ... کہ ... پروفیسر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔

باعل بې مطلب ها- دل و . 'نطيعه تحوژ اسامبر کر کیجے۔''

''مبر بالکل نہیں کروں گا۔'' ''تو بھر؟''

" چائے ہوگی اس کے پاس اور سکٹ بھی۔'' "ارے ہاں۔ چائے پی*س کے پ*روفیسرصاحب؟'' ''سرم ہ'' سائ خشر میں کا

''بیو کے نا۔''وہ اچا تک خوش ہو کر بولا۔ ''بالکل پئیں گے۔''

"اتو پھر۔اٹھو یار۔جلدی کرو۔" مزے کی چیزتھی یہ پروفیسر بھی۔ وہ اٹھ کراس کے ساتھ چل پسے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بہت سار بے سکٹ مٹکوالیے۔ پروفیسر کے ہاتھ کی صفائی دیکھنے کے آگا گا۔وہ بڑی تیزی سے یہ تمام چیزیں ہڑپ کرتا رہا۔ ہوٹل کے دیٹروغیرہ ان کی طرف سے مشکوک ہی

تھے۔ کیونکہ ان کے لباس وغیرہ کوئی خاص نہیں تھے۔ بہر حال یہ سب پچھ ہوا ادر اس کے بعد وہ لوگ تمام چیزوں سے فراغت حاصل کر کے بیٹھ گئے۔ کامران نے قیم سے کہا۔

''قیم خان!اب کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟'' ''میں بھی کہی کہنا جا ہتا تھا۔ یہاں سے نکلو۔'' پروفیسر نے کہا۔

" كيامطلب؟"

''مطلب بیرکہ بیجمی کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ بے کار، ویران،ا جاڑ۔''

"پروفيسركيا آپ بھي هارے ساتھ جائيں ميج؟"

''ارے تو اب میں یہاں اکیلا لیٹا لیٹا کیا کروں گا۔'' زندگی میں پہلی بار پھھا چھے دوست لے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ہی گزارہ کروں گا۔''وہ دونوں ہننے گئے۔ بہرطور کا مران تو پر دفیسر سے بہت متاثر ہوگیا تھا۔ کیونکہ اس نے کا مران کے بارے میں جو پچھے بتایا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ جس کا پچھے حصہ کا مران خور بھی نہیں جانتا تھا۔ بہر حال انہیں کیا فرق پڑتا۔ دنیا میں نکل آئے تھے۔ یونمی زندگی گزار نی تھی۔ ذہن میں کون ہے

منصوبے تھے۔بس آ وارگی ، پیٹ بھرنا یمی ساری چزیں۔ اگریہ پرد فیسرسپار کن بھی ان کے ساتھ شال ہوجائے تو کیا حرج ہے؟ کم از کم ایک اعتصرائی کا اضافہ ہی ہوگا۔جو کچھ بجیب می پراسرار قو توں مالک معلوم ہوتا تھا۔ پھر رات ہوگی۔رات کا کھانا بھی انہوں

اضا قد ہی ہوگا۔جو چھے بیب می پر اسرار تو تول مالک معلوم نے بہیں کھایا اور کا مران نے پروفیسرے پوچھا۔

"پروفیسرِایک بات بتائے؟"

''واہ .....گنی عزت سے خاطب کیا ہے۔ تمہاراشکر گزار ہوں میں۔ پوچھو کیا بوچھا جا ہے ہو؟'' ''آپ کی زندگی کا مقصد یہ کھانا پینا اور زندگی گزار نا ہے یا کچھاور بھی؟'' کامران کے ان الفاظ پر پروفیسر سپار کن کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگیا۔ پھراس کے بعداس نے نگا ہیں اٹھا کران کی طرف و یکھا۔ تو

اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک لہرار ہی تھی۔ پھراس نے کہا۔ ''پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بھی بھی وہ یہ مقصد خوذ نہیں جانیا۔ لیکن وقت کی تحریراہے بتاتی ہے کہ اس دنیا میں آنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ مطلب

میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اورتم دونوں کا جھے سے ملنا بھی ایک مقصد ہے۔ وقت ہے بہت پہلے تم نے جھے سے بیسال کرلیا۔ میں تو خیرتم لوگوں کی حقیقت جانتا ہوں۔ تم میری حقیقت نہیں جانے۔ اب تم نے بیسوال کربی ڈالا ہے تو تی بیہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف روٹیاں کھانا اور سوجانا نہیں ہے۔ بلکہ آسانوں کے مقدس فیصلوں کے مطابق میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اورتم دونوں کی ملا قات اس مل کا تتجہ ہے۔ جوقدرتی طور پر ہور ہا ہے۔

ہنسو کے میری بات پر یقین نہیں کرو گے۔تم دونوں کی فطرت کو انچھی طرح جانتا ہوں۔ دنیا کو بہت آسان سمجھا ہوا ہےتم نے۔تمہارا قصور بھی نہیں ہے۔ جو زندگی تم نے گزاری ہے اس میں دنیا واثل

ا مان ہوتی ہے۔ جیل چلے گئے۔ باہر نکل آئے انسانوں سے اپنا حصہ چھینو کے ددبارہ جیل چلے جا دُ گے۔ اس کے عادی ہو۔ اس لیے تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ددست! حقیقت بینہیں ہے اگرتم واقعی مہدد کھنے کے خواہش مند ہو۔ تو مجھ سے اس کا اظہار کرو۔'' مندی دیکھنے کے خواہش مند ہو۔ تو مجھ سے اس کا اظہار کرو۔'' دو کیا مطلب پروفیسر؟'' کا مران نے کہا۔

"ميرى حقيقت جانا جائية مويا الناستقبل؟"

در پروفیسرایک بات کا تو ہم یقین کر چکے ہیں کہتم واقعی کھے سچ علوم جانتے ہو۔ لیکن اگر ایک کوئی ان ہو میں سجھتا ہو۔ تم ہمیں دوست کہہ چکے ہو۔ دوستوں کی حیثیت سے ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ۔'' درجلدی تونہیں ہوجائے گی؟''

' د نہیں پروفیسرمیرے خیال میں جلدی نہیں ہے۔''

" پیے بھی ہیں تہارے پاس؟" "تم پیوں کے بارے میں بار بارسوال کیوں کرتے ہو؟" پروفیسرنے ایک ممکنین سکراہٹ سے

> اہیں دیکھا۔ پھر بولا۔ ''اس لیے کہ تہماری دنیا میں اس حقیر شے کی سب سے زیادہ عزت اور حیثیت ہے۔''

" محرتم الصحقير شے كہتے ہو؟"

ہاں۔ 'کون پروفیسر؟'

''اس لیے کہ بیت تھی ہے۔ جو چیز انسان کی ذات پر حاوی ہو جائے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔'' ''لیکن پروفیسراس کے بغیر ہوٹل کے ملاز مین تہمیں دھکے دے کر نکال چکے ہیں۔'' جواب میس پرفیسر کے ہونٹوں پرائیک پراسرارمسکراہٹ تھیل گئی۔

"بيد هڪ ڪهاڻا ضرورڪ تھا۔"

یدن. "اس لیے کہ بیمیری تقدیر کا ایک حصہ ہے۔"" " کچھ بچھ میں نہیں آئی۔"

"آ جائے گی۔" پروفیسرنے جواب دیا۔

"تو پر کیاارادہ ہے؟ یہاں سے لکس سے؟"

''باں .....ر ملوے المیشن کے بارے میں جانے ہو؟''

' دمیں تمہیں وہاں تک کا راستہ بتاؤں گا۔ پر دفیسر بھی ان کی طرح مست مولا تھا۔ رات تقریباً الرقعے گیارہ بجے اس نے ان دونوں سے کہا۔ ''اٹھو، چلو کافی آ رام ہوگیا۔'' <sub>ان دگا</sub>ؤں سے زیادہ کسی چیز میں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ہر سڑک پر ایک عامل بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کودنیا بھر کی کہانیاں سناتے ہیں۔ انان کودنیا بھر کی کہانیاں سناتے ہیں۔

یں میں سمحتا ہوں کہ یہ کہانیاں لوگوں کے لیے پیندیدہ کہانیاں ہیں اور بے شار حالات کے بیٹلے۔ کاندان کو جانز کر کیرامحماشاں اور اور کردرہ میں ''

ہے ان کہانیوں کو جاننے کے لیے اچھا خاصا سر ما بیصرف کردیتے ہیں۔'' ''بالکل ٹھیک کہدرہے ہو۔ چلو خیر دیکھتے ہیں۔ وزیرآ باد پہنچ کر بڑے میاں کیا کرتے ہیں؟'' <sub>بات</sub> مجئے کا سفرتھا۔ انہیں انداز ہنیں تھا بھر رات کا آخری پہر ڈھل چکا تو پروفیسرینچا تر آیا۔اس نے کہا۔ ''اب جواسٹاپ آئے گا وہ وزیرآ باد کا ہوگا۔اوراس وقت پانچ نئے کہیں منٹ ہورہے ہوں گے۔''

مبعد میں دیکھرہے تھے؟''لغیم نے جواب دیا۔

'' ہاں ایسا بی مجھلو۔ اچھا ایک بات بتاؤ؟ تم لوگ جوزندگی گزارتے ہو جھے اس کے بارے میں ملوم ہے۔ کیا اس زندگی میں تم نے اسلحہ وغیرہ کا استعال بھی سیکھا ہے۔؟''

"مطلب بيكهاسلح جلاسكت مو؟"

"اچى طرح مرتم يەكول بوچور ب مو؟"

''یار وُاکو ہو، چور ہو۔ ظاہر ہے قلم تو نہیں چلا رہے ہو گے۔تمہارے کاروبار میں تو اسلحہ نہایت ''

"جبتم جانے ہوتو بیسوال کیوں کررہے ہو؟"

''ایسے ہی بس پوچھ لیا تھا ہیں نے۔''اس نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے ٹرین کی بریکوں کی اُولائش ۔ پروفیسر سپارکن نیچے اتر نے کے لیے تیار ہوگیا تھا۔ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ دروازے پر اُکڑے ہوئے۔ بلکہ سوتے سوتے اس کا ٹھیک وقت پر نیچے اتر آنا بھی اپنی جگہ ایک الگ حیثیت کا حال فاریکن بہت ی با تیں اب تک اتن پراسرارتھیں۔اس کی سمجھ طور پر سجھ ہی نہیں آتی تھیں۔

پلیٹ فارم پر جو بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ وزیرآ بادکا ہی تھا اور انہوں نے انچھی طرح دیکھا تھا۔ بہر حال بر مالا ممثلہ اپنی جگہ وزیرآ بادکا ریلوے اشیشن بہت خوب صورت تھا۔ یہاں درختوں کے جمنڈ کے جمنڈ کگے اسٹ تھے اور چاروں طرف سے بھولوں کی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ صبح کا فرحت بخش ماحول، سورج الکی نوشیاں کا تھا نہوچکا تھا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ناشتا کرکے چلو مے یا باہر شہر میں کہیں کرو مے؟'' ... ریم

''جوک لگ رہی ہے۔'' ''وہی کم بخت تو ہے جو ہرونت گئی رہتی ہے۔''

''تم كسى ۋاكٹركوا پنا پيپ دكھاؤ۔ ہرونت بھوك كالگنا۔''

'' چھوڑو……چھوڑو……طنزمت کرو۔اچھا خیر کوئی بات نہیں ہے۔ناشتا میں تنہیں کراؤں گا۔'' ''تم ہ'' '' کیا مطلب سوؤ محنہیں پروفیسر؟'' '' کیا فیصلہ کیا تھا ہم نے۔'' '' پہاں سے نکل جانے کا۔'' '' سے مرسر ہر سر اس میں مراجمعہ بیششر پہنچے دیں ہے دیں کے دیں کے دیا ہے۔

''بارہ بجٹرین آئے گی۔اس سے پہلے ہمیں انٹیٹن بیٹی جانا چاہیے۔شرافت سے کلمنے ٹریدا۔'' ''لیکن کھال کے؟''

" تنمارے ہاں اس جگہ کووزیر آباد کہا جاتا ہے۔" پروفیسرنے کہا۔

"وہاں چلو سے؟"

مال-«دلنکورکوری)

'' و کیمو کچم سوالات کے جوابات منزل پر پہنچنے کے بعد دیے جاتے ہیں۔اس سے پہلے جھ سے بہت نمادہ سولات مت کرو۔'' انہوں نے گرون ہلا وی تھی اور وہ ایک اچھا خاصا فاصلہ پیدل طے کر کے

ر ملوے اسٹیشن بینج محے۔ پروفیسر کو بہال کے بارے میں عالبًا بہت زیادہ معلومات حاصل تھیں۔ اس نے وزیرآ باوے لیے کلٹ خریدے ٹھیک بارہ ج کروس منٹ پرایکٹرین بہاں رکی اوروہ اس کے ایک کمپارٹمنٹ

میں سوار ہو گئے تھوڑی در کے بعد ٹرین چل پڑی تھی۔

ٹرین میں بیٹھنے کے بعد پروفیسرتو اوپر کی برتھ پر لیٹ کر گہری نیندسو گیا تھا۔ان دونوں کوالبۃ نیز نہیں آ رہی تھی ۔قیم نے کہا۔

"يارايك بات متاؤر"

''ہاں! پوچھو'' ''کیاہم اپنے آپ کو کسی قدر محفوظ نہیں تجھ رہے؟''

"مطلب؟"

''یوں لگ رہا ہے جیسے بہت ی نگامیں جو ہمارا تعاقب کررہی تھیں اب ہم سے دور ہوگئی ہوں۔'' ''کی اوقع تقریم میں اس بھر میں کے سب ہے ''کیاری سے نہ در آنہ میں میں اس کے اس میں اس کا میں اس کے اس کے ساتھ ک

'' کیا واقعی تم بھی ایبا ہی محسوس کررہے ہو؟'' کا مران نے جیرانی سے پوچھا۔ درج یہ''

ي "يفين كرو-بالكل يمي احساسات ميرے بيں-"

"ویسےایک بات کہوں کامران؟'' "ماں! کہو۔''

"بير پروفيسرواقى ايك پراسرار شخصيت بـ"

"اس میں کوئی شک نہیں ہے بارا مجھے واس نے ویوانہ کردیا ہے۔"

'' ''نہیں کچھ ہے۔ کوئی الی بات ہے۔ جواس مخص کے اندر ہے۔ یہ تو بڑی صلاحیتوں والا ہے۔ جس طرح اس نے بیٹھ کرہمیں ہمارے بارے میں بتایا ہے۔ اگر دکان لگا کر بیٹھ جائے تو تم یہ دیکھوآئ کل

" الى ..... بال..... ميس'' '' ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔'' کامران کے بجائے تھیم خان نے کہا۔ وہ ریلوے پلیٹ فارم سے لگا آیا۔ کمٹ چیکرکوانہوں نے کمٹ دیے تھے۔ باہر نگلنے کے بعداس نے ایک تائے والے سے کہا۔

"شام گرجاؤ کے؟"

"جائيں محصاحب۔"

" کتنے ہیےاو مے؟"

"بیںرویے۔"

''چلو آ جاؤ۔'' اس نے ان دونوں سے کہا اور وہ تائے میں بیٹھ گئے۔ کامران نے تائے میں

''وزیرآ باد کا ایک نواحی علاقہ ہے۔ویکھو کے تو دل خوش ہوجائے گا۔ تا نگے کا سفر جاری ہوگیا اور وہ وزیرآ باد کا علاقہ و کیھنے لگے۔ تانگہ پہلے چھوٹے بڑے مکانات کے درمیان سے گزرا تھا۔ یہاں تک کہ سرکوں پر بھی دونوں طرف گھاس ہی بگھری ہوئی تھی ۔بعض جگہہ کمی سڑ کیس بنی ہوئی تھیں ۔ حالانکہان پر تا کئے وغیرہ چلتے تھے۔لیکن کیاشفاف ماحول تھا۔ پانہیں اس کے لیے کیا طریقہ کاراستعال کیا گیا تھا۔ یا تووزیرآ اد کی انظامیہ نے یہاں بہت ہی توجہ سے کام کیا تھا۔ یا پھرکوئی الی شخصیت یہاں رہتی تھی جس کی وجہ سے وزيرآ بادبهت صاف تقرا نظرآتا تقابه

یمی کیفیت نواحی علاقوں کی تھی۔نواحی علاقے کی سڑک بے شک کی بنی ہوئی تھی کیکن اتن انچی سرکوں کا تصور شہری علاقوں میں بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پھر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد پر دفیسر کے اشارے پرتائے والے نے تا نگہ ایک ذیلی سڑک پرا تارویا۔ بیرذیلی سڑک بھی اپنی مثال آپ تھی۔ بہت ہی شان دار بنی ہوئی تھی۔اس کے دونوں طرف درختوں کے جھنڈسر جوڑے کھڑے ہوئے تھے۔

'' کیا عمدہ جگہ ہے؟ بالکل براسرار کہانیوں جیسی ۔''تعیم نے کہا۔ کا مران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کامران اب دن کے اجالے میں اس ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ کیکن اس وقت وہ لوگ جیران ہو گئے جب ذیکا سڑک ایک بڑے سے لوہے کے گیٹ پر جا کرختم ہوئی۔ بدنواحی علاقے میں ایک نہایت خوب صورت مکان تھا۔ جوسرخ سلوں سے بنا ہوا تھا۔ پہاڑی پھروں کوتر اش کر بنایا ہوا یعظیم الثان مکان ایک قلعہ بی محسوں ہو ر ہا تھا۔ اس کاعظیم الثان بھا تک کھلا ہوا تھا۔لیکن بوڑھا پروفیسر سیار کن وہیں اتر عمیا اور اس نے کامران کا طرف رخ کرکے کہا۔

" تا تلك والكوبين روي دے وو\_"

'' محک ہے۔'' کامران نے تا ملکے والے کوئیں روپے دیے اور پروفیسران دونوں کوساتھ آنے کااشارہ کرکےاندرچل پڑا۔

"ارے بابا جی کس کا گھر ہے کیوں جوتے بردواؤ کے؟" ہم تو رات کی تاریجی میں لوگوں کے

م ون بن مساكرتے بين - بيتم؟" ''آ جاؤ ..... آ جاؤ۔ جوتے پڑیں گے تو مجھے آ گے کردینا۔' اس نے کہا۔ وہ متنوں آ گے بڑھتے رے اور پھر جیسے ہی وہ مکان کے صدر دروازے تک پہنچ چار افراد باہرنکل آئے۔ بیدمقامی لوگ تھے۔لیکن

ہمیں نہوں نے ادب سے جھک کرانہیں راستہ دیا اور دروازہ کھول دیا۔تھیم نے جیران نگاہوں سے کامران کو بھا بڑے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئے تو محسوں ہوا جیسے الف کیلی کے کسی طلسمی محل میں آ گئے ہوں۔

چاروں طرف ایرائی فرنیچرسجا ہوا تھا۔ جھت میں جگہ جگہ بڑے بڑے روش فانوس لنگ رہے تھے۔ کیونکہ درواز ہ بند کردینے سے اس جگہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہوگا۔ اندراتنی ٹھنڈی نرم اورخوش گوار فضا

بھی ہوئی تمی کدانسان دیکھے اورد یکھا ہی رہ جائے۔ پروفیسرنے کہا۔

"ابتم وونول كوآرام كرنے كا بورا بورا موقع ديا جائے گا۔ آؤميرے ساتھ۔ "اس نے كہااوراس مے بعدوہ بالکل سامنے بنی ہوئی چوڑی سیر حمیال طے کرنے لگا۔سیر حیول سے اوپر جاکر دونوں جانب راہ داری منی اوراس راہ واری میں بے شار کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔اس نے ایک دروازہ کھولا اور بولا۔

''دونوں ایک کمرے میں رہنا چا ہوتو ایک کمرے میں رہواور الگ الگ کمرہ چا ہوتو اپنی پیند کا کماننخب کرلو۔ بیرسارے کمرے خالی ہیں۔''

· «لل .....ليكن يروفيسر؟''

"اب جبك يروفيسر براعماوكرك يهال تك آئى كئ موتوجوم كهدر بامول وه كرو\_ مس نے تم ے کہدویا ہے کہ اگر کس بھی مشکل کا شکار ہوئے تو اس کی ذمہ داری میں قبول کروں گا۔ چلو جاؤاب کمرے مل جاؤ۔ میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا جا ہتا ہوں۔' ان دونوں کے ہوش وحواس رخصت ہوئے جا رہے تھے۔ کیکن بہرحال وہ اعدر داخل ہو گئے۔ بیرروم اتنا سجا ہوا تھا کدایک تخیینے کے مطابق اس کی سجاد ف پر ہی الکول روپیپزرج ہوا ہوگا۔ ڈبل مسہریاں بڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کی وسعت بھی بے پناہ تھی۔ اٹیچڈ ہاتھ تھا۔ دلوارول پر حسین تصاویر آویزال تھیں ۔ ایک ایسا پر اسرار ماحول تھا۔ جو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ فرش پر بھی بے مرقیتی قالین بچھا ہوا تھا۔ بیٹھنے کے لیے صوفے بڑے ہوئے تھے۔ وہ آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر اس ماحول کو

المِلْف كُلُه تعيم نے اپنا ہاتھ آ كے بردھا كركِما۔ " کامران ذرامیرے بازو پر چنگی تو بھرو۔"

" د منہیں یار ہوش میں ہیں۔لیکن میں ایک بات محسوں کررہا ہوں۔"

"ابھی تھوڑی در کے بعد مکان کا مالک اِندر آئے گا اور ہم سے بوجھے گا کہ ہم کون ہیں؟ اور اس کے بعد ہماری جو درگت بنے گی وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔''

"گانبیں ہے۔"

به البيان عليم الثان دُرائتك روم تفا-جس مين مونا ارياني قالين بجها مواتها-

''تم نے دیکھانہیں کہ جن لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے وہ کتنے مود بے نظر آ رہے تھے۔

"ہاں پیوھے۔"

"اس كاكيا مطلب بي بيتويس خود بهي نبيس كهسكا\_"

"ایک کام کرتے ہیں۔"

"اس وقت تک یهال گزارتے ہیں جب تک کوئی مصیبت سر پرندآن پڑے۔" '' محک کہتے ہو۔''اس کے بعدانہوں نے جوتے وغیرہ اتارے چرفیم نے کہا۔

"حلیه اتنا خراب مور ما ہے کہ نہانے کو جی چاہتا ہے۔"

"جاؤ ..... پھرنہالو۔" کامران نے کہا۔

"تمنہیں نہاؤ ہے؟"

"الكيالك ساتع شل خان من محص كا؟" كامران فيم سيكها

" حرج تو كوئى نبيس ہے تم شرماتے ہوتو ٹھيك ہے ميں چلا جاتا ہوں۔ "وہ بولا۔ پھر درواز ، كول کراندر گلسااور دوسرے ہی کمیے باہرنگل آیا۔

" كامران ذراادهرآ ؤـ"

" کیول خیریت کیا ہوا؟"

''آؤنو سبی یار۔''اس نے کہا اور کامران جو دہنی طور پر خود بھی منتشر تھا دروازے پر پہنچ گیا۔

اسے اندر کا ماحول و کھاتے ہوئے کہا۔ '' ویکھو، ذرا دیکھو بیٹسل خانیہ ہے؟'' واقعی و کیضے کی جگہتھی ۔سنگ مرمر کی دیواریں فرش ادرجد بد

ترین نہانے کے آلات جنہیں انہوں نے بھی تصویروں میں بھی نہیں دیکھا تھا تعیم نے کہا۔

"بڑے میاں! بھائی پر چڑھائے بغیرنہیں رہیں گے۔ پانہیں کس کے گھر میں کھس آئے ہیں۔" "ابتم بتاؤيار وسوج لياب جو موكا ديكسيل ك\_خود سيمشيل مي" اور پر ادم فير داد،

اندر سے بند کرلیا۔ کامران واپس آ کرصوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک النام

دوجوڑے لیے ہوئے اندرآیا۔ساتھ میں چیلیں وغیرہ بھی تھیں۔ "اس نے کہا۔ " روفيسر صاحب! نے بيلباس آپ دونوں كے ليے بيسے ہيں۔ بيرآپ كے ساتھى كا بادار

آپ کا۔ بیلباس بہن لو عسل کراو پہلے۔ شاید تمہار اساتھی باتھ روم میں ہے۔"

" إل المر بهائي ميري بات سنو " ال حض في دونون باته جوز ادركها .

"بب! جناب ضرورت کی باتیں مجھ سے کیجے۔ آپ یقینی طور پریہاں اجنبی ہیں کچھ سوالات <sup>کرا</sup> چاہتے ہوں گے۔افسوس آپ کوان کا جواب نہیں دے سکا۔"اس نے کہااور تیز تیز قد موں سے چال ہوالك کرواپس نکل گیا۔ کامران نے ایک بات خاص طور پرمحسوس کی تھی۔ اس ملازم کے نقوش کچھ عجیب سے تھ

ار کا انداز وغلط نبیل تھا تو اس کے نقوش اس بوڑھے سے ملتے جلتے تھے۔ اور اگر کا مران کی انہیں سخت ضرورت تھی۔اب بیٹیس معلوم تھا کہ بیلباس جو آیا ہے۔ بیکا مران

دم سے بدن رصیح ہوگا بھی یانہیں۔'' کامران نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو تعیم بولا۔ دمرہ آرہاہے یار تھوڑی دیر ذرا پانی کے ثب میں پڑار ہے دو۔'' لگ رہاہے کی دریا میں تیررہا

بول اوربیدوریاسا کت ہوگیا ہے۔ شنڈ ایٹھا پانی واہ۔ '' پانی والے! تمہارے کپڑے باہر شکھے ہوئے ہیں۔ ثب سے نکل کر قدرتی لباس میں باہر مت

أمانا باتد يدها كركيرك في ليناء

" كواس بند-" كامران نے كها اور كبڑے وہيں وروازے كے پاس ايك اسينڈ برنا تك كر رالی پلٹ پڑا۔ ببرحال چرتوں کے پہاڑ جوان دونوں پر ٹوٹے تھے ان کی مثال ناممکن تھی۔وہ کون ہے؟ اس

المرح والتين كيول المعار إ ب- اكر واقعي اس شان وارحو يلي كا ما لك ب تو موس كولوكون كا رويداس ك ماته اتنا برا کیوں تھا اور وہ کس طرح ڈیسٹ بن کروہاں وقت گزار رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اور اس نے ا ان کوجواس کے ماضی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بھی نا قابل یقین تھا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ کیا

الب وفريب بات محى - كانى ويرك بعد تعيم خان باجر لكلا - اسيخ لباس كود كي كرمششدر تعا - كين لكا -"يارديكموا بيلباس تومير عدن براس طرح فث آيا ب- جيم مير علي بى سلوايا كيا بو-"

المران نے کوئی جواب میں دیا ہے مان کا حلیہ بی بدل میا تھا۔ کامران اپنے کیڑے اٹھائے باتھ روم میں رائل ہوگیا۔ایک جھلک پہلے ہی دیکھی اس باتھ روم کی۔اب واقعی اسے دیکھا تو ہوش وحواس ساتھ چھوڑنے

کیا کیا انوکی چزیں بہال موجود تھیں۔جدید زمانے سے بالکل ہم آ ہیک لباس ایک طرف المكركامران نے اپنالباس اتارا اور باتھ روم كى ايك ايك شےكود كيمار با۔ ايك بثن وبايا تو ايك شاور سے المفروئيل كاغبار لكل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے تو كامران گمبرا كر چیچے ہٹا۔لیکن پھراسے احساس ہوا كہ بيہ روسی العامی اوراین اندریانی کی تی لیے ہوئے ہے۔اس کی لطافتیں اس کے بدن کے روسی روسی

عظن نجوز نے لگیں اوراسے بول محسوس ہوا جیسے اس کے تمام مسامات تھلتے جارہے ہوں۔ دھوئیں میں پہلی بارغسل کیا تھا۔ چندلحوں کے اندر اندر دھواں پورنے باتھ روم میں بجر گیا اور کم الن در حقیقت اینے آپ کو کلسمی دنیا کاشنم اد و دیکھنے لگا۔ بہت دیر تک اس دھو نمیں میں رہا اور اس کے بعد و المنظر المالية وهوال بهي بند موكيا۔ پھر كامران پانى كے ثب ميں جالينا۔ بلكا كرم يانى مزيد لطف وے كيا۔ م فان اگر اتن در تک تک شل خانے سے باہر نہیں لکلا تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ سل خانہ ان میں ہے ہے ہی ہی ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ذہن پروہی دباؤر ہا۔ بھی بھی د دنہیں میں جادوگرنہیں ہوں۔'' دوتو پھر بید کیا چکر چلایا ہوا ہے تم نے۔'' مستحد سیحد سر سیکھ کر سر کا میں تاریخ

دوبس یوں مجھو کہ دنیا کی بے ثباتی کا تجزیہ کررہا ہوں۔ کس قدر ناپائیدار ہے۔ بید دنیا بے مقصد فلافزی کا کوئی مقصد بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد انسان اس مقصد کی حلاق میں سرگرداں رہتا ہے۔ نہاں مقصد کو پالیتا ہے بھی نہیں یا تا خبیں یا تا تو دل میں دکھوں کے انبار لگالیتا ہے۔ چلو ناشتا شروع کرو۔ نظاہ وجائے گا۔'' بہترین ناشتا کر کے وہ شکم سیر ہو گئے تھے۔'' کا مران نے کہا۔

در روفيسراب تو آپ اپنارے میں بتادیجے۔'' \_

دو کیا بتا دول نام بتادیا میں نے تہیں کہ پروفیسر سپارکن ہے۔ بیسب میری اپنی ملکیت ہے۔'' دوتو کھر در بدر کیوں مارے مارے کھر دہے تھے؟''

" يېمى بتاچكا بول-"

و دنبیل میں بہت غریب آ دی ہوں۔ اتنا غریب کہتم غربت کی انتہا کے بارے میں بھی اتنائبیں

روں ہے۔ ''خداتم جیسا غریب ہر ایک کو بنائے۔'' تعیم خان نے کہا اور دونوں ہاتھ منہ پر پچیر لیے۔ کامران کوئنی آگئی تھی۔لیکن پوڑھا شجیدہ مور ہاتھا۔اس نے کہا۔

''تمہاری عمریں ابھی اتنی ہیں کہ تم میرے الفاظ پر ہنسو گے۔ حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچے والی اُکھ عمرے تجربے کے ساتھ ہوتی ہے۔ خیر آ رام کرو۔ وہ اپنے کمرے میں آ رام کرنے کے لیے والپس اُکھ کین ان کی حیر تیں عروج پرتھیں۔ بوڑھے کو جس عالم میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد تو فداق میں جمی نہیں 'موبا جاسکا تھا کہ وہ اتنا دولت مند انسان ہوتا۔ اس حویلی کے اخراجات بھی استے ہوں کے کہ ایک دن کا فرقا کیکھن کی تخواہ سے بھی زیادہ ہوگا۔

ملاز مین، کھانے پینے کے انبار اور پھروہ جیرت ناک تصور جس میں اس ہوئل والے ہیروں کے الفاظ اللہ تھے۔جس سے وہ بوڑھے کی ذلت کرتے تھے۔

ببرحال وہ دونوں شدید حیرت میں گم تھے۔ رات گزرنے کے بعد ضبح ہوئی۔

اورضح کا ناشتا بھی اتنا ہی شان دارتھا۔ پروفیسر سپارکن ناشتے پران کے ساتھ موجودتھا اور خاموثی سے ناشتا کررہا تھا۔ دلچیپ بات بیتی کہ اس نے اس وقت اپنے آپ کوسنوارلیا تھا۔ لباس بھی بہت عمدہ پہنے اسکے تھا۔ بال وغیرہ بھی ترتیب سے درست کر لیے تھے۔ ناشتا اس نے انتہائی خاموثی سے کیا۔ بھران کی طرف دیکھ کرمسکرانے لگا۔ تو کامران نے کہا۔

"ایک بات بتایئے پروفیسر۔"

" ہاں پوچھو۔''

دو ایک میکال کے آئے میں اور بقول آپ کے بیمارت آپ کی ملکیت ہے۔ بیہ بتائے

تو يوں محسوں ہوتا تھا كہ جيسے بيسب ايك پراسرار اور انو كھا خواب ہو۔ آخر بدُ ھاكيا چيز ہے؟ نعيم غان كَابار دروازہ بجاچكا تھا۔ آخر كامران لباس بي كر باہر كل آيا تو نعيم خان نے كہا۔

''اس وقت دوشنم ادے اپنی خواب گاہ میں زیر ۔۔۔۔۔ زیر زیر کیا کہیں گے یار'' دور میں دور شرف میں میں ''بر میں بین کیا

''آ کے خاموش رہیں گے۔'' کامران نے کھا۔ ''بالکل نہیں رہیں گے۔اب تم مجھے یہ بتاؤ؟ کیا ٹیں پاگل ہوجاؤں۔''

"تمارى مرضى ب\_من تو موچكامول تم في وه وهوس والابثن دباياتها؟"

'' دِبایا تھا تکرڈر گیا تھا۔''

" و کیوں؟'

"میں نے سوچا کہیں آگ نہ لگ جائے۔"

"م نے اس دھو كيس ميں پانى كى نى محسول نہيں كىج"

"میں اپی کھوپڑی میں حماقت کی نمی محسوں کرر ہا ہوں ۔ تمہاری کیا کیفیت ہے؟" سیاست

"دبس کھ مجھ میں آنے والی بات مبیں ہے۔"

' د کہیں یہ بوڑھا کوئی پراسرارروح تونہیں ہے؟''

و دروس آتھ روٹیاں نہیں کھا تیں اور ہروقت پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بھوک بھوک نہیں چینی رئیں۔ تاریخ

كيونكه زندگى سے ان كاتعلق ختم ہو چكا ہوتا ہے اور انبيں بھوك نبيل گئى۔''

"بيمى مُمك كبت بوريس نے بھى يمى سائے مر .....

''میرا خیال ہے اب چھوڑ د۔ کچھ وقت کے لیے ذبن کوسکون دو'' اس نے کہا تھا کہ ناٹنا۔'' ابھی کامران کے منہ سے اتنا بی لکلا تھا کہ وہ ملازم پھراندرداخل ہوا۔

"ناشتا تیارہے جناب! عالی جاہ آپ کوطلب کرتے ہیں۔" "عالی جاہ!؟" ان دونوں نے بیک وقت منہ بھاڑ کر کہا۔

''آ ہے اور پھر انہوں نے ایک بڑی سی ناشتے کی میز پر عالی جاہ کو دیکھا۔اس وقت عالی جاہ واقعی عالی جاہ نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر سپار کن ہی تھا جو کری پر بیٹھا ہوا تھا اور بہت شان دار چیزیں۔ قیم فال ضرورت سے زیادہ بولنے کا عادی تھا کہنے لگا۔

"اب يه بتاؤ پچاپاركن كياان قابول سے سانپ اور پچو برآيد ہول كے؟" "متم جو كھانا چاہو كے بس ان كاتصور ذہن بش ركھنا۔" قابول كا ڈھكن اٹھاؤ كے تو وہى تهہيں لے گا۔"

" کیاتم سامری کے بوتے ہو؟ " تعیم خان بولا۔

"سامری! پیکیا چیز ہوتی ہے؟"

"بوتی نہیں۔ ہوتا تھا۔''

"حادوگر"

ہم کتنے دن کےمہمان ہیں۔ یہاںعموماً میرکہا جاتا ہے کہمہمان ایک دن دو دن یا تین کے ہوتے ہیں ریا تیسرے دن ہمیں یہاں سے کل جاتا پڑے گا؟'' ''دئی منجہ سے ''دیٹر جھے نہ جہ است

'' يتم پر تخصر ہے۔''بوڑھے نے جواب دیا۔ '' وہ کسری''

"جلد بازی ند کرو کہا جاتا ہے کہ صندا کرے کھانا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔"

"وہ تو تھیک ہے۔ لیکن جب بات اس قدر حیرت ناک ہوتو شنڈ اہونے کا انتظار بوا مشکل ہوتا ہے"
" ہال یہ تو ہے۔ اچھا خیر چلو کوئی بات نہیں۔ میں تہمیں اس عمارت کے نظارے کراتا ہوں۔ " پر
وہ اپنی جگہ ہے اٹھ گیا اور انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس عمارت کے ہر گوشے کو دیکھ کر دل میں ایک نیا
احساس ابھرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اس حویلی نما عمارت کی وسعتیں بے پناہ تھیں۔ وہ
ایک جگہ بھنچ کر گہرائیوں میں اتر نے لگا۔ وہاں سٹرھیاں تھیں اور ایک سیدھا سادہ راستہ تھا۔ پھر وہ تہ فانے
میں بھنچ کئے۔ نہ خانے کی وسعتیں اس حویلی کی وسعتوں کا مظہر تھیں۔ یہاں نہ جانے کیا کہ تھا۔

بوڑھے نے با قاعدہ ایک چابی سے تہ خانے کا دروازہ کھولا تھا اور چابی ای دروازے میں لگی چوز دی تھی۔ پھروہ اندر واخل ہوا اور ایک بڑی ہی المماری کے پاس پہنچ گیا المماری تقریباً دس نٹ اونجی اور چون چوڑی تھی۔ اس نے اس کے پٹ کھولے تو رنگین روشنیوں کا طوفان اٹمہ پڑا۔ المماری کے مختلف خانوں میں مختلف چیزیں موجود تھیں۔ یہ رنگین روشنیاں سمرخ ، سبز ، نیلی تھیں اور ان میں کچھالیی سفیدروشنیاں بھی تھیں۔ لگ تھا نشجے نفجے یے تاریلب جل رہے ہوں۔

یدانتهائی اعلی در ہے کے ہیرے تھے جنہیں دیکھ کران پر سکتہ طاری ہوگیا۔ فیم خان کوتو بیٹے ٹل آگئی ہو۔ بات بہیں تک نہیں تھی۔ سونے کے ڈھیلوں کے ڈھیر کے ڈھیر گئے ہوئے تھے۔ یہ فالع سوا تھاجے پکھلا کر کوئی با قاعدہ شکل نہیں دی گئی تھی۔ بلکہ بس ہموار اور ناہموار کلڑوں کی شکل میں۔ یہالماری کے پورے خانے میں بھرا تھا۔ اس کے بعد سونے کے سکے، پھر نوٹوں کے انبار وہ اس عظیم الثان خزانے کی البت کا صح اندازہ تک نہیں لگا سکتے تھے۔ کیونکہ ان کے تصورات بھی بھی اتنی وولت تک نہیں پہنچے تھے۔ وہ یہ سب کچھرد کھتے رہے۔ بوڑھا پر وفیسر سیار کن خاموش تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ الماری بند کردی اور بولا۔

''میں تہارے چہرے پراضمحلال کی جھلکیاں دیکھ رہا ہوں۔''

دونہیں پروفیسرسپارکن۔ بات پھروہی آ جاتی ہے کہتم جس قدر دولت مند ہواور بیسب کچھ جوتم بہیں دکھایا ہے ہماری عقل اسے تعلیم نہیں کر رہی اور ہم شدید حیران ہیں۔ دونتہیں حیرانی کس بات کی ہے؟''

دریر تم اگراتنے دولت مند ہوتو چروہ کیا تھا۔ جو ہوٹل کے سامنے ہمیں پیش آیا۔''

بہر سے پات ہو روفیسر! ہم انسان ہیں اور انسان ہم طور انسان ہی ہوتا ہے۔ چاہے آپ کو کتنا ہی اول سے نیاز کرنے کی کوشش ہیں۔'' اول سے بے نیاز کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ دولت کا خواہش مند کون نہیں ہوتا ہم بھی ہیں۔'' ''ٹھیک ہے۔اگر تہمیں اس دولت کی پیش کش کی جائے تو تم اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور

رکے۔"

" بالكل! بهلاا تكاركا كياسوال ـ " تعيم خان في كها ـ

" نکین میرے عزیز دوستو! یہ بات بھی مہیں معلوم ہے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی "

"بال بے شک۔"

'' بیں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ محنت ہی سے حاصل کیا ہے اور اگرتم اس کے خواجش مند ہوتو ممااس سب کے حصول کے ملے تہاری مدد کرسکتا ہوں۔''

"کیے؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟"

"ہاں، یتم سوال کررہے ہو۔ کچھ کے بغیر کچھ ملنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔" "کہانیاں سنانے کے بجائے پروفیسر ہمیں وہ طریقہ بناؤ جس سے ہم یہ سب کچھ حاصل

> '' جمہیں اس کے لیے نیلی پا تال کا سفر کرنا ہوگا۔'' ''کما مطلب؟''

"نیلی پاتال آیک انوکی سرزمین جوتمهاری ای دنیا میں ہے۔لیکن وہاں کی زندگی۔تمهاری اس انیکی عام زندگی۔ تمهاری اس انیکی عام زندگی ہے بہت مختلف ہے۔وہاں کچھاور ہے۔ جوتمہیں دیکھنا ہوگا کیا سمجھ؟"

''لکن نیلی یا تال کے بارے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔'' ''در سر سر مصر مسلم میں میں میں اس میں اس کے میں اس معلوم۔''

''اس کے بارے میں، میں جہیں بتاؤں گا۔ ''کس بتاؤ مے؟''

''اس کا بھی ایک ونت متعین ہے۔''

''اس کا فیعلہ تو ہم کر چکے ہیں۔'' « نبیں ابھی اس کا سیح فیصلنہیں کیا ہے ہم نے۔'' «وصحیح فیلے سے تبہاری کیا مراد ہے؟" ''نلی یا تال بیکیا چیز ہے؟'' "میری خالد کا گھرنہیں ہے۔ تم نہیں جانے اس کے بارے میں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں جانتا دونہیں لیکن بوڑھا کہتا ہے کہ اس دولت کے حصول کے لیے جمعیں کسی نیلی یا تال کاسفر کرنا ہوگا۔'' ، -دروہ سفر کتنا دسیع ہے۔ کتنا طویل ہے۔ نیلی پا تال کہاں واقع ہے؟ نہمہیں معلوم ہے نہ مجھے۔ لين ايك بات جم دونول جانتے ہيں؟'' '' بیرکہاس حویلی کی گہرائیوں میں نیلی یا تال ضرور ہے۔'' ''لینی دہ جگہ جہاں ہم بیسب کچھ دیکھ کرآئے ہیں۔'' "بالكل مين يمي كهنا حابهنا مول-" ''ووتو تھک ہے لیکن۔'' "بوڑھے کوتل کرنا ہوگا۔" تعیم نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ کامران پھٹی پھٹی آ تکھوں سے اسے و كيف لكا فيم خان كي آكمول من ورندگي الجرآ في تقى -اس في كها-"اور بیل تم کرو ہے۔" "میں ہی کیوں؟" واس لیے کہتم یقین کرو۔ میں نے ڈاکے ڈالیے ہیں۔ میرا مطلب ہے۔ بعض اوقات ون کی روثیٰ میں بھی بچوں کورینمال بنا کر دولت حاصل کی ہے۔ لیکن قبل آج تک نہیں کیا تھا۔" "اس بوڑھے کوم قل کرو مے۔ائے آل کرنے کے بعد ہم بیدوات حاصل کرلیں مے۔" " کیا ہیآ سان ہوگا؟" "دنیا کاکوئی کام آسان نہیں ہوتا۔لیکن ایک چیز جونگاہ کے سامنے ہے۔اسے چھوڑ کر بوڑھے کی وجسے نیلی یا تال کارخ کرنا ہارے لیے ایک سیح عمل نہیں ہوگا۔" "و و تو تھيك كہتے ہو۔ليكن-" " إر ..... يا تو تم في مجھے اب تك كى كہانياں غلط سائى بيں يا پھرتم بزدل ہوتے جارہے ہو۔" "فييس نے كہانياں غلط سائى ميں نديس بزدل مور ما مول كين أيك بات ميس تم سے كهول -پروفیسر سپار کن کوتل کرے مجھے دلی رنج ہوگا۔''

ودلیکن اگر ہم .....، نعیم خان نے کہا۔ تو پردفیسر سپارکن نے ہاتھ اٹھا کراہے بات کرنے سے ردک دیا۔ دونبیس تم کھے نہ کہوتو بہتر ہے چونکہ جو کھتم کہو گے بے مقصد ہوگا اور اس کی تکیل نہیں ہو سے گی۔" "مطلب بیہ ہے کہ میں تہہیں بتاؤں گا کہ تہہیں اس کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے۔" "میں نے یکی تو کہانا پروفیسر سپارکن کہ وہ سب پچھ ہمیں کب بتاؤ سے؟" "بہت جلد۔ بہت ہی جلد۔" " محک ہے۔ ہم انظار کریں گے۔" " إن انتظار زياده مناسب بوتا ہے۔ تنهيس تعورُ اانتظار كرنا ہوگا۔ اب تم نے بيسب کچود مکھ ليا۔ ماؤ آ رام كرداوراس تصور سے اپنے آپ كوخوشيال بخشوكم آنے والے وقت ميں بيسب كچھ تبهارا بھى ہوسكا ہے " '' ٹھیک ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں ہے۔'' اور اس کے بعد پروفیر سیار کن مجی ان کے ساتھ بی دالیں آ گیا اور اس نے تھوڑی دریے بعد انہیں رخصت کردیا تھا اور وہ دونوں کرتے بڑتے کمرے تک آگئے اور ایک ہی بستر برگر بڑے۔ بہت دیر تک ان کے ہوش د ہواس ان کا ساتھ نہیں دے سكے عصاوردہ پریشانی كاشكاررہے تھے۔ پھرتعيم خان نے كہا۔ ''آ ہ۔۔۔۔کاش۔۔۔۔کاش اس بات سے آ تکھ نہ کھل جائے۔'' "ديقين كرو - لگ ر باجيے خواب د كيور بے ہيں \_ يقين بى نہيں آ ر باكر بيخواب نہيں ہے " " ٹھک کہتے ہو۔" ''لیکن ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، کامران <u>۔</u>'' "اس سے پہلے کہ آ نکھ کل جائے کچھ لینا ضروری ہے۔" «دسمهانبیں۔" ''سجھنے کی کوشش کرو۔'' <sup>و, تف</sup>صيل تو بتارًـ'' "كياجم شريف لوگ بين؟" "بالكلنبيس! كيون شرافت كانداق الرائية مو؟" كامران في كها-''واقعی ایبا ہی ہے۔ہم نے اب تک زندگی میں جو کچھ کیا ہے۔اس میں کوئی ایبا کا مہیں ہے۔ جس كاتعلق انسانيت سے مو۔ جب ہم استے ہى برے لوگ ہيں تو بلاوجدا چھا بننے كى كوشش كيول كريں-"اگرافساندنگاری کررے موتوالگ بات ہاوراگر پھے کہنا چاہے موتو بتاؤ ''اس دولت کاحصول جوابھی ہماری دسترس میں ہے اور ہم صرف خواب نہیں و کھورے۔'

''ہم وونوں چوہیں تھنٹے تک مسلسل روتے رہیں گے۔میرا وعدہ ہے میری ہچکیاں اور ہو نوکی طرح بندنہیں ہوں سے بھی باہر ہوگی'، در طرح بندنہیں ہوں گے۔لیکن اس کے بعد ہم جوزندگی گزاریں گے وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہوگی'، در خان ہمیشہ کا مسخرہ تھا اور الیی با تیس کرتا تھا کہ سننی خیز ماحول کے باوجود کا مران کوہنی آ جاتی تھی۔کامران نے کہا۔

' 'غور کرلو۔ نعیم خان۔''

''غور! جتنا کیا جاتا ہے ناانسان اتنا ہی بھٹک جاتا ہے۔کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ہم فیصلہ کریں محیصرف فیصلہ۔''

"تبهارا مطلب ب بور هے كاقل"

"بے حد ضروری۔"

"کب؟"

"اب سے پچھ دہرِ کے بعد۔اس دقت جب ہم بیمحسوں کریں گے کہ دہ سوچکا ہے۔'' ''اور اس کر اور'''

"اس کے بعداس کی لاش کو شھکانے لگادیں گے۔ پھرایک ایک کرکے ان ملازموں کا بھی خاتر کردیں گے۔ جو یہال موجود ہیں۔ یہال باہر کے لوگ کم سے کم بی آتے ہول کے اور بہ ظاہر بیا تمازہ ہوتا ہے کہ بوڑھا بھی باہر کے لوگوں سے بہت زیادہ قربت نہیں رکھتا۔ ایسے عالم میں ہم اسے با آسانی قتل کرنے

کے بعد چھپاسکتے ہیں اور پھر ملازموں کوئل کرکے کچھ عرصہ اس عمارت میں گزاریں گے اور اس کے بعد سے مارا مال باہر کی دنیا میں نتقل کرلیں گے۔' بہت دیر تک وہ منصوبہ بندی کرتے رہے اور اس کے بعد کامران نے کہا۔ ''ایک بار پھر سوچ کو تھیم خان۔''

''دیکھوکامران۔''تمام مفکریمی کہتے چلے آئے ہیں کہ وچنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے عمل کرنازیادہ مناسب ہوتا ہے۔''

" " تويتمهارا آخرى فيصله ب بدكه بروفيسر سپارك وقل كرديا جائے."

'' سوفیصدی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب ہی نہیں ہے۔ تم خود سوچو۔ کیا چیز ہے۔ ہمیں دہال تک جانے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں مستقل طور پر پر وفیسر سپار کن کا مرہون منت رہنا پڑے گا اور ہم ای کے سہارے آ گے قدم پڑھا سکیں گے۔ اس کے بجائے یہ جو پچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی آ دھا حصہ بھی ہمیں مل جا تا ہے۔ تو بس بجھ لوکہ ہمیں زندگی بھر پچھ کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ لعنت بھیج دیں گے ہم جرم کی اس دنیا پر۔اس ملک کے کی شہر میں کوئی بڑے آ دی کی حیثیت اختیار کرکے زندگی گزار س گے۔''

بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تعیم خان کا منصوبہ بہت اچھا اور کا مران بھی اس سے منحرف نہیں تھا۔ بس ایک احساس ول میں بار بارا بھرتا تھا۔ وہ بید کہ پروفیسر سپارکن اتنا برا آ دمی نہیں ہے۔ ایک انہھا دوست اور ایک اچھا ساتھی ہے، دولت کے لیے وہ اسے تل کر کے زیادہ خوثی محسوس نہیں کریں گے۔ تاہم دہ

جن کانا مجیم خان تھا بہ ظاہرا کیک بےضرر چو ہا نظر آتا تھا۔لیکن در حقیقت بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ دراں بات پر مصر تھا کہ اب پروفیسر سپارکن کوئل کرویا جائے۔ پھر جب گھڑی نے بونے بارہ کا وقت دکھایا تو درائی جگہ سے اٹھے گئے تھیم خان نے کہا۔

ہدے۔ کے مہلے ہمیں ایک ایسے حنجر کی تلاش ہوگی۔ جس کی مدوسے ہم پروفیسر سپارکن کا سراس ''سب سے کہ'' میں سے کی۔''

روط سے الگ کرسلیں۔'' ''میں ہاتھوں سے بھی بیکام کرسکتا ہوں۔''

ین ہوں کا میں ہے۔ اور ماہوں ۔ « نہیں ہم رسک نہیں لیں گے۔ " ویسے میں نے ایسے خنجر دیکھے ہیں۔ "

'کہاں؟''

''اس کمرے میں جو باکیں سمت ہے۔ بیخ خوادرات میں سے بیں۔لیکن تم نے دیکھا ہوگا۔ میں نے چوے کی اس کمرے میں جو باکین جملے کیا نے چوے کیا معلم قاکہ بہت جلد مجھے اس خنج کی ضرورت پیش آئے گی۔''

" تم کمال کے انسان ہوتعیم خان ''

" دنہیں ہم اپ آپ کوانیان تونہیں کہ سکتے۔ ہم نے انسانوں سے الگ ہٹ کرآج تک زندگی گزاری ہے؟ کیاتم کہ سکتے ہوکہ ہم انسانوں کی طرح جیتے رہے ہیں۔"

''' دیکھو یعیم خان میں نفیحتوں سے بخت گریزاں ہوں۔ نصیحت کرنے والے جھے اممق لگتے ہیں اگرتم میرے اجتھے دوست رہنا چاہتے ہوتو کبھی طنزیہ گفتگونہ کرنا۔ میں تمہاری زندگی کے بارے میں پھنہیں کہا، ہرخف کو اپنے طور پر زندگی گزارنا پہند ہے۔ جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے۔ میں اپنے آئ تک کئل سے مطمئن ہوں اور میر اضمیراس کے لیے بالکل داغدار نہیں ہے۔''

''آ وَ۔'' تعیم خان نے کامران سے کہا اور وہ اس کمرے کی جانب چل پڑے جہال سے ان کی ان ٹی مجم مانہ زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔

د یواروں پر آ ویزاں ہتھیاروں کا شوق بھی عجیب ہوتا ہے، ویسے بھی اب تک انہوں نے پروفیسر پارکن کی بیجتنی مملکت دیکھی تھی ، اس میں ساری ہی چیزیں نواورات کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ہر چیز کی ایک الی قیت ہوتی تھی ، جونزانداس نے ہمیں دکھایا تھا۔ وہ نا قابل یقین مالیت کا حال تھا۔

'' بہرحال وہاں سے انہوں نے اپنی پسند کاوہ خنجر اٹھایا اسے اس کے کیس سے نکال کر دیکھا، بے مثال چیز تی۔ایسی کہ ایک ہی واریش گردن دور جا پڑے۔

وہ ایک بحر پورمنصوبے کے تحت، پروفیسر سپارکن کے بیڈروم کی طرف چل پڑے اس وقت ان سکے اندرشیطان کا بسیرا تھا اور دل میں سے انسانیت کا ہرتصور مث گیا تھا۔ پروفیسر سپارکن نے حالا نکہ ان کے ملاقواب تک بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ لیکن دولت کے حصول کی خواہش خزانوں کی چک د مک، صدیوں سے انسان کی عقل چھینتی چلی ہمرے کے دروازے کو دباکر انسان کی عقل چھینتی چلی ہمرے کے دروازے کو دباکر ملائوہ کھا تو وہ کھل گیا۔ دبی ہے۔ وہ بھی اس وقت اس بے عقلی کا شکار تھے، کمرے کے دروازے کو دباکر دباکر کھا تو وہ کھل گیا۔

اندر پردفیسرسپارکن شب خوابی کے لباس میں ملبوس گھری نیندسور ہا تھا۔ آنے والے لحات ہے بے خبر۔ ہرخوف سے آزاد، انہوں نے گیری نگاہوں سے اسے دیکھا۔"اس کے سانسوں کی رفار بتاری کی ہے برت ہر سے سے اس سے نیادہ وہ میں کسی کوئل کرنا ایک وحثیانہ عمل تھا۔ لیکن اس سے زیادہ وحثیانہ تعرب تواس قل کابی تھا، بھلاایسے اقدار کی انہیں کیا پرواہ ہو عتی تھی۔ کامران کے جبڑے سی اقدار کی انہیں کیا پرواہ میں دبایا اور آ ہستہ آ ہستہ پروفیسر سیارکن کی مسہری کی جانب چل برا۔

اس وقت کامران کے ول میں رحم کا کوئی جذبہ میں تھا۔ کامران نے حنجر کوتو لا۔ پھراس کےمفیرہا

ہاتھ پروفیسرسپارکن کی جانب بڑھے اور صرف بلک جھپنے کی دیرتھی۔ خوِن کے ایک فوارے کے ساتھ پروفیر سیارکن کی گردن اس کے شانے سے جدا ہوگئی۔اس کا بدن ایسے تڑیا کہ گردن اچھل کرینچ فرش پر جارد کی۔ رہ پیچیے ہٹ گئے تھے۔ کامران نے قیم خان کے چہرے پرخوف کے آٹارو کھے تھے۔ پروفیسر کابدن رئی رؤں کرنیجے آرہا تھا۔وہ بہت طاقت ورانسان تھا۔وہ کمرے کے فرش، دیواروں اورمسہری کے بستر پرخون کا درہا موجزن و کیمتے رہے۔ پھر کامران نے وہ تخرای کے بستر سے صاف کیا اور تیم خان کو ساتھ آنے کا اٹرار

كرك بابرنكل آيا۔ تعيم خان كے منہ سے كوئى آواز نہيں نكل ربى تھى۔ كامران نے اسے باہر نكلنے كے بدر مسكراتي نكابول ساسه ويكها بحركها

"كيون؟ .....كيا موكما؟"

" اركامران! اس مل كوئي شك نهيس ہے كەتواك انتائى سفاك آوى ہے۔" "میں نے تم سے کہا تھا نا تھیم خان، ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا۔"

"اوراس كے ساتھ ساتھ بى تو بہت زيادہ تند حراج ہے، اى تندى كے ساتھ ميرا بى چاہتا ہے ك

تحجے تندور کہنا شروع کردیں کیسالقب ہے رہے؟''

"القب كوكولى مارو \_اليهاكرتے بين اب اس خزانے كو حاصل كرنے كے ليے \_" "اك منك سساقيم خان ايك منك سسا" كامران في كها اور قيم خان جوسواليه نكابول ع

کامران کود مکیر ہاتھا کامران نے کچھ دریا خاموش رہنے کے بعد کہا۔

« تعیم خان میں نے تمہیں ووسرامشورہ بھی ویا تھا۔''

"کیا؟" مجھے یا زئیں ہے۔"

"موسكات بات ميرے ذمن ميں ہى ہو،كيكن ايك بات بتاؤ"، مم في اب تك يهال جنا وفت كزارا ہے۔اس ميں ہم نے بياچي طرح محسوں كرلياہے كه يروفيسر سياركن كرابط باہر كى كى مل سے بالکل مہیں ہیں۔وہ ایک تقریباً تنہا آ دمی ہے اس کے علاوہ اگریہاں اور کوئی ہو ہم آسانی سات

بھی زندگی ہے محروم کردیں گے اور میمیں چھپاویں گے۔ کیوں نہاس ونت تک بہیں قیام کیا جائے، جب بھی

بیرونی ونیا سے ہارے لیے کوئی کارروائی نہ ہو یا کوئی الیی شخصیت ہارے درمیان نہ آئے جے ہم مطل محسوس کریں البتہ ایک کام کرلیا جائے۔''

"درولت اس جگه سے خفل کر کے کسی اور جگه پوشیده کردی جائے اور اس شاندار وسیع وعریض

مارت میں بیکام مشکل نہیں ہے۔" وولت مراتم المان عاج موكم مروفيسرك دولت كساته ساتهاس مكان برمجي قبضه كرليس-

میں قیام کریں اور بہیں سے زندگی کی عیش حاصل کرلیں۔ ۔ ''اور اس کے بعد پرسکون ذرائع اختیار کرتے ہوئے ، اپنی پیند کی زندگی گزاریں۔'' تعیم خان

> مرور کیج میں بولا۔ "يمي مين كهنا حابهتا مون-"

"خیال برانہیں ہے۔ہمالیا کرسکتے ہیں۔" · ‹ لکین دوست ایک بات کهول -''

"عظمندانسان وہی ہے جوسب سے پہلے اپنی شخصیت پر کوئی شک ندآنے دے اور جو کام بھی كرے اس يقين كے ساتھ كرے كماس ميں اسے فكست ہونے كاسوال بى نہيں بيدا ہوتا۔ "

"مطلب کیاہے؟"

"روفسرساركن كى لاش كوسب سے بہلے مكانے لگانا ہے، اس كابستر، اس كاخون آلود بدن، خون آلوقالین، وبواروں پر بڑے ہوئے خون کے معینے، کیابیساری چزیں الی نہیں کہ کہیں اتفاق سے باہر

كى دنيا كاكوئى حض اندرآ جائے تو ہمارا حليه بكڑ جائے۔'' "مطلب بيب كم بملي وبال كى صفائى كردى جائے-"

"فیک ہے سوفیعدی۔" پروفیسرسارکن کے جم کوزمین کی مجرائیوں میں اتار نے کے لیے یا ات نذرہ تش کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کو تلاش کرو اور اس کے بعد سب سے پہلا کام بیر کرلو کہ خود

> د بوارون كوصاف كرو فرش قالين وغيره-'' "لعنت ہے۔" کامران نے غراتے ہوئے کیج میں کہا۔

"كون؟ كما موا؟"

" كاش اس بات كالجمى خيال ركه لياجا تا-"

''بے وقوف آ دی ہل کرنے کے لیے ضروری تونہیں ہے کہ ہر طرف وحثیا نہ جدو جہد کا ماحول

پیدا کردیا جائے۔وہ آسانی سے گردن دبا کربھی ہلاک کیا جاسکتا تھا۔" "اس وقت ہمارے ذہن میں سیمنصوبہ میں تھا تا۔" "اس لية من كهتا مول كه برمنصوبكو برلحاظ معلمل مونا جا بي-"

"أب جو ہوگیا سو ہوگیا۔ آؤ پہلے ہم اپنے اس فرض سے نجات حاصل کرلیں۔" ''اور پھرانہوں نے ایک ایس جگہ تلاش کر لی جہاں پروفیسر سپارکن کےجسم کو گہرائیوں میں اتار کر

روپیش کیا جاسکنا تھا۔تمام انظامات کرلیے مجے مکان میں تلاش کرے ایک ایسا بوا کپڑے کا تعمیل بھی تلاش

روپوں یو ب سات و میں اور دھر کو سیجا کرکے اس کا منہ با ندھا جاسکتا تھا اور پھراس کے قیم کرلیا گیا۔ جس میں پروفیسر سپار کن کے سراور دھڑ کو سیجا کرکے اس کا منہ با ندھا جاسکتا تھا اور پھراس کے قیم کو گہرائیوں میں ڈن کیا جاسکتا تھا۔ اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ پروفیسر سپار کن کی خواب گور

میروں سے پونچھ لیا، کامران کی نگاہیں جاروں طرف بھٹک رہی تھیں، فرش، دیواریں، بستر، سب کے سب کے سب کے استان کے جم سے بہ جائے۔ جائے۔ جائے کتنا ہی طاقت ورکیوں نہ ہو، کیکن اس کے خان آلود تھا۔ اتنا خون کسی انسان کے جم سے بہ جائے۔ جائے گئا ہی طاقت ورکیوں نہ ہو، کیکن اس کے خان کے سات اللہ میں ہے۔ نہیں بے دار ہوتی اور پھرکیسی احقانہ سوچ تھی ، کامران نے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن علیحدہ کی الدیبہ کیفیت نہیں ہے دار ہوتی اور پھرکیسی احقانہ ہوئے دیکھا تھا، پردفیسر سپارکن کے چیرے پرمسکرا ہٹ پھیل گئی اس

"اوراب مهين يه بتاني من عارئيس يه كميرانام ساركو ب-" كامران في اپ آپكو سنالا۔ یکوئی ایسا انکشاف نہیں تھا جس پر جرت ہوتی ، کا مران نے ایک قدم آ کے بڑھ کر کہا۔

"بيسوال حماقت كى حدود مين داخل كرتا بتهمين تمهارے نزد يك زندگى كيا ب اور موت كا ب حمبارى آ ككيس مجهد د كيدرى بي اگرتم مجهد زنده مجهة بوتو زنده مجهواورا گرزنده نبيس مجهة تواپ عمل كوكامياب مجھو۔''

' دلیکن پروفیسر سیار کن۔'' '' ہاں۔ یہ کہہ سکتے ہوتم ، پروفیسر سیار کن مرگیا۔''

''تم کیا کہنا جا ہے ہو؟'' کامران نے کہا۔

"اب میں کہنا جا ہتا نہیں موں \_ بلکہ کہدر ہا موں تم نے دوسی کا وہ عمل ختم کردیالیکن بے وقو فو! تم كيا مجھتے تھے۔ كيا ميں يہ بات نہيں جانا تھا كہ تمہيں ايسا كرنا ہے۔ ميں نے اى ليے تمہيں اس دولت كى چَك دكھائي تھي كهتم اپني اصليت پر آجاؤ۔''

'دهمرتم زنده هو؟'' '' سپارکو کے بورے وجود کے گلڑے کر ڈالو، انہیں دنیا مجر میں منتشر کردو جب کہو گے وہ تہہیں اً وازوے **گا۔ ایسی اور اس شکل میں ''** 

''یمی بتانے کے لیے تو میں تمہیں بیٹھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔''اس نے کہا۔ کامران نے لیم

فان کا ہاتھ پکڑا اورصوفے کی جانب بڑھ گیا۔ بدروحوں، جادوگروں اور اس طرح کے دوسرے کر داروں کا تذكرہ بارہا سنا تھا۔ ليكن سب سے برى بات ميھى كەسىد خوف سے آ زاد ہوگيا تھا۔ بھيا تک سے بھيا تک بلت پرڈرئییں لگتا تھا اور یہی کامران کی خو لی تھی۔ البتہ قیم خان کے بارے میں کچھٹییں کہ سکتا تھا۔ وہ دونوں بیٹی گئے۔ بوڑھے کے چہرے پرایک دلچسپ مسکراہٹ بھیل گئی تھی۔

''اوراب میں تم کوآسانی ہے قبل کردوں گا۔ تمہارے جسم کے فکڑے کلڑے کر کے اس مکان کے مخلف موشول مين وفن كردون كا-كياسمجي؟"

"" م ايبانېين كر<u>سكت</u>ى بروفيسر سياركن " "میں نے کہا تا پروفیسر سپارکن ایسانہیں کرسکتا لیکن سپارکوا سے کرسکتا ہے۔"

کی طرف چل پڑے۔ ت ہے۔ ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا۔ کوئی احساس نہیں تھا۔ البتہ قیم خان کے قدموں میں کامران نے ہلی سے لرزش محسوں کی تھی اور اس کا خوب ندات اڑا یا تھا۔ نتیج میں تعیم بری طرح چڑ گیا تھا۔ "" ثم كيا مجھتے ہو۔ میں تم سے لسی طرح كمزور ہول۔"

" دجمیں تو مجھ سے ہر طرح طاقت ور ہے۔ برول چوہے۔ چل آ جا۔ فضول باتوں سے گر رور ایک بات ذہن میں رکھنا تیری حیثیت، ایک مزدور سے زیادہ نہیں ہے۔ بوڑھے کی لاش تیرے ہی شانوں پر اس جگه تک پنچ گا۔'' ''ارے واہ!تم نے اس کے وزن کاضیح انداز ہنیں لگایا کیا۔ کیا میں تنہا اسے اٹھاسکوں گا؟''

''جو کچھ بھی ہو، تیرا بھی کوئی مصرف ہونا جا ہے۔ورنہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خنجر کے ایک ہی دار ہے تیری بھی گردن تن سے جدا کردول۔'' " بيراتنا آسان نبيل موكا \_ دوست \_"

''چل آ گے بڑھ'' کا مران نے تعیم خان کو دھکا دیتے ہوئے کہا اور تعیم جھلائے ہوئے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کامران سے کئی قدم آگے بڑھنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور اندر ہوگیا۔ کامران اس کے پیچھے پیچھے آ رہاتھا، کیکن پھراندر سے تعیم کی الیمی دہشت ناکی چی امجری کہ کامران کے کان

بھنجھنا کررہ گئے۔ایک کمحہ انتظار کرنے کے بعد، کامران نے دولمی کمی چھلانلیں لگائیں، کامران کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ قیم خان کیوں چیخاہے، کیا صرف خون کی وجہ سے یا مچھ اور ہوا ہے اس کے ساتھ۔ چنانچہ دوسرے کمیح کامران بھی اندر داخل ہو گیااور پھر بلاشبہ کامران کی آتھیں بھی ایک دم پھرا

گئی تھی ،سامنے والےصوفے پر پروفیسر سپارکن بیٹھا ہوا تھا۔اس کی گردن اس کے شانوں پر جڑی ہوئی تھ۔ ہاں خون کی وہ کیبر جو گردن کئنے سے بن سکتی تھی۔ بن موئی تھی اور اس پرخون کا گہرار مگ جڑ ھا ہوا تھا، جے ہوئے خون کی ایک کئیری بن گئی تھی۔ بیچھی سوچا جا سکتا تھا کہ قیم خان یا کسی اور نے پروفیسر سیار کن کوصوفے ر پیشا کراس کی گردن اس کے شانوں پر رکھ دی ہو لیکن اس کی متحرک آئیسیس جھپکتی ہوئی بللیں اور چرے ۔ پرایک عجیب ساانداز، در حقیقت کامران کی مجمی جان کھینچ لے رہا تھا۔ لیم خان پرتو لرزہ طاری ہور ہاتھا، ایک کھے کے ملیے کامران بھی سکتے کا شکار رہا، دوسرے کھے کامران نے تعیم خان کے شانے پر ہاتھ مارا اور وہ

''آ ؤ۔ بیٹھ جاؤ سامنے۔ِ بیٹھ جاؤ۔'' آ واز پروفیسر سپارکن کی ہی تھی، بولنے کا انداز بھی مشینی نہیں تھا۔ پھراس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی کردن پر جے ہوئے خون کوصاف کرنے لگا۔'' پھراس نے یہ ہاتھ اپنے

چونک کرکا مران کودیکھنے لگا۔ پھراس کے حلق سے آ واز نگل ۔

'' محیک ہے تو پھرتم ایسا کر کے دکھا دو۔'' کامران نے کہا اور تعیم خان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب چھلانگ لگا دی، کامران دروازے ہے باہر لگل گیا تھا۔ قدیم خان میرا ساتھ دے رہا تھا وہ دونوں اب اس عمارت سے لگل جاتا چا جے تنے پیطلسم خاندانہیں بے حدخوف ٹاک محسوس ہورہا تھا لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا ندری جب انہوں نے اس جگہ جہاں عمارت میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ ایک دیواردیکم نے خالی دیوارجس میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔

" کھ خلط بھی ہوگی ادھرآ ؤ۔" کامران نے قیم خان سے کہااور وہ دوسری جانب بھا گئے گھادر اس کے بعد در حقیقت ان کے حواس جواب دینے گئے۔" وہ عمارت کی ہر راہ داری سے گزرے، کین عمارت میں ایک بھی درواز ہمیں تھا۔ کہیں کوئی الیی جگہ نہیں تھی جہاں سے باہر نکلا جاسکے۔ یہ نا قابل یقین بات تھی کہ ایک کٹا ہوا سر دوبارہ اپنے بدن سے جڑ جائے۔ قیم خان کا تو پورا وجود پسینہ پسینہ ہور ہا تھا۔ اس کے چرے پ خوف و دہشت کے آثار منجمد تھے۔

پھروہ ایک راہ داری سے مڑے اور ایک بند دروازے کے پاس جائنچے۔ بیآ خری جگرتھی۔ جہاں وہ باہر نظنے کے لیے کوئی راستہ کوئی کھڑکی یا روثن دان تلاش کرنا چاہتے تھے، باقی عمارت کے تو دروازے ہوئاتی ہوئی تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے ۔ لیکن سامنے کری پر جوشخصیت بیٹھی ہوئی تی۔ پروفیسر سپارکن کی ہی تھی، وہ خاموثی سے بیٹھا انہیں گھور رہا تھا۔

''تھک گئے ہوتو سامنے بیٹھ جاؤ۔''

" میں ہلاک نہیں کرسکو سے پروفیسر سپارکن ۔" " ہاں تہمیں ہلاک کرنا بھی نہیں جا ہتا کیونکہ مجھے تم سے ایک اہم کام لیما ہے۔ انہائی اہم۔"

ہاں۔ ہیں ہلات ترباسی بیل عالم استعمام کے ایک ہوئے ہاں ہے۔ تعیم خان نے کامران کی طرف اور کامران نے قعیم خان کی طرف دیکھا پھر کامران نے مصلحت سے کام کیا ہوئے کہا۔

> ''کیا کام لیٹا چاہتے ہوتم ہم ہے۔'' در کی برکز کارٹ کے تاثیر کر ہیں

'' ویکھو! ناکوئی چالا کی تمبارے کام آئے گی نہ کوئی ذہائت ،تم اس دولت کے خواہش مند نے انہ سے انہ کی مند نے انہ سے انہ سے انہ کا مند نے انہ سے انہاں ہوں۔ تم اسے انہا ہی تا کہ سے سے سے اس کا مطالبہ کرتے تو ایک لمح کے اندر اندر بات ختم ہوجاتی اور میں تم سے کہتا کہ ہو سے ان اس کا مطالبہ کرتے تو ایک لمح کے اندر اندر بات ختم ہوجاتی اور میں تم سے کہتا کہ ہو سے انہاں میں ''

وولل ....لل ....لين كيون؟''

"اس لیے کہ جھےتم سے ایک کام لیرا ہے اور وہ کام تمہارے سوااور کوئی نہیں کرسکتا۔" "کیا کام ہے؟"

'' وہی میں نتمہنیں بتانا چاہتا ہوں، بیٹھو، زندگی میں بھی نیلی پا تال کا نام سنا ہے۔'' ' دنیل دا ہ''

" ہاں.....تمہاری اس دنیا کی طرح، بس کچھ بدلے ہوئے اصولوں کے ساتھ۔''

"دوه کیا چیز ہے؟"

"ایک علاقہ، ایک مملکت، ایک داستان ہے، ایک قلم رو ہے جس کی کہانیاں تہاری دنیا کی اللہ اللہ علاقہ، ایک مملکت، ایک داستان ہے، ایک قلم رو ہے جس کی کہانیاں تہاری دنیا کی کہانیاں تہاری دنیا کی کہانیاں تہاری دنیا کی کہانیاں تہاری دنیا کہ کہانیاں تہاری دنیا کہ کہانیاں تہاری دنیا کہ کہانیاں تہاری دنیا کہ کہانیاں تہاری دنیا کہانیاں تہاری تہاری دنیا کہانیاں تہاری دنیا کہانیاں تہاری تہاری تہاری دنیا کہانیاں تہاری دنیا کہانیاں تہاری تہا

''اچھاٹھیک ہے پھر؟'' در تبہور نیل اول مال سے'

و دختہیں نیلی یا تال جانا ہے۔'' ''کک.....کوں؟''

ولیہ استیں۔ دواس لیے کہ وہاں تمہیں ایک اہم کا مرانجام دیتا ہے۔ وہاں کے روحانی پیشواسپارکو کے لیے۔''

''لیعنی تمہارے کیے؟'' ووں ''

"ر<del>و</del> پرې"

"وه کام سرانجام دینے کے بعد جبتم والیسی کاسفر کرو کے توبیسب کچی تبهارا ہوگا۔"

"کام کیا ہے؟" دونہیں کوئی شرطنہیں ہے کوئی الیمی بابندی نہیں لگاؤ گئے تم جومیرے لیے نامکن ہو۔"

''لین نیلی یا تال کے بارے میں ہم کچھٹیں جانے۔'' ''سپارکو کاعلم مہیں اس کے بارے میں سب چھ بتائے گا۔''

سپاروہ م ہیں! ن نے بارے میں عب علاء. ''آ خرجمیں وہاں کیا کرنا پڑےگا۔''

واظل ہونے کے بعدتم اپنے آپ کواس وادی سے اجبی نہیں پاؤگے۔'' ''اورا گرہم اس سے انکار کردیں۔''

''تو پھرای ممارت کے دروازے کی دیواروں میں تمہاری زندگی کا اختتام ہوجائے گا اور اب مرف ایک فیصلہ کر کے تنہیں جواب دینا ہے۔اگر میں اس کری سے اٹھ گیا توسمجھلو کہ تمہارے لیے دنیاختم اوجائے گی۔'' کامران نے ایک لیحے کے لیے سوچا پھر آ ہتہ سے کہا۔

ہو۔ کملی پاتال کا مطلب ہے ایک الی سرزمین جہاں ہماری عقل ودائش ہماراساتھ ٹیس وے گی۔'' ''ابیا نہ کہو۔'' تم نیلی پاتال میں جیسج جاؤ گے۔ان تمام ضرورتوں کی تحمیل کے ساتھ جو تہمیں

> را منی ہیں۔ ''بولوقعیم خان کیا کہتے ہو؟''

بروے مان یو ہے ہے۔ ''محلامیں کیے انکار کرسکتا ہوں۔اس کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔'' ''ہ وَ مِیں تہمیں نیلی یا تال لے چلوں۔'' بوڑھا اپنی جگہ کھڑا ہوگیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعداس '' ووتو میک ہے لیکن ہم ہیں کہاں؟ ارے باپ رے۔ دیکمو پیچےتو کوئی مکان بھی نہیں ہے۔''

نے کچھالی چزیں مہیا کیں جو جنگ وجدل سے تعلق رکھتی تھیں۔ریوالور، رائفل اوراس کے بعد کے نگا۔ ''قسمیں گھوڑے نیلی پا تال کے داخلی وروازے پر ہی مل جائیں گے۔'' ''اب ہمیں کہاں جانا ہے؟'' کامران نے پوچھا۔ ''نیلی پا تال۔'' ''میرامطلب ہے کہاس تک کے سفر کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جائے گا۔''

''آ وُ۔۔۔۔ یہاں حہیں کوئی دروازہ نہیں ملا نا؟'' ''نہیں۔'' ''مہاں صرف ایک ہی درواز ہ ہے جو نیلی یا تال میں کھلتا ہے۔''

"يہال صرف ايك بى دروازه ہے جونيلى يا تال ميں كھلتاہے-"
"كيا؟" كامران نے چونك كر يو چھا۔

''کہاں ہے وہ دروازہ؟'' کامران نے سوال کیااور بوڑھا ایک کمرے میں داخل ہوکررگ گیا۔ سامنے ہی ایک دروازہ نظر آر ہا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی اس کمرے میں آ چکے تھے۔لیکن بیدروازہ یہاں موجود نہیں تھا۔ بوڑھے نے آ گے بڑھ کر دروازہ کھولا اور بولا۔

"آؤے" کامران اور تعیم خان ڈرتے ڈرتے اس دروازے سے باہر نکلے تھے اور اس کے بعد یوں لگا کہ جیسے ان کے وجود بے بناہ ملکے ملکے ہوگئے ہوں۔ ایک لمح کے لیے تیز ہواؤں کا شور، بادلوں کی گڑا اہٹ، بکلی کی چیک ان کی بلکیس جمپک ٹی تھیں اور اس کے بعد آئمسیں کھول کر جومنظر انہوں نے دیکھا۔ اسے دیکھ کران کے وجود خوف سے کیکیا اٹھے تھے۔

ایک نا قابل یقین وحشت،خوف کا ایک عجیب ساانداز کامران تو خیر پھر بھی بہتر حالت میں تھا۔
لیکن تعیم خان کی حالت زیادہ خراب معلوم ہوتی تھی، وہ خوف سے تھر تھرکانپ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ جن حالات سے وہ گزرے تھے انہیں مدِ نگاہ رکھتے ہوئے کی بھی محف کی وجنی حالت خراب سے خراب نر ہوسکتی تھی۔ جو بتی تھی ان پروہ اتن عجیب اور حیرت ناک تھی کہ اس کے بعد ا جھے اپنے دل و دماغ نہیں
سنیمال سکتے تھے۔

جباں کے سے۔ چنانچہ وہ پریشانی کے عالم میں کھڑے رہے، ان کی عقل سے تسلیم نہیں کرپار ہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوگیا ایک ایسا گھر جس کے دروازے بند ہوگئے تھے اور اس کے بعد جس وروازے سے انہیں باہر لایا گیاوہ ایک ایسی جگہ کھلیا تھا۔ جسے دکچھ کربس خوابوں کا گمان ہوتا تھا۔ پتانہیں کونسا علاقہ ہے۔ بہر حال کا مران نے خود ہی اپنے آپ کوسنجالا ادر کہا۔

'' ہوں؟'' تعیم خان نے کہااور پھراس طرح اچھلا جیسے بچھو نے کاٹ لیا ہو، پھراس کے منہ سے ''

بھرائی ہوئی آ وازنگل۔ ''یہ…… بیہ کیا ہو گیا؟'' '' خود کوسنجالوقیم خان۔''

كيا دُر بعيدا نقتيار كيا جائے گائ<sup>،</sup> ،

ال میں کھاتا ہے۔''

"اس نے اس جگہ کا کوئی نام بتایا تھا؟"

و مم مم ..... محر کامران \_''

" ان ..... کیون تبین ''

" کامران محریس....."

"ساركونے كيا كہا تھا۔"

''کیاتم اینے آپ کو ہوش و ہواس میں محسوس کررہے ہو؟''

« دلعيم خان مين تم سے پھر كهدر ما مون خود كوسنجالو \_ "

" مال بولو۔"

"كيانام بتاياتها؟"

"نیکی یا تال۔" "مال "

"مُخرَّبم يهال؟"

"آچييں۔"

"مم مرواتی .....والهی کهال سے ہوگی؟"

''يەنەتم جانن*ے ہونەملں۔''* ''تت تو <u>ک</u>ھر؟''

"جیسے حالات ہیں ان کے تحت ہمیں گزارہ کرنا ہوگا''

"ارے باپ رے کس مصیبت میں پھنس مجنے کا مران؟"

"بزرگوں نے بہت ساری باتیں کی کھی ہیں؟"

"كيامطلب؟"

"كماب تأكدلا في كانجام براموتاب."

''ہاں میتم ٹھیک کہتے ہو۔اُس دولت کو دکھ کر ہمارے منہ میں پانی بھرآیا تھالیکن ہم بھول گئے شکر جم مخص نے ہمیں بیرسب چھہ دکھایا ہے وہ بھی کوئی بے وقوف آ دی نہیں ہے بلکہ وہ انتہائی پراسرار تھیت ہےاور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔'' تھیم خان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا پھر بولا۔

ممراب کیا ہوگا؟''

'' و مکیر بزرگوں نے بیہ بھی کہا ہے۔'' کہ جب جالات اپنی عقل سے باہر ہوجا کیں تو پھرانسان کو النتاکا انظار کرنا ہوگا۔''

''مگرییارے بھائی یہاں اس دیرانے میں جہاں صرف ہم دونوں ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی ہیں ہے۔وقت کا انتظار کر کے ہمیں کیا ہے گا؟''

> ''تو پھرتم کیا کرنا چاہتے ہو؟'' ''میری سمجھ میں پھنہیں آتا۔''

"دمیں تمہیں یہی شمجِها رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشان کرنا یا خوف زدہ ہونے کی بجائے میا نظار

کرو کہ وقت ہمارے لیے آئندہ کون سے رائے متعین کرتا ہے۔''

" کچنس مجئے بری طرح کچنس مجئے۔"

" كچنس حكي بونا"

"اب اس میں شک کہاں رہ جاتا ہے۔"

'' تو بس اب حالات کا انظار کرو۔'' کا مران نے کہا۔اور تعیم خان خوف زوہ نگا ہوں سے کامران کو ویسے نے گئے۔ کو ویسے نگا۔ پھروہ اپنی جگہ بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سرپکڑ لیا۔ کا مران کی نگا ہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔وور دور تک ویرانے بھرے ہوئے تھے۔ پہاڑی ٹیلے، درختوں کے جنڈ، پرندے، جانوروں کی آوازیں، یہ ماحول تھا یہاں کا۔کامران بھی وہیں بیٹھ گیا۔اب کامران بیتو نہیں کہدرہا تھا کہ وہ

انسان نہیں فولاد ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے موجودہ حالات اسے بھی متاثر کرد ہے تھے۔
لیکن بہر حال ان حالات سے نجات تو حاصل کرنی ہی تھی۔ کافی دیراس طرح گزرگئی۔ پھرانیں
ایک ہلکی سی گھڑ گھڑ اہٹ سائی دی اور کا مران کی نگاہیں سامنے کی طرف اٹھ گئیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن ان کے
سامنے پچھنم مٹی تھی اور اس نم مٹی پر کا مران نے جو پچھود یکھا اسے و بکھ کر ایک کھی ہے کے لیے اس کی آ تھیں
حیرت سے اور پھیل گئیں کس کے قدموں کے نشانات تھے جو اس نم مٹی پر بنتے چلے آ رہے تھے۔ چیے کوئی
نادیدہ انسان چل رہا ہو۔ کا مران نے تھیم خان کو اس کی جانب جان ہو جھ کر متوجہ نہیں کیا کیونکہ وہ بہر حال

ا کیے خوف زوہ انسان تھا۔لیکن قدموں کے بینشانات کامران دیکھ رہا تھا۔ جوان سے چندفٹ کے فاصلے ہو آگر رک گئے تھے اور پھر پروفیسر سپار کی آ واز امجری۔ دور رہے کے تھے دیں ۔ '' بھی زیر تا ہے کا جا جا تھا روٹا کام ان حاک کے غیرمتو قع واقعہ کا منظر

'' کامران، تعیم خان۔' نعیم خان تو بری طرح اچھل پڑا کامران چونکہ کسی غیرمتوقع واقعہ کا منظر۔ تھا۔ چنانچہ اس کی سے کیفیت نہیں ہوئی تھی۔لیکن نعیم خان پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیاروں طرف و کھٹا رہا۔ پھر اس نے ونی ہوئی آ واز میں کہا۔

و المحمد المحمد

دوخمهین نهیں <u>مجھے۔</u>''

" إلى ..... كامران ..... كامران \_ سورى كامران عى كبا تعااس نے كبا-"

'' إِنِ آواز آ فَى تَقَى \_''

"عمر کس کی؟"

"پروفیسرسپارکن کی۔"

دویں نے تم سے بہلے بھی کہا تھا کہ مجھے پروفیسر سپار کن نہیں بلکہ سپارکو کہو۔ ڈاکٹر سپارکو۔'آ واز نہااور قیم خان ادھرادھرد کیمنے لگا۔ پھر بولا۔

و من نوجهی سی میه آواز .

'' خاموش رہو یار! کب بک کیے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہوتا۔'' کامران نے جھلائی ہوئی آ واز میں کہا۔ رہے سے بیروں'

ر بيرآ واز؟'' المديد المديد الأرب المعاقب من المديد الم

دمشٹ اپ پلیز شٹ اپ۔ "کامران نے تعیم خان کوڈ اٹنا۔ پھر کہا۔ د محیک ہے۔ پارکو، ابتم ہتاؤ کیا جاستے ہوتم ؟"

در ان ..... میں وہی بتار ہا تھا تہ ہیں۔ ویکمو میں ایک بار پھر تہ ہیں تفصیل بتا تا ہوں میراتعلق اس میں میں وہی بتار ہا تھا تہ ہیں۔ ویکمو میں ایک بار پھر تہ ہیں تفصیل بتا تا ہوں میراتعلق اس

نلی پاتال ہے ہے۔ یہ پاتال تمہاری ہی زمین کا ایک حصہ ہے۔ اس پاتال میں جادوگروں کا راج ہے۔ ہمر محل میں تعوار ہوت جادو جادو جادو گروں کی اس آبادی میں تمہاری طرح سائنسی ہتھیاروں کے بحائے ہادد کی جنگ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ آتھیں ہتھیاروں سے ناواقف ہیں۔ سب آتھیں ہتھیاروں کا استعال جانے ہیں۔ جادوگروں کے مخلف ٹولے ہوتے ہیں یہاں۔ "ہوتھی اپنا اپنا سحر پھونک کو قتد ارحاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اقتد ارکی یہ جنگ تمہاری دنیا کی جنگ سے مخلف نہیں ہوتی ۔ اس میں اندانوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا ہے۔ خون بہتا ہے۔ گردنیں گئتی ہیں۔ "سب چھ ہوتا ہے یہاں۔ نیلی پاتال کے لوگ ایک دوسرے سے واقف رہتے ہیں۔ میں ابھی اپنے بارے میں تمہیں پھھ نہیں بتا ہے۔ گردنیں گئتی ہیں۔ "سب چھ ہوتا ہے یہاں۔ نیلی پاتال کے لوگ ایک دوسرے سے واقف رہتے ہیں۔ میں ابھی اپنے بارے میں تمہیں پھھ نہیں بتا وائے ایک ایسا

نیں بناؤں گا۔ بس سیجھ لوکہ میں اس علائے کا ایک ڈاکٹر ہو۔ لیکن میرے خلاف سازشوں کا ایک ایسا سلد شروع ہوا کہ اگر میں یہاں اس پاتال میں رہاتو تیتی طور پر کسی بڑی سازش کا شکار ہوجاؤں گا۔ میں نے

ا پے طور پرسوچا اور پھر میں اس نئی دنیا میں داخل ہو گیا جو تہاری دنیا ہے۔'' سائنس کی دنیا ہے، سائنس د ماغوں کی دنیا ہے۔کمپیوٹر کی اس دنیا میں، میں نے آئر بیسوچا کہ

اگر ش اس و نیا کے چند افراوا نی و نیا میں لے جاؤں تو یقنی طور پر نیلی پا تال کا سحران پر اثر انداز نہیں ہوگا اور میری مشکل حل ہوجائے گی اور اس کے لیے اتفاقیہ طور پر میری نظرتم دونوں پر پڑی اور میرے ول نے کہا کہ تم

الادونول ہو، جو نیلی پا تال کا سحر تو ڑکتے ہو۔ میری بات من رہے ہونا کامران۔'' ''ہاں، میں من رہا ہوں سیار کو۔''

أُلْفُووُل كَي يَحِيل كردے، كيا سمجھے؟"

" چنانچہ میں نے اس کے لیے انظامات کیے اور تم سے رابطہ قائم کیا اس کے بعد تہمیں اس جگہ اور تم سے رابطہ قائم کیا اس کے بعد تہمیں اس جگہ اس آیا اور پھر میں نے تہمیں وہ وکھایا۔ جوتم لوگوں کے لیے باعث ولچیں ہوتا ہے۔ یعنی چک دار ہیرے، مسنے کے زیورات اور اس طرح کی دوسری تمام چزیں دوستو! نیلی پا تال میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور المیت نہیں ہے۔ یہاں کی کہانیاں بالکل مختلف ہیں۔ یہاں کا ماحول بالکل مختلف ہیں۔ یہاں کا مارح تم میرے مقصد کے لیے کارآ کہ ثابت ہوئے تو میں تہمیں یہ سب پچھے لیے دو ماصل کروں گا۔ جو میری عزت و تو قیر میں اضافہ کرے ادر میری

" مرتم ہوکہاں۔ سپارکو؟" کامران کے بجائے تعیم خان نے پوچھا۔ '' دیکھویہ میں تمہیں بتا چکا ہوں ، یہاں میرے نالفوں کی تعداد بہت پڑھ گئی ہے۔

چنانچہ میں روپوش ہوگیا ہوں۔ میں نادیدہ انسان بن گیا ہوں۔ تم بی نہیں دوسرے لوگ بی جم منیں دیکھ کتے۔ میں تنہیں بھی ایک وقت کے لیے نادیدہ بنا سکتا ہوں۔ لیکن نادیدہ رہ کرتم ہمارے درمیان کام نہیں کر سکتے ۔ تمہاری دنیا بالکل اجنبی ہے اور یہاں کا ماحول بالکل الگ۔'' میرے دوستواب میں تمہیں یں میں ہے۔ اور است میں جھے آل کردیا تھا لیکن تم نے ویکھا کہ میرے بان كاجو حصة تم في مروجود سے جداكر ديا تقاروه ميں نے دوباره اي جگه قائم كرايا۔

یہاں کے جادوگروں کے لیے بیمشکل کام نہیں ہے۔لیکن بیصرف ان ساحروں کا کام ہے ج ا پے علم میں بے پناہ مہارت حاصل کر پچے ہوں۔ بیا لیک بات ہے، میں تمہیں بتاؤں کر تہمیں کیا کی ہے۔اگرتم میرےمقعد کی بحیل کرلو کے تو اطمینان رکھوہ مب چھتمہارا ہوگا۔جِس کے لیے تم نے جے تل كرنے كى كوشش كى تقى اور آخرى بات يى تم سے بيكہنا جا ہتا ہوں كد پروفيسر سپاركن يا يهاں كا سپاركوكا وعدو مجھی جھوٹانہیں ہوتا۔

كامران في محسوس كيا كه نه صرف اس بلك قيم خان كوبهي اس كي ان باتول س خاصا سون نصیب ہوا تھا۔ تعیم خان پکھ نہ چھ سوچتا رہا۔ پھراس نے کہا۔

"مرہم تو یہاں کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتے۔"

" بيس جو بهوں - " بيس تمهين يبال كي اتى تفصيل سمجها ؤں گا اور وہ پچھے د كھاؤں گا جس كاتم تصور مجي تہیں کر سکتے پھر جبتم بہاں کے ماحول سے واقف ہوجاؤ کے توش تمہیں اپنا مقصد بتاؤں گا کہ تہیں کیا کرنا ہے۔بولومیرے کام کے لیے تیار ہواوراس کے بدلے میں تم جانتے ہوکہ میں حہیں کیا پیش کش کرچا ہوں۔" "كياس كام يس مارى جان جاعتى بـ"

" زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسانہیں ہوتا جس میں زندگی کوخطرہ نہ ہو۔اصل میں یہی تو انسان کا اصل کھیل ہے۔ وہ زندگی کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اور اس میں کا میابی اور نا کا می حاصل کرتا ہے۔' میرے دوست بھی میرامقصد ہے اور حمہیں میرے لیے یمی کرنا ہے، لیکن ہوشیاری اوّل چیز ہے۔ تم جس دنیا کے انسان ہو۔ وہ سائنسی دنیا ہے اور سائنسی دنیا کے لوگ پر اسرار دنیا ہے کہیں زیادہ زبین ہوتے ہیں اور بہ بات تمہاری دنیا میں رہ کر میں نے جان لی ہے۔"

"اگرتم بیمسوس کرتے ہو۔سپارکو کہ ہم تہارے کام آسکتے ہیں تو پھر بیاطمینان رکھو کہ ہم تہارے کام آنے کے لیے تیار ہیں۔

" مُرْ .....ورِينَ گَذْ ..... مِين بِن عِيا مِتَا مِون بِس اور بِجَوْمِين \_"

"اب بية بتاؤكه ممين كيا كرناہے؟"

دنبین ابھی تمہیں کھنبیں کرنا۔ دیکھو جب تمہیں خوراک کی ضرورت ہوگی تمہیں خوراک ل جائے گی ۔تمہاری ہرضرورت تمہاری خواہش کے مطابق پوری ہوجائے گی بتہیں یہاں کی زبا<sup>ں لی</sup>حوں می<sup>ں ملعا</sup>

الی جائے گی۔ کیونکہ میں تہمیں بتا چکا ہوں کہ میں نیلی پا تال کا ایک بہت بڑا ساحر ہوں اور سحر کے عمل سے ہی طرح واقف ہوں جب تم اس ماحول میں اپنے آپ کو اجنبی نہیں محسوس کرو گے تو پھر تمہیں ہمارے لیے انہی طرح واقف ہوں جب تنہیں ہمارے لیے

۱۹۵ - این سمجھے؟'' ۱۶ مریا ہوگا۔ کیا سمجھے؟'' ۱۶ مرکبا نیلی پا تال کے رہنے والے دواجنبی افراد کی آ مدکوجیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے؟'' ''میں مہیں ایک مقام دوں گا۔ ایک کردار دول گا۔ بیمیری ذمہ داری ہے اور اس کردار میں ہے ہوتا۔ لیکن اس بھی کے اسمار العلق ایک بستی سے ہوتا۔ لیکن اس بستی کے اصل کردارجن کی مجمعیں و بی ہے۔ وہاں سے غائب کردوں گا اور وہ اس وقت تک وہاں نہیں پنچیں گے جب تک کہتم اپنا کام سرانجام ہیں دے لو تے۔''

"اگرایس بات ہے سِپارکوتو ہم تمہارے کام کی تکیل کے لیے حاضر ہیں۔" کامران نے کہااور نیم فان گهری نگاموں سے اسے دیکھنے لگا۔سپار کو چند لمحات تک خاموش رہا مجراس نے کہا۔ ''تو پھرٹھیک ہےتم سمجھ لو کہ سیار کوتمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے۔''

"ابھی بتاؤ ہمیں کہاں ہے کام کا آغاز کرنا ہوگا۔" ''آ ؤ۔ابھی تمہیں نادیدہ حیثیت ہے ایک ماحول سے روشناس کراؤں۔اینے آپ کوسنبوالے رکھنا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہوگا۔میرے سحر کے زیراثر ہوگا اور مہیں اس ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔'' اس کے بعد سیار کو کی آ واز بند ہوگئی۔ وہ نہیں سمجھ یائے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیکن اچا تک ہی چاروں طرف سے شور کی آ وازیں ابھرنے لگیں۔ایبا لگ رہاتھا جیسے ہواؤں کا کوئی بہت بڑا طوفان ان کی ہانب لیک رہا ہے۔تعیم خان گھبرا کر کھڑا ہوگیا اور ادھرا دھر دیکھنے لگا۔ بھر واقعی انہیں جھاڑ جھٹکھاڑ اڑتے ہوئے نظر آئے گردوغبار کا ایک طوفان عظیم ان کی جانب اڑا چلا آ رہا تھا۔ بھیم خان نے کا مران کا باز و پکڑلیا۔ و كامران نے آ سته اس سے كہا۔

''وہ ہمیں بتا چاہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پنچ گا۔'' تعیم خان یہن کر کسی حد تک مطمئن ہوگیا فااور پھر ميطوفان ان كے بالكل قريب بن كي كيا ليكن اجا بك بى ان كے قدم زين سے اكمر محے إور البيل الله لگا جیسے وہ فضامیں بلند ہوتے جارہ ہوں ہواؤں کا بیطوفان انہیں خاصی بلندی پر لے گیا۔ تعیم خان مقبوهی سے کا مران کا باز و پکڑے ہوئے تھا۔ لیکن کا مران نہ جانے کیوں مطمئن تھا اور اسے بیا حساس ہور ہا قاكرداقعي اسے كوئي نقصان نہيں پہنچ گا۔

پھر گرد وغبار کا بیطوفان اچا تک ختم ہوگیا اور انہوں نے اپنے جسموں کو زمین پر کرتے ہوئے محموں کیا۔ " قعیم خان کے حلق ہے آ واز نکل گئی تھی لیکن انتہائی خرم روی سے ان کے پیروں نے زمین چھولی۔ الالك بلنده بالا بهارى ميلي بر كفرے موت تھ اوران كے سامنے كا ماحول بالكل صاف شفاف تھا۔ليكن الم ماف شفاف ماحول میں بھی جووردناک کیفیت بھری ہوئی تھی۔اس نے انہیں چند لمحول کے لیے حواس باختر کردیا اور وہ بردی پریشانی کا شکار ہو گئے۔

جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جھونپڑیاں اور مکانات جلے ہوئے بڑے تھے کہیں کہیں انسانی

در ال محقیق محانے کی کیا ضرورت ہے۔ " کامران نے تعیم خان سے کہا۔ کراہیں اور چینی سنائی دے رہی تھیں۔ زمین خون سے لالہ زار ہور ہی تھی۔ جلتی ہوئی جھونپڑیوں سے دھوال اٹھ رہا تھا۔ گوشت جلنے کی چراند پھیلی ہوئی تھی۔ بس بھی کوئی زندگی سے محروم ہونے والانظر آ جا تا اسساور لی ا آ وارہ کتے اور بلی وغیرہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جگہ جگہ کیڑوں کے ڈھیر بھرے ہوئے تھے۔ لیک تباہی ویر با دی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تعیم خان نے کا مران کی طرف و یکھا اور بولا۔ ودلیکن بچ ..... او ہو ..... بیشاید بہاڑی غار ہیں، خدا کی پناہ ہم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا لین جو کچھاب د کھ رہے ہیں اس کا بھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔'' ''فضول باتوں *سے گریز کرو۔*'' د ارتند ورتو سے مج ہروقت جانار ہتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھی تو انسانوں کی طرح بات بھی کیا کرو۔

"اے میرے بیارے دوست کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تواپی چونج بندر کھے۔"

وم چلوٹھیک ہےتم اپنی چونچ کھلی رکھو۔ میرے او پر کیا فرق بڑتا ہے۔ " تعیم خان نے رو مھے ہے لیج میں کہا اور کامران کوہنی آ گئی۔ حالانکہ جن مناظر سے وہ گزرر ہے تھے انہیں دیکھنے کے بعد ہننے کی مھائش بالکل نہیں تھی۔ ایک عجیب دکھن دل میں پیدا ہور ہی تھی۔ پھروہ اس بیچے کی تلاش میں نگا ہیں دوڑانے ا ورانیس بالکل نہیں پہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے؟ آ واز بھی دوبارہ نہیں آئی تھی۔ لیکن کچھ در بعد ہی احیا تک

اوراس بارانہوں نے اس کی سمت کا اندازہ لگالیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہے احساس بھی ہوا قاکہ جیسے کسی نے بچے کا مندایک دم دبالیا ہو۔ هیم خان نے انگل سے اشارہ کیا اوروہ آ ہستد آ ہستداس پہاڑ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔جس میں غار کا دہانہ تھا اور اس دہانے کے اندر بھینی طور پر کسی انسان کی موجودگی کا احماس ہوتا تھا۔ تعیم خان نے کہا۔

"اورانبیں بیاندازہ لگانے میں کوئی دفت نہیں ہور ہی تھی کہ یہاں جو پچھ موجود ہے یا جو کوئی بھی

يان كرچما ہے۔ يدان من سے ايك ہے۔ جن پريون ظلم كيا كيا ہے۔'' "اس کے علاوہ بیبھی ہوسکتا ہے کہان میں سے کوئی مخص مسلح ہواور ہمیں دشمن کا آ دمی سمجھ کر حملہ

" پار مجمی بھی تو آئی شان دار ہات کرتا ہے کہ مجھے تری عقل پر جرت ہوتی ہے۔" "دفيم خان ميں نے تجھ سے كہا ہے كہ جب حالات سنسنى خيز موں تو زيادہ بكواس سے كريز كيا كر۔" " تونے مجھے اپناغلام بنار کھاہے۔ خیر بھی سبی۔ اب کیا کریں بول۔" " جم اے آواز دیتے ہیں۔ 'اور پھر کامران نے زورے کی کر کہا۔

"م جوكوئي بھي ہو باہرنكل آؤ۔ ہم تمہارے دشمن نہيں ہيں ہم تمہاري مدوكرنا جا ہے ہيں۔" کین کوئی آواز نها بحری و لیے بیا ندازہ تو ہوگیا تھا آئیں کہا ندر کوئی موجود ہے۔ایک بار پھر میں ف وبی جملے دوبارہ دہرائے اور پھراس کا جوردعمل ہوا واقعی اگر وہ اس کے لیے پہلے سے تیار نہ ہوتے تو تیمنی مور پرہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑتا۔ دہ ایک نو جوان عورت تھی مقامی لوگوں کامخصوص لباس پہنے ہوئے۔ ہاتھ مل نیزہ لیے ہوئے ایک دحثیانہ چیخ کے ساتھ با ہرنگاتھی۔اوران کے رخ کا اندازہ لگاتے ہی نیزہ ہم پر تھیج

مالاتھا۔ کامران اور قعیم خان دونوں بیٹھ گئے تھے۔ اور نیزہ اوپر ہے گز رتا ہوا دور چلا گیا تھا۔اس کے ساتھ ہی

''خدا کی قتم میں یا گل ہوجاؤں گا۔''

"موجاؤے" كامران نے تعيم خان كو كھورتے ہوئے كہا۔ "يارتم عجيب آدى مو" بيد كورب مو يسبكيا بي؟ ذبن كوسنجالنا مشكل مورما ي" " "تمهارا كياخيال ہے صرف تم ہى انسان ہو۔ ميں جانور ہوں۔ "

\* مگر پیارے بھائی .....، کیم خان نے بے بی سے کہا اور گہری گہری سائسیں لینے لگا۔ جوں جوں بیلوگ نیچ اتر رہے تھے۔ ماحول خوفناک سے خوفناک تر ہوتا جار ہا تھا۔ لاشیں، خ<sub>وان</sub> آممک جابجا بکھرا ہواسامان بعیم خان نے لرز تے ہوئے کہیجے میں کامران کوآ واز دی۔

"مول ـ" كامران نے حتى الامكان اپ لېجكو پرسكون ركھتے ہوئے كہا\_ "ميري طبيعت الث ربي ہے۔" " نود کوسنعبالوقیم خان ۔" کامران نے کہا اور آ مے بڑھنے لگا۔ ماحول کا تاثر الیانہیں تھا کہ وہ

خود کو لا تعلق رکھ سکتا۔ لیکن اس وقت اسے ایک عجیب سا احساس مور ہاتھا۔ پیسب پچھ جواس کی نظروں کے سامنے تھا۔ آخر کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی جراس مصیبت سے چھٹکارانہیں ملے گا۔ وہ مہذب دنیا کا ایک مہذب انسان بنتا جاہتا تھا۔ وہ عام انسانوں کی طرح نوکری جا کری کر کے ایک گھر بنانا جاہتا تھا۔ جہاں اس کی بیوی ہو، بیچ ہوں، لیکن وقت اسے دھیل کر پھر ایس ہی کی دنیا میں پہنچا دیتا تھا۔اس کا مطلب ہے۔ کہ قرل شائی کی پیشن کوئی ٹھیک تھی۔ یہ پراسرار حالات بھی اس کا پیچھانہیں چھوڑیں گے۔اگر یہی سب کچھ **تھا تو کرتل کل نواز کوچپوڑنے کی کیا ضرورت تھی ۔ بہر حال اب می**شجھنے کی کوئی وقت نہیں تھی کہ وہ دونوں بکل

تعيم خان كاچېره سفيد جور باتھا۔ ''میں ایک بات کہوں گا تعیم کہ خود کو سنجالو؟'' ''میرسب کیا ہے کامران؟'' وہ لرز تی آ واز میں بولا۔

''نیکی یا تال۔'' کامران نے کہا۔ ''میرابھی یہی اندازہ ہے تھیم خان نے کہااور ہماری نظریں ان ٹیلوں کا جائزہ لینے آگیس <sub>۔</sub>جن ٹیل

غار بھرے ہوئے تتھے۔ پھراچا تک ہی ہمیں ایک اور آ واز سائی دی۔ یہ کسی بچے کے رونے کی آ وازھی-تعیم خان نے بھی میآ وازس کی تھی اورادھرادھرگردن گھمار ہا تھا۔ پھروہ سرگوٹی کےانداز <sup>میں بولا-</sup> ''میں قسم کھانے کے لیے تیار ہول کہ ریکی بیچ کے رونے کی آ واز ہے۔''

عورت ایک وحشانہ چیخ کے ساتھ ان پر آ رہی تھی۔ کامران نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ اپنا سر بری طرح کامران کے سینے پر مار دہی تھی۔ کامران نے اس کی کلائیوں کومنرول سے پکڑتے ہوئے کہا۔

''میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ ہم دوست ہیں۔ دشمن نہیں ہیں تہہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کیں ۔ دشمن نہیں گوئی نقصان نہیں کہ چہا کیں گئے۔ اپنچا کیں گئے۔ اپنچا کیں گئے۔ اپنچا کی گؤشش کی تو میں گرو۔ اور اگرتم نے بہت زیادہ جدد جہد کرنے کی کوشش کی تو میں گرون دہا کر تمہیں ب ہوٹن کردوں گا۔ ہوٹن میں آؤ۔ ہوٹن میں آؤ۔'' کامران نے عورت کو پوری قوت سے بعنجموڑ ااور آ ہتر آ ہتر وہ اپنے حواس قائم کرتی چلی گئے۔ پھراس نے انہیں دیکھااور غالبًا اسے بیاحیاس ہوا کہان کے نقوش ان سے مختلف ہیں۔ ویسے کا مران نے عورت کی صورت دیلھی تھی اور بیا ندازہ لگانے سے قاصر رہا تھا کہ بیکون سے علاقے کے نقوش ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان نقوش میں راکشی تھی۔ دیے انہوں نے اس قبیلے میں کچھ لاشیں دیکھیں۔ان کے چبرے صاف مقرے رنگ گندی اور نقوش تنکھے تھے۔ پیتنہیں کون می جگر تھی یہ نیل یا تال اور کہاں اس کا جائے وقوع تھا۔عورت آ ہتہ آ ہتہ ہوش میں آئی چلی گئے۔ وہ انہیں کھورتی رہی اس کی آ تھوں میں خون لہرار ہاتھا۔ کامران نے آ ہتہ سے کہا۔

''اندرادرکوئی بھی ہے؟''

"كونى نبيل ب-تم .... تم كيت موتم مارك وثمن نبيل موردوست مور دوست موتم مارك؟" "بال، بم تم بهارے دوست بیں اور ان لوگول میں سے بیں بیں جنہوں نے بستی میں یہ تباہی مجان ہے۔"

" تم ال کی فکر نه کرو۔ جوکوئی بھی ہیں کم از کم تہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کریں گے۔ کامران نے کہااور آ ہتے آ ہتہ وہ اعتدال پر آئی گئی۔ پھراچا تک اس کی آ تھوں سے آ نسوؤں کی دھاریں پھوٹ پڑیں اوراس نے بلکتے ہوئے کہا۔

"اندرميرا بچد ب- ميرا بچد ب- باتى اوركوئى نبيل باندر صرف ميل تھى اور ميرا بچە تھا،اور

اب تو مجھے ل کردویا مجھے پناہ دے دو۔ مجھے پناہ چاہے۔''

"مم فكر نه كرو-تم جارى بناه ميس مو- جم تهميس كوئى نقصان نبيس بهنچا كيس كے اور نه اى حميس نقصان چینچنے دیں مے۔'' بمشکل تمام عورت کوانہوں نے اس بات پر آ مادہ کرلیا کہ وہ انہیں دسمن نہ مجھادر اس کے بعدوہ اس کے بیچ کو بھی باہر لے آئے۔تعیم خان نے اس خوبصورت بیچ کود سکھتے ہوئے کہا۔ "متم يديتاؤ ببن كدكيا تمهار على اس كي كمان يين كابندوبست بي، "ببن كي لفظ في

عَالبًا الص مطمئن كرديا تھا۔ ويسے بيدانساني زبان عجيب چيز ہوتی ہے۔ زبان كي ايك جنبش انسان كوزندگى بحش دی اوردوسری جنبش اسے موت سے ممکنار کردی ہے۔ عورت نے اپنے آنو پو تچھتے ہوئے کہا۔

دونبيس جو كي مهي برستي مين ره كميا ب ..... و هسساره مين ..... ادهر ادهر نبين جاستي مين وه سب چھنیں دیکھ عتی میرا پورا گھر بتاہ کردیا گیا۔''

ودتم يهال ركوكامران مي وبال سے كھانے بينے كى چزيں الماش كركے لاتا ہول - "كامران نے فیم فان کواس بات سے نہیں روکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قیم خان تیزی سے دوڑتا ہوا آبادی کی طرف چلا گیا فیر ایسے قیم خان میں پیخو فی تھی کہ اگر ہوش وحواس میں ہوتا تو ہر کام میں بڑی مستعدی دکھا تا اوراس وقت فیرونی خوف بھی طاری نہیں ہوتا تھا۔ بہر حال تھوڑی دیر کے بعد قیم خان واپس آیا تو کھانے پینے کے کافی آماری کی خوف بھی طاری نہیں ہوتا تھا۔ بہر حال تھوڑی دیر کے بعد قیم خان واپس آیا تو کھانے پینے کے کافی

الدرمانعه لا ما تعالى بعري پري بستي تقى -عَالبًا وہ جوكوئى بھى تتے مرف اس بتى كوتاراج كرنا جاہتے تتے لوث مارانہوں نے مكن بىك

ں ہوئی قبتی چیز انہوں نے لوٹی تھی \_غرضیکہ وہ لوگ اسعورت کو سمجھانے بجھانے میں کامیاب ہو گئے اس ۔ پہلی کوئی قبتی چیز انہوں نے لوٹی تھی \_غرضیکہ وہ لوگ اسعورت کو سمجھانے بجھانے میں کامیاب ہو گئے اس ۔ و اسے اس کے انہیں ایک وروناک کہانی سائی کیانی بنائے سے پہلے وہ اسے اس کے ع كم ماتھ بهت دور لے آئے تھے۔ يہ بات انہوں نے اس كے بعد كي تھى۔ جب اس نے بتايا تھا كداس ہو ہراس کا باپ، اور اس کے شوہر کا باپ سب قبل ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے تھر میں تنہا بچی ہے۔ باقی اور اس

بنی میں اس کا کوئی بھی تہیں ہے۔وہ تو شالہ کواپنے ساتھ لے کروہاں سے آگے آگئے۔

اور پر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد انہائی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ایک پہاڑی عاریس قیام انا اللهم خان نے تعلمندی سے کام لے کر کھانے پینے کی بے شار اشیاء اپنے پاس جمع کر کی تھیں اور ایک برئ توری با ندھ کر لے آیا تھا۔ اس تھڑی سے اس نے کھانے پینے کی اشیاء نکالیں اور بھٹکل تمام انہوں نے ورت کواس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھ کھانی لے .....کھانے پینے سے اس کے بدن میں جان آئی۔ادھر اں دونوں نے بھی کھانی کر پیٹ کا دوزخ بھر لیا تھا۔اس کے بعد تو شالہ نے انہیں اپنی بقیہ کہانی سائی تھی۔ الدوقت رات ہوچکی تھی اور تا حد نظر سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ان کے کان آ ہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ کا مران نے

"تہارا کیا خیال ہے؟ جن لوگوں نے بستی میں جابی پھیلائی ہے۔ کیا ان کا بہا پ قریب ہونا

''میں نہیں جانتی.....میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ آ ہ! میں کچھ بھی نہیں جانتی۔''

''ان لوگوں کو جانتی ہوجنہوں نے بیرتاہی پھیلائی ہے۔''

"ال ن عن جواب دیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی کہانی کا آغاز کرتی اچا مک بی اس کا بچہ

"توشالهتم يهلياس يج كاپيك بعرو-"

اس نے آ نسو مری آ تکھول سے انہیں ویکھا۔ محرکھانے بینے کے سامان سے اشیاء تلاش کرکے م كالمرنب متوجه ہوگئ \_ كامران اور تعيم خان اب كافى حد تك برسكون ہو گئے تھے لغيم خان نے كہا۔ "جب تک توشالہ اپنے بچ کوفیڈ کرالے تو ہم بہاں کچھ دور چلیں ممکن ہے ہماری موجودگی

''تمک ہے۔ آؤ۔'' کامران نے تعیم خان سے کہا اور وہ دونوں تو شالہ کے پاس سے دور ہث

کامران نے چونک کر تھیم خان کو دیکھا۔ زندگی میں ایسے مواقع بہت کم آئے تھے جب انہوں نے دنیا سے مواقع بہت کم آئے تھے جب انہوں نے دنیا سے بٹ کرائے بارے میں سوچا ہو۔ وحشت ناک زندگی گزارتے ہوئے بس یکی خیال دل میں رہتا تھا کہ کس نے کیا کیا ہے اور کے کیا نقصان پنچایا جائے۔ انسانیت کا کوئی نقصان اگر خلطی سے کرڈالے تھے تو تھا کہ کس نے کیا کیا ہے۔ اس وقت بھی تھیم خان کے اس جملے نے ذہن میں نجانے کیے ایسے خیالات پیدا کردیے تھے۔ کا مران اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کچھ کمے سوچار ہا۔ پھراس خیالات بیدا کردیے تھے۔ کا مران اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کچھ کمے سوچار ہا۔ پھراس خیار کو خیار کی بات کا جواب دینے کے بجائے کچھ کیے سوچار ہا۔ پھراس

" ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں جھی اتنی کمری باتیں سو ہی ہیں؟ " « مجمعی نہیں۔ " تعیم خان بھی مسکرادیا۔ "'لیکن اب سوچ رہے ہیں۔" ''تو کیاتم بھی وہی سوچ رہے ہوجو میں؟''تعیم خان نے کہا۔ " پھرتم يہ كيے كہتے ہو؟" "تمهاري زباني س كر-" دونهیں میری بات کا جواب دو۔'' '' پہلی ہوئی بستی ہے۔ بے گوروکفن پڑی ہوئی لاشیں۔ بیمعصوم بچہجس کی ماں اس کے لیے بچھ مجمی نہیں کر کتی۔ بیدونوں اس غار میں دم تو ڑویتے اب ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں، کیازندگی ا<sup>تی</sup> ''تم نے پہلے بھی اس بارے میں سوچا تھا؟''

مجے اورایک فاصلہ اختیار کر کے بیٹھ گئے ۔ قیم خان گہری سائس لے کر بولا۔

"میں .....تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔"

'' کیااس دادی میں خیالات کا تبدیل ہوجانامکن ہے؟''

"پینگی یا تال ہے۔''

"كيايه كوئى جادوئى بإتال ہے۔"

"كامران، كياان تمام چيزوں كود كيوكردل ميں دولت كى ہوس كمنہيں ہوجاتى\_"

''ليني سوحا تعاـ''

" پیعم خان کہ ہم جو کام کررہے ہیں اس میں عیش وعشرت بھی ہے۔ حکمرانی بھی ہے کسی کی بات بے نہیں ملے گی سمی کے زِیر تحت کا منہیں کریں مے لیکن کام کرتے ہوئے بندوق کی ایک کو لی ایک لیح ے درا براغدرزندگی کا خاتمہ کرسکتی ہے۔ کیاتم نے جمعی نہیں سوچا؟''

''زندگی کی ناپائیداری کے بارے میں توبات یہاں آ کر ختم ہوجاتی ہے۔''

«لکین انسان کوهمل کے دوراستے اپنانے پڑتے ہیں۔

"اك يكلو، اك بوزيلو ..... يكلو راست من خطر بين اور بوزيو من بعي خطرات بين فيلو رائے میں بیخطرات ہیں کہ پولیس سے مقابلہ ہوجائے کی کولل کرتے ہوئے خود بھی قبل موجاؤیا کوئی اور وادثه پی آ جائے ....کین پوزیٹوراہتے بھی ان خطرات سے خالی نہیں ہیں۔''

" بیاریاں، بھوک، بےروزگاری، افلاس، تنگ دئتی، بیتمام چیزیں ال کرزندگی کو کھا جاتی ہیں۔ بن بہت مشکل ہے فیصلہ کرنا۔''

" مُعَيك كت بوء" فيم خان في كردن بلاكي-

"تم كيا كهدب تقير؟"

''میں ریکھر ہاتھا کہ ہم دولت کے مصول کے لیے سرگردال رہے ہیں۔'' " دولت میرے لیے بھی ول کی بات بتا تا ہوں..... دولت میرے لیے بھی کوئی مسئلے ہیں رہی ہے۔"

"لکین خواہش مند تو ضرور ہو گے۔ کہ تمہارے پاس دولت ہو، پیش وعشرت کی زندگی بسر کروتم۔" "ہاں،اس سے کس احمق کوا نکار ہے۔"

"میرا بھی بس اتنا ہی مطلب ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد نجانے کیوں ول سے بیاحساس منتا جارہاہے۔" کامران خاموش ہوگیا۔ کچھدرے بعد تعیم خان نے کہا۔

"لکن اس کے باوجودتم دیکھوکہ بدایک نئ دنیا ہے ہاری دنیا سے بالکل مختلف پی پہنیں بوڑھا الاوكياج بتا ہے اور يهال سيج سے اس كاكيا مقصد ہے۔ "اس سوال كاجواب كامران كے پاس بھى مہيں

د کمالید برایک مخص حکومت کرتا تھا۔اس کا نام شمونا تھا۔.... شمونا کے خلاف بغاوت ہوگئی اور شمونا

ال خاندان کوتل کردیا گیا۔ صرف شمونا کا بیٹا همبازندہ بچاوہ پچھافراد کوساتھ لے کر پہاڑیوں میں پراں کے بعد بہتی کمالیہ پرفرعونا کی حکومت ہوگئی۔ مم ہوگیا اوراس کے بعد بہتی کمالیہ پرفرعونا کی حکومت ہوگئی۔

فرعونا، فطرنا زراعت پیشه تھا اور اسے صرف اس بات پرغصه آتا تھا که شمونا نے بہتی کمالیہ کو فاقعہ

علی بر مجور کردیا ہے۔ وہ نہ خود کھ کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کھ کرنے دیتا ہے۔ چنانچداس نے کام شروع ر بادر كماليد ك نواحي علاقي مين جهال پقريلي اور بخرزمين بردى موئي تقى فرعونا في تمام نوجوانون، ر بھیں اور بچوں کو زمین کی کھدائی میں مصروف کر دیا۔ پھر اس زمین میں دور دراز سے لائی ہوئی مثی شامل

﴿ سے ایسے قابل کاشت بنایا۔ متیجہ بیہ ہوا کہ کمالیہ کے حیاروں طرف کا علاقہ سرسبز ہوگیا۔'' یہاں باغات وع مج اوراس علاقے پرالیا تھارآیا کہ مرطرف سنرہ اہرانے لگا۔ کھیت، باغات، ترکاریوں کے بوے رے قطعے ، بہتی قدرت کی دولت سے مالا مال ہوگئے۔

برگھریں خوراک کی قلت ختم ہوگئ مویشیوں کے لیے چراگا ہیں تیار ہوگئیں اور دودھ اور اون کی فرورت بھی پوری ہوئی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ فرعونا کی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چکی تئی اور کمالیہ کے محنت کش ا فی فت کا پھل کھانے گئے۔ ہر مخص خوش تھا۔ ہرایک کو سہولتیں حاصل تھیں اور سب فرعونا کے گن گانے گئے۔

کیکن فرعونا نے یہ بات نظرانداز کردی کہ همبا اس کے قبضے میں نہیں آ سکا ہے۔ وہ نکل گیا ہے۔ ه کله فرغونا پهان کا هر دل عزیز سر دار تھا اسلیے ایک رات اسے اطلاع ملی که شمونا کا بیٹا.....همیا، راتوں، رات

اں پرشب خون مار کراس کے اہل خاندان کافل کردینا جا ہتا ہے۔اور اپنے خاندان کا بدلہ لینے کا خواہش مند ہے۔ فرعونا جہاں زراعت پیشہ تھا۔ وہیں تمام ترمعلومات حاصل کرنے کے بعداس نے ہوشیاری بھی حاصل مرداری کرنا آسان کام بین موتا - چنانچدرات کو جب بوری بستی سوتی تھی، تین کھوڑ سے بستی کمالیہ

کا مرحدول سے اندر داخل ہوئے سوتی ہوئی بستی پر حملہ کرے شمبا فرعونا کولل کردینا جا ہتا تھا۔ اور اس کے بعد کالیہ پرانی سرداری کا اعلان، کیکن سرحدہے کافی دور بڑے یہاڑی ٹیلوں کے درے میں فرعونا کے پوشیدہ الرادنے ان کا استقبال کیا اور ان کی بندوقیں جو چلنے بھی نہیں یائی تھیں ان سے جدا ہولئیں، آٹھ افراد گرفتار البئے۔ باتی بائیس افراد و ہیں ڈھیر ہو گئے، گرفتار ہونے والوں میں همبا بھی تھا۔ بندوتوں کی آواز نے سوئی المِلْ بَتِي كُوجِكَا دِيا تَصَااورسب حِيران شِيع كه سردار فرعونا كي آ وإز الجري \_

' دلہتی والو! بیسونے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے گھر روٹن کرلو۔سونے والے سب کچھ کھود ہے الماسيجا منے کے لمحات بیں اور پھر بستی والے جاگ کئے اور صبح کے سورج نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ماار اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ همیا کی گردن جھی ہوئی تھی جس وقت اس کا باپ قتل ہوا تھا۔ اور وہ فرار ہوا

کارٹو قمما کی عمر زیادہ نہیں تھی۔اب وہ ایک بھر پورنو جوان تھا۔اوراس کے انگ انگ سے جوانی <sup>نیاتی</sup> تھی۔ للسي چك ميل كهر ا موا تقا اور سردار فرعونا نے سارى بستى كوجمع مونے كا تكم ديا تھاجب پورى بستى جمع موكى تو <sup>مرنار فرع</sup>ونا نے بہتی کے لوگوں کوطلب کیا اور ان سے کہا۔ " بمائی بچیسوچکا ہے اگرتم جا ہوتو میں تمہارے پاس آ جاؤں ..... اھیم خان نے غرائی ہوئی آ واز دوہم آرہے ہیں تمہارے پاس- 'کامران نے قیم خان کے مجڑے ہوئے موڈ کو دیکھا تو حرب

تھا۔ چنانچہاس نے خاموثی اختیار کرلی تھوڑی دیر کے بعد عورت کی آ واز سائی دی۔

میں کہا۔

° ' کیا ہو گیا تعیم خان؟'' ''اس نے ایک بہت بڑالفظ استعال کیا ہے۔'' ''عورت نے؟''

" بمائی کہاہاس نے ہمیں۔" "تو پھر؟" كامران نے جرت سے بوچھا۔ ' د نہیں، شاید میرے اور تمہارے ذہن میں میں فرق ہے کامران، شاید میں اس پوری دنیا کا اتنا بردا انسان نہیں بن سکا ہوں۔ جب کوئی کسی کو بھائی کہہ دیتا ہے۔خاص طور سے ایک بے بس اور مجبوراڑ کی ، تو

بھائی کے شانوں پر بہت ی ذمہ داریاں عائد ہوجاتی ہیں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے ان سے مریز بہت مشکل موجاتا ہے۔ بہت ہی مشکل ۔'' كامران نے جيرت سے قيم خان كو ديكھا بہر حال اس بات سے ا نكار نہيں كيا جاسكا تھا۔ كه ہر

مخصیت کے دوروپ ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ اس پرغور کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ عورت کے

یاں چینے گئے۔اس نے کہا۔ " پچسوچکا تھا۔ میں نے سوچاتم لوگ انتظار کررہے ہو گے۔" "" تم مميل بتاؤييسارا قصه كياب - كيا مواب يد؟" '' میں زیادہ تفصیل تو کیا بتاؤں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا براہ راستِ مجھ سے کونی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ صرف سی سنائی با تیں ہیں اورا نہی سی سنائی با توں کو میں تمہارے سامنے دہراسکتی ہوں۔''

" إلى .... بال جو كچه بهى بميس كام كى بات بتاؤ كام كى بات يتاؤ " اقيم نے باتھ الله اكركبا-الرکی کی آئیسے سوچ میں ڈوب گئیسے ''اس نے کہا۔ " ال است بات بهت برانی ہے۔ بہت برانی ہے جس بستی کوتم نے ویکھا ہے۔ کیاتم اس کا نام

"اس كانام كماليه تعا"

'' ٹھیک ہے آ کے بڑھو۔''

"اك مقامی شخصيت نے۔ جب كه مقامى وه بھى نہيں ہے-آ وُتفصيل سے بيٹھ كربات چيت

'' تب پھرآ ؤ ..... واقعی بہت ی الیمی باتیں جمع ہوگئی ہیں۔ جو ہمارے درمیان ہونا چاہے'' قول . ثنائی نے کہا۔''اس مخص سے کامران کی کوئی زیادہ واقفیت نہیں رہی تھی۔بس کرل گل نواز کےمہمان کی حیثیت ہےاس نے بھی اس کی پذیرائی کی تھی۔جبکہ کرتل گل نواز نے خود کا مران کواختیاراوراہمیت دے ڈالی تھی۔

''اچھااب میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ یہ بتائے مسٹر کا مران! کھانا کھا میں گے آپ؟''

''ونت توہو چکا ہے۔''

کریں مے یحمہیں جہاز پرواپس جانے کی جلدی تونہیں ہے۔''

" مجعنی پھر یو چینے کی کیا ضرورت ہے۔ جب وقت ہو چکا ہے تو کھانے کا بندوبست سیجیے۔ '' قزل تنائی نے اپنی بوی سے کہا اور شعورہ وہاں سے چلی تی ۔ کامران کوان لوگوں کی یہاں اس بِ تطفی سے رہائش یر چیرت ہور ہی تھی۔اس نے قزل ثنائی کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"بہت خوب صورت ڈرائنگ روم ہے۔ ویسے مسٹر قزل ثنائی! اصولی طور پر مجھے آپ سے اس قدربے تکلف ہیں ہونا جاہیے۔''

"اكك منك الك منك، من في بعد من تهارك بارك من خاصى معلومات جمع كي تعيس - كرال کل نواز ہی نے مجھے تہاری پوری شخصیت کے بارے میں بتایا تھا اور کہا تھا کہتم کوئی معمولی انسان کہیں ہو۔ بلکہ تمہارا اپناایک ماضی ہے اور بس اتفا قات کے ہاتھوں سفر کرتے ہوئے کرٹل تک پہنچے ہو۔اصولی طور پرمسٹر کامران کرتل کو بچھاور بھی فیصلے کرنے جا ہے تھے۔کیلن بہرحال اب بیان کامعاملہ ہے۔''

"اكك بات بتائي مسرقزل ثنائي-"

" ال ..... ہاں بوجھو۔'' '' کیا کرتل بھی ہیگل میں موجود ہیں۔''

''ارے نہیں بھئی بالکل نہیں۔ میں تو وہیں تبت میں ان سے الگ ہوگیا تھا۔ بڑے براسرار اور

عجیب وغریب حالات پیش آئے تھے۔ بات اصل میں وہی ہے مسٹر کا مران کدانسان اپنی زندگی کا کوئی تعین نہیں کرسکتا۔ کب تک اس دنیا میں ہے اور کب چلا جائے گا۔ لیکن خواہشات کے پھن اسے ڈستے رہتے ہیں اوروہ اپنی خواہشوں کی تعمیل کے لیے زندگی کی بھی پر دانہیں کرتا۔ میں نہ جانے کیے کیسے واقعات کا شکار ہو چکا ہوں\_شعورہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے ہم ددنوں کا ذوق ایک ہی ہے اور یوں سجھ کیجھے کا مران کہ براسرار واقعات جاري زندگي كاايك حصه بن چكے ہيں۔''

ہم تبت کی سرز مین پران پراسراروادیوں میں بھٹک رہے تھے کہ مجھے ایک بہت ہی قدیم دوست مل گیا۔ وہ بھی وہاں کسی پراسرار عقدے کوحل کرنے کے لیے پہنچا ہوا تھا اور شدید زخی ہوگیا تھا۔ مجھے ا<sup>س کی</sup> خدمت کا موقع ملا اور و ہیں ہے میں کرتل گل نواز ہے الگ ہو گیا۔ کیونکہ وہ لوگ میرے دوست کی بحالی تک

مجدوقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس مجھ لواس کے بعد مجھے اپنے دوست کی زندگی کے لیے بھٹکنا پڑا اور روبرے لیے ایک کہائی چھوڑ گیا۔

ایک عجیب وغریب کہائی بس یون سجھ لوکہ میں ای سلسلے میں یہاں مقیم ہوں۔ بڑی عجیب بات ے ٹایر تم یقین نہ کرو۔ میرے دوست کی زندگی ہے جو واقعات وابستہ تھے ان میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ ، ہمران! میرے ان الفاظ پر بنسو، حیرتِ کرو یا مجھے پاگل سمجھو۔ حقیقت یہی ہے کہ تمہاری نقدیر میں ان وافعات کوطل کرنے کی ذمہ داری لکھی ہوئی ہے جا ہے تم اس سے کتنا ہی بچو۔ میں تمہیں ایک تحریر سے روشناس

یہ بناؤمیری ان باتوں سے دینی کوفت کا شکار تو نہیں ہور ہے۔"

"اصل میں مسر قزل ثنائی ! میں ان الجھنوں سے تکلنے کا فیصلہ کرچکا ہوں میرے دل میں اتنے مارے راز جمع ہو چکے ہیں کہاب مزید راز وں کو فن کرنے کے لیے جگہ باتی نہیں رہی ہے۔''

"وتو پھر جھے اپناراز دار بنالو مل مهيں اپن طرف سے مطمئن كرنے كى كوشش كروں گا۔ يہ بتاؤ کاتم وہ جہاز حجوز سکتے ہو۔''

''ال ..... مجمع اس يركوني اعتراض مبين ب- مين توان واقعات عدرار جابتا تعاجباز بر امل بوكريس بهال تك پہنچا ہوں۔ كيتان اور جہاز كے عملے كے افراد مجھ سے محبت كرتے ہيں اور مجھے اپنے دمیان بمیشه بمیشه کے لیے رکھنا جاتے ہیں۔''

" بيتو مونا ہے۔ " قزل ثنائي جلدي سے بولا۔ اور كامران چونك كراسے و كيصف لگا۔

"السمم جہال بھی جاؤ کے جہیں عبت کے گ ۔ بیتمہاری زعد کی کا حصہ ہے۔ جو بھی ممہیں المِلْمِ كاتم سے مجت كرنے برمجور موجائے كاتم وہى سب كچھ ليے بيدا موس مواور جب ميں نے ممہيں کر گل گل نواز کے ہاں دیکھا تھا۔تو شعورہ سے تمہارے بارے میں پچھ کہا تھا۔ میں جادوگر ہوں نا کوئی پراسرار لولوں کا ماک نہ کوئی جادوئی علم میرے قبضے میں ہے۔بس یوں مجھلو کہ کتابوں سے جوعلم حاصل کیا ہے۔وہی مركي زعركى بن كيا ب- الجمى تعورى ويريس شعوره آئ كى اس سے بوچھنا بيس نے اس وقت كيا كها تھا۔

جبهم بملى بارديكها تعايه وراثنائي بيالفاظ اداكرر ما تعاكه شعوره إندرة حنى اوروه مسكراكر بولا\_ ''شعورہ! جب ہم نے پہلی بار کامران کو کرنل کل نواز کی کوتھی میں دیکھا تھا تو میں نے کیا کہا تھا۔

"جم تهيں ايك بات بتائيں كامران! ہم لوگ كوشش كرتے ہيں كہ جموث نه بوليں بعض اوقات بر مهر دیکھاتھاتواں کے بعد جب بہلی رات جب ہم سونے کے لیے اپنے بیڈروم میں گئے تھے تو قزل منگها تما کوشعوره به بتاؤیهان جو کردارموجود بین ان بین سب سے بیب اور اِنوکھا کردارکون ساہے۔ تو میں 

دوست کوئی ایک ایسا کوئی افظ میں ہوگا۔ دوست کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس اپنے خلوص کا۔ کوئی الیک فی ایسا کوئی افظ میں ہم سے نہیں کہ سکتا۔ جس میں تہمیں اپنے خلوص کا یقین دلاسکوں۔ میں تہمیں مرف ایک بات بتا تا ہوں کہ تم جس کام کے لیے تخصوص کیے گئے ہو۔ وہ ہر حالت میں انجام دو گے۔ کیونکہ بندر کی تخریر ہے اور کتابوں نے جھے اس کاعلم دیا ہے۔ دل چاہ تو اس سے انحراف کرلو۔ بعناوت کرلو اور کتابوں کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرلو۔ ابتداء میں تہمیں یوں گئے گا۔ جیسے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہو۔ لین حقید میں کامیاب ہوگا ہو۔ لین حقید میں تمہیں سے بتادوں کہتم نے کرئل گل نو از کا ایک بہترین ساتھی ہوتے ہوئا ترکار کرئل سے علیحدگی انقیار کرئی۔ اپنے آپ کواس ماحول سے نکا لئے کے لیے اس جہاز پر ہو کے جو کہاں جہاز پر ہوئے چاہ کہیں ہم کہیں ہم کی کہو سکتے ہو۔ لین سدرہ بیکان کا تہمیں اس جہاز پر ہم کر چل پڑے و لیے دنیا بہت وسیع ہے اورتم کہیں بھی کم ہو سکتے ہو۔ لین سدرہ بیکان کا تہمیں اس جہاز پر ہم کر چل پڑے و لیے دنیا بہت وسیع ہے اورتم کہیں بھی کم ہو سکتے ہو۔ لین سدرہ بیکان کا تہمیں اس جہاز

الى كهائى كالك حصه بج جوتمبارى زندگى سے دابسة ہے۔'' ابتم يوں كرد كدوالي جهاز ميں چلے جاؤ، جہاز تمہيں دنيا كے آخرى سرے پر چپوڑ دے وہاں تمہيں اليےكردارال جائيں گے جوتمہيں اى طرف تھييٹ لائيں گے۔كامران نے كى قدر جمنجلا ہث ہے كہا۔ ''اوراس كا اختام كہاں ہوگا؟''

ہِل جانا جمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا تمہارا اس کی جانب متوجہ ہو جانا اور اس کے بعد ہیگل تک پہنچ جانا یہ سب

"آہ ...... ہی تو آج تک کی کونیس معلوم ہوسکا۔کوئی کتاب بیعلم نہیں دیتی کہ کی بھی انسان کا انقام کیا ہے۔ ہم دنیا کے ایک سرے پر پیدا ہوتے ہیں۔زندگی کا آغاز کرتے ہیں اورسوچتے ہیں کہ ہمارا گورمرف ایک ہے اورونیا کے آخری سرے پر ہماری موت واقع ہوتی ہے۔ووست بیراز کا کنات کے مالک فیرس دیا۔ بالکل نہیں دیا۔''

'' بیتو عجیب بات ہے۔ گویا میں اپنی پند کی زندگی نہیں گزار سکتا۔'' کامران نے اتنا ہی کہا تھا کہ ورہ آگئی۔

''میں نے بہترین کھانا پکایا ہے۔ کامران چاہتم ہمارے ایک وقت کے مہمان کیوں نہ ہو۔ کی ہم تہمیں مخلصانہ طور پرخوش آ مدید کہتے ہیں۔'' اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اتنے مختفر وقت میں۔ شعورہ نے انتہائی نئیس کھانا تیار کیا تھا۔ کامران نے وہٹی البھن کے باوجود خوب اچھی طرح بیکھانا کھایا بلکہ بیہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس وہٹی البھن نے اس کی بھوک بے انتہا کھول دی تھی۔ اچھی طرح شکم سیر ہوا ادراس کے بعد عمد قتم کی کانی تی کر کہا۔

'' بجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کھانے میں کوئی خواب آوردوا شامل تھی۔ ہماری گندم کی بات ہوتھ کھلااس سے زیادہ خواب آوردوا اور کیا ہوسکتی ہے۔'' چنانچہ کیا بجھے سونے کی اجازت کل سے گی۔'' ''ہاں ……ہال کیوں نہیں بلکہ یہی مناسب ہوگا کہ تم کچھ وفت آرام کرلواور پھر کامران کوایک اگل دسج کے بیڈروم میں پیچادیا گیا۔وہ بستر پر لیٹا در حقیقت اسے چکر آنے لگے۔ ہر کردارا پی جگہ انتہائی پہلم است ہو تا تیں بتارہا ہے بہتو بردی سنسنی خیز باتیں ہیں۔ویسے قول ثنائی سے اس نے جو ہوتی ہے۔جس کے لیے واکش اور کئی دوسرے افراد ہم سے رابطہ قائم کر چکے ہیں۔ کیکن تمہیں جیرت ہوگی کے اس سے بھی زیادہ پراسرار کردار ایک اور پہال موجود ہے اور اس طرح موجود ہے کہ وہ شاید خود بھی اپنے بارے میں پچونہیں جانیا۔ میں نے جیرت سے کہا تھا کہ وہ کون ہے؟ تو قزل ثنائی نے کہا کہ کامران۔ مجمد تو اس ،وقت صحیح طور سے تمہارا نام تک نہیں معلوم تھا۔ میں نے کہا کہ قزل اس مختص کی رہیں۔

بجھے تو اس وقت سیح طور سے تمہارا نام تک نہیں معلوم تفا۔ میں نے کہا کہ قزل اس تف کی پرامرار بات کیا ہے۔ تو قزل نے کہا کہ بہتاریخ کا ایک اہم کردار بننے والا ہے اور حالات اس طرف رخ کررے ہیں۔قزل نے ایک اور پیش گوئی بھی کی تھی۔ شعورہ نے کہا اور کا مران حیرت بھری نگاہوں سے اے دیکھیے لگا۔ وہ یولی قزل نے کہا تھا کہ کچھا سے پرامرار کرداراس سے ملا قات کر بھے ہیں۔ جوابھی تک کی کے علم میں نہیں ہیں۔''

پیش آئے ہوئے ہیں۔وہ کی کوئیں پیش آئے ہوں گے۔'' کامران کچھٹھ ھال ساہو گیا۔شعورہ نے کہا۔ ''میں کھانا لگاتی ہوں بھی اطلاع دینے آئی تھی۔'' کامران نے کہا۔

> ''مسٹر قزل ثنائی آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے سے اس بارے میں۔'' ''۔''

"صرف بیمیرے دوست کہ تم لا کھان واقعات سے بھا گئے کی کوشش کرو جو چیز تقدیم کا ایک حصہ
بن چی ہے وہ تہہیں کرنا ہوگا۔ دیکھو میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میراعلم صرف کتابی ہے اور صحی بات
بتا دُل تہہیں۔ دنیا کا ہر علم جموٹا ہوسکتا ہے۔ کتاب کاعلم جموٹا نہیں ہوتا۔ کتاب نے جو پھے کھایا ہے۔ انسانیت
کے پہلے دن سے لے کر آ خری دن تک ای سے رہنمائی حاصل کرتا چلا آیا ہے۔ چا ہے وہ فہ ہب کے بارے
میں ہوچا ہے دنیا کے بارے میں۔ اس حقیقت سے کوئی اٹکار نہیں کرے گا۔ کتاب کے بارے میں کمل طور
سے تعلق ہوجا دُر تو پھر اس کا اپنا ایک کردار شروع ہوتا ہے۔ بیاورات جنہیں تم بے جان کا غذے کوئرے بھی
ہو حقیقت یہ ہے کہ بیاوراتی بولتے ہیں اورانی میں راز کا نئات پوشیدہ ہے۔ میں نے آئ تک کی پرائی
علم دانی کا رعب نہیں والا۔ اور نہ بی میں اس قابل ہوں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ صاحب علم جھوں۔ فاہم

''بعد میں جب میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کیں تو بچھے بہت بجیب وغریب
باتیں معلوم ہوئیں۔ ابتم ایبا کرو کہ بچھ سنوتا کہتم سچائیوں کے قائل ہوجاؤ کہا بات میں تہمیں یہ
بتاؤں کہ جوعورت تہمیں یہاں لے کرآئی ہواور جس نے تمہیں اپنا تام سدرہ بکان بتایا ہے اور جس کا تعلق
یمن سے ہے وہ یوں سجھ لوکہ انبی کیروں پر چکتی ہوئی تمہارا تعا قب کرتی ہوئی اس جہاز تک پنجی تھی اور وہ بی
سے اس نے تم تک رسائی حاصل کی تھی اور اس نے حالات کے تحت تہمیں پیش کش کی تم اس کا ساتھ
وو سجھ رہے ہونا تم۔''

کامران پر حرتوں کے بہاڑٹوٹ پڑے تھے۔حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذہن جہنا گیا تھا۔ قزل

ثنائی نے کہا۔

'صرف بد کہ جب کامیابی کی امید ندر ہے تو انسان کو حالات سے مجموعہ کرنا چاہیے۔اب میخف

ہر کا جاہے۔''همانے جس انداز بیں ان تمام سوالات کے جوابِ دیے تھے اس نے بہتی کے لوگوں کو ۔ ذور کر دیا تھا۔ وہ حمران تھے اور پریشانی کے عالم میں سردار فرعونا کو دیکھ رہے تھے بہتی کے بوڑھوں نے

'' یہ آٹھ افراد بھی خطرناک ہیں۔فرعوناتم نے ان کا ارادہ دیکھ لیا۔اب بھلابستی میں کون ہے جو ا<sub>اناکا ت</sub>درد ہو۔انہیں فوری طور پرسز ائے موت دی جائے۔''

سردار فرعونا نے دونوں ہاتھ اٹھائے ادر بولا۔ "معزز بزرگواتم نے ایک بات کی ہے۔"

''تم نے کہا ہے۔ کہاس وقت اس بستی میں ان کا کوئی ہمدر دنہیں ہے۔''

" ہاں پوری ستی دالوں سے بوچھ، کیا ایسا کوئی ہے جوان تمام باتوں کو سننے کے بعدان سے

"بال ..... ہے۔" مردار فرعونانے کہا۔ ''میں '' فرعونا بولا ۔اوربستی کے لوگ شدت جیرت سے آ تکھیں بھاڑ کررہ گئے تھے۔

"كيا كهدر باب توسردار فرعونا؟" بوزهون من ساك نے كها-"لاسستم نے ویکھا کہ کیا کڑیل جوان ہے۔جوانی اس کے انگ سے فیک رہی ہے۔ کتا

بے باک اور جوال مرد ہے ہے۔ کتنی دلیری سے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اور اپنے آ مے کے مقصد

بلئ إي - مير ي معزز بوزهو! ذرا دل پر ہاتھ ركھ كرسوچو، اتنا برا بهادر جوان اگر جارى بستى كار فادار جوتو كيا الماسے اپن فوجوں کا سالار نہیں بناسکتے، میں سردار موں تم لوگوں کاتم نے مجھے اتناحق دیا ہے کہ بھی بھی میں تمارے فیعلوں سے اختلاف کرسکوں۔ بولو کیاتم مجھے اس اختلاف کی اجازت ود مے؟"

"لکین فرعونا، بیا ختلاف تیرے لیے خطرناک ہے۔" '' زندگی اور موت د یوتا وُل کے نیصلے کی مختاج ہوتی ہے۔ ہم اپنے لیے کوئی راستہ طے نہیں کہاتے۔دوستو،معزز بزرگوا میں تبہارے فیصلے ہے بس اتنا سااختلاف کرنا جا ہتا ہوں کہ ابھی ہمیا کومزائے

موت ضدى جائے بلكدا نظار كيا جائے اسے سمجھايا جائے ادر كها جائے كدده كماليد كا وفاوار بن كر جيئے۔ ويلھو مجتی والوانبیں قتل کردینا بہت آسان ہے۔لیکن اگرتم سمی کو زندگی دینے کی اہلیت رکھتے ہوتو اپنا فرض پورا ر كروسيل يى فرض بوراكرتے موسے انہيں قيد خانے ميں پہنچار ہا موں۔ اس كے بعد ميں كو حش كروں گا۔ كراكين سمجهاسكول \_ا يك اعلان ميں اور تمهار بے سامنے كرنا جا بتنا ہوں \_' سر دار فرعونا نے كہا \_

"میرے دو بیٹے اور ایک بئی ہے۔اور اگر بہاڑی قبیلے کے اصولوں کے مطابق میں اپنے لوگوں ممالیک پسندیدہ شخصیت کا حامل رہا ہوں۔ تو سرداری میرے کس بیٹے کو ملے گی ادراس کے لیے میرا بردا بیٹا ''میری بستی کے لوگو! اس لڑکے کو پیچانے ہو؟ یہ همباہ۔ شمونا کا بیٹا همبا، یہ دہ لڑکا ہے۔ جوشمونا کی موت کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا میری بستی کے پانچ معزز بوڑھے افراد کے ساتھ داست کی تاریکیوں میں اس بستی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر یہ جواب نہ دی تو جواب میرے پاس ہے۔ ادر جواب یہ ہے کہ جھے ادر میرے اہل خاندان کوئل کر کے بستی کی سرواری حاصل کرنا چاہتا تھا۔'' یا کچ معزز بوڑھے سامنے آئے ادرانہوں نے همباسے سوال کیا۔ "ا بالرك كيابي ع ب جوسر دار فرعونا كهدر باب؟ "هما في نفرت بحرى تكابول س فروناكو ویکھاادر پھریے باکی سے بولا۔

"بان! پيريج ہے۔" ''افراد جوتیرے ساتھ آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟'' ''میرےعلادہ انتیس، مجھے ملا کرتمیں۔'' " كيابه سب سلم تنهج؟"

'' ہاں .... ان کے باس بندوقیں تھیں ادریہ بوری طرح کمالیہ کو آگ اور خون میں لپیٹ دینا

''فرعونا ہے انتقام لینے کے لیے۔'' "اس کے بعدتو کیا کرتا؟" ''اس کے بعد میں فرعونا اوراس کے اہل خان کے سرائ بستی کے سرحدی علاقے میں لٹکا دیتااور میرے آ دی بوری بستی کو محاصرے میں لے لیتے ، پھر میں ان لوگوں کو ختم کر دیتا جنہوں نے اس دقت جب وہ

''اس کے بعدتو کیا کرتا؟'' "اس کے بعد میں ساری بستی کولوث لیتا۔ان کا سارا خزانہ چھین لیتااور پھرمیرے بيآ دى بستى ؟ حكمراني كرتے ،اوگوں كواكي ايك ردني كے ليے ترسايا جاتا۔" "ايباتو كيول كرنا جابتا تفا؟"

"اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے، اپنی مال اور اپنے اہل خاندان کی موت کا انتقام ' <sup>د لی</sup>کن تو اس میں کامیاب نہیں ہوسکا۔''

> ''اب تیرے ذہن میں کیاہے؟'' "كمامطلب؟"

میرے باپ کے غدار تھے فرعونا کی مدد کی تھی۔

سردار فرعونا! سوچ میں ڈوبا رہا۔اس نے آئیسیں بند کر لی تعییں۔ پھراس نے بھیری ہوئی آواز

اللہ کہا۔ دونیس میں اسے تن نہیں کروں گا۔ مجھے خوف نہیں ہے اس سے، ہاں آخری فیصلہ میں بیدکر رہا موں کہ همبا اپنے آٹھ ساتھیوں کو لے کر کمالیہ سے اتنا دورنکل جائے کہ ہواؤں کے ساتھ اس کی خوشبو کمالیہ بی زینج سکے، اور یہ بات بھی همبا کو بتائی جارہی ہے کہ اگر دوبارہ بھی اس کے قدم بستی کمالیہ کی جانب اٹھے

ہے زندگی نہیں دی جائے گی۔ پھر کمالیہ کی سرحدول پر اس کا سراٹکا ہوگا۔ گھوڑے مہیا کروان لوگوں کو ہاتھ ہائد ہ کریہاں سے روانہ کردو۔''

ہیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ آٹھو گھوڑے لائے گئے۔شمبا کو گھوڑے کی پشت پر بٹھایا گیا۔اوراس کے بعد ان گھوڑوں کو جا بک ماردیئے گئے۔آٹھ گھوڑے کمالیہ کی سرحدوں سے خالف سمت دوڑنے لگے۔

**\*** ..... **\*** ..... **\*** 

پھر کافی عرصہ گزر گیا بہتی کے لوگ همبا کو بھول مکئے تھے کی کو یہ یادنہیں تھا کہ همبا نامی کسی شخص نے فرعونا کے خلاف بغاوت کی تھی اور فرعونا نے بشک شمونا اور اس کے خاندان کوئل کر کے سرداری حاصل کی تھی۔ کیکی کے لیکن اس نے بہتی والول کے لیے بہت کچھ کیا۔اور یہی وجہ تھی کہ بہتی والے اپنے سردار سے بے انتہا فوث تھے۔اور پرسکون زندگی گزارر ہے تھے۔

وں سے۔ اور پر مون رمدی مرار رہے ہے۔

پھر ایک رات جب تمام لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ہیرونی ماحول ہیں برف
کے نفے نفے ذرات سیابی ہیں سفیدی پیدا کر رہے تھے کہتی کی سر صدوں ہیں پچھ آئیں واض ہوئے جو
سرے پاؤل تک لوہ ہیں غرق تھے اور ان کے پاس بہترین بندوقیں تھیں۔ فائر کی پہلی آ واز پر فرعونا جاگ۔
افحااوراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کہ ذرا دیکھو کہوہ کون ہے۔ جس نے سوتے ہوؤں کو جگانے کی کوشش
کا ہے۔ جبکہتی ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہ بے جافا کرنگ کی جائے۔ اور عام لوگوں کو پریشان کیا جائے۔
بہر عال تین چارلوگ اس طرف روانہ کیے گئے جہاں سے فائر کی آ واز انجری تھی۔وہ لوگ واپس تو نہ
ائے البتہ فائر نگ کی آ وازیں اور چینیں ضرور سائی دی تھیں اور اس کے بعد یہ چینیں چاروں طرف کو نیجے لگیس۔
پوری بستی جاگ گئی تھی اور ہر طرف سے شوروغو غابلند ہونے لگا تھا۔ جس میں فائرنگ کی آ واز بھی
مال تھی۔ آئی پوشوں کے خلاف کچھ بندوقیں استعمال ہوئیں۔ سردار کے آ دی چاروں طرف تھیں۔ البتہ ان

میم مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک بھی باقی ندر ہا اور بہتی میں جگہ جگہ انسانی لاشیں نظر آنے لکیس۔ اس خونی رات کی مج رات کی تاریکیوں سے زیادہ تاریک تھی۔ چاروں طرف سے آہ وزاری کی اُوازیں بلند ہور ہی تھیں اور آ ہن پوش پوری بہتی میں چھیل گئے تھے۔ بیلوگ کون تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ اُسِتک کی کو کچھ پیدنہیں چل سکا تھا۔خود سروار کو بھی زنجیروں میں جکڑ لیا گیا تھا۔

للطرف سے چلائی جانے والی گولیاں ہر مخص کوزندگی سے محروم کررہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کی تھوڑے ہی وقت

آہنی لباس والوں نے بستی کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کردیا تھا۔ان لوگوں کی حالت بے حدا ہتر

حق دار ہے۔لیکن دوستو بیرسرداری میں نے همبا کے باپ شمونا سے حاصل کی ہے اس کی برائیوں اور بر عنواندوں کے نتیج میں اگر همبا ایک اچھا انسان بن جاتا ہے اگر وہ کمالیہ کے لیے وہی سب پر کو کرنے کو تار ہوجاتا ہے جوبتی کے اچھے لوگ کیا کرتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے بیداعلان کرتا ہوں کہ مثل بر مرداری اپنے بیٹوں کے بجائے همبا کو دوں گا، میراهمباسے بیدوعدہ ہے۔''

ر المان بالمان کی گردنیں لئک گئیں، سردار نے اپنے حق کواستعال کرتے ہوئے یہ فیملسنایا تھا۔اس لیے اب کسی کے بولنے کی گنجائش نہیں تھی۔اور ھمیا کواس کے ساتھیوں کے ہمراہ قیدخانے میں پہنچا دیا گیا۔البتہ فرعونا نے قیدخانے پرمحافظوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔

''اور همبا، یہ بات میں تھے بتائے دے رہا ہوں۔ کہ اگر اس دوران تم نے کوئی خطرناک قدم اٹھانے کی کوشش کی تو پھر میں تیری زندگی نہیں بچاسکوں گا۔'' همبانے اسے نفرت سے دیکھا اور خاموں ہوگیا۔

پھر یوں ہوا کہ سردار فرعونا ہمبا کو مستقل طور پر سمجھانے لگا۔ اس نے پچھ بزرگوں کو اس بات پر متعین کیا کہ وہ ہمبا کو سمجھانے سے کہا کہ ہمبا کمسل طور پر خاموش رہتا ہے۔ وہ کی متعین کیا کہ وہ ہمبا کو سمجھا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا یہاں تک کہ اکیس دن کے بعد سردار فرعونا نے وعدے کے مطابق شمبا اور اس کے ساتھیوں کو میدان میں طلب کیا اور سردار فرعونا نے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ہمبا سے سوال کیا۔

' معمیا اس دوران بوے بوے براگ تہمیں سمجھاتے رہے ہیں۔ میں نے بھی تھے زندگی کی سے نوگ کے زندگی کی سے کہا ہے۔ اب بول، بنا، کیا تو ہمارے بنائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے تیارے؟'' تو همہانے کہا۔

'' دبہتی والو! سردار فرعونا میرے باپ کا قاتل ہے تو میرے گھرانے کا قاتل ہے، من میں تیری تعلیمات پڑمل کرنے کے لیے تیار ہوں اوراس کے لیے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بہتی والوں کو بھی معانب کردوں گا۔لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔سردار فرعونا!''

''کیا؟''فرعونانے پوچھا۔ ''مجھے تیرااور تیرے اہل خاندان کا سرچاہے، تجھے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے خون کو معاف کردیا ہے۔اور میں نے اپیانہیں کیا، میں تجھے اور تیرے خاندان کوای طریقے سے قبل کرنے کا خواہش مند ہوں۔ جس طرح تونے میرے خاندان کوئل کیا تھا اور اس خون کو میں بیجے کے لیے تیار نہیں ہوں،خون کا بدلہ خون بس، یہی میرااصول ہے،اور یہی میراایمان۔''

کہتی کے لوگ بھر گئے۔ ہر مخف نے پچھ نہ پچھ کہنا شروع کردیا۔ان میں سے کسی نے کہا۔ ''تواپنے باپ کوایک مقدس انسان سجھتا ہے۔ ھمبا بیروہ مخف تھا جس نے پوری بہتی کوموت کی نیند اما تھا۔۔۔

"مردار فرعونا! اے ای وقت موت کی سزادے دو، ورنہ پیمجھلو کہتم اپنے لیے ایک سانپ پال او<sup>ہے۔</sup> میخص برے باپ کا برا بیٹا ہے اے زندگی دینے کا پیمقصد ہے کہتم نے بہتی کے لیے موت قبول کر لی ہے۔''

تھی اور تمام لوگ اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کی موت پر گربیہ و زاری کر رہے تھے۔ان تمام لوگوں کے بھی ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔غرضیکہ ایک الی عبرت ناک نضائقی کہ اسے دیکھ کررو نکٹے کورے ہوجا ہیں۔ پھران آئن پوشوں کا سردارسا منے آیا اور اس نے اپنا تعارف همبا کے نام سے کرایا۔ مجمع میں کی ایک لوگ ایے بھی تھے جنہوں نے شمبا کے خلاف رائے دی تھی۔ کہاسے موت کے کھاٹ اتارویا جائے۔ بهرحال همبا ایک او تحی جگه پرچژه گیا اورغرائی موئی آواز میں بولا۔

" پیچانو مجھ! کمالیہ کے کو، مجھے پیچانو، میں کون ہوں، همبا ہوں میں سمجھ، میں وہ ہول جے تر لوگوں نے بستی بدر کیا تھا۔ آج میں اپنی تمام قوتوں کے ساتھ واپس آیا ہوں اور آج میں فرعونا سے اپنا بداروں گا،اورسنواب میں تہیں تھم دیتا ہول کہتی کے کئی گھرسے رونے کی آ داز ندا بھرے۔ اگر کئی گھرہے جماآہ و بکا سنائی دی۔ تو پورے کھر کوفنا کردیا جائے گا۔" ابھی همبا نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زخی بچہ شدت تکلیف سے رو پڑا اور جانتے ہوهمبانے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو شالہ نے اپنی آتکھیں بند کر لی تھیں اور کامران اور قیم خان اس کی صورت دیکھنے گئے تھے۔ پچھلمول کے بعد تو شالہ نے اپنی آئکھیں کھولی جن میں نی تیرہ ہی تی وہ پھر کویا ہوئی۔ دھمبانے اس بچے کو مجمعے کے درمیان بلاکرائی بندوق سے پے در بے فائر کئے اور نتیج میں اس بچے کے نکڑے فضا میں بھو گئے۔ بیہ منظر پورے مجمعے کے لیے نا قابل برداشت تھا۔لیکن سب کے سب اس لیے خاموش تھے کہ کہیں همبا کی اگلی کو لی ان کے سینوں کے پار نہ ہو۔'' پھرنستی کے گرد پہرہ بٹھادیا گیااور لوگوں کے ہاتھ پیر کھول کربہتی میں چھوڑ ویا گیا۔لوگ زور سے سانس لینا بھی بھول مکئے تھے۔ ہر خض سہاد ہا بیٹھا تھا اور کسی بچے کی آ واز ابھرتی تو اس کے منہ پر ہاتھ ر کھ دیا جاتا۔ پھرووسراحکم جاری ہوا۔

"دبیتی کے کسی گھریں چاغ نہ جلایا جائے شمبا کی آمد کا استقبال تاریکیوں سے کیا جائے۔کہ

اب اس کے خالفوں کی تقذیر میں تاریکی کے علاوہ اور پچوبھی نہیں ہے''

''سو يبي بوا- آج تيراون تھا۔ كەبىتى كے كى كمريس روشى نبيس كى مى تھى ليكن شمباك احكامات بدستور جاري تصدودن تك ووبستى من ان لوكول كواكي جكه جمع كرويا كيا تعارانبيل من سردارفرعا بھی تھا۔اب بھلائس کی مجال تھی کہ همبا کے خلاف ہتھیارا ٹھا تا پھراس کا تیسراتھم ملا۔

"منام لوگ اپنے اپنے مال و دولت کے انبار میدان میں ایک جگہ جمع کردیں اور خبر دار اس بات کو ذہن میں رکھاجائے کہ کی کے ماس کوئی قیتی شے موجود ندر ہے۔اجناس وغیرہ کے ذخائر بھی وہیں میدان میں

جع كردي جائين اور بروه شے جوكى كى ملكيت تھى۔اب همباكى ملكيت ميں دے دى جائے كہ جسم كے كيرول کے علاوہ کسی کے پاس کچھ باتی شدرہ اگراس تھم کی پورے طور سے قبیل ند ہوئی اور کسی نے کچھ چھپانے لا

کوشش کی تو یہ مجھ لیا جائے گا کہ یہ ہماراغدار ہے اور بستی کمالیہ والے غداری کی سزا ہے بخو بی واقف ہیں۔'' پورا دن اس محم کی تعمل میں گزر گیا ہے۔میدان میں، ڈھرول انبار لگ مجے تھے۔ کمالیہ والول کے پاس بہت کچھ تھا۔کون جانے همبا کا کوئی نیا تھم ان کی موت کا پروانہ ہی ہو۔سب کے سب سبے ہوئے

کھروں میں بیٹے ہوئے تھے۔ بیچارے کھانا چیا بھی بھول گئے تھے بس بچوں کی شکم سیری کے لیے جو پھیجی مل رہا تھاوہ اپنے بچوں کے علق سے بینچا تاررہے تھے۔ باقی سمی کے منہ میں کوئی چیز نہیں گئی تھی اور صرف

ا کور ارہ کررہے تھے۔اس طرح شمباشایدان لوگوں سے اپنی بستی بدر کیے جانے کا انتقام لے رہا تھا اور اللہ جی بار کی میں ڈونی ہوئی تھی۔ بلاچ میدان میں جمع ہونے والی اشیا کی جھان بین ہور ہی تھی اور اس کی مگرانی کرنے والاهمبا خود تھا اور

کاموں میں معروف تھا اور ادھر بہتی والے جاگ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ وہیں تک محدود بہت میں مالم ہم اور کون سے احکامات صادر کرے گا اور ان لوگوں پر کیا کیا مصبتیں ٹوٹیس گی۔ لاں ہے گا۔ پیٹریس ظالم ہم بااور کون سے احکامات صادر کرے گا اور ان لوگوں پر کیا کیا مصبتیں ٹوٹیس گی۔

جولوگ گرفار مو بھے تنے وہ بتی کے دانثور تھے۔ وہی کوئی مشورہ بھی دے سکتے تھے۔لیکن اب درد دینے والا کوئی بھی نہیں تھا اور پھرلیتی کے مکانات میں نقل وحرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ لوگ اپنی منی سے درواز ول سے گزر کرمیں جاسکتے تھے۔آئن پوش جکہ جکدان کی مگرانی کررہے تھے۔

پوریستی میں اب کچھ باقی ندر ہا تھا۔ همبانے انہیں برطرح سے پیس دیا تھا۔ اور اب وہ صرف الاموت كے منتظر تنے \_ پھرلبتى ميں جانے كيا كچھ ہوتا رہا تھا۔ انہوں نے ميرے شو ہركوبھى مارويا تھا اور ميں من این بچ کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل آئی اور اپنے بچے کے ساتھ ان عاروں ہی آ کرچیپ می اور چرتم لوگ یہاں پہنچ سے اوراب میں تمہارے سامنے ہوں۔ ' لڑ کی چھے دریے لیے

مامون مونی سی واقعی بدایک کرب ناک اور عبرت ناک داستان تھی۔ کامران اور قیم خان بے شک مجرم تھے، کیں پر بھی اس عورت کی واستان سن کرنجانے کیوں ایک دکھ کا احساس ہوا تھا اور دل نے بید کہا تھا کہ آئیل فروران مورت کی مدد کرنی جانے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی مدد کس طرح کی جائے بہرحال کامران نے کہا۔

"اورلزى كياتم به جانتا چا موكى كهاس بستى كاكيا موا؟"

''ہاں بے شک، کیونکہ میرے ماں باپ بھی وہاں تھے۔''

"جمیں افیوں ہے، اب وہاں کچے بھی نہیں ہے۔ بستی کا ہر کھر جلا ہوا بڑا ہے۔ بستی کے کمینوں کی لا من بتی کی ملیوں میں بھری پڑی ہیں اور اب وہاں بچھ بھی نہیں بچا۔'' کامران کے ان الفاظ کوئن کرلڑ کی پر المِستكته ما طاری ہوگیا تھا اور وہ دونوں گھبرا كراسكی صورت دیکھنے گئے۔لیکن پھروہ اپنا چېرہ دونوں ہاتھوں

عُمَا ہِمِیا کردویز کی تھی اور کافی دیر تک روتی رہی تھی۔وہ دونوں یو نبی اپنی جگہ بیٹھےرہے تھے۔ مرتعیم خان اپنی جگہ سے اٹھ کراس لڑکی کے قریب بہتی کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ "ابس كرولزكى! بيتو مونائى تفااوراك كوئى مبين روك سكنا تفاليكن ابتم جس مقصد كے ليے جى اللا بودہ پورا کرویعنی اینے بیجے کی پرورش ..... ظاہرے تم اپنے بیجے کی وجہ سے وہاں سے بھا کی تھیں، اور البهمين اس بچے كے ليے جينا بے كين اس طرح ان غاروں ميں تم كيے جيوكى؟ "الركى نے ان الفاظ كوئ

لانالمرا تفايا اور پہلے تھیم خان بھر کا مران کو دیکھا اور پھر بھرائی ہوئی آ واز میں بولی۔ اوتم تحیک کہتے ہو بھانی ، واقعی اب مجھے اس بچے کے لیے جینا ہے۔ میں اپنا سب پچھاس بچے پر لادول کی۔اس کی پرورش کروں گی،اب یہی میرے جینے کا مقصد ہے۔''

"لیکن اس طرح ان غاروں میں؟" کامران نے کہا۔ ین اس مرف و روی کی است کاروں کے اس عاروں سے نکل کر کھے دور تک پھاڑی سلم است کاروں سے نکل کر کھے دور تک پھاڑی سلم

ے۔ یہ پہاڑی سلسلہ عضے جنگلوں پرختم ہوتا ہے اور جنگلوں کی مغربی ست میں ایک بستی آ باوے جے جن مربر معتب ہیں۔ تم دونوں مجھ وہاں تک لے چلو کیے اور اگرتم نے ایسا کیا تو میرے اوپر بہت برااحمان ہوگا " کہتے ہیں۔ تم دونوں مجھے وہاں تک لے چلو کیے اور اگرتم نے ایسا کیا تو میرے اوپر بہت برااحمان ہوگا " ہے ہیں۔ اسب کے است کے منظر تھی کہ وہ اس سلسلے میں اس سے کیا کہتے ہیں۔ قیم خان کامران کی خاموق ہوگی تھی اور اب اس بات کی منظر تھی کہ وہ اس سلسلے میں اس سے کیا کہتے ہیں۔ قیم خان کامران كى طرف بلينا تعاادروه وونول ايك دوسر كصورت ويكف كك

زندگی میں لاتعداد جرم کیے تھے۔ برائیاں کی تھیں اور عنف چکروں سے ہوتے ہوئے مال آئیسے تھے۔لیکن بہر حال ول میں نیمی خیال تھا کہ اس مظلوم الڑکی کی مدوضرور کرنی جا ہیں۔ دو تین منطای طرح گزر مے۔ عالبًا قیم خان کا مران کے اشارے کا منتظر تھا اور کا مران نے سرِ ہلایا اور اس بات کی تائید کی متنی کہ اس کی مدوکرنا ہوگی اور کامران کے اس عمل سے قیم خان کے ہونٹوں پرمسراہٹ پھیل میں تھی۔ مجرور

"دالری، ہم لوگ تیری مرو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں یہاں سے کب چلنا ہوگا؟" " كل سورج وصلے كے بعد ہم اپنے سفر كا آغاز كريں مے اور كوشش كركے ان جنگلوں تك بي جائیں گے۔ تاکدا گلے دن کی روشی تیتے پھرول پر ندگزرے پھرجنگل سے گزرتے ہوئے ہم اس جگری طرف جائیں مے جہاں چن بتی آباد ہے۔"

'' ٹھیک ہے اب تو بھی آ رام کر'' ابھی قیم خان نے اتنا ہی کہا تھا کہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کررہ يري اور قيم خان احقول كي طرح كامران كي صورت و يكف لكا بعض اوقات اليي بي بات كهه جاتا تما كه اس سر نیٹنے کوول کرے، لینی جس عورت کے مال باپ شوہر کو کتے کی موت مارویا گیا ہو۔اس سے بزے آدام سے کھدرہا تھا کہتم آرام کرو۔

ببرحال وہ دونوں اپنی جگہ بیٹے رے لڑی مجی کھم کھوں کے لیے خاموش ہوگئ تھی وہ اوگ مجی خاموش تھے۔غرض یہ کہ ایک جیب می فضائعی۔ پھر پچھدریے بعدوہ بولی۔

"اورتم لوگ، تم نے اپنے بارے میں کھونیس بتایا۔"

" ممافر مسافر میں اور اتن دور سے آئے ہیں کہ بہت کم عرصے میں ہم نے بیسٹر کیا ہے۔" «ليكن تم لوگ موكون؟"

جوجى بيل ہم تيرے بدرد بيل-"

"كهونعيم خان! كيها لكايدروپ تمهيس؟"

" فشكريداے! ميرے جدردو ميں تمهاري كهاني سننے كے ليے اصرار نبيس كروں كى الكن اعامم اللہ بتا دول که مهیس اس بهدردی کا صله ضرور ملے گا۔" پھروہ خاموش ہوگئی تھی وہ دونوں بھی اے جہائی فراہم کر رب تھے اور ای لیے خاموش تھے۔ طاہر ہے ابھی وہ اس صدے سے باہر ہیں نکلنے پارہی تھی۔ اس کے بعدوہ اپنے بچے کے پاس جا کر بیٹے گئے۔ تب کامران تعیم خان سے ناطب موا۔

" ارزندگی واقعی میں اس چیز کا نام ہے۔"

ودكيا جيل كى سلاخوں كے بيمجے بيسوچا تعاركم بعى پروفيسرسپاركوسے واسطه براے كا اوراس كے ور معاس انو می دنیا میں آنے کا موقع ملے گا اور اب دیکھواب ایک الی جگہ ہم لوگ موجود ہیں جس کا تصور

بى مارى د بنول يى بى مارك "بېرمال اب جو پر کيم من ہے۔ في الحال اس لڙ کي کواس کي منزل مقعود تک پنجانا جارا کام ہے۔ اس سے بعد اس منحوں بوڑھے کو آواز ویں۔اوراس سے کہیں کے کہ جمیں اس نیلی یا تال سے باہر لے چل۔

اں ہے اچھی وہ جیل می جہاں پر بریت کا ایساعا لم تو نہ تھا۔'' " ويسي ليم خان، كجودفت بهال ضرور كزارنا عاب-امان بالكل بى شميا كي موكيا؟"

"مِن تمهين ساٹھ سال کا لگتا ہوں۔"

"مم ....م اسم المطلب ب-" "كيامطلب بروفيسر سپاركن كوشايد بحول كي بوتم كتى بدوروى سے ہم نے اس كى كردن اتاري تقى اور جب بم والهل ال جكه پنچ تصاتو-"

تعیم خان اس منظر کو یا د کرنے لگا تھا اور پھراس پر کیکی طاری ہوگئے۔ ''وافعی یار! جب تک وہ سپارکو نہ چاہے گا، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ چنانچہ مجبورا اس ونت

تك بميں يهاں رمنا بڑے گا۔ جب تك سپاركو بميں والي ابني دنيا مي لے جائے گا۔"

مجروه دونول بی غاموش مو کئے تھے۔غرضیکہ دقت گزرتا رہا اوروه وقت آ پہنچا جب انہیں بہال سے روانہ ہونا تھا اور وہ تینوں اس غارسے نکل آئے تھے۔ پھر لڑ کی نے ایک جانب رخ کیا تھا اور وہ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے تھے۔ بچیاڑی کی گود میں ہی تھا اور اس وقت جاگ رہاتھا وہ بہت ہی بیارا بچی تھا۔ ببرعال سنركا آغاز ہوا تھا اور ان وونول نے خود كو تقديم كے سپارے چھوڑ ديا۔ تقديم انجى نجانے کہاں کہاں لے جائے گی اور کیا کیا رنگ و کیھنے پڑیں گے۔

سنر مطے ہوتا رہا۔ پہاڑی سلسلہ کافی طویل تھا۔لیکن لاکی کے کہنے کے مطابق بیسٹررات کے دوران طے ہوسکتا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ وہ دن کی روشی میں جنگل تک پہنچ جاتے۔سویمی ہوا۔سورج ابھی پوری طرح نمودار نہیں ہونے بایا تھا کہ انہوں نے کائی فاصلے پر درخت لہلہاتے ہوئے دیکھے تھے۔ ان درختوں میں انہیں ناریل کے درخت بھی نظرا کے تھے اور ہماری رفار تیز ہوگی گی۔

پوے دن کے بعد کوئی کھانے کی پینے کی شے نظر آئی تھی اور اسے دیکھ کردل بے قابو ہو گیا تھا۔ ول چاہ رہاتھا کہ جلدی سے وہاں پینچیں اور ان ناریلوں کوتو ژکر پیٹ کی آگ بجمائیں۔ چنانچہ وہ تینوں ہی تیزی سے دوڑنے گئے۔ بچداس وقت کامران کے ہاتھوں میں تھا اور وہ دوڑنے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ تا کہ بچے کوکوئی نقصان نہ پہنچ۔ چند لحات کے بعد وہ اس جگہ بھی گئے تھے۔ جہال ناریل کے درخت موجوو تھے۔ دومنٹ تک تعیم خان رکار ہا۔ پھراس نے بندروں کی طرح درخت پر چڑھناشروع کردیا۔

ہم خان کو پکڑا یا اور اس کے بعد میں خود بھی اوپر چڑھ گیا تھا۔ کھانے چنے کا کوئی مسلم بیس تھا۔ ظاہر ہے یہاں میں پھل دار درخت تھے اور تعیمِ خان نیچے اتر کرئی کھل توڑلا یا تھا۔ بہر حال پھل کھا کرانہوں نے پیٹ بھرا

اور مركامران في العيم خان سے كما-ود تعیم خان! تم اور تو شاله چا ہوتو تجرپور آ رام کرو۔ میں جاگ رہا ہوں۔ ویسے تو شالہ ہمیں مزید

ستزون کیس کے۔''

دوبس ایک سورج اورایک چانداور جمیں جنگل کے رائے میں گزارنا ہوگا اوراس کے اسکیے سورج لم من الم جن بستى من مول مر."

و ایک سورج ایک جا ند " تعیم خان حیرانی سے بولا۔ " دنوں کا حساب ہے۔ تعیم خان۔'' "كما مطلب؟"

"مطلب بيكهم كل بعي اپناسفركرين عياور پرسول منع جم لوگ چن بستي بين جول مع-" "مالكل مُعكب" «لکین تو شاله ایک درخواست ہے تم سے۔"

"م بستی والوں پر بیطا ہزئیں کروگی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ہم اپنے طور پر سی طرح بستی میں

واظل ہوجا کیں گے اور اگر ہم سے ہمارے بارے میں کوئی بوجھے گا تو ہم بھی اسے قسمبا کا شکار بتادیں گے۔'' " مُعیک ہے، جیسی تہاری مرضی۔''

"میرا خیال ہے۔ابتم لوگ ستالو میں جاگ رہا ہوں۔" پھروہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ورخوں کی جزی ہوئی شاخوں کے درمیان بیلوگ اطمینان سے بیٹھ مجئے تھے۔ تو شالدا پے بچے کو سینے سے چٹائے ہوئے تھی۔ تعیم خان بھی خاموش تھا۔

پھر پچھ ہی در کے بعد دونوں او تکھنے گئے تھے اور کا مران آ مستگی کے ساتھ در خت سے نیچ اُتر آیا تھا اور درخت کے نیچے ٹہلنے لگا تھا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کا مران ٹہلنے کے انداز میں واپس آ رہا تھا۔ کہ اچا تک ہی اے احساس ہوا کہ ای درخت سے کوئی چیز نیچ آئی ہے اور کامران نے جعث گردن اٹھا کراوپر دیکھاتھا۔ بچے کو نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکی کرائی سیدھ بن بھامگا اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کرآ رام سے

بچداس آفت سے پریشان موکر جاگ گیا تھا اور رونے لگا تھا لیکن میں نے جلدی سے اینے کندھے سے نگالیا اور تھوڑی ہی تک و دو کے بعد بچے کو حیب کرانے میں کامیاب ہوگیا۔ تو شالہ شاید گہری نیند مونی می دسیم خان بھی اپنی جکہ مست تھا اور یقینا تو شالہ کی نیند گہری ہوگئی ہوگی۔ جب بی اس نے ہاتھ پاؤ<sup>ا</sup> ڈھیلے چھوڑ دیے اور جس کے نتیج میں یہ بچہ نیچ آ رہا تھا۔ لیکن بس خدا کواس بچے کی زندگی عزیز بھی۔ البذا است خراش تك نهيں آئى تھى۔

اس کی پھرتی تو کامران جیل میں بھی دیکیہ چکا تھا اور اب پھرتی کا ایک اور مظاہرہ میرے سامنے تھا۔اس نے نہایت اطمینان سے تین چار ناریل توڑ کر نیچ چیکے تھے۔ جوتو شالد نے آگے برھ کر پر لے سے۔ پر قیم خان نیچ اتر آیا اور کامران نے بچہ تو شالہ کو دے دیا اور وہ دونوں ناریل تو ڑنے سے ایک تاریل توشالہ کو دیا اور دوسرے ناریل وہ دونوں لے کر بیٹھ مجے پھر پہلے ناریل کا پانی بیا گیا اوراس کے بعر مودا کھایا گیا اور پچے دیرے لیے ایک جگہ بیٹھ مے ۔ ایک انتہائی آ رام دہ جگہ تھی اور یہاں پچھ مرصہ باآ سانی

گزارہ کیا جاسکا تھا۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ کچھ دیر آ رام کیا جائے گا اور اس کے بعد آ کے کاسفر شروع کیا جائے گا۔ تعیم خان نے کہا۔ المراد میں اس معرباک جانور ضرور ہوں گے اور ہمیں ان سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ اختیار "سیدهی ی بات ہے تیم خان! جب ہم کی جگہ قیام کے لیے رکیس مح تو ہم دونوں میں سے ایک کو پہرہ دینا ہوگا۔ بے شک ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں لیکن۔"

ووجه المراكم المراكم المراكب ورخت كي أثير بي المحيده موكى اور جب وه بابراً كي تو اس کے ہاتھ میں انتہائی چیکدار حفر تھا۔ پھروہ کہنے لگی۔ " بے شک سیہ تھیار جانوروں سے جنگ کرنے کے لیے نا کانی ہے۔لیکن پھر بھی ہم اس ہے کی کام لے سکتے ہیں۔مثلاً اس کے چوڑے پھل سے درختوں کی شاخیس کاٹ کراور انہیں نو کدار بنا کر بھالے

والسايك الحكى تركيب ب-اورهيم خان اب يتمهارى ذمددارى بكدوتين مضوط شاخس كا لواورا س خنجركى مددى انبين نو كدارينا دو." سوقعیم خان نے ایسا بی کیا۔ جنگل میں کانی دور اندر چلا گیا تھا اور جب تعور ہی ویر کے بعد والی لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں شاخوں کا ایک تشرموجود تھا۔ پھر اس نے ان کی چھلائی شروع کردی اور تھوڑی ہی

ديرين حاريانج شاخول كونو كدارينا ديا تعاادرانبين احتياط يه سنجال كرر كاليا كيا تعابه ببرحال فیملہ بدکیا گیا تھا کہ مزید ایک آ دھے کھنے تک یہاں رکنے کے بعد آ مے کا سفر شرون کریں گے۔ توشالہ کا بچہنہ صرف خوش شکل تھا بلکہ خوش مزاج بھی معلوم ہوتا تھااوراس پورے سفر ہیں اس نے انهیں تک نہیں کیا تھا۔اس وقت بھی وہ ورختوں پرموجود پر ندوں کودیکھ کرخوش ہور ہاتھا اور تو شالہ اس کی طرف مچر پچھے دیر بعد انہوں نے سنر کا آغاز کیا۔ طے بیہ کیا گیا تھا کہ سورج غروب ہونے تک کا سنر جاری رکھا جائے گا اور اند چرہ ہونے تک کوئی مناسب جگہ تلاش کرکے وہاں قیام کرلیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سنر

کرتے رہے۔ یہاں تک کہشام ہوگئ اور انہوں نے ایک ایسے درخت کا انتخاب کیا جوز مین سے بہت اونچا

تو نه تفالیکن اس کی شاخیس کچھاس طرح آپس میں جڑی ہوئی تھیں کہان پر باآسانی قیام کیا جاسکتا تھا۔ پھر انہوں نے پہلے تو شالہ کواو پر چڑھایا تھا۔ پھر تھم خان او پر چڑھا اور کامران نے بچے کوا حتیاط ہے او نچا کر کے

ودوں تو بستی میں تم اپنے طریقے سے داخل ہو کے لیکن خدانخواستہ اگر کسی مصیبت میں گرفقار ا اور کا نام بے دھڑک لے لینا اور کہنا کہ تم اِس کے مہمان ہو۔ اصل میں شیراک ای بستی کا بہت ا المجان المجان المجان المجان مند - كول كرمير عن المجان مرتبال كى جان المجان ا ا بالی اوراب میں ای کے پاس رموں کی اورائے تہارے بارے میں سب پچھ بتا دوں گی۔ چنانچہ کوئی الدود ہے تم بلاججکشراک کے پاس طے آنا۔''

" میک ہے۔ تہاری بہت مہر مانی۔" کامران نے کہا۔

بېرمال اركى نے كلوكيرا وازيس ان كاشكريداواكيا اور پھر بچ كوسينے سے لگائے اس طرف چل ری تی جاں بستی کا درواز ہ موجود تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہ کھڑے اسے جاتے دیکھتے رہے تھے۔ پھر کامران

فيم فان ي طرف و مكيدكركها-«کہوقعیم خان کیا خیال ہے۔ بہتی کواندرسے دیکھا جائے۔" "ال، كوئى حرج نبيل باور ظاہر بخطرے كى كوئى بات بھى نہيں ہے-"

"أكر بم توشالد كے ساتھ بھى بہتى ميں داخل ہوں تو كيا حرج بے فاہر ہے يوں بھى جم توشالد کے ماتھ تونہیں رہیں گے ، تو پھر کیوں نہ ہم لہتی ہیں بھی اس کے ساتھ داخل ہوں اور شیراک پر بھی اپنا تاثر

"پہ ہات تو ہے۔ پھراب کیا کریں؟" "توشال کوروکو۔ وہ زیادہ دورنیس عی ہے۔ویکمووہ جارہی ہے۔ "کامران نے کہااور تعیم خان پاگلوں كالمرح دور نے لگائة ن كى آن ميں اس نے توشاله كو جاليا يوشاله چونك كراسے و كيھنے تكى اور پھر بولى -

''خیرتو ہے میرے بھائی، کیابات؟'' "توشاله بم بہت ی ایس باتیں نہیں کرسکے ہیں جو کرنا جائے تھے کچھ ایسا فیان الجما ہے کہ ہم لِنا ہاتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکے۔'' توشالہ نہ سجھنے والے انداز میں تھیم خان کو دیکھتی رہی، میں بھی الميب عي بي مي تعار كامران نے كہا۔

"امل میں ہم ان علاقوں میں اجنی ہیں۔ہم اپنے آپ کو پوشیدہ تو کرسکتے ہیں۔لین اس کے بعومورت حال بہت مختلف ہوجائے گی اور ہم آگے کے سفرے محروم رہیں گے۔'' "میرے بھائیو! تم سے جدا ہونے کوتو میرا دل بھی تہیں جا ہتا لیکن میں بے یار و مددگار حمہیں سطّ فادوت کیا دیت \_ بے شک شیراک بہت احجماانسان ہے لیکن پھر بھی کیا کہا جاسکتا ہے۔''

" جمیں صرف اتنی مہلت درکار ہے۔ کہ ہم یہاں کے نشوں سے داقفیت حاصل کرلیں۔" "میراخیال ہے۔ شیراک اتنا اچھا انسان تو ہے کہ صورت حال کو سمجھ کر تمہاری مدد کرے اور اس

مراکن شک نہیں کہتی میں واحل ہوتے ہی اس بہتی کے لوگوں نے تو شالہ کواور انہیں اس طرح تیا ک سے

مجرید کامران کے کندھے ہے سرلگائے لگائے سوگیا تھا اور کامران مزید کچھ در شائے کے بور ایک جگہ بیٹے گیا تھا۔ای عالم میں رات گزرگی اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ دونوں جاگ الٹے۔ توشالہ نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی کود کی طرف دیکھا اور پھرادھراُدھر۔ پھراس کی نظرینچ پڑی اور پیج کو کامران کی گود میں دیکھ کروہ مطمئن ہوتئی۔

اس کے بعدوہ دونوں پنچاتر آئے تھے اور تو شالہ نے لیک کِرنچے کو گود میں لے لیا تھا۔ "وہ دراصل تم مجری نیند سوئی تعیں۔ چنانچہ اس خیال سے کہ کہیں بچہ نے در پڑے میں اسے

" بمائى! آپ كابهت بهت احسان ب يدواقعي - اگريدگر پرتا تو نجانے اس كاكيا حشر موتان " خير چھوڑ وان باتو ں کو۔ تعیم خان!"

" باس پانچ منك دركار، انجى ذخيره كرتا مول-" به كه كرفيم خان جنگل ميں ايك ست دوڑ گيااو

ر پانچ منٹ میں اس نے کئی طرح کے پھل جمع کر لیے تھے۔ ویسے قیم خان واقعی بہت پھریتلا تھا اور اس کا مظاہرہ میں کی مرتبہ دیکھے چکا تھا۔ ببرحال انہوں نے مچلوں کا ناشتا کیا اور اس کے بعد سفر کا آغاز کردیا۔ مجر دوسرا دن اور دوسری

رات بھی گزر گئی۔ تیسرے دن بھی انہوں نے سفر جاری رکھا اور اس دفت جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہاتھا۔ انبیں ایک بستی کے آٹارنظر آنے لگے۔ لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے بڑے مکان اوران مكانول كے درميان لوگ آجارے تھے۔ وہ لوگ اپني جگه پر تخبر كئے تھے۔ تو شالد كہنے كلى۔ " تعوری دور چل کربستی کا برا دروازه آجاتا ہے۔اس برے دروازے سے اندر داخل ہو کربستی

مل كبيل بمي جاسكتے بيں۔"

" و شاله! كيا ايمامكن نبيل كه بم اس بوے دروازے كے بجائے اوركى جگه سے اس بستى ش "دبستی کے چاروں طرف ایک دیواری بنی ہے۔لیکن اس دیوارکو پارکیا جاسکتا ہے۔" "كس طرح؟" فيم خان نے كها۔

" بھئى زيادہ ترعلاقہ جنگل برمشمل ہے اور ظاہر ہے جب بستى كے آس پاس درخت نظر آرب ں۔تودرخت ، اوردوسری طرف کودا جاسکتاہے۔" کامران نے کہا۔ " إلى ..... بالكل تُعيك ہے۔" توشاله نے تائيد كي تقى۔ مجروه كہنے كئى۔" اور ميرے بُعائيو! مِن

ہاری بے حد شکر گزار ہوں کہتم نے اس سفر میں میری بھر پوریدد کی۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بحرمبیں ولول کی۔ اور ہاں ایک اور بات اور یہ

"كيا؟" تعيم خان نے پوچھا۔

ہاتھوں ہاتھ لیا تھا کہ وہ خود جیران رہ گئے تھے لیکن جب برخص کی پیشکش کوٹھکرا کر تو شالہ نے شراک کے آ محے سرجھکایا تو شیراک نے اس کا سراپنچوڑے سینے سے لگالیااور بولا۔

" " بچھے تیری بستی کی ممل واستان معلوم ہے تو شالہ آ ہ۔ کاش میں بے بس انسان کوئی ایبا ذریعہ حاصل کرسکتا۔ جس سے تیری اور بستی والوں کی مدد ہو کتی۔ لیکن تقدیر نے پچھ ذمہ داریاں میرسے پردکی ہیں۔ تو بھی آگئی ہے۔ اس سے اچھی تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ " شیراک اپنی آبادی میں صاحب روت انسان تھا اور اس کی بہت ہی زمینیں وہاں موجود تھیں۔

چنانچہ وہ ایک خوشحال حیثیت رکھتا تھا اوراس نے ان سب کی بہترین خاطر مدارات کی۔اس فاطر مدارات کی۔اس فاطر مدارات کی۔اس فاطر مدارات سے فارغ ہو کرتو شالہ نے سکیاں بھرتے ہوئے شیراک کواٹی کہائی سنانا چاہی تو شیراک نے کہا۔

''دنہیں تو شالہ جمھے ان وروناک کی ات کے بارے میں چھے نہ بتا۔ آمیں تجھے دکھاؤں کہ میں کیے کرب سے گزر رہا ہوں۔'' اور پھر شیراک ان لوگوں کو جہاں لے گیا وہ ایک متہ خانہ تھا۔اس مین خانے میں بروغیرہ گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے وو بستروں پر وو تو می ہیکل جوان آئے میں بند کے ہوئے وراز تھے۔

تو شالہ نے ایک لیمے میں انہیں بیچان لیا۔ان میں سے ایک جیوا تھا اور دوسرااس کا بھائی شبان تھا۔ تو شالہ کے میں انہیں بیچان لیا۔ان میں سے ایک جیوا تھا اور دوسرااس کا بھائی شبان تھا۔ تو شالہ کے میں آئیں۔

'' بیدونوں .....آہ ..... بیدونوں جاری بستی کے قابل فخرنو جوان \_''

''ہاں بیٹھو میں حبہیں ان کی کہانی سناتا ہوں۔'' شیراک نے کہااور پھر پچھ کمھے تک جیسے وہ اپنے ذہن میں اس کہانی کومر بوط کرتار ہااس کے بعد غمزوہ آ واز میں بولا۔

''اس وقت شمبا۔ شیطان صفت شمبالبتی میں قہر وغضب کے طوفان برپا کررہا تھا۔ بہتی کے ایک بہت بڑے لیکن تاریک مکان میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا، ایک بستر پر بیٹھا ہوا اپنے سامنے موجود خوبصورت نوجوانوں کو دیکھر ہا تھا۔ جواس کے بوت تھے۔ بوڑھا پنے بیٹے کی موت کے بعدان دونوں پوتوں کو اپنے بینے پر لگے ہوئے دخموں میں سموئے ہوئے تھا۔ بوڑھے کی بیوی اس کے گھر میں بی تھی اور اس کی بہر بھی لینی ان بیریکی لینی ان بیٹوں کی مال۔ بیرخاندان صرف چارافراد پر مشتمل تھا۔ بوڑھے کے بوت بہت بی چاق و چوبنداور توانا تھے۔ بیٹوں کی مال۔ بیرخاندان صرف چارافراد پر مشتمل تھا۔ بوڑھے کے بوت بہت بی چاق و چوبنداور توانا تھے۔ ان دونوں جوانوں کے علاوہ بوڑھے کی اور کوئی کمائی نہیں تھی۔ اور اس نے ان کی بہترین پرورش کی تھی۔ میں دونوں جوانوں کے علاوہ بوڑھے کی اور کوئی کمائی نہیں تھی۔ دوراس نے ان کی بہترین پرورش کی تھی۔ میں دونوں جوانوں کے علاوہ بوڑھے کی اور کوئی کمائی نہیں تھی۔ دوراس نے ان کی بہترین پرورش کی تھی۔ میں دونوں بھی دوراس نے دورا

وونوں بی چاق و چوبند، پھرتیلے اور بہت ہی خوش مزاح انسان تھے۔لیکن اس وقت سب پر همبا کیصورت میں تباہی نازل تھی۔ پھر پوڑھاان دونوں جوانوں سے نخاطب ہوا۔

''شیں جانتا ہوں کہتم دونوں کی رگوں میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہتم ہر کام کرنے کے قابل ہو۔لیکن، میرے بچو! یوں مجھلو کہ اس دنیا میں میرا تمہارے سوا اور کون ہے۔ تہمیں کھونے کے بعد میرے پاس جینے کے لیے اور پچونہیں ہوگا۔ خیر میری تو زندگی ہی کیا۔ میں تو اپ آپ کو کئی کے بدلے موت کے لیے بھی پیش کرسکتا ہوں۔لیکن اصل مسئلہ تمہاری ماں کا ہے۔''

"بابا! تونے ہمیں جو تربیت اور طاقت بخش ہے۔ وہ اس قدر ناکارہ نہیں کہ جو ذمے داری ہم نے اپنے کا ندھوں پر لی ہے۔اسے بورانہ کرسکیں۔"

''تم دونوں ٹھیک کہتے ہولیکن میں اپنے اس کمبخت دل کو کیا کہوں۔ پوری بہتی خوف کا شکار ہے ادر ہر خض عقل سے کام لیما چھوڑ چکا ہے۔اس وقت بھلا کون ہے۔ جومنصوبہ بندی کر سکے۔ان حالات میں ادر ہر میرے بچے .....میں تہمیں اس کی اجِازت کیسے دول؟''

میرے پی ہے۔۔۔۔۔ ''و کھیرہے ہو باباس کمینے شمبانے بتی میں کیا اندھ رمچار کھاہے۔کیا کہا جاسکتا ہے کل کا دن کیا ہو اور دہ کون سانیا تھم دے دے۔ ہمیں بستی کے لوگوں کے لیے پچھنہ پچھ ہاتھ یاؤں ہلانا چاہیے۔ورنہ بعد میں

اوردہ کون سانیا تھم وے دے دے ہیں ہی لے لولول نے سے چھنہ چھ ہا تھ یا وں ہلاما چاہیے۔ درسہ بعد سی اور دہ کا میں مارے بارے میں بھی تھم صادر ہوسکتا ہے۔ابیانہ ہو کہ تاخیر کی صورت میں صرف چھتا وے رہ جا کیں۔' ''میں تم دونوں سے لوری طرح انفاق کرتا ہوں۔میرے بچو! اپنی مال سے اجازت لے لو۔ وہ

یں م دووں بے در اور اس میں میں ہوت ہے۔ یہ ہے۔ ی یہ ہمتی ہے۔ "عورت نے گردن اٹھا کر ڈیڈباتی نگاہوں سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا اور بولی۔ "" "اگر میرے دونوں بیٹے ہستی کمالیہ میں کام آسکتے ہیں تو میں مجھوں گی کہ میں نے اپنا فرض پورا کردیا۔"

''آ فرین ہے تھھ پر بہو .....آ فرین ہے۔''

"نو پھر بابا ہمیں اجازت دو۔" نوری سے میں اعلام

'' نھیک ہے آم لوگ جاؤ۔ گوکہ تجویزتم لوگوں نے پیش کی ہے۔ اس میں جتنے خطرات ہیں اس کا جھے ایرازہ ہے۔ اس میں جتنے خطرات ہیں اس کا جھے ایرازہ ہے۔ جس زمین دوز رائے سے تم بستی سے باہر لکلنا چاہتے ہو۔ یہ بارش میں شہر میں جمع ہونے والے پانی کو لکا لئے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں برسوں سے غلاظت بہتی ہے۔ اور غلاظت الی بد بودار ہوا بھراکرتی ہے۔ جو انسانی زندگی کے لیے مہلک ہوتی ہے۔ اس کے علادہ اس زمین دوزگزرگاہ میں حشرات بلائر میں میلیں گے اور تمہارا دہاں سے گزرتا ہے حد شکل ہوگا۔''

ود ہم کمی کام کے لیے نہیں جارہے ہیں بابا۔ ہمیں خونزوہ نہ کرو۔ ہم ہرتم کی وشوار یول سے گزر جائیں مے۔عزم پختہ ہول تو راہتے رب عظیم صاف کردیتا ہے۔''

بین سند و اور کیا دے سکتا ہوں۔'' '' میک ہے۔ بچورتِ عظیم تبہار اساتھ وے میں تبہیں دعاؤں کے علاوہ اور کیا دے سکتا ہوں۔'' وونوں بھائیوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور جیوانے شبان سے ہاتھ طایا اور اس کے بعد دہ پوڑھے اور اپنی ماں کے قریب آگئے۔وونوں نے ان کی پیشانیاں چومیں۔مال کی آٹھوں سے آنسو بہرکر دضاروں تک آگئے تھے۔ جیوانے کہا۔

دونبیں ماں ..... بہادر بیٹوں کی مائیں انہیں مسکرا کر دخصت کرتی ہیں ہم کوئی شکار کرنے نہیں جا رہے بلکہ بہتی کمالیہ کو بچانے کے لیے ایک کوشش کررہے ہیں۔شاید ہماری یہ کوشش کارگر ہوجائے۔''

رہے بعد میں ماریدو، پاتے ہے۔ بیٹ و سی رہ ہیں کے سردارکوساری صورت حال بتا کراس ہے مشورہ لینا کہ

در تم سب ہے قریبی بتی جاؤگ اس مصیبت پر قابو پانے میں ناکام رہیں تو کسی دوسری بستی کا رخ

کیا کیا جائے؟ صرف ایک بستی کے لوگ اس مصیبت پر قابو پانے میں ناکام رہیں تو کسی دوسری بستی کا رخ

کرنا۔ دنیا میں ایسی بہت می غیرت مند بستیاں موجود ہیں۔ جومصیبت میں بھنے ہوؤں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ "

دنا مرا انظار کرنا بابا۔ ہم واپس آئیں گے۔ ہم ضرور داپس آئیں گے۔ "شبان نے کہا اور اس کے بعد دونوں وہاں سے رفصت ہوگئے۔ شاید یہاں سے روائی کی تیاریاں وہ پہلے ہی کر بھی تھے۔ چنا نچہ

دفول نے اپنے تھلے اپنے شانوں سے باندھے اور ایسے لباس استعال کے جو ان کے راستے میں

اب مرے قل کراس جگہ تک جانے کا مسلم تھا۔ جہاں زمین دوزراستہ جو گندے بانی کی گزری،

رو بہت سے لوگوں کی زندگی کا باعث بن سکتاہ۔ پ

چنانچدائی تمام ترقوت برداشت سے کام لیتے ہوئے دہ آ کے بڑھ رہے تھے۔ بالا خرانہیں اس

ا من ترین رایتے کا دوسرا سر انظر آ میا ادر مندی ہوا کے جمو کے اعد آنے گئے۔ دولول نے فورا بی مرین ریناں جبادی تھیں۔ بینیس کہا جاسکتا تھا کہ دشن بہاں موجود ہے یانہیں تا ہم ان کا خیال تو رکھنا ہی تھا۔

وونوں کائی دیر تک دہاں رک کر باہر ہونے والی آ ہوں کا جائزہ لیتے رہے۔ادر پھر انہوں نے کوئی

ہے نہ پائی۔تو جیوانے شبان کے شانوں پر چڑھے کراوپر قدم رکھا ادر باہر کا جائزہ کینے کے بعد دونوں ہاتھ <sub>موا</sub>خ پر نکا کراد پر آ گیا۔ پھراس نے شان کو بھی او پر چینج لیا اور ددنوں بھائی سیدھے کھڑے ہوکراپنے چیرے ے کیڑے اتارنے گئے۔اور پھر تازہ ہوا میں گہری گہری ساسیں کینے سے ان کی حالت بہتر ہوگئ۔اس سفر

ع بعدنوانے کیوں آئیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ اب وہ اپنے مقعمد میں کامیابی حاصل کرلیں گے۔ کیکن آ گے کا سفرا تنا آ سان نہیں تھا۔ بہتی کے جاروں طرف محافظ اپنے محمورُ وں پر سوار گشت کرتے پھرتے تھے بیاندازہ لگانے کے لیے کہ یہاں سے کوئی با ہرتو نہیں جارہا۔ ویسے تو آس یاس کسی کی

م جودگی کا تصور بھی نہیں کیا حاسکتا تھا۔

انہوں نے سمت کالعین کرکے آگے بوھنا شروع کردیا تھا۔ چھوٹے بڑے ٹیلے ان کو چھیانے میں معاون ثابت مورہے تھے بول بھی آسان کبرآ لود مور ہاتھا۔اور روشی زمین تک نہ بھی رہی تھی۔جس کی دپرہ جاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔لیکن جولوگ تاریکی میں دیرتک موجود رہے ہوں وہ کم از کم اس ار کی میں مرحم سابوں کی موجود کی کا انداز ہضر دراگا سکتے تھے۔

ا اُبین انجی آگے بڑھتے ہوئے زیادہ دریٹیں ہوئی تھی کہ دفعتاً ہی محوڑوں کی ہنہنا ہٹ ان کے کافول میں کوچی اور دونوں کے بدن میں سر دلہریں دوڑنے لکیں۔ آ داز جہاں سے آئی تھی وہاں سے ان کا الملزيادہ کہیں تھا۔ اتفاق کی بات بیمی کہ قرب وجوار میں کوئی ایبا ٹیلہ بھی نہیں تھا۔ جس کے عقب میں اپٹیدہ ہوا جاسکتا تھا۔ وونوں بھرتی سے زمین پر لیٹ گئے اس دفت اس کے علاوہ ادر کوئی طریقہ کارنہیں تھا گوڑول کی آ وازیں دوبارہ گونجیں اور انہوں نے ان کی ست کا اندازہ لگایا۔ ایک اونچا ٹیلہ ان سے کافی دور

یقیناً کھوڑوں کی آ وازیں ای ٹیلے کے عقب سے آئی تھیں وہ زمین پرسائسیں روکے لیٹے رہے۔ لنا کی نظریں میلے کا طواف کرتی رہیں۔ گھڑ سوار میلے کے عقب سے برآ مدنہ ہوئے۔ جس سے اس بات کا پیتہ بالما قا كدوبال ركے موتے ہيں كچھور بعد شبان نے سركوش كى۔ ''اب کیا کیا جائے۔وہ ہمیں یہاں ہے آ گے بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ان سے 🕃 کر

أَ كُلُلُ جانے كاكوئي راستہ بھی نہيں ہے۔" "اس كے علاده كوئى اور جاره كارنيس كه بم انبين ختم كرديں \_" جيوانفرت بحرب ليج ميں بولا۔

''ان کی تعداد کا انداز ہمیں ہے۔'' "وه کتنے بھی ہوں۔ہم ضرورانہیں ختم کردیں گے۔تو بے فکررہ شبان میرا کلہاڑہ ان سب کا خون

تھی۔ شروع ہوتا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ صرف چھیکیوں کی طرح زمین پر ریکتے ہوئے آگے برمنے کے۔ جہاں کہیں بھی آ ہٹ محسوس ہوتی وہ رک جاتے تھے زمین دوز گزرگاہ کا فاصلہ ان کے گھر سے بہت زیادہ نہیں تھا۔بس ایک چھوٹا ساراستہ عبور کرنا ہوتا تھا۔لیکن اس راستے کوعبور کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ چونکہ رحمن شیطان کے جگہ جگہ اپنے محور ول پر سوار گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اس زمین دوز راہتے کے دہانے تک بھی گئے گئے ہید دہانہ کھلا ہوا تھا ادر گندایا بی اس دقت یہاں موجور

ركادث نه ثابت مول ـ''

میں تھا۔ کیونکہ دو صرف برساتی یائی کی نکاس کے لیے استعال ہوتا تھا۔ وونوں نے ایک دومرے کو دیکھا اور دونوں دہانے میں سے بنچا تر گئے۔ بوڑھے نے درست کہا تھا۔ یہاں شدید بدبو پھیلی موئی تھی ۔لیکن ایک بری مشکل کو ٹالنے کے لیے چھوٹی تکلیفیں برواشت کرنا ہی ہوں کی۔ انہوں نے اپنے چروں پر کیڑا لپیٹ لیا اور دونوں تاریکی میں آگے بردھنے گئے۔ان کے چلنے کی رفار بے صدست می تھوڑی درے بعدوہ زمین کے نیچ دورتک نکل آئے۔ شدید بدبوے دماغ پھاجارہا

تفا\_سانس لينے من بھي دشواري موري تھي \_ جم پینے پینے ہو گئے تھے لیکن دونوں آ کے برصتے رہے تھے۔ادرائیں جب بیاحاس ہوگیا کہ وہ دہانہ بہت چیھیے رہ گیا ہے اور اگر وہ یہاں روشن کرلیں تو آئیں آ گے بڑھنے میں کوئی دفت ٹییں ہوگی اور اس ردشنی میں انہیں نہیں و یکھا جاسکا۔تو دونوں نے اپنے جسم پر بندھے ہوئے تھیلوں میں ہاتھ وال کرج لی اور بلور کے بے ہوئے چراغ نکال لیے جنہیں روش کر کے روشی حاصل کی جاستی تھی۔ چراغول نے ان کے رائے آسان بنادیے تھے۔اورشاید تقدیران کی مددیرآ مادہ می۔ کیونکہ چند ہی گز کے فاصلے پر انہوں نے ایک کالے رنگ کے ناگ کو اپنے رائے میں حاکل

جانوران کے ساتھ کیاسلوک کرتا لیکن روشی ہوتے ہی سانپ کی تیز پینکار کوئی محی اور دونوں معٹمک کررگ مئے تھے۔تب جیوا نے حنج ہاتھ میں لے لیا اور اسے نوک کی طرف سے پکڑ کرسانپ کا جائزہ لینے لگا۔ شان نے آہتہ ہے کہا۔ "نشانه خطائبين مونا جا ہيے" جوانے كوئى جواب نبين ديا۔ وہ بہترين نشانه باز تعاادر جاتو بھيك

و یک اگر چراغ روثن نه کرتے تو اس ناگ کے قریب سے گزرنا پڑتا اوراس وقت نہیں کہا جاسکتا تھا کہ موذی

کر مارنے میں وہ اپنا ٹائی مہیں رکھتا تھا۔اس نے سانپ کے پھن کا نشاندلیا ادر دوسرے ہی کہے اس کے ہاتھ ے تکنے والا جا قوسانپ کے پین میں تراز و ہوگیا۔موذی جانورز مین پرلوٹ پوٹ ہونے لگا۔ادروہ مرهم روس میں اس کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر جب انہوں نے محسوں کیا کہ سانپ کاجسم محتذا ہوچکا ہے تو آ مے برھے اور جوانے اپنا جا قو سانب کے پیمن سے نکال کر جا تو کوصاف کرے دوبارہ اپنے لباس میں رکھ لیا۔

اس کے بعد رحم روتنی میں دہ دونوں آگے بڑھتے رہے ان کی حالت خراب مولی جار بی ہی-کین وہ دونوں آ محے بڑھتے رہے۔ لیکن دونوں جانتے تھے جس مقصد کے لیے انہوں نے بیسفراختیار کیا لع شبان کوا پے محور سے پر سوار کرلیا۔خود جیوا کا محور ابھی بدحواس ہور ہا تھا اور آس پاس سے نگلتے ہوئے سیجے انگاروں سے خوفزہ ہور ہا تھا۔ پھر دوسواراس کی پشت پر آ گئے تقے۔ چنانچہ دہ بری طرح بد کنے لگا۔ شبان نے سرسراتے لیج میں کہا۔

''یہ بلندیاں اگر میرا اندازہ غلانہیں ہے تو آ مے جا کرختم ہوجا کیں گی ہمارے پاس راہ فرار نہیں ہے۔ان لوگوں نے ہمیں کھیرلیا ہے۔''

د ایوں لگتا ہے جیسے ہم دریائے نیل کی طرف جارہے ہیں۔'' د میرانجی بیری اعدازہ ہے۔''

"محراس طرف سے تو ہارے لیے فرار کا کوئی راستنہیں ہے۔"

"بان ……ابیایی ہے۔"جوانے سرو لیج میں کہا اور اس دور ان میں محافظ انہیں تین سمت سے قبرے ہوئے مسلسل ان کے پیچے آ رہے تق اور اب انہوں نے بید بلندیاں طے کرنا شروع کردی تھیں۔ گورامسلسل آ گے بڑھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پہاڑی کٹاؤ سامنے آ گیا۔جس کے آ گے راستہ مسدود تھا اور فیب میں دریائے نیل بہدرہا تھا۔ پہاڑی چٹانوں سے سر کراتے ہوئے وہ ہولتاک آ وازیں پیدا کر رہا تھا۔ پدریا اس علاقے کا سب سے بڑا دریا کہلاتا تھا اور اسے مقامی زبان میں برف کا دریا کہا جاتا تھا۔ پہاڑوں سے تھے خوالی برف سے بید دریا بنا تھا اور اس کا پائی اتنا سرو ہوتا تھا کہ اطراف میں اس سرو پائی کی وجہ سے موج بھی مردرہتا تھا۔

اس دریا میں کو دنا ہی موت کو آواز دینا تھا۔لیکن موت کی آوازیں چاروں طرف ہے ابجر رہی فی کدد کہتے ہوئے انگارے ان کے جسمول کوچھولیں اور وہ بے جان ہوجا کیں۔ کھوڑے نے ہنہنا کرواپس پھٹی کوشش کی تو دونوں اس کی پشت ہے کود گئے وحق جانور یہاں آ کر پوری طرح بدک گیا تھا۔ کیونکہ اس نے مگی اپنے سامنے موت کود کھیلیا تھا۔شبان نے جیوا کودیکھا۔جیوا نے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔

''اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں ہے کہ ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں۔'' شبان نے ممبری الی اور بولا۔

''رب عظیم کی یہ بی مرضی ہے تو یہ بی سی۔ یہاں سے کس ست نکلنا یا اپنے آپ کوان کے رحم و کرم پھوڑ دینا ہمارے لیے نامکن ہے۔''

y ..... y ..... y

شیراک انہیں بیکہانی سنار ہاتھا اور وہ حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یقین نہیں

''تو پھر دیر کرنا ہے کار ہے۔' شبان بھی پر جوش ہوگیا۔ دونوں نے اپنی کر سے بندھے ہوئے کہاڑے سنجالے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ البتہ ٹیلے تک چینچتے ہوئے انہوں نے قدموں کی آ وازیں نہیں پیدا ہونے دی تھیں۔ ٹیلے کے عقب میں ان کی خوش قسمتی سے صرف دو محافظ موجود تھے۔ جنہوں نے اپنی لباس خود اتارے ہوئے تھے اور ٹیلے سے کمر لگائے آ رام کر رہے تھے۔ ان ہے کہو فاصلے پر ان کے گھوڑے ہوشیار معلوم ہوتے تھے۔ اور کی اجنبی کی موجودگی کا احساس کر کے کوتیاں بل ان سے تھے۔

عاف لے گا۔ اگر ہم اس کوشش میں مرجمی گئے تو برا نہ ہوگا۔ بیسب ماری بستی کے لوگوں کے قاتل ہیں۔،

شبان اورجیوا ان پرموت بن کرجھپنے اور ان کے وزنی کلہاڑے ان کی کھوپڑی کی ہڈیاں کا نیے ہوئے گردن میں اتر گئے۔ ان میں سے ایک آخری چیخ ابجری۔ اور فضا میں گردش کرنے گئی۔ شبان اور جیوا نے ہوشیار جنگجود ک کی مائندسب سے پہلے ان کے ہتھیا روں پر ہاتھ ڈالے اور ان کی بندو قیس قبضے میں کہلیں ۔ ان کے کارتو س اپنی تحویل میں لے کروہ گھوڑوں کی طرف بڑھے اور انجہل کران پرسوار ہوگئے۔ لیکن ٹاید کچھاور کا فظ آس پاس موجود تھے۔ اور شاید کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ بھی ہوگئے تھے کیونکہ دوسرے لیے کئی فائر ہوئے اور گولیاں ان کے آس پاس سے نکل گئیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اب آئیس آسانی ہوجائے گئے۔ لیکن گھوڑوں کی بارش شروع ہوگئی تھی۔

اس کا تعلی موقع نہیں تھا۔ کہ رک کر جوائی فائر کئے جاتے محافظوں کی ست کا بھی ا امازہ نین ہور کا تھا اور چاروں طرف سے ہور کا تھا ہے تھا اور چاروں طرف سے اس پر یلغار کرر ہے تھے۔ گولیوں کی بارش سے اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں پوری طرح ان کی نگاہوں میں بیا اور میں اور نیوا کو وہ بخو نی سے بات جانے تھے کہ بھا گئے والے ان کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں۔ جس ست شبان اور جیوا کو سفر کرنا تھا۔وہ اب نگاہوں سے اوجمل ہوگئی تھی۔

فی الحال ان کولیوں سے بیچ کے لیے وہ بے تھاشا کھوڑے دوڑا رہے تھے اور ست کا تھیں کھو بیٹے۔ اس وقت نہایت خدوش حالت پیدا ہوگئی تھی۔ انہیں کافی تثویش کی ہوئی تھی دونوں ہمائیوں کوایک دوسرے کا خیال بھی تھا۔ کھوڑے اس وقت بلندیوں کو عبور کررہے تھے۔ اوران کی رفآرست ہوگئی تھی۔ جبکہ حملہ آورا بھی میدانوں ہی میں تھے اوران کے قریب چینچ کی رفآرزیادہ تیز تھی۔ پھرایک کولی نے شان کے کھوڑ کے باؤں کوزئے کر دیا۔ کھوڑ الزکھڑا تا ہوا سر کے بل آرہا۔ شان اگر ایک ہوشیار کھڑ سوار نہ ہوتا نو سنگلاخ چٹانوں پر گرکراس کا بھیجا باہر نکل آتا۔ اوراعضا نوٹ بھوٹ جاتے۔

کین جیسے ہی گھوڑا زمین بوس ہونے لگا اس نے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا <sup>دی۔ گوڑا</sup> ڈھلان پردور تک لڑ کھڑا تا چلا گیا اور شبان نے اپنے آپ کوسنعبال لیا۔

جیوائے اینے مکوڑے کی لگامیں تھنے لیں گرون مھماکر شان کی جانب ویکھا اور پھرصورے عال کی نزاکت محسوس کر کیاندگی کی پرواہ کیے بغیر وآپس لوٹا۔ شبان کا مکھوڑا تو کافی دور جاچکا تھا اور زمان کی ایزیاں رنز رہا تھا۔ جیوائے اپنے تھوڑے کوشبان کے قریب لاکراہا ہاتھ سہارے کے لیے چیش کیا اور دوسرے

آتا تھا کہ وہ ان پراسرار داستانوں کے ساتھی بن گئے ہیں۔ بھلا ان کا اس انونکی دنیا سے کیاتعلق رنجانے مجنت سپارکونے کہاں لا پہینکا تھا۔ جو کچے نظر آر رہا تھا۔ اسے دیکیود کیوکر دل ود ماغ وحشت کا شکار ہورہے میں میں کا میں میں کا جو کیے نظر آر ہا تھا۔ اسے دیکیود کیوکر دل و ماغ وحشت کا شکار ہورہے بحت پاروے ہاں او پینا ماہ برب کر ایک کا مران کی فطرت تو بہت حد تک تبدیل ہو پھی تم اور ہور ہے تھے۔ کامران کو صورت حد تک تبدیل ہو پھی تم اور وہ ہم ہم مران کی فطرت کو بہت حد تک تبدیل ہو پھی تم اور وہ ہم ہم خان اس سے ان تمام حالات کا مقالمہ کر رہا تھا اس کے اور مستور ہے۔ مقالمہ کر رہا تھا اس کے خان اس سے زیادہ مستور ہے۔ اوراس تمام صورت حال سے خفنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اس کے بعد کامران شیراک سے متاثر تھا۔ جوبستی کمالیہ کی کہانی اس طیرح سنار ہاتھا کہ جیے دوان كىستى كى كهانى مو يميان كماليه كوجس طرح تباه كيا تعاروه انبول في المحمول سد ديكما تعاوران کے بعداس بات کی تینی وضاحت ہوجاتی تھی کہ آنے والے وقت میں بگرا ہوا ساتھ یا بھوکا شرکی بھی جان رخ کرسکتا ہے۔ چھوٹے آ دی کو جب طاقت ال جاتی ہے تو وہ ہر مخص کے لیے خطرناک ٹابت ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی صاحب ظرف ہوتا اوراس بات کا خیال کرتا کہ ماضی میں اس کے ساتھ رحم اور انساف سے کام لام ہوتو شایداس سےخطرہ محسوس نہ کیا جاتا۔

لیکن اب تو نجانے کون کون کی بستیال همبا کے غیظ وغضب کا شکار ہونے والی تھیں۔ بہر حال اس وقت بات صرف کمالیہ کی ہورہی تھی۔شیراک نے کہائی کوآ کے برحماتے ہوئے کہا اور هم ا کوانے ان دو ساتعیوں کی صورت میں جرمن جسیں باہر جانے والے رائے پر کلہا روں سے آل کردیا گیا تھا اور یہ بات طے ہوئی کہ کچھ لوگ معینی طور پر کمالیہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چنانچداس نے اپنے ساتھیوں کو بلاکر غفيناك لبحدمين كهابه

"كون يهال سے باہر لكلا بي اس كے بارے بيل مجھ كلمل طور برمعلومات وركار إلى اوراگريد معلومات مجھے چند لمحوں کے اندر فراہم نہ کردی کئیں توسمجھ لینا کہتم لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑجائے کی اور همبا کے آ دمی جانتے تھے کہ همبا اگر کوئی بات کہدویتا ہے۔ تواسے بورا کرنے کے لیے بیٹی طور پر ممل کر ڈِ النّا ہے۔ چنانچہ وہ قبر اور غضب بن کرنستی والول پرٹوٹ بڑے اور ان محافظون نے پوری بستی کو اپنے کھوڑوں کے پیروں تلے روند ڈالا۔ جوبستی کے ایک ایک تخص کو پیغام دے رہے تھے۔ وہ کہہر ہے تھے۔ دوبستی والوتم میں سے ہر محص اس میدان میں جمع ہوجائے۔ جومشر تی کنارے پر وسعتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر خاندان الگ الگ ڈیرہ ڈالے اور اگر اس بھم کی تعیل نہ کی گئی تو ہمبا کے عکم پر شام تک بنگ میں قبل عام شردع ہوجائے گا۔ بے جارے بستی والے ہر لمحدایک نئی مصیبت کا انتظار کررہے تھے۔ وہ ا<sup>ل</sup>

عام خیال یمی تھا کہ وہاں میدان عظیم میں انہیں قبل کردیا جائے گا اور اگر قبل نہیں کیا جائے گا آف پھراس طرح اس میدان میں جمع ہونے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے۔ بہر حال جب سورج بلندی پر پہنچا تو پورامب<sup>ال</sup> کمالیہ کے بے بیار و مددگارانسانوں سے بھر چکا تھا۔اور همبا کےلڑا کے ان کی ترتیب کررہے تھے۔ ہرخاندان کو تھوڑے قاصلے پر جمع کیا گیا تھا۔ بوڑھے بچے اورعورتیں تک بے کھر ہو

بیاں آھئے تھے۔ان کے ہونٹوں سے آمیں نکل رہی تھیں ۔لیکن زور سے رونے کی اجازت کمی کوجمی نہیں تتی ۔ چنانچدان کی آ ہ وزاری بالکل بند تھی۔ البته آسموں سے بہنے والے آنسوؤں پرکوئی پابندی نہیں لگا سکتا تا۔ تب همها غیظ وغضب کا دیوتا بن کرایے محورے پرسواران کے درمیان پہنچا اور ایک ایک قدم آ مے بڑھ الران كے خاعدانول كے درميان چكر لكانے لكا۔ پھراس نے ان كے سامنے رك كركبا۔

"درات کو پچھافرادبتی سے باہر نکلے ہیں اور میرے دوآ دمیوں کولل کرکے بہال سے فرار ہو گئے ہیں۔ بعد میں انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا کراپ آپ کو ہماری گرفت سے محفوظ کرلیا ہے۔وہ کون میں اوران کا تعلق کون سے خاعمان سے ہے۔ مجھے بیمعلوبات فورا چاہئیں اگر بیمعلومات مجھے حاصل نہ ہوسیس اوربدند بد چل سكاكدوه كس مقعدس بابر كا بين اوركس طرح كے بين توبيم بحوكداس طرح لوكوں كولل كردول كاكتم لوكول كولاتيس الحانامشكل موجائ كاروبي موئى جينين آبي، اورسسكيان، بلند موكي وهمبا

دونہیں رونے کی اجازت نہیں ہے۔رونے کے لیے تبہارے پاس بہت وقت پڑا ہواہے۔ جو کہا جارہاہاس كى تعيل ہو۔ ، هم اكنون خوارسائى ، ان كے سامنے جاجاكران سے سوالات كرنے كے بتى كوك مهى موئى نگامول سے ايك دوسرے كود يكھنے لكے تھے اور يہ جاننا جائے تھے كمان كے كمرول ميں ہے کون غائب ہے۔ وہ جومر چکے تھے ان کی اطلاع تو دوسروں کومل ہی چکی تھی۔ اب دیکھنا پہتھا کہ وہ کون یں۔جوبستی سے نکل گئے ہیں۔ تب بوڑھے کے بروی نے بوڑھے کا چرہ و یکھا اور گردن محما کراس کے پوتوں کو تلاش کرنے لگا۔ لیکن اس نے ویکھا کہ اس کی بہو کے علاوہ کوئی اس کے پاس نہیں ہے۔ چٹانچہ اس من کے چمرے پر چو کننے کے آثار پیدا ہوگئے۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ بوڑھے کے بوتے شبان اور جیوا کل تك زنده سلامت موجود تتعيه

لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔اس کی بے چینی کو بوڑھے نے بھی دیکھ لیا تھا۔ تب ہی دونوں کیآ تکھیں چار ہوئیں اور بوڑھے کی آ تکھیں شیشے کی طرح حیکنے لگیں۔ وہ اپنے ساتھی کوغورہے دیکے رہا تھااور ماتھی کے چہرے پروہشت کے آٹار کھیل گئے۔انہوں نے ویکھا کہ شمبا کے ساتھی اس جانب آرہے ہیں۔ مگرانہوں نے بوڑھے کے بروی سے اس کے خاندان کے بارے میں بوچھا، اور وہال سے چند قدم آ کے بڑھ کر بوڑھے کے سامنے پہنچ گئے۔ ادھرادھرد یکھتے ہوئے بولے۔

" تیرابیٹا کہاں ہے؟" سپاہی نے پوچھا۔

' وطویل عرصه بل وه اس دنیا سے رخصت ہوگیا ہے۔' بوڑ ھاغمز دہ کہے میں بولا اور وہ لوگ اسے مورسے دیکھتے ہوئے آ گے بڑھ گئے۔ جبکہ بوڑھے کے پڑوی نے آئیمیں بند کرلی تھیں اور اس کے اہل فاندان بھی منہ بند کیے فاموش کھڑے رہے تھے سابی دوسرے لوگوں سے سوالات کرتے ہوئے آ مے بڑھ مگفاور جب وہ ذرادورنکل مھے تو بوڑھے کے پڑوی نے بوڑھے سے کہا۔

''تیرے دونوں ہوتے کہاں ہیں؟''

'' کیا خاموثی مناسب نہیں ہے؟ کیاتم سجھتے ہو کہ میں نے اپنے پوتوں کوان لوگوں کے خوف سے

ہوا تھا۔ اس سے بیچنے کا کوئی راستہ ان کی بھے میں نہیں آتا تھا۔ ہوا تھا۔ اس سے دو ہم با کے رحم و کرم پر تھے۔ پھر جب دوسرا دن طلوع ہوا تو موت ان کی آتھے موں میں ہمیں ڈال کرمسکرانے گی۔ جن لوگوں کے لیے بھائی گھر بنایا گیا تھا۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ ہر حض کا سینے م ے پیٹا جارہا تھا اور قیمبا کے ہرکارے جو قرب و جوار میں بھٹنے پھررہے تھے۔ان لوگوں کو پھانی ممرک ور کے جع ہوجانے کا حکم دینے لگے اور بدنصیبوں نے اپنی بستی والوں کی موت کا نظارہ و کھنے کے لیے خود کو تیار ی و لوگ جھٹر اور بکریوں کی مانند تھے۔ چنا نچہ اس طرح چلتے ہوئے وہ مجانبی گھرے کنارے بہتی مجھے۔ وقت پر لگا کراڑ رہا تھا۔ کہ شام کی سامیاں تقدیروں پر چھانے لکیس اور موت کے تبقیم گردش م نے لگے۔ انہیں زنچروں میں باندھ کر بھائی مگروں تک لایا گیا اور پھر انہیں او کی جگہ بر کھڑا کردیا گیا۔ چ فاص طور سے اس مقصد کے لیے بنائی می تھیں۔ همبا نے مسکراتی نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ اس کے چرے پرشیطان کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھراس نے کہا۔

"كماليه والو! ان سب سے نجات م سب كے ليے نجات موكى اوراس كے بعد ميرى سردارى می اس بتی میں نے دور کا آغاز ہوگا۔ ویکھو! موت کس طرح ان کی جانب بڑھ رہی ہے۔ " همبا کے اٹارے برهما کے آ دمی ان لوگوں کی جانب ایک ایک قدم آ کے بڑھنے لگے اوربستی والوں کی آ تکھیں بند

الكن بدآج تك پينهيں چل سكاكه وه كون تھے۔كہال سے آئے تھے۔جنہوں نے اچا تك ہى همبا کے ان آ مے بوصنے والے ساتھیوں پر گولیوں کی بارش کی اور انہیں وہیں ڈھیر کرویا۔ یہ گولیال نجانے کہاں سے چلائی گئی تھیں افرا تفری کھیل گئی۔ همبا کے ساتھ جوخونخو ارمحافظ موجود تھے۔ وہ آتش یا ہو گئے اور اس کے بعد همبا کے اشارے برقل عام شروع ہوگیا۔ یول ساری بستی تباہ ہوئی اور جگہ جگہ آت و آ بن کے مظاہرے ہونے لگے۔ یہ کہانی ہے بدنصیب کمالیہ کی۔ دوافراد جو دریا میں ہتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ بچالیے گئے۔ لینی جیوا اور شبان جواس بوڑھے کے بوتے تھے اور یہ بچی توشالہ جنہیں تم لوگ یہاں لے کر آئے ہو ..... شیراک در دمجرے انداز میں خاموش ہوگیا۔اس کی آتھوں میں آنسوؤں کی تم تی اور ہم ہی موی رہے تھے کہ خداوندعالم ہم سم مصیبت میں مھنس گئے۔ برا ہواس ذلیل سیارکو کا جو ہمارے لیے اس عذاب کا باعث بنا تھا۔شراک نے کہا۔

"معززممانوں! تم توشالہ کو لے کر یہاں تک آئے ہو۔ حالانکہ میں جانیا ہوں میری بستی کے لوگ اس بات کےخلاف ہوجا کیں گے کہ ہم شمبا ہے کوئی خطرہ مول لیس لیکن مبہرحال دیکھیں گے اور دیکھیے ار ورکریں مے کہ ہمیں کیا کرنا جاہے۔ میں تم لوگوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے بھر پورکوشش کروں گا۔' تو تعیم فان نے کامران کو دیکھا اور کامران نے تعیم خان کو اور اس وقت وہ مصلحاً خاموش ہو گئے۔ کیکن جب انہیں · تَهَانَى مِهِا كُمْ مِنْ تُو كامران نے قعیم خان سے کہا۔

'' تعیم خان! اس خوفتاک مکان میں داخلے کے دروازے کوشاید ہم عمر مجرنہ تلاش کر عیس - جس کالک درواز کے ہے ہم اس پراسرار دنیا میں پنچے ہیں۔لیکن اب بیہ بناؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ "معیم خان

جھپا دیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ کمالیہ کے لیے امداد لینے سے ہیں۔'' پڑوی خاموش ہوگیا تھا۔سپاہیوں کی یہ پوچھ گچھ رات سے تک جاری رہی تھی اور تمام دن اس میدان میں کھڑے کھڑے بسر کرنے والے کمالے بہتی کے لوگوں کورات گئے اپنے اپنے گھروں میں جانے کی اجازت ملی تھی۔ یہ پہنیں چل سکا تھا کہ یہاں سے باہر جانے والے کون میں؟ لیکن همبا جانیا تھا کہ وہ لوگ یقینی طور پر کمالیہ بتی ہی سے تعلق رکھتے ہیں جواس کے رو ساتھیوں کوتل کرکے باہرنکل مکے ہیں۔

دوساتھیوں کونل کرنے کا کوئی مسلفہیں تھا۔ یا ان کی موت هما کے لیے کوئی تشویش کی بات ہیں تھی۔لیکن سوال میہ پیدا ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے انہیں قل کیا ان کے اندر میہ دلیری کہال سے پیدا ہوگئ اور کہیں بدولیری دوبارہ کسی کے دل میں نہ جاگ اٹھے۔ چنا نچداس کا سدبایب کرنا ضروری تھا۔ دوسری میج اس نے اعلان کیا آ خرکار وہ یہ پیدتو چلا ہی لے گا کہ اس کے وو ساتھیوں کو آل کر کے بہتی سے باہر نکل جانے والے کون تھے؟لیکن اس کے ساتھ ہی بستی والوں پرجو قیامت ٹوٹے گی وہ ان کے تصور سے بھی باہر ہوگی۔

كاليدوالے خاموثى سے برداشت كر كئے۔ان كاندراب اتى سكت نہيں تھى كەهمباكىكى بات کا جواب دے عیس ۔ همبانے یہاں کام شروع کردیا اور نجانے کس کس طریقے سے وہ بستی کمالیہ والوں کواس سليل مين خوفز ده كرنے كى كوششيں كرر ما تھا۔ چنانچد بہت سے درخت كائے كے اور جگہ جگہ انہيں نصب كرك بھائی گھر بنائے جانے لگے کمالیہ کے بدنصیب باشندے مینیں جانے تھے کہ بھائی دینے کے لیے کس کس کو منتخب کیا جار ہاہے۔ بیاجتماعی مجانسی گھر دودن میں تیار ہو گئے اوران میں بڑے بڑے رہے پہندوں کی شکل میں لٹکا ویئے گئے۔تب ہمبانے اعلان کیا۔

" "بستی والو! تمہارے مردار کے باپ نے مجھے شہر بدر کیا تھا اور ذکیل وخوار کرکے اس بستی سے نکالا تھا۔اس وقت اس کے باپ کے جتنے ہمنوا تھے۔وہ سب میرے علم میں ہیں اوراب میں انہیں بٹاؤں گا کہ همبا کواس بستی ہے نکالنے کا کیا متیجہ ہوسکتا تھا۔ کواس کام میں ایک طویل عرصہ لگا ہے۔ غالبًا چودہ یا پیررہ برس کے بعد ہی سہی میں اپنے انتقام کی تعمیل کرر ہا ہوب۔ چنانچیکل شام سورج ڈو بنے کے بعد جب تاریکا چاروں طرف مسلط ہوجائے گی ان تمام لوگوں کو ان میمانسی کے بچندوں میں اٹکا دیا جائے گا اور یوں میرے انقام کی تھیل ہوجا ہے گئے کمالیہ والو! ان لوگوں سے اپنا انقام پورا کرنے کے بعد میں اس بیتی کی سرواری کا منصب سنجالوں گا ہوسکتا ہے۔ تم لوگوں کو وفا دار پاکر میں تمہیں معاف کردوں۔ حالا نکہ تمہار اتعلق بھی ای کہتی سے ہے۔ جہاں سے مجھے بعزت كركے نكالا كيا تفاريكن ايك بات كان كھول كرس لينا كماس كے بعد پوری بہتی شمبا کی بحکوم ہوگی۔ یہاں ہر گھر میں چراغ میرے تھم پر جلے گا اور میرے تھم سے بچھے گا-تم سب<sup>کو</sup> میرے بر حم کی میل کرنا ہوگا۔ چنا نچہ انظار کرو۔ اس وقت کا جب ان لوگوں سے تمہاری بستی کو نجات ل جائے۔ جو تمہاری تباہی لے کرآئے گا۔ 'لوگوں کی آئھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرعونا بہت اچھاسردار تھااور جن لوگوں کو بھائی کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ بھی بہت معزز اور عزت کرنے والے لوگ تھے۔اس دت تو ہم ایک کواٹی جان کی فکر تھی۔ چنانچہ کون کی کے لیے روتا۔ رونے کے لیے تو ان اوگوں کے گھرانے ہی کالی تھے۔جنہیںموت کی سزادی جارہی تھی۔وہ سسک رہے تھے۔ بے آواز رورہے تھے۔جوعذاب ان پرنا<sup>زل</sup>

'کہاں جا کیں مے؟''

'' تقدیر کے فیصلوں کی تلاش میں۔'' تعیم خان نے جواب دیا اور کامران اسے دیکھ کرمسکرانے بین جب دوسری ضبح انہوں نے شیراک سے اپنے مقصد کا اظہار کیا تو شیراک انہیں عجیب می نگاموں سے معمد دوسری میں دوسر

یا ہوا بولا۔ ''میں جانتا ہوں اور واقعی مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جو میں پچھلی رات کہہ چکا ہوں۔'' ''کیا سر دارشیر اک؟''

" بہی کہ مہمان نوازی کے اصولوں کے مطابق جھے تہمارے لیے ہر تکلیف برداشت کرتا پڑے گی۔"

" مھیک کہتے ہو لیکن آ داب مہمانی کچھ ہوتے ہیں۔ تو آ داب میز بانی بھی کچھ ہوتے ہیں۔

" مطلب یہ کہ دونوں کو اپنا فرض کرنا چا ہے تم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے تیار ہوتو ہم بھی اپنا فرض پورا کریں گے۔"

" مطلب یہ دونوں کو اپنا فرض کرنا چا ہے تم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے تیار ہوتو ہم بھی اپنا فرض پورا کریں گے۔"

کہ اب تو شالہ تمہارے پاس پہنے چکی ہے اور جارابس یہی مقصد تھا۔ تعور اسا جمیں آ مے بڑھنے دو۔''

" محرتم"

" دنبیں سر دارشیراک! اس سلسلے میں ہم تبہاری کسی بات کوئیں مانیں ہے۔" " مجھے دکھ ہوگا۔"

مصارط اداء «لکین ہمیں نہیں ہوگا اور ہم تہہیں ایک اچھے دوست کی حیثیت سے ہمیشہ یا در تھیں سے۔"

" كِير مجھے بتاؤتمہارے ليے كيا كروں؟"

" د نہیں کے بھی نہیں بس یوں سجھ لوہم جارہے ہیں۔"

"ایسے ہیں۔"

برجہ رہے۔ "جہیں یہاں سے رات کی تاریکیوں میں جانا پڑے گا۔ تاکہ یہ بتا نہ چلے کہتم یمال سے نکلے اور انہوں نے سردار شیراک کی مشکل کو سمجھا اور اس کے بعد اس کی بات کو تسلیم کرلیا۔ چتا نچہ اس رات انہیں

ممرہ م کے گھوڑے فراہم کیے گئے ، کھانے پینے کی اشیا اور اس کے علاوہ ان علاقوں کے بارے میں تعوزی می معلومات اور پھرہم دونوں نے رات کی تاریکیوں میں اپنے گھوڑے آگے بڑھا دیئے۔

آ دھی رات تک بیسنر جاری رہا۔ چاند کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مسافتیں طے کردہ تھے۔ پھر اُدگی رات گزری تھی کہ چاند پر دھندلائٹیں طاری ہونے لگیں۔ جن علاقوں سے وہ گزررہ تھے۔ چاندنی عملوہ آئیں بے حد پراسرار نظر آ رہے تھے۔ تاحد نظر سنگلاخ زبین جس پر جگہ جگہ چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔ کال سنرے کا نام ونشان نہیں تھا۔

🎔 ..... 🎔 ..... 🤝

دہ سب تکوں کی طرح منتشر ہو گئے تھے علی سفیان، امینہ سلفا، رانا چندر سنگھے، کر**ل کل** نواز ،قزل

کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے۔اس نے کامران کی جانب دیکھا پھر بولا۔ ''ایک بات بتاؤ گے؟''

'' دیکھوزندگی میں کیا کچونیں کیا ہم نے جرم دسزاکی دنیا میں ہمارابرانام ہے، کامران ....کین ایک الی دنیا۔ جو ہمارے سامنے آتی ہے تو کیا ہم اس کی دل شی سے انکار کر سکتے ہیں۔'' کامران نے جرت سے قیم خان کی طرف دیکھا ادر کہا۔

'' یارساری با تی اپی جگہ ایک بات محسوس کی ہے وہ میر کہ کم از کم اس دنیا میں آنے کے بعر تو انتہائی بہادر ہوگیا ہے۔'' تعیم خان پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا۔

" بزدل تو میں جمی بھی نہیں تھا۔ بستم یوں سمجھ لو کہ ایک تحریک ہوتی ہے انسان کے اندر۔ وہ تحریک اس کی فطرت میں رچ بس جاتی ہے اور پھر وہ اس تحریک کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ دیکھو! میں تمہیں ایک بات بتاؤں ہم اس پر اسرار دنیا میں آگئے ہیں اور وقت کچھ اسی شکل اختیار کر گیا ہے کہ ہمیں یوں محسوں ہوتا ہے جیسے ہمیں یہاں کسی خاص مقصد ہماری تقدیر کا ایک حصد بن چکا ہے۔ جب یہ ایک خاص مقصد ہماری تقدیر کا ایک حصد بن چکا ہے۔ تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کریں۔"

'' میں یہی تو کہدر ہاتھا۔ قیم خان کہ اب تیرےا ندر ایک انوکھی کیفیت پیدا ہوگئ ہے۔ جب کہ تو ہرنے کام سے بیزاری کا اعلان کرتا تھا۔''

" می بات توبہ ہے کامران کہ سارا کام میرے لیے بڑی دلچیں کا باعث ہے اور میں می محسوں کرتا ہوں کہ مجھے یہاں کچھ کرکے زیادہ خوتی حاصل ہورہی ہے اور میری ایک اور دائے بھی ہے۔"
درکے ہوں کہ جھے کہاں کہ میکن کے دیا دہ خوتی حاصل ہورہی ہے اور میری ایک اور دائے بھی ہے۔"

'' یہ کہ تو خود بھی ان معاملات میں دلچیں لے ہمارے لیے یہ بڑی دکشی کے حامل ہیں۔'' کامران گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرغور کیا جاتا تو یہ بچ ہے کہ قیم خان غلط نہیں کہدر ہا تھا۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تومیرے پیارے دوست!اب کیا فیصلہ ہے تیرا؟"

''فیصلہ ہارانہیں تقدیر کا ہے۔البت عمل کے بارے میں ہم فیصلے کر سکتے ہیں۔''

'' وہ بھی تقدیری کے فیملے ہوں گے۔جو ہمارے لیے مل متعین کریں گے۔'' ... جساس کے مصلے ہوں گے۔جو ہمارے لیے مل متعین کریں گے۔''

''بوی انچی بات کمی ہے تو نے بوہم سوچیں گے وہی ہماری نقد بر کی سوچ ہوگی۔'' دور پر

"تو پھر بتا! کیا سوچا جائے؟"

'' میں بتاؤں؟ شیرانک بہت اچھا انسان ہے۔وہ بھی بھی یہ بات نہیں کیے گا کہ ہم اس کی کہتی چھوڑ کر چلے جائیں۔ بیمہمان نوازی کے آ داب کے خلاف بات ہوگی۔کین جس چیز کوہم بیمحسوس کرتے ہیں کہ کی اور کے لیے باعث تکلیف ہے۔ہمیں کیاغرض ہے کہ ہم اس کی تکلیفوں میں اضافہ کردیں۔ یعنیٰ۔'' ''کل دن کی روشنی میں ہم رہتی چھوڑ دیں گئے۔'' دومیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک انتہائی مختصر ملاقات کرکے اور آپ کے بارے میں مطوات ماصل کرکے یہاں سے اس طرح چلا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ ظاہر ہے وہ ہمارے پاس ہی موات ماصل کرکے یہاں سے اس طرح چلا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ ظاہر ہے وہ ہمارے پاس ہی موات مار ہے ہوگیا۔''

ہے ہا سروہ ہوں۔ یہ ۔ ''دوہ کون تھا۔ کیا تھا۔ کچھ پہانہیں چل کا۔ کرٹل گل نواز نے پھر قزل ثنائی کا دیا ہوا لفا فہ کھولا۔ ہیں ایک پر چہتھا اوراس پر ہے نے کرٹل گل نواز کو ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ قزل ثنائی نے لکھا تھا۔ عزیز کرٹل گل نواز!

میں نہ کوئی جادوگر ہوں نہ کوئی و بوتا نہ درویش، بس میرے پاس تھوڑا ساعلم ہے جو مجھے بزرگوں

ار کتابوں سے حاصل ہوا ہے۔ میں اس علم سے سکے بازی کرتا رہتا ہوں اور سے سکے بازی کافی حد تک سی ابت ہوجاتی ہے۔ سبجھلو سے ہی میراسر ماہیہ۔ میں تہہیں تھوڑی تی تفصیل بتانا چا بتا ہوں۔ اس مہم میں میری افروی ہی رہی ہے۔ کامران آیک پر اسرار کردار ہے۔ وہ اس دنیا کا سید ها اور سی آ وی ہے۔ لیکن افوری ہی رہی ہے۔ کامران آیک پر اسرار کردار ہے۔ وہ اس دنیا کا سید ها اور سی آ وی ہے۔ لیکن خوصی طور پر ایک نظروں میں آ گیا ہے اور وہ اس سے کام لے رہی ہیں۔ میں زیاوہ نہیں جانتا۔ لیکن خوصی طور پر ایک نشاند ہی کرنا چا بتا ہوں اور بینشاند ہی علی سفیان کی بیوی امینہ سلفا کے بارے میں ہے۔

امینہ سلفا کو اگر تم کوئی معمولی عورت سیجھتے ہوتو کرنل سے تبہاری بھول ہے۔ علی سفیان بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا وہ صدیوں پر آئی ایک روح ہے۔ جو کسی خاص مثن پر کام کررہی ہے اس کامثن کیا ہے؟ سے حقی نہیں جانتا اور شاید کوئی تبھی نہیں جانتا۔ لیکن وہ انتہائی پر اسرار تو توں کی ما لک ہے۔ وہ کامران کے میں بھی نہیں جانتا اور شاید کوئی جو کہی جانب کی وہ انتہائی پر اسرار تو توں کی ما لک ہے۔ وہ کامران کے میں بھی نہیں جانتا اور شاید کوئی جو کہ میں جانتا۔ لیکن وہ انتہائی پر اسرار تو توں کی ما لک ہے۔ وہ کامران کے

بارے میں بھی جانتی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس نے علی سفیان کا سہار ااس لیے پکڑا ہے کہ علی سفیان سے بیار سے

اپنے کچھ وسائل رکھتا ہے۔ بہر حال وہ کی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا اپنا کوئی مفاد مجروح نہ ہو۔ لیکن اگروہ چاہے تو بہت سے انکشافات کر سکتی ہے۔ تم اس سلسلے میں اگر کوئی کوشش کر سکتے ہوتو ضرور کرلو۔ مخلص قزل شائی

کرتل کل نوازسشدررہ گیا تھا اور پھراسے شدید جتی پیدا ہوگئ۔اس نے یہ خطاعی سفیان کودکھا دیا اور کلی سفیان بھی جران رہ گیا تھا۔ کین ای رات اینہ سلفا ان پر کھل گئی اس نے علی سفیان سے کہا۔

دعلی سفیان کرتل کل نواز کو بلاکر لاؤ۔ ہم لوگ ایک میڈنگ کریں گے۔ ' علی سفیان جو قزل شائی کے خط کے زیر اثر تھا۔ باہر نکل گیا اور کرتل گل نواز کو بلاکر اینہ سلفا کے کمرے میں آ گیا۔ اینہ سلفا کو دیکھ کروہ لوگ سشسٹدررہ گئے تھے۔ اینہ سلفا نے اس وقت روپ ہی بدلا ہوا تھا۔ جب کہ چندہی منٹ پہلے علی سفیان فوگ سشسٹدر ہوگئے تھے۔ اینہ سلفا نے اس وقت روپ ہی بدلا ہوا تھا۔ جب کہ چندہی منٹ پہلے علی سفیان فوال سے گیا تھا۔ تو اینہ سلفا دوسرے روپ میں تھی۔ لیکن اس وقت مصر کی کوئی پراسرار حدید نظر آ رہی تھی اور اس نے جب کہ چیب سے انداز میں پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا۔

کی چرے پرایک بجیب سے انداز میں پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اس نے کہا۔

ثنائی اور شعورہ ، در حقیقت پہاڑوں کی پراسرار وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انہیں زندگی کے تلخ رین جراس ہوئے تھے۔ان میں سب سے نمایاں کردار کامران کا رہا تھا۔ حالانکہ کرنل گل نواز نے کامران کومرف ایک اس محصائقی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ لیکن بعد میں کامران ایسی پراسرار شخصیت اختیار کرتا جلاگیا کہ وہ سب اس کے لیے مجبور ہو گئے۔ کرنل گل نواز کو آج بھی یقین تھا کہ کامران اس سے تخلص تھا اور لین طور پر اس کی شخصیت میں مجھوالی یا تیس پوشیدہ تھیں جو شاید اس کے علم میں بھی نہیں تھیں۔ بہت موسے تک وہ ان کے لیے وہاں ان پراسرار وادیوں میں بھی کام کرتا رہا۔ لیکن پھراس کے بعدوہ گم ہوگیا۔

کرتل گل نواز واقعی بیار ہوگیا تھا۔لیکن اس طرح بھی نہیں کہ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ جاتی۔ ہاں!مسلسل نا کامیوں اورموسی اثرات نے اس کی صحت پر برا اثر ڈالا تھا۔غرض میہ کہ انہیں وہاں سے واہر پلٹنا پڑا تھا۔لیکن بھرراستے میں،قزل ثنائی اورشعورہ نے ان سے اجازت ما تک لی۔قزل ثنائی نے کہا۔

''یہ حقیقت تو واضح ہو چکی ہے کہ اب خزانے ہماری دسترس میں نہیں ہیں۔ چنانچہ اب وقت نہیں مالئع کرنا جاہدے۔ میں نے اور شعورہ نے اپنے پر وگرام ترتیب دے لیے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اجازت جا ہتا ہوں۔''رکنے کی وجہ بھی نہیں تھی۔البتہ قزل ثنائی نے کرنل گل نواز سے بیضرور پوچھا تھا۔

''اب آپ کا کیا پروگرام ہے کرتل؟'' '' کچھ مابوی می و بمن پر طاری ہوگئ ہے۔ میں تو کم از کم اینے گھر، وطن واپس جاؤں گا۔''

پھی ہوں وہ ہی جوں اور ایوں ہوں ہوں ہوں ہوں اپنے سرووں وہ ہی ہوا ہوا ہے۔ اس اسے سرووں وہ ہی جوں اور است کے بعد رانا در محکمی آپ اب آ رام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔'' قزل ثنائی تو چلا گیا لیکن اس کے بعد رانا چند سلنا اور امید سلنا بھی ساتھ ہی تھے۔وہ لوگ مختلف ملکوں میں گھومتے رہے اور اس کے بعد آخر کارکرل گل نواز کی فرمائش پر یہ افراد وطن واپس چل پڑے۔قزل ثنائی نے چلتے وقت انتہائی خفیہ طریقے سے ایک بند لفافہ کرل گل نواز کو دیتے ہوئے کہا تھا۔

'''کرٹل براو کرم وعدے کی پابندی کریں۔ بیلفافہ آپ اپنے گھر جا کرہی کھولیں اوراس کے بعد جو کچھاس میں تحریر ہے۔اس پر غور کریں اور ضح فیصلہ کریں۔'' کرٹل گل نواز نے لفافہ رکھ لیا تھا۔ وطن واہل آنے کے بعد قزل ثنائی کے الفاظ اس کے ذہن میں کھکتے رہے۔علی سفیان اور امینہ سلفا اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔رانا چندر شکھے نے اجازت یا مگ کی تھی۔حسن شاہ وغیرہ کا بھی کوئی پتانہیں تھا۔

ببرحال بیم میم ایک ناکام مہم قرار دی گئی علی سفیان نے کہا۔

''میں زندگی کا بہترین مُضغلہ مہم جوئی سجھتا ہوں۔ معاف کرنا کرنل، تمہارے ساتھ بیہم جول کرکے ججھے کوئی ضاص فائدہ نہیں ہوسکا۔اب میں دیکھوں گا کہ کون ی نئی پارٹی بناسکیا ہوں۔ جوزیادہ موڑ ہو۔ چتا نچے میں بھی یہاں سے واپسی کا پروگرام بنار ہا ہوں۔''

کرنل مکل نواز نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ البتہ جب شاہ نواز نے اسے تنہائی میں بتایا کہ کامران یہاں آیا تھا تو کرنل کل نواز تو کھول کررہ گیا۔

ودتم نے اسے روکا کیوں نہیں۔''

''گراس کی ضرورت کیا ہے امینہ؟ تمہارا جو بھی پروگرام ہو میں اس میں تمہارے ساتھ شانہ بشانہ مدر میں ''ن مسک دک رہا

بی سے لیے تیار ہوں۔'' امینہ مسکرائی اور بولی۔ '''تم ایک بہت اچھے انسان ہوعلی سفیان، مجھے اپنے جدوجہد کا انداز بدل لینے دو۔ ہوسکتا ہے کہ چرومے کے بعد میں دوبارہ تم سے آملوں۔لیکن اب میرے لیے نئے جہانوں کی تلاش میری مجبوری ہے۔ مرقی بہت اچھے ساتھ کا شکریہ۔'' امینہ سلفاا بنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

· وليكن امينةتم جا كهال ربى مو؟''

"دبس علی سفیان جتنا بتا سکتی تھی ہیں نے تہمیں بتا دیا۔ اگر خزانے کے متلاثی ہوتو کامران کو تلاش کرو۔ وہ خزانے تک جا چکا ہے۔ یہ میراعلم کہتا ہے۔ گرشک اور سبتا بھی اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ نہ بانے کہاں سے کہاں جائے گا۔ ہم کچھ نہیں جانے۔'' امینہ سلفا نے کہا اورا پی جگہ سے آگے بڑھ کر وروازہ کول کر باہر لکل گئی علی سفیان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف دوڑ الیکن دروازے کے باہر کھر ارت بھیلی ہوئی تھی۔ امینہ سلفا کی ہوا کا بھی نشان نہیں تھا۔ علی سفیان دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کررہ گیا۔ کرائی گل نواز اسے ہمدردانہ نگا ہوں سے دیکھ رہا تھا۔

''یار! ساری با تیں اپنی جگہ، جھے اس سے بہت مجت تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔''

مر سعے بودر رپی ب میں ہے۔ "وہ ایک انتہائی پراسرار کردار تھا۔ علی سفیان تمہیں سنجلنا ہوگا۔ قزل ثنائی نے جو کہانی سنائی تھی میں میراخیال ہے کہ تم نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ لیکن پہانہیں کیوں جھے یقین تھا۔ "علی سفیان تھوڑی دیر تک افسردگی ہے گردن ہلاتا رہا پھر بولا۔

سی اس سے میراکوئی روحانی درخیر میر اخیال ہے اس سے میراکوئی روحانی درخیر میر اخیال ہے اس سے میراکوئی روحانی درخیر میر سے میراکوئی روحانی درخین میں آسانی سے کامیاب ہوجاؤں گا۔لیکن کمال ہے یار! بری عجیب بات ہے۔ بری عجیب ''علی سفیان تعوڑی دریک افسروہ رہااس کے بعداس نے کہا۔

''کیا وہ کامران واقعی الی ہی پراسرار تخصیت کا ما لک تھا۔'' ''خدا کی قتم میں اس کے لیے شدید حیران ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے کتنے کر دار اس مہم کے دوران ہم سے رخصت ہوگئے۔ جیسے خادراس کی بیٹی وغیرہ وغیرہ۔'' وہ لوگ سوچ میں ڈوب گئے۔ کرٹل گل ٹواز کو واقعی حیرت تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کامران نہ جانے اس وقت کہاں ہوگا اور کامران واقعی زندگی کی مسیتوں میں گرفتار صحرا گردی کر رہا تھا۔

**>** ..... > ..... >

م تعیم خان بالکل مختلف انسان تھا۔اس کی سوچوں میں زیادہ گہرائی بھی نہیں تھی۔لیکن کا مران جب مجلی تھوڑی ہے تہا تھا۔ مجلی تھوڑی ہی تنہائی حاصل کر لیتا۔خود پرغور کرنے لگتا۔وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے کہتا تھا۔ ''کامران زندگی میں بھی تو یہ خواہش دل میں ابھری ہوگی کہتم بھی صحرا گردی کرو۔جو واقعات تمہاری زندگی سے چپک گئے ہیں۔ کیا وہ واقعی زندگی کے آخری سانس تک تمہارا پیچھانہیں چھوڑیں گے۔'' ''علی سفیان تم گواہ ہواس بات کے ۔۔۔۔۔کہ میں نے آئ تک تم سے کوئی غداری نہیں کی تہارے لیے ایک باوفا عورت رہی ہوں۔ میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہاں اس بات کا میں اعتراف کرئی ہوں کہ میری زندگی کامٹن بہت مختلف ہے۔ تم لوگ اسے بمحصنہ پاؤ گے۔ نہ محسوں کر پاؤ مے علی سفیان میں محلک کی تااش میں بھٹک رہی ہوں اور یہ تلاش بوی عجیب وغریب ہے اور اسی کے لیے میں نے تہارا راتھ حاصل کیا تھا اور تمہارے ساتھ ان وادیوں میں بھٹتی بھرتی تھی۔ لیکن جو بچھ میں تلاش کررہی تھی وہ جھنیں ملائی کررہی تھی وہ جھنیں ملائی کررہی تھی وہ جھنیں ملائی ہوئی ہوئی ہوئی سفیان مجھے اندازہ ہوا ہے۔ کہ زندگی کے راسے بدلے بغیر میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئی۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ تمہاری زندگی کا مقصد قدیم تبت کی تاریخ کے اس عظیم الثان ترزانے کی تارش میں تم پر کرنا چاہتی ہوں۔ ہے۔ میں بھی اس خزانے کے بارے میں تفصیل نہیں جانتی لیکن ایک انکشاف میں تم پر کرنا چاہتی ہوں۔

وہ لڑکا کامران جو بہ ظاہرا کیے معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ اس ٹڑانے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی آئی جکا ہے۔ اس کی آئی محمولی شخصیت اس کے بارے ہیں جیب وغریب کروار ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے تو نلانہیں ہوگا کہ انتہائی پراسرار قوتیں اس کے بارے میں دھو کہ کھا چکی ہیں۔ کیونکہ وہ زمانہ قدیم کے ایک بجیب و غریب کروار کا ہم شکل ہے اور یہ کروار بدھ فہ جب سے تعلق رکھتا ہے۔ پوری تفصیل میں تہہیں نہیں بتا سکتی اور شدی میں مہیں نہیں بتا سکتی اور کشمیں وہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پوری تفصیل میں تہہیں نہیں بتا سکتی اور کی میں جانتی ہوں۔ جی ہم لوگ لے کرآ ہے تھے۔ "

امینسلفانے تمام تیاریاں کررکھی تھیں۔کیسٹ اس کے پاس کہاں سے آئی یہ کی کونہیں معلوم تھا۔لیکن کیسٹ چلنے گلی۔کرٹل گل نواز اور علی سفیان پردے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔امینہ سلفا کے الفاظ نے انہیں محور کردیا تھا اور وہ اس کی باتوں میں پوری پوری دلچیں لے رہے تھے۔ پھرامینہ سلفانی آکر کیسٹ اس جگہ اسٹل کردیا۔ جہاں کا مران ایک بدھ راہب کے روپ میں بیضا ہوا تھا اور وہ لوگ مششدر رہ گئے۔
کیسٹ پہلے بھی ان کے سامنے آئی تھی لیکن انہوں نے فورنہیں کیا تھا۔لیکن اب امینہ سلفانے ان کی نشاند ہی کی تو وہ لوگ اس منظر کود کھے کرمششدر رہ گئے۔امینہ سلفائی آواز پھرائھری۔

'' ہے ہو کہ دوار جس کے وہو کے میں کا مران کو وہ پر امرار تو تیں اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔
کرل کل نوازیم کرشک اور سیتا کی بات کرتے ہو علی سفیان کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ گرشک اور سبتا
طویل عرصے تمہارے پاس رہ چکے ہیں اور تم نے ان کی مدد کی ہے۔ تمہارے علاوہ اگر کوئی مخف ان کے
بارے میں جانیا تھا تو وہ کا مران تھا۔ انہوں نے کا مران سے رابطہ قائم کرلیا تھا اور اسے دیوتا وُں کی طرن
پوجنے لگے تھے پھراس سفر کے دوران بھی وہ کا مران کی را ہنمائی کرتے رہے۔ میں نہیں جانی کہ کا مران کہال
ہے۔ لیکن وہ زندہ ہے۔ وہ پر امرار تو تیں اس کے اردگر دبکھری ہوئی ہیں اور وہ آسانی سے اس کا پیچانیں
چھوڑیں گی۔ تاریخ کا ایک مشن ہے اور وہ پورانہیں ہو سکا۔گر جھے یہ شن پورا کرنا ہے۔ اس لیے اب شاید
میں تمہارا ساتھ نہوے سکوں۔ "علی سفیان چو تک پڑا اور اس نے کہا۔

"تمہارامطلب کیا ہے۔امینہ؟" "میں تم سے رخصت ہورہی ہوں۔ بیمیرے لیے ضروری ہے۔" 393

هيم خان نے اس سے کہا تھا۔

" دور کے اس کا بل نہیں توار ہو کچھ بھے پر بیت رہی ہے۔ میں قطعی طور پر اس کا اہل نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تقدیر نے میر سے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا ہے۔ میں توسیدھی سادی زندگی گزارنے والا ایک نوجوان تھا۔"
دبس تقدیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔"

"تقریر کے کھیل واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں۔"

"سفری تیسری رات ان کی ملاقات جس تحص سے ہوئی وہ بزی عجیب وغریب حیثیت کا مالک تھا۔ ایک ایشیائی نوجوان جو کامران کے بی کے وطن سے تعلق رکھتا تھا اور ان صحراؤں میں کسی خاص مقدر کے تحت بھٹک رہا تھا۔ اس رات موسم بہت شدید تھا۔ ان لوگوں کوصورت حال کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کدھر جا تحت بھٹک رہا تھا۔ ان تین دنوں میں آئبیں کوئی اور آبادی بھی نہیں ملی تھی۔ جہاں سے وہ اپنے راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ۔ قیم خان تو خمر بہت زیادہ جسس تھا۔ لیکن کامران کوقزل شائی کے الفاظ یاد تھے۔ جو کہتا تھا کہ کامران تم دنیا کے کسی بھی خطے میں بہتی جاؤ۔ جو مشکل تمہیں در پیش ہے تمہیں اس میں ملوث ہونا ہی

کامران سارے کرداروں کو پیچیے چھوڑ آیا تھا۔لیکن پتانہیں وہ کرداراس کا پیچیا چھوڑیں گے یانہیں۔ بہر حال اس دھندلائی ہوئی رات میں انہیں جوروثنی نظر آئی وہ آگ کی روشی تھی اور جوشخص انہیں ملاوہ عجیب وغریب شخصیت کا مالک۔اس نے مسکرا کران دونوں کو دیکھا اور ہنس کر بولا۔

"اس قدر چروشاس ہوچکا ہوں میں کہتم لوگوں کے بارے میں ایک لمحے کے اندر اندر بتا سکا موں کہ تمہاراتعلق کمال سے ہاور مجھے خوثی ہے کہ میرے ہم وطن میرے ساتھ ہیں۔"

"كياتمبس مهذب آباديول كراسة ياديس؟"

''ہاں....کونٹیں۔'' دوس تا ہموں سے ہا

"كياتم ممين بتاسكة مو؟"

''بتا سکتا ہوں۔لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد کیوں کہاس دوران مجھے تہاری ہی طرح یہاں بھکنا ہے۔ایک خاص مقصد کے تحت''

''میرے دوست اگرتم ہمیں صرف پتا بتا دو کہ ہم کس طرف سے نکل جائیں۔'' وہ ہننے لگا پھر بولا۔ '''نہیں۔ ہر محف خود غرض ہے۔ ہیں بھی انہیں خود غرضوں میں سے ایک ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا ساتو قف کرلوادر میرے ساتھ ہی مہذب آبادیوں کا رخ کرو۔میری تنہائی بھی دور ہوجائے گ۔'' ''دہتمہیں کتناوت لگ جائے گا۔''

''بہت زیادہ نہیں۔'' اور بہ حالت مجبوری کا مران اور قیم خان نے اس کی معیت قبول کرلی اس نے ان لوگوں کی کافی خاطر مدارات کی تھی۔ وہ جنگلوں سے خاصی واقفیت رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ شکار ک وقت اور کہاں مل سکتا ہے۔ چوں کہ انہی کا ہم وطن تھا اس لیے باقی سارے معاملات میں بھی اے کافی واقفیت حاصل تھی اپنے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا۔

''ہاں ..... میں کون ہوں کیا ہوں رفتہ رفتہ تہیں ہا چل ہی جائے گا۔ گرایک بات کا خیال رکھنا کہ بی جائے گا۔ گرایک بات کا خیال رکھنا کہ بی ایک بیضرر آ دمی ہوں۔ میرے ہاتھوں تہیں کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔ کیوں کہ میری زندگی جن واقعات سے دو چار ہوچکی ہے۔ اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی ہے کہ میں کی کوئی نقصان پنچانے کی کوشش کروں۔ اپنے ماضی کے بارے میں تفصیل میں جانے کے بجائے میں تہمیں اپنے اس سمندری سفر کے میں ہارا جہاز ایک خوف ناک حادثے کا شکار ہوگیا اور ایک خوف ناک تباہی بارے میں ندو کھائے۔

ہم لوگ جانوروں کی طرح چینے ہوئے ادھرادھر بھاگ رہے تھے۔ بہ مشکل تمام ایک چھوٹی ک مثنی میرے ہاتھ گی اور میں نے وہ مشی سمندر میں گرادی اور چھوٹی کی مشی میں جھے جو پچھ ملا میرے اور میرے دوساتھوں کے لیے کافی تھا۔ حادثہ اس طرح اچا بک ہوا تھا اور خطرے کی تھٹنی ایک دم بجی تھی کہ سب عے بی حواس کم ہو گئے تھے۔ جہاز میں ایک بھکڈر کچ کئی تھی۔ صرف جھے بی نہیں بلکہ کی کو بھی، جہاز کے کہتان کو بھی کھانے پینے کی چیزیں لینے کا خیال نہیں آیا تھا۔ جو ہمارے ہاتھ لگا تھا وہ چند گلے سڑے بسکٹ اور تھوڑا سا پانی تھا۔ بہر حال ہم اس چھوٹی می مشتی کو لے کرچل پڑے ہم نے بہت سے لوگوں کو جدو جہد کرتے دیکھا تھا۔ لیکن ظالم سمندر نے پتانہیں کے زندگی دی اور کے موت ..... ویران سمندر میں صرف تین آدی تھے۔ جو مشتی میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔

اس کیے چھوٹی کی کشتی کے الف جانے کا خدشہ تھا۔ اس کشتی میں میرے ساتھ جود وسرے دوآ دی موار ہونے میں کا میاب ہوئے تھے ان میں سے ایک انگریز تھا وہ میری ہی طرح ٹام کردسوکا مسافر تھا۔ اس کا عام شاید ڈیمل تھا دوسرا آ دمی غرق شدہ جہاز کے ملازموں میں سے تھا۔ پست قامت ، قوی ہیکل اور ہمکا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا اور ہم پورے آٹھ دن تک اس کشتی میں پڑے رہے۔

دوسرے دن متلاطم سمندر پرسکون ہوگیا۔ان دو دنوں میں ہم نے آپی میں گفتگو کرنے کی کوشش دی۔ ہم یا تو خاموش بیشے افق کی طرف دیکھا کرتے یا پھر آسان کو گھورا کرتے۔ دن بددن برحتی ہوئی فاہت زندگی سے اور مایوس کیے دے رہی تھی۔ہم اپنے دل میں خوف و ہراس کے لیے جمیا مک موت کے مختلے متھے۔

اور چوتھے دن پانی ختم ہوگیا۔ سورج کی تیز تیز کرنیں ہاری جلد کو جلانے لگیں ہاری جلد میں دراڑیں پونی شروع ہوگئیں۔ ہاری حالت بدسے بدتر ہوتی چلی گئی ہم عجیب عجیب باتیں سوچتے اور ان کا اظہار آ تھوں میں کرنے گئے۔

چھے ون بھوک اور پیاس ہمیں نیم جان کر چکی تھی اوراس دن ڈیمل نے اپنے خیالات کو الفاظ کا جات کہ ہم سرکوشیوں میں جامہ پہنایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری آ وازیں نقابت سے آئی کمزور وردی تھیں کہ ہم سرکوشیوں میں بھی ہوئی اور مردہ می بھی سے یاد پڑتا ہے کہ ہماری آ وازیں بھٹی ہوئی اور مردہ می بھی س

''اگرتم میری بات مانونو ہم اپنی بھوک اور پیاس کا علاج کر سکتے ہیں۔' ڈیمل نے کہا۔ ''کہو.....' میں نے کہا۔

''ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں۔'' اس نے کہا ہم تیوں میں سے جس کا نام بھی لکے گا ،ورر آ دی اے ذرج کرکے اس کا خون بی لیس مے۔''

'' میں نے تختی سے خالفت کرتے ہوئے کہا۔'' حمران ہوں کہ ایسا نا پاک خیال تہیں آیا ہی کس طرح! اس سے توبیہ ہزار ورجہ بہتر ہے کہ بعو کے اور پیاسے ہی مرجا کیں یا ہماری ستی الٹ جائے اور شارک مجیلیاں ہمیں کھالیں۔''

''سوچ لودوست!اس کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن نہیں۔ بے شک ہم میں سے ایک آدی مارا جائے گالیکن اس کے طفیل دوسرے دو فئی جائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ قرعہ میرے ہی نام پڑے۔'' میں نے ڈیمل کی بیتجویز مانے سے اٹکار کردیا۔لیکن ہمارا تنیسرا ساتھی ڈیمل کے قریب بیٹھا ہوا

تھا رات بھراس سے سرگوشیاں کرتا رہا اور بلس اپنے ہاتھ بلس کھلا چاتو لیے ساری رات ہوشیار بیشا رہا کہ ان دونوں بیس سے کوئی ایک یا دونوں جھے پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو بیس اپنا بچاد کرسکوں حالانکہ بیس نجنی، مزارتھا اوران بیس سے کسی ایک کا بھی مقابلہ نہ کرسکتا تھا تیسرا ساتھی ڈیمل کوشاید یہی مشورہ دے رہاتھا کہ وہ جھے ذیح کرڈالیس کیوں کہ بیس اپنے دل بیس خوف لیے رات بھر جیشا رہا اور بیس نے ڈیمل کی تجویز منظور رکرلی اوراب ہم تینوں دھڑ کتے دل لیے نتیجہ کے نتظر تھے .....قرعہ اندازی کی گئی اور .....قرعہ مارے تیسرے

سالی سے باہ جہا۔
کیکن وہ ہم دونوں سے زیادہ طاقتر تھا چنا نچہاں نے فیصلہ کو تبول کرنے سے انکار کردیا اور کی تو

یہ ہے کہ کون آ دمی ذرح ہونا پند کرے گالیکن ڈیمل اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ وہ بہرطور اس ملاح کو ذرح

کر کے رہے گا۔ اس نے دفعۃ ڈیمل کے منہ پر دو تین گھونے رسید کردیے۔ اب وہ دونوں آ لی ش گا

گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پچپاڑنے کی کوشش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی اللنے کے قریب ہوئی۔
میں ملاح کی نامگوں سے لیٹ کر اسے گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چونکہ ہم تینوں ایک طرف آ گئے تھے۔ ال
لیکشتی اس طرف سے اتن جھک گئی تھی کہ پائی اس کے کناروں پر سے گزر کر اندرگرنے لگا۔ کشی کے جھنکے کی وجسے ملاح اپنا تو ازن برقر ار ندر کھ سکا وہ لڑ کھڑ ایا اور ڈیمل کو لے کر کشتی کے کنارے پر گرا۔ کشتی اور جھی اور

وقت میرے منہ سے ایک بھیا تک قبقہہ پھوٹ پڑا تھا۔
میں کشی میں اوند ھے منہ اس طرح لیٹ گیا کہ میری ٹائٹیں کشی کے ایک کنارے تھیں اور تھوڑ کا دوسرے کنارے برگی ہوئی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ سمندر کا پانی پی لوں اور اس کی ٹا قابل برداشت کر واہث سے پاگل ہو کر اپنی بایوں اور الم ٹام زندگی کا خاتمہ کرلوں؟ لیکن میں ایسا نہ کرسکا اور خدا جائے کہ تک یوں بے میں وجرکت پڑارہا جی کہ دور افتی پر نظر آتے ہوئے میالے سے بادبان بھی میرے بدن میں گرمی اور دل میں جوش و ولولہ پیدا نہ کر سکے وہ جہاز (حقیقت میں دوستونوں والا جہاز ہی تھا) میری طرف بھا آرم ہوگا تھا۔ موجوں کے تھیڑے کھا کر میر کا آرہا تھا اور میں بڑی بے قراری سے اسے اسے این قریب آتے و کیھر رہا تھا۔ موجوں کے تھیڑے کھا کر میر کا

جھوتی سی تشتی وائیں بائیں ڈول رہی تھی۔اس کے ساتھ میرا سر بھی ڈول رہا تھا۔ چنانچہ افق اور جہا<sup>ز کے</sup>

۔وہ دونوں لڑ ھک کرسمندر میں حابڑے اور چیٹم زون میں وزنی پتمر کی طرح غرق ہو گئے ۔مجھے یاد ہے کہاں

رون بادبان بھی ڈولتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً مجھے چکر آ جاتے لیکن اس وقت تو میں بھی چیے پھر میں تبدیل ہوگیا تھا۔ حتی کہ مجھے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اس جہاز کے کپتان کی توجہ اپنی طرف مبذول سرانے کے لیے اپنی قیص اتار کر ہوامیں ہلاتا۔

اس نے بعد مجھے اچھی طرح یادنہیں کہ کیا :دا۔ مجھ پر ایک طرح کی غودگی طاری ہوگی اور جب دوبارہ آئکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ایک کیمین میں بستر پر لیٹے پایا۔ البتہ پچھ دھندلا سااحساس ہے کہ کی نے مجھے جہاز کے عرشہ تک پہنچایا تھا یہ بھی یا د ہے کہ ایک عجیب سا خدو خال والا چرہ، جس پر جھا کیاں پڑی ہوئی تھی عرشہ کے دیگلے سے جھا ہوا مجھے دیکھر ابتھا۔ یہ بھی یا د ہے کہ اس آ دمی کے بال سرخ تھے اس کے علاوہ میں نے اپنی آئکھوں کے قریب ہی ایک دوسرا کالا اور بھیا تک چہرہ دیکھا تھا جس کی آئکھوں میں عجیب سی حیوانی چک تھی۔ اس وقت میں نے خیال کیا تھا کہ وہ یا تو میراوہ ہم تھا یا پھر میں نے کوئی بھیا تک خواب دیکھا تھا گئی تھی۔ اس کا لے بھیا تک چہرے والی عجیب ستی کو دیکھا تو مجھے اپنی رائے برنی پڑی۔ مجھے یہ تھا گئی جہرے والی عجیب ستی کو دیکھا تو مجھے اپنی رائے برنی پڑی۔ مجھے یہ بھی بادے کہ کوئی کروگ کے بیل جہر میرے طبق میں انڈ ملی گئی تھی اور بس۔

ں پارہ میں اور میں پیریسر سے میں ہماری میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں کا لی موخچھوں میں نے اپنے آپ کو جس کیبن میں پایا وہ چھوٹا اور غلیظ تھا۔ کالے بالوں اور چھوٹی کالی موخچھوں والا ایک نوجوان ، جس کا نچلا ہونٹ نسبتاً بڑا تھا، مجھ پر جھکا میری نبض شول رہا تھا ہم دونوں کوئی ایک منٹ تک فاموثی سے ایک دوسرے کی صورت تکتے رہے اس نوجوان کی آئیسیں کچھ عجیب سی تھیں۔ پرنم، غیر جذباتی میں کہ دوسرے کی صورت تکتے رہے اس نوجوان کی آئیسیں کچھ عجیب سی تھیں۔ پرنم، غیر جذباتی

عین ای وقت کیبن کی حصت پر سے گزگر اہث کی آ واز آئی۔ جیسے کوئی لوہے کا وزنی پاٹک تھیدٹ رہا ہو۔ پھر تھٹی تھٹی غرا ہث کی آ واز سنائی دی۔ جیسے کوئی خون خوار درندہ غرار ہا ہو۔ اس کی آ واز سنتے ہی وہ لوجوان، جومیری نبض و کیورہا تھا ہے چینی سے پہلو بدل کر بولا۔

"اب طبیعت کیسی ہے؟"

"اچی ہے شکریہ" میں نے جواب دیا۔

میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اس کیبن میں کس طرح آ گیا۔معلوم ہوتا ہے اس نے ممرے چیرے سے میری دلی کیفیت کا ندازہ لگالیا۔ کیوں کہ وہ فورآ ہی میرا ہاتھ تھیتیا کے بولا۔

''ہم نے تمہیں ایک کتتی میں سے اٹھایا ٹام کروسو بھوک اور پیاس سے تم نیم جان ہور ہے تھے۔ تمہاری کثتی میں پچھے بجیب سے نشانات تھے۔ جیسے دوآ دمیوں نے کشتی لڑی ہو۔''

ی میں چھے بجیب سے نشانات تھے۔ بیلیے دوآ دمیوں نے سی کڑی ہو۔ '' اورای دفت میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔انوہ! کیسا سو کھ گیا تھاوہ! محض چمڑے اور ہڈیوں

اورا کا دفت میں ہے اپنے ہا تھ می سرف دیکھا۔انوہ : میں سوھ نیا تھا وہ! میں پیزے اور ہدیوں کا مجموعہ۔۔۔۔۔اور مجھے چھلے واقعات یاد آ گئے ڈیمل کا مشورہ اوراس کی اور ملاح کی غرقا بی۔ ''دا ہے کہ ایک ایک نے میں ایک کے شیار مذہب سم میں اس میں میں میں

مافرول میں ایک ڈاکٹر بھی ہے۔''

ہے بات بیتھی کہاس کی گردن بولنے وقت اس کے ہونٹوں کے کونوں پرتھوک جمع ہوجاتا تھا اوراس کی نیان بھی غیر محسوس طور سے تلاتی تھی۔ نیان بھی غیر محسوس طور سے تلاتی تھی۔

و کون ساجہازہے ہیں " میں نے مزوراور پھٹی ہوئی آ واز میں بوچھا۔

"وچھوٹا ساتجارتی جہاز ہےاس جہاز کا کپتان، جواس کا مالک بھی ہے زااحتی آ دی ہےادر یو پارک ام ہوں۔" ام ہےاس کا؟ ببرحال اگر سمندر پر سکون ہوتو یہ جہاز سفر کرنے کے لیے برانہیں میں بھی ایک مسافر ہوں۔" اس وقت پھرمیر ہے کیبن کی حجست پر وہی درندہ غرایا۔ساتھ ہی کس آ دی کی خوف زدہ آ واز سنائی

دی اور پھر کسی دوسرے آدی کی آواز آئی جو پہلے کو انگریزی میں گالیاں دے رہاتھا۔ ''تم نیم جاں تھے۔'' میرے معالج نے جلدی سے کہا۔''بلکہ یوں قریب المرگ تھے لیکن میں نے چند خاص دوائیں تمہارے بدن میں داخل کردیں۔ اپنے اس ہاتھ پریسوجن دیکھ رہے ہونا؟ ہیٹ نے

انجاف دیے تھے کوئی تمیں گھنٹوں تک تم بے ہوش پڑے رہے۔"

میرے دماغ میں جو بھنبھنا ہٹ ی معلوم ہور ہی تھی وہ اب کم ہونے لگی تھی اور میں پچھلے وا تعات اورا پی موجودہ حالت کے متعلق بغیر کسی الجھاؤ کے سوچ سکتا تھا۔ دفعتہ کئی کول کے بھو نکنے کی آ واز سے میرے خیالات کے تارو پود بکھر گئے۔

ہیں کے سیاست ہورتی ہے۔ کیا اب میری حالت اس قابل ہے کہ میں پچھ کھا سکوں؟'' میں '' ذرا بھوک معلوم ہورتی ہے۔ کیا اب میری حالت اس قابل ہے کہ میں پچھ کھا سکوں؟'' میں نیما۔

''بس تو میں تھوڑا سا کھالوں گا۔'' کیکن اس نے قدر ہے بچکھاتے ہوئے کھا۔''میں سمعلوم ک

لیکن اس نے قدرے بچکچاتے ہوئے کہا۔ ''میں بیمعلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں کہتم اس کشی میں اکیلے کیوں تھے؟ کیا گذری تم پر؟''

سے ہاہر جلا گیا۔

اور میں نے اسے کسی کو ڈانٹنے سنا اور یہ جے میرا معالج ڈانٹ رہا تھا کوئی عجیب می زبان تھی جو میرل سمجھ میں نہ آئی۔ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ وہ آ واز جو میرے معالج کی ڈانٹ کا جواب دے رہی تھی۔ کچھ فیرانسانی سمجھی پھرائیں آ وازیں آنے لگیں جیسے کوئی کسی کو پیٹ رہا ہو۔ لیکن میں نے خیال کیا کہ میرے کانول نے ججھے دھوکا دیا ہے۔ میرامعالج کسی کوایسے بے دردی سے کیوں پیٹنے لگا؟ پھراس نے چیخ کر کوں کو فاموش کیا اور واپس کیبن میں آگیا۔

'' ہاں تو تم مجھے اپنی کہائی سانے والے تھے؟'' وہ دروازے میں سے بھی بولا میں نے اسے بتایا کرمیرا نام دانش ابراہیم ہے اور یہ کہ میں طبیعات کا طالب علم رہ چکا ہوں وہ بڑی ولچپی سے آگے کی طرف مجمک گیا۔ ''وہ ایک عالم بے خودی میں بولتا چلا جا رہا ہے کہ دفعتہ اسے ہوش آگیا اور وہ چونک کر بدلار ''میں ذرا بادر چی کی خبر لے آؤں۔ کم بخت نے اب تک کھانا تیار کیا کہ نہیں۔'' کیبن کی حصت پر پھر دی پریڈہ غرایا اوراس دفعہ اس کی غراجٹ بڑی ہمیا تک اور وحثیا نہ اور لرزا دینے دائی تھی۔ '' یہ کیبی آواز ہے؟'' میں نے بوچھا۔ لیکن میرامعالج کوئی جواب دیتے بغیر باہر چلا گیا چند منوں بعد ہی وہ ایک پیالہ اٹھائے آیا جس میں گرم کرم بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس نے گوشت کا پیالہ ایک ڈیل روئی

بعد بن وہ ایک بیالہ اٹھائے آیا ؟ کی میں ترم ترم بھنا ہوا کوست تھا۔ آل کے کوست کا بیالہ ایک ڈیل روئی میرے سامنے رکھ دی گوشت کی خوشبونے میرے نقنوں میں پہنچتے ہی مجھے ایسا بے چین کیا کہ میں در ند<sub>ک کی</sub> غراہت بھول کرندیدوں کی طرح ، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔

ایک دن کے آ رام اور ایک رات کی پرسکون نیند کے بعد مجھ میں اتی تو انائی آ گئی کہ میں اپ بستر پر سے اٹھ کرکیبن کی دیوار پر بنے ہوئے چھوٹے گول روش دان کے سامنے کھڑا ہوسکا۔ سمندر پرسکون تی اور جہاز نہایت سبک رفناری سے نامعلوم منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ روش دان کے سامنے کھڑے ابجی مجھے چند منٹ ہوئے تھے کہ وکرم بھائیہ آ گیا میں نے اس سے پہننے کے لیے کپڑے مانئے۔ کیول کہ میرے کپڑے بیٹ کے تیے انہوں نے اپنے کپڑے مجھے دے دیے جو میرے جمع پر ڈھیلے تھے۔

''اس کا کپتان بڑا ہی واہیات اور بے پروا آ دی ہے۔وکرم بھائیہ نے کہا۔ ''اس وقت وہ اینے کیبن کے فرش پر نشے میں دھت پڑا ہے۔''

''کہاں جار ہاہے بیہ جہاز؟''

" بوم كراس كيكن ببلي بيه مجھا بني منزل تك ببنچاد م كا-" وكرم بولا\_

"كون ى منزل ب تبهارى؟" مين نے يو جھا۔

''ایک جزیرہ'' وہ بولا۔ ''کون ساجزیرہ ……؟''

"خداجا\_زيونساجزيره\_"

ووكيا مطلب .....؟

'' بھٹی وہ جزیرہ جہاں میں رہتا ہوں۔لیکن جہاں تک مجھےمعلوم ہے،اس جزیرے کا کوئی ہم نہیں۔اس لیے میں کیا بتاؤں کہ میں کہاں جارہا ہوں؟''

اور وہ اپنا نچلا ہونٹ لئکا کر بجیب نظرو سے میری صورت سکنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ الیٰ منزل کا پتا تانہیں چاہتا تھا چنا نچہ میں نے بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنا، کم از کم اس وقت مناسب نہ سجھا بہر حال بیر آ دی یعنی دکرم بھائیہ اس وقت مجھے بڑا پر اسرار معلوم ہور ہا تھا اور میں بیسوچنے پر مجبور تھا کہ اس ک ذات سے ضر در کوئی راز وابستہ ہے۔

جب میں کیڑے بدل چکا تو ہم دونوں کیبن سے باہر آ گئے۔

با ہرآئے تو زینے پرایک آ دی راستہ رو کے کھڑا تھا۔ وہ کہیں آگے جھا تک رہا تھا اور ہماری طرف اس کی پشت تھی۔ تاہم میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بڑا ہی بدقطع آ دمی تھا۔ پستہ قامت، کبڑا اور بے ڈھنگا۔ دوسرکا

'' میں بھی ایسا ہی طالب علم تھا اور اب بھی اس سائنس کی اس شاخ سے دلچیں ہے۔'' اس نے کہا۔'' اوہ! کتنے جانور دل پر تجربات کیے تھے! لیکن دس سال ہوئے کہ .....'' وہ بولتے بولتے رک گیا جے اسے پچھے یاد آگیا ہواور چند ثانیوں کی خاموثی کے بعد بولا۔'' خیر! تو یہ بتاؤ کہتم اس مشتی میں کہاں سے آگے اور اسکیلے کیوں تھے؟''

میں نے اپ مصائب کی کہائی مفصل طور سے سنا دی۔ وہ میری صاف کوئی سے مرعوب و مطمئن نظر آتا تھا۔ اس نے پھر طبیعات کا موضوع چھٹر دیا اور بڑے تخریدا نداز میں اعلان کیا کہ وہ خود بھی علم حیات کا طالب علم رہ چکا ہے۔ لیکن اس کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے ذانے کا کمزور ترین طالب علم رہا ہوگا۔ سر کے بال غیر معمولی طور پر سے موٹے اور حد در ج سیاہ تھے۔ بید بے ڈھنگا آ دی گہرے سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوں تھا۔ کتے جنہیں میں دیکھٹیں سکتا تھا، زورز ور سے غرائے اور وہ کبڑا آ دی گویا انتہائی خون کپڑوں میں ملبوں تھا۔ کتے جنہیں میں دیکھٹیں سکتا تھا، زورز ور سے غرائے اور وہ کبڑا آ دی گویا انتہائی خون کے عالم میں بے اختیار پیچے ہٹا۔ وہ سیدھا بھے پر آیا۔ اس خیال سے وہ مجھ سے کرا نہ جائے میں نے اپنے دونوں ہاتھا سے رو کئے کے لیے آ می کرویے۔ میرے ہاتھوں کا اس کے بدن سے چھونا تھا کہ وہ حیوان کی بھرتی سے اچھونا تھا کہ وہ حیوان کی بھرتی سے اپھونا تھا کہ وہ حیوان کی بھرتی سے اپھونا تھا کہ وہ حیوان کی بھرتی سے اپھونا تھا کہ وہ حیا

برق کے معلوم ہوتا ہے جیسے دہ ہوآ ہو، جس سے ہائیں اپنے بچوں کوڈرایا کرتی ہیں۔اس کا نہایت کروہ، ڈراؤ نا اور سیاہ چرہ دکھے کر میں گی قدم پیچھے ہٹ گیا اور واقعی اس کا عجیب چہرہ تھا۔اس کی پیشانی اندرکو دھنسی ہوئی تھی اور جبڑے آئے کی طرف بڑھے ہوئے جیسے کی جانور کی تقویقی ہو۔اس کا منہ نیم واقعا اور انتہائی نوک دار در ندوں کے سے،اس کے دانت منہ سے جھا تک رہے تھے۔ ایسے دانت کسی انسان کے ہوئی نہیں سکتے اس کی آئیمیں آئی سرخ تھیں کہ جنہیں عام اصطلاح میں 'خونی آئیمیں'' کہا جاتا ہے اور اس کے ساہ وکمروہ چرے سے عجیب طرح کی گھراہٹ ہو پیراتھی۔

یں اور وہ سیاہ چرے والا آدی ۔ ''ہٹ جا رائے سے خبیث کہیں گا۔' وکرم بھامیہ نے ڈانٹ کر کہا اور وہ سیاہ چرے والا آدی ۔ کچھ کے بغیرایک طرف ہٹ گیا۔

پھتے ہیرا بیک سرت ہت ہیں۔ میں زینے پر چڑھنے لگا۔ حالانکہ شین اس بھیا تک آ دی کے چہرہ کی طرف و یکھنانہیں چاہتا تھا۔ کین ہار ہار میری نظراس کی طرف اٹھ جاتی تھی ، وکرم بھائیہ اس بھیا تک آ دی کے پاس چند کھوں کے لیے رکا رہا۔ "تم یہاں کیا جھک مارر ہے ہو؟"وہ اس بھیا تک آ دی سے کہ رہاتھا ہم ہارا کام وہاں ہے، جاؤوہاں۔" "وہ ...... وہ ..... مجھے اپنے قریب آ نے ہی نہیں دیتے ۔" بھیا تک آ دی نے جواب دیا۔ اس کی آ واز بھی عجیب تھی ۔ مصنوعی غیر فطری اور انسانوں کی آ واز سے نمایاں طور پر مختلف۔

'' قریب نہیں آنے دیتے!''وکرم بھائیہ نے غصہ سے کہا۔ دول میں میں سے برین

'' لیکن میں کہتا ہوں کہ جاؤ۔''

وہ کچھاور بھی، کہنا چاہتا تھالیکن اس وقت اسے میری موجودگی کا احساس ہوا اوروہ غصر سے بولا۔ میں دو چار سٹرھیاں جڑھ کے وکرم بھائیہ کے انتظار میں رک گیا تھا اور وہیں کھڑا جمرت سے اس جھیا ک آ دی کی بدصورتی کا جائزہ لے رہا تھا میں نے ایسا مکردہ، بھیا تک اور غیر متناسب چہرہ بھی خواب میں بھی نہ

ریکا تا ایکن اس کے باوجود مجھے کچھ دھندلا سااحساس تھا کہ ایسا چیرہ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں اور دہاغ پر دورڈالنے سے مجھے یاد آیا کہ جب مجھے ٹائم کروسو کی کشتی میں نیم جاں حالت میں اٹھایا جارہا تھا تو مجھے گھڑی ہرے لیے ہوش آگیا تھا اور میں نے اس بھیا تک چیرے کو اپنی آٹکھوں کے قریب دیکھا تھا اور جھے اب عی میں ایناوہم یا خواب سمجھے ہوئے تھا۔

وکرم بھابیہ نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو میں بہشکل اس بھوت پر سے اپنی نظریں ہٹا پیسے خدا جانے کیوں اس آ دگی کو دیکھتے ہی ایک طرح کا ان جانا خوف میرے دل میں جال گزیں ہو گیا۔ پہشش کے باد جو دمیں اس خوف سے نیجات حاصل نہ کرسکا۔

ہم عرشہ پر پہنچ۔ ہیں نے اسے کیبن میں پڑے پڑے اوپر سے آتی ہوئی آ وازوں کے ہارے، عرشہ پر پہنچ۔ ہیں نے اسے کیبن میں پڑے پڑے اوپر سے آتی ہوئی آ وازوں کے ہارے، عرشہ کو جیلیاں پکڑنے کے جہاز کا بھی ندر ہا ہوگا عرشے پر باسی اور سڑے ہوئے گوشت کے گلزوں کے علاوہ کوئی خاص طرح کی مبزی بد بودار دھجیاں می ہمری پڑی تھیں۔ ایک مستول سے کی شکاری کتے بندھے ہوئے تھے۔ جو ہمیں دیکھتے تی اچھلے اور غرانے گھری پڑی تھیں۔ ایک مستول سے کی شکاری کتے بندھے ہوئے تھے۔ جو ہمیں دیکھتے تی اچھلے اور غرانے ہوٹا گئے۔ دوسرے مستول کے قریب ایک آئی پنجرہ رکھا ہوا تھا۔ جس میں زبر دست تیندوا بند تھا۔ پنجرہ اتنا چھوٹا فاکر تیندوا اس میں بےمشکل کھڑا ہوسکتا تھا۔ تیندوے کے پیچھے، جہازی دیوار کے قریب، بہت سے ڈر بوں بی خرکائی بند تھے۔

اور پھرایک دوسرے پنجرے میں (ایک اونٹ جیسے جانور) کو گویا ٹھونس دیا گیا تھا پورے عرشے پاگر کوئی انسان تھا تو وہ جہاز راں تھا جو پہنے کو، جس سے جہاز کا رخ بدلا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے پکڑے بت کی طرح بے حس وحرکت کھڑا تھا۔

ہم لوگ اس جہاز رال کے قریب سے گز رتے ہوئے عرشے کے انتہائی سرے پر پہنچے اور جنگلے پر کہنال فیک کر، جہاز کے چلنے کی وجہ سے اٹھی ہوئی، ہلکی ہلکی اہروں کا رقص دیکھنے لگے سمندر پرسکون تھا اور ہوا کفرحت پخش جمو نکے چل رہے تھے۔

''یہسب کیا ہے یارا کچھ دیر بعد میں نے وکرم بھالیہ سے پوچھا۔'' کہیں یہ تیرتا ہوا چڑیا گھر تو نہیں۔'' ''معلوم تو ایبا ہی ہوتا ہے۔''اس نے جواب دیا۔

"آ خرجانوراس جہاز پر کیوں ہیں؟ ان کی موجودگی میری توسمجھ میں نہیں آئی اگریہ سامان تجارت علاواتعی عجیب سامان ہے۔ کیا واقعی جہاز کا کپتان ان جانوروں کو چند ایک جزائر اور شہروں میں فروخت کا جاہتا تھا۔"

''معلوم تو کچھالیا ہی ہوتا ہے۔'' وکرم بھائیہ نے بڑی بے زاری سے کہااور پھرمیری طرف سے ''رکھیرکر جنگلے پر جھک گیا۔

یکا کیک زینے کی طرف سے ایک غیر انسانی چیخ سنائی دی۔ پھر کوئی بے تحاشا گالیاں بکنے لگا۔ لام سے ای لیمے وہ سیاہ چہرے والا بھیا تک آ دی انتہائی بدھواس کے عالم میں چڑھ آیا۔اس کے چیھے ہی چیھے لیک دو ہرے بدن کا آ دی بھاگا آ رہا تھا۔ جوسر پر کپتان کی ٹو پی رکھے ہوئے تھا۔اس بھیا تک آ دی کو دیکھتے میرا خیال تھا کہ کپتان کو نشے میں دیکھ کر وکرم بھائیہ اس معالمے کوزیادہ طول نہ دے گا۔ کیکن میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہوگیا۔اس نے مضیال جھنچ کیں اور کپتان کے قریب جاکر بولا۔ '' کپتان صاحب! میں آخری بار تہمیں خبر دار کیے دیتا ہوں کہ آئندہ سے میرے آ دمی کے ساتھ

ماسلوک ند کیا جائے جب سے ہم اس جہاز پر سوار ہوئے ہیں۔ تمہاری نا انصافیوں کو صبر اور سکون سے

راشت کرتے آئے ہیں ۔لیکن برداشت کی بھی آخرا یک حد ہوتی ہے۔'' " تيزشراب كے ففے نے كتان كى قوت كويائى چدد اندل كك كويا سلب كردى اور برى كوشش

ے بعدوہ صرف ''حرامی کے بیجے'' کہدسکا۔

میں نے اندازہ لگالیا تھا کہ وکرم بھائیہ کا غصہ بڑا تیز ہے اور وہ بذی کوششوں سے اپنے آپ کو رد کے ہوئے ہے۔ بات برصتے دیکیر میں نے ج میں بڑنا مناسب سمجا۔ کیوں کہ مجھے یقین ہوجا تھا کہ

کتان اور وکرم بھائیہ ایک دوسرے پر کھونے چلا رہے ہول گے۔

" بيآ دى سے موئے ہیں۔ " میں نے وكرم بھائيدكو پيچھے تھینچتے ہوئے كہا۔ "اس پرتمهارى باتول كا هم ازكم اس و فتت كوني اثر نه موكار"

" به ہروقت ہے رہتا ہے۔ لیکن یہ بہاندا سے مسافروں کی ہتک کرنے کی اجازت نہیں ویتا۔" '' یہ میرا جہاز ہے۔'' کیتان دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ کوٹ کر چیجا۔'' ہمیشہ صاف رہتا تھا اور عرشاتو آئینے کو بھی شرماتا تھا اوراب دیکھوتم نے اس کی کیا درگت بنار کھی ہے اور بیر حقیقت ہے کہ وہ جگہ بھی

اتی گندی نہ ہوگی جہاں پورےشہر کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے ۔ واہ! کیا مسافر ہیں میرے جہاز کے بھی۔''

''تمہاری اجازت کے بعد ہی بہ جانوراس جہاز پر چڑھائے گئے تھے۔'' وکرم بھالیہ نے آ ہستہ

"كاش! مس تهارے اس جہتى جزيرے سے واقف نه بوتا۔ بھى ميں نے اسے ديكھا بھى نه

ہوتا.....اور .....اوران جانوروں کی کیاضرورت ہے مہیں؟ کیوں لیے جارہے ہوائییں اور تمہارا وہ آ دمی ..... اسة وي كون كه سكتا ہے۔ وہ تو .....وہ تو ..... جانور .....اور ....اس كا چېره .....افوه .....! تم اسے؟" "مبرحال اسے اینے حال برچھوڑ دو۔"وکرم بھائیہ نے نرمی سے کہاادر کتان کے قریب سے بث

اً پالیمن موخرالذ کراب جھکڑا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ آ گے بڑھ کرنہایت تو بین آ میز کیجے میں چیخا۔ کان کھول کرس لوا گرتمہارا وہ شیطان ساتھی کھراس طرف آیا تو خدا کی تئم میں اس کا پیٹ چیر کر أنتن سمندر ميں پھينك دوں گا.....تم كون ہوتے ہومجھ برحكم چلانے والے؟ بيرميرا جہاز ہے ميرا'' وہ مچراپنا مینه کوشنے لگا۔ 'میں اس کا کپتان ہوں اور ما لک بھی اور مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ یہاں

مرك بنائے ہوئے توانین برهمل ہوتا ہے ..... میں قانون ساز ہوں یہاں کا، کیا منجھے میم کیا اور تمہاری حتیمت کیا؟ میں نے اس جہتمی جزیرے سے امریکہ تک دو آ دمیوں کولے جانے اور پھر وہاں سے چند ہا*تورول کو*لانے کا معاملہ طے کیا تھا۔ مجھے کیامعلوم تھا کہا بیب کا لیے منہ والا شیطان اورا بیب .....<sup>\*</sup>

ہی کتے، جو جھ پر بھونک بھونک کر تھک گئے تھے پھر بھو تکنے اور غرانے گئے۔ وہ اس بھیا نک آ دی پر جھنے کی کوشش میں زنجیریں تو ڑنے گئے تھے۔ جن سے وہ بندھے ہوئے تھے۔ کتے کو بول غصے میں دیکھ کر وہ بھیا نک آ دی آ گئے بڑھنے کی ہمت نہ کرسکانے اور میں نے دیکھا کہاس کی ٹائلیں کانپ رہی تھیں۔اس اثنا میں وہ موٹا جوسر پر کپتان کی ٹولی ر کھے ہوئے تھااور جس کے بال سرخ تھے اس بھوت کے پیچے بچنے گیا۔اس نے اپناز بردست گھون ابوت ک گردن پررسید کیا اور وہ جھٹکا کھاتے ہوئے بیل کی طرح لڑ کھڑا کر کتوں کے سامنے گرا۔اے گرتے و کھے ک سرخ بالوں والا آ دمی خوشی ہے چلاا ٹھااور پھراس کے منہ سے گالیوں کا سیلاب سابہہ نکلا۔

مرخ بالوں والے آ دمی کو دیکھتے ہی وکرم محافیہ نے '' دلبس بہت ہوا۔۔۔۔۔بس بہت ہوا۔'' کہر کر چلانا شروع کردیا۔ لیکن سرخ بالول والے پراس کے چلانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ یا تو وکرم بھامیہ کی کوئی حقیقت ہی نہ بھتا تھا۔ یا پھر بہرہ تھا۔اس عرصے میں جہاز کے دوسرے ملازم بھی وہاں آ گئے تھے۔ وہ سیاہ چرے والا بھوت کوں کے سامنے بڑا عجیب طرح کی غیرانسانی آ واز میں جی رہا تھااور کتے تھے کہ اپنی تھوتھنیاں مار مار کراہے اور بھی سہائے دیتے تھے۔ ملاح وہاں جمع ہو گئے تھے اس بھوت کو

بچانے کے بجائے خوش سے تالیاں پیٹ پیٹ کر چلا رہے تھے۔ کویا بدان کے لیے ایک دلچسپ کھیل قار وکرم بھافیہ نے دانت بھینچ کرز برلب ایک گالی بک دی اور وہاں سے ہٹ آیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ ا بنی قوت جمع کر کے سیاہ چیرے والا بھوت بھی اٹھا۔ لرز تے قدموں سے جنگلے کے قریب پہنچااور سمندر کی طرف منہ کر کے جانوروں کی طرح ہاہنے لگا۔وہ بار بارگردن تھما کرکتوں کی طرف دیکھ لیتا تھا اوران وقت اس کی آ تکھوں سے عجیب طرح کا خوف نیکنے لگتا تھا اور اس کا اوپر کا ہونٹ جیسے خود بہ خود دانتوں کو مینی جاتا تفايسرخ بالول والا آ دى كعر البيس رما تفا-"ویلھیے کپتان صاحب" وکرم بھائیہ نے سرخ بالوں والے آ دی کی کہنی پکو کر کہا۔

"" تندہ ایسا نہ ہو۔" کپتان دفعتہ وکرم بھائیہ کی طرف محوم گیا۔ میں وکرم بھائیہ کے پیچے کمڑا تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس کی آئیسیں عادی شراہیوں کی طرح سرخ تھیں اور شایداس وقت بھی وہ ہے۔ ''ایسای ہوگا۔ ہزار بار ہوگا۔''اس نے نہایت مکروہ آ واز میں کہااور چند ٹانیوں تک وکرم بھالیہ کو

مھورتے رہنے کے بعد بولا۔ ''وہ جبیبا بھی ہےاس جہاز کامسافرہے۔'' وکرم بھافیہ نے کہا۔'' اور میں تنہیں خبر دار کرتا ہوں کہ پھر بھی اس پر ہاتھ نہاٹھا تا۔''

'' کپتان لڑ کھڑا کر کئی قدم پیچے ہے۔'گیا۔' ''بیر میرا جہاز ہے میرا۔ میں جو چا ہوں کرسکتا ہوں ۔ تم کون ہوتے ہو جھے پرتھم چلانے والے میں ا<sup>س برگا</sup> میں میں ہے۔'' مملکت کا با دشاہ ہوں۔'

اوراس نے نے وکرم بھادیہ کوگالی دی۔موٹرالذکر گھونسا تان کر کپتان کی طرف لیکا۔کیکن عمل نے اسے پکڑلیا۔

سے بوری ہے۔ ""
" کیا کررہے ہو۔ وکرم بھائیہ ۔" میں نے کہا۔" یہ آ دمی اپنے ہوش میں نہیں۔ منہ نہ گواں کے ا " کیتان کے جومنہ میں آ رہا تھا کجے جارہا تھا۔وہ وکرم بھائیہ کی ماں بہن اور پورے خاندان سے بجیب بجب کے طرح کے رشتے جوڑ رہا تھا۔

۔ '' شت آپ'' میں چیخا۔ کیوں کہ میں نے ویکھا کہ وکرم بھائیہ کا چیرہ دہک رہا تھا اور مجھے یقی ہوچلا تھا کہوہ اس جگہ کیتان کا گلا گھونٹ دےگا۔

اور کپتان کی گالیوں کا ہدف اب میں تھا۔وہ گالیوں میں الیمی نٹی نٹی اصطلاحیں وضع کررہا تھا کہ جھ جیسا ٹھنڈے مزاج کا آ دمی بھی غصہ کی لہرمحسوس کیے بغیر ندرہ سکا اور کپتان۔

''شٹ آپ۔'' کہتے وقت میں بی بھول گیا تھا کہ میں ایک غرق شدہ جہاز کا بے سہارا مسافر ہوں اور بید کہ کپتان نے از راہ کرم جھے اپنے جہاز میں جگہ دی تھی اور میں نے کرایہ بھی ادانہ کیا تھا۔ جھے یادولائی اور پھر میری سات پشتوں تک کی خبر لے ڈالی۔

۔ بہرحال میں ایک زبردست جھڑے کو جس کا انجام خون خرابہ ہوتا ہے بردقت دبا دینے میں کامیاب رہاتھا۔

اوراس دن سورج غروب ہونے کے پچھ ہی دیر بعد، ہمارا جہاز تنگر انداز ہوا اور دورسمندر پرایک داغ سانظر آرہا تھا۔وکرم بھانیہ نے بتایا کہ وہی جزیرہ اس کی منزل ہے جزیرہ کے جصے سے دھوئیں کی ایک باریک کیسر آسان کی نیلا ہموں تک آھی ہوئی تھی۔

جب دوروہ جزیرہ نظرا یا تو کپتان عرشہ پڑئیں تھا۔ جھ پڑھسرا تاریکنے کے بعدوہ اپنی کبن میں چا گیا اور اس وقت شاید اس کے فرش پر نشے میں پھور پڑا تھا۔ اس کی جگہ کپتان کے فرائض وہ دبلا پٹلا آ دی انجام دے رہا تھا۔ ہے جہ میں جہاز کا رخ بدلنے کے پہیے پرمستعد دیکھا تھا۔ یہ آ دی بھی وکرم بھائیہ سے نفا معلوم ہوتا تھا۔ چنا نچہ اس نے ہم دونوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، کھانے کے ورمیان میں نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ کین اس نے میری طرف ہے منہ پھیر کھانے کے ورمیان میں نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ کین اس نے میری طرف ہے منہ پھیر لیا۔ صاف ظاہرتھا کہ اس آ دی کو بلکہ جہاز کے ہر ملازم کو وکرم بھائیہ اس کے سیاہ چہرے والے خدمت گاراور جانوروں سے شخت نفرت تھی۔ وکرم بھائیہ نے ان جانوروں کے متعلق مجھے کچھ نہ بتایا تھا۔ حال تکہ میں وکرم بھائیہ اور ان جانوروں کے متعلق مجھے کھے نہ بتایا تھا۔ حال تکہ میں وکرم بھائیہ اور ان جانوروں کے متعلق میں خود میں نے بھی اس سے بچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا۔ کیکن خود میں نے بھی اس سے بچھ جھان منا سب نہیں سمجھا تھا۔

کھانے سے فراغت یا کریں اور وکرم بھائیہ عرشے پرآ گئے۔شفاف آسان پرتارے جگمگارہ تھے۔ رات خاموش تھی۔ البتہ بھی بھی جانوروں کے پہلو بدلنے کی ہلکی می سرسراہٹ سائی دے جاتی تھا۔ تیندوااپی اگلی ٹاگلوں میں منہ چھپائے سور ہاتھا۔ کتے خاموش تھے۔ شایدوہ بھی سورہے تھے۔ وکرم بھائیہ نے سگریٹ نکال کرایک جھے پیش کیا اورایک اپنے منہ میں دبالیا۔

اوراب وہ مجھ سے میرے وطن کے بارے میں پوچھے لگا۔اس کے لیجے میں حسرت ویاس اور بے چنی جھک رہی تھی۔ رہی تھی۔ وہ اس آ دمی کی طرح وطن کے متعلق با تیں پوچھ رہا تھا۔ جس کی زندگی اس ملک میں بڑی ذوں موار گزر رہی ہواور پھر اسے اچا تک ہی وہاں سے چلے آ تا پڑا ہواور دوبارہ وطن کی صورت و کھنا نصیب نہ ہوئی ہواور میں اسے اپنے وطن کی با تیں بتانے لگا اور میں نے دیکھا کہوہ اپنے ہوئٹ کا ب رہا تھا۔ شایدوہ ان آئی ہوئ کو دو کئے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو پکوں تک آ گئے تھے۔ میں نے اس کے چرے سے نظریں ہٹا کر جرے کی طرف دیکھا۔ جو وکرم بھائیہ کی مزل تھی اور خیالات میرے ذہن میں امنڈ کر آ رہے تھے۔ جربے کی طرف دیکھا۔ جو وکرم بھائیہ کی مزل تھی اور خیالات میرے ذہن میں امنڈ کر آ رہے تھے۔

وکرم بھائیہ کون ہے؟ وہ اپنا گھریار وطن چھوڑ کراس دورا فنا دجزیرے میں کیوں پڑا ہواہے۔ کیا دہ بمرم ہے؟ کوئی خونی جو قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بھاگ آیا ہو۔ لیکن ان سوالوں کے جواب میرے اس نہ تھے۔

پاں میں میں ہور میں ہور میرے لیے تو وہ ایک فرشتہ تھا۔ جو آسان کی ان دیکھی اور ان جان وکرم بھائیہ کوئی بھی ہور میرے لیے تو وہ ایک فرشتہ تھا۔ جو آسان کی ان دیکھی اور ان جان وسعت سے بھن میری جان بچانے کے لیے اتر آیا تھا۔ کل وہ اس جہاز سے رخصت ہوجائے گا اور پھر میرے لیے اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہوگا۔ عام حالات میں بید خیال جھے مطمئن کرویتا تھا۔ لیکن حالات فیر معمولی تھے۔ اول تو بھی بات میری سمجھ میں نہیں آربی تھی کہ وکرم بھائیہ جیسا مہذب اور تعلیم یافتہ آدی اس جزیرے میں کیوں پڑا ہوا ہے اور پھر کپتان کے الفاظ میرے کانوں میں گو شخنے گئے۔

واقعی و کرم بھائیہ کوان جانوروں کی کیاضرورت تھی اور جب میں نے پہلے ان جانوروں کے متعلق و جہا تھا تو اس نے ان سے اپنی بے تعلقی ظاہر کی تھی۔ آخر کیوں ..... اور اس کے سیاہ خدمت گار کا نرالا پن .....؟ وہ کسی طرح انسان معلوم ہی نہ ہوتا تھا اور ان سوالات نے و کرم بھائیہ کے گرداسرار کا ایک طقہ پیدا کرویا تھا۔ اس کی ذات میرے لیے ایک نا قابل حل معمہ بن کررہ گئی تھی۔ میرا تصور مجیب بھیا تک تصور میں مجھے دکھانے لگا اور میری زبان لڑ کھڑا گئی۔ اب میں رک رک کر بول رہا تھا۔ شکر ہے کہ و کرم بھائیہ نے اس فوری تبدیلی کو محسوں نہ کیا۔

اور آ دهی رات تک ہم وطن کی باتیں کرتے رہے اور جب اس موضوع ہے اکتا گئے یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وکرم بھامیہ بھی اکتا گیا تو ہم خاموش ہوگئے۔ ہم جنگلے پر کہنیاں ٹکائے اپنے اپنے خیالات میں کم خلامیں گھورتے رہے۔ رات پرسکون اور خشک تھی۔

" دورم بھامیہ ۔" میں نے کھردیر کے بعد کہا اگر میں کہوں کہتم نے مجھے دوسری زندگی بخشی ہے تو شاید ہے جانہ ہوگا۔ میں تمہارا احسان تاعمر نہ بھولوں گا۔"

''ارے کیا اصان اور کیسی بات ۔'' اس نے جواب دیا۔ بیتو ایک اتفاق تھا اور بس۔ بلکہ کہنا اور بس۔ بلکہ کہنا اور بس۔ بلکہ کہنا اور بس۔ بلکہ کہنا اور بس۔ کرتہاری تسمت اچھی تھی۔''

پ میں ہوری سے اس میں ہوں ہے۔ اس کے لیے ۔ ''تم کچھ بھی کہو۔ میں تو یہ ہی سجھتا ہوں کہ خدا نے تمہیں فرشتہ بنا کرمیری جان بچانے کے لیے ۔ بھیجا تھا۔ تبہاراشکریہ۔''

و مربی ایس رہنے دویار میں کہد چکا ہوں کہ بیا تفاق تھا اور بستم بیار تھے میں نے تمہارا علاج

ا بی جمہاری ہی طرح کا انسان ہے۔البتہ ذرا بدصورت ہے بے جارا۔'' اورای وقت وکرم بھائیہ کی آ واز سائی دی۔

''رات بہت ہوچگی ہے۔'' وہ کہ رہا تھا۔''اب ہمیں چل کرسونا چاہیے۔''

''چلو۔''میں نے کہا۔

میرے کیبن کے سامنے پہنچ کروکرم بھائیہ نے بجھے شب بخیر کہااورا پنے کیبن کی طرف چلا گیا۔
اورا ای رات صبح ہونے تک میں بھیا تک خواب و کھتا رہا۔ بھوتوں اور چڑ بلوں کے خواب، عجیب طرح کے درندوں کے خواب، جو ہماری طرح دو ٹاگوں پر چلتے تھے اور جن کی آ تکھیں اندھیرے میں ہوں کی طرح چکتی تھیں۔ میں چونک کراٹھتا تو میرا پورابدن ٹھنڈے پسنے میں ٹر اپور ہوتا اور کیبن کی دیوار پر ہوں کی طرح چکتی تھیں۔ میں جونک کراٹھتا تو میرا پورابدن ٹھنڈے پسنے میں ٹر اپور ہوتا اور کیبن کی دیوار پر بھی کہا کہ بوئی جائدتی ہوئی ہوئی جائد نی ہوئی جائد ہیں ہوئی جائیں کے میاتھ کے جانے چیل اور سکڑ کر چڑیلوں کی طرح تا چنے لگتے۔ میں گھبرا کر آ تکھیں بند کرتا تو تصور میں دکرم بھائیے کے بیاہ چہرے والے ملازم کوا پنی ساری ہیب تا کی کے ساتھ اپنے سامنے لاکھڑا کرتا۔

اور پھر کتوں نے غرانا شروع کیا اور مسیح کیک غِراتے رہے۔

دوسرے دن صبح سویرے ہی میری آ کھ کل گئے۔ ہیں ساری رات بھیا تک خواب و کھار ہا تھا اور مج ہونے سے شاید دو چار کھنے پہلے سو گیا تھا۔ آ کھ کھلتے ہی ایک پھٹی ہوئی آ واز کانوں میں بڑی عرشہ پر موجو آ دی چیخ چیخ کر کسی کو کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ آ یا خدا جانے اس پر تھم چلا رہا تھا۔ ہیں آئی کھیں مل کر موجو آ دی چیخ کا کہ میں کہاں ہوں؟ اوٹ پٹا گگ خوابوں نے وماغ سن کر دیا تھا اور کوئی بات یا دہیں آ رہی تھی۔ دفتہ پروں کی چاپ سنائی دی کوئی دوڑر ہا تھا۔

اور پھر کوئی بھاری چیز لڑھکا دی گئی اور اس گڑ گڑا ہٹ سے میرے کیبن کی ساری دیواریں لرز انھیں۔ پھر ہمنی زنچیروں کی کھنک سنائی دی اور پانی کا چھپا کا سا ہوا۔ جیسے کوئی چیز سمندر میں گری ہو۔ساتھ تی مندرکا پانی میرے کیبن کے روثن وان کے شیشے سے کرایا میں گھبرا کراٹھ بیٹھا۔

میں کیبن سے باہر آیا اور تیزی سے زینہ پڑھ کراوپر پہنچا۔ جہاز کا کپتان میری طرف پشت کیے کمڑا تھا اور سورج کی پہلی کرنوں میں اس کے بے ترتیب سرخ بال سونے کے تاروں کی طرح چک رہے تھے۔ جہاز کے آخری مستول سے ایک مضبوط راستہ بنا ہوا تھا۔ تیندوا بے چارا خوف کے مارے ایک کونے میں دکے گا تھا

" نیج اتارو " کپتان چلایا تھا۔" اتارو جانوروں کو ہم جہاز کوان سے پاک کرویں مے ہائے! اعا کتناصاف تھا میرا جہاز "

'' کپتان میرا راستدرو کے کھڑا تھا۔ چنانچہ میں نے آ ہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا کہ لا تہٹ جائے تو میں بھی عرشہ پر پہنچ جاؤں۔ وہ پھر کی کی طرح میری طرف مگھوم گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ ال وقت بھی نشے میں تھا۔

''اوئے!'' وہ چیخااوراس کی آنکھوں میں چیک آگئے۔'' بیتو ہمارے مشر دانش.....''

کیا۔تم مجو کے تھے اور میں نے تمہیں کھانا کھلایا۔میری جگہ اگر کوئی دوسر اہوتا وہ بھی ہمدردی سے مجبور ہو کرایرا بی کرتا۔اس کے علاوہ اس میں میری ایک ذاتی غرض بھی پوشیدہ تھی۔ میں بے حداکتا گیا تھا اور کی مہذب آ دمی سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس دن میری طبیعت مکدر ہوتی ،میرا مزاج مجڑا ہوا ہوتا اور مجھے تمہارے حال پر رحم نہ آگیا ہوتا تو کوئی نہیں کہ سکتا کہ اس وقت تم کہاں ہوتے۔''

''انفاق۔میرے دوست انفاق، جے ہم کوئی اہمیت نہیں ویتے۔ انسانوں کی قسمتیں بدل دیتا ہے۔ ذراسوچوتو کہ میں یہاں کیوں ہوں؟'' کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری طرح خوش وخرم انسان ہونے کے بجائے ایک بیزار اور اواس آ دمی ہوں۔ کیوں میں دنیا کے جمیلوں اور اس کی دلجپی سے کٹ ساگیا ہوں۔ انفاق۔۔۔۔۔میرے دوست میں انفاق کا شکار ہوں۔ ایک رات دس منٹ کے لیے انفا قامیری عقل رفست ہوگئی اور معاملہ ختم۔وہ بولتے بولتے رک گیا۔

"اچھا پھر؟"

د دیم سر نبیس مرجونیس -

چند ٹانیوں تک خاموثی کا وقفہ رہا۔ پھروہ ہنس پڑا۔

''وانش! ماراس تاروں بھری رات میں کوئی خاص بات ہے کہ آ دمی جذباتی بن کرایپے متعلق ہی با تیں کرنے لگتا ہے۔ میں احمق ہوں۔ نرا احق .....کین میں اپنے متعلق با تیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے سامنے اپنے ول کی بھڑ اس .....کین نہیں۔''

" دجھے پر اعتبار کرو۔ تمبارا راز قیامت تک میرے سینے میں دفن رہے گا۔ " چند ٹانیوں تک وو کھ

سوچتار ہا۔

دونبیں یار' اپنا دکھڑا رونے سے کیا فائدہ ہوگا ۔۔۔۔ ' اس طرح میری زندگی تو نہ بدل جائے گ؟

بہتر ہے کہ راز کو راز ہی رہنے دیا جائے اپنا راز ظاہر نہ کرناعظندی کی علامت ہے۔ اگر میں نے تہیں اپنی

کہانی سائی بھی تو مجھے کیا مل جائے گا۔ چند کھوں کا عارضی سکون۔ اس کے بعدو ہی مالیوی اورو ہی بے زاری۔'

وہ خاموش ہوگیا۔وہ شاید مجھے اپنی کہانی سنا دینا چاہتا تھا۔لیکن وہ ڈرر ہاتھا۔خدا جائے کس سے

ڈرر ہاتھا۔ میں نے بھی اسے مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چنا نچہ میں دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھ سے کوئی دی قدم دورا کیک سیاہ ساما میں حرم پر جھکا ہوا تھا۔ یہ وکرم بھائیہ کا وہی سیاہ چہر سے والا خدمت گارتھا۔ اس نے گردن محما کرایک ملے سے درگر گی ہڑی میں شعندی اہری دوڑ گئی۔

اس کی آئھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں بلی کی آئھوں کی طرح اس کی آٹھوں میں وہی نیلی چک تھی وہی نیلی چک تھی اندھیرے میں چمک رہی تھیں بلی کی آٹھوں کی طرح اس کی آٹھوں میں وہی نیلی چک تھی جورات کو بلی شیر یا دوسرے درندوں کی آٹھوں میں آجاتی ہے اور مجھے وہوتوں اور چر یلوں کی طرح وہ سب کہانیاں یاد آٹکیں جو میں بجین میں اپنی وادی سے سنا کرتا تھا اور وہی بجین کا خوف بھی لوٹ آ یا جو میں ان کہانیوں کوئ کر محموس کیا کرتا تھا۔ وہنیں وادی سے سنا کرتا تھا اور وہی بجین کا خوف بھی بات ہے۔" میں نے ول میں سوچا۔" وہ بھوت پریت تو ب

"وانش ابراہیم ....." میں نے لقمہ دیا۔ "جہنم میں گیا۔ وانش ۔" وہ بولا۔ "ششہ اب ."

'' یہ ہے تمہارا نام۔مسٹرشٹ اپ۔'' اس بے وقوف شرابی کو جواب مزید دینا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں خاموش رہا۔لیکن اس نے اب جو حرکت کی تھی وہ خلاف تو تع تھی۔ اس نے اس زینے کی طرف اشارہ کیا جس پرسے ہو کرمسافر پلیٹ فارم پرسے جہاز میں اور جہاز سے پلیٹ فارم پرآتے جاتے ہیں۔ اس زینے پروکرم بھائیے کھڑا سفید بالوں والے ایک دوسرے و ہرے بدن کے آ دی ہے باتیں کر رہا تھا۔ یہ آ دی جامئی رنگ کی میلی چلون اور میلی تی تیم سے ہوئے تھا۔

''اس طرف .....مسٹرشٹ اپ .....اس طرف۔'' کپتان زینے کی طرف اشارہ کر کے گر جا۔'' ''کیا مطلب؟'' میں نے خیرت سے یو چھا۔

''مطلب ……؟ مطلب ہیکہ اب رخصت ہوجاؤاں جہاز سے … میرے خدا! کتنا گذا کر رکھا ہے۔میرا جہاز۔اب ہم اس کی صفائی کریں گے اور کان پکڑتا ہوں کہ بھی اس جہنمی جزیرے کے قریب سے بھی نہیں گزروں گا۔ ہاں تو مسٹرشٹ اپ۔اس طرف ……اس طرف۔''

میں احمقوں کی طرح کپتان کی صورت سکنے لگا اور بچل کی می تیزی سے ایک خیال و ماغ میں کوند گیا .....ایسے جھڑ الوشرا بی کے ساتھ تنہا سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چنا نچہ میں نے گھوم کر سوالیہ نظروں سے وکرم بھائیہ کودیکھا۔

'' ''نہیں ہم تہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتے۔''وکرم بھائیہ کے سفید بالوں والے ساتھی نے کہا۔ ''آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے؟'' میں نے خوف زدہ نظروں سے وکرم بھائیہ کے ساتھی کے چیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"الیا کرخت چیره جس سے حد درجہ متعقل مزاجی کے آٹار ظاہر ہوں میں نے بھی کی کا ندویکھا تھا۔ " دیکھو بھئی۔ ' اب میں کپتان سے ناطب ہوا۔

''وکرم بعافیہ!''میں نے بے کس و بے سہارا فریادی کی طرح فریاد کی۔

اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنے سفید بالوں والے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب بیتھا کہاب وہ اس آ دمی کی مرضی کے خلاف کچھنیں کرسکتا تھا۔

"افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدونیس کرسکا۔" وکرم جھامیہ نے ہمدردانہ لہے میں کہا۔

''بہت اچھا میں خود مسٹرشٹ اپ کی مدد کروں گا۔'' کپتان پیر پٹنے کر بولا۔ اور اب جہاز میں اپ عجب طرح کا ڈرامہ کھیلا جانے لگا۔ میں باری بار ہرایک کے سامنے گزگڑانے لگا پہلے وکرم بھائیہ کے بہاوں والے ساتھ کے سامنے گزگڑایا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے اس نے نفی میں سر ہلایا تو کپتان کے سامنے میں گھنٹوں کے بل جھک گیا کہ وہ مجھے اپنے جہاز سے ندا تارے اس کے منہ پھیر لینے سے میں کے سامنے الکی کہ وہ کپتان سے میری سفارش کردے۔ وکرم بھائیہ بے تعلق اور خاموش کھڑا تھا۔ نہا کہ وہ کہتا ہو کہتا ہوگا ہوا۔ انہا کہ کہ وہ کپتان سے میری سفارش کردے۔ وکرم بھائیہ بے تعلق اور خاموش کھڑا تھا۔ نہاؤات وخواری بھی میں نے محسوس نہ کی ہوگی جیسی کہ اس وقت میں محسوس کرر ہاتھا۔

بادبانوں وائی ایک قبی ی کشتی جہازے گی کھڑی تھی اور جہازے سامان کو کشتی میں رکھ رہے تھے۔

ایل کہ کشتی جہازے اس کا بہت حصہ چھپالیا تھا۔

''دو کرم بھا لمیہ اور اس کے ساتھی نے میری طرف دیکھا تک نہیں ۔ گویا وہ میری موجود گی کو فراموش الرکھ تھے۔ اس وقت جہاز کا کپتان بھی میری طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ اپنے ملازموں کو سامان اتار نے کے مغلق ہائیت وے رہا تھا اور ان کی مدد کرنے کے بجائے انہیں اور بو کھلا دیتا تھا۔ میں جنگلے پر کہدیاں شکیے کھڑا امادا بی بے بھی پر رو پڑنے کو جی چاہتا تھا۔ آج میں نے ناشتہ بھی نہ کیا اور اب مجھے بھوک محسوس ہور ہی گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کپتان نے جھے جہاز سے جرا زکالنا چاہا تو میں نہ تو اس کا مقابلہ کرسکوں گا اور نہ میں خاص میری میر کا معالیہ اور اس کے ساتھی کو ہی مجبور کر سکوں گا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ عجیب حالت تھی۔ میری دم بھانے اور اس کے ساتھی کو ہی مجبور کر سکوں گا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ عجیب حالت تھی۔ میری دم بھانے اور اس کے ساتھی کو ہی مجبور کر سکوں گا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ عجیب حالت تھی۔ میری دم بھانے اور اس کے ساتھی کو ہی مجبور کر سکوں گا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ عجیب حالت تھی۔ میری دم بھوری کھڑا تھذیر کے فیصلے کا منظر تھا۔

آ خرکاروکرم بھائیہ کا سب سامان کشتی میں پہنچا دیا گیااور اب ایک بجیب طرح کی جدوجہد شروع اللہ کہتان نے چیخ کر کہااور دو تین ملاح مجھے اس زینے کی طرف دھکیلنے گئے جس پر وکرم بھائیہ اور اس کا مائی چندمنٹ پہلے گئرے باتیں کررہے تھے۔ لیکن اب وہ وہاں نہ تھے۔ میں نے ہاتھ پاؤں چلائے ایک مائی چندمنٹ پر دوایک گھونے بھی رسید کے۔لیکن وہ مجھے تھیدٹ کر زینے تک لے ہی گئے اور اس جدوجہد ملائے منہ پر دوایک گھونے بھی رسید کے۔لیکن وہ مجھے تھیدٹ کر زینے تک لے ہی گئے اور اس جدوجہد کیا وجود میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے کہ واجود میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے کہ والے ساتھی اسے محملے اور مجود کے جیرے والے ساتھی اسے محملے اور محملے کی طرف لے جارہے تھے۔

کشتی جہاز سے دورہٹ گئ تھی اوراب عین میرے نیچ بہتا ہواسمندر ٹھا تھیں مارر ہاتھا۔ اگر میں سفالی دونوں یا وک جہاز کی دیوار پر لئکا کے اپنے آپ کو پوری قوت سے پیچے دھیل دیا ہوتا تو ملاح یقینا

جھے سمندر میں مجینک دیتے۔ہم لوگ ایک دوسرے پر گرے اور وکرم بھافیہ کے عجیب چہروں والے ہاتمی خوشی سے چلاا شھے فوراً ہی میں نے وکرم بھافیہ کی آ وازشی وہ انہیں ڈانٹ رہا تھا۔گالیاں بکتا ہوا کپتان اور رو تین ملازم اپنے ساتھیوں کی مدوکو دوڑے۔

میں بے تحاشا لاتیں جلارہ اتھا اور چی بھی رہا تھا۔ لیکن کپتان کی آ واز میری آ واز پر غالب آئی۔ وہ اپنے ملازموں کونہایت شرم ناک شم کی گالیاں وے رہا تھا۔ کپتان کی گالیاں من کر آخر کار ملازموں کی رگ جمیت چیڑی اور ہے جھے پر یوں جھپنے جیسے شکاری کتے لومڑی پر۔ ان سب نے مل کر جھے اٹھالیا اور اشخائے ہوئے جہاز کے چھپلے صے کی طرف بھائے۔ جہاز کی وم سے نام کروسو کی کشی بندھی ہوئی تھی۔ جو نصف کے قریب سمندر کے پانی سے بھر گئی تھی۔ اس میں نہ تو بتوار تھے اور نہ اشیائے خوردونوش۔ میں نے اس خطر ناک کشی میں سوار ہونے سے صاف انکار کر دیا اور احتجان کے طور پر اپنا بدن اکر اکے جہاز کے عملان کہ ہایت خطر ناک کشی میں انہا ہے کہ ایک انوان کی ہایت کے مطابق ملاحوں نے میرے ہاتھ پاوٹ کر کھیے گئی میں پہنچانے کی ایک انوان کی کھر تر کیب سوچی۔ اس کی ہمایت کے مطابق ملاحوں نے میرے ہاتھ پاوٹ کر ایک مضبوط رہے سے با ندھ دیے بالکل اس طرح کہ ذن کا کہا اور اور پھر رسیکا نے دیا گئی با ندھ دی جاتی ہیں اور اس طرح مال مولیٹی کی طرح بھے گئی میں اتارا کہا اور پھر رسیکا نے دیا گیا جس سے وہ گئی برندھ میں ہوئی تھی۔

کشتی آ ہتہ آ ہتہ جہاز سے دور ہونے لگی اور میں نے حسرت سے دیکھا کہ جہاز کے بادبان کھول دیے گئے ہادبان کھول دیے گئے ہادبان کی بھٹی ہوئی آ واز سنائی دی اور جہاز مخالف ست میں جل دیا اور تھوڑی دیر بعدوہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔

سی بی در دروں ویا بیادوں کی در اور اس سے بیاد کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ حقیقت بیس کشتی کے پیندے بیس شروع شروع میں مجھے تو یقین بی نہ آیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ حقیقت بیس کشتی کے پیندے بیس بجرے ہوئے پانی بیس بیشا دیوانوں کی طرح سمندر کی طرف دیکھ رہاتھ۔ میرے سوچنے بیسی کہ ٹام کروسو کی غرقا بی کہ بوچکی تھیں اور اعضا بے جان سے ہوگئے تھے۔ میری بچرولی بی حالت تھی۔ جیسی کہ ٹام کروسو کی غرقا بی کہ بعد ہوگئی تھی۔ بیسی کی طرف دیکھا وہ مشتی جس میں ایکلا اور جو کا پڑا تھا۔ میس نے جزیرے کی طرف دیکھا وہ مشتی جس میں میں سے جب دی کہ تا ہیں یہ تھ

وکرم بھائیہ تھا۔اب بہت ہی چھوٹی نظر آرہی گی۔

رفتہ رفتہ میرا دماغ کام کرنے لگا۔ جھے اپنی حالت زار کا احساس ہوا کہ بیس زندگی سے دور تھا اور
موت سے قریب .....زندگی کی کوئی امید نہ تھی۔اب کوئی مجزہ ہی جھے بچا سکتا تھا۔اگر کشتی کی طرح جزیر سے
سک پہنچ جائے تو شاید میں نج جاؤں لیکن اس کی امید بہت کم تھی۔ کیوں کہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ کشتی
میں چوار نہ تھا اور وہ ہوا اور موجوں کے رخم و کرم پر تھی۔ آپ بھولے نہ ہوں گے کہ وکرم بھائیہ نے جھے اس
سمتی میں سے نیم جان خالت میں اٹھایا تھا اور اس کے بعد میں ہوش میں آگیا تھا۔ چنا نچہ نقا ہت اب تک
ہاتی تھی اور پچر میں بھوکا بھی تھا۔اگر میں کمزور اور بھوکا نہ ہوتا تو شاید اتنی جلد ہمت نہ ہارتا۔ بہر حال وجہ پچھ بھی
ہومیں اپنی زندگی سے مایوں ہوگیا اور بے اختیار پھوٹ پھوٹ کررونے لگا اور اس کے پیندے میں جنی پانی پ

کھونے مارنے لگااور نہایت خضوع سے میں نے اپنی موت کی دعا گی۔ لیکن جب جزیرے والوں نے دیکھا کہ ظالم کپتان نے واقعی مجھے اپنے جہاز سے نکال باہر کیا

پہر آئیں میری حالت پر رحم آگیا۔ میری کشتی کوموجیں جزیرے کی طرف ہی لیے جارہی تھیں اور وہ ترجی کی جوز انہیں میری حالت پر رحم آگیا۔ میری کشتی کوموجیں جزیرے کی طرف ہی لیے جارہی تھیں اور وہ ترجی کی بہریں محسوں کرتے ہوئے دیکھا کہ جزیرے والوں نے بہری تنہیں کا رخ میری طرف بھیردیا۔ کشتی میرے قریب آئی اور میں نے دیکھا کہ وکرم بھائیے ہوئے والا ساتھی کشتی کی بچھی نشست پر کتوں اور سامان کے بچھیں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے ہونٹ جینچے ہوئے والا ساتھی کے سیاہ چہرے والا بھوت خدمت گار بھی اور چہرے کی کرختگی میں بچھا مجب نظروں سے میری جانب دیکھے رہا تھا۔ ۔ نہیں ہوگیا تھا۔ وکرم بھائیہ کے سیاہ چہرے والا بھوت خدمت گار بھی ہوگیا تھا۔ وکرم بھائیہ کے سیاہ چہرے والا بھوت خدمت گار بھی کہ سیاری جانب دیکھے رہا تھا۔

مینو سے برسے ریب بہب بہب ہوئی ہے ان کی کہ بھاری ہوئی ہے۔ خوانی چرے تصان تینوں کے۔ شکاری کتے ان کی مطرف دیکھ کے ان کی مطرف دیکھ کے ان کی طرف دیکھ کے ان کی طرف دیکھ کے ان کی مطرف دیکھ کے ان کی مطرف دیکھ کے اس کی کا ڈیڈا پکڑے بیٹھا تھا اپنی کشی کومیری کشی کے قریب لے آیا۔ وہ کشی سامان اور پنجروں سے آئی جرگئی تھی کہ اب اس میں ایک نکا بھی نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ چنا نجے دکرم بھائیہ نے میری کشی کے انگلے جھے سے بندھا ہوارساا پی کشی کے چھلے جھے سے باندھ لیا۔

اس عرصے میں خوثی کی وہ لہریں جو میں نے محسوں کی تھیں۔ مدھم پڑ چکی تھیں۔ چنا نچہ میں نے مذبات کی فراوانی سے رندھی ہوئی آ واز میں اس کا شکر بیا داکیا اور پھر اسے بتایا کہ میری سنتی نصف پانی سے مجری ہوئی ہے اور اس کے غرق ہوجانے کا خدشہ ہے وکرم بھائیہ نے کچھ کے بغیر ایک ڈو کچی میرے ہاتھ میں

گڑا دی اور تھوڑی دیر میں ، اپنی کنتی میں سے پانی الٹنے میں مصروف رہا۔ جب پورا پانی مچینک چکا تو معلوم ہوا کہ کنتی خاصی مضبوط تھی اوراب میں اطمینان سے بیٹھ کروکرم بھائیہ کے ساتھیوں کا جائزہ لے سکتا تھا۔

سفید بالوں والا آ دی بدرستور جھے گھور رہا تھا اس کے چہرے ہے معلوم ہور ہا تھا کہ اس وقت وہ بے چین اور متوحش ہے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے نظریں جھکا کر کتوں کے سرسہلا نے لگا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ دو ہرے بدن کا مضبوط آ دی تھا باتھ ابند اور چہرے کے نقوش قدرے تھیا ہوئی شوڑی کی لگا۔ میں کہ بوٹوں کے اور پر تھیا ہوئی شوڑی کی طرف بھے ہوئے سے بیوٹوں کے اور دونوں کونوں پر گہرے گہرے توسین شقے۔ چہرے مہرے سے وہ چڑ چڑ ااور زبردست طرف بھے ہوئے سے اور دونوں کونوں پر گہرے گہرے توسین شقے۔ چہرے مہرے سے وہ چڑ چڑ ااور زبردست قرت ارادی کاما لک معلوم ہوتا تھا۔ وہ وکرم بھائیہ سے آئی نچی آ واز میں با تیں کر رہا تھا کہ میں نہ سکا تھا۔ ہوں کہ سے کرمیری نظریں دوسرے تین آ دمیوں پر مرکوز ہوگئیں وہ عجیب آ دمی سے ۔وہ تی کرمیری نظریں دوسرے تین آ دمیوں پر مرکوز ہوگئیں وہ عجیب آ دمی سے ۔وہ تھی اس آ تھا کہ بڑے گا واز میں با تین کر رہا تھا کہ میں بڑے خور سے بڑی دی سے ۔وہ تھی اس بھی اس کر اس کے چہرے و بھی کہ اس بھی اس کر اس کے چہرے و بھی کہ اس کر اس کی سب میں اس کہ میں ہوئی تھیں۔ ایس کر اس کی سب میں اس کی خور سے بدن پر حی کہ ہا تھوں اور پیروں کی الگیوں اور باختوں پر بھی پھی کہ وہ میں اس کی خور سے بدن پر حی کہ ہا تھوں اور پیروں کی الگیوں اور باختوں پر بھی پھی کہ میں سروں پر بے و معلی گھڑیاں با ندھے ہوئے تھے اور ان پگڑیوں کے بیٹے ہوئے ان کی تھوتھنیاں آئی ہوں۔ سروں پر بے و معلی گھڑیاں باندھے ہوئے تھے اور ان پگڑیوں کے بیٹے ہوئے قد وقا مت میں عام آئی ہوں۔ مروں پر بے و معلی گھڑیاں باندھے ہوئے تھے اور ان پگڑیوں کے بیٹے ہوئے قد وقا مت میں عام

ہیل کود کرتا ہواا کیے عجیب الخلقت حخص اب ہماری طرف دوڑا۔ تینوں بھور ہے آ دمی پھرکشتی پر چڑھ آ ئے اور

، ادبان اتارنے کے بعد کنارے پر کود پڑے اور اس عجیب الخلقت کی مدو سے کشتی میں سے سامان اٹھا اٹھا کر نارے پر ڈھر کرنے گئے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تینوں شیطان صورت ملاحوں کےجمم پر کپڑے کی پٹیاں يدهي هوني تحي-

چنانچہ میں ان کے ہاتھ یاوَل حتیٰ کہ ناخن اور انگلیاں بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ان کی حال دیکھ کرمیں

م<sub>ران</sub>رہ گیا۔ چلتے وقت ان کی ٹانلیں کچھ عجیب طرح سے حرکت کرتی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہوہ غلط جگہہ ۔ چوڑ وی گئی ہیں وہ وکرم بھابیہ کا سفید بالوں والا ساتھی کتوں کو لیے کر مشتی سے اتر اتو وہ ان عجیب آ دمیوں کو و مک*ھ* کر

یے تحاشہ بھو نکنے اور غرانے گئے۔اب وکرم بھالیہ بھی کتتی سے اتر آیا اور وہ بھی سامان اتارنے میں مصروف ہوگیا۔ میں الی ناتوانی محسوں کررہا تھا کہان کی کوئی مدونہ کرسکتا تھا۔ چنانچہ میں ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ دفعتہ کتوں پر جیسے جنون سوار ہوگیا اور وکرم بھادیہ کے سفید بالوں والے ساتھی کے ہاتھ سے

زنجیریں چیڑا کران عجیب آ دمیوں کی طرف بھا گے اورا گراس سفید بالوں والے آ دمی اور میں نے دوڑ کران کتوں کو نہ پکڑلیا ہوتا تو وہ ان بھوتوں میں ہے ایک آ دھ کوجھنجوڑ ڈالتے اور میری حرکت کے بعد ہی سفید بالوں والے آ دمی کومیری موجود کی کا احساس ہوا۔

"معلوم ہوتا ہے تم صبح سے بھو کے ہو۔" اس نے گونج دار آ واز میں کہا۔ '' مجھے واقعی انسوس ہے کہ مجھے پہلے یہ خیال نہ آیا۔تم جارے مہمان ہو بن ملائے ہی سہی اس لے تبہارا خیال رکھنا ہاراا خلاقی فرض ہے۔''

اوراس نے میری آئکھوں میں آئکھیں ڈال دیں چند ٹانیوں تک وہ میری آئکھوں میں جمالکا

رہا۔ جیسے میرے باطن کا جائزہ لے رہا ہو۔ ''وكرم بعاميه نے مجھے بتايا ہے۔'' کچھ دير بعداس نے گہا۔

"متعلیم یافتہ ہواور سائنس کی تعلیم بھی پائی ہے۔ تم نے .....کون سی سائنس سیمسی ہے۔" ''حياتيات كاطالب علم ره چكا مول ـ''

''واہ ..... واقعی بڑی خوشی کی بات ہے۔ہم بھی حیاتیات داں ہیں لیعنی میں اور وکرم بھائیہ اور پیر جزیرہ ایک طرح کا حیاتیاتی متعقر ہے۔ یہاں سے کافی مسالہ لے جایا جاتا ہے۔'' اوران عجیب آ دمیوں کی طرف دیکھاجواس وقت تیندو ہے کا پنجراا تارنے میںمصروف تھے۔

''میں نہیں کہ سکتا کہ نہیں کب تک یہاں رہنا پڑے گا۔'' اس نے کہا۔'' کیوں کہ یہ جزیرہ عام مرك راستے سے ہث كر ہے۔ بھى بھى سال دوسال ميں ايك دفعہ كوئى بھولا بھٹكا جہاز اس طرف آ لكا ہے۔ ا تنا کہنے کے بعد وہ وکرم بھالیہ کے قریب پہنچا اور پچھ اشارے کرکے سامنے نظر آتی ہوئی علار ایواری کی طرف جوایک چھوٹا قلعہ تھا چلا گیا۔ وکرم بھائیہ کے بھوتوں جیسے چروں والے خدمت گاریا شاید ملازم مامان اٹھااٹھا کرایک چھوٹے پہیوں والے ٹھیلے میں رکھ رہے تھے۔لاما کا پنجرہ اورخر کوشوں کے کا بک ک میں ہی تھے۔ جب تیندوے کا پنجرہ بھی لا دا جاچکا تو وکرم بھائیہ میرے پاس آیا۔

انگیز حد تک چھوٹی تھیں صرف یمی نہیں بلکہ گھٹنوں کے نیچے سے ان کی ٹائلیں مڑی ہوئی تھیں۔ قصہ مختمریہ تینوں انسان کے بجائے کوئی دوسری ہی تکلوق معلوم ہوتے تھے۔ بدہیت بدوخع، مد صورت گھناؤنے اور مینوں کے پیھیے وکرم بھائیہ کا وہ سیاہ چبرے والا خدمت گار بیٹھا تھا۔جس کی آ تکھیں اندمیرے میں چمکی تھیں۔ جب میں ان تینوں شیطانوں جیسی صورتوں والے آ دمیوں کی طرف دیکھ رہاتھا۔ تو پہلے ایک پھر

انسانوں سے بڑھ کرمعلوم ہوتے تھے۔لیکن بعد میں مجھےمعلوم ہوا کہ حقیقت میں وہ طویل القامت نہتے۔ بلكه بات يون تقى كه ان كا دهرُ عام انسانوں كى بەنسبت لمبا تھا اور بدن كا نچلا حصه يعنى ان كى تائليں، جرت

دوس اور پھر تیسرے نے میری طرف سے منہ پھیرلیا اور اب وہ کن اکھیوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھانی طرف یوں گھورتے دیکھ کروہ بے چینی محسوں کرنے لگے تھے۔ چنانچہ میں ان پر سے نظر ہٹا کر جزيرے كى طرف ديكھنے لگا۔

وہ ایک نیچا اور سرسبز جزیرہ تھا۔ جس میں تاڑ کے درخت بہ کٹرت معلوم ہوتے تھے۔ جزیرے کے سی نظر نه آنے والے مقام سے سفید دھوئیں کا ایک ستون سا کافی او نچائی تک بلند ہوتا چلا گیا تھا اور پھراو پر جا کر دهند کی طرح پھیل گیا تھا اوراب ہماری کشتی دوراستوں کی آغوش میں تھی۔ساحل ریتیلا اور بھورا تھا اور بہ تدريج سطى سمندر سے كوئى ساٹھ سترفٹ بلند ہوتا چلا كيا تھا۔ يد دھلوان اوپر تك خود رو درختوں بودوں اور جھاڑیوں سے ڈھی ہوئی تھی اوراس ڈھلان پر جزیرے کی چوٹی اور کنارے کے ج میں پھرول کی ایک چوکور د بوار بنی ہوئی تھی اوراس دیوار کے پیچھے شاید گھر تھے جس کی چھتیں میں اپنی کشتی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا تھا۔ کنارے پرایک آ دمی وکرم بھامیہ اوراس کے ساتھیوں کی آ مدکا منتظر کھڑا تھا اور میراخیال ہے کہ

کنارے کی طرف بڑھیں تو میں انہیں نہ دیکھ سکا شایدوہ جھپ گئے تھے۔ وہ آ دمی جو کنارے پر کھڑا تھا۔ درمیانے قد کا تھا اور اس کا چہرہ بھی کالا تھا۔اس کا منہ خوف ٹاک عد تک بڑا تھا اور ہونٹ کو یا تھے ہی نہیں۔ ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ جواس کے بدقطع جم کے دونوں الرف کی موئی شہنیوں کی طرح لٹک رہے تھے۔اس کی ٹائلیں بھی لمبی اور گھٹنے کے قریب سے مڑی ہوئی تھیں۔اس کا بڑا ساسر بڑے بے ڈھنگے بن سے اس کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ جس سےمعلوم ہوتا تھا

میں نے جماڑیوں کے پیچے سے دوسرے بدہیت لوگوں کو بھی جما تکتے دیکھا تھا۔لیکن جب ہماری کشتیاں

کہ اس کی کمرخیدہ تھی۔وہ مجمی وکرم بھابیہ اور اس کے سفید بالوں والے ساتھی کی طرح جامنی رنگ کی پتلون جب ہماری کشتیاں اور قریب پہنچیں تو وہ عجیب الخلقت محض کنارے پر ریت اڑا کر بھاگنے اور ررول کی م مفتحکہ خیز حرکتیں کرنے لگا۔

وكرم بھائيد نے كہااور تنيول شيطان صورت ملاح اور وكرم بھائيد كا كالے چېرے والا خدمت گار ی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چاروں عجیب حیوانی پھرتی سے سمندر میں کود پڑے اور کشتی کو کنارے کی طرف کھینجے کیے۔ وکرم بھامیہ نے کشتی کا رخ اس بندرگاہ کی طرف چھیر دیا۔ جوساحل کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ کنارے پر ''بے ٹکٹتم بہت بے چین ہوگے۔'' وکرم بھافیہ نے بڑی خاکساری سے کہا۔ ''میں جلد از جلد اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔لیکن ہم اپنے بن بلائے مہمان کو نہ تو ''وہاں'' بھیج سکتے ہیں اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی ہے کہ ان کے لیے ایک جمونپڑا بنادیں۔پھر یہ بات بھی ہے کہ فی الحال ہم ان پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتے۔''

" "اب میں آپ کے اختیار میں ہوں۔" میں نے جلدی سے کہا۔ حالاتکہ میں نہیں جانتا کہ "وہال" سے ان کا کیا مطلب تھا۔

''میں خود بھی اسی مسئلہ پرغور کرر ہا تھا۔'' وکرم بھافیہ نے سر کھجا کر کہا۔''میرے کمرے کا دروازہ ا... ''

'' بالکل ٹھیک۔'' سفید بالوں والے آدی نے یون خش ہوکر کہا۔ جیسے کوئی اہم عالمی مسلم حل ہوگیا ہو۔'' اہراہیم صاحب! معاف کرنا بھی کہ میں ہر بات کوایک اسرار بنا ویتا ہوں۔ کم از کم تہمیں تو ایسا ہی معلوم ہوگا۔ لیکن خوتھیم یافتہ اور عقل مند ہواور بجھ سکتے ہوکہ یہاں بن بلائے آگئے ہو۔ ہماری سے چھوٹی کار ہائش کا جھے اعتراف ہے کہ ایک طرح کا پراسرار مکان ہے۔ لیکن یہاں بہت زیادہ بھیا تک چیزیں نہیں ہیں لیکن ایمی چونکہ ہم سے پوری طرح واقف نہیں۔''

''' نمیک ہے جناب!'' میں نے خوش دلی سے کہا۔''ابھی آپ مجھ پر بھروسانہیں کرسکتے اگر میں آپ کی بےاعتباری پراعتراض کروں یا برامانوں تو پیمیری حماقت ہوگی۔''

'' میراا ندازہ غلط نہ تھا۔تم واقعی عقل مند ہو۔''اس نے کہااور ہونٹ مروڑ کر مسکرایا۔ بیں ان مردہ ول! گفتی، آومیوں بیں سے تھا جو بھی مسکراتے نہیں اور اگر مجبوراً مسکراتے ہیں تو صرف اپنے ہونٹوں کے کونوں سے گویا مسکرانا سکے درہے ہوں۔ بے بیارے۔

ہم حصار کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔اس دروازے کے کواڑچو بی اور چوکھٹا آئی تھا۔ وروازے میں تالا بڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دور تک ہم دروازے کے پہلو میں چلتے مہامنے کھڑے تھے۔ بید دروازہ بھی حصار کی و بیوار میں ہی تھا اور معدد دروازے سے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ بید دروازہ بھی حصار کی و بیوار میں ہی تھا اور معدد دروازے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ سفید بالوں والے نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چا ہوں کا پچھا کہ کہا دروازے کھولا اور اندر داخل ہوگیا۔ چا بیوں کا پچھا اور مقفل دروازے ۔۔۔۔۔میرے لیے تو میں کی ایک امرار تھا۔ خصوصاً یہ بات کہ دروازے بڑی احتیاط سے بند کیے گئے تھے۔

ہیں بھی اس کے پیچیے ہی چیچے وروازے سے گذر کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں تیج گیا۔ اس کمرے میں تھوٹ اسا فرنیچر تھا۔ کیکن اتنا ہے آ رام نہ تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے کاعقبی دروازہ جو باہر کھلنے والے دروازے کے مقابل تھا۔ اس وقت نیم واشے اور میں اس کے پیچیے چھوٹا سامن د کیوسکنا تھا۔ وکرم کمالی سے جلدی سے آگے بڑھ کروہ عقبی دروازہ بند کردیا۔ کمرے کے ایک نیم تاریک کونے میں ایک جالی اور چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ جس میں آئی سلانیس کی ہوئی تھیں اور اس کے شیشے اندھے ہو اور جھول بندھا ہوا تھا اور چھوٹی سی کھڑکتھی۔ جس میں آئی سلانیس کی ہوئی تھیں اور اس کے شیشے اندھے ہو اسے تھے۔ اس کا رخ سمندر کی ویران وسعوں پر نظر

''معاف کرنایار''اس نے کہااب تک میں تم سے کوئی بات نہ کرسکا۔ دراصل وہ کپتان ایک الوقار اگرتم جہاز پررہ جاتے تو خدا جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ بیاچھاہی ہوا کہ ہم تمہیں یہاں لے آئے'' ''اور دوسری دفعہ بھی تم ہی نے میری جان بچائی۔'' میں نے کہا۔

"اب پھر کہیں شکر میدادا نہ کرنے لگ جانا۔ میہ جزیرہ بڑا ہی داہیات ہے۔ ہوسکتا ہے کہتم بعد میں یہاں آنے پر مجھتاؤ۔ یہاں آنے پر پچھتاؤ۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس جزیرے پر قدم رکھنے سے پہلے ہی سوج لی<sub>تا۔</sub> آدی .....'' یک لخت وہ خاموش ہوگیا۔ چند ٹانیوں کے بعد موضوع بدل کر بولا۔

"آ وَا پہلے خرگوش کا کا بک اتارلیں۔ "اور ہم ایک کا بک کنارے پر لے آئے اور بیدد کھ کرمیری جرت کی انتہائی ندر ہی کہ وکرم بھائیہ نے کا بک کا دروازہ کھول کراسے اوندھا دیا۔ کوئی بیس خرگوش کے پہلوں کی طرح کا بک بین سے فیک بڑے۔ وکرم بھائیہ نے ہنکار کرانہیں جھاڑیوں کی طرف بھا دیا۔

ں سرن ہو ہب میں سے بیت پر سے در ہیں ہیں ہیں۔ ''جاوَ!اورا پی نسل بڑھاؤ۔''اس نے ایک سرگوثی کے عالم میں کہا۔'' تا کہ ہمیں بہت سا گوشت مل سکے۔ پچھلے کئی مہینوں سے یہاں گوشت کی کھی ہوگئی ہے۔''

عین ای وقت سفید بالوں والا دوہر بدن کا آدی چنار سکٹ ادرایک تھر ماس میں چائے لیے آگیا۔

"لوجھی چائے ..... پیٹ کی آگ بجھالو ذرا۔" اس نے پہلی دفعہ بے تکلفی سے دوستانہ لیج میں بہا۔
میں بسکٹ چبانے اور چائے چینے لگا۔ وکرم جھائیہ اوراس کا سفید بالوں والا ساتھی فرگوش کے
دوسرے کا بک اتار نے میں مصروف ہوگئے انہوں نے پچاس کے قریب فرگوش آزاد کردیے صرف تمن
کا بک تیندوے کے پنجرے کے ساتھ حصاریا قلحہ میں پہنیا دیے گئے۔

جہاز نام کروسو کی غرقابی کے بعد مجھ پر اتی کچھ بیت چکی تھی اور میں ایسے ایسے خلاف توقع حادثات سے گذر چکا تھا کہ اب کوئی چیز مجھے زیادہ چیرت زدہ نہیں کرتی تھی۔ حالا نکہ اگر میں سیدھا سیدھا اور عام حالات میں اس جزیرے میں لا ما کے پنجرے کے عام حالات میں اس جزیرے میں لا ما کے پنجرے کے چیچے چلا جار ہا تھا کہ وکرم بھادیہ تیر کی طرح میرے پاس آیا۔

"ابراہیم ....اس حمار میں جانے کی ممانعت ہے۔"

میں نے ویکھا کہ سامان کا بکس اور تندوے کا پنجرہ حصار کے وروازے کے باہر رکھا ہوا تھا۔ واقعی اس چھوٹے سے قلع میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہتھی۔گھوم کرویکھا تو کشتی غالی کی جا چکی تھی اور وہ تینوں پٹیمیال بندھے بھورے آ دمی اسے کنارے پر تھینچ رہے تھے۔سفید بالوں والا دوہرے بدن کا آ دمی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہماری طرف آ رہا تھا۔قریب آتے ہی اس نے وکرم بھامیہ سے کہا۔

> ''ابان بن بلائے مہمان کا مسکد در پیش ہے کہاں رکھا جائے انہیں؟'' '' میکھی تو سائنس دان ہیں۔'' وکرم بھائیہ نے آ ہت ہے کہا۔

"میں وہ کام کرنے کے لیے بے چین موں۔ اب نیا مال آ گیا ہے۔ تو میں ذرا تا خبر میں کے کہا کے بیات میں خرا تا خبر میں کہا۔ "سفید بالوں والے نے گرون سے حصار کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آ تھوں مس مجیب طرح کی چیک آ گئی۔

اوران کے دیکھنے کا انداز بھی ناتجر بے کاروحشیوں کا تھا۔ میں سوچنے لگا وہ کون ہی زبان بولتے

بیسب کے سب نرالے آ دی ،ضرورت سے زیادہ کم گومعلوم ہوتے تھے۔لیکن میں نے ان کی آوازیں تو سن تھیں اور بچیب آ وازیں بھیا تک اور غیرانسانی ، کیا ہو گیا تھا آئبیں اور پھر جھے وکرم بھامیہ کا کا لیے جے والا خدمت گاریا د آ گیا۔جس کی آ تکھیں اندھیرے میں چیکی تھیں۔

اور میں ابھی اس کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ایک ٹرے اٹھائے کرے میں داخل ہوا۔وہ میرے لیے کھانا کے کرآیا تھا۔ایک چائے دانی میں چائے اور ایک رکا بی میں ابلی ہوئی سبزی۔اس وقت وہ سفید کپڑے بہنے ہوئے تھا۔اس نے جھک کرٹرے میرے سامنے میز پر رکھ دی اور .....اور .....انتہائی خوف اور چیرت نے میرے اعضاء مفلوح سے کردیے۔ جب وہ جھک کرٹرے رکھ رہا تھا۔ تو دفعتا اس کے دونوں کان جو بالوں کے بنچ چھے ہوئے جھے اچھل کر بالوں سے باہرنکل آئے۔ میں نے جیرت اور خوف سے دیکھا کہ اس کے کان بلی کے کانوں کی طرح او پراٹھے ہوئے اورنوک دار تھے۔

صرف یہ بی نہیں بلکہان پر ملائم بال بھی تھے۔

"آپ کا ناشتا جناب!" اس نے غیرانسانی آواز میں کہا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ سکتے کے عالم میں بیٹھا ہوا بھٹی بھٹی آئکھوں سے اس کی صورت تکتار ہا۔

وہ بلٹ کر چلا گیا۔ میری نظریں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ دفعۃ پیلی کی سی تیزی ہے ایک فقرہ میرے ذہن میں کوئد گیا ..... ڈاکٹر مارکوں کے بتائے ہوئے ..... آگے کیا تھا .....؟ آگے کیا تھا .....؟ اور فوراً بی دوسرا جملہ سطح ذہن پرا بحرآیا۔

''ڈاکٹر مارکوں کے بنانے ہوئے بھوت۔'' اور پھر ظالم ڈاکٹر مارکوں ....'' میرا ذہن دس سال چیچے گھوم گیا .....'' ظالم ڈاکٹر مارکوں اور جھے یاد آیا کہ دس یا بارہ سال پہلے ایک پمفلٹ چھپا تھا۔جس کی سرخی پیکی تھے۔'' ظالم ڈاکٹر مارکوں'' .....اور پھر جھے سب کچھ یاد آگیا۔اس وقت میں کم عمرلز کا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا۔ڈاکٹر مارکوں کی عمراس وقت بچیاس سال کے لگ بھگ ہوگی۔

''ڈواکٹر مارکوس….. ہندوستان کامشہورترین ماہرالاعضاءتھا۔علم تشریح کا ماہرائے چڑچڑے پن اور غیرمعمولی ذہانت کی وجہ سے سائنسی دنیا میں مشہورتھا۔ کیا وکرم بھادیہ کا سفید بالوں والا ساتھی۔وہی ڈاکٹر مارکوسے؟

اس نے نقل خون کے متعلق حیرت انگیز تھائق شائع کیے تھے۔ صرف بہی نہیں بلکہ بعد میں معلوم مواقع کہ وہ دوگی اور کم نشوو فما پائے ہوئے بچوں پر بہت قیمتی اور کا میاب تجربات کر رہا تھا کہ دیا کیاس کے خلاف ایک بلز چھ گیا۔ ایک اخیار نولیس، اس یقین کے ساتھ کہ وہ نہایت سنسی خیز باتوں کا انکشاف کرے گا۔ وُل کر مارکوس کا معاون اور شاگر دبن کر اس کی تجربہ گاہ میں پہنچ گیا۔ اس اخبار نولیس نے پہفلٹ شائع کیا گا۔ جس نے پورے ملک میں ایک آگ کی لگا دی تھی اور آخر کار ڈاکٹر وطن چھوڑنے پر مجبور ہوگیا تھا۔ جس افلا۔ جس نے کویا جلتی کیا کہ دیا۔

دوڑ ائی جاسکتی تھی۔ بہت ممکن ہے کسی کے لیے سمندر کا نظارہ دلچیپ ہو۔ لیکن مجھے تو اسے دیکھتے ہی دعشت ک ہونے گئی تھی۔ غالبًا اس کی دجہ ریکھی کہ مجھے پچھلے واقعات یاد آ جاتے تھے۔

''ابراہیم ..... یہ کمرا ہے تمہارا۔'' سفید بالوں والے نے کہا۔''اس عقبی دروازے کو میں دوہری طرف سے مقفل کردوں گا۔ مبادا کوئی نا گہانی حادثہ نہ ہوجائے بہر حال احتیاط لازمی ہے۔اوراس کے بعر اس نے میری توجائی او نجی پشت والی کری اور کتابوں کی الماری کی طرف مبذول کرائی جوجالی وارجول سے تحریب تھی۔ای الماری میں لاطینی اور یونانی زبان کے ممل جراحی کے متعلق کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔افسوس ہے کہ میں ان زبانوں سے واقف نہیں۔ چندا تکریزی کتابیں بھی تھیں۔

سفید بالوں والا سامنے کے دروازے سے باہر چلا گیا۔ گویا وہ میری موجودگی میں عقبی وروازہ کھولنا جاہتا تھا۔ جس کے پیچیے خدا جانے کون سے اسرار تھے۔

" " بم کھانا اس کمرے میں کھاتے ہیں۔" وکرم بھائیہ نے کہا اور پھر پھھسوچ کروہ فوراً ہی سفیر بالوں والے کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا۔

'''مارکوس'' میں نے وکرم بھامیہ کی آ وازشی اور ایک بجیب نام کی طرف پہلے کوئی دھیان نہ دیا۔ لیکن جب میں الماری کے سامنے کھڑا کتا ہیں الٹ ملیٹ رہاتھا تو دفعتۂ سیعام نام لاشعور کی گہرائیوں میں ہے۔ ابھر کرسطح زمین میں آ گیا۔

"ماركوس" بينام ميس في يهليكهال ساتها؟"

میں کھڑی کے سامنے بیٹھ کر واسکٹ چبانے لگا۔ جو ناشتے کے بعد فکا گئے تھے۔ مارکوں ..... مارکوں .....وماغ پرلا کھزورڈالنے کے باوجود جھے یاد نہ آیا کہ پہلے میں نے بینام کہاں ساتھا؟''

کھڑکی میں سے مجھے سندرنظر آرہا تھا۔ ویران اور پٹیاں بندھے ہوئے آ دمیوں میں سے ایک سامان کا بڑا سا کھڑا لڑھکا تا ہوا حصار کی طرف لا رہا تھا۔ جہاں وہ آڑ میں جا کرمیری نظروں سے اوتھا ہوگیا.....عقبی دروازے میں چا بی گھومنے کی آ واز آئی۔ سفید بالوں والے نے حسب وعدہ اسے مقفل کردیا تھا تاکہ میں کسی نا گہانی حاوثے کا شکار نہ ہوجاؤں۔ یہاں کون سا حادثہ ہوسکتا تھا؟ کیا خطرہ تھا یہاں۔ اس سفید بالوں والے کا مقصد کیا تھا؟ میں الجھ گیا۔ فوراً ہی شکاری کوں کی آ واز سائی دی۔ وہ بھونک نہیں رہے تھے۔ بلاں کو اس کے چیروں کی چاپ اور بلکہ بچھ عجیب ڈھنگ سے غراتے ہوئے فوں ۔۔۔۔۔ فوں کررہے تھے۔ میں ان کوں کے چیروں کی چاپ اور وکرم بھائیہ کی آ واز من رہا تھا۔ وائیس کیکار کے کارے ان کا غصہ شنڈ اکرنے کی کوشش کررہا تھا۔

'' بیگم نام ، اور دورا فراده جزیره ، بید حصار ، مقفل عقبی دروازه ، اور یهال کی ہر چیز کے متعلق اوران دونوں آ ومیوں کی حد سے بڑھی ہوئی راز داری نے جھے البحض میں ڈال دیا اور میں ان چیز وں اورای جیب نام ہست مارکوں کے متعلق سو چنے لگا۔ نام جھے جانا بچانا معلوم ہوتا تھا۔ یقیناً بینام میں پہلے بھی سن چاتھا۔ لیکن کب اور کہاں؟ بیدیاؤٹیس آتا تھا اور چھر میں سفید پٹیاں بندھے غیر شخص اور بدصورت آ ومیوں کے متعلق سو چنے لگا۔ چلے کا نداز اوراعضاء کی الی حرکت کی انسان کی تو ہوئیس سکتی اور جھے یاو آیا کہ ان آ دمیوں نے جھے کوئی بات نہ کی تھی۔ حالانکہ کن آکھیوں سے میری طرف دیکھ لیتے تھے۔

ہوا یوں کہ ایک اعضاء بریدہ کتا ڈاکٹر مارکوں کی تجربہ گاہ سے بھاگ لکلا اور ڈاکٹر مارکوں کے ظالمانہ تجربات کا جیتا جا گتا ثبوت لوگوں کول گیا۔

ای اخبار نولیس کا مامول یا چھا ایک کثیر الاشاعت روزنا ہے کا ایڈیٹر تھا چنا نچہ اس نے ڈاکٹر مارکوس اور اس کے تجربات کے متعلق ایک اشتعال انگیز ادار بیلکھا اور بیکوئی نئی بات نہ تھی۔شردع ہی ہے کہ عقل جذباتی لوگ سائنس دانوں اوران کے تجربات کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔لیکن ایڈیٹر نے اپنے بھتیج کے چشم دیدواقعات بیان کرنے کے بعد لکھا کہ ڈاکٹر مارکوس کے تجربات استے ظالمانداورانسانیت موز تھے کہ کوئی بھی انہیں برداشت نہیں کرسکتا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اعضاء بریدہ کتے کا واقعہ چیش کیا۔ جو ڈاکٹر مارکوس کی تجربہ گاہ سے بھاگ لکلا تھا اور جس پر مارکوس تجربہ کررہا تھا۔

بتیجا اسکا بیہوا کہ پورے ملک میں مارکوں کے خلاف غم وغصہ کی ایک اہر دوڑ گئی۔اگر مارکوں اپنے تجربات سے دستبردار ہوجاتا تو شاید بیر طوفان تھم جاتا۔لیکن اس نے وطن چھوڑ تا قبول کرلیا۔ بیرنہ قبول کیا کہ اپنے تجربات کو تا کمل چھوڑ دے۔اس کے ملک سے رخصت ہونے کے بعد سے آج تک کی کواس کا کوئی پتا نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔

عین ای دفت تیندوے کے غرانے کی آواز آئی بیآ واز میرے کرے کے عقبی دروازے کے پیچھے سے آری تھی۔ چنا نچہ ظاہر ہوا کہ تیندوے کو حصار میں پہنچادیا گیا تھا..... پھرایک کیا چنج پڑا۔ جسے اس کی پہلیوں پرلات جمادی گئی ہو۔

''زندہ جانوروں کی چیر بھاڑ کاعمل کسی دوسرے سائنس وان یا سائنس کے طالب علم کے لیے اتنا بھیا تک نہیں ہوسکتا۔'' میں نے سوچا۔

" مجراس فدرراز داری کی کیا ضرورت تھی؟"

اور مجمعے وکرم بھائیہ کے سیاہ چیرے والے خدمت گار کی اندھیرے میں چیکی ہوئی آ تکھیں اور اس کے نوک دار کان یاد آ گئے اور میرے خیالات بدکے ہوئے گھوڑے کی طرح سر پٹ بھاگ نگلے۔ان الٹے سیدھے اور بھیا تک خیالات سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں سمندر کی طرف و کیھنے لگا۔لیکن ان اخبارات نے میرا پیچھانہ چھوڑا۔

آخریدسب کیا تھا؟ کیا مطلب تھا۔ ان باتوں کا؟ ایک دور افتاد جزیرے میں ایک مقفل حصار ایک علم تشرح کا ماہر اور سے عجیب چہروں والے بد ہیت، گھناؤنے اور مڑی ہوئی ٹاگوں والے بھیا تک آ دگ اور چند کتے اور لاما اور وہ آزاد کیے ہوئے خرگوش...... ترییسب کیا تھا؟ کیا تھا.....؟"

''اوہو میں اس کی ضرورت نہیں مجھتی تمہارے پاس کون ساخزانہ ہے جوتم تشویش کا شکار ہو۔'' ''اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہوشیار رہاجائے۔''

' جہیں اس کی اجازت ہے ہوشیار رہنے کا کام تم سنجال لو۔' ریٹانے تی لیجے میں کہا کامران کے سیجھتا مشکل نہیں تھا کہ سیگنگواس کے بارے میں کی جارہی ہے۔لین اس پراعتراض کرنے والا پتا نہیں کون تھا۔اس کے ول میں تجس تھا کہ کم از کم اس فخص کو دیکھتے تو سبی۔ چنا نچداس نے رخ بدل لیا اور لمبا پہرکان تھا۔ اس خیصے کے سامنے آگیا زیادہ دیرا نظار نہیں کرتا پڑا۔ ریٹا باہرنگل آئی اس کے ساتھ وہ نو جوان بھی تھا۔ یہ نوجوان اسے کہلی ہی نگاہ میں بڑا دلچیپ محسوں ہوا تھا۔ اچھے قد و قامت کا مالک تھا اور شاید اسے والٹر کہ کر متعارف کرایا گیا تھا۔ والٹر، کامران کے بارے میں تشویش کا شکار تھا۔ کامران نے سوچا کہ چلو رائز کہ کر متعارف کرایا گیا تھا۔ والٹر، کامران کے بورے میں تشویش کا شکار تھا۔ کامران نے سوچا کہ چلو رقب روسیاہ بھی ہونا چاہیے۔ حالا نکہ رقابت کا جواز کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے کھانے پر جب سب بخت رقب روسیاہ بھی ساتھ بھایا گیا۔ والٹر اے مسلسل گھور د ہا تھا۔ کھانے کے دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی گیاں کہتی گیا۔

''ہیلوآپ کا نام کامران ہےنا۔'' درجہ خ

اصل میں مجھے مشرق اور مشرقی لوگ بہت پیند ہیں آپ بھی مشرقی ہیں میں آپ سے دوئی کرنا ہوں۔''

'' سیجیے'' کامران اگر والٹر کی ریٹا ہے بات چیت ندس لیٹا تو شایداس کے دل میں نداق اڑانے کا تصور ندآ تا لیکن مسٹر والٹر ذرا کچھ کھیکے ہوئے تھے۔

"آپکياکرتے ہيں۔"

"جادو" كامران في جواب ديا-

" کیا جادو؟"

دو پہر کا ایک بجا ہوا تھا کہ وکرم بھائیہ کمرے میں آیا۔ ضبح سے اب تک میں کھڑ کی کے سامنے ہی بھٹا سوچتا رہا تھا۔ وکرم بھائیہ کے بیچھے اس کا وہی سیاہ چہرے والا خدمت گا رکھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں آیا۔ میں نے کن اٹھیوں سے اس عجیب آ دمی کی طرف دیکھا۔ وہ بے چین نظروں سے میر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بے چین نظروں سے میر کی طرف دیکھ اور میں کھائے گا اور بیر کہ مصروف ہونے کی وجہ سے کھانے میں شمر کم کمبیں ہو سکے۔

"ماركوس....!" بين نے كها\_" بينام بيس پہلے بھى بن چكا مول-"

"لعنت ہے۔! ضرور سنا ہوگا۔" اس نے ہونٹ چبا کر کہا۔

بے خیالی میں منہ سے نکل گیا۔ بہر حال ، میرے خیال میں بیدا یک نام تمہاری بہت ی الجھنیں دور کرے گا اور یہال کے بہت سے اسرار ، اسرار نہیں رہیں گے .....کیا پو گے ، وہسکی؟ ''میں شراب کوچھوتا تک نہیں۔''

'' ہاں .....تم دانش ایرا ہیم ہو، کیا مسلمان بلکہ کاش! میں بھی تنہاری طرح پر ہیزگار ہوتا۔ ایک طرح کی لعنت ہے بیشراب بھی۔ لیکن توبہ کرنے سے کیا ہوگا۔ جب چور کھوڑا چراہی گئے تو پھر اصطبل کومقتل ر کھنے سے کیا حاصل میعنی پیعنی ٹیونتی شراب ہے۔جس کی جاہت نے جھے اس جزیرے میں لا پھینکا۔جب ہار کوس نے جھے وطن سے باہر لے جانے کی پیش کش کی تھی۔تو اس وقت میں اپنے آپ کوخوش قسمت بجورہا

وكرم بعاميه -" جب اس كاسياه چېرے والا خدمت كار چلا كيا تو ميس في جلدى سے كها-" تمارا

''ال-كيا موااس بي جاركو؟' اس في بيعلقى سے يو جمار ''اس کے کان نوک دار ہیں۔''

وهلقمه مندمين ركه كرچند ثانيون تك ميري صورت تكتار ما\_

"نوك دار كان!" وه بولا <sub>-</sub>

" إل او يركوا تصفح موسئ اوران يرطائم بال بعى بين-" وه وہسکی کا گلاس ایک ہی سائس میں خالی کر گیا۔

''لیکن میرا تو خیال .....یعنی اس کے بال کانوں کو چھیائے رہتے تھے۔

'' قسم جب وہ ناشتہ میرے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو مجھے اس کے کان نظر آ گئے تھے اور اس کی آنکھیں بھی اندھیرے میں چیکتی ہیں۔''

اس اثناء میں وکرم بھافیہ اپنی گھبراہٹ پر قابو یا کرسنجل چکا تھا۔

"شروع سے ہی مجھے کچھ شک ساتھا۔" اس نے قدرے بھلا کر کہا۔" کماس کے کانوں میں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ جب ہی تو وہ انہیں بالوں کے نیچے چھیائے رکھتا ہے۔ تو کیے تھے اس کے

صاف طاہر تھا کہ وکرم بھائیہ سب کچھ جانتا ہے۔لیکن بن رہا ہے۔ بہر حال میں اسے جمونا اور

مکار ثابت کرنامہیں جا ہتا تھا۔ چنانچہ میں نے جواب دیا۔ ''نوک دار، ذرا چھوٹے اوپر کواشحتے ہوئے روئیں دار کیکن کچ توبیہ ہے کہ وہ پورا کا پورا ایک

و فعدة كوئى جانور انتهائى تكليف ك عالم مي جيخ الماراس لرزا دين والى جيخ كى آوازعقبي مقفل وروازے کے پیچیے سے آئی تھی۔ یقینا پر تیندوے کی چیخ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وکرم بھالیہ کو پھریری ک آئی۔

"اچھا؟"اس نے ہونٹ دبا کرمصنوعی جرت کا ظہار کرتے ہوئے کہا۔ '' کہاں سے پکڑ لائے اس آ دمی کو؟''

''وہ .....وہ .... واقعی بہت بمصورت آ دمی ہے۔معلوم نہیں کہ س ملک کا ہے؟ بہر حال بہت تخلص ہےاورہمایک دوسرے سے مانوس بھی ہو چکے ہیں۔تو کیا خیال ہے۔تمہارااس کے متعلق؟''

''معان کرنا یاروکرم بھادیہ! میں تو تمھارے اس ملازم کوانسان سمجھتا ہی نہیں وہ تو کوئی اور ہی چیز ے وو عجیب اور بالکل ہی مختلف مخلوق کے اختلاط کا نتیجہ ہے۔ میں وہمی اور ڈر بوک نہیں ہوں کیکن سے حقیقت ، بے کہ جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو ایک طرح کا خوف میرے دل پر مسلط ہو جاتا ہے۔ جیسے ..... بیے ..... مجھے سی خوں خوار درندے کے سامنے چھوڑ دیا گیا ہو۔ تمہارا بدطازم کی درندے سے مشابہہ ہے جیے ایک جانور کے اعضا دوسرے جانور کے جسم سے جوڑ دیے ہوں مجسم شیطان ہے وہ۔'' واوه ....اس كاتو مجه بهي خيال نبيس آياتها- وكرم معاييه في لقمه ذكل كركها-

ومعلوم ہوتا ہے جہاز کا کیتان اور دوسرے ملاحوں نے شاید تمہاری طرح ہی محسوس کیا تھا اوراس

كي أخس مير علازم سي مجى نفرت موكى مى-" تيندوا كارچر چيخا اوراس دفعه ميس اس برى طرح الحيل برا- يول معلوم موتا تها جيسے كوئى اذيت بہنچا ر با بوسخت اذیت و ورم بعالید نے جمر جمری می اور زیراب ایک گالی بک دی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب

ہاری کشتیاں ساحل کی طرف بڑھ رہی تھیں تو وہاں منتظر کھڑے ہوئے مجیب الخلقت دویائے کے متعلق ہو چھ کراور دکرم بھابیہ کو گھیر کراس ہے اُگلوالوں۔ابھی میں بات شروع کرنے کے متعلق سوچ رہاتھا کہ تیندوا پھر چناور چندمنٹوں تک چنتار ہا۔

"اورتمهارے ده ملاح ادر کنارے پر ختظر کھڑا ہوا آ دمی!" میں نے کہا۔" کس نسل سے ہیں بیلوگ؟"

" بہت اچھے آ دمی ہیں۔" وکرم بھائیہ نے بھنو دُل کوسکیٹر کر بے خیالی میں کہا۔ تیندوا پھر چیخا اور سے چنج تھیلی چیخوں سے بھی ہمیا تک تھی۔ وکرم بھاہیہ خالی خالی نظروں سے میری طرف چند ٹانیوں تک دیکھتا رہا۔ پھر وہملی کا ایک جام چ ھایا اور موضوع بدل کر دوسری باتیں کرنے لگا۔ پہلے اس نے شراب کے نقصانات گنائے۔ پھر کہا'' میں اس مشروب کے نقصانات سے واقیف ہونے کے باو جودا سے ترک نہیں کر

سکا۔" اور پھراس نے بڑے جوش سے کہا۔"اگر وہ نہیں ہوتا تو میں بھی کا مرچکا ہوتا۔ چنانچداس نے جھے حيات نو بخشى تقى وغيره - مين بيج مين "بول-"" إل" كرتا ر مااوراس طرح كهاناختم بوا وكرم بعاليه كاسياه چیرے اور نوک دار کا نوں دالا ملازم کمرے میں داخل ہوااورٹرے اٹھا کر عجیب نظروں سے میری طرف و کیکتا

ہوا چلا گیا۔ وکرم بھائیہ بھی اس کے پیچھے ہی چیچے کرے سے نکل گیا۔ تیندواجس کے اعضا کی شاید قطع دبرید کی جارہی تھی۔ مسلسل چیخ رہا تھا۔ دد پہر وصلتے وصلتے ان

چیوں میں شدت پیدا ہو گئی ابتدا میں چینیں صرف تکلیف دہ تھیں لیکن آب دہ حواس پر چھارہی تھیں۔ وہ نا قابل برداشت ہو تئیں لرزا دینے والی اور نا قابل برداشت۔ میں اُٹھ کر جہلنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی

مضیوں کو چینج لیااور آخر کار میں نے اپنی اٹکلیاں کانوں میں تھولس لیں۔ ليكن چين پر بھی سنائی دیتی رہیں۔ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔ میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرسکا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دھوپ میں بلاکی تیزی تھی کیکن میں نے اس کی کوئی پر داہ نہیں کی۔ میں حصار کے دروازے کے سامنے پنچا وہ پھر مقفل کر دیا گیا تھا۔ دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوا میں آخری سرے پر پہنچا اورا کی طرف مر گیا۔

باہر چینیں اور بھی زور سے سنائی دے رہی تھیں۔ابیامعلوم ہوتا تھا۔ جیسے دنیا کی ساری تکلیفوں اور عذابوں کو تو تھا۔ جیسے دنیا کی ساری تکلیفوں اور عذابوں کو تو تو ہو بھی ان چینوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یقینا وہ بھی میری طرح بھاگ لگتا کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں تک یہ چینیں پہنٹی نہ پائیں۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سامنے نظر آتا ویران سمندر، سرسبز درخت، جھاڑیاں اور حصار میں سے آتی ہوئی چینوں کی آوازیں۔

ایک بجیب و نیاتھی ہے جس میں، میں اپنے آپ کو پار ہاتھا۔ پریشان اور برہم \_ میں اندھا دھزر آگے بڑھتا چلا گیا۔

یہ جانے بغیر کہ میں کہاں جارہا ہوں۔ سبزے سے ڈھکی ہوئی ڈھلان پر چڑھتارہا۔ بانداور گئے ورختوں میں گزرنے کے بعد میں ایک چشمے پر پہنچ گیا اور اب ای چشمے کے کنارے چاتا ہوا میں نیچا تر رہاتھا یا تو میں حصارے بہت دور آگیا تھا۔ یا پھر کھنے درختوں اور گنجان جھاڑیوں نے حصار کی طرف سے آتی ہوئی آواز کو کہیں آگے بڑھ کرروک لیا تھا۔ بہر حال اب جمعے تیندوے کی چینی سائی نہیں دے رہی تھیں۔

ہوابند تھی لیکن یہاں جنگل میں گھنے درختوں کی چھاؤں میں خاصی شنڈک تھی اور گہری خامری حق کہ چوں کی سرسراہٹ بھی سائی نہیں وے رہی تھی۔ دفعتہ بلکی می سرسراہٹ نے اس موت کی ہی خامری کو توڑ دیا۔ فورا بی خرگوش دائیں طرف کی جھاڑیوں میں سے نکل آیا اور چند ٹانیوں تک موچیس بلا بلا کر جھے دیکھارہا اور پھر بائیں طرف کی جھاڑیوں میں تھس گیا۔

خداجانے میں حصارے کتی دورآ گیا تھا کہ اس وقت شدید تھکن محسوس کرر ہا تھا۔ چنانچ تھوڑے سے پس و پیش کے بعد میں وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔

یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ وہ چشمہ جس کے کنارے کنارے چل کر میں یہاں آیا تھا۔ لمی لمی اس کے نیچ جھپ گیا تھا لیکن جہاں چھدری گھاس تھی۔ وہاں اس کا بلورین پانی ورختوں کے جوں میں سے چھن چھن کرآتی ہوئی کرنوں میں چاندی کی طرح جگرگا تا نظر آر ہا تھا۔ چشم کے دوسرے کنارے سے کھن کرآتی ہوئی کرنوں میں چاندی کی طرح جگرگا تا نظر آر ہا تھا۔ چشم کے دوسرے کنارے سے کھنے درختوں اور گنجان بیلوں کا سلسلہ پھر شروع ہوگیا تھا اور نظریں افق تک پہنچنے سے پہلے ہی سبز پودے میں المحد المحدر و جاتی تھیں اور جگہ جگر مرخ و سفید پھول قبقوں کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ تھوڑی دریت میں اس مور کن منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا لیکن فور آئی وکرم بھائیہ کا سیاہ چہرے والا ملازم یاد آگیا۔ میں اس کے متعلق سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی صورت تصور میں سے لگتی ہی نہتی۔ اس کے متعلق سوچتے سوچتے و ہیں زم زم کھاس برسوگیا۔

خدا جانے میں کب تک سوتا رہا۔ دفعتہ کوئی آ واز س کر میری آ تکھ کھل گئی ہے آ واز چشے کے دوسرے کنارے سے آ رہی تھی چند ٹانیوں تک تو جھے لجی لمبی گھاس اور سبزے کے علاوہ پچھنظر نہ آیا۔ یکا یک چشے والے کنارے پرکوئی چیز نمودار ہوئی۔ ابتدا میں تو میں معلوم نہ کر سکا کہ وہ کیا تھی۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور چشے سے پانی چنے لگا۔ خورے و یکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کوئی آ دمی تھا جو چو پائے کی طرح چاروں ٹاگوں پر جھکا منہ سے یانی لی رہا تھا۔

''اور میں اس جنگل سے جلد از جلد نکلنے کے خیال سے بلٹ کر اندھا دھند بھاگا۔'' میں جھاڑیوں میں متا چلا گیا۔ اس لیے کہ جلد از جلد حصار میں پہنتی جانا چاہتا تھا۔ میں اس جنگل میں محفوظ نہ تھالیکن حصار بٹاید دور تھا کیونکہ تیندوے کی چینیں سائی نہیں دے رہی تھیں چنا نچہ میں چاہتا تھا کہ کم سے کم کھلی جگہ میں ہی بچنج جاؤں اورا کیک حد تک اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکوں۔ خرکوش شکاری کی جھاڑی یا درخت کے پیچھے سے اچا بک مجھ پر جملہ کر سکتا تھا۔

ای ۔۔۔ بندس بھاگا چلا جارہا تھا کہ درختوں اور جھاڑیوں کے بچ میں چھوٹی جی کھی جگہ دیکھ کرڑک گیا۔اگر میں یوں ندڑک گیا ہوتا تو میرادوسراقدم جھے اس کھی جگہ میں پہنچا دیتا اور پھر ۔۔۔۔۔ پھر خدا جانے کیا ہوتا؟ کسی زلزلے یا طوفان باو و باراں سے بہت سے درختوں کے گرجانے کی وجہ سے جنگل کے بچ میں یہ چھوٹا سا گھاس کا قطعہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس قطع کے دوسرے کنارے سے پھر گھنا جنگل شروع ہو کر

چرے کے انتہائی سرے تک چلا گیا تھا۔

اس کھلی جگہ میں میں میرے سامنے گرے ہوئے درخت کے ایک سے پر تین آ دی بیٹے تھے۔ وہ میری موجود گی سے بے بخبر تھے۔ یہ مین میرے سامنے گرے ہوئے درخت کے این جیری موجود گی سے بے بخبر تھے۔ یہ می نیم حیوان اور نیم انسان تھے۔ جیران ہوں کہ اس جزیرے کے ان عجیب الخلقت باشندوں کو کیا کہوں۔ جو انسان تھے نہ حیوان ان میں سے ایک عورت معلوم ہوتی تھی اور سرد کی مرکے گرد بندھی ہوئی کپڑے کی تبلی پٹی کے علاوہ ان کے بدن پر ددمرالباس نہ تھا اور میں نے چرت سے مرکے گرد بندھی ہوئی کپڑے کی تبلی ہوای تھی ۔ پہلے بھی میں نے کسی کی جلد کا ایسا عجیب رنگ نہیں دیکھا اور دیکھا کہ ان کی جلد کی رنگ زردی مائل باوای تھی۔ پہلے بھی میں نے کسی کی جلد کا ایسا عجیب رنگ نہیں دیکھا اور مرپر سور کے بخو تھے اور چر بی وار تھے ان کی ٹھوڑیاں نہ تھیں۔ پیثانی اندر کی طرف دھنسی ہوئی اور مرپر سور کے سخت اور چھوٹے بل تھے۔ ان میں سے ایک اپنے دونوں ساتھیوں سے پچھ کہ در ہا تھا اور دوسرے وہ الی دلچھوٹے بال تھے۔ ان میں سے ایک اپنے دونوں ساتھیوں سے پچھ کہ در ہا تھا اور دوسرے وہ الی دلچھوٹے بال تھے۔ ان میں سربر ایک عیاب اور جھاڑیوں کی میاب اور حماڑیوں کی میاب اور حماڑیوں کی میاب اور کند ھے در کی بیکھوٹے میں جھلار ہے تھے جیسے آتھیں وجد آ گیا ہو۔

واکیں با کیں جھلار ہے تھے جیسے آتھیں وجد آ گیا ہو۔

واکیں با کیں جھلار ہے تھے جیسے آتھیں وجد آ گیا ہو۔

بولنے دائی آ واز گہری کمروری اور رفت آ میز تھی۔ حالانکہ میں اس کی آ واز صاف طور سے س سکتا تھا۔ لیکن مجھ نہ سکا کہوہ کیا کہدر ہاتھا۔ لیکا لیک اس کی آ واز باریک اور لہجہ تیز ہو گیا اور وہ دونوں ہاتھ کھیلا کر کھٹر اور گا

اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ساتھی بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔اب وہ تینوں ہم آ ہنگ ہوکرکوئی سمجھ نہ آنے والی زبان میں ایک گیت گارہے تھے اور اس کی تال پر اپناسر اور اپنے پورے جسم کوایک خاص وصن میں واکنیں باکیں جھلارہے تھے۔ میں نے ویکھا کہ ان کی ٹاکلیں بھی غیر معمولی طور پر چھوٹی تھیں اور پنج محلور بہ وسط اربی خاص میں کھوشے گئے۔ان ملے اور بہ وسط کے واکن کی تاکلیں انہوال انجھال کر اور ہاتھ ہلا ہلا کر ایک واکر سے میں گھوشے گئے۔ان کی چڑج دی ہی آ واز بیل ایک خاص قسم کا ترتم پیدا ہوگیا تھا۔وہ کوئی گیت گارہے تھے۔جس کے ہر شعر کے گرخ میں 'آلویا شاید بالولہ تھا۔' خوشی سے ان کی آ تکھیں چینے اور جیوانوں کے سے چہرے و کھنے گئے۔ان کے بہونے منہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انسان ہونے کے بہونے منہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انسان ہونے

کے باذجود بچھے کیوں گھنا دُنے اورخوں خوار معلوم ہوتے تھے۔ کیا بات تھی کہ بیلوگ مجھے بیک وقت انو کے اور پھر بھی جانے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔

اوران سوالوں کے جواب مجھے مل گئے۔ وہ تینوں، جوکوئی پر اسرار آ دمی تھے۔ دھڑ کمبااور ٹائکیں چھوٹی تھیں۔ بہت چھوٹی کوئی ایک منٹ تک ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ادر پھر وہ مزمز کر میری طرف دیکھتے رہے اور جھاڑیوں میں تھس گئے شہنیاں توشنے کی آ داز آئی جو دور ہوتی گئی ادر پھر عائب ہوگئی۔ان کے جانے کے بعد بھی بہت دریتک میں ان ہی جھاڑیوں کی طرف منہ کیے بیٹھار ہا۔ جس میں وہ تھے۔ میری نیند ہوا ہوگئی تھی۔

دفعتہ مجھانی پشت کی طرف سے ہلکی ہی آ واز سنائی دی۔ بیں اچھل پڑا جلدی سے مڑ کر دیکھا تو ایک خرگوش کی سفیدلرز تی ہوئی دم سبز جھاڑیوں میں عائب ہور ہی تھی۔ میں اُٹھ کھڑا ہوا۔

وہی جنگل تھا۔ وہی محور کن منظر، لیکن اس میں نیم انسان اور نیم حیوان مخلوق کو د کھنے کے بعد اس میں کوئی دکشی زندہ ضدرہ گئی تھی۔ میں نے چارول طرف دیکھا اور ساتھ ہی تکلیف دہ احساس ہوا کہ میں نہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ نیم حیوان آ دمی وحشیوں کی طرح نگانہ تھا۔ بلکہ کپڑے بہنے ہوئے

تھا۔ چنال چہ ..... میں نے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے آسلی دی ۔ تھوڑا بہت مہذب ضرور تھا۔ تا ہم میں گھبراہٹ اور بے چینی محسوں کررہا تھا۔ اب میں وہاں تھبر نانہیں جا ہتا تھا۔ وہاں تھبر نا

تا ہم کی حبراہت اور ہے ہیں صول کررہا تھا۔اب میں وہاں عبرا ہی جاتا تھا۔وہاں عبرتا ہیں چاہتا تھا۔وہاں همرنا خطرے کودعوت دینا تھا۔ چنانچہ میں دائیں طرف چل دیا۔لیکن حالت میتھی کہ خوفز دہ نظروں سے درختوں اور جھاڑیوں کودیکھتا جارہا تھا۔کہ شایدان کے چیچے وہ چھیے ہوئے ہوں گے۔

لکن عجیب آدی تھا وہ میں نے سوچا' آدی' سوال تو یہی ہے کہ کیا حقیقت میں وہ آدی ہی تھا۔؟اگرآدی تھا تو چاروں ٹانگوں پر کھڑے ہو کرمنہ سے پانی کیوں سرٹ پ رہاتھا۔

وفعتہ کسی جانور کی لرزادیئے والی چیخ نے میرے حالات کے تارو پور بھیر دیے۔اس چیخ کو تیندوے کی چیخ مجھ کر میں بے اختیار اٹھا اور جس طرف سے آواز آئی اس کی مخالف ست چل دیا۔ میں پھر چشٹے پر کھڑا تھا۔ پچھ سوچ بغیر میں چشٹے میں اگر پڑا اور اسے عبور کر کے گویا عالم خواب میں دوسرے کنارے پر پینچ گیا۔ میں خالی الذہن سا جھاڑیوں اور کھنے درختوں میں تھم گیا اور چلاا رہا۔

سامنے سز سبز کھاس کے عین وسط میں گہری سرخی دیکھ کر میرے پیرخود بہ خود کھم گئے ہمت کرکے آگے بڑھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک خاص طرح کے ککر متے تھے میرے ہونٹ مسکرا ہٹ کی صورت میں پھیل گئے اور اس وقت تک پھیلے رہے۔ جب تک کہ ایک منوس چیز نظر نہ آگئی۔ جھاڑیوں کے قریب ایک مردہ خرگوش پر بڑی بنوی بنوی نیلے رنگ کی کھیاں بھنجسنا رہی تھیں۔ خرگوش کا سراس کے جسم سے الگ پڑا تھا۔ اور اس کا گلاکسی نے چیاسا ڈالا تھا۔ گھاس پر بڑے ہوئے خون کے دھیے سے ظاہر ہور ہاتھا کہ خرگوش کو تھوڑی دیر پہلے میں مارا گیا تھا۔

خرگوش کے جسم پر پڑے ہوئے نشانات سے پند چلا تھا۔ کہ یکا یک جھپٹ کر پکڑ لیا گیا ہوگااور فوراً ہی اس کی گردن مروژ ڈ الی گنی ہوگی۔ بیں سوچ رہا تھا۔ کہ ایسا ظالمانہ کام کس نے اور کیوں کیا ہوگا؟اس

. مزر جانور سے کسی کوکیا پرخاش ہوستی تھی۔ میں مرار جانور سے کسی کا میں میں مراس کا میں میں اس کا میں میں کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

وہ نتیوں پراسرار جنگلی ناچ رہے تھے بہ ظاہرانسان معلوم ہوتے تھے۔ یعنی ہماری طرح دوٹا گوں پر پاسرار جنگلی ناچ رہے تھے بہ ظاہرانسان معلوم ہوتے تھے۔ یعنی ہماری طرح دوٹا گوں پر چلتے تھے۔ کیکن ان کے چہرے انکے ہاتھ اور ان کی حرکتیں کی جانور سے جیرت انگیز مشابہت رکھتی تھیں۔ میں خورسے اس کی طرف دیکھتا رہا اور اب معلوم ہوا کہ کیا بات تھی۔ ہر چند کہ ان کے جسم کی ساخت انسانوں کے جسم کی بے ڈھنگی نقل تھی۔ ہر چند کہ ان کے جسم کی ساخت انسانوں کے جسم کی بے ڈھنگی نقل میں دیے دھنگی نقل میں دیے دھنگی نقل میں دیے دہا ہے۔

اس حقیقت کے انکشاف نے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا۔وہ تیوں جو وحثیوں کی طرح تاج رہے تھے۔سکورنما آدی ہے۔ سبحہ میں نہیں آتا کہ انہیں اور کیا کہوں۔ولی ہی تھوتھنیاں اور بدن پر ولیے ہی ناپاک مخت بال وہ تینوں میری موجودگی سے بخبر ناچتے رہے۔وفعۃ ان میں سے ایک نے ہوا میں چھلا نگ لگان پھر دوسرے اور تیسرے نے اس کی تقلید کی اور اب وہ و ایوانوں کی طرح چھلا گل کر عجیب آواز میں "خروخرد" کر رہے تھے۔ان میں سے ایک کا بیر پھسلا اور وہ سنجھلے کی کوشش میں ایک لجھ کے لیے اپنے ہاتھوں اور ویروں پر کھڑا ہوگیا۔حالاں کہ وہ جلدی سے اٹھ کرنا چنے لگا تھا۔لیکن اس ایک لمحے ہی میں میں نے و کیھ لاکھ وہ موروتھا۔ ہو بہوسور جیسا! جھے شنڈے لیے بینے چھوٹے گے اور خاموثی سے بلیٹ کرچل دیا۔

میں بڑی احتیاط ہے چل رہا تھا۔لیکن چربھی وہ خٹک ہے میرے پیروں تلے دب کر ہگی ہی آواز دے افران سے میں بڑی احتیاط ہے جل رہا تھا۔لیکن چربھی وہ خٹک ہے میرے پیروں تلے دب کر ہگی ہی آواز دے افران سی جلے ہے کافی دورنکل جائے ہے اور میں بلیٹ کر چھے دیکھی ہے اور اس میں فران کی واقع ہوئی اور اب میں قدرے احمینان ادر بے خوفی ہے جماڑیوں کو ہٹا تا آ کے بڑھتا رہا۔اس وقت جھے صرف ایک ہی خیال تھا کہ جلد سے جلد میں ان نفرت انگیز جان دادل سے دور چلا جاؤں اور میں اپنی دھن میں ایسا مگن تھا کہ میں نے میہ بھی نددیکھا کہ اب میں ایک چھوٹی کا گھڑ تھی ہے جائے کہ اور جھا کہ اب میں ایک چھوٹی کا رہی تھی۔

اور تھوڑی دور چلتے رہنے کے بعد ایک اور کھلی جگہ میں پہنچ گیا۔اس میدان کے دوسرے کنارے سے جنگل پھر شروع ہوجا تا تھا۔ پگڈیڈی جس پر میں چل رہا تھا۔اس میدان کو قطع کرتی ہوئی سامنے کے جنگل

میں تھس گئی تھی۔ جب میں اس میدان سے گزرہا تھا۔ کہ اتفاقا میری نظر وائیں طرف اٹھ گئی اور میں چوکک پڑا۔ جھ سے کوئی تمیں گزوور جھاڑیوں کے پیچھے بے ڈھنگی ٹائلیں میر بے متوازی چل رہی تھیں۔ کیناس طرح کہ چاپ سائی نہیں وہ تی تھیں۔ اس کے بدن کا اوپری حصہ جس کی ووٹائلیں تھیں۔ گئیان بیلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ چلتے رک گیا میرا خیال تھا۔ کہ اس طویل ٹانگوں والے نے جھے ویکھا نہیں ہے۔ چتال چہ جب وہ آگے بڑھ جائے گا۔ کی میر اخیال تھا۔ کہ اس طویل ٹانگوں اوالے نے جھے ویکھا نہیں ہے۔ چتال چہ جب وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اس طرف چلا جائے گا۔ تو میں اپنی راہ لوں گا۔ کیکن مید دیکھ کر میرے بدن میں خون کی ایک لہری دوڑ گئی۔ کہ میرے رکتے ہی وہ بھی رک گیا۔ میں خوفز دہ ہوا اور اپنے سر پر پاؤل رکھ کر اندھا دھند بھا گئے سے بہ شکل ردک سکا۔

میں نے بیلوں کے الجھے ہوئے بال کی طرف خور سے دیکھا اور تھوڑی کوشش کے بعد ہی اس کا ادر پی کوشش کے بعد ہی اس کا ادر پی جہم دیکھنے میں کامیاب ہو گیا اور جھے اسے بہچانے میں دیر نہ گئی۔ بیدو ہی عفریت تھاجے میں نے چشے سے چو پایوں کی طرف دیکھنا نیم بازی میں اس کی آئیمیں جہک رہی تھیں۔ اس نے فورا میری طرف سے اس کی آئیمیں زیر دست روشن سے منور تھیں۔ اس نے فورا میری طرف سے مند بھیر لیا۔ ایک ثانیہ تک وہ اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر بیلوں کو کھسٹیتا اور جھاڑیوں کو کچلتا ہوا بھا گا۔۔۔۔اب میں اسے دیکھنیں سکتا تھا۔ کین محسوس کر رہا تھا۔ کہ وہ کہیں قریب ہی چھیا جھے دیکھ دیکھ رہا ہے۔

لیکن وہ ہے کون؟ پس نے دل ہی دل بیس موجا اور وہ میر ہے ساتھ کیوں چل رہا ہے اسوال کا جواب ایسا ہمیا کک ملاکہ بیس کانپ گیا۔ بیس نہتا تھا۔ ایک معمولی کٹڑی بھی میرے پاس نہتی۔ پھراس سے بیجنے کے لیے اندھا دھند ہما گنا بھی جمافت تھی۔ بہت ممکن ہے۔ اس طرح بیس کی دوسری مصیبت بیس پھن جا دک ۔ بہر حال ایک بات تو صاف تھی کہ دہ حیوان ہو یا انسان یا کوئی بھوت اس بیس مجھ پر جملہ کرنے کی جمت نہتی۔ اگر ہوتی تو وہ بھھ پر جملہ کر چکا ہوتا۔ چتا نچہ ای خیال سے اپنی ہمت بندھا کر بیس اس طرف چل دیا جس خرف دہ بیس تر بیٹے اور بھل اس کے سامنے اپنی اس خوف کا اظہار کرتا نہ چا ہتا تھا۔ جو میری ریڑھ کی ہٹری بیس شعندک کی اہر دوڑا رہا تھا۔ بوسکل ہے کہ جھے خوٹر دہ دکھ کروہ جملہ کرنے کی ہمت کر بیٹے اور بھی ایک خیال تھا۔ جس نے میرارخ اس طرف بھیر دیا۔ جس طرف کروہ گیا تھا۔ میں بیلوں سے الجھتا اور جھاڑیوں بیل خیال تھا۔ جس نے میرارخ اس طرف بھیر دیا۔ جس طرف کروہ گیا تھا۔ میں بیلوں سے الجھتا اور جھاڑیوں بیل سے دکی بیس گرد دور کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بھی جندقدم اور اس کی طرف بڑھا۔

بیں کر دور مقر امیر فاطرف دیور ہاتھا۔ہمت کرتے ہیں چند فدم اوراس فی طرف ہ ''کون ہوتم ؟''میں نے یو چھا۔اس نے مجھے سے نظریں ملانے کی کوشش کی۔

''کوئی نہیں۔''اس نے جواب دیا اور چھلانگیں مارتا ہوا بھاگا۔ کچھ دورتک بھاگتے رہنے کے بعد اس نے بلیٹ کرمیری طرف دیکھا اس کی آنکھیں تاروں کی طرح چیک رہی تھیں۔ حالاں کہ میرادل بیسے اچھل کرحلق میں بھیس گیا تھا۔لیکن میں جانتا تھا کہ اس خطرے کا مقابلہ کیے بغیر کوئی جارہ ہی نہیں ادرای میل میری بہتری بھی تھی۔اگر میں ذرا بھی خوف کا مظاہرہ کرتا تو وہ یقیناً میرے پھیتر ہے تجھیر دیتا۔ چناں چہ میسا مشیاں بھینچ کراس کی طرف بڑھا ادر وہ بھا گا اور چھلاوے کی طرح شام کے دھند کیے میں غائب ہو گیا اور اب بھی بار جھے احساس ہوا کہ دن ختم ہو چکا تھا۔ افق پر تاریکی چھیئے گئی تھی۔

درختوں کے نیچ دصند کا سمنیے اور اندھرا تھیلنے لگا تھا۔ایک تنہا کمعی میرے سر پر جھنبھنا رہی میں۔اس جنگل میں تو رات گزار نہیں سکتا تھا۔یہ خودکشی کے مترادف تھا۔یہ بھوتوں کا جنگل تھا۔ان بھوتوں کا جنگل تھا۔ ایک جگہ جہ بل بھر میں کھڑے کر سکتے ہیں۔حصار ہر چند کہ دارالحقو بت تھا۔لیکن پورے جزیرے میں وہی ایک جگہ تھی۔ جہاں میں محفوظ تھا چنا نچا ان جھاڑیوں کی طرف جن کے چیچے دہ چھال وہ غائب ہوا تھا۔و کیھے بغیرا پنے خیال میں ای رائے پر چل دیا۔کہ جس سے یہاں تک آیا تھا۔میں جلد ازجلد چشے تک چہنے جانا چا ہتا تھا۔ ایس سے میں بڑی آ سانی سے حصار تک پہنچ سکتا تھا۔

ھا۔ بہت سے میں میں ایسا دن تھا اور ایک دن میں بلکہ آخری چند گھنٹوں میں، میں نے اسی عجیب چیزیں جزیرے میں نے بھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی اور میرے لیے دہ ایک خواب پریشان ہی تو تھا۔ دیکھی تھیں جو میں نے بھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی اور میرے لیے دہ ایک خواب پریشان ہی تو تھا۔

کوری دور چلنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو چھوٹے سے ہموار میدان میں پایا۔ یہاں دوخت تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو چھوٹے سے ہموار میدان میں پایا۔ یہاں دوخت چھوٹے جھوٹے جھوٹے مقادر آسان پر تارے ایک ایک کر کے دوثن ہونے کی مقد میں اسر مقد اور جھاڑیاں جو دن کی روثن میں گہری سبز تھیں۔ اب سیاہ پر اسرار نظر آری تھیں۔ میں آگے بوھا۔ درخت بھوتوں کے سائے اور جھاڑیاں الجھے ہوئے بالوں والی چڑیلیں نظر آنے لگیں۔ جیسے جیسے میں بوھا۔ درخت جھوٹے اور جھاڑیاں الجھے ہوئے بالوں والی چڑیلیں نظر آنے لگیں۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ درخت چھوٹے اور جھاڑیاں گونان ہوتی جاری تھیں۔ پھر میں ایک رہتلے میدان سے گر را وہاں جیب بیلی بیلی اور زم ریت تھی دہ شاید گذھک کا برادہ تھا۔

اس گذر حک کے میدان سے گزرنے کے بعد میں پھر مخبان جھاڑیوں میں تھا کہ دفعتہ جھے اپنے دائیں طرف سے کوئی آواز سنائی دی۔ میں رک گیا۔کوئی آواز آربی تھی یا شاید میرا وہم تھا۔ میں پھر چلنے لگآ۔آواز پھر سنائی دی میں رک گیا۔آواز بھی رک گئی۔

ورا در در برطن در است المستان میں میں جاتے ہے۔ است کی جاتے ہے۔ اسکون احتیاط میں جھاڑیوں سے ذرا ہے کر چنال چہ میں اس آداز کو اپنے ہیرد ل ہی کی جاتے ہیں۔ جی است کی است و کی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ تو اسے دکھ لول لیکن جی کی اور دور میری چھٹی حس مجھے اپنے قریب ہی کسی ہستی کی موجودگی کا احساس دلا رہی میں است کی موجودگی کا احساس دلا رہی میں است میں است کی موجودگی کا احساس دلا رہی میں است میں است کے است کی موجودگی کا احساس دلا رہی میں قدر سے بلند مقام سے گزر رہا تھا۔ یہال پہنے کر میں دفعہ میں فید میں نے کھادرد یکھا۔

اعمرے افق کے پس منظر میں مجھے اپنے چھے ایک بے ڈول سایہ نظر آیا۔ جومیرے کھو متے ہی جھاڑیوں میں جھپ گیا۔ اب کی شک وشبہ کی مخبائش نہیں تھی۔ دہ چھپکی رنگ کے چہرے والی عفریت میرا پیچھا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بھیا تک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ میں راستہ بھول گیا۔ پکھ دور تک میں انتہائی خوف کے عالم میں دیوانوں کی طرح بھا گیا رہا۔ عفریت میرا پیچھا کرتا رہا۔ میرا تعاقب کرنے دالا یا تو جھے پر جملہ کرنے کی جرات نہ رکھتا تھا۔ یا پھر مناسب موقع کا منتظر تھا۔ احتیاط میں جھاڑیوں سے حق الا مکان دور دورہی چل رہا تھا اور بار بار گھوم کر چیچھ و کھے لیتا اور کان لگا کر سنتا اور کوئی آواز نہ من کر اپنی ڈھاری بندھا تا۔ یا تو پکیر خیالی تھا یا میرے تعاقب سے باز آگیا تھا اور پھر مناسب مندر کا شور سنائی دیا اور میں نے دیکھا تھا۔ یا تو پکیر خیالی تھا یا میرے تعاقب سے باز آگیا تھا اور پھر کئی شور سنائی دیا اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ یکا کی جھے اپنے چیچے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی

ٹھوکر کھا کر گرا ہو۔ میں نے جلدی سے گھوم کر دیکھا درختوں کے سائے میں ایک دوسرا سایہ ترکت کرتا نظر آیا۔وہ سایپ فورا نبی درختوں کے سائے میں کم ہوگیا میں کان لگا کر سننے لگا۔ گرکوئی آ داز نہ آر بی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں۔وہم ہے میرا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اس طرف چل دیا جس طرف سے سمندر کے شور کی آواز آر ہی تھی۔

کوئی ایک منٹ تک چلتے رہنے کے بعد میں گئے جنگل سے نکل آیا۔ یہاں درخت چودرے چمدرے مجمدرے تنے اور ایک بتی ی چنان سمندر میں دور تک چلی گئی تھی۔رات خاموش تھی اور آسان شفاف 'جگرگاتے ہوئے تاروں کاعش سمندر کے گدلے پانی میں لرز رہا تھا۔ایک طرف پھر یا ساطل سمندر کے گدلے پانی میں لرز رہا تھا۔ایک طرف پھر یا ساطل سمندر کے پانی نے تھس تھس کر بلور کی طرح رہ تھا۔ مشرتی ساحل صدنظر تک پھیلی چلا گیا تھا۔ کین مغربی ساحل کو ایک دار تھا اور اب جھے معلوم ہوا کہ ذاکٹر بارکوس کی بندرگاہ اور حصار مغرب کی طرف تھا۔ بیسے کے جنگل میں سے ٹہنیوں کے ٹوشنے اور جھاڑیوں کے سرسرانے کی آواز آئی۔ میں نے گوم کرکالے کالے نظر آتے ہوئے درختوں کی طرف دیکھا جھے کچھ نظر نہ آیا۔ یوں کہے کہ بہت پچھ نظر آیا۔ کیوں کہا کہ تاروں کی روشنی میں بیسے ہرسایہ بھیا تک اورخوف ناک روپ میں نظر آرہا تھا۔کوئی ایک منٹ تک میں درختوں اور جھاڑیوں کے سایوں کو گھورتا ہوا اور آئیس عبور کرنے کے لیے مغرب کی طرف چلے دگا۔ درختوں اور جھاڑیوں کے سایوں میں سے ایک نے جنبش کی اور میرے ساتھ ساتھ چلے دگا۔

میرادل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پیرمن من بھاری ہور ہے تھے تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی کھاڑی کا موڑ نظر آیا۔ بیس رک گیا میرا تعاقب کرتا ہوا سامیہ جھے سے کوئی بارہ گز کے فاصلے پر رک گیا۔ کنارے کے آخری موڑ پرایک ہلکی ی ٹمٹماتی ہوئی روشی نظر آرہی تھی۔ روشی کا وہ لرزاں نقط تقریبا دومیل کے فاصلہ پر ہوگا۔ اس پر چہنچنے کے لیے جھے پھر جھاڑیوں اور درختوں کے نیج سے گزرنا تھا۔ اب جومیرا تعاقب کررہا تھا۔ اسے ذرا صاف طور سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کوئی جانور نہ تھا۔ کیوں کہ وہ دو ٹاگوں پر کھڑا تھا۔ میں نے بولنے کے لیے منہ کھولا۔ لیکن آواز حلق میں اٹک گئی۔

میں نے بھر کوشش کی۔

''کون ہے؟' میری آواز پھٹی ہوئی اور کھر دری تھی۔اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمت کرکے میں نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔اوروہ وہیں کھڑارہا۔البتہ پھے سمٹ ساگیا تھا۔ پھر میں آگے بڑھااور پھر سے تھوکر کھا کر گرتے گیا۔ پی نظریں پھر سے تھوکر کھا کر گرتے گیا۔ پی نظریں اس سائے پرسے ہٹائے بغیر میں نے جھک کروہ پھر اٹھالیا۔میرے پھر اٹھاتے ہی وہ ہوشیار کتے کی طرح اٹھا کی سائے پرسے ہٹائے بغیر میں نے جھک کروہ پھر اٹھالیا۔میرے پھر اٹھائے ہوری کے ورثرتے تھے اس سائے پرسے کی چا دور ہے ہوگیا۔ بھے یادآیا کہ بچپن میں جب کتے میرے پیچھے دور تے تھے ۔تو میں اپنے رومال کی فلائن بنا کرایک بڑی کی اینٹ رکھ لیا کرتا تھا اور ان کی طرف بھیکا کرتا تھا اور اس وقت بھی میں نے بیری کیا۔

اس سے لیس ہو کرمیں سامنے نظر آتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا۔ چند منٹوں بعد ہی اس جنگل کے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس میں گھتا ہوا ڈرر ہا تھا اور میرا میڈر بے جانہ تھا وہ جو میرا تعاقب کررہا

ق جھاڑیوں کے پیچے سے جھ پراچا تک جملہ کرسکتا تھا۔لیکن اس جنگل کوعبور کے بغیر میں بندرگاہ اور حصار تک بھی نہیں بنی سکتا تھا۔ بہت دیر تک اپنی ہمت بندھا تا رہا اور مجر مضیاں بھینج کر بھا گنا ہوا اس جنگل میں تھس گیا۔
میں بھا گنا رہا۔ بیری سانس بچول گئی ہیر جواب دینے گئے تھے۔ میں بھا گنا رہا۔ آخر کار میں اس جنگل سے نکل کرساحل پر آگیا اور کوئی دوسرا بھی ٹہنیاں تو ڑتا اور جھاڑیوں کو بھلائکنا میرے بیچےساحل پر آگیا۔
مارے خوف کے میرے حواس کم ہو گئے اور میں ساحل پر بھا گئے لگا۔ بھا گئے ہوئے زم ہیروں
کی چاپ میرا پیچھا کر رہی تھی اور مارے خوف کے میرے منہ سے ایک چنج نکل گئی۔ اور میں نے اپنی رفار دگئی
کر دی۔ سامنے آتے ہوئے ایک پھر کے بیچھے سے ٹھگئے قد وقامت کے دو چار سائے لگلے اور دوٹا گلوں پر
جو کتے ہوئے جھاڑیوں میں گھس گئے۔ کس قدر بھیا تک گھڑی تھی۔ میں اس سنسان ساحل پر دیوانوں کی
طرح بھا گاجار ہا تھا اور موت میرا تعاقب کر رہی تھی۔

ال دات اودال گفری کو میں مرتے دم تک نہ بھول سکوں گا۔ میں سمندر کے استے نز دیک بھاگا جارہا تھا۔ کہ سمندر کا پائی بار بارآ گے بڑھ کر میرے قدم چوم لیتا تھا۔ میں برابرا سکے پیروں کی چاپ من رہا تھا۔ جومیرا پیچھا کر رہا تھا۔ اور بیدچاپ دم بددم میرے قریب ہوتی جارہی تھی۔ دور بہت دور شمنماتی ہوئی روشی نظر آری تھی۔ درات خاموش اور اندھیری تھی اور بھیا تک موت میرا پیچھا کر رہی تھی۔

تھے .....تھپ ....موت کے قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر ہوتی جارہی تھی۔اب میری مانس پھول رہی تھی اور میری رانوں میں جیسا کہ کی نے سیسدا تاردیا تھا۔

وہ مممانی ہوئی روشی اب کانی دور کی۔اور میں نے انہائی مایوی کے عالم میں سوچا کہ حصار تک ویجے سے پہلے ہی وہ بھوت جو میرا پیچا کر رہا تھا۔ بچھے د بوج لے گا اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر آخری کوشش کی اور میں بھاگتے بھاگتے لیکا کیک رک کر گھوما اور جو میرے پیچے بھاگا آرہا تھا۔اپنے آپ کوفورا ندروک سکا اور اپنے زور پر ہی بھاگتا ہوا میرے قریب آگیا میں نے دیکھا کہ وہ چو پایوں کی طرح چاروں نامکوں پر بھاگ رہا ہے اور میرے گھومتے ہی وہ سنجل کراٹھ کھڑا ہوا۔

ایک منٹ ضائع کے بغیر میں نے اپنا ہاتھ جس میں رومال تھا۔تیزی سے تھمایا۔ادر رومال کے دونوں سروں کو جو میری مٹی میں سے چھوڑ دیے۔رومال کے گوپے میں سے پھرزوں کر کے لکلا اور عفریت کی اسمیر میں بیٹی پر پڑا۔اس کی کھوپڑی ٹن سے بچی وہ عفریت لڑکھڑا کرسیدھا جھ پرآیا۔میں تو ساحل پر تھا اور منہ پانی طرف میں اس سیاہ ڈمیر کے قریب رہنے کی جرات نہ کرسکا۔میں نے خوفزدہ نظروں سے ایک وفعہ اس کی طرف میں میں اسماع جرہ بیانی میں تھا۔

چنال چہ میں اس شمنماتی ہوئی روشی کی طرف تیزی سے چلا۔ جو دور سے نظر آرہی تھی اور ابھی میں تعرفی دور ہے نظر آرہی تھی اور ابھی میں تعرفی دور ہی جات جنگل میں تعرفی دور ہی جینے سے بیٹی جینے سے بیٹی جینے سے بیٹی جینے سے نیٹی کا پیغام لار ہی تھیں۔ تیندو سے کی وہ آ واز جس سے بیچنے کے لیے میں پڑا گراب بھی جینے میں جا پھنسا تھا۔ اب میر سے بدن میں زندگی وقوانائی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ کس قدر جمرت انگیز تعناد تھا۔ اب میری ٹائلیں بالکل ہی جواب دے گئے تھیں اور میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔

آخر میں، میں اپنی قوت سمیٹ کر حصار کی طرف بڑھا، میں نے سنا کہ کوئی آواز جھے پکارری تی۔ حصار کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ وہ شماتی ہوئی روثنی جو میں نے دومیل کے فاصلے پر دیکھی متی۔میرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے میں سے آرہی تھی۔حصار کے دائیں طرف کے کونے سے ایک آواز جھے یکارری تھی۔

" وانش .....وانش "اوربيدوكرم بعاليه كي آوازهي \_

میں بھا گنا رہا بھر میں نے وکرم بھائیہ کی آواز سی اور چند منٹوں بعد ہی اند حیرے میں اس سے راگیا۔

"ارے کہال تھے تم ؟" وکرم بھائیہ نے پو چھا۔

''میں اور مارکوں دن مجراتے مصروف رہے کہ تمہارا خیال ہی نہ آیا ابھی کوئی آ دھ کھنے پہلے ہی یاد آیا کہاں جزیرے میں ہم دو کہ علاوہ ایک تبیرا آ دمی بھی آ گیا ہے جو ہمارامہمان ہے۔''

''وہ مجھے کمرے میں لے آیا۔'' میں او کی پشت والی کری میں ڈھیر ہو گیا۔لاٹین کی مریضانہ روشن میری آنکھوں میں چھوری تھی۔

'' بیتو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔' اس نے کہا۔' متم ہمیں خبر کیے بغیر ہی جزیرے کی سیر کرنے نکل پڑو گے۔ میں ڈرتا تھا .....کہ ارے بید کیا ہوا .....؟

میری قوت برداشت جواب دے گئی میرا سرسینے پر جھک گیا۔وکرم بھانیہ نے جلدی سے تعوزا یانی میرے طق میں ٹیکا دیا۔

"خدا كے ليے ....، "ميل نے مرى موئى آواز ميل كها\_" بيدرواز وبند كرو-"

"معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ٹر بھیر ہمارے جزیرے کے ..... آہ ہم .... میرا مطلب ہے کہ تم نے شاید کچھ گا تبات دیکھ لیے ہیں۔" اس نے کہا اور دروازہ بند کرکے اندر سے تالا لگا دیا اور پھر اس نے تعوارا ما پانی اور دیا۔ جے میں ایک فرما نبردار بچ کی طرح کی گیا۔ وکرم بھائیہ نے جھے سے پچھ نہ پو چھا۔ بلکہ کہا صرف یہ کہ کھانا کھالوں۔ حالال کہ جھے ذرا بجوک نہتی کی کی وکرم بھائیہ کے مجبور کرنے پر میں نے تحوارا سا کھالیا۔

میں ہے ہوتی ہوا جا ہتا تھا۔ جھے پرغنو دگی چھارہی تھی۔ میں نے وکرم بھائیہ کو برد برداتے ہوئے سا۔

دیا۔ لیکن میرتو بتاؤ کہ اس ممرے سے تم کب نکلے۔ س طرف گئے۔ کیا دیکھا تم نے ؟" میں نے اسے پورا واقد سادا۔

"وكرم بيسب كياب،"مين ني وجهار

''تم کھنزیادہ ہی گھبرا گئے ہو۔ورند میرے خیال میں بیاتی بھیا تک بات نہیں ہے۔ جتنی کہ آم سمجھ رہے ہو۔اس ایک دن میں ہی تمہارے ساتھ استے عجیب واقعات ہو گئے ہیں کہتم ۔'' عین ای وقت تیندوا ہڑی بھیا تک آواز میں چینا۔

"لعنت ب-"وكرم بعاليه في دانت بي كركبا- بيجكة وجهم سي بهي بدرب-"

''وکرم!''میں نے کہا۔''نج بتاؤوہ کون تھاجومیرا تعاقب کررہا تھا۔آ دی تھایا درندہ؟'' ''بہتر ہے کہتم اس وقت سوجاد اگرتم آج رات نہ سوئے تو صبح تک یقیناً پاگل ہوجاد گے۔'' میں وکرم بھالیہ کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔

''وہ کون تھا جومیرا تعاقب کررہا تھا؟''میں نے ذراکڑک کر پوچھا۔اس نے حمرت سے میری لمرف دیکھا۔اس کی آٹکھیں بچھی گئیں'اور رنگ فق ہوگیا۔

"تمہارے بیان سے تو بین معلوم ہوتا ہے۔" کچھ دیر بعداس نے کہا۔"کوئی بھوت پریت تھا۔" بے چینی اور سنسی کی ایک اہر جھے کیکیاتی ہوئی گزرگئی۔ میں دھپ سے کری پر گر پڑا اور دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنا سرتھام لیا۔ تیندوا پھر چینے لگا۔وکرم بھائیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے چیچے کمڑا ہوا اور ا اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔

" ویکھواہراہیم دانش! "اس نے بڑے ہدردانہ لیج میں کہا۔ " تہماری غلطی تھی کہتم ہم سے پہتے بغیر ہمارے اس آسیب زدہ جزیرے میں تفرح کونکل پڑے۔ بہر حال جو پکھ ہونا تھا۔ ہو چکا۔ لیکن یہ جزیرہ اتنا بھیا تک نہیں ہے۔ بقتا کہتم سمجھ رہے ہو۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ پے در پے واقعات سے تہمارے افساب متاثر ہوئے ہیں اور تم بہت گھبرا گئے ہو۔ چنال چہال وقت تہمیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن پہنیں اور تم نہ سوسکو گے۔ چنال چہ ہیں تہمیں ایک دوا دیتا ہوں۔ جو تہمیں مج سک ملائے رکھی تہمیں پرسکون منید کی سخت ضرورت ہے۔ ورنہ تم یا گل ہوجاد کے۔"

اور وہ میرے جواب کا انظار کیے بغیر کمرے سے چلا گیا اور منٹوں بعد ہی وہ کا پخ کا پیانہ لیے ہوئے لوٹا۔جس میں کالےرنگ کی کوئی سیاہ شے تھی۔ کچھ کے بغیر میں نے وہ دوا پی لی۔وکرم بھالیہ پنے مجھے مہارادے کراٹھایا اور جالی دار جھولے میں لٹا دیا۔

''کیا کرول؟''میں نے سوچا۔

"اورفورا مجھے فرار ہوجانے کا خیال آیا۔ میرے کمرے کا دروازہ جو باہر کی طرف کھانا تھا ادر ہیں اسانی سے فرار ہوسکنا تھا۔ کہے لیقین تھا۔ کہ مارکوس زعرہ آ دی تی کی چیر پھاڑ کر رہا تھا۔ کی دوسرے ڈاکٹر کے لیے یہ بات ممکن تھی۔ ہیں نے اپنی آ کھوں سے اس برفیب آدی کو میز پر تڑپتے ہوئے ویکھا تھا۔ جب سے ہیں نے ڈاکٹر مارکوس کا نام سنا تھا۔ جزیرے کے برفیب آدی کو میز پر تڑپتے ہوئے ویکھا تھا۔ جب سے ہیں نے ڈاکٹر مارکوس کا نام سنا تھا۔ جزیرے کے برفیورت باشندوں کا تعلقاس سے ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شروع بی سے جھے شک تھا کہ جزیرے کے برفیورت باشندوں کا تعلقاس سے ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شروع بی سے جھے شک تھا کہ جزیرے کے برفیورت کی بدصورتی اور بے تینی میں ڈاکٹر مارکوس کا ہاتھ ہے اور وہ شک یقین میں بدل گیا۔

وہ مجیب طرح کے جان دار۔جنہیں مجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ ڈاکٹر مارکوں کے کسی گھناؤنے گرب کا شکار تھے اور اب بجلی کی ہی تیزی سے ہیہ بھیا تک خیال میرے ذہن میں آیا۔وکرم بھائیہ اور مارکوں مجھاس لیے اپنے ساتھ لائے ہیں کہ جھ پر کوئی بھیا تک تجربہ کریں اور میری بھی شکل وصورت بگاڑ کر ان میوان نما آومیوں کے ساتھ جزیرے میں چھوڑ دیں۔اس خیال نے مجھے لرزادیا۔

دونہیں میں ڈاکٹر مارکوں کو اپنے او پر تجربہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں حیوان بنانہیں چاہتا تھا۔ مجھے

اپ آپ کو بچانا ہے۔ بہر طور پر بچانا ہے۔ میں نے کمرے میں نظریں دوڑا کیں۔ ثاید کوئی تھیار ل جائے۔ جس سے میں اپنی حفاظت کرسکوں لیکن دہاں کوئی ہتھیار نہ تھا۔

جناں چہ میں نے یہ کیا کہ کری پر اپنا پیرر کھ کراس کی تھی پوری قوت سے پینجی ....تھوڑی کی و مشر کے بعد متھی اکھڑ گئی۔اسے انفاق کیے یا میری خوش قسمتی کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں گلی ہوئی ایک کل بھی نکل آئی۔خاصی کمی اور نو کدار کیل تھی۔اور جس نے اس معمولی تھی کو ایک جان لیوا ہتھیار بناویا تھا۔ دفعتا مجھے باہر کی طرف سے قدموں کی جاپ سنائی وی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھا۔ اور استان کر مردواج کھڑ ابو اتھا۔ عالی وہ اس دروازے کو ماہر سے متعمل کر وینا حاہما تھا۔اس دال

''ایراہیم۔''میں نے وکرم بھامیہ کی آوازی۔''یہ کیا یا گل پن ہے۔''

''آگریس رکا تو وہ مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دے گا اور پھر مارکوں کا تجربہ ....،' میں نے سوچا اور پھراپنی رفتار تیز کردی۔وکرم بھائیہ حصار کے کلز پرنمودار ہوا۔

"ابراہیم! بھگوان کے لیے رک جاؤ" وہ چلایا اور میرے پیچے بھاگا۔

اس دفعہ میں شال مشرق کی طرف اندھا دھند بھاگ رہا تھا کل میں مغربی جنگل میں محما تھا۔ چنانچہ اس طرف بین شال مشرق کی طرف میرے خیال میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ بھا گتے ہما گتے میں نے گردن تھما کردیکھا۔ وکرم بھائیہ کے ساتھ اس کا سیاہ چبرے والا ملازم بھی جس کے کان نو کدار تھے۔ جس کی آئکھیں اندھیرے میں چیکتی تھیں میرا تعاقب کررہا تھا۔ میں ڈھلان پر چڑھتا ہوا جزیرے کی چوٹی پر پہنچا اور مشرق کی طرف ایک سنگ ستھائی گھائی میں تھس کیا۔

راں و رہ سیف سے اس کی دی ہے۔ یہ اس دھوئی کا دہا ہے۔ یہ اس دھوئی میں اور میں مرح دھوئی رہا تھا اور سانس دھوئی کی طرح چھر یہا آیک رکے بغیر بھا گا رہا ۔ یہ اور اس کا ملازم کہیں نظر نیآ رہے تھے اور نہ ہی ان کی آوازیں سنائے وے رہی تھیں۔ چنا نچہ میں بے ڈر ہوکر ساحل کی طرف چلا، فرنوں کے جھنڈ میں لیٹ کر میں لمبی لمبی سانسیں لیٹ لگا ، ان تھا ادا تھا۔ سانسیں لیٹ لگا ۔ ایک ڈیڑھ میل تک اندھا دھند دوڑنے کی وجہ سے بالکل ہی تھکا مارا تھا۔

اس کیے اس جگہ میں بہت دیر تک پڑا رہا۔ میرے چاروں طرف پھیلا ہوا خوفاک منظراور چاروں طرف خاموثی تقی۔اس خاموثی میں تنہا ایک چھر کی بھنبھنا ہے تھی۔جس نے مجھے تلاش کرلیا تھا۔ پھر الی آ داز آئی جیسے کوئی زیردست سانس لے رہا ہو نخورسے سننے پرمعلوم ہوا کہ وہ سمندر کا شور تھا۔ جے ہوا کے جھو نئے آرام گاہ تک لے آئے تھے۔

کوئی ایک گھنٹہ بعدو کرم بھاہیہ کی آواز سنائی دی۔ جومغرب کی طرف ہے آرہی تھی۔ وہ پچھ کہ دہا تھا اور اس کی آواز نے مجھے چونکا کریہ سوچنے پرمجبود کر دیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔سارے جزیرے ٹیل ان کے چیر پھاڑ کرنے والوں یعنی وکرم بھاہیہ اور مارکوں کے بتائے ہوئے حیوان نما آ دمیوں کے علاوہ اورکو<sup>لی</sup>

نہ بہتا تھا۔ان باشندوں کو ڈاکٹر مارکوں اور وکرم بھائیہ میرے خلاف استعال کر سکتے تتے۔میرے پاس اس میل دار متھے کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔

چناں چہ کی آخری نتیج پر پنچ بغیر میں فرنوں کے جھنڈ میں اس وقت تک پڑار ہاجب تک پیاس نے جھے بے چین نہ کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کھانا کہاں سے حاصل کروں۔ یہ کہ نبا تات کے متعلق میری معلومات صفر تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس جنگل میں اُگے ہوئے کس درخت کا پھل مجھے تو انائی بخش سکتا ہے اور کون ساموت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ خرگوش پکڑنے کا بھی میرے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ آخر کار انہائی مایوی کے عالم میں میرے خیالات کا رُخ بڑ رہے کے حیوان نما باشندوں کی طرح پھر کیا اور میں موجنے لگا کہ کیا کوئی اور میری مدد کر سکتا ہے۔ میں ان کی حرکتیں یاد کرکے کوئی امید افزاء نتیجہ عاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔

ابھی میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ کہ شکاری کوں کے بھو نکنے کی آواز آئی۔خطرہ قریب قل۔ اگر میں وہیں چھپار ہتا تو پکڑا جاتا۔ چنانچہ میں کیل دار تھی لے کراپئی کمین گاہ سے نکل آیا اور اس طرف پل دیا۔ جس طرف سے کتوں کی آواز آرہی تھی۔ میں خاوار جھاڑیوں کے جھنڈ میں گھتا چلا گیا۔ جب میں اس جھنڈ سے باہر لکلا تو میرے کپڑے تار تار تھے۔ بدن پران گنت خراشوں میں سے خون رس رہا تھا اور میں اس جھنوں میں اسے کوئی اموا تھا۔ بچھ موسے بغیر ندی میں اتر گیا۔

اورمغرب کی طرف چل پڑا۔

جلد ہی میں نے اپنے آپ کو ایک چشے کے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے پایا میں کنارے پر چڑ کے جنگل میں کھس گیا۔ تعوڑی دور چلنے کے بعد رُک کر اپنا وم درست کرنے لگا۔ چند منٹوں بعد ہی خاردار مجاڑیوں کے دوسری طرف سے کتے کے بھو تکنے کی آواز آئی۔ صرف ایک کتے کی آواز تھی۔ جو بھونک کر فاموش ہوگیا۔ میں نے اطمینان کی سائس لے کرسوھا۔

كداب وكرم بحافيه اور ماركوس مجصے ند پاسكتے تھے۔

منٹ پرمنٹ گزرتے رہے۔ خاموثی گہری ہوتی چلی گئے۔ آخر میری ہت بندھنے گلی۔ خوف اور الجبی کا احساس اب اتنا شدید نہ تفا۔ میں اس احساس کی حدود ہے آگے نکل چکا تھا۔ اور اب صرف زندگی اور موت کا سوال در چیش تھا۔ خوف اور مایوی نے انتہا کو پڑنج کر جھے کی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیا تھا۔ تی خطرے کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیا تھا۔ تی خلی خاری ہوں کے میں ڈاکٹر مارکوس سے بھی دو'دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے علاوہ جب میں چشمے میں محال ہا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا اور اگر مارکوس نے بھے پر تجربہ کرنا چاہا تو میں اس عذاب سے بچھے خیال آیا تھا کہ اگر میں پکڑا گیا اور اگر مارکوس نے بھے پر تجربہ کرنا چاہا تو میں اس عذاب سے بچھے کوئی نہ دوک میں اس مقابلہ کرنے سے بچھے کوئی نہ دوک میں اس مقابلہ کیا تھا۔

اورجس وقت میں چشمے میں بھاگ رہا تھا۔ بھے یہ بھی خیال آیا۔ کدای وقت میں اپنے آپ کو فرق کرکے اپنے سب وکھوں کا ایک ہی وقت میں خاتمہ کرلوں۔ لیکن پھر شوق تحقیق نے بھے ایہا کرنے سے بازرکھا۔اس جزیرے کے بجائبات و کیلے اور ان کے بارے میں پوری پوری معلومات حاصل کے بغیر میں مرنا وہ الٹی قلا بازی کھا کرمیرے سامنے کھڑا ہوگیا۔ '' مجھے کچھ کھانے کو ملے گا؟''میں نے پوچھا۔

"کھانے کو ....کھانے کو!"وہ بولا۔" ہم آدمی ہیں۔ہم کھاتے ہیں۔وہاں جھونپروں میں جونپروں میں جونپروں میں جونپروں میں

'' کہاں ہیں جمونپر میاں؟''

"وه!"ابسنے حمرت سے کہا۔

"مين اجبي مول"

"اجبى اجبى الجبى ..... وه اجبى "وه بربرايا اور پليك كرايك طرف چل ديا-

'' آؤ ۔۔۔۔۔ آؤ۔۔۔۔۔ ''اس نے گردن محما کرمیری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے پیچھے ہولیا۔ میں نے سوچا کہ جمونپر ایال تو ان حیوان نما آ دمیوں کی رہائش گاہ ہوں گی۔

اور پھر میں نے پرامید ہو کرسوچا کہ بہت ممکن ہے۔کہ میں ان میں سے کی ایک کواپنا دوست بالوں۔لیکن اس دفت جھےمعلوم نہ تھا۔ کہ بیر حیوان نما آ دمی انسانی جذبات سے ذرا بھی داقف نہ تھے۔ چوں کہوہ انسان تھے ہی نہیں۔اس لیے انسانیت اور انسانی جذبات انہیں ورثے میں نہیں طے تھے۔

میرابندرنما دلبرائے کہے کہے ہاتھ ہلاتا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور میں سوج رہا تھا کہ کیا اے یاد ہوگا۔ کدوہ پہلے کون تھا اور اس جزیرے میں کیے پہنچا۔

"م كب سے يهال مقيم هو؟" ميں نے يو جھا۔

دو کب سے جمعیم ..... مقیم ایس نے سوال و ہرایا تو اس نے اپنے ایک ہاتھ کی دوالگلیاں دباکر تن میری آنکھوں کی سامنے نچا کیں معلوم ہوا کہ وہ بالکل ہی فاتر العقل نہ تھا۔ بین اس کا مطلب ہجنے کی کوشش کرنے لگا اور معلوم ہوا کہ بین اپنے سوالوں سے اسے بیڑار کیے دے رہا تھا۔ جب بین نے اس سے دو پارسوال پو چھے تو وہ جھ سے دور ہٹ کرایک درخت سے لئلتے ہوئے پھلوں کی طرف کو دا اور مٹی بحر پھل تو ٹر کران کے چھلے آتارے اور گودا بڑے مزے سے کھانے لگا۔ بین نے اپنے دل بین خوشی اور اطمینان کی لہر محمول کی سے دول میں نے اپنے دل بین خوشی اور اطمینان کی لہر محمول کی سے محالے کا مسئل آتھا۔ بین نے بھی اس درخت کے پھل کھا سکتا تھا۔ بین نے میں اس درخت کے پھل کھا سکتا تھا۔ بین نے میں اس سے سوالات پو چھے جن کے جواب اس نے بچھ الئے سیدھے دیے ایک دو جواب بچھ ٹھیک بھی شے معلوم کے مطوم کے اپنے اسے دو جواب کچھ ٹھیک بھی شے معلوم کے مطوم کے طرح بولے جاتا تھا۔

میں اس کی حرکتیں و کیھے اور اس کی باتیں سنے میں ایسا منہمک تھا۔ کہ میں نے اس بات پرغورہی نہ کیا کہ ہم کس طرف اور کہاں جارہے تھے؟ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم جلے ہوئے بھورے درختوں کے جمنڈ میں سے گزر کر ایک کھی جگہ میں آگئے۔ اس میدان میں کچھزر دی مائل بھورے پرت جمے ہوئے تھے۔ اور میں سے گزرکر ایک کھی وہوں سا منڈلا رہا تھا۔ جو آگھوں اور ناک میں تھس کرجلن پیدا کر دیتا تھا۔ بائیں طرف میک پٹانوں کا سلسلہ تھا۔ جن کے بیچے سمندر نظر آرہا تھا۔ راستہ اس کھی جگہ کے مین وسط میں سے گزرتا محالیک کہنائے میں آئر کیا تھا۔

نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی بجیب وغریب مہم کوا دھوری چھوڑ تا نہ چاہتا تھا اور موت تو بہر حال آئی ہی ہے۔ خار دار جھاڑیوں کے جھنڈ میں سے اندھا دھند گزرنے کی وجہ سے میرا جوحشر ہوگیا تھا۔ ہاتھ پاؤں بری طرح در دکر رہے تھے۔ جھے آرام کی ضرورت تھی۔ میں ٹائنس پھیلا کر لیٹنا اور الیمی اکٹر الی لیما جاہتا

پاوں بری طرن درو کررہے ہے۔ بیسے ازام کی سرورت کے ۔ سن کا پیدا کر بیٹ اور بیٹ اور بیٹ اور بیٹ اگران میں جا ہتا تھا کہ میری پسلیاں چیخ انھیں \_ میں نے یونجی درختق اور بیلوں پر نظر دوڑ ائی اور ایک درخت کی تکمنی تیل کے سبزیتوں میں سے ایک سیاہ چیرہ جھانکتا ہوا نظر آیا ۔ وہ ہڑے خور سے میری طرف دیکھا رہا تھا۔

میں نے اسے فورا بچان لیا۔ یہ وہی بندرنما انسان ہے۔ جمے میں نے ساحل پر جب ہاری کشتیاں قریب آئی تھیں۔ دیوانوں کی طرح بھاگتے اور مصحکہ خیز حرکتیں کرتے ویکھا تھا۔وہ بیل کے پیچے سے نکل کر درخت کی شہنی پر بیٹھ گیا اور سر ہلا ہلا کر جانے کیا کیا کہنے لگا۔ جمھے تو صرف تم تم کی کی آواز سائی درہی تھی۔ دے رہی تھی۔

میں کیل دار ہتھیار مضبوطی سے پکڑے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔وہ درخت سے کودکر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔وہ بڑی دلچیں سے جمھے دیکھنے لگا۔یہ بندرنما آ دمی جمھے اتنا گھناؤنا اور بھیا تک نہ معلوم ہوا۔ جبنے کہ وہ حیوان آ دمی معلوم ہوئے تھے۔

"تم ...."اس نے کہا" کشتی میں؟"

تو ٹابت ہوا کہ وہ انسان تھا۔ کم سے کم وکرم بھامیہ کے سیاہ چیرہ والے ملازم سے تو انسان تھا۔ کیوں کہ وہ بول سکتا تھا۔

"باں میں وہی ہوں۔"میں نے کہا۔"میں ہی کشتی میں بیٹھ کر یہاں آیا تھا۔جب تم کنارے پر اے سے ۔"

ر سر المسلم الم

میں بھی اس کے چیچے جینٹہ میں جا گھسا اور بیدد کی کر حمران رہ گیا کہ وہ ایک ورخت ہے رہے گا طرح لئکتی ہوئی بیل کواپنے وونوں ہاتھوں سے پکڑے انتہائی خوثی کے عالم میں جمولے کھار ہاتھا۔ ''سنوتو''میں نے کہا۔

چند کھوں کے بعد ہی ہم اس کہنائے میں تھے۔

مجمعی کسی زلز لے کی وجہ ہے چٹانی سلسلے میں یہ کافی بڑی دراڑ پیدا ہوگئی ہوگ۔اس کہتائے میں اندھیرا تھا اوراس میں آتش فشانی را کہ بچھی ہوئی تھی۔جس میں مخنوں تخنوں تک پاؤں ھنس جاتے تھے ہے جسے ہم آگے بڑھتے گئے۔کہتائے کی چٹانی دیواروں کی چوٹیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی گئیں اور پُو جسے ہم آگے بڑھتے گئے۔کہتائے کی چٹان کی مضبوط حجت تھی اوراس کے پنچے گھورا ندھیرا۔ "مرا"مير براببرنے كها-

اور میں چلتے چلتے رُک گیا۔جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کدوہاں اندھر اِتھایا شاید مجھے اندھر امعلوم ہورہا تھا۔ کیوں کہ میں روثنی سے آیا تھا اور میری آئنھیں اندھیرے میں دیکھے نہ عتی تھیں ۔میں کچھ نہ و کھی کا تھا۔البتہ عجیب طرح کی آوازیں من رہا تھا۔ میں آئھیں بھاڑ کراند ھیرے میں ویکھنے کی کوشش کرنے زگا۔

دفعت ایک عجیب طرح کی او نے دماغ پر اگندہ کر دیا اور الی بوتھی جو بندر ول اور دوس جانوروں کے گندے پنجروں میں سے آختی ہے۔سامنے کہنائے کی چوٹیاں پھرکھل ٹی تھیں اور دھوپ درختوں اور جھاڑیوں پر ناچ رہی تھی۔اس دھوپ کا عکس کہنائے کی تاریکی کودور کرنے کی ناکام کوشش کررہا تھا۔ برای بعيانك مقام تفاوه \_ جہاں میں کھڑا تھا۔

یکاخت کسی سردی کچکیلی چیز نے میرے ہاتھ کو چھوا۔ میں انچھل بڑا اور دیکھا کہ میرے قریب ہی زردی مائل کوئی دھند لی چیز کھڑی تھی۔ یہ چیز الی تھی۔جیسا کھال کھینجا ہوا بچیکین اس کا چہرہ جیسا تھا اورولی بی تعویمنی ۔اس ثناء میں میری آ تکصیل اندھیرے کی عادی ہو چک تھیں اور میں تھوڑ اتھوڑ او کیھنے لگا تھا۔ریچھ جیسے چہرب والا پست قند اور گھناؤنا جان دار سامنے کھڑا بڑے غورسے مجھے دیکے رہا تھا اور میرا ہندر نمارا ہبر

وہ جگہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں۔ایک کہنائے یا چٹائی سلسلوں کے بچ میں ایک تلک ی گزرگاہ تھی۔جس کی دیواروں سے لگ کرا گی ہوئی جھاڑیوں نے جگہ جگہ تاریک بھٹ سے بنادیے تھے۔باٹاید جھاڑیوں کوتر تیب سے کاٹ کر بھٹ بنائے گئے تھے۔ان بھٹوں میں سے گذرتے ہوئے راستہ بہ مشکل ٹمن , کرچوڑا ہوگا اور اس راستے پر پھلوں کے سڑے ہوئے تھلک ورختوں کے بیتے اور ڈھمل بڑے ہوئے تھے اور انبی سڑی ہوئی چیزوں سے بواٹھ رہی تھی۔

زردی مائل ریچه جیسی تفوتفنی والا جانورانجی میرا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ میرا بندرنما راہبرایک قریب بھٹ کے دروازے میں نمودار ہوا اور ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے اپنی طرف بلانے لگا۔ ابھی میں ایک قدم <sup>بھی</sup> آ گے نہیں بڑھا تھا کہ دوسرے بھٹ ہے ایک زبردست ڈیل ڈول کا بے بھکم جان طرنگل کرراہتے کے 🕏 میں کھڑا ہو گیا اور کھور کھور کر مجھے دیکھنے لگا۔اس دیوکو دیکھ کرمیں ایبا خوفز دہ ہوا کہ میری ھلھی بندھ گی اور تی جا ہا کہ بھاگ جاؤں یہاں سے لیکن پھراس خیال سے کہاب اولھلی میں سر دیے ہی دیا تو وھاکوں سے کیو<sup>ں</sup> ڈروں۔ میں نے بھاگ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔میں ان عجیب الخلقت لوگوں کے متعلق یوری پورک معلومات لیے بغیروہاں سے جاناتہیں جا ہتا تھا۔ چنال چہ میں نے کیل دار ہتھیار مضوطی سے پکڑا اُ آ مے بڑھا

اوراس بھٹ میں جس کے درواز سے میں سے بینمودار ہوا تھا۔ داخل ہو گیا۔ بھٹ نیم وائرے میں بنا ہوا تھا اور شہد کی تھیوں کی نصف چھتے کی شکل کا تھا۔ سامنے چٹانی ویوار تھی جس کے قریب ناریلوں کا انبار لگا ہوا تھا اور ایک طرف لکڑی اور پھر کے بے تکھے برتن بے تر تیب پڑے تھے۔ ایک بوا قلم یا اس کے جیسا کوئی برتن ایک ٹیڑھی ٹاگوں والی پائی پر رکھا ہوا تھا۔ بھٹ تاریک اور سرد فل ایک کونے میں کسی چیز کا ایک کالا ساؤھیر پڑا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو اس ڈھیر میں سے آواز آئی۔ '' یا دُ۔'' اور معلوم ہوا کہ یہ بھی کوئی جان دارتھا۔ میں ایک طرف پالتی مارکر بیٹھ گیا اور میرے بندر نماراہبر نے ایک کٹا ہوا ناریل فورا ہی میری طرف بڑھا دیا بھٹ کی تاریکی میں میرا دم کھٹ رہا تھا اور تیز بدبو، ذبهن پریشان کیے دے رہی تھی لیکن بھوک کا حساس ان سب احساسات پر غالب تھا۔

چناں چدمیں نے بندرنما راہر سے ناریل لے لیا۔اوراس کے گودے کے قتلے تی الامكان سكون والمینان سے کھانے لگا۔ ریچہ جیسی تھوتھنی والا پست قد جان دار بھٹ کے در دازے میں کھڑا تھا۔ اسکے چیچے کوئی دوسرا جان دار کھڑا تھا۔جس کے چہرے کا رنگ بادامی تھا اور آ تھھیں چک دار۔ د نوں بردی دل چسمی ہے میری ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے۔

" ایو یا کونے کے براسرار ڈھیریس سے پھر آ واز آئی۔

" بية وي ب ميري طرح .... يا يح \_" مير ابند رنما را ببر بولا -

" آدی.....آدی ......آدی میری طرح-"

''حیب''براسرار کالا دُ هیر بولا۔

اور پھر خاموثی چھا گئی۔موت کی سی خاموثی ۔ میں ناریل کے قتلے چبا تا رہا۔ میں آتکھیں بھاڑ **پ**اڑ کر اندھیرے میں دیکھ رہا تھا۔لیکن اس پر اسرار کالے ڈھیر اور دوسرے سابوں میں کوئی تمیز نہ کرسکتا تھا۔ کدان میں کون ساسا یہ جان دار ہے اورکون ساغیر جان دار۔

" آدی ہے ..... بچ کچ آدی۔" پراسرار کا لے ڈھیرنے پھر کہا۔" رہنے آیا ہے۔"

بندر نما راببرنے میری طرف دیکھا۔وہ جا بتا تھا کہ اس سوال کا جواب میں دول۔ ' میں آدی موں تمہارے ساتھ رہے آیا ہوں۔''میں نے کہا۔

"واه .....واه ...... دى بي .... وى .... وانون سكي لينا جابيد يهضروري بي جرآ دى كو ۔ 'آانون سیکھ لیٹا جا ہے۔'' آ واز نے کہا۔

ادراب میں اندھیرے میں اس کالے ڈھیر کود کھیسکتا تھا۔ وہ پالتی بارے بیشا تھا۔ بس اس کے سوا میں پچھاور نہ معلوم کر سکا اور پھر میں نے و یکھا کہ بھٹ کے دروازے میں دوسر نمودار ہوئے۔ کیل دار ہتھیار پرمیری گرفت مضبوط ہوگئی۔اندھیرے میں سے آواز آئی۔

''کہو۔ حیار ٹاگلول سے چلنا گناہ ہے۔''

اس کے آخری الفاظ میں نے سے کیوں کہ میرادھیان بھٹ کے دروازے کی طرف تھا۔ '' كہو.....كہو! چار ٹانگوں سے چلنا گناه ہے۔' آواز نے چركها۔

مں گزیزا کیا۔

" کبو جو کہا جائے تم بھی کبو۔ "میرے بندر نما راہبر نے کہا۔ اور بھٹ کے دروازے مل سے جھا تکنے والے نے بھی وحملی آمیز لیج میں میرے راہبر کی بات دہرائی اور جھے دہ وقت یاد آئیا۔ جب مل نے اپنے دونوں ہاتھوں میں للڈو لے کربیم اللہ پڑھی تھی۔ آج پھر میری کو یا بھی تقریب تھی۔

بہرحال مجھے احساس ہوا کہ میری خمریت ای میں ہے کہ میں احقانہ انداز میں الفاظ دہراتا جلا جا کا اور اب ایک نا قابل فہم تقریب اداکی جانے گئی۔ اندھیرے میں ہے آتی ہوئی آواز جو الفاظ کہتی اسے ہم سب جموم جموم کر دہراتے اور وہ عجیب الخلقت لوگ الفاظ کو دہراتے وقت ایک وجد کے عالم میں اپنے زانوں کو بھی پشتے جاتے تھے۔ ان کے دیکھا دیکھی میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ اندھیرا بھٹ دروازے میں کمٹری ہوئی بجیب مخلوق اور کالے پر امرار ڈھیر میں سے آتی ہوئی آواز۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں کی دوسری ہی دنیا میں چہتے گئی ہوئی ہوں اور یوں کہ رہی تھی وہ آواز جس کے ہر لفظ کو ایک کورس کی شکل میں دہرایا جا

''حپاروں ٹانگوں سے چلنا گناہ ہے کیوں کہ ہم آدمی ہیں۔ درختوں پر ناخن کھسٹااور چیلنا گناہ ہے۔ کیوں کہ ہم آدمی ہیں۔ دوسرے آدمی کو معنجور ٹا گناہ ہے کیوں کہ ہم آدمی ہیں۔ گوشت اور مچھلی کھانا گناہ ہے۔کیوں کہ ہم آدمی ہیں۔''

اور جب ان معمولی قتم کے امّنا کی احکامات کی فہرست خم ہوئی تو پھر ایسے امّنا کی احکامات کی فہرست جنہیں کوئی تصور میں بھی نہیں لاسکتا۔ بیاحکامات کی پاگل د ماغ کی اختراع معلوم ہوتے تھے اوران پر عمل کرنا میرے خیال میں کسی انسان کے بس کا روگ نہ تھا۔ بہر حال ان امّنا کی احکامات کو بھی د ہراتے اور پاگلوں کی طرح جموعتے رہے۔ بہ ظاہر میں جوش وخروش اوراحترام سے وہ الفاظ د ہرا تا رہا تھا لیکن دل ہی دل پل گلوں کی طرح جموعتے رہے۔ بہ ظاہر میں جوش وخروش اوراحترام سے وہ الفاظ د ہرا تا رہا تھا لیکن دل ہی ان بل میں بنس رہا تھا اور دل کا حال کون جان سکا ہے اور اگر ان وحثیوں کو معلوم ہو جاتا کہ میں دل میں ان کے قوانین کا نماتی اثر ارہا ہوں۔ تو وہ یقیناً میرے کلڑے کردیتے چند منٹوں بعد الفاظ کی ترتیب بدل گئی اور ہم درمرا گیت گانے گئے۔

"اس کا گھرعذاب کا گھر۔

وہ جلاتا ہے وہ مارتا ہے ۔۔۔۔۔۔وہ بناتا ہے۔۔۔۔۔وہ بگاڑتا ہے۔وہ زخی کرتا ہے۔۔۔۔وہ اچھا کرتا ہے۔۔۔

اور ای طرح ہم بہت دیر تک''وہ'' کی مرح سرائی کرتے رہے۔ بہت ممکن ہے ان حیوان نما

آدمیوں کے لیے اس کا کوئی مطلب ہو لیکن میرے لیے تو یہ پوری تقریب بے معنی اور احتقانہ تھی۔''وہ بخل
چکا تا ہے اور وہ بخل کی چک ہے۔ہم نے جموم کرگایا۔دہ سمندروں کا آتا ہے۔وہ زمینوں کا آتا ہے وہ بادلوں
کا آتا ہے۔''

اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک بھیا تک حقیقت کا احساس ہوا۔ ڈاکٹر مارکوں نے ان لوگوں کو حیوانوں جیسیا بنادینے کے بعد ان کے ذہنوں پراپنی تو توں کا اثر جما دیا اور اب بیلوگ اس مارکوس کو خدا سجھنے

جی بے قال سے ہارکوس کی تو توں کی تعریف تھی۔ سے حیوان نما لوگ اسے اپنا معبود سجھتے تھے۔ میں اسے اپنا میرو بیٹے کو تیار نہ تھا۔ کیکن مجھے اپنی جان عزیز تھی۔ مجھے اپنے چاردں طرف بیٹے اور کھڑے ہوئے میرو بنا لینے کو تیار نہ تھا۔ کیاں چہ میں اپنے دل میں نفرت دغصہ دیوں سے خلاف مارکوس کی تعریف میں گیت گارہا تھا۔

النہا بی مرضی کے خلاف مارکوس کی تعریف میں گیت گارہا تھا۔

"ووآ قاب\_آسان پر جيكتے ہوئے تارول كا-"

اورآخرکاریہ "مداح سرانی" ختم ہوئی اور میرے بندرنما راہبرکا چرہ چکنے چکنے لگا ہی عرصے میں میری آئکسیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں اور میں نے بھی انتہائی کونے میں بیٹے ہوئے ہان وارکود یکھا۔ یہی وہ جان دارتھا۔ جو مجھے شروع شروع میں کالا ڈھیرمعلوم ہوا تھا اور کہی جان دار قانون کا ردکرنا تھا۔ اس کا قد آ دی کا ساتھا۔ لیکن اس کے بدن پر لیے لیے بھورے اور کھنے بال تھے۔ کیا تھاوہ! اور یہ ہا کیا تھا ذرا اپنے آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ گھنا وُنے اور بھیا تک تکر کے جھوں اور پاگلوں میں تصور سے کیا تھا ذرا اپنے آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ گھنا وُنے اور بھیا تک تکر کے جھوں اور پاگلوں میں تصور

ُ''اس کی پانچ ٹائلیں ہیں پوری پانچ میری طرح۔''میرا ہندرنمار ہبر بولا۔

اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے کونے میں بیٹھا ہوا بجورا جان دارمیری طرف جھا۔

''چاروں ٹاگوں سے چلنا گنا ہ ہے۔' اس نے کہا اور اپنے عجیب طرح کے پنجوں سے میری الگیاں پکڑلیں۔ یوں معلوم ہوا جیسے ہران کے کھروں کوکئٹل سے پنج میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میں جمرت سے چنج پڑا۔ اس کا چہرہ میرے اور قریب آیا اور وہ میرے ناٹن دیکھنے لگا۔ وہ اور جھکا اور اس کا چہرہ بھٹ کے دوازے سے آتی ہوئی دھند لی روثن میں آگیا اور میں کانپ اٹھا۔ اس کا چہرہ نہ آدی کا تھا اور نہ جانور کا بلکہ بہتر تیب بھورے بالوں کا ایک میٹھا ساتھا۔جس میں حرکت کرتے ہوئے تین دھیتے اس کی آئکھوں اور منہ کا پدت سے ہوئے۔

'' ''اس کے ناخن چھوٹے ہیں۔' وہ بولا۔''اوراچھا ہے۔کیوں کدگی ایک آ دمی بوے ناخنوں کی ا بہت عذاب میں مبتلا ہوگئے تھے۔''

. اس نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے اور میں نے فوراکیل دار جھیار پکڑلیا۔ جو میں نے اپنی کود میں رکھانا تھا۔ رکھانا تھا۔

" 'بڑیں کھاؤ۔ پتے کھاؤ گوشت نہ کھاؤ کہی ہاس کی مرضی۔"میرے بندر نما راہبر نے کہا۔ " شیں قانون گو ہوں۔" بھورے بالوں والا بھوت بولا۔" نئے آدی میرے پاس لائے جاتے آل۔ کہ میں انہیں قانون سکھاؤں اور میں بہاں اندھیرے میں بیٹھ کرقانون بتا تا ہوں۔" " نیچ ہے۔" دروازے میں کھڑے ہوئے حیوان نما آدمیوں میں سے ایک نے کہا۔ " اور جولوگ قانون شکنی کرتے ہیں۔ عذاب پاتے ہیں۔ کوئی اس کی گرفت سے پی نہیں سکتا۔" " کوئی نہیں پی سکتا۔" حیوان نما انسانوں نے یک زبان ہوکر کہا۔

''کوئی نہیں ہیں۔۔۔۔کوئی نہیں ہیں۔''میرا بندر نما راہبر بولا۔'' دیکھوایک دفعہ مجھ سے گناہ ہو گیا

تھا۔ میں بولنے کے بجائے بندر کی طرح ''خوں ....خول''کرنے لگاتھا۔ چناں چہ دیکھومیرے ہاتھ گرم سلاخے سے داغ دیے گئے۔ وہ عظیم ہے وہ بڑا ہے۔ کوئی چنہیں سکتا۔''بھورے بالوں والے بھوت نے کہا۔ ''کوئی چی نہیں سکتا۔''حیوان نما لوگوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسروں کی طرف دیجے معنی خیز نظروں سے ایک دوسروں کی طرف دیجھے

" ہر وہ آدمی جو بڑے ارادے رکھتا ہے۔" قانون کو نے کہا۔" ہم نہیں جانے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔لیکن جان لیں گے کئی لوگ جان دار چیز وں کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں۔چھپ کر دیکھنااور جھپُنا چاہتے ہیں۔ مارنا اور کا ننا چاہتے ہیں۔خون چوسنا چاہتے ہیں اور سیسب برے ارادے ہیں۔دوسرے آدی کو مجسنجوڑنا گناہ ہے۔ کیوں کہ آدمی ہیں۔گوشت اور چھلی کھانا گناہ ہے کیوں کہ ہم آدمی ہیں۔"

'' کوئی چ نہیں سکتا۔'' دروازے میں کھڑے ہوئے ایک ادر جان دارنے کہا۔

''ہروہ آدمی جو بڑا کام کرتا ہے۔ سزا پاتا ہے۔'' قانون کو بولا۔'' کی لوگ چھالیں جھیلتے ہیں جڑیں کر مدتے ہیں اور ان کی سزامقرر ہے۔'' جڑیں کر مدتے ہیں اور زمین سونگھ سونگھ سونگھ کر چلتے ہیں۔ بید کرے کام ہیں اور ان کی سزامقرر ہے۔'' ''کوئی کئے نہیں سکتا۔''میرے بندرنما رہرنے پنڈلی کھجا کر کہا۔

"كوئى فى نبيل سكتا-"سب نے كہا-

''عذاب سخت ہے اور یقینی ہے چناں چہ قوانین سکھلو۔''

بھٹ میں شور کج رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک سؤرنما آدمی نے ریچھ جیسی تھوتھی والے کے کان میں کھھ کہا۔ جسے میں شور کج رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک سؤرنما آدمی کھڑے تھے۔وہ سب کے سب وہاں سے ایک خوف اور گھرا ہمٹ کے عالم میں بھا گے۔میرا بندرنما رہبر بگولے کی طرح بھٹ سے باہرنگل میا۔اس کے پیچھے قانون کو چلا اور اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ دیو بیکل تھا اور اس کے بدن پر بھورے اور سفید بال تھے۔اب میں بھٹ میں اکیلا رہ گیا۔

چند ٹانیوں کے بعد میں بھی اٹھ کر اس گر بڑکی وجہ معلوم کرنے کے لیے دروازے کی طرف چلا اور ابھی میں دروازے تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ شکاری کتے کے بھو نکنے کی آواز آئی۔

اور میں دوسرے بی لیح کیل دارہ تھیار مضبوطی سے پکڑے بھٹ کے باہر کھڑا تھا میرے سانے تقریبا حیوان نما آ دمیوں کی بال دار اور گھنا وُنی پشتی تھیں۔وہ اچک کرکہیں آ گے دکھور ہے تھے۔سر ہلا ہلاکر ایک دوسرے سے دوسرے حیوان نما آ دمی اپنے اپنے بھٹ کے درواز وں میں سے جھا تک رے تھے۔

فرار کی کوئی راہ نہتی۔ میں نے جاروں طرف نظریں دوڑائیں اور دائیں طرف جھے کوئی چھڑن آگے چٹانی دیوار میں ایک بھک شکاف نظرآگیا اور میں اس شکاف کی طرف بھاگا۔

''درک جاؤ۔''مارکوں چلایا۔''کیکن جب میں ندرُ کا۔تو اس نے حکم دیا۔'' پکڑلوا ہے۔''حیوان نما آدمیوں میں سے پہلے ایک مجردوسرا اور تیسرامیری طرف گھوم لیا تھوڑی دیر بعد ان سب کے منہ میری طرف تھے۔ان کے حیوانی د ماغ جو بہت دیر میں کوئی بات سمجھ سکتے تھے۔

میں نے اس بھورے چہرے والے کؤجو راستہ روکے کھڑا تھا۔اپنے کندھے سے دھکا دیا۔اس وق وہ مارکوس کی بات سجھنے کے لیے ہمتن اس طرح متوجہ تھا چناں چہ میرا دھکا گلتے ہی وہ اپنے چیچے کھڑے پوئے۔دوسرے حیوان نما آدمی پر گرا گرتے گرتے اس نے ہاتھ چلایا اور جھے پکڑنا چاہا۔ لیکن میں غوطہ مارکو کل عمیار پچھ جیسی تھوتنی والا پستہ قد آدمی مجھ پر جھیٹ پڑا۔ ا

میں پیدیا ہیں نے کیل دارہتھے سے اس پر وار کر دیا۔نوک دار کیل اس کے گال پرخراش لگا گئی۔وہ ایک چیخ سے ساتھ پیچھے ہٹا اور دوسرے ہی کمحے میں اس ڈھلوان شگاف میں بھا گا جا رہا تھا۔شگاف کے دہانے پر سے شرکی آوازیں آرہی تھیں۔

" کرلو .....کر او ....کر او ... پر شکاف چٹانی دیوار میں ایک قدرتی چمنی ساتھا جواو پر بی او پر چڑھتا چلا گیا فا بھورے چہرے والے زبر دست حیوان نما آدمی شکاف کے دہانے میں نمودار ہوا اور چند قدم آ کے بڑھ کر رک گیا اور عجیب طرح سے ہاتھ پاؤں ہلانے لگا۔ وہ بے چارا اس شک شکاف میں پھنس گیا تھا۔

"" آگے بردھو۔" اس کے بیچھے کھڑے ہوئے ویوان نمالوگ چلارہے تھے۔ بیس ٹھوکریں کھا تا اور لو ھنے ہے بال بال پتا آخر کاراو پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ حیوان نما آ دمیوں کے گاؤں کے مغربی ست بیس تھی۔
میں نے اس گندھک کے میدان کو جسکے متعلق پہلے کی جگہ لکھ رہا ہوں۔ دیوانوں کی طرح بھاگ کر عبور کیا اور اب میں ڈھلوان اتر رہا تھا۔ اس ڈھلوان پر درخت یوں ایک دوسرے سے ملے کھڑے تھے۔ کہ جرکھڑی ان سے تکرا جانے کا خدشہ لگار ہتا تھا۔ اس جنگل کوعبور کرنے کے بعد میں زسلوں کے جھنڈ

معلوم ہوتا تھا کہ پورا گاؤں کا گاؤں میرا تھا قب کررہا تھا نرسلوں کے ٹوشنے کی آواز آئی ارکن وکرم بھائیے اور حیوان نما آوی شاید بہت قریب آگئے تھے۔وفعۃ وائیں طرف سے شکاری کتے کے بھوکنے کی آواز آئی اوراس طرف سے مارکوس اور وکرم بھائیے کی آوازیں سنائی دیں وہ دونوں مجھے پکاررہے تھے۔ میں بائیں طرف مڑکیا اورای وقت میں نے وکرم بھائیے کی آوازین

''اپنی جان بچانے کے لیے بھا گو .....' خدا جانے بیر میرا وہم تھایا واقعی میں نے اس کی آواز من گیا۔ میں اندھادھند بھا گا جارہا تھا۔ کہ میرا بیر بھسلا اور میں گرتے گرتے بچا۔ بخت اور ختک خطخ م ہو چکا تھا ادر اب میں چکنے کچڑ پر بھاگ رہا تھا۔ کہ میرا بیر کھسلا اور میں گرتے گرتے ہوڑی دیر بعد میں بید کے جنگل میں ادر اب میں ایک چھوٹی پگڈیڈی گذرتی تھی۔ میرا تعاقب کرنے والوں کی آوازیں قریب قالیہ میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئے۔ ایک جگہ بلی کے قدوقا مت کے تین بجیب طرح کے جانور ممان کی رہی ہوئی آگے میں سے مکراتے ہوئے سامنے کی جھاڑیوں میں تھس می ہے۔ پگڈیڈی جس محل اور چر میں کے دوسرے بھی میں اور چر بید کے دوسرے بھی میں ہوئی آگے۔ بھی میں سیدھی اور چڑھتی گئے تھی اور پھر بید کے دوسرے بھی میں تھی۔ اور پھر بید کے دوسرے بھی میں تھی گئی ہیں۔ بھی میں ہوئی آگے ہیں ہیں گئی ۔

پھر وہی پگڈیڈی ایک گہرے پہاڑی نالے کے متوازی متوازی کسی طرح چلی گئ تھی دفعتہ وہ گڑل اور میں ایبااندھا دھند بھاگ رہا تھا کہ میں نے بیموڑ نیدد یکھا اور جب دیکھا تو اپنے آپ کوروک نیسکا 44

اور میرا قدم خلاء میں پڑا نیچے کچھ نہ تھا۔ میں سنبعل نہ سکا اور قلا بازیاں کھا تا۔ پہاڑی نالے کے پینرے م اُگی موئی خار دار جھاڑیوں میں گرا۔ یوی کوششوں سر یوں انٹرا تو میں سراک بکان کی اور مج کئی تھی ۔ اُگی موئی خار دار جھاڑیوں میں گرا۔ یوی کوششوں سر یوں انٹرا تو میں سراک بکان کی اور جھاڑتھی ۔

اً گی ہوئی خاردار جماڑیوں میں گرا۔ بڑی کوشٹوں کے بعدا ٹھا تو میرے ایک کان کی او ج گئی تھی۔ پررا چرو زخمی تھا اور ہرزخم سے خون بہدرہا تھا۔وہ جگہ جہاں میں گرا تھا۔ گاڑھی گاڑھی دھند سے پر تھی اور ایک چرم خاردار جماڑیوں کی جڑوں میں سے نکل کر تیزی سے نشیب کی طرف بہا جارہا تھا۔ بیددھنداس چشے کے پانی سائٹ ہے تھی

کیکن اس وقت میں اتنا گھرایا ہوا تھا۔ کہ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ میں وائی طرف گھوم گیا اور چشے کے کنار سے کنارے چل پڑا میرے گھٹوں میں سخت چوٹیں آئی تھیں اور دونوں ہتیلیاں زخی تھیں۔ اگرمیری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید ہمت ہار بیٹھتا۔ لیکن میں آخر وقت تک اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کرنا جاہتا تھا۔

چنانچہ بیسوچ کرکہ چشے کے کنارے چانا ہوا ساحل پر پنی جاؤں گا۔ یس کنٹرا تا ہوا چل پرااور جب میں بہت آ کے نکل گیا۔ تو ایک بھیا تک حقیقت کا انکشاف ہوا۔وہ کیل دارہ تھیار جو میرے بچاؤ کا کزور لیکن داحد ذریعہ تھا۔ پہاڑی نالے میں گرتے وقت میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور اب میں بالکل نہتا تھا۔ یکا یک نالہ نگ ہوگیا۔اتنا نگ کہ چشے کے کنارے چانا بہت مشکل تھا۔ چناں چہ میں چشے میں اتر گیا۔لیکن فورای ایک چی کے ساتھ انچل کرچشے سے باہرآ گیا۔اس کا پانی قریب اُمل رہا تھا۔ میں چانی دیوار پراگی ہوئی جھاڑیوں کو پکڑ پر چشے کے کنارے پر قدم قدم بری احتیاط سے آ کے برجے لگا۔ پھرایک طرف مرد گیا اور اب اس کے دہانے میں افق کو دیکھا اور سمندر کا شور من سکیا تھا۔

میرا پورا بدن تپ رہا تھا۔ ہر زخم اور ہر خراش میں ہے کی نے جیسے مرجیں مجر دی تھیں میری سائسیں سینے میں نہیں وے رہی تھیں میری سائسیں سینے میں نہیں وے رہی تھیں۔ وہ یا تو بہت بیتھے رہ گئے تھے۔ یا مجر تھک کرلوث گئے تھے۔ امیدکی تھی سی کرن میرے مایوس ول کی تاریکی میں ریگ آئی اور میں نے سویل کہ ابھی میں اسینے آپ کوغرق نہ کروں گا۔ بھی مجھے زعرہ رہنا ہے۔ ریگ آئی اور میں نے سویل کہ ابھی میں اسینے آپ کوغرق نہ کروں گا۔ بھی مجھے زعرہ رہنا ہے۔

میں نے محوم کر بہاڑی نالے میں غور سے دیکھا کان لگا کرسنا.... نہیں کوئی آواز نہیں ، کھیوں ک جنبھنا ہث کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔

"خدایا میں کی گیا تھا۔"

"كُونَى فَيَ نَهِينِ سَكَاءً" بجمع قانون كوك الفاظ يادآ مجير

اور فوراً کتے کے بعو نکنے کی آواز آئی۔ پھر شوروغل کی آوازیں آنے لگیں اور پھر چا بک کا ایک سڑا کا سنائی دیا ......آوازیں دم بدم قریب ہوتی گئیں۔ پھر کہیں اُوپر سے گزرتی ہوئی آ گے بڑھ گئی۔وہ مدھم ہونے لگیں ..... پھروہ ہی خاموثی .....وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ تعاقب ختم ہو چکا تھا۔

اوراب مجھےمعلوم ہوا کہ حیوان نما آ دمیوں ہے کمی بھی طرح کی امید وابسة کرنا حماقت تھی۔ وہ مارکوس کے غلام تھے۔ اس کے بندے تھے۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف میری کوئی مدونہ کر سکتے تھے۔ چناں جہ مجوقوں اور شیطانوں کے اس پر اسرار جزیرے میں اکیلا اور خہا تھا۔ یہاں کا ایک ایک باشدہ میری جان کا

بمن تفايس قدر قابل رحم حالت تقي ميري \_

ون عال مدول ما المسلم المسلم

اب میں محفوظ ہوں۔ میں نے سوچا اور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف چلا اور پھر جھے خیال آیا کہ اس جزیرے سے بھا گر کہ ہیں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ لوگ یقینا اب بھی جھے تلاش کرتے پھررہے سے میں نہتا تھا اور میں جزیرہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ چناں چہ وہ لوگ ضرور جھے پکڑ لیں گے۔ میں زندگی سے نہتا تھا اور میں جزیرہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ چناں چہ وہ لوگ ضرور جھے پکڑ لیں گے۔ میں زندگی سے

اوراس مایوی کے عالم میں مجھے خیال آیادہ لوگ اب بھی مجھے پورے جزیرے میں طاش کررہے ہوں کے اور حصار خالی ہوگا۔ چنا نچہ کیوں نہ میں وہاں پہنی جاؤں۔ دیوا رکسی نہ کس جگہ سے ضرور کزور ہوگی۔ جہاں سے میں ایک وہ پھرا کھاڑ کر حصار میں تھس سکتا ہوں اور وہاں حصار میں مجھے ضرور کوئی ہتھیار مل جائے گا اور پھر میں اپنی تفاظت کر سکوں گا۔

جائے ہ اور اس خیال کے آتے ہی میں انداز احساری طرف چلا مجھے یقین تھا کہ سمندر کے کنارے چاتا اور اس خیال کے آتے ہی میں انداز احساری طرف چلا محصے یقین تھا کہ سمندر کے کنارے چاتا ہوا۔ میں حصار تک پہنچ جاؤں گا اور یقینا اسے خالی پاؤں گا۔ سورج مغرب کی طرف ڈھل گیا۔ لیکن دھوپ میں خاصی تیزی تھی۔ سمندر میں مدوج زرکی ابتدا ہو چکی تھی اور گندا پانی ساحل پر خاصی دور تک چڑھ آیا تھا کچھ ہی دور آ مے ہوھنے کے بعد ساحل جنوب کی طرف مڑگیا تھا اور ابسورج میری دائیں جانب تھا۔

میں بوے اطمینان ہے آئے بوھ رہا تھا۔ کہ دفعۃ ساحل کی جھاڑیوں میں جیسے جان می پوٹئی وہ جیسے اپنے اسک پوٹئی وہ جیسے آپ کے بوھ رہا تھا۔ کہ دفعۃ ساحل کی جھاڑیوں میں اور کیران میں سے ایک ادر کھر دوسرا حیوان نما آ دی نکل نکل کر ساحل پر آگئے۔ آگڑے ہوئے کھر مارکوس کا سفید چرونظر آیا۔ اس کے پیچھے وکرم بھائیہ تھا۔ آئیس دیکھتے ہی میں رک گیا۔

وہ ایک دوسرے کو ہدایتیں دیتے میری طرف بڑھے وہ حیوان نما آ دی چکر کاٹ کرمیری پشت کی طرف نمودار ہوا اور میرے اور جھاڑیوں کی بچ میں حائل ہو گیا۔وکرم بھائیہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔اس کے پیچھے کتے کو چکارتا ہوا مارکوس تھا اور ان دونوں کے ہاتھوں میں لیے لیے چرمی علی بک تھے۔

ایک لیح تک یس بت بنا کھڑا رہا۔ پھر جھے جیسے ہوش آگیا۔ یس گھوم کر بھاگا اور سمندر میں اتر گیا کتارے پر پانی بہت کم تھا۔ چنال چہ میں اس وقت تک آگے بڑھتا رہا۔ جب تک پانی میری کمرتک نہ آگیا۔ یہ جگہ ساخل سے کوئی تمیں گر دورتھی اور وہاں گئے کر میں اپنا تعاقب کرنے والوں کی طرف گھوم کر کھڑا ہوگیا وکرم بھائیہ کنارے پر کھڑا جرت سے میری طرف دکھیر ہاتھا۔ اس کی سائس پھولی ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ ہور ہاتھا اور بال بہتر تیب تھے۔ مارکوں بڑے معرورانہ قدم اُٹھا تا ہوا وکرم بھائیہ کے قریب آگھڑا ہوا۔ کتا جس کی زنجیر مارکوں کے ہاتھ میں تھی۔ میری طرف دکھر کر برابر بھونگ رہاتھا۔ اور حیوان نما لوگ جھاڑ ہوں کے جس کی زنجیر مارکوں کے ہاتھ میں تھی۔ میری طرف دکھر سے تھے۔

نشین کرانی چاہی تھی کہ وکرم بھائیہ اور مارکوس کوفورا مارنا چاہیے۔ان سے ڈرنا اوران کو اپنا معبود مجھنا جمافت ہے۔دوسر کے نقطوں میں، میں آئیس بغادت پر اکسار ہا تھا۔آئیس اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ کہ وہ میری سر کردگی میں مارکوس اور وکرم بھائیہ کا خاتمہ کر سکیس اور میں نے دیکھا کہ ایک حیوان نما آ دی میری تقریر تھیک سے سننے کے لیے چند قدم آ کے بڑھ آیا۔دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ میں عالبًا ان کی وجئی قو تمیں بیدار کرنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔میرادل اس معمولی سی خوثی سے ناج اٹھا۔میری سانس پھول گئ تھی۔ چناں چہ میں اینا وہ درست کرنے کے لیے خاموش ہوگیا۔

میں اپنا دے درست سے سے سے سے سی سے ہیں۔ '' دانش اہراہیم پہلے میری بات سُن لو۔'' مارکوس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا''اور پھرتمہارا جوجی جا ہے کرو۔''

" بهت احپها - کهو ـ" " بهت احپها - کهو ـ"

اس نے محکمهاد کر گلا صاف کیااور پھر سوچ کرانگریزی زبان میں کہا۔

" میمینی کوشش کردابراہیم ..... بیلوگ بھی انسان نہ تھ ..... بید حیوان تھے۔ میں نے ایک خاص عمل جراحی سے انہیں انسانی شکل وصورت دے دی۔ یقین مانو دانش! بیسب جانور تھے تم باہر آ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کدایے تجربات کی پوری روداد سناؤں گا۔''

من نے ایک قبقہدلگایا۔

س سے بیت ، ہدے۔ "ارکوں!" میں نے کہا۔" میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ جتنا کہتم جھے ہوتمہاری یہ کہائی بے بنیاد ہے تم انہیں حیوان کہتے ہو حالاں کہ یہ لوگ بول سکتے ہیں۔ چھونپڑیاں بنا سکتے ہیں اور کمال ہے کہ کمانا بھی ایکا سکتے ہیں۔"

مانا کی بو سے ہیں۔

"" منظم نے انہیں حیوان سے انسان نہیں بنایا ہے۔ مارکوں! مجھے یقین ہے کہ یہ بھی انسان تھے۔ جن کی مطاقہ من نے کہ کی میں حیوان سے انسان تھے۔ جن کی مطل وصورت تم نے کئی کم اجادی ہیں جائی ہیں۔ "جہال تم کھڑ ہے ہو۔ اس سے چندقدم ہی آ کے پانی گہراہے اور پھر شارک مجھلیاں بھی بہت ہیں۔ " دوی تو میری راہ ہے۔ اس طرح میرے مصائب کا خاتمہ ایک ہی وقت میں ہو جائے گا۔ "

" دی تو میری راہ ہے۔ اس طرح میرے مصائب کا خاتمہ ایک ہی وقت میں ہو جائے گا۔ "

" دی تھہرو' کا رکوں نے جی کے کہا اور اپنی جیب سے کوئی سیاہ چک دار چیز نکال کر ساحل کی ریت پر

چیں دی۔ '' یہ بھرا ہوا پہتول ہے۔وکرم بھائیہ بھی اپنا پہتول بہیں تھینکے دیتا ہے۔اب ہم کنارے پر سے 'ہٹ کردور چلے جاتے ہیں ہم باہرآ کردونوں پہتول اٹھائو پھرتم اپنے آپ کوخفو ظاسجھ سکو گے تا؟'' '' یہ بھی تمہاری کوئی حیال ہوگی۔'' میں نے کہا۔

یہ ن جہاں وں پوں ہوں۔ ۔۔۔۔
'' دانش! بے وقوف نہ بنواورصورت حال پرغور کرو۔اوّل تو تم بن بلائے مہمان ہوہم تہمیں اپنی مرضی سے یہاں نہیں لائے اگر وکرم بھائیہ تہماری سفارش نہ کرتا۔اگر ہم تم پرکوئی تجربہ کرتا چاہتے تو گذشتہ مات ہی تہمیں بہوگہ کی دوااس طرح پلا دیتے کہ تہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی کیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے دو دفعہ تہماری جائی ہے اور یہ بھی س لوکھ تہمیں جزیرے میں بھٹلنے نہ دیا۔ تہماری جائی ہے اور یہ بھی س لوکھ تہمیں جزیرے میں بھٹلنے نہ دیا۔ تہماری حال میں فکلے

'' بیکیا کررہے ہو؟ دانش اہرا ہیم۔' وکرم بھافیہ بولا۔ ''کیا کررہا ہوں۔' تم پوچھتے ہوکہ میں کیا کررہا ہوں؟ تو سنو میں اپنے آپ کوغرق کردینا چاہتا ہوں۔'' میں نے جواب دیا۔ وکرم بھافیہ اور مارکوں کا منہ جیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ''کیوں؟'' مارکوس نے یو چھا۔

''اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں اذیت پانے سے موت بدر جہا بہتر ہے۔'' ''دیکھا۔۔۔۔۔کیا کہا تھا میں نے؟''وکرم بھامیہ نے مارکوں کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔موَثر الذکر نے پنجی آواز میں کچھ جواب دیا۔ جسے میں من نہ سکا۔

واریس بہتر ہواب دیا۔ نے میں ن سرے۔ دولیکن تمہیں سی خیال آیا ہی کیوں .....کہ میں تمہیں اذیت دوں گا میں کوئی .....، مارکوس نے کہنا

شروع کیا۔ ''مارکوں! مجھےدھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔''میں نے اس کی بات کا نتے ہوئے جواب دیا۔'' ضدا کی تتم عذاب کے فرشتے بھی تم سے بناہ ما تکتے ہوں گے۔''

ک محداب سے رہے ہیں۔ اس ہے ، اس است اللہ موسکتا ہے۔ آگھوں دیکھانہیں تمہارے آپریش تھیڑ میں میں نے جو نظارے دیکھے ہیں۔ اس نے مجھے قبطینیت کا یقین دلایا ہے اور اس کا ثبوت وہ کھڑے ہوئے بدصورت آدی ہیں۔''

"دشش! جيب رجويار!"وكرم بعافيه نے جلدي سے كہا\_

"کول چپ رہوں۔ "میں نے کڑک کر کہا۔" میں کھوں گا۔ ضرور کہوں گا۔ میہ بدصورت اور گھنا وئی ہتھیاں پہلے کیا تھیں؟ میری اور تہباری طرح انسان سے یا نہیں اور اب دیکھوتم لوگوں نے انہیں کیا بنادیا۔ میں ان کے جیسا نہیں بنا چا ہتا کہ مارکوس مجھے بھی ان لوگوں جیسا بنا دے۔" اور میں نے وکرم بھائیہ کے چھچے کھڑے ہوئے۔ اس کے سیاہ چہرے والے ملازم اور جھاڑیوں کے قریب کھڑے ہوئے حیوان نما آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔

" بہی بیلوگ بھی میری اور تمہاری طرح انسان تھے۔" بیس نے او نجی آواز میں کہا۔ تا کہ حیوان نما آدی بھی سن کیس لیا۔ تا کہ حیوان نما آدی بھی سن کیس لیا۔ تا کہ حیوان نما آدی بھی سن کیس سن سن سن اور نہ خوانی کی صف میں ہیں اور نہ حیوانی کا صورت اور و ماغوں کو تبدیل کر کے انہیں غلام بنالیا ہے اور تم ان کے معبود بن بیشے ہوسنو بد ہیت لوگوسنو!" میں نے حیوان نما آدمیوں کو نخاطب کیا۔" میری بات غور سے سنوتہ ہارے آتا تم سے ورتے ہیں۔ پھر کیوں ان سے دب کررہتے ہو۔ بیصرف دو ہی ہیں اور تمہاری تعداد۔"

''ابراہیم!خداکے لیے چپرہو۔' وکرم بھانیہ چلایا۔ اور وہ دونوں شور مچانے گے۔وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بد ہیت بندے میری باتیں سنیں اوردور کھڑے ہوئے حیوان نما آ دی اپنے لمبے لمبے ہاتھ ٹکائے اور شاید سر جھکائے میری باتیں سجھنے ک کوشش کررہے تھے۔ میں چنے چنے کر پر جوش تقریر کررہا تھا۔ جھے ٹھیک یادئیں کہ میں نے کیا کہا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان حیوان نما آ دمیوں کے دماغوں کو جھنجوڑ کریہ بات ان کے ذہن

اور تلاش کرلیا اور بیاایا ہم فے محض تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے بیر جزیرہ کم از کم تمحارے لیے پراسرار ہے اس کی ہر جماڑی اور ہر در دخت کے پیچے تمہاری موت چھی ہوئی ہے۔ ہم تمہاری بعلائی چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اس وقت گولی ماردیتے لیکن تم و مکھ رہے ہوکہ اس کے بجائے ہم نے اپنے پستول بہال پھیک دیے ہیں۔''

''اگرتمہارا یہ کہنا تھ ہے تو تم نے اپنے حیوان نما آدمیوں کومیرے پیچھے کیوں لگا دیا تھا۔'' اس لیے کہ ہمیں یقین تھا کہ ہم تمہیں پکڑلیں گے اور تہمیں خطرے سے محفوظ رکھنے کی بہی ایک صورت تھی اور بہی وجہ ہے کہ جب تم خطرے کی حدود سے نکل گئے۔ تو ہم اس راستے سے ہٹ گئے جس سے تم گئے تھے۔تا کہ یہ حیوان زین سوگھ سوگھ کر تمہارا تعاقب نہ کر سکیں۔''

"اركوس كے دلائل قابل تبول تھے ليكن فورا جھے كھ يادآ ميا۔

''لکن''میں نے کہا۔''تمہاری تجربہگاہ میں ایک میز پر پٹیاں بند کیا ہے۔وہ……'' درین میں ن

'' دانش!''وکرم بھافیہ نے کہا۔''تم نہاہت اعلیٰ درجے کے گدھے ہو۔ساحل پر آ کے میہ پتول اٹھالواور پھر جو کچھے پوچھنا ہے پوچھوتمہاری میہ حاقت ہے کہتم وہاں کمر کمر پانی میں کھڑے چلا رہے ہو۔ہم سب کی تمہاری میری اور مارکوس کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔''

میں چند ٹانیوں تک سوچتار ہا۔

''بہت اچھا۔''میں نے کہا وکرم بھائیہ نے کہا۔'' ہمارا وقار اور رعب خاک میں مل جائے گا۔ ''تو پھران درختوں کے پاس چلے جاؤ۔''

ان کی طرف بڑھا۔ '' ہاں اب آئے راہ پر۔'' مارکوس نے کہا۔''لیکن میں یہ کم بغیر میس رہ سکتا کہ تمہاری حمالت نے بورا دن ضائع کر دیا۔''

.U =-

اور اب وہ میرے آگے چلے حیوان نما آدمیوں کا گروہ جھاڑیوں کے پیچے جیران کھڑا تھا۔ بیں ان کے قریب سے بہ فطاہر پرسکون اور اطمینان سے گزر گیا۔وہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے جمرت اور رکچی سے جھے و کیستے رہے۔لین ایک حیوان نما آدمی میرے پیچے چلا۔حیوان نما آدمی یقیناً میری باتوں برغور ر

'' کیسے بقین کرلوں کہ یہ پہلے انسان نہ تھے؟''میں دل میں بولا اور میرا جی چاہا کہ مارکوں اور وکرم بھائیہ پر کولی چلا دوں اور اگر ان حیوان نما آدمیوں میں ہوں جو خدا جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔اکیلےرہ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں مارکوں اور وکرم بھائیہ کو ویں ڈھیر کر دیتا۔ بہر حال وہ دونوں میری طرح ہی ممل انسان تھے اور ان حیوان نما انسانوں سے زیادہ میرے دفتی ہو سکتے تھے۔اور یہ بمی ایک

خیال میری دُ حارس بندهائے ہوئے تھا۔ورنہ میں ضرور کوئی احقانہ ترکت کر بیٹھتا۔ اور جب ہم کھانا کھاچکو مارکوس نے کہا۔ "حسب وعدہ تمہیں سب کچھ سمجھائے دیتا ہوں۔ یقین

ہانو! آج تک میراسابقہ تم جیسے ضدی آ دمی سے نہیں پڑا اور نہ بھی کسی گیڈر تھمھکیوں سے متاثر ہوا ہوں اور بیہ بھی ک بھی من لو کہ اگر دوبارہ تم نے خود کشی کر لینے کی دھم کی دی تو میں تہمیں نہیں بچاؤں گا۔ چاہے تہاری موت سے مجھے کوئی نقصان ہی کیوں نہ بھنج جائے۔ شروع سے ہی اپنا ذاتی فائدہ پیش نظر رکھنے کا عادی رہا ہوں لیکن ور مار مار مار مار مار اور مار موں

تمهارے معاملے میں اپنااصول بدل دوں گا۔

وہ میرے کمرے میں کمٹر کی کے سامنے رکھی ہوئی اونجی پشت والی کری پر بیٹیا ہوا تھا اور جاتا ہوا سگاراس کی موٹی موٹی انگلیوں میں پھنسا ہوا تھا اور ہوا کے جھو کئے ہے جھولتی ہوئی لائٹین کی روشن اس کے سنید بالوں اور چپرے کے کرخت خدوخال کونمایاں کر رہی تھی میں مارکوس کے سامنے اس سے جتنی دور پیٹے سکتا تھا۔ بیٹیا تھا ہم دونوں کے پچھیں چھوٹی می میز پر پڑی تھی اور میں اب تک اپنے ہاتھ میں ایک بحرا ہوا

پتول لیے تھا۔ وکرم بھائیہ کمرے میں نہ تھا اور میرے خیال میں بیا چھاہی تھا۔ کیوں کہ ان دونوں کی موجود کی میں اپنے آپ کو ذرا کم محفوظ سجھتا تھا۔ ''تواب تو تہمیں یقین آیا کہ جس پڑل جراتی کررہا ہوں اور جسے تم آ دمی سجھ رہے ہو وہ دراصل

تینروائی ہے؟" مارکوس نے پوچھا۔ یہاں میں بیہ بتا نا ضروری سجھتا ہوں۔کہ حصار میں آتے ہی مارکوس مجھے اپنی تجربہ گاہ یا آپریشن تھیڑ میں لے گیا تھا اور مجھے وہ جان دار دکھایا تھا۔جو پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا اور جسے میں آ دمی سجھے رہا تھا اور وہا لاسے بھاگ لکلاتھا۔

''بے شک وہ تیندوا ہی ہے۔' میں نے سر ہلا کر کہا۔''اور زیرہ بھی ہے۔لیکن اس کاجہم اس طرح سے چیڑ بھاڑا گیا ہے اور اس کے اعضاء کی اس طرح قطع و ہرید کی ہے کہ بھی کوئی انسان اپنے جانی دشمن کے ساتھ بھی ایباسلوک نہیں کرتا۔ یہ بڑاظلم ہے۔

"بس بھی تم اپ ان رحمانہ جذبات کو اپ تک ہی رکھو۔" مارکوس نے کہا۔" کم سے کم میرے

ہو۔اعضاء کو یا کسی حصۃ کو دوسرے جان دار کے جسم سے جوڑا جا سکتا ہے۔ حتی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ گینڈے کا بیٹے بیل کے ماتھے پراور چوہے کی دم بلی کے سر پر لگا دی جائے۔ سٹو رکے اعضاء ریچھ کواور بندر کے اعضاء بھیڑکو لگائے جا سکتے ہیں اوراس طرح ایک ہوشیار سرجن بالکل نی شم کے اور ہیت تاک جانور بناسکتا ہے۔'' ''ہیبت ناک جانور بناسکتا ہے!''میں نے کہا۔''تو تم یہ کہنا چاہے ہوکہ۔''

''لیکن؟' میں نے کہا۔'' یہ جانور ہو لتے بھی تو ہیں۔' اور وہ مجھے سمجھانے لگا کہ سرجری ہے جانوروں کی خصر ف جسمانی ساخت بلکہ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ لیتی اس کی کایا بلیٹ کر دی جاتی ہے۔ ایک سکورکواس عمل کے بعد سکھایا پڑھایا جاسکتا ہے۔ اس کی وجئی قوتوں کی نشو ونما کی جاسکتی ہے۔ صرف بھی نہیں بلکہ اس کی جنسی زندگی بھی تبدیل کی جاسکتی ہے اور اس طرح ایک نی تخلوق پیدا ہوتی ہے جوانسانوں سے قریب تر اور جانوروں سے دور ہوجاتی ہے بہ ظاہر میں نے مارکوں کی اس بات سے اتفاق کیا۔ لیکن میں اس کی اس تشریح سے مطمئن نہ تھا۔ میں اس کا بی آخری فارمولا سمجھ نہ مکا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جانوروں کو انسانی شکل کیوں دیتا ہے جب کہ وہ کہیں کوئی دوسری شکل بھی دے سکتا تھا۔ میر سے خیال میں اس کا بی عمل کہ انسان کے ڈھا نچے کو اپنے تج بات کا '' ماڈل'' بنانا صرف انسانوں کی جین میں اور ایک طرح انسان سے دھا۔ چھی کو اپنے تج بات کا '' ماڈل'' بنانا صرف

اس نے اعتراف کیا کہ انسانی ساخت کا انتخاب اس سے اتفاقاً ہوگیا۔ میں بھیڑوں کو لاما اور لاما کو بھیڑوں میں تبدیل کرسکتا تھا۔لیکن میں نے اس لیے الیا نہیں کیا۔میرے خیال میں انسانی ڈھانچے میں ایک خاص فزکارانہ بات ہے جوکسی فزکار کو متاثر کرسکتی ہے

چتاں چہ جھے بھی متاثر کیا اور میں نے اپ نمونوں کے لیے غیر شعوری طور سے انسانوں کا بی ڈھانچہ پسند کیا

سامنے ان کا اظہار بے فائدہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دہ انظار تہارے لیے بھیا تک ہوگا۔ شروع شروع میں وکرم بھائیہ کی بھی الی بن حالت ہوگئی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ ایسے بھیا تک نظاروں کا عادی ہو گیا۔ انہا اب خاموش بیٹھوادر خور سے سنو۔ میں علم وتشریح پر ایک بسیط لکچر دیتا ہوں۔ سنوادر اعمال واعضاء بھنے کی کوشش کرو۔ جو باتیں میں تنہیں بتار ہا ہوں۔ وہ کوئی اور نہ بتا سے گا۔ "

اوروہ آتھیں نیم واکر کے اپنے تجربات کی روداد سنانے لگا۔انداز ابتدا میں اکتائے ہوئے آدی کا ساتھا۔ جیسے وہ بادل ناخواستہ پرانی واستان سنار ہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ ذرا گر ما گیا اور اب وہ ایک جوش وفخر کے ساتھ بڑی روانی سے بول رہا تھا۔اسکی تمام تشریحات اور ولائل سیدھے سادھے اور قابلِ قبول تھے کہ بھی اسکالب واچہ طنزیہ ہوجا تا اور اس کی آٹھوں میں عجیب سی چک آجاتی۔ میں نے مارکوس کو غلط سمجا تھا۔ چنال چہ تھوڑی ویر بعد ہی میراسر شرم سے جھک گیا۔

کمال ہے کہ اندھے کو تکھیں اور بڑنے ہوئے بھیپورے والے کوئے بھیپورے بل جاتے ہیں۔"

"بیسب درست ہے۔" میں نے کہا۔" لیکن تبہارے وہ حیوان نما آ دی .....؟"

"ذرا مبر سے کام لو۔ اپنے وقت پر ہر بات صاف ہوجائے گی۔ بقول تبہارے میرے یہ حیوان نما آ دی جسمانی تغیر تبدیلی کا اونی نمونہ ہیں سر جری کے ذر لیداس سے بھی بہتر نتائج پیدا کیے جا سے ہی اور کیے جا کیں گا اونی نمونہ ہیں سر جری کی تعیل میر سے ہاتھوں ہوگی۔ میر سے بھائی یہ حیوان آ دی ہیں۔ جو تم نے جا کیں گے جا کیں گا دی میں میر کے ناز لید میں میں میں ہیں۔ جو تم نے اس جزی کے جا کی سرجری کی ابتدائی مشق کا تبجہ ہے سرجری کے ذر لید مرف صورت بگاڑی ہی نہیں سنواری جا سنواری جا سنواری جا سنواری جا سنواری جا سنواری جا سنواری ہونا ضروری ہے۔ خالبًا تم نے کی سنواری جا سنواری ہونا ور بیان کی دوسری آبریشن کے متعلق سنا ہوگا۔ کہ کی جانور یا انسان کی ناک ٹوٹ گی لینی بالکل ہی بیکار ہوگئی اب اس کی دوسری ناک تو اگر نہیں سکتی اور اسے چہرے پر بی رہنے دیا جا سکتا ہے۔ چناں چدسر جن یہ کرتا ہے کہ ناک کا ٹ ڈالٹا ہے۔ اور زخمی کی بیشانی کی تھوڑی ہی جلد کا ب کرناک کی جگہ ہی دیتا ہے۔ زخم مندل ہونے پر اس کی جس ک

ناک ٹوٹ کر بے کار ہوگئی تھی۔شکل وصورت بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بیچھوٹے پیانے پر جسمانی ترمیم ہوئی لیعن جسم کے ایک حصہ کو کاٹ کر اسی جسم میں دوسری جگہ لگا دیا جائے۔اسی طرح دو الگ الگ جان داروں کے تازہ کٹے ہوئے اعضاء کو جوڑنا ممکن ہے۔ لیٹن کسی ایک جان دار کے خواہ وہ کسی نسل سے

''لکین ایک بات مین نہیں سمجھا۔''میں نے کہا۔

"اپ تجربات کی وجہ ہے تم۔ ان بے زبان جانوروں کو جو بخت عذاب ویتے ہو۔ وہ کہاں تک درست ہے؟" میرے خیال میں تو یہ معاف کرنا تمہاری خود غرضی اور ظلم ہے۔ آخر تم نے اس کے لیے اپنے آپ کو کس بنا پر تق بجانب مجھ لیا ہے۔ میں تمہارے تجربات کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن ریخت عذاب جو تم ہے..."
"بات یہ ہے کہ تمہارے اور میرے خیالات میں زمین آسان کا فرق ہے۔ تم شاید مادہ پرست ہو۔ جو میں نہیں ہوں۔"

"میں قطعی مادہ پرست نہیں ہوں۔"میں نے ذرا گرم ہو کر کہا۔

"میر ے زدیک تو بہر حال یکی تکالیف اور اذیت کا خیال تمہارے اور میرے خیال میں چنر فاصلے قائم کرتا ہے۔ جب تک تم کسی کی ورد بھری چینیں بے چینی اور جدوری کی اہر محسوں کے بغیرین نہ سکو گے جب تک تم سخت دلی ہے کسی کوٹڑ ہے نہ دیکھ سکو گے اور جب تک خووا پٹی تکلیف کا احساس مہیں بے چین کرتا رہے گا۔ جب تک جھے کہنا پڑتا ہے کہ تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ تہمیں معلوم نہیں کہ جانور درد اور تکلیف کو کیوں اور کس طرح محسوں کرتے ہیں۔"

''اگر ہم بھی جانوروں کی طرح تکلیف محسوں کرنے آئیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا اور تکلیف شاید ہماری اور تہاری و نیا میں یونہی ہے ہمکن ہے کسی میں ورد تکلیف کا کوئی وجود نہ ہو۔ اس د نیا میں بھی یہ چیز کہاں، اسے کون محسوں کرتا ہے۔ تم کہو گے ہروہ شے جوز ندہ ہے عالبًا تم میری بات سجھے نہیں۔ بہت اچھا دیکھو۔۔۔۔''اور اس نے اپنی جیب سے ایک تیز چاقو نکالا اور کری پر اس طرح بیٹھ گیا۔ کہ میں مارکوں کی ایک ران لائین کی روثن میں بہنو بی د کھوسکا تھا۔ اس نے اپنی ران میں ایک جگہ کا استخاب کر کے چاقو کا پھل دستے تک اتاردیا۔ اور پھر آہتہ آہتہ والی کھٹنے لیا۔

" و يصاوانش التهيس يقين نه آئے گاليكن مجھے ذرا بھى تكليف نہيں ہوئى \_"

بېرحال اس سے كيا ثابت موا ماركوس؟"

''دیکی کہ پٹھے درد محسوں نہیں کرتے البتہ جلد میں درد محسوں کرنے کی قابلیت ہے گرمعمولی ک۔
پوری ران میں صرف چند مقامات ایسے ہیں جو درد محسوں کرسکتے ہیں۔ایسی جگہ جو درد محسوں کرتی ہے۔ دہاں
چھوٹی می پن بھی چبھودی جائے تو تم تکلیف سے بلبلا اٹھو گے۔ درد الیک طرح سے ٹیر ہے جو ہمیں خبر دار
کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی ہم میں تحریک پیدا کرتا ہے اگر درد نہ ہوتو ہم اپنے آپ سے بے پردا ہو
جاتے۔ چناں چہ ہم درد محسوں کرتے ہیں۔لیکن ہم پٹھا اسسمیرا مطلب حتی کہ جنیاتی عل بھی تکلیف دہ نہیں
ہوتا۔ تم کو یہ می کرشاید تجب ہوگا کہ بھریاتی اعصابات میں بھی درد تکلیف محسوں کرنے کی قابلیت نہیں ہے بہ
ہوتا۔ تم کو یہ می کرشاید تجب ہوگا کہ بھریاتی اعصابات میں بھی درد تکلیف محسوں کرنے کی قابلیت نہیں ہے بہ
ہوتا۔ تم کو یہ سے کہ اندھ آنگھوں میں کسی طرح کی تکلیف محسوں نہیں کرتے۔ حالاں کہ ان کے بھران

امسابات ختم ہو بچے ہوتے ہیں۔اس طرح سے معی عصبات مجروح ہوجا کیں تو تم بہرے ہوجاؤ کے ادریہ بہرہ بن تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔اس طرح بعض چھوٹے فتم کے جانور مثلا محیلیاں ' بھی کوئی تکلیف میں نہیں کرتیں۔

اب رہاانسان تو وہ جتنا زیادہ تعلیم یا فتہ اور ہوشیار ہوگا اتنابی اپنے آپ کو درد اور تکلیف سے بچا سے گا۔وہ اپنے بدن کے ان حصوں کو جو دردمجسوس نہیں کرتے درد کا سوال رہ ہی کہاں جاتا ہے۔

وائش میں بھی قدامت پند ہوں خداکی قدرتوں کا معائد میں نے آم سے زیادہ کیا ہے اس کی اوٹوں کو میں نے اپند ہوں خداکی قدرتوں کا معائد میں نے آپ طور سے بیجھنے کی کوشش کی ہے اور سمجھا ہے میری عمر خداکی قدرتوں کو بیجھنے میں گزری ہیں ہے میرے مقابلے میں تم یوں مجھوکہ تلیاں پکڑتے رہے ہو۔ چناں چدورد کا تکلیف کے قانون کو بجھ لینے کے بعد میں جنت اور دوز نے کے تقور کو تلیم نہیں کرتا ہے ہی گر در داور تکلیف کے قوانین کو بجھ جائے تو ان بور میں جنت کی راحتوں اور دوز نے کے عذابوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائی ہے میرا خیال ہے۔ چناں چہ اس لیے شروع میں لوگ جھے ڈاکٹر شیطان کہا کرتے تھے تم چا ہوتو جھے کا فر کہد لو حالاں کہ میں زبانے کے دجود کا قائل ہوں لین عاقبت کے عذابوں اور داحتوں کا قائل نہیں کا فر کہد لو حالاں کہ میں زبانے کے دجود کا قائل ہوں لین عاقبت کے عذابوں اور داحتوں کا قائل نہیں ہوں۔ بات کہاں سے کہاں جا پنچی ہم جمال میں غلط راستے پر لے آئی۔ فطرت کو میں نے جس طرح بھنے کی کوشش کی کی نے نہیں کی۔ وفتہ رفتہ میں اپنے تھیت اور تج بات کا میدان وسطے کرتا گیا۔ پہلے میں اپنے آپ سے کی کی میں نے بہلے میں ایک سوال پیدا ہو جاتا کی کوشش کرتا اور اس کوشش میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہی اور قبیل ؟

وہ ن ہے، بی بی اور ان ہے، بی بی ایس ایس کی میں ایس کی اور ان بین اہمیت رکھتے ہیں اور ان بین اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے جواب الاش کرنے کی کوشش میں میں کہاں سے کہاں جا پہنچتا اور نتیجہ وہ چیز جس برتم تجربہ کررہے ہوتے ہو۔ چیز بیس بلکہ ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔

میں معلوم کرنا چاہتا ہوں مرف یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کی بھی جان دار میں ملائمیت کی حد میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کی بھی ایک کے است کہاں تک ہے۔ لیتن کی بھی ایک ہے۔ لیتن کی بھی زعرہ چیز میں دوسرے روپ میں ڈھلنے کی صلاحت کہاں تک ہے۔ اور اس کچک کے سہارے اسے کہاں تک تبدیل کیا جاسکتا ہے اور یہ ہی شوق تحقیق جم نے میرے رحیمانداور ہدرداند جذبات کومردہ کردیا ہے۔

ودلین به بدی فدموم حرکت ہے۔ "میں نے کہنا شروع کیا۔

ین بیرون مرح است معالم کے اخلاقی پہلو پرغورنہیں کیا ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ فطرت است کی مطالعہ کرنے والا فطرت کی طرح ہی ہے درد ہوتا ہے۔ میں فطرت کا مطالعہ کرتا رہا یکن اپنے سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے اور دیکھو میرے سوالوں کے جواب زندہ اور جسم جواب ان جھونپر لیوں میں موجود ہیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے تم جھیے ہیٹھے تھے ۔۔۔۔۔ مجھے اور وکرم بھائیہ کو یہاں آئے گیارہ سال ہو بھی ایس جب بہم یہاں آئے تو ہمارے ساتھ جھے طلازم تھے اور اس وقت یہ جزیرہ غیر آباد ادر ویران تھا۔ جھے

جزیرے کی دہ خاموثی انچی طرح یاد ہے۔ ہرجگہ خاموثی تھی۔ جنگل میں ادر کھاٹیوں میں موت کی ہی خاموثی کا راج تھا۔ یہاں کوئی ندر ہتا تھا۔ کوئی جانور تک ندر ہتا تھا۔ یہ جزیرہ گویا میرا ہی منتظرتھا۔ یہ سب واقعات بھے انچھی طرح یاد ہیں گویا ابھی کل کی بات ہو۔''

'' ہمار اسامان اتارا گیا اوراس حصار کی بنیاد رکھی گئے۔ ہمارے ملازموں نے کہنائے کے قریب اپنے کے قریب اپنے کے قریب اپنے کے جمون پڑیاں بنالیں اور میں نے اپنا کا م شروع کیا۔ ہم بہت سے جانوراپنے ساتھ لائے تھے۔ میں آپنے کہنا جر بدایک بھیٹر پر کیا۔ایک دن اورایک رات تک اس کے اعضاء کی قطع دیرید کرتا رہا لیکن دوسرے ' دن میرادہ ہاتھ جس میں جراحی کا جاقو تھا۔ ذراسا بہک گیا اور بھیٹر مرکئی۔

میں نے دوسری بھیٹر پرتجر بیٹروع کیا اوراس کے بدن پر پٹیاں باندھ کراسکے زخم مندل ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ شروع میں، میں اپنے تجربے سے مطمئن تھا۔ کیوں کہ وہ تبدیل شدہ بھیٹر مجھے کھمل انسان معلوم ہوتی تھی لیکن دوسرے دن جب میں اسے دیکھنے گیا تو مجھے بردی بایوی ہوئی۔ بھیٹر مجھے بھولی نہتی اسے یادتھا کہ میں اسے دو دن تک اذبت بہنچا تا رہا تھا۔ چٹاں چہ مجھے دیکھتے ہی وہ چیخنے چلانے گئی۔وہ مجھے ڈرنے گئی۔ حالاں کہ اس کی جسمانی ساخت انسان کی تھی۔

کیکن اس میں بھیڑی صفات بددستور موجود تھیں۔ میں جتنے غور سے اس چیز کود کھیا جونہ انسان تھی اور نہ جانور۔ اتنی زیادہ مجھے بے ڈھنگی اور نفرت انگیز معلوم ہوتی آخر کار میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اسے بارڈ الا۔ یہ بزدل اور بودے جانور میرے تجربے کے لیے مناسب نہ تھے۔ تبدیلی کے بعد بھی ان میں جھیڑوں کی صفات بددستور باتی رہتی تھی۔ چنانچہ ان جانوروں کوانسان بنانا فضول تھا۔''

چتانچہ اب میں نے ایک گور ملے کا امتخاب کیا اور بڑی احتیاط اور کاوش سے اس پر کام کرتا رہا۔ شب وروز کی ان تھک محنوں اور کی مشکلات سے گزرنے کے بعد میں نے اپنا پہلا آ دمی بنایا۔ گور یلے کے دماغ کوئی طرح سے ڈھالنے کی ضرورت تھی اور میں اس طرف متوجہ رہا۔ کیوں کہ اس کی جسمانی ساخت تو انسان سے ملتی جلتی تھی ہی۔ لیکن اس کی وجئی تو توں کو بڑھا تا اور بدلنا تھا۔ جب میں اپنا کام کر چکا تو برا خیال تھا کہ میرا بنایا ہوا یہ پہلا آ دمی صبھیوں کی کمی نئ نسل کا آ دمی معلوم ہوگا۔وہ میرے سامنے بے حس وحرکت بڑا تھا۔

مرسے پیرتک پٹیوں میں لپٹا ہوا۔جب جھے یقین ہوگیا کہ وہ زندہ ہے تو میں وہاں ہے ہٹ کر وکرم بھانیہ کے پاس آیا۔وہ اس وقت تمہاری طرح ہی خوفزدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ جب میں گور یلے کوانسان میں تبدیلی کر رہا تھا۔وکرم بھائیہ نے اس کی کراہیں سی تھیں۔جیسی کہ تم نے انسان بنتے ہوئے تیندوے کی تن تھیں۔ جیسی کہ تم نے انسان بنتے ہوئے تیندوے کی تن تھیں۔ اتی جلد میں وکرم بھائیہ کو اپنا راز وارنہیں بنا سکتا تھا۔لیکن ہمارے ملازم جھے سے گھرکٹ سے گئے تھے اور جھانے وکرم بھائیہ کو اپنے تجربات میں شریک کرنا پڑا ہمارے ملازم استے خوفزدہ ہوئے کہ میرےاورو کرم کے سمجھانے کے باد جودوہ یہاں رہنے کو تیار نہ ہوئے اور ایک دن موقع ملتے ہی فرار ہوگئے۔لیکن بعد کا واقعہ ہے۔

خرمیں نے اپنے بنائے ہوئے پہلے آدمی کو چار پانچ مہینے تک تعلیم وتربیت دی۔ میں نے اے

ادد ذبان سکھائی آئتی سکھائی تھی۔ کہ وہ الف بے پڑھنے لگا۔ لیکن اس معاملہ میں بڑا کند ذہمن تھا۔ج'ح'خ پی تمیز نہ کرسکتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب اس نے نیاروپ یا یوں کہدلو نیا جنم لیا تو اسکا دماغ بالکل صاف اور اسے اپنے چھلے جنم کے واقعات یا دنہ تھے یعنی وہ کیا تھا۔وہ کیا کرتا تھا۔ قصہ مختصر کہ جب اس کے زخم بالکل مندمل ہو مجے اور وہ ذرا ذرا بولنے لگا تو میں اسے لے کرا پنے ملازموں کے پاس کیا۔اور ایک نیا آدی سرکراس کا تعارف کرایا۔

م کراس کا تعارف کرایا۔ شردع شروع میں تو وہ اس سے ڈرتے رہے۔لین رفتہ رفتہ اس سے مانوس ہو گئے۔ چناں چہ اپنے نئے آدی کواپنے ملازموں کے پاس چھوڑ آیا کہ دہ اسے تہذیب دغیرہ سکھا ئیں ادر بیدد کھے کرمیری خوشی کی اپنا ندرہی کہ میرے نئے آدی نے بہت جلد سب با تیں سکھ لیں ادر اپنے لیے ایک جھونپڑی بھی بنائی جو مارے ملازموں کی بنائی ہوئی جھونپڑیوں سے بدر جہا بہتر ادر آرام دہ تھی۔

ہادے ملازموں کی بنائی ہوئی جو پہڑیوں سے بدر بہا ہہراور در اور اس است اللہ اور دہاں ایک بجیب نظارہ و یکھا۔ میرا بنایا ایک دن میں چہل قدمی کرتا ہوا جنگل کی طرف جا لکلا اور دہاں ایک بجیب نظارہ و یکھا۔ میرا بنایا ہواایک آ دی ایک دزخت کے نئے پر بیٹھا دانت نکال نکال کر ہمارے ایک ملازم کو ڈرار ہا تھا۔ میں نے است ارا در است سمجھایا کہ یوں درختوں پر اچھلنا اور دانت نکالنا بڑی غیر انسانی اور شرم بار جھانا در دانت نکالنا بڑی غیر انسانی اور شرم باک بیات ہے۔ میں نے است سمجھا بچھا کر جھو نپر دیوں کی طرف جھیج دیا۔ لیکن اس داقعہ کے بعد انتشاف ہوا کہ میرا تج بہ ناکھ کی تقاریب بندر جیسی صفات بدرستور موجود تھیں۔

میراتجربناهمل تھا۔ کوریلے میں بندر بیسی صفات بدوسور سو بودیں۔ چنانچہ میں نے اپنج تجربات کی روا دادشائع کرنے کا خیال اس دفت تک اٹھار کھا جب تک کہ کوئی چیز نہ بنالیتا۔ ایک ایسی چیز جس میں کوئی خامی نہ ہوادر یہی میری منزل مقصود ہے۔ میں اس منزل مقصود تک پہنچ کر ہی دماوں گا۔

سے جی مربی و موں و ۔

دخیر یہ تو ہے میری پوری واستان ہمارے ملازم بھی کے مرچکے تھے۔ ایک مشی میں سے لڑھک کر سندر میں جا پڑا۔ دوسرے نے اپنے زخی ہونے پر کسی زہر ملی بوٹی کا عرق بیا اور مرگیا۔ تین ہماری مشی کے سندر میں جا پڑا۔ دوسرے نے اپنے زخی ہون کے اور چھٹا جو بچی رہاتھا مارا گیا۔ بہر حال ان کی کی کے فرار ہو گئے اور میرا خیال ہے وہ بھی مرکھنے ہوں کے اور چھٹا جو بچی رہاتھا مارا گیا۔ بہر حال ان کی کی مرکھنے ہوں کے اور چھٹا جو بچی رہاتھا مارا گیا۔ بہر حال ان کی کی مرکب نے بیائے ہوئے حیوان لوگوں سے پوری کر لی ہے۔ "

ی برائے ہوئے میروں کے بات کا ہوا۔ وہی جو مارا گیا؟ "میں نے کہا۔ " (سکین اس چھٹے ملازم کا کیا ہوا۔ وہی جو مارا گیا؟ "میں نے کہا۔

ین ال بے مدار می ارائد میں اللہ ہوں ہے۔ اللہ جن بنائی۔ المرائس اللہ ہے۔ بنائی۔ المرائس اللہ ہے۔ بنائی۔ المرائس اللہ اللہ ہے۔ بنائی۔ اللہ ہے۔ اللہ

"'<u>'</u>''

"وه جان دارجعی مارا گیا۔

ورمين مجمانبين تم كيا كبناحا بيخ مو-"

سی بی بی میں اس کے بیا ہے۔ اس کے مارڈ الا مرف یہ ہی نہیں بلکداس نے کئی حیوان لوگوں کا بھی میں اس کے بیاں اس خونی کا تعاقب کرتے رہے۔جو حصار میں سے اتفا قابھا گ لکلا تھا۔ میں کیا بنانا چاہتا تھا اور وہ کیا بن گیا تھا۔اس کے ہاتھ پاؤں نہ تھے وہ زمین پرلڑھکیا ہوا چاتا تھا۔اس کی گردن کیا بنانا چاہتا تھا اور وہ کیا بن گیا تھا۔اس کے ہاتھ پاؤں نہ تھے وہ زمین پرلڑھکیا ہوا چاتا تھا۔اس کی گردن

سانپ کی طرح لمی تھی۔جو بدن سے آھے آھے بل کھاتی رینگا کرتی تھی اور اس کا چمرہ بہت تی ڈراؤیا تھا۔چندردزتک وہ جنگل میں چمپار ہا۔جو بھی اس جنگل کے قریب سے گزرتا۔وہ اچا ک اس پرتملہ کردیتا اور اسے ماد کر پھر جنگل میں تھی جاتا۔ آخر کارہم نے اس کا خاتر کر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھاگ کر جزیرے کے شالی صے میں چلا گیا۔ جہاں وہ چمپا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے تعاقب کرنے والی جماعت کے دوجے کے۔کداسے کی طرح نرفے میں لے لیا جائے کدوہ بھاگ نہ سکے۔ ہمارا چھٹا ملازم دوسری جماعت کے ساتھ تھا اور اس کے پاس دونالی بندوق بھی تھی۔

ببرحال جب ہمیں ایخ ملازم کی لاش ملی توبید کی کرہم حمران رہ مجئے۔ بندوق کی دونوں نالیاں نصرف مورد وی گئی تھیں بلکہ انہیں وانوں سے کتر لیا گیا تھا۔ غالبا ابتم نے اس خونی کی طاقت کا اندازوں کا لیا ہوگا۔ خیر وہ خونی وکرم جماعیہ کی بندوق کا نشانہ بنا اور اس کے بعد میں نے جانوروں کو انسانی شکل میں ڈ ھالنے کا فیصلہ کیا اور قتم کھائی کہ بھی کوئی نئی طرح کا جانور بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ابتم مجھ گئے ہو مے کہ میں نے بہ قول تمہارے آدمی کے ڈھانچے کو ماڈل کیوں بنایا ہے۔

وه خاموش ہوگیا میں بھی خاموش تھا۔

"تو-" كچەدىر بعداس نے كہا كوئى بيس سال سے اوران بيس سالوں بيس نوسال وطن كے بي شامل ہیں۔ میں بہتجر بات کررہا ہوں۔بنظاہر کامیاب تجربات کیے جاسکتے ہیں۔لیکن میں جانا ہوں کہان میں کوئی خامی باتی رو گئی ہے اور میں خامی ہے جو مجھے اکساتی رہتی ہے۔ میں عمل ہرطرح عمل انسان بنانا چاہتا مول-جانورول کو انسانی ڈھانچ میں وحال لیا۔اب میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن بعض بھی جانوروں کے پنجوں کو ہاتھوں میں تبدیل کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اورسب سے برا مشکل کام ہے۔ جنی قوتوں کا بدلنا۔اب جانوروں کی قوتیں آدمی بن جانے کے بعد بھی کچھ زیادہ نہیں ا بھرتیں ۔ حالال کہ میں آپریش کے دوران ان کے دہاغوں پر ہی زیادہ توجہ دیتا ہوں۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ان کا وماغ جانوروں چیسے نمیں رہتے لیکن انسانوں کے سے بھی نہیں رہے۔

خیریہال تک تو ٹھیک ہے۔لیکن میرے تجربات میں ایک ایس خامی رہ گئی ہے جے میں آج تک ندتو دور كرسكا اور ند بى سمجھ سكا ميں اس وقت تك تجربات كرتا رموں گا۔ جب تك كديد خامى دورنيس كر ليتا \_ يعني مي ان كي نفرت نبيس بدل سكتا\_

ابتدامی ان کی حیوانی فطرت دبی رہتی ہے اور پھر یکا یک اجرآتی ہے۔ میں اب تک بیمطوم نہیں کر سکا کہ ان کی جبلتوں کا مخزن جم میں کس جگہ جمع ہوتا ہے اور کس طرح ان کی جبلتیں بدلی جاعق یں۔مرے بنائے ہوئے آدی مہیں ب وصلے اور گھناؤنے معلوم ہوتے ہوں کے اور مجھے بھی ایے ال معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے یفین ہوجاتا ہے کہ میں نے ایک کمل انسان بنالیا ہے۔لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے۔ میرابیدیقین ڈانوں ڈول ہونے لگتا ہے اور مجھے اپنے بنائے ہوئے آ دمیوں میں ان کی حیوانی فطر تیں نظر

اور بیاتو ایک مشہور کہاوت ہے کہ لومڑی اپنا رنگ تو بدل سکتی ہے۔لیکن اپنی جبلتیں نہیں بدل

سی لیکن میں اس کہادت کو غلط ٹابت کر کے رہوں گا۔ ہر دفعہ میں جب بھی کسی نے جانور پر تجربہ کرتا ہوں تو دے یقین کے ساتھ اپنے آپ سے بیکہتا ہوں کہ اس دفعہ میں ایک عظیم چیز ایک عمل انسان بنالوں گا۔لیکن مرجی دیکتا ہوں کہ آستہ آستہ اس کی حیوانی فطرتی نمایاں ہونے گئی ہیں میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ا انسان بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال جاہیں کیکن تم نے وس سال میں جو کچھ بنالیا ہے۔وہ کوئی وسال میں بھی نہیں بنا سکتا اور اس طرح اپنی ہمت بندھا کر میں دوسرے جانوروں پر تجربہ کرنے میں لگ

يندثانيون تك خاموثي كاوقفه ليا-

" دليكن اب ميرا كام قريب احم ب\_ميرى محت كالمجل طنے والا ب\_بيتيندواجس پراب....." "وہ پھراپنے اصلی روپ میں آجاتے ہیں۔"اس نے کویا اپنے آپ سے کہا۔" اس حصار سے اہر جانے کے بعدان کی وحشانہ تووکر آتی ہیں۔وہ درندہ جوعمل جراحی کے وقت سو کمیا تھا۔ پھر بیدار ہونے لگتا ہے۔ پھروہ جانور بنے لکتے ہیں۔''

خاموشي كاطويل وقفدر ہا۔

تو پھرتم ان حيوانوں كوكہنائے ميں چھوڑآتے ہو۔ جہال وہ چرتے پھرتے ہيں؟ "ميں نے بوچھا۔ ودميس خود بي چلے جاتے ہيں۔ جب مجھے ان ميں وحشانہ صفات نظر آتی ہيں تو انہيں حصار سے نکال دیتا ہوں اور وہ ان بھٹول میں بہتے جاتے ہیں۔وہ سب مجھے سے اور دارلعقو بت سے ڈرتے ہیں۔وہ حیوان لوگ جو بھٹوں میں رہتے ہیں۔خود انسانوں کی اور ان کے افعال انسانی کی بھوٹھ کی تقل ہیں۔نہ تو وہ انبان ہیں اور نہ ہی جانورانہیں انسان اور جانور کی درمیانی کڑی سمجھو۔ان کی حرکتیں عجیب مصحکہ خیز ہوتی ہیں۔ایسی حرکتیں جنہیں نہ تو کوئی انسان کرتا ہے اور نہ جانور۔ان کی حرکات پچھے جانوروں کی اور پچھے پچھے انسانوں کی می ہوتی ہیں۔وکرم محامیہ کوان حیوان لوگوں سے خاصی دلچیتی ہے۔

چنانچہ وہ ان کے اعمال وافعال کے متعلق بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔اس نے دو ایک کو ماری خدمت کے لیے سدھایا بھی ہے۔وکرم بھائیہ ان حیوان لوگوں میں سے کئی ایک کو خاص طور سے پند کرنے لگا۔ ہم نے انہیں چند توانین سکھا دیے ہیں جنہیں وہ طوطے کی طرح رٹا کرتے ہیں اور ایک حد تک ان رمل کر تھیں۔ان میں اتن سمجھ ہو جو بھی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جمونیز سے بنالیے ہیں۔لیکن جب وہ اپنی روح کی مجمرائیوں میں جھا لکتے ہیں تو انہیں اپنا بچھلا روپ نظر آتا ہے اور پھروہ جانور بننے لگتے یں تہارے لیے بی حیوان لوگ کتنے ہی ول چپ کیول نہوں۔میرے لیے ایک محم معتکمہ ہیں۔ان کی ایک ایک حرکت کویا مجھے بدکی معلوم ہوتی ہے کہتم نے انہیں کچھ بھی شدر ہے دیا۔ میری کل امیدیں اس تیندو ے سے وابستہ ہیں۔ میں نے اس کی جیلتیں بدلنے کی ہرمکن کوشش کی ہے۔اس کی کھوپڑی اور د ماغ پر میں ئے زیادہ وقت صرف کیا ہے۔ چنانچہ ہوسکا ہے۔ کہ جب تیندوے کی پٹیاں تھلیں تو وہ ممل انسان ہو۔''

"إن تو دانش!" چند انوں كى خاموثى كے بعد ماركوس نے اٹھتے ہوئے كہا-كيا اب بھى تم مجھ سے بدخن ہو؟ مواقعا۔اس لیے ہمارے ساتھ ناشتے میں شریک نہ ہوا۔

ہوا ہاں ۔ بہلالقمہ منہ میں رکھتے ہی میں نے حیوان لوگوں کا ذکر چھیٹر دیا۔ میں بیمعلوم کرنا چاہتا تھا کہ کس بہت نے ان وحشیوں کو مارکوں اور وکرم بھائیہ کو تملہ کرنے سے اب تک رو کے رکھا ہے اور یہ کہ اگر واقعی ان میں وحشیا نہ صفات بہوستور موجود ہیں تو وہ آگیں میں ہی کیوں ایک دوسرے کونوچ کھسوٹ نہیں ڈالتے۔

نہ صفات بدو ہور و بوروز ہیں وروز ہیں وروز ہیں اور مارکوس کی سلامتی کا انتصار ان لوگوں کی محدود وہنی قو تو ل پر وکرم بھامیہ نے بتایا کہ اس کی اور مارکوس کی سلامتی کا انتصار ان لوگوں کی محدود وہنی قو تو ل پر

تھا۔ ہر چند کی ان کی سمجھ بڑھ گئی تھی اور ہر چند کہ ان کی وحشیا نہ صفات بدوستور قائم تھیں ۔لیکن مارکوس نے چند مخصوص خیالات ان کے د ماغوں میں اس طرح ٹھنسا ویے تھے کہ وہ کسی طرح اپنے و ماغوں سے ان خیالات انتہاں نے کہ وہ کسی میں اس طرح ٹھنسا ویے تھے کہ وہ کسی طرح اپنے و ماغوں سے ان خیالات

کودورنہیں کر کئے تھے۔ گویا ان کو بہنا ٹاکز کرلیا گیا تھا۔ ان کے ذہنوں کو جکڑ لیا گیا تھا۔ چند باتوں کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ بری میں اور ایسا کرنے والا۔ شدید عذاب میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

اس طرح ممنوعات کی ایک طویل فہرست ان کے ذہن نشین کروگ گئی تھی۔ان ممنوعات یا بری باتوں کی ان کی وجئی تو توں کے تار پور کے ساتھ اس طرح باندھ ویا گیا تھا کہ وہ ان پرغور کر لے اور ان اسانات کی خلاف ورزی کرنے کا کوئی امکان باتی نہیں رہ گیا تھا۔تاہم بعض باتوں میں حیوان لوگوں کی جہلتیں اور مارکوس کا پیدا کروہ یقین آپس میں نکرا جاتے تھے اور بعض وفعہ ان کی حیوانی جبلتیں مارکوس کے پیدا کروہ یقین پر غالب آ جاتی تھیں اور وہ چوری چھچ 'وگئاہ' کر گزرے تھے اوراس کا علاج نہ وکرم بھائیہ کے باس تھا اور نہ مارکوس کے پاس وہ ان باتوں کو جنہیں حیوان لوگ تو انین کہتے تھے۔سلسل رہتے رہتے تھے۔ لین جب ان کی حیوانیت انجر آتی تو وہ ان تو ان نین کو تو ڑنے سے در لیخ نہیں کرتے۔

ین جب ان می یوانید ایران درون در می در است المحکول پرکٹری نظرر کھتے اور کوشش کرتے کہ ان کے منہ کوخون چنانچہ وکرم بھائیہ اور بارکوس حیوان لوگول پرکٹری نظرر کھتے اور کوشش کرتے کہ ان کے منہ کوخون درندہ ایک وفعہ بھی خون کا مزہ چکھ لے تو وہ خونخوار بن بی جاتا ہے اور پھر نتیجہ معلوم!

طاری ہوجاتا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں جزیرے کا حدودار بع اور حیوان لوگوں کے متعلق چند ضروری باتیں بتا دوں کہ آگے کہانی کے تسلسل میں فرق نہ آئے۔

بایل بتا دوں کہ اے ہماں ہے۔ اس میں رہ میں ہے۔ یہ جزیرہ جس کا کوئی نام نہ تھا اور جس کے آس پاس میلوں تک کوئی دوسرا جزیرہ نہ تھا۔ آتش فشال تھا۔ اس کا رقبہ تقریبا آٹھ مربع میل ہوگا۔ بعض او قات زلز لے کے نامعلوم جیکے محسوس ہوتے تھے اور بھی بھی اور جواب میں میں نے دونوں پستول اس کی طرف بڑھادیے۔ ' دخبیں اپنے پاس ہی رکھو۔' اس نے مسکرا کر کہاادر پھرایک طویل جمائی لے کر بولا۔

''تمہارے یہ دودن عجب گزرے ہیں۔لینی عجب طرح کے دافعات سے اور میں سجھتا ہوں کہ ان مسلسل دافعات اور خود تمہارے متفاد جذبات کے بیجان نے تمہیں تھکا مارا ہوگا۔ چتانجے بہتر ہے کہ اب تم سوجاؤ۔ چند گھنٹوں کی پرسکون نیند تہمیں پرسکون کروے گی شکر ہے سب با تیں صاف ہوگئیں۔'' مارکوں چنر ٹانیوں تک کھڑا مجھے دیکھار ہااور پھرعقبی دروازہ کھول کر حصار میں چلاگیا۔اب اس دروازے کو مقفل رکھنے کی

میں نے اٹھ کر باہر کھاتا ہوا دروازہ بند کیا اور پھر بیٹے کر ڈاکٹر مارکوں کی باتوں پرغور کرنے لگا۔ خدا جانے کیا بات تھی کہ مارکوں نے جو پچھ کہا تھا۔ اس سے آگے میں سوج ہی نہ سکتا تھا۔ میری ساری وہنی تو تی جیسے ایک وائر سے میں مقید ہو کر زہ گئی تھیں۔ کمرے کی کھڑکی میں اندھیرا جھا تک رہا تھا اور باہر سکوت طاری تھا اور چیسے کسی آسیبی اثر نے مجھے پھر کا کر ویا تھا۔ اپنی جگہ سے بال تک نہ سکتا تھا۔ آخر کار بڑی کوشٹوں کے بعد میں اٹھا بتی بچھائی اور جالی وار جھولے میں لیٹ گیا۔ کمرے کی تاریک فضا میں بھیا تک ہولے رقص کرتے رہے۔ اندھیرا گرجتارہ ہا۔ باہر ہواسسکیاں بھرتی رہی اور ۔۔۔۔۔خدا جانے میں کہ سوگیا۔

ووسرے ون سویرے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ مارکوس نے حیوان لوگوں کی جباتوں کے متعلق ہو ہا تیس کہی تھیں۔ انہیں میں بھولا نہ تھا۔ میں نے فورا ہی جالی وار جھولے میں سے نکل کر و یکھا اور بیاطمینان کر کے کہ وہ مضبوط ہے اور آسانی سے ٹوٹ نہیں سکا۔ میں نے کھڑی کی سلاخوں کا معائنہ کیا وہ بھی خاصی مضبوط تھیں۔ میری بیر حرکت بہت ممکن ہے آپ کو مستحکہ خیز، ہز ولا نہ معلوم ہوں۔ لیکن مارکوس کے یہ کہنے کے بعد کہ حیوان لوگوں کی فطرت نہیں بدلتی میرے ول میں ان کی طرف سے ایک طرح کا خوف جاگزیں ہوگیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میری جگہ کوئی ووسرا ہوتا تو وہ بھی وروازے کے کواڑوں اور کھڑی کی سلاخوں کی مضبولی کی طرف سے مطمئن ہوئے بغیراس کرے میں سکون سے نہ رہ سکا۔

وفعتہ وکرم بھامیہ کے سیاہ چمرے والے ملازم کی آواز سنائی دی۔میرا ہاتھ بے اختیار پہتول پرجا پڑا۔میں نے پہتول جیب میں رکھ کرایک ہاتھ سے جیب میں ہی پکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھول و ما۔

''سلام صاحب۔''اس نے وحثیانہ انداز میں کہا اور اپنے دونوں بے وُصِنَّے ہاتھوں پر ناشتے گا گشتی سنجالے کمرے میں آگیا۔ آج ناشتے میں ایک نی چیز شامل تھی۔ بھنا ہوا فرگوش جو بری انا ڈی پن سے لکایا گیا تھا۔ وکرم بھافیہ اپنے حیوان ملازم کے پیچھے ہی تھا۔ اس نے میرے اس ہاتھ کی طرف دیکھا۔ جس سے میں جیب میں لہتول کرئے ہوئے تھا۔ وہ سجھ کر مسکرانے لگا۔

تیندواجس پر مارکوس نے تجربہ کیا تھا۔اب آ رام کررہا تھا۔مارکوس اس پرعمل جراحی پورا کر چکا تھا اور تیندوے کے پورے جسم پر پٹیاں کس دی گئی تھیں کہ زخم مندمل ہوجا کیں اورا عضا کو جس طرح موثرا گیا ہے۔ای حالت میں رہیں۔دوسر کے فنطوں میں مارکوس آج فرصت سے تھا۔کین چوں کہ وہ تنہائی پندواتع

چٹانوں کی کسی وراڑ سے وهوال نظنے لگتا تھا۔لیکن ایسا بہت کم محسوں ہوتا تھا۔صرف گرم پانی کا چشمہ خوابیدہ کو آتش فشاں کی اٹل نشانی باتی رہ گیا تھا۔ جب مارکوس اور وکرم بھائیہ یہاں آئے تو یہ جزیرہ بالکل ہی ویران اور غیر آباد تھا۔

یہ خدمعلوم ہوسکا کہ مارکوں نے اس جزیرے کا کس طرح پتا لگایا۔لیکن اب اس کی آبادی ان عجیب وغریب ساٹھ یا اس سے پچھے زیادہ حیوان لوگوں پر مشتمل تھی۔اس تعداد میں وہ حیوان شامل نہیں ہیں۔ جو جھاڑیوں کی جڑوں میں رہتے ہیں اور مارکوں کے ابتدائی تجربات کا نتیجہ ہیں اس جزیرے میں آنے کے بعد سے لے کرمیرے آنے تک مارکوں نے ایک موجیس کے قریب حیوان لوگ بنائے تھے۔جن میں سے کئی ایک طبی موت مرے اور کی ایک کواس بے ہاتھ پاؤں کے خونی شیطان کی طرح مار ڈالا گیا جس کاؤر

ہاں ایک بات اور بتانا ضروری سجھتا ہوں۔ان حیوان لوگوں میں ''عورتوں'' کی تعداد بہت کم تمی اور حالاں کہ مارکوس نے حیوان لوگوں کوجنسی تعلقات سے پر ہیز کی تاکید کروی تھی۔لیکن سال دو سال میں ان کے بچے پیدا ہو ہی جاتے تھے۔جن میں سے اکثر پوری طرح جانور ہوتے تھے۔ چٹاں چہ مارکوس ان بچوں پر عمل جراحی کرکے انہیں انسانی شکل وصورت دے دیتا تھا۔اس طرح ایک بات سے ظاہر ہوا کہ مارکوس کے تجربات حیوانوں کی تولید و متاسل پر بھی اثر انداز ہوتے تھے۔

ان حیوان لوگوں کی شکل وصورت بیان کرنا کم از کم میرے لیے ناممکن ہے۔ تاہم میں الفاظ کے ذریعہ ایک خاکہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اپنے تصور کی مدد ہے اس میں رنگ بجر لیجے۔ سب سے نمایاں چیزان کے دھڑ اور ناگوں کی ناموز ونیت تھی۔ لینی چیوٹی مڑی ہوئی ٹائلیں آنکھیں ان کے بے ڈھنگئے پن کی ایسی عادی ہوگئیں کہ جھے خودا پی ٹائلیں مجیب اور انوکھی معلوم ہونے لگیں اور میں اپنے آپ پرشر بانے لگا۔ دوسری نمایاں چیزان کا اندرکو وھنسا ہوا چیرہ اور پھران کی کمر کا غیرانسانی جھکاؤ۔ حتی کہ بندر آدی کی کمر میں بھی دہ سیدھا پین نہیں تھا۔ جوانسان کے جسم کوخوب صورت اور باوقار بیا تا ہے۔ بعض کی گرونیں گویا تھی ہی نہیں۔

چنانچہ یول معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سرکندھوں پر دھرا ہوا ہو بعض کے کندھے کچے عجب ڈھنگ سے اوپرکواٹھے ہوئے تھے۔ان کے ہاتھوں جو بھی ان کی آگلی ٹائٹیں تھیں بے جان سے لٹکتے رہتے تھے۔کن

ایک حیوان لوگوں کے بدن پر بھورے بھورے بال تھے۔
اب رہان کے چرے تو ایسا بدشکل آ دی بھی کسی کے تصور میں بھی نہ آیا ہوگا۔دھنسا ہوا ا تھا' آگے کو نکلے ہوئے جبڑے چیٹی ٹاک اور نتھنے بچ میں سے او پر اٹھے ہوئے' کھڑے نوک دار کان' سر پر چھوٹے چھوٹے اور اکثروں کے نرم بال اور ترجھی چک وار آئھیں جیوان لوگ بس نہیں سکتے تھے۔البتہ

چھوٹے چھوٹے اور اکثروں کے نرم بال اور ترجیمی چک وار آئکھیں۔حیوان لوگ ہنس نہیں سکتے تھے۔البتہ بندر آ دمی ہونٹ بھیلا کرمسکرانے کی نقل کر لیتا تھا۔ان مشتر کہ باتوں کے علاوہ ان کے سروں کی ساخت ہی تھوڑا سا مگر نمایاں فرق تھا۔ ہرحیوان آ دمی کا سراس کا اصل کا چا ویتا تھا۔ یعنی آپ ان کے سروں کو دکھ کر بیہ معلوم کر سکتے تھے کہ بیہ چیتا تھا۔ یکھ بیسٹو زاور بیسل جس پڑھل جراحی کر کے اے آ دمی کی طرح دوٹا گوں پاکھوم کر سکتے تھے کہ بیہ چیتا تھا۔ یکھ بیسٹو زاور بیسل جس پڑھل جراحی کر کے اے آ دمی کی طرح دوٹا گوں پاکھوم کر سکتے تھے کہ آواز میں غراب تھی اور سور کی

آواز میں کھڑ کھڑا ہث ای طرح دوسرے حیوان لوگوں کی آواز وں کوتصور کر لیجے ان کے ہاتھ ناقص اور بے ... سر ہوتے تھے۔

ان حیوان لوگوں میں سے دو بہت خوف ناک اور خطرناک تھے۔ایک تو وہی چیتا آ دی تھا۔جس نے میرا تعاقب کیا تھا اور دوسرا ایک عجیب مخلوط حیوان آ دی تھا۔ جسے لکڑ بھٹا سور کے اعضا جوڑ دیے گئے تھے میں میں میں میں میں جس کھتے ۔ لرک آ اتھا۔

اور پھروہ بھورے بالوں والا آ دی تھا۔ جو ستی لے کر آیا تھا۔
اور پھروہ بھورے بالوں والا آ دی تھا۔ جو ستی لے کر آیا تھا۔
اور پھروکرم بھائیہ کا ملازم خاص جس کا چیرہ ریچھ کا تھا اور پھرایک دوسرا ایسا عجیب جان دار جسے کیرے اور گور لیے کے اعضا جوڑ کر بنایا گیا اور جو سالمیر (سانپوں کا دیوتا جس کی شکل انسان۔ کان، دم اور ناتمیں بکرے کی ہوتی تھیں۔ جیسامعلوم ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ تین سومرواور تین سوعور تیں آیک گینڈ اگھوڑا مرو جو گینڈ ہے اور گھوڑے کے اعضا کا مجموعہ تھا) اور چند ووسری حیوان عورتیں تھیں۔ جن کی اصلیت معلوم نہ کر جو گینڈ ہے اور گھوڑے کے علاوہ چند بھڑ ہے مروایک ریچھ آوئ ایک کتا آ دی اور پھر ایک ریچھ لومڑی تھی۔ جس کے بدن سے خت یواٹھی تھی۔ اس ریچھ لومڑی عورت سے مجھے شروع ہی سے نفرت تھی۔

ہے تھے بواسی می۔ ان رجھ وہری ورت سے سے طرح کے اسے درت کے بھی جانتا تھا کہ ان کی حیوانی شروع شروع میں میں ان حیوان آ دمیوں سے ڈرتا رہا۔ کیوں کہ میں جانتا تھا کہ ان کی حیوانی جبلتیں بدلی نہیں کئیں لیکن رفتہ رفتہ میں ان سے بانوس ہوتا چلا گیا۔وکرم بھافیہ ان کے ساتھ بڑا دوستانہ کے ساتھ ہے ساتھ بڑا دوستانہ کے ساتھ

سلوک کرتا تھا۔ وہ استے عرصے سے ان کے ساتھ تھا۔ یہ بدصورت اور بے ڈھکتے حیوان آ دی اسے عام انسانوں جیسے ہی معلوم ہوتے تھے۔ مہذب زندگی اب اس کے لیے خواب وخیال بن چکی تھی۔ سال میں ایک دفعہ وہ ڈاکٹر مارکوں کے ایجنٹ کی حیثیت نسان میں وہاں بھی وہ کی مہذب آ دی

زندگی اب اس کے لیے خواب وخیال بن چکی تھی۔سال میں ایک دفعہ وہ ڈاکٹر مارکوں کے ایجنٹ لی حیثیت سے پورپ جا تا اور ضرورت کے جانور خرید کرواپس چلا آتا اور میرے خیال میں وہال بھی وہ کسی مہذب آدی سے نہاتا تھا۔

چنانچہ جب میں اس جزیرے میں آیا تو اسے بہت مسرت حاصل ہوئی۔ میں نے نے بھی دیکھا کہ وکرم بھائیہ جب میں اس جزیرے میں آیا تو اسے بہت مسرت حاصل ہوئی۔ میں ان بند کہ وکرم بھائیہ کو بعض حیوان لوگوں سے ایک خاص قسم کا لگاؤ بھی ہوگیا تھا اور ان کی بہت می باتل لیا ہو ان کی بہت می باتل اس نے اپنے اس رتجان کو جھے سے چھپانے کی کوشش کی۔ کیکن زیاوہ ونوں تک نہ چھپا میں بہت ہے۔ میں جانا کہ حیوان آدمیوں سے اس کے اس خاص لگاؤ کی وجہ کیا تھی۔ میں جانا کہ حیوان آدمیوں سے اس کے اس خاص لگاؤ کی وجہ کیا تھی۔

کام بھی سلھا دیے تھے۔ پیدازم بن جا بوروں ہ جوعہ ہا۔ رپھ ما ساں ماں ہوگا کہ وہ وکرم بھائیہ کی بوجا کیا کرتا تھا وہ براخلص اور جان نثارتھا۔ بلکہ میں بیکہوں تو ہے جا نہ ہوگا کہ وہ وکرم بھائیہ کی بوجا کیا کرتا تھا اور جب موٹر الذکر بھی اس کی پیٹے تھی تیا یا بیارے اسے پکارتا تو وہ مارے خوثی کے تا چنے لگا۔ لیکن جب وکرم بھائیہ نشے میں ہوتا تو وہ اپنے وفا دار ملازم کو پیٹنے سے بھی در لیغ نہ کرتا لیکن وہ اپنے آتا کے قریب سے اسے پیز لیا۔وہ بلی کی طرح غرانے اور پیچلی ٹائلیں چلانے لگا ایک دفعداس نے میری کلائی پر کا مجمی ل کین اس کے دانت اتنے چھوٹے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہوا۔وکرم معالیہ نے بتایا کہ یہ جانور خاصا

وونفاست بيند واقع مواج اور يجر وغيره س ابنا بل ميس بناتا-چشے کمنع تک جاتے وقت ہم نے ایک درخت پر ناخوں کے نشانات دیکھے۔ کسی حیوان آدمی

نے اپنے نافن تیز کیے تھے۔وکرم محافیہ نے میری توجدان نشانات کی طرف مبذول کرائی۔ '' قانون کی روسے درختوں پر ناخن گھتااور چھال چھیلنا گناہ ہے۔' اس نے کہا۔''اورتم دیکھے ہی

رہے ہوکہ حیوان لوگ اس قانون کا کتنا لحاظ کرتے ہیں۔''

" مجھے تھی سے یا دنبیں لیکن کچھ دھندلا سا احساس ہے کہ اس درخت سے چند قدم آ کے ہی ماری ملاقات سالممر ( بحرے اور گوریلے کا مجموعہ ) اور بندرآ دی سے ہوگئی۔ان دونوں نے بڑے ادب سے

> وكرم بعافيه كوسلام كيا-" سلامتي موان دونول برجوحا بكيس ركهة بين ""

"اور اب تيسرا جا بك والا بهى آكميا ب-"وكرم بعافيه نے ميرى طرف اشاره كرتے ہوئے

كها\_" چنانچەاب بىمى كوئى شرارت نەكرنا-" ''تو کیااہے بتایانہیں گیا؟''بندرآ دی نے بوچھا۔''تو کہدہاتھااہے بھی آ قابنایا ہے۔''

سالم بنے کچھ عیب نظروں سے مجھے دیکھیا اور پھر بولا۔

"اس تيسرے جا بك والے كا جوسمندر ميں آمس جاتا ہے۔ چرہ بہت پتلا اور سفيد ہے۔"

" إلى كين اس كے ہاتھ ميں پتلا جا بك ہے۔جس كا ايك بى الراكا چرى ادهير ديتا ہے۔ "وكرم

ودلیکن کل اس کے بدن سے خون اور آنکھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔"سالمیر نے کہاتم اور تمہارا آقالیا بھی نہیں کرتے۔''

> "زیادہ بک بک نہ کرو۔"وکرم بھائیہ نے ڈانٹ کرکہا۔ ''خودتمبارے بدن سےخون اور آنکھول سے آنسو بہنے لکیں گے۔''

"لكن اس كى يا في الكليال بين " بندرآ دى بولا \_" نه مجه جيسا اى تو ہے - " "داش ابراہیم چلو یہاں سے۔"وکرم بھائیہ نے جھنجلا کرکہااور ہاتھ پکڑ کر جھے آ کے کھیے لیا۔ ''لين وه ٻولٽانبين ہے۔'' سالممر نے کہا۔'' آوميوں کي تو آواز ہوتی ہے وہ بولتے ہیں۔''

"كل اس نے مجھ سے كھانے كى كوئى چيز مائلى تھى \_" بندر آ دمى نے كہا \_" وہ كھانے كى چيزول ہے بھی واقف نہیں۔''

" محرخدا جانے وہ کیا کہتے رہے۔ اس نے سالم کے بننے کی آ داز سی یا یوں کہیے کہ قبقہ نما آواز ئ كيوں كدوه لوگ جيسا كەيلى كهدچكا مول ہنسنا جانتے ہى ندیتھے۔ يا ہنس ند سكتے تھے۔'' اور جب ہم گرم پائی کے منبع اور وہ وراڑ جہال سے بخارات نکلتے تھے۔و کی کرلوث رے تھاتو

نه بتما اسے بننے کی کوئی پروانہ تھی۔اسے تواپ آقا کا قرب جاہیے تھا۔بس.... میں کہہ چکا ہوں کہ رفتہ رفتہ ان حیوان لوگوں سے مانوس ہوگیا اور ان کی وہ باتیں جو بھے ابتہ ا میں غیرانسانی اور معنک خیز معلوم ہوتی تھیں بعد میں ایسی نه معلوم ہوئیں۔ اگروکرم بھاہیہ اور مارکوں اس جزیرے میں نہ ہوتے تو شاید میں بھی ان کی طرح نیم انسان اور نیم حیوان بن جاتا۔ میں بھی کسی حیوان آدی کوجنگل میں لکڑیاں چیرتے یا کوئی دوسرا کام کرتے دیکیا تو بہ شکل اپنے آپ کویفین دلاسکتا کیہ میں اس ہے مختلف اور بہتر ہوں یا پھر یوں ہوتا کہ کسی حیوان آ دی کو دیکھ کر میں سوچنے لگتا کہ اسے پہلے بھی کہیں ٹس نے

شایداین وطن میں شایداینے محلے میں شایداینے گھر میں اوراس خیال سے پیچھا چھڑانے اور اینے آپ کویفین دلائے کے لیے کہ اس حیوان آ دمی کو میں نے صرف اس جزیرے میں ہی دیکھا ہے۔ لاکھ جتن كرنے رئے مجھے خوف ہوتا تھا كەملى حيوان لوگول جيسا بنما جار ما ہول. چنانچہ ہررات سونے سے پہلے میں اپنی ایک ایک حرکت یا دکرتا اور سوچنا کہ کہیں وہ حیوان لوگوں سے ملتی جلتی تو نہیں لیکن پھر ان کی

ائد حرے میں چہکتی ہوئی آئلسیل ان کے بے ڈھڑا بن ان کے بدن پر بال چپٹی ناک اور دھنما ہوا ماتھا' وغیرہ یاد کرکے اپنے آپ کو یقین دلا کر ہی میں سوسکتا تھا۔لیکن خواب میں وہ محمث میں رہتے اور چشمے سے مندلگا کر پانی پیتے تھے اور جب میں چونک کر اٹھتا تو میرا پورا بدن ٹھنڈے نہینے میں شرابور ہوجاتا یوں معلوم ہوتا جیسے کچھ ہونے والا تھا۔خدا جانے کیا ہونے والا تھا۔

میں چوں کہ مصنف اور اویب ہوں۔اس لیے کہانی کانسلسل قائم نہ رکھا سکا اور اس اصل قصہ سے ہٹ کرشاید بہت سے غیر ضروری اور بہت آگے کی باتیں کہ گیا۔لیکن میں سجھتا ہوں۔کہ وہ باتیں جو مجھلے باب میں بیان کی گئی ہیں۔ضروری تھیں۔اول تو اس لیے کہ اس طرح آپ مارکوں کے بنائے ہوئے حیوان لوگوں کی حصلتوں اور خو دمیرے جذبات سے واقف ہو گئے ہوں مے اور دوم اس لیے کہ آ مے کہیں كمانى كاسلسلەنە توپے گار

ناشتہ سے فارغ ہو کر میں وکرم بھائیہ کے ساتھ گرم چشے کا منبع اور وہ جگہ و کیسے گیا جہاں سے بخارات خارج ہوتے تھے۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چا بک تھے اور جیبوں میں بھرے ہوئے پہتول جنگل میں سے گزرتے وقت ہم نے خرگوش کی آواز سی وہ بری خوف زدہ آواز میں''چیں چیں'' کر ر ہاتھا۔ ہم رک کر سننے مگے لیکن پھر کوئی آواز بینائی نہ دی۔ اس لیے آگے بڑھ گئے۔ چند عجیب طرح کے

چھوٹے چھوٹے چانورجن کارنگ پیلا اور پچھلی ٹائلیں لمی تھیں۔ایک جھاڑی میں سے نظے اور پھد کتے ہوئے ووسری جھاڑی میں فنس مجئے۔ وكرم بعاميد في بتايا كديد ماركوس كے بنائے ہوئے ابتدائي مونوں كے يجے تھے ليكن ان ش خراب عادت تھی کہ خود اینے ہی بچوں کو کھا جاتے تھے۔ان جانوروں کو پہلی بار میں نے اس رات دیکھا تھا

جب چیتا آدمی میرا پیچیا کررہا تھا اور دوسری دفعہ گزشتہ کل ہی ویکھا تھا۔ جب میں حصارے فرار ہو گیا تھا۔ان میں سے ایک جانورایک گرے ہوئے ورخت کی جڑ میں کھس گیا تھا۔وکرم بھائیہ نے آ گے بڑھ کر

ہمیں جنگل میں ایک مردہ خرگوش پڑا ملا۔اس کے صحیح معنوں میں چیتھڑ سے اڑا دیے گئے تھے۔سینے پر کا کوشت

"ارائيم!اگرتم اسدوباره ديموتو كيا پيچان لو ميجي، وكرم معادير نے يو چھا۔ جيب سے پستول نكال كراس نے اس كامعائد كيا اور بياطمينان كرك كم

وہ پورا بحرا ہوا ہے۔اسے پھر جیب میں رکھ لیا۔ " بے شک پیچان لوں گا جب وہ میرا پیچھا کررہا تھا۔تو میں نے اسے ایک پھر مار کر بے ہوش کر

وہا تھا۔اس کے ماتھ پرزخم کا نشان ہوگا۔"

"لین پر ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔" وہ خر گوش کے پاس کھڑار ہا تھا تکریں نے تھوم کراس کی طرف . يكها\_نه ديكها موتا توشايد مين اكيلا آمينكل كر پحركسي مصيبت مين گرفتار موجا تا-''

"اب چلو مے بھی یا بہیں کھڑے کھڑے فرگوش کا ماتم کرتے رہو مے؟" میں نے کہااور جیسے وہ

چىك برا\_آ ہسته آہسته چل كرميرے قريب آيا اور نہايت يكي آواز ميں بولا۔ "م جانة مودانش! كرحيوان الوكول كو مرقتم ك كوشت سے نفرت دلا دى كئى بيكن اگر كى

> نے خون چکولیا ہے تو .....'' اوروہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دریتک ہم دونوں خاموتی سے چلتے رہے۔

"جران مول كدكيا مواموكا؟"ال في كويا الني آب سي كبار"كل جمه سي بحى الك حماقت مو گئے۔ میں نے اپنے ملازم کوٹر کوش صاف کرنے کی ترکیب بتائی تھی اور پھر میں نے اسے ہاتھ حاشتے ویکھا تها۔افوہ!میرےوہم گمان میں بھی بیہ بات نہ تھی۔ بری علطی ہوگئی یار!''

خاموثي كاطويل وقفدر ہا۔

"لكن جميں اس معاطے كوزياد ه بڑھنے نبيس وينا چاہيے ورنه..... بيس ماركوس سے كہوں گا-" اورڈاکٹر مارکوس نے بھی اس معمولی بات کو (بد میرے نزدیک ایک معمولی کا بات میل) بہت

' جمیں اس میک خون چشیدہ کو عبرتاک سزا دینی جاہیے۔ تاکہ دوسرے اکبی حرکت نہ كرين ـ "ماركوس نے كها\_" يقيناً يه چيتے آدى كا بى كام بے ليكن بم اس كا جرم كس طرح ثابت كري مے؟ كاش كرتم كوشت سے رہيز كرتے وكرم بعائية تمهارى يدلت ايك ندايك دن جم رِتابى لےآئے كى -"

''میں بے وقوف گدھا ہوں اور کیا کہوں؟''و کرم بھائیہ نے کہا۔''جو پچھ ہونا تھا ہو چکا .....اورخود تم نے مجھے کوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔'' "مبرحال جمیں فورا اس معالمے کوختم کر دینا جا ہے مارکوں نے کہا۔" وکرم بھامیہ اگر کوئی الی ويى بات موتى توتمبارا طازم كيا جاراساتهد ع ؟ "

"میں یقین سے چھنہیں کہاسکتا۔"وکرم بھانیہ نے کہا۔

اور دو پہر کا کھانا کھا کر میں، مارکوں وکرم بھائیہ اور جارا ریچھ طازم حصار سے نکل کر جنگل کی طرف چلے عالبا یہ کہنے کی ضرورت تبیں کہ ہم تینوں کے ہاتھ میں چا بک تھے اور ریچھ ملازم کے ہاتھوں میں ایک ہن تاروں کا بنڈل اور دوسرے ہاتھ میں لکڑیاں چیرنے کی کلہاڑی لیے تھا۔ ڈاکٹر مارکوس اپنے ایک

غائب تھااور ریڑھ کی ہڈی چباڈ الی ٹی تھی۔ "ارے!" وكرم بعاليہ مردہ خرگوش ديكھ كردم بخود رہ گيا۔ پھراس نے اپنی ٹانگ ہے خرگوش كو الث بليث كرد يكمااور بربوايا\_'اف والش ابراميم-اس سے تم كيا نتيجها خذ كرتے ہو؟''

"معلوم ہوتا ہے تمہارے کی موشت خور حیوان آدی کی پرانی عادت عود کر آئی ہے۔"میں نے جواب دیا۔ 'و کھنیں رہے ہوا کی ریڑھ کی ہڑی چبالی گئی ہے اور سینے کا گوشت کھالیا گیا ہے۔'' "وكرم بعافيه چند ثانيوں تك سكتے كے عالم من كھڑار ہااس كارنگ سفيد مور ہاتھا اور ہونؤں كے کونے کانپ رہے تھے''

" بيربهت برا مواابراميم!"اس نے لرزاں آواز ميں کہا\_ ''میں پہلے بھی ایک مردہ خرگوش دیکھ چکا ہوں۔'' "جسون يهال آيا تعاـ"

''کیاد یکھا تھاتم نے ....؟'' "ایک مروه خرگوش جس کا سر دهز سے الگ پڑا تھا۔" "تم نے کیا کہا۔جس دن تم یہاں آئے تھے۔" ''ہاں ای دن شام کو میں تیندوے کی چینوں سے گھبرا کرایخ کمرے سے فکل آیا تھا اور بے

سوچ سمجے جنگل میں جا کھساتھا۔جھاڑیوں کے اس جنگل میں جو حصار کے پیچھے ہے اور وہیں میں نے مردہ خرگوش دیکھا تھا۔اس کا سردھرجسم سے جدا پڑا تھا۔ وكرم بعاليه كمنه سے جرت اور خوف كى بكى ي جي فكل كى\_

اور مل سیجی بتا سکتا ہول کہ تمہارے کون سے حیوان آوی کا بیکام ہوسکتا ہے۔ یقین سے تونہیں کہ سکتا۔ لیکن مجھای پرشک ہے۔ کیوں کہ میں نے اسے چشمے سے پانی پیتے و یکھا تھا۔ "'يعني منه لڪا کر۔"

" قانون كى رو سے اس طرح سر پنا كنا ہ ہے ليكن معلوم ہوا كه جب ماركوس! ان حيوان لوكوں كى نظروں سے اوجمل ہوتا ہے تو وہ قانون ھئی سے نہیں ڈرتے '' "اورای حیوان آ دمی نے میرا پیچھا کیا تھا۔"

"ب شك بداى كا كام موكا- كول كمتم تو جائة موكد كوشت خور جانورا بنا شكار كهان ك بعد اِنْ پیتا ہے.... یہ بہت برا ہوا....اس کے منہ کوخون لگ گیا ہے نیہ برا ہوا۔"

اوراس نے اپنے چاروں طرف و یکھا کہ شاید وہ خون کشیرہ حیوان آومی کہیں قریب ہی چھپا ہوا

كندهے سے ایک زمنگا لئكائے ہوئے تھے۔

اور پھر جنگل میں شہنیاں چیخنے کی آوازیں آئیں۔پھر پیروں کی چاپ سنائی دی۔پھر بجنسناہ نسکی آوازیں آئیں۔پھر پیروں کی چاپ سنائی دی۔پھر بجنسناہ نسکی آوازیں آنے لگیں اور تین چار منٹ بعد ہی بدصورت حیوان لوگ ہر چہار طرف کی جھاڑیوں میں سے نکل نکل کر میدان میں آنے لگے۔ان لوگوں کو دیکھ کر میں اپنے دل میں خوف کی اہر محسوس کیے بغیر ندرہ سکاریکن مارکوں اور وکرم بھائید اپنی جگہ بڑے پر سکون اور اطمینان سے کھڑے تھے۔سب سے پہلے مجھے سالم نظر آیا۔پھر شہنیوں کو تو ڈیا اور جھاڑیوں کو روشاہ وہ زیر دست اور عجیب حیوان آدمی جو گینڈے اور کھوڑے کا جموم تھا۔پھر دوسوعور تیں اور چھر وہ ریچھ لومڑی عورت آئی۔جس کی آئیصیں سرخ تھیں اور جس کے بدن سے بخت بدیوا تھی تھی اور چھر دوسرے حیوان لوگ۔ایک کر کے آگئے اور آتے ہی انہوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ بدیواٹھتی تھی اور پھر دوسرے حیوان لوگ۔ایک کر کے آگئے اور آتے ہی انہوں نے یک زبان ہو کر کہا۔

وہ ہم سے کوئی تین گز دور رک گئے اور زمین پر سے خاک اٹھا اٹھا کرا پنے ماتھے پر پڑھانے گئے۔ہم نتیوں اپنے ریچھ کے ساتھ ان بھیا تک حیوان لوگوں میں کھڑے تھے۔

''اکسٹھ باسٹھ ٹریسٹھ' مارکوس نے انہیں شارکیا۔''اور چاردوس کہاں ہیں؟'' ''چیتا آدمی بھی عائب ہے۔''میں نے کہا۔

'' مارکوس نے نرسٹگا پھوٹکا اور حیوان لوگ انتہائی خوف کے عالم میں سجدہ ریزہ ہو گئے اور پھر بید کے جنگل میں سرسراہٹ ہوئی اور فورا ہی چیتا آ دمی نکل کرسامنے آگیا۔اس نے مارکوس کو سجدہ کیا اور پھرسیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے ویکھا اس کا ماتھا زخمی تھا۔سب سے آخر میں بندر آ دمی آیا اور اب اس میدان میں پورے جزیرے کے لوگ جمع تھے۔

''بیٹھ جاؤ۔'' مارکوس نے کہا اور فورا ہی مجورے بالوں والے قانون کونے بڑھ کر سجدہ کیا۔ '' قانون کہو۔'' مارکوس نے تھم ویا۔

اور قانون کو قانون کہنے اور دوسرے حیوان لوگ ایک کورس میں اس کے کہے ہوئے الفاظ دہرانے لگے اور جب انہوں نے کہا۔'' کوشت اور مجھلی کھانا گناہ ہے کیوں کہ ہم آدی ہیں۔'' تو مارکوس نے فورا اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہو جانے کا حکم دیا اور اس میدان میں موت کی سی خاموش چھا گئی میرے خیال میں ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔کیوں کہان میں سے ہرایک کے چیرے سے خوف وہراس کے آثار ہویدا تھے۔

'' بیرقانون تو ڑا گیا ہے۔''مارکوس نے رعب دار آواز میں کہا۔ ''کوئی نہیں نچ سکتا۔''کیک حیوان آ دمی نے کہا جس کے بدن پر سفید بال تھے۔ ''کوئی نہیں نچ سکتا۔''حیوان لوگوں نے سجدہ ریز ہوکرد ہرایا۔

'' کون ہے وہ؟اس نے پھر کڑک کر پوچھا۔

'' جانور ہے وہ قانون تو ڑتا ہے۔''حیوان لوگوں نے بیک زبان ہوکر کہا۔ مارکوں نے چیتے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔وہ اے گھورتا ہی رہا۔مارکوں کی تیز تیز

نظر چیتے آ دی کی روح کو چیمیدر ہی تھی کہ موٹرالذکر بے چین ہوا تھا۔ دور جان تا ہو ہے ''' کس نامان کھر مقام مقام رکا کا ''وہ عذاب کٹر

"جو قانون توڑتا ہے۔" مارکوس نے ماری طرف کھومتے ہوئے کہا۔"وہ عذاب میں جلا ہوتا ہے۔" جوان لوگ ہو لے۔

"اے دارالعقوبت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔" بندر آ دی بولا۔" ساتم نے ....اس لیے۔" مارکوں نے آ دی کی طرف کھومتے ہوئے کہا۔

ی پید اس مرصے میں جب کہ مارکوں کا چرہ ہماری طرف تھا۔ چیتا آدی کھڑا ہوا تھا۔اس کی آتکھیں انگارہ ہورہی تھیں۔اس کے ہونٹ دانتوں میں تھینج کے تھے اور اس کے نوک دار مڑے ہوئے دانت نظر آرے تھے۔ بھیے ہی مارکوں اس کی طرف کھوا۔ چیتے آدمی نے یکا کیک اس کی طرف ہملہ کردیا۔ایک انجا نا اور بیادخوف ہی حیوان لوگوں کو مارکوں اور وکرم جھائیہ پر ہملہ کرنے سے روکے ہوئے تھا۔لیکن اب چیتے آدمی نے اس کی ہمت کر ڈالی تو وہ سب بھی نیم دائرہ بنا کر ہماری طرف بڑھے یا خدا جانے جھے ایسا معلوم ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنا پہتول نکالا اور آگے بڑھتے ہوئے حیوان لوگوں پر اندھا دھند تین گولیاں چلاویں دومیوان آدمی مردہ ہوکر گرے اور دومرے جہاں تھے۔وہیں کھڑے ہوگئے۔

چیتا آدی بگولے کی ہی تیزی سے میرے قریب سے گزرا وکرم بھائیہ کا ریچھ طازم اس کا تعاقب کرر ہاتھا اور اس وقت میں نے دیکھا کہ گئر بجھے آدمی کی آنکھیں خوشی سے چیک ربی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا بھیے وہ تملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سالیم بھی غصہ وار نظر دن سے مجھے گھور رہا تھا اور مین ای وقت جب کہ ہماری قستوں کا فیصلہ ہو جانے والا تھا۔ وفعتہ مارکوس کا لیتول کر جا اور گولی حیوان لوگوں کے سروں پر سنیاتی ہوئی گزرگئی اور وہ لوگ میکا کئی طور سے گھوم گئے۔ جس طرف کو گولی گئی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ سنیاتی ہوئی گزرگئی اور وہ لوگ میکا کئی طور سے گھوم گئے اور دوسرے ہی لیجے چینتے چلاتے حیوان لوگوں کے ساتھ میتے کی مقتاطیسی کشش سے اس طرف گھوم گیا اور دوسرے ہی لیجے چینتے چلاتے حیوان لوگوں کے ساتھ جینے کا تعاقب کر رہا تھا۔

و کرم بھادیہ کا ریچے ملازم ہم سے بہت آ کے اور بھا گئے ہوئے مجرم کے بہت قریب تھا اور اس کے پیچے بھیڑیا عور تیں اپنی زبان لٹکا کر بھاگ رہی تھیں۔ان کے پیچے سورمرو تھے۔جوانتہائی خوشی کے عالم میں ' فرغز'' کررہے تھے۔ان کے پیچے سفید جلد والے بیل آ دمی تھے اور مارکوں بہت سے حیوان لوگوں کے مطلقے میں بھاگ رہا تھا اور ہاتھ میں بحرا ہوا لپتول لیے تھا اور اس کے سفید بر ترتیب بال ہوا میں اہرا رہے تھے لگر بھا آ دمی میرے شانہ بٹانہ بھاگ رہا تھا اور دہ بار بارتکھیوں سے میری و کھ رہا تھا اور شاید اس کے مذمیں پانی بحرآ تا تھا اور جمارے بیچے دوسرے حیوان آ دمی تھے۔

چینا آ دی بید کے جنگل میں گھتا چلا گیا۔جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ وکرم بھامیہ کاریچھ ملازم اس کے بہت قریب تھا۔چنانچہ چینا آ دی اپنے ہاتھوں میں بید کی ٹہنیاں پکڑ کرچپوڑتا جاتا۔جوریچھ ملازم کے 465

چبرے پر چٹا چیٹ لگتی تھیں۔ لیکن موخرالذکر بوی دلیہ ہے اس کا تعاقب کرتارہا۔ بید کے جنگل کے بعد کوئی پاؤمیل تک کھلا میدان تھا اور میدان کے دوسرے کنارے سے پھر جھاڑیوں اور دوختوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ چیتا آ دمی اس کے پیچھے ہم اس جنگل میں تھے ئیے جنگل گھنا تھا لیکتی ہوئی بیلیں ہاری گردنوں سے لیٹ لیٹ جاتی تھیں اور خار دار جھاڑیاں نہ صرف کپڑے پھاڑ رہی تھیں۔ بلکہ جسم کوزخی بھی کر رہی تھیں۔ لیکن چیتے

آ دی کواس کے جرم کی سزادینا ضروری تھا۔ تا کہ ہم محفوظ رہ عیں۔ چنا نچہ ہم اس کے تعاقب سے باز نہ آئے۔ '' دیکھاوہ کم بخت یہاں سے جاروں ٹانگوں سے دوڑتا ہوا گیا ہے۔'' مارکوس نے کہا۔ جواب مجھ سے ذرا ہی آ گے تھا۔

'' کوئی چینبس سکتا۔' اس حیوان آ دمی نے کہا جو بھیٹر ہے اور ریچھ کا مجموعہ تھا۔

اس گھنے جنگل سے نکلے تو ہم ایک سنگستانی اور ناہموار میدان میں ستھ اوراب ہم مجرم کو یہ خوبی د کیھ سکتے ستھ ۔ وہ چاروں ٹاگوں پر بڑی سبک رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ وہ بار بارگردن گھما کر ہماری طرف د کیھ لیتا تھا۔ وہ اب تک کپڑے بہنے ستھ ۔ چہرے سے گھوڑا بہت آ دی بھی معلوم ہوتا تھا۔ لیکن وہ چارٹا گوں پر چیتے کی طرح تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا اور اس کے کندھے بھی چیتے کی طرح ہی حرکت کررہے تھے۔

اس نے ہوا میں ایک زبردست چھلا نگ لگائی اور زر درنگ کی خار دار جھاڑیوں کے پیچھے جا کر ہماری نظروں سے او بھل ہو گیا۔وکرم بھامیہ کاریچھ ملازم ان جھاڑیوں سے زیادہ دور نہ تھا۔

ہم میں سے ٹی ایک کے بھاگئے کی رفاراب پہلی می ندر ہی تھی۔کیوں کہ ہم تھک گئے تھے اور اب ہم نیم دائرے میں بھاگئے کے بجائے ایک قطار میں بھاگ رہے تھے۔لکڑ بگھا آ دمی اب بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔وہ باربارکن اکھیوں سے میری طرف دیکھتا اور اس کی تھوتھنی کا گوشت کا پہنے لگا۔اس کے حیوانی د ماغ میں خدا جانے کون سے خیالات پروان چڑھ رہے تھے۔

چیتا آدی اس راس کی طرف بھاگا جہاں سے اس نے میرا تعاقب شروع کیا تھا اور وہ اس جزیرے میں میری پہلی رات تھی۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی اور خدا جانے جھے میں اتی قوت کہاں ہے آگئی جنریے میں میری پہلی رات تھی۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی اور خدا جانے جھے میں اتی قوت کہاں ہے آگئی تمان نہ اس قدر آگے کہ میں تعاقب کرنے والوں سے الگ اور ای کی نظروں سے اوجمل ہوتا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا اور میرا دل اس بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیسے ابھی پہلیاں تو ڈکر باہر نکل آئے گا۔ کٹر بھگا آدی بدرستور میرے ساتھ دوڑ رہا تھا اور فرط انجساط سے غرار ہا تھا۔

اورآ ٹرکارتعا قب ختم ہوا ہم نے مجرم کو جزیرے کی سکستانی کونے میں گھیرلیا۔ مارکوس نے چا بک بحایا اور ہم صف بستہ ہو کرآ ہستہ آ گے بڑھے۔ حیوان لوگ اتنا شور مچار ہے تھے کہ کان پڑی آ واز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہم اپنا حلقہ تنگ کرتے گئے۔ چیتا آ دمی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور ہم اسے دیکھ نہ کئے تھے اور ہماری صف کے دونوں سرے جھاڑیوں کی دوسری طرف آپس میں اس سے بحرم اب ہمارے نرنجے میں تھا۔ ہماری صف کے دونوں سرے جھاڑیوں کی دوسری طرف سے دکرم ہمائیہ کی دوسری طرف سے دکرم بھائیہ کی آواز سنائی دی۔ میں ایک بلندمقام پرتھا اور وکرم بھائیہ اور مارکوس جھاڑیوں کے دوسری طرف شیب بھائیہ کی آواز سنائی دی۔ میں ایک بلندمقام پرتھا اور وکرم بھائیہ اور مارکوس جھاڑیوں کے دوسری طرف نشیب

میں۔ آہتہ آہتہ ہم اپنا دائرہ تک کرتے گئے۔ چیتا آدی جو مخبان اور قد آدم جماڑیوں میں کہیں چمپا ہوا دااور خاموش تھا۔

اور جب میں ڈھلان اتر رہاتھا تو میں نے اسے دیکھ لیا وہ دوجھاڑیوں کے نی میں دیکا ہوا تھا اس کی چک دارآ تکھیں مجھ پرگڑی ہوئی تھیں۔ میں چلتے چلتے رک گیا۔

"وارالعقوبت .....وارالعقوبت جهازيول كے پيچے سے بندرآ دى كى آ واز سنائى دى۔

اور میں نے سوچا کہ اس چیتے آدی کو پھر سخت اذیت پہنچائی جائے گی۔وہ پھر مارکوس کی تجربہگاہ میں میز پر تڑپے گا۔ ہر چند کہ وہ خطر ناک تھا۔ ہر چند کہ وہ چیتے کی طرح جماڑیوں میں وبکا ہوا تھا۔ کیکن ٹیم انسان تو تھا کم از کم درداور تکلیف محسوس کرنے کی صلاحیت تو رکھتا تھا۔ اس کی حالت پردم آگیا۔ چنا نچہ میں نے اپنا پہنول نکالا اور بحرم کی پیشانی کونشانہ بنا کر کوئی چلا دی۔

اس عرصے میں گلونٹیکھے آدمی نے اس کو دیکھے لیا تھا۔ وہ خوثی کی ایک چیخ کے ساتھ آدمی پر جھپٹا اور اپنے خوں خوار دانت اس کے حلق میں پیوست کر دیے۔میرے چاروں طرف جھاڑیوں میں ایک ہلچل کی چک مٹی اور حیوان لوگ آگے کی طرف کھس آئے۔

"ابراميم! بم اسے زئد و گرفار كرنا چاہتے ہيں۔" باركوس چلايا اور حيوان لوكوں كو و مكيل موا آگے

کر بھا آدی اب تک چیتے آدی کو دبو ہے ہوئے تھا۔ مارکوں نے چا بک مار مارکر اسے وہاں سے بٹایا وکرم بھائید رہی ہوئے مار کر اسے وہاں سے بٹایا وکرم بھائید رہی ہے جواب تڑپ رہا تھا۔ دورر کھنے کی کوشش کررہا تھا۔ کیکوشش کررہا تھا۔ کیکوشش کررہا تھا۔ کیکوشش کر دہا تھا۔ کیکوشش کردہا تھا۔ کیکوشش کردہا تھا۔ کی کوشش کردہ ہے جورے بالوں والا قانون کو بھنے لگا۔

"ابراہیم!لعنت بے یار! ہم اے گرفآر کرنا جائے تھے۔" ارکوں نے کہا۔

ر جھے انسوں ہے کہ گھراہٹ میں میں نے کوئی چلا دی۔ 'میں نے کہا۔ حالال کہ حقیقت بین تھی۔

میں نے کہا۔ حالال کہ حقیقت بین تھی۔

میں نے کہا۔ حالال کہ حقیقت بین تھی۔

میں نے کہا۔ حالال کے چھے نیم جال ساکر دیا تھا۔ چنا نچہ میں پلٹا اور حیوان لوگول کے ججوم میں

سے داستہ بنا تا ڈھلان کی چوٹی کی طرف چلا۔ میں تنہائی چاہتا تھا۔ بیڈ حلان چڑھے وقت میں نے مارکوس کی

آوازشی تھی۔ وہ حیوان لوگول کو پچھے ہدایات دے رہا تھا۔ میں نے گردن کھما کر دیکھا۔ تین بیل آ دی چیتے ہوئے

آدی کی لاش کھی میں جو سے سمندر کی طرف لے جارہے تھے اور دوسرے حیوان لوگ ان کے پیچھے چھے جا

میں نے ڈھلان کی چوٹی پر پہنچ کر نیچے ویکھا۔حیوان لوگوں کا بجوم ساحل پر محودب کھڑا تھا اور میں میں نے ڈھلان کی چوٹی پر پہنچ کر نیچے ویکھا۔حیوان لوگوں کا بجوم ساحل پر محودب کھڑا تھا اور مین میں تنوں بیل آدی چیئے احساس ہوا کہ جزیرے کے حالات میں خفیف تغیر ضرور ہوا تھا۔ میں ہوا کہ جزیرے کے حالات میں خفیف تغیر ضرور ہوا تھا۔ میں نے حیوان لوگوں کی آئکھوں میں بغاوت کی چنگاری ویکھی تھی۔حالاں کہ اس دفت وہ وکرم بھافیہ اور مارکوں کو اپنے حلقے میں لیے جموم جموم کر قانون کے الفاظ وہرارہے تھے۔لیکن مجھے شک ہوگیا تھا۔کہ چیتے آدمی کے اپنے میں میں اس کے جموم جموم کر قانون کے الفاظ وہرارہے تھے۔لیکن مجھے شک ہوگیا تھا۔کہ چیتے آدمی کے

منی جیسے کوئی لڑا کاعورت انتہائی غصے کے عالم میں چیخی ہو۔

اور پھر جو پھھ ہوا۔ آئ تک میں بید نہ بھوسکا کہ کیا تھا۔ بہر حال میں نے پہلے ایک دل ہلا وسیخ
دالی جی اور پھر ہی کے گرنے کا دھا کہ سنا۔ مڑکر دیکھا تو ایک بھیا تک چہرہ جھے پر دھنسا چلا آ رہا تھا اور عجیب
ہو وتھاوہ جو نہ انسان تھا اور نہ کی جانور کا۔ بلکہ کی دوز خی عفریت کا سا بھورا اور شاخ در شاخ خراشوں سے بہ
ہن سے خون کے سرخ سرخ قطرے فیک رہے تھے اور بے پہوٹوں کی آئکھیں انگاروں کی طرح چک رہی
میں ۔وہ سیدھا جھے پر آیا میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے لیکن اس کا تھپٹر میرے سینے پر پڑا۔ میں
اس ضرب کی تاب نہ لا کر با ئیں پہلو پر گرا۔ خون آلود پٹیوں میں لیٹے ہوئے عفریت نے جھے سے تفوکر
کی تاب نہ لا کر با ئیں پہلو پر گرا۔ خون آلود پٹیوں میں لیٹے ہوئے عفریت نے جھے سے تفوکر
کی تاب نہ لا کر با ئیں پہلو پر گرا۔ خون آلود پٹیوں میں لیٹے ہوئے عفریت نے جھ سے تفوکر
کی ان بازی کے انار سے چھوٹے گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن با ئیں پہلو پر گر
ہرے خون میں آتش بازی کے انار سے چھوٹے گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن با ئیں پہلو پر گر
کرند چہرے کو اور بھی بھیا تک بنا دیا تھا۔وہ ایک ہاتھ میں پیشول پڑے تھا۔وہ میری طرف کوئی دھیان
دیا بیز تیندو ہو کے پیچے بھا گا کیوں کہ وہ عفریت جو میرا ہاتھ تو ٹر کر بھا گا۔ تیندوا ہی تھا۔
دیا بینتر تیندو ہے کے پیچے بھا گا کیوں کہ وہ عفریت جو میرا ہاتھ تو ٹر کر بھا گا۔ تیندوا ہی تھا۔

میں دوسرا ہاتھ کیک کر بددقت تمام اٹھا خون آلود پٹیوں میں بندھا ہوا تیندوا ساحل پر بھاگا جار ہا تھا۔اس کے پیچیے مارکوس تھا۔ تیندو سے نے مؤکر دیکھا تو عذاب کے فرشتے کواپنے پیچیے ہی آتا دیکھ کراس نے اپنی رفآر تیز کردی وہ چھا تکس بھرتا بھاگ رہا تھا اور ہر چھلا نگ اسے مارکوس سے دور لیے جارہی تھی۔ آخر کار وہ جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ دفعۃ مارکوس نے کولی چلا دی لیکن اس کا نشانہ خطا کر گیا اور دوسرے ہی کہتے تیندوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا اور مارکوس بھی ان جھاڑیوں میں تھس کر میری نظروں سے او جھل ہو گیا۔

میں اپنی جگہ پر بیٹھا ان جھاڑیوں کی طرف دیکھ اربا۔ جن کے پیچھے تیندوا اور مارکوس عائب ہوئے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی میر بے ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں نا قابل برداشت تھیں اٹھی اور میں کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا بھو ایس نے دروازے پر وکرم بھائیہ نمودار ہوا۔وہ بھی ہاتھ میں پہتول لیے تھا فضب ہو گیا۔ابراہیم!اس نے یدد کھے بغیر کہ مجھے تخت تکلیف ہے۔کہا۔وہ تیندوا زنجیریں تو ڈکر بھاگ لکلا اور پھر یہ دیکھے باتھ کی درکھے بھی ہوں۔بولا۔

"ارے کیا ہوا؟"

میں دروازے میں کھڑاتھا۔ میں نے کراہ کرجواب دیا۔اس نے آگے بڑھ کرمیراٹوٹا ہواہاتھ پکڑلیا۔ '' یہ آستین پرکیاخون ہے؟''اس نے میری آستین کی قیص او پر چڑھا دی پستول جیب میں رکھا اور میراہاتھ دیاکردیکھا تو میں چنج پڑاوہ مجھے اندر لے گیا۔

ار پراہ ھوبا رویھ ویس ی پرواشت ٹیسوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پورا واقعہ سنا دیا۔اس میں نے بڈی بٹھا کرمیرے ہاتھ پر پٹی کس دی۔گردن پر پٹی بائدھ کر ہاتھا اس میں افکا دیا۔ میرا ہاتھ بری طرح درد کرر ہاتھا۔لیکن میں نے اس واقعہ کو پچھزیادہ اہمیت نہیں دی۔تیندواجس پر ہارکوس تجربہ کر رہا تھا۔اتفا قابھاگ کیا تھا اور بس۔میرے خیال میں سیکوئی اہم واقعہ نہ تھا۔اس جزیرے مارکوس پرحملہ کرنے کے بعدان حیوان لوگوں کے دلوں کی حالت مختلف ہوگئ تھی۔

مجھے یقین ہوگیا تھا کہ ککڑ بھے آ دی کے منہ کو بھی خون لگ گیا تھا۔وہ چیتے آ دی کے جرم میں ہرار کا شریک تھا اور اس وقت وہ ایک پھر پر کھڑا جھوم جھوم کر قانون کہدرہا تھا۔لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے قریب کھڑے ہوئے بندر آ دی سے سرگوشیاں بھی کرتا جاتا تھا۔خدا جانے کیا بات تھی کہ فضا میں خوف سامحسوں ہو رہا تھا اور خطرے کی بو پار ہا تھا۔ میں نے نشیب کی طرف نظر کی۔سرسبز جنگلات اور ان کے پیچھے مچاتا ہوا سمندر کیکن وہ محور کن منظر اس وقت جھے بھیا تک معلوم ہوا اور وہ جزیرہ موت کا جزیرہ۔ کچھے ہونے والا تھا۔کیا؟اس سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا۔کیکن میری چھٹی حس بتار ہی تھی کہ کچھ ہونے والا تھا۔

اس جزیرے میں آئے ہوئے جمعے چھ ہفتے ہوئے تھے کہ مارکوں اور اس کے تج بات سے نہ صرف تھک گیا بلکہ جمعے اس سے نفرت بھی ہوگئی۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ حالاں کہ مارکوں میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ شاید اس خیال نے کہ اس کے تجربات بڑے انسانیت سوز تھے اور وہ جانوروں کو سخت اویت پہنچا تا تھا۔ جمعے اس سے تنظر کردیا تھا اور نفرت کا بیجذ بدمیرے دوسرے تمام جذبات پرحاوی تھا۔ چنا نچہ اب جمعے ایک خیال آیا تھا۔ کمی بھی طرح شیطانوں کے اس جزیرے سے نکل کر انسانوں میں بھی جاوں اور جمعے این پروونق باز اروں اور ووستوں کی یا دستانے گئی۔

اس جزیرے میں میرا کوئی دوست نہ تھا۔آپ کہیں گے دکرم بھائیہ تو تھا۔ تو عرض ہے کہ ہارئی دوتی گہری نہتھی۔ بلکہ الی تھی بھارے یہاں۔''صاحب سلامت۔'' کہتے ہیں اور سبب اس کا عالبًا یہ تعا کہ دکرم بھائیہ کئی گیارہ سال سے حیوان لوگوں میں رہ رہا تھا اور دہ مجھ سے زیادہ انہی حیوان لوگوں سے ملکا تھا۔ پھراسے شراب کی بری الت تھی۔ خیراس کی اس ات کو برداشت کر لیتا کیئن حیوان لوگوں سے اس کی دوئی جھے بری طرح مسلئے تھی۔ چنال چہنگی وفعہ وہ اکیلا ہی ان سے ملئے چلا گیا۔ کیوں کہ میں حیوان لوگوں سے تی الامکان دور ہی دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ میرازیا دہ تر دقت ساحل پرگزرتا تھا تا کہ میں جزیر ہے کو خیر باد کہہ سکوں۔ لیکن کوئی جہاز نہ آیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ جس نے صورت عال کوحد سے زیادہ تا دی تا دی تھا۔

اس جزیرے بیل آتے ہوئے مجھے ساتواں یا آٹھوال ہفتہ تھا کہ وہ بھیا تک حادثہ ہوا اور اس وقت اگر میرا حافظہ فلانہیں کر رہا تھا تو صح کے چہ بجے ہوں گے۔ تین حیوان آدمی جنگل سے لکڑیاں تھیٹ کہ حصار بیل لارہے تھے اور اس گربڑے میری آٹھ کھل گئی۔ ورنہ عمو ما بیل سات بجے اٹھا کرتا تھا۔
تھیسٹ کر حصار بیل لارہے تھے اور اس گربڑے میری آٹھ کھل گئی۔ ورنہ عمو ما بیل سات بجے اٹھا کرتا تھا۔
کہ مادکوں کہیں با ہر سے آیا۔ اس نے مسکرا کر جھے ہے بخیر کہا اور ایک لیم بھی رکے بغیر خصار میں چلا گیا۔ فور ابن بیل نے تالے بیل کھی منے کی آواز نی۔ بیل نے گرون گھیا کر دیکھا کہ مارکوں اپنے آپریشن ہال کا دروازہ بیل نے تالے بیل کھی منے کی آواز نی۔ بیل نے گرون گھیا کر دیکھا کہ مارکوں اپنے آپریشن ہال کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس جزیرے اور خصوصا اس حصار میں ان سات آٹھ ہفتوں کے قیام نے میرا دل بھی ا تا تا حدہ مؤکر کر دیا تھا کہ اب تیندوے کی چین مجھے اتنا پریشان نہ کرتی تھیں۔ چنا نچہ جب تیندوے کی چین میں آج کوئی نئی بات

میں پہلے بھی ایسے واقعات ہو بچے تھے۔لیکن میں کیا جانیا تھا کہ یہی معمولی سا واقعہ جزیرے کی نصا کو ہرل وےگا۔ ہاتھ کا درد بڑھتا جارہا تھا اوراس بڑھتے ہوئے درد کی پہلی ٹیس نے میرے پورے بدن میں آگری لگا دی تھی کہ وکرم مجانیہ آگیا۔اس کے چہرے کا رنگ را کھ کی طرح ہور ہا تھا اور اس کا نحچا ہونٹ اس طرح لٹک گیا تھا کہ اس کے مسوڑ ھے تک نظر آ رہے تھے۔

" دونوں کا کہیں پانہیں۔"اس نے آتے ہی کہا۔" مارکوں کومیری مدد کی ضرورت ہوگی۔خدا جانے دہ تیندوے کا تعاقب کرتے ہوئے کس طرف گیا تھا۔وہ چند ٹانیوں تک میری صورت ویکھا رہااور پھر بولا۔" بہت زیادہ طاقت ورہے۔ تیندوا۔خدا کی تم ایک ہی جھٹے میں اس نے زنجیریں تو ڈکراپئے آپ کوآ زاد کرالیا۔" وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر میری طرف مڑکر بولا۔

"ابراہیم! میں مارکوں کی تلاش میں جار ہا ہوں۔ایک زائد پہتول میرے پاس ہے۔وہ میں تہیں دیے دیتا ہوں۔شاید تہمیں اس کی ضرورت پر جائے۔"

اوراس نے اپنی جیب سے پستول نکال کرمیرے سامنے میز پر رکھ دیا اور پھے کے بغیر باہر چلا ممیا۔اس کے جانے کے تعوثری دیر بعد ہی میں اٹھا اور پستول لے کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔

اور سے کچھ عجیب مج تھی۔وہ بے چین کردینے والی ہوا بند تھی۔آسان شفاف اورسمندر پرسکوت تھا۔ مج کا میہ بھیا تک سناٹا میرے حواس پر چھایا جار ہاتھا۔

میں نے سیٹی بجانے کی کوشش کی لیکن کوئی آواز نہ نگلی۔شدیداضطراب نے جھے وہاں کھڑارہے مجمی نہ دیا۔ چنانچہ میں دروازے کے سامنے سے ہٹ کر حصار کے کونے پر پہنچا اور ان جماڑیوں کی طرف و یکھنے لگا۔ جنہوں نے وکرم بھاہیہ اور مارکوس کوٹکل لیا تھا۔

اور پھر دور ساحل کے انہائی سرے پر ایک حیوان آ دمی نمودار ہوا۔وہ ساحل پر دیوانوں کی طرح بھاگتے اور سمندر بیل اثرانے لگا۔ بیس پھر حصار کے وروازے جا کھڑا ہوا اور چند ٹانیوں بعد ب چینی کی لہریں محسوس کر کے دوبارہ حصار سے کونے پر پہنچا اور اب بیس دروازے سے حصار کے کونے تک گویا۔ایک مستعد سنتری کی طرح پہرہ دے رہا تھا ااور ایک و فعہ میرا خیال ہے کہ بیس نے وکرم بھائیہ کی آواز سن۔ بیس ٹیلتے جہلتے رک گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔وکرم بھائیہ کی آ واز کہیں دورسے آ رہی تھی۔

"ماركوس سيسسسسسسس" ووجيخ رباتفا

ہاتھ کا درد ذرائم ہوگیا تھا۔لیکن میرا پورابدن پینک سار ہاتھا اور مارے بیاس کے طلق خٹک ہورہا تھا۔سورج کافی بلند ہورہا تھا اور میرالمباسایہ سٹ کر ذرا سارہ گیا تھا۔وور پرے جھے ایک انسانی سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔شل نے سائے کو اس وقت تک و یکھا رہا۔ جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔خدا جانے کون تھا؟ کوئی حیوان آومی ..... مارکوں وکرم بھائیہ .....وہ دونوں مارکوس اور وکرم بھائیہ اب کیا۔خدا جائے کون تھا؟ کوئی حیوان آومی ..... مارکوں وکرم بھائیہ .....وہ دونوں مارکوس اور وکرم بھائیہ اب

وہ آئیں گے بھی یانہیں .....؟وفعتہ تین آبی پرندے کوئی نایاب چیز حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔خالی خالی نظروں سے ان پرندوں کو ویکھار ہا۔

وفعة ووسراوها كه سنائى ديا ساتھ بى ايك چيخ ...... پھر دبى خاموتى ميں گھبرا گيا خدا جانے كيا واقعا؟ كيا ہونے والا تھا ...... پھرتيسر ، دھا كے كي آ واز آئى اور بيآ واز بہت قريبى شى -

ہوا تھا؟ میا ہوے وال ما اسسبہری ریے رہا ہوں کے مام میں حصار کی طرف بھاگا میں دوڑ کر حصار کے کونے بر پہنچا۔وکرم بھائیہ انتہائی بدھوای کے عالم میں حصار کی طرف بھاگا آرہا تھا۔اس کا چہرہ سرخ ہور ہاتھا۔بال بھرے ہوئے اور اس کی پتلون کھنٹوں پرسے بھٹ کی تھی۔اسکے

پیچاس کاریچھ طازم اور بھورے بالوں والا ایک حیوان بھاگ رہا تھا۔ ریچھ طازم کے ہونٹوں کے کونے پرسرخ سرخ داغ مجھے آئی دور سے بھی نظرآ رہے تھے۔ '' وہ آیا کنہیں؟''وکرم بھامیہ نے اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان پوچھا۔

"كون ماركوس؟"مين نے جواب ديا نہيں-

"فداکے لیے دانش ایراہیم!"وکرم بھادیہ نے کہا۔"حصار میں چلوجلدی۔"اس نے میراہاتھ کھڑ لا وہ سب پاگل ہورہے ہیں۔خدا جانے انہیں ایک وم سے کیا ہوگیا ہے .....!"چلوا مدر چلو ..... ذرا دم درست کرلوں تو پورا واقعہ سناؤں پرانڈی ..... برانڈی .....کہاں ہے؟"

وہ لنگراتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا اور کری میں دھنس گیا۔اسکار پچھ ملازم دروازے کے ورمیان میں لیا لمبالیا لیٹ کر کتے کی طرح ہائنے لگا۔ میں نے برانڈی میں پائی ملا کر گلاس وکرم جمائیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جسے وہ ایک سائس ہی میں چڑھا گیا۔ چند منٹوں بعداس کا دم درست ہوا تو اس نے پوری روداد مجھے دادی

بے سادی۔ وہ مفرور تیندوے اور مارکوں کے پیروں کے نشانات دیکھ دیکھ کرآ گے پڑھتا رہا۔ جگہ جگہ خون کے پڑے ہوئے دھے اور جھاڑیوں میں ایکے ہوئے تیندوے کی پٹیوں کے کلڑے وکرم بھائیہ کی رہبری کرتے رہے کیکن جب وہ اس چشمے پر پہنچا جہاں میں نے چیتے آ دی کو پانی سٹر پٹے دیکھاتھا تو دہاں اسے نشانات نہ ملے کیوں کہ وہ جگہ پھر ملی تھی اور جھاڑیاں بھی مخبان نہ تھیں۔

ہے۔ یوں نہ وہ جدیہ رین میں ہو بہ وی باب میں اس کی آواز من کر قریب کے درختوں میں سے چنا نچہ الکل بچے بر هتا اور مارکوس کو آواز میں دیتا رہا۔ اس کی آواز من کر قریب کے درختوں میں سے رہے ملازم ہاتھ میں کلہاڑی لیے نکل آیا۔وہ وہاں لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور تیندوے کے فرار سے بے خبر تھا۔ چنا نچہ اب وہ دونوں ل کر مارکوس کو تلاش کرنے اور اسے آواز میں دینے لگے۔ اکلی اس حرکت میں کوئی فاص بات تھی۔جس نے وکرم بھائیہ کو چونکا دیا۔ اس نے اشار سے سے آئیس بلایا تو وہ اس کے پاس سے نے کی فاص بات تھی۔جس نے وکرم بھائیہ کو چونکا دیا۔ اس نے اشار سے سے آئیس بلایا تو وہ اس کے پاس سے نے کی بھائے بھیر کر بھاگ بڑے۔ پہلے بھی ایسا نہ ہوا تھا۔وکرم بھائیہ نے آئیس آواز میں ویں۔ بہن ان

دونوں نے پیچیے مزکرد یکھا تک بیس-وکرم بھافیہ نے سوچا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہوگئی ہے۔ چنانچہ دو اس کہنا نئے کی طرف چلا عدار جدید سے معرف کے بعد معرف تھے

جہاں حیوان آومیوں کے بھٹ تھے۔ یہ ایک اور نی بات تھی۔ چناں چہ وکرم بھائیہ خطرہ محسوس کر کے الٹے پاؤں حصار کی طرف لوٹ پڑا۔ رائے میں اس کی ٹر بھیڑان دوسواروں سے ہوگئی۔ جنہیں میں نے ایک رات اور وہ اس جزیرے میں میری پہلی رات تھی۔ دیوانوں کی طرح ناچتے ہوئے دیکھا تھا۔ان دونوں کے منہ سے خون فیک رہا تھا اور

آ محصیں شیطانیت سے چمک رہی تھیں۔وکرم بھامیہ کو دیکھتے ہی وہ دونوں جم کر کھڑے ہو گئے۔ان کے چروں سے عجیب وحشانہ اور نفرت وحقارتِ کے جذبات ہویدا تھے۔وکرمِ بھادیہ نے اپنا علی بک بجایا اور وہ ودنوں دفعتہ اس پر جھیٹ پڑے۔ پہلے بھی کسی حیوان آدمی نے مارکوس یا وگرم بھامیہ پر جملہ کرنے کی کوشن

وكرم بعاليه نے فورا كولى چلا دى۔ايك خاك وخون ميں لڑھكنے لگا۔دوسرے پروكرم بھاليہ كار يجھ ملازم جاپڑا۔وہ دونوں تختم تھا ہو گئے۔آخر کارریچھ ملازم اس باغی پر چڑھ بیٹھا اور اپنے تیزنو کیلے دانت اس کے طلق میں چھوویے۔وکرم بھامیہ نے کولی چلا کراس سورآ وی کا بھی خاتمہ کر دیا۔لیکن اپنے ریچھ ملازم کوسور آ دی سے اٹھانے میں اسے بدی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔وہ اس سور آ دمی کا خون چوس رہا تھا اور کی صورت ال سے الگ نہ ہوتا تھا۔

اور پھر دونوں وکرم بھامیہ اس کا ریچھ ملازم حصار کی طرف بھا گئے راستے میں ریچھ ملازم ایک جھاڑی میں تھس پڑااور فورانی چھوٹے سے اسلوٹ (یلی نما جانور) آ دمی کو باہر تھییٹ لایا۔اس کے منہ پرجمی خون لگا ہوا تھا اور اس کی ایک ٹا تگ بھی زخی تھی۔

اسلوث آدی ریچه ملازم کی گرفت سے چھوٹ کر بلیث پڑا۔ وکرم بھائیہ نے اسے بھی کولی ماردی۔ " آخر بيسبكيا مور باب كيا مطلب باس كا ؟ وكرم بعاليه في سر بلا يا كر كويا الني آپ سے کہااور پھر برانڈی کی طرف متوجہ ہوگیا۔

وكرم بعاديد براغرى كا تيرا جام بهى جرها چكا تو مجه مناسب معلوم بواكه اب اسدوك دوں۔ کیوں کہ شراب اپنا اثر دکھانے لگی تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مدہوش پڑا رہے اور میں اکیلا پریشان ہوتا مچروں ۔ میں نے اس سے کہا کہ مارکوں ضرور کسی مصیبت میں پھٹس گیا ہے۔ چنا نچے ہمیں جلد از جلداس کی مدد کو پہنچنا جا ہیں۔ وکرم بھادیہ نے مخور آ تھوں سے میری طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا۔ لیکن پھراس نے میرامشورہ مان لیا۔ ہم نے تعوز اسا کھانا کھایا اور پھر ہم تیوں میں وکرم بھاییہ اور اس کا ریچھ ملازم 'مارکوس کی تلاش میں نکل بڑا۔

دو پہر گرم اور خاموش تھی۔ریچھ ملازم آگے آگے چل رہا تھا۔اس کی کمریش عجیب طرح کا انسانی خم آگیا تھا۔سرآ کے کی طرف جھک گیا تھا اور وہ حیوانی پھرتی سے دائیں بائیں جھاڑیوں میں جھانکا جاتا تھا۔وہ نہتا تھا وہ کلہاڑی جس سے وہ لکڑیاں چیرا کرتا تھا۔سور آ دمیوں سے مقابلہ کرتے وقت کہیں گر نئی تھی۔اب اس کے پاس کوئی ہتھیا رنہیں تھا۔سوائے اس کے تیز نو کیلے دانتوں کے سور آ دمیوں کا مقابلہ کرتے وقت بھی اس نے اپنے دانتوں ہی سے کام لیا تھا۔اس کے پیچیے وکرم بھامیہ اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ مھونے اور منہ لکا کے چل رہا تھا۔وہ مجھ سے خفاتھا کہ میں نے اسے بی مجر کرشراب پینے نہ دی تھی۔ حالاں که اتنی می شراب بھی اپنااثر دکھار ہی تھی اور وہ لڑ کھڑار ہا تھا۔میرا دایاں ہاتھ گلے کی پٹی میں تھا ادر دائیں ہاتھ

میں پستول پکڑے تھا۔ ہم لوگ جزیرے کے ثال مغربی جنگل میں گھتے چلے گئے۔دفعۃ دفعۃ ملازم چلتے چلتے رک

مل وكرم بعاليه جوائي وهن يل آك برهتا چلاجار باتعا اس عظراكيا-درختوں کے چیچے سے قدموں کی جاپ اور بولنے کی آوازی آری تھیں ....وہ ماری طرف بی

"و و مركبا ي " كون وارارزتى موكى آواز في كها \_

'' ہاں \_ہم نے بھی دیکھا۔''بہت ہی آ واز وں نے کہا۔

" بم يهال بين ..... يهال ..... وكرم بعافيه في حجي كركها-

"كياكررب مويد .... ب وقوف إ"مين نے وكرم بوائدكو يتي وكيل كركما اور يستول كا كھوڑا

ح ما کرمستعد کھڑا ہو گیا۔

دفعتہ درختوں کے بیچیے خاموثی جھا گئی۔حیوان لوگ جلتے جلتے رک گئے تھے۔چند کمحول بعد منیاں چھنے کی آواز آئی الانی لانی جھاڑیوں اور بیلوں میں سرسراہٹ ہوئی اور کوئی نصف ورجن چرے ہاری طرف جما نکنے گئے اور عجیب چہرے تھے جوعجیب طرح دمک دہے تھے ریچھ ملازم آ ہستہ آ ہستہ غرانے لگا\_ میں نے بندر آ دمی اور ان دو بیل آ دمیوں کو جو کشتی لے کر وکرم بھابیہ کو لینے جہاز تک آئے تھے۔ بیجان لیا۔ پھر وہ حیوان آ دمی وہ تھے جن کی جلد پر بدنما داغ و جبے تھے اور ان کے ج میں بھورے بالول والا قانون کوتھا۔ چود کرم بھائیہ اور ریچھ ملازم کے ساتھ حصار میں بھاگتا ہوا آیا تھا۔

لیکن خدا جانے کب وہ واپس جنگل میں چلا گیا اورال دفعہ اسکے چمرے کے لمب لمبے بعورے بالوں میں اس کی آتھ میں افکاروں کی طرح چک رہی تھیں۔ پہلے بھی ہم نے اس کی آٹھوں میں ایس چیک نہ ريلمي كمي \_ چند ثانيوں تك كوئى نه بولا \_ پھر وكرم بھافيد نے بچكى كے كر بوچھا \_

''کس نے کہا کہ وہ مرگیا؟''

بندرآ دی نے سوالیہ نظرول سے بھورے قانون کو کی طرف دیکھا۔

''وہ مرگما۔'' قانون کو بولا۔''ان لوگوں نے دیکھا۔''

''اس طرف'' قانون کونے ایک طرف اشارہ کیا۔

" كيا اب بهي قانون باتي ہے؟" بندر آ دي بولا۔" كيا اب بھي پينه كرووه نه كرو ـ باقى ہے؟" '' ہاں وہ مر گیا۔''بیل آدمی بولا۔'' کیا اب بھی قانون باتی ہے؟اے جا بک والے دوسرے آتا بما دُاب بھی قانون ہے ....؟ وہ مرگیا وہ مرگیا۔'' قانون کونے بڑے یقین سے کہاادروہ سب کے سب عجیب

نظروں سے ہمیں تھورنے گئے۔

"ابراہیم!وکرم بھائیہ نے میرمی طرف دیکھ کر کہا۔اس کی آنکھیں بجھی بجھی می تھیں وہ یقینا دہ مر

میں دکرم بھادیہ کے پیچھے کھڑا تھا اورمحسوں کررہا تھا کہ صورت حال کافی خطرناک ہوگئ ہے دکرم بھائیہ نشے میں ہونے کے باعث اس قابل نہیں تھا کہ صورت حال کو بھے سکتا چنانچہ میں چند قدم آ گے بڑھ کر حیوان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اوراو کچی آ داز میں بولا۔'' وہ مرانبیں ہے۔''

ریچھ ملازم نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور ٹیں اپنی ریڑھ کی ہڈی ٹیں ٹھنڈک کی اہر محسوں

اوند ھے منہ گرا۔ وکرم بھائیہ تڑ ہے ہوئے وحثی کے بوجھ تلے کراہ رہاتھا۔ دوسرے حیوان لوگ فرار ہو چکے تھے اور وہاں میں ریچھ ملازم کے ساتھ اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ وکرم

دوسرے میوان بوت سرار ہو ہے ہے اور دہاں ہیں رہے۔ وہ است بھابیہ وحثی کی بوجھل لاش کواپنے پیرسے دھکیل کرا تھا۔اس واقعہ نے اس کا نشہ ہرن کر دیا تھا اوراس کے حواس میں سے مصرف میں مجرب میں اور اور اس میں سراکھا۔

نظا ہور ہے تھے بھورے قانون گوڈرتا جھاڑیوں میں سے لکلا۔ ''دیکھو!''میں نے مردہ وحثی کی طرف اشارہ کیا۔''اور جان لو کہ قانون باتی ہے۔ یہ ہے سزا

> قانون تو ڑنے والے گی۔'' بمورا قانون گودشی کی لاش کوخوف ز دہ نظروں سے دیکھیا رہااور پھرسر ہلا کر بولا۔

جورا فا بون ود و ن ن ن کار کراک میجائے۔" "وی ہے۔ جو مارنے والی آگ اور کرک بھیجائے۔"

دوسرے حیوان لوگ بھی جھاڑیوں میں سے نکل آئے اور دور کھڑے ہو کر خوف زدہ نظروں سے وحثی کے بے جان جسم کو دیکھنے لگے۔ جب ان کے حواس ذرا ٹھکانے ہوئے تو میں نے ان کو جلد چلنے کو

کہا۔ جہاں مارکوس کی لاش پڑئ گی۔

آخر کارہم جزیرے کی شالی مغربی حد تک پہنچ گئے اور چند قدم چلنے کے بعد بی تیندوے کی لاش

کے سامنے کمڑے تھے۔اس سے چند قدم آگے وہ لاش پڑئ تھی۔جس کی ہمیں تلاش تھی۔ زسلوں کے نیچ میں
وہ اوند ھے منہ پڑا تھا۔اس کا ایک ہاتھ کلائی تک چہا ڈالا گیا تھا اور اس کے سفید بال خون سے سرخ ہور ہے
تھے۔اس کی کھورپڑی زنجیر کی مارسے جگہ جگہ سے پچک گئی تھی۔یہ ای زنجیر کی مار کے نشان تھے۔جس سے
تیندوا بندھا ہوا تھا اور جے تو ڈکروہ بھا تھے۔ زسلوں اور کھاس پرخون کے دھے تھے۔وکرم بھائیہ نے جھک

کراس کی لاش سیدهی کی چیرے پروہی کرختلی اور وہی رعب گویا منجمد ہو گیا تھا۔ اوران چیوجیوان لوگوں کی مدد سے کیوں کہ مارکوس کی لاش خاصی وزنی تھی۔ہم اس کواٹھا کر حصار کی طرف لے چلے۔اند هیرا آہت آہت آہت ار رہا تھا اور تارے ایک ایک کرکے روش ہونے گئے تھے۔راستے میں ہم نے کسی حیوان آ دمی کی چینیں سنیں۔ جیسے کوئی اسے بھنبوڑ رہا ہو۔ایک دفعہ ایک اسلوٹ جانور جھاڑیوں میں سے فکل کر ہمارے سامنے آگھڑا ہوا چند ٹانیوں تک ہمیں کارکلر دیکی رہا اور پھر جھاڑیوں میں کھس گیا۔خدا

کاشکر ہے۔ کہ کسی نے ہم پر حملہ ہیں گیا۔
حصار کے دروازے کے سامنے مارکوس کی لاش رکھ کر حیوان لوگ چلے گئے۔ رہی چھ طازم بھی ان
کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں اور وکرم بھامیہ مارکوس کی لاش کو حصار میں تھیسٹ
لائے۔دروازہ بند کر کے اندر سے تالا ڈال دیا اور پھر مارکوس کی لاش ککڑیوں کے انبار پر رکھ دی ....اس کام

سے فرصت پانے کے بعداس کی تجربگاہ میں گئے اور ہروہ چیز تلف کردی جوسائس لے رہی تھی۔

ان کاموں سے فرصت پانے کے بعد ہم نے ہاتھ منہ دھویا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد کرے میں آئے تو آدھی رات ہو چی تھی ہم صورت حال پرغور کرنے لگے۔وکرم بھابیہ کا نشرتو از چکا تھا لیکن اس کا دماغ شاید اب بھی کام نہیں کررہا تھا۔ کیوں کہ اس کے خیالات الجھے ہوئے تھے اوروہ کوئی فیصلہ نہ کرسکتا تھا۔وہ شروع سے ہی مارکوں کے زیراثر رہا تھا۔اس نے بھی سوچا ہی نہ تھا کہ اگر مارکوں مرکبا تو فیصلہ نہ کرسکتا تھا۔وہ شروع سے ہی مارکوں کے زیراثر رہا تھا۔اس نے بھی سوچا ہی نہ تھا کہ اگر مارکوں مرکبا تو

کے بغیر ندرہ سکا۔ میں نے ہمت کر کے کہا۔ ''وہ مرانبیں ہے لیکن اس نے اپنا جون بدل لیا ہے اوروہ ایک مقرر مدت تک تمہاری نظروں سے اوجمل رہے گا۔وہ وہاں ہے۔''میں نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

'' ووتمہیں دیکھ اورتمہاری باتیں س سکتا ہے۔ بے شک تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچے سرکٹی ندکرو۔ قانون پرعمل کرواوراس سے ڈروجو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔''

چتا مچیسر می نه نرو - قانون پر گ لرواورای سے ڈروجو بناتا ہےاور بگاڑتا ہے۔'' میں نے گھور کر حیوان آدمیوں کی طرف دیکھا اور وہ گھبرا کرسمٹ سے گئے۔ ''

''وہ بڑا ہے۔وہ عظیم ہے۔'' بندرآ دی نے خوف زدہ نظروں سے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''اوروہ دوسری چیز؟''اس نے پوچھا۔ میری مراد تیندوے سے تھی۔

'' دوسری چیز - جس پر پٹیال بندھی تھیں - جن سے خون ٹیک رہا تھا اور جوروتی چیخ بھاگ رہی تھی وہ بھی سرگئی۔'' بھورے بالوں والا قانون کو بولا \_

ده صرح - بحور ب بالول والا لا يون يويوا\_ ''چلو سياچها بوا'' و کرم مجافيه بديدايا\_ '\_

لیکن دوسرے چا بک والے آتانے انجی کہاتھا کہ .....، 'مجورا قانون کو بولا۔ ''کیا کہاتھا؟''میری گرفت پہنول پرمضبوط ہوگئ۔

یں جب سیان ہے۔ سیرن مرسب کو ن پر جوط ہوں۔ یہی کہ وہ مرچکا ہے۔وکرم بھائیہ کا دماغ بالکل ہی ماؤف ہو گیا تھا۔وہ سجمتا تھا کہ میں حیوان میں مقتمد مان ایس کر ایک میں بنید

لوگوں کو کیوں یقین دلارہا ہوں کہ ہارکوس مرانہیں ہے۔ ''وہ مرانہیں۔''وکرم بھامیہ بولا۔'' بے شک وہنیں مرامیں زندہ ہوں تو وہ بھی زندہ ہے۔'' چندآ دمیوں نے قانون تو ژاتھا۔ چنانچہان کا مرنا ضروری تھا۔وہ چزجس بریٹراں بندھ تھیں ای

چند آومیوں نے قانون تو ڑا تھا۔ چنانچہ ان کا مرنا ضروری تھا۔وہ چیز جس پر پٹیاں بندھی تھیں ای لیے ماری گئی جو قانون تو ڑے گا ای طرح مارا جائے گا اور اب ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں اس کا وہ جم پڑا ہے۔جس کی اب اسے ضرورت نہیں۔ہاں کہاں ہے۔وہ جم جے وہ چھوڑ چکا ہے۔''اس طرف ہے وہ جم جس کی آتا کو ضرورت نہیں رہی۔'' بھورے بالوں والے قانون کونے کہا۔

اور ان حیوان لوگوں کی رہبری میں ہم جنگل میں ہس پڑے۔ دفعۃ ایک چھوٹا سا زرد جان دار جہاڑ ہوں میں سے نکلا اور ہماری ٹاگوں سے نکرا تا ہواد وسری طرف بھاگا چلا گیا۔اس کے چیچے ہی ایک دوسوا وحثی جائورتھا۔ جسکے بدن پر بھورے بھورے داغ تھے۔اس وحثی کو میں نے آج سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ بھورا تا نون کو گھبرا کر ایک طرف ہو گیا۔ریچھ ملازم کو زمین پر ڈمیر کر دیا۔وکرم بھاییہ نے جلدی سے گولی چلا دی۔ لیے آگے بڑھا۔وکرم بھاییہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ پہتول بھینک کرفرار ہونے کے لیے آگے بڑھا۔وکرم بھائیہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ پہتول بھینک کرفرار ہونے کے لیے ا

میں نے پستول کی لبلی دبا دی۔ گولی وحثی کے سر کوچھوتی ہوئی درخت کے سے میں پوست ہو گئی۔ میں نے فورا ہی دوسری گولی چلائی۔ جواس کے دونوں آنکھوں کے پیچ گئی آس کے بھیا تک چیرے کے دو خال منح ہو گئے۔ لیکن وہ بڑا ہی سخت جان تھے۔وہ مجھے دھکیلیا ہوا آگے بڑھا اور دکرم بھائیہ کو دبوج کر "وكرم " بين في خوف زده موكر كها " الكين تم است اس جانور ملازم كوتو شراب بلانا تبين

"مانور كون جانور .....؟" وه چيات متم خود جانور موروهتم سے زياده ميرا خيال ركھتا ہے۔وه میرا دوست ہے۔میرا ہوم ومولس ہے اور بیسراسرنا انصائی ہے کہ میں جو پیوں اسے ندووں۔''

"خدا کے لیے دکرم یا گل ہوئے ہو کیا؟"

" بث جاؤمیرے راہتے ہے۔ " وہ گرجااور پہتول نکال کراس کی نالی میرے سینے پر رکھ دی۔ "

"بہت اچھاجو جی جاہے کرو میں نے کہا اور وروازے کے سامنے سے بٹ گیا میں نے سوچا

كه جب وه دروازے سے گزرر ہا ہو گاسوا جا تك اسے دبوج لوں گا۔ ليكن پھر مجھے اپنے ٹوٹے ہاتھ كاخيال آيا اور میں ایبا کرنے سے بازر ہا۔

"مم جانور بن تھے ہو۔ چنانچ تمہارا حشر بھی ان حیوان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔" میں نے دانت

اس نے دروازہ چو پٹ کھول دیا۔ جا ند کی مردہ می روشنی اندرریک آئی رات خاموش تھی اور فضا تھٹی تھٹی سے آسان کی نیلا ہوں میں چاند مردے کی طرح زرد مور ہا تھا۔ پہلے بھی کوئی رات مجھے اتی

بھیا تک نہ معلوم ہوئی تھی۔ "إبرائيم!تم اول درج كركمه مومروقت الني آپ كو الني سيده خيالات ع درايا

کرتے ہو۔جو پکھ ہونا ہے۔ ہوکرر ہے گا ہوسکتا ہے کہ آج کی رات جماری آخری رات ہو۔ کیول نہ آج تی بھر كرمز \_ اڑا ليے جائيں \_ آؤاجش مناؤ \_ كيامعلوم كل كيا ہو-"

> اوروہ باہر نکل کر پکارنے لگا۔ "ميرے دوست کہال ہو؟"

" تمن سائے ساحل پر نمایاں ہوئے ۔ان میں سے ایک سفید کیڑے پہنے ہوئے تھا۔دوسرےدو اس کے چیچے تھے۔وہ وہیں کھڑے ہو کرمیرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف و کیمنے لگے۔ پھر

حصار کے کونے پرایک خمیدہ ساینظر آیا۔وہ ہماری طرف آر ہا تھا۔ میں نے اسے پیچان لیا۔وہ ریچھ ملازم تھا۔ " بيو " وكرم معاديه چلايا!" امرت بيواورانسان بن جاؤ - بال يه بات مونى بل ماركوس سے زياده موشیار ہوں۔ان وحشیوں کوآ دی بنانے کی بیتر کیب اس کے ذہن میں آئی بی نہ تھی۔ آؤ ..... بوے وہ ہاتھ مں بوتل لؤ کھڑاتے قدموں ہے آگے بڑھ گیار پچھ ملازم اس کے پیچھے تھا۔

میں چند قدم آ کے بڑھ کر ویکھنے لگا۔وکرم بھائیہ ان تین سابول سے جو ساحل پر کھڑے تھے۔چند قدم دور تھا۔ کہ اس نے اپنے ریچھ ملازم کو خالص برانڈی کا پہلا جام دیا۔وہ تیوں سائے آگے برهے اور وکرم بھادیہ اور اس کا ملازم ان سابوں میں گذیثہ ہو گئے۔اب وہاں ایک براسا دھیہ نظر آرہا تھا۔ " كاؤ " ميس في وكرم بعاليه كي آوازي " سبل كركهو لعنت ب دالش خشك ابراهيم بربال بیر فلک ہے۔ دائش خشک کہو۔''

کیا ہوگا؟ بلکہ شاید اسے بھی بیرخیال بھی نہ آیا تھا کہ مارکوں بھی مرسکتا ہے۔ چنانچہ اس حادثے نے اس کے د ماغ کی بنیادیں ہلا دی تھیں اور وہ نہیں جانتا تھا کہ مارکوں کے بغیر کیا کرے۔وہ کچھ عجیب طرح کی بے بچھ یچ کی می باتیس کرر ہاتھا۔ " بے حد وامیات جگہ ہے یہ دنیا۔ 'وفعۃ وہ جوش میں آکر بولا۔ 'الجھی موئی اور واهیات .....میری زندگی ..... بونهه میری کوئی زندگی رہی ہی نہیں میں سوچا کرتا تھا کہ میری زندگی کا آغاز كب موكا - كي عير عبي طرح كي زندگي گزري ب سوله سال پہلے پروفيسر صاحبان اور نسيس مجھ پردھونس جماتي

ر ہیں۔ یا پچ سال میڈیکل کالج میں گزرے جہاں نہ اچھا کھاناملتا تھااور نہ اچھا کپڑ ااور نہ کی بات کی آزادی مقی۔ میں نے بھی اچھا کھانا نہیں کھایا۔ بھی اچھے کپڑے نہیں پہنے۔ بھی کسی سے بات نہیں کی لعنت ہے اور پھراس جزیرے میں آگیا اور دس سال سے یہاں ہوں۔ کس قدر بے کیف رہی ہے میری زندگی وانش!ہم صابن کے ان بلبلوں کی طرح ہیں جنہیں ایک بچہائی دلچیں کی خاطر پھوٹکنی کے ذریعہ نضا میں بھیرویتا ہے۔ "ان فلسفیانه باتول کوکسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھو۔"میں نے کہا۔"فی الحال ہمیں اس

جزیے سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچی ہے۔ورنہ ہماری قبریں بہیں بن جائیں گی۔'' "كيا فائده موكا وانش ابراميم! كم سے كم ميں تو انساني برادري سے خارج موبي چكا موں \_ ش کهال جاسکتا موں؟ اور کس طرح اپنی زندگی بسر کرسکتا موں؟ کوئی ذریعیہ کوئی سہارانہیں ابراہیم!مہذب دنیا متہیں تو خوش آمدید کہ سکتی ہے۔ جھے نہیں۔ چرہم مارکوس کی لاش کو یوں ہی کیسے رہنے وے سکتے ہیں کہ

حیوان لوگ اسے کھالیں۔وہ میرانحسن ومربی تھااور پھر حیوان لوگوں کا کیا ہوگا؟" " خدا جانے کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو وہ حیوان آ دمی جو در ندے تھے۔ اپنی اصلیت پر آ جا ئیں مے کیکن ہم ان سب کو آل تو نہیں کر سکتے ۔غالباتم یہی کرنا چاہتے ہو کیوں؟ بہرحال وہ لوگ تبدیل ہوجا ئیں مے ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی وہ پھر پہلے جیسے ہی خون خوار ورندے ہوں مے۔ایا ہونا ضروری

"اوروه يون بى بكرار با\_ يهال تك كهيش غصي من حيخ اللها\_

لعنت ہے۔وہ بھی چیخا اور تم اندھے ہورہے ہوشاید کہ اتنا بھی نہیں دیکھا کہ میں تم سے زیادہ

پریشان ہوں اورتم ہو کہ النا مجھ پر غصرا تاررہے ہو۔ مجروہ اٹھ کر براغری کی بوتل لے آیا اور میرے سامنے بیٹھ کرجام پر جام چڑھانے لگا۔ میں بے

بس اور مابیس بینها اس کی بیهمانت دیکها ر باراس کا چېره اورآ تکھیں سرخ ہونے لکیں اور وہ اول فول بکنے لگا۔وہ حیوان لوگوں اور خصوصاً اپنے ریچھ ملازم کی تعریف میں زمین وآسان کے قلا بے ملانے لگا۔اس نے کہا کەرىپچھەملازم ہی وہ آ دمی ہے۔ جواسکا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ بلکہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ورنہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ۔خود غرض دنیاوالے اسے بھلا چکے ہیں ..... 'اور پھر دفعتہ اسے خیال آیا۔

''لعنت ہے یار .....'وہ چلایا اور برانڈی کی بوتل کی گردن پکڑ کر اٹھا۔اس کا ارادہ سمجھ کر میں

ہے۔ایاہوکردےگا۔

ا در دہ سیاہ وصبہ بکھر کر پانچ سایوں میں تقسیم ہوگیا اور اب وہ پانچوں سائے ریٹیلے ساحل کی طرن حطے ان میں سے ہرایک اپنی بھدی آ واز میں مجھے صلوا تیں سنار ہاتھا۔

پ کی میں نے دکرم بھالیہ کی آ وازشی ..... 'وائیں طرف۔' اور وہ وائیں طرف مڑ کرورختوں کے لیے میں میں میں میں میں کے دوہ ساحل کے جنگل میں کھس گئے تھے۔ان کے چیخنے چلانے کی آ وازیں بہدو ستور سنائی و بے رہ تھیں۔ رفتہ رفتہ رفتہ یہ آ وازیں مدہم ہونے لکیں اور پھرغائب ہوگئیں۔

رات کا قدرتی سکون ان وحثیوں کی چینوں سے درہم برہم ہوگیا تھا۔وو بارہ مسلط ہوگیا۔ چاند فراسا مغرب کی طرف جھک گیا تھا اور پورے چاند کی رات تھی۔وہ اوراس کی چاندنی بیں سمندر کا پانی بھورا بھورا سانظر آرہا تھا۔ پراسرار اور تمبیر سمندر اور حصار کی ویوار کے سائے کے بچ میں ریت پر پڑے ہوئے آتش فشانی سنگ ریزے ہیروں کی طرح چمک رہے تھے اور میرے کمرے میں لاٹین کی مریضا نہ روثنی کمرے کوروثن کررہی تھی۔

میں نے کمرے میں گھس کر دروازہ اشدر سے متعفل کیا اور صحن میں آگیا۔ جہاں مارکوں کی لاش ککٹریوں کے انبار پر جانوروں کی لاشوں کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ جن پر مارکوں تجربات کررہا تھا۔ یعن شکاری کتا اور چند دوسرے جانور۔ جن کا خاتمہ میں نے اور دکرم بھائیہ نے مارکوں کی موت کے بعد کرویا تھا اور بڑا جھیا تک منظر تھا۔ وہ اسسامارکوں کی آئکھیں کھلی ہوئی تھیں وہ اپنی بے نور آٹکھوں سے جیسے زروج پاند کو گھور رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا تھا اور اس کے سفید بالوں پرخون جم گیا تھا۔ میں شدی کے کنارے پر بیٹھ کرصور تحال پرخور کرنے لگا۔

کرنے لگا۔

اور بیس نے سوچا مج ہوتے ہی میں اشیائے خورونوش کا کانی و خیرہ ایک مشتی میں رکھ کر کھڑیوں
کے اس انبارکوآگ لگا دوں گا۔ جس پر بارکوس اور جانوروں کی لاشیں پڑی تھیں اور پھر کشتی کو سمندر میں و تھیل
کرتن تنہا چل پڑوں گا۔ وکرم بھافیہ یقینا میرے ساتھ نہ آئے گا۔ ان حیوان لوگوں میں رہتے ہوئے دہ خود
بھی نیم حیوان بن گیا تھا اور انسانوں میں مہذب انسانوں میں رہنے کے قابل نہ تھا۔ خدا جانے میں کب تک
و جیں بیٹھا اس جزیرے سے نگلنے کی تدبیروں پڑخور کرتا رہا۔ کہ دفعتہ شوروغل کی آوازوں سے میرے خیالات
کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وکرم بھافیہ والیس آرہا تھا۔ یہ آوازیں ساحل کی طرف سے آرہی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا
جیسے حیوان لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ وہ گلا بھاڑ بھاڑ کر چیخ رہے تھے پھر پچھٹھو کئے اور لکڑیاں چرنے کی آواز
آئی۔ شوروغل اور بھی بڑھ گیا۔ لیکن میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وفعتہ سب مل کرکوئی واہیات
گی۔ شوروغل اور بھی بڑھ گیا۔ لیکن میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وفعتہ سب مل کرکوئی واہیات

میں پھراس جزیرے سے نگلنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ میں اٹھا اور لالٹین لے کر سائبان میں پہنچا جہاں بہت سے چھوٹے پہنے اور بکس وغیرہ رکھے تھے۔ یہ سائبان گودام کا کام دیتا تھا۔ ایک بکس کھول کر دیکھا تو میری خوثی کی انتہا ندرہی۔وہ بسکٹوں کے بکس تھے۔ یکا کیک میرے پیچھے شعلہ ساروٹن ہوگیا۔ میں نے مڑ کر دیکھامحن خالی پڑا ہوا تھا جسکے عین بچ میں لکڑیوں کے انبار پر مارکوس اور جانوروں کی لاشیں جسے آیک دوسرے کوانقابانہ گرفت میں لیے پڑی تھیں پھر ذہی شعلہ ساچ کا جواس وقت میری سجھ میں آیا کہ کیا ہے۔

بہر حال یہ شعلہ یا جو کچھ بھی تھاوہ کہیں باہر روثن تھا چنا نچہ میں ووبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں اپنی ضرورت کی چیزیں الگ کر رہا تھا اور ایسا کرتے ہوئے مجھے کافی وتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کیوں کہ میراا کیک ہاتھ بیکار تھاوقت تیزی سے گزرتا رہا اور آخر کا رضح کے آٹارنظر آنے گئے۔

تھا۔ کیوں کہ میراایک ہاتھ بیکارتعاوقت تیزی سے گزرتارہااور آخرکار سی کے آٹار نظر آنے گئے۔ حیوان لوگوں کا وحثیانہ گیت ختم ہو چکاتھا اور اب ایک عجیب وغریب طرح کا شوروغل سائی دے رہا تھا۔ وہ پھر گیت گانے گئے..... چند ٹانیوں بعد ہی ہی گیت بھی شوروغل میں تبدیل ہو گیا اور میں نے وکرم سائے کی آوازئی۔

ار ہیں۔ ''ہاں.....اور.....اور.....'' پھر جیسے وہ کسی سے جھگڑنے لگا پھراکی چیخ سنائی وی اوراب وہ سب ن میں ن میں ن میں نہ یہ استال جانگ ہیں: آئی

کے سب غصہ اورخوف سے چلانے کئے .....وفعتۂ پہتول جلنے کی آواز آئی۔ میں اپنے گمرے کی طرف بھا گااور جب میں شخص میں سے گزر رہا تھا تو سائبان میں رکھے ہوئے کئی پیسے اور بکس خود بہخولڑ ھک گئے لیکن میں نے مڑکر بھی نہ دیکھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا وروازہ کھولا اور ساحل کی طرف و کیھنے لگا۔

ساحل پر مشی گھر کے قریب الاؤ ساجل رہا تھا اور اسکے گرد چند وحند کی وحند کی جہیں لڑ کھڑا رہی تھیں ۔ وفعة میں نے وکرم بھائیہ کی آواز می وہ انتہائی خوف زوہ آواز میں جھے پکارہا تھا۔ میں نے جلدی سے پستول لیا اور الاؤ کی طرف بھاگا۔ میں نے پھر دھا کہ سنا اور دیکھا کہ وکرم بھائیہ کی پستول کی نالی سے نگل موئی آتھیں زبان دور تک زمین کوچائی چلی گئی۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ وہ زمین پر کر پڑا تھا یا گرا ویا گیا تھا۔ میں این بھی میروں کا پوراز ور لگا کر چیخا اور ہوا میں وہ تین فائر کرویے۔

جب میرے پہتول کی گونج فضا میں تحلیل ہوگئی تو میں نے کسی کو چینتے سائ قا۔۔۔۔۔ آقا۔۔۔۔۔ آقا۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی ایک پڑی ہوئی شہیں گھبرا کر الگ ہو گئیں۔الا وَ کی آگ ایک دم بحرک کر بجھ گئی اور اَن گنت چنگاریاں جگنووُں کی طرح فضا میں بھر گئیں حیوان لوگ انتہائی بدحوای کے عالم میں بھا گے اور میں بھگوڑوں پیاندھا دھند گولیاں چلانے لگا۔وہ بھاگ کرساحل کے جنگل میں تھس سلے اور اب میں ساحل پر پڑے ہوئے کے ساتھ میں کا ہو ہوں کا ہے۔ سنتا

کالے وہ حیر کے قریب پہنچا۔
وکرم بھائیہ ریت پر چت پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پر بھورے بال والا ویوبیکل قانون کو تر چھا
پڑا ہوا تھا۔وہ مر چکا تھا۔لیکن اب تک اس کے دونوں پنج وکرم بھائیہ کے حلق میں پیوست سے قریب ہی
وکرم بھائیہ کا ریچھ ملازم اوند ہے منہ پڑا تھا۔اس کی گرون ادھڑی ہوئی تھی اور برانڈی کی بوتل کی ٹوئی ہوئی
گرون اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔دو دوسرے حیوان آ دمی الاؤ کے قریب پڑے سے۔ایک مر چکا تھا اور
دوسراجس سے جم کا نچلا حصہ الاؤ میں پڑا تھا۔ بری طرح کراہ رہا تھا۔وہ بار بار اپنا سرز مین پر پنختا۔اپی ٹائیس
دوسراجس کے جم کے انگاروں پر سے تھنچنے کی کوشش کرتا اور پھر بے دم ہوکر کرا ہے گئا۔

میں نے بھورے قانون گوکی لاش وکرم بھائیہ پرلڑھکا دی۔ دکرم بھائیہ کا چیرہ سیاہ ہور ہا تھا اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے سکتا تھا۔ میں دوڑ کرسمندر سے چلومیں پانی بھرلا یا اور دکرم بھائیہ کے منسر پر چھینٹے وینے لگا اور اپنے کوٹ کو تکیہ سابنا کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا وہ حیوان آ دمی جو آ دھا انگاروں پر پڑا

تھا۔ بھیڑیا آ دمی تھا۔ جولرزا دینے والے انداز میں کراہ رہا تھا اور سر اور ہاتھ پٹنے رہا تھا۔ میں اس کی تکلیف نہ دیکھ سکا اور پستول کی گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست کردی۔ وہ تڑپ کر شمنڈا ہو گیا۔ دوسرا حیوان آ دمی جوالاؤ کے قریب مردہ پڑا تھا۔ بیل آ دمی تھا۔ وکرم بھائیہ کا ریچھ ملازم بھی مرچکا تھا اور خود وکرم بھائیہ کی بھی آخری سائسیں تھیں۔

دوسرے حیوان لوگ جنگل میں تھم کرمیری نظروں سے اوجھل ہو بچکے تھے اور میں وکرم بھائیہ کے قریب بیٹھا اینے آپ کوکوس رہاتھا۔

الاؤسرد ہوتا جارہا تھا۔لکڑیاں اٹکاروں میں اورا نگارے راکھ میں تبدیل ہورہے تھے۔خدا جانے ان لوگوں کو آئی بہت ی خشک لکڑیاں کہاں ہے ل کئیں تھیں!

میح کی روشی چھلنے گئی تھی اور تارے کیے بعد دیگرے خائب ہوتے جارہے تھے مشرقی افق سے روشی اتر رہی تھی اور مغربی افق کی طرف جھٹا ہوا جا ند پھیکا پڑگیا تھا۔ کتنی بھیا تک میے تھی وہ!

یکا کی جھے اپنی پیغت کی طرف سے ہلکا سا دھما کا اور ساتھ ہی ''شو'' کی آواز سانی دی ۔ یس نے مڑکرد یکھا اور میرے منہ سے بے اختیار خوف و مایوی کی چیخ نکل گئے۔ سفید ہوتے ہوئے افق کے پس منظر میں کالے کا لے دھو کیں کے ستون سے حصار سے بلند ہور ہے تھے اور دھو کیں کے ان ستونوں میں سرخ منظر میں کالے کا لے دھو کیں کے ستون سے حصار سے بلند ہور ہے تھے اور دھو کی کے بیت جل اٹھی اور پھر میر سے سرخ شطے ذبا نیں لیکا رہے تھے۔ حصار جل رہا تھا۔ دفعتہ مارکوں کی تجربہ گاہ کی حجبت جل اٹھی اور پھر میر سے کمرے کی کھڑکی سے شعلوں کا تر چھا فوارہ سا چھوٹ پڑا۔ پورا حصار جل رہا تھا۔

'' بید کیا ہوا؟ کیے ہوا؟ میں نے سوچا اور د ماغ پر ذرا سابق زور ڈالنے سے جھے ان سوالوں کے جواب سوالوں کے جواب ل گئے اور جھے یاد آیا کہ جب میں پہتول کا دھا کا سننے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بھا گا تھا توضحن عبور کرتے دفت میں نے اپنے چھے بیپول کے گرنے کی آ واز می تھی۔اب معاملہ صاف تھا۔وکرم بھائیہ کی مدکوجاتے وقت افراتفری میں جھے سے الٹین گر گئی تھی۔

اب بہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا۔بسکٹوں کے بکس اور ضرورت کی دہ سب چزیں جو میں نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے الگ کی تھیں۔ نذر آتش ہو چکی تھیں لیکن بہر کیف مجھے اس کعنتی جزیرے سے نکلنا تھا۔ میں نے پرامید نظروں سے اس طرف دیکھا جہاں کھتیاں رکھی رہتی تھیں اور الاؤکے اور جے ہم'' کہتے تھے۔کھتیاں قائب تھیں۔میرے قریب ہی دو کلہاڑیاں پڑی تھیں اور الاؤکے ادرگرد خٹک ککڑی کے کلڑے پڑے تھے۔وکرم بھائیہ نے کشتیاں جروا کرالاؤساگایا تھا۔

مارے غصے اور مایوی کے بیس پاگل ہو گیا تھا اور میر آئی جا ہا کہ اس مرتے ہوئے آ دی کی کھوپڑی پھاڑ دوں اور اس کے بیسیج کو جس بیس اتنے احتقانہ خیالات پلتے تھے۔ نکال کر الاؤ میں جلا ڈالوں عین ای وقت وکرم اپنا ہاتھ ہلا کر اس طرح کراہا کہ میراغصہ فورا ہی اثر گیا۔اس نے ایک منٹ کے لیے آئکسیں کھول دیں

میں نے اس کا سراپنے زانوں پر رکھ لیا۔اس نے پھراپی آنکھیں کھولیں چند ٹانیوں تک آسان کی طرف دیکھتار ہااور پھرمیری طرف دیکھی کرفورا ہی نظریں جھکالیں۔

" بجھے معاف کر دینا دوست۔ "اس نے کہا۔ شاید اسے بولنے بیں شدید تکلیف ہو رہی متی۔ آہ۔۔۔۔۔۔دنیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوراس کا سرایک طرف ڈ حلک گیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا سکتا تو شایدوہ نج جاتا لیکن وہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی برتن کہ میں جشمے سے پانی بجر لاتا۔ وکر م بھادیہ کا بدن بھای ہوگیا اور میرے دل میں مایوسیاں اترتی چلی گئیں۔

میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ بے نور تعیں۔اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اس کا دل خاموش تھا۔وکرم بھادیہ مر چکا تھا۔افق مشرق سے سرخ سرخ اس شیطانی جزیرے کی بھیا تک صبح طلوع ہو رہی تھی۔

میں وکرم بھائیہ کے سرکو تکیے پر رکھ کرا ٹھا۔ میر ہے سامنے تا حد نظر ویران سمندر پھیلا ہوا تھا اور میرے چیچے بزیرہ تھا۔شیطا نوں کی بستی اور ہرے بھرے جنگل جو حیوان لوگوں کو اپنی آغوش میں لیے تئے۔حیوان لوگ۔۔۔۔۔ جواس وقت بھی کہیں قریب ہی چیچے مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور دائیس طرف حصار جل رہا تھا۔ دھوئیں کے ستون او پر پہنچ کر پھیل رہے تھے اور دھوئیں کی را کھ اور پانچ لاشیں پڑی تھیں اور ایک لاش سے جس کا نچلا حصدالا ؤ کے انگاروں پر پڑا تھا، گوشت کے جلنے کی بواٹھ رہی تھی۔

اور میں اس شیطانی جزیرے میں اکیلاتھا۔ اور تھوڑی دیر بعد سامنے کی جھاڑیوں میں سے تین حیوان آ دی نکل کرخمیدہ پشت اور میڑھی ٹائکیں ان کے سرکندھوں میں دھنے ہوئے تھے اور آ تکھیں چمک رہی تھیں اور وہ اپنے بے ڈھنگے پیر ہلاتے آپکیا تے، ڈرتے....میری طرف پڑھے۔

میں ان حیوان لوگوں کی طرف منہ کرکے کھڑا ہو گیا۔ آج اور اسی وقت میری قسمت کا فیصلہ ہو جانے والا تھا۔میرا ایک ہاتھ فی الحال بے کار ہو چکا تھا اور میں ان حیوان لوگوں کے جزیرے میں اکیلا تھا۔میری جیب میں پہتول تھا۔جس میں سے دو تین گولیاں صرف ہو چکی تھیں۔حصار جل رہا تھا اور اس میں رکھا ہوا گولا بارود بھی جل چکا تھا۔ساحل پر وہ دو کلہاڑیاں پڑی تھیں۔جن سے سشتیاں چری گئیں تھیں۔

''سلام کرو۔''میں نے تحکمانہ لہج میں کہا۔'' جھک جاؤ۔''وہ ایچکچانے لگے۔ان میں سے ایک ذرا ہمکا

"مجمل جاؤ۔" میں نے پھرکڑک کر کہا اور چندقدم ان کی طرف بردھا۔ عالال کہ دل کا خدا ہی عافظ تھا۔ کین میں ان کے سامنے کم ہمتی کا مظاہرہ کرکے خود اپنی موت کو دعوت دینا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے

ایک کچردومرا'اور کچرتیسرامیرے سامنے جھک گیا۔

میں ان کی طرف منہ کیے۔الٹے قدموں چاتا ہوالاشوں کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دن اس میں نہیں تاریخ میں میں ایس میں ایس میں ایس میں اس میں میں اس

''ان لوگوں نے قانون توڑا تھا۔ ہیں نے بھورے بالوں والے آ دمی قانون کو کی لاش پر اپنا ایک پاؤں رکھ کر کہا اور دیکھویہ مارے گئے خی کہ قانون کو بھی اور تمہارا دوسرا چا بک والا آ قابھی .....آؤ.....اور عمرت یکڑو''

''کوئی نہیں نچ سکتا۔''ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کرقانون گوکی لاش کود کیھتے ہوئے کہا۔ '' ہاں کوئی نہیں نچ سکتا۔''میں نے کہا۔'' چنانچہ میری بات سنواور میراتھم مانو۔'' وہ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کود کیھنے لگے۔

"و ہیں کھڑے رہو۔" میں گرجا۔

اور میں نے وونوں کلہاڑیوں اٹھا کراٹی بغل پی شے لئکا لیں۔ پھر وکرم بھافیہ کے ہاتھ سے پہتول چیڑا کراپنے قبضے میں لے لیا۔اس میں چند گولیاں انجمی باتی تھیں اور جب میں نے وکرم بھافیہ کی جیبوں کی تلاقی کی تو خوش تستی سے چیکارتوس مل گئے۔

''ا تھاوا ہے۔'' میں نے چا بک ہے وکرم کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔''اورسمندر میں ڈال دو۔'' وہ لرز نے کا نیخے آگے بڑھے وہ اب بھی وکرم سے ڈر رہے تھے۔لین اس سے زیادہ میرے خون آلود چا بک سے سہم رہے تھے۔ چنا خیدان کی طرف سے تھوڑی ایکچا ہٹ اور میری طرف سے غصہ کے مظاہرے کے بعد وکرم بھائیہ کی لاش اٹھا کر سمندر میں اثر گئے۔

"آ ع ....اورآ ع ـ "من في حا بك لبراكركها ـ

وہ آ کے بڑھے .....اور آ کے .... یہاں تک کہ پانی ان کی بغلوں تک آ گیا اور وہاں پہنچ کروہ میری طرف دیکھنے لگے۔

«بس وال دو-"میں نے تھم دیا۔

اور دوسرے کھے وکرم بھافیہ کی لاش زیر آ بھی۔میرے حلق میں پھندے سے پڑ گئے اور آنسو پکوں میں اٹک کررہ گئے۔

پوں میں ایک میں ایک میں اور وہ لوگ اس سک گزیدہ کی طرح جے پانی میں '' محمیک ہے۔'' میں نے گلو گیرآ واز میں کہا اور وہ لوگ اس سک گزیدہ کی طرح جے پانی میں پھینک دیا گیا ہو۔ تیزی سے باہر نکل آئے۔ کنارے پر آکر وہ خوف زدہ نظروں سے اس طرف ویکھنے گئے۔ جہاں وکرم بھامیہ کی لاش چینکی گئی تھی۔ گویا نہیں خوف تھا کہ وہ ابھی سمندر میں سے نکل کرانہیں اس بے ادنی کی برناد سرگا۔

ہ اور دوسری لاشیں بھی سمندر ہیں بھینک دی گئیں۔لیکن وہ ان لاشوں کو بھینکنے کے لیے اس جگہ نہ گئے جہاں وکرم بھامیہ کی لاش بھینکی گئی تھی۔ان چار لاشوں کو وہ اس جگہ سے کوئی تمیں گز دور مشرق کی طرف بھینک آئے۔

اور جب وہ وکرم بھافیہ کے ریچھ ملازم کی لاش بھینکنے جارہے تھے تو میں نے اپنے پیچھے پیرو<sup>ں کی</sup>

باپ سی مرکر دیکھا تو ککڑ بھھا آ دمی مجھ ہے کوئی بارہ گز دور کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چیک رہی تھیں اوپر کا ہونٹ دانتوں میں تھینچ گیا تھا اور دونوں ہاتھوں کی مضیال جنچی ہوئی تھیں۔

میں نے فورا چا بک پھیک کر پستول نکال لیا۔ میں اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ کیوں کہ میں اس کی طرف سے مطمئن نہ تھا ادراب پورے جزیرے میں وہی ایک خطرناک آ دمی رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب سے بین کوئی کام سکون سے نہیں کرسکوں گا۔ لیکن کوئی بہانہ تلاش کیے بغیر میں اسے مار بھی نہ سکتا تھا۔
''جھک جاؤ۔''میں نے کڑک کر کہا۔

بھل باور کی ہونے میں ہے وہ کون خواردانت نظر آنے لگے۔وہ غرا کر بولا۔'' کون ہوتے اس کا در پی ہونے میں ہوتے اس کے خون خواردانت نظر آنے لگے۔وہ غرا کر بولا۔''

میرے لیے اتنا ہی کا فی تھا۔ میں نے جلدی سے پستول اٹھا کرلبلی دبا دی۔ لکڑ ہمگا آ دی چیج کر ساحل پر ٹیڑ ھا تر چھا بھا گا۔ میرا نشانہ خطا کر گیا تھا۔ میں نے پھر گھوڑا چڑ ھایا۔ اس عرصہ میں وہ بھا گنا ہوا مجھ سے کافی دور چلا گیا تھا اور میں نہیں چا ہتا تھا کہ میرا دوسرا نشانہ بھی خالی جائے۔ کیوں کہ میرے پاس کارتوس بہت کم رہ کئے تھے۔وہ بھا گئے وقت بار بارگردن موڑ کر میری طرف دیکھ لیتا تھا۔وہ جلدی ہی دھو کیل میں میں کمیری نظروں سے اوجھل ہوگیا۔وھوال اٹھ اٹھ کر ساحل پر پھیل رہا تھا۔

ں ویرن سروں سروں کی بولی میں ہوئیں کو دیکھا رہا۔ جس نے میرے جانی وشن کواپٹی آغوش میں میں چند ڈانیوں تک کھڑااس دھوئیں کو دیکھا اور دیکھ ملازم کی لاش کھینک وینے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر مڑکراپنے فرما نبردار تین حیوان آ دمیوں کو دیکھا اور دیکھ ملازم کی لاش کھینک وینے کا اشارہ کیا۔ پھراس جگہ پہنچ کر جہاں لاشیں پڑی تھیں۔خون کے دھیوں پر دیت ڈال دی۔

میں نے ہاتھ بلا کران تین حیوان آدمیوں کورخصت کر دیا اور جماڑیوں بیں تھس گیا کہ اطمینان وسکون سے صورتحال برخور کرسکوں۔

و مون سے روس پر در و رک میں ایک بھی ایک جس خطر ناک حقیقت کا احساس ہوا وہ پیتمی کہ اب پورے جزیرے میں ایک بھی ایک بھی ایک بھی الی جگہ دیتھی جہاں میں آرام کر سکتا اور رات کوسوسکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جزیرے میں آنے کے بعد میری جسمانی توت عود کر آئی تھی اور حالات نے مجھے دلیر بھی بنا دیا تھا۔ کین نازک حالات اور اپنی استعداد سے زیادہ کام کے بوجھ مجھے اعصانی بیجان میں مبتلا کر سکتا تھا۔

چنانچ اسکے علاوہ کوئی صورت نہ تھی کہ ہیں اس کہنائے ہیں جاؤں۔ جہاں حیوان لوگوں کے بھٹ تھے اور انہیں اپنا دوست بنا کرائے ساتھ رہنے لگوں لیکن کوئی غیبی آ داز جھے ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی ۔ حیوان لوگوں کی طرف سے ہیں مطمئن نہ تھا۔ چنانچہ ہیں جھاڑیوں سے نکل کر ساحل پرچل پڑا اور جلتے ہوئے حسار کے عقب میں چنج کراس چٹان کی طرف ہولیا جو سمندر ہیں دور تک چلی تی تھی ۔ اس چٹان کی طرف ہولیا جو سمندر ہیں دور تک چلی تی تھی ۔ اس چٹان کی طرف ہولیا جو سمندر ہیں دور تک کی کیا صورت ہوگی ۔ لیکن میں اور گھنوں پڑھوری میک کرسوچنے لگا کہ کی مدد کے آنے تک میرے زندہ رہنے کی کیا صورت ہوگی ۔ لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی۔ ہیں الجھ گیا۔

اور مجھے وکرم بھامیہ کے الفاظ یاد آگئے۔ یہ حیوان آدمی پھراٹی اصلیت پر آجائیں گے۔وہ پھر تبدیل ہوجائیں مے۔وہ پھر پہلے جیسے ہی خونخوار درندے ہوں گے۔ایسا ہونا ضروری ہےاور مارکوس نے کیا ''نہآؤں؟''اس نے خوشامہ سے بوجھا۔، ''نہیں۔ حاؤ۔''میں نے ہوامیں جا بک بجایا۔

سے جورت میں کے جورت میں کے اس بیاد ہوں ہے۔ کیکن وہ و ہیں کھڑا رہا۔ میں چا بک اپنے دانتوں میں دبا کر جھکا اور میں نے ایک پھرا ٹھا لیا اور اس طرح حیوان آ دمی کولوٹ جانے پرمجبور کر دیا۔وہ جیسے بادل نخواستہ جنگل کی طرف چلا گیا۔

اس طرح سیوان ادی و وقت جائے پر ببور حروی دہ سے باری رہ مد ہی ہی حرصہ کا اس میں نرسلوں اور بید کے جنگل میں گھس کر بیٹھ گیا۔ جو کہنائے اور ساحل کو ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا۔ میں معلوم کرتا چا ہتا تھا کہ وکرم بھائیہ اور مارکوس کی موت اور دارالعتوبت کی بربادی کا اثر دیوان لوگوں پر کیسا ہوتا ہے اور اس جنگل میں جھپ کر میں یہ بات بردی آسانی سے معلوم کرسکا تھا۔ کیوں کہ پہا کہنا نے اور ساحل کے بچ میں تھی اور اب مجھے برد ولا نفطنی کا احساس ہوا۔ اگر میں گھبرانہ گیا ہوتا تو مارکوس کی موت کے فورا بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کا جان نشین بن جاتا اور مزے سے مارکوس کی کموت کے فورا بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کا جان نشین بن جاتا اور مزے سے مارکوس کی اور طرح بی انہ ہی جانگی ہی نہ آیا اور اب وقت نکل چکا تھا۔ اب بچھ نہ ہوسکتا تھا۔ حصار اور اس کے ساتھ مارکوس کی لاش بھی جل چکا تھی اور دراب وقت نکل چکا تھا۔ اب بچھ نہ ہوسکتا تھا۔ حصار اور اس کے ساتھ مارکوس کی لاش بھی جل پیکن تھا نائیس میں میکن ہے ڈرتے ہوں۔ لیکن ا تنائیس میں اور کرم بھائیہ ہے۔ درتے ہوں۔ لیکن اتنائیس میں دروری سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے بہت ممکن ہے ڈرتے ہوں۔ لیکن اتنائیس میں بھائی کے درتے ہوں۔ لیکن اتنائیس میں بھائی کرنے کیا جو رتے تھے۔

بی مده رون اورد و این بیت می دور بید که دوران اور بید که دو پیش بیشه گئے۔ میں نرسلوں اور بید کے دو پیر کے قریب چند حیوان لوگ آئے اور ساحل پر دھوپ میں بیشہ گئے۔ میں نرسلوں اور بید کے جگل میں چھپا آئیس ویک اور بیاں کی شدت میر بے خوف پر غالب آگئی اور میں بہتو استجال کر جنگل سے نکل کر ان حیوان لوگوں کی طرف بڑھا پہلے ایک نے جو بھیڑیا عورت تھی۔ میری طرف ویکھنے گئے کسی نے اٹھ کر مجھے سلام نہ کیا اور میں نے بھی ان پر رعب میانے کی کوشش نہ کی کے بول کہ بھوک اور پیاس نے جھے عُر ھال کر دیا تھا۔ یا یوں سیجیے کہ بھوک اور پیاس نے جھے عُر ھال کر دیا تھا۔ یا یوں سیجیے کہ بھوک اور پیاس نے جھے مُر ھال کر دیا تھا۔ یا یوں سیجیے کہ بھوک اور پیاس نے جھے مُر ھال کر دیا تھا۔ یا یوں سیجیے کہ بھوک اور پیاس نے جھے مُر سکین اور بڑ دل بنا دیا تھا۔

ے میں روروں بدیا ہے۔ "میں نے مسکینوں سے کہتے میں کہا۔" کھانا یہاں کہاں! جمونیر ی میں ہے۔" میں دوروں میں ہے۔" اس حیوان آدی نے حقارت سے کہا جو سائڈ ھاور ریجھ کا مجموعہ تھا۔

میں ان کے قریب ہے ہٹ کر ویران کہنائے میں تھس گیا۔ایک خالی سے بھٹ میں مجھے تھوڑے میں آگس گیا۔ایک خالی سے بھٹ میں مجھے تھوڑے سے پھل مل گئے۔ میں قبل از تاریخ کے وحثیوں کی طرح انہیں کھانے لگا۔ بھوک کی بے چینی ختم ہوئی تو خشک مہنیوں اور پتوں سے بھٹ کا دروازہ بند کر کے ستانے کے لیے لیٹ گیا۔میرا منہ دروازے کی طرف تھا اور ہاتھ میں لپتول پکڑا ہوا تھا۔میرے بپوٹے بوجھل ہوکرخود بہنود بند ہونے گئے۔

ہ تھ میں ہوں پر داروں عدیر سے بیات کھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ چنانچہ میں نے بیسوچ کر آنکھیں بند کر میں سونا نہ چاہتا تھا۔ لیکن آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ چنانچہ میں نے بیسوچ کر آنکھیں بند کیا لیں کہ اگر کسی نے بھٹ میں گھنے کی کوشش کی تو ان خشک شہنیوں اور چوں جن سے میں نے دروازہ بند کیا تھا۔ کھڑ کھڑ اہٹ سے میری آنکھیل جائے گی اور میں بہت جلد میشی نیندسو گیا۔

عاد طر طراب سے بیرن ملا کی جست کی جست کا مہ شکلات کواپنے دامن میں سمیٹ کرسکون کی دادیوں میں پہنچا نیندا کیے مہریان مال جوزندگی کی تمام مشکلات کواپنے دامن میں سمیٹ کرسکون کی دادیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ بی میشی نیند میرے دل و دماغ کو پرسکون کرتی رہی اور پھر جب بیدار ہوا تو بھٹ میں گھپ اندھیرا کہا تھا۔ یبی کہ وہ ان کی ظاہری شکل وصورت تو بدل سکا ہے مگر ان کی جبلتیں نہیں بدل سکیں اور مجھے کلڑ ہوگا آ دی یاد آ گیا۔ اگر میں نے اس کا خاتمہ نہ کر دیا تو وہ خودموقع ملتے ہی میرا خاتمہ کر دے گا۔ قانون گومر چکا تھا اور بیدواقعی برا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حیوان لوگوں کو معلوم ہوگیا تھا کہ'' چا بک والے'' بھی مر سکتے ہیں انہیں بارا جا سکتا ہے اور بیاور بھی برا ہوا تھا۔

کیادہ سامنے کی جھاڑیوں میں منتظر بیٹے تھے کہ میں دہاں سے گزردل تو دہ اچا تک جھ پر جھیٹ پڑیں؟ کیادہ میرے خلاف کوئی سازش کررہے تھے اس وقت کیا لکڑ بھگا آدی انہیں میرے خلاف اکسارہا تھا ادران سوالوں کے جواب میں ایک طرح کا شدید خوف میرے دل میں ارتا چلا گیا اور تصور میری موت کو نت نتے روپ میں جھے دکھانے لگا ہمی تو میں دیکھتا کہ لکڑ بھگا آدی میرے طلق میں اپنے خونخوار دانت کھوئے غرا رہا ہے۔ پھر دیکھا کہ حیوان آدی میری لاش کو جنگل میں گھیلے پھر رہے ہیں۔اور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔

آ بی پرندوں کی چینیں من کریٹس چو نکا۔وہ ساحل پر پڑی ہوئی کسی چیز پرلڑ جھگڑ رہے تھے۔اس چیز کو سمندر کی موجوں نے ساحل پر لا چین کا تقااور میں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔یقیناً وکرم جماعیہ کی لاش تھی۔یکین جمھ میں آئی ہمت نہ تھی کہ وہاں جا کر پرندوں کو بھگا دیتا۔

لیکن میں عبرت ناک منظر دیمی بھی تو نہ سکتا تھا۔ چنال چہ میں سمت مخالف میں چل پڑا اور ساعل پر چلتا ہوا اچا یک اس کہنائے کے سامنے پہنچ گیا۔ جس میں حیوان لوگوں کے بھٹ تھے۔ بہی خلاف تو قع بات ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جنگل میں سے گزرے بغیر ساحل پر چل کر بھی اس کہنائے کے سامنے پہنچا جا سکتا تھا: جسیدا کہ میں کہ چکا ہوں یہ خلاف تو قع بات ہوئی تھی۔ چنانچہ میں دم بخو درہ گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ قسمت مجھے کشاں کشاں موت کے سامنے لے آئی ہے۔

ساحل کے انتہائی سرے پرکوئی نصف میل دور جھاڑیوں اور تاڑ کے درختوں کا جنگل تھا۔اس جنگل میں سے ایک حیوان آ دمی نکل کر میری طرف آیا۔ میں نے اسے پیچان لیا۔وہ ان تینوں آ دمیوں میں سے ایک تھا۔جنہوں نے وکرم بھائیہ اور حیوان آ دمیوں کی لاشیں سمندر میں بھینگی تھیں ۔ بے شک وہ فرمان مردار تھا۔لیکن خوف و ہراس نے مجھے ایسا دیوانہ بنا دیا تھا کہ میں کی پر بھروسہ نہ کرسکا تھا اور سیج معنوں میں اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ چناں چہ میں نے فورا اپنا پستول نکال لیا اور اس حیوان آ دمی کے دوستانہ اشارے بچھنے کے بعد بھی میں نے اپنا پستول والا ہاتھ نہ جھکا یا وہ رک کر چند ٹائیوں تک مجھے دیکھار ہا اور پھر فررتے ڈرتے آگے ہو ھا۔

'' چلے جاؤ۔''میں چلایا۔

اس حیوان آ دی کا خوشامدانه انداز کتے سے ملتا جلتا تھا اور جب بیس نے اسے چلے جانے کا تھم دیا تو وہ اس کتے کی طرح پیچھے ہٹا جسے اس کا مالک ڈرادھمکا کرراستے سے واپس گھر بھیج رہا ہو۔وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔

" بلے جاؤ۔" میں دیوانوں کی طرح چلایا۔"میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔"

۔۔فارش کرو تھے۔''

"" تا كى مرضى ميرى مرضى ہے۔ جھے آقا جا ہيں مار ڈاليس-" ''نہیں ابھی انہیں زندہ رہنے وو۔ تا کہ وہ تی بھر کر گناہ کر لیں ادر پھر ہم انہیں بخت سے بخت سزا

دیں۔ابھی ان سے کچھ کہنا بھی مناسب ہیں۔"

دولین ان میں سے ایک نے مناہ کیا ہے اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جب بھی میرے سامنے آئے گا تو مارا جائے گا، چنانچہ جب میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ ہاں یمی ہے۔ تو فوراً اس پر جمیت بڑنا۔اب میں ان آوسوں کے پاس جاؤں گا جوسلح مشورے کررہے ہیں۔"میراغلام فورا اٹھ کر بھٹ ے باہر لکلا۔ میں اس کے چیکھے تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور علاقے کے انتہائی سرے پر الاؤجل رہا تھا۔ الاؤ کی دھندلی چھاؤں میں بہت سے وجود چلتے پھرتے نظر آرہے تھے۔ابیا لگتاہے جیسے کالے دبیز پردے کا جنگل ہو۔اس پردے پرشعلوں کے سائے ناچ رہے تھے۔ جا ندطلوع ہو چکا تھا۔لیکن ابھی آسان کے کنارے بربی ل الا مواتفااوراس كى كرنيس آبادى كى ديوارول براكى موئى خودروجها زيول ميل بى الجمرره جاتى تحيس ينج نه

"وه مرانبیں ہے۔ دہ اب بھی منہیں و کھورہا ہے۔" میں نے کہا۔"عذاب کا محربے مک نہیں رہا۔ لیکن وہ پھر بن سکتا ہے اور تم نے اگر سرکشی کی تو یقینا بن جائے گاتم آقا کوئیس دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ب-" بدالفاظ میں نے کچھالی آواز میں اور کچھالیے یقین کے ساتھ کیے کہ وہ سب تھبرا کھبرا کر جاروں طرف و مکھنے گئے۔ جیسے خوف کا دیوتا۔ اندھیرے کی جا در میں نکل آئے گا۔ ایک جانور جا ہے۔ کسی جسی شکل میں ہو۔ خونخواراور حالاك تو ہوسكتا ہے ليكن جھوٹانبيس-"

" في بنده جوئ اتھ والا آدمي عبيب ي بات كہتا ہے۔" ان ميں سے ايك نے كما-''لقین کردِ!'' میں نے اپنی آواز کو پررعب بناتے ہوئے کہا۔'' آقا پھر آئے گا۔عذاب کا محمر پھر بے گا۔ جانچہ افسوں جولوگ سرتا بی کریں مے۔اس کا حشر کتنا برا ہوگا۔ میرے ان الفاظ سے وہ خوفز دہ ہو گئے اورایک دوسرے کی طرف و کمنے گئے۔ میں کلہاڑی سے زمین کرید کرائی لا پروای اور بے خونی ظاہر کررہا تھا۔ حالانکدول کی جو حالت تھی وہ میں ہی جانبا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ سب خوفزوہ نگاہول سے میزی

کلہاڑی کی طرف دیکھرے تھے۔ پرایک دوسرے آدی نے کچے بوچھا اورسب تیزی سے ایک دوسرے سے باتی کرنے گئے۔ میری ہمت بندھ چکی تھی اور جھے یقین ہو گیا تھا کہ کہ میرا تیرنشانے پر لگا ہے۔ اب میں بالکل خوفز وہ نہیں تھا اور خاصی رعب دار آ داز میں برابر بولے جارہا تھا۔ میں نے ایک سینے سے کم وقت میں ان لوگوں کو یقین دلایا کہ خون کا دیوتا زندہ ہے۔ شروع شروع میں چندلوگوں نے اعتراض کیالیکن میں نے مناسب اور موضوع جواب دے کرایک مدیک ان ۔ کے شکوک رفع کردیئے۔ میں اپنے وشمنوں کا منتظرتھا۔ خاص طور سے وہ لکڑ مجھا۔ جوان مب میں سے سب سے زیادہ خوفناک تھا۔

لكن ده نه آيا اور جب جا ند وصلنه لگا تو وه أنكر ائيال اور جمائيال لين ملك جب ده جمائيال ليسته تو

تھا اور میرے اس ہاتھ میں جس کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی ٹیسیس اٹھ رہی تھیں۔ میں کراہ کراٹھ بیٹھا۔ بھٹ کے باہر کوئی پیٹی کھٹی آواز میں کچھ کھدر ہا تھا۔ میں نے ویکھا کہ بھٹ کے دردازے پر میں نے جو خشک ٹمنیوں اور پتوں کی باڑ لگائی تھی دہ غائب تھی لیکن میرا پہتول بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔

حقیقاً بری بی گری نیندآئی تھی۔ پھراما یک بی مجھے اپنے بالکل بی قریب کسی کی سانس سائی دی اور میں محبرا گیا۔ نہ جانے کون ہے۔ جومیرے قریب ہی لیٹا ہوا ہے سب سے پہلی کوشش میں نے بیای کی تعی كرايخ قريب لينے ہوئے وجود سے تعور اسافاصله اختيار كرلوں۔ ميں نے انتہائى آ ہنتى سے اپ جم كوسمينا۔ اجا مک کوئی کیلی گرم اور ملی چیز میرے ہاتھ کی پشت پر ریکنے تی۔

يول لگ رہاتھا جيسے کوئی لمبی لپلياتی زبان ميراہاتھ جات رہی ہو۔ميرے پورے بدن ميں کپکی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ تھنے لیا اور پستول کارخ اند حیرے میں بیٹھی ہوئی اس کلوق کی طرف کر کے کیکیاتی آواز میں بوچھا۔

" كون ہے؟"

" ميں ہول آ قا۔"جواب ملا۔

"ووسب كتب بي كداب كونى آقانيين رماليكن من جانتا مول كدآ قام-ايك قام- كول کہ میں ان کی لاشوں کو سمندر میں مھینک آیا تھا۔ جنہیں آپ نے مارا تھا۔ اے سمندر میں چلنے والے آتا۔ میں آپ کاغلام ہوں۔"

"دوتم وي موجس سے ميں ساهل پر ملاتھا۔"

" ہاں دبی ہوں آ قا۔ آپ نے مجھے چلنے کا حم ویا تھا۔" ایک لمحے کے لیے سوچنے کے بعد میں نے فيعله كياكه بيدهيوان جبيها آدى يقينا وفادار ب- اگرنه موتا توسوتے موع بيآساني سے ميري فاتحه كرسكا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر مجروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔'' اور اس کے ساتھ بی میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جسے وہ چاشنے لگا۔ اس خوف اور مایوی کے عالم میں اس دفا دار حيوان كاساته ميرب ليغنيمت تعار

"ووسرے کہال ہیں۔" میں نے یو جھا۔

" وه سب بے وقوف ہیں۔ آقا پاکل ہو گئے ہیں اس وقت بھی وہ دہاں کھڑے آپس میں منع مشورے کررہے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ آقامر گیا۔ووسراچا بک والامر گیا اور تیسرا جوسمندر میں چلا ہے۔ ہماری طرح بی ہے۔اب ہماراکوئی آ قانبیں ہے۔وہ کہتے ہیں کہ نہ جا بک والے رہے اور نہ عذاب کا گھر۔لیلن وہ کتے ہیں کہ پھر ہم قانون پڑنمل کریں گے۔ میں جانتا ہوں آ قا ..... میں سب پھھ جانتا ہوں۔''

" آپاليا كيجة آقاسب كونورأ مار دُاليـ

" إل من اليها بى كرول كاليكن ابعى نهيل -اس كے علاوہ بس اى كى جان بخشى جائے گى -جن كى تم

ان کے تیز اور نوکیلے دانت الاؤکی روشی میں جیکتے اور میرا بچھلاخوف ابھر آتا۔ میں سوپنے لگا کہ ان پر کہاں تک بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ آخر کاروہ ایک ایک کر کے اپنی بھٹوں کی جانب چل پڑے اور میں نے بھی ایک محفوظ ٹھکا نہ تلاش کرلیا۔ اس طرح میں اس جزیرے میں طویل ترین قیام کے لیے تیار ہوگیا اور اس رات سے لے کراس جزیرے میں میرے آخری ون تک ایک ایسا واقعہ ہوا جو بیان کرنا ضروری ہے۔ اس طویل ترین قیام کے ووران میں نے بہت سے خوفناک واقعات دیکھے۔ لیکن ان سب کی تفصیل بیان کرنا میرے خیال میں دلچسپ نہیں۔ اس قیام کی بہت ی یاویں الی تھیں جنہیں میں بھلانا جا ہتا تھا۔

بہرحال کنڑ بگھا آ وی تو بھی میرے سامنے آتا ہی نہیں تھا۔ میری کلہاڑی اور میرے وفادار کتے ہے آتا ہی نہیں تھا۔ میری کلہاڑی اور میرے وفادار کتے ہے آدی ڈرنے گئے۔ حالا نکہ بیس خودان سے ڈرنا تھا۔ لکڑ بکھیے سے میراوفادار غلام جانتا تھا کہ ہمارے دشمن کے منہ کو ہوشیار سوتا تھا۔ کہ ہمارے دشمن کے منہ کو خون لگ کمیا ہے اور وہ جنگل بیس خرکوشوں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جانوروں کواد چیڑتا پھر تا ہے۔ اس نے جنگل بیس بھی نظر نہ آیا۔

کی دفعہ بین اس بھٹ کی طرف بھی گیا۔لیکن وہ تو قع سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا۔ بہر حال یہ زندگی گزرتی رہی اور یہاں کے ماحول بین سوچنے بینجھنے بین بڑا فرق آگیا۔ پھر بارشوں اور طوفان کا موسم شروع ہوا۔ بین اس دوران اپنے فرار کامنصوبہ بھی کامیاب بنانا چاہتا تھا اور آخر کار بین ایک بیڑ ابنانے بین کامیاب ہو ہی گیا۔اب اس بیڑے کوسمندر تک لے جانے کا مسئلہ در پٹی تھا اور میں کوشش کرر ہاتھا کہ پھے ہو جائے۔

پھرایک دن میں اپنے حصار سے باہر لکلا ہی تھا۔ کہ کوئی شندی ی چزمیری ایردی سے طرائی میں نے دیکھا تو چھوٹا سا آ دی نکر تکرمیری طرف و کھور ہا تھا۔ اس کے منہ سے کراہ کی ہی آ واز لکلی اوروہ جھاڑ یوں کی طرف بھا گئے لگا۔ گویا وہ جھے اپنے چھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں مڑے تڑے پودوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا۔ میرا وفا وارغلام مراپڑا ہے اورلکڑ بگھافتم کا آ دی اپنے دونوں پنج اس کے طلق میں چھوکر خوثی سے اس کا گوشت چہار ہا ہے جب میں آ گے بڑھا تو اس نے خونی گردن اٹھا کرمیری طرف میں چھوکر خوثی سے اس کا گوشت چہار ہا ہے جب میں آ گے بڑھا تو اس نے خونی گردن اٹھا کرمیری طرف دیکھا اور اس کے موضد میچ گئے اور دانت نظر آنے گئے۔ جوخون میں ڈو بے ہوئے تھے۔ وہ یوں عزار رہا تھا کو سے میرا غذاتی اٹر اربا ہو۔ وہ ایک محمل درندہ نظر آ رہا تھا۔ جھے د کھی کروہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں لیکن اس کے کان کھڑ ہے ہوگئے اور ذرا چھپے کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ اس نے ایک چھالگ میں نے پہنول کی نال اب اس کی بیشانی کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ اس نے ایک چھالگ فرق قدمتی سے میرا نشانہ کا میاب ہوا۔ دوسری گولی اس کی دونوں آ تھموں کی وسط میں پوست ہوگئی، وہ بے جان فرق قسمتی سے میرا نشانہ کا میاب ہوا۔ دوسری گولی اس کی دونوں آ تھموں کی وسط میں پوست ہوگئی، وہ بے جان

ہوگیا۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اپنے غلام اور اس کی لاش جلا دی۔
میں جانی تھا کہ اب اس بزیرے میں رہنا انتہائی خطر تاک ہے۔ بہر حال وہ مبارک ون طلوع ہوا
جومیرے لیے حیات کی نوید لایا۔ میں ساحل پڑئہل رہا تھا کہ جنوب مغربی افق پر باد بان نظر آئے چھوٹے سے
باد بان تھے۔وہ شاید کوئی کشتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ لکڑیاں جلائیں جہمیں نے پہلے ہی سے ساحل پرجمع

کرر کھی تھیں۔اس الا وَاور وهوپ کی تپش میں کھڑ ہے ہوکر میں ای کشتی کا انتظار کرنے لگا۔

مرے اندھیرے نے اتر کر مشق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں ساری رات وہیں بیٹھا رہا اور جب سورج طلوع ہوا تو میں نے اتر کر مشق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں ساری رات وہیں بیٹھا رہا اور جب سورج طلوع ہوا تو میں نے اپنے بدن پر سے آخری چپتھڑا اتار کر ہوا میں اہرایا۔ لیکن کشتی میں جو کوئی بھی تھا۔ اس نے میری طرف نہ ویکھا۔ میں چٹان پر بیٹھ گیا اور امید وہیم کے عالم میں کشتی کی طرف ویکھنے لگا۔ اوپا تک بی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تیر کر وہاں تک پہنچ جاؤں۔ لیکن سے میں ایک خطرناک بات تھی۔

ن بیت سروت بعث میں میں میں ہے۔ آخرکاراس کے علاوہ اور کوئی تد بیر نہ رہی کہ میں سمندر میں تیرکراس کشی تک پہنچوں اور جب پھر میں کشی پر پہنچا تو جھے اندازہ ہوا کہ کشی پر جو دوافراو بیٹھے ہوئے تھے۔وہ زندگی سے بہت دور چلے گئے ہیں وہ وونوں مرچکے تھے اور انہیں مرے ہوئے اتنا عرصے گزر چکا تھا۔ کہ ان کے بدن خشک ہو چکے تھے۔ جب میں نے ان کی لاشیں باہر تھسیٹیں تو ان کے اعضاء الگ ہو گئے۔ان میں سے ایک کے بال جہاز کے کپتان کی طرح سرخ تھے۔

بہر حال کشتی سمندر میں آ مے بوھنے لگی اور اس کے بعد وہ تیزی سے لبروں کے سہارے آ مے بڑھتی رہی۔وہ جزیرہ غروب ہوگیا تھا۔جوسورج کے پس منظر میں سبز دھبہ نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری ماداشت بھی واپس آگئی تھی۔

ایک دم این ماضی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ماضی جومیرااپنا تھا اور جواس خوفناک بڑنریے پر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ یس خود پر جیران ہونے لگا۔ اب میرے چاروں طرف بے کرال سمندر تھا اور سر پر شفاف آسان آہتہ آہتہ آہتہ رات کی کالی رفقیں بھرنے لگیں اور آسان پر تارے آسمیں جھپکانے لگے۔ سمندر پرسکون تھارات خاموش تھی اور میراذ ہن سوچ کی گہرائیوں میں سفر کررہا تھا۔"

کہانی درکہانی، درکہانی کیکن یہ بات کامران کے ذہن میں پوری طرح آگئ تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پر اسرار واقعات میں طوث سمجھے اور بیسوچ کہ زندگی میں صرف وہ ہی ایک ایسافخض ہے جواس طرح کی المجھنوں میں گرفتار ہے۔ تو یہ حمالت ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں کہاں کیسے کیسے حالات واقعات بھرے بڑے ہیں۔ کامران بھی الی ہی سوچوں میں گرفتار تھا۔ اس وقت وہ ایک طعی اجنبی ملک کے اجنبی شہر میں ایک ہوئی میں مقیم تھا۔

اب بہت سے ایسے احساسات اس کے ذہن میں آتے تھے۔ جواسے ماحول سے باغی کر دیتے تھے۔ نہ جانے کیا کیا الجمنیں وامن گیر ہتی تھیں۔ قزل ثنائی شعورہ ثنائی نے جو پیشن گوئی کی تھی۔ وہ بری عجیب سی تھی لیکن اپنے آپ کوان کے کہے ہوئے الفاظ سے دور کرنے کی ہر کوشش ناکام ہی رہی تھی۔ وقت کی کہائی اس ترتیب سے جاری تھی اور وہ یہ وچا تھا کہ ایسا کون ساعمل ہو۔ جس سے اسے ان مشکل حالات سے خجات مل سے۔ ہرممکن کوشش تو کر کی تھی۔ ہرمکن کوشش تو کر کی تھی۔ ہرمکن نہیں ہو۔ کا اور پھر اس شام واقعات نے ایک اور رخ اضار کر لیا۔

وہ ہول سے باہر لکلا تھا اور چہل قدمی کرتا ہوا۔ایک فٹ پاتھ پر چلا جار ہاتھا کہ کی نے بیچھے سے

اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کامران نے پلٹ کر دیکھا۔ تو اس کا پورا ذہن جبنجمنا کررہ گیا۔ بیٹسن شاہ تھا۔ جو

"میں نے ایک سوال کیا تھا۔" کامران بولا۔ "تمبارے برسوال كا جواب مهيں ال جائے گائم جان يو جوكر مجھے بعا كے تھے۔" " إلى ..... يل جان بوجه كرتم سے نہيں۔ بلكه ان حالات و دافعات سے بھا كا تھا اور آج ك « فلطی کررہے ہو۔اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہو۔'' و دنبیں بالکل نہیں۔ اچھاہاں ....جلدی ہے تم جھے یہ بتاؤ کرٹل صاحب اور رانا چندر سنگھ کا کچھ چھ چلا؟' "ال چل ميا ہے۔" "خریت سے توہیں وہ لوگ؟" " مالکل خیریت سے ہیں۔" '' کیا وطن واپس پہنچ چکے ہیں؟'' " كافى تعندى موجائے كى \_" حسن شاه نے كهاا دركامران چونك كراسے ديمينے لگا۔ " مجھے لگتا ہے۔ تم اس سوال سے گریز کردہے ہو۔" " كوئى كريز نبيس كررما\_بس مي جابتا مول كدتم بالكل فث موجاؤ " كامران في خاموثى سے کافی کی بیالی این طرف سرکالی حسن شاه پینی اس کی طرف بوها بوها کراس کی خاطر دارت کرنے لگا تھا۔ كامران كا ذبين واقعى چكرايا موا تعارحسن شاه اس طرح اس اجبى شهريس اسعل جائے گا-اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہر حال وہ دریتک کھانے پینے میں مصروف رہے۔اس دوران ممل خاموثی طاری رہی تھی حسن شاہ نے البتہ کتنی ہی ہار کن انگھیوں سے اس کے چبرے کا جائزہ لیا تھا۔ کافی کی وہ پیالیاں مینے کے بعداس نے کہا۔ " يار! ميں اب محيك موں يتم سناؤ ويسے تو كسى كا كہيں بھى بنتى جانا كوئى تعجب كى بات نہيں ہوتى -لیکن تم نے چندالفاظ کہد کر مجھے حیران کر دیا ہے۔ تم کہدرہے تھے کدمیری با قاعدہ نشاندی کی گئی ہے۔ "کسنے میری نشاند ہی گی۔" "امینسلفانے!" حسن شاہ نے کہااور کامران کری کی پشت سے تک گیا۔ "اور جیران کرو مجھےاور جیران کرو۔" ودنبیں اب ایا کرو کہتم کہیں اور چل کے حیران ہونا۔ تم کتنے ہی مصروف ہو کہیں بھی جانا ہو حمهيں\_آؤ....ميرے ساتھ چلو۔'' "نه مس مصروف ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانا ہے۔ چلو کہال لے جارہے ہو مجھے؟" کامران نے

کہا اور حسن شاہ نے ویٹر کو اشارہ کر کے بل طلب کیا۔ رقم ادا کر کے کامران کے ساتھ باہر نکل آیا۔ پھراس نے

کامران رائے دیکھ رہاتھا۔ بہرحال مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد شکسی ایک چھوٹے سے

گزرتی ہوئی ایک عیسی کواشارہ کیا تھا اور اس کے بعددہ نیسی میں بیٹھ کرچل پڑے تھے۔

بورے اعتاد اور مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔ اعتاد اسے اس بات کا تھا کہ اس نے سیجے آ دی کے شانے پر ہاتھ رکھا ہے۔ کامران منہ سے پھھند بول سکا۔ توحسن شاہ نے کہا۔ "ابتم يونبس كهوك كم في مجيني بيانا" " حسن شاه میں بڑی سنتی محسو*س کر*ر ہا ہوں۔'' "شایدای لیے بیرچھوٹا سا ہوٹل بنایا گیا ہے؟" حسن شاہ نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے كبا- جهال واقعى ايك چهونا ساخوبصورت موثل نظرآ ربا تفاره و مجر بولا\_ '' ہاں چلو میں بیٹھنا جا ہتا ہوں۔'' بب کی ایک خوبصورت کری پر بیٹھ کرحسن شاہ نے ویٹر کو عمد ہتم کی کافی اور پھے لواز مات لانے کے لیے کہا۔ كامران دونول باتھول سے سر پكر كر بيٹما ہوا تھا۔حسن شاہ بولا۔ «نهیس یار! بیانداز مردول کوزیب نهیں دیتا۔" "اس وقت حسن شاه تم مجھے چھ بھی کہد سکتے ہو۔" کامران نے کہااورحسن شاہ ہنس پرا۔ "وحموياتم بيكهنا جاحيج مو ....." " ال .... حقيقت سي إلى المستمين كيا بتاؤل البيخ ول كي باتيس " "دوست تمهارے دل کی باتیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں۔" " لگ توبين رما م كماب مجھ مجھ سے زيادہ مير سے شاسا جانے ہيں۔" " بالكل سحج لك ربائ مهميل اصل مين بيذ يو چسا كديد دوي كيون كيا جار باب-" '' میں تو ابھی پر چینیں پوچھوں گا۔ پہلے تمہارے مل جانے کا یقین تو کرلوں۔'' "يقين كرلو.....كه من تمهين مل چكا مول" "تہاری نشاندی کی گئی ہے۔ باقاعد گی کے ساتھ۔" "كيامطلب؟" ايك اورسنسني خيزبات كهدوي تمني "ابتم اسے جو بھی سمجھو لیکن میں نے جو کہدریا ہے۔وہ ایک بہت بروا بچ ہے۔ تہاری نشاندہی " كس نے كى ہے؟" كامران نے سوال كياليكن اى وقت ويٹرنے ان كے آ محلواز مات لگانے ''ان کی ضرورت نہیں تھی اس وقت۔'' " ہے۔ جب انسان پر جرت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اس غلبے کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ معدے کی خاطر مدارت کی جائے۔چلو! شروع ہوجاؤ۔''

شروع كردية تقي

خوش نما مکان کے سامنے رک گئی۔ حسن شاہ نے بل ادا کیا ادر کامران کو لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کامران نے اب اوپرائی اب اپنے آپ کو پوری طرح سنجال لیا تھا۔ لیکن پھراسے جو پہلا شخص نظر آیا اسے دیکھ کرایک بار پھراس کے دل دو ماغ پرایک مجیب وغریب می کیفیت طاری ہوگئی۔ بیرانا چندر شکھے تھا۔

رانا چندر ستکھ کامران کود کی کرمسکرادیا اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ''میلوکا مران ڈیئر! بہت عرصے کے بعدتم سے ملاقات ہورہی ہے۔''

'' آؤ......آؤ......آجاؤ۔''وہ والیس پلٹ پڑا اور کا مران اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔حسن شاہ بھی ساتھ ساتھ ہی تھا۔ ڈرائنگ روم میں واقعی بہت سے دھا کے موجود تھے۔کرٹل گل نواز اور ابینہ سلفا۔ دونوں بیٹھے ہوئے آپس میں کسی موضوع پر بات کررہے تھے۔گل نواز اٹھل کر کھڑا ہو گیا اور پھراس نے کا مران کواس طرح سینے سے لپڑایا کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔

کامران اس کی محبت کومحسوس کرر ما تھا اور خود بھی خاموش تھا۔

''اگریش تم سے میکوں کا مران کہ در حقیقت تم مجھے اپنے بیٹوں بی کی طرح عزیز ہو۔ تو بات عجیب تو گگے گی۔ لیکن کیا کیا جائے۔انسان محبتوں کے شکنج میں اسی طرح جکڑ جاتا ہے۔میرے بیٹے تہمیں تندرست و تو آثا دکھی کر مجھے بے حد خوثی ہورہی ہے۔''

''اور جھے بھی۔'' امینہ سلفا بھی مسکراتی نگاہوں سے کامران کود کیور ہی تھی۔ کامران کی نگاہیں اِدھر اُدھر بھٹکنے لگیں علی سفیان نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہر حال کیا کیا تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ پچھنہیں پیتہ تھا۔ البتہ کرل گل نواز نے امینہ سلفا کود کیصتے ہوئے کہا۔

"بول مجمواس طرح تمهارے سارے گناہ دھل گئے۔"

'' ہوں میں اپنے آپ کو گنہگار نہیں مجھتی ہم اگر بیالفاظ ادا کر کے خوش ہوتو ٹھیک ہے جھے اعتراض ہیں ہے۔''

ودبینمو-کامران! بیبتاو تھکن محسوس کررہے ہو؟''

''سب سے بری و بی تحصن میرے لیے بیہ ہے کہ میں صورتِ حال سے نا واقف ہوں۔'' ''امینہ سلفا کا بیر کہنا ہے کہتم واقعات سے گھبرا کرراہ فرارا ختیار کریکے ہو۔''

" ہاں ایہ ہی ہے، کراں صاحب! اب میں یہ کہنے پر مجور ہوں کہ میں تو ایک سیدها سادہ انسان تھا۔ سادگی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ پچھ حادثے ہوئے میری زندگی میں اور اللہ تعالی نے جھے مجرم بننے سے بچالیا۔ لیکن اس کے بعد جوزندگی مجھے لی ہے۔ میں نہیں مجھتا کہ میری جیسی حیثیت کے کسی آدی کو ایسی زندگی ملی ہو۔"

و کیھوا حیثیت ہم کس چیز کو کہتے ہو؟'' رانا چندر عکھے نے سوال کیا۔ '' رانا صاحب! آپ لوگ بڑے بڑے دولت مندلوگ ہیں۔ بڑی حیثیتوں کے مالک لیکن میں

تو زندگی میں بہت ہی پسماندہ وقت گزارتا رہا ہوں۔ کرتل صاحب! اگر مجھے اپنے ساتھ یہاں نہ لے آتے۔ تو میں ان کے کارخانے چلار ہا ہوتا۔ میری ویٹی پہنچ آتی ہی تھی۔''

" نہیں میرے دوست اگرتمہاری وی پہنے اتی ہی ہوتی تو جس طرح تم نے ہرتم کے واقعات کو

فکت دی ہے۔ اس طرح فکت نددے پاتے۔ ایک بہت بوی ٹیم بنائی تھی ہم نے بڑے خطرناک لوگ اس فیم میں شامل تھے۔ میں دانش وغیرہ کی طرف اشارہ کررہا ہوں۔ لیکن تم نے سب کو دوکوژی کا کر کے رکھ دیا۔ تمہاری حیثیت معمولی تھی ہی نہیں یہ الگ بات ہے کہ دفت آ ہتہ آ ہتہ تہیں ان راستوں پر لے کرآیا۔ جواصل میں تمہارے رائے تھے۔ خیر چھوڑوان باتوں کو۔''

" کامران کچھ واقعات تہمیں بتانے ہیں۔ لیکن میں اپنی طرف سے تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ خزانے نہ پہلے میری منزل تھے نہ اب ہیں۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب پچھ موجود ہے۔ میری پشش آرام سے بیٹے کر کھائتی ہیں۔ بس بیتو ایک جنون ہوتا ہے۔ مہم جوئی کا، جنون جونہ جانے کیے کیے گل کھلا دیتا ہے تم سے جھے لوکہ وہ وقت بھی گزرگیا اور جس طرح بھی گزرا بیا یک الگ بات ہے۔ لیکن میں اب تم سے بیہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے تم کھل آزاد ہو۔ اپنے طور پر فیصلے کرو۔ وطن واپس جانا چا ہواور اس سلسلے میں میری کوئی مدد درکار ہوتو تم سجھ لوکہ میں ہر طرح کی مدد کرنے کا تیار ہوں۔ زندگی گزارنے کا جو بھی راستہ تہمیں پند ہو۔ ان میں سے کوئی تہمیں اس کے خلاق مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بیرے کہتم میرے آدی ہو۔' کا مران خاموثی سے کرئی گل نواز کی صورت و کھا رہا۔ رانا چندر سکھے نے کہا۔

" در گرق صاحب جو پیشکش تهمیں کر چکے ہیں۔ کامران ہم سب ان کے ہمنوا ہیں واقعی، کوئی کسی کی زندگی پر اجارہ داری نہیں کرسکاتم ہمارے غلام نہیں ہو کہ ہم تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف مجبور کرسکیں۔ لیکن اب امینہ سلفا کے ذریعے جو کچھ پہتہ چلاہے۔ ہم جا ہتے ہیں وہ تمہارے علم میں لائیں۔"

"جی رانا صاحب!" کامران نے کہا۔

سب سے زیادہ حمرت کی بات تو بیتی کہ امینہ سلفا ان لوگوں کے ساتھ موجودتھی۔ بیہ اجتماع برا ا نا قابلِ یقین سا تھا۔ امینہ سلفا اس دوران بالکل غیر متعلق سی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دریر خاموثی رہی پھر اس نے کہا۔

''اس کے بعد ایک بار پھر میں پیشکش کروں گی کہ اگر کامران تھے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ آرام کے لیے دیا جائے۔ بعد میں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔''

" میں بالکل نہیں تھکا ہوا۔البتہ کچھ سوالات میرے ذہن میں ضرور ہیں۔"

''میں یہ ہی کہنا چاہتی تھی۔تم کر ال صاحب کے آدمی ہو۔ کرنل صاحب! سے تنہائی میں بیٹھ کر بات چیت کرو۔ جو کچھ بھی تبہارے ذہن میں ہے اس پر گفتگو کر لوتا کہ بعد میں ہم بالکل یک وہوکرا پنے کام کرکیں۔
'' ٹھیک ہے پھر ہم اس کام کوکل کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔'' کامران خود بھی اس بات کے لیے منفق ہوگیا تھا۔ حسن شاہ رانا چندر شکھ باقی اور دوسر بے لوگ اس کے لیے کسی بھی طرح غیر نہیں تھے۔ لیکن اینہ سلفا کی شخصیت ایسی تھی کہ جب تک اس کی تعصیلات سامنے نہ آ جا کمیں صورت حال ذراا مجھی ہوئی ہی رہتی۔ اس لیا اس نے یہ دوقت لے لیا تھا اور پھر کریل گل نواز کے ساتھ تنہائی نھیب ہوئی۔ تو پہلے اس نے یہ سوال کیا۔
لیے اس نے یہ وقت لے لیا تھا اور پھر کریل گل نواز کے ساتھ تنہائی نھیب ہوئی۔ تو پہلے اس نے یہ سوال کیا۔
'' سب سے پہلی بات آپ مجھے یہ بھی بتا ہے کریل صاحب کہ کیا یہ سب پچھ آپ کی مرضی سے ہو

رہاہے۔کوئی ایساد باؤ تونہیں ہے۔''

"میں جانتا ہوں۔ تم نے بیدوقت ای لیے لیا ہے کہ اس صورت حال کومعلوم کرو۔ امل می تعوری ک گربر ہوئی۔اس وقت سے بچھلوجس سے تم ہم سے جدا ہوئے میں کچھ بیار ہو گیا تھا۔وطن واپس جانے کے بجائے میں ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا خاص طور پر رانا چندر سکھ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے میرا علاج کرایا۔ بعنی ہم لوگ وطن واپس مجھے ہی نہیں اہمی تک تبہاری ضرورت بھی میں شدت سے محسوں کررہا تھا۔ فلابر ب كداس بات كا احساس مير ب دل بين تها كرتم سب زياده الجعنون بين بينس مح مورين متهمين ايب نہیں چھوڑ سکتا تھالیکن بے بسی تھی۔

''بزی مشکل سے مجھے حسن شاہ کے ذریعے تہارے بارے میں تفعیلات معلوم ہو کیں اور بس تمجیلو ہم اسی وفت ہے تہ ہاری تلاش میں تھے۔''

" آب اوگ مجھ تک پہنچے کیے؟"

"بيعورت ايندسلفااس بهت ي باتين تم ني من يهلوتو من يدى سوچا تماكه يدايك بهت بڑی ڈرامہ بازعورت ہے۔لیکن نہیں یہ واقعی اس کا نتات کی ایک پر اسرار مستی ہے۔ میں نے جتنا کچھود مکھا ہے۔اس کے بعد میں اس بات سے ا تکارتبیں کرسکتا اس نے تمہاری نشاندہی کی ہے اور ہم لوگ یوں مجیلو کہ تمہاراتعا قب کرتے کرتے یہاں تک بہنچ ہیں۔ حسن شاہ کے بارے میں بھی ای نے بتایا تھا۔ حسن شاہ ہمیں اللش كرر ما تعاادراس كى را بنمائي مين بم لوگ اس تك ينيج اور وه بهم تك.

پھراس کے بعد تمہارے سلسلے میں یہ بتائی رہی اور ہم ان تمام بھروں سے گزرتے رہے۔ جہاں جہاں سے تم گزرے تھے اور آخریہاں تک بھنچ گئے۔"

"په بټاتي ربي؟"

" ہاں ....، بدواقعی بہت سے پراسرارعلوم کی ماہر ہے۔" "على سفيان كهال بي " كامران في سوال كيا ـ ''چلا گیا .....واپس چلا گیا۔ان دونوں کے درمیان جدائی ہوگئی۔''

" مجمئ سيدهى ى بات ہے۔ يدات غير اوك ايسے واقعات كو چھونى مونى حيثيت ويتے ہيں۔ اس نے اسے طلاق دے دی اور اس نے خوتی سے طلاق لے لی۔ اب بدایے سی مقعد کے لیے گامزن ہے اور کامران اس نے ایک خاص بات کی ہے۔ وہ یہ کہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہے اس کا اپنا جومشن ہے۔کامران اس مثن کا ایک خاص حصہ بن گیا ہے۔خاص بات میں تمہیں بتاؤں کہ گرشک اور سیتا بھی ہم سے

"اوه .....مير عدا-" كامران في دونون باتعون سيسر پكرليا- بولا-

"وه جارب ساته نبيس موتف ان كي مخصيتين بالكل مختلف بين اوروه ايخ تعكاف بين الك المن الماري هرورت يروه مم المرور ملت بن "

"بردی سنسنی خیز بات ہے۔"

"كامران تمهار بار بين الينه سلفا بزب بزب انو كھے انكشافات كرتى رہى ہے۔"اى وقت بابرے دستک سنائی دی اور کرال کل نواز دروازے کی طرف دیکھنے لگا پھر بولا۔

'' کون ہے۔آ جاؤ؟'' امینہ سلفا کودیکھ کروہ دونوں چونک پڑے تھے۔امینہ سلفا کے چمرے پرایک

انتہائی پراسرار کیفیت طاری تھی۔اس نے کہا۔

''نہیں کرال! جو حصد میرا ہے۔وہ جھ تک رہنے دواور تم جانتے ہو کہ عدم تعاون انچی چیز نہیں ہوتی۔''

"سوري امينه! سوري-" "بس اتنای کہنا جا ہتی تھی میں۔" وہ خاموثی سے باہر نکل کی تو کرتل کل نواز نے کہا۔

"و يكهاتم نے ميں جو كچھتهيں بتانے جار ما تھا۔ وہنيس جاہتى كدائجى تمهيں بتايا جائے اوراس سمبخت کو نہ جانے کیے خبر ہوگئی۔ معافی جاہتا ہوں۔ وہ تو ہمارے الفاظ تک سن لیتی ہے۔ سوری امینہ سلفا سورى- "كرال واتعي متاثر نظرا ربا تعا- كامران بعي بهت ى سوچول بيل دوب كياليكن - بيه تقيقت تحيي كه كامران

جس طرح بعثيول ميس تيا تفاراب وه كندن بن چكا تفار چھوتی موتی بات کو خاطر میں لانا۔اس کے لیے مکن ہی نہیں تھا۔ ببرحال دوسرے دن-تمام امور

سے فارغ ہونے کے بعد امینہ سلفا، رانا چندر سکھ خود، حسن شاہ کرتل کل نواز کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک وسیع و عریض بال نما کمرہ تھا۔جس میں اس وقت بینشست ہورہی تھی۔ کرل کل نواز نے کہا۔

" ہاں امینسلفا۔اب تم کھل کرساری واستان بیان کردو جوتم نے ہم سے کھی۔ تمہاری خواہش کے مطابق میں نے کامران کوایک لفظ نہیں بتایا ہے۔ بلکہ تم تو جانتی ہوگی۔ 'امینہ سلفانے اپنی پر اسرار آ تکھیں اللهائيں \_ان ميں زم كيفيت نظر آرہى تھى \_اس نے كردن بلاتے ہوئے كها-

"مينتم سبك شكر كزار بول اوريمي ايك حقيقت كمين آج كل صرف الي مقصد كي يحيل کے لیے کام کرتی رہی ہوں۔ میں نے بھی کی دوسرے کے بارے میں ہیں سوچا۔ صرف اپنے مقصد کے لیے مصروف عمل رہی۔میرے ماضی کی واستان تھوڑی بہت تم لوگوں کے علم میں آچھی ہے۔لیکن وہ اس وقت کی بات ہے۔ جب میرے کچھ معاملات منظر عام پر آ چکے تھے۔اس وقت میں اندر اور باہر سے ایک سی ہوں۔تم لوگوں کو اپنا راز دار بنا کر میں تمہاری مدد سے کام کرنا جا ہتی ہوں اور بیجی تاریخ کا حصہ ہے۔اس تاریخ کا حصہ جس کا اب آغاز ہوگا اور جوشروع ہونے والی ہے۔ یہ بہت ہی اتفاقیمل ہے کہ بدایک کروارجس کا نام کامران ہے۔ صرف ایک چھوٹی می بات پر بہت بڑی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ میں اس مخف کی ایب پوری کہانی جانتی ہوں \_سادہ ی زندگی گزارنے والا ایک سادہ سانو جوان جواکی مضوط کردار کا حامل ہے وہ بھی س عورت کے جال میں نہیں پھنسا۔ کیوں کہ اس کا اپنا ایک کر دار ہے۔اگر ایسا ہو جاتا تو شایداس کی ذات کوشدید

اس کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے اوراس کے بعدوہ جس طرح کرنل کل نواز تک پہنچا۔ وہ ایک دھندلی می کہانی ہے۔ لیکن سارے کے سارے تارای طرح سے ملتے ہیں۔ ولچیپ واقعات اس وقت سے

شروع ہوئے جب کرتل گل نواز نے اتفافیہ طور پریل جانے والے دوکر داروں کو جن کا نام گرشک اور سیتا ہے۔ اپنے گھر میں پناہ دی اور وہ دونوں کامران کی جانب اس وجہ سے متوجہ ہو گئے کہ کامران بدھ مت کی تاریخ کے ایک ایسے کردار کا ہم شکل ہے۔ جو ایک مخصوص علاقے میں لوک کہائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کردار بدھ مت کے ایک مخصوص قبلے کا حصہ ہے۔ سارے بدھ مت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یدائ خفس کا ہم شکل ہے۔ جو کہیں خلاؤں میں مم ہوگیا ہے اور بدھ عقیدے کے مطابق ست گاتا کی ایک حکمران اس کے انتظار میں سوگئی ہے۔ یہ پاتال پرتی کا عکس ہے۔ جس سے وہ محبت کرتی تھی اور اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں۔ بلکہ پورے شہر کو اس انتظار میں سلا دیا ہے کہ پاتال پرتی اسے آ کر جگائے گا۔ وہ اپنے آپ کو اس کی سی کہتی ہے۔ بس بیلوک داستانیں ہیں۔ جو پاتال پرتی سے متعلق ہیں، دھرم وستونیہ۔ اس کردار کا اصل نام ہے اور پاتال پرتی کی ست وتی۔ پر کھنے گی گہرائیوں میں اس کا انتظار کر رہی ہے۔

ستی پر کھنہ جو دھرم دھنی کہلاتی تھی۔ یہ با نتیں تم لوگوں کو بچھ میں نبی آ رہی ہول گی۔ کیوں کہ ان کا تعلق بدھ مت کی لوک داستانوں سے ہے۔ بہر حال مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ گرشک اور سیتا نے جب کا مران کو دیکھا تو وہ بہی سمجھے کہ یہ یا تال پر متی ہے۔ یعنی دھرم وستونیا۔ وہ آج تک اسے یہ ہی سمجھتے ہیں اوران کے خیال میں اس کا اپنا کر داراس کے اپنے ذہن میں سوگیا ہے۔ البتہ اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی کہ میخف بہت پر امرار ہے اور کچی بات تو یہ ہے کہ بھی بھی میں خود بھی شدید جرت کا شکار ہو جاتی ہوں یہ سوچ کر کہ کہیں یہ واتی تاریخ کا وی کھویا ہوا کر دارتو نہیں ہے۔

دیکھو بہت ہاتیں اسی ہوتی ہیں۔ جوانسانی ذہن کی پہنچ سے بہت آ کے نکل جاتی ہیں اور اس کی ہانچ سے بہت آ کے نکل جاتی ہیں اور اس کی ہائی ہوئی جگہ بیٹھ گیا۔اب امینہ سلفا کی پشت برتھی۔''

" کامران! وہ سامنے سفید دیوار پر دیکھواور رانا چندر سکھ اور کرتل گل نواز میں اس خلیے کو کریدرہی ہوں جس میں کامران کا دیکھا ہوا خزانہ محفوظ ہے۔ تم دیوار پر نگا ہیں جما دواور پھر کا کتات کا سب سے حمرت انگیز منظر سامنے آگیا۔ دیواروں پر مٹے مٹے نقوش امجرر ہے تھے اور اس کے بعد اس غار کی تصویر جس میں خزانہ محفوظ تھا۔ سب سحر زدہ نگا ہوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کامران خود بھی پورے ہوش وحواس میں تھا۔ حقیقت سے کہ وہ خزانہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جسے دیکھ کر اس نے بھی کم تمام اپ دل و

بہرحال بیسب کچھ بڑا جیرت آگیز تھا۔ جوتھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ وہ سب گہری گہری سانسیں لے دہے تھے۔ بشکل تمام کرتل گل نواز کی آ واز انجری۔

" کامران پیرگونی شعبیہ ہونہیں ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ مجے میرے جیٹے۔"

ں مرس میروں سببرہ و میں ہے۔ یہ میں وقعے میرے ہیں۔ ''نہیں کرنل! بیرسب پچھ میں دیمیے چکاہوں اورانے نظرانداز کرکے چلا آیا ہوں۔'' درہوں کا اس قعروں'' میں میں میں انتہاں کا میں انتہاں کا میں انتہاں کا میں میں کا انتہاں کا میں میں کا انتہاں ک

" آه .....کیا ..... واقعی؟" رانا چندر تگھ نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ پھرایک وسنعمل گیا۔اس نے کہا۔

، ویک اس میں مان کا دماغ نکال کرلے جائیں گے۔اگریہ بات منظرعام پرآ گئی تو۔'' '' خدا کی تعم لوگ کا مران کا دماغ نکال کرلے جائیں گے۔اگریہ بات منظرعام پرآ گئی تو۔''

" بال امینه سلفااس چیز کومنظرعام پرلاسکتی ہے۔"

'' میں بھی نہیں لاؤں گی۔ چوں کہ میں بھی بتا چکی ہوں تہمیں کہ فزانہ میری منزل نہیں ہے۔ میں تو ست گاتا تک پنچنا جاہتی ہوں جہاں میری زندگی کا سب سے گہرا مقصد چھپا ہوا ہے۔'' رانا چندر سنگھ نے جو مک کرامینہ سلفا کودیکھااور کہا۔

"كيانام لياتم في "

"ست گاتا۔ اُرانا چندر عکد دماغ پرزوردینے لگا۔اس کے چبرے پر عجب سے نقوش نمودار ہو گئے

تھے۔ پھراچا تک اس نے خود کوسنجالا اور بولا۔ دور ان میں ترین تعلق ہے'' تھے جہاں میں اور جہاں کا کہا ہے

''امینہ سلفاست گاتا ہے تمہارا کیا تعلق ہے؟''امینہ بھی جیران نگاہوں سے رانا چندر سنگھ کو دیکیر رہی تھی پھراس نے کہا۔

" کیول خبریت؟"

''ہاں خیریت ہے۔ بینام میرے لیے اجنبی نہیں ہےست گا تا ۔۔۔۔ست گا تا۔۔ بالکل صحیح ہے۔ ہر میت سکھ میرا مجرادوست ہے اور ہرمیت سکھنے ہی مجھے وہ تمام تفصیل بتائی تھی۔ میں نے اس لڑک کو بھی دیکھا ہے جس کا نام الائشا ہے۔شایدوہ آج بھی شہباز خان کی حویلی میں مجھے ل جائے۔

. شہباز خان کا بیٹا شہروز اوہ ..... مائی گاڈ ..... مائی گاڈ .....'' امینه سلفا کے چہرہ پرا یکدم سرخی سے آسٹنی تقریب دیں۔

ں وقت ہمیں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کہتا ہے کہ ایک بار پھر ہم اپنے ویس کا رخ '' نہیں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کہتا ہے کہ ایک بار پھر ہم اپنے ویس کا رخ کریں۔وقت ہمیں ایک بار پھر ہمالیہ کی ترائیوں میں لے جانا چاہتا ہے۔ میں تمہیں ہرمیت شکھ سے اس کی مدینہ اور بات اور ان مران سرائیشا ہوا تھا۔

واستان سنوانا چاہتا ہوں۔'امینہ سلفانے آئکھیں بند کرلیں۔کامران اب بھی جیران جیران سابیٹھا ہوا تھا۔ پھرتھوڑی دیر بعداس نے آئکھیں کھولیں اور سننی خیز نگا ہوں سے رانا چندر سکھ کود کھتے ہوئے کہا۔ "رانا میں نے بہت دور تک دیکھ لیا ہے۔ہمیں ست گاتا کی تلاش کے لیے ہرمیت سکھ تک پہنچنا ہوگا۔''

"اگریسبلوگ چاہیں تو....." دو میں سمجھ میں مار میں است

'' بھئی تچی بات بتاوں میں تو وہ کروں گا جو کا مران جھ سے کہے گا۔اس بچے کو میں نے بڑی تکلیفوں کا شکار کیا ہے۔ میں بتو اس سے سخت شرمندہ ہوں۔'' کا مران ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔امینہ سلفانے نگا ہیں اٹھا کیں اور بولی۔

" کامران قول ثنائی اور شعورہ نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہتم اس وقت تک سکون کی وادیوں تک نہیں جا سکتے، جب تک کے تاریخ کے پچھ سکے حل نہ ہو جا کیں ہتم ہی پا تال پرمتی کی ساحرہ کو زندگی دے سکو مے اورتم ہی اس کو واپس لاسکو سے ۔ جو تمہارا ہم شکل ہے۔"

" ہلی۔ میں واقعی اپنے دماغ میں کھے تبدیلیاں محسوں کر رہا ہوں، بہرعال جیساتم پند کرو۔ کرل آپ کیا چاہتے ہیں۔'' '' بیٹے میں نے تو اب تم سے کہ دیا۔ تم اگر سے کہوکہ ہمیں وطن واپس جانا ہے۔ تو میں ان سب سے تھا۔لیکن بدن فولاد کا بنا ہوا تھا لگیا تھا۔اس نے ٹوٹے پھوٹے لیجے میں کہا۔ ''ام شرونٹ شر، امارا فادرانگریز کا شرونٹ، آپ بولے ام آپ شرونٹ۔'' ''ہمارے ساتھ جنگل میں چلو گے؟ صرف شکاری ہویا کچھاور کام بھی جانتے ہو؟'' ''ام کک شر....سب کام کرےگا۔''

" تو پھرتم ہمارے ساتھ پلے گا!" شرملے نو جوان نے معاوضے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اس کے اہل خانہ کو چند جوڑے کی ٹرے اور تھوڑی کی کرنی دی گئی تو وہ شادی مرگ کی کی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ انہیں یعین نہیں آتا تھا کہ بیسب پھوان کے لیے ہے۔ متان خاموثی سے بیسب پھود کھار ہا تھا۔ ویسے بھی قدرتی حسین بستی میں رہنے والے قدرتی حسن سے مالا مال تھے لیکن دنیاوی طور پران کے پاس پھرنیس تھا۔ لباس کی حسین بستی میں رہنے والے قدرتی حسن سے مالا مال تھے لیکن دنیاوی طور پران کے پاس پھرنیس تھا۔ لباس کی شکل میں ان کے بدن پر دھجیاں نظر آتی تھیں نہوانیت کی دولت سے مالا مال نوجوان لڑکیاں عمواً درختوں کی چھالوں اور چوڑ ہے تھوں کے لباس میں ملبوس نظر آتی تھیں ۔ لیکن وہ زیور حیا سے آراستہ تھیں اور ان میں سے چھالوں اور چوڑ ہے توں کے لباس میں ملبوس نظر آتی تھی۔ وہ شرمیلی نظریں جھکا کر چلنے کی عادی تھیں کہ ہوں کی آتکھ خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ چنا نچے متان کے ساتھ سو بارسلہری کے جنگلوں کا سفر شروع ہو گیا اور اس سفر کا آغاز ہی دل

ین ها۔
صبح سورج نکلتے ہی ان کے قدم ان جنگلات میں داخل ہو گئے اور جوں ہی انہوں نے جنگل میں قدم رکھا تھا بارش شروع ہوگئے۔ سفر شروع کرنے سے قبل متان کو ایک جوڑا کپڑے دیئے گئے تھے جوموثے کپڑے کی ایک پتلون اور شرٹ پر شتمل تھا۔ کو دونوں کپڑے متان کے بدن پر ڈھلے تھے اور لبے تھے۔ لیکن متان انہیں پہن کر سحرز دوسا ہوگیا تھا۔ اس نے پتلون کے پائینچالٹ کرایک تلی سے س کر بائدھ لیے تھے۔ قبل میں بہی چونکہ ڈھیلی تھی۔ اس لیے ایک تلی کمر پر بائدھ پراسے بھی فٹ کرلیا تھا۔ جوتے اور ہیٹ چکوتری

سیدان ہے۔ متان خود کواس انگریزے کم نہ مجھ رہا تھا جس کے پاس اس کا باپ نوکر تھا۔ ہرمیت سکھ نے کہا تھا۔'' کاش ہم اپنے ساتھ بہت سے پرانے کپڑے لےآتے۔ان لوگوں کوکس قدرخوشی ہوتی۔''

" کیامعلوم تھا۔"شہبازنے کہا۔

جنگل تھوڑی ہی دور چل کر کھلے ہو گئے تھے۔اس لیے یہاں بارش کی شدت کا احساس نہیں ہور ہا تھا۔لیکن جب وہ کسی الیم جگہ پنچنے جہاں درخت چھدرے ہوتے تو ایوں لگنا جیسے آسان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ پانی دھاروں کی شکل میں گرتا نظر آتا۔

" بی بارش پریشان کن ہوئتی ہے۔" ہرمیت سکھ نے کہا۔
" دی ہے"

" علاقے اجنبی ہیں کون جانے آ کے کیا ہو۔" ہرمیت سنگھ بولا۔

ون المسلم من المسلم ال

را بطے تو ژکر تمہارے ساتھ وطن واپس چلنا ہوں۔ لیکن اگر تمہیں کوئی انتابڑا کام کرنا ہے تو بھر دوسری بات ہے۔'' ''کرنل میں تیار ہوں۔ بس انتا کہنا کائی تھا۔ تیاریاں کمل ہوئیں سفر طے کیا گیا اور وہ انتہائی حسین وجیل وادی میں جا پنچے جہاں بہت تھوڑی ہی آبادی تھی۔ راہتے میں رانا چندر سکھان لوگوں کو شہباز خان اور ہر میت سکھے کے بارے میں بتاتارہا۔

'' چھوٹی موئی ریاسیں ہیں۔ ہرمیت سکھ اور شہباز خان کے خاندانوں میں بہت پرانی دشنی چل رہی تھی۔ لیکن جب وہ دشنی دوئی میں تبدیل ہوئی۔ تو وہ ایسے دوست بن گئے کدان کی مثالیں دی جانے لیس۔ دونوں کے دونوں شاندار جوان تھے اور ان کی جوانی کی واستانیں ریاستوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں ہی اپنے اپنے فن کے ماہر تھے۔ ایک طرف شہباز خان ایک شاندار شکاری تھا۔ تو دوسری طرف مہم جوئی ہرمیت سکھی کی مسلمٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ زندگی کے اچھے دن گزار رہے تھے اور جن علاقوں میں رہے تھے۔ ان کی اپنی کہانیاں بھی بڑی جیب تھیں۔ روایات کا ایک جگل جس کی پوری تفصیل آج تک نہیں معلوم ہو سکی تھی۔

جب شہباز خان نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو ہرمیت سکھنے کہا۔
"ہمارے قدم اس جنگل میں داخل ہوئے ہیں۔ واقعی وہ بہت ہی عجیب جگہ ہے۔ لیکن میں نے اس کے بارے میں بہت کی معلومات حاصل کر لی ہیں اور بردی دلچیپ بات یہ ہے کہ دریا کے ساتھ ساتھ کی آبادیوں میں سب سے بردی آبادیاں ڈاکوؤں کی ہیں۔ وہ کشتیوں کے ذریعے دریا میں سفر کر کے چھوٹی چھوٹی بستیوں تک چہنچتے ہیں اورلوٹ مار کر کے پھر کشتیوں میں واپس جا کر جنگلات میں جا چھپتے ہیں۔ پولیس نے کئی بستیوں تک کوشش کیں گھنے جنگلوں میں زیادہ دور تک نہیں جاسکی۔ دریائی راستے بھی انتہائی خطر تاک ہیں اس کے بارادھرکی کوشش کیں گھنے جنگلوں میں زیادہ دور تک نہیں جاس کے دریائی راستے بھی انتہائی خطر تاک ہیں اس کے علاوہ اعمری ہوئی ہیں۔ یہلوگ ہیرونی ملاوہ اعمری ہوئی ہیں۔ یہلوگ ہیرونی دنیا کے لوگوں کو پہندنہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس وہاں کوئی بڑی کارروائی نہیں کرسکی۔"

" آہ .....الی جگہ تو قابل وید ہوگی۔افسوس سے کہ آب تک ہم وہاں کیوں نہیں گئے۔" شہباز خان نے دلیری سے کہا۔

''اصل میں پتا جی کبھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلکہ اگر انہیں خبر بھی ہوگئ تو ہمیں تھانے میں بند کرادیں گے۔''

پھر خاموثی سے خصوصی تیاریاں کی گئیں۔ ریل کا طویل سفر طے کیا گیا بسوں کا سفر ہوا اور بالآخر وونوں چکوتری ہے۔ دریائے سلمری چکوتری کے گردہ بنلی بن کر گزرتا تھا۔ چکوتری انتہائی بسماندہ ہونے کے باوجود قدرتی حسن سے مالا مال تھا۔ خوش نما مناظر سے آراستہ سر سنر وشاداب آبادی جوزیادہ سے زیادہ چار سومکا نات پر مشتمل تھی آمدنی کے ذرائع نہ ہونے کے برابر سے بس کھیتی باڑی پر بی گزارہ ہوتا تھا۔ جنگی پھلوں کی بہتات تھی اورا سے ایسے پھل ہوتے ہے۔ جو پورے ایشیاء میں کہیں نہ پائے جاتے۔ ہوسکتا ہے کہ ان میں کی بہتات تھی اورا سے ایس کوتری والوں کے پاس انہیں دوسرے شہروں میں جیسجنے کے دسائل نہ تھے۔ اس کے جو دو جیس کے دوریات پوری کرتے تھے۔

يهال انهيل مستان ملاجوايك بيس بائيس سالدنوجوان تقاسنهري رمكت كامالك تن وتوانا \_كوپسة قد

''متان تم رات کوکس وقت تک جاگ سکتے ہو؟'' '' شارا لائٹ جاگے کاشر، آپلوگ آ رام سے شو جاؤ۔'' ''اورکل صبح کیا ہوگا؟'' '' '' سی سے ترک رمی ''

'' آگے مارچ کرےگا۔'' ''سوؤ مےنہیں؟''

"كل سوجائ كا \_آج آپ لوگ سوجاؤ\_"

'' ہاں تا کہ تمہارا کام آج ہی ہوجائے اور تمہیں زیادہ دور سے اپنی بستی والیس نہ جاتا پڑے۔'' ہر میت سکھ دانستہ بروبرایالیکن شہبازنے اس کے الفاظان لیے تھے۔

"كيامطلب؟" وه بهي آسته سے بولا۔

'' بھائی اس امکان کونظر انداز تو نہیں کیا جاسکتا کہ مسٹر مستان ہمیں آ رام سے سلا دیں اور جب ہماری نیند گہری ہوجائیں۔ ابھی توان پر اعتبار کرنے میں ہمارہ میں دقت گھگا''

ن و کست و است ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ تا ہم تہارا کہنا بھی درست ہے تو پھر کیا کیا جائے۔'' '' وہی جو آج تک کرتے رہے ہیں۔ سوتا جاگتا رہا جائے۔ آج تو بارش نے زیادہ دور نہ جانے دیا۔ دیا۔ کل زیادہ سفر کریں گے اور پھر کوئی پندیدہ آ رام گاہ نظر آتے ہی قیام کریں گے۔''

ویات ماریارہ اور کریں سے اور ہوری کی ساتھ میں اور گھر دوسرے پہر میں جاگ آھیں گے اور
"" پھر یول کیا جائے کہ ابتدائی چند گھنے آرام کرلیں اور پھر دوسرے پہر میں جاگ آھیں گے اور
مسٹر متان کوسلا دیں گے۔ ویسے بھی یہ بارش پورے طور سونے نہوے گی۔متان کو بندوق وے دی گئی اور وہ
مستعد ہوگیا دونوں آرام کرنے گئے تھے۔

بارش کے جلترنگ کے ساتھ مختلف آوازیں سائی و بے رہی تھیں۔ دن میں بھی بھی بھی مجھی شیروں کی وھاڑ بھی سائی و بے رہی تھیں۔ دن میں بھی بھی بھی مجھی شیروں کی وھاڑ بھی سائی د بے جاتی تھی لیکن یہ آوازیں نہ تو ان کے لیے خوف کا باعث تھیں۔ نہ خطریا ک وہ ان آوازوں سے آشنا تھے اور جانتے تھے کو کوئی آواز کب خطریا ک ہوتی ہے۔ البتہ بارش پر بیثان کررہی تھی اور کائی تیز ہوگئی و تفے سے دونوں آپی بارش سے بچنے کا بندو بست بھی تھا۔ لیکن پھر بھی اس عالم میں نیند تو نہیں آسکی تھی ۔ و تفے و تفے سے دونوں آپی میں گفتگو کرنے لگتے۔ متان پھر کے بت کی باند بندوق پر بلاسٹک ڈالے جیشا ہوا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش تک نہیں کی بارتو آئیس شبہ ہوا تھا کہ وہ بیٹے بیٹے سو گیا ہے ایسے اوقات میں اسے آواز دی گئی۔ تو وہ جا ق و چو بند لہج میں بولا۔

میں جاگا شرا آپ آرام سے سوجاؤ۔ 'اوراس کے آرام سے سوجانے کے مشورے پرانہیں ہنی آ

ں گ۔ رات ای عالم میں گزرتی رہی۔ دوسرے پہر کے بعدتو بارش کی ایسی جھڑی گئی کہ ضبح تک اس کا زور ٹوٹا لیکن صبح روشن کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو بارش رک گئی۔ وہ لوگ معمولات سے فراغت پانے کے بعد آ گے بوھنے کی تیاریاں کرنے گئے۔ گو بارش کی وجہ سے جنگل خطرناک ہوگیا تھا۔ لیکن ان ہی خطرات سے کھیلنے کیلئے دن کی روشی بھی رات کے اندھیرے میں تبدیل ہوگئی تھی۔لیکن بیاندھیرا اتنا نہ تھا کہ بینائی متاثر ہوتی۔وہ اس دن کے سفر میں دور تک نکل جانا چاہتے تھے۔سامان ان کے شانوں پرلدا ہوا تھا اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ حالانکہ مستان نے ان کا تمام سامان اٹھانے کی کوشش کی تھی۔لیکن انہوں نے اسے روک دیا تھا اور سامان کے تمن میگ بنائے تھے۔ یہ میگ بے حدوز نی تھے۔لیکن پچھ دور چل کرانہوں نے محسوس کرلیا تھا کہ مستان ان معالمے میں ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔

جنگل کاحسن ان کے سامنے عمال تھا۔ بارش کی وجہ سے جانوروں میں افرا تفری پھیلی ہوئی تھی اور وہ ادھر سے اُدھر بھا گتے پھرر ہے تھے۔ راہتے میں شہباز خان نے کہا۔

"كونى فرق محسوس كردب مو- برميت."

" ہاں ..... نمایاں، اس کی ابتدا ہی شاندار ہے۔اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کے مناظر زیادہ دلچپ

''یادہے کہ ہم ایک بارہالیہ کی ترائیوں کے علاقے میں گئے تھے۔وہاں کے جنگلات ان جنگلات سے کچھ ملتے جلتے تھے''

'' رات کا وقت تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوسکا میں نے سوچا کہ خاص قتم کی جنگلی گھاس ہے۔''ہرمیت اہنتا ہوا بولا۔

"متان نے سیٹی بجانا شروع کر دی تھی اور تھوڑی دیر بعدان دونوں نے بھی اس کے سروں سے سر ملنا شروع کر دیئے۔ پہلی آ واز پر متان کی سیٹی رک ٹی تھی۔ لین اس کے بعدوہ کچھ ست ہو گیا تھا۔ آسان سے گھٹا تو پ اندھیرے اتر تے رہے اور جب گھڑیوں نے شام نے سات بجائے تو وہ رک گئے۔ گویا تیام کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ درختوں کے چوں سے بارش کے قطرے چھن رہے تھے۔ اس لیے آگ جلانے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ درختوں کے چوں سے بارش کے قطرے چھن رہے تھے۔ اس لیے آگ جلانے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ البتہ تھر ماس میں چاہے موجود تھی۔ جو بالکل تازہ جیسی تھی۔ عمدہ قسم کے بریڈرول چائے کے ساتھ لطف دیے نے گئے۔ خوراک بھی کئی مرحلوں میں تقسیم کرلی گئی تھی۔ ابتدائی سفر میں ایسی چیزیں جو گھر میلو طور پر تیار کی گئی تھیں اور کئی دن تک کار آمدرہ سکتی تھیں۔ اس کے بعد خشک اشیاء کا دور آتا تھا۔ پھر خشک کے ہوئے کھل البتہ اس مقسی اور کئی دن تک کار آمدرہ سکتی تھیں۔ اس کے بعد خشک اشیاء کا دور آتا تھا۔ پھر خشک کے ہوئے تھی البتہ اس دوران شکار کے ہوئے گوشت کوفو تیت دی جاتی تھی اور ساتھ لائی ہوئی خوراک محفوظ رکھی جاتی تھی۔

ابتداء میں ہرمیت سکھنے گوشت سے پر ہیز کیا تھا۔لیکن یہ بہت پرانی بات تھی۔ایک باراس نے انتہائی بھوک کے عالم میں آئکھیں بند کرے بھنا ہوا گوشت کھایا تھا اور تھوڑا سا کھانے کے بعد آئکھیں کھول کی تھیں۔

'' تیری الی کی تنبی شہباز تونے مجھے پہلے کیوں نہ کھلایا یہ تو بہت عمرہ ہے۔'' '' تیری الی کی تنبیری شہباز تونے مجھے پہلے کیوں نہ کھلایا یہ تو بہت عمرہ ہے۔''

''تمہارے دھرم میں نہیں کھاتے اس کیے میں نے مجبور نہیں کیا۔'' دوگ ہے۔

''گریاریتوبہت مزیدارہے۔'' ''تو پھرشروع کردو!''

" شروع كروواب تويه بى چلے كار" پيك كا دوزخ بجراتو آرام كى سوجھى برميت على نے متان

ہےکہا۔

برر ہی تھیں \_اب انہیں سنجلنا پڑا تھا۔ "شبهاز .....ي إنى كاشورب "برميت على في سجيده ليج مي كها-

"كوئى طوفانى ريلا " برميت عله نے اتنابى كہاتھا كه يكدم ان سے بجھ فاصلے پر باكيس ست أنبيل اد نجے درختوں کی چوٹیاں سرتگوں ہوتی دکھائی دیں۔ان کے موٹے سے تروخ تروخ کرٹوٹ رہے تھے اور میلے وصد کے میں یانی کی ایک طوفانی و بوار برق رفقاری سے اپنی زومیں آنے والے ہر شے کو میٹتی ہوئی ان کی طرف بزهر دی تھی۔اس وقت متان کی وہشت زوہ آ واز انجر ک۔

« آربانا شو.....آربانا شولكثو ،كشو .....آربانا شو- "

اس کے ساتھ ہی مستان ان کی برسا تیاں تھنچتا ہوا ایک سمت دوڑ پڑا۔لیکن ان کی رفتار پانی کی رفتار

ہے تیز نہمی پانی کی مہیب دیوار ہولناک گرج کے ساتھ قریب سے قریب آتی جا رہی تھی اور اب متان کے م کہے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود بھی جانے تھے کہ موت نے اچا یک انہیں تاک لیا ہے اور موت برق رفقاری ہے ان کی طرف لیک رہی ہے۔اس حالت میں قطری طور پر انہیں پانی کی مخالف ست دوڑ تا تھا۔لیکن يكوئي حل نبيس تفاركيونك مياني چند بى لمحات ميں ان تك يہنچنے والا تھا اور يانى كابيطا تتورريلا جس نے بوے برے درختوں کو جڑوں ہے اکھاڑ کراپنے بہاؤ میں لے لیا تھا۔ انہیں کیا خاطر میں لاتا۔ وہ جان تو ژکر دوڑ رہے تھے۔متان کی رفآران سے بھی تیز تھی اور شایداس کے ذہن میں کچھتھا۔ کیونکہ اچا تک ہی اس نے سیدھ میں دوڑتے دوڑتے رخ تبدیل کیا تھا اور رک کر چیخا تھا۔

" بلا كاشائى مولكشوكشو-"

"اس كے نا قابل فہم الفاظ بہلے ان كى سجھ ميں ندآئے تھے ليكن اندازے سے انہوں نے سمجھ ليا تھا۔ کہ وہ کیا کہدرہا ہے۔اس وقت بھی وہ لے اختیاراس کی تقلید میں رخ بد لنے پرمجبور ہو گئے تھے۔ بلاشبہاس وقت متان نے اپنا فرض بورا کر دیا۔ درنہ وہ درخت ان کی نگاہ میں نہیں آیا تھا۔ جس کا تنا تقریباً نوفث کے دائرے میں تھا اور جس کی لا تعداد شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئے تھیں۔ بیشاخیں بھی عام در ختول کے موٹے تنوں ہے کہیں زیادہ موٹی تھیں۔متان دوڑ کرکسی بندرہی کی مانند درخت کے تنے پر چڑھ گیا۔ ہرمیت عکھ نے رک کرشہباز کا ہاتھ پکڑااوراسے درخت پر چڑھا کرخود بھی ادپر چڑھنے لگااوروہان شاخوں کے پھیلاؤ میں پھیل گئے۔ پانی کی بلندی کا انداز وہیں ہوا تھا۔اس لیے ضروری تھا کہ زیادہ بلندی پہنچ جایا جائے۔ورفت پر پہنچنے کے بعد البتہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہ کر سکے طوفان برق رفتاری کے ساتھ ہرشے کو ڈھکتا ہوا۔اس درخت پرلیکا اور اس قویت سے اس سے طرایا کہ پورا درخت ال گیا۔اس کا ساراتنا پانی نے ڈھک گیا اور پھر شاخیس بھی

بانی میں ڈو بے لکیں۔ ریلاآ کے بڑھ گیا تھا۔خوفناک گرج ساعت کی برداشت ہے کہیں زیادہ تھی۔ان کے ذہن مم ہو كئے تھے اور كھ دير كے ليے۔ وہ ايك دوسرے سے قطعی بے خبر ہو گئے تھے۔ البتہ اب ريلا آ مے بڑھ كيا تو

تووہ اپنی پرسکون سکونت چھوڑ کروحشت ناک جنگلول میں آ گئے تھے۔ بارش سے بڑھ جانے والے خطرات نے کیا كچەلطف ديا تقاربياكيم جوبى جان سكتا ہے۔ جنگل جل تقل مورب تقے اور جنگل جانور بيكى بلى بنے موس تھے دودن کے سفر میں انہیں کئی خطرناک جانورنظر آئے۔جو پریشان حال ان کے سامنے سے گزررہے تھے۔ متان مت فطرت کا ما لک تھا۔ وہ انہیں کی ما ننداس سفر میں دیجیں لے رہا تھا۔ بارش رک ٹئی تھی اور چندلمحات کے لیے سورج بھی نظرآیا تھا۔لیکن صرف چندلمحات کے لیے۔اس کے بعد پھر درختوں کی چوٹیاں ساہ ہونے لکیں تھیں۔

" بارش ابھی ہوگے ۔" شہباز خان نے کہا اور یہ جملے ابھی پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش کے قطرے نمودار ہو مجئے۔ اور ایک بار پھریہ قطرے موسلا دھار شکل اختیار کر مجئے لیکن سفر میں بارش کے علاوہ اور کوئی دفت نہیں ہور ہی تھی۔اس لیے انہوں نے اسے جاری رکھا۔ دونوں نے برساتیاں اوڑھ لی تھیں۔جنہوں نے ان کے شانوں کو بھی ڈھک لیا تھا۔ البتہ تیسری بڑی برساتی موجود نہ تھی۔ اس کی کسر ایک اور واثر بروف كيرے نے بورى كردى تھى اورمستان نے اسے اپنے سركے كرو لييث ليا تھا۔ جنگل ميں بارش كے شور كے علاوہ اور کوئی آ واز سنائی نه دے رہی تھی۔

"جنگلوں كار سلسله كتناطويل ہے؟"

'' ناٹ ناویل کھائر ناک ڈینجر ڈینجر۔''متان نے جواب دیا۔وہ لفظ طویل نہیں سمجھ سکا تھا۔ " تونے انگریزی کہاں سے سیکھ لی بھائی۔"

" اوه ..... شرامارا فا ڈرانگریز کا شرونٹ امتمارا شرونٹ شر۔"

" بيآ دى شرونت كے علاوہ كچينيں ہے - " برميت سكھ كرى سائس لے كر بولا \_

"الوشرة في - ايم كك آب شكاركر عال- ام كك كركاء" متان في كرون بلات موع كها-بارش رکے گاتو ہم شکار کرے گا۔ بھائی ویے اگر تو انگریزی نہ بولے تو تیری مبریانی ہوگی۔'شہباز خان نے ہنتے ہوئے کہا اور متان سامنے دیکھنے لگا اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی تو وہ اسے نظر انداز کر

محمریوں کی سوئیاں آ مے بوحتی جارہی تھیں آسان سے کویا نالے چل رہے تھے البتہ جیرت ناک بات سیقی کہ جنگل میں یانی نہیں جمع ہوا تھا۔ بلکہ تیز وھاریں درختوں کے درمیان بل کھاتی عقبی ست نکل رہی تھیں۔دن کا وقت تھا۔لیکن بکل کے کوندے صاف محسوں ہورہے تھے۔بادل بھی خوب گرج رہے تھے۔وہ صبرو سکون سے آگے بڑھتے رہے۔ نہ جانے کتناسفرای طرح طے ہوگیا۔ چرور ختوں کی ہیت تبدیل ہونے لکی تھی۔ بارش کا شور بدستور تھا۔لیکن اچا تک ان کے کا نول نے ایک اور شور سنا اور ایک لمح کے لیے ان کے قدم تھ محک مکئے۔ یہ بارش کا شورنہیں تھا۔ بلکہ ایک عجیب وغریب ساخوفناک شورتھا۔ جس میں جانوروں کے چلانے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ہاتھی کی چنگھاڑ کے ساتھ بھینسوں کے ڈکرانے کی آوازیں۔ پھراجا تک ول وہلا دینے والا ترا اخا ہوا اور فضاء میں ایک مسلسل گرج سنائی دینے گئی۔اس گرج میں درختوں کے ثو منے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ کو بیآ وازیں کانی دور سے آتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں لیکن رفتہ رفتہ آ گے بردھتی محسوس

کیفیت بہتر ہوئی۔ پانی اب بھی درخت کوئلریں مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اور اس کے جلویٹس نہ جانے کیا کیا تھا۔ درختوں کے ٹوٹے ہوئے تنے ، شاخیس۔ ان شاخوں میں لیٹے ہوئے سانپ، نضے نضے کمزور جانور جو پانی کی ضرب سے مربی گئے تتھ۔ دیو ہیکل درندے اور نہ جانے کیا گیا۔ آٹکھیں کھولنا مشکل ہور ہاتھا۔ تاہم شہباز خان نے ہرمیت سنگھ کو تلاش کیا وہ قریب کی دوسری چوڑی شاخ پرتھا اور پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔

"متان ....متان كهال ٢٠٠٠ شهباز علق پهار كر چيا\_

''ام ادر ہے شیر۔'' شہباز کو اپنے عقب سے آ واز سنائی دی اوراس گردن گھوم گئی۔ متان ایک ادر چوڑی شاخ پر اُگے ہوئے دوشہبر تھا۔ ہر میت عقب سے آ واز سنائی دی اوراس گردن گھوم گئی۔ متان ایک ادر چوڑی شاخ پر اُگے ہوئے دوشہبر تھا۔ ہر میت سنگھ نے صورتِ حال کا جائز ہ لیا اور پھر پھد کتا ہوا احتیاط کے ساتھ اس شاخ کی طرف بڑھنے لگا۔ جس پر شہباز کے پاس پہنچ بیشا ہوا تھا۔ خورونی سامان کے تھیلے کی وجہ سے اسے دقت ہورہی تھی۔ لیکن وہ سنجل ہوا بالآخر شہباز کے پاس پہنچ گیا۔ پانی اب بھی جھاگ اوران کے ساتھ بہنے والی بہت می چیزوں کو اس مضبوط درخت کے سہارے دکنے کا موقع مل گیا تھا۔ چنا نچہ سنے کے گردکڑ یوں کا پھیلا وُبڑ ھتا جارہا تھا۔

دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے اور متان دوسری شاخ پر تھا۔ لیکن ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ لیکن سب کی زبانیں گئگ تھیں۔ وہ پچھا لیے اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے کہ زبانیں ہلانا بھی مشکل ہور ہاتھا۔ ان کی وحشت سے پھٹی ہوئی آئھیں پانی کی حشر سامانیاں دیکھر ہی تھیں۔ پانی کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا ایک تنیدوا پوری قوت سے درخت کے سے سکرایا اور اس کو کیلے بنجوں نے درخت کے سے کو کیٹر نے کی کوشش کی۔ لیکن پانی کی ایک طوفانی لہرا سے تیز رفتاری سے بہاتی ہوئی لے گئی۔ لمبے باگ درخت کا گذرخت کے سے مگراتے اس کی جانب لیکتے لیکن پانی کی قوت کے آگے بربس ہوجاتے وہ گہری گہری مدانسیں لے کراپنے اعساب کو قابو میں کرنے کی کوشش کررہے تھے کہ رفتہ رفتہ پانی کا ذور ٹو نے لگا۔ درخت کا سائسیں لے کراپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کررہے تھے کہ رفتہ رفتہ پانی کا ذور ٹو نے لگا۔ درخت کا تعابی سائسیں سے کراپنی سے ڈھکا ہوا تھا اور یوں لگا تھا جیسے پانی اس سے نیادہ نہیں ہوگی۔ تناور درخت نے ان کی زندگی کو بچانے سے اب یہ آس بندھ گئی تھی کہ اس کی بلندی اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تناور درخت نے ان کی زندگی کو بچانے میں اپنا کرواد اوا کرایا تھا اور مستان کی نگا ہوں نے خوب کام کیا تھا۔

نہ جانے اس نے بیدر دخت کب اور کیسے دی کھ لیا اور پھراس بات کے امکانات بھی تھے کہ بس بے تخاشا دوڑ تے ہوئے اسے بیدر دخت نظرا آگیا تھا اور بروفت ہی اس کی جانب دوڑ نے کی سوچھ ٹی تھی۔ ریلے کی تو ریسی تو ریسی تھی اور رفتہ رفتہ اس طرف سکون ہوتا جارہا تھا۔ لیکن پانی کے بہاؤ میں اب بھی کوئی کی واقع نہیں ہوئی تھی۔ جب تک بیر پیلا اپنے سارے جم کے ساتھ پھیل نہیں جاتا۔ پانی میں اب بھی کوئی کی واقع نہیں ہوئی تھی۔ جب تک بیر پیلا اپنے سارے جم کے ساتھ پھیل نہیں جاتا۔ پانی

ساکت نہ ہو سے گا۔ سوچنے بچھنے کی قوش بس سلب ہی ہو گئیں تھیں۔ چنانچہ ابھی اس طرف ذبئ نہیں گیا تھا کہ کیا ہور ہا ہے۔ اور کیا ہوگا۔۔۔ پھر جب پانی کی رفتار کی آفاز نہ ہونے کے برابررہ گئی۔ تو ساعت واپس آنے گئی۔ تو ذبئ میں اب بھی شدید سنسنا ہے ہورہی تھی۔ لیکن غیر معمولی اعصاب کے مالک دونوں دوست خود کوسنجا لئے میں معروف تھے۔ ہرمیت سکھنے شہباز خان کے بازویر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لے کر پھیکی س سراہٹ سے بولا۔

''ہماری زندگی کا سب ہے بیش قیت اور ہولناک منظر تھا ہے۔'' ''اگرید درخت ہمیں نہ ملتا تو کیا ہوتا؟'' '' پانی کے گھوڑ ہے برسواری کا لطف آتا اور پھر کسی درخت سے ظرا کر چند سرخ ککیروں کے ساتھ فنا ہوجاتے۔''شہباز نے بےخونی سے جواب ویا اور ہرمیت تنگھ گردن ہلانے لگا۔ پانی کا بہاؤاب تقریباً بالکل ختم ہوگیا تھا اور بس ہلکی ہلکی آوازیں ابھررہی تھیں۔وہ لوگ درختوں کی شاخوں پرخودکوسنجالے بیٹھے ہوئے تھے کہ

« كهوشهباز! به منظركيبالگا؟" جواب مين شهباز كا قبقيه انجرا اوراس نے كها-

اوپر سے متان کی آواز انجری۔ ''شرکچھ کھانے کو ما نگٹا انجی جائے گرم ہے؟''

' خدا کی پناہ ..... میخص پاگل بن میں ہم سے کی طور منہیں .....

"ویسے اس کی تجویز بہت عمرہ ہے۔اس وقت گرم جائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوں ہوگی۔

تكالى جائے.....

'' ضرور ۔۔۔۔'' شہباز خان نے کہا اور وہ اپنے سامان کے تھلے ٹو لئے لگے تھر ماس میں بس اتی چائے تھی کہ وہ آخری بارپی لیں۔اس کے بعد چائے کا تصور فی الحال ممکن نہیں تھا۔ کیونکہ نیجے پانی کی زمین تھی اور در خت پر آگ جلانے کا کوئی فر رہیے تھا۔ متان کو بھی اجازت وے دی گئی کہ وہ اپنے تھلے ہے چائے کا تھر ماس نکال لے۔۔۔۔انسانی جسم کی ضرورت کس قدر مجیب ہوتی ہے۔ یہاں ایک طوفان ہر پا تھا اور وہ لوگ چائے کے گرم گرم گھونٹ اپنے معدے میں اتار رہے تھے۔ چائے کے چند گھونٹ لینے کے بعد ہرمیت سکھ نے اور مذکر کے دو تھا۔

'' جواب میں ''جواب میں ''جواب میں ''جواب میں ''جواب میں '' جواب میں کیا چیخا تھا؟'' جواب میں متان کے وائت نکل پڑے اور اس نے کہا۔

" شریس بولا تھا پانی آرہا ہے۔ بھا گو ..... بھا گوایشا لگتا ہے کہ دریا سلمری کے کنارے ٹوٹ گئے ۔ یہ یانی ادھر شے ہی آیا۔"

"كياسلمرى ادهري كزرتاب؟"

"دلیش شر.... یش شر. "مستان نے جواب ویا اور ہرمیت عکھ گہری گہری سانسیں لینے لگا پھر بولا۔ "دلیش شر..... کی ہوگا؟"

"میں بولتا شرکہ پانی از جائے گا اور ہم آ مے جائے گا۔"

ہوتے ہے۔ وہ اب بھی پانی کی حشر سامانیاں و مکھ رہے تھے۔ بہنے والی چیزیں اب بھی ست روی سے آگے بہہ رہی تھیں۔ چائے پینے کے بعد انہیں کچھ اعصابی سکون نصیب ہوا۔ تو انہوں نے آرام کے لیے بہتر جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑا کیں۔لیکن یہی شاخ سب سے غنیمت تھی۔ کیونکہ چوڑی تھی اور اس میں جگہ جگہ دوشاخ اُگ

504

50

ہوئے تھے اور ان دوشاخوں کی وجہ سے نیچ گرنے کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ ویسے نیچ گرنا بھی اس وقت موت ہی کے مترادف تھا۔ چونکہ پانی میں جھاڑیوں میں لیٹے ہوئے لا تعداد حشرات الارض نظر آ رہے تھے۔ جو بظاہر تو مردہ محسوں ہوتے تھے۔ کیکن کون جانے ان میں سے کون سا زندہ ہے۔ کئی سانچوں کو انہوں نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ویکھا تھا۔

لیکن بیاس وقت کی بات تھی۔ جب پانی کا بہاؤ تیز تھا۔اس بات کو بہر حال ذہن میں رکھنا تھا کہ کہیں کوئی اییا سانب اور نہ چڑھآئے۔ جوان کے لیے باعث ضرر ہواور بیہ عنتگو کرنے کے بعد انہوں نے رائعلیں سنجال لیں تھیں۔ بارش اب بھی ہورہی تھی۔لیکن ہلی اور رائعلوں کو انہوں نے برساتیوں کی آڑ میں ہی رکھا تھا۔تا کہ کارتوس سر دنہ ہو جا کیں۔

بہرحال بڑی خوفناک کیفیت تھی اور شاید اس کیفیت کو وہ مرتے وم تک فراموش نہیں کر سکتے اب تک انہوں نے لا تعداد جنگلوں میں شکار کھیلے تھے۔ بہت سے ہولناک مناظر سے گزرنا پڑا تھا اور زندگی بچانے کے لیے شدید جدو جہد کریا پڑی تھی لیکن اس سے زیادہ ہولناک منظران کی زندگی میں اورکوئی نہیں تھا۔

وہ جانوروں کی طرح درخت کی شاخوں سے چٹے ہوئے تھے اور نیچ تاحد نگاہ پائی بہدرہا تھا۔ درخت کے تنے پرجس صد تک وہ او پر چڑھے تھے۔اس سے بیاندازہ ہوجاتا تھا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اور مرگہرائی بے صد مولناک تھی۔

وقت آستہ آستہ آستہ آستہ گررتا رہا۔ بارش ایک بار پھررک گی تھی۔لیکن آسان پر بادلوں کا بسیرا تھا اور بھی کہم ان کی گرگڑ اہٹ سنائی وے جاتی تھی جس کا مطلب میتھا کہ بارش پھر ہوگی،مستان کے کہنے کے مطابق اگر دریائے سلہری کے کنارے بہد نکلے تھے۔تو ان کے بہنے کا انداز جیسا طوفانی تھا۔اس کا جائزہ تو بیلوگ لے ہی حجے تھے۔مزید بارش نے اگر ایک بار پھر دریا کو طوفانی شکل اختیار کرنے پر مجبور کرویا تو اس بات کے امکانات بھی تھے۔مزید بارش حضائی جگہ قائم نہ رہ سکے گا۔

یقینا پانی کا کوئی ریلا اسے اپنی جگہ ہے اکھاڑ بھی سکتا ہے۔ حالانکہ عام حالات میں اس درخت کو ایک محفوظ عمارت کی حیثیت وی جاسکتی تھی۔ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ کیکن بادل گڑ گڑاتے رہادر صرف خوفزدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد بارش نہیں ہوئی تھی۔ البتدرات تیزی سے جھکتی چلی آرہی تھی۔ متان تو شاید اپنی جگہ سے بلنے کی جرائت نہیں کر پار ہاتھا۔ ویسے اسے بھی مضبوط شاخ مل گئی تھی۔ بھوک معدے میں گڑ بڑ بیدا کرنے گئی تھی اور دونوں مہم جوؤں نے بھوک دورکرنے کے لیے تیاریاں شروع کردی تھیں۔

پی بیانی ابھی تک درخت کے تنے سے نیخ نیس اتر تھا اور اندازہ ہور ہا تھا کہ ابھی اس کا زور نہیں ٹوٹا ہے۔ ہے۔خوفناک سیلاب اپناسفر طے کرر ہاتھا۔ بہر حال اب انہوں نے خود کوسنعبال لیا تھا۔

چنانچہ کھانے کی تیاریاں کی گئیں اور معدے وتھوڑی بہت تقویت پہنچائی گئی کہ جسمانی قوتیں بحالی رہیں۔اس کے بعد کمل خاموثی چھائی رہی وہ بات کرنے میں عارمحسوں کررہے تھے۔اس وقت اسے جنگل کہنا بھی مضحکہ خیز تھا۔بس یوں لگتا تھا جیسے سمندر میں درخت اگ آئے ہوں یا وہ کسی وسیع وعریض جیل میں لئکے ہوئے ہوں۔ گووہ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔لیکن انسان تتھ اوران واقعات ہے متاثر تھے۔

چنانچدان کے ذہنوں پڑھکن طاری تھی اور زیادہ باتیں کرنے کو جی نہیں جاہ رہا تھا۔ یہی وی تی تھکن غورگی میں ڈھل ٹنی اورغنو دگی نیند میں تبدیل ہوگئ۔ چوڑی شاخوں پر عالم نیند میں وہ کیسے قائم رہے۔ سے سوال نا قابل جواب ہے۔ بیکام کسی اور کا ہے اور جس کا کام اس کوسا جھے اس کا مظاہرہ بھی سامنے آگیا۔

سورج چک اٹھا تھا اور ہرشے روژن ہوگئ تھی کہ اچا تک بی متان کی چینوں نے خاموش ماحول میں ہلیل مچاوی۔ وہ نہایت بھیا تک آواز میں چیخا تھا اور اس کی مسلسل چینوں سے ہی وہ جاگ اٹھے تھے۔ بے خیالی میں وونوں ہی نے تھبرا کراٹھنے کی کوشش کی اورایک لمحے میں خودکوسنجال کیا ورنہ پائی میں گر پڑتے۔البتہ اس جسکتے سے سنجل کر انہوں نے متان کی ہولناک چینوں کی ست کا تعاقب کیا تو ایک عجیب منظر و یکھا۔ متان اس او پر والی شاخ پر لمبا وراز تھا اور تقریباً و ھائی انچ موٹا اور نہ جانے کتنا لمبا پیلےرنگ کا سانپ اس

کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔

سانپ کے پیلے بدن پر گہرے تھی رنگ کے گول دھیے پڑے ہوئے تھے اوراس کا موٹا بدن

شاخ اور متان کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ متان کی وحشت ناک چینیں ابھرتی رہیں۔ اور ہرمیت سکھ نے

سنجل کررائفل اٹھا لی لیکن شہباز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ ویا وہ تجیب سے نظروں سے متان کود کھر ہا

تھا۔ متان کے ہاتھ یہ بی سے جنبش کررہے تھے اوراس کا گلا بیٹھا جارہا تھا۔ سانپ کے خوف سے اس پر پنم

یہوئی می طاری ہوگی تھی جب کہ سانپ آ ہت ہت ہت اپنے بل کھول رہا تھا۔ ہرمیت سکھاور شہباز خان ساکت

نگاموں سے سانپ کی بیکارروائی دیکھرے تھے۔

مضبوطی ہےا ہے ہاتھ میں جکڑااور پھرمتان کے رخسار پر ذورز ور سے بھٹررسید کرنے لگا۔ ''ہوش میں آؤمتان! ہوش میں آؤورنہ نیچے پانی میں گر پڑو مے متان نے دہشت بھری آٹھوں ہے شہباز خان کودیکھا اور پھر تھکھیائے ہوئے کہج میں چیخا۔

'سانب،سانپ۔''

''سانٹ کے نج اپنے آپ کوسنجالوورنہ نیج پانی میں گر پڑو گے سانپ چلا گیا۔'' شہباز نے کہا اور متان کی آواز رک گئی۔اس نے اردگرد کے ہاحول کودیکھااور پھر جلدی سے اپنے بدن کوشاخ پرسیدھا کرلیا۔ '' آؤینچے اتر آؤبڑے مزے سے شاخ پر لیٹ کرسو گئے تھے۔اس سانپ کا محکر سے اوا کرو۔جس نے تہیں اپنے بدن کا تحفظ دیا ورنہ نینز کے عالم میں تم نیچ پہنچ جاتے۔''

ہے بین کا مطابع اللہ اور میں اور اس میں ہے۔ بہمشکل تمام متان شہباز کے ساتھ نیچے اتر کر اس شاخ پر پہنچا تھا۔ جس پر ہرمیت موجود تھا۔

سانپ کی بیکارروائی نا قابل یقین تھی اور بلاشبراس کی نیت پرشک نہیں کیا جاسکتا تھا۔اس نے اپ جسم کو متان کے جسم ک متان کے جسم کے گرد لپیٹ کرصرف اور صرف اسے ینچے گرنے سے بچایا تھا اور اس کے جاگ جانے کے بعد اپنا فرض پوراکر کے اوپر چلاگیا تھا۔ بیتیوں اس واقعہ سے اس قدر متاثر تھے کہ دیر تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کر سکے اور خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے متان تو بہت سہا ہوا تھا۔

پور ہرمیت سکھنے فران ندرت ہی کوں نہ ہور کہا۔ '' یہ باتیں اگر سجھ میں آ جائیں۔ تو قانون قدرت ہی کیوں نہ سجھ آ جائے۔''شہباز خان نے جواب دیا۔ اس کے بعد پیٹ کی جانب توجہ دی گئے۔ پانی درخت کے سخے سان نثان سے جواس کا آخری نشان تھا۔ تقریباً چھائے نیچ چلا گیا تھا اور اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے اتر نے کا وقت ہو چکا ہے۔ دن بھی چمکدار تھا۔ جس کی بناء پر اندازہ لگایا جاسک تھا کہ بارش فی الحال نہیں ہوگی ورختوں کے چوں سے نیلا شفاف آسان جھلک رہا تھا۔ انہوں نے اس مہر بان درخت کی شاخوں پر گاہیں دوڑ اکیس اور چرایک اور ہولناک کیفیت سے دو چار ہو گئے۔ اس شاخ سے زیادہ سے زیادہ بیس گز کے فاصلے بر ایک موٹی شاخ ہمی چھلی ہوئی تھی۔ جو نیچ جھک کر پانی تک پہنچ گئی تھی اور اس کا آخری سرا پانی کو چھو فاصلے بر ایک موٹی شاخ بر ایک ہولناک شے ایک بہت ہی لیے قامت کا شیر تھا۔ جو لیک کی طرح بنجوں کے بل شاخ بر بیٹھا ہوا تھا اور ایے جسم کوسنجالے ہوئے تھا۔ اس کی بہلی خونخوار آ تکھیں ان تیوں برجی ہوئی تھیں اور وہ خاموثی سے بیٹھا انہیں د کی ہوا تھا۔

سیوں پر بی ہوں میں اور وہ حاص ہے ۔ بیعا میں و بیدہ سا۔
عالبًا طوفان کے کسی جھے ہیں وہ پانی ہیں بہتا ہوا تیرتا ہوا اس شاخ تک پہنچا تھا اور اس نے شاخ پر
پناہ کی تھی لیکن اب اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ کسی قدر بھوکا ہے اور اپنی خوراک کو تاک رہا ہے۔ تینوں نے
بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ اور سہم کر ساکت ہوگئے تھے۔ ورنداس سے پہلے کھانے پینے کے چکر میں ان کی جسم
جنبش کرتے رہے تھے۔ ہرمیت سنگھ نے آہتہ آہتہ رائفل سنجالی اور غیر محسوس انداز میں اس کا جائزہ لینے
لگا۔ تاکہ شیرکو اپنا نشانہ بنا لے۔ لیکن شہباز کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے ہرمیت سنگھ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر
اسے روک لیا اور سرد لیجے میں بولا۔

" دونبیں ہرمیت ہم اس پر فارنبیں کریں گے۔" " دنبیں ہرمیت ہم اس پر فارنبیں کریں گے۔"

'' کک کیوں اس کی آنگھوں کو دیکھرہے ہو۔ وہ ہماری گھات میں ہے۔'' '' سیک کیوں اس کی آنگھوں کو دیکھرہے ہو۔ وہ ہماری گھات میں ہے۔''

' دونہیں تم نے شاید غورنہیں کیااس وقت اس کی آٹھوں میں کوئی ضرررساں کیفیت نہیں ہے۔ بلکہ وہ زبان حال ہے ہمیں سمجھار ہا ہے کہ نہ وہ جمارے لیے خطر ناک ہے اور نہ ہمیں اس کے لیے خطرہ بنتا چاہیے۔''

"تم جذباتی گفتگو کررہے ہوشہباز"

''نہیں ہرمیت سکھ غور کرواس سانپ پرجس نے متان کے بدن کو پانی میں گرنے سے بچایا تھا۔
ایک عجیب ی کیفیت سامنے آئی ہے۔ زندہ رہ تو اس کیفیت کور قم کریں گے۔ اس وقت یوں لگتا ہے جیسے اس
آفت زدہ علاتے میں سب جان دارایک دوسرے کے ہمدرہ ہو گئے ہوں ہمارے جا گئے دفت شیر اس شاخ پر
نہیں آیا اور اگر رات کو پہنچا ہے تو یہ ہماری ہو سے نا آشنا نہ ہوگا۔ بیصرف پناہ گزین ہے اور اس پر گولی جلانا
مردا کی نہیں ہے۔ اس نے جانور ہوکر انسانیت کا شوت ویا ہے، تو ہم انسان ہوکر درندگی کا ثبوت کیے۔ سے سے

ہیں، تاہم اس کی طرف سے مستعدر ہو۔ اگر اس کے اندر وحشت پاؤ تو پھر ہم بھی وحشت خیزی میں اس سے کم نہوں مر ''

مرمیت تنگورک گیااس نے رائفل آ ہتہ ہے اپنے رانوں پر رکھ لیکین بڑا عجیب ساماحول بن گیا ہما۔ وہ شیر پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھے تھے اور شیر خاموثی سے آنہیں و کیور ہاتھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر مستعد تھے۔ وقت نہ جانے کس طرح گزرر ہاتھا۔ مستان بالکل خاموثی تھا۔ نہ جانے کیوں آنہیں بیاحساس تھا کہ اگران کے جسموں کو جنبش ہوئی تو بھر کچھ شروع ہوجائے گا۔ پانی آ ہتہ آ ہتہ نیچ از رہا تھا اور وہ دن گزرتا حارات

ہو ہے۔ آسان پر دوبارہ بادل نہیں چھا کے تھے۔ نہ جانے وقت انہیں یہ کہانی سنا کران سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وقت کی کہانی سورج کے ساتھ سفر کرتی رہی اوران کی شکاری زندگی میں ایک ایسے نا قابل فہم اور نا قابل فراموش باب کا اضافہ ہوا تھا۔

جے واقع بھی نہیں بھلایا جاسکتا تھا۔ یہاں تک کہ دات ہوگئی۔شیرنے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تھی اور شایداب وہ مطمئن بھی ہوگیا تھا کہ اس کے سامنے اس جیسے ہی موجود ہیں اور اعلیٰ ظرفوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یانی کی سطح اب تناور درخت کی جڑتک پہنچ گئی تھی۔

لیکن ابھی پانی کافی باتی تھا۔ رات آہتہ آہتہ گزر نے گئی۔ نیند کا کسی کی آگھ میں شائبہ نہیں تھا۔
ان کے سامنے ایک وحثی درندہ موجود تھا۔ اس سے پہلے اس درند ہے کو انہوں نے جنگل میں مختلف اشکال میں دیکھا تھا۔ چراس وقت چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آیا تھا اور درختوں کے چوں سے روشی چھن کر زمین تک پہنچ رہی تھی کہ دفعتہ انہوں نے شیر کے جسم میں جنبش دیکھی اور ہرمیت شکھ نے آہتہ سے رائفل گوو سے اٹھائی۔ شیر درخت کی شاخ پر دوقدم آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے نیچ چھلا تک لگا دی۔ ساتھ ہی اس کے گرج بھی ابھری تھی۔ ان کی نگا بی شیر پر جی رہیں۔ شیر پانی سے بچتا ہوا چھلا تک لگا تا دور چلا جا رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نگا ہوں سے رو پوش ہوگیا۔

ہرمیت سکھنے گہری سانس کے کررائفل گود میں رکھ لی تھی اور اس کے بعد اس نے ورخت کی شاخ سے پشت نکا دی۔ شیر کی اس کارروائی نے یہ بھی بٹادیا کہ اب پانی کا خطرہ نہیں ہے۔ کیونکہ حیوانی حسیات اس سلسلے میں انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔

بیرات پرسکون گزری تھی۔ لیکن انہوں نے رات میں درخت سے بینچ قدم نہیں رکھا تھا۔خدا خدا کر کے مجبوبی متان نے سب سے پہلے بینچ چھلا مگ لگا دی اور پھر خوثی سے چیخا۔

"شر،شر، نیچائر آیے۔ پانی فنش ہو چکا ہے۔" دونوں مکراتے ہوئے نیچ آگئے۔

''دو خت کی طرف رخ کر کے اس سانپ کا تو شکر بیادا کر دومتان ہِ جس نے تمہاری جان بچائی تھی۔'' ''لیش شر ..... یش شروہ ہو گیا۔ میں اس کو تھینک یو کر لیا۔''

متان نے تھبرائے ہوئے لہج میں کہا اور پھراجا تک اپنا بیک شانوں پر کنے لگا۔ شہباز اور ہر میت سنگھ بھی نیچ آ گئے۔ وہ ہولناک وقت نکل گیا تھا جس نے انہیں زندگی سے دور کر کے موت کے قریب کر 509

کے دوسری طرف چٹانی سرز بین تھی۔ ناہموار اور خشک، ماحول پر پچھ پیلا ہٹ می سوارتھی اور اس کی وجہ بھی معلوم ہوگئ تھی۔ چٹانیں اور دیس پالکل پیلی تھیں کین اس زردی میں اور جو کچھ نظر آیا تھا۔ وہ لرزہ نیز تھا۔ وہ بین وعریض چٹانی میدانوں میں ہر طرح کے جانوروں کے غول کے غول نظر آرہے تھے نشے معصوم جانور ساکت ایک دوسرے میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں چیتل، سانبھر، بھورے ہرن وغیرہ تھے۔ ان کے اطراف میں کہیں کہیں میں جستے اور شیر بھی نظر آ جاتے تھے۔ ہاتھیوں کا ایک غول خاندانوں کی شکل میں نظر آیا۔

نجیب منظر تعا۔ بے حد عبر تناک بیسب کچیسلاب کے پناہ گزین تھے اور سیلاب آتے ہوئے انہیں فی کر ادھر بھاگ آنے کا موقع ل گیا تھا۔ زندگی سب کوعزیز تھی۔ چنا نچیسب ہی دوڑ پڑے تھے اور موت کے اس مرحلے سے نکلنے کے بعد ایک بار پھر طاقت کا قانون لا گوہو گیا تھا۔ جب یہ کمزور جانور وحثی جانوروں کے رحم و کرم پر تھے وہ وحثی جانور تھرائے تھرائے پھر رہے تھے۔ جنگل کا خوف معموم جانوروں کو واپس جانے سے

اور ادھر بھی موت سامنے نظر آرہی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی نسلوں کے ساتھ ایک دوسرے بیں تھے سر نہواڑائے کھڑے تھے۔ مرتبی انہوں نے برتری کا اظہار ترک کر دیا تھا اور ایک دوسرے مہاڑا اس وقت انہوں نے برتری کا اظہار ترک کر دیا تھا اور ایک دوسرے سے تعاون کر رہے تھے جنگل بیں واپس جانا ضروری بھی کیا تھا۔خور اک کے ذخائر تو یہاں خود ہی جمع ہو گئے تھے۔ نتیجے بیس چندا دھ کھائی لاشیں بالکل سامنے ہی نظر آرہی تھیں۔

> ''اس قانون کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟'' ہرمیت شکھ بولا۔ '' بیراز خدا ہی جانتا ہے۔''

"كياية قانون فطرت كي مركوث من رائج نبيل ب-"

'' آوُ۔۔۔۔۔اس طرف جانے کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ ہمیں درختوں کے درمیان ہی سفر کرنا ہوگا۔'' شہباز خان نے ہرمیت کے اس سوال کو ٹال دیا اور پھر دائمیں ست مڑ گیا۔

"اس طرف معی نہیں۔" ہرمیت سنگھ بولا اور شہباز رک گیا۔

"دریائے سلیری بائیں ست ہے۔"

"تو چر؟"شهازنے سوالیدانداز میں کہا۔

'' تم زین طور پر الجھے ہوئے ہو۔شہباز خود کوسنجالو۔' دائیں ست کے جنگل سیلاب سے پاک ہیں۔ متاثرہ علاقے کے سارے جانوراس طرف جمع ہوں گے ادراس دقت جمنجطلائے ہوئے ہول گے۔'' ''اوہ! باں ٹھیک ہے۔''شہباز نے اعتراف کیا اور انہوں نے درختوں کے اعتمامی سلیلے کے دیا تھا۔ پھروہ آگے بڑھ گئے۔اس علاقے کی مٹی میں بینخو بی تھی کہ اس زبروست بارش کے باوجوداس میں کیچڑ نہیں پیدا ہوئی تھی۔لین جنگل میں جو ہولناک مناظر بکھرے ہوئے تھے۔وہ ول لرزا رہے تھے۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ انہوں نے طوفان کی ہولناک تباہ کا ریوں کا نظارہ کیا۔ جو درخت جڑوں سے اکھڑ کر پانی کے ساتھ بہہ گئے تھے۔ان کی جڑوں کی جگہ گہرے گڑھے ہو گئے تھے اوران میں پانی مجرا ہوا تھا۔

جھاڑ جھنکارٹوئے درختوں کی شاخوں نے بعض جگدراستے بالکل بند کرویے تھے اور ان پر سے بری مشکل سے گزرا جا سکتا تھا۔ پھر سب سے زیادہ ہولناک اس میں پہنی ہوئی جانوروں کی لاشیں تھیں۔ نیل گائے، بارہ شکھے، ہرن، تیندوے اور بعض جگہ شیر بھی سب اس آفت کا شکار ہوئے تھے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شہباز نے اواس لیج میں کہا۔

ووردي بولناك طغياني تقى خداني جميل خصوصي طور براس درخت كاسهارا عطافر مايا تفا-ورنه جارا

ٹھکانہ کہاں ہوتا۔'' ۔

''اس میں کوئی شک نہیں ہم پانی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے تھے۔ آخر کہاں تک جاتے۔'' ''ویسے اب سفر کی رفتار تیز کرنی ہوگی۔ بیضرور کی ہے۔ ورند لاشیں سٹرنے لگیں گی اور تعفن کے ساتھ جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ ہرمیت سنگھ نے شہباز خان کی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ اب بیاس کی دلیری تھی کہ ان حالات کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے واپسی کے لیے نہیں سوچا تھا۔ جب کہ آگے ہی کا رئیز ان حالات کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے واپسی کے لیے نہیں سوچا تھا۔ جب کہ آگے ہی کا رئیز ان حالات کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے واپسی کے لیے نہیں سوچا تھا۔ جب کہ آگے ہی کا

رفار تیز کردی گئی اور راست کی مشکلات کے باوجود شام ہونے تک وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ اب رات کا اندھیرا بھیل چکا تھا اور ان خطر تاک راستوں پر سفر جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ لیکن بیہ خوش گوار رات نہیں ہیں ہوئی الشیس سرنے گئی تھیں۔ ان میں ہلکا ہلکا لتھ فن شروع ہوگیا تھا۔ جوسج ہونے تک اور بڑھ گیا۔ چنا نچہ جو نہی کچھا جالا ہوا انہوں نے فوراً دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ شروع ہوگیا تھا۔ جس کی تیاری پہلے ہی کر لی گئی تھی اور اب سفر دوڑ نے کے سے اندار کا تھا۔ مستان ہر حالت میں تعاون کرتا تھا۔ مسب سے آگے وہی دوڑ رہا تھا۔ حالا نکہ وہ اسے کئی بار تیز رفاری سے چلئے سے منع کر چکے تھے کہ کہیں کی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ پھراس وقت گئریاں دو پہر کا ایک بجارہی تھیں۔ جب انہوں نے اچا تک محسوں کیا حادثے کا شکار نہ ہو جائے کے اور بھر کی تھی اور جنگل بھی بہتر حالت میں تھا۔ یہاں وہ چند لحات کے لیے رک گئے۔ شہباز اور ہرمیت دونوں ہی صورت حال کا جائزہ لیا ہم ہے۔ "

م نے صورت حال 6 جائزہ تیا ہر سیف۔ ''ہاں اندازہ ہوتا ہے کہ دریا کارخ بائیں سمت ہے اور دائیں سمت کے علاقے اس کی زومیں نہیں ''ہاں میں ک

آئے۔اس سلاب کا آغاز ہائیں ست سے ہی ہواہے۔'' ''بیعلاقہ زومین ہیں آیا۔''

''میرے خیال میں ہمیں سیدھے ہی بڑھنا چاہیے۔شام تک کافی دورنکل جا کیں گے۔اس فیصلے کے بعد دہ آگے بڑھ گئے۔تقریباً پینتالیس منٹ سفر کرنے کے بعداجا یک درختوں کا سلسلہ تم ہو گیا۔ درختوں کنارے کنارےسفرشروع کر دیا۔ایک بجیب می ادامی ان پرطاری ہوگئی تھی۔کمزور جانوروں کی بےبمی نے انہیں بے ص<sup>د هنم</sup>حل کر دیا تھا۔وہ بے چارےموت سے بہتنے کے لیےموت کےسامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیےکون ساراستہ ہے۔

مب میں سے یوں ماہ سے ہا۔ جنگل میں کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے رات ہوگئی۔ عجیب سفرتھا جس میں انہیں پرندوں کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ جنگل میں ایک بھیا تک سناٹا مسلط تھا اور اس سنائے سے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ رات کو ضروریات سے فارغ ہوکر دونوں یا تیں کرنے گئے۔شہبازنے کہا۔

> "میدانی سلسله نه جانے کتناطویل ہے۔ کیاسارے میدان ان سے بھرے ہول گے۔" "کل دن کی روثنی میں ہم ایک بار پھر کناروں کی طرف سفر کریں گے۔" " دختگل کی وسعت کے بارے میں کیا اندازہ ہوا ہے؟"

" سوبارسلہری کے بارے میں جو پکھسنا ہے۔اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تو اس کے سرے پر ہی ہیں۔اس کی داستانوں میں تو بہت پکھہے۔"

۔'' لیکن تمہارا خیال کیا ہے۔اگر ہم ان داستانوں کی تلاش میں سرگراں ہوئے تو ہمیں کتنا وقت لگ جائے گا۔''شہباز خان کے اس سوال پر ہرمیت شکھ نے چونک کراہے دیکھا اور پھراس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ چھیل گئی وہ کنے لگا۔

''تم پہلےاس قدر جذباتی نہیں تھے خان۔میراخیال ہےتم پر میدانی مناظر و کیھنے کے بعد بالکل ہی غیر متوقع طور پر کیفیت طاری ہوئی ہے واپس چلنا جاہتے ہو۔۔۔۔''

'' نہیں ایس بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ وفت تو نہیں ہوا۔ لیکن تمہارا یہ کہنا درست ہے کہ بھی پر ایک کہولت می سوار ہو گئی ہے اور ذہن مجیب می پراگندگی کا شکار ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے بول کرتے ہیں کہان جنگلوں سے نکل کرہم چندروز کمل طور پر آرام کریں گے اور ایک چھوٹاکیپ کی مناسب جگدلگالیں گے پھراپنے لیے پکھرتفر بحات بھی تلاش کریں گے اس سلاب نے تو سارے منصوبے خراب کر دیئے چنا نچہ پکھر اینے لیے بھی کریں گے۔ پھرآ گے کے بارے میں فیصلہ کر کئے ہیں۔''

ب پے یہ و رہ سے انفاق ہے۔ "ہرمیت سکھنے کہا اوراس کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے متان ان

'' مجھے تم سے انفاق ہے۔ "ہرمیت سکھنے کہا اوراس کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے متان ان

سب میں بہتر تھا کہا ہے کئی چز کی فکر ہی نہیں تھی۔ چنا نچ کمی تان کرسو گیا تھا۔ کیونکہ اب تو جنگلی در ندوں کا

خوف بھی نہیں تھا۔ کوئی بھولا بھٹکا ہی اوھر آ نکلے تو دوسری بات ہے۔ ورنہ یہ جنگل تو بالکل ہی خالی ہو چکے تھے۔

دوسری صبح سورج کی روشن نے انہیں گدگدایا۔ تو انہیں احساس ہوا کہ رات کی نیند بہت گہری تھی۔

دا گران معمولان ہیں سے فراغ میں کر لوی مروگرام کرمطالق انہوں۔ نے جنگلوں کے سرول کو شو لنے کا فیصلہ کیا

جاگے اور معمولات سے فراغت کے بعد پروگرام کے مطابق انہوں نے جنگلوں کے سروں کوٹٹو لنے کا فیصلہ کیا اورایک بار پھررخ تبدیل کرلیا گیا۔

درختوں کا سلسلہ تقریباً دو فرلانگ چلنے کے بعدختم ہو گیا تھا اور وہی سیاہی ماکل چٹانیں کھلے میدانوں میں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی جن کے درمیان زمین کچھ بھر بھری سی تھی۔البتہ اس طرف انہوں نے جانوروں کوئییں دیکھا تھا۔ غالبًا وہ سلسلہ یہاں تک نہیں پہنچ مایا تھا۔ چنانچہ ہمت کرکے وہ کھلے میدان میں نکل

آئے۔ دھوپ خاصی تیز بھی۔لیکن چونکہاتنے دن تک نمی میں اور اندھیروں میں سفر کرتے رہے تھے۔اس لیے یہ چکدار دھویہ انہیں بہت اچھی گئی۔

اور پھرکوئی خطرہ بھی سامنے نہیں آیا تھا بلکہ میدانوں کی زندگی معمول کے مطابق تھی اور پھروں میں یائے جانے والے حشرات الارض جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔

خاص قتم کی زہر ملی جماڑیوں، جن میں تھو ہر، ناگ بھنی اور ایسی ہی چیزیں شامل تھیں اور دور دور تک جھری ہوئی تھیں اوران پر پیلا ہٹ چڑھی ہوئی تھی ۔ بحر بھری مٹی کوانہوں نے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک عجیب سااحساس ہوا۔ ایسی مٹی عام طور پرغور کرتے رہے۔ لیکن اس کی چکنائی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اور جو بات سجھ میں نہ آئے اسے نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔

سورج سرے گزرتا رہااور پھرمستان نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔"شرشرسلہری۔"
ہات کھی بھی میں نہیں آئی تھی۔ لیکن پھرانہوں نے کچھآ بی پرندے دیکھے۔ جو مخصوص پرواز کررہے
سے ۔ تب وہ لوگ سمجھ کہ مستان دریائے سلہری کے بارے میں کہدرہا ہے۔ انہوں نے بےاختیارانہ انداز میں
ہی دریا کی طرف رخ کیا تھا۔ حالا تکہ بھی ہولناک دریا تھا جس کی تباہ کاری نے انہیں لرزا دیا تھا۔ دریا کا فاصلہ
بہت زیادہ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ اس کے قریب پنچ تو جمران رہ گئے۔ اسے دریانہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ تو کوئی
چھوٹی عمی معلوم ہوتی تھی۔ جو بے حد شفاف تھی اور اس کے کنارے سرسبز تھے۔ مستان بھی اسے دیکھ کر حیران
ہوگیا۔

"جو پہر بھی ہے۔ یہاں قیام بہتر رہےگا۔"شہباز خان نے کہا اور دریا کے کنارے ایک عمدہ جگہ تاش کرلی گئے۔ یہاں سے دریا کا نظارہ بے صدخوب صورت تھا۔ آبی پرغدوں کی ڈاریں پرواز کررہی تھیں۔ غول کنارے بہان سے دریا کا نظارہ بے صدخوب صورت تھا۔ آبی پرغدوں کی ڈاریں بواز کررہی تھیں۔ غول کنارے پراتر جاتے اور ذرای آ ہٹ پر بھرامار کراڑ جاتے تھان کی بھانت بھانت کی آوازیں کا نوں کوخوش گوارلگ رہی تھیں۔ شایداس لیے کہوہ زندگی کی بدترین بے قدری دیکھے بھے تھے۔ کئی دن کے بعد آگ جلا کرجائے بنائی گئی اور پھر شفاف پانی میں خوب کلیلیں کی گئیں۔ سارا دن خوش گوار گزراتھا اور ذہن سے اواسی دھل گئی تھی۔ پھررات ہوگئی اور وہ آرام کرنے گئے۔

ای دوران بہت ی باتیں ہمی ہوئی تھیں۔ چرچاندنکل آیا اور چاندنی نے دریا کوروثن سے رنگ دیا۔ خان کو نیندنہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ ہرمیت سنگھ کے مشورے پر ایک بار پھر چائے بنائی گئ اورخوش گوارنم ماحول میں چائے کا لطف بڑھ گیا۔ وہ دریا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دفعۃ شہباز نے کچھ دیکھتے ہوئے کہا۔
'' ہرمیت اِدھر دیکھو نگاہ کا دھوکہ ہے یا۔۔۔۔'' ہرمیت سنگھ، شہباز کے اشارے کی سمت دیکھنے لگا چاندنی کے سات اور پر بھے سیابی نظر آ رہی تھی جو آ ہتہ آ ہتدان کی طرف بڑھ رہی تھی۔

چاندنی کے سائے میں دریا کے شفاف بہاؤ پر پھے سیابی نظر آ رہی تھی جو آ ہتہ آ ہتدان کی طرف بڑھ رہی تھی۔
''میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ کوئی دریائی جانور نہیں ہے۔'' ہرمیت سنگھ نے کہا۔

شہبازنے اپنی چائے طلق میں انڈیل کی اور اٹھ کر کنارے کی طرف چل پڑا۔ ہرمیت بھی اس کا پیچھا کرتا ہواوہاں آگیا تھا۔ وہ اس شے کے قریب آنے کا انتظار کرتے رہے۔ روشیٰ خوب پھیلی ہوتی تھی اور اس روشیٰ میں کافی فاصلے سے ہی انہوں نے اس چوڑی سی کشتی نما چیز کو دیکھ لیا تھا۔ جو بے حد بجیب تھی۔ گھاس پھونس کا بنا ہوا ایک تختہ جس برکوئی انسانی جسم نظر آ رہا تھا۔ بیجسم اس شختے پر دراز تھا۔ اس کے قریب ہی کوئی شے بل رہی تھی۔

ومرست تم ری لے آؤ۔ ہم اے کنارے برلائیں مے۔ "شہباز بولا۔

"الله جانے میں یانی میں جار ہاہوں تم ری پھینک وینامیں ای میں باندھ دول گا۔" شہباز نے کہا۔ اور ہرمیت سکھ تیزی سے سامان کی طرف دوڑ گیا۔شہبازیانی میں کوو گیا۔ تختہ ست رفاری سے

قريب آتا جار ہاتھا۔ . شہباز نے حیران نگاہوں ہے ویکھا۔ وہ انسانی جسم جو کسی نوجوان عورت کا تھا اور روثنی میں اس

طرح چک رہاتھا۔جیسے اس پر رون ل ویا گیا ہو۔ اوپر جھے پر کسی خاص لکڑی ہے تراشے ہوئے گلزوں کو پروکر مچیلا دیا گیا تھا۔جس سے اس کی بدن پڑی ہوگئ تھی۔بدن کے پچھ حصوں پر تمکین مٹی نے قش ونگار ہے ہوئے تھے۔ گرون میں ایک سنہراسانپ لپٹا ہوا تھا۔ جوروثنی میں کندن کی طرح ومک رہا تھا۔ سر کے سیاہ لیے بال تپلی تلی چوٹیوں کی شکل میں گوندھ کرلکڑی کی کیلوں کے ذریعہ اس تختے میں شونک ویے مکئے تھے۔اس کے نقوش بوے سر انگیز تھے۔ چہرہ پرسکون اور آ تکھیں بند تھیں لیکن اس تختے پروہ تنہا نہ تھی ایک اور جاندار کا وجود اس پر موجودتھا۔وہ ایک تقریبا چھ ماہ کی بچی تھی۔ جوعورت کی بغل میں لیٹی ہوئی تھی۔اس کی گرون سے لے کر گھٹنوں تک گھاس باندھ کراس کا بدن وُ ھک ویا گیا تھا۔ بچی جاگ رہی تھی اوراس کے طلق ہے معصوم آوازیں نکل رہی

تھیں۔ یا ندنی رات میں یہ پراسرار منظر بڑا تحرا تکیز تھا۔ شہباز خان کا وہن کسی انجانے اسرار میں جکڑا جا رہاتھا کہ کنارے سے ہرمیت سکھر کی آواز نے

اسے چونکا ویا!

. هرمیت سنگه دوباره ری مچینک چکا تھالیکن شهباز خان اس سحرانگیز منظر میں هم تھا۔ تب ہرمیت سنگھ

نے اسے بکارا "شہباز، کیا کررہے ہوری کیوں نہیں پکڑتے۔"

تب شہباز چونکااوراس نے ہرمیت تکھ کی طرف و یکھا۔ ہرمیت تنگھ نے تبسری بارری سینکی تواس نے اس کا سرا پکڑلیا۔ پھراس سرے کواس تخت ہے باندھ ویا۔ ہرمیت عظمی اشارہ پاکرری کھینچنے لگا تھا۔ میہباز نے بھی تختے کوسہارا ویا۔ اسے کنارے تک چنچے میں کوئی وقت نہیں ہوئی تھی، ہرمیت سکھ نے اسے خشکی پر . تھسیٹ لیا۔ پھر قریب سے بیسب پچھود کیوکر ہرمیت کے ہونٹ بھی سکڑ گئے تھے۔

''مائی گاؤییسب کیا ہے؟''

دد بچی جاگ رہی ہے۔ ' ہرمیت سکھ بولا اور ای وقت شہباز خان چونک کر بچی کو ویکھنے لگا۔ اچا تک اسے احساس ہوا تھا کہ بچی بھوکی ہے۔لیکن اس احساس کی وجہ کیاتھی۔شہباز کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ بچوں کی نفسیات اور ان کے انداز سے بالکل نا واقف تھا۔اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔





المالحص

وو موکی ہے۔"

"ایں! ہاں لگتائے۔اب کیا کریں پہنیں بیسب کیاہے۔کہیں کوئی گڑ پونہ ہوجائے۔" "کیسی گر برد؟"

"اس کا مجھے اعمازہ نہیں ہے۔ آؤاسے تعوث ااو رکھنے لیں۔" شختے کو عمی کے کتارے سے دور کھنے لیا گیا۔ وہ دونوں سخت حمران شھے۔ ایک بار پھر شہباز کے بدن میں جمر جمری می پیدا ہوگی۔ اسے بول محسوس ہوا۔ جیٹ می سے بچی کے انداز میں جمنجطلا ہٹ پیدا ہوئی ہوادراس نے کہا ہو۔ تم کہتے کو نہیں میں بحوی ہوں۔ "مرکیا؟"

" ہمارے پاس چائے بنانے کے لیے خٹک دودھ موجود ہے۔ اس مغی منی بی کو دودھ کے علاوہ اور کیا دیا جاسکتا ہے۔"

" ہاں دودھ، ہیں انظام کرتا ہوں۔ ہرمیت سکھنے کہاادر شہباز نے جمک کر پکی کو باز دوں ہیں اٹھالیا۔ اس نفے سے وجود کالمس بے حد مجیب تھا۔ ہرمیت سکھا ہے کام ہیں معروف ہو گیا اور شہباز پکی کوغور سے دیکھنے لگا۔ بڑے سبک اور پرکشش نقوش تھے۔ خاص طور پر اس کی آتھیں ایک انو کھی کشش کی حال تھیں۔ بوتی ہوئی حسین آتھیں، سیاہ آتکھیں ہرمیت سکھنے نے دودھ تیار کرلیا۔ دونوں بی اناڑی تھے۔ اس طرح پکی کو دودھ بلانے کی کوششیں کی جانے لگیں اور کی نہ کی طرح تھوڑا بہت دودھ اس کے حلق سے اتار نے میں کامیاب ہوگئے۔

بی نے پرسکون ہوکرآ تکھیں بندکر لی تھیں۔

''خان۔آخربیسب کیاہے؟''

''میں کیابتاؤں ہرمیت سکھے میرہورت کتی عجیب ہے۔اوہ .....کیاتم نے محسوس کیااس میں سانسوں کی آمد ورفت محسوس نہیں ہوتی۔ ہرمیت سکھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی قدر خوف زوہ معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے گردن تھما کرمتان کی طرف دیکھا اور بولا۔

"كياش اسے جگاؤں؟ ہوسكتا ہے كہ يہ مجمد وثنی ڈال سكے"

''کون ہے رہے؟''شہباز نے بوجھااورمتان منہ پھاڑ کررہ گیا۔ ''مير \_ كونبين جانبا شر..... مين بالكل نبين جانبا\_''

'' يدلاش اىشكل بيس اى ندى بيس بهدر بى تحى اوريد بى بحى اس پر لپنى موئى تقى \_تمهار \_ خيال میں بیرکہاں ہے آسکتی ہے۔''

'' میں نہیں جانیا شرابٹ یہ میک لگتا ہے۔ مانا بشروتا۔''

متان تختے کے قریب اکروں بیٹے گیا اور دیر تک اس پر رکھی ہوئی لاش کو تھورتا رہا۔" "مِين بين جانتا شر - بالكل نبين جانتا<u>"</u>"

" ہرمیت سکھ میرے خیال میں اب ہم آ کے کا سفر ملتو ی کر دیں۔اس بچی کوتو نہ چھوڑا جا سکتا ہے اورنداے لے کرآ مے سزکیا جاسکتا ہے۔ چنانچ ہمیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ ' شہباز خان نے کہا۔

" فاہر ہاں کے علاوہ اور چھ نیس کیا جاسکا ۔ مگر اس لاش کا کیا کرو مے؟" "كياكياجاسكتاب اساى طرح ياني مين وال دو-"

''اوہ .....' ہرمیت سکھے عجیب سے کہج بولا اور خان اس کا چہرہ دیکھ کرمسکرا دیا۔

"كياكى پراسرارلاش كوتم اپنے عجائب تھر ميں جگەدينا چاہتے ہو۔"

"اس بی کوکہال رکھو ہے؟" بمرمیت سکھنے پوچھا۔

" کہیں بھی کسی سرکاری ادارے کے سپر دکیا جا سکتا ہے۔خود بھی اس کی پرورش کی جاسکتی ہے۔

"اس کے بارے میں معلوبات حاصل کیے بغیراس کودریا بروکر دینا بھی تو مناسب نہیں ہے۔اس بی کی زندگی ہمیشہ تاریک رہے گی۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس الاش کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچےمعلوم نہ ہو سکا تو تمیک ہے۔ورنہ پھراہے ٹھکانے لگا دوں گا۔''

"جیساتم پند کرو-شہباز خان نے ہرمیت سلھ سے کہااور یہ بات طے ہوئی۔اس کے بعداس لاش کو لے جانے کے طریقہ کار طے کرنے گئے۔ یہاں کوئی بندوبست تو ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ یہ فیعلہ کیا گیا کہ ایک اسٹریچ جیسا بنالیا جائے۔جس کے لیے بیتختہ اور بائس استعال کیے جائیں۔اس کے لیے لاش کو تختے سے نیچ اتارنا ضروری تھا۔ گندهی ہوئی بار یک باریک چوٹیوں میں سے لکڑی کی کیلیں تکالی سکیں۔ بند مع ہوئے یا وُل بھی کھولے گئے اور پھر آ ہمتلی سے اس لاش کو تختے سے نیچا تار کر رکھ لیا گیا۔

اس وقت سانب کی شکل کے اس کے اس سنہرے زیورکو ویکھا گیا۔ جس کے بارے میں انداز ہ ہوگیا تھا کہوہ خالص سونے کا ہے۔اس کے علاوہ لاش کی کمر کے بنچے سے کی جانور کی صاف کی ہوئی ایک پوری کھال بھی برآ مد ہوئی تھی۔جس پر انتہائی کیے رقوں سے کھے تصویریں بی ہوئی تھیں۔ ایک طرف کچے جانور وکھائے گئے تھے جن کے کوہان کے نیچ سزرنگ بھمرا ہوا تھا۔ پھرتعوڑا سا پس منظرتھا۔جس میں پچھونٹان دہی

'' ابھی رہنے دو۔'' خواہ تخواہ شر، شر کہہ کے د ماغ کھا جائے گا، بچی کو یہاں لٹا دو۔'' " ایک منٹ ..... میں ذرا ان محترمہ کے لیے بستر کا انتظام کردوں۔ "ہرمیت سکھ نے تعور ب ے کپڑے اسمے کر کے ایک بستر سابنا دیا اور شہباز نے بچی کواس پرلٹا دیا۔وہ پرسکون انداز میں سورہی تھی۔ تب دونوں اس تنختے کے پاس بیٹھ گئے۔شہباز نے ہمت کر کے سوتی ہوئی خوب صورت عورت کے بدن کوچھوکر دیکھا۔ پھراس طرح ہاتھ پیھیے ہٹالیا۔ جیسے ہاتھ کوجھٹکا لگا ہو۔اس کے چبرے پرجیرت کے

وونوں وحشت کاشکار تھے۔شہباز کے اس طرح انجیل کر ہاتھ ہٹانے سے ہرمیت عظیم بھی چونک پڑا تھا۔اس نے سوالیہ نظروں سے شہباز کودیکھا تو شہباز نے سرسراتی آواز میں کہا۔

"اس كابدن برف كى طرح سرداور سخت ہے۔"

" لاش ..... ہرمیت شکھتٹویش سے بولا<sup>۔</sup>"

"اگرلاش ہے تو بردی انو کھی ہے۔اس کے بدن پرسٹک مرمر کی طرح چکنا ہٹ اور تختی ہے۔ " میں نے کہااور دونوں خاموش ہو گئے۔

ان کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بیا خاموثی ویرتک طاری رہی پھر ہرمیت منگھ نے ہی ہی

" تم نے مصری قدیم واستانوں میں طریقہ حنوط کے بارے میں سنا ہے۔ کیا بدلاش حنوط کی ہوئی

" بالكل ابيا بى ہے \_ يبى احساس مجھے بھى مور ہا ہے ۔ ويسے اس علاقے كى پراسرار كہانيال مجھے ہادآ رہی ہیں ممکن ہے ہی سی قبیلے ہی کا کوئی جادو نی حمل ہو۔''

" يې سب سے بوي پريشاني ہے۔ ہم يرسب کھے چھوڑ كرآ مے برھ سكتے ہيں۔ ليكن ايك زنده وجود كوتو نظرانداز نبين كياجا سكتا-"

"سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصررہے تھے۔ وقت آہتہ آہتہ گزررہا تھا۔سب سے مزے میں متان تھا۔ جوان سارے جھڑوں سے بے نیاز مزے کی نیندسور ہا تھا۔ یہاں تک کہ مج ہوتی۔ بی اس دوران مہری نیندسوتی رہی تھی۔ پھر متان جاگ اٹھا۔اس نے ان دونوں کو عجیب سے اندازیں بیٹے ویکھا اور سر تھجانے لگا۔ اس کی نگاہ بچی پر پڑی اور وہ انچل پڑا۔ اس کے بعداس نے دوسرا منظرو یکھااوراس کے منہ سے لکلا۔

" ایکھو بروشیا۔" بیالفاظ حمرت کا اظہار کرتے تھے۔ وونوں اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ عالبًا ا عداز لگارہے تھے کہ متان اس صورتِ حال سے کوئی واقنیت نہیں رکھتا تھا لیکن .....

مجر متان بولا۔'' شر' میرے کو غلط فہی ہوئی۔ میں بولا شاب کی فیلی ادھرآ عمیا۔ مر بعدوشا۔ نوروشا..... ریرسب عجیب ہے۔'' "کیا؟"

''معرکے اہرام سے برآ مدہونے والی ممیاں صدیوں سے اپنی اصل شکل میں موجود ہیں اور وہ میاں ای شکل میں موجود ہیں اور وہ ممیاں ای شکل میں ہوتی ہیں۔ اس کا سرداور پھرایا ہوا بدن موت کی خصوصیات کا حال نہیں ہے۔ اگر یہ جم کھنے سڑنے سے محفوظ ہے۔ تو اسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جس طرح یہ پکی تمہارے پاس پروان چڑھے گی۔ اس طرح میں بھی اس جسم کو محفوظ رکھوں گا۔ میر نے اور خانے میں ایک اضافہ ہوگا۔''

'' کیاحرے ہے اور پھرکون جانے اس چکی کا اس مروہ بدن سے کیارشتہ ہے۔اگر اسے زندگی مل گئی اور یہ بخیروخو بی پروان چڑھ گئی۔تو .....تو .....تو .....' شہباز خان کوئی تفوس بات نہ کہدسکا۔ چکی اس کی گود میں کلبلائی تھی۔

"بيجاگ ري ہے۔"

"خوراك كاوتت موكال

" إل اب حائك كوخدا حافظ كرنا موكاء"

"كيامطلب؟"

'' جنگلوں کے اس طویل سفر میں وووھ مل جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ خشک دودھ کا تمام ذخیرہ اس ننھے مہمان کی ملکیت ہے۔''

> ''اوہ ..... مانی گاڈ ..... بیاتو ہے۔ مگر جائے کی دوسری خو بی کو کیوں نظر آنداز کررہے ہو۔'' دوس و''

> > "و و بغير دووه كي بعي تولي جاسكتي-"

''ویٹر فل ۔ تو ہوجائے۔''شہباز خان نے کہااور ہرمیت سکھنے لیٹے ہوئے متان کوآواز وے ڈالی اور پھرخود بچی کے لیے دودھ تیار کرنے لگا۔

'' سنر کا دوسراون بھی بیت گیا۔ وہ حق الامکان تیز رفتاری سے بیسنر کررہے تھے۔ کیوں کہ اب اس میں شکار نہ تھا نہ مشاہرات۔خوش بختی سے کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہ آیا جو باعث تشویش ہوتا۔ البتہ سنر کی تیسری رات ایک دلچے واقعے کی محرک ثابت ہوئی۔

رات کا پڑاؤ ڈال ویا گیا تھا۔ ایک صاف ستمری لیکن درخوں میں گھری ہوئی جگہتی۔اطراف میں اس قدر قد آدم گھاس اُگی ہوئی تھی۔ اِن کے تجربہ کارانہ اندازوں کے مطابق یہاں درندوں کے امکانات تھے۔ اس لیے خصوص طور پر ہوشیار رہنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لاش کا اسٹر پچر ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ درخت اس قالی نہ تھے کہ اس کی شاخوں پر بسیرا کیا جائے اور پھر بچی کی موجودگی میں یہ بھی ممکن نہیں تھا۔

تمام ضروریات سے فراغت حاصل کر لی کئیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے پہر ہرمیت کو فا۔

دوسرے پہرمستان کو اور تیسرے پہرشہباز کی باری تھی۔شہباز اورمستان تو سو مگئے اور ہرمیت عظیمرا کفل سنبال کرچوکنا ہوکر بیٹھ گیا۔آسان پر جا ند کھلا ہوا تھا۔جس کی کرنیں درختوں سے چھن رہی تھیں۔ ''اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟'' ''میری عقل ان ساعتوں میں ساتھ نہیں دے رہی۔'' شہباز نے کہا۔ '' میری عقل ان ساعتوں میں ساتھ نہیں دے رہی۔'' شہباز نے کہا۔

وومر میرادعویٰ ہے کہ اس میں کسی خاص جگہ کی نشان دہی کی گئی ہے۔''

" ہوسکا ہے۔" شہباز نے کہا۔" متان کواس کا کام سمجمادیا گیا تھا اور وہ اپ لیے چاتو کی مدد سے اس کام میں مصروف تھا۔ بجی بے مثال تھی۔اس دوران بھی ایک بار پھر جاگی تھی۔اور اسے دودھ پلا دیا گئی۔اور اسے دودھ پلا دیا گئی۔ جس کے بعداس نے آتھیں بند کر لی تھیں۔

نیا ماے کا صفح بعدہ مل میں ماہ میں اور لاش کو احتیاط سے اس پرلٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ گھاس کے در سے اسٹریچر تیار کرلیا اور لاش کو احتیاط سے اسٹریچر سنجال لیا اور وہ اس جگہ سے ذریعے اُوپر سے ڈھک بھی دیا گیا تھا۔ مجرمتان اور ہرمیت سنگھ نے اسٹریچر سنجال لیا اور وہ اس جگہ سے واپس چل پڑے۔لاش کا تمام سامان اس کے ساتھ رکھ لیا گیا تھا۔

والهى كاسفر بداته كا والا تعاراب كك جس بامردى سے وه آ مے برحت رہے تھے اور پیش والهى كاسفر بداته كا دينے والا تعاراب كت جس بامردى سے وه آ مے برحت رہے تھے اور پیش آنے والے خطرات كو صرف اس تصور كے تحت برواشت كرتے رہے تھے كہ بالآخر وه جنگلوں كا راز پاليس كے اب وه جذبہ قائم ندره سكا تعارشہباز خان نے بكى كوشانے سے لگار كھا تھا اور وہ اب بھى اس كس كرس كا شكار تعاربي كے ليے دل ميں بيار كا انو كھا جذب الجرتا تھا۔

ا حروارها۔ پی سے میں کی میں پیدر مہارت جیپ کیا تھا۔ انہوں نے قیام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی میں اور کی جیپ کیا تھا۔ انہوں نے قیام کے لیے ایک جگہ منتخب کر لی منتمی اور اب وہاں اپنی ضروریات میں معروف تھے۔ متان کھانے کے بندوبت کر دہا تھا۔ ہرمیت منگھ ذمین پر دیت پڑا تھا اور شہباز خان بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ہرمیت منگھ کی نگاہ اس پڑی تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔

وو كيون؟ "شهبازخان بولا-

" تم اس وقت بہت معکم خیز لگ رہے ہو۔ شیروں اور ہاتھیوں کا شکاری ایک مال کی شکل "

یں .....وہ، دو انسان کے ول میں انسان کے لیے اتنا پیار نہ پیدا کیا جاتا ہرمیت ۔ تو یہ ونیا کہی کی ختم ہوگی ہوتی اور پھر بچے بے بس معصوم کین بے صدطاقت وران کا انسان کی ذات سے ایک انوکھارشتہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی خون کے رشتے کی قید نہیں ہوتی ۔''

ور تب میں مہیں مبارک بادریتا ہوں۔ تم ایک بچی کے باپ بن مجے ہو۔ "

"شايدات من بى بالون" شهباز خان فى كها-

'' پوری زندگی کے کیے سنری یادگاررے گی۔''

" بال ایک انوکمی یادگار۔"

، - ت باس تجمه انو کمی چیزیں ہیں سنہرا سانپ وہ عجیب نقشد۔ یار کیا وہ کسی خزانے کا نقشہ ہو ۔ ''لاش کے پاس تجمہ انو کمی خزانے کا نقشہ ہو

"كيا كها جاسكتاب-"

"میں اس برکام ضرور کروں گا بلکہ میں نے تو ایک اور بات بھی سو چی ہے۔"

ے انداز میں نہیں۔ بلکہ اس میں خوف شامل تھا۔ کیا بیصرف میراوہم ہے۔' شہباز خان نے سوچا۔
''مسی باور۔۔۔۔گشم ۔'' اچا مک مستان کی آواز ابحری اوراس اچا مک آواز سے خان انچل پڑا۔
'کی بھی کلبلائی اوراس کی گردن گھوم گئی۔لیکن سب سے زیادہ جیرت انگیزر وعمل بھیڑ ہے پر ہوا۔
وہ کی فٹ اونچا انچل کرینچ گر پڑااس کے بعداس نے تڑپ کرا کیک بھی زقند لگائی اور جھاڑیوں میں کم ہوگیا۔
وہ انتہائی خوف اور بدحوای کے عالم میں بھاگا تھا اور جس طرح پنچ گرا تھا۔ اس سے بیا نداز ہ بھی ہوتا تھا کہ
اس وقت اسے خود پر قابو حاصل نہیں تھا۔ گرکیوں؟

''شہباز کے حواس بحال ہو گئے۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کر پہلے اس نے بچی پر جھپٹا مارا اور اسے سینے سے بھٹنچ کیا۔ پھر گردن گھما کرمستان اور ہرمیت شکھ کو دیکھا دونوں گہری نیند میں سورہے تھے۔ رائفل مستان کے پاس تھی۔وہ گھٹنوں میں سردیے گھڑی بنا ہوا تھا۔اس کے منہ سے جو بکواس نکل رہی تھی۔وہ سوتے میں نکلی تھی۔ ٹی بارانہوں نے مستان کو عالم خواب میں بولتے سنا تھا اوراس وقت بھی یہ ہور ہا تھا۔

اب صورتِ حال شہباز کی بچھ میں آئی۔ ڈیونی متان کی تھی اوروہ صور ہاتھا۔ ہرمیت سکھ پہلے ہی سور ہاتھا۔ اسے میں ہیلے ہی سور ہاتھا۔ ایسے میں بھیڑیا آگیا۔ لیکن اسے کیا ہوگیا تھا۔ شہباز نے جمرانی کے انداز میں بچک کو دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ ایسی دل کش اور ایسی دل کش اور ایسی دل کش اور ایسی دل کش اور ایسی دل کش میں اور ان آٹھوں میں کوئی پیغام تھا۔ شہباز نے گردن زور سے جمنگی اور این اس دہم کی نفی کرنے لگا۔

بہرحال بھیڑیے کونظر انداز نہیں کیا جاسکا تھا۔ چنانچہ اس نے بی کو ایک ہاتھ سے سنجالا اور دوسرے ہاتھ سے سنجالا اور دوسرے ہاتھ سے کمی قدر جھنجطا ہٹ کے عالم میں متان کے ہاتھوں سے رائفل چین کی۔متان انگیل پڑا تھا۔ '' پوراگ۔……تو شاپا……'' اس نے رائفل شہباز کے ہاتھ سے چیننے کی کوشش کی۔لیکن شہباز نے اسے یا دُل سے دھکا دے دیا۔

''شوری.....ثر.....آپشوجاؤ..... میں جا گما ہوں۔''

"تمہاراد ماغ خراب ہے متان۔"

"لین شر.....لین شر.....نوشر." .... م

"تم بحے جائے بغیر سو گئے تھے۔"

"این .....نوشر .....نوشر-"مستان همرائے ہوئے کہے میں بولا۔

''بس اب سوجاؤیس جاگ رہا ہوں۔''شہباز نے کہا اور رائفل سنبیال کرایک درخت کی جانب بڑھ کیا۔متان چند لمحات کھڑا رہا پھرای جگہ دھڑ سے زمین پرگر کرسو گیا۔شہباز کا ذہن اب پوری طرح جاگ گیا تھا۔ ماحول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جو کسی طرح باعث پریشانی ہوتی۔لیکن اس کا ذہن بھیڑ سے کے کی تھی کوسلجھانے میں ناکام تھا۔اس وحثی درندے کو کیا ہوا تھا۔

دوسری مجمعمول کے مطابق تھی۔ نہ جانے کیوں شہباز نے ہرمیت سکھ سے رات کے واقعے کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ جانور کا مزاج تھا کہ جانے کیا سوچا ہوگا اس روشی کے سفید و معبیز مین پر بھر سے بجیب لگ رہے تھے۔ چندا سے بی دمبوں نے اسٹر پچرکو بھی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہرمیت تکھے کے دل میں معالیہ خیال پیدا ہوا کہ لاش پر سے گھاس ہٹا کر عورت کی لاش کو دیکھے۔ لیکن اس خیال کے ساتھ ہی اس کے جسم میں سرولہر دوڑنے گئی۔

ر المار الم

یں ماہوں ہے۔ '' چیرہ پانی سے دھولواور ہوشیار رہنا۔اس نے رائفل مستان کو دے کر کہا۔''

"بالکل ہوشیار ہے شر۔" متان نے گردن جنگ کر کہا اور رائفل لے کر تھوڑے سے دائر کے میں وہ تین چکر لگا ہوشیار ہے شر۔" متان نے گردن جنگ کر کہا اور رائفل لے کر تھوڑے سے دائر کے میں وہ تین چکر لگائے۔ ہرمیت شکھ نے آئکھیں بند کرلی تھیں۔ چند کھات وہ اپنی ہوں کے بارے میں سوچنا رہا۔ پھر اسے آئکھوں میں بسائے سوگیا۔ دوسری طرف شہباز کسی چاہنے والی ماں کی طرح بچک کو سینے میں سموے گہری نیندسور ہا تھا۔ اسے اس مخترونت میں بی بچی سے انو تھی انسیت ہوگئ تھی۔

موے ہمن میر ورہ عالمت میں کروٹ بدلی تو بچی دوسری طرف رہ گئے۔ وہ نیند ہیں بےسدھ سوگیا تھا بہر حال نیند کی حالت میں کروٹ بدلی تو بچی دوسری طرف رہ گئے۔ وہ نیند ہیں بےسدھ سوگیا تھا اور نہ جانے کتنا وقت گزرگیا تھا۔ پھر اس وقت رات کا تیسرا پہر گزر رہا تھا اور شہباز کی نیند پوری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جاندنی رات آخری پہر میں تھی اور روشنی کا ایک دھبا اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اس نے گردن کو جنبش دی اور آنکھوں کوروشنی کی زد سے بچا کر نیچے چیسے والی گھاس کی ایک گاٹھ کوشو لنے لگا۔

سمبی اسے بچی کی یاد آئی اوروہ ایپل پڑا۔ کہدیاں گھاس پرنکا کراس نے گردن گھمائی۔اس کا سانس بند ہونے لگا۔جو کچھود یکھاوہ نا قابل یقین تھا۔ پہلی نگاہ اس خوف ناک بھیٹر یئے پر پڑی۔جواتنا قریب تھا کہ اس کے بدن کی بونتمنوں کو چڑھوری تھی۔ بھیٹر یئے سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر بچی پڑی ہوئی تھی۔

ہے رک پہرٹ کے ایک ہوں ہوں ہوں ہوں۔ اس کے نفیے منے ہاتھ گردش کر رہے تھے۔ وہ جاگ رہی تھی مچراس کی ہلکی ہلکی قلقاریاں بھی

کانوں میں انجریں۔

''شہباز خان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ایک کمی کے لیے بول محسوں ہوا۔ چیسے بدن حرکت کے قابل نہیں میں داخی تد پیر نہیں تھی۔ جس کے تحت بگی کی زندگی بچائی جا سکے۔ بھٹریا اب اسے آ کے بڑھر کرمنہ میں دبانا ہی چاہتا تھا کہ دائقل پاس نہیں تھی نہ جانے کہاں تھی۔اگر بدن کو جنبش دی تو وہ فورار خبدل کر تملہ کردےگا۔اس عالم میں مدافعت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ یہ بہرہ دینے والا کہاں مرگیا۔ کس کی باری تھی بیش میں جانب کا کہیں جواب کی کانہیں تھا۔

ے۔ یہ پہرہ دینے والا کہاں مرگیا۔ کس کی باری می بے شارسوالات سے بین جواب ن 6 ہیں ہا۔
گردن جتنی کھوئی تھی ای جگہ رک گئی تھی۔ بدن کی جو پوزیشن تھی۔ اسے تبدیل نہیں کیا سکتا تھا۔
اُف خدا کیا کیا جائے۔ نگا ہیں بھیڑیئے پرجی ہوئی تھیں۔ بھیٹریا خود بھی شہباز خان کی طرح ساکت تھا۔ اتن دیر میں تو وہ اپنا کام بھی کرسکتا تھا۔ پھر وہ ساکت کیوں ہے۔ شہباز نے اپنے حوال قائم کر کے بھیٹریئے کو دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ در ثدہ بھی کسی خوف کا شکار ہے۔ اس کی دم آہتہ آہتہ بل رہی تھی۔ لین شکار "شايد كى دوست كى نجى ہے۔"
"كى كى نجى ہے؟"

"مال باپ کهال بین؟"

'' ہائے گٹی خوب صورت ہے۔'' بلوشہ کا خطرہ سب سے زیادہ تھا۔لیکن وہ اسے دیکھ کر دیوانی ہوگئی۔ ''افوہ۔لاؤ مجھے دوکون ہے ہیہ۔''

"اغواكرك لايامول اب بيكاروبارشروع كرديا بـ

"اے کاش ہے جو بی تم اسے جھےدے دو۔"

«سنبال يا وگي"

'' آگھوں پر رکھوں گی اے۔اتی ہی بیاری ہے۔گریہ کیے ہوسکتا ہے۔ فاہر ہے اس کے ماں باپ اسے لے جائیں گے۔ یعین کرواسے دیکھ کردل میں ایک عجیب می محبت کا احساس انجر تا ہے۔ حالانکہ غیر کے بچے استے بیار نے نہیں گئے۔''

" محترمہ پلوشہ جہاں آپ ذرا اپنے آپ کو بھی اچھی طرح شول لیں۔ کسی کی اولاد کی پرورش معمولی کام نہیں ہوگا۔ اگر بیس آپ سے بیکوں کہ نکی ہمیشہ کے لیے آپ کول سکتی ہے تو ہوسکتا ہے آپ کے ول کی گھرائی میں بیا حساس ابھرے کہ اس نے آپ کے جسم میں پرورش نہیں پائی۔ "شہباز خان نے کہا اور پلوشہ پریشان نگا ہوں سے اسے دیکھنے گئی۔

" پہلے مجھے یہ بتاہیے کہاس کے والدین کہاں ہیں؟"

"اس کے والدین ہیں ہیں۔" شہباز خان نے جواب دیا۔

" المن كيا مواكياكي حادث كاشكار موكع؟" ودرسم ليديو

"يېي تجولېچ آپ "

" توساقي بكاب ماداب-" بلوشان مول موك سانس كساته يوجها

" كى جيس .....اس كاسبارا .....اس كاسر پرست ميس مول ـ " شبهاز نے جواب ديا۔

"توآپ ....آپ میرامطلب ہے۔ہم اے کی کے والے کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں۔"

'' بنیں ..... بلکدان کی بہتر پرورش کی ذے داری اب ہمارے کا عموں پر آپڑی ہے۔''

" خدا كي مم من اس اي سينے سے لكاكر بروان بر حاول كى۔ اتى خين اتى بيارى كى يہ

ہاری بی بی کہلائے گی نا۔ویسے اس کا نام کیا ہے۔ ' بلوشہ نے مسرت سے بے قابو ہوتے ہوئے پوچھا۔

" وہ بھی آپ اپنی پسند سے تجویز کریں گی۔ میں درا ابو جان سے ال لوں۔ " ابھی تک شہباز کی ملاقات اکبرخان سے نہیں ہوئی تھی۔ بی کو پلوشہ جہاں کی گود میں دے کرشہباز خان باپ کی خدمت میں پہنچ

کیا۔ اکبرخان جو برآبادآنے کے بعد بہتر تو ہو گئے تھے۔لیکن عمر کی آخری حدود میں تھے۔اس لیے بیاریاں ماتھ کی اخری حدود میں تھے۔اس لیے بیاریاں ماتھ کی رہتی تھیں ان دنوں بھی صاحب فراش تھے۔شہباز کے سلام کا جواب محبت کے جذبوں کے ساتھ دیا

اور کہنے لگے۔

نے۔ پھر وہ خود بھی نیند سے جاگا تھا۔ اس کے بھی امکانات تھے کہ وہ سوتے ہوئے ذہن کی اختراع ہو۔ متان بے وقو ف کو بھی رات کے واقعات یا دنہیں تھے۔

اس کے بعد جنگلوں کے آخری سرے تک کوئی ایسا واقعہ پٹی نہیں آیا جو قابل ذکر ہوتا البتہ پر اسرار ندی کی سیسوغات وہ بہ خیروخو نی یہاں تک لے آئے تھے۔ متان کی جھونپڑی کو بی عارضی قیام گاہ بنایا تھا۔ کیوں کہ یہاں به واپسی کے لیے انتظامات کرنے تھے۔ جنگل میں اس لاش کے ساتھ سٹر کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کیوں کہ یہاں سے کنڈی سیس کے ساتھ سٹر کا سٹر مشکل تھا۔ متان کی مدد سے ایک خاص تسم کا صندوق مہیا کیا گیا۔ جس میں لاش محفوظ کردی گئی اور اس کے بعد ریاست تک کا سٹر ہوا اور پھر کنڈی میں واغل ہوگئے۔ بعد ریاست تک کا سٹر ہوا اور پھر کنڈی میں واغل ہوگئے۔

کنڈی میں سب خیریت تھی۔ یوں تو انہوں نے اب تک بہت سے معرکے سرانجام دیے تھے۔ لیکن سلہری کے اس سفر میں جو واقعات پیش آئے تھے۔ وہ نا قابل فراموش تھے اور پھر سب سے اہم اس سفر کی یہ جیتی جاگتی یا پیکائی ۔ شہباز خان نے کہا۔

" بي كول و جاؤل كا- برميت عكمه باتى تم جميدا ب عباب كمر كا حال لكعة رمنا-"

" تمہارا کیا خیال ہے۔ بدلاش سر جائے گی؟" ہرمیت سکھنے پوچھا۔

''اب تک تو کوئی آٹارنمودارنہیں ہوئے بعد کے بارے میں کیا کہاجا سکتا ہے۔ویسے تم اس سلسلے میں کیا کرنے کاارادہ رکھتے ہو؟''

'' کوئی خاص پروگرام نیں ہے۔ ہاں اگر اس سلسلے میں کوئی کام کا آ دی ہاتھ لگا تو ضرور کوشش ...

كرول كاي"

" مجھے آگاہ کردیتا۔"

''فضرور ..... بیتمهارے کہنے کی بات ہے؟''

" ويسلېري كاسفراد موراره كمياس بات كالمجھافسوس ب-"

" یارزنده محبت باتی کے بیشگل ہمیں فکست نہیں دے کئے۔ پھر پروگرام بنائیں گے۔ "ہرمیت محکم نے مسکراتے ہوئے کھا۔

تھہباز خان کواپے شہر جانے کی جلدی تھی۔ چٹانچہوہ چندروز قیام کے بعدا پے شہر کے لیے روانہ ہوگیا۔ بچی اس کے ساتھ تھی۔ کنڈی آکراس نے بچی کے سلط میں بہت سے انظامات کر لیے تھے۔ وہ اب اسے لے کرسکون سے سفر کر رہا تھا۔ بعض اوقات اسے خود پہلی آنے لگی تھی۔ در حقیقت ان عام امور سے نا واقف ہونے کے باوجود اس نے بچی کی بہترین دیکھ بھال کی تھی۔ جب کہ زندگی میں بھی ان کھات کا تصور مجی نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پلوشہ کے کیا تاثر ات ہوں گے اس بچی کود کھے کر۔ ہوسکتا ہے کوئی اس کے لیے تالپندیدگی کا ظہار کرے۔ لیکن ان سب کی آواز دبانی پڑے گی۔

۔ کیکن اس کے بیضد شات کے بنیاد کھے۔وہ اپنچ محمر میں داخل ہوا۔تو سب بہت خوش ہوئے اور

مچربیانو کھا سامان و کھے کر بہت حمران ہوئے۔

''کون ہے ہیے؟''

''ابھی مجھے تہاری آمد کی خبر لمی تھی۔ بے چینی ہے تہارا انظار کرر ہاتھا۔اس خدشے کا شکارتھا کہ کہیں اس بار بھی لیے نہ چلے جاؤ۔''

"ج بی ابوجان! بس اراده تو لیے بی جانے کا تھا۔ کین پر ملتوی کر دیا۔"

"شایدا چهای ہوا بھی اب اکبرخان نے زندگی ہے فکست تسلیم کر لی ہے اور موت کی جانب
و کھنے گئے ہیں۔ بات یہ ہے بیٹے ہرابتدا کی انتہا یقینی ہے اور پر ہم عمر کی اس منزل میں ہیں جب انتہا ور و
علامی بالآخر ایک دن والی کا سنر کرتا ہے۔ ہاں زندگی میں کچھ خدشات لائق ہو جاتے
ہیں۔ مثلاً اب ہم یہ و چنے گئے ہیں کہ کہیں یوں نہ ہو کہ تم ہم ہے دور ہو جاؤاور ہم والی چل پڑیں۔ اس بار
یہ سوچا تھا کہ اگر زندگی نے مہلت دی تو تم سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے اپنے یہ مشاغل ترک
کردو۔ ہاں ہمارے بعد بلا ہم ہے کہ تہیں روکنے والاکوئی نہیں ہوگا۔"

چیرااور بوئے۔ ''بس ایک خدشے کا ظہار کیا تھا اور نجانے کیوں اس سے زیادہ کچھ محسوں ہور ہا تھا۔ خیر چھوڑو بیہ بتاؤ اس بارتم نے کیا ہنگامہ خیزیاں کیں۔ ویسے جلدی واپس آگئے۔ میں تو بیر مجھتا ہوں کہ بیر میری طلب تھی۔ جس نے تمہارارخ اس طرف موڑ دیا۔''

در میں ہوسکتا ہے۔ ابوجان در ندارادہ تو طویل تھا۔"شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" برمیت بھی تہارے ساتھ تھا۔"

'جي ايو ڄان!"

" کیے ہیں وہ لوگ؟"

یے بی رہ ۔۔

'' نھیک ہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ویسے ان بارابو جان ایک انو کھا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور
اس کی ایک یادگار میرے ساتھ ہے۔ لازی بات ہے کہ آپ کے کانوں تک بیا طلاع پنچ کی اور آپ مجھ
سے یہ سوال کریں مے میں صرف آپ کو اس بارے میں بتا ، چاہتا ہوں۔ باتی لوگوں کو تو ٹال مٹول کر دی
ا بری ''

"كيابات ب-الى كياچز ب؟"

" اس بار ہم دریائے سلہری کے ساتھ ساتھ مجلے ہوئے جنگلات کی جانب سکے تھے اور ان جنگلات میں بار ہم دریائے سلہری کے ساتھ ساتھ ہوئے ہوگا ہوں کا جنگلات میں باد وون اور ایک رات سفر کیا۔ یہ بات دریائے سلہری کی ہیں بلکہ کی ذیلی ندی کی ہے کہ ہم نے اس ندی میں ایک انسانی جسم کو ہتے ہوئے دیکھا وہ ایک فورت کا بدن تھا۔ بلکہ عورت کیا لاکی مجھ لیجئے آپ اسے۔ پھر جیب میں محکل وصورت تھی۔ بہر طور وہ ایک لائن تھی لیکن اس کے نزد کیک ایک تقریباً چھ ماہ کی بہی ہوئی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ ہم لوگ انسانی ہدردی کے تحت اس بچی کو لے آئے۔عورت کی

لاش کو صرف اس بنیاد پر لایا گیا که اس کاراز معلوم ہوسکے ببر طور وہ لاش ہرمیت کے پاس ہے لیکن بچی میں لے آیا ہوں اور ابوجان میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی پرورش میں کروں گا۔''

''ارے کیاتم یہاں لے آئے ہواہے؟''ا کبرخان نے متحیرانداز میں پوچھا۔ ''تی ابوجان .....اورکھال لے جاتا؟''

''میرامطلب ہے۔ پانہیں چل سکا کہ لاش کس کی تھی اور دریا میں کیے بہدر ہی تھی۔'' '' مجھے تو وہ کسی قبیلے کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ نیم وحثی قبیلے کی کارروائی۔ کیونکہ پھھا لیے ہی نقوش ملے ہیں۔اس سلسلے میں میراخیال ہے ابوجان کوئی الجھن نہیں پیدا ہویائے گی۔ ظاہر ہے وہ انسان کی

تقول مع بیں۔ اس سے یں مراحیال ہے ابوجان ہوں اسن بیں پیدا ہو پائے ں۔ طاہر ہے وہ اسان ی پچ ہے۔ اس کی پرورش کرنا ہے۔ میں ان لوگوں سے کوئی بہانہ کردوں گا۔ البتہ آپ کی اجازت جا ہتا ہوں۔'' '' بھی یہ کیسا کام ہے کہ اٹکار کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ ذرا جھے دکھاؤ تو اس پکی کو۔

شہباز خان نے ایک ملازم کو آواز دی اور پھر پلوشہ کومع بچی کے طلب کرلیا۔ تعوزی دیر کے بعد پلوشہ خوثی سے گنارا کبرخان کے سامنے بھٹے گئی۔ بچی اس کی گود میں تھی اور پلوشہ نے ذرای دیر میں اسے دلہن بنا کر رکھ دیا تھا۔ اکبرخان نے ہاتھ پھیلا دیاور بچی اکبرخان کی آغوش میں بہنچ گئی۔ اکبرخان اسے دیکھتے رہے، ان پر ایک لیے کے لیے سکتہ طاری ہوگیا تھا اور پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔

" بیقو آسانی مخلوق ہی لگتی ہے مجھے، خدا کی قتم اس کی آمکھوں میں، میں نے ایک ایسا محرد یکھا ہے کہ بیال محرد یکھا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بس اس نے اپنی آمکھوں کے راستے میرے دل و د ماغ پر قبضہ جمالیا۔ کتنا پیار محسوں ہورہا ہے اس سے مجھے۔ بھٹی بیر پر اسرار مخلوق اب ہمارے ہاں پروان چڑھے گی۔ پلوشہ سوچ لیزا بیٹے بیچ کی پرورش بہت مشکل ہوتی ہے۔"

''ابو جان سے بہت پیاری ہے۔ جمعے تو بہت پند ہے۔ بیں اس کی انچی طرح پرورش کروں گی۔''
ہوتی ہے کہ اس بالکل بہر طور جو ذمہ داری انسان قبول کر لے پھراسے نباہنا ہی انسانیت کی شان
ہوتی ہے کہ اس بھی داستہ بدلہ تو اس گناہ سے نہیں نج سکو گے۔ اب بھی وقت ہے کہ اس لاوارث بچی کو کس پتیم
خانے کے حوالے کردو۔ لیکن اگر کی پرورش کی ذمہ داری لیتے ہوتم دونوں تو پھر سوچ لینا کہ بیتم ہارا فرض ہوگا۔''
''نہیں ابو ہم اسے کس کے حوالے نہیں کریں گے آپ اطمینان رکھیں یہ تو بہت ہی پیاری ہوگی ہے۔ تعوزی کی در بیں۔''بہر طور یہ مسلم طے ہوگیا اور اس معصوم بچی کے لیے اس عظیم الشان گھرانے میں
بہت بڑی جگہ بیدا ہوگئی۔ بچی کا نام الانشار کھا گیا تھا اور نہ جانے کیوں بینام بے حد پند کیا اور پھر کسی نے بہت بڑی جگہ بیدا ہوگئی۔ دوسری طرف شہباز کا رابطہ ہر میت
اس نام سے انجاف نہ کیا اور الانشا کے لیے گھر کی ہرشے کشادہ ہوگئی۔ دوسری طرف شہباز کا رابطہ ہر میت

ہرمیت سکھنے ایک طویل خطیش لکھاتھا کہ اس نے اس پر اسرار لاش کو ایک شخشے کے صندوق میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ سنہراسانپ ایک الگ جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ کھرے سونے کا بنا ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک انوکھی لیک ہے۔ جو مقامی جو ہریوں کی سجھ میں بھی نہیں آئی۔ چڑے کا وہ کھڑا جس پر نقش و نگار بیغ ہوئے ہیں، ایک الگ جگہ شخشے کے فریم میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لاش میں سٹرنے کے آٹار قطعی نہیں

"کنڈی چیوڑویں۔"

''اوہ ….. جو ہرآباد آ جاؤ …..اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی '' ''اے جرب مال سے سریت کی ہم جا

"اتا في كاخيال م كران كرة باكي شروطيس وبال جارا بورانهما لى كنبه م ما تا في وبال خوش

''کوئی حرج نہیں، جو ہرآبادے ماتا بی کا شہر کتی وور ہے۔ مگر الاکٹا کیسی ہے؟''

'' بالكل ثميك ہے۔اسكول ميں واخل ہوگئ ہے، قدرت نے شايد ہميں اولا و سے اس ليے نہيں ، نوازا كه كہيں اس معصوم كى حق تلقى نہ ہو جائے۔ پلوشہ كوتو اولا و سے محر دمى كا فررا بھى احساس نہيں ہے۔وہ بس الائشا ميں مصروف رہتی ہے۔''

'' خیرابھی کتنا وقت گزراہے۔ بایوں نہ ہو۔ بھگوان اچھا ہی کرےگا۔'' ہرمیت سنگھ نے کہا۔وہ خود اس ووران دو بچیوں کا باپ بن چکا تھا۔لیکن شہباز خان کے ہاں کوئی اولا ونہیں تھی۔موضوع بدل گیا۔ شہباز خان نے ہرمیت منگے کے نو اور خانے ہیں موجوولاش کو و یکھا اس کی آب و تاب ہیں کوئی کی نہیں ہوئی تھی۔ بدن اور چہرے پروہی شکفتگی اور چکنا ہے تھی اور اس پر بدستورا یک بحر طاری تھا۔

شہباز خان نے تین دن یہاں گزارے اور پھر حالات سازگار رکھنے کی ہدایت کے ساتھ والیس چل پڑا۔ وقت کے ساتھ والیس علی اور اکبر خان نے اپنا کام خم کر ایا تھا اور اب نے کاروبار پرشہباز کو پوری توجہ وینی پڑتی تھی۔ چنانچہ مزاج میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے کلی تھیں۔ نیا حلتہ احباب بنا تھا۔ جن میں پہنے کاروباری تھے۔ کچھ شاساؤں کے شاسا بہت سے خانمانوں سے بہت قربت ہوگی تھی اور نے نے مشاغل پیدا ہو گئے تھے۔ دوسری طرف الانشاعمر کی منازل طے کر ری تھی ہنتی مسکراتی صحت مند زندگی سے بھر پور۔ پہلے بی آئی ول مش تھی کہ ایک وحق مہم جوکو باپ بنا ویا تھا۔ ایک وولت مند خانمان کی عیش کوش زندگی نے اور کھارویا جود کھا۔ ویکھارہ جاتا ہے ہوسکتا ہے شہباز یہ بحول جاتا کہ وہ کن حالات میں اے کی گئی لیکن الاکشاکی فطرت کے پچھا ہم پہلواسے چونکاتے رہتے تھے۔ وہ سب جیسی ہونے حالات میں اسے ملی تھی کہیں خوز وہ نہ ہو جا سے کہاں تک کہ پلوشہ کو بھی نہیں۔ کے باوجووسب جیسی نہیں خوز وہ نہ ہو جا ہے۔

الاکثاکی وات میں کی انوکی فطرت کا پہلا اظہار اس وقت ہوا تھا۔ جب سندر گر سے ایک خاندان اکبرخان کا مہمان ہوا تھا۔ پانچ افراد تھے وو کورتیں ہوونچ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور ایک مرد، اکبر خان کے پرانے شناسا تھے۔لیکن او پھی فطرت کے مالک تھے۔رفیق میاں شیخیاں مگھارنے کے عاوی تھے اور یہی عاوت اس کے اہل خاندان میں تھی۔شکار کا وکر لکل آیا تو رفیق میاں شیباز خان سے بولے۔

'' تم نے وحثی جانوروں سے کیا معاہدہ کرلیا۔شہباز خان بیشوق اگر جوانی میں شروع ہو جائے تو مجمع ساتھ نہیں چھوڑتا اور خاص طور سے بڑھا پے میں تو اس کے سوا کچھ یادنہیں رہتا۔ جھے ویکھوآخری شکار میں نے تین ماہ قبل کیا۔وہ بھی ببرشر کا۔

ماوہ فیج نکلی ورنہ وہ بھی کام آگئی ہوتی۔ رفیق میال شکار کا واقعہ سنانے لگے پھر بولے۔ ببر حال

جیں۔ نہ ہی اس کے جسم میں نقوش دھند لائے جیں بلکہ ان پر تھوڑا تجربہ بھی کیا گیا ہے اور وہ پانی سے صاف نہیں ہورہ نہ ہی ان پر کوئی دھند لائے جی بلکہ ان پر تھوڑا تجربہ بھی کیا گیا ہے اور وہ پانی تو اسے بھی نہیں ہورہ نہ ہی ان پر کوئی دھند لاہث آرہی ہوئی تھا اور اس کے بعد حالات معمول کے حیرانی ہوئی۔ بہر طور مہم کا بیت خد دونوں کے پاس نصف نصف تھیم ہوگیا تھا اور اس کے بعد حالات معمول کے مطابق گزرتے رہے تھے۔ اکبرخان کی صحت زیادہ خراب نہیں تھی۔ لیکن بہر طور ان کی آرز و بیٹے نے پوری کی اور گئی سال گزر کے لیکن کی مہم کا پروگرام نہیں بنا۔

کے ساتھ بولا۔
'' بھنی ایک دورختم ہوگیا اوراب اس دور کے خاتنے کے بعد ہماری شخصیت بھی تبدیل ہوگئ۔
'' بسی ان سارے معاملات کوسنجالنا پڑےگا۔ بچ جانو شہباز میں نے بھی اس انداز میں سوچانہیں تھا۔'' شہباز میں ان سارے معاملات کوسنجالنا پڑےگا۔ بچ جانو شہباز میں مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ بہر حال سے ہنگامہ خان ہرمیت شکھ کے کہا۔ خزیاں بھی ختم ہوگئیں جب شہباز اپنے باپ کے ساتھ کنڈی سے ملیٹ رہاتھا تو ہرمیت شکھ نے کہا۔

'' یوں لگتا ہے خان بابا کہ زندگی کا ایک دورختم ہو گیا ہے اور اب شاید ہم بوڑھوں کی طرح جینا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے ان ذیے داریوں کے بعد بھلا اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم ابنی تفریحات جاری رکھیں دریائے سلمری اور اس جنگلات میں کی جانے والی مہم جوئی ہماری آخری مہم ثابت ہوئی۔''

"شہبازنے دوست کو تلی دیتے ہوئے کہا۔"

سہبارے دوست و فاویے ہوئے ہوئے ہو۔ در بعض فخصیتوں کا بچٹر نا وجود کو ای طرح تو ڑ دیتا ہے۔ وقت کے مرہم کی ضرورت ہے تہمیں۔

وقت خود فیصلے کرےگا۔ میں جار ہا ہوں چندروز کے بعد پھرآ وَلگا۔'' شہباز خان باپ کے ساتھ والی آگیا لیکن دوسرے مہینے وہ پھر کنڈی پہنچ گیا۔اس نے ہرمیت شکھ کو بہت دل گرفتہ پایا۔گرود یو کی موت اس پر بہت اثر انداز ہوئی تھی۔

وں مرفتہ پایا ۔ مرود وں وت ان پر بہت والد مالات کا اللہ ہوگا۔ ہر میت تہیں اپنی ذے وار اول کا استعمال کا اللہ ا

احساس نہیں ہے۔'' ور میں تو خود حیران ہوں سے کہدر ہا ہوں بتا جی کی زندگی میں بھی ان سے اتنا لگاؤنہیں رہا تھالیکن ''میں تو خود حیران ہوں سے کہدر ہا ہوں بتا جی کی زندگی میں بھی ان سے اتنا لگاؤنہیں رہا تھالیکن

'' میں تو خود حیران ہوں چ کہد ہا ہوں با بی فارندی سی کا ان سے اسکا ہوتا۔'' اب ان کی جدائی پریشان کر رہی ہے۔ ما تا جی نے ایک تجویز چیش کی ہے۔''

وو کها؟"

میں نے مادہ کوتاک لیا ہے۔ چپوڑ دل گانہیں اسے ہم آ جاؤ ساتھ ہی چلیں گے۔'' ''نہیں!ابوآ پنہیں جائیں گے۔''اچا تک الائشا بول آٹی۔ بیاس کا نیاا نداز تھااس سے قبل اس نے مجھی ایسے الفاظ نہیں کہے تھے۔سب چونک کراسے دیکھنے گلےالائشا کے چپرے پرسرخی چھائی ہوئی تھی۔

'' کیوں بیٹے ہم ہمیں کیوں منع کررہی ہو۔' شہبازنے پوچھا۔ ''اس لیے کہ اس بار ۔۔۔۔۔ اس شیرنی کی باری ہے۔ وہ ضرور ضرور انہیں ماروے گی۔' الائشانے رفیق میاں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عورتوں نے اس بات کا برا منایا تھا۔ گررفیق میاں قبقہہ لگا کر ہس پڑے۔ پھرانہوں نے کہا۔

پڑے۔ پر اہوں ہے ہو۔

د'اگریہ بات ہے۔ تو الائشا بٹی سے ہماراوعدہ ہے کہ اسٹیرنی کی کھال ہم تہمیں تحفقاً دیں گے۔'

د'اگریہ بات ہے۔ تو الائشا کے چہرے پر حقارت کے آٹارنظر آئے تھے۔ جنہیں شہباز نے محسوں کیا تھا۔ بہر حال اس

کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی۔ رفیق میاں چلے گئے تھے اور تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد خبر لمی کہ اچا تک ہی وہ

ایک شکار کے حاوثے میں موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک شیرنی نے آئییں چر بھاڑ دیا تھا۔ کی اور کوتو وہ بات

مثاید یاد نہ رہی تھی لیکن شہباز خان صاحب کو بخو نی یاوتھی۔ انہوں نے کی کو یاو بھی نہ دولائی البتدائی رات نہ
شاید یاد نہ رہی تھی لیکن شہباز خان صاحب کو بخو نی یاوتھی۔ انہوں نے کی کو یاو بھی نہ دولائی البتدائی رات نہ

جانے کیوں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ الائشا سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ رات کے بارہ بج

تھے۔ بلوشہ جہاں سور ہی تھی۔ وہ الائشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ روشنیاں بجھی ہوئی

تھیں لیکن اندر تاریکی نہیں تھی۔ کھلی کھڑی سے چاندنی اندر آرہی تھی اور اس روشنی میں الائشا فرش پر بیٹھی

ہوئی تھی۔ قالین پر ماچس کی تیلیوں کے چھوٹے چھوٹے گلڑے بگھرے ہوئے تتے اور الائٹ بڑے انہاک سے ان کی ترتیب بدل رہی تھی اس کا سر جھکا ہوا تھا خان صاحب اس کے پاس جا کر کھڑے ہوگئے۔لیکن الائشا کا انداز نہ بدلا۔ جیسے اسے ان کی آمد کا علم ہی نہ ہو۔اس سے قبل کے وہ پچھے بولتے۔الائشا خود بول پڑی۔ '' وہ تھکھلا کر بنس پڑی اور اس کی ناری تھی۔'' وہ تھکھلا کر بنس پڑی اور اس کی نظر شہباز خان

ی طرف اکھ یں پران سے بیٹ یں ہوت و بہدات کا ایک و میچے ہٹ گیا۔اس کے ذہن کوشدید جمد کا اگا تھا۔
'' ہاں ابواس کی باری تھی۔' شہباز خان ایک وم پیچے ہٹ گیا۔اس کے ذہن کوشدید جمد کا اگا تھا۔
الائشا کی آنکھیں چاند کی طرح روثن تھیں۔ بالکل سنہری اور چیکدار جیسے آنکھوں کی جگہ حلقوں میں دو نضح ننصے
بلب روثن کر دیے گئے ہوں۔''

بلب روین کردیے سے ہوں۔ شہباز خان کوخود پر قابومشکل ہو گیا۔الائٹا کا حسین چرہ اتناہ بھیا تک لگ رہا تھا کہ نا قابل بیان۔ آسموں میں پتلیوں کا نام ونشان نہیں تھا۔ بس دوروثن چراغ جن کی چھاؤں میں اس کی ہنی بہت ڈرانی محسوں ہو رہی تھی۔شہباز خان نے پچھ بولنے کی کوشش کی۔لین اس میں نا کام رہا اور پھر نجانے کس طرح وہ اس کے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ان کے دماغ میں سانا پھیل رہا تھا اور دہ پچھ دیر کے لیے سوچنے بچھنے کی تو تیں کھو بیٹے تھے۔اپنے کمرے میں واخل ہوکر وہ بستر پر بیٹھ گئے اور دیر یک ذہن پر قابو یانے کی کوشش کرتے رہے۔ کیا ہے یہ سب پچھ کیا ہے۔الانشا آئیس بہت بیاری تھی۔نہ صرف آئیس بلکہ گھر بحرکی آئھوں کی روشنی تھی۔

پلوشاس پرجان نجما در کرتی تھی۔ اکبرخان تو اب جیسے ای کے سہارے ہی رہے تھے۔ خود شہباز خان اس کی مسکراہٹوں میں کھو کر حالات کی ہرا بجھن فراموش کردیتے تھے۔ لیکن الاکشا سے اتی قربت ہونے کے باوجوداس کی ذات کے بچھے پراسرار پہلوان سے پوشیدہ تھے۔ بلکہ تجی بات تو یہ ہے کہ دہ اس کے بارے میں بجوجھی نہیں جانتے تھے۔ البتہ انہیں انٹا انداز تھا کہ الاکشا بچھ ہے۔ کوئی ایسا پر اسرار جادو جس میں نجانے کون کون کون کی براسرار کہانیاں مٹی ہوئی ہیں۔ بھی بھی وہ سوچتے تھے کہ کہیں بی خاندان ان پر اسرار کہانیوں کا شکار نہ ہوجائے۔ اس دفت بھی بیا حساس ان کے ذہن میں جگہ پار ہاتھا۔ وہ ای وقت سے انو کمی ہے۔ جب شکار نہ ہوجائے۔ اس وقت بھی بیا حساس ان کے ذہن میں جگہ پار ہاتھا۔ وہ ای وقت سے انو کمی ہے۔ جب شکار نہ ہوجائے۔ اس وقت بھی بیا حساس ان کے ذہن میں جگہ پار ہاتھا۔ وہ ای وقت سے انو کمی ہے۔ جب

وہ بھوکی تھی اور اس کی آنکھوں نے ان سے کہا تھا کہ میں بھوکی ہوں۔ وہ لیحہ بھی انہیں یاد تھا۔ جب ایک وحثی ورندہ اس کی آنکھوں کے بحر میں گرفتار ہوگیا تھا اور اس کے بعد الائٹ کی عمر کے جار سال جن کا جرلحہ پر اسرار تھا۔ ہاں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ بلکہ ہر طرح بہتری ہوئی تھی۔ گڑے کام بنتے جا رہے تھے۔ رفیق صاحب کے معاطے میں اس کی پیش کوئی بہت خوف ناک تھی۔ اسے پیش کوئی کے علادہ کیا کہا جا سکتا تھا۔

ا کبرخان کوبس اس کے بارے میں اتنا معلوم تھا کہ دہ پر اسرار حالات میں شہباز خان کو لی ہے اور دہ اس سے زیادہ کچھنیں جانتے تھے۔ پلوشہ کوتو یہ تفصیل بھی معلوم نہیں تھی۔ ہوسکتا ہے۔ پلوشہ کو بھی پر اسرار حالات سے واسطہ پڑا ہو۔لیکن چونکہ کوئی بات اس کے علم میں نہیں تھی اس لیے اس نے غور بھی نہ کیا ہوگا۔

بہرحال وہ آج آدھی رات سے زیادہ دیرتک اس کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ دوسراون حسب معمول سیسے کو انہوں نے اسکول جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل موہ لینے والی گڑیا جے ایک بار و کھی کوئی اندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ شہباز خان ایک گہری سانس لے کرخاموش ہو گئے۔ پھر چندروز کے بعدوہ اس رات کی کہانی بھول گئے۔ زندگی مصروف تھی۔ شہری اور دیہاتی زندگی کے معمولات میں فرق ہوتا ہے۔ کنڈی میں مصرفیات محدود تھیں۔ جو ہرآ بادآ کر معمولات بدل مجھے تھے اور جملہ کاروباری مصرفیات بھی رفتہ رفتہ برھتی جاری تھیں۔

نی شناسائیاں، نی دوستیاں۔ جن میں پھے ہم ذوق تنے لیکن ہرمیت سنگھ جیسا دوست کوئی بھی نہیں تھا۔ جب بھی پکھ لمحے نکال پاتے ہرمیت سنگھ کے پاس بننی جاتے۔ جواب اپنے نغیبالی رشتے داروں کے شہر میں منتقل ہو گیا تھا۔ اس دوران بھائی سندری بدی پابندی سے ہرمیت سنگھ کا خاندان بڑھار ہی تھی اور اب تک دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کا باب بنا چکی تھیں۔

چنانچہ ہرمیت سکھ کی معرفیات بھی ای حساب سے بڑھ رہی تھیں۔ چھ بار دعدہ کر چکا تھا جو ہر آباد آنے کا لیکن ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ شہباز نے اس کی معرفیات دیکھ اسے معاف کر دیا۔ اس نے اپنا کار دبار خوب پھیلا لیا تھا۔ شکار کا تو اب تصور ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن ہرمیت سکھ کا نوادرات جمع کرنے شوق بدستور تھا۔ اس نے اپنی حویلی کا ایک حصرنو ادر خانے کے لیے مخصوص کر لیا تھا اور اس نے نجانے کیا کیا جمع کر لیا۔ وہ لاش بھی جوں کی توں موجود تھی۔

وقت تیزی ہے آگے بڑھتار ہا اور اس میں بے شار انو کھے واقعات پیش آئے۔ انہی میں الائشا کی شخصیت کے بہت ہے پہلو تھے، اس وقت وہ بارہ سال کی تھی۔ جب بلوشہ شدید بیار ہوگئی۔ اسے خون کی الٹیاں ہونے لکیں اور چند ہی مکھنٹوں میں جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اور سانسوں کی آمدو رفت مہم پڑ گئی۔ بورا گھر شدید ہیجان میں جتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی بوری فیم سرگرم مل تھی۔ نجانے کیا کیا، کیا

شہباز خان برختی طاری ہونے کی متی ۔ ان کی سجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیوی کی زعر گی کیے

بچائے۔ بہتال لے جانا ضروری نہ مجھا گیا تھا۔ کیونکہ تمام ہی ڈاکٹر کوشٹیں کررہے تھے اور گھر پر ہی موجود سے لین ان کی کوشٹیں بارآ ور نہ ہورہی تھیں۔ پورا دن گزر گیا۔ رات ہو گئی۔ ایک لیے کوشٹوں میں صرف ہور ہا تھالین پلوشہ کوافاقہ نظر نہیں آر ہا تھا۔ ڈاکٹر بھی پر بیٹان ہو گئے اور پھرانہوں نے متفقہ مشورہ دیا۔ "اس سے زیادہ پچھ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہتر ہے آئیں بیرون ملک لے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ "ب چوارے شہباز خان شدت پر بیٹانی سے نہ ھال ہو گئے تھے۔ یہ اچا تک افراد پڑی تھی۔ پچھ میں نہیں آر ہا تھا۔ رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تمام ڈاکٹر ایک ایک کرے واپس چلے ہے۔ گھر پر پہول نانا طاری تھا۔ ملازم جاگ رہے تھے۔ لین ششدر مختلف کوشوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کیا کرتا۔ شہباز خان کا ایک پاؤں اعدر ہوتا تو ایک باہر۔ پلوشہ کوسنجا نے کے لیے دو ملاز ما کی معروف تھیں۔ اکبر خان الگ پاؤں اعدر ہوتا تو ایک باہر۔ پلوشہ کوسنجا نے کے لیے دو ملاز ما کی معروف تھیں۔ اکبر خان الگ پر بیٹان بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے سے مشورہ کرنے گئے کہ اب بہوکو بیرون ملک لے جانے کا کیا بندوبست کیا جائے نیز یہ کہان حالت بی سنزمکن ہو سے گا۔ ایک ایس پریٹانی تھی جس کا حالت بی کا کیا بندوبست کیا جائے نیز یہ کہان حالت جو کی بیٹر یہ کی ان حالات بیں سنزمکن ہو سے گا۔ ایک ایس پریٹانی تھی جس کا حالت بی سنزمکن ہو سے گا۔ ایک ایس پریٹانی تھی جس کا حالت بیل سنزمکن ہو سے گا۔ ایک ایس پریٹانی تھی جس کا حالت بیل سنزمکن ہو سے گا۔ ایک ایس پریٹانی تھی جس کا حالت بیل سنزمکن ہو سے گا۔ ایک ایس بیک بیرون ملک لے جانے کا کیا بندوبست کیا جائے نیز یہ کہان حالات میں سنزمکن ہو سے گا۔ ایک ایس بیٹانی تو بیٹر سے کا کیا بندوبست کیا

جابیٹے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔
ہرمیت علی سے بھی فوری رابط ممکن نہیں تھا۔ کین رابطہ کر کے ہوتا بھی کیا۔ یہاں ایسے دوست ہرمیت علی سے بچی کوری رابطہ ممکن نہیں تھا۔ کین رابطہ کر کے ہوتا بھی کیا۔ یہاں ایسے دوست موجود تھے۔ جوسب کچی کرنے کے لیے تیار ہوجاتے۔ ہرمیت علی کو پرشان کرنا ہے معنی تھا۔ بہت دیر تک یہ فیصلے کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہے اس کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے بہتر ہے چند دوستوں سے مشور ہے کر لیے جا کیں۔ پریشانی کے عالم میں اپنے طور پر بی کوششیں کرتے رہے تھے اور کی سے حتی مشورہ نہ کر پائے تھے۔ پھر یہ سوچا کہ بیٹل کر ڈالنا چاہے۔ ابھی کوششیں کرتے رہے تھے اور کی سے حتی مشورہ نہ کر پائے تھے۔ پھر یہ سوچا کہ بیٹل کر ڈالنا چاہے۔ ابھی اس سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ ایک گوشے کی جانب نظر اٹھ گئی اور انہوں نے الاکٹا کو دیکھا۔ جو ایک درخت کے قریب بیٹھی کسی چیز سے جڑ کھو در ہی تھی۔ دہ چو کئے ضرور کیکن پریشانی کے عالم میں اس پر توجہ نہ درخت کے قریب بیٹھی کسی چیز سے جڑ کھو در ہی تھی۔ دہ چو کئے ضرور کیکن پریشانی کے عالم میں اس پر توجہ نہ درخت کے قریب بیٹھی کسی چیز سے جڑ کھو در ہی تھی۔ دہ چو کئے ضرور کیکسی رہیں۔

شہباز خان دیوالی کے عالم میں باہر کھلی فضا میں نکل آئے اور وہ جیران و پریشان ایک کوشے میں

و سے است ان سری ب یا ہے۔ اب ان کام پورا کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ کمڑی ہوگئ تھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھ میں پھر شاید الائشانے اپنا کام پورا کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ کمڑی ہوگئ تھی۔ پھر وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ہوئے چروں کی طرح دب پاؤل حویلی کی جانب واپس مڑئی اور شہباز خان گردن جھنگ کر اندر کی طرف چل پڑے۔ مقصد یہی تھا کہ پچھے درستوں سے مشورہ کریں۔ ایک بار پھر انہیں الائشا کے کراندر کی طرف چل پڑے۔ وہ ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور شہباز خان چند قدم آگے بڑھ

مے كەالائشا بىقدمول با برنكل اس كابيە چوروں كاسماا عداز بردا تعجب خيز تھا۔

وہ آہتہ آہتہ چلق ہوئی پلوشہ کے کمرے تک پنجی تو شہباز خان کو چونکنا پڑا۔ نہ جانے اس کے ہتے بیلی تھا۔ الاکٹ آہتہ آہتہ وروازے تک پنجی اس وقت دونوں ملاز ما کیں اعربی تھیں۔ اس نے اغر واخل ہونے کے بعد ملاز مائی آہتہ آہتہ وروازے تک پنجی اس وقت دونوں ملاز ما کیں اعربی تھیں۔ اس نے اغر واخل ہونے کے بعد ملاز ماؤں سے کہا کہ وہ باہر چلی جا کیں۔ شہباز خان صاحب نے بھی تھے۔ وہ جران رہ گئے۔ چتانی وہ فان نے خاموثی سے اس کا پیچھا کیا تھا اور پھر اس کے الفاظ بھی سے تھے۔ کھلی ہوئی کھڑی سے انہوں خاموثی سے اس تھی جھے میں چنج گئے جہاں سے وہ اندر کا جائزہ لے سے تھے۔ کھلی ہوئی کھڑی کے انہوں نے دیکھا۔ کمرے میں تیز روثن ہور ہی تھی اور پلوشہ بستر پر عثر حال پڑی ہوئی تھی۔ الاکٹانے اندر کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پھراس نے تین موئی ہوئی جڑیں زمین پر رکھ دیں۔ غالباً وہ انہی جڑوں کو کھودر ہی تھی اور شہباز خان نے جمرت سے اس کی بیکا دروائی دیکھی الاکٹانے بنور پلوشہ کا گردن پر جھی اور پھراس نے جو پھی کیا دائوں سے چبانا شروع کردی اور چند کھا۔ چہاں ہی ۔ پھروہ پلوشہ کی گردن پر جھی اور پھراس نے جو پھی کیا دائوں سے چبانا شروع کردی اور چند کھا۔ چہاں بی بھروہ پلوشہ کی گردن پر جھی اور پھراس نے جو پھی کیا۔ اس پر شہباز خان کی چن تھلتے دہ گئے۔

الاکشائے آپ تیز دائق سے پلوشہ کی گردن چباڈانی اوراس کے ہونٹ خون میں ڈوب گئے۔ شہباز کے بدن میں شنخ ہونے لگا۔ وہ پلوشہ کی گردن سے خون بہتا ہواد کھیرہے تھے۔الاکشائے ایک بار پھر چبائی جڑا اٹھائی اور جیسے اس کے اندر کی نمی چوسنے گئی۔ پھر اس نے دوبارہ ہونٹ اس رخم پر رکھ دیاوراس طرح سے چپکی رہی۔کوئی چالیس سیکنڈ اس کام میں صرف ہوئے۔ پھر الاکشائے دوسری جڑا اٹھائی اور اسے بہلے کی ماند چبائے گئی۔

شبباز خان کے قدم جیسے اپنی جگہ جم گئے تھے۔ وہ نیم مدہوثی کی ی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے اور
اپنی جگہ پھرائے کھڑے تھے۔ پھر الائشانے پلوشہ کے پیٹ ہے کمیض اٹھائی اور بغل کے قریب سے اپنی دہایا۔ پھر
دانتوں سے اس کا بدن ادھیڑ دیا۔ وہ ایک خونخوار بلی معلوم ہور ہی تھی۔ اس نے وہی عمل بہاں بھی دہرایا۔ پھر
تیسرا زخم اسے نے پلوشہ کی ران پر لگایا تھا اور وہی عمل دہرانے کے بعد سیدھی ہوگی تھی۔ پھر اس نے اپنے تیسرا زخم اسے نے پلوشہ کی ران پر لگایا تھا اور وہی عمل دہرانے کے بعد سیدھی ہوگی تھی۔ پھر اس نے اپنے اس کے ابعد وہ کام سے فارغ ہو
گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا تھا لیکن وہ خود کمرے سے باہر نہیں نگلی تھی۔ بلکہ ایک کوشے میں خاموش کھڑی ہوگئی تھی۔ بلکہ ایک کوشے میں خاموش کھڑی ہوگئی تھی۔

شہباز خان چند لمح اپی جگہ کمڑے رہے۔ پھر کھوم کر دروازے سے اعدر داخل ہو گئے۔ وہ سیدھے پلوشہ کے پاس پہنچ۔ جو ای طرح مردنی کی ہی کینیت میں پڑی ہوئی تھی۔شہباز خان گہری گہری مرانسیں لیتے رہے۔ کوشش کے باوجود وہ الائٹا ہے اس عمل کے بارے میں نہیں ہو چھ سکے تھے۔جو سکتے کے سام میں دیوارے کی آٹکھیں بند کے کمڑی تھی۔

کافی دیرای طرح گزرگی اور دفعة شهباز خان چونک پڑے اتنی دیر میں پلوشہ کوخون کی کئی قے ہو جانی چاہیے ہیں۔ ہو جانی چاہیے تھیں۔ کیونکہ سلسلہ سلسل چل رہا تھا لیکن ..... شهباز خان کا بدن کا پینے لگا۔ کیا الاکثانے اس کا کوئی علاج کیا تھا اور ..... اور .... ادر بیعلاج کارگر ہوگیا تھا۔ پلوشہ کا چمرہ اب پرسکون ہوتا جارہا تھا۔ شہباز

خان کادل خوثی سے اچھلنے لگا۔ کئی مھنے گزر گئے۔ یہاں تک کہ ضبح کی روثن نمودار ہوگئی۔ دفعتہ شہباز خان کو الاکثا کا خیال آیا۔ وہ برستورای انداز میں اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے دل میں محبت اُلمہ آئی اور وہ آ گے بردھ کراس کے قریب پہنچ گئے۔

''الائشاتھك گئي ہوگي ، بيٹھ جاؤ۔''

الاکشاچونک پڑی اوراس نے کھوئی آئکھوں سے شہباز خان کو دیکھا۔ پھر پلوشہ جہاں کو، پھر وہ آ مے برهمی اور پلوشہ کے قریب پہنچ کر جھی۔اسے دیکھتی رہی۔ پھر شہباز خان کی طرف دیکھ کروہ مسکرائی اور ن کا گئے.

- مع سات بج مع کد ڈاکٹر صاحب آگئے۔ بیشہباز کے دوستوں میں سے تھے انہوں نے آتے

ہی سوال کیا۔

"انظام ہوگیا؟"

'' مجروہ جواب کا انظار کیے بغیر پلوشہ کے پاس پنچ گئے۔اے دیکھا اور پھراس کا معائنہ کرنے گئے۔ان کے چبرے پرخوثی کے آٹارنمودار ہو گئے۔ان کی حالت تو بہتر ہےالٹیاں رک گئیں۔''

" ہاں۔ شہباز خان نے جواب دیا۔"

" بيكار موكميا \_ ارك يدخم كيك لكا؟" انهول في كرون ك زخم كود يكفيت موس كها-

"بس ایے بی لگ میا۔"

" يبلِّي وتبين تعالى"

چې د ين تا-" "پال پېلے بين تعا-"

ہوں ہوں۔ "میرے خیال میں۔" ڈاکٹر صاحب نہ جانے اس زخم کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔

نہوں نے کہا۔

ا بول سے بہد ورسے بہد ورسے بہد ورسے اور بھی ڈاکٹر آگے اور سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اب خال سب نھیک ہے۔' ورسے اور بھی ڈاکٹر آگے اور سب نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اب حالت بالکل نارل ہے۔خون بدن میں واخل ہوگا تو کی پوری ہو جائے گی اور یہی ہوا۔ پلوشہ کی حالت قدرے بہتر ہوتی جارہی تھی۔تمام ڈاکٹر اپنے اپنے کام کررہے تھے۔لین خان صاحب اصلیت جانے تھے۔الائشا اور صرف الائشا .....گرکسے؟ وہ تو اس وقت سے ان کے پاس تھی جب وہ صرف چند ماہ کی تھی۔ پھر پیطریق علاج اس نے کہال سے سیکھا۔ وہ بیسب کچر کسے جانی تھی گرانبیں احساس ہوا کہ الی بہت ی با تیں ہیں جونبیں جانے ..... وہ تو یہ می نہیں حانے کہالائشا کون ہے؟''

بالآخر پلوشہ جہاں ٹھیک ہوگئی۔ کمزوری کافی دن تک باتی رہی تھی لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی دور ہوگئی۔ شہباز خان اپنے ذہمن پر بہت سابو جھ سنجالے ہوئے تھا۔ جس وقت الاکشا کو یہاں لائے تھے۔ تو اکبرخان کو اس کے بارے میں تھوڑی می تفصیلات بتائی تھیں۔ پلوشہ کواس خیال سے پھے نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ خوفز دہ نہ ہو جائے۔ بس ایسے ہی مچھے کہیں کرٹال دیا تھا اور اس طرح کہا تھا کہ پلوشہ مطمئن ہوگئی تھی۔ اکبرخان تو شاید

اس کے بعد بھول گئے تھے الائشا پر اسرار طریقے سے اس گھر تک پیٹی ہے، انہوں نے پھر بھی الائشا کے بارے میں کچھاورنیس پوچھاتھا۔

الائٹا کی میر مجیب وغریب صفات صرف شہباز خان کو معلوم میں۔ ابتداء میں وہ اس سوچ کا شکار رہے تھے کہ کہیں میر پراسرار وجود ان کے خاندان کے لیے کی پریشانی کا باعث نہ بن جائے لیکن الاکٹا نے اپنی پراسرار قو توں کا مظاہرہ پلوشہ کا مجیب وغریب علاج کر کے کیا تھا۔ گویہ بات بھی شہباز خان کی سمجھ میں انہیں آسکی تھی کہ الاکٹا کو بہ طریقہ علاج کیے معلوم ہوالیکن پلوشہ کی صحت یا بی کی خوثی میں باقی ساری با تیں بحول کے اور رفتہ رفتہ ہر خیال فرہن سے منتا چلا گیا۔ کوئی بھول کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ الاکٹا اس کیطن سے پیدانہیں ہوئی یا شہباز صاحب کی بیٹی نہیں ہے۔

اہ وسال بیتے رہے۔ الائٹ حین سے حسین تر ہوتی چلی گئے۔ ویے بھی تندوست و تو انا بچی تعی میں میں میں ایک بین علی م عمر آ کے بڑھی تو قد وقامت اور رنگ وروپ اور نکھر گیا۔ اسکول سے کالج بہنج گئی اور کالج میں ایک بے مثال شخصیت کی مالک بن گئی۔ پھر اتفاق ایما ہوا کہ اس ووران کوئی اور ایما واقعہ کم از کم شہباز خان کے فہمن میں ہیں آسکا۔ جو الانشا پر اسمر ارشخصیت سے متعلق ہو۔ چنا نجے اس طرح اس کی پر اسراریت شبباز خان کے وہمنت نکل گئی۔ الائٹ بہت ہی خوش مزاج اور بذلہ بنج لڑکی تھی۔ ہننے ہنانے والی، بہت سے لؤکیاں اس کی ووست بن گئی تھیں اور زندگی نہایت پر سکون گزر رہ تی تھی۔ عمر کی پچھاور مزبلیں طے ہوئیں تو کالج سے بو نیورش پنچنا ہوا اور بو نیورش میں ہی اس کی ہر دل عزیز کی کاوبی عالم تھا۔ دوستوں کے ورمیان وہ ایک نمایش شخصیت تھی۔ ہم باز خان چوداس میں کہنی نہی سے شاندار صحت کا مالک تھے۔ اس لیے عمر کے استے سال گزرنے کے باوجوداس کی صحت و تو انائی میں کئی نہیں آئی تھی۔ البتہ اکبر خان اب زندگی کی آخری مزبلیں طے کر رہے تھے اور کئی بہت بردی کی کا شکار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ہمریت نگھ بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہر آباد کہو تا ہا وہی تھا۔ اس موقع پر ہمریت نگھ بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہر آباد بہو تھا۔ اس موقع پر ہمریت نگھ بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہر آباد بہو تھی آباد کی کا مثال ہو گئے۔ اس موقع پر ہمریت نگھ بھی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہر آباد بھی تھا۔

دوستوں کے دلوں میں مجبت کی کی تو نہیں ہوئی تھی۔ بس مصر وفیتوں نے انداز بدل دیے تھے۔ اس غم ناک موقع پر بھی ہرمیت سکھ کی آ مدشہباز کے لیے بہت خوش گوار تھی۔ ہر چند کہ باپ کی جدائی کاغم شرید تھا۔ لیکن ہرمیت سکھ کی آ مدسے ول بہل گیا تھا۔ پرانی کہانیاں دہرائی کئیں۔ہرمیت سکھ نے الاکٹا کو دیکھا تو آئکھیں بھاڑ کررہ گیا اور اس نے تنہائی میں شہباز خان سے کہا۔

''خان! ایک بات پرتم نے غور نہیں کیا۔ یاغور کیا تو بھی اس کا جھے سے مذکرہ نہیں کیا؟'' ''کوان کا ایک بات پرتم نے غور نہیں کیا۔ یاغور کیا تو بھی اس کا جھے سے مذکرہ نہیں کیا؟''

''الائشا كاچره تههیں کسی اور چیز کی یا دنہیں دلاتا۔'' ''نہیں میں نے غورنہیں کیا۔''

' دگر میں نے غور کیا ہے۔ کیونکہ میر نے نوادر خانے میں وہ لاش اب بھی ای طرح محفوظ ہے۔ جس کے ساتھ الائشا ہمیں ملی تھی اور اگرتم اس کا چرہ دیکھوٹو ایک نگاہ میں بیہ جان لو سے کہ الائشا ہو بہواس کی ہم شکل ہے۔ میں نے تو ایک نگاہ میں ویکھتے ہی بیا تداز لگالیا تھا۔''

''ادہ۔''شہباز خان جمران رہ گیا۔ائ گزرے ہوئے تمام واقعات یادآ گئے۔لیکن نجانے کیول وہ ان واقعات کو زبان پر نہ لاسکا۔اسے ہمیشہ ہی میحسوں ہوا تھا کہ جب بھی اس نے الاکشا کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی اس کے دماخ اور زبان نے اس سے بغاوت کی اور دہ اس معاطے کو زیادہ کریڈ نہیں سکا۔ مجر واقعات اس کے ذہن سے محو ہوتے رہے۔ ہرمیت سکھ کے بیالفاظ من کر اسے شدید جمرت ہوئی تھی۔

ہرمیت سمے ہوں۔ ''کیا یہ کہانی ہمیشہ سر بستہ راز رہے گی کہ الائشا کون ہے۔ دہ لاش کہاں سے بہتی ہوئی آئی تھی۔ یا ''مبری ہمیں اس کا کوئی صل بھی لمے گا؟''

وركوني ذريعه ينهيس ہے۔كياكيا جاسكتا ہے۔

رو تعجب ہے بخت تعجب ہے۔ ہرمیت سکھ نے کہا۔ پھوعر صے ہرمیت سکھ شہباز کے پاس قیام کر دار دائس چلا گیا اور زندگی کے معمولات بیل مجر سے ہنگامہ خیزیاں پدا ہو کئیں ان ہنگامہ خیزیوں بیل ایک اور کر دار داخل ہوا۔ یہ کرتل مجر متبول خان تھے۔ ریٹا کرڈ فوتی جنہوں نے اپنی زندگی بیل انگریز فوجی کے لیے التعداد کارنا سے سرانجام دیے تھے ادراس کے بعد انگریزی مراعات سے فائدہ افعاتے رہے ادراس کے بعد ایک بہتر زندگی کے مالک بن گئے تھے۔ اولادیں کافی تھیں لیکن ان بیل نمایاں شخصیت نمران مقبول کی تھی جو ایک بہتر زندگی کے مالک بن گئے تھے۔ اولادیں کافی تھیں لیکن ان بیل نمایاں شخصیت نمران مقبول کی تھی جو کرتل مقبول کا منجھلا بیٹا تھا۔ ایک مثالی نوجوان جو اپنی بحر پورصحت ادر تندر تی کے لخاظ سے اپنے ساتھیوں بیل ممتاز تھا۔ ب حد نشر ، ب باک، چک دار سیاہ آنکھوں دالا۔ اس نوجوان نے الاکٹ کو دیکھا تو دل ہار گیا۔ کرتل مقبول نے شہباز خان کے گمر کے بالکل سامنے دالی کو ٹھی درخان صاحب کے پڑدی بن گئے۔ کرتل مقبول نے شہباز خان آنسان تھے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بیل گمری دوئی ہوگی۔

سے سار اور دوں میں مان میں مان کے بہت ہوئی ہے۔ جہاں الاکشا پڑھتی تھی۔ ساتھ آنا ساتھ جانا۔ فہنوں پر خران اور الاکشا بھی ایک پڑدی ہی کی حثیت سے ہی نمران سے بگا تلت کا برنا و کرتی تھی۔ ہوغور گل اثر انداز ہوا اور الاکشا بھی ایک پڑدی ہی کی حثیت سے ہی نمران سے بگا تلت کا برنا و کرتی تھی۔ ہوغور گل میں اس کی کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ لیکن نہ نمران نے ان کی پروا کی اور نہ الاکشا نے دونوں اکثر ساتھ و کیھے جاتے تھے۔ نمران کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ الاکشا کی زندگی میں کوئی ایسا انو کھا راز پوشیدہ ہو۔ جو باق بی تھی ہوگا۔ دہ اسے شہباز خان کی اکلوتی بٹی ہی سمجھتا تھا۔ کوشی میں بودھ کرک آنا جانا ہوگیا تھا اور شہباز خان نے بھی ان دونوں کی دوتی کو پہندیدگی کی نگاموں سے دیکھا تھا۔ پلوشہ جہاں تو ایک دوبار شہباز خان سے کہ بھی چکی تھیں کہ یوں لگتا ہے۔ جیسے قدرت نے الاکشا کے لیے رشتہ بھی ویا ہے۔ شہباز نے مسکرا خان سے کہ بھی چکی تھیں کہ یوں لگتا ہے۔ جیسے قدرت نے الاکشا کے لیے رشتہ بھی ویا ہوگیا تھا۔ کرجواب دیا کہ کیا بلوشہ کی قدر آزردہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک شندا سائس بھر کرکہا تھا۔

'' پر فریضہ تو انجام دیا ہی پڑتا ہے۔ لیکن قدرت نے ہمیں بہت بڑی نغمت سے محروم رکھا۔ اگر '' پر موہمی تو زندگی میں کوئی سقم باتی نہ رہتا۔ تا ہم تقدیر کے معالمے اپنے بس میں نہیں ہوتے۔'' بہر حال نمر ان اور الاکشا کی ددئی آگے بڑھتی رہی۔ دونوں میں سے کوئی گھٹیا فطرت کا مالک نہیں تھا۔ ایک دوسرے کی قربت ایک دوسرے کی زبان حال سے سب چھ کہدیتا تھا۔ چنا نچے انہوں نے زبان کو

تکلیف نہیں وی تھی۔ نمران تو الاکٹا کو جیسے اپنی ملکیت بیجھے لگا تھا۔ الاکٹا بلاشبہ سرکش تھی اور اپنی ذات پرکوئی

ہوجے برداشت نہیں کرتی تھی۔ لیکن نمران کی قربت اسے بھی پندتھی اور اس سلسلے ہیں دونوں نے کوئی پابندی

قبول نہیں کی تھی۔ برجگہ ہے دھڑک آتے جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس دوران یو نیورٹی

می پچرلائے اور لڑکیاں پکٹک پروگرام سے ایک خوبصورت مقام پر گئے۔ بارش کا موسم تھا۔ اطراف بیسکے

ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے بارش کئی دن سے جاری تھی۔ جگہ جگہ کوئیلیں امجر آئی تھیں۔ نمران ایک

خوبصورت سے قطعے ہیں نیم دراز بیٹھی ہوئی الاکٹاسے گفتگور ہاتھا کہ دفعۃ الاکٹا تڑپ کرایک جھاڑی کی طرف موجہ ہوئی اور اس نے فورا تی جھاڑی میں ہاتھ ڈال کروہ شے پکڑلی لیکن جب اس نے وہ شے باہر تھیٹی تو نمران نے گئی فٹ لمی چھلا تگ لگا دی۔ ایک کالا سیاہ تاگ الاکٹا کے ہاتھ ہی تھا اور الاکٹا نے اس کا بھی پکڑا وری اور اس بے انتہائی دحشیا نہ انداز ہیں تاگ کو بھن سے پکڑ کر زہین پر مارنا شروع کر دیا اور اس بے دردی اور دیوا تھی کے عالم ہیں وہ سانپ کو مار رہی تھی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سانپ نے اپنا کی کدار بدن الاکٹا کی کلائی سے لیکٹوں کے جوڑکھل کے دادر دوا گئی سے لیکٹے کی کوشش کی کیکٹوں دو تین بار بی زہین پر بدن کرانے سے اس کی ہڈیوں کے جوڑکھل گئے اور دوا ایک بے بیشر کی کوٹوں کے جوڑکھل گئے اور دوا کی بے بیشر کی کی ماند ہوگیا۔

الاکشانے ای پر اکتفافہ کیا بلکہ اس نے سانپ کے بدن کوا پنے ہاتھ میں لیدے کرزور سے جھٹکا دیا اور سانپ کے دوکلڑے ہو گئے پھراس نے ہاتی کلڑے کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ کرائی طرح توڑ دیا ادراس کے بعد غرا کر سانپ کواکی طرف اچھال دیا۔ سانپ کا بالشت بھر لمبا پھن چند قدم ریزگا اور اس کے بعد سرد ہو گیا۔ غران جو سانپ کود کھ کرانتہائی خوفزدہ ہوگیا تھا۔ وحشت بھری نظروں سے الاکشا کود کھے لگا۔

اور خبانے کیوں اس کے ول میں ایک لمحے کے لیے خوف کا سااحساس امجرا۔ الاکشا کا چرہ اس وقت انتہائی وحشت ناک ہور ہا تھا اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بیروی ہتی مسکراتی لاکی ہے۔ سانپ کے لیے اس کے ول میں شدید انقام پیدا ہوگیا تھا۔ لیکن اس نے جو پچھ کیا تھا اس کا تصور کسی نڈر مرد سے بھی نہیں کیا جا سکنا تھا۔ الاکشا اِ دھراُ دھر دیکھنے گی۔ عالبًا اپنا ہاتھ دھونا جا ہتی تھی۔ پھراس نے نمران سے کہا۔

" آؤيس باتھ دھوؤں گي۔"

" یوں لگنا تھا جیسے تہمیں اس سانپ سے بے پناہ نفرت ہوگئ ہو۔ آخر کیوں؟"
" فضول باتوں سے پر ہیز کرد۔ دہ تہاری طرف حملہ آور مور ہاتھا۔"

"تم نے دیکھ لیاور نہ میں تو کیا تھا۔"

"اب اس واقعے کا ڈھول کی سے نہ پٹینا میں تنہیں ہدایت کرتی ہوں کہ بالکل خاموش رہنا میں نہیں جا ہتی کہ کی کواس بارے میں کچھ معلوم ہو''

ووهمر کیوں؟'

" نمران " الائٹا نے نمران کو دیکھا اور ایک بار پھر نمران کے بدن میں جھر جھری کی پیدا ہوگئ۔
اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی قوت اسے احساس دلار ہی ہو کہ زبان بندر کھنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے اور
پھر واقعی نمران کسی سے بیالفاظ نہ کہہ سکا کیکن الائٹا کی محبت اس کے دل میں پھے اور گہری ہوگئی تھی کرل مقبول
اور شہباز خان دونوں ہی نے ان دونوں کی قربت اور دوتی محسوس کر کی تھی۔ چنا نچہ ایک دن کرل مقبول نے
اپی رواتی بے باکی سے کام لیتے ہوئے کہا۔

ہیں رویں ب؛ کا ب است است است ۔ '' بھی خان! کچھ کڑ بڑلگ رہی ہے۔ یول لگتا ہے۔ جیسے کہ ہماری اور تمہاری دوتی کچھ رشتوں میں ڈھلنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کیا خیال ہے۔ تم تعاون کرو گے۔ یا ظالم ساح بن جاؤ گے۔''

"میں سمجھانہیں کرٹل صاحب!"

یں بعد میں رہ ہے۔

'' ہمارے بچے میرا اشارہ نمران اور تمہاری بٹی الائشا کی طرف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ الائشا میرے گھر میں آ جائے۔ تمہارا گھر سونا کرنے کا خواہش مند تو نہیں ہوں۔ لیکن بس دل میں بیخواہش ہے کہ بیر شختے اس شکل میں ڈھل جا ئیں۔ تو ہم سب کی خوش بختی ہوگی اور پھر کتنا ہی دقت گز ارلو۔ بالآخر تمہیں ایک ندایک بیکام کرنا ہے۔ بجائے اس کے کہم کمی اور کے بارے میں سوچوہمیں ہی بیاعزاز کیوں نہ بخش دو۔''
ندایک بیکام کرنا ہے۔ بجائے اس کے کہم کمی اور کے بارے میں سوچوہمیں ہی بیاعزاز کیوں نہ بخش دو۔''
دمیں جانتا ہوں۔ کرنل بیرسب پچھتو کرنا ہے۔لین انجی اس کی جلدی نہیں ہے۔''

میں جانیا ہوں۔ رس بیرسب پھو کرہ ہے۔ ین، ک میں بیری ہیں ہے۔
" بالکل نہیں، بھی بس بیر چاہتے ہیں کہتم اس سلسلے میں فیصلہ ہمارے تق میں کردو۔" کرٹل نے
کہا اور دفعتہ شہباز خان کو ہوش آگیا۔معاملہ اس کی بٹی کا نہیں۔الاکٹا کا تھا اور الاکٹا۔کیا اس کے بارے میں
فیصلہ کرنے کا حق اسے ہے۔کرٹل کو تو اس بارے میں کچھ بتانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ تاہم اس نے
بات کو درمیانہ رکھا۔

'' ہاں اس میں حرج نہیں ہے۔'' کرتل نے جواب دیا اور بات عارضی طور پرتل تی ۔ لیکن خود شہباز خان نے الاکٹا اور نمران کی طرف متوجہ گی۔ سانپ والے واقعے کے بعد تو دونوں اور بھی قریب آگئے سے اور اکثر دونوں کوساتھ دیکھا جاتا تھا۔ نمران ب معرف متوجہ گئی۔ سانپ والے واقعے کے بعد تو دونوں اور بھی قریب آگئے سے اور اکثر دونوں کوساتھ دیکھا جاتا تھا۔ دھر ک الاکٹا کے ہاں آ جاتا تھا اور الاکٹا کے انداز میں بھی اس کے لیے پذیرائی ہوتی تھی۔ شہباز خان کو میلاکا ہوتی تھی۔ شہباز خان وی طور پر ان سے مانوس ہوگیا تھا۔ الاکٹا کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بس ایس بی ججب تھی کہ الاکٹا کی زعد گی کا کوئی اور رخ شہباز کی نگا ہوں کے ہما سنے ہے گزرے تھے۔ یوکٹ الاکٹا کی زعد گی کے تمام ماہ و سال شہباز کی نگا ہوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ یہ شہباز کی نگا ہوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ یہ شک اس کی شخصیت کوشہباز خان بھی نہیں بھول سکا تھا۔ شہباز کی نگا ہوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ یہ شک اس کی شخصیت کوشہباز خان بھی نہیں بھول سکا تھا۔ اس بارے میں بلوٹ سے گفتور کی بات نے ادی کو شہباز خان کے تعد اس بارے میں بلوٹ سے گفتور کی بات کے ادر ایس کو شہباز نے کافی دن خور وخوض کے بعد اس بارے میں بلوٹ سے گفتاو کی دن خور قان کے دور کی جاتھ کی سے تھے۔ شہباز نے کافی دن خور قان کے دور خوان نے اس بارے میں بلوٹ سے گفتاو کی بارے میں بلوٹ ہے گئی دن خور قان کے دور خوان کے اس بارے میں بلوٹ ہے۔ شہباز خان کھی دور خوان کے اس بارے میں بلوٹ ہے۔ شہباز خان کھی دور کی خان دن خور اور خوان کے دور خوان کے دور خوان کے دور خوان کے دور خوان کے اس بارے میں بلوٹ ہے۔ شہباز خان کھی دور خوان کے دور کیا کے دور خوان کے دور خوان کی دی خوان کی در خوان کے دور خوان کے دور خوان کی دور خوان کی دور خوان کے دور خوان کے دور کی کی دور کور کی کرن خوان کے دور کی کے دور کی کی دور کے دور کور کی خوان کی دور کی کی دور کور کے دور کے دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی کی دور کی کی کی دور کور کی دور کی کی کی کی ک

اسے جان بوجھ کر پچھنہیں بتایا تھا ادر اب تو اس کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔ ایک اکبر خان تھے جو اس معالمے میں تھوڑا بہت جانتے تھے لیکن وہ سب پچھاپنے ذہن سے فراموش کر بیٹھے تھے اور اب تو ان کا سہارا بھی باتی نہیں رہا تھا۔ پلوشہ جہاں نے یہ تفصیل سی تو خوشی سے اچھل پڑی۔

'' نمران تو بہت ہی بیارالڑکا ہے اور پھر معیاری لوگ ہیں۔ ہمیں ایک ندایک دن تو الاکشا کو کسی سے بیا ہنا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ ہماری بٹی نہیں ہے، لیکن اب بیر تصور بھی عجیب لگتا ہے۔ کدوہ ہماری اولا دنہیں ہے۔ میرے خیال بیل تو بیرشتہ منظور کرلو۔ بہتر رہے گا۔''

" يكى حابما مول كهتم ايك بارالائشاسي بوچهلو"

'' فلاہرتو یکی ہوتا ہے کہ الائشااس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس سے بات کرلوں گی اور پلوشہ نے الاکثا ہے بیسوال کرڈالا۔

"الائشامين نمران تهمين كيها لكتاب؟" جواب مين الانشامسكرادي\_

"جس لحاظ سے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہومی اس لحاظ سے دہ ایک بہتر نوجوان ہے۔" "تو پھر یوں مجھلو کہ ہمتم دونوں کی زندگی کو کیجا کررہے ہیں۔"

الانشابرستورمسراتی ربی اوراس کے انداز میں کوئی ججک پیدائیس ہوئی تھی اوراس کا اظہار رضا مندی تفا۔ چنانچہ پلوشہ جہال نے شہباز خان سے کہددیا کہ الانشا خوثی سے اسسلیے میں تیار ہے اور شہباز خان نے بھی نے تعلق بی سے کرش مقبول سے اسے اس فیصلے کا اظہار کردیا۔ چنانچہ وونوں خاندانوں میں تیاریاں شروع ہوگئیں ملے یہ کیا گیا تھا کہ الاکشا کی مقلی کردی جائے۔ مثلق کی رسم شہباز خان نے اپ شایان تیاریاں شروع ہوگئیں ملے یہ کیا گیا تھا کہ الاکشا کی مقلی کردی جائے مثلق کی رسم شہباز خان نے اپ شایان شان کی تو کرش نے بھی کوئی کر نہیں چھوڑی تھی دونوں خاندانوں کے ول ملے ہوئے تھے۔ اس لیے ہرکام نہایت خوش سے اور اس نے کہ تو شاید اس کے موثوں کی مسکرا ہے بتاتی تھی کہ وہ اس عمل سے خوش ہے اور اس نے کہ کی تعمل کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔

ویسے بھی زندگی کے ایک مخصوص مرسلے تک آنے کے بعداس کے اعمد کی وہ تمام کیفیات خم ہوگئی تعین - جو شہباز خان کو بھی بھی بیاحساس ولاتی رہتی تعین کہ الائٹا ایک پراسرار وجود ہے۔ اب تو طویل عرصہ گزرگیا تھا۔ الائٹا کی کوئی الی حرکت سامنے نہیں آئی تھی جو باعث تثویش ہوتی ۔ یا عجیب وغریب کہلاتی۔ شاید سبکی وجہ تھی کہ دوسر نے لوگوں کو بھی اس کی پر اسرار کیفیت کے بارے بیں کوئی علم نہیں ہوسکا تھا۔ ہاں سانپ کامعاملہ ایسا تھا۔ نمران نے صرف بہادری پر محمول کیا تھا اور اس بیں کوئی خاص بات تلاش کرنے کی کوشش نہیں گئی تھی۔

الائشا،نمران کی زندگی میں شامل ہوگئی۔ دونو ں اکثر ساتھ دیکھیے جاتے تھے۔اب تو یو نیورٹی میں مجی کوئی الی بات نہیں رہی تھی۔جس کی وجہ سے کسی کوکس سے چھپنا پڑتا۔

چنانچہ معمولات زندگی یونمی جاری رہے۔ شادی کے بارے میں ابھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ابھی کھ عرصہ گزارتا پڑے گا۔ دونوں کی تعلیم بھی عمل ہو جائے اور پھر نمران کے دوسرے بھائی بہن بھی تھے۔ جن کے سلسلے میں کرتل کو تھویش تھی۔ لیکن ابھی شادی کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ نمران اور الاکثا ملتے رہتے۔ وہ میں برداشت نہیں کرسکی۔'' ''سوجے تتھے۔''

'' ہاں اپنے ساتھیوں سے کے بھی تھے۔'' دو بار سامید میں تقدیم سے ک

"اوه، ممك چلواچها كياتم في مراس كى يدكيفيت كيا موكى؟"

'' مل نہیں جانتی۔ یہاں سے والی چلو۔' الاکشانے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ نمران نے اس سلط میں شہباز خان سے بھی اجازت نہیں لی تقی۔ وہ الاکشا کواپٹی کار میں بٹھا کرشہباز خان کے کمر کی طرف چل پڑا ویسے بھی وونوں کے کمر آنے سانے ہی تقریب میں ہڑ بونگ کی گئی تھی اور پجھ لوگوں نے شہباز خان سے تاخ الفاظ بھی کہے تھے۔ کرتل نے اس موقع پرصورت حال کوسنعالا اور کہنے لگے۔

'' کوئی بھی اڑکی بلا وجہ اس قدر برا فروختہ نہیں ہوجاتی۔ بقینی طور پر اس سے بھی پھے کہا گیا ہوگا۔ صورت حال سامنے آجائے گی اور پھرنو جوان کے اہل خاندان کی چندو ممکیوں کے جواب میں کرتل مقبول نے ہی جواب دیا۔

'' وہ خان خاندان کی بٹی اور میری بہو ہے۔ اگر جھے علم ہوگیا کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ بعد کے حالات کے لیے تیار ہیں۔''

'''فان خاندان کی بینی، زبان تو کسی سیارے کی زبان بول رہی تھی۔ کیا خان صاحب پہلے کی سیارے پر آباد سے۔''

میز بان نے بات نہ بڑھنے وی اور خان صاحب اور کرٹل و ہاں سے واپس آ گئے۔ نمران ، الاکٹٹا کو گھر لے آیا تھالیکن الاکٹا کے انداز میں بے چینی سی سلسل تھی۔وہ کھوئی کھوئی تھی۔ نمران اسے سمجمانے لگا۔

> ''ایسے لوگ تو ہر جگہ موجوہ ہوتے ہیں۔تم نے بلاوجہ اس پر توجہ وی۔'' '' گانو وے چوئے الشکیا آرارے۔''الاکشانے جواب دیا۔

> > "كيامطلب؟" نمران نے يوجها۔

"ایں؟"

"كيا كهدري مو\_ مين سمجانبين \_"

" كَيْ تَاتَبِينَ تَمْ جَاوُ مِنْ تَبَائَى جِامِتَى مِون \_ "الائشانِ كَهِا\_

"م نے نجانے کول اس بات کوذ بن پرسوار کیا ہے۔"

'' جاؤیس تنهائی چاہتی ہوں۔' الاکشا سرد کیجے میں بولی اور نمران جیران رہ گیا۔اس نے الاکشا کا پہلجہ بھی نہیں سناتھا۔

'' دنہیں الائشامیں جانتا ہوںتم شدید ذینی انتشار کا شکار ہوگئی ہو میں اس وقت تمہارے لیجے کا برا نول گا''

"ایثا بورے بانے ایثا بودے "الائشا کر جی اوراس نے آگے بر حکر نمران کا باز و پکر لیا نمران

دونوں اکثر تقاریب میں بھی ساتھ ساتھ شریک ہوتے تھے۔ الی بی ایک تقریب کی بات ہے۔ دونوں خاندان اس تقریب میں شریک تھے۔ الاکشا ایک حسین لباس میں ملیوں تھی اور بہت بی خوبصورت نظر آ ربی تھی۔اس کاحسن ایک عجیب می کیفیت رکھتا تھا۔ لوگ خاص طور پراس کی طرف متوجہ ہو گئے۔

دل مینک نوجوانوں کے گروہ میں سے کسی نے کہا۔ '' جنگل کا مچمول یہاں کیسے کمل گیا۔''

'' واقعی انو کھاحسن ہے۔محفل لوٹ کی اس نے۔''

در بھے جنگلی مچول بہت پند ہیں اور دوستو میں بہت جلداس مچول کوائی ملکیت کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ "جس نو جوان نے بیالفاظ کہہ تھے۔ وہ بہت صحت مند اور سارے تھا حالاتکہ الاکثا سے سامنے پیش کروں گا۔ "جس نو جوان نے کیوں الاکثا اس کی طرف متوجہ ہوگئ، مجراس نے نو جوان کواشارہ کیا اور نو جوان کخر بیا اگذا میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ جو نہی وہ الاکثا کے قریب پہنچا چٹاخ کی ایک زور دار آپ اور نو جوان کخر ایمن پر گر پڑا تھا اور آس پاس والے جمرانی کی وجہ سے آواز امجری اور لوگ ششدررہ مے نو جوان لڑکا زمین پر گر پڑا تھا اور آس پاس والے جمرانی کی وجہ سے اس انسانی کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے ایک نگاہ قریب موجود لوگوں پر ڈالی اور پھراس کے ملق سے آواز نگلی۔

'' افووے ہارا..... مانو مائی نے ..... فووا..... ایشورا.... ایشورا!''

الووے ہارا۔۔۔۔۔۔۔ وہاں کے سندوں اشارہ کیا اس کی آواز میں گونج تقی۔ ملاؤں کا ساوقار تھا۔ اس نے انگل سے نوجوان کی طرف اشارہ کیا اس کی آواز میں گونج تھے۔ آئکموں کی ہول ٹاک سرخی اس قدر خوف ٹاک تھی کہلوگ کھبرا کر دوقد م پیچے ہٹ گئے۔

ا سوں ہی ہوں یا سر من مرور و سال کا کہ اور دوسری طرف سے شہباز خان دوڑ ہے۔ وہ الائشا کے پاس پہنچ کئے کئی کے سے سے سورتِ حال معلوم ند ہو کی کئین نوجوان جوز بین پر پڑا ہوا تھا۔ اٹھ ند سکا تھا اور ان کارخسار و مکھے کر بہت سے لوگوں کے منہ سے بجیب سے آوازین فکل کئیں۔ رخسار آ ہستہ آ ہستہ نیلا پڑتا چار ہا تھا اور ذرا کی دیر بش اس کا چھرہ دور گوں بی تقسیم ہوگیا۔ وہ ایک ہی تھٹر میں بے ہوش ہوگیا تھا۔ پھوگوں نے اسے اٹھایا۔ نوجوان بھی کئی معمولی کھرانے کا نہیں تھا۔ اس کے اہل خانمان بھی بھٹی محلے اور انجھی خاصی ہنگامہ آرائی ہوگئی۔

موں مراح و ہن معادا سے ہی ماسان میں میں مصدوں میں مصدوں کے بیان کو بھی مخص کچھ بتانے پرآبادہ نہیں تھا۔ نو جوان کی بجہ محتی اور اس کے چہرے کی خلا ہٹ و کھے کراسے وہاں سے لے جایا گیا اور نمران نے الاکتا کا ہاتھ پکڑلیا وہ آہتہ آہتہ معتدل ہوتی جاری تھی۔ لوگوں نے اس کی زبان سے جو پچھٹا تھا۔ اس کا منہوم ان کی بچھٹل نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کا انداز ادراس کی تمکنت و کھے کرتو بعض لوگوں پر ہمیت طاری ہوئی تھی اور سب نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے کا انداز ادراس کی تمکنت و کھے کرتو بعض لوگوں پر ہمیت طاری ہوئی تھی اور سب کے سب اس کے بارے میں چھٹا گیاں کر رہے تھے۔ شہباز خان کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت تھے۔ شہباز خان کو بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل معلوم ہوئی تو وہ دھک سے رہ گئے۔ انہیں اس بات پر تیجب ہوا تھا کہ الاکتا نے کئی عجیب می زبان میں پچھالفاظ کے تھے۔ نمران البتہ الاکتا کو نے کرایک کونے میں پنجے گیا تھا۔

ا کہا ہوا تھا۔الاکشا؟"الاکشا گہری گہری سانسیں لینے گی۔ پھراس نے آہتہ ہے کہا۔ "وو مجھ سے بدتیزی کررہا تھا۔اس نے میرے بارے میں ایسے رکیک جملے سوچ تھے جنہیں

خود بھی طاقتورادر مضبوط نو جوان تھالیکن الاکشانے باسانی اسے کھڑا کر دیا اور پھرنمران کو دھکیلتی ہوئی دور تک لے گئی اور پھرتیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو کر درواز اندرسے بند کر لیا۔

نمران مشدررہ کیا تھا۔دہ دریتک کھڑاالاکٹا کی اس کیفیت کے بارے میں سوچتارہا۔ پھراسے غصر آگیا۔الاکٹانے نہایت بداخلاتی کا ثبوت دیا تھا ادراس میں اور دوسروں میں تو فرق تھا۔الاکٹانے غصے میں اس کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔وہ غصے میں پاؤں پٹختا با ہرنگل آیا آخراہے کیا ہو گیا بہر حال وہ اس بے عزتی کوفراموژن نہیں کریایا تھا۔

لوفراموں ہیں رپایا تھا۔ خان صاحب اور کرتل بھی گھر واپس پہنچ گئے الاکٹا اپنے کمرے میں تھی۔ نمران اور الاکٹا کے درمیان کیا گفتگو ہوئی انہیں معلوم نہیں تھا۔ خان صاحب نے دروازہ محلوانے کی کوشش کی مگر انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ کرتل سے خان صاحب نے کہا کہ فکر نہ کریں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یقینی طور پراس لڑ کے نے کوئی مذمیزی کی ہوگی۔''

ں بسیروں و دوں۔ بہر حال نمران کی غیر موجودگی کو کسی نے محسوں نہیں کیا تھا۔لیکن نمران بھی الاکشا کے پاس دوبارہ نہیں آیا۔خان صاحب اور پلوشہ، الاکشا سے درواز ہ کھولنے کے لیے کہتے رہتے اس نے اندر سے کہدیا تھا کہ وہ ابھی دروازہ نہیں کھولےگی وہ لوگ جا کیں ہے

الاکشاعام حالات میں ضدی بھی نہیں تھی۔ نجانے کیا ہو گیا تھا اسے البتہ خان صاحب کے چہرے رہتے ہوئی تھی۔ نہیں تھی۔ نجانے کیا ہو گیا تھا اسے البتہ خان صاحب کے چہرے رہتے گیا ہوگیا تھا۔ ایک بار پھرتمام وسوسے تازہ ہوگئے تھے۔ پلوشہ کا علاج خان صاحب آج تک نہیں بھول پائے تھے اور یہ بات ان کی مجھیں نہیں آئی تھی کہ الاکٹا کو وہ طریقہ علاج کیے معلوم ہوا اور آج اس اجنبی زبان کا اظہار بھی اس واقعے سے متعلق محمد تا میں میں اتحا

سوں ہورہ ما۔ بہر طور خان صاحب بے چارے اس معالمے میں قطعی تنہا تھے۔ وہ الاکثا کے مسئلے میں الجھے رہے۔ پلوشہرات کو سوگئی تھیں لیکن خان صاحب جا گئے رہے۔ اس وقت رات کے تقریباً سوابارہ بجے تھے۔ جب کمپاؤنڈ میں کتوں کے بھو تکنے کی آواز سائی دیں۔خان صاحب کی رہائش گاہ کے کمپاؤنڈ میں تمین اسیشن کتے کھلے رہتے تھے اور یہ کتے انتہائی خوفناک تھے۔

سے سے دہ ہے۔ اور وہ پہتول کے کہ اواز س کر خان صاحب کا ماتھا ٹھنکا اور وہ پہتول کے کر خامی صاحب کا ماتھا ٹھنکا اور وہ پہتول کے کہ خاموثی سے باہر نکل آئے۔ کوں کی آوازیں شدت اختیار کر گئی تھیں اور دفعتہ ہی خان صاحب کو پکھالیا محسوس ہوا جیسے کے کسی سے لڑپڑے ہوں وہ اس انداز میں غرارے تھے اور بھو نک رہے تھے۔ پھراس وقت سک کہ خان صاحب کہاؤنڈ میں پہنچے آئییں ایک کے کی عجیب سے غراب نسائی دی۔ یوں لگنا تھا جیسے وہ ذخی ہوکر چینا ہوتب خان صاحب دوٹر تے ہوئے کہاونڈ کے سامنے پہنچ گئے۔ لیکن جو پکھا آئہوں نے دیکھا۔ وہ ماتی لیقین تھا۔ الاکشانے ایک کے کو جبڑوں سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ سراکتا اس کا لباس نوچ رہا تھا اور تیسراکتا کی لباس نوچ رہا تھا اور تیسراکتا کہا الاکشاکے ہاتھوں میں دبا پکھ بجیب سے اعماز میں دبا بھوں میں دبا ہوا تھا وہ جان بچانے کی شدید جدد جہد کر رہا تھا۔ پھر الاکشانے اور اس کے کی طرف پلٹی جو ہوا تھا وہ جان بچانے کی شدید جدد جہد کر رہا تھا۔ پھر الاکشانے اسے چھوڑ دیا اور اس کے کی طرف پلٹی جو

عقب سے اس پر حملہ کرر ہاتھالیکن جونمی وہ پلٹی اسیفن نے خوفزوہ ہو کر لمبی چھلانگ لگائی اور کمپاؤنڈ کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ باتی دوکتوں کی کیفیت سے خان صاحب نے محسوس کر لیاتھا کہ وہ مرچکے ہیں۔

خان صاحب کابدن پیینہ پینہ ہوگیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بینا قابل یقین منظر دیکھرہے سے۔ الائشا چند کھات کھڑی رہیں۔ پھر دوزا نو بیٹھ کی اور اس نے دونوں ہاتھ نضا میں بلند کر دیے۔ اس کا چہرہ آسان کی طرف تھا اور وہ چائد کو ویکھر ہی تھی خان صاحب کادل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پکھی بجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتے سے کہ الائشا کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ لیکن اس کی کہانی جس قدر انہیں معلوم تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی انہونی کے خدشے کا شکار رہے تھے اور اس وقت بیسب پچھسا سے آرہا تھا۔

الاکٹا کچھ دیرای طرح بیٹھی رہی مجرا پنی جگہ سے اٹھ کرواپس چل گئی اور خان صاحب جلدی سے ماسنے سے ہٹ کرچپ گئے۔ الاکٹا چلی گئی تو وہ کتوں کی لاشوں کے پاس آئے انہیں قریب سے و بکھ کروہ ایک بار مجرد ہشت زوہ ہو گئے۔ انہائی خوف ناک اور طاقتور کتوں کواس طرح بھا ڈکرر کھ دیا تھا کہ تصور بھی نہ کرسکا تھا اوراگر بیسب بچھ ان کے سامنے نہ ہوتا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تیسرا کیا جان بچا کر بھاگ گیا تھا ور نہ اس کا بھی بھی حال ہوتا۔

اب راز چھپنا مشکل ہے۔ ہیں خود کب تک الجمنوں کا شکار رہوں۔ نہ جانے اور کیا ہو جائے۔
انہوں نے سوچا اور پھرائدر واپس چل پڑے۔ حلق خشک ہور ہا تھا سوچیں دیوانہ کے دے رہی تھیں۔ خود کو
شدید تھن کا شکار محسوں کررہے تھے۔ اب تو ایک اور خائدان بھی الاکشا سے وابستہ ہوگیا تھا۔ اسے دھو کے ہیں
رکھنے کا جرم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پلوشہ کا خیال بھی تھا کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ کوئی لا چی نہیں انہیں الاکشا سے
کوئی اور تو تع نہیں تھی ۔ بس اپنی محبت کا شکار تھے اور شاید الاکشا کا سح بھی۔ ساری رات وہ اپنے کمرے ہیں
بیٹھے سوچتے رہے۔ پھر جب ہوگئی۔ پلوشہ معمول کے مطابق جاگی تھیں۔ پھر دو بدحواس ملازموں نے انہیں
کہاؤنڈ ہیں پڑی کوں کی لاشوں کی اطلاع دی اور انہوں نے زم لیج ہیں کہا۔

" لاشیں مجھینکوا دو.....!"

" تيرا كتاغائب ہے جناب۔"

" جاؤ ..... بجمع معلوم ہے۔" انہوں نے سخت لیج میں کہا اور ملازم جیران باہر کل گئے۔خان صاحب مسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ دیر تک عسل کر کے وہ رات بھرکی کسل اتارتے رہے باہر لکلے تو پلوشر پریشان کمڑی تھیں۔

''سینے .....الائشا کہاں ہے۔اتی صح کہاں چلی گئی۔آپ کو پچھ بتا کر گئی ہے؟'' ''کک .....کیا مطلب۔' خان صاحب انچل پڑے۔

وه ....وه ..... كوشى من تبين ب 'بلوشه جهال في بتايا\_

'' خان صاحب پھٹی پھٹی آئھوں سے پلوشہ جہاں کود کھتے رہے، پھر سنجل کر بوئے۔ '' کہال جائتی ہے اتن منج۔ ہوسکتا ہے کہ ۔۔۔۔۔کہ وہ پکھ کہتے کہتے خاموش ہوگئے۔ چندلمحات ای طرح خاموش رہے، پھر پکھ سوچتے ہوئے بولے۔ کو باگلوں کی طرح جا ہتا ہے اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔اے بھی بیاحساس ہوا تھا کہ الاکثا بار ہوگئی ہے۔اس کی ان تمام ہاتوں میں ہوش مندی نہیں تھی۔ بلکہ بلکہ اللہ .....،

مركول بررات كا كشت شروع موكيا تماكى بار بوليس والوس في ازى بر نارج كى روشى والى متى \_ ده سر كول پر فرائے بحرنے لگا اور پھراس وقت جا ندنكل آيا تھا۔ جب وہ دل كى ويرانى كا شكار ہوكرايك ورانے میں نکل آیا تھا۔ جاروں طرف ہوکا ساٹا مجمیلا ہواتھا۔سائے کھنڈرات مجملے ہوئے تھے جن کا تعلق مغلیہ دورے تھا۔ جائدنی میں سرخ پھرول کے ڈھیر عجیب عجیب ک شکلیں اختیار کر مجے تھے۔ وفعت اسے ایک ہول ناک قبقہ سنائی دیا۔ ایسا قبقہہ جومسامات کواد حیر کرر کھدے۔ بریکوں پرخود بہ خود دباؤ برا اور کار کا اجمن ایک جھکے سے بندہو گیا۔

كونكم في يرياوك نيس بينيا تفاروه متوحش فكابول سے إدهراُدهرو يكھنے لگاراس آوازيس اليي کوئی خاص بات تھی۔جس سے خوف کے علاوہ بھی کوئی احساس امجرا تھا۔ ایک ایسا احساس جس کامنہوم فورا سجھ میں نہیں آ رہا تھا۔نمران کی حیران آتکھیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں اور وہ کشیدہ اعصاب کو سنبالنے کی کوشش کررہا تھا۔ پھرا جا تک اے کی گیدڑ کے رونے کی آ واز سنائی دی لیکن بیر گیدڑ کی آ واز نہمی کونکہ آخر میں وہ کسی جھیڑ ہے کی خوف ناک آواز میں بدل گئی تھی۔ساتھ ہی اس کی نگاہ ایک سرخ پھر کی سل كى طرف اٹھ گئى جس يركوئى شے متحرك تم قى - نمران محرز دہ إدھر ويكمتا رہا۔ ابتداء ميں خوف كا احساس ہوا تھا۔ لیکن پھر کسی غیر مرکی قوت کے زیر اثر اس نے گاڑی اشارث کی اور کھنڈرات کے قریب اس جگہ لے گیا جہاں وہ متحرک شے نظر آئی تھی اور پھراس کے بدن کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر بلی سل برکوئی لڑی بیٹی تھی۔ بصارت نے چھاور کشاوگی اختیار کی تواس نے الائشا کو پیچان لیا۔

سيسب كحمة اقابل يقين تقارآ تكميس وموكه كماسكي تحين بعلاراس بات كيا امكانات تع بعلا كەالائشا كھنڈرات بيس بينك رہى ہواورا گروه كى طور يہاں آنجى گى ہوتو وه بھى سيدهاادهرآ گيا۔اس جگه كاتصورتو ذبن كے كى كوشے يس ندتھا۔ بس يوننى اوهركارخ موكيا تھا۔ تو جات كى كى كہانياں اس كے ذبن میں کھوم کئیں۔ بعض اوقات کوئی تصور بھی الی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شکل میں نظر آنے والا وجود حقیق

لیکن وہ شکل الاکشاکی ہی تھی۔اس کے چہرے پر وحشت تھی اور آ تکھیں اس کی ،سونے کی مانند سنهری اور چیکدارتھیں اور ان میں کوئی تپلی نہیں تھی۔ بال بھمرے ہوئے اور وہ جانوروں کی طرح دونوں ہاتھ كل برنكائي بينى تقى ينمران الي بدن كى خوفزده لرز شول كوچمپانے كى كوشش كرتار ما \_اعصاب في رہے تھے . اور وحشت كهدرى تمى كدفورا يهال سے كاڑى لے كر بعاك جائے اور جان بچائے ليكن دل كى آواز كھاور ملی وہ اگر الائشا کی شکل میں ہے تو اس کونظر انداز نہیں کیا جاسکا۔الائشائے نام پر اگر کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کی پروائیس ہونی جاہے۔اس شکل کود کھنے کے بعد کسی اور چزکود کھنے کی مخبائش نہیں ہے۔ ول کی آرز و نے اعصاب کوسنمالا اور وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔لیکن الائشا کی وحشت زدہ

مورت دیکھ کروہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر وہ اس پر جملہ کر دیو نمران اپنے آپ کو بچا سکے۔ الاکثا

"تم نے ہرجگہ دیکھ لیاہے؟" وجھی تو پریشان ہوں۔'' بلوشہ جہاں نے کہا۔

"اوہو بھی تواس میں اتنا پریشان ہونے کی کیابات ہے۔جہاں عمی ہے وہاں سے واپس آجائے

می اب دہ بی تونہیں ہے۔''

وہ تو تھیک ہے مررات کواس کی طبیعت کچیزاب تھی۔ بہت اداس تھی اور چروہال تقریب میں جو کھے ہوا تھا۔ دہ غیرمتوقع تھا۔ وہ الی نہیں ہے۔ ٹال بھی سکتی تھی۔ بہت مہذب ہے اور بھی کسی سے تلخ بات نہیں کرتی لین .....کین میں نے اس سے اس بارے میں پوچھاتو کہنے تل ۔

"ای میں اداس موں نہ جانے کوں میں اداس موں ایک عجیب ی مول اٹھ رہی ہے میرے ول میں، جیسے مجھے کوئی یا وآ رہا ہو۔وہ کون ہے کہاں ہے۔ میں نہیں جانتی کیکن کوئی ہے ضرور۔''

" بہالفاظ کب کے تھاں نے؟"

"رات كودروازه كھول كربا برآئى تھى \_جب كرل صاحب چلے محے تھے-" '' پریشان نه مووالی آجائے گی خواه مخواه دوسرول کو بھی پریشان نه کردینا۔''

"دوپېر موئي پېرشام اورآخر رات تو سب بى مول گئے۔شهباز خان كى قوت اور برداشت بھى جواب دیے گئی اور پھروہ بہت ہے لوگوں کو إدھر اُدھر دوڑا کر خود بھی باہرنکل گئے۔ عجیب سی بات تھی لڑکی کا معالمہ تھا کی سے کہتے ہوئے بھی الجھ رہے تھے۔ان لوگوں کی طرف بھی خیال گیا جن سے تلخ کلامی ہوئی تھی بہت سے خدشات بھی ول میں آئے۔ مجبور ہو کر کرال مقبول کے پاس پانچ گئے۔

'' اورتم مجھے اب اطلاع دے رہے ہو۔ خان! آئی غیریت .....ان کی تو الیی تیسی ۔ ابھی سب کو تھانے بلواتا ہوں۔الٹائنکوا کر کھال اتارلوں گا۔سسروں کی۔"

" نہیں کرتل اس سے پہلے ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ان لوگوں کی اتن جراًت نہیں ہو عتی اورا کر ابیا ہوا ہے۔ کرتل تو پھراس کا جواب بہت برا ہوگا۔ میں بہت شریف آ دمی ہوں کیکن اس خاندان کواپی عزت بچانامشكل موجائے گى۔ "خان كى آوازيس برانا شهبازخان بول بالقا۔

نمران کو بھی یہ بات معلوم ہوئی اور وہ کسی سے کچھ کیے بغیر کار لے کرنگل میا۔ سخت ناراض تھا الاکثا ہے، اس نے نمران کے ساتھ بھی دوسروں جیسا سلوک کیا تھا۔ اے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ اسے خود ند منائے گی دہ بھی اس کے پاس نہیں آئے گالیکن میں کردہ تھرا عميا تھا۔ كہاں كى وہ؟ كيا ہو كيا؟ اسے .... ايك بنتى مسكراتى لاكى كس مصيبت كا شكار ہو كئى، وہ تو ہر دقت مسكرانے والوں ميں سے محى - بدا جا بك اس كا مزاج كيے بدل كيا۔ وہ كار كے كرنكل تو آيا تھا۔ كيكن اب كوئي فیصلہ نہ کر یا رہا تھا۔ کہاں جائے تلاش کرنے کی کوئی جگہ بھی تو ہو۔ خان صاحب کے ہاں چھاقدار تھیں۔ الائشاكي دوستیاں بھي ايسي نتھيں كدوه كسي كے كمريس كسي حالت بيس ره جائے۔

رات ممری ہوتی کئی اور وہ نجانے کہاں کہاں مارا مارا مجرتار ہا۔اسے خود بھی اپنی حماقت کا احساس تقا۔ وہ سر کوں پر تو نہ پھر رہی ہو کی۔ لیکن کوئی بات تو ذہن میں آئے۔اسے اچا تک ہی احساس ہوا تھا کہ الاکشا

ای طرح بیٹی اے دیکھتی رہی پھراس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز بیں بھنچ گئے اوراس کی آنکھیں حلقوں میں گروش کرنے گئیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کی پوزیش بھی تبدیل کر کی تھی۔ بیہ بولناک منظراً گرکسی اور کے سامنے آتا تو شایداس کا کلیجہ ہی بھٹ جاتا ۔ لیکن نمران کوان کھات میں شدید حساس ہوگیا تھا کہ الانشااس کے وجودگی کی مجرائیوں میں کہیں الی جگہ جا بیٹی ہے۔ جہاں سے اسے نکال دینا ممکن نہیں ہے اور وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوگیا اور پھر وہ الانشاکے پاس بیٹی گیا اس نے نجانے کس طرح اپنے حواس کو جمع کر کے اسے آواز دی۔

"الائشا.....'

اور الائٹ نے ایک بار پھروہی ہدیانی قبقبہ لگایا جے پہلی بارس کرنمران نے یہاں کارروکی تھی۔
یوں لگنا تھا۔ جیسے کھنڈرات کی ہر چٹان ہر دیوار نے وہ آواز اُگل دی ہواور نمران کے قدم ایک دم رک گئے
ہرطور انسان ہی تھا اور اس محرزدہ ماحول میں تنہا لیکن اس نے ہمت کا دائن نہ چھوڑ ااور پھر اپنے آپ
سنمیال کردوقدم آگے بڑھا اور الائٹا کے بالکل قریب پہنچہ گیا۔

''الاُنٹا۔''اس باراس کے لیج میں غرامت پیدا ہوگئ تھی۔لیکن الائٹانے کوئی جواب نہیں دیا۔ ''تم یہاں کیا کر ہی ہو۔الائٹا۔۔۔۔۔'''

''ناہ….. بوشا..... ناہ نی بوشا.....الائشانے خون منجمد کرنے والے کیج میں جواب دیا اور نمران میں ت سینیم

اس کے بالکل قریب پیٹی گیا۔
'' کیا کر رہی ہو یہاں تم۔'' خبانے نمران کے اندرکون ی قوت ابھرآئی۔اس نے آگے بڑھ کر
الاکشا کے بال مٹمی میں جکڑ لیے۔اب اس کی آٹکھوں میں بھی وحشت جما کنے گئی تھی۔ غالبًا بیہ خوف کی انتہا
تھی۔ جوختم ہونے کے بعد دلیری میں ڈھل گئی۔اس نے زور سے الاکشا کے بالوں کو جھڑکا دیا اور الاکشا ایک
جھکے سے چٹان سے نیچ آرہی۔اس کے دونوں پاؤں زمین پر کھے لیکن نمران نے اسے گرنے نہیں دیا۔
خمیر سے بیٹ کی کے سے معربی نگل بیٹ کی سے میں انہا کہ اس نے ایک کو بیٹ میں میں کہ کی سے انہا ہو اس نے ا

سی۔ جوسم ہونے نے بعد دیری میں وسل ہے۔ اس نے زور سے الالت کے بالوں تو بھٹا دیا اور الالت ایک جوسم ہونے نے بعد دیری میں وسل ہے دونوں پاؤں زمین پر کھے لیکن نمران نے اسے گرنے نہیں دیا۔

وفعۃ ہی الاکثا کی آ تکھوں کی وہ چک مرهم پڑنے کی اور نمران اُسے کھیٹنا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ پھراس نے گاڑی کا پچھلا وروازہ کھول کر الاکثا کو اثدر دھکا وے دیا وہ ہرتم کے خوف سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ جم اندر سے پیٹا جارہا تھا۔ اس کیفیت کو نہ تو وہ غصے کا نام دے سکتا تھا اور نہ خوف کا۔ بس ایک عیب می اعصابی کشیدگی اس پر طاری تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ وہ الاکثا کو مارے سساتھی طرح اس کے رضاروں پرتھپٹرلگائے بیتو اس نے نہ کیا کیونکہ الاکثانے کوئی مدافعت نہیں کی تھی۔ لیکن بہر طور اس نے اسے بڑی بے دردی سے کار کے اندر شونس دیا تھا۔ پھر وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔

"يهال كيا كردى تعيس تم \_كيا كردى تعيس يهال؟"

اسے بول محسوں ہورہا تھا۔ جیسے عقب سے بہت سے قدم دوڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہوں اور آگر وہ ایک لمحے کے اندر کار میں نہ جا بیٹھا تو آنے دالے اسے دبوج لیں گے۔ چند لمحات وہ اس طرح رہااور پھرائی جگہ سے جبش کر کے بمشکل تمام کار کے اسٹیزنگ پر آ بیٹھا نجانے کس طرح اس نے کار اسٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ بدروسیں اب بھی اسے اپنا تعاقب کرتی ہوئی محسوں ہورہی تھیں۔ البت

الائٹا کی طرف سے کوئی تحریک نہ ہوئی تھی۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد اس کے حواس کی قدر درست ہوئے اور اس نے عقب نما آئینے کی پوزیشن تبدیل کی۔ الائشاسیٹ پرتقریباً دراز ہوگئ تھی اور عقب نما آئینے میں نمایاں نہیں تھی۔ تا ہم نمران اس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کا منتظر رہا اور کارسڑک پر دوڑتی رہی۔ کافی دور نکل آنے کے بعدوہ کس قدر مطمئن ہوگیا تھا۔ پھراس نے کار کی رفحارست کی بریک پر ہلکا ساد باؤڈ الا اور گردن تھی کر چھے دیکھا اور کافی مطمئن ہوگیا۔ کیونکہ الائشا گھنٹوں میں سرویے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آئیسیں بند تھیں نمران نے گہری گہری سائسیں لیس اور پھراسے اسکے علادہ اور کیا کرتا۔

چنا نچہ ایک بار پھراس نے کارتیز رفآری سے دوڑ انا شروع کردی اور تھوڑی ویر کے بعد خان صاحب کی کوشی پر پہنچ گیا۔ کوشی میں سناٹا چھایا ہوا تھا کیکن اندرونی کمرے روژن تھے۔ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ خان صاحب کے ہاں لوگ جاگ رہے ہیں۔ فاہر ہوتا تھا کہ خان صاحب کے ہاں لوگ جاگ رہے ہیں۔ فاہر ہوتا تھا تو اس نے کرتل مقبول کی گاڑی بھی دیکھی۔ وہ یہیں آگئے۔ چنا نچہ اس نے کار کا ہاران بجایا اور چند ہی کھا ت کے بعد ملازم اور کرتل مقبول اور خان صاحب با ہر نکل آئے۔ نمران کی گاڑی و کھے کروہ اس کی طرف لیکے شہباز خان نے دور ہی ہے کہا۔

"نمران بيني كه ....."

نمران دروازہ کول کر نیج اثر آیا اور اس نے شہباز خان کے پاس کی کر کہا۔

''وہ عقبی سیٹ پر کیٹی ہوئی ہے۔''

'' کیا؟'' دونوں انچیل پڑے اور فورا ہی عقبی دروازے کے نزدیک آگئے۔ شہباز خان نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور الائشا کا یا وَں پکڑ کرزورز وزسے ہلانے گگے۔

"الائشا.....الائشا.....الائشا بيني''

" د نہیں انکل غالبًا وہ سور رہی ہے۔ یا پھر ..... یا پھر .....

نمران نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا کرل بھی کم ہی نگاہوں سے الائٹا کو دیکھر ہے تھے۔ خان صاحب نے ادھراُدھرد یکھا اور پھرخود ہی آگے بڑھ کر الاکٹا کو باہر کھیسٹنے گئے۔ ملازموں کو آگے بڑھ کر الاکٹا کے بدن کو ہاتھ دیا۔ الاکٹا کے دونوں بازو کو ہاتھ دگانے کی جرائٹ بیس ہوئی تھی۔ البتہ کرل مقبول نے خان صاحب کا ساتھ دیا۔ الاکٹا کے دونوں بازو ان دونوں نے اپنے شانوں پر رکھے اور اس کے جمم کو سہارا دے کر اسے اندر لے جانے لگے۔ وہ بالکل ہی کے جان نظر آ رہی تھی۔ نمران نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پھران کے چیچے چل پڑا۔ الاکٹا کو اس کے کمرے ہی میں لایا گیا تھا۔ پلوشہ جہاں باہرآ وازیں میں لی تھیں۔ چنانچے وہ بھی دوڑی ہوئی آگئے تھیں۔

انہوں نے الائٹا کو دیکھا اور آن کے حلق سے ایک سسکی بھری آواز نکل گئی۔ جس کے کوئی معنی نہ سے۔ وہ خاموش رہی تھیں۔ البتہ جب الائٹا کو بستر پرالٹا دیا گیا تو وہ بے اختیار روتی ہوئی اس پر جمک کئیں۔ " "الائٹا، الائٹا بٹی کیا ہوگیا تھے۔ کہاں چلی گئی تھی ہے۔ نمران بیکہاں چلی گئی تھی ۔۔۔۔۔ " " تم اسے سنجالو میں نمران سے معلوم کرتا ہوں کہ بیاسے کہاں سے لی' خان صاحب نے کہا اور

مجرورواز ے کی جانب پڑھتا ہوا بولا۔

الت زیاده در است کی جائی ماحب دوسرے کرے میں بیٹیس کے ویسے اس کی حالت زیاده خراب نہیں معلوم ہوتی۔ میرا مطلب ہے۔ خراب نہیں معلوم ہوتی۔ میرا مطلب ہے ۔۔۔۔، شہباز خان خود محی نہیں جانے تھے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ نمران خاموثی کے ساتھ باہرنکل آیا۔ شہباز خان نے اپنے کمرے میں پہنچے ہی کہا۔

"کهال کی بیج"

"كفندرات ميل " منمران في جواب ديا -

" تنها ک

"بی۔'

«كمن عالم مين تحي؟"

''کیاعرض کروں انکل کچر مجھ میں نہیں آرہا بہت ہی خوفناک کیفیت تھی الائشا کی۔وہ دیوانوں کی طرح قبقے لگاری تھی ۔ بالکل ای طرح جیسے طرح قبقے لگاری تھیں۔ بالکل ای طرح جیسے ویرانے میں بھیڑیے جیٹے کرکسی کو بلاتے ہیں۔ غالبًا اپنے ہم نسلوں کو۔'' کرٹل مقبول نے متحیران تگا ہوں سے شہباز کودیکھا۔ شہباز خان کے چیرے پرالبتہ چیرت کے آثار نہیں تھے۔ نمران نے کہا۔

"الكلآپكاكيافيال ب،يكستم كادوره موسكات،"

"معلوم نبیں مینے کیا کہا جاسکتا ہے۔"

"الكل كيا يمل بحى بحى ايها كوئى دوره يرويكا بي"

اس میں بہت کی گی ایپ وں دورہ پر پہ ہے۔ نمران نے سوال کیا اور شہباز خان کی سوچ میں کم ہوگئے۔ شدید کھکش کا شکار تھے۔ اگر کرل اور نمران یونمی عام سے افراد ہوتے تو کوئی بات نہ تھی۔ وہ ٹال دیتے لیکن اب ان لوگوں کا تعلق بھی براہ راست الاکشا ہے ہو چکا ہے اور الاکشا کی جو کیفیت ان کی نگا ہوں کے سامنے آئی تھی اس کے بعد صورت حال میں تبدیلی کے امکانات تھے۔ ای سوچ بچار میں جٹلا تھے کہ کچھ کہیں یا نہ کہیں تا ہم جواب دینا ضروری تھا۔

« نبیں پہلے بھی ایبانہیں ہوا۔''

'' پچھلے کچھ دنوں ہے اس پر ایک عجیب کی کیفیت طاری ہے۔ پارٹی کے دن ہی نہیں۔اس ہے پہلے ہی طور پراس کی کیفیت میں تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ حالا نکہ انکل پچھ عرصہ پہلے یہ بالکل نارلی تھی۔ معاف کیجے گامیں ذرابے تکلفی ہے بول رہا ہوں۔ گرمیں الانشا کے لیے تخت پریشان ہوں۔'' ،
'' میں جانتا ہوں میٹے چانہیں کیا ہوگیا۔اب میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ۔۔''

یا جائے۔ '' ہمیں تو پہلے بیسوچنا ہوگا الائشا کی اس کیفیت کامحرک کیا ہے؟'' کرٹل مقبول خان نے پر خیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" ہاں انکل آگر یہ کوئی مرض ہے تو آخراس کی کوئی دجہ تو ہوگی۔ میرے خیال میں ہم فوری طور پر مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کریں اور ان کے سامنے یہ تفصیل رکھ کران سے مشورہ مانگیں۔ تا کہ اگر کوئی وجنی

سئلہ ہے تو اس کاحل فوری طور پر دریافت ہوجائے اور مرض کو آ مے نہ بڑھنے دیا جائے۔'' ''بالکل میں تم سے شغل ہوں۔میرا خیال ہے۔ کرٹل صاحب کل دن میں اس کی کیفیت دیکھے لیتے ہیں۔اس کے بعد میں آپ سے ملاقات کروں گا اور پھر ہم اس سلسے میں کوئی کارروائی کریں مے۔'' ایک بر سے ساتھ سے سے سیست سے سیست کرتے ہے۔''

بالکل نمیک ہے۔تم اپنے آپ کو تنہا نہ مجھنا۔شہباز خان اور پھریہ تنہائی کی بات بھی نہیں ہے۔ الانشا سے تبہارے علاوہ بھی ہماراایک رابطہ ہے۔ چنا نچہ اس مسئلے کول جل کر بی حل کرنا ہوگا۔''

کرتل مقبول نے کہا۔ شہباز خان مغموم انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھروہ کرتل اور نمران کو باہر کک چھوڑنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں جلے گئے تو شہباز خان اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں پلوشہ الاکٹا کے مر ہانے بیٹی اس کے بال درست کر رہی تھی۔ شہباز خان نے بغور الاکٹا کا جائزہ لیا اس کے چیرے پرایک بجیب می ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ حلیہ بھی بری طرح بگڑگیا تھا۔ پلوشہ نے روتے ہوئے کہا۔

'' یہ کیا ہوگیا میری پنگ کوئس کی نظرنگ گی اسے۔ بیونسی پھول کی طرح مخلفتہ تھی۔ دیکھوتو چہرہ کسے مائد پڑ گیا ہے۔ خدا کے لیے میری پنگ کوئس اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ بیہ آخراسے کیا ہوگیا۔ کیا کہدرہا تھا نمران کہاں میں "شہاز خان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔وہ تہا ہی اس راز کاامین تھاا دراب تک اس نے کسی کوئمی الاکٹا کی تفصیل نہیں بتائی تھی لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس ابھین کوئمی تہا ہی پر داشت کرلیا پھرکی کواس میں اپنا راز دار بنا لے دریتک وہ سوچ تارہا تھا۔

بلوشہ خاموش ہوگئ تھی۔ دونوں بی کے چہرے پر پریشانی کے آٹار تھے۔ بلوشہ تو بس اس پریشانی کا شکارتھی کہ پہانیشن الانشاکی یہ کیفیت کیوں ہوگئی لیکن شہباز خان کے دل پر جو بیت ربی تھی، وہی جانہا تھا پھر بہت خور وخوص کے بعد اس کے ذہن میں ہرمیت سکھ کا خیال آیا۔ بہ شک کرل مقبول ایک قابل اعماد انسان تھے۔ نمران بھی اچھا نو جوان تھا لیکن جو کہانی الانشاہ وابستھی۔ وہ ان لوگوں کوسائی جاتی تو شاید وہ بھی لیت نہ کرتے جب کہ ہرمیت خود بھی ان معاملات میں براہ راست ملوث تھا بہت عرصے ہرمیت کی خربھی نہیں ملی تھی۔

چنانچہ شہباز خان نے سوچا کہ کسی طور ہرمیت سنگھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔لیکن اوھر شہباز خان طویل عرصے کے بعد الاکٹا کے مسئلے میں الجھنوں کا شکار ہوا تھا اوھر ہرمیت سنگھ بھی پراسرار واقعات سے محفوظ ندر ہاتھا ادھر بھی ایک انوکھی کہانی کا آغاز ہوگیا تھا۔

ہرمیت عکھ کا کاروبار خوب جم گیا تھا۔ اس نے تیل کی صنعت اپنائی تھی اوراس وقت پورے ملک میں تیل کا اس سے بڑا کاروباری کوئی نہ تھا۔ چار بچے تھے اس کے، دو بیٹے، دو بیٹیاں۔سندری بہت انچی میں تیل کا اس سے بڑا کاروباری کوئی نہ تھا۔ چار بچے تھے اس کے، دو بیٹے، دو بیٹیاں۔سندری بہت انچی اور زغرگی اور زغرگی اور زغرگی اور زغرگی اور دونوں سے شاسائی ہوگئی تھی اور دونوں خاندانوں کے راہ و سے کون سے بسر ہور ہی تھی لیکن شہباز خان سے دو تی اپنی جگہ انفرادیت رکھتی تھی اور دونوں خاندانوں کے راہ و رکم بدستور تھے۔ زندگی بے شک نیا رخ اختیار کر گئی تھی لیکن تقشِ اول نقشِ آخر ہی تھا اور روز ہی خان کے تذکرے ہوتے تھے۔

بچول سےمہم جوئی کی داستانیں دہرائی جاتی تھیں اوران داستانوں میں شہباز خان کا تذکرہ پیش

پش ہوتا اوراس کے علاوہ نو ادرات کا شوق بہ دستور تھا بلکہ اب تو بہتر وسائل کے تحت اس شوق میں اضافہ ہی ہوگیا تھا۔ اس کا وسیح وعریض نو ادر خانہ پوری کوشی کے چیچے پھیلا ہوا تھا اور یہ حسین ترین جگہوں میں شار ہوتا تھا۔ ہرمیت سکھ نے اسے نہایت نغاست سے آراستہ کیا تھا۔ پھی ہم ذوق بھی مل مجھے جن میں دونام پیش پیش ہیں تھے۔ ایک چن گیتا، دوسرے پروفیسر جاتم آفریدی، جو ماہر آ ٹار قدیمہ تھے۔ ان دونوں نے اس نوادر خانے کو دنیا کا بہترین نو اور خانے قرار دیا تھا بلکہ پروفیسر جاتم آفریدی نے تو اس پرایک مضمون بھی لکھا تھا جو دوسری زبانوں میں بھی شائع ہوا تھا۔ اکثر آفریدی اس نوادر خانے کو دیکھتے آتے تھے البتہ اس سلسلے میں بھی ہرمیت سکھے نے ایک معیار قائم کیا تھا اور ہرایے غیرے کو بینو ادر خانے نہیں دکھایا جاسک تھا۔

میں ہو ایک دن پر وفیسرآ فریدی نے ہرمیت سنگھے ملاقات کی اور کہا۔ پھرایک دن پر وفیسرآ فریدی نے ہرمیت سنگھے ملاقات کی اور کہا۔

"سنگه جي! کچه تکليف ديني سے آپ کو-"

''فرماييځ ېروفيسر!''

"كياآب نے بروفيسر مارك ڈان كانام سناہے؟"

" کھوذ ہن میں ہیں ہے۔"

"زندگی نامی کتاب ذہن میں ہے؟"

" " مجمع کیا۔ یہ بہت بری کتاب ہے۔ وہ تو مارک ڈان بھی یاد آگئے جواس کے مصنف ہیں۔

انہوں نے عجا ئبات عالم کا بہت گھرا تجزید کیا ہے۔''

" ''کویا وہ کتاب پڑھی ہے آپ نے؟''

"میری پندیده ترین کتاب ہے۔"

"رق بارک باد دیتا ہوں آپ کو کہ پروفیسر مارک وان یہاں آئے ہیں اور صرف آپ سے

ی بات سے معلوم ہوا؟'' ''اوہ وہ اُقعی بڑے اعزاز کی بات ہے گرانہیں میرے بارے میں کیے معلوم ہوا؟'' ''وہ بس میرامضمون پڑھاتھا، چنانچہ یہاں آکرانہوں نے مجھ تی سے رابطہ قائم کیا۔'' ''آپ نے بڑی عزت بخشی ہے پروفیسر صاحب! مارک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ میں تواس پائے کے لوگوں سے ملاقات کا تصور بھی نہیں کرسکنا تھا۔'' ہرمیت نے کہا۔

ورون می مقرر کردیں " پروفیسر آ فریدی نے کہا۔ "تو پھر جودن بھی مقرر کردیں " پروفیسر آ فریدی نے کہا۔

" پروفيسر کا قيام کهال ہے؟"

'' ہوٹل میں تغہرے ہیں۔ان کے پچھ ہم عصر بھی ساتھ ہیں۔ پانچ افراد کا گروپ ہے۔'' '' میں اس اعز از کے حصول کے لیے ہروقت تیار ہوں۔ دن کا تعین بھی آپ ہی کریں پروفیسر!'' ''کل کا دن کیا براہے؟''

" و کل لنج میرے ساتھ ہوگا۔ آپ انہیں دعوت دے دیں۔ ' ہرمیت سکھ نے کہا۔ پھر جلدی سے بولا۔ ' یا آپ تھم دیں تو میں خود دہاں چل کر .....''

''اوہ نیس ڈیئر ہرمیت! اب اتنا بھی نہیں چاہوں گا اپنے اہل وطن کے لیے۔ یہ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔''

ہ سور برب ہے۔ پروفیسر آفریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہرمیت سکھ شانے ہلا کر خاموش ہوگیا۔ پروفیسر آفریدی کہنے گئے۔

'' تو پھرکل بارہ بجے ہم آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ویسے پانچ افراد کا گروپ آئے گا، آپ ذہن میں رکھیں۔''

ر ما ما ہاں۔ "
" میں آپ کے سواگت کے لیے تیار رہوں گا۔" ہرمیت عکمے نے مسکراتے ہوئے کہااور پروفیسر
آفریدی رخصت ہو گئے۔

دوسرے دن ہرمیت سنگھنے بڑا اہتمام کیا تھا اور چن گیتا کو بھی بلوایا تھا۔ اچھا خاصا اجتماع ہو گیا پھر انہوں نے پروفیسر مارک ڈان کا پر جوش استقبال کیا۔ مارک ڈان کے ساتھیوں کا تعارف کرایا گیا۔ چاروں دوسرے لوگ بھی انہی تمام چیزوں سے متعلق تھے۔ مشرکر کین بھی آثار قدیمہ کے ماہر تھے اور نوادرات میں دلچہی رکھتے تھے۔ دوسرے مشرشروک تھے، جن پورانام شروک بلاسم تھا۔ بیسب سے متاثر کن شخصیت تھی۔ پروفیسر شروک بلاسم کا تعارف کراتے ہوئے کہا گیا کہ وہ قدیم زبانوں کے ماہر ہیں اور اپنون میں میکا۔ وہ ہرطرح کی قدیم زبانیں اور نقش پڑھ لیا کرتے ہیں۔

برمیت سنگھ سے مل کروہ سب بی خوش ہوئے تھے۔ برمیت سنگھ نے انہیں نشست گاہ میں بھا کر چائے پیش کی اور اس دوران نواورات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ پروفیسر مارک ڈان کی کتاب'' زندگ'' بھی زیر بحث آئی اور ہرمیت سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اسے میں اپنی خوش بختی ہی سجھتا ہوں پر دفیسر کہ وہ کتاب انفاق سے مجھے لگی کی ورنہ میں تھہرا کار دباری آ دی، بلکہ اصولی طور پر تو میں زمیں دار ہوں اور در حقیقت ان تمام چیز دں کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کہاں آپ لوگ اور کہاں میں۔بس یوں سجھتے کہ جوانی کی عمر مہمات میں گزری سیر و شکار۔زمیں داری کے ساتھ ساتھ جلتے ہیں، چنانچہ مجھے ان کے مواقع بھی ملتے رہے ہیں اور اس ووران نا دراشیا جمع کرنے شوق پیا ہوگیا اور اس شوق کو میں آج تک ختم نہ کرسکا۔''

پروفیسر شروک بلائم نے بنتے ہوئے کہا۔" کون ی جوانی کی بات کر رہے ہیں مشر ہرمیت عکم است کی بات کر رہے ہیں مشر ہرمیت عکم سنگھ است؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی آپ جوان ہو بھے ہیں؟"

"جوان تو آپ آج بھی ہیں، کیا عمر ہوگی آپ کی؟"سب لوگ ہننے گئے تھے۔ چن گیتا تی نے کہا۔ "اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے دوست ہرمیت نگھ آج بھی سو جوان کے ایک جوان ہیں اور میں ان پر نخر کرتا ہوں۔"

بہت دیر تک بین الشت جاری رہی۔ دنیا کے نوا درانت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ بہت سے سے شئے نئے نام سامنے آئے۔ بہت می تجاویز چیش کی کئیں اور چرائج کا وقت ہو گیا۔ شان دار ڈائنگ ہال میں مہمانوں کی ضیافت کا بندو بست کیا گیا تھا۔ یہ تمام لوگ ہرمیٹ سنگھسے بہت متاثر ہوئے۔

شروك بلاسم نے بنتے ہوئے كھا-

" بھی آپ لوگوں کے درمیان سب سے عجیب شخصیت میری ہے۔میراباپ سکھادر مال انگریز سمی اور باپ سکو بھی وہ جو بحری فزاق تھا۔ آپ لوگوں کو جرت ہوگی کہ میں اِپ باپ کے بارے میں اس طرح ب باک سے تعملو کر رہا ہوں مرحقیقت یمی ہے کہ دہ باپ میرے لیے بھی قابل احر ام ندرہا، کیونکہ اس نے میری مال کوایک بحری جہاز سے اغواکیا تھا۔ بیدوسری بات ہے کہ میری مال اسے راو راست پر لے آئی ادراس کے بعدہم نے بورپ میں بودد باش اختیار کر لیمنی، تاہم مجھے اپنے ماں باپ سے بھی کوئی دلچہی نہ پیدا ہوسکی اور بیتھوڑی مہم جوئی اس کے خون سے میرے خون میں منظل ہوئی پھر میرے راستے بدل محے۔ "شروك بلام كاس الكشاف سے بھى متاثر ہوئے تھے۔

کھانے نے فراغت کے بعد پردفیسر شروک بلائم کی فرمائش پرسب نوادرات خانے میں پہنچ مے اور پروفیسر حمران رہ گیا۔اس نے اسے ونیا کا بہترین نواور خاند قرار دیا تھا اور یہاں کی ایک ایک شے کو یدی گہری نگاہ ہے دیکھا تھا پھروہ لاش کے پاس پہنچ کیا جس کاتعلق معرے نبیل تعالین قدیم معرے طریق حنوط کی مظیمی ۔

یردفیسر کے منہ سے بے اختیار لکلا۔

"اده میرے خدایا.....! میمی ہے، کو یا تمہاری پہنے ..... مراس کے نقوش مصرے تعلق نہیں رکھتے، يتم نے کہاں سے حاصل کی مسٹر .....

''اس کی کہانی بھی میری زندگی کی دلچیپ .....''

مرمیت سنگھ نے لاش کو د مکھتے ہوئے کہا اور پھر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے کوئی عجیب بات دیکھی تھی اس لیے اس کے الفاظ اوجورے رہ مکتے ،لیکن دوسرے تمام لوگ چونکہ اس لاش کی طرف متوجہ تھے اس لیے انہوں نے ہرمیت عکم کے ادھورے جملے پر توجہ نہ دی۔ چند لمحات کے بعد پروفیسر مارک ڈان نے کہا۔ " يعيب ، بعد عجيب كم ازكم معرين معرك كى علاقے ميں سينقوش نہيں ملے طريق حنوط میں مجی فرق ہے، بلاشبہ بی قابل تحقیق ہے۔ آپ اس کے بارے میں کچھے بتارہے تھے مسٹر ہرمیت سکھ!" "ايس .... كى بال .... كى -" برميت على في سنجل كركها اور كي كورما عميا -" من كهدر ما تعاكم اس کہانی میں بھی میری زندگی کی ایک دلچیپ کہانی ہے۔''

"يناياب في آپ كوكهال س دستياب مولى؟"

" ہمارے بی وطن کے ایک علاقے ہے۔" ہرمیت سنگھ نے خود کوسنجال لیا تھا۔ پھراس نے لاش کے حصول کی بوری کہانی سنا دی، جس میں اس بچی کا ذکر بھی آیا تھا جو حیات تھی اور مہذب دنیا میں برورش با ربی تھی۔ بروفیسر مارک ڈان اور دوسر بےلوگ میے کہانی سن کرسششدررہ گئے تھے۔

"خدا کی پناہ .....کیا یہ اس صدی کی سب ہے انونھی بات نہیں ہے؟" پروفیسر مارک ڈان نے کہا۔ ''لیکن مسٹر ہرمیت شکھ! آپ کواس بارے میں جنتونہیں ہوئی کہ سی طرح پیکہانی معلوم کریں؟''

مسٹر کریمن نے یو جھا۔

" ہمآپ کی طرح وسائل نیں رکھتے مسر کریمن! اور پھریس آپ سے بی مجی عرض کر چکا ہوں کہ مِن مهم جومول محقق نيس \_ ميل تو يقش محى نيس سجه سكا-"

"فقش .....؟" پروفيسر شروك بلاسم في چونك كركها\_ " میں وکھا تا ہوں۔" ہرمیت سکھنے کہااور ایک طرف بوھ گیا۔

وہ ایک چوکور بکس کے پاس پہنچ گیا اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر جیرت نظر آئی۔وہ بے پینی ے ادھرادھرد مکھنے لگا تھا۔ چرن گیتا تعب سے ہرمیت ملک کود مکھدیا تھا۔ چوکوربس خالی تھا اور چرے پر بے ہوئے وہ تش جواس لاش کے پاس سے دستیاب ہوئے تھے۔اس بلس میں موجود نہ تھے۔ ہرمیت سکھددوباہ لاش كے پاس آيا۔اس في شخشے كا دہ تا بوت كھولا اوراس بر جھك كيا۔ چرے كارتلين كونا اے لاش كى كمر كے فیے نظر آ کیا تھا۔ یہ وہی جگر تھی جہال سے پہلی بار انہیں بنتش وستیاب ہوئے تھے۔ ہرمیت نے لاش کوتھوڑا ساسر کایا اور چڑا باہر مینی کیا اور اسے شروک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا۔

"يين وه تقش جو مجھال لاش كے ياس سے دستياب ہوئے تھے"

شروک سننی خیزنظروں سے چڑاد کیھنے لگا تھااس نے گردن ہلاتے ہوئے آ ہت سے کہا۔

" بے حد عجیب ..... بہت پر اسرار .....

برميت منكم نے كوئى جواب ندديا اور نجلا مونث دانتوں من دباليا۔ وہ اب وينى بيجان كا شكار نظر آ رہاتھااورمہمانوں کےسامنےخود پر قابو پانے میں کوشاں تھا۔

"جمال كى تصاور بناسكت بين مشر برميت عكوا" پردفيسرن يو جهار ومفرور..... كيون بين؟"

"بے مدشکریہ۔ویے اگرآپ کی اجازت ہوتو ہم اس کے بارے میں تحقیق بھی کریں ہے۔میں چند ماہ کچھ معروف ہول۔ فرصت ملتے ہی آپ کو زحمت دول گا اور ہم اس علاقے کا دورہ کریں مے جہال سے آپ کو بیانو کی شے دریافت ہوئی، اگر آپ اس وقت جارا ساتھ دے عیل تو نمیک ہے ورنہ ہم صرف آپ سے تعیدات پوچیس مے۔ میں اسے اس صدی کی سب سے جیرت اکیز چر قرار دیا ہوں۔ خاص طور پر وہ بچی میرے لیے بہت تعجب خیز ہے جوز ندہ ہے ادراس کا تعلق اس انو کھی لاش سے ہے؟''

" ضرور يروفيس ا بوسكتا ہے اس طرح جھے بھى اس كے بارے ميں كچھ معلوم ہو جائے اور الائشا ..... ميرامطلب بي كداس في كاراز مي كل جائ كا؟ "برميت سكند ني كها-

"كياوه بى بالكل نارل ہے؟ شروك بلاسم نے بوچھا۔

"بالكل بزى موكى ب- ووقعليم حاصل كرربى ب- خوش ب-"

"تجب ب- ہماے ایک عام بات محی کہ سکتے ہیں، لین سب سے حمرت ناک چیز ہے کہ عورت کی لاش کوحنوط کیا گیا ہے اور شاید قدیم مصر کے طریقہ حنوط سے بہتر طریقے سے، اگریہ کوئی عام بات مجی ہے تو کم از کم ان لوگوں کے بارے میں معلومات دلچپ ہوں کی جنہوں نے بیطریقہ استعال کیا۔''

''بلاشبہ یروفیسر....! ہرمیت سکھنے کہا۔

''ہاں۔ تہاری تشویش بجاہے واقعی جس کی نے بھی ایسا کیا ہے اسے یہ بیس کرنا چاہیے تھا لیکن باتی تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور ان طزموں نے ان میں سے کوئی چیز چرانے کی کوشش نہیں گی۔'' '' میں نے ایسے بی ملازموں کا انتخاب کیا ہے چرن گپتا! نو اور خانے کے لیے جن پر جھے کمل اعتاد تھا۔ یوں بجھ کو یہ میرے پر کھوں کے ملازم ہیں۔''

' ' فیک ہے تحقیقات کرلو۔ جس کی نے بھی ایسا کیا، کیوں کیا اورکوئی مخص اس کا مرتکب پایا گیا تو مزادے سکتے ہو۔''

" بن برب سے بات تھی جس نے بچھے پریٹان کر دیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کس نے یہ جراُت کی؟" ہرمیت سنگھ نے کہا اور پھر جن گپتا کے سامنے ہی اس نے دوسرے ملازم کے ذریعے ان تینوں ملازموں کو طلب کیا۔ ہرمیت سنگھ انہیں لے کرنو اور خانے میں پہنچ گیا۔ تینوں ملازم بے چارے اس کے اس انداز سے پریٹان نظر آ رہے تھے۔

''جا کیرے! تم یہال کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہو؟ کوئی چیز ادھرے ادھر ہوئی ہے؟''اس نے تینوں ملازموں کو گھورتے ہوئے کہا۔

"میں سمجانہیں مالک؟"جا گیرے نے کہا۔

'' میں نے تم لوگوں کومنع کیا تھا کہ ان میں سے کوئی چیز ادھرسے ادھر نہ ہو؟ پھرتم لوگوں نے بیشو کیس کیوں کھولے؟''

" نبیں مالک! ہم نے بھی ایمانہیں کیا؟"

"جا كركاتم محمد عموت بول رب بو؟"

" مالک کی سوگذہ اس میں کوئی بات جموث نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنا کام کیا ہے، پر مالک ایک بات جنوب نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنا کام کیا ہے، پر مالک بات بتانا چاہتے ہیں ہم! پہلے بھی سوچ رہے تھے،لین پر یم شرمانے کہا کہ وہم بھی ہوسکتا ہے؟"
"کما.....؟"

" ما لک! ہم تیوں ایک ساتھ ہی اندر جاتے ہیں۔ کوئی ایک کا منہیں کرتا، گر پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے عجیب باتیں دیکھی ہیں۔ تو بتادیپک! تو نے کیاد یکھا؟" جا گیرے نے دیپ ہے ہما۔
" ما لک! ایک دن سونے کے اس سانپ کو اپنے بھی میں ملتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھگوان کی سوگند سین شخصے کے ان بھی میں سے نظنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جا گیرااور پریم دور کام کر رہے تھے۔ میں نے چیج چیج کر انہیں آوازیں دیں اور خود بھی ڈر کر چیچے ہے گیا۔ جب بید دونوں میرے پاس آئے تو میں نے انہیں سانپ دکھایا، مگر بیٹر کی حالت میں تھا۔ ان سب نے میرا نہ اق اڑایا۔ سومیں خاموش ہوگیا۔"

'' بھگوان کی سوگند مالک! ٹیس نے ایک دن پورے ہوش سے اس عورت کی آنکھیں کھلی دیکھی ۔ میں ۔ ٹیس برابر میں صفائی کر رہاتھا کہ میری نظراس طرف اٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھی رہی تھی۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی اور جا گیرے اور دیپک میرے پاس آگئے، مگراس نے دوبارہ آنکھیں بندکر کی تھیں اور ایک بار مالک! "ببرحال مسر ہرمیت علی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں آ کر ہمیں بے پناہ خوشی حاصل ہوئی ہے اور آپ کے اس نوادر خانے کو ہم ونیا کا بہترین نوادر خانہ کہہ سکتے ہیں۔ میں آئندہ جب نی تحقیقات کے بارے میں کچھوں گا تو اس میں آپ کے اس نوادر خانے کا نام سرفیرست ہوگا اور میں اے اس کا صحح مقام دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طبے ہو چکی ہے کہ جول ہی میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہوااس سلسلے میں تحقیق کے لیے آپ کو زمت دوں گا۔"

روں ول سار ملائے ہوئے ہے ؟ " نوادر خانے میں پہنچ کرتم ایک دم کچھ پریشان ہو گئے تھے؟ "
" ہرمیت سکھ! ایک بات ہتاؤ .....؟ نوادر خانے میں پہنچ کرتم ایک دم کچھ پریشان ہوں۔ درامل میں نے وہاں پچھ تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ " ہرمیت

علیے ہے جواب دیا۔ ''کیسی تبدیلیاں.....؟''جہن گپتانے ہو جھا۔

''جیب بات ہے۔ میرے اس نوادر خانے میں تین افراد کام کرتے ہیں۔ یہ تینوں میرے اعتاد
کے طازم ہیں اور میں نے بھی ان کے اندر کوئی کوتا ہی نہیں پائی۔ تینوں ہی کھل طور پر قابل اعتاد ہیں۔ ان
کے سپر دنوادر خانے کی صفائی ستمرائی کا کام ہے اور ایک ایک چیز کو چیکا ٹا ان کی ذے داری ہے۔ یول بجھلو
چین گیتا کہ وہ کھل طور پر اس نوادر خانے کے گرال ہیں اور میں ان سے کوئی دوسرا کام نہیں لیتا۔ اس طویل
ترین دور میں ان میں سے سی ملازم نے کوئی چیز ادھر سے ادھ نہیں کی۔ بس ان کا اپنا کام ہوتا ہے اور اسے
انجام دینے کے بعد وہ فارغ ہوجاتے ہیں۔ یہاں موکی حالات کے تحت ان چیزوں کی حفاظت کی جوذے
داری ہوتی ہے وہ اس ذے داری کو بھی انجام دیتے ہیں۔ باتی تمام چیزیں اپنی جگہ جوں کی توں ہیں لیکن ایک
دیر ملی نے مجھے چیزان کردیا۔''

"ووتبديلي كياتهي؟" چن گپتانے بوجها۔

دو ہدیں ہیں ہو۔ ہم نے اس کے جم کے وہ لکڑی ہوگی چن گہتا۔۔۔۔۔! اور ہوسکتا ہے اس کی ترتیب تہارے

ذبن میں ہو۔ ہم نے اس کے جم کے وہ لکڑی کے زیورا تارکرایک الگ کیس میں رکھے تھے۔ اس کی گردن
میں پڑا ہوا سونے کا سانب اس چھوٹے بکس میں تھا اور اس کے جم کے نیچے سے برآ مد ہونے والا چڑے کا وہ
کی اجس پر تکمین نقش ہے ہوئے ہیں ایک الگ چکور بکس میں رکھا ہوا تھا لیکن میں بید کھ کر حیران رہ گیا کہ
لاش کا لکڑی کا زیوراس کے جسم پرموجود تھا۔ سونے کا سانپ اپنے کیس سے نکل کراس کی گردن میں آویزال
ہوگیا ہے اور چڑے کی وہ تحریمین اس جگہ موجود تھی جس جگہ ہم نے پہلی باراسے ویکھا تھا۔ میں اس بات پ
حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہوا؟ اگر ملازموں نے بیحرکت کی ہے تو بہت ہی غلط بات ہے۔ انہیں کی چیز کو ہاتھ
دگانے کی ممانعت تھی۔ ان میں سے کس کی جرات کیسے ہوئی کہ اس نے اپنے طور پر بیسب چھ کیا؟''
دگانے کی ممانعت تھی۔ ان میں سے کس کی جرات کیسے ہوئی کہ اس نے اپنے طور پر بیسب چھ کیا؟''

ہے تواب کیا کیا جائے کہیں چھے ہونہ جائے۔

رات بجروہ بے چینی سے کروٹیل بدلیارہا۔ بیسب کیا ہادراسے کیا کرنا چاہے مجراسے شہباز خان یا وآیا۔اس کے علاوہ کوئی نہ تھا جس سے اس بارے میں بات کی جائے۔ وہی میچ مشورہ وے سکیا تھا۔ ہاں یہ ورست ہے۔ کل بی جو ہرآباد چلا جائے۔ کل بی۔ بدمشکل تمام مجے ہوئی تھی اس نے خود کوسنجالا عشل ، کیا اور ناشتے کے لیے چل پڑا۔ ناشتے کے کمرے میں داخل بی ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے اسے ایک کاغذ

بابوتى! يهجو برآباد سے تارآيا ہے۔"

"إل-شهبازخان چاچا كاب-"اس فى كاغذ كر يرها، لكما تمار "برميت كواش عيب وغریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں۔فورا جو ہرآباد آجاؤ۔'' ہرمیت سکھ کی پریشانیاں عروج پر پہنچ مئی تھیں۔ هبباز خان سے فاصلہ تھا، لیکن دلول کے فاصلے بھی تم نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی پریشانی بھول گیا۔ ہائیتا ہوا سندری کے باس پہنچ مگیا۔

"دسندری جلدی سے میرے دو جوڑے تیار کردو۔ جوہر آباد جارہا ہوں۔ شبہاز خان کا تار آیا ہے۔وہ کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہے۔

" الله بريتم مجمع بتاكر كيا ب- المجي تيار كيويتي مول مكر ثرين كون ي مل كي "

"أشين جاكريا لك جائے كا جو بھى مل كئى اى ميں بينے جاؤں كا۔ بس جلدى كردو، يس كچھ مروری چیزیں سمیٹ لوں۔"

ان ضروری چیزوں میں چیک بکس بھی تعییں۔ نہ جانے دوست کو کیا ضرورت پیش آ جائے۔ سندری نے تیاریاں کمل کیں اور ہرمیت منگھ اشیشن چل پڑا۔ ریل بھی مل بی من مگراس کی رفار بہت ست تح - ہرمیت شکھ کا بس چتن تو وہ اسے ہوا میں اڑا دیتا اور راستے بھر اس کاذبن وسوسوں میں ڈوبار ہا کہ کیا پریشانی ہو عتی ہے شہباز کو؟ مگر پھے بچھے میں نہ آیا۔ تارکوئی بار پڑھا تھا۔ عجیب وغریب حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک باردل میں بیخیال بھی آیا تھا کہ کہیں حالات الاکثا ہے تعلق ندر کھتے ہوں۔ وہ خود بھی تواس سلیلے میں پریشان ہوا تھا۔ بہر حال دلی پہنچا اور ماروں مارشہباز خان کے کمر پہنچ کیا۔ کوئی میں داخل ہوتے ہی نو کروں سے خریت پوچھی تو پتا چلا کہ الائشا بھار ہے۔ ول کو دھکا سالگا معاملہ کی نہ کسی شکل میں الائشا کا بی ہے پھر شبهاز خان کوخر ہوئی تووہ پاگلوں کی طرح دوڑا آیا اور ہرمیت منگھ سے لیٹ گیا۔

"بل دوست اب كوئى پريشانى كى بات نيس ب\_تم آ مئے سب مميك موجائے گا۔" کیابات ہے جلدی بتاؤ؟'' ہرمیت عظمے نے کہا۔

"الائشا کھھ پیار ہوگئ ہے۔تم تیار ہوکر فارغ ہوجاؤ تو پوری بات بتاؤں گا۔" "زياده يماريج؟"

" بال بس بهي سجولو" شهباز خان كالهجه بمرا كيا\_

اس کی زبان ہتی دیمی تھی جیےاسے بیاس لگ رہی ہو؟"

" تمبارا د ماغ خراب ہو گیا ہے۔تم اس انداز سے سوچتے رہے ہو کے اور تمبارے دہم نے سے

۔ ''ہم نے بعد میں کوشش کی مالک! مگر پھر کوئی بات نہ دیکھی۔ کل بھی ہم نے کام کیا تھا مالک! میہ پی صورت اختيار کرلي-''

چزیں ابی جگھیں۔''

"ادراس دقت بيمب كي بدل كميا-" برميت على غصے سے بولا۔

" ہم جبوث نہیں بول رہے مالک!"

کوئی مسله طن نبیں ہوا تھا لیکن ہرمیت کو یقین تھا کہ ان تینوں نے بی میر کت کی ہوگی۔ جے ن میتا ہمی اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال بات کوٹالنے کے علاوہ ادر کیا کیا جاسکتا تھا، لیکن ہرمیت سنگھ کے ذہن کوکریدی لگ عی۔ دہ دن مجرای سوچ میں کم رہاتھا، اگرنوکر جموث نہیں بول رہے تے تو چربیکیا اسرار ہے۔ رات کو ضروری کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعداس نے نواور خانے کا رخ کیا۔ بیجگداس کی جوانی کی یادگار تھی۔ یہاں موجود ہر چیز ایک کہانی رکھتی تھی۔ دہ جانتا تھا کہ کون می چیز اس نے کہاں سے حاصل کی تمی اور اس کے لیے اس کیا جد دجہد کرنا پڑی تمی۔

اسے یہاں کی ہر چیز سے پیارتھا ادراس کے لیے می جگہ بہت سکون بخش تھی۔ دوسینکروں بارون ادررات کے مرصے میں یہاں آچکا تھا۔ دلچیں کے احساس کے علاوہ اسے کوئی اور احساس بھی نہیں ہوا تھا، لین آج .....آج رات کے اس ابتدائی جھے میں۔ تہ خانے کے اندر موجود اس نواور خانے میں داخل ہوتے ہوئے۔نہ جانے کیوں اسے خوف کا سااحساس ہوا تھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرولہریں ووڑنے لکیں اور اس کے قدم رک مے مجراس نے خود کوسنجالا اپنے آپ پر ہاادرآ مے بڑھ کرنو اور خانے میں واخل ہوگیا۔ اس کے قدم شیشے کے تابوت کی طرف اٹھ گئے تھے۔ تابوت کے قریب بھنچ کراس کے ذہن کوشدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں خوف ادر حمرت سے جھیل گئی۔

بدایک نا قابل یقین منظرتھا۔ آئکھوں کا دھوکا یا پھرمحض احساس کیکن جونظر آرہا تھا اسے دھوکا تو نہیں کہا جاسکتا تھا۔ شوکیس میں موجود لاش کروٹ بدلے لیٹی تھی۔ دن میں دہ حیت تھی اور اس وقت مجمی جب وہ ملازموں کے ساتھ اندرآیا تھالیکن اس وقت وہ بائیں سمت کروٹ بدلے ہوئے تھی۔اس کروٹ کے ساتھ اس کے بدن برموجود چیزوں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ کمر کے نیچ نظر آنے والا چڑے کا مکڑا واضح تھا اور مرمیت سنگھ جاناتھا کہ بیسب بچرکس نے نہیں کیا۔ جابیاں اس کے پاس موجورتھیں وفعتہ ہرمیت سنگھ کاول بہت زور سے وحر کا اور وہ خوف زوہ ہو کر دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ بہ مشکل تمام اس نے دروازے کا تالا

لكايا تما - تالالكاتے موع بحى اس كے ہاتھ كانب رہے تھے۔ کونعی سنسان پڑی تھی۔سب سور ہے تھے۔وہ ہانپتا ہواا پنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر گر پڑا۔ ول اب مجى برى طرح وهرك ر با تعا-كيا ب بيسب كه كيا بيسب كيد بوا؟ كيابدلاش السبكياس مي زندگی دوڑرہی ہے؟ نامکن اتنے طویل عرصے کے بعد استے عرصے کے بعدیہ کیے ہوسکتا ہے اور اگر ایسا

" اوہ ..... ہرمیت سکھ کے طل سے شندی سانس کے ساتھ آواز نکلی۔" تم تو مجھ سے بردی مصیب کاشکارہو۔''

یریشانی کے عالم میں شہباز خان نے ہرمیت میکھ کے الفاظ پرغور نہیں کیا تھا۔وہ ای انداز میں بولا۔ ور کرل محر متبول الگ پریثان ہیں۔ بہت اجھے انسان ہیں۔میری پوری پوری ممگساری کررہے ہں۔ نمران کاچمرہ الگ اتر ا ہوا ہے اور پلوشہ کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اندازہ لگاؤ ہرمیت میں کس وینی عذاب میں گرفا ہوں۔ پلوشہ کاخیال ہے کہ الاکثار کسی آسیب کا سامیہ ہوگیا ہے۔ کرال محمد مقبول کہتے ہیں کہ کوئی نفياتى مرض ب- برخف افي افي كهدر باب- حقيقت من جانا مول ياتم!"

"تمهارااس بارے میں کیا خیال ہے شہباز!"

"میرا فائن جہاں تک کام کرتا ہے۔ ہرمیت اس سے میں میں متیجا خذ کرتا ہوں کہ .....کہاس حالت کا اس کے بچپن سے کوئی تعلق ہے۔ وہ اس عالم میں ایک سمجھ نہ آنے والی زباین بولتی ہے اور اب ہی نہیں بیزبان بہلے بھی کی باراس کی زبان سے من چکا موں۔اس وقت بھی جبوہ پر کی تھی۔" ہرمیت تنگھ پھیکے سے انداز میں مسکراویا پھراس نے کہا۔

"من تم سے مشقق مول شہباز!اس وقت ہم ناتجربے کاری کا شکار ہو گئے اور ندی میں بہتی ہوئی لاش اوراس کے پاس لیٹی موئی بی کو اٹھالائے۔ہم نے حالات کو گہری نگاہ سے نہیں و یکھا تھا حالا تکہ ہمیں پچوعرصے کے بعد ہی سمی لیکن اس بارے میں تحقیقات ضرور کرنی چاہیے تھی۔اس کا نتیجہ ہم دونوں بھگت

''وونوں .....؟''شهبازنے پہلی بار چونک کر کہا۔ "بال-ایک چھوٹی ی کہانی میری بھی ہے۔" "كيا .....؟ شهباز خان نے شديد جيرت سے پوچھا۔

"معاف كرنا، ال وقت مجهة تمهيل ابني بيتانبيل سناني چاہيے تقى ليكن چونكه دونوں معاملات ايك دومرے سے براہ راست متعلق ہیں، اس لیے بیرتذ کرہ ضروری ہے۔ ' ہرمیت سنگھ نے کہا۔ پھراس نے لاش کی پوری کہانی دہرادی اور بتایا کہوہ شہباز کے پاس آنے والا تھا کہ شہباز کا تاراہے ملا۔

"اوه مير عندا .....! يرسب كيا بي " شهباز خان شديد جرت سے بولا۔

" غوركروشهباز! بياتو مونا بي تعالم بم ان حالات كوكيول بحول محير تقع جس ميس بيسب بجوجميس الما تعا- پکھا ندازہ تو ہونا چاہیے تعا-میرے نوادرادر تبہاری بٹی کا۔ پکھتوراز ہوگا؟"

"ان حالات كى اميرنيس تقى - برميت بم توبي بحول بى مئ من كالاكتاكيا بي بيل بلوشد ك بارے میں سوچتا ہوں تو میرے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں، اگر الائٹا کو پچھ ہوگیا تو پلوشہ کی زندگی مشکل

"اس مل كوئى شك نبيل ب شهباز! تمهارى مشكل مجھ سے زيادہ ہے ليكن ميرے دوست! اب ول سے کام لینا ہوگا۔ ان حالات سے فکست مان لی تو بربادی مقدر بن جائے گی۔ ہمیں ہمت سے کام لینا

"ہیتال میں ہے؟" "نبیں گریں ہی ہے۔ آؤتم میرے ساتھ آؤ۔ پہلے نہاؤ پھر بات کریں گے۔" دد مجھےاس کی شکل تو دکھا دو۔'' ہرمیت سنگھ نے کہا۔

"جلدى نەكرو- كچىكى كى لو- يېلىغ مىتىمىيساس كى ييارى كى تفصيل بتاؤل گا چرتم كچى بچىسىكو هے-" شہباز خان کے بے حداصرار پر ہرمیت سکھ نے عسل کیا۔ پلوشہ نے فورا کھانے کی میزلگادی اور

کھانے سے فارغ ہوکرشہاز، ہرمیت کولے کراپنے کمرے میں آگیا۔ " برمیت سے ہرمیت ان تمام معاملات کے راز دارصرف تم ہواور میں اس سلسلے میں اکیلا بڑھیا تھا۔ تبہارے علاوہ کی اور کی طرف نظر نہ گئی۔ بس میں نے بے قابو ہو کر تمہیں تاروے دیا۔ ڈرر ہاتھا کہ میں تم بدحواس ند ہو جاؤاورلگا ہے ایہ ہی ہوا ہے مگر دوست تارمیں اس سے زیادہ کیا لکھ سکتا تھا۔''

" ہاں ٹھیک ہے، مرقصہ کیا ہے؟"

" الائشا كوتم الحجيي طرح جانتے ہو۔مہذب، ذہین اور خوش مزاج لڑ کی تھی۔اس طرح رہے بس محتی تھی ہم سب میں کہ ہم اس کا ماضی بعول مجے تھے۔ بلوشہ کے بارے میں تو بعول کر بھی پہیں سوچا جاسکیا تھا كدالاكثا كوغير مان كى بحول عى كى بيد بات كدالاكثا اس كى كوكه سے پيدائيس موئى - اتا بى جائى ہا ہے اور تم بیمی جانتے ہو کہ میں نے بلوشہ کو بھی تفصیل نہیں بتائی کہ الاکشا بچھے کہاں لمی تھی۔''

"كوئى خاص بات موئى ہے كيا؟" " إلى ببت اہم، ببت خاص -" شبهاز نے شروع سے اب تک کی پوری تفصیل ہرمیت سکھ کو بتاتے ہوئے کھا۔

"مران اے لیے آیا اور اس نے بتایا کہ الاکٹا کی کیا کیفیت تھی، لیکن مج کو جب وہ جاگی تو نارل تھی۔اس نے بتایا کہ وہ شدید محمل محسوس کر رہی ہے۔ ہلکا سا بخار بھی تھا اسے۔ دوپہر کونمران پھرآ گیا وہ پھر الاكثاب ملااورمير بسامنے بيالاكثا بسوال كيا كدوه كھنڈر ميں كيا كررہى تحى تو وہ حيران ہوگئ -اسے پچھ یا د ضاا اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ مچھنیں جانتی ابس اس کی کٹیٹی میں در دہوتا ہے اور بیدر دا تا شدید ہوتا ہے کہ اس پر عشی طاری ہو جاتی ہے۔شام تک وہ تھیک رہی اور اپنے بارے میں مفتکو کرتی رہی۔ پھررات كا كھانا كھايا۔ ميں اور نمران اس پر نگاہ ركھ رہے تھے۔ رات كے كھانے پر نمران كے والدصاحب بھى موجود تھے۔ گیارہ بج وہ چلے گئے۔الائشا کمرے میں سوگئی۔ پلوشہ بے جاری اس کے پاس تھی اور جب تک اس ہے جاگا گیاوہ جا گتی رہی مجروہ بھی اس کمرے میں سوگئی۔ آدمی رات کے قریب اچا تک پلوشہ کی آ کھ کمل منی تو اس نے دیکھا کہ الائشا کھڑی میں کھڑی جا ندکود کھے رہی ہے۔ بلوشہ دوڑ کراس کے پاس پہنچ گئی اوراس نے الانشاك كنده يرباته ركه كراب يكارا- جواب مين اس في كردن محمائي تووه اس حالت مين تحى كداس كي آ تکھیں سونے کی طرح عجمگاری تھیں اور ہونٹ خوف ناک انداز میں مسکرار ہے تھے۔ پلوشہ کی چیخ س کر میں دوڑ ااور اے اس کمرے سے نکال لیا۔ میں نے الاکٹا کے کمرے کا درواز ہ باہر سے بند کر دیا تھا۔اس کے بعد ساری رات اس کمرے سے جھیڑیے کے رونے کی آوازیں آتی رہیں اوروہ انجمی تک ای کیفیت میں ہے۔''

خان کے چبرے برکافی بحالی آئی تھی۔اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ '' <u>مجھ</u>اس وقت واقعی تمہارے علاوہ کی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ ہرمیت تمہارے آنے سے کتنا

سكون ملا ب جھے! غم بتو يد كماسے پرورش كرتے ہوئے بعول كئے تھے كہ وہ ہم ميں سے نہيں ہاوراب نہ حانے کیا حالات ہوں؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے یاس رہے گی بھی یانبیں؟ خدانے باولادر کھا

ورنه شایداس کی کی پوری ہوجاتی۔ بلوشہ کے بارے میں کھنیں کہاجاسکتا کہاس پر کیااثرات مرتب ہوں؟" "سمجھ داری سے کام لوشہباز! سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بلوشہ بھانی کوحقیقت کاعلم کی حال میں

نہیں ہونا جا ہے بلکہ ابھی سے ان کے کان میں بھی یہ بات ڈال دینی جا ہے کہ الائشا کو کی بھی وقت علاج کے ليے بيرون ملك بيجا جاسكا ہے۔ ڈاكٹروں كى رائے كا انظار ہے۔"

" بھی حالات کا کیا مجروسا؟ وہ جس طرح عائب ہو گئی تھی دوبارہ مجی ہو عتی ہے۔اس وقت تم بھانی سے کہ سکتے ہوہ وہ زیرعلاج ہے۔ ہم ایک طرف سے بی پریشان رہیں گے۔ کم از کم دوہری الجھن کا شکارتو نہ ہوں گے؟''

شبهازخان اس بات پرغور کرنے لگا پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ "خداتمہارا بھلا کرے، بيمثوره بھي بہترين ہے۔ جھے تو صرآ جائے گا كيونكه ميں نے اپني آنكھوں سے بہت كچود يكھا ہے۔ كيا بلوشه اس بات سے معمل جائے گی؟"

مچراطلاع ملی کہ نمران اور کرئل صاحب آئے ہیں۔ ہرمیت سکھ نے شہباز کے شانے پر ہاتھ

" ہمت اور ہوشیاری سے یہ داستان کرتل صاحب کو سنانی ہے۔ میں ان سے ملانہیں ہول لیکن اندازہ ہے کہ وہ کیسے انسان ہوں گے؟''

"ان سے تمہارا غائبانہ تعارف ہے۔ آؤ چلیں۔ " دونوں ڈرائنگ روم کی طرف پڑھ گئے۔ کرتل محم مقبول خان اورنمران نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا۔ کرتل نے بیغور ہرمیت سنگھ کود کیمتے ہوئے کہا۔ ''اگرمیرااندازه غلانبین تو آپ مشر ہرمیت شکھ ہیں؟''

" آپ کا اندازہ غلط نہیں ہے کرتل مقبول! لیکن میداندازہ آپ نے کیسے قائم کیا؟'' ہرمیت سکھ نے کرتل مقبول سے پر جوش مصافحہ کرتے ہوئے کہااور چرنمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ "بيلونمران!"

" ہیلومر!" نمران نے گردن خم کرتے ہوئے کہا۔

كرتل محد مقبول مسكراتا موا بولا\_" بحتى فوج ميس زندگى كزارى ب اور فوجى زندگى بهت س جربات دیتی ہے لیکن اس شاخت میں ہم نے کوئی کارنامہ سرانجام نہیں دیا۔ برمیت سکھ کا تذکرہ مجماس طرح شہباز خان کی زبانی ساہے کہ ہرمیت سنگھ کی پوری شخصیت ہمارے ذبین پرنقش ہوگئی ہے اور پھراس وقت آپ دونوں کے چروں پر جومجت نظر آرہی ہے وہ بھی اس بات کی غاز ہے کہ آپ ہرمیت سکھ ہی ہو ہوگا۔ پاوشہ بھانی کی بات دوسری ہے، لیکن تم جذبات سے کام لینے کی بجائے ہوش سے کام لواواب اس بات کو ذہن شین کرلو کہ الاکشا ایک پر اسرار وجود ہے ادر ہمیں اس کا سراغ لگا تا ہے۔''

'' ممکن ہوگا؟''شہباز نے کہا۔

"اے مکن بنانا ہوگا۔" ہرمیت نے پراعتاد لیج میں کہاادرشہباز خان اے دیکھنے لگا مجراس نے

آ ہتہ آ ہتہ متراتے ہوئے کہا۔ "فدا كانتم برميت سكوصرفتم سے بيامير تقى اوركوكى الباند تقاجو جيمے اس طرح سارادے، ای لیے میں تمہارے لیے بے چین ہوگیا تھا۔تمہاراخیال درست ہے۔کوئی تو کہانی ہوگی اس کی۔ہم نے اے فراموش بی کردیا تھالیکن اب از سر نواس سلسلے میں کام کرنا پڑے گا۔"

" إل-ايك على موفئ تمى، اب اس كاخمياره مجلتنا بر عكا تمهار ع خيال ميس كيام عب ساتھ پین آنے والے واقعات معمولی میں۔ کون کہ سکتا ہے کہ مجھے کیا کیا مجلتنا پڑے گاتم ایک بات پرغور نہیں کر رہے ہوکہ بیدونوں کام ایک ساتھ ہوئے ہیں۔

"مطلب بيكه ادهرالائشاكي بيكيفيت بوئي اورادهراس لاش مين تحريك بدا موكئ - برچندكسيد سب کچھنا قابل يقين سا ہے، ليكن نديل جموف بول رہا ہوں اور ندتم! بيسب کچھ حقيقت ہے شيباز!" " بے شک!" شہباز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔اس کے بعد دونوں سوچ میں کم ہو گئے پھر

" بجھ سے پچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے کرتل مجمہ مقبول کو بھی الجھالیا۔ وہ شریف انسان کیا کر ے گا۔ فاہر ہے ان حالات میں نمران اور الاکثا کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا۔''

" کرنل کس قتم کا آدی ہے؟"

"ب جورتفيس بهت شريف" "تواس ہے کل کر بات کرلو؟"

" کمایات کرول؟"

''اسے حقیقت بتادو۔''

"یقین کرے گا؟"

" ندیقین کرے تو اس ہے کہدو کہ الائٹا کا نکاح نمران ہے پڑھا دے اور رخصت کرے مگر لے جائے۔" ہرمیت سکھنے کہااورشہباز خان بےاختیار ہس پڑا۔

"ارے کول مروارہ ہو بے چارے کو۔"

" تب الصحقيقت مان لينا موكى شهباز! باقى سب كچه بكار ب- يميل الاكثا كے علاج ك بجائے ان کی مقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنی جاہے۔ان حالات میں تم بھی انداز و لگا سکتے موک بیکوئی مرض نہیں ہے بلکدان پراسرار کرداروں کی زندگی سے کوئی داستان وابستہ ہے۔'' ہرمیت سکھ نے کہا۔ شہبانہ ہونا پڑا۔

یہ بات سلمری جنگلات کے قریبی علاقے کی ہے۔ ہم لوگ سیروسیاحت کرتے ہوئے ایک خاص علاقے میں جا نکلے تھے جوسلبری کے نام سے بی مشہور ہے۔اس علاقے میں ہمیں اپنی زندگی کے خوف ناک حالات سے واسط پڑا اور پھر ہم ایک ندی کنارے جانگلے، جہاں ہمیں پانی میں بہتی ہوئی ایک لاش نظر آئى۔ایک انسانی لاش .....جس کے نزدیک ایک زندہ بچی بھی موجود تھی۔

ہرمیت سنگھ نے اس وقت سے لے کرآج تک کی پوری داستان کرٹل کوسنائی اور پھر جب اس نے براکشاف کیا کہ الاکتا وہی بچی ہے جے شہباز لے آیا تھا اور اولا دی طرح اس کی پرورش کی تھی اور اس کی رورش میں شہباز خان کی تمام دلچیاں اس لیے بھی شامل ہو تئیں کہ اس کے ہاں اور کوئی اولا دنبیں تھی۔ کرتل کا برہ قامل دید تھا۔ ہرمیت سنگھ نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

"میرے پاس دہ لاش اور اس کی تمام چیزیں موجود ہیں لیکن میں خود بھی عجیب وغریب حالات کا مكار ہو چكا ہوں اور جمرت الكيز بات يہ ہے كہ جس وقت شہباز خان كا تار مجھے ملا ميں خود اپني پريشانعوں كے سليل ميں شہباز کے پاس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے جو پریشانیاں لاحق ہیں ان کی مختفر تفصیل مجمی من لیجئے۔'' "مرمیت تنگھ نے لاش، سنہری سانپ وغیرہ کے بارے میں تنصیلات بتائیں۔ کرئل اور نمران عجیب سے نگاہوں سے ہرمیت سکھ کو دیکھ رہے تھے چرجب ہرمیت سکھ خاموش ہوا تو بہت دریک خاموثی طاری رہی اوراس کے بعد کرتل نے ایک مہری سانس لیتے ہوئے کہا۔

"بلاشبہ ہم اسے ایک پر اسرار کہانی کہ سکتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جود مجیسی کے لیے گوری جاتی ہے۔لیکن دومعزز لوگ یہ کہانی بیان کررہے ہیں اس لیے میں اسے قطعی جھوٹ نہیں سمجھتا، تا ہم کچھ مذہبی نقطہ نگاہ سے اور کھے ماحول کے لحاظ سے مجھے بیسب کھے عیب محسوس مور با ہے۔ فوجی زعر کی میں مجھے بھی بہت سے پر اسرار واقعات کا سامنا کرنا پڑا لیکن کہیں نہ کہیں اس کی توجیبہ مل جاتی ہے کہ وہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ تاہم ایک ایس کہانی جس کی توجیہہ ہمارے سامنے نہ ہو باعث جمرت تو ہے لیکن نا قابل یقین نہیں کیوں کہ اک کے راوی دوعزت دارلوگ ہیں؟"

" كوئى جموثى كهانى سانے كى ضرورت بھى نہيں تھى كرتل بميں! ميں جانتا ہوں كەالائشا آپ ك بیٹے نمران سے منسوب ہے لیکن جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔آپ یہ نہ تصور فرمائیں کہ ہم یہ کہانی سا کرآپ سے کسی قتم کی معذرت کرنا جاہے ہیں۔" کرمل معبول کے ہونوں پر محرابث تھیل گئی۔انہوں نے آہتدہے کہا۔

"قابل مبارك بادبين شهباز خان جنهين اتناسيا دوست ملاحقيقت بيه كه مرميت علم حي اكم اس کہانی میں ذرا ساالچیتے ہوئے مجھے خود بھی یہی خیال آیا تھا کہ کہیں آپ یہ بات تصور نہ فرما کیں۔اس سلسلے میں، میں اتنا عرض کرودں کہ شہباز خان نے مجھے یہ اعزاز بخش کرمیری عزت افزائی کی ہے اور میں ہر حالت اور ہر قیمت پر میاعزاز حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔ بھول کر بھی مینہیں سوچ سکتا کہ یہ کھانی مجھےاور مقعمد کے تحت سنالی کی ہے۔بس چونکہ زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں آئے اس لیے میں نے تعورُ اساتعرض کیا تھا۔''

كت بير شبباز فان اس يهلي ات مطمئن نه تھے۔" "اوه ..... اچھا بہت خوب! بہرطور مجمع افسوس ہے کرال صاحب! کداس سے پہلے آپ سے ملاقات نہ ہوسکی۔ براہ کرم تشریف رکھے۔ " کرل مقبول نے بیٹے ہوئے شہباز خان سے کہا۔

''اپ کیا کیفیت ہے؟''

" حسب معمول " بين نهي بهت دير سے نبين ديكھا۔ ديسے مجھے ہرميت سكھ كى آمد كا انظار تھا۔ میں نے انہیں بلانے کے کیے تارویا تھا۔''

"فینا اجھن کے وقت دوست ہی کام آتے ہیں اور پھر ہرمیت سکھتو ایک ایسے دوست ہیں جن یر پورااعتاد کیا جا سکتا ہے۔مشر ہرمیت سکھ آپ نے پوری تفصیل من لی ہوگی۔اس بچی کے لیے دل خون کے آنسورور ہا ہے۔ شاید شہباز قان نے بھی بتادیا ہوگا کہ میرااس سے کیا ربط ہے؟ اگر نہیں تو میری خواہش ہے كه برميت عنكه كوتمام صورت حال بتادي جائي "

"كرتل صاحب! برميت سنكه ي تذكره بوچكا ب-"

" نەصرف يەتذكره بلككرىل مقبول كومى مجمد الچى طرح روشاس كراديا كيا ہے۔ شبهاز خان دوستوں کے معالمے میں بہت خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسا دوست ملاہے کرتل صاحب!''

" نہیں مسر ہرمیت سکھ! جھ سے پہلے شہباز صاحب کوآپ جیسا دوست ال چکا ہے۔" کرال مقبول نے منتے ہوئے کہااور پھر کہنے گئے۔ ' بہیں مطلب پرآ جانا چاہیے؟''

" دراصل شبباز خان جس قدر وجنی المجهن كاشكار تقے اسے صرف میں جانتا ہوں كه كرتل صاحب! ا کیا ایسی انوکھی کہانی جاری ذات سے وابستہ ہےجس کے بارے میں ہم دونوں نے فتم کھا کرعہد کیا تھا کہ سی کو یہ کہانی نہیں سائیں مے لیکن برقستی ہے آج وہ وقت آئیا ہے کہ میں نے شہباز خان کو دوسری قسم میر دی ہے کہ یہ کہانی کم از کم مقبول کو ضرور سنا دی جائے۔''

" إلى كرتل! ايك اليي انو كلي كهاني جس كااس دور ميس تصور بهي نهيس كيا جاسكنا، كيكن بيه كهاني بهت سال پہلے شروع ہوئی تھی۔اس وقت جب الیم کہانیوں کا تصور کیا جاسکتا تھا چنانچہ میر کہانی اس وقت سے آئ تک جاری ہے۔میری ابھی شہباز خان سے گفتگو ہورہی تھی۔شہباز کی بریشانیاں عروج برتھیں۔ میں نے ا ہے مشورہ دیا کہ کم از کم اچھے دوستوں کوشر یک راز بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہاں وقت میں آپ کو بینخوس کہانی سنار ہاہوں تا کہ آپ بھی اس میں شریک ہوجا ئیں ادر سیح فیصلے کر عیں۔''

کنل کا چہرہ تصویر حیرت بن گیا تھا۔ نمران بھی معتبانہ نگا ہوں سے ہرمیت منگھ کو د کھ رہا تھا۔ ہرمیت سکھ نے تھہرے ہوئے کہے میں کہا۔

'' پیرکهانی اس وقت شروع ہوئی تھی کرتل! جب مجھےادر شہباز خان کومہمات کا شوق دیوا تل کی حد تک تھا۔ ہم لوگ ہر چند کیم مردف کار ہو گئے تھے شادیاں ہو گئی تھیں ہماری،مسائل پیدا ہو بچلے تھے لیکن جب بھی وقت ملتا تھا ہم کہیں نہ کہیں نکل جاتے تھے اور پھر ایک مہم میں ہمیں انتہائی خوف ناک واقعات سے دو جار

"معانی جاہتا ہوں کرتل صاحب! بس یوں ہی ذہن پر کبیدگی طاری ہوگی تھی۔ "ہرمیت تھے نے کہا۔
" آپ اس میں تق بہ جانب ہیں۔ کوئی بھی شخص بیسوچ سکتا ہے لیکن اب آپ کو بیے کبیدگی کھل طور پر اپنے ذہن سے نکال دینی جائیں۔ یقینا بیہ کہانی آپ کی سنائی ہوئی ہے اس لیے جھوٹی نہ ہوگی اور میں آپ دونوں پر پورا یعین رکھتا ہوں لیکن ایک درخواست ہے آپ سے کہ کہانی جس انداز میں بھی آگے بڑھے کرتل مقبول کونظر اعداز نہ کیا جائے۔ میں آپ دونوں دوستوں جیسی عظیم دوئی کے قابل تو نہیں ہوں لیکن اگر اس سلط میں اپنا کچھ فرض ادا کرسکا تو مجھے مسرت ہوگی۔ جہال تک نمران کے سلط کا تعلق ہے تو اس وقت میں بہتے ہوئے عارمحموں نہیں کرتا کہ میں اس حالت میں بھی الاکٹا کا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھانے کے میں یہ ہوں کے تیار ہوں۔ وہ جیسی بھی ہے اگر جھے ل جائے تو میں اسے اپنی خوش بختی کی انتہا مجمول گا۔ اس کا جو علائ شہباز خان کرانا چا جے ہیں میں اس کی ذمے داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا خیال ہے بیا لفاظ جیب منرور ہیں لیکن میری جھائی کا اظہار کررہے ہیں؟"

" تب تو کرتل صاحب .....! مجھے بھی اب بدانسوں ہے کہ آپ سے پہلے ملاقات کیوں نہ ہوئی؟ میں بھی آپ سے بد بات کہتے ہوئے بڑا سرور محسوں کرتا ہوں کہاگر الائٹا آپ کی بہو بے تو ہم دونوں کے سر فخر سے باند ہوجا کیں گے۔ براہ کرم آپ میری تھوڑی تی کبیدگی کونظرانداز کر دیجیے گا۔"

"کروی .....؟ اب ممیں ذرا دوسرے اشاز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ بتایے ہرمیت سنگھ جی کہ آپ نے کیا گئی ہے۔ کہ بتایے ہمیں الاکٹا کے علاج کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟"

" " کرل صاحب! میں جانا ہوں کہ جوالفاظ میں کہ درہا ہوں، شہباز خان اس سے بھی انحاف

نہیں کریں گے۔ میں پہلے ایک تجربہ کر لینا چاہتا ہوں۔ میری دائے ہے کہ الاکثا کو تبدیلی آب و ہوا کے لیے

اپنے ساتھ لے جاؤں اور وہاں لے جاکراسے وہ لاش بھی وکھاؤں۔ میں ویکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر کیاروگل

ہوتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہوجائے۔ ہمارے ان علاقوں میں بہت ی پراسرار داستانیں

بھری ہوئی ہیں اور ان میں سے ساری داستانیں جھوٹی نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی سچائی مل ہی جاتی ہے

چنا نچہ ہم اس نظر یے کونظر اعداز نہیں کر سے ہے۔ "کرال مقبول پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر ہولے۔

دیری کہ اب جھے بھی ہے و جھجکنا پڑرہا ہے۔

مری کہ اب جھے بھی ہے کہ کے سے ہوئے جھجکنا پڑرہا ہے۔

'' '' '' میں آپ کو دغوت دیتا ہوں کُرٹل کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ کاش میں بید دعوت بہتر حالات میں دیتا، کیکن مجبوریاں انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔''

'' تو پھر ہرمیت عکمہ تی! میں اور نمران بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ہم اس وقت تک اس مسلے کو پس پشت نہیں ڈالیں مے جب تک ہمیں اس کا حل نہیں مل جاتا کیوں شہباز! آپ کو میری بات پر کوئی اعتراض تونہیں ہے؟''

" نہیں کرتا! میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے کہ میں ایسے ایسے دوستوں کی دوئی سے مالا مال موں۔ "شہباز خان نے جواب دیا۔

نمران اس دوران بالکل خاموش رہا تھالیکن اس کے چہرے پرایک پیلا ہٹ ی دوڑگئ تھی۔وہ نہ جانے کیا کیاسوچ رہا تھا۔شایداسے اپنے دل کی دنیالتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی لیکن بزرگوں کا احرّ ام مانع تھا کہ دہ کچھ بول نہ سکا۔

> کرٹل مقبول نے ہرمیت سکھے یو چھا۔ ''کیا آپ نے اسے دیکھ لیا؟''

" فنہیں انجی تو ہیں صرف اپنے دوست کو ہی سنجالنے میں مصروف ہوں۔ ویسے کیوں نہ آپ کی موجود گی میں، میں الاکثابے ملاقات کرلوں۔''

"شہباز خان اس کی اجازت دیں مے؟"

'' آیئے کرٹل صاحب!'' شہباز خان نے کہا اور چاروں اٹھ گئے۔تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کرے کےسامنے پنج گئے جوالاکٹا کا کمرا تھا۔ ہاہر پلوشہ موجودتھی۔ ''

"سورى ب-"بلوشەنے كها-

" بمانی آپ نے بیرکیا حالت بنار کی ہے؟ بیاری انسان کو بی ہوتی ہے۔ بیدومری بات ہے کہ بعض بیاریاں بیچیدہ ہوتی جا۔ الائٹا کی بیاری بیچیدہ ضرور ہے کین شکر ہے کہ خطر ناک نہیں ہے۔ ہم اسے علان کے لیے بیرون ملک لے جائیں گے۔ آپ اطمینان رکھیں بیڈ کیک ہوجائے گی۔ آپ کو ہمت سے کام لین چاہے۔ " برمیت شکھ نے کہا۔

''آیے کرتل!''اورسبد بے قدموں اندرداخل ہوگئے۔الاکشا بستر پر چت پڑی ہوئی تھی۔اس
کے دونوں ہاتھ سینے پرر کھے ہوئے تھے۔آئی میں بند تھیں۔ چہرہ عجیب کی کیفیت چی کررہا تھا۔وہ سب بستر
کے زدیک کھڑے ہوگئے۔ دفعۃ الاکشانے آئی میں کھول دیں۔ بالکل یوں نگا تھا جیے کی لاش کی آئی میں اچا نکہ کھل کئی ہوں۔ ہرمیت سکھی سب ہے آگے تھا اور اس نے سب سے پہلے الاکشا کی آئی میں کھتی ہوئی رہی تھی میں گئی ہوئی میں گئی کو کہ کے دار
دیکھی تھیں کیان ان آئی موں کو دیکھ کروہ بو کھلاتے ہوئے انداز میں ایک قدم چیچے ہٹ گیا تھا۔ سنہری چک دار
ادر پتیوں سے بے نیاز آئی میں جو اسے گھور رہی تھیں۔ان کے انداز میں ایک کرختگی تھی پھرالاکشا کے چہرے
کے تاثرات بھی بدل کئے۔اس نے بدن کو ترکت دی اور کہنے وں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی۔اس کا چہرہ ہرمیت سکھ
کے تاثرات بھی بدل کئے۔اس نے بدن کو ترکت دی اور کہنے وں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی۔اس کا چہرہ ہرمیت سکھ

"ايثوبوناشوك بارايثوبوناشوك\_"

برمیت عُلَّه نے تھوک نگل کر دوسروں کی طرف دیکھا پھر شغق کیج میں بولا۔ ''الائشا بٹی میں ہرمیت سنگھ ہوں؟ تمہارا چا چا ہرمیت سنگھ!'' ''ایشو بونا شوئے''الائشاگر جی۔

"نيسسيكيا كهداى مع؟" بمريت عكه في شهباز خان كي طرف و يكها .

'' خدا جائے؟''شہباز خان گہری سانس لے کر بولا الائشا ای طرح ہرمیت سکھ کو دیکھتی رہی مجر اس نے آنکھیں بند کرلیں اور دھم سے بستر پر گر پڑی۔شہباز خان نے آگے بڑھ کرا ہے بستر پرسیدھا کردیا کے یاس مجھے حمیا۔

· الموشالاكثا كاسوكيس تيار كردو ميرے لي بھي چند جوڑے ركھ دينا ہم ہرميت عكھ ك ساتھ جارہے ہیں۔

"كياط كياب آپ نے؟"

"علاج كراكيس كے الائشا كا اورتم اطمينان ركھوسب تھيك ہوجائے گا۔"

"كيامطلب؟" پلوشد في سواليداندازيس كها-

" بھی تمہیں بیتو اندازہ ہے کہ خدانخواستہ اسے کوئی موذی مرض نہیں ہے۔ بس ویمی خلل ہے۔ جس كاصل سبب دريادت كرنا ہے اور بيسب دريا فت موجائے تو علاج با آساني موجائے گا۔ ہم نے فيصله كيا ے کہ پہلے یہاں کوشش کیے لیتے ہیں اگر اس کوشش میں ہمیں ناکامی ہوئی تو پھر ہم اسے بیرون ملک لے جائیں نے۔تم جانتی ہوکہ بیرون ملک میں بڑے ذہنی امراض کے معالج ہیں۔اندازہ کہی قائم کیا گیا ہے کہ کُونی ایباد جنی جرک لگاہے۔الاکشا کوجس سےاس کا جنی تو ازن منتشر ہوگیا ہے بہتر علاج ہوگا تو وہ مھیک ہو جائے گا۔ " فی الحال ہم ہرمیت عکم کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں تم سے درخواست کرتا ہوں پلوشہ کہ اب اس نا گہانی کے لیے خود کو تیار رکھنا اور ہمت کے ساتھ وقت گز ارو۔ بات بالکل پریشان کن نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہوجائے گی۔'' پلوشہ نے ایک سکی لی اور مغموم لیج میں بولی۔

"خدانے مجھے باولا در کھا۔لیکن خدا ہی گواہ ہے کہ اس نے مجھے بھی اس کا احساس نہیں ہونے دیا۔ نہ جانے میری بی کوکس کی نظر کھا گئی۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں کہ اس پر کوئی سامیہ ہوگیا ہے۔ ارے کم از کم کی مولوی وغیرہ کو دکھا لیتے تو میرااطمینان ہو جا تا۔ مگر میری سنتا کون ہے۔''

" پیلی ہوتم کیوں نہیں سنتے ہم تمہاری لیکن بس تم عورتوں کے اعداز میں سوچ رہی ہو۔ وہ بات نہیں ہے۔ جوتمہارے تصور میں ہے۔ اگر ایبا ہوتا تو میں تم سے انحراف نہ کرتا۔ مجھے پراعماد نہیں ہے تہہیں؟'' "كول تيس ب- من كب كهدرى مول-"بلوشف كها-

" توبس شهباز خان کی بوی بو۔ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کروچلوشاباش اب تیاریاں كرو\_جميل كل ہى رواند ہونا ہے\_"

بلوشهاس انداز سے کافی مطمئن نظر آئے گئی تھیں۔ بہر طور تیاریاں کمل کر لی کئیں۔ رات کوتقریا آٹھ بج نمران آگیا اور اس نے بتایا کہ کل مج تقریباً ساڑھے دس بجے کی ٹرین سے ہمیں روانہ ہونا ہے اور باتی تمام انظامات بھی کر لیے مجے ہیں۔ رات کے کھانے پرنمران کوروک لیا حمیانے کی میز پروہ سب بھی مست تصاور كهانا لكني كا انظار كيا جاريا تها كه اجا يك ذرائك روم مين الانشا واخل موكني- اس في بال سنوارے ہوئے تھے۔لباس البتہ وہی تھی۔غالبًا منہ ہاتھ وغیرہ وهو کر آئی تھی اور اس وقت بالکل معتدل نظر آ رى مى اس است ديو كور مكا بكاره كئے۔ان حالات مِن اس كى اس قدر بہتر كيفيت كا تصور بھى نہيں كيا جا سکن تھا۔ایک دم سنجل کراس کا استقبال کیا گیا۔الائٹا مجیکی م سکراہٹ کے ساتھ بولی۔

" مجھے کھانے کے کمرے میں نہیں بلایا گیا۔"

تمااب الائشام ب كوئى تحريك نبيس تمي -

" آؤ ..... ہرمیت ۔ ' شہباز نے کہا۔ وہ سب اس کے کمرے سے نکل آئے اور ایک بار چر ڈرائنگ روم میں نشست جم کی نمران نے پہلی بارزبان کھولی۔ "آپ نے ایک بات محمول کی انگل ہرمیت سنگھ۔"

"جوں بی آپ کمرے میں داخل ہوئے یوں لگا جیسے اسے کوئی احساس ہوا ہو۔اس نے اس انداز میں آٹکھیں کھو کی تھیں اور پھراس نے جوالفاظ کہان میں سوالیہ انداز تھا۔ جیسے وہ آپ سے پچھ لوچھ رہی ہو۔'' " میں نے محسوں نہیں کیا۔ سچی بات ہے۔ میں کسی قدر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ " ہرمیت عکھ نے

" نمران کا کہنا درست ہے۔" شہباز بولا۔

"ووسرى بارجمى اس نے وہى جمله و ہرايا تھا اور انداز بھى مختلف ندتھا۔ وہ كچھ يو چھر ہى تھى۔" د ممركيا؟ "كرام معول بول اسوال كاجواب كى في ندديا تفاقورى دير تك خاموش ريخ کے بعد ہرمیت سکھنے کہا۔

" ببرمال میرا فیملدائل ہے۔الاکٹا کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔اس کے بعد جوصورت حال ہوگی۔اس کے پیش نگاہ فیصلہ کریں گے۔ " کرئل مقبول نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

"مناسب خیال ہے۔ بدروائلی کب تک ہوگی۔"

''کل ہی چل دیں گے۔ جب ایک فیصلہ کرلیا ہے تو دیر کرنے کا فائدہ؟''

" میں اور نمران بھی آپ کے ساتھ چلیں سے ہرمیت سنگھ جی۔آپلوگ بے فکر رہیں۔ میں تمام ا تظامات كرلول كا-" كرل نے كہا اور پران لوگول سے اجازت طلب كر لى برميت منكه اور شهباز خان أنبيل باہرچھوڑنے آئے تھے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ہرمیت عکھ نے کہا۔

"بے مثال انسان ہے۔ شہباز! ایک اعلی ظرف ہیں میں اس کے بیالفاظ بھی نہیں بھول سکوں گا كراس نے اس عالم ميں اپنے بينے كے تكار كے پيشش كي تى -"

'' خدا نے مجعے دوستوں کے معالمے میں بہت خوش قسمت رکھا ہے۔نمران کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے؟"

" بہت پرعز منوجوان ہے اور الائشاكو بہت جا ہتا ہے۔"

شبهاز خان آه مجر کرخاموش ہو گئے تھے۔ تب ہرمیت سکھنے کہا۔

"اب فورا انظامات شروع كردو - خاص طور سے بلوشہ بھانى كومطمئن كرنا ضرورى ب- يى تمہیں بتا چکا ہوں کے جہیں کیا کہنا ہے۔اس طرح بلوشہ مطمئن ہوجا ئیں گی۔ باقی معاملہ تقدیر کا ہے جو بھی

'' ٹھیک ہے۔'' شہباز نے تھٹڈی سائس بحر کر کہا۔ پھروہ ہرمیت کواس کمرے میں چھوڑ کر پلوشہ

''اوہ بیٹے تمہاری طبیعت کچھ ناساز بھی۔ہم نے سوچا خود ہی کھانا کھالیا جائے۔ان سے نہیں ملو

ود مل تو چکی ہوں۔" الاکثانے ہرمیت سکھ کی طرف و کھتے ہوئے کہا اور ہرمیت سکھ جلدی سے

"بان، بان جاری ملاقات ہوتو چکی ہے شہبازتمہاری بھی بھو لنے کی عادت خوب ہے۔ آؤ بیٹے بیٹھو۔" ''نمران محبت بجری نگاہوں سے الاکشا کو و مکیور ہاتھا۔ ہرمیت سنگھ کی نظرا کیک بارنمران پر پڑی تو وہ اسے دیکما کا دیکما رہ میا۔ول ہی ول میں اس نے سوچا کہ بینو جوان الاکٹا کے لیے بہت بڑا محافظ ابت ہوگا۔اس کی نگاہوں کاعزم بتا تا ہے کہوہ الانشا کے لیے برقربانی دینے کوتیار ہوجائے گا۔

ببرطور الاكثا كھانے كى ميز ير بيٹھ تى - كى دن كے بعداس نے كھانے ميں شركت كى تھى اوراس وفت اس کی حالت جس قدر بہتر نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی قابل غور تھی۔اس کی اچا تک بہتری کا سبب کیا ہوسکتا ہے۔ سوچنے کے لیے تو بہت می باتیں تھیں لیکن اس وقت کوئی کسی بات کا اظہار کرنانہیں جاہتا تھا۔ کھانا شروع ہوا اور الانشانے بالکل صحت مندول کے سے اندازیں ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کی۔ ہرمیت عکم کی نظر بار بارالاکثا کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھی ۔لیکن وہ سر جھکائے کھانے میں مشغول تھی۔ بلوشہ مجى خوش نظرة ربى تھى اورالائشا پرصد فے وارى موئى جاربى تھى \_كھاناختم مواتو ہرميت ملھ نے كہا۔

"الاكثابية آپ كى بارى كى خرس كرجم يهال آئ اوراب جم في فيصلد كيا ب كد آپ كواپ ہاتھ کمرلے جائیں گے۔''

"اوہ اچھا ہے۔ انکل کچے تبدیلی آب وہوا ہوجائے گی میں آپ کے ساتھ جانے میں بہت خوش ہوں۔''

"كل بي چل رہے ہيں ہم لوگ .....تمهارے ليے تيارياں بھى كر لى كى بيں -" برميت عكھنے كماا ورالائشامسكراني كلي-

"ای بھی چلیں گی۔"

کی۔ بیتمہارے چاچا ہرمیت سکھ ہیں۔''

و منبيل بينا اى بعد ميل آجائيل كى - "شهباز خان جلدى سے بولا اور الاكثا خاموش موكى -"كياخيال ب- يهال سے المحاجائے؟" برميت علي نے فيرمحسوں انداز ميں اشاره كيا اورسب کرسال کھسکا کر کھڑ ہے ہوگئے۔

نمران نے الاکشا ہے کہا۔" آؤالاکشا باہر چہل قدی کریں۔موسم بے مدخوش گوارہے۔" " ان تعوری سے چہل قدی کرنا ضروری ہے۔" برمیت سنگھ نے کہا اور الاکشا خاموثی سے نمران ك ساتھ بابرنكل آئى \_ دونوں كوئمى كے عقبى لان ميں آگئے -

"ا کیسی طبعیت ہے الاکشا؟" اس نے بوجھا۔

" كي يم من نبيل آتا نمران مجھ كيا ہو گيا ہے؟" الائشانے الجھے ہوئے لہج ميں كہا-' دختہ ہیں کیامحسو*ں ہوتا ہے*؟''

'' مجھے'' الائشا پر خیال ایماز میں بولی چندلحات خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی۔ پھراس نے کہا۔ '' میں نہیں جانتی نمران بیرسب کیا ہے۔ میں نے سوچا ہے، بہت غور کیا ہے۔ مگر پچھ سمجھ نہیں یا ئی بس ایک شیشہ سا ٹو ٹمآ ہے،میرے دماغ میں اور پھر یول محسوں ہوتا ہے۔ جیسے میں بے بس ہو گئی ہوں۔کوئی اور میری زبان سے بولتا ہے۔میرے دماغ سے سوچتا ہے اور میں خاموش رہتی ہوں۔ میں اسے دیکھتی رہتی ہوں۔وہ جو کچھ بولتا ہے۔ میں اس میں مداخلت نہیں کرعتی ۔ مگران کھات میں مجھ پر ایک مرورسا طاری رہتا ے۔ مجھے اس کا بولنا اس کا سوچنا اچھا لگتا ہے۔ جب وہ احساس مجھ پر طاری ہوتا ہے تو میں ایک عجیب ی تفقی محسوس كرتى مول برى باكل محسوس كرتى مول - مجھے جيسے ..... مجھے كى كى تلاش ب بيسے مجھ ميں پجھ كم موكيا ب\_ جيے ميں ناممل موں مجھا بي تحيل پند بي نمران! ميں اى اصاس تلے رہنا جا ہتى موں۔

نمران گری نگاہوں سے الانشا کود مکھ رہاتھا۔ چراس نے کہا۔" بیاحساس مہیں کب سے ہالانشا۔" '' کب ہے؟'' الاکثانے پر خیال انداز میں کہا اور اس کے بعدوہ دیر تک کچھے نہ بول سکی تھی۔ نمران بھی خاموثی ہے انتظار کرتارہا۔ کافی دیر کے بعد الانشانے کہا۔

"فیملہ کرنامشکل مورہا ہے۔ نمران، ٹاید بیاحاس مجھے ہمیشہ سے ہے۔ اس وقت سے جب سے میں نے سوچنا سیکھا ہے۔ میں خواب دیا متی کھی کہ میں سورہی ہوں۔ پھر میرے بدن سے ایک چیک دار خول اتر جاتا تھا۔ کوئی مجھ سے علیحہ ہوجاتا تھا مجرمیرا ہاتھ پکڑتا تھا۔ مجھے اٹھا لیتا تھا اور نمران مجرمیں نہ جانے کیا کیا ویلمتی ۔نہ جانے کیا؟ مجھے بالکل یا زمیس لیکن جو مجھ میں دیلمتی می ۔اس سے مجھے خوشی موتی می اور جب ميل جاكن تو مجصد دكه موتاكم ميل كول جاك كئ ..... وه مسد وه مجصد بهت احيما لكنا تعار ووسب كحدوه مجھ میں اعماد پیدا کرتا تھا۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں سب پچھ کرسکتی ہوں۔سب پچھ ..... میں خود کو بہت طاقت ورمحسوس كرتى تقى اورنمران ميس.....

> "ايك سوال كرول الاكتابرا تونبين مانوكى" " دخبیں نمران - برا کیوں مانوں گی۔" وہ ابنائیت سے بولی۔ "الانشاميري كياحيثيت ب\_تمهاري نگاه مين؟"

"ممرے اور تہارے درمیان ایک رشتہ ہے۔الائٹا اور متعبّل میں اس کی تعمیل ہونے والی ہے ادر کوئی اور حمهیں پہند ہے کہتم اس میں خود کوشم کرنا پہند کرتی ہوان حالات میں میر ایکیا ہوگا؟''

" كىسى باتل كرتے مونمران \_ وه ..... وه كوئى اورنبيں ہے \_ كوئك مير العلق تم سے ہے ميں بيار مول- نمران! مجھ سے کوئی کوتا ہی ہو جائے تو .....تو اسے میری بیاری قرار دینا مجھ سے بدول نہ ہوتا۔ بیار كاعلاج كرتے ہيں۔ان سے ناراض نبيں ہوتے۔"

'' میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہول میری زندگی ہے جو پچھ بھی ہو میری ہو۔اگر ہارے راتے مل کوئی دیوار آئی اور دہ دیوارنا قابل تنخیر ہوئی تو ،تو میں اے تو ڑنے کی کوشش میں جان دے دوں گا۔ پیچیے نىمۇل گا- يىمىرا عېدىپ-الائشاچانول سے زيادە ھوس تىجەلىتا سے-'' اورانہوں نے پولیس مین کے الفاظ من لیے تھے۔ ہرمیت سکھے نے کہا۔

''شہبازتم تائے فارغ کر کے سب کو اندر لے آؤیش ملازموں کو بھیجا ہوں۔'' بیرالفاظ کہہ کر ہرمت تنگھاندر داخل ہونے لگا تو ای پولیس مین نے اسے ردکتے ہوئے کہا۔

'' بیں نے تم سے بوچھاتھا کہتم کون ہو۔اندر پولیس کارروائی ہورہی ہے۔ ہمارے افسروں کے تھم کے بغیر کوئی اندرواخل نہیں ہوسکتا۔''

''بھائی میں اس حویلی کا مالک ہوں میرانام ہرمیت سنگھ ہے۔ یہ تیرے مہمان ہیں۔ جومیرے ساتھ شہرے آئے ہیں۔ بچھ میں آ گیا۔''ہرمیت سنگھ نے کہااور اندرواخل ہو گیا۔

۔ سامنے ہی پولیس کے پچھ افسر نوکروں کا میلہ لگائے کھڑے تھے اور ان سے بوچھ پچھ کر رہے تھے۔ ہرمیت تکھ تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا۔ پھراس نے ملازموں سے کہا۔

'' باہرمہمان آئے ہوئے ہیں ان کا سامان اٹھالاؤ اور انہیں اندر کے جاؤ۔ جاؤ۔۔۔۔۔۔۔نانہیں۔'' ملازم آگے بڑھے تو ایک پولیس افسرنے ڈیڈاسیدھا کر کے کہا۔

" آپ کون ہیں؟"

''میرانام ہرمیت عکھ ہے۔''

''اوہ .....معاف کیجئے گا ہرمیت سکھے جی۔'' پولیس افسر نے جلدی سے کہا اور ملازموں کو جانے کی اجازت وے دی۔ آئی دیر جس سب ہی اندرآ گئے تھے۔ شہباز خان الائشا کولے کر اندر چل پڑا۔ سندری اور گھرے ووسرے لوگ جمران پریشان ایک جگہ جمع تھے۔ان دونوں کو و کھے کر سندری خوش ہوگئی۔

"ارے الائشا میری بیٹی آئی ہے۔ آئے بھیاتی !" سندری نے آئے بڑھ کر الائشا کے کا غدھے پر ہاتھ رکھ کراسے لیٹالیا۔

"كياموا بمانى جى؟" شهبازنے يريشانى سے پوچھا۔

'' فرکیتی بھیا جی رات کو تین جیج گولیاں چلی ہیں۔ پریم شربا کوئل کردیا گیا ہے۔'' سندری نے سے ہوئے انداز میں کہا۔

''کون پریم شرما؟''

"نوكرتفاب چارا\_"

''اوه.....آپ لُوگوِل کونو کوئی نقصان نہیں ہوا۔'' ...

" بس بھیا بھگوان کی ویا سے ہم لوگ اندرسور ہے تھے۔ جو کچھ ہوا با ہر ہی ہوا۔ میں نے تو ابھی تک کی کو باہر جانے نہیں ویا۔"

''آپ لوگ آرام سے اندر بیٹھیں پریشان نہ ہوں میں ذرا باہر ویکھا ہوں۔' شہباز خان باہر نکل گیا۔ باہر پولیس افسر ہرمیت سکھ کو تفصیل بتا چکے تھے۔ جو یوں تھی کہ رات کی تین بج ہرمیت سکھ کے نواور خانے میں پچھلوگوں نے ان سے مقابلہ کیا تو خانے میں پچھلوگوں نے ان سے مقابلہ کیا تو ڈاکوؤں نے ان میں سے ایک کو ہلاک کر ویا۔ باتی دو ملازم مجبور ہو گئے۔ ڈاکواپنا کام کر کے چلے گئے۔ تو

''خدا کاشکر ہے زبان تو تھلی آپ کی۔ بہت جذباتی ہو گئے آپ۔''الائشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ہمیشہ تھا۔تمہارے لیے کب جذباتی نہیں تھا۔ میں؟''

"میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہرمیت چاچا کے گھر؟"

''مرجگہ جاؤںگا۔ کا نتات کے آخری سرے تک تمہارے ساتھ سفر کروں گا۔الاکشا۔'' ''مرجگہ جاؤں گا۔ کا نتات کے آخری سرے تک تمہارے ساتھ سفر کروں گا۔الاکشا۔''

"واہ، آج تو مزہ آگیا۔الی گفتگو پہلی بارتی ہے۔ بردی اچھی لگ رہی ہے۔الائشا ہنتی ہوئی بولی۔ ہرمیت شکھ اور شہباز خان وور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہرمیت شکھ نے کہا۔ " کچھ محسوں کر .... "

رہے ہو۔شہباز۔'' ''کیا؟'

'' و ہ آنس رہی ہے۔ وہ خوش ہے اور میرے ذہن میں بار ہا بیہ خیال آ رہا ہے کہ جب سے اس کو میں نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا ہے وہ نارمل ہوتی جارہی ہے۔''

" اس سے کیا نتیجا خذ کرتے ہوتم؟"

'' ہمیں یہ بات نظرانداز نہیں کر ٹی چاہیے کہ وہ ہمیں اس لاش کے پاس سے ملی تھی۔ اس کا لاش سے کیار شتہ تھا کون جانے۔''شہباز خان نے گہری سانس لی اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔

'' بہت برداالیہ ہے یہ ہرمیت عظمہ ہم بھول گئے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن یہ امید بھی

نہیں تھی کہ بیسب مجھ یا و کرنا پڑے گا۔''

تقیقق کو یادر کھنا چاہے۔اب خود کو مضبوط کرو۔ نہ جانے آھے کیے کیے واقعات سے سابقہ پڑے۔''
ووسرے دن صبح آٹھ بچ کرنل مقبول اور نمران، شہباز کی کوشی پہنچ گئے۔الاکشا بالکل ٹھیک تھی۔
اس نے بردی گئن سے تیاریاں کیس اور اپنے پہند بدہ لباس سوٹ کیس میس رکھے تھے۔ ووران سفر بھی وہ خوش و
خرم نظر آتی رہی تھی۔سب سے با تیس کرتی رہی تھی۔ لیکن اس کی بدیفیت بھی ان لوگوں کے لیے باعث خوش 
نہیں تھی۔ بہرحال وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہرمیت شکھ نے کسی کو آنے کی اطلاع نہیں وی تھی۔ اس لیے
اشیشن پر کوئی نہیں تھا۔ بہرحال دو تا تکے کیے گئے اور وونوں تا تکے ہرمیت شکھ کی کوشی کی طرف چل پڑے۔
ہرمیت شکھ کی صوبح میں تم تھا۔شہباز بھی خاموش تھا۔ ہرمیت شکھ کی حو یکی سامنے آئی اور وفعتا ہرمیت کے ہرمیت نگھ

"اوه ..... يه پوليس بيه پوليس كيول نظرآ ربى ب؟"

شہباز خان بھی چونک بڑا۔ حویلی کے گیٹ پردو پولیس والے تعینات تھے اور کھلے ہوئے گیٹ کے دوسری طرف اور بھی پولیس والے نظر آ رہے تھے۔

تا تکے حویلی کے سامنے رک مرکت سے پہلی گھرتی سے بنچ کودا اور پولیس والوں کے پاس پہنچا۔ "کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوگیا پہال؟"

ورو تیتی قبل ممرتم كون موج "ايك يوليس والے نے يو چھا۔

"مرميت علماس كى بات كاجواب دي بغير پلاا\_اس دوران شهباز وغيره بھى فيجے اتر آئے تھے

ملازموں نے محر والوں کو اور محر والوں نے بولیس کو اطلاع دی۔

پولیس نے لاش تحویل میں لے کی اور اسے مپتال مجبوا دیا۔ پھرانہوں نے نواور خانے کا جائزہ لینا چاہا تو محافظ ملازموں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ مالک کی غیر موجودگی میں ہم پولیس کو اندر جانے نہیں ویں مے۔ پولیس اپنا فرض اوا کرنا چاہتی تھی۔لیکن ملازم بھی اڑ گئے اور پھرانہوں نے نواور خان میں واخل ہو کراندرے وروازہ بند کرلیا اور اعدر ہی ہیں۔'شہبازنے کہا۔

را مدر ہے دروارہ بعد رہی روائد ہوئی ہے۔ ایس اس کا برا نہ منا کیں۔ آئے کرل آپ یقینا سفر سے تھے ہوئے ، ''نہیں یہ ی ہدایت ہے۔ آفیسراس کا برا نہ منا کیں۔ آئے کرل آپ یقینا سفر سے تھے ہوئے ہوں کے لیکن تھوڑی دیراورسی۔ آؤنمران۔''

ہوں ہے۔۔ ن ورن ریز رہ سے۔ اس میں اللہ ہوا تھا۔ اسے پریم شرما کی موت کا بہت انسوس تھا اوراب وہ ہرمیت سکھ کا چہرہ تشویش کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ اسے پریم شرما کی موت کا بہت انسون تھا اوراب وہ خود بھی نواور خانے میں واخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچ سب پولیس انسروں کے ساتھ نواور خانہ کی ماتھ میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچ سب پولیس انسروں کے ساتھ نواور خانہ کی اس میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچ سب پولیس انسروں کے ساتھ نواور خانہ کی اس میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچ سب پولیس انسروں کے ساتھ نواور خانہ کی اس میں میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچ سب بولیس انسروں کے ساتھ نواور خانہ کی درجی ہونے کے لیے بیان کی میں درجی کے ساتھ نواور خانہ کی میں درجی ہونے کے لیے بیان کی درجی کی درجی کے لیے بیان کی درجی کے درجی کی درج

طرف پی پڑا۔
وفا دار طلازم اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا۔ان کا ایک ساتھی ہلاک ہو چکا تھا۔
لیکن وہ ما لک کی وفاداری کے لیے مستعد تھے۔ جب تک انہوں نے ہرمیت سنگھ کی آ داز نہ من کی۔دروازہ نہیں
کھولا تھا۔ ما لک کو دیکھ کر دہ رونے کی تو ہرمیت سنگھ نے انہیں تسلیاں دیں اوران کی وفا داری کو سراہا۔ پولیس
مفر نواور خانے کا جائزہ لینے ہیں مصروف ہو گئے تھے اورا پنی کارروائی کررہے تھے۔طازموں کو وہاں سے باہر
ہیجے دیا گیا۔ پولیس آ فیسر نے ہرمیت سنگھ سے پوچھا کہ نوادر خانے سے کیا اشیاء نکالی گئی ہیں۔ طلازموں سے
منتی کے بعد ہرمیت سنگھ ان تمام اشیاء کا جائزہ لینے لگا۔ جو بلاشہ بیش قیت تھیں۔لیکن تمام ہی چزیں اپنی جگہہ
موجود تھیں۔البتہ ایک جگہ نمایاں طور پر خالی نظر آر دی تھی۔وہ تابوت تھا جس میں لاش موجود تھی۔

موجود میں ۔ البتہ ایک جلر تمایا کی طور پر حال ساز ارسی ال کے گلے میں پھنس کمیا تھا اور اسے دوبارہ اتار نے

کی کوشش نہیں گی تھی ۔ وہ نقشہ بھی لاش کے ساتھ ہی موجود تھا۔ جو چڑے پر بنا ہوا تھا اور تینوں چیزیں

گی کوشش نہیں گی تھی ۔ وہ نقشہ بھی لاش کے ساتھ ہی موجود تھا۔ جو چڑے پر بنا ہوا تھا اور تینوں چیزیں

غائب تھیں ۔ بلاشبہ اس نوادر خانے میں ان سے کہیں زیادہ بالیت کی بیش بہا چیزیں موجود تھیں ۔ لیکن ڈاکوؤں

غائب تھی کہ بیا تھا اور تمام چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں ۔ چنا نچہ کم از کم جانے والے بیاب آرام

سے کہ سکتے تھے کہ بیا قاعدہ ڈاکنیس بلکہ حمرت انگیز چوری ہے۔ تابوت کے تھی جھے میں ہرمیت سکھ کو

ایک الی شے پڑی ہوئی کی جس سے وہ چونکا تھا۔

یداش کی گرون میں بڑا ہواکٹری کے زیوروں کا وہ تو ڑا تھا۔ جو عالبًا لاش کو اٹھاتے وقت ٹوٹ کر پینے آئی بڑا تھا۔ کر باتھا۔ کر بیاتھا۔ کر بیت سکھ نے پولیس افسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ جوشے چوری ہوئی ہے۔ وہ بھی نو ادرات سے تعلقہ کم سے ساتھ کا ایک دنیور تھا۔ باتی کوئی شے بھی نو ادرات سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک حنوط شدہ لاش جس کی گرون میں سونے کا ایک زیور تھا۔ باتی کوئی شے بھی نو ادرات سے تعلق نے سادہ الفاظ میں چوری نہیں ہوئی تھی پولیس افسر نے اس سلط میں ہرمیت سکھ کے ایک کرنے والے ڈاکونہیں۔ چوری کی تفصیلات بتا ویں۔ مالیت وغیرہ کا اس نے کوئی تعین نہیں کیا تھا کہ ڈاکہ زئی کرنے والے ڈاکونہیں۔ بلکہ صرف نو اورات کے چور تھے اوراکیک ناور شے چاکر لے مجے۔ پولیس نے اس سلط میں ان ملازموں کو

ہا تا تھا۔ جومحافظ نوادر خانے میں موجود تھے۔ لیکن ہرمیت سنگھ نے تختی سے اٹکار کر دیا اور کہا کہ میں خواب کے عالم میں بھی ان طازموں پرشر نہیں کرسکتا۔

چنانچدان میں سے کی کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ معاملہ بہت بڑے آ دمی کا تھا۔ اس لیے پولیس بھی اس پر اصرار نہ کر سکی اور اس کے بعد پولیس والے یہاں سے چلے گئے۔ ہرمیت سکھ اور باقی تمام لوگ نوادر خانے ہی میں موجود تھے۔ کرتل معبول اور نمران اس شان وار نوادر خانے کو دلچیس کی نگاہوں ہے۔ وکیدرے تھے۔ کرتل نے کہا۔

میں ہوئی ہے جس کا تذکرہ ہم لوگوں کے درمیان ہو جس کا تذکرہ ہم لوگوں کے درمیان ہو جا ہے۔"

" ہاں کرتل اور کیا بیچیرت آنگیز بات نہیں کہ لاش عین اس وقت چوری ہوئی جب الائشا یہاں پہٹی۔"

کرتل مقبول نے اس پر کوئی تیمرہ نہیں کیا تھا۔ خود ہرمیت سکھ بھی اس بارے میں پچیز نہیں کہد سکا۔
البتہ اس نے ایک بار پھران لوگوں کو بتایا کہ جو پر اسرار واقعات یہاں ہوئے ہیں۔ ہوسکتا ہے ان کا بھی اس
چوری سے بی کوئی تعلق ہو ۔ کیا کہا جا سکتا ہے ۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ الاکشا کا یہاں لا تا بے کار ہوجائے ۔ لکڑی
کے اس زیور کو احتیاط سے سمیٹ کر محفوظ کر دیا عمیا تھا اور اس بات کا شبہ بھی تھا ہرمیت سکھ کو ۔ کہیں وہ زیور ماصل کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔

چنانچدکاڑی کے اس زیور کونو اور خانے میں نہیں رکھا گیا تھا۔ بلکہ ہرمیت سکھنے نے انہیں لکڑی کی ایک صندو فی میں بند کر کے اپنے کرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعدوہ اندر آگئے۔ ہرمیت سنگھ نے اس بات پر کرٹل اور نمران سے معذرت کی تھی کہ یہاں آتے ہی انہیں بھی انجفوں کا شکار ہوتا پڑا۔ اس بات پر کرٹل مقبول نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آنہیں صرف اس بات کا افسوں ہے کہان کا ایک طازم مارا گیا۔ ورنہ ہیر ہرامرار واقعات ان کی زندگی میں بہت ولچی کا باعث ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی آئیس اس فتم کے واقعات کا سامنا کرنانہیں پڑا۔

اس کے بعداس چوری پر تبعرہ ہونے لگا۔ یہ بات باعث جرت تھی کہ جوکوئی بھی نوادر خانے میں داخل ہوکر لاش کو چرانے کا باعث بنا تھا۔ وہ کون ہوسکتا ہے اور اسے خصوصی طور سے اس لاش ہی سے دلچپی کیوں پیدا ہوئی۔ ہرمیت شکھنے بتایا کہ بہت سے لوگ اس کے نوادر خانے کی سیر کر پچے ہیں اور اس کی تحریف کی جا چک ہے۔ لیکن اس سے قبل بھی ایساواقعہ پیش نہیں آیا کہ اس سے پہلے کی نے نواور خانے سے پہلے کی نے نواور خانے سے پہلے کی ایسا ہو سکتا ہے۔ کرتل نے پھھے جانے کی کوشش کی ہو یہ تصور بھی ہرمیت سکھے کے تصور میں نہیں تھا کہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کرتل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''غالباً چوروں کو بیعلم ہو حمیا کہ کرتل اس لاش کو کیھنے آرہے ہیں۔ چنانچر انہوں نے اسے اڑا لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بید علاف سازش ہے۔''اس تبرے پرسب مسکرا اُٹھے اور ویر تک اس سلسلے میں تبرہ ہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ ہرمیت سکھے کو ان ووستوں کی آمد کی خوثی بھی تھی اور اس حاوثے کا و کھ بھی بے چارے ملازم کی موت کے سلسلے میں ظاہر ہے اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ ہرمیت سکھے نے پولیس کے معاملات ٹملی

فون پر درست کر لیے۔ ظاہر ہے ایک غریب آدی کی موت کیا حیثیت رکھی تھی۔ تاہم اس کے لواحقین کے سلسلے میں ہرمیت نے کوئی غفلت نہیں برتی تھی۔

ساتھ ہی ساتھ الائٹا کا جائزہ لیا جار ہاتھا۔ جو بددستور نارال تھی اور یوں لگتا تھا۔ جیسے یہاں آنے کے بعد وہ بہت خوش ہوگئی ہو۔ ہرمیت سنگھ کے اہل خانہ کے ساتھ کھل مل گئی تھی۔ اس طرح دو دن گزر گئے۔ تیسری شام برمیت میکونے خاص طور پراینے چند دوستوں کو مدعو کیا۔جن میں پروفیسر حاتم آفریدی اور چرن گیتا بھی تھے۔ بیلوگ جب یہاں پہنچ اور انہیں چوری کاعلم ہوا۔ تو انہوں نے کسی قدر خفکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہاس واقعے کی اطلاع انہیں کیول نہیں دی گئی۔ ہرمیت سکھ نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہوہ خود دینی طور پر الجما بواتھا۔ کیا کہتا اور کیا نہ کہتا۔ بینشست بہت پر لطف رہی تھی ادروہ لوگ کافی مشاش بشاش ہو گئے تھے۔لیکن دوسرے دن چرسنسی کا آغاز ہوگیا۔

"اس دن دو واقعات ہوئے تھے۔ میج تقریباً ساڑھے سات بجے الائشا ہرمیت سکھ کے کمرے میں واخل ہوئی اور اس نے انتہائی جیرت ناک طریقے سے لکڑی کے زیورات کا یا ککڑی کے ان مکروں کا وہ چھوٹا ساصندوقی تلاش کرلیا۔ جو ہرمیت منگھ نے اپنی الماری میں محفوظ کر دیا تھا اوراہے اینے ساتھ لے گئی۔ مرمیت جاگ گیا تھا اوربستر میں اگرائیاں لے رہا تھا کہ اس نے الائشا کو چوروں کی طرح تمرے میں وافل ہوتے ہوئے دیکھادن کی روشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہرمیت سنگھ نے محسوس کیا کہ اس کا اندازہ کھویا کھویا سا ہے اور پھر جو کچھ ہوا اس نے ہرمیت سکھ کو بری طرح چو نکا دیا اور اس نے فورا ہی دوسر بے لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ كرتل مقبول ، نمران اورشهباز حيران ره محيَّ تھے۔

طے بیہ ہوا کہ اس سلسلے میں الاکشا کو سی طرح بین ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ اس کی اس کارروائی كاعلم انبيس مو چكا بـــ فابراس مين كوئى مجر ماندحركت نبين تقى د يكهنابي تفاكداب الاكتاكى كياكيفيت رجتى ہے۔اس سلسلے میں خاص طور سے نمران کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ الاکشا پرنظرر کھے لیکن لکڑی کے ان مکروں یا باالفاظ ديكرز بورات كاكوئى تذكره نبيس آنا جا ہے۔

نمران نے اس شام رپورٹ دی کرالاکشا وی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن دو پہر کے کھانے کے بعد اس نے الاکثا کے کمرے میں جھا تکا تو وہ لکڑی کے ان کلزوں کو اپنے سامنے بستر پرسجائے کھوئی کھوئی نگاہوں سے انہیں دیکھے رہی تھی اور پیمل تقریباً ایک تھنے تک جاری رہا۔ پھرالاکشانے انہیں سمیٹا صندو کی میں ای طرح رکھا اوراہے الماری میں محفوظ کر دیا۔

ليكن شام كى ملاقات مين وه بالكل مطمئن اورمعمول كي مطابق نظر آئى -اسسليل مين كوئي فيعلم نہیں کیا جاسکا کہ کیا کیا جائے۔ لاش کی چوری کے سلسلے میں پولیس کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی۔بس ممنی می کارروائی ہورہی تھی۔ کیوں کہ ہرمیت سکھ نے اسسلسلے میں خود کوئی بھاگ دوڑنہیں کی تھی۔ وصرااہم واقعدرات کو آٹھ بجے پیش آیا۔ جب کہ ڈنر کے لیے تیاریان کی جارہی تھیں اور بیسب لوگ خوش کیوں سے فارغ ہوئے تھے کہ پروفیسر حاتم آفریدی اچا تک ہی وہاں پنچے۔ان کے چہرے پرشدید تشویش کے آٹارنظر آرہے تھے۔لیکن ان کا پر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ پروفیسر حاتم آفریدی نے ہرمیت ملھ سے کہا۔

"برميت سنگھ کچھ اہم گفتگو چاہتا ہوں۔ ميرے نزديك تو تنهائي ضروري نہيں ليكن اگرتم اپنے معاملات من کچهراز داري چاہتے موتو براه كرم مجمعة تهائي ميں كچهودت دو\_"

"مفرور پروفیسرآپ میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔" برمیت سکھنے کہااور پروفیسر عاتم آ فریدی کواین بیڈروم میں لے گیا۔ پردفیسرنے آہتہ ہے کہا۔

" روفيسر مارك دان ميرے پاس آئے ہوئے ہيں۔وونو ضد كرر ہے تھے كہ ميں انہيں تمهارے پاس لے آؤل لیکن کچھ خصوص حالات کی وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجا۔" "خریت پروفیسرخاتم؟"

" ارک ڈان مجھے جو کہانی سارہ ہیں وہ بے صدیجیب ہاوراس کہانی کے تحت میں تہارے پاس دوڑا چلاآیا ہوں۔ مارک ڈان سے میری ملاقات شام چار بجے ہوئی ہے۔'' ''کسی کہانی پروفیسر؟''

" تمہارے ہاں ہونے والی چوری کے سلسلے میں کچھانکشافات ہوئے ہیں۔"

"اوه .....، مرمیت سنگھ چونک بڑا پروفیسرنے چندلحات خاموش رہنے کے بعد کہا۔

" تھوڑاسا جرم میرابھی ہے۔لیکن اس بات کے تم گواہ ہو ہرمیت عکھ کے میرے ذبین میں کوئی برائی نہیں تھی۔ میں تو بس فخر بیطور پرتمہارے اس نوادر خانے کے تذکرے اپنے جلتے میں کرتا رہتا تھا اور اس جذبے کے تحت میں نے اس نوا در خانے کے بارے میں پکھاکھا بھی تھا کہ پھر جب پروفیسر مارک ڈان اوران کے ساتھ كچهدومرك لوگ اس نوادر خانے كود كيمنے كى آرزوميں ميرے پاس پنچ تو ميں نے انہيں تم تك پہنچاديا۔

روفیسر بارک ڈان ایک نفیس انسان میں اور ان کا ماضی بے داغ رہا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک مخف شروک بھی تھا۔ جس نے خودا پنے بارے میں بتایا کہ اس کا تعلق بحری قزاقوں سے بھی رہا ہے۔ یہاں ے جانے کے بعد پروفیسر مارک ڈان اور شروک کچھ دوسری جگہوں کی سیاحت کرتے ہوئے چندر مرکز پہنچ مگئے۔ چندر تکر میں شروک نے انہیں ایک تجویز چیش کی۔اس نے کہا کہ سی طرح برمیت سنگھ کے نوادر خانے سے لاش حاصل کر لینی جا ہے۔ وہ بہت اہمیتوں کی حامل ہے اور اس کے ذریعے انہیں کوئی بہت برا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے جو ہوسکتا ہے۔ کی خزانے کی شکل میں ہو۔ اور ہوسکتا ہے کہ کی عظیم اکمشاف کا حال ہو۔ برمیت منگھ کے لیے وہ لاش صرف ایک نادر شے کی حیثیت رکھتی ہے۔لیکن اس لاش کے ساتھ جوایک نقشہ ہے۔وہ ایک با قاعدہ تحریر ہے اور شروک نے ایک ہی نظر میں بیاندازہ لگالیا تھا کہ وہ تحریر قیمتی ہے۔اس نے کہا کہ وہ تمام چیزیں وہاں سے حاصل کر کے وہ لوگ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔لیکن برمیت سکھ کواس سلسلے میں شریک کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ مارک ڈان نے اس تصور کی شدید ندمت کی اور کہا كراگرالييكوئى بات ہے قو ہرميت ملك كواس ميں شريك كيا جاسكتا ہے۔ يوں كدان سے جو گفتگو ہوئى تھى۔اس

کے تحت سے پات بھی واضح ہوگئ تھی کہ خود ہرمیت تکھ کواس بارے میں پھے نہیں معلوم اور نہ ہی وہ اس سلیلے میں کوئی خاص تحقیق کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مارک ڈان کی اس بارہ کومٹر وک فرختک ، ایس اس ماس کی بسر ہے ۔ ان

معلوم ہوگئ تو وہ اپنے طور پر ہی تمام کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں کو کوئی برتری حاصل نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ بیان کے لیے ایک غیر ملک ہے اور ان کے وسائل محدود ہیں۔

بہر طور کی بار شروک نے اس سلسلے میں مارک ڈان کو اپنا ہم نو ابنانے کی کوشش کی۔ کیکن مارک ڈان اس بات پر تیار نہ ہوئے اور پھر ایک دن شروک ایک اور خص کریمن کے ساتھ عائب ہوگیا اوراس کے بعد مارک ڈان اسے پچھ دنوں خود تلاش کرتے رہے۔ پھراس تصور کے تحت کہ شروک ہمیں ان سے الگ رہ کرکوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے وہ بے چارے مجبوراً میرے پاس پنچے کہ شروک ہمیں ان سے الگ رہ کرکوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے وہ بے چارے مجبوراً میرے پاس پنچے یہ اس لاش کا تحفظ کرنے کے لیے معقول انتظام کرلیں۔ انہوں نے ججھ سے اس کا تیز کرہ کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ واروات ہو چی ہے۔ اس بات پروہ بے حدشر مندہ ہیں اوراپ آپ کواس کا ذمہ دار کھم را رہے ہیں۔ کوئک شروک ان کے ساتھ ہی بہاں آیا تھا۔''

جرمیت سکھ پر تفصیل من کرمشدر رہ گیا۔ اب اس میں کوئی شبہ بی نہیں تھا کہ شروک ہی اس کارروائی کا محرک ہے ویسے اس کی پراسرار شخصیت اب ہرمیت سکھ کو یاد آ رہی تھی اور ہرمیت سکھ کو بیا ندازہ ہوگیا تھا کہ صورتِ حال کیا ہے اس نے پروفیسر سے کہاوہ فوراً مارک ڈان سے لمنا چاہتا ہے اوراس کے لیے کوئی بندو بست کیا جائے۔ تو پروفیسر حاتم نے بتایا کہ پروفیسر مارک ڈان انہی کے ہاں تھیم ہیں اور انہیں اس پرکوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہرمیت اس سے ملاقات کرے۔ ہرمیت سکھ نے دوسر بے لوگوں کو بھی اس واقعے سے لاعلم رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر حاتم آ فریدی کوساتھ لیے ہوئے ان سب کے ماس بہتے گیا۔

اور پھر پروفیسر حاتم کے اکشافات ان کے سامنے وہرادیے۔کرٹل مقبول کا چہرہ تجس کی تصویر بن گیا۔سب ہی حیران ہوئے تھے۔ پھراس سلسلے میں بیگفتگو کی جانے لگی کہ اب کیا ہونا چاہیے۔کرٹل نے پروفیسر حاتم آفریدی سے سوال کیا۔

'' ''کیاوہ صرف دوآ دی ہو سکتے ہیں پروفیسر! جنہوں نے یہاں بیکارروائی کی؟'' '' کیا عرض کیا جا سکتا ہے۔ کرتل میرا خیال کہ آپ لوگ بھی پروفیسر مارک ڈان سے ٹل لیں۔ رات کی ایک کانی میرے ساتھ ہوجائے۔''

'' تو پھر ہمارے ساتھ ڈنر میں شرکت سیجے۔'' ہرمیت سنگھنے پیشکش کی۔ ''اس وقت نہیں ہرمیت!تم سیحتے ہو کہ پروفیسر مارک ڈان میرے ہاں مقیم ہیں۔'' '' اوو۔۔۔۔۔ ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ تو پھر یوں طے کیے لیتے ہیں کہ ڈنر کے بعد ہم لوگ

وہاں پہنچ رہے ہیں۔'' ''میں آپ کو ڈنر کی دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ بالکل اتفاقی ملاقات ہے۔'' پروفیسر حاتم آ فرید کی ۔ '''

نے بے تکلفی سے کہا۔ " آپ اس کا تصور بھی نہ کریں۔ پروفیسر پلیز۔" ہرمیت سکھے نے کہا اور تھوڑی ویر کے بعد پروفیسران سے رخصت ہوگیا۔سب کے چہرے تشویش کے آئینہ دار تھے۔اس سلسلے میں بات چیت ہونے

کی شہباز خان نے شروک کے بارے میں ہرمیت سنگھ سے معلوبات حاصل کیں اور ہرمیت سنگھ نے گردن اور ترجو نے کیا۔

ہوں سیک اور کا بھی اوگ تھے۔ جنہوں نے سب سے آخر میں نواور خانے کو دیکھا تھا۔ شروک پراسرار شخصیت کا ہا لک تھا۔ کی میں اور شروک شخصیت کا ہا لک تھا۔ کین میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی اور اسے صرف مہمان ہی کی حیثیت دی تھی اور شروک نے چڑے کا وہ کلاا بھی دیکھا تھا۔ جس پر نقوش کندہ تھے۔ لیکن تجب کی بات سے ہے۔ اس نے یہاں اس تشم کو کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔''

یں ہے ۔۔ ''ان لوگوں کو بار بارآ زمایا جا چکالیکن ہم سادہ دل لوگ ان پرشبہ نہیں کرتے۔'' شہباز خان نے ۔

" فیریدانفرادی بات بھی ہے۔ انہی میں سے مارک ڈان بھی ہے جس نے ہمیں یدا طلاع دی ہے۔" ہرمیت سکھنے کہااور شہباز خان منٹیر ھاکر کے خاموش ہوگیا۔ پھراس نے آہتہ سے کہا۔

''یوں گلتا ہے۔ ہرمیت سنگھ کہ بیلوگ ہمیں پرسکون نہیں رہنے دیں گے۔کوئی اورمہم ہمارا انظار کر رہی ہے۔ بقینی طور پر اگر شروک اس لاش کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے اور اس نقشے کے ذریعے کہیں پہنچنا چاہتا ہے تو وہ جگہ سلہری کے علاوہ اورکوئی نہیں ہوسکتی اور شروک کوسلہری میں ہمارا آمنا سامنا کرنا پڑےگا۔''

اس بات پرسب ہی چونک کرشہباز خان کو دیکھنے گئے تھے۔ ہرمیت تنگھے کی نگاہوں میں جمرت کے نقوش تھے۔ پھراس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرا ہٹ پھیل گئی اوراس نے کہا۔

"یارشہباز…… یہ بات قوتم نے سولہ آنے ورست کی۔ واقعی ہم اس بات کو کیے نظرا نداز کر سکتے ہیں۔ اوہ ، ویری گڈ، کرتل میں آپ کو بھی اس مہم کی دعوت دیتا ہوں اور نمران ہے تہہیں بھی ۔ یقیٰی طور پر ہمیں اس سلسلے میں خاموثی نہیں اختیار کرنی چاہے۔ بات اگر میر نے اور دخانے سے کسی چیز کے چوری ہونے کی ہوتی تو شاید میں اے نظرا نداز کر دیتا ۔ لیکن ہمارے سامنے ایک زندہ وجود بھی ہے۔ جس کا نام الاکثا ہے اور ہم الاکثا ہے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ کیے نظرا نداز بوان تمام واقعات سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ کیے نظرا نداز کیا جا اس اس کا جا سامنا ہے ان حالات کو بلکہ ہمیں ایک طرح سے تو شروک کا بھی شکر گزار ہونا چاہے۔ کہ اس نے بدائل ہمیں ایس ایس نے بدائل ہمیں ایس ہی بیوری کر کے ہمارے ذہنوں میں بیتر کے کہ پیدا کر دی۔ شہباز میں تم سے بالکل شغق ہوں یقینا ہمیں ایس ایس ایس کرنا ہوگا۔ خدا کرے الاکثا درست رہے اور ہمیں اس طرف سے کوئی تثویش نہ ہو۔ بہر طور اس مسئلے کو حل تو

'''اورڈنرکاوت بھی لکلا جارہا ہے۔ ہمیں ڈنرکے بعد کافی پروفیسر کے ہاں پینی ہے۔'' کرتل نے بیتے ہوئے کہا۔

''یقیناً کرل آیے۔ ڈنرکرلیا جائے۔'' ہرمیت سکھ نے کہا اور اس کے بعدوہ ڈنرروم میں پہنچ کے ۔ گئے۔جلدی جلدی کھانا کھایا گیا۔الائٹا جرت انگیز طور پرسکون تھی اور ہنستی مسکراتی نظر آئی تھی۔اس بات نے ان لوگوں کو خاص تقویت بخشی ورنہ سب سے آہم مسئلہ یہی تھا۔لکڑی کے زیورات کے حصول کے بعد اس پر کوئی خاص روعمل ظاہر نہیں ہوا تھا اور انجمی وہ مخالمہ بالکل تاریکی ہی ہیں تھا۔الائٹا نے زیورات کیسے پائے اے س طرح منگار تا ہے۔' ہرمیت شکھ کا لہجہ کی قدر تکنج ہوگیا۔

کین پھراس نے خود کوسنجال لیا۔ یہ بات مارک ڈان کے لیے نہیں تھیں۔ یہ تو صرف اس کے مقصد کا ظہارتھا۔ پروفیسرنے پر خیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

" بہرطوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروک ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم تحقیق کے رسیااس بات سے بہت خوش ہوتے کہ وہ اپنی واقفیت کا اظہار ہم پر کر دیتا اور ہم سے کوئی معاہدہ کر لیتا لیکن خیر میہ ایک الگ موضوع ہے۔ مسٹر مارک ڈان اپنے طور پر ان حقیقت کو بتانے کے لیے یہاں آئے اور انہوں نے اپنا فرض بورا کیا۔"

" ہم خلوص دل سے مسٹر مارک کاشکر میدادا کرتے ہیں۔" شہباز نے کہا۔ مارک ڈان خاموش تھا تھوڑی دیر تک خاموثی طاری رہی پھراس نے کہا۔

''شروک کے ساتھ کر یمن ہے اور میں ایک بات پورے وقوق سے کہ سکتا ہوں کہ شروک نے
اپنے لیے پچھاور مددگار بھی طلب کیے ہول گے اور وہ اگر اس مہم کوسر انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو بیٹی طور پر
نہا نہیں ہوگا اور اگر آپ لوگ اس کا تعاقب کرتا چاہیں تو میری طرف سے صرف ایک دوستانہ مشورہ ہے کہ
اپ آپ کومفبوط اور فختا طرکھیں۔ جو محف ایک انسانی زندگی سے کھیل سکتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کی تحمیل کے
لیے اور بھی بہت پچھ کر سکتا ہے۔''شہباز خان اور ہرمیت سکھ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔ ہرمیت سکھ
نرمسکراتے ہو مزکدا

"موت اور زندگی کا کھیل ہمارا آبائی کھیل ہے۔ مسٹر مارک ڈان! اور ہم لوگ بہت کھیلتے رہے ہیں۔ بیدوسری بات ہے کہ اس کے بعد ہم نے نئی زندگیاں اپنالیس لیکن اگر مسٹر شروک ایک بار پھر ہمیں اپنی جوانی یاد دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں جوان ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ "ہرمیت سکھی کی اس بات پر سب ہی مسراد ہے۔

بہرطور بعد کا ماحول خوش گوار ہوگیا۔ میہ پروگرام یہاں ترتیب نہیں پا سکا کہ انہیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ بات صرف مارک ڈان سے ملاقات کی تھی اور اس کے لیے پروفیسر حاتم نے درخواست کی تھی۔ چنانچہ سیسب چلے آئے تھے۔ کانی دیر تک بیز شست جاری رہی اور اس کے بعد سب وہاں سے والیس پلیٹ پڑے۔ میرسب چلے آئے تھے۔ کانی دیر تک بیز شست جاری رہی اور اس کے بعد سب وہاں سے والیس پلیٹ پڑے۔ ہرمیت سکھی کو یلی میں سکون اور سنا تا تھا۔ کوئی الی اہم بات نہیں تھی جو قابل ذکر ہوتی ان سجی کو ہروقت الاکٹا کی کیفیت بھر سے خراب ہروقت الاکٹا کی کیفیت بھر سے خراب شہو جائے چنانچہ والیس میں انتہائی و بے پاؤں ایک بار الاکٹا کے کمرے کا جائزہ لیا گیا۔ وہ سکون کی گہری نیز میں دو تھی۔

چنانچہ بیلوگ بھی پڑسکون ہو گئے۔ دوسرا دن معمول کے مطابق گزرا۔ اس موضوع پر کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کے چندا فسران نے ہرمیت سکھ سے ملاقات کیں۔لیکن میہ بات پہلے ہی طے ہو چکائم کی کہ پولیس کوان راستوں پر ڈالنا بے مقصد ہی ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسے اپنی کارروائی کرنے دی جائے اور بیلوگ جو کچھ بھی کریں اپنے طور پر ہی کریں۔ ہرخص کے ذہن میں اپنے اپنے طور خیالات تھے۔ اورانہیں حاصل کرنے کے بعدان سے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ یااس پر کیار ڈمل ہوا۔ بہرطور ڈنر کے بعدوہ سب پر دفیسر حاتم کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے تھے۔ ''پروفیسر حاتم چرن گپتا اور مارک ڈان ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔'' ''ہمیں کچھ دیر ہوگئ شاید۔'' ہرمیت شکھ نے کہا۔

''نہیں بلکہ ہم مضطرب تھے۔خاص طور سے پروفیسر مارک ڈان جنہوں نے خود کو مجرم بجھنے کا تہیہ کرلیا ہے۔''پروفیسر حاتم نے کہا۔ ''کما مطلب؟''

" بیاس احساس سے بخت متاثر ہیں کہ شروک کے ساتھ آپ سے ملے تھے۔"

" نہیں پروفیسر بلکہ معالمہ اس کے برعکس ہے۔ ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بوی المجھن سے نجات دلا دی ورنہ ہم اس المجھن میں گرفتار رہتے کہ لاش چرانے والے کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس انکشاف نے تو ہمیں اس المجھن سے نجات دلا دی۔ " ہرمیت عکھنے کہا۔

" مجھے شروک کی اس حرکت کا دکھ ہے۔" مارک ڈان نے کہا۔

"مسرر شروک کا مؤقف ہارے سامنے آچکا ہے۔ انہوں نے اپنے مقعد کے حصول کے لیے ایک انسانی زندگی کا خاتمہ کر کے اپنی مجر ماند ذہنیت کے بارے میں بتا دیا اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی۔ میں نے تو بہت ہےلوگوں کو آزادانہ طور پراپنے اس نوادر خانے سیر کرائی اور بھی اس خوف کا شکار نہیں رہا کہ کوئی یہاں سے کچھ چرانے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ شاید یہاں کے انظابات مختلف ہوتے اورمسر شروك يهال واعل موكرة سانى سے باہرند كل باتے ليكن مسر مارك وان ! مم نے ان كا وشول كوصرف شوق تک محدود رکھا ہے۔ میں اور میرے دوست شہباز خان نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گری کرتے رہے۔لیکن ہم نے بھی خزانے حلاش نہیں کیے۔ کیوں کہ جارے آبائی خزانے استے وسیع ہیں کہ ہم انہیں ہی خرچ کرنے کا سیح راستہ دریافت میں کریائے۔ آگر شروک ہم سے میہ کہتا کہ وہ اس لاش کے پاس ملنے والی تحریر کے بارے میں کوئی اندازہ لگا چکا ہے یا ان نقوش ہے کوئی مقصد اخذ کر چکا ہے تو شاید ہم خود تحریر، اس کی تمام مطلوبہ چیزیں اس سے حوالے کر کے کہتے کہ ہمیں بھی اس حقیق میں شریک کرلے۔ ہم شایدات یہ بیشکش بھی کردیتے کہ اگراس کوشش سے اسے کوئی خزانہ دریافت ہوسکتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے ہم این جسس کا شوق پورا كريں مح \_ محراس مجر ماند ذہنيت كاكيا كيا جائے \_جس نے ايك زندگى سے تھيلنے ميں بھى عار تبين جھى اوراب مسر مارک بیضروری ہوگیا ہے کہ شروک کے رائے روکے جائیں اور ہم اپنے ایک ساتھی کی موت کا حساب اس سے طلب کریں۔ بیکام پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔لیکن وہ ایک کارروائی ہوگی۔جس میں ظاہر ہے کہ بولیس اس شوق سے دلچی نہیں لے سکے گی۔ جو ہمارے دل میں ہے اور شروک کو سیح جگہوں پر الله نہیں کر جا سکے گا۔ ہم اپنے طور پر ابھی کوئی فیصلہ میں کر پائے ہیں۔لیکن مسٹر مارک ڈان،شروک آسانی ے اس جگہ تک بیس پینے سے گا۔ جہاں سے وہ اپنا مقصد پاسکے۔ ہاں اسے ہماری مدوضرور کرنا پڑے گی۔ اس راز کے حل کے سلسلے میں۔اس نے اپنی حمرون میں خودایک پھندہ ڈال لیا ہے اور آپ دیلھیے گا کہ وہ پھندہ

اسليا مين سب عيب بوزيش بي حارب كرال كيمى-

ہرمیت سکھ اور شہباز خان تو براہ راست اس مسلے میں ملوث تھے۔ لیکن کرتل مقبول صرف دوئی کے جذبوں سے مغلوب ہوکران کے معالم میں الجھ گیا تھا۔ ای رات نمران نے اس سلسلے میں کرتل مقبول سے گفتگو کی اور کینے لگا۔

" ڈیڈی میں کھے عجیب کی کیفیت محسوں کررہا ہوں۔ خاص طور پر آپ کے سلسلے میں۔"
"کیا؟" کرتل معبول نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

'' آپ کوان تمام الجمنوں میں کافی مشکلات پیش آ ری تھیں اگر ایک بیٹے کی حیثیت سے میں اتا بھی نہ جان سکوں تو اپنے آپ پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کرتل مقبول نے مسکر اتی نگا ہوں سے نمران کو دیکھا اور کہنے لگا۔

'' بیٹے اگر آپ اپنے آپ کوزیادہ تجربہ کار بچھنے لگے ہوتو میرے خیال میں بیرمناسب نہیں ہے۔ تجربہ تو عمر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔نوجوانی میں لاکھوں تجربات کر لیے جائیں۔ پھر بھی پچھے پہلو تشدرہ جاتے ہیں۔''

"میں سمجمانہیں ڈیڈی۔"

'' میں تہہیں سمجھار ہا ہوں تم یقینی طور پر بیسوچ رہے ہو کہ میں صرف تمہاری وجہ سے ان معاملات میں ملوث ہوا ہوں۔''

"ال ويرى ميرا بمي يمي خيال ہے۔"

" و بالکل درست خیال ہے یار! میں نے تہیں بھپن سے پالا پوسا، تہاری تمام تکیفوں اور راحق کاشریک کاررہا۔ اب اگر ایک معالمے میں تم الجھ گئے ہوتو ایک باپ کی حیثیت سے تہارا ساتھ کیے چھوڑ سکتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعور ٹی ہی خود غرضی بے شک میر سے اندر بھی ہے۔ مثلا یہ کہ اگر تم الانشا کا خیال چھوڑ کر یہ سوچو کہ زندگی کے راستے بہت مشکل ہوتے ہیں اور کی ایک شخصیت کے لیے پوری زندگی ضائع نہیں کردی جاتی تو میں بھی تہاری سوچوں میں شریک ہو جاؤں گا اور تم سے کہوں گا کہ تہارا سوچنا بلکل درست ہے۔"

بالكل درست ہے۔''

در ليكن دل كى لكى! آگ اس حد تك بن حد كى ہے كہ تم زندگى كا آغاز اى وقت كرو كے جب الائثا
كامئله صلى ہو جائے گا تو ايك باپ كى حيثيت ہے ميں اپنے بيٹے كا ساتھ كيے چھوڑ سكا ہوں۔ تم اپنے دل
ہے جور ہوتو ميں اپنے دل ہے مجبور ہوں۔ ہاں اگر تم نے اب بير گفتگو شروع كردى ہے تو مجھے اپنے آخرى
الفاظ مجمی دے دو۔''

" بی ڈیڈی میں سمجانبیں؟" نمران نے کمی قدر شرمسار لیج میں کہا۔ "الاکٹا کے بغیر زندگی گزار سکو مے؟ بد فیعلہ کر سکو مے کہ تمہارے باس ضائع کرنے کے لیے

الاعات الدر رسل رور رت ميايند و رت به بدرت و العال رت تت نبيل ہے؟"

، نمران کی گردن جھک گئی۔ چندلمحات خاموش رہ کراس نے کہا۔ '' میں آپ سے خوشا مرنہیں کروں

گاذیدی۔ بس اتنا کہوں گا کہ بلاشہ آپ منفر دباپ ہیں اور شاید ہی کی کو اتنا سچا ساتھ باپ کی حیثیت سے ملا ہو۔ ڈیڈی میں الائشا کے لیے زندگی کی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس مسئلے کو خالصتاً کا مسئلے بسکا۔ بس یوں تجھیے کہ میرے دل کے تارکی طور الائشا سے بند ھے ہوئے ہیں اور جب بھی عقل مسئلے نہیں کہ سکتا۔ بس یوں تجھیے کہ میرے دل کے تارکی طور الائشا سے بند ھے ہوئے ہیں اور جب بھی عقل سے کام لے کریہ سوچتا ہوں کہ ان تمام کاوشوں کا نتیجہ کیا ہوگا تو میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور دل صرف ایک بات کہتا ہے الائشانہیں تو اس دنیا میں بچھ بھی نہیں ہے۔ "

"دبوں۔ بہت اچھا کیاتم نے کہ اپنی دلی کیفیات سے جھے آگاہ کردیا لیکن ایک تجربے کارانسان کی حیثیت سے میں چھے اور باتیں ہی تہمیں سمجھا دیتا ضروری سجھتا ہوں تا کہ تہمیں آسانی ہو۔ الانشا ایک پراسرار وجود ہے اور میں جانا ہوں کہ ان شریف لوگوں نے اس کے بارے میں جو چھے کہا ہے۔ فلطنیں ہے۔ پھر بہت سے مشاہدات ہارے سامنے بھی آجھے ہیں۔ یہ پر اسرار وجود کیا کہائی رکھتا ہے۔ اس کا فیصلہ تو ابھی نامکن ہی ہے۔ لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ بیا پی تھیقتیں پانے کے بعداس دنیا سے بالکل مخرف ہو جائے ان حالات میں تمہارے دل کی گی گل کھلائے گی۔ اس بارے میں سوچا ہے؟"

" نهیں ڈیڈی اور بیسوچ کراپنا ذہن پراگندہ نہیں کرنا چاہتا۔" دیگر

''گویاا ندھے راستوں پر دوڑنے کا فیملہ کرچکے ہو۔''

"ان ڈیڈی! زعد کی میں ایک فیصلہ کیا ہے اور میرا خیال ہے اس سلسلے میں جھے آپ کی مدد کی

رت ہے۔'' دوبر

''' ٹھیک ہے۔ ہیں تہبارا دل بھی نہیں تو ڑوں گا۔ بلکہ ہیں خود بھی تمہارا ساتھ دوں گا اوراس سکتے ہیں تہبیں ایک لیے کے لیے بھی تنہائییں چپوڑوں گا۔ تا کہ اگر کہیں مایوسیوں کے ہاتھ نڈھال ہو کرتم گر پڑو۔ تو کم از کم ہیں تہبیں سہارا دے کروہاں سے اٹھا کرلاسکوں۔'' نمران گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا اور کرتل اس کا چرود کھیار ہا۔ بھر دفعۃ بھی کرتل کا گھن گرج والا قبتہہ کونج اٹھا اور نمران چونک کراسے دیکھنے لگا۔

" واہ بینے واہ ..... وادی عشق میں پہلے ہی قدم اتنی پریٹانی اورادای طاری ہوگئ تم پر ناکای کاتصوراس وقت تک ذہن میں نہ آنے وو۔ جب تک ناکا می اپنی آخری مشکل اختیار کر کے آپ کے سامنے نہ آجائے۔ ہوسکتا ہے کہ ناکا می کا وجود ہی نہ ہو۔"

نمران نے چرے پر جرت اور مسرت کی لہریں پھیل گئیں۔اس نے مسرور انداز میں کہا۔ "ڈیڈی کیا آپ پر امید ہیں اس ملیلے میں۔"

"سوفیصدی پرامید ہوں بیٹے۔ محبت نے پانہیں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ بیاتو ایک چھوٹا سا معالمہ ہے۔ اپنے آپ کو برعزم بناؤ مضبوط رکھواور بیات دل میں بھا او کہ جو کچھ ہوگا۔ تہاری پند کے مطابق ہوگا۔"

" ڈیڈی میں کس زبان سے آپ کا شکر بیادا کروں۔ آپ نے ہمیشہ جھے عزم اور حوصلے بخشے ہیں اور میں آپ بی کی رہنمائی میں اپنی شخصیت کی تحیل کر پایا ہوں۔" کرتل مقبول بننے لگے پھر ہولے۔ اب اس کی آبھوں کی کیفیت درست ہوگئی تھی اوراس نے آہتہ ہے کہا۔ '' مجھے سہارا دونمران۔اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور نمران بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ پکڑ کرمسہری یا۔''

''اور .....آه نمران مجھے بیہ بتاؤ کہوه کون ہیں؟'' بتاؤه کون ہیں کون ہیں وہ؟''

نمران پریشان نظروں سے الائشا کو دیکھتا رہا۔الائشا بہت البھی البھی نظر آ رہی تھی۔ پھراس نے پھیکی سے مسکراہٹ سے نمران کو دیکھا اور پھر آ ہت ہے بولی۔

"مير ك لي پريشان مونمران - بهت پريشان موناتم؟"

'' میں تہاری صحت یا بی چاہتا ہوں الائشا۔۔۔۔۔ میں تہہیں ای روپ میں ویکھنا چاہتا ہیں۔جس میں ویکھ کرمیں نے تہہیں مرکز زندگی بتالیا تھا۔ میں ہر قیت پر تہہیں صحت مندویکھنا چاہتا ہوں۔کاش جھے معلوم ہوجاتا کہ تہاری بیاری کیا ہے۔تہارے بارے میں جو پچھ کہا جارہا ہے وہ میری تجھ میں نہیں آ رہا۔لیکن کہنے والے وہ لوگ ہیں جو سسہ جو تہارے لین تخلص ہیں اور جھے ہے پہلے تہمیں چاہتے تھے اور۔۔۔۔۔اور اب بھی۔۔۔۔۔۔ والے وہ لوگ ہیں کہا جارہا ہے میرے بارے میں۔'الاکشانے بوچھا۔

"نہ جانے کیا کیا گئے ہیں وہ تمہارے بارے ہیں۔ مجھے بتاؤالائشاتم کیا ہو۔ آہ .....تم کیا ہو۔ کیا تمہیں کوئی اجنبی و نیایاو آتی ہے۔ کیا تم محسوں کرتی ہوکہ تمہار اتعلق ہم سے نہیں ہے۔ پچھاور لوگ تم سے متعلق ہیں۔"

"كون لوك؟" الاكثان كوئ كوئ لهج مين يوجمار

" یکی تو میں نہیں جانتا ..... کاش میں جانتا ہوتا۔ کیا تشہیں کوئی لاش یاد ہے۔ جو ایک تختے جیسی چنز پر لیٹی ہوئی تھی اور تم اس کے ساتھ تھیں۔ کیا تنہیں سونے کا سانپ یاد ہے۔ کوئی ایک چیز یاد ہے تہہیں۔'' " نہیں نمران بالکل نہیں۔''

''وه کون ی آوازیں ہیں جوتم سنتی ہو!''

" آوازیں۔"

'' ہاں .....کیا کہتی ہیں وہ آوازیں تم کو، اور تم ان سے گفتگو کرتی ہو۔ شامو۔ پورایا کیا ہے؟'' جھے بتا وُ الاکشا۔ عالم ہوش میں مجھے بس ایک بارسب پھھ بتا دو۔اس کے بعد میری ذمہ داری ہے میں سب ممک کردوں گا۔''

''الائشا خاموثی ہے نمران کودیکھتی رہی۔'' پھراس نے کہا۔

" بجھے ضرور کچھ ہوگیا ہے۔ نمران میری کیفیت کچھ عجیب ی ہے۔ یہ دنیا مجھے بہت انچھ گئی ہے نمران تم میرے دل کی سب سے بردی نمران تم میرے دل کی سب سے بردی آرزو ہے۔ لیکن میرے دماغ کا ایک دروازہ بند ہے۔ اس بند دروازے کے چچھے کچھ ہے۔ نمران میں اپنے ذبین کے ایک ایک فیلے ٹول چکی ہول۔ مجھے اپنے وجود کے ذرے ذرے سے واقفیت ہے لیکن وہ ایک

''ایک فوجی سے تم مجھی بزدلی کی تو قع مت رکھنا۔ کیا سمجھے؟ اور تم ایک فوجی ہی کے بیٹے ہو۔'' ''نمران مسکرا تارہا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔''

''ہاں ..... ڈیڈی میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں ادر مجھے اس پر فخر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نمران کرق مقبول کے پاس سے اٹھ گیا۔ کرقل مقبول سے ہونے والی گفتگونے اس کے ذہن سے الجھنوں کی ساری گرو صاف کردی تھی۔اب وہ کانی مطمئن ہو گیا تھا۔

اس وقت نہ جانے کیوں اس کا دل الائشا سے ملنے کو چاہا۔ وہ الائشا کے کمرے کی جانب چل پردا اس کا اندازہ تھا کہ الائشا سورہی ہوگا۔ لیکن کمرے میں اس نے تیز روشیٰ دیکھی اور جب اس نے کمرے میں جھا تک کرد یکھا تھا تھا تھا ہو ایک دم سے دبنی جھا تک کرد یکھا تھا تھا تھا ہوئی تھی۔ دم سے دبنی جھا تک کرد یکھا تھا تھا تھا ہوئی تھی۔ جس میں وہی لکڑیوں آئتی مارے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے لکڑی کی ایک صندو فحی رکھی ہوئی تھی۔ جس میں وہی لکڑیوں کے کمٹرے موجود تھے۔ جولاش کے جم پرزیور کی شکل رکھتے تھے۔ الانشاان کلڑوں کو آپس میں بجا، بجا کر آئیں مختلف حصوں میں تھیم کر دہی تھی۔

اور زمین پرایک عجیب ی شکل بنارہی تھی۔ نمران نے دردازے کو تھوڑا سا دھکیلا۔ پھرا غدر داخل ہوگیا۔ الائشا کواس کے قدموں کی چاپ بھی محسوں نہیں ہوئی تھی۔ دہ بددستور سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی اور نمران گہری نگا ہوں سے اس کی مصروفیت کا جائزہ لیتار ہاتیجی الائشائے مسکراتے ہوئے گردن اٹھائی اور نمران کادل دھک سے ہوگیا۔الائشا کی آئی تھیں سونے کی مانند چک رہی تھیں ادراس کے ہوئٹوں پر ایک انتہائی بھیا کم مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اس انداز میں نمران کود کھتے ہوئے کہا۔

"" من رہے ہو ..... ہے آوازیں من رہے ہو محسوں کررہے ہوانہیں ۔ کیا کہدرہے ہیں۔ اوہ ، اوہ ،

اس کے بال اس کے خوب صورت چبرے پر بھر گئے۔ نمران سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ الاکشا کا بیروپ اب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ لیکن اے الاکشا جیسی مُلَفقہ مزاج اور سوشل لڑکی کواس کیفیت میں دیکھ شدیدرنج ہوتا تھا۔ وہ اس الجھن کا شکار ہوجاتا تھا۔ کہ اس کا بیمرض درست بھی ہوگا یانہیں۔

الانشائے متعلق جو کہانی اس نے سی تھی۔ وہ اس تی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی لیکن وہ اسے جھٹا ہھی نہیں سکتا تھا۔ کو نکہ یہ کہانی اس نے سائی تھی۔ جو الانشا کا وارث تھا۔ وہ خود ان لوگوں میں اس لیے شامل ہوگیا تھا کہ کہ بھی قیمت پر الانشا کو تنہا نہیں جھوٹرنا چا بتا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی شامل ہوگیا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی احتقانہ کاوشوں میں نا کام ہوجا کیں گے تو پھر وہ خود الاکشا کے علاج کی ذمہ داری قبول کرے گا اور اسے ملک احتقانہ کاوشوں میں نا کام ہوجا کیں ہو جائے۔ دہ الاکشا کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ الاکشا ای طرح بیٹی سے باہر لے جائے گا۔خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ دہ الاکشا کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ الاکشا ای طرح بیٹی رہی۔ پھراس نے گردن جسٹی اور چو تکتے ہوئے انداز میں ادھرادھر د کھے گئی۔

درواز ہبند ہے۔اس بند دروزاے کے دوسری طرف کیا ہے؟ نمران تم میرے ذہن کا یہ چور درواز ہ کھول دو۔ بس بہ درواز ہ کھول دو۔

میں دوسری طرف دیکھنا چاہتی ہوں۔میرے دل میں بیاس ہے۔تمہاری اس دنیا کے ہرمنظر سے جمعے پیار ہے۔ لیکن میری روح میں ایک تعلق ہے۔ ایک کمک ہے۔ تم ایک ایسے انسان کا تصور کر سکتے ہو۔ جو بھوکا ہو۔ چھراس کے سامنے انواع واقسام کے کھانے ساک کا مدہ پر ہو جائیں۔ دہ تھم میر ہو کر کھائے اس کا معدہ پر ہو جائے لیکن بھوک نہ مٹے اسے اپنا وجود خالی خالی محسوس ہو۔''

" أوازول كاكيامفهوم بالانشا؟"

و د مغهوم .....؟

"الائشاذ بن برز درۋالنے لگی-" بحر بولی

'' وہ مجھے کچھ یاد دلاتی ہیں ۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔۔ وہ بہت گداز ہوتی ہیں ۔۔۔۔۔ سوز ہوتا ہے ان میں اور نمران وہ مجھے اپنی اپنی گئی ہیں۔ یوں محسوں ہوتا ہے جیسے وہ مجھ سے چھڑ گئی ہوں۔ وہ میری کمشدہ دنیا ہو۔ وہاں وہ ہیں ۔۔۔۔۔جو مجھے کمو بیٹھے ہیں۔ وہ مجھے پکارتے ہیں وہ مجھے آوازیں دیتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ کون ہیں۔نمران ۔۔۔۔ میں کون ہوں ۔۔۔۔کیا میں تم سے نہیں ہوں۔''

الاکثا محبت بھری نظروں ہے نمران کو دیکیر ہی تھی۔ پھراس نے ایک ٹھٹڈی سائس لے کر کہا۔ ''اگریہ سب کچھے نہ ہوتا نمران تو ..... تو ..... اچھا ہوتا ..... ہم دونوں ..... ہم دونوں ..... '' '' دیرِ تک نمران الاکثا ہے با تیں کرتا رہا۔ دوسرے دن دو پہر کے بعد پروفیسر عاتم اور چرن گپتا ہرمیت

سکھی جو بلی پہنچ گئے۔ وہ دونوں بھی مجس تھے۔اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرنا جا ہے تھے۔ پروفیسرحاتم نے کہا۔
'' ہرمیت سکھ جی! آپ نے ہمیں اس لاش وغیرہ کے بارے میں تفصیل تو بنائی تھی لیکن ہمارے وہم
و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بہت ہی مختصر وقت ایک عجیب کیفیت اختیار کر جائے گی۔ مارک ڈان بڑا بددل
و الیس ممیا ہے۔ کہدر ہا تھا کہ اگر عام حالات ہوتے اور بیصورتِ حال نہ ہوتی تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ شرکت کرنا
اور ان کی معلومات حاصل کرتا ہے اور ان کی معلومات سے لطف اندوز ہوتا۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ اب وہ اس پوزیشن
میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی فر مائش کر سکے کیونکہ اس کے ساتھی نے زبر دست مجر مانہ کارروائی کی ہے اور آ گے بھی نہ میں نہیں کے دار میں کیا ہے۔''

''لین ہرمیت سکھ جی! میں اور چرن گپتا اس موضوع پر بہت دیر تک تفتگو کرتے رہے اور ہم نے اپنے طور پر سوچا کہ آپ سے معلومات حاصل کریں کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا پروگرام ہے۔'' ہرمیت نے شہباز خان کی طرف و یکھااوشہباز خان مسکرا کر بولا۔

'' یہ بات تو آخری ہے پروفیسر حاتم کہ ہم لوگ اس مسکے کونظر انداز نہیں کر سکتے ..... ابتدا میں ہم نے اس کہانی کو مکمل طور پر راز میں رکھا تھا۔ بلکہ آپ کو شاید اس بات پر چیرت ہو کہ الاکشا کے بارے میں میری ہوی تک نہیں جانتی۔ اس کی شخصیت میں اس کوئی انو تھی بات پوشیدہ ہے۔ لیکن اب وقت کا کیا کیا جائے۔ جس نے بیراز خود بہ خود کھول دیا ہے۔ ہم بلا شبطویل عرصے ہے اپنی مہمات کا سلسلہ ترک کر پچکے ہیں، اور شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے دوبارہ اب بھی اس طرف راغب نہ ہوتے۔ لیکن حالات نے ہمارا وامن نہیں چھوڑا اور مجبور کردیا کہ ایک بار پھر کمر بستہ ہو جا کیں۔ بہرطور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سلہری کے جنگلات میں دوبارہ سے جا کیں گے اور اس اسرار کا سراغ لگا کیں گے۔''

'' تو کیا.....آپلوگوں نے بیہ طے کرلیا ہے کہ کون کون وہاں جارہا ہے اور کیا طریقہ کارا ختیار ''

"ابھی تک نہیں پر وفیسر حاتم اگر آپ کے ذہن میں بی تصور ہے کہ آپ بھی ہماری اس مہم میں شریک ہوجا کیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اور چرن گپتا ہی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری اس مہم میں شرکت کریں۔ بشرط کہ آپ کے اپنے ول میں بھی سے بات ہواور آپ کے حالات اس کی اجازت دیں۔ '' پر دفیسر حاتم مسکرا دیا پھر اس نے کہا۔

" حقیقت یہ بی تھی شہباز خان جی کہ ہم وونوں بھی ان واقعات ہے بہت متاثر ہوئے ہیں اور ہماری ولی خواہش تھی کہ ہم آپ ہے اس کی فر ماکش کریں۔ چن گیتا جی کا کہنا ہے کہ ہرمیت سکھ پہلے بی انو کھے واقعات کا شکار ہو بچکے ہیں اور دودھ کا جلا چھاج بھی پھو تک پھو تک کر بیتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔ ہرمیت سکھ جی ہمیں اپنے ساتھ لے جانا پند نہ کریں۔ اس لیے یہ بات اس سے نہ کبی جائے۔ گر ہیں نے کہا کہ بھی یہ تو تحقیق کا مرحلہ ہے۔ ہمیں تو نہ کی خزانے ہے ولی ہے اور نہ بی کوئی مہم سرانجام وے کر جھنڈا گاڑنے سے۔ ہم تو بس اس تجسس کا شکار ہیں کہ آخر یہ کہائی کیا ہے۔ اگر اس سلسلے ہیں ہم کھل کر ہرمیت سکھ گاڑنے سے۔ ہی اس خواہش کا اظہار کردیں تو ایس بی بی بہیں۔"

"برميت علمه جي كويدى تو حاصل بكدوه ا نكاركر يحت بين"

" نہیں پروفیسر! آپ جیسے دوستوں پر تو بھے فخر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتا بھے ہیں کہ ہم صرف ہم جو ہیں، سروشکار، جنگلی در ندوں سے پنجہ شی اور جنگلوں کے اسرار کو جانتا ہمارا کمجوب مضغدر ہا ہے اور بیاس وقت کی بات ہے جب ہماری رگوں ہیں لہو کی جگہ سیماب ووڑ تا تھا۔ بال بچوں کے چکر میں پھنس کر بالآخر وہ تمام مناظر نظر انداز کرنے پڑے لیکن ہمیں اس سلسلے میں بہت زیاوہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ ہم قدیم زبانوں کو یا اشارتی نقشوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میر نواور خانے میں بہت ی ایس چیزیں ہیں۔ جوابی کہانی رکھتی ہیں۔ لیکن جو کہانی بجھے معلوم ہوگئی ہے۔ بس وہ معلوم خانے میں بہت ی ایس جی اپنی کہانی رکھتی ہیں۔ لیکن جو کہانی بجھے معلوم ہوگئی ہے۔ بس وہ معلوم

ہوتی۔ باتی کہانیوں کو جاننے کی میرے اندر صلاحیت تھی اور نہ میں نے اس سلسلے کو جاننے کی کوشش کی۔ بہت سے بوے بوے لوگوں نے میرے نواور خانے کی اور یہاں موجود اشیاء کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سنائیں لیکن بس میں نے ان کی کہانیوں کوئ لیا۔ اس سلسلے میں کوئی اور کارروائی نہیں کی کیکن یہاں مسئلہ ذرا مختلف ہوگیا ہے۔ بہر حال ہماری رکول میں دوڑنے والاخون پیٹنی پیند ہے اور اس مخص شروک نے ہمیں اس کے لیے مجبور کر دیا کہ ہم ایک بار پھرا بنی جوانی کوآ واز دے لیں۔ چنانچہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہاں جانیں گے۔ ہوسکتا ہے کہ شروک سے بھی ملاقات ہوجائے۔ اس ملاقات کے لیے ہمیں بوری تیاری کرنا ہوگی۔آپاوگ اگر ہمارے ساتھ شرکت کریں گے تو ہم بس ایک درخواست ضرور کریں گے آپ ہے.....'' ''کیا....؟''جرن گیتانے بوجھا۔

" بھی حالات کے بارے میں کھے نہیں کہاجا سکا۔آپ کواپنے طور پرتمام جفاظتی تیاریاں کرنا ہوں گی ۔ گوہم لوگ مل جل کرا پے تحفظ کا بندوبست کرلیں گے ۔ لیکن پھر بھی کم از کم خطرہ ہر حض کواپے طور پر

" آپ اطمینان رکھے۔ ہرمیت سکھ جی! ہم بھی چو ہے نہیں ہیں۔ اگر اس مہم میں چھ اور بھی ضرورتیں پیش آئیں تو آپ ہمیں ان میں چھے ہمیں یا میں گے۔''

" كهريس بحى اين دوست شهباز خان كى ما نندآ پكواپ ساتھ اس سريس خوش آ مديد كهتا مول-" '' بے حد شکریہ! وہ مشکل آپ لوگوں نے حل کردی ہے۔جس کاحل ہم تلاش کررہے تھے۔''

يروفيسرهاتم نے کہا۔

" تو میرا خیال ہے پروفیسر پھراس سلیلے میں ایک فائنل میٹنگ ہوجائے۔ کیوں کہ تیاریوں میں

"مين آپ كواين بال آج رات كو كهان كى پيكش كرتا بول ـ" ج ن كرتا ن كها ـ "اورہم یہ پیکش قبول کرتے ہیں۔"شہباز خان مسکرا کر بولا۔

''رات کے کھانے پر جرن گیتا نے بڑاا ہتمام کیا تھا۔ جب بیلوگ وہاں پہنچے تو اس نے ان کا بڑا یر جوش خیرمقدم کیا۔ وہ ایک متمول آ دمی تھااور بہت کاروباری بھی۔ یہی وجبھی کہ ہرمیت سنگھ کی اس سے دو تگ بھی ہوتئ تھی۔ بہرطور جرن گیتا کے شان دارڈ رائنگ روم میں اس میٹنگ کا آغاز ہوگیا۔اس سلسلے میں آخری کارروائیوں پر بتقرہ آرائی ہونے لگی۔شہباز خان نے سلہری کے نقثے کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور پسل سے ایک کاغذیروہ نشانات بنائے۔ جہال سے سلہری پہنچا جاسکتا تھا۔ اس نے کہا کہ وسطی سلہری میں داخل ہونے کے بعد دریائے سلہری کے ساتھ ساتھ آ مے برحنا ہوگا۔اس سلسلے میں اس نے اسیے آخری سفر کی تفصیلات بھی بتا ئیں جو بے حد بھیا تک تھیں ۔تما م لوگ حیرت اور دلچپی سے اس مہم کی داستان س رہے ، تھے۔ جن گبتانے کہا۔

'' بہتو اچھا ہے کہ آپ وہاں کافی دور تک ہوآئے ہیں ..... ذرا بہتو بتائے کہ کیا وہاں جب گاڑیوں سے سفر کیا جا سکتا ہے میرا مطلب ہے کہا یک پرسکون سفر کے لیے بہتر بند دبست نہ کریں۔''

"جہال تک میرااندازہ ہے۔ جیپ گاڑیاں مخصوص جگہ تک تو جاسکتی ہیں لیکن آ مے چل کروہ بے کار ہوجائیں گی۔ان کے برعس اگر ہم بیسنر محوروں پر کریں تو زیادہ موزوں ہوگا۔" '' کیاوہاں مھوڑوں کا حصولآ سان ہے؟''

"افسوس جمیں اس بارے میں تفصیلات نہیں معلوم، لیکن میرے خیال میں بیا تنا مشکل کام بھی نہیں ہوگا۔ اگرسلہری میں ہمیں محورث ندمل سکے تو اس کے آس پاس کی بستیوں میں تلاش کر لیس سے اور انہیں قیتا خریدلیں گے۔ بیشایدا تنامشکل کام نہ ہو۔ کیوں کداس علاقے میں محورے کی سواری عام ہے۔" "كويايد بات طے ب كەسفر كھوڑوں بربى كياجائے كا\_"

"بال ..... سلبري كے جنگلول كے اندر ..... " برميت سكھ نے مسكراتے ہوئے كہا اور سب لوگ

"اس سفر کے لیے جمیں کیا کیا ضرور تیں پیش آئیں گی۔ جمیں کیاا تظامات کرنا ہوں ہے؟" "مغرور یات زندگی کی وه چزیں جوالیے سنریس کا م آئتی ہیں۔ پہلے کی بات دوسری تھی۔ بعض اوقات تو ہم دونوں دوست اس طرح بے سروسامانی کی حالت میں نکل پڑتے تھے کہ رائغلوں کے علاوہ مارے پاس کچھنیں ہوتا تھا۔لیکن اس بارصورت حال ذرامخلف ہے۔ایک تو یہ جوانوں کی ٹولی نہیں ہے اور ہمیں اپنی عمر کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ چنانچہ کچھالی چیزیں ہمیں ضرور ساتھ لینا ہوں گی۔ جو ہمارے لیے آرام بھی مہیا کرسکس نمبر دو میں خاص طور سے شروک کی طرف توجہ ولا نا جا ہتا ہوں جو تحض اپنے مقصد کے لیے ایک زندگی لے سکتا ہے۔ وہ اپنے مقصد میں مداخلت پر حزید مجر مانہ کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ خصوصی طور پر ہمیں اسلیح کی جانب توجہ دینا پڑے گی۔ ہمارے پاس بہترین اسلحہ ہونا جا ہیں۔ تا کہ کسی بھی خطرناك وقت ہے نمٹ سكيں "

"میں اس کی تائید کرتا ہوں۔" کرتل مقبول نے کہا۔

"أب تويقينا اس كى تائيد كريس مع \_ كرال! كيول كمآب كوا بنى پرانى زندگى ياد آگئى موگى \_ ویے بھی ہم میم کرال کی محرانی میں سرانجام دیں مے اور کرال ہماری اس فیم کے سربراہ ہوں مے۔ " ہرمیت "ارے نہیں بھی بیکوئی فوجی مہم ہوتی تو میں ضروراس سلسلے میں آپ کی راہنمائی کرتا۔لیکن جنگل

کی اس مہم میں تو دو تجربے کارشکاری موجود ہیں میری بھلا کیا مجال ......کرتل مقبول نے ہنتے ہوئے کہا۔ "خرريدمئله ط موكيا كه يدكوني الم بات نيس ب-اسطيط من كوني الم كاته؟" سب سے اہم۔ ''کرٹل نے کہا اور سب چونک کراہے دیکھنے لگے۔ کرٹل نے مسکراتے ہوئے كمام بم صرف ايك مجم پرنبيل جارب اس علاقي مين داخل موكر بم إس اسرار كو تلاش كريس مع جس كاتعلق اللاش اور الاکتاب ہے۔ لاش اور نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہوتا بھی تو بے کارتھا۔ کیوں کہ ہم میں سے

کوئی بھی اسے جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ان تمام حقیقوں کو جاننے کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟" "وہ سبمتجب نگاہوں سے کرٹل کو د کھنے لگے۔ انہیں حرت ہوئی کہ واقعی سب سے اہم

موضوع پرانہوں نے گفتگو کو نہیں کی سبعی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے گئے۔ پھر شہباز خان نے کہا۔
'' واقعی ہرمیت شکھ بیم موضوع سب سے اہم ہے نہ جانے کیوں ہم نے ابھی تک اس پر توجہ نہیں دی۔'' ہرمیت شکھ بھی ہننے لگا اور پھر بولا

دں۔ ہریس میں مہد ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے جوش میں ہم ان اہم باتوں کو نظرانداز کر دیتے 
ہیں شکر یہ کرتل واقع بیسب سے اہم کئتہ ہے اور میرے خیال میں ہمیں اس پر کمل گفتگو کرنی چاہیے۔ میں 
ہیں شکر یہ کرتا ہوتی میں تفسیلات بتا چکا ہوں ہم اس چھوٹی ندی کو تلاش کریں گے۔ جس میں وہ لاش 
ہبتی ہوئی آری تھی اور میں جھتا ہوں اس کی خالف سمت ہمار اسفر جاری رہے گا اور ہم اس ندی کے راستے سفر 
کرتے ہوئے یہ سراغ لگا میں می کہ لاش کہاں سے آئی تھی اور الائشا کی کیا کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی 
طریقہ کار میرے خیال میں مور نہیں ہوسکتا۔ آپ کے ذہن میں اور کوئی تجویز ہے تو بتا ہے۔''

رونہیں میں نے تو بس ایک خیال پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے ہمیں اپنے ساتھ الائٹا کو بھی لے جانا دونہیں میں نے تو بس ایک خیال پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے ہمیں اپنے ساتھ الائٹا کو بھی الات پیش ہوگا۔ اسے ان علاقوں میں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خصوصی توجہ دینا ہوگا۔ کیا معلوم کیا حالات پیش آئسکے کی کوئی آئسکے کی کوئی ہمیا وہ ہارے ساتھ کھوڑوں پرسفر کرسکے گی۔''

ہم بات یں ہے۔ویے میادہ ہورے مالات کا میات ہوں۔ ''بالکل۔بہ شرط مید کہ وہ ذہنی طور پر بہتر ہو۔ کالج کے دنوں میں وہ گھڑ سواری کرتی رہی ہے۔۔ ''شہباز خان نے جواب دیا۔

"کیاآپ اس بات سے تنفق ہیں کرال! کہ ہمیں ای انداز میں کام کرنا چاہیے۔"
"بالکل ..... جب ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ہم اس ندی کو ہی رہبر بنائیں گے۔
میرے خیال میں یہ موضوع اب یہاں ختم ہوجانا چاہیے۔ رہی بات اس نقٹے کی جو شروک کے پاس ہے تو
ہمیں اس نقٹے ہے کوئی سرور کارنہیں ہے۔" کرال نے جواب دیا۔

میں اس سے سے وی سرورہ رہیں ہے۔

ری سے بیب سیف سے وی سرورہ رہیں ہے۔

اس کے بعد دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی اور پھر جب کوئی مزید موضوع نہ رہاتو وہ اپنی جوڈ جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ طے پا گیا تھا کہ شہباز خان اور کر ال مقبول واپس چلے جا ئیس نمران اور الاائشا کو مہبی چھوڈ دیا جائے۔ تا کہ نمران الائشا کی محرائی کرتا ہے۔ ہرمیت نظمہ، پروفیسر حاتم اور چرن گپتا جی انظامات کر ہیں۔

دیا جائے۔ تا کہ نمران الائشا کی محرائی کرتا ہے۔ ہرمیت نظمہ، پروفیسر حاتم اور چرن گپتا جی انظامات کر ہیں۔

پریماں سے سفر کا آغاز کر دیا جائے۔ اس کے لیے بھی راتے متعین کر لیے گئے تھے اور یہ بھی طے پائمیا تھا کہ اس کے لیے بھی راتے متعین کر لیے گئے تھے اور یہ می طے پائمیا تھا کہ اس کیا ہے۔

را سے من یو یو رسم را سے میں ہوری تھی۔ اپنے کھر کی نسبت یہاں وہ بڑی پرسکون نظر آتی تھی۔ کا الاکثا کی حالت مسلسل بہتر ہوری تھی۔ اپنے کھر کی نسبت یہاں وہ بڑی پرسکون نظر آتی تھی۔ کا جا کرد کے ان زیورات میں الجھے ہوئے ویکھا گیا تھا۔ نمران نے خاص طور ہے اس کا جا کرد لیا تھا کہ کلڑی کے ان کلڑوں کی موجودگی میں وہ کیا اندازہ لگاتی رہتی ہے۔ اس کا کھویا کھویا پن س کیفیت کا حال ہوتا ہے۔ ایک بار شہباز خان نے الاکثا کی یہ کوشش دیکھی تھی اور بہت پہلے کا ایک واقعہ انہیں یاد آئی ہوتا ہے۔ ایک بار شہباز خان کے ایک تھا۔ جب الاکثا جھوٹی جھوٹی کھڑیوں کی مدد سے پچھ حسابات لگارہی تھی۔ پھر اس نے شہباز خان کے ایک ووست کی موت کی خور دی تھی۔

شہباز خان نے اس کا تذکرہ نمران سے بھی کرویا تھا۔ لیکن نمران اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ منصوبے کے مطابق شہباز خان اور کرئل مقبول اپنے شہری طرف واپس چل پڑے وہ اس موضوع پر تفظو کرتے رہے تھے اور کرئل مقبول نے اپنے نوتی تجربات کی بنا پر شہباز خان سے کہا تھا کہ بہت زیاوہ پخاط رہنے کی ضرورت ہوگ ۔ خاص طور سے اس شکل ہیں کہ اس مہم ہیں ان کا واسط ایک و ثمن سے بھی ہوگا۔ جو اپنے طور پر کامیابی حاصل کرنے کوشش کرے گا اور جس نے اپنا موقف بیدا فقیار کیا تھا کہ اگر وہ شہباز خان اور ہرمیت سکھ سے ل کر بیر مہم سرانجام و بے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی بہنی خز انے تک نہ ہو سکے کوں کہ اس کے ہرمیت سکھ سے ل کر بیر مہم سرانجام و بے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی بہنی خز انے تک نہ ہو سکے کوں کہ اس کے دسائل محدود ہیں۔ ہرمیت سکھ نے اس سلسلے میں سوال کیا تھا کہ کیا شروک کو وہ بہوتیں حاصل ہوسکتی ہیں جو دسائل محدود ہیں۔ ہرمیت سکھ نے اس سلسلے میں سوال کیا تھا کہ کیا شروک کو وہ بہوتیں حاصل ہوسکتی ہیں جو اس سلیم کی مدی کا میابی ولاویں جس پر کرئل مقبول نے کہا۔ یہ کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ شروک نے اپنے اور بھی مددگار تیار کر لیے ہوں۔

بہرطوراس بات کے امکات بھی موجود تھے۔جو کچھ انہوں نے سوچا ہے اس شکل میں سامنے نہ آئے۔لیکن احتیاط اوّلیت رکھتی ہے۔ بلاآ خروہ اشیش پہنچ گئے۔کرش مقبول اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے گئے اور شہباز خان نے اپنچ کھر کا رخ کیا۔ یہاں کمعاملات میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔سب پچھ پرسکون چل رہا تھا۔البتہ پلوشہ،الائشا کے لیے مضطرب تھی۔شہباز خان کو تنہا دیکھ کروہ بے چینی سے بولی۔

"كيا بواالائشا كهال يج" شهباز خان كے بونٹوں پر مسكراہث ميل عى انہوں نے كها۔

''الاکشا کو میں ہرمیت کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ بہت بہتر حالت میں ہے۔اس دوران اس پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ وہاں بہت ہے اہم ڈاکٹر دل نے اس کا معائنہ کیا اور اس کے مرض کو دہنی مرض قرار ویا۔ ان کا کہنا ہے کہ بیمرض شدید نوعیت کانہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو پھر مریض کے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس موثر علاج کے لیے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ اسے یورپ لے جایا جائے میں کچھ مرصے کے لیے اسے لے کریورپ چلا جاؤں۔'' بلوشہ نے کہا۔

''نہیں پلوشہ بیمکن نہیں۔ بہتر علاج کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے۔ پھر یہاں کے معاملات کے لیے بھی کوئی نہوئی کے حالات کو قابویس رکھوگی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کھران ہونا جا ہے۔ بیس تم پر پورااعتاد کرتا ہوں کہتم یہاں کے حالات کو قابویس رکھوگی اور جہال تک الائٹا کا معاملہ ہے تو تہمیں اس بات کا اطمینان کر لیما چاہیے کہ اگر اس کا صحیح علاج ہوجائے تو پھراس میں کوئی خامی نہیں رہےگی۔

میراتو بیرخیال ہے کہ تم خوتی سے جھے اجازت دو۔ تا کہ میں اسے علاج کے لیے بورپ لے جاؤں۔ پھراطمینان سے اس کا علاج کرانے کے بعد دالی آؤں۔''

''پلوشہ نے معصومیت ہے کہا۔'' . م

"اگرآپ یہ بہتر بچھتے ہیں تو پھر جیسا آپ مناسب بچھیں۔ بچھے تو اس کی صحت چاہے۔اس طرح شہباز خان نے خوش اسلوبی سے پلوشہ کو بھی مضطرب ہونے سے بچالیا اور اپنے سلبری جانے کے سلسلے مل جواز بھی پیدا کر لیے۔عام طور سے وہ بیوی سے جھوٹ بولنے کے عادی نہیں تھے۔لیکن ان حالات میں

پلوشہ کو کچے حقیقتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ ہاں بیروسوسہ دل میں ضرورتھا کہ اگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے اور کسی طرح الاکشا کو کھونا پڑ کمیا تو .....قواس کے بعد پلوشہ کوسنبالنامشکل کام ہوجائے گا۔

ہو گئے اور ی طرب الات و حوہ پر ہیا و مست کے سے بھی تو یہ ضروری تھا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا دیں۔ دونوں طرف کطرات تے مسادھر الائٹا کی زندگی کے لیے اور ادھر پلوشہ کے لیے خطرات مول لینے کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا۔ کرتل مقبول سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس سلسلے میں تمام انظامات کیے جانے گئے۔ پھرایک دن وہ پلوشہ کو بہت ی تسلیاں اور ہدایتیں دے کروا پس ہرمیت سکھی طرف چل پڑے۔

دن وہ پوشہ تو بہت مسیاں اور ہوں۔ یں رے برا۔ ۔ کرل معبول کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ان تاثرات کے بارے میں انہوں نے راتے میں بتایا کہ فوجی زندگی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب تمام وقت پرسکون رہ کر مزاریں مے۔لیکن میمہم ان کے لیے بڑی دکھی کی حال تھی کیوں کہ ایک باد پھروہ اپنی اس زندگی کوآ واز وے رہے ہیں۔شہباز خان بھی مسکردیا تھا۔اس نے کہا۔

وے رہے ہیں۔ شہباز عان بی سردیا ھا۔ اس ہے ہو۔

کہ وہ خوداب اس قدر آسان زندگی کا عادی ہو چکا ہے اور نہیں کہہ سکتا کہ اس مہم میں وہ اپنی پرانی روایات کس انداز میں برقرار رکھ سکے گا۔ ہرمیت سکھ' کے گھر پنچے تو وہاں پچھ زیادہ ہی گہما کہی نظر آئی۔ ہرمیت سکھ کے ہرمیت سکھ' کے گھر پنچے تو وہاں پچھ زیادہ ہی گہما کہی نظر آئی۔ ہرمیت سکھ کرال شہباز خان زیادہ پر جوثی تھا۔ اس نے کافی سامان اکھٹا کرلیا تھا۔ پروفیسر حاتم فریدی اور چن گیتا کے بارے میں اس نے کہا کہ پروفیسر تو اس سلسلے میں بالکل ہی بے چارے سیدھے ساوھے انسان عابت ہوں کے لیکن چن گیتا اپنی زندگی میں خاصی ہٹا مہ خیزیاں کر چکا ہے اور دن رات ان سے رابطہ قائم رکھتا ہے اور طرح کی با تیں کرتا ہے۔ نمران نے بتایا کہ کہ الاکٹا بالکل پر سکون ہے۔ بس بھی رابطہ قائم رکھتا ہے اور طرح کی با تیں کرتا ہے۔ نمران نے بتایا کہ کہ الاکٹا بالکل پر سکون ہے۔ بس بھی دہ لاڑیوں کے ان زیورات میں کھوجاتی ہے کہ وہ ان میں اپنا ماضی تلاش کررہی تھی۔ سے وی اسی میں نہیں تھی۔ جو یا عث تشویش ہوتی۔

نہیں کی۔جوباعث تویت ہوں۔

ہمام تیاریاں کمل ہو چکی تھیں۔ اب ان پرسفر سوار تھا۔ ہرمیت سکھ نے بھی اپنے اہل خانہ کو

ہدایات جاری کیں۔ بے چارے ملازم کی موت کا مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ پولیس نے خودہی اسے ٹھیک

ہماک کرلیا تھا۔ چناں چہ ہرمیت سکھ کے لیے کوئی الجھن نہیں بن سکی تھی۔ بالآخر دہ اپنے سفر پرروانہ ہوئے۔

سفر بہت خوشکوار تھا۔ سب سے دلچپ بات یعنی کہ الاکشا نے ان لوگوں سے کھمل تعاون کیا تھا۔ کیوں کہ ان

دنوں دہ ہوش وحواس کے عالم میں تھی۔ اس لیے اس نے سوال کیا تھا۔ '' اب یہاں سے کہاں جایا جارہا ہے؟

ہمان کو چوں کہ اس سلسلے میں تحق سے ہدایات کر دی گئی تھیں کہ الاکشا کو اس بارے میں چھے نہ بتایا

جائے۔ چناں چہ نمران نے اس سے یہ ہی کہا تھا کہ اس کی صحت یائی کے لیے سب لوگوں نے مشتر کہ منصوبہ

بنایا ہے کہ سیروسیاحت کی جائے اور جنگلوں میں شکار کھیلا جائے۔

ہمانیا ہے کہ سیروسیاحت کی جائے اور جنگلوں میں شکار کھیلا جائے۔

بٹایا ہے کہ سروسیاحت کی جائے اور بھوں ہیں تہ درسیں جا۔ الاکٹانے اس سلسلے میں ولچسی کا اظہار کیا تھا۔اب دوران سفروہ بہت خوش نظر آری تھی۔اس کے چہرے کی لٹی ہوئی رفقیں والپس آگئی تھیں۔یوں بھی ہرمیت سنگھ کے گھر چہنچنے کے بعداس پرکوئی شدید تھ کا دورہ نہیں پڑاتھا۔جس سے اس کی صحت کافی بہتر ہونے گئی۔ بہ فاہر بیسفر بہت خوشکوار تھا۔اس میں شریک تمام لوگ مطمئن تھے۔لیکن ان میں سے کوئی بھی

جب اس کے مقاصد پر غور کرتا تو الجمعن کا شکار ہوجاتا۔ وہ ایک ایسے نا معلوم مقصد کے لیے سنز کررہے تھے۔
جس کا کوئی نشان ان کے پاس نہ تھا۔ تھیقی طور وہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ آگے چل کر وہ کیا کریں گے۔
صرف چندمفروضات تھے۔ جن کا سہارا لیا گیا تھا۔ ورنہ کوئی ٹھوس نکتہ نہیں تھا۔ جس کے تحت یہ جدو جہد کی جا
ری تھی۔ پروفیسر حاتم فرید کچرن گپتا 'کرل معبول اور نمران بے چارے اور بھی زیادہ کمزور پوزیش رکھتے تھے۔
کیوں کہ انہیں تو جو پچھ معلوم ہوا تھا۔ شہباز خان اور ہرمیت سکھی زبانی ہی معلوم ہوا تھا۔ نمران کے بارے
میں تو نجر یہ کہا جا سکتا تھا۔ کہ دل کی گئی نے اسے متعبل کے تمام اندیشوں سے بے نیاز کر ویا تھا۔ اس کے لیے
میں تو نجر یہ کہا جہاں الاکٹا جارہی ہے وہیں وہ بھی جارہا ہے۔ اس کے بعد جو پکھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن
امل مسئلہ ان باتی تیزں حضرات کا تھا۔ ہرمیت سکھی نے مسکراتے ہوئے یہ بات شہباز خان سے کی۔

"شہبازید بے وقو فول کی ایک پوری ٹولی ہے۔ ایک نامعلوم تصور لے کرنہیں چل پڑی ہے ہم یہ بات کیے کہ سکتے ہیں کہ بغیر کی ثبوت کہ ہم کوئی منزل پالیس گے۔ مانتا ہوں کہ الاکٹنا کی شخصیت پراسرار ہے۔ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اپنی دیتا ہیں چہنچنے کے بعدالاکٹنا کی مشکل میں ہماری رہنماہن سکتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی ہی تو ہے۔ ہوسکتا ہے۔ قدیل ہماری کوئی مدونہ کر سکے۔ الی مشکل میں ہم کیا کریں گے۔"
مزف ایک کہانی ہی تو ہے۔ ہوسکتا ہے۔ قدیل ہماری کوئی مدونہ کر سکے۔ الی مشکل میں ہم کیا کریں گے۔"
منر کے آغاز کر بعد میں اری باتیں تھال میں میں اس اگل میں میں گئی ہی بات تو یہ ہے کہ میں اب اس

''شہباز خان باختیار مسمرا پڑا۔ پھراس نے کہا۔ ہرمیت سکھ کی بات تو یہ ہے کہ مل اب اس سرے آغاز کے بعد یہ ساری با تیں بھول چکا ہوں یوں گئا ہے۔ زندگی کافی سال پیچے چگا گئی ہوا در وہی وقت آگیا ہو۔ جب میں اورتم احمقوں کی طرح بیٹھ کران جنگلوں کے بارے میں سوچے تھے۔ جو ہمارے قدموں کی ہی تھے۔ ہی سا مرتم احمقوں کی طرح بیٹھ کران جنگلوں کے بارے میں سوچے تھے۔ جو ہمارے کے عالم میں نکل کھڑے ہوتے تھے اور اپنی دانست میں درختوں کی اس فوج کو تینے کرتے ہوئے وور تک نکل جاتے تھے۔ جمحیقو بس یوں گئا ہے کہ اس دور میں دوبارہ پہنچ گیا ہوں۔ لیکن تہمیں شایداس بات پر جمہ کی تو کا الائٹا کے بے صد چاہنے کے باوجود جب تم سے طاقات ہوئی تو ہم دونوں نے اس کے ماضی پر بحث کی تو کیرے دول کو ایک قرار سا آگیا۔ غالبًا اغراب یہ بالرار جود تھی اگرا آیا کہ غلطی میری ہی ہے۔ الائٹا واقعی ایک با تم اور خت تی بارے میں یاد کرتا ہوں تو بہت کی الی با تمیں یاد آ جاتی ہیں۔ جن کی کو کوئی تو جہہ نداس وقت ہوں کہ اگرا نہیں دنوں میں کوئی تو جہہ نداس وقت ہوں کہ اگرا نہیں دنوں میں کوئی تو جہہ نداس وقت ان الجمنوں کا شکار نہ ہوتا۔ تا ہم اس الیت اور الائٹا کو ایک تحقیقی مسکلہ بھتا۔ تو شایداس وقت ان الجمنوں کا شکار نہ ہوتا۔ تا ہم اس الی با تم اس الفاظ پر ہرمیت سکھ مسکرانے دیا۔ ہم اس الی با تم اس الد جو تھے اور ای اغداز میں عمل کرتے تھے۔ سارے خطرات ہمارے موال ہوتا تہ تھے۔ سارے خطرات ہمارے موال ہوتا تہ تھے۔ سارے خطرات ہمارے موال ہوجاتے تھے۔ سارے خطرات ہمارے میں میں ہوجاتے تھے۔ سارے خطرات ہمارے ساتھ میں میں ہوجاتے تھے۔ سارے خطرات ہمارے سے میں میں ہوجاتے تھے۔ شہباز خان کے ان الفاظ پر ہرمیت سکھ مسکرانے لگا۔ پھر بولا۔

"مجھے ہی ان بے چاروں پر آتی ہے جو اپنی لکن اپنے شوق میں ہارے ساتھ چل پڑے اسان کا کیا ہوگائ

'' ونیاد کی لیں مے۔کیا حرج ہے۔''شہباز خان نے کہااور ہرمیت تکھ بے اختیار ہنس پڑا۔ باتی اور اپنی اپنی کا اپنی اپنی معروف تھے۔اس لیے انہوں نے ان کی جانب تو نہیں دی ساختی کی بر یہ ب

کہانیاں یادآ گئی تھیں۔وہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔شہباز خان نے کہا۔ہم سلبری کے جنگوں سے واپس آنے کے بعد پچھاس طرح مصروف ہوئے ہیں کہ دوسری باتوں کی طرف سے توجہ ہی ہٹ منى معاملات كهراك الجه كئ كه بم لوگ وه ندر ب، جو تھے تمہيں وه واقعہ ياد ب- جب بم جنگل ميں تع اورا کی رات مارے زویک ایک بھیڑیا آگیا تھا۔ شایدتم اس پیقین نہ کرو۔ ہرمیت سکھ کہ بھیڑیے کی کیفیت بے صدخراب ہوگئ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سحر میں گر فقار ہوگیا ہواور جب میں نے اسے دیکھا تو مجے محسوس ہوا کہ الائشاکی نگاہیں بھیڑیے کی نگاہوں سے لمی ہوئی ہیں اوراس کے بعد جب ہم نے مراضلت کی اورالائشا کی توجہ ٹی تو بھیریاس طرح بھا گاجیے کی بہت بری مصیبت سے فکل گیا ہووہ واقعہ بھی بھلانے کی

کین وقت نے سب کچر بھلا دیا۔وہ بچپن ہی سے پراسرارتھی۔میں نے اسے عجیب غریب حالت میں دیکھاہے۔اسلط میں، میں اپنے ایک شکاری دوست کی موت کا واقعہ میں مجول سکتا۔جس کے بارے میں اس نے چیش کوئی کردی تھی۔شہباز خان۔ ہرمیت سنگھ کو وہ واقعہ سنانے لگا اور ہرمیت سنگھ کہری سانسیں

''اس کے باوجودتم نے بھی حالات پر توجہ نہ دی۔''

" <sub>ہا</sub>ں بس یہی سمجھو۔''شہباز نے کہا۔ " بالآ خروه اس مقام پر بنی سے جوانہوں نے متعین کیا تھا۔ کین یہاں رکنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ شبباز خان چن گتا کو لے کرنکل گیا اور بیمعلوم کرنے کے لیے کوشاں ہوگیا کدا مللے مقام پر پہنچنے کے لیے سواری کہاں سے ملے گی۔ باتی لوگ اشیشن ہی پررک مجئے تھے۔شہباز کو زیادہ پریشانی نہ ہوئی واپس آیا تھ

دد کی چھوٹی سی مشکل اور حل ہوگئ ۔ یہاں سے براہ راست سلبری کے لیے بس سروس چل گی خوش خبری ہی لایا تھا۔ ہے اور ہمیں دو پہر کو دو بج بس مل جائے گی جوشام کوآٹھ بج تک ہمیں سلمری پہنچائے دے گی۔

اس طرح سفرآ سان موجائے گا۔ انتیشن پر کھانے پینے کا بندوبست کیا حمیا۔ الاکشائسی طوراو کی ٹابت نہیں ہوئی تھی اور مستعدی سے ان کے کامول میں شریکے تھی۔ ٹھیک ڈیڑھ بجے سب بس اڈے 🕏 مے۔البتہ بس کود کھ کر جان نکل گئی۔اسے بس سے زیادہ بے بسی کہا جاسکتا تھا۔ ٹوٹی پیوٹی بوسیدہ حال کرٹل

مقبول نے بس ڈرائیورسے پوچھا۔ "مسي يقين ہے كہ يسلمرى كك چلى جائے گى-" "" تھ سال سے جارہی ہے صاحب! آج کون می خاص بات ہوگئے۔"

"آٹھ سال پہلے یہ بس ہوگی۔" کرٹل نے کہا۔

" نہیں صاحب! آ تھ سال پہلے بیاس سے بھی خراب حالت میں تھی بس کے مالک کا کہنا؟ كەنائرادرا بحن نھيك ہونے جائبس- باقى سب بےكار ہے۔ ' ڈرائيور كا كہنا درست تھا\_بس چلى تو الى اللہ که سب د کیوکر حیران ره گئے ۔انجن بہترین اور بے آ واز تھا۔

لیکن باتی بس کی چیس، کرامیں نا قابل برواشت تھیں۔ تیز رفاری سے پوری باؤی چکو لے کما ، ع بقى ادركى بھى موثر پر يول محسول موتا تھا كداب الجن كا باؤى سے رشتہ نوث جائے گااور اس كے ساتھ بى سز كرنے والول كے ہاتھ ياؤل بھى۔ چھ كھنے كے اس سفرنے جواوور ہالنگ كى تمى وہ يادگارتنى اور جب وہ

چدر ہم روشنیوں کے درمیان بس سے اتر ہے تو یوں لگنا تھا کہ جیسے کا نتات کا سفر کر چکے ہوں۔ سلمري تاريكي مي دوبا موا تعا\_ا كا دكاج اغ روش تعريبال بس رك محى و بال بحي آ دي نظر آ رے تھے کی قیام گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں تو بتا چلا کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے بس اڈے یرایک ست فین کے کھ شیڈ پڑے ہوئے تھے۔ یہاں کھ لوگ بیٹے حماب کتاب کررہے تھے۔انہوں نے خوثی سے انہیں شیر کے نیچ رات گزارنے کی اجازت وے دی۔ سامان کے انبار کے ورمان الائثائے کے حکمہ بناوی گئی۔

باتی سب مردمیدان میں تھے۔رفتہ رفتہ باتی لوگ بھی کاردبار بند کر کے چلے مجئے۔مرف ایک آ وی بس کی صفائی ستحرائی کرر ما تھا۔

> ''سلہری میں اس بس کےعلاوہ اور کوئی اضافہ نہیں ہوا۔'' برميت سنكه في شندي سانس بحركر كها .

, جمهیں متان یاد ہے۔ شہباز خان نے پو**تھ**ا۔

"كيون بين شرا" برميت سنكه نے كمااور بس برا\_ " بوسكا كي يبل مو" مير في أن يل آيا تعاكم كوات الاش كرين مح ول كيا توبد كام كا ثابت موكا\_"

"يقيناً۔"

''میرے سامان میں جوایک بڑا ہولڈال نظر آ رہا ہے۔ جانتے ہواس میں کیا ہے۔''

" رانے کروں کے انبار مل زیورات سریوں کے ڈب وغیرہ مجھے ماضی یاوآ میا تھا اور میں نے مقا ی اوگوں کے لیے بیتحا نف بھی ساتھ لے لیے تھے۔ ذہن میں بی خیال بھی تھا کہ مکن ہے سلہری کی مالت بكوبهتر موكى موليكن مجصة كوئي فرق نظر نيس آيا-"

"إلى ....ان آباديول كى طرف كون توجد ديتا ہے\_"

"رات آ ہستہ آ ہستہ گزرتی جارہ کی تھی۔ پھرمنج کی روشی نمودار ہوگئی۔سب لوگ پرسکون تھے۔مبح كمعمولات سے فراغت حاصل كرنے كے ليے بھى آسانياں تلاش كر لى تئيں اور اس كے بعد شير سے سلمان مٹا کر ایک بوے ورخت کے نیچے انبار کر دیا گیا۔بستی کے لوگ جیران نگاموں سے انہیں و مکورہے متھے۔شہباز اور ہرمیت سنگھ دومرے لوگوں کو ہیں تھہرے رہنے کی مدایات کر کے مستان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ماضی کا ایک ایک نشان ان کے ذہن میں موجود تھا۔ سلبری کے وہ تمام راستے ویکھتے ہوئے جارب تے جنہیں وہ بہت پہلے و کھ چکے تھے۔لیکن جہال سے گزرتے بداحساس موتا کرسلبری بالکل

'' فورٹین شرفورٹین۔'' متان نے کہااور دونوں چلتے چلتے رک گئے۔ جمونپڑے کے باہر جو بچ کھیل رہے تھے۔وہ سب تمہارے تھے۔''

"شب ہارے تھے شر۔ استان نے کہا اور شہباز خان نے چکرائی ہوئی نگاہوں سے ہرمیت علی و کہا۔ علیہ میت سکھے نے زبردست قبقبدلگایا تھا۔ پھراس نے کہا۔

''یہ ہم سے زیادہ معروف آ دی ہے۔ خان'اس حماب سے ہم لوگ تواب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بہتے رہے ہے۔ بہتے رہے ہے۔ بہتے رہیں۔

پھروہ واپس اس جگہ پہنچ گئے جہاں باتی لوگ موجود تھے۔متان کا ان سے تعارف کرایا گیا اور متان کے ساتھ آنے والول نے سارا سامان اٹھالیا۔متان انہیں اپنے ساتھ جھونپڑے میں لے آیا اور وہ بہت خوش تھا۔سیدھاسادھا تلق دیہاتی بساط بحرسب پچھکر رہا تھا۔اس نے بہت ی سبزیاں لاکر دیں۔اور اس کی بوک کھانا لکانے میں معروف ہوگئ۔ بچوں کی فوج بھی کام پر لگادی گئی تھی۔

دو پہر کے کھانے کے بعد شہباز خان نے لوچھا۔''متان ابھی چندروز قبل ادھر سے کچھاور لوگ تو جنگل میں داخل نہیں موے۔سفید چڑی والےلوگ۔''

''لیش شر، یش شر دن ایک ہوگیا وہ شکاری شاب تھا۔ان کے ساتھ وہ میم شاب بھی تھا۔شب انگش میں تھا۔شکاری شاب نے سلہری میں ایک گینڈا شکار کیا۔ام ان کو بولا کہ ام شروش ما نکما تو وہ لوگ رفیوز کیااور بولا۔

" نوبلیک مین تب ہم بھی ان شے بدلہ لیا۔ ام ان کوئیس بولہ کہ نو جیپ کار ..... ہارش ..... ہارش۔ " " کیا مطلب؟"

"شاب آپ نے جنگل دیکھاادھر جیب کارکارٹیس ما کُلٹا گورام کام آتا ہے۔ آئی مین ہارش ہارش۔"
"اوروہ لوگ جیپوں میں گئے۔"

''ان کی تعداد کتنی ہوگی؟''

"میارہ مین شرٹومیم شاب جوان والا۔"متان نے جواب دیا۔ ... م

"سب لوگ سفید فام تھے۔"

"شوفيد سسفام؟" بات مستان كسجه من نبيس آئي تمي \_

"مطلب بيركه انكاش بين \_"

''لیش شر سسیش شب انگش مین۔''مستان نے جواب دیا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔ سکے نمران، کرتل پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گیتا دلچپی مستان کی با تنس من رہے تھے۔ چرن گیتا نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارک ڈان کا کہنا درست تھا کہ شروک نے اور لوگوں کو بھی بلوالیا ہوگا اور اب

والتح رائے پراگ کیا ہے"

"متان اس بارتو ہمیں محورے در کار ہوں مے سب کے لیے۔"

نہیں بدلا \_ یہاں تک کہ متان کاوہ جمونپڑا بھی انہیں ای حالت میں اور ای جگد ل گیا۔ جہاں پہلی بارمتان کے پاس آئے تھے۔

البتہ جمونپڑے کے باہر بے شارنگ دھڑگ بچے کھیل رہے تھے اور ماحول میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں تھی۔ شہباز خان نے وہاں موجود کی آ دمی سے متان کے بارے میں پوچھا۔ تو اس نے جمونپڑے کی جانب اشارہ کردیا اور شہباز خان بچول کے درمیان سے گزرتا ہوا متان کے جمونپڑے کیا۔ بہلی می آ واز پر جو شخص باہر لکلا۔ وہ متان می تھا۔ جمرت انگیز طور پر تنذرست و تو انا۔ پہلے سے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس میں، اور سب سے دلچپ بات میتھی کہ اس نے ان دونوں کود کیستے می پیچان لیا اور فرط مسرت سے دوان ہوگیا۔

"شاب آپ اوگ .....شاب ام آپ کاشرون اورشرنث مشان .....مشان"

''بیجان لیا مجھے تم نے متان۔''شہباز خان نے کہا۔

" كيون نبيس بهنچان شر.....هم آپ كاشرونك ربا اور جنگل ميں پانی اور شرهم بهت خوش-

منتان نے کہا۔

"مين مجى خوشى ہے كہم ميں فل محكے۔"

"الدونچر .....الدونچر ....جنگل كاندرجائ كاشر-"

" السب بعنى تمهارى تلاش من آئے تھے۔"

" دونوں کو بہت خوشی ہوئی تھی ۔ شہباز خان نے کہا۔ سے ان دونوں کو بہت خوشی ہوئی تھی ۔ شہباز خان نے کہا۔

''متان فی الحال تو ہمیں پھیلوگوں کے ساتھ تمہارے پاس جمونپڑے کے باہر جگہ چاہے۔ال کابندوبست ہوجائے گا۔''

''شٹر مشان آپ کاشرونٹ' مستان نے اپنے مخصوص اعماز میں کہا۔''شٹر باتی لوگ کدھر'' '' جمیں کچھاورلوگوں کی ضرورت ہوگی کیاتم کسی کو بلا سکتے ہو۔'' کیوں نہیں شٹر ابھی بلاتا ہوں۔'' مستان نے کہااور دوڑتا ہوا ایک سمت چلا گیا۔ چند کھات کے بعدوہ چارآ دمیوں کے ساتھ ان کے سامنے پھنے ممیا اور بیلوگ انہیں لے کرچل پڑے۔رائے میں شہباز خان نے مستان سے پوچھا۔

"وهاس دوران کیا کرتار ہا۔"

''شادی کر لی ہے ششر۔''

''اوہو....شادی کرلی تم نے''

''ہاں شٹر اور کچھ کامنہیں تھا۔ تو ہم نے شادی کرلیا۔'' مستان نے جواب دیا اور دونوں بنس پڑے۔ '' بھی نور تھی میں تر ارسی''

'' بچے وغیرہ بھی ہیں تمہارے۔''

" ہاں شر۔''متان شرما کر بولا۔

"گُذُ کتنے بیجے ہیں۔"

ے۔ اگر شروک ان راستوں پر مل جائے تو دوسری بات ہے۔ ور نہ ہم اپنا راستہ اختیار کریں۔'' ''بات بچھ میں آ رہی ہے۔'' کرتل متبول نے کہا۔

"كوياك ابخ راسة جانين دين" برميت سكه نے كها۔

'' ہاں براہ راست تصادم سے بچا جا سکے۔تو بہتر ہے اور اگر ہمارے رہتے کیجا ہو جا کیں تو پھر 'گا

"بہترینی بات ہے میرے خیال ش کی کواعتراض نہیں ہوگا۔" ہرمیت تھے۔

"کی بھی مسلے میں ہمارے اعتراض کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔ کیوں کہ ہمارے رہنما تم دونوں ہو۔' حاتم فریدی نے کہا۔"

''' گذہ'' پھر کمی جلد بازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔اطمینان سے تیاریاں کر کے سفر کریں گے۔'' ''غیر ضروری تا خیر بھی مناسب نہیں ہوگی۔متان کے ساتھ گھوڑوں کے حصول کے لیے ایک جائے باتی لوگ یہاں آ رام کریں۔''

"اس کے لیے میں خود کو پیش کرتا ہوں۔" کرتل نے کہا۔

"شکریر کرال اید مناسب رہے گا۔ویسے کم از کم جمیں ایک برتری ضرور حاصل ہوگی۔"شہباز

"اس جنگل کا کافی حصہ ہم نے دیکھا ہے۔ابندائی سفریس جیپیں کا آمہ ہوسکتی ہیں اور بلاشہاس طرح سنرکی رفتار تیز ہوگی کیکن ایک مخصوص حصے تک جنچنے کے بعد جیپیں آگے لے جانا ان کے لیے مصیبت بن جائے گا اور اس کے بعد وہ پیدل ہوجائیں گے۔ جہال تک جنگلات کے بارے میں میراا ثدازہ ہے کوئی ایک حید بلی اس میں نہ ہوئی ہوگی۔ جس کی جیپوں کا سفر جاری رکھا جا سکے۔اس سلطے میں مستان بھی معاون ایک حید بلی اس میں نہ ہوئی ہوگی۔ جس کی جیپوں کا سفر جاری رکھا جا سکے۔اس سلطے میں مستان بھی معاون

ٹابت ہوگا اور اس سے مزید معلومات حاصل کر لی جائیں گی۔

"ہاں جب یہ فیصلہ کرلیا ہم نے کہ ہمیں ابتدائی طور پر ہی شروک سے اگرانا نہیں ہے تو پھر ہمیں استخطار پر بیستر جاری رکھنا جا ہے۔"اس بات پر سب متنق ہو گئے۔ ہرمیت سنگھ نے کہا۔

"متان سے بیمعلوم نہیں کیا کہ ان لوگوں نے لاش کے سلسلے میں کیا قدم اُٹھایا ہے۔وہ لاش ان کے پاس موجود ہے۔یا انہول نے اسے ضائع کردیا۔"

'' بیساری با تیل فوری طور پرمکن نہیں ہیں۔لیکن رفتہ رفتہ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہوجائے گا۔' شہباز خان نے کہا۔

اس کے بعد اور کوئی الی بات نہ تھی جو کی جا سکے۔انہوں نے بستی کی سیاحت کا پروگرام بنایا۔متان ہے چارہ مسلسل مصروف رہتا تھا۔گھوڑوں کے سلسلے میں ابھی اس سے بات نہیں کی تھی اور اس کی پیش کش ذہن میں تھی۔ ہوسکتا ہے اس کا سسرواقعی گھوڑوں کا بندو بست کر سکے۔ویے متان کی بات فارس نے کہا بات فارنہیں فابت ہوئی تھی۔دوسرے ہی دن انہوں نے متان سے اس بارے میں بات کی۔ تو اس نے کہا کہ وہ ہرونت اپنے سسر کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔جو یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہتا ہے۔ کرق

"اراراشوشرار ج کرے گا۔شرو پرابلم بٹ ان کا کرایدادا کرنا پڑے گاشور کی شر۔" بیشوشر۔امل میں سرتھا۔جو کافی خور کرنے پر ہجھ میں آیا تھا۔ بہر حال سننی کا آغاز ہوگیا تھا اور بیمعلوم کرکے ان سب کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہوگیا تھا کہ شروک ان ہے آ محسفر کر رہاہے۔

کرل مقبول 'پروفیسر حاتم فریدی' اور دوسر بے لوگوں کے لیے متان کی قصیت بہت دلچپ تھی۔اس کے گفتگو کے انداز پرسب کوہٹی آئی تھی۔لیکن انہیں یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ وہ بڑا کا رآ مدآ دمی ہے۔اس دور دراز اور اجنبی آبادی میں وہ چراغ کا جن بی ثابت ہور ہا تھا اور ان کی ہر شکل کاحل بن گیا تھا۔اس کے خلوص کا اندازہ بھی سب کو ہوگیا تھا۔ بے چارے نے اوقات بحر جو پچھاس کے پاس تھا۔ان کے حوالے کردیا تھا۔ان کے حوالے کردیا تھی۔

اس کے لاتعداد بچرات کو احاطے کے ایک کوشے میں درخت کے بنچ سوجاتے تھے اور بیوی ان
کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ عورت ہونے کی حیثیت سے وہ الانشا کی خصوصی خدمت گزاری بھی
کر رہی تھی اور الانشا اس سے بہت تھلی ملی نظر آ رہی تھی۔ بہت مختفر وقت میں وہ مستان کے گرویدہ ہوگئے تھے۔
شروک کے بارے میں بتا چل جانے کے بعد سب ہی پر جوش ہوگئے۔ پر وفیسر حاتم فریدی نے کہا۔
'' یہ مطوم کرنے کے بعد کہ شروک پوری تیار یوں کے ساتھ ان جنگلات میں واخل ہو گیا
ہے۔ ہمیں سخت مختاط ہونا پڑے گا۔ وہ مجر مانہ ذہنیت کا حامل ہے اور اپنے مقصد کے لیے سب پچھ کر سکتا
ہے۔ ہمیں سخت مختاط ہونا پڑے گا۔ وہ مجر مانہ ذہنیت کا حامل ہے اور اپنے مقصد کے لیے سب پچھ کر سکتا

''اس کے پاس جو کچھ ہے۔اس کاحصول ہمارے لیے ضروری تونہیں ہے۔؟'' گپتا!نے پوچھا۔ ''قطعی نہیں۔ گپتا!اس نقثے سے سالہا سال دیکھ کرید نہ بجھ سکا تو اب اس سے کیا اخذ کرسکوں گا۔ ہاں ایک خیال اور میرے ذہن میں پیدا ہواہے۔''ہرمیت سنگھ نے کہا۔

کیا ''ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ممری کو تلاش کریں جس سے ہم نے یہ چیزیں نکالی تغییں اور پھراس مرین مردوں میں جس سے ماہ میں کا اس کی ماہ کا

کے بہاؤ کے خالف ست رخ کریں گے۔اس سلطے میں ایک اور خیال بھی ذہن میں آیا ہے۔وہ یہ کہ ہماری نسبت شروک اس بارے میں زیادہ جان چکا ہے اور ہم خاموثی اور احتیاط سے اس کا تعاقب کریں تو ہوسکتا ہے ہمیں آسانی ہو۔''

> ''خطرہ رہےگا۔''جن گپتانے کہا۔ ''یخطرہ تومول لیزار ہےگا۔''

در میرا خیال اس سے مخلف ہے۔ ہرمیت۔ 'شہباز خان نے کہا۔ سب اسے سوالیہ نظروں سے در کھنے لگے۔ ' بے شک شروک اس نقشے کی مدد سے ہم سے کچھ زیادہ معلوم کر چکا ہے۔ لیکن جو پچھ ہم نے در کھنا ہے۔ وہ اس ندی تک ندی تک ندی تک ندی تک مدد کے ہم کہ کہا ہم کہ کہا ہم کہ اس کے سفر کا آغاز ہوا ہوگا۔ ہمارے لیے وہ ندی زیادہ معاون ہے اور شیح معنوں میں ہمارا نقشہ وہی

کی پیش کش بر قرار تھی۔ چنا چہ کرتل کو اختیارات دے دیے گئے کہ گھوڑ وں کے حصول کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑے اس سے گریز نہ کیا جائے اور کرتل مقبول متان کے ساتھ چلے گئے۔

متان کے بچ سب کے لیے دلچی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ ہرمیت سکھ اپنے کہنے کے مطابق اس بار کافی سامان اپنے ساتھ لایا تھا اور اس نے اس سامان کا ایک بڑا حصہ نکال کرمتان کی ہوگی اور بچوں میں تقسم کردیا۔ متان کی ہوی پرسکتہ طاری ہوگیا تھا۔ اور وہ پھٹی پھٹی نگا ہوں سے ان کپڑوں کود کھنے لگی تھی۔ جواگر واقتی اس کی ملکیت بن جاتے تو شاید وہ بستی کی سب سے امیر عورت ہوگئی تھی اور وہ بستی کی سب سے امیر عورت ہوگئی تھی۔ سے امیر عورت ہوگئی تھی۔ سے امیر عورت ہوگئی تھے۔

جرمیت سنگھ نے متان کی ضروریات کو محسوں کرتے ہوئے۔اس کی بیوی کو اور بھی بہت ی چزیں دی تھیں اور آج کے لیے یہ کورت قطعی نا کارہ ہوگئی۔وہ بس کھوئے کھوئے انداز میں ایک کوشے میں بیٹی ان اشیا کو دیکھے جاری تھی اور اس کی اس کیفیت سے سب ہی لطف اندوز ہوئے تئے۔متان کے بیچ خوشی سے اچھلتے کو وتے چررہے تھے۔میتان کی والہی دوسرے دن ہوئی اور دوسرے دن وہ گھوڑ وں سے لدا پھندا آیا تھا۔ سب کے استعال کے لیے گھوڑ ہے موجود تھے۔کویا بہت شان دار گھوڑ نہیں تھے۔لیکن پھر بھی جنگل سے پکڑے ہوئے تھے اور اچھے خاصے تھے۔ان کے ساتھ ساتھ دو نچر بھی لائے گئے تھے جو کرتل کا کارنامہ تھا۔ بلاشبہ اس سلسلے میں دوسر بے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔لیکن کرتل نے بتایا کہ متان کے سسر کے پاس بڑے مضبوط تھم کے نچر موجود تھے اور اسی لیے یہ مشورہ بھی دیا کہ جنگلوں میں واضلے کے لیے سسر کے پاس بڑے مضبوط تھم کے نچر موجود تھے اور اس لیے یہ مشورہ بھی دیا کہ جنگلوں میں واضلے کے لیے خچروں پر سامان لادنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ سامان کا وزن نچر بی تھی تھے۔

پروس پر میں معدید ہوں کے سرنے کچھ اور بھی کا ردوائیاں کی تعیں۔مثلا اس نے جڑی ہوٹیوں کے اسے مرتبی کے اور بھی کا ردوائیاں کی تعین۔مثلا اس نے جڑی ہوٹیوں کے ایسے مرہم دیے تھے اور جنگل کی فضاء میں بڑے کار آ مدہو سکتے تھے اور بیرہم چھوٹے موٹے دخموں پر بھی کام کرتے تھے اور جنگلی کیڑوں کے کاٹے کے لیے بھی اکسیر تھے۔متان نے بتایا کہ اس کا سسر حکیم بھی ہو اور جڑی ہوٹیوں سے بہترین علاج کرتا ہے۔غرض کہ متان کی ذات ان کے لیے در حقیقت چراغ کے جن ای کی بی ٹی جوئی اور اس نے انہیں اتنی آ سانیاں فراہم کرویں جن کا بیاس دور در از بہتی میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔متان کے اندر کوئی اور تبدیلی ہوئی ہویا نہ ہو۔لیکن اس کے وسائل بہت بڑھ گئے تھے اور بیٹی طور برتج بہ بھی۔

جب کہ وہ ایک لا ابالی سانو جوان تھا جب یہ پہلی باراس کے ساتھ جنگلات میں داخل ہوئے تھے۔ جب یہ تمام تیاریاں ممل ہو کئیں۔ تو اس کے بعد بستی میں رکنے کا سوال بی نہیں تھا۔ ہاں متان نے دبی زبان میں ہرمیت تکھے سے بیضرور کہا تھا کہ جو پھھاسے دیا گیادہ اس کے لیے نا قابل یقین ہے۔

ا بہت کی باری ہے۔ آپ کا شردنٹ۔ آپ کا خادم بش ادر پھونیں۔ متان نے ممنونیت سے کہا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل ہوگئیں اور اس کے بعد ریلوگ ایک مجے جنگلات کی جانب چل پڑے۔ ہر طرح کے بند دبت کر لیے گئے تھے۔

۔ رئیں سے سے اس اور اقعی کمال کر دکھایا تھا۔ چنانچیاس نے ایک سبزیاں جوطویل عرصے تک چل

عق تعیں۔اسٹور کرلی تعیں اور انہیں خچروں پر لاد دیا گیا تھا اور بھی الی بے شار چیزیں جورائے میں کام آسکتی تعیں اور اس باریقینا پہلے کی نسبت میسٹر موثر اور شان دارتھا۔ گھوڑے بھی بظاہر دیکھنے میں خاص محسوس نہ ہوتے تھے۔لیکن جب وہ جنگل میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی شان دکھانا شروع کردی۔

آ غاز وہیں سے کیا گیا تھا۔ جہاں سے پہلی باروہ جنگلات میں داخل ہوئے تھے۔ پروفیسر حاتم فریدی چندر گپتا، کرتل مقبول نمران اور الاکٹا بہت خوش تھے۔ جنگل کی ایک ایک ایک چز دیکھ کران کے چہرے پر حبرت کے نقوش بیدار ہوجاتے تھے۔ متان، ہرمیت سنگھ اور نمران کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سنر کرر ہاتھا اور بھی بھی ان سے با تیں بھی کرتا جاتا تھا۔ گھوڑوں کو نہایت ست ردی سے آگے بڑھایا جا رہا تھا اور انہیں دوڑانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ہرمیت سنگھنے کہا۔

''کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے یہاں کیوں متان جنگلات کی روایات وہی ہیں۔ ''نہیں شران میں گربٹ چینج ہوا ہے۔''متان نے جواب دیا۔ ''،

''شرا بھی وہ ادھر جنگلات شے آگے اور بھی بہت شابشی آباد ہو گیا۔ادھر ڈاکولوگ چھوٹا چھوٹا ہوگیا۔ادھر ڈاکولوگ چھوٹا چھوٹا ہشی میں ڈاکہ مار کر انشان کو نقصان پہنچا تا تھا۔ بٹ گورنمنٹ نے ادھر آری افیک کیا اور ڈاکولوگوں شے ڈھھوں ڈھھوں دھموں ہوا۔ پھر ادھر بہت شاڈاکو مارا گیا اور بہت شاگر فآر ہو گیا۔ تب آش پاش کالبتی والاخوش ہوا اور آٹ نے جنگلات کے آگے اپنا گھر بتایا۔ شرادھر بیش بیش اور پچیس بچیس اور گھر پر بھتی آباد ہے اور ...... ادھر کھتی ماڑی کرتا۔''

"بہت خوب بیتو واقعی ایک خوش گوار تبدیلی ہے۔ یہ بستیاں کتنے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہیں۔" "زیادہ دورنہیں گیا۔ وہ لوگ دورنہیں گیا۔ وہ لوگ کیوں کہ ادھر جانورلوگ کھتر ناک ہوتا۔ ابھی جب ڈاکوان جنگلوں میں تھا تو جانور گھتم کرتا۔ بٹ شر جب ڈاکوختم ہوا تو ان جانوروں کا راج ہوگیا اور ادھر زیادہ جانور آگیا۔"

''اوه .....گذویری گذ.....اس کا مقعد ب که شکار کے ذرائع وسیع ہو گئے۔ ''شربیجانورلوگ بشتی والا کونقصان پنچا تابث آش پاش ایمونیش نہیں۔اس لیے وہ نقصان اٹھا تا۔'' ''ہول۔''شہباز کا چہرہ مسرت سے جگمانے لگا۔ ہرمیت سکھنے مسکراتے ہوئے اسے دیکھااور بولا۔ ''بیو تمہارے لیے خوش خبری ہے۔''

''ہاں ہے تو خوش خبری لیکن بیا تکشاف مزیدا حتیاط کی دعوت دیتا ہے۔'' ''بیٹک دوسروں سے اسے آگاہ کرنا پڑے گا۔''

''جلد بازی کی ضرورت نہیں، دن کا سفراحتیاط سے کیا جائے۔ رات کو جب کیمپ لگا کیں گے تو در مدول کے بارے میں بھی احتیاط کرلیں گے۔''شہباز خان نے جواب دیا۔

پنائی کھوڑوں کا سفر جاری رہا۔ انہوں نے تقریبا جار پانچ میل کا راستہ طے کیا یہاں تک کہ شام ہوگئی۔ بہت ہی عمر کی جار ہا تھا اور تمام لوگوں کے چروں پرسکون بھرا ہوا تھا۔ کرتل البتہ کمی

خاص کام میں مصروف تھااور کھوڑوں پرسنر کرتے ہوئے اس کی نگا ہیں ادھرادھر بھٹک رہی تھیں۔ بعض اوقات وہ اپنا کھوڑاان سے کچھفا صلے پر لے جاتا تھا۔ اس سلسلے میں جب حاتم فریدی نے اس سے سوال کیا تو وہ بنس کر بولا۔ '' بھتی ہر محض اپنی کار کردگی دکھانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ میں ان جیپوں کے نشانات تلاش کر رہا تھا۔ جوادھرے گذری ہول گی۔''

"اوه ..... دلچپ بات ہے۔ کرل !"

" ہاں .....کین ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ بیز مین بلاشبہ الی ہے کہ اس میں کوئی نشان پڑنے کے بعد کی دن تک رہ سکتا ہے۔ لیکن غالبًا ہمارا دوست شروک ادھر سے نہیں گزرا ہے۔ "
د جنگل میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ویسے بیدورخت جس اعداز میں اسے ہوئے ہیں ان کے درمیان سفر بہت آسان نہیں ہے اور جیپوں نے یقینیا ادھر کا رخ نہیں کیا ہوگا۔"

کرتل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کے لیے کیمپنگ کی جگہ تلاش کر کی تئی اور اس کے بعد عمد گا سے رات گزار نے کا بند و بست کیا گیا اور اس دوران خاص طور سے الاکشاپر نگاہ رکھی گئی تھی اور وہ لوگ محسوں کرر ہے تھے کہ الاکشا ضرورت سے زیادہ ہشاش بشاش ہے۔ سب ہی سے گفتگو کر رہی تھی اور چنگلوں کے بارے میں اپنی پہندیدگی کا اظہار بھی کرتی رہی تھی نیمران کے سپر دچوں کہ اس کی تگرانی مکمل طور سے کردی می تھی اس لیے وہ الاکشا کے ساتھ رہا تھا اور الاکشانے اس سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔

اں بے دوہ ان سال کے خاص طور سے بندوبت کرتے ہوئے ہرمیت شکھنے تمام لوگوں کو بتایا کہ متان رات کے لیے خاص طور سے بندوبت کرتے ہوئے ہرمیت شکھنے تمام لوگوں کو بتایا کہ متان

کے کہنے کے مطابق ان جنگلوں میں در عدول کا وجود پایا جاتا ہے اور ہر لحہ ہوشیار رہنا ہوگا چنانچ رات کو پہرے کا خصوصی طور پر بندوبست کر دیا گیا دوشفٹوں میں ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں۔ پہلی شفٹ کی ڈیوٹی نمران اور پروفیسر حاتم فریدی کی تھی۔ پروفیسر حاتم فریدی نے اپنا ہموں میں رائعل

ما ی اور جسے اوسے بیسے ہے ہے۔

یدراتفل میں صرف اس شرط پر چلاسکتا ہوں کہ نمران میرے پیچے رہیں اور جب راتفل سے جمعے
دھکا گئے تو وہ جمعے گرنے سے بچالیں۔اگراس میں گھوڑا دبانے کی آسانی نہ ہوتی میں اسے بھی اپنے ہاتھ میں
نہ لیتا۔ ہاں نثانے کی ذمہ داری نہیں لی جائتی۔البتہ دھا کے سے جانور تو بھاگ ہی جائے گا' پروفیسر حاتم
فریدی کی اس بات پرسب لوگ ہنے گئے تھے نمران نے کہا۔

ریس میں میں استعمال میں پروفیسر میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں۔ آپ بس راکفل سنجالے میرے ساتھ ہوشیارر ہیں۔ باقی سارے کام میں خود کرلوں گا۔''

متان نے بھی اپنی خدمت پیش کی تھی۔ کین اسے دوسری شفٹ کے لیے نظل کر دیا گیا۔ حالا ال کے متان پہلے سفر میں ان کے لیے زیادہ مختا ط ثابت نہیں ہوا تھا لیکن اس وقت اور اس وقت میں نمایاں فرق ہو چکا تھا۔ رات کا بید صد بخیر خونی گزرگیا اور اس کے بعد انہوں نے چرن گپتا کو جگا دیا گیا اور ان لوگوں نے ان ڈیوٹی سنیدال کی۔

سیجاں ں۔ یوں صبح ہوگئی بالکل کپٹک کا ساما حول تھا۔ ناشتا دغیرہ کیا گیا اور اس کے بعد گھوڑوں کے سفر سے

سز کا آغاز ہو گیا۔الائٹا کو گھوڑے کے سنر میں کوئی دفت پیش نہیں آئی تھی۔وہ بہت خوش دئی سے سنر کر دہے سنے اور کئی باراس نے شہباز خان اور دوسرے لوگوں سے گفتگو کی تھی اور اس سنر سے اپنی پہندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ دد پہر گزری تو چھوٹی چھوٹی جھاڑ ہوں والے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ جس کے دوسری جانب پچھ جبونپڑیاں نظر آری تھی۔جبونپڑوں کی بائیں ست اچھا خاصا سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ انسانی ہاتھوں کا کارنا مہتھا دریائے سلہری یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور اس سے ایک چھوٹی می نہر کاٹ کر یہاں لائی گئی۔ جو
دریائے سلہری یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور اس سے ایک چھوٹی می نہر کاٹ کر یہاں لائی گئی۔ جو
اس علاقے کوسیراب کرتی تھی۔

ان اوگوں نے فیصلہ کیا کہ بستی کے پاس مہ قیام کرلیا جائے اور باقی سنرملتوی کر دیا جائے۔ کسی خاص بات پراعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے بستی سے تقریبا آ دھے فرلانگ کے فاصلے پرا نہائیپ لگا دیا تھا۔ بہت پر فضاء جگرتھی۔ بائیں ست درحتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا اور تا حدثگاہ پھیلا ہوا تھا۔ بستی دالوں نے بھی ان اجنبی لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ بہتی والوں نے بھی ان اجنبی لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔

پنانچ کی بچے اور ورتیں اس طرف نکل آئے اور دور ہی دور سے ان لوگوں کو دیکھتے۔ بہتی دالوں سے کوئی خاص بات معلوم نہیں کرنی تھی۔ چناچہ انہوں نے بھی ان کی جانب توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں معروف ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں آس پاس آگی ہوئی تھیں۔ شام کے تقریباً چھ بجے تھے کہ شہباز خان نے دو پوڑھے آ دمیوں کو دیکھا جوالک جھاڑی کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے بال بھرے ہوئے تھے جسموں پر برائے نام لباس تھے اور وہ پھھاس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بال بھرے ہوئے تھے جسموں پر برائے نام لباس تھے اور وہ پھھاس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔

شہباز نے کھانے پینے کی کچھاشیاءا ہے ساتھ لیں اوران بوڑھوں کی جانب بڑھ کیا۔ شہباز خان کے قریب پہنچنے پر بھی بیدونوں نہ چو کئے تو شہباز خان نے ان سے کہا۔

" من مہاں کیوں بیٹے ہوئے ہو؟" تب وہ پریشانی سے ادھر ادھر ہاتھ یاؤں مارنے گھے۔ تب عی شہباز خان کو احساس ہوا کہ وہ دونوں نابینا ہیں عجیب پراسراری شکلیں سمیں۔ بہرطور شہباز خان نے کھانے کی اشیاء انہیں دیتے ہوئے کہا۔

"دید کھانے کی چڑیں لے لواور یہاں سے چلے جاؤے" بوڑھوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے شہباز خان نے وہ اشیاءان کے جسموں پر رکھ دیں اور والی پلٹ پڑا۔اسے کوئی خاص احساس نہیں ہوا تھا۔لیکن ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ کہ دفعتا ہی اس نے اپنے دائے ہاتھ پرسیاہ رنگ کاعظیم الجشد ریکھ دیکھا۔ جو کی دوخت کے عقب سے نمودار ہوا تھا۔ ریکھ نے شہباز خان کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں آرہا تھا۔ چلے رک جاتا اور زمین پر پکھ سوتھے لگا۔

خان نے دور ہی ہے اس کا نشانہ لیااور چند لمحات اس طرح خاموش گزر گئے۔ پھر وفعتاً ریچھ کے انداز میں تیزی پیدا ہوئی اور وہ وحثیا نہ انداز میں خوخیا تا ہوا شہباز خان کی طرف دوڑا۔ خان نے اس پر فائر کر دیا۔ گریوں لگاتی تھا جیدے پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ وہ اپنے بھیا تک وانت کچکچا تا ہوا خان پر مملم آور ہوا اور خان سے ایک میں تی اس کے حملے سے بیجئے کے لیے ایک سمت چھلا تک لگا دی۔ ریچھا پنے ہی زور میں آگے نکل گیا تھا۔ چند

''میں بھی وہی د کیچہ رہا ہوں۔'' ''بیتو خطرناک بات ہوگئ تمہیں وہ ہولنک سیلاب یاد ہے؟''

"ميرے خيال ميں علاقہ بھي وہي ہے۔"

"ابكياكياجائي

بادلوں کا رنگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آ کے بردھنے کا فیصلہ کریں گے ویے آگر صورت حال خطرناک ہے ہوگئی تو واپسی ہی مناسب رہے گی۔ خواہ کہیں رک کر انظار کرتا پڑے۔ دوسر بے لوگوں کو اس خطرے ہے آ گاہ نیس کیا گیا تھا۔ لیکن آ کے سفر ملتوی کر دیا گیا۔ بادل گہرے ہوتے جارہے تھے کیمپ دگا دیا گیا اور ہرمیت اورخان منظر سے تھے۔ شہباز خان کی کام سے الاکٹا کی چھولداری میں واخل ہوا تو یہ دی کھر کر چیک پڑا کہ الاکٹا کئڑی کے وہ کمڑے لیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ٹھیک تھا۔ لیکن وہ چھے کھوئی کھوئی می تھی۔ شہباز خان کہ دیکھ کروہ بجھے بچھے سے انداز میں بولی۔

"د بنیں تھ ایش بے کارے کے بنیں ہوگا۔"

"كسليلي من الاكتا؟" شهباز خان نے كهااورالاكتا چونك يزى \_

"مجھے کے کہاڈیڈی ...."

"كون ى تشويش كى بات كررى موالائثا؟"

"تشویش؟" الاکتانے سوالیہ نظروں سے شہباز خان کو دیکھا اور شبباز خان گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔

"تہاری طبیعت کیسی ہے۔الاکثا؟"

"مىك بول ۋىدى بېت اچھالگ ر باب\_

شرول میں رہتے رہتے تو دل اکما عمیا تھا۔ یہاں ان جنگلوں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے۔ 'الائٹا کا کھویا کھویا بن اچا تک درست ہوگیا۔

''چلوبا ہر چلو نمران کہاں ہے؟''

"مىل مُمك مول ديدى آپ بالكل پريشان نهرول"

"ابھی کہدری تھیں کہ تثویش بے کارے۔ پھنیں ہوگا۔"

"میں کہدری تھی؟"

''شاید میں نے غلط سنا ہوگا۔ آؤ ہا ہر چلیں۔''شہباز خان نے کہا اور الائشا اس کے ساتھ باہر نکل اَن اس نے لکڑیوں کے نکڑے سنبال کر رکھ دیے تھے۔شہباز نے باہر قدم رکھا تو چند پانی کے قطرے اس کے بدن پر پڑے اور اس کا دل تھہرا ہوا تھا۔ دور آسان پر بجلی چک رہی تھی۔سامنے ہی نمران نظر آگیا۔اس نے مرور لیج میں کہا

"انكل بارش مونے والى بے-"

' ہاں تم الائشا کو سنجالو یہ الملی بیٹی تھی۔''شہباز خان نے کہا اور تیز تیز قدموں سے چاہا ہوا

بی سینٹر کے بعدوہ پلٹا مگراتی دیر میں خان اس کا صحیح نشانہ باندھ چکا تھا۔اس کی رائفل سے دوسری کو لی تکلی ادر وحش ریچھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔فائرنگ کی آوازیں سنتے ہی دوسری جانب ایک دم سب لوگ ہوشیار ہوگئے۔رائفلیں لے کرای طرح دوڑ پڑے کیکن ریچھ مرچکا تھا۔ ہرمیت سنگھاس کے قریب پہنچاادراس کے ہونڈں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔

بوری پر سیات کی ت و اینا کام شروع کردیا۔ بڑا شان دارر پچھ ہے اور میں تنہیں اس منے سفر میں بلکہ نئ مہم میں پہلے شکار کی مبارک باد دیتا ہوں۔''خان نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموثی سے ریچھ کود کھتار ہا۔ ہرمیت چھر بولا۔''کیا بات ہے۔خاموش کیوں ہو؟''

ہرمیت چر بولا۔ میابات ہے۔ حاسوں یوں ہو: ''اوہ نہیں .....کوئی خاص بات نہیں۔اس شکار سے کچھ پرانی یادیں تازہ ہوگئ ہیں۔''

خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل اور نمران نے بھی خان کو مبارک باد دی تھی۔خان نے بوڑھوں کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے ادھر گردن تھمائی لیکن پھر چونک پڑا۔اب وہ دونوں بوڑھے وہاں موجود نہ تھے۔ کھانے پینے کی جو اشیاء انہیں دی گئیں تھیں۔ وہ طرح پڑی ہوئی تھیں۔''ارے وہ کہاں محنے؟''خان کے منہ سے لکا۔

د و کون؟'

'' دو بوڑھے آ دمی اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔'' خان نے کہا اور سب اس کے اشارے کی سمت دیکھنے لگے۔ بوڑھوں کا دور دور تک کہیں کوئی پتائبیں تھا۔ خان انہیں بوڑھوں کے بارے میں بتانے لگا۔

"بہتی کے لوگ ہوں گے۔اس میں پریشانی کی کیابات ہے!" چرن گیتانے کہا۔

''دہ پکھ بجیب سے تھے۔ یا پھر ممکن ہے۔ میرا دہم ہو۔'' خان نے بات خم کر دی تھی۔ گو وہ بہتی کے قریب تھے۔ اور تھی۔ کو وہ بہتی کے قریب تھے اور تھوڑے فاصلے پر زندگی رواں تھی۔ لیکن ریچھ کے تجربے نے بیہ بات واضح کر دی کہ بیہ جگہ محفوظ نہیں ہے اور یہاں بھی پوری احتیاط رکھنی ہے۔ چنانچہ پہرے کا بندو بست کر دیا گیا اور پھر سب لوگ کھانے بینے سے فادغ ہوکوخش گیاں کرنے گئے۔'' پروفیسر حاتم فریدی نے کہا۔

" دمیرے کیے بیسب بچھ بہت بجیب ہے۔ آج تک قدیم زبانوں اور قدیم اشیاء کا تجزیہ کرتے ہوئے کے بیار داستانیں کسی بڑی ہیں۔ لیکن میں خود کمی ان داستانوں کا کوئی کردار نہیں رہا۔"

'' ہرمیت سنگھ کی زبانی شہباز خان کی زندگی کے بہت سے شکار کے واقعات سنے تھے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھی انھیں شکار کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں گا۔لیکن شہباز خان تہہیں ان درندوں سے دشنی کب اور کیوں ہوئی۔''چرن گیتانے یو چھا۔

در ندول سے دشنی تو ہونی ہی جا ہے جرن گپتاتی!''خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ورسدوں سے در ساری کی چہیں ہات کا ساز شروع ہوگیا۔ آج کے سنز میں کوئی قابل ذکر واقعہ رات گزرگی اور دوسرے دن پھر آگے کا سنز شروع ہوگیا۔ آج کے سنز میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہاں شام کو بادلوں کا رنگ دیکھ کر ہرمیت شکھ اور خان متفکر ہوگئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے چیرے دیکھے اور شہباز خان بولا۔

"بادل چھارے ہیں ہرمیت۔"

ہرمیت سنگھ کے پاس پہنچ گیا جومتان سے بات کر دہا تھا۔ متان کہ رہا تھا۔ ''نوشر' ڈونٹ وری' بارش نہیں پڑےگا۔''

'' محرتم کیے کہ سکتے ہومتان آسان باولوں سے لدا کھڑا ہے اور بوئدیں آنے گی ہیں۔ادھر بکل مجی چک رہی ہے۔'' ہرمیت شکھ نے کہا۔

لین متان کے ہونوں پرمسراہٹ میل گئے۔" آپ کو پہلا دالا بارش یاد آتا شریہ بیس ہوئیں گا۔متان آپ کو تھیک بولنا شر۔"

" كي مُك بول سكة مو" شبهازن جملاك موك لهج يس كها-

'' هیں بھی ای سلسلے میں پریشان ہوں کیا مستان کی بات پریقین کیا جا سکتا ہے؟'' '' کسر نقس کی اسکار میں میں میں شکا ؟''

" کیے یقین کیا جاسکتا ہے۔ ہرمیت سکھ؟"

" ''تو پھر کیا کیا جائے؟

''بہتریہ ہے کہ پہلے چاروں طرف کا جائرہ لے لیا جائے کہ ہمیں کہاں پناہ ل سکتی ہے۔'' ''شرمشان بالکل ٹھیک بولنا۔ بارش نہیں ہوئے گا۔'' مستان نے پھر کہا اور ہرمیت سکھ اور شہباز خان گردن ہلانے لگے۔ پھرانہوں نے کہا۔

'''ٹھیک ہے متان کین اس کے باد جودتم ذرا جلدی جلدی البی جگہوں کی تلاش کرد۔ جہاں بارش آئے تو ہم بناہ لے عیس''

چناں چہ ان لوگوں نے مطمئن انداز میں آئے کے سنر کا آغاز کر دیا۔ محورث تیز رفاز نہیں دوڑائے جاتے ہے اور ایک طرح سے تفری کی کیفیت ہی برقر ادر کی گئی گی۔ الانشا اسلیلے میں کافی دلچہی لے بہت دکشی کا حال تھا۔ جس کا احساس سب ہی کو ہور ہا تھا۔ دیسے لکڑی کے گؤرے اس نے اپنی جان کے ساتھ لگا رکھے ہوئے ہے ادر انہیں جیشہ اپنے ہیئے ناکی کر رکھی منی سنر کا یہ دن دو پہر کو ڈھائی بج تک پرسکون رہا۔ دد پہر کو کھانے کے بعد انہوں نے ایک جگہ منتخب کی۔ اس دوران اتفاق ہی تھا کہ انہیں بہتے کہ کوئی آبادی ضرور ہے۔ ڈھائی بج کے بعد شہباز خان نے رائعل سنجال کی اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ ہرمیت سکھ بھی مسکرا تا ہوااس کے پاس بنج گیا تھا اور پھر کر تل بھی اپنی رائعل سنجالے قریب آگے۔

روست ہیں۔ بہت پہلے بندوق چلاتے تھے اور دشمنوں کا ادادہ باتھ ہورے ہیں تو ہم بھی تو آپ ہی کے دوست ہیں۔ بہت پہلے بندوق چلاتے تھے اور دشمنوں کا شکار کرتے تھے۔ آج آگر کی درندے کا شکار ہمیں بھی کرادیا جائے تو کم از کم زعر کی میں ایک یادگار سے گا۔"ہرمیت تکھاور شہباز خان نے مسکراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا اور پھر شہباز خان بنس کر بولا۔

'' بے چارے حاتم فریدی در عدل کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ان کے خیال میں ہم لوگ ان در عدل کو بلاوجہ نقصانات پہنچارہے ہیں۔''

کافی دورنگل آئے تھے۔ یہ تینول باتیں کرتے ہوئے ہرمیت سکھ اور شہباز خان کی نگاہیں ہر جماڑی ہردر دخت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ماحول اب کافی خوف ناک ہو گیا تھا۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے آگے جانے کے بعد جنگل کا یہ حصہ کچھ اور کھنا اور ہولناک ہو گیا تھا۔

حالال کداک دفت جوسیلاب ان کے سامنے آیا تھا۔ اس نے درختوں میں بھی جابی مچائی تھی اور الاتحداد درخت زمین ہوں ہوگئے متے۔ لیکن اب ان کا نام دنشان بھی نہیں ملا تھا۔ یقینی طور پر مقامی باشندوں نے ان کی سوکی ہوئی کر یاں جو کے متے رہے۔ پھر نے ان کی سوکی ہوئی کر یاں جو کہ اور جنگل صاف کردیا ہوگا۔ وہ لوگ آگے ہو ہے کہا۔ دفتا بی کرا کے نتھنے پھولنے اور چیکئے گے اور انہوں نے ہرمیت نگھ کے شانے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔ دفتا بی کرا کے نتھنے پھولنے اور چیکئے گے اور انہوں نے ہرمیت نگھ کے شانے پر ہاتھ درکھتے ہوئے کہا۔ دفتا بی کرا کے نتھنے کی دور کے اور کیاں کوشت کی ہوسے کچھ دافلیت ہے میری۔ "

"ہاں .....کیا مطلب؟" کرتل نے کہا۔ "آپ بھی سڑے ہوئے گوشت کی بومحسوس کررہے ہیں۔"

ہاں .....ہاں بالکل اوراگرمیراانداز ہ غلط نہیں ہوتی اس ست ہے۔''

کرنل نے ہوا کوسو کھتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا اور مینوں مخاط انداز میں آگے ہوئے گئے۔
علی میں اس طرح کی ہو جمرت ناک نہیں تھی۔ کیوں کہ در ندے جانوروں کا شکار کر کے ان کی لاشیں ای
طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرطور کی در ندے کی تلاش میں یہ بوسو تھتے ہوئے آگے بڑھنا ان کی فطرت
سے تین مطابق تھا اور اس کے بعد وہ بری بری جھاڑ یوں کے ایک جمنڈ کے پاس پہنچ گئے۔ جہاں سے یہ بو
اری کی۔شہاز خان اور ہرمیت شکھنے اپنے شکاری تجربے کی بنیاد پر کرنل کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ لاش کے

پاس در ندہ بھی موجود ہوسکتا تھا اور پھر بیا ندازہ لگا کر کہ در ندہ وہاں موجود نہیں ہے۔ ہرمیت سکھ نے پہلے جماڑیاں ہٹا کیں اوراس کے فور ابعد دوقدم پیچھے ہٹ کیا۔

سیابات ہے رہا۔ ''جیپوں کے ٹاکروں کے نشانات دیکھو۔ یہ بہت مرحم رہ گئے ہیں لیکن میں بیدوعوے سے کہدسکا ہوں مجھ سے زیادہ انہیں کون بیجان سکتا ہے۔''

ہوں بھے سے ریادہ ایس ون چی ہے۔ ہرمیت سکھاور شہباز خان نے بھی وہ نشانات و کیھے اور دونوں اس بات پر شفق ہوگئے کہ یہ چیپوں ہی کے نشانات ہیں۔گاڑیاں ادھرسے گزری ہیں اور وہ اندازہ لگانے لگے لاش کے آس پاس کوئی خاص چیز برآ مذہیں ہوئی تھی۔ جس سے بیا ندازہ ہوتا کہ بیخض کون ہے اور اس کا نام وغیرہ کیا ہے۔ برآ مذہیں ہوئی تھی۔ جس سے بیا ندازہ ہوتا کہ بیخض کون ہے اور اس کا نام وغیرہ کیا ہے۔

برا مدیں ہوں گ۔ سے بید اعدادہ ہو جاتا تھا کہ دہ سوفیمد شروک ہی کا کوئی ساتھی ہے اور ایک اعدادہ بہر حال چہرہ دکیور بیدا تھا نہ وہ سوفیمد شروک ہی کا کوئی ساتھی ہد حوال کے انہوں نے قائم کرلیا وہ بقیبتا شروک ہی کا ساتھی تھا۔ جو کسی ورندے کا شکار ہوگیا۔ شروک کے ساتھی بد حوالی کے عالم میں بھاگ گئے اور اپنے ساتھی کے لیے بچھ نہ کر سکے درندے نے اطمینان سے اپنے شکار کو چٹ کرلیا تھا۔ اس بولناک واقعہ نے انہیں بہت متاثر کیا تھا اور وہ ایک عجیب سنسٹی محسوں کررہے تھے۔ اس کے بعد آس کے بعد آس کے بعد میں کارادہ ترک کرکے وہ والی میٹ پڑے دوائی موضوع پر گفتگو کررہے تھے۔ آس کے بردھنے کا ارادہ ترک کرکے وہ والی میٹ ہوتا تو اب تک ان لوگوں کے جاہے بھی مجڑ بچے ہوں گے اور وہ یقینا خوف زدہ ہوں گے۔ "کرل نے کہا۔

یعیا وی روه ہوں ہے۔
''اس سے زیادہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کرٹل کہ وحثی درغدہ آس پاس ضرور موجود ہو گا۔ ہر چند کہ وہ اپنے شکار کو چٹ کر چکا ہے۔ لیکن وحثی جانور کو انسانی خون کی جائے آتو مجروہ ہت دور سے انسان کی بوسو کھے لیتا ہے۔''

دورے ساں میں رکھ بات ہوں۔ ''ایں .....ہاں .....ہاں .... یقیناً۔'' کرٹل نے متاثرہ کہتے میں کہا۔ ہرمیت بولا۔'' خان آج ایک تبدیلا کے لیتے ہیں۔''

> '' لیا؟' ''ابتدائی رات میں تم کسی کے ساتھ جا گو گے اور دوسرے ھے میں، میں۔''

''شن بحدر ہا ہوں۔' شہباز خان نے کہا اور کرتل نے ان کی گفتگو میں وخل نہیں دیا تھا۔
سورج غروب ہوتے ہی جنگل میں روا تی چہل پہل شروع ہوگی۔ پرند بوتے بی جنگل میں روا تی چہل پہل شروع ہوگی۔ پرند بوتے نیک اپنے گھو
نسلوں میں دبک جاتے ہیں اور دوسری صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں پولتے۔ لیکن جنگل کے
دوسرے بای ایک ایک کرکے بیدار ہونے لگتے ہیں۔الوؤں کی ہوہو بندروں کی خوش فعلیاں' جنگلی تر گوش کی
بھاگ دوڑ ، مینڈ کول اور جینگروں کی سرتال، سب جاگ اٹھتے ہیں اور جنگل میں ایک عجیب سمال بندھ جاتا
ہے۔خاص طور سے بندروحتی در ندوں کے لیے بہترین چوکیدار ہوتے ہیں اور بہت وور سے اس کے بارے
ہے۔خاص طور سے بندروحتی در ندوں کے لیے بہترین چوکیدار ہوتے ہیں اور بہت وور سے اس کے بارے
میں اطلاع دے ویے ہیں اس وقت بھی ہے تی ہیں سال تھا کھانے پینے سے فار نِ جوکر متان بھی آ بیشا۔
میں اطلاع دے ویک شایدرشتہ بدلنا ہوگا۔''

"کیوں؟"

"میں دلدل کی بوسو گھتا۔"

"کیابیونی راستہنیں ہے۔متان جہاں سے ہم پہلے گزرے تھے؟" "وبی ہشرگر .....ولدل ضرور ہے۔"

''تمہارے خیال میں ہم اس ندی تک کب پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمیں وہ لاش ملی تھی ؟'' ''شرا بھی کچھ نہیں کہ سکتا۔سلہری کا کنارہ ابھی تک نہیں آیا۔ جدھرسلہری راستہ بدلے گا۔ادھر سے نارتھ سائیڈ چانا ہوگا۔ابھی وہ جگہ بہت وور ہے۔''مِستان نے جواب ویا۔

رات بھیدگتی جاری تھی اور فضاء نیں حنکی بڑھتی جارہی تھی خان اپنی ڈیوٹی پرمستعد ہو گیا اور اس کی نظریں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کرتل بھی اس سے چندگز کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں خاموث تھا جا تک کافی فاصلے پر کسی پرندے کے پرول کی پھڑ پھڑا ہٹ سنائی وی اور خان چو تک پڑا اور مستعد ہوگا۔

یہ پھڑ پھڑا ہٹ ہے معنی نہ تھی۔شہباز خان کی نگاہیں اس طرف جم گئیں۔ جہال سے اسے بیہ آواز منائی دی تھی۔ پھراس نے کرٹل کی طرف و یکھا اور سرگوثی کے انداز میں اسے آواز دی۔ لیکن کرٹل کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملاتھا۔ اس وقت پوزیشن تبدیل بھی نہیں کی جاسکتی تھی۔ کرٹل کے بارے میں اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ اوٹھ گیا ہے۔ اس وقت کرٹل کو ہوشیار بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ای وقت بندرول کے خوخیانے کی آ وازیں ابھریں اور شہباز کو یقین ہوگیا کہ درندہ پاس ہی موجود ہے۔ شہباز کے افعیں۔ اس کے کان ایک ایک ایک ایک کوئن ہے۔ شہباز کے اعصاب تن گئے اور اس کی تمام شکاری حسیس جاگ اٹھیں۔ اس کے کان ایک ایک ایک ایک کوئن ہے تھے۔ اس نے بچول کے چر چرانے کی آ وازیں صاف نی تھیں اور سانس رو کے تیار بیٹا تھا اور درند ہے بھی اور درند ہے بھی اور درند ہے بھی کندر ہو جیار اس نے جھاڑیاں بلتی دیکھی تھیں۔ وہ جانیا تھا کہ درند ہے بھی کندر ہو جائے تو وہ خود بھی شکاری کو درکور ہے۔ اس اور اگر انہیں شکاری کے چوکنا ہونے کا اندازہ ہو جائے تو وہ خود بھی شکاری کو درکور ہے تیں۔ یکا کی کہیں وور سے ایک سانجر کی بھیا تک آ واز ابجری اور پھراس کے بے تحاشد دوڑنے کی اور ایک سانگی دیں۔

لیکن اس کے ساتھ بی ایک اوراعصاب شکن چیخ نے شہباز خان کا ول وہلا ویا۔ یہ آ واز انسانی ہو تے ہوئے غیر انسانی تھی۔ بالکل بلی کی سی غرا ہٹ ابھری تھی اور پھر دھا چوکڑ کی بچھ گئی۔ آ واز چھولداری کی طرف سے سنائی وی تھی۔کوئی دھم ہے گراتھا۔ پھرایک دہشت بھری مروانہ چیخ ابھری۔

سب سے پہلے کرتل انجیل کر چھولداری کی طرف بھاگا۔ اس نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ٹارچ روشن کر کی تھی۔ چرووسرے بھی اٹھ گئے۔ شہباز خان پر دو ہری ذمدداری عائد ہوگئ تھی۔ اوھر تو اسے در شدے پر نگاہ رکھنی تھی۔ ادھر یہ ہٹکا مہ آرائی بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی تھی۔ پھر بہت کی وہشت بھری آواذیں سائی ویں اور شہباز خان کے اعصاب ساتھ نہ دوے سکے۔ اس نے اپنی جگہ سے چھلا نگ لگائی اور سکے بعد ویگرے دو فائر کر دیے۔ یہ ورندے کو جھگانے کی ایک کوشش تھی۔ دوسر الوگ بھی جاگ گئے تھے اور ٹارچوں کی روشنیاں ایک ہولناک منظر اجا گر کر رہی تھیں۔ دوانسان آپس میں گھتم گھا تھے۔ ان میں سے ٹارچوں کی روشنیاں ایک ہولناک منظر اجا گر کر رہی تھیں۔ دوانسان آپس میں گھتم گھا تھے۔ ان میں سے ایک تو اور دوسرا اسے ہرمیت سکھ یا شہباز خان کے علادہ کوئی نہیں پہچان سکا تھا۔ یہ ان دونوں بیرسے ایک تھا۔

یو رہ میں سے بیٹ میں اسے ہمنموڑ رہی تھی۔اس کے الائشانے اسے ہمنموڑ رہی تھی۔اس کے وائتوں سے خون فیک رہا تھا اور بوڑھالہولہان تھا۔

نمران نے صورت حال کا اندازہ لگا کران دونوں پر چھلا تک لگادی ادر بوڑھے کوالائشا سے چیزانے کی کوشش کرنے لگا۔اس کی آئکھیں دہک رہی تھیں۔ پھراس نے نمران کوایک جھڑکا دیا ادرنمران اچھل کر دور جاگرا۔

ر بہر میت اوھر و یکھوسا سے جھا ڈیوں میں ور ندہ ہے۔' یہ الفاظ اوا کر کے وہ خو والائٹ کے قرعب 
مینچا اور اس بوڑھے کو چھڑا نے کی کوشش کرنے لگا۔ بہ مشکل تمام وہ اس میں کامیاب ہوسکا تھا۔لیکن ایک لیے
میں ہی اسے احساس ہوگیا تھا کہ اب بوڑھا ہے جان ہے۔الائٹا نے جمک کر بوڑھے کی مضیاں کھول دیما
اور ان میں سے کوئی شے ذکا لئے گئی۔شہباز نے و یکھا وہ ککڑیوں کے وہی کھڑے ہیں۔جولاش کے بدن پر زابعہ
کی شکل میں موجود تھے اور اب الاکٹا کے قبضے میں تھے۔
کی شکل میں موجود تھے اور اب الاکٹا کے قبضے میں تھے۔

مرفض جاگ گیا تھا اور سکتے کی سی کیفیت میں تھا۔ نمران الاکشا کے وقعے سے بری طرح گرافا اور شاید الاکشا کے پاس آنے کی جرات نہیں کر سکا تھا۔ آئی دیر میں شہباز خان، بوڑھے کو الاکشا کی گرفت سے نکالنے میں کا میاب ہو چکا تھا۔ لیکن بوڑھا زندہ نہ تھا۔ اوھر ہرمیت شکھنے خان کے الفاظ نے سے اوردہ ندے کے شکار کے لیے چوکس ہوگیا تھا۔ بندروں کی آوازیں بھی بند ہوگئی تھیں۔ الاکشانے لکڑی سے کھڑے

سیٹے اور اپن چھولداری میں داخل ہوگئی۔ ''کرٹل بیا نبی بوڑھوں میں سے ایک ہے۔ جن کے بارے میں، میں نے تذکرہ کیا تھا۔ ہوسکتا ہے دوسر ابوڑھا بھی آس پاس موجوو ہو۔''

''نمران تم الاکشائے پاس بیٹھ جاؤ۔اے کوئی خطرہ پیش آسکتا ہے۔'' کرتل نے کہا۔ نمران بے اختیار الاکشائی چھولداری کی طرف دوڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ الاکشا بھار ہے اور اس بیاری کے عالم میں وہ چھبھی کرسکتی ہے کیکن اُسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔

چنانچەدە چولدارى ميں داخل موگيا۔الائشا خاموش بيٹمى مونى تلى اسنے نمران كود يكهالىكن نە بولى۔

باہر بوڑھے کی تلاش ہور ہی تھی۔ دوسرا بوڑھا کہیں نہ ملا۔ ہم خض مسلح ہوکراسے تلاش کرچکا تھا۔
اس دوران شہباز خان نے بوڑھے کی لاش کی تلاثی بھی لے ڈالی تھی۔ کیکن اس کے پاس سے کچھ برآ مد نہ ہو

سکا۔ کرٹل نے خیال ظاہر کمکن کیا کہ ہے دونوں بوڑھوں کا تعلق شروک سے ہوادراس نے لاش کے زیور حاصل

کرنے کے لیے انہیں متعین کیا ہو۔ کرٹل کی بیہ بات کافی وزن رکھتی تھی۔ لیکن ہرمیت سکھنے نے کہا۔

"ان بوڑھوں کے بارے بیس آپ کا کیا خیال ہے۔ کرٹل کم از کم یہ سفید فام نہیں ہیں۔"

"مقامی لوگ بھی اس کے لیے کا م کر سکتے ہیں۔"

"متان بتاسك كاكه كياان كاتعلق لبتى بى سے ہے۔"

''نیں شریستی کے ہرآ دی کو میں جانتا ہوں۔اس آ دی کو میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا۔''
'' ویے کرتل کا کہنا درست لگتا ہے۔اس کے علاوہ ادر کیا سوچا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی بیٹنی ہے
کہ جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگل میں شروک داخل ہوا ہے اس طرح وہ بھی ہماری موجودگی سے
دانف ہوگا۔شہباز خان کے ان الفاظ ہے کسی نے اختلات نہیں کیا تھا۔رات آ تھموں ہی میں گز رگئی۔ بو
دانش ہوگا۔شہباز خان کے ان الفاظ ہے کسی نے اختلات نہیں کیا تھا۔ رات آ تھموں وی میں گز رگئی۔ بو
راحے کی لاش کو جھاڑیوں میں بھینک ویا گیا تھا۔ پھر ضروری تیاریوں کے بعد ریے جگہ چھوڑ وی گئی۔

شہباز خان اور ہرمیت منگھ رائفلیں سنجالے ہوشیاری سے سفر کر رہے تھے ہر طرح چوکس رہتا مروری تھا۔ایک طرف جنگلی در ندوں کا خیال تھا۔ جن کے آٹار جگہ جگہ ال رہے تھے۔ ووسری طرف شروک کی طرف سے کسی کاروائی کا خطرہ بھی تھا۔ چنانچ پخت احتیاط کی جارہی تھی۔ نمران کی منتقل ڈیوٹی الاکٹا پر لگاوی منگی اور نمران اس کے ساتھ تھا۔اب تک کے سفر میس نمران بالکل خاموش تھا۔ بہت ویر کے بعد الاکٹا نے فوالے مخاطب کیا۔

"نمران بهت خاموش مو؟"

''تم ی چھ بات کرو۔الائشا۔'' ''تم سی سی کی بات کرو۔الائشا۔''

''تم سے کچھ کہنا جا ہتی ہوں نمران۔'' ''کہوا''

<sup>&#</sup>x27;'مِل ان دنول کچھ بجیب ی کیفیت محسول کررہی ہوں۔نمران' بہت عجیب شایدتم یقین نہ کرو۔''

'' مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہوتا ہے۔الائشا'' '' جمہیں مجھ پراعتاد ہے نمران۔'' '' ہاں ……الائشا!''نمران نے ٹھوس کیجے میں کہا۔

نمران خاموش تھا۔ دونوں کے گھوڑے ست ہو گئے تھے۔ نمران الائشا کے الفاظ بجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھراس نے کہا۔

'' بالمبلس ان خوابوں کے نقوش بھی یادنہیں رہتے الاکشادہ کیے خواب ہیں۔ کیا ہوتا ہے ان میں؟'' '' پتانہیں نمران کیا ہوتا ہے۔ میرادوسرا جودا کی۔ انو تھی دنیاد کھتا ہے۔ وہ اس دنیا سے مانوں ہوتا ہے۔ گر میں اس دنیا میں اجنبی ہوتی ہوں۔ میرادوسرا وجود ہر بات مجھتا ہے۔ لیکن مجھے پچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت میں نٹر حال ہو جاتی ہوں۔

"أيك سوال كرول الانشاسوج كرجواب دينا\_

"فنرور"

'' چپلی رات ...... پیلی رات تم نے کس کوسز ادی تھی۔وہ ایک بوڑ ھا آ دی تھا۔''

"بوڑھا آ دی۔"الائشانے سوچ بھرے لہج میں کہا۔ دیرتک سوچتی رہی پھر بولی۔"وہ میں نہلا مقی \_ جھے کچھ یاد آ رہا ہے۔وہ ترشے راتھا۔"

دو کون؟"

''ترشے را۔۔۔۔ایٹا بے اون مارش تر ہے۔ وہ۔۔۔۔اور وہ کے بون حاصل کرنا جا ہتا تھا۔'' الا<sup>کٹا</sup> نے بے اختیار لکڑی کے وہ زیور شولے جواس کے پاس محفوظ تھے۔

'' کے بون ''نمران بولا۔

. ''رش تر یرا..... رش تریرا'' الانشا نے وہ زیورات نمران کو دکھاتے ہوئے کہا اور نمران اسرونگاہوں سے الائشا کو دیکھا رہا۔ جب الائشا نے پھھاور نہ کہا تو وہ خود ہی بولا۔ ''دکٹری کے زیور کیے ہیں الائشا تم ان کی حفاظت کیوں کرتی ہو؟''

'' یہ کے بون ہیں۔ یہ جمعے سب کچھ بتاتے ہیں۔ان سے روشی ہوتی ہے اوراس روشی میں جمعے راستے نظر آتے ہیں۔ ان سے المحف والی خوشبونمران یہ کسی خوشبو ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ میرے بدن کی خوشبو ہو۔ کہیں میری روح کی خوشبو ہو۔ جمعے اس خوشبو سے بیار ہے نمران میں نمران میں اپنے ذہن کے ان لجماوؤں سے پر نیٹان ہوں۔ میرے اس دومرے وجود کی وجہ کیا ہے۔ نمران کیا میں بیار ہوں؟''

''بعض اوقات میں سوچتی ہوں تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو گے؟'' ''میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوں گا۔'' نمران نے عجیب می مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں نمران اب میں ایک پاگل لڑکی ہوں۔الاکٹا کے منہ سے ایک سسکی کے سے انداز میں لکلا۔

"م جو کھوبھی ہوالائشا میں تم پرمٹ جاؤں گا۔ میں ان تمام پر امرار قو توں کو شکست دے دول گا۔ یہ میراعزم ہے۔ تنہیں بھی دوسراایساانسان نہیں ملے گا۔الائشا آ زمالیتا۔"

''خدا وندِ عالم مجھے کی دوسرے انسان کا تصور بھی نہدے ینمران ایک ہات کہوں؟'' ''لن ضرور کہو!''

" نمران میں سسنمران تم مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے نمران نہ جانے کیا کیا خیال آتے ہیں۔ میں منران سسنیں۔ وہ سب کچھ الفاط میں نہیں کہ سکتی جو میں سوچتی ہوں۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ نمران! ہوسکتا ہے تمہاری زعدگی کا ایک حصہ بن کر میں تقیم نہ ہوسکوں۔ پھر نمران تم سستم سسمیری زعدگی کے مالک بن جاؤگے۔''

نمران کاد ماغ جمنجنا کررہ گیا۔ عجیب الفاظ تھے۔ انوکھا تصور شادی گرکیے۔ یہاں ان جنگلوں میں اس وحشت ناک ماحول میں۔ شادی ایک فائزی آ واز بھری اور سب انجل بڑے۔ " میں اس وحشت ناک ماحول میں۔ شادی ایک فائزی آ واز بھری اور سب انقلیں سیدھی ہوگئیں۔ فائز کرنے والا مستان تھا۔ وہ اپنے محور سے کا رخ بدل کرعقب میں دیچر ہاتھا۔ ہرمیت شکھ نے محور سے کوایز لگائی اور مستان کے پاس بھنج گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ فائز مستان کی رائفل ہوا ہے۔ مستان اس کے قریب چہنچ ہی بولا۔ "شر۔۔۔۔۔ شر'چیتا وہ ایک خطر ناک چیتا تھا۔ میں نے اس پر کولی چلائی ہے۔ "

'' کہاں۔''ہرمیت سنگھ نے رائفل سیدھی کر سے کہا۔ کوئی چیزعفی در حنوں کی جڑوں میں چھپی ہوئی تھی۔اور جھاڑیوں میں اچھل تھی اور ہرمیت سنگھ کو یقین ہو گیا کہ مستان نے کوئی کارروائی کر ڈالی ہے لیکن دموے سے سینہیں کہا جا سکتا تھا کہ جس چیتے پراس نے کو لی چلائی ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے اور ہرمیت سنگھ جانتا تھا کہ زخمی چیتا کتنا خطر تاک ہوسکتا ہے چنا نچہ اس کی تیز نگا ہیں دور تک جائزہ لیتی رہیں۔اس دوران شہباز خان بھی اس کے پاس بینج گیا اور ہرمیت سنگھ نے اسے صورت حال بتا دی تھی۔

پھر وہ دونوں گھوڑے سے اتر کر پوزیشن لیتے ہوئے اس جانب بڑھے جہاں اب ابھی پکھ آ بٹیس سنائی دے رہی تھیں اور گھاس ہل رہی تھی۔انہوں نے گہری نگا ہوں سے جھاڑیوں میں دیکھالیکن پھر انہیں اندازہ ہوگیا کہ ملنے والی چیز کم از کم چیتانہیں ہے کیوں کہاس کا حم نظرآنا چاہیے تھا۔ چند ہی کمحوں بعدوہ وه این ای دیونیول پرمستعد مو گئے۔

''تقریباً رات کے سا ڑھے بارہ بج تھے۔ آسان پر چا ندنیس لکلا تھا اور ستاروں کی مدہم روشی ایک پراسرار خاموثی مسلط کے ہوئے تھی۔ ہرمیت سکھ کرال مقبول کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرمستعد تھا اور کرال اس سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہا تھا۔ مقبول کا خیال تھا کہ فوتی مہمات میں پیاطف نہیں آتا۔ اس وقت زرا کیفیت مختلف ہوتی ہیں۔ جب کہ یہاں ماحول سے لطف اندوز ہونے کے مواقع میسر ہیں۔ اچا تک می کران نے ہرمیت سکھ کو ایک سمت متوجہ کیا اور ہرمیت سکھ چوتک کر ادھرد کیمنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں کہیں کرال نے ہرمیت کرال کے کہیں جینڈ کی طرف تھا۔ ہرمیت کرال کے اشارہ ایسے بی ایک جینڈ کی طرف تھا۔ ہرمیت کرال کے اشارے کاست دیکھنے لگا بجر بولا۔

"كيابات بكرال بحود يكما بآپ نے ....؟"

"بال .....دو چکتے ہوئے جگنونظر آئے ہیں جھے۔" کرل مقبول نے کہا۔ دو جگنوؤں کی بات نے ہر میت سنگوکو چونکا دیا۔ دو جگنوؤں کی بات نے ہرمیت سنگوکو چونکا دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بید دو جگنو کیا ہوتے ہیں۔ چنا نچہاس نے رائفل کا گھوڑا چڑھا لیا اور اس طرف دیکھنے لگا۔ ابتدا میں اسے کچونظر نہیں آیا لیکن پھراس کی نگا ہوں نے برآسانی ان دو چکتی ہوئی سرخ آ محمول کو دیکھ لیا جن کے بارے میں ہرمیت سنگھ کو بخو بی اعمازہ تھا یقیناً مستان کا کہنا درست تھا چیتا ہدی ہو شاری سے ان کا تعاقب کررہا تھا۔

عالاں کررائے میں چیتے کی موجودگی کے نشانات نہیں ملے تھے کین جنگل کے جانور بھی کم ہوشیار نہیں ہوشیار نہیں ہوشیار نہیں ہوشیار نہیں ہوتے ہوں کہ میں ہوتے ہیں کہ ماہر شکاریوں کا تعاقب ٹمیک نہیں کیا تعارور یہاں سے وہ شکار ہوسکتا تھا۔ چیتا ان کے قریب بھڑے گیا تھا لیکن اس نے جگہ کا انتخاب ٹمیک نہیں کیا تھا۔ اور یہاں سے وہ شکار ہوسکتا تھا۔

ہرمیت سکھ ایک چست وچالاک شکاری کی مائند چیتے کی آسکھوں کا جائزہ لیتار ہا۔ اس نے فیعلہ کیا کہ استے ہی فاصلے سے چیتے پر جملہ کردیا جائے تا کہ اگر وہ ہلاک نہ ہو سکے اور زخی ہوکر آ کے بڑھے تو اسے دوسرے فائر کا نشانہ بتایا جا سکے کیوں کہ جماڑیوں کے اس جمنڈ کے آس پاس کی جگہ مساف سفری تھی اور اگر چیتا جماڑیوں سے قائل کر بھا گما ہے۔ چیتا جماڑیوں سے قائل کر بھا گما ہے۔

چنانچہ وہ تیار ہوگیا۔اس نے کرل کو بھی اشارہ کیا اوراس کے بعد چیتے کی دونوں آتھ موں کا نشانہ بنا کر درمیان میں فائز کر دیا۔ رائفل کی ہول ناک آواز نے ماحول کا سنانا بری طرح مجروح کیا۔ جماڑیوں میں چیے ہوئے پر بھر پھڑائے اوراس کے ساتھ ہی ہرمیت سنگھ کھڑا ہوگیا۔اس نے دفعتہ کسیاہ دھے کو جماڑیوں میں سے اچھل کرعقی سمت جاتے ہوئے دیکھا۔

جانور نے انتہائی جالاکی کا ثبوت دیا تھا اور سامنے آنے کے بجائے جھاڑیوں کے مقب بیل دوڑتا چلاگیا تھا تا کہ راکفل کی زدیمیں ندآ سکئے برمیت سکھنے احتیاطاً اور فائر بھی کر دیا اور اس کے بعد ہو شیار کی سے ادھرادھرد میصنے لگا۔ یدا کیے فطری چیزتھی کہ سونے والے فائر سے جاگ اٹھیں۔

چنانچرسب ہی جاگ کئے اور سورت حال معلوم کرنے کے لیے نکل آئے۔سب نے اپنی اپنی اللہ سنجال کی تھیں کیکن ہرمیت سنگھ سے ابھی باز پرسنہیں کی گئی تھی۔ ہرمیت چند لمحات تک ساکت رہا

اس جگہ پینج گئے اور وہاں انہوں نے ایک بندر کوخون میں ات بت دیکھا۔ اس کے نچلے دھڑ میں گولی گئ تھی اور وہ اپنے اگلے دونوں ہاتھوں سے بدن کو تھیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہرمیت شکھا درشہباز خان نے گہری سانس لی۔ اس دوران متان بھی ان کے پاس بینج گیا تھا۔ اس نے بھی بندر کود یکھا اور بو کھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ دوران متان بھی ان کے پاس بینج گیا تھا۔ اس نے بھی بندر کود یکھا اور بو کھلائے ہوئے انداز میں بولا۔

شبہاز فان نے متان کا چرہ و یکھا۔ متان بہر طور جنگلوں کا باس تھا الی غلط بھی کا شکار تو ہوئیل سکتا تھا لیکن اب چیتے کو کہاں تلاش کیا جاتا ، ہوسکتا ہے متان نے چیتے پر گولی چلائی ہو۔ اور درمیان ش بندر آگیا ہو۔ چیتے کا آس پاس پیڈئیس تھا۔ دونوں واپس بلیٹ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہوگئے۔ اس کے بعد یہ طحے کیا گیا کہ شہباز فان بالکل چیچے رہے اور متان کے ساتھ عقب کا جائزہ لیتارہے۔ اور ہرمیت سکھ اس قافے کے آگے آگے مرفرکے۔

اں وسے اس اور الائٹا کی گفتگواس مگاہے کی وجہ سے ختم ہوگئ تھی اور اس کے بعد ان لوگوں نے کائی مران اور الائٹا کی گفتگواس مگاہے کی وجہ سے ختم ہوگئ تھی اور اس کے بعد ان لوگوں نے کائی فاصلہ تیزی سے مطے کیا تا کہ کسی الی کھلی جگہ پڑھ کئیں جہاں اگر چیتا ان کا تھا قب کر رہا ہے تو ان کی نگاہوں میں آ جائے۔ راستے اب وشوار گزار ہو نے لگے تھے بعض جگہ درختوں کی لمبی لمبی جٹائیں راستہ روک رہی تھیں اور کائی تعمیں اور کائی خاصل جھیں ۔ جب جٹاؤں کو کا سے مشکل تھا۔ البتہ بیآ سائی تھی کہ بیر جٹی کی زیادہ نہیں تھیں اور کائی کائی فاصلے رہتھیں۔ جب جٹاؤں کا بیسلسلہ طویل ہوگیا تو انہوں نے تعوز اسارخ تبدیل کرلیا۔

میں سیسی کی گئی کے ہول ناک مناظر ٔ جانوروں کی آوازیں اور سننی خیز ماحول سب کو خاموش کیے ہوئے تھا۔ یہاں تک کہورج سروں پر سے گز رگیا اور جب شام ہوئی تو انہیں قدرے ایک صاف سخراعلاقہ نظر آیا جوچیوٹی موٹی جھاڑیوں سے ضرور بجرا ہوا تھا لیکن زیمن ہموار تھی اور اس میں سلیٹی رنگ کی ہلی ہلی ریت بھری ہوئی تھی۔

ر برون موں کے لیے بیر مجلہ فتن کی گئی اور کھوڑے روک دیے گئے چھوٹی چھوٹی چھولداریاں نصب کردی کی سیکن اور زندگی کے معمولات میں دلی جانے گئی۔ متان اور کرتل مقبول رائفلیں تھا ہے ڈیوٹی پر مستعد ہو گئے کیوں کہ جوں جوں جنگل گھنا ہوتا جارہا تھا اور آبادی کے نقوش ختم ہو بچکے تتھان کی مستعدی میں اضافہ ہو تا جارہا تھا۔ ویسے بھی دونوں شکاریوں کی نظروں نے میہ بات بھا نپ لی تھی کہ جنگل میں جانوروں کی خاصی تد، ا، مہ حہ بھی

جو پہلے کی نسبت زیادہ تھی اور خونخوار درندوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ وقت کا انظار کریں گی مجمی لحدان کی طرف سے حملہ ہوسکتا تھا۔ ایک عجیب تی کیفیت تھی۔ پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گپتا خاص طور سے اس کیفیت سے متاثر تنے کیوں کہ وہ عام دنیا کے لوگ تنے۔ خاص طور سے پروفیسر فریدی تو پچھ خوفز دہ سا مجمی تھا اور عالباً یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اس مہم میں حصہ لے کر جلد بازی سے کام لیا ہے۔ یہ سب پچھاس کے بس کی بات نہیں تھی۔

البتہ سفر میں اے کوئی الی دقت نہیں ہور ہی تھی جو جسمانی طور پراسے پریٹان کر دے۔ بس در مدوں کا ہرلحہ خوف اس کے لیے جاں کسل تھا۔ بہر حال رات کے کھانے کی تیاریاں ہو کیں اور اس کے بعد بیجی بیں خاموثی کے سوا اور کیا کیا جاسکتا تھا البستہ کافی دیر تک اس بارے میں چیر میگوئیاں ہوتی رہیں پھر شہباز ان نے کھا۔

" " کے نیندآئی اور کے نہ آئی ہو وہی لوگ جان سکتے تھے لیکن شہباز خان ہرمیت سکھ اور کرال متبول کے ساتھ ل کراس پراسرارواقعے پراچھی طرح غور کرتے زہے تھے۔ شکاری زندگی میں نیند کا تصور ؤرا مشکل ہوجاتا ہے۔ کتنا سونا ہے اور کتنا جاگنا ہہ بات ایک شکاری ہی جانتا ہے البتہ عام لوگوں کے لیے یہ تصور ہی بڑا عجیب ہے کہ سوئے بغیر کئی گئی دن تک سفر جاری رکھا جائے البتہ یہ ضرور طے کرلیا گیا تھا کہ جب تھین زیادہ ہوجائے گی تو پھرا کیک دوون کی جگہ با قاعدہ قیام کر کے نیند پوری کرلی جائے گی تا کہ آگے کے سفر کے لیکوئی دقت در پیش نہ ہو۔

شہباز خان اور ہرمیت سکھ آپس میں مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ یہ پر اسرار واقعات ان کے لیے باعث خیرت نہیں تھے۔ کیوں کہ سب بی جانتے تھے کہ وہ ایک پر سرار وجود کا معمامل کرنے کے لیے بات ان ان فی دہن مجائیات کو آسانی سے قبول نہیں کرتا اس لیے ان کے الفاظ میں حجرت ضرور شال رہتی تھی۔ شال رہتی تھی۔

یقسور بھی قائم کیا گیا تھا کہ شروک ان راستوں سے نہیں گزرا ہے کیوں کہ اس چیک دار رہت پر جیپ کے نائروں کے نشان لازی ہونے چا ہے تھے جواب تک کے سفر میں انہیں نظر نہیں آئے تھے ہوسکتا ہے شروک ان سے زیادہ مناسب راستوں پر سفر کر رہا ہو کیکن وہ انسان تھا جوان کا تعاقب کر رہا ہے اور دہ انسان تھا یا درندہ .....وہ چیکتی ہوئی آئکھیں کم از کم ہرمیت تو نہیں بھول سکتا تھا جس کے بارے میں اس کا خانوہ تھا کہ وہ کی وحثی درندے کی بی آئکھیں ہو سکتی ہیں لیکن قدموں کے نشانات ملنے کے بعد اس معے کا کوئی مل ان کے باس نہیں تھا۔

م و دو سرے دن ذرا ویر سے سفر شروع کیا گیا کیوں کہ دن کی روشنی میں بھی انسانی قد موں پر تحقیق کی افرانی میں بھی انسانی قد موں پر تحقیق کی گاور ہرمیت سکھ چن گیتا کے ساتھ ان قد موں کے نشانات پر دور تک گیا تھا۔ بیسنر گھوڑوں پر کیا گیا تھا۔ نشانات کا سلسلہ لا متنای تھا چنا و چر ہے میں تک وہ چلے گئے تھے اور قد موں کے نشانات صاف نظر اسے بھی آگے بردھ گئے تھے۔ اس سے زیادہ دور جانا مناسب نہیں تھا چناں چہ آگے سخو الیوں پیٹ بڑا اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے آگے سفر شروع کر دیا گیا۔ متان کو ان دونوں مناسب نور میں کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے آگے سفر شروع کر دیا گیا۔ متان کو ان دونوں مناسب نور میں کے ایک دونوں کے دور میان میں لے لیا تھا

''متان یہوہ جگہ بالکل نہیں ہے جہاں سے ہم گزرے تھے۔'' ''کبشر سسب؟'' متان نے سوال کیا۔

"اس وقت جب ہم اس چھوئی ی ندی سے واپس آئے تھے سلاب کے دوران تو ظاہر ہے

پھراس نے کرتل سے کہاوہ ٹارچ سنجال لے اور اس کے بعد شہباز خان کو دہاں مستعد کر کے وہ آگے بڑھنے لگا۔اس نے اندازہ لگایا تھا کہ جماڑیوں کے عقب میں اور بھی جماڑیاں ہوسکتی ہیں اور چیتا اس ست گیا ہو گا۔ چنانچہ وہ ایک ایک قدم سوچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور پھر جماڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ کرتل مقبول نے ابھی ٹارچ روثن نہیں کی تھی لیکن تاروں کی چھاؤں میں انہوں نے عقی سمت کا

کرس مقبول نے ابھی ٹارچ روس میں می مین تاروں کی چھاوں کی انہوں سے کا متعاق ہا۔ جائزہ لیا عقب میں تقریباایک فرنگ تک جوجھاڑیاں بھری ہوئی تھیں ان میں تمام جھاڑیاں چھوٹی چھوٹیتھیں اورایک بھی جھاڑی الین نہیں تھی جس میں چیتا پناہ لے سکے۔

وہ تعوری دریک ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ چیتا انہیں کہیں بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ ہرمیت نے بیہ اندازہ لگانے کے لیے کہ چیتا اگر ہلاک نہیں ہوا تو کیا زخی بھی نہیں ہوا۔ کرتل کے ہاتھ سے ٹارچ لی اور زمین پرروشی ڈالنے لگا۔ اس کی نگا ہیں خون کے دھبوں اور قدموں کے نشا نات تلاش کر رہی تھیں۔ جھاڑیوں کے بالکل عقب میں اسے قدموں کے نشا نات نظر آئے۔ انہوں نے ہرمیت سنگھ کو پاگل کر دیا۔ بیصاف صاف انسانی قدموں کے نشا نات تھے۔ سوفیصد انسانی پاؤں جو دور تک چلے گئے تھے۔ ہرمیت سنگھ پھٹی پھٹی نگا ہوں سے ان نشا نات کو دیکھ اماور پھراس نے جھاڑیوں کے جھنڈ میں گھنے کا فیصلہ کیا حالاں کہ بیا کی خطر ناک کام تھا۔ کین کرتل مقبول کو دہ وہ ہیں مستعد کر کے خود جھاڑیوں میں تھی گیا۔

بہت کی میں ملک میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جمنڈ استے وسط مجمی نہیں تھے کہ اسے بہت زیادہ دقت ہوتی۔اس نے تمام جمنڈ کھڑال ڈالے لیکن جماڑیوں میں کچھنہیں تھا یعنی وہ دو سکتی ہوئی آئکھیں جویقینی طور پر کسی جانور کی تھیں، فائب ہوچک تھیں' لیکن بیان انی قدم جو بالکل تازہ تھے کم از کم ہرمیت شکھ کی نگاہیں اس سلسلے میں دھو کہ نہیں کھا سکتی تھیں۔

عیار اور جہاں تک باداس نے کرل مقبول کوساتھ لیا اور جہاں تک برآسانی جاسکا تھا دہاں تھا۔ اور جہاں تک برآسانی جاسکا تھا دہاں تھا۔ وہ دورتک چلاگیا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے وہ جوکوئی بھی تھا دوڑتا ہوا کافی آگے نگل کیا ہے۔

پھر ہرمیت عکا خود ہی رک گیا۔اس نے کہا۔ ''آ ئے کرتل واپس چلیں۔''

و مر ہرمیت عکمہ بیتو ..... بیتو انسانی قدموں کے نشان ہیں۔"

"بإل-"

''تُو کیاوہ کوئی انسان تھا؟''

"اس كےعلاوہ اور كيا كہا جاسكتا ہے كرال-"

«وليكن وه آئلسين كياكسي انسان كي آئلسيس اس طرح چيك سكتي بين؟"

ہرمیت سکھنے نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ ہرمیت سکھ سےصورت حال معلوم کی جار ہی تھی لیکن ہرمیت خاموش تھا البتہ کرتل کے لیے بیرواقعدا تنا حجرت ناک تھا کہ وہ ایک لمحہ ہر داشت نہ کر سکے اور سب کوتفعیلات بتائے گئے۔

حیرت کی بات تھی سب ہی حیران ہو گئے لیکن اس پراسرار معے کا کوئی حل دریافت نہیں ہو سکا تھا۔

بی ہوگا۔ کم از کم پانی پینے کے لیے وہ یہاں ضرور آتے ہوں گے۔اس حساب سے یہاں رکنا مناسب ہوگا۔''
''وہ تو ٹھیک ہے۔شہباز خان لیکن اس جمیل سے فائدہ ندافھانا بھی تو غیر مناسب ہوگا میرے
''

"میری رائے اس سے مخلف ہے۔" شہباز خان نے درمیان سے ہرمیت کی بات کا دی۔ "کا؟"

'' ہم تھی بہیں لگاتے ہیں جبیل کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے کل دن کی روثنی میں جبیل کے پانی کا فائدہ اٹھالیا جائے گا۔''

بہرطور یہ بات شکاری جانے ہی تھے کہ ویران جنگوں میں جمیل کے کنارے قیام کا کیا بھیجہ ہوتا ہے چنانچ کی ہاں جگہ درہنے دیا گیا۔ دوسر لوگ تو پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ اتنے دن کے سفر میں نہائے وغیرہ کا کوئی انتظام ہی نہ ہوسکا تھا چنان چیمیل کا نام س کرسب کے منہ میں پانی بحرا یا تھا لیکن اجمیل کا کنارہ ایک منہ دورہی رہنا چاہیے تھا۔ یہ دو ماہر شکاریوں کا فیصلہ تھا چنان چیمیل کیمیٹ قائم کیا گیا۔ اجمیل کا کنارہ ایک اگل بات تھی ویسے ہی یہاں بہت سے ایسے مناظر دیکھ لیے محیج جن سے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی جیل کے کنارے قیام کرنا بے مدخطرناک ہوگا۔ چاند آج بھی آسان پر نہیں تھا کین آسان اتنا شفاف تھا کہ اس پر شماتے تھی مارٹ بھی جاسے تھی ورتھوڑے فاصلے کی چزیں دیکھی جاسکتی تھی۔۔

بہت زیادہ رات بھی نہیں گر ری تھی۔ ان لوگوں نے آگ وغیرہ روثن نہیں کی تھی لیکن بہرطور پہرے کا مناسب بندوبت تھا۔ ابھی تمام لوگ آپس میں گفتگو تی کررہے تھے کہ اچا تک بی چھے جیب وغریب آوازیں سائی دیں اوران آ وازوں کو دوسر بے لوگ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں لیکن ہرمیت سکھ اور شہباز خان فورا بی رائفلیں تان کرمستعد ہوگئے تھے۔ انہوں نے تعوڑ ہے تی فاصلے پر چرخوں کا ایک جوڑاد یکھا جوآ ہت آ ہت میں رائفلیں تان کرمستعد ہوگئے تھے۔ انہوں نے تعوڑ ہے تی فاصلے پر چرخوں کا ایک جوڑاد یکھا جوآ ہت آ ہت ان کی جانب بڑھ دہا تھا۔ سب نے دم سادھ لیے۔ ذرائی آ ہٹ ہوتی اور چرخوں کے کان کھڑ ہوجات۔ ہرمیت سکھ چند لھا ت سوچتا رہا ان کے شکار سے کوئی فائدہ نہیں تھا ہوسکتا ہے آس پاس جنگی جانور ہوں ای طرح خاصی در گرز رگئے۔ چرخوں کا جوڑاان کے قریب آ نا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں کر پارہا تھا۔

پھر دفعتہ ہی ہرمیت سکھنے شہباز خان کا شاند دبایا ادر شہباز کی تگاہیں ہرمیت سکھ کے اشارے کی جانب اٹھ کئیں۔ایک توی ہیکل شیر درختوں کے جمنڈ سے نکل کرقدم بہقدم چخوں کے جوڑے کی جانب بڑھ رکی۔ بڑھ رہا تھا۔ کیلے میدان ہیں ابھی تک اس نے آ دھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس نگاہ کی ادر جانب اٹھ گئ۔ اس نے غالبا گھوڑوں کو دکھے لیا تھا جو ایک ست بندھے ہوئے تھے ادر پھر وہ استے زور سے دہاڑا کہ چن دہشت سے بری طرح چینے ہوئے ہماگ اٹھے۔شیر نے ایک لیے کے لیے پچھ سوچا اور پھر دہ چخوں کے دہشت سے بری طرح چینے ہوئے ہماگ اٹھے۔شیر نے ایک لیے کے لیے پچھ سوچا اور پھر دہ چخوں کے دہشت سے بری طرح چینے ہماگ اٹھے۔شیر نے ایک لیے کے لیے پچھ سوچا اور پھر دہ چخوں کے دہشت سے بری طرح جینے ہماگ اسٹھے۔شیر نے ایک اس کے بھی سوچا اور پھر دہ چنوں کے دہشت سے بھی سرا۔

شہباز اور ہرمیت تنگھ نے نشائد نے بائدھ لیے تنے۔شیر کے بارے میں انہیں بیا ندازہ تھا کہ وہ چند قدم آ ہتہ آ ہتہ آ گے بڑھے گا اور اس کے فوراً ابعد تل وہ گھوڑوں پر چھلانگ نگادے گا چنانچہوہ دونوں پوری طرح ہوشیار تھے لیکن گھوڑوں کی چھٹی حس نے بھی انہیں خبر دار کر دیا تھا کہ خطرہ سر پرموجود ہے۔ چنانچہ وہ ب

راستوں کا تعین ہی نہیں ہوسکا تھالیکن عمدی سے واپسی پر ہم کم از کم ان راستوں سے نہیں گز رے تھے۔ جب ہم وہ لاش لے کرآئے تھے۔''

"د شرمیں کچ بولی \_ یدوی راشتہ بٹ ایشا ہو هکتا کہ کوئی دوشراشیلاب ادھرایشا کیا۔"
د محویاتم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جن راستوں کا تم نے تعین کیا تھا ہم انہی پرآ کے بڑھ رہے ہیں۔"
د دلیش شر، یش شر\_متان یمی بولیا۔"متان نے کہا۔
د اور تمہیں بورااعتی د ہے۔"

" شرام كوشش كرتا-"متان نے جواب ديااور هرميت سنگھ پر خيال انداز ميں شهباز خان كاچرو

ویے ہا۔

"اس بات کے امکانات ہیں کہ جنگلوں میں تبدیلیاں ہوئی ہوں۔متان تم ہمارے ساتھ جنگل کے صحے تک جانے کے بعد بھی اس ندی تک دوبارہ پنجے۔''

''نوشر' نوشر\_مستان نے گردن ہلاتے ہوتے ہوئے کہا۔

'' ظاہر ہے کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہوگی۔ بہر حال چلتے رہیں' کیا حرج ہے۔ ہمیں توان جنگلوں کی خاک جیمانا ہی ہے۔''

سفر کئی دن گزر چکے تھے اور اب می خرورت محسوں ہور ہی تھی کہ پچھ طویل قیام کیا جائے چٹال پہر متفقہ فیصلے کے تحت الی جگہ کا انتخاب کیا جائے لگا جہاں وہ لوگ پچھودن تک کیمپ قائم کر سکیں حالاں کہ ہم مخص چاہتا تھا کہ اب قیام کرلیا جائے لیکن بہتر جگہ کی تلاش میں ہی کافی سفر طے ہو گیا اور کوئی فیصلہ نہ کا جسکا۔ تب وہیں ایک جگہ ختن کر کی گئی جہاں اس وقت سب موجود تھے۔ ابھی یہاں سامان وغیرہ فچروں سے جاریا ہوا کہ مستان دوڑتا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا۔

''شرُ شرُ درختوں کا وہ جھنڈ ادھر پانی۔'' منتان کی آ واز پرسب چونک پڑے اور ہرمیت عملے نے

اس سے بوجھا۔

''کیا مطلب ہے تمہارا متان؟'' ''شراد هرجمیل ہے۔ دوخوں کے اش طرف۔''

"كيّ كه سكت مو؟"

"شربانی ی خوشبو-"

'' پائی کی خوشبو۔'' ہرمیت عظمے نے دلچپی سے متان کو دیکھا۔ان میں سے کسی نے بھی پائی گا پخوشبومحسوں نہیں کی تھی لیکن بہر طور ہرمیت سنگھ اور شہباز خان سے بات جانتے تھے کہ متان جنگلوں کا ہا گا؟ چٹانچہ یہ طے کیا گیا کہ پہلے متان کے بیان کی تقعد بق کر لی جائے۔متان خود بھی ان کے ساتھ تھا اور ہا آئی ورختوں کے اس جمنڈ کے دوسر کی طرف ایک اچھی خاصی وسیج وعریض جھیل نظر آ رہی تھی۔شہباز خان نے کا خال انداز میں داہنا گال تھجاتے ہوئے کہا۔

'' ہرمیت جمیل بہت عمرہ ہے 'لین کیاتم اس بات کونظر انداز کر دو مے کہ جنگلی درندوں کا مسکن آگا ''ہرمیت جمیل بہت عمرہ ہے 'لین کیاتم اس بات کونظر انداز کر دو مے کہ جنگلی درندوں کا مسکن آگا '' تقریباڈیڑھمیل۔'' ''آپکویقین ہے؟'**ک** 

''ہاں۔'' کرٹل نے پراعتاد کیج میں کہا۔ وہ فوجی آ دمی تھا اور اس سلسلے میں اس کے تجربے پر سنہ جن جد کما یہ خامیثر ... منر کر اور اس نے کھر کیا

ئے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعداس نے پھرکہا۔ ''ان کی تعداد کی طور سے پندرہ بیں سے کم نہیں ہے۔''

'' کون لوگ ہو سکتے ہیں؟''ہرمیت پر خیال انداز میں بولا۔

"ایک ہی طرف ذہن جاسکتا ہے یعنی ہارے دوست شروک کا قافلہ لیکن وہ گولیاں کس پر چلا

ے ہیں؟'' ''کم از کم اس طرف نہیں۔''

فارکگ مسلسل دس منٹ تک پوری شدت سے ہوتی رہی۔ جنگل کا ہولناک سناٹا بری طرح بحروح ہور ہورہاتھا۔ جنگل جانوروجشت زدہ ہوکر بری طرح بھاگ رہے تھے۔ سوتے ہوئے ہوئے بھی جنگلی جانوروجشت زدہ ہوکر بری طرح بھاگ رہے تھے۔ سوتے ہوئے بھی آبھی شیر کی دہار بھی نفایں بلند ہوگئے تھے۔ جنگلی جانوروں کے پیروں کی دھک بھی سنائی دے رہی تھی۔ کھی آبھی شیر کی دہار بھی افرات نفری کا عالم تھا چر گولیوں کی آ وازیں بند ہو گئیں لیکن انہوں نے بہت سے جانوروں کا بیغول بدھوای کے عالم میں ادھر کا جانوروں کا بیغول بدھوای کے عالم میں ادھر کا مرخ کر کے تاہم بین ہوا۔ وہ مستعدی کم نہ ہوئی جب تک نیآ وازیں مدوم نہوگئیں۔ رق مقبول آ ہت ہے بولا۔

"اب کیاارادہ ہے شہباز خان؟" " کچھنیں کرل آ رام کریں۔"

"كيامطلب؟"

"ہم ال وقت کی حماقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ صبح سے پہلے یہاں سے بلنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔" " ہول۔'' کرتل نے کہا۔'' ایک گروہ کے بارے میں تو بیا ندازہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ شروک کا گروہ ہے لیکن دوبر اگر وہ؟''

سب چھٹن ہے۔ "تواب ہمیں کیا کرنا جاہئے؟" ہرمیت شکھ بولا۔"

عب یں یو رمان ہو ہے، ہریت کے دوں۔
''تمام امکانات کونظر میں رکھنا ہوگا۔ ہرمیت کوئی دھوکہ بھی ہوسکتا ہے۔اس بات کے امکانات
بھی توسعے کہ ہم ان آ وازوں کا رازمعلوم کرنے کے لیے بے اختیار دوڑ پڑتے اور اس کے بعد کیا ہوتا سوچا ماسکا ۔ ''

ر ''اوہ ....،' ہرمیت نے آ ہتہ آ ہتہ ہے کہااور خاموش ہوگیا۔ باقی رات بڑی بسکون گزری کی دومری شکا میں ہو ہے کر ا محک دومری شکا سطے کیا گیا کہ پہلے جمیل کا رخ کیا جائے۔اس کے بعد کرل کی تعین کردہ ست میں بوھ کر چین نظر آرہے تھے۔متان نے اس موقعہ پر بجھ داری کا ثبوت دیا اور گھوڑوں کے پاس پہنچ کر کھڑا ہوگیا۔
بہر طور وہ ایک بہادر آ دی تھا اور یہ جانئے کے باوجود کہ شیر گھوڑوں کی طرف متوجہ ہے۔ اس نے
اپ آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ اس صورت میں آ ہت آستہ چند قدم آگے بڑھا تمام لوگ دہشت بحری
نگا ہوں سے جنگل کے بادشاہ کی یہ کیفیات دیکھ رہے تھے۔ پھر دفعۃ ہی شیر کے حلق سے ایک اور خوفاک دہاڑ
نگلی اور اس نے گھوڑوں کی طرف چھلا تکمیں مارنا شروع کر دیں لیکن ہرمیت سکھ اور شہباز خان بھی ہوشیار تھے
اور بلاشہدہ آج بھی استے ماہر شکاری تھے جنے کی زمانے میں ہوتے تھے۔

چنانچہ دونوں کی رائعلوں نے بیک وقت گولیاں اقلیں اور یہ دونوں گولیاں شیر کے دو مختلف حصوں میں پوست ہوگئیں۔ شیر کی ایک خونوا د ہاڑ سائی دی اور لمبی زفتد لگا کر زمین پر گرا۔ چند لمحات تک زمین پر گرا۔ چند لمحات تک زمین پر گرا۔ چند لمحات تک زمین پر گرا ہو گیا اور اس بار اس کا رخ ان دونوں کی جانب تھا۔ کرٹل کر و فیسراور چرن گپتا کے صلق سے ڈری ڈری می آ وازیں نکل کئیں لیکن دوسری دونوں گولیاں شیر کے د ماغ پر پر فیسراور چرن گپتا کے صلق سے ڈری ڈری می آ وازیں نکل کئیں لیکن دوسری دونوں گولیاں شیر کے د ماغ پر پر کی تھیں اس نے المی قلا بازی کھائی اور کئی قلا بازیاں کھاتا ہوا ان سے تقریباً میں اور وہ اپنے آپ کو سنجا لئے کہوشش کر رہا تھا لیکن پھر آ ہستہ آ ہستہ بنجوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ چند کھات کے بعد اس کی تعوشنی زمین سے جاگی۔ گولیوں نے اس جیجا اڑا دیا تھا۔

جا ک ۔ ویوں ہے اس بہارا دیا ہا۔ ہرمیت تکھاور شہباز خان اس کی جانب دوڑ پڑے۔ کرل مقبول کے حلق ہے ایک آ واز نکل کیکن پھر اس نے اپنا منہ بند کر لیا۔ فلاہر ہے اس مسئلے میں وہ ان کونہیں ٹوک سکتا تھا۔ وہ سب ثیر کے قریب پہنچ گئے۔ بہت خوف ناک ثیر تھا۔ کافی دیر تک اس کا جائزہ لیا گیا مجروہ اسے و ہیں پرچھوڑ کروا پس آ گئے۔

تعور کی دریک ای پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پھر غیر متعلقہ لوگوں کو آرام کرنے کی ہدایت کر دی گئے۔ پہرے کی ذمہ داری ہرمیت سکھ اور شہباز خان کی تعی ۔ اس وقت یہ ہی ضروری تھا۔ دونوں نے متفقہ فیصلہ کرلیا تھا کہ طویل قیام کے لیے یہ جگہ قطعی غیر موزوں ہے کیوں کہ جبیل کی وجہ سے یہاں جانوروں کا دباؤ زیادہ رہے گاس لیے ہمیں اور لگایا جائے۔

رات کے دوسرے پہر کا آغاز ہی ہوا تھا کہ دفعۃ سونے والے جاگ گئے۔اچا تک گولیاں چلنے
کی آوازیں ابھری تھیں اور چند لمحات میں ان آوازل نے شدت اختیار کر کی تھی۔ابھی ان کی ست کا اندازہ
نہیں ہو سکا تھالیکن یہ آوازیں سب کے لیے جمرت کا باعث تھیں۔شہباز خان نے چچ کر دوسر بے لوگول
سے کہا کہ وہ کھڑے نہ ہوں کیوں کہ گولیوں کا رخ ادھر بھی ہوسکتا ہے۔اس کی ہدایت پرسب نے عمل کیا اور
وہ سب کہنیوں کے بل زمین پراوند ھے لیٹ گئے۔کرٹل نے سب کورانقلیں سنجالنے کی ہدایت کر دی تھی اور
پھروہ ابنی رائفل سنجالے ان کے قریب بہنچ عیا۔

''کیا ہے آوازی جمیل کی جانب ہے آری تھیں کرل؟'' ''نہیں ان کامرکز دائیں ست ہے۔''

دیکھا جائے کہ کیا صورت حال ہے۔ بجس سب کوتھا لیکن سب ہی کوجلد بازی کے مظاہر سے دوک دیا کما وقعالی سب کوتھا لیکن سب ہی کوجلد بازی کے مظاہر سے سوک دیا کما تھا۔ چنا نچہ الممینان سے چھولداریاں اکھاڑ دی کئیں اور پھر جسل کی طرف بڑھنے گئے۔ جانوروں کے ڈھائی پر سے ہوئے تھے۔ درندوں کے بجول کے نشانات نظر آ رہے تھے الاکشا کا احرّ ام انع تھا۔ چنا نچہا سے وہاں سے کمچھون کے فاصلے پر لے جایا گیا اور اس کے بعد باتی لوگ کپڑے اتارا تار کر جسیل میں کود پڑے۔ صاف شفاف پانی میں کافی ویر تک جہلیں ہوتی رہیں پھر نمران اور ہرمیت شکھ کونہانے کا موقع دیا گیا اور سب سے آخر میں جمل میں کہ چاروں طرف کھیراؤال کررخ تبدیل کر لیے گئے اور الاکشا کو بھی پانی میں آتر نے کی اجازت وے دی گئے۔ بے چین رات کے ہنگاہے کا جو تھیں جانے کے لیے بے چین رات کے ہنگاہے کا جس اب بھی باتی تھا اور سب اس کے بارے میں جانے کے لیے بے چین

رات سے ہوتا ہے۔ اس کے جمع ہے ہوتا ہے۔ اس کی میں ہور سب ب ملے بارت ہیں بہت سے بیا ہوتا ہوتا ہے۔ سے ہوتا ہے۔ سے کی خسل نے سب کو شکفتہ کر دیا تھا اور تقریباً دوسوا وو کھنے تک یہ لوگ یہاں رکے رہے تھے۔ اس کے بعد ناشتا کیا گیا اور پھرا ندازہ قائم کرکے اس رخ پر چل پڑے جہال کوئی معرکہ ہوا تھا۔ شہباز خان نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ بیان کے لیے کوئی سازش بھی ہوسمتی ہے اس لیے سب بی مستعد تھے اور ان کی نگامیں چاروں طرف بعثک رہی تھیں۔ کھوڑے بہت ست رفاری سے آگے بوصائے جارہے تھے اور ان کی نگامیں چاروں طرف بعثک رہی تھیں۔ کھوڑے بہت ست رفاری سے آگے بوصائے جارہے تھے اور ہردل کی آنے والے اچا تک واقعہ سے دھڑک رہا تھا۔

جمیل کی دوسری طرف کاعلاقہ زیادہ سرسز نہیں تھا بلکہ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ نبٹا مجبوری اور سنگلاخ ہوتی جاری طرف کاعلاقہ زیادہ سرسز نہیں تھا بلکہ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہ ہوگی جارت کی جائیں ہوئی چرانہوں نے تین بڑی بڑی چاٹیل چہانوں کو نگاہ میں رکھ رہے تھے لیکن انہیں کوئی تحریک محسوس نہ ہوئی پھر انہوں نے تین بڑی بڑی جائیل ویک میں جن کے سرے اور کی طرف سے نوکدار اور ایک درسرے کی طرف رخ کیے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔

معلوم کی درسرے کی طرف رخ کیے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔

و تدار اوراید دو مرح ن مرح در این این مینی اور این اور بولا۔ "مم فائرنگ کی جگه الله این اور بولا۔" مم فائرنگ کی جگه الله علی اور اس علاقے میں اور کوئی جگہ نہیں جہال کی کے پوشیدہ ہونے کے امکانات ہول۔"

"ان چٹانوں کے درمیان دو تین افراد سے زیادہ آدمی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔" شہباز خان نے کہا۔
تمام گھوڑ ہے رک گئے تھے۔ چند کمیے وہ ماحول کا جائزہ لیتے رہے پھر باتی لوگوں کو وہ ہیں منھ
رہنے کی ہدایت دے کر ہرمیت سکھے چٹانوں کی سمت بڑھ گیا اس کے گھوڑ ہے نے زقدیں بھرتے ہوئے ہوئے ہا
فاصلہ چشم زدن میں طے کرلیا تھا اور ہرمیت سکھے بے حد پھرتی ہے گھوڑ ہے سے کودگیا تھا۔ تمام لوگ شدہ
اعصا بی تناؤ کا شکار تھے۔ ہرمیت سکھے چٹانوں کے درمیان داخل ہو گیا اور پھر صرف تین سینڈ کے بعد وہ اپھ
نگل آیا۔ اب ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو بلار ہا تھا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سب نے گھوڑوں کی نگانما
جچوڑ دیں ادر آن کی آن میں تمن چٹانوں کے باس چنج گے۔ یہاں پہنچ ہی سب سے پہلی چیز جو انہیں نگر

ہ بی وہ خون کی ایک موٹی کئیر اور زمین پر کسی زخی کے محسننے کے نشانات تھے۔ وہ سب کے سب محور وں سے نیچ کور پڑے اور تیزی سے ہرمیت کے پاس کئی گئے۔ مجھے کے مصر کے کو کہنا کی ضرب میش ور توکی نوب سے نشر ور کسی کر ان کا رہ کے

میں ہوں کے ہمریت کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئی انہوں نے خود ہی اس کو دیکھ لیاتھا ، جس نے سنہرے بال بھرے ہوئے تتے اور جو مردانہ لباس میں ملبوں تھی۔اس کا پورالباس خون میں ڈوبا ہوا تھا۔

"يدزيره ب-"برميت على في المشاف كيا-

"اوه ..... بيخون؟" كرتل نے كها۔

" کولیال پیٹ بل کی ہیں ' ہرمیت نے جواب دیا۔ لڑی کو چٹان کے درمیان سے باہر لے آیا گیا درمیان کی مدد سے اس کے زخمول کا جائزہ لے گیا اور متان کی مدد سے اس کے زخمول کا جائزہ لے رہے ہوئے مستعد تھے۔ وونوں کولیال پیٹ بی رہ گئ تھیں اور پارنہ ہوسکی تھیں۔ یہ ہوئے مستعد تھے۔ وونوں کولیال پیٹ بیں رہ گئ تھیں اور پارنہ ہوسکی تھیں۔ یہ تھویش ناک بات تھی۔

لڑی کسی بور پی ملک سے تعلق رکھتی میں اور کافی تواناتھی۔ عارضی طور پراس کے زخوں پر مرہم رکھ کر پٹیاں کردی گئیں اور اسے ایک بستر سابنا کرلٹا ویا گیا۔

کانی مشکل صورت حال ورپیش تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ شروک کی ساتھی ہے۔ لیکن ہر بات سے تطع نظروہ انسان تھی اور بیائی انسان زندگی کا معاملہ تھا۔ سب مشورہ کرنے بیٹے گئے۔ "کیا کرنا جاہے؟"

"كوليال پيٺ مِن بين - پچوكرنا ضروري ہے۔"

"نون بھی کائی بہائے۔ فالبَّا یہ زخی ہونے کے بعد مسٹی ہوئی ان چٹانوں کے درمیان آئی ہے۔"
"لکن کیا کیا جاسکتا ہے؟ کیا یہ اس عالم میں والی کا سفر کر علق ہے۔ بہتی بھی قریب نہیں ہے۔"
"شرکاری وصیشری ہے شربٹ ۔ واکٹر نہیں ہوتا۔" متان نے کہا۔

"اپپتال کہاہے متان؟"

"اش كے ليے سباش پور جانا پڑے گا۔"

''اوہ اَلَ گاڈاس میں توایک ہفتے سے زیادہ لگ جائے گا۔''شہباز خان نے کہا۔ ''

''ادہ .....اس عالم میں ایک ہفتہ۔'' کوئی فیصلہ ندہو پار ہا تھا۔ حالاں کہ اس کا تعلق وشن کے گروہ سے قالے کیا تھا۔ یہ بھی سے تھے۔ کرتل مقبول نے تیجو پر چش کی۔ سے دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ کرتل مقبول نے تیجو پر چش کی۔

''میری رائے ہے کہ ہم اسے ساتھ لے کرآئے مجے پڑھیں اوراگر وہ لوگ نظر آ جا کیں تو اسے ان کے حوالے کر آئے مجھوں اوراگر وہ لوگ نظر آ جا کیں تو اسے ان کے حوالے کردیں۔ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ کی ایسی آفت میں گھر گئے ہوں کہ اسے چھوڑے بغیر چارہ کار نہوں دوبارہ کر انہیں خوثی ہو۔ یہ الفاظ میں بالکل مجبوری کے عالم میں کہر ہا ہوں۔ لیکن ہمارے بال کون فر ایونیس اگر ہم اپنی اس مہم کو اوھورا چھوڑ کرواپس جاتے ہیں تب بھی استے ہی دن ورکار ہوں گے جن میں کار ہوں گے جن میں اسے نہیں آئے جا کیں گے۔ اس دوران جو ہونا ہے جن میں اگے بلکہ احتیاط کے چیش نگاہ اس سے زیادہ دن لگ جا کیں گے۔ اس دوران جو ہونا ہے

وہ ہوجائے گا۔اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے۔'' ''کا .....؟''

'' گولیاں پید بیں گلی ہیں اگرانہوں نے کوئی نازک حصہ متاثر نہیں کیا ہے تو بین کی بھی سکتی ہے۔ گولیاں اکثر جسم بیں رہ جاتی ہیں اور انسان پوری عمر گزار لیتا ہے۔''

واس سے زیادہ کچھ مکن بھی نہیں ہے کرال بس اتنا ہی کیا جاسکتا ہے۔ "شہباز نے کہا۔ چنا نچہ ایک اسٹر پچر بنایا گیا اورلڑ کی کواس پرلٹا دیا گیا۔اس کے بعد دیگر چیز وں کا جائزہ لیا گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوا تھا اور وہ کون لوگ تھے۔مستان کی کھون نے جیپ کے نشان حاش کر لیے اور وہ چیچ چیچ کر سب کونشا نات کے بار سال بتانے لگا۔سب نے بینشا نات و کیمے اس سے اس بات کی تقدیق ہوگئی کہ وہ لڑکی شروک کی ساتھی ہی تھی۔ گویا شروک کے دوساتھی ہولناک حادثوں کا شکار ہوگئے تھے۔ایک وہ مردجس کوکوئی جنگلی ورندہ چیا گیا تھا اور دوسری بیلڑگی۔

پ پیک سے اللہ اللہ ہوں کی مانند ہیں۔ وہ نقشہ جس میں مختلف تقش ہے ہوئے تھے۔ ان ٹمان '' یہ تین چٹانیں پھول کی مانند ہیں۔ وہ نقشہ جس میں مختلف تقش ہے ہوئے تھے۔ ان ٹمان چٹانوں کا اظہار بھی کرتا ہے جمعے اچھی طرح یاد ہے۔''

پیا و ال ۱۰ برون ما مطلب ہے کہ می رائے پر جارہ ہیں۔ یہ بات تو دوسر الوگول کو جمی بٹا "اوہ گذ ....اس امطلب ہے کہ می رائے پر جارہے ہیں۔ یہ بات تو دوسر الوگول کو جمی بٹا ضروری ہے۔ "ج ن گیتانے کہا۔ سب ہی اس انکشاف سے خوش ہوئے تھے۔

يمي تو موجي حفرات كه شروك سيح راسة پر بي- "شهباز خان نے كها-

" یقینا اس نے نقشے کی تفصیلاً ت معلوم کرنے کا کوئی معقول بندوبست ضرور کیا ہوگا اور پھروہ نشہ

اس کے پاس موجود ہے۔'' یے جگہ طویل قیام کے لیے بری نہیں لیکن رات کا ہنگامہ بھی اس میں کھٹک رہا ہے اور اسے خودآلا قرار دیا جا سکتا ہے چنا نچہ یوں کیا جائے کہ آج سفر اور کرلیا جائے اس کے بعد پہلی مناسب جگہ ہم قیام کر لملا محے اس طرح زخی لڑکی کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور ہم تھکن اتارلیں گے۔ یوں تو اس علافے کو جمی فہر مخد وش نہیں کہا جا سکتا۔'' شہباز خان نے کہا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا اور پھر سب وہاں سے آ مے بدہ میں دران انہیں جیپوں کے نشانات ملتے رہے تھے لیکن تا حدثگاہ کو بی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ اس دوران انہیں جیپوں کے نشانات ملتے رہے تھے لیکن تا حدثگاہ کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔

اس دوران اہیں بیپوں سے سات سے رہے ہے۔ ن مدن در در ان اہیں بیپوں سے سات سے رہے ہا۔ طویل قیام کے لیے متخب جگہ چھولداریاں وغیرہ نصب کرلی کئیں۔ چانوں میں مورج ہا۔ مجے اوراس کے بعد دوسرے معمولات کا آغاز ہوگیا۔''شہباز نے کہا۔

ے اوران سے بعدر در سے است میں است کا شکار رہے کہ ابھی تک جنگل کی زندگی کا لطف بھی نہیں آفا در ہم لوگ بیدور پر پھھا لیے واقعات کا شکار رہے کہ ابھی تک جنگل کی زندگی کا لطف بھی نہیں۔'' جار کا میرے خیال میں اس قیام کے دوران وغیرہ تلاش کریں گے۔ تازہ گوشت کورس گئے ہیں۔'' درندہ جاگ اٹھا۔'' ہرمیت عکھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماحول میں کوئی خاص بات نیکر

النے سپاٹ جگہ تھی۔ الانشاء کافی ہمدردی سے زخی لاکی کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ہر خض ہی اس کے لیے دکھی تھا۔ لیکن یہ بھی ایک تھوس سپائی تھی کہ وہ کتابی ایٹار کرتے اس کے لیے کوئی معقول بندو بست نہیں کر سکتے تھے۔ والسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنا نچہ اسے تقدیر چھوڑ پر دیا گیا تھا۔ الانشاء اس واقعے کے بعد سے بالکل نارال تھی اور اس وقت بھی لاکی کے پاس ہی سوری تھی۔ رات کا آخری پر بھی گزرگیا۔ چاند چھنے لگا تھا۔ تھی لاکی کو ہوش آگیا اور اس نے پانی ما نگا۔ الانشا فورا اٹھ گئی اور اس نے بری موجب سے پائی پلایا۔ سب ہی جاگ کے تھے۔ لاکی پانی پینے کے بعد دیر تک آسان کو تکی رہی۔ اس کے بوی موجب پر سوچ کے گہرے سائے نظر آرے تھے پھر اس کے انداز میں اضطراب پیدا ہو گیا اور اس کے طق ہے ڈری ڈری آوازیں نظر آب سے تھی پھر اس کے انداز میں اضطراب پیدا ہو گیا اور اس کے طق ہے ڈری ڈری آوازیں نظر آب سے نظر آ

''گھبراؤ مت .....تم بالکل محفوظ ہو۔ہم سبتمھارے دوست اور ہدرو ہیں۔ تہہیں ہمارے پاس کوئی تکلیف نہ ہوگ۔''نمران نے نرم لیجے میں کہا۔

''میں کہاں ہوں۔ آہ وہ سب کہاں ہیں۔ کیا وہ سب مارے گئے۔ کیا تم نے .....تم نے .....تم تم۔''وہ پھٹی پھٹی نظروں سے نمران کو دیکھنے گئی پھراس نے کہا۔''تم نے سب کو مارویا؟''

'''نہیں …… ہم ان میں ہے کسی کے دشن نہیں ہیں۔ ہم تو شکاری ہیں تمہیں تین چٹانوں کے درمیان زئی پڑے دیکھا تو ہم اٹھالائے۔تمہارے ساتھی تو تمہیں چھوڑ کر چلے سمئے تھے۔

" پانی مجھے پانی دو۔"اس نے کہا۔

"بروفيسراك كافي دى جاستى ہے؟" نمران نے پوچھا۔

''زخم پیٹ میں ہے مگر پانی تو دینا ہی ہوگا۔میرے خیال میں کافی دے دو۔'' کافی تیار ہورہی تھی۔ لڑک کو کافی پلائی گئی اور اس کے چیرے پر بشاشت نظر آنے لگی۔اس نے شکر گزار نگا ہوں سے انہیں دیکھا۔ ''تہمیں اندازہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں کولیاں گئی ہیں۔'' کرتل نے کہا۔

'' گولیاں ……ہاں آس۔ ہاں آں۔ آں۔ '' وہ رونے گئی۔'' میں زخی ہوگئ تنی اور وہ ……وہ مجھے ۔ …… میں نے گروٹر کے پاؤں پکڑ لیے گراس نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے دھکا دیا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے عالاں کہ میں …… میں ……''وہ سکنے گئی۔

"خودکوسنجالواورہمیں بتاؤ کہتمہارے لیے کیا کریں۔"

'' پکوئیں پلیز ..... جھے چھوڑ دو یہیں۔....چھوڑ دو ..... میں خود کوسزادینا چاہتی ہوں۔ پاپا کہتے تھے کہ دہ خود غرض انسان ہے۔اس پر بھروسہ کرنا غلط ہے گر جھے مرجانا چاہیے جھے۔'' سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھنے لگے۔ پروفیسرنے کہا۔

"تم ہمارے بارے میں کیا جانتی ہو؟"

''میں نے اندازہ لگالیا ہے آپ لوگ .....آپ لوگ شروک کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں۔لیکن آگیا کیمسوری۔آپ جمعے پہیں چھوڑ دیں پلیز۔آپ لوگ جمعے پہیں چھوڑ دیں۔'' ''تمہارا کیانام ہے بٹی؟''کرٹل نے یوچھا۔

"روزی....روزی تیل-"

"سنوروزی ماراتم سے کوئی جھڑ انہیں۔ یہ کیے موسکتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑویں۔ ہم توتمہیں واپس لے جارہے تھے لیکن تمہارے زخموں کی وجدسے ایسا نہ کر سکے تمہاری حالت بہتر ہو جائے توتم ممل طور پر آزاد ہوگی۔ اگرتم واپس جانا جا ہوگی تو تمہاری مدد کی جائے کی اور تم شروک کے پاس جانا جا ہوگی تو تمہیں اس کے ماس پہنچا دیا جائے گا۔''

''نہیں اب میراان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو گروشر کے ساتھ آئی تھی۔''

"كيخودغرض ادربے غيريت انسان .....ميرااس سے كوئى تعلق نہيں ہے-"

سب بی کے ذہنوں میں بجس تھا اور وہ الرکی سے بہت کچھ یو چھنا جاہتے تھے۔شروک کے بارے میں اس کے ساتھیوں کے بارے میں اس مخص کے بارے میں جے کی جانور نے ہلای کرویا تھا۔ بہت سوالات تھے ان کے ذہن جن کا جواب اس لڑ کی ہے ل سکتا تھا۔ لیکن اتن گفتگو کرنے کے بعداس کے چرے پر فقابت میلنے لی تھی اور آواز میں کمزوری محسول ہونے لی تھی۔

چنانچداس سے مزید گفتگو کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا۔ ذہن کے آخری گوشوں میں بیاحساس بھی تھا کہ ہوسکتا ہے کہ اڑکی جانبر نہ ہو سکے۔ شروک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جاعق تھیں لیکن یہاں کوئی بھی دشی صفت اور خود غرض نہیں تھا اور نہ ہی کسی خزانے کی تلاش میں جار ہاتھا جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں مکاری ہو۔انسانی ہدردی کواولیت دی گئی تھی اور یہی دجی تھی کدروزی کے ساتھ بیتمام لوگ برى محبت ہے جی آرے تھے۔

چنانچاس کی کیفیت کے پیش نگاہ اس سے مزید سوالات کا سلسلہ منقطع کردیا گیا۔الاکٹا چوں کہ غاص طور ہے لڑکی کی جانب متوجہ نظر آ رہی تھی اس کی ایک وجہ رہی ہوستی تھی کہاس پورے گروہ میں پہلی بار ا كيلاكى كا اضاف موا تعااس كے ليے الاكثاكى فرمائش پر روزى كو الاكثاكى چھولدارى ميں پہنچا ويا كيا۔ يہال قیام کے سلسلے میں چوں کے میہ طے کیا گیا تھا کہ اس جگہ کافی وقت گزارا جائے گا بشر طیکہ کوئی خاص حادثہ نہ

چنانچہ تمام ہی لوگ ذراطویل قیام کے لیے تیاری کررہے تھے۔شہباز خان شکار کے لیے ب چین تھالیکن اب تک انہوں نے ایک خاص طریقہ کار کھا تھا۔ یعنی اگر سمی کوئہیں فاصلے پر جانا ہوتو شہباز خان یا ہرمیت شکھ میں سے ایک آ دی دوسرے لوگوں کے پاس ضرور رہتا تھا تا کہ ایک شکاری کی حیثیت سے وہ جنگل کے معاملات برنگاہ رکھے اور کسی خطرے سے تمضنے کے لیے معقول ہدایات دے سکے بیتر کیب آئ تک کارگرری تھی اور وہ کسی خطرے یا حادثے سے بچے ہوئے تھے۔

شہباز خان کی بے چینی د کھ کر ہرمیت سکھ نے ہنتے ہوئے اسے اجازت وے دی اور کہا کہ آئ وہ شکار کا گوشت کھلائے۔شہبازخوش ہوگیا تھا۔ یوں تو ان لوگوں میں سب ہی لوگ سیرو شکار کے رسیا تتھادر اس جنگل میں آ مد کا مقصد بھی بہی تھا۔ سوائے الاکٹا کے مسئلے کے لیکن اعتدال سے کام لیا جا رہا تھا۔ جہا<sup>ال</sup>

بے نمران کا تعلق تھا اب تک وہ ایک عام ساتھی کی حیثیت سے سفر کریتا رہا تھا۔ حالاں کہ اس کے ذہن میں نہ م نیکیا کیا تعالین الائشا کی قربت اے باقی تمام چیزوں سے عزیز می ۔

چنانچد شکار کے لیے جن لوگوں کا انتخاب ہوا وہ شہباز خان جرن گیتا اور متان تھے۔ باتی لوگوں نے انہیں بخوشی جانے کی اجازت وے دی تھی۔ کرل متبول نے ذمہ داری لی تھی کو وہ پوری احتیاط کے ساتھ كيك كالراني كري كي ميت محمد المران وغيره بهي مستعد تع بروفيسر حاتم فريد في منت موع ا بی خدمات پیش کی تھیں اور کہا تھا۔

" بھی میں جانا ہول کرتم لوگول کے درمیان میں ایک بوڑھے بیل کی حیثیت رکھا ہول لیکن اطمینان رکھواس بوڑھے بیل کے سینگ بھی ضرورت پڑنے پر بہت تیز ٹابت ہول کے۔''

متان شبباز خان اور چرن گیتا محور ول پرسوار موکر چل برے تنوں نے راتقلیں سنبالی موئی تھیں اور انہوں فے جنوبی علاقے کارخ کیا تھا جہاں جنگلوں کے آٹار دور سے نظر آرے تھے کو فاصلہ کافی تھا اورمیدانی حصر عبور کرتے ہوئے انہیں بہت در کی تھی لیکن جنگلوں میں وافل ہوئے تو شہباز خان کی با چیس خوی سے کھل کئیں۔ بھر پورجنگل تھا۔ برقم کے لواز مات سے آ راستہ اور خاص بات میکی کہ ایک چھوٹا سا برساتی نالدادهرے گزرتا تھا جواس وقت خلک بڑا ہوا تھا۔لیکن برسات میں اس سے بہد کر دوسری سمت جانے والا یانی ایک وسیع وعریض گڑھے میں جمع ہوگیا تھا اور اس کی کیفیت ایک جمیل کی سی مولی تھی۔

موياياني ممراسبراوركائي زره تعا كين ببرحال ايسے جنگلول ميں پائي كي موجود كى بى بدى بات ہوتی تھی اور اس کے اطراف میں شکار کامل جانا تھینی ہوتا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں نے ابى رفآرست كردى \_انسانى قدمول سے پاك علاقه تھا اور ميمسوس موتا تھا جيسے يہال بھى انسانى قدم ند پہنچ ہوں۔ جانوروں کا بجر پور راج تھا۔ بے شارسو کھے رکھے ہوئے ڈھانچ جو مختلف جانوروں کے بلمرے ہوئے پڑے تھے اور ان کے درمیان خٹک ہے سرسرار ہے تھے۔ ماحول کافی بھیا تک تھالیکن ایک مہم جو اور ایک شکاری کے لیے ایسا ہی ماحول وکش ہوتا ہے۔

شہبازنے پرمسرت نگاہوں سے جاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"چن گیتا جی اعلاقه بہت عمره ب ذرااس طرف دیکھیے ۔"اس نے اشارہ کیا اور شہباز خان کے الثارِ پے بہان گبتانے اس طرف و یکھا۔ مڑیوں کی ایک لمبی قطار ایک سمت چلی جارہی تھی لیکن پیکڑیاں انتہائی حمرت ناک تھیں۔ان کی لمبائی چوڑائی تین تین انچ سے کم نہیں ہوسکتی۔اوراِن کی پشت پر سبز اور بھور انشان نظراً رہا تھا۔ ' ہوسکتا ہے بیا دم خور کریاں ہوں حالات کہ اس علاقے میں بھی آ دم خور کر یوں کے بارے میں سانہیں گیا۔''

> ''شربه کڑیاں آ دم خورنہیں ہیں لیکن بہت زہریلی ہوتی ہیں۔'' "ال متان تم ان كى بار بي بهت كه جانة موكى."

'' '' بین شرمین نبیس جانتا بث ایک ٹائم ایشا مکڑی ایک مین کو کا ٹا تو اش کا پورا بدن پائی ہو گیا۔ ثب مرك وايثامعلوم مواء وولوگ آ م برصة رئ اور كهاس روندت كانوں سے بچ بچاتے بالا آخراس

جو ہڑ کے قریب پننچ گئے۔اس جو ہڑ کے نزویک بھی کسی نیل گائے کی ہڈیاں تقریباً پانی سے تمیں گز دورایک و رفت کے نیچے بھمری ہوئی تھیں۔ کھوپڑی الگ تھی۔ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی چیونٹیوں اور بے شار کیڑے کوڑوں کے علاوہ سرخ رنگ کی جاریا کچ کڑیاں اس لاش سے چٹی ہوئی ہیں۔

ببرطوراطراف کے مناظر کافی ہولناک تھے۔ شہباز خان نے ایک خاص بات محسول کہ اس وقت جانورنظر نہیں آ رہے اور ماحول پر سنا ٹا طاری ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہوسکتی تھی کہ جو ہڑ کے آس پاس کوئی وحتی جنگی جانورموجو وہے جس کی وجہ سے باقی جانور بھاگ گئے ہیں۔ اس نے رائقل ا تارکر ہاتھ میں لے لی اور حتان کھی ان کی کیفیت سے مستعد ہو گئے تھے۔ اور حتان کی کیفیت سے مستعد ہو گئے تھے۔ جن گیتا نے مرکوش کے اغداز میں پوچھا۔ '' کچھو کی مصافح ہباز خان!'

د د نہیں چن جی ایکن سے پر اسر ار خاموثی کی طوفان کا پیش خیر بھی ہو سکتی ہے۔ "شہباز نے جواب دیا اور چن گیتا اپنے بدن میں سننی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر وہ جو ہڑ سے با کی سمت ست روی سے چل پڑے اور فرای ویر کے بعد خان نے ہاتھا تھا کران لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کھوڑے بھی کان کھڑے کرنے کرنے گئے تھے۔ شہباز خان آ ہستگی سے کھوڑے سے پنچ انر گیا اور مستان نے اس کے کھوڑے کی لگام تھام لی ابھی شہباز زیاوہ دور نہیں گیا تھا کہ اچا تک ہی اس نگاہ ساہ چیونٹیوں پر پڑی جوایک کمی قطار میں ورختوں کی جانب جانور کی لاش نظر آئی۔

عالبًا جُنگی بعینسا تھالیکن اس کے ساتھ ہی اس نے پچھاور بھی و مکھ لیا تھا۔ ایک خونخو ارگلدار لاش کے عین پیچھے چپ چاپ کھڑا اس کی جانب گھور رہا تھا۔ گلدار کو و مکھ کرشہباز خان ایک دم مستعد ہو گیا اور وم ساوھ کرگلدار کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحات خاموثی رہی پھرگلدار نے وبے پاؤں لاش کے گرو چکر لگایا اور اس کا پچھلا حصہ کھانا شروع کرویا۔ گوشت چبانے اور ہڈیاں کڑکڑانے کی آواز مستان اور چرن گپتا کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔

مگلدارا پن کام میں معروف رہا۔ اس نے شہباز خان کونظرانداز کرویا تھا۔ شہباز خان نے اس کا نشانہ بائد صااور ابھی وہ فائر بھی نہیں کر پایا تھا کہ وائیں جانب سے ایک چرخ اچھلتا کو وتا ہوا نمووار ہوا۔ گلدار نے چرخ کو دیکھا اور چند قدم آ کے بڑھ کرغرایا۔ گلدار کی آ واز سن کر چرخ زور سے چلایا اور بدحوای میں بھاگتا ہوا سیدھا شہباز خان کی طرف ووڑ پڑا۔

باضیاری میں شہباز خان نے چن پر فائر جھونک ویا۔ نتیجہ بدلکا کہ چن تو وہیں و میر مولیا اور گلدار کرجاغراتا ہوا جنگل میں عائب ہوگیا۔

وریتک اس کی آواز سنائی ویتی رہی تھی۔ شہباز خان کو بڑاانسوں ہوا بس ذرای کسررہ کئی تھی لیکن اس کم بخت چرخ نے سارا کا م بگاڑ ویا تھا۔ بہر حال گلدار بھاگ گیا تھا اور انداز ہے کے مطابق ابھی اس بات کے امکانات بھی نہیں تھے کہ وہ واپس اوھر پلٹے گا۔ گلدار کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ شکار کو کھائے ہوئے ووسرے چکروں میں نہیں پڑتا۔ بہی وجھی کہ شایداس نے پہلے بھی شہباز خان کو وکھے کرنظر انداز کردہا تھا۔ اب ظاہر ہے یہاں رک کراس کا انظار تو نہیں کیا جاسکی تھا البتہ اس کے بعد یہ جگہ چھوڑ وینا ہی مناسب

سمھا گیا اور ان لوگول نے فوری طور پرزُخ تبدیل کرویا۔

شہباز خان جانتا تھا کہ بیرجگہ بے حدی خدوش ہوگئی ہے۔ وہ خود تو محتاط رہ سکتا تھا لیکن گلدار کی بیہ نظریتی کہ وہ جیپ کراپنا انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے اور کسی او نچے درخت پر چڑھ جانا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ چنال چہ ایک شکاری کی ہوشیاری اور مستعدی نے اسے اس بات کے لیے مجبور کرویا کہ اب اس جو ہڑ ہے جتنی دور نکل سکتا ہے نکل جائے۔ گلدار جس ست گیا تھا اس کی مخالف سمت انہوں نے سفر شروع کرویا اور پھر کافی فاصلے پر پہنچ گئے۔ متان اور چرن گپتا کسی قدر خوفزوہ انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ گلدار کو وکھ کران پر جو دہشت طاری ہوئی تھی اور اس کے زندہ نی جانے سے جوخوف پیدا ہوا تھا ابھی اس فیار کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔

ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھرانہیں سنجلنا پڑا۔متان نے تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی کوئی شے دیکھی اور زاگا۔

شہباز خان اس کے اشارے کی جانب متوجہ ہوا اور اسے بھی ایک وم ہوشیار ہو جانا پڑا۔ بیٹینی طور پروہ انسانی بدن سے جو چکدار دن کی روثی میں صاف نظر آ رہے سے ۔ گھوڑوں نے لمبی لمبی زقدیں بھریں اوران انسانوں کے قریب بھی گئے۔ شہباز خان گھوڑے سے کو گیا تھا۔ وہ دو افراد سے ۔ بجیب سے لباس میں اوران انسانوں کے قریب بھی گئے۔ شہباز خان گھوڑے سے کورگیا تھا۔ وہ دو افراد سے بچروں کے مالک۔ ان کے چروں پرنو کیلی اور او پر کواشی ہوئی مو چھیں تھیں۔ قلمیں ٹھوڑی میک تھے اور ان کی لاشیں زیادہ پرانی نہیں معلوم ہور ہی تھیں لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ دہ جنگلی جانوروں کا شکار ہوئے ہیں ان کے جسم خون آلود ضرور سے لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ دہ جنگلی جانوروں کا شکار ہوئے ہیں ان کے جسم خون آلود ضرور سے لیکن ادھڑے ہیں ان کے جسموں پر گولیوں کے نشانات ادھڑے ہوئیں تھے۔ شہباز خان نے متحیراندانداز میں چرن گپتا کی طرف و یکھا افراک دیت متان کی آورانگلی۔

"شرئشرىيشردهايي بين شردهاني "شهباز نے سواليه نظروں سے مستان كى طرف و يكھا تو وہ

''وریائی لیٹرے مشر'وریائی کثیرے ان کا یہی حلیہ ہوتا ہے۔''

'' محفوظ تو نہیں کہا جاسکا اس بات کے امکانات نہیں ہیں کددن کی روشیٰ میں بیہم پر حملہ آور ہوں۔'' '' پھر بھی مختاط رہنا ضروری ہوگا۔ بیدود بحری لیشرے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں اور ہوسکتا ہے بیہ

دوبارہ اس ست کارخ کریں جب ان کا مقصد لوٹ مارہے تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ان کی نگاہوں میں جہاں ہے بھی لوٹ مار کرسکیں۔''

"بال كم ازكم ال طِرح بمين موشيار بهنار يكا"

اس کے بعد شہباز کی قدر مصحل ہو گیا تھا۔ شکار کا ولولہ اور جوش جو وہاں ہے آتے ہوئے اس
کے دل میں تھا وہ کی قدر ست پڑ گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے تحفظ کا خیال اس کے دل میں آگیا تھا اور
شایدہ و ہیں ہے والی لوث جانے کا فیصلہ کر دہا تھا لیکن خوش قسمی ہی تھی اس کی کہ ایک سانجر ہنکار تا ہواای
کے نشانے پر آگیا اور شہباز خان نے بھا گئے بھوت کی تگوئی ہی مناسب بچی۔ سانجر کواس نے شکار کرلیا اور
سیکا منہایت آسانی ہے ہوگیا گولی چلنے کی آواز نے پرغدوں کو درختوں سے اڑا دیا تھا اور تھوڑی در یے لیے
بہلی بیدا ہوگئی تھی۔ گیدڑوں کا کوئی غول جو آس پاس ہی چھپا ہوا تھا چیختا چلاتا وہاں سے دوڑ پڑا اور صورت
حال اس وقت پھر ذرا پریشان کن ہوگئی کیوں کہ ان آوازوں پر گلداریا آس پاس موجود کوئی در تھ ہای طرف متوجہ ہوسکتا تھا۔ والی کا سنرانتہائی مختاط انداز میں کیا گیا تھا۔

ایک ایک قدم پھونک پھونک کرر کھتے ہوئے وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان آگئے۔ یہاں کے حالات پرسکون تنے اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ سب نے خوش دلی سے ان کے شکار کا استقبال کیا اور سب بی حسب تو فق اس کی تیار یوں میں معروف ہو گئے۔ تازہ گوشت کا شوق بھی کو تھا چنا نچے تعقیم اُڑنے گئے۔ روزی اس دوران الائٹا کے ساتھ اس کی چھولداری ہی میں تھی۔ شکار کے گوشت کے مزے اڑا تے ہوئے شہباز نے ان لوگوں کو اپنے اس شکار کے بارے میں تفصیل بتائی۔ گلدار کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد شروھاندں کی لاشوں کے بارے میں بتایا جے س کر گھی چونک پڑے تھے۔

"اورتم اتی دیر بعدان کا تذکرہ کررہے ہو۔" ہرمیت نے کہا۔

"جلدى بمى كرديتا توتم كياكر ليتة؟"

''میرا مطلب ہے کافی اہم بات ہے۔ کیا اس بات کی تو قع نہیں کی جاستی کہ یہ دریائی لیٹرے دوبارہ اس طرف رخ کریں اور ہمیں بھی شروک کے گروہ کی طرح ان کا مقابلہ کرنا پڑے۔''

"إگرايا او جائے ہرميت تکھ تو کيا کرو مے؟"

'' بیس میرا مطلب ہے کول نہ بیجگہ چھوڑ دی جائے اور ہم ان علاقوں سے دور نکل جا ئیں۔'' '' نوشر' نوشر۔'' وہ اس علاقے میں دور تک جاتے ہیں زیادہ تروہ بشتوں کارخ کرتے ہیں۔ادھر انہوں نے مجما ہوگا کہ آشانی شے شکاریوں کولوٹ لیس مے۔ان سے دور دور تک کا راشتہ محفوظ نہیں ہے۔ ہو عکما ہے وہ ان لوگوں کے پیچے چل پڑے ہوں۔''متان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور بھی مسکرا پڑے۔ تب شہباز خان بولا۔

" بے کار ہے۔ ہرمیت علی جنگل کی زندگی ہمارے لیے تو اجنی نہیں ہے۔ کون کہ سکتا ہے کہ یہاں چند فرلانگ کے فاصلے پرمصیبتیں کس طرح ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ چنا نچہ سب کچھ بے کار ہے۔ اپنی پسند کا وقت گزارو۔ بیرجگہ ہم نے قیام کے لیے متخب کی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ یہیں وقت گزاریں

مے اور اس کے بعد آ مے کی صعوبتوں کا جائزہ لیں مے اور اگر معیبت آنی ہی ہے تو اسے نہ یہاں سے روکا جا کتا ہے اور نہ یہاں سے آ مے۔''

المسلم ا

من نمران نے کہا اور ہرمیت سکھ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھراس نے گردن ہلاتے

المستری میں نے واقعی غلط بات کی تھی۔'اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ اسنے دن یہاں قیام کیا ہے اور اس دور ان اگر شرو حماند ل کا سامنا کرتا پڑجائے تو بہر طور ان سے جنگ کی جائے۔ یہ مسئلہ تو کہیں بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے طور پر تفریحات میں معروف ہو گئے۔ طے کیا گیا کہ جب تک یہاں قیام ہے شکار کی خلاش جاری رہے گی۔گلدار کے سلسلے میں بھی بندو بست کرلیا گیا تھا اور اس کے لیے یہ دو تجربے کارشکاری کافی تھے۔ چیتے کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ ایک باراگروہ کوئی س کن پالیتا ہے تو چرآس باس چکراتا ہی رہتا ہے۔تاوفت یہ کہ اے کامیانی حاصل نہ ہوجائے۔

، اب یہ دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے شکاری کو کامیابی حاصل ہو جائے چنانچہ گلدار کے استقبال کامقول بندو بست کرلیا گیا تھا۔اس کے علاوہ یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ شکارکو جاتے ہوئے خاص طور سے خیال دکھا جائے۔

شام ہوگئ۔روزی کو ہرخض بی نے باری باری جاکر دیکھا تھا۔ وہ بہت دیر تک سوتی رہی تھی اور پھر جاگ گئتی۔متان اور الائشانے اس کے زخموں کو دیکھا تھا اور اس کے زخم پر وہی مرہم رکھ دیا تھا جو بظاہر عام تم کی جڑی پوٹی پیٹے ووں پر حاوی ہوجاتی ہے۔ عام تم کی جڑی پوٹیوں کا بنا ہوا تھا اور ایک معمولی چیز بوئی بڑی کار آید اور چیتی چیز ووں پر حاوی ہوجاتی ہے۔ چنا نچے استعال تو اس ایمان کی افران کیا جا رہا تھا کہ جیسے بات ٹالی جاری ہواور صرف ایک فرض پورا کیا جارہ ہوئی جو اس کے۔ پورا کیا جارہ ہوئی جو باعث تشویش ہوتی اور وہ راک کی جا ہوں گے۔ وہ رات بہت ہی بر سکون گزرگئی۔ کوئی واقعہ کوئی الی بات نہ ہوئی جو باعث تشویش ہوتی اور دمری من چیلے دن سے زیادہ خوشکوار تھی کیوں کہ پورا دن مجر رات بھر آرام کر کے تقریباً تمام ہی لوگ چاتی وہند ہوگئے تھے۔ ہرمیت سکھ نے آئ تی کے شکار کی ذمہ داریاں سنجالیں اور اپنے ساتھ جی نگیا اور کرٹل کو اللے۔ باتی لوگ بہیں دے تھے۔

چنانچہ ہرمیت سنگھ شکار کے لیے نکل گیا اور بیلوگ مخالمہ موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔الاکشا کو ایک بہترین مشغلہ ل گیا تھا وہ زیادہ تر ردزی کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور روزی سے اس کی کافی گفتگو ہوتی رئی گی۔ یورپ کے بارے میں اور نہ جانے کون کون سے معاملات کے بارے میں۔

ہرمیت سنگھ شہباز ہے اچھا شکاری ثابت ہوا اور آج وہ بہترین اور تنومند ہرن لے کر آیا تھا ادراس کے بعد ہرن کے لیے کام ہونے لگا۔ شہباز خان نے مسکراتے ہوئے ہرمیت سنگھ کے کان میں سرگوثی کی۔ ''ہرمیت سنگھ کوشت خوری کی بری عادت' میں نے تہمیں ڈال دی ہے کین چرن گپتا کیا سوچتا ہو "وه کیسے متان؟"

شرمیرا شوشر ونڈرفل بڑی ہوٹیوں کا ماہر ہے شر جمنا کوجنگلی ریچھ نے زخی کر دیا تھا۔اس کا آنتیں فوری میں رکھ کر لایا تھا۔ میرا شوشر بولا اگر اس کو فری میں رکھ کر لایا تھا۔ میرا شوشر اولا اگر اس کو بخار ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شب لوگ اس کا خداق اڑایا جمنا کا کلر بلیک ہو گیا۔ بٹ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی دوانے ریچھ کے پنجول کا زہرننش کر دیا اور اپنا کا م کیا۔ایشا ہی ہوتا ہے شرئر بولا۔ اس کی دوانے ریچھ کے پنجول کا زہرننش کر دیا اور اپنا کا م کیا۔ایشا ہی ہوتا ہے شرئر

''ہوسکتا ہے متان تمہاری بات درست ہو۔'' شہباز نے کہاا درمتان کی بات درست نگلی روزی لوئے کی مطرح پتنی رہی۔ پورے بیس کھنٹے اس کی کیفیت خراب رہی پھراس کا بخار خود بخو داتر گیا اور وہ نیم غثی کی حالت میں پڑی رہی۔ مزید چند گھنٹول کے بعد وہ بہتر حالت میں آگئی۔اس وقت بھی الانشا اس کے ایر تھی۔

''تم لوگ فرشته موکیا؟''اس نے کہا۔ '

"كيامطلب؟"الاكثابولي\_

"میرائم سے کیاتعلق ہے بلکہ میں تو تمہارے دشمنوں کے گروہ کی ایک فرد ہوں اور تم نے مجھے پر جو توجر مرف کی ہے وہ تو .....وہ تو ......"

"بهر حال تم انسان مو-"الائشاني جواب ديا اس وقت نمران اندر داخل موكميا

"مران روزی تمهارے بارے میں کچھ کھر ہی ہے۔

"ميرےبارے ميں۔"

"بال مس كے خيال ميں تم فرشتے موجود شمنوں كے ساتھ بھى اچھاسلوك كرتے مو"

"میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ دیسے اب کیا حال ہےروزی کا؟"

"بیخودکو بہت بہتر محسوں کررہی ہے۔"

''میرا خیال میں مزیدایک دوروز میں بالکل ٹھیک ہوجائے گی۔'' نمران نے کہا۔روزی پرخیال نظروں سے نمران کودیکھ رہنے انگرد سے نمران کودیکھ رہنے تھی لیکن اس کے بعداس نے پیچونیں کہا۔ ہاں اس رات جب سب لوگ کھانے پینے سے فراغت عاصل کر کے خوش گیوں میں مشغول تنے وہ خود ہی چھولداری سے باہرنکل آئی۔سب لوگ پینک کراہے دیکھنے لگے اور پھرا سے اینے درمیان جگددی۔

"میں ٹھیک ہوگئی ہوں۔" روزی نے کہا

"الااور ہم تہمیں نئی زعد گی کی مبارک بادویتے ہیں۔"

" آپلوگوں نے میرے لیے بیسب کیوں کیا۔ بیجان کربھی کہ میں آپ کے وٹمن کی بیٹی ہوں۔" " ہم کی کو اپنا وٹمن نہیں بیجھتے روزی۔ شروک بے وقوف تھا کہ اس نے بیخرکت کی۔ وہ سب پچھ چرئی کر کے مجر مانداند میں حاصل کیا۔ ہم اسے ویسے بھی دے سکتے تھے۔ بشر طبیکہ وہ اظہار کرتا۔ وہ خزانہ عامل کرتا اور ہم صرف تحقیق کرتے۔ خزانے ہمارے لیے بہت ہیں اور ہم میں سے کوئی کی خزانہ کے لیے معظر بنیمل ہے " گا کہاس کا ایک ہم مذہب کس طرح جانوروں کے پیچھے پڑھیا ہے۔'' '' بھلے آ دی تم نے چرن گپتا کو گوشت چہاتے نہیں دیکھا تھا۔ سانجر کی ران ادھیڑ کرر کھ دی تھی

سے اول مے پین پی ووقت پیانے میں ویا ہو اور میں مان میں اس نے۔" اس نے۔"

''ارے ہاں ..... وہ بھی تو گوشت خور ہے۔'' شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ویسے خان! پیعلاقہ ابھی تو کافی پرسکون ثابت ہوا ہے۔

ویے خان: بینواندا کاو 60 پر عون تاہدے تمہارا کیا خیال ہے؟''

" بوسكا بميل يهال كوئي مشكل نه پيش آئے " شهباز خان نے جواب ديا۔

'' ہوں بات کچر بھی نہیں ہے۔مشکلات سے تو ہم جس طرح گزرے ہیں اس کا تہمیں بھی اشاز ہ ہے۔بس میں ذراان دوخوا تین کی وجہ سے الجھتار ہتا ہوں۔ پہلے ایک مسئلہ تھااب دوہو گئی ہیں۔''

" ہاں۔ ہرمیت ایک اور حیرت انگیز بات تم نے محسوں کی ہوگی۔" " دس میں"

''روزی بہتری کی طرف مائل ہورہی ہے۔ کو یا کو لیوں نے کوئی الی جگہ تلاش کر لی ہے جہاں وہ محفوظ ہوگئی ہیں اور ہوسکتا ہے اسے نقصان نہ پہنچے۔

"اس بات كے امكانات ہيں۔ كرنل سے ميرى اس موضوع پر ذراتغصيلى بات چيت ہوئى تمي.
كرنل نے كہا تھا كہ بعض اوقات كولياں اپنے ليےكوئى اليى جگہ بناليتى ہيں جہاں سے انسانى جسم كونقصان نہيں پہنچا۔ كرنل نے جھے كئ فوجوں كے واقعات سنائے۔ جن كے جسموں ميں كئ كئ كولياں آج تك موجود ہيں اوروه بالكل تندرست وتوانا ہيں۔"

"لیکن اس کے بعد سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تندرست ہوگئی تو ہم کیا کریں ہے؟"

"بیاس پر مخصر ہے کہ ہم نے نیک نیتی سے اسے اپنے در میان جگہ دی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اسے کے ہو جائے اور اپنے ساتھیوں کے در میان جانا چاہے تو ہم اسے کسی بھی الی جگہ جہاں اس بات کے امکانات ہوں کے کہ شروک زیادہ دور نہیں ہے اسے شروک کے حوالے کر دیں گے اور اگر بینہ چاہے تو مجر فا ہم ہے کہ انسان کی حیثیت سے اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا اور جب ہم یہاں سے گا واپس جا کیں گے تو اسے اس کی پندگی جگہ جویں گے۔"

''بعض ادقات میں سوچتا ہوں کہ دہ ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بن جائے۔'' ''کس طرح ہے ہ''

"وه ببرمال مارے دشمنوں سے تعلق رکھتی ہے۔"

'' ہاں میں نے بھی بیہ وچا تھالیکن بہر حال اسنے کوئی نقصان پہنچانا بھی ممکن نہیں ہے۔'' روزی کو تیسرے دن بخار ہو گیا۔ اتنا تیز کہ وہ جبلس کر رہ گئی۔ سب کوتشویش ہوگئی لیکن مستان کو معلوم ہوا تو وہ الٹی بات کرنے لگا۔

"شراب به نمیک هوگی ـ"

"لى مى نے يى محسول كيا ہے۔ اوروہ اس كانتيج بھكت رہا ہے۔"
د كسيج"

"اس کا گروہ ستائیس افراد پر مشمل ہے۔ان میں سے چودہ افراد اس کی قیادت مستر وکر کے ہیں۔ ہیں۔جنگلوں کی صعوبتوں سے گھبرا کروہ والیس جانا جا جی ہیں۔شروک نے ان کے ہتھیار چھین لیے ہیں اور اسے ان کی تکرانی کرنی پر تی ہے۔''

وں ہوں ہے۔ "کویاان میں آپ میں محوث بڑی گئ ہے؟

ریہ من میں ہوں ہوں ہوئی ہے۔ زیر دست بے وزف کواگر ہتھیار ل گئے تو وہ ان کے لیے موت بھی ثابت ہوگا۔'' ''جوزف کون؟''

یورپ کا ایک جرائم پیشرلین اب وہ خزانہ نہیں چاہتا دوسرا گروہ ای کا ہے۔اس کے گروہ کا ایک آ دمی شیر کا شکار ہوگیا تھا جس کے بعدوہ بددل ہو گئے مگر شروک نے انہیں واپسی کی اجازت نہیں وی اور چالا کی سے انہیں قید کرلیا۔اب فوقیدیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔

"مویاز بردی کی کی جاری ہےان کے ساتھ۔"

" ہاں۔لیکن جوزف نچھ کرکے رہے گا۔ شروک کا پورا گروہ عجیب نفسانغسی کا شکار ہوگیا ہے۔ سب ایک دوسرے کوشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی بیم ہم جان کھونے کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔''

" (وزی شروک کے ساتھ ایک لاش تھی۔ ایک عورت کی لاش اے اس نے کس طرح محفوظ کیا ہے۔''شہباز خان نے یو چھا۔

''اوہ یقنیآ تمہیں اس کے بارے میں کچھیں معلوم ہوگا۔لاش آب اس کے پاس کہاں ہے۔'' ''کیا مطلب؟''

''دوہ ایک بجیب کہانی کے ساتھ عائب ہوگئ۔ میں اے کہانی اس لیے کہدری ہوں کہ میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی عینی گواہ نہیں ہوں۔'' روزی نے کہا اور سب سننی خیز نگاہوں سے اسے و کیھنے گئے۔ ہم اکشاف بے صدانو کھاتھا۔

سب کی نظریں روزی پرجی ہوئی تھیں۔ وہ اس کہانی کو جانتا چاہتے تھے۔روزی چند لمحات کچھ سوچتی رتبی پھراس نے کہا۔

وہ بی رس ہرا ت سے ہا۔

"الش ایک تا بوت میں تھی اور شروک ون رات ای کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا مددگار پروفیسرز فی ا ہے۔ بیترکی کا باشندہ ہے جوقد یم زبانوں کا ماہر ہے اور خاص طور سے مصرکے کا تبات کا ماہر ہے۔ دونوں آپ میں لاش کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لاش جاگ رہی ہے۔

'' جاگ رہی ہے؟''ہرمیت سکھ نے اختیار بول پڑا۔اسے وہ کھات یاد آ گئے جب اس نے لائل میں کچھ تبدیلیاں ویکھی تھیں۔

ہیں۔ بیانہی کے الفاظ تھے۔وہ ایسامحسوں کررہے تھے۔ بہر حال یہ بات انھوں نے عام نہیں گا

تھی کہ دوسرے خوفزوہ نہ ہوجائیں۔ میں نے اتفاق سے ان کی باتیں سن لی تھیں اور صرف ٹائیگر کوان کے مارے میں بتایا تھا۔ مارے میں بتایا تھا۔

" ٹائیگر کون؟"

''ایک خووغرض انسان جس نے مجھے خواب و کھائے تھے اور میں صرف اس کی وجہ سے یہاں آگئی تھی۔ وہ شروک کارشتے دار بھی ہے۔ بہترین نشانہ باز ہونے کی وجہ سے شروک نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وی لاش کا مگران تھا۔''''بات لاش کی ہوری تھی۔'' کرتل نے کہا۔

رو المراقب تاریک رات میں اچا تک ہوگا مہ ہوگیا تھا۔ بعد میں مجھے وہ جرت ناک واستان سننے کو ملی ہے۔ پرو فیسر زلفی اور شروک لاش کے تابوت کے پاس موجود تھے لین ہم خوفز دہ ہو گئے تھے۔ وقعقا آئیس تابوت کے پاس چند آ ہمیں سنائی ویں۔ تب انہوں نے وہاں دو بوڑھے آ دمیوں کو دیکھا جو نابینا تھے۔ انہوں نے بابوت کا ڈھکن کھولا تھا۔ تارچوں کی تیز روشنی میں انہوں نے بوڑھوں کا للکارا تھا اور بوڑھے اندھوں کی طرح اللہ وہرے کو ٹو لئے گئے۔

سکن پھرشروک اور زلنی کی تھگی بندگئی کیوں کہ انہوں نے لاش کو تا بوت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ سہارا لے کر تا بوت سے باہر نکل آئی اور دونوں بوڑھے جنگل کی طرف بھاگ اٹھے۔ لاش کے منہ سے پچھالفاظ بھی نکلے تھے۔ اس کے بعد لاش آہتہ آہتہ چلتی ہوئی جنگل کی تاریکیوں میں کم ہوگئ۔ وہ سب پھر کے بت بن گئے تھے۔ پھر انہیں ہوش آیا تو وہ بدحوای کے عالم میں جنگل میں بھاگ دوڑ کرنے لگے لیکن نہو آئیں لاش کی اور نہ بی وہ دونوں بوڑھے نظر آئے''

سروسی وی کاروری کاروری بیوت کو سطح ''بوژهوں کے بارے میں انہوں نے اندازہ لگالیا تھا کہ وہ کون تھے۔''شہباز نے کہا۔'' کیا وہ تا بینا بوڑھے شروک کے ساتھی نبیں تھے؟''

''قطعی نہیں بعد میں شروک نے بیے خیال بھی ظاہر تھا کہ وہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں۔'' نہ زکما

۔ ''لاش کے گلے میں ایک سنہری سانپ تھا اور ایک چڑے کی دستاویز وہ شروک کے قبضے میں ہیں۔'' ''دہنیں وہ لاش کے ساتھ چکی کئیں۔''

''اوہ تب مجروہ ..... شروک راستوں کا انتخاب کیے کررہا ہے۔''

"نقشے کی مدوئے۔ پروفیسر رفعی اور شروک نے ایک الگ نششہ تیار کرلیا ہے۔ وہی ان کا معاون ہے۔" تمہار اکساخیال سردن کی۔ اس جملے کے بعد اس برکمار وکمل ہوگا۔"

تہاراکیا خیال ہے روزی۔اس حملے کے بعداس پرکیار عمل ہوگا۔"
''میں کیا کہ عتی ہوں بس ایک بات بتا سکتی ہوں کہ اس گروہ میں ہوخض خووغرض ہے وہ سب مرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کوئی کسی سے خلص نہیں ہے۔ جوزف اپنے گروہ کے ساتھ خزانے کے چکر میں آگیا تھالیکن وہ جنگل کی زندگی ہے ناواقف ہے اور پے در پے چیش آنے والے واقعات کی وجہ محراگیا ہے۔ وہ وہ اپس جانا چاہتا ہے لیکن شروک مجور کر رہا ہے یہاں تک کہ گروہ دو حصوں میں تقسیم ہوگیا اور شرک نے تمام تھیارا ہے جوزف بھی خار کھا ہے جوزف بھی خار کھا کہ

صورت حال معلوم ہوگئی تھی۔ کرتل نے نسی خیال کے تحت ایک اور سوال کیا۔ ''روزی تمہارا کہنا ہے کہ ان کی تعداد ستائیس کے قریب ہے۔'' '' الس''

''کین جہاں تک ہاری معلومات کا تعلق ہان کے پاس دوجیس ہیں۔''

اوران میں اکثر خرابیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تو جوزف کے ساتھیوں میں دوا چھے مکینک بھی ہیں جو کام چلا اوران میں اکثر خرابیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تو جوزف کے ساتھیوں میں دوا چھے مکینک بھی ہیں جو کام چلا رہے ہیں۔ دوم یہ کہ پرانی ہونے کی وجہ سے یہ جیپیں زبردست پیٹرول خرج کر رہی ہیں اور پیٹرول کا اتنا ذرج ہیں نہیں ہے۔ انہوں نے جیپوں میں ٹرالیاں لکوالی تھیں جن میں کھانے پینے کا سامان اور پیٹرول بحرا ہوا ہے۔

پیروں برا برا بوب ہے۔ پیٹرول کا ایک ٹین لیک کرگر گیا جس کی وجہ سے ساتھ رکھا ہوا کھانے پینے کا سامان خراب ہوگیا اور پھران جیپوں پر جب تیرہ تیرہ اور چودہ چودہ افراد لد جاتے ہیں تو ان کی رفتار بھی تیز نہیں رہتی اور ان بل خرابیاں زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔شروک اس بات پر سخت افسردہ ہے انہوں نے گھوڑوں کے بجائے جیپوں کا استعال کیوں کیا بہر طور سخت پریٹانی کا شکار ہیں وہ لوگ۔ جہاں کھلے اور سپاٹ میدان نظر آ جاتے ہیں وہاں جیپوں کے انجن بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ انہیں دھیل کر آ کے بڑھاتے ہیں تا کہ ناہموار راستوں پریا ایس جگہ جہاں سے انہیں برق رفتاری سے نکل جانا ہوجیہیں کار آ مد ثابت ہو کیس۔

ر سرن پریاسی ہے۔ ہوں ہے۔ اس کے انجی بہت زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا ہے لیکن اس تک کے سفر نے اسے نڈھال کر دیا ہے بیں اکثر ٹائیگر ہے کہتی تھی کہوہ کس عذاب بیں گرفتار ہو گیا ہے لیکن ٹائیگر کی آتھوں میں بھی خزانے کی چیک ہے اور وہ ایک سنہرے متقبل کے لیے سب کچھ فراموش کر چکا ہے کمینہ کہیں کا۔'روزی چند کھات آزردہ رہی پھراس نے کہا۔

یں و و در ہوں ہوں ہے۔ اوگ سے اوگ میری وجہ ہے کس قدر پریٹان ہورہے ہیں کاش اس کا موقع نہ آتا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کیا ہوگا میرا میں سسب میں سسن'

" ویکھوروزی! ہم لوگ خود بھی اس سے زیادہ تمہارے لیے پھینیں کرسکتے کہ جس طرح ہمارے ساتھ دوسرے لوگ موجود ہیں ای طرح تم بھی سنر جاری رکھو۔ اگر ہم اس مہم سے زندہ واپس پلیٹ سکے تو جہاں تم چا ہوگ پہنچا دیا جائے گاتے تہاری حالت تو اب کافی بہتر ہے۔ یقیناً تم بالکل ٹھیک بھی ہو جاؤگ۔ اس سے زیادہ تمہارے لیے کھینیں کیا جاسکتا۔"ہرمیت سکھے نے صاف کہجے میں کہا۔

"کی آپ کا بہت بڑا احسان ہے در نہ میر اتعلق جن لوگوں سے ہے انہیں سامنے رکھتے ہوئے مشکل تھا کہ آپ لوگ میرے لیے بیرسب کھ کرتے۔" روزی کی اس بات کا جواب کی نے نہیں دیا۔ پھر ح بن گیتا ہی یوچھ بیٹھا۔

''تم نے کہا تھا بلکہ شاید ہمیں دوسرے ذرائع سے بھی معلوم ہوا تھا کہ شروک کے گروہ میں دو ذاتین ہیں۔دوسری کون ہیں؟''

پروفیسرانفی کی بیٹی فرخندہ۔" روزی نے جواب دیا۔ بہرطور یہ کوئی ایسا مسئل نہیں تھا جس پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی۔ یہال کی دن کا قیام ہو چکا تھا اور اب تقریباً تمام ہی لوگ خوب انچھی طرح ستا پچکے تھے۔ ویسے بھی میہ جگہ اتن ککش نہیں تھی کہ یہاں زیادہ قیام کو جی چاہے چنا نچہ طے کیا گیا کہ یہاں سے آ مگے بڑھاجائے اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔

ان لوگوں کے درمیان گفتگوہوتی رہی تھی۔روزی کا بیان بھی خاصاسٹنی خیز تھا۔ خاص طور پر لاش کے فراد کے بارے میں۔ ہرمیت سنگھ نے سب کو بتایا کہ اس نے خود لاش میں الی تبدیلیاں دیکھی تھیں جن کے تحت اسے احساش ہوتا تھا کہ اس کے بدن میں جنبش ہوئی تھی حالال کہ استے عرصے سے وہ لاش اس کے نواور خانے میں محفوظ تھی اور اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کو الاکشا کی کیفیت سے بھی مما ثلت دی جارہی تھی۔

مویا دونوں جگہ تبدیلیاں ہوئی تھیں اور ان تبدیلیوں کی بیٹنی طور پرکوئی خاص وجہتمی۔اس پر اسر ار بوڑھے کا تذکرہ بھی درمیان میں آگیا تھا جس کا ایک ساتھی الاکشا کے ہاتھوں مارا گیا۔ کو یا انہوں نے وہ لاش بھی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ جانے وہ بوڑھے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ روزی کی باتوں میں سچائی پائی ۔اتی تھی۔

چنانچہ بیز پیس سو چا جا سکتا تھا کہ اس نے اس سلسلے میں کمی غلط بیانی سے کام لیا ہے بہر حال تاریاں ہونے لکیں اور اس کے بعد آ کے کا سفر شروع کر دیا گیا۔ خاموش اور پرسکون سفر جس میں کوئی ہنگامہ فیزی نہیں تھی کین شکاریوں کی نگا ہیں اطراف میں بھلک رہی تھیں۔ جگہ جگہ ان جیپوں کے نشانات بھی حال کے جار ہے تھے۔ غرض اپنے طور پر مستعدر ہنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا جا رہا تھا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بار پھر جنگلات کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جنگل کا یہ حصہ کسی بھی طرح شنا سانہیں معلوم ہو رہا تھا اور اس سلسلے میں اکثر ان لوگوں کی مستان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ مستان بے جارے کے سپر و بھی کوئی الی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جنگل میں انھیں راستہ دکھائے گا۔ بس وہ بھی سکتے پر بی جل رہا تھا اور اب وہ یہ بات بھی وہو ہے سے نہیں کہ در ہا تھا کہ یہ داستہ ندی کی سمت جا تا ہے جس میں لاش کی تھی۔ یہ بات رہی تھی کہ بوسکتا ہے وہ ندی کی عارضی نالے کی حیثیت رکھتی ہو۔ کیوں کہ بہر طور زیر دست بارش نے بعد بی وہ نظر آئی تھی اب اس لیے انہیں دو بارہ نہ مل پائی ہو کہ ان دنوں بارشیں نہیں ہور ہی تھیں۔

لیکن بارش کا تذکرہ ہی ان کے لیے خطرناک ٹابت ہوا۔ جنگل بہت زیادہ گھنے نہیں تھے لیکن بہر طور انہیں تخطرناک ٹابت ہوا۔ جنگل بہت زیادہ گھنے نہیں تھے لیکن بہر انہی تک بائی نظر ناک کہا جا سکتا تھا اور جگہ جنگلی جانوروں کے نشانات مل رہے تھے شرز چھتے وغیرہ انہی نظر آ بائی نظر نسب آیا تھا۔ ریچھ بھی مل چکا تھا دوسرے چھوٹے جانور بھی موجود تھے۔ چیتوں کے غول بھی نظر آ بھاتے سے ایک دوسر نسب نظر تاک ہوتے بھاتے سے ایک دوسر نسب نظر تاک ہوتے ہوں کا ایک ڈار بھی نظر آئی۔ بیغول کی شکل میں بہت خطرناک ہوتے میں اوراگران کا رخ ادھر ہوجائے تو پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔

ے لیے افردہ ہو گئے تھے۔ کمی کی سجھ شنہیں آرہا تھا کہ کیا کرے۔

اب روزی بری طرح ند حال ہوگئ تھی۔ چند کھنٹوں کے اندر اندراس کارنگ جبلس گیا تھا۔ ای
پریٹانی بین رات ہوگئ۔ کھانے چیئے کے لیے بھی پچھنہ کیا جاسکا۔ کی کاول ہی نہ چاہ رہا تھا۔ روزی اب ب
ہوٹی ہوگئ تھی۔ اس کا چہرہ کرب واذیت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ماحول بے حد بھیا تک تھا۔ تاحد نگاہ چٹا نیں نظر آ
ری تھیں۔ بعض جگہ تو ان چٹانوں میں تحریک نظر آنے گئی تھی۔ لیکن بخور دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ بیتو نظر کا
روکہ ہے لین وہ روشی نظر کا دھوکہ نہیں تھی۔ یہ جیب ی روشی نہ جانے کہاں سے ابجر رہی تھی۔ بس یوں لگا تھا
جیے زبین سے ابل رہی ہو۔ چرن گپتانے اسے سب سے پہلے ویکھا تھا۔ بہت ہی مدہم روشی تھی۔

'' ہرمیت شکھ میر کیا ہے؟'' '' روشن ۔'' ہرمیت شکھا سے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔

"ہاں مگر بیز مین سے نکتی محسوس ہور ہی ہے۔" "ایما ہی لگ رہا ہے۔"

"ميراخيال إسانظراندازكرو"

"كيامطلب؟"

''تمام معاملات جانے کے لیے نہیں ہوتے اور پھر یہ جنگل ہے۔'' چرن گپتا نے کی قدر کپکیاتے لیج میں کہااور ہرمیت سکھ نس بڑا۔

"تهارا مطلب ہے کوئی سحر کوئی جادو۔"

" نہیں ہرمیت۔ ہرچیز کا فداق نہیں اڑایا کرتے۔"

"معاف كرنا چرن گيتا۔ جانى بچانى چيزيں تو ہمارے شمروں ہمارى بستيوں ميں سب ہى ہوتى بيں۔ انجى اجنبى كہانيوں كے ليے تو جنگل اور صحراؤں كا رخ كيا جاتا ہے۔ آؤ ديكھيں اس روشى كا راز كيا ہے۔ "چرن گيتائے گہرى گمرى سائسيں ليں اور مسكراتا ہوا بولا۔

''تو التی آنتیں مکلے پڑ گئیں۔ بہر حال چلو۔'' دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور ست روی سے روق کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ باتی لوگ مسلسل روزی میں الجھے ہوئے تئے۔ خود ان کے ذبن ان واقعات سے کافی متاثر ہوئے تئے لیکن اس کا کوئی حل بھی تو نہیں تھا ان کے پاس۔ روزی کی اچا تک جو کیفیت ہوئی تھی اور اس سے اس بات کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا کہ وہ مرنہ جائے لیکن کوئی بھی ذریعے نہیں تھا ان کے پاس جس سے روزی کوکوئی فائدہ پہنچا ما سکتا۔

چنانچتن برتقدیر ہو گئے تھے۔روزی کی تیار داری خود شہباز خان الاکشا اور نمران کررہے تھے۔ ان لوگوں کے پرد باہر کی ذمہ داریاں تھیں۔ چنانچہ دو اپنا کام کررہے تھے۔

وہ روشی پر نگاہیں جمائے آگے برصح رہے۔ ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ کی تھی کہ وہ روشی کہاں سے آری ہیں ہوں دوشی کہ اور کہاں سے آری ہے۔ رفتہ رفتہ وہ اس کے قریب پنچے جارہ سے کیوں کہ درختوں کا علاقہ نہیں تھا اور اطراف کا انجی طرح سے جائزہ لیا جا چکا تھا۔ ورندوں وغیرہ کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تعور کی دیر کے بعد

لیکن ایبانہیں ہواتھا اور تقریباً سرای بھینوں پر مشتل خطرناک ارنے بھینوں کا پیخول ایک اور سے نکل گیا تھا۔ غرض جنگل کی وہ تمام بہاریں سامنے عیں لیکن بارش کا نام لیبا ہی غلط ثابت ہوا کیوں کہ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا انہوں نے کہ آسان پر گھٹا کیں چھانے لگیں اور زیادہ و رئیس گزری تھی کہ بوعہ یں پڑنے لگیں۔ ویسے قبارش سے ایک خوش گوار موسم کا تصور لیا جاتا ہے لیکن ان جنگلات میں وریا کی جو تباہ کاریاں ہرمیت شکھ اور شہباز خان نے دیکھی تھیں انہوں نے انہیں سخت خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس وقت تو بس تقدیری تھی کہ وہ زندہ فی کے تنے ور نہ سیلاب کے ہول ناک ریلے کا اس سے خوف ناک مظاہرہ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے ویکھی اور شہباز خان کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔

''ابِ تو چپ ہو جا بکواس کرتا ہے شرشراورا گرتیز ہوگی تو کیا ہوگا؟'' ''شرتیز نہیں ہوگا۔'' مستان نے کہااور شہباز خان ہننے لگا۔

''خدا کرے تیری ہی بات درست نظے۔'' خدا نے وہی کیا۔ بارش کی بوندیں کافی دریتک برئ رہی تھیں لیکن وہ تیز نہیں ہوئی اور اس اثناء میں شام ہوگئی جس جگدرات ہوئی تھی وہ خاصی خراب جگہ تھی۔ اطراف میں تھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جانوروں کوچیپ کہ قریب آنے میں مدودے سی تھیں لیکن اس کا سلسلہ اتنا طویل تھا کہ اگران ہے آگے بڑھ کر بہتر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی بھی جاتی تو نہ جانے کتنا فاصلہ

سے من پر ہا۔

چنا نچہ سیس ڈیرہ ڈال دیا گیا اور مخاط رہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ معمولات زعم کی جاری ہو گئے تھے۔

روزی کی شمولیت سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا حالال کہ جگہ بہت خراب تھی لیکن رات بخیر دخو بی گزرگی اور

دوسرے دن سفر کی رفتار خاصی تیز رکھی گئی تا کہ اس علاقے سے دور لکل جا نمیں۔ سورج ڈھلنے سے کافی پہلے دہ

اس جنگل سے باہر لکل آئے۔ پھر یلا اور نا ہموار علاقہ تھا۔ جگہ جگہ گہرے گڑھے اور نو کیلی چٹا نیس بھری ہوئی

تھیں۔ بہاں بچنچ کر سفر کی رفتار ست کردی گئی۔ یوں بھی سنگلاخ زشین پر گھوڑوں کے شوکری کھانے کا خدشہ

تھا۔ اچا بک ہی ہرمیت شکھ کی نگاہ روزی پر پڑی اور وہ چونک پڑا۔ روزی کا چہرہ زرد ہور ہا تھا اور پہنچ میں بھگا

ہوا تھا اور وہ بار بار نچلا ہونٹ دانتوں میں و بار ہی تھی۔ ہرمیت سکھنے نے اپنا گھوڈ اروزی کے قریب کردیا۔

"كيابات بردزى!"

''بہت بہت تکلیف ہورتی ہے۔ شاید میرے ۔۔۔۔۔۔میرے۔۔۔۔۔زخم۔۔۔۔۔۔ ہرمیت سکھنے نے چنچ کرتمام کھوڑے رکواادیے ادر پھر خود بھی اتر آیا۔اس نے سہارادے کر دونگا کو اتارا۔ دہ گری پڑی بی تھی۔ نیچ اتر تے ہی اس کے صلق سے چینیں نکلنے کیس ادر پھر وہ پھر یلی زبٹن کا لیٹ گئی۔اب اس کی تکلیف تا قابل برداشت ہوگئ تھی۔ دہ ماہی ہے آب کی مانند تڑ ہے تھی۔ گھوڑوں سے جھر رفار سفر نے شاید اس کے زخم ہرے کر دیے تھے اب آ گے بڑھنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ وہیں فہو وال دیا گیاکی کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کرے روزی کی چینی آسان سے با تمی کر رہی تھیں۔ بمشکل تمام اس کی بینڈ بج تبدیل کی گئی۔ نیا مرہم لگایا گیا لیکن اندرونی معاملہ تھا اس لیے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ وہ سب اس

بلآخروہ اس جگہ پہنچ گئے جوروثن کا منبئ تھی اور پھر ہرمیت تھے کے حلق سے ہنی نکل گئی کیوں کہ روثن کا راز ان کے سائے آگیا تھا۔

عرائے اسلام کے میں جگہ وہ پہنچ تھے وہ میدانی علاقہ تقریباً ختم ہوجاتا تھا اور یہاں ڈھلوان شروع ہوجاتے تھے۔ وہلوان میں ایک بہتی نظراً رہی تھی اور اس بستی میں موجود گھر روثن تھے چوں کہ بہتی ڈھلوان میں تھی اور اس بستی میں موجود گھر روثن تھے چوں کہ بہتی ڈھلوان میں تھی اور اس کے مکانات اس جانب سے نظر نہیں آ سکتے تھے لیکن روثنی بلند ہور بی تھی۔ بیتھا اس روثنی کا راز لہتی تقریباً ساٹھ ستر مکانات پر مشمل تھی اور بید مکانات اچھے خاصے نظراً رہے تھے۔ یعنی بید مقامی آبادی کو دیمھے رہے۔ تب بی عرب زوہ مجونی شریب محسوں ہوتے تھے۔ وہ لوگ کنارے پر کھڑے اس آبادی کو دیمھے رہے۔ تب بی چون گیتا نے ہرمیت شکھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

چن لپتانے ہرمیت سے وہ صب رے ،وے ہے۔ "ہرمیت اگر ہم روزی کو یہاں لے آئیں تو بہتر نہیں ہوگا۔ ہوسکتا ہے آبادی میں اس کے علاج کا کوئی ذریعہ نکل آئے۔"

ہ س اے۔ ''تم اس بہتی میں کسی ڈاکٹر کی تو قع کررہے ہو۔''

م ان کی میں کا در ان کر کا تھا میں۔میرا خیال تھا کوئی ایبا..... آخر بیلوگ بھی تو کسی طرن میں دونہیں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا تھا میں۔میرا خیال تھا کوئی ایبا..... آخر بیلوگ بھی تو کسی طرن

جیے ہوں ہے۔ ہرمیت سکھ کچھ سوچنے لگا۔ پھراس نے کہا۔ پی نہیں رات کے اس جھے میں ہم بہتی والوں کے پاس پنچیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ چن گپتا خاموش ہوگیالیکن پھر نہ جانے کوں ہرمیت سکھ کا ول جاہا کہ بیٹل کر کے دیکھ لیا جائے لیکن شہباز خان کے مشورے کے بغیروہ بیسب پچھ نہیں کرسکتا تھا چنا نچہ علی میں اس سر کھی کہ کے۔

تعوری دریستی کا جائزہ لینے کے بعدوہ وہاں سے چل پڑے ادرائی کیپ بیل پڑھ گئے۔
شہباز خان سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو وہ بھی کیپ سے باہر نکل آیا۔ روزی کی حالت تھویش ناک
تھی اوروہ لوگ اس بے چاری کے لیے کچھ بھی نہیں کر پار ہے تھے۔ شہباز نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ اس
جنگل بستی میں بھلا اس کے علاج کا کیا بندو بست ہوسکتا ہے۔ پھر کرتل اور دوسر لوگوں سے بھی پوچھا گیا اور
کرتل نے کہا کہ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے البتہ طے یہ ہوا کہ تمام لوگ بستی میں داخل نہ ہوں ادر صرف
روزی کو لے جایا جائے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بستی والے کسے لوگ ہوں۔ مستان سے مشورہ کیا گیا تو

ہا۔ '' شربعض جگہ ایشادیدنظر آ جا تا ہے جو بڑانغاسٹک ہوتا ہے۔ ہوشکتا ہے ادرکوئی ویدل جائے۔'' '' تو تمہاری رائے ہے کہ ہم اسے ادھر لے چلیں۔'' '' تو تمہاری رائے ہے کہ ہم اسے ادھر لے چلیں۔''

و مہاری دائے ہوئی است در رہاں ہے۔ در است کی گفتگو کرنے کے انداز پر بھیشہ ہی ہٹی آ جاتی تھی لیکن در فیش شر'یش شر' متان نے کہا۔ اس کی گفتگو کرنے کے انداز پر بھیشہ ہی ہٹی آ جاتی تھی لیکن بہر طور انسان تھی ادر اب اس وقت سب ہی تھو گئی زوہ تھے۔ روزی حالاں کہ بالکل ہی غیر شخصیت تھی لیکن بہر طور انسان تھی ادر اب ان کے درمیان تھی طے بیہ ہوا ہرمیت سنگھ کرتل اور ج ن گپتا وہاں چلے جائیں اور روزی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ روزی کو ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے اسٹر پچر سابنالیا تھا۔ باتی لوگوں کے سپر دید ذمہ دار کی سونی تھی تھی کہ وہ کمیں کی گرانی کریں کین پھر شہباز نے ایک اور ترمیم کی۔

"ئم لوگ متان کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کیے کہ سکتے ہو کہ وہ ہماری زبان سجھ لیس کے اور ہمارا مقصد جان لیس گے۔"

شبہاز خان کی اس بات سے سب نے اتفاق کیا اور متان کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ وہ لوگ تیز رفاری سے روزی کو اس نیچ پر ڈالے ہوئے آگے پر ھتے رہے اور پھراس جگہ پہنے گئے جہاں ڈھلانوں کا آغاز ہوتا تھا۔ یہ ڈھلان زیادہ خطرناک نبیں تھے۔ بہتی والوں نے شاید انہیں و کھی لیا تھا کیوں کہ تھوڑی ہی دیر میں بہت ی عورتیں ' بچ اور چند بوڑھ لوگ اس طرف آ کھڑے ہوئے تھے۔ جدھرسے یہ لوگ بہتی ڈھلان طے کررہے تھے۔ یہ بات بھی سوج لی گئی تھی کہ بہتی والوں سے کس طرح پیش آ نا ہے۔ متان سب سے آ کے تھا۔ اس نے ان لوگوں کو و یکھا جو رات کی تاریکی میں غول بیابانی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب خاموش اور ساک کھڑے ان لوگوں کو و یکھا جو رات کی تاریکی میں غول بیابانی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب خاموش اور ساک کھڑے ان لوگوں کو و یکھا جو رات کی تاریکی میں غول بیابانی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب خاموش اور ساک کھڑے ان لوگوں کو و یکھا جو رات کی تاریکی میں خول بیابانی نظر آ رہے تھے۔ وہ سب خاموش اور ساک کھڑے گئی۔

دو بوڑھے آ دی آ گے بڑھ آئے اور انہوں نے اسٹریچر پر لیٹی ہوئی روزی کو دیکھا پھر ایک دورے کی ہوئی روزی کو دیکھا پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے گئے۔ان لوگول میں کوئی جوان نظر نہیں آ رہاتھا یا تو بہت زیادہ بوڑھے تھے یا پھر عوزتیں اور بچے تھے۔ کی نے متان کو جواب نہیں ویا اور خاموثی سے ان کی صورتیں دیکھتے رہے ہرمیت سکھ نے آگے بڑھ کر کہا۔

''اگر آپ لوگ ہماری اس سائعی لڑکی کی کوئی مدوکر سکتے ہیں تو ہم آپ کوآپ کا منہ مانگا انعام ویں گے۔'' مشان نے بہی جعلے مقامی زبان میں ادا کئے لیکن وہ ساکت وجامہ کھڑے رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تب ہی عقب میں پھھال چل کی پیدا ہوئی اور ایک پوڑھی مورت آ کے بڑھ آئی جس کے بال لیے لیجادر بھرے ہوت تھے۔ بدن پر پورالباس تھا۔ چرہ بہت زیادہ مدقوق اور جمریوں سے بجرا ہوا تھا۔ آئیس چھوٹی چھوٹی لیکن انتہائی تیز تھیں۔ بجیب کاشکل لگ رہی تھی اس کی۔ دوسرے لوگوں کو ہٹاتی ہوئی دوآ دور دن کے اس بیج کے قریب پہنچ گئی۔

اس نے جمک کرروزی کا چہرہ و یکھا اور چندلحات تک ای طرح جمکی رہی اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا باقی لوگوں نے فورا ہی بوڑھی کو راستہ دے دیا تھا اور بوڑھی عورت انہیں کے ہوئے بہتی میں واخل ہوگئی۔ بہتی ہی کے درمیانی جصے شن ایک ویسا ہی مکان تھا جسے دوسرے مکانات بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے مکان کا دروازہ کھولا اوران لوگوں کو اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ ہرمیت مکھاپنے ساتھ والدر بی حمیا تھا۔ ایک جگہ بوڑھی نے اسر پچر کھنے کے لیے کہا پچر بردی تیزی سے اندر کی اور دوشعلیں جلاکر لے آئی۔ اس نے دونوں مشعلیں زمین میں گاڑ دیں اور پچر گھنوں کے بل روزی کیاں بردی میں کیا گئی دوری کے بات ہوئے۔ بھراس نے دونوں مشعلیں زمین میں گاڑ دیں اور پچر گھنوں کے بل روزی کے بال جھرگئی۔ وواس کا جائرہ لے رہی تھی۔ پھراس نے دونوں کا لباس اس کے بدن سے ہنادیا۔

یدلوگ تھوڑے سے جبیجکے تھے لیکن میہ نازک کھات تھے اس لیے وہ مجبوراً بوڑھی عورت کی کاروائی میں اس کے وہ مجبوراً بوڑھی عورت کی کاروائی اس کے اور میں میں اور پھر زخموں پر انگلیاں میں اور پھر زخموں پر انگلیاں میں میں اور انہیں میہ خطرہ تھا کہ یہ تجربہ بھر انگلیاں میں میں اور انہیں میہ خطرہ تھا کہ یہ تجربہ بھر بہ

کہیں خطرناک نہ ثابت ہو۔ گھر کے باہر کے حالات کی کومعلوم نہیں تھے لیکن مدہم آوازوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوڑھی کے دروزاے پر باہرلوگ ابھی موجود ہیں۔

بوڑھی چند لیے ای طرح روزی کا چہرہ دیکھتی رہی اوراس کے بعداس نے پھراس کے رخموں پر انگلیاں پھیرنا شروع کردیں۔وہ آ ہستہ آ ہستہ پنی انگلیوں پر دباؤ ڈالتی جارہی تھی اورزخموں سے خون بہنے لگا تھا۔ چن گپتا پھر گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور ہرمیت سکھ کے عقب میں آ گیا۔وہ بیکاروائی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھوں کی انگلیوں کا دباؤ آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور پھر دفعتہ ہرمیت سکھ کے طلق سے ایک آ وازنکل گئی۔

سے بیٹ ہور وں میں۔ بوڑھی نے اپنی الگلیاں زخوں میں اتار دی تھیں اور طاقت لگا کر پھر کر رہی تھی۔ایک لمعے کے لیے ہرمیت کے انداز میں بھی اضطر اب پیدا ہوا کیوں کہ زخوں سے بھل بھل خون بہدر ہا تھا لیکن پوڑھی مسلسل اپنے ہاتھوں کو جنش دے رہی تھی۔

ہرمیت سکھنے بہشکل تما م خود کوسنجا لے رکھا اور پوڑھی عورت کی سیکاروائی دیکھتارہا۔ چندمنٹ اسی طرح گزر گئے۔ بوڑھی نے روزی کو ادھیڑ کرر کھ دیا تھا۔

ای سری سرت سرور می سور می سور است سامه کی آنگهیس جرت سے پیل گئیں۔
ایکن اس کا نتیجہ جو نکلا وہ اتنا جمرت ناک تھا کہ ہرمیت شکھ کی آنگهیس جرت سے پیل گئیں۔
ایوڑھی نے چند لحات کے بعد خون میں ڈوئی ہوئی کوئی چیز باہر نکالی تھی۔ بیرائفل کی گوئی تھی۔ اس نے گوئی
نکال کر ایک سمت رکھ دی اور پھر دوسر نے ختم میں اس انداز میں انگلیاں ڈالنے گئی۔ بیطریقہ علاج ناقالمی
نقان تھا۔ لیکن ہرمیت شکھ کو بیا نداز ہو گیا کہ واقعی کچھ ہور ہا ہے۔ تھوڑی بی دیر بعد زخم سے دوسری گوئی بی نگل کی گئی تھی۔
دوسری گوئی بھی۔

نکال می میں۔ روزی کے بدن میں ذرائجی جبنش نہیں ہوئی تھی۔اس کا مطلب ہے کہ ناک میں جو پتے تھونے تھے وہ بے ہوش کر دینے والے تھے اور روزی دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر تھی۔

عود میں اسکور تھوں ہے اس طرح الکلیوں سے گولیاں نکال لینا۔ ونیا کا جمرت انگیز کارنامہ تھا۔ پوڑھی اسکے زخموں کو دیکھتی رہی پھراس نے آ ہت ہے ان زخموں کو صاف کر دیا۔ خون اب بھی بہدر ہا تھا اور روزی کا صاف خراب تر ہوتی جارہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی پچھاور گہری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی پچھاور گہری ہوئی تھی۔ اس نے چہرے پر پھیلی ہوئی زردی کچھاور گہری ہوئی تھی۔ بوڑھی نے اچا تھا۔ پوڑھی نے اچا تک بھی اپنے تاکسیں بند کر لیں۔ لیکن متان بڑی عقیدت سے پوڑھی کی بیکارروائی دیجھ دیا۔ چوٹھی نے انتہائی غلیظ انداز میں تھوک اس کے زخموں پر ٹل دیا اور پھر ناک سے وہ بینے نکال دیے جھ

اں نے اندر شونے ہوئے تھے۔ان توں کو کھول کراس نے وہ پتیاں ان زخموں پر چپکا دیں اور پھراپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرنے گئی۔اس کی آئنکھیں چیک رہی تھیں۔

'' ری ۔ متان نے اس سے کچھ کہااور بوڑھی عورت نے اس کا کوئی جواب دیا تب متان نے کہا۔ '' یہتی ہے کہ اب چاہیں تو ان زخموں پر پٹیاں لپیٹ سکتے ہیں۔'' ہرمیت سکھ اور جرن گیتا نے کا پنچ ہاتھوں سے روزی کے زخموں پر پٹیاں کس دیں لیکن جو کچھ ان کے سامنے آیا تھاوہ اتنا جمرت انگیز تھا کہ وہ کچے بول نہیں پار ہے تھے۔ بوڑھی نے متان سے مرہم کہج میں کچھ کہا اور متان نے کہا۔

"شريبىتى كاكرآب جاين ومريض كويهان ركه كت ين-"

" کیاخیال ہے جہن گیتا تی!"

"جھے سے بات ند کرو۔ ہرمیت مگھ میری حالت خراب ہور بی ہے۔"

''اوہ……خودکوسنعالو چرن گیتا۔ کچریمی نہیں ہے۔ کیکن تم نے اپنی آنکھوں سے رائفل کی گولیاں رکیمی ہیں۔ویسے بہتی عجیب ضرور ہے۔ کیکن لوگ بے ضررمعلوم ہوتے ہیں۔میراخیال ہے کہ باقی لوگوں کو مجی پہیں بلالیا جائے۔''

اس کام کیلئے جن گیتا کو جاتا پڑا تھا اور وہ خوشی ہے انچیل پڑا تھا۔ شہباز خان کو اس نے بید کہانی سانی اور ہرمیت کی خواہش پر انہوں نے وہاں ہے کہپ ہٹالیا پھر وہ ذرا اترائی ہیں آگئے۔روزی کو بوڑھی کے پاس ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور باقی رات جا گئے ہوئے گزری تھی اور وہ اس انوکی بستی کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے اور دوسری ضبح انہوں نے اس بستی کو بغور دیکھا بہتی ہیں صرف بوڑھے مردنظر آرہے تھے یا پھر بوڑھی اور جوان و دیکھا بہتی ہیں انظر نہیں آیا تھا۔ یہ بات باعث جمرت تھی۔

متان علی الصباح بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا تھا۔اسے روزی کی خبر گیری کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن وہ واپس آیا تو سب انگشت بدندان رہ گئے تھے کیوں کہ روزی اس کے ساتھ تھی اوراپنے قدموں سے چل کریہاں آئی تھی۔ان دونوں کے پیچھے بوڑھی عورت بھی آ ربی تھی۔

"نا قابل یقین "شہباز خان آ ہتہ ہے بولا ،متان قریب پنچا تو انہوں نے محسوں کیا کہ وہ خوف زوہ ہےاس کے خوف کی وجہ بجھ میں نہیں آئی تھی اس نے کیکیاتے لیج میں کہا۔

> ''مریہ بوڑھی عورت اپناانعام لینے آئی ہے۔'' کیاانعام مائلتی ہے؟ ہرمیت سنگھ نے پوچھا۔

یہ مہاری ہے ہوئے۔ بیتو پانہیں متان نے کہا پھراس نے بوڑھی عورت سے بوچھا تو اس نے ایک رائفل کی طرف رہ کردیا۔

رائفل ..... بورهی اس کا کیا کرےگی؟

دے دیں شر، جلدی کریں۔ متان نے بحرائے ہوئے کہ بھی کہا اور ہرمیت سکھ نے رائفل برقمی کو تھا دی۔ بوڑھی نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کارتوس کی طرف بھی اشارہ کیا اور ہرمیت سکھ محمرت سے بولا۔

مائی گاڈیہتو ہتھیاروں سے دانف معلوم ہوتی ہے۔

دے دیں شر، جلدی کریں۔متان مہلے کے سے انداز میں بولا اور تھوڑے کارتوس بوڑھی کودے ویے گئے بوڑھی اپنانعام لے کروہاں سے چلی تی تھی اس کے جاتے ہی متان بولا۔

جلدی کریں شر وجلدی کریں۔ یہاں سے نکل چلیں بیسندھانیوں کی بھتی ہے۔

ہاں شر، یہال کوئی جوان آ دی نہیں ہے۔ شب لوٹ مارکو گیا۔ جلدی کریں شر اگروہ واپس آ مجے ق ہم سب فنش ہوجائے گا۔ ہری اپ۔

اوراس کے بعد وہ سر پر پاؤں رکھ کر یہاں سے بھاگے تھے۔روزی جیرت انگیز طور پر بہتر نظر ہ رہی تھی گو کہ کرل مقبول نے اسے اپنے ساتھ محوڑے پر بٹھایا ہوا تھا اور بڑی احتیاط سے محوز اادوڑ ار ہاتھا لیکن روزی نے اس سے کہا تھا۔

آپ اطمینان سے سفر کریں۔ ہیں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میرے زخموں کی جگہ وہ بھاری پن بھی نہیں ہے جو پہلے محسوں ہوتا تھا۔ روزی کی اس بات سے کرتل کو اطمینان ہوا تھا اور اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تھی اور وہ اس وقت تک سفر کرتے رہے جب بک کر سکتے تھے، بھوکے پیاسے دوڑ پڑے تھے اور سب کو سخت بھوک لگ رہی تھی لیکن وہ اس بستی سے زیادہ دورنکل جانا جا جے تھے۔

پہاڑی مناظر بدل رہے تھے اور جول جول وہ آ کے بڑھ رہے تھے ماحول خوشگوار ہوتا جارہا تھا کہیں کہیں درخت بھی نظر آ رہے تھے اور زمین پر سر سبز جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔کہیں راست ناہموار اور اونچے نیچے تھے دور سے زمین سپاف نظر آتی تھی کیکن اچا تک ہی کوئی گہری دراڑ نمود ار ہو جاتی تھی اور انہیں گھوڑے سنجالنے پڑتے تھے۔اچا تک شہباز خال نے کہا۔

میرے خیال میں ہم وہاں سے کافی دورنکل آئے ہیں۔اب کھے پیٹ پوجا ہو جائے ورنہ آگے منامشکل ہو جائے گا۔

یں بند ہوں ہے۔ اور میں چنانچہ تمام کھوڑے رک گئے اور سب نیچے اتر آئے۔عارضی قیام تھا صرف کھانے کھانے کہ اور سب بیٹے اتر آئے۔عارض قیام تھا جو کھانے کھانے کہ اشیا تلاش کررہا تھا اوران سے کچھ فاصلے ہررک گیا تھا۔

ان سے ہوشیار رہنا۔ ذرای نظرول کی چوک ہوئی اور بیا پنا کام کرجا کیں گے۔ ہرمیت سکھ نے کہا۔ مارے بھائی بند ہیں۔ چرن گیتا نے کہا۔

روزی کو دیکھو، بالکل ٹھیک نظر آرہی ہے، خان نے الائٹا کے پاس بیٹی ہوئی روزی کو دیکھتے ۔ کھا۔

مید طریقہ علاج شاید زندگی مجرنہ مجعلا یا جا سکے ہم نے نہیں دیکھا خان کہ اس نے کس طرح ان زخموں پراٹگلیاں پھیرتے بھیرتے اپنی دونوں اٹگلیاں ان سوراخوں کے اندر داخل کر دی تھیں۔ چرن گپتا کی تو حالت ہی خراب ہوگئ تھی۔

بهرحال بيالك انوكها طريقه علاج تعابه

ز مانہ قدیم میں انسان بہر طور جیتے تھے۔ بے شک وہ ان مسائل سے دو چار نہیں تھے لیکن جو مائل نہیں در چیش تھے ان کاحل ان کے پاس موجود تھا۔

کر ہوا تھا۔ شروہ شندھانیوں کی ہی بشتی تھی۔شندھانیوں کا ایک خاش نشان ہوتا ہے۔آ دھا مڑا ہوا خنجر وہ نٹان اش بشتی میں جگہ جگہ موجود تھا اور پھر میں بیشو چنا کہ ادھر جو ان لوگ کیوں نہیں۔شب سجھ میں آ گیا۔ شرویشے یہ تجب کی بات ہے کہ بشتی والا ہم کوئیس لوٹا۔

، بوسکائے ہمارے پاس موجود ہتھیاروں نے انہیں اس سے باز رکھا ہو۔ نوشر\_ایشائیں \_ بوڑھالوگ مورت آشانی سے زندگی گزارتا۔

ببرهال تم نے سب کوخوفز دہ کر دیا متان۔

لیکن جوسب سے جیرت ناک چیز انہوں نے دیکھی وہ دوالٹی ہوئی جیبیں تھیں جن میں ایک جیپ ایک جیپ ایک بیپ ایک بیپ ایک بیل بیٹ کان سے فکرا کر چکنا چور ہوگئی تھی اور دوسری صرف الٹ گئی تھی اور اس کے اطراف میں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ٹرالیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تین گھوڑ ہے جن کی پشت خالی تھی۔ وقدیں مارتے پھر رہے تھے ایک پھر رہے تھے ایک پھر ایک انسازہ ہوگیا۔ یہ ایک پھر پرایک انسازہ ہمی اوندھی نظر آئی اور چند ہی کھات کے بعد انھیں صورت حال کا اندازہ ہوگیا۔ یہ جیسی تھی طور پر شروک اور اس کے ساتھیوں کی تھیں کیا ساتھیں وغیرہ زیادہ نظر نہیں آرہی تھیں۔

اس سننی فیز منظر نے ایک بار پھر انہیں دہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ ایک عجیب ساسنا ٹامحسوں کررہے سے انہیں یوں اور بھٹی طور پر کوئی خاص واقعہ پیش آنے سے انہیں یوں اور بھٹی طور پر کوئی خاص واقعہ پیش آنے واللہ ہو۔ ان جنگلات میں اتنی ہنگامہ خیزیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا تصور کسی کے ذہن میں جھی نہیں تھا

لیکن کیا کیا جاسکتا تھا اور اب وہ یہ فیصلہ کررہے تھے کہ ان کا دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت تشویش ناک اور سنسنی خیز بات بھی کہ شروک اور اس کے ساتھی جیپوں سے محروم ہو چکے تھے لیکن وہ ہیں کہاں ، اگر سند حانحل سے ان کی ٹم بھیٹر ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا لگلا۔

ے بی مات کے برادی ہے۔ مات کے سیات ہوئی جی<sub>پول</sub> بظاہر وہاں اس ایک لاش کے سوا کوئی اور لاش نظر نہیں آربی تھی۔ وہاں اگر ان الثی ہوئی جی<sub>پول</sub> کے پنچ کچھ لاشیں ہوں تو دوسری بات ہے۔ وہ دور دور دکا تگا ہیں دوڑاتے رہے۔ چاروں طرف ہول ناک خاموثی اور سناٹے کا راج تھا۔ کھوڑے بھی دوڑتے ہوئے دور نکل <u>گئے تھے۔</u>

اس کا مطلب ہے شروک کے تابوت میں آخری کیل بھی لنگ گئی ، کرٹل نے کہا۔

ہاں میراخیال ہے اس کا بہال سندھانیوں سے زبر دست معرکہ ہواہے اور اسے جیپوں سے ہاتھ

کیکن میدوا قعہ شاید بچھلی رات کا ہے کیوں کہ گولیوں وغیرہ کی آ وازیں تو آ ئی تھیں۔

ویسے اب یہاں کوئی موجوونہیں ہے۔لاش بھی ایک بنی نظر آ رہی ہے۔کرٹل نے کہا اور پھروہ اچا تک اچھل پڑے۔کئی فائر اور گولیاں ان کے آس پاس پھروں اور چٹانوں سے نگرا کراچٹ گئیں پھروں کی کرچیاں اڑکران کے جسموں سے نگرائی تھیں۔

ایک لمح تک وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سے لین وہ دوسرے لمح سب پھے بھے گئے۔ گولیوں کی دوسری باڑ چلی اوراس باربس تقدیر نے ساتھ دیا تھا ور نہ تیوں ڈھیر ہو گئے ہوتے۔ گرتل نے شہباز خان کو زور سے دھکا دیا اور ہرمیت سکھاس کی لپیٹ ہیں آ عمیا۔ اس طرح وہ دونوں گولیوں سے نچ گئے تھے خود کرتل متعول بھی زمین پرلیٹ عمیا اور گولیال ان کے سرول سے گزرگئیں۔ اس باروہ گولیوں کی سمت کا اندازہ لگانے متبول بھی جھی کا میاب ہو گئے تھے۔ یہ گولیال اس چھوٹی می وادی کے دوسرے سرے پرنظر آنے والی چٹانوں کے مقب سے چلائی گئی تھیں۔

ابھی وہ اس بارے میں فیصلہ بھی نہ کر پائے تھے کہ عقب میں بھی گولیوں کی آ وازیں ابھریں اور کیمپ میں افراتفری پھیل گئی۔ کچھ چینی سائی ویں اور شاید نمران نے بھی جوابی کاروائی شروع کر دی تھی۔کرٹل مقبول جوسامنے چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے حملہ آوروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے مقرفی را ہے۔

چوڑ دی۔
ادھرکمپ میں واقعی پوزیشن کمزورتھی اور سندھانے زیر دست دباؤ ڈال رہے تھے۔ادھران کی تعدادیمی کانی تھی اور مقابلے پر پردفیسر حاتم فریدی، متان اور نمران جیسے لوگ تھے۔راتفلیں تو سب کے پر تھیں کیکن سیح طور پرمقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔نمران نے البتہ ایک فوجی کا بیٹا یا ایک محبوبہ کا محافظ ہونے کا پورا پورا شوت دیا تھا اور وہ جگہ بدل بدل کر بڑی چا بک دتی سے فائر تگ کررہے تھے۔متان بھی خوف زودا کار ہیں گولیاں چلار ہاتھا۔

زرہ الدار میں ویوں ہوں ہا۔ وفعیۃ ایک نیزہ متان کی رائفل میں لگا اور رائفل متان کے ہاتھ سے نکل کر دور جاگری۔متان عطق سے چند بے اختیار آوازیں نکل گئیں۔اس نے بدعوای میں رائفل کے دعو کے میں ووسری طرف سے پھیکا ہوانیزہ اٹھالیا اور اسے رائفل کی طرح پکڑ کرٹر گیر تلاش کرنے لگا بجر چیخا۔

اندوگوشے۔نہ جانے اس کامغہوم کیا تھالیکن اس وقت ایک سندھا ہے نے اس پر چھلانگ لگائی ادر متان دہشت سے چپت کر پڑااس طرح چوڑی انی والا نیزہ خود بہخودسیدھا ہوگیا اور سندھانیے سیدھا انی پر گراکیوں کہ پوری قوت سے چھلانگ لگائی تھی اور سندھانیے نیزے پر گراتھا، نیزے کا دوسر اسراز مین پر تک گیا تھا اس لیے انی سندھانیے کے سینے سے پار ہوکر کمرے دوسری طرف نکل گئی۔سندھانیے متان پر بی ڈھیر ہوگیا تھا۔اس کا خون اچھل کرمتان کونہلانے لگا اور متان کی آئھیں دہشت سے بندہوکئیں۔

کرل ،شہباز خان اور ہرمیت کھرکب پہنی گئے۔دوسری طرف مہرائیوں میں مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے بہراز خان اور ہرمیت کھرکب پہنی گئے۔دوسری طرف مہرائیوں میں مقابلہ کرنے کے بجائے انہوں نے کمپ پر آ کر بی جنگ کرنا مناسب سمجھا تھا اور ان کے آنے سے صورت حال سنجل گئی تھی انہوں نے اتنی زیر دست فائر تگ کی کہ سندھانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سکوت چھاگیا۔ پھر دیرا تظار کیا گیا مجر بیدائدازہ لگایا گیا کہ سندھانے واقعی فرار ہو گئے یا کوئی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں لیکن اندازہ ہوا کہ اب وہ موجوز نہیں ہیں چتاں چہ پہلے کمپ میں نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔

م یں وہ میں اسلام کی رانقلیں سنجالے مستعد تھے۔ دونوں لڑکیاں ایک چھوٹے انجر سے موت وہ انجاز اب میں میں انقلیں سنجالے مستعد تھے۔ دونوں لڑکیاں ایک چھوٹے انجر سے ہوئے وہ دی پناہ میں تھیں۔ پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گپتا بالکل ٹھیک تھے لیکن مستان ...... ہرمیت سنگھ نے اسے دیکھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

اوہ مائی گاؤ .....متان .....متان ۔ ہرمیت سنگھ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ بھی ای جانب متوجہ ہو گئے اور پھر بھی نے اور پھر بھی نہایا ہوا تھا اوراس کی آ تکھیں بند تھیں اوراک کی آ تکھیں بند تھیں اوراک سندھانیااس کے اوپر پڑا ہوا تھا جس کے سینے بین نیزہ پوست تھا۔ بھی کے دلوں بیس دکھ پیدا ہوگیا۔ متان بہرطورایک دلچ پ شخصیت کا مالک تھا اور اس سفر بیس اس نے سب کی بھر پور مدد کی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سندھانے کی لاش متان پر سے ہٹائی اور اس کے جسم کے زخم نئو لئے لگے لیکن ابھی ہمیت سنگھ نے اس کے جسم کو تھوڑا سابلنا دیا تھا کہ متان نے آ تکھیں کھول دیں اور پھر انچیل کر بیٹھ گیا اس برمیت سنگھ بھی اپ آپ کو نہ سنجال سکا ادر ایک کھے کیلئے جیران ہو کرخود بھی پیچے بیانتھارانہ کوشش بیں ہرمیت سنگھ بھی اپ آپ کو نہ سنجال سکا ادر ایک کھے کیلئے جیران ہو کرخود بھی پیچے بھی اس کے اس کے حیال میں ہرمیت سنگھ بھی اپ آپ کو نہ سنجال سکا ادر ایک کمچے کیلئے جیران ہو کرخود بھی پیچے بھی اس کا در ایک اس کا در ایک ایک کیلئے جیران ہو کرخود بھی ہی ہمیت ہمیں کیا۔

متان وحشت ذوہ نگاہوں ہے اوھرادھر دیکیر ہاتھا چندلمحات کے بعد اس کی نگاہ سند مانے کی لاش پریڑی اوراس کے حلق سے بھرائی ہوئی آ وازنگل۔

اوہ ..... شربشر بشر .... میں اش کو مارا۔ بیالفاظ کہد کروہ ایک بار پھر لمباہو گیا اور شاید ہے ہوش ہو گیا تھا۔ ہرمیت سنگھ کے حلق ہے ایک بذیانی ساقبقہدنکل گیا اور اب صورت حال اس کی سمجھ میں آگئی تھی مستان جس خون میں نہایا ہوا تھاوہ اس کا نہیں بلکہ سندھانیے کا تھا اس واقع نے ایک لمحے میں ان پر مجیب ما اثر کیا اور سب ہی ہشاش بشاش ہو گئے۔

متان کی زندگی نی جانے سے انہیں خوتی ہوئی تھی پھراس کے بے ہوش بدن کوا تھا کر چھولداری
میں لے جایا گیالباس تبدیل کرایا گیاوہ صرف بے ہوش ہوا تھااس کے جہم پرکوئی معمولی سی خراش بھی نہیں تھی۔
اس کے بعد سندھانیوں کے سلسلے میں کاروائی ہونے گئی ، انہیں انہائی افسوس تھا کہ ان ہے کہ ہتھوں سات سندھانیوں کاان سے کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا ، وہ صرف لوٹ مار کے گئے آن تک پنچے تھے ، یہ نہیں کہا جا سکا تھا کہ ان کی تعداد تنہی تھی، نہیں کہا جا سکا تھا کہ ان کی تعداد تنہی تھی، میں سرمیت سکھواور شہباز خان وغیرہ پروادی کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی تھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ سندھانیہ تھے یا شروک کے ساتھ تھے کیوں کہ شروک کی جیپیں الٹی ہوئی پڑی تھیں ، وہ دیر تک سکا کہ وہ سندھانیہ تھے یا شروک کے ساتھ تھے کیوں کہ شروک کی جیپیں الٹی ہوئی پڑی تھیں ، وہ دیر تک سالا اطراف میں گئی ہوئی پڑی تھیں ، وہ دیر تک گھوڑ دن پر سوار نہیں تھے ان اطراف میں خالی گھوڑ دن پر سوار نہیں تے جب کہ وادی میں انہوں نے جو گھوڑ دن پر سوار نہیں تھے وہ گھوڑ دے ظاہر ہے سندھانیوں ہی کے تھے بینی طور پر ان کے سوار شروک کے ساتھ کے گھوڑ دن پر اس کے سے بینی طور پر ان کے سوار شروک کے ساتھوں کے ہوئے تھے دہ گھوڑ دن کی مور نے تھے جے دہ گھوڑ دے خالم ہوگئے تھے۔

ویسے ان جنگلات میں سندھانیوں کا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جانا بے صد خطر ناک تھا اور کہیں مجمی ان سے ہونے والے تصادم میں نقصان ہوسکیا تھا۔ چرن گپتانے کہا۔

وادی میں الثی ہوئی جیپوں کی تلاثی لی جائے پانہیں ان جیپوں کے نیچے کتنے لوگ دیے ہوئے ہوں،اس بات کی مخالفت پروفیسرحاتم فریدی نے کی تھی اس نے کہا۔

اگرالی کوئی بات ہے تو بھی ہمارے لیے بے مقصد ہوگی ، بہتر یہ ہے کہ اس ہول ناک جگہ کوچھوڑ دیا جائے ، مجھے تو سخت اختلاج ہور ہاہے۔

میلیرے بھی بالآخرانسان ہی تھے پروفیسر! ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اپی بقا بھی توضروری ہے۔ شہباز خان نے جواب دیا۔

بہر طور وادی میں اتر کر جیپوں کی تلاثی وغیرہ کا کوئی پروگرام نہیں بنایا گیا اور اس جگہ کوفوراً چون دیے کا فیصلہ کیا۔ سب بی اس فیصلے پر شنق ہو گئے تھے، متان بھی پچھ در بعد ہوش میں آ گیا تھا اور شہانہ خان نے اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے صرف ایک بی آ دمی کو مارا ہے چھآ دمی ہلاک ہوئے ہیں ، متان کی کیفیت دریتک مجرفی رہی تھی۔ ، متان کی کیفیت دریتک مجرفی رہی تھی۔

کیکن اس نے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور یہ لوگ اس وقت تک آگے بڑھتے رہے جب

ہے ان میں سکت رہی ، آ دھی رات کے قریب ہو چکی تھی ، آسان پر چاند کا سفر جاری تھا اور اطراف میں چھارے بنگل پھیے چیدرے جنگل چھلے ہوئے تھے، ان جنگلوں میں کہیں کہیں جانوروں کے آثار بھی نظر آجاتے تھے لیکن پچھے ایس کیفیت طاری تھی ان سب پر کہ انہوں نے صرف اپنی حفاظت کے لئے رانفلیں سنجال رکھی تھیں، یہاں ہے کہا کہ تیندوا بھی ان کے سامنے سے گزرگیا جے وہ بہ آسانی شکار کر سکتے تھے۔

میں میں ہمیت سکھ یا شہباز خان کے ذہن پرخون سوار نہیں ہوا تھا۔ آ دھی رات کے قریب ان کے اندر تھاں کے اندر کی روثنی میں آ رام اندر تھاں کے اندر تھاں کے اندر تھاں کی روثنی میں آ رام کیا جائے ، موسم بھی کی قدر گرم محسوں ہور ہا تھا۔ اس فیصلے پر بھی کسی کو اعتراض نہ ہوا البتہ سنرکی رفتار ابتدا کی نسبت پھے ست پڑ گئی ہیں۔ نسبت پھے ست پڑ گئی تھی۔

اور پھر چھدرے جنگوں کا بیسلسلہ بھی ختم ہو گیا اور ان کے سامنے پہاڑی ٹیلے اور اجمری ہوئی چٹانیں آگئیں۔ ایک جانب انہوں نے صبح کے دھند لکے میں ایک عجیب سا کھنڈر ویکھا جو در حقیقت کھنڈر نہیں تھا بلکہ کوئی پہاڑی ٹیلہ تھا جو کافی وسیع وعریض تھالیکن ہوا کی کاٹ نے اسے بہت پتلا کر دیا تھا اور اس میں تمن در ہے ہوئے تھے بالکل آر پارسوراخ تھے اور دور سے دیکھنے پر ہی محسوس ہوتا تھا کہ کسی عمارت کا سائے کا حصہ ہے۔

کین مجے کے دھند کئے دن کی روشی میں تبدیل ہوئے تو انہوں نے حقیقت حال کو جاتا کہ وہ کھنڈر نہیں بلکہ پہاڑی ٹیلہ ہے کافی اچھی اور صاف تھری جگہتی سامنے ہی بھورے ریگ کا کسی قدر پیلا ہث زوہ میں بلکہ پہاڑی ٹیلہ ہے کافی اچھی اور صاف تھری جوئی تھیں، اس ٹیلے کے پیچھے ٹھنڈی چھاؤں بھی نظر آر دہی تھی اور قیا جس میں جگہ چٹا نیں ابھری ہوئی تھیں، اس ٹیلے کے پیچھے ٹھنڈی چھاؤں بھی نظر آر دہی تھی اور قیام کے لیے اس سے صاف تھری جگہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا، جتنا فاصلہ نہوں نے ان گھنٹوں میں طے کیا تھا اتنا فاصلہ بچھلے کئی دنوں میں طانبیں ہو سکا تھا بس کچھ تو سندھانیوں کا خوف کچھیا حول کی وحشت انہیں مجود کرتی رہی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دور نگل جا کیں اور اسی وحشت کے عالم میں وہ اتنا فاصلہ طے کر کے کہاں تک آگئے تھے۔

اس کھنڈرنما ٹیلے کے پاس پہنچ کرانہیں بہت سکون محسوس ہوااورانہوں نے وہیں قیام کا بندو بست کرلیا۔ ہوا کی کاٹ نے عجب عجب کرشے دکھائے تنے۔ گول دروازے جو دورے دونظر آتے تنے اوپر سے کافی چوڑے انہوں نے ان دروازوں کا بہترین استعال کیا اور ان کے تنیوں جھے آباد کر لیے۔ کھانے پینے کی تیاریاں ہوئیں اور ہرمخض اپنے اپنے طور پر کمی نہ کسی کام میں مصروف ہوگیا۔

نمران نے شیو بنانے کا سامان نکال لیا اور شہباز اپنی را تعل صاف کرنے لگا ، متان وغیرہ کھانے کا تیاریوں میں معروف کا تیاریوں میں معروف سے بالآخر بینا شتہ یا کھانا سب کے سامنے لگا دیا گیا اور وہ کھانے ہینے میں معروف ہوگئے۔ اور پھر دور دور تک کا جائزہ لیا جا چا تھا اور بیا اندازہ قائم کر لیا گیا تھا کہ بیہ جگہ بہترین ہوں جو بہتر اس مناتھ ساتھ ہی چل رہی تھیں جن آئستہ ہمنہ بند ہونے لگا اور دھوپ کی تمازت بڑھ گئی لیکن شخندی ہوا تمیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھیں جن کی دجست دھوپ کی پیش انہیں زیادہ پریشان نہ کر کی ، شہباز اور ہرمیت تنگھ ایک چانی و یوارے ویک لگا کر بائل می بھیلا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آئمیس بند کرلیس بیرات بحری تھکن کا نتیجہ تھا کہ ان پر ہلی ی غزوگی

کیوں؟

یےسب کچھالائشا کی وجہ سے تو نہیں ہوا ، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ان واقعات کا سہارا پا کر ہمارے اندر کے وہ مہم جو جاگ اٹھے تھے جنہیں وقت نے سلا دیا تھا ہم اپنے احساسات کو ذمہ دار بتاتے رہے حالانکہ جنگل ہمیں آ واز دے رہا تھا۔ شہباز کے ان الفاظ پر ہرمیت بھی ہنس پڑا۔

مکن ہے شہبازاریانی ہولیکن یار پھی بوڑھے نہیں ہو مکتے ہم؟ ہماری کارکردگی اورامنگ وہ نہیں

قدرتی بات ہے لیکن جوست روی ہے چل رہی تھی وہ بہتر نہیں ہے کھے تیزی پیدا کرو، مزہ نہیں آ رہا، ہم احتیاط زیادہ کررہے ہیں، شہبازنے کہ اور ہرمیت گرون ہلانے لگا۔

' شام ہوگئی ، دن جس طرح گرم گزرا تھا سورج ڈھلنے کے بعد شنڈک بھی ای رفآر سے اتری تھی اور موسم بے حد خوشکوار ہوگیا تھا، شام کے وحندلکوں بیس بیسرخ کھنڈرات بجیب شکل افتیار کر گئے تھے، ون مجرآ رام کیا گیا تھا اس لیے سب بی چی و چوبند ہو گئے تھے چنانچہ وہ ٹولیاں بنا کر چٹانوں کے درمیان چہل قدی کرنے گئے، نمران اور الاکٹا وورککل آئے تھے، نمران نے الاکٹا سے کہا۔

ابتمهاری دی کیفیت کیسی ہے الائشا .....؟

ٹھیک ہوں نمران! کوئی خاص بات نہیں، ویسے خود پر تعجب ہوتا ہے، میں سوچتی ہوں نمران کہ میری زندگی بھی تو ہری نہیں تھی مطمئن تھی ،خوش تھی اور پھر تمہاری قربت نے اور بھی سکون دیا تھا.....انسان کتنا بافقیار ہے، نمران مجھے میری کہانی سناؤ، میرا تمہارا معاملہ دوسروں سے مختلف ہے، ہمارے رابطے دل سے ول تک ہیں، مجھے میرے بارے میں بتاؤ۔

تم اپنے بارے میں سب کچھ تو جان چکی ہوالاکشا!

میں ....؟ الائتاجرت سے بولی۔

نہیں نمران .....! مجھے تو یوں محسوں ہوتا ہے کہ جیسے میں پھونہیں جانتی کیکن میں جانتا چاہتی ہوں نمران! میں اپنے بارے میں سب پھر جانتا چاہتی ہوں سے میری دلی آرزو ہے ، نمران عجیب ی نگاہوں سے الانشاکود کیصنے لگا پھراس نے ایک مجری سائس لے کرکہا،

سب سے زیادہ بدقست تو میں ہوں الائشا! جس نے معیں دل و جان کی مجرا یُوں سے چاہا،میرا خیال تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ مجھے میری محبت آسانی سے ل جائے گی جس آسانی سے دوسروں کو بیخوش بختی نصیب نہیں ہوتی لیکن تبہاری ..... تمہاری ..... نمران جملہ ادھورا چھوڑ کرخاموش ہوگیا۔

دیکھونمران میری کہانی کچر بھی نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ جو کہانی میرے ذہن میں بند ہے کی بھی وقت منظرعام پر آ جائے لیکن نمران میں تبہاری زندگی ہے بھی جدانہیں ہوں گی ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دنیا کی کوئی قوت مجھے اس فیصلے سے باز نہیں رکھ کئی ، ہاں سانسوں کی شرط لا زمی ہے ، زندہ رہوں گی نمران! تو تمہاری بن کررہوں گی ورنداس زندگی ہے کنارہ کئی اختیار کرلوں گی۔

نہیں الاکشا! میں تمہاری زندگی حابتا موں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان جنگلوں میں بھنک رہے ہیں

طاری ہوگئی، ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو باعث تشویش ہوتی،سند ھانیوں کی موت ابھی تک ان پراٹر انداز تھی اور وہ اندرونی طور پرخود کو پچھانسر دہ محسوں کررہے تھے -

بہرطور سندھانے بے گناہ تھے۔ بس لوث مار کا جذبہ آھیں ان تک لے آیا تھا اور مجبورا آئیں ہلاک کرنا پڑا تھا در نہ وہ خودان کے ہاتھوں ہلاک ہوجاتے۔

سورج آسان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ورسب ہوشیار ہوئے۔ اب کھانے پینے کوتو کس کا ول نہیں چاہ رہا تھالیکن ہرمیت سکھ کے کہنے پر کافی تیار کی گئی تھی اور سب کو اجازت دی گئی کہ جسے بھوک ہوہ ج چاہے کھا سکتا ہے پھر کرش مقبول، چن گپتا اور ہرمیت سکھ وغیرہ ایک ساتھ بیٹھ گئے اور اس سفر کے بارے میں تبرہ آرائی ہونے لگی، ہرمیت سکھنے کہا کہ شروک ہم سے زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے اور وہی ہواجس کا خدشہ تھا لینی وہ جیپوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شہباز خان کہنے لگا۔

یم کیے کہ سکتے ہوہم ان گولیوں کونظر انداز نہیں کر سکتے جو دادی کے دوسرے کنارے سے ہم پر چلائی گئی تھیں ہوسکتا ہے کہ شروک اور اس کے ساتھی جیپوں کی حفاظت کررہے ہوں گے اور سندھانیوں سے نمٹنے کے بعد انہوں نے دوبارہ جیپوں کو حاصل کرلیا ہو۔

جیپیں جس حالت میں بڑی ہوئی تھیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اب وہ تا قابل استعال ہو گئی ہیں، بہر طور شروک ان جنگلات میں اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزررہا ہے خاص طور پر سند حانعال سے جنگ اس کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوئی ہے جد کے اور اس کی آ دمی قوت اس طرح ضائع ہوگئ ہے چھ لیات کو خاموثی چھاگئی، وہ ان پر اسرار واقعات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہرمیت سکھنے کہا۔

اب اس بات پر تو کوئی شبہیں کیا جاسکا کہوہ راستہ ہم مجول محتے ہیں جس پرہمیں وہ مُدی کا گا اور یہ ایک مشکل کام تھا۔ اس وقت ہم نے راستہ یا در کھنے کی کوشش بھی نہیں کی بھی ویسے شہباز کیا تم الل علاقے کو اس کی روایات کے مطابق نہیں پار ہے؟

ہاں بدایک پراسرارجھل ہے۔

متان نے بتایا تھا کہ چھوٹی آ بادیوں کی شکایت پر یہاں پولیس کاروائی ہوئی تھی لیکن بیلیرے أ

موجود ہیں۔

پولیس بھی ایک حد تک کاروائی کرسکتی ہے۔ لٹیرے زیادہ گھنے جنگلوں بیں گھس مجنے ہوں مے۔ مجھے ایک خطرہ ہے۔

کیإ.....؟

ان کے آ دی جارے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔تم نے دیکھا وہ مسلسل شروک کے بیچے ہے۔ ہوتے ہیں۔اب وہ ہمیں بھی نظر انداز نہیں کریں گے۔۔

ر کے بیات میں ہے اور اس کے الاکٹا پر سکون ہے عالا نکہ اس کی وجہ سے بیرسب پچی شروع کیا تھا، ہر ہے۔ منگھ نے کہا اور شہباز خان مسکرانے لگے۔

میں تم سے متفق نہیں ہوں ہرمیت!

اگرتہاری یہ کیفیت نہ ہوتی تو تمہاری کہانی بھولی جاسکتی تھی لیکن اب ہم تمہاری تقیقتوں کوتم تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد الائشا جب تم اپنے آپ کو جان لوگی تو میں .....میں پھرتمہیں کہیں اور نہ جانے دوں گا، کوئی مجبوری ہمارے رائے میں حاکل ہوئی تو میں اس مجبوری کوشتم کروں گا۔الائشا محبت بھری نگاہوں سے نمران کودیکھتی رہی پھراس نے کہا۔

تم نے میری بات پر کوئی توجیس دی نمران! کون می بات الائشا.....؟

میں نے تم سے پچھ کہا تھا، دیکھو نمبران! میں تم سے آج بہت صاف لیج میں گفتگو کر رہی ہوں محبت کے مختلف روپ ہوتے ہیں اس میں پانے کی طلب بھی ہوتی ہے اور دو سرے بہت سے جذبے بھی، میں تہبارے بارے میں یدوی کی رحت ہوں کہ تم محبت کے جذبوں میں پاکیزگی کے قائل ہواور دو مختلف صنفوں کی قربت صرف مجبت کی آ تکھ ہے ویکھتے ہو، جسموں کا طاپ ہمارے تصور سے بہت دور کی چیز ہے اور ہم میں سے کوئی محبت کو یدر نگ دینے کیلئے ہے تاب نہیں ہے۔ روحوں کا طاپ ہی اصل طاپ ہوتا ہے، یہ جملے لا تعداد بار دہرائے گئے ہیں کیئن ہر بار تازہ معلوم ہوتے ہیں اور ہم ان کی تازگی اور پاکیزگی سے مشر نہیں ہو سے میں جانتی ہوں نمران کی اپنی ذبی کیفیت پرکوئی ضرب پڑنے سے پہلے تہاری کہلاؤں اور کم از کم میری زندگی کی سے منسلک ہو چکی ہے نمران مجھے اس سے فائدہ کہنچ گا یقین کرو مجھے اس سے فائدہ پہنچ گا یقین کرو مجھے اس سے فائدہ پہنچ گا یقین کرو مجھے اس سے فائدہ پہنچ گا یقین کرو مجھے اس سے فائدہ

نمران چونک کرالاکشا کود تیمنے لگا پھراس نے آ ہتہ۔ کہا۔

معاف کرنا الائشامجھ سے کوتا ہی ہوئی ہے۔

میں مجمی نہیں۔

مطلب میر کہ پہلے بھی ہے بات میر ساور تمہار سے درمیان ہو چکی ہے، میں نے اسے صرف ایک جذباتی کیفیت محسوس کیا تھا کچھ خوف اور ہجان ۔ یہی تصور تھا میر سے ذبن میں اور ای وجہ سے میں نے اس مسئلے کوآ مے نہیں بڑھایا لیکن اگرتم شجیدہ ہوتو پھراطمینان رکھو میکام کرلیں گے۔

میں بالکل سنجیدہ ہوں نمران .....قطعی سنجیدہ .....

تو پھرٹھ کے ہے الائشاء آیہ مسلم حل کرلیا جائے گاکانی دیرتک وہ دونوں باتیں کرتے رہے ، نمران اس بات سے بہت خوش تھا کہ الائشا اب تقریباً بالکل ٹھیک محسوس ہوتی تھی اور اپنی اس وحشت تاک کیفیت نے نکل چکی تھی جب کافی وقت گزرگیا تو الائشانے آرام کرنے کیلئے کہا اور وہ اپنی چھولداری میں چکی گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ ماحول پر دہشت طاری تھی جن لوگوں کے جاگئے کی ڈیوٹی تھی وہ جاگ رہے

رات ہ پہلا پارساں ہوں پر اسک میں ایس کا میں کا سیاں کا سیاں کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا کہ ہم کے تھے وہ بھی ایمی نیندے دور تھے۔اچا تک باہر پچھآ وازیں سانگ دیں پھر ایک فائر کی آ واز نے چٹانوں میں ہلچل مجا دی، چاروں طرف پھیلی ہوئی چٹانیں اس آ واز کونشر کر رہی تھیں، ایک ہی خیال ذہنوں میں پیدا ہوا، سندھانے ہرایک نے رائفل سنجال کی کین فورا ہی سب مقابلہ کرنے نہیں دوڑ پڑے تھے بلکہ نہایت ہوشیاری ہے رینگتے ہوئے الی چٹانوں کی آ ڑلے رہے تھے جہاں وہ محفوظ طریقے

ے سندھانیوں سے مقابلہ کر سکیں۔سب کی متجس نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں اس ایک فائز کے بعد دوسرا فائر نہیں ہوالیکن اس کے بعد اچا تک ہی مسلسل فائر ہوئے اور گولیاں بالکل آس پاس ککرائیں جواب میں رات بھرجا گئے والوں نے بھی فائز تگ شروع کردی۔

می کرل اور مستان تھے۔مستان تو خیرجس طرح بھی فائرنگ کررہا تھالیکن کرل ایک فوجی کی نگاہ اور کے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ درامل دونوں طرف کچھ سائے کو چٹانوں میں حرکت کرتے دیکھا تھا اور اس کے بارے میں صحیح طور پر اندازہ بھی نہ لگا پائے تھے کہ سائے نے فائرنگ شروع کردی اور اب وہ جگہ بدل بدل کران پر فائرنگ کررہا تھا، جیرت انگیز طور پر اس نے فاصلہ کم کرلیا تھا۔

بیں ۔ ایک فائر کرنے کے بعداس نے اصل میں اس ست انہیں الجھالیا تھا جدھرسے اس نے فائر کیا تھا اوراس کے بعد چٹانوں کی آڑلیتا ہواان کے قریب پہنچ گیا۔

کرتل اور مستان بیا ندازہ لگانے کی کوشش کررہے تھے کہ فائزنگ ایک آ دمی کیوں کر رہا ہے، ووسر لوگ کس منصوبہ بندی بیس مصروف ہیں لیکن اندھا دھند فائزنگ نے انہیں چونکا دیا تھا، بہر طور وہ محفوظ مقام پر تتے اور مقابلہ بہ آسانی کر سکتے تھے، کرتل نے مستان سے کہا کہ وہ دوسروں کو اس سلسلے بیس تصفیلات بتائے اور اس کے بعدوہ خود ایک بلند چٹان کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگے۔

تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک الی جگہ سنجال لی جہاں سے وہ حملہ آوروں کا بہ خو بی مقابلہ کر سکتے تھے۔دوسرے تمام لوگوں کے بارے بیں بھی انہوں نے بیرمسوں کرلیا تھا کہ وہ ہوشیار ہیں اور اپنی اپنی پوزیش سنجالے ہوئے ہیں ،حملہ آورتھوڑی تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ کر رہا تھا اور چند کھات کے بعد انہیں اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ صرف ایک ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔

کرٹل کی آئیسیں ایک چٹان کا جائزہ لے رہی تھیں جہاں سے فائرنگ کی جارہی تھی بہت سے شعلے چٹانوں کے عقب سے نمودار ہوئے اور اس کے بعد ایک بار پھر خاموثی طاری ہوگئی وہ سب ہی مستعد تھے اور گہری نگاہوں سے ادھرادھرد مکھرے تھے۔

خیال یہ تھا کہ حملہ آورایک بار مجر جگہ تبدیل کرے گا اور وہ اس کی ست سے باخبر رہنا چاہتے تھے کافی دیر تک جب کوئی فائر نہ ہوا تو انہوں نے بے چنی سے پہلو بدلا اورا پی اپی جگہ تبدیل کرنے گئے ، کرٹل کو سیاحمال بھی نہ ہور کا کہ شہباز خان اور ہرمیت تکھ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں، وہ چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تھے تا کہ ہر طرف سے مقابلہ بہتر انداز میں کیا جا سے کیکن حملہ آورایک دم خاموش ہو گیا تھا بہتر انداز میں کیا جا سے جیب وغریب سرسراہٹیں انجر رہی تھیں۔
مقابہت دیرا ک طرح گزرگی ، سنا تا چی رہا تھا اور چاروں طرف سے بجیب وغریب سرسراہٹیں انجر رہی تھیں۔
وہ لوگ اس احساس کا شکار تھے کہ سندھلہے کی خاص چال کے تحت انھیں گھیر رہے ہیں۔ سب سے نیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر سندھانیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کرمنظم حملہ کیا تو صورت

طال ان کے لیے خطرناک ہوجائے گی اس سلسلے میں بہتر انتظامات ضروری تھے۔ نمران نے ایک اور قدم اٹھایا، وہ آ ہتد آ ہتدان بلندیوں پر پینچنے کی کوشش کرنے لگا جہاں سے دور تک دیکھا جا سکے ،نمران نے ادھر پہنچ کر چاروں طرف نظر ڈالی لیکن دور دور تک آسیب زدہ چٹانیں

خاموش تعیں اور پچے نظر نہیں آ رہا تھا، پیچے دوسر بے لوگ اپنی کاروائیاں کررہے تھے اور ٹارچیں روثن کر کے دور دور دیک پھیل میں تھے، دو ہوں کی روشنیاں چاروں طرف لہراتی رہیں کین بہراتی رہیں کین بے سود کوئی نظر نہیں آیا تھا۔

ر اس نر بردست فائر نگ کونظر انداز تو نہیں کیا جاسکا تھا آخر کوئی نہ کوئی تو تھا مگر جو بھی تھا کہاں گیا،
نمران بددستورا پی جگہ موجود تھا اور گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا پھرا چا نگ اسے عجیب سا
احساس ہوا۔ایک جگہ اسے غیر مانوس ی تحریک نظر آئی۔آ تکھیں تار کی میں و کھنے کی عادی ہو چکی تھیں اس
لیے وہ اس تحریک کونظر انداز نہ کر سکا جہاں انہوں نے سامان رکھا ہوا تھا۔اس جگہ کی انسان کی موجودگی کیا
معنی رکھتی تھی کیا وہ انسان می تھا جائزہ لینے والوں نے آس پاس کی چٹانوں کی آٹر لے رکھی تھی ،ان کے خیال
میں کوئی اس حصار کو تو ٹرکراندر نہیں آسک تھا لیکن آنے والا اندر آج کا تھا۔

نمران جس جگہ موجود تھا وہاں ہے وہ آسانی ہے اس محف کو نشانہ بنا سکتا تھالیکن اس طرح قائر
کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا اس نے ماحول کا جائزہ لیا اور پھراس نے بلند چٹان کے دوسری طرف اتر
نے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ بے آواز اس طرف رینگنے لگا، بلندی ہے آ جٹ پیدا کیے بغیرا تر نا مخت خطرناک تھا اس
لیے اسے احتیاط بر تنا پڑ رہی تھی لیکن نمران کو اس چور کے اجبنی ہونے کا یقین ہوگیا تھا پھراس نے کافی بلندی
سے ایک فض پر چھلا تک لگائی تھی اور اسے دبوج بیٹھا تھا اس کے شکار کے طلق سے کرب ناک چیخ لکا گئی تھی۔
سایک فض پر چھلا تک لگائی تھی اور اسے دبوج بیٹھا تھا اس کے شکار کے طلق سے کرب ناک چیخ لکا گئی تھی۔
سایک وہ بھی جان دار آ دی تھا نمران کی گرفت دھیلی پڑھی وہ چھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔
سایکن نمران نے نبچے گر کر اس کی دونوں ناتکیس پڑ لیس اور ان میں بل دے کر اسے پھر گرفت میں لے لیا۔ یہ جدوجہد دوسروں سے پوشیدہ نہ رہ تکی اور سب بی روشن جلاکر اس طرف دوڑ پڑے۔

جدو جہد ووسروں سے پر پیدہ ہدرہ مارر ب ما مار کیا ہے۔ اس کے بدان کو بل دے کر نمران کی گردن پکڑ لی اور اسے اجنی طریقتہ جنگ سے واقف تھا اس لیے بدان کو بل دے کر نمران کی گردن پکڑ لی اور اسے بیں گھٹا دبائے لگا لیکن نمران کے اندر بھی اب وحشت بیدار ہوگئی تھی اس نے اجنی تحض کی ٹائٹیں چھوڑ کرسنے بیں گھٹا مارا اور آئی گردن چھڑالی پھراس نے اسے کمر پر لا دکر زمین پر دے مارا اور ای وقت ہرمیت سکھ نے اپنی رائفل کی نالی زمین پر پڑے ہوئے اجنی کے سینے پر دکھ دی۔

را من میں ویس کی پر است المحری۔

تہاری دوسری جنبش تہارے لیے صرف موت لائے گی۔ ہرمیت تکھی غراہت امجری۔

اجنبی نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ ٹارچ کی روشنیوں نے اس کا اصاطہ کرلیا تھا، وہ گندے خونا

آلود لباس میں ملبوس کوئی غیر مکلی تھا جس کے دونوں گال مچولے ہوئے تھے، شیو برحی ہوئی تھی اور بال

محرب ہوئے تھے، نیلی آئکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، اے گرفت میں لے کرسیدھا کیا گیا، ھہباز نے

اس کے لباس کی تلاقی لے ڈالی۔ چند کارتوسوں کے علادہ اس کے پاس کچھیس تھا پھراسے سیدھا بھا دیا گیا

تب انہوں نے دیکھا کہ اس کے کھلے ہوئے منہ سے ڈبل روٹی کے ٹکڑے گرنے گرنے گئے، یہ منظر بے حد عبر شاکتھاوہ ان کے سامان سے کھانا جے اربا تھا۔

رسید

ن ہے تمانان سے ھانا پرار ہو تھا۔ اسے کھانا کھلاؤ۔ شہباز نے آ ہت ہے کہا اور سب چونک پڑے۔ متان نے صورت حال کو جمع

لیا اور کھانے کے سامان سے کافی چیزیں لے کراس کے سامنے رکھی تکئیں وہ کمی جانور کی طرح ان پرٹوٹ پڑا۔ وہ سب اسے ویکھ رہے تھے لیکن ماحول سے بے خبر نہیں تھے، ٹارچیں بجما دی گئی تھیں، مستان نے اسے پانی چش کیا جے اس نے جمیٹ لیا اور پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر گیا جو پچھا سے دیا گیا تھا اس نے سب کھالیا اور پھرای جگہ زمین پرلیٹ گیا۔ احتیاطا اس کے ہاتھ اور پاؤں با عمد دیے گئے تھے اور اس کے بعد ویر تک اس کے بارے میں تجمرہ آرائیاں ہوتی رہی تھیں لیکن اس کے بارے میں صحیح اکمشاف مبح کوروزی نے کیا اس نے ہونٹ سکوڈ کر کہا۔

ىيٹائىگر ہے۔

ٹائیگر کا نام آشنا سا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے یہ بی نظریہ قائم کیا تھا اس کے بارے میں کہ وہ آفت زدہ شروک کا ساتھ ہے۔ٹائیگر بےسدھ پڑا تھا،اس پر نیم غشی کی می کیفیت طاری تھی لیکن بہ ظاہر کوئی الی بات نظر نہیں آتی تھی جس سے بیا ندازہ ہو کہ اس کی زندگی کوکوئی خطرہ لاحق ہے،جسم پر چھوٹی چھوٹی چند خراشیں ضرور تھیں لیکن وہ بھی الی نہیں تھی جو کسی طرح تشویش ناک ہوتیں۔

بہرطوراس کے ہوش میں آنے کا انظار کیا گیا اب ان کے لیے یہاں رکنا بلا جواز تھا اور آگے برهنا ضروری بہت ضروری تھالیکن ٹائیگر کا مسئلہ درمیان میں آگیا تھا اس کی بے ہوشی کے دوران ہی روزی نے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور وہ لوگ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئے روزی تو لڑکی تھی ادراسے بے ضرر سمجھ لیا گیا تھالیکن اس کے باد جود وہ لوگ خفیہ طور پر روزی پر بھی نگاہ رکھتے تھے کیونکہ کسی بھی مرطے پر مارنیس کھانا جا جے تھے۔

ٹائیگر تقریباً دس بج ہوش میں آگیا اوراس نے ان لوگوں کا انہائی شکریہ اوا کیا جنہوں نے اس کی زندگی دغمن ہونے کے باوجو و بچائی تھی اس نے بتایا کہ وہ تین دن سے بعوکا اور بیاسا تھا اوراس کی زبنی قرض جواب وے چکی تعیس اسے صرف کھانے کی تلاش تھی اور اس سے زیادہ اسے اور کچھ در کارنہیں تھا، درزی کو دیکھ کروہ سشسدررہ گیا تھا اور پھراس کی آگھوں سے آنسو نیکنے گئے تھے اس نے روزی سے معافی مائی تھی کین روزی بدستور اس سے نفرت کا اظہار کرتی رہی۔اس نے کہا ٹائیگر وہ ہے جس نے اسے اپنی زندگی کے خوف سے ٹھرا دیا تھا۔

بیمرحلہ بھی شام تک چلتار ہااور آج کا سنرتقر یباً ملتوی ہوگیا وقت اتنا گزر چکا تھا کہ آگے بڑھنے کا موال بی پیدانہیں ہوتا تھا، وہ لوگ بھی کچھ بجیب سی کیفیت محسوں کررہے تھے اور اپنے طور پرمشورے کر رہے تھے، ٹائیگر نے کسی نہ کی طرح روزی کوراضی کرلیا لیکن اس کے بعد شہباز خان نے جو فیصلہ کیا وہ کافی تخت تھا اس نے سرد اور سیاٹ لیجے میں کہا۔

مسٹرٹائیگر آپ بہرطور شردک کے ساتھی ہیں اور ہم کسی بھی قیت پر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا پیند نس کریں گے۔اصولاً تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے لیکن اس کے بعد شہباز خان نے جو فیصلہ کیا وہ کافی سخت تھا۔اس نے سرداور سپاٹ لہجے ہیں کہا۔

مسٹرٹائیگرآپ بہرطورشروک کے ساتھی ہیں اور ہم کی بھی قیت پرآپ کواپے ساتھ رکھنا پند

نہیں کریں گے اصولاً توبیہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو بے یار دیددگار چھوڑ دیا جائے لیکن آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوك كيا جاسكيا ب ادروه بدكم آپ وايك آ ده كھوڑادے ديا جائے ادر كھانے چينے كا اتا سامان كر آپ آ مے کاسفر جاری رکھیں اس کے ساتھ ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ردزی کواپنے ساتھ لے جائے اور اس کے بعد آپ کا جہاں دل جاہے ہیں۔ ٹائیگر چند لمحات خاموش رہا پھراس نے افسر دگی سے کہا۔

میں جانتا ہوں میرے ساتھ میسلوک بھی انتہائی شرافت کا آئینہ دارہے میں اس کے لئے تیار ہوں، اپنے کیے کی تلافی بھی جاہتا ہوں اور روزی کواس مصیبت میں پھنسانے کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ چنانچہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔سوری روزی! لالح میں مجھ سے جو کچھ ہو چکا ہے اس کی دالپی تو کسی طور ممکن نہیں ہو سکتی لیکن اب میں اس کا ازالہ کرنے کا خواہش مند ہوں اور حهبیں میری مدد کرنا ہوگی۔

ٹائیگر کی خوشا مدر آ مدسے روزی کافی صد تک رام ہو چکی تھی اور اس سے زیادہ ان لوگوں پر کوئی بار مجمی نہیں ڈالا جاسکی تھا چنانچہاس نے بیصورت حال منظور کرلی ادران لوگوں نے ٹائیگر سے کیا دعدہ پورا کرویا ، چلتے ہوئے ٹائیگر نے انہیں بتایا کہ شروک بوی سمپری کا شکار ہے جوزف پراس کا کنٹرول برستور ہے ورنہ جوزف اس سے باغی ہو چکا ہے ادراب شردک کو ددمحاذ پر کام کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف سندھانیول فے مم کھائی ہے کہ دہ اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا انقام لیس کے اور دہ مسلسل شروک کا پیچھا کر رہے ہیں اور اسے نقصان پہنچارہے ہیں۔

ٹائیگرنے بتایا کہ شروک کی دونوں جیسیں تباہ ہو چکی ہیں اور اب دہ پیدل سفر کرنے پر مجبور ہے اور ان کے پاس کھانے پینے کا ذخیرہ بہت کم ہوگیا ہے ادر راش بندی کر دی مٹی ہے، بہت تھوڑی می خوراک ان لوگوں کو دی جاتی ہے اور اس دفت ان لوگوں کے پاس صرف چند دن کی خوراک باتی ہے۔

شروک بہت خونخوار ہو چکا ہےا ہے بارے میں ٹائیگر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ سندھانیوں سے جنگ کرتے وقت شروک ہے چھڑ گیا تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ اب دہ شروک کے پاس نہیں جائے گا بلکہ مہال ے نکل جانے کی کوشش کرےگا۔اس کے بعدوہ وہاں سے چلا گیا تھا۔

اس جگہ قیام طویل ہوگیا تھاادراب پہاں ہے دل اکتا گیا تھااس لیے ٹائیگر کے جانے کے ابعد سب نے یہ فیصلہ کیا کہ بیجکہ چھوڑ دی جائے۔ رات کا سفراس علاقے میں خطرناک نہیں سمجھا گیا تھا، سب تازہ دم تھے چنانچہ کھوڑے کس لیے مجے ادر سفر شردع ہو گیا ، ایک کھوڑے کی کی اس طرح پوری کر دی گئی گ کہ پروفیسر عاتم فریدی ، کرال مقبول کے ساتھ مھوڑے پر بیٹے گیا تھا سب تیز رفتاری سے سفر کررہے تھے رائے میں طے ہوا کہ اب سفر کا انداز یمی رکھا جائے لیعنی جب بھی کوئی مناسب مجکے نظر آئے ول کھول کرآ مام کیا جائے ادر اس آ رام کے بعد جب سفر کیا جائے تو بھی طوفانی میں ہو کیونکہ اس چٹانی خطے میں انہوں <sup>نے</sup> کائی قیام کرلیا تھا اس لیے باتی سفر نہ صرف میر کدرات مجر بلکہ دوسرے دن بھی جاری رہاشام کو جار بج کے قریب وہ ایک ایسے علاقے میں واخل ہو گئے جو بہت سرسبر دشا داب تھا اور جس کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا تھا، کافی فاصلے پر ایک آبشار نظر آ رہی تھی ادر اس آبشار تک پنچنا ضردری تصور کرلیا گیا تھا کیونکہ اس کم

المراف بهت خوب صورت من اور پھر پانی کی ضرورت بھی پیش آئی تھی۔

آ بشارکود کی کران کا بی مچل گیا تھا۔ گھوڑوں نے بھی انہی جیسی فطرت کا مظاہرہ کیا تھا اور پانی کی مان تیز رفآری سے دوڑنے گئے تھے، عام حالات میں بیسفر خاصا لمبا ہوجا تالیکن تقریباً پینیس منٹ کے ادر بدلوگ آبار تک بھی مجے ۔ آبار کے پانی سے بنے والی چھوٹی می ندی بہت صاف تقری تھی اور اس کی ته من بھی خوب صورت پھر بہتے نظر آ رہے تھے ، کھوڑوں نے فورا ہی پانی کے اندر منہ ڈال دیا اور باتی لوگ بمی اس جگہ پینچنے کے بعد ماحول کی تقینی بھول گئے اور عسل کی تیاریاں کرنے لگے شہباز خان اور ہرمیت سکھ بمی انبی لوگوں میں شامل تھے۔

لین تھوڑی بہت عقل سے بھی کام لیا گیا تھا جنگل کے اس وحشت ناک علاقے میں بلاشبہ بیجکہ بہت خوب صورت تھی لیکن انسانوں کی پہنچ سے دوراس جگہ میں قدرت کے کیا کیا خوفناک راز چھیے ہوئے تے،اس بات کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔

چنانچه کرتل مقبول نے اپنے آپ کوسنجالا ادر رائفل لے کر ایک بلند جگہ بیٹھ گیا تا کہ اطراف پر مجی نگاہ رکھی جائے اس کی نگاموں نے آس پاس بھٹنتے ہوئے ایسے جانوروں کو بھی دیکھ لیا جن کا شکار کر کے ان کا گوشت حاصل کیا جاسکتا تھا۔ ہرمیت سنگھ وغیرہ چونکہ ابھی عسل میں معروف تھے اس لیے انہوں نے اس طرف ابھی توجہ ہیں دی تھی۔

كافى ديرتك يانى ميں چهليں موتى رہيں اور سورج پهاڑوں ميں ڈوب كيا ، تب تك وہ سب تازہ دم مو محے، شہباز خان نے مسکراتے موئے کہا۔

اس طویل ادر مسلسل سفر کانتیجه بهت عمده لکلا ب اور جوطریقه کار راسته میں طے کیا گیا تھا اب اس پای اغداز میں عمل ہوگا، کرتل مقبول نے اسے شکار کی طرف متوجہ کیا تو شہباز نے مسکراتے ہوئے گا۔

وہ سب کچھ د مکھ چکا ہے اور بہت سے بے چارے جانوروں کی شامت آنے والی ہے، وونوں نے طے کیا کہ اس جگہ خوراک کا اچھا خاصا ذخیرہ کرلیا جائے گا۔ بہت دور درختوں میں ہرے ہرے سیب نما مل بحى للك بوئ نظرة رب تقد برميت علم كن لكا\_

میراخیال ہے شروک کا اس ست رخ نہیں ہواور نہاس کی خوراک کی قلت کا مسلہ دور ہو جاتا۔

وہ بے چارہ در حقیقت ایک جرم کر کے بہت ی مصیبتوں میں گرفتار ہو چکا ہے اور اپنی مجر مانہ ذائیت کاسزا بھکت رہا ہے ورنداگر صرف مہم جوئی کا معاملہ ہوتا تو اس بات کے امکانات بھی تھے کہ دہ اس وفت ان کے ساتھ ہوتا، تازہ دم لوگ خوش وخروم تھے اور دیر تک اپنے کا موں میں مصروف رہے تھے، متان فنمران كساته ل كرچيولداريان سنجالين توشهباز خان في باته المات موت كها

کیس نمران رک جاؤے ہم یہال کیمپ نہیں لگا ئیں کے اور نمران رک گیا، شکاری جانتے تھے کہ ئی کہاں لگانا چاہیے انہوں نے آبشارے دور ٹھکا نہ بنایا تھا ای رات نمران نے کرتل سے کہا۔

فيري آب سے پھے كہنا جا ہنا ہوں

ہرمیت عظم کے بال جو واقعہ چین آیا اور ماضی زعرہ ہوگیا اور اس کے بعد کرتل! ول میں ایک مغمراؤ ساپیدا ہو گیا بیاندازہ ہو گیا کہ الاکثا ایک سربستہ راز ہے، وہ جنگل میں ملنے والی ایک پراسرار شے ہے اور میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ بلوشہ آج بھی اسے مال کی طرح چاہتی ہوگی لیکن میں سنجل گیا ہوں، آ فرین ے آپ پر کدان ساری حققوں سے بے نیاز ہو کر بیسب کھے کرنے پر تیار ہیں، کیا آپ کے دل میں بیخیال نبين آتاكه مارے اس سفر كا انجام كيا موگا۔

كرتل في مسكرات بوئ كها\_

پانہیں شہباز! میرے جیے دوسرے فوجیول کی ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہولیکن میں نے محاذ جنگ پر لا تعداد زند گیول کوموت سے ممکنار کیا ہے، پائی کمان کے احکامات بی جاراا بمان ہوتے تے، ریازمن کے بعد مجھے ایے بہت سے چرے یاد آئے جومیرے باتھوں زندگی سے محروم ہوئے تھ اوردل میں ایک عجیب ی خلش پیدا ہوگئ اس کے بعد مجھے ہر ذی روح سے محبت ہوگئ شاید بیان احساسات

الائشا بھی انسان ہا کی بہت پیاری بی جے میں نے ہنتے مسکراتے دیکھا ہے، وہ زندگی سے بحر پورتمی پھروہ پیار ہوگئی اور میرا دل اس کے لئے دکھنے لگا، میرانمران اسے چاہتا ہے، دو دلوں کے پیار کو مفلحوں کے ہتھیار سے تل نہیں کرنا جا ہتا ، ستعتبل ہمیشہ انسان کی پہنچ سے دورر ہاہے ہم میرف معلمت کا شکار موكردة رزدؤل كو كون قل كري، مجمع يصلحتن بالكل بائى كمان كى طرف سے ملنے دالا تھم محسوس موتى ہيں، مجر مجھے یاد آتا ہے کہ میں ریٹائر ہو چکا موں اور آزاد موں اور شہباز براسکون ملاہے اس احساس سے کہ اب می کوئی زندگی لینے کیلئے مجبور نہیں ہوں۔

شہباز خان مسکراتی نظردں ہے کرٹل کود یکمنار ہا مجراس نے کہا۔ ٹھیک ہے کرٹل تیاری کریں۔

سب بی دلچیں لے رہے تھے اور اپنے طور پر تیاریاں کررہے تھے، آبشار کارنزد کی خطیرسب کو پنرقا، چدامول طے کر لیے معے ، ہرمیت ملک نے دو ہرن شکار کر کے کھانا تیار کروایا ،سیب نما جنگلی پھل د مرکزدیے ملتے بھرخصوصی رسمیں انجام دی کئیں پروفیسر حاتم فریدی نے الاکثا ہے کہا۔

بنی الاکتاتم نے ایک مسلمان محرانے میں پرورش پائی ہے، تمہارا نام الاکتا ہے لیکن تم جان چی الاکتم شہار کی بٹی ہیں ہو نمران مسلمان ہے اور مسلمان اور کی سے اس کی شادی ہو عتی ہے کیا تم اپی خوشی <sup>سان</sup> ندب کوټول کروگی؟

بال-الانشائے کہا۔

تو كلمه ردهو، يروفيسرنے تين بار الائشا كوكلمه بردهايا اور اس كے بعد نكاح خوال كے فرائض د قیم سنے بی انجام دیے اور دونوں کورشتہ از دواج میں نسلیک کر دیا گیا۔ ضیافت اڑائی گئی تعقیم لگائے گئے ،مبار کباودی گئی، دونوں کے لئے ایک چھولداری وقف کردی

بظاہر ڈیڈی یوں لگتا ہے جیسے آپ بھی اس سفر کی دلچپہیوں میں تم ہوں کیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی پرسکون زندگی میں یہ کیفیت کیوں گوارہ کی ہے۔

تہارایاحیاس ہی میراانعام ہے۔ آ پاک مثالی باپ ہیں ڈیڈی! آپ کی ای محبت سے جھے جرات ہوئی ہے، ڈیڈی میں الاکٹا ے نکاح کرنا جا ہتا ہوں۔ کرنل چونک پڑا، دیر تک وہ نمران کودیکھیار ہا پھراس نے کہا۔

يهاں اس جنگل ميں،ان حالات ميں۔

بال ڈیڈی۔

الانشاتيار ہے۔

بال ڈیڈی۔

تم نے سب کچھ سوچ لیا ہے، میں صرف چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نمران الاكثا ايك براسراد شخصیت ہے، جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہوادر پھرتمہیں وہ پر اسرار بوڑھایاد ہے۔ جے اس نے قل کر

میں نے سب کھے سوچ لیا ہے، ڈیڈی ....سب کچھ، میضروری ہے آپ یقین کریں، اس کے پی پرده کوئی نفیاتی جذبہیں ہے، ہم فدہی کیجائی جائے ہیں، میں مجھدر ماہوں، مجھے اعتراض نہیں ہے، تھک ے مرشہبازے بات کرنی پڑے گی ، میک ہے .... دیے کل ہی شہبازے بات کردل گا، ہوسکتا ہے اے اعراض ہو، ویے بھی سے مجھ عیب ی خواہش ہے لیکن ٹھیک ہے دیکھیں شہباز کیا کہتا ہے۔

پھرایک موقع پر جب کرال نے یہ بات کی تو شہباز خان کرال کی بات س کر حیران رہ کیا تھا پھر اس کے مونوں رمسکراہٹ پھیل گئی،آپ نہایت سجیدگی سے میہ بات کھدرہے ہیں۔

واقعی میں سنجیدہ ہوں، کرٹل نے کہا۔ لين بيآپ كوسوجي كيا، ماحول مين تبديلي بيداكرنا چاہتے ہيں ياكوئى حكمت عملى --دونوں میں ہے کوئی بات نہیں ہے عزیز م! لیکن ان دونوں کا یمی فیصلہ ہے، نمران کا کہنا ہے کہ

الانشامجى بيرى حامتى ہے۔

اوه ....ان حالات میں کیا میمکن ہے۔

بالكل مكن ب، آخراس ميں قباحت كيا ہے، ہم سب مسلمان بيں، بس قاضى كى سندنبيں بيكن رەضرورى بھى نہيں، ميں نكاح برد ھاسكتا ہوں۔

و پے بات دلچپ ہے لیکن کرنل آپ واقعی عظیم انسان ہیں۔انسان ووتی اور ایک باپ کا شفقت کا مظاہرہ آپ نے جس انداز میں دیا ہے میں اس سے بہت متاثر ہوں، اپنی ایک کمزوری کا اعماد آپ برکرنا چاہتا ہوں،الائشا کا ایک دورمیرے لیے ان تمام دلچیپیوں کا حامل رہاہے جو ایک باپ کوا جی اولاد ہے ہوسکتی ہے، میں درحقیقت الائشاكا ماضى بھول كيا تھا اور اس وقت يدخيال بھى نہيں آ رہاتھا كہ بھى المج حالات پیدا ہو سکتے ہیں پھر پچھ دن الاکثا کے سلسلے میں سخت پریشانیوں میں گزرے۔ یہ سمی پاپ ہی لا

گئی، شفاف آسان پر پورا چائد جگرگار ہا تھا۔ نمران نے رائفل سنجالی اورالائشا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس حسین آبشار کے قریب پنچے گیا جس کا سفید پانی چائد کی سنہری کرنیں قبول کر کے سنہری ہو گیا تھا، دونوں ایک پھر پر بیٹھ گئے، وہ چھولداری کے عقبی حصے سے باہرکل آئے تھے، الائشانے مسکراتے ہوئے کہا۔

نمران کیما لگ رہاہ؟

بتانہ سکا۔انبان کے احساسات ہی اسے خوثی اور غم کا شکار کرتے ہیں اور یہ اندر وحر کے والا ول ان تمام احساسات کو مختلف اشکال میں قبول کرتا ہے، ہم عید مناتے ہیں، یہ دن عام ونوں کی ما نند ہی تو ہوتا ہے، ہم عید مناتے ہیں، یہ دن عام ونوں کی ما نند ہی تو ہوتا ہے، ہم عید کو عام وفوں ہے اس دن میں لیکن وہ خصوصیت ورحقیقت ہمارے وجود میں پوشیدہ ہوتی ہے، ہم عید کو عام وفوں ہے بالکل مختلف محسوں کرتے ہیں بمی کیفیت اس وقت میری ہے، درحقیقت الائشامی ہی علام میں میں خواجہ مورد ہیں ایک مرد ہی کی مانند چاہا ہے اور ظاہر ہے میرے احساسات میں بھی مستقبل کے وہ تمام حسین خواجہ موجود ہیں جو ایک شوہر کو اپنی ہوگ کے وجود سے مسلک احساسات میں بھی مستقبل کے وہ تمام حسین خواجہ موجود ہیں جو ایک شوہر کو اپنی ہوگ کے وجود سے مسلک محسوں ہوتے ہیں لیکن الائشا آرز ووک مجرک میرات اقطعی طور پر مجمعے اس اعماز میں متاثر نیں کر رہی جس طرح ایک شوہر اپنی ہوگ کی قربت کے تصور سے متاثر ہوتا ہے، ہماری روحوں کا ملاپ ہوگیا ہے، جسموں کے ملے کوئی اور وقت متعین کرلیں میکین تبہاری اجازت کے ساتھ۔

الائشابنس يدى\_

الاطاب من کو است می اور بیان الله درست تھا۔ نمران! یقین کرویدا کیا امتحان تھا تمہارے لیے اور میں مرت کے بھولی نہیں ساری کہ تم اس امتحان میں کتے مکمل نکلے۔ جمھے معاف کرنا نمران میری زندگی سے جو کہائی اچا تک وابستہ ہوگئ ہے میں اس سے بہت متاثر ہوں اور شدید الجھنیں ہیں میرے ذہن میں۔ میں نہیں جاتی کہ میر استقبل کیا ہے، لیکن ہم روحوں کے اس ملاپ کواپ ورمیان ایک مضبوط بندھن کی حثیت و یہ اور یہاں قطعی ہمارایہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس جنگل میں منگل منا نمیں بنمران تم نے بدالفاظ کہہ کرمیرے دل کی اور یہاں قطعی ہمارایہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس جنگل میں منگل منا نمیں بنا سکتی ، میری خواہش تھی نمران کہ ہم اس جنگل میں منگل منا نہیں بنا سکتی ، میری خواہش تھی نمران کہ ہم ان کہ ہم اس جو دو دولوں کی طلب ہوتی ہے بلکہا پئی روحوں کو دوسرے رشتوں نے منگل کر کے ہمیشہ کیلئے اس خوف سے آزاد ہو جا نمیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوری ہو سکتی ہے بنمران میں تم سائل کر کے ہمیشہ کیلئے اس خوف سے آزاد ہو جا نمیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوری ہو سکتی ہم بنمران میں تم سائل کر کے ہمیشہ کیلئے اس خوف سے آزاد ہو جا نمیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوری ہو سکتی ہم بنمران میں تم سے نہ کہاں سے نہ کیا تھا کہوں سے الاکٹا کود کھنے لگا پھر بولا۔

شكر ب كداس رات كالبهلاتخة مهيل بسندآيا-

رہے دا، ال وات کی وہاں کے بعد وہ ال کے بعد وہوں آدمی رات کی وہ اس کے بعد وہوں آدمی رات کی وہ اس کے بعد میں پرور کے ایک وہوں آدمی رات کی وہ اس کے بعد مجھولداری کی جانب چل پڑے جب کہ دوسری جانب سناٹا چھایا ہوا تھا، پہرہ دینے والے بہرطور مستعد تھے کہ کی کو کہ اضلت کا احساس نہ ہوا ، الانشائے نمران کے بازو پر سرر کھا اور مہرکا نمائش کا مسلم پر جا بیٹھے تھے کہ کی کو کہ اضلت کا احساس نہ ہوا ، الانشائے نمران کے بازو پر سرر کھا اور مہرکا نمائش کا مسلم کا مسلم کی اسلم کا مسلم کی اسلم کا مسلم کی اسلم کا مسلم کی اسلم کا مسلم کی کے مسلم کا مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی کا مسلم کی کا مسلم کی مسلم کی کہ کہ کی کو کہ کا مسلم کی کا مسلم کا مسلم کی کا مسلم کا مسلم کی کا مسلم کا کا مسلم کی کا مسلم کا کا مسلم کی کا کا مسلم کی کا کا کا مسلم کی کا

نہ جانے کتنی دیر تک نمران اس کی قربت کی خوشبومحسوں کرتا رہا اور اس کے ول کی دھر تمنیں ہو ہٹی

عمَن پھر نیند نے اس کے ذہن میں بھی سکون کا بسیرا کر دیا تھا۔

یں برا ورسری صبح بھی اس کھیل کو حقیقی رنگ و نے کیلئے خاصی تفریحات کی گئیں ،اس ون خاص طور پر سرق نے شکار ہی کافی موجود تھا، تھوڑ ہے ہی فاصلے پر کرتل نے ایک سانجر شکار کیا اور وہ برن اس کے بعد گوشت تیار کیا گیا اور پھر پڑے شاندار طریقے سے دو پہر کی ضیافت این سانجر شکار کیا اور وہ برن اس کے بعد گوشت تیار کیا گیا اور پھر پڑے شاندار طریقے سے دو پہر کی ضیافت این کا موجود کیے کا نام دیا گیا تھا۔

آ بشار کے کنارے مزید تین دن تک قیام کیا گیا تھا کیونکہ بینیں کہا جا سکتا تھا کہ اس ہے آگے احول کیا ہوگا پھر وہال سے بوریا بستر سمیٹ لیا گیا، یہ حسین سر سبر خطہ تقریباً بارہ محضے تک ان کا ساتھ ویتار ہا تھاں کے بعد بھوری زمین نمودار ہونے گی تھی جو یہا حساس ولا رہی تھی کہ آگے کا علاقہ بنجر اور خشک ہے لیکن ان جنگلات میں انہیں اس وقت تک آگے بڑھنا تھا جب تک کوئی مناسب صور تحال ورپیش نہ ہواور یہ پہانہ چل جا جائے کہ قندیل کی حقیقت کی ہے بھوری زمین پر آگی ہوئی جھاڑیاں حشرات الارض کا مسکن تھیں اور یہاں خاص طور پر انہیں محاط ربنا پڑتا تھا۔

کہیں کہیں کہیں گہری کھائیاں نظر آئیں اور کہیں تا ہمور بلندیاں البتہ جھاڑیوں کا وہ سلمہ ختم ہوگیا تھا جن کے درمیان حشرات الارض موجود تھے اور اس طرح وہ اب ایک ایسے علاقے میں تھے جہاں چھوٹے چھوٹے نوکیلے پھر بھرے ہوئے تھے، چند کھائیاں عبور کرتا پڑی تھیں، چند بلندیاں طے کرنی پڑی تھیں، پہاڑی ٹیلوں نے جگہ آنہوں نے تھی، پہاڑی ٹیلوں نے جگہ آنہوں نے اللہ استے کا شخ پڑے تھے لیکن جس جگہ انہوں نے اب قیام کیا وہاں قدر سے بہتر ماحول تھا، پہاڑی پھروں میں کم از کم سانپوں کا وجوونہیں ہوسکتا تھا، ہاں وہ بولناک بچھو جوانہوں نے چٹانوں میں دیکھے تھے خدشہ تھا کہ بہاں بھی ہوں اور ان بچھوؤں سے محفوظ رہنے کیلئے منا سب جگہ ضروری تھی۔

چنانچہ یہ طے کرلیا گیا کہ ان پھروں کو دور دور تک صاف کرلیا جائے اس کے لیے بڑی احتیاط سے کام لیا گیا کہ ان پھروں کو دور دور تک و کیے لیا گیا تھا چنانچہ کسی قدر سکون ہو گیا یہاں ایک پہاری ٹیلہ ان کل پشت پرتھا اور اس کی آڑ میں قیام کا بندو بست کیا گیا۔

ساری تیاری کرنے کے بعدان اوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء نکال لیں ،ایک چھولداری بھی لگا دی گائی تھی بات جھولداری بھی لگا دی باتی جھولداریاں تہ کر کے رکھ دی گئی تھیں تا کہ زیادہ ویرینہ لگے تھین ان کے جسموں پرسوار تھی، وہ سب کھائی کر آ رام کرنا جا ہے تھے۔

بہر طور یہ تمام تیاریاں ابھی جاری تھیں، کرتل مقبول اور چن گیتا یونہی ٹہلنے کیلئے نکل گئے تھے پھر
اس ٹیلے کے عقب میں پہنچ کے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد وفعتا ہی ان کے قدم رک گئے تھے، ٹیلے کے دومری
جانب و سیج وعریف گہرائی تھی جو دور تک چلی گئی تھی، اس گہرائی میں ٹیا لے رنگ کی بھوری گھاس اگی ہوئی تھی
لیکن جس چیز کود کی کر ان کے قدم رک گئے تھے، وہ تقریبا اٹھارہ گھوڑ سے تھے جواس آبادی میں گھاس چرر بے
تھے اور دومری جگہ ان اٹھارہ گھوڑ وں کے سواروں کا مجمع تھا کرتل اور چن گیتا نے خود کو پوشیدہ کرلیا ہے اور ان
لوگوں کو بغور در کیھنے گئے، تصور یہ بی تھا ذہن میں کہ وہ شروک اور اس کے ساتھی ہیں اگر ان کے پاس گھوڑ سے جارہ
ہوتے گوان کا فاصلہ کانی تھالیکن ان کی حرکات وسکنات اور ان کے جلیے اب آ تھموں میں واضح ہوتے جارہ بے
تھے، چند بی کھات کے بعد ان کی جمامت اور لباس سے بیا ندازہ لگالیا گیا کہ دہ سندھا نیے ہیں۔

پر کرا نے چرن گیتا ہے کہا، ہرمیت سکھ اور شہباز خان کو بھی مہیں بلالا ؤ۔

چن گیتا خاموثی نے دوسری جانب ریک گیا مجراس نے ان دونوں کوصورت حال بتائی، شہباز خان اور ہرمیت سکھنے نے پر دفیسر حاتم فریدی اور نمر ان دغیرہ کواس بات کے لئے ہوشیار کر دیا کہ کوئی آ ہٹ نہ ہو، مکوڑوں کی آ وازیں بند رکھی جائیں اور اس کا طریقہ بیدی ہوسکا تھا کہ ان کے قریب کھڑے ہو جایا جائے۔اس کے بعد وہ دونوں بھی ٹیلے کے قریب پہنچ کئے اور سنٹی خیز نگاہوں سے ادھر کا ماحول دیکھنے جائے۔اس کے بعد وہ دونوں بھی مصروف تھے، ان کے درمیان ایک الاؤروش تھا جس کے شعلے یہاں سے بھی نظر آ رہے تھے۔

وہ ایک دائرے میں کھڑے تھے،ان کے درمیان الاؤکے قریب ایک قوی بیکل جوان کوصاف و کیما جاسکا تھا اور بیا تھا اور بیا تھا کہ وہ ان کا سروار ہے، وہ سب الاؤمیں کوئی چیز ڈالنے گئے، فضا میں دھو کیں کے بادل بلند ہو گئے۔سب کی سنی خیز نگاہیں آخیں پرجی ہوئی تھی، سندھانیوں نے اپنا اس ست آگیا تھا اس سے فارغ ہونے کے بعد آگ کے گرودوز انوں ہو کر بجد سے کے، متان بھی رینگتا ہوا اس ست آگیا تھا کیونکہ اس کے سپر دکوئی ذمہ داری نہیں لگائی گئی تھی ،سندھانیوں نے اس بجدے سے فارغ ہونے کے بعد خاص تم کی پٹیاں نکالیں ان میں سے ایک پٹی انہوں نے قوی ہیکل سروار کی پیشانی پر باندھی اور پھر باتی سندھانے بھی کی خاص رسم کی اوائیگ کے انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پٹیال سردار کے بازؤں سے باندھنے بھی کی خاص رسم کی اوائیگ کے انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پٹیال سردار کے بازؤں سے باندھنے بھی کی خاص رسم کی اوائیگ کے انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی پٹیال سردار کے بازؤں

شر..... شر..... پلوگ فقم کھارہے ہیں۔ کیا کھارہے ہیں، چن گپتانے پوچھا۔ ققم .....آ ک کا ققم مستان نے جواب دیا۔ محرکس سلسلے میں؟

یہ کیشے بول شکا لیکن بیان کا بہت خطرناک رشم ہوتا۔ جب وہ کوئی ایٹا کام کرنا چاہتا جو بہت سخت ہوتو وہ قشم کھاتا ہے اورشر .....شربیشب اچھائیں۔ شہباز خان اور ہرمیت سنگھ نے متان کا مطلب مجھلیا تھا اورہ وہ خود بھی بیا ندازہ لگا کتے تھے کہ

پہانقام کی تتم بھی ہو عتی ہے۔ بہر طوراس بات ہے وہ بھی پریشان ہوئے کیونکہ سندھانیے ان کے ہاتھوں بھی ہلاک ہو بچے تنے ، سندھانیے اپنی بیرسم پوری کرتے رہے اور پھر تھوڑی دیر بعداس سے فارغ ہو گئے پھر وہ سباہے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اوران لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیلے کی آڑ میں پوشیدہ کرلیا لیکن ان کی سباہے اپنے اس جانب تکران تھیں البتہ بیدد کی کر آفھیں خوثی کا احساس ہوا کہ وہ اس سست نہیں آئے تھے بلکہ اس ممری وادی کی دوسری جانب نکل گئے تھے، سب مجری مجری مرکی سانسیں لینے لگے اور اس کے بعد وہاں سے والی آگے۔

یہاں آنے کے بعد ایک با قاعدہ میڈنگ ہوئی اور طے کیا گیا کہ وادی میں اتر کراس جانب نہ بر هاجائے جدهرسندهانیے گئے ہیں بلکہ یہاں سے بائیسست کیلئے راستہ کاٹ وینا چاہیے چنا نچہ تیاریاں ہوئی اور اس کے بعد ان کے گھوڑے بائیسست کی جانبسنر کرنے گئے وہ کی بھی منزل کا تعین نہیں کر بائے تھے بس جدهر بھی مندا تھا چلے جارہے تھے، اس بات کی کی شدت ہے محوں کی جاری تھی کہ اگر لاش کے پاس موجود نقشے کی کوئی نقل ان کے پاس موتی تو اس سے بڑا کام نکل سکیا تھا لیکن کوئی بھی اپنا مقصد ترک کرنے کیلئے تیار نہیں تھا۔

مگوڑوں کی رفآرا کی بار پھر تیز ہوگئی اور آئیس یہاں دوڑنے میں کوئی دفت پیش ٹیس ہورہی تھی البتہ بیان کی خام خیالی تھی کہ انہوں نے سندھانیوں سے اپنا بچاؤ کرلیا تھا تقریباً ڈھائی کھنے کا سفر طے ہوا تھا کہ اچا تک بی ان کے کا نوں میں زبر دست فائروں کی آ دازیں گونجیں اور سب نے اپنے کھوڑوں کی لا میں تھینے لیس ان کی دحشت زدہ ڈگا ہیں چاروں طرف بھیئے گئیں۔ائدازہ نہیں ہور ہا تھا کہ بیآ دازیں کس مت سے آ رہی ہیں کین زیادہ دیرا نظار بھی نہ کرنا پڑا کہ سندھانیوں کا ایک گھڑ سوار خول اچا تک ہی دور سے نمودار ہواور پھراس کا رخ انہی کی ست ہوگیا۔

بوزیش کرتل و ہاڑا۔

اورسب نے گھوڑے چھوڑ دیے۔وحقی لیمرے طوفان کی ماننداڑتے آرہے تھے اور ان کا انداز بعد خوف ناک تھا۔وہ مسلسل راتفلیں سیدھی کیے فائر کر رہے تھے کرٹل نے فوراً صف بندی کر دی وہ ہرمت تکھاور چرن گیتا کے ساتھ آگے ہو معااور اس نے زبر دست فائر تگ شروع کردی۔سندھا ہے رائفلوں کی زویش آگئے تھے، پہلے معرکے میں ان میں سے تین کے گھوڑوں نے قلابازیاں کھائی تھیں جب کہ ان کی دقیانوں کی رہنے آئی نہ تھی کہ گولیاں ان لوگوں تک پہنچ سکتیں۔ان تین آ دمیوں کی موت نے منافوں کی رہنے ان نہوں کی موت نے سندھانیوں کے طوفان کوروکا۔انہوں نے اچا تک گھوڑوں کے رخ موڑ دیاس بدلے ہوئے رخ کے ساتھ دہ کی تھے،کرٹل نے نمران کوآواز دی اور اپنی رائفل اے دیے ہوئے کہا۔

اندھا دھند فائرنگ مت کرنا، ان کی رائغلوں کی مار کم ہے جونبی وہ منظم ہو کر ادھررخ کریں فائرنگ شروع کروینا تھوڑی دیرتک انہیں دورر کھنا۔

او کے ڈیڈ! نمران نے کہااور رائفل سنجال کی، کرٹل فورا پیچیے ہٹ گیا۔ بیمیراشعبہ ہے ہرمیت اس لیے میرے ساتھ تعاون کرو۔

خوش دلی سے کرتل!شہباز خان اور ہرمیت سنگھ نے بیک وقت کہا۔

میملی پوزیشن پرصرف تین آ دی رہنے دو۔ پروفیسر آپ شہباز کے ساتھ اس ٹیلے کے پاس آ جائیں یہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے اور الاکشا بٹی تم گھوڑوں کے ساتھ رہو۔ گھوڑے اس جگہ ہے نہیں بٹنے جا ہیں۔متان تم الاکشا کے ساتھ رہو۔

معیک ہےانکل! محور نہیں ملیں عے الائشانے کہا۔

اس کام سے فارغ ہوکر کرتل نے اپنے لیے بھی ایک جگہ نتخب کر لیاس دوران سندھانیے ایک بار پرمنظم ہو گئے تھے، اب انہوں نے پھر اس ست یلغار کر دی لیکن وہ غلطی انہوں نے دوبارہ دہرائی تھی اوراس کا نتیجہ بھی ان کے حق میں خراب ہی لکلا نمران وغیرہ نے انہیں سامنے کی طرف سے بھون کر رکھ دیا تھا۔ اپنے مزید چند آ دمیوں کی موت کے بعد انہوں نے گھوڑوں کے رخ بدل دیے اور پیچھے کی طرف مڑ گئے نمران نے فورا فائر نگ بند کردی۔

بماک کئے .....

نہیں انکل! یہ بھول کر بھی نہ سوچیں۔ نمران نے کہا۔ کوئی بیں منٹ بڑے صبر آز ماگزارے پھر اچا تک پروفیسر اور شہباز خان کے ٹیلے سے فائرنگ کی آواز ابھری اور کرٹل نے چونک کر ادھر دیکھا۔ سندھا ہے اس طرف سے نمودار ہوئے تھے۔

شہباز فائرنگ تیز کرو، نمران رخ بدل دو، وہ باکیں طرف ہے بھی آئیں گے، کرٹل کی میٹی گوئی بظاہر ہے متی تھی لیکن بدائی فوجی کا تجربہ تھا۔ سندھانے دوسری طرف ہے بھی نمودار ہوئے تھے چنانچہ ادھر بھی فائرنگ شروع کردی گئی، کرٹل نے شہباز کی سمت سنجالی۔ اس بار سندھائے زیادہ قریب آگئے تھے چنانچہ ان کی چلائی گئی گولیاں بھی ان تک پہنچ رہی تھیں اس خوفنا کے صورت حال کورو کئے کیلئے اتی بی خوفناک فائرنگ کرنی پڑی اس بار سندھائے زیادہ ہوشیار تھے اور اپنچ گھوڑوں کو سلسل ادھرادھر حرکت دے رہے تھے فائرنگ کرنی پڑی اس بار سندھائے زیادہ ہوشیار تھے اور اپنچ گھوڑوں کو سلسل ادھرادھر حرکت دے رہے تھے اس کے علاوہ چونکہ اب وہ قریب آگئے تھے اس لیے ان کی گولیوں سے بچنا بھی ضروری تھا جس کی وجہ سے ان کے نشا نو خبیں لے بارے تھے تو رہے آگئے تھا اس لیے ان کی تیزوں کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا وہ تھے اور یہ نیزے شہباذ میں فضا میں اچھال رہے تھے اور یہ نیزے شہباذ

پیر میں اس کے بعد بیلوگ ایک خطرنا ک صورتحال کا شکار ہو گئے ،سندھانیوں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اس لئے ان کی بلغار بھی خوفناک تھی کرتل اس جنگ کوتشویش کی نگاہ ہے دیکھیر ہاتھا۔

اچا تک بی ایک تبدیلی ہوئی ،سندھا ہے اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کے دشمنوں کے مور پچ کہال ہیں انہوں نے اپنی تعداد سے فائدہ اٹھا کر انہی مور چوں پر پوری توجہ جھونک دی ،طریقہ جنگ میں وہ بھی کورنے نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنی فائرنگ اتن تیز کر دی تھی کہ دشمن کونشانہ لینے کا موقع نہل سکے اس طرح وہ فاصلہ کم کرتے جا رہے تھے اور کچھ ہی وقت جا رہا تھا کہ وہ ان کے قریب آ کر دست بدست جنگ شروع کردیتے۔ تبدیلی یہ ہوئی کہ اچا تک ہی سندھانیوں پر ایک نے رخ سے فائرنگ شروع ہوگئی، اس

فائر مگ سے چار سندھامیے ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہولناک چینوں اور محوروں کی اہتری نے دوسرے فائر مگی ہوئیا دیا اور ایک لمح کیلئے ہث جانے والی توجہ نے انہیں ہولناک حادثے سے دوجار کردیا۔

سندهاند الوجودة دیا اور ایک سے یہ جسے جاسے وال وجہے این ہوگو کیوں کی ہو چھاڑ کر دی اور سندهاندوں کے موڑ کے ، انہوں نے وحثیاندا نماز میں ان پر گولیوں کی ہو چھاڑ کر دی اور سندهانیوں کے موڑ ہے بھڑک گئی کین محور نے بھڑک گئے ، انہوں نے رخ بدلا اور اپنے سواروں کو لے بھا گے، عقب سے بھر فائرنگ کی گئی کین کسی نے پھر سندھانیوں کا نشانہ نہیں لیا تھا ور نہ بھا گئے والوں کو نشانہ بنانا مشکل نہ تھا۔ ہاں انہیں بھا گئے کیلئے مور چہ نظار کی کار آمد ثابت ہوئی تھی وہ سب بہت دور چلے گئے تھے تب انہوں نے فائرنگ روگی تھی نیا مور چہ کے انہوں نے کمال کیا تھا، متان کے ہاتھ جس رائفل تھی اور اس پیٹر اتو وہ وحشت زدہ انداز میں اس پیٹر غشی کی کیفیت طاری تھی وہ رائفل لیے جھوم رہا تھا ہنمران نے اسے پیڑا تو وہ وحشت زدہ انداز میں بیٹر پڑا۔

ایک مارا .....دو مارا .....تین مارا ...... چار مو .....اور پھر اس نے خوف زدہ اشداز میں رائقل بھیک دی اور نمران سے لیٹ گیا۔ نمران نے اس کے جبڑے پر کھونسہ رسید کر دیا تھا۔

اے کیا ہوگیا، چن گیتا جرت ہے بولا اوراس نے الائسا کی طرف ویکھا ایک لیے کیلئے چن گیتا کو جدکا سالگا اورا ہے الائشا کی آئی کھوں میں پتلیاں نہیں نظر آئی تھیں بلکہ ان کی سفید بول میں اسے بخل کو عمق ہوئی تھی دوسر ہے لوگ اس وقت الائشا کے اس کار نامے کو سرائے کے بجائے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہے تھے، یہاں رکنا مناسب نہیں تھا کیونکہ دریائی لئیرے بہ جگہ دکھے گئے میں اس بات کے امکانات تھے کہ وہ کی فئی حکمت عملی سے یہاں حملہ کریں گے، ان کی تعداد کے بارے میں کوئی اندازہ قائم نہیں کیا حاسکا تھا۔

احا مک کرنل چیخا۔

''ارے گھوڑوں کو دیکھو، وہ بالکل خاموش ہیں، اور بیر کرل نے جملہ ورانہ کیا اور بیر ۔۔۔۔۔ کرل نے جملہ ورانہ کیا اور جی۔۔۔۔ کرل نے جملہ پورانہ کیا اور خود گھوڑوں کے پاس پہنچ گیا، پروفیسر بھی اس کے ساتھ تھا، گھوڑے ساکت کھڑے تھے ان کے جسموں ہوا تھا، کرل کو بھی جیرت ہوئی اس کے جسموں میں کوئی جبنی نہیں تھی اور ان کا بیانداز کچھ غیر حقیقی سامحسوں ہوا تھا، کرل کو بھی جیرت ہوئی اس نے ایک گھوڑے کو عیال تھبتھپائی تو وہ چو تک کر الف ہوگیا بھر جیسے بیگھوڑے ہوئی میں آگئے ان کی آگھیں۔ دہشت زدہ تھیں۔

نہایت پھرتی سے سامان بار کیا گیا اور پھر ہگامی تیز رفاری سے آگے کا سفر شروع کر دیا گیا۔ راستہ پھر بدل دیا گیا تقاریق ہے جاری رہالیکن انہیں پھر کھوڑوں گیا۔ راستہ پھر بدل دیا گیا تھا۔ تقریباً پیٹتالیس منٹ تک بیسٹر خاموثی سے جاری رہالیکن انہیں پھر کھوڑوں کی لگاش کھنچا پڑیں ہوا کے ساتھ فائروں کی دھائیں وھائیں وہائیں سنائی دی تھی وہ دہشت زدہ انداز میں نمودار مونے کا انظار کر رہے تھے کیونکہ پہلے بھی سندھانیے ای انداز میں نمودار ہوئے کا انظار کر رہے تھے کیونکہ پہلے بھی سندھانیے ای انداز میں نمودار مونے کا انظار کر رہے تھے کیونکہ پہلے بھی سندھانیے ای انداز میں نمودار سندے تھے۔ فائرنگ شدید سے شدید ترین ہوئی گئی لیکن انہیں وہ نظر ندآ سے کرتی نے پچھ بھانپ لیا تھا، اس

ادهر ....اس طرف ....اور سب اس طرف چل بڑے ۔ کسی نے اعتراض نہ کیا اور وہ آ کے

برصتے رہے ایک ایک ست برنگاہ رکھی جارہی تھی۔

پھر سؤرج ڈھلے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ دیر تک وہ فائروں کی آ واز سنتے رہے مجروہ آوازیں بچھےرہ کئیں اور انہیں بخوبی اندازہ ہوگیا تھا کہ سندھانے کی اور سے الجھے ہوئے تھے، وہ شروک کے علاوہ اور كون ہوسكتا تھا؟ اس كيفيت سے فائدہ اٹھا كروہ دور سے دورنكل جانا جا ہے تھے، ان دشنول كونل كرنے كا خوثی کسی کو نہ تھی کیکن مجبوری تھی ،وہ بری طرح بیچھے لگ گئے تھے اور ذراس چوک انہیں المناک حادثے کا شکار

سورجِ دور درختوں کے بیچے رو پوش ہو گیالیکن ابھی تار کی نہیں پھیلی تھی، اچا تک ہرمیت نے کہا۔ بهآ وازلیسی ہے؟

يانى - جرن كيتا بولا -

ہاں یقینا۔ پھرانہوں نے بہت دور تک دریا بہتا ہوا دیکھا۔ وسیع وعریض چلیل میدان کے آخری · سرے پر دریا بہتا ہوانظر آ رہا تھا ان کے داہنے ہاتھ پر ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا جواس میدان کے آخری سرے تک چلا گیا تھا۔ محوڑے آگے بردھتے رہاور یانی کی آ واز تیز ہوتی گئے۔

کیا بیآ وازغیر معمولی نہیں ہے۔ شہباز خان نے کہا۔

بہتے ہوئے دریا کی آ واز اتن تیز تو نہیں ہوتی۔

موسکتا ہے کہاس کا بہاؤ بہت تیز ہو۔ ہرمیت سکھ بولا ادراس کا اندازہ انہیں میدان کے آخری سرے پر پہنچ کر ہو گیا۔وریا کا بہاؤتھا کہ قیامت .....جماگ اڑا تا ہوا یائی قیامت خیز رفتار سے بہدر ہاتھا فغا یں پھواروں کی دیواری بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ بہاڑی سلسلہ بہاں آ کردوسری طرف محوم گیا تھا۔ یه حصه گول سا ہو گیا تھا جیسے کی عظیم الثان قلعے کی قصیل ہوجس کی ہولناک گہرائیوں میں دریا بہدر ہا ہو۔ال دریانے ان کا راستہ روک لیا تھا دائیں طرف ہیہ بہاڑی قعیل کے سات بہتا چلا گیا تھا اور بائیں ست سید کل

وہی طرف تو رخ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بائیں ست پینیں کہا جاسکتا تھا کہ کتا سفر کرنا پڑے گا اور کہاں سے بیدریا بایاب ہو۔

محور یانی کود کھر بے چین ہونے لگے کرل نے کہا۔

کیا خیال ہے شہبازاب اس کے سوا جارہ کارنہیں ہے کہ ہم بائیں سمت سفرا ختیار کریں۔ دریاعبورکرنے کے بارے میں کیا خیال ہے ہرمیت سکھ نے کہا

اس جگہ سے۔شہار جرت سے بولا۔

بہاؤ بہت تیز ہے، کرال نے برخیال انداز میں کہا۔

دوسری صورت میجی ہے کہ اس کے ساتھ .....میرا مطلب ہے بائیں ست چلتے رہیں اور جہال

دریایاب ہووہاں سے اسے عبور کرلیں۔

یمی ایک صورت ہے، یہ تیز بہاؤاس بہاڑی فصیل کی وجہ ہے بھی ..... پروفیسر بہاڑی کی طرف د کی کر بولا مگراس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور پہاری کی بلندی دیکھ رہا تھا اس کے ادھورے جملے پرغور نہ کیا عمااور شهباز خان بولا-

"رروفيسركاكبنا درست ب شام مو يكى باوريهال قيام كياجاسكا ب-" " کیا پہ جگہ مناسب ہوگی؟"

"ان ویراندل میں کون ی جگه مناسب ہے کوئی یقین کے ساتھ کہسکا ہے۔" شہباز خان نے کہا۔ " إن ....اس مِن كُونَى شُكَّبِينَ "

' پر بسم الله .....' كرال سب سے بہلے كھوڑے سے اثر كيا۔ اس كے بعد دوسر اوكول نے بھى محوروں کی بیث خالی کر دی تھی لیکن یہاں قیام کیلئے کونی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔

م موڑے یانی کی طرف بڑھ گئے اور کنارے کے پائی میں مندڈ ال دیئے۔

کھانا! ہرمیت سنگھ نے نعرہ لگایااوراس سلیلے میں اہتمام نہیں کیا گیا۔اند میرااب تیزی سے پھیلتا عار ما تقا اور ماحول خوف ناک تاریکی کے غلاف میں لیٹا جارہا تھا۔ بیرالٹا سیدھا کھانا کھانے میں معروف تھے۔سندھانیوں کواب بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا تھا اور ہرلحدان کی آ مدے چوکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ اب وہ اس موضوع پر بات بھی نہیں کررہے تھے کیونکہ بیسب پچھاب ناگز پر تھا۔

یروفیسرنے منہ چلاتے ہوئے چرن گپتاہے کہا۔

"جن بجھے اپنی زندگی کا انو کھا تجربہ ہور ہاہے۔"

اب بیشے اور شوق کی مناسبت سے میں نے براسراریت کو بھی زندگی سے خارج نہیں کیا اور کیا مجی نہیں جاسکتا ۔ یہ بیکراں خلد بیلامحدود کہکشاں جیتی جاگتی پرُ اسراریت نہیں ہے کیا.....؟

بیسب ای طرح زندگی کے بے شار رموز ہیں جنہیں کوئی تحقیق نہیں کھول سکی معربابل ، بینان، اور ہندوستان اسرار کے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے خود لا تعداد عقدوں پر کام کیا ہے کیلن بیدور مل کے داستوں سے گزرر ہا ہے۔ مجھے پہلی بارخود ایک کردار کی حیثیت ملی ہے اور جو پچھ میں دیکھ رہا ہوں اں کا بجزیہ بیں کریار ہا۔

ادر يقيناً بروفيسرسب كجه بحد عجيب ب كيكن بعض اوقات يول محسوس موتا ب جيس جم سب بى کِاتحریش گرفتار ہوں اورای کے زیر اثر عمل کر رہے ہوں ورنہ پیر برصعوبت سفراور ہم خاص طور سے میں ، نے بھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر دہشت طاری نہیں ہوتی جو ہوتی مائيم، جن گيتانے كہا۔

من خود خاص باتنس بتانا حابها تعابه

و یکھاتم سب نے مگر محسوں نہیں کیا۔ کوئی اہم مات تھی؟

متمی میں اور ہے۔ اول تو یہ کہ جب سندھانیوں سے مقابلے کے لیے صف بندی ہوئی تھی تو الائٹا کو گھوڑوں کی گرانی سونچی گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ گھوڑ نے نہیں بھڑکیں گے چنانچہ گھوڑے خاموش رہے نہ صرف خاموش رہے بلکہ پھرا گئے اور جمجھوڑنے پر ہوش میں آئے جیسے بحرز وہ ہو گئے ہوں۔

"اوه بسسين نے غور نہيں کيا تھا۔"

میں نے اچھی طرح غور کیا تھا۔ بیوتو ف متان نے رائفل سے کی سندھامیے مار دیے اور اسے جب احساس ہوا تو وہ خوف سے بدحواس ہو گیا۔ گویا اس نے حواس کے عالم میں میمل نہیں کیا تھا۔ ہاں واقعی۔

نمبرتین اورسب سے اہم چیز اس پہاڑی چوٹی ہے ویکھواس کا اوپری حصدایک ہلال کی مانند ہے ویکھواوپر میں نے کچھو عصدایک ہلال کی مانند ہے ویکھواوپر میں نے کچھو عصد بنایا تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ آ کھے سے میں نے بھی اس نقتے کو دیکھا تھا جو لاش کے پاس موجو وتھا گواس وقت سے اسے وہن میں محفوظ رکھنے کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن تم جانتے ہو چرن گبتا ابوری زندگی اس میں گراری ہے اس لیے وہن سے محنوبیں ہوسکا ، وہ تین چٹانیں جو آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور یہ ہلالی بہاڑیہ تھی نقشے میں تھا مع اس ، ریا کے۔''

"اوه ..... "جرن گيتانے جمرت سے کہا۔

وراصل جرت ال بات پر ہے کہ ہم کی تعین کے بغیر سفر کر رہے ہیں حالات کے تحت رائے بدل رہے ہیں لیکن کی غیر مرئی قوت کے زیرا اڑھیج ست میں سفر کر رہے ہیں ہمار اسفر نقٹے کے مطابق ہیں۔ بلاشیہ جرت انگیز بات ہے۔

''الانشاایک پراسرار وجود ہے ایک انوکمی واستان ہے وہ۔ نہ جانے بیکہانی کیا ہے؟'' ''کرتل نے اسے اپنے بیٹے سے منسلک کر دیا ہے۔''

> ''ہاں بیکرل بی کا دل گروہ ہے۔عام لوگ بیرجرات نہ کر پاتے۔'' دی سے سب سے معرب سے ''

"كون كه سكتاب يبهى ايك محرجو"

خدا ہی جانے ، پروفیسرنے پانی کا گلاس اٹھا کرحلق سے لگالیا۔ کھانے سے فراغت ہوگئی تھی اور سب دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔

نمران اورالائشا بھی دوسرول سے الگ تعلک نہیں تھے۔انہوں نے ایک دوسرے کی زندگی ہمل شامل ہونے کے باوجودا پے جذبات پر قابور کھا تھا اور کہیں بھی ان کی کیفیت سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہور ہے ہیں۔اس تیز وتند وریا کوعبور کرنے کے سلیلے میں بحث ہور ہی تھی اور بہت ی باتھیں مغلوب ہور ہے گئی ہور ہی تھی اور کہت کے باتھیں ۔آ کے کی جانب سفر کرنا اور ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں دریا کا پاٹ چوڑا ہواور پائی کی روانی سست پڑئی ہو۔اس طرح سے مشکل کا م قرار ویا جارہا تھا کیونکہ اصل مسئلہ سندھانیوں کا تھا اب کی بہت سے سندھانیو ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چھے تھے اور ان کا ضمیر خوش نہیں تھا ان میں سے کوئی ہی

ا مقصدی محیل کیلئے وحشت خیزی پرآ ماوہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔

بس یے زندگی بچانے کا مسلمتھا کہ سندھانیوں سے اس انداز ہیں جنگ کرنا پڑی ورندان سے ان کا کئی جنگر انہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہرمیت عظماور شہباز خان تو شروک سے بھی اس تم کی جعڑپ کرنے کیلئے وہ بیار نہیں تھے۔ جس میں انسانی زندگی کے زیاں کا اندیشہ ہو۔ شروک نے جو مجر مانہ حرکت کی تھی اس کیلئے وہ بیار نہیں ویتا چاہتے تھے جب کہ سندھانیے تو ایک طرح سے ہالک ہی الگ تھلگ چیز تھے کین کیا کہا جاتا وہ سب ہی سوچ رہے تھے کہ سندھانیوں سے جس قدر کم ٹر بھیڑ ہو۔ بہتر ہے اور اس کے لیے ہرمیت عظم نے بہی تجویز بیش کی تھی کہ آ گے بڑھنے کی بجائے کوئی الی حکمت ہو۔ بہتر ہے اور اس کے لیے ہرمیت عظم نے بہی تجویز بیش کی تھی کہ آ گے بڑھنے کی بجائے کوئی الی حکمت ملی اختیار کی جائے جس کے دریا عبور کیا جا سکے اس نے کہا۔

رات گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہے کوایک کوشش کریں گے ہمارے پاس مضبوط رسا موجوو ہے اور دریا کا پاٹ اتنا چوڑ انہیں ہے کہ رسے کی لمبائی ہمارے ساتھ نہ دے سکے اس کے علاوہ مکھوڑے تیرنا جانتے ہیں اور ہمارے تمام مکھوڑے چاک وچو بنداور طاقتور ہیں۔

چنانچہم میں سے ایک سرااس کی کمرسے یا گھوڑے سے بائدھ دیں گے اور اسے وریا میں اتار دیں گے وہ گھوڑے کی مدوسے دریا عبور کر جائے تو پھر دوسری طرف پہنچنے کے بعد وہ اس قتم کا بندوبست کر دے کہ پیدرسہ دوسری جانب بائدھ ویا جائے پھر ایک ایک آ دمی گھوڑے پر بیٹھ کر رہے کو پکڑتے ہوئے وریا عبور کرے۔میرا خیال ہے اس میں تھوڑی وقت تو ضرور ہوگی لیکن اگر ایسا ہو جائے تو تمام مشکلات مل ہو مائیں گی۔

شہباز خان نے ہرمیت تکھی تجویز سے اتفاق کیا تھا کرتل البتہ کی قدر متفکر نظر آرہا تھا اس نے کہا۔ لیکن سب سے بردا مسلمہ یہ ہے کہ کیا صرف رسے کی مدو سے دریا کے اس تیز وتند بہاؤ کا مقابلہ کیا

ہم سب جو یہاں ہوں گے کرتل اور ایک آ دمی کو اس طرف جیجا جائے گا میں اپنے آپ کو اس کے لئے بیش کرتا ہوں۔ ہرمیت شکھ نے کہا۔

یدمطلب نہیں ہے بھائی پیش کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک فوجی کی پوری زندگی ہی الیک مہات میں صرف ہوتی ہے اور میں اس سلسلے میں تھوڑی بہت تربیت بھی لیے ہوئے ہوں چنانچہ مجھ سے بہتر آدمی کوئی نہیں رہے گااور میں بڑی خوثی سے اپنے آپ کواس کے لیے پیش کرتا ہوں۔

خیراس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ڈیڈی! جب تک میں موجود ہوں آپ لوگوں کواس طرح کی سی انجھن میں ڈالنا میری غیرت کے لیے ایک گالی ہے۔ نمرانِ نے کہا۔

بھئی بات جذباتی گفتگو کی نہیں ہورہی۔کام اگر کرنا ہے تو ہم میں سے کوئی ایک اسے کرےگا، شہبازخان نے بھی درمیان میں مداخلت کی۔

> اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ پروگرام موزوں رہے گا؟ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھانیوں سے پھر جنگ ہوگی۔

نے دیا۔ میری پیفن کوئی ہے کہ ہمیں ہاری منزل ضرور ملے گی۔ آپ س طرح کہ سکتے ہیں پروفیسر؟شہباز خان نے کہا۔

سر جوڑ ہے بیٹی تین چٹانیں جنکے درمیان ہمیں وہ لڑکی ملی تھی اور اس کے بعدیہ ہلالی چٹان جو دریا سرینارے کی اس چوٹی پر ہے میں نے بہر حال وہ نقشہ دیکھا تھا۔

ے بارک و میں میں تعروہ آرائی کا وقت نہیں ہے ہم بیسب کچے بعد میں سوچ سکتے ہیں پہلے یہاں میں سرے خیال میں تعروہ آرائی کا وقت نہیں ہے ہم بیسب کچے بعد میں سوچ کہاروشنیوں کی ہے آھے ہوئے کہاروشنیوں کی طرف ویکھتے ہوئے کہاروشنیوں کی طار پراسرارا نداز میں غروب ہوتی جاری تھیں۔

غالبًا وہ کوئی موڑ مررہے ہیں۔

دریاعبور کرنا مناسب ہوگا اس سمت سے وہ ہمارا تعاقب کر سکتے ہیں اس وقت موقع ہے کہ ہم دریا عبور کرلیں۔ ہرمیت سکھ نے کہا

انکل میں تجربے کے طور پردریا میں اتر تا ہوں اس طرح اس کے بہاؤ کا اندازہ ہوجائے گا نمران نے بہاؤ کا اندازہ ہوجائے گا نمران نے کہااورا پنے گھوڑے کو تیار کرنے لگا، آپ میری کمر ش ایک رسہ باندھ دیں ش گھوڑے کو دریا میں اتا رتا ہوں اگریہ بہآ سانی دریا عبود کر گیا تو میں اس رسے کو دوسری طرف کسی مضبوط جگہ باندھ دوں گا اور آپ لوگ اس کے مہارے گھوڑ وں سمیت دریا عبود کر لیجے گا بصورت دیگر اگر بہاؤ تا قابل عبور ہوا تو مجبوری ہے پھر ہم یہی راستہ اختیار کریں گے۔

میں بیخطرہ مول نہیں لے سکتا۔ شہباز خان نے کہا۔

انگل میں تراکی میں تمنع حاصل کر چکا ہوں ، زیادہ ہمیں گھوڑ ہے کا خطرہ مول لیما پڑے گا ہمیں گھوڑ ہے کا خطرہ مول لیما پڑے گا ہمیں کر میں تورسہ بندھا ہوگا بہا ؤبہت خطریا ک ہوا تو آپ لوگ جمھے داپس تھینج کیجے گائمران نے کہا۔

بادل نخواستہ بیر تجویز منظور کر لی گئی تھی نمران دیر کیے بغیر گھوڑ ہے کی پشت پر سوار ہو گیا ہرمیت سکھ نے ایک مضبوط درسہ نمران کی کمرسے بائدھ دیا اور نمران نے گھوڑ ہے کا رخ دریا کی طرف کرلیا۔ اہرمیت سکھ نے رسا بن کی کمرسے بائدھ دیا اور نمران نے گھوڑ ہے کا رخ دریا کی طرف کرلیا۔ اہرمیت سکھ نے رسا بن کی کمرسے بائدھ دیا اور خوانور نے تھوڑا سا احتجاج کیا لیکن مالک کی رضا کے سامنے نمان نے گئر لیا تھا اور پھر مارش ہوگا،

سندھانے مور گھوم کر پھر نمودار ہوتے جارے تھے۔

کنارے سے چند قدم آگے بڑھتے ہی نمران کو بہاؤکی قوت کا اندازہ ہونے لگا۔ گھوڑے کے لئم اکٹرنے لگے تھے۔ نمران نے سوچا کہ گھوڑا اگر تیرنا شروع کرے تو بید شکل حل ہو جائے گی چنانچہ اس منظموڑے کی پشت پر ہاتھ مار مارکراہے آگے بڑھانا شروع کردیا۔

بن کنارے پر کھڑے لوگ مختلف کیفیت کا شکار تھے۔ ہرمیت عکھ آ ہستہ آ ہستہ کنارے کی ست آ رہا مقاعقب میں کھڑے ہوئے لوگ بھی رہے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نمران کی کاروائی دیکھ رہے تھے نمران موڑے کے قدم اکھڑ جانے کی وجہ سے تھوڑی ویر تک تو بہاؤ کی ست چلتا رہا اور اس کے بعد اس نے یتوسبایک مجوری ہے، وہ خود ہی ہم ہے بھڑ رہے ہیں چانہیں بے چارے شردک کا کیا حال ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ بدترین حالات کا شکار ہوگا۔ بے وقوف نے غلط منصوبہ بندی کرکے نہ جانے کتنے افراد کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔

آ جا تک بی متان کے حلق ہے عجیب می آ وازیں تکلیں اور وہ سب چونک کراس کی طرف متوجہ ہو مجے متان عجیب حرکات کر رہا تھا ،اس کی گردن ٹیڑھی ہور ہی تھی۔ بدن پرنس سا طاری تھا اور وہ کھسک کران کے باس آنے کی کوشش کر رہا تھا۔

ارے ارے کیا ہوا .....؟ ہرمیت سنگھ کے منہ سے اُکلا اور اس نے تیزی سے مستان کے قریب پیخ کراہے گود میں اٹھایا۔ کیا بات ہے مستان کیا ہو گیا تہمیں .....!

شا.....شار.....او ..... بو مستان نے اپنے بے جان ہاتھ کی انگی اٹھانے کی کوشش کی۔ بہشکل تمام اس کی انگل سیرمی ہوسکی۔

ب من ما ہی مان کا کہ وہ کوئی اشارہ کررہا ہے شہباز نے اس کی انگل کی سیدھ میں دیکھاادر خود بھی چونک ہے جو بھی چونک ہے کافی نیچے نفیے منے بے شار جگنو چک رہ خود بھی روشنیوں کی ایک لمبی قطار تحرک تھی اور بل کھاتی ہوئی ست رفتاری سے نیچ آ رہی تھی۔
موشنیوں کی قطار کے نیچے اتر نے کی رفتارست تھی۔ غالبًا بید ڈھلان خطرناک تھی تمام لوگ چھ لمات کے لیے وہنی طور پر معطل ہو گئے تھے وہ سکوت کے عالم میں بی منظرد کھے رہے تھے ،مستان ہی نے انہیں سے سے آزاد کیا۔

شر .... شروه سندها ي بي -

لعنت ہان پرانہوں نے بلاوجہ بیر باندھ رکھا ہے۔

شہباز خان نے جمنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔

ان کی تعداد کااندازه لگارہے ہوشہباز! ہرمیت تکھے نے کہا۔

اس باركم بخت بهت زياده بير شهباز خان في اس انداز من كها-

نیچی پہنچنے میں انہیں دیر کگے گی۔اس موقع سے فائدہ اٹھا کرہمیں پچھ کر لیما چاہے۔ ہرمیت نے کہا۔ اس .....ہاں .....ہاں ..... ہاں .... شہباز خان جیسے چونک پڑااور پھراس نے چاروں طرف دیھ کر کہادہ ہی صور تیں ہیں یا تو ہم اس تیز رفآر دریا کوعبور کر کے دوسری طرف نکل جائیں اور پھروہیں ہے آ سے کا سفر کریں یا اس کے بہاؤکی سے دوڑ پڑیں اور دور نکلنے کی کوشش کریں۔

کیا دریا کوعبور کرنے کا خطرہ مول لیا جاسکتا ہے؟

ہمیں بددریا عبور کرنا ہوگا شہباز .....اچا تک پروفیسر حاتم فریدی نے کہا اور سب چونک کراے دیکھنے گئے پروفیسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا حالانکہ ہم کسی رائے کا تعین کر کے آ مے نہیں بڑھ رہے لیکن جگہ جمیں وہ نشانات ل رہے ہیں جن کی نشاندہی اس نقٹے میں کی گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ کوئی غیر مرئی قوت ہماری رہنمائی کررہی ہے۔اس نے بے شار واقعات اور حادثات کے باوجود ہمیں راستہ سے نہیں

اجا تک گھوڑے کا رخ تبدیل کر دیا۔

ہرمیت علی کو بیا نمازہ نہیں ہو پارہا تھا کہ نمران کی کیفیت کیا ہے اور گھوڑے کے پاؤل پانی میں اکھڑ چکے ہیں اچا کہ بہنا تھا کہ کھوڑا رخ بدلنے کی وجہ سے دریا کے درمیانی سمت پہنچا تھا اور پانی کے ریاح نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے آگے بھینکا تھا۔ ہرمیت علی کی کر میں رسہ بندھا ہوا تھا اور وہ کنارے پر تھا چنا چا اس کے پاؤل بھی زمین سے اکھڑ گئے اور وہ تین چارفٹ او نچا اُنچل کر دریا کے کنارے پر تھا چنا چا اس کے پاؤل بھی زمین سے اکھڑ گئے اور وہ تین چارفٹ او نچا اُنچل کر دریا کے کنارے پائی میں گر پڑا۔

کنارے پر کھڑے لوگوں کو ایک لیح میں اندازہ ہوگیا کہ نمران کا کھوڑا اب پانی کے بہاؤکی زد میں ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک صور حال ہرمیت سنگ کی تھی دہشت بھری چینوں کے ساتھ دوسرے لوگوں نے برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے رسے کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن صرف ایک لیحے میں رسے کا آخری سرا بھی کنارے سے دوسری طرف پہنچ گیا اور انہوں نے خوف بھری نظروں سے نمران کے گھوڑ کے کو دریا کے بہاؤ پر بہتے ہوئے دیکھا۔عقب میں ہرمیت سنگھ رسے کے ساتھ پانی پر کھٹ ہوا چلا جارہا تھا، وہ کی بارپانی کی سلح پرا بھرالیکن اس کے بعد پانی میں غروب ہوگیا۔ کنارے پر کھڑ بے لوگ بے اختیار چیخ رہے تھے،متان نے پہاڑ کی ست دیکھا۔ اوران کے چہرے خوف اور دہشت سے مجرا مجھے تھے،متان نے پہاڑ کی ست دیکھا۔

منشعلیں جو پہلے ننصے ننصے جگنوؤں کی مانندنظر آ رہی تھیں اب واضح ہوگئی تھیں اور اس کے ساتھ ہی سندھانیوں نے اپنی مخصوص وحشت ناک آ واز میں چیخنا شروع کر دیا۔

ن میں اور ہرمیت سکھ تو چند ہی لمحات کے بعد نگا ہوں سے اوجھل ہو گئے اور کنارے پر کھڑے لوگ دیوانوں کی طرح چیننے رہے اور پھران کی چینوں پرمستان کی بھاری آ واز حاوی ہوگئی۔

ر کی اور کی اور کی کے انہوں نے پاپ کر سندھانیوں کو دیکھا۔ چینوں کی آوازیں تو ان کے کانول میں بھی آرہی تھیں۔ سندھانیے اس وقت زیادہ وحشت ناک ہورہ سے تصاوران کی تعداد کے بارے بیل کولا مسیح اندازہ نہیں لگایا جاسکیا تھا۔ متعلوں کی جو لمبی قطارانہوں نے پہاڑ کی بلندیوں سے اترتے ہوئے دیکھی تھی اندازہ نہیں لگایا جاسکیا تھا۔ متعلوں کی جو لمبی قطارانہوں نے پہاڑ کی بلندیوں سے اترتے ہوئے دیکھی تو وہ یہ فاہر کرتی تھی کہ اس بارسندھانیوں نے اپنی پوری قوت جمع کر لی ہے اور اب صرف ایک ہی راستہ تھا زندگی بچانے وہ لوگ دریا کے کنارے دوڑیں۔ تمام سامان زمین پر انبارتھا صرف تھوڑے جہنیں استعال کیا جا سکتا تھا، سندھانے اب دامن کے آخری سرے تک پہنچ گئے تتے اور اس کے بعداگر وہ تھوڈے ورڑاتے ہوئے اس طرف آتے تو یہاں چینچ میں آئیس چندلیجات سے زیادہ نہ لگتے۔

شہباز خان کے ذہن پر دیوانگی طاری تھی لیکن اس وقت دیوانگی کا مظاہرہ بہت خوفاک ہاہ اور سکتا تھا چنا نچہ اس نے اپنے گھوڑ ہے کی جانب چھلا تک لگائی یہاں فطرت انسانی کا وہ اہم جز وسائے آگا جس کے تحت چاہے غیر شعوری طور پر سہی اپنی زندگی مقدم ہو جاتی ہے اور شایداس وقت ہر مخص پر بہی کیفیت جس کے تحت چاہے کرتل مقبول کے کیونکہ اس کا بیٹا پانی کے بہاؤکی نذر ہوگیا تھا تا ہم ایک بہا در فوجی ہونے کا طاری تھی سوائے کرتل مقبول کے کیونکہ اس کا بیٹا پانی کے بہاؤکی نذر ہوگیا تھا تا ہم ایک بہا در فوجی ہونے کا حیثیت سے اس نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا۔الائٹ بحر زدہ می دریا کے پانی کی جانب دیکھردی کی دوسرے لوگ اپنے کے بڑھا اور اس نے خود جی

ایک تھوڑا سنبال لیا مجر دوسرے کیجے اس نے الائسا کی کمر میں ہاتھ ڈال کراس کے پھول جیسے بدن کواپنے سانے تھوڑے پر بٹھالیا۔

اس دوران چرن گیتا، پروفیسر حاتم فریدی، مستان اور شهباز خان اپ این گھوڑوں کوایز لگا چکے سے چنانچہ کرتل نے بھی اپ گھوڑے کو ایر لگا دی اور پھر وہ وحشت کے انداز میں گھوڑے کو دوڑا رہا خاردوسری طرف سندھانیوں نے فائز نگ شروع کر دی تھی اگران کی بندوقیں قدیم انداز کی نہ ہوتیں تو یقین طور پر بیاوگ سندھانیوں کی ریخ میں آگئے سے کین ان کی تو ڑے دار بندوقیں اور ناتص جھیار بہت کارآ مد بابت نہ ہو پائے اوران کے گھوڑے زقدیں بھرتے ہوئے دریا کے کنارے بے جگری سے دوڑنے لگے اس بابت نہ ہو پائے اوران کے گھوڑے زقدیں بھرتے ہوئے دریا کے کنارے بے جگری سے دوڑنے گئے اس بھا گہدوڑ میں عمل و دانش کا وخل نہیں بہت کارآ مد کہا تھا ہے۔ چنانچہ برخض ایک دوسرے سے بے نیاز زندگی بچانے کی فکر میں سرگرداں تھا۔ یہاں فطرت انسانی کمل کر سامنے آگئی تھی۔

اقدار، مروت ، تمام چزیں ان کے وجود میں اب بھی موجود تھیں لیکن ایٹار کا جذبہ اس سکا می کیفیات کی مذر ہوگیا تھا۔

یں۔ چنانچہ جس کا منہ جدهراٹھ رہا تھا وہ دوڑ رہا تھا تاہم دریا کے کنارے کو انہوں نے نہیں جھوڑا تھا۔اب پنہیں کہا جاسکتا تھا کہ آ کے چل کرراستہ کیا اختیار کرجائے؟

وہ راستوں کا تعین بھی نہیں کر رہے تھے اور اس وقت ان کی زندگی بچانے کا دارو مدار صرف محور وہ راستوں کی اندگی بچانے کا دارو مدار صرف محور دول کے شانوں پر آتھ ہم اتھا۔ چنانچہ وہ بھی مالک کے اشارے پر جان کی بازی لگا کر دوڑ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہے۔خوش قسمتی سے دریا کے کنارے سپاٹ تھے اور یہاں گھوڑ دل کو دوڑ نے میں تکلیف ہوتی۔ الی رکاوٹ نتھی جس سے گھوڑ ول کو دوڑ نے میں تکلیف ہوتی۔

کرنل مقبول الائشاء کوسنجالے ہوئے تھے اور وہ تمام لوگ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، جواس کے ساتھ دوڑ سے تھے۔ جواس کے گھوڑ سے نے ذرا سارخ تبدیل کرلیا تھا اور دریا کے سپاٹ کنارے کو چھوڑ کر وہ بائیں سمت کافی دوئکل گیا تھا لیکن کرنل نے ہوش وحواس پر قابو پاتے ہوئے گھوڑ سے کرخ کو تبدیل کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دور چنچنے کے بعد اس نے وہی سیدھی اختیار کرلی۔ جدھر دوسرے لوگ دوڑ رہے تھے۔

لین فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں کونہیں دیکھسکتا تھا، سندھانیوں کی رائعلوں کی رائعلوں کی رائعلوں کی دور کر رہی تھیں اور یہ آ واز پانی کے شور پر حاوی تھی اور سند آ واز پانی کے شور پر حاوی تھی اور سندھانیوں کے بارے میں یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ چھیل کر تعاقب کر رہے ہیں یا ان کی طرح کی سدھ میں دوڑ رہے ہیں لیکن ان کی چلائی گئی کولیوں میں سے ایک کولی ابھی تک کرال مقبول کے آس پاس سے نیس گزری تھی

وہ آتشیں ہتھیا روں کا ماہر تھا اور الیی صورت حال کا بخو نی اندازہ لگا سکتا تھا چنانچداہے بیعلم چند گلات کے بعد ہی ہوگیا کہ سندھانی یقینی طور پر صرف کنارے پر ہیں۔الائشاء کو بچانے کی ذمہ داری اب اس

پرتھی اور اس نے تمام باتیں چند لمحات کے لیے ذہن سے نکال دی تھیں۔وہ صرف برق رفآری سے اپنے محکوڑے کی لگا میں سنجالے ہوئے محکوڑے کو آگے ہی آگے بڑھا رہا تھا اور اس کی کوشش بہی تھی کہ باقی لوگوں سے جالے لیکن دوسر ہے لوگوں کے محوڑوں کے قدموں کی جاپ یہاں تک سنائی دے رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ فاصلہ خاصا زیادہ ہو گیا ہے وہ محکوڑا دوڑ اتار ہا اور رفتہ رفتہ اسے بیا حیاس ہوا کہ بندوق کی آوازیں اب معدوم ہوتی جارہی ہیں۔

ینچ چٹانی زمین تھی، لیکن مٹی اتن سخت نہیں تھی کہ گھوڑوں کے کھر زخمی ہو جاتے وہ تیز رفآری ہے گھوڑا دوڑ اتا رہااور پھراسے اپنے سامنے درختوں کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ گویا ایک بار پھر جنگل شروع ہو چکا تھا۔ یہاں گھوڑ سے کی رفآ رکو کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ اس برق رفآ ری سے دوڑتا ہوا گھوڑا کسی درخت سے کل ا بھی سکتا تھا اوراس کے گھوڑے سمیت ان کا جوحشر ہوتا اس کا اندازہ کرتل کو بخو بی تھا۔

چنانچداس نے گھوڑے کی رفآرست کرنا شروع کردی اور جنگل کے سرے سے اغر داخل ہوتے ہوئے گھوڑا کافی حد تک اس کے قابوش آگیا۔ وفا دار جانو راپنے مالک کا تحفظ بھی کرنا جانتا تھا چنانچہ وہ فوو بھی اپنی رفآر کوسنجال رہا تھا اور درخوں سے بچنا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا تھا کرتل نے اپنے ذہن کے دروازے بند کر لیے تھے پچھ وچنا سجھنا اس وقت کی بھی خوفنا ک حادثے کو جنم دے سکتا تھا بس اس کے ذہن میں ایک ہی مقصد تھا ، الاکشاء کو گھوڑے کی پشت پر جمائے رکھے اور سندھانیوں کی گرفت سے نکل جائے۔ بھل ایک ہی نظر آرہی تھی۔ بظاہر اس میں کا میانی ہی نظر آرہی تھی۔

کیوں کہ اب نہ تو سندھانیوں کے محوڑوں کی آ وازیں تھیں نہان کے چیخنے کی آ وازیں اور نہ بی فائروں کی آ وازیں لیکن اس سے ایک اور خطرہ لاحق ہوگیا تھا وہ یہ کہ کرٹل اپنے لوگوں سے کافی دور نکل آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان سے جدا ہو جائے۔

محور کی رفتاراب کافی صد تک ست ہوگئی تھی کیوں کہ آ گے جنگل گھنے سے گھنا ہوتا جارہا تھا اور درخت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ، کرتل گہری گہری سائسیں لینے لگا محور نے کو درختوں کے درمیان سے لکتا ہوا جس صد تک ممکن ہوسکا آ گے بڑھا اب چاروں طرف ہولناک سناٹا طاری تھا اور دور دور تک کوئی آ واز سنائی نہیں دے رہی تھی۔

یہاں تک کہ کرتل کے حساس کا نوں نے بیا ندازہ بھی لگالیا کہ وہ دریا ہے کافی دور ہو چکا ہے پائی کا وہ شور جو جنگل میں پھیلا ہوا تھا اب معدوم ہو چکا تھا۔ گھوڑے کوست روی ہے آگے بڑھاتے ہوئے کرتل بید فیصلہ کرنے لگا کہ شہباز خان چن گہتا ، مستان اور پر وفیسر غوری کا کیا ہوا کیونکہ وہ سندھانیوں کی زد پر شے۔ پیر نمران اور ہرمیت سکھ کا خیال آیا اور اس کے سینے سے جیسے کوئی چیز نگلتی ہوئی محسوس ہوئی ، نمران اس کا بیٹا اس کی آرزؤں کا مرکز ایک ولیر اور بہاور فوجی ہونے کی حیثیت سے کرتل کو اپنے اعصاب پہ قابو تھالیکن چند کھات کے لیے نمران کے تصور سے اس کا ذہن معطل ہوگیا ، اس کا ول سینے میں پھڑ پھڑا نے قابو تھالیکن چند کھات کے لیے نمران کے تصور سے اس کا ذہن معطل ہوگیا ، اس کا ول سینے میں پھڑ پھڑا نے لگاس نے اپنی آئی تھوں سے نمران کے ساتھ تا کا ورکہیں ایک جگہ بھی جہاں انسانی زندگی ممکن نہ گھسٹنا چلاگیا تھا اس طوفانی دریا میں کہیں چٹا نمیں بھی ہوں گی اور کہیں ایک جگہ بھی جہاں انسانی زندگی ممکن نہ

ہو ..... کیا نمران ..... کیا نمران .....اس کے حلق سے ایک سسکی می نکل منی اور اچا تک بی اس نے الاکثاء کا ماتھا ہے کا ماتھا ہے کا ماتھا ہے کا ماتھا ہے تانے پرمحسوں کیا۔

الاستان تا ترات تو رات کی تاریخی نہیں ہے۔ الانشاء سر و لیجے میں بولی اور کرتل اس کا چرہ و یکھنے لگا،
الانشائے تا ترات تو رات کی تاریخی کی وجہ ہے اس کی بچھ میں ندآ سکے لیکن اس کا انداز پرسکون تھا جب کہ
ایک لڑی ہونے کی حیثیت سے اسے زیادہ مضطرب ہونا چا ہے تھا پھر کرتل کو خیال آگیا کہ الانشا کوئی عام لڑکی
نہیں ہے بہر طور وہ اس کی ذمہ داری تھی اور اس وقت کوئی ایسا احساس مناسب نہیں تھا کیوں کہ کرتل کو الائشا کو
بھی سنجالنا تھا البتہ وہ بیضرور چا ہتا تھا کہ کی بھی طرح اپنے بقیہ ساتھیوں سے جالے چنا نچے شدیدا عصابی اور
جسمانی تھی کے باوجود اس نے ایک بار پھر گھوڑ ہے کو دائن سمت ڈالنے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ اسے آگے
برھا تا رہا، وہ خود بھی گھوڑ ہے کو کنٹرول کر رہا تھا اور اسے درختوں سے بچا تا ہوا آگے بڑھا رہا تھا بہت سے
برھا تا رہا، وہ خود بھی گھوڑ ہے کو کنٹرول کر رہا تھا اور اسے درختوں سے بچا تا ہوا آگے بڑھا رہا تھا بہت سے
وہوسے بہت سے خیالات اس کے ول میں تھے۔

آ مے کئی بھی جگہ وحثی جانوروں سے سامنا ہوسکتا تھا اور ان سے نمٹنے کے لیے کرتل کے پاس پھر نہیں تھا لیکن صرف بیسوچ اسے روک نہیں سکتی تھی وہ بڑی پامردی سے حالات کا مقابلہ کرتا آ مے بوحتا رہا۔الانشابالکل خاموش تھی۔کافی دیراس طرح سنر کرتے گزر مے لیکن جنگل کا بیسلسلہ ختم نہ ہوا۔نہ جانے دریا سے کتنا فاصلہ ہو چکا تھا۔ پھرا یک چٹانی دیوار نے ان کا راستہ روک لیا دیوار بالکل سیدھی تھی اور اس پر چڑھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔

اس کے سامنے دامن میں چھوٹے تنوں والے عجیب سے درخت تھیلے ہوئے تھے جن میں رس مجرل کی فتم کے پھل لئک رہے تھے جن میں اس کے کہاں آ کر کرتل مجرل کی فتم کے پھل لئک رہے تھے گر بغیر پتوں والے، فضاء میں میٹی میٹی ہوئی تھی بہاں آ کر کرتل رکھوڑے کو دیوار کے ساتھ ساتھ آ گے بڑھانے لگا گوڑا بھی متاتھ استھ ساتھ آ گے بڑھانے لگا گوڑا بھی متاتا کہ بات کی ہوسکا کا شور سائی وے جائے ہوسکا کے جائی دیواراس کے اور دریا کے درمیان جائل ہوا۔

کین دور دور تک کوئی آ واز تک سائی نه دی تھی۔ دیوار کا سلسلہ بھی طویل ترین تھا، گھوڑ ہے کی رفقار بہت ست تھی۔ چنانچے کرتل نیچے اتر آیا اور اس کی لگا میں پکڑ کر چلتا رہا پھروہ ایک الیی جگہ پہنچ گیا جہاں دیوار گھوم گئی تھی اور اس طرح نه جانے کہاں تک چگی گئی تھی کرتل رک گیا اب اس میں آ مے ہوھنے کی سکت نه رفی تھی۔

ادھرکر آل اور الاکٹا اس مصیبت کا شکار تھے، دوسری طرف شہباز خان پروفیسر حاتم فریدی، متان اور کہن گیتا، زندگی اور موت کی کفکش میں جتلا تھے سندھانیوں نے کرتل مقبول کا راستہ کفتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھالیکن وہ سامنے دوڑنے والے گھڑ سوار کا تعاقب کررہے تھے۔ مجبوری کی حالت میں ان لوگوں کو اس افرائقری کے عالم میں بھا گنا پڑا تھا اور ان کا کافی سامان عقب میں رہ گیا تھا، بس شہباز خان اور چرن گیتا، کی پاس رائفلیس تھیں جو انہوں نے نجانے کس طرح سنجال رکھی تھیں اور اس افرائفری کے عالم میں دوڑتے ہوئے وہ بس بھی رائفلیس اپنے ساتھ لا سکے تھے یہ دو رائفلیس ان لوگوں کے لیے بیکار تھیں اور اب صرف

ایک ہی جارہ کا رقعا کہ محوڑوں کوطوفانی رفتار سے دوڑاتے رہیں اور جس طرح ممکن ہو سکے سندھانیوں ہے ۔ دورنکل جائیں۔

سندهانی مسلسل ان کا تعاقب کررے تھے لیکن ان کی گولیاں ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی البتہ مسلسل ان کا تعاقب کررے تھے لیکن ان کی گولیاں ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی البتہ کا کاردار تھا ادراس وقت وہ اپنی تمام تر توجہ ای پر صرف کے ہوئے تھے۔ بنی بارشہباز خان نے پلٹ کرد یکھا تھا اورا سے سندهانی اپ تھا قب میں نظر آ کے تھے۔ ان کی مشعلیں اب بچھ پھی تھیں لیکن آسان کی قدرتی روشی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ شہباز خان کواچا تک تی ایک احساس ہوا تھا وہ یہ کہ سندهانیون کی پوری تعداوان کا تعاقب نہیں کررہی بلکہ یہ تعداد کم رہ گئی تھی، ٹاپد وہ اطراف میں پھیل کر انہیں گھرنا چا جے تھے اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں تھا کہ جس صد تک بھی ہو سکدو اطراف میں پھیل کر انہیں گھرنا چا جے تھے اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں تھا کہ جس صد تک بھی ہو تھا اور اس کوشش میں نجانے کتنا وقت گزرگیا تمام گھوڑے مسلسل ایک می رفار سے دوڑ رہے تھے ادراب ان میں تھی نے ان کی جانب و یکھا نگاہ اٹھتی وہ اپنی ای رفار سے دوڑ تے نظر آ ہے۔ آ مے چل کر راست کی کیفیت بھی تبدیل ہوگی تھی انہوں نے دریا کا کنارہ نہیں چھوڑا تھا لیکن اب دو جس جگر موجود تھے وہاں بموار راست کے بجائے پھر یلی چٹا نیں نظر آ رہی تھیں۔

البعض جگہ او نجے اور نجے شلیمی تھے جو دور وور تک بھرے ہوئے تھے۔ یہ بین کہا جاسکا تھا کہ یہ راستہ آگے چل کر کیا رخ افغیار کرجائے۔ بعض شیادریا کے وسط میں بھی نظر آر ہے تھے اور اس کے ساتھ ہا احساس بھی ہورہا تھا کہ یہاں دریا کا بہاؤ کم ہے، شہباز خان نے ایک لیحے کیلئے ول میں سوچا کہ کاش بانی احساس بھی ہورہا تھا کہ یہاں دریا کا بہاؤ کم ہے، شہباز خان نے ایک لیحے کیلئے ول میں سوچا کہ کاش بانی سے گزرنے کا تجربہ کرنے کی بجائے وہ سامنے ہی آگے بڑھتے رہتے اور اس طرح کوئی ایسی جگہ تلاش کر آپنے جہاں سے دریا پایا ہے ہوتا۔ یہ شیاس بات کا مظہر تھے کہ یہاں وریا کا پاٹ چوڑ اہو چکا ہے اور اس کے بہنے کی رفار کی قدر مدھم تھی۔

ں دی و کی مدولا اس وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ سندھانی کی بھی قیت پر انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آگ بڑھ رہے تھے ہاں ان کی فائرنگ میں اب شدت نہیں رہی تھی ، بی وہ وقا فوقا فتا نشانہ لے کر گولیاں چلاتے اور چند لمحات کے لیے خاموش ہوجاتے ، شاید اب وہ انہیں زندہ پکڑنا ہے جا جے تھے ، کافی دور نکلنے کے بعد ایک گہرائی میں اتر نا پڑا۔ درے کی شکل کی بید گہرائی زیادہ نہیں تھی لیکن اتن محمی کہ ان کے گھوڑے سندھانیوں کی نگا ہوں سے محفوظ ہو گئے لیکن پھراچا تک ہی شہباز خان کے کانوں نے دھائیں وہرائی میں اور اس کے کانوں نے بیہ آواز پہنچان کی۔سندھانیوں کی توڑے دار بینوں کی آواز در امحناف ہوتی تھی۔ بندوقوں کی آواز در امحناف ہوتی تھی۔

لیکن بینی فائرنگ کی جوآ واز تھی ان میں جدیدترین رائعکوں کا استعال کیا جارہا تھا پھرایک دد دھائے ہیں۔
دھا کے بھی ہوئے جن کے بارے میں شہباز خان نے اندازہ لگایا کہ وہ یقیناً دتی بموں کے دھائے ہیں۔
شہباز خان کے چہرے پر چرت کے آٹار پھیل گئے ، دوسرے لوگوں نے بھی یہ کیفیت محسوں کر لی۔ پروفیسر
حاتم فریدی نے گردن کھما کرکہا۔

شهبازخان!اس تبدیلی کومحسوس کررہے ہو۔او ہو! دیکھا! غالبًا وہ چیخوں کی آ وازیں ہیں یقینی طور برسندھانی ...... پرونسیر جملہ پورانہ کرسکا۔

رائفلوں کی آ واڑیں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں اور ان میں انسانوں کی چینیں بھی امجرتی جارہی خمیں یہ جرتی جارہی خمیں یہ چینیں واضح طور پر سائی وے رہی تھیں اور اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ سندھانی کسی اور سے نہردآ زیا ہو گئے تھے لیکن وہ کون تھے جنہوں نے اس وقت ان لوگوں کی ایس مجر پوریدد کی تھی۔

محوڑے غیر ارادی طور پرروک لیے گئے اور وہ صورت حال کا جائزہ لے رہے تھے۔وفعتا ہی فیہباز خان کو دائی ست ایک ایک جگہ نظر آئی۔ جس سے گزر کراو پر پہنچا جا سکتا تھا اور اس نے فوراً ہی اپنے گئے ور اس کی تھا باتی اور اس طرف دوڑا یا چند ہی لمحات کے بعد وہ اس درے سے باہر نگل آیا تھا باتی لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی اور وہ دور دور تک نگا ہیں دوڑا نے لگے جہاں سے اس درے کا آغاز ہوتا تھا وہیں پر سندھانیوں کوروک لیا گیا تھا اور وہ جوکوئی بھی تھے سندھانیوں پر مسلسل فائز تگ کررہے تھے بلکہ ان کے پاس بوں کی اچی خاصی تعداد معلوم ہوتی تھی۔

چنانچہ کی بارلیکتے ہوئے شعلوں میں انہوں نے سندھانیوں کو گھرے ہوئے دیکھا تھا۔ دھما کے بھی سالی دے رہے متصب کے چہرے چیرت کی تصویر بنے ہوئے تقے پھر انہوں نے اچا تک ہی اپنی رائفلوں کو محسوں کیا اور شہباز خان آ ہتہ ہے بولا۔

یروفیسرا گرہم تھوڑا سا آ مے بڑھ کراس ٹیلے میں پہنچ جا کیں تو میرا خیال ہے اپنی مدد کرنے والوں مدکر سکتے ہیں۔

جن گیتا کہنے لگاس کے برعس اگرہم یہاں ہے آگے بڑھ جائیں تو کیا حرج ہے۔
میرا خیال ہے چن گیتا ایسا نہ کریں بلکہ اس وقت ان لوگوں کی مدد کریا مناسب ہے جنہوں نے
سندھانیوں کو ہمارے تعاقب سے روک دیا ہے اگر وہ سندھانیوں سے مرعوب ہو گئے تو سندھانی ان کے بعد
ہمارے پیچھے گئے رہیں گے۔ آؤ چن گیتا ہم ان کی مدو کریں، پروفیسر آپ اور مستان تم بہیں رکو، کیوں کہ
تہارے پاس را تقلیل نہیں ہیں۔

چن گیتا شاید ول سے یہ بات نہیں چاہتا تھا اور یہاں سے نگل بھا شے کا خواہش مند تھا لیکن شہباز خان سے اختلاف نہ کر سکا اور اس کے پیچھے چیچے چل پڑا۔ اس بڑے شیلے کے زو یک پہنچ کر انہوں نے گوڑے چھوڑے اور بڑے اور بڑے اطمینان سے شیلے پر چڑھ گئے۔ شیلے کی بلندیوں سے آس پاس کے منظر نمایاں نظرا رہے تھے۔ ان کے مدوگار بڑی بڑی چٹانوں کے عقب میں تھے اور انہوں نے سندھانیوں کا راستہ بند کرویا تھا۔ وہ سندھانیوں پر مسلسل فائر تگ کررہے تھے اور سندھانی منتشر نظر آرہے تھے کئی گھوڑے مرے کو یا تھا۔ وہ سندھانیوں پر مسلسل فائر تگ کررہے تھے اور سندھانی جوں گی۔ پھر انتظار کئے بغیر شہباز خان اور ہوئے پڑے تھے اس لیے بری کہاں گئی تھوجہ نہ تھے اس لیے بری مران کی گولوں کا شکار ہو گئے جب کہ سامنے والوں سے بیخنے کے بیانہوں نے گئی جگہ آ ڈ لے رکھی تھی۔ مران کی گولوں کا شکار ہو گئے جب کہ سامنے والوں سے بیخنے کے بیانہوں نے گئی جگہ آ ڈ لے رکھی تھی۔ شہباز اور چرن گیتا تاک تاک کر آ ڑ میں جھیے ہوئے سندھانیوں کو نثانہ بنانے لگے اور شہباز اور چرن گیتا تاک تاک کر آ ڑ میں جھیے ہوئے سندھانیوں کو نثانہ بنانے لگے اور

بان ....ای طرف بدده بی تع .....

بانی لوگ کہال ہیں؟ جس مخص نے بیروال کیا تھااس نے بماری لیج میں کہا۔

اس طرف شہباز خان فوراً بولا وہ جانتا تھا کہ بیہ پروفیسر حاتم فریدی اور متان تو بالکل بریار ثابت ہوں مے یا کہیں وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں اس طرح وہ کرنل کی طرح ان سے جدا ہو جا تیں مے۔

ہوں سے بہاز خان کے اشارے پر تین چار آ دی اس جانب دوڑ گئے ادر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں سے دور ہوگئے ، تب وہ مخص جس نے بدالفاظ ادا کئے سے آ ہستہ آ ہستہ آ کے بڑھا اور شہباز خان اور چرن گیتا کے رقم کیا۔

چن گیتا کے منہ سے باختیار لکلاتھا۔

شروك

شہباز خان نے چول کرشروک کوئیس دیکھا تھالیکن چرن گیتا پہلے سے اسے دیکھ چکا تھااس لیے فرانی اس نے پیچان لیا تھا اس کے منہ سے لکلے ہوئے الفاظ اس تخص نے من لیے اور اس کے ہونٹ مراہث کے انداز میں تھنج گئے۔

ہاں میں شروک ہوں، اس نے سینہ تانے ہوئے کہا اور پھر قریب آ کر چ ن گپتا کا چہرہ غور سے دیکنے لگاس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔

مسٹرچن گیتا! اوراس کے بعدوہ شہباز خان کی طرف دیکمارہ پھر بولا۔

يهاجبي ہے ..... بيكون ہے مسلوح بن كيتا؟

میرانام شهباز خان ہے۔ شهباز خان نے کہا۔

اور شروک گردن ہلانے لگا۔ شہباز نے اسے بہت غور سے دیکھا میخص خود کو بحری قزاقوں کی نسل سے کہتا تھا اس کے اجداد قزاق ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ خود شکل سے ڈاکونظر آتا تھا۔ شہباز خان کو تعجب ہوا کہ بریت نگھ جسے زیرک انسان نے اس شخص کے بارے میں دھوکا کیسے کھایا تھا، ان سے ہر بات کی توقع رکھی جا کی تھی میروک نے اپنے ساتھوں سے ان کے ہتھیا دول کے بارے میں پوچھا اور ان دونوں کی رائفلیں انسی چش مردی ۔ اپنی چش کر دیں، شروک کے بکھرے ہوئے ساتھی کیجا ہو گئے تھے پھر وہ بھی آگئے جو پر دفیسر اور مستان کو لینے گئے تھے۔ پروفیسر حاتم فریدی اور مستان ان کے قبضے میں تھا۔

صرف دو،شروك غرايا ادر كهال بين؟

بيردو تتقي

اور کہاں ہیں؟ شروک نے دہاڑ کر پوچھا۔اس بار مخاطب شہباز خان اور چرن گیتا تھے۔ منتشر ہو گئے،شہباز خان نے جواب دیا۔

لب؟ كيے؟

مندهانیوں نے حملہ کیا تھا۔شہباز نے پوری تفصیل شروک کو بتا دی اور وہ بے بسی سے تلملانے لگا دو کئے لگا سندھانیوں کے قدم اکمر گئے وہ بہت ی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے اور چند کھات کے بعد ایک سندھانی بھی وہاں نہیں جو ایک سندھانی بھی وہاں نہ رہائیا۔ بھی وہاں نہ رہائیا۔

ہمباز خان اور جرن گپتا نگا ہیں جمائے ادھرادھر دیکھ رہے تھے کہ اچا تک ہی انہیں اپنے عقب ہے ایک آ واز سنائی دی۔

تم کولیوں کی زو پر ہو۔ سب سے پہلے اپنی راتقلیں پھینک دواگر اس میں ایک لمحے کی تاخیر کی و دونوں کوشکار کر لیاجائے گا۔

انہوں نے وحشت زوہ زگاہوں سے ملیك كر ديكھا تو چار آ دى ان كے عقب ميں موجود تے، زبان آگريزى استعال كى گئ تھى اور لہج بھى غير ملكى تھا۔ چنانچہ سياندازہ لگانے ميں انہيں كوئى دقت نہ ہوئى كہ يہ شروك كے ساتھ ہوں گے۔ شروك كے ساتھ ہوں گے۔

۔ شہباز خان نے مرف ایک لیے کیلئے سوچا پھر چرن گپتا کو اشارہ کر کے بولا ، رائفل ان کے حوالے کردوج ن۔ حوالے کردوج ن۔

چرن گیتا نے فورا ہی رائقل اچھال دی تھی کیوں کہ اس نے بھی ان کی تی ہوئی رائفلوں کود کم لم لا تھا جن کا رخ ان کی جانب تھا اور جن کی تعداد چارتھی ، نیچے والوں نے فورا ہی رائقلیں لیک لی تھیں۔ پھرائیس دوسراتھم دیا گیا۔

اب اطمینان سے نیچ آ جاؤ، کوئی حرکت نہیں کرد کے، تو کوئی نقصان بھی نہیں بنچ گا، خبر دار ہاتھ بلندر کھو پہلے تہاری تلاثی لی جائی گی۔ اس کے بعدتم پراعتبار کیا جائے گا۔

پنہ از کان اور چن گیتا نے اتر آئے فورا ہی دوآ ذی ان کے قریب پنج گئے اور پھر انہوں نے الن کی جیبوں میں جو پھر تھا نکال کر اپنے قبنے میں کر لیا۔ شہباز اور چن گیتا ان کے چہرے و کیسنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں اپنے اعمازے کی تقدیق ہوگئی وہ اطراف کی چٹانوں میں چاروں طرف بھرے ہوئے تھے اور ایسی طور فور آئی ان دونوں کے ہاتھ پشت پر کرکے متعدوں سے کس دیے گئے اور اس کے بعدوہ ان کے شانوں پر دیا وُ ڈال کر انہیں آگے بڑھانے گئے۔

شہباز نے کہا۔ تم لوگ سندھانیوں کو ذہن میں رکھو۔ ہمارے معاملات تو آپس میں ہی ملے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر سندھانی بیمان آ گئے تو .....؟

وہ اب نہیں آئیں گے۔ہم نے ان میں سے سب ہی کوشکار کرلیا ہے، باتی جولوگ بچ ہے،
انہیں ساتھ لیے ہوئے درے کی دوسری جانب بڑھنے گئے، تھوڑی دیر کے بعدوہ اس جھے میں پہنچ گئے، جہال
چٹانوں کے عقب میں ان کے ساتھی موجہ دہتے، وہ سب چلتے پھرتے نظر آرہے تھے اور شہباز خان اور جہان
گپتا کے اعدازے کے مطابق ان کی تعداد آٹھ، نوسے کم نہیں تھی۔ باتی چاریہ تھے، گویا یہ کافی لوگ تھے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے قریب پہنچ گئے، ایک آدی نے گھوڑے بھی سنجال رکھ تھے
درسری طرف موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا۔

صرف دو.....؟

افسوس .....افسوس ...... پیچهامید بندهی تحقی وه بھی ختم ہوگئ ...... باقی سندهانی تمهارا اسباب لوشیع کے لیے رک مجھے ہوں مجے، اوہ ..... بمیں تمہاری نہیں تمہاری خوراک کی ضرورت تھی وہ بھی گئی .....وہ بھی گئی .....ادرتم سب گدھے ہو۔

ہارااسلی بھی ان کے ہاتھ لگ گیا۔شہباز نے کہا۔

اسلحہ کی کوئی کی نہیں ہے۔ میرے پاس ، انبار ہیں اس کے مگر خوراک .....خوراک ..... شروک عجیب سے لیج میں بولا پھراس نے اپنے ساتھیوں کود یکھتے ہوئے کہا۔

انہیں باندھ کریہاں بٹھا دو

رسیوں کے کلڑے سے ان کے ہاتھ کس دیئے گئے۔کسی نے تعرض نہیں کیا تھا۔ رات آ ہتہ آ ہتہ گزررہی تھی۔ انہیں بہاں بٹھانے کے بعد دوآ دمی ان پر پہرہ دینے گئے، شروک اپنے بقیہ ساتھیوں کے ساتھ اس طرف چل پڑا۔ جہاں سندھانیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید ان کی حلاقی لینے گیا تھا۔ چاروں قیدی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ان کے چہرے تثویس و پریشانی کے آئنددار تھے۔ ہر شخص اپنے طور یران حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔

**y** ..... **y** ..... **y** 

تمام شرازہ منتشر ہوگیا تھا۔ شہباز خان، پروفیسر حاتم، چن گپتا اور متان یہاں پیش گئے تھے۔
کرل مقبول اور الائشا ادھر بھٹک رہے تھے لیکن نمران اور ہرمیت سنگھ در حقیقت موت کے سفر پر تھے تیز و
تندوریا انہیں تنکے کی طرح بہائے لیے جارہا تھا۔ نمران کو پانی میں اتر تے ہی احساس ہوگیا تھا کہ ملطی ہوگی۔
طوفانی دریا تا قابل تنفیر ہے لیکن جوانی کے جوش میں اس نے وہیں سے واپس ہونے کے بجائے گھوڑے کو
گہرے یانی کی طرف موڑ دیا اور اس کا نتیجہ ایک لیے میں ظاہر ہوگیا۔

مرست بال کی حرف استان میں میں میں بابق کی کوشش کی لیکن پافی کے مولناک ریلے نے اسے الث دیا اور نمران اس کی پشت سے جدا ہو گیا۔ کمرسے بند ھے ہوئے رہے کو ایک جھڑکا لگالیکن اس کے بعد کچھ نہ ہوا اور پافی اسے آغوش میں لیے دوڑیڑا۔

نمران نے حواس قائم رکھنے کی کوشش کی اور تیرا کی کے اصولوں کو آزما کر اپنابدن ڈھیلا کر دیا۔ طاقتور پانی سے جنگ کی طورمکن نہیں تھی۔ ایک لمحے میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے تھے۔ اس کی زبر دست رکڑ بدن پیسے دے رہی تھی اور وہ خود کو پانی کی سطح پر برقرار ندر کھ پار ہاتھا۔ پانی اسے بھی ڈبودیتا بھی اجمار دیتا اور یوں فن تیراکی کے تمام اصول بیکار ہو گئے تھے۔

یوں ی پروں سے ماہ ری بید داول سے سے بعد ہوش وحواس مفلوج ہونے گئے، سوچنے بیھنے کی قو تیں سلب ہو گئیں اور پھروہ مرف پانی کے رحم و کرم پررہ گیا۔ جوان اور قو کی بدن البتہ بیسب پچھ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے بہوشی طاری نہیں ہوئی تھی کیکن نیم عشی کی کیفیت ضرور تھی اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ بار بار کمر میں بندھے رہے و جھٹا لگتا تھا البتہ اس کی وجہ بچھ میں نہیں آ رہی تھی نہ جانے سے وقت تک اس انو کھ سنر کی رفتار یکی رہی۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے بیشور کم ہونے لگالیکن بیسب پچھ بس

خواب کی کیفیت میں تھا۔ آئکھیں بند تھیں اور ذہن میں بار بار سنائے چھا جاتے تھے اس کے مسلس سکوت چھا تا گیا۔ آگے برفی ہے ایک بار پھر کمر کو جھٹکا لگا اور حواس کی آخری جھانا گیا۔ ایک بار پھر کمر کو جھٹکا لگا اور حواس کی آخری مدیمی ختم ہوگئی۔

پراس وقت ہوش آیا جب سورج کی کرنیں آ کھوں میں چینے لگیں۔اس نے آ کھیں کھولیں اور جلدی ہے بند کر لیں۔ وھیلوں میں چیک کی مار گئی تھی۔آ کھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ دیر تک دوبارہ جمیس کھولئے کی ہمت نہ ہو تکی اوروہ ای طرح پڑارہا۔تمام حسیس آ ہتہ آ ہتہ جاگ رہی تھیں۔اس یانی کا احساس ہوا جو اس کے بدن کو چھوتا ہوا گزررہا تھا۔اس کے ہاتھوں نے کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کی اور وہ تا اس کے باتھوں نے کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کی تو دفعتا اور تھوڑے سے پانی کے بیچے اسے زمین کا سہارا مل گیا۔اس نے زمین پر ہاتھ لگا کر اٹھنے کی کوشش کی تو دفعتا اے کانوں کے قریب پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ سائی دی۔

کوئی بڑے پرول والا پر نمرہ قریب ہی سے اڑا تھا پرول کی ہوااس کے چہرے سے طرائی اور بد ہو کاایک ہم کاناک میں چڑھ گیا۔اس نے تھبرا کرآ تکھیں کھول دیں۔ چھتری جیسے چوڑے پرول والا گدھاس کے سرے گزر کر پچھ فاصلے پرایک پھر پر جا بیٹھا تھا۔اس نے سہی ہوئی نظروں سے اس بدصورت پرندے کو دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔

لیکن کمراح کی تھنچ کی اوروہ ایک ست اڑھک گیا۔ تب اس نے کمریس بندے ہوئے رہے کو دیکھا اور اس رہے کہ اور کی کھنچ کی اوروہ ایک ست اڑھک گیا۔ تب اس نے بو کھلائی اس نے بو کھلائی اس سے چاروں طرف و یکھا، تیز رفار دریا یہاں تک پہنچ کر دور دور تک پھیل گیا تھا۔ جہاں تک نظر ہاں نظر آرہا تھا کہیں گہرا کہیں اٹھلا، جاروں طرف او نچے بچے پھر بھرے ہوئے تھے۔ جات کھرے ہوئے تھے۔

خوف کی ایک اہراس کی رگ و بے میں دوڑگی۔ بیمردارخورات چٹ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے
ال باراس نے خود کو پوری طرح سنبال کر بدن سیدھا کیا اوراٹھ کھڑا ہوا۔ رسہ کچھڈ ھیلا پڑا تو ایک بار پھر
ال کا تدیم اکھڑنے گئے۔ رسد دوسری طرف سے تھنچ رہا تھا اس نے جمر جمری لے کر بدن کو سنبالا اور رسے
کودفوں ہا تھوں سے پکڑلیا پھروہ اس کی قوت کے سہارے آگے بڑھنے لگا، یائی اس کے تخوں سے پچھاو نچا
مار تھوڑ کی دور چل کروہ گھٹوں تک آگیا چر جب وہ پانی میں گڑی ہوئی اس نو کہلی چٹان کے پاس پہنچا تو اس
نے ایک اور سننی خیر منظر دیکھا اس کے دوسرے سرے سے بندھا ہوا ہرمیت سکھ، تیزی سے بہتے ہوئے پانی شانظراً رہا تھا۔

اس نو کملی چٹان نے ان کی مدد کی تھی۔رسہ درمیان سے اس چٹان میں اٹک گیا تھا۔اگر دونو ل سیدھ میں ہوتے تو بہتے ہوئے آگے نظر آ رہا تھا۔ ہوتے تو بہتے ہوئے آگے نظر آ رہا تھا۔

مران نے فورا کاروائی شروع کر دی اور ہرمیت تنگیر کو پوری قوت سے تھیٹنے لگا ہرمیت تنگیر کے تو یہ بیکل بدن کو گہرے پانی کے بہاؤ سے نکا لئے کیلئے اسے بخت محنت کرنا پڑی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔

برمیت سنگی کو بہاؤے بچا کرنمران نے گہری سانس لی۔اسے بیا ندازہ تو ہوگیا تھا کہ وہ زندہ ہے اب اس کے علاوہ چارہ کارنہ تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کنارہ تلاش کرے حالاں کہ خوداس کے اعصاب بھی کشیرہ تھے اور جسمانی قو تیں بھر پور طور پر ساتھ نہ دے پار پی تھیں لیکن بیسب پچھتو کرنا ہی تھا۔

بشکل تمام اس نے ہرمیت سکھ کوشانوں پراٹھایا اور کنارے کی تلاش میں نگا ہیں دوڑانے لگاوریا کے وسیع وعریض پھیلاؤ کو دیکھ کر دہشت طاری ہوتی تھی۔وہ درخت دوفرلا نگ سے کم دور نہ ہوں گے جو کنارے کا نشان دے رہے تھے لیکن اس کے علاوہ چارہ کا رنہیں تھا۔نمران لرزتے قدموں سے چل پڑا بھو کے گدھ غصے سے چیختے ہوئے ان کے گردمنڈ لانے لگے تھے۔

**>** ..... >

الائشا اس دوران بالکل خاموش رہی تھی۔ کرٹل کی کوششوں پراس نے کوئی تبمرہ نہیں کیا تھا نہ ہی ا اپنے طور پر اس نے کوئی مشورہ دیا تھا۔ کرٹل نے گھوڑے سے انز کراہے بھی سہارا دیا اور پھر گھوڑے کوایک پھرسے با تدھ دیا۔الائشا خاموثی سے ایک پھرسے پشت ٹکا کر بیٹھ گئ تھی۔

پر سے با مرطار پار مان مان من من سے بیاب رسے پات کی مانس کے کرالائشا سے پھر فاصلے پر جا
کرتل چاروں طرف نظریں دوڑا تا رہا۔ پھرخود بھی گہری سانس کے کرالائشا سے پھر فاصلے پر جا
بیٹھا۔رات آ ہستہ آ ہستہ سفر کرری تھی ماحول پر تکمل خاموثی طاری تھی اور کہیں سے کوئی آ واز سنائی نہیں وے
ری تھی ہوسکتا ہے دن کی زوشن میں کوئی کام بن جائے۔رات میں راستوں کا تعین کرنا بھی تو مشکل تھا۔ کرتل
نے دل ہی دل میں سوچا۔اس کی نگامیں الاکشا کی جانب اٹھ گئیں وہ بے چینی سے گردن پٹنے رہی تھی۔

کرل چندلحات اے دیکھتارہا ...... پھراپی جگہ ہے اٹھ کراس کے قریب آ بیٹھا۔الاکشاچ کی کر کرنل کی صورت دیکھنے لگی تھی۔

الانشابية! كرنل نے محبت بحرے انداز میں اسے آواز دى اور الانشا کھوئى کھوئى نظروں سے اسے

اگر ہو سکے تو تم تموڑی دیر آرام کرلو ..... ممکن سے بارند ہوجاؤ۔

الانگانے کوئی جواب نہ دیا وہ جلتی نگاموں سے کرتل کو دیکھتی رہی پھراس نے پھر سے سرنگا کر ایکھیں بند کرلیں کرتل اس کی اس کیفیت کا صحیح طور پر انداز ہنیں لگا سکتا تھا کین اسے بیاجھی طرح انداز ہفا کہ الائشا بھی نمران کو جاہتی ہے اور دونوں نے آیک دوسرے کی رفاقت ای محبت کے ناتے تبول کی ہے۔ ہوسکتا ہے الائشا کے ذہن میں نمران کا تصور ہو۔

، بہر طور وہ چند لمحات الائشا کے پاس بیٹھا رہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب

سی کا وقت جدو جبد میں گزرا تھا اوروہ دوبارہ ان لوگوں کو پانے کیلئے کوشاں رہا تھالیکن اب جب یہاں آ کر بیٹا تو دل پرایک عجیب کی کیفیت کا حملہ ہوا۔

نمران .....نمران .....نمران .....جس کے لیے اس نے یہ تکلیف دہ سنرکیا تھا۔ ہاں یہ ایک شوس چائی تھی کرتل اس دنیا میں اپنے بیٹے سے زیادہ کی کوئیس چاہتا تھا۔ ایسے تعاون کرنے والے باپ مشکل ہی ہے ہوتے ہیں۔ یو نیورٹی میں بھی جب نمران اور الاکشا تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کرتل نے دو تین بار الاکشا کو جہ رکھا تھا۔ ویسے بھی شہباز خان سے اس کے اچھے تعلقات تھے کیکن ان تعلقات میں مزید قربت الاکشا کی وجہ ہے پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد جب الاکشا ایک انوکھی بیاری کا شکار ہوگی تو کرتل نے تشویش سے اپنے اکو تیے بیدا ہوئی تو کرتل نے تشویش سے اپنے اکمار ہوگی تو کرتل نے تشویش سے اپنے اکمار ہوگی تو کرتل نے تشویش سے اپنے اکمار ہوگی تو کرتل نے تشویش سے اپنے اکھی ہے دیں الاکشا کو بہت چاہتا ہے۔

کیانمران الاکشاکی جدائی برداشت کرسے گا؟ جب اس نے نمران کواس جانب ماکل پایا کہ الاکشا کی بھی کیفیت کا شکار ہووہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو کرتل مقبول بھی دل و جان سے اس جانب متوجہ ہو کیا اور اس کے بعدوہ پر اسرار واقعات سامنے آئے الاکشاکی کہانی کرتل کے علم میں آئی۔ کرتل نے ایک باپ کی حیثیت سے بار بارسوچا کہ تہیں نمران کی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے ..... جب بیٹے کی کیفیت ذہن میں آئی تو وہ بیمی سوچتا کہ کہیں الاکشاسے جدائی بیٹے کیلئے زندگی بحرکاروگ نہ بن جائے۔

چنانچہاس نے اپنے دل و د ماغ کے خلاف فیصلہ کیا اور ہر طرح نمران کا ساتھ دینے لگا۔ یہ ہی وجہ تحل کہ اس نے اپنی پرسکون زندگی چھوڑ کرجنگلوں کا رخ کیا تھا حالاں کہ فوجی زندگی سے ریٹا کڑمنٹ کے بعد دوبقیہ زندگی آرام سے گزارنا چاہتا تھا اوراس نے اس کے لئے معقول بندوبت کرلیا تھا لیکن تقدیر کے فیصلے انسانی فیملوں سے مختلف ہوتے ہیں اور تقدیر جو بھی فیملہ کرتی ہے وہی آخری فیملہ ہوتا ہے چنانچہ اسے ایک بار بھرم م جویا نہزندگی کی طرف آئا ہے ا۔

آلیکن جس کے لئے اس نے بیسب کھی کیا تھاوہ ایک الی کیفیت کا شکار ہو کراس کی نگاہوں کے سامنے سے عائب ہوا تھا کہ کرل کا دل کلڑ ہے کلڑ ہے ہوا جار ہا تھا .....اب جوسکون سے بیٹے کرسوچا تو دل کی دشت بڑھتی گئی .....وہ پرشور دریا .....وہ ہولناک بہاؤاور نمران کا اس میں شکے کی مانند بہہ جانا۔ ہرمیت سکھی بیٹے آدی کا اپنے آپ کو نہ سنجال پانا اس بات کا مظہر تھا کہ نمران زندگی سے موت کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔کرا کے دل سے ایک سروآ ہ نکل حمی ۔

آہ .....نمران کیااں جنگلوں میں لا کرتم جھے دور ہوجانا چاہتے ہوکیاتم .....کیاتم آہ کیا یہ بچ تھا کہ کہ اس کے دل کی کیفیت بدلی لیکن اس نے اس بدلی ہوئی کیفیت سے اپنی کی نوٹکال لیا۔

نہیں یہ انسانی معاملات نہیں ہیں۔ تقدیر کے کھیل پچھائ تم کے ہوتے ہیں یہ لڑی بے جاری سے کناہ ہے بہت سے احساسات کرتل کو تڑیا تے رہے اور وہ اپنی آئھوں کو صاف کرتا رہا۔ کاش اسے کسی طرح نمران کا پیہ چل جائے کاش، مگر کیے ۔۔۔۔۔کیا اس جنگل میں اب تنہائی کے علاوہ پچھنہ ہوگا، پیتنہیں وہ لوگ منران کا پیہ چل سے نکل آئے یا ان کا شکار ہو گئے۔فضاء میں ہلک می پیدا ہوگئ تھی منہنم پڑر ہی

تقی اور ماحول بھیکتا جا رہا تھا، کرتل کے ذبین پر غنودگی می طاری ہوگئی بیتھکن کا نتیجہ تھا۔ وہ نجائے گئی دیراس غنودگی کے عالم بیس رہا کہ دفعتا اس کے کانوں میس چند آ دازیں گونجیں، بیب بھیٹر یوں کے چلانے کی آ دازیں تھیں کرتا سنجل کر بیٹھ گیا، وہ ان آ دازوں کو سنتارہا اس نے ایک نگاہ الائشا پر ڈالی اور ایک بار پھراسے چونکنا پڑا۔ الاکشا سونہیں رہی تھی اب وہ اس پھر سے تھوڑ ہے فاصلے پر دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے وہی ککڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جنہیں کرتا بھی کئی بارد کیھ چکا تھا الاکشا بڑے انہاک سے لکڑیوں پر جھی ہوئی تھا ور دور سے بھیٹر یوں کے چلانے کی آ وازیں فضا میں ابھر رہی تھیں لیکن ان آ وازوں کا فاصلہ کافی تھا در بظاہر دورمحسوں ہوتا تھا تا ہم کرتل کا ہوشیار رہا ضروری تھا۔ پھر الاکشا آ ہستہ آ ہستہ آ ہے۔

یہ چکتا ہوا چہرہ کی انسان کا نہیں تھا۔ ایک بجیب ی چک اس کے چہرے پڑھی اور اس کی آتھوں سے روشی می پھوٹی محسوں ہورہی تھی۔ وہ ایک ایک قدم کن گن کرآ کے بڑھی اور ایک اور نچ پھر پر جا کر کھڑی ہوگئے۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضاء میں پھیلا ویئے اور اس کے بعد کرتل نے ایک اور آ واز سی بھیڑیوں ہی کے چلانے کی آ واز تھی لیکن اتی طویل کہ کرتل کو اس کے سانس کی قوت پر جمرت ہوئی۔ میں یہ بھیڑیوں ہی کے چلانے کی آ واز تھی لیکن اتی طویل کہ کرتل کو اس کے سانس کی قوت پر جمرت ہوئی۔ میں اور است کے اس کے ہاتھ بدستور فضا میں پھیلے ہوئے تھے دور چلانے والے بھیڑیے نے موش ہو گئے تھے لیکن الاکٹا کے حلق سے بیآ واز یں مسلسل نکل رہی تھیں اور رات کے اس ہولناک سنا نے میں اگر کوئی کچ دل کا انسان اس کیفیت کو دیکھ لیتا تو یقینی طور پر اس کے دل کی حرکت بھی ہوئی ایک باراس کے حلق سے وہ آ واز یں تکلیں اور اس کے بعد اس جاتی۔ الاکٹا ایک پر اسرار وجود محسوس ہورہی تھی ۔ ٹی بار اس کے حلق سے وہ آ واز یں تکلیں اور اس کے بعد اس بیٹ ورنے گئی۔ نے دونوں ہاتھ نے گڑا و یے اور آ ہستہ آ ہستہ چاتی ہوئی اپنی جگہ پر آ پیشی اور لکڑیوں کو پھر سے الٹ بلیٹ کرنے گئی۔

سرے ں۔
کرٹل پریشان انداز میں الاکٹا کود مکھر ہاتھا۔ آخراس لڑک کی پراسرار کہانی کیا ہے یہ کیا چیز ہے
کچر بچھ میں تو آئے وہ سوچ رہاتھا لیکن الاکٹا سے مخاطب ہونا اس وقت اس کیلئے ممکن نہ تھا۔ دلیری اپنی جگہ
ایک الگ حیثیت رکھتی تھی لیکن جو پراسرارواقعات کرٹل کے سامنے آرہے تھے ان میں مداخلت اس کیلئے ممکن
نہتی، بہت دیر تک وہ الاکٹا کود کھیا رہا الاکٹا نے کٹڑیاں بھیٹی انہیں احتیاط سے رکھا اور پھرای پھر سے جاکر
پشت لگا لی شاید اب وہ سورتی تھی کیوں کہ تھوڑی دیر بعد کرٹل نے اسے ایک طرف لڑھکتے ہوئے دیکھا، اس
نے اپنے دونوں ہاتھ سرکے نیچے رکھے اور گہری نیندسوگئی۔

ر من مندی سانس کے کرآسان کودیکھنے لگاتھا چر منبع کی روشی آہتہ آہتہ نمودار ہونے ملکی اور کرتل شعندی سانس کے کرآسان کودیکھنے لگاتھا چر منبع کی روشی آہتہ آہتہ نمودار ہونے ملکی اور

تموری در کے بعد سورج کے آثار نظر آنے گئے۔

کرنل کا دل دھر کنا بھول گیا۔

می ہوگئی تھی کرتل نے چمرہ زور سے جھٹکا اوراٹھ کھڑا ہوا کچھ بھی تھا زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کوسنعبالنا ضروری تھا کرتل کی خواہش تھی کہ وہ فوراً ہی اپنے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دے لیکن ہیا تقا آسان کام نہیں تھا دن کی روشنی ہیں بھی اس نے اس ماحول کودیکھا تھا اور اس نے بالکل اجنبی پایا تھا دریا کا شورکہیں سنائی نہیں دے رہا تھا۔

بہر طور وہ الائشا کو جگائے بغیر ادھر دیکھا رہا اور پھر کی خیال کے تحت ان درختوں کی جانب بڑھی جن پر وہ رس بھری قتم کے پھل لٹک رہے تنے پیٹ کی آئم گس برآگ سے زیادہ شدید ہوتی ہے اور سرقی کو شدید بھوک لگ رہی تھی ، کرتل نے ایک پھل چکھا اور اسے لذیز پاکر بہت سے پھل تو ڑ لیے۔ وہ ان بھوں کو کھانے لگا بلاشمہ میاس کی ہمت تھی کہ ایسے دلدوز سانچے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھانے کیوں اندر سے ایک اعتماد ابلیا ہوا محسوس ہور ہاتھا۔

کا جانے یوں مورے یہ مسابق کے استعماد کا میں است کا است کا اور میں میں اس اور مراکلا ہے اس طرح نمران کو ہمیں کا دور اس آس آس اس کے اس کا اظہار کر رہی تھی مجروہ کو بھی کنارہ مل جائے گا یہ اپنے آپ کو بہلا نانہیں تھا بلکہ اس کی دلی کیفیت اس بات کا اظہار کر رہی تھی مجروہ ای وقت جو زکا جب اسے الاکٹا کی آواز سائی دی۔

الانشا جا گ کی تھی اوراہے دیکھ رہی تھی اس نے دوبارہ کرل کو پکارا .....

انکل .....انکل .....اور کرتل بہت سے پھل لیے اس کی طرف پلٹا الائشا کے ہونٹوں پر ایک پر سکون مسکرا ہٹ تھی اور وہ بالکل نارٹل نظر آ رہی تھی کرتل کے ہاتھوں میں بیے پھل دیکھ کروہ بنس پڑی۔

آپ نے کھائے انکل۔اس نے پوچھا۔

بان ..... بيٹے اوتم كھالو بھوك لگ رہى ہوگى۔

کرل تشویش بحری نظروں ہے اسے دیکھنے لگاس کی کیفیت سے بیاحساس ہوتا تھا کہ الاکشااس وقت درست نہیں ہے پھل کھانے کے بعد الاکشائے گردن ہلائی اور پھر چاروں طرف دیکھنے گی پھر آ ہت ہے ہولی۔

آ یے انگل اس طرف چلیں۔ کرل چونک کرالائٹا کودیکھنے لگا تو اس نے پراعمادا نداز سے گردن تے ہوئے کہا

ہاں انگل تشویش کی کوئی بات نہیں ہے بیسب پچھ .....سب پچھ میراا پنا ہے ، میں ..... میں .....وہ ایک دم جیسے چونک می پڑی ، پھر کرتل کو دیکھ کرہنس پڑی۔

آئے نہ گھوڑا کھول کیجئے۔

کرن خاموثی ہے آ مے بڑھا اور اس نے اس محوڑے کو پھر کی گرفت ہے آ زاد کردیا اس کے بعدہ دونوں محوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے۔الاکشا جس طرح مطمئن اور مسر ورنظر آ رہی تھی۔اس سے کرنل کو اور نیادہ آت یہ ہوگئی تھی۔ پھر پچھ دور چلنے کے بعد الاکشانے اچیا تک کہا۔

اگرآپ نمران کے لئے پریشان ہیں انکل تو اس پریشانی کو ذہن سے نکال دیں وہ زعمہ عبد محمد کے معرات میں ہوں دعمہ میں اسلام کی گئی ہے۔ معمد معرات جو مک میرا اتحا۔

**.....** 

اں بارے ہیں سوچ چکا تھا۔ شروک کی کیفیت جنو نیوں کی گئی اور اس کا لباس تارتار تھا۔ ان سب کے طلبے بری طرح خراب ہورہے تھے۔وہ خوراک سے محروم ہو گئے تھے کہیں ان کی بید دیوا تکی کوئی ہولناک رخ نداختیار کر جائے۔شہباز سے ساتھ جولوگ تھے ان بیس سے کوئی بھی الیانہیں تھا جواسیے طور پر کسی دلیری کا مظاہرہ کر سکے۔

پروفیسرایک مرنجال مرخ قتم کا آدمی تفایے چارے کی تقدیر بی خراب تھی کہ ان لوگول کے ساتھ ان جنگلول میں آپینسرایک مرنجال مرخ قتم کا آدمی تفاید کا انسان نہیں تھا باتی متنان تو وہ بذات خودا یک بے وقوف سا انسان تھا، چنا نچہ اس وقت تمام تر ذمہ داری شہباز خان پر بی تھی کرتل اور الائشا کا کچھ پھ نہیں تھا وہ دونوں نجانے کس طرف نکل گئے تتے اس طرح سب بی منتشر ہو گئے تھے گرسب سے زیادہ نم نمران اور ہرمیت سکھ کا تھاان دونوں پر کیا بیتی ؟ کیا دریا کی تیز لہریں انہیں زندگی کی جانب دالیں آنے دیں گی۔ کہیں وہ پھر سے کا تھاان دونوں پر کیا بیتی ؟ کیا دریا کی تیز لہریں انہیں زندگی کی جانب دالیں آنے دیں گی۔ کہیں وہ پھر سے کرا کریاش یاش نہ ہوجا کیں۔

آہ ......اگر میکہانی اس انداز ہیں ختم ہوئی تو بہتاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہوگا، ہنتے ہتے لوگ کی لائے کے بغیراکیہ مقعد کی تلاش ہیں لکلے تھے اور ایک معم کرتا چا ہے تھے لیکن ان کا انجام کچھا چھا تو نہ تھا شہاز خان نے گردن جبکی اور تاریکی ہیں آ تکھیں مچھاڑنے لگا، شروک کے ساتھی ان پر پہرہ وے رہے تھے شہاز خان اور دوسرے لوگوں کا کہیں پت نہ تھا اس طرح رات آ ہتہ آ ہتہ ختم ہونے لگی اور پھر دوسری صبح شہباز خان اور اس کے ساتھیوں کے بیشے او نگھا دہ سب ایک جگہ بیٹھے او نگھا رہے تھے، پت خان اور اس کے ساتھیوں کے دوت واپس آگئے جب کہ شہباز خان ایک لیے جگہ بیٹھے او نگھا۔

بہر حال ان کے بارے میں جبتی بھی نہیں کی جائٹی تھی شہاز کوتو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کسی طرح ٹروک سے نجات حاصل کرے۔ اپنے طور پر وہ اس مخص کا دشمن نہیں تھا لیکن اسے اس کی قید میں رہنا بھی پنڈیس تھا۔

پھر دوسری ضبح اس نے ایک عجیب وغریب منظر دیکھا۔ شروک اور اس کے ساتھی ان کھوڑوں کو پکڑلائے جن پر سوار ہو کریدلوگ یہاں تک پہنچے تنے وہ نجانے کیا کرنا چاہتے تنے، شہباز خان کے ساتھ دسرے تمام لوگ بھی ہوشیار ہو گئے تنے اور ان لوگوں کی کاروائیاں دیکھ رہے تھے۔ گھوڑوں کی ٹائلیں اور پاتھا کے خصوص انداز میں باندھے جارہے تنے اور اس کے بعد گھوڑوں کوزمین پر گرالیا گیا۔ شہباز خان کے مال سے ایک عجیب کی آ وازنگل گئی۔

 اس انو کمی داستان کے تمام کرداراب تین حصول بیل تقیم ہو گئے تھے، ہرمیت سکھ اور شہباز خان نے جوانی کے عالم بیس بہت م مہمات سرانجام دی تھیں ، بڑے بڑے سرکش اور وحثی جانور ہلاک کے تھے۔ بہت سے بریسان کن حالات کاشکار ہوئے تھے۔

لیکن ان جنگلت میں برسول قبل جس کہانی کا آغاز ہوا تھا وہ آج بھی جاری تھی اور غور کرنے سے بیاندازہ ہوتا تھا کہ اس کہانی میں کہیں بھی کوئی سکتہ پیدائبیں ہوا۔

الاکشاشہباز خان کے پاس تھی اور شہباز خان نے صرف اکبرخان کو الاکشا کے بارے میں بتایا تھا پلوشہ کواس نے اس راز سے آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ بے اولاد تھی اور اس نے الاکشا کواپی اولاد تی کی ہائیر پرورش کیا تھا بلکہ وہ محروی کے اس احساس سے لکل آئی تھی جواولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ول میں پیرا ہوگیا تھا عورت ،عورت ہی ہوتی ہے آگر الاکشا کے حصول کی کہانی پلوشہ کو معلوم ہو جاتی تو چہتہ نہیں اس کے احساس سے اس کے حسول کی کہانی پلوشہ کو معلوم ہو جاتی تو چہتہ نہیں اس کے احساسات کیا ہوتے ۔

چنانچ شہباز خان نے اس راز کوایے ول میں کھونٹ کر رکھا تھالیکن ان پر اسرار جنگلات ہے شروع ہونے والی یہ کہانی مسلسل آ کے بڑھ رہی تھی الائٹا کے بجپن کی کیفیات اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی جوانی کا سرحدوں میں واقل ہونا اور پھر اس کے اعدریہ تمام کیفیات پیدا ہونا۔ اس کہانی کی مسلسل کڑیاں تھی اور پھرا کیک وقت بالا خرآ گیا جب یہ کہانی اپنے انجام کی جانب چل پڑی۔ شہباز خان نے اس طویل عرصے کے دوران بھی پہیں سوچا تھا کہ یہ کہانی کوئی اور موڑا فتیا رکر لے گی .....

اس کے ذہن میں تو بس میری خیال تھا کہ الاکثا جوکوئی بھی ہے اس کی اولا دکی حیثیت ہے مظر عام پر ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنے تمام تصورات کی بحیل کرے گا، بہر طوراس کے بعد الاکثا کی شخصیت ایک نیاروپ دھارگئی تھی اور شہباز خان نے ایک ٹلفس انسان کی طرح اسے منجد ھاریش چھوڑ نا پہنڈ بیس کیا تھا اوراسے اس کی حقیقتوں کی طرف لے آیا تھا لیکن ان پر اسرار جنگلات میں میدکہانی اب ایک ایسارخ اختیار کر چکی تھی کہ خود شہباز خان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب اسے کونے راستے پر لے جائے اس کی اپنی تمام صلاحیتیں ہے کار ہوگئی تھیں۔

مم جوزندگی کیلیے جوانی از صد ضروری ہے اس کا احساس اب اسے ہورہا تھا واقعی گزرنے والا وقت بہت ی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور انسان کی صلاحیتیں وہ نہیں رہ جاتیں جو جوانی کے عالم میں ہوتی ہیں یے ٹک تجربہ بڑھ جاتا ہے لیکن صرف تجربہ ہی کار آ مرنہیں ہوتا۔اس کے لیے جسمانی صلاحیتیں بھی ضرور کی موتی ہیں۔

شروک کی قید میں آنے کے بعداس کی مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب کیا کرے، حالات نے ایکدا جوتبدیلی اختیار کی تھی اس نے ان سب کے دل و د ماغ ایک دم سے معطل کردیئے تھے۔

نمران کے بارے میں سوچا تو کلیجہ منہ کوآنے لگتا۔ ہرمیت کی یاد آتی تو دل ہولئے لگا کیااس کا بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے کیا الاکٹا کی زندگی کا ایک باب دریا کی گہرائیوں کی نذر ہو گیا ہے آگر ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تصور بے حداذیت ناک تھا اور شہباز خان اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بہت بار

کے ساتھی تمام تیار یوں میں معروف رہے کٹریاں جمع کی تئیں اور گھوڑوں کا گوشت ان پر بھونا جانے لگا۔ آ دھا کچا، آ دھا لچا گوشت .....وہ لوگ بری طرح بھو کے معلوم ہوتے ہے اور بڑی خوشی سے اس گوشت کو ہڑپ کررہے تھے کافی دیر تک وہ لوگ اپنے پیٹ کی آ گ بجھاتے رہے اور اس کے بعد شروک نے گوشت کا بہت بڑا کھڑا شہباز خان کی طرف بھی بھیجا جے شہباز نے شکریہ کے ساتھ مستر دکر دیا۔ شروک نے اس سلسلے میں کوئی ضدنہیں کی تھی کھانے چنے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ مسکرا تا ہوا۔ شہباز خان کے یاس آ بیٹھا اور اس نے مسکراتے ہوئے یرو فیسر حاتم فریدی کو مخاطب کیا۔

پ و دونوں کو تو میں جانتا ہوں ، چن گیتا اور پروفیسر فریدی تم لوگ اس وقت ہرمیت سکھ کے ساتھ تھے۔ جب میں نے اس پراسرار کہانی کوسنا تھا اور ہرمیت سکھ کے نواور خانے میں وہ سب کچھو یکھا، سنو، کیا نام ہے۔ تبہاراتم ان سب میں ذرانمایاں محسوس ہوتے ہو۔

شہباز،شہبازخان نے جواب دیا۔

ہاں .....ہاں ..... میں .... کتی بڑی ہتی کو بھول گیا۔ تو ڈیر شہباز خان ورحقیقت ہرمیت نگو کا نوادرات میں، میں نے ایک عظیم الثان نقشہ دیکھا ور جمعے حمرت ہوئی کہ اب تک اس نقشے کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا ہے میں نے سوچا کہ بدلوگ اس کے اہل ہی نہیں ہیں لین اس خزانے کو دنیا کی نگاہوں سے دور دکھنا مجمی تو ایک اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے کوشٹوں کا آغاز کیا اپنے پچھ دوستوں کو یہاں بلایا اور خزانے کے سلسلے میں معروف ہوگیا مجھے بدنقشہ حاصل کرنے کیلئے بڑی محنت کرنا پڑی اور تم لوگ غالبًا مری کا روائیوں کے بی نتیج میں میرے تعاقب میں چل پڑے۔

مسرشهباز خان! آب تک میں کامیابی کی نجانے کتنی منازل طے کر چکا ہوتا اگر میرا دوست جو زف میرے خلاف نہ ہوجاتا۔ وہ ممبخت کمینہ کتا، در حقیقت میرے لیے عذاب بن گیا تھا اور میں ..... شروک زقتہ اٹھا کھیں۔

ہے۔ ہو۔ بربید۔ لکن وہ جرائم پیشہ بنا تھا جب کہ میں پیدائش جرائم پیشہ تھا ایک بحری قزاق کا بیٹا جوتما م عمر تزانی کرتا رہامیری ابتداءغلط کر دی گئی تھی لیکن بالآ خروقت مجھے اسی نئج پر لے آیا اور میں نے وہ مقام پالیا جس پر مجھے ہونا چاہیے تھے اور اب خزانہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں حاصل کر سکے گا۔

سنو سسنوم مرشهباز! پروفیسر، اور چن گیتا اور یہ جوبے وقوف آدی ہے۔ تم سب سنو! جوزف میرے پاس سے فرار ہو چکا ہے اور تھارے حالات بہتر نہیں ہیں۔ تھارے پاس خوراک کا کوئی بندو بست نہلل ہے اور اس وقت اصل مسئلہ ہمرے لیے خوراک ہی ہے گو بہت ی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں لیکن وہ رائے اب بھی میرے ذہن میں ہیں جس کو ملے کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ کے جی تی تم دونوں اگر مرتا چاہتے ہوتو تہلی موت پیش کیے دیتا ہوں لیکن زندگی کے خواہاں ہوتو میراساتھ دو۔ جو پھی بھی تھی تا ہو گے جھے منظور ہوگا۔ شام تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں خزانے کے حصول میں کا میاب ہوگیا تو پوری دیا نتداری کے ساتھ تہبیں تہادا میں دوران گا۔

ویسے بھی ان جنگلات میں ہم زندگی اور موت سے آ کھ چولی کھیل رہے ہیں۔تم اگر میرے انھ

نے نہیں مرو مے تو اپنی کی اور جدو جہد میں مرجاؤ گے۔ چنانچہ بہتریں ہے کہ میرا ساتھ دو، بولو کیا خیال ہے تہارے دل میں اس فزانے کے حصول کی خواہش نہیں ہے؟

شہباز خان نے ایک نگاہ پروفیسراور چرن گبتا کودیکھا اور پھر آہتہ ہے بولا

کیوں نہیں شروک اگر نزانے کی خواہش ہمارے دل میں نہ ہوتی تو ہم یہ پر صعوبت سفر کیوں ؟

تو پراطمینان رکھو۔ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہیں وہ خزانہ دوں گا، شروک سینے پر ہاتھ مار نے کا مثہباز خاموثی ہے اے دیکھتا رہا۔شروک کچھ دیر خاموش رہا پھراس نے کہا۔میرے پاس اس خزانے کا نعشہ ہے اور اچھا ہے تم لوگوں سے ملاقات ہوگئی وہ تو مجھ سے غداری کر گیا لیکن مجھے کی کی پروانہیں ہے اوہ سی میری جان پروفیسر! تم بھی تو قدیم زبانوں کے بارے میں جانتے ہو۔ ظاہر ہے تمہاراتعلق بھی انہی تمام چزوں سے ہے۔میرے پاس اس نقشے کی نقل موجود ہے جو لاش کے پاس سے وستیاب ہوا تھا تم اس سے داستوں کا تعین کرسکو ہے۔

پروفیسرحاتم فریدی ،شہباز خان کے انداز دیکھ چکاتھا۔ بظاہریہ بی محسوس ہوتاتھا کہ شہباز خان شروک سے تعاون کرنے پر آ مادہ ہے اور فریدی کے خیال میں بھی یہ بی مناسب تھا کیونکہ وہ نہتے تھے، تعداد میں کم تھے، جب کدان کے سامنے شروک، جیساوحثی انسان موجودتھا، جوشرافت کالبادہ اتار کراب اپنی اصلی کیفیت میں آگیاتھا چنانچہ اس کی پندکی گفتگو کرتا ہی مناسب تھا، پروفیسر فریدی نے کہا۔

کیول نہیں مسٹرمشروک فلاہرہے میری زندگی بھی ای میں گزری ہے، شروک نے قبقہہ لگا یا اور ہتہ سے بولا۔

میں جانتا ہوں ... میں جانتا ہوں کہ تقدیر خزانہ میرے دوالے کرنے پر تلی ہوئی ہے اور میرے علاوہ کوئی اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے ہم و ..... میں تمہیں خزانے کے نقشے کی نقل دکھا تا ہوں۔ پروفیسر فریدی! مگر رکو، ڈئیر! مسٹر شہبازتم لوگ جن راستوں سے سفر کررہے ہو۔ان میں تم نے پچھالی چیزیں ضرور رہمی ہوں گی۔ جواس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم سیح راستے پر ہیں، کیا ایسی کوئی چیز دیکھی تم نے ؟

ہاں ۔۔۔۔کیوں نہیں۔ پروفیسر فریدی نے فورا جواب دیا۔مثلاً ۔۔۔مثلاً مجھے بتاؤ۔ شروک نے پروفیسر حاتم فریدی کو گھورتے ہوئے کہا۔

سرجوڑ کر بیٹی ہوئی تین چٹانیں اور وہ ہلالی چٹان جو دریا کے کنارے بلندیوں پر تھی۔وہ اس بات کاظہار کرتی ہیں کہ ہم صبح راستوں پر ہیں۔شروک نے ایک اور قبقہدلگایا اور آگے بڑھ کر پروفیسر حاتم فریدی کاشانہ تھیکتے ہوئے بولا۔

اب جمحے بالکل اطمینان ہے پروفیسرزلفی سمجھتا تھا کہ اس کے بغیر آگے چلناممکن نہیں لیکن وہ جن کا نقر پر مٹس فزانہ کھما گیا ہے۔اپنے راستے خود منتخب کر لیتے ہیں اور میرے راستے منتخب ہیں۔تمہارا کیا خیال سمب ڈئے شری

بالكل ميك اب بم تمهار سائقي بير شبباز خان نے كها ميرا خيال عم مجى تعور اساموشت

چک پڑا۔ نمران۔

ادر پھر ہرمیت سکھ نمران کے شانے سے نیچاتر آیا نمران خوتی سے انجمل پڑا تھا انگل آپ ہوش

ہاں .....نمران مجھے تہارے شانے پر ہی ہوش آگیا تھا معاف کرنا کچود یہ مل طالات نہ مجھ سکا۔ اوہ .....انگل .....اب مجھے کوئی فکرنہیں ہے خدا کاشکر ہے آپ ہوش میں آگئے آپ زخی تو نہیں ہیں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں ہرمیت سکھ نے کہا اور نمران کا سہارا لے کر کھڑا ہوگیا ، وہ اپنے پیروں کو جھی رہا تھا ای دوران دو چارگدھوں نے خوط لگا کران کے قریب سے گزرنے کی کوشش کی تو نمران نے جبک کر پانی سے ایک پھر نکال لیالیکن ہرمیت سکھنے جلدی سے نمران کا ہاتھ پکڑلیا تھا۔

. ہرگزنہیں بیٹے ہرگزنہیں اگران میں ہے کوئی بھی ہارے ہاتھوں معمولی سازخی ہوگیا تو یوں سمجھ لو آن کی آن میں ہارے کوشت سے خالی پنجریہاں پڑے ہوں گے۔

نمران رک گیا، ہرمیت سکھنے کہا،ان وحشت ناک علاقوں میں میمردارخورسب سے خطرناک پڑ ہوتے ہیں اور پھر جہال ان کے گروہ ہوتے ہیں وہاں بیزندہ انسانوں پر جملہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے ادراگر ذخی ہوجا کیں تو دیوانے ہوجاتے ہیں، خاموثی سے آگے بوصتے رہو، ہماری تحریک ہی انہیں ہم سے ددرکے گی۔

نمران نے پھر واپس بھینک دیا اور پھر ہرمیت تکھے کا جائزہ لینے لگا ہرمیت تکھا پنے بدن کومسلسل جنن دے رہا تھا پھراس نے اپنی کمرے ری کی گرہ کھول کی نمران نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ہرمیت اس کا لچھا بنانے لگا، پھراس نے وزنی رسہ اپنے شانوں پر ڈال لیا اور چاروں طرف دیکھیا ہوا بولا۔

> میرااس رات زندہ ﴿ جاناا کِی مجمّزہ ہے کیاتم بھی بے ہوش ہو گئے تھے؟ ہاں انکل

دریانے ہمیں بہت دور لا پھینکا ہے۔ پہنہیں ہم کتنی دور نکل آئے ، پہنہیں ان لوگوں پر کیا ہیں ایسے ساقلہ بہت وحشت ناک ہے .....آؤ آ کے بڑھو....تم تھک گئے ہو گے۔ نہیں انکل میں ٹھیک اللہ نمران نے افسردہ لہج میں کہااور دونوں آ کے چل پڑے۔

دلی کیفیت ہرمیت سنگھ کی بھی بہتر نہیں تھی۔ لیکن اب نمران کا دل بری طرح اچھنے لگا تھا اب تک او فیریٹنی کیفیت ہرمیت سنگھ کی بھی بہتر نہیں تھی۔ لیکن اب نمران کا دل بری طرح اچھنے لگا تھا اب تک نہ طا اس کی فیت کا شکارتھا اس نے گزرتے ہوئے کھات کے بارے بیل زیادہ آیا اور اب اس پرخوف اور بریش کا نظر تھا ، دونوں پانی بیس چلتے رہے ، گدھ بالآ خران سے مایوں ہو گئے تھے ادر اب وہ ان کے قریب میں اس کے بھر پر بیٹھ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہرمیت سنگھ نے کہا۔

اگر کہال دریا کا پاٹ بھیل نہ گیا ہوتا تو ہم رک نہ سکتے تھے۔

اگر کہال دریا کا پاٹ بھیل نہ گیا ہوتا تو ہم رک نہ سکتے تھے۔

ہال ..... ہم ای وجہ سے نکا گئے۔

کھالوہمیں سب سے زیادہ نقصان ان وحثی جنگلیوں سے پہنچا ہے۔ جوشاید نشیرے ہیں ورنہ ہمارا سفرا تنا ہے۔ سکون نہ ہوتا۔

ہ ہ۔۔۔۔ان کی وجہ سے سب کچھ ضائع ہوگیا اور وہ بزدل کتا انہی کی وجہ سے پریشان ہوگیا۔ کون .۔۔۔؟ شہباز خان نے بے اختیار پوچھا۔

جوزف .....جوزف وہ ..... جمری چوہا،خزانے یوں نہیں ل جاتے ہیں ، میرے ساتھ بہت لوگ سے کیے اس میرے ساتھ بہت لوگ سے کیے اس سفرے بددل ہو گئے اور واپسی کیلئے تیار ہو گئے ۔ مجبوراً مجھان کے ساتھ کی کن پڑی میں نے جوزف کو نہتا کر کے قیدی بتالیا۔ مگر ایک باران لیٹروں کے جلے کے دوران وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔اب کتوں کی موت مارا جائے گا۔ان جنگلات میں۔

بروفیسرزلفی کون ہے۔

غدار، بہت بڑا غدار، میں جانتا ہوں اس نے جوزف کوفرار ہونے میں مدددی ہے، میں بی اس فردی ہے، میں بی اس فردی کا می سے دھوکا کھا گیا۔ وہی میری راہنمائی کرر ہاتھا گراب پروفیسر حاتم فریدی سیکام کرےگا۔

شروک کانی بہتر نظر آنے لگا تھا۔ان لوگوں کے ہاتھ کھول دیتے گئے کیکن انہوں نے گھوڑوں کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ شروک نے نقشہ پروفیسر کے سامنے رکھ دیا اور پروفیسر جائز ہ لینے لگا بھر بولا۔

ہم نے اس بلائی چٹان کے پاس سے دریا کے کنارے کنارے سفرکیا ہے اب یہاں سے ہمیں شال کارخ کرنا پڑےگا۔

اس نے بھی یہی کہا تھا۔ کس زع

رلفی نے .....تم ٹھیک کہتے ہو۔ چلوآ کے بڑھیں ، زیادہ دیز ہیں ہونی چاہیے دہ لٹیرے .....انہوں زہمس بریاد کر دیا۔

ے یں بربار اربید۔
فکر مت کروشروک بیسے تہمیں اس نقشے کے سہارے اس جگہ تک لے جاؤں گا جہاں خزانہ موجود ہے پروفیسر جاتم نے کہااور شروک پروفیسر سے لیٹ گیااس نے پروفیسر کے دخسار چوم لیے اور بولا۔
تم میرے لیے اس کا نکات کا سب سے قیتی سرمایہ ہو۔ پروفیسر چلو تیاریاں کرو، اس نے اپنی ترمیوں کو تھے دیااور سب چیزیں سمیٹنے لگے۔ شہباز خان نے ان سے کہا۔

اس وقت ریبی سب پچھ مناسب ہے۔ پر و فیسر!

## **y** ..... **y** ..... **y**

نمران ہرمیت سکھ کوشانے پر لیے آگے بڑھتار ہا۔ دریا کا پوڑا پاٹ وسیع تر ہوتا جارہا تھا مردار خوردں نے الگ پریشان کیا ہوا تھا، وہ غول کے غول بنا کراڑ رہے تھے اور غصے سے چیختے پر پھڑ پھڑاتے الک کے اوپرگز ررہے تھے، خوراک کے اس طرح نکل جانے پرانہیں بہت غصہ تھا اور وہ وحثی ہوتے جارہے تھے، کئی بار نمران لڑ کھڑایا پاؤں کے نیچے پھڑ آ جاتے تھے، ایک باراس زورسے پاؤں مڑا کہ اس کے گھنے نیچ جا کئے پانی کا چھپا کا ہوا اور اس نے بمشکل تمام ہرمیت سکھ کوگرنے سے بچایا۔ اجا تک وہ ہرمیت سکھی آوازی دونوں دریا کے چوڑے پاٹ سے باہر آ محے ،سامنے سرسزز من پھیلی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے ر دنوں کی بتاں تھیں جن کے درمیان سفیدخر کوش کلیلیں مجرر ہے تھے۔ ببت خوبصورت علاقد ہے ہرمیت منگھ نے جاروں طرف د مکھتے ہوئے کہا۔

نمران بھی ماحول کا نظارہ کررہا تھا، ہرمیت عکم کے الفاظ نے اسے بہت حوصلہ بخشا تھا۔وہ ان ب کے لیے مضطرب تھالیکن یہ بھی سچائی تھی کہ تقدیر کے لکھے اٹل ہوتے ہیں۔جس طرح یہ دونوں يقينی موت سے نی گئے تھے،اس طرح ہوسکتا ہے کہ قدرت نے ان لوگوں کی بھی مدد کی ہو،حوصلہ کئے بغیر جارہ کار نہیں تھا، تھوڑی در کے بعد دونوں کھاس پر لیٹ گئے ، علاقہ درحقیقت بے حد حسین تھا، زمین براگی ہوئی ماس دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے انتہائی سرسبڑھی اورصاف ستھری بھی۔اس سبز کھاس پرسفیدخر کوشوں كىلىس بهت اچھى لگ رى تھيں - ہرميت منگھ نے اٹھ كرا پالباس اتار ااورات كھاس پر پھيلا ديا۔

پھراس نے نمبران کودیکھتے ہوئے کہا۔

لباس سکھالونمران بدن برچبھر ہا ہوگا۔

نمران نے بھی ہرمیت سکھ کی تقلید کی تھی اوراس کے بعدوہ دونوں زمین پر جت لیٹے رہے اس طرح ان کے تھے ہوئے اعضا کو کافی سکون ملاتھا، بہت دیراس طرح گزری۔ دریا کے پھروں پر بیٹھے ہوئے مرد هوں نے ابھی تک ادھر کا رخ نہیں کیا تھالیکن مجرزیادہ دیراییا نہ ہوسکا ایک گدھاڑتا ہوااس ست آیا تھا اور پھر چینیں مارتا ہواوالیں بلٹ گیا تھا ہرمیت تکھنے بنتے ہوئے کہا۔

یے کدھ ہیں یا کدھے، ایک بار پھر غلط جہی کا شکار ہو گئے ، اٹھو بھائی! لباس پہن لو، میں تمہارے لیے شکار کا بندوبست کرتا ہوں، سنو ہم زمانہ قدیم کے انسان کی مانند آگ روشن کریں مے پھروں کے دو ملاے دریا ہے نکال لاؤ۔

وریا زیادہ دور نہیں تھا، نمران نے ہرمیت سکھ کی ہدایت برحمل کیالیکن مدشکار کی بات اس کی سمجھ میں ہیں آئی تھی گدھ پھران کے آس پاس اڑنے لگے اور اس بار جعلا ہٹ میں نمران نے ایک پھر فضا میں ا کھال دیا اور گدھ چیختا ہوا واپس اڑ کر دریا ہیں پڑے ہوئے پھروں میں سے ایک پر جا بیٹھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر دوسرے تمام گدھ بھی واپس بلیٹ گئے تھے نمران دو پقروں کوخشک کرتا ہوا ای طرف واپس واپس آ کیا۔جدهر برمیت موجود تھا۔اس دوران برمیت بھی خاص قتم کے نوکیلے پھر تلاش کرتا رہا تھا اس نے چھ سات پھر جمع کر لیے پھر نمران سے بولا۔اس وقت ہمیں درندگی کا مظاہرہ کرنا بڑے گا۔لیکن مجبوری الیک ہی چز ہونی ہے۔ بیمعصوم خرگوش بہت خوش وخرم چررہے ہیں۔ اپنی موت سے بے پروالیلن مجبوری ہے۔

نمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہرمیت سکھ کے کہنے براس نے اس علاقے میں خلک کھاس اللّٰت كى اور دريائى پقروں بى سے كام چلايا كيا \_ كھاس ان پقرول كے درميان جمع كر كى كئى - كچھ موتى تہنیاں بھی چھوٹے چھوٹے درختوں ہے دستیاب ہو کئیں اور پھر جب پقروں کی سلسل رگڑ ہے گھاس نے آ ک پکڑلی تو پیٹہنیاں بھی سلگنے لگیں۔ ہرمیت شکھ نے اس کاروائی کو بغور دیکھا اوراس کے بعدوہ ایک پھر

کھاندازہ ہے ہم کتنی دیر تک تیرتے رہے۔ کچھانداز ہنیں ہےانکل! مجھے بھی روشیٰ ہی میں ہوش آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ساری دات گزر مگی۔ ہاں کی اندازہ ہوتا ہے۔

تيزرفار پانى ميں رات مجر كے سفر كا مطلب ہے كہم ميلوں دورفكل آئے - ہرميت سكم بولاكي. نمران نے کوئی جواب ہیں دیا تھا، ہرمیت سکھ نے چونک کرنمران کودیکھااور پھرمسکرادیا۔

بالسسائل اب كيا موكا؟ نمران ني كيفيت جميا في نبيل تى برميت تكه في اس كمثان ير باتھ رکھتے ہوئے کہا۔

چند باتیں کہدر ہا موں ،غور سے سنما، میں اور شہباز خان جب جوان تھے تو جمیں ،شہرول اور آباد ایل كى زندگى بيندنبين تقى، آباديون مين زندگى مفلوج موتى بهم اسد دمشت ناك علاقد تصور كررب بين كين زندگی بار بارموت کے قریب سے نہ گزر ہے تو زندگی ہی کیا، زندگی کاحسن تو اسی ہی جگہوں پر نمایاں ہوتا ہے، موت کے شکنج سے کل کر جب زندگی کا یقین ہوتا ہے توبداورولکش ہوجاتی ہے، چنانچہ ہم جدوجهد كريں گرو ایک بار پھر زندگی پالیس کے،ایابی ہوتار ہا ہاوراس کی ایک مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔

اس تيز وتندوريا من بهركرزندگي في جانا كيامعني ركهتا ب\_يي ندكه مين زنده ربنا بجس طرايم لوگ اس خوفتاک حادثے میں محفوظ رہے ،اس طرح وہ لوگ بھی پچ گئے ہوں گے یم اطمینان رکھووہ ہمیں منرور ملیں گے،اگر تهمیں الائشا کا خیال ہے تو میں تمہیں پروفیسر فریدی کا ایک انکشاف یا د دلاتا ہوں یا د ہے تمہیں؟

اس نے کہا تھا کہ بے شار حادثوں کے باوجود ہارے رائے نہیں بدلے اور کوئی پر اسرار قوت میں انبی راستوں پر لے جاری ہے جگہ جگہ اس کے نشانات ال رہے ہیں۔

ہاں انگل مجھے یاد ہے۔

مہم جونی یمی چیز ہوتی ہے بیٹے ....اس لیے جوانی میں ہم کھروں کوچھوڑ کرجنگلوں اور دیراؤل میں بھٹلتے تھے اور لا تعداد خوفناک واقعات ہمیں پیش آتے تھے پھر جب ہم اپنی بستیوں میں واپس لو منظ آ لطف آتا تھا، میں نے تو اس عمر میں آبادی چھوڑی ہے، وہاں میرا کھرہے میرے بچے جیں وہ سب مبرے منتظر میں اور میں ان سے ملاقات کا خواہاں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا، ان سے ملوں گا آگا طرح تم بھی اس بات پریقین رکھو! کہ ہم سب چرا کیب بارا کشے ہو جا ئیں گے، اپی میم سرانجام دیں کے اورانوتھی کہانیاں لے کر گھر جائیں گے۔

آب بہت باحوصلہ ہیں۔

ہاں .....بیٹے .....ایک مہم جو کا باحوصلہ ہونا سب سے ضروری ہوتا ہے، ورنداگر بین ہوف مرا بسر كيابرا ہوتا ، الائشاكى حقيقت معلوم ہوجائے كى اورجم اسے واليس اپنى و نيامس لے جائيں مع-

ہاتھ میں تولنے لگا پھراک برے اور کالے رنگ کے خرکوش کو اس نے نشانہ بنایا اور پھر بوری قوت ہے اس کے ہاتھ سے نکل کرخر کوش کے سر پر پڑا۔خر کوش فضا میں کئی نٹ او نیجاا چھلا اور پھرز مین پر آ پڑا۔ ہرمیت سنگھاس کے باس بیج گیا اور اس نے زخی خرگوش کو گرون دبا کر ہلاک کیا اور اس کے بعر

ہاتھوں بی سے اس کی کھال تھینچے لگا۔ یہ وحشت ناک منظر نمران کے لیے خوشگوار نہیں تھالیکن ایک شکاری کے لئے بیکوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا جنگل میں شکار کرتے ہوئے ان تمام واقعات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ بید مہارت ایک شکاری کے ہاتھوں بی کو حاصل ہوعتی تھی عام لوگوں کے لئے یمکن تبیں تھا۔ ہرمیت عکھ نے خرگوش کی کھال اتار کراس کی آلائش صاف کی اور نمران کی طرف برد حادیا نمران نے خرگوش کو ایک ککزی میں اڑس کر جلتی ہوئی آگ پر رکھ دیا۔ ہرمیت سکھاب دوسر ے خرگوش کو تا کئے لگا تھا اور پھراس نے بردی مہارت ك ساته دوس خركوش كو محى شكار كرليا تعاادرات صاف كر كي نمران كحوال كرديا

خون آلود ہاتھ اس نے وریا کے پائی میں وحو لیے اور پھرزمین پر چت لیٹ عما فران نے دوسرے خرکوش کو بھی آگ پرر کھ دیا۔

ہرمیت سنگھ نے کہا ، پہلے میں گوشت نہیں کھا تا تھا، شہباز خان نے مجھے گوشت کھلایا اور پر تو جانوروں کی شامت ہی آ گئی۔

وونوں نے خرکوش چٹ کر لیے دریا کا پائی پیااور آ رام کرنے لیٹ گئے ہرمیت تھوڑی ویر کے بعد بی خرائے لینے لگا تھالیکن نمران کو نینزئیں آئی اس کا ذہن ان دونوں میں الجھ گیا تھا کیا ہوا ہوا گا کیا گزری ہو کی ان پر الائشا کرتل ، اور .....اور ....اس نے کروٹ بدلی اس کا جائے رہنا ضروری تھا۔ ہرمیت عظمان گدھوں کو بھول گیا تھالیکن نمران نے اس خطرے کونظرا نداز نہیں کیا تھا۔

ا جا مک اسے آ ہٹ سانی دی اور وہ چومک بڑا پہلے اس نے فضا میں نگاہیں دوڑا نیس لیکن گدھ قریب نہیں تھے، پھراس کا خیال خرگوشوں کی طرف گیا جو یہاں کائی تعداد میں موجود تھے لیکن یہ آ ہٹ سی خرگوش کی بھی نہ تھی وہ پلٹا اور بری طرح چونک پڑااس کے اعصاب کشیدہ ہو گئے چندلمحات کے لئے وہ بری طرح خوفزده مو كيا جو كچھاسے نظر آياوه نا قابل يقين تھا۔

نمران خوف بھری نظروں سے اینے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جو بلند و بالا فد و قامت کی ما لک تھی۔اس کا رنگ دودھ کی طرح سفیدتھا، خدوخال انتہائی جاذب نظر تھے، خاص طور ہے ہوننوں کی ترات اور پرکشش آتھوں کی نیلا ہٹ بےمثال تھی۔ بلندو بالا قد کے ساتھ بھرا بھرا سڈول جسم جس ہے اظہار ہوتا تھا کہ وہ اپنے بدن کے تناسب کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کرتی ہے یا پھر قدرت کی دیں تھی۔ورندلہاس ہےوہ سكى وحثى ك ك الرك معلوم موتى تقى اس ك زيرين بدن كالم كه حصر كى جانورى كھال سے و هكا موا تھا۔ اس پر چوڑے ہوں کو پھیلا کرجم ہوٹی کی گئی تھی اوپری بدن پربھی یہی ترکیب آز مائی گئی تھی۔سر بر مختلف قتم کے برندوں کے برسجائے مجئے تھے اور کھلے بدن کے بعض حصول کورنئین مٹی سے روگا گیا تھا۔ال کے ہاتھ میں کوئی پانچ فٹ لمباسانیزہ تھا جس کی اٹی ای نکڑی میں تراثی گئی تھی ننگے یا وُں تھی اور نمران 🗢

کھھ فاصلے پر کھڑی وہ بھی اے معتبانہ نگاہوں سے دیکھر ہی تھی۔ پھراس نے زاوید بدل کرسوئے ہوئ

میت کود مکھاور پھر گردن اٹھا اٹھا کر چارول طرف و کیھنے لگی جیسے کسی اور کو تلاش کررہی ہو۔ ہرمیت کو جنگلی لڑکی نیرِان نے سوچا۔ یقینا اس کا قبیلہ بھی پیبس کہیں آباد ہوگا نمران کی ہمت نہ ہوئی کہ

ا ہے خاطب کرے۔ کوئی گڑ برد نہ موجائے مجرکیا کیا جائے۔ اس نے چند لمحات اس طرح گزارے بھر فیصلہ کیا کہ ہرمیت علمہ کو جگالیا جائے ہرمیت علمہ کو پکارنے کے لیے اس نے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ لڑکی نے شی کی آواز نکالی اور نمران رک کراسے و میصنے لگا۔

کڑی نے یہ آ واز نکال کر ہونٹوں پر انگل رکھ کی اور نمران خاموش ہو گیا کڑی نے اسے اٹھنے کا <sub>اشارہ کیا اور پھرایک طرف مڑگئی و وقدم چل کراس نے بلیٹ کرنمران کو دیکھا اور منہ بنا کراہے اپنے ساتھ</sub> ساتھآنے کا اشارہ کیا۔

نمران پریشان سی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔اس کا ذہن کوئی فیصلہ نہ کریا رہا تھا، تاہم وہ لڑگی کے ہاتھ آھے بردھ کمالیکن اس کی نظرین دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں نہیں ہرمیت سکھ کسی لاعلمی ہیں کسی معیت کا شکار نہ ہو جائے کیکن اڑکی زیادہ دورنہیں گئی تھی سبز کھاس پر چکتی ہوئی وہ میچھ فاصلے پر درختوں کے ا یک جینڈ کے پاس پہنچ گئی مجراس نے رک کرمشکراتی نظروں سے نمران کو دیکھا اوراپنے نیزے سے اسے بنصخ كااشاره كياب

کون ہوتم؟ نمران کی زبان سے بےاختیار لکلا۔

جواب میں لڑکی نے بھی کچھے کہا تھا جونمران کی سجھ میں نہ آ سکا اور وہ گہری سالس لے کرخود کو سنمالنے لگا اب اسے یقین ہوگیا تھا کہاڑ کی کالعلق اس علاقے کے لسی قبیلے سے ہے۔

میں تبہاری زبان نہیں سجھتا! نمران نے کہا اور پھراشارے سے لڑکی کو اپنے الفاظ کامفہوم سمجمایا لڑ کی مشکرا دی اس کی مشکراہٹ بھی بے حد دلکش تھی ،سفید دانت موتیوں کی مانند چیک رہے تھے، اس نے حسین ٹیلی آنکھوں ہے نمران کودیکھتے ہوئے گردن خم کی اور اپنے نیزے کی اتی سے اس نے ایک کول دائرہ الماناليا۔ چھوٹے درختوں سے کچھیتے تو ژکراس نے تین تین جیت تین جگدر کھے اور پھرنمران کواس دائرے مِّں آنے کیلئے کہا ،نمران کی کچھ بچھ میں نہیں آیا تھا لیکن وہ دو قدم چل کراس دائرے میں ضرور آ <sup>ع</sup>لیا تب اسے لڑی کی آ واز سنائی دی۔

کیااہ تم میرےالفاظ کامفہوم مجھ رہے ہو، یہ جملہ آگریزی زبان میں کہا گیا تھا،نمران انچل پڑا ادراس کے منہ سے حیرت کی وجہ سے آ واز نہیں نکل یا فی سی۔

کیااب بھیتم میری بات ہیں سمجھ یارہے؟ تم ہم کون ہو؟ نمران نے بمشکل کہا۔ رویالی! لڑکی نے جواب ویا۔

بیددائر ہ کیساہے؟

يساركا إيكمل جسك زريع ايك دوسرك ك خيالات الى زبان مستجهة جاتي يس بیر کیسے ممکن ہے؟ نمران حیران نگاہوں ہے اسے دیکھار ہا۔ اس پر اسرار جنگل میں داخل ہونے کے بعد جو حالات پٹی آئے تھے۔انہوں نے ان سب کو چکرا کر رکھ دیا تھا اور ہر چیز اجنی محسوس ہوتی۔ چنانچہ جو واقعہ بھی پٹی آئا۔ان لوگوں کے لیے حیرت تاک ہوتا تھا لیکن بید روپالی تو سب سے زیادہ ہی تعجب خیز تھی۔ نمران بے رونوں کی طرح اسے دیکھار ہا۔ لڑکی کی آئھوں میں سکراہوں کی بجلیاں چک رہی تھیں پھراس نے کہا۔ تم نے میرے بارے میں تو جان لیالیکن اپنے بارے میں کچھنیں بتایا۔

م سیم مرانام نران ہے۔

كياتم كہيں دورے آئے ہو؟ اس نے سوال كيا۔

بال مين اس دريا مين بهتا موا-

اول.....کوغل کی مانند

كوغل كيا موتا ہے؟

بوے برے خوبصورت میول جوجنگلی درخوں سے ٹوٹ کر پانی میں گرتے ہیں ادر پھر بہتے ہوئے اس طرف آ جاتے ہیں .....تم ایک خوبصورت میول ہو .....تم سے زیادہ خوبصورت میول میں نے بھی نہیں دیکھا۔ آ ہ .....تم تو بالکل کوغل جیسے ہو۔

کیااس ہے بل تم نے کسی انسان کونہیں دیکھا؟

یانان کیا ہوتا ہے؟ لڑکی نے سوال کیا اور نمران کے ہوٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوغل۔اس نے جواب دیالڑکی بھی ہنس پڑی بھراس نے کہا۔

کیاتم اس دائرے کے بغیر میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ایے تو ہمیں باتیں کرنے میں بڑی مشکل بین آئے گی تم بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی انو کھے ہو، میں نے ایبا کوغل اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا، تہارے ساتھ ایک اور بھی ہے، گرتم میرا مطلب ہے تہاری نمود کیے ہوئی ؟

جیے تہاری ہوئی ایے نہیں ہوئی۔ نمران نے ایک گری سانس لے کردائرے کے اندر گھاس پر بیٹے ہوئے کہالا کی بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹے گئی تھی ، نمران گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا،
بہت سے سوالات اس کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ یہ انوکھی مخلوق اگر بچ کہدرہی ہے تو یہ دنیا کی سب سے حمد انگیز بات تھی امیا کہ بی اس نے بوچھا۔

اگرتم صرف پھروں کے درمیان رہی ہوتو پھرتمہیں گفتگو کا بیطریقہ کیے آیا اورتم نے یہ کیے جانا کرکی دائرے کے اندرکسی کو بٹھا کراس سے گفتگو کی جاسکتی ہے؟

آہ ۔۔۔۔۔ بین نہیں جانتی لیکن یونمی ہوتا ہے۔ مجھے کئی پرندے یا جانور سے بات کرنی ہوتی ہے تو مماس کے گرد دائر ہ بنادیتی ہوں۔ پھر وہ جو پچھ سوچتا ہے مجھے اپنے طور پر سنائی دیتا ہے اور میری سمجھ میں آ جاتا ہے۔

نمران اس کے بلتے ہوئے ہونٹ و کھے رہا تھا۔ لڑی جو لفظ اداکر رہی تھی ہونٹوں کی جنبش اسی کیفیت کا ظہار کرتی تھی اور چرے کے تاثرات بھی انہی الفاظ کامفہوم اداکر رہے تھے، جب کے لڑکی دائرے

جیسے تم نے دیکھااور سنا ہلڑ کی بولی۔ اس دائرے سے نگلنے کے بعد کیا ہیں تمہارے الفاظ کا مفہوم تبحیہ سکوں گا؟ لڑکی کے ہونٹوں پرایک بار پھرمسکرا ہٹ کھیل گئ اور اس نے کہا۔ کیا تم اس کا تجربہ نہیں کر چکے ہو۔ تاہم اگر تم مزید تجربہ کرنا چاہتے ہوتو اس دائرے سے باہراً کر

تم كي بولويس تجيئ كوشش كرول كا-

پیٹبیں لڑی خود بھی اس کے الفاظ کا منہوم بھی پانہیں۔اس نے اس زبان میں نمران سے پھے کہا۔ جس زبان سے پہلے بولی تھی اور نمران سجھ نہیں سکا تھا نمران تھیررہ گیا اور بار پھر دائرے کے اندرآ گیا۔ واقعی بیانو کمی بات ہے۔لیکن تم نے اپنا کمل تعارف نہیں کرایا۔

میں رویالی موں بہیں اِس جنگل میں رہتی ہوں۔

تمهارا قبلہ بھی کیا میس کہیں آبادہ، نمران نے سوال کیا

قبیله ....ازکی نے مخیر اندنگا ہوں سے نمران کودیکھا۔

يه کيا ہوتا؟

تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔تم تنہا ہو یہاں؟

تمہاری بات میری بچھ میں بالکل نہیں آئی، پھروں کی مخلوق سے تمہاری کیا مراد ہے؟
تعجب ہے، جیھے خود تمہاری باتیں انوکھی لگ رہی ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب سورج کی تنز
شعاعیں زمین کے سینے کو جلاری تعیس کہ ایک پھر تڑخا اور دو کلڑے ہوگیا وہ دیکھو وہ سامنے ہے۔ لڑکی نے
ایک ست اشارہ کیا، ایک بڑی چٹان جو پانی میں ڈونی ہوئی تھی، درمیان سے دو حصوں میں تقسیم تھی اور اس

تو پھر کیا ہوا؟

میں انہی پھروں میں پیدا ہوئی اس وقت میں بہت چھوٹی تھی ان چھوٹے پھروں کی مانند پھر مرد ہ گرم ہواؤں نے مجھے بڑا کیا سورج کی شعاعیں میرے وجود کی ترتیب میں معاون ہوئیں اور میں اتی بڑگا ہوگئی تم اس دریا میں پڑے ان پھروں کود کھیر ہے ہو، بظام تہیں ہے جان محسوں ہوں سے کیکن سیسب جھ ہے با تیں کرتے ہیں۔ مدمیرے دوست میں میرے ساتھی لڑکی نے کہا۔ خیریت ....خریت .....کیا ہوا؟ انکل آیئے ......آؤ آپ کو پھروں کی مخلوق سے ملاؤں۔

نمران نے کہااور ہرمیت عکھ کو سہارا دے کر کھڑا کردیا پھر پھھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا اور ہرمیت عکھ کا بازد پکڑ کر ایک طرف چاں دیا ، ہرمیت عکھ کی سجھ میں پھھنیں آرہا تھا کہ پھروں کی علوق کیا چیز ہے لیکن جب نمران درختوں کے اس چھوٹے جھنڈ کی دوسری جانب پہنچا تو لڑکی وہاں موجود نہیں تھی نمران چوک کرچاروں طرف دیکھنے لگا سپاٹ میدان سنسان پڑے ہوئے تھے، وہ آواز بھی اب سنائی نہیں وے دی تھی۔ نمران کے منہ سے بے اختیار لکا۔

عَائب ہوگئ ....ن ....نجانے کہاں عائب ہوگئ؟

قصه کیا ہے۔ ہرمیت شکھنے پوچھا۔

"اوه .....انكل وه ايك لرى تقى \_ يهال مجمع لى تقى ، وه ، وه " اچا تك نمران خاموش بو كيا \_ كافى فاصلى بر چندلوگ نظراً ئے تقے جو تيز تيز قدمول سے چلتے ہوئے اس سمت آ رہے تھے۔ان كى تعداد چھ سات كةريب تقى \_

♥ ..... ♥ ..... ♥

شہباز خان اس سفر کے دوران شروک کا جائزہ لیتا رہا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ شروک بوقف نہیں ہے اس نے بظاہر ان لوگوں کو کمل آزادی دے رکھی تھی لیکن ان کی طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا۔اس کے ساتھی ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ویسے سندھانیوں کے سلیلے میں اگر شروک ان کی مدونہ کرتا تو یقینا آئیس نقصان اٹھاٹا پڑتا۔اس وقت وہ ان سے مقابلہ کرنے کی یوزیشن میں ندرہ تھے۔

شروک کاروبیان کے ساتھ برانہ تعا۔اس سفر کے بعد رات کے قیام میں اس نے کہا۔ میں اور میرے ساتھی مہذب و نیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مہم جوؤں پر ایباوقت پڑتا ہی رہتا ہے ممرے بھو کے ساتھی کل تک سارا گوشت چیٹ کر جائیں گے، بہتر یہ ہے کہتم اس میں سے اپنا حصہ لے لو۔ شکریہ ....شروک ہم لوگ بیگوشت کھانہ تمیں گے۔

محرتمهاري خوراك كاستله

کل دن کی روثن میں اسے طل کرنے کی کوشش کریں گے۔شہباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شروک خاموش ہوگیا اس کے ساتھی آ رام سے سو گئے تھے۔انہوں نے پہرے وغیرہ کا بندویت بھی نہیا تھا چھے فاصلے پرایک جگہ بیلوگ موجود تھے رات سر دہوگئ تھی اور چاروں طرف ہوکا عالم تھا کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی طویل بڑخاموثی کومستان نے تو ژویا۔ سے باہر جو کچھ بولتی اس میں اس کے الفاظ بے معنی ہوتے۔ اس بات نے نمران کو پکھ سوچنے پر مجور کر دیا۔ جدید دنیا کے ایک انسان کی حیثیت سے اس نے کہانیاں تو بے شار بی تھیں۔ لیکن ان کہانیول کو ز<sub>ادہ</sub> اہمیت نہیں دی تھی۔ کیا اس کی بات پر یقین کرے یا پھر .....اور اب اس کے ہوش وحواس بہتر کیفیات افتیار کرتے جارہے تھے اس نے لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا۔

معاف کرنا مجھے تبہاری باتوں پریفین نہیں آتا ہول محسوں ہور ہاہے جیسے تم مجھے بے وقوف بناری ہو بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے؟ لڑکی نے معمومیت سے سوال کیا اور نمر ان اس سوال کا جواب نیں دے سکا۔ چند کھات خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا۔

پھروں کی مخلوق سے بتاؤتمہارا طرز زندگی کیا ہے۔ کیے جیتی ہو، کیا کھاتی چی ہو؟ درختوں میں پھل گئے ہوئے ہیں ادر پینے کے لئے پانی بس یمی دو چیزیں میری زندگی ہیں۔ کیاان پھروں کے درمیان تبہارا دل نہیں گھبرا تا؟

جب دل مجبراتا ہے تو جانوروں کو اپنے نزد یک جمع کر لیتی ہوں اور ان سے باتی کرتی رہی ہوں اور ان سے باتی کرتی رہی

ری دی ہے۔ نمران کی تجھیٹ کوئی بات نہیں آ رہی تھی لیکن اب اس کے حواس اعتدال پر آ گئے تھے۔اس نے لڑکی کودیکھتے ہوئے کہا اور تمہارے ہاتھوں میں بیہ تھیار؟

یہ تھیار تو نہیں ہے یہ ایک ضرورت ہے جب جانورسرکٹی پر آ مادہ ہوتے ہیں تو میں انہیں ان لکڑی سے بھگادیتی ہوں۔

اچائک بی نمران کے کانوں میں ایک آواز امجری اوروہ چونک کرعقب میں دیکھنے لگا آواز انسانی ہی متحل کو گئا کی کانوں میں ایک آواز انسانی ہی متحل کو لگار ہا تھا لڑکی ایک لمجے کے لئے چونگی لیکن مجراس نے اپنے آپ کواس آواز سے لاتعلق کر لیا۔ ریکون چیخ رہا ہے؟ نمران نے پوچھا۔

کہاں؟ لڑکی نے جرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیاتم بیآ واز نہیں من رہیں؟

میگن تیرہ ہے۔ ہوا کیں جب چاروں طرف چلتی ہیں تو ایسی آوازیں فضا میں بلند ہونے آتی ہیں۔ لیکن بیدانسانی آواز ہے۔ نمران نے کہا ایک بار پھراسے وہی آواز سنائی دی تھی لیکن اس آواذ کا منہوم واضح نہیں ہوسکا تھا۔

تم پریٹان نہ ہو یہ گن تریہ ہوا کی آ داز ہے۔ اس پر توجہ دیتا ہے مقعد ہے، ویسے تم نے جھے اپنے بارے میں مزید پر پریٹان نہ ہو یہ گن تریہ ہوا کی آ داز ہے۔ اس پر توجہ دیتا ہے مقعد ہے، ویسے تم نے جھے اپنے بارے میں مزید پر پریٹ خوش ہوگا اور میری نبت میرا خیال ہے میں اپنے ساتھی کو بھی دگا ہی لوں وہ بھی تم سے ل کر بہت خوش ہوگا اور میری نبت وہ ذیا دہ تج ہے کار ہے جمہیں تم ہارے سوالات کے میجے جواب دے سکے گا نیران نے کہا اور لاک کے جواب کا انتظار کئے بغیر دائرے سے با ہر نکل آیا۔ لاکی اور کری تھی اسے دیکھتی رہی تھی چند کھا ہے بعد مران ہر میت سکھا چھل کر بیٹے گیا۔ مران ہر میت سکھا چھل کر بیٹے گیا۔

جیت ہے ہرمیت تنگھے کی نوادرخانہ میں پہنچا تھا لیکن اس وقت وہ ایک جرائم پیشہودشی معلوم ہوتا ہے، ہوسکتا چنگل کے مصائب نے اور اس کے مجر مانہ ارادوں نے یا خزانے کے لا کچے نے اس کے ذہن میں وحشت

بعادری و این اگر ہم اس وحشت کو کنٹرول کریں تو اس میں ہمیں ناکا می ہوگی اس سے قدم قدم پر تعاون کر ہر اپنی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہواور باقی سب پچھتو حالات پر چھوڑ نا ہی مناسب ہوگا ملاحصے فیصلہ کریں گئے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔

مالات کی در میں اور آوی نے اختلاف نہیں کیا تھااس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ور لیہ بھی تو بہیں تھا کی وفیسر! یا کسی اور آوی نے اختلاف نہیں کیا تھااس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ور لیہ بھی تو نہیں تنا پھر چھوتی چھوٹی جاتی تھے، رات کے کسی جھے میں سب ہی گہری نیندسو گئے اور پھر منح کو سورج کی کرنوں نے انہیں جگادیا۔ شروک کے ساتھی گوشت کھار ہے تھے اور جانوروں کی طرح بڑے بڑے گوشت کے نکڑے لئے انہیں جہاتے پھر رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کوست کرلیا تھا اور یہ لوگ اس وقت بھی ان کی مستوں لیے انہیں چہاتے پھر رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کوست کرلیا تھا اور یہ لوگ اس وقت بھی ان کی مستوں میں شرکی نہ ہوئے۔

شروک نے پروفیسر حاتم سے کہا۔

ہیلو پر وفیسر بعوک نے بھینی طور پر تمہیں نٹر ھال کر دیا ہوگا میری طرف سے ایک اور پیش کش ..... نہیں ....شکریہ، شروک

لیکن پروفیسر شہیں زندہ رہتا ہے اگر بھوک سے نٹر ھال ہو کرتم موت کی جانب گامزن ہو نے تو میں..... تبہیں زمین کی مٹی کھلا کر بھی زندہ رکھوں گا سمجھے۔

پروفیر نے کوئی جواب نہیں ویا۔ شروک نے یہاں تھوڑی ویر تک تیاریاں کرنے کے بعد آ مے کا ارکبا۔

میرا خیال ہےان ٹیلوں کے دوسری جانب جنگل ہوتا جاہیے، ورختوں کی خوشبوفضاؤں میں رہی ہوئا ہے۔ ہوئا ہے اور مجھے یقین ہے کہاس طرف ہمیں شکار بھی مل جائے گا۔

اوہ .....ا چھا اسساچھا اطمینان رکھوٹیلوں کے دوسری طرف پہنچنے کے بعد میں تہہیں ہتھیار دے دوسری طرف پہنچنے کے بعد میں تہہیں ہتھیار دے دوس کا دراصل شہباز خان معاف کرنا، میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرنا کہ ہم ابھی تہماری طرف سے شے کا شکار میں کہیں یوں نہ ہوکہ تم ہمارے خلاف نبرد آزما ہوجاؤ۔

شہباز خان کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی اس نے کہا۔

شردکتم مہذب دنیا کے انسان ہو وحثی اور جنگلی نہیں ہو ۔....تم جانتے ہو کہ ہم چارافرادتم سے انراف کر کے کمی بڑے فائد نے بین نہیں رہیں گے بلکہ اس کے برعکس ہم تمہاری مدد سے خزانے کا حصول چاہتے ہیں جولوگ ہمارے ورمیان سے کم ہو گئے وہ بھی ای کوشش میں تھے لیکن ظاہر ہے۔ان جنگلوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بلا وجہ زندگیوں کا زیاں ہوگا۔

شر...... آمے جنگل ہے ہو دکتا ہے شامنے والے ٹیلے کے پیچھے جنگل ہو۔ کسے اندازہ لگایا! شہباز نے بوجھا۔

شر ہوا کا ساتھ درخت کی خوشبو آتا۔ مستان نے جواب دیااور شہباز خان گردن ہلانے لگا اسے بھی اس بات کا تھوڑا بہت احساس ہوا تھا۔

متان نے خاموثی کا پیسلسلہ تو ڑا توسب بولنے لگے۔ پروفیسرنے کہا

شبہاز خان آپ کا کیا خیال ہے ہمارے بچھڑے ہوئے ساتھی کس کیفیت میں ہول گے ۔۔۔۔؟

اگر ہم ان کے بارے میں جذباتی ہو گئے پروفیسر توسب ہی ناکارہ ہو جا کیں گے۔ ایک عجیب ی
بات میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ قدرت ہو خص کو بہترین قوت مدافعت عطاکرتی ہے سب ایک دوسرے کے
سہارے تلاش کرتے ہیں لیکن جب سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو خود پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور آپ یقین کیجے
پروفیسر میمیرا تجربہ ہے کہ جب انسان خود پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تواس کے اعمر خدا کی طرف ہے
وولیت کردہ تو تیں ہزار گنا بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم تو صرف شیت کے فیصلوں پر انحصار کرتے ہیں۔

ہمارے سامنے سب سے تشویش زوہ پہلونمران اور ہرمیت سنگھ کا ہے اور میں بیہ بات کہنے میں عارمحسوں نہیں کرتا کہ جمیے ان کی زندگی کی امید نہیں ہے۔ تیز وتندوریا کے وھارے نجانے آگے جا کرکیا کیا شکل اختیار کر چکے ہوں گے۔

اور فلاہر ہے وو کمزورانسان پانی کی اس بے پناہ قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تاہم اگر قدرت کوان کی زندگی منظور ہے تو شایدوہ کسی قدرتی معجز ہے ہے فئی جائیں۔ لیکن ہم ان کے سلطے میں خوش ہم نہیں ہیں۔
باتی رہاالانشا اور کرٹل کا معاملہ تو پروفیسر شاید آپ میری بات پہنسیں کیکن نجانے کیوں مجھے ایک یقین ساہے کہ الاکثا کی کہائی اس طرح ختم نہیں ہوسکتی۔ بقول آپ کے چھاویدہ قو تیں ہماری رہنمائی کررہی ہیں اور میں آپ کی اس بات سے کمل طور پرانفاق کرتا ہوں۔

میں ہوچا ہوں۔ چن جی ایہ برانہیں ہے ہم چاروں طرف سے جس طرح بے دست و پا ہو بچکے سے بیں سوچتا ہوں۔ چن بی برانہیں ہے ہم چاروں طرف سے جس طرح بے دست و پا ہو بچکے سے بیان ہم جارے ہار کیا تھا ہم چار افراد بلکہ شاید ہمارا پوراگروہ بھی ساتھ ہوتا تو ہم کامیابی سے ان کی بڑی تعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے امراف سے تو تھوڑا بہت اطمینان ہوا۔ مقابلہ کریں گے۔ باتی وہی سب بچھ مشیت پر چھوڑ تا پڑے گا۔

شروک کے سلط میں آخری رویے کا فیصلہ کیا کیا مسٹرخان؟ پروفیسرحاتم فریدی نے سوال کیا۔
جن لائنوں پرہم نے عمل شروع کیا ہے پروفیسر میرے خیال میں وہ موزوں ترین ہے۔ شروک
کے ساتھ ہمیں کھمل تعاون کرتا ہوگا، یہ ہی ہمارے مفاد میں بہتر ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس ہے ہماری
کچھاور مفاہمت ہو سکے، کہیں کسی جگہاس سے انحراف مناسب نہیں ہوگا ہر چند کہ وہ اپنے آپ کومہذب دنیا کا
انسان کہتا ہے اور جیسا کہ چ ن گپتا تی! آپ نے اور پروفیسر حاتم فریدی نے ویکھا تھا کہ وہ ایک محقق کی

بوں لگنا ہے جیسے تم ایک بہترین شکاری ہو۔

شہباز خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیل گائے کو دیکھ کران کی بھوک چک اٹھی تھی اور سب ہی جلد ازجلد اس کا تیا پانچہ کرتا چاہتے تھے۔ لیے چاتو کی مدد سے شہباز خان نے نیل گائے کو صاف سخرا کہاں دوران باتی افرادا سے بھونے کا بندو بست کر چکے تھے۔ شروک کے ساتھی بھی اس کام میں برابر کے بڑے تھے۔ بہر طور ان لوگوں کو خوراک کے سلسلے میں ترجے دی گئی۔ موٹی تازی نیل گائے میں ویسے بھی گوشت کافی تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا۔ البتہ پانی کے سلسلے میں ذرااحتیاط کرتا پڑی میں کی کہوں کہ شروک کے پاس پانی کی مقدار بہت کم تھی وہ لوگ آ رام کرنے کے لئے لیٹ مجئے۔ شروک آ بہتہ ہتہ چتا ہوا شہباز خان کے پاس آگیا تھا۔

پروفیسر کا کہنا ہے کہ ہمارے راست ورست ہیں شہباز خان؟ اس کا مطلب ہے تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ جیجے تم چیسے ہی کی ساتھی کی ضرورت تھی۔ شکار کے سلسلے میں ہم ہمیشہ ہی احتیاط رکھیں گے اور اپنا پاس خوراک کا ذخیرہ رکھیں گے۔ آہ ۔۔۔۔۔ بدشمتی سے میرا سب پچھ لٹ دکا ہے اور اس وقت یہ مسئلہ مارے لیے انتہائی شکین نوعیت رکھتا ہے و لیے شہباز خان! تمہاراا بھی تک مجھے کھمل تعارف نہیں ہو سکا؟ مسٹر شروک آپ نے خود ہی اس سلسلے میں ہمیں اس کا موقع نہیں دیا۔

تو اب بتاؤ کیا کیفیت ہے .....تم .....مرا مطلب ہے ہرمیت تنگھ کے گروہ میں تمہاری کیا پٹیت تمی .....؟

کیا مطلب ہے؟ شروک چونک پڑا۔

شر تمہیں مختراً پوری کہانی سناتا ہوں۔اس سے تمہیں اپنے مقصد کی پیمیل میں بھی تعوڑی بہت مدلے گا۔ میں اور ہرمیت سنگھ پرانے دوست ہیں اور اس پر اسرار جنگل میں وہ لاش اور اس کے ساتھ لپٹی ہوئی وہ اُڑی مجھے لی تو ہم وونوں ساتھ ہی تھے اور تیسرا فخص ہمارے ساتھ وہ آ دمی تھا جسے ہم مستان کے نام سرکا دوہ جواس جگہ آرام کر رہا ہے۔

ہم نے بیلاش ندی سے نکالی اور اس کے بعد ہرمیت سکھنو اور کے شوق میں اپنے ساتھ لے گیا جب کم چی جواس لاش کے ساتھ موجودتی میں اپنے ساتھ لایا تھا۔

''آل خان .....خان، اوہ میری یادداشت بھی کس قدرخراب ہوگئی ہے۔ ہرمیت سنگھ نے شہباز منان کہانی بھی تو سنائی تھی مجھے کر مجھے یاد نہ آسکی ..... تو بیلا کی؟''

 شروک،شہباز خان کو دیکھتے ہوئے پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا بھراس نے کہا۔ کہتے تو تم بھی ٹھیک ہو۔۔۔۔۔ ٹھیک ہے ہتھیار لےلو۔ پھراس نے اپنے ساتھیوں کواشارہ کیااوران کی رائفلیس ان کوواپس کر دی گئیں اوراس کے ساتھ ہی ایمونیشن وغیرہ بھی۔

شروک بظاہر مطمئن نظر آرہا تھالیکن اس کے باوجود محسوس کیا گیا کہ اس کی نگاہیں ان لوگول پر محسس سنر جاری رہا چیا تھیں سنر جاری رہا پیدل سنرتھا۔اس لیے بہت زیادہ تیز رفاری سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔البتہ جب وہ ٹیلوں کے دوسری طرف پنچے تو مستان اور شہباز خان کے بیان کی تقیدیق ہوگئی اور ایک بار پھر انہیں کھے جنگل ہر سامنا کر تا مزاتھا۔

> یہاں پہنچ کرصورتحال کا جائزہ لیا گیا اور شروک نے پروفیسرے کہا۔ ہاں پروفیسرآ کے کی ست کا تعین کرد۔

وہ نقشہ دکھاؤ شروک۔ پروفیسر نے کہا اور شروک نے اپنے جسم پر بہنے ہوئے لباس کے اندرونی عصصے سے ایک نقشہ کال لیا جواصل نہیں تھا بلکہ اس کی نقل تیار کی گئی تھی پہنٹھ کے نقشہ پروفیسر کے سامنے پھیلا ویا گیا اور پروفیسر نجیدگی سے اس پرغور کرنے لگا شروک اس کے ساتھ پیٹھ گیا تھا، شہباز اور مستان جنگل میں چاروں طرف نگا ہیں دوڑ ارہے تھے، مستان نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

شر......شر.....!

شبباز خان نے اس طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خوثی سے چیک اٹھیں۔ وہ نیل گائے تھی جولا آ دم جھاڑیوں میں آ ہستہ آ ہستہ آ گے بڑھ ری تھی ۔ شہباز خان نے رائفل سنبیالی اور مستان کو اشارہ کر کے آ گے بڑھ گیا چندلوگوں نے اس کی اس کاروائی کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھالیکن شاید وہ سجھنییں سکے تھے کہ شہباز کیا کر دہا ہے دوسری طرف پروفیسر فریدی نشتوں پرنشانات لگارہا تھا وہ ان محاملات میں بہت زیاوہ ہا ہم نہیں تھالیکن جو اندازہ اس نے لگایا تھاس کی بنا پر اب تک وہ صحیح راستوں پر آ رہے تھے۔

نقٹے پر بنی ہوئی مدہم مکیریں اس بات کی نشاندی کرتی تھیں کہ دریا کے ساتھ ساتھ وہ جس ست آئے ہیں وہی سیح رخ ہے پروفیسر، شروک کو اس بارے میں بتانا جارہا تھا بھر فائر کی آ وازین کرسب فا چو نے شروک نے تزپ کررائفل اٹھالی تھی لیکن فائر کرنے والا شہباز خان تھا، جو تیزی سے اس جانب ووڈ پڑا تھا۔ سان کو اس نے اس جانب بھیج و یا تھا۔ مستان نے قریب آتے ہوئے کہا۔

شر....شرحپاتو....حپاتو

كياً آب كے باس الك جرى ياجا قو مل جائے كامسر شروك.

شروک نے خاموثی سے اپنے لباس سے ایک لمبا چاتو نکال کرمتان کے حوالے کر ویا اور متان اس جانب دوڑ گیا جہاں شہباز خان نے نیل گائے اگر ان کھی اور پھرتو ایک جشن سابر پا ہو گیا۔ نیل گائے کو محصیت کر لایا گیا۔ شہباز خان اسے اسلامی طریقہ کے مطابق پہلے ہی وُئِح کر چکا تھا شروک نے نقشہ سیناوہ بھی خوش نظر آر دہا تھا اس نے شہباز خان کا شانہ تھی تھیایا اور کہا۔

واقعہ کے بارے میں کچرمعلوم نہ ہوشہباز خان .....کین لاش ہم تابوت میں اپنے ساتھ لائے تھے۔اس تعربر کے ساتھ کہ شاید وہ ہماری رہنمائی کر ہے لیکن وہ اچا تک ہی غائب ہوگئے۔'' شروک نے مجر پورا واقعہ سنا دیالور شہباز خان نے بھی اس بات کا ظہار نہ کیا کہ اسے پہلے سے بیکہائی معلوم تھی ۔ تب شروک کہنے لگا۔

" اوراب بیضروری ہوگیا ہے کہ اورکوئی ہمیں طے یا نہ طے وہ لڑکی ضرور ملنی چاہے۔ واقعی ..... واقعی .....اب ہمارا کام صرف اس راستے پرآ کے بڑھنا ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کی تلاش بھی ہے۔ کیا خیال ہے تھوڑی دیر بعد ہم آ کے سفر کا آغاز کردیں۔ ویسے بھی ہم نے ابھی سفر کیا ہی کتنا ہے۔ میں تمہاری خوراک کے سلسلے میں پریٹان تھا اور اب میسکیمل ہوگیا ہے۔''

دوہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔''شہباز خان نے جواب دیا۔ شروک پر خیال اعماز میں رضار سمحاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔

## ♥ ····· ♥ ···· ♥

کرتل غیر معمولی سکون کا مظاہرہ کررہاتھا۔الانشائے الفاظ نے اسے پچھ مطمئن تو کرویاتھا لین ان الفاظ پر کمل یقین کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس یقین کی بنیاد نہیں تھی۔الانشا ایک پر اسرار شخعیت ضرور تھی اور حالات نے اس بات کو ثابت کردیاتھا کہ اس زندگی سے کوئی بہت ہی پر اسرار کہانی وابسہ ہے۔ شہباز خان اور ہرمیت سکھ یا دوسر سے چند افراد الاکشا کی اس پر اسرار صلاحیتوں پر اپنے مشاہدات کی ہائی یقین رکھتے تھے اور اس کی پچھ پیش کو ئیاں ان کے مطابق درست ثابت ہوئی تھیں۔لیک کرتل ایک علی انسان تھا اورا کیے علی انسان کے لیے اس تھے۔ان تمام باتوں کے علاوہ انسانی فطرت بھی کرتل پر حاوی ہوگئی تھی اور ہا الاکشا کے لیے ہی نہیں اپنی ذات کے لیے بھی جدوجہد کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔

الاس سے یہ بی بین ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اسانی سے جان دینے کے بجائے جدو جہد کر کے مرنا کران کا اس بنائی سے جان دینے کے بجائے جدو جہد کر کے مرنا کران کا تھیٰ میں پڑا ہوا تھا۔اس کے لیے وہ سرگرم عمل تھا اور اس نے الاکشا پر بھی اپنی کمزوری کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا کہ ان جنگوں تھا تھا کہ ان جنگوں تھا تھا کہ ان جنگوں تھی انہیں تنہارہ جانے کی وجہ سے جو قتیں پیش آ سکتی ہیں وہ نہیں پیش آ رہی تھیں بلکہ معاملات کچھاس طرح ہوا انہیں تنہارہ جانے کی وجہ سے جو قتیں پیش آ سکتی ہیں وہ نہیں کہ کریں کے بعض اوقات تو ان کی سپائی پر یقین کرنا بھی مشکل ہوجاتا تھا۔اس سفر میں نہ جانے کون سی رات تھی کہ کریں کے ساتھا کی اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔

ارات کی لہ مراسے ما طابی اور پو اس مراد العدی ایک اللہ کا بدستور معمول کے مطابق مطمئن و مسروراس سے مافع کئی کرل نے رات کو ایک جگہ قیام کیا۔الائٹا بدستور معمول کے مطابق مطمئن و مسروراس سے مافع متحی کی جو نور سے کھیے کہا معدے میں اتار لیے تھے اور شکم میری کی تھی اور اس کے مہل تھا بعد کرالی تھیا تھی اسا ایک ورخت کی جڑ میں زمین پر لیٹ گیا تھا۔الائٹا حسب معمول لکڑیوں کے مہل تھا معروف ہوگئی۔وہ ان لکڑیوں کو اور میں اور جیسے اپنی زندگی کے وجود سے داقف ہور بھی کا مام معروف ہوگئی۔وہ ان لکڑیوں کو اور علی اور جیسے اپنی زندگی کے وجود سے داقف ہور بھی کی علی کرنل کے گھوڑے نے انجمل کو دمچانا شروع کردی۔وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کی اس کے گھوڑے نے انجمل کو دمچانا شروع کردی۔وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کی بھی میں کرنل کے گھوڑے نے انجمل کو دمچانا شروع کردی۔وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کی بھی کو بھی کرنل کے گھوڑے نے انجمل کو دمچانا شروع کردی۔وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کی بھی کرنل کے گھوڑے نے انجمل کو دمچانا شروع کردی۔وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کی بھی کرنل کے گھوڑے نے انجمال کو دمچانا شروع کردی۔وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کی بھی کرنل کے گھوڑے نے انجمال کو دمچانا شروع کردی۔وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کی بھی کرنل کے گھوڑے نے انجمال کو دمچانا شروع کی درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کرنل کے گھوڑے نے انجمال کو دمچانا شروع کی درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کرنل کے گھوڑے کے درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کرنل کے گھوڑے کے درخت سے بندھا ہوا تھا اور الحالی کرنل کے کرنل کے گھوڑے کے درخت سے بندھا ہوا تھا کہ درخت سے بندھا ہوا تھا کہ درخت سے بندھا ہوا تھا کو درخت سے بندھا ہوا تھا کرنا کے درخت سے بندھا ہوا تھا کہ درخ

وشت زدہ ہوگیا تھا۔ کرتل شکاری نہیں تھا ور نہ گھوڑے کی اس کیفیت سے بیا ندازہ ضرور لگا لیتا کہ کوئی خونخوار ورندہ پاس بی موجود ہے بچر دونوں واقعات ایک ساتھ ہی ہوئے۔ وفعیۃ ہی گھوڑے نے اپنی بندشیں توڑ ڈالی تھیں اور اچھل کر ایک طرف زفتد لگا دی تھی اور اس وقت سامنے والے درخت کی شاخ سے ایک ہولناک غراب سنائی دی تھی اور کرتل کی نگا ہیں اس جانب اٹھ گئی تھیں۔ تاریکی اتنی گہری نہتی کہ سیاہ رنگ کی وجہ سے ہولا بھی نظر نہ آسکا۔ جس میں وو چک وار بلب ملکے ہوئے تھے۔ کرتل کا خون خشک ہوگیا۔ کالے رنگ کے اس ہولناک چیتے کو اس نے درخت کی ایک شاخ پر دیکھا تھا اور گھوڑ اسی چیتے کو دیکھ کر بے چین ہوگیا تھا۔ ہماں تک کہ جان بچانے کے خوف سے فرار ہوگیا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر کرتل کے اوسان خطا ہو گئے۔ خونخوار چیتا ایکی کے جانب دیکھا۔ جوکٹریاں سے دی تھی۔ دیکھا۔ جوکٹریاں سے دی تھی۔ دیکھا۔ جوکٹریاں سے دی تھی۔ دیکھا۔ دیکھا۔ دیکھا۔ دیکھا۔ دیکھا۔ دیکھا۔ دیکھا۔ دورکش کے اورکس کے اورکس کے اورکس کے اورکس کے اورکس کے اورکس کے جبرے پر گہری شجیدگی چھائی ہوئی تھی۔

اور مع برسے پہرسے پہر ہوگا ہے۔ بات کا واز نکلی کین الانشا اس جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کروں گھما کرسیاہ چینے کو دیکھا او دفعتا ہی سیاہ چینے نے ایک ہولناک غراجٹ کے ساتھ چھلا نگ لگا دی۔ کرل برست و پا ہوگیا۔ اب بینی موت اس کے سامنے تھی۔ لیکن اس وقت اس کی جرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب چینے کی یہ چھلا نگ ادھوری رہی تھی۔ وہ کرتل تک چہنچ کے بجائے زمین پرگر گیا تھا۔ چینا چند لمحات اس طرح ترفی چید کی این اس سے تربا جیسے اے کوئی ماردی گئی ہووہ غراتے ہوئے اپنی دم دانتوں میں دبار ہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے اغرار ہا ہو پھر بہ شکل تمام وہ اپنی بینیوں پر کھڑ ابوا اور اس کے بعد بے بسی کے عالم میں چھلا نگ لگائی اور کا نداز میں وحشت نمایاں تھی۔ پھر جیسے وہ کی عذاب سے چھوٹ گیا ہو۔ اس نے ایک لمی چھلا نگ لگائی اور کیکھتے تی ویکھتے تی ویکھتے نگا ہوں سے اوجمل ہوگیا۔ اس خوف تاک وحشت خیزی نے کرتل کو لرزہ پر اندام کر دیا تھا۔ لیکن چیتے کا اب کہیں پانہیں تھا۔ تب اس نے گھوم کر الائشا کی طرف و یکھا۔ الائشا آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اس کے قریب بہنے گئی اور پھراس نے آ ہستی سے کہا۔

"انكل بم كِهة مُ كُلِّل آئے بين باكيں ست چلنا بي بين باكيں ست-"

'' محورُ ا۔۔۔۔، محورُ ا۔۔۔۔، کرل کے حکق سے بھرائی ہوئی آ واز نکل کھوڑے کا بھی اب نام ونشان نہیں تھا۔ الائشانے آ ہت سے کہا۔

''ہمیں محوڑے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔وہ دیکھیے اس طرف اس جانب پچھ نظر آ رہاہے آپ کو ..... آئے کرتل انگل اس طرف چلیے۔''

الائٹ نے کرل کا ہاتھ پکڑا۔ کرل کے اعصاب کشیدہ سے لیکن نہ جانے کیوں اس کے قدم الائٹا کے ساتھ میں الائٹا کے ساتھ میں اس کی قوت ارادی اس کا ساتھ چھوڑگئی ہواور میں ساتھ ساتھ کے اسے محسوں ہور ہا تھا جیسے اچا تک ہی اس کی قوت ارادی اس کا ساتھ چھوڑگئی ہواور فوچند کھا تھا ہے۔ آسان میں ہور ہی تھا ہو۔ اس کیفیت میں وہ الائٹا کے ساتھ چان رہا۔ آہت آسان کی روثنی ہوں کو اور کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ مدہم مدہم روثنی میں کرل کو تقریباً ایک کھنے کا

سغرکرنا پڑا۔

اور تھوڑی دیر کے بعد بہت بھے بہتر ہوگیالیکن ابھی تک اس کے منہ سے کوئی آ واز نہ نکل سکی تھی۔ پھر اس نے پانی کی ایک ہلکی می آ واز سن۔ بہت ہی مہم می ہم می آ واز جیسے کوئی سبک روی ندی ہلکی ہلکی آ واز کے ساتھ بہدری ہواور پھریہ چھوٹی می ندی اس کے سامنے آگئی۔

الائشانے مسکراتی نگاہوں ہے کرتل کودیکھا اور آہتہ ہے بولی۔" دیکھا پیچانا سے میشرمیلا ہے۔" الائشاندی کے کنارے ووز انو بیٹے تکیلیکن کرتل کی سمجھ میں پچھنیں آیا تھا۔

کرال مقبول اس چھوٹی می مدی کا جائزہ لے رہاتھا جس کا پاٹ زیادہ چوڑ انہیں تھا جس کی روائی بہت ست تھی۔ اس کا پانی جیرت انگیز طور پر شفاف تھا۔ اس کی یادواشت نے سہارا دیا اور اسے یاوآیا کہ ہرمیت سکھ اور شہباز خان ایک مدی کی حلاش میں تھے۔ جس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پر امرار لاش انہیں مدی سے کی تھی اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ بیوبی مدی ہے۔

الائشاد وزانون مدی کے کنار بیٹھی ہوئی تھی اوراس کے چہرے پرمسرت کے آٹار تھے۔ ''رشرمیلا ہے انکل!''

''تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہوالائٹا؟'' کرٹل نے پوچھا اور الائٹا جیسے چونک پڑی۔اس نے پہلے ندی کے کناروں کودیکھا۔ دوسری طرف کمبی کمیاس آگی ہوئی تھی پراس کی آنکھیں دوردور کا جائزہ لینے لکیس اور پھروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

"م اس كے بارے ميں كيا جانتى موالائشا؟" كرتل نے چر يو چھا۔

''انگل ..... بیشرمیلا ہے۔ بیشرمیلا ہے۔ دیکھواس کا پانی دیکھو۔اس میں میری خوشبور ہی ہوئی ہے۔ بیانکل ..... بیس میں .....انکل بیشرمیلا ہے۔ ہاں ..... بید'' اچا تک الائشارو پڑی۔

ہے۔ یہ سسید سسید سیسی سے آگے کیا ہے اس کے بعد کیا ہے۔ جھے یاد کول نہیں آتا بولو .....اور کیا ہے۔ آگے اور کیا ہے۔ آگے اور کیا ہے۔ ' الائشاکی آ واز تیز ہوتی گئی اور پھر وہ طلق پھاڑ کر چیخے گئی۔ '' جواب دو ..... جھے جواب دو۔ بتاؤاور کیا ہے؟''اس نے اپنے بال نوج ڈالے اور اپنی کنپٹیوں پر گھونے مارنے گئی۔ وہ بار بار چن رہی گئی۔ '' بتاؤ آگے کیا ہے اور آگے کیا ہے۔ جھے یا دیول نہیں آتا۔''

کرنل خاموثی نے اس کا جائزہ نے رہا تھا۔ اس نے الائٹا کو خاموش کرنے کی کوشش بھی نہیں گائی۔

کافی دیر اس طرح گزرگئی۔ الائٹا روتے روتے نٹر ھال ہوگئ تھی پھر اس نے آ تکھیں بند کرلیں
لیکن اس کی سسکیاں بلند ہورہی تھیں۔ دہ بچوں کی طرح ہمک رہی تھی۔ کرنل نے زمین پر بیٹھ کر دونوں
ہاتھوں سے پکڑلیا۔ اس کی کیفیت بہتر نہ تھی۔ دہ زخم کھایا تھا سینے پر کہ بس اس کا جگرتھا کہ خود کو سنجا نے ہوئے
تھا۔ یہ ایک غیر معمولی قوت برواشت تھی کہ اپنی آ تکھوں سے نمران کے دریا میں بہہ جانے کا منظر دکھے کر زعمہ
تھا۔ یہ ایک غیر معمولی قوت برواشت تھی کہ اپنی آ تکھوں سے نمران کے دریا میں بہہ جانے کا منظر دکھے کر زعمہ
تھا۔ یہ ایک غیر معرولی تو برواشت کے دریا میں بہہ جانے کا منظر دکھے کر زعمہ

لیکن بھی بھی اس کا ول ڈو بے لگنا تھا۔اسے احساس ہوتا تھا کہ اس نے دیوائلی کا ثبوت <sup>دبا</sup>

ے۔اس نے بے سروپا داستان پریفین کرلیا اور احقول کی طرح سب کے ساتھ دوڑ پڑا۔نمران کوسنعبالا بھی ہاسکا تھا۔ اے سمجھا یا بھی جاسکا تھا وہ تو سر پھرے تھے جو اس دور میں پراسرار کہانیوں میں خود کو کھپائے ہوئے تھے۔ مجھے کیا ہوگیا تھا۔وہ میرا بیٹا.....

تران .....کیا میں تنہا اپنی ونیا میں جاؤں گا۔ نمران کہاں ہو۔ تو کہاں ہے میرے بچے کیا بی تھے

''انکل۔''اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔

'' پاگل ہوگیا تھا۔ میں .....آ ہ پاگل ہوگیا تھا۔ میں نے اپنی آ تھموں کی روثنی کھودی۔ ''روثنی۔''الائشانے آ ہتہ ہے کہا۔

د نمران مرچکا ہے۔ اس طوفانی دریا کے بہاؤ میں اس کے زندہ رہنے کا کیاامکان ہے۔ د دنبیں انکل ..... کے بون ..... جموث نہیں بولتے۔ دیکھوانکل ..... دیکھو ..... ' الاکثانے ساری کڑیاں نکال کرکرٹل کے سامنے ڈال دیں۔

" میں بیرسب کچھنیں جانیا۔ میری دیوانگی نے جھے ہرباوکر دیا۔ میں حالات کوسنعال سکتا تا ۔۔۔۔۔ مگر۔۔۔۔۔ کرتل روتے ہوئے کہ رہا تھا، مگر الاکشا اس کی باتوں پرغورنہیں کررہی تھی وہ لکڑیوں کے کلڑوں کود کیورہی تھی پھراس نے کہا۔

'' یہ کے بون ہیں انگل۔ دیکھو بیسب بے رنگ اور بھدے ہیں مگر ان میں سے ایک کا انتخات کرلو۔۔۔۔۔اور اسے نمر ان کا نام وے دو۔''

'' تم .....تم پاگل ہوالائشائس کا پھے نہیں گیا۔ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میری دنیا ابڑگئی میرا گان بھر گیا۔ ہرمیت مہم جو تھا وہ سب پھواس کا شوق تھا۔ شہباز خان لاولد تھا جب اسے علم ہوا تو اس کے دان مس تحقیق جاگ اٹھی۔ اس کے خون کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ باتی لوگ بھی اپنے شوق کی تحیل کرر ہے تھے مگر ....میرانمران .....'

الاکثانے جیے کرل کی ہاتوں میں ہے ایک بات بھی نہیں تن تھی کرل کے خاموش ہونے کے بعد کا سن کہا۔

ر ''تم ان میں ہے ایک کونمران تصور کرلوانکل! اس میں زندگی دوڑ جائے گی اور اگر نمران زندہ منکس توہ وہ تاریک ہوجائے گی۔ دیکھ لوانکل دیکھ لو۔۔۔۔۔ بولو۔۔۔۔۔ بینمران ہے۔'' اس نے ایک کانما کر کہا۔۔۔۔۔ ایک کانما کر کہا۔

'' مجھے میرے حال پر چھوڑ دوالاکشا۔خداکے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔'' کرتل نے ہمار '' ینمران ہے۔ یہ بے پاہیہ ہے۔'' الاکشالکڑیاں اٹھاٹھا کرکڑل کے سامنے لانے گئی۔ '' پلیز الاکشا۔۔۔۔۔ پلیز۔'' کرتل نے کہا۔

''اے یا تورے شا۔۔۔۔آ کاؤ۔۔۔۔ای لانا توشے۔''الائشا خونخوار کیجے میں بولی اور کرتل چونکہ کر اے د کھنے لگا۔

"اع يا تورع شارع تورع .... يغران ع .... يرسي

''ہاں ..... بینمران ہے۔'' کرتل دانت پیں کر بولا۔اس وقت ککڑی کا ایک کلزالاکشا کے ہاتھ میں تا ہے۔ ''اکا وَ .....ری اونا تو شے۔اس نے کلڑا کرتل کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اچا تک چو تک پڑا لکڑی کا ب بے رنگ کلڑا اچا تک جیکنے لگا تھا یہ نظری وھوکا نہ تھا۔کلڑی کرتل کے ہاتھ میں چیک ربی تھی اور اس کی روثیٰ صاف محسوس کی جاسکتی تھی۔

ا بيناور ..... تا وَسُو .... ايناورتا وَسُو- ' الانشاني بدستورغرات موسع كها-

" میں سمجھانہیں۔" کرنل آ ہتہ سے بولا۔

'' وہ زئدہ ہے۔ تم .....انگل تم تنہا اس کے ما لک نہیں ہو۔ وہ میرا بھی ہے۔'' الانشا کا لہجہ بدل کہا تھا۔ اور کرتل جیرت سے چمتی کٹڑی کو دیکھیا رہا۔

" پیسب کیا ہےالائشا۔'

'' مران زندہ ہے انکل۔ اس کی فکرمت کرو۔ میں مر رہی ہوں انکل۔ میرے ذہن کے دروازے کھول دو کوئی میری مدو کیوں نہیں کرتا کوئی بھی جھے نہیں بتا تا میں کون ہوں۔ میری کہانی کہال سے شروع ہوئی ہے۔ جھے میری شاخت کرادو۔ میں سب سے زیادہ مظلوم ہوں جھے بتادومیں کون ہوں۔ بس ایک بار بتا دو سس وہ جو میرے سنے میں دھڑ کتے ہیں وہ کون ہیں۔ بیہوا کیں میری شناسا کیوں ہیں۔ بہت آوازیں کس کی ہیں جو جھے پکارتی ہیں۔ وہ کس کا بیار ہے۔ جھے یاد آتا ہے۔ رونے والے کون ہیں انگلُود جو میرے لیے دوئی ہیں۔ وہ کس کا بیار ہے۔ اور تتا ہے۔ رونے والے کون ہیں انگلُود جو میرے لیے دوئی ہیں۔ کون ہیں انگلُود جو میرے لیے دوئی ہیں۔ کون جی اس کون ہیں۔ وہ کس کا بیار ہے۔ وہ میں کون ہیں۔ انگلُود کو میرے کیے اس کو دوئی ہیں۔ انگلُود کو میں کو دوئی ہیں۔ انگلُود کو میرے کیے دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ کون ہیں۔ انگلُود کی میں جو میرے کیے دوئی ہیں۔ دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ کو دوئی ہیں۔ دوئی ہیں۔ کو د

'' ' تنہیں بٹی نہیں الائشا ..... نہیں میری پکی میں ہوں تیرا۔ تو بچ کہتی ہے۔ نمران زندہ ہے اگردا زندہ نہ ہوتا تو میری کمرخم ہوجاتی۔ میرے اعضا ٹوٹ جاتے۔ میں نڈھال ہو جاتا۔ میرے اندرجد وجدم جاتی مگریہ سب پچینہیں ہے۔ نمران دافق زندہ ہے ادرتو میرے نمران کی دلہن ہے۔ تیری حفاظت جھ پ<sup>زرخ</sup> ہے۔ میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں۔''

بہت دریتک دونوں جذباتی رہے۔ پھرالائشانے کہا۔

'انکل! میرے ذہن کے بندکواڑ کیوں نہیں کھلتے۔ مجھے لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ یاد ہے۔ میری کا میرے تحت الشعور میں بند ہے۔ بس بھی کوئی خانہ روش ہوتا ہے تو ایک جھلک کی نظر آ جاتی ہے ادر میں بہی تو بہت ہوں۔ میں بھی تو بے تصور ہوں انکل بتائے میرا بڑپ روں جاتی ہوں۔ میں بھی تو بے تصور ہوں انکل بتائے میرا برانسور ہے''

' كرال خاموثى سے اس كے سر ير باتھ چھير تا ر با۔ چراس نے كبا۔

'' پیر کے بون کیا ہیں الانشا؟''

و انگل ..... ید میرے بچپن کے ساتھی ہیں۔ لکڑیوں کے یہ چند ککڑے خواہ وہ کہیں بھی ہوں کی دون کی میں بھی ہوں کی دون کی میں بھی ہوں کی میں بھی ہوں بھی ہوں بھی ہوں جھے ہے باتیں کرتے ہیں، ولاسہ دیتے ہیں۔ انگل ید میری تنہائی کے ساتھی ہیں۔ ید میری رہنائی کرتے ہیں۔''

" مرية وتمهار بي إس بهت بعد من آئ-"

"امل چزان کی تعداد ہے۔ ان کی ترتیب ہے۔ میں چھوٹی سی تھی انگل تو یہ میرے سامنے آئے۔ یہ جھے بہلاتے تھے۔ یہ مجھے دنیا جہاں کی کہانیاں ساتے تھے۔''

" " تم تبھی تبھی ایک نامانوس زبان بولنے تی ہو۔ "

"پيٽامانوس زبان ....."

"بال-ایناورتاشواورشاریتورے-"

"ایناورتا شوشارے تورے میں نہیں جانتی انکل اس کامفہوم کیا ہے۔ شایداس وقت کی زبان ہو جب میرے ذہن کے بندور سے کھلتے ہیں۔"

دوتم کیسے جانتی ہو .....؟" کرتل نے سوال کیا اور الائٹا پھیسو چنے گلی۔ دیر تک خاموث رہی مجر زکرا

"آئے انکل آئے چلیں۔"

"آ ہے .....آ مے کچھ فاصلے بر ..... یا شاید زیادہ فاصلے پر پھلوں کے درخت ہیں۔ عدی کا پائی داستہ کاٹ کرایک طرف جاتا ہے اور ہاں ایک مشتی چھپی ہوئی ہے۔ انگل آ ہے ..... بلیز ......

الانشانے جھک کرکٹڑیاں تھیٹں۔ انہیں اپنے لباس میں محفوظ کیا اور آ کے بڑھنے گئی۔ اس نے کرل مقبول کا ہا تھ مضبوطی ہے پکڑلیا تھا اور اسے تھسیٹ رہی تھی۔ وہ ندی کے کنارے کنارے جل پڑے۔
کرل مقبول کا ہاتھ مضبوطی ہے پکڑلیا تھا اور اسے تھسیٹ رہی تھی۔ وہ ندی کے کنارے کنارے جل پڑے۔
کرتل پھر تذبیب کا شکار ہو گیا تھا۔ الائشا واقعی اب اجنبی نہیں تھی۔ شہباز نے اسے بچپن سے پرورش کیا تھا لیکن ان حالات کا شکار ہونے کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی تھی اور وہ تجس میں جتلا ہوگیا تھا جب کہ الائشا اب کرتل کی عزیہ تھی۔ اس کے بیٹے کی بیوی تھی اور اس کی نسلوں کا وقار تھی۔ ککڑی کے مکڑے کی ورثی واہر نہیں تھی کرتل نے ہوش وحواس کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ وہ الائشا کے ساتھ چکتا رہا۔

ہرمیت شکھ اور نمران نے ان لوگوں کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی جومہم جومعلوم ہوج تنے اور خشہ حال تنے۔ سب کے لباس بوسیدہ تنے لیکن دریا کی قربت نے انھیں صاف ستحرا کر دیا تھا البندسب کی واڑھیاں اور بال بڑھے ہوئے تنے۔ ہرمیت شکھ نے آ ہستہ سے کہا۔ ''نمران ان کے تھیار دیکھو۔''

نمران نے بھی اس بات پرغورنہیں کیا تھا۔ان میں سے گئے کے ہاتھوں میں کمی مضبوط ککڑیاں تھیں پچھے نے مگدروشم کی ککڑیاں سنبالی ہوئی تھیں۔دو کے ہاتھوں میں نیزے تھے لیکن ان کی انیاں بھی انہی ککڑیوں کی ٹنی ہوئی تھیں نے مران کواس لڑکی کا نیزہ یاد آگیا جو بالکل ان جیسا تھا۔

' میلوفرینڈ ز .....میرا خیال ہے تم ہرمیت سکھ کے گروہ کے لوگ ہو۔ ایسا ہے تو جوزف کا سلام تول کرواور ساتھ ہی دوئی کا ہاتھ لیکن شروک کی طرف ہے ہیں میں اس سے علیحدہ ہو چکا ہوں۔''

"اوه .....مر جوزف مجمع علم ب كرآب كاورشروك كدرميان بحكرا موكيا تعاادراس في ماري تتعيارات موت كما-

ورہ مسبتم بہت باخر معلوم ہوتے ہو۔اس جنونی کدھے نے ہم سب کی زندگیال خطرے سے دو طار کردی ہیں اور ہم سب ......

النِّس نے رک کر دور دور تک نظریں دوڑا میں۔ پھر بولا۔

" لکین تمبارے دوسرے ساتھی کہاں ہیں۔ کیا یہاں سے دور .....؟ "

ہرمیت سنگھ نے جواب دینے کے لیے ایک کمھے کے لیے سوچا جوزف کے بارے میں اس نے جو پھوٹا تھا۔ وہ بہتر نہ تھا اور چونکہ وہ اتنا غیر متوقع طور پر سامنے آیا تھا کہ ہرمیت یا نمران کوئی فیصلہ نہ کر پائے سے کیکن ان حالات میں وہ دونوں کچھاور کر بھی نہیں سکتے سے کوئی نئی کہانی بھی ممکن نہیں تھی کیوں کہ جنگل میں اس وقت صرف دو ہیرونی گروہ سرگرم عمل سے۔ چناں چہاں نے قدرے افسر دگی سے کہا۔

" ہم دونوں ایک حادثے کے تحت اپنے گردہ سے جدا ہو کے ہیں۔"

وہ حادثہ کیا تھا اور گویا یہاں صرفتم دونوں ہو گریش بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ آؤ ہمار سے بہب مں چلوہ ہاں پہنچ کر گفتگو ہوگی۔ آؤ ہم کی طور پر نخالف نہیں ہیں بلکتم دونوں سے ملاقات کر کے تو میری ایک آرزو پوری ہوئی ہے۔''

پ کی ہے۔ ہرمیت میکھ نے نمران متبول کو دیکھا اور پھر گرون ہلا دی۔ جوزف اپنے آ دمیوں کو اشارہ کرکے واپس بلیٹ پڑا ہرمیت کوموقع مل کیا اور اس نے اُردو میں نمران متبول سے کہا۔

ن پہتے پہ ہریت و کول کی پیر موں کے اتاا جا تک ہوا کہ میں تم ہے کوئی مشورہ بھی نہ کرسکا۔'' ''نمران معافی جا بتا ہوں۔ بیسب بچھا تناا جا تک ہوا کہ میں تم ہونے والی گفتگوئی تھی اور نمران مقبول چونک پڑا۔ اس نے ہرمیت سکھاور جوزف کے درمیان ہونے والی گفتگوئی تھی اور اس پر توجہ بھی دی تھی لیکن اس کا ذہن اس لڑک میں بھٹک رہا تھا جوا پنے آپ کولوگوں میں بھی ہوسکتی ہے اور ابھی دور دور تک پھولوں کے درخت نظر نہیں آ رہے تھے۔ مشکناتی ندی چوڑی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں اس کی مجرائی زیادہ تھی بعض جگہ تو اسکی تہہ بھی نظر آ جاتی تھی الائشادوڑ نے کے انداز میں چل رہی تھی۔ کرتل بھی اس کا ساتھ وے رہا تھا۔ آ کے چل کروہ با قاعدہ پر شورندی کی شکل اختیار کرگئی اور اب اس کا شور مجمی سائی دے رہا تھا۔ بھی سنائی دے رہا تھا۔

"آپ تمک محے انکل؟"الاکشانے پوچھا۔ "دنبس سٹے ا"

'' ہم رکیں گے نہیں انکل .....ر کے تو ..... تو فاصلے زیادہ ہو جائیں گے۔'' '' چلتی رہو۔'' کرتل نے کہا۔الائشاصحت مند تھی تو کرتل بھی فوجی آ دمی تھا اور فوج کی زندگی نے اسے بہت کچھ دیا تھا۔وہ الائشاہے کی طور چیھے نہیں رہا تھا۔

شام ڈھلی اور سورج حیب گیا بھروہ ایک موڑ گھوہے اور اس کے بعد تقریباً تین فرلانگ چل کرالائٹانے پرمسرت کیج میں کہا'' وہ دیکھیے انگل .....''

کرتل خود بھی درختوں کے وہ جمنڈ دیکھ رہا تھا جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ سر سبز درخت چے سات فٹ سے اونچے نہیں تھے۔ کرتل کی رفتار پچھست ہوئی تو الاکثانے کہا۔

''انجمی ان پتوں والے درختوں کے پاس چلنا ہے انکل!وہ جونظراَ رہے ہیں۔''

پتول والے بید درخت ندی کے کنارے سے شروع ہو کر دور تک چلے گئے تھے۔ان کے پتے کہ ان کے پتے کہ ان کے پتے کہ ان کے درخت ندی ہوئے تھے کہ ان کے درمیان نہیں درخت ہوئے تھے کہ ان کے درمیان نہیں درکھا جاسکا تھا۔ کچھ دیم کے درمیان نہیں دوہ پتوں کو ہٹا ہٹا کر پچھ دیکھ کی کرل نے خود بھی آگے بڑھنا جا الیکن الائشانے خلدی نے اس کا ہاتھ کیڑلیا۔

" " ننہیں انکل وہاں پانی ہے۔"

کرتل رک گیا مجرالاکشاپر مسرت کیج میں بولی۔ ''و کھے انکل کشتی .....کشتی .....''

کرتل نے بھی کشتی و کھے لی تھی۔ ایک درخت کے سے کو درمیان سے کھوکھلا کر کے اسے کشتی کی شکل دے درگی تھے۔ شکل دے دی گئی تھی۔ اس میں چوار بھی رکھے ہوئے تھے۔

'' جمیں سیکٹتی ان پتول کے درمیان سے تھیٹتے ہوئے ندی تک لے جاتی ہے۔اس سے ہم آگے مذکریں عمر ''

کرتل عجیب نگاہوں سے الاکشا کو دیکی رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شکھنے چنٹی رہے تھے۔ یہ کشتی اس کے بارے میں الاکشانے بہت پہلے بتا دیا تھا اس کا کہنا درست لکلا تھا اس نے نمران کے بارے میں بھی کہا تھا۔اس کا مطلب ہے۔۔۔۔۔اس کا مطلب ہے۔۔۔۔۔کرتل کا دل کھل اٹھا تھا۔اسے الاکشا پر اعتماد ہوتا جا رہا تھا۔

**y** ..... **y** ..... **y** 

اگرالیی بات نہیں تھی تو اس نے یہاں کسی کی موجودگی کا اظہار کیوں نہیں کیا تھا جب کہ جوزف اور اس کے ساتھی بھی یہاں موجود تھے۔لڑکی نے کہا تھا کہ وہ پہلی بارکی انسان کود کمیور ہی ہے۔اس کا مطلب ہے کہاں کے الفاظ میں بناوٹ تھی اور وہ جموٹ بول رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی پر اسرار کیفیت' نمران و ہری الجھنوں کا شکار تھا لیکن ہرمیت سنگھ کے الفاظ اس نے سنے ہرمیت نے پھر کہا۔

''تم کس سوچ میں ڈویے ہوئے ہونمران ....؟'' ... بما

"سوري انكل! بال ميس كييسوچ ر با تفا-"

'' میں کہدرہاتھا کہ تم سے مشورہ کیے بغیر میں نے اپنے آپ کو جوزف پر ظاہر کردیا ہے۔ ہوسکا ہے۔ موسکا ہے۔ موسکا ہے۔

'' مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے انگل اور آپ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار ہیں جو آپ کرنا چاہیں، بخوف دخطر کریں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ظاہر ہے ان نامساعد حالات میں ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے لڑنا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نہتے ہیں اور پھر لڑائی کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ ہوشیاری سے کام چلایا جائے تو بہتر ہے۔''

''میں نے بھی میہ وچاہے کہ عارضی طور پر ان لوگوں کا سہارا حاصل کیا جائے بلکہ انہیں اس قتم کے راستے دکھائے جا کیں تا کیر پیمیں اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچنے میں مدددیں۔''

"بالكل تعيك بي الكل كين ان من سيكوئي جاري باتس من تونهيں رہا۔" جرميت سنگھ نے مشراتے ہوئے كہا۔

برید "بظاہرتواس کے امکانات نہیں ہیں کیوں کہ بیسب غیر مکی ہیں ادر نیٹنی طور پر اردد دال نہوں گے۔" نمران نے گردن ہلا دی۔

پھر دونوں خاموش ہوکران کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ فاصلہ بہت زیادہ نہیں طے کرنا پڑا تھا۔ آگے درختوں کے جھنڈ کے دوسری جانب بقول جوزف کے اس کائیپ تھا اور پیکمپ د کھی کہنی آتی تھی۔ بس تھوڑے بہت سامان کے ڈھیر گگے ہوئے تھے۔ نہ سر پر پچھے تھا اور نہ زمین پر۔ یہاں مزید تین افراد موجود تھے گویا جوزف بھی اچھے خاصے آدمیوں کے ساتھ تھا۔

> جوزف د ہاں پہنچ کرنمران مقبول کی جانب دیکھ کرمسکرانے لگا پھر بولا۔ ''پہلے تمہاری خاطر مدارات کردیں بیٹھ جاد''

ددنوں دہیں درختوں کے پاس بیٹھ گئے جوزف بھی ان سے پچھے فاصلے پر بیٹھ گیا اور چندلحات کے بعد دہ لوگ المونیم کے مگوں میں کوئی گرم چیز لے کر آئے۔ جوزف نے انہیں بیر قہوہ ٹائپ چیز پیش کرتے ہوئے کہا۔

'' اگرتم نے یہاں ان جنگلوں میں یہ شے دریافت نہیں کی تو یوں سمجھلو کہ کچھ نہ پایا۔ اس کے سامنے چائے یا کانی بے حقیقت ہے ادر یہ خالص میری دریافت ہے۔''ہرمیت سنگھ نے اس گرم چیز کا ایک محکونٹ لیتے ہوئے کہا۔

‹ کمال کی شے ہنمران دیکھلواس میں مشاس بھی ہے ہلکی می ادراس کے علادہ جائے کا مزابھی۔'' دونوں اس سال کو پینے لگے۔ ہرمیت شکھنے تحسین آمیز لہج میں جوزف سے کہا۔ '' یتمہاری بہترین دریافت ہے۔ کمال کیا ہے تم نے '' جوزف فخریدا نداز میں ہننے لگا۔ پھر بولا۔

میں بہترین صلاحتوں کا مالک ہوں اپنا تعارف خود ہی تم لوگوں سے نہیں کراؤں گا تو پھر میرے میں بہترین صلاحتوں کا مالک ہوں اپنا تعارف خود ہی تم لوگوں کے نام سے بھی واقف نہیں مریک سے جانو کے لیکن آ ہ کتنی عجیب بات ہے۔ میں تو ابھی تک تم دونوں کے نام سے بھی واقف نہیں

اوساف "
"ایک اور دلچپ بات ہے جوزف دہ یہ کہ آپ نے جھے سے پہلاسوال یمی کیا تھا کیا میر اتعلق بہت کے گردہ سے ہے؟"

" ہاں میں نے یہی سوال کیا تھاتم ہے....؟"

جوزف سواليدانداز مين بولا\_

"تو چرميرانام برميت تنگهادريه ميراساتهي نمران مقبول-"

جوزف انچل کر کھڑا ہو گیا۔ دہ ایک قدم آ گے بڑھا ادر پھراس نے اپنا ہاتھ ہرمیت عظمہ کی طرف تے ہوئے کہا۔

"اوہ میرے خداتم واقعی ہرمیت سکھ ہو۔ دیری گذدیری گڈ۔شروک نے جھے تہارے بارے میں نعیلات بتائی تھی تممارے بی نوادات سے شروک نے دولاش حاصل کی تھی جس میں خزانے کا نقشہ پوشیدہ تھا۔"
"ہاں اس چور نے میرے میوزیم میں ایک دوست کی حیثیت سے داخل ہو کر چور کی حیثیت افتیار کر گئی اور میرے ایک آ دی کوئل کر کے دولاش دہاں سے نکال لایا تھا۔"

جوزف ہننے لگاادر پھر بولا۔

'' خیراتی فیتی شے کواس طرح کی نوادرگاہ میں بند کردینا بہت اچھی بات تو نہیں۔ لیکن شردک بیے آدمی کواس طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلوچھوڑ دلعت بھیجو۔ ہاں تو تم اس حادثے کے بارے میں بتا رہے تھے جم نے جہیں تمہارے ساتھیوں سے جدا کردیا تھا۔''

" ہاں مسر جوزف سندھانیوں کے بارے میں آپ کچھ جانے ہیں؟"

جواب میں جوزف نے سندھانیوں کوموٹی موٹی گالیاں دینی شردع کردی تھیں ادر پھردہ گالیوں سے فارغ ہوا تو بولا۔ سے فارغ ہوا تو بولا۔

"أنحول نے ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ انہی کی وجہ سے تو میرے اور شردک کے درمیان اخلاقات پدا ہوئے۔"

"ہم بھی انہی سندھانیوں کاشکار ہوئے ہیں۔"

"برمیت عکمے نے تمام داقع تفصیل سے سادیادر جوزف پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا پھر بولا۔
" تم لوگ ٹھیک کہتے ہو لیکن اب کیا کیا جائے۔ تم نے دریا کے راستے بہت طویل سنر کیا۔ کیا اُسانی سے آلمانی سے ساتھیوں کو تلاش کر سکو ہے؟"

" ہاری خواہش تو یکی ہے مسٹر جوزف بلکداب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسلط می ماری مدرکریں۔" ماری مدرکریں۔"

ہرمیت سنگھ نے کہا۔

جوزف پرخیال انداز میں مونث سکور کر گردن بلانے لگا تھا پھراس نے کہا۔

''میں خودجن حالات کا شکار ہوں ڈیئر ہرمیت عکھ اس کے تحت میری اور میرے ساتھوں کا ذیکر ہرمیت عکھ اس کے تحت میری اور میرے ساتھوں کا ذیک تلخ ہتا ہم ایک دوسرے سے اثنا تعاون ضرور کر سکتے ہیں کہ تم جمعے ان جنگلات سے نظنے کاراستہ ہتا ہم والی کا سفر طے کریں گے اور اس کے بعد ہوسکتا ہے کہ تمہارے ساتھی تہمیں ال جا میں دریا کے کنارے کنارے سفر بہترین رہے گا کیونکہ اس دریا کے ساتھ بہتے ہوئے تم اس طرف آئے ہوگو یا یہاں سے ہم وہاں سے تمہارے اس دریا تی سفر کا آغاز ہوا اس کے بعد راستے تلاش کر لیے جا میں مے میں مرف والی جانا جا ہتا ہوں۔''

جوزف نے کہااور ہرمیت ملکھنے گرون ہلادی۔

" فنہیں ہم ہرفتم کے تعاون کے لیے تیار ہیں مسٹر جوزف آپ مطمئن رہے۔ میں آپ کو والی کے رائے وکھاؤں گا۔"

''اوہ میرے دوست میرے دوست میں واقعی اس سلسلے میں بے حد پریشان ہوں۔ جوزف نے کہا اور اس کے چیرے پر عجیب سے تاثر ات پھیلے ہوئے تھے پھروہ اپنی جگہ سے اٹھ

" " " اوگ آ رام کرویس کچھ کاموں میں معروف ہوں ہم ابھی ایک دودن بہیں قیام کریں گے کھونکہ یہاں شکار موجود ہے اور ہم ہرفتم کے ساز وسامان سے خالی ہیں چنانچہ یہاں پکھودن آ رام کے بعد والی کے سنر کا فیصلہ طے کریں گے۔''

و ، ہرمیت سنگھ کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔اس کے دوسرے ساتی جی ا اپنے اپنے کاموں میں معروف تھے۔

" بمیں پوری طرح سے ان سے تعادن کرنا ہوگا نمران!"

ہرمیت شکھنے کہا۔

" بالكل انكل ان كامل جانا غنيمت ہے۔"

" ہاں نہایت ہوشیاری ہے ہم انہیں اپنے ساتھیوں کی تلاش کے سلیے میں استعال کر سکتے ہیں الکین اس کے لیے ہمیں بہت ہوشاری ہے کام کرنا ہوگا جوزف کے بارے میں تہمیں علم ہوگا کہ اے ایک جرائم پیشہ خص کہا گیا ہے۔ اس سے تعاون ہی کارآ مرموگا۔"

''میرا بھی یمی خیال ہے ان سے ممل تعاون کیا جائے اور موقع کا منتظر رہا جائے۔کاش ہارے ساتھی ہمیں فل جا کیں۔'' ساتھی ہمیں فل جا کیں۔ پیٹنیس وہ بے چارے کن مشکل حالات کا سامنا کررہے ہیں۔'' ہرمیت نے گہری سانس لے کرکہا۔

رات ہوگئی۔اس دوران وہ جوزف کے ساتھیوں کا جائزہ لیتے رہے تھے۔وہ بیزار بیزار نظر آئے جے اور پول گئا تھا جیسے وہ حالات کے بوجھ کو بہ حالت مجبوری تھییٹ رہے ہوں۔ ان کے پاس ساز وسامان بھی نہ تھا ہتھیاروں سے بھی خالی تھے ایس حالت میں ظاہر ہے ان پر

ان کے پاس ساز وسامان بھی نہ تھا ہتھ یاروں سے بھی خالی تنے الی حالت میں ظاہر ہان پر ہزاری ہی طاری ہونی چاہیے تھی۔ انہیں رات کے کھانے میں بدمزہ پھل، خرکوش کا کوشت اور وہی تہوہ ملا تھا چو بلاشبہ جوزف کی بہترین دریافت تھی اور چائے جیسے خواص رکھتی تھی۔

کھانے سے فارغ ہوئے توجوزف ان کے پاس آ ہیٹھا۔ ور ہتر میں میں اس میں تاریخ ان کے ماس کا

''میرے ساتھی مجھ سے نالاں ہیں تم نے اندازہ لگایا ہوگا۔'' ''نہیں مجھے کوئی انداز نہیں ہے کمراپیا کیوں ہے؟''

"ایی چوٹے ہے گروہ کے سے جمیں کتے کی موت مارنے کی کوشش کی ہے۔ غلطی میری بھی ہے۔ بیل ایک چوٹے ہے گروہ کے ساتھ پیرس کی پر فضاد نیا بیل سکون کی زندگی گر ار رہا تھا کہ جھے شروک کا پیغام طا۔

اس نے کہا تھا کہ سرز بین ہندوستان کا ایک بیش بہا خزانہ ہمارا انظار کر رہا ہے اور وہ بیخزانہ اپنے جا کس اور بیہ جوزف کے بغیر حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچ بیل اپنے ساتھوں کے ساتھ فوراً ہندوستان کا نی جا کس اور بیہ وزل ایسان میرا پر انا شاسا ہے۔ دراصل بیخود تو تہذیب یا فتہ بن گیا لیکن اس کے آبا کا اجداد لئیرے رہ بیل انسان میرا پر انا شاسا ہے۔ دراصل بیخود تو تہذیب یا فتہ بن گیا گیا۔ جہاں چنگئے کے بعد مسٹر ہرمیت سکھاس نے میں کہرسوچ سمجے بغیرا ہے گروہ کے ساتھ ہندوستان بی گئی گیا۔ یہاں چنچنے کے بعد مسٹر ہرمیت سکھاس نے میں کہانی سائی اور بتایا کہ بیلاش آپ کے قضے بل ہے اور اس کے پاس سے جو خزانے کا نعشہ برآ مہ ہوا ہے اس بیل ایک بیل ایسان خوانوں کے دولت مند میں ایک ایسے میں شامل ہو جا نمیں گے۔ خزانوں کا شوق کے نہیں ہوتا۔ بیل والے کو بعد ہم فرانس کے دولت مند کیں تواس نے جھے بتایا کہ ان خزانوں کے حصول کے بعد ہم فرانس کے دولت مند کیں تواس نے جھے بتایا کہ ان خوانوں کے حصول کے بعد ہم فرانس کے دولت مند کیس تواس نے جھے بتایا کہ ان خوانوں کے حصول کے لیا انظامات کیے ہیں اور ایسان کو کس کے ماہر پروفیسر کیس خوال میں بہترین میں جھے کوئی بھی مشکل کام سونپ دواور پھر جوزف کا تماشا دیکھولیکن سے جگل سے۔ انہ بیل کی تھیں کین میں جگلوں کی دنیا کا جگل سے۔ بھی انسان نہیں ہوں۔ جب کہ شروں ہیں جھے کوئی بھی مشکل کام سونپ دواور پھر جوزف کا تماشا دیکھولیکن سے جگل سے۔ بھی انسان نہیں ہوں۔ جب کہ شروں ہیں جھے کوئی بھی مشکل کام سونپ دواور پھر جوزف کا تماشا دیکھولیکن سے جگل سے۔ بھی انسان کیکھولیکن سے جگل سے۔ بھی کہ کہر ہوزف کا تماشا دیکھولیکن سے جگل سے۔ بھی کھولی سے جگل سے۔ بھی کہران سے بھی سے کہر ہوزف کا تماشا دیکھولیکن سے جگل سے۔ بھی سے کہران سے۔ بھی کوئی بھی مشکل کام سونپ دواور پھر جوزف کا تماشا دیکھولیکن سے بھی کی کہران سے بھی کی کی دیا کا جگل سے۔ بھی سے کہران سے بھی کوئی بھی میں کوئی بھی میں کی کی کی دیا کا جگل سے۔ بھی کوئی بھی میں کی کوئی بھی میں کی دواور پھر جوزف کا تماشا دیکھولیک سے کی کوئی بھی میں کی کوئی بھی کی کوئی بھی کوئی بھی میں کوئی بھی کی کوئی بھی کی کوئی ب

جوزف نے مجرایک گالی مجی اور بولا۔

"ان جنگلوں نے جھے بے دست و پاکر کے رکھ دیا۔ ہم لوگ جنگل میں وافل ہوگئے۔ پھے عرصہ کے بعد ہمیں ہا چا کہ ہرمیت سکھ کی بارٹی بھی ہمارے تعاقب میں پہنچ گئی ہے۔ شروک نے بتایا کہ لاش مامل کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں ایک قل بھی ہوگیا ہے۔ چنا نچہ ہرمیت سکھا پنے ساتھ مقامی انظامیہ کے مافراد بھی لاسکتا ہے جو ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اگر ایپانہیں ہے تب بھی وہ مقامی آ دمی ہے افراد باوہ وسائل کے ساتھ خطر ناک بھی فابت ہوسکتا ہے چنا نچہ اس سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ جنگل میں داخل ہونے کے پچھ مے صدے بعد ہم حاد فات کا شکار ہونے گئے۔ جیپوں کے راستے دشوار گزار تھے اور پھر داخل ہونے کے پچھ مے صدے بعد ہم حاد فات کا شکار ہونے گئے۔ جیپوں کے راستے دشوار گزار تھے اور پھر

وحثی وجنگل جانور..... شروک نے خزانے کے حصول کے لیے مہم جووک کوتو طلب کرلیا تھالیکن کوئی ماہر شکار ہوگیا ہمارے ساتھ نہیں تھا جوجنگل درندوں سے ہمارا تحفظ کر سکیا..... میراایک آوی خوفتاک درندے کا شکار ہوگیا اور اس کے بعد میر حوصلے بہت ہو گئے۔ ہم جنگل میں آزادانہ طور پر سفرنیس کر پارہ سے بلکہ ایک طرف ہمیں درندوں سے اپنا تحفظ کرتا پڑتا تھا اور دوسری طرف پارٹی کا خدشہ رہتا تھا جس کے بارے میں شخص طور پر اندازہ نہیں لگایا جاسک تھا کہ کتنے افراد پر مشتمل ہے اور کیا وسائل رکھتی ہے۔ نیز میہ کہ کہیں اس کے ساتھ انتظامیہ کے افراد تو نہیں ہیں۔ میں تو کچھ عرصے کے بعد ہی بدول ہوگیا تھا اور میں نے شروک سے کہا تھا کہ اس کے انتظامیہ کے افراد تو نہیں ہیں اور اس مہم میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرتا پڑ جائے گا۔ کیکن شروک بھے تسلیاں ویتا رہا اور اس نے کہا کہ چند ہی دنوں کے بعد ہم حالات پر پوری طرح قابو پالیں گے۔ ہرمیت پارٹی ہمارے لگ جائے آوا ہے۔ ہرمیت پارٹی ہمارے لگ جائے آوا ہے۔

یہ تمام سلیے چلتے رہے کہ اس کے بعد سندھانیوں کی مصیبت آپڑی۔ ہمارے ساتھ سلسل حادثات پیش آرہے سے سندھانیوں نے ہمیں بالکل ہی بے دست و پاکر دیااور ہیں نے شروک سے کہا کہ ہم اس مہم ہیں اس کا ساتھ نہیں وے سکتے۔ مجھے والیس جانے کی اجازت دی جائے۔ ہیں نے اسے یہ مجل پیش ش کی کہ وہ خود بھی میر سے ہما تھ والیس چلے اور اگر یمکن نہ ہوتو پھرایک آ دی ہمیں راستہ بتانے کے لیے دے دیا جائے باتی وہ جانے اور اس کا کام ۔ شروک نے اس وقت مجھ سے نہایت دوستانہ گفتگو کی کین راتوں رات اس نے ہتھیارا پنے قبضے میں کر لیے اور ضبح مجھ سے کہا کہ اگر میں نے والیس جانے کی کوشش کی تواس کے نتائج خطر تاک بھی نکل سکتے ہیں۔ ہمتر یہ ہم یہ ہمیں اس کے ساتھ سفر کرتا رہوں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شروک پوری طرح بدعہدی پر آ مادہ ہے اور ایسے بدعہد سے دوئی کے حوالے بے کار ہوتے ہیں۔

رت پرین مرق بہدی ہدی ہے۔ کہ میں بھی کمی مناسب موقع کا انظار کروں گالیکن وہ شیطان جمے موقع چنا نچہ مل نے نیملہ کرلیا کہ میں بھی کمی مناسب موقع کا انظار کروں گالیکن وہ شیطان جمے موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں اپنی تمام ترکوششوں میں ناکام رہا۔ ایک طرح سے میں اس کا قیدی بن گیا تھا۔ وہ خود بھی کافی حد تک جنجلایا ہوا تھا۔ اب تو اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہوگئ ہوگی کیونکہ میں اس سے الگ ہو چکا ہوں اور پروفیسر رفنی نے بھی میراساتھ دیا ہے۔

پروفیسرزلفی اس کے لیے ان راستوں کی تلاش میں بہت اہمیت کا حامل تھالیکن وہ بھی ہے بات جانتا تھا کہ شروک جنونی ہے اور دوستوں کے ساتھ دوستا نہ سلوک رکھنے کا روا دار نہیں ہے۔ بلکہ ان جنگلوں میں واضل ہونے کے بعد اس نے اپنا رویہ بالکل ہی تبدیل کر لیا تھا۔ بالآ خرسند ھانیوں نے جملہ کیا اور ہماری محاثریاں وغیرہ تباہ ہوگئیں لیکن اس دوران مجھے اور میرے ساتھیوں کوشروک کی اس قید ہے آزاد ہونے کا موقع مل گیا اور ہم منصوبہ کے تحت وہاں سے فرار ہو گئے۔ مجھے صرف والی کے راستوں کی تلاش ہے۔ میں الیے خزانوں پر لعنت بھیتنا ہوں۔ جوزندگی کے دشمن بن جائیں۔ جونلطی میں نے کی ہے اب اس کا از الدرکا جا ہتا ہوں۔ میرے تمام ساتھی بھی بدول ہیں اور میری آداز پر میرے ساتھ دوڑے چلے آئے تھے۔

ع بہا ہوں۔ میرے ما کا می جدوں میں اور میروں اور و پیرے ما طور دوسے ہوں۔ کے صفہ است کا ایکن میں یہاں ان کی زندگی کا تحفظ بھی حاصل نہیں کر سکا اور وہ سب میرے ساتھ مصیت کا شکار ہیں۔ سب سے بوی مشکل ہمارے پاس ہتھیاروں کا نہ ہوتا ہے۔ کسی بھی صورت میں میں ہتھیار حاصل شکار ہیں۔ سب سے بوی مشکل ہمارے پاس ہتھیاروں کا نہ ہوتا ہے۔ کسی بھی صورت میں میں ہتھیار حاصل

نہیں کر کا اور اب میری سجھ میں نہیں آتا کہ جھے کیا کرنا چاہئے۔ بیجگہ بہت اچھی ہے اس لحاظ سے کہ یہاں بہار ہمی موجود ہے اور پانی بھی۔ ہم کی دن سے یہاں مقیم میں اور یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اس خوف کا دیار ہمیں آگے چاک کرکی اور عذاب کا شکار نہ ہوجا کیں۔ میار ہیں کہیں آگے چل کرکی اور عذاب کا شکار نہ ہوجا کیں۔

بیو ہیں۔ یوں دفت گزرتار ہامٹر ہرمیت تکھ!لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری آمد بہت ی مصیبتوں کاحل بن عتی ہے۔ تم یقیناً یہاں سے دالہی کا راستہ جانتے ہوں گے۔''

ہوں ہے۔ '' '' '' وونوں' ( میں اپنی اور اپنے دوست شہباز خان کی بات کر رہا ہوں ) مہلی بار ان جنگلوں کے ابندائی جھے میں آئے تھے۔ بیر استے میرے لیے بھی اجنبی ہیں لیکن میں سمتے ہوں کے تھے۔ بیر استے میرے لیے بھی اجنبی ہیں لیکن میں سمتے ہوں کہ دالہی کے راستوں کی تلاش بہت مشکل نہ ہوگی۔''

''آہ ۔۔۔۔۔کاش ہمارے پاس ہتھیار ہوتے۔امل خوف سندھانیوں کا ہے وحثی اور جنگلی مخلوق۔'' جزف دانت پینے لگا۔

**y** ..... **y** ..... **y** 

شہباز خان کے منصوبے پڑمل جاری تھا۔ بیلوگ شروک سے خوب کمل ال گئے تھے۔ پر دفیسر حاتم فریدی اکثر شروک کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتا تھا اور نقشہ سامنے رکھ لیا جاتا تھا۔ شروک کا سب سے محبوب منظما اس نزانے کے بارے میں گفتگو تھی اور پر دفیسر فریدی اسے ایسے خزانوں کی داستا نیں سناتا تھا ایسی ایسی اؤکی داستا نیں کہ شروک کی رال ٹیکے گئی تھی۔

"آه ...... پروفیسراس خزانے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟"
"میرے خیال میں ڈئیر شروک ہمیں ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرتا پڑےگا۔"
"اس عظیم الشان خزانے کو لاو کر جنگلوں کا سفر اور اس کے بعد اس کی بورپ میں شتلی۔"
"تمہارے خیال میں وہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔"شروک کی آواز گھٹ رہی تھی۔
"شاید تصورے بھی زیادہ۔"

''میرا یہ دماغ منصوبہ سازی کی مثین ہے۔ ہیں اس خزانے کو حاصل کر کے کمی دوسری جگہ پشیرہ کروں گا ادر پھراس کا اتنا حصہ ساتھ لےلوں گا جتنا لے کر واپسی ممکن ہو۔اس کے بعد خزانہ آ ہتہ آ ستہ خل ہوگا۔''

"سخت محنت کرنا ہوگی شروک!"

'' ادہ ..... ہیں سب کچھ کرلوں گا پر دفیسر فریدی! میری جان بس تم مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ ایک بارس تم مجھےاس کی شکل دکھا دو۔''شروک نے نشہ آلود لہج میں کہا۔ کئی بار اس نے شدتِ جوش میں پر دفیسر کو پڑالیا تھا۔

'' کاش ہم اس لڑکی کے حصول میں کامیاب ہوجا کیں۔ یوں بجھلو کہ وہ اس خزانے کی جانی ہے۔'' '' یقیناً حالات سے بیہ ہی اندازہ ہوتا ہے۔ گکرمت کر وہم اس کے لیے جنگل کھنگال ڈالیس مح مگر نمانسے خیال میں وہ لڑکی زبان کھول دے گی۔''

"سونی صدی امکان ہیں۔ ہارے دوسائتی جو دریا ہیں بہ گئے تھے ان ہیں سے ایک بہت ایم ہے لیعنی نمران!الائٹانے اسے خزانے کی تفصیل بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ دہ اس سے مجت کرتی ہے اور اس ا اپنے محبوب کوخزانے کا تحذویے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے حصول کے بعدہم ان دونوں کی تلاش بھی کریں گے۔" "کوئی حرج نہیں ضرور تلاش کریں مے کیکن وہ بے وقوف لڑکی خزاندا پے محبوب کو ندوے کیا گئے دہ میری ملکیت ہے۔"

ر اس میں کوئی شک نہیں کیکن اس کا اظہار مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بات تو ہم صرف دل میں رکھیں ہے " '' پر و فیسر میرے عظیم دوست سب کچے تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ فکر مت کرو۔''

اس سے زیادہ اور پچھ کیا بھی نہیں جاسکا۔ شروک سلح تھا اوراس وقت انہیں اس کی ضرورت جی تھی کیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ اہم ترین مسئلہ اب نمران ہرمیت سکھ الائشا اور کرئل مقبول کا تھا۔ وہ ل جائی تو کوئی منصوبہ بندی کی جائے ور نہ سب پچھ بیار تھا اور اس کے لیے بڑی ہوشیاری سے شروک کو تیار کرلیا گیا تھا۔ سووہ بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے بڑی تن وہی سے تلاش کا کام کررہا تھا۔ اب تک کافی سز کیا جاچکا تھا۔ اس دوران شہباز خان نے کئی شکاری کارنا سے سرانجام دیے تھے اور پوری ہوشیاری سے بروت خون خوار درندں کوشکار کر کے گی انسانی زندگیاں بھائی تھیں جس کی داوشروک نے بھی دی تھی۔ خون خوار درندں کوشکار کر کے گی انسانی زندگیاں بھائی تھیں جس کی داوشروک نے بھی دی تھی۔

ب اوقات اس نے کہا تھا کہ اس سے غلطی ہوئی اسے پہلے بی پروفیسر اور شہباز سے رابطہ قائم کر لینا چا ہے تھا۔ ایہا ہوتا تو صورت تحال مختلف ہوتی۔خوش قسمتی سے آ کے کے سفر میں حالات بھی درست بی رہے تھے۔ انہیں شکار ملکا رہا تھا۔ ایک جگہ پانی کا ایک چشمہ بھی ملا تھا جس میں گندھک بھی شامل تی۔ اس طرح پانی بے ضرر ہوگیا تھا۔ چنا نچہ جتناممکن ہوسکا اس کا ذہرہ کرلیا گیا۔

یدرات بھی مجنے درختوں کے درمیان ایک جگہ متحب کر کے گزارنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور معمول کے مطابق انتظامات کر لیے گئے تھے۔کوئی اہم بات نہ تھی لیکن رات کے دوسرے پہر مستان نے قرب سوتے ہوئے شہاز خان کو جھوڑ کر جگا دیا۔

"كيابات-"

"شرگرینے مفرور پی گرینے ہے" "کیسی گرینے ۔"

"میرے کوئیس معلوم بٹ شریجے برضرورے۔"

متان نے کہااور شہباز آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کردات کے گہرے سنائے کو گھورنے لگا۔
شہباز خان دیر تک تاریکیوں میں گھورتا رہا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید جھلا جاتا خاص طور سے اس کج
کہاسے نینڈ سے جگاویا گیا تھالکین شہباز خان اور ہرمیت سکھ متان پر پورا بحرد سر تے تھے اور جانے نے
کہ وہ جنگلوں کا کیڑا ہے۔ اس کی ہید ہے چینی بے مقعد نہیں ہے۔ ودنوں گہری گہری سانس لیتے رہے،
چاروں طرف ہوکا عالم طاری تھا۔ بس ہواؤں کی سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت شاید شروک اور
اس کے ساتھیوں کے فرشتوں کو بھی ہوشنہیں تھا۔ اس سفر کے دوران کی الی را تیں آئی تھیں جب شروک اور

سے ساتھی محورث نے کرسو گئے تھے۔ ان کھات میں اگر شہباز اور اس کے ساتھی راتوں رات فرار ہونا اسے ساتھی کو فرار ہونا اسلے میں آپس میں مشورہ بھی ہوا تھا اور سب کی ایک بی رائے تھی کہ فرار اس کے بعد خوزین ی ہوگی۔ اس کے حاصل نہ ہوگا سوائے اسکے کہ شروک کے ساتھی پیچیا کریں گے اور اس کے بعد خوزین ی ہوگی۔ اس ماری سرحانیے تھے تھے وہ دوسری طرف شروک کی ٹوئی کو دشن بنا ایک مندی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے پاس سے فرار ہو کر بھی وہ کیا حاصل کر لیتے اس بات کا لیقین بھی کو تھا اپن دائی مندی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے پاس سے فرار ہو کر بھی وہ کیا حاصل کر لیتے اس بات کا لیقین بھی کو تھا کہ برجے سے اور غران یا کرانی اور الایک ان اور الایک این علی مور پر اپنا تحفظ کر رہے ہوں گے۔

بیر طیکہ خدانے انہیں زندگی کا موقع دیا۔ ورنہ بیلوگ نہتو انہیں بچاسکتے ہیں اور نہ ہی وقت سے بیل طاق کر کے بہتر مقصد حاصل کر سکتے ہیں اور اگر شروک سے بیسنر جاری رہا اور ان لوگوں میں سے کوئی مل بائے وزیادہ بہتر ہے۔مقصد اپنی بیرمہم جاری رکھنا تھا اور اس کی انتہا کو پہنچنا تھا بعد کے حالات تو بعد ہی میں بھر ماکتے تھے۔

چنانچے شہباز خان یا اس کے ساتھیوں نے فرار ہونے کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ادھر نایٹروک کو بھی ان پر اعتاد ہوگیا تھا یا پھر اس نے سوچا تھا کہ اگر بیلوگ فرار ہو گئے تو کیا حاصل کریں گے بنائچ دہ بھی اب ان کی طرف سے مطمئن اور بے پروانظر آتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے انہیں ہتھیاروں کے سنال کی اجازت بھی وے دی تھی اور اب بیلوگ آزادا نہ طور پر اپنے ساتھ ہتھیارر کھتے تھے اور شروک کو ان ساتھ تھیا در کھتے تھے اور شروک کو ان ساتھ تھیا کہ تا تھا اور سے فائدہ بی حاصل ہوا تھا۔ایک ست پروفیسر فریدی کو راستوں کی تلاش کے سلسلے میں اپنا معاون یا تا تھا اور سے فائدہ بی حالے میں اپنا معاون یا تا تھا اور سے ان کے ذریعے شروک کو بے شار فوائد حاصل ہو بھی تھے۔

چنا نچہ اب وہ مطمئن ہی رہتا تھا۔ شہباز نے سوچا کہ شروک کو جگا دیا جائے تو اس سے پھم حاصل ، ہوگا۔ سوائے شرمندگی کے۔ بظاہر کوئی الیمی چیز تو نظر نہیں آر ہی تھی جو باعث توجہ ہوتی۔ متان خود بھی ، کھیں بھاڑر ہاتھا اور ہاعت کی پوری قوت صرف کررہا تھا۔ اچا تک ہی وہ پھر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ دوجہ میں جب بید ہوں ، ،

''ثمر ….ثرآپ نے شا۔'' دونہیں''

" وب قدموں کی آ واز ایٹا لگتا کوئی چلنا۔"متان نے کہاادرای وقت شہباز خان کو بھی یہ آ ہث الله دئا۔ جو عقی سے سے کی کوکوئی نقصان نہ پہنچ جائے مناف دئا۔ جو عقی ست سے آئی تھی کوئی درندہ بھی ہوسکتا ہے کہیں ان میں سے کی کوکوئی نقصان نہ پہنچ جائے چانچ شہباز خان نے اپنی جگہ تبدیل کر دی۔ دہ آ ہنگی سے اٹھا اور رائفل سنجالے گھٹنوں کے بل آگے مشاف دہ عقبی ست کا جائزہ لیما چاہتا تھا جدھر سے آواز آرہی تھی۔ متان کے انداز میں کسی قدرخوف پایا مجافیا

شببازخان چندلحات من کن لیتار ہا اور پھر پھھاور آ کے بڑھ آیا۔اب وہ کھڑے ہوکر جھکا جھکا اُسکی بھورٹے گئے بیدھ آیا۔اب وہ کھڑے ہوکا جھکا اُسکی بیدھ ان لوگوں سے چند قدم دورنکل آیا جوز بین پرسورہے تھے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے بھر سے درختوں کی بحر مارتھی۔شبباز خان ان چوں کے بارے میں اندازہ کرنے لگا جن سے آوازیں ابھر النگار پھراچا تک بی ایک ایک آوازا۔ابے ایک سمت بھی اورشبباز مالک بھراچا تک بی داکھیں ہمیں میں سے بھی اورشبباز

خان کے بدن نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔

یدورند نے بیس ہو سکتے کیونکہ درند ہے کسی غول کی شکل میں نہیں آتے اور اسکے قدموں کی آئی اور اسکے قدموں کی آور اس کے سر سے پچھلے جھے پر پڑی اور اس کے سر سے پچھلے جھے پر پڑی اور اس کے سر سے پچھلے جھے پر پڑی اور اس کے سر سے پچھلے جھے پر پڑی اور اس کے سر سے پچھلے جھے پر پڑی اور اس کے ساتھ ہوں درخت پر سے سے نے چھلا تک لگائی تھی اور شہباز خان کو مہتباز خان کے ہاتھ سے چھوٹی تو نہیں تھی لیکن کو دنے والے نے آیک ہاتھ راکفل دیائی تھی اور دوسرے ہاتھ سے شہباز خان کو سنجالنے میں معروف تھا۔ اس نے کی مہلک ہتھیار سنجہاز پر چملہ نہیں کیا تھا بلکہ جو ضرب شہباز خان کو سنجال کے ساتھ کی کی تھوں ہے اور چملہ آور کو بالآخر پیروں میں سنجال کر دوسری طرف اچھال دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی کسی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے اور انہوں نے شہباز کو جکڑ لیا تبھی شہباز خان کے ساتھ ہی کسی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے اور انہوں نے شہباز کو جکڑ لیا تبھی شہباز خان کے ساتھ ہی کسی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے اور انہوں نے شہباز کو جکڑ لیا تبھی شہباز خان کے ساتھ ہی کسی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے اور انہوں نے شہباز کو جکڑ لیا تبھی شہباز خان کے ساتھ ہی کسی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے اور انہوں نے شہباز کو جکڑ لیا تبھی شہباز خان کے ساتھ دیائی کسی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے اور انہوں نے شہباز کو جکڑ لیا تبھی شہباز خان کے ساتھ دیائی کسی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے دو رہائی کے ساتھ دیائی کی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے دو رہائی کے ساتھ دیائی کی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے دیائی کی دوسری سمت سے دو تین آدمی نکل آتے دیائی کسید

"شروك مستان حمله هو كيا..... حمله هو كيا-"

شہباز خان کی پہلی ہی چی من کر متان زمین پرگر پڑا تھا اور اس کی آواز بند ہوگئ تھی کین ٹروک اور اس کے ساتھیوں نے شہباز خان کی آواز من کی تھی اور وہ سب تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے کین اچا کہ ہی ان کے جسموں بے بندوقوں کی تالیں آ گئی تھیں بہت سول کے جسموں پر نیزوں کی انیاں چھوں تھیں۔ رات کے گہرے اور تاریک سناٹے میں انہیں اپنے چاروں طرف خول بیابانی نظر آرہے تھے۔ اسمیں۔ بعوقوں جسے ہی لگ رہے تھے۔ کالے کالے سایوں کی شکل میں کیکن ان کے ہتھیاروں نے شروک کا لیک آدی پر کئی آدی مسلط نظر آتے تھے۔

بیت این کاروائی کر ڈالٹا جوسب کے لیے مہلک ثابت ہوتی۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بلند کر دیے اورائ کا اندازہ لگائے بغیر کوئی الی کاروائی کر ڈالٹا جوسب کے لیے مہلک ثابت ہوتی۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بلند کر دیے اورائ کا دیکھادیکھی اس کے ساتھیوں نے بھی مستان کی گردن پر بھی ایک درائی رکھی ہوئی تھی اورایک بھیا کہ شک گا آ دمی اس کے نزدیک بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ مستان کو صرف اس کی آئیموں کی سفیدی ہی نظر آ رہی تی۔ غرض ہے کہ شروک کے ایک ایک ساتھی کو بڑی کامیابی سے قابو کر لیا گیا تھا اور قابو میں کرنے والے احق نہیں تھے۔ وہ تھیاروں کا استعمال بھی جانتے تھے اور ہتھیاروں کی موجودگی سے بھی واقف تھے۔

چنانچہ آن کی آن میں دوسرے کی آ دمیوں نے ان لوگوں کے ہتھیاروں کو چھین لیا تھااور ہو گائور ہو گائی ہوں ہوں نے ان لوگوں کے ہتھیاروں کو چھین لیا تھااور ہو گائی سارے کے سارے ہتھیار جو کانی تعداد میں جھے ان لوگوں کے قبضے میں جاچکے تھے۔شہباز کے سر پر خرب منرور کلی تھی لیکن وہ بے ہوٹ نہیں ہوا تھا۔ بیاس کی قوت ارادی بھی تھی اور جسمانی طاقت بھی کہ وہ اس دارائی سرگیا تھا اور اب تاریخی سے مانوس آ تکھیں صورتحال کا بخو بی جائزہ لے سکی تھیں۔ بیا بات بچھنے میں کوئی دفت نہ ہوئی کہ اس بار سندھانیوں نے اپنے روائی شورشرابہ کے بجائے ان پرشب خون مارا تھا اور نہاہت کا مالاً سے سے ان پر قابو پالیا تھا۔ وہ سندھانیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے تھے۔شہباز خان کے ہاتھ رسیوں کے حال میں باندھ دیے گئے اور بندش آئی خوش کی کے جانے گئے۔ شہباز خان کے ہاتھ سب سے پہلے عقب میں باندھ دیے گئے اور بندش آئی خوش کی کے

کلائیوں کی کھال پھٹی جارہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باقی لوگوں کی کیفیت بھی اس سے مخلف نہیں ہوگی۔ شروک <sub>اورا</sub>س کے ساتھی بالکل خاموش تھے۔ بس ہاتھ کسواتے وقت ان کے حلق سے آ وازیں نکلی تھیں لیکن جدوجہد سمی نے نہیں کی تھی۔

شبباز خان ای بات سے خوفز دہ تھا کہ کہیں شروک ان سے مقابلہ شروع نہ کرد ہے۔ اس مقابلے کی صورت میں ان لوگوں کی فوری ہلاکت بقینی ہوجاتی۔ سندھا ہے بھی خاموثی سے اپنا کام کرتے رہے تھے اور انہوں نے بھی خورشرابا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان سب کو با غدھنے کے بعد ایک جگہ بھا دیا گیا اور مندھا ہے بھی شورشرابا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وقت بڑی مندھا ہے ہتھیا رسنبالے ان کے گردگشت کرنے گئے۔ کس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وقت بڑی جندی کے گزرتا جارہا تھا۔ یہاں تک کہ رات کی تاریکیاں منج کی دھندلا ہٹوں سے ہم آ ہنگ ہونے لگیں اور ہب سندھانیوں کے لباس وغیرہ نظر آنے گئے۔ وہ بالکل پرسکون تھے اور سنج ہونے کا بی انتظار کر رہے تھے۔ اب سندھانیوں کے دور یک ریک ان توان لوگوں نے وور بی سے پچھ گھڑ سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ اندازہ لگانے

میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ وہ بھی مندھا ہے ہی تھے۔ کھڑ سوار قریب آگئے اور کھوڑوں سے اتر کران کے مانے بی تھے۔ ان بیس میں وہ آوی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ایک تقریباً پنیسٹھ یاستر سالہ قوی ہمکل آ دمی تھا جس کالباس دوسر ہے سے مختلف تھا۔ دوسرا ایک نوجوان آ دمی تھا جو خدو خال سے سندھائی ہی تھا لیکن اس کے اندرکوئی الی خاص بات تھی جے محسوں کیا جاسکا تھا۔ الفاظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ وہ دونوں بھی ان لوگوں کو گھورتے رہے اور پھر انہوں نے گرفتار کرنے والوں میں سے ایک کوارشاہ کرے اپنے پاس بلایا اور ان سے کچھ باتمل کرنے رہی تھیں۔ شہباز خان نے مستان کچھ باتمل کرنے رہی تھیں۔ شہباز خان نے مستان سے کھا۔

"متان بیکون کی زبان بولتے ہیں۔" "شر.....شر..... بیکوئی عجیب زبان بولتے ہیں۔"

" کیاان کی زبان ہماری سمجھ میں آ سکے گی۔"

''نوشر، بالکل نہیں۔'' مستان نے جواب دیا اور شہباز خان ایک ٹھنڈی سانس لے کرخاموش ہو گیا۔ چند لمحات کے بعدوہ نو جوان آ دمی آ کے بڑھا اور ان سب کو گھورنے لگا پھراس نے انتہائی صاف زبان کھی کھا۔

"تمہارالیڈرکون ہے۔"

شروک اور دوسر بے لوگ تو بیز بان نہیں سمجھ سکے تھے لیکن شہباز خان کا منہ تیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو گھورتے ہوئے کہا۔

''....<sub>ک</sub>ے''

اشارہ شروک کی طرف تھا اور نوجوان سندھانی کی نگا ہیں شروک کی جانب اٹھ کئیں۔شروک نے کی قدر سہے ہوئے گئیں۔شروک نے کی اقدر سہے ہوئے کہج ہیں شہباز خان سے بوچھا۔ ''کیا کہدر ہاہے ہے۔۔۔۔۔کیا کہدر ہاہے؟''

'' یہ مجھ سے لیڈر کے بارے میں سوال کررہا ہے اور میں نے بتادیا کہ لیڈرتم ہو۔'' '' اوہ مائی گاؤ۔'' شردک نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نوجوان شروک کے سامنے 'بنی گیا تیا۔ ای دقت شہباز خان نے کہا۔

' نوجوان کے بات میں ہول سکتا ہوں۔'' نوجوان کے کا جوتم بول رہے ہو یا میں بول سکتا ہوں۔'' نوجوان نے کوئی جواب نیس کے کا جوتم بول رہے ہو یا میں نول سے کہا۔ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس باراس نے نہایت شستہ آگریزی میں شروک سے کہا۔ '' تو تم ان کے لیڈر ہو۔''

شروک اچل پڑا تھا اور شہباز خان کا چہرہ بھی جمرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ پروفیسر فریدی چن گہا بھی متعجب نگا ہوں ہے اس سندھانی نو جوان کو دیکھ رہے تھے اور اب انہیں اندازہ ہوا تھا کہ اس کا چہرہ دوسروں سے مختلف کیوں محسوں ہور ہا تھا یقیناً وہ ان کے درمیان تعلیم یافتہ تھا۔ شروک نے ایک دم خودکوسنبالا اور بولا۔

" إل ..... مين ان كاليدُر مول - "

" تمہارے ساتھ اور بہت سے لوگ تھے وہ کہاں ہیں۔"

"سب منتشر ہو گئے۔ کئی حادثات کا شکار ہو گئے۔"

شروک نے جواب دیا۔

" كياوه ان جنگلول سے نكل ميے؟"

' دنہیں ان جنگلوں سے لکانا آسان نہیں ہے۔ وہ میبی بھنگ رہے ہیں۔'' ''کیاان کے پاس ہتھیار موجود ہیں۔''نو جوان نے پھر سوال کیا۔

رونبیں وہ سب نہتے ہیں بالکل نہتے ''شروک خوفز دہ کہے میں بولا \_

''سنو.....تم میں ہے ایک بھی زندہ نہیں نی سے گا کیونکہ تم ہمارے کی ساتھیوں کو ہلاک کر بچک ہو۔اس لیے تم کسی رورعایت کے متی نہیں ہو۔ ہاں....اس وقت تک ہم سے تعاون کروجب تک ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ہوسکتا ہے تمہارے لیے بہتری کا کوئی راستہ لگل آئے لیکن شرط بھی ہے کہتم میں سے کوئی بھی شرارت نہ کرے۔کسی ایک کی حرکت باقی سب کی موت بن سکتی ہے۔اب تہمیں ہمارے ساتھ سنر کرنا ہے۔نہایت خاموثی سے بیسٹر کرتے رہواور کسی فتم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرو۔کماتم اس کے لیے تیار ہو؟''

" المسرقهميں كوئى اعتراض نہيں ہے۔ ظاہر ہے اب ہم تمہارے قيدى بن مجلے ہيں۔' شروك نے جواب دیا۔

ے بواب دیا۔ ''تو پھرتم سب کھڑے ہو جاؤ۔'' نوجوان سندھانی بولا اور شروک کے اشارے پرتمام لوگ کھڑے ہوگئے انہیں جلتے میں لےلیا گیا اور اس کے بعدوہ لوگ وہاں سے آ گے بڑھنے لگے۔

کریں مقبول کے بدن میں نئی زندگی دور گئی۔ اس احساس نے اسے ملفقہ کر دیا کہ الا کشاکی

کو النا النا ہے معنی نہیں ہے کم از کم اتی عقل تو تھی کرتل کو بھی کہ دہ صورتحال کا صحیح طور پر اندازہ لگا سکتا تھا۔ بہ ہراس النا ہے متعلق لا تعداد کہانیاں ایک فوتی ہونے کی حیثیت سے اس کے صلی سے نہیں اترتی تھیں تا ہم اس نے ابتدا ہی ہے ان کہانیوں سے انفاق کیا تھا ادر دوسروں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ خاص طور پر الاکشا سے نہ ان کی دلیے ہو گیا تھا۔ بیاس کی نمران سے مجب کی انتہا تھی نمران کی دلیے ہی نے اسے حقائق سے آئکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بیاس کی نمران سے مجب کی انتہا تھی جس کا اظہار مملی طور پر یوں ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو بچھ بنی اس نے اس کے حوصلے بھی بہت کردیے تھے۔ نمران کی کمشدگی کے بعد تو اس کی حالت اور بھی خراب ہوگئی تھی جس کے لیے بیسب پچھ کیا۔ اگر وی اس دیا جس نہ نہ اللہ اللہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیہ با تیں اس کے لیے نا قابل فہم تھیں گین اس میں بہت ہے ہو کہائی اس سے علم جس تھی کہ الاکشا کو ان پر اسرار جنگلات سے بی لے جایا گیا تھا اور اب الاکشا کے انو کھا اکشنا فات اور اس کی خصیت کے بہت سے پر اسرار بہلوکر تل کو یہ یقین دلار ہے تھے کہ پچھ نہ پچھ ہے ضرور اور اس کی انتہا بیر سی کھی جس کی نشاند بی الاکشا نے کہتمی کو کہ بی در بید نہیں ہو سکتا تھا کہ کشتی کو تلاش کیا جاسکے یا پہلے سے کئی کواس کے بارے جس معلوم ہولیکن جو پچھ تھا اس کے بارے جس معلوم ہولیکن جو پچھ تھا اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔

ی واں سے بولے میں کو البوت کی بدایت کے مطابق اس مشتی کوندی کے بہاؤ کی جانب لے جایا گیا اور پھر الائشا بہر طور الائشا کی بدایت کے مطابق اس مشتی کوندی کے بہاؤ کی جانب لے جایا گیا اور پھر الائشا نے کرٹل کواشارہ کیا اور خود بھی مشتی میں سوار ہوگئی۔ کشتی کوجنگلی طرز پر بنی ہوئی تھی

آران واسارہ میاور دودی کی میں دوروں کی میں حوروں کی سے اس میں پھیل کر بیٹھ سکیں چنانچہ کرل کشتی میں بیٹے کئی سے اس میں پھیل کر بیٹھ سکیں چنانچہ کرل کشتی میں بیٹے بیٹر کیا اور کشتی کو تعوار اسا کنار ہے کی سمت ہوار سے وکھیل دیا گیا۔ کشتی سبک روی سے ندی کے پانی میں بیٹے گئی تھی۔ اس انو کھے سفر کا آغار بس اچا تک ہی ہوگیا تھا۔ کرنل نے اس آغاز سے پہلے بیٹیس سوچا تھا کہ بید سفر کیا حیثیت رکھتا ہے لیکن کشتی پر بیٹھنے کے بعداس کے ذہن میں بیوسوسے سر ابھار نے گئے کے اس سفر کا انتقامی اللہ میں ج

اس نے الاکشا کا مطمئن چرہ دیکھا اورایک گہری سانس لے کررہ گیا۔ بہرطور جو کچھ ہونا تھا۔ وہ ہو چکا تھا۔ وہ ہو چکا تھا۔ فوداس کے پاس کوئی تجویز نہیں تھی کہ اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔ یہاں تو سب پچھ حالات کے تحت ہی ہور ہا تھا اور ان حالات میں اے الاکشا پر ہی اکتفا کرتا پڑا تھا۔ اس کی نگا ہیں ندی کے دونوں جانب بخت ہیں ہور ہو جاتی اور بڑی بڑی بخت میں جہاں مناظر تبدیل ہوتے جارہ ہے۔ بعض جگہ ندی کی چوڑائی اور کم ہو جاتی اور بڑی بڑی بھی اس جو کناروں سے دونوں سمتوں سے جھک آتی ہے ایک عجیب می شکل اختیار کر لیتی اور اس کے ورمیان سے گزائیں ہوئے انہیں اپنے چرد اس کو تیز دھار جیسی گھاس سے بچانا پڑتا ایسے موقع پروہ کشتی میں جھپ جاتے تھے پچرکوئی دس بارہ منٹ کے سفر کے بعد ندی کا پاٹ چوڑا ہونے لگا۔ کہیں سے بھی وہ زیادہ چیزائیں ہوسکا تھا۔ کرتی بحر دوسا تھا۔

فوجی مہمات میں بے شک اسے بہت سے عجیب وغریب حالات سے گزرتا پڑا تھا کیکن میمہم اس کی زندگی کا ایک نا قابلِ فراموش واقعہ تھی۔ دہ سب چھ بھول کرندی کے اطراف کے سحر میں گم ہو گیا جہاں مناظر لمحالحہ بدل رہے تھے حالا نکہ کشتی کی رفتار بہت تیز نہیں تھی اور وہ ڈگرگائے بغیراس طرح سفر کررہی تھی ميں ہوتے تھے۔

محوں ہوں۔ یوں لگا تھا جیسے کا نتات ایک پراسرار تاریک خلا میں تبدیل ہوگئ اور کرتل کی خلائی جہاز میں بیٹا ہے ردی سے خلا کا سفر طے کر رہا ہو۔اگر الائشا اسے نظر نہ آتی تو یو نبی محسوں ہوتا جیسے اس کا نتات میں اس سے سوااور کوئی باتی نہ رہا ہو پھر ایک ہلکی آباد فضامیں کو نبخے لگی اور کرتل نے چونک کرا بناؤ بن اس آواز کی سے برکوز کر دیا۔ایک سرسراہٹ ی تھی جس کے بارے میں کوئی فیصلے نہیں کیا جاسکا تھا۔

ے مرکوز کر دیا۔ایک سرسراہٹ ی تمی جس کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کیا جاسکتا تھا۔ «'کرٹل اس آ واز کوسنتا رہا پھرا جا تک اسے یوں محسوں ہوا جیسے ایک بادل ان کی جانب لیک رہا پریشتی اس بادل میں واخل ہور ہی تھی۔ کرٹل نے سہے ہوئے کہتے میں کہا۔

"الانشاذرا مليث كرد مكيريكيا ہے؟"

تاریک دهوئیں کا غول بدستوراس جانب بڑھ رہا تھا۔ الائشانے پلیٹ کر دیکھا اور خاموثی سے اس کی جانب گردن گمائے دیکھتی رہی۔ کرتل کی وحشت زدہ نگاہیں بھی اس سیاہ طوفان کی جانب اٹھی ہوئی سے تھیں جو برق رفتاری سے منہ کھولے تھیں نگلنے کے لیے آ کے بڑھ رہا تھا پھر شتی اس تاریک طوفان میں داخل ہوئی اور کرتل کو وہ گونج یہاں شدید محسوں ہونے گئی جے وہ دیر سے سنتار ہا تھا اورا چا تک ہی صورت وحال ان رمناشف ہوئی۔

وہ تاریک بادل نہ تھے جوان کی جانب آ رہے تھے بلکہ کوئی عظیم الثان بہاڑی سلسلہ تھا جس سے

پری گزرتی تھی۔ بہاڑوں میں بنا ہوا یہ محرابی دروازہ قدرتی تراش ہی کا بتجہ تھا اور شی اس محرابی دروازے

ہار داخل ہوگئی تھی۔ چٹانوں ہے یہ کوئی منشتر ہورہی تھی اور اب اس کے بارے میں اندازہ لگایا جاسکا

توالینی طور پر پانی کسی خاص چز ہے مکرار ہا تھا ویے بہاؤ میں کوئی انتظار نہیں تھا البتہ کشی کی رفار پھر تیز ہوگئی

مرر ہا ہواور کشی کا توازن برقر ار نہ رہ سکے۔ تاریکی کی وجہ سے وہ صورت حال کو سنجال بھی نہیں سکتے تھے۔

مرر ہا ہواور کشی کا توازن برقر ار نہ رہ سکے۔ تاریکی کی وجہ سے وہ صورت حال کو سنجال بھی نہیں سکتے تھے۔

کرل دہشت کے عالم میں مجری مہری سانس لیتا رہا۔ آ واز بڑی تیز ہوگئی تھی اس پہاڑی سلسلے میں واضل ہوگئا آ بیات سے برقر دورتی تھی۔ کرل اب پھر مالوس ساہو کیا تھا تھینی طور پرکوئی ایک صورت حال ہے جوآ کے چل کر کسی خوف ناک حادثے میں بدل سکتی ہے لیکن وہ اپنی آ بوئے اپنی طور پرکوئی ایک صورت حال ہے جوآ کے چل کر کسی خوف ناک حادثے میں بدل سکتی ہے لیکن وہ اپنی آ بوئے نے بودران پر مسلط تھی اوراس پہاڑی کٹا ہوئی کی خوفا ک چا دران پر مسلط تھی اوراس پہاڑی کٹا ہوئی کی اور بیاتی تھی کہ وہ پھروں سے کرار ہا ہواور تھینی طور پر وہاں سے اپنار خیدل دور آ واز اس کی نشاندہ کرتی تھی۔

اضطراب کے یکھات شدید تر ہوتے رہے پھرا چا تک ان کے جسموں کو ایک زور دار جھٹکا لگا۔
ال کے ساتھ ہی درخت کے تنے سے بنی ہوئی سی کی چٹان سے کلرائی تھی اور ایک دم رک گئی تھی۔ سی کا اس کے ساتھ ہی درخوں آ تھوں پر رکھ لیا اور چکراتے ہوئے ذہن کو سنجا انجائی حیرت ناک تھا۔ کرٹل نے ایک ہاتھ درخوں آ تھوں پر رکھ لیا اور چکراتے ہوئے ذہن کو سنجالنے کی کوشش کرتا رہا۔ کشتی میں ہلکی ہلکی جنبش ضرورتھی لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سے آ سے نہیں لیا جا سکتا تھا کے وکلہ بے پناہ تاریکی تھیلی ہوئی تھی۔ کرٹل سے گا۔اس تمام صورت حال کا کوئی جائزہ بھی نہیں لیا جا سکتا تھا کے وکلہ بے پناہ تاریکی تھیلی ہوئی تھی۔ کرٹل

جسے کوئی نئی کارکمی خوب صورت چکنی سڑک پر چلی جارہی ہو پھر کرتل کو جنگل میں در ند نظر آئے۔ان میں سے بعض ندی کے کنارے پانی چیتے ہوئے ملے متے ایک جگہ ہاتھیوں کاغول چکھاڑتا ہواد کھائی دیااور کرئی کسی بعد ایک محسوں ہوا جیسے کوئی فلم ان کی آئھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ وہ ساکت وجا مد بیٹھا رہا تھا اور ابھی تک اس نے الاکٹ سے اس سفر کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا پھر جب کافی دیر گزرگئی اور سورج فرط تک الاکٹا سے سوال کیا۔

، وخمہیں اس محق کے بارے میں علم تھا اور تم ہیمتی جانتی تھیں کہ ہمیں اس محتی ہے سز کرنا ہو میں اس محق سے سز کرنا ہو میں اس سز کا اختیام کہاں ہے؟''

الائشا چونک پڑی۔اس نے اس طرح گردن تھما کر دونوں ست دیکھا جیسے پہلی باراسے اس ماحول کا اندازہ ہوا ہوادر پھراس کی آنکھوں میں کھکش کے آثار نظر آنے لگے۔وہ اپنے ذہن پرزوردے رہی تھی۔ چندلمحات اسی طرح گزرے پھراس نے کہا۔

''انگل میں نہیں جانتی کہ بیسٹر کہاں ختم ہوگا؟ لیکن بیسٹر ہمیں کرنا تھا' بیضروری تھا میں صرف پر جانتی ہوں کہ بیکشتی میریے لیے تیار کی گئی تھی اور جھے اس ندی میں سٹر کرنا ہوگا۔''

"بياحساس مهيس كيي بواالائثا!"

"مِنْ بَيْنِ جانتي الكل! آپ يفين كرين مِنْ بَيْن جانتي-"

"اوه ..... كېيى جميل كوئى اور حادث نه چين آجائ أكر يسفر طويل بواتو جم نے كھانے پينے كے ليے جو كئى بندو بست نہيں كيا۔"

الاکٹانے کوئی جواب نہیں دیا۔ کرتل کے ہوش دلانے پروہ اس طرح ہوش میں آگئی تھی۔ جیے اب تک وہ خواب کے عالم میں بیسب کچھ کرتی رہی ہو۔ پھر اس نے آ ہتہ سے کہا۔

"انكل محص خوف محسوس مور ما ب\_"

دونہیں الائشاتم خود کوسنجالو ..... ہمیں ان جنگلات میں ان حالات کا سامنا کرنا ہی تھا اگرتم اب بھی اپنی وجنی کیفیت کے مطابق اس سنرکا آغاز نہ کرتیں تب بھی ہم و ہیں بھنگ رہے ہوتے و کیھو پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔میں تو اب اپنے آپ کو اس طلسم ہوشر با کے دور میں محسوس کر رہا ہوں اور کہاں میری اپنی سوج کی جمی نہیں رہی۔ ٹھک ہے زندگی ایک بار ہی ملتی ہے اور پھر جب زندگی کو ایک مخصوص ست میری اپنی سوج کے کھی راستہ نہ ہوتو پھر قدرت پر ہی انحصار کیا جاتا ہے اور اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کا زئیں ہے۔''

الائشائے انداز سے یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے اب وہ کرٹل کی کوئی بات ندین رہی ہو۔ سورج تیزی سے ڈھلان کی جانب جار ہاتھا اور سرمگ کبلاہٹیں فضاؤں میں اترتی آرہی تھیں اور

تشتى كايسنر جارى تِعالَ بَعِر جارون طرف كمرااند غيرا بَعِيلٍ كِيا\_

الائشا بالکل خاموش تھی اور کرتل مقبول مہی ہوئی نگاہوں سے اس ماحول کو دیکے رہا تھا۔جس بس اب کچھ واضح طور پرنظرنہیں آ رہا تھا۔بس دھند لے سے سائے تھے جواسے اپنے اطراف بیں جمعرے ہوئے

وقت کا انظار کرنے لگا۔ اب دیکھیے کیا واقعہ ردنما ہوتا ہے۔ الائٹا کی کوئی آ واز اسے سنائی نہیں دی تی ہو تھوڑی دیر کے بعداس نے آئھوں پرسے ہاتھ ہٹایا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے بینائی اس تار کی بی ہر اسپ لیے جگہ بنا چکی ہو۔ وہ اپنے چادرں طرف اس پہاڑی کٹاؤ کو دکھیر ہاتھا جو نا ہموار تھا اور جگہ جگہ بنا ہماروں پرلئی ہوئی محسوس ہورہی تھیں۔ کشتی جس جگہ رکی تھی وہاں سے نیچ وہ خوفاک عمی گہرا کیوں میں ہائی جائی تھی اور ایک بوئی می چٹان کے نیچ سے گزررہی تھی۔ پائی تقینی طور پر مشتی کو شکے کی طرح ان گہرا ئیل جل میں بہالے جا تا اگر چٹان اسے جگہ نہ دیتی۔ کشتی اس چٹانی پلیٹ فارم سے مکراکررک گئی تھی جو اس سے مرز وفٹ او نیچا تھا اور اس کے نیچے تھی طور پر ندی کو گزرنے کے لیے بہت تھوڑی می جگہ ملی تھی۔ کرتل بالقیار موسی میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت زندگی بچانے کے لیے اس چٹانی پلیٹ فارم پر بھی چڑھ جانا ضروری تھا جم کشتی میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت زندگی بچانے کے لیے اس چٹانی پلیٹ فارم پر بھی چڑھ جانا ضروری تھا جم کی وسعت کے بارے میں ابھی اندازہ نہیں ہوسکتا تھا اس نے بے اضیار الاکٹا سے کہا۔

''الائشا اُوپرآ جاؤ۔ آ جاؤ کہیں یوں نہ ہو پانی کا زورہمیں ای کشتی سمیت اس خلاہے گزاروں جواس چٹان کے نیچ موجود ہے۔''

الاکتا نے تعرض نہ کیا۔ کرتل نے پہلے اسے سہاراد ہے کر چٹانی پلیٹ پر چڑ ھایا اور پھر خود بھی اوپرا گیا۔ کنارے پھسلواں تھے۔ یقینی طور پر چٹان پرکائی جی ہوئی تھی جواس پانی سے نکرانے کا بتیج تھی چٹانچ کرتل قدم سنجالے ہوئے اس پھسلواں پلیٹ فارم پر آ کے بڑھتا رہا۔ خوف بیرتھا کہ اس سے پھسل کراگر نچ جاگرے تو پھر بیچنے کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ چٹانوں کی بیددرز کشتی کے لیے سدراہ ٹابت ہوئی تھی لیکن ور انسانوں کا اس درز سے گزرجانا بہت آسان تھا۔

چنانچہ کرقل الائٹا کو سنجالے ہوئے آگے بڑھتارہا۔کوئی دس بارہ فٹ کے بعد انہیں کائی اور پھسلن سے نجات مل کئی اور وہ خشک جگہ بینچ گئے۔کرق کو بیے خدشہ بھی لائق تھا کہ تھوڑے فاصلے پر چل کر چٹان دیوار کی شکل نہ اختیار کرگئی ہو کیونکہ اس پھسلن پر کسی بھی وفت کوئی حادثہ ہوسکتا تھا کیکن یوں لگتا تھا جیسے پلیٹ فارم کافی وسیع ہو۔ کائی زدہ راستے سے نجات حاصل کرنے کے بعد کرقل نے چاروں طرف نگا ہیں دوڑا کیل اور شدت جیرت سے گنگ رہ گیا جسے وہ ایک چوڑی چٹان سمجھا تھا وہ تو ایک لق و دق میدان کی مانند تھا جوال بہاڑی کٹا و بیس تا حدنظر پھیلا ہوا تھا اور دونوں سمت ہی نہیں بلکہ سامنے کی طرف بھی میہ پتھریلا سلسلہ نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔

اس خوف ناک جگہ آنے کے بعداب کوئی اور سوچ تو بے مقعد ہی تھی۔کوئی تصور ذہن میں نہیں لایا جاسکتا تھا۔واپسی کے راستے بھی مسدود تھے۔ بھلا ندی کے بہاؤ پر واپسی کا سفر طے کر کے اس چٹائی طلم سے کیسے لکلا جاسکتا تھا۔

پنانچہ بہتر یہ بی تھا کہ اس چٹان کا دوسرا سرا تلاش کیا جائے۔ ذہن دوڑانے سے کرٹل نے پہنجہ اخذ کیا کہ ہوسکتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے دوسرے سرے پروہ ندی پھر سے مل جائے جس سے گزرگردہ پہاں تک پنچ تھے لیکن اس کا دوبارہ مل جانا بھی بے سود تھا کیوں کہ آگے کا سفر کیسے کیا جاسکتا تھا۔ کثتی ہے شک اس چٹان سے کلمرا کررگ کئی تھی لیکن کیا اس وزنی درخت کے تنے کو اس پھسلن زوہ جگہ ہے کی طورادہ

افلا جاسکا ہے۔
سوال ہی پیدائمیں ہوتا تھا کہ اس پھیلن زدہ جگہ پر تو اپنے ہی جم کو سنجالنا مشکل تھا اور پھر
دہ کادہ تاجہ پانی کے سینے پر پھیلتا ہوا یہاں تک آیا تھا اتا ہکا بھی نہیں تھا کہ ایک یا چندافراداسے او پر اٹھا
دہ ہے۔ کادہ تاجہ بچھ کرتے رہنے کے علاوہ اور کیا کیا جاسکا تھا چنا نچہ کرتل الانشا کا ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھ
سی ہم جو متا رہا۔ یہ عظیم الشان پہاڑی خول دنیا کا حمرت تاک مجوبہ تھا۔ عام حالات میں اگر اس کے
میں آھے برحتا رہا۔ یہ عظیم الشان پہاڑی خول دنیا کا حمرت تاک مجوبہ تھا۔ عام حالات میں اگر اس کے
میں ہوچا جاتا تو عقل شاید اسے تسلیم نہ کرتی۔ ایک پوری ندی پہاڑی سرنگ میں ساگئ تھی اور اس کے
بدے میں سوچا جاتا تو عقل شاید اسے تسلیم نہ کرتی۔ ایک پوری ندی پہاڑی سرنگ میں ساگئ تھی اور اس کے
بدیماڑوں کے نیچے سے گہرائیوں میں داخل ہوکر دوسری جانب نکل گئ تھی۔

بعد باروں سے بیاد وں کے ندی کے سفر کا راستہ کم ل طور سے روک دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دوسری کی سے ہے آنے والدان پہاڑی چٹانوں تک پہنچ سکیا تھا جوندی کے راستے میں حاکل تھیں لیکن کسی بھی ذریعے ہے وہ آھے کی جانب سفر نہیں کرسک تھا۔ چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے انہیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹ گزر میں ہے وہ آھے کی جانب سفر نہیں کرسک تھا۔ چٹانی سلسلہ سکڑتا جارہا ہے اور وسعتیں اتی نہیں رہ گی تھیں جتنی عقب میں میں ہے کہ بھی جس کے جے صرف ایک گور کا دھندہ کہا جاسک تھا۔

یں بیات ہوں سے مردوں ہے ہوئی تعمیں۔ کرتل نے ایک لمحے کے لیے رک کر الائشا کو دیکھا لیکن اپنے الدامات کے بارے میں الائشاہے کوئی سوال کرتا ہے معنی تھا۔

الانشاس کے ساتھ ایک ہے جان وجود کی ماندہ می ۔خوداس کے منہ ہے ابھی تک لفظ نہیں لکلا تھا۔
چند کھات رکنے کے بعد کرتل کے قدم پھر آ گے بڑھنے گئے اور بھنبھنا ہیں مسلسل اس کے کانوں میں گوئی رہیں۔اب اس میں کوئی شک وشبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ بھنبھنا ہیں انسانی آ وازیں ہی تھیں۔خوف دہشت اور پریشانی آخری حدود کو چھور ہی تھی ۔کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہور ہا تھا۔ پیچھے ہٹنا بھی ہے معنی تھا اور اُسٹ کے بارے میں پچھے کہانہیں جاسکا تھا کہ کیا ہے۔ پھراچا تک ہی ایک مرہمی روشنی کی شعاع جست کی بارے میں پچھے کہانہیں جاسکا تھا کہ کیا ہے۔ پھراچا تک ہی ایک مرہمی روشنی کی شعاع جست کی بلایل سے اتر نے گئی اور کرتل کی وہشت زدہ آ تکھیں اس جانب اٹھ گئیں۔

**.....** 

جورف دیر تک ہرمیت سنگھ سے باتیں کرتا رہا تھا اور ہرمیت نے اسیبیاطمینان دلایا تھا کہ الله خوان پر سرار جنگلات سے نکلنے کے رائے تلاش کر لے گا۔ان حالات میں بیدی ضروری تھا چر ہرمیت سنگھ نفران سے کہا۔

"بہت احتیاط سے انہیں ہینڈل کرنا ہے۔تم نے میری باتوں سے اندازہ لگالیا ہوگا کہ میں کیا کرنا "

" <sup>دو کس</sup>ی حد تک انکل!"

''اس کے علاوہ جارہ کاربھی کیا ہے۔ہم دوافراد کچھ بھی نہیں کرسکتے جب کہ جنگل خطرات سے پر ہے۔ان لوگوں کو ساتھ لے کر جنگوں میں بھنگیں گے اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کریں گے۔اگر بیمکن نہ بھی ہو سکا تو بھی ممکن ہے راستہ ل جائے۔''

و الكين الكل! وه لوگ مير به ثيري الائشا اور دوسر بيسن ممران غمر ده ليج ميس بولا به

دونہیں نمران! میرے بیٹے میں بالکل خود غرض نہیں ہوں۔ میں ان سب کی زندگی کا خواہاں ہوں اگر وہ اس دوران ہمیں نہ ملے تو میں دوبارہ سلم ری کا رخ کروں گا اور حکومت سے مدد کی درخواست کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں مجر پور امداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور ہم بہتر وسائل کے ساتھ انہیں الماش کرسکیں مجے۔ دوسری صورت میں نمران میں تمہاری پیش کی ہوئی ہر تجویز پر عمل کے لیے تیار ہوں خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔

''نمران نے کہا۔ ''نمیں انکل میں جانتا ہوں۔''نمران نے کہا۔

'' میر بہت مناسب رہے گا۔ اتفاقات ہمیں ان لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں اور تم نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ بیلوگ نیم جنونی کیفیت کا شکار ہیں۔ ان سے انحراف کیا تو یہ ہمارے دشن بن جا کیں گے۔ ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے اور پھر ہم تو بالکل ہی نہتے ہیں یوں بھی ان سے جنگ بے عقلی ہوگے۔''

" مجمع آپ علمل الفاق بالكل " نمران في كردن بلات موس كها ..

دمجتر ہے۔ ذہن کوسکون دے کرسونے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں کہتم کس قدر پریثان ہو گئے کہ میں قدر پریثان ہو گئے نہ ہوگئے ہے۔ دہ بن کوسکون دے کرسونے کی کوشش کرور کہوں گا۔ زندگی ایک بار کمتی ہے۔ موت بھی ایک بارا تی ہے۔ موت اگر طاقتور ہے تو زندگی ہے موت کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور اور موت وقت کی تا تع ہے۔ وہ لوگ ہم سے برے حالات کا شکار نہوئے ہوں گے۔ لیکن دیکھ لوہم زندہ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں لا تعداد بار موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے جوزندگی سے خوفردہ رہتی ہے۔ "ہرمیت سکھ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔

نمران چت لیٹا آسمان کو محورتا رہا۔ اسے بجیب سامحسوں ہورہا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو ان خیالات سے آزادانہ کر اسکا۔ کرتل متبول یوں تو ساری زندگی ایک مثالی باپ ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے نمران کل ساری زندگی آسائش سے بھردی تھی۔ کوئی کی نہیں چھوڑی تھی لیکن اس مرتبہ انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ ایک انسان کمی بھی رہتے کے تحت اس سے بڑا ایٹ رنہیں کرسکا۔ اس نے الاکٹا کو چاہا۔ کرتل نے

اد نمران کے دل کی طلب کو مدنگاہ رکھتے ہوئے الاکشا ہے انحراف نہ کیا۔
نمران اچھی طرح جانبا تھا کہ کر ال صرف اس کی وجہ ہے اس ہم جوئی پر آبادہ ہوئے تھے اور انہوں
نے زیمگی داؤپر لگا دی تھی۔ انہوں نے الاکشا کو صرف اس کی خواہش پر اس کی زیدگی ہیں شامل کردیا تھا۔ وہ
بانا تھا کہ کرمل کو اس کی گمشدگی پر کتنا تر دّ دہوگا۔ آہ ..... خدا انہیں زیدگی عطا کرے اور الاکشا کیا اس کی
برار کیفیت کا صل مل جائے گا کہ کون ہے وہ۔' یہ

پہر مسین عاروں طرف کھل خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ آسان پرستارے جعلملا رہے تھے۔ چاند بادلوں سے المکیاں کرر ہاتھا۔ اطراف کے درخت خوفز دہ محسوں ہورہ سے ادر دور سے پانی کی شرر شرر مسلسل سنائی رے دی تھی۔ ہوائیں آیک پرسرور موسیقی بھیرتی مجردی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ہرمیت سوچکا ہے اس کی سانسی تیز ہو چھی تھیں۔ جوزف کے ساتھی بھی بے بخرلگ رہے تھے۔

" و الكل " اس نے آ ہتہ ہے ہرمیت سنگھ کو پکارالیکن ہرمیت سنگھ کی طرف ہے کوئی جواب نہیں المانے و و الشخص کی سنگھ کی المانے و الشخص کی جاتب سنگھ کی المانے و الشخص کی جاتب سنگھ کی المبتدین دل مجنت کو کیا کرتا جس میں ایک طرف کرٹل کا خیال تھا اور دوسری طرف الاکشا کا۔ اس نے ہمیت کیا۔ اس خات ہتہ ہے کیا۔

''الانشااگرتم پراسرارقو توں کی مالک ہوتو میرے ڈیڈی کی حفاظت کرنا اگرانہیں کوئی نقصان پہنچا نوش تہہیں معاف نہیں کروں گا۔''ول کی بے چینی نے زیادہ بے کل کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ٹہلتا ہوا درنگل گیا۔خوف کی ایک لہر ماحول کو دیکھ کر دل میں بیدار ہوئی تھی لیکن مچرخود پرنٹس دیا۔

اب خوف کی کیا گرخائش ہے۔ اس کے بعد کس چز کا خوف پیدا ہوسکتا ہے۔ وہ آگے بڑھتار ہااور کا فاصلہ طے کرے دریا کے کنارے کئے گیا۔ ستاروں کی مدہم روشنی میں پانی کی سفید وحداریں جگنوؤں کی مرائج کے دریا کے کنارے کئے گیا۔ ستاروں کی مدہم روشنی میں پانی کے ساتھ لڑھک کر جگہ تبدیل کررہے تھے اور ان کی سر کرائیس حسین آوازیں پیدا کردی تھیں۔

وہ ایک پھر پر بیٹھ کران لڑھکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پھروں کو دیکھنے لگا۔انسانی آبادیوں سے دران اور انسانی آبادیوں سے دران اور انوں میں پھروں کا یہ کیس نہ جانے کب سے جاری ہوگا۔ انسانوں کے دبن کے تصور سے بھی دوران ویرانوں میں پھروں کا یہ کیس نہ جانے کہ سوچ بھی نہیں گئے۔ الجادیوں کے درہنے والے مصنوی زندگی کی اپنی کہانیاں ہیں۔مہذب بستیوں کے لیے خوفنا ک لیکن اپنے ملائکہ سابیک الگ زندگی ہے۔اس زندگی کی اپنی کہانیاں ہیں۔مہذب بستیوں کے لیے خوفنا ک لیکن اپنے ملائکہ سابیک الگ زندگی ہے۔ اس زندگی کی اپنی کہانیوں کے درمیان جب مجب بھر کردواں کی مظہر اور بھی ایک جگہ کیا گھنے درختوں کے درمیان جب محل کرخوراک کی ملاش میں سرگرداں پھر کے ماتھ ان کی زندگی کا سفر چھوٹی کہانیوں سے عبارت، وحثی درندے بیٹ کی الاستے ہیں۔ سورج کے ساتھ ان کی زندگی کا سفر چھوٹی کھوٹی کہانیوں سے عبارت، وحثی درندے بیٹ کی

د کوغل '' وہ حمرت سے بولی۔

" الله فرا اس طرف دیکھو۔ ان چٹانوں کے دوسرے سرے پر ....وہاں بہت سے کوغل اگے ہیں تعجب ہے تم نے انہیں نہیں دیکھا۔"

ال سے الگ ہوادر پھر سورج نے مجھے ان کے ان سے الگ ہوادر پھر سورج نے مجھے ان کے میں ہونے کی اچازت نہیں دی۔'' قریب جانے کی اچازت نہیں دی۔''

" د کل م که ربی تعیس کرتم نے اپنا جیسا کہلی بارد یکھاہے۔"

''تمہاری باتوں میں میری دل آ زاری ہورہی ہے۔تم مجھے تسلیم کرنے سے گریز کررہے ہو۔'' ہیں کی مسکراہٹ صفحل ہوگئی۔

''تمہاری ہاتھوں میں بینیزہ ان جیسا ہے ایے ہتھیار انہوں نے اپنے لیے بتائے ہیں۔'' ''کیا میں تمہیں بری گئی ہوں تمہاری ہاتوں میں پیار کی بجائے طنز ہے۔'' وہ اداس سے بولی۔ ''تم سچائی کی منزلوں میں آ جاؤ۔ میں تم سے ولچس سے باتیں کروں گا۔'' نمران نے کہا اور پھر

پین پرا۔ سامنے سے ایک پھر لڑھکنے کی آ داز آئی تھی۔ نمران نے ایک بڑی چٹان سے ایک تخص کو نیچے کورتے دیکھا۔ پھر اس کے سامنے نیچے آیا تھا۔ نمران کی پوری توجہ آنے دالے کی طرف ہوگئ پھر اس نے گردن گھمائے بغیم کہا۔

'' و یکھا ایک اور کوغل ہمارے پاس ۔۔۔۔۔' لیکن اچا تک بی اے احساس ہوا کہ لڑکی غائب ہے۔ وہ انچل پڑا۔ لڑکی کا پر اسرار وجوداب اس کے سامنے نہیں تھا۔ آنے والا تیزی سے نمران کے پاس آگیا۔ پھر وہ انچل کر ایک پھر پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر و کھنے لگا۔ نمران کی نظریں بھی آس پاس بھٹک ربی تھیں لیکن چاروں طرف سناٹا بھیلا ہوا تھا۔ آنے والے کو نمران نے پہچان لیا تھا۔ وہ جوزف کے آومیوں میں سے ایک تھا۔ اس نے کئی پھروں پر چڑھ کرلڑکی کو تلاش کیا اور اس میں ناکام رہ کرنمران کے سامنے آ کھڑ اہوا۔

وہ کافی تنومند اورخونخوار آ دمی تھا۔ دن میں نمران نے اسے جورف کے آ دمیوں میں شامل دیکھا تھالیکن سب لوگوں سے ان کا تعارف نہیں ہوا تھا۔اس کی خونخوار آ تکھیں نمران کو گھورتی رہیں اور پھراس کی بھاری آ واز ابھری۔

"ميرانام جيون ہے۔"

سیرانا م بیوں ہے۔ ''میلو۔''نمران نے مسکراتی نگاہوں ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''نوجیتے جاگتے انسان میرے ہاتھوں موت کی آغوش میں پہنچ چکے ہیں کیا سمجھے؟'' ''بری خوثی ہوئی تم سے ل کر مسٹر جیون ۔'' نمران نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ''ان پنجوں کی چوڑ ائی و کمیر ہے ہو۔ان کی گرفت میں جو گردن آ گئی وہ دوبارہ واپس مڑ کراپٹی جگہیں پہنچ سکی۔'' وہ غرائے ہوئے لہج میں بولا اور نمران کی مسکرا ہٹ سکڑ گئی۔ جگہیں پہنچ سکی۔'' دہ غرائے ہوئے لہج میں بولا اور نمران کی مسکرا ہٹ سکڑ گئی۔ آ مگ بجمانے کے لیے شکار کی تلاش میں اور .....اور .....

کیکن سوچ کا بیسنر جاری ندرہ سکا۔اجا تک ایک آہٹ ہوئی اورای وقت جائد باولوں کی اوٹ سے ککل آیا۔چاندنی زمین پرسٹ آئی اورائے دیکھ کرسٹرادی اس کی حسین آئکھوں بیس ستارے شمارے تھے۔ '' لکشیاء بورے باؤتا۔'اس کی نغمہ بارآ واز انجری اور نمران اسے دیکھا یہ گیا۔

یہ وہی سنگ زادی تھی جواس پر سحر جاندنی میں بے صدحتین نظر آ رہی تھی۔اس نے گردن جمکی جیسے اے از کی میں اور ہوئے جے اس نے گردن جمکی جیسے اسے اپنی تقلطی کا احساس ہوا ہو۔ پھراس نے آ کے بڑھ کرنمران کے پھر کے گردا کیک دائرہ بتایا اور ہزرے دل آ وایز انداز میں بولی۔

وورغل "

نمران سحرزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ماحول بھی پچھ ایسا ہی تھا۔ چاندنی میں نہائے دریا کے پھر وں کے درمیان بہنے والے پانی کی شرز شرراس میں تربی سنبری کرنیں چاروں طرف ہوکا عالم خاموش سوئے ہوئے درخت اور وہ جواس چاندنی کی بی تخلیق معلوم ہوتی تھی۔

'' پھروں میں بہ کرآنے والے پھول جاند کی وادی میں خوش آمدید۔'' اس نے کہا۔نمران اٹھ ا

" بیٹے رہو۔ بیٹے رہو۔اس دائرے سے فکل کر ہمارے درمیان زبان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔" وہ جلدی سے بولی۔

''تم.....تم کهال چلی تخصیس؟'' «که ی

"جب میں اپنے ساتھی کو جگانے گیا تھا۔"

''سورج نے کہا کہ میرااُجنبی نگاہوں میں آنا ٹھیے نہیں ہے اس لیے میں کرنوں کی آ ڈیٹس ہوگئا۔'' ''میں سمجھانہیں۔''

''سورج میراباپ ہے۔ وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور میں اس کے احکامات کی شخیل کرتی ہوں۔ مجھے منع کیا جاتا ہے کہ میں اجنبی نگاہوں کے سامنے نہ آؤں اور جو میں نہیں جاتی سورج بھے بتا دیتا ہے۔' ''کل تم سنگ زادی تھیں اور آج سورج کی بٹی بن گئیں۔'' نمران نے خود کوسنجال کرکہا۔ ''کیا تم مجھ پر یقین نہیں کرتے۔ تمہارے ذہن میں میرے لیے کوئی شک ہے۔ سورج کے دجود سے زمین پر نمود ہوتی ہے۔ اس کے بدن کی گری زمین سے پانی سیٹتی ہے اور پھروہ اس بانی کو بلندیوں پ لے جاکرزمین پر برسا دیتا ہے اس طرح زمین پر کوئیلیں پھوٹ آتی ہیں۔ میں بھی ایک کوئیل تھی بیدر دخت اور زمین جسے سورج کا راز ہوں۔ سومیس نے غلط تو نہ کہا تھا۔ بیراز سب کوتو نہیں بتایا جاسکتا۔''

" مجھے کیوں منتخب کیا گیا۔"

''تم کوغل ہو۔ 'یر می پیند۔'' وہ مسکرا کر بولی۔ ''تمہیں یہاں اور کوغل نظر نہیں آئے۔''نمران بے اختیار ہنس کر بولا۔

"وهالا کی بہال کیا کررہی تھی؟"جیولن نے بوجھا۔

'' جمک مارر ہی تھی اور تم بھی میرے خیال بیں جمک ہی مارہے ہوجو کواٹل تم نے کی ہے اس کا جواب تم نے کی ہے اس کا جواب تم کو بیس اس وقت دے سکتا ہول لیکن بہتر ہی ہے کہ د ماغ شندار کھو جن جیتے جاگتے نوانسانوں کرتم نے موت کی آغوثی بیس سلادیا ہے ان بیس سے ایک بھی مجھ جیسا نہ ہوگا۔ اگر چاہوتو پہلے اس کا فیصلہ کر لیس نے موت کی آغوثی بیس سلادیا ہے ان بیس سے ایک بھی مجھ جیسا نہ ہوگا۔ اگر چاہوتو پہلے اس کا فیصلہ کر لیس اوراس کے بعد باقی باتیں کریں ہے۔"

"ابھی تم سے میری کوئی وشنی نہیں ہے۔"

" تو پھراس دشنی کا آغاز کیوں کررہے ہوتم جوکوئی بھی ہو جھےاس سےکوئی دلچپی نہیں ہے۔ رہا اس لڑی کا سوال تو میں خودتم سے اس لڑی کے بارے میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں ہے جانتے ہو کہ مجھے ابھی تم لوگوں میں شامل ہوئے چند تھنٹوں سے زیادہ مہیں گزرے۔ 'جیولن کے چیرے پر کسی قدر نری کے آٹارنظر آئے۔ پھراس نے کہا۔

''وەنورىنە ہے۔''

''آ مے بردھو۔''نمران بے بروائی سے بولا۔

"كما مطلب؟"

"میرامطلب ہے۔اس سے آ کے بتاؤ۔اس کے بارے میں کیا وہ تمہارے گروہ میں شامل ہے؟" "الىسدوه تركى كى رہے والى ہے۔ پروفيسرزلفي كى بينى ہے۔"

"اوه ....." نمران کے مونوں پرمسکراہٹ کہری موگئے۔جیون جلدی سے بولا۔

"اور مل اسے حاستا ہوں۔"

"بْرِي خُوثَى مولَى \_ميرى دعا ئين تمهارے ساتھ ہيں \_"

" میں کسی طور مجی یہ برواشت نہیں کرسکتا کہ اے کسی دوسرے کے قریب ویکھوں اور سنوا تم دومارہ اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرو ہے۔''

'' فیئر مسٹر جولن میری اس سے ملاقات دوسری بار ہوئی ہے کیکن تم سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے م کھ دقت محسوب ہور ہی ہے کیونکہ تمہاری باتیں غیر دوستانہ ہیں۔ اگرتم میہ جمعتے ہوکہ میں اس اور کی سے متاثر ہوں تو اس غلط<sup>ہ</sup>می کودل سے نکال دو۔''

ووقطعی نہیں ..... بیں اس سے کل چندلحات کے لیے ملا تھا اور اس وقت وہ خود ہی سٹک زادی بن كرمير بسامنة آئي تحى اور مجمع ب وتوف بنانے كى كوشش كررى تحى ابتم نے مجمع بتايا ہے كہ وہ كى روفیسرزلفی کی بیٹی ہے۔اس کا نام نورینہ ہے۔ کل ہم جب یہاں پنچ تو میرے ہوش میں آنے کے بعدوہ میرے سامنے ایک عجیب وغریب لباس میں آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہوہ اس پھروں میں پیدا ہوئی ہاورانسان مبیں ہے۔ آج وہ اینے آپ کوسورج زادی بتارہی تھی لیکن میں لیکن جو پکھ بجھ سکا ہوں اسے میرے ذہن میں ہی رہے دو۔ تم اگر اسے جاہتے ہوتو اس پر مجھے کوئی اعتر اض نہیں ہے۔ تمباری تسلیک

لیا ہے بار پھروہ الفاظ دہرادوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی مخبائش نہیں پیدا ہوئی۔'' البا ہے بار پھرے افسوس ہے دوست! دراصل میں اسے تمہارے قریب دیکھ کر برداشت نہیں کرسکا۔وہ اسی وروں کی عادی ہے۔ نت نی شرارتیں سوچتی رہتی ہے۔ یہاں ان حالات میں ظاہر ہے مسر جوزف، مردیات اس کو کسی مشکل کا شکار نمیس ہونے ویتے اوراہے صورتحال کا اندازہ نہیں ہے۔ ورنداس کی المرتبي باقى ندرتيس - بم سب زندگى اورموت كى مشكل مين گرفتار بين كين اس نے ابھى ان مشكلات كوقبول الم

نہں کیا۔ فطر تا بہادراڑ کی ہے اور اپنے آپ میں مست رہنا جانتی ہے۔ ویسے مردوں کو بے وقوف بنانا اس کی الی ہے۔اب یقینا تمہارے چکر میں ہوگی کیونکہ تم نے آ دی ہو۔'' ''گویاوہ یہال کی لوگوں کو بے قوف بنا چک ہے۔''

" إل اس كى كوشش جارى رہتى ہے۔ تفريح ليند بيكن زمانے كى شناسانہيں، كسى بھى وقت اس ی کوئی جمانت اسے لے ڈو بے کی اور اس کے بعد۔''

" فیک ب اطمینان رکھو کم از کم تمہیں میری ذات سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ویسے تمبارا الكريركم في مجصاس سنك زادى كى حقيقت بتادى مين في توبيلي بى است غيرانسانى تلوق تسليم بين كيا تعا لکین اس جنگل کا پرسحر ماحول مجھے الجھائے ہوئے ضرور تھا۔''

جیولن کا انداز ایک دم بدل گیا اوراس نے اپنا ہاتھ نمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "اب تک جو تلخ محفقاً و ہوئی اس کے لیے میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ' ہم دونوں ایک ہی تنتی کے سوار ہیں بلیکن نوزینہ۔اس نے مجھے مضطرب کر دیا ہے۔میرانعلق یورپ سے ہے اور ہارے بال کسی کی قربت مشکل نہیں ہوتی لیکن اس لڑکی نے میرے ہوش وحواس چھین لیے ہیں۔ خیر مجھے یقین ہے کہ تم نے اس غلاقہی کے لیے مجھے معاف کردیا ہوگا۔ آؤوا پس چلیں۔ وہ چھلاوے کی ہانند پھر تیلی ہدیلمو پھروں کی آ ڑیس کس طرح غائب ہوئی کہ اب اس کا نام ونشان بھی کہیں ملتا۔ 'جیولن نے کہا۔

نمران اس کے ساتھ واپس ملٹ پڑا۔ جیون خاموثی ہے دوسر بےلوگوں تک آگیا تھا۔ تبنمران

''سنوڈ بیرمسٹر جیون اگر وہ بھی حمہیں میرے قریب نظر آئے تو سمی غلاقہی کا شکار نہ ہونا۔ میں ایک شادی شدہ آ دمی ہوں اور مجھےان حماقتوں سے کوئی دلچپی نہیں ہے تا ہم اس کی شرارتوں کا جواب دینے ، کے کیے اگر بھی میں اس کے قریب نظر آؤں تو نسی غلاقبی کو دل میں جگہ نہ دیتا۔''

جیون شنے لگا تھا۔ پھراس نے کہا۔ "آ رام کر ذجونا خوشگوار تفتگو ہوئی ہے ایکبار پھراس کے لیے تم مصمعافي حابتا مول-"

''نمران نے کوئی جواب نہیں دیا اور جیول آ کے بڑھ گیا مجروہ ایک جگہز مین پر بیٹھ گیا۔نمران الرئيت سنگو كے پاس آ بيٹا تھا۔ جس كے خرائے مسلسل الجررہ بتے اور اسے بسنت كى مجھ خبر ہى نہيں تھی۔ مراك زين برليك كيا\_زين شندى تقى اورآسان برجاندى شندك جيلي موني تعى-تیز روشی نیندکوآ تکھوں میں داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔کیکن نمران سونا بھی نہیں جا ہتا تھا۔ وہ

اس الركى كے بارے على سوچ رہا تھا، جس كانام نوريد تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں جنگل کے اس برسحر ماحول میں اس نے اپنی شخصیت سے نمران کو ڈانواں ڈول کردیا تھا کم از کم اس حد تک کہوہ کافی پراسرار تھی اور اس کا حسن بھی سحر خیز تھالیکن نمران اس سے متاثر نہیں ہوا تھا البتہ جنگل کی بیر پراسرار تلوق اسے عجیب لکی تھی۔

وریتک وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا بھراس نے آتکھیں بند کرلیں نیند لیتا بھی ضروری تیا ورنہ دوسرا دن کہولت کا شکارگزرتا جوزف جیولن اوران تمام دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوا دہ بالآخر ممیری نیندسو گیا۔

دوسری منح وہ اس وقت جاگا جب سورج کی کرنوں نے تباہی مچادی تھی اس کے جاگئے کے فوراً بور لڑکی کے الفاظ یادآ گئے بڑا شاعرانہ تخیل تھا'' زمین سورج کی محبوبہ ہے'' نمران مسکرا تا ہوااٹھ بیٹھا، ہرمیت سکھ بھی جاگ گیا تھا ہرمیت سکھ کے چہرے پر ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اداس نگاہوں سے اردگرد کے ماحول کود کھاادر پھرگردن جمکک کرکھڑا ہوگیا۔ نمران بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگیا تھا۔

دونوں دریا کی جانب چل پڑے کافی دیر تک وہ دونوں پانی میں رہے اور اس دوران ان کے درمیان کوئی گفتگونیس ہوئی تھی۔

" پر جوزف کا بھی ایک آدی وہاں پہنچا اور اس نے کہا۔"

"كياتم دونون اشتنبيل كروك ممرجوزف تبهاراا تظار كررب بين"

جرمیت سنگھنے گردن ہلائی اوراس کے بعد دونوں جوزف کی جانب چل پڑے تاشتے میں دی چل اور چھوٹے جانوروں کا گوشت شامل تھا جوزف نے تاشتہ ان کے ساتھ ہی کیا تھا اس کے انداز میں بڑی اپنائیت تھی تاشتہ ان کے بعد وہ تو ہرمیت سنگھ ہے با تیں کرتا ہوا ایک سمت چل پڑا اور نمران اپنی جگہ کھڑا اوھر اوھر دیکیتا رہا پھر وہ بھی چہل قدی کے انداز میں آگے بڑھ گیا تھا۔ یہاں کے معمولات ہی کیا تھے بس من ہوتی 'شام ہوجاتی اورلوگ کا ہلوں کے سے انداز میں اپنی جگہ بیٹے رہتے ، لیٹے رہتے وجوب چیل جاتی تو سایہ وار جگہ تا شرکر لیتے۔

نمران خود بھی انہی کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ کافی فاصلے پرایک درخت کی شاخ پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا اور نمران چونک کراہے ویکھنے لگا اس نے بخو بی بیچان لیا بیووی لڑکی تھی لیکن اس وقت وہ پتلون اور نثر نے میں نظر آری تھی بالوں کا اشائل بھی تبدیل کرلیا گیا تھا پیروں میں نخوں سے اونجے بوئے تھے ادرا نماز میں بڑی بے پردائی پائی جاتی تھی۔ درخت کی جس شاخ پر وہ بیٹھی تھی وہ پنچے جسک آئی تھی نمران نے دلچیا سے اسے دیکھا اور پھر آ ہت آ ہت اس جانب چل پڑا۔

**y**.....**y**.....**y** 

شروک کے چہرے پرمردنی چھائی ہوئی تھی سندھانیوں نرنے میں وہ خاموثی ہے آگے بڑھ رہے تھاور انہیں سفر کرتے ہوئے کئی تھنے گزر چکے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں کہیں بہت دور لے کر جانا چاہتے ہوں سب سے دکھ کی بات بیتھی کہ ان کے تھیار سندھانیوں کے قبضے میں جاچکے تھے اور اس سلسلے میں

شروی اپنے ساتھیوں کومسلس گالیاں دیتار ہاتھا اسے اس بات کاغم تھا کہ دہ مقابلہ کئے بغیر دشمنوں کے قبضے پس آھے اس نے غراتے ہوئے کہا۔ پس آھے اس نے غراتے ہوئے کہا۔

روس کے بی بیاست کر ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہوتم میں سے کی کو بھی بیا حساس ندرہا کہ وہ ہوتے ہوتم میں سے کی کو بھی بیا حساس ندرہا کہ وہ ہوتیار رہے۔ ہم اپنے بیڈروم میں تو نہیں تنے کہ اتنے سکون کی فیندسو جا کیں۔ اگر ہمیں ان کی آ ہٹ ل جاتی تو یقینا ہم ان سے مقابلہ کرتے اور ان پر فتح حاصل کر لیتے اب تم سب ان کے ہاتھوں کتے کی موت ہاتے جاؤگے ایک باتیں شروک اس سفر کے دوران کی بارکر چکا تھا اس کا موڈ بہت خراب تھا اور وہ بہت مطل نظر آ رہا تھا پھر ایک باراس نے رک کر کہا۔

ودونوں سربراہ جو گھوڑوں پرسوار تھے کافی آئے بڑھ گئے تھے گووہ نگاہوں سے اوجمل نہیں ہوئے تھے لین اور دونوں سربراہ جو گھوڑوں پرسوار تھے کافی آئے بڑھ گئے تھے گووہ نگاہوں سے اوجمل نہیں ہوئے تھے لین فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ بدلوگ آئیس مخاطب نہ کرسکیس شروک کے رکنے پر ایک سندھانی نے آئے بڑھ کر بروق کا دستہ شروک کی پنڈلی پر مارا اوروہ اچھل پڑا۔ پھروہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے لگا تھا لیکن اس کی زبان مخلطات اگل رہی تھی۔ اوھر شہباز خان پر دفیسر حاتم فریدی چرن گیتا اور مستان ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہے دور ہے تھے اور اب سکے مسلسل خاموش تھے۔ مستقبل کے بہت سے وسوسے ان کے دلوں میں آرہے تھے لین کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔

بروفيسرحاتم فريدي نے ايك بارة سته سے كہا تھا۔

" زندگی کی انتها موت ہے اور موت کے بارے میں بڑے دلیپ قصے سے گئے ہیں۔ کہاجا تا ہے کموت کے لئے وقت اور جگہ کالقین ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں شہباز خان ہماری موت کہال کھی ہوئی ہے۔"

شہباز خان نے بےخوفی سے جواب دیا تھا ''پروفیسر جب بیہ بات مقدر ہے کہ انسان نے مرتا ہے تو موت کہیں اور کی جگہ آئے ہمیں اس کا استقبال تو کرنا ہی پڑے گا۔' اس کے بعد کی نے کوئی گفتگوئیں کی جارہی تھی اب تک کے سفر میں کھانے پینے کی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا سورج کی تمازت بڑھتی جارہی تھی مائید یہ مسلسل سفر کرنے کا نتیجہ تھا کہ دھوپ انہیں عام دنوں سے چھوزیادہ ہی شدید لگ رہی تھی۔ بدن پسینے میں شرابی ہو ہوں ہے تھے اور بیاس کی شدت بڑھ گئی شروک غراکر بولا۔

" كرهے كے بح تھوڑا بہت يانى پلا دوورند نتيج كے ذمددارتم خود ہوگے۔"

لیکن ساتھ چلنے والے تمام '' گرھے کے بچے'' خاموثی ہے آگے بڑھتے رہے اور شروک کی بزبرا ائیں مرحم ہونے لگیں۔ پروفیسر فریدی اچا تک ہنس کرشہباز خان سے بولا۔

"کتنی عمرہ بات ہے کہ انسان ایک دوسرے کی زبان سے ناواقف ہو۔ زبان سے داقنیت بہت سے حادثوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر پرلوگ شردک کی باتوں کا مطلب سمجھ لیتے تو شاید گدھوں ہی کی طرح لاتیں مارمارکراسے ہلاک کردیتے۔"

شہباز خان بھی ہننے لگا تھا پھراس نے اچا تک ہی متان کو ناطب کر کے کہا۔ ''متان کیاتم سندھانی زبان نہیں بھے کتے ؟''

' هجمه هکتا چیف هجمه هکتا بٹ تعوژاتعوژائے'' '' بیلوگ جو کچوگفتگو کریں گے تم سجھلو گے۔'' '' تعوژاتعوژا چیف تعوژاتھوڑا۔''

'' تو سنومتان تمہیں خاص طور سے ہوشیار رہنا پڑے گا آنے والے وقت کے بارے میں ہم کی نہیں کہد سکتے کہ آگے کیا ہوگا لیکن چالا کی سے کام کرنا زندگی کی صانت بن سکتا ہے بیاوگ جو کچے بھی گفتگر کریں بظاہرتم اس سے بے تعلق رہنا لیکن اس پرغور کرتے رہنا اورا گرکوئی شجیدہ بات ہوتو فوراً ہمیں اس سے آگاہ کرنا عام حالات میں تم بین ظاہر کرو گے کہتم ان کی زبان نہیں بچھ سکتے۔''

''دیش شر' یش شر' یش شر۔' مستان نے اپ خصوص انداز میں کہااورا یک بار پھر خاموثی طاری ہوئی۔
پھر سورج آسان کے بیچوں نی پہنچا تھا کہان کی اس مشکل کاحل نکل آیا وہ ایک گھنے جنگل میں
داخل ہوگئے تھے اور درختوں کے گھنے سابوں کے نیچے انہیں سورج سے امان مل گئی تھی کین یہاں دوسری
مشکلات موجود تھیں۔ جن علاقوں میں بیسفر کررہ سے سے وہاں کمی کھاس آگی ہوئی تھی اور بعض جگہ بید گھاس
کانے دارتھی اورجہم کے کھلے ہوئے حصے اس سے متاثر ہورہ سے جسب کہ سندھانیوں کے لباس ایسے تھے
کہ وہ کا نوں سے بیچ ہوئے تھے اور اب نگاہوں سے معدوم ہو چکے تھے۔ باتی جولوگ ساتھ چل رہے تے وہ
مرف ان پرکڑی نگاہ رکھنا جانے تھے اور کوئی بات بجھنہیں پاتے تھے۔ بلکہ ذراسے تسکلے پران کی بندوق کا
بٹ مختلے دالے پر بڑتا اور وہ آگے برجے برجور ہوجاتا تھا۔

رائے بھی چھوڑے گئے تھے جمونپڑیوں کو قطار کی شکل میں بنایا گیا تھا بعض جگہ صرف بلندو بالا اطلح بھرے ہوئے تھے جنہیں بانسوں اور گھاس پھونس سے گھیر دیا گیا تھا تمام جمونپڑے ایک ہی سائز کے پنے اور ان کے درمیان چلتے پھرتے لوگ نظر آ رہے تھے جن میں بچے اور عور تیں بھی شامل تھیں ان کے لباس زیادہ تر جانوروں کی کھال پر شممل تھے لیکن بہت سے لوگ با قاعدہ لباس بھی پہنے ہوئے تھے اور ان میں بدن با مکنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود تھیں۔

وسی ایک استدهانی عورتیں جہم پوتی ضروری مجھی تھیں اور ان میں کوئی وحشت نمایاں نہیں تھی ایک مخصوص جگہ سے ان لوگوں کو نیچ اتارا گیا اور بیاوگ سنجل سنجل کراتر تے ہوئے بالآخر وادی میں واخل ہو گئے ہوان کارخ تبدیل کرویا گیا اور پہاڑی دیوار کے کنارے کنارے سنر کرتے ہوئے انہیں ایک ایسے احاطے میں لایا گیا جواچھا خاصا وسیح تھا اور اس کے چاروں طرف کا نے وار جھاڑیاں تھیں یہ گویا سندھانیوں کا قید خانہ تھاا حاطے کو دروازہ بند کردیا گیا۔

شروک زمین پر چت لیٹ ممیا اس نے آئیس بند کر لی تھیں اور گہری سائیس کے رہا تھا۔ جس رائے ہے۔ انہوں نے سفر کیا تھا۔ وہاں کی نسبت یہاں شنڈک تھی۔ گوسورج اب بھی چک رہا تھا۔ لیکن احاطے پرسایہ تھا اور سورج کی بیٹ کرائیاں خود ہی کافی شنڈی تھیں اور پرسایہ تھا اور سورج کی بیٹ گہرائیاں خود ہی کافی شنڈی تھیں اور پرایہ تھا دیواروں کی وجہ سے وہاں کا موسم باہر کے موسم سے کافی مختلف تھا۔ شروک کے ساتھی بھی ای طرح زمین پرلیٹ گئے وہ سب عد حال نظر آر ہے تھے جب کہ شہباز کے باقی تین ساتھی اس کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے پرلیٹ گئے وہ سب عد حال نظر آر ہے تھے جب کہ شہباز کے باقی تین ساتھی اس کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جرت کی بارس تھا وریتک خاموثی طاری رہی پھر پروفیسر حاتم فریدی نے کہا۔

شروک کا بدول ہونا ٹھیکنہیں ہے شہبازیہ سندھانی کچر بھی کرسکتے ہیں ان کی نسبت ہمیں شروک کا زیادہ ضرورت ہے جمجھے تو احساس ہور ہاہے کہ شروک کے بقیہ ساتھی بھی اسے چھوڑ تا چاہتے ہیں۔''

"صورتحال کچی بجیب ہوتی ہے پروفیس پیاعتراف کرلینا چاہے کہ ہماری یہ ہم ناکام ہوتی ہے جو مقصدہم لے کر چلے تھے وہ تقریباً ختم ہو گیا اب ہم اگر کی طرح ان سندھانیوں کی قید ہے آزاد بھی ہوجا نیں تو کیا کر سے ساتھیوں کو چھوڑ کر والہی کے سفر کے لئے غیرت اجازت نہیں وہ تی انہیں تلاش کرنے کے لئے وسائل نہیں ہیں اور مجریہ قید نمران، مقبول اور ہرمیت تکھ کے بارے میں جب و چنا ہوں تو صرف ایک احساس وہ یہ کہ اگر اب بھی وہ زندہ ہیں تو قدرت کا ایک ایسام بجزہ ہمارے مائے اس میں تو چٹا نیں سائے آئے گا جس برصرف مشکل ہی سے یقین کیا جا سکتا ہوہ ہولناک دریا جمعے یاد ہے اس میں تو چٹا نیں مائے گی جس برصرف مشکل ہی سے یقین کیا جا سکتا ہوہ ہولناک دریا جمعے یاد ہے اس میں تو چٹا نیں گئی سامت نہیں رہ سکتی کی گوشت پوست کے وجود کا زندہ رہ جاتا ناممکنات میں ہے باتی رہ گئے کرتی اور الائانہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے۔

''ایک بات متائے شہباز خان۔'' اچا تک چرن گپتانے کہااورسباسے دیکھنے لگے۔ ''بیسندھامیے' ہمیں گرفآد کرکے لائے ہیں ٹا؟'' ''د''

''اگر کسی طرح انہیں کوئی لالج دیا جائے اور کہا جائے کہ ان جنگلوں میں جولوگ غائب ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی قیتی شے موجود ہے تو کیا یہ ان لوگوں کو تلاش نہ کریں گے اس طرح ہمیں وو فائر سے حاصل ہو سکتے ہیں نمبرایک تو یہ کہمیں فوری طور پر کوئی نقصان پہنچانے سے گریز کریں گے دوسری بات یہ کا گر لائج میں آگئے تو ان لوگوں کو تلاش کر لائیں گے اس طرح ممکن ہے ہم پھر یکجا ہوجا ئیں۔ مشتر کہ طور پر ممان ہے ہو کہ بھی ہو بہتر ہے ورنہ زندہ فتح جانے والے ہمیشہ کرب کا شکار رہیں گے آپ یوں جمیں کہ جس طرح شروک پر وفیسر حاتم فریدی کے جال میں پھنس کرخز آنے کے لالچ میں ہمارا دوست بن گیا ہے جس طرح شروک پر وفیسر حاتم فریدی کے جال میں پھنس کرخز آنے کے لالچ میں ہمارا دوست بن گیا ہے بالکل بھی کوشس ان سندھانیوں کے ساتھ کی جائے۔خوش قسمتی سے ان میں ایک ایسا محفق بھی موجود ہم جو ہماری زبان بھی سجھتا ہے۔'

چن گپتا کی میہ بات قابل غورتھی چندلمحات بعدشہباز نے کہا۔

" ہاں اچھی تجویز ہے بشرطیکہ ہمیں اس کا موقع ملے۔"

"شروک کوئشرول کرنا ضروری ہے کہیں وہ دیوائی میں کوئی حماقت نہ کر بیٹے!" حاتم فریدی منے کہا۔
"میں اس سے بات کرتا ہوں" شہباز نے کہا اور پھراٹھ کرشروک کے پاس جا بیٹا۔

''تم بہت پریشان نظر آرہے ہوشروک؟''

شروک نے آئکھیں کھول دیں عصیلی نظروں سے شہباز کو گھورتار ہا چھر بولا۔

''تم خوش ہو؟''

'' یرسب کھ غیر معمولی ہیں ہے سندھانے ہمارا تعاقب کررہے تھے اور ہم اس کے لئے تیار تھے کہ کسی بھی وقت ان کے قیدی بن جا کیں ہم ان سے مقابلہ کرتے رہے ہیں کیکن اس کے لئے بھی تیار ہیں کہ کسی بھی وقت ان کے ہاتھوں گرفتار ہوجا کیں اس صورت میں بھی ہم ان سے تحفظ کے لئے ایک لائحہ کمل رکھتے تھے''

" کیا:

" بير جنگل بين \_ اگر بهت ذبين هوت تو ان جنگلول مين ندر بين اس لئے ذرا بھي موقع لينے پر آم انہيں تيشے ميں اتار كتے بيں ہاں اگر كوئى جلد بازى ہوگئ تو پھراس نقصان كا ازالہ نه ہو سكيے گا۔ "

"اوہ نفع نقصان سے پہلے ہی کچھ ہوجائے گا مجھے یقین ہے آہ تمہارے ساتھی بھی پچھے نہ کرسکے بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے ہم بھوک سے ہی مرجا کیں گے۔میری کیفیت۔"

اچا نک شروک قلقاری مار کراٹھ بیٹھا شہباز خان نے گردن مجما کردیکھا بہت سے سندھائی اعمد داخل ہور ہے تھا نہوں نے کردن مجما کردیکھا بہت سے سندھائی اعمد داخل ہور ہے تھے انہوں نے کلڑی کے بنے ہوئے گوشت کے نکڑے رکھے ہوئے تھے ان سے اشتہا انگیز خوشبواٹھ رہی تھی چندطشتوں میں جنگلی پھل بھی نظر آر ہے تھے مٹی کے بہت سے برتنوں میں دودھ تھا۔ شروک کے دوسرے ساتھیوں میں بھی زندگی کی لہر دور گئی اور دو تھی دور کے ساتھیوں میں بھی زندگی کی لہر دور گئی اور دو تھی دور کے ساتھیوں میں بھی اور شروک کے ساتھی ان

''اوہ کو' جانوروانسان بنؤ دوسر ہے لوگ بھی ہیں چیھے ہٹوورنہ ایک ایک کو گولی مار دوں گا سوری هہانہ سوری فرینڈ زیدگی روز سے بھو کے رہ کر پاگل ہو چکے ہیں لوتم بھی گوشت لو۔'' ''ہم صرف کھل لیں محے شروک کیوں پروفیسز کیوں چرن؟'' ''بالکل پیتنہیں کہ کون سے جانور کا گوشت ہے۔'' ''جیسی تمہاری مرضی۔''

" شروک بولا ویسے بھی شروک کے ساتھیوں نے پہلوں پر توجہ نہیں دی تھی چناں چہ ان او گول نے پہل اور وودھ استعمال کیا۔ وہ یہاں بھینٹیس دیکھ بھی تھے اس لئے دودھ پینے میں کسی کو عار نہ ہواشکم سیر پر نے کے بعد شروک بھی چیست نظر آنے لگا تھا۔ "

ورات کوکافی سرو شام ہونے آگی تھی اوراس کے ساتھ ہی خنگ ہوائیں چلنا شروع ہوگئی تھیں جورات کوکافی سرو پر کہیں ہوں تا سروکہیں نہیں محسوں ہوا تھا ان لوگوں کواس سروموسم سے کافی پریشانی ہوئی تھی کی مذکی طور پر مجھ ہوگئی سورج کے ساتھ موسم بدل گیا تھا ویسے احاطے کے گرورات بحرسندھانیوں کا پہرہ رہا تھا منج کو انہیں باقاعدہ ناشتہ ویا گیا تھا جو پھلوں وغیرہ پر مشمل تھا۔ دن کو گیارہ بجے انہیں وہی نو جوان نظر آیا جو تعلیم یافتہ تھا اس کے ساتھ بہت سے سلح سندھانی تھے ان سب کو احاطے سے باہر آنے کا اشارہ کیا گیا تھا۔ تعلیم یافتہ سندھانی بستی و بھنا چاہج ہو؟

"جمتمبارے قیدی ہیں اس کے تم سے تسی خواہش کا اظہار بے معنی ہے ہمارے لئے" شہباز

مان نے کہا۔ مان نے کہا۔

" " تم ہمارے دشمن ہوتم نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک اور بہت سوں کو زخمی کیا ہے اس کے بعد کیا ہم تمہیں دوست سمجھ سکتے ہیں آؤسر دارتم سے بات کرنا چاہتا ہے۔"

سب لوگ خاموثی سے ان کے نرنے میں چل پڑے۔ راستے میں شروک نے شہبازے کہا۔ ''تم نے جھے لیڈر بنایا ہے لیکن میں جا ہتا ہوں کہ لیڈر کی حیثیت سے تم سر دارسے گفتگو کروتم جو کچھاس سے کہو کے وہ میری نمائندگی ہوگی اور ہم تم سے انحراف نہیں کریں گے۔''

"جيهاتم پند كروشروك-"شهباز نے كها-

"اور پھراس وقت ليڈركو ئي نہيں ہم سب قيدي ہيں۔"

''نہیں ڈئیرشروکتم بہر حال ہمارے لیڈر ہوان حالات سے بہر حال ہمیں نجات ال جائے گی اس کے بعد ہم تمہاری ہی رہنمائی میں کام کریں گے۔''' شہباز خان نے کہا۔

پروفیسر حاتم فریدی یا چرن گیتا کوشهباز کے اس انداز میں گفتگو کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جانے تھے کہ شہباز بے حد ذہین اور موقع شناس ہے شروک کے مزاج کو وہ مجھ چکا ہے اور جانبا تھا کہ کس طرح ان حالات ہے نمٹا جاسکتا ہے۔ البتہ شروک نے کسی قدر جھنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ''نہ جانے تم اس قدر پر امید کیوں ہوں۔''

"ديميرا ندبب ع ويرشروك جب حالات مارے قابوس باہر موجاتے بي اور مم خود كھے

''اس کی ایک ٹا نگ تنہاری چلائی ہوئی گولیوں سے چھنی ہوگئ تھی ادراس قامل نہیں تھی کہ وہ جم روجودر ہے چنا نچیاسے کا ف دیا گیا اوراب اس کی جگہ ٹی ٹانگ لگادی جائے گی۔'' ''کیاتم لوگ اس طریقہ علاج میں کا میاب ہو؟''شہباز خان نے بے اختیار پوچھا۔ ''صدیوں سے ہمارے ہاں یکی طریقہ علاج رائج ہے اور تمہارے ہاں کے طریقہ علاج سے کہی زیادہ کا میاب ہے'' ''گو ا دومری ٹانگ اس کرجم منسلک کر کرتم اسرو دیارہ حلز کیجے نہ کر تا تا ہی بنا سکتہ ہو''

" ''گویا دوسری ٹانگ اس کے جسم مسلک کرئے تم اسے دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنا سکتے ہو'' شہباز خان نے پوچھااورسندھانی نوجوان نہس پڑا۔ پھر بولا۔

سنہری روشیٰ کے اترنے کا اندار عجیب تھالیکن چند ہی لمحات کے بعد روشیٰ کی لا تعداد شعاعیں مجت سے نیچ اتر آئیس تب کرتل کی سمجھ میں صورتحال آسکی ان طلسمی غاروں سے او پر چاند نکل آیا تھا اور بلد لال کے سوراخ سے اس کی شعاعیں اندرآ گئی تھیں عظیم الثان غاروں کا بیسلسلہ روشن ہوا تو یہاں کا منظر اہار ہوگیا روشیٰ کی کہلی کرن کے ساتھ ہی سمجنھنا ہوں کی آوازیں بند ہوگئیں انہیں بے شار انسانی بدن نظر آئے جوان غاروں میں جگہ جکہ و رہز سے بھرا کی گونجدار آواز ابھری۔

''تروراشوریا آبونا کے۔تروراشوریا آبونا کے' آواز بے صد ہولناک تھی کرتل نے گہری سائس لی الآہتہ سے بولا۔

''اس کا کیا مطلب ہوا؟''اس نے بیرسوال خود سے کیا تھا لیکن الاکشا فوراً بول آتھی۔ ''وہ کمدرہا ہے چاند کے پجاریو اٹھ جاؤ دیوتا کے در ٹن کرو وہ ہمارے درمیان آگیا ہے'' کرٹل سنچنگ کرالاکشا کودیکھا اور ایک بار پھر کانپ کررہ عمیا الاکشا کا چہرہ بھی چاند ہی کی طرح دیک رہا تھا اس کی انتخبی نفح منے قتموں کی مانندروشن تھیں اوران بیل سیاہ چلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا کرٹل ہم کررہ عمیا تھا اس کی وفیا تھی سے اوراس احساس مورہا تھا کہ وہ پچھیمی نہیں ہے اوراس احساس ماند چھوڑتے جارہے تھے۔ کرنے کے قابل نہیں رہتے تو ہمارے چہرے آسانوں کی جانب اٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنی الجھن اس کے سرد کردیتے ہیں جو ہماراتخلیق کنندہ ہے اور جس نے ہم سے کہا ہے کہ مایوی گناہ ہے۔"
''اوہ ان حالات میں بھی تم غربب کی ٹانگ پکڑے ہو۔"
شروک نے کہا اور شہباز خان کے ہونؤں پر مسکرا ہٹ پھیل گئی۔ ''ہاں شروک غرب ہماراسہارا ہوتا ہے بہتر ہتم اس موضوع پر گفتگو نہ کرد۔"
شروک ہونٹ سکوڑ کر خاموش ہوگیا تھا سندھانی کہتی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی چھوٹے ہے

شروک ہونٹ سکوڑ کر خاموں ہوگیا تھا سندھانی کہتی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی چھوٹے ہے نظر آر ہے تھے اور کہیں کہیں کورش بھی تھیں لیکن ایک ہات نظر آر ہے تھے اور کہیں کہیں کورش بھی تھیں لیکن ایک ہات ان لوگوں نے محسوس کی وہ سب کے سب پر وقار تھے نو جوان لڑکیوں کی آنکھوں میں چھوورا پن نہیں تھاوہ ساوہ نگاہوں سے قید یوں کو دیکھتیں اور نظر انداز کر کے آگے بڑھ جا تھی شہباز خان گہری نگاہوں سے اس ماحول کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا سندھانی نو جوان ان کی رہنمائی کر رہا تھا بہتی کافی وسنج و عریض تھی ان کا سز بالآخر ایک ایک جگہ ختم ہوا جہاں ایک اور بہت بڑا احالہ پھیلا ہوا تھا سندھانی نو جوان نے انہیں اس احاط کے دروازے سے اندر جانے کا اشارہ کیا اب بیتو اندر جا کر بی معلوم ہوسکتا تھا کہ دوسری ست کیا ہے اور ان کی تقدیر ان کے سندھانی نو جوان کے بارے میں کیا فیصل کے ہوئے ہے احاطے میں ایک بجیب می کیفیت نظر آئی جگہ جگہ بانسوں پر چھتیں لگادی گئی ہو احاطہ کافی وسیع وعریض تھا اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا ان چھتوں کے نیچ زشن بانسوں پر چھتیں لگادی گئی ہو احاطہ کافی وسیع وعریض تھا اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا ان چھتوں کے نیچ زشن بانسوں کے دور تک پھیلا ہوا تھا ان چھتوں کے نیچ زشن بانسوں پر چھتیں لگادی تھی احالہ کافی وسیع وعریض تھا اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا ان چھتوں کے نیچ زشن بانسوں پر چھتیں لگادی تھی اور اس کھاس پر ذمی سندھانی نو جوان پڑے نظر آر ہے تھا ان کے معالی ان کا عان کے معالی ان کا عان کو میاں کی اس کے تھوں نے کردی تھی وہ کو جوان کے معالی ان کا عان کے معالی ان کے معالی ان کا عان کے معالی ان کا عان کے معالی کو کا ان کا عان کی دوران کو جوان نے کردی تھی وہ کو کھی وہ کہتے گا ۔

''بیہ ہماری علاج گاہ ہے اور مہیں بیر طریقہ علاج دیکھ کریفنیا جیرت ہوگی کیونکہ میں تہاری دنیا کا طریقہ علاج دیکھ چکا ہوں آؤٹہیں دکھاؤں کہ ہم لوگ اپنے زخموں علاج کس طرح کرتے ہیں۔'' سندھانی نوجوان کی رہنمائی میں بیرلوگ ایک جیت کے پنچے پہل ایک ایک ایسا سندھانی

نو جوان موجود تھا جس کی آگھ کی جگہ ایک گہرا غارنظر آرہا تھا اس کی آگھ ضائع ہوگئی تھی کیکن اس غار پرکوئی دوا وغیرہ نہیں رکھی گئی تھی بلکہ ایک بوڑھا سندھانی آگھ کے گوشے صاف کر رہا تھا پھر آ ہتہ آ ہتہ اس نے اپنے ہاتھوں کو دھوکرا بنی ایک انگی آئکھ کے اس غار میں داخل کر دی شروک نے منہ بنا کررخ تبدیل کرایا تھا۔

کین شہباز خان اور دوسر ہے لوگ بغوراس طریقہ علاج کو دیکھ رہے تھے سندھائی زخی نو جوان ہوں میں تھالیکن بالکل پرسکون۔ غالبًاس کی آٹھ کا بیزخم سن کردیا تیا تھا پھر وہ آٹکھ کے اس غارے چھوٹے چھوٹے گوشت کے نکڑے نکا لنے لگا جہبیں وہ انتہائی احتیاط سے لکڑی کے ایک چھوٹے سے نکڑے پر رکھتا جارہا تھا قریب ہی ایک بھورے رنگ کا سیال رکھا ہوا تھا جے بار باروہ آٹکھ پر ٹیکا دیا تھوڑی دیر کے بعدوہ اپنے کام سے فارغ ہوگیا اور اس نے لکڑی کا وہ گول نکڑا اپنے ایک ساتھی کی جانب بڑھا دیا۔ سندھائی نوجوان وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک اور چھت کے بیچے ایک ایسا تحف نظر آیا جس کا داہنا پاؤں ران کے بیاس سے کاٹ دیا گیا تھا سندھائی نوجوان نے کہا۔

رفتہ رفتہ تجدہ کرنے والے آٹھ کھڑے ہوئے یہ بلند و بالا قد کے توی بیکل مرد تے جن کے جسموں پر برائے نام لباس تے اور بیلباس بھی بس چوں یا کھالوں کے بینے ہوئے تھے غاروں کے اس وی وی علی میں کار میں خوال یا کھالوں کے بینے ہوئے تھے غاروں کا یہ نظام خمومی عریف طور پر قائم کیا گیا ہے غار کا گوشہ گوشہ بعد نور بن گیا تھا دیواروں میں غاروں کے دوسرے چھوٹے چھوٹے وی وی دیا تھا دیواروں میں غاروں کے دوسرے چھوٹے چھوٹے دہانے سے ایک اور خص نمودار ہوا اس کے بدن پر بیاہ رہم پر دیا وی میں خوالد لباس تھا وہ بہت آہتہ آہتہ چتا ہوا ان کے قریب آنے لگا اورا چا بک کرل کے ذہن میں چن

اس نے اس مخف کو بیجان لیا تھا یہ انہی دونوں بوڑھوں میں سے ایک تھا جو انہیں جنگوں میں ط تھے اور جن میں سے ایک کوالاکشاء نے قتل کردیا تھا۔ اس وقت سے بوڑھے نابینا نظراً تے تھے۔لیکن اس وقت پوڑھے کی دونوں آنکھیں جراغ کی مانندروش تھیں۔

رفعتة الائشاء كے طلق سے ايك طويل آوازنكلي ايك مسلسل آواز جو بھيريئے كے رونے كى آواز ے مثابتی ساتھ ہی بوڑ معے کے حلق سے ایک شیطانی قبقبہ بلند ہوا۔

" زورار تیرا..... زورار تیرا" اس نے کسی قدر طنزیها ندازیس کها اور الاکشا خاموش ہوگئی ای ونت چہ آدی غار میں سے فکلے ان کے ہاتھوں میں آبدار کھانڈے تھے وہ بہت نونخوار نظر آرے تھے کھانڈے باتھوں میں سنبالے وہ ان دونوں کے گردآ کمرے ہوئے بوڑھے نے پھر الاکثاء سے چھ کہا تھا۔الاکثانے نفرت ہے کردن جینلی اور پھر آ ہت قدموں ہے آ مے بوضے لی ۔ کرٹل سکتے کے عالم میں کھڑارہ ممیا تعالین عقب سے کی نے اسے دھا دیا اور وہ کرتے گرتے بچا۔ ایک کھا غرے بردارنے اسے آگے برصنے کا اثارہ كياتها كرال ختك مونوں برزبان جهيرتا مواآك برصف لكا الائشاء سينتان بروقار انداز مين جل راي كل کھانڈے برداروں کارخ ایک دہانے کی طرف تھا اوروہ انہیں ای طرف لے جارہے تھے غارے اس دہانے کے پاس بی کررک گئے اور انہوں نے دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا الائشاء خاموثی سے آ کے بڑھ ٹی ایدر ممبری تاریجی تھی لیکن دہانے ہے اندر قدم رکھ کر کرٹل کو ایک عجیب سااحساس ہوا نیچے پھریلی زین نہیں گی بلکه ریکڑی کا فرش معلوم ہوتا تھا۔

مدهم مدهم روشی بهال بھی آر ہی تھی لیکن دوسرے لمح باہرے ایک آواز ابحری اور اندر مرک تاری چیل کی حالبًا دہانے برکوئی چٹائی دروازہ بند کردیا گیا تھا عالبًا بدان کا قید خاندتھا ابھی کرنل کوئی فیصله كر پايا تعا-كديني سے اجا بك زمين بلنے كلى۔ ايك ج ثر ابث ك اجرى تقى اور انہيں ينج كے جولى تخ آمے کی سمت سر کتے محسوں ہوئے تھے کرال نے باختیار الاکشاء کا ہاتھ پکر لیا۔

الائثا خود بھی بری طرح لڑ کھڑائی تھی۔ کرتل ایک ہاتھ سے الائثا کوسنجا لے ہوئے تھے دوسراہ تھ ا ندھیرے میں کوئی سہارا شو لنے نگا کوئی شے اس کے ہاتھ میں آ گئ تھی۔ بیا یک سخت اور کھر دری لکڑی کا آپٹن<sup>ا</sup> تھا جے اس نے مضبوطی سے پکڑلیا قید خانے کی حد تک کوئی بات نہیں تھی اس کے امکانات ہو کتے تھے لین فرش کا اپنی جگہ چھوڑ دینا نا قابل فہم تھا اس کے بعد کوئی بھی دہشت ناک صورتحال بیش آسٹی تھی۔

كرال باختياراس ست كلك لكاجدهر سدوه اس قيد خانے بيس داخل موسے تق كيكن دوقدم مل کر ہی اے احساس ہوا کہ ادھر بھی کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگئی ہے زمین کی جنبش اب مرف جنبش ندر ہی تھی ' علی کر ہی اے احساس ہوا کہ ادھر بھی کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگئی ہے زمین کی جنبش اب مرف جنبش ندر ہی تھی' ہیں۔ کا اس کی رفتار تیز ہوگئی تھی بس پول محسوس ہور ہا تھا جیسے وہ کسی سواری پر کھڑ ہے ہوں اور وہ آ گے بڑھ رہی ہو تونى انتهائى اقدام جان ليوا بھى ثابت موسكا تھا اس لئے كرئل ساكت موكيا ليكن اس كا دل كنيثول مي ورك رباتهاا يول لك رباتها جيب كهده وجائك كاكونى خطرناك عمل .....الائشاء بالكل خاموش تحى -چوبی فرش مسلس آجے بر هتار اله جگه بھی عجب تھی غالبًا کوئی سرنگ ....یکین اچا تک ہی انہیں ایک ست روشی نظر آئی جدهراس انونھی سواری کارخ تھا مجرا کید دم کرتل کے حلق سے ایک مھٹی تھٹی آ واز نکل گئی۔ دورتا موافرش جھت سے بے نیاز ہوگیا تھا اور دونوں جائدنی میں نہا مجئے تھے کرل نے سہی موئی نظروں ہے آسان پر کھلے جا ندکو دیکھا مجراطراف میں نظریں دوڑا ئیں جائدنی میں لیٹی پہاڑیاں تا حد نگاہ نظر آری تعیں حصت پر بے کراں آسان پراسرارستاروں سے مزین تھا۔ آخر میں اس نے اس جگہ کودیکھا جہاں وہ کرے ہوئے تھے ناہموار تختوں کو جوڑ کرایک کثہرہ سا بنایا گیا تھا۔جس کی لکڑی سالخوردہ تھی اور تعوڑی ہی توت لگانے ہے ٹوٹ سکتی تھی اطراف کی رکاوٹیں بھی لکڑی اور درختوں کی جیمالوں سے بنے ہوئے رسول کی تھیں۔ لکین جس منظر نے کرٹل کا سانس بند کردیا تھا۔وہ نیچے کا منظرتھا جائد ٹی کی دھند میں نیچے یا قابل

یقین کمرائیاں نظر آری تھیں۔وہ زمین سے پینکڑوں فٹ او پرخلاء میں سفر کررہے تھے اور میسفرنا پائیدار تحقول ہے بنے ہوئے ایک کمبرے میں طے کیا جارہا تھا۔ کرال نے آسمیس بند کرلیں مجرائیاں دیکھ کر چگر بھی آسکتا

الاكتايا تو دى عدم توازن كا شكار كى يا مجر دمشت زده ..... كيونكه اس في سى رومل كا ظهار نبيس كيا تھا۔ کرتل کا سانس مچھولتا رہا مچراس نے ہمت کرکے دوبارہ آنکھیں کھولیں وہ اس تخب سلیمان کی پرواز کا طریقہ جانا چاہتا تھا اس کی نظریں چاندنی میں مھور نے لگیس وہ پہاڑیاں کوئی سوگز چیھے رہ می تھیں جس کے موداخ سے نکل کریے کہرہ باہر آیا تھا جاررسیاں جل رہی تھیں جن میں دواو پڑتھیں دو فیجے اوران کا بیمل بھینا انسانی ہاتھوں کار بن منت تھاکسی چ فی کے ذریعے انہیں ان کشہرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کیا جارہا قاكراً كووه يخ جِراب بهي يادآئي جوفرش كلك عصرف ايك لحد بل سائي دي كلى ،

اوراس کے بعد بیفرش چل بڑا تھا بھوری بہاڑیوں میں وہ سیاہ دھبہ بہت بھیا تک نظر آرہا تھا جس سے بیرسیاں با ہرنکی تھیں کرنل کی گردن محوم گئی اب وہ دوسری ست دیکھ رہا تھا جہاں انہیں جانا تھا ادھر می اتنی ہی بلند و بالا پہاڑیاں تھیں جتنی یہاں تھیں لیکن ان کا فاصلہ بے پناہ تھا اس طویل وعریض وادی میں النہرہ ست روی سے سغر مطے کررہا تھا پھر کرئل کو ایک اور حشت ناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وادی کے مین درمیان پہنچ کرکٹہرہ رک گیا۔اس کے رکتے ہی یوں محسوس مواجیسے کا نتات ساکت موتی مو۔اس کے کان بری طرح سنسنار ہے تھے۔ یہاں اچھی خاصی سردی تھی لیکن کرنل کا بدن نہینے سے تر ہور ہا تھا اور تھوڑی ور بعدسرد ہوائیں لینے سے بھیے بدن میں برچھوں کی طرح جینے لیس-

کرال کے بدن میں کیکیاہٹ طاری ہونے گی۔جوخوف اور سردی کامشتر کہ تیجہ تھی اس کا کلیجہ

جیسے منہ کوآر ہا تھا۔ بدن اس جیکلے کے لئے تیارتھا جو دوبارہ سفر شروع ہونے سے لگنے والا تھا اور بیا نظار جان لیوا تھا لیکن جب کی منٹ اس طرح گزر گئے تو ایک دوسرے تصور نے رہی سہی جان نکال کی کثیرے کا بچ میں رک جاتا ہے معنی نہیں تھا وہ اس خلاء کے قیدی ہیں بھینا انہیں خلاء میں معلق کرکے قید کردیا گیا ہے تو کیا؟

آه ..... بيا يك خوف ناك كوشش تقى انبيل شايد خوف مو گاكهيں غاروں ميں وه كو كى كارروا كى ز كرۋاليس حالانكداس كاكيا سوال تھا كم از كم كرال تويهال آكر كچھ كرنے كے قابل ندر باتھا۔ وہ تو كچھ بجريمي نہیں پایا تھا۔الائشاء نے پراسرار طور پروہ مشتی تلاش کی تھی اور سفر شروع کیا تھالیکن اس سفر کا بیانجام ..... لمح دھک بن کر گزررے تنے ہوائیں اس جمولے وہ لکورے دے رہی تھیں اور خود کوسنجالنے کے لئے بارباراس میں لکی ہوئی کشریاں پکرنی برری تھیں کھڑے کھڑے پاؤل شل ہو گئے تو کرال نے الاکثا سے کہا۔

اورالاکشاء چونک بردی اس نے ویران نظروں سے کرتل کو دیکھا اور تھے تھے انداز میں بیرھ کی کرتل بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔

«جمہیں پہلے اس کا خدشہ نہیں تھا؟" کرتل نے سوال کیا۔ "كسكا؟"الاكتاكوئ كوئ ليج من بولى

" پہلوگ تمہارے دشمن ہں؟''

''میں …… میں نہیں جانتی'' الائشاء نے جواب دیا اور کرتل کے دل میں جھنجطلا ہٹ بیدار ہوگئی اگر کچھنہیں جانتی تھی وہ تو پھر تشتی میں بیٹھ کرسنر کیوں شروع کر دیا تھالیکن چند کھات کے بعدوہ نارل ہو گیا۔اے الاکثاء کے الفاظ یاد آ گئے تھے اور بیسچائی بھی تھی کہ کچھ پراسرار تو تیں اس کے ذہن کو کرید تی تھیں اور وہ بول برقی تھی۔ جب کماس کا بھین تو اس دنیا میں گزراتھا وہ خودا پنی اس کیفیت پر پریشان تھی اس پرجھنجلا ہٹ بے

> "ان واقعات كے بارے ميں تمهاراكيا خيال ہے؟"اس نے زم ليج ميں يو جها۔ "میری سمجھ میں کچھ بیں آر ہاانگل۔"

> > "جہیں اس ستی کے بارے میں کیے معلوم ہوا؟"

'' بس مجھے یاد آیا تھا وہ کشتی واپسی کے لئے وہاں پوشیدہ کی گئی تھی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جب میں والی آؤل گی تو بیشتی میرے سفر میں معاون ثابت ہوگی مجھے بیجکہ یاد تھی۔

'' کیا جہیں معلوم نہیں تھا کہ اس تنتی ہے ذریعہ سفر کر ہے ہم کہاں پہنچیں ہے۔''

" بول" كرتل ايك شندى سائس كر بولا اور پرخاموشي طاري بوگي\_

یہ رات کرل کے لئے اپنی زندگی کی طویل ترین رات ٹابت ہوئی مج بی نہ ہو پار بی می ن مواؤں نے رکول میں خون مجمد كرديا تعاقلطى سے بھى نيج نگاہ جلى جاتى تودل بيضے لگنا تعاصب كے وقت كارش

نج از نے کی اور ماحول نظروں سے رو پوش ہوگیا پر اجالا پھیل گیا سردی اب بھی کانی شدیدتنی جوں کر جہ کی جات کہ بھی ہوں کے اور ماحول نظر دھندکی آغوش سے برآ مد ہور ہے تنے یہاں تک کہ سورج نکل آیا الائشا غرحال جل دور ہے تنے یہاں تک کہ سورج نکل آیا الائشا غرحال خی مرق نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے دل میں نمران جاگ عمیا پینمران کی محبت ہے اس کی بیوی ہے میں مرق نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے دل میں نمران جاگ عمیا ہے۔ ی کی ہے۔ وہ میرانمران زندہ ہے۔۔۔۔۔اور الاکٹا مجھے اس کے حوالے کرنی ہے۔'' ''الاکٹا''اس نے پیار سے الاکٹا کو پکارا۔

"جي انكل.....؟"

"سردى لگ ربى ہے؟"

" مان.....انگل اب کیا ہوگا؟"

" تم نے اس بوڑ ھے تحص کو بھیان لیا جس کے ایک ساتھی کوتم نے ہلاک کر دیا تھا۔ "

" ال وه جوالا تعا ..... ميرا وتمن ..... ايك جوالا كوميس نے مار ديا تھا وہ مجھ سے كے بون ليما جا ہتا تا پیں نے اسے مار دیا اور انکل میں دوسرے جوالے کو بھی مار دول کی اس کی موت ضروری ہے وہ بھی کے ۔ بین ہیں وہ دونوں کے بون تھے جس طرح کے بون مجھے روثن راستے دکھاتے ہیں ای طرح ان کی تاریک آھيں مارے دشمنوں كے بارے من بتائى بين جو كھروہ و يكھتے بين الكے د ماغوں كے ذريعے دوسرى جگه نظل ہوجا تاہے'الائشاءنے بتایا۔

کرتل جمرت سے اس کے بیا تکشافات من رہا تھا۔ پیڈ نہیں بیسب کچھ کیا تھا الاکشا کے انکشافات نمرت انگیز ہوتے تھے کیکن وہ خود کچھ نہیں تھی۔ عجیب شخصیت تھی اس کی کیکن وہ سب کچھ تو بتا چک تھی اس کے بعکر آن سے اور کیا سوال کرتا اس نے ایک بار پھراس خون منجمد کرنے والے ماحول کو دیکھا۔ واقعی اب کیا ہوگا وہ لوگ ان کے بارے میں کیا اراوے رکھتے ہیں بیا عمار ہون کیا تھا کہ وہ الاکثا کے وحمن ہیں۔

وقت گزرتار ہاسورج بڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم کچھ بہتر ہونے لگا تھا ماحول واضح ہو چکا تھا نیجے اولناک ممرائیاں تھیں اور او پر کھلا آسان۔ویسے اگر انکے لئے یہاں خلائی قید مقرر کردی تی ہے تو موت بہت ِ طِلا اکیل آ لے گی ایک ہی رات میں بدن چور چور ہو گیا تھا لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ دونوں اس کشہرے میں بے کن بیٹے ہوئے تھے اور کرل آ تکھیں بھاڑ کو بار بار بہت دور نظر آنے والی ان بہاڑیوں کو کھورنے لگتا تھا جہال سے ان کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی آتھ میں اس تلاش میں تھیں کہ ادھر کوئی تحریک نظر آئے کیلن وہاں فاموتی اورسنائے کاراج تھا۔

ا جا تک ہی ان کے جسموں کو ایک جمع کا سالگا اور ان کے حلق سے آ وازیں فکل کئیں چند لحات مجھ مجمعُ من آیالیکن جب بیجمولے نماشے آ مے سرکنے کی تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے سفر کا دوسرا دور شروع مواہم وہ دوسری جانب ہی سرک رہے تھے یعنی آئییں ان کی جگہ ہے آ مے پرد ھایا جار ہاتھا کرتل نے الاکشا کی ا مرف دیکھاوہ سہی ہوئی بیٹھی تھی اس وقت وہ صرف ایک عام لڑکی لگ رہی تھی کرتل کی نگا ہیں ان پہاڑیوں کی

طرف اٹھ کئیں جدهریہ جارہے تھے وہاں بھی کوئی انسانی وجود نظر نہیں آرہا تھا۔جھولامعمول کے مطابق آہر آ ہت آ گے بڑھتار ہااور پھروہ وقت بھی آ گیا جب وہ ان ہیت ناک پہاڑیوں کے بالکل قریب پنج کیے <sub>گئے</sub> ویای ایک سوراخ ان بہاڑیوں میں بھی نظر آر ہاتھا جیسے سوراخ سے نکل کریے جمولا یہاں تک بہنچا تھا۔ بالآخ جمولا پہاڑی چٹانوں میں داخل ہوگیا اور باہر کی تعلی فضائے بعداس تک وتاریک سوراخ میں داخل ہور کرال کو ایبامحسوں ہوا جیسے بخت سردی میں بدن کے کھلے ہوئے حصوں پر لحاف اوڑھ لیا گیا ہو۔ یہاں کا مرس معتدل تھا اور جس سرنگ میں بیجھولا سفر کرر ہا تھا وہ بھی زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی چند ہی کھول کے بعدوہ پر اسلامی تھلی جیکہ نکل آئے۔ بیجگہ ایک چوڑی اور مسطح چٹان کی شکل میں تھی اور بہت دور تک میدان کی شکل میں تھیلت چلی تی تھی وہاں انہیں مجورے رقوں کے لوگ نظرا تے جو دوسری طرف نظرا یے والے لوگوں سے مختلف ہیں تھے بیرسب مستعد کھڑے ہوئے تھے جھولا رک گیا ادھر بھی دو چرخیاں کی ہوئی تھیں جو بھدی اور موثی لکڑی کی ين موكي تعين اور جارة دي ان ج خيول كو كلمار ب تع جن كى مدد سے جعولا يهال تك آيا تعا-انهول في ابنا کامخم کردیا اور جمولا رک میا اوراس کے بعد انہیں جمولے سے باہر آنے کے لئے کہا گیا۔

کرال نے ان کے احکامات کی پابندی ضروری جھی تھی چنا نچداس نے الائشاء کوسہارا دیا اور دونوں جمولے سے اتر کر نیچ آ مے کیکن اچا تک ہی الائشاء پر تبلی بتلی رسیوں کی کمندیں بھینگی کئیں اور پعندے اس ح جم پر جگہ جگہ کس مجے بیمل کراں کے ساتھ نہیں وہرایا گیا تھا انہوں نے صرف الاکٹا کو اپنا قیدی بنایا قا كرال كى رگ و ب ميں چنگارياں محركتي الاكثا كے ساتھ بيسلوك اس كے لئے نا قابل برواشت تعاوه غرانا

اوراس نے قریب کمڑے ہوئے ایک مخف پرحملہ کردیا۔اس نے اس مخف کوا تھا کرز بین پردے پچا اوراس کا وہ نیزہ پھین لیا جواس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ نیزے کی تیز دھار والی انی سے اس نے رسیول پروار کیا اور بڑی مہارت سے دورسیاں کاف دیں لیکن چرچاروں طرف کھڑے ہوئے وحتی کرتل کی جانب کیےان کے طلق سے عصیلی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کرال نے نیز استعبال لیا اور مقابلے کے لئے تیار ہوگیا۔ وحتی جوں بی اس پر تمله آور موئے کرال نے ان میں سے ایک کے سینے پروار کیا اور نیز ، وحق کے سینے میں پوست ہوگیا۔لیکن عقب سے دوسرے وحثی نے لاتھی ہی کی طرح نیزے سے وار کیا اور کرال ک گردن پر لاٹھی پڑی کرنل کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ نیز ہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس نے پل<sup>ے کر</sup> حملہ کرنے والے حثی کو دیکھا وحثی دوسرا وار کررہا تھا کہ کرتل نے اس کی لائقی کو ہاتھوں پر روکا اور پھراس ؟ گرفت کر کے اس وحثی کو بھی اٹھا کر زیٹن پر پنچا لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے وحشیوں نے اس پر چھلا ت<sup>ک</sup> لگائی اور کرال کو دبوج لیا اے زمین برلٹا کر بری طرح رگیدا جانے لگا اور کرال اینے ہوش وحواس بر قابوندر کھ سکا گردن کی ضرب نے ہی اسے چکرادیا تھا اوراس کے بعد بے در بے حملوں سے اس کی ہی تھوں میں سابق کی جاورر بک تی اور چند ہی کھے بعدوہ ہوش وحواس سے بیگا نہ ہو گیا۔

اڑی نے نمران کو دیچے کر کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا اور ای طرح خاموش بیٹی بنر<sup>ار کا</sup>،

م اعداز میں دوسری طرف دیکھتی رہی۔ و میلوستک زادی ' نمران نے اسے پکارااور وہ گردن محما کرنمران کو گھورنے لگی اس کے چہرے بنے کے آثار سے مجراس نے سرو کیج میں کہا۔ "تم میرا خال اڑارے ہو۔"

د' اوہ....نبیں بلکہ میں حیران ہوں کہ اس وقت کی دائرے کے بغیر تمہارے الفاظ میری سمجھ میں آرہے ہیں" نمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ لڑی جھلائی۔اس نے شاخ پر پہلو بدلا اور جھی ہوئی شاخ جو اس کے وزن سے نیچے جمک می تھی۔ ہلی ی جنبش سے اوپر اٹھنے کی اور لڑی ایک دم کی نش اوپر اچھل می ۔ اس م ملق سے آواز نظام می پھراس شاخ کواپنے ہاتھوں سے پکڑلیا اور لنگ کرینچ کود آئی شاخ اپنی جگہ پہنچ مگی تھی نمران دلیپ نگاہوں سے اسے دیکھر ہاتھا۔ لڑکی نے کہا۔

"و میموس این تو بین کسی قیمت پر برداشت نبیس کرستی - بدمیری مخروری ہے-" " ویکمویس اپنی تو بین کہال کررہا ہوں۔" نمران نے کہا

" تم میرانداق از ارہے ہو' نمران نے ایک گهری سانس لے کر گردن جمثلی اور بولا۔ "اوراس سے قبل تم میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہو۔ کیا تم دوراتیں مجھے بے وقف نہیں بناتی رہیں می نے تو تمہارے فداق کا برانہیں مانا"

" جیولن کنا جیولن تم لکھ لواس بات کو کہ اس کی موت میرے بی ہاتھ آئے گی۔ "

"اس وقت جيولن جارے درميان كہال سے آھيا؟"

"وى تو آگيا تعااور يقينا اي نے تهبيں سب مجھ بتايا ہوگا"۔

" خير چهورو ..... اچهانداق كياتم نے واقعي ان دوراتول نے مجھے محرزه كرديا تھا"

"مستحونيس بائے تھے كەمىراتعلق ان لوكول سے موسكتا ہے-"

و بہلی بارتم مجھے نظر آئیں تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور پھر سے جنگل اور پہاڑیا ل نجانے كيسى كيسى كہانيوں كى مظهر بيں يهال كوئى بھى بات ناقابل يقين نہيں محسوس موتى - ميس نے سوچا كمشايد تم بھی کوئی دریائی مخلوق ہو۔''

وہنس پڑی اوراس کا موڈ تبدیل ہوگیا تھا۔ پھراس نے آہت سے کہا۔

" ویے میں نے بدی ذہانت سے بروگرام ترتیب دیا تھا۔ میں تو کئی را تیں تمہارے ساتھ ای طرح لطف اندوز ہوتی تمہیں کیسی لگ رہی تھی میں اس ونت؟''

" بہت عجیب اور حیرت ٹاک" نمران نے کہا اور لڑکی کے چبرے پر مسرت کے آثار نمودار ہوگئے مران اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ کیا کرتا ان حالات میں کرنے کے لئے چھم جم کہیں تھا۔ ایک شرید بیزاری کا شکارتھا۔ وہن میں پیدا ہونے والے وسوئ الائشا کی یاد نا مساعد حالات مسی چیز کا کوئی حل بما منظمین تھا اوراس نے یہی فیصلہ کرلیا تھا کہ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دے۔ جب کوئی عمل سامنے میں ہوت پھر زندگی کے چند لمحات صرف وسوسوں کے درمیان کیوں گزارے جائیں۔ چنانچہ اس افر کی ہے

تعوزی تفری بی سی از کی کہنے گی۔

"میرا نام نورینہ ہے ۔۔۔۔۔ پروفیسرزلفی کی بیٹی ہوں ڈیٹری بس یوں کہو کہ میرے باپ ہیں اس لئے میں ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہیں استعال کرستی شاید سہیں اس بات کاعلم نہ ہوا ور نہیں ہوئی کیوں کہ جیون میرے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانا۔ ہم لوگ اپنے وطن میں انچی خاصی حیثیت کے مالک ہیں اور وہاں ہماری شان دار رہائش گاہ ہے اور ایک فارم بھی ہے جو بہت وسیع وعریض زمینوں پر پھیلا ہوا ہے بہترین آمدنی ہے۔ ڈیڈری کی اپنی ایک لیبارٹری ہے کین ان تمام باتوں کے باوجود وہ خزانوں کے ہوا ہے بہترین آمدنی ہوئے ہیں میں کہتی ہول خزانے انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوتے۔ کیا کریں می دوان خزانوں میل خزانوں کالیکن انہوں نے اس کے لائچ میں ایک پرسکون زندگی محودی اور اب ان وحشت ناک ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں خود بھی کافی پریشان ہیں۔"

''لیکن تم ان کے ساتھ کیوں چل آئیں؟''

''بس میری ماں نہیں ہے اور ڈیڈی میرے بہترین دوست بھی رہے ہیں بلکہ یوں کہو کہ میری سب سے گہری دو تی انہیں ہے اور ڈیڈی میرے بہترین دوست بھی رہے ہیں بلکہ یوں کہو کہ میری سب سے گہری دو تی انہی سے ہے۔ انہیں تنہا چھوڑ تا میرے بس میں نہیں تھا میں کیا کرتی۔ اتنے دن ضر کرکے چلی آئی کیکن بعد میں احساس ہوا کہ بعض اوقات ضد کتنی حمافت آمیز ہوتی ہے۔ بہر طور اب جو پکھ ہوتا میں داخل ہوئے ہیں جھے پر بار ہا ہیزاری طاری تھا وہ تو ہو چکا ۔۔۔۔۔ اس ووران ۔۔۔۔ جب انسانوں کی آباویوں سے دور نتھے منے پر ندے بڑے ہیں۔ جب انسانوں کی آباویوں سے دور نتھے منے پر ندے بڑے ہیں۔ جانورا ہے انکل پڑتے ہیں۔

میں سوچتی ہوں کہ انسانوں کی طرح ہیں جان دار بھی رزق کے لئے پریثان رہتے ہیں ادر جدد جہد کے بغیر انہیں بھی بچھ ماسل نہیں ہوتا۔ یہ تجزیہ میرے لئے بہت ہی دل کئی کا باعث تھا۔ لیکن ایک ہی شے کو کہت تک ویکھا جائے شام کو اپنے اپنے محونسلوں میں دالپس لوٹے دالے پر ندے۔ رات کو ان دیرانوں کو منور کہتے دالا چاند، بے شک بے حد خوب صورت لگتا ہے لیکن اب میں ان منظروں سے تک آئی ہوں۔ بجھے کیدسب پھیا چھا چھا بھی ان منظروں کے ساتھ تھے بلکہ یہ بہا جم شروک کے ساتھ تھے بلکہ یہ بہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہی ان معین تبول کا باعث بنا۔

ڈیڈی سے اس کے تعلقات تھے اور اس نے ڈیڈی گواس کے لئے مجور کیا تھا کہ ہم ان جنگلات میں آوارہ گردی کریں گھریے مسٹر جوزف بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ پہنیس ڈیڈی کو کیا سوجھی کہ شروک کو چھوڈ کر وہ ان کے ساتھ چلے آئے۔ میرا آتا بھی ضروری تھا اور اب جوزف واپس جاتا چاہتا ہے۔ مجھے تو خیر اختلاف نہیں ہے طاہر ہے خزانوں کے چکر میں تو میں و لیے بھی نہیں پڑتا چاہتی تھی جھے کیا کرنا ہے خزانوں کا۔ ویسے تم اس دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہوناں جس کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں سننے کو لمتی رہی ہیں' کیا و سے تمہارا ۔۔۔۔؟''

"نمران ....." نمران نے جواب دیا۔

''بہت خوبصورت نام ہے۔ بالکل تم پر چیا ہے تم مجھے بہت پندا نے ہوایک دوست کو کم از کم ایسا ی ہونا چاہیے ادروہ جیولن اس کی تو صورت سے ہی مجھے گھن آتی ہے لیکن وہ ہروقت میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس نے نفرت ہے بے پناہ نفرت۔ ویسے ڈیئر نمران تم مقامی باشندے ہونا میرا مطلب ہے تمہارا تعلق ای کمک سے ہے تال؟''

''کیا تنہیں بھی خزانوں سے دلچیں ہے؟''نورینہ نے سوال کیا اور نمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ

'' ہاں مجھے دل کے خزانے بھاتے ہیں وہ خزانے جو محبتوں سے معمور ہوتے ہیں۔وہ جو پیار کا دریں دیتے ہیں''نمران نے جواب دیا اورنورینہ کے ہونٹوں پرایک دل آ ویز مسکراہٹ پھیل گئی۔

" دوسی تنهارا مطلب سمجور ہی ہوں۔ یقینا ش تم نے پوری طرح متنق ہوں۔ محبت سے زیادہ قیمی میں اس مثرارت کا برا مانے ہوتو میں تم فی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے صفیکس و ٹیرمسٹر نمران ویے اگرتم میری اس شرارت کا برا مانے ہوتو میں تم سے معافی چاہتی ہوں تمہارا ساتھ میرے لئے باعث دل مثی ہے بہت ی باتیں کریں گے ہم لوگ۔ بلکہ یوں سمجولو کر تمہارا سمبارا مل جائے گا'

''عقب سے ہرمیت سکھے کی آواز سنائی وی جونمران کو آواز دے رہا تھا اور نمران چونک کر ادھر ادھرد کیمنے لگا مجراس نے کہا۔

''اوہ نورینہ میرےانکل جھے آواز وے رہے ہیں۔ ذراجار ہا ہوں تم سے تواب دن کی روثنی میں مجھے آواز وے رہے ہیں۔ ذراجار ہا ہوں تم سے تواب دن کی روثنی میں مجھی طاقات ہوئے کہا۔ ''کی طاقات ہوئے ہے'' نمران نے کہا اور وہ بنس پڑی پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''فال کیوں نہیں۔''

> نمران ہرمیت سکھ کی طرف چل پڑا ہرمیت سکھ پرسکون تھااس نے کہا۔ "معروف تو نہیں تھے نمران؟"

''یہاں کیامصروفیت ہوسکتی ہےانگل۔ پروفیسر زلفی کی بیٹی ہے باتیں کرر ہاتھا'' ''آ وُ۔۔۔۔'' ہرمیت سکھے نے کہا اور وہ ٹہلتے ہوئے دریا کی جانب چل پڑے ہرمیت سکھے نے ایک کا س

'' کچھنہ کچھ کرنا ضروری ہے انگل۔ یہاں تو ہم بے کار پڑٹے ہوئے ہیں'' ''ای دریا کی طرف واپسی کاسفر کیا جائے گا۔ ہیں نے اتنے دن یہاں اس امید پر گزارے ہیں کمکن ہے کہ وہ لوگ اس طرف نکل آئیں کیکن جیسے تیز بہاؤ پر ہم نے جس تیز رفقاری ہے سفر کیا ہے اس

سے بیخیال پیدا ہوتا ہے کہ مکن ہے کہ وہ لوگ ان دنوں میں بیفا صلدنہ طے کر پائیں اور واپسی کے سفر میں المحت اللہ ا المت جلم بماری ان سے ملاقات ہوجائے'' ''کوئی شک باقی رہ گیا ہے اس میں؟'' ''بنیں لیکن دوتی ایک مقدس میذ ہہے۔اس جذبے کی تقدیس مجروح نہیں ہونا چاہیے۔'' ''میں مختاط رہنا ہوگا نوریند۔ پچپلی رات تمہیں میرے بالکل قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدشمتی ہے ہم دومخلف صنفوں سے تعلق رکھتے ہیں۔''

ے ہم دوست اس میں موسل میں اس میں اس میں ہوں میں اس جنگلوں میں شدید بیزار ہوگئ ہوں میں دوستان جنگلوں میں شدید بیزار ہوگئ ہوں میں ہی جن بدیلی جا ہتی ہوں۔''

ع بن ہوں۔ ''میرا فرض ہے کہ میں اجھے دوستوں کی طرح تنہاری دل جوئی کروں کیکن.....''

''اوا کک بی کوئی شے سنسناتی ہوئی نمران سے صرف دو انچ کے فاصلے سے نکل گئ۔ اس کی سنتاہد اتن تیز تھی کہ اگر نمران اس کی زدیس آ جاتا تو شدید زخی ہوسکتا تھا بیکٹری کا نیز ہتھا۔جوکوئی رکاوث بہونے کی وجہ سے آئی دورنکل گیا تھا کہ اب نگاہوں سے اوجمل ہوگیا تھا۔

نب المران اورنوریندادهرادهرد کمینے گئے جیوان کچھافا صلے پرنظر آیا تھا انہیں دیکھتے ہی اس نے ہاتھ ہلا

کرکھا۔

''اوہو..... يهانتم لوگ ہو..... ہيلومسٹرنمران ہيلونورينهُ''

"نيزوتم نے پھيكا تما؟" نورندنے كها-

"إل ادهرجماريان بل ري تمين مين في مجماكوني جانور ب-ميرانيزه كمال كيا؟"

"جنم من \_اگراس سے کوئی زخی موجاتا تو؟"

"مرف زخی نیس ڈیئر.....اگر کوئی اس کی زدیس آجاتا تو ہلاک بھی ہوسکا تھاتم صرف زخی کی

ت کرری ہو۔''

"اوراس كے بعدتم جانتے ہوكيا موتا؟"

" پہنیں ہوتا میں جانتا ہوں حادثے ای طرح ہوتے ہیں اور پھرجنگل کا قانون .....تمہارا کیا خیال ہم مرخر ان ایر نیز ہمہاری کھو پڑی ایسے تو ٹرسکا تھا کہ وہ پھر بھی نہ بڑتی ۔ لیکن اس میں میرا کیا تصور ہوتا میں نے جان ہو جھ کرتو ایسانہیں کیا اور آئندہ بھی اگر ایسا ہوا تو جان ہو جھ کرنہیں ہوگا آہ .....میرا نیزہ شاید کہیں دورنکل گیا' جولن بے پروائی ہے آ کے بڑھ گیا۔ دونوں خاموثی ہے اسے دیکھتے رہے۔ پھر نورینہ نے کہا' واقعی حادثے ای طرح ہوتے ہیں اور کوئی حادثہ ہوتا چاہیے بہت جلد ہوتا چاہیے۔ اس نے خود ہی جھے میداستہ دکھا دیا ہے' وہ مسکرائی پھر نہس پڑی ' کیوں نمران حادثے ہوتے ہیں تاں؟''

تمران مششدرره گيا نورنيه كالهجه بهت سفاك تعام

**y** ..... **y** ..... **y** 

شروک کا چہرہ خوف سے پیلا پڑگیا تھاوہ ہو لے ہو کے کانپ رہا تھا سندھانی نو جوان نے کہا۔ ''جو نقصان تم نے کیا ہے اسے تم ہی پورا کرو گے بیرسب تمہاری جا گیز ہیں ہے بیہ ہمارے جنگل میں تم یہاں داخل ہوئے اور تم نے ہم پر گولیاں چلا کیں تمہیں بیر سزا بھکتنا ہوگ'' '' ہاں ہوسکتا ہےانکل'' '' تم پرامیز نہیں ہو؟''

''انگل میں عجیب سے احساسات کا شکار ہوں۔ ڈیڈی اور الائشاء۔ میں الائشا کے بارے میں ووق سے کچونہیں کہ سکتا لیکن میں جانتا ہوں کہ ڈیڈی پر کیا بہت رہی ہوگ۔ اگر قدرت نے انہیں زندگی دی ہے تو میں جانتا ہوں کہ بیز ذندگی ان کے لئے موت سے بدتر ہوگی۔ دہ میرے لئے جس قدر بے چین ہوں۔'' مے میں مجھتا ہوں میر مجبوری ہے دل بیجی کہتا ہے کمکن ہے وہ لوگ کی حادثے کا شکار ہوگئے ہوں۔'' ''در ی شکل میں سخر جار سرباس آ مے رہ جنے کا کوئی جواز نہیں ہے احماے ان لوگوں ک

''دوسری شکل میں بیٹے ہمارے پاس آ کے بڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے اچھا ہے ان لوگوں کے سہارے ہمار اسفرآ سان ہوجائے گا''

"بانسسانكل تمك ب تياريان كياك جائين كى؟"

نمران نے پوچھا۔

'' خوراک کے سلیے میں وہ سب سے زیادہ پریثان ہے۔ بہت براونت گزار چکا ہے اور بھوک کا خطرہ مول نہیں لینا جا ہتا اس لئے یہاں سے وہ جنگلی مجلوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے گوشت بھی سکھا کراسٹور کرنا چاہتا ہے کل سے اس کے تمام ساتھی اس کام میں مصروف ہوجا کیں گئے''

· · آپ توان کی کافی مرد کر کتے ہیں۔انگل۔"

"'کس طرح؟"

"شكاركاتجربه جتناآپ كوب اتنادوس لوگول كونبيل"

''یقین کرنمُران میں نے صرف شیر تیندوے اور چیتے ہلاک کئے ہیں ان نفی نفے معصوم جانوروں کی ہلاکت میرے دل پرشد بدافسردگی طاری کردیتی ہے۔ تاہم میں انہیں نہیں روک سکنا میں پھل جن کرنے والی پارٹی میں شامل ہوجاؤں گا'' دوسرے دن مج ہی سب تیار تھے ہرمیت سکھے پھل جمع کرنے لکل گا تھانمران نے بھی بھی دراری سنجالی تھی اور وہ بھی پھل جمع کررہا تھا ان میں مست دور لکل گیا تھا۔ دفعنہ اس نے کچھ آئیں سنیں اور سنجل گیالیکن پھراس نے نورینہ کود کھے لیا تھا وہ خود بھی مسکرادیا۔

"میں تمہیں در سے تلاش کررہی تھی بہت دور نکل آئے تم-"

"ہاں"

" د چپوژو ..... بہت ہے لوگ پھل جمع کررہے ہیں آؤ بیٹھو با تیں کریں گے۔" د منہیں میری ذمہ داری بھی ہے" نمران نے کہا۔

" میں بھی تو تمہاری ذمہ داری مول 'نورین کے کہا۔ " میں بھی تو تمہاری ذمہ داری مول 'نورینہ کے کہا۔

"تم.....؟"

''ہاں ..... میں پچپل رات میں تمہارے بالکل قریب تھی مگرتم گہری نیندسورہے تھے۔'' نمر<sup>ان</sup> چونک کراہے دیکھنے لگا۔نورینہ کے ہونؤں پرمسکراہٹ کھیل رہی تھی لیکن نمران ایک دم سنجیدہ ہوگیا تھا۔ ''ہم دوست ہیں نورینہ''اس نے کہا۔

" تم ایبانہیں کر سکتے .....تم ایبانہیں کر سکتے ..... "ای وقت ایک بوڑھا سندھانی نوجوان کے پاس آیا اوراس سے مجھے کہنے لگا شہباز نے مستان کا شاند دبایا۔

"شرمین شن رہا ہول مستان نے سر کوشی کے اغداز میں کہا۔

سندھانی نوجوان نے گردن ہلائی اور بوڑھے سندھائی سے پھے کہا جے من کر بوڑھا چلا گیا نوجوان پھر شروک کی طرف متوجہ ہوگیا۔

''اس پوژ هے ڈاکٹر ووانسانی ہاتھ درکار ہیں ابھی ادراس وقت اگرتم میرکارروائی دیکھنا چاہتے ہو تو ..... میں تہمیں بیرآ پریشن دیکھنے کی دعوت ویتا ہوں۔''

''لعنت بتم پر ..... جمیں یہال سے جانے دو ..... 'شروک غرایا۔

"تم میں سے ایک بھی بہاں سے زندہ واپس نہیں جاسے گا۔ ہاں اگرتم جا ہوتو کچھو وقت کی زندگی پاسکتے ہواس کی شرط بیدی ہے کہ خاموثی سے وقت گزار واور سرکشی نہ کرو ..... ور نہ تاثی کا تھم ہے کہ تم سب کی پیائش کرلی جائے تاثی ہمارا سر دار ہے۔"

" دیمیا که د ہا ہے ۔... آہ بید یوانہ کیا کہ د ہا ہے شہباز خان سناتم نے بیکیا کہ د ہا ہے۔ "

" بیمی بالکل ٹھیک کہ د ہا ہوں ۔تم بیس سے چند کو فاکدہ پہنچ سکتا ہے وہ اس طرح کہ فرض کروکی سندھانی نو جوان کو ایک آگھ کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے مطابق تمہارے ایک آدی کی آگھ فکال کی جائے گی اور اس سندھانی کو لگادی جائے گی دوسری آ کھ فی گئی ناں چلو بیس تمہیں بیآزادی دیتا ہوں کہ جم خض سے کی سندھانی نو جوان کی ضرورت پوری ہوگی اسے آزادی دے دی جائے گی۔ ندصرف آزادی بلکہ اسے ایک سندھانی نو جوان کی ضرورت پوری ہوگی اسے آزادی دے دی جائے گی ۔ ندصرف آزادی بلکہ اسے آدی وہاں بینی عمراوعدہ ہے " وہ ہنس پڑا۔ اسی دقت بوڑھا آدی وہاں بینی عمراوعدہ ہے " وہ ہنس پڑا۔ اسی دقت بوڑھا آدی وہاں بینی عمران کے ہاتھ میں ایک کیکدار لکڑی تھی۔

"وه آگی شر....." مستان نے شہباز کے کان میں سرگوثی کی۔

''اس نے کیا کہا تھا؟؟ شہباز خان نے پوچھا۔

''وہ کہدرہا تھا کہ اسے وہ بازوؤں کی ضرورت ہے۔سندھانی بولا وہ ناپ لے آئے۔ابوہ ۔''

متان کا کہنا درست تھا بوڑھے کی نظریں ایک ایک فرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پھروہ شردک کے ایک ساتھی کی طرف بڑھا جس کا نام جیلسی تھااس نے لکڑی جیلسی کے باز دُں سے لگائی اور پھرزورے بولا۔ ''جمیں اس کے بازودر کار ہیں''سندھانی نوجوان نے جیلسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

'''یں اس نے باز دورکار ہیں 'سندھائی توجوان نے بیسی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تہمارا دماغ خراب ہوگیا ہے پاگل ہوگئے ہوتم ہم اییانہیں کر سکتے ۔۔۔۔''شروک نے آگے بڑھ کر سندھانی پرحملہ کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن سندھانی جوان کے ایک گھونے نے شروک کوز مین چادی تھی پھر دہ غرائی آواز میں بولا'' تہمارے چاروں طرف رائقلیں تی ہوئی ہیں جہاں تم قید کئے گئے ہو وہاں بھی تہماری گرانی رائقل کی نالوں سے کی جاتی ہے اور جہاں سے گزر کر آئے ہو وہاں بھی رائقل پروار تہماری گرانی کرتے رہے ہیں۔ انہیں ہدایت ہے کہ تہماری کی سرکشی کومعاف نہ کیا جائے۔ میں صرف انگلی اٹھاؤں گا اور

ہ ب زمین پرتڑ پے نظر آؤگے ہمارا مقصد اس طرح بھی پورا ہوجائے گا۔ ہمارے پاس اعتماء کو ذخیرہ کرنے کا بھی معقول بندویست ہے اگرتم سب کو بیک وقت ہلاک کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ایسا بھی کیا ہا ہے البتہ تم نقصان میں رہوگے۔ پہلے پروگرام کے تحت تم میں سے پچھے زندہ بی سختے ہیں دوسری جھل میں ہم جمہیں ہلاک کرے محفوظ کرلیں اور تمہارے ضروری اعضاء کو استعال کرکے باتی اعضاء کو پچینک دیں میں فیملہ کرلؤ'۔

کے بیست کی حالت خراب ہوگئ تھی اچا تک ہی جیلسی نے ایک لمی چھلانگ لگائی اور فضاء میں پرواز
کی ہوا دور نکل گیا۔ پھر اس نے ووسری چھلانگ لگائی اور احاطے کے آخری سرے پر پہنچ گیا سندھائی
فرچوان نے ہاتھ اٹھا دیا۔ فائر کی آواز ابھری اور جیلسی کے سینے میں سوراخ ہوگیا اس کا بدن احاطے کے
دروازے کے پاس پھڑ کئے لگا۔ چندسندھائی جوان آگے بڑھے اور جیلسی کے خون اگلتے بدن کواٹھا کروا پس
ال جگہ لے آئے جہال مکروہ بوڑھا موجودتھا۔

شروک زیمن پر بیٹھ گیا تھا شدید دہشت کے آثاراس کے چرے پر مجمد تھے۔ باتی لوگ پھرا گئے بیس ان کے جسموں بیں ہلی ہلی کی تھرا ہمنے گیا اس کے بعد کے مناظر نہایت دہشت تاک تھے۔ جیلسی کی موت کا انتظار بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس کولکڑی کے ایک عجیب سے فریم سے باعدھ دیا گیا تھا۔ بوڑھے ذاکر نے اس کا اوپری لباس اتار کر اس کے بازویر ہند کردیئے۔ کئڑی سے تاپ کرایک چاتو سے نشان لگائے اور دو جوان ایک چہکا ہوا تیز وحار وزنی کھا تھا لے آئے بوڑھے ڈاکٹر نے انہیں نشان دکھائے اور کھا تھا اور دو جوان ایک چہکا ہوا تیز وحار وزنی کھا تھا لی ابھری تھی اور اس نے دونوں ہاتھ آٹکھوں پر رکھ دیئے تھے دوبارہ بلند ہوا شروک کی دہشت تاک چیخ نضا میں ابھری تھی اور اس نے دونوں ہاتھ آٹکھوں پر رکھ دیئے تھے گئی کے دونوں بازوعلیحدہ ہوگئے تھے۔ لیکن وہ اس تکلیف سے پہلے ہی دم تو ڈپچا تھا اور اس کا جہم ساکت تھا موران نے کہا۔

"اس کے دونوں بازوکٹ جاتے لیکن بیرزندہ رہتا ہم اس کا بھی علاج کرتے اورتم و یکھتے کہ وہ بالک تندرست ہوجاتا اورتم سب کوآگاہ کیا جاتا ہے کہ تہمیں تعاون کرنا ہوگا اور تعاون نہ کرنے والے کا انجام اس سے مختلف نہ ہوگا آؤ میں تہمیں دکھاؤں کہ بیدونوں بازوا کی سندھانی کے کس طرح کام آتے ہیں کون بیہ آپیٹن و یکھنا جا ہتا ہے۔''

''میں۔''اجا تک شہباز خان نے کہااورسب چونک کرشہباز خان کو دیکھنے گئے۔ ''باقی لوگوں کو واپس چھوڑ آؤ..... میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ سرکشی کا نتیجہ کیا ہوگا ہم میں سے جو کوکی جمی سرنا چاہے گا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا جاؤ سب کو لے جاؤ۔''

پروفیسرحاتم فریدی اور چرن گپتا کی مجھ میں نہیں آیا تھا کہ اچا تک شہباز خان کو کیا ہو گیا ہے یہ افتحت ناک منظر دیکھنے کے لئے بڑا دل گردہ چاہیے تھا ان سب کے اعصاب ساتھ چھوڑ رہے تھے اور شہباز میار پیٹا کریٹ کی منظر دیکھنے کے لئے بڑا دل گردہ ان کے گردہ ان کے گردہ کی اشروک نے کھڑا ہونے کی کوشش کی فرا مونے کی کوشش کی فرا سے اٹھایا اور لڑھکتے ہوئے فرایک طرف لڑھک گیا بہر حال اس کے دوساتھیوں نے مل کرکسی نہ کی طرح اسے اٹھایا اور لڑھکتے ہوئے بیری کھی ان کی کی میں آئی سکت نہ رہی تھی بیری گھی تا ہوئی گھی ان کہ کا بیسٹر انتہائی مشکل ثابت ہوا تھا اور قید خانے میں آگر کسی میں آئی سکت نہ رہی تھی

سندهانی نوجوان شہباز خان کو لے کر ایک جگہ گئے گیا۔ جہاں ویسے ہی ایک سائبان کے نیچ کے سندهانی جوان بے ہوش پڑا تھا پوڑھا مخص دوآ دمیوں کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا اس کے پاس چند ایک چند شیشیاں ادرائی ہی نہ جانے کیا کیا اشیاء رکھی ہوئی تھی سندھانی جوان وہاں رک گیا۔ بڑن چند شیشیاں درائی سے دیکھتے رہو میں نے تمہارے اسپتالوں میں بڑے بڑے آپریشن دیکھے ہیں جدید

''خاموی ہے ویصے رہویل کے مہارے اسپانوں یک برے برے ایک وقت ہیں بدیے رہا مینیں ویکھی ہیں ہارے پاس الی کوئی چرنہیں ہے لیکن اتنے کامیاب آپریش تم نے ان مشینوں کے زریاد کیمے ہوں گے۔''

سندھانی نے کہا'' تہباری رائفل کی گولیوں نے اس کے دونوں ہاتھ چھاتی کردیتے تھے اس کے دونوں ہاتھ چھاتی کردیتے تھے اس کے دونوں ہاتھ وزوں ہاتھ جھاتی کردیتے تھے اس کے دونوں ہازو فوری طور پر کاف دیتے گئے۔ ورنہ ہاتی بدن اس سے متاثر ہوجاتا۔ دیکھو یہ بوڑھا باریک نلکیاں اس کے جہم میں اتار رہا ہے اور یہ نلکیاں زمین میں اگنے والی گھاس سے نکالی گئی ہیں۔ تہبیں بدن میں پھیلی ہوئی اس کھوں کو تعدر تی مقدرتی شکل میں ویکھور ہوگا یہ بین اس کھوں کو تعدرتی شکل میں ویکھوں ہوگا ہے اس کی دوانی جاری رہی ہیں اس کھوں کے اور خون کی روانی جاری رہی ہیں اس کھوں کے ہورا یہ کون روک ویا گیا ہے تا کہ وہ بہہ کرضائع نہ ہوجائے کیکن یہ نلکیاں رگوں میں پوست کے اور خون پھر سے جاری ہوجائے گا ای طرح کے جارا یہ ڈاکٹر اپنے ہونٹوں سے سائفن کا کمل کرے گا اور خون پھر سے جاری ہوجائے گا ای طرح رکھوں بڑھا اپنا کا م کر چکا ہے'

"كيايدبدن كى تمام نول كے بارے ميں جانتا ہے؟ شہباز نے حمرت سے يو چھا-

''شہباز خان گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ واقعی حیران رہ گیا تھا بوڑھے نے دونوں کئے ہوئے بازوؤں کے سرے صاف کئے اور چڑے کی ایک بوتل ہے ایک بےرنگ سیال نکال کر باز دوئل کے سرے پہل دیا پھروہ باریک ککڑی کی نلکیاں اس کے کئے ہوئے بازؤں میں پوست کرنے لگا یہ جادوئی عمل ہی معلوم مور ہاتھ بوڑھا مہارت سے اپنا کا م کرتا رہا۔ سندھانی نوجوان نے کہا۔

''ان بازوؤں میں جونلکیاں پوست کی گئی ہیں وہ ان نلکیوں سے ذرا پیلی ہیں میددنوں نلکیاں ایک دوسرے میں پوست ہوجائے گا۔'' ایک دوسرے میں پوست ہوجائیں گل اوران کے درمیان خون کائمل جاری ہوجائے گا۔''

''لیکن کیا بینسوں میں چبھی رہیں گی۔'' ''نہیں جوں ہی دوران خون جاری ہوگا۔نسیں ایک دوسرے کو قبول کرلیں گی اور بیہ نلکیاں اس وقت گھنا شروع ہوجا ئیں گی چوہیں گھنٹے کے بعدان کا وجود نہ ہوگا۔'' کہ وہ پیٹیر ہی سکتا وہ سب زمین پر چپت لیٹ گئے تھے۔ پروفیسر حاتم فریدی نے اچا مکٹ شروک کی سسکیاں منیں اور پھروہ زورزور سے رونے لگا۔ '' '' ہ مہ سفر ابتداء ہی سے میرے لئے منحوں رہا۔ خدا غارت کرے خدا غارت کرے سے ہیں

'' آ ہیسٹر ابتداء ہی ہے میرے لئے منحوں رہا۔ خدا غارت کرے خدا غارت کرے سب کو خدا غارت کرے اس منحوں وقت کو جب میں نے اس نوا درخانے میں قدم رکھا تھا۔''

"خودكوسنمالوشردك مهت ے كام لينا موكا" بروفيسرني آستدے كما-"

''ایک تھٹر دوں گامنہ پر گردن ٹوٹ جائے گی ہمت سے کام لوں کہاں سے لاؤں ہمت آہ.... جیلسی ..... جیتا جا گنا ہمارے ساتھ گیا تھا اور اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ آہ.... جیلسی۔''

ن المبت ہے کام لینا ضروری ہے حواس کھو بیٹھے تو کتے کی موت مرنا پڑے گا۔ وہ جو کچھ کہرہے بیں اس پر حرف برحرف عمل کریں گے اس کا مظاہرہ تم و کھے بچے ہو۔''

یں سی پر فیسر میرے دوست میرے بھائی کچھ کروکوئی ترکیب کرو..... آہ میرے ہاتھ میرے ہا ارے باپ وے باپ اگران میں سے کوئی چیزان کے ناپ کی نکل آئی تو.....'

''دومری صورت میں ہم ونت سے پہلے مرجائیں گے۔'' نبریں

یروفیسرنے کھا۔

و دنہیں میں مرنانہیں جا ہتا۔ آہ .....غلطی ہوگئی مینخوں جنگل آہ ..... مینخوں جنگل آہ مینخوں جنگل کچھ کرومیرے دوست' شروک نے پروفیسر کے پاؤل پکڑ گئے۔

" د ہمیں آخری وقت تک جمعداری نے کام لینا ہوگا کوئی بھی لحد ہمارے لئے کارگر ہوسکتا ہے اگر تم اس طرح بدحواس ہو گئے تو آن کی آن میں فنا کردیئے جائیں گئے'۔

'' ہاں اس میں کوئی شک نہیں بیلوگ درندے ہیں انسانوں کی شکل میں درندے انہیں کی کوہلاک کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اللہ کی پناہ'' اس نے ہونٹ جھنچ لئے۔ چرن گپتانے آ ہستہ سے پروفیسر طاقم فریدی سے کہا۔

''اس کتے نے ہرمیت سنگھ کی نوادرگاہ کے معصوم ملازم کو ہلاک کرتے وقت بینہیں سوچا تھا''۔ '' خاموش رہنے کا وقت ہے گپتا اس وقت ہم شدید مشکل کا شکار ہیں'' پروفیسر حاتم فریدگا

نے کہا۔

''تم لوگ کیا گفتگو کررہے ہو۔ زورہے بات کرو۔۔۔۔۔ آہ۔۔۔۔۔ بین تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں' مل زندگی کا یقین کرنا چاہتا ہوں' پلیز زورہے بولوہم زندگی کی بازی ہار چکے ہیں' ایک ایک کرے سب ارے جاکیں گے۔کیازندہ رہنے کے پچھام کانات ہیں؟''شروک نے کہا۔

'' یہ شہباز خان کو کیا سوجھی ان حالات میں بھی اس کے اندر تحقیق کی حس زندہ رہی' ج ن کہنا

ہے ہہا۔ '' ہرگز نہیں ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دہ زیرک ہے ضرور کوئی ترکیب آئی ہے اس کے ذہن ملی'' پروفیسر حاتم نے مجری سانس لے کر کہا۔ بوجائیں مے اور کچھ زندہ رہنا پندکریں کے یہ دوسری بات ہے گر جو پکھیٹس نے یہاں دیکھا دہ میری زندگی بوجائیں مے انوکھا علی ہے ہم اپنی زبان میں تمہیں ان جنگلات کا وحقی کہتے ہیں اور تم نے وحشت خیزی کی کا سب سے انوکھا علی ہے ہم ان جنگلوں میں پرامن سفر کررہے تھے کہ تم نے ہم پر حملے کئے اور ہمیں اپنی بقاء ہاں میں خیل کارر دائی کرنا پڑی۔ آغاز ہم نے ہمیں کیا۔ اس کئے اصولی طور پر ہم بے قصور ہیں تم ہمارے کئے جو ہی اے وحشت خیزی تصور کرتے ہیں اور ہم تمہارے ہاتھوں مجبور ہیں گر موٹ میں کیا۔ کے ان جنگلوں میں سب سے جیرت ناکتم ہو۔"

ے سے ان بھول میں جب سے میرک کا اسا ''میں '' سندھانی جوان چونک کر بولا۔

"تهبارا كوئي نام تو موكا؟"

" إلى ميرانام كردارا بوه سردار باوريل نائبسردار مول-"

ال سے زیادہ میں تم سے اور کوئی رعایت نہیں مائٹوں گا۔'' گروارا گہری نگاہوں سے شہباز خان کود کیھنے لگا اس کے چہرے پر پچھتبدیلیاں رونما ہوئی تھیں

پھرائ نے شہباز کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ''ہمارے اور تمہارے درمیان میں صرف نفرت کا رشتہ ہے جو پچھتم نے کہا اس میں پچھ بچائیاں بھی ہیں لیکن جو فیصلہ سردار تاخی نے کیا ہے اس سے انحراف ناممکن ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ تمہارے اس موال کا جواب دیتا میرے لئے ضروری ہوگیا ہے۔ ویسے ایک بات پر ججھے بھی حیرت ہے مسٹر شہباز''گردارا نے احاطے ہے داپس نکلتے ہوئے کہا۔''کس بات پر''شہباز خان نے سوال کیا۔

''ایک اور بات؟'' ''ہاں پوچھو۔''

'' خون کے گروپ کے بارے میں کیا کرتے ہو .....؟''

'' خود دیکھلو'' سند مانی نوجوان نے کہا۔ شہباز نے دیکھا کہ بوڑھے نے دونوں کئے ہوئے بازو الٹے لئکا دیئے ہیں اوروہ نلکیاں خون الگلئے کئی ہیں جولئکائے ہوئے بازوؤں میں پیوست تھیں۔

سندهانی جوان بولا ...... جوسیال ان باز وُوں پر لگایا گیا ہے اس نے آن کی آن میں رگوں میں جے ہوئے خون کو بچھلا دیا اور اب پہلے سے موجود خون کا ایک ایک قطرہ ان رگوں سے بہہ جائے گا اور وہ خون سے خالی ہوجا نمیں گی اس کے بعد جوخون ان میں دوڑے گا وہ اس سندھانی نوجوان کا ہوگا۔''

"میرے خدا"شہازنے بیثانی ملے ہوئے کہا" بیسادہ لوح بوڑھابیسب کھ جانتا ہے۔" سندھانی نوجوان فخر بیا نداز میں مسکرایا۔

" بیکام اس کے آباؤ اجداد بھی کرتے تھے اور یہی سب اس کی اولا دیں بھی کریں گی تہارے اسپیشلسٹ اس کے تجربے کے سامنے نوآ موز ہیں۔"

شہباز تھوڑی دیر کے لئے سب پھی بھول گیا تھا بیسب پھے کراہت آمیز تھا لیکن جو پھے تھا وہ نا قابل فراموش تھا اور شہباز اس میں دلچیں لئے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ سندھانی نو جوان پیچیدہ کام کی تشری کرنا جانتا تھا بوڑھے نے ایک خول میں بند ملکے سرخ سیال کا لیپ کٹے ہوئے باز دؤں پر کیا تو سندھانی جوان ناک ا

'' یہ پلیٹ لیٹس ہیں خون کے سرخ ذرات جو خلیوں کو جوڑنے کے لئے استعال کئے جا کیں گے انہیں خون سے جدا کرنے کاعمل بہت مشکل ہے لیکن اس سندھانی سرجن کے اجداد بیسب پچھ نہ جانے کب نے کرتے آئے ہیں۔''

شہباز خان کے رو نکنے کھڑے ہوگئے تھاس نے بازووں کو جوڑنے کا پوراعمل ویکھا تھا اور ب حدمتاثر ہوا تھا'' انسان پہاڑوں اور پھروں کے دور میں بھی ذہین تھا۔ نہ ہوتا تو اس دور سے نکل کریہاں تک مینتا'''

شہباز خان عجیب نظروں سے اس سندھانی جوان کودیکھتار ہا پھراس نے گہری سانس لے کر کہا۔ ''شخص ان بازودَ ک کو کب تک استعال کر سکے گا.....؟''

"اس میں کانی وقت گئے گا گراس کی کی پوری ہوگئی اس طرح ہرعضو کی کی دوسرے عضو سے پوری ہوجائے گا"۔ پوری ہوجائے گی یہاں تک کہ تکھوں کا آپریش بھی اس طرح کیا جائے گا"۔

''میں بہتاہم بات سوچ رہا ہوں''شہباز خان نے کہا۔ ''کا .....؟''

''سنوسندھانی جوان ہم تمہارے قیدی ہیں اور تم ہمیں ہارامستقبل بتا چکے ہو۔ میں جانیا ہوں جو سلوک اس مخف کے ساتھ ہوا جوزندگی کھو چکا ہے وہی ہم سب کے ساتھ ہوگا۔ پچھا پی کی کے ساتھ زندہ درگو

کے اور میں تہمیں اپنے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا۔ کیاتم فوری طور پر تو اپنے ساتھیوں کے پار نہ جانا جا ہے۔''

' د نہیں گر دارا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔''

گرداراا پنے احاطے کے ایک گوشے ہیں جا بیٹھا اور پھراس نے شہباز خان کی خاطر مدارت کے لئے کچھ انتظابات کئے۔اس وقت وہ ایک مہذب انسان نظر آر ہا تھا جب کداس سے پہلے اس کی دحمیہ خیزی کسی بھی طرح دوسرے سندھانیوں سے کم نہیں تھی یہ خاطر مدارت نکڑی کے برتنوں ہیں ایک گرمیال کی صورت میں کی تج جس کے ساتھ کچھ پھل بھی مہیا کئے صحتے تھے' شہباز خان نے کہا۔

"پیگرم سیال کیا چیز ہے۔"

'' پیآن' شہداورایک خاص قتم کی گھاس کا آمیزہ جوتمہاری دنیا میں پائی جانے والی چائے کی ہی سے کہیں زیادہ لذیز اور فرحت بخش ہے اس کے علاوہ اس میں اور پچھٹیں'' گردارا نے جواب دیا اور شہاز خان نے شکر بیاداکر کے اس مشروب کا ایک گھونٹ لے لیا گرداراخودبھی مشروب کے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا اس کی آنکھیں ایک خواب ناک کیفیت افتیار کر گئی تھیں۔ تب اس نے کہا۔

''بہت پرانی بات ہے اتن پرانی کہتم یوں بجھاو کہ میں بہت چھوٹا تھا تھوٹا کہ جھے و نیا کے بارے میں بہت چھوٹا تھا تھوٹا کہ جھے و نیا کے بارے میں بہت چھوٹا تھا ایک تعداد تمہاری قابات معلومات تھیں۔ انہی جنگلوں میں رہتا تھا جھے وہ لوگ بھی یاد ہیں جن کی تعداد تمہاری قابات ندر سابرہ تھی۔ اور جن کا انداز بھی تم جیسا ہی تھا اور اس جنگل کے شرقی پہاڑی علاقے میں ہاری بہتی آباد تھی وہ لوگ کہیں سے گرفآر کر کے لائے گئے تھے سندھانیوں کا طریقہ زندگی ہیں رہاہے جوتم آئ بھی دیکھ و سے موسد سگرفآر شدگان کوقید کردیا گیا تھا لیکن وہ لوگ بہت چالاک تھے انہوں نے سندھانی سردار کے بیٹے کوکی طرح آپنے قابو میں کر کے ریفال بنالیا اور اس کے بعد قید سے نجات حاصل کر لی۔ سردار کا بیٹا میں تھا اپنی عمر کے بارے میں بس اتنا ہی بتا اسکا ہوں کہ بیرسب کچھ بے در ہا۔

یہاں کہ رات بھی میرے لئے اجبی نہ تھے جھے یرغمال بنانے والوں نے جھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ وہ مہذب آبادی میں واغل نہ ہوگئے جب کہ سندھانی سروار ہمارا تعا قب کرتا رہا تھا گین چھوڑا جب تک کہ وہ مہذب آبادی میں واغل نہ ہوگئے جب کہ سندھانی سروار ہمارا تعا قب کرتا رہا تھا گین اس نے ان پرصرف اس کئے تملہ نہ کیا کہ جھے کوئی نقصان نہ بھی جائے گین جھے ریغمال بنا کرلانے والاختم جھے چھوڑنے پرآبادہ نہ ہوااورا پنے ساتھیوں کومصیبت میں ڈال کر جھے لے کرفرار ہوگیا نجانے کیوں میرے دل میں اس خض کے لئے کچھ خاص جذبے پیدا ہوگئے تھے۔ بحد میں دوسرے لوگوں کا کیا ہوا، جھے علم نہیں دل میں اس خض کے لئے کچھ خاص جذبے پیدا ہوگئے تھے۔ بحد میں دوسرے لوگوں کا کیا ہوا، جھے علم نہیں اس خض کے لئے کہ خطر میں جگی کئیں اور اپنی مال اپنا باپ جھے بہت یا د آتے تھے اور بیدیا وین خم نہیں ہوئیں بلکہ پس منظر میں جلی گئیں اور میں بیش منظر میں کھو گیا اس خض نے میرے ساتھ بھی کوئی براسلوک نہیں کیا وہ ایک دولت مند آدی تھا اور میں واورا دبھی تھا۔

جنانچداس نے جنگلی لڑ کے کو اپنی اولا دکی حیثیت سے پرورش کیا اسے ان تمام علوم سے نوازا جو مہذب دنیا کے علوم سے اور میری دلچ پیال جھے سب پچھ بھولنے پر مجور کر چکی تھیں میرا قبیلہ میری نگاہوں سے

جہل ہوگیا تھا گواس کی یادیں میرے ول میں زندہ تھیں لیکن مہذب دنیا کے تمام نقوش میں اپنے ذہن میں اور میں اور میں میں اور میں میں ہوئی کہ جس ہر شے کو سمجھ لیمنا چاہتا تھا شاید یکی وجہ تھی کہ جس بند کہ طوبات حاصل کیں۔ ہم چند کہ لفظ آخر بندی میں افزی میں ہونیا جب کہ ہے تابید سے بھی نہیں ہوتا آگے اور آگے اور آگے بہت کچھ ہے لیکن جس حد تک میرے ذہن میں بیدونیا بھی ہے تابید سے وہن میں محفوظ کر لیا اور یوں ایک طوبل عرصہ گزر گیا۔

اللی میں است کی ہودہ محص مرکبا جو مجھے انواء کر کے لے گیا تھااس کا خاندان ختم ہوگیااس کی موت کے بعد مجھے پہا تھی ہوگیا اس کی موت کے بعد مجھے اپنا تھی ہاد ہوں میں جنگلی جانوروں کی مانندر جے تھے تو میرا ول خون سے آنیورونے لگااس وقت میرے ول میں محبت کے جذبے پروان نہیں چڑھے تھے بلکہ میں صرف بیسوچتا رہا تھا کہ انسانوں میں اتن تفریق کیوں ہے۔ وہ جوجنگلوں میں جانوروں کی مانندر جے ہیں اوروہ جنہوں نے رہا تھا کہ انسانوں میں اتن تفریق کیوں ہے۔ وہ جوجنگلوں میں جانوروں کی مانندر جے ہیں اوروہ جنہوں نے اپن دعم کے جرآ ساکش فراہم کرلی ہے کیوں ...... آخر کیوں ......

مں نے بہت سے تجربے کئے بہت سے مشاہدے گئے۔

اپنان سوالات کے جواب خود سے مائے اور بہت سے جواب جھے ل محے انسان خود پہند ہے جواب جھے ل محے انسان خود پہند ہے جواپ جیسوں کے لئے اپنے دل میں کوئی درونہیں رکھتا خود اس کی جدید و نیا میں بہت سے انسان جنگی انسان جنگی انسان جنگی گرارتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے بدلوگ اپنی ان پرآ سائش آباد ہوں میں رہنے والوں کے دوست نہیں تو جنگل میں جانوروں کی مانند زعم گی گرارنے والوں پر کیا توجہ دیں گے۔ تب میرے ول میں اپنے قبیلے کے لوگوں کا درو پیدا ہوگیا۔ بیجنگل میرے ہیں میں ان پہاڑوں میں پیدا ہوا ہوں ان سے دوراب مہذب و نیا میں زعم گی کیوں گزار دوں اور میں نے اپنی و نیا تلاش کی اور والی چل پڑا اور پھر میں نے جنگوں کا سنرافقیار کیا تھا میرے میں خور کر گیا تھا میرے میں جیری میں جوڑ کر گیا تھا میرے میں بیری محبت میں مربح تھے جنہیں میں چھوڑ کر گیا تھا میرے میں بیری مورت میں مربح تھے تھے کین میرا قبیلہ جھے بیچان گیا اس نے جھے قبول کرلیا۔

مردارتا ٹی کی سرداری تھی اور جنگل کی زندگی جوں کی توں تھی تاثی ڈاکے ڈالٹا تھا وہ اپنے گروہ کے ساتھ جنگلوں سے گزرنے والوں کولوٹ لیتا تھا ہم نے ہتھیاروں کا استعال سکھ لیا تھا اور یہ ہتھیار بھی ہمیں مہذب آبادیوں سے حاصل ہوئے تھے پہلے یہ ہم پراستعال ہوئے بعدیث ......

وفعتا بیسلم گفتگورک گیا۔ کچھ بھاگ دوڑی آوازیں ابھری تعیں شہباز خان اور گرداوا چونک پڑے۔ پھراچا تک گردارا اچھل کر کھڑا ہوگیا شاید تمہارے ساتھیوں نے بستی پرحملہ کردیا ہے اس نے کہا اور برق رقاری سے دوڑتا چلا گیا۔شہباز خان کے بدن میں سننی دوڑگی تھی۔

♥ ..... ♥ ..... ♥

کرٹل کو ہوش آگیا اس نے آتکھیں کھول کر اردگرد دیکھا اور خٹک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا چند کھ تک ذبن ساتھ نہ دے سکالیکن اس کے بعد سب کچھ یاد آگیا اس نے وحشت زوہ انداز میں جسم کوجنبش دگی اور اس کے حلق سے کراہ نکل گئی۔

بین کے بہت سے جھے شدید درو کا شکار تھے اگر فوج کی پر مشقت زندگی نہ گزار چکا ہوتا تو شاید

24/

246

اس حالت میں بل بھی نہ سکتا لیکن نامساعد حالات میں خود کوسنجالنے کی خاصی تربیت لے چکا تھا اس لئے بہت جلد توت ارادی عود کرآئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔اس کی نگا ہیں الا شاء کو تلاش کر رہی تھیں چند ہی لئے اس کے نگا ہیں الا شاء کو تلاش کر رہی تھیں چند ہی لئے اس کے بعد اسے احساس ہوگیا کہ صورت حال بہت بدل چکی ہے بیدہ جگہ نہیں تھی جہاں اسے بے ہوش کیا گیا تھا بھر تا حد نگاہ اسے وہ ماحول نظر نہیں آیا یہاں تو کھر دری اور نا ہموار چٹانوں کا ایک جنگل آباد تھا جن کے رخول سے خود رو جھاڑیاں جھا تک رہی تھیں ۔ تھو ہر اور ناگ بھنی کے بودے اگے ہوئے تھے جن کے گرومشرات سے خود رو جھاڑیاں جھا تک رہی تھیں ۔ تھو ہم اور ناگ بھنی کے بودے اگے ہوئے تھے جن کے گرومشرات الارض رینگ رہے بھی وہ خود بھی ایک چٹان پر پڑا تھا جو وسیج اور سطح تھی اور اس کے بدن کے کی حصول کا در رہی تھیں۔ اس چٹان میں انجر سے بھی دن کے کی حصول کا در رہی تھیں۔

کرتل چٹان پر بیٹھا اور اس وحشت ناک ماحول کو ویکھتا رہا بردے بردے سیاہ بچھوڈ نک اٹھائے چٹانوں کے رختوں سے آتے جاتے نظر آرہے تھے دوسرے حشرات الارض میں گرگٹ نما بس کھروں کی تعداوزیاوہ تھی جوسانپ سے زیادہ زہر ملے ہوتے ہیں البتہ سانپ نظر نہیں آرہے تھے اور اس سلسلے میں کرتل کو ایک روایت یاد آگئی جہاں پہاڑی بچھوؤں کی مملکت ہوتی ہے سانپ وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں کوئل ہے بچھوانہیں زندہ نہیں چھوڑتے۔

'' مگر الاکتا کہاں ہے؟'' اس وحشت تاک خیال نے کرتل کو مضطرب کردیا وہ چنان پر کھڑا ہوگیا اس کی نظریں دور دور تک جائزہ لینے لگیں لیکن جان واروں میں بیرحشرات الارض تنے یا وہ خود۔ جہاں تک نام کام کرتی تھی اور کوئی نہیں تھا وہ دیر تک شدید وحشت کا شکار رہا۔ پھر تھے سے انداز میں اس چنان پر بیٹے گیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا وہ ماخ ساتھ نہیں وے رہا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات کی رہل چلے گی۔ دو بہاڑوں کے درمیان ہولناک رات بھر دوسری بہاڑی پرالاکٹاء کی گرفتاری اس کا بے قابو ہوجانا جنگ کرنااور بھروحشتوں کا شکار ہوجانا۔

وہ الانشاء کے وشمن منے اور اب الانشا ان کی قیدی تھی مگریہ سب کچھ کیا ہے اس کا آغاز کیا تھا۔
انجام کیا ہے قیاس بھی نہ کیا جاسکتا تھا وہ سب تو ایک انو کھے طلسم کا شکار ہوئے سے ورنہ مہذب ونیا کے
انبانوں کا اس طرح ان ویرانوں میں آگھ سانا قابل یقین تھا یہ سب ایک بے جواز کارروائی تھی کون یہال
آکرکیا تھوچکا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا شروک خزانے کے چکر میں ویوانہ ہوگیا تھا ہرمیت اور شہباز خان
مہم جوئی کے شوق میں آگئے تھے پروفیسر حاتم فریدی اور چرن گیتا اپنی ولچپیوں کے چکر میں آگئے تھے۔

''اور وہ خود ۔۔۔۔۔ آہ نمران ۔۔۔۔۔ آہ نمران ۔۔۔۔۔ 'کرتل کے حلق سے آہ کے ساتھ لکلا اور اس کا آئکھیں نمناک ہوگئیں۔ اگر میں خود بھی اس طلسی ہا حول کو بچ تسلیم کرلوں تو تمہاری زندگی کے نشان ملتے ہیں مگرتم یہاں ہو۔۔۔۔ میں صرف تمہاری زندگی کے تصور میں تو بی نہیں سکتا اور اگرتم مل گئے تو الائشا۔۔۔۔۔ تو الائشا۔۔۔۔۔ تو الائشا۔۔۔۔۔ تو الائشا۔۔۔۔۔ تو الائشا۔۔۔۔۔ تو الائشا۔۔۔۔۔ تو کہ نہیں کہم میری پہنچ سے باہر ہے۔ اس کے ذہان با اندھیرے اتر نے لگے خیالات بربط ہوتے جارہے تھے کی ایک خیال میں گرم کرم اہریں دوڑ نے لگی تھیں۔۔ اندھیرے اتر نے لگے خیالات بربط ہوتے جارہے تھے کی ایک خیال میں گرم کرم اہریں دوڑ نے لگی تھیں۔۔ ''تم کہاں ہونم ان ۔۔۔۔ نہران اس نے چٹان سے چھلا نگ لگادی اور پھر وہ دوڑ نے لگا کی سے کا تصور کئے بغیر۔ اس کے طبق سے تیز آ وازیں نکل رہی تھیں حشرات الارض اس کے قدموں کی دھک ے کا تصور کئے بغیر۔ اس کے طبق سے تیز آ وازیں نکل رہی تھیں حشرات الارض اس کے قدموں کی دھک

ہور چٹانوں کے رخنوں میں تھے جارہے تنے اور وہ مسلسل دوڑے جارہا تھا کہیں کہیں وہ رک رک کر خوندہ ہوکر چٹانوں کے رخنوں میں تھے جارہے تنے اور وہ مسلسل دوڑے جارہا تھا کہیں کہیں وہ رک رک کر خوان کوآوازیں دے رہا تھا اور پھر دوڑنے لگتا تھا۔

ر به کهان مونم مجھےنظر آ وَ اس کا نتات میں صرف تم ہو۔ میں تنہیں دیکھنا چاہتا ہوں''نمران .....

نمرانوحشت ناک چینی ویرانوں میں گردش کرتی رہیں کرتل کے قدم رک نہیں رہے تھے وہ چاروں
میں اتر آئے اب
مرف چکراتا پھررہا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جارہا تھا پھرشام کے جھٹ پٹے، چٹانوں میں اتر آئے اب
مرف چکراتا پھررہا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جارہا تھا پھرشام کے جھٹ پٹے، چٹانوں میں اتر آئے اب
یہ چٹانیں برے برٹ ٹیلوں کی شکل اختیار کرتی جارہی تھیں ۔ تھو ہراور ناگ پھٹی کی وہ جھاڑیاں بھی اب نظر
میں تربی تھیں بلکدان ٹیلوں کے عقب میں درختوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا یہ درخت کھنے نہیں تھے اور دور
دورا میں ہوئے تھے لیکن بہرطور یہاں سے ہریالی کا آغاز شروع ہوجاتا تھا کافی فاصلے پرایک جھیل می نظر آربی
دورا میں جوزیادہ وہ سے نہیں تھی اور اس کی تہہ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔

کنارے پر دور دور تک گھاس پھیلی ہوئی تھی۔ پانی دیکھر کرئل کوشدید پیاس کا احساس ہوا اور جھیل کنارے جا کر بیٹھ گیا جھیل کی کیفیت کیا ہے اسے کوئی احساس نہیں رہا تھا اس نے چلوؤں میں پانی بجر بھیا شروع کردیا۔ اپنے چہرے پر ڈالا اور کافی پانی حلق میں ڈال لیابدن کوشدید سنسی کا احساس ہورہا تھا وہ تکلیف سے چور تھا۔ تاحد نگاہ تھیلے ہوئے اس میدان کو جو بے حد وسیع وعریض تھا۔ وحشت کے عالم میں اس نے اسے چند گھنٹوں کے اندر عبور کرلیا جب کہ اگر ہوش وحواس میں ہوتا تو اسے عبور کرتے ہوئے اسے دو تین ون ہی لگ جاتے لیکن وحشت نے میسٹر مختصر کردیا تھا اب بھی اس کے ذبمن پر وہی وحشت طاری تھی اور وہ می جہتے سے عاری تھا شانوں میں ہولناک ورد ہورہا تھا۔ پورے بدن میں سے لیکر دیکھی تھیں۔ اس میں جہتے ہے اس آنکھوں میں مارون جی پہلے تھے۔ ان آنکھوں میں سازروں جیسی چکتھے۔ ان آنکھوں میں سازروں جیسی چکتھے کھی پھراس نے کہا۔

مدوں میں ہے۔ ''تم کون ہو.....؟ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ'' بیالفاظ کرٹل کی اپنی زبان میں کہے گئے تھے'' کرٹل نے مشینی انداز میں جواب دیا۔

" میں کرتل مقبول ہوں۔"

" يهان ان جنگلون من كيا كرر بي مو-"عورت في سوال كيا-

"دراه بھنگ گیا ہوں اور مصیبتوں کا شکار ہوں۔ میری کہانی بہت طویل ہے مختصر سے الفاظ میں بس سیمچھلو کہ ایک مصیبت زدہ ہوں اور اپنے بیٹے کو کھو چکا ہوں اور میں ایک عجیب وغریب مہم پر نکلا تھا'' عورت خاموثی سے اس کا چیرہ دیکھتی رہی اس نے پھر کہا۔

''پرسکون ہوجاؤ۔۔۔۔۔ مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے''اس کے ساتھ ہی کرتل نے اپنے ؤ ہن کوال غیر مرکی قوت سے آزاد پانا جو چند لمحات کے لئے اس کے اوپر مسلط ہوگئی تھی۔ عورت کی سیاہ رنگ کی پتلیاں پھر سے نظر آنے لگیں اور اس نے کہا۔ ''بیٹے جاو' اب میری زبان تمہاری تمجھ میں آ سکے گی۔'' کرتل خاموثی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا عورت نے کہا۔ '' شایدتم شدید تھکن کا شکار ہو۔ تمہیں سوجانا چاہیے''

جوزف اوراس کے ساتھیوں نے تمام انظامات کرلئے اور یہ سب انظامات بڑی محنت ہے کئے تھے۔ درخوں کے چوں اور چمال کی مدو سے انہوں نے برتن بنائے تھے جن بیں جنگل پھل محفوظ کئے گئے تھے۔ درخوں کے چوں اور چمال کی مدو سے انہوں نے برتن بنائے سے ایر ورخوں کے بنڈل بنالئے گئے اور ان کا گوشت خشک کرلیا گیا ان تمام چیزوں کے بنڈل بنالئے گئے اور چھال کی ری بناگر ان سے باعم ہ دیئے گئے پانی کے لئے سب سے زیادہ محنت کی گئی تھی اور درخوں کے موٹے موٹے تول کوخول بناگران میں پانی مجرا گیا تھا حالاں کہ جرمیت تھے نے جوزف سے کہا تھا۔
موٹے موٹے تول کوخول بناگران میں پانی مجرا گیا تھا حالاں کہ جرمیت تھے نے جوزف سے کہا تھا۔
موٹے موٹے وریائی جمیں آسانی سے ملتارہے گا۔"

" بین جانتا ہول ہرمیت ...... گرجن حالات کا شکار ہو چکا ہوں' اس نے جھے دہشت زدہ کردیا ہے ہمیں بھوک کے عالم میں جو وقت گزار تا پڑا ہے۔ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ کچھ وقت تو ہم نے اس طرح گزارہ تھا کہ میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کا بھین کرلیا تھا ہم بھوک اور بیاس کے عالم میں مرر ہے تھے آہ ..... ڈیئر ہرمیت ایلی خود کو بھی معاف نہ کرسکوں گا۔ جھے اپنی دنیا میں سب پکھ حاصل تھا مگر میری دیوا گئی نے بیدون و کھایا ہے" تا ہم ہرمیت کے سجھانے بچھانے سے پانی کے بدوزنی برتن کم کردیے گئے تھے تیاریاں کھل ہو چکی تھیں اور اب جوزف والیسی کے سفر کے لئے تیار تھا اس برجیب کی فیت طاری تھی بیاں تک کمایک صبح وہ لوگ وہاں سے چل ہڑے۔

خوراک کے بنڈل سب نے آپ شانوں پر باندھ لئے تھے اور اس وزن کی وجہ سے ان کی رفار بہت ست تھی لیکن کی نے بھی اس بوجھ سے تعرض نہ کیا تھا ہرمیت اور نمران نے بھی اپنے جھے کا بوجھ اٹھا یا تھا۔ دریا کے اس وسیع وعریض یاٹ کے کنارے کنارے سنر کا آغاز ہوا تھا اور کی دن کے بعد ہرمیت ادر نمران نے اس سے آگے کی جگہ دیکھی تھی۔

یہاں تو پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ ان وسعتوں میں پھیل گیا تھا۔ بڑی بڑی چٹانوں نے اس کا راستہ روک کر اس کی قوت کو مفلوج کر دیا تھا لیکن جوں جوں یہ آگے بڑھتے رہے۔ انہیں پانی کے صحیح بہاؤ کا اندازہ ہونے لگا ہرمیت اور نمران خاص طور سے دریا کی اس روانی سے متاثر تھے اور قدرت کے اس مجزے کا نظارہ کر دہے تھے جس نے انہیں زندہ رکھا تھا ور نہ اس شدید ترین بہاؤ میں تو ان وو نازک انسانی جسموں کا زندہ ہے جانا ایک نامکن عمل تھا اور جرت کی بات یہ تھی کہ انہیں کوئی شدید زخم بھی نہیں آیا تھا ور خ

ہا ہیں جگہ جگہ ابھری ہوئی تھیں اور پانی کا بہاؤ کسی بھی جگہ کسی چٹان پر پٹنے کر ان کے جسموں کو پاش پاش میں ہتا۔۔

وریتک ہرمیت سکھ اور نمران ساتھ ساتھ سنر کرتے رہے۔ پھر جوزف نے ہرمیت کوآ واز دی اور ہمیت آ کے بڑھ کر جوزف کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جونمی ہرمیت سکھ آ کے بڑھا۔ نوریندا نی جگہ چھوڑ کر ہمان کے نزدیک پینچ گئی اس کے شانوں پر بھی وزن لدا ہوا تھالیکن دوسرے لوگوں سے کافی تم تھا اس نے محمد محکم ایماز ہم پھیا۔

"میں اس وزن کو لے کرزیا دہ دور نہ چل سکوں گی۔"

''لا دَیه بیک کھول کر جمعے دو'' نمران نے کہااورنوریندا ہے د بکھر کرمسکرانے گئی۔ ''یہ بو جمدتو میں تم پراہمی نہیں لا دنا چاہتی لیکن میری زندگی کا بو جمتہ ہیں ضرور سنعبالنا پڑے گا۔'' ''نمران نے کوئی جواب نہیں دیا'' وہ گر دن گھما کر جیوان کی طرف دیکھنے لگا۔ جس کی آٹھموں میں اے نفرے کی آگ سکتی محسوس ہور بی تھی۔ اس نے چندلحات کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ ''جمعے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔

"كيامطلب؟" نورينيكي مسكرابث كافور بوكل-

''جیون کی آنکھوں بیں سکتی ہوئی آگ ہیہ بتاتی ہے کہ وہ شاید اس جنگل ہی بیں ہمارا تمام صاب کتاب کھمل کردےگا'' نمران نے کہا اور نورینہ کے ہونٹ سکڑ گئے اور وہ چند کھات غاموش رہی پھراس نے مرد لیجے میں کہا۔

''میں نے معلی اے ابھی زندہ رہنے دیا ہے۔ نمران' در نہ وہ زندگی کے بوجھ سے آزاد ہو چکا ہوتا۔ تاہم تم فکرمت کرواس کی زندگی بہت مختصررہ گئی ہے۔''

المان المراح ال

''وہ تمہارا دشمن ہے۔''

"اے میں سنجال اوں گا۔تم اطمینان رکھو' نمران نے کہاویے وہ اب پجمسو چنے برمجور ہوگیا تھا نورینہ کا ٹائپ اس کی سجھ میں آر ہا تھا بیلڑ کی جنونی جذبے رکھتی تھی اور نمران سے بہت متاثر ہوگئ تھی۔ ظاہر ہاس کی محبت کا جواب محبت ہے نہیں و سے سکتا تھا اس نے تو محبوب کی خاطر زندگی واؤپر لگادی تھی اور اس کی تھا ئیاں الاکٹا کی روشتی سے منور تھیں۔ اس کی یاد ہر لحمہ نمران کے دل میں سکتی رہتی تھی لیکن نورینہ سے انمراف خطرناک ہوسکتا تھا اور ابھی حالات اس بات کے متعاضی تھے کہ ان لوگوں کا ساتھ دہے۔

چنانچہ اسے ہوشیاری سے کام کر ۔ ' ورنہ ضرور کوئی المیہ جنم لیتا وہ جیولن کو بھی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچانا جا ہتا تھا حالائک سے اسے پہلی ملاقات میں سمجھایا تھالیکن نورینہ کی اس لگا گئت کو برداشت نہیں کریارہا تھا ہم دائے یہ سسلہ بھی کم از کم ذہن کومصروف رکھنے کا باعث بن گیا تھا اور وقت

گزارنے کے لئے برانہ تھا۔

پورے دن کا سفرختم ہوگیا اور جس جگہ رات ہوئی وہاں دریاں کا بہاؤ طوفانی تھا تیز آوازیں ابمر رہی تعیس اور فضاء میں ایک گڑ گڑ اہٹ تھی یہاں رک کر جوزف نے کہا۔

'' ہمیں دریاسے کافی دور ہٹنا ہوگا۔ورنہ پانی کا شور کسی کو نہ سونے دے گا۔رات اگر پر سکون گزر جائے تو دوسری صبح سفر کی رفتار بہتر رہے گی۔''

بالے درو روں من من مرح ہی کیا ہے میں کو دریا کا کنارہ پھرسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جس جگہ رات ہوئی من وہاں روئیدگی بہت کم تقی وہ دریا سے آئی دورنکل آئے کہ پانی کا شور بہت مدھم ہوگیا اور پھر ایک برے شیلے کی آڈیٹس ڈیے ڈال دیئے گئے کافی وزن ہونے کے باوجود بڑی پامردی سے سفر کیا گیا اور رفتار خاص شیخ رکھی گئی تھی۔

کین چونکہ وہ خوب آ رام کر چکے تھے اس لئے اس سفر نے کسی کونٹر ھال نہیں کیا تھا ہوی احتیاط سے خوراک تقسیم کی گئی اور پھر وہ لوگ اپنی اپند کی جگہ نتخب کرے آ رام کرنے لیٹ گئے۔موسم خوشگوار اور خنک تھا اور آسان پر چاند لکلا ہوا تھا۔ تیز چاندنی نے ماحول کوروشن کردیا تھا خوشگوار ہواؤں نے اثر دکھایا اور بہت سے لوگ سو گئے نمران کی آنکھوں میں بھی نیندآنے لگی تھی۔

لیکن وہ پوری طرح نیندگی آغوش میں نہ پہنچا تھا کہ کسی کی آہٹ سے اس کی آنکھ کس ٹی۔ اتفاق سے نگاہوں کا جوزاویہ تھا نورینہ اس جگہ تھی چاندنی میں نمران نے اسے بہخو بی دیکھ لیا تھا اور پھروہ میلے کی آڑ میں رو بوش ہوگئی تھی۔

نمران اچھل کر پیٹھ گیا .....اس کے ذہن ہیں ایک خیال آیا تھاد دسرے کمیے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پھرتی سے اس طرف لپکا جدھرنورینہ کم ہوئی تھی یہاں پہنچا تو اس نے نورینہ کوآ گے بڑھتے دیکھا اس سے کافی فاصلے پرنمران کوایک اور انسانی وجود نظر آیا اور تیز چاندنی ہیں نمران نے اسے پہچان لیا تھا وہ جیولن ہی تھا بید دونوں دیوانے ضرور کوئی گل کھلا کیں گے نمران نے سوچا اور پھروہ تیزی سے آ گے بڑھنے لگا۔

نورینه بھی تیز رفتاری سے جیوان کا تعاقب کررہی تھی۔ ضروراس کے اراد نے خطرناک تے نمران کی رفتار تیز ہوگئی۔ نورینہ بھی تیز رفتاری سے جیوان کا تعاقب کررہی تھی۔ ضروراس کے اداد نے خطرناک تے تھی جیوان کی رفتار تیز ہوگئی۔ نورینہ کی خود نا شروع کردیا اوراس کے دوڑنے کی وجہ نمران کی مجھے میں آگئ تھی جیوان نگاہوں سے رو پوش ہوگیا تھا مجبورا نمران کو بھی دوڑتا پڑا آگے کی قدر ڈھلان تھی اوران ڈھلانوں میں بڑی بڑی چٹانیس نظر آرہی تھیں یہاں بی کھی کرنمران رک گیا جیوان ان چٹانوں کی آڑ میں ہوگیا تھا اس نے نورینہ کو دیکھا جوالک جگہدرک کرادھرادھرنظریں دوڑارہی تھی۔

پھر وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہوگئ غالبًا جیون اس تعاقب سے واقف ہوگیا تھا اس نے خود کو نورینہ کی نگاہوں سے رویوش کرلیا تھا۔

کافی دیرای طرح گزیگی۔نورینہ چٹان سے اتر کرادھرادھر بھنگنے گی اس طرح مزید کچھ وقت گزار گیا۔نمران نے خودکونورینہ کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے ایک اونچی چٹان کی آٹر کی تھی اور یہاں سے اس کی کارروائی دیکھ رہاتھا پھر نوریندائ ہی گئے سے دیئی ہوگئی اور نمران نے اسے واپس بلٹتے ہوئے دیکھا۔

وہ فیعلہ نہ کر پایا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے نورینہ کوسمجھا تا بھی تو کس طرح ..... ددنوں پر ہی جنون طاری تھا۔ نورینہ بہت دورنکل گئی نمران نے خود بھی واپسی کا فیصلہ کیالیکن ابھی وہ ایک قدم ہی آ گے بڑھا تھا کہ اچا تک ایس آ ہٹ ہوئی اوراس کے ساتھ ہی چاندنی نے ایک انسانی سابی پیش کیا جس نے چٹان کی بلندی سے نمران مرحلا تک لگائی تھی۔ مرحلا تک لگائی تھی۔

شہباز خان ساکت کھڑا رہ گیا تھا گردارا احاطے ہے باہرنکل گیا تھا پھر کچھ فائروں کی آوازیں امراس کے بعد خاموثی چھا گئی سے جملہ کچھ بجھ بھن نہیں آیا تھا کون لوگ ہو سکتے ہیں کیا کرتل مقبول اور اس نے بعد خاموثی چھا گئی سے جملہ کچھ بجھ بھن نہیں آیا تھا کون لوگ ہو سکتے ہیں کیا کرتل مقبول اور اس نے ہون کے عالم بھر بہتی پرجملہ کرڈالا ہو۔ مگر بیا یک بدترین سانحہ ہوگا ان لوگوں کی تعداد ہی تتی ہوا در مقابلے جون سے جو انہیں بھون کررکھ دے گی۔ خوف سے تھا اس کے بعدان لوگوں سے بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی جوقیدی ہیں سردار تاشی انہیں ایک ہی سمجھتا ہے جولوگ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے دہ انہیں سے ساتھیوں کے نقصان کا بدلہ لینا چاہتا تھا بیا ندازہ لگائے بغیر کہ بیلوگ سندھانیوں پر گولی چلانے کے جم مجمی تھے انہیں۔

برا کا سے بیت کا دور مسلسل جاری تھی لیکن اب گولیاں نہیں چل رہی تھیں شہباز اپنی جگہ کھڑا انتظار کرتا رہا پھروہ اس احاطے سے باہر نکل آیا سندھانی اپنی زبان میں چہ میگوئیاں کررہے تھے شہباز قیدیوں کے احاطے کی طرف چل بڑا۔

یہاں صورتحال اور خراب نظر آئی بہت سے سندھانی شروک اور اس کے ساتھیوں پر بندوقیں تانے کھڑے تھے اور ان لوگوں کی حالت خراب تھی سندھانیوں نے شہباز کو بھی پیچان لیا اور پھرا سے دھکے دے کر دومرے تیدیوں کے درمیان پہنچادیا۔

پروفیسر حاتم'شهبازگی طرف کمسک آیا تھا۔

"كيا بوا پروفيسر ....؟ شهباز نے سوال كيا۔

''شروک کاایک ساتھی ا حاطہ کود کر فرار ہو گیا۔ سندھانی اس کے پیچھے گئے ہیں۔'' ...

"بياس کاهنگامه ہے۔"

''ہاں اسے فرار ہوئے دیکھ لیا گیا ہے ان لوگوں نے اس پر گولیاں بھی چلا کیں پانہیں بے جارہ زئرہ بھی رہایا کام آگیا'' پروفیسر نے کہا شہباز خاموش ہوگیا۔صورت حال بڑی مخدوش ہوگئ تھی وہ جانہ تھا کمثروک ادراس کے ساتھی بہت خوف زدہ ہوگئے ہیں۔فطری بات تھی،سندھانی انہیں ان کے انجام سے آگاہ کر چکے تھے بہ ظاہرکوئی امیدنہیں تھی شہباز خان احاطے میں ایک امید کے ساتھ رک گیا تھا۔

نوجوان سندھانی اے کچھ ملون نظر آیا تھا اور شہباز کسی طرح اسے پھنسانے کے چکر میں تھاکیلن اک ہنگاہے نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔

شروک بردل انسان تھااس کی حالت بہت اہتر تھی شہباز کے و کھنے کے باوجوداس کے بالسیات

ہجور کیا تھا اور جو پکھتم نے اس کے بعد کیا اس ہے بھی جھے اختلاف نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے تمہارے اپنے ''جونظریات ہیں۔''

مرداره عجیب ی نظرول سے شہباز کود کھنے لگا مجراس نے کہا۔

'' آؤ میرے ساتھ میں اپنی صانت پرتمبارے لئے آسانیاں فراہم کرسکتا ہوں کیکن ابھی ان ویں کوآزاد کرانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سردار تا ٹی انتہا پند آ دمی ہے اور اس کے نظریات مجھ سے باکل مخلف ہیں۔ بہرطوریہ با تیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ آؤیہاں سے نطبتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ابھی مجیرانخی جاری رہے گی اس وقت تک جب تک تا ٹی نارل نہ ہوجائے۔

شبباز خان نے ایک نگاہ دوسروں کی جانب دیکھا۔ حالانکہ وہ جس منصوبے پر کام کررہا تھا اس میں اے کمل ناکامی ہوئی تھی اور اس واقع کے بعد اس کے امکانات نہیں رہے تھے۔ کہ وہ ان لوگوں کے لئے پچھ کرسکے گالیکن گردارہ بھی اس میں دلچی لینے نگا تھا۔

چنانچہ شہباز خان کے ذہن میں پھرایک امید کی کرن روثن ہوگئ تھی اس کے بعد گردارہ پھراسے اپی رہائش گاہ میں لے آیا تھا جمونپڑی میں اور کوئی نہیں تھا گردارہ نے اپنے بیٹھنے کی پیش کش کی اور باہر نکل عما تھوڑی دیرے بعد شہباز خان کے لئے کھانے پینے کی اشیاء لے آیا تھا۔

''میں کوشش کروں گا کہ دوسر بے لوگوں کو بھی کم آنکم خوراک ضرور ال جائے بلکہ میں تعوزی دیر کے بعدان کے ہاتھ تھلوادوں گالیکن پیر بند ھے ہی رہیں گے تا کہان کے فرار کا خطرہ دور ہوجائے۔ شہباز خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گردارہ پھر بولا۔

" براه كرم كهاؤتم مجصے بہت پسندآئے مواور ميں تمبيں اپنادوست تصور كرتا مول "

''شکریہ۔گردارہ انسانوں سے نفرت کرنا ہم نے بھی نہیں سیکھا۔ عالانکہ ہماری تمہاری ملاقات عجیب وغریب عالات میں ہوئی ہے۔لیکن میں اس عظیم ملاقات سے اور تمہاری معلومات سے بہت متاثر ہوا اول - یہاں سے فرار کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا چھوڑوان باتوں کو آؤتم بھی میرے ساتھ شریک ہوجاؤ'' گردارہ نے ایک مہذب انسان کی طرح کھانے میں شہباز خان کا ساتھ دیا اور اس سے فراغت مامل کرنے کے بعداس نے کہا۔

 آ کا تھا۔ شہبازخود ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔مشان بھی شروک کے پاس موجود تھا۔

''سوری میرے دوست سوری مسٹرشہباز میرے اعصاب بیکار ہو گئے ہیں میں اٹھ نہیں سکتا۔'' وہ تنہیں اس قد رخوف زدہ نہیں ہونا جا ہے شروک۔''

"آ آ آ آب زندگی کی کیاامیدره کی ہے اب تو وہ ہمیں بہت جلد ہلاک کردیں گے۔" "کون فرار ہوا ہے" شہباز نے پوچھا۔

وجیسم اس پر دیوانکی طاری ہوگئی تھی۔ بھلا بھیٹریوں کے اس غول سے وہ کس طرح نکل سکتا ہے اب تک وہ اسے چر پھاڑ مچکے ہوں گے بے وقوف جیسم ، مگریہاں سب زندگی سے مایوس ہیں آ ہ پھرکروشہاز مجھے بحالو۔ ہیں مرنانہیں جا ہتا۔''

شہباز نے کوئی جواب نددیا ان حالات میں کوئی احتقانہ بات کر بھی نہیں سکتا تھا کیا کہتا حالات واقعی نا گفتہ بہتے پھر احاطے میں طوفان آگیا سندھانی سردار تاثی دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا تھا اور ان الوگوں کو دکھ کرزور زور سے چیننے لگا۔ بہت سے سندھانیوں نے ان سب کو جکڑ لیا اور پھران کے ہاتھ پاؤل رسیوں سے باندھے جانے گئے۔ ان کی پیختر آزادی بھی تتم ہوگی تھی۔ سردار تاثی نے چرن گپتا اور شروک کے پکھ ساتھیوں کولا تیں بھی ماریں۔ شہباز کو بھی باندھ دیا گیا اب کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا تھا۔

''شر.....'' متان نے شہباز کو مخاطب کیا اور شہباز چونک کراہے دیکھنے لگا متان نے اس کے ہمیں کہا تھا

'' کیا بات ہے متان''شہباز نے کچھ دیرا تظار کرنے کے بعد پو چھا۔

وونوشر کوئیں ''متان نے گرون جمکالی شہباز اسے دیکی رہا۔ بے چارہ متان مفت میں مارا جار ہاتھا اسے تو خزانے سے دلچی نہیں تھی وہ تو ان کی مروت میں یہاں آ پھنسا تھا۔

وقت گزرتار باید چانبیں چل سکا تھا کہ جسیم کا انجام کیا ہوا تمام لوگ رات بھر جا گئے رہے پھر آن ہوگئی۔سندھانی اپنے معمولات میں مصروف نظر آرہے تھے لیکن ان لوگوں کے ساتھ اب ان کا روبیہ بہت خت ہوگیا۔ تھا دن کے دس بجے کا وقت ہوگا کہ شہباز نے گردارہ کوا حاطے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس ک نگاہیں ادھرادھر پھے تلاش کر ہی تھی پھر شہباز خان کو دیکھ کروہ اس کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کراس نے شہباز خان کی بندشیں کھول دیں۔

دونہیں مسر گردارہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تہاری ثقافت کے تعقی میرے ذہن میں اس قدر مجرے ہوئی میں اس قدر مجرے ہوگئے ہیں کہ تہاری ہوئے میں کہرے ہوگئے ہیں کہ تہارے بارے بیں اس انداز سے نہیں سوچ رہا جس انداز سے دوسرے لوگ سوٹ رہے ہیں۔ میں تہارے بارے میں مزید تحقیق جاہتا ہوں 'جس شخص نے یہاں سے فرار ہوکر دوسردل کو عذاب میں گرفتار کرادیا ہے میں اسے بھی مجرم نہیں گردانیا۔ موت کے خوف نے اسے اس صد تک قدم انھاے

ہیں۔ چتانچہ یہ سب کارروائی جو ہوئی وہ مہذب دنیا کے انسانوں سے نفرت کا نتیجہ ہےاورنجانے کب تک پر سب کچھ جاری رہے گا .....؟ شہباز ِ خان پر خیال نگاہوں سے گردارہ کودیکھتا رہا۔ پھراس نے کہا۔ ''ڈوئیرمسٹر گردارہ ان لوگوں کے درمیان تمہاری کیا حیثیت ہے؟''

''میرے دوست یہاں حیثیتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ویسے میں تاشی کا دست راست ہو<sub>ل</sub> حالانکہ تاتی سے مجھے اتفاق نمیں ہے۔ میں نے بہت ی تجاویز چیش کی میں۔اس دوران مرتاثی کہتا ہے کہ مہذب دنیا میں مارا کوئی مقام نہیں ہے اور اگر ہم ان کے ورمیان پنچے تو ہمیں صرف اور صرف موت دی جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں کہ ایبا ہی ہوگا میری ولی خواہش ہے کہ جنگلوں کے بیہ بای انسانوں کی مانز زندگی گزاریں۔ہم لوٹ مارترک کر سکتے ہیں آگر ہمارے پیٹ بھرجا نیں'شہباز خان کو بیسب مناسب وقت نظرآیا تھاجب وہ اپنے مقصد کا اظہار کر سکے اس نے کہا۔

''ان جنگلوں میں تمہارے یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔مسٹر گروارہ؟''

"ایک ہی ذریعہ ہوسکتا ہے دولت اور صرف دولت میں مہذب لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہم ان جنگلوں ہی میں اپنی اس نئ زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کھیتی باڑی ٔ اور وہ تمام کام جو مہذب آبادیوں میں کئے جاتے ہیں ان جنگلوں میں بھی ہوسکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں دولت درکار ہے کاش میں ان لوگوں کوبھی مہذب انسانوں کی مانندیا تم از کم انسانوں ہی کی مانندزندگی گزارنے کاوسلہ

شہباز خان بدوستورگروارہ کی صورت و کھے رہا تھا پھراس نے آ ہت سے کہا۔ ''گردارہ تم نے بینہیں پوچھا کہ ہم لوگ اس جنگل میں کیوں بھٹکتے پھر رہے ہیں'' گردارہ کے ہونٹوں برمسکراہٹ کھیل کئی اس نے کہا۔

"میں جانا ہوں کہ جب انسان آسائٹوں سے اکتاجاتا ہے تو چروہ اپنے لئے ایسے ہی رائے

'نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ ان جنگلوں میں ایک عظیم الثان خزانے کی تلاش میں

آئے ہیں۔'

گردارہ نے شہباز خان کی صورت ویکھی اس کے چبرے پر ایک دمسننی ی پھیل گئی۔ پھرود سرسراتے ہوئے کہے میں بولا۔

'' ہاں ایک عظیم الثان خزانہ جس کی وسعت نا قابل یقین ہے اور جس کے نشانات مل

''کیاوہ خزانہ سلہری کے جنگلات میں ہے؟'' گروارہ نے یو چھا۔

'' ہاں ڈیئر گردارہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔'' '' آہ..... تب تو وہ خزانہ جارا ہے تمہاری ونیا اس کی حق دار نہیں ہے مسٹر شہباز وہ خزانہ ہار کا

"خزانداس کی مکیت ہوتا ہے جواسے تلاش کرلے ہم لوگ یہاں کی پارٹیوں کی شکل میں آئے ہ<sub>ی اور</sub>یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی وتمن ہیں۔جن لوگوں نے سندھانیوں کو ہلاک کیا وہ ہمنہیں تھے بلکہ وہ رمری پارٹیاں تھیں۔ جوہم سے بھی ای طرح جنگ کرتی آئی ہیں اگر ہم یہ بات تم سے کہتے تو تم شاید نہ انے کین اب چونکہ تم نے مجھے دوستانہ طور پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو میں تہمیں یہ بات بتار ہا ہوں۔ جگلوں میں گئی پارٹیاں ہیں ان میں ہمارے بھی مچھآ وی ہیں۔ جوہم سے بچھڑ گئے ہیں اور یہ سب ای عظیم الثان خزانے کی تلاش میں ہیں کین خزانے کے فیح راستے میرے ساتھیوں کومعلوم ہیں۔کاش ہم اس طرح نہ بعكتے اوران خزانوں تک پہنچ سكتے ۔'' گروارہ كا چرہ سرخ ہوگيا تھااس كى آئىميىں شيشنے كى گوليوں كى مانند چيك

اس کا مطلب ہے کہ اگر ..... اگر وہ خزانہ ہارے ہاتھ لگ جائے تو میری تمام آرزو کیس پوری ہو کتی ہیں لیکن خزانے کے راہے ؟ اس تک پہنچنے کا ذریعہ .....؟"

" گرداره اگرتم جا موتو جم سودا كريكتي بين بشرط بيك خود تبهاري اي بيخوا بش مو."

ری میں پھراس نے کہا۔

"فزانے تک پہنچنے کے لئے ہمیں تہاری مدوور کار ہوگی۔ جو دوسری پارٹیاں اس فزانے کی تلاش میں بھٹک رہی ہیں ہم انہیں ناکام رهیں گے۔ بشرط یہ کہ ہمارے ساتھ قوت ہو فیزانہ حاصل کرلیا جائے گا ادراس کا ایک بہت برا حصر مہیں ویا جاسکتا ہے اس بات کا یقین کرلوکہ بیہ جتنا حصر مہیں ملے گا۔اس سے تم یمال تبدیلیال کر سکتے ہوخزاندا تا ہی برا ہے۔ "حروارہ کے اعصاب کشیدہ نظر آرہے تھے وہ شدید جوش کے عالم میں تھااس نے وانت بھنچتے ہوئے کہا۔

"محصوه خزاندور کارے۔ میں وہ خزانہ حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔ بیتو میری زندگی کا سب سے برا مقعمد ہے کہ میں اپنی قوم کواس قابل بناسکوں کہ وہ بھی انسانوں کی مانند جی سلیں۔''

"اس کے لئے ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہارا ساتھ دول گا۔اس کے لئے تمہیں میرے تمام ساتھیوں کوموت سے بیانا ہوگا۔ اگرتم اے کوئی فریب تصور کرتے ہوتو بیصرفتم پر مخصر ہے۔ اس میں کوئی ٹک نہیں کہ میں بھی اپنے ساتھیوں کی موت نہیں جاہتا۔لیکن اس کے عوض میں تہمیں اس عظیم الثان ِ فَرَانَ كَا أَيْكِ بَهِتِ بِزا حصه وینے کے لئے تیار ہوں۔ اگر تمہارا ذہن گواہی دیتو میری اس پیش کش کو قبول کرلیا ورنه ظاہر ہے کہ میں تمہیں کی اقدام سے نہیں روک سکتا۔" گردارہ گری نگاہوں سے شہباز خان کا جائزہ کے رہاتھا۔ پھراس نے شہباز کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"دائمیں ووست پائمیں کیوں مجھےتم پراعتادمحسوں ہوتا ہے۔لیکن بیسب اتامشکل ہے کہ میں مھیں مانہیں سکتا۔ سروار تاشی انتہا پند ہے وہ اپنی روایتوں سے ہمنانہیں جانا۔ وہ تم سے انقام لینے کا مولال ہے اور اگر میں یہ تجویز اس کے سامنے پیش کردوں۔ تو وہ صرف اور صرف بیسویے گا کہتم اپنے ملکمیوں کی زندگی بیانا چاہتے ہواور اس طرح ہارے چنگل سے نکل جانے کی فکر میں ہو۔ لیکن میری سوچ ''تم بیٹھویٹس تمہارے گئے گوشت لاتی ہوں۔'' کرٹل بیٹھار ہا۔اب دھند لاہٹیں پکھ کم ہونے گئی نیس لین سراب بھی چکرار ہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تر مرے ناچ رہے تھے بھوک واقعی شدید ہوچگ تھی پھر اس نے ہاتھوں میں جینچ لیا بھوک بھی کیا چیز ہے ساری تح یک چیس لیتی ہے اور اصلیت جا محنے لگتی ہے۔ کرٹل مرشہ سیورتا اور معدہ وزنی ہوتا گیا۔ پھراسے اور گوشت دیا گیا۔ پھر پانی جو کسی برتن میں ہی تھا۔ ''اب تم تھوڑی دیر مزید آ رام کرو تمہاری حالت بہتر ہوجائے گئ' اس آ واز نے کہا اور کرٹل

یٹ گیا۔ نیندتو پوری ہوگئ تھی کیکن بدن اس طرح بے جان ہور ہاتھا جیسے تمام تو تیں ختم ہوگئ ہوں۔ د ماغ شدید بوجعل ہوتا جار ہاتھا۔ پھر کافی دیر تک کرنل پرغنودگی می طاری رہی۔اس کے بعد اس کی کیفیت بہتر ہوگئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا پر اسرارعورت تھوڑے فاصلے پر ہی بیٹھی ہوئی ایک نو کدار پھر سے زمین پر ککیریں ہوگئی اور دہ اٹھ کر بیٹھ گیا پر اسرارعورت تھوڑے فاصلے پر ہی بیٹھی ہوئی ایک نو کدار پھر سے زمین پر ککیریں

یوں میں ۔ '' تمہارے ساتھیوں میں ہرمیت سکھاور شہبانہ خان بھی تھے نال۔'' کرتل جیرت سے انتہاں پڑا۔ '' ہاں وہ میرے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا نمران اور چند دوسرے افراد بھی تھے الاکشاء کے بارے میں' میں بتا چکا ہوں ہم اس لڑکی کے ماضی کا سراغ لگانے نکلے تھے۔ان میں سے چند کسی خزانے کے چکر میں بھی تھے۔''

ے پریس کا است میں انہی کے بارے میں حساب لگارہی ہوں وہ سب زندہ ہیں جن کا تعلق تم سے 
ہے۔ان میں تمہارا بیٹا نمران بھی ہاور وہ دوسرے بھی جو صرف ان
کروہ کے کچھ لوگ ہلاک ہوگئے ہیں باتی سب زندہ ہیں'

''اور الائشاء.....؟'' كرّل نے پرمسرت لہج میں پوچھا۔'' وہ بھی زندہ ہے کیکن وہ بھی اپنے دشمنوں کی قید میں ہے۔انہوں نے اسے سانپوں کی وادی میں قید کردیا ہے۔لیکن اس کا نام الائشانہیں ہے۔ ششوانا ہے''

''ششوانا۔۔۔۔۔ششوانا۔کیاتم واقعی اس کے ماضی کے بارے میں جانتی ہو۔۔۔۔'' ''افسوں میں تنہیں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔اس کا راز اس جنگل کی امانت ہے۔'' '' یہ کیا معمہ ہے؟ بھی حل ہو سکے گا۔۔۔۔۔'''

" یہ جواب بھی میرے گئے ممکن نہیں ہے اس سے تہاری جدو جہد کے رائے بند ہو جا کیں گے۔ لیکن تم نے ششوانا کے لئے جو کچھ کیا ہے اس پر لا تعداد انسان تہارے احسان مند ہیں تم ان کی نگا ہوں میں ششوانا کے کافظ ہو۔ وہ تہیں قد رومنزلت کی نگا ہوں ہے دیکھتے ہیں۔"

> ''میں شہیں کس نام سے پکارسکتا ہوں۔'' ''کثونۂ' اس نے جواب دیا۔

''تم کون ہو؟'' کرتل نے بیہ بے اختیار پوچھا اور پھر وہ مسکرادی اور پھراس نے کہا۔ ''جو جان لو……اے گرہ میں باندھ لو……اور جو نہ جان سکوں اس کے لئے تجسس نہ کرو۔ وقت مخلف ہے میں ہر خطرہ مول لینے کے لئے تیار ہوں اگر میرے ساتھیوں کو بہتر زندگی مل سکے۔ کیکن سردارتا ثی وہ کسی قیت پر یہ بات نہیں مانے گالیکن میں اس منہرے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ مسٹر شہباز بھے مشورہ دو کہ اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہیے۔''

" آخری بارتم سے بیسوال کرر ہا ہوں مشر گردارہ .....کہ کیا تم اپنے گردہ کے ساتھ امارا ساتھ و در سکتے ہوکیا تم ہم پریقین کر سکتے ہو .....؟"

و میں ذرا مختلف طرح کا انسان ہوں۔ جو فیصلہ کرلیتا ہوں وہ غلط ہویا مجھے اس پر قائم رہتا ہوں اور میں تم پر اعتاد کرچکا ہوں۔ تہارے ہاتھوں اگر کوئی نقصان اٹھایا تو کوئی بات نہیں۔ یکی سوچوں گا کہ بالآخر زندگی اس انداز میں ختم ہوئی تھی اور اگر پچھے حاصل ہوگیا تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ نہ ہوگا' شہباز خان چندلی اے خان وید کھات خاموثی سے سوچتار ہا بھراس نے کہا۔

"و پر نمیک ہے سردارتا ہی کوتم کس طرح تیار کرتے ہو ..... بیتمہارا اپنا مسلمہے کیکن اگرتم ان تمام کوششوں میں کامیاب ہو محکے تو تہمیں ان خزانوں تک لے جانا میری ذمدداری ہے"

'' تاقی خبیں ڈیئر شہبازاس کی زندگی میں بیسب کچھناممکن ہےاب تاثی کومرجانا جاہے۔ میں نے پہلے بھی بار ہا یہ بات سو تی ہے کہ وہ مجھےا پی زندگی میں بھی پچھنیں کرنے وے گا جو میں اپنی قوم کے لئے کرنا جاہتا ہوں۔''

"اوربه بات تم بزے اعمادے کمدرے ہو۔"

" جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہتم کی طرح میرے لئے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتے تھک ہے اسٹر شہباز اب میں تم سے اس وقت ملاقات کروں گا جب اپنے تمام مسائل پر قابو پالوں گا اور سنو میں تمہارے سب ساتھیوں کے ہاتھ محلوائے وے رہا ہوں انہیں خوراک بھی مجمواتا ہوں براہ کرم جس طرح بحل ممکن ہو سکے اس وقت تک اپنے ساتھیوں میں کوئی انتشار نہ پیدا ہونے ویتا۔ جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوجاؤں "شہباز خان نے گرون ہلا دی۔

"'تھیک ہے۔"

تاریکیاں جھٹ گئیں اور روشنیاں بھیل گئیں کرتل نے آنکھیں کھول کر ماحول کا جائزہ لینا جاہا لیکن آنکھوں کے سامنے ماحول واضح نہ ہوسکا۔ایک دھندلا ہٹ ی چھائی ہوئی تھی۔حواس کچھاور آگے جانے تو قوت شامہ نے خواب دکھانے شروع کر دیئے ہے گوشت بھنے کی خوشبوتھی۔

یہ رسے بات میں ہوئی ہے۔ ''کرتل مقبول' ایک آواز بہت قریب سے انجری اور کرتل مقبول نے زور سے آئکھیں بھی گر کھولیں ایک چرواس کی نگاہوں کے سامنے تھالیکن نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔

''شاید....شاید میری بینائی ساتھ چھوڑ گئی ہے'' کُرٹل کی مجرآئی ہوئی آواز امجری۔ ''اوہ نہیں شدید ہوک نے تمہاری ریکفیت کردی ہے۔آؤ میراسہارا لے کراٹھو۔'' نرم ملائم اِٹھ نے کرٹل کوسہارادیا اورکرٹل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سرچکرار ہاتھا۔

ہرراز کی عقد کشائی کر دیتا ہے اور بیے کہانی وقت کی زبانی بہترگتی ہے اور ابھی تمہیں کچھاور جدوجہد کرنی ہے بیہ تمہارے لئے ضروری ہے اورکسی اور کے لئے بھی۔''

''میرے سامنے جدوجہد کرنے کے راہتے بھی تو ہوں'' کرٹل نے حیرت سے کہا۔

" ال ..... يدونت سيح كا ب-"

" تب میں آگ کے سندر میں بھی چھلا تک لگا سکتا ہوں جھے بتاؤ جھے کیا کرنا ہے۔"
" جمیں یہاں ہے آگے کا سنر کرنا ہوگا لیکن خود کو بدل کر۔ بہت کی کشن منزلیں آئیں گی لیکن سب ٹھیک ہوجائے گا۔ میرے ساتھ آؤ" اس نے کہا دراٹھ کمڑی ہوئی کرتل اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔"

اس غار میں چلے جاؤیہاں تہارے لئے لباس بھی ہے اور ہندوق بھی جاؤیر ہو کرآ جاؤاس نے ایک چٹانی غاری طرف اشارہ کر کے کہا۔ جو بچھ فاصلے پر تھا اور کرتل خاموثی سے اس طرف بڑھ گیا۔
اس نے سچائی کو مان لیا تھا اور ان پر اسرار جنگل کی کہانیاں اس کی سجھ میں نہیں آسکتیں۔ غار می ایک شکاری لباس ایک عدد را تفل اور اس کا میگڑین موجود تھا نے لباس نے کرتل کوئی زندگی دی تھی۔ بیلباس ایک عدد را تھا جیسااس کے لئے ہی تیار کیا گیا ہووہ باہر لکلا تو ایک اور جرت اگیز منظراس کا

سراسا۔ کشونہ دو گھوڑوں کی لگامیں تھامیں کھڑی تھی اس کالباس بھی بدل گیا تھا بال جوڑے کی شکل میں باندھ لئے گئے تھے اوروہ جدید زمانے کی کوئی عورت معلوم ہور ہی تھی کرتل کو دیکھ کروہ سکرائی اور بول۔ ''کیا میں تہاری جدید دنیا کی کوئی فردنہیں معلوم ہور ہی۔''

''سوفيصدي ليكن كيول.....؟''

"جمیں جن راستوں پرآ مے بڑھنا ہے وہ پرخطر ہیں۔ وہاں میرا پیچان لیا جانا خطرناک ہوگا ال لئے میں نے بدروپ بدلا ہے ابتم ایک شکاری کی حیثیت سے سفر کرو کے اور اگر ہمارے لئے کوئی مشکل پیش آئے تو یہ بی کہو کے کہتم ایک شکاری ہواور جنگل میں راستہ بھٹک گئے ہو......"

یں برات سے ہا یک محافظ میں اور کشونہ اے اشارہ کر کے محورے کی طرف بڑھ گئی" ، محمل ہے 'کروں بالدی اور کشونہ اے اشارہ کر کے محورے کی طرف بڑھ گئی"

**y** ..... **y** ..... **y** 

''اگر چاندنی نہ ہوتی تو شاید نمران نقصان انھا جاتا اور شاید کوئی بڑا حادثہ ہوجاتا کین چٹان سے چھلانگ لگا دی جہوجاتا کین چٹان سے چھلانگ لگا دی ہے نام ان کو ہوشیار کردیا اور اس نے فورا ہی آ سے چھلانگ لگا دی نیجے کود نے والے کے ہاتھ میں چاتو میں چاتو ہیں میں جاتو تھا اور وہ جیول کے علاوہ کوئی نہ تھا جیول نے پاؤں جماکر دوسری چھلانگ لگائی اور نمران کو پھر سنجلتا پڑا گیکن اس سے زیادہ برداشت کرنا ممکن نہ تھا جیول کی تیسری چھلانگ کے لئے وہ پوری طرح تیار تھا اور اس بار جیولن اس پرآیا تو نمران نے جگہ نہ بدلی۔البتہ اس کا طاقتور کونسہ جیولن کے پیٹ بر پڑا اور جیولن کا تکلیف کی وجہ سے سانس بند ہوگیا وہ کرب سے جھکا جھکا کئی قدم آ کے بڑھ گیا اور پھر عقب سے نمران کی لات اس کے کولہوں پر پڑی اور وہ قلا بازی کھاکر حیت ہوگیا۔

چاتو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا نمران نے آگے بڑھ کراس کے چاتو والے ہاتھ پر

ہارہ تو جیولن کے حلق سے ایک کراہ نکل گئی ساتھ ہی چاتو بھی اس کی مٹی سے نکل گیا تھا ان دو تین

مزبوں نے جیولن کے کس بل نکال دیئے تھے لیکن نمران اس کا سارا حساب چکا دینا چاہتا تھا اس نے جھک

مزبوں نے جیولن کے کس بل نکال دیئے تھے لیکن نمران اس کا سارا حساب چکا دینا چاہتا تھا اس نے جھک

رجیولن کے بال پکڑ لئے اوراسے زمین سے اٹھا کرایک اور لات اس کے شانے پر رسید کی جیولن نے کئی

ہائیاں کھا کمیں اور اس کا چمرہ زمین سے رگڑ گیا۔ نمران آگے بڑھا تو جیولن کے حلق سے خوف سے بھری

ہائیاں کھا کمیں اور اس کا چمرہ زمین سے رگڑ گیا۔ نمران آگے بڑھا تو جیولن کے حلق سے خوف سے بھری

)۔ ''نہیں پلیزنہیں رک جاؤ پلیز رک جاؤ'' وہ دہشت بھرےانداز میں چیھے بٹنے لگا۔ ''تمہارا د ماغ درست ہوگیا ہے یا مزیداوور ہالنگ کی ضرورت ہے'' نمران نے کہا۔

"درک جاؤ پلیز رک جاؤ" جیوان لجاجت سے بولا اور نمران رک گیا" جیون بری طرح ہانپ رہا مادہ بار بار پید پکڑر ہاتھا۔ نمران کا گھونسہ کھیزیادہ ہی سخت ہوگیا تھا۔"

ورب المرب ا

ری سے پر میں ساتھ کے پاس لیٹ گیا تھا دوسری صبح معمول کے مطابق تھی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد سفر شروع ہوگیا جوزف اس دوران ہرمیت سکھ سے مسلسل اس سفر کے بارے ہیں باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دریا کے کنارے سفر کرکے بالآخر اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے بید دریا ایک جہاڑی کے ساتھ گھوم جاتا ہے اور اس کے والیسی کے راستے آسان ہوجائیں گے۔ ہرمیت سکھ کا مقصد پھھ جھاڑی کے ساتھ گوم مقال کو تلاش کرنا چاہتا تھا اس سفر کے دوران اس کی آئھیں مسلسل انہیں تلاش کرتی اور تھا وہ صرف اپنے ساتھ وی کو تلاش کرنا چاہتا تھا اس سفر کے دوران اس کی آئھیں مسلسل انہیں تلاش کرتی رہتی تھیں بیاس سفر کی چوتی رات کی بات ہے ابھی رات کی ابتداء ہی ہوئی تھی لیکن چاندنگل آیا تھا اور پہاڑوں میں روشن چھیل گئ تھی جوزف کے ایک ساتھی نے اچا بک اس کے پاس آگر کہا۔

''مسٹر جوزف ادھر چٹانوں کے پاس کوئی موجود ہے''

'' کہاں.....؟''جوزف نے پوچھا۔ ''وہ.....جو دو چٹانیں جڑی ہوئی نظر آرہی ہیں ان کے دوسری طرف۔''

د کون ہے وہ ....؟''

''شروک کہاں ہے''اس نے بوچھا۔

'' میں مرر ہا ہوں کئی دن ہے بھوکا ہوں۔ میں مر جا دُن گا مسٹر جوز ف براہ کرم میری مدد کرو۔۔۔۔۔ -تارون کا من الکل تنا ہوں آہ میری مد دکرو''

میں سب کچھے بتادوں گا میں بالکل تنہا ہوں آہ میری مدد کرو'' میں سب کچھے بتادوں گا میں بالکن تنہا ہوں آہ میری مدد کرو''

"چلوا ہے لے چلو" ہرمیت عکھ نے کہا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا" فی الحال ہمیں اس کی دوکر نی جا ہے کہ شروک کے بارے میں معلومات حاصل ہو سیس پیضروری ہے جوزف نے گرون ہلادی

اور و ہاں سے واپس چل پڑے رائے میں ہرمیت سنگھ نے جوزف سے بو چھا۔ ''بیٹروک کا ساتھی ہے''

'' ہاں میں اے اچھی طرح جانتا ہوں شروک کاوفا دار کنا مگریہ تنہا کیوں ہے۔''

''اس ہے ہمیں بہترین معلومات حاصل ہو عتی ہیں اس کے لیےتم اس کے ساتھ کو کی گئی ٹہیں کرو مے''جوزف نے کوئی جواب نہیں دیا جیسم کوخوراک دی گئی اوروہ کھائی کرنڈ ھال ہوگیا دوسری مجمع ہی اس کی حالت اس قابل ہو کی تھی کہ اس مے معلومات حاصل کی جائیں۔جیسم نے کہا۔

ن فاہل ہوں فی اور اس کے ساتھ دوسری پارٹی کے لوگ بھی ہیں ہرمیت پارٹی ہے لوگ بھی ہیں ہرمیت پارٹی

لے لوگ ۔

"كيا.....؟" برميت الحجل برا فيران كا چره بهى سرخ موكيا تعا-

'' ہاں وہ سب مُوت کے رائے پرچگ پڑنے ہیں اوران کی زندگی مشکل ہے ہیں نے جان کی باز ک لگادی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ سندھانیوں کے ہاتھوں مرنا ہی ہے تو ان کی قید میں نہیں مروں گا ہیں ان کی بستی سے ان کی قید سے نکل بھا گا۔ انہوں نے بہت دور تک میرا پیچپا کیالیکن میں ان کے چنگل سے نکلے ہیں۔ کامان میں گا''

" "شروک سندهانیوں کی قید میں کیسے چلا گیا؟" بیسوال جوزف نے کیا تھا۔ جواب میں جسیم نے بیکہانی اس وقت سے سائی جب چٹانی موڑ سے سندهانیوں نے ہرمیت سکھ پارٹی کا پیچھا کیا تھا اور شروک نے ان لوگوں کی مدد کی تھی پھر شہباز خان اور شروک مل مجھے تھے اور بیکجا ہوکر آ ملے برخ ھے تھے۔ یہاں تک کہ ایک رات سندهانیوں نے چالا کی سے ان پرحملہ کر کے انہیں گرفتار کرلیا اور اس کے بعد جسیم نے سندهانی بستی اور ان کے عزائم کے بارے میں بتایا تھا سب کے رو تکٹے کھڑے ہوگئے۔ پھران میں سے ایک نے کہا" تو اس طرح وہ لوگ ان کے اعضاء حاصل کریں ہے؟"

''ہاں .....ان کے سردار کا یہ ہی فیصلہ ہے اور ہمارا ایک ساتھی ان کا شکار ہو چکا ہے۔'' ''وہ سندھانی بستی یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟'' جوزف نے تھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ''یہ دریا یہاں سے کچھآ سے چل کر دوشاخوں میں بٹ جاتا ہے اس کی بائیں شاخ کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بستی آجاتی ہے۔''

"اوردا نمن شاخ۔

''واکمی شاخ ای راستے پر جاتی ہے جدھرے ہم لوگ ادھرآئے تھے' جسیم نے جواب دیا۔

''ہمارا کوئی ساتھی تو اس طرف نہیں نکل گیا۔'' ''ہمارے تمام ساتھی موجود ہیں۔'' ''غور کرلیا ہے کوئی انسان ہی ہے؟'' ''ہاں.....مسٹر جوزف واضح طور پر دکھے لیا گیا ہے۔''

'' آیئے مشر ہرمیت دیکھیں۔ سنو دو دو آ دمی تین ستوں سے چلو۔ اے گھیرنا ہے جوزف کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساسے کی ساتھ ساسے کی سبت چل برایت میں جوزف نے کہا۔ سبت چل بڑا۔ رائے میں جوزف نے کہا۔

'' وہ کون ہوسکتا ہے۔''

جوزف کے ساتھی نے جواب دیا

"كما كما حاسكتات."

یہ تو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جاسکتا ہے ہوسکتا ہے کوئی سندھانی ہو۔ ہوسکتا ہے شروک کے ساتھیوں میں ہے کوئی ہو۔''

''سندهانی''جوزف کھٹک گیا۔

''ہاں یہ بات خارج ازام کان تونہیں ہے؟''

'' یہ بہت خطرناک بات ہے سندھانی اسکیے نہیں ہوتے ضرور ان کا گروہ آس پاس موجود ہوگا۔ ہوسکتا ہے میخص سلح ہواور سیبھی ہوسکتا ہے کہ ہماری تکرانی کررہا ہواور سندھانی ہم پرحملہ آور ہونے کا پروگرام بنارہے ہوں'' جوزف کے لیجے سے خوف جھلک رہا تھا۔

"سب کچھ ہوسکتا ہے مسٹر جوزف اور ہر حالت میں ہوسکتا ہے ہمیں حالات کے لئے تیار رہنا چاہیے۔" "لکین .....لکن ....." جوزف نے ایکیاتے ہوئے کہا۔

'' ویکھنا تو یہ ہے کہ کیا قصہ ہے اگر وہ سندھانی ہیں تو ہم پر تملہ کریں گے کوئی اور ہے تو سانے آجائے گا'' ہرمیت عکھ نے مسلسل آ گے بڑھتے ہوئے کہا جوزف خوف کے عالم میں اس کا ساتھ وے رہا تھا دوسری طرف اس کے ساتھی بھی مصروف عمل تھے۔ یہ لوگ ابھی بڑی ہوئی چٹانوں کے پاس پہنچے بھی نہ ہوں گے کہ دفعتا کچھ آوازیں سنائی ویں اور جوزف گھبرا گیا لیکن پھراس کے ساتھیوں کی آوازیں سنائی ویں۔

" ہم نے اسے پکڑلیا ہے مسٹر جوزف الاہم نے اسے پکڑلیا ہے" جوزف نے بیالفاظ بھر کر آگے قدم برجائے تھے وہ ایک بی آدمی تھا اور چھآدمی اسے دبویے ہوئے تھے ہرمیت سکھی نظریں دور دور تک بھٹک رہی تھیں ۔لیکن قرب وجوار میں کوئی موجود نہ تھا۔

''مچھوڑو۔۔۔۔۔اے چھوڑو۔''ہرمیت سنگھےنے آگے بڑھ کر گرفتار شدہ فخص کوان کے چنگل سے چھڑایا اور پھر بغوراسے دیکھنے لگا میخص سفید فام تھااور بدحواس نظرآ رہا تھا دفعتا پہلے مخص کے حلق سے آواز لکلی۔ دوجیسے ''

'' ہمٹر جوزف سیش ہی ہوں''اس مخص نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

اں دوران ایک مرتبہ بھی ان سے گفتگونہیں کی تھی اور خود کو لئے ویے رہتا ہے۔ انہیں انداز ونہیں تھا کہ وہ ان سے اتا قریب ہے۔ وہ ایک پھر کی اوٹ میں تھا اور پھر ان کے سر ہانے تھا جس کی وجہ سے وہ اسے نہیں و کیھ سیلے تھے اور پھر بیا انداز ہ بھی نہ تھا کہ جوزف کے گروہ میں کوئی ارود وال بھی موجود ہے۔

سلی سے اور ہوں ہے۔ اور ہونے کی ضرورت نہیں میں ونیا کی مختلف رکھی ان کے قریب کھیک آیا۔ اس نے کہا'' حمران ہونے کی ضرورت نہیں میں ونیا کی مختلف نہائیں بول سجھ سکتا ہوں۔ مجھے معاف کرنا میں نے بالکل ناوانسکی میں تمہاری گفتگوئی ہے۔ لیکن میری خوش مختی ہے کہ اس وقت میں یہال موجود تھا''۔

منتی ہے کہ اس وقت میں یہال موجود تھا''۔

منتی ہے کہ اس وقت میں یہال موجود تھا''۔

منتی ہے کہ اس وقت میں یہال موجود تھا''۔

منتی ہے کہ اس وقت میں یہال موجود تھا''۔

منتی ہے کہ اس وقت میں یہال موجود تھا''۔

" آپ کیا کہنا چاہے ہیں پروفیسرزلفی ..... ، ہرمیت سکھنے پوچھا۔

''اس کے لئے تفصیل ضروری ہے مسٹر ہرمیت سکھ، جھے شروک نے خزانے کے حوالے سے بلایا اور پھر پوری تفصیل سے بچھے اس نقشے وغیرہ کی کہانی سائی اور ہم ان جنگلوں میں نکل آئے۔لیکن شروک کے اندر رفتہ رفتہ رفتہ جنون پیدا ہوگیا اور میں اس خیال کے ساتھ جوزف کے ہمراہ نکل گیا کہ کی مناسب جگہ جوزف کا ساتھ چھوڑ دوں گا نقشہ میرے ذہن میں مضوظ ہے اور میں ان نشانات پرسٹر کرسکتا ہوں مگر میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہم تنہا کچھ بیسی کر سکتے ججھے یہ بھی علم ہے کہ تم لوگ بھی ای مقصد سے نکلے ہواور اب جیسم کی زبانی میں نے یہ تفصیل سن کرانیا فیصلہ بدل دیا ہے۔ میں تم دونوں کی با تمیں سن چکا ہوں اور اس جدوجہد میں نہا نہ بیتا ہوں ججھے یقین ہے کہ حالات نے تہارے ساتھیوں کوشروک تک پہنچا دیا ہے ور نہ تم لوگ اس سے تعاون نہ کرتے ہم عارضی طور پرل کرکام کرتے ہیں آگر سندھانیوں کے چنگل سے نکل گے تو لوگ اس سے تعاون نہ کرتے ہم عارضی طور پرل کرکام کرتے ہیں آگر سندھانیوں کے چنگل سے نکل گے تو شروک سے علیمہ ہوجوا کیں می مورت دیگر کچھ بھی ہو''

''جوزف کے ساتھ فرار ہونے کی وجہ ہے شروک تمہار ادشمن بن گیا ہوگا پروفیسر۔۔۔۔؟ ''مجھے اس ہے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری تمہیں لینا ہوگی'' ہرمیت سنگھ نے نمران کی طرف دیکھا تو ''

", میں منظور ہے بروفیسر۔"

یں موب ہوں گا۔ اگر ہمارا بیسفرای "دشکریہ جھے یقین تھا اوراطمینان رکھو ہیں تمہارے لئے کارآ مد ثابت ہوں گا۔ اگر ہمارا بیسفرای رفقارے جاری رہا جس رفقارے آج کا سفر ہوا ہو تو کل شام ہم اس جگہ ہوں گے اورکل رات ہی ہمیں ان لوگوں سے الگ ہوجانا ہوگا''

"اسللے میں کوئی خاص تیاری کرنا ہوگی؟"

"بالكل نبيس بس احتياط بے نكل جانا ہوگا مير بساتھ ميرى بيثى نوريند ہوگ اور بس كيكن بيس اسے بھى كچينيس بتاؤں گاكى اوركوشريك رازكرنا خطرناك ہوگا"

ی است اور کا محکما ہواان سے دور چلا گیا۔اس نے ای وقت سے احتیاط شروع کردی تی۔

" سوری انگل مگرآپ مجھ ہے متفق ضرور ہوں گے۔اگر ہم اس کی بات تسلیم نہ کرتے آدیہ ہمارا "کالف بھی ہوسکیا تھااور جوزف کو ہمارے ارادے سے باخبر کرسکیا تھا" '' آہ ..... ہرمیت عکھدا کیں شاخ'' جوزف بولا۔ ''میں نے کہا تھا نال کہ اس سے کوئی فائدہ ہی حاصل ہوسکتا ہے'' ہرمیت سنگھ نے کہا جوزف در

یں نے بہا تھا ہاں کہ اس سے وق فائدہ بی تھا نہ ہوسا ہے ہر بیت تھ سے بہا بوز تک جیسم سے باتیں کرتار ہا پھراس نے کہا۔

"تم کیا چاہتے ہو؟"

'' آہ کاش زندگی میں ایک باراس نحوں جنگل ہے نجات حاصل ہوجائے صرف ایک بار'' ''میں ہمیشہ آپ کا احسان مندر ہوں گامسٹر جوزف۔۔۔۔۔۔ نزانے کے لایچ میں ہم سب نے اپنی زندگیوں سے نداق کیا ہے آہ یہ نداق کتنا خوفناک ہے'' جیسم نے کہا۔

" وچلوسفر کی تیاریاں کرو ..... ہمیں اس دوشائے سے نگلنے کے لئے سخت محنت کرنا ہوگی ہمیں والبی کا راستہ نظر آئی سے سخوت محنت کرنا ہوگی ہمیں والبی کا راستہ نظر آئی تک کے سفر سے دوگرنا تیز رفتار ہی تھا اور عام دنوں کی نسبت کی محضے مزید جاری رہا تھا رات کودس بجے کے قریب قیام کیا گیا تھا۔ ہر خض محکن سے عد حال ہوگیا تھا۔ الٹاسید حاکھائی کرسب لیم ہوگئے تضغران اس دوران خاص طور سے جیون کا جائزہ لیتا رہا تھا جیون شرمندہ شرمندہ ساتھا اور اس نے نمران سے آئیس نہیں ملائی تھیں۔ پانہیں اس کی سے جائزہ لیتا رہا تھا جیون شرمندہ شرمندہ ساتھا اور اس نے نمران سے آئیس نہیں ملائی تھیں۔ پانہیں اس کی سے جائزہ لیتا رہا تھا۔

مرمیت سنگینمران کے پاس ہی لیٹ گیا تھا جب چاروں طرف خاموثی چھا گئ تو ہرمیت سنگھ نے سرگوثی کے انداز بی نمران کوآواز دی۔

"سومځځنمران"

"نہیںانکل'' "تمہ ندی کانسن

"تم نے پوری کہانی سی۔"

"بال ...." نمران نے آستہ سے کہا۔

'' شبہاز خان اور ہمارے دوسرے ساتھی زندہ ہیں پی خبر ہمارے لئے کسی قدرمسرت افزاہوہ سندھانیوں کی قید میں ہیں۔ پیاطلاع پریشان کن ہے لیکن کیا ہم انہیں مرنے کے لئے تنہا چھوڑ دیں۔ کیاعمہ، بات ہے کہ اگراس جدو جبد کا انجام موت ہے تو ہم سب ساتھ ہی مریں گےتم جھے ہے متنق ہونمران'

" آپ مجھ سے سوال کرر ہے ہیں انگل'

'' ہاں مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا خیر چھوڑ وجسیم نے جس روشاخ کا حوالہ دیا ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم خاموثی ہے ان سے جدا ہوجا کیں گے اور با کیں ست چل پڑیں گے۔ ظاہر ہے جسیم ہماری رہنمائی نہیں کر ہے گا وہ ان لوگوں میں واپس نہیں جائے گا تا ہم سندھانی بہتی تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں گام ،''

''اس جدوجهد میں، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں دوستو'' ایک اور سرگوثی سنائی دی۔ زبان اردد ہی تھی وہ دونوں سششدررہ گئے۔

ان کی گرونیں گھوم گئی تھیں وہ پروفیسر زانی تھا۔ خٹک مزاج اور سپاٹ چہرے والا زلفی جس نے

نوریند نے بھی۔ ہرمیت تکھنے ورست اندازہ لگایا تھا۔ نوریند نے بھی ہے ہرمیت آرہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اِن کے طوفانی رفتار سے دوڑتے ہوئے محوڑے ان کے سامنے سے گزر گئے جدھرے بیلوگ آئے تھے آخری کھوڑا بھی نگاہوں سے اوجمل ہوا تو ہرمیت سکھ

" بھا گوجس قدر تیز رفاری سے بھاگ سکتے ہو"

ز لفی نے نورینہ کا ہاتھ پکڑا اور جاروں برق رفتاری ہے دوڑنے لگے چند کھات کے بعد ہی مولیاں چنا شروع ہوگئیں لیکن ان لوگوں کے قدم نہ رکے۔سندھانیوں نے انہیں نہیں دیکھا تھا ور نہ ان کا حساب اس م بے باق ہوجاتا البتہ جوزف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں وہ ہدردی سے سوچ رہے تھے کہ جوزف پیچارہ کب تک مسلم آدمیوں کا مقابلہ کر سکے گا۔لیکن قدرت نے انہیں بچالیا تھا اگر قدرت کا بیہ روگرام آج کا نه ہوتا یا انہیں سفر میں دیر ہوجاتی تھی طرح ان کا راز کھل جاتا تو اس وقت وہ بھی سندھانیوں کا . نثانہ بن رہے ہوتے۔ وہ سب جان تو زکر بھاگ رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دور نکل

وہ دوڑتے ہوئے بری طرح تھک مے تھے نور یندنے اس دوران کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا قاادراس کے شانہ بٹانہ رہی تھی یقنینا وہ بھی غیر معمولی تھی مجر انہیں گھنے درخت نظر آئے۔ مرحم مرحم روشی 

مسر ہرمیت .....مشر ہرمیت عکم ..... 'زلفی نے بری طرح ہانتے ہوئے کہا ہرمیت عکم کے قدم رک مکے اس نے سوالیہ نظروں سے زلغی کو دیکھا'' یہاں یہاں ہم رک سکتے ہیں۔ بیجگہ محفوظ ہے اور .....اور

" ال بيجكه سندها نيول سے محفوظ ہے " ہرميت نے كها-

"اگر ہم درختوں پر ..... تو دوسروں کی نظروں سے ..... ' نفی سانس بند کرنے کی کوشش میں

"مناسب خیال بے" ہرمیت سکھ نے چوڑی شاخوں اور کھنے بول والے درختوں کو دیکھتے ہوئے کھا۔لیکن کچھ فاصلہ اور طے کیا حمیا اور اس کے بعد درخت متخب کرلئے گئے ہرمیت سکھ نے جوتے اتارے ادرایک درخت کے تنے پر چڑھے لگاس کے چیھے زلفی تھا ہرمیت علمہ نے فود می نمران سے کہا۔

"مران تم اس سامنے والے درخت بر" نمران نے ان کی ہدایت برعمل کیا تھا۔اس نے اپنے پیچے ہی نورینہ کو بھی درخت پر چڑھتے ہوئے ویکھا تھا اس کی ہلگی می ہلمی کی آواز سنائی دی تھی اورنمران نے ول میں سوچا تھا کہ وہ بلاشبہ ایک ولیرائر کی ہے ورنداس حالت میں خود پر قابور کھنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ بھی ایک اور نہ می سال میں نہ تو وہ بھاک دوڑ میں ان سے پیچے رہی تھی اور نہ می حالات کا اس پر کوئی خاص اثر

'' کچھاوراوپر آ جاؤنمران بہاں گھنے ہے ہیںاوپر کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہونے

" مال میں سمجھ کیا تھا'' ہرمیت سکھنے کہا۔

دوسرے دن سفر پرشروع ہوگیا آج بھی جوزف نے سفر کی رفتار تیز کرر کھی تھی اور جلد از جلدان علاقے ہے مل جانے کی کوشش میں کسی کو بھی ست رفبار نہ ہونے ویا تفاظیم رہنمائی کررہا تھا اور جب شام کے جھیٹے فضاء میں اتر ہے تو دور ہے اس دریائی دوشا نے کود کھیلیا گیا۔ سب محکن سے چور ہوگئے تھے اور اب آگے سنرممکن نہیں تھا اس لئے قیام کے لئے مناسب جگہ تلاش کی گئی۔ مگر بیرات محتاط گزارنے کا فیملہ کیا گیا تھا اور اس کے سلسلے میں جوزف نے اپنے ساتھیوں کو بہت می ہدایات دی تھیں آگ وغیرہ روثن نہ کرنے دی گئی تھی پہرے کا بھی انتظام کیا گیا تھا موقع ملتے ہی پروفیسر نے ہرمیت سکھ کے کان میں سرگوشی کی۔

"مهم يهال في مبح جار بح ك وقت تكليل مح مكن في مغلوب لوك اس وقت يقينا برسده

" ممك ب برميت عكمه في اتفاق كيا تعاضروريات في فراغت كي بعدسب آرام كرني ليك مجے جوزف نے رات کے ابتدائی حصے میں خود جا مخے کا فیصلہ کیا تھا اور بیعمدہ بات محی کیونکہ ان اوگوں کادر سے نکلنے کا ارادہ تھا۔سندھانیوں کا خوف سب پرمسلط تھااس کئے وہ سکڑے سٹے لیٹے ہونے کے باوجود سونہ سکے حالا نکہ محمن سب پر ہی عالب تھی ذراسی آہٹ ہوتی تو جوزف دہشت زدہ ہوکر کھڑا ہوجاتا اور آنکھیں بھاڑنے لگا۔ ابتدایس دوسرے لوگ بھی اٹھ اٹھ کرجوزف سے خیرت دریافت کرتے رہے تھے پھر پہرہ بدل میاتو جوزف نے آرام کرنے سے پہلے بہت ی ہدایات دی میں۔

ا کی طرف ہرمیت اور نمران جاگ رہے تھے تو دوسری طرف پروفیسر زلفی بھی نہیں سویا تھا اس کی بٹی نورینداس کے پاس ہی موجود تھی اور اس منصوبے سے آگاہ تھی نمران نے اس بارے میں بھی سوچا تھا۔ نورینداب بھی ساتھ رہے گی اگر ان کی خوش بختی نے ساتھ دیا اور اسے الائشاء تک پینچنے کا موقع مل گیا تو نورینہ کا فی مشکلات پیدا کرعتی ہے لیکن ظاہر ہے نورینہ کوسنجلنا پڑے گا ویسے بھی نمران کے دل میں اس کے لئے کوئی حکمتیں تھی۔

رات رفتہ رفتہ گزرتی رہی۔ پھر ان کی کلائی پر بندھی گھڑیوں نے جار بجائے اس دوران دہ عافظوں کا جائزہ لیتے رہے تھے رات دو بج کے بعد پہرہ دینے والے اپنی جگہ اڑھک گئے تھے اورال وقت ان لوگوں کے علاوہ کوئی تہیں جاگ رہا تھا۔ ہرمیت سکھ نے نمران کا شاند دبایا اور نمران بے آواز اٹھ سیا\_زلفی بھی فورا ہی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی نور پینہ بھی گویا وہ بھی اس پروگرام کے لئے مستعد تھی۔ چاروں جھکے جھکے آگے برصے لگے سب کی کیفیت خراب تھی اور بری احتیاط برت رہے تھے آن کی آن م<sup>یں وہ</sup> کافی دورنکل آئے اور پھراچا تک ان کے دل دہشت سے کانپ اٹھے۔ایک انسانی آواز اجری تھی لیکن انداز غیر انسانی تھا جواب میں ولیک ہی بہت می آوازیں ابھریں اور وہ ٹھٹک کر رک مجئے۔ زلفی کے منہ ہے سر

''سندھانی'' ان سب کی خوفز دہ آتھ میں اپنے اطراف کا جائزہ لےرہی تھیں۔احیا تک ہرمیت علم نے نمران کو دھکا دیا اور خود بھی زمین پراوندھالیٹ گیا۔ پردفیسر زلفی نے بھی اس کی تقلید کی اس کی دیکھا دیکھی

کی وجہ سے جگہ چوڑی ہوگئی ہے۔

'' ''تم ان پرآ رام کرونورینه بیرجگه بھی ٹھیک ہے'' نمران نے کہااورنورینه پھرنہیں بڑھی۔ '' کیبالگ رہاہے نمبران؟''

''بہت اچھا''نمران جل کر بولا۔

''میں خود بھی ہیہ ہی سوچ رہی تھیں کہتم اور میں ایک الگ درخت پر ہوں مسٹر ہرمیت سنگھ نے خ<sub>ور</sub> میری بیخواہش پوری کردی''اس نے ہنتے ہوئے کہا'' ویسے جھیے تم سے ایک شکایت ہے نمران تم ہمیں چ<sub>وڑ</sub> کرفرار ہوئے تھے''۔

''اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا بیان باتوں کا وقت ہے پتانہیں ان لوگوں پر کیا گذاری ہوگی'' نمران نے کھا۔

> ''سندھانیوں نے انہیں بھون کرر کھ دیا ہوگا''نوریندنے بے در دی سے کہا۔ '' پہنہیںتم کس قتم کی لڑکی ہو'' نمران دانت پیس کر بولا۔

''میں .....''نورینہ نے کہا'' میں دشمنوں سے نفرت کرتی ہوں نمران ،صرف نفرت اور دوستوں سے محبت سب سے زیادہ خوشی مجھے جیولن کی موت کی ہوگی آہ ..... کاش میں اس کی لاش اپنی آ تکھوں سے دیکھ سکتی۔'' '' مجھے ان با توں سے کوفت ہور ہی ہے نورینہ پلیزیہ موضوع ترک کردو۔'' ''تو کھرانی پسند کی باتیں کرو .....خوبصورت زم ونازک محبت سے بھر پور''

ر من خاموش رہنا چاہتا ہوں'' ''میں خاموش رہنا چاہتا ہوں''

سى قارى دى رور بى چېرى بر. "شايدخوفز ده هو-"

" ہاں ایسی ہی بات ہے" نمران نے کہا۔

ای وقت گھوڑوں کے بنہنا نے کی آوازیں سائی دی تھیں۔ آوازیں دور سے نہیں آئی تھیں وہ ساکت ہو گئے اور انہوں نے سانس روک لئے۔ اجالا اب پوری طرح پھیل گیا تھا اور وہ لوگ بخوبی دیکھ سکتے سب ہی نے ان تینوں گھوڑوں کو دیکھ لیا تھا جن پر سندھائی نو جوان سوار تھے تندرست و تو انا گھوڑے آہتہ آہتہ اس طرف آرہے تھے سندھانیوں کے شانوں سے بندوقیں لٹک رہی تھیں اور کارتو سوں کی پٹیاں ان کے بدن پر بندھی ہوئی تھیں۔

ان کے انداز سے پہا چاتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں وہ تینوں تھوڑی ہی دیر میں قریب پہنچ گئے اور ان لوگوں کو سانس تک روک لینے بڑے سے نمران دم بہ خود تھا اور سانس روک کر ان سندھانیوں کو دکھ رہا تھا لیکن دوسرے لیح جو پچھے ہوا اس کا گمان بھی کسی کوئیس تھا نورینہ ہولناک انداز میں غراقی ہوئی شاخ سے نیچے کودی تھی اور گھوڑ ہے پر بیٹھے ہوئے ایک سندھانی کواپئی لپیٹ میں لئے نیچے جا پڑی تھی۔ ایسا خون کے عالم یا کسی غلطی سے نہیں ہوا تھا بلکہ سندھانی نو جوان کے سینے سے خون کا فوارا اہل رہا تھا اور نورینہ کے عالم یا کسی خود ورمرے لیے نورینہ کے ہاتھ اور گھوڑ ہے کی پشت پر سوار دوسرے سندھائی کی گردن میں بیوست ہوگیا تیسرا سندھانی بدحوای کے عالم میں کھوڑ ہے پر ہیں تا تو نمران نے تھوڑا

ماجی کراس کے بال ککڑے گھوڑا سندھانی کے نیچے سے نکل گیا تھالیکن نمران بھی شاخ پراس کے وزن کو ماجی کران کو ماجی ماجل کا اور اس کے ساتھ ہی نیچے آرہا تھالیکن اس نے نیچے کرتے ہی سندھانی جوان کی گرون دونوں نیں میں دیوچ لی۔خوف نے اس کے ہاتھوں میں بے پناہ قوت پیدا کردی تھی۔

نہ ہوں میں دبوچ کی۔خوف نے اس کے ہاتھوں میں بے پناہ توت پیدا کردی تھی۔

ہندہ میں دبوچ کی۔خوف نے اس کے ہاتھوں میں بے پناہ توت پیدا کردی تھی۔

سندھانی نو جوان کی زبان باہر نکل آئی اوراس کا بدن بری طرح پھڑ نے لگا۔ ہرمیت شکھ اور زننی اس بھر سے چند لمحات کے لئے ساکت ہو گئے تھے لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بھی ایک ایک کر کے پنچ کود عنے۔

اس بھر سے چند لمحات کے لئے ساکت ہو گئے تھے لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بھی ایک ایک کر کے پنچ کود میں ایک ایک کر دن میں می ایک ایک کر دن میں ہاتھ ہوں ہوں میں میں میں ہوا تھا نورینہ نے انتہائی جرات سے کام لے کر جاتو اس کی گردن سے کھینچا اور دوبارہ اس سندھانی پروار کیا جواس کا سب سے پہلا شکار تھا اس اثناء میں نمران کا شکار دم توڑ چکا تھا چند کھات کے بعدوہ شخص بے جان ہوگئے ہرمیت شکھ کمری نگا ہوں سے نورینہ کود کم کے دہائی اور دیا تھا۔

"بيفيلةم في العالك على كرليالاك"اس في كها-

''ہاں بیمیری عادت ہے ہیں اچا تک فیصلے کرتی ہوں اور ان پڑمل کر ڈالتی ہوں'۔ ''ہوسکتا ہے پروفیسران کے پیچھے ان کے دوسر سساتھی بھی ہوں'' ہرمیت تشویش سے بولا۔ ہاں امکانات ہو سکتے ہیں زلفی نے گردن ہلا کر کہا پھراس نے جھپٹ کر ایک مردہ سندھانی کی ہندق اٹھالی اور اسے دیکھیا ہوا بولا بیا لیک عمدہ بات ہوئی ہے ہم لوگ سلح ہوگئے۔

"مرف مسلم نہیں ڈیڈی اب میگوڑے بھی ہمارے کام آئیں گے اور ایک اور تجویز ہے ڈیڈی اگرآپ لوگ مان لیں' نورینہ نے کہا اور وہ لوگ اسے دیکھنے گئے'' آپ لوگ ان سندھانیوں کے لباس اسٹال کریں ان جیسا حلیہ افتیار کریں اس طرح انہوں نے اگر کہیں دور سے ہمیں دیکھ لیا تو فوراً ہم پر جملہ نہیں کریں گے اور اس دوران ہم ان سے ہوشیار ہوجا ئیں گے۔''

" میں نے کوئی سندھانی عورت نہیں دیکھی ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں ایک جنگلی لڑک کا روپ اور میں نے کوئی سندھانی عورت نہیں دیکھی ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میں ایک جنگلی لڑک کا روپ اور میں کیوں مسٹرنمران'' نورینہ نے مسکراتے ہوئے نمران سے بوچھا۔

" ہاں ..... ہاں یقینا نمران بر بردا کر بولا۔ نوریند کی اس کارکردگی پروہ دیگ رہ گیا تھا اس نے اب تک اے بس ایک غیر معمولی اثر کی سمجھا تھا لیکن وہ اس کے تصور سے زیادہ خطرنا کتھی۔ زلفی نے فورا ہی کا شروع کردیا کیونکہ انہیں دوسر سندھانیوں کے آجانے کا خوف تھا۔ چنا نچہ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں منطقانی معلوم ہونے گئے۔ یوں بھی کوئی بری تید ملی نہیں کرنی پری تھی سواتے ان بھد باب سول کو اندرونی لال پر چڑھانے کے۔ نورینہ کچھ دور چلی گئی تھی اور وہاں جاکراس نے اپنا حالیہ بدل لیا تھا اور بیا حلیہ بھی کیا ج

''اب یہاں رکنا مناسب نہیں ، آ مے بڑھا جائے'' ہرمیت نے کہا اور تینوں گھوڑوں پر سوار اور کینوں گھوڑوں پر سوار اور کینوں گھوڑوں پر سوار اور کینوں کی نہتھا لیکن اور نہتھا کیکن کے درختوں کے درمیان سفر تیز رفقار تو نہتھا لیکن اُسان ضرور تھا جوں جوں وہ آ مے بڑھتے رہے درخت بھی چھدرے ہوتے جارہے تتے بھر کچھ پھلدار الرفت نظر آئے اور انہوں نے چھلوں کا معائند کرنے کے بعد انہیں استعال کیا اور ان کا کافی ذخیرہ بھی کرلیا

سندھانی دوبارہ نظرنہیں آئے تھے البتہ جوزف وغیرہ کے خیال سے وہ مغموم ہو گئے تھے۔ زلفی نے ہریئ سے بھی کہاتھا۔

د منہاراکیا خیال ہے ہرمیت منگھ جوزف اوراس کے ساتھیوں کے نی جانے کی پکھ امیر ہے"

د کیا کہا جاسکتا ہے ہوسکتا ہے ان میں سے پکھ بھاگ گئے ہوں بے چارے غیر سکے تے" ہرمین

یں ہے۔ '' ہاں ..... مقابلے کا تو سوال ہی نہیں۔ بس اگر پھے لوگوں نے بھاگ کر جان بچالی ہوتو رو<sub>ر کی</sub> ''

آگے درختوں کا سلسلذتم ہوگیا ہے'اچا تک نمران نے کہااوروہ دونوں بھی ای طرح دیکھتے گئے۔
درخت اب خال خال رہ گئے تھے اور ان کے دوسری طرف پیلا ہث مائل پہاڑنظر آرہ غے
لیکن سے پہاڑکافی فاصلے پر تنے درختوں اور پہاڑوں کے درمیان ایک لق و دق میدان پھیلا ہوا تھا جم ہم
بجیب وغریب چٹانیں بھری ہوئی تھیں سرو کے درختوں کی مانند چٹانیں جوانسانی قد سے او نچی نہ تھیں اوران پا
رنگ پھیلا تھا جنگلوں کے جانور وہاں بھڑ ت نظر آ رہے تھے لیکن چپل 'نیل گائے اور ہرن وغیرہ موجود غے
جرت ناک بات بھی کہ جانور جنگل میں نظر نہیں آئے تھے انہیں و کیوکر پروفیسر کے منہ میں پانی آ گیا۔
جرت ناک بات بھی کہ جانور جنگل میں نظر نہیں نظر انداز کردیں نجانے کتنا عرصہ ہوگیا تھا۔ پیٹ بحر کر کھائے
ہوئے اور پھراب تو ہمارے یاس بندوقیں بھی ہیں۔'

"فارُكرنامناسب موكا ....؟" برميت نے يوجها۔

"اس لذیذ گوشت کے لئے ہرخطرہ مول لیا جاسکتا ہے اور پھر کیا کہا جاسکتا ہے کہ خطرہ کہاں رکب پیش آ جائے"

را کے بھر ایک فائر بیس کام ہوجانا جاہے زیادہ بڑا جانور شکار کرنا ہے کار ہے اسے کہال کا دے کہاں کار ہے اسے کہال کا دے پھریں گے۔ آپ ان بیس سے کوئی ہرن پہند کرلیں''ہرمیت شکھ بولا اور پروفیسر زفی ہنس پڑا۔ پھراس نے ازراہ خماق ایک قلانچیں بھرتے ہوئے ہرن کی طرف اشارہ کیا اور ہرمیت شکھ نے بدوق سیدھی کر کی ٹراخا ہوا اور ہرن کی فٹ اونچا اچھل کرگر پڑا۔

بروی پیدی میں است کا بروفیسر زلفی نے بے اختیار کہا اور پھر نورینہ کو گھوڑے سے اتار کر اس کا ہا<sup>ت</sup> ''بے مثال .....'' پروفیسر زلفی نے بے اختیار کہا اور پھر نورینے نے کہا۔ لے کر ہرن کی طرف دوڑ گیا تا کہ مرنے سے پہلے اسے ذریح کرلیس نورینے نے کہا۔

'' آؤنمران جنگل دورنہیں ہے ہمیں خشک لڑ کیاں درکار ہوں گی' وہ اچھل کرنمران کے گھوڑے ؛ جڑھ گئی اورنمران نے گھوڑے کوآ گے بڑھادیا۔

''میں تم سے ابھی تک ناراض ہوں نمران'' ''کیون .....؟''

''اگر ڈیڈی تمہارے ساتھ شریک نہ ہوجاتے تو تم تو ہمیں چھوڑ کر مگئے ہوتے نمران تم مبر<sup>ک</sup> لئے افسر دہ نہ ہوتے''

''بہت سے لوگ مجھ سے پچھڑ گئے ہیں نوریندان میں میرے ڈیڈی بھی ہیں تنہیں نہیں پتا میں ان مار شان ہوں'' نمران نے کہا۔ نورینہ پچھنہ بولی تھی پھراس نے کہا۔

ایج کتنا پریثان ہوں'' نمران نے کہا۔نورینہ کچھ نہ بولی تھی پھراس نے کہا۔ ''جیولن ضروران سندھانیوں کے ہاتھ مارا گیا ہوگا مجھےاس کی موت کی سب سے زیادہ خوثی ہے'' ''تم نے اچا مک سندھانیوں پرتملہ کرکے مجھے حیران کردیا تھا''

''میری کامیانی پرخوش نہیں ہوئے تم .....؟'' ''کیااس نے بل بھی تم نے کوئی انسانی زندگی لی ہے۔'' نمران سے یو چھااورنورینہ مسکرانے تکی۔

''ہاں دوایے آدی میرے ہاتھوں مارے گئے تھے جنہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی چند روں کو زخمی کرچکی ہوں۔ ویسے میں بلیک بیلٹ ہوں میری جا ہت اور نفرت میں شدت ہے نمران بے پناہ مذموں سے سامنفرے کرتی ہوں۔''

ہائی ہوں۔ بے پناہ نفرت کرتی ہوں۔'' ''اپنا کام کریں دیر ہورہی ہے'' نمبران نے کہا۔

'' اوہ ۔۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔۔ میں تو بھول ہی گئی تھی'' ککڑیاں حاصل کر کے وہ واپس پہنچے۔ زلفی ہرن کے بخے اوھڑنے شکھ نے دور دور بخے اوھڑنے میں مصروف تھا اس کے ہاتھ کلائیوں تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے ہرمیت سکھ نے دور دور کی نظریں دوڑائی تھیں۔ تھا زمین پرلکڑیوں کا الاؤبنایا گیا اور پھرآگ روش کردی گئی سب خاموثی ہے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ دفعتا ہرمیت سکھ کے حلق سے ایک آوازنگلی۔ آواز پھھالی تھی کہ سب ہی اس المن متوجہ ہوگئے۔

اوہ مائی گا ڈسسا! " ہرمیت دور پہاڑ کی بلندیوں کو دیکھیا ہوا بولا ان سب نے سہی ہوئی نگا ہوں عال منظر کو دیکھیا گئی کے اور بہت منظر کو دیکھیا پہاڑی پر لا تعداد گھڑ سوار نظر آ رہے تھے وہ سو فیصدی سندھانیے تھے اور بہت بال تعداد میں تھے۔

🎔 ..... 🎔 ..... 🎔

مردارہ نے ان کے ہاتھ کھلوادیئے تھے لیکن ان کے پاؤل مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔

والنگہ کھلے ہوئے ہاتھوں سے پاؤل کھول لینا مشکل کام نہ تھالیکن چاروں طرف سندھا ہے موجود تھے۔ اس کے پوکٹ نہیں کی گئی تھی شروک اور اس کے ساتھیوں کوجیسم کا انجام نہیں معلوم ہوسکا تھا جبکہ گردارہ نے نہاز خان کو بتادیا تھا کہ وہ ہاتھ نہیں آرکالیکن شہباز خان نے شروک کو تھیقت نہیں بتائی تھی کیونکہ دوسرے اللّٰ بھی پیکوشش کر سکتے تھے اور اس کا انجام خطرناک ہوسکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور گئی دن خاموثی سے گزر نہال دوران ان میں سے کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں خوراک بھی ملتی رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں خوراک بھی ملتی رہی تھی۔ اگر کے حوصلے اب بست ہوتے جارہے تھے اور اب اس کے چہرے پر صرف خوف نظر آتا تھا۔ وہ عموماً کنا میں مقال دوران گردارہ کی بارشہباز کونظر آیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بھینا وہ کی گلاوائی میں مھی دوران گردارہ کی بارشہباز کونظر آیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بھینا وہ کی گلاوائی میں مھی دوران گردارہ کی بارشہباز کونظر آیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بھینا وہ کی گلاوائی میں مھی دوران گردارہ کی بارشہباز کونظر آیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بھینا وہ کی گلاوائی میں مھی دوران گردارہ کی بارشہباز کونظر آیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بھینا وہ کی انہ کا میں میں دوران گردارہ کی بارشہباز کونظر آیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بھینا وہ کا کھونائی میں مور دوران گردارہ کی بارشہان کو تھی کی دوران گردارہ کی بارشہان کونظر آیا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا بھینا کو کھونائی میں موران گردارہ کی بار شہبان کونٹی میں موران گردارہ کی بارشہان کونٹیں میں کی کھونائی میں کونٹیں کی کھونائی میں کی کھونائیں کی کونٹی کی کھونائی کی کھونائیں کی کھونائی کی کھونائیں کی کھونائیں کھونائیں کونٹی کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں کھونائیں کھونائیں کونٹی کی کھونائیں کی کھونائیں کھونائیں کی کھونائیں کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں کونٹیں کی کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں کے کھونائیں کی کھونائیں کونٹر کے کھونائیں کی کھونائیں کی کھونائیں ک

پھرا یک ہولناک رات آگئی اس وقت مرهم جا ندنی تھیلی ہوئی تھی اور جا ند بار بار بادلوں کی لپیٹ

میں آ جاتا تھا۔ قید خانے کے احاطے کے سامنے تھیا عظیم الثان میدان میں سندھانی جوان نظر آرہے تھا ر میدان کا اختیام پہاڑی دیواروں پر ہوتا تھا جن کے دامن میں چٹائیں بھری ہوئی تھیں۔ احاطے کے دائی بائیں سندھانیوں کے جمونپڑ کے بھرے ہوئے تھے جو درختوں کی چھادُں میں تھے۔ اس طرح یہ بہر پڑن دادی کی دیوار کے ساتھ ساتھ اس دسیع وعریض میدان کے چاردں طرف تھے۔ رات کے اس پہر پرئن آبادی نیندگی آغوش میں تھی کہ اچا تک ہٹگامہ برپا ہوگیا پہلے شور فیل ہوا۔ اس کے بعد گولیاں چائی آوازیں ابھریں۔ میدان میں بھرے ہوئے سندھائی پہلے ہی مستعد ہوگئے تھے۔ وہ لوگ ان سے مورن حال معلوم کرنے گئے اور ادھر ادھر دوڑنے گئے تمام لوگ جاگ گئے تھے شور کی آوازیں دائیں سمت سے اس

"اب ....اب كيا مور با ہے-"

شروک رند ھے ہوئے کیجے میں بولا کسی نے کوئی جواب نہیں دیاالبتہ شہباز نے متان ہے <sub>کہا۔</sub> ''متان تم ذران ان محافظوں کے قریب رہو۔ تا کہان کی با تیں س سکو''۔ ''لیش شر۔۔۔۔۔!'' متان نے کہا۔

شور فل مسكسل جارى رہا۔ پھر پچھلوگ اصلے كقريب آئ اور محافظوں سے باتى كرنے گا محافظوں بين ايك بجيب كى بے بينى پھيل گئ تھى ان بين سے دوتين آدى اپنى بندوقيں سيدهى كرے آگر برخ كافظوں بين ايك بجيب كى بينى پھيل گئ تھى ان بين اور وہ آپى بى بين ور زور زور سے باتيل كرنے گا۔ ان كي تو آنے والوں نے ان پر بندوقيں تان ليس اور وہ آپى بى بين اور نور زور زور سے باتيل كرنے گا۔ ان كا اور ان سے ان كى بندوقيں چھين لى كئيں۔ ان كے ہاتھوں بيس رسياں باندھ دى گئ تھيں اور چندآ دى انبى دو تھيلتے ہوئے آگے لي گيا اور ان بين پرسكون پاكر مطمئن محلے ہوئے اور انبيں پرسكون پاكر مطمئن ہوگئے۔ ان بيس سے پچھي بيس جم گئے تھے باقى دہاں سے چلے گئے تھے۔ كوليوں كى آوازيں اب بھى دقند دند ہوگئے۔ ان بيس سے بچھي بيس جم گئے تھے باقى دہاں سے چلے گئے تھے۔ كوليوں كى آوازيں اب بھى دقند دند سے آرى تھيں شہار آجتہ آہتہ متان کے قریب بینی گيا اور متان نے سندن خیز کہے ہيں کہا۔

ے اربی میں۔ جہاد ہستہ ساں سے ریب بی میارو ساں سے سی بیاد دونوں کے میں اور سیاسی ہات ہوں کے اور دونوں شران لوگوں کے درمیان آپس میں فائٹ ہوگیا۔گردارہ اور سردار تاشی آپس میں لڑگیا اور دونوں کا اینا اینا لوگ ایک دوسرے سے فائٹ کرتا۔ شریبہ خطرناک شورت ہے'۔

شہباز نے اور پھونہ پوچھا بات سجھ میں آگئ تھی۔ گردارہ نے اس سے جو گفتگو کی تھی اے نظر ایران نے اس سے جو گفتگو کی تھی اے نظر ایران کی بات ہوگئ تھی جس کا بتیجہ یہ لکا فائد کی بات ہوگئ تھی جس کا بتیجہ یہ لکا فائد کی تھے۔ کوئی ایک بات ہوگئ تھی جس کا بتیجہ یہ لکا فائد کی تھے۔ کوئی ایک بات ہوائی تھی کہ اگر ای ہوائی اگر ناکام ہوائی اس وقت کیا کیفیت ہے۔ ویسے شہباز کو گردارہ ہی سے دلی امید باتی رہ گئی تھی کہ اگر اس پرخزانے کا ہالتہ کا میاب ہوگیا تو شاید ان لوگوں کی جان نی جائے ادر انہیں یہاں سے نگلنا نصیب ہو سے لیکن یہ گردارہ کی کامیابی پرخیج تھا جن گہتا اور جاتم فریدی کو بھی اس نے سرگوثی کے اعداز میں صورتحال سے آگاہ کردیاانہ پوری تفصیل بتادی۔ وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے۔ جاتم فریدی کافی دیر کے بعد بولا۔

'' خدا کرے دہ کامیاب ہو جائے بہترین ترکیب ہےور نہ دوسری صورت میں ۔۔۔۔''

متان ایک دم خاموش ہوگیا گردارہ اپنے ساتھیوں سے پچھ کہدرہا تھا ادر کافی جیج جی کر بول رہا تعلم سبالوگ خاموثی سے اس کی باتی سن رہے تھے وہ دیر تک بولتا رہا اور پھر خاموش ہوگیا تو متان نے کہا۔ ''شر' گردارہ مجیب بات بولتا کہ شردار تاشی اس کا قوم کو بیک ورڈ رکھتا اور بیلوگ شردار تاشی کا

ہنگامہ رات بھر جاری رہا تھا اور پچھ پانہیں چل سکا تھا لوگ اب بھی بھاگ دوڑ کررہے تھے پھر ای دقت مرھم ماجالا پھیلنے لگا تھا۔ جب بے شارا فراد میدان کی جانب آتے نظر آئے میدان میں پچھ نصوبی انتظامات کئے گئے تقے اور ککڑی کا ایک بڑا تنا دھیل کرمیدان کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ نصوبی انتظامات کئے سے شاخص نگلی مدنی تھیں ماں جہ سالا چکان اجمال بھر مدا تہ انہوں نہ

سون کی دونوں سمت شاخیس نکلی ہوئی تعیس اور جب اجالا جیکا اور ماحول روش ہوا تو انہوں نے مردارہ کو قیدی کی حثیت سے آتے ہوئے دیکھا۔اسے ککڑی کے سے سے باندھ دیا گیا تھا۔احاطے کے مردارہ کو قیدی کی حثیت سے آتے ہوئے دیکھا۔اسے ککڑی کے سے سے مستان کا اپنا کام جاری تھا اور مرد ہے سے مستان کا اپنا کام جاری تھا اور مطوبات حاصل کر دہا تھا گا ہے گا ہے وہ ان معلو مات سے شہباز کو بھی آگاہ کرتا جارہا تھا مستان نے بتایا۔ وہمطوبات حاصل کر دہا تھا گا ہے گا ہے وہ ایشا کہ گردارہ نے سروار تاخی کو آل کرنے کی کوشش کیا بہت ہو معلوم ہوا وہ ایشا کہ گردارہ اربسٹ ہوگیا۔گردارہ کا آدی بھی بہت ہو ہوں ہے۔ بہت ہو ہوں کے ایک کردارہ کا آدی بھی بہت ہو ہوں ہوں کی سے بادھ کردارہ کا ایک کردارہ کا آدی بھی بہت ہو ہوں ہوں کے ایک کردارہ کا آدی بھی بہت ہو ہوں ہوں کا بہت ہو گیا۔گردارہ کا آدی بھی بہت ہو دو ہوں ہوں کے ایک کردارہ کا آدی بھی بہت ہو گیا۔گردارہ کا آدی بھی بہت ہو گیا۔گردارہ کا آدی بھی بہت ہو دو ہوں کردارہ کی کو سے بیا کہ کردارہ کی کو سے بیا

ابی فائٹ کرتا اور تاقی کا آدی گرفتار کرتا۔

ابی کوشش میں کا میاب نہیں ہوسکا اس کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہیں اور کون کون اس کے موقف سے ابی کوشش میں کا میاب نہیں ہوسکا اس کا ساتھ دینے والے کتنے لوگ ہیں اور کون کون اس کے موقف سے منتق ہیں غرض صور تحال دھوپ چڑھے تک اسی طرح جاری رہی اور میدان سندھانیوں سے بھر گیا ان میں مختق ہیں غرض صور تحال دھوپ چڑھے تک اسی طرح جاری رہی اور میدان سندھانیوں سے بھر گیا ان میں اور تی نہیں اور کیے نہیں تھے حالی وہ وہ اپنی میں شہر بیر اختلاف پایا جاتا تھا اور بعض جگہ فورا ہی ہتھا پائی بھی شروع ہوجاتی التی کررہ ہتھے۔ ان سب میں شدید اختلاف پایا جاتا تھا اور بعض جگہ فورا ہی ہتھا پائی بھی شروع ہوجاتی تھے۔ اصاطے کے قریب ہونے والی نفتگو سے البتہ متان شہباز کوآ گاہ کر رہا تھا او شہباز اس سے نتائج اخذ کروہ کے درمیان میں چلا آرہا تھا گروارہ ورخت کے سردار تاشی کو دیکھا جو فاتحانہ انداز میں تمیں چالیس افراد کے گروہ کے درمیان میں چلا آرہا تھا گروارہ ورخت کے سندھا ہوا کید توز وزگاہوں سے سردار کو دیکھنے لگا اور مردار تاشی اس کے کچھ فا اور سردار تاشی اس پر کھڑا ہوگیا اب وہ چڑ چڑے کر اپنے ساتھوں کو کچھ بتارہا تھا۔ چار مردار تاشی اس کے کچھ فا اور سردار تاشی اس پر کھڑا ہوگیا اب وہ چڑے چڑے کر اپنے ساتھوں کو کچھ بتارہا تھا۔ چار کہو مین کی درستان اس آواز پر کان لگائے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کہا میں کہا تھوڑی دیر کہاں تکا نے موئے تھا۔ تھوڑی دیر کہاں تکا نے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کہا جا تھی

' ' ' شرشورت حال بہت ڈینجر ہے شردار تاشی نے اپنا لوگ کو بولا کہ گردارہ نے اس کو آل کرنے کی کوشش کیا۔ بٹ وہ جاگتا رہا اور اش کا محافظ گردارہ کو روکتا۔ شردار تاشی بولتا گردارہ بغاوت کی اور اش کی موت کا شن انگا''

''اے اصل بات بتانا ہر لحاظ ہے خطرناک ہوگا'' ''اطمینان رکھوشہباز، اے اصل صورت حال ہے آگا نہیں کیا جائے گا'' پروفیسر حاتم فریدی نے

مہااوران کے بعدوہ لوگ اپنے پروگرام پڑمل کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ ''چین گپتا' پروفیسر حاتم فریدی اور شروک اس کے ساتھیوں کو ابھارنے لگے کہ آگر انہوں نے اور نریس ملل کی تندر بھر سریوں مرائس محرش وکی تو تنارینہ ہوا لیکن اس کے باتی تمام ساتھی

''چن گہنا' رو فیسر حاتم فریدی اور تروک اس کے سامیوں کو ابھار نے باتی تما ساتھی ''چن کے خوراک ند طلب کی تو وہ بحو کے بی مرجا ئیں گے شروک تو تیار نہ ہوا۔ لیکن اس کے باتی تما ساتھی اس حجاج کے خوراک نے لئے تیار ہو گئے اور احاطے کی دیوار کے پاس آ کرجمع ہو گئے وہ چنے چنے کر ان لوگوں سے کھانا گئی رہے تھے۔ بہت سے کا فطوں نے ان کی جانب بندوقیں تان لیس۔ پائیس وہ ان کی بات بجھ پارہ ہائیں ہوارا سار کے امکانات بھی نہیں تھے لین یہ پوگ اپنا پیٹ کھول کھول کو دکھا رہے تھے اور اشار سے انہیں ہوار کے اس اور اس کے امکانات بھی نہیں تھے لین یہ پوگ اپنا پیٹ کھول کھول کو در در اور ان متان اور سے انہیں دوران متان اور سے انہیں ہوارا خاص کی دومری جانب سے باہر نکل گئے تھے انہوں نے جھو نپڑیوں کی آثر میں پاہ دی تھے انہوں نے جھو نپڑیوں کی آثر میں پاہ دی تھے انہوں نے جھو نپڑیوں کی آثر میں پاہ دی تھے انہوں کے عقب میں پنچنا تھا۔ جس سے سمز کرنا ہے وہتے وعریض میدان کا ایک سراعبور کرنے کے واقع ان کی گمرانی کررہے تھے پہلو یہ راستہ انہوں نے گئی گھنٹوں میں طے کیا۔ رات آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت آ ہی ہوتی جانوا والی کی گئر ان کررہے تھے پہلو یک را تھارہے جس کے بیان کی آخری کوشش تھی۔ ویسے شہباز خان اور عالے ایک اور وہ ایک ایک تی بیاں ہوتی کے وہ وہ آئی کا میائی سے ان لوگوں کے درمیان سے نگل آئیں گیل اس کی دو وہ جو ہات تھیں اول تو رات گہری تھی۔ دوسے طویل مشقت کے بعد وہ لوگ بالآخر پہاڑی کی دیوار کے زد یک پہلے گروارہ وہ چنا نمیں صاف نظر آر بی تھیں جس کے سامنے گروارہ وغیرہ قید تھے شہباز خان اور متان سب سے پہلے گروارہ ہی کے عقب میں نمودار ہوئے تھے شہباز خان ریکتا ہوا آگے شہباز خان اور متان سب سے پہلے گروارہ ہی کے عقب میں نمودار ہوئے تھے شہباز خان ریکتا ہوا آگے شہباز خان اور متان سب سے پہلے گروارہ ہی کے عقب میں نمودار ہوئے تھے شہباز خان ریکتا ہوا آگے کی سے سے جہنے کہ بھو تھیں ہوئی کے مقب میں نمودار ہوئے تھے شہباز خان ریکتا ہوا آگے کی سے سے بہلے گروارہ وہ کے تھے شہباز خان اور میں کے مقب میں نمودار ہوئے تھے شہباز خان ریکتا ہوا آگے کی سے سے بہلے گروارہ ہی کے عقب میں نمودار ہوئے تھے شہباز خان ریکتا ہوا آگے کی سے سب سے بہلے گروارہ ہی کے عقب میں نمور کی سے سب سے کہلے گروارہ کو سب سے سب سے کہلے گروارہ کو سب سے کہلے گروارہ کو سب سے سب سے کہلے گروارہ کو سب سے سب سب سے کہلے گرو

بڑھاادرگردارہ کے پاس پھی گیا۔ پھراس نے عقب سے گردارہ کو کھولنا شروع کردیا اور گردارہ چونک پڑا۔اس نے گردن تھما کر دیکھااورشہباز خان کود کی کراس کی آنکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔

· 'تم ..... ' وه سرسرات موئ ليج ميل بولا-

" إلى ..... كرداره ميس في سوچا كه بميس بهي اينا فرض يورا كرنا چاہيے"

''اوہ .... بیں جانا تھا .... بین جانا تھا کہتم ہی بیکام سرانجام دے سکتے ہو۔ براہ کرم جلدی سے میرے ہاتھ اور پیرشہباز خان نے پیرتی سے گردارہ سے میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دووقت بہت خطرناک ہوتا جارہا ہے اور پیرشہباز خان نے پیرتی سے گردارہ نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا جواس سے چندگز کے فاصلے پرتھا اور اس سے پیچے کہنے گا پیراس نے شہباز خان سے کہا۔

" (براہ کرم ابتم یہاں اس جگہ کھڑے ہوجاؤ جہاں میں کھڑا ہوا ہوں تا کہ محافظ میری گمشدگی کو محموں نہ کر کیمیں شہباز خان نے فورا ہی اس کی ہدایت برعمل کیا۔ دھندلکوں میں کوئی بھی نہ دیکھ کا کہ قیدی برل کیا ہے گردارہ چٹان کی عقب میں رو پوش ہوگیا متان شہباز خان کے پاس خاموثی کھڑا تھا کافی دیرای

زندگی میں ایشان نگا بھوکارہ هکآ۔ جب کہ گردارہ ان کے لئے بہت کام کرنا ما نگا وہ پولٹا اس نے شردارتا گی کو بولا کہ سندھا ہے بھی انشان ہیں اور انشانوں جیسا جینا ما نگا۔ بٹ شردارتا شی اُس کا راستہ روکتا شراش نے اپنا لوگ کو بولا کہ اُس کا مدد کرے وہ ان کو اچھا لا نف دینا ما نگل" شہباز خان کی سمجھ میں تمام صورتحال انچی طرح آگئی تھی لیکن اب اس کا بتیجہ کیا لگتا ہے ہد دیکھنا تھا۔ پھر دو پہرگز رگئی اور شام ہوگئی ان میں خاکرات ہوتے رہے تھا مور فیل میں بہت می آوازیں مستان تک پہنی نہیں میں اُس کے آئی نہیں میں اُس کے اُس کی تاریخ نہیں اُس کے آخری کی تھیں۔ اس کے لئے وہ بے چارہ معذور ہوتا تھا۔ شام کو سورج چھنے سے پہلے گردارہ کو میدان کے آخری کرے میں چٹانوں کے پاس پہنچا دیا گیا دوسرا منظر انہوں نے اور دیکھنا گردارہ کو میدان کے آخری کی طرح گرفآر کرکے ان چٹانوں کے قریب با ندھ دیا گیا تھا مستان نے بتایا۔

''شر بوژهالوگ فیشله ویا که گرداره کوشزا دیا جائے گا موت کاشز ااور ده لوگ جوگرداره کا ثاته دیاان کوبھی موت کاشزا دیا جائے گا''۔

شہبلا خان نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑلیا تھا۔ پھر جھٹیٹا تھیل گیا اور اس کے بعدرات کی تاریکی آگئے۔ دفعتا بی شہباز خان نے پروفیسر حاتم فریدی اور جرن گبتا ہے کہا۔

'' میں اس صور تحال کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کوشاید بیا ثمازہ نہ ہو کہ اس وقت ہماری زندگی کا آخری سہارا گردارہ ہے اس کے بعد عالبًا ہمیں مرنے میں پچھزیادہ ویر نہ لگے گی چنائچہ کچھر کا بچہ صفروری ہے''۔

"ولیکن کیا'؟ پروفیسرحاتم فریدی نے کہا۔

"گرداره کی آزادی\_"

''کیامطلب……؟''

''ہاں اسے آزاد کرانا ضروری ہے اور ریکام آج ہی رات کی تاریکی میں کمل ہوجانا جا ہے۔اگر ہم یہ نہ کر پائے تو یوں بجھلواس کے بعد ہماری زندگی چند تھنٹوں سے زیادہ کی نہیں رہ جائے گ'۔ ''ہمیں بیکوشش کرلینی جا ہے''ج ن گپتانے کہا۔

"شین اور متان اس کے گئے عمل کرتے ہیں میرا خیال ہے زندگی کی بازی لگا کر ہم لوگول کو یہ کام انجام و بنا جا ہے اگراس میں ناکام رہے تو موت تو ہر طرح سے ہمارا مقدر ہے "
" لکین شہراز کروگے کیا "

'' میں نے پلان بنالیا ہے۔ میں اور مستان احاطے کے عقبی ھے سے باہر نگلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ شروک اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ احاطے کے سامنے والے ھے میں جا کر شور عیائیے اور ا<sup>ن</sup> لوگوں سے خوراک طلب کیجئے''

> اورتم عقب سے نکل جاؤ کے پھر کیا کرو گے' پروفیسر حاتم فریدی نے پو چھا۔ ''گردارہ کوآزاد کرانے کی کوشش کروں گا ادر بیمیری آخری کوشش ہوگی۔'' ''ٹھیک ہے ہم لوگ چالا کی سے شروک کواس بات پر تیار کرتے ہیں۔''

طرح مخزرتی مجر کردارہ اس کے پاس آ مکیا۔

' میرے تمام ساتھی اب آزاد ہیں تمہاری جگہ میں دوسرے آ دمی کو کمٹرا کئے دیتا ہوں مرزشہارتر دونوں میرے ساتھ آؤ'' شہباز خان اور متان گردارہ کے ساتھ چل پڑے تھے گردراہ مکانوں کے ہاں پنز گیا بھرا کیہ مکان کے سامنے رک کراس کا دروازہ بجایا اور چند کھات کے بعدا کی شخص باہرنکل آیا گردار <sub>وک</sub> د کھی کراس کی حالت عجیب ہوگئ گردارہ نے اسے ساتھ لیا اور وہاں سے بھی آ گے بڑھ گیا وہ بھونک بھونک <sub>ک</sub>ونک

اس طرح وه كى محرول مي داخل موت اورالا تعدادلوگ معروف عمل موسك - ايك بهت برب مکان ہے باہرنگل کر گردارہ نے کئی بندوقیں متان اورشہباز خان کودے دیں اور کہا۔

''مسٹرشہباز اب آپ اپنی جگہ چھنج جا ئیں کارتوس اور ہندوقیں محفوظ رھیں اوراپنے ساتھیوں کو <sub>تار</sub> ر میں مج سورج تکلنے سے قبل مجھے موت کی سزا دی جائے گی اور بیسزا سردار تاثی مجھے سنانے کا" تمہاراشکری امجى مجھ رِقرض ہے'شہباز خان نے اس كاشانہ چھتپایا اور متان كولے كرواليس اپ شكانے برائج گيا۔ اس کامشن ممل طور بر کامیاب رہا تھا لیکن باقی رات بھی معروفیت کی رات بھی شہباز نے بری احتياط سے كام كيالوگوں كو بندوقيس تقسيم كردي في تحييس اور أنبيس ان كا كام سمجماديا تھا۔

مچریہ ہولناک رات صبح کی دھند لائیوں میں لیٹ گئی اوراس کے بعد اس سنسنی خیز کھیل کا آغاز **ہوگیا۔**سردارتا تی کوانی زندگی کے سب سے حمرت ناک کمھے سے دوجار ہونا پڑا۔ جب اجا مک چٹانوں کے قریب بند ھے ہوئے قید بول نے ان پر فائر مگ شروع کردی۔

وسرے سندھانے غیر مسلح تھے قید یوں نے انہیں بھون کرر کھ دیا سردار تاثی کے جم میں اتی عولیاں پوست ہونی تھیں کہاس کا سارا بدن لو تھڑ وں میں تبدیل ہوگیا تھا۔ سندھانی ایک ہی ست سے جرت کا شکار تھے کہ اچا تک احاطے ہے ان پر کولیوں کی بارش شروع ہوئی۔ لیکن سردار تا تی کے مرتے ہی ان کے حوصلے بہت ہو گئے وہ سب زمین پراوند ھے لیٹ گئے بیاعتراف فکست تھا۔

اس کے بعد گردارہ کے علاوہ کون سر دار ہوسکتا تھا۔ بعد کے ٹی دن بھی خونریزی ہوتی رہی اور تاثی کے وفا داروں کوئل کیا جاتا رہا۔البتہ ان سے اظہار دوئتی پہلے ہی دنشروع ہوگیا تھا اورانہیں قیدیوں کے احاطے سے تکال کر برابر گھروں میں مقل کردیا گیا تھا۔ جہاں سینکروں سندھانی ان کی ہرخدمت بجالانے

بمعالمه چلار مارداره فزانے كے حصول كے لئے باب تما چانچ ايك دن اس فے كا-''مسٹرشہبازاب میں اسمہم کا آغاز کردیتا جا ہتا ہوں میرے یاس سفر کی تیاریاں مکمل ہیں'' ''ہم لوگ بھی تیار ہیں'' شہباز نے کہا اور دوسرے دن روائلی طے ہوگئی شہباز نے شرو<sup>ک کو</sup> صورتحال انچھی طرح سمجھادی تھی اور کہا تھا کہ وہ کہیں بھی بےصبری کا مظاہرہ نہ کر مےصورتحال ہارے تن میں بی رہے گی۔ شروک کے حوصلے پہلے بی پست ہو چکے تھے خزانے کی تلاش میں نطنے والوں کی تعدادستر ہوگی گی گردارہ نے تمام انظامات کر لئے تھے چتانچے تعظیم الثان قافلہ چل پڑا ایک بار پھر پروفیسر عاتم فریدی کے

فرات سے استفادہ کیا گیا اور حاتم فریدی نے جن گیتا ہے کہا۔ فرات سے استفادہ کیا تم جھے سے اتفاق کرو کے چن گیتا کہ چھے نادیدہ تو تس ہماری محافظ ہیں اور ہم بہت ست

رفاری سے مرکامیابی سے اپی منزل کی طرف بر ھارے ہیں۔" رہاں۔ بیسفر بہت اطمینان بخش تھا کیونکہ ابسندھانیوں کا خوف ختم ہوگیا تھا شردک بھی مطمئن تھا شہباز کی نظریں دور دور تک بھٹکی رہتی تھیں اس کی آنکھیں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں سرگرواں رہتی تھیں۔سفر کے کی نظریں دور دور تک بھٹکی رہتی تھیں اس کی آنکھیں اپنے ساتھیوں کی تلاش میں سرگرواں رہتی تھیں۔سفر کے چدروز پرسکون گزرے پھرتبدیلی ہوئی ان کارخ ایک پہاڑ کے دامن کی طرف تھا کہ انہوں نے ایک آ وازسی

آواز بہاڑ کے دوسری طرف سے آئی تھی۔ گردارہ کے اشارے بران کے گھوڑے بہاڑوں کی بلدیاں طے کرنے کیے اس فاصلے کو طے کرنے میں کافی وقت نگاتھا پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ کرانہوں نے روری طرف کا مظرد یکھا۔ وہ تعدادیں چارتھ سندھانے ہی معلوم ہورہے تھان کے نزد یک آگ روشن منمی اور آگ بر گوشت بھونا جار ہاتھا۔

'' عورت'' گردارہ کے منہ ہے آ وازنگل'' ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ وہ سندھانیے نہیں

کرال مقبول پراسرار کشونه کے ساتھ سفر کرر ہاتھا وہ بہت مجیب کیفیات کا شکارتھا قدم قدم پراسے احساس مور ہاتھا کہ کشونہ ایک نا قابل فہم شخصیت ہے وہ کون ہے کیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک مجھ مہیں مطوم ہوسکا۔ کشوتہ کے اس سفر کا مقصد بھی نامعلوم تھالیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ بورے اعتاد کے ساتھ سفر کررہی ہواوراسے اپنی منزل معلوم ہو۔

محوڑے مناسب رفتارے آگے بڑھ رہے تھے دوپہرا کیے جنگل میں ہوئی تھی کشونہ نے کرتل کو

" بھوک لگ رہی ہے كرتل مقبول ....؟

«وسموئی خاص نہیں۔''

"وہ سامنے جو درخت نظر آرہے ہیں ان پر لکتے ہوئے کھل تمہارے لئے بہت مفید ہوں گے۔ ایک بارتمباری دائن پندل کی ہڈی چکنا چور ہوگئ تھی۔ غالبًا بیاس وقت کی بات ہے کرال جبتم فوجی خدمات سرانجام دے رہے تھے' کرنل کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔

کثوتہ نے سیج کہا تھا بی غالبًا چوہیں سال قبل کی بات تھی کشوتہ پھر بولی ' فوجی ڈاکٹرول نے تمارے تین آپریش کئے تھے اور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ٹا مگ بچالی تھی کیکن تم اس درد سے آج تک نجات حاصل نہ کر سکے۔ جوبعض اوقات تمہیں بے چین کرویتا ہے'' کرتل تعوک نگل کررہ گیا کشوتہ کا ایک ایک

"ان کھلوں میں بیخونی ہے کہ وہ مضروب مربوں کا درد ہمیشہ کے لئے ختم کردیتے ہیں۔ان

'' کیایہ وقت کا فیصلہ ہے ....؟'' کرٹل نے پوچھا۔ ''

د نہیں یہ میرا تجزیہ ہے اور تم خود بھی فیصلہ کر یکتے ہو کرتل مقبول تم اپنے ساتھیوں سے بھٹک مکتے مذی میں تنا ہوں یہ دشت بھے ہے۔ سال ک کیا ہوجائے .....؟ کون حانے۔

ہوادران ویرانوں میں تنہا ہو۔ یہ دشت سحر ہے۔ یہاں کب کیا ہوجائے ۔۔۔۔۔؟ کون جانے۔
تم اس سحر کی تاب نہ لاسکو گے۔۔۔۔ و بوانے ہوجاؤ کے یہیں بھٹک بھٹک کر مرجاؤ کے۔ میں یہ
بات مرف اپنے تجزیے کی بنیاد پر کر رہی ہوں۔ کرتل بہتریہ ہی ہے کہ میراساتھ دو۔۔۔۔۔اور میں جانتی ہوں کہ
نم ایبا ہی کرو مے وہ لوگ جواپنے مقاصد لے کراس جادو تکری میں آئے ہیں آسانی سے واپس نہیں جاسیں
مرکبونکہ ان کا اس طرف آٹا وقت ہی کا فیصلہ تھا۔ بس اس سے زیادہ میں تم سے اور پچھے نہ کہوں گی۔ ہاں کوئی
قدم اٹھانے سے پہلے خود ہی خور کر لینا میں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ کیونکہ مجھے اس کا بھی تھم

ہیں ہے۔

اللہ کرل ایک گہری سانس لے کر فاموش ہوگیا تھا۔ کشونہ کے کہے ہوئے الفاظ اس کے لئے

اقابل فہم نہیں تھے اور وہ ان حالات کوخود بھی اچھی طرح سجھتا تھا۔ کشونہ کے کہنے کے مطابق اس کے سنرکا

افغام ایک جبیل کے کنارے ہی ہوا۔ جنگل کی لامحدود وسعقوں کے درمیان نعمی سی جبیل بے حدخوبصورت مطوم ہور ہی تھی۔ اس کے کنارے درختوں کے جنٹہ کھیلے ہوئے تھے۔ فضاء معلوم ہور ہی تھی۔ اس کے کنارے درختوں کے جنٹہ کھیلے ہوئے تھے۔ فضاء میں ایک جبیب سے سحرکی می کیفیت طاری تھی کشونہ یہاں پہنچ کر کھوڑے پر سے انرگی اور کرتل نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ کشونہ نے انگل سے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

مرف اپی شم بری کے لئے موت کے کھاٹ اتاردے کیونکہ پیٹ کا دوزخ بحرنا بھی تو جاہا کہ ان میں سے کی کو مرف اپی شم بری کے لئے موت کے کھاٹ اتاردے کیونکہ پیٹ کا دوزخ بحرنا بھی ضروری تھا اور انسانی فطرت یہاں بھی کام کرری تھی۔ چنانچہاس نے ایک چھوٹا سا جانور شکار کیا اور اس کو ذرج کر کے بھونے کی تاریاں کرنے لگا۔ کشونہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ البتہ کرتل نے جب گوشت تیار کرنے کے بعد اس کا ایک کلڑا کشونہ کو دیا تو وہ سکرا کر کئے گئی۔

" تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سے کھل تک نہیں کھائے اس کی ایک وجہ ہے کرتل!" " کی .....؟"

" میری ایک تنم ہے میں اس وقت تک خوراک اپنے معدے میں نہیں اتاروں گی جب تک میرا مقعمد حاصل نہیں ہوجائے گا اس لئے تم رفاقت کے درمیان مجھے کھانے پینے کی پیش کش نہ کرتا۔ "کیا تم بغیر کھائے زندہ رہ سکوگ۔؟"

" الله من زنده رمول كي" كثونة في جواب ديا-

ہاں یں در در دور کے برہ جو ہے۔ جنگل پر تاریک اندھیرے اترتے آرہ ہتے ادر ماحول بھیا تک سے بھیا تک تر ہونے لگا تھا۔ کثونہ نے کرتل کو آرام کرنے کے لئے ایک جگہ بتادی اور کرتل شکم سیر ہونے کے بعد وہاں لیٹ گیا نرم گھا س کابستر لگا ہوا تھا۔ کرتل نے سر کے نیچ ایک چھوٹا سا پھر رکھ لیا اور پر خیال نگا ہوں سے آسان کی طرف و کیمنے لگا۔ خیالات ہی تنہائیوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ ان کا دل نجانے کیے کیے احساسات کا شکار رہتا تھا۔ بھی میں ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو ہڈیوں پر بلاسٹر کردیتا ہے دیے لذیذ نہیں ہوتے ہیںتم ان کی بڑی تعراز حاصل کر کے تحفوظ کرلو۔اس ہے تم عارضی بھوک بھی مٹاسکتے ہوا دریہ تبہارا درد ہمیشہ کے لئے ختم کردیں مے، اب بیسوال بیکارتھا کہ کشونہ کو چوہیں سال قبل کا بیدا تعد کیے معلوم ہوا تھا لیکن اس درد سے نجابت کے اس ذریعے کوکرٹل فراموش نہ کرسکا۔اس نے پھل کھائے ادر کشونہ کو بھی دیے اوراس نے وہ پھل رکھ لئے اور کھروہ وہاں سے آگے بڑھ مے۔

'' رات ہم ایک جیل کے کنارے گزاریں گے وہال تنہیں عمدہ شکار بھی ال جائے گااور پانی ہی یہ ' '' تم ان جنگلوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو'' کرٹل کہے بغیر ندرہ سکا۔ حالانکہ اسے اسٹے یہ الفاظ خود معنکہ خیز گئے تھے۔

"بال ....." وه آسته سے بولی۔

' دلکین تم میرے بارے میں کیسے جانتی ہوکشونہ .....تم نے وہ بات کبی ہے جو چوہیں سال پہلے کی ہے اور اب تو میں خود بھی اسے بھول چکا ہوں' کشونہ مسکرادی پھر بولی۔

'' ہاں کرتل ....بس بول سجھ او کہ میں نے تمہیں سرسے باؤں تک پڑھا ہے اور ای کوشش میں ہے بات میرے علم میں آئی۔''

"تب تو تهمين ميري زندگي كا بررازمعلوم بوكيا بوكا؟"

" تہاری زندگی بواغ اور سادہ ہے۔ اپنا فرض پورا کر بچے ہولیکن وقت نے تہیں ایک اور فرض کی ادائیگی کے لئے آواز دے لی ہے۔ یہ ماضی کا فیصلہ تھا کرل اور تہیں یہ سب پچھ کرنا ہی تھاتم اس سے پختین سے بھٹے۔ گئے ہوئے کا بھاتم اس سے پختین سے بھٹے۔ گئے ہوئے کا بھٹے ہے۔ اور بھٹے

وہ فرض کیاہے؟''

ووستعقبل گروش وقت میں پوشیدہ ہاس کے بارے میں فیصلہ ناممکن ہے کیونکہ حالات بدلتے رہے ہیں ماضی نگاہوں سے گزر چکا ہوتا ہاس لئے اس کے خاے محفوظ ہوتے ہیں ہم ان خاکوں کو پا بجتے ہیں ماضی نگاہوں سے گزر چکا ہوتا ہاس لئے اس کے خاے محفوظ ہوتے ہیں ہم ان خاکوں کو پا بجت ہیں گئی مستقبل کی تاریکیوں میں جما کئنے کے لئے ول کی بینائی ہی کافی نہیں ہوتی \_ آ نے والے وقت کی کہانی کیا ہے ہے بتانا ناممکن ہے''۔

" کیا وہ تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہے۔"

"میرے علم میں ایک مقعمد ہے لیکن میں بھی حالات کی تابع ہوں اور مجھ پر بے مقصد زبان ہلانے پر پابندی ہے۔لیکن میں میں تم جے مخلص نہیں ہوں اور تم پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہاتھا کہ جو جان لواسے محفوظ رکھے اور جو نہ جان پاؤاس کے لئے وقت کے فیصلوں کا انتظار کرد۔''

"اگریس اس فرض کی اوا کیلی سے فرار جا ہوں .....؟ کرتل نے کہا۔

"تودنت تمهارا ساتھ نددے گا۔"

" · تتيجه كيا هو گا.....؟

''موت، مایوسیوں اور حسر توں کے درمیان .....؟''

افسوس ہوتا تھا اپنی زندگی کے اس بدترین فیصلے پر مجھی دوسری باتیں کرنے لگتا تھا۔ کشونہ کے الفاظ بھی درست ہی تھے بیسب تقدیر میں نہ ہوتا تو بات یہاں تک کیسے پہنچتی۔ اب جو پھی بھی ہے وہ تو بھگتنا ہی ہے۔ اس نے کشونہ کو مخصوص انداز میں ایک جگہ بیٹے دیکھا۔ وہ یوگا کے آس کی مانند آلتی پاتی مارے

اں کے سونہ و صوب و صوب اندازیں ایک جلہ نیصے دیکھا۔ وہ بوکا کے اس کی ماندآئی پاتی مارے دونوں کھوڑوں کو ایک مارے دونوں ہا تھ گھنٹوں پر رکھے بدن سیدھا کئے بیٹی تھی اور اس کی آنکھیں بندتھیں۔ دونوں کھوڑوں کو ایک ساتھ ورخت سے باندھ ویا گیا تھا اور جنگل میں سانا بھیاتا چلا جارہا تھا۔ کرنل اپنے منتشر ذہن کو قابو کرنے میں معموف تھا تا کہ نیندآ جائے عالم ہوش تو وسوسوں کے علاوہ اور پچھ نددیتا تھا اپنی اس کوشش میں وہ کانی صدیک کامیاب ہوگیالیکن یہ نیند بہت دیر یک برقرار ندرہ کی۔

آسان کے سرے پر چاندا نکا ہوا تھا اور مدھم پر اسرار چاندنی نے زمین پر عجیب عجیب شکلیں تخلیق کردی تھیں۔

ورختوں کے جینڈ خاموش کھڑے ہوئے ہاتھی معلوم ہورہے تھے اور جیسل پر سنہری کرنیں لوٹ رہی تھیں۔وفعتا کرتل کے کانوں میں ایک بھیا تک چیخ ابھری اور دوسرے ہی لمیح اس کا ذہن جاگ گیا۔ یقینا پہلے بھی یمی چیخ سنائی دی تھی جس نے اس کی نیندتو ٹری تھی۔ وہ ہڑ بڑا کر اٹھ گیا۔ عجیب سی چیخ تھی اور ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کرپایا تھا کہ یہ چینیں مسلسل سنائی دیے لگیں۔

آواز نبوانی تھی اور آیک سے زیادہ عورتوں کی تھی وہ شاید کچھ بولتی بھی جارہی تھیں لیکن ان کا کیفیت کچھ بولتی بھی جارہی تھیں لیکن ان کا کیفیت کچھ بجیب تھی فاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا۔ کرتل نے گردن گھما کر کشونہ کی طرف دیکھالیکن کشونہ اس جگہ موجود نہیں تھی جہال وہ آس مارے بیٹھی تھی۔ کرتل بھرتی سے کھڑا ہوگیا اس نے جھیٹا مار کر اپنی بندوق اشکالی اور کارتوس کی چٹی کندھے پر وال کر کشونہ کو تلاش کرنے لگا۔ تقریباً بچاس یا ساٹھ گز کے فاصلے براس نے درختوں کے جھنڈ کے درمیان کچھ کھڑ کھڑا ہٹ کی آوازیس تی تھیں۔ پہنیس کشونہ کہاں عائب ہوگئ تی۔ کرتل چند کھا تھا دہا اور پھر ہمت کر کے وہاں سے آ گے بڑھ گیا۔

کوئی دس پندرہ گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھاائی نے کہ چاندنی میں اس نے ایک بجیب وغریب منظر

دیکھا۔ وہ یقیناً دو مورتیں ہی تھیں جوخونخو اربلیوں کی طرح ایک دوسرے کو جمنبھوڑ رہی تھیں ایک دوسرے پرحملہ

کررہی تھیں۔کرتل جیران نگاہوں سے انہیں دیکھا ہوا پچھاور آگے بڑھا۔ یہ ایک بجیب وغریب منظراس کے

لئے انہائی حمرت کا باعث تھا۔ پھروہ اسنے فاصلے پر پہنچ گیا کہ وہاں سے ان دونوں کو با آسانی و کید سکے دہ پہنے

نہیں کون تھیں ان کے لباس تار تار ہور ہے تھے بال بھرے ہوئے تھے چروں پر وحشت خیزی نظر آرہی تھی

ادران کے لڑنے کا اندازہ انہائی ہما تک تھا۔

ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹ رہی تھیں اور ناخن مار مار کر زخی کررہی تھیں۔ بھی بھی وہ غراتی ہوئی ایک دوسرے پر جھیٹ جاتیں اور زمین پر لوٹیس لگانے لگتیں پھر اچا تک ہی کرتل کو رائفل کا خیال آیا اور اس نے رائفل کی نال فضامیں بلند کر کے ایک فائز کردیا۔

وها كدرات كے مولناك سناٹوں ميں انتہائى خوفتاك محسوس مواتھا اوراس آ واز كے ساتھ ہى وہ رونوں رك تختيس \_ كرتل اس بات كے لئے تيار تھا كدوہ اس كى طرف متوجہ موں اوراس شكل ميں وہ انہيں رونوں دكا فيصله كرچكا تھا۔

زی رسی دی ہے۔ انگرے ایک عجیب می کیفیت انجر رہی تھی۔ یوں محسوں ہور ہاتھا جیسے سینے میں برف ہی برف ہمردی تی ہو۔ رو تکلئے کھڑے ہوگئے تھے۔ پچھ بھی نہیں آر ہاتھا کہ قصہ کیا ہے اچا تک ہی اس نے عقب میں آیک آوازشی اور دوسرے لیے پلیٹ کر رائفل کی نال اس کی ست کردی۔ جہاں اس نے ایک انسانی سامیہ دیکیا تھا۔ سائے نے دونوں ہاتھ بلند کردیئے اور عاجزی سے بولا۔

" " د نبیں ..... نبیں مجھ پر فائر مت کرنا میں تمہیں نقصان نبیں پہنچانا جا ہتا۔ میں تو ایک مظلوم انسان ہوں \_ آہ ..... مجھ پر فائر نہ کرنا۔"

کرل نے ایک پوزیش افتیار کرلی جہاں سے وہ ان لڑ کیوں پر بھی نگاہ رکھ سکے۔ جواب اس کی آگھوں میں واضح ہو چکی تھیں اور اس مخض پر بھی جوا کید درخت کے عقب سے برآ پر ہوا تھا۔ وہ ایک بوسیدہ پلون میں بلوس تھا تھیں باہر نکی ہوئی تھی۔آسٹینس عائب تھیں۔ گریبان پھٹا ہوا تھا تھی میں جگہ جگا تھیں باری طرح برنھے ہوئے تھے۔ مونچیس باری طرح برنھے ہوئے تھے۔ مونچیس ایک کر ہونٹوں پر آگئی تھیں۔ عرتقریباً پینتالیس اور پچاس کے درمیان تھی بدن کھا ہوا اور مضبوط معلوم ہوتا تھا درآ ہتہ آہتہ قدموں سے چلا ہوا کرا سے کے لکل سامنے آگیا کرنا سے گھورتا ہوا والا۔

"تم كون هو.....؟"

''ایک مصیبت کا مارا۔ میرانام سومان گروہ ہے ایشیاء ہی کا رہنے والا ہوں اور یہ وونوں لڑکیاں جو لڑدی ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں۔ دونوں اپنا د ماغی تو ازن کھو بیٹی ہیں اور میں اپنی اور ان کی موت کا انتظار کررہا ہوں۔''اس کے آخری الفاظ سکی میں بدل گئے اور کرتل اسے سمجیا نہ نگا ہوں سے دیکھنے لگا پھر اس نے زم لیج میں کہا۔

"مرے قریب آؤتم بہال ان جنگلات میں کیے آنچنے؟"

''دلمی کہانی ہے۔ مختر الفاظ میں یوں مجھلو کہ سونے کا لاکچ مجھے ان جنگلات میں لے آیا تھا اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ میں تنہا ان جنگلوں میں نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ میرے ساتھ بھی تھے۔ جو حالات کا خلا ہوگئے۔ پھر مراستہ بھتک گئے اور اب نجانے کہاں ہیں پکھر مرکھپ گئے۔ میں بھی ان جنگلوں سے نگلنا چاہتا تھا لیکن یہ جنگل موت کے جنگل میں آہ .....میرے دوست میں اب اپنی ان دو بیٹیوں جنگلوں سے نگلنے کی لا تعداد کوششیں کر چکا ہوں لیکن ناکام بی رہا۔ بہاں تک کہ میری کے بیٹیال ان ویرانوں سے خوف زوہ ہوکر اپنا چنی تو از ن کھو بیٹھیں اور اب ان کی اور اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں کر دہا ہوں سے اسے ویکھا رہا۔ وہ کی کہانی تھی جو ہو سکتی تھی بھلا وہ اس بے بسی کے عالم میں کسی کیا کرسکا تھا۔ اس مخص نے یو چھا۔

" مرتم کون ہوتم تو تازہ دم نظرا آتے ہو۔ لگتا ہے ان مصیتوں کا شکار نہیں ہوئے جو ان جنگلوں

میں نظر آنے والوں کا مقدر ہیں۔؟"

"میں ایک شکاری ہوں اور میرانام کرال مقبول ہے۔"

" میرے دوست! کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پرخم میری مدد کر سکتے ہوتم تنہا ہو یا کوئی اور بھی تنہا ہو یا کوئی اور بھی تنہا رہ می ان گرونے سوال کیا۔ کرتل ایک لمعے کے لئے خاموش رہا پھراس نے آہتہ سے کہا۔
" دنہیں میں تنہا ہوں نجانے کیوں یہ بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ کشونہ کا تذکرہ نہ کر ہے۔
" تو پھر میری تنہائی تم سے اور تنہاری تنہائی جھے سے دور ہو سکتی ہے۔ براہ کرم ان لا کیوں پر قابر بانے میں میری مدد کرو ......

پاندنی راتوں میں اکثر وحشت کے دورے پڑجاتے ہیں اور یہ خونخوار ہوجاتی ہیں اب یہ ایک دوسرے کولہولہان کردیں گی اور تھک کر ہے ہوش ہوجا کیں گی۔ پھران کے زخم لڑتے رہیں گے۔۔۔۔۔آہ میری مدوکرو۔'' کرل مقبول پریشان نگاہوں سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ جواب بھی ای انداز میں لڑر ہی تھیں۔ بس رائقل کے دھاکے سے وہ ایک لمجے کے لئے ساکت ہوئی تھیں اور اس کے بعد کھرایک دوسرے کونوچنے اور جمنبموڑنے کئی تھیں۔کرتل نے کہا۔

"كيايه مارك لئے خونخوار نيس موسكتيں؟"

" نہیں یہ بس آپس میں ہی میں لڑتی ہیں۔میرے پاس رسیوں کے بیکورے ہیں بس ان کے ہاتھ اور پیر میں بائد سے ہوں گے ہراہ کرم آؤ۔" ہاتھ اور پیر میں بائد سے ہوں گے ہراہ کرم آؤ۔"

کرتل شانے ہلاکران کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ویسے اسے خوف محسوس ہورہا تھا۔ لڑکیوں کے جسوں سے جگہ جگہ سے خون بہدرہا تھا لیکن سومان گروا کیے لڑک کو باعد ہنے جس کامیاب ہوگیا تو کرتل نے بھی اس کی تقلید کی اور دونوں لڑکیوں کورسیوں سے کس دیا گیا۔ سومان گروغمزدہ انداز بیس زبینے گیا تھا۔
لیکن کرتل کی متحس نظریں چاروں صرف بحث رہی تھیں۔ یہ دیکھ کراس کی جمرت اور شدید ہوئی تھی کہ دہ وونوں گھوڑ ہے بھی نہیں تھے۔ کیا کشونة فرار ہوگئی اس کے دل جس وہشت زدہ تصور امجرا۔ کشونة کا چلے جانا ایک ولدوز سانے کی ماند تھا۔ کیونکہ اسکے بعد کرتل واقعی ہے سہار ااور تنہارہ جاتا تھا۔

معلایہ بے بس فخص اس کا کیا مدگار ہوسکتا ہے جوخود نجانے کتنے عرصے سے ان جنگلوں میں تبدئ تھا۔لیکن کشونہ کیوں چلی گئے۔ بظاہر تو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اس کا انداز بھی ایسانہیں تھا۔جس سے بہ ظاہر ہوکہ وہ خاموثی سے کرتل کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ پھر آخر وہ کہاں چلی گئے۔

کرتل مقبول کی مایوس نگاہیں۔ مدھم چا تدنی میں دور دور تک کشوند کو تلاش کررہی تھیں اور سومان گروخا موثی سے گردن جھکائے زمین پر بیٹی ہوئی لڑکیوں سے پچھ قدم کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دب کے بعداس نے سراٹھا کرکڑل کودیکھا اور بولا۔

'' تم نے اپنے بارے میں کچھادر نہیں بتایا دوست۔ یہاں تہارے ساتھ ادر بھی کوئی تھا۔'' کرٹل مقبول نے ایک ٹھنڈی سانس کی پھر بولا۔'' آرام کرو۔۔۔۔۔ دن کی روشن میں با تیں کر <sup>اب</sup> مے۔'' میہ کہ کر کرٹل جھیل کی طرف چل پڑا۔عقب سے سو مان گروکی آواز سنائی دی۔

'' کہاں جارہ ہو۔ بہیں بیٹھو میرے دوست میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔''کین کرتل دوست میں تم سے باتیں کرتا چاہتا ہوں۔''کین کرتل دہ اس نے رکا اور اسے نظر انداز کر کے جمیل کے پاس آئیا۔ کثونہ کا اچا کہ عائب ہوجانا اس کے لئے سوہان دوست میں اور تندہ رہنے کے امکانات پیدا ہوگئے تھے ور ندویران جنگلوں میں وہ بدرست و پاتھا۔ ساتھیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دل کی حالت آئی خراب تھی کہ نا قابل بیان ہوگئی تھی۔ سب بدرست و پاتھا۔ ساتھیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دل کی حالت آئی خراب تھی کہ نا قابل بیان ہوگئی تھی۔ سب بہی تو بھی گیا تھا۔ وہ پریشان ساتھیل ہے ہی تو بھی گیا تھا۔ وہ پریشان ساتھیل ہے ہی تو بھی گیا تھا۔

' کرتل کچے ہولنے کی کوشش کرتے کرتے رک گیا۔ کشونہ نے پھر کہا۔ بیں چا ہوں تو آئیس اپنے سحر سے بھی ہلاک کرستی ہوں لیکن اس طرح ساحر میرے بارے بیں جان لیس کے اور ان کا رخ اس ست ہوجائے گا۔ یہ قبل از وقت ہوگا۔ پھر خاموثی سے سونے والوں کو جگالیس کے اس کے بعد ان ساحروں کا اس کے بعد ان ساحروں کی بعد ان ساحروں کی

"مم ومال بإني ميس كيا كرري تعيس؟"

" پانی کے نیچ جگل کی آگھ جھے نہیں دیکھ سکتی۔ جانتے ہووہ میری تلاش میں ہیں۔ انہیں اثارے ل چکے ہیں اور اب وہ ..... ہوں نے کہا وہ اثارے ل چکے ہیں اور اب وہ ..... ہوں کے میں نے کہا وہ کروسیاور باتی ہا تیں مت کروسیاور باتی ہا تیں ہم اس کے بعد کریں گے۔''

و و ایس انہل الاک کردوں؟ " کرتل نے پریشانی سے کہا۔

''اجالے کی ایک بھی کرن امجر آئی تو عمر مجران کا مجھے نہ بگا ڈسکو گے۔ جتنی جلدی کرو گے ہارے : بر ''

· بمُكروه انسان بين كثونه ـ ''

''تم میرامطلب ہے۔۔۔۔تم وہ نہ کرو گے جوشل کہدئی ہوں۔''اچا نک کشونہ کا انداز بدل گیا۔ ''وہ سومان گرو ہے۔ایک مہم جواور وہ دولوں اس کی پاگل بیٹیاں اس نے مجھے یہ بی بتایا ہے۔ میں اس کی مظلومیت سے متاثر ہوگیا ہوں۔ان لوگوں کو ہلاک کرنا میرے لئے مشکل ہے۔''

"اجالے کی پہلی کرن نمودار ہوگئ تو تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دو چار ہوگے کرل غور کرلو۔ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی تم پر سے میرااعتاد اٹھ جائے گا۔ میں تو اس جمیل میں چھپ کر دور نکل جاؤں گی۔ محرتم ان ساحروں کے سحرسے نہ نکل سکو گے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے

تمہاری دنیا کے انسانوں کا روپ بدلا ہے۔ میں ان پر بحز نہیں آن مانا چاہتی اور تمہیں اپناسہارا بنایا ہے کین اگر تم نے بیہ روسیا پنایا .....تو ...... ویکھو ساریکیاں مٹنے لگی ہیں اور اب روشی ہوجائے گی۔ تب ان کی بینائی بدل جائے گی ٹھیک ہے کرٹل ٹھیک ہے''وہ پانی میں تھوڑی ہی چھے ہٹی اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی میں سرچھپالیا۔ کرٹل آئمیں بھاڑ کر جمیل کی ساکن سطح دیکھتار ہا۔ پھر بری طرح اچھل پڑا اجالا ہونے کو تھا اس کی کنپٹیاں چھنے گئی تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے رائفل لوڈکی اور آ سے بڑھنے لگا۔

سومان گرواس طرح کھنوں میں سردیئے بیٹھا تھا۔کرٹل نے بندوق باندھی اور گولی داغ دی۔
سومان گروکی چیخ کی عفریت کی چیخ تھی اس چیخ کے ساتھ ہی دونوں لڑکیاں انچلل کر کھڑی ہوگئی تھی اور
ان کے ہاتھوں چیروں کی رسیاں ٹوٹ کئیں۔کرٹل نے کیے بعد دیگرے ان دونوں پر بھی فائز کئے اور وہ
زمین پر گر پڑیں۔لیکن اس کے بعد جو پچھ ہوا کرٹل کے لئے نا قابل یقین اور نا قابل برداشت تھا ان کے
زمی بدن انچل رہے تھے دہ زمین پر گول گول پھروں کی شکل اختیار کر گئے تھے اور ان کے جسموں کا ملغو برگؤ

اس سے مختلف رنگ پھوٹ رہے تھے اور کسی گاڑھے سیال کی شکل اختیار کر گئے تھے اور ان کے جسموں کا جم چھوٹا ہوتا جار ہا تھا۔ رفآر اتنی تیز تھی کہ کرتل ان پر نگاہ نہیں جما پار ہا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں اور د ماغ تھو منے لگا تھا۔ بشکل تمام اس نے بندوق زمین پر فیک کرخود کو گرنے سے روکا۔ لیکن پاؤں لرز رہے تھے اور بدن بے جان ہوتا جار ہا تھا وہ زمین پر بیٹھ گیا اور پھر بے ہوش ہوکر ایک طرف لڑھک گیا۔

ان سب کی سہم ہوئی تگاہیں پہاڑیوں کی بلندیوں کی جانب آھی ہوئی تھیں اور ان کے حلق خنگ ہوگئے تھے۔ چوٹیوں پر سندھانیوں کا ٹمڑی ول موجود تھا اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں دیکھ لیا گیا ہے وہ کھاتا پیتا بھول گئے آگ پر بھنے والا گوشت جلنے رگا تھا اور اس کی سراندا کھر ہی تھی ہرمیت سنگھ نے خود کو سنجالا اور سرگوثی کے انداز میں بولا۔

"كياكرومي كيسے بچومي اب ان سے" زلفی خوفز دہ لہج میں بولا۔

"مقابله كرك بحى تونبين بجين مح پروفيسر مشكل ب\_وقت كا انظار كرو\_"

لیکن انہیں انظار نہ کرتا پڑا۔ دفعتا ہی سندھانیوں کے گھوڑے ڈھلانوں میں اتر آئے اور پھر تتر ہتر ہوکر تیز رفآری سے ان کی جانب دوڑنے گئے۔ نوریۂ خاموش نگاہوں سے ہونٹ بھینچ ادھر ادھر دکیے دہی تھی اور اس کے انداز میں بے خوٹی تھی۔ پروفیسر زلفی کو بھی ہرمیت سکھ کی بات سے اتفاق کرتا پڑا تھا بلاشبدان لا تعداد سندھانیوں سے بچتا اب تقریباً ناممکن ہی نظر آر ہا تھا ہرمیت سکھے پھر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ ""اگر ہم لوگ ان سے مقابلہ نہ کریں تو اس بات کے امکانات ہیں کہ بید فورا ہی ہمیں قبل نہ

س سے ہوسکتا ہے یہ ہمیں صرف قیدی بنائیں اور پروفیسر امید تو زندگی کے ساتھ ہوتی ہے''پروفیسر نے کوئی جر سے ہوئی ہوا۔ جواب نہیں دیا نمران البتہ سرگوشی کے لیجے میں بولا۔ جواب میں ہے یہ وہی لوگ ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کوقید کیا ہے'' مکموڑے تیز رفآری سے

جاب میں انہیں سے بیو ہی لوگ ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کوقید کیا ہے'' کھوڑے تیز رفآری سے ان کی طرف آرہ ہے تھے انہوں نے دونوں سمت دائر سے بنالئے تھے اور پہاڑی کے دامن میں چہنچ کے بعدوہ انہیں کھیر نے کے سے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس رائفلیں وغیرہ صاف دیکھی جاستی تھیں۔ اور ہرمیت سکھ نے اچھا ہی کیا تھا پر وفیسر زلفی اگر ایک بھی فائر کر دیتا تو ہوسکتا ہے کہ اس کے جاب میں انہیں سینکڑوں گولیوں کا سامنا کرتا پڑتا۔ سندھانی انہیں گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے اطراف میں پھیل گئے اور پھر بیدائرہ آ ہت تک ہونے لگا یہاں تک کدوہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ سب ساکت و جامد کھڑے ہوئے توف بھری نگا ہوں سے ان سندھانیوں کو دیکھ رہے تھے اور اب قریب آنے کے بعدان کی شکلیں بھی نمایاں ہوگی تھیں۔

بعدان کی تا ما بیان اور کی دی در است ایک آواز من کروہ سب بری طرح انجل پڑے۔ یہ شہباز خان کی آواز می اور اس نے ہرمیت عظیم کو بکارا تھا ہرمیت عظیم بے قرار نگا ہوں سے اوھرادھر دیکھنے لگا جب ہی اس نے شہباز خان کو بھی دیکھیے اور مستان کو بھی باتی لوگ سندھانیوں کے عقب میں تھے۔ان کے عقب میں ایک اور محف بھی تھا جو تو ی ہیکل سندھانی تھا۔ اس کے اعضاء بہت مضبوط نظر آتے تھے۔شہباز خان نے اس حلیے میں بھی ہرمیت سکھ اور نمران کو بہچان لیا تھا۔ چنا نچہ وہ ان کے قریب بہنے کر بھرتی سے گھوڑے سے کو دیرا اور اس نے ہرمیت کو کیلے لگالیا۔مستان بھی نمران کے سامنے بہنچ کیا تھا۔

روسے میں میں میں میں ایک احتمان کے ایک احتمانہ سا قبقہد لگایا باتی لوگ متحیرانہ نگا ہوں سے ایک دوسرے کو دیکی میں میں ایک دوسرے کو دیکی میں ایک دوسرے کو دیکی میں ایک دوسرے کو دیکی میں ایک اور شکل نظر آئی جو شروک کا تھی۔

ر کے بی کی میں میں بھی ایک لیے میں بہپان لیا تھا وہ عجیب می نگا ہوں سے ہرمیت عکمہ کود کیمہ رہا تھا ہرمیت سنگھ کا سرچکرار ہا تھا نمران بھی احقوں کی طرح ایک ایک کی صورت دیکھ رہا تھا۔ تب شہباز خان نے کھا۔

'' آہ.....میرے دوست میرے عزیز دوست ہرمیت عکی تہیں اور نمران کو دیکھنے کے بعد دل کو جوفرحت مل ہے وہ نا قابل بیان ہے۔ تمہارے اعضا تو درست ہیں کمال ہوگیا۔ واقعی کمال ہوگیا۔ کیکن تمہارا حلیر سندھانیوں جیسا۔''

مرساری باتیں بتادوں گا شہباز خان کیکن یہ بتاؤ کیاتم ان لوگوں کے قیدی ہو۔؟'' ہرمیت سکھ

''ابنہیں ہوں اب میں ان لوگوں کا دوست ہوں۔'' 'کیا واقعی؟ ہرمیت تنگھ مسرت بھرے کہتے میں بولا۔ '' ا سندھانی لوگ جملہ کیا اور آ گے چل کرشروک اش کا مقابلہ کیا۔ شرکرل اور میڈم نکل گیا اش کا بعد ں ملا۔''

"د پیتہ بھی نہیں لگایاتم لوگوں نے کہ وہ کہاں گئے۔؟"

" فركيشے پية لكا تا تعورا الله ك بعد بهم كرفيار موا اور اش كا پية كي لكايا-"

شہباز خان اور ہرمیت عکی نمران کے پاس آ گئے تھے۔ شروک کیندتوز نگاہوں سے پروفیسر زلفی کو رکھی ہو ان اور ہرمیت عکی نمران کے پاس آ گئے تھے۔ شروک کیندتوز نگاہوں سے ان لوگوں رکھیں کا شکار تھا۔ بیسب کچھٹا قابل یقین سالگ رہا تھا۔ گروارہ نے ان لوگوں سے کہا" آپ لوگ شاید بھوک مٹانے کا ہندو بست کرر ہے تھے۔ لیکن آپ کے طلبے ہمارے ساتھیوں جیسے کوں بیں۔ "'

''اپ بچاؤک لئے ہم نے بیرطیدافقیار کیا تھامٹرگروارہ''ہرمیت سکھنے فورا ہی جواب دیا۔ وو پہیں بتانا چاہتا تھا کہ تین سندھانیوں کوئل کرکے انہوں نے بیر حیثیت افقیار کی ہے گردارہ نے بھی اس مللے میں تجس نہ کیا وہ کہنے لگا۔

" آپ کی خوراک جل کی ہے بہتر ہے ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنے کھانے پینے کا پھھاور بندو بست کہ لیس مارے لئے ضروری نہیں ہے کہ بم فوراً یہاں سے آ کے بڑھنے کی کوشش کریں۔اس جگہ ہم قیام بھی کرسکتے ہیں۔ "گردارہ نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا اور وہ سب کے سب اپنے گھوڑوں سے اتر نے اور اس کے بعد گھوڑوں کو کیجا کرکے ایک جگہ با ندھنے کی کارروائی شروع ہوگئ۔ گویا یہاں ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ ذال دیا ہے۔

ہرمیت شکھشہباز خان اور باتی لوگ بھی یکجا ہوگئے تھے۔شہباز خان نے نمران کو کرتل اور الائشا کے بارے میں بتایا اور نمران سکتے کے سے عالم میں ان کی باتیں سنے لگا پھراس نے مغموم کہجے میں کہا۔

اس کا مقصد ہے انگل کہ میں تو اپنا سب پچے کھو بیٹیا ...... ڈیڈی پہلے تو جھے یہ اطمینان تھا کہ وہ آپ لوگول کے ساتھ ہوں گے جو پچھ آپ لوگول پر بیت رہی ہوگی وہی ان پر بیتے گی لیکن وہ تن تنہا اور الائشا'' نمران کی آواز بجرا گئی۔

مرمیت عکم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

د نمران کیاتم ہمت ہارر ہے ہوائی تو اورامتخانات قسمت میں لکھے ہیں ان سے گریز نہ کرو .....تم نے دیکھا کہ کس طرح یہ پھڑ ہے ہوئے ل کے ہیں اور کس عالم میں ہیں۔اس بات کے کیا امکانات تھے کیا امید کی جاسمتی تھی کہ ہم بیانو تھی صورت حال دیکھیں گے۔ دیکھونمران ﷺ جس طرح اس وقت ہم لوگ ان سکسامنے ہیں اور یہ ہمارے سامنے ای طرح کرتل اور الاکثا بھی ہمیں بل جا کیں گے اور پھر الاکثا بی تو بہت میں ہمان بات ہے کہ کرتل کے ساتھ ہے اور الاکثا جو پھے ہے تہمیں بھی اس کا اندازہ ہے۔ میرا خیال ہے کردہ صورت حال کمل طور پر سنجال لے گی تہمیں مغمونہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ای پامردی سے آنے والے وقت سے جنگ کروجس کا ثبوت تم اب تک دیتے رہے ہو۔''

نمران خاموثی ہے گردن ہلا کررہ گیا بہت ی باتیں تھیں کرنے کے لئے بہت سے معالمے تھے۔

''اوہ ..... بقینا تم ایبا ہی کوئی کارنامہ سرانجام دے سکتے تھے ہم تہاری تلاش میں سرگرداں تھے ۔'' یقین کروہم دن رات تہاری تلاش میں سرگرداں تھے۔'' ''یتمہارے ساتھ۔''

" روفيسرزلفي اوراس كى بيني نورينه ب، برميت عكم نے جواب ديا شبهاز خان اسد كمارا

پھر بولا۔

''آؤ…… پہلے ہیں تہمیں اپنے دوست گردارہ سے ملاؤں جس کی مدوسے ہمیں ندصرف آزادی حاصل ہوئی بلکہ تمہاری تلاش ہیں بھی کامیانی ہمیں گردارہ ہی کی وجہ سے ہوئی'' ہرمیت سکھ نے اس قوی بیکل سردار کودیکھا جو گھوڑے کی پشت پر بے حد شاندار نظر آرہا تھا۔ گردارہ بھی نیچے اتر آیا تھا۔ اس کے ہونؤں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تب شہباز نے کہا'

''گردارہ میرے دوست ! بہ ہے میرا وہ جگری دوست جس کا تذکرہ تم ہے کرچکا ہوں، ہرمیت سکھ لنگر''شہباز خان نے جو زبان استعال کی تعی وہ اردو تھی اور ہرمیت سکھ نے حیرت ہے دیکھا کہ گردارہ بیزبان مجھ سکتا ہے یا نہیں ۔گردارہ آہتہ آہتہ ہے ان کے قریب پہنچا اور اس نے اگریزی میں ہرمیت سکھ کو نوش آ مدید کہا اور ان کی طرف معافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہرمیت سکھ پر حیرت کا شدید حملہ ہوا تھا۔اس نے اگریزی میں کہا۔

"مسرر رداره كياآب الكريزي بول اور سجم سكته بير -؟"

"دیس آپ کی زبان بھی سمجھ سکتا ہوں مسٹر ہرمیت سنگھ اور حقیقت یہی ہے کہ بیس آپ سے پوری طرح متعارف ہوں۔"

'' کمال ہے۔ واقعی کمال ہے ہیسب کچھٹا قابل یقین معلوم ہوتا ہے۔شہباز خان میری سمجھٹل نہیں آر ہاتم سے کس طرح گفتگو کروں''

ورسری طرف نمران متان سے کہدر ہا تھا۔'' متان کیاتم ان کی قید سے آزاد ہواور ان کا اعماز گفتگوتو کچھاور ہی بتا تا ہے۔''

''لیش شر''ہم آزاد ہیں مشر گردارہ ہمارادوشت شر'شب آل رائٹ شب آل رائٹ'' ''ڈیڈی کہاں ہیں متان وہ نظر نہیں آ رہے۔؟''

" کرتل؟"

''ہاں.....اورالائشاء بھی۔''نمران کی نگاہیں چاروں طرف بھنگ رہی تھیں۔ ''شر.....وہ لوگ جارا شاتھ تھے تک ۔وہ اش ٹائیم عائب جش ٹائم سندھانی لوگ رپور کے کنارے حملہ کیا۔شروہ دونوں گھوڑے پرنکل گیا اور ابھی تک ٹیس ملاشر ہم لوگ اش کا تلاش کیا بٹ وہ ٹیس ملا۔ '''کیا۔۔''' کیا۔۔۔۔۔'''نمران نمزوہ کہتے ہیں بولا۔

"لِيْنْ شُرِّ لِيْنِ شُرِّ أَنْ يَائِمَ بِهِ أَرِّ كَا أَوْبِي شَيْحِ سَدِها فِي نِيْجِ الرَّ الورآپ لوگ ريور مين كودُ اكرَ لِ الور

الانشاكا كموراآك برهكيا-

لیکن پہلے خوراک کا بندوبست کیا گیا اور گردارہ نے اس سلسلے میں اپنے پاس موجود ذخائر میں سے انہیں خوراک پہلے خوراک پیٹی کی تھی۔ان کا اپنا شکار کیا ہوا گوشت تو جل بھن کرکوئلہ بن چکا تھا چنا نچہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر تھوڑی ہی غداز ہر مار کی اوراس کے بعدوہ سب ٹولیاں بنا بنا کر بیٹھ گئے شہباز خان ہرمیت سکھ پروفیرماتم فریدی جن کی تا کرفی نمران وغیرہ ایک ہی جگہ جمع ہو گئے تھے اور سب ایک دوسرے سے کہانی سننے کے لیے جین تھے۔

شروک البتہ اپنے ساتھیوں سے پچھا لگ بیٹا ہوا تھااس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی۔ غانب وہ زلفی سے زیا وہ تتنفر تھا جواس کا ساتھی ہوکر جوزف سے جاملا تھا۔ ہرمیت سکھ بھی اس کا حریف تھالکن شہباز خان کا وہ احترام کرنے لگا تھا۔ جس نے گروارہ سے دوئتی کرکے ان کی بقینی موت کو ٹال دیا تھا۔ بہر حال اس نے ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔

اوھرشہباز خان کے استفسار پرنمران انہیں وریا میں بہہ جانے اوراس طوفانی بہاؤے ج جانے کی کہانی سنار ہاتھا۔اس نے جوزف اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔

''کیا کہا جاسکتا ہے ہوسکتا ہے ان میں ہے بھی کچھاڈگ زندہ فی گھے ہوں' شہباز خان نے کہا۔
'' ہاں کیا کہا جاسکتا ہے' ہرمیت سکھ بولا پھر شہباز خان پوری تفصیل سے آئیں اپ بارے یں بتانے لگا کہ کس طرح شروک نے اس خطرناک موقع پران کی مدو کی تھی اور اس کی بروقت امداد نے آئیں سندھانیوں سے بچالیا تھالیکن پھر بعد میں بیلوگ سندھانیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے اور پھر شہباز خان نے گردارہ کے بارے میں بھی تفصیلات بتا کمیں اور کہا کہ وہ ایک قوم پرست ہے اور سندھانیوں کو بہتر زندگ و سندھانیوں کو بہتر زندگ اب و سندھانیوں کو بہتر زندگ اب وہ ہمارے نظام اب وہ ہمارے نظرات بارہ وہ ہمارے نظرات میں بھتا ہوں کہ اب سندھانیوں سے سارے نظرات وور ہوگئے ہیں۔'' لیکن سندھانیوں کی ٹولیاں کیا اوھر اوھر بھٹکی رہتی ہیں میرا مطلب ہے کہ ان کا تعلق ایک وور ہوگئے ہیں۔'' لیکن سندھانیوں کی ٹولیاں کیا اوھر اوھر بھٹکی رہتی ہیں میرا مطلب ہے کہ ان کا تعلق ایک

''تمام سندهانیوں کا قبیلہ ایک ہی ہے لیکن ان کی بستیاں مختلف ہیں اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ تبیس ہے کہ وہ لوٹ مار کریں یا مجران جنگلوں ہیں اپنی خوراک تلاش کریں' بیسوال اس کے کیا گیا تھا کہ ہرمیت اس سندهانی ٹولی کے بارے میں جانیا تھا جس نے جوزف پر تملہ کیا تھا اس نے دبل زبان سے یہ تفصیل شہباز خان کو بتاوی تھی اور شہباز خان نے کہا تھا کہ بہتر ہاسلسلے ہیں خاموثی اختیار کی جائے بلکہ شروک کو بھی جوزف کے بارے میں تفصیلات نہ بتائی جائیں۔

" شروك زلفي كے بارے ميں تو ضرور يو چھے گا۔"

'' ہاں ۔۔۔۔۔ میں پروفیسر زنٹی کے لئے اس کی نگاہوں میں کینہ کے قار پارہا ہوں لیکن اب<sup>ال</sup> میں اتن سکت نہیں کہ کی کونقصان پہنچا سکے۔ ہمیں مصلحت سے کام لینا ہوگا سندھانی سردار نزانہ حاصل <sup>کرنے</sup> کا خواہاں ہے لیکن کون کہ سکتا ہے کہ بیٹزانہ کہاں ہے۔ غرض میہ ہے کہ ہمیں بہرطور اپنے طور پر کام کرنا ہے۔ الاکشا اور کرنل کی تلاش بھی ضروری ہے ہم الاکشا کے مسئلے کونظر انداز نہیں کریں تھے۔ میں اور باتی لوگ کی جی

طورای کے لئے تیارنہیں ہیں کہ اس مسئلے کو اوھورا چھوڑ کر آبادیوں کا رخ کریں اور اس سلسلے میں کوشش نہ کریں۔ ویے تم لوگوں کا کیا خیال ہے میرا مطلب ہے نمران اور ہرمیت شکھتم اب اس سلسلے میں کیا کرنا ملے جو؟"نمران نے آہتہ ہے کہا،

پہری "نمران نے آہت ہے کہا، "انگل میرے بارے میں تو بیسوال ہی بے کار ہے۔الائشا اور ڈیڈی اگر جمعے یہاں نہ طرتو میں ان جنگلوں ہے بھی والپس نہیں جاؤں گا خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ بیکوئی جذباتی بات نہیں ہے میں ہانا ہوں کہ ڈیڈی نے میرے لئے اپنی زندگی وقف کردی ہے۔ میں کیمے سوچ سکتا ہوں کہ ان کے بغیر میں ہاں ہے والپی کا تصور کروں اور پھر الاکشا ہے بھی جومیرا رشتہ ہے اس کے تحت جمھے پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہاہے تلاش کروں۔ جنگلوں میں اس پرنجانے کیا بیت رہی ہے میں کی بھی قیت پر یہاں ہے والپی پر تیار نہیں ہوا ۔''

'''تو پھرانکل کوئی ایسا پروگرام ترتیب و پیجئے کہ ہم ان لوگوں کوخزانے کے جال میں پھانے رہیں اور خود النظا اور کرتل کی تلاش میں سرگرواں رہیں وہ وونوں الل جائیں تو اس کے بعد آپ لوگ بھی جو فیصلہ کریں گے۔ الاکشاء کے راز کواگر کھل طور پر پانا ہے تو ہمیں ان جنگلوں میں بھٹکتے رہنا ہوگا۔ کوئی تعین نہیں کیا جاسکا ممکن ہے۔ ہم یہیں مرکھپ جائیں بیتمام با تیں سوچنا ہوں گی اور ہم کھل طور پر تیار ہوکر یہاں ہے آگے برحیں گے۔''

''تو مجریوں بجھلوکہ ابھی ہماراسفرختم نہیں ہوا ہے بس کچھ تبدیلیاں ہوتی جارہی ہیں جنہیں تبول کرنا تا ہے۔ چونکہ وقت کا بیرتقاضہ ہے البتہ ہم اس اعتا وکو ول ہے نہ نگلنے دیں گے کہ کرتل اور الائشاء محفوظ ہول گان سے زیادہ خطرناک صورتحال تو تمہاری تھی اس تیز و تند دریا ہیں کسی انسان کا اس طرح گر کر چک جائم مجزے ہے کہ کرتل اور الائشا بھی محفوظ ہوں جائم مجزے ہے کہ کرتل اور الائشا بھی محفوظ ہوں کے 'پروفیسر جاتم فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''' تہ اوگوں نے ابھی تک میری پیش گوئیوں کو تسلیم نہیں کیا ہے دوستو ا! میں تم سے ہمیشہ کہتار ہا اول کہ ہمیں بہت سے حاوثات پیش آئیں گے موت ہمارے قریب سے غراتی ہوئی گزرتی رہے گی لیکن ہم زمگی کو پچاتے آگے بڑھتے رہیں گے۔اب تک پیش آنے والے واقعات اگر میری پیش کوئی نہیں تو پچھاور کی کین وقت ہی فیصلے کرے گاجو میں نے کہا ہے۔''

''آخری بات میں نمران سے کہوں گا وہ جھے مغموم نظر آ رہا ہے' نمران الانشا ایک داستان ہے جو <sup>اُروع</sup> ہوتی ہے جاری ہے اور یقینا اختیام کو پنچے گی تم اس داستان کے راوی ہو داستان راوی کی زبانی ہی مکمل اہلی ہے ہم سب بھی کراس کہانی کی تحکیل کریں گے درمیانی واقعات اس داستان کے مختلف ٹکڑے ہیں۔'' '' مجھے یقین ہے بروفیس'' نمران نے کہا۔

" کوئی ایبا حادثہ ہم پرمسلط نہیں ہونا چاہی تو نجانے کتنے مرحلوں سے گزرنا ہاں اے مسکراتے رہو۔ مجھے دیکھو بوڑھا آدمی ہوں لیکن جوانوں کا ساتھ دے رہا ہوں اس لئے کہ بیٹل ہادراس میں میرا حصہ ہادرنہ مجھے نزانہ درکار ہاور نہ الاکثابے میرا کوئی رشتہ ہے تم سجھ گئے تا؟ "
میں میرا حصہ ہاورنہ بھے نزانہ درکار ہاور نہ الاکثابے میرا کوئی رشتہ ہے تم سجھ گئے تا؟ "
سب پروفیسر کے الفاظ سے متاثر نظر آرہے تھے۔

**y**.....**y**.....**y** 

کرتل مقبول کو ہوش آگیا چیکدار دن پھیلا ہوا تھا۔ آسان کی بلندیوں براکا دکا پرندے پرداز کرتے نظر آرہے تھے وہ خالی خالی نظروں سے اس ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ بدن ہیں دکھن تھی نہ جانے کب سے ایک ہی رخ پر لیٹا ہوا تھا۔ بدن کو اہلی ہی جنبش دی تو شانے کسی کھر دری شے سے کلرائے۔ تھوڑا ساکھ کہ کراس نے رخ بدا تو نگاہوں کے سامنے ایک سیاٹ پھر آگیا اب حواس جاگ گئے تھے۔ اس نے تعجب اس پھرکود یکھا اور پھر سنجل کراشنے کی کوشش کی کیئن بدن دوسری طرف سرک ہی نہ رہا تھا۔ دوبارہ کوشش کی تو دینو دکھسک کر پھراسی سیاٹ پھر سے آلگا اس کے بعد اس پھرکا سہارا لے کربی اٹھ سکا تھا اور اٹھنے کے بدر جو پچود یکھا اسے دیکھ کردوبارہ ہے ہوش ہونے کو جی جانے نگا تھا۔

منظر اتنا بی خوفناک تھا وہ ایک پہاڑی دیوار پر تھا۔ اسے پہاڑی دیوار بی کہا جاسکا تھا۔ اتی سیدھی کہنا قابل بیان پیلا رنگ تھا وہ ایک پہاڑی دیوار پر تھا۔ اسے پہاڑی دیوار بی کہا جاسکا تھا۔ اتی سیدھی کہنا قابل بیان پیلا رنگ تھا اور اس میں جگہ ایک بی سیاٹ چٹا نیں اٹکی ہوئی نظر آربی تھیں۔ جہال زمین تھی وہ گہرائی دو دو دائی سوفٹ سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر میلان دور دور دیک چلے گئے تھے۔ ان میدانوں میں بھی ایک بی گول سیاٹ چٹا نیں نظر آربی تھیں جیسی ایک چٹان پر وہ اس وقت اٹکا ہوا تھا۔ او پھی تقریباً دس بارہ فٹ بلندی نظر آربی تھی اور اس بلندی کے آخری سرے پر اس نے کشونہ کود یکھا جو آئن مارے دونوں ہاتھ سینے پر جوڑے آئکھیں بند کے بیٹی تھی۔

اس وقت اس کاروپ پھر بدل گیا تھا اور وہ اپنے پرانے انداز میں تھی۔ کرل کے ساتھ سنر کرنے

کے لئے اس نے جو انداز تبدیل کیا تھا اب وہ باقی ندر ہاتھا اور وہ اسی روپ میں نظر آرہی تھی جس روپ میں

کرتل نے اسے پہلی بارد یکھا تھا۔ بہر طور کرتل کو اپنی جان کے لالے پڑگئے اگریہ چٹان اسے سنجالے ہوئے

نہ ہوتی تو وہ ایک لیحہ بھی اس سپائے پہاڑی ٹیلے پرقدم نہیں جماسکتا تھا گویا عالم بے ہوتی میں وہ اس چٹان پائد

پیسوی مات کا تیجہ اور اس کا تیجہ اور اس کا تیجہ اور اس کا تیجہ کا اور اس کا تیجہ کی اور اس کا تیجہ کی اور اس کا تیجہ کیا ہوتا یہ سوچنے سے ہی و ماغ چکرانے لگا تھا۔

یہ چٹانی پھر کافی مضبوط تھا اور اس کی ساخت بھی کرتل متبول کے لئے تعجب خیز تھی اس نے حوالک مجتمع کئے چند لمحات حالات پرغور کیا اور حیرت کی انتہائی منزلوں تک پہنچ گیا وہ لمحات اسے یاد آگئے تھے ہیں وہ ہوش وحواس سے عاری ہوا تھا۔ وونو ل لڑکیوں اور اس شخص کو جس نے اپنا تام سومان بتایا تھا کو لیوں کا نٹانہ بنا کر اسے جس قدر دکھ ہوا تھا وہی جانتا تھا لیکن اس کا نتیجہ جو پھھ نکلا تھا وہ بھی اس کے لئے اتنا ہی جرناک تفا کہ وہ اپنے ذہن پر قابونیس پاسکا تھا گویا کشونہ کا کہنا درست تھا وہ تینوں عام انسان نہیں تھے بلکہ ان کا تعالی

فول بدانی سے تھا ور نہ ان کے جسموں کا انداز ایسا کیوں ہوتا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکا ایسا تو اس میلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ نے بیلے بھی نہیں دیکھا تھا۔

عہم اسے کشوتہ پریفین ہوگیا تھا کہ وہ جو کھ کہتی ہے درست ہوتا ہے اور اب اس سے انحراف بستی ہے۔ غرض یہ کہ ان حالات کو اچھی طرح محسوں کرنے کے بعد اس نے بڑی آ ہمتی سے اپنے بدن کو بنیالا دونوں پاؤں چٹان پر ٹکائے اور سید حاسید حالیا ڈی دیوار پر کھڑا ہوگیا۔ تب اس نے زور سے کشوتہ کو آواد دی اور کشوتہ نے اسے دیکھا۔ کرٹل کشوتہ کو بھی ہوئی نگا ہوں سے و کیور ہاتھا۔ کیونکہ جس جگہ وہ آسن ہوئی تھی ہوئی تھی وہ بان بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔

ہر چند کہ یہ بہاڑی دیوار کی چوٹی تھی لیکن ہوا کا کوئی تیز جمونکا بھی کشوتہ کو بلندیوں سے پنچے لاسکیا نالین وہ بے خوٹی سے بیٹی ہوئی تھی۔ کرتل کی آ واز سن کراس نے آئکھیں کھول کراہے دیکھا اور پھر دونوں پڑھ پینے سے بٹائے اوراس کی آ واز کرتل کوسنائی دی۔

'' تم اگر ہوش وحواس پر قابو پاچکے ہو کرتل تو او پر آ جاؤ''۔ '' کسر آسائدا ڈائس کے مداری جٹسے مال اور سے ارمکک

'' کیسے آ جا دُل'اس سیاٹ دیوار پر چڑ ھنا کیا میرے لئے ممکن ہے؟'' ''شونۃ کے ہونٹول برمشکراہٹ کھیل گئی چھراس نے کہا۔

"م نے مین سوچا کرا کے تم ائن بلندی پر کیے بی مے؟"

'' این'' کرتل کا منہ جیرت سے پھیل گیا۔ واقعی سے بات انجمی تک اس نے نہیں سو چی تھی۔ وہ تو جگل کا علاقہ تھا جہاں بیانو کھا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں سے لے کریباں تک کاسفر اور پھراس چٹان کے عقب ٹم دو هجانه نگاہوں سے کشونہ کو دیکھنے لگا۔ تب کشونہ نے انگلی سے اشار ہ کرکے کہا۔

"الطمينان بحرے قدمول سے چلتے ہوئے اوپر آ جاؤ .....تمہیں وقت نہیں ہوگی۔"

کرتل احقول کی طرح اے دیکھتا رہا پھراس نے شانے ہلائے۔ پھرکوایک بار پھرغورے دیکھا الدیم سوچنے لگا کہ اگر اور ن سنجال سکے گا۔ لیکن الدیم سیجنے آگیا تو کیا یہ پھراس کا وزن سنجال سکے گا۔ لیکن بھراتا کم دور نہ تھا البتہ اے اس کی چوڑائی کی سیدھ میں اوپر کی جانب جانا تھا تا کہ گرتے ہوئے اس سے آگر اللہ جائے۔ دل دھاڑ دھاڑ کررہا تھا لیکن کشونہ کے تھم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔

چنانچاس نے اپنے آپ کوسنجالا اور پھر دونوں ہاتھ اور پاؤں ٹکا کرآ ہت آ ہت اوپر چڑھنے لگا۔ ال ٹن سیدها کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ کشونہ نے اس پر کوئی تعرض نہیں کیا وہ آ ہت آ ہت اوپر جارہا تھا اداوپر چڑھتے ہوئے اسے بیاحساس ہورہا تھا جیسے زمین پرسیدھاسیدھا چل رہا ہو۔

مینظری دهوکا ہے یا ذہن کا فقر کوئی بات سجھ میں نہیں آتی تھی۔لیکن شجھنے کے لئے زیادہ وقت بھی منظاور چند کھات بعدوہ اس پہاڑی دیوار کی چوٹی پر پہنچ گیا وہ کسی قدر مطلح جگہ تھی اور دوسری جانب بھی فعلان می نظر آرہے تھے لیکن میدؤ ملان اس طرح خطرناک نہیں تھی جیسے خطرناک ڈھلانوں سے گزر کروہ یہا۔ لائک آیا تھا۔

یہ ڈھلان بہت ہی ملکے تھے اور اتن ہی مجمرائیوں تک چلے گئے تھے جتنی مجرائیاں دوسری جانب

تھیں وہاں ایک درہ نظر آر ہاتھا اور درے کے دوسری جانب جوعظیم الشان پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا وہ بہت ہی جیرت ناک تھا۔ بسِ اونچی اونچی امنی کیلی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں ایک عجیب وغریب پہاڑی سليلے ہے مسلك كيا جاسكا تھا۔

جكه جكه كناؤ تع بنى بنى ديواريسى چلى كئى تعيس ايك عجيب وحشت ناك مظر نگامول ك سامنے تھا۔ بہت فاصلے پر انہیں چٹانوں سے ایک آبٹارگرتا ہوانظر آر ہاتھا۔ ایک سفیدی دھوال اڑاتی ہو کی کیر نگاہوں کے سامنے آجاتی تھی۔ حالا نکہ اس کا فاصلہ کافی تھا اور اس سے بہنے والی ندی اس سے نہیں آئی تھی پیر مکی ہوی طلسمی حیثیت کی حال تھی۔ کشونہ منجل کر کھڑی ہوگئی اس نے بغور کرٹل کودیکھااور ہولی۔ تھی پیر مکی ہیں بڑی طلسمی حیثیت کی حال تھی۔ کشونہ " کیا تہاری عالت بہتر ہے کول ،ہمیں آھے چانا ہے۔" کول آ تکھیں بند کر کے گردن جمگنے ا مجراس نے آہتہ ہے کہا'' کشونہ میرے سامنے دونی رائے ہیں یا تو تمہاری ہدایت بڑمل کرتا رہوں اورایے ز بن كو مجھا تار بول يا چوكى بہاڑى چٹان سے كودكر خود شى كرلوں تاكد مجھے سكون ال جائے ، جس بے سكونى كا

شكار مين بون كاش مين تهبين الفاظ مين بتاسكتا-" كثونة كبرى كالى آكلموں سے اسے ديكھنے كى۔ پھراس نے سرد ليج ميں كہان مجھے تعب بے كرال م ا کی مجھدار آ دمی ہو بہت عمر گزار مچکے ہو حمہیں حالات کا اندازہ ہوجانا جا ہے مانتی ہوں کہ بیسب تمہاری مجم سے باہر ہے۔ لیکن بعض اوقات پیش آنے والے واقعات بہت کچے سمجما دیتے ہیں۔ میں تم سے ہرزبان می

كه چى مول كەمىرى اپنى يابنديال كيا بين-کریل میں بہر طور تمہاری دوست ہوں اور تمہیں کسی نقصان سے دو چار ہونے نہیں دول گی۔ج واقعات پیش آرہے ہیں وہ تہاری ای مہم کا حصہ ہیں جس بیل تم نے خوش دلی سے شرکت کی تھی۔اس دقت نم نے یہ کیوں نہ سوچا تھا کہ کرال تم ایے پر اسرار جنگلات میں جارہے ہواور ایک ایے مقصد کے لئے کام کررہے ہو۔ جو تمہاری نگاہوں میں واضح نہیں ہے۔ میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتی ان میں کون ک<sup>س</sup> فطرت کا مالک ہے وہ جانے کین تہارے بارے میں تو میں سے کہد سی ہوں کول کہتم نے فوج میں زیدگ گزاری ہے۔ کسی شہر میں دکان پر بیٹھ کر عمر پوری نہیں کی۔ فوجی زندگی گزارنے والے تو بڑے با مشقت لوگ ہوتے ہیں اور انہیں نجانے کیے کیے حالاتِ چینِ آتے رہتے ہیں۔ تم ان حالات سے اتنے متاثر کیوں ہو؟ میں جاتی ہوں کرل کہ تمہیں کی نہ کسی حد تک جھ پراعماد ہے میں ریمی جاتی ہوں کہ ان آنام معاملات میں جوسب سے زیادہ خوف ہے وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا ہے اور میں تہمیں بتا پھی ہوں کہنمران زندہ ہے اور اس کے بعد مہیں حالات کا ساتھ دینا جاہے۔میرے ساتھ شامل رہ کرتم فی الحال کسی جسال تكليف كاشكارنبيل مو مع جہال تك وتنى معاملات بيل كرال تو ميں تمہيں مطمئن كر عتى موں ليكن ايك إين

کان کھول کرسن لو کم جبتم اس کہانی ہے آشا ہوجاؤ کے تو پھرتم اس کہانی کا ایک کردار بن جاؤ مے اور آ

طالات ساز گار ہوجا کیں۔ تم یہاں سے اپنا مقصد پورا کئے بغیروالی کی شمانو۔ تبہارے تمام ساتھی ل جا بہا

اوروہ ای آمے کی مہم ترک کردیں۔ تو اس کہانی سے واقف ہونے کے بعد کرل اسم از کم ان کے ساتھ والمیں نہیں جاسکو سے کیوں کدان واقعات کے بارے میں تہمیں معلومات حاصل ہوں گی سوچ لوکرٹل دو ہی باشک

من باتوائے ذہن کو آزاد چھوڑ دو اور میرے ساتھ تعاوت کرو یا اگراس کہانی سے واقف ہونا چاہتے ہوتو پھر بن : بن : ایخ آپ کواس بات کے لئے تیار کرلو تم ان علاقوں کا آیک کردارین جاؤ کے اور تبہاری ذمدداریاں کی طور ایخ آپ کواس بات ہے۔ جہ اس اس میں ہوا۔ وہ تینوں ساحروں کے جاسوس تھے جو ہرآنے والے کی محرانی کرتے ہیں۔ان میں۔ میں داخل ہوں اور دشت لگا تا سے ان کا تبلط ختم ہوجائے بہتر ہے کہ کرتل کھے وقت انظار کرلو ..... واقعات میں داخل ہوں اور دشت لگا تا سے ان کا تبلط ختم ہوجائے بہتر ہے کہ کرتل کھے وقت انظار کرلو ..... واقعات یں جا جہاں پیش آتے رہیں محرتم ان سے واقف ہوتے رہو کے اور اس وقت تم پر کوئی ذے داری عائد ۔۔۔ نہیں ہوگی بیمبارے حق میں بہتر ہے۔ میں سمی بھی طور تمباری دعمی نہیں ہوں۔ قدم قدم برتمبارا تحفظ کروں گی۔ بیمرادعدہ ہے 'کرٹل فاموثی سے اسے دیکھار ہا پھراس نے آہت ہے کہا۔

در معاف کرنا کشویہ میں ایک انسان ہوں اور تجس انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے خمر میں کوشش كروں كا كرتمبارے لئے كوئى البحن نه بنول - اگر حالات سے مجبور ہوكر بھى بددل ہو جاؤں تو ميرى كى بھى بات كومعاف كردينا\_اس مين كوئي كمرائي نه بوگ'

کشونہ نے گرون ہلائی اور پھرایک پھر کے عقب سے اس نے کھانے پینے کی پچھاشیاء نکالیں اور رق کے سامنے پیش کردیں۔

ودشكم سيرى ضرورى ہے اس كے بعد ہم و هلانوں كاسفركريں معے "كرال نے يج مج يوكش شروع کردی تھی کہ کشوند کی کسی بات پر متحیر نہ ہو۔ بیٹمام باتیں بعید از عقل تھیں اور اس کے بارے میں جمان بین دماغ خراب کرنے کے علاوہ مچھے نہ ہوتی۔اسے گزرے واقعات یادآئے تھے۔کوئی اورتر کیب بھی نہیں تمي جس كاسبار الياجا سكے - چنانچ اس عورت كاساتھ كيوں كھوياجائے -بددل ہو في توسم ہوجائے كى جملاميں اے کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ چنانچہاس نے خاموثی اختیار کرلی۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعدوہ دونوں ڈھلانوں میں نیچے اترنے گگے۔

سمونة كرال كے ساتھ چل رہى تھى قور كى دور چينچنے كے بعداس نے كہا۔ دد ہمیں اس بہاڑی دیوار کے دوسری جانب جانا ہے اس طرف رشت مگاتا آباد ہے۔" ورشت مگاتا؟" كرتل نے سواليد نگا ہول سے كشونة كود يكھا۔

در ال ساحرول كي عظيم بستى \_ ايك اليي بستى جودور دورتك جميلي موتى ہاورجس كى كہانياں بردى انو کی ہیں۔ جبتم دیوار کے دوسری طرف جاؤ کے تو تمہیں ایک حمرت ناک دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا اور ای دنیا میں سفر کرنے کے لئے تمہیں وہنی طور پر تیار کرنا جا ہتی ہوں کرتل خود کوسنجالوان واقعات میں اپنے آپ کوشم کرلو ..... جو پچھ پیش آئے اس سے اپنی ذہانت کے مطابق نمٹو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جھے تہاری مرورت ہے۔اسے زیادہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لو ..... کرتل کے ہم ساحروں کی بستی میں رہنے والے سحر ك شكار بوتے بيں۔

کین تم جواس سحرے ناواقف ہو ..... بہت سے معاملات میں صرف اس لئے پی سکتے ہو کہ آ ناواقف ہواور تم پر وہ فرمد داریاں عائد نہیں ہوتیں آؤ آ کے چلیں۔ پہاڑی دیوار کے اس ست کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن بید راستہ ہمیں طاش کرنا ہی ہے ابھی بید نہ مجھنا کہ ہم دشمنوں کی نگا ہوں سے دور ہو گئے ہیں۔ نجانے کئی آنکھیں پوشیدہ طور پر ہماری گرانی کررہی ہوں گی' کثونہ کرئل کو ساتھ لئے ہوئے ڈھلانوں سے اتر کر درے میں داخل ہوگئی جہاں سے بیجیب وغریب پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا تھا جس کی حد کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور اس کی وسعتیں نجانے کہاں سے کہاں تک تھیں۔

## 🕶 ..... 💓 ..... 🖤

ہرمیت سکھ نمران اور پروفیسر نے دوبارہ حلیہ بدل لیا تھا ادراہمی وہ ای جگہ مقیم تھے۔ سب کے سب آ رام کر کے تھن وور کرنا چاہجے تھے۔ شبباز نے جوظیم کارنامہ سرانجام دیا تھا اس کی مثال ملنامشکل تمی ورنہ بیہ مشکل ترین مہم اور پھر سند حافیوں کا خطرہ .....اب کم از کم وہ اپنی مہم پر پوری توجہ دے سکتے تھے بر ایک غم تھا کرتل اور الاکشاء کا اگر وہ بھی ساتھ ہوتے تو امکانات تھے کہ پچھے نئے نصلے ہوجاتے یہ مہم ترک کردی جاتی یا پچھ بھی سوچا جاسک تھالیکن ان حالات میں وہ دوقدم رکنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔

اس وقت بھی گروارہ زیر بحث تھا شہباز خان ہرمیت سکھ کی ٹولی کیجاتھی پروفیسر زلفی اپی بنی نوریند کے ساتھ بیٹھا اس سے باتیں کر رہاتھا۔

شردک اپنی ٹیم کے ساتھ الگ جگہ موجود تھا اور سندھانی سردار اپ ساتھیوں کے ساتھ باتیں کرنے بیس معروف تھا۔ ادھر شہباز خان 'پروفیسر حاتم فریدی' چرن گپتا' متان دغیرہ سرجوڑ ہے بیٹے ہوئے سے مسلہ بیتھا کہ اب تھان دور ہو چکی تھی۔ چنا نچہ آ کے کا پروگرام ترتیب دے لینا چاہیے۔ گوان کے درمیان مختلف اوقات بیس بہت ی باتیں ہو چکی تھیں کیکن اس وقت وہ اپنے پردگرام کو فائل کرنے بیس معردف سے کیونکہ آرام کافی ہو چکا تھا اور پردگرام کو آ کے بڑھانے کی فرمہ داری انہی کی تھی۔ گردارہ انہی پر بحردسہ کرنا تھا۔ اس دوران شروک نے خصوصی طور پر خود کوسب سے الگ تعلک رکھا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے پردفیس زفی کو بھی اس کی آنکھوں بیس نفرت کے آثار صاف محسوس کے جاسے زفی کو بھی انہوں کے جاسے تھے۔ شہباز خان نے پر خیال انداز بیس کہا۔

''میرے سامنے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گردارہ ہے بیخض ہارے ساتھ شامل ہوا ہے ادر اس کے ذہن میں وہ عظیم الشان خزانہ ہے جس کی تصویر اسے و کھائی گئی ہے۔ پروفیسر فریدی آپ بے شک اس کے بارے میں مجھے گفتگو کر پچے ہیں لیکن اپنے دوستوں کے سامنے آپ سے ایک بار پھر یہ سوال کرنا ہوں کیا الانشاء کی کہانی میں کہیں کی خزانے کا تذکرہ ہے؟''

و وقطعی نہیں۔ بالکل نہیں جو نقشہ ہارے سامنے آیا ہے اور جس کی میں نے صرف ایک جھک و کی میں نے سرف ایک جھک و کی میں ہوان اشاروں کا تعلق کی خاص سمت اشارہ تو کرتا ہے لیکن اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ ان اشاروں کا تعلق کی خزانے ہے ہوں ہیں اس بات پار سے میں اس بات پار سے میں اس بات پار سے حمران ہوں کہ شروک نے اس نقٹے میں کوئی خزانہ کہاں سے تلاش کرلیا۔''

''کیا بید دلچیپ بات نہیں ہے دوستو این کہ شروک اینڈ کمپنی اور جوزف اور اب بیسند حمانی مرار گروارہ ایک خزانے کے جال میں کھنے ہوئے ہیں۔خیرائے تو خزانے کالایج دیا ہے کیکن شروک اوراس میں مرار گروارہ ایک میڈزانہ کہاں تلاش کرلیا۔؟

سے ساچیوں سے پیر وہ مدہ ہاں مارے سامنے ہیں ان میں ہمیں بیسو چتا ہے کہ کرتل مقبول اور الانشا اگر بہر طور اب جو حالات ہارے سامنے ہیں ان میں ہمیں بیسو چتا ہے کہ کرتل مقبول اور الانشا اگر ہمیں حاصل ہوجا کیں تو اس کہانی کو کس شکل میں آ سے بردھا کیں۔ آیا الانشا کے سلیلے میں حرید کارروا کیاں کی بائیں گیا نے کہا۔ ہاکیں گی یا مجربیں جو اپنی کا سفر اختیار کیا جائے گا' جہدن گیتا نے کہا۔ ہوا جو اپنی کا سفر اختیار کیا جائے گا' جہدن گیتا نے کہا۔ میں مردن ہلاتا ہوا بولا۔

روبیس اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کے نشانات اہمی تک ہمیں مسلسل مل رہے ہیں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ ان جنگلات میں یہ نشانات چاروں طرف بھرے ہوئے ہیں۔ یقینا ہماری رہنمائی کچھ پر اسرار قو تیں کررہی ہیں اور اس کے لئے بس یہ ہی سوچا جا سکتا ہے کہ الائشا کا راز منظر عام پر آیا چاہتا ہے۔ فزانے کے مثلاثی ہمارے کہنے ہے فزانے کی تلاش میں نہیں نظے بلکہ بیان کی اپنی اختراع تھی۔ اگروہ ہمارے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں اور کوئی فزانہ میں ماصل ہوتا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔

اردہ اور میں بات گردارہ کی تو یہ جرم ہمیں مسلسل کرتے رہتا پڑے گا۔ حالاتکہ بلاشبہ بیا لیک جرم ہے کہ
ایک قوم پرست کو اپنی قوم کی فلاح کے لئے دولت درکار ہے اور ہم اسے دحوکہ دے کرا پنے مقصد کے لئے
استعمال کررہے ہیں۔ کیکن یہاں یہ بات کہی جاستی ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کمی بھی لمحے ان کی گولیوں کا
فکار ہو سکتے تھے۔ خدا سے معافی ما نگ کرکم از کم گردارہ کے سلسلے میں اپنا یہ کام کرتے رہتا پڑے گا اور اس کے
بعد حالات جو بھی رخ افقیار کریں۔

لیکن پیشردک ایند تمپنی جوساف ظاہر کرتی ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں کچھودن پہلے تھی اس کا کیا کیا جائے؟''

" یہ لوگ اس وقت ہارے رہم و کرم پر ہیں پروفیسر اور ظاہر ہے ہمارا مقصد کی بھی انسان کو نقصان کہنچا نائیس ہے۔ حالانکہ شروک میرے ایک آ دمی کا قاتل ہے اور بیں ایپ اس ساتھی کو بھی فراموش نہیں کرسکتا کیکن یہ بات بیں انہیں طرح جانتا ہوں کہ اسے قانون کے حوالے کرنا بھی میرے بس کی بات ہیں نہیں کرسکتا کیکن یہ بات بیں کچھ سوچنا بھی حماقت ہے۔ شروک اگر خود ہی بھی ہم سے الگ ہونا چا ہے تو ہم اس پر افراض نہیں کریں گے۔ بصورت ویکہ ہمارا یہ مشن جاری رہے گا اور گردارہ کے مسلے میں اب بعد میں جو بچھ بھی ہوگا ویکہ ہما جا گا گا ہیں ہونا چا ہے۔ "ہرمیت عظمے نے کہا۔

" مركر داره كوكم از كم تعور اببت صورتحال سے آگاہ ہونا جا ہے ج ن كہنانے كہا-

'' ہاں اصل موضوع کیا ہی ہے میں سمجھتا ہوں۔ کہ گردارہ کو مختفر تفصیل ضرور بتادی جائے اور اس می خزانے کوشامل رکھا جائے۔''

'' صحیح بات ہے کم از کم اس طرح ہمیں اس کا بھر پورتعادن حاصل رہے گا ادروہ بیننہ سوچے کہ ہم آپس میں ل کر اس سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔''

'' میں اسے بلا کر لاتا ہوں۔ گفتگو کرنے میں بہت احتیاط رکھنا ہوگ'' شہباز خان نے کہااور اپی جگہ سے اٹھے کر گردارہ کے پاس بہنچ گیا۔ سندھانی سردار' شہباز خان کو بہت مانے لگا تھااور ہمیشہ اس کی عرب واحترام کیا کرتا تھا۔

و میں چاہتا ہوں ڈیٹر گردارہ کہ ہم لوگ اب آگے کے بارے میں چھے فیصلے کرلیں اس میں تمہولیت ضروری ہے۔'' تمہاری شمولیت ضروری ہے۔''

گردارہ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گی۔اس نے آہتہ سے گردن ہلا کرکہا۔''شہباز خان میں ہر پر کھمل بحروسہ کرتا ہوں۔ میں نے تہمیں تمام صور تحال بتادی ہے میں ایک امید پر تہمارے ساتھ ہر جگہ کا سز کرنے کے لئے تیار ہوں او وہ امید بیری ہے کہ مستقبل میں میری قوم بھی انسانوں کی مانندزندگی ہر کرے گی۔اس کے لئے میں نے جوقدم انتمایا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں بھتا ہوں کہ ایک دوست کی حقیت سے میں نے اپنی قوم کا مستقبل تمہارے سپرد کردیا ہے اور اس میں تمہارے تعاون پر یقین کرتا ہوں تا ہم آم آگر رہے میں کرتے ہوکہ میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔''

شبہاز خان کودل میں تھوڑی ہی خبالت محسوں ہوئی تھی۔لیکن مجبوریاں بعض اوقات ضمیر کے خلاف بہت کچھ کرنے پر مجبور کردیتی ہیں۔وہ گروارہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آگیا اور گردارہ ان کے ساتھ بیٹر محما۔شبہاز خان نے کہا۔

ہارے ساتھ اس علامے فی سرحدی ہیں کا یہ مس ستان ہی تھا اور ہم آیک طوفان میں بحک کر بہت دورنگل آئے۔ پھر ہمیں ایک بتی ہی کہ نظر آئی جس کا ہمارے ذہن میں کوئی نششہ موجود نہیں ہے۔ اس کمی میں ہمیں ایک لاش بہتی ہوئی کی۔ جس کے پاس ایک پراسرار نقشہ موجود تھا اور جس کے ساتھ ایک نفی معصوم پی بھی موجود تھی جو زندہ تھی اس پی کا نام میں نے الائشاء رکھا۔ لاش ہرمیت عکھ کے نوادر خانے میں محصوم پی بھی موجود تھی جو زندہ تھی اس پی کا نام میں نے الائشاء رکھا۔ لاش ہرمیت عکھ کے نوادر خانے میں موجود ہے دہاں پہنچا۔ بیادراس کے ساتھ چھ دوسرے افراد جوقد یم زبانوں اورنقشوں وغیرہ کے ماہر تھے اس بات پر شفق ہوگئے کہ لاش کے پاس جونقشہ موجود ہے وہ ایک عظیم الشان خزانے کا نقشہ ہے۔ شروک نے ہرمیت سکھ کے نوادر خانے سے لاش چور کی اور ایک شخص کوئل کردیا پھر وہاں سے فرار ہوگیا اور اس نے ایک اپنی ٹیم بنائی اور ان جنگلات میں داخل کر کی اور ایک شخص کوئل کردیا پھر وہاں سے فرار ہوگیا اور اس نے ایک اپنی ٹیم بنائی اور ان جنگلات میں داخل

چنانچہ ہم سب بھی اس خزانے کی تلاش میں اس کے پیچے چل پڑے اور یوں وو مخلف ٹولیا ا ان جنگلات میں تبہارے ساتھیوں کے سامنے صف آراء ہو کیں وہ صرف جان بچانے کی کوشش تھی۔ جس کے نتیج میں تبہارے چند آ دی ہلاک ہوئے۔ غرض کہ ساری صورتحال تبہارے سامنے چش کردی گئی ہے۔ لاش شروک کے پاس سے غائب ہوگئی اور وہ لڑکی جس کا نام الائشاء ہے اور جو اس نزانے کی چابی ہے ہمارے

ہے۔ ایک ساتھ ان جنگلات میں گم ہے۔ اگر الائشاء ہمیں ال جائے ؤئیر گردارہ تو وہ خزانے تک ہماری ہے۔ اگر الائشاء ہمیں اللہ جائے ہماری انقشے کے رہنمائی سرعتی ہے۔ بہتی ہیں بلکہ اس کا تعلق چونکہ ان جنگلات کی پراسرار کہانیوں سے ہا ادراس نقشے کے رہنمائی سرامعاون اور کوئی نہیں ہوسکتا اس لئے ہمیں بڑی شدت سے الاکشاء کی تلاش ہے بارے بین ہماری کچھ رہنمائی کر سکتے ہو۔؟''

. "کیامسٹرشہبازخان؟"

میں سر مہاری ہا۔ دوہمیں اس ندی کی حلاق ہے جس میں لاش بہتی ہوئی آئی تھی اور بیتی طور پرہم اس کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک بیٹی جائیں گے۔ ہمارے نقتوں کے ماہرین کا بھی یہ بی خیال

و سنوتمہارے اس انکشاف سے مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے۔ بیدان دنوں کی بات ہے جب بہلاس کے جوان ان جنگلات میں گھنے ہوئے تنے اور جگہ جگہ سندھانیوں کو گرفار کیا جارہا تھا۔ ہم لوگوں کوان جنگلات کے انتہائی انکدونی علاقوں میں پناہ لینی پڑئی تھی۔ حالانکہ ہم خود دشوار گزار راستوں کی وجہ سے ان جنگلات کے اندرونی حصوں میں نہیں جاتے لیکن اس وقت صورتحال ایس ہوگئی تھی کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لئے جگہ جگہ چپنا پڑر ہا تھا اور اس دوران میری ایک ٹولی دور دراز کا سفر کرتی ہوئی ایک ایس جگہ جانگی تھی ہماں ہم نے ایک پڑی سی مدی دیمی تھی۔ ہم نے اسے گوط کے نام سے پکاراتھا لیکن وہاں چھوفت قیام کر کے ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ مدی پر اسرار حیثیت کی حال ہے۔ جنگلوں کے اسرار ویسے بھی نہ جھنے والے ہوئے ہیں۔ میں گوط ایمی کے والی لوٹا تو نجانے کیوں میرے ذہن میں اس کے رائے رہ گئے۔ اگر وی میراخیال ہے میں تنہیں وہاں تک لے جاسکتا ہوں۔''

و کی لاق میں سوب ہور پیر میں سہدی میں ہوئی ہا۔ بھی تک کے سفر میں وہ ندی ان کونظر کردارہ کے اس انکشاف نے سب کوسشدر کردیا تھا۔ ابھی تک کے سفر میں وہ ندی ان کونظر نہیں آئی تھی۔ ویے بھی حالات بڑے بجیب وغریب اور پیجیدہ تھے۔ صرف ایسے بی اتفاقات بر بجروسہ کیا جاسکتا تھا جس کے تحت ہرمیت سکے اور نمران انہیں مل گئے تھے۔ ہوسکتا ہے ندی تک کے سفر میں کسی نہ کسی طرح انہیں الاکشاء اور کرتل مقبول بھی مل جا کیں۔شہباز خان نے پر جوش کیج میں کہا۔

ے میں بیسراب دروارہ ال روارہ ہے۔ شہباز خان اور ہرمیت سکھا لیک دوسرے کی صورتیں دیکھتے رہے تھے۔ باتی لوگ بھی پر جوش نظر آرہے تھے۔ تب شہباز خان نے کہا۔

''ڈ ئیرگردارہ میرے خیال بی ہمیں یہاں کافی وقت ہو چکا ہے۔ اگرتم ہمیں گوملا تک لے جائز تو یقینی طور پر دہاں سے ہمارے راہتے بہت آسان ہوجا ئیں گے۔ ہمیں گوملا کی جانب ہی سفر کرنا چاہیے۔ ''اطمینان رکھو بی تمہیں بہت جلد گوملا تک پہنچا دوں گا۔''

گردارہ نے کہا۔ ''تو پھرٹمیک ہے گردارہ ہمیں تیاریاں کرنا جا ہیں۔''

''جب بھی تم مناسب مجھو سفر کا آغاز کردہ ہم کی نہ کی طور باقی تمام لوگوں کے لئے بی انظامات کرلیں مے''

" ہاں ۔۔۔۔ اس میں کوئی دفت نہ ہوگی صرف چند ہی افراد کا اضافہ ہوا ہے دو دوآ دی گھوڑوں پر تغتیم ہوجا کیں گے۔"

ہ ہیں۔ گردارہ نے یہ بات تسلیم کرلی تھی اور اس کے بعد مزید قیام کا کوئی جواز نہیں تھا چنا نچہ یہ لوگ دوبارہ سفر کے لئے تیار ہوئے اور ای دوپہر اس سفر کا آغاز کردیا گیا۔

**\*** . .... **\*** ..... **\*** 

بدہیت 'بدنما درہ ایک عجیب می کیفیت کا حامل تھا۔نو کدارا دھڑی چٹانوں کے دامن میں غاروں کے دہانے بھی نظر آ رہے تھے۔ز بین پرحشرات الارض تھے کئی پھروں کے دامن بیس سانپوں کا بسیرا تھا۔ان کے جسموں کے انبارآ کپس میں لیٹے ہوئے نظر آتے تھے اور کشونہ بھی ان کے درمیان سے پچتی ہوئی چل ری مقی۔اییا خوفتاک منظر کرمل نے اپنی زندگی ہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔

ان جنگلت میں بہت ہے ہولناک واقعات پیش آ چکے تھے۔ان واقعات نے ول پکا تو کردیا تھا ۔ لیکن مجرمجی انسانی فطرت کونظرا عماز نہیں کیا جاسکا تھا۔

بعض مناظر دیم کرکن کے روتی وہشت سے کھڑے ہوجاتے تھے۔ رائقل اب ہی اس کے پاس موجود تھی۔ کو سے انہوں نے ڈھلوانوں کا سز پاس موجود تھی۔ کشونہ نے دوسرے سامان کے ساتھ اسے محفوظ رکھا تھا اور جب انہوں نے ڈھلوانوں کا سز شروع کیا تھا تو کشونہ نے یہ چڑیں کرتل کے حوالے کردی تھیں۔ کرتل ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس چانی دیوار پر کشونہ اے اتی بلندی تک کس طرح لے آئی۔ بہوثی کے عالم میں تھنی طور پر اس کے بدن کوشانوں پر لاد کر لا نا بڑا ہوگا لیکن پھر پھھا ور احساسات اس تصور کی نفی کردیتے تھے۔ پر اسرار کشونہ خوانے کون کوئی تو توں کی مالک تھی۔ ایک جیب وغریب کردار جب وہ ان ویرانوں میں کرتل کے لئے جدید نبال فراہم کرستی تھی تو ان بلندیوں تک اسے بہنیا نا کونیا مشکل ہوگا۔ لاکھ کوشش کرتا تھا کہ اپنے ذہن کو ان تصورات سے آزاد کردے۔ لیکن دہ جوزندگی میں تجی نا کونیا مشکل ہوگا۔ گا کھ میں اسے لا تعداد خوفتاک دشنوں کم بیتو سوچا جا سکہ چھک کشونہ ان فی وجود میں ہی ہاس سے قبل کی زندگی میں اسے لا تعداد خوفتاک دشنوں سے سامنا تو کرنا پڑتا تھا۔ کیکن ایم ایک براسرار تو توں کا مالک ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ کشونہ لیکن ایم کی جوز یہ بھونہ چھونہ جھونہ جھون کے جوڑے بھون کے جوڑے بھون کے جوڑے بھون کی جوز یہ لیے رہ جھورا سے کی جانب سنر کر رہی تھی اور دقت گر رتا جار ہا تھا۔ چھونی چھونی جھون کے رخ بد لئے رہ کیا گھڑے ہوجاتے تھے اور ان کے قدموں کی آئوں کے ساتھ ان کے چوڑے پھون کے رخ بد لئے رہ کی کھڑے ہو جواتے تھے اور ان کے قدموں کی آئوں کے ساتھ ان کے چوڑے پھون کے رخ بد لئے رہ خ

ہے ہراہ ہی خدشہ تھا کہ انجی ان میں ہے کوئی تاگ اپنی جگہ ہے نگل کران کا پیچھا کرے گا اور کرتل اس تصور ہے چہ بھی چونک پڑتا تھا اور اس کی رفتار تیز ہوجاتی تھی۔ طویل ترین وقت گز ارا تھا اور اس کے بعد شام کے جیٹے فضا میں اتر آئے تھے۔ائد میر اتن تیزی ہے پھیلا جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پنچ گر پڑا ہوا ور تاریکی میں سے مطرا تنا ہوگنا کہ تواس پر قابور کھنا مشکل ہوجائے۔کشو تہ نے ایک بڑے سے پھر کا انتخاب کیا اور خود اس بچر ہے گئی۔ ہو کہ کر کر ل کو بھی ہاتھ کے سہارے ہے اس نے اوپر بلالیا اور کہنے گئی۔

كرا مرى مرى سائسي لے كر خاموش موكيا تھا۔ تاريكياں مرى موتى چلى مكيس مشوق نے انی جمولی میں سے پچھ پھل نکال کر کرٹل کو دیئے اور اس سے کھانے کی درخواست کی اس وقت بالکل تی نہ جاہ ر ما تھا لیکن جسم کی بقاء کے لئے بیسب مجھ مجمی ضروری تھا کرتل نے ایک دو کھل کھالئے اور پھر پھر پر حیت لید کرتاریک آسان کود کھنے لگا۔ محم محم سارے روش ہوتے جارے سے اور ذہن کا سفر شروع ہوگیا تھا۔ چھ تصور میں بہت کچھ آرہا تھا۔ اپنی پرعیش آرام گاہ گھر کے دوسرے افرادُ زندگی کی ہنگامہ خیزیال ملازمت ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی جس میں اس وقت پلچل پیدا ہوئی جب نمران کی کہائی سامنے آئی اور شبیاز خان سے ملا قات ہوئی۔ کرتل پھیکی ی مشکراہٹ کے ساتھ گردن جھٹک کرادھرادھردیکھنے لگا۔ جو پچھ **ہونا ہوتا ہےاس کےعوامل خود بخو دیدا ہوجاتے ہیں۔ در نہا گرتموڑا سااختلاف کرلیا جاتا تو شایدنو بت یہاں** تک نہ پہتی رئین ہونے والی چیز کے بارے میں کف افسوس ملنا برکار ہی ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ان ساری باتوں کوسوچنے کا اس علاقے کا تصور بھی بھی اس کے ذہن ہیں نہیں آیا تھا اور بھول کر بھی اس نے بھی بیانہ سوچا تھا کراس کی اپنی ہی دنیا میں ایسا پر اسرار خط بھی ہوگا۔ جہاں زندگی اس قدر الجھ جاتی ہے۔سب مجھ ما قابل یقین تھالیکن وجود کا احساس اس یقین کو متحکم کردیتا تھا۔ پھر آسان کے ایک کوشے سے جا ندیے جھا نکا اور شفاف آسان پر این سفر کا آغاز کردیا۔ مرهم مرهم چائدنی ماحول کی جیبت ناک کیفیت کو تھنے لی اور زمین ردثن ہوتی چکی گئی چٹانیں بدنما پھڑ برشکل جھاڑیاں سب کچھنمایاں ہو گیا۔ ناگوں کی پھنکاریں جگہ جگہ انجرر ہی محمیں اور بعض حکہ تنفی تنفی روشناں بھی نظر آتیں۔ تنفی سرخ روشنیاں جو یقیناً سانیوں کی آنکھوں کی محمیں۔ اسے مانیوں کی وادی کہا جاسکتا تھا۔ کیونکہ یہاں کرتل نے بکثرت مانپ دیکھیے تھے۔ اگران کا قافلہ اس جانب نکل آتا۔ تو لیٹینی طور پر ہولناک حادثوں ہے دوجار ہوسکتا تھا اور شاید ہی ان سانپوں سے پھی کرنگل جاتا عملن ہوتا جا ندنی اب یوری طرح تھیل گئی تھی اور کشونہ اپنے مخصوص انداز ٹیں آئن جما کر بیٹے گئی تھی۔ کرتل مجمہ مقبول پر خیال نگاہوں ہے اس عورت کو دیکھنے لگا۔ کوئی تنہا شخص ایسے ہیبت ناک ویرانے میں اگر عورت ہی کو و کم لیما تو اس کے دل کی حرکت بند ہو حاتی لیکن کشو تہ اب اس کے لئے اجنبی نہ رہی تھی اچا تک ہی کرٹل کو پچھے ، مرمراہیں محسوس ہوئیں اور دہ چونک پڑا۔ بیسراسراہیں سانپول کے بدن کی نہیں تھیں۔ کیونکہ ایسی سرسراہیں لووہ بہت دریے سن رہاتھا ابھی وہ کچھ بھے بھی نہ پایا تھا کہ مشوقہ بھی ایک دم مسجل کی اور پھرنی سے اپن جگہ مچر پر کھڑی ہوگئی۔ کرتل خود بھی بے اختیار اٹھ بیٹھا ادر پھر کشونہ کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ تب اس نے اپنی زندگی

کا ایک اور حمرت ناک منظر دیکھا۔ چاندنی میں زمین پر لمبے لمبے سائے نظر آرہے تھے۔ صاف ظاہر ہوتا قا کہ وہ انسانی جسموں کے سائے ہیں۔ لیکن وہ بدن کہاں تھے جن کے سائے زمین پر پڑرہے تھے۔ یہ سائے متحرک تھے اور ایک مخصوص انداز میں اس مطح پھر کے باس سے گزررہے تھے کرتل نے دونوں ہاتھ سے پر باندھ لئے۔ اس سے زیادہ عجیب منظر اس نے زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سائے پچھاس طرح آ مے بڑھ رہے تھے جیسے پچھانسان چل رہے ہوں لیکن انسان موجود نہ تھے۔ کشویہ خاموثی سے ان سابوں کو ریمتی ری اور پھراس کے منہ سے ہلکی ی سرگوشی نگلی۔

"'جمران سائے۔'

کرتل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو کشونہ نے ایک دم ہونٹوں پرانگی رکھ کر اسے خاموش کردیا۔سائے اچا نک رک گئے تھے جیسے انہوں نے بیسرگوثی من لی ہو۔ پھر کرتل نے انہیں پھر کی جانب پلٹے ہوئے دیکھا۔کشونہ نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلادیئے اس کے بعد اس نے کرتل سے کہا۔

''چٹانوں کے محافظ کیکن وہ ہم سے واقف ہو چکے ہیں اور اب ان کی موت ضروری ہے۔'' کشونۃ نے پھر پر جھک کرچھوٹے چھوٹے پھر اٹھا گئے اور اس کے بعد اس نے کرل کی رائفل کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

> ''تم اسے بے دریغ استعال کرو۔'' "لل .....لین کس پر؟''

کرٹل کی کہاتی ہوئی آواز امجری اس سے زیادہ انہیں موقع نہ ٹل سکا تھا۔ کونکہ کی سائے اس کے پیٹر پر چڑھ آئے تھے۔ کرٹل کو اپنے پیٹ پر ایک زور دار ضرب محسوس ہوئی یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کے پیٹ پر لات ماری ہولیکن اس نے صرف ایک جملہ آور سائے کو دیکھا تھا جو صرف ایک جھاؤں کی شکل میں تھا اور اس کے بدن کا کوئی وجو دنہیں تھا۔ پیٹ کی تکلیف سے کرٹل دو ہرا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آپ کو سنجال کررائفل کی نال پکڑلی اور اسے پوری قوت سے تھما دیا۔ رائفل کا کندہ جیسے کی شوس انبائی وجو د پر پڑا ہو۔ ایک کر یہہ آواز بھی امجری تھی اور اس نے سائے کو قلا بازی کھا کر پھر سے نیچ گرتے ہوئے و کے موادر دیکھا تھا۔ دہشت کے عالم میں بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا اور کرٹل کا چہرہ خوف سے بگڑگیا تھا لیکن اس خوف کے عالم میں اس نے رائفل کی نال سیدھی کی اور ایسے سائے کونٹا نہ بنایا جو پھر پر چڑھ دہا تھا۔ دھا کہ ہوااور چڑئی میں ہوئی اور ایک منظر وہی خوفا کے منظر آیک بار پھر تھا ہوں تھر پر چڑھ دہا تھا۔ دھا کہ ہوااور خوٹ میں ہوئی اور ایک منظر وہی خوفا کے منظر آئک بار پھر تھا ہوں کے سامنے آگیا۔ سایہ آئی سے خوٹ میں ہوئی اور ایک منظر وہی جوفا کی بیدا ہوگئی۔ کشونہ نے اپنے میں کیڈا ہوا پھر آئی۔ سایہ آئی می کیٹر ابوا پھر آئی۔ سایہ کہری ہوں اور بھبے جوٹگاریاں امجری ہوں اور بھبے دی کلا۔ سایہ آئی میک کرٹری کواندازہ ہوگیا تھا کہ یہ جو پچھ بھی سے جان لیوا ہواران سے بچنے کے لئے بالکل ای طرح بھی کرٹر کواندازہ ہوگیا تھا کہ یہ جو پچھ بھی سے جان لیوا ہواران سے بچنے کے لئے بالکل ای طرح بھی کرٹر کواندازہ ہوگیا تھا کہ یہ جو پچھ بھی سے حال کرسایوں پر فائزنگ شروع کردی یہ ایک انہائی مشکل کام تھا کیکن کرٹر اپنی فوجی مہمات کو ہروئے کار لار ہا تھا۔ پچھسائے اس پھر پچھی چڑھ آئے تھادر پھرکرٹل پر برا ا

راست جملہ آور ہوگئے تھے۔لیکن کرتل اب خوف کی منزل سے گزرچکا تھا۔ دہشت نے دہاغ منجد کردیا تھا اور ایسی جملہ آور ہوگئے تھے۔لیکن کرتا اس بول کو اس نے گونسوں اور لاتوں سے زیر کیا اور جو بھی را تفل کی بال کی زدیر آیا اس پر فائز داغ دیا۔ را تفل کو لاتھی کے طور پر بھی استعال کرتا پڑا تھا۔ دوسری جانب کشویہ پخردں سے کام چلاری تھی جو اس بڑی چٹان پر دستیاب تھے۔اس کے ہاتھ سے پھر فلک کرکس سائے پر پڑتا بھا مادوشی ہوتی اور سابدای انداز میں لینے لگتا اور اب جگہ جگہ ایسے بجیب وغریب منظر نظر آر رہے تھے۔ سابوں کی تعداد سترہ اٹھارہ سے کم نبیل تھی اور رفتہ رفتہ بیدونوں ان پر قابویا تے جارہے تھے یہاں تک کہان میں سے ایک ایک سائے کو ای طرح ختم کردیا گیا۔شونڈی ہوا چل رہی تھی اور کرتل کا نسینے سے بھیگا ہوا بدن تھرکا نہ رہا تھا۔لیک ردونوں ہاتھ نے گراہ سے بھیگا ہوا ہی ردونوں ان براتھ الکے دوروں ہاتھ نے گراہ سے ایک اس میں خوف بھی شامل تھا کرون اٹھا کرادھرادھرد کی ہوری تھی۔ پھراس نے گری سائس لے کردونوں ہاتھ نے گراہ سے اور آہتہ سے بولی۔

"میراخیال ہے وہ سبختم ہوگئے۔"

یہ الفاظ اس نے کرٹل کونخاطلب کر کے کہے تھے لیکن کرٹل نے کوئی جواب نہ دیا۔ کشونہ پرسکون تھی مجراس نے کہا۔

'' بیموقع بہت اچھا ہے کرتل خوش قسمتی ہے ہم ان گرانوں کو فکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بھی لوگ ساحروں کو ہمارے بارے میں خبر دے سکتے تھے لیکن ہم نے ان کے دونوں گران موریے ختم کردئے۔''

"موريے۔"

كرقل كے منہ ہے بمثكل لكلا۔

''ہاں سے بات تواس وقت ہی پہ چل گئی تھی جب انہوں نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔'' ''کوئی بات .....؟''

كرنل خود كوبهت حد تك سنجال چكاتھا۔

" وه جاري آمد سے موشيار تھے اور كيوں نہ ہوتے شومابا موتر الجيشه كا چور ب اور چور جميشه موشيار

کشوندایی دهن میں کهدری تھی۔

کرٹل کا د ماغ پھر رکنے لگا۔ایک ہات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔کشونہ نے پھر کہا۔ ''کیا کہتے ہوکرٹل۔''

'' کُوند .....'' کرتل نے پراحجاج لیج میں کہا'' کیا میں تمہاری کوئی بات ہم سکا ہوں۔'' ' کمٹونہ چونک پڑی۔اس نے خالی خالی نظروں سے کرتل کودیکھا پھر سنجل کر بولی۔ ''معاف کرنا کرتل میرا مطلب ہے کیاتم اس وقت دیوار کے دوسری طرف چلنا پیند کرو گے۔'' ''کیاس پہاڑکو عبور کیا جاسکتا ہے'' کرتل خصیلے لہج میں بولا۔

'' میآ سانی سے کیا جاسکتا ہے لیکن دیوار کوعبور کرنا خطرناک ہوگا۔ بہاڑوں میں خفیہ راستہ موجود

ہے۔ہاری راہ نمائی ہوگی۔'' ''کون کرےگا۔''

"نيكا اور اداسويائ ميرامطلب بي بيه...."

کشونہ نے اپنالباس ٹولا اور گردن کے پچھلے جسے میں ہاتھ ڈال کر پکھ کیا پھراس نے ایک نہر کی کہا ہوات نے ایک نہری چکتا ہواز پورا تارلیا اور اے کرتل کے سامنے کردیا کرتل نے بیز پورد یکھا اور دفعتہ پچھے یاد کر کے اچھل پڑاان نے بیز پورد یکھا تو نہیں تھا لیکن ہرمیت شکھ اور شہباز خان کی زبان سے اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ سونے کا سانپ تھا جس کی آٹھوں میں دو نمنے نمنے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کرتل کی معلومات کے مطابق بیز پوراس لاش کے ملے میں تھا جوندی میں بہتی ہوئی کی گئی اور دہیں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔

" ' نیکاادراداسوپائے آ وَ ہم ان کی رہنمائی میں دوسری طرف جانے کاراسۃ تلاش کریں۔'' کشونہ نے سانپ نیچے ڈال دیا اور کرتل نے پھٹی پھٹی آ تکھوں سے سانپ کوجنبش کرتے ہوئے دیکھا۔وہ آ ہتہ آ ہتہ رئیکنا ہوا نیچے اتر ااورا کیے طرف چل پڑا۔

" آدُ کرتل"

کشونہ بولی اور کرتل بادل نخواستہ اس کے ساتھ نیچے اثر کرچل پڑا۔ و ماغ بری طرح چی نہا تا سانپ کو دیکھ کرتی وہ کے دیکھ ہوئے و کھ رہا تا سانپ کو دیکھ کرتی وہ نی حالت بھر سے خراب ہونے لگی اور اب وہ سانپ کوریگئے ہوئے و کھ رہا تھا۔ کشون جمائے وے رہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی تھی قرب و جوار میں سانپوں کی پھٹکاریں رگوں میں خون جمائے وے رہ تھیں لیکن کوئی سانپ قریب نہ آیا تھا۔ کوئی ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سانپ ایک فارک وہانے میں واض ہوگیا۔ کشونہ نے کہا۔

"بخونی سے چلے آؤ کرنل تمہیں کوئی دفت نہ ہوگی۔"

عار کا دہانہ تو تک تھالیکن اندر واخل ہوکر کرتل نے خود کو ایک سرنگ میں پایا جو گہری تاریک تل اور البتہ دور روش لکیریں تعویْرا سا حصہ روش کررہی تھیں بیسانپ کی آتھوں میں جڑے ہوئے ہیروں کا کرنیں تھیں۔ ویسے سرنگ میں تھٹن نہیں تھی۔ کرتل پھرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھتا رہا سوچنے بھے کا قو تیں مفلوج ہوچکی تھیں۔ کیا سوچنا یہاں تو کوئی چیز بچھ میں آنے والی نہتی اور جرلحہ نئی جیرت سے دوجاد کردہا تھا۔ اس سرنگ کا سفرالیے ہی ایک دہانے پرختم ہوا جیسے دہانے سے وہ اندر واخل ہوئے تھے۔ پھر کشونہ کی آواز انجری۔

''ساحروں کی زبین رشت مگا تا تمہارے سامنے ہے کرتل ۔ دیکھووہ رشت مگا تا ہے۔'' کرتل نے دہانے کے دوسری طرف و یکھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی بھوری پھر یکی زبین جس ہ دوردور تک چھدرے درخت بکھرے ہوئے تھے کوئی آبادی یہاں نظر نہیں آر ہی تھی۔

کشونتہ کی سوچ کا شکارتھی پھراس نے کہا۔ '' تم اس جگہ آگئے ہو کرتل محمد مقبول جہاں مہذب آبادی کے کسی فرد کا گزرنہیں ہواتم یہاں <sup>ے</sup>

الم بھی جاؤ کے لیکن جب تک تم حالات سے نا واقف رہو کے پریشان رہو گے۔ کیوں نہتہیں سب پھی بتا الم بھی جاؤ کے لیکن جب بھی ہوں رشت مگا تا کے راز سے آشنا ہو کرتم ان رازوں کے امین بن جاؤ گے دیاں وقت تک گلوخلاصی نہ ہو سے گی جب تک ہماری کہانی کھل نہ ہوجائے۔"

ادال در میں جاننا چاہتا ہوں میں سب پھے جاننا چاہتا ہوں ورند ..... ورند میرے دیاغ کی شریا نیں میں جانکا چاہتا ہوں میں سب پھے بنا وکثو تہ ..... جھے سب پھے بناوؤ'

**\*** ..... **\*** ..... **\*** 

گردارہ ایک غلام کی مانند ان کے احکامات کی تعمیل کرتا تھا ہر طرح کی ذمہ داریاں اس نے سنبال کی تھیں۔ اس کے ساتھی جنگلوں سے گزرتے ہوئے شکار کرتے گوشت تیار کرتے رات کو پہرہ دیتے گوزے اور سانان سنبالتے۔ انہیں پچھے نہ کرنے دیا جاتا۔ جنگلی علاقہ تھا طرح طرح کے واقعات و مادفات پیش آرہے تھے لیکن بیشا تھا۔ ادھر شروک اور مادفات پیش آرہے تھے لیکن بیشا تھا۔ ادھر شروک اور اس کے ساتھیوں نے پراسرار خاموثی اختیار کر رکمی تھی۔ وہ بالکل الگ تعلک رہتے تھے لیکن کس سلسلے میں انہیں نے دوہ بالکل الگ تعلک رہتے تھے لیکن کس سلسلے میں انہیں کیا تھا۔ بلکہ اگر کوئی ذمہ داری ان کے سپردکی جاتی تو وہ خاموثی سے اسے سرانجام

شروک اس قید کے بعد کچے بدول ہوگیا تھا شاید گردارہ کے سلسے میں اسے شہباز خان کی فوقیت پر نہیں آئی تھی لیکن ہرمیت سکھاور پرہ فیسرزلفی کے آجانے کے بعد تو وہ بالکل ہی ساکت ہوگیا تھا۔اس کے ایس کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اب اس کے ذہن میں کیا ہے۔ ہرمیت سکھ نے بھی انجی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس دخت انہوں نے جس علاقے میں قیام کیا تھاوہ گھنا جنگی علاقہ تھا اور ہرمیت سکھ اور شہباز خان نے بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ یہاں ورندوں کی موجودگی تقینی ہے۔ شیر کے بخوں کے نشان بھی ل اور جس تھا ورجگل کی زندگی پور عوری پرمعلوم ہوتی تھی۔ ہرچند کہ گروارہ اوراس کے ساتھی ان جنگلوں کی سے تھا ورجگل کی زندگی پور عوری پرمعلوم ہوتی تھی نھا کہ وہ اس علاقے سے پوری طرح میت کھول کی کے حادی تھی اور اس سلسلے میں ان دونوں کو بی یقین تھا کہ وہ اس علاقے سے پوری طرح میت کھا ہوں کے اس کے باوجود شہباز خان اور ہرمیت سکھی جاگ رہے تھے اور ایک درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے دور کی باوجود شہباز خان اور ہماں خاموثی اور سال کی بازہ خان سے جنگل پر نگاہ رکھی بائن تھی ہوئے تھے جو کانی بلند تھا اور جہاں ہے جنگل پر نگاہ رکھی بائن میں میں میں میں ہوئے تھے سوائے ان میں سند تھے۔ جن کے درمیان بائن میں سند تھے۔ جن کے درمیان بائن میں سندھ تھے۔ جن کے درمیان بیل کوئا تھا۔ تقریباً سی میں میں میں دوڑاتے رہے بھر بائن کوئی سے دو دوس کی درخت پر بیٹھے اوھرادھرنگاہیں دوڑاتے رہے بھر بیٹھے اوھرادھرنگاہیں دوڑاتے رہے بھر بیٹھے اور اوران کی درخت کی درمیان بی بیٹھے دوس میں میں میں دوڑاتے رہے بھر بیٹھے دوس میں میں میں دوڑاتے رہے بھر بیٹھے دوس بی میں دوڑاتے رہے بھر بیٹھے دوس بی میں بیٹھے دوس بی میں بیکھی بیکھیں بیکھیل بیکھیں بیک

" كہيں كوئى شيرآس باس كھاٹ لگائے ند بيھا ہو۔"

" ہوسکتا ہے لیکن میرے خیال میں قریب آنے کی ہمت نہ کر پائے گا'شہباز خان نے جواب دیا۔
" ہاں بشرطیکہ بھوکا نہ ہو ویسے آس پاس ان درختوں کے جمنڈ میں ہی وہ پناہ لے سکتا ہے اسک

جماڑیاں موجو دنہیں ہیں جواس کی پناہ گاہ موں''

''ای لئے میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، جھاڑیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں درخوں کی آئے میں نواس کا بدن نمایاں ہوسکتا ہے۔''

" کیا خیال ہے ہرمیت علی ہے۔ اس جعے میں جب ہم نے ورندوں سے جھڑا خر کروا تا اور انسانوں کے ورمیان زندگی بسر کرنے گئے تھے بھی بیسوچا تھا کہ ایک بار بھی ہمیں جنگل کی زندگی اپنانی پڑے گئے۔ پڑے گئے۔

رواب ال موضوع میں کھنہیں رہا۔ شہباز خان وقت ہمیں یہاں تک لے آیا ہے۔ ہمی جی تر اب اس موضوع میں کھنہیں رہا۔ شہباز خان وقت ہمیں یہاں تک لے آیا ہے۔ ہمی جی تر بہت ہی تجمیب احساس ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا بیضروری تھا کہ الانشاء کی کہانی معلوم کی جائے۔ الا ہوجاتے اور ہمارا ذہن اس طرف جاتا کہ ان جنگلات میں واضل ہوکر الانشاء کی کہانی معلوم کی جائے۔ الا تعداد انسانوں کی زعم گی میں ایسے واقعات آ تھے ہیں جوان کی تجھ میں نہیں آتے۔ لیکن وہ ان کو تجھنے کے لئے اپنی زندگی واکورنہیں لگادیے۔

" نمیک کہتے ہو! یہاں پروفیسر حاتم فریدی کی بات مانی پرنی ہے کہ ایک طلسی کیفیت ہم پر طاری تھی اور ہے ۔۔۔۔۔۔ اور ہمیں آگے برصنے میں کھ پراسرار ناویدہ تو تیں معاون ہیں۔ وہ ہمیں مخلف حادثات و واقعات سے گزار کر اپنی ست لارہی ہیں اور ہم کوشش کے باوجود ست تبدیل نہیں کر سکتے اور پروفیسر کی یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم سب نہ صرف زندہ سلامت ہیں بلکہ ہمیں کوئی جسمانی نقصان بھی نہیں کرفیا نقصان بھی نہیں کہ خور کروتو یہ بات تھی ہے کہ ذہین ان پراسرار کیفیات کو قبول کرتا ہے۔ ہماری شکاری زندگی مخلف تی وہاں شوتی تھا اور یہاں شوتی نہیں ہے جس بھی نہیں ہے بلکہ پھھا دیدہ ہاتھ ہمیں اپنے شانج میں جکڑے ہوئے ہیں۔اب اگرانہیں پرسوچنا شروع کرویا جائے تو ذہن کو الجمانے کے علاوہ پھی تھیں سلے گا۔

''حقیقت یکی ہے میں بھی انتہائی کوشش کرتا ہوں کدان واقعات کے بارے میں اس انداز میں نہ سوچوں بلکہ صرف بی تصور ذہن میں رہے کہ آ مے ہمیں کیا کرنا ہے۔''

''بربر تو پھرٹھیک ہے آگے کی بات کرو۔۔۔۔۔'' وونوں مسکرانے لگے تھے ہرمیت سکھنے کہا۔ ''ہماراموضوع شروک بھی بن سکتا ہے۔ کیا شروع کی ابتدا بی سے یہی کیفیت رہی ہے؟''

ووقعی نہیں جس وقت اس نے ہمیں سندھانیوں سے بچایا تھااس وقت وہ بہت خوش تھااورا پی کا میائی پر یقین رکھتا تھا۔ گردارہ کی قید بیں آنے کے بعدا سے شاید بیا حساس ہوگیا کہ وہ خزانے کے لاچ کمل اپنی زندگی داؤ پر لگا بیٹھا ہے۔ جوزف بھی اس سے الگ ہوگیا وہ شروک سے پہلے اس حماقت کا اندازہ کر چکا تھا۔ شروک خزانے کے سلسلے میں زیادہ جنونی ہے اور اس کی سیجیب می خاموثی بتاتی ہے کہ وہ اب وجنی طور کہ ہم سے مطمئن نہیں ہے۔''

'' بالکل میہ ہی الفاظ میں بھی کہنا جا ہتا تھا اگر وہ دبنی طور پر مطمئن نہیں ہے تو پھراس بات کی تو تع رکھو کہ وہ کوئی کارروائی ضرور کرےگا۔''

" من جانتا ہول کیکن شاید وہ خود بھی ہے بات جانتا ہے کہ اب اگر اس نے کوئی احقانہ کار داکی کی آ

وہ اس سے تابوت میں آخری کیل ہوگی۔اس کے پاس رہا ہی کیا ہے؟ بے شک ہم نے اسے کھمل اعماد کے ماتھ ہے۔ اسے کھمل اعماد کے ماتھ ہے۔ منظرہ دے کرین ماتھ ہیں اور سطاف استعال کرنے سے گرین کر گئے۔ کیونکہ جنگل کے سب سے خطر ناک لوگ سندھا نیے ہمارے ساتھ ہیں اور بیلوگ اس کی کی حرکت کر ہے گئے۔ بین کی مجرائیوں میں بھی نہیں چھوڑیں میے' شہباز خان خاموش ہوکر کچھ سوچنے لگا پھراس نے کہا۔ مرائے دین کی مجرائیوں میں وہ چور ہے۔ کونکہ ہم طور تمہارے سلسلے میں وہ چور ہے''

م مے مابیدوہ پو سرسدہ ک ہے یوں بہر رود جہ رہے کے میں رب پو دہ دمیں نے خود بھی اس سے کوئی گفتگونہیں کی۔ بے کار بھتا ہوں میں ان باتوں کو حالانکہ اس نے میرے ایک آ دمی کوئل کیا ہے کیکن ظاہر ہے ان جنگلوں میں میں اسے قانون کے حوالے نہیں کرسکتا۔'' دفرض کروہم الاکٹا کاراز پا مجھے اور زیمہ بھی رہے تو اس کے بعد شروک کے سلسلے میں کیا کریں

مے؟''ہرمیت علیہ ہنے لگا مجر بولا۔ ''شہبازیالفاظ بڑے معصوبانہ ہیں ۔۔۔۔ ہیں اسلط میں کیا کہ سکتا ہوں ابھی تو ہم میں سے ہر فض بے قینی کا شکار ہے۔ کوئی ٹھوس راستہ ہو کوئی اسی بات ذہن میں آئے تو پھر سنتقبل کے فیصلے بھی کئے ہاسکتے ہیں۔ رات کے نجانے کون سے حصے تک دونوں اسی انماز میں گفتگو کرتے رہے اور پھر درخت ہی پر اوندہ مجے۔ چوڑے درخت پر اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ لیٹ بھی سکتے تھے۔ چونکہ شکاری زندگی میں بے شارراتیں اس طرح درخت پر گزار میکے تھے۔

چنا نچہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور پھر سورج کی کرنوں نے ہی انہیں ہوشیار کیا اور دونوں دختوں سے نیچا تر آئے۔ گردارہ کے ساتھی معمول کے مطابق کام بیں مصروف تصحیلدی جلدی تیاریاں کی مشکی اوراس کے بعد پھر سنر کا آغاز کرویا گیا۔ راستہ جنگلوں سے گر رتا تھا دن کی روثی بیں در مدے نے بھی اپنی اپنی کمین گاہ بیں چھپے تے اور ویسے بھی اس لشکر کے سامنے کوئی خوفا ک در ندہ نہیں آسکتا تھا اور بیلوگ کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ گردارہ اپنی یاداشت کے سہارے کو ملاکی جانب سنر کرر ہاتھا اور اس وقت شام کے پانچ بج تھے کہ وہ جنگی علاقے سے فکل کرایک میدانی علاقے بیس آگئے تھے لیکن اسے فالص میدانی علاقے بیس آگئے سے لیکن اسے فالص میدانی علاقے بیس آگئے تھے لیکن اسے فالص میدانی علاقہ نہیں کہا جاسکتا تھا۔ درخت یہاں بھی تھے لین کافی فاصلے پر سساور بڑے قدیم درخت نظر قرام نے زور سے بندی سے بندی سے نبوں نے ایک پٹی می تدی دیکھی اور سب بی کی نگاہ اس پر جاتھ ہم کی۔ گردارہ نے زور سے نو درفی گایا تھا۔

ووسخوملا"

گردارہ نے اچا تک بی محور نے کی رفار بڑھادی۔ سب بی اس ندی کو دکھ چکے تھے۔ چنا نچہ سب بی اس ندی کو دکھ چکے تھے۔ چنا نچہ سب بی نے گردارہ کی تقلید کی اور محور نے برق رفاری سے ندی تک کا درمیانی سفر طے کرنے گئے ۔ تھوڑی بی ورکے بعد وہ پتلی می چھوٹی می پراسرار ندی کے کنارے تھے۔ بہت پرانی بات تھی اتنی پرانی کہ بہت کی جمیری مافظ سے محو ہوجا کیں لیکن شہباز خان اور ہرمیت سکھی تھی۔ ندی کے پاس پہنچ کر وہ لوگ رک گئے۔ گردارہ محمد کی باس پہنچ کر وہ لوگ رک گئے۔ گردارہ محمور سے بیا اور شہباز خان سے بولا۔

پر نظر آرہے تے جن کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت دور سے بہتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور پررک سے ہیں۔ پانی نے انہیں تراش خراش کر گول کر دیا تھا یہ پھر بالکل ای ماند تھے جیسے ساحل سمندر پر پھر دل کے چھوٹے چھوٹے کئرے مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹے کئرے نہ تھے بلکہ بعض بھر واس کے چھوٹے کئرے نہ تھے بلکہ بعض ہم تو آئی بلند و بالا چٹا نیس تھیں کہ انسانی قدسے تین گناہ او نجی کہی جاستی تھیں اور ای ماندان کا پھیلاؤ بھی تھا۔ شروک اور اس کے ساتھی خاص طور سے سطح میں بہنے والے چھوٹے چھوٹے پھروں کو دلچہی سے دکھ میں جنے والے چھوٹے چھوٹے بھروں کو دلچہی سے دکھ میں جتھے۔ پھر ان بین سے چند افراد گھوڑوں سے از کرندی میں داخل بھی ہوئے اور پھروں کے یہ فرموں سے نے بھورے گڑے چھوٹے گئے۔

پر بریس عالبًا بہاں بھی ان کے ذہن میں وہی تصور تھا کہ ممکن ہے آئیں کچھ ہیرے وغیرہ وستیاب ہوجا میں گے۔ رات تقریباً ہونے کوئٹی اس لئے ندی کے کنارے ہی ایک جگہ نتخب کر کی گئی۔ گول پھروں کا پیغاقہ بے عد حسین نظر آر ہا تھا اور بہاں کا اپنا ایک الگ ہی حسن تھا۔ معمول کے مطابق اصاطر سا بتالیا گیا اور پیغاقہ بعد معمولات رحمل کیا جانے لگا سب لوگ ہی اپنے مشاغل میں معروف ہوگئے تھے۔ رات کو پائی نہیں پھیلی تھی البتہ ستاروں کو رحم روشی نے ماحول کو ایک عجیب می کیفیت بخش دی تھی۔ یہاں اطراف میں کہی جا ندار کا وجود محسون نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے پہرے کا بھی کوئی بند وبست نہیں کیا گیا اور تمام ہی لوگ اپنے اپنے طور پر رات کئے تک مشاغل میں مصروف رہے۔

رہیں بیٹ سی سی سی میں اوای تھی۔ کی کوشش کرتا رہائین آج طبیعت پر پھے زیادہ ہی اوای تھی۔ نمران دریتک اپنی جگہ لیٹا سونے کی کوشش کرتا رہائین آج طبیعت پر پھے زیادہ ہی اوای تھا۔ اس نے ان سب سے بھر پورتعاون کیائیکن شہباز خان اور دوسر بے لوگوں کے ٹل جانے کے باوجود اداس تھا۔ کرٹل مقبول کا تصورا سے عجیب سی بے چینی بخشا تھا اور الاکشاء اسے بری طرح یاد آر ہی تھی۔ الاکشاء کی محبت ہی نے تو یہ دن دکھائے تھے کہ زندگی ہاتھ میں تھی لیکن اسے سنجا لے رکھنا مشکل ترین کام ہوگیا تھا۔

وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹہلا ہوا ایک گول پھر پر آ بیٹھا۔ ساکن ندی میں ہلکی آ وازیں امجررہی تھیں اوروہ خاموثی سے بہتے ہوئے پانی کو دکیورہا تھا کہ اچا تک کسی نے اسے عقب سے پانی میں دھکا وے دیا اور نمران پھلی ہوا چھپاک سے پانی میں جاگرا۔ ایک نقر کی قبقبہ گونجا اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور بھی پھر سے پانی میں موتت نہ ہوئی وہ نورینہ ہی تھی لیکن بہت ہی تخصر لباس میں ملبوس اور مجیب پانی میں کور آیا۔ نمران کو پہچانے میں وقت نہ ہوئی وہ نورینہ ہی تھی لیکن بہت ہی تخصر لباس میں ملبوس اور مجیب کی کیفیت کا شکار۔ چونکہ اس وقت نمران کے ذہن پر الاکشاء سوار تھی اس لئے وہ جھنجھلا ساگیا اس نے بڑی کی کشکی سے نورینہ کا ایک تھے جھالیا ہوا بولا۔

" په کيا بدتميزي ہے۔نوريند؟"

''اس خوبصورت منظر کونظر انداز کرنے والے کو جینانہیں جائے نمران کتناحسین منظر ہے۔ میں تو بیموچتی ہوں کہ اگر بھی مہذب دنیا میں جانا نصیب ہو گیا تو میں واستان تحریر کیے کرسکوں گی کیونکہ ان کے لئے توالفاظ کی تراش ہی ممکن نہیں ہے''

''ٹھیک ہےاپنے اپنے احساسات ہوتے ہیں لیکن تم نے میرالباس بھی بھگودیا؟'' '' تم اپنے اس وجود کو پانی میں ڈیودو .....نمران ..... ونیا کی ہرانجھن سے نجات پالو گے۔ میں '' بیگوملا ہے کیا بیوبی ندی ہے مسٹر شہباز جس کاتم نے تذکرہ کیا تھا؟'' شہباز خان کے ہونٹوں پر مسکرا ہے بھیل گئی اس نے آہتہ سے کہا۔ '' مائی ڈئیر گردارہ .....ندیوں کی شاخت مشکل ہے۔لیکن نجانے کیوں مجھے بی یقین ہے کہ بیددی

" تو چريهال سے آھے كے سنركا آغاز كرو\_"

'' میں یہ بی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ندی کے کنارے آگے بڑھنا چاہیے۔اس کا بہاؤای ست ہے اور آگر ہم اس بہاؤ کی سمت چلتے ہیں تو بقینی طور پر جنگلات کے بیرونی علاقوں میں جانگلیں گے۔ یہ ندی آگے کہاں جا کرمڑ جاتی ہے اس کا تو کوئی سمجے انداز نہیں ہے۔لیکن میں اننا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت یہ بہاؤ جس سمت ہاں طرف ان جنگلات کا سرحدی علاقہ ہے ہمیں بہاؤکی مخالف سمت چلنا ہے۔''

" أيك بات آپ كواور بتاوول مشرشهباز اس ندى كى طلسى كيفيت كاكوئى محيح اندازه نبيس لگايا جاسكتا - ميس نے اسے ایک پراسرار ندى اس لئے كہا تھا كہ ميس نے اپنى آنكھوں سے اس كا بہاؤ بدلتے و يكھا ہے۔"

"كيامطلب.....?"

" ہاں ..... کی بار سے ندی اپنا بہاؤ تبدیل کر چکی ہے'' "اوہ.....میرے خدا ریے کیے مکن ہے''

"م لوگ اس قدر ب و توف نہیں۔ اس سے دور بٹنے کا فیصلہ ہم نے اس لئے کیا تھا۔ یہاں بہت پراسرار با تیس و یکھنے میں آئی تھیں"

" تو پھر غلط فہنی بھی ہوسکتی ہے ہوسکتا ہے کہ اس وقت اگر ہم اس کی مخالف سمت میں چلیں تو راستہ تبدیل ہوجائے اور ہم جنگلات کی جانب ہی جانگلیں .....میرا مطلب ہے سرحدی علاقوں میں۔ "
د نہیں میں ان جنگلوں میں طویل وقت گزار چکا ہوں چتا نچہ یہ بات میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں جس سمت جارہی ہے وہ جنگلات کا سرحدی علاقہ ہی ہوسکتا ہے۔ "

" بہیں تم پراعتاد ہے گردارہ 'آؤابھی تو کانی وقت ہے اپناسنز کھٹل کریں 'چنانچ سب منظم ہوکر ندی کے کنارے کنارے چل پڑے۔ رفار اس وقت بھی خاصی تیز رکھی گئی تھی۔ تاحد نگاہ چھدرے درخت بھرے ہوئے نظر آرہے تھے اور دور دور تک سیاٹ زمین پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں ندی کے کناروں کے کٹا دُل پر پھر یکی چٹا نیں ابھری ہوئی نظر آ جاتی تھیں۔ لیکن بیلوگ بہاؤ کے مخالف سمت تیز رفاری سے سنر کرتے رہے۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک ڈھلان سامحسوں ہوا اور یہاں عمی کے بہنے کی رفار نہ ہونے کے برابرتھی۔ درحقیقت یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اب اس کا بہاؤ کس سمت ہے۔ پانی ساکت سامحسوں ہوتا تھا اور یہاں ندی کی گہرائی بھی تقریبا ختم ہوگئ تھی اور اس کا پھیلاؤ کچھ بڑھ گیا تھا۔ اطراف میں بڑے بڑے گول

بہت ویر سے تنہیں و مکھ ربی تھی اور جب مجھ سے رہا نہ کمیا تو میں تمہارے پاس آگئی۔ان لوگوں میں ثال ہونے کے بعدتو ہماری ملاقا تیں بھی ختم ہو *گئیں۔*'

> " ہم لوگ ایک ساتھ سفر کررہے ہیں کیا اتنا کافی نہیں ہے" نمران بدستور سرد کیجے میں بولا۔

" پانی بہت خوشکوار ہے آ و نمران مجمی مجمی فکروں سے نجات ملنی چاہیے ہم انسان ہیں فرشتوں کی مانند کیوں جی رہے ہیں پلیز اس حسین منظر کونظرا نداز مت کرو.....؟

نمران کے وہن میں چنگاریاں ی مجر سکیں۔ایں وقت چونکہ خصوصی طور پر الاکشاء وہن میں تم اس لئے اسے نوریند کی بیا بیت بری محسوس موری تھیں۔اس نے کنارے کی جانب قدم برماتے

"وراصل معاشرے كافرق بنوريدتم والى طور پرجو كچه موسى وه نبيل موسكا\_ بہتر بكة ا پے تصور کو لگام وو .....تم اگر غلط راستے کی طرف بڑھ رہی ہوتو اس میں میرا کوئی تصور نہیں ہے۔'

"اوہ نمران! جمانت مت كرؤ و يمويس برواشت كى حد سے كزر چكى بول بيس نے بيشرى تمہاری شرافت اور اپنی نسوانیت کا پاس کیا ہے۔ میں اس وقت تمہاری بے اعتبائی پسندنہیں کروں گی۔ویے مجی جب سے تم اپنے لوگوں میں شامل ہوئے ہو جھ سے منج کئے ہو۔ تمران فیملہ کرلینا ضروری ہے میں تمہاری توجہ تمہارا پیار جا ہتی ہوں'' اس نے ایک بار پھر نمران کا باز و پکڑلیا۔ کیکن نمران کنارے کی طرف جلا عمیا تھا۔نورینہ کوشدیدتو ہین کا احساس ہوا اس نے خودکوسنجالا اور کنارے تک پہنچ عمٰی۔

مجراس نے سرو کیج میں کہا،۔

"اب تک کی رفاقتیں کیااس بے تو جھی کو برواشت کرسکتی ہیں ممران فیصلہ جا ہتی ہوں ہیں تمہارا تہماےول میں میراکیا مقام ہے؟"

" كونيس نورية بم لوك ايك حاوث كتحت ملى بين اور حاوث كتحت مل جان وال صرف شناسا ہوتے ہیں تم میری شناسا ہو .... تم نے مجھ سے لگا تکت کا مظاہرہ کیا اور میں نے بھی اخلاقی طور پرتمهارا ساتھ ویا۔جیون بار باراس پر برا فروختہ ہوتا رہا کہتم میری جانب متوجہ ہو۔اس رات بھی جب تم جیون کی تاک میں لکی ہوئی تھیں اوراہے رو پوش یا کرواپس چلی گئی تھیں۔ جیون نے مجھ سے جنگ کی اور میں نے اس سے بچنے کے بعداسے بتایا کہ میں نورینہ میں کوئی رغبت نہیں رکھتا اور وہ اس کی محبت ہے تو مجھے اس پر کول اعتراض نہیں ہے اور اب جب کہ وہ بچارہ سندھانیوں کے ہاتھ شکار ہو چکا ہے تب بھی میں بیتم سے کھنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں نورینہ کہ میں اورتم شناسا تو رہ کتے ہیں۔اس سفر کا اختیام جو بھی ہواس کے بعدتم اپنی منزل كى طرف چلى جاؤكى اور ميں ....من جو پچھ جا بتا ہوں كاش ميرى خواہشات كى يحيل ہوجائے ۔نورينه میری ایک محبوبہ ہے میں نے اس سے محبت کی ہے اور اس محبت کی جو قیمت اوا کرنی پرار ہی ہےتم اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتیں۔ میں اسے چاہتا ہوں۔شدید محبت کرتا ہوں میں اس سے وہ .....وہ میری محبوبہ کا تہیں میری بیوی بھی ہے جھے سے جدا ہوگئ ہے وہ اور میں اس کی یا دوں کو اپنی زندگی میں ہجائے ہوئے ہوں م

ا ہونیا کی کوئی اور لڑکی وہ مقام بھی حاصل نہیں کر عمق بیس پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اپنے آپ کو اس الکرنے چیش کرنے کا خواہش مند ہوں اور تبہاری آتھوں میں جو چیک اہرار ہی ہے وہ میرے لئے بالکل م معنی ہے۔ ایک اچھے دوست سے بیسننے کے بعد اپنے آپ کوروک لوتمہاری منزل میں نہیں کوئی اور ہوسکتا یہ دردت و مہار ن مزن میں اول اور ہوسکا ہے۔ ب دردت و مہار ن مزن میں ہیں اول اور ہوسکا ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد مزید تم سے چھے کہنے کی ضرورت نہیں اور اگریدالفاظ تمہیں برے لگے ہیں النے طور پرتم خود فیصلہ کرسکتی ہو۔'' م

"لكن تم في اس م يهل بهي اس كا ظهار نبيل كيا ."

«منروری نہیں سمجھا تھا۔"

" محیاتم میراندان اارات رہ ہو" نورینغرائی۔" برگزنبیں۔ میں بھی اس انداز سے تہارے ما منبين آيا نوريند كم تم علاقبى كاشكار موجاؤ " نمران نے سرواور سجيده ليج مي كها ـ

''تم سجھتے کیا ہوخود کو مجھے نہیں جانتے تم۔ میں ہروہ چیز فنا کرویتی ہوں جو میری گرفت میں نہیں

''ان احقانہ ہاتوں کامیرے پاس کوئی جواب نہیں۔''

نمران نے رخ بدلتے ہوئے کہالیکن نورینہ بھو کی شیرانی کی طرح آمے بڑمی اوراس نے نمران کے دخیار پرایک زوروار تھٹردے مارا۔

چناخ کی زوروارآواز کے ساتھ ہی نمران لؤ کھڑا کر ایک قدم پیچیے ہٹ میا تھا۔نوریند کی آنکھوں سے چٹاریاں نکل رہی تھیں اس نے غیظ آلود کہے میں کہا۔

''سنونمران 🏻 اِمِس نے بھی اپنی تو بین برواشت نہیں کی ہم صرف میرے لئے پیدا ہوئے ہو ادر کی اور کا تصور بھی تہمیں خاک میں ملادے گا یہ میراعبد ہے اسے یا ور کھنا''

نمران کی آنکھوں میں ایک کمھے کے لئے دیواتلی کی جھلک نظر آئی لیکن پھراس نے خودکوسنجال لیا اور مرد کیجے میں بولا۔

''اس کے جواب میں نورید میں تمہاری شکل ہمیشہ کے لئے اس طرح بگاڑ سکتا ہوں کہ و یکھنے والے عبرت حاصل کریں کیکن ایک آوارہ مزاج لڑکی کے لئے میں بیسب کچھٹروری نہیں سمجھتا۔ میں تمہاری ال مروه صورت پر تھو کتا بھی تہیں نمران تیز تیز قدموں سے واپس پلٹ پڑا لیکن اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ نورینہ اس کا تعاقب کرے اور مزید پچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کِرے تو وہ اس کا جواب وے۔ کین نورینه آ کے نہیں بڑھی تھی وہ اپن جگه ساکت کھڑی نمران کو جاتے دیکھتی رہی تھی اور جب وہ اپنے مانعیول کے باس بنٹی کراس کی نگاہوں کے سامنے سے رو پوش ہو گیا تو اس نے ٹھنڈی سالس بھری اور آ ہت،

'' نمران میرانا م نوریندے' اس نے دانت بھیج کراوهرادهرد یکھا۔ تب بی اسے ایک چٹان کے ر پاتھ کوئی ٹکا کھڑا نظر آیا اور وہ چونک پڑی۔غور ہے دیکھا تو اس نے شروک کو پیچان لیا۔ وہ آج کی شناسا نہ کا اس مرکا آغاز بھی شروک کی معیت میں ہوا تھا۔ شروک نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور آہتہ آہتہ چانا ہوا

نوريند كنزديك أعميا بحررهم لهج مين بولا-

'' بیکوئی نئی بات نہیں ہے نوریند۔ بیلوگ اپنے آپ کو جو پھے بیمحتے ہیں کاش تمہارے باپ را مجی وہ سب پچے محسوں کیا ہوتا'' نورینہ خاموثی سے اسے دیکھتی رہی پھراس نے آہتہ سے کہا۔ '' تم کیا کررہے ہو۔مسٹرمشروک۔۔۔۔۔؟''

"" تمہارے تحفظ کی خاطراس طرف نکل آیا تھا اور یہاں یہ منظر دیکھا یہ لوگ اپنے آپ کو ب ور پارسا سجھتے ہیں۔لیکن شاید پروفیسر زلفی اب تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ انتہائی خودغرض اور مطلب پرست لوگ ہیں یہ ہمیں اپنے آپ سے کم تر سجھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی اس بات کا مظاہرہ کیا ہے۔" "" اس مظاہرے کا جو انجام مجگتنا پڑے گا انہیں وہ ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لئے مختاط کردے ہا" نورین غراتے ہوئے بولی۔

''جوش و جذبات میں سخت الفاظ کہہ لینا دوسرا کام ہے الرکی۔ لیکن عمل ایک مختلف چیز ہے کائی میں تمہارے باپ کو بھی میں سخت الفاظ کہہ لینا دوسرا کام ہے الرک اوجود جھے سے انحراف کیا۔ یہ ٹی ہوں نور پنہ جواس ناپاک انسان کو تیرے قدموں میں لاکر ڈال سکتا ہوں۔ کاش میری اجمیت سلیم کی جانی جوزف جھے سے فعداری نہ کرتا تو و مکھتا کہ میں ان لوگوں سے کتنا برتر ہوں۔ بیٹھ نورینہ بیٹھ جا سستیرا باپ بھی سے منحرف ہو چکا ہے لیکن آج اس محفی نے تیری جوتو بین کی ہے نہ جانے کیوں جھے سے برداشت نہیں ہوا۔'' نورینہ خاموثی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔

'' تو اطمینان رکھ جھے سے تعاون کرکے دیکھ میں تجھے کیا کرکے دکھاتا ہوں لیکن تیرا تعاون ضروری ہوگا۔''

**y** ..... **y** ..... **y** 

کشونته پرخیال نگاہوں ہے کرٹل کو دیکھتی رہی پھراس نے کہا۔

" ہاں کرتل اب بیضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ ساحروں کی زمین ہے رشت مگا تا کب سے آباو ہے۔ بیجانے والوں کی خاک بھی اب اپنا وجود کھوبیٹی ہوگی۔ اس کی ساری تاریخ پر ساحروں کا رائ ہے۔ ان ساحروں نے اپنے وور میں کیا کچھ کیا۔ وہ ان کی کہانی ہے" نیناوگی۔" کے دور ہے آغاز کرتی ہوں رشت مگا تا۔ کے باشندے بحر کو اپنی زندگی کی اہم ضرورت بچھتے ہیں یہ جادو گر صدیوں ہے ان خاندانوں کو ننقل ہوتے رہے ہیں۔ کبھی ان میں سے کوئی نیاعلم کے لیتا ہے تو اپنی برتری کے مظاہرے اپنی وہ وثمنوں کی مطابرے اپنی برتری کے مظاہرے اپنی وہ وثمنوں کی ملاکت سے کرتا ہے۔ جس کے قدموں میں دشن کی کھوپڑیوں کے انبار زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے متاز ہوتا ہے۔

دوگری ......دوسردی .....اور دو برساتوں کے بعد پولانیہ کے میدانوں میں معززوں کی جہاہواً تھی اور کھو پڑیوں کے انبار لگائے جاتے تھے۔ان میں بڑوں کا تعین ہوتا تھا اور درجات تقیم کئے جاتے تھے۔ نینلو کی نے اپنے طلسم کدے میں کمی پراسرار دنیا کودیکھا اوراس پرانو کھے انکشافات ہوئے اس نے دیکھا کہ اس انوکھی ونیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔آپس میں پیار دوتی رکھتے ہیں ایک دوسرے کے

ہمآتے ہیں انہوں نے بارش سے بچنے کے لئے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے ہیں انہوں نے بارش سے بچنے کے لئے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو عزت کا مقام دیتے ہیں اور بنمی خوشی ہوتے ۔ وہ سب ایک دوسرے کوعزت کا مقام دیتے ہیں اور انہی خوشی ریخ ہیں۔ نیٹا وہ کی کہ دراز جانبا رہا اور اس کے دماغ پر بچ ہیں۔ نیٹا وہ رشت مگاتا کا سب سے بڑا ساحرتھا۔
اس کا سحرطاری ہوگیا وہ رشت مگاتا کا سب سے بڑا ساحرتھا۔

اں مرف مرف ہیں ہیں اور رشت مگاتا پر اس کی حکرانی تھی اس نے سوچا کہ اپنے دور حکرانی میں وہ رشت مگاتا کی اور رشت مگاتا کی جارہ ہوں کو بھی کیوں نہ وہی سبق دے۔ جواس نے اس پراسرار دنیا میں دیکھا ہے۔ یہ بات اس کے ذبن پر سوار ہوئی اور چر دوگری اور دوسردی و در برساتوں کے بعد جب ساحروں کی سبحا ہوئی تو اس نے بینی امنصوب کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ساحرا پنے سحرکوا کی دوسرے پر آزیانے کے بجائے اپنے دشمنوں کی کے رہاں کے انبار لگانے کے بجائے اگر ایک دوسرے سے مجت کریں اور مل جل کر زندگی گزار نے کے رائے طاش کریں تو ان کی بید دنیا بڑی خوب صورت ہوجائے گی۔ اس نے اس پر اسرار دنیا کی کہانیاں سبحا میں شریک ہونے دالوں کو سائم اور سب اس کا خماق اڑا نے گئے۔ پچھے بڑے ساحروں نے کہانیا و گی پاگل میں جو اس کے اس براساحروں نے کہانیا و گی پاگل میں جو اس کے اس براساحر دستمجھا جائے۔

ہویا ہے اور اس سلیلے میں سب سے پیش پیش گفتگو کرنے والا کاشی بار با تھا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فیزاد گئی کا تھا اور وہ معززین میں سب سے بڑا طلسم کدہ کاشی مار باہی کا تھا اور وہ معززین میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا کہ بب وہ سبھا میں شریک ہوتا تو اس نے ایسا حصار بنایا ہوتا جو کمل طور سے کھو پڑیوں سے تیار کیا ہوتا، اس اصار میں ایک دروازہ بھی ہوتا تھا اور کاشی بار با اس دروازے سے باہر لگاتا تھا۔

معلا کون تھا جو اس حصار کی وسعقوں تک پہنچ پایا۔ اس نے کہا کہ اب نیناوگی کو بڑے ساحر کی جھٹیے نے تھا کہ اب نیناوگی کو بڑے ساحر کی حیثیت ختم کردینی چاہیے اور کافی مار با کو بڑا ساحر تسلیم کیا جانا چاہیے نیناوگی کو بیہ بات بہت بری گی۔ اس نے کافی مار با کولاکارا کہ اگروہ بڑا ساحر بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے آئے تاکہ وہ بتا دے کہ اس کا وماغ درست کے یا وہ کافی مار باکا دماغ درست کرنے کی الجیت رکھتا ہے اور بیہ مت کافی مار باکا دماغ درست کرنے کی الجیت رکھتا ہے اور بیہ مت کافی مار باکی نہ پڑی۔

الیکن نینا وق نے کہا کہ جو پھراس نے کہااب بڑے ساحر کی حیثیت سے سب کواس کے تھم کی میل کرنا ہوگی اور جواس سے مخرف ہووہ اس کے قلم و سے نکل جائے اور رشت مگا تا کے دوسرے علاقوں کو آباد کرتے ہوئے لوگ صدیوں کی زمین چھوڑ نا پہند نہیں کرتے تھے۔ چنا نچہ جو مخرف تھے انہوں نے بھی بینہ کیا اور کافی مار با اپنے طلسم کدے میں قید ہوگیا اور اس نے اس کے گرد جادہ کا حصار قائم کرلیا تا کہ اپنی وشنوں سے محفوظ رہے لیکن وہ ساحر جو نیناوگی سے مخرف تھے اپنے کا موں میں معروف رہے اور چھرا کید دن فیاوگی نے اپنے طلسم کدے کے سارے قیدی رہا کردیئے اور تمام ساحروں کا سحر سلب کرلیا اس نے ہر ساحر سال کی قوت چھین کی اور اسے بے دست و پاکر دیا۔ تب اس نے اپنے منصوبے کے مطابق سب لوگوں کو سے اس کی قوت چھین کی اور اسے بے دست و پاکر دیا۔ تب اس نے اپنے منصوبے کے مطابق سب لوگوں کو مظلم کردن پر ہونے والے حملوں تک پہنچ گئیں۔ لیکن ہر ساحر جو اس کی طرف بڑھا جل کر خاکتر ہوگیا اور طلسم کدوں پر ہونے والے حملوں تک پہنچ گئیں۔ لیکن ہر ساحر جو اس کی طرف بڑھا جل کر خاکتر ہوگیا اور بانی پہ و کے لیکن نینا وگئی نے اصلاحات کیں ان کے نتائج بھی بہت ای چھے نکا در لوگوں نے دیکھا کہ ان

کی زندگی تو کچھ بہتر ہور ہی ہے۔

سو نیناوگی سے اتفاق کیا جانے لگا اور یول کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نینا وگی کی کوششیں بار آور ہونے لگیں اور جو مخرف بھی تھے وہ ان کی انچھی باتوں کے قائل ہوکراس کے صلقہ بگوش ہو گئے ۔لیکن کا ثی ماربا اس سے متنق نہ تھا اس نے اپنے طلسم کدے سے ان مخرفوں کو پکارا۔ جواب بھی نینا وگئی کے مخالف تھے اور اس نے انہیں تحفظ بھی دیا اپنے بحر کا اور وہ ملفوف ہوگئے ۔ ایک ایسے لباس میں جس سے بیہ ظاہر نہ ہوکہ ان کا تعلق منحرفوں سے ہے اور اس کے بعد کا ثی اپنی ساز شوں کو آ کے بڑھانے لگا۔

اس نے اپنے تحرکو تیز کیا اور نئے نئے منتر ایجاد کرنے لگا تاکہ نینا وگئ کوفنا کے گھاٹ اتار دے اور اس کے ہمعوا کو سے رشت مگا تا کو نجات ولائے وہ اپنی قدیم روایات نہیں چھوڑ تا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نیناوگی نے اپنے طلسم کدے ہیں جس پراسرار دنیا کو دیکھا ہے۔ اس کی روائتیں ساحروں کی ونیا ہے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ ایک دوسرے کے دوست نظر آنے والے در پردہ آپس میں وشمنی رکھتے ہیں اور اس پراسرار دنیا کے لوگ اسے پرسکون نہیں جتے نظر آتے ہیں۔

ساحرتو صرف اپنے وشمنوں کوختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔لین اس دنیا کے لوگ اپنے جیسوں
کی فنا کے لئے دن رات سرگردال ہیں۔گر نینا وگتی یہ بات تسلیم نہ کرتا تھا کہ طلسم کدے ہیں جو کچے نظر آتا تھا
وہ اس کے لئے بہت دکش تھا۔سو ہوایوں کو نینا وگتی کی قو تیں 'کاثی مار با پر حاری ہوگئیں اور ایک دن اس نے
کاثی کو طلسی جال میں گرفتار کرلیا اور زمین کی گہرائیوں میں پہنچادیا جہاں اس نے ایک ایسا قید خانہ بنایا تھا
جس میں سے کوئی ساحر زندہ نہ نکل سکے۔

کافی مار با کوقید کرکے نیٹا وگئی نے ان تمام منحرفوں کو معافی دے دی جو در حقیقت دل میں اب بھی اس سے کیندر کھتے تھے۔لیکن اپنے رہنما کی قید کے بعد بے بس ہو گئے تھے لیکن کافی مار با بے بس نہ تھا۔ اس کی خوش حتمی نے اس کا ساتھ دیا۔ سوپوں ہوا کہ زمین کی گہرائیوں میں موجو وقید خانے میں ایک سوراخ بنااور اس سوراخ میں سے ایک کالے تاگ نے باہر جھا نکا تو اسے ایک ساح نظر آیا یہ دوسری بات تھی کہ جب کالا تاگ اپنے شکار کی طرف لیکا تو اس کی زندگی کافی مار با کے ہاتھ آگئی اور کافی مار بانے اپنے جسم کو خالی کر دیا اور سانپ کے بدن میں داخل ہوگیا۔ تب ای بل میں سے زمین میں راستہ تلاش کرتا ہوا وہ وہاں سے نکل آیا اور تاگوں کی واد کی میں اس پناہ کی اور اس نے تاگوں کو اپنا مطبع کرلیا ہر طرح کے سانپ اس کے زیر اثر آگئے اور اس کی کہانی یوں آگے بڑھی کہ اس نے ایک ایک کرے اپنے تمام ہر کاروں کو رشت مگاتا کے چاروں طرف پھیلا دیا اور تاگ کی شکل میں منحرفوں سے را بطے کرنے لگایوں اس کا ویران طلسم کرہ فیر سے قار دہوگیا اور یہ بات بہت دیر کے بعد فیٹا وگی کو معلوم ہوئی اور اس وقت جب کافی مار با کاطلسم نیٹا وگئی کی طلسم کدے پر چھاچکا تھا اور اس کے ساتھ تاگوں کی قوت بھی تھی۔

جب یہ بات نینا وگئ کومعلوم ہوئی تو اس نے طلسم کدے میں ان تمام قو توں کو جمع کر لیا جواس کے سحر کے زیرا ترتقیں اور اس نے معلوم کیا کہ اب کا شی کا دور حکومت آنے والا ہے اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ فینا دگتی اس کا مقابلہ کرے لیکن فینا دگتی نہیں جا ہتا تھا کہ جولوگ اس کے ساتھ ہوئے ہیں اور جن کا محر

س نے اپنے زیراثر لےلیا ہے وہ کاشی مار با کے ہاتھوں مارے جا کیں گے۔اس نے خود بھی ایک منصوبہ بتایا اس کے بعد کرتل اس نے مجھ سے شادی کرلی کہ میرا نام کشونہ ہے اور میں اس قبیلے کی ایک فر دہوں۔

اوران سے پہراس نے ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا اور جب مجھے بیونزت اور مقام طاتو مجھے پر کینے ہوا۔ نیٹا وگئی نے کہا کہ میری اور اس کی قربت کھاتی ہے بہت جلد اسکے مقصد کی بحمیل کے لئے معروف ہوجاتا ہے اور نیٹاوگئی نے مجھے متقبل کی کہانی سنائی اور اپنے سحر کے پچھے خاص تھے مجھے سونپ میروف ہوجاتا ہے اور نیٹاوگئی نے بہا ہوکہ سہاگ کی پہلی رات کے بعد جب من کا آغاز ہوا تو نیٹا رہی اس کے بدن میں موجود نہ تھی اس نے اپنے طلم کدے میں ایک گہری قبر کھدوائی اور اس میں موجود نہ تھی اس نے اپنے طلم کدے میں ایک گہری قبر کھدوائی اور اس میں موجود نہ تھی اس نے اپنے طلم کدے میں ایک گہری قبر کھدوائی اور اس میں میں میں موجود نہ تھی اس نے اپنے طلم کدے میں ایک گہری قبر کھدوائی اور اس میں

اور میں جس نے اس کی قربت کا ایک لجہ حاصل کیا تھا اسے وفن کرنے میں اس کی معاون تھی۔
لین بیسب چھے ضروری تھا۔ میں نینا وگئ اور کا ثی مار با کے سحر کا مقابلہ ایک تازہ سحر سے کرنا چاہتی تھی اور بیہ
الاوقت ممکن تھا۔ کیونکہ دفتہ رفتہ اس کی ساحرانہ قوت پورے دشت مگا تا پر حاوی ہوگئ تھی۔ لیکن یہ بھی ہوا کہ
نیادگی کی کوششوں سے وہ سب بھی عارضی نیند سو گئے جو اس کے ہمنواء تھے اور سوجانے والوں کے لئے ہر سحر
بیاد ہوتا ہے۔ سوکرتل ..... وہ اب بھی موت کے شہر میں سور ہے ہیں اور تم زندہ انسانوں کا وہ قبرستان دیکھو
گولیتین نہ کر پاؤگے کہ بعد کی کہانی اس سے بھی عجیب ہے اور تمہارے لئے سب بچھ جان لیما بہت ضروری
ہے کیونکہ جتنا تم جان چھے ہواس کے بعد تم رشت مگا تا کے رہنے والوں سے مختلف ہواور میں نے یہ بی کہا تھا
نے کہ بچھ نہ جانا جانے سے بہتر ہوتا ہے کہ جانے والے بڑے خسارے میں دہتے ہیں۔

یوں تہاری زندگی میں ایک پر اسرار بستی کی کہانی شروع ہوگئی ہے اور تم اس وقت تک ساحروں کی ال بہتی ہے واپس نہیں جاسکتے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ ہوجائے سو بعد کی واستان کا وہ حصہ بھی سنو کہ کہانی بہال تک پیچی۔ نیٹا وگئی زیرک تھا اور بے شک صدیوں کا سحر جانیا تھا کہ دوسرے کیا ہیں اور کرئل مقبول جانے کہا جہ یہ ہوتا ہے لیکن اصل طاقتور وہ ہے جو دوسرے کی طاقت کا اندازہ سب کوئی ہوتا ہے لیکن اصل طاقتور وہ ہے جو دوسرے کی طاقت کا گراہے میں بھرا ہے لیکن اصل طاقتور وہ ہے جو دوسرے کی طاقت کا تکی طور پر اندازہ لگا ہے۔

سونیناوگی جانتا تھا کہ مخرف ساحروں نے کونی قو تیں حاصل کی ہیں اوراس کے طلسم کدے ہیں کیا پچھ ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ انقام کا سلسلہ شروع کرے گا اور وہ جواس کے علم کی روثنی ہیں سحر کوخیر آباد کہہ چکے ہیں اس کے شکار ہوجا ئیں۔ چٹانچہ اس نے انہیں سلادیا کہ جب اپناسحروجود پائے تو سب اس سکساتھ ہوں تو تم نے کچھ جانا کرتل۔''

" ال میں من رہا ہوں۔" کرتل مجری سانس لے کر بولا۔

'' نینا وکی جانیا تھا کہ کاثی جب میدان خالی پائے گا تو خود کو عظیم جانے گا اور پھروہ اس عظمت کا احراث جانور انسان سے المارکرے گا اور یہی خوبی ہوتی ہے طاقت کا صحح استعمال کرنے والے کی۔ ورنہ جنگل کے جانور انسان سے المارکر سے درخت اکھاڑ دیتا ہے۔ انسان ہونی ارنا بھینسا سرکی مکر سے درخت اکھاڑ دیتا ہے۔

مگراس کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔انسان لوہے کے ایک معمولی کھڑے سے درِخت کو جڑ سے

کھود کر بھینک دیتا ہے طاقت کیساں ہے لیکن عقل برتر واعلیٰ اور جب کا ثنی نے مقابل پہا دیکھے تو غرور میں نہا گیااس نے کہا۔

''رشت مگاتا کے ساحرو النینا وگی نے میری برتری تنلیم کی اور خود کو فنا کرلیا اور فنا ہونے والوں سے جھڑے والوں سے جھڑے اور فنا ہونے موال سے جھڑے اور سے کیا تھا کی روایتوں ساحروں کی میرسز میں اپنی روایات کی خود محافظ ہے یوں نینا وگی کے محرکدے کو قر کر رشت مگاتا کی روایتوں کو آزاد کرتا ہوں۔ ہاں فیصلے کرونیتا وگی کا کہ بیوی کشونہ کی اس کی زندگی نامنا سب ہے۔''

"وه دومراوجودر محق ب الكاندني كها\_

"بوڑھی ایکا نہ تونے کیا کہا" کاشی پریشانی سے بولا۔

'' کچھ عرصے بعدوہ ایک بچے کوجنم دے گی اور تو جانتا ہے کہ جو پہلا واند گندم ند کھائے اس پر مح اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر محر توڑنے کی قوت ر کھتا ہے۔''

'' تو زیرک ہے'' سوزیرک کاشی مار بانے یوں کیا کہ جھے زندان میں ڈال دیا اور جب میں ایک بچی کی ماں بنی تو نیتا وگتی کے منصوبے کے مطابق میں نے بھی موت اپنالی۔

نوزائیدہ کو مجھ سے جدانہ کیا گیا اور کاشی بار بانے ساحروں سے مشورہ کیا۔مشورہ اس کے سواکیا موسکنا تھا کہ جو نیٹا وگتی کے ذبن میں پہلے سے تھا میری لاش کو اہتمام کے ساتھ سجا کر رشت مگا تا سے باہر جانے والی عدی میں بہادیا گیا اور یوں میں اپنی پکی کے ساتھ رشت مگا تا سے نکل آئی۔

" محویا .... کویاتم زنده تمین؟" کرتل نے بوچھا۔

"انمی کی ماند جوآج بھی رشت مگاتا کے زعرہ قبرستان میں سور ہے ہیں۔"

'' اوہ تم ..... آ ہم وہی ہو مجھے بار بارشبہ ہوتا تھا کہ .....کم الانشاء کی ماں ہو گویا آہ ..... یداں لاش کی کہانی ہے جو ہرمیت سکھاورشہباز خان کو عربی میں بہتی ملی تھی۔؟''

کشونته مسکرانے گلی۔ کرٹل کے بدن پرتنج طاری تھا۔ دہ سوچ رہاتھا کہ جو پچھا سے معلوم ہوا۔ وہی اس کے ساتھیوں کی طلب تھی مگر دہ کہاں ہیں' کاش میں بیر کہانی انہیں سنا سکوں۔''

" دنہیں کرل۔ ابھی کہاں .....تم نے اتن ہی کہانی کو تمل جان لیا۔اس سے کیا حاصل ہوگا۔ کہانی کی ابتداء ہے بیتو اصل کہانی کا کردارتم خود بنو گے اتن ہی کہانی اگر تمہیں معلوم ہوگی تو وہ کیا سمجھ پائیں گے ابھی تو اس کے بہت سے پہلوتشد ہیں کیا تم نیٹا وگئی کا منصوبہ جانتے ہو۔؟''

"منصوبہ؟"

" ہاں تم نے مینیں سوچا کہ نینا وکی کیا جاہتا تھا۔ اس کاوش سے اسے کیا حاصل ہوگا اس نے زندگی کے بشارسال کیوں تیاگ دیئے۔ میتو اس کہانی کا آغاز ہے کرل اور اب اس سے آ مے برعوتا کہ تہمیں اصل کہانی معلوم ہو سکیے۔"

کشونه کی پراسرار مسکرا ہٹ لرزاویے والی تھی۔

مہری تاریک رات فضائے بسیط پر چیلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کو مالا کے کنارے کنارے کائی سفر

مر چیے تھے بیندی کے ساتھ سفر کی دوسری رات تھی اطراف ہیں سنگلاخ میدان پھیلے ہوئے تھے جن میں

ماروں کا کوئی وجود نہیں محسوس ہوتا تھا رات کے پہلے پہر میں جا گئے کی ذمہ داری شروک اور اس کے ایک

ماری کے پروتھی اور وہ رائفلیں سنجالے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے شروک کی نظریں دور دھند

ماری کے حال کرری تھیں اور اس کا ساتھی کسی قدر غودگی کا شکار تھا۔ سفر کے معمول کے مطابق حصار بنالیا گیا

میں کچھ طاش کرری تھیں اور اس کا ساتھی کسی قدر غودگی کا شکار تھا۔ سفر کے معمول کے مطابق حصار بنالیا گیا

میں کچھ طاش کرری تھیں اور اس کے ساتھی کسی قدر غودگی کا شکار تھا۔ سفر کے معمول کے مطابق حصار بنالیا گیا

میں کی دوسرے سے باعد ھرکہ نہیں کیا کردیا گیا تھا۔

فی کھوڑوں کا تھا، بیک روسر کے بعد طام میں ایک بدید یہ سات ہوں کے بعد پھر یلا بستر بھی نرم گدول سونے والوں کی تیز سانسیں ابھررہی تھیں۔ دن بھر کی تھکن کے بعد پھر یلا بستر بھی نرم گدول کے بہر ایک نیز سور ہے تھے۔ پھر سونے والوں میں ایک نے گردن اٹھا کرادھر کے بہر ایک تھا اورا ٹھ کر بیٹھ گیا شروک کوفورا اس کا احساس ہوگیا اس نے اپنے عنودہ ساتھی سے سرگوثی کی۔

"" ہے۔ اس مسر شروک" ساتھی نے جواب دیا اور شروک اس محض کو دیکھنے لگا جواب آہتہ آہتہ شروک کی طرف ریک ہے لگا جواب آہتہ آہتہ شروک کی طرف ریک رہا تھا شروک کی ہدایت پراس کے ساتھی نے آہتہ سے اپنی را تفل زیمن پر کھی اور پھرزین پر اور عمالیٹ کرآ ہتہ آہتہ سر کئے لگا۔ سونے والوں کے نزدیک جاکر وہ بھی اس طرح زیمن پر کھی اور شرف کے باس چہتے سور ہا ہو۔ اس اثناء میں دوسرا محض شروک کے باس چہتے سی تھا اس نے زیمن پر رکھی ہوئی را تفل الفائی اور شروک کے باس جہتے گیا تھا کہ اگر کوئی جاگ جائے تو اسے شبہ نہ ہو۔

''ہیلو پر دفیسر۔''شروک نے سر کوشی گا۔ سیاد کر سیا

"نورینہ نے جہیں میرے معوبے کے بارے میں بتاویا.....؟"

" السير وك ..... من تم سي كزر ب موس وقت ك لئ معدرت خواه مول-"

" هر گزنهیں!'

''اس وقت ہم غلاموں کی مانند ہیں۔انہی کے رحم وکرم پر ہیں۔تم تمام صور تحال سے واقف ہو۔ میں نے تمہیں اس سفر کے آغاز سے قبل سب چھ بنادیا تھا۔ یہ سو چو کیا ہرمیت عکھ اور شہباز خان ہمارے دوست ہو سکتے ہیں۔ ہرمیت عکھ خصوصی طور پر میرا وشمن ہے کیونکہ میں نے اس کے نوادرگاہ سے وہ لاش مامل کی تھی اور اس کے ایک آدی کو بھی قبل کر دیا تھا۔''

" بال مسٹرشروک میں جانتا ہوں۔"

'' وہ دوسرا شاطر مخص جس کا نام شہباز خان ہے بہت جالاک انسان ہے اس نے سندھانیوں کو

دہ دو ترب کا مجمی اپنامطیع کر لیا ہے۔'' مانمی ہیں۔آج رات تو میمکن نہیں لیکن کل رات ہم سب تیار رہیں گے۔ رات ای طرح ہوگی پہرہ ہم دیں مےاور پھروقت مقرر پر .....!

"وقت مقرره پر .....؟"

'' ان سب کو بھون ڈالیں گےان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے' شروک سفاک لہج

پروفیسرزلفی سوچ میں ڈوب کیا تھا۔ پھراس نے کہری سانس لے کرکہا۔

'' کیوں؟''شروک حمرت سے بولا۔ ''تمہ: ساک آنہ اونائیں مر خبیس کھی

''تم نے ان کی تعداد ذہن میں نہیں رکھی 'سندھانی جنگہو ہیں۔ ہماری رائفل سے پہلی گولی چلے گی اورہ ہوشیار ہوجا کیں گے۔ ہم ان میں سے آدھے بھی مار لیتے ہیں تو باقی آدھے بھی ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں۔ وہ ضرور چوکس ہوجا کیں گے اور اس کے بعد ان کا مقابلہ بہت خوفاک ہوگا۔ ہمیں گھوڑے بھی در کار ہو کتے اور ضرورت کا دوسر اسامان بھی بیسب ہم کیسے کریں گے اور پھر بیدونوں شکاری بھی ہوشیار ہیں'۔

شرِوک دیر تک خاموش رہا تھا۔ پھراس نے کہا تو' پھر کیا کیا جائے۔''

''کریں ہے ہم وہی جو تہارامنموبہ ہے لیکن ذرابد لے ہوئے اعداز میں ہے۔ ''کل کے سفر میں ہم اپنی تنظیم کریں ہے۔ معمول کے مطابق ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوں گے ادر ضرورت کی اشیاء بھی کسی دشوارگر ارراستے کی تلاش جاری رکھی جائے گی اور اگر کوئی ایک جگہ نہ بھی ٹی ب ب اور نہر جول بی وہ قیام کے لئے اپنی مثام کو جھٹیٹا ہوتے ہی لوٹ کر ان کے عقب میں آ جا کیں گے اور پھر جول بی وہ قیام کے لئے اپنی گوڑوں کی پشت چھوڑیں گے۔ ان پر آگ برسادی جائے گی۔ ہمارے پہلے نشانے ہرمیت سکھ شہباز خان مندھانی سردار اور شہباز خان کے دوسرے ساتھی ہوں گے اور اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہوگئے تو پھرتم جانتے ہوکہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہ رہے گی۔'

. شروک کے چیرے سے اندازہ مور ہاتھا کہ اسے بیتجویز پند آئی ہے۔اس نے پروفیسر کا بازو دباتے ہوئے کہا۔

"ببت عمده تجويز ب\_ ميل تم سيمتنق بول-"

"باقی تیاریاں شہیں کرنی ہیں۔"

'' میں جانتا ہوں شروک مسرور لہج میں بولا اور تعوزی دیر کے بعد پروفیسرواپس اپی جگہ پہنچ گیا۔ شروک کے ساتھی نے ای طرح واپس آ کراپی جگہ سنجال لی تھی۔

دوسرے دن وہ معمول کے مطابق آگے بڑھ گئے۔ جنگلات کے وسیج و مریض علاقے کے اسرار کل رہے تھے۔ سندھانی سر دار کا کہنا تھا کہ ان جنگلات میں رہنے والے بھی اس سے پہلے اس صد تک انمرونی علاقوں میں نہیں آئے تھے اور بیعلاقے اس کے لئے بھی اجنبی ہیں۔ وہ خود بھی بعض او قات تجسس کا شکار نظراً تا تھا۔اس کے علاوہ اس علاقے کی سب سے حیرت تاک چیز یہ چھوٹی می ندی تھی جے بار بارون رخ "میں نے دیکھا ہے۔"

"تب پھرتم بتاؤکہ ہمارے لئے کیا چانس ہے طا تورسندھانی گردہ ان کے ساتھ ہے۔ گردارہ

"بی قوم کے لئے خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنی پوری قوم کے لئے ہمارے لئے کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔

ہمیں پھے نہ ملے گا سوائے موت کے ....موت صرف موت میرے لئے بھی ..... تہمارے لئے بھی ہم بب

کے لئے صرف موت ہے اور بیسب ل مھنے ہیں۔ جانتے ہو۔ انہوں نے اب بک ہمیں کو ل زندہ رکھا ہے؟

تم نہیں جانتے ہوگے میں جانتا ہوں کہ ہم قربانی کے بکرے تصور کر لئے معنے ہیں۔ کوئی مشکل مرحلہ آیا تو دہ

ہمیں آھے کردیں مے۔"صرف ہمیں۔" "بیہ ہوسکتا۔ مسٹر شروک۔؟"

"سوفیمدی ....ان کامنصوبه یمی ہے میں دعوے سے کہ سکتا ہول۔"

"تو پھرآپ نے کیا سوچاہے۔"

''اب آخری مرحله آگیا ہے ہماری منزل دورنہیں ہے۔ نقشہ تمہارے ذہن میں ہے۔۔۔۔۔؟'' '' نه صرف میرے ذہن میں بلکہ اس کی نقل میرے پاس پوشیدہ ہے۔ میں نے اس کی سخت حفاظت کی ہے'' پروفیسرزلفی نے کہااور شروک اچھل پڑا۔

''ویری گذشسہ ویری گذا تعب ہے تم نے جوزف کو جھے پرفوقیت کوں دی۔وہ کتا تمہارے لئے کی طرح سودمندنہیں ہوسکتا۔ جتنا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا تم ایک ذہین انسان ہو پردفیسر میں ایک اور پیش کش تمہیں کرتا ہوں۔''

'' پوری ایمانداری سے پوری دیانت سے خزانے کے تین جھے ہوں گے تینتیں فیصد تمہارا' تینتیس فیصد میرااور تینتیس فیصد میں ان سب کے جھے ہوں گے دیگر یہ کہ آ گے صرف تم ان سب کو کنڑول کرو گے اور تم سے کہیں انحواف نہ کیا جائے گا۔ میں تمہارا معاون ہوں گا۔''

" مجھے منظور ہے۔مسٹر شروک!"

" بہت بہت شکر بیاب یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہان لوگوں کے بارے میں میراسو چناصحے ہے یا

'' دنہیں جھے خود بھی اندازہ ہے۔ سندھانیوں کو قبضے میں لے کرانہوں نے ایک طاقتور گروہ بنالیا ہے۔ ان کے ساتھ پوفیسر حاتم فریدی بھی ہے جونقشہ بھے سکتا ہے۔ ان حالات میں انہیں ہماری ضرورت باتی نہیں رہ جاتی وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں ویں معے''

"سوفیمدی .....سوفیمدی ....اب بیسوچو بمیں کیا کرنا چاہیے۔"
"میلی سب سے مشکل مرحلہ ہے۔اس کا فیصلہ بہت سوچ سجھ کرنا ہوگا۔"
در میں سب سے مشکل مرحلہ ہے۔اس کا فیصلہ بہت سوچ سجھ کرنا ہوگا۔"

'' میں موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں پر دفیسر!'' '' کیا مطلب؟''

"اس وقت جارے پاس دورائقلیس ہیں۔ان سب کے پاس بھی رائفلیں ہو کتی ہیں جو ہارے

سورج بورا دن بادلوں سے آنکھ مچولی تھلیتا رہا تھا اس سے موسم کی شدت ختم ہوگئی تھی اور سنر خگوار رہا تھا شام کے چار بجے تھے اور وہ اس وقت ایک بجیب سے علاقے سے گزرر ہے تھے۔ زمین جگہ جگہ کے ٹی ہوئی تھی اور تھوڑ نے تعوڑ نے فاصلے پر ایسے کٹاؤ آجاتے تھے جہاں گہرائیاں ہوتیں اور انہیں نچ کر نگلنے سے لئے گھوڑ نے روک کرست کا جائزہ لیتا پڑتا۔ کہیں ڈھلان شروع ہوجاتی اور کہیں راستہ اتنا خراب ہوجاتا کہ اے طے کرنے کے لئے مشکل چیش آتی۔ اس کئے گھوڑوں کی رفتار بالکل ست ہوگئی تھی۔

ان میں سے کوئی بھی یہ بات محسوں نہیں کر پایا تھا کہ انتہائی غیرمحسوں انداز میں شروک کے ساتھی چیچے بٹتے جارہے ہیں۔ست رفتاری کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دی جاستی تھی لیکن شروک اور اس کے سارے ساتھی کیجا تھے اور ان کے محوار سے اڑاڑ کر چل رہے تھے۔شروک کے منصوبے کے مطابق میں جگہ بالکل درست تھی اور اس نے اشارہ کیا تھا۔ زلنی اور نورینہ بھی منصوبے کے مطابق ان کے بالکل قریب تھے۔سب مسلح تھے اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے پاس ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں۔

شروک ایک ایک قدم پھونک پھونک کرر کھ رہا تھا اس کی آتھوں میں خون کی چیک لہراری تھی۔
پھراس کے مطلب کی جگہ بالکل نز دیک آئی۔ وہاں سے ڈھلا نیں شروع ہوتی تھیں اور پھھا تنی دشوارگزار
تھیں کہ ان پر گھوڑوں کو سنجالنا بھی مشکل ہورہا تھا۔ پھروں کے چھوٹے چھوٹے نکڑے ڈھلانوں پر بھھرے
ہوئے تھے اور گھوڑوں کے قدم ان پر سیح طریقے سے جم نہ پارہے تھے۔شروک نے عقب میں دیکھا اور اپنے
ماتھیوں کو مستعد پایا۔ تب اس نے اچا تک ہاتھ اٹھا دیا اور ان کے گھوڑے رک گئے۔ اس دشوارگزار ڈھلان
کی وجہ سے ہر شخص اپنے گھوڑے سنجالے میں مصروف تھا اور عقب میں نہ دیکھ یایا تھا۔

ہ مبیت ہر ہی ہے۔ پھر جب ان کے اور شروک کے درمیان خاصا فاصلہ ہوگیا۔ تب اچا تک ہی شروک کے حلق سے ایک غرابٹ نکتی اور اس نے وحثیانہ لیج میں کہا۔

" فائر .....، ' اور اس کے ساتھ ہی ڈھلان پر اترنے والوں پر گولیوں کی بارش شروع ہوگئ۔ فائرنگ کی جیرت میں جتلا کردینے والی آواز ابھری۔

اُور چارسندھانی نو جوان گھوڑے سے گر گئے ۔گھوڑے الگ بھڑک گئے تنے اور انہوں نے تو زفدیں بھرنا شروع کردی تھیں۔

سندهانی جوانوں نے اور شہباز خان اور ہرمیت سنگھ کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو محوڑوں کی پشت پر تو سنبیال لیا تھا لیکن عقب سے ہونے والی فائرنگ بہت خوفنا ک تھی اور اس سے انہیں شدید نقصان کائٹی رہا تھا۔

وہ مجھ نہ پائے تھے کہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں ۔ گھوڑوں نے انہیں سنجلنے کا موقع بھی نہیں ویا تھا اوراب وہ صرف کھوڑوں کے رتم وکرم پر تھے۔ ہاں اتنا ضرور کیا گیا تھا کہ وہ گھوڑوں کی پشت سے لپٹ کے تھے کئی گھوڑوں نے بھی قلا بازیاں کھا ئیس اوران کی پشت پر بیٹھے ہوئے سوار ہولناک چینوں کے ساتھ پھڑوں سے نکراتے ہوئے شدید زخی ہو گئے لیکن اب اپ آپ کوسنجالنا خودان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور عقب سے شروک کے ساتھی مسلسل کولیاں برسارہ تھے۔ اچا تک ہی نورینہ کے حلق سے اور عقب سے شروک کے ساتھی مسلسل کولیاں برسارہ جے۔ اچا تک ہی نورینہ کے حلق سے

بدلتے دیکھ بچے تھے۔ پروفیسر حاتم خاص طور سے ندی میں دلچہی لے رہاتھا اور بارہا اس نے کہا تھا۔
'' قدیم واستانوں کے سلطے میں، میں نے بہت کا مکیا ہے۔ ہرمیت سکھ آ فارقد یمہ میں بہت ی پراسرار کہانیاں ملتی ہیں۔ دنیا کے بیشتر مقامات بھی و کھھے ہیں لیکن سیندی میرے تجربات میں ایک ایسا اضافہ ہے جسے میں مرتے دم تک فراموث نہیں کرسکا۔ یہ جیسے کی شیخی مل کے تحت اچا تک رخ بدل و بی ہے۔ ابعن جگہ ساکت لگتی ہو اور بعض جگہ تیز رفیار پانی کی دھار ہواؤں کی تا بع نہیں ہو کئی۔ پھر آ خرید کونیا عمل ہے۔''

" ہم تو اس کا اتنا گہرہ تجزیہ بھی ہمیں کر سکتے پروفیسر۔ آپ کی اس بات کا جواب کیا دے سکتے ہیں''۔ ہرمیت سکھے نے کہا۔

'' یہ کہنے میں مجھے عارئیں کدان جنگلات کا نام میں نے تم لوگوں کی زبان سے سنا ہے۔ زمانہ جوانی میں مجھے عارئیں کہ ان جنانہ جوانی میں مجھے عائبات کی تلاش رہی تھی۔ اگر اس دور میں مجھے علم ہوتا کہ خود میرے وطن میں کوئی ایساانو کھا علاقہ موجود ہے تو شاید اپنے ، اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس علاقے کو کھنگال مارتا۔ دکھ بس یہ ہے کہ وقت گزرگیا۔

سنر میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ان لوگوں کو گمان بھی نہ تھا کہ آج کے سفر میں کوئی خونی واقعہ پیش آنے والا ہے۔

شروک کی پراسرار خاموثی پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی۔ ویسے اس سلسلے میں شہباز اور ہرمیت سنگھ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی ہرمیت سنگھ نے کہا تھا۔

"" می کی بھی کہوشہباز نہ جانے کیوں مجھے اس مخص سے شدید نفرت محسوں ہوتی ہے۔ یہ اپ مقصد براری کے لئے ہر دعا بازی کرسکتا ہے۔ اسے جومراعات دی گئی ہیں وہ نقصان دہ تا ہت ہو کتی ہیں۔"

'' ہم اسے قیدی بنا کر بھی تو نہیں رکھ سکتے ہرمیت۔ کی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات گردارہ سے بھی شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ غلاموں کی طرح تعاون کر رہا ہے لیکن اس کے صلے میں اسے کیا سلے گا۔ کیا تمہمارے علم میں کوئی خزانہ ہے۔ اس خزانے کا تعین مردود شروک نے کیا ہے۔ اس کی تردید بھی کرسکتے ہیں مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کے بعد ہماری تحقیق سے کے دلچی ہوگی اور حالات بتاتے ہیں کر اسکتے ہیں مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کے بعد ہماری تحقیق سے کے دلچی ہوگی اور حالات بتاتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے مقصد کی تعمیل بھی نہ ہو سکے گی اگر ہم اس مقصد سے دستم ردار ہوجا ئیں تو کیا الاکٹا اور کرانے کی بنے روانچی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ بقول پروفیسر جاتم فریدی کے ہم اس طلم کے قیدی بن مجھے ہیں۔

کوئی پراسرارقوت ہم سے کام لے رہی ہے اور ہم صرف کل پرزے بنے ہوئے ہیں ان حالات میں بتاؤ اس کے خلاف کیا عمل کیا جائے۔اسے خود سے علیحدہ کرنے سے ہمیں کوئی فاکدہ نہ : جماع سوائے اس کے کدوہ بھی ڈسٹر ب کرتا رہے گا۔اس قیدی بنا کرا یک نئی ذمہ داری شانوں پر لیما پڑے گی۔اس کے علاوہ کسی غیرانسانی عمل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا''

''نہیں نہیں میرا بیہ مقصد بالکل نہیں تھا۔خون خرابے سے ہمیں کیاد کچپی ہوسکتی ہے۔'' ہرمیت سنگھ ری سے بولا۔

لیکن اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔

غراہٹ نکلی اوراس نے اپنا گھوڑا ڈھلان کی جانب بڑھادیا لیکن شروک نے پھرتی ہے آگے بڑھ کراس کے گھوڑے کی لگام پکڑلی تھی۔

" نبیں ہمیں اس ڈھلان سے نیچ ہیں اتر تا۔

" وه في حميا ہے۔ وہ كتائ حميا ہے ' نورينه نے نمران كى طرف د كيمتے ہوئ كہا۔

محوڑے آن کی آن میں ان ڈھلانوں کوعبور کرتے ہوئے بہت دور نکل محے تھے اور اب ان پر صحیح نشا نے نہیں لگائے جاسکتے تھے۔شروک کو خاطر خواہ کا میا بی حاصل نہیں ہوئی تھی اور وہ ان میں سے چر افراد کو ہی ہلاک کرسکا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی بس نشانہ بازی کچھ خاص نہیں رہی تھی۔ اسے بر سے زیادہ و کھ شہباز خان اور ہرمیت شکھ کے رہن جانے کا ہوا تھا۔ باتی لوگ تو اس کے خیال میں بر مرریع سوائے ان سندھانیوں کے لیکن جو کچھ کرچکا تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان لوگوں پر کولیوں کی بارش کرتا رہے اور وہ اور اس کے ساتھی اندھا دھند قائر تگ کررہے تھے لیکن اس وقت سندھانیوں کے کھوڑ دل نے اپنے مالکوں کی زندگیاں بچانے میں اہم ترین کا رہا ہے سرانجام دیتے تھے۔

صرف چند ہی افراد سے جوان گھوڑوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے سے لیکن ان کے گھوڑ ہے جی زندہ شنج پائے سے۔ اور چٹانوں میں انچل کود مچا کر دم تو ڑ رہے سے۔ ڈھلانوں پر پڑے ہوئے پھرخون سے سرخ ہوئے اور آن کی آن میں آگے جانے والے ایک چٹائی آڑ میں محفوظ ہوگئے۔ جو نہی شروک نے محسوں کیا کہ اب ان کی چلائی گئی گولیاں ان لوگوں پر کارگرنہیں ہوسکتیں تو اس نے فوراً وہئی جانب اشارہ کرکے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس ست اثر جا کیں نورینہ بری طرح وانت پیس ری تھی۔ اس نے گڑے ہوئے اے ان کے بھرے کہا کہ اس ست اثر جا کیں نورینہ بری طرح وانت پیس ری تھی۔ اس نے گڑے ہوئے اے ان کا ان کے بھرے کہا

" بیتو کچھنہ ہوا انکل شروک! نمران فی گیا میراسارامنصوبہ خاک میں ال گیا۔ آپ کے بیساتی راتفلیں جلانانہیں جانتے۔"

" آؤ ..... ب بی ..... انجی ہمارے پاس بہت وقت ہے تم جو پکھ جا ہتی ہو۔اس کی تعمیل میں کروں گا۔ آؤ دیر نہ کرو .... وہ لوگ منظم ہوکر جوابی کارروائی بھی کر سکتے ہیں فوراً اپنے گھوڑوں کے رخ تبدیل کرلو۔"

شروک نے اپنا تھوڑا آگے بڑھادیا۔ پردفیسر زلقی بھی اس کے ساتھ تھا اور پھر وہ دانی ست ڈھلانوں میں اترتے چلے گئے۔ یہاں ڈھلان طے کرنے کے بعدایک وسیجے وعریض میدان نظر آرہا تھا جس کے آخری سروں میں درخت موجود تھے۔ گویا وہ جنگلوں کا سلسلہ تھا اس طرح انہیں ندی کا راستہ ضرور چھوڑنا بڑتا تھا۔

کین اس کے سواکوئی جارہ کارنہیں تھا ندی کا رخ تو پھر بھی اختیار کیا جاسکتا تھا مسئلہ اس وقت اپنی زندگیوں کے تحفظ کا تھا۔

چنانچے تھوڑی دیر کے بعد سارے گھوڑے منظم طور پراس وسیع وعریض میدان کوعبور کررہے تھ اور ندی کے ساتھ ساتھ جانے والے راستے کی نسبت بیر میدان زیادہ ہموار تھا۔ بلاشبراس میں بھی کہیں کہیں فو کیلی خطرناک چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔ جو بعض جگہ گھاس سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہ آتی تھیں

لین محور بے جانتے تھے کہ انہیں اپنی رفتار کیے برقر ارریمنی چاہیے۔ چنا نچہ وہ اپنے مالکوں کو بچا بچا کر ان کے اشاروں پر دوڑ رہے تھے۔ اس طرح شروک اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں کی سمت نگلنے میں کامیاب ہو کیا تھا۔ اسے سیاحساس پورے طور پرتھا کہ وہ کوئی کار ہائے نمایاں سرانجام نہیں وے سکا ہے۔

منعوباس انداز میں بحیل تک نہیں پہنچا تھا جس انداز میں سوچا گیا تھا۔اس کی انتہائی کوشش سے بہتی کہ جرمیت سکھ اور اس کے گروہ کے کم از کم ان افراد کو ضرور ختم کردیا جائے جو سندھانیوں کو کنٹرول کررہے ہیں۔اگروہ ہلاک ہوجاتے تو پھر سندھانیوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے طور پر آ مجے جانے کے رائے کہیں سے تلاش کر سکتے تتھ۔اس تاکامی پروہ بری طرح جھلایا ہوا تھا۔

سین دہ ووش کسی کونبیں دے سکتا تھا۔ وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی کار ہائے نمایاں انجام نہیں دے سکا تھا۔ حالانکہ فاصلہ زیادہ نہیں تھالیکن بیا تھات ہی تھا کہ وہ لوگ آگے نکل چکے تھے اور سندھانی عقب میں تھے اس طرح ان کی گولیاں نچ گئی تھیں۔ شروک برق رفتاری سے گھوڑا ووڑا تا رہا اور پھر بیلوگ وسیع و عریض میدان عبور کر کے جنگل میں واخل ہو گئے اور درختوں کے درمیان ہی بہت وور تک نکل مجے۔

پروفیسر زلفی بھی خاموش تھا اور اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے۔ درختوں کے درمیان وہ ایک میرہ میں چلتے رہے۔خاصا گھتا جنگل تھا اور او پر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔شام آ ہتہ آ ہتہ جھتی جارہی تھی۔ پھر جب درختوں کے درمیان بالکل ہی تاریکی پھیل گئ تو انہوں نے گھوڑ وں کی رفقارست کردی۔شروک پریشان تھاکہ اب کیا کرے دات کی تاریکی میں درختوں کے درمیان سانپ وغیرہ بھی موجود ہوں ..... ہوسکتا ہے وحثی درمیان سانپ وغیرہ بھی موجود ہوں ..... ہوسکتا ہے وحثی درمیان سانب انظام نہیں ہوسکتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں پروفیسرزلفی آ ہتہ سے بولا۔

'' میری رائے میں جب تک ہمارے لئے آگے بڑھنا ممکن ہوآگے بڑھتے رہیں۔ ورندا پی موت کا منظر خود بھی ندد مکھ پائیں گے''شروک نے ایک لمح کے لئے محسوس کیا تھا کہ پروفیسر زلفی کا لہجہ خوشوارنیس ہے، لیکن اب وہ سجھ داری سے کام لینا چاہتا تھا۔

چنانچداس نے زلفی کی ہدایت پر ہی عمل کیا اور یدان کی خوش بختی ہی تھی کہ انہیں زیادہ وقت نہیں کر افغا کہ درختوں کا پیسلسلہ ختم ہوگیا اور اب وہ ایک وسیع وعریض پہاڑی سلسلے کے دامن میں سے پہاڑیوں کی طراقعا کہ درختوں کا پیسلسلہ ختم ہوگیا اور اب وہ ایک وسیع وعریض پہاڑی سلسلے کے دامن میں سے بہاڑیوں کی طرف اور وہ اس جگوں کی میں ان کے ہولے نظر آرہے تھے۔ تا ہم بیجنگلوں کی میست قیام کے لئے بہت بہتر تھی اور وہ اس جگہ کوغنیمت مجھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود جس جگہ انہوں نے جھوں کا مسلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے تقریباً تین میل تک سیدھ میں بوجتے چلے مجے۔

زلنی نے اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی تھی اور بالآخرانہوں نے تیام کا فیصلہ کرلیا۔لیکن بیر تیام ہو مورچہ بندی کی شکل میں تھا۔ پہاڑیوں میں چٹانیں تلاش کی گئی تھیں اور چٹانوں کی آڑ میں با قاعدہ مورپ لگالئے گئے تھے۔انہوں نے گھوڑوں کو مضبوطی سے بائدھا اور پھروہاں آرام کرنے لگے۔ لگالئے گئے تھے۔انہوں نے گھوڑوں کو مضبوطی سے بائدھا اور پھروہاں آرام کرنے لگے۔

تھوڑی دیر بعد شروک نے کھانے پینے کی اشیاء نکلوا کیں اور سب اپنی اپنی شکم سیری کرنے گئے۔ شروک نے بہت سے لوگوں کو پہرے داروں کی حیثیت سے مقرر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ آ دھی رات تک جاگا رہا وہ ہرآ ہٹ پر کان لگائے ہوئے تھے اور ہر لمحہ اسے اس خوف کا احساس ہور ہاتھا کہ سندھانی ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے ہیں پروفیسرزلفی خاموش تھا اور نورینہ بھی کمبری سوچوں میں ڈوب کی تھی۔کافی دیر تک خاموش کے بعد نورینہ نے کہا۔

" میں مجھتی ہوں ڈیڈی بیسب بچھ بہتر نہیں ہوا۔اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔'' " تو میں اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہوں'' یروفیسر زلفی نے کہا۔

''اوہ ڈیڈی میں شدت انقام سے دیوانی ہورہی ہوں۔ میں اس کتے کوٹل کردیتا جا ہتی ہوں میں اسے ہلاک کردیتا کا جا ہتا ہوں میں اسے ہلاک کردیتے کی خواہاں ہوں۔''

'' میں اسے تمہاری دیوانگی کے علاوہ کچھنہیں کہہ سکتا۔اصولی طور پرتم اس مخض کوتل کردیے کی مجاز نہیں ہو۔ ویسے بید دوسری بات ہے کہ وہ لوگ ہمارے مفاد کے خلاف تھے لیکن تمہاری سوچ سے جھے اتفاق نہیں ہے۔''

''تم بہت خودسر ہو پھی ہو۔نورینہ سستمہاری وجہ سے مجھے اس منصوبے میں شریک ہونا پڑا ہے اور دیکے لواس کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ میں آج بھی یہ بات وعوے سے کہ سکتا ہوں کہ شروک احمق ہاور وہ تیج طور پرکسی منصوبے کولیڈ نہیں کرسکتا اور اس کے ساتھیوں میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے آہ سسکتی احتقا نہ حرکت ہوئی ہے جھے سے بھی۔ میں بھی جذباتی ہوگیا تھا۔ لیکن اب میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں۔ اگر شروک کی حماقتوں کا سلسلہ یوں بی جاری رہاتو ہمارے لئے موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔''

یں میں دور اب اگر آپ نے اور اب اگر آپ نے اور اب اگر آپ نے مسٹر شروک سے تعاون نہیں کر سکتے اور اب اگر آپ نے مسٹر شروک سے انحراف کیا تو خود شروک آپ کونہیں چھوڑے گا۔ یہ بات آپ بھی ذہن شین کر لیجے۔'' ''اوہ …… میں جانتا ہوں …… میں جانتا ہوں۔''

" پہلے بھی آپ نے جوزف کا ساتھ اختیار کرنے غلطی کی تھی۔اب میں آپ کو دوسری غلطی نہیں کرنے دوں گا۔"

ود فضول باتیں کئے جارہی ہو۔ میں کب کہدر ہا ہوں کہ شروک سے علیحد گی ہمارے حق میں اب بہتر رہے گی۔ میں تو بس اس بات کا اظہار رہا ہوں کہ شروک وہ نہیں کررہا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ پچھا<sup>ان</sup> لوگوں کی قسمت ساتھ و بے رہی ہے اور پچھ ہم لوگوں کی ناایلی شروک کے ساتھی یقینا اس پائے کے لوگ نہیں میں۔ جو کسی بہتر منصوبہ بندی میں بہتر کارروائی کرسکیں۔''

نور یندخاموش ہوگئی تھی اس کے بعد پروفیسر زلفی نے بھی کچھنہ کہا تھا۔ کوئی کام ایسانہیں ہوا تھا ج

المدافزاء ہوتا ہے۔ پروفیسر کوشروک نے ہی بلایا تھا اور کچھاس طرح کا اظہار کیا تھا کہ جیسے خزانداس سے چند من کے فاصلے پر ہی چھیا ہوا ہو۔ بس ایک تھنے کی مدد سے اس کو اس جگہ سے نکالنا ہے اور پروفیسر زفی جو اپنی یہ سرساتھ دوڑ پڑا تھا۔

بی سما طودور پر میں۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ خزانے کے لئے ایک سنر بھی کرنا پڑے گا اور یہ پراسرار علاقوں کے سنر بھی ہی کے حال تھے۔ خاص طور سے نورینہ بہت خوش تھی۔ زلفی البتہ اس بات سے شروع بی میں بے چین ہوا فاکہ شروک نے دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی خزانے کی دعوت وے رکھی ہے۔ پھروہ لوگ جنگلوں میں داخل ہو گئے۔ مصائب کا آغاز ہوا اور شروک کے انداز میں وحشت بیدار ہونے گئی۔ اس کے تمام اقد امات پروہا قابت ہور ہے تھے چنانچہ جوزف بدول ہوگیا اور شروک نے اسے قیدی بنالیا۔

جمروی بی بی کار بین می کواب خراب صورتحال کا احساس ہوا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ شروک کے بجائے جوزف کا ساتھ افقیار کیا جائے راستوں کے بارے میں پروفیسر ہی شروک کا راہنما تھا اور جوزف ان حالات سے پریٹان ہوکر واپسی کے لئے بے چین تھا۔ اس طرح زفی نے فیصلہ کیا کہ پہلے جوزف کے ساتھ فرار کی راہ افقیار کرے اور اسے غلط راستہ بتایا جائے ، اس طرح اسے آھے جانے کا کوئی بہتر راستہ ل سکے۔

سید سے بیانچہاں نے فرار کے سلیلے میں جوزف کی مدد کی اوراس کے ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا پھر ہر چتا نچہاں نے اور وہ ان کے منصوبے میں شریک ہوگیا اوراس کے بعد بیتبدیلیاں ہوئی تھیں۔لیکن سب کے سب بے کاراب کچھ بھی ہیں آر ہاتھا کہ کیا کیا جائے آ بخری عمل اس نے نورینہ کی ایماء پر کیا تھا اوراس کے بعد کوئی مخوائش نہیں رہی تھی۔

رات گزرگی دوسری صبح شروک مطمئن نظر آر با تھا۔ زلنی کود کھے کراس نے قبقبہ لگایا۔ '' خطرہ ٹل گیا پروفیسر وہ ہمیں تلاش نہیں کر سکے۔ میں بہت زیادہ حوصلہ مند ہوں۔ خزانہ صرف ہمارا ہے کیاتم اس بات پریقین رکھتے ہو۔''

" کیون نبین مسٹر شروک \_؟"

''اب بیتمہاری ذُے داری ہے کہ یہاں سے راستے کا تعین کرواور آگے چل پڑو۔'' ''ہمیں یہ ہی سیدھ اختیار کرتا ہوگی ان کے خطرے کو نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔'' '' اور ہم متحد رہیں گے اور اگر ان سے فکراؤ ہو بھی گیا تو ہمیں ان سے ایک خوفتاک مقابلہ کرتا

> ےگا۔'' زلفی نے کوئی جواب نہ دیا۔

شروك بهت اب سيت نظر آر ما تعاب شايداس بركوني نيا جنون سوار مواتعا-

سرون بہت آپ میں سروار ہوگئے اور اس کے بعد گھوڑے سریٹ بھا گئے گے۔ شروک سب سے آگے تھا اور اپنے ساتھیوں سے تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑ انے کے لئے کہدرہا تھا۔ راستہ مجل ان کا معاون ہوا اور کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئی لیکن دو پہر کے بعد انہوں نے بلندیوں سے ڈھلانوں کی طرف کچھلوگوں کو دیکھا۔ وہ گرتے پڑتے آگے بڑھ رہے تھے۔ شروک نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں رہے کا

اشارہ کیا اور وہ سب رک گئے۔

'' بیلوگ کون ہیں۔'' وہ جمرانی سے بولا۔زلفی نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا پھر اس نے سرسرالی واز میں کہا۔

"جوزف اوراس کے چندساتھی۔"

" ہاں .....وی ہے میں نے پہان لیا ہے آ .....آ .....آ وَ یہ چور بھی مل گیا۔ واہ .....آوُ" اس نے محوڑے کوایڑھ لگائی۔

• ..... 🎔 ..... 🖤

کرتل مقبول بیرکہانی من رہاتھا اس کا دماغ سائیں سائیں کررہاتھا اسے جیرت تھی کہ اس نے جو کچھ سوچا کشونہ کیسے جان گئی۔ لیکن جیرت اب ایک بے معنی لفظ کی حیثیت اختیار کرچکی تھی کون .....کون می بات پر جیرت کرتا وہ تو سپائی تھا الا اینڈ آرڈر .....، پڑکمل کرتے زندگی گزری تھی۔ مثین کنوں ہے وٹن پرااگر پرساٹا اور تو می مفاد کے لئے مہمات سرانجام دینا اس کا پیشہ تھا۔ الیک سی مہم کے بارے میں اس نے کوئی کہائی مجمی نہیں کتھی۔ جب کہ وفت نے خود اسے ایک قابل جھی کہائی کا کردار بنادیا تھا۔ جادد کے بارے میں اس نے دُنموں کو نے زیادہ اتنا ساتھا کہ چھے لوگ نا قابل یقین تو تیں تنجیر کر لیتے ہیں اور ان سے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن میہ لوری جادد گھری اس کے لئے بردی جیران کن تھی۔

سب سے زیادہ بیجان خیز خیال بہ تھا کہ وہ الائشا کا راز پا گیا تھاوہ جان چکا تھا کہ ہرمیت شکر کو ملنے والی لاش کیا تھی اور الائشا در حقیقت ایک ساحر کی بیٹی تھی۔ یہ بات بھی ابھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرح کم ہوگئے تھے کہ اب۔"

"دونبیل کرتل بہال تہاری سوج غلط ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ بیسب کچھا کی ازی عمل تھا اور یونی ہوتا تھا۔ کیوں کہ بیسب کچھا کی ازی عمل تھا اور یونی ہوتا تھا۔ کیوں کہ نیتا وگی معمولی ساحر نہ تھا یہ بھی بچے تھا کہ آج بھی کاشی اس کے جادو کے سامنے بچ ہے۔ لیکن بیسب پچھا کی عمل ہے اور یوں ہوتا ضروری تھا۔ سو میں تہہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہاں رہنے والوں کی ایک الگ حیثیت ہے اور ان کی حقاظت کی جاری ۔ کیونکہ نیتا وگی نے ان پر نگاہ رکھی ہے وہ جن مصائب سے گزررہے ہیں وہ نیتا وگئی کی مخالف تو توں کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ "

کیکن ان کا مقابلہ کیا جارہا ہے اور سب کچھ ہوسکتا ہے لیکن ان کی زندگیاں محفوظ رہیں گی اور ہیں جانی موں کہ بیر کھوالے کون ہیں تم یوں مجھلوان جنگلات کے درخت بیل بوٹے پھر ان کے حافظ ہیں اور ان کی جانب چھیکے جانے والے حربوں کارخ تبدیل کردیا جاتا ہے اور بیکام جاری ہے۔''

کرتل ایک بار پھر کشونہ کو دیکھ کر حمران رہ گیا تھا۔اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر خیال سے وہ آشنائتی۔وہ تھوڑی دیر خاموش رہا پھراس نے کہا۔

" گویابددرست ب کدتم وه جوجو ہرمیت عکھ کے نوادر خانے میں تھیں۔"

'' بیسوال تواب بے کار بی ہے۔'' '' لیکن تم نے کہا کہ میرااب اس پوری کہانی ہے آشا ہونا لازی ہے اور جب تم نے اس عمل کا

آغار کربی دیا ہے تو مجھے کچھ باتوں سے نا آشنار کھنا ضروری کیوں مجھتی ہو۔؟'' '' میں نے کب بیر چا بالکین تم بیر جان چکے ہو کہ ایک خالفانہ عمل جاری ہے اور آنے والے وقت سے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ کافی ہمارے عمل کا تو ڑنہ کرےگا۔'' سے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ کافی ہماری دنیا عمر گزارا ہے۔''

" بان اور جو کچھ مہاری و نیا کے بارے میں جانا اس پر حیران ہوں۔"

یوں؟ "بیجاننا ثابت کرتا ہے کہ جہاں نینا وگل نے تمہاری دنیا کے روثن رخ دیکھے وہاں کاشی مار باکی معلومات بھی غلط نہیں تھیں فرق صرف اتنا ہے کہ نینا وگل ہیروشنی رشت مگا تا کو دینا چاہتا تھا جب کہ کاشی

مرن انتذار كاخوابش مند تعا-"

" میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں۔" دوسر ہیں:

"تم نے اتنا طویل انظار کیوں کیا۔؟"

'' پیضروری تھا اس لئے کہ ششوانہ جوان ہوجائے۔ اسے اس سلسلے میں اپنا کام سرانجام دیتا ہے کائی ای سے تو خوفر دہ ہے۔ ورنہ باتی سب سے تو وہ مقابلہ کرسکتا ہے ششوانہ روثنی لائی ہے رشت مگا تا کے لئے جس کا خواہش مند نینا وگئی تھا اور بیسب ایک زنجیر کی مانند ہے۔ جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی جس کا خواہش مند نینا وگئی کو ناکامی نہیں ہوئی۔ سنو کرنل رشت مگا تا کے ساحر بارود کے جادو سے واقف مہیں ہیں۔ وہ جادو گئری کے باہر کا سحر نہیں جانے۔ جب کہ ششوانہ وقت آنے پر نینا وگئی کا سحر اور تمہاری دنیا کہا وہ استعمال کر کے کاثنی کو فکست دینے کی اہل ہوگی اور کاسے مار با پر جان چکا ہے وہ ششوانہ سے ڈرتا کے جاس طرح ششوانہ کا جوان ہونا ضروری تھا۔''

"كياوه اپني بارے ميں جانتى ہے۔" كرتل نے پوچھا۔

«کون؟" کشونه نے بوجھا۔

ومشثوانه؟"

«ششوانه؟" اس نے سوالیہ انداز میں یو جھا۔

وی کی اس کے دیپر اس کا بے خرر رہنا ضروری تھا۔ اگر وہ وقت سے پہلے جان لیکی تو موری تھا۔ اگر وہ وقت سے پہلے جان لیکی تو موری تھا۔ اگر وہ وقت سے پہلے جان لیکی تو موری کی اس کی رکول میں نیناوگی کا خون دوڑ رہا ہے ادراس خون نے اسے بہت پھے مہما دیا موگا۔ اسے بیضر ورمعلوم ہے کہ اس کی دنیا کوئی اور ہے۔

یہ رور سرا ہے کہ ان مار ہے۔ " کرتل نے کہااور چوکک کر بولا کیکن تم جانتی ہو کہ وہ "
" ہاں ..... وہ اپنی ذات میں منتشر ہے۔ " کرتل نے کہااور چوکک کر بولا کیکن تم جانتی ہو کہ وہ

وشمنول کے قبضے میں ہاورات خطرہ در پیٹر ہے۔"

ب سے ہور اس روست کی ہے۔ '' بے شک کیکن وہ محفوظ رہے گا۔ کیوں کہ اس کی ذات میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ بس وہ اس ''اوه..... اتنی می بات نہیں سمجھے۔ رشت مگاتا پر ساحروں کا پہرہ ہے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرتا "میراخیال ہاس میں صرف تہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔" کرل نے کہا۔

"كما مطلب؟"

دومیں بھوک کے سحر کا شکار ہوں اور تھوڑی دیر بعد شاید سردی کے سحر کا شکار بھی ہوجاؤں۔ کیونکہ ہتے ہوئے لباس کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔''

کرتل نے کہااور کشونہ ہس پڑی۔

" تمهاری حسیات بھی بارش کا شکار ہوگئ ہیں۔ ورنتہمیں اپی ضرورت کی چیزوں کا ضرور احساس

"میری ضرورت کی چیزیں۔"

"جی ہاں" اور پھر کرنل کواس بعو کا احساس مواجو غار کے ہر کوشے سے اٹھ رہی تھی اور سے بھنے ہوئے کوشت کی اضمی ہوئی خوشبوتمی ۔ یے کوشت سی جنگلی جانور کا تھا اور نہایت لذیز تھا۔

كرى سنرى تكليف بعول كيا اوركوشت برثوث براشكم سير مواتو دوسرى چيزنظر آئى - نيالباس تعا زدیک بی رائقل بڑی ہوئی تھی کرل نے وہ لباس مجمی پہن لیا اور جھیلے ہوئے لباس سے جان چھڑائی۔ پھراس نے کثونہ ہے کہا کثونہ خودتمہا راسحر بے مثال ہے تہبیں اس میں کہاں تک دسترس حاصل ہے۔''

"رشت مگاتا ساحروں کی سرزمین ہے بہاں پدائش کے وقت بی کے بون گردن میں ڈال دئے جاتے ہیں اور بیے بون مستقبل کے رہنما ہوتے ہیں۔ پھر ماں باپ وہ علم بھپن سے سکھاتے ہیں جو اولاوکوساحروں کی زمین پر جینا سکھائے۔اس کے بغیر جیناممکن نہیں ہوتا لیکن ساحرا پے علم کی برتر ی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اوراپنے وشمنوں کی جان کے لاگو ہوتے ہیں۔ نینا وکتی اس کے خلاف تھالیکن میراعلم میرا محرعام ساحروں سے مختلف ہے۔''

" کیامطلب ہے؟'

" مجھے ملم ہے کہا ہے مقصد کی تکمیل کے لئے بس ضرورت کے مطابق سحرکواس امانت میں سے فرچ کروں جو کسی کے حوالے کرنا ہے۔"

" ہاں نینا وکتی کی امانت جواس نے اپنی بٹی تک پہنچانے کے لئے مجھے دی ہے۔ جیسے شانو ناتو المودد نے ملے میں روے ہوئے سنبری سانب پر ہاتھ چھیران بیشانونا تو ہے نیتا کا غلام میرے کام آنے والا ہے۔ نینا نے دوری کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور وہ جانیا تھا کہ والیسی میں ساحر مجھے سے لاعلم نہیں رہیں گے اس ونت شانو نانو' کی بھی چھے ذمہ داریاں ہوں گا۔''

'' ہاں ..... بیسانپ ابتداء ہے تمہاری گردن میں تھا.... شاید لکڑی کے وہ کمڑے جو الانشاء میرا

مطلب ہے ششوانہ کے ماس تھے۔

کے استعال سے ناواقف ہے اور جب میں نے تم سے کہا کہ ان جنگلات کے پھر بھی تہارے محافظ ہیں۔ آ ششوانہ تو ان پھروں کی مالک ہے۔'' "گوماتم مطمئن ہو؟"

"مل - " كثونة ن كرى سانس لى مرا بستد بولي -

سی مصنی میں مطمئن نہیں موں۔''اس کے بعداس نے کرٹل کی کی بات کا جواب نہیں دیا تمااور

ا تعین بند ترق میں۔ کرل خاموثی سے اسے دیکھا رہا تھا۔ پھراس نے گردن جھنگی اورخود کشونہ سے بے تعلق ہوگیا۔ ہاں اس نے اس کے بعد کشونہ کوایک ہی کیفیت میں بیٹھے ویکھا اور نہ جانے کب وہ گہری نیندسوگیا۔ دوسری صبح جاگا تو بارش ہور ہی تھی۔ وہ خود اسی وہانے کے پاس تھا۔ لیکن کشونہ باہرنظر آ رہی تھی اور وہ خوش تھی۔اں نے کرتل کوآواز دی۔

"بابرآ جاؤ ..... کرل .... جمیں کامیابی کا نشان عطا ہوا ہے۔ آؤ ..... بابر آ جاؤ ..... آسان سے مر برس رہا ہے۔ بیتمہارے لیے جلدی کرو .... میں کتنی دیر سے تمہارا انظار کر رہی ہوں۔ بابر آ جاؤ جلدی

کرتل باہرنگل آیا۔ تو کشونہ نے آگے بڑھ کراس کا ہاتھ پکڑلیا۔ بادل زور سے گرجا تو کشونہ نے ایک بذیاتی قبتهه لگایا۔

" ال ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم سفر شروع کر چکے ہیں۔ آؤ کرٹل تیز قد موں سے چلو۔" كرَلْ بادل نخواسة كثونة كے ساتھ آھے چل پڑا تھا۔

" آسان كے سحرنے جميں آغوش ميں لے ليا جارا بقيہ سفر آسان ہوگيا ہے۔ چلتے رہوكرال رفار

ہمیں اس بحرکی آغوش میں بیسنر کمل کرلینا چاہیے۔لیکن اس بحرکی آغوش میں سنر کرتے ہوئے کرتل کی حالت بری ہو چکی تھی۔اس کالباس بری طرح بھیگ گیا تھا اور پورا بدن کیچڑ ہےات ہت ہو گیا تھا كيونكه يهال مني كيوعجيب تعي\_

نجانے کب تک میسلسلہ جاری رہا۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے پچھاندازہ نہیں ہو پارہا تھا۔ پھر کشونہ رک گئی بارش بھی ای زورشور سے ہوری تھی اورالی دھواں دھارتھی کہ پچھانظر نہیں آتا تھا اگر کشونہ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑر کھا ہوتا تو وہ ضرور ٹھوکریں کھاتا۔

مجروہ کی چان کے اعربیا ہوا عاری تھا جس کے دہانے سے کثونہ اندرداخل ہوئی۔ تب کرال کو بارش سے نجات می اوراس نے بیٹانی سے نیکی ہوئی پانی کی دھارکو آئھوں پر سے صاف کیا۔ دہانے کے باہر بارش کی چھم چھم صاف سنائی دے رہی تھی۔

"أكر بارش نه موتى تو هارا بيسغرآ سان نه موتا" كثونة نے كہا\_ "وه کیے؟" کرال نے جران ہوکر پوچھا۔

''میں نے تم سے کہا نال کہ نینا وگئی نے بہت دور کی نگاہ سے دیکھا تھا وہ جانیا تھا کہ ہم مردر واپس آئیں گے اس کے لئے اس نے وہ نقشہ بنایا تھا جوتمہاری رہنمائی کر لیکن ساحر بہت جلد ہم ہے آم ہوگئے۔ شاید اس وقت جب ہم جنگلات میں داخل ہوئے۔ مجھے پچھ دیرسونا تھالیکن ساحروں نے مجھے جانا جاہا اور میں جاگ کی مجر میں نے خود کوسنجال لیا کہ بیضروری تھا۔''

باہر بارش رک گئی تھی لیکن اندھیرا برقرار تھا۔ کشونہ پھر خاموش ہوگئی تھی اور اس کا انداز ہ او کھنے کا سا ہوگیا تھا۔ کرنل پر بھی کہولت طاری ہوگئی تھی پھروہ اس وقت چو نکا جب غار میں ایک پراسرار روشن کی کرنیں واخل ہوئیں۔کشونہ نے بھی اس وقت آنکھیں کھول دی تھیں۔

" بيدوشن" كرتل سرسراتي آواز مين بولا\_

" چاندنکل آیا ہے چلو وقت ہوگیا ہے اب چاندنی کا وقت نمودار ہوگیا وہ راہنما ہے اور یہی ہاری رل ہے۔"

کشونہ باہرنگل آئی کرتل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بارش کا پانی جگہ جگہ موجود تھالیکن اب آسان صاف ہو چکا تھا کشونہ نے ایک سمت اختیار کی اور چل پڑی۔

او نچے نیچے شیلے چاروں طرف بھرے ہوئے تھے اور بے صدیراسرارلگ رہے تھے۔ مدھم چاندنی فضائے بسیط پرمحیط تھی اور کشونہ مختاط ہوکر چل رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی رفتار تیز ہوتی جارہی تھی۔ پھروہ ایک شیلے پر چڑھ کئی اور مورکی طرح گردن اٹھا اٹھا کر چاروں طرف و یکھنے گئی۔ دِفعتۃ اس کی چیخ ابجری۔

'' کائی شونا دبوتا دبوتا بائی شورا الورا''وہ بری طرح چیخے گلی اس کی آواز خوشی سے لرز رہی 'تھی۔ کرتل خود بھی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا تھا۔ پھر اس نے ایک نا قابل یقین منظر دیکھا۔ زمین سے ایک درخت کا تنا ابحرر ہا تھا بے حد چوڑا تنا تھا لیکن کی سنہرے مینار کی مانند۔ پھر اس میں سے شاخیں پھوٹے لگیں۔

سنبری چمکدارشافیس جوچاروں طرف پھیلتی جارہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سنبرے چمکدار درخت کی شکل اختیار کر گیا اور کشونہ نے ٹیلے سے نیچے چھلانگ لگادی'' آؤ کرٹل .....'اس نے کہا اور درخت کی طرف دوڑنے گئی۔

وحثی شروک فاصلہ طے کر کے ان لوگوں تک پہنچ گیا جوانتہائی برے حال میں نظر آرہے تھے ان کی تعداد پانچ تھی جوزف کے ساتھ جیولن اور اس کے دوسرے ساتھی تھے جن کے چیرے فاقد کشی کی تصویر بن

ہے تھے ہونٹ خنگ تھے لباس تار تار تھے اور ان پرخون کے دھبے خنگ ہو پیکے تھے آگھیں ویران اور اور میں تھی ہوئی تھیں اور ان میں زندگی شمناتی نظر آ رہی تھی۔انہوں نے محور وں کے سموں کی آ وازیس ن کھیں اور سمبے ہوئے انداز میں رک مجھے تھے لیکن رک کرکوئی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا تھا اور سب بنین بر بیٹھ کئے تھے۔

مشروک نے اپنا گھوڑاان کے سامنے روک دیا اور اس کے طلق سے قبقہ لکلا۔ ''اوہ ..... جوزف میرے دوست آ!میرے دیرینہ دوست تم .....تم نے دیکھا یہ جنگل بھی دنیا کی طرح کول ہے ہم طویل عرصہ جدار ہنے کے بعد پھرٹل گئے۔''

ل هری و ل ج ، موں رحمہ بعد رہے ہے ، مدہ روک ہے۔

''شروک ہمیں کھانے کے لئے پکے دو ...... ہم بھوکے ہیں' جوزف کے منہ سے نحیف کی آ واز نگل۔

اورشروک گھوڑے ہے اتر آیا اس نے چاروں طرف گردن گھماتے ہوئے کہا۔
''فرور میری جان ..... فرور کی نہارے ساتھی کہاں ہیں انہیں بھی بلالو ۔ کہاں ہیں وہ؟''
''وہ سب سندھانیوں کے ہاتھوں بارے گئے'' جوزف نے بدستور کمزور آ واز ہیں کہا۔
'' آو ..... افسوس .... ہیں نے تمہیں اس لئے تو ان جنگلوں کی سیر کی دعوت نددی تھی کہ تم اس طرح فیروں کے ہاتھوں بارے جاؤ۔ آخرتم میرے ہم وطن اور ہم نسل ہو۔ ہیں ان کے لئے غمز دہ ہوں۔ ان سے لئے ہیں بہت دمجی ہوں۔''

" م آ ٹھ نو دن کے بعو کے ہیں شروک ہاری مدد کرو۔"

" میں ضرور تمہاری مدور کروں گا۔ جوزف! حالاں کہتم نے مجھ سے پوری پوری غداری کی ہے اپنی اس حالت کے ذمہ دارتم خود ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا ناں کہ ان جنگلوں میں نکلنا آسان نہ ہوگا میرا ساتھ دیتے رہو۔ ہم خزانہ لے کربی واپس لوٹیس کے بولو کہا تھا ناں میں نے تم سے؟"

" السروك مجھ سے غلطی ہو گئے۔"

''اورتم تنها تو نہ محکے تھے بلکہ پروفیسر زلفی کو بھی ساتھ لے محکے۔ حالانکہ پروفیسر میرے لئے کس قدرا ہم تھاد کیولو۔۔۔۔۔ دکیولو۔۔۔۔۔ و عقلند تھامیرے پاس آئیا اوراب وہ ایک عظیم خزانے کا مالک ہے اورتم ؟'' ''شروک۔۔۔۔۔ ہمیں خزانہ نہیں چاہیے ہم مررہے ہیں۔ ہم بھوک سے مرنے والے ہیں ہماری

> جوزف نے عاجزی سے کہا۔ پروفیسرزلفی نے آہتہ سے نورینہ سے کہا۔ ''شروک ان سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہاہے۔''

"كيامطلب ژيړى؟"

''وہ انہیں کھانے کونہیں دےگا۔''

"اسے بیدی کرنا جائے: اُمُ ک۔"

· ' كيا بكواس كرتى مو' بروفيسر جعلا كر بولا-

"و و عَمَّند ہے ڈیڈی جوزف نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا۔"

" تمہاری روح میں شیطان حلول کر گیا ہے۔تم اتنی وحثی فطرت کی ما لک کیسے ہو گئیں" پروفیر

و د تههیں اب بھی خزانہ نہیں جا ہیے جوز ف' شروک نے پو چھا۔

" ہاں شروک و نیا کا سب سے برا خزانہ پیٹ بھر کرروٹی اور پرسکون آ رام گاہ ہے۔ دولت کے انبار بے حقیقت ہوتے ہیں نہ تمہاری زنرگ انبار بے حقیقت ہوتے ہیں سے بین بھر سکتے ہیں نہ تمہاری زنرگ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ انبان کی انبان سے محبت سب سے بردا خزانہ ہے۔ تاہم اگرتم خزانہ حاصل کر پہر ہوتہ تمہیں مبارک۔ ہم تمہارے اس خزانے کی بار برداری کریں گے اور تم سے پچھنہ مانکیں گے۔ ہم تمہاری خلامی کریں گے اور تم سے پچھنہ مانکیں گے۔ ہم تمہاری خلامی کریں گے اور تم سے پچھنہ مانکیں گے۔ ہم تمہاری خلامی کریں گے اور کہ دو۔"

''اوہ ..... واقعی تم بھوک سے بے حال ہو پروفیسران بے چاروں کو کھانے کے لئے پکھ چاہے ہے ہمارے حتاج ہیں۔ ٹھیک ہے انسانی فرض کو پورا کرنا پڑے گا تو پیٹ بھرو جوزف میرے دوست تہارے کھانے کے لئے میرے پاس صرف ہیہے' شروک نے رائقل سیدھی کی اور فائز کرکے کو لی جوزف کے طلق میں اتار دی۔ فائز کی گونج چاروں طرف بھیل گئی جوزف کے حلق سے البتہ کوئی آ وازنہ نگلی۔

اس کے بدن نے جنبش بھی نہ کی اور وہ خاموثی ہے ایک طرف لڑھک گیا۔اس کے بقیہ ساتھیوں کے حلق سے البعثہ سہمی سہمی آوازیں نکلئے لگیں اور وہ اپنے ٹاتو اں جسموں کوسنجال کرا تھے اور دوڑنے کی کوشش کرنے لگے۔

'' یہ بھی بھو کے ہیں ووستو ..... بے چارے کہاں کہاں مارے مارے پھریں گے بھوک کے عالم میں، انہیں بھی کچھ کھلا و' کھلا وو دوستوں کے لئے ایک ایک کارتوس تو خرج کرنا ہی پڑے گا۔''

دوسری کو لی نورید کی رائفل سے نظی تھی اوراس نے جیولن کونشانہ ،تایا تھا۔ پھر اورکئ گولیال چلیں اور تمام مفلوک الحال لوگ گریز ہے۔ان کے جسموں نے بلکی بلکی جنبش کی اوراس کے بعدوہ ساکت ہوگئے۔ اور تمام مفلوک الحال لوگ گریز ہے۔ان کے جسموں نے بلکی بلکی جنبش کی اوراس کے بعدوہ ساکت ہوگئے۔ شروک کے چیرے پرشرارت آمیز سنجیدگی طاری تھی اس نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

'' آہ…۔ بے چارہ جوزف۔…۔آہ…۔ بے چارےلوگ اس کے علاوہ میں ان کے لئے اور کیا کرسکتا تھا''اور پھراس نے بڑی اپنائیت سے نوریۂ کودیکھا۔

دوتم نے بھی انسانیت کا پورا پورا ساتھ دیا پروفیسر تمہاری مدیثی اچا تک مجھے بہت پندآ گئے ہے۔ بہت جھدار بچی ہے بدونیا میں رہنا جانتی ہے۔''

ب رو فیسر آنفی پر سکتہ طاری تھا شروک پر تو جنون طاری تھا ہی۔لیکن نورینہ ہے اس حرکت کی <sup>تو فع</sup> خواب میں بھی نہیں کی جاشکتی تھی۔وہ اتنی سفاک تو کبھی نہ تھی اسے اپنی ہی بٹی اجنبی اجنبی لگ رہی تھی۔'' کچھے نہ بول سکا اور شروک نے پھر کہا۔

''میں پورےاحرّ ام ہے ان کی تدفین کرتالیکن اول تو قبریں کھودنے میں پوراون لگ جائے گا اور دوئم ہمارے پاس اس کے لئے وسائل نہیں ہیں اور تیسری بات بیہ ہے کدالیا کرتا گناہ ہوگا ،ان کے پی<sup>ج</sup>

ہے۔ آؤ آئے ہوئی۔ شروک اپنے گھوڑے پرسوار ہو گیا اور پھراس نے گھوڑے کا رخ بدل دیا باتی لوگ بھی اس کے سروک اپنے گھوڑے کی رخ بدل دیا باتی لوگ بھی اس کے سے انہیں ساتھ چل پڑے تھے۔شروک میں اعتماد پیدا ہوتا جار ہا تھا۔ حالات بھی اس کے حق میں چل رہے تھے انہیں ملک بھی پیش نہ آئی جو پریشان کن ہوتی ۔نورینہ پراب اس کی پوری توجہ تھی اوروہ ملکا محال ہے۔ ساتھ رکھتا تھا۔

اے اپ سا طراحات ہے۔ جوزف کے واقعے کو بھول بھی مئے تھے لیکن پروفیسران مرنے والوں کی بے بی نہیں بھول سکا قلامے دونوں راتوں میں نیزنہیں آئی تھی تیسری رات بھی جاگ رہا تھا۔نورینداس سے زیادہ دورنہ تھی اس نے پروفیسرکو جامئے محسوس کرلیا تھا تب وہ آہتہ ہے بولی۔

پردیسر دب سے میں رہا ہے۔ اس میں ہولا۔
'' ڈیڈی آپ جھ سے ناراض ہیں'' پروفیسر چونک کراہے دیکھنے لگا پھر عجب سے لیجے میں بولا۔
'' ڈیڈی آپ جھ سے ناراض ہیں''

' بال-''

"کیول ضمیر میں کوئی چین ہے۔"

ووضمير .....چېن مونېه "نورينه مسرور کيج مي بولي-

"میں نے سوچا شاید" پروفیسرز ہر لیے لہج میں بولا۔

و سوری ڈیڈی کین کوئی بات نہیں ہے بس سوتے سوتے میری آئلے کھل گئ تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ آپ جاگ رہے ہیں آپ نے ان تین دنوں میں مجھ سے کوئی بات نہیں گی۔''

" بان نورينة تم مجھے پچھاجنی اجنی ی لکنے لکی ہو"۔

" کیوں ڈیڈی؟'

"اس مے قبل میں تہہیں صرف ایک لڑی سمجھتا تھا اپنی بٹی نہیں سمجھا تھا۔ یہ بھول کر بھی نہ سوچا تھا میں نے کہتم ایک انسانی جان بھی لے کتی ہوتمہارے اندریہ جرات کیسے پیدا ہوگئ نورینہ''

" تم جانتی ہوکہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا۔"

اب و الرساس المحالي المحالية المحالي

" بإن مين جانتا هول-"

" میں ایے تُل کرنا جاہی تھی یہ میری خواہش بھی تھی۔" " میں ایے تُل کرنا جاہی تھی یہ میری خواہش بھی تھی۔"

" کیوں؟"

'' نہ جانے کیوں بس جی جا ہتا تھا۔''

''بہت ی یا تیں میرے ذہن میں ہیں شروک ۔'' "ضردرہمیں بتاؤتہاری سوچ کیا ہے۔؟"

"اس وقت تك شروك جب تك بيسار كامتم في سنجال بوئ تع مين في كور وينا منہ وری نہیں سمجھا تھالیکن اب میں ضروری جھتی ہول کہ آپ سے چھے موالات کرول''

" مختر" میں نے بیکهانی سی ہے اس کہانی میں ایک عورت کی لاش ہے ایک زندہ الرک ہے۔ جو ہی عورت کے ساتھ تھی بعد میں اس کی پرورش کی گئی اور وہ جوان ہوگئے۔''

" ہاں میں کہانی ہے۔"

" نقشهاس لاش کے پاس سے برآ مرموا تھا۔"

" به کیسے تفور کرلیا گیا کہ وہ کسی خزانے کا نقشہ ہے''

" تمہارے خیال میں وہ ادر کیا ہوسکتا ہے۔ پروفیسر زلفی کے باس اس کی تقل موجود ہے ادر روفيسرنے خوداس بات كى تقديق كى ہے كدده واقعى بىكسى خزانے كا نقشہ باس قتم كے نقشے خزانوں بى کے گئے ترتیب دیئے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ دہ لڑکی جوشہباز خان کے پاس موجود تھی۔اس سفر میں ان کے ساتھ رہی اور بیسنا میا ہے کہ وہ خزانے کی اس جکہ کے بارے میں جانتی ہے۔ در اصل نورینہ یہ جنگلات ایک پراسرار کہانیوں کے لئے مشہور ہے اور یہال کی سرز مین اس دور میں بھی خزانے آگلتی ہے۔

جس دور میں یہاں اگریزوں کی حکومت تھی ایسے لا تعداد قصے میرے کا نول سے گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی دعوے سے کہتا ہوں کدان پر اسرار جنگلات کے کسی جھے میں ایک عظیم الثان خزانہ پوشیدہ ہے۔ تاہمتم اپنے باپ سے وہ نقشہ لے کرد کھیمتی ہو۔''

" میں نے وہ نعشہ دیکھا ہے مسر شروک ادر میں اس بات سے بالکل متفق موں کدوہ کی خزانے کا نتشہ ہے۔'' نورینہ نے براسرارا نداز میں کہا اور شروک اس کی صورت دیکھنے لگا پھر بولا۔

''تو پھرتم نے بیسوال کیوں کیا؟''

" آپ لوگوں کا نظریہ معلوم کرنے کے لئے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اس اڑک کونبیں دیکھا

'' وہ لوگ بھی بھنگ گئے ہیں جب ہرمیت شکھ اور شہباز مجھ سے ملے تھے تو انہوں نے مجھے اپن کہانی سائی تھی سندھانیوں کے حملے کے دوران وہ بے تحاشہ وہاں سے بھا گے تو ان کے پچھ ساتھی بچیز گئے جن میں ہرمیت سکھ اور نمران بھی متھ جو جہمہیں مل محے اور بالآ خرتم ان کے ساتھ دوبارہ میرے پاس بہنچ کمکیں اوران کی کہانی جھوٹ نہمی کیونکہ میں نے ہی ایک مرطے پرسندھانیوں سے شہباز اوراس کے ساتھیوں کی

" بوں اس کا مقصد ہے کہ وہ اڑکی ان لوگوں سے جدا ہوگئی ہے وہ ہمارے لئے کارآ مد ہوسکتی ہے

'' تم بھی شاید پاگل ہوگئ ہوتم پر بھی جنون طاری ہوگیا ہے تم نے ان لوگوں پر بھی گولیاں برسائی تھیں۔''

"آپ كا خيال غلط ب د يدى ميں پاكل نہيں موث ميں موں۔ جب كه آپ موث وحواس كوت جارے ہیں۔ شروک نے اس لاش کوجانے کے لئے ایک قل بھی کیا تھا۔"

" مال تو چر….؟"

"بيربات آپ ڪِعلم مِن تھي .....؟

"اب نے بتایا تعالاش کی پوری کہانی سائی تھی مجھے"

"جو خص ایک قل کرسکتا ہے ڈیڈی وہ قتل عام کرسکتا ہے وہ کسی کو بھی قتل کرسکتا ہے۔اس نے آپ بی کی طرح جوزف کو بھی بلایا تھا دہ بھی اس کا دوست تھا اور اس نے جوزف کو آل کرویا۔ آپ اگر جوزف کے ساتھ ہوتے تو آپ کا بھی دبی حشر ہوتا آئندہ بھی ایہا ہوسکتا ہے ایہا کوئی مرحلہ آسکتا ہے لیکن اب ..... ''اب….؟ پروفیسرنے پوچھا۔

" اب ویکسیں ڈیڈی کیا ہوتا ہے " نورینہ مسکراتے ہوئے بولی اور پروفیسر عجیب سی نظروں سے

بجرده ایک مخندی سانس مجر کرخاموش موگیا۔

''لکین مچروہ نورینہ سے تنفق ہونے لگا۔نورینہ کا محکوڑا بھی شروک کے ساتھ ساتھ دوڑ تا تھا اور شروك اس سے مرعوب ہونے لگا تھا۔

اس کے خیال میں زلفی کی بیٹی بے حد ذہین اور نڈر تھی اور اس مہم کے لئے از حد ضروری بھی اور شروک سے سندھانیوں اور ان کے ساتھ موجود ہرمیت وغیرہ کے بارے میں بھی منصوبہ بندیاں کرتی رہی تھی۔اس رات کے قیام میں نقتے وغیرہ پر بھی غور کیا گیا اور نورینہ نے اعتراض کرتے ہوئے اپنا نقطہ نِگاہ پیش کیا جس کے تحت دوسرے دن کا سفر کیا گیا اور اس وقت شروک حیران رہ گیا جب انہیں دور ہے جملتی بل

شروک کے محورے نے زفتد لگائی تھی اور نورینہ کا محورُ ابھی اس سے پیچیے نہ رہا تھا۔ باتی لوگ دیر

سے ان دونو ل کے پاس مہنچ تھے اور انہوں نے بھی حیرت دمسرت سے اس نیلی ندی کود یکھا تھا۔

"ویسے پروفیسرزلفی اپن بیٹی کے سامنے کان پکڑلو بسسیتم سے زیادہ ذبین اور کارآ مد ہے" شروک نے خوشی کی قلقاری مارتے ہوئے کہا تھا۔ پروفیسر نے بلکی م سکراہٹ کے ساتھ اعتراف کرلیا باتی وقت کا سفرندی کے ساتھ ساتھ کیا گیا تھا اور شام کجھٹے رات کی سیابی میں تبدیل ہو گئے تب قیام

شروک نے نورینہ سے کہا۔

'' تم میرے نائب کی حیثیت رکھتی ہونورینہ جو بات تہہارے ذہن میں آئے اس کا اظہار

مسٹرشروک اور اس سفر کے دوران ہمیں خود بھی اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے'' شروک بڑی تحسین ہمیز نگاہوں سے نورینہ کود کیور ہاتھا۔ پھراس نے گردن جھنکتے ہوئے کہا۔

"اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے لئے بھی کارآ مدہو کتی ہے اور واقعی ہے بات قابل غور ہے کہان سے جدا ہونے کے بعد وہ کہاں کم ہوگئی اور ڈیئر نوریندتم بے حد ذبین ہو۔ جھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے لئے اس قدر کارآ مدہو کتی ہو جہماری سوچ تو لا جواب ہے اور تم ان پوائنش پرسوچتی ہو جو ہمارے اپنے ذبین میں بھی نہیں آ سکے سے پروفیسر ہے ذبین لڑکی تمہارے لئے کارآ مدکیوں نہیں ٹابت ہوئی بی تو کمال کی ذبانت رکھتی ہے۔ سنونورید تمہیں ہرطرح کی آزادی ہے جہاں سے چاہوراستہ تبدیل کردینا جس انداز میں چاہوکام کرنا ہم سب تمہارے ساتھ تعاون کریں گے'

" فشریه مشر شروک میرا مقصد بھی وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے اور آپ کی سرکردگی میں آپ کی لیڈر شپ میں یقینا اس عظیم الثان خزانے کاراز پالیں نے اور اے حاصل کرلیں گے۔"

شروک خوشی سے قلقاریاں مارنے لگا تھا وہ بار بار پروفیسرزلقی سے بھی کہتا کہ اس کی بیٹی اس سے زیادہ فربین ہے اور دل ہیں پروفیسرزلقی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ نوریداب ان راستوں پر چلنے کے بعد جیرت انگیز ثابت ہورہی ہے اور بیٹی طور پر اب اس بات کے امکا ٹات نہیں رہے تھے کہ شروک ان لوگوں کو کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ نورید نے اسے تھا جی تنالیا تھا اور شروک جیسی فطرت کے مالک لوگ اگر کس سے اس انداز میں متاثر ہوجاتے ہیں تو اپنے مفاد کی خاطر اس سے انحوان نہیں کرتے۔ کم از کم نورید نے یہ حصہ محفوظ کردیا تھا اور اس سے خود پروفیسر زلقی کو براہ راست فائدہ پہنچا تھا۔ چنا نچہ اس نے بھی مسکراتے ہوئے نورید سے میں کہا تھا کہ ان لوگوں کی رہنمائی کرے جھے کوئی اعتر اض نہیں ہے۔ نورید نے البتہ اس رات ایت باپ سے مسکرا کر کہا۔

'' کیے ڈیڈی ﷺ! میں نے جو کچھ کہاتھاوہ چند ہی دنوں میں کرکے وکھاویا نا آپ کو؟'' ''واقعی نورینہ تمہاری ذہانت بے مثال ہے''

"اب تو آپ جھے ناراض نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو یہ شکایت ہے کہ میں نے کوئی غیرا خلاقی حرکت کی ہے۔ دراصل ڈیڈی جن راستوں پر آپ چل رہے ہیں وہاں ذہانت کی بھی ضرورت ہے ادراپ تحفظ کی بھی۔ جس کے لئے چالا کی بھی ورکار ہے، میں اب بھی یہ بات دعوے سے نہیں کہتی کہ یہ نقشہ کی خزانے کا بی ہوسکتا ہے لیکن آپ یہ قدم اٹھا بیٹھے ہیں تو کم از کم زندگی کی بقاء کے لئے ہمیں خزانہ بی ذہن ہی رکھنا ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نقشے کا تعلق خزانے سے ہو کیونکہ جنگلوں میں رہنے والوں کے لئے سونے چاندی کے انبار جمع کرر کھے ہوں' پر دفیسر خاموثی جا گردن بلاکررہ گیا۔

غرض مید که دوسرے دن پھرمعمولات سے فارغ ہوئرسٹر کا راستہ اختیار کیا گیا اورلوگ ندی کے کنارے کنارے چلتے دہے لیکن پھراس وقت جب سورج وُ هلان پر تھا انہوں نے بہت دور کچھ فاصلے کا ایک منظر دیکھا جوان کی سمجھ شد سے کا تا ۔ انہوں نے اس پہاڑی کو دیکھ لیا تھا جس کی جانب پیندی ہمدراتی

بھی لیکن پہاڑی کا پھیلا وَا تَا تَھا کہ یہ نیبی سوچا جاسکا تھا کہ ندی اس کے کنارے کنارے نکل گئی ہو۔ وہ بھی اس پہاڑی کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے بیس گفتگو کررہے تھے پروفیسر نے کہا تھا مہر ہوسکا ہے کہ پہاڑی سے کرانے کے بعد عری نے اس کے وامن میں راستہ بٹالیا ہواور دائیں یا بائیں مڑ میں ہولیکن آٹارا لیے نظر آتے ہیں کہ عری کس سے نہیں مڑی بلکہ ٹاید اس پہاڑ کے نیچے سے نکل گئی تھی اور حرید فاصلہ طے کرنے کے بعد اس خیال کی تھدیت بھی ہوگئی تھی۔

ایک بہت بڑے غار کا دہانہ نظر آرہا تھا اور ندی ای غار میں واظل ہوگئ تھی دور ہی ہے ان ہاڑ ہوں کو کیے میں دور ہی ہے ان ہمازیوں کو دیکھ کرشدید ہیبت کا حساس ہوتا تھا۔ بے پناہ بھیا تک اور بدصورت بہاڑیاں تھیں جنہوں نے ندی کارات روک رکھا تھا لیکن انتہائی پرتجس تھیں اور وہ اپنے آپ کواس تجس سے باز ندر کھ سکے۔ گھوڑوں نے اس تک فاصلہ بھی کافی تیز رفاری سے طے کیا تھا۔ لیکن ندی کے کنارے سیاٹ تھے۔

جنانچہ شروک نے طوفانی انداز میں گھوڑے دوڑا کرروشی ہی میں ان پہاڑوں کے قریب بینچنے کا فیصلہ کیا تا کہ وہاں جا کرآ گے کے لئے کسی راستہ کا تعین کیا جا سکے ندی پہاڑی غار میں داخل ہو کراچھی خاصی بعیا یک آواز میں کسی چیز سے ظرار ہی تھی وہ لوگ وہانے کے پاس کھڑے ہو گئے۔سب کی نگاہیں بھٹک رہی تھیں برصورت اور بدہیت وادی میں عظیم الثان چٹائیں ابجری ہوئی تعیں اور ان کے عقب کا حال معلوم نہیں

اس غار میں داخل ہونے کی جرات بھی کی میں نہیں تھی کیوں کہ اعدر سے بھیا تک آوازیں آرہی تھیں اور یوں محسوس ہورہا تھا جیسے عدی وہاں کسی چٹان سے نکراتی ہولیکن نگرا کراس کا پانی باہر نہیں آرہا تھا بلکہ وہاں کہ چٹان سے نکراتی ہولیکن نگرا کراس کا پانی باہر نہیں آرہا تھا بلکہ وہاں کہ جوجاتا تھا ابھی وہ اس سوچ میں ڈوب ہوئے تھے کہ دفعتا ایک ہولناک گر گرا ہٹ کے ساتھ اور سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے پہاڑی پھر لڑھکنے گلے ان کے لڑھکنے کی آواز آئی بھیا تک تھی کہ ان کے دل لرزا ہے۔ کھوڑے وہشت زدہ ہوکر الف ہوگئے اور انہوں نے پیچھے بٹنا شروع کردیا لیکن بات بہیں پرختم نہوئی بلکہ اب چھوٹے چھوٹے پہاڑی پھروں کے ساتھ لیے نوکیلی انی والے نیزے بھی تھے جو ان کے امراف میں آکر پوست ہوگئے تھے شروک دہشت بھری آواز میں چیخا۔

" " بھا گو چھے ہٹ جاؤ چھے ہٹ جاؤ" لیکن محوثر سنجل نہیں پار ہے تھے۔ انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ دائیں ست بی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ دوڑ نے لگے اور بے قابو ہو گئے۔ محوثر وں کو سنجالنے کی کوشش اوپر سے پھروں کی برسات ان لوگوں کے لئے جان لیوا بھی ہو کتی تقی۔ ہر شخص پوری مجارت سے اپنے محوثر سے وہنی ست میں دوڑتے رہے تھے اور کائی دور مجارت سے اپنے محوثر سے بیٹروں اور نیز وں سے نجات کی اور وہ مجانے کے بعد بھکل تمام کٹاؤ دوسری جانب محوم گیا اور اس طرح آئیس پھروں اور نیز وں سے نجات کی اور وہ مب کے ستے بتر ہوگئے تھے۔

لیکن فرراس دیر میں وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں کوسنجال کر یکجا ہو گئے شروک کا پورا بدن پینے میں تر تھا اور وہ مہی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف و کیور ہاتھا تب اسے ایک رسے نظر آیا جوایک پہاڑی سے دومری بہاڑی کی جانب جانے کے لئے تھا۔

دوسری پہاڑی کا سلسلہ بھی تقریباً ایک فرلا نگ کے بعد شروع ہوجاتا تھا یہ بجیب وغریب منظران سب کے لئے خون مجمد کردینے والا تھا اور سبی ہوئی نگا ہوں سے اس ست و کیور ہے تھے۔ جہال سے ان پر پھر دن کی بارش ہوئی تھی۔ تب انہیں بلندیوں پر پھر لوگ چلتے پھرتے نظر آئے اور نورینہ نے اس وقت بھی کمال جرات سے کام لیا۔ اس نے رائقل سیر حمی کی اور اوپر نظر آنے والے دو افراد کونشا نہ بنایا وہ دونوں تی آواز وں کے ساتھ بلند و بالا پہاڑی سے نیچ گہرائیوں میں گرنے گئے اور سب بی نے خوفز دہ نگا ہوں سے انہیں دیرا منظر ان کے لئے بہلے ہی زیادہ وہشت ناک تھا۔

ینچ گر نے والوں کے بدن تجھاس طرح سکڑنے لگے تھے جیسےان کے اعضاءایک دوسرے میں پوست ہوتے جارہے ہوں اور مجران میں ایک عجیب ی تحریک پیدا ہوگئ۔

بوں معلوم ہوا جیسے ان کے جسم کامنصوبہ گاڑھے سیال کی شکل میں ایک دوسرے میں گذ أد ہوتا

بدایک نا قابل یقین منظر تما۔

لیکن تھوڑی ہی دیر بعدان کے جسم نہ ہونے کے برابررہ گئے اور ملخوبہ ساکت ہوگیا نوریندنے بھی پیمنظر ویکھا تھالیکن وہ ان کی نسبت زیادہ مستعد نظر آ رہی تھی کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑی کے ایک نیلے سوراخ کے پاس اس نے دوآ دمیوں کودیکھا اور ان پر بھی گولی چلادی۔

تیجہ پہلے سے مختلف نہیں لکلاتھا اور وہ منظران کی نگاہوں کے سامنے تھاوہ متیرانہ نظروں سے بیہ سب پچھود کیھتے رہے۔شروک کو چکر آ رہے تھے پروفیسر زلفی بھی پاگلوں کی طرح ادھرادھر دکھید ہاتھا۔ دفعتا ہی شروک نے بھی کسی کو دکھیے لیا اور دوسرے لیجے اس نے بھی ہمت کرکے فائز کرڈ الا اس کا نشانہ بھی بالکل ورست رہا اور وہی سب پچھے ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ یہ بجیب وغریب مخلوق د کھنے ہیں تو بالکل انسان ہی گئی تھی لیکن اس کی موت کا انداز بڑا ہی منظر وتھا اور کسی کی مجھونہ آنے والا۔

کو رہ بہ میں اور پر بہت کی جانب سے انہیں کہتے لوگ آئے جس میں ندی می ہوجاتی تھی ان کا تعداد ہیں کہیں کے قریب تھی اور وہ سب وحشت زدہ انداز میں انہی کی جانب دوڑے چلے آرہے تھے ان کے ہاتھوں میں پھر اور نیزے تھے نورینہ کے حلق سے ایک غراجٹ نکل اور اس نے اپنے محوڑے کی پشت ہم بیٹھے بیٹھے ان کا نشانہ با عمان شروع کر دیا اور پھران پر فائز کرتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔

سروک کی ہمت بندھی اوراس نے ساتھیوں کو بھی للکارا۔ چنانچ سب ہی اس مصیبت سے بخنے

کے لئے اورانی زندگی بچانے کے لئے ان سے جنگ کرنے پڑتا مادہ ہو گئے۔ دوڑنے والوں کے سینوں شل

گولیوں کے سوراخ ہوتے لیکن خون نہ لکتا۔ وہ نیچ گرتے اورای طرح رول ہوکرا ندر بی اندرایک دوسرے

میں جذب ہونے لگتے۔ انہوں نے بیمنظر بھلا دیا تھا اور انہیں ختم کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ چنانچ اب ایک

ایک کو تاک تاک کرنشانہ بنایا جارہا تھا اور ہر محض مصروف عمل تھا یہ تصور ذہن سے نکال کر کہ بیسب بچم کیا

ہورہا ہے۔ انہوں نے بیا ندازہ لگالیا تھا کہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں کارگر ہور بی ہیں تو پھر اس موقع سے
فاکدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔

چنا نچہ دیکھتے ہی و کیھتے انہوں نے سب کا وہی حشر کیا۔ رائعلوں سے نکلی ہوئی گولیوں نے ان بہوں تا نور کی اور بہوں نظر آر ہا تھالیکن وہ بے جنر نہیں تھے اور کی اور بہون کر دیا تھا۔ آس پاس اس مجیب مخلوق کا کوئی فردنہیں نظر آر ہا تھالیکن وہ بے جنر کی اور کان ہر لحمہ کی ہے ان کے حملے کا انظار کررہے تھے۔ فضا میں ایک ہولناک سنا ٹا چھایا ہوا تھا اور کان ہر لحمہ کی آہن کے منظر تھے۔ ان کے ول معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑک رہے تھے پھر شروک نے میں نامہ ہی تو ڈی۔ ان کے دل معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑک رہے تھے پھر شروک نے میں نامہ ہی تو ڈی۔

" کیاوہ سبختم ہوگئے۔؟" "مگر کماوہ انسان تھے۔؟"

''اس کا جواب پراسرار کہانیوں کے ماہر پروفیسر زلفی دیں گئے'' نورینہ نے مسکراتے ہوئے اپنے .

پ رساسہ "دمیں نے اس سے قبل الی کسی مخلوق کوئیں دیکھا۔ سنا بھی ٹبیں ہے پر بیانسان نہیں تھے۔" زفی نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ شروک اسے ویکھار ہا پھر نہس پڑا۔

وہ رک کرچاروں طرف دیکھنے لگا بھر بولا' مگراب ہمیں کیا کرنا چاہیے پروفیسر کیا نقشے میں ان تمام پہاڑیوں کا نشان ملتا ہے ہیندی ان بہاڑیوں میں گم ہوگئی ممکن ہے بیدوسری طرف نکل گئی ہو پروفیسر زلنی نے اپ لباس سے نقشہ نکالا بیاس نقشے کی نقل تھی جے پروفیسر نے اپ پاس محفوظ رکھا تھا۔ اس نے نقشہ سامنے کرلیا اور شروک بھی اس کے پاس آگیا پروفیسر دیر تک نقشے میں الجھا رہا اس نے گہری سانس لک )

> ''اس چکرکوندی تصور کیا گیاہے کیکن کہیں ان پہاڑیوں کی نشاند ہی نہیں کرتی۔'' ''تو پھر؟''شروک پریشانی سے بولا اس ونت نورینہ چنج پڑی۔ ''اوہ مسٹرشروک''شروک اس کی آوازیرا چھل پڑا تھا۔

پھر انہوں نے ایک اورخوفٹاک منظر د نیکھا دونوں پہاڑیوں کے درمیان لٹکا ہوا جھولامتحرک تھا اوراس پروہ مخلوق موجودتھی جھولا خاموثی سے دوسری طرف کھینچا گیا تھا اور وہ خاموثی سے اُس پر بیٹھ کران کے سروں پر پہنچ گئے تھے۔اس بار کچ کچ ان کی تقدیر نے انہیں بچالیا تھا درنہ بیٹملہ بڑے منظم پیانے پر کیا گیا تھا۔

بلندی سے بے شار پھر اور نیز ہان پر برس پڑے تھے اوران کے گھوڑوں نے زقندیں لگا کرخود کوان کی زوسے بچایا تھا اپنی جگہ چھوڑتے ہی شروک کے ساتھیوں نے جھولے پر فائر نگ شروع کردی لیکن مجمولا ان کی زومیں نہ تھا اوراس پر سے پھر برستے رہالیکن اب وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے اور تحفوظ تھے مجمولا تیزی سے دوسری پہاڑی کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا وہ لوگ اسے دیکھتے رہے پھر شروک نے طویل ممانس لے کرکھا۔

تھے۔ اور انہوں نے اس سوتے ہوئے شہر کا تذکرہ کیا تھا۔جس کی تفصیل انہیں معلوم نہیں تھی لیکن امینہ سلفاء مریک اورسیتا نے جو کہانی سائی ہے وہ انتہائی پر اسرار کہانی ہے اور ہمیں بیدد یکھنا ہے کہ اس کہانی میں جارا صد کہاں تک ہوسکتا ہے۔ پر اسرار وادی کی بیرات بری سنسی خیز گزری تھی۔ دوسری مبع بھی جب وہ لوگ ما حراد نہ جانے کیوں ایک عجیب وغریب احساس کا شکار تھے۔ وہ احساس سے تھا کہ تھکن می محسوں کررہے تھے اوراس کا اظہارسب سے پہلے قزل شائی نے کیا تھا۔

" إن الرجم لوك أيك دن اور يهال قيام كريس تو كياحرج ہے-" "اس كالحيح جواب حرشك اورسيتا بى دے عيس مے مطلب سيكمبي بميں بھى خطرے سے وو مارند ہونا پڑے۔جس خطرے سے ہرمیت اور شہباز دو جار ہورہے تھے۔

"ساری رات اس وادی میں گزاری ہے اس لئے بظاہرتو یہاں سے پچے خطر و محسول نہیں ہوتا۔ مرشك اورسيتا ، بات موئى تو كرشك نے مدہم مسكرابث كے ساتھ كها-

"بدون ہمیں بہیں گزارنا ہے۔آج دو پہر کوسورج گرہن ہوگا اورائے سی بھی عمل کی تحیل کے لیے سورج کرین کے گزرنے کا انظار کرنا ہوتا ہے۔ سویہاں وقت گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گرشک اورسیتا کی بات ممل طور سے مان لی حمی اور بیر طے کیا گیا کہ آج کا دن میبی گزارہ جائے۔ ایک مسل مندی جر وجود پر طاری تھی لین دو پہر کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے مشاغل میں معروف تھے۔ کرا گل نواز نے کامران کوآواز دی اوراہے ساتھ لے کرایک دور دراز جگہ کئی گیا۔

کامران کے چیرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کرٹل گل نوازنے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ "كامران ميں نے زندگی كا ایک طویل حصہ تمہارے ساتھ گزارہ ہے۔ مجھے آج مجھی یاد ہے كہتم س طرح حاجی صاحب کے ذریعے میرے پاس بنجے تھے اور اس کے بعدتم نے س طرح ممل طور پرمیرے ساتھ وفاداری برتی تھی۔جس کی بنا پرتم میرے دل میں ایک بڑا مقام حاصل کر مجئے۔ بیٹے انسان اعماد کے سہارے زندگی گزار دیتا ہے۔ میں ای اعتاد کے سہارے تم سے پچے سوالات کرنا جا ہتا ہوں۔" کامران نے عجیب ی نگاہوں ہے کرنل کل نواز کو دیکھااور بولا۔

"امینسلفانے تم پرایک تجرب کیا تھا جوآج تک میرے ذہن کے پردول پرتش ہے۔جو پچھاس نے تمہارے دیاغ کے پاردیکھا تھا کیا وہ چے تھا۔'' کامران نے نظریں اٹھا کرکرٹل کل نواز کودیکھا اور بولا۔

"الكل ميں نے ہميشہ آپ كاول و جان سے احترام كيا ہے اور كسى بھى بات كوآپ سے برزنہيں سمجار جوبات سامنے آئی میں نے اس سے انحراف نہیں کیا اور خاموثی اختیار کرلی۔" اس کا مطلب یہی تھا کہ اُس کی کہی ہوئی بات درست ہے۔ کرٹل کے پورے بدن بیس سنسنی دوڑ گئی۔ دریتک وہ کامران کا چہرہ دیکھا رہا۔

جن نے نگامیں جھکا لی تھیں پھراس نے کہا۔ " كوياتم العظيم الثان فزائے تك بين محت تع جس كيلي دنيا كے كتن لوگ تك ووكرتے رہے ہيں-" ''خزانوں کی کہانیاں آج تک جتنی بھی ٹی ہیں انگل بڑی ہی مجیب ہیں جولوگ خزانوں کے چکر

'' ہمیں بیجگہ چھوڑ دین چاہیے' شروک کا ایک ساتھی بولا۔ "اور کہاں جائیں عے پہاڑیوں کے دوسری طرف پنچنا ضروری ہے ندی جاری راہنما ہاور

میراخیال ہے ہمیں اس راستہ کوئیں چھوڑنا چاہیے۔'' ''مگر بهانو تھی مخلوق۔''

''شروک نے جھو لے کودیکھا جودوسری ست کی پہاڑیوں میں داخل ہوگیا تھالین کچھ دیر کے بعد وہ پھر نمودار ہوا اور اس باراس کے ساتھ اور کئی جمولے تھے اور ان سب پروہ مخلوق نظر آر ہی تھی۔

" ہوشیار وہ پھر آ رہے ہیں "شروک چیخا اور اس بارصور تحال پہلے سے زیادہ خطرناک تھی انہوں نے کوئی ایسا ذریعیدا ختیار کیا تھا جس کے تحت وہ پوری وادی پر ہر جگہ پھر برسا سکتے تھے اس کا مظاہرہ انہوں نے بہاڑیوں سے نمودار ہوتے ہی کیا تھا۔

"اوه ..... مائى گا ذ ..... ، شروك نے بدحواى سے كھوڑ كارخ موڑ دياس كے ساتھى اس سے ملے دوڑ پڑے تھے چروہ اتن دور پیھیے ہٹ آئے کہ ان کی زدیے نے سکیں اور جب اطمینان ہوگیا کہ یہاں وہ پھروں کی پہنچ سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو وہ رک گئے جمو لے بھی خلامیں رک گئے تھے۔

'' کچھمجھے پروفیسر .....؟''شروک نے کہا۔

"كُتّاب بديهال كافى تعداد من بين"

"اس حركت سے ان كاكيا مطلب ہے....؟" " میں نہیں سمجھ سکامسٹر شروک ۔"'

"وه جمیں بدوادی عبور کرنے سے رو کنا چاہتے ہیں۔ یقینا وہ بیدی چاہتے ہیں وادی عبور کرکے ہم ان پہاڑیوں کے عقب میں بینے سکتے ہیں صرف وادی کا راستہ ہے جوہم طے کر سکتے ہیں ورندان پہاڑیوں ك خول ميں انہوں نے اپنامسكن بنار كھاہے ہم ان ميں داخل ہونے كا تصور بھى نہيں كر سكتے۔"

" آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے۔"

"اب كياكيا جائے وه وادى كے درميان تك آ كئے ہيں يقينا وه دونول ست كى بهاڑيوں من مستعد ہول گے۔''پروفیسرنے کوئی جواب نددیا۔ شروک کھوڑے سے انر گیا تھااس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ " تم لوگ ایک ملحے کے لئے بھی غانل نہیں ہوئے۔ جاروں طرف نگاہ رکھی جائے ہم سب بجا میں اس کئے اس سے الگ کوئی تحریک دیکھوتو بے دریخ مولی چلا دولیکن اندھا دھندنہیں ہمیں ایمونیشن محفوظ

رانا چندر على ميدداستان سناتے سناتے تھك كيا تھا۔اس نے كہا۔

"مرميت سنكهاورشهباز خان كى اس طويل ترين داستان كا اختتام بهى ست كاتابى بر مواتها ادراك وقت ہم جس وادی میں ہیں بیدو ہی وادی ہے جہال ہرمیت تکھاوراس کی قیم اس وقت بینچی تھی جب انہیں خوف ناک حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ان حالات کی تفصیل بھی طویل ہے۔لیکن بہر حال وہ ست گا تا سک پہنچ سے

3 30

اور پر میں نے ہرایک کا نظریہ الگ الگ دیماعلی سفیان کے ساتھ امینہ سلفا ہے جو کھل کر یہ بہتی ہے کہ ست گاتا ہے میرے بھی کچھ روابط ہیں۔ اس نے اپنی داستان صدیوں پرانی بخفیت نظر آئے۔ یہ ہی کئی زندگی میں اس سے زیادہ انو تھی بات اور کوئی نہیں ہو عتی کہ بچھے کوئی صدیوں پرانی شخصیت نظر آئے۔ یہ پہری زندگی میں اس سے علاوہ قزل ثنائی اور شعورہ ہے بہری کوئی میک نہیں قزل ہوں۔ پھر آپ ہیں، دانا بین کوئی میک نہیں قزل ہوں۔ پھر آپ ہیں، دانا ہیں اور میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ پھر آپ ہیں، دانا ہیں، حسن شاہ ہے۔ جھے ایک خاص سلیلے میں مرکز بنالیا گیا ہے حالانکہ اس بات کی وضاحت کی جا پھی ہی رہی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ میرااس کہانی میں کوئی دھروستونی کہتا ہے کوئی پا تال پر سی حالانکہ آپ جانتے ہیں کئی ہوں۔ جے یہ لوگ مختلف نام دیتے ہیں۔ کوئی دھروستونی کہتا ہے کوئی پا تال پر سی حالانکہ آپ جانتے ہیں کران صاحب کہ یہ کہانیاں میرے لیے بمرہ میں کی بجھے یوں لگتا ہے جسے ان لوگوں سے میرا کوئی میرا ابولی ہی طرح جانتا ہوں۔ بسی میم سے میری دی کوئی دو بھٹک کے اور سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اس کہانی کو منظتی انجام بھی طرح جانتا ہوں۔ بسی میم سے میری دی کئی رہ بھٹک جانوں میں تو میرا کوئی ہوں کہانیاں انجھ ہیں اور سے میری دی کے کہانیاں انجی طرح جانتا ہوں۔ بسی سے میری دی کئی رہ بھٹک ہیں اور سے بی اس بات پرآمادہ کے دور ادا ہے جسے ان لوگ ساتھ ہیں اور سے بی اس بات پرآمادہ کہ کہا ایسا ہوسکا با تک کا سفر کریں۔ آپ بتا ہے کہ کیا ایسا ہوسکا بور بھیا کہ کیا ایسا ہوسکا بی تا ہوں۔ آپ بتا ہی کہ کیا ایسا ہوسکا بی بی اس بات پرآمادہ کہ می گرشک اور سیتا کے ساتھ سے گاتا تک کا سفر کریں۔ آپ بتا ہی کہ کیا ایسا ہوسکا

بدوسے کے رہا ہوگئی گیا۔ انہیں ست گاتا تک پنچنا ہی ہے۔ رانا چندر سکھ اور کرل گل نواز نے یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ اب انہیں ست گاتا تک پنچنا ہی ہے۔ رانا چندر سکھ اور کرل گل نواز نے آپس میں یہ بات طے کی تھی کہ اب اس مہم کواس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ست گاتا کی وادیاں اس کے سامنے نہ آ جا کمیں۔ پھر یہ وادی چھوڑ دی گئی اور تقریباً آ دھے دن کا سفر طے کرنے کے بعد گرشک نے آمے کا سفر ترک کر دیا اور بائیں ست ہولیا۔ اس بارے میں اس سے سوال کیا گیا تواس نے کہا۔

"اگر ہم سید ھے رائے سے جائیں مے تو ہوسکتا ہے کہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس رائے پرنگاہ رکھی ہوگی اور پھر بائیں سمت کا راستہ ہمیں بدھ آبادیوں کے قریب لے جائے گا اور ہم زیادہ آسانی کے ساتھ اپناسفر جاری رکھیکیں مے بس بیسنر تھوڑا سالمبا ہوجائے گا۔"

الی بات بنافی کر میں کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس کے علاوہ تم نے جس الی بات بنافی ہوئی۔ اس کے علاوہ تم نے جس کی بات بنافی ہوئی ہوئی ہمیں کھی نہیں الی بنا گیا ہے کی تم ہر بارایک نیا طرح بھی بھی ہمیں کھی غیرانسانی ساگلا ہے کیکن تم ہر بارایک نیا انگشاف کرتے ہوتم نے اس سیدھے راستے پر دشمنوں کے بارے میں کہاہے سیدشن کون ہیں۔ گرشک نے

میں اپنی زندگی کی بابغی نگا دیے ہیں وہ خزانے عاصل نہیں کر پاتے۔قابض قدرت ہے اللہ تعالیٰ جس کو پھورینا عابہتا ہے وہ خود عطا کر دیتا ہے۔ زندگی کو ایک بدترین جدوجہد میں صرف کر کے اگر دولت کا حصول خیال میں آئے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان اپنے مرکز تک بڑنی جائے اور اس کے بعد زندگی سے ہار جائے۔ ایسا ہوا ہے انگل میں آپ کے ہر تھم کی تھیل کرتا رہا ہوں لیکن میرے دل میں ایک آروز ہے۔ وہاں جولوگ آپ کی زندہ واپسی کا انتظار کر رہے ہیں کاش میں آپ کو ان کے درمیان لے جا کر ان سے بیدوادو تحسین عامل کروں کہ میں نے آپ کی حفاظت کر کے اپنا فرض پورا کیا۔"

''میرے خدا۔۔۔۔میرے خدا۔۔۔۔۔تم دنیا کے عظیم ترین محققوں میں سے ایک ہو۔ بھلا تمہارے مقابلے پرکون آسکتا ہے۔ بردی عجیب بات ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے لیکن پھر بھی تم جھے تعوری سی تفصیل اور بتاؤ۔'' کامران کے ہونوں پرمسکراہٹ پھیل کئی اوراس نے کہا۔

''انکل آپ ذراغور کیجے، جوشے اس قدر محروہ ہو کہ ایک انتہائی سمجھ بوجھ کا مالک انسان صرف اس کی کہانی میں مم ہو جائے وہ چیز کیا حیثیت رکھتی ہوگی۔'' کرٹل گل نواز ایک وم سے جھینپ گیا تھا۔ پچھ دیر تک مکمل خاموثی رہی مجراس نے کہا۔

'' بیعلی سفیان بھی ایک آفاقی شخصیت ہے اس نے امینہ سلفا جیسی انو کھی عورت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے۔ علی سفیان نہیں جانا لیکن اسے اس کی قربت حاصل ہے اور وہ بیوی کی حیثیت ہے اس کے ساتھ رہتی رہی ہے۔ حالا نکہ علی سفیان کا کہنا ہے کہ درمیان میں اس کی امینہ سلفا سے علیحدگی ہوگئی تھی لیکن بہر حال ہر انسان کا اپنا ایک نظر بیز نمدگی ہوتا ہے۔ چلوٹھیک ہے وہ جانیں اور ان کا کام ۔اب سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ تم آگے کیا کرنا جا ہے جو۔

''کرٹل صاحب! آپ حقیقت جان چکے ہیں اس کے بعد آپ ہے کوئی ہے تکی گفتگو میں ہمتا ہوں بوی عجیب می ہوگی۔ آپ لوگوں نے اپنی اس مہم کا آغاز اس خزانے کیلئے کیا تھا حالا تکہ آپ میں سے ہر مخض اس قدر صاحب حیثیت ہے کہ اے زندگی بحرائے لئے ہی نہیں بلکہ اپنی نسلوں تک کے لیے کی خزانے کی ضرورت نہیں دے گی۔ لیکن بہر حال انسان کا اپنا شوق بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

بنبى كى تكابول سان مى سايدايك كود يكها چربولا\_

''میں آپ کواس بارے میں سب کچھ تا دوں گا۔ مجھے تعوثری مہلت دے دیجے۔ میں ای لئے آپ ہے الگ ہوکر چلنا ہوں کہ اگر میرے دیمن مجھے اور سبتا کو تلاش کرنے میں کا میاب ہو بھی جا کیں تو فوری طور پر آپ پر حملہ آور نہ ہوں۔ اس لئے میں آپ سے دور کے راستے اختیار کرتا ہوں ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں۔ گرشک اور سبتا سے تعاون ہر حال ان لوگوں نے اپنا مقعمہ بنالیا تھا اور پھر گرشک کا کہنا بالکا درست ہی لگلا۔ تقریباً فرهائی دن کا سفر طے کیا گیا تھا اور اس کے بعد انسانی قدموں کے نشانات سنے کے درست ہی لگلا۔ تقریباً فرهائی دن کا سفر طے کیا گیا تھا اور اس کے بعد انسانی قدموں کے نشانات سنے کے اور مزدور کی اور اس بازار سے گرشک کی خواہش کے مطابق انہوں نے بدھ راہیوں کے لبادے حاصل کیے اور مزدور کی ساتھ لے لئے جنہیں آگے کا سفر طے کرنا تھا ہے تبدیلی کانی خوشکوار محسوس ہوئی تھی۔ پچھ نے لوگوں کی شمولیت نے ماحول کوایک خوشکوار تاثر دے دیا تھا۔

لیکن یہال بھی انہیں زیادہ قیام کرنے کا موقع نہیں ال سکا۔سب کی متفقہ رائے تھی کہ سنر کو جاری رکھنا چاہیے۔ گرشک اس بار کافی وقت تک ان کا ساتھ دیتا رہا تھا۔ بدھ را بہوں کی شکل میں ان لوگوں کو اپ آتی ہی آتی تھی کیکن بہر حال ہی گرشک کی خوا بش کے مطابق تھا۔ گرشک نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ راستے میں اگر کوئی حادثہ پیش آجائے یا کوئی صورتِ حال پیش آجائے جس کی بناء پر سب لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جا نمیں تو انہیں کس مقام پر ملنا ہے۔ایسے آٹھ مقام تجویز کر دیے گئے تھے اور ان کے بارے میں سب کوتف بیلات ہتا دی گئی تھیں۔

بہرحال راہوں کے علیے میں بیسفر بڑا دلچیپ لگ رہا تھا اور وہ لوگ بڑے پرسکون طریقے ہے سفر کررہے تھے۔ ان کے دائمیں سمت کے پہاڑوں سے متکول خچروں کے قافے گھنٹیاں بجاتے نیچ اتر رہ تھے اور پہاڑیوں کے دائمن میں بہتے ہوئے دریاؤں کے پایاب پانیوں سے گزر کرآ گے بڑھ جاتے تھے۔ ایے کی قافے ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ شام کوایک پہاڑی گاؤں میں قیام کیا جہاں برونی علاقے میں خانقا ہیں موجود تھیں۔ خالی اور خاموش اطراف میں بھرے ہوئے سائے ہولناک مناظر پیش کر سے تھے۔ دات ایک پرامرار خانقاہ میں گزارنے کے بعد منج کو بھر سفر کا آغاز کر دیا گیا تھا۔

ایک چھوٹی می ندی کے کنارے سے گزر کر میلوگ ایک مہری وادی میں واخل ہوئے جہاں سے مدی گرتے ہوئے خاصی تیز رفتار ہو جاتی تھی۔ گرشک نے اس ندی کے بارے میں تفصیلات بتا کیں اور کہا کہ واکمین سمت کے پہاڑی سلسلے تا قابل سخیر ہیں۔ ایک بدھ قبلہ گورون ان پہاڑوں کی پوجا کرتا ہے اور اس کے نزویک ان پر پاؤل رکھنا گناہ ہے۔ قبیلے کے افراد کے کہنے کے مطابق بہت عرصے پہلے کچھم ہم جواس پہاڈی سلسلے کو سرکرنے کے لیے چلے تھے۔ لیکن اپنے سفر کے آٹھویں ون وہ سب کے سب اپنا ڈئی تواز ن کھو بیٹھے۔ کی جھے نے خود کئی کر لی اور پچھوا پس آگئے جنہیں علاج کے لیے ہپتالوں میں واخل کروا دیا گیا لیکن واپس آف والوں کا بھی جنی تواز ن سچے نہیں ہو سکا۔

''واقعی بیایک پراسرارعلاقہ ہے۔' وو پہر کے وقت بیلوگ ایک گاؤں کے قریب پہنچے۔ بیجکہ مل

مندر سے تین ہزار فٹ بلند تھی جب کہ بیان کے سنر کا سب سے شیبی مقام تھا۔ بستی کے افراد نے تازہ مجلول اورام دودوں کے تخے پیش کئے۔ دلچیپ بات بیتی کہ یہاں کی زیادہ تر آبادی ہندو تھی کین ہندو ہونے کے اورام دودوں کے ختے ہیں گئے۔ دلچیپ بات بیتی کہ یہاں کی زیادہ تر آبادی ہندو تھی کئین ہندو ہونے کے اوروہ وہ بیات ہتے۔ جد میں ان کی عزت کرتے تھے۔ جگہ جو اس کے جال تھا۔ وہ بیر کہ یہاں بے شار دریا موجود ہیں۔ لوگوں نے اب تک جناسر کیا تھا اس سے ایک اندازہ ضرور ہوجاتا تھا۔ وہ بیر کہ یہاں بیشی اس سے پچھ بیتی ہے کچھ فاصلے پر کوئی کی ایک مندر میں پھر کی دوگا ئیس پھولوں سے دھکی کھڑی تھیں۔ اس سے پچھ فاصلے پر کرم پانی کی ایک آبشار تھی۔ در حقیقت گرشک نے آئیس بتا دیا تھا کہ بیدا یک بالکل اجبنی راستہ ہاور رائے پر مرکز آایک محقق کے لیے بردی دکشی اور دلچی کا باعث ہوسکتا ہے۔

راسے پر مرز اپنی سے بیاب میں میں ہوئی ہیں۔ اس مال نے میں کی بارمہم جوئی کی گئی رائے چیدر سکے بیلی سفیان وغیرہ نے یہ اعمر اف کیا تھا کہ واقعی اس علاقے میں کی بارمہم جوئی کی گئی ہے۔ بیل بیر بیلی ہے۔ بیب بیرلوگ کھلے علاقے میں چھول داریاں لگاتے تو وہاں ایک عجیب ہی مطر پیدا ہوجاتا۔ ہاں اگر عاروں یا قدیم خانقا ہوں کا وجود مل جاتا تو بہتر طریقہ بیری ہوتا کہ وہ لوگ ان میں مطر پیدا ہوجات ہی تاحد نگاہ رات کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں اور چھوئی چھوٹی چٹو نیس دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں اور چھوٹی چھوٹی چٹانیس دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں کی بیٹھے ہوئے کی وشمن کی تاک ہوئی تھیں۔ یوں لگا تھا جیسے لا تعداد انسان تاریکی میں سرجھ کائے گھنوں کے بل بیٹھے ہوئے کی وشمن کی تاک

یں ہوں۔ چٹانوں کے اطراف میں جماڑیاں بھی نظر آتی تعیں۔ جن میں بھی بھی بھی سرسراہٹیں بھی پیدا ہو جاتی تعیں۔ چول داریوں کے اطراف میں مزدوروں نے سوکھی لکڑیوں کے دائرے بنا کران میں آگ سلگا دی تھی تھیں۔ چھول داریوں کے اطراف میں مزدوروں نے سوکھی لکڑیوں کے دائرے بنا کران میں آگ سلگا دی تھی تاکہ حشرات الارض یا درندے ادھر کا رخ نہ کریں۔ اس وقت گرشک اور سبتیا آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آگ کی تپش موسم کی سردی ہے ہم آ ہنگ ہوکرجسم کو بھینی بھٹی خوشکوار آئج فراہم کرری تی ہی۔

شعلوں کے سائے گرشک کے جھکے ہوئے چہرے کو بجیب پراسرارانداز میں پیش کررہے تھے۔وہ فاموق بیشا کی سوچ میں گم تھا۔ پچھ فاصلے پر بیشارانا چندر سکھ فور سے اسے دیکھ رہا تھا اوراس سے پچھ فاصلے پر بیشارانا چندر سکھ فور سے اسے دیکھ رہا تھا اوراس سے پچھ فاصلے کرل گل نواز بیشا کا مران کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حاجی الیاس نے ایک مصوم سیدھا ساوا سالڑکا اس کے پاس بھیجا تھا اور اس سیدھے سادے لڑکے نے اپنی شراخت اور سادگی سے رانا گل نواز کے گھر میں ایک مقام بنالیا تھا اور اس خود بہت سے لوگوں کے درمیان ایک اعلیٰ جگہ ل گئی تھی کیا ایسا کوئی لڑکا اس طرح کمی پراسرار جگہ بردی حیثیت کا حال ہوسکیا تھا۔ نا قابل یقین می بات تھی لیکن گرشک اور سیتا جسے پر اسراد کر دار میں کہ ہوتے ہیں۔ بہر حال رات گزرتی چگی گئے۔ آسان پر گہرے بادل چھاتے چلے گئے اور مناظر بالکل تاریک ہوتے جلے گئے۔

یوں لگ رہاتھا۔ جیسے کسی بھی لیمے بارش ہوسکتی ہے۔ دوسری مبح انہوں نے سنر کا آغاز کر دیا۔ بادل بھے ہوئے تھے۔ بارش نہیں ہوئی تھی۔ البتہ ہرلحہ ایسا ہی محسوں ہوتا تھا۔ جیسے بارش ہو جائے گی۔ راستے بہت پُر

حطرتھے۔ مجھی ڈھلان اتر نا پڑتی اور بھی چڑھائیاں چڑھنا پڑتیں۔ان کے ساتھ سفر کرنے والے قلی تو ان راستوں کے عادی تھے اور انہیں کوئی 9 قت نہیں ہوتی تھی لیکن انہیں بھو تک بھو تک کر قدم رکھنا پڑر ہا تھا۔ باول

سارا دن جھائے رہے مگر بارش کی ایک بوند بھی نہ بری اور اس کے بعد وہ لوگ ایک بڑی ندی کے کنارے پینے گئے۔جس کے ساتھ قدرتی چٹانی پشتہ تھا۔ یہ پشتہ میلوں تک پھیلا چلا گیا تھا۔ البتہ علاقہ بڑا خطر ناک تھا۔ پہاڑی کے دامن میں گہرے کا لے رنگ کے ریچھ نظر آتے تھے۔جو بہت بڑے بڑے بوے تھے۔

ان سے فی کر ہی چلنا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اسلح بھی خاصی تعدادیں تھا۔ دورنظر آنے والے پہاڑ اس طرح نظر آتے تھے۔ جیسے ان کی چوٹیاں آسان میں پوست ہوگئ ہوں۔ بیلوگ ان بلندیوں پر نظر سے جاتے ہے گئے۔ نگی چٹانوں کی بیدوادی زمین کی عظمت کا اظہار کرتی تھی۔ اسے عبور کرتے کرتے رات ہوگئ اور پھرکمپ لگا دیا گیا۔

لیکن رات کی تاریکیوں میں سامنے کے منظر بہت مجیب تھے۔ آگے جاکر پہاڑ اس طرح گوم جاتے تھے کہ راستہ بند ہو جاتا تھا۔ راتا چندر سکھ کہنے لگا۔

"اگرہم سید ھے سید ھے چلتے رہیں۔ توای جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا۔" "یارلگنا تواپیا ہی ہے۔" پھر کیا کرو گے؟"

"جہیں بیندی عبور کرنا ہوگی۔" قزل ثنائی نے بھاری کہ میں کہا اور بیاس ندی کی رفار کود کھنے گئے۔رانا چندر سکتے بولا۔

''مگراس کی رفتار تو خاصی تیز ہے۔''

''در کھتے ہیں گرشک اسلط میں کیا کہتا ہے۔''رات کے آخری جصے میں بارش نے آلیا اور انہیں ہماگ کر چٹانوں کی اوٹ میں پناہ لینا پڑی۔ موسم میں بری تبدیلی پیدا ہوگئی تھی۔ ندی کا طوفانی شور کان محاک کر چٹانوں کی اوٹ میں پڑارات گرارات گراری۔ مجاڑے در انگانوں کے تھے۔ بارش اب بھی ہورہی تھی اور سب لوگ خوف زدہ ڈگاہوں سے ماحول کا جائزہ لے رہے علی سفیان نے گرشک سے کہا۔

''ہاں .....اب تم بتاؤ ہمیں آ کے کیا کرنا ہے۔'' ''سفر .....'' گرشک نے تھبرے ہوئے لیج میں جواب دیا۔

"میرے بھائی سفر کے لیے تو ہم یہاں تک آئے ہی ہیں اور سفر کرتے ہوئے ہی آئے ہیں لیکن جہال ہمیں جانا ہے کیا وہاں زندہ پہنچ سکیں عے۔"

دو پہنے مکیں ہے۔ اگر شک نے مختفر جملوں میں کہا۔ بہر حال کھانے چنے کا انظام کیا گیا اور پھر

اس کے بعد سنر پھرے شروع کردیا گیالیکن سے سفر واقعی ہولناک تھا۔ بڑی ہمت سے راستہ طے کیا جارہا تھا۔ تیز ہواؤں اور بارش میں بیسفر بظاہر نا قابل بر واشت ہی لگنا تھا۔ ندی قریب آتی جارہی تھی۔ ندی تک بہنچنے کے ساوال و حلان تھے۔ جن پر قدم جما کر چلنا جان جو تھم کا کام تھا، ندی کے آر پار پڑے ہوئے وہ درخت بھی صاف نظر آرہے تھے۔ جو اس ندی کو عبور کرنے واحد راستہ تھے لیکن تیز و تند پانی ان ورختوں کو بھی جنبش دے رہا تھا کناروں سے بڑے بڑے پھر پانی میں گرتے تو خوف ناک گڑ گڑ اہن سائی ، تی۔ شعورہ نے بیکھش کی۔

"کوں نہ ہم انظار کرلیں ان تنوں پر سے زندہ سلامت گررجانا ایک مشکل کام ہے۔"
" نہیں مشکل کام نہیں گرشک نے کہا" اور ڈھلان پر پہلاقدم رکھ دیا۔ وہ لوگ گرشک کی رہنمائی
ہی آ مے بڑھنے گئے کین بیا ندازہ ہو گیا تھا کہ ذرائ لغزش زندگی چین سکتی ہے۔ آخر کار بیسزختم ہوا اور وہ
درخوں کے تنول تک بڑنے گئے۔ سب سے پہلے ایک مزدور نے اس درخت پر قدم رکھا اور درخت کے دوسری
لمرف بینج جمیا۔ پھرایک ایک کر کے سب سے پہلے مزدور اور اس کے بعد بقیہ لوگ گزر کردوسرے کنارے تک
لمرف بینج جمیء انہیں ایک خوش گوار جرت کا احساس ہور ہاتھا۔ دو پہرگزری توبارش رک ٹی۔

اطراف میں ہرشے پانی میں ڈونی ہوئی تھی، غروب آفآب کے وقت یہ لوگ بانسوں کے ایک جگل کے قریب بی گئے اور جب شام نے اپنی گفتیری نفیس پھیلا ئیں تو ہمالیہ کی بلند چوٹیاں نظر آنے لکیں۔ جو جگل میں سفر کرنے کی وجہ سے چھپ گئی تھیں۔ چاندان چوٹیوں کے پیچے پوشیدہ تھا۔ گراس کی مدہم روثنی واد یوں تک بی وہ میں اور ان کے سامنے سیاہ پہاڑ کی دیوار پھیلتی جارہی تھی۔ بڑا جان لیواسنر طے کیا گیا تھا۔ اس لیے کمپنی نورانگا دیا گیا اور مزدور اپنی کاموں میں معروف ہو گئے۔ ایک دور دراز گوشے میں گرشک اور سیتا میٹے ہوئے باتیں کررہے تھے۔ رانا گل نواز ان کے نزدیک پہنچا تو دونوں میں مورث ہوگئے۔ ای وقت گرشک نے کہا۔

''ادھر۔۔۔۔۔وہ ادھردیکھو!اس سیاہ پہاڑ میں روثنی کی طرف گرشک نے کہا اور نہ جانے وہ کیا دکھانا چاہتا تھالیکن کرل گل نواز چونک پڑااس نے آہتہ ہے کہا۔

"شاید کی چراغ کی روشی ہے، مرخوفاک علاقے میں چراغ۔"

'' ہاں ..... تم لوگ جانے ہو کہ بدھ مت میں ترک دنیا کا فلفہ سب سے زیادہ ہے ممکن ہے وہ کوئی راہب ہو جوان دیرانوں میں کثیا بنا کر عبادت کررہا ہو۔''

" کیا تہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں۔"

"پتائيس"

دوس کی کھیں''

" آؤ۔۔۔۔۔گرشک اور سیتااٹھ کھڑے ہوئے۔گرشک نے رانا چندر سنگھ کو بھی آواز دی۔شعورہ، قزل شاک علی سفیان اور امینہ سلفا، اپنے اپنے خیموں میں تھکن دور کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں آواز دینے کا الاوہ ترک کردیا۔ پانہیں وہ لوگ ان کا ساتھ دے سیس کے یانہیں۔ رانا چندر سنگھ، کرل گل نواز، گرشک اور سیتا کماتھ روثنی پر نظر جمائے آگے بڑھنے گئے۔ فاصلہ کانی تھا اور اس وقت اس تھکن اور حالات کے باوجو دسنر سطے کمنا کچھ بجیب ساتھ الکین نجانے یہ کیالگن تھی کہ وہ ان چٹانوں کے درمیان آگے بڑھتے رہے اور وہاں پہنچ کے جہاں سے روثنی نظر آرہی تھی۔

بیایک غارتھا شنڈاادر پراسرار روثی ایک چھوٹے سے کاربائٹ لیپ کی تھی کیکن قرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بڑی عیب می بات تھی۔ بیلوگ دور دور تک نظریں دوڑاتے رہے کیکن چراغ جلانے والے کا کوئی بتانہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دہ قرب و جوار کا جائزہ بھی لے رہے تھے لیکن پچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔

بہر حال بہت ویر تک وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ کاربائٹ کے اس چراغ کے علاوہ یہاں پو بم نہیں تھا اور اس سے زیادہ پر اسرار بات کوئی نہیں ہو گئی تھی۔ ہوسکتا ہے یہ چراغ روٹن کرنے والا کہیں دور نکا گیا ہولیکن ان پہاڑوں میں جو کچھ بھی تھا۔ بہت ہی خوفتاک ہوسکتا تھا۔ بہت دیر تک یہاں آ وارہ گردی ہوتی رہی اور پھروہ لوگ وہاں سے مایوں ہو کرواپس چل پڑنے لیکن کراں گل نواز اور رانا چندر سنگھ کے اندر کی ہے ہیں آئیس سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔

"کیا کہتے ہورانا ....کیا خیال ہے تہارا ....؟ کوئی کاربائٹ کا وہ چراغ جلا کر بھول گیا ہو۔ بیک وہ کوئی الی کا دہ چراغ جلا کر بھول گیا ہو۔ بیک وہ کوئی الی خاص بات نہیں ہے لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے ذہن پر ایک عجیب سابو جھ سوار ہوگیا ہے۔"
"ایک مہم جو کے لیے کسی چیز کی حقیقت تک نہ پہنچنا ذرامشکل ہی کام ہے۔ گرشک اور سیتا بھی اس بھر نہیں بتا سکے۔"

" إلى..... تو پركيا خيال ہے؟" "كما مطلب؟"

"ایک بار مجراس رائے کاسفر کیا مائے۔"

مبیع با ربار می وقت به ربیاب به بیان کرو می کرل! که میں خود بھی سوچ رہاتھا کہ تہااں '' حالانکہ یہ بے عقلی کی بات ہے لیکن کیاتم یقین کرو می کرل! کہ میں خود بھی سوچ رہاتھا کہ تہااں

طرف جاؤں۔ورنہ ساری رات بے چینی میں گزرجائے گی۔"

" تنها كيون؟ " كرتل نواز نے سوال كيا۔

"اس کے کہ بیا کیے احقانہ قدم ہے۔سارے دن کی شدیدترین تھکن جس میں زعمگ کی بازی لگا دی گئی تھی اور پھراس کے بعد ایک زبردست جدوجہد جو پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ بات تو بے عقلی کی ہی ہے۔ میں بیسوچ رہا تھا کہتم گہری نیندسو جاؤتو میں ادھر جاؤں۔''

" يركمال بيكياتم يفين كرو مح كه ثين بالكل اى اعداز مين سوچ ر با تعالى" كرال كل نوازن كها

اور دونوں ہنس پڑے۔

"تو پھر طے ہوا؟"

" ہاں گر بیسوچ لوراستہ بڑا کہ خطر ہے۔" گرشک اور بیتا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جھے اپنے اطراف میں آ جیس محسوں ہوتی رہی تھیں۔ یہاں در عدے بھی جیں۔ رائفل لے کرچلیں گے۔ بہر حال ہم یہاں کی تبلیغی مثن پر تو آئے نہیں ہیں۔ ظاہر ہاں پر اسرار علاقوں میں عقدہ کشائی بی ہمارا مقصد ہے جس کے لیے ہم نے بیسٹر کیا ہے۔ دونوں دوست تیار ہو گئے رائفل ساتھ لے لی گئ تھی۔ باتی لوگ آرام کرر ہے تھے۔ کی ہم نے بیسٹر کیا ہے۔ دونوں دوست تیار ہو گئے رائفل ساتھ لے لی گئ تھی۔ باتی لوگ آرام کرر ہے تھے۔ کی موڑی دور بے شک جاگ رہے تھے لیکن ظاہر ہے انہیں اپنے کام سے کام تھا۔ بیدلوگ چلاتی رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاغد کئی آیا تھا اور چاغد کی روشن میں وہ چٹانیں پہلے سے زیادہ روشن لگ رہی تھیں۔ اس سفر کے دوران کوئی در تدہ انہیں نظر نہیں آیا۔ بے شک کیمپ سے باہر کا ماحول بے حد خطر تاک تھا لیکن دائی ہے۔ انہیں بید ماحول کافی دلچپ لگا تھا۔ تھوڑی دب باہمت لوگ تھے اور اب وہ جوں جوں جوں جوں آگے بڑھتے جار ہے تھے۔ انہیں بید ماحول کافی دلچپ لگا تھا۔ تھوڑی دب کے کھو منے کے بعد وہ ایک بڑی چٹان پر سے اترے بی تھے کہ روشن کا وہ نقطہ پھر نظر آنے لگا۔

تبت کے علاقوں میں ان پر اسرار راہبوں کے بارے میں بدی بدی دلچپ داستانیں سننے کو کمی بری دو کو پہنے داستانیں سننے کو کمی بری دو کو گا فاصلہ طے کرتے ہوئے گھرائی جگہ پر بہتی گئے جہاں انہوں نے پہلے وہ غار دیکھا تھا۔ بلاشبہ سے بیان قدرتی می تھی گئیں کی بدھ راہب نے اسے رہنے کا ٹھکا نہ بنالیا تھا۔ سامنے ہی ایک بہت بواسوراخ نظر آنے کا تھا۔ دونوں نے ہمت کی اور اس سوراخ سے اعمر داخل ہو رہا تھا جہاں وہی کاربائٹ کا وہ لیپ روثن تھا لیکن اس وقت بھی اعمر کوئی سے فرش پر پھرکی ایک جگہ تی ہوئی تھی۔ جہاں وہی کاربائٹ کا وہ لیپ روثن تھا لیکن اس وقت بھی اعمر کوئی سے فرش پر پھرکی ایک جگہ تی ہوئی تھی۔ جہاں وہی کاربائٹ کا وہ لیپ روثن تھا لیکن اس وقت بھی اعمر کوئی

ہیں ہا۔ وہ جرانی سے چاروں طرف دیکھتے رہے اور ان کی سجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ بہت در تک وہ وہاں رکے رہے لیکن بے کار، کوئی چیز سجھ میں نہیں آری تھی۔ البتہ اس بارجو چیز انہوں نے خاص طور پردیکھی۔ وہ ایک چٹان پر تراشہ ہوا پھر کا مجمعہ تھا۔ یہ مجمعہ اس وقت نظر نہیں آیا تھا لیکن بات ایسی بھی نہیں تھی دہ پھر کے اس مجھے کے زدیکے پہنچ مجے۔ بوی ہیت ناک شکل تھی۔ اس کی زبان با برنگل ہوئی تھی۔

اس نے سے روید ہی ہے۔ یہ اس جمعے کو ہاتھ ہے ٹول کر دیک در دفعتا جب اس کا ہاتھ جسے کی زبان پر تھا۔

رس کل نواز نے اس جسے کو ہاتھ ہے ٹول کر دیک در دفعتا جب اس کا ہاتھ جسے کی زبان پر تھا۔

اسے یوں لگا جسے جسے کا منہ کمل رہا ہو۔ وہ ایک دم ہے جڑک کر پیچے جٹ گیا تھا۔ جسے کے کھلے ہوئے منہ سے

کوئی چر کل کر ہا ہر گر پڑی۔ کرال کڑ گا گا ۔ وہ چر اٹھا کی۔ وہ چر چڑے کا ایک تعویذ ساتھا۔ جس کی چار ہمار اس کوئی چر کے ساتھ اس تعویذ کو کھولا اور یہ ہم روشی میں اسے دیکھنے لگا۔ اس پر کسی پر اسرار

زبان کے کھونقوش سے نیکن کوئی بات سجھ میں نہیں آ رہی تھی۔

زبان کے کھونقوش سے نیکن کوئی بات سجھ میں نہیں آ رہی تھی۔

زبان کے کھونقوش سے نیکن کوئی بات سجھ میں نہیں آ رہی تھی۔

موسوں عدن روب معدن ماں ہے۔ بہت دریتک وہ وہاں رہے اور قرب و جوار کا جائزہ لیتے رہے لیکن انہیں کچے نظر نہیں آیا تو اس کے

بعدوہ والی ملیث پڑے۔ کین آئیں استحریکا راز سجھ میں نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن صبح انہوں نے گرشک کو وہ تعویذ دیکھایا۔ گرشک نے تعویذ کھولا اور دوسرے ہی کمچے وہ اس طرح چونک کر چیچے ہٹا۔ جیسے اس کے ہاتھ آگ سے چھو گئے ہوں، اس نے خوف زدہ نگاہوں ہے اس تعویذ کو دیکھا اور پھر مقامی زبان میں پچھ کہنے لگا۔سیتا

نے پاؤں کی خوکر سے تعویز دور پھینک دیا۔

''کیا بات ہے گرشک؟'' کرل گل نواز نے پوچھا گرگرشک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہر حال اس

کے بعد وہ وہاں ہے آگے بڑھ گئے۔ کافی دیر تک بیسٹر جاری رہا۔ آج کا سنر تیز رفاری سے کیا گیا تھا تا کہ

زیادہ فاصلہ طے ہو جائے۔ گرشک ان علاقوں کے بارے میں بتا تا جارہا تھا۔ داستے دشوار گزار ضرور تھے لیکن

زیادہ فاصلہ طے ہو جائے۔ گرشک ان علاقوں کے بارے میں بتا تا جارہا تھا۔ داستے دشوار گزار ضرور تھے لیکن

السے نہیں کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکے پھر گرشک نے کہا کہ اب کوئی بستی آنے والی ہے، سب کی نگاہیں دور دور تک

الشرکئیں لیکن آ فار پھر نہیں تھے۔ گرشک سے پوچھا گیا تو اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

الٹھ گئیں لیکن آ فار پھر نہیں تھے۔ گرشک سے بوچھا گیا تو اس نے دیرانوں کے باس ہیں۔ گر آباد یوں سے دلچہی ''

رکھتے ہیں۔ کم از کم الی آباد یوں سے جہاں سے انہیں خوراک طفے کا توقع ہو۔'' ''تو کیا تہارے خیال میں آس پاس کوئی قبرستان ہوسکتا ہے۔''

و بیا مہارے یوں میں من برائے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیکھوآسان پر ایسے " " یقیناً انہیں یہاں مردے دستیاب ہوجاتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ دیکھوآسان پر ایسے

یرندے بھی ہیں۔''جوآبادیوں سے دورنہیں رہے۔''گرشک کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ تھوڑے فاصلے پرایک کھیت نظر آیا۔ جو ایک ندی کے کنارے تھا۔ ندی پر مخصوص نوعیت کا لکڑی کا بل بنا ہوا تھا۔ جس کے دونوں طرف پھولوں کے تختے نظرآ رہے تھے۔ یہال خاص قتم کی عجیب وغریب لائیس نی ہوئی تھیں۔ ہرلات مجمع کے جوڑے کی شکل میں تقی ۔ گرشک نے بتایا کہ بید دھولیہ ہے۔ یعنی پرانی آباد یوں کے محافظ جوان کی پوجا کرتے تھے۔ان میں سے ہر جوڑ اایک دیوی ہے اور ایک دیوتا۔سامنے ڈھلوان پر نظر پڑی تو جھوٹے چھوٹے مخصوص ساخت کے جھونپڑ نظر آنے لگے۔جن کی دیواریں پکی تھیں اور چھتوں پر مخصوص قسم کی چھتری نمایچھر بنائے مختد عاور میٹھے یانی کا ایک چشمہ چھوٹ رہا تھا۔ یہال سب نے پانی پیا اور اس کے بعد قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ حیاروں طرف چھوٹی چھوٹی سزرنگ کی چڑیاں اڑتی چھررہی تھیں۔ بڑے بڑے پرندے ان چڑیوں کا شکار بھی کررے تھے۔ جوں جوں بیلوگ آئے بڑھتے جارہے تھے۔سبزہ بھی زیادہ گھنا ہوتا جار ہاتھا۔اس دادی میں انہوں نے زرد کدو ..... سرخ مرچیں کائ تمبا کواور سرخ باجرے کے بودے دیکھے۔

مقای لوگوں کی کاشتکاری کا طریقہ اگرچہ انتہائی قدیم تھا لیکن بہرطور وہ اپنی زندگی گزارنے میں كامياب تتھے۔ پہاڑوں میں زمین کھود كربنائے محكة تازہ كھيتوں میں خشه حال آدى دوكو ہانوں والے سياہ اونث چلاتے ہوئے، ال جوت رہے تھے۔ یہ ال لکڑی کے ایک بھدے سے مکڑے سے بتا ہوا تھا۔ بلندی پر چالیس پچاس ٹنوؤں کاغول چلا آ رہا تھا۔ بہر حال قرب و جوار کے مناظر بڑے عجیب وغریب تھے۔ وہ بہتی ہے گزر گئے۔شام جھنے لگی تھی اوربستی بہت پیچیےرہ کئی تھی۔

اب وہ لوگ جس وادی میں سنر کررہے تھے وہ آ کے چل کر کھاٹی کی شکل اختیار کرنے لگی تھی، اوپر چٹانیں تھیں اور بعض جگہاو پر جا کراس طرح مل گئی تھیں کہ کھائی کی شکل اختیار کر جاتی تھی۔ دونوں طرف بزے بڑے خوف ناک غار پھلے ہوئے تھے۔ پھرانہیں پہلی بارایک ایسا حادثہ پیش آیا۔ جس سے وہ ایک لمح کے لیے سنجل من ایک بہاڑی موڑ کا ٹابی تھا کہ کالے رنگ کا ایک ریچھ نکل آیا اوراس نے ایک مزدور پر حملہ کردیا۔ اس نے اسکلے پنج مزدور کے شانوں میں گاڑھ دیے لیکن اس وقت گرشک نے ای انو کھے عمل کا مظاہرہ کیا۔ جے کامران نے نہلی بارکرل گل نواز کے اس علاقے میں دیکھا تھا۔ جہاں گرشک اور سیتا کے لیے جگہ بتائی گئ تھی۔ گرشک کے ہاتھ میں ایک لمباسا ڈیٹرہ تھا اور ریچھ کے قریب پہنچ کر اس نے ڈیٹرے کی نوک ریچھ کے پیٹ میں گھسائی اور دوسرے کمیے وزنی ریچھ نے خودکوسنجال لیا اور گرٹنگ کی طرف بڑھنے لگا۔

گرشک پینترے بدلنے لگا اور ایک بار پھر جو اسے موقع ملا تو پھر اس نے ای انداز میں ریچھ کو و نٹے سے براٹھالیااوراس بارر بچھ کافی دورگرا تھالیکن اس بارگر شک نے انظار نیس کیااور ڈ نٹر کے پکڑ کرر بچھ پر بل پڑاود چارڈ نڈوں ہی میں اس نے ریچھ کا بھیجا باہر نکال دیا۔

مزدور دہشت بھری آنکھوں سے سے منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ریچھ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ اپنے ساتھی کی طرف دوڑے۔اس کا ثانہ اور بازو بری طرح ادھر گیا تھا۔ پہلے اس کی مرہم ٹی کی گئی اوراس کے بعد اے ایک اسٹریچر پرلٹالیا گیا۔ سب کے سب بنجیدہ ہو گئے تھے لیکن وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گرٹنگ کوبھی دیکھتے تھے۔

ب كرشك بالكل مطمئن تھا۔

پھر پہلی بارانہیں ایس چزیں نظرا تمیں جے دیکھ کروہ حیران رہ گئے۔ یہ جلی ہوئی را کھھی۔جس کے مارسگریٹ کے نکڑے اور پچھالیں چیزیں بڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ٹشویسپر وغیرہ، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ارنی بہاں سے گزری ہے لیکن گرشک نے ان چیزوں کو بہت ممری نگاموں سے دیکھا تھا وہ مندا تھا اتھا کر فغاؤں میں سونگھ رہا تھا اور پھراس نے آ ہستہ سے کہا۔

''وه .....وه قریب ہے....وه قریب ہے۔''

"كون .....؟" على سفيان في سوال كيا اور كرشك في آتكسيس بند كركيس سيتا بهى مجمع عجيب س کیفت میں مبتلاتھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاص چیز کوسونگھ رہے ہوں اور پھران کے اندر میں ایک عجیب ساه طراب بیدا هو گیا تھا، اور پھر بهاضطراب مسلسل بڑھتار ہا، یہ بڑی عجیب سی کیفیت تھی،اس دن، دن میں زباده سفر طےنہیں کیا گیا۔لیکن رات کو پھر بیانو کھاسفر جاری ہوگیاسفرآ ہستہآ ہستہ کا فی پرخطر ہوگیا تھا اور اب بیہ لوگ ایک برفانی علاقے میں تھے، ہالیہ کےسلسلے کی یہ یہاڑیاں کافی پراسرار تھیں۔

سردی بدن کاٹ رہی تھی۔نو کیلے پھر رائے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ایک جگہ دو چٹانوں کے درمیان برف میں چھپی ہوئی ایک کھائی تھی جہاں تخ کیچٹر برفانی دلدل کی شکل اختیار کیے ہوئے تھی کیکن ۔ گرٹک جوان علاقوں کا باشندہ تھا۔ آئبیں ہر چیز ہے محفوظ کیے ہوئے جار ہاتھا۔ دوسری رات ان کے لیے بڑی سنشی خیز ثابت ہوئی۔ جاندنی ایک تیز رفآرندی کےنشانات دے رہی تھی اور فضاؤں میں ایک انو کھا شورا بھر

کچے دور جاکرایک بیب ناک مظرد کھائی دیا۔ برق رفقار ندی ایک بہاڑی میں ہے ہوئے گہرے غار میں کم ہور ہی تھی اور بیشوراس کا تعا۔ بہاڑلرز رہے تھے۔جس غار میں بیندی داخل ہوئی تھی اس کی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ انتہائی خوف زدہ تھے اور پھر انہوں نے بےشار چٹانوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد ایک مسطح جگر قیام کیا۔ یہاں کی جوصورتِ حال تھی وہ اپنی مثال آپ تھی اور درحقیقت یہاں آس باس کی زمین مسلسل زلز لےجیسی کیفیت رکھتی تھی۔ جگہ بھی بڑی وحشت نا ک تھی اور دلوں پر خود بہ خود خوف طاری ہو جاتا تھا۔ کرٹل کل نواز نے رانا چندر سکھے کہا۔

" وعلى سفيان تو خير بذات خودايك پر اسرار كرداربن چكا ، چونكه امينه سلفاجيسي عورت كے ساتھ زندگی بسر کرر ہاہے۔ باقی رہا قزل ثنائی تو اپنی تحقیق میں عمر صرف کر چکا ہے۔ پر اسرار حالات اور واقعات سے نمنا اس کامحبوب مشغلہ ہے۔ رہ گئے میں اور تم تو ہم مہم جو ضرور رہے ہیں اور زندگی میں ہم نے بڑے برے منتمنی خیز واقعات کا سامنا کیا ہے لیکن اس طرح کی وحشت ٹاک سرزمین کہلی بارویکھی ہے۔میرے خدا۔۔۔۔۔ یوں لگتا ہے جیسے ہمارے پیروں کے نیچے کی ساری زمین کھو کھلی ہواور اس میں اس دریا کا پانی مجرا ہوا ہو۔ ہرجگہ مسے خوف ناک آواز س ابھر رہی ہیں۔''

" بشکرے کہ ہمارے ساتھ کوئی الیا کرواز نہیں ہے جو خوف کی وجہ ہے آگے کا سفر طے نہ کر سکے۔ بمرحال ہمیں اپنی منزل تک چلنا ہے۔ میں بیعلاقہ جلداز جلد ٹیموڑ دینا عاہنا ہوں۔''

" میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔" کی نے ان سے اختلاف نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی ضرورت ہی مہیں تھی کیونکہ وہ سب خود بھی یہاں سے آگے لکل جانا چاہجے تھے۔اس خوف ناک سرز بین کے ہرطرف کے مناظرا پی نوعیت کے انتہائی خوف ناک تھے۔ کہیں بجیب وغریب واقعات پیش آ جائے تھے اور کہیں سز بالکل مامل ہوتا تھا۔ کین انہوں نے دریا کے آس پاس کا بیعلاقہ برق رفاری سے طے کیا۔ آگے بوصنے والا ہرقد میں نارالی ہوتا تھا۔ کیا تھا کہ ہوتی تعوثری دیر کے بعد زمین کی موٹی سطح اپنے نیچے موجیس مارنے والے پانی میں جاگر کے اور چٹا نیں لڑھکی ہوئی کہیں دور چلی جا کیں گی جن کے درمیان بیلوگ ہوں گے گرشک سے اس بارے میں خصوصی طور برسوال کیا گیا تو اس نے کہا۔

'' آپ کواس بات پر ضرور جمرت ہوگی کہ بیددریا زشن کے ینچے نیج نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ کبھی اس کی شتاخت نہیں ہوگی اور ہزاروں میل تک یہ پہنٹہیں چل سکا کہ یہ کہاں تک جا کرز بین کے اور آتا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کا خیال ہے کہ بیدریا زبین کے دوسر سے طبق بیں چلا جاتا ہے اور وہاں اپنا کام دکھا تا ہے۔''

"ز بین کا دوسراطبق۔"کرل گل نواز نے سحرزدہ لیج بیں کہا۔ بیقسور ہی ہدا عجیب تھا۔ اپنی تمام تر مہماتی زندگی کے باوجود کبھی الی ونیا تک نہیں پنچے سے جے زیمن کا دوسراطبق کہا جاسکے۔گرشک پراسرارا عماز بیس مسکرا کرخاموش ہوگیا تھا اور یوں لگا تھا جیسے اس نے اس موضوع کوخصوصی طور پرٹالنے کی کوشش کی ہو۔

بہرحال آ ہت آ ہت ذہین کی لرزشیں تھم گئیں اور اب جو منظر نگا ہوں کے سامنے آیا وہ کچھ یوں تھا کہ تا حدثگاہ او چی پٹر مال کے درمیان رائے تھے لیکن بڑے بی ناہموار نو کیلے پھروں کا میطاقہ کا فی طویل تھا اور یہاں سفر کرتا آسان کا منہیں تھا۔ ان کے ساتھ آنے والے مزدور بھی بے چین نظر آنے گئے تھے لیکن بہرحال بیا ندازہ ہوگیا تھا کہ چٹانوں کے درمیان سفر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں ہے بیسز بہت بی ست روی سے طے ہوا تھا۔ رانا چندر شکھنے کرشک سے بوجھا۔

'''تم نے پچھودقت پہلے پچھالفاظ کیے تنے تتہیں یاد ہیں۔''محر شک نے سرونگاہوں سے رانا چندر شکھ کو دیکھا اور بولا۔

" ہاں۔ میں جانتا ہوں کہتم کن الفاظ کی طرف اشارہ کررہے ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ دہ قریب ہے دہ آگیا ہے۔ بیاس علاقے کی بات ہے جمہ ست گاتا کی سرحد کہتے ہیں لیکن ہم بینیں کہ سکتے کہ ان چٹانوں کوعبور کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔"

''مطلب؟'' گرشک چر پراسرارا نداز میں خاموش ہو گیا تھا۔ رانا چندر سکھے نے چربے چین کبھ میں کرل کل نواز سے کہا۔

" میں جمتا ہوں کہ بیفلط بات ہے۔ہم صرف اس مختص کے لیے سنر کررہے ہیں اور بیالفاظ الل طرح قابو میں رکھتا ہے جمیے ہم صرف اس کے نزدیک محض مہرے ہوں اور اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔'' گرشک نے بیالفاظ من لئے اور اپنی جگہ سے اٹھا اور رانا چندر سکھ کے قدموں میں مکھنوں کے بل بینے کراس کے ہر چھولے۔

" یہ بات نہیں ہے میرے محسنوں! ایسا بالکل نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ی ہے کہ پھی پابندیاں میں آگر میں ان سرحدوں میں وافل ہوئے بغیران پابند ہوں کو ڑ دوں تو ہم اپند مثن میں بھی کامیاب نہیں ہو تھیں ہے۔'' غیں ہے۔''

" حالانكة تهاري بات اب بعي ميري مجويل نبيل آئي"

"تعوڑاوت .....جس طرح آگے چلتے ہوئے آپ پر ہر چیز کا اکمشاف ہوتا جارہا ہے ای طرح ہوئے دیجے۔ کوئی بھی بات آپ کی نظروں سے چپی ہوئے دیجے۔ کوئی بھی بات آپ کی نظروں سے چپی نہیں رہے گی۔ کوئی بھی بات آپ کی نظروں سے چپی نہیں رہ سے گی۔ کوئی بھی بات آپ کی نظروں سے چپی نہیں رہ سے گئے۔ "گرشک کی عاجزانہ گفتگو پر رانا چندر سنگھ نے خاصوتی افتیار کر گئے وہ کر شکو دوں سے وہ نہ جانے کم محروف رہتی تھی بھروں کے مطروں سے وہ نہ جانے کیا حباب لگاتی رہتی تھی۔ جب بھی بھی اسے جہائی میسر ہوتی یوں لگا جیسے وہ کی مل میں مصروف ہو۔ اس کے باس ایسے چراخ موجود تھے جو تیز ہوا سے بھی نہیں بجھتے تھے۔ یہ کی خاص قسم کی مٹی اور کیس سے بنائے گئے تھے کہا کہا ان چراخوں سے امینہ سلفا نہ جانے کیا حباب گئی رہتی تھی بھی بھی بھی تھی۔ ان چراخوں سے امینہ سلفا نہ جانے کیا حباب گئی رہتی تھی بھی بھی بھی تھی۔ ان چراخوں سے امینہ سلفا نہ جانے کیا حباب گئی رہتی تھی بھی بھی بھی تھی۔ انہائی پر اسرار ہو جاتی تھی۔

اس وقت بھی رات کا دوسرا پہر تھا۔ نو کیلی چانوں کا علاقہ ختم تو نہیں ہوا تھا لیکن یہاں باریک بجری جیسے پھر سے جن پرسنر کرنے سے مشکل تو پیش آ رہی تھی لیکن وہ تکلیف دور ہوگئی تھی جونو کیلے پھروں کے چیسے ہوجاتی تھی۔ آخری راتوں کا جا ند تھا۔ اس وقت تقریبا اند جرا پھیلا ہوا تھا۔ نو کیلی چانوں کے سفر نے ان لوگوں کو بری طرح تھکا دیا تھا اور ہرخض نئر حال ساتھا چنانچہ ذرا بہتر ماحول میسر ہوا تو سب ہی نے لبی ان لی۔ یہ آج کا تجربہ نہیں تھا۔ بہت ہی باران تمام ہم جوؤں کو الی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ان کے جسم کے بنچ پھر ملی زمین ہوا کرتی ۔ کھانے کو بھی پچھنہ ہوتا اور بعض اوقات تو بڑی تھین صورت حال پیدا ہوجاتی تھی کیکن شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ وہ ہر تم کے تھین حالات کا سامنا کرتے اورخوثی خوثی کرتے کیونکہ بوجاتی کے دیک کے دیک ان کے سوق کی سیکے ان کی سیکنٹ تھی لیکنٹ شوق کی سیکے لیک مول نہیں ہوتا۔ وہ ہر تم کے تھین حالات کا سامنا کرتے اورخوثی خوثی کرتے کیونکہ کی ان کے شوق کی سیکے لیکھور کے گھی کے دیک کو دیک کے دیک کو دیک کے دی

اس وقت بھی تقریباً تمام لوگ بیگوڑے نے کرسورہے تھے کہ اس لق ووق صحواہیں جس کے بارے ہیں آئیں کوئی معلومات نہیں تھیں کہ ان کے ساتھ کون ساتھین واقعہ پیش آسکا ہے۔ بہر حال وہ سورہے تھے لین کامران جاگ رہا تھا۔ حسن شاہ اس کے پاس بی بیٹھا ہوا تھا اور بظاہراس کے انداز ہیں کوئی تحریک نہیں تھی جس سے بیت چلا تھا کہ وہ گہری نیندسورہا ہے۔ نہ جانے کیوں کا مران کو ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا اور بے چینی کا احساس ہو رہا تھا اور بے چینی کا احساس وقت وہ اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کیا ہے۔ یہ ذہن کی جس راستوں کی جانب سفر کر رہا ہے؟

برصین کوئی رہا تھا ہے ہے در در بی وہ در سے دور کرنے ہوں کہ بیادی ہوئے ہیں ہے ہوئی کر ارنے کا تصور بے شک ایک بنیادی میں ہیں۔ اپنے طور پر زندگی گزارنے کا تصور بے شک ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے لیکن بعض اوقات انسان اس طرح اپنے آپ میں بینک جاتا ہے کہ اس کی زندگی اپنی بھی نہیں رئتی اور اس وقت کی صورت حال ہی اگر لے لی جائے تو بڑی عجیب سی کیفیت نگاموں کے سامنے آتی تھی۔ وہ گزادتھا اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ بیضروری نہیں تھا کہ وہ کرئل گل نواز کی ہر ہدایت کی تحیل آزادتھا اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ بیضروری نہیں تھا کہ وہ کرئل گل نواز کی ہر ہدایت کی تحیل

کرے۔کرٹل اوراس کے درمیان صرف اتنے تعلقات تھے کہ وہ حاتی صاحب کے بیبینے پرکڑل کے پاس آیا تھا اور حاتی صاحب نے بیبینے پرکڑل کے پاس آیا تھا اور حاتی صاحب نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا تھالیکن پھر بیرم ہم جوجس کا م میس معروف ہو می سختے وہ بہت ہی الگ نوعیت کا تھا۔خود کا مران کی ذات سے نہ جانے کسی کسی کہانیاں منسوب ہوگئی تھیں اس میں بھی نہاس کی پندکووخل تھا اور نہاس کی کوشش کو۔بس وہ حالات کے لبادے میں لیٹنا چلا گیا تھا۔اچا تک ہی ساسے حسن شاہ کی آواز سائی دی۔

''کامران! مجھے پتہ ہے کہتم سونہیں رہے۔ میں تہہیں تمہارے خیالات میں ذرائجی ڈسٹرب نہ کرتا کیکن دیکھوادھر کیا ہور ہاہے؟ ''دک ھ''

'' وہ ادھراس بڑی چٹان کے پیچھے۔''حسن شاہ نے اشارہ کیا اور کامران کو بھی بڑی چٹان کے پیچھ مدہم مدہم روثنی نظر آئی۔ دیر تک اس کی مجھے میں نہیں آیا کہ بیروشنی کیسی ہے۔ روثنی ساکت تھی اور سجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس چیز سے ابھر رہی ہے۔اس نے کہا۔

"تمهارا كياخيال بحسن شاه!"

" دیکھے بغیر کیا خیال ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ویسے ان پر اسرار ویرانوں میں کوئی بھی منظر نظر آجائے باعث جرت نہیں۔ قدرت کی اس سرزمین پر نہ جانے کیا کچھ ہے جوانسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ آؤڈرادیکھیں۔ " وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ فاصلہ کافی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس

چنان کے عقب میں بنی گئے۔اس طرح یہاں پنچے تھے کہ اگر چنان کے دوسری طرف کوئی موجود بھی ہوتو اسے کانوں کان خبر نہ ہولیکن ابھی وہ دوسری طرف جھا تکنے بھی نہ پائے تھے کہ انہیں امینہ سلفا کی آ واز سنائی دی۔

''آ جاؤ جھپ کرکی کو دیکھنا ہری بات ہے۔ امینسلفا کی آواز ان لوگوں نے پیچان لی تھی۔ وہ دونوں چٹان کے عقب سے نکل کراس کے سامنے کئی گئے۔ امینسلفا بے حد پرکشش نظر آ رہی تھی۔ چراغوں کی دونوں چٹان کے عقب سے نکل کراس کے سامنے کئی گئے۔ امینسلفانے اپنی زندگی کی جو داستان سائی تھی اس محبہ کروشیٰ میں اس کا سرایا بہت دکشش لگ رہا تھا۔ ویسے بھی امینسلفانے اپنی زندگی کی جو داستان گوئی زیادہ کے تحت وہ زمانہ قدیم کی ایک پر اسرار عورت تھی۔ اب بیا لگ بات ہے کہ اس داستھی میں داستان گوئی زیادہ ہوادراس نے اپنی کہانی رنگ آ میزی کے ساتھ سائی ہو۔ اصولی طور پر تو یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صدیوں سے دندہ ایک عورت مہذب دنیا میں ایک خوشگوارزندگی گزار رہی ہے۔ لیکن اس کے بہت سے پر اسرار عمل ایسے تھے کہانی رائی بات پر بجبور ہو جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور بولی۔

'' آؤ بیٹھوجوانو .....! بردی خوثی ہوئی تمہارے آنے ہے۔'' ''ہم آپ کی تلاش میں نہیں آئے بلکہ چٹان کے اس طرف یہ پراسرار روثنی ہمارے لئے جیران کن تھی۔'' '' صفائی مت پیش کرو۔ میں جانتی ہوں کہتم اس لئے ہی آئے ہو۔ آؤ بیٹھو۔'' حس شاہ ادر کامران اس سے پچھوفا صلے پر بیٹھ گئے۔''

"اگر برانہ لگے ویس یہ چراغ بجمادوں۔" ابھی کچھکوں کے بعد چاند نظنے والا ہے بیضروری ہے۔" " بجما دیجیے۔" امینہ سلفانے ایک ایک کر کے سارے چراغ بجما دیئے۔ انہوں نے دیکھا کہ

چ ہنوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بقرول کے مختلف نقوش ہے ہوئے ہیں۔امینہ سلفااس مدہم ہی روشیٰ میں بے حد پر اسرار نظر آ رہی تھی۔اس کے انتہائی کہے گئے، سیاہ بال، ہوا سے اڑ رہے تنے اور اس کا چہرہ ان کی زو میں آ کر عجیب وغریب مناظر پیش کررہا تھا۔وہ دونوں اس کے پر اسرار حسن میں کھو گئے۔

" مجھےتم لوگوں کی ضرورت ہے۔تم دیکھ رہے ہو۔ پھڑوں کا بیشہر.....کیا تم یقین کرو مے..... کر....کہ اس وقت آسان پر چاند نے جما اٹکا اور عجیب سے انداز میں چاندنی زمین تک پڑج گئے۔ امینہ سلفا جمعے چونک پڑی تھی۔اس نے ادھرادھرد یکھا اور پھر تھکھلا کر ہنس پڑی۔رات کی پراسرار چاندنی میں یہ تمی بھی بدی عجیب کی تھی۔ وہ بولی۔

" کیاتم خواب د <u>یکھتے</u> ہو؟"

" خواب کون نہیں دیکھیا ..... " کامران نے کہا۔

"ان خوابوں میں تم نے جمعی اپنے آپ کوئٹی شہنشاہ کے روپ میں پایا ہے۔" دونہ

''نہیں ....بھی نہیں۔ ہرانسان اپنی دینی رہنمائی کےمطابق خواب دیکھیا ہے۔'' ''

"ارے واہ ..... کیا خوب صورت جملہ استعال کیا ہے، تم نے وی رہنمائی ..... واقعی ..... برخض کی وی ایروچ الگ ہوتی ہے .... اچھا ایک بات بتاؤ کا مران تم کیا تہمیں کوئی ایسی زندگی قبول ہوگی جومہذب دنیا ہے ہٹ کر ہواور جہال تم ایک شہنشاہ کی حیثیت سے وقت گز ارو۔"

''شايدنبيں'''

" کیوں؟"

"انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر طے کرتا ہے۔ وہی ماحول اس کی فطرت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ میں ماحول اس کی فطرت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ میں صرف کرتل گل نواز کے احکامات کی بھیل میں یہاں تک پہنچ کا ہوں۔ ورنداگر میں الکااس قدر وفادار نہ ہوتا یا پچراگر جمعے یہاں اس طرح پیش آنے والے واقعات کا پچپاس فیصد بھی علم ہوتا۔ تو مثلا میں کرتل گل نواز سے بھی معذوت کر لیتا لیکن اس بات کو بھی میں جانتا ہوں کہ ان کے ذہن میں بھی الی کی دنیا کا تصور نہیں ہوگا۔ امینہ سلفانے ایک شعندی سانس کی اور بولی۔

''ہم خوب سے خوب ترکی تلاش میں ہوتے ہیں۔انسانی فطرت تبدیلیاں چاہتی ہے۔تم نے اپنی دنیا میں بہت سے اس دنیا میں بہت سے اس دنیا میں بہت سے اس دریانوں میں بھٹک رہے ہو۔اگر انہیں مہذب علاقوں کی آبادی مجہیں خوش آ مدید کہے جیسے ست گاتا جہاں تم ایک دیوتا کی طرح پوجے جاؤ گے۔ ہر خض تھم کی تھیل کرےگا۔کیا تہمیں کوئی الی زندگی پسندنہیں ہوگ۔''

''ابھی تک میں نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا اور میں نہیں جانتا کہ اگر اس طرح کی کوئی زندگی مجھے بھی گذارتی پڑے۔ تھے بھی گذارتی پڑے۔تو میں اس میں خوش رہ سکوں گایا ناخوش۔''

" کویاس بات کے امکانات ہیں کہ اگروہ زندگی تہمیں پیند آجائے۔ تو وہاں گذارا کرلو گے۔'' " آپ بیتمام باتیں کیوں کررہی ہیں۔''امینہ سلفا۔کامران نے کہا۔

" بنیں بالکل نہیں ....بس ایسے بی تم یہاں آگتے میں نے سوچا کوئی ندکوئی گفتگوتو کرنی ہی ہے تم

سے .....ویے بھی تم گرشک اور سیتا کے ساتھ سفر کررہے ہوان کے مقصد کی بھیل کے لیے ..... حالانکہ میں متمہیں بتا بھی ہوں کہتم دھرم وستونی نہیں ہو ..... البتہ قدرت نے تہمیں وہی چہرہ، وہی آ واز، وہی انداز دیا ہے میں وقت سے نا واقف نہیں ہوں۔ یہا کیا وہ کی کہانیاں سنائی نہیں جا تیں۔ خاص طور سے آپس کی کہانیاں۔ جن پر ان کی زندگی کا وارو مدار ہو۔ کامران کے چہرے پر مجیب سے تاثرات پھیل مجے اور امینہ سلفانے چوکک کراہے و یکھا۔ جیسے اسے کامران کی اس کیفیت کا احساس ہو گیا ہو۔ پھراس نے بادر امینہ سلفانے چوکک کراہے و یکھا۔ جیسے اسے کامران کی اس کیفیت کا احساس ہو گیا ہو۔ پھراس نے بادر امینہ سلفانے جولیا۔

"كيابات بكامران تهمين مير الفاظ كحمنا كواركزرك"

"جی محتر مدامینه سلفا۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں کیوں کہ کرتل صاحب بھی آپ کوعزت واحترام دیتے ہیں کین بعض چیزیں کچھ ذاتیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ جو آپ کے مزاج کے مخالف ہو کیکن اس وقت میں سے بات کہنے میں حق بجانب ہوں۔ کہ آپ کے اندر خود پندی ضرورت سے چھے ذیادہ ہی ہے۔" امینہ سلفا پھر چوکی۔ اسے کا مران کے تلخ کہنے کا احساس ہوالیکن پھر نیائے کیوں وہ مسکرادی۔

"خود پسندی ..... بری بات تونبیں ہے۔"

''بے شک نہیں ہے لیکن اگرانسان اپنی ذات کو دوسروں سے بہت بلند بجھ لے تو مجروہ بہت سے افراد کے لیے کوئی پیندیدہ شخصیت نہیں رہتی۔''

" مجھے بتاؤ .....تہاری اس برہمی کا سبب کیا؟"

" د نہیں ..... میں برہم نہیں ہوں ..... بس بیاحساس میرے دل میں جا گاہے کہ آپ دوسروں کوحقیر یا ہیں۔"

'''نہیں .....ابیانہیں ہے کامران۔''

''تو پھرآپ نے مجھے بیٹیس بتایا کہ میں جس کردار کا ہم شکل ہوں، وہ خود کہاں ہے؟ امید سلفا میں تہماری پر اسرار قوتوں کا دل سے قائل ہوں۔ جانتا ہوں کہ آپ بہت کی خوبیوں کی مالک ہیں کین جھے آپ ضرورا کیہ بات بتا ہے کہ میں تو آپ لوگوں کے لیے اپنی دنیا چھوڑے ہوں اور جس طرح آپ لوگ چاہ سے وہ کر رہا ہوں کین آپ انتا تا تا کہ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ حمل ہوں خود کہاں ہے۔ کیا میرے اندر صرف اس کا ہم شکل ہوں خود کہاں ہے۔ کیا میرے اندر صرف اس کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے دہ چڑیں پیدا ہو سے تا ہو سے میں جوالیک سوتے ہوئے شہر کو جگادیں۔ امید سلفا کے ہونٹوں پر ایک دلا ویز مسکرا ہے جھیل گئنجانے کیوں اس کی آنکھوں میں ایک بیارائد آیا تھا۔ اس نے بیار بحری نظروں سے کا مران کود کھتے ہوئے کہا۔

" ناراض نہ ہو۔ آنے والے وقت میں تم میرے لئے ایک بڑی حیثیت کے حال ہوگ۔ میں متبیں ناراض کیے کرسکتی ہوں۔ کین میرے دوست میرے بہت اچھے ساتھی بعض چیز ول کے لیے زبان بندگ زندگی کی طرح ضروری ہوتی ہے، اگر میں وقت سے پہلے تہیں بہت سے امورے آگاہ کردوں تو میری حیثیت ختم ہوجائے گی۔ یہ ایک عہد ہے۔ ایک مقدس عہد جو صدیوں کے اور ہمارے ورمیان ہے۔ چلو اتنا بنا دی آ

ہوں کہ ست گاتا کا ساحر جیتا جاگتا ہے اورتم اس کی زندگی میں ایک نمایاں عمل سرانجام دو گے۔ یعین کرومیراعلم سے زیادہ نہیں ہے اور باتی جہاں تک میرا اور تبہارا تعلق ہے۔ نہ صرف تبہارا بلکہ باتی لوگوں کا تو وہ بہت گہرا ہے سمجھے لو .....''امینہ سلفا جملے کہتے کہتے خاموش ہوگئی۔ جیسے اسے احساس ہوگیا ہوکہ بحد لوآ گے وہ جو مجھے کہتا ہاہتی ہے۔ وہ اس کیلئے موز وں نہیں ہے۔ پھروہ خاموش نگا ہوں سے کا مران کو دیمتی رہی اور اس کے بعد ایک دمانی جگہ سے کھڑی ہوگئی۔ اب اس کا چہرہ ایک وم نارل ہوگیا تھا۔ اس نے آہتہ سے کہا۔

''جاوکسسآرام کرو۔'' میکه کروه خود چل پڑی اوراس طرف چل پڑی جہاں باتی لوگ موجود تھے۔ کامران نجانے کیوں کچھ بگڑ ساگیا تھا۔ انہوں نے امینہ سلفا کا تعاقب نہیں کیا۔ بلکہ وہاں سے آ کے بڑھ کرایک ملی جگہ جا بیٹھے۔ چا نداب پوری طرح نکل آیا تھا، اور زین دور دور تک پوری طرح روثن ہوگئ تھی۔ کامران نہ تہ سے کما

کیا کیا جماقتیں ہوجاتی ہیں زندگی میں،انسان کبھی سوج بھی نہیں سکتا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ صورتِ مال پیشکل اختیار کرجائے گی تو شاید میں اس جارے میں کرتل گل نواز سے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیتا۔ پہتو بجیب مصیبت مجلے پڑگئی ہے۔حسن شاہ خاموثی سے اس کی صورت و یکھار ہاتھا۔ پھر اس نے کہا۔

''میری رائے ہے کامران کہ یہاں تک آنے بعدائے آپ کو بدد لی کا شکار نہ ہونے دو۔جو پکھ ہورہا ہے طاہر ہے نہ میری بچھ میں آنے والی چز ہے اور نہ تمہاری۔ باتی لوگ بھی جس صد تک صورتِ حال کو بچھ رہ ہوں گے تمہیں بھی اس کا اندازہ ہے اور مجھے بھی۔ بیلوگ جن کی زندگی کا کوئی خاص مقعد نہیں ہے اپنی زندگی کی بازی لگا کراہے شوق کی پکیل کررہے ہیں۔ بہر حال میں بھی قتم سے تم سے مختلف نہیں ہوں اور رانا چندر سکھ کے ماتھ یہاں تک آیا ہوں لیکن اب بدول ہونے سے کوئی فائد نہیں۔ آنے والے وقت کا انتظار کرو۔''

ما هد جہاں مدا یا ہوں ہی اب بعری ابو سے سے وہ ما مرین اس وی اگر کوئی نقصان بھی پہنچ تو اس کا کوئی معرف تو ہو ۔ ''جھے زندگی کا کوئی خوف نہیں ہے، بس میں میسوچنا ہوں کہ اگر کوئی نقصان بھی پہنچ تو اس کا کوئی معرف تو ہو ۔ چوبوگا دیکھا جائے گا۔''

بہت ہی نا در ہیر نے نصب کیے مگئے تنے اور انہی کی مذہم اور مسرور کن روشیٰ ماحول کومنور کر رہی تھی۔ اس اِدھراُدھر دیکھا اور پھراپنے بدن کے بینچے زمین محسوں کی لیکن بیز مین نہیں تھی بلکہ آ رام دہ گدیے تم کی جہز کر اس نے سب پچھٹورسے دیکھا۔ کسی جانور کی کھال سے بستر بنایا گیا تھا۔ جس میں پر ندوں کے پر بھرے ہوئے مت کا دیم سے بیسے کی فروسے دیکھا۔ کسی جانور کی کھال سے بستر بنایا گیا تھا۔ جس میں پر ندوں کے پر بھرے ہوئے شکل بخش دی گئی تھی وہ انتہائی حیران کن تھی۔وہ باقی ساتھیوں کی تلاش میں نگا ہیں دوڑانے نگا کیکن جگہ اتی بر<sub>ای</sub> نہیں تھی اور وہاں اس کے علاوہ اور کوئی تہیں تھا۔ البتہ غار میں دو دروازے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے انوا اور تیزی سے ایک وروازے کی ست دوڑا۔ ایک لمی می سرنگ دروازے کے سامنے دور تک چلی گئی تھی۔ ریگ کا اختیام ایک بڑے سے ہال پر ہوا تھا اور اس ہال میں اس نے جو پکھیددیکھا وہ اس کے لیے انتہائی حیران کُن تھا۔ بال میں جگہ جگم مشعلیں روش تھیں۔ درمیان میں مختلف جانوروں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں اوران برشانوں سے لے کر تختوں تک سفید لباس بہنے ہوئے کشمے ہوئے سروالے ولائی لا مال یا بدھ مت کے پیرو کار بوگا کے آس مارے بیٹے ہوئے تھے۔ان کی آنکھیں بنر تھیں۔انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور ان کے سانے ا کی مجسمہ رکھا ہوا تھا جس کے ارد گردسرخ روشی پھیلی ہوئی تھی۔ بیروشی بھی شاید یا قوتوں کی تھی جواس کے درمیان دیوار میں جڑے ہوئے تھے لیکن میرممہ بدھا کانہیں تھا بلکہ کوان میں جیسے کسی اور محض کا تھا۔ وہ جرانی سے ان دلائی لا ماکود کھینے لگا۔ اس کے قدمول کی آواز غار میں گونخ رہی تھی لیکن نہ تو سمی نے آسمیس کھولیں ا پلیٹ کراس کی طرف دیکھا۔اس نے جاروں طرف نگاہیں دوڑا کیں مگراس وسیعے وعریض ہال میں اسے کوئیادر ورواز ہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ وہال کھڑار ہا۔ چھراس نے پچھآوازیں بھی پیدا کیس لیکن زمین پرآن مارے بیٹے ہوئے بت نما انسانوں میں کی فتم کی جنبش نہیں تھی۔ ایک مجھے کو کامران سوچ ارہا۔ پھراس نے اپی اس ر ہائٹ گاہ کا دوسرا حصہ دیکھالیتنی دوسرا دروازہ اور وہ واپس اس سرنگ میں پہنچ گیا۔ سرنگ عبور کر کے وہ اپن ر ہاکش گاہ میں آیا اور پھر دوسرے در وازے سے اندر داخل ہو گیا اس طرف بھی سرنگ تھی اور اس سرنگ کا اختام بھی بالکل ویسے ہی بڑے ہال پر ہوا تھالیکن یہاں اپنے باقی تمام ساتھیوں کود کچھ کر کامران نے سکون کی حمبر ل سانس لی۔ وہ سب بھی جاگ مجے تھے اور اس صورتِ حال پر حیران تھے۔ یہاں اس عارجیسی آرائش تو نہیں گا کیکن دیواروں میں مشعلیں روش تھیں اور ضرورت کی کچھ چزیں یہاں موجود تھیں۔ ینچے کھالوں کے بستر جی تھے کین اس طرح آرام وہنیں تھے جس قدرآرام وہ بستر کامران کے غار میں تھا۔ کرتل کل نواز پھرتی ہے اپنا حکہ ہےاٹھےاور بولے۔

" کامران تم خیریت سے تو ہو؟"

" ' ہاں! میں تو خیریت ہے ہوں لیکن آپ لوگ .....''

"مراخیال برات کوہمیں کی طریقے سے بہوش کرکے یہاں تک لایا گیا ہے۔ یددیواری اس بات كا اظهار كرتى بين كه بم بها ژول كے اندر ين موئى عاروں كى كسى دنيا ميں بين كين تم كهاں تھے كول ك

جب ہم جا گے تو تم موجود نہیں تھے۔ کیا تم یہاں کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔'' ''نہیں کرتل صاحب میری آ کھ الگ چھوٹے سے عار میں کھلی ہے جواس سرنگ کے درمیان میں ہے اورایے بی ایک دوسرا درواز وایک اورسرنگ میں کھتا ہے اورایے بی ایک بدے بال پر جا کرختم ہوتا ہے جہاں عبادت گزار ایک بت کے سامنے عبادت کررہے ہیں۔ان کی تعداد پندرہ سولہ کے قریب ہے اور دلائی لاماؤں کے لباس میں ہیں۔ کیا آب اپن جگہ سے ہے کہیں۔''

"جمیں ابھی چندمن بل ہوش آیا ہے اور ہم ایک دوسرے کود کھرے ہیں۔ تم نظر نہیں آئے اور نہ

دو گرشک اور سبتا..... ' کامران چونک پڑا۔

" ہاں وہ نہیں ہیں۔ کیاوہ بھی تہاری طرح کسی الگ غار میں ہیں۔"

''میں نہیں جانتا ۔۔۔۔ کیکن ایک حیرت ناک بات بہے کہ میراغار درمیان میں ہے اور چھوٹا ہے اور اں میں صرف دوی رائے باہر نگلتے ہیں۔ایک یہاں اس ہال برآ کرختم ہو جاتا ہےاور دوسراایک دوسرے ہال رجس کے بارے میں اب آپ کو بتا چکا موں یہ پانہیں چل سکا کہ یماں سے بالکل بی باہر جانے کا راستہ کون

"راستہ تو ضرور ہوگا۔ ظاہر ہے ہمیں وہیں سے یہاں تک لایا گیا ہے لیکن ممکن ہےاسے کھولنے کا طريقه كار كچهاور مو \_ گرشك اور سيتا بهي اوركي غاريس موسكته بين "اي وقت ايك عجيب ي آواز غاريش كوكي \_ '' تم لوگ دشمنوں میں نہیں ہواور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو چکل ہے کہتم راہوں کا لباس پہنے ہوئے ہولیکن راہب نہیں ہوئم کون ہو بیتم ہے بعد میں یو چولیا جائے گالیکن تم سے درخواست ہے کہ سی قتم کی تخریب کاری کے بارے میں نہ سوچنا۔ یہاں تم معزز مہمانوں کا درجدر کھتے ہو۔ تمہاری تمام ضرور تیس یہاں پوری کر دی جائیں گی۔''

یہ عجیب ہی گونج تھی۔ زبان انگریزی استعال کی جارہی تھی کیکن ٹوٹی پھوٹی یوں گلیا تھا جیسے جو بھی بول رہاہے وہ مقامی باشندہ ہی ہے اور معمولی می انگریزی جانتا ہے۔ آواز بند ہوگئی اور سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے گئے۔تھوڑی دریتک خاموثی رہی مجروہی آ واز سنائی دی۔

" حچوٹے غارے آنے والے دوست تم واپس اینے غار میں پہنچ جاؤے تہارا مقام ان لوگول سے

"كيا بكواس ب\_ميرامقام ان لوكول سے الگ ہے، مجھے كہيں نہيں جانا-" كامران نے كہا اور و ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آواز ایک بار پھر کم ہو گئی تھی اور دوبارہ نہیں سنائی دی تھی۔

سب کی کیفیت عجیب تھی۔ کامران نے کہا۔

"نینی افاد بری ہے۔ ہمیں یہاں لانے والول کے انداز میں ایمی تک کوئی جارحیت نہیں ہے لیکن

"كون بتاسكتا بـ "رانا چندر على في كبار

''ان کاروبیتو بہت ا**چما**ہے۔'' '' فکرمت کرو،خراب ہوجائے گا۔'' « گرشک اور سبتا کهان بن-"

"ان كاكوئى پية نبيں چل رہا ....! جتنے منداتن باتيں تھيں ۔ ضروريات زعم كى سے فراغت كے بعد اس ہال میں انہیں ناشتہ کرایا گیا۔ غاروں کی ایک انو تھی بات تھی۔ ہر جگدرا ہب نظر آ رہے تھے زرولبادوں اور منے ہوئے سرکے ساتھ وہ ادھرے اُدھرآ جارہے تھے۔سب سے زیادہ جرتناک پہ قدرتی غارہے جن کی تعداد کا پیتنہیں چاتا تھا۔ دو پہر کے کھانے کے بعد انہیں ایک اور بہت بڑے ہال میں لے جایا گیا۔ یہ بڑی جیب ی جگتی - بال میں ایک چٹانی پلیٹ فارم سا بنا ہوا تھا جس پر ایک زور تگار کری پڑی ہوئی تھی اور اس پر ایک معررا بب بینا ہوا تھا۔ان لوگوں کواس پلیٹ فارم کے سامنے پہنچنے کے لیے کہا گیا اور بیلوگ خاموثی سے بینه محئے یتب اس مخض کی آواز انجری۔

"اللاتا ما كى سرزين برتم لوكول كوخش آمديد كها جاتا ہے- جميل خبرل چكى كى كدوسە سے آرب ہو،تم میں وہ بھی ہے جویا کان ماس کے دشمن دھرم وستونیہ کا ہم شکل ہے، تم لوگ سے گا تا کے کمینوں کو دھوکہ دين جارب بولين بم نع تم عد وشنى كا آغاز نبيس كيارتم من ساكي جمه عن بات كرنے كے ليے آ مي آ جائے۔ تاکہ میں ای کے سوال کا جواب دول تم لوگ اپنے نمائندے کو متخب کر لو۔

اس کے لیے قزل ثنائی کا انتخاب کیا گیا۔

قزل ثنائي نے آ مے برده كركہا\_"من بات كرول كا-"

"اور آجاؤ ..... عمر رسید و تخص نے کہا۔ قزل ثنائی کو بیٹنے کے لیے احترام سے کری دی می تھی۔وہ

اس عمر رسیدہ مخص کے سامنے بیٹھ گیا۔

" تم مجھے ہرطرح کا موال کر سکتے ہو۔ میں جواب دوں گا۔"

' بیکون ی جگہ ہے۔ قزل ثنائی نے پہلاسوال کیا۔

"اناسقيانا .....زنده شرر" معمر خص نے نے جواب ديا۔

"زنده شهر سے تمہاری کیامراد ہے۔" قزل ثنائی نے سوال کیا۔اس کا تناب غلط نہیں کیا گیا تھا۔ پر امرار معاملات میں جس قدر معلومات اس کی تھی۔ یا مجر ذبانت میں جس کی مثال مشکل تھی۔ وہ قزل ثنائی ہی تھا۔ قزل ثنائی نے کہا۔

''اس کا جواب مہیں بعد میں دیا جائے گا۔''

''تم کون ہو؟'' قزل ثنائی نے دوسراسوال کیا۔

"لامون \_ ياتان ماى كاغلام -"

"المون مين تم سيسوال كرتا مول كدكيا قيدى بناكر جميس يهال لايا كيا بها جم ير بابنديال عاكد مين-" "سوفصدى يهان الشاه الله المن المعاجائة كالمهم المهان المحالك الكيم مقصد كي يميل کے لیے لائے ہیں۔ یہ بات مہیں باوی عی ہے کہ تمہاری آ مد کاعلم جمیں ہو چکا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم

"لکین گرشک اور سبتا کہاں گئے۔" "جس طرح انبول نے کامران کواکیا الگ غارش رکھا ہے ای طرح مکن ہے وہ کسی غار میں ہول " "میرے غارسے بہال تک آنے کا راستہ بندنہیں کیا گیا۔" محرشک اور سبتا کو انہوں نے کہیں اور

ندر کھا ہو۔ کامران نے اینے خیال کا اظہار کیا۔

سب اپنے اپنے طور پراظہار خیال کرتے رہے ہرایک نے کچھ نہ کچھ کہالیکن امینہ سلفا سب ہے لاتعلق خاموش بیٹی رہی۔ پھر کوئی ایک مھنے کے بعد دوآ دی ان کے غار میں داخل ہوئے۔ اپنی روایت کے مطابق ممنوں تک جھے اور ان میں سے ایک نے کہا۔

" آپ لوگ کھانے کے ہال میں چلیے۔"

"دوسری ضروریات زندگی بھی ہوتی ہیں بھائی۔ان کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔"غزل ثنائی نے کہا۔ " ہے آپ آ ہے۔ وہ تحف بولا اور سب ہی کھڑے ہو گئے، تب انہوں نے ایک نیا منظر دیکھا۔ آنے والوں میں سے ایک نے اپنے لبادے سے چھر کا ایک مخصوص تراش کا ٹکڑا نکالا اور ایک چٹان کے ہاں ما كر پقر كان مكر ك و چنان پر ب موئ خصوص نشان پر جماديا۔ ايك كر كر ابث كے ساتھ بقركى ايك سل ا بنی جگہ سے سرک تنی اوراس میں خلانمودار ہو گیا۔خلا کے دوسری طرف ایک نسبتا چھوٹی سرنگ نظر آر ہی تھی جس کا اختیام ایک اور ہال پر ہوا۔ اس ہال میں لکڑی کی بڑی بڑی چوکیاں رکھی ہوئی تھیں ساہنے ایک درواز ہ نظر آیا تھا۔اس محص نے پھر کھا۔

"آپاس دروازے سے باہر جاسکتے ہیں۔وہاں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔" تقریبا مسجمی باہرنکل آئے تھے۔ بیان غاروں سے باہر کی جگہ تھی۔اوبر کھلا آسان تھا۔ دلچسپ چیز چٹانوں میں تراشے ہوئے خول تعے جن کے سامنے لکڑی کے برتن اور پھرکی بالٹیاں تھیں جن میں پانی بھرا ہوا تفا-چٹانیں ایک تھیں کہ ایک دوسرے کا سامنانہیں ہوتا تھا۔

شعوره بنس پر ی۔

''ہول....؟'' قزل ثنائی نے اسے محورتے ہوئے کہا۔

'' میرسب دلچسپ ہیں .....''شعورہ نے ہاتھ سے اشارے کرتے ہوئے کہا۔

' 'نہیں .....'' قزل ثنائی پھرائے کیچے میں بولا۔

"انی انی سوچ ہے مجھے تو ان لوگوں کی زندگی گزارنے کا انداز پند آرہا ہے۔ شعورہ نے کہا۔

دوس کو گول نے اپنے اپنے کام شروع کردیے تھے۔

امینه سلفانے جارول طرف ویصے ہوئے کامران سے کہا۔

'' ہم لوگ کھلی جگہ پر ہیں یہاں سے فرار ممکن نہیں ہے۔

"أكران لوكول في جميل يهال قيد كياب توجميل فرار سے روكنے كابندوبست بھى كيا ہوگا ."

"كيامم بهال قيدي مين-"رانا چندر عكه نے كها-

" ننہیں تو کیامعزز مہمان ہیں۔" کرتل کل نواز نے مسکرا کر کہا۔

آسانی سے ہمارے قبضے میں آگئے۔''ہاں ..... وہ دونوں چور ہمارے چنگل سے نکل گئے ہیں، جوتہ ہیں یہاں تک لائے ہیں۔وہ اپنا کام کررہے ہیں اور ہم اپنا۔'' ''کون سے چوروں کی بات کرتے ہو؟''

"ستگاتا کامغرور.....تم انہیں پہنہیں کس نام سے بکارتے ہو۔ہم انہیں بینام دیتے ہیں۔" "ہم تم سے خودان کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے وہ کہاں گئے؟ کیا تم نے انہیں کوئی جانی ن پنچادیا۔"

"افسوس، ہم انہیں جانی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ورنہ تم سے پہلے انہیں ہی ختم کرتے۔ وہ جو کرنے آ آئے ہیں۔ہم انہیں اس سے روکنا چاہتے ہیں۔"

"تمہاری یہ آبادی اناشیانہ کہلاتی ہے۔" "لاست: بنامینشہ مصر مصر

"بال ..... بیز برز مین شهر ہے۔ جس میں ہم لوگ آباد ہیں اور انظار کر رہے ہیں۔ست گا تا کے گئے کا۔"

"م نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم تم سے ہر طرح کے سوالات کریں۔ ابھی تم نے زندہ شہر کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا جواب بعد میں دو کے جو سوالات ہمارے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر ہم تم سے اس کا جواب لیما چاہیں تو کیا ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑےگا۔"

" نده شجراس لئے کہا گیا کہ بہاں سے بھرآ کے ست گاتا ہے اور ست گاتا کی آبادی اپی مرضی سے گہری نیندسورہی ہے، اس نے عتا ئیلہ کی رسم اپنائی ہے۔ صرف اس انظار میں کہ دھرم وستونیا ان کے درمیان آکر انہیں جگائے گا اور دھرم وستونیہ کا انظار کرنے والی۔ جو جاتا کہ گہرائیوں میں سورہی ہے۔ تی پر کھنہ جو دھرم کہلاتی ہے۔ جو جاگ کر پھر ست گاتا کی حکمرانی سنجال لے گی اور دھرم وستونیہ اس کا دست راست ہوگا۔"

'' بیساری با تنس۔ہم اجنبی لوگوں کی مجھ میں نہیں آسکتیں۔ کیاتم اس کی وضاحت کر سکتے ہو۔'' عمر رسیدہ فخص نے اپنانام لامون بتایا تھا۔ چونک کر قزل ثنائی کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔

"تم تو چالاک انسان ہو۔ آتی چالا کی سے سوال کرتے ہوکہ تبہارامد مقابل چکرا کررہ جاتا ہے۔" "نبیس بیا تان ماس نے جھے اجازت دی ہے کہ ضرورت کی ساری یا تیں تم ہے کر لی جا کیں۔" " یا تان ماسی کون ہے؟"

''آہ ..... ہم تہمیں سب کچھ بتائے دیتا ہوں۔ یہ ایک مخصر کر عجیب کہانی ہے۔ یا تان ماس سب کا تا میں وہی تھا گاتا کا سب سے بڑا دلائی لامہ تھا۔ علم وعمل میں بے مثال اس کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ ست گاتا میں وہی تھا جود ہاں قوانین لائے کرتا تھا۔ بے شک اپنے قوانین کے تحت ست گاتا کی پاتال پرمتی ست گاتا کی حکمرانی ہوتی تھی گئن وہ یا تان ماسی جی سے ہوایات لیتی تھی۔ اس وقت یا تان ماسی کے سامنے دھرم دھنی کی پانچویں نسل حکمرانی ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی کسی مرد کی تنج اُئی نہیں ہوتی۔ بس حکمرانی ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی کسی مرد کی تنج اُئی نہیں ہوتی۔ بس دوانی زندگی پوری کرتی ہے ادراس کی جگہ یا تان ماسی کسی ادر کو مقرر کردیتا ہے۔ وہ صرف یا تان ماسی کی خدمت

پور ہوتی ہے۔ لیکن تی پر تھند نے دھرم وستونیہ سے عشق کیا۔ جو وہاں کی فوجوں کا سالار تھا اور ایک علم والا بھی اور
عفق کی بنیاد پر یا تان ماس نے دھرم دھنی کو معزول کر دیا اور اسے حکم دیا کہ تخت تاج چھوڑ دے لیکن پا تال پر
می تی پر تھند نے اس کے حکم کو تسلیم نہ کیا اور دھرم وستونیہ کے ذریعے اسے گرفقار کر کے معزول کرنے کی کوشش
می تی بیات یا تان ماس کی قو تیں بے مثال تھیں۔ وہ وہاں سے فرار ہوگیا اور فرار ہونیکے بعد اس نے یہاں بھکشوؤں
کی دنیا آباد کر لی۔ اس نے فیصلہ کرلیا کہ دھرم دھنی کو گرفقار کر کے سزا دی جائے لیکن تی پر کھند نے جادوگروں کا
میرالیا اور ان کے علم سے یا تان ماس کو زیر کرنا چاہا۔

یا تان مائی جو پہلے ہی بدھ دھرم کا مخالف تھا اور اپنے دھرم کوسا منے لا نا چاہتا تھا۔ کیوں کہ وہی سچا ہم مقا۔ اس نے ان جادوگروں سے جنگ کا آغاز کیا اور ان پر قابو پالیا لیکن جادوگروں کی مدد سے پا تال پر تی نے اپنے سحر کے ذریعے ست گا تا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر وہ یا تان کمی کے ساتھ اس کی جنگ میں اس کا ساتھ ویں تو آئیس ایک نامعلوم عرصے تک کے لیے زندگی کی دلچپیوں سے ہاتھ دھونا ہوں گے اور پر کھنہ کی جمرائیوں میں گہری فیند سوجان ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ جادوگروں کا عمل یا تان ماس کے کم کہرائیوں میں گہری فیند سوجان ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ جادوگروں کا عمل یا تان ماس کے فال دیا گئی ہذیہ ہوجائے اور دھرم وستونیہ جیسے یا تان ماس کے انتقامی جذبہ کے خوف سے ست گا تا سے نکال دیا گیا ہے۔ واپس آ کرسی پر کھنہ کی چیشانی کو بوسہ نہ دے۔ جب وہ اس کی پیشانی کو بوسہ دے گا۔ تو ست گا تا

جادوگروں نے ایک عمل کیا اور بے ہوش کر دینے والی ہواؤں سے ست گاتا کی پوری آبادی کوسلا
دیا۔ دھم وستونیست گاتا کی آبادی سے خاموش سے نکل گیا تھا اور پھریا تان ماسی نے اس پر قبضہ پالیا اورا سے
مجی گہری نیندسلا کر اپنے لیاس محفوظ کر لیا۔ یہ ہے وہ کہانی جو تہیں بہر طور سننا ہی تھی اور اب تم ان دونوں کی مدد
سے یہاں تک پہنچ ہو۔ سارا کھیل غلط ہونے جارہا ہے۔ ایک جموٹا وستونیتی پر کھند کی پیشانی کو بوسد دے گا اور
بیشک ست گاتا جاگ اضے گالیکن اس کے بعدست گاتا پر موت کی بارش ہوگی اور وہ موت کی نیندسوجائے گا
جوں کہ وہاں پچھ غلط ہوا ہوگا۔

میں اس عمل سے روکنا چاہتے ہیں اور اپنے طور پر پیشکش کرنا چاہتے ہیں۔" "یا تان ماسی کہاں ہے؟" قزل ثنائی نے کہا۔

'' وہ جہاں ہوتا ہے۔۔۔۔۔اس کے بارے میں کسی کو پیتنہیں ہوتا۔بس وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔وہ مدایوں سے زندہ ہے اورصد بوں زندہ رہے گا کیا سمجھے؟''اس موقعے پر رانا چندر سکھ نے امینہ سلفا کے چہرے پرایک آگ ہوئی دیکھی تھی کیکن اس آگ کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ امینہ سلفا نے فوراً ہی خود کو بازل کر لما تھا۔

"جمیں اب کیا کرنا ہے لامون \_قزل ثنائی نے سوال کیا۔"

" تم نے باہر کی کھلی فضاء دیکھی۔ یہ جگدایک پیالے جیسی ہادریہاں سے بلندی تک جانے کے ماستے وُھلوان اور سیدھی چٹانوں پر مشتل ہیں تم ان چٹانوں کو عبور نہیں کر پاؤگے۔ ان میں باہر جانے کے ماستے ذھیہ ہیں۔ یہاں سے باہر جاکر کچھ دفت گزارو تہمیں کچھ پیکش کی جائے گے۔خاص طور پراس مُخف کو جو

"كوئى بات ہے؟" "باں-"

''ایند میں نے بھی تم سے تہارے واتی معاملات کے بارے میں نہیں پوچھا۔'' ''اور تم نے جب مجھ سے شادی کی تمی ۔ تو میں نے تم پرسب سے پہلی شرط بیا ما کد کی تھی کہ تم مجھ سے میرے واتی معالات کے بارے میں کہن ہیں پوچھو گے۔''

"كيامس نے اس شرط سے روكرواني كى؟"

"ييمل نے كب كها؟"

"تو پرتم اس کا حوالہ کیوں وے رہی ہو۔"

''تم جوالفاظ کمدرے ہو۔ میں نے بیابات اس کے جواب میں کھی۔''

"اس وقت جب تمهاري مجر پور مرضى تمي كه جم لوگ يهان تك آئين تو ميراييسوال حلّ به

جانب ہاور میں تم سے یہ پوچمنا انتهائی مناسب مجتنا ہوں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟''

' ''وقت کا انظار وقت خوداس بارے میں اہم فیلے کرےگا۔''امینہ سلفاء نے سرومہری ہے کہااور

اس کے بعد خاموثی طاری ہوگئے۔ کافی فاصلے پر بیٹیے ہوئے حسن شاہ نے کامران کے کان میں سرگوثی گی۔ ... تبدیر میں میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں میں انداز کیا گوئی

'' کامران تم یقین کرو۔ مجھے تو پیسلساختم ہوتا ہی نظر نہیں آتا۔'' کامران نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وواکی شعنڈی سانس لے کرخاموش ہوگیا تھاحسن شاہ نے کہا۔

بوب میں دیا جارہ میں این سلفاء وعوے سے کہتی ہے کہتم اس خزانے روشناس ہو بچے ہو۔جس تہارے بارے بیں این سلفاء وعوے سے کہتی ہے کہتم اس خزانے روشناس ہو بچے ہو۔جس کے لئے یہ تمام لوگ ول بیں چورر کھتے ہیں۔کامران نہ جانے کیوں میراول کہتاہے کہ تم اپنے ول بیں میرے لیے کوئی جذب رکھتے ہو۔ اپنے ول کے اس احتمانہ تصور کے ساتھ بیل تم سے پچھ لوچ پیسکتا ہو۔''

منہیں۔ 'کامران نے سنگد کی ہے جواب دیا اور حسن شاہ خاموش ہوگیا۔ حقیقت میر کی کہ اب کامران مجی ان حالات سے خاصا بدل نظر آنے لگا تھا۔ یہ لوگ اب تک اے جس طرح چاہا استعمال کرتے رہے تھے لیکن کامران میر می سوچا تھا کہ بیتو کوئی بات نہ ہوئی ول چاہا کرلیا گیااور اب ان کے سامنے کوئی مزل نہیں ہے وہ ون گزرگیا دوسرےون اس نے کرئل گل نواز ہے اپنے ول کی بات کہ بی ڈالی۔

كرال صاحب من آب سے وہ كہنا جا ہتا ہوں جواب تك ميں نے بيس كہا كرال نے باكى كى

نظروں سے کامران کودیکھااور بولے۔ ''ویکھو کامران مجھے بس ایک تمہاراہی سہارا حاصل ہے۔اگر کسی بات پرتم بھی مجھ سے ناراض

ہو گئے تو میں ای زندگی کے سب سے بوے خسارے سے وو چار ہو جاؤں گا۔''

"اب خودسوچے میں کس طرح روانگ اسٹون بناہوا ہوں کھوکروں میں پڑا ہوا ہوں۔ بھی کھ کھ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔'' پچھ کھی کھ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔''

د میری رندگی کا مقصد ہے بیٹے تمہاری زندگی کا ایک بحر پور مقصد ہے لیکن وہ مقصد بہاں ان "تمہاری زندگی کا مقصد ہے بیٹے تمہاری زندگی کا ایک بحر پور مقصد ہے لیکن وہ مقصد بہاں ان دھرم وستونیکا ہم شکل ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ہی انہیں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جومفرور ہیں اور وہی سارے فساد کی جز ہیں۔وہ ہمارے ہاتھ لگ جا کیں گےتو ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے بلکہ انہیں سے گاتا میں اعلیٰ عہدوں کی پیشکش کریں۔

ایک پوری کہانی ہے۔ جو یا تان ماس اور تہارے ورمیان ہوگی۔اس کے لیے تہہیں کچھ جا نداور کچھ سورج انتظار کرتا ہوگا اور اگرتم نے کسی تتم کی بدعہدی کی یا یہاں موجود کسی بھکشوکونتصان پنچانے کی کوشش کی تو ایک شخص کی زندگی کے بدلے ایک شخص کی زندگی لے لی جائے گی۔اگر کسی کوزخم لگایا تو اس کی جگرتم میں ہے کسی کوزخم لگایا جائے گا۔بس اس بات کو یا در کھنا۔

یبال حمہیں نہ کھانے بینے کی تکلیف ہوگی ندر ہے سبنے کی تھوڑے ہی وقت میں تم گھو منے پھرنے کے لیے یہاں کے لیے بہال کے لیے بہال کے لیے بہال کے لیے بہال کے بود جب یا تان مائ تم سے ملاقات کرے گا جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو۔ وہ مقصد بھی پورا ہوگا اور حمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج ویا جائے گا۔ بس سے پیشکش تمہیں کرنا تھی اور کوئی سوال ؟''

" قزل ثنائی نے اپنے ساتھیوں کی طرف و یکھالیکن کسی نے اسے کسی سوال کے لیے نہ کہا۔ تو لامون اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔

"م سبآرام كرو .... تم جارے معززمهمان جو اس نے كبا-

پھراس کے بعدانہیں واپس ای غار میں پہنچا دیا گیا۔سب کے چہرے بجیب وغریب کیفیت کے صاف تھے۔کرٹل گلنو ازنے کہا۔ حامل تھے۔کرٹل گلنو ازنے کہا۔

"مورت حال کھ الجمتی ہی جارہی ہے۔ بیل نہیں کہ سکتا کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کیا کرنا چا ہتا ہے گئی جواب نہیں موگا۔ کیا کرنا چا ہتا ہے گئی جواب نہیں دیا تھا علی سفیان نے این سلفاء سے کہا۔

''میرا خیال ہے ہمیں ابتمہاری مدد کی ضرورت ہے'' امینہ سلفاء نے اپنی پراسرار نگاہیں اٹھا کر علی سفیان کی طرف و یکھا اور بولی۔

"کس طرح کی مدو؟"

"جن الجھے ہوئے حالات میں ہم یہاں تک پہنچ ہیں اور بیلوگ جس طرح ہمیں یہاں اٹھاکر

لائے ہیں۔اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟'' در میں سے منہ سے

''ابھی تک چھیں۔''

"ایک نیانام سامنے آیا ہے۔ نی کہانی کے ساتھ۔"

"يا تان مسى؟" امينه سلفاء نے سوال كيا۔

"ہاں....:''

''میں اس کے بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی۔''امینہ سلفاء بولی اور نہ جانے کیوں علی سفیان کا منہ مجر گیا۔امینہ سلفاء نے اسے غور سے دیکھا اور بولی۔

پہاڑیوں'ان گھاٹیوں میں نہیں ہے۔تم میرے دل کے اس گوشے میں جابیٹے ہو۔ جہاں شاہنواز کی جگہ ہے کیا تم میری اس بات پریفین کرلو گے۔'' کرمل کا انداز اور اس کے بیالفاظ اس قدر سچے تھے کہ دل پر براہ راست ریز تھے اثر ہوتا تھا۔کامران نے گردن جھکالی اور بولا۔

''اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہم کب تک قید رہیں گے۔گرشک اور سیتا کا بھی کوئی ہا نہیں ہے۔'' وہ دونوں کس حال میں ہیں۔کہاں ہیں اور کیا کررہے ہیں۔''

''افسوس سے معلومات بہت مشکل ہیں۔'' انظار کے سوا اور پچونہیں کیا جاسکا۔ لامون سے دوبارہ ملا قات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان مالی کے بارے ہیں بھی کوئی اور خرنہیں کی تھی۔ وہ بے جو کہائی لامون کی زبائی ان لوگوں کو معلوم ہوئی تھی۔ وہ واقعی ولچسپ تھی۔ یہاں ایک پراسراطلسی ماحول تھا۔ ان غاروں ہیں انہیں ایک طرح کی آزادی عاصل تھی۔ ٹی باروہ اپنی سرضی سے باہر بھی نظے تھے۔ غالبًا سے یہاں پانچواں دن تھا دو پہر کا وقت تھا ایک عجیب ساموسم ہور ہا تھا یہاں۔ کا مران کو اب بدستوران لوگوں پر فوقیت دی جارتی تھی۔ اس ون بھی وہ پہر کودہ آرام کرنے کے لیے اپنے غار میں لیٹا ہوا تھا۔ نیم غودگی ہی کی کیفیت تھی کہ دفعتا ہی اسے اپنے اطراف میں قدموں کی آواز سائی دی اور وہ چونک پڑا۔ سے عالم ہوش تھایا یہ ہوئی ایک بجیب وغریب کیفیت تھی کہ دفعتا ہی اسے بیاں گئی ہو۔ اسے بیاں لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہمن پر کوئی غودگی ہی چھاتی جارتی ہو۔ وہ اپنے وہ لگا گئیت اسے اور وہ جرانی سے معدوم ہوتا جار ہا ہو۔ پھرانی سے ادھر ادھر وہ ایک درے میں پیدل چل رہا ہو۔ وہاں پگڈ غری نماراستہ بہت خوب صورت تھا۔ وہ جرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگالیکن اس کے قدم اس طرح آگ بڑھ در سے تھے جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے آگے لے جارتی وہ کوئی خواب نہیں دیکھنے لگالیکن اس کے قدم اس طرح آگ بڑھ در سے جھے تھے کوئی غیر مرئی قوت اسے آگے لے جارتی در کئی بار اس نے اپنے آپ کو آزبانے کی کوشش کی نو سیلے پھروں پر پاؤل رکھے اور یہ پھر اس کے دہاری کی کوشش کی نو سیلے پھروں پر پاؤل رکھے اور وہ کھی ہور ہا ہے۔ نیم بہوشی کے عالم میں ہور ہا ہے اور وہ کی طلسی عمل کے بیار تھی کے مور اس کے دور کی ہوگی تھی۔ یہوش کے عالم میں ہور ہا ہو اور وہ کی طلسی عمل کے دریار قدم آگر تھی کوئی تھی۔ یہوش کے عالم میں ہور ہا ہے اور وہ کی مور کی ہوگی تھی۔ یہوش کے عالم میں ہور ہا ہے اور وہ کی گلسی عمل کے دریار قدم آگر تی کی گئیوں کا ساسلہ شروع ہوگی تھی۔

عالبًا كوئى گاؤں تھا۔ گاؤں سے ذرافا صلے پرایک درہ نماراستہ آگے وجاتا تھا۔ وہ گاؤں میں رکے بینے وہاں سے آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد اسے ایک کیپ سانظر آیا۔ یہاں گھٹے ہوسروالے کوئی سوڈیڑھ سو فراد نظر آرہے تھے۔ اس کے قدم ان کی جانب اٹھ گئے۔ وہ یہ اندازہ نہیں لگاپار ہا تھا کہ یہ بدھ مت کے بروہیں یا کوئی اور لیکن تھوڑ ہے ہی فاصلے پر انہیں ایک بہت بڑی خانقاہ نظر آئی کافی بڑی اور پرانی ممارت بی وکئی گی۔ اس نے آبادی کی جانب و یکھا پورا بازار لگا ہوا تھا۔ اس خانقاہ کے دائم ڈھلان میں بہت سے خیمے کے ہوئے تھے۔ وہ ان کے درمیان بڑھنے لگا اور اس کے ذہن میں بجیب وغریب احساسات جنم لینے گئے۔ کی ہوئے تھے۔ وہ ان کے درمیان بڑھنے لگا اور اس کے ذہن میں بجیب وغریب احساسات جنم لینے گئے۔ وہ آگے چلار ہا۔ اس کی حیثیت کی سیاح کی تھی۔ پچھ دیر کے بعد وہ خانقاہ کے دروازے بہتی گیا۔ یہاں بھی اس کے قدم اسے غیر ارادی طور پر بی لائے تھے۔ ایک لیمے کے اندر اندراس کے دل سخیال پیدا ہوا کہ وہ ذرا اندر کا جائزہ لے اور اس کے بعد وہ اس خانقاہ میں داخل ہوگیا۔ خانقاہ میں بہت

ے پروہت موجود تھے اور اپنے اپنے کامول میں گئے ہوئے تھے۔اندر سے بھی خانقاہ بہت وسع وعریض

تھی۔وہ مختلف کو ریڈورے گزرتا ہوا اس بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ جہاں بہت سے عبادت گزار جدہ اربہ تھے۔سامنے ہی زمین سے لے کر بلندو بالا جہت تک عظیم الثان مجمہ نظر آ رہا تھا لیکن یہ مجمہ مہاتما بدھ کا نہیں تھا۔ کامران نے اپنی زندگی میں مہاتما بدھ کے جسے کئی بار دیکھے تھے لیکن یہ مجمہ کوئی اورشکل دکھا رہا تھا۔ پھر کامران کو یوں لگا جیسے وہاں دھند پھیلتی جارہی تھی۔اس دھند میں گھٹن بالکل نہیں تھی بس دھند تھی۔ فالی دھند وہ اس طرح پھیلتی جائی کہ کامران کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔اس نے وہاں سے نگلنا چاہا لیکن پھر اسے یوں لگاجیے دھند اس کے دماغ میں داخل ہورہی ہو۔اس کا سرچکر انے لگا۔ اس نے اپنی آ پ آ پ کوسنجا لئے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوسکا یہ بڑی عجیب وغریب بات تھی۔ بہت ہوئی در بہوئی ،اب اسے یوں لگ رہا تھا۔ جیسے وہ گہری نیندسوگیا ہو۔ یہ کیفیت کہاں پیدا ہوئی۔ کیااسی غار میں۔اس نیم غش کے ماحول میں یا وہاں سے باہر، بہر حال جب اس کے حواس جا گے تو اسے بہت سے احساسات نے گھر لیا۔اس نیا حول میں یا دول کا جائزہ لیا۔اس سے بہلے چہت نظر آئی اور اس کی آ تکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ نقوش ہیروں خوب صورت نقوش کندہ تھے اور ان کی تراش اس قدر حسین تھی کہ آ تکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ نقوش ہیروں سے بنائے گئے تھے اور ان کی مدھم روشنیاں چاروں طرف رنگین شعاعوں کی صورت میں بھی مول ہوئی ہوئی تھی اور اس کی آخلین شعاعوں کی صورت میں بھی مول ہوئی ہوئی تھیں اور اس پرخزاں کا یہ حسین امتراح بہلے ہی مرطے میں دل ود ماغ کو ایک بچیب می فرحت بخشا تھا۔

وہاں سے نگاہیں ہٹیں تو دیوارین نظر آئیں۔ان پر نہایت ہی قیمتی پردے پڑے ہوئے تھے اور ان پر نہایت ہی قیمتی پردے پڑے ہوئے تھے اور ان پر دوں پر تراشے ہوئے ہیروں کی لڑیاں جمول رہی تھیں۔واقعی کسی خواب کا سامنظر معلوم ہوتا تھا۔چھت میں جڑے ہوئے ہیروں اور دکھتے ہوئے جسموں کو دیکھنے سے بیا ندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک عظیم الشان خزانے کی جگہ ہے۔ان جسموں کے گلوں میں بھی مالائیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے سارے وجود میں جڑے ہوئے حسین ہیرے،حسین برتن، سونے اور ہیروں کا ایک ایساحسین امتزاج تھا کہ انسانی دماغ کام کرتا

کورت کے الکین صورت حال مختلف تھی کا مران کو یہاں کم از کم اس کی قوت ارادی نے سنجا لے رکھا تھا اور وہ ان چیز وں سے بالکل متاثر نہ ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے اس ماحول سے متاثر کرنے کی کوشش کررہا تھا یا پھر یہ ایک خواب کا عالم ہے لیکن اس نے اپ آپ کو گئی ہی بارشول کردیکھا تھا اور پھر اسے یعین ہوگیا تھا کہ بیخواب نہیں ہے۔ پھر اس نے اپ جسم کو محسوس کیا تو ایک دم اندازہ ہوا کہ جس مسمری پروہ لیٹا ہوا ہے وہ بھی سونے ہی کی نی ہوئی ہے اس میں ہیروں کے تش و نگار بنائے گئے ہیں۔ بہت ہی موٹا روئی کا گدا اس کے بدن کے پنچے تھا۔ پکھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس پورے کرے کے ماحول کو ویکھنے لگا۔ پھر سے بین آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ پکھ لمح بیٹھ رہنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور ویکینے لگا۔ پیروں کے پیروں کے نیچ آگیا۔ وہ بڑے بچی بوغریب احساسات کا شکارتھا۔ یہ وقت اس سے اس کی دبنی تو تس چھنے لئے جارہا تھا گین پکھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔

پھر چند کمج گزرے تو اس نے اپنے منہے آ واز نکالی۔ دیر کا سینہ

کوئی ہے تو میرے یاس آؤ ۔۔۔۔۔لامون اگر میں تمہارا قیدی ہوں اور بیڈ رامہتم کررہے ہوتو یہ جھ یر بالکل بے اثر ہے۔میرے سامنے آؤ۔مجھ سے بات کرو۔'' تھوڑی ویر تک وہ اپنی بات کے جواب کا انتظار کرتا رہالیکن اسے چند ہی کھوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ پھراس نے وروازے پر نگاہ وُ الی \_ زرو جواہر کے انبار کے ورمیان اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ دروازے کو چھو کر دیکھا تو وہ بھی سونے ہی کا بنا ہوا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ لکڑی پر ہی سونے کا پھر چ حایا گیا ہو۔خالص سرنا ہومعلوم ہوتا تھا۔وروازے کے ووسری طرف ایک چوژی راه واری تھی جس کی د بواروں سے روشنیاں چھوٹ رہی تھیں۔

وہ رنگین روشنیاں جو ہیروں سے منتشر ہوتی ہیں سے طلعم گاہ واقعی کسی انسان سے اس کے ہوش وحواس چین لینے کے لیے کافی تھی۔ کوئی بھی اسے و کیولیٹا تواپنا ڈبی توازن کھوسکتا تھا۔

ببرحال انسانی نگاہوں نے اتنا سب کچھ کہاں ویکھا ہوگا۔اتنے زیاوہ زر وجواہرات تو کی با قاعدہ ملک کے پاس بھی ہونا ناممکن تھے۔کامران کچھ دریتک سوچتار ہااور پھروہ اس دروازے کی طرف بڑھ عميا اوراسے كھول كربا برنكل آيا۔

وروازے کا اختیام ہوا تو یہال بھی ایک وروازہ اسے نظر آیالیکن بیوروازہ بھی ایک بہت بڑے ہال میں کھلٹا تھا۔وہ ورواَزہ کھول کراس ہال میں واخل ہو گیا۔سب کچھٹا قابل یقین زندگی کے عجیب وغریب مناظر۔اس بڑے بال میں سونے کے جسم ہر طرف استادہ تھے اور ان کے بدن پر ہیرے جواہرات اور سے موتوں کے لاتعداد زیوارات سے ہوئے تھے۔ ہرطرف خوب صورت برتنول میں بدرروجواہرات سجائے مجئے تھے۔ جیت برسونے کا فانوس اور جھانہ لنگ رہے تھے۔ اربول بلکہ کھربول روپے کی مالیت کا میں ملم الثان خزانه تصور ہے بھی باہر تھا اور بیسب مجھاب تیج کچ ایک خواب کی مانند معلوم ہور ہا تھا۔

كامران شديد حيراني كے عالم ميں ان تمام چيزوں كو وكيد ما تھا۔ ايك بار چراس نے آواز لگائي۔ ''یہاں اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آؤ کون کی جگہ ہے بیمیری سمجھ میں کچھٹیل آرہا ہے۔'' ليكن كوئي جواب نهيل ملا ـ كامران وہال سے بھى آ مے بره ها۔اب ان روشنيوں كو بھى و يمينے كو دل نهيں چاہ رہاتھا۔اس وروازے سے ووسری طرف پہنچاتو کچھسکون ہواایک براہال نما کمرہ اس کے سامنے آگیا۔ال کے درمیان ایک حوض بنا ہوا تھا کنارے پر بہت ہی خوب صورت سنگ مرمر کی نشست گاہیں بی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر کچھ لڑکیاں بیتھی ہوئی تھیں۔ان کے لباس بے حد خوب صورت تھے اور ان کے چروں پر نمین نقش و نگار ہے ہوئے تھے۔ کامران کو دیکھ کروہ جلدی ہے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئئیں۔ان کے مندے مرهم مرهم آوازین نکل ربی تعیس اوربیآوازین کامران کی سمجھ میں آربی تعیس -وہ کہدرہی تعیس -

ہوئئیں۔ہم تیرے عقیدت مند ہیں۔ہمیں اپنے درش دے کرتو نے امر کر دیا ہے۔'' کامران یا گلول کی طر<sup>ح</sup> انہیں دیکھیار ہااور پھر بولا۔ ''تم لوگ میری آ وازین رہی ہو؟'' لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں ویا اور سیدھی ہو کر کا مران کے

'' می ستو۔ دهرم وستونیه تیری آید پر ہم شکر اداکرتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ہماری آ تکھیں روثن

گردہ کر کھڑی ہوکئیں۔ دولژ کیاں فوراً ہی جاندی اورسونے سے بی ہوئی ایک چو**گ**ی لے کر آئیں اور اسے

جض کے کنارے رکھ دیا مجرانہوں نے کامران کے باز و پکڑے اوراسے چوکی پر بٹھا دیا۔

"كيا بيوقونى كى باتس كررى موتم لوك؟" كامران غصے سے بولاليكن اس في ايك بات مجيب ی محسوس کی که صرف اس کی زبان چل رہی تھی ۔لڑکیاں جو پچھ کر رہی تھیں وہ اس میں مداخلت نہیں کریا رہا تا۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کامران کے لیے بڑی ہی جیب وغریب حیثیت کا باعث تھا۔ کامران ول سے نہیں جا ہتا تھا کہ جومل وہ کررہی ہیں وہ پایہ بھیل تک پہنچ لیکن اس کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دے رہے تے ۔زندگی کا بہت ہی انو کھا تجربہ ہورہا تھا اے۔انہوں نے کامران کا لباس اس کے بدن سے جدا کیا اور پھر حوص سے پالی نکال کراس کے بدن کو وقونا شروع کر دیا۔ان کی عقیدت انتہا کو پیچی ہوئی تھی۔انہوں نے کامران کے پورے بدن کوصاف کیا۔ پھرایک لڑکی سفید سلک کا ایک لباس ہاتھ میں لیے سامنے پیچے گئی اور بدلباس کا مران کو پہنایا۔سفیدسلک کا بدلباوہ کامران کے جسم پرخوب چے رہا تھا۔وہ محسوس کررہا تھا کہوہ ایک انو کے طلسم میں کھرا ہوا ہے اور ان کے خلاف کچھنیں کریائے گا۔ بیلباس پہننے کے بعد وواور لڑکیاں ہ ئیں اور انہوں نے ایک خوب صورت منہری تائ کامران کے سرپر رکھ دیا اور پھراسے بازوؤں سے پکڑ کر وہ وہاں سے باہر لانے لکیس اور ایک اور کمرے میں پہنچا ویا گیا اسے سے کمرہ بھی اپنی مثال آپ لگا۔ انتہائی خوبصورت میز لی ہوئی تھی اوراس کے چھے صرف ایک کری تھی۔

کامران نے ابھی یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ ان کے آگے ایک ب بس شخصیت بن چکا ہے۔ تو خاموثی سے اسے بیتماشہ و مکھنا چاہیے کسی تم کی مراخلت کی کوشش اوّل تو کامیاب نہیں ہوگی۔ووسری بات بیہ كدان تمام معاملات سے اسے كوئى واقفيت بھى نہيں ہے۔ اب تك جو كچھ موتار ہا تھا۔ وہ ہى بہت كچھ تھا اوراب جو کھے ہور ہا ہے۔اسے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ چنال چہ بہتر طریقہ بینی ہے کہ خاموتی سے اس تمام صورت حال كا جائزه ليتار بادرايك معمول بنار با-

اس کے بعد کامران کے سامنے پہلول اور خٹک میوول کے انبار لگا دیئے گے اور وہ لوگ منتظر رہیں کہ کامران کچیٹروع کرے کچھ بی لمحول کے بعد ایک اوراؤ کی ایک برتن لے کرسامنے آئی اور چائے کی لذیر خوشبونضاء میں بلند ہونے لی۔ یہ چیز کا مران کے لیے باعث دلچپی تھی۔اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوششق کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور اس نے جائے کی بیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگالی۔لڑ کیاں خوش نظر آ رہی تھیں اور کامران این سوچ پر ممل کرر ہاتھا۔

وہ ناشتا کرتار ہااور پھر ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعداؤ کیوں نے اس کے سامنے سے تمام چزیں ہٹالیں اور ایک بار پھراس کی صفائی ستھرائی کی جانے تھی۔ کامران اپنے بحس کو بہر حال نہیں روك سكتا تقا۔ پھراچا كك بى بابركى پتيل كے تقال ير چوٹ برى جھنجنا بث سے كان بند ہونے لگے۔ يد آ واز بھی زمانہ قدیم کے شاہی در ہاروں جیسی <del>تھی۔ جیسے ہی</del> ہی آ واز سنائی دی،لڑ کیاں ایک دم سنجل کئیں اور پھر سامنے والا بہت بڑا دروازہ کھلا اور چندافراداندر داخل ہو گئے۔ یہ کامران کے لئے اجبی تھے۔ان میں سے آ کے والے ود بوے فیتی لباس میں تھے اور ان کے پیچھے دوسرے لوگ تھے۔ وہ وونوں آ وی آ کے آ کر كامران كے پاس كرے ہو كئے۔ باتى جولوگ يہي آئے تھے۔ان من سے ايك نے آ مے بڑھ كر كردن

جھکائی اور کامران کواشفے کے لیے کہااس کی آواز أبحری۔

''مہاستو'وروحان'وردھی' دربار آپ کا منتظرہے۔'' کامران نے تمسخرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اوراس کے بعد سر گوشیا نہا نداز میں بولا۔

"كياتم لوك كى قلى يونت سے تعلق ركھتے ہواور شونك كررہے ہو\_"

لیکن ان لوگول میں سے کی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کا مران ایک کھے تک سوچتار ہا اور پھران کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ صدر دروازے سے باہر لکلا۔ تو اس نے باہر کا منظر دیکھا جواندر کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جب وہ صدر دروازے سے باہر لکلا۔ تو اس نے باہر کا منظر دیکھنے تھے۔ ایک طرف انہائی خوشبو دار کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کرسیوں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے سروالے تھے۔ کا مران کو یہاں لانے والے ایک طرف چل پڑے۔

یہاں ایک بہت ہی بڑا تخت بچھا ہوا تھا۔ جس کے بارے میں کامران سوج بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا۔ جسے کی بہت ہی بوت بھر سے بوت تراشا گیا ہو۔ یہ پھر ہیروں کی طرح چکھا ارتھا اورا یک ہی بھر سے تراشا گیا ہو۔ یہ پھر ہیروں کی طرح چکھا دو ہا تھا۔ وہ بی پھر سے تراشا گیا یہ بخت ہیروں ہی کی طرح جگھا رہا تھا۔ بہر حال اس وقت جو بھی پچھ ہورہا تھا۔ وہ کامران کے لیے نا قابل یقین تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عالم ہوش ہی میں ہے اور کی طلسی ممل کا شکار ہوگیا ہے۔ ایک بار پھر وہی ڈیلے پر چوٹ سنائی دی اوروسیج وعریض ہال کے سرے پر بینے ہوئے ایک وروازے سے پچھلوگ اندر داخل ہوئے ان میں چارافراد چوڑے کھا تھے اٹھائے تھے۔ جن کی دھار چک

اندرداغل ہونے والوں کے پیچھے کھاورافراد تھے۔ لمبے چوڑے جسموں کے مالک یوں لگا تھا۔ جسے زمانہ قدیم کے لوگ ہوں۔ بہر حال اس کے بعد لو ہے کی کھڑ کھڑا ہٹ سنائی دینے لگی اور کامران نے چند قیدیوں کودیکھا۔ یہ قیدی کامران کے سامنے لائے گئے اوراس سے کوئی دس گڑ کے فاصلے پرانہیں کھڑا کریا گیا۔ وہ دونوں آ دمی جوسب سے آ کے تھے آ کے بڑھے اوران میں سے ایک نے گردن خم کرتے ہوئے کہا۔

"سادھان ' پردھانی ہے آپ کے مجرم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ست گا تا میں افراتفری پسیلائی اور مہاتمابدھ کے دھرم میں تحریف کرکے اس دھرم کو بدنا م کرنے کی کوشش کی۔ میامتی ہم سدھم پر جاکیا کوسنساریں سب سے بڑا دھرم مانتے ہیں اور ہم سدھم پر بھاکیا کے دہنے والے ان دونوں کو غلط مانتے ہیں جو مہاتمابدھ کے دھرم کو بدنا م کررہے ہیں۔ ایک طرف یا تان مای ہے اور دوسری طرف دھرم دستونیہ دونوں جھوٹے ہیں۔ پدم پر دھائی سے ہم ہیں۔ پی ہم ارک سدھاما تا کی ہے اور سدھاما تا کی ہے اور سدھاما تا نے پرم پر دھائی آپ کو وردھان کیا ہے۔ اپنے من کواس کے لئے تیار کر لیجے۔ ہم آپ کے دشمنوں کی آپ کے پرنوں میں جھینٹ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے وردھان اب آپ ہمارے پاس ہیں اور ہمیں کوئی فکرنہیں رہی ہے۔ مہان پر کھوں کا یو وردھان آپ ہی کے لئے ہے کین ان پا پیوں نے ان مورکھوں نے اس پر ہمیشہ بری نگاہ ڈالی ہے۔ اس کے لئے تن و عارت گری اورخون کئے ہیں۔ بہت قدیم زمانے میں ایک مورکھ نے ان برائیوں کی بنیا در کی تھی۔ اس کے مماتھاس کے تمیں ساتھی تھے۔ اس نے ان میں سے سولہ کوئل

کردیا اور باقی وہاں سے چلے گئے۔ پدم مہامتی بیرسب کچھ بہت مشکل کام تھا۔ شد ھاما تااس دھرم کی سہائتا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگئی اور اس کے بعد اس دھرم کی سہائتا کے لیے نحانے کہاں کہاں ماری ماری مجری۔

وه معرے اہراموں بی گی اور فرونوں کی لاشوں کو شول کراس نے وہ سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جوسدهم پر بھاکیا کے جیون کے لیے ضروری ہو۔ مہابد گی اب یہ بجرم آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی نقد ریکا فیصلہ بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا۔ جوسنسار میں نہیں ہیں ایکے لیے نرکھ کا ور دھان دیجیے اور جوسنسار بیل ہیں ان کے لیے نرکھ کا وردھان دیجیے اور جوسنسار بیل ہیں ان کے لیے سزاتہ جو یہ ہیں۔ سارے مقد مے بالی ہیں ان کے لیے سزاتہ جو یہ ہیں۔ سارے مقد مے آپ ہیں ان کے کے سامنے پیش کردیئے جائیں گے۔ اس کی تقریر ختم ہوئی' تو کا مران نے اپنی آ کھوں کو بند کر کے سرجھ میں تو خیر کیا بی آتا۔ وہ خاموثی سے بند کر کے سرجھ میں تو خیر کیا بی آتا۔ وہ خاموثی سے انہیں دیکھ اور اور اور اور کی اور اور اور کی تھی۔ سمجھ میں تو خیر کیا بی آتا۔ وہ خاموثی سے انہیں دیکھ اور اور اور کی اور کی اور کی سرجھ میں تو خیر کیا بی آتا۔ وہ خاموثی سے انہیں دیکھ اور اور کی سرجھ کی اور کی اور کی سرجھ کی تھی۔ سرجھ کی سرح کی تھی۔ سرجھ کی تار اور دیکھ کی اور کی سرجھ کی تو کا مراان ہے کی تھی۔ سرجھ کی تار اور دیکھ کی سرح کی تھی۔ سرجھ کی تار اور دیکھ کی تار دی کی تھی۔ سرح کی تھی۔ سرجھ کی تار دی کی تھی۔ سرح کی تھی۔ سرح کی تھی۔ سرح کی تھی کی تار دی تھی۔ سرح کی تھی۔ سرح کی تھی۔ سرح کی تھی کی تار دی کی تھی۔ سرح کی تھی کی تار دور اور کی تار دور کی تار دور اور کی تھی۔ سرح کی تھی سرح کی تھی۔ سرح کی تار ک

''پاگل کے بچو! شاید تمہیں اس بات علم نہیں ہے کہ میری اصل حیثیت کیا ہے۔ تم جو ڈرامہ کررہے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی میری مجھ میں نہیں آیا۔ لیکن چلوٹھیک ہے۔ تم نے جھے فضول نام دیئے میں اور میں جن چکروں میں جس وجہ سے پھنسا ہوں۔ نہ میں اس پر اتنا غور کرنا چاہتا ہوں اور رنہ ہی تمہارے ساتھ کوئی تعاون کرنیکا خواہش مند ہوں۔ چلوخیر تم نے جھے یہ تق دیا ہے کہ میں قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کروں تو سنو۔ ان تمام قیدیوں کے لیے جا وَ اور آزاد کردو۔ میری طرف سے ان کی قید ختم ہوچکی ہے'' کامران نے دلچسپ نگا ہوں سے اس منظر کود یکھا۔ قیدیوں کے چہرے تو خوثی سے کھل اسمے تھے لیکن وہاں موجود ہر شخص کا چہروا تر گیا تھا۔

وہ دونوں جو پیش کی سے۔ پاگلوں کی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ جب کہ قید یوں کی شکل دیکھ رہے تھے۔ جب کہ قید یوں کی شکلوں پر انتہائی رونق آگئی تھے۔ جب کہ اس سے پہلے ان کے چہرے لاخراور زردہورہے تھے اوران کی گردنیں لگی ہوئی تھیں۔ خاص طور پر ان میں سے ایک قیدی کا مران کی توجہ کا باعث بنا جوخوب صورت اور جوان آ دی تھا۔ سب سے خوب صورت چیز اس کے چہرے پر اس کی آئی تھیں تھیں۔ جو زندگی سے جمر پورتھیں۔ اس نے عقیدت بھری نگاہوں سے کا مران کو دیکھا۔ وہ افراد جو اس مسکے میں پیش پیش تھے آپس میں کچھ مشورے کرنے گئے۔ پھر انہوں نے گردنیں خم کر کے کہا۔

'' تیرا جو تھم' بدھی مان۔''اس نے کہا اوراس کے بعداس نے قیدیوں کووالیس لے جانے کا اشارہ کیا۔ چلوا کیٹ ہوتی رہی اور جب میسلسله ختم ہوگیا تو کیا۔ چلوا کیٹ تو کام بہتر ہوا۔ کا مران نے دل میں سوچا۔ مید دبار آرئی ہوتی رہی اور جب میسلسله ختم ہوگیا تو انہی لوگوں کا ایک گروہ' کا مران کر لے کرچل پڑا اور وہ والیں اس آرام گاہ میں آگیا۔ جہاں سے نکل کربا ہر گرا تا ا

یں ہے۔۔ دوحسین لڑکیاں اس کی خدمت پر مامورتھیں اور ہال میں دوسری لڑکیوں کا پورا جمکھ الگا ہوا تھا۔ کھانے وغیرہ سے فراغت ہوئی اور پھر وہی بستر ، وقت کا اندازہ نہیں ہور ہاتھا اورکوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔بہر حال رات گزری اور دن آیالیکن صورت حال دن کی روشنی میں پھر بدلی ہوئی تھی۔اب کا مران نے

اپٹے آپ کوایک پہاڑی سلسلے میں پایا۔اس کے بدن پر زردرنگ کا گہرالباس تھا اور وہ ایک پھر کی اوٹ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک کمنڈل تھا اور برابر میں ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی۔جس کے اُوپری حصے پر سانپ کے بھن جیسی شکل بنی ہوئی تھی۔ تاحدِ نظر پہاڑی سلسلے نظر آ رہا تھا اور پچھے فاصلے پر ایک خانقاہ نظر آ رہی تھی ورنہ باقی سب ویران پہاڑیاں تھیں۔یہ چہل پہل نظر آ رہی تھی ورنہ باقی سب ویران پہاڑیاں تھیں۔یہ چہل پہل کمروے لباس میں مہلوس راہوں کی تھی۔

لیکن کامران کا ان سے اتنا فاصلہ تھا۔ کہ اسے ان کے نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے آس پاس دیکھا۔ پھر کی جس چٹان کے پاس وہ کھڑا ہوا تھا اس سے صرف دوگر کے فاصلے پر نا قابل ایٹین گہرلیئاں تھیں۔ ایکی کہ جنہیں دیکھ کر دہشت سے دل بند ہوجائے۔ پہاڑیوں' دھو تیں کے سوااور کچرنظر نہیں آتا تھا۔ خانقاہ کی طرف کارروائیاں صاف ہورہی تھیں۔ پھر اس نے دوافراد اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے۔ وہ ای خانقاہ کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ اس نے ان دونوں کو پیچان لیا۔ بیدوہی دونوں تھے۔ جو اس در باہیں اس کے ساتھی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔

''برهی نموآپ کو یاد ہے کہ آپ نے ہزاروں سال پہلے ہم لیا تھا۔ ایک بادشاہ کے گھر میں۔ اس لیے نہ آپ کو گیان طا تھا نہ وردان میہ سورج آپ کا سیو کھا ورچا ند آپ کا دوست تھا۔ آپ وہ بیشک نہیں تھے لیکن وہ سے جے سنسار میں آگے بہت کچھ طا تھا۔ مہاراج آپ کو سنسار کی دشا کیں ہمنگاتی رہیں اور آپ لیکن وہ سے جے سنسار میں آگے بہت کچھ طات تھا۔ مہاراج آپ کو سنسار کی دشا کی سی کارم سدھارتی آپی و کھے بھال کرتی تھی اور آپ کو اس کا ساتھ حاصل تھا۔ واسا وَل میں گھر گئے' پرنی سی کارم سدھا ور آپ پراس کا سامی تھا۔ سوآپ نے برائیوں کو کھرانا شروع کردیا اور ہم نے آپ سے دوررہ کرتی ہے لیے تیاریاں شروع کردیں۔ اشب بھاؤں ناوں نے آخر کار آپ کا چھاچھوڑا اور ہماری نیتی من کی گئی اور آپ گیان کے راستے پر چل پڑے آپ جے کا دوسراروپ ہیں۔

آپ کے پاس سنسار کا اتنا بڑا افزانہ ہے۔ کہ آپ بہت می بستیاں آباد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ وہ درجہ طنے تو آپ دی روپ اپنا سکتے ہیں اور آپ کو سنسار کی ساری وشا کیں مل جا کیں گی گرنی ستو آپ کو جو درجہ طنے والا ہے۔ سدھم پر بھاکیا۔ ہیں اس کے بعد آپ کو سنسار ہیں کی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ کے من میں کوئی ابھی ہے ہو آپ ہمیں بتا کیں ہم میا بھی دور کردیں گے۔ میا متحان ہے آپ کا ایک میزان ایک تر از و ہے ادر ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم آپ کی البھی دور کریں۔ آپ کی سیوا کریں اور آخر کاراس گیان دھیان تک لے آئیں جہاں سے سدھا ما تا کا استحال شروع ہوتا ہے۔

آپ کو پہلے یہاں وردھان دیا جائے گا پھرآپ کو دیواستھان لے جائے گا۔ آپ کا چر' نائن آپ کے چنول کوچھوکرا کیک بار پھرام ہوگیا ہے۔'' کامران نے عصیلے نظروں سے اسے دیکھااور بولا۔ ''ابتم بکواس بند کروگ یا اور بھو تکتے رہوگے؟''

اب م او ال بعد طرف یا ادر جوسے رہوئے: "آپ بھی اگر چھھ جا ہیں تو کہیں نی وردھانی۔"

"تم لوگ جوبک بک کررے ہواور جو پہر تم نے چکر چلار کھا ہے۔ میں کسی بھی چیز میں نہیں آؤں گا۔" "نی وردھنا ' ماتھن گوشنا بھی بھی منش اپنے آپ کوئیس پیچانتا تھا۔ وہ کرنت کردھا تھا۔ جس کے

ینے میں چراغ جلتے تھے لیکن جب گیان وردھان ہوا تواس نے سنسار چھوڑ دیا۔تم تو شروع ہی سے سنسار کو تیا عم ہوئے ہوتم اسخ بڑے نہ ہو گے تو کیا کوئی اور ہوگا۔''

ان لوگوں نے کامران کواس تخت پر بٹھا دیا۔اسے بوگائے آس پر بیٹھایا گیا تھا۔اس کی دونوں بنلوں کے بنچے دوککڑیاں لگائی گئی تھیں۔جوعالبًا افروٹ کی بنی ہوئی تھیں۔اس طرح اس کے دونوں باز واٹھ گئے تھے۔ پھرسب سے پہلے اس کے بیروں کے انگو شھے چھوٹے گئے ادر بجکشوؤں کی قطار بیٹل اس کے بیروں کے انگو شھے چھوٹے گئے ادر بجکشوؤں کی قطار بیٹل اس کے بیروں کے انگو شھے چھوٹے گئے ادر بجکشوؤں کی اور ان کے کہنے پر کامران کھڑا ہوگیا۔ایک ایک قدم چلنا ہوا اس ممارت سے باہر لکلاتو باہراس نے بھکشوؤں کا ایک جم غفیر دیکھا۔

ہمر لللاو ہا ہران کے مصورت اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوئے تھے۔ دروازے کے باہر ایک بڑی ہی خوبصورت رتھ نما چیزر کی ہوئی تھی۔ جس میں چارڈ نڈے بھی گئے ہوئے تھے۔ کامران کواس رتھ میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور وہ بیٹھا۔ تو عقیدت مندوں نے وہ رتھ نما چیز کندھوں پر اُٹھائی اوراسے لے کرچل پڑے۔

ویران پہاڑی راستوں سے سنر کا آغاز ہوگیا۔ وہ لوگ چیونیوں کی طرح اس کے آگے پیچے چل رہے سے اوراس طرح کا ندھے بدل رہے تھے۔ جس طرح اسے کا ندھوں پر اٹھانا ان کے لیے بڑی عقیدت کا باعث ہو۔ کا مران نے بہت دیر آئی تھیں کھی رکھیں۔ آسان پر چاندنگل آیا تھا۔ تاحیز نظر پہاڑی سلطے پھیلے ہوئے تھے۔ یہوگ بیدل سفر کررہے تھے بہاں تک کہ اسے اس رتھ میں بھیکو لے لیتے ہوئے نیند آگی اوروہ گہری نیندسوگیا۔ ایک عجب سامح اس کے وجود پر طاری تھا۔ جو پچھاب تک ہوا تھا۔ وہ نا قابل فہم اور نا قابل فیم اور نا قابل فیم اور نا قابل فیم اور نا قابل فیم اور نا کا مران نے اپ آپ کو کتنی ہی بارٹو لئے لیعین تھا۔ اسے خواب بالکل نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کیوں کہ اس دوران کا مران نے اپ آپ کو کتنی ہی بارٹو لئے کیکوشش کی تھی اور اسے بیا نمازہ ہوگیا تھا کہ دہ ہوش وحواس کے عالم میں ہے۔ لیکن جب آ تھے کھی تو اس نے کیکوشش کی تھی اور تھی بھی جو رہی تھی اور کی ایک بات جو کہ کھی میں آ رہی ہوری تھی۔ کوئی ایک بات جو کہ جھی میں آ رہی ہو۔ یہاں انہیں کائی آزادی مل چکی تھی۔ کرتی گلنو از رانا حیدر شکھ سفیان اور قول شائی وغیرہ سمجھ میں آ رہی ہو۔ یہاں انہیں کائی آزادی مل چکی تھی۔ کرتی گلنو از رانا حیدر شکھ سفیان اور قول شائی وغیرہ سمجھ میں آ رہی ہو۔ یہاں انہیں کائی آزادی مل چکی تھی۔ کرتی گلنو از رانا حیدر شکھ سفیان اور قول شائی وغیرہ سمجھ میں آ رہی ہو۔ یہاں انہیں کائی آزادی مل چکی تھی۔ کرتی گلنو از رانا حیدر شکھ سفیان اور قول شائی وغیرہ سمجھ میں آ رہی ہو۔ یہاں انہیں کائی آزادی میں جھی کی اور اسے میں اس کی اور اسے میں اور اسے میں اور اسے میں اور اسے میں اس کی اس کی اس کی اس کی اور اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اور اس کی اس کی اس کی کی اس کی کر اس کی کی کر اس کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر کر کر اس کی کر اس ک

نے غرائی ہوئی آ داز میں کہا۔

نے عراق ہوں ا داریں ہو۔

''اگرتم نے مزید کوئی جدد جہد کی تو جھے تہراری زندگی ہے کوئی دلچپی نہیں ہے۔ بیس تہہیں گردن دبا کر مار ددل گا ادر یہیں پہاڑوں میں چھوڑ دول گا۔ کوئی بیٹا بت نہیں کر سکے گا کہ میں نے تہمیں قل کیا ہے۔''
اس فخص نے خوفز دہ نگا ہوں سے کا مران کو دیکھا۔ کا مران پھر بولا۔'' کون ہوتم؟ اور میرا پیچھا کیوں کر رہے
تھے؟''اس نے اِدھراُدھر دیکھا تو کا مران کا ہاتھ اس کے جبڑے پر پڑا اور اس کے حلق سے جین نکل گئی۔

ران "

"بتاؤ.....فورأبتاؤ''

"میں تواس وقت سے تمہارا پیچھا کررہا ہوں۔ جب سے تم یہاں آئے ہو۔" "وحد بتاؤ۔"

. 'لامون کی ہدایت ہے کہ میں خاص طور سے تم پرنگاہ رکھوں۔''

"كيون كياجا بتاب وه؟"

"اس کا خیال ہے کہ گرشک اور سبیتا' خفیہ طور پرتم سے ملاقات کریں گے۔ہم لوگ گرشک اور سبیتا کی تلاش میں ہیں۔ ہمارے اصل دشمن وہی ہیں۔لامون نے جھے سے کہا تھا کہ میں تم پرنگاہ رکھوں اگر گرشک اور سبیتاتم سے ملیں۔تو پھر تمہیں چھوڑ کران کا پیچھا کروں اور بیدد یکھوں کہان کا قیام کہاں ہے۔اس نہ دیا۔ ا

" ''اب کیا کرو گے؟'' کامران بولا اور وہ خوفز دہ نظروں سے کامران کو دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔ ''میں نہیں جانتا۔''

"كيامين تهمين قتل كردول؟"

یدی میں میں ہوں۔ جودل جا ہے کرولیکن یہ بھے کرمعاف کردو کہ بیں بھی لامون کے حکم کا منام ہوں۔ تو تمہاری مہر بانی ہوگی ورنہ جیساتم چا ہواور جیساتم پسند کرد۔'' کامران نے ایک کمیح تک پھے سوچا ساک ا

رو بہت کے در محقیقت گرشک ہے۔ مجھے مہیں قتل کرنے سے کوئی ولچی نہیں ہے۔ خیر لامون کو جو چا ہوا طلاع دے وو۔ در حقیقت گرشک اور سیتانہیں ملے۔'' کامران اس کے جسم پرسے ہٹ گیا۔ وہ محص بے بی کی نگا ہوں سے کامران کو دکھ رہا تھا' کامران ایک چٹان سے نگ کر کھڑا ہوگیا۔ دو سرے لوگ پیٹنیں کہاں تھے۔ وہ محض آ ہستہ قد موں سے والپس پلٹا اور پھر دور ہوتا چلا گیا۔ کامران خود بھی ایک عجیب ہی انجھن محسوں کر رہا تھا۔ پھر وہ اس چٹان کے پاس سے بٹنے ہی والا تھا کہ آسے اپنے عقب میں قدموں آ داز سائی دی اور اس نے چونک کر چیچے دیکھا اور بید کھے کر دیگ رہ گیا کہ گرشک اور سیتا سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ کامران کی آئیسیں شریتے چرت سے پھیل گیں۔ گرشک نے کہا۔

''بدھی ستو ہمیں تھوڑا ساوقت دیں گے۔''

گرشک اور سیتا کا مجی کوئی پیتنیس تھا۔ کا مران ان کوگوں سے ملا۔ وہ ان کے چروں سے بیانا عالم کہ بیتنا وقت ان کوگوں نے اس کی جیانا تنے وقت ان کوگوں نے اس کی جدائی محسول کی بیت ہوتا تھا۔ کہ ایک کوئی بات ہوئی ہے۔
کی جدائی محسول کی لیکن ان جس سے کسی کے اغدار سے بیمس موتا تھا۔ کہ ایک کوئی بات ہوئی ہے۔
کا مران اسلیلے میں خاموش ہی رہ گیا۔ وہ غاروں سے باہر نکل جاتے تھے اور اپنے اپنے طور پر سے لگات رہتے تھے کہ اگروہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں تو آئیس اس میں کس حد سک کا مرانی عاصل ہوگئی ہے۔
دیکن اب تک کا اغدارہ یہ ہی تھا کہ ایک کوئی کوشش حمافت کے علاوہ اور پیچوئیس ہوگی۔ وہ ایک حمافت سے بچاچا چاہجے تھے۔ کا مران نے حسن شاہ تک سے اپنے پیش آنے واقعات کا تذکرہ فہیں کیا تھا گین اس کا ذہن مسلسل اس او چربین میں لگار بتا تھا کہ آخروہ مب پچھیکا تھا۔ اس دن بھی وہ پہاڑی چائوں کے درمیان گھومتا رہا اور اس نے بخوبی اس احساس ہوا اسے یوں لگا۔ جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ اپنی محسوس کرانے والا انہی چائوں کی آٹر لے کر اس کے پیچھے لگار بتا تھا۔ بیا حساس اس احساس اس وقعین کی شکل دینے کے لیے وہ تھوڑی دریتک چائوں کی آٹر لے کر اس کے پیچھے لگار بتا تھا۔ بیا حساس اس احساس اس نے اس پر توجہ نیس دی تھی۔ اس کے اندری تمام حسیس جاگ انہیں۔ پھر اس نے ایک پہلے بھی ہوا تھا گیاں اس نے اس پر توجہ نیس دی تھی۔ اس کے اندری تمام حسیس جاگ انہیں۔ پھر اندازہ لگایا کہ وہ کس طرف ہو سکتا ہے اور اسے بخوبی اندازہ ہوگیاں کی آٹر میں پہنچا۔ اسے لیقین تھا کہ بیار سے بھی جوا کر اس کا تعاقب کرے والا اب کوئی چائن کی آٹر میں کہنچا۔ اسے لیقین تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کی آٹر میں کہتھے۔ جاکر اس کا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کی آٹر میں گائت کی آٹر میں کہتھے۔ اس کی بیاں کیا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کی آٹر میں کا تعاقب کرنے کیاں کیا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کی آٹر میں کہتھے۔ اس کیاں کیا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کی آٹر میں گائی کے بیاں کیا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کیا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کیا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کیا تعاقب کرنے کیاں کیا تعاقب کرنے والا اب کوئی چائن کیا تعاقب کرنے کیاں کیا تعاقب کیاں کے چائن کیا تعاقب کرنے کیاں کے پیشر کے اس کی کوئی کیاں کے پیشر کیاں کے پیٹر کیاں کے پیشر کیاں کے پیٹر کیاں کے پیٹر کیاں کے پیٹر کی

ہونے وہ کافی پڑاسرارنظر آ رہاتھا۔
لمبائز نگا اور پھر پتلا آ دی معلوم ہوتا تھا۔کامران اب اس کے پیچھے آ چکا تھا۔اس نے چٹان کی
آٹر بدلی اور کسی قدر حیران می نگاہوں سے اوھراُدھر دیکھنے لگا۔اسی وقت کامران نے ایک لمی چھلانگ لگائی۔کامران بہت
اور پیچھے سے اسے وبوج لیا لیکن وہ خض چھلا وہ تھا۔ایک لمجے کے اندر اندر چھلانگ لگائی۔کامران بہت
عرصے سے جسمانی ورزش سے دور تھالیکن جو پھھاس نے گرشک اور سیتا سے سیکھا تھا۔ ظاہر ہے وہ بھولئے
والی چیز نہیں تھی۔اس نے اسی طرح آپی جگہ سے چھلانگ لگائی۔ جیسے وہ بھی اچھلا کراس چٹان پر چڑھنا چا ہتا
ہولیکن بیصرف دھوکا تھا۔نو کیلی چٹان پر کھڑا ہوا۔سیاہ لبادے والا اپنی جگہ سے اُچھل تب اس وقت کامران
نے چھلانگ لگائی اور درمیان میں جاکر اسے پکڑلیا۔

آ میا۔ پھراس سے بھی چیچے اور پھر آخر کاراس نے اس حض کو دیکھ لیا۔ کالے لباس میں ملبوس اپنا چہرہ ڈھکے

اس کے بعد وہ اسے دبوچ ہوئے نیچ آرہا تھا اور پھراس نے اس کے دونوں شخنے اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور اسے الٹا کر کے دوسری طرف دے مارا اس محض نے پیروں کے بل زہین پر جانے کی کوشش کی کئیں اس کے تھنے زہین سے لگے اور وہ چوٹ کھا گیا۔ کامران نے اسے انتظار کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ بلکہ پھرتی سے اس نے اس کے سینے پر چھلانگ لگادی تھی اور اس بار وہ اسے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا تھا اور اس کی نقاب نوچ کی ۔ وہ ایک مقامی آ دمی ہی تھا۔ اس نے بعد کامران نے اس کے چرے پر ہاتھ مارا اور اس کی نقاب نوچ کی ۔ وہ ایک مقامی آ دمی ہی تھا۔ اس نے پھر جدوجہد کی کوشش کی تو کامران نے اس کے منہ پر ایک گھونسار سید کیا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہوگیا تب کامران

"برهی ستوا آب کو جاری آخری مدد کرنا ہوگی-" "كىسى مەدىكى كېرىجى توسىمى؟" '' وہی ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں۔''

" ب كوتقريا تمام صورت حال معلوم موچكى ہے۔ يېسى پنة چل چكا ہے آپ كوكديا تان ماك بدھمت میں بہت بری تحریف کرنا جا ہتا ہے۔ووایک نے دھرم کی بنیاد ڈالنا جا ہتا ہے۔اسے بہت کی قوتمیں حاصل تھیں۔ بدمی نموست گاتا کی آبادی نے اسے اس لیے ناکام بنادیا کہ اس کے پاس ایک نظریہ تھا۔وہ موت کی کہری نیزسوئی اور اب جب بدمی نموان کے درمیان پنچے گا تو وہ جاگ جائے گی۔ستگاتا کی آبادی کمزور نہیں ہے۔وہ سب دھرم وستونیہ کے حامی ہیں وہ بے شک سونے والے بنے ہوئے ہیں کیکن اندر ہے وہ جاگ رہے ہیں اور تمام صورت حال سے واقف ہیں۔وہ طاقت ورجمی ہیں اور جنگجو بھی۔ یا تان ماس اوراس کی چھوٹی می فوج کووہ ملیامٹ کر سکتے ہیں۔بس انہیں دھرموستونیہ کا انتظار رہے پا تال پرتی کی تی پر كمنة جس كے بارے ميں اب آپ كومطوم موچكا بے يا تانماى كے ظلم وستم كا شكار رہى ہے۔ بدهى نمواس تمام صورت حال سے ہم بھی پوری طرح واقف ہیں اوراب ہم آپ سے آخری مدوچاہتے ہیں ہمیں اندازہ ہے بھی نمو کہ آپ کو صرف ای لیے پیدا کیا گیا کہ آپ ایک پوری قوم کی مدد کریں۔ آپ اس سے مندند موڑ یے۔ ہم آپ کا بیاحسان اُ تا رقو نہیں عیس مے لیکن جب بھی ست گا تا میں جب بھی اپنے رہنماؤں اور احسان کرنے والوں کا ذکر ہوگا۔ آپ کا نام وہاں سرفہرست ہوگا۔ بدھی نموجمیں اس مددسے مایوں نہ سیجیے گا۔'' گرشک کی آوازیں مجراہٹ پیدا ہوگی اور ایک عجیب ساتاثر کامران کے ول پر ہوا۔

وجہیں ٹھیک ہے۔ہم سبتہاری دوکو یہاں آئے ہیں اوراگر ماراکوئی عمل تمہارے کام آسکے

تو سمجولوکہ ہم اس سے گریز نہیں کریں مے۔" "بعی نمو" عرشک نے اپنے آنوخک کرتے ہوئے کہا۔" ہمیں دهرم وستونیرکا پنہ چل ممیا ہے۔ یہ میں پتہ چل گیا ہے ہمیں بدھی نمو کہ وہ یا تان ماس کے قبضے میں ہے اور یا تان ماس اسے بھی آ زادی

نہیں دےگا۔اس نے سوتے ہوئے شہر کو قبول کرلیا تھا اورا بنی ایک چھوٹی می جنت الگ بنالی تھی لیکن آپ کو و مکھراس کے دماغ میں ایک نیا خیال آرہا ہے وہ آپ کودھرم وستونی کی حیثیت سے ست گاتا لے جاتا جا ہتا ہے۔تا کہ سوئی ہوئی آبادی جاگ أسفے اور پھرآپ کو تخته مثل بنا كريا آلة كار بنا كروہ آ ہستہ كاتا كى آبادی کواپ قضے میں کرے گا اور پھر خاموثی سے تہیں قل کردے گایا اجازت دے دے گا۔ کہ آپ پاتال

رمتی کے ساتھ جیون گزاریں اوروہ دھرم وستونیہ کو جواصل دھرموستونیہ ہے تل کردے گا۔ تا کہ کھیل ہی ختم

د مرکز شک ایک بات تو برا دُ که کیاست گاتا کی سوئی ہوئی آبادی ایک نعلی دهرم وستونید کود کی کر

ماگ أَنْصِي كُل-'' " إن .... يه بوسكا بي كون كديدكوني روحاني عمل نبين بي بكدايك الساطريقة ب-جس

" كيا تهبيل معلوم ہے كه بيخض اس ليے ميرا تعاقب كرد باتعا كه وہ تمہارے بارے ميں جانا چاہتا ہےاورلامون نے اسے میرے تعاقب پر مامور کیا ہے۔"

' ' ہمیں معلوم ہے بدھی ستو' اور ہم ای لیے تم تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ کہ وہ چور تبہارے پچھے لگا ہوا تھا۔ ہم خوداس کی نظروں سے پوشیدہ تھے۔ مگراب وہ مایوں ہوکرواپس چلا گیا ہے اس لیے ہم تمہارے سامنے

''آ و ۔۔۔۔۔کامران نے کوئی تعرض نیس کیااوران کے پیچیے چل پڑا ہو۔ دونوں پڑ اسرار کروار تھے۔ وہ اسے اس چٹانی علاقے سے کافی دور لے گئے۔ یہاں بھی ایک غار بنا ہوا تھا۔ وہ اس غار میں داخل ہوگئے ۔ "عجيب جكه ب- برطرف غاربي بلحر ، بوئ بين-"

''برهمی ستو' پیه غاروں کا شهر ہے۔''

"كياتم يبيل جميرج مو؟"

"جم نے بہت سے عارا پی قیام گاہ بنار کے ہیں۔ حمیس جرت ہوگی کہ جس عار میں تم پوشدہ مو۔ایک غاراس کے اُوپر ہے۔جس میں ہم کانی وقت چھے رہے ہیں۔ مرتم تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان تمام عارول سے گزرتا پر تا۔جن میں الامون کی رہائش گا ہیں ہیں۔"

"وكرشكتم بيوقوني كى كتنى بى باتل كرلو ..... جو جا مو مجھ بنا دو ....كن اب تم بهى يه جان جك ہو کہ در حقیقت میں وہ نہیں ہوں۔جس کے دھوکے میں تم میرے بیچھے گلے ہو۔''

" ہاں ہم جان چکے ہیں۔لیکن شروع ہی سے ہم تہمیں دھرم دستونیہ کہہ چکے ہیں۔اب بتاؤ ہم

"کامران ہے میرانام۔"

"جم اب بھی تمہاراای طرح احر ام کرتے ہیں۔جس طرح ہم وهروستونی کا احر ام کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ بدھی ستوہم یہاں پہنچ والے ہیں اور ایوں مجھلو کہ یہاں ہمیں وہ کل گیا ہے۔جوہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔'' کا مران سوالیہ نظروں سے انہیں و کیصے لگا تو سبتا بولی۔

' العنت ہے تم لوگوں برتمہارا ارست گاتا اور وهت گاتا مير سے ليے تو وبال جان بن كميا ہے۔ اپني حسين زندگي چهوژ كريهال مين ان بهاژون مين بينك رما بول-'

"برهی نمویکوں کی سوئیاں رہ کئی ہیں۔آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے جمارا کہ ہم آپ کا بیاحسان بزار بارمر كر بعى نبيل أتار كية ـ بدهى نموآخرى لمحات يل جارا ساتھ نه چور ين اب جب كه بم كاميابي ك منزل تک پہنچ کئے ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔''

"كياحا بت بوابتم مجهيد"

''میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ ہم نے وہ غار تلاش کر لیا ہے۔ جہاں اصل ساوھان ساوھی قید کر دیا گیا ہے۔ بدهمی نمودهرم وستونیه و بیں پرقیدی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہاہے حاصل کرلیں۔''

وه لوگ آپ کی شکل دیکھ کرخود جاگ اٹھیں ہے۔"

"مول ..... تواب يه بتاؤكه السليلي من اوركيا كيا جاسكان ٢٠٠٠

"الك بهت بدا كام مونے جارہا ہے۔اگر آپ اس كے ليے تيار موجائيں بدحي نمو-"كرشك نے کہا اور کامران سوالیہ نظروں سے گرشک کود کیھنے لگا پھر بولا۔

"آ مح بتاؤ گرشک؟" گرشک نے سیتا کی طرف دیکھا اور سیتا نے آئکھیں بند کر کے گردن ہلاوی۔ گویا اس بات کا اشارہ کررہی ہو کہ اب گرشک اس حقیقت کا انکشاف کروے۔ جواس کے ول میں ب- گرشک نے چھے کول کے تو تف کے بعد کہا۔

"برمی نمواب سے بات طے ہو چک ہے کہ آپ اصل برمی نمونہیں ہیں۔ بلکہ مارے ایک مہربان ہیں۔ جو بدھی نمو کے ہمشکل ہیں۔اوراتے ہمشکل ہیں کہ ہم ایک لمبے عرصے تک اس وہوکے میں رہے کہ آپ وی ہیں۔"

"آ کے کہو گرشک آ کے کہو۔"

''بر می نمو ہم آپ کواس کے علاوہ اور پچھنہیں کہ سکتے۔ کیوں کہ ہمارے دلوں میں آپ کے لیے بی تصور ہے۔ ہماری باتوں کا بالکل بڑا نہ مانیں۔ آپ نے جتنی مشکلیں اٹھائی ہیں اور جس طرح بہاں پہنچے ہیں۔اس سے سر بات طے ہے کہ آپ کو ہم سے ہدردی ہے اور آپ ست گاتا کے سوتے ہوئے شرکو جگانے كے ليےراضى ہيں۔ايك بہت برى آبادى كوآپ ايك نى زندگى دينے والے ہيں۔

برهی نمواصل پاتال پرمتی کو دهرم وستونیه کو بهم اپنے ساتھ لے جائیں کے اور آپ اس جگہ لے لیں مے۔ یا تان ماسی اور لامون یو بیدی ظاہر ہوگا کہ اس کی قید میں وهرم وستونیہ سور ہا ہے۔ وہ مطمئن رہیں مے ..... ہم اصل دهرموستونيكو لے كرست كاتا بين جائيں كے اورست كاتا كية بادى جاك أفي كي

یا تال پرمتی جامے کی اور پھر جب یا تان مای اپنے حوار یوں کو لے کرست کا تا پہنچے کا تو بظاہر اسے سارا شہرسوتا ہوا ملے گالیکن جب سارے لا ماست گا تا کے ﷺ آ جا کیں گے تو ست گا تا والے ان پر تملہ كرك انہيں ان كے كيے كى سزا ديں مح بدهى نمو ہمارے دل ميں بي خيال بے ليكن اس كے ليے بھى ہميں آب بی کی مدویش آئے گی اگر آپ ہماری مدوکریں سے جمعی ہمیں اس میں کامیابی ہو عتی ہے۔ورنہ بیکام بالكل مشكل موجائے گا۔ "كامران ايك بار چرجيرت ميں ؤوب كيا تھا۔اسے ايك انو كھا كردار اداكر ناتھا۔ ایک سوتے ہوئے انسان کا جے نجانے کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پھراجا تک ہی اسے ہلی آگئے۔زندگی میں مشکل کاموں کے علاوہ کیا ہی کیا تھا۔ اسی جیتی جاگتی ونیا کا انسان تھا۔ جہاں دس دس روپے کے لیے انسانی زندگیاں چلی جاتی ہیں۔جہاں کے وسائل ان پرُ اسرار آباد یوں سے بالک مختلف ہوتے ہیں۔

اوراب وہ ایک الی بر ااسرار آبادی کے لیے ایک ایساانو کھا کام کررہاتھا۔ جوققے کہانیوں میں تو سنا جاسكا تھا۔اصل حقیقوں سے اس كاكوئي تعلق نہيں ہوسكا تھا۔ ماسكے كاساانداز تھا۔ آخر كار كامران نے ان کی مشکل حل کردی۔

" فیک ہے۔ میں اس عمل کے لیے تیار موں۔ مگر ایک بات بتاؤ .... جیسے کہ تم کہدرہے ہو کہ

امل دهرم وستونی یا تان مای کی قید میں ہے ادر گهری نیندسور ہا ہے۔ تو اصل دهرم وستونید کوتم اس گهری نیند ے کیے جگاؤ کے۔

برهی نموجمیں وہ قوتیں دی منی ہیں۔جن کے تحت ہم اپنے کام آسان کرلیا کرتے ہیں۔آپ نے ان تو توں میں سے کچھ کے مظاہرے بھی دیکھے ہیں۔"

"إلى ....خيريه بات توب-ببرطال أكرتم يكام آسانى كركت بوتو تحيك بورنديس اس سليلے ميں مزيد چھنين كرسكتا؟"

" برمی نموآ پواے سلط میں کچوکرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہم آپ سے ایک سوال اور كرنا حاجة بين-"

"چلووه بھی کرو؟"

" آپ كے ساتھ جولوگ بيں جيسے كرنل كلنواز على سفيان اور باقى تمام افرادتو آپ كيا أنبيل يه ساری تفصیل بتاویں مے؟ "بواعجیب اور انو کھا سوال تھا۔ کامران سوچ میں ڈوب عمیا بھراس نے کہا۔

"تمہارا کیامشورہ ہے؟"

" ہم آپ کومشورہ دینے کی جرائت نہیں کر سکتے بدهی نمو-"

د نہیں مجھے بتاؤ مجھے خودتمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے میرے لیے بیکام انتہائی انو کھے ہیں۔میراذ ہین پوری طرح اس سلسلے میں کامنہیں کرتا لیکن جو پچھتم کہو تھے میں وہ کروں گا۔''

"توبدهی مم آپ کوبه بات بتائیں که آپ ان لوگوں کواصل بات بتائیں۔ کیوں کہ جب آپ اس کی جگہ لے لیں مے اور وہ چلا جائے گا۔ تو ان لوگول کوتشویش ہوگی کہ آپ کہاں محنے؟ "اگر ان کومعلوم ہوگا كرآب ان كے پاس اس حيثيت موجود بيں تو أنبيس اطمينان موكا اور لامون يا تان ماس اس بات ير حمرت کریں مے کہ آپ اطمینان سے کیوں ہیں۔اصل بات اس وقت پیۃ چکنی چاہیے جب آپ ست گا تا پہنچیں۔''

کامران کے ہونٹوں پرمسکراہٹ میں گئی اس نے کہا۔

''ویسے انسان دنیا کے کسی بھی گوشے اور کسی بھی عالم میں ہو۔ ہوتا بڑا سازشی ہے اوراپنے کام ہر طرح سے بورے کر لیتا ہے۔''

"برهی نمو ضرورت ایجاد کی مال ہے۔"

"وری گذ" تم اس طرح کے جملے بھی جانے ہو؟" جواب میں گرشک بھی مسکراد یا اوراس کے بعدیہ بات طے ہوگئ کہ کامران بیکام کرے گا۔اس سلسلے میں کامران کوگرشک اورسیتا کے ساتھ مل کرایک پلان بنانا پڑا تھا۔رات ہی کو جب سارا ماحول سنسنان ہوگیا ادر وہ اپنے غار میں تنہا اس طرح لیٹ گیا۔ جیسے كهرى نيندسوكيا موية أوپرے حصت بجنے كى آواز سائى دى۔

الرشك اورسيتاا سے بتا چكے تھے كہوہ اس غار كے أد پر كے غار ميں ہى پوشيدہ بين محويانهوں نے ایک شان دار کهادت پرمل کیا تھا۔ یعنی یہ کہ بغل میں لڑکا شہر میں ڈھنڈورا۔ وہ لوگ گرشک ادر سبتا کو پوری وادی میں تاش کررے تھے۔ ادر گرشک ادرسیتا ان کے سرول پر ہی بیٹے ہوئے تھے۔ بہر حال جہت بجنے کا

بوااور عظیم سائنسدال واقعی اسے سائنسدان ہی کہا جاسکا تھا۔ بہر حال یہ بھی زندگی کا ایک انو کھا تجربہ تھا ادرانو کھے تجربے تو اسے اس مہم کے دوران بہت سے ہو پچکے تھے لیکن یہ انو کھا تجربہ بھی اس کی زندگی کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ بڑا لگ رہا تھا اسے اوراس کے بعد اس نے گرشک کی ہدایات کے مطابق عمل کا آغاز کردیا ادر دہ سب پچھ کرنے لگا۔تھوڑے وقت کے بعد گرشک

نے ہیروں کی روتی کے آئے آڑلگا دی۔ سیتا اس کے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔اس دوران گرشک کی خواہش کے مطابق کا مران نے اپنا لباس اُ تار دیا تھا اورا کیے معمولی سے لباس میں ملبوس تھا اورا نظار کر رہا تھا کہ گرشک کے کہنے کے مطابق دھرم وستونیہ جاگ جائے۔

۔ "دھرم دستونیہ پاتا پرتی ہے۔ سس سال گاتا۔ بے سس سال گاتا۔ بے من سال گاتا۔ تم جاگ گئے۔" "گردنگ ..... سبیتا ..... یکون ہے؟"

''دھرم وستونیا ہے دماغ کوروٹن کرو۔ میں تمیں بتائے دتیا ہوں کہ بیکون ہے۔'' گرشک نے کہا اور دھرم وستونیا سے سوالیہ نگا ہوں سے دیکھنے لگا۔ پچھ کھے بیٹھا گرون جھٹکارہا اور پھر بستر سے اُٹھ گیا اور کامران کے قریب آ کر بولا۔

"تم جي جيمي كيول مو؟" كامران مسكراديا كمربولا-

"قدرت كوجانة مو؟"

وونهیں ''

"آسان والا بويسار كيميل كميلاكه-"

"بإل-"

''اگر وہ دوچرے ایک جیسے بنادیتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔'' '' یتم کہتے ہولیکن تمہیں دیکھ کر مجھے جرہت بھی ہورہی ہے اورخوثی بھی کہ مجھ جیسا بھی کوئی ہے۔'' مجراس کے بعد گرشک نے ساری تنصیل دھرم وستونیہ کو بتائی اور دھرم وستونیہ جیران نگا ہوں گرشک کو دیکھنے

انکا پھر لوا

لا۔ پھر بولا۔

"دور م وستونیہ اتنا کچوکیا ہے تم نے میرے لیے؟ میں تبہارے اس احسان کا تمہیں کیا صلہ دے سکوں گا۔"

"دور م وستونیہ اصل احسان تو اس مہذب دنیا میں رہنے والے نے ہم پر کیا ہے۔ جس کی شکل

"سان والے نے تمہارے جیسی بنائی ہے۔ میرامنصوبہ کیا ہے۔ میں تمہیں سنانے پر مجبور ہوں۔ حالال کہ میں
جانتا ہوں کہ نجانے کتنے عرصے کے بعد تم جا گے ہوتہ ہارا دیاغ ابھی تک تھکا ہوا ہوگا۔"

اشارہ بیتھا کہ کامران خاموثی سے اپنی جگہ سے باہرنگل آئے اوروہ لوگ اسے لے کرچل پڑیں کیکن کامران کو باہزئیں جانا بڑا۔

جب وہ سرنگ کے ایک سرے پر پہنچا تو اس نے گرشک اورسیتا کو غار کی ایک دیوارے چیکے

" کیامطلب؟'

شعاعیں انسائی جم کومدیوں زعرہ رکھ عتی ہے۔

''ہاں برحی نمو تہاری و نیا میں رہنے کہ بعد جھے تہاری د نیا کے الفاظ بھی آگئے ہیں۔انسانی جم
کوایک غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کی نمی اورغذا جو کی بھی شکل میں ہو۔ان ہیروں میں بیرخوبی ہے کہاگر

یہ کی بھی جہم پرمرکوز ہوجا ئیں میرا مطلب ہے۔ان کی روشن کی شعاعیں تو وہ جہم وہ تمام غذائیت عاصل کر لیتا
ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ آسان پر رہنے والے نے و نیا میں رہنے والوں کے لیے وہ کچھ بجوب
ترتیب وے دیے ہیں بدھی نموجن کے بارے میں زمین کا رہنے والاسوچ بھی نہیں سکا۔وهرم وستونیہ انہیں
شعاعوں سے زعر کی عاصل کیے ہوئے ہے۔اگر اسے یہاں لیٹے لیٹے ہزارسال بھی گزرجا ئیں۔ تو ابھی اس کا
جہم بھی خراب نہیں ہوگا۔ جب کہ دنیا میں بہت پھوٹ موجی ہوچکی ہوگی۔ بیا کششاف کا مران کے لیے بڑا
جیران کن تھا۔وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ سوچنا بالکل غلط ہوگا کہ وہ انسان جو مہذب دنیا سے بالکل دور رہتے
ہیں۔خدا کی نعتوں سے بالکل ناواقف ہیں ایک کوئی بات نہیں ہے۔

ان غاروں کے رہنے والے اور ان غیرمہذب آبادیوں کے افراد بھی قدرت کی سائنس سے کس قدرواقف ہیں۔اس کا اظہار اس وقت ہور ہاتھا۔

''تو پھرابتم کیا کرو مے؟''

''برحی نمو یتموزی دیر کے لیے اگر میں ہیروں کی ردشنیاں بند کردوں گا تو دھروستونیہ جاگ آشے گا۔ ایک بے چینی کا شکار ہو کر۔ اس کے بعد جب تم اس بستر پرلیٹو گے۔ تو میں ہیرے کھر روثن کرددں گا۔ میرا مطلب ہے۔ تبہارے سامنے اس طرح تم بھی محفوظ رہو کے اور ان لوگوں کو کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ کامران کا سرچکرا گیا تھا۔ واقعی میگرشک تو اس وقت ایک عجیب وغریب شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ ایک تھی اورلامون ان لوگوں کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ '' وہ کب سے تمہارے درمیان نہیں ہے؟''

وہ ب سے ہارے در ہیں ہے۔

''کل دن سے اس وقت سے جب ہم لوگ باہر سرکر نے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ وہ ہم سے علیحدہ ہوگیا تھا اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جہاں دل کرتا ہے جاتے ہیں۔'

''آہ۔ اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی ہے تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو بہت بڑی غلطی کی ہے مہیں اسے کوئی نقصان نہ بھنی جائے۔ یہ بات تو طع ہے کہ وہ ہماری حد بندی کیے ہوئے علاقوں سے باہر نہیں جا سکتا ہے فاص طور سے اس لیے کہ وہ اس وُنیا کا بائی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ زیر زیمین سرگوں کا سفر اسے کہاں سے کہاں لیے جا سکتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچنا وینا چا ہے تم بے فکر رہو ہم بھی اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ مل جائے گا' غالباس بے وقوف نے یہاں سے بھا گئے کی کوشش کی ہے۔' لامون نے اپنے تمام آ دمیوں کو ہمایات دیں اورخود کرتل گل نواز نے و یکھا کو وہ چیونڈوں کی طرح دل کے دل نکل کرسارے علاقوں میں پھیل مجھے ہیں۔ یہ بھی ایک جیران کن بات تھی اس سے پہلے بہت تھوڑ ہے سے لوگ ان کی نظاروں کے سامنے ہیں لیکن اس وقت وہ جس طرح زمین کے سوراخوں سے چیونڈوں کی طرح والی ہیں جو ان کی نظاروں کے سامنے ہیں لیکن اس وقت وہ جس طرح زمین کے سوراخوں سے چیونڈوں کی طرح بیاں ہی بھی ایک جیران کی نظاروں کے سامنے ہیں لیکن اس وقت وہ جس طرح زمین کے سوراخوں سے چیونڈوں کی طرح بیاں ہی بہت ہیں۔ بھی باہر آ رہے تھے۔ اسے دیکھر کو درکر گل گل نواز علی سفیان خواصائی' حسن شاہ وغیرہ کی آ تکھیں جمرت سے تھیل باہر آ رہے تھے۔ اسے دیکھر کو درکر گل گل نواز علی سفیان خواصائی خون شاہ وغیرہ کی آ تکھیں جمرت سے تھیل

منی میں۔رانا چندر عکھنے نے کرئل کل نواز ہے کہا تھا۔
''خدا کی پناہ کیے کیے سے اکمشافات ہورہ ہیں یوتو با قاعدہ واقعی پوری فوج ہے اور کرئل کتنی حدرت کی بات ہے کہ بیاس ہے آگیاہ علاقے میں کتنے آ رام سے بسر کررہے ہیں۔ جہاں بظاہران کی غذائی ضروریات پوری ہونے کے وسائل بھی نظر نہیں آتے۔''

"اس وقت ان تمام باتوں کے بارے میں نہ سوچیں بڑی عجیب وغریب کیفیت محسوں کررہا مول۔کامران کے دہاغ میں اگرکوئی منصوبہ ہوتا تو لازی بات ہے کہ وہ ہم سے مشورہ کیے بغیراس پڑل پیرہ نہ ہوتا۔وہ ضرور کی حادثے کا شکار ہوا ہے۔''

"کیا کہاجا سکتا ہے۔ یہاں تو ہر خص کو ہر لیح کسی حاوثے کا خطرہ رہتا ہے خداہے اس کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں۔"

سارا دن گزرگیا مجررات اور مجردوسرا دن بھی تمام ہونے کو آیا۔اس دوران لامون سے ملاقات تیسرے دن صبح کو ہوئی۔اس کا چرہ پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔اس نے کہا۔

'' دو پیرتک یا تان ماس جارا رہنما یہاں پہنچ جائے گا۔اس کے بعد ہم کوئی مناسب فیصلہ کریں گے۔کیوں کہ تمارا ساتھی ابھی تک ہمیں دستیاب نہیں ہواہے۔''

" ' یظم ہے لامون ہم مانتے ہیں کہ ہم یہاں تہارے قیدی ہیں لیکن تم نے ہم سے اچھاسلوک کیا ہے۔ ہم تمہارے بارے میں کسی پڑے انداز سے نہیں سوچتے لیکن ہمارے ساتھی کی بازیا فی ضروری ہے۔'' " آخری حد تک کوشش کریں گے۔ کہ تہارا ساتھی ہمیں مل جائے۔ ہمیں معاف کرناوہ اپنی ہی کسی '' دنہیں تم مجھے بتاؤ کیامنعوبہ ہے۔ تمہارے ذہن میں اور جواب میں گرشک دھرم وستونیہ کوساری تفصیل بتانے لگا۔ دھرم وستونیہ کا چہرہ ایک ایک لمجے کے لیے جیرت کے نقوش آجا گر کر رہا تھا۔ پھراس نے ایک بار کامران کی طرف دیکھااور آ گے بڑھ کراس سے لیٹ گیا۔

'' دوست تم میرے لیے اتی قربانی دے دہم ہو۔ میں تو اس داستان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بلکہ تجی بات تو یہ ہے کہ میرے دل میں تو یہ تھا کہ اب میں ساری زندگی یا تان ماسی کی قید میں گزار دوں گا۔'' بلکہ ایسا ہوگا کہ یا تان ماسی اپنا کام پورا کرنے کے بعد سوتے ہی سوتے گہری نیند سلادے گا' گزار دوں گا۔'' بلکہ ایسا ہوگا کہ یا تان ماسی اپنا کام پورا کرنے کے بعد سوتے ہی سوتے گہری نیند سلادے گا' کیا کرے گاوہ ، یہ میں نہیں جانتا لیکن بہر حال تم نے ست گا تا کی پوری آبادی پراحسان کیا ہے۔''

''برحی نمو سساب اپنالباس اُ تار کراہیں دے دیجیے تا کہ بیر آپ کے بستر پر لیٹ جائیں ہمیں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بہت وورنکل جانا ہے۔''

'' ٹھیک ہے۔ سبتاتم باہر جاؤ۔۔۔۔۔ ہم لوگ لباس تبدیل کیے لیتے ہیں۔'' سبتاباہر چلی گئی۔ گرشک نے بھی رُخ تبدیل کرلیا اور اس کے بعد دھرم وستونیہ نے اپنالباس اُتار کر کامران کو دیا اور کامران کا لباس خودایئے جسم پر پہن لیاوہ بہت خوش نظر آرہا تھا۔ سبتا اندر آگئی اور اس کے بعد باقی کاروائی ہونے گئی۔

کامران نے بیم اللہ پڑھی۔کلمہ شہادت پڑھااور دل ہی دل میں بیالفاظ دہرا کر بستر پرلیٹ گیا کہ معبود کریم میں جو پچھ کر رہا ہوں ، ہوں ، میں جو پچھ کر رہا ہوں ۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے کررہا ہوں ، میں نے کرتل گل نواز کے واقعات میں ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ میری مددتو ہی کرنا۔ یہ کہہ کروہ بستر پرلیٹ گیا۔ لیٹ کر اس نے آئھیں بند کرلیں اور گرشک اور دھرم وستونیان ہیروں کے زوائے درست کرنے گئے۔ جنہوں نے پچھ ہی ویر بعد کامران کے جم کوائی زومیں لے لیا تھا۔

گرشک نے آخری بار کامران کے قریب آکراس کے پاؤں چھوئے سبتانے آگے بڑھ کراس کے دونوں پیروں کے انگوشوں کو اپنے ہونؤں سے چوبا اور اس کے بعد وہ دھرم وستونیہ کے ساتھ باہرنگل گئے۔ جب کہ کامران اپنے جسم میں ایک ہلی ہلی سی گدگدی محسوں کرنے لگا۔ ہیروں کی یہ شعاعیں جواس کے جسم کو اپنا مرکز بنائے ہوئے تعیں۔ کچھالیا گداز رکھتی تھیں کہ کامران کو ہلی ہلی غودگی کا احساس ہوا اور تھوڑی دیے بعد اس کی آئیمیں بند ہوگئیں۔

عموماً ایسا ہوتانہیں تھا۔ کامران بے شک ایک الگ غار میں ہوتا تھا لیک دن کی روشیٰ ہوتے ہی وہ سب کیجا ہو جاتے ہے اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہوجاتے تھے۔ لامون کی طرف سے ان پر کوئی پابندی عائد نہ کا تی تھی لیکن کامران آج غیر متوقع طور پر غائب تھا۔ دو پہر تک اس کا کوئی پتے نہیں ملا۔ تو کر ل گلنواز کوتشویش ہوئی۔ پچھلی رات سے ہی وہ غائب تھا اور معمول میں تھوڑی ہی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ وہ کسی معتبر فیض کی تلاش میں ادھر اُدھر گھو سنے لگے اور پھرا یک فیض کے ملنے کے بعد کر تل گلنواز نے پوچھا۔

''ہمارا سابھی کا مران کہاں ہے جوالگ غاریش تھا؟ ''کیاوہ آپ کے درمیان موجود نہیں ہے؟''

" من فرراً لامون کو اطلاع دواور اسے ہماری تشویش ہے آگاہ کرو۔" لامون تک فور أاطلاع بینی

آرائش کے لیے ہیں۔"

"كياكهنا جائتي موامينه-"على سفيان في سوال كيا-

''وہ ان میں ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اور غالبًا بیہ جائزہ لے رہا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔'' وہ سب سنتی خیز نگا ہوں سے ان روثن ہیروں کو دیکھنے گئے۔ جو غالبًا الماس تنے لیکن امینہ سلفاء نے جوانکشاف کیا تھا۔ وہ بے حد سنتی خیز تھا۔ کرل گلنواز نے کہا۔

'' بھاڑ میں جائے بیسب کھودہ میرے لیے بیٹوں کی مانند ہے۔ میں جس قدراس کے لیے متردد ہوں میرا دل ہی جانتا ہے۔''

" " بنه مب اس کے لیے پریشان اور دکمی ہیں، کرٹل لیکن کیا کیا جائے اس مہم میں واقعات ہی الیے انو کھے پیش آئے ہیں۔" ایسے انو کھے پیش آئے ہیں۔"

" كونين كباجاسكا\_ كونين كهاجاسكاليكن كاش اسه كوئي نقصان ندينج-"

پھررات کویا تان ماس نے انہیں اپنے ساتھ کھانے کے لیے طلب کرلیا آر بیلوگ وہاں پہنچ گے۔ یا تان ماس نے ان کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق انظام کیا تھا۔ یہاں ان کی خوراک پھلوں اور دو دھ پر ہی مشتمل تھی یا خاص تم کے خشک میوے جواپی مثال آپ ہی کہے جاسکتے تھے۔الغرض اس دعوت سے فارع ہونے کے بعدیا تان ماس نے کہا۔

ا کی بدی مو د طرح و صوفیہ جارا کیدل ہے۔ ہم سے اسے جری بید مار العام ہے۔ اب م اسے جگا کراپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تا کہ جارا تھیل پورا ہو جائے۔ بیر ضروری ہے تم لوگ جارے ساتھ چلو ہے۔''

'' بمیں ہمارا ساتھی چاہیے اوریہ بات تم جانتے ہو۔ یا تان مای کہ وہ ہماری دنیا کا ایک عام سافرد ہے جو صرف اتفاقات کے ہاتھوں یہال تک پہنچ چکا ہے۔''

"امل خطرہ ہمیں گرشک اور سبتا ہے ہے۔ وہ کم بخت ہمارے ہاتھ نہیں گئے وہ ست گا تا کے راس اور من کا تا کے راس اور من کا تا کے براس اور من کا تا کے باتھ نہ لگ گیا ہو۔"

''بیوتم بی بتا سکتے ہو یا تان مای۔ ہم تو تھیل طور پر تبہارے قبضے میں ہیں۔''

" ہاں۔ مجھےتم پرشک نہیں ہے۔ آؤیش تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل دھرم وستونیہ کہاں ہے۔ " یہ سارے انکشافات ہی انو کھے تھے۔

بہر حال یا تان مای انہیں ساتھ لے کر اس غار تک پہنچا جہاں ایک عجیب وغریب دنیا آبادتھی۔

حماقت کا شکار ہوا ہے۔ یہاں اس علاقے میں وہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے چپے چپ پراسے تلاش کرلیا ہے۔

باتی فیصلہ یا تان ماس آ کر کرے گا۔'' کرٹل گلنواز کی پوری ٹیم کامران کے لیے افسروہ بھی تھی اور پریشان

بھی۔وہ باہر پہاڑوں میں آ زاد پھررہے تھے جب انہوں نے لامؤ کی ایک اور پوری فوج دیکھی گریدلوگ

میاہ رنگ کی کفتیاں پہنے ہوئے تھے اوران کے درمیان ایک شخص رتھ میں سوار آ رہا تھا۔ کا لے کفن والے اس

میرہ کو کا ندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور رتھ کی آ ب وتاب و کیھنے کے قابل تھی۔ پھروہ ٹنڈی ول بھی باہر نکل

آیا۔ جے دکھ کرئی چکر آتے تھے۔ ہزاروں کی تعدادتھی ان لاما دُس کی جنہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ کرٹل

گلنو از اوراس کے ساتھیوں کوفور آیہ بات معلوم ہوگئی کہ یہ بی شخص وہ قدیم یا تان ماس ہے۔ جس کے بارے

میں انہوں نے بہاں آ کر ساتھا۔

" رتھ کو آیک طرف رکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پکھ لوگ کرٹل گلنواز کے پاس پینج گئے۔"

" تم لوگ یکجا ہو جاؤ تہمیں یا تان ماس سے طلاقات کرنی ہے۔" چتاں چہ سیسب ایک جگہ تح ہوگئے یا تان ماس رتھ سے اُٹر ااور اس چٹان پرجاچ ما جے بردی عمدگی سے جا دیا گیا تھا۔ یہال موجود تمام افراد چٹان کے گردجع ہوگے۔ یہ لوگ یا تان ماس کو دکھ رہے تھے۔ صورت سے وہ انتہائی عمر رسیدہ معلوم ہوتا رہا تھا لیکن اس کی آئموں میں جوشاطرانہ چک تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس طرح کا مختص ہے پھر اس نے بھاری آ واز میں کہا۔

" دمعززمہمان میرے پاس آ جائیں۔" لامون نے فورا ہی اس کے علم کی تعیل کردی۔ کرل گلواز اور اس کی شیم کو یا تان ماس کے سیم کو یا تان ماس کے میم کو یا تان ماس کے سیم کو یا تان ماس کی سیم کو یا تان ماس کے سیم کو یا تان ماس کو یا تان ماس کے سیم کو تان کو

"" پاوگوں نے میرے لیے بڑی آ سانیاں پیدا کردی تھیں کیکن افسوں کوئی ایسا کمل ہوگیا جوتا قابل فہم ہے۔ مجھے اپنے ساتھی لامون پر کمل اعتاد ہے۔ وہ ایک بے پرواانسان نہیں ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ تمہاراوہ ساتھی اپنی عقل کھو بیٹھا ہے یہاں سے لکلنا تو خیر ایک ممکن بات نہیں ہے ساری سرٹیس بھی چھان کی گئ میں کہیں بھی اس کا نشان نہیں ماتا۔ وہ کون سائمل ہوسکتا ہے۔ جس کے تحت وہ غائب ہو جائے۔ کیاتم لوگ میری رہنمائی کر کتے ہو؟"

یری مان کا میں مصف کے لیے بخت پریثان ہیں وہ ہماری طرح کا ایک عام انسان ہے۔اس میں کوئی الی خوبی نہیں ہے۔جس کی بناء پر بیکہا جا سکے کہ وہ اپنے کسی پڑاسراز عمل کے ذریعے ہماری نگاموں سے اوجھل ہو گا ہے ''

''اس کے باوجوداس کی تلاش جاری رہے گی الامون میں اپنے مہانوں کو اپنے اعماد میں لے کراب کچھ آگے کی کاروائیاں کرنا چا ہتا ہوں۔ معزز مہمانوں کومیری رہائش گاہ میں پہنچا دیا جائے۔ سب نے گردنیں نم کردیں۔ پھراس کے بعدان لوگوں کو بالکل ہی الگ جگدا لگ غاروں میں پہنچا دیا گیا۔ یہ غاربھی اپنی مثال آپ تھے۔ دنیا کی بیش قیت چیزیں یہاں موجود تھیں اور ان کی آسائش کا نہایت معقول بندوبست کیا تھا۔ لیکن مرتل وغیرہ حتی طور پر پریشان تھے۔ پھرامینہ سلفاء نے ایک ہی دلچسپ اکمشاف کیا۔

" بخوبصورت میرے دیکھ رہے ہو۔ جو جگہ جڑے ہوئے ہیں۔ کیاتم یہ بچھتے ہو کہ کیا بیصرف

ہیروں کی روشیٰ بٹس انہوں نے اس انو کھے وجود کو دیکھا۔ جو گہری نیندسور ہا تھا۔ وہ سب بیدد کھ کر دنگ رہ گئے۔ کہ اصل دھرم وستونیہ سوفیصدی کامران کا دوسراروپ تھا۔

وہ پچٹی پھٹی آتھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ یا تان ماسی اور لامون پچھ اور لوگوں کے ساتھ اپنے عمل میں معروف تنے اور اسکے بعد یا تان ماسی نے ہیروں سے معکش ہونے والی روشی جس کی شخاعیں اس وقت بھی کامران کے جسم کا احاطہ کیے ہوئے تعیں۔ بند کیس اور وہ لوگ سکتے کے سے عالم میں کھڑے اپنے دھرموستونیہ کو دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ کامران کے جسم میں جنبشیں بیدار ہو کیس اور رفتہ کھڑے اپنے دھرموستونیہ کو دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ کامران کے جسم میں آگیا ہو۔ جبکہ کامران کے کہ اس نے ذہن میں آگیا ہو۔ جبکہ کامران پکھ رفتہ اس نے آگھیں کھول دیں۔ پکھ لیے کے بعد جسے سب پکھا سکے ذہن میں آگیا ہوں سے ان سب کو دیکھا کمے انتظار کرتارہا۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پیٹھ گیا اور اس نے گھوتی نگا ہوں سے ان سب کو دیکھا کین زبان سے پکھ لیے نہ کہا۔ یا تان ماسی اور لامون نے پکھ لیے خاموشی افقیار کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی طرف مڑکر ہولا۔

" یہ ہمارا شاہکار ہے اور یہ ہمارے لیے متنقبل کے دروازے کھولے گا آپ لوگ اب آ رام کریں۔ بہت جلد میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرکے آپ کو نے منصوبے سے آگاہ کروں گالیکن خیال رکھے گا کہ آپ میں سے کی کواگر یہ معلوم ہوسکے کہ آپ کا اپنا آ دی کہاں گیا تو ہمیں اطلاع دینی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے تو آپ اپ مفادات کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے ہماری مددے یہاں سے والی کا راستہ اختیار کرس کیا سمجے؟"

'' ٹمیک ہے۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے۔'' کرٹل گلعواند نے کہا اور اس کے بعد لامون اور یا تان ماسی وغیرہ و ہیں رہ گئے اور باتی لوگ باہر واپس آ مکے لیکن اب سب کے چمرے تصویر حیرت بے ہوئے تھے اور کرٹل گلنواز نے کہا۔

'' کی بات سے کہ میں تواب انہائی دکھ محسوں کررہا ہوں آس بات سے کہ کامران پانہیں کہاں گیا اور کس چکر میں پڑ گیا۔ حالانکہ جھے یقین ہے کہ وہ ہمیں بتائے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اور جہاں بھی ہوگا۔ ہمارے بارے میں ضرور سوچ رہا ہوگا۔ گراب سے بتائے آپ لوگ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دفعتا ہی امینہ سلفاء نے کرئل گلنو از کوئنا طب کر کے کہا۔

'' کرتل! میری بات سنیں۔''اس کے لیج میں کوئی ایک بات تھی کہ سب چو تک کر اس کی جانب متوجہ ہوگئے۔اس نے پراسرار انداز میں کہا۔'' کامران بالکل خیریت سے ہاور آپ کواس کے لیے ذرا بھی متر دونہ ہوں۔''اینہ سلفاء کے الفاظ برعلی سفیان نے گھوڑ ہے کود کیصا اور بولا۔

''امینہ! تمہارے اس رویے پر جھے شدیداعتراض ہے اس وقت جبکہ ہم انتہائی سسپنس میں مبتلا بیں اوراس احساس کا شکار بیں کہ کا مران کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو۔اگر تمہاراعلم تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتا تا ہے۔تو بچھے بتاؤ۔''

''امینہ کے چیرے پر غصے کے آٹار پھیل گئے اس نے کہا۔''سفیان میرے اور تمہارے درمیان کتنی ہی باریہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ کی سلیلے میں، میں اگر پچھ بتانے کی کوشٹی نہ کروں تو اس کی گمرائیوں میں

ڈو بنے کی کوشش مت کیا کرو ..... پلیزشٹ اپ۔ ''امینہ نے غصے میں کہا اور پاؤں پنتی ہوئی غار سے باہر چلی گئے وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے۔

وہ عار میں تھے کہ لامون بہ ذاتِ خودان کے پاس پہنچا۔''سفر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم رات کو چاند لکے اپنے سفر کا آغاز کریں گئے' ان سب نے اپنے جسموں میں سننی محسوس کی تھی۔

بہر حال اس کے بعد وقت جس طرح گزراوہ ان کا دل ہی جانیا تھا۔ ایک ایک لیے مشکل گزرر ہا تھا اور وہ عجیب وغریب کیفیت محسوں کررہ ہتے۔ یہاں تک کہ چاند لکلا اور انہیں طلب کرلیا گیا۔ جب وہ اس وسیج وعریض میدان میں پنچ تو بید کھ کر حمران رہ گئے کہ اس وقت کشے سر اور سفید لبادے والے بھکٹوؤں کا ٹڈی دل فشکر وہاں موجود ہے۔ ان کے لیے محور وں کا بند وبست کیا گیا تھا اور ایسے ہی محور سے یا تان ماسی اور لامون کے پاس تے۔ انہیں محور وں پرسوار کردیا گیا اور اس کے بعد یہ فشکر وہاں سے چل پڑا۔

وہ سب بید دیکھ کر حمران سے کہ پیدل افراد گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہتے۔ حالانکہ گھوڑوں کی رفاراتی تیزئیس تھی کیان پھر بھی گھوڑے بہرحال گھوڑے ہی تھے۔ان کے ساتھ سفر کرنا بڑا عجیب وغریب تھا۔ وہ بھی ان دشوار گزار راستوں پرلیکن ساری رات بیسفر جاری رہا۔ دوسرے دن بھی بیلوگ نہ رکے بس کھانے ہیں گھوڑوں پر ہی کرلیا گیا تھا۔ باتی لوگ کیا کررہے تھے۔اس کا اندازہ نہیں مویایا تھا۔ابتدرات کو قیام کیا گیا۔

عالبًا سنر کافی لمبا تھا۔ وہ لوگ رات کے قیام کے بعد صبح کو پھر دوڑنے کے لیے تیار تھے اور سیے عجیب وغریب سنر پھر سے جاری ہو گیا۔ پورا دن ای میں گزر گیا اور ایک بار پھر رات ہوگئی۔اس رات بھی انہوں نے قیام کیا تھا اور دوسری صبح جب سورج زیادہ بلندی تک نہیں پہنچا تھا کہ انہیں زمین کی گہرائیوں میں اتر تا پڑا۔

ڈھلان پنچ تک چلے مگئے تھے اور یہی ست گا تا ۔ کی سرز مین تھی ۔ جس کے بارے میں امینہ سلفاء نے ان سے کہا۔

"د کھرے ہیں آپلوگ؟"

" إل .....عيب وغريب راست بين ."

'' ..... بحیب و فریب نہیں .... یہ ست گا تا ہے .... بم ست گا تا کی صدود میں داخل ہو چکے ہیں۔''
امینہ سلفاء کے بید الفاظ بھی سننی خیز تھے علی سفیان نے ایک بار پھر امینہ سلفاء کو خور سے دیکھالیکن اس کی توجہ
سامنے کی سمت تھی۔ یہاں تک کہ ست گا تا میں سونے والا پہلا محض انہیں نظر آیا۔ بیفالبًا سرز مین ست گا تا کے
داخلی راتے کا چوکیدار تھا۔ بیز مین پر اوند حاسید حا پڑا ہوا تھا۔ یا تان ماس نے کا مران کی طرف دیکھا اور بولا۔
داخلی رائے کا چوکیدار تھا۔ بیز مین پر اوند حاسید حا پڑا ہوا تھا۔ یا تان ماس نے کامران کی طرف دیکھا اور فولا اس کے درمیان والی آگئے ہو؟'' دفعتا اس
مخت نے تھے۔

" إلى كيول كردهم وستونيكي آمد رسب سے بہلے جا كنے والا ميس بى تھا۔"

''وہ دیکھو۔۔۔۔''اس نے پیچے کی طرف اشارہ کیا اورا جا تک ہی لامون اور یا تان ماس کی گردنیں پیچے کی طرف گھوم کئیں۔ یہ بہت ہی وسیع وعریض میدان تھا جہاں یہ لوگ پیچے تنے اور میدان کے دوسری طرف صف ٹڈی دل لشکر اثماتا چلا آرہا تھا۔ یہست گاتا کے لوگ تنے۔ست گاتا کا چوکیدار وہاں سے ہنستا ہوا بھاگ کمالیکن یا تان ماسی اور لامون شدت جمرت سے گنگ کھڑے ہوئے تئے۔

"دریکیا موا کیا دهرم وستونیکی آمدسددوری سے بالشکرجاگ افعا-"

" کچھ پانہیں چل رہا۔" اوپا تک ہی اس طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوگئ اور پہلی ہی کوشش میں بہت سے بھکٹوموت کا شکار ہوگئے ان کے سفید لبادے خون سے تر ہو گئے سے یا تان مای اور دوسرے لوگ دیگ رہ گئے تھے۔ادھ بھکٹوؤں میں بھکدڑ کچ گئی تھی لیکن ست گا تا کے لوگ زیادہ وحشت کا شکار ہو گئے تھے۔کرل گلاواز نے اسے فوج کے تجربے کی بنیاد پر کہا۔

"مهم لوگ بھی ان وحشتوں کا شکار ہو جائیں گے۔اس لیے میرے ساتھ ساتھ آؤ۔"

یہ کہ کراس نے ایک راستہ بنایا اور بھکشوؤں کے درمیان سے گزرتا چلا گیا۔ یا تا مای ،اور لامون وغیرہ کو ہوش نہیں رہا تھا۔ بھکشو ہری طرح مررہ بھے ست گا تا کے وحثی اور خونخو ارلوگ ان میں سے ایک ایک کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے اور سارا میدان انسانی لاشوں سے بحرگیا تھا۔ وہ لوگ شدت جرت سے آنے والوں میں سے ایک گروہ کرتل کی طرف بڑھا اور کرتل نے خوف زدہ نگا ہوں سے سامنے والے لوگوں کو دیکھا کیکن یہ گروہ ان کے نزدید آ کر اس طرح کھڑا ہوگیا جیسے ان کی تھا ظت کر رہا ہو۔ تب جا کر کرتل کو سکون لیکن یہ گروہ ان کے نزدید آ کر اس طرح کھڑا ہوگیا جیسے ست گا تا کے دہنے والے ان میں سے کی ایک کو بھی نفرہ نبیں چھوڑیں گے۔ یہ تان مای اور لامون کو گرفتار کر نفرہ نبیں چھوڑیں گے۔ یہ تان مای اور لامون کو گرفتار کر نفرہ نبیں جھوڑیں گے۔ میدان لاشوں سے پٹ گیا تھا۔ ہر طرف خون کا سمندر تھا۔ انسانی جسموں کے گئڑے نہیں پر پڑے ہوئے حسرت بھری نظروں سے آسان کو دیکھ رہے تھے۔ ست گا تا کے لوگ ان بھکشوؤں کو چن کر بہا کر کر دے تھے۔

جس میں زندگی کی ذراس رمق پاتے اسے اپنے تیز ہتھیاروں سے ختم کر دیتے یا تان ماسی اور لامون کو گرفتار کر کے ست گاتا کی آبادی میں لایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ست گاتا والوں کا کام ختم ہو گیا۔ تب انہوں نے کچھے گھوڑے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے اور دور بی سے پیچان لیا ان میں سے ایک گرشک تھا۔ دوسری سیتا'اور تیسرادھرم وستونیہ اور چوتی ایک انتہائی خوب صورت اور پر اسرار عورت تھی۔ وہ چاروں ان کے نزدیک پہنچے اور عقیدت سے گھوڑوں سے نیچا تر گئے۔

پھرسب نے آگے بڑھ کران کے پاؤں چھوئے اورگرشک اور سیتانے کامران کود کھتے ہوئے کہا۔
"دھرم وستونے نہیں .....ابتم کامران ہولیکن حقیقت یہ ہے کہاں وقت ست گاتا کاسب سے بڑا
محسن تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ہم تمہارے اس احسان کا تمہیں کوئی بدلہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے
کہ تمہارا شکریا واکریں۔آؤ ہمارے معززمہمانوں ہمارے ساتھ چلؤاور ہمیں خوشیاں بخشو۔ لوگ بڑی عقیدت
اور احترام سے ان کو لے کرست گاتا کی سرز مین میں واخل ہوئے۔ اپنی نوعیت کی انو کھی سرز مین تھی اور یہاں

داخل ہونے کے بعد انہوں نے ایسے ایسے حمرت ناک مناظر دیکھے کہ دیگ رہ گئے۔ جسمحل میں انہیں قیام کے لیے جگہ دی گئی۔ وہ بھی انہیں قیام سے لیے جگہ دی گئی۔ وہ بھی انئی مثال آپ تھا۔

میر مخص ان کی راہ میں بچھا جارہا تھا اور پھر بیرات انہوں نے سکون سے گزاری۔ دوسرا دن بھی گزر عمیدا اور پھر تیرات انہوں نے سکون سے گزاری۔ دوسرا دن بھی گزر عمیدا اور پھر تیسرے دن شام کو دھرم وستونیہ نے انہیں اپنچ کی خاص میں طلب کرلیا۔ یہاں ان کی ضیافت کے لیے انہائی معقول بند وبست تھا وہ مہمانوں کی طرح اس رہائش گاہ میں پنچ اور ان کا مجر پور استقبال کیا عمیا۔ گرشک مبیتا اور دھرم وستونیہ اور اس پراسرار عورت کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ یہاں پھر ایک باران سے تعادف کرایا عمیا گرشک نے کہا۔

دوعظیم کامران ..... اور میرے سب سے بدے حسن کرل گلواز ست گاتا کی زیمن پرآپ کے قدموں کی پرکت سے جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں آئیس الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے احسانوں کا کوئی صلی ہیں ہے۔ ہاں وہ چکدار پھر اور سنہری دھات کے انبار ہمارے پاس کافی مقدار میں موجود ہیں۔ ان میں سے جوآپ کی طلب ہوہم اسے آپ کی خدمت میں پیش کردیں ہے۔ سب کے چرے خوش سے کمل اٹھے تھے۔ گرشک نے کہا۔

یا تان مائ اور لامون ہماری قید میں ہیں اور ہم آپ لوگوں ہی کے سامنے انہیں سزادینا چاہتے ہیں بیہ ہے۔ جودھرم وستونیہ کی آ مد پر جاگ آئی ہیں اور اب ست گاتا کی سرز مین پر تا پاک یا تال پری "تی پر کذہ ہے۔ جودھرم وستونیہ کی تقریباً ایک ہفتہ تک ان لوگوں نے ان کی سرز مین پر تا پاک یا تان ماس کی نہیں بلکہ دھرم وستونیہ کی حکومت ہوگی ۔ تقریباً ایک ہفتہ تک ان لوگوں نے ان کی اتن خاطر مدارات کی گئی کہ وہ شرمسار ہوگئے۔ یہاں ان کی حیثیت و لوتا وس جسی تھی۔ یا تان ماسی اور لامون کو ان کے سامنے ہی سرزادی گئی۔ آئیس زندہ جلا دیا گیا تھا۔ یہ ہم حال ان لوگوں کے علم میں آچکا تھا اور ست گاتا والوں کی برہی اپنی جگہ متحکم تھی۔ پھر انہیں اس نزانے تک لے جایا گیا اور یہاں جو مناظر سامنے آ ئے۔ وہ ہڑے سننی کی برہی اپنی جگہ متحکم تھی۔ پھر انہیں اس نزانے تک لے جایا گیا اور یہاں جو مناظر سامنے آئے۔ وہ ہڑے سننی

" بجهے کچر عجیب سامحسوں مور ہاہے۔ حسن شاہ رانا چندراور کامران تم مجی میرے الفاظ پرغور کرنا۔" "جى كرال صاحب! آپ نے بدكه كرخود جارے درميان سنني كھيلا دى ہے۔" میں محسوس کر رہا ہوں کہ بد پراسرار عورت جے اس کا شوہر بھی سیج طرح نہیں جانیا۔ جن راستوں رہمیں لے جاری ہے۔ بدوہ رائے نہیں ہیں جوست گا تا سے باہر کی دینا کی طرف لے جاتے ہیں۔'' "كيا؟"سب كے منہ جرت سے كل مجے -

" إلى تم لوك جانع موكما مينه سلفاء بهرحال مين ايك براسرار عورت ب- اس كا كمشافات اس کی کاوشیں مرحض سے مختلف رہی ہیں۔ کامران تمہارے بارے تو میں اچھی طرح جانتا ہول کے قدرت تے مہیں ایک انتہائی فراخ دل بخشا ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ تم اس فزانے تک یکھی تھے۔جس کے لے بیساری تک ودو کی جاری تھی لیکن ہم نے بھی تمہارے اس عزم کا مان رکھا اور بھی اینے تعلقات اور اختیارات کا استعال کرتے ہوئے بنیں پوچھا کہتم ہمیں اس فزانے کا پتا تاؤ کیوں کہ ہم جانتے تھے کہ ہم تم جیے آئی عزم والے آ دی کواپی مرضی کے مطابق اپنے مقصد کے لیے استعال نہیں کر سکتے لیکن امینہ سلفاء نے مجى اس خزانے سے كريز كيا ہے۔ جوست كاتا والول نے باقى لوگوں كو ديا ہے۔ ميں داستان كوطويل نبيل كرون كاتم ميں سے مجھے ہر مخص سے اس بات كے جواب كى ضرورت ہے كدكياتم امينہ سلفاء كے ال عمل كو محسوس تبیں کررہے۔

"المجى تك بم نے ايانيس كيا تعاليكن اب بم يرسوچ رہے ہيں كد ثايد آپ كا كہنا ورست ہے-كرال ـ" رانا چدر عكم في سب سے پہلے بات كها -"

" ہے کے زمن میں کیا خیال ہے؟"

" ين كر كجدادر مون دالا ب-جس ك بارك بس على سفيان بعي نبيس جاماً " كرال كلواز في کہااورسب کے چہرے پر مننی مجیل کی۔وہ دیر تک ایک دوسرے کی شکل دیمیتے رہے۔ پھر رانا چندر سکھ بولا۔ "بياتو بردى عجيب بات بي جم اپن طور پر يه بحدرب تف كه جارى يدم محتم موحى ب اوراب مميں اپنے گھرتک پنچنا نصيب ہوجائے گاليكن اس احساس نے جميں پريشان كرديا ہے۔'' "میراایک مشوره ہے۔ جناب اگر آب اے قابل قبول مجسس-" " إل بولو ..... "رانا چندر سنگھ نے حسن شاہ کود سکھتے ہوئے کہا۔

"ميراخيال بي على سفيان سے اس بارے ميں بوچھ ليا جائے۔ ہم نقثوں كالعين كريں اور اس کے بعد امینہ سلفاء کواپی گرفت میں لے لیں طریقہ کارجاہے کچھ بھی ہولیکن امینہ سلفاء کوہم مجبور کردیں کہ وہ مس تغییلات بتائے۔سباس بات پرغور کرنے گھے۔ پھرسب سے پہلے قزل ٹنائی اور شعورہ کواس راز میں شریک کیا گیا اوراس کے بعد علی سفیان سے تفتکو کی تی۔اس وقت امینہ سلفاءان لوگوں سے کافی فاصلے پراپنے پر اسرار عمل میں معروف تھی اس نے اپ اردگر د پھر سجائے ہوئے تھے اور ان پھروں کے درمیان میں پیٹی موئی وہ ایک نوک دار پھرے زمین پر پھرتج ریکرری تھی اوراسے بار بارمٹار ہی تھی۔

علی سفیان کے چیرے پر بھی کچھ عجیب سے تاثرات تھے اس نے کرش کل نواز کود کیستے ہوئے کہا۔

خیز تنے۔ چرخص خزاندد ک<u>ک</u>ے کرد بوانہ ہو گیا تھا۔ قزل ثنائی اور شمورہ جیسے بنجیدہ افراد بھی اپنی پسند کے ہیروں اور سونے کے زبورات کا انتخاب کردے تھے۔

انہوں نے اتنا کچھ لے لیا تھا۔ جتنا وزن وہ اٹھا سکتے تھے۔مرف دوافراد تھے جوفزانے کی جانب نہیں بڑھے تھے۔ان میں سے ایک کامران اور دوسری امینہ سلفاءتھی۔علی سفیان جیسے مخف نے بھی ایک انبار باعده لیاتھا اور اسے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ مزدوروں نے بھی سب پچھ حاصل کرلیا تھا اور کس نے انہیں

اس کے بعدان کی واپسی کا انظام کیا گیا۔البت علی مفیان نے امینہ سلفاء ہے کہا تھا۔

" میں مانیا ہوں اے برامرار مورت کہ تو بہت ی چیزوں سے ولچپی نہیں رکھتی لیکن میرے لیے ہی سبی تعورُ اساوزن اپنے اوپر بھی لا ولے'' امینہ سلفا مِسکرا کر خاموش ہوگئ تھی۔ تب رانا چندر سکھ نے بیہ ہی الفاظ کامران سے کہاور کامران مسکرا کر بولا۔

"دنیس رانا صاحب! میں اس طرح سے کھے لینے کے تن میں نہیں موں۔ یہ جیلے اگر کرل گلنواز بھی کہتے تو شاید میں پہلی باران سے انحراف کرتا۔ کرتل گلعواز نے مسکرا کر کہا۔

''میں جانیا تھا بیٹے۔ میں جانیا تھا کہ میرے سامنے ایک فراخدل آسان جیہا انسان کمڑا ہے۔جوئسی مجمی چیز سے متاثر نہیں ہوگا۔'' امینہ سلفاء نے مسکرا کر کامران کو دیکھا۔ بہرحال اس کے بعد گرشک، سیتا' دھرم وستونیہ' اور تی بر محنہ بیرسب کے سب انہیں ست گاتا کی سرحد تک چھوڑنے آئے تھے۔ ان کے لیےسفر کا بہترین انتظام کردیا گیا تھا۔ بےشار فالتو گھوڑے ان کے ساتھ کئے گئے تھے۔ تا کہان کے او پر سامان کا وزن نہ ہو سکے۔سب کے سب خزانوں کو دیکھ بھال کے لیے رات بھر جا گتے تھے اوراس ونت امینہ سلفاءان کی رہنمائی کررہی تھی۔اس نے کہا تھا کہ وہ اس ونت وہ ای کے بتائے ہوئے راستوں پر سنرکررہے تنے۔امینہ سلفاء پراسرارعورت اپنے محوڑے پر جار ہی تھی اور تعوژے تعوژے فاصلے پر جا کروہ اس طرح فضاؤں کوسو تھنے لتی تھی۔ جیسے وہ سوتھ سونگھ کرراستوں کا پتا چلا رہی ہو۔ کرتل گلنو از ایک جہاندیدہ انسان تھا۔ بیرائتے جتنی آ سائی ہے طے ہور ہے تھے کرنل گلنواز کے لیے یہایک جمران کن عمل تھا۔ اس رات ایک خوب صورت وادی میں قیام کیا گیا اور سب لوگول نے اینے اپنے آ رام کا بند وبست کرلیا۔ست گاتا والوں نے ان کے لیے وہ سب آسانیال فراہم کردی تھیں۔ بہت دور تک بیدوادی اپ خوب صورت مناظر سے تھی

موں ہے۔ کرل گلواز نے کامران کو اشارہ کیا اور اس وقت کامران رانا چند رسکھ کے ساتھ ایک خوب صورت جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کھانے پینے سے فراغت ہو چکی تھی۔ دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود تھے۔ کرل **گل**نواز نے کہا۔

"حسن شاہتم ایک زیرک انسان ہو۔ میں تم سے اس وقت خاص طور پر ایک وال کرنا جا ہتا ہول۔"حسن شاه مستعدموكيا.

" بى كرال!" آپ نے سالفاظ كه كرميرى عزت افزائى كى ہے جس كے ليے ميں آپ كاشكر كر او مول "

"تو پراب کیا کیا جائے؟"

"ميں امنسلفاءے تعلوكرتا مول-" كچوادر قاصلے ملے موئے ادراس كے زمن ايك عجيب ی شکل اختیار کرنے کی فورای اعداز ولگالیا کیا تھا کہ یہ آتش فشاں پہاڑوں کا علاقہ ہے۔ایے پہاڑوں کا جولا وال کلتے رہے ہیں یہاں کا ماحول بوا خطر تاک ہے۔ای رات تعوزی سی کڑ بدیمی ہوگئی۔تمام لوگ آ رام کرد ہے تھے۔فضاء میں سنتاہٹ می پیدا ہوگئی۔ وہ سب ایک دم سمبل مجے۔شدیدخوف ان کی رگول میں سرائيت كركيا تفار كارفعتاني يركز كرابث ايك خوف ناك سنستابث مين تبديل موكل جس جكدبياوك بیٹے ہوئے تنے دہاں شدید جیکے محسوس ہونے لکے اور کوئی جاریائی فرلا تک کے فاصلے برفضاء مل چنگاریوں كاطوفان پيدا موكيا ـ سرخ يكيلے موتے بقر كيس كے دباؤك ساتھ آتى كيريں بتاتے موت آسان كى

لمرف جارے تھے۔ اور آسان پرسیاہ وحوئیں کے مرخواوں کی شکل میں چکتے ہوئے آتی چر بلند ہونے لگے تھے۔ زین آ سته آ ستهل ری تمی کرے ہونے کی کوشش کرتے تو زعرہ بچنا مشکل تھا۔ تمام لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے تھے۔ یہ بہت بی خوف ناک کیفیت تھی۔ لوگوں نے چٹانیں مضبوطی سے پکر لی تھیں۔ رات کے اس بمیا تک ماحل میں صرف چٹانوں سے بلند ہونے والی چٹگاریاں روشن پیدا کرری تھیں۔ورندتار کی جاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔سوچنے بھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہونے لکی تھیں۔ زبان خٹک ہوکر تالوسے چیک گئی تھی۔ جگل کے خک ورخوں اور مینوں نے آگ پرلی تھی جگل میں آگ گلتے ہی ایک اور مصیبت شروع ہوگئے۔جنگلی جانوروں نے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ان کے چینے چلانے کی آ داز نے فضاء کواور دہشت ناك بناديا تمارزين مسلسل كرونيس بدل رى تمى - بهى خاموثى جما جاتى ادربهى وهاكول كالمسلسل طوفان شردع ہوجاتا۔خداخدا کر کے رات گزری ادر صبح کی روشی مجوئی۔ آتش فشال کی آتش فشائی میں کی آتی جارى تمى \_ ويسي بحى آتش فشال الجمي سيح طور پنهيں الماتھاليكن جنگل مسلسل سلگ رہے تھے اور آتم مول ميں شدیدجلن پیدا ہوتی۔رات کی تاریکی میں بیلوگ سیح طور پر اعداز انہیں لگایائے سے کہ انہیں کس طرف جانا بے لیکن دن کی روشی میں فورا راستوں کا تعین کیا حمیا اور و و تقریباً دوڑنے دالے اعداز میں سیسفر طے کرنے لگے سب کی حالت خراب تھی۔ مردوراینے اپنے خزانے پکڑے ہوئے دوڑ رہے تھے اور ان دوڑنے والول مِن امِينه سلفاء بمي پيش پيش تمل

مد شکل تمام ایک طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد آئش فشانوں کا بیسلسلہ تم ہوا۔ آ مے جنگلات ك سليل يه بتاري يتم كم آتش فشاني كراثرات اس طرف نيس بنج موسكا ي كم آتش فشانول كارخ و حلان کی طرف ہی ہو۔ وہاں جہاں کالی زمین بھری ہوئی تھی۔ رات بجر جا گئے کی مسکن اور اس وقت تک ووڑنے سے ان کے چمرے بکڑ گئے تھے۔ان میں سے ہرایک زمین پر لیٹ جانا جا ہتا تھا۔ چنانچہ جیسے تی

ایک سایددار جگد کی سب نے دہاں آ رام کی جگہ سنجال لی اورز مین پر لیے لیے لیث محے۔ رات ہوئی کھانے پینے کا بنددبست کیا گیا تھا۔سب کے چمرے مردنی کا شکار تھے۔امیندسلفاء ے رات کی تاری میں کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا بلکہ دن کی روشی جب چھوٹی توامینہ سلقاء نے آ مے بر صنے کی

"كُلُ وَلَى خَاص بات ب، تم سب جھے ال طرح مجس نظر آرب ہو چیے جھے كوئى خاص بات بتانا جائج موريا كوئى اكمثاف كرنا جائج مو"

"مسترعل سفیان آپ ہمارے بہترین دوست ہیں۔ہمیں ہر طرح سےتم پر کھل احماد ہے۔اس وقت ہم آپ سے کھ خاص سوالات کرال چاہتے ہیں اورسب سے پہلے ہم آپ سے بدودخواست کرتے میں - کہ خدارا ہاری کی بات کو بھی کوئی غلط رنگ نددیں اوراسے مرف دوستانہ بات مجھیں۔"

" كابرب-ميل تم لوكول كودوست مجمتا مول ـ كيابات ب- مجمع بتاك"

"على مغيان بار باراس بات كا المهار موچكا بلكه بعض اوقات آپ نفود مجى ميثرم امينه سلفاه ك باركميل اليخد ثات كااظمار كياب اور ..... "

"ايك من .....ايك من بسرة فركارتم لوكول في ال بات ومحول كرليا- جوش تم س كبنا جابتا تحال على سفيان في ورميان سان كى بات كاث دى اور وه سواليد تكابول ساس ويكف منك تب على سغيان بولا\_

" إل اس ميں كوئى شك نبيس ب كه يه ميرا ذاتى شوق تعاكم ميس في امينه سلفاء سے شادى كرلى اوربیمی حقیقت ہے کہ اس عورت نے اپنی پراسرار شخصیت کے پرسرار ہونے سے بھی اٹکارنیس کیا۔ بلکہ الی الی کمانیال سائل رجنهیں جموث عی مجما جاتا تھا اب نہ جانے کول مجمع یا احساس ہوتا جارہا ہے کہ اس جوث میں کہیں نہ کہیں کوئی صداقت ضرور تھی۔ علی سفیان رکالیکن ان میں سے کی نے اس سے اس کے ان الفاظ کی وضاحت طلب نہیں کی تھی۔ وہ خود بی بولا۔" ہمیشہ بی میں نے امینہ سلفاء کو ایک پراسرار کردار کی حیثیت سے دیکھا ہے لیکن اب میں میصوں کردہا ہوں کہ کوئی الی بات اس کے دل میں ہے کوئی ایساعمل كردى ب، ده جواب تك كتمام كل سيذياده براسرارب."

اسس اس رائے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں علی سفیان۔"

بالكل ..... بالكل ..... يدوه رائع نبيل بين جن برس كركم بمال تك آئ بير ياجن ك بارے میں بیسوچا جائے کہ بدراستے مہذب ونیا کی طرف جاتے ہیں۔ بلکہ جھے بہت مجب لگ رہاہے۔ بهت عی عجیب۔"

"اور جاري رہنمائي امينه سلفاء کرري ہيں۔"

" ال ....مرے دوستو! بیہ بات بالکل مت سوچنا کہ امینہ سلفاء میری ہوی ہے اور میں اس کے ہر جائز اور ناجائز عمل کی حمایت کروں گا۔ میں تم لوگوں کا سائقی ہوں تمہارا بی ساتھ دوں گا۔جس طرح سے بھی چاہو۔ مجھا بی ہدایات سے نوازو۔ میں تمہارا بحر پورساتھ دوں گا۔"

"آپ كاكيا خيال ب-على سفيان-بيراسة بميس كى خاص ست لے جاتا ہے يا مجرآب ايا کریں کہ آپ امینہ سلفاء سے سوال کریں اور معلوم کریں کہ جن راستوں پر وہ ہمیں لے جاری ہیں کیا وہ استدایک بالکل مناسب راستہے۔''

" ترمیس کیا جاسکا ..... کونیس کیا جاسکا۔" کولھات کے لیے ممل خاموثی طاری ہوگئ تھی۔

تیار یاں شروع کیں لیکن علی سفیان نے کہا۔

'' ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے امینہ سلفاء کہ آگے کا سنر کر سکے آج کا دن ہمیں یہیں گزارنا ہے اور یہ بھی اندازہ ہوگیا ہے کہ اس طرف آتش فشانی کا اثر نہیں ہے۔'' امینہ سلفاء نے عجیب ی نگاہوں علی سفیان کودیکھا اور پولی۔

" نمیک ہے اگر سب کی بیرائے ہے تو جھے بھلا کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کے گڑے ہوئے موڈ کوسب نے محسوس کیا تھا۔ پھر تھوڑا سا فاصلہ مزید طے کیا گیا اورا کیا ایے علاقے کو فتخف کیا گیا۔ جہال لا تعداد چھاؤں دار درخت تھے۔ یہ بہت ہی عجیب وغریب درخت تھے۔ ایبے درخت پہلے بھی نہیں دکھیے گئے تھے۔ یہال انہوں نے دور دراز کے جنگلوں میں بھی سنر کیا تھا اور جنگل کے ماحول کو اچھی طرح دیکھیا تھا لیکن یہ چھتری نما درخت بڑے عجیب وغریب تھے۔ ان کے پنچے گہری چھاؤں تھی اور بڑا سکون سا ویکھا تھا لیکن یہ چھتری نما درخت بڑے عجیب کی کیفیت فضاء میں اثر آئی۔ یہا نہائی گہراا ندھرا تھا۔ یوں محسوس ہور ہا تھا لیکن جسے بی شام ہوئی تھی وہ سب دہشت ناک انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے تکھیس طنے گئے۔ رانا چندر تھے نے کرئی گھواز سے کھا۔

"کیام<sub>گراان</sub>د میراہے؟"

'' میراخیال ہے کہ ہم اس وقت جن درختوں کے آس پاس موجود ہیں وہ روشیٰ خور درخت ہیں۔'' یہ انکشاف قزل ثنائی نے کیا تھا۔

"روشی خور "

''ہاں ۔۔۔۔ میں نے پڑھا تھا۔ان کے بارے میں ایک باریقین کرو،ان کی ہیت و کی کر میرے ذہن میں کوئی چیز کلبلارہ کی تھی۔ گر جھے یا ذہبیں آرہا تھا کہ میں نے کیا پڑھا ہیان کے بارے میں۔ بیروشی خور ور ختاتی ہاں میں زندگی دوڑ جاتی ہوادر چھتے ہی ان میں زندگی دوڑ جاتی ہوادر ان پر لکتے ہوئے کڑیوں جیسے ساری روشی انہوں نے نگل کی ہو۔ سورج چھتے ہی ان میں زندگی دوڑ جاتی ہے اور ان پر لکتے ہوئے کڑیوں جیسے جالے لئک جاتے ہیں اور چائد نی اور روشی جذب کر لیتے ہیں بلکہ تمہیں جرت ہوگی کہ یہ چائد نی ہی ان درختوں کی غذا ہے۔ سب کی پھٹی پھٹی آ تکھیں چاروں طرف ان درختوں کا جائزہ لیے لیے لیے لیں۔

انو کھے درخت تھے۔ آسان پر بے شک تارے نکلے ہوئے تھے لیکن زمین پران کی چھاؤں نہیں تھی۔ جس کی وجہ سے گھوراند ھیرا بھیلا ہوا تھا۔

"كيابيانساني زعدگى كے ليے خطرناك موسكتے ہيں۔"كرا كلوواز نے سوال كيا۔

نہیں جانداروں کوان سے کوئی فقصان نہیں پہنچا۔اصل میں ان سے پیکڑی جیسے جالے لیٹے نظر آ رہے ہیں۔ان میں نمیں نہیں ہیں بلکہ بس ایک مادہ ان کے پتوں سے خارج ہوتا ہے۔''

''اور بی<sub>ه</sub> ماده نقصان تو نهیں دیتا۔''

"اس كے بارے من كچے پر حالبيں ہے۔"

وہ سب خاموش ہو مجے لیکن ایک عجیب سی بے چینی اور بے کلی ان کے انداز میں نظر آ رہی تھی۔

بہت دور امینہ سلفا ءایسے چراغ جلائے ہوئے بیٹی ہوئی تھی لیکن یہ چراغ بھی بس یوں لگنا تھا جیسے کوئی چیز چک رہی ہواس کی روشنی کوئی خاص حیثیت نہیں دے رہی تھی۔ پھراچا یک ہی پچھے بجیب سرسراہٹیں فضاء میں گونجیں اور یہ لوگ جو نیم غنودگی کا شکار تھے۔ ایک دوسرے سے ان سرسراہٹوں کے بارے بیں سوالات کرنے لگے علی سفیان نے امینہ سلفاء سے کہا۔

ر سے اس مار ہوں ان مرسراہوں اس کی سات نظر آرہ ہیں۔ ''وہ سب خاموثی سے ان سرسراہوں کو سننے لگے اس بار کی انسانی قدموں کی آوازیں صاف صاف محسوس ہوئی تھیں۔انہوں نے وم سادھ لیا۔ پر اسرار آوازیں دیتے گئے تی دی تھیں۔ چررفتہ رفتہ بیا آوازیں معدوم ہو کئیں۔

در کی ہیں۔ یقینا ہارے آس پاس ہارے سوا کی اورانسان بھی ہیں شعورہ نے کہا۔ در کہیں یہ ہارے لیے بیخطرناک نہ ثابت ہوں۔''

''کیا کیا جائے۔واپس چلیں؟''

'ونہیں۔ساری باتیں آنے والے وقت پر چھوڑ وو۔جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بدرات پھر بے چین کا ری تھی۔ ساری باتیں آنے والے وقت پر چھوڑ وو۔جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بدرات پھر بے گزری تھی۔ صبح کی روشی نمووار ہوئی۔ تو وہ سب جاگ گئے اور کھانے پینے سے فراغت عاصل کرنے کے لیے تیاریاں کرنے گئے۔تھوڑا سا وقت اور گزرا۔ رات کو جو انسانی آ وازیں سائی وی تھی۔انہوں نے وہشت زوہ کر دیا تھا۔ پھر بھی تاریاں کرنے کے بعد بدلوگ بہاں سے آگے چل پڑے۔ورختوں کے جالے جو رات کی تاریکی میں پیسل کر چھڑی نماہن گئے تھے۔ یہ بدنما ورخت ونیا کے جیب وغریب ورخت تھے۔ جوں جوں بدلوگ آگے بڑھتے جارہ تھے۔ جنگل گھنا ہوتا جارہا تھا۔ پھر اس عجیب وغریب ورخت تھے۔ جوں جوں بدلوگ آگے بڑھتے جارہ تھے۔ بیت نہیں گھنا ہوتا جارہا تھا۔ پھراس وقت ون کے ساڑھ کے تارہ وہے کو اور کے ساتھ بے تارہ وقت ون کے ساڑھ کے تارہ وہے کر ان تیروں کو ان تیروں کو ان تیروں کو ان تیروں کو ان سے سے دئی بھی ذمی نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی سب کے لوگوں کے جسموں سے او پر رکھا گیا تھا۔ کیوں کہ ان میں سے کوئی بھی ذمی نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی سب کے سب منہ کے بل زیٹن پڑر پڑے۔

تیروں کی دوسری باڑان کے سروں پر سے گزری اور دہشت سے ان کے روتھ کے گئرے ہوگے۔
انہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ کس طرف سے نکل کر درختوں سے باہر آئیں گے۔ تیر سلسل چل رہے تھے اور ان
کے دائیں بائیں مسلسل سنسنا ہمیں ہورہی تھیں۔ درختوں کی شاخیں اور پتے تیروں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیجے گر
رہے تھے اور ان کے قدموں کے آگے ٹوٹی ہوئی شاخوں اور چوں کا ایک انبار جمع ہوتا جار ہا تھا۔ یہاں تک کہ
د اس فی نہ نسامہ گا

ہبارہ کی او پیا۔

یوگ ای ڈھیرمیں آ ہت آ ہت آ گے بڑھ رہے تھے اور بڑے خوفناک اندازمیں بیسب پھھ ہو

یوگ ای ڈھیرمیں آ ہت آ ہت آ گے بڑھ رہے تھے اور بڑے خوفناک اندازمیں بیسب پھھ ہو

رہا تھا لیکن ولچیپ بات بیتی کہ ان پر حملہ آ ور ہونے والوں نے ان میں سے کی کوزخی نہیں کیا تھا پچھ ہی

لمحوں کے بعد بیمسوس کرلیا عمیا تھا کہ وہ لوگ انہیں ہلاک نہیں کرنا چا ہے۔ بلکدان کا مقصد پچھ اور ہی تھا۔ تیم

ہس انداز سے برسے تھے ان میں سے بیا حساس ہوگیا تھا کہ وہ جوکوئی بھی ہیں۔ ان کی تعداو بے پٹاہ ہے۔

ابھی تک حملہ آ ورنظر نہیں آ کے تھے لیکن تیمسلسل آ رہے تھے پھر آ ہت آ ہت ان کی شدت میں کی پیدا ہوتی

نے کہا۔

"ایندسلفاء چوں کہ خود بھی اس بری حالت میں ہے۔اس لیے بیٹیں کہا جاسکتا کہ اس کا روائی میں اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے۔ کسی نے اس بات پر کوئی تجر و نہیں کیا تھا لیکن امیدسلفاء کچھ بجیب ہی کیفیت کا شکارتھی۔ یوں لگ رہا تھا۔ جیسے کوئی گر بر ہوری ہو۔ وقت گر رہا رہا۔ان کی گرانی کرنے والے عجیب کی کیفیتوں کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ وہ تمام گران جو مجھ سے دو پہر تک ان کے ساتھ تھے۔ والی چلے کے تھے کین رات کو پچھ اور افرادان کی گرانی کے لیے اس ہال جی نظال کردیئے گئے۔ اس وقت رات کے تقریبا بارہ بجے تھے۔سب خاموثی اور بیزاری کے انداز جی لیٹے ہوئے تھے۔ کہ دفعتہ ایک عجیب منظر نگا ہوں کے سامنے آیا۔ دوافراد جو گرانی کرنے والوں جی اان کے بالکل سامنے ہی تھے اپنی جگدا سے آٹھے اور انہوں نے سامنے آیا۔ دوافراد جو گرانی کرنے والوں جی اان کے بالکل سامنے ہی تھے اپنی جگدا سے آٹھے اور انہوں نے سامنے آیا۔ دوافراد جو گرانی کرنے والوں جی اان کے بالکل سامنے ہی تھے اپنی جگدا سے آٹھے اور انہوں نے سامنے آیا۔ دوافراد جو گرانی کرنے والوں جی ان کے بالکل سامنے ہی ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔

دوآ دی ایک لیے کے اغرا غرا ہلاک ہو گئے تھے۔ باقیوں نے دہشت زدہ ہوکرا شخے کی کوش کی لیکن جملہ آوران کے اپنے ہی ساتھی تھے۔ اس لیے وہ بھی بوکھلا کردہ گئے اورای بوکھلا ہٹ بیل وہ بھی ان کا دکار ہو گئے۔ تمام لوگ جن بیل کامران بھی تھا۔ وحشت زدہ ہوکرا ٹھ بیٹے تھے۔ یہ بات پھی بھو میں نہیں آئی تھی لیکن جو حقیقت تھی وہ سامنے تھی کہ گرائی کرنے والے باتی افراد جوان کے علاوہ تھے۔ اپنے ہی خون بیل نہائے زبین پر پڑے تھے۔ باتی دونوں گھرال برق رفاری سے ان کی طرف آئے اور انہوں نے خون بیل آلود کھا تھ ول سے وہ رسیال کاٹ دیں۔ جنہوں نے ان کے جسموں پر اب تک زخم وال ویکے تھے لیکن یہ ساری باتیں نا قابل یعین تھیں۔ لوگ بھا گئے دوڑتے غل بچاتے ادھرے اُدھر بھاگ رہے تھے۔ پھی جھمٹیل ساری باتیں نا قابل یعین تھیں۔ لوگ بھا گئے دوڑتے غل بچاتے اوھرے اُدھر بھاگ رہے تھے۔ پھی جھمٹیل سے نہوں کہوں کیا ہے۔

یں ، رہ میں ہو ہوں جبول نے بہاں ان لوگوں کی مدد کی تھی باہر نکلے اور انہوں نے اپنے چوڑے
کھا نٹر وں سے سامنے نظر آنے والے ہرخص کو ہلاک کرنا شروع کردیا۔ای وقت امینہ سلفاء کی آ واز مجری۔
'' تم لوگوں کو کیا سانپ سوکھ گیا ہے۔ یا سر سے ہوتم لوگ ..... بھا گو۔ اس سے امچھا موقع مجلا
کیا ہوسکتا ہے اور واقعی سب کے جسموں میں جسے بچلی ہی دوڑ گی۔وہ برق رفناری سے بھا گتے ہوئے باہر نکلے
اور عقی سمت کا چھوٹا ساا حاط عبور کر کے جنگل کی جانب دوڑ پڑے گھاس پھوں اور سو کھے پھلوں کے ڈھر میں
اچا کہ آگ لگ گئ تھی اور شعلے بلند ہوتے جارہے تھے۔ اور حربتی کے لوگ جان بچانے کے لیے بڑی جج

بشکل تما میدوگ اس بہتی ہے کافی دورنگل آئے۔عقب بین مسلسل شور بلند ہور ہاتھا۔وہ لوگ دریا کی ست بھا گے اور دریا عبور کر کے آگے بڑھ گئے لیکن یہاں ایک گہرا اور خشک نالہ نظر آرہا تھا۔سب اس نالے بیں اُر گئے۔ان کی زبانیں باہرنگلی ہوئی تھیں اور سینہ دھوتکی کی مانند چل رہا تھا۔ جب ذرا جان بیں جان آئی تو سب نے ایک دوسرے کا جائزہ لیا۔ بدن جا بجا خراشوں سے بحر گیا تھا۔رانا چندر سنگھ کی ناک سے خون بہدر ہاتھا۔ شعورہ کے رخسار پر زخم کی گہری کئیر تھی تھی۔جس سے خون رس رہاتھا۔ جس نالے بیں سیکودے تھے وہاں زبین دلد لی تھی۔جس کا آئیس کو دنے کے بعدا حساس ہوا تھا۔ دفعۃ بی شعورہ کے طق سے ایک بار گئے۔اس کے بعدوہ لوگ پہلی بارنظر آئے۔ جنگل میں رہنے والے تھے۔ان کے لباس چھمو وں کی شکل میں ان کے جسموں پر جمول رہے تھے اور بوں لگ رہا تھا جیسے بیر لباس انہوں نے مہذب لوگوں سے ہی حاصل کیے ہوں۔ان کے بہنے کے انداز سے ہی ہے جا جاتا تھا۔

ان کی تعداد کانی تھی۔ سب کے سب چو کنے اور مستعد تھے۔ سب سے آ گے آنے والے فض کا چہرہ انتہائی خونخوار تھا۔ وہ مضبوط جم کا مالک تھا۔ کوئی پچاس فٹ کے فاصلے پر وہ لوگ آ کر زک گئے اور انتہائی خونخوار تھا۔ وہ مضبوط جم کا مالک تھا۔ کوئی پچاس فٹ کے فاصلے پر وہ لوگ آ کر زک گئے اور انہوں نے انہیں زمین پر پیٹے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر ان بی کی کدھوں پر بھی بھی ضریب لگا کیں اور اس کے گئے اور انہوں نے فاص قتم کے کنٹری کے ڈیڈوں سے ان کے کندھوں پر بھی بھی ضریب لگا کی اور اس کے بونٹوں پر بعد ان کی تلاثی لینے گئے۔ جو پچھان کے پاس تھا وہ سب ان سے لے لیا گیا۔ طاقتور آ دمی کے بونٹوں پر طریبہ سمراہ نے پیلی ہوئی تھی اور پھر اس نے اپنی گردن پر انگلی پھر کر انہیں سمجھایا کہ ان سب کو ذرج کردیا جائے گا۔ اعید سلفاء فاموثی سے بیسب پچھود کھر بی تھی۔ پیتنہیں چل رہا تھا کہ اس وقت اس کی اپنی کیا جائے گا۔ اعید سلفاء فاموثی سے بیسب پچھود کھر بی تھی۔ پیتنہیں چل رہا تھا کہ اس وقت اس کی اپنی کیا کیفیت ہے۔

بہر حال اس کے بعد انہوں نے ان اوگوں کو رسیوں سے جگڑ دیا اور جب سب کو با کہ دھایا گیا تو سب کو آگے دیکے دیے دوہ بے دردی سے انہیں آگے دیکیل رہے تھے۔ ان کے دھوں سے بعض اوقات کوئی نہ کوئی نئے بھی گر پڑتا تھا۔ کس کے قدم ست پڑتے تو وہ چیچے سے لا تیں مارتے۔ بہر حال آگے بڑھنا پڑا کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور ابھی کچھ بھی نہیں کیا جاسکا تھا۔ ان گھنے جنگلوں سے گزرنے کے بعد آخر کارایک دریا نظر آیا۔ وہاں شنڈی ہوا کے فرحت بخش جھونے جل رہے تھے دریا کے گردومرے کنارے پرایک جیب کا آبادی نظر آیا۔ وہاں شنڈی ہوا کے فرحت بخش جھونے جل رہے تھے دریا کے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے قیدیوں کو دریا پرمنہ دھونے اور پانی پننے کی اجازت دے دی اور ان سب ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے کی طرح دریا جس منہ ڈال دیا۔ اس انو کی بستی کے مکانوں کا طرز تغیر بھی مختلف ہی تھا۔ آخر کار وہ ایک مکان کے برآ مدے میں پننچ اور ان سب لوگوں کو اس وسیح ویم بیش برآ مدے میں کوئی کوشش نہیں ہے۔ "

" کیا اس طرف کی خاص مقصد کے تحت لائی تھیں۔ کیا تہارا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم سب کو قید کوادو۔" امینہ سلفاء نے ختک نگاہوں سے علی سفیان کی طرف و یکھا لیکن منہ ہے کچھ نہ بولی۔ بہر حال اس وسیح وعریض احاطے میں کانی وقت گر ارنے کے بعدان لوگوں کو ایک اور جگہ نتقل کیا گیا۔ یہ ایک بہت برا اسا مکان تھا۔ جس کا فرش ککڑی کا بنا ہوا تھا اور خاصا بوسیدہ معلوم ہوتا تھا۔ کیوں کہ اس کے تخت نیچ چ چر ارہے تھے۔ یہاں تاریک اور سکن کی وجہ سے ایک نا گوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک گوشے میں گھاس پھوس پڑا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو وہیں رسیوں سے دیواروں میں اُ مجر ہوئے کھونٹوں سے باندھ دیا گیا اور پچھوگ گوگ ان کی تحرانی کرنے گے۔ بہر حال سب بڑی طرح تھے ہوئے تھاس لیے کی سے بیٹھانہیں جارہا تھا۔

وہ زمین پر لیٹ مے لیکن سب کی کیفیت بری تھی اور سب بری طرح ند حال تھے۔ کرال گلنواز

پر کرب ناک ی چیخ نکلی۔

وہ اُحیّل کر قزل ثنائی پر جا گری۔ ابھی اس کے چیخ کی وجہ بھی سجھ میں نہیں آئی تھی۔ کہ رانا چیدر شکھ کے حال سے ایک کریہ آواز نگل۔ پھر کامران کو اپنی ٹانگ کے نیلے جھے میں ایک بجیب ی جیس محموں ہوئی۔ اس نے بیا ندازہ لگانے کے لیے کہ بیچ جس کیسی ہے۔ نیچ ہاتھ ڈالا ہو اس کے حلق ہے بھی آواز نگل آئی۔ وہ دو دو دو ، تین تین انچ کمی سرئی رنگ کی جو نگیس تھیں۔ جوان کے بدن کے کھلے حصوں اور گردن سے چیٹ گئی تھیں۔ بیاوگ دیوانوں کی طرح ان جو نگوں کو اپنے بدن سے جدا کرنے کی کوشش کرتے تو وہ گئی بین دہ ان کے جسموں میں بری طرح ہوست ہوگئی تھی۔ جب وہ انہیں جم سے تھینچنے کی کوشش کرتے تو وہ ربز کی مانند کمی ہوجا تیں لیکن ان کی کھال سے الگ نہ ہوتیں۔ آٹا فاٹا انہوں نے ان کے جسموں سے نجانے ربز کی مانند کمی ہوجا تیں لیکن ان کی کھال سے الگ نہ ہوتیں۔ آٹا فاٹا انہوں نے ان کے جسموں سے نجانے کہتنا خون چوں لیا۔ وہ پھول کر کیا ہوگئیں اور اس کے بعد خود بخو دانہوں نے ان کا گوشت چھوڑ دیا۔

بہر طور وہ نجانے کس طرح گرتے ہڑتے اس نالے سے باہر نکل سکے مشرقی افق پرضج کاذب کا دھند لکا صح صادق میں تبدیل ہورہا تھا۔ یہ لوگ تھنی جھاڑیوں میں راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جٹال کی زندگی آ ہستہ آ ہت بیدار ہورہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ درختوں پر بے شار بندران کے ساتھ سفر کررہے ہیں۔ پچھ ہی کموں کے بعد انہوں نے چنجنا شروع کردیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں بندران کے ساتھ سفر کررہے ہیں۔ پچھ ہی کموں کے بعد انہوں نے چنجنا شروع کردیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ادھر کے جنگل بندروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر چہ یہ بندر قد وقامت میں زیادہ بڑے نہیں تھے لیکن خونخو ارتفار آ رہے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ بیلوگ کسی طرح جواب نہیں دے رہے تو وہ شاخوں پراچل کر دانت کالے اور انہیں دھمکانے کی کوشش کرنے گئے۔ پھر پچھ ہی دیر بعد جنگل ایک ہاتھی کی چنگھاڑ ہے لرزگیا۔ ان کے دائیں جانب ایک اونچا پہاڑی ٹیلہ تھا۔ ہاتھی کی آ واز انہیں اپنے ہائیں ست سے سائی دی تھی۔ چناں چہ کرل گل نواز کے اشارے پروہ بے تحاشد دائیں جانب اس ٹیلے کی طرف بھا گے۔ ابھی اس ٹیلے سے پچاس گر دور ہی تھے کہ ایک پندرہ سولہ فٹ اونچا ہاتھی درختوں کی شاخوں کو چرتا بھاڑتا نمودار ہوا۔ اس کی سونڈ ھہوا میں لہراری تھی اور اس کے کان عکھے کی مان خرکت کررہے تھے۔

ہ ہوں کہ گا کہ کہ کہ کہ اور اپنی و کا اور اپنی و قاریخ کردی۔ اندزہ یہ ہور ہاتھا کہ کوئی پاگل ہاتھی ہے۔ کیوں کہ وہ چتھاڑ رہاتھا اور اس کے پیروں کی دھمک سے پچی زمین بری طرح ال رہی تھی۔ یہ تمام لوگ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کررہے تھے اور یہ ٹیلہ بالکل سامنے نظر آ رہاتھا۔ بہر طور ہاتھی برابران کی طرف دوڑ تا نظر آ رہاتھا۔ خدا خدا خدا کر کے وہ منحوں ٹیلا قریب آیا یہ لوگ اس پر چڑھ گئے۔ ہاتھی ٹیلے پرنہیں چڑھ سکتا تھا۔ وہ اپنی اور چی مونڈ اُٹھا اُٹھا کر انہیں لیسٹ میں لیلنے کی کوشش کرتا رہالیکن میاس کی پہنچ سے باہر تھے۔ بہت دریا تک ہاتھی کوشش کرتا رہا اور اس کے فرار ہوگیا۔ بندراس کے پیچھے چینئے ہوئے دوڑ رہے تھے اور یہ لوگ آ ہت آ ہت یہ بربائزہ لے رہے کہ ہاتھی تنی دور چھا گیا ہے۔

اب بیساراسفر مزید تکلیف دو ہوگیا تھا۔ یہاں قیام کے دوران شدید تھن اور اُلجھن کا احساس ہوا اورلوگ اب آ مے جانا بھی ضروری تھا۔ چنال چہ جب تھان

دور ہوئی۔ تو انہوں نے آگے کے سنر کا آغاز کر دیااس کے بعد وہاں ہے آگے چل پڑے۔ وہ ہی راستے وہی منزلیں ' وہی پرخطر ماحول' آخر کاروہ ایک الیی جگہ جا پہنچ جو بلند یوں پر تھی اور پہال سے عجیب وغریب ڈھلان شروع ہو جاتے تھے لیکن جب انہوں نے ان بلندیوں کے آخری سرے پر پہنچ کر سلمنے نگاہیں دوڑا کیں تو ان کی آئی تھیں جیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس طرف ایک انو کھا شہر آباد تھا۔ گذیدوں اور میناروں کا شہرے نا قابل یقین منظر نظروں کے سامنے تھا۔ یوں لگٹا تھا چیے کی جادد گرنے جادو کی چھڑی پھیر کر میناروں کا شہرے اور کر دیا ہو۔

اس کن و دق علاقے میں اس شہر کا تصور ہی ایک نا قابل یقین کیفیت کا حامل تھا۔ یہاں وہ سب رک گئے۔انہوں نے شہر کو دیکھا اور پھرایک دوسرے کی طرف کیکن ان سب کے چہروں پر حیرت تھی۔بس ایک شخصیت الی تھی۔جس کا چہرہ حیران نظر نہیں آ رہا تھا اور بیا مینہ سلفاء تھی۔امینہ سلفاء نے اچا تک ہی اپنی حجہ چھوڑ دی اور ان سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوگئی۔اس کی بر اسرار آ واز اُ بھری۔

" میزانیہ کی حدود میں آنے والوں کوخوش آمدید آپ کے سامنے جوشہرآباد ہے۔ اس کا نام میزانیہ ہے اور میزانیہ کی حکمران امینہ سلفاء ہے۔ جے ماضی میں سیکڑوں سال سے مخلف نام دیئے گے۔ امینہ سلفاء کی آوازئی اور اجنبی تھی۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ میزانیہ بھی ایک نیا اور اجنبی نام تھا۔ امینہ سلفاء نے اس کے بارے میں اب مزید انہیں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صدیوں سے زغرہ ایک پراسرار وجود ہے۔ میں نے میزانیہ میں باب مزید انہیں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ صدیوں سے زغرہ ایک پراسرار وجود ہے۔ میں نے میزانیہ میں باب مزید انہا کی کا ایک طویل وقت می کروٹیس نے زندگی کا ایک طویل وقت مہذب دنیا کی کھی دوستوں کو لے کرمیزانیہ آؤں۔ پھر کہاں وقت مہذب دنیا کے بچھ دوستوں کو لے کرمیزانیہ آؤں۔ پھر کہاں ایک جدید زغرگی کی بنیا در کھوں کا مران مجھے بہت لیند ہے ایک بار عالم ید ہوشی میں اسے میزانیہ کی سر کرا چک ہوں۔ ہوں۔ اب آپ کو گوں کو کہاں جا با چاہے گامیں اسے اس کی دنیا تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہوں۔ یہ آپ کی مرضی پر مخصر ہے جو واپس جانا چاہے گامیں اسے اس کی دنیا تک پہنچانے کا وعدہ کرتی ہوں۔

چنانچی تمام لوگ میزانیہ کے حسن سے لطف اندوز ہونے گے البت علی سفیان کچھافسردہ سانظر آیا۔ کچھوفت گزارنے کے بعد آخر کاریہ لوگ واپس اپنی دنیا کی جانب لوٹ گئے اس سلسلمیں امینہ سلفاء نے ان کی مجر پورمعاونت کی تھی۔ان کی واپسی ایسی کہانی کے ساتھ ہوئی تھی جے دہ زندگی بحر فراموش نہیں کر سکتے۔

**y** ..... **y** ..... (